



### جمله حقوق تجن ناشر محفوظ ہیں۔

نام كتاب:\_\_\_\_\_ جائع رَمَزَىٰ شَرَلْفِيْكُ تالف: \_\_\_\_الماللوغينة مخزير عَفِيني توَيْلَايَ مترجم: \_\_\_\_ مَولانَا نَاجِبُ الدِّين نظريًّا في: --- ما فِظ محبُوبُ احمانان طابع: \_\_\_\_ خالد مقبول مطبع ..... ذابد بشير



مكتبه رحمانيها قراء سينشر،غزني سٹريث،ار دوبازار، لا ہور۔

مكتبيعلة اسلاميدا قراء سينظر، غزني سنريث، اردوبازار، لا جور - 7221395

مكتبه جوريه 18 اردوبا زار لا ہور

7211788

### دخا جا اسل

## عرضناشر

دور جدید میں دین علوم وا حکام ہے آگاہی کے لئے اُمت کے لئے علاء وصلاء نے جس قد رتح ری کا وش وحنت کی ہے اس کی مثال قدیم اور اور میں مانامشکل ہے گرید ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ متقد مین اور انکہ حدیث نے جس قد رتح میں کی اس میں تعلیمات و سنن نبوی علیج کی تحقیق اور اس کے لئے خوب تر انداز اُن کا طرح استیاز رہا۔''جامع ترفدی'' بھی اہام الحدیث اہام ابو علیمات و سنن نبوی علیج کی تحقیق اور اس کے لئے خوب تر انداز اُن کا طرح استین کی تحقیق اور اس کے لئے خوب تر انداز اُن کا طرح استین کی ساتھ کی جو سے ان کی انداز میں تک کیا گیا ہے۔ اس میں معلی ابواب کی تربیب پرجمع کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے دوست مقتبی ابواب کی تربیب پرجمع کیا گیا ہے جس سے عام قارکین اور علیا ہے کہ لئے اس کی افاد یت دو چند ہوئی کی ہوئیک نالو بھی تحقیق ابواب کی تربیب پرجمع کیا گیا ہے جس سے عام قارکین اور علیا ہے کے لئے اس کی اور میں میں جو اور اس کے ساتھ دی کیمیوٹر کیک الور بھی کی اور سے آج کا قاری گئی الفاظ کی طرف رٹ ہے گئی وجہ سے آج کا قاری گئی الفاظ کے سے متروک ہوجانے کی وجہ سے آج کا قاری گئی الفاظ کے متروک ہوجانے کی وجہ سے آج کا قاری گئی الفاظ کے سے متروک ہوجانے کی وجہ سے شن و بی میں جو باتا ہے۔

" و کندین الکی المراحی " نے اس ضرورت کا احساس کرتے ہوئے مولا نا تاظم الدین بدتی ہے گذارش کی کہ دورجد پد کے تقاضوں ہے ہم آ ہنگ جامع تر ندی شریف کا اردو تر جمۃ کریفر ما کیں۔ انہوں نے ہمار نے اصرار پر ترجمہ کا کام کیا اور اکثر مقامات پر تشریحات کے ذریعہ احادیث کے مفہوم کوفقہائے کراٹم کے اقوالات کی روثنی میں واضح کیا۔ "مکتبہ احملم" کا ہورد پنی کتب کو نوبھورت انداز میں شائع کرنے میں اللہ کے فضل وکرم ہے ایک خاص مقام کا حال ہے اس وجہ ہے ہم نے " ترندی شریف" کی تیاری میں بھی پہلے ہے زیادہ جانشانی اوراحتیاط ہے کام کیا اوران امور کوبطور خاص پیش نظر دکھا:

(۱) ترجمہ توقق درنقل ندر کمپوز) کروایا جائے بلکہ نیا ترجمہ کروایا جائے (۲) پرانے نسخ ش کتابت کی اغلاط کا از الدکیا جائے (۳) جن مقامات پرا حادیث غلطی سے لکھنے سے رہ گئ تھیں یا ان کے نمبر درست نہیں تھے ان کوعر بی نسخے سے تلاش کرکے کتاب میں شامل کیا گیا (۷) کتاب کو مارکیٹ میں موجود سب سے بہتر اردو پر وگرام پرشائع کرنے کی کوشش کیا ٹی (۵) کتاب کمپیوٹر پر کروانے سے پہلے ایک نامور عالم سے نظر خانی کروائی گئ تاکہ اگر کوئی خلطی ردگی ہوتو دور ہوجائے (۲) پروف ریڈیگ

| ٣ الحرابية                                                                     | جامع زندی(جلداوّل)                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| الیا گیا( ک) کتاب کی کمپوزنگ سے لے کر طباعت تک کے مراحل میں بہترین             |                                             |
| باوجودانسان بہر حال لغزش ہے مبرانہیں اس وجہ ہے اگر کوئی غلطی ہوتو اس کی        | معیار کی جبچو کی گئی ۔ان سب احتیاطوں کے     |
| لگے ایڈیشن میں دور کر دیا جائے گا۔ اس کتاب کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ بندہ کے      | نشاندېي خضرور کريں،ان شاءالله اس کوفوراًا _ |
| كام كى طرف رغبت دلائى بلكه قدم قدم را بنمائى بھى فرمائى (جوالحمد مله بنوز جارى | والدین کوجنہوں نے مجھے قرآن وحدیث کے        |
| الله جل جلاله سے دعا ہے کداس کتاب کی تیاری میں دامے درمے شخ شامل               | ہے) ان کواپی دعا وُل میں ضرور شامل کریں     |
| یث کے کام کی اور زیادہ تو قبق ورغبت فرمائے۔ آمین                               | ہونے والے تمام احباب کواللہ تعالیٰ قرآن وحد |

زُعا وَل كاطالب!

خالىرمقبول

ا۔ المحدودیة قارئین کی طرف سے کافی حوصلہ مسرآئی اور ہاکھنوس فقیمی شرح کو بے حدیث دکیا گیا۔ای کو مدنظر رکھتے ہوئے جہاں کمبیں کلنٹی نظرآئی وہاں مزیدشرح کردی گئی ہے جس کے لیے ہم جناب حافظ مجوب احمد خان حفظ اللہ کے از حد مشکور ہیں۔

جامع ترندی( جلداة ل) \_\_\_\_\_ ۵ \_\_\_\_\_ من مترجم

# عرضِ مترجم

### نحمدة ونصلي على رسوله الكريم

ياك واضح حقيقت بيك "فن حديث" ميل جامع تر مذى شريف كامتاز مقام بإوريد كتاب" فن حديث" كي منفر دنوعیت کی کتاب ہے جس میں تمام احادیث کوفقهی طرز پر جمع کیا گیا ہے۔ جامع تر ندی کے تراجم وقت کی ضرورت کے تحت مختلف جگدا شاعت پذیر ہوئے کیکن اس کے باوجود جامع ترندی کے جدیدتر جمہ ومختصر شرح کی ضرورت محسوس کی جار ہی تھی ۔ چنانچے مکتبۃ العلم کے مدیر جناب خالد مقبول صاحب نے اس مقصد کو یا پیٹھیل تک پہنچانے کا ارادہ کیا ادراس کے لئے خالد متبول صاحب نے مولا نا عبدالرشید ارشد صاحب مدیر مکتبہ رشیدیہ یا ہور کوتوجہ دلائی تو مولا نا عبدالرشید ارشد مظلم نے راقم کواس کام کی طرف متوجہ کیالیکن میرے جیے جمجیدان اورعلم وعمل کے کورے آ دی کے لئے میا م خاصا مشکل تھالیکن مولا ناعبدالرشید ارشد صاحب کے پہم اصرار برراقم آثم نے صحاح سند کی اہم کماب جامع تر ندی شریف کا تر جمہ کرنے کی ٹھان لی۔ نیز اس خیال نے اراد ہے کوتقویت دی کہ اس طرح تریذی شریف کا دوبارہ لفظ بدلفظ مطالعہ کی سعادت حاصل ہوگی اور بیراقم آثم کے لئے اُخروی کامیابی کا سبب ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے کرم وفضل اور مولا ناعبدالرشیدار شرصاحب کی رہنمائی اور والدمحترم مولا نامجہ دین پوٹر کی دعاؤں سے جامع ترندی کے ترجمہ کا کام تكمل ہوا۔ نيز جناب خالد مقبول صاحب نے اس كتاب ميں'' خلاصة الباب'' كاا ضافية كروا كے اس كواور بھي مؤثر بناديا ہے۔احقر نے جن اساتذہ سے علوم اسلامیہ کا فیض حاصل کیا ہے ان میں شیخ الحدیث مولا ناعبدالمالک فاضل جامعہ اشرفيه لا مور، مولانا عبدالرحمٰن مراروي فاضل ويوبند، مولانا منهاج الدين فاضل ويوبند، مولانا فتح محد، مولانا حافظ محبوب اللبي ،مولانا قاري نورمحمه فاضل جامع امداديه فيصل آباد،مولا ناعبدالستار افغاني فاضل جامع امداديه فيصل آباد، مولانا قارى عبدالجبار عابد ، مولانا حافظ محد أرشد ، مولانا سيف الرحن ، مولانا سيدشير احمد ، مولانا محد رفيق ، مولانا عبدالقیوم فاصل بنوری ٹا وُن کراچی، پر دفیسرمحمعلیغوری اسلامک بو نیورٹی اسلام آبا د،مولا نا قاری شبیراحمہ فاصل جامع امدادیه،سیّدعبدالعزیزشگری اور دیگراسا تذه شامل مین به نیز ابتدا کی رہنمائی مین جناب استاذِ نمرم غلام فریدصا برصاحب ( چیک ۲۳۴۲ ج ۔ ب ضلع جھنگ ) چوہدری سید تحدین راج محمد بن فقیر قحمہ پوڑ ، والدمحتر م مولا نا محمد میں پوڑ ،علامہ طالب حسین مجد دی، چو مدری نورحسین بن راج محمد بن دارا، چو مدری حافظ محمد بشیر، چو مدری محمد شریف، حافظ محمد حنیف اسد، والدومحتر مداورا قرباء كاابهم كردار ہے۔اللہ تعالی ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔اس کتاب میں جہاں تک ظاہری خویوں کا تعلق ہے وہ مکتبۃ العلم کے مدیر غالد مقبول کے خلوص اور دریا دلی کی مرہون ہے اور ترجہ کی معنوی تو ہوں کا نہ بھے وعویٰ ہے اور ترجہ کی معنوی تو ہوں کا نہ بھے وعویٰ ہے اور ترجہ کی معنوی تو ہوں کا نہ بھی ایک مرہون ہے بہاں لاکھڑا کرویا اور اللہ تعالیٰ کی تو فیق ود تنظیری ہے بات بن گئی۔ اس لئے اس عنوان ہے جوخوبی ہووہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور میرے اس نئے اس عنوان ہے جوخوبی ہووہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور میر کے اس لئے اس عنوان ہے جوخوبی ہووہ اللہ تعالیٰ کی عنایت نقائص ہوں گے ان کا میں خود و مددار ہوں اور الم کرم سے عفوہ درگزر کی اُمیدر کھتا ہوں۔ احادیث مبار کہ کے ترجہ میں بہت سے تراجی مشروح ، فقہ کی تا ہوں اور دیگرا حادیث کی تاہوں ہے استفادہ کیا گیا ہے اور ترجہ میں غیر معمولی احتیاط سے کا م لیا گیا ہے لیکن پھر بھی کچھ فد پچھلطی کا ہوجانا خارج از امکان نہیں۔ اس لئے قار کین کرام سے گذار تی ہے کہ جہاں کوئی غلطی نظر آئے تو اس سے گذار تی ہے کہ جہاں کوئی غلطی فطر آئے تو اس سے گذار تی ہے کہ بھی اس حقیق علی موسیات کی بابندی کی تو دیتی عطافر مائے اور مان فع خلائی بنائے آئی میں۔ اللہ میں معنوں بنائی موسیات کی بابندی کی تو دیتی عطافر مائے اور مان فع خلائی بنائے آئی میں۔

مترجم ناظم الدين مدنى بن مولا نامحدوين سے شيخ البندشاه ولي الله محدث و بلوي تک سلسلة سند

مولا ناعبدالرشید ارشد کی وساطت ہے ۸ متبر۲۰۰۶ء بروز القوار بعد نماز مغرب مترجم (ناظم الدین ) کو حضرت مولا ناعبدالرخمن اشر فی شخ الحدیث جامع اشر فیدلا بورنے حدیث کی اجازت عطافر مائی اور وعاؤں ہے نواز ا

ا: نُاظَم الدين مدنى بن مولانا محمد دين عن شيخ الحديث مولانا عبدالرحمن اشر في عن مولانا حسين احمد مدني عن شيخ الهجدت الهيئد علامه محمود الحسن الديوبندى عن شيخ المحدة العارف محمد قامم النانوتوكي عن شيخ المحدّث عبدالغني المجددى المحدد المحاق الدهلوكي عن المحدد المحدة شاه عبدالعزيز عن الإمام شاه ولى الله محدد دهاوكي

٣: ناظم الدين مدنى بن مو لانامحمد دين عن شيخ الحديث مو لانا عبد المالك عن شيخ الحديث مو لانا محمد الدريس الكاندهلوئي عن شيخ الممتاخ علامة محمد انور شاه الكشميري عن شيخ الهند علامه محمود الحسن الديوبندى عن شيخ المحدث عبدالغنى المجددى الدهلوئي عن شيخ المحدث محمد المحدث عن شيخ المحدث محمد المحاق الدهلوي عن المحدث الحجد شاه عبدالغزيز عن الامام شاه ولى الله محدّث دهلوي .

حضرت شاہ ول اللہ محد ث و ہلوگ ہے آ گے سند معروف ہے۔

د عا دَن کا طالب! م*تَضم العد کین عد فی* متوطن: موضع لسانهٔ شلع بو تجید مقبوضه بهوان دکشیر..... حال : کشیرکالونی هجر آیاد چک ۴۳۳۲ ج\_ب مختصیل و شلع جنگ خطیب حامع محد کرمینٹ ماشل .....گورنمنٹ اسلامه کالج سول لائیز لا جور

| صنحہ | عنوان                                                                                        | مغح | عوان                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲   | ٠٠: الكليون كے فلال كرنا                                                                     | . ۳ | وض ناشر                                                                       |
| 49   | ا٣ : الماكت بان ايرايول كيك جوفتك روجا كي                                                    | ۵   |                                                                               |
| 4.   | ٣٢ : وضويس أيك أيك مرتبه اعضاء كودهونا                                                       | 19  |                                                                               |
| 41   | ۱۳۳۳: اعضائے وضوکود و دومرتبه دھونا                                                          | ۳۳  | حالات مام محمد بن ميسى ترفدى رحمه الله                                        |
|      | ٣٣٠: وضوكے اعضا وكوتين تين مرتبه دهونا                                                       | 14  | ابواب طهارت                                                                   |
|      | ۳۵: اعضائے دضوکوا یک دواور تین مرتبدو هونا                                                   |     | ا: كونى تماز بغيرطهارت عقبول بين بوتى                                         |
|      | ٣٣٩: وضويلي بعض اعضاء دومر تنبه اوربعض تين مرتنبه دهو تا                                     |     | ۲ طهارت کی فضلیت                                                              |
| 41   | اس نبی الله کے وضو کے متعلق کد کیساتھا؟                                                      | M   | سو : طبارت تمازک سنجی ہے                                                      |
| 4    | ٣٨: وضوكے بعدازار پر پانی چیز کنا                                                            | 79  |                                                                               |
|      | ٣٩: وضوتكمل كرنا                                                                             |     | ٥: بيت الخلاء ب لكت وتت كيا كم                                                |
| 44   | م <sup>ہم</sup> : وضوکے بعدرومال استعمال کرتا                                                |     | ٧ قضائه عاجت اور پیشاب کوفت قبلدرخ بونے کی خالفت                              |
| 20   | ۲۱: وضوکے بعد کیا پڑھا جائے<br>س                                                             | ۵۱  | - 10 0-07 02, 1-                                                              |
| ۷۲   | ۱۳۲ ایک دے وضوکرنا                                                                           | ar  | ۸ کمزے ہوکر پیٹاب کرنے کی ممانعت                                              |
| 22   | ۳۳ وضویں اسراف کروہ ہے<br>معمد میں کا بہ تاریخ                                               | ٥٣  | 9 کفرے ہوکر پیشاب کرنے کی دفصت                                                |
| ۷۸   | ۳۴۴: ہرنماز کیلئے وضوکرنا<br>معدر نر میلکائی س مثر سرم زور روحیت مثر                         | ۵۳  | ۱۰: تفائے حاجت کے وقت پردہ کرنا                                               |
| ۷۹   | ۳۵: نبی علی ایک وضوے کی نمازیں پڑھتے تھے<br>۲۱: مردادر عورت کے ایک برتن میں وضوکرنا          | ωı. | اا: داہنے ہاتھ سے استخاکرنے کی کراہت<br>میں بقی ربیتان                        |
| -    | ۱۳۱۱ مرداد توری کے ایک برن کی وسوریا<br>۱۹۷۶ عورت کے دِضوے بیج ہوئے پانی کے استعمال کی کراہت | ۵۵  | ۱۲. پقروں ہےاستخاکرنا<br>۱۳: دوپقروں ہےاستخاکرنا                              |
| ۸.   | 12 وری سے وری ہے ہوئے ہاں یہ اسلامان و ہے اور اسلامی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل  | ۲۵  | ۱۳: دوپیروں ہے اب کرنا<br>۱۳: ان چیزوں کے بارے میں جن سے امتنجا کرنا مکروہ ہے |
|      | ۳۹: يانى كوكونى چېز تاياك نيس كر ق<br>۳۹: يانى كوكونى چېز تاياك نيس كر ق                     | ۵۷  | ۱۱: بان پیرون کے پارے مل قراع کردہ ہے۔<br>۱۵: یانی ہے استنواکرنا              |
| Αí   | ۵۰: ای کے متعلق دوسراہاب                                                                     |     | ۱۷: ئى جب قضائے ماجت كالالا فرماتے تو دور تشریف لے جاتے                       |
|      | ۵۱: رکے ہوئے یانی میں میشاب کرنا مکروہ ہے                                                    | ۵۸  | اد. عسل خانے میں پیٹاب کرنا مکروہ ہے۔<br>۱۷۔ عسل خانے میں پیٹاب کرنا مکروہ ہے |
| ۸r   | ar: وريا كاياني يأك مونا                                                                     |     | ۱۸: مواک کے بارے میں                                                          |
| ۸۳   | ۵۳ پیثاب به بهت زیاده احتیاط کرنا                                                            | 4.  | 19: نیندے بیداری پر باتھ دھونا                                                |
|      | ٥٢٠ شرخوار يحيك بيشاب رياني جمركنا كافي ب                                                    | Mf  | ۲۰: وضوكرتے وقت بسم اللہ بڑھنا                                                |
| · Ar | ٥٥: جن جانورول كاكوشت كهاياجا الياسان كابيراب                                                | 44  | rı: کلی کرنے اور تاک میں یانی ڈالنا                                           |
| ۸۵   | ۵۱ اوا کے خارج ہونے سے وضو توث جاتا ہے                                                       | 42  | rr: کلی کر نا اور ایک ماتھ سے تاک میں پائی ڈالٹا                              |
| ۲۸   | ۵۵: قينزے وضو                                                                                | ٦٣  | rr داڑمی کا خلال کے بارے میں                                                  |
| ۸۷   | ٥٨: آگ سے كى مولى چيز كھانے سے وضو                                                           | 70  | ۲۴ سرکاسی آگے۔ یعیمی جانب کرنا                                                |
| 19   | ٥٩: آگ سے كى مولى چيز كھانے سے وضوفيين أو شا                                                 |     | ۲۵: سرکائ چھلے تھہے شروع کرنا                                                 |
| 1    | ١٠: اونت كا كوشت كهاني پروضوب                                                                | 44  | ٣٧ سرکامنح ایک مرتبه کرنا                                                     |
| 9.   | الا: ذَكركِ چيونے ہے وضوب                                                                    |     | الماء سرمے مسلے نیا پائی لینا                                                 |
| 91   | ۱۲: ذَ کَرُوچِهونے ہے دِصُوکر تا<br>د نہ د و                                                 | 44  | ra: کان کے باہراورا شدر کا مسح                                                |
|      | ۱۹۳ بوسرے وضوئیس او فنا                                                                      | _   | ۲۹: دونو کان سر کے عظم میں داخل ہیں                                           |

| صغحه | عنوان                                                                                                                                                                   | صلحد       | عثوان                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 114  | ٩٨: جاكند ورت س مباشرت كى باد س مين                                                                                                                                     | qr         | ۱۲۰ قے اور کسیرے وضو کا تھم                                                 |
|      | 99: جنبي اور جائصه كے ساتھ كھائے اور اُن كا جھوٹے                                                                                                                       | 95         | 113: نبیزے وضوکے بارے میں                                                   |
| HΛ   | ۱۰۰: حائفه کوئی چیز متجدے لے علق ہے                                                                                                                                     | 91         | ۲۲: دوره لي كر في كرنا                                                      |
| 119  | اوا: حاكف يصحب كاحرمت                                                                                                                                                   |            | ٧٤: بغير وضوسلام كاجواب دينا مكروه ب                                        |
|      | ۱۰۲: اس کے کفارے کے بادے یاں                                                                                                                                            | 90         | ۱۸: کے کے محبور نے کے ارب ش                                                 |
| 174  | ۱۰۳ کپڑے سے حیض کا خون دھونا                                                                                                                                            |            | ١٩٩: بلي كے جو شھے كے بارے بي                                               |
|      | ۱۰۴: عورتوں کے نقاس کی گئی مدت ہے؟                                                                                                                                      | 94         | ۰۷: موزول پرمسے کرنا<br>۱۳۰۰ میرون کرنا                                     |
| 171  | ۱۰۵: کئی ہو یول ہے صحبت کے بعد آخر میں ایک ہی شل کرنا                                                                                                                   | 4.4        | اے: مسافراور مثیم کیلئے سے کرنا<br>مہر                                      |
| 177  | ۱۰۷: اگرآ دمی د د باره صحبت کااراد و کرے قوضوکر لے                                                                                                                      | 99         | ۷۲: موزوں کےاوبراور نیچمسح کرنا<br>پر مسیر                                  |
|      | ا اگر قمازی اقامت ہوجائے اور تم میں ہے کسی کو تقاضائے<br>اور میں اور می |            | ۳۷٪ موزوں کےاوپر مسح کرنا<br>نعلہ مسری                                      |
| 144  | حاجت ہوتو پہلے ہیت الخلاء جائے<br>۱۰۸: گر دِراود قورنا                                                                                                                  | [**        | ۷/۷: جور مین اور تعلین مرسم کرنا                                            |
| 144  | ۱۰۸٪ سر دِراه دعونا<br>۱۰۹٪ سمیم کے ہارے میں                                                                                                                            | 1+1        | 24: جور بین اور نئامہ پرسم کرنا<br>24: عنسل جنابت کے بارے میں               |
| IFO  | ۱۱۰ء اگر کوئی شخص جنبی نه ہوتو ہر حالت میں قر آن پڑھ سکتا ہے۔<br>۱۱۱۰ء اگر کوئی شخص جنبی نہ ہوتو ہر حالت میں قر آن پڑھ سکتا ہے۔                                         | 1+1        | 21: کن جنابت کے بارے من<br>22: کیاعورت عشل کے وقت چوٹی کھولے گی؟            |
| 14.4 | ۱۱۱۰ ووزین جس میں پیٹاب کیا گیاہو<br>۱۱۱۱ ووزین جس میں پیٹاب کیا گیاہو                                                                                                  | 1014       | 22 میں ورث ن کے وقت پول سونے ن):<br>24: ہر بال کے نیچ جناب ہوتی ہے          |
| 174  | نه دورون کارن پی بادر<br>نماز کے ابواب                                                                                                                                  |            | ۱۷۱۰ اروپات ہے بعد اول ہے<br>29: عنسل کے بعد وضو                            |
|      | Ar: نماز کے اوقات                                                                                                                                                       | 1+0        | ٨٠: جبدوشرم كامين ألن من الرجائين الغشل واجب وتاب                           |
| ITA  | الله ای ہے متعلق                                                                                                                                                        |            | A) منی نکلنے کے عشل فرض ہوتا ہے                                             |
| 11"+ | ۱۱۳٪ فجر کی نمازا ندهیرے میں پڑھنا                                                                                                                                      | 1+0        | Ar: آدی نیند سے بیدار ہواور وہ اپنے کیڑول میں تر کی دیکھیے                  |
|      | ۱۱۵: فَجْرَى ثَمَا زَرْدَى ثِينِ بِرُصْنَا                                                                                                                              | 1+4        | ۸۳٪ متی اور ندی کے بارے میں                                                 |
| 171  | الاا: ظهر مين تعجيل                                                                                                                                                     | 1.4        | ۸۲ ندی کے بارے میں جبوہ کیڑے پرلگ جائے                                      |
| 188  | الدا: سخت گری میں ظهر کی تماز دریہ سے پڑھنا                                                                                                                             |            | ۸۵ منی کے بارے میں جبوہ کیڑے پرلگ جائے                                      |
| 1979 | ۱۱۸: عصر کی تماز جلدی پڑھنا                                                                                                                                             | 1+A        | ٨١): جنبي كي بغير عسل كي سونا                                               |
| ١٣٣٢ | ۱۱۹: عسر کی نماز میں تاخیر                                                                                                                                              | 1.9        | . ۸۷: جنبی جب سونے کاارادہ کرے او وضوکرے                                    |
|      | ۱۲۰: مغرب کے وقت کے بارے میں                                                                                                                                            |            | ۸۸: جنبی ہے مصافحہ                                                          |
| 150  | ۱۲۱: عث ما کی نماز کا ولت<br>ا                                                                                                                                          | 11+        | ۸۹: عورت جوخواب مین مرد کی طرح و تکھیے                                      |
| 127  | ۱۳۲: عشاری نماز میں تاخیر                                                                                                                                               |            | ۹۰ مرد کافشل کے بعد عورت کے جسم سے گری حاصل کرنا                            |
|      | ۱۳۳: عشاہ سے پہلے مُونااور بعد میں یا تیں کر نامکروہ ہے<br>خرچ                                                                                                          | 111        | 91: پانی نہ ملنے کی صورت میں جنبی تیم کرے                                   |
| 1972 | ۱۲/۳ عشاءکے بعد گفتگو<br>میں تاریخ کے فین                                                                                                                               |            | ۹۳! متخافہ کے بارے ٹی<br>معرور متازی ناز کیار ہ                             |
| 157  | ۱۳۵: اوّل وقت کی نفشیت<br>مربعان عدم کر زند می استان                                                                                                                    | 111        | ۹۳: متخاضه برنماز کیلئے وضوکرے<br>۹۳: متخاضه ایک شنل سے دونمازین پزولیا کرے |
| 1179 | ۱۴۶: عصر کی تماز بحول جانا<br>معاد سازی زاد در دراه سازه و ش                                                                                                            | 117        | ۱۹۳۱ ستحاضها یک سی دو دارازی پڑھالیا کرے<br>۱۹۵۱ متحاضہ برنماز کیلیج شس کرے |
|      | ۱۳۷ جلدی نماز پر همناجب امام تو خیر کرے<br>۱۳۸ میسان کر بر مراجب امام تا                                                                                                | בוו<br>דוו | .۹۵! سلحاصہ برنماز سینے س کرے<br>۹۷: حائصہ عورت نمازوں کی اقضا نہ کرے       |
| 114  | ۱۲۸: سوجائے کے سبب فماز چھوٹ جانا<br>۱۳۹۶: اس فخص کے بارے میں جونماز بھول جائے                                                                                          | 0.7        | ۹۱۱. خانصه توریت کرارون الکهاند برے<br>۹۷: جنبی اور حا اُنطه قر آن نه بڑھے  |
|      | ۱۶۹۱ ال سن نے بارے اس بولماز چول جائے                                                                                                                                   |            | عاد عن اور جا تصدم ان خد پر سے                                              |

| صغہ  | عنوان                                                                                | صنحه | عنوان                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 177  | ۱۶۳: عشاءاور فجر کی نماز باجماعت پژھنے کی فضیلت                                      | اما  | ۱۳۰۰ جس کی اکثرنمازیں اوت ہوجا ئیں تو سمی نمازے ابتداکرے                             |
|      | ۱۹۳۰ کیلی صف کی نصفیت کے بارے میں                                                    | ۱۳۲  | الا: عصري تماز وسطى مونا                                                             |
| 147  | ١٢٥: صفول كوسيدها كرنا                                                               |      | ١٣٢: عصرادر فجر كے بعد تماز ير هنا مكرده ب                                           |
| API  | ١٦٦ ني اكرم تفريايا كمة من عظمندمر قريب واكري                                        |      | ۱۳۳۰: عصر کے بعدتماز پڑھنا                                                           |
|      | ۱۹۷۵: ستونول کے درمیان صف بنانا مکروہ ہے                                             | HAA  | ١٣٧٠: مغرب سے پہلے نماز پڑھنا                                                        |
| 114  | ۱۲۸: صف کے پیچھے اسکیلے نماز پڑھنا                                                   |      | ۱۳۵: اس خص معلق جوغروب قاب بيلي عصر كي ايك                                           |
| 14.  | ۱۲۹: جس کے ساتھ قماز پڑھنے والا ایک بی آ دمی ہو                                      | 162  | رُبعت بن ه مکتاب                                                                     |
| 141  | ١٤٠: جس كے ساتھ فماز پڑھنے كيليے دوآ دى ہوں                                          |      | ١٣٦ : وونمازول كوابك وقت يل جمع كرنا                                                 |
|      | اسا: جوامامت کرے مردول اور عورتوں کی                                                 |      | سے اوان کی ابتداء کے ہارے میں                                                        |
| 124  | ا ۱۷۴ المامت کا کون زیاده چق دار ہے                                                  | 10.  | ١٣٨: او ان من ترجيع ك بار عين                                                        |
| 144  | ۱۷۳: اگرکوئی امامت کرے تو قرائت میں تخفیف کرے                                        |      | ١٣٩: تحبيرك ايك إيك ياركهنا                                                          |
| 120  | ۱۲۵: قمازی تحریم و محلیل<br>سری به سری می کارسی                                      | 101  | ۱۳۰۰ اقامت دودوباركبنا                                                               |
| 120  | 22ا: تحکمیر کے وقت انگلیاں کھلی رکھی جا کمیں<br>سے لائے میں                          |      | ۱۳۷: اذان کے کلمات تضیر تخبر کرادا کرنا<br>بع                                        |
|      | ا ۱۷٪ تحبیراولی کی فضلیت                                                             | 101  | ۱۴۲: اذان دیتے ہوئے کان میں انگی ڈالنا<br>ذیب                                        |
| 144  | ۱۷۷: نمازشروع کرتے وقت کیا پڑھے<br>۱۷۷: نمازشروع کرتے وقت کیا پڑھے                   | 101  | ۱۳۶۰: فجرکی اذان میں تھویب                                                           |
| 144  | ١٤٨: بسم الله كوزور شرخ هنا                                                          | 100  | ۱۳۴۶: جواذان کیے وہی تلمبیر کھیے                                                     |
| 141  | 4 کا: مسم اللّٰه کو بلند آواز ہے پڑھنا<br>مرحد میں اللّٰہ کو بلند آواز ہے پڑھنا      |      | ۱۳۵: بےوضواذ ان دینا محروہ ہے<br>۱۳۵: سے وضواذ ان دینا محروہ ہے                      |
| 1∠9  | ۱۸۰: الحمد الله رب العالمين تقر أت تروع كرنا<br>۱۸۱: سوروفا تحد كي يغيرنما زميس بوتي | 100  | ١٣٦: امام اقامت كازياده في ركمتا ب                                                   |
| 14   | ۱۸۱۱: سوروها محد کے بغیر نماز دیل ہون<br>۱۸۲: سمین کہنا                              | 104  | ۱۳۷۷: رات کواذ ان دینا<br>مصر بیرون سر مرکز میرون کا                                 |
| 101  | ۱۸۴۰ کان مہا<br>۱۸۳۰ آمین کی فضلیت کے ہارے میں                                       | 104  | ۱۳۸ اوزان کے بعد مسجد ہے با ہر لکانتا کمروہ ہے<br>معرب نیفر دوں کے اب معرب           |
| ""   | ۱۸۸۳ میان می مسین کے بارے بین<br>۱۸۸۳: نماز میں دومر تبد خاموثی اختیار کرنا          | 167  | ۱۳۲۹: سفر میں افران کے بارے میں<br>۱۵۰: افران کی فضلیت کے بارے میں                   |
| IAF  | ۱۸۵: نماز میں دایاں ہاتھ با کیں ہاتھ پر دکھاجائے                                     | 109  | ۱۵۰ ادان ت صلیت نے بارے ان<br>۱۵۱ امام ضامن ہے اور مؤ ذن امات دارہے                  |
| ,,,, | ۱۸۷ رکوع اور تجده کرتے ہوئے کمبیر کہنا                                               |      | ۱۵۱: اہام ص ن ہے اور سود ق اہات دار ہے<br>۱۵۲: جب مؤ ڈن اڈ ان دی تو شنے والا کیا کیے |
| 145  | ۱۸۷۰ رکوئ کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا                                                 | 14+  | الدا: مؤذن کااذان براجرت لینا کردوب                                                  |
| IAM  | ۱۸۸: رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا                                             |      | ۱۵۴: جب مؤذن اذان و حقو شفه دالا كياد عايز ه                                         |
| 1/4  | 14.4: رکوع میں دونوں ماتھوں کویسلیوں سے دوررکھنا                                     | IHI  | 140: ای معلق                                                                         |
|      | ۱۹۰: رکوع اور بحود میں شیع کے بارے میں                                               |      | ١٥٢: اذ ان اورا قامت كررميان كي جانے والي دعار دميس كي جاتي                          |
|      | 191: جورکوع اور بچود میں اپنی کمرسیدھی نہ کرے                                        | 144  | ۱۵۷: الله نے اپنے بندوں ریکتنی نمازیں فرض کی ہیں                                     |
| IAZ  | ۱۹۲: رکوع اور تحدے میں تلاوت قرآن ممنوع ہے                                           |      | ۱۵۸: یا چ نمازوں کی فضیلت کے بارے میں                                                |
| IAA  | ١٩٣: جب ركوع ب سرافعائة كيايز هي؟                                                    |      | 109: جماعت کی نشیات کے بارے بس                                                       |
| 1/19 | ١٩٨٠: بابال ي متعلق                                                                  | 145  | ١١٠: جو محف اذان نے اوراس کا جواب ندو ب                                              |
|      | 190: سجدے میں تھٹے باتھوں سے پہلار کھے جائیں                                         | ITC  | ١٢١: جوآ دمي اكيلانماز يزه چكا بو پھر جماعت يائے                                     |
| 19+  | ۱۹۶۱ تی ہے متعلق                                                                     | ۱۲۵  | ۱۹۲: منجد میں دوسری جماعت کے بارے میں                                                |

| صغحه   | عوان                                                                                                              | سنح         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ٢٣٠: جبتم ين يكولُ مجدين دافل موتودور كعت نماز يرسع                                                               |             | 194: تجدہ پیشانی اور ناک پر کیاجا تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TIO    | ۲۳۱: مقبرے اور جہام کے علاوہ پوری زمین مسجد ہے                                                                    | 191         | 19٨: جب مجده كياجائة توجره كهال ركهاجائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 114    | ٢٣٢: مجد بنانے كى فضيلت كے بارے ميں                                                                               |             | 199: تجدوسات عطار ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1      | ۲۳۳: قبرے پاس سجد بنانا مکروہ ہے                                                                                  |             | ۲۰۰ تجدے میں اعضا یکوالگ الگ رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . 114  | مهموم: مسجد بيل سونا                                                                                              |             | ۲۰۱: تجدے میں اعتدال کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1      | ۴۳۵: مسجد میں خرید و فروخت کرنا جم شده چیز وں کے متعلق                                                            |             | ۲۰۲: سحدے میں دونوں ہاتھ زمین پر رکھنے اور پاؤں کھڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -      | بوچھ پچھ کرنا اور شعر پڑھنا مکروہ ہے                                                                              | 195         | ر کھٹا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FIA    | ۲۳۷: وه محد جس کی بنیاوتقوی پر رکھی تنی ہو                                                                        |             | ۲۰۳: جبردکو ی ایجدے الفے تو کرسید حی کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 119    | ٢٣٧ مسجد قباء بين نماز پڙهنا                                                                                      |             | ٢٠٢٠. ركوع وجودامام بي بيليكرنا كروه ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | ٢٣١: كولى مجدافض ب                                                                                                | ,           | ۲۰۵ دونوں محدول کے درمیان اتعاء مروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rr.    | ٣٣٩: مسير كي طرف چانا                                                                                             | 190         | ۲۰۷: اقعاء کی اجازت کے پارے یس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FFI    | ٢٢٠٠: نماز كا تظارين معجد مين بيضني كافت ت ي تعلق                                                                 |             | ۲۰۷ دونوں محدول کے درمیان کیا پڑھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| '      | ۲۳۱: چِنْكَ بِرِقْمَا زَيْرُ هِنَا                                                                                | 194         | ٢٠٨: سيد نام سيارالينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ] :    | ۲۳۲: بوی چنانی رینماز پرهنا                                                                                       |             | ۲۰۹: مجدے ہے کیسے افخاجائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rrr    | ۲۳۳ : کچھوٹوں پرنماز پڑھنا                                                                                        |             | ۴۱۰: ای نے تعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | ۲۳۳ : باغون شر تمازیوهنا                                                                                          |             | الثا: تشہد کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ***    | ۲۳۵: نمازی کے سترہ کے بارے میں                                                                                    |             | ۱۹۱۳: ای کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | ۲۳۶: نمازی کے آگے ہے گزر ناظروہ ہے<br>میری سرامی میں میں                                                          |             | ٣١٣: تشهدآ بسته پرهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| רדר    | ٣٥٧: نمازکن چز کے گزرنے سے نیس ٹونی                                                                               |             | ۲۱۴: تشریس کیے بیٹھا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | ۲۴۸: نماز کے ،گدھےاور گورت کے گزرنے کے علاوہ کسی چیز<br>شدہ وہ                                                    | 199         | ۲۱۵. ای ہے متعلق<br>آف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| l      | يے تين لولتي                                                                                                      |             | ٢١٧: تشبدين اشارے كے بارے ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 710    | ۲۳۹: ایک کپڑے میں نماز پڑھٹا<br>معمد قبال میں میں مصرف                                                            |             | ۱۲۱۷: نمازیمی سلام چیمیرنا<br>متناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | ۲۵۰: تبلیکی ابتداء کے بارے میں<br>موجہ میں قبل میں میں قبل                                                        |             | ۲۱۸: ای ہے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777    | ۲۵۱: مشرق اورمغرب کے درمیان قبلہ ہے<br>معمد و مخصور میں معرف کا کا بات میں ملافی زیر در ا                         | <b>**</b> 1 | ۲۱۹: سلام کو حذف کرناسنت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 772    | ۲۵۲: جوتھ اندھرے میں قبلہ کی طرف منہ کئے بیٹیر نماز پڑھ لے<br>۲۵۳: وہ چیز جس کی طرف یا جس میں نماز پڑھنا کر دہ ہے | 4+4         | ۲۲۰: سلام پھیرٹے کے بعد کیا کم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PTA    | ۱۵۶۱ وه پیرم ن سرف یا که این مار پر هنا سرده مین<br>۱۲۵۳ کر بول اوراونون کے باڑہ میں نماز بڑھنا سیع               | 101         | PPI: نماز کے بعد (امام کے )دونوں جانب گھومنا<br>مصدر میں میں میں سے متعلقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rra    | ۱۳۵۱: جریون اوراد مون نے بارہ میں مار پر طنا ہے۔<br>۲۵۵: سواری بر نماز بڑھنااس کارٹ جدھر بھی ہو                   | P+4         | ۳۲۲: پوری نیاز کی ترکیب کے متعلق<br>۲۲۳: فجر کی نماز میں قر آت کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rr.    | 1801ء سواری کی طرف تمازیز ھنے کے بارے میں<br>۲۵۷ء سواری کی طرف تمازیز ھنے کے بارے میں                             | 1.4         | ۱۲۲۴: طرر ادر عمر ش قر اُت کے بارے ش<br>۱۲۲۴: ظهر ادر عمر ش قر اُت کے بارے ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ''     | ۱۵۱۰ مواری مرت مار پر مصلے کے بارے من<br>۲۵۷ نماز کیلئے جماعت کمڑی موجائے اور کھا نا حاضر موتو کھا نا             | r+A         | ۱۲۲۵ عفر ور عرب الراق على بارت من المراق على الرائد من المراق على الرائد المراق المرا  |
| 1      | علانات حارث عرب بوجات ادر ما او حال را دو ما ما<br>پہلے کھایا جائے                                                | r+ 9        | ۱۲۷: عشاه می قرائت کے بارے بیل<br>۲۲۷: عشاه می قرائت کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rri    | ۳۵۸: او تکھتے وقت نماز پڑھٹا<br>۱۳۵۸: او تکھتے وقت نماز پڑھٹا                                                     |             | ۱۳۲۷: امام کے پیچیے قرآن پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rrr    | 1 1                                                                                                               | ri.         | ۱۳۸۸: اگراهام زورے پڑھے و مقتدی قر اُت نہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| '''    | ۲۶۰ ام کادعا کیلئے اپنے آپ کوخصوص کرنا مکر وہ ب                                                                   | rim         | ۲۲۹: جب مجدین داخل ہوتو کیا کے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $\Box$ |                                                                                                                   |             | الماري المركز ال |

| صغح       | عثوان                                                                                                                            | صفحہ  | عنوان                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ran       | ۲۹۳: نیچ کغماز کا تھم کب دیاجائے                                                                                                 | rrr   | ا ١٦١: ان امام ك بارے بيس جس كومقتدى تا پيندكري                                                    |
| 104       | rad: اگرتشبد کے بعد صدت ہوجائے                                                                                                   | ماجام | ٢٧٢: اگرامام بيني كرنماز پڙھيو تم بھي پيني كرنماز پڙھو                                             |
| FY+       | ۲۹۶: جب بارش : وربی ہوتو گھروں میں نماز پڑھنا جائز ہے                                                                            | rra   | ۲۲۳: ای ہے متعلق                                                                                   |
|           | ۲۹۷: نماز کے بعد تھ کے بارے میں                                                                                                  |       | ۲۹۴: دورکعتوں کے بعدا مام کا بھول کر کھڑے ہوجاتا                                                   |
| F 41      | ۲۹۸: کیچژاور بارش میں سواری پرنماز پڑھتا                                                                                         |       | ۲۷۵: قعدهٔ اولی کی مقدار کے بارے میں                                                               |
|           | ۲۹۹: نمازیس بهت کوشش اور تکلیف اشانا                                                                                             | rm    | ۲۲۹۱: نماز میں اشارہ کرنا                                                                          |
| 777       | ۳۰۰: تیامت کے دن مب ہے پہلے نماز کا حساب ہوگا<br>کارٹرین                                                                         | 129   | ۲۶۷: مردول کیلیے شبیج اور کورتوں کیلئے تصفیق کے متعلق                                              |
| rym       | ۳۰۱: جودن اور دات میں بارہ رکھتیں پڑھے اس کی فضیلت<br>فنیر میں میں مصاب                                                          |       | ۲۲۸: ٹماز میں جمائی لیزا کروہ ہے                                                                   |
| ארין      | ۳۰۴: فجری دوسنتوں کی فضیلت کے متعلق<br>وی منت مشتری میں متعلق                                                                    |       | ۳۲۹: بیشهٔ کرنماز پڑھنے کا کھڑے ہو کرنماز پڑھنے ہے آ دھا تواب ہے<br>نف                             |
|           | ۳۰۳: گجر کی سنتوں میں تخفیف کرنے اور قر اُک کے متعلق<br>معروب شرک سنتان سیس میر میں ا                                            |       | ۰ ۱۲۵ نفل نماز چینه کر پژهها<br>میرون میرون از در این میرون این این این این این این این این این ای |
| 740       | ۳۰۴۰: ٹجرکی سنتوں کے بعد گفتگو کرنا<br>۳۰۵: طلوع فجر ہے جدود سنتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں                                       |       | اسما: نی نے فرمایا جب میں بچے کے رونے کی آ دار سنتا ہوں تو<br>نماز بلکی کرتا ہوں                   |
| , , , , , | ۴۰۵: مستوری جرئے جاد دو سون کے علاوہ ہونی کمار دیں<br>۴۰۰۲: مجرکی دوسنتوں کے بعد آیلٹا                                           |       | نماز بی مرتا ہوں<br>۱۳۵۲: جوان عورت کی نماز بغیر جیاور کے قبول نہیں ہوتی                           |
| PNY       | ۱۳۰۷: جیب نماز کھڑی ہوجائے تو فرٹ نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں<br>۱۳۰۷: جیب نماز کھڑی ہوجائے تو فرٹ نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں |       | ۱۹۵۱ بون ورت مارومیر چادرے بون مارون<br>۱۳۵۳ نماز میں سدل مروہ ہے                                  |
|           | ۱۳۰۸: جس کی فجر کی منتیں جھوٹ جا کیں دہ فجر کے بعد پڑھ نے<br>۱۳۰۸: جس کی فجر کی منتیں جھوٹ جا کیں دہ فجر کے بعد پڑھ نے           | 1101  | اعداد عبادین شدن کروہ ہے۔<br>۱۲۷۳: نماز میں کنگر یاں ہٹا نا محروہ ہے                               |
| PYA       |                                                                                                                                  | ۲۳۳   | ۱۳۵۵: نماز میں پیونکس مارنا مکروہ ہے                                                               |
| P 4 9     | ١٣١٠ ظهرے يملے عارشتين بردهنا                                                                                                    | rra.  | ٢٧٠: تمازين كوكه ير اتدر كانامع ب                                                                  |
|           | ااس: کلبرکے بعد دور گعتیں پڑھنا                                                                                                  |       | ۱۲۷۷: بال بانده کرنمازیزهنا کرده ب                                                                 |
|           | ۱۳۱۲: ای ہے متعلق                                                                                                                |       | ۱۳۷۸ تمازیس فشوع کے بارے میں                                                                       |
| 172+      | الاساء: عصرے پہلے جار رکھتیں پڑھنا                                                                                               |       | 9/21: نماز میں پنجے میں پنجہ ڈالنا کروہ ہے                                                         |
| 1/4       | ۱۳۱۳: مغرب کے بعدد در کعتوں اور قراکت کے بارے میں                                                                                | 174   | ۴۸۰: تمازیس دریتک قیام کرنا                                                                        |
|           | ۳۱۵: مغرب کی شنین گھر پر بڑھنا                                                                                                   |       | ا٢٨١: ركوع اورىجده كى كثرت كے بارے يس                                                              |
| 727       | ٣١٧: مغرب كے بعد چيوركعت ففل كي واب كے بارے ميں                                                                                  | TPA   | ۲۸۲: سانپ اور چھوکونماز میں مارنا                                                                  |
| 4294      | HIZ: عشاء کے بعد دورکعت (سنت) پڑھنا                                                                                              | 4779  | الهم: سلام سے پہلے مجدہ مہوکرنا .                                                                  |
|           | ٣١٨: رات کي تماز دو دور کعت ہے                                                                                                   | 10.   | ۲۸۳: سلام ادر کلام کے احد محدہ موکرنا                                                              |
|           | ۳۱۹: رات کی نماز کی نشیات کے بارے میں                                                                                            | rai   | ۲۸۵: سحیده سهویش تشهد پرهها                                                                        |
| P2 P      | ۱۳۲۰ نی اکرم علی کی دات کی نمازی کیفیت کے بارے میں                                                                               | tor   | ١٨٧ يحيرُ از مِن كي بازياد في كافتك مو                                                             |
| r20       | ا۳۲: ای نے متعلق<br>ا۳۲: ای مے متعلق                                                                                             | rar   | ١٨٨٤ ظهر وعصرين دوركعتول كر بعدسلام بيمير دينا                                                     |
|           | ۳۲۴: ای ہے متعلق                                                                                                                 | raa   | ۱۸۸۸: جوتیاں پین کرتماز پڑھنا                                                                      |
| 724       | ۳۳۳: الله تعالی هردات آسان و نیار اثر تا ہے<br>مصور                                                                              |       | ۴۸۹: کجر کی نماز میں دعائے تنوت پڑھنے کے بارے میں                                                  |
| ارسوا     | ۳۴۳: رات کوقر آن پرهنا<br>مدس نفاع هند سری وی سری ه                                                                              | 704   | ۲۹۰: قنوت کوترک کرنا<br>معد دروند مرجعتی است متعلق                                                 |
| P22       | ۳۲۵: نفل گھر میں پڑھنے کی تضیات کے بارے میں                                                                                      |       | ۲۹۱: نماز میں جو چھنکے اس کے متعلق<br>معمد ناز میں برومنی شدہ                                      |
| 1/4       | وترکےابواب<br>میں ہے فن سے میں                                                                                                   | 102   | ۲۹۲: نماز مین کلام منسوخ بهوتا<br>۱۳۵۳: تاک نیازی استان                                            |
|           | ۳۲۶: ور کی نضیات کے بارے میں                                                                                                     | ran   | ram: تویکی نماز کے بارے بیں                                                                        |

| صنح    | عنوان                                                                                            | صفحه             | عنوان                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| F-4    | ٣١٠: خطيددية وقت امام كي طرف مندكرنا                                                             |                  | ٣٢٧ ور فرض فين ب                                               |
|        | ٣٦١: دوران شطبه آئے والانحض دور کعت پڑھے                                                         | 74.              | ٣٨٨: وترے يمينو مو تأكروه ہے                                   |
| 144    | ٣٦٢: كلام كرووب جب امام قطبه پڙهتا ہو                                                            |                  | ۳۲۹: ورّ رات کے اوّ ل اوراً خروونوں وقوّ ش جائز ہے             |
| P•Λ    | ٣٢٣ : جعدے دن لوگول كو بجلا تك كرآ معے جانا كروه ہے                                              | rA1              | ۳۲۰: ورکی سات رکعتوں کے بارے میں                               |
|        | الله ١٠٠٠ امام كے خطب كے دوران احتباء كرده ہے                                                    |                  | اسس ورى يائ ركعتول كم بارسيس                                   |
| p-9    | ٣١٥: منبر بردعا كيليح باتحدا ثفانا مكروه ب                                                       |                  | ۱۳۳۳: وتر میں تین ر محتیں ہیں                                  |
|        | ۳۷۷: جعد کی اذان کے بارے میں                                                                     | 71               | ٣٣٣: وتريض أيك ركعت برهنا                                      |
|        | ۱۳۶۷: امام کے منبر سے از نے کے بعد ہات کرنے متعلق<br>معلق میں مار کے اور کے احد ہات کرنے متعلق   |                  | ۳۳۳: ورکی نماز میں کیا پڑھے                                    |
|        | ۳۷۸: جعدی تمازیس قرائت کے بارے میں                                                               | rar.             | ۳۳۵: ورزش تنوت پزهمنا                                          |
| [ mail | ۳۱۹: جود کے دن فجر کی نماز میں کیا پڑھاجائے                                                      |                  | ۳۳۲ جو تخص وتریز هنا بھول جائے یاوتریز ھے بغیر سوجائے<br>ص     |
| ] _,_} | • ۳۷: جمعہ سے پہلے اور بعد کی نماز کے بارے میں                                                   | LV.A             | ۳۳۷: صبح سے مملے وتزیز هنا<br>سب                               |
| PIP    | الات: جوجعه کی ایک رکعت کو پاسکے                                                                 |                  | ۳۳۸: ایک رات میل د دورز کیس میں                                |
| {      | ۳۷۳: جعد کے دن قبلولد کے ہارے میں<br>۳۷۳: جواد تخصیاتو وہا بنی مگیہ ہے اکد کردوسری جگہ بیٹھ جائے | PA 4             | ۳۳۹: سواری پروتر پژهنا<br>مهمد میشت شدن میسید                  |
| } }    | ۲۷۳: جواد محصرہ وہ آپ جلہ ہے الط سرد وسر کی جلہ بیچھ جائے<br>منظم کے میں سفر کرنا                | ra+              | ۳۴۰: حاشت کی نمازے بارے میں<br>۱۳۳۱: زوال کے وقت نماز پڑھنا    |
| 10     | ۱۳۵۵: جعدے دن سواک کرنے اور خوشبولگا نا<br>۲۵ سا: جعدے دن سواک کرنے اور خوشبولگا نا              | 741              | ۱۳۹۷ روال ہے وقت بمار پر طنا<br>۱۳۹۷ - تماز حاجت کے بارے میں . |
| P12    | ع کے ابواب<br>عید بن کے ابواب                                                                    | , 41             | ۱۳۲۳: استخارے فرائے بارے میں ا                                 |
|        | ہیں۔<br>۱۳۷۷: عمیدی نماز کے لئے پیدل چلنا                                                        | 797              | سہر صلوق الشین کے بارے میں                                     |
| 1 [    | 200: عيد كي نماز خطيب يبط يزهنا                                                                  | ram              | ۳۴۵ نی اکرم میلینی بر کس طرح وردو بھیجاجائے                    |
|        | ۸ عیدین کی نماز میں اذان اورا قامت نمیس ہوتی                                                     | 190              | ۱۳۴۷ درودکی فضیلت کے بارے ہیں                                  |
| rin    | 1829: عیدین کی نماز میں قراءت کے بارے میں                                                        | 194              | تجعد کے متعلق ابواب                                            |
| 19     | ۲۸۰ : عیدین کی تکبیرات کے بارے میں                                                               |                  | ۳۳۷: جعد کے دن کی نشیات                                        |
| mr+    | ا٣٨١: عيدين سے پيلے اور بعد كوكى فمازنييں                                                        |                  | ۳۲۸: جمعہ کے دوساعت جس میں، یا وی قبولیت کی امید ہے            |
| 1771   | ٣٨٢: عيدين كيليخ ورتول كـ نكانا                                                                  | 199              | mra: جعد کادن مشل کرتے کے بارے میں                             |
|        | المهم: أي اكرم علي عيدين كى نمازك لي اليدرات                                                     | P***             | ٣٥٠: جمعد كادن فسل كرف ك فشيلت كبار سيس                        |
| rrr    | ے جاتے اور دوسرے سے آتے                                                                          | <b>1</b> 200 € 1 | ا۳۵۱ جھے کے دن وضوکرنے کے بارے میں                             |
|        | ٣٨٢: عيدالفطريس نما ذغيد سے پہلے مجھ کھا كرجانا جا ہے                                            | 9747             | ا ۳۵۲: جد کی تماز کے لیے جلدی جانے کے بارے میں                 |
| 244    | سفر کے ابواب                                                                                     |                  | ۳۵۳: بغیرعذر جمعاترک کرنے کے بارے میں<br>                      |
|        | ۳۸۵: سفریس قعرنماز پژهها                                                                         |                  | ۴۵۴ کتنی دورے جمعه یا حاضر ہو                                  |
| mro    | ۳۸۶: کنٹن مدت تک نماز میں قصر کی جائے                                                            | P*+1"            | ۳۵۵. وقت جمد کے بارے میں                                       |
| P72    | ۳۸۷: سفریل تقل نماز پژهنا                                                                        | 1                | ۳۵۷: منبر پر خطبہ پڑھنے کے ہارے میں                            |
| PTA    | ۳۸۸: دونماز دن کوجع کرنے کے بارے میں                                                             | r.0              | ۳۵۷: دونون خطبول کے درمیان میں جیٹھنے کے بارے میں<br>مرمین     |
| mrq.   | ۱۳۸۹: نمازاستقاءکے بارے میں                                                                      |                  | ۳۵۸: خطبی مختر پڑھنے کے بارے میں<br>مدید ہوئی ت                |
| rri    | ۳۹۰: سورج گربن کی تماز کے بارے میں                                                               |                  | ۳۵۹: منبر رپقر آن پژهها                                        |

| صفحه        | عنوان                                                                                                                                                              | صغح | عنوان                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rar         | ٣٢٣: وضوك لئة كتابا في كافي ب                                                                                                                                      | ~~~ | ral: نماز کموف میں قراءت کیسے کی جائے                                                                                                                                     |
|             | ٣٢٣: دودھ پيتے بئے جيشاب پر ڀائي بها نا کا في ہے                                                                                                                   | ۳۳۵ | ۳۹۲: خوف کے وقت نماز پڑھنا                                                                                                                                                |
|             | ۳۲۵: جنبی اگروشوکر لے تواس کے لئے کھانے کی اجازت ہے                                                                                                                |     | mam: قرآن کے مجدول کے بارے میں                                                                                                                                            |
|             | ٣٢٦: نمازکی فشیکت کے دے میں                                                                                                                                        | PPY | ۱۳۹۳: عورتول کے محدول بیس جاتا                                                                                                                                            |
| ror         | ۱۳۷۶: ای نے متعلق<br>ابواب زکو ۃ                                                                                                                                   |     | ۲۹۵: مجدیس تھو کئے کی کراہت کے بارے میں                                                                                                                                   |
| rar         |                                                                                                                                                                    |     | P44 : مورة انتقاق اور سورة علق كي يحدول كم بار في من                                                                                                                      |
|             | ٣٢٨: زكوة تدويخ بررسول الله علي عضائق منتول وعيد م متعلق                                                                                                           | ۳۳۸ | ١٣٩٤ سوره بحم كي مجده ك باريين                                                                                                                                            |
| roo         | ٣٢٩: زَلُوةَ كَي ادائيكُي فِي فِرض اداء وكيا                                                                                                                       |     | ۳۹۸: ال پارے میں جوسورہ جم میں محبرہ شکرے                                                                                                                                 |
| roz         | ٥٣٥: مونے اور جا ندي پر تركوة كے بارے ميں                                                                                                                          | 229 | ٣٩٩: سوره ص "كتجده كم بأركيس                                                                                                                                              |
| ron         | ا الله: اونٹ اور بکریوں کی ذکار ہ کے بارے میں                                                                                                                      |     | ۰۰۰: سوره (حج" کے تجدہ کے بارے میں                                                                                                                                        |
| r09         | ner گائے متل کی ز کو ق کے بارے میں                                                                                                                                 |     | ۱۴۰۱ - قرآن کے محدول میں کیا پڑھے؟                                                                                                                                        |
| ۳۲۰         | ٣٣٣٠: زِكُوةَ مِن عمده مال لِيمَا مَروه ہے                                                                                                                         | וחש | ۲۰۰۲: جس کارات کا وظیفہ رہ جائے تو وہ اے دن جس پڑھ لے<br>وب                                                                                                               |
| PYI         | ۱۳۳۳ میلی بیلون اور غلے کی زکو قائے بارے میں                                                                                                                       |     | ۳۰۳ جوخض رکوع اورسجدے میں امام سے مہلے سراٹھائے<br>سرمتر اس                                                                                                               |
| 747         | ٢٣٥): محمورُ ب اورغلام برز كوة تبين                                                                                                                                |     | الحيكم تغلق وعيد                                                                                                                                                          |
| ۳۹۳         | ۱۳۴۷: شہدی زکوہ کے بارے میں                                                                                                                                        |     | ۳۰۴ جوفرض نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی امات کرنے<br>معالمات                                                                                                                 |
|             | ۳۳۷: سال گزرنے ہے قبل مال مستفادیش زکو قانبیں<br>۱۳۳۷: سال م                                                                                                       | ۲۳۲ | ۵۰۰۸: گرمی امردی کی وجہ سے کیڑے برسجدے کی اجازت کے متعلق<br>ویک میں سے اللہ میں |
| #40<br>644  | ۴۳۸: مىلمانول پرجزينېس                                                                                                                                             | PAP | ٣٠٦: فَجْرِي عَمَازِ كِي بِعِدِ طَلُوعَ ٱلْمَابِ مِنْ مِنْ مِيمِينَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن                                                                     |
| רואין       | ۳۳۹: زیورکی ز کو ق کے بارے میں                                                                                                                                     |     | ۷۰۶ تمازیس اوهرا دهرتوجه کرنا<br>عند می دهنوند                                                                                                                            |
| P12         | ۴۴۴۰ - سبزیوں کی زکوۃ کے بارے میں <sub>.</sub><br>۱۳۶۰ - میں میں میں کا کا میں کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس ک | F77 | ۴۰۸: اگرکونی شخص امام کوئیدے میں پائے تو کیا کرے<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                                                                               |
| , ,2        | ۱۳۲۸: ننهری زمین کی کلیتی پرز کو ق کے بارے میں<br>۱۳۶۷ - میٹر سے باک میکار میں میں                                                                                 | 444 |                                                                                                                                                                           |
|             | ۲۳۴: بیٹیم کے مال گی ز کو ق کے بارے میں<br>سعید دیر ہے بیٹی نے کہ نہیں فر ہ                                                                                        | 111 | ۴۴۰: دعاہے کہلے اللہ کی تعدوثنا واور ٹبی علی پرورود بھیجنا<br>۱۳۶۰، میں مصر میں شدشت ما                                                                                   |
| 1749        | ۴۴۳: حیوان کے زخی کرنے پر کوئی دیت نہیں اور ڈن شدہ<br>خزانے پریانچواں حصہ ہے                                                                                       |     | ۱۱۱): معیدوں میں خوشبو کرنا<br>۲۲۱: نماز رات اورون کی (بینی نفل) دود در کھت ہے                                                                                            |
|             | سرامے پر پا چوال مصدیے<br>۱۳۳۴ : غلہ وغیرہ کا اندازہ کرتا                                                                                                          | 757 | ۱۳۱۱ - ماررات اورون مارسی من اوردور معت به<br>۱۳۱۳ - نبی اکرم مالی دن میرس مس طرح نوافل پزھتے تھے                                                                         |
| 421         | ۲۲۸ : انصاف کے ساتھ در کو قبلینے والے عامل کے متعلق                                                                                                                | TOA | ۱۱۱ : بن برم عصون ین صری وا رید سے اللہ ۱۱۲ : عورتوں کی جادر میں نماز پڑھنے کی کراہت کے بارے میں                                                                          |
|             | ۱۹۳۷ : زکورہ کینے میں زیادتی کرنے دالے کے بارے میں                                                                                                                 | 1   | ۱۱۱۰ ورون کی چار در مان مار پر سط کی کردہت سے بارے میں<br>۱۳۱۵: اس عمل اور چلنا جونظل نماز میں جائز ہے                                                                    |
|             | ۱۳۷۷: زُلُوْ قَ لِهِنْ والْفِيُورِاضِي كُرِنَا<br>۱۳۷۷: زُلُوْ قَ لِهِنْ والْفِيُورِاضِي كُرِنَا                                                                   | 779 | ۱۳۱۷: ایک رکعت میں دوسور تیس بر هنا                                                                                                                                       |
| r2r         | ۳۴۸: زُنُوة مال دارول سے نے کرفقراومیں دی جائے                                                                                                                     |     | ۸۳۱: مجد کی طرف ملنے کی فضیات اور قدموں کے قواب کے بارے میں                                                                                                               |
| <b>12</b> m | ۱۳۸۹: کس کوز کو قالیما جائز ہے۔<br>۱۳۸۹: کس کوز کو قالیما جائز ہے۔                                                                                                 | ro. | ۳۱۸: مغرب کے بعد گھری نماز پڑھنا( نوافل ) افضل ہے                                                                                                                         |
|             | ۴۵۰: کس کے لیےزکو ۃ لینا جائز نہیں                                                                                                                                 |     | ۳۱۹: جب کو فی مسلمان ہوتو عشل کرے                                                                                                                                         |
| 12 M        | ٣٥١: مقروض وغيره كاز كو ة ليها جائز ہے                                                                                                                             | roi | ۳۳۰: بیت الخلاء جاتے وقت بھم اللہ بڑھے                                                                                                                                    |
|             | الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                      |     | ۳۲۱: اس امت کی نشانی کے پارے میں جووضواور سجدوں کی                                                                                                                        |
| 740         | ليُرْزِكُونَ وَلِيمَا جِارَ نَهِينِ                                                                                                                                |     | وجد سے مو کی تیامت کے دن                                                                                                                                                  |
| P24         | ۳۵۳: عزیز وا قارب کوز کو ة دینا                                                                                                                                    |     | ۱۳۲۲: وضودا كي طرف يشروع كرنامتحب ب                                                                                                                                       |
|             | #*************************************                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                           |

| صنحه     | عنوان                                                                                | صنحہ       | عنوان                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P+ F     | ١٨٨١: حامله اوردوده بلانے والی كيليخ افطار كي اجازت ب                                |            | mam. مال میں زانو قائے علاوہ مجھی حق ہے                                                                |
| ۳+۳      | ۲۸۷ مین کی طرف سے روز در کھنا                                                        |            | الدين زكو واواكرنے كى فضيلت كے بارے ميں                                                                |
| (n,+ tn, | ۲۸۸: روزون کے کفارے کے پارے میں                                                      | r29        | الاهام سائل كے فق كے بارے ميں                                                                          |
| {        | ۱۸۹۹ ای صائم کے بارے میں جس کوتے آجائے                                               | 17/A +     | ے ۵۵ ب <b>لا</b> جن کا دل جیتنامنظور ہوان کو وینا                                                      |
| 140      | ۴۹۰: روزے میں عمراتے کرنا                                                            | PA1        | maix : جےز کو قاش دیا ہوا مال وارشت میں مطبع                                                           |
| 1744     | ا ۱۹۹ دروزے میں کھول کر کھائے پینا .                                                 |            | 9/49: صدقہ کرنے کے بعدوالیں اوٹانا مکروہ ہے                                                            |
|          | ۱۳۹۲:                                                                                | TAT        | ۲۰۱۰: میت کی طرف سے صدقہ وینا                                                                          |
| 14.6     | ۳۹۳: رمضان میں روز وتو ڑئے کے کفارہ کے متعلق                                         |            | ۱۲۷۱: يونى كا خاوندك كفرے قرج كرنا                                                                     |
| l~•∨     | ۲۹۲۲ روز سے بیس مسواک کرتا                                                           |            | ۱۲ سندق قطر کے بارے میں                                                                                |
| 1        | (۱۹۹۵) روزی این مرابع                                                                |            | ۲۲۷۳: صدقة قطرتماز ميرے بيلادينا                                                                       |
| ۹ ۱۳۰    |                                                                                      |            | المهمر وقت سے بہلے زکو قالواً مرنا                                                                     |
| -        | ۲۹۷: روز ویش یون و کنار کرنا                                                         |            | (۴۲۵: سوال منع ہے - سرعتدان                                                                            |
| 1410     | ۴۹۸: ای کاروزه درست نمین جورات سے نبیت شرک ب                                         | PAA        | ۳۷۵: سوال شخ ہے<br>روزوں کے متعلق ابواب<br>معلق میں کا فند کے متعلق ابواب                              |
| ļ        | ۳۹۹: نفل روز وتو ژنا                                                                 |            | ا ١٠١١ ر مصان ق تصييت بيار ب ال                                                                        |
| rir      | · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                  | PA 9       | ۲۳۷۷ رمضان کے استقبال آیا میت دوز ہے                                                                   |
| 412      |                                                                                      | ۳9۰        | ۲۸٪ شک کے ان رور در الفانا مکروہ ہے                                                                    |
| )        | ۵۰۶: تخظیم رمضان کے لئے شعبان کے دوسرے پندرہ دنوں میں                                |            | ١٩٣٨: رمضان كيائية عبان ك جائد كاخيال ركهنا جائية                                                      |
| Latta    | ، روزے رکھنا کروہ ہے                                                                 | 791        | ۱۵۰۰ چاندو کی کرروز در کے اور جاندو کی کر افطار کرے<br>محصر نہ                                         |
| ۵۱۳      | 0                                                                                    |            | ا ١٣٧٤ مبيد مجمعي التيس دن كالجمعي بوتا ہے                                                             |
| MIN      | ۱۵۰۴ محرم کے دوزوں کے بارے میں<br>س                                                  | mar<br>mar | ۴۷۴: چاندکی گواهی پرداز در کهنا                                                                        |
| "13      | ********                                                                             |            | ۳۷۵ عید کے دومیشے ایک ساتھ کمنییں ہوتے<br>معربین شریبان کیارونس کے درون ا                              |
| ∠ام      | ۵۰۲: صرف جھوے دن روز ورکھنا مگر دہ ہے<br>۵۰۷: ہفتے کے دن روز درکھنا                  | 1 71       | ۳۵۳ مرشروالوں کیلئے انہی کے جاند دیکھنے کا عتبارے<br>۲۵۳ء مس چیزے روز دافط رکر نامتحب ہے               |
| MA       | ۱۵۰۸ ییراور جعرات کوروژه رکھنا<br>۱۵۰۸ پیراور جعرات کوروژه رکھنا                     |            | ۱۷۵۰ کن پیر سے روزہ الطار مراہ حدیث ہے۔<br>۲۷۸: حید الفطر اس دن ہے جس دن سب افطار کریں اور عمید الاقتی |
| '''      | ۱۸۰۷ کا بیراور مرات کورور در طبا<br>۱۵۰۹ بدهداور جمعرات کے دن اروز در کھٹا           |            | ۱۲۱۰ میروسطران دن چه ن وی سب انظار برین اور میروانای ا<br>ایر دن جس دن سب قربانی کرین                  |
| 9 ام     |                                                                                      |            | ارون ما صفات اورون گررے آوافطار کرنا جاہے ۔<br>۱۳۵۷: جبرات سامنے آئے اور ون گررے آوافطار کرنا جاہے     |
|          | ۱۵: عرفات میں عرفہ کاروز ہر کھتا مکر دوے<br>۱۵: عرفات میں عرفہ کاروز ہر کھتا مکر دوے |            | ۱۳۵۸ جدی روز ه کولئے کے بارے این                                                                       |
| 440      | ۱۵۱۳: عاشور و کے روز و کی ترغیب کے بارے میں                                          |            | ۱۳۷۸ میری میں تا خیر سے متعلق<br>۱۳۷۹ سحری میں تا خیر سے متعلق                                         |
| MAI      | 1                                                                                    | ran        | ۴۸۰: صبح صادق کی تحقیق کے بارے میں                                                                     |
|          | ۵۱۳: عاشوره کونسادن ہے                                                               | 29         |                                                                                                        |
| rrr      |                                                                                      |            | ۱۳۸۲: سحری کھانے کی فضیلت کے بارے میں                                                                  |
|          | ۵۱۶: ذوالحبے کے پہلے عشرے میں اندال صالحہ کی فضیلت                                   |            | ۴۸۳. سفر میں روز ہ رکھنا مکرو ہ ہے                                                                     |
| ۳۲۳      | ا ۱۵: شوال کے چیدوزول کے یارے میں                                                    | P*+1       |                                                                                                        |
| ٣٢٣      |                                                                                      | 10.4       | ۵۸۵: لزّ نه والے کیلیج افطار کی اجازت کے متعلق                                                         |

|             |                                                                                |        | ·                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                                          | صنحه   | عنوان                                                                                                                                  |
| ""A         | ۵۵۰ ترک ع ک درسیں                                                              |        | ۵۱۹: روزه کی فضیلت کے بارے میں                                                                                                         |
| الدالدة     | ۵۵۱: زاوراه اورسواری کی ملکیت ہے جج فرض ہوجاتا ہے                              |        | ۵۲۰: بمیشه روز ورکهنا                                                                                                                  |
|             | ۵۵r: كَتَةِ فِحْ فَرْضِ بِينَ                                                  |        | ۵۲۱: يوريدوز عدكمنا                                                                                                                    |
| 1000        | ٥٥٣ يي اكرم علي في تي ج ك                                                      | MA     | ۵۴۲: عيد الفطراورعيد الصحي كوروز ور <u>كفت</u> ى مما نعت                                                                               |
| ۱۵۱         | ٥٥٥: ني اكرم على في كنة عرب ك                                                  |        | ۵۲۳: ایام تشریق می روز در کهناحرام ب                                                                                                   |
| rar         | ٥٥٥: نى اكرم عَلَيْكُ خَصَ جُلُدا قرام باعدها                                  | rra    | ۵۲۳: روزه دارکو کھیے لگا تا مکروه ہے                                                                                                   |
|             | ٥٥٦: بي علي في الرام باندها                                                    |        | ۵۲۵: روزه دار کو تجینے لگانے کی اجازت کے متعلق                                                                                         |
| rom         | عهه في الراد كيان من                                                           |        | ۵۴۷: روزوں میں وصال کی کراہت کے متعلق                                                                                                  |
| ron         | ۵۵۸ فح اور عمر وایک بی احرام مین کرنا                                          |        | ۵۲۵ مبع تک حالت جنابت میں رہتے ہوئے روز ے کی شیت کرنا                                                                                  |
|             | ٥٥٩ جمع كيارييس                                                                |        | ۵۲۸: روزه دارکودعوت قبول کرنا                                                                                                          |
| 100         | ٥١٥: تلبيه (لبيك كنية) كهنا                                                    |        | ٥٢٩ عورت كاشو بركي اجازت كي بغير تغلى روز وركهنا مرده ب                                                                                |
| 102         | ٥٢١ تبيدا در قربال ك فضيلت كي اركيس                                            |        | ۵۳۰ رمضان کی قضاء ش تاخیر کے بارے میں                                                                                                  |
| MOV         | ٥١٢ تليير بلندآ واز سے پڑھنا                                                   |        | ٥٣١: روز ودارك واب كمتعلق جب لوك اس كسام كان                                                                                           |
|             | ۵۲۳:۱۶ احرام باند مع وقت مسل كرنا                                              |        | كماتي                                                                                                                                  |
| 109         | ١٥٢٣ قاتى كے لئے احرام بائد صنى مكرك بارے ميں                                  |        | ۵۳۴: حاكهدروزول كي قضاكر ينماز كينيس                                                                                                   |
|             | ٥٦٥ جمرم احرام دالے کے لئے کون سالیاس پہننا جائز نہیں                          |        | ۵۳۳ روز ودار كيلية ناك يس بإنى ذال يس مبالد كرنا مروه ب                                                                                |
|             | ۲۲۵: اگرتهبندا ورجوتے شہول آویا جامداور موزے پیکن کے<br>محمد ا                 |        | ۱۳۳۰ جو خص کسی کامیمان موقومیز بان کی اجازت کے بغیر ( تقلی )                                                                           |
| · 17"       | ٥١٤: جو من أيس إجبه بين اوع احرام باعد هي                                      |        | روز وتدريج                                                                                                                             |
|             | ۵۷۸: محرم کا کن جانورون کومار تا جائز ہے                                       |        | ١٥٣٥عنكاف كے بارے ميں                                                                                                                  |
| אצייו       | ۵۲۹ جمر کے مجھنے لگانا                                                         |        | ۵۳۷: شبقدر کے بارے میں                                                                                                                 |
|             | ۰۷۵: اترام کی حالت میں نکاح کرنا مکروہ ہے<br>سرمتیات                           | mma    | 31/2 ای ہے متعلق                                                                                                                       |
| ייייי       | ۱۷۵:محرم کوزکاح کی احازت کے متعلق                                              |        | ٥٣٨: مردول كروزے كيان س                                                                                                                |
| <b>ም</b> ነም | ۵۵۳ بحرم کوشکار کا گوشت کھانے کے بیان میں                                      |        | ۵۳۹: ان لوگوں کاروز ورکھنا جواس کی طاقت رکھتے ہیں<br>فعیر                                                                              |
| רצא         | ۵۷۳: محرم کے لئے شکار کا گوشت کھانا مکروہ ہے                                   | וייייי | ۵۴۰: جوقحص رمضان میں کھانا کھا کرسفر کے لئے نگلے<br>میں میں میں اور میں میں میں اور میں            |
| 444         | ۵۷۳ محرم کے لئے سمندر کی جانوروں کا شکار حلال ہے                               |        | ۱۹۸۱: روز دوار کے تخفے کے بارے میں<br>جنراب                                                                                            |
| 1 12        | ۵۷۵: محرم کے لئے بجو کے شکار کا حکم<br>سر عند میں ارتاب کا                     | ~~.    | ۵۴۴: عيدالقطراورعيدالانتحاكب موتى ہے                                                                                                   |
|             | ۵۷۱ کمدداخل ہوئے کے لئے عسل کرنا<br>مدا نشری مطابقتی جدیاری ما معاد فال        | 777    | ۵۳۳: ایاماعظاف گزرجانا                                                                                                                 |
| MΥΛ         | ۵۷۷: نبی ذکرم ﷺ مکہ میں بلندی کی طرف سے داخل ہوئے<br>کست کی ا                  | 444    | ۵۳۳: کیامتلف ائی ماجت کے لئے لک سکتا ہے انہیں؟                                                                                         |
| 17.17       | اور پستی کی طرف ہے باہر نکلے<br>بریخ و مقابلات ہے جاتے ہوا                     | 444    | ۵۳۵: رمضان میں رات کونماز پڑھنا                                                                                                        |
|             | ۵۷۸: باب آنخضرت عليه مكمين دن كودت داخل موئ                                    | ۳۳۵    | ۱۹۳۷: روز وافطار کرانے کی تضیات کے بارے میں                                                                                            |
| ولاس        | 4 ے ۵: بیت اللہ کے دریکھنے کے دقت ہاتھ اٹھا ٹائکر وہ ہے                        |        | ۵۴۷ رمضان میں نماز تر اور کا کی ترخیب اور نعنیلت<br>ح                                                                                  |
| 11.14       | ه ۵۸ طواف کی کیفیت کے ہارے میں                                                 | 777    | ابواب کج                                                                                                                               |
| W/.         | ۵۸۱: هجراسودے دل شروع کرنے اورای پرفتم کرنا<br>معرور جریاب کریں ان کسی دیا ہے۔ | O'C'A  | ۵۲۸: کمه کے حرم ہونا<br>در منافق میں سیاف کا میں میں انتہاں کا میں میں انتہاں کا میں میں انتہاں کا میں میں میں انتہاں کا میں میں میں م |
| 74+         | ۵۸۴: حجراسوداوررکن پمانی کےعلاو مکی چیز کو پوسه شدے                            | rra    | ٥٣٩: فح أور تر ب كو أب كيار بي                                                                                                         |

| صنۍ    | عثوان                                                                                | صفحه        | عنوان                                                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ١١٤: كريون كي تقليد ك بارت مين                                                       | 14.         | ۵۸۳: بي آگرم علي ناصطباع كي حالت مين طواف كيا                                                                                                                     |
| ۳۹۳    | ١١٨: اگر بدى كاجانور مرئے كقريب بوتو كيا كياجائ                                      |             | ۵۸۴ ججرا سود کو پوسه دینا                                                                                                                                         |
|        | ١١٩: قربانی کے اونٹ پر سوار ہونا                                                     | <i>۳</i> ∠1 | ۵۸۵: سعی صفاع شروع کرنا جا ہیے                                                                                                                                    |
| L.d.L. | ١٢٠: سرك بال كس طرف ع منذوا في شروع كته جاكي                                         | 127         | ۵۸۷ صفادرم ود کے درمیان سعی کرنا                                                                                                                                  |
|        | ١٩٢١ بال منذوات اور كتروانا                                                          |             | ۵۸۷: سواری پر طواف کرنا                                                                                                                                           |
| ۳۹۵    | ۱۳۲: عورتوں کے گئے سرمے بال منڈ وانا حرام ہے                                         | 721         | ۵۸۸: طواف کی نضیلت کے بارے میں                                                                                                                                    |
|        | ١٢٣ جوآ دي سرمنڈ والے ذرئے سے پہلے اور قربانی کر لے تنگریاں                          |             | ۵۸۹:عصراور فجر کے بعد طواف کے دو انقل 'پڑھنا                                                                                                                      |
|        | مارتے ہے پہلے                                                                        | 474         | ٥٩٠: طواف كي دور كعتول ش كما يز صاجائ                                                                                                                             |
| 44     | ۲۲۳: احرام کھولنے کے بعد طواف زیارت سے پہلے خوشہوں گائے                              |             | ا٥٩١: نظي بوكر طواف كرناحرام ب                                                                                                                                    |
| 44C    | ۲۲۵: مج میں لبیک کہنا کبر کرکیا جائے                                                 |             | ۵۹۳: خانه کعبه پس داخل مونا                                                                                                                                       |
|        | ١٩٢٦: عمرے میں تبید بڑھنا کب ترک کرے                                                 | 127         | ۵۹۳ کعبر میں نماز پڑھنا                                                                                                                                           |
| MAN    | ۷۲۷ زات کوطواف زیارت کرنا<br>میرون مرابطی میرون                                      |             | ۵۹۴ : شانه کعب کوتو ذکرینانا<br>حطب                                                                                                                               |
| 799    | ۱۲۸ وادی انتخ ش انتها                                                                |             | ۵۹۵: خطیم میں نماز پڑھنا<br>مدحی کی ان میں میسی قب                                                                                                                |
| 1.44   | ۱۲۹: پاپ                                                                             |             | ۵۹۷: حجراسودر کن بمانی اور مقام ابراتیم کی نضیلت<br>معندی مارید میرون م |
| ۵      | ۱۳۰ الوئے کے ج کے بازے میں<br>۱۳۲ : بوڑھے اورمیت کی طرف ہے جم کرنا                   |             | ۵۹۷: مٹی کی طرف جانے اور قیام کرتا<br>۵۹۸: مٹی میں پہلین تائینے والا قیام کازیادہ دس میں                                                                          |
| Q+1    | ۱۳۲۰ بورے اور سیک ناسرک سے جن سربا<br>۱۳۳۷: ای ہے متعلق                              |             | ۱۹۹۸ کایس پیسے وی واقا علیم فاریادہ می واریخ<br>۱۹۹۵ منل میں قصر نماز پڑھنا                                                                                       |
| 0.1    | ۱۳۳۰: عمره داجب بي انتين                                                             |             | ۱۹۰۰ : عرفات میں تفریعار پر تفتا<br>۱۹۰۰ : عرفات میں تفہر نے اور دعا کرنا                                                                                         |
|        | ۲۳۳: ای معلق                                                                         |             | ا۲۰۱: تمام عرفات تضریف کی جگہ ہے                                                                                                                                  |
| ۵۰۳    | ۱۳۵: عرے کی نشیات کے بارے میں                                                        |             | ۱۹۰۳: عرفات ہے والیسی کے بارے میں                                                                                                                                 |
|        | ۱۳۷: معنم عرب کے لئے جانا                                                            |             | ۲۰۳ : مز دلفه مین مغرب اورعشاء کوجیح کرنا                                                                                                                         |
| ۵۰۳    | ٦٣٧: جوانہ ہے تمرے کے لئے جانا                                                       | የአም         | ١٠٠٠ امام كومز دلفه يس ياتي والي في حج كوياليا                                                                                                                    |
|        | ۲۲۸: رجب شعره کرنا                                                                   | <b>"</b> ለ" | ۲۰۵ : ضغیف لوگون کومز دافلہ ہے جلدی روان کر نا                                                                                                                    |
| ۵۰۵    | ١٦٣٩: ذيفقنده يش عمره كرنا                                                           | ۵۸۳         | ۲۰۲۱ باپ                                                                                                                                                          |
|        | ۱۹۴۰: رمضان تل عمره کرما                                                             | የለግ         | ٧٠٤: مر دلقه ع طلوع آفاب سے پہلے نگانا                                                                                                                            |
|        | ١٩٢١: جو ج ك لتے ليك يكار نے كے بعدر في يامعذور موجائے                               | M14         | ١٠٨: كَهُونَى حِيمُونَى كَنْرِيالِ مارنا                                                                                                                          |
| P+6    | ۱۹۳۲: هج میں شرط لگانا                                                               |             | ۲۰۹: زوال آفراب کے بعد تنگریاں مارنا                                                                                                                              |
| 0.4    | ۱۹۲۳: ای سے متعلق                                                                    |             | ۱۹۰: سوار ہوکر کنگریاں مارنا                                                                                                                                      |
|        | ١٩٣٧ طواف زيارت ك بعد كي عورت كويض آجانا                                             | <b>የ</b> ለለ | ۲۱۱: کنگریال کیسے ماری جائیں                                                                                                                                      |
| ۵۰۸    | ۱۳۵: حائضه کون کون سے افعال کر محق ہے<br>شئر میں | MA 9        | ۱۱۲: ری کے وقت لوگول کود مختلنے کی کراہت کے متعلق                                                                                                                 |
|        | ١٩٣٧: جو تخص في ياعمره كے لئے آئے اے جائے كدآ خريس                                   |             | ۱۹۱۳: ادثث اورگائے میں شراکت کے بارے میں                                                                                                                          |
| ۵+۹    | بیت اللہ ہے ہوکر واپس لوٹے                                                           | M4+         | ۱۹۱۳: قربانی کے اونٹ کے اشعار کے بارے میں                                                                                                                         |
| _ ,    | ۱۹۶۷: قارن مرف ایک طواف کرے<br>معرب میں جماعی تاریخ                                  | rar         | (۱۱۵: باب                                                                                                                                                         |
| ٥١٠    | ١٩٥٨: مهاجر حج كے بعد تين دن تك مكه ش رہے                                            |             | ١٩١٦: متيم كابدى كے كلے ميں بارة النا                                                                                                                             |

۵۳۵ اداء: قبرول کی زیارت کی اجازت سے متعلق

۲۳ ۵ ۲۰ عورتول كوتيرول كى زيارت كرنامنوع ي

004

عثوان ١٩٣٩: مج اورعمرے اپسی برکیا کے ١٥٠: محرم كے بارے يل جواحرام يس مرجائے ا٨٥: محرم الرآ تكول كي تكليف جائة واليو كاليب كر ١٥٢: اگرمحم احرام ك حالت يل مرمند اد يو كياتكم ب ۲۵۳: جروامول کواجازت ہے کہایک دن رقی کریں اور ایک دن محور دس ۳۵۲: با ۱۵۳ من منت (جنازے) کے ابواب ۲۲۱: بیاری کے ثواب کے بارے میں ٢٢٢ بمريض كى عيادت كرنا ١١٣: موت كي تمناكرنامنع ب ۲۲۳: مریش کے لئے تعوذ کے مارے میں ١٢٥: وميت كارتفيب ك باركيس ۲۷۷: تہائی اور چوتھائی مال کی وصیت کے بارے میں ١٦٧. حالت فزع ميس مريض كوتلقين كرنے اور دعا كرنا ٢٢٨: موت كالحق كياريم ٢٢٩: باب ١٤٤: تمسى كي موت كي خبر كا اعلان كريّا مكروه ب ١٤٢: صبرواى ب جوصدمد كمثروع يل بو ۲۷۳: ميت کوپوسه دينا ۲۷۴: منت کوشل دینا ١٤٥: متت كومشك لكانا ١٤٢: ميت كونسل د \_ كرخودنسل كرنا ۲۷۷: کفن کس طرح دینامتحب ہے ١٤٩: ني آكرم عَلَيْظَةً كَ كُفُّن مِن كُتِّغَ كُمْ عِنْ عَلَيْ ١٤١٤ اللميت ك لي كمانا بانا ١٨٨: مصيبت ك وقت جره پينمااوركريان بها ژنامنع ب ٦٨٢: توحيرام ب ٢٨٣: ميت يربلندآ داز يرونامنع ي ٢٨٣: ميت يرجل ي بغير رونا جائز ب ۸۸۷: جناز و کے آگے جانا ١٨٧: جنازه کے پیچمے علنا

| صخہ  | عنوان                                                                                                | صفحہ | عوان                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸۰  | ۷۵۳: کنواری اور بیوه کی اجازت کے متعلق                                                               | ۵۵۸  | ۲۱ عدوق كاقبرول كازيارت كرنا                                                             |
| DAT  | ۵۵۷ میتم لؤکی پر نکاح کے لئے زبروی میجی نبیں                                                         |      | ۲۲۷: رات کود آن کرنا                                                                     |
|      | ۵۵ ء: اگرووو کی دو مختلف جگه زکاح کردین تو کیا کیا جائے                                              |      |                                                                                          |
| ۵۸۳  | ٤٥٧: غلام كاابينه ما لك كي اجازت كي بغير تكاح كرنا                                                   |      | 2 PM : جس كابيا فوت بوجائ ال كواب كي بار يس                                              |
| ۵۸۴  | 202: عورتول كے مبرك بارے ميں                                                                         |      | ۲۵: شهداء کون بی                                                                         |
| ۵۸۵  | ۵۸: آزاد کروه لونڈی سے تکاح کرنا                                                                     | 1    | ٢٦٤: ظاعون سے بھا گنامنع ہے                                                              |
|      | 209: (آ زاد کرده لونڈی سے) نکاح کی نضیات کے متعلق                                                    | 1    | ٧٤ : جوالله كي ملا قات كومجوب ركھ                                                        |
|      | ۲۰ : جوفض کی عورت سے نکاح کرنے کے بعدائ سے حجت                                                       | ۳۲۵  | ۵۲۸ خود کشی کرنے والے کی نماز جنازہ                                                      |
| 244  | کرنے ہے پہلے طلاق دے دیتو کیا دواس کی بیٹی ہے<br>میں میں                                             |      | 279: قرض داری فماز جنازه کے بارے میں                                                     |
| 2/1  | نکاح کرسکتا ہے پائییں                                                                                | ארם  | ۲۳۰ عذاب قبر کے بارے میں<br>سات                                                          |
|      | ۷۱ : جوُخِص اپنی بیوی کونتین طلاقیس دے ادراس کے بعد وہ مورت<br>کسب نیزیں سے الک ہونے صدر اس          | ł.   | ۵۳۱: مصیبت زود کوکسلی دینے پرا جرکے بارے میں                                             |
| 212  | کسی اور ہے شادی کر لے کیکن میجھ صحبت سے پہلے ہی<br>ا ہے طلاق دے دے                                   | PYC  | ۲۳۷: جعهد کے دن مرنے والے کی فضیلت کے بارے میں                                           |
| ۵۸۸  | اسے علال وے دے<br>۲۲ ہے: طلالہ کرنے اور کرائے والے کے بارے میں                                       |      | ۵۳۳۷: جنازه میں جلدی کرنا<br>۵۳۳۷: تعزیت کی فضیلت کے بارے میں                            |
| 249  | ۱۱ عاد علی در رہے اور حرائے واسے سے بارسے بیال<br>۱۲۷ کے: یاب نکاح متحد کے بارے میں                  | 1    | ۲۳۴ عنویت فی صلیت کے ہارے میں<br>۲۳۵ : نماز جناز ویس ہاتھ اٹھانا                         |
| 09.  | ۱۲۰ ۲۰ نکاح شفار کی ممانعت کے متعلق<br>۱۹۲۷ که: نکاح شفار کی ممانعت کے متعلق                         |      | ا اعد مرار جدار ہیں ہا ھا ھا؟<br>۷۳۷ : مؤمن کا بی قرض کی طرف لگار ہتا ہے جب تک کوئی اس ک |
| 091  | ۱۰۰ کے بچوچھی، خالہ، بھائی بھتی ایک مخص کے نکاح میں جمع نہ ہوں                                       |      | ۱ اعد تو ناہ ہی اور اندکردے<br>طرف سے ادائد کردے                                         |
| 097  | ۲۲۷ عند تکاح کے وقت شرائط کے بارے میں                                                                |      | رک کے ارد کروں<br>نکاح کے ابواب                                                          |
| 09m  | 242: اسلام لاتے وقت وس بیویاں ہوں تو کیا تھم ہے                                                      |      | 202: أكاح كياب جورسول الله علية عصروى بين                                                |
|      | 11. نومسلم کے زکاح میں دو بہیں ہوں تو کیا تھم ہے                                                     | PFG  | 2mx: ترک نکاح کی ممانعت کے متعلق                                                         |
| مهوم | 19 ٤٠ و وضحص جوحا مله لونڈی قریدے                                                                    |      | 2m9: جس کی دینداری پیند کرداس سے نگاخ کرو                                                |
| 1 1  | • 22: أكر شادى شده لوندى قدى بن كرآئ قواس عدماع كيا                                                  | 04.  | ۴۵۰: لوگ تمن چزی و یکه کرتکاح کرتے میں                                                   |
|      | جائے یانہیں                                                                                          | 041  | 2m: جس تورث سے پیغام لکاح کرے اس کود کھنا                                                |
| ۵۹۵  | ا22: ِ زَمَا کی اجرت حرام ہے                                                                         |      | ۲۳ ۲: تکاح کا اعلان کرنا                                                                 |
|      | 241 سے پیام نکاح پر پیغام نہ میجاجائے                                                                | 021  | ۳۳ مان کاح کر نیوا کے گیا کہاجائے                                                        |
| 092  | 220: عزل کے بارے میں                                                                                 |      | ٢٣٧: جب يوى كے پاس جائے تو كيا كي                                                        |
|      | ۴۷۷: عزل کی کراہت کے بارے میں<br>سب سے است                                                           | 025  | ۵۳۵: ان وقتول کے متعلق جن میں نکاح کرنامستحب ہے                                          |
| 091  | ۵۷۷: کنواری ادر ہیوہ کے لئے رات کی تقسیم کے بارے میں                                                 |      | ۲۳۷) ولیمدی پارسے میں                                                                    |
|      | ۲۵۷: سوکٹوں کے درمیان باری مقرر کرنا<br>ور سرور میں              | ٥٢٣  | ۷۳۷: وغوت قبول کرنا<br>همنه سره میراه                                                    |
| ۹۹۵  | 222: مشرک میان بیوی مسلمان ہوجائے تو کیا تھم ہے<br>میں مصرفی میں ہوتی سے مسلمان ہوجائے تو کیا تھی ہے |      | ۵۴۸: ال مخص کے متعلق جوہن بلائے ولیمہ میں جائے<br>سرور میں ایک                           |
| 1    | ۸۷۷: چوخض نکاح کے بعد مہر مقرر کرنے سے پہلے فوت ہوجائے<br>7 پر سر تکل                                | ۵۷۵  | 279ء: کنواری لڑکیوں ہے نگاح کرنا<br>میں اس کے اپنے بھی وینسوں                            |
| 100  | تواں کا تھم<br>رضاعت ( دود تھ بلانے ) کے ابواب                                                       | ۵۷۸  | ۵۵۰ء و کی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا<br>۵۵۱ء بغیر گواموں کے نکاح محیح نہیں                   |
| '''  | رصاحت ( دور هر بلاے ) ہے ابواب<br>244: جورشے نب ہے حرام ہوتے ہیں دئی رضاعت ہے جمی                    |      |                                                                                          |
|      | 224: جورت سب سرام ہوتے ہیں وال رصاحت ے ف                                                             | 249  | 201: فطيدتكاح كباد بيس                                                                   |

|       | عثوان                                                                                         | صنحد | عنوال                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tro   | Alt: یا گل کی طلاق کے بارے میں                                                                |      | حام ہوتے ہیں                                                                              |
| 42.4  | ۱۸۱۳: پاپ                                                                                     | 4.5  | ٤٨٠: دود همرد كي طرف منسوب ب                                                              |
|       | ۸۱۴: ده حاملہ جو خاوند کی وفات کے بعد بینے                                                    |      | ١٨١: أيك يادوكمون دوده ين سارضا عت البت نيس بوتي                                          |
| MA    | AIA: جس كا خاوند فوت ووجائي اس كى عدت ك بار ييس                                               | 1    | ۵۸۲: رضاعت بین ایک عورت کی گوائی کانی ب                                                   |
|       | AIY: جس آ دي تي يوى عظهار كيا اور كفاره او اكرنے سے                                           | 4+4  | ٨٨٧ رضاعت كى حرمت مرف دوسال كي مرتك بى ثابت موتى ب                                        |
| . 479 | پېلىمىت كرنى                                                                                  |      | ٨٨٧: ووده يلائے والى كحق كى ادائيكى كى بارے يس                                            |
| 44.   | یا ۸: کفارہ طہارکے پارے میں                                                                   |      | ۵۸۵: شاوی شده لوندی کوآ زاد کرنا                                                          |
| 401   | ۸۱۸: ایلاء عورت کے پاس نہ جانے کا تھم کھانا                                                   |      | ٤٨٧: لؤكاماح فراش كے لئے ؟                                                                |
| 727   | ۸۱۹: لعان کے بارے میں<br>مدھ میں میں مدھ میں              |      | ا ۱۸۸ مرولمي عورت كود عجي اوروه اس پيندآ جائے                                             |
| 456   | ۸۲۰: جبعورت کاشو ہرفوت ہوجائے تو وہ عدت کہال کر ارہے ۔<br>خب و فریق میں کہا کہا               | 7+9  | ۵۸۸: بیوی پرشو ہر کے حقوق                                                                 |
| ''    | خرید وفر وخت کے ابواب<br>۸۲۱: شبهات کوژک کرنا                                                 | 41+  | ۸۹۷: عورت کے حقوق کے بارے میں جواس کے خاد ند پر ہیں                                       |
| 400   | ۱۸۲۱ سیبهای تور ن حربا<br>۱۸۲۲ سود کھانا                                                      | 411  | -24 : حورتوں کے ہیجیے ہے صحبت کرنا حرام ہے -<br>291 : عورتوں کو ہناؤ سنگھار کرکے نظامت ہے |
|       | ۱۸۲۰ سودھا ہا<br>۸۲۲ جھوٹ اور جھوٹی مواہی دینے کی ندمت کے متعلق                               | 717  | 241: مورول وینا و سمار ریافت رائع<br>482: غیرت کے بارے ش                                  |
|       | ۱۸۲۴ تا جرون کونی اکرم عطاقهٔ کا <sup>د ا</sup> تجار' کا خطاب دینا                            | 111  | 217 برت عبارے۔<br>۳۳۷ عورت کا کیلے سفر کرنا چھے نہیں                                      |
| 424   | ۱۸۲۵ باب سودے برجھوڑی حتم کھانا                                                               | 415  | ۱۳۵۱ غیرمحرم عورت کے ساتھ خلوت منع ہے                                                     |
| 412   | AFT: صبح سور يتجارت كمتعلق                                                                    | YI6. | ٢٩٢٤ يا ١٩٥٠ ع ١٩٥٠ ع                                                                     |
|       | ۸۴۷ کسی چیز کی قیت معینه مدت تک ادهار کرنا جائز ہے                                            | 410  | طلاق اور لعان کے باب                                                                      |
| 7179  | ٨٢٨: كلي كي شرا تعليكه منا                                                                    |      | 291: طلاق سنت کے بارے میں                                                                 |
|       | ۱۸۲۹ تاپتول کے بارے میں                                                                       | AIA  | 299: جۇخفى اپنى بيوى كوا البته "كے لفظ سے طلاق دے                                         |
| 16.   | ۸۳۰ نیلام کے ذریع خرید وفر دخت کے بارے میں                                                    |      | ۸۰۰ عورت سے كبناكة بمبارامعالمة تمبارے باتھ ميس ب                                         |
|       | ١٨٣١ مد برك يح ك بار يمي                                                                      | AIV. | ۱۰۸: بیوی کوطلاق کا افتتیار دینا                                                          |
| ויזוי | ۱۸۳۲ بیخ والوں کے استقبال کی ممانعت کے بارے میں                                               |      | ۸۰۲ جس محورت کوتین طلاقیس دی گئی مول اس کا نان نفته اور گھر                               |
|       | ۱۸۳۳ کوئی شهرکار بے والا گاؤں والے کی چیز فروخت نہ کرے                                        | i    | شوہر کے ذمہ جیس                                                                           |
| 444   | ۱۸۳۴ نما قلہ اور مزاینہ کی ممانعت کے بار نے میں م                                             | 774  | ٨٠٣: تكاح بي ببلي طلاق واقع نهيس موتى                                                     |
| 700   | ۸۳۵: کھل کینے شروع ہوئے سے پہلے بیچنا سی ٹیس                                                  | YFI  | ۸۰۴ کونڈی کی طلاق و وطلاقیں ہیں                                                           |
| ,,,,  | ۸۳۷: حاملہ کاحمل بیجنے کی ممالعت کے بیان میں                                                  | YPP, | ۸۰۵: کو کی مخص اپنے دل میں اپنی بیوی کو طلاق دے                                           |
| 404   | ۸۳۷:وهو کے کی بھے حرام ہے<br>۱۸۳۸ ایک بھی میں دو بھے کر نامنع ہے                              | 444  | ۸۰۷: ہلٹی اور نہ اق میں بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے                                           |
| "     | ۱۸۲۸ ایک نارون کرنا رہے<br>۱۸۳۹: جو چرز بیجنے والے کے یاس نہواس کو پیچنامنع ہے                | 111  | ۵۰۸: خلع کے بارے میں<br>۸۰۸: خلع لینے والی مورتوں کے بارے میں                             |
| TOA   | ۱۸۲۰ بر پیریچ والے کیا ن سابوا ک وزی راہے<br>۱۸۴۰ حق ولاء کا پیجا اور مبد کرنا می نہیں        | (11) | ۸۰۸ میں میں واق کورٹوں کے بارے میں<br>۸۰۹ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں             |
| 409   | ۱۸۸۲ کی ولاوه دیجا اور بهبرای که این<br>۱۸۴۱ جانور کے عوض جانور بطور قرض فروخت کرنا صحیح نہیں |      | ۱۸۰۷ - اوروں کے ماج من سوت کے بارے یں ۱۸۰۷ - اس کی کدا چی بیوی کو ا                       |
|       | ۱۸۳۲ یا دوند و با با روز در در این ایک غلام خرید تا                                           |      | المارون ما ما مارون مارون مارون مارون مارون و<br>طلاق دے دو                               |
| 100   | ۸۴۳ کیبول کے بدلے گیبوں بیچنے کاجواز اور کی بیش کاعدم جواز                                    | 110  | ا ۸۱۱ عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبه شکرے                                               |

| صنحه | عثوان                                                       | صغح   | عوان                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 424  | ٨٧٤ الني بمالُ کي تح بريخ كرنائع ہے                         | 101   | ۸۳۳: مح صرف کے بارے ہیں                                        |
|      | ۸۷۸: شراب ییج کی ممانعت کے بارے میں                         | 400   | AMO: پوندکاری کے بعد بھوروں اور مالدار غلام کی بیچ کے بارے میں |
|      | ۸۷۹: جا نوروں کا ان کے مالکوں کی اجازیت کے بغیر دووھ تکالئے | MAR   | ٨٣٨: بائع اورمشترى كوافتراق سے يملے اختيار ب                   |
| 120  | مسيح متعلق                                                  | - 400 | :۸۳۷ پاپ                                                       |
|      | • ۸۸۰ جانوروں کی کھال اور ہتوں کوفر وخت کرنا                | YOY   | ۱۵۲۸: جوآ دی تع میں و و کہ کھاجائے                             |
| 747  | ۸۸۱: کوئی چیز بهدکر کے وائیں لینا ممنوع ہے                  |       | 874: وودهدوك موسع جانورك في كي باريش                           |
|      | ۸۸۴: مع عرایا اوراس کی اجازت کے متعلق                       | 704   | ۸۵۰: جانور يحية وتت مواري كي شرط لكانا                         |
|      | ۸۸۳: ولالی میں تیت زیادہ نگانا حرام ہے                      |       | ٨٥١: رأن ركمي مولى چيز عالاً كده اللهانا                       |
| 444  | ٨٨٨٠: تولية وتت جما وُركهنا                                 |       | ٨٥٢: ايسالار ويدا حسيس وفي اوريير عدول                         |
|      | ٨٨٥: تلك وست كے لئے قرض كى ادائيكى ميں مہلت دينے اور        | MAK   | ٨٥٣: غلام ياباندى آزادكرت موسة ولا وكى شرط كى مما نعت          |
| 449  | زی کرنا                                                     | 404   | ۸۵۳: پاپ                                                       |
|      | ٨٨٦: بال داركا قرض كي ادا يمكن مين تا خير كر ناظلم ب        | 44+   | ٨٥٥: مكاتب كياس ادائيكى كي لئ مال بولو كياتكم ب                |
| 44   | ۸۸۷: پیچ میا بذه اور طامه کے بارے میں                       | 171   | ٨٥٧ كولى مخص مقروض كے باس ابنامال بائ تو كيا تھم ہے            |
| IAF  | ۸۸۸: غلداور محبور میں تصلم کے بارے میں                      |       | ۸۵۷ مسلمان کی ذی کوشراب بیجنے کے لئے نددے                      |
|      | ٨٨٩ بمشتر كه زمين ہے كوئى اپنا حصد پيخنا چاہے تو اس كا تھم  | 444   | ۸۵۸: باب                                                       |
|      | ٨٩٠: تع مخابره اور محاومه كي بار عيس                        |       | ٨٥٩: مستعار چيز کاواليس كرناضر دري ب                           |
| 444  | -Ļ: :A91                                                    | 444   | ۸۲۰ غلے کی ذخیر والدوزی کے بارے میں                            |
|      | ۸۹۲ تع من وهو كدو يناحرام ب                                 | 444   | ۱۲۸: دود هدو کے ہوئے جانور کوفروخت کرنا                        |
| 41/  | ۸۹۳ اونٹ یا کوئی جانور قرض کین                              |       | ٨٦٢: حِيوثَى فَتَم كُعا كُرِسَى كا مال غصب كرنا                |
| ግለዮ  | ۱۸۹۳ ياپ                                                    | AYE   | ١٩٢٨ : أكرخريد في اورفرو وحت كرف والي شن اختلاف بوجائ          |
| AVD  | ۸۹۵ مید میں خرید وفروخت کی ممانعت کے بارے میں               |       | ۸۲۴ خرورت سے زائد پائی کوفروشت کرنا                            |
| YAY  | حکومت اور قضاء کے بارے میں                                  | 444   | ٨٧٥: تركو ماده مرچيور في كل اجرت                               |
|      | ٨٩٧: قاض كِ متعلق آنخضرت عليه الماديث                       | YYZ   | ۸۱۷: کے کی قیت کے بارے میں                                     |
| 444  | ١٨٩٤ قاضي كاليصله صيح بهي موتاب اور غلط بحي                 |       | ١٨١٤ كيمين لكان والح في اجرت كم يارك مين                       |
|      | ۸۹۸: قاضی کیے فیلے کرے                                      | AFF   | ۸۲۸: باب مجینے لگانے والے کی اجرت کے جواز میں                  |
| A99  | ٨٩٩: عادل المام كے بارے ش                                   |       | ۸۲۹: کئے اور بلی کی قیت لینا حرام ہے                           |
|      | ٩٠٠: قاضى اس وقت تك فيعله شكر يدب تك فريقين ك               | 779   | ۰۸۵۰ باب                                                       |
|      | مانات ندن لے                                                |       | ۱۷۸: گانے والی لونڈ ایوں کی فروخت حرام ہے                      |
| 4/4  | ا ۹۰ رعایا کی خبر گیری کے بارے میں                          |       | ١٨٥٢ مال ادراس كے بچوں يا بھائيول كو الگ الگ جينامنع ب         |
|      | ۹۰۶: قامنی غیصے کی حالت میں فیصلہ دنہ کرے<br>پرین           | 44.   | الا ٨٤ غلام خريدنا كالرنغ كے بعد عيب بر مطلع بونا              |
| 49+  | ٩٠٣٠ امراء كو تخفّ دينا                                     |       | ۸۷۳ زاه گزرنے والے کے لئے راستے کے پھل کھائے ک                 |
| •    | ۹۰۴: مقدمات مین رشوت لینے اور دینے والے کے متعلق            | 741   | اجازت کے بارے میں                                              |
| 191  | ۹۰۵: تخذاور دعوت قبول کرنا<br>محمد مستقد                    |       | ۸۷۵ خرید وفروقت می استختاه کی ممانعت کے بارے میں               |
|      | ١٩٠٦: أكر غير مستق ك حق من فيصله بوجائ توات وه چيز لينا     | 421   | ٨٤١ فيكوا في ملكت من لين سي بهل فروفت كرمام ع                  |

| عنوان صفی عنوان صفی المحتال ا  | ۹۰۷: مدگی کے<br>۹۰۸: ایک گوا<br>۹۰۹: مشتر که |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| کے لئے گواداور مدی ملیہ پرتم ہے ۱۹۲۲ ویت اپواپ ویت اور ہوت کا دوت میں کنٹے اونٹ ویت اور ہوت کا کی ہوتا کی اور ہوتا کی ہوتا کی اور ہوتا کی کے اور ہوتا کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۹۰۸: ایک گوا<br>۹۰۹: مشتر که                 |
| او موقو مرقع مم کھائے گا ۱۹۳۸ ویت ش کتے اوٹ و ئے جا کیں ۱۹۳۸ میں اوٹ کے داخل کے اوٹ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۹۰۸: ایک گوا<br>۹۰۹: مشتر که                 |
| يفام من ساينا حديد ذاوكرنا ١٩٩٧ ١٩٩٠: ديت كيّ ودائم ساداك ماك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۹۰۹: مشترکه                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 88 40                                      |
| ا ١٩٥٠ ايسة في براحد مراه المارية الما | -/-/-                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اا9: رقبی                                    |
| درميان ملم يم متعلق رسول الله علي الله متعلق من الموري عنه المورين المعالم من المردين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| لي ديوار ريكزى ركهنا ١٩٣٠ على ديوار ريكزى ركهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| نے والے کی تقدیق پری نظم مجھے ہوتی ہے ۔ ۱۹۳۴ موس کے تل پرعذاب کی شدت کے بارے ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| _كي صورت بس راسته كتابي ابنايا جائي ١٩٨٨ مع ١٩٨٠ بي خوان كے فيلے كے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 910: اختلاف                                  |
| ی جدائی کے وقت بچے کو اختیار دیاجائے ۔ ۱۹۳۷ کو ٹی تخص پے بیٹے کو تل کردے تو تصاص کیاجائے یانیس ۲۱ ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| یے بینے کے مال میں سے جو جا ہے کہ اسلام اللہ اسلام اللہ میں باتوں کے علاوہ جا ترجیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| س ك كون چيزة رى جائة كي تعميم ؟ ١٩٨٨ : معابد كونل كرن ك ممانعت كي بارت ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۹۱۸: سمی فخفم                                |
| رت كب بالغ موت بين ٥٠٠ ١٩٣٩: بلاعثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| اپند دالد کی بوی سے نکاح کرے کا دوا استان کے وال کو اختیار ہے جا ہے تو تصاص کے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۹۲۰: جو محض                                  |
| ل كالي كيتول كو يانى دين م علق حن شن على ورند معاف كرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۹۲۱: دوآ رميوا                               |
| کھیت اونی اوردوسرے کا کھیت پہت ہو 901: شلد کی نمانعت کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| وت كودت إلى غلامون اور لوند يول كوآ زاد عدي ١٩٥٢ ( جين عمل ضائع كردين في ديت ك بار يش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| اوران کے علادواس کے پاس کوئی مال شہو ۲۰۰ معمان کافرے بدلے میں قبل ندریا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| ل کاکولی رشتہ دارغلامی میں آ جائے ۔ ۱۹۵۳ اس مخص کے بارے میں جوابی غلام کو کل کردے ۔ ۲۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
| ين من بغيراماز في الري كرنا ١٥٥٠ يوك ١٥٥٠ يوك الاست عشوبرك ويت عير كبه مطيعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| بيركرت وقت برابرى قائم ركهنا ٥٥٠ ١٥٠ تصاص كهار عيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۹۲۵: اولادکو:                                |
| کیارے میں کا عام اور اور کا او |                                              |
| ك ك شفد ك بارك يس من والاشهيد ٢٥٨ الين ال ي مناظت من مرف والاشهيد ٢٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| رود عرر ہوجا ئیں اور دائے الگ الگ ہوجا ئیں تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۹۲۸: جب،                                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حق شفه                                       |
| يك شفته كاحتى ركهتا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| ی چیز اور مم شده اون یا بحری کے بارے میں ۱۲۹ مدود کوسا قطار تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۹۳۰:گری پژو                                  |
| عبارے میں . ١٠ ١٩١٢ ملمان ع عدب کی يرد و يوث ك بارے مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| بدان کی کورٹی کردی قواس کو تصاص نبیل کا است ۱۹۲۳ صدود می تلقین سے متعلق کا کا سات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| ين كورًا بادكرة ١٠٤٠ معترف التي الرارك يكرجائ تو حد ساقط موجاتي ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۹۳۳:جا محيرد                                 |
| الكان كن نسيات ك بار عيل الماد: رجم كالحتيق ك بار عيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| بق با ذی کرنا ۱۲۲۰ رجم مرف شادی شده پر ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۹۳۲: بابکی                                   |

| صنحہ       | عنوان                                                                                              | صفحه  | عثوان                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444        | ٠٠٠٠: زنده جانورے جؤعضو کا ٹا جائے وہ مردارہ                                                       |       | ۹۲۸: ای ہے متعلق                                                                                     |
| 411        | ١٠٠١: حلتی اور لهة میں ذکح کرنا جا ہے                                                              |       | 979: ابل كتاب كوستكساد كرنا                                                                          |
|            | ۱۰۰۲: چينگلي کو مار تا                                                                             |       |                                                                                                      |
|            | ۱۰۰۳: سانپ کومارنا                                                                                 | 44.   | ا ۹۷: حدود جن پر جاری کی جا تمیں ان کیلئے گنا ہوں کا کفارہ ہوتی ہیں                                  |
| 275        | ۱۰۰۴: كۆلكوبلاك كرنا                                                                               |       | ٩٤٢: لوند يول پر صدور قائم كرنا                                                                      |
|            | ١٠٠٥: بِهَا لِنْ والرحي مِيكيان تم موتى بين                                                        |       | ٩٤٣: نشدوالے کا حدے بارے میں                                                                         |
| 444        | ١٠٠١: بانس وغيره عن ذرج كرنا                                                                       |       | ٩٤٣ يشراني كى سزاتين مرتبة تك كورْ عادر چونتى مرتبه بول ب                                            |
| 470        | ٥٠٠: اس يار عين جب اون يهاك جائ                                                                    |       | 948: کتنی قیت کی چیز چوری کرنے پر ہاتھ کا ٹاجائے                                                     |
| ۲۲۷        | البواب فرمانی                                                                                      | 400   | ٢ ١٩٠ : چوركا باته كاك كراس ك كل شلالكانا                                                            |
|            | ١٠٠٨: قرباني كي نضيات كيهار عيس                                                                    |       | عه9: خائن اَ چَلِي اور ڈ اکو کے بارے میں                                                             |
|            | ١٠٠٩: ووميندهون كي قرباني كياريين                                                                  |       | ٩٨٨ علول اور مجور ك خوشول كى چورى پر باتھ نيس كا اجائے گا                                            |
| 272        | ١٠١٠: قرباني جس جانور کامتحب ہے                                                                    |       |                                                                                                      |
|            | ۱۰۱۱: اس جانور کے بارے میں جس کی قربانی درست کیس                                                   |       | ۱۹۸۰: جوفض اپنی بیوی کی لونڈی سے زنا کرے                                                             |
| 474        | ۱۰۱۳: اس چانور کے بارے میں جس کی قربانی تحروہ ہے                                                   |       | ۱۹۸۱ ال مورت کے بارے میں جس کے ساتھ زیردی زنا بالجبر کیا جائے<br>فور                                 |
|            | ۱۰۱۳: چیماه کی جھیڑ کی قربانی کے بارے میں                                                          |       | ٩٨٢: جوهن جِانورے بدكارى كرے                                                                         |
| 419        | ۱۰۱۳: قربانی مین شریک بونا                                                                         |       | ۹۸۳: لواطت کی سر اکے بارے میں                                                                        |
| 44         | ١٠١٥: ايک بحرى ايک گھر کے لئے كانى ہ                                                               |       | ۹۸۴: مرمد کی سزائے بارے میں<br>فین                                                                   |
| 221        | ۱۱۰۱۲ باب                                                                                          |       | ٩٨٥: جوفخص ملمانوں پر بتھیاراٹھائے                                                                   |
|            | ۱۰۱۷: نمازعید کے بعد قربانی کرنا<br>تاہ                                                            | 201   | ۹۸۷: جادوگر کی سزائے بارے میں<br>فیمنر بند میں سرمیدات                                               |
| 221        | ۱۰۱۸: تین دن سے زیاد وقربانی کا گوشت کھانا مکر وہ ہے                                               |       | ۹۸۷: جو خض ننیمت کا مال چرائے اس کی سزائے متعلق<br>محفون کے سر سر سر کی است                          |
|            | ۱۰۱۹: تمن دن سے زیاد وقر بانی کا گوشت کھانا جا کڑے                                                 | 201   | ۹۸۸: جو خفص کسی کو آبجوا کہ کر پکارے اس کی سزائے متعلق                                               |
| 444        | ۱۰۲۰ فرع ادر عیره کے بارے میں                                                                      |       | ۹۸۹: ہابتوریے ہارے میں<br>شکارے متعلق ہاب                                                            |
| 444        | ۱۰۲۱: عقیقہ کے بارے میں                                                                            |       | شکار کے علی باب                                                                                      |
| 440        | ۱۰۲۲: بچے کے کان ش اذان دیا                                                                        |       | ۹۹۰: کتے کے شکار میں ہے کیا کھانا جا کڑے اور کیا کھانا ناجا کڑے                                      |
| 444        | ۱۰۶۲: باب۱۰۲۳ ا۰۲۸ ۱۰۲۸ نز رول اورقسمول کے متعلق                                                   | 200   | ۹۹۱: مجوی کے کتے سے شکار کرنا                                                                        |
| 44 N       |                                                                                                    |       | ۱۹۹۳: بازک دکارک بارے یئل                                                                            |
|            | ۱۰۲۹: الله تعالی کی نافر مانی کی صورت میں نذر مانتا سیح نہیں<br>میں مصرورت میں کی شہر میں من مناسب | 201   | ۱۹۹۳: تیر <u>لگی</u> ہوئے شکار کے خائب ہوجانا<br>معرور میشخصیر سال کار کے خائب ہوجانا                |
| 449        | ۱۰۳۰ جو چیز آ دی کی ملکت نہیں اس کی نذر ماننا سیح نہیں<br>۱۰۰۰ مند سرین نے معد سرین سرمتعلقہ       |       | ۱۹۹۳: جو مخفق تیر لگنے کے بعد شکار کو پانی میں پائے                                                  |
|            | ۱۰۳۱: نذرغیر معین کے کفارے کے متعلق<br>۱۰۳۲: اگر کوئی مخص کسی کام کے کرنے کی متم کھائے اور اس قتم  | 202   | 990: معراض ہے۔ شکار کا تھم<br>معروب ستر میں دونوں                                                    |
|            | ۱۹۶۳ اگر تون حص کی کام سے سرتے کی سم تھاتے اور اس سم<br>کوتو ژیے میں بیملائی بیوتو اس کوتو ژد ہے   |       | ۹۹۲: ﷺ من کرنا                                                                                       |
| ۷۸۰        | ا کوبو زیے بیان جملان ہوبو اس کوبو زدے<br>۱۹۳۳: کفاروتھم تو ژیئے سے پہلے دے                        |       | 992: بندھے ہوئے جانور پر تیر چلا کر ہلاک کرنے کے                                                     |
| ,          | ۱۹۳۳ کارہ م بورے سے ہیجے دے<br>۱۹۳۸ نقسم میں (استثناء) نشا واللہ کہنا                              | / / 6 | بعداے کھانامنع ہے<br>۱۹۹۸: (جنین)جانور کے بیٹ سے بیچ کوڈنٹ کرنے کے متعلق                             |
| 4A1<br>4A1 |                                                                                                    | 204   | ۱۹۹۸: فرمین) جانور نے پیٹ کے بیچے کوؤں کرنے کے مصل<br>۱۹۹۹: فرمی ناب اور ڈی مخلب کی حرمت کے ہارے میں |
| 4Af        | ۱۰۳۵: غیرالله کا هم کھانا حرام ہے                                                                  |       | ۱۹۹۹ و ۱۵ بارون کنب مرست کیارے ان                                                                    |

فهرست

صغى عتوان عنوال ١٠١٥ ١٠١٥ عورتول اور يحول كول كرنامع ٢ ۱۰۳۷ جو مخص طِلے کی استطاعت نه ہونے کی باوجود ۱۰۳۷ جو مخص طِلے کی استطاعت نه ہونے کی باوجود UL :1077 ZAP ۱۰۷۷: بال غنیمت میں خانت کے مارے میں طنے کی شم کھالے A+1 ۸۸ ۷ ۱۰۱۸ عورتون کی جنگ میں شرکت کے بارے میں ۱۰۲۸: تذری کراجت کے بارے میں A+1 ١٠٣٩: نذركويوراكرنا ١٠٦٩: مشركين كے تعالف تبول كرنا ١٠٢٠: ني اكرم عليه كي تم كمات تح ۵۸۵ • ۲۰۱: محدوثلر کے بارے میں A . F ا ۱۰۷: عورت اورغلام کاکسی کوامان دیتا ١٠٢١: غلام آزاد كرنے كثواب كے بارے ييں ١٠٤٢: عبد فكنى كے بادے ميں ١٠٣٢: جو خص الينا علام كوهما نجد مارك A • 0" ١٠٤٣: قيامت كي دن برعبد شكن كے لئے الك جمنذ ابوگا ١٩٠٨٠ ياب م عوا: مسى كي كم ير بورا الرنا ۱۰۳۳ پاپ 1.40 طف (لعنظم) كيار عين ۱۰۴۵: مت کی طرف ہے نذر یوری کرنا A+0 ١٠٤١ ٢١٠٤ مجوسيول عدجزيدلين ۱۰۴۲: مارگردنیس آزادکرنے کی فضلت کے مارے میں A+4 22.1: وميون كي مال مين سي كياحلال ب LM ابواب جباو ۱۰۷۸: ہجرت کے بارے میں الم ١٠١٠ بابار ائي سے بہلے اسلام كى دعوت دينا ۸٠۷ 10-4: بيعت ني سلى الشعليدوسلم ك بار عيس ۱۰۳۸: پاپ ١٠٨٠: بيعت توژنا ١٠٣٩: شب خون مارنے اور حملہ کرنا ۱۰۸۱: غلام کی بیعت کے مارے میں ١٠٥٠: أباب كفار كے محرول كو آگ نگانا أور يرباد ۸ • ۸ 490 ۱۰۸۲: عورتوں کی بیعت کے بارے میں A + 4 ۱۰۸۳: اصحاب بدر کی تعداد کے بارے میں ۱۰۵۱: ماب مال غنیمت کے مارے میں 491 ١٠٨٣ نمس (يانچوين حصے ) كے بارے بيں ١٠٥٢: باب كمورث كے حصے كے بارے ميں ۱۰۵۳: لشكر كے تعلق ١٠٨٥ تقسيم سے يہلے مال غنيمت ميں سے مجھ لينا مروه ب At-491 ۱۰۵۴: مال ننیمت میں کس کو حصد دیا جائے ١٠٨١: الى كتاب كوسلام كرف ك بارييس ۲۹۳ مشرکین میں رہنے کی کراہت کے بیان میں ۵۵-۱: كياغلام كونجى حصده بإجائے گا All ۱۰۵۲ وی اگرمسلمانوں کے ساتھ جیاد میں ۲۹۸ مهنا: يبودونساري کوجزيره عرب عنال دينا AIF ۱۰۸۹: باتی اکرم عظی کر کدکے بارے میں شر بک بول آو کیا آئیس بھی مال ٹینیمت میں سے حصد ما حائے ١٠٩٠: فتح مكه كے موقع برنبي اكرم صلى الله عليه وسلم كا ١٠٥٤: باب شركين كي برتن استعال كرنا ١٠٥٨: إلى القل ك متعلق ۸I۳ فرمان کرآج کے بعد مکہ میں جہادنہ کیا جائے گا 490 ١٠٥٩: جو حق كى كافركول كراس كاسامان اى كے لئے ب اوواز قال كمتحب اوقات كے بارے ميں 494 ١٠٦٠: تقتيم ہے پہلے مال غنیت کی چزیں فروخت کرنا کروہ ہے کا کا کا اور اُر طیرو کے بارے میں ΛIΔ ١٠٩٣: جُبُك كِمُتعلق نبي اكرم عَبِلِكُ كَي وصيت ١٠١١: قيد بونے والى حامل عورتوں سے بيدائش سے يملے حجت AIY کرنے کی ممانعت کے بارے میں ابواب فضائل جہاد ΛΙΛ ۱۰ ۲۲ مشرکین کے کھائے کے تلم کے بارے میں ۱۰۹۴: جاد کی فضیلت کے بارے میں ۷۹۸ اوون کارکی موت کی نضلت کے مارے میں ۱۰۶۳ قید بول کے درمان تفریق کرنا مکروہ ہے ١٠٦٢: قيديول كول كرف اور فديد ليف ك بار يين ۱۰۹۲: جہاد کے دوران روز ہر کھنے کی فضیلت کے بارے میں

| صفحه  | عنوان                                                                             | صفحه  | عنوان                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸/٠   | ۱۱۲۹: شعار کے بارے میں                                                            |       | ۱۰۹۷: جہادیس مال خرج کرنے کی نضیلت کے بارے میں                                                       |
|       | ۱۱۳۰۰ رسول الله علي كل تلوارك باركيس .                                            |       | ۱۰۹۸: جہادیس خدمت گاری کی نشیلت کے بارے میں                                                          |
| ۱۳۸   | ١١١٦: جَنَّك كودت روزه الظاركة .                                                  | Ari   | ١٠٩٩: غازي كوسامان جنگ وينا                                                                          |
| 1     | ۱۱۳۲: گھراہٹ کے وقت باہر لکانا                                                    |       | ۱۱۰۰: اس کی قضیات کے بارے میں جس                                                                     |
|       | ١١٣٣: لزائي كونت فابت قدم ربهنا                                                   |       | قدم الله كراسة من غبارة الودمول                                                                      |
| ۸۳۲   | ۱۱۳۴ تکواراوراس کی زینت کے بارے میں                                               | Arr   | ۱۱۰۱: جہادے غباری فسیلت کے بارے میں                                                                  |
| ۸۳۳   | ۱۱۳۵: زره کیارے میں                                                               |       | ۱۱۰۴: جو مخص جہاد کرتے ہوئے بوڑ ھا بوجائے                                                            |
| ĺ     | ١١٣٦ عُود يَهِنا                                                                  |       | ۱۱۰۳: جہاد کی ٹیت ہے گھوڑ ارکھنے کی فضیلت کے بارے میں                                                |
| ۸۳۳   | الم ١١٢٥: محمور ول كي نضيات كيار سيس                                              | Arm   | الما: الله كراسة من تيراعدارى ك فسيلت كيار عين                                                       |
|       | ۱۱۳۸: پنديده گور دل كے بارے ش                                                     |       | ۱۱۰۵ جہادیس پہر دوینے کی فضیات کے بارے میں                                                           |
| ۸۳۵   | ۱۱۳۷۹: تالپندیده گھوڑوں کے بارے میں                                               |       | ۱۱۰۲ شہید کے واب کے بارے میں                                                                         |
|       | ۱۱۳۰۰: محمر دوڑ کے بارے میں                                                       |       | ا ۱۱۰ الله تعالی کے زو کی شہداء کی نعنیات کے بارے میں                                                |
| ለሮዝ   | ۱۱۳۱: محور ٹی برگدھاچھوڑنے کی کرامت کے بارے میں                                   |       | ۱۱۰۸: سمندر کے راہتے جہاد کرنا                                                                       |
| [     | ۱۱۳۲: فقراوساکین ہے دعائے خبر کرانا                                               | Ara   | ۱۱۰۹: اس کے بارے میں جوریا کاری یادنیا کیلے جہاد کرے<br>مصرف جوام نیاں کیا ہے۔                       |
| ۸۴۷   | ۱۱۲۳: مگور وں کے گلے میں گھنٹیاں لفکانے کے بارے میں<br>۱۱۴۴: جنگ کا میر مقرر کرنا | 4 = 0 | ۱۱۱۰ جہاد میں صبح وشام چلنے کی نضیات کے بارے بیں ۱۱۱۰<br>میں سر سرت کر اگر کی میں میں                |
| 1 112 | ۱۱۳۵ جیدهار طرور)<br>۱۱۳۵ ام کے بارے ش                                            |       | ۱۱۱۱: بهترین لوگ کون میں<br>۱۹۱۷: شیادت کی دعاما تکنا                                                |
| ۸۳۸   | ۱۱۳۵۱: امام کی اطاعت کے بارے میں<br>۱۳۲4: امام کی اطاعت کے بارے میں               |       | ۱۱۱۳: مجامر به کا تب اور نکاح کرنے والوں پراللہ تعالی کی مدو تصرت                                    |
| ""    | ۱۱۳۷: الله تعالی کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں                        |       | ۱۱۱۱: جام برها ب اوران کرے والوں پر الدیجان کا دو وسرت<br>۱۱۱۲: جبادیش زخی ہونے کی فضیات کے بارے میں |
| ٨٣٩   | ۱۱۳۸ میشنان کران این اور چیره داغنا<br>۱۱۳۸ عباتورول کولزائے اور چیره داغنا       |       | ۱۱۱۱: بہادیں اور کی مسیب کے بار سے ہاں<br>۱۱۱۵: کون سامک افض ہے                                      |
| ,     | ۱۱۳۳۹: بلوغ کی حداور مال نثیمت میں حصد دینا                                       |       | ۱۱۱۰: ون ن ن ب<br>۱۱۱: باب                                                                           |
| 100   | ۱۱۵۰: شہید کے قرض کے بارے میں                                                     |       | عالا: اس کے بارے میں کہ کون سا آ دمی افضال ہے                                                        |
| امما  | اله الله الله الله الله الله الله الله                                            |       | ٨١١١: باب                                                                                            |
|       | 110 مشورے کے بارے ہیں                                                             |       | جہاد کے باپ                                                                                          |
|       | ۱۱۵۳: كافرقىدى كى لاش فدىيە كى كرنددى جائ                                         |       | ااا: الل عذر كو جهاديين عدم شركت كي اجازت كم متعلق                                                   |
| ۸۵۲   | 1100 جہادے فرارکے بارے میں                                                        |       | ۱۱۲۰: اس کے بارے میں جو والدین کوچھوڑ کر جہاد میں جائے                                               |
| 100   | ١١٥٥: سفرے واپس آنے والے كا استقبال كرنا                                          | ATL   | ۱۱۲۱: ایک فخض کوبطور کشکر جمیجنا                                                                     |
|       | 1164 مال فی کے ہارے میں                                                           |       | ۱۱۲۴: اکیلے سفر کرنے کی کراہت کے بارے میں                                                            |
| ۸۵۳   | ابواب لباس                                                                        |       | ۱۱۲۳: جنگ میں جموت اور فریب کی اجازت کے بارے میں                                                     |
|       | 1104: مردول کیلیے ریشم اور سونا حرام ہے                                           | AMA   | ۱۹۲۴: غروات نبوی کی تعداد کے بارے میں                                                                |
|       | ۱۱۵۸: رکیٹی کپڑے لڑائی میں پہننے کے بیان میں                                      |       | ۱۱۲۵ جنگ ش صف بندی اور تب کے بارے میں                                                                |
| ۸۵۵   | ۱۱۵۹: پاپ                                                                         | AMA   | ۱۱۲۷: لزائی کے وقت دعاء کرنا                                                                         |
|       | ۱۱۲۰: مردول کے لئے سرخ کیڑا پہننے کی اجازت کے بارے میں                            |       | ۱۱۲: لشکر کے چھوٹے جینڈوں کے بارے میں<br>                                                            |
|       | ١١١١: مردول كيلي كشم درنك بوئ كيرر ميمنا عروه ب                                   |       | ۱۱۲۸ بڑے جھنڈول کے بارے میں                                                                          |

| ·     |                                                                                                |      |                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| صنۍ   | عنوان                                                                                          | صفحه | عتوان                                                                                |
| ۲∠۸   | ۱۱۹۸ پاپ                                                                                       | ran  | ۱۱۹۲: نویتین میننے کے بارے میں                                                       |
| 144   | البواب طعام                                                                                    |      | الالاا: دہاغت کے بعدمردارجانورکی کھال کے بارے میں                                    |
| ٠.    | ١١٩٩: مي أكرم عَلَيْهُ كَمَا مَاسَ جِزِيرِ وَهُ كُرُكُوا تِي تَصْ                              | ۸۵۸  | ۱۱۲۴ کیر انخوں ہے نیج رکھنے کی ممانعت کے بارے میں                                    |
|       | ١٢٠٠: خرگوش كھا نا                                                                             |      | 1118: عورتوں کے واس کی لمبائی کے بارے میں                                            |
| ۸۵۸   | ۱۳۰۱: گوہ کھائے کے بارے میں                                                                    | 109  | ١٢٦٠: اون كالباس مبننا                                                               |
|       | ١٢٠٢: باب بخو كھانا                                                                            |      | ١١١٤ عادممامكهاريين                                                                  |
| A49   | ۱۲۰۴۰ محمور دن کا گوشت کھا نا                                                                  |      | ١١٢٨: سونے كي انگوشى بهنمنامنع ہے                                                    |
|       | سم ۱۲۰: بالتو گدهوں کے توشت کے متعلق                                                           |      | ۱۱۲۹: حیا ندی کی انگوشی کے بارے میں                                                  |
| ۸۸٠   | ۱۲۰۵: کفاریے برتنوں میں کھانا کھانا                                                            |      | • ڪاا:                                                                               |
| ۸۸۱   | ١٢٠٧ اگرچوباتمي مين گر كرمرجائي تواس كاهم                                                      |      | ا کاا: دانیں ہاتھ میں انگوشی مہنئے کے بارے جی                                        |
| ۸۸۲   | ۱۴۰۷ با کمیں ہاتھ سے کھانے چنے کی ممانعت کے بارے میں                                           |      | الااا: انگوشی پر بچونتش کرانا                                                        |
| '     | ١٢٠٨: الكليان جا ثا                                                                            |      | الاعالا الصوريك بارس بين                                                             |
|       | ۱۲۰۹: محرجاتے والے لقے کے بارے میں                                                             |      | م کاا: تصویر بنانے والوں کے بارے میں                                                 |
| ۸۸۳   |                                                                                                |      | ۱۱۵۵: خضاب کے پارے میں                                                               |
|       | ۱۲۱۱ کہن اور بیاز کھائے کی کراہت کے بارے میں                                                   |      | ۲۷۱: کیے بال دکھنا                                                                   |
| ۸۸۳   |                                                                                                |      | ا ۱۱۵: روز اند تکھی کرنے کی ممانعت کے بارے میں                                       |
|       | ۱۲۱۳: سوتے وقت برتنوں کوڈ ھکنے اور چراغ وآگ بجھا کرسونے                                        |      | ۱۱۷۸ مرمدلگان                                                                        |
| ٧٨٥   | يحتعلق                                                                                         | PFA  | 9 کاا: صماءاورایک کیڑے میں اصلیاء کی ممانعت کے بارے میں                              |
| ۲۸۸   | ۱۳۱۳: دودو کھیوریں ایک ساتھ کھانے کی کراہت کے بارے میں                                         | ۸۷۷  | ۱۱۸۰: معنوی بال جوژنا<br>پیشه میرین سرمین                                            |
|       | ۱۲۱۵: مجوری فضیلت کے بارے میں                                                                  |      | ۱۱۸۱: رئیتی زین ہوشی کی ممانعت کے متعلق                                              |
|       | ۱۳۱۷: کھاٹا کھانے کے بعداللہ تعالی کاشکرادا کرنا                                               |      | ۱۱۸۳: نی اکرم میکننگ کے بستر مبارک کے بارے میں                                       |
| [     | ١٢١٤ كورهي كي ساته كهانا كهانا                                                                 |      | ۱۱۸۳: قیم کے بارے میں                                                                |
| ۸۸۷   | ۱۲۱۸: مؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے<br>سے فیزیر ہے ہوئی کہ ایک                                    | PFA  | ۱۱۸۴ نیا کپٹرا پہنتے وقت کیا کیے                                                     |
| l     | ۱۲۱۹: ایک فخص کا کھانا دو فخصوں کیلئے کا فی ہوتا ہے                                            |      | ١١٨٥: جية پيننا                                                                      |
| ۸۸۹   | ۱۲۴۰: نشری کھاتا                                                                               |      |                                                                                      |
| ١.,   | ۱۲۲۱: جلالہ کے دود ھاور گوشت کا حکم                                                            |      | ۱۱۸۷: درندون کی کھال استعمال کرنا<br>مدین جند میں مقابلة سرابعلی سرابید              |
| 190   | ۱۳۶۳: مرغی کھانا                                                                               |      |                                                                                      |
| ١     | ۱۲۲۳: سرغاب كاگوشت كھانا                                                                       |      | ۱۱۸۹: ایک جوتا که کن کرچلنا مکروه ہے<br>معدد میں جہ میں جان میں سیمتعلقہ             |
| 1 191 | ۱۳۲۴: بعنا ہوا گوشت کھانا<br>مرمین کے بیش کر یا کر کر ایس کے متعلقات                           | 121  | ۱۱۹۰: ایک جوتا مجمن کر چلنے کی اجازت کے متعلق<br>۱۸۹۱: پیپلے کس یا دُن میں جوتا پہنے |
|       | ۱۳۲۵: تکیدنگا کرکھانے کی کراہت کے متعلق<br>۱۳۲۷: تی اکرم علیق کا میشی چیز اور شہد کو پیند کرنا |      | ۱۹۹۱: کینچ ک پاول میں بوتا ہیے<br>۱۹۹۲: کیٹرول میں پیوندرگانا                        |
|       |                                                                                                | 1    | ۱۹۹۳: پيرول ش پوغرفانا<br>۱۱۹۳: باب۱۹۳ تا۱۹۵                                         |
|       | ۱۳۲۷: مشور بازیادہ کرنا<br>۱۳۲۸: تربیدی فضیلت کے بارے میں                                      |      |                                                                                      |
|       |                                                                                                |      | ۱۱۹۷: ریشی کپڑا ہیننے کی ممانعت کے متعلق<br>۱۱۹۷: ریشی کپڑا ہیننے کی ممانعت کے متعلق |
|       | ۱۲۲۹: گوشت نوج کر کھانا                                                                        |      | 1192: روسی چرا پہنے فاعمانوت نے میں                                                  |

صغى ۱۲۳۰: حیری ہے گوشتہ کاٹ کرکھانے کی احازت کے متعلق ۸۹۳ ۱۲۲۰: برتن میں سانس لینا کروہ ہے الالا: مظلیره (وغیره) اوندها کرکے یانی بینامنع ب ١٢٣١: ني اكرم علية كوكونيا كوشت يبندقها ۸۹۳ ا۲۲: اس کی اوازت کے بارے ش ۱۲۳۲: برکے بارے یں الا ١٢: وابنتے ہاتھ والے مملے پینے کے زیادہ ستحق میں ۱۲۳۳: روزکور تحجور کےساتھ کھانا ۱۲۳۳ ککڑی کو مجور کے ساتھ ملا کر کھا تا 911 ١٢٩٣: يلائے والا آخريس يے ١٢١٥ ١٩٦١: مشروبات ميں ہے كونيامشروب نى اكرم علاقة Irra: اونؤل كالبيثاب بينا ١٢٣٧؛ كماناكمائي سے بملے اور بعدوضوكرنا كوزيان يسندتفا فیکی اورصلہ حمی کے ابواب 910 ١٢٣٤: كهائے سے يملے وضوندكرنا ۱۲۲۸: كدوكهانا ١٢١٢ ١٢١١ مال باب سيحسن سلوك كمتعلق ١٢٣٩: زينون كاتيل كهانا ١٢٦٤: بلاعنوان ۱۲۲۸: والدین کی رضامندی کی فضلت کے متعلق ١٢٨٠: باندى ياغلام كے ساتھ كھانا كھانا 910 ١٢٦٩: والدين كي نافر ماني كے متعلق الال: کھانا کھلانے کی نضیات کے ہارہے میں 414 ۱۲۲۲: دات کے کھانے کی نضام کے متعلق 194 مع 11: والدكروست كرم ت كرنا الا: خاله كے ساتھ نيكي كرنا ۱۲۳۳: کھانے پرہم اللہ بڑھنا 914 ۱۲۷۲: والدین کی دعاکے بارے میں ۱۲۳۴: حَلِنے ہاتھ دھوئے بغیر سونا کروہ ہے 4 -+ ینے کی اشیاء کے ابواب 914 الاعلا: والدين كحق كياريش الا ساء: قطع رحی کے بارے میں ١٢٣٥: شراب ين والے كر بارے ميں ا ۱۲۷۵: صلدحی کے بارے میں 9+1 ١٢٣٦: برنشآ ورجزحوام ي ۱۳۷۷: اولاد کی محبت کے مارے میں ۱۲۲۷: جس چز کی بہت ی مقدارنشدد ہے اس کا تھوڑ اسا 919 ٤٤٦١: اولاد يرشفقت كرنا استعال بھی حرام ہے ١٢٢٨: منكول مين فييذ بنانا יא 9 א אוו: לצעט גל בל לו 910 1124: يتيم بردح كرنااوراس كى كفالت كرنا ۱۲۴۹ کدو کے خول میزروغی گھڑے اورلکڑی (تھجورکی) کے 911 برتن میں نینر بنانے کی ممانعت کے متعلق 922 11/0 30 JE : 11/10 100 1111 690 209 110 او ۱۲۵: برتنول میں نبیذ بنانے کی احازت کے مارے میں 950 ۱۲۸۲: نفیحت کے بارے میں الان مشك من نبيذ بنانا 980 ١٢٨٣: ملمان كاملمان برشفقت كمتعلق ١٢٥٢: ان دانول كے بارے ميں جن عظماب بنى ب 9.4 ۱۲۸۳: مسلمان کی پردہ پوشی کے بارے میں ١٢٥٣: كي كي تحجورول كولما كرنبيذ بنانا 910 9.4 ١٢٨٥: ملمان يمسيت دوركرنا ١٢٥٠: سونے اور جا ندی کے برتنوں میں کھانے یعنے کی ۱۲۸۲: ترک ملاقات کی ممانعت کے متعلق ممانعت کے متعلق 914 ١٢٨٤: مسلمان بهائي يغم خواري ك متعلق 1100 کو ے ہوکر بنے کی ممانعت کے بارے میں ۱۲۸۸: تیبت کے بارے میں .984 ۱۲۵۱: کرے ہوکر پینے کی اجازت کے بارے میں 4+4 الممان حدكياريين ١٢٥٤: برتن مين سانس لينا 9 - 9 ١٢٥٨: دوبارسانس كرياني ييني ك بارت متعلق ١٢٩٠: آپس ميں بغض رکھنے کي پرائي ميں 1 9TA (۱۲۹۱: آپس مين سلح كرانا 1109 یہنے کی چیز میں پھوٹلیں مارنامنع ہے 91.

| صني  | عثوان                                                                                      | صغح    | عنوان                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 979  | ۱۳۲۷: ایجھافلاق کے بارے میں                                                                | 979    |                                                                                               |
| "    | ۱۳۴۱: احیان اور معاف کرنا<br>۱۳۳۷: احیان اور معاف کرنا                                     | 7, 7   | ۱۲۹۲: خیات اور دخولہ کے علی<br>۱۲۹۳: یزوی کے حقوق کے ہارے میں                                 |
| 900  | 2 ۱۳۲۸: بھائیوں سے ملاقات کے متعلق                                                         | 97-61  |                                                                                               |
|      |                                                                                            |        | ۱۲۹۵: خادمول کوہارنے اور گالی دینے کی ممانعت کے بارے میں                                      |
| 901  | ۱۳۳۰ آستگی اور قبلت کے بارے میں                                                            |        | ١٢٩٧: خادم كوادب سكها تا                                                                      |
|      | الها الله المرى كے بارے ش                                                                  | 927    | ١٢٩٤: خادم كومعاف كردينا                                                                      |
| 951  | ۱۳۳۴: مظلوم کی وعاکے بارے س                                                                |        | ۱۳۹۸: اولا دکوادب سکمانا                                                                      |
| ]    | ١٣٣١: اخلاق نبوى عليقة كارس بين                                                            | 900    | ۱۲۹۹: ہدیقول کرنے اور اس کے بدلے میں مجھودینا                                                 |
| 900  | الهر المسال: حسن وفا کے بارے میں                                                           |        | ١٣٠٠: منحن كاشكر بيادا كرنا                                                                   |
| 900  | ۱۳۳۵: بلندافلاق کے ارے ش                                                                   | 914    | ۱۳۰۱: نیک کامول کے متعلق                                                                      |
|      | :۱۳۹۰ کئی وطعن کے بارے میں                                                                 |        | ۱۳۰۴: عاریت دینا                                                                              |
| 900  | السلام: عصد کی زیادتی کے بارے میں                                                          | 950    | ١٣٠١٠ راسة مين تركيف ده چيز بنانا                                                             |
| 404  | ۱۳۳۸: بردول کی تعظیم کے ہارہے میں                                                          |        | ١٣٠٢: كالسامات كرماته بين                                                                     |
|      | ۱۳۳۹: ملاقات ترک کرنے والوں کے متعلق                                                       |        | ۱۳۰۵: حاوت کے بارے میں                                                                        |
|      | ۱۳۴۰: عبر کے بارے میں                                                                      | 954    | ١٣٠٧: کِل کے بارے میں                                                                         |
| 102  | ۱۳۳۱: ہرایک کے منہ پراس کی طرفداری کرنے والے کے حتفلق<br>۱۳۴۲: چھل خوری کرنے والے کے متفلق | 92     | ۱۳۰۷: الل وعيال پرخرچ كرنا                                                                    |
| l .  | ۱۳۴۲: ہیں حوری کرنے والے کے علی<br>۱۳۳۳: کم کوئی کے بارے میں                               | 95%    | ۱۳۰۸: مہمان نوازی کے بارے میں<br>میں متنس میں کہ جس میں میں میں                               |
| . 1  | ۱۳۴۳: بعض بیان میں جادو ہے<br>۱۳۴۳: بعض بیان میں جادو ہے                                   | 9110   | ۱۳۰۹: بیمیوں اور بیواؤں کی تیر کیری کے نیارے میں<br>۱۳۱۰: کشاوہ پیشانی اور بیثاث چیرے سے ملنا |
| 901  | ۱۳۳۵: تواضع کے بارے میں                                                                    | 7, 7   | ۱۳۱۱ کے اور جھوٹ کے بارے میں استان کے اور جھوٹ کے بارے میں                                    |
|      | ۱۳۳۷: ظلم کے بارے میں                                                                      | 900    | ۱۳۱۲: بے حیائی کے بارے س                                                                      |
| 909  | ۱۳۷۷: نعت بین عیب جوئی ترک کرنا                                                            | 911    | ۱۳۱۳: العنت بھیجنا                                                                            |
|      | ۱۳۲۸: مؤمن کی تعظیم کے بارے میں                                                            |        | ۱۳۱۲: نب کاتعلیم کے بارے میں                                                                  |
| 970  | ١٣٣٩: تجرب كياريين                                                                         | 900    | ١٣١٥. اين بهائي كيليم پس پشت دعاكرنا                                                          |
|      | ١٣٥٠ جوچراپياس ديواس پر فرك                                                                |        | الاستان كالحادية                                                                              |
|      | ا۱۳۵۱: احبان کے بدلتونیٹ کرنا                                                              | 900    | ١٣١٤: اچى يات كېزا                                                                            |
| 944  | طب کے ابواب                                                                                |        | ١٣١٨: نيك غلام كي نعنيات كے بارے ميں                                                          |
|      | ודמר: גאלט                                                                                 | 9 1414 | ١٣١٩: لوگوں کے ساتھ اچھا برتا ؤ کرنا                                                          |
| 944  | ۱۳۵۳: دواءاوراس کی فضیلت سے متعلق                                                          |        | ۱۳۲۰ برگانی کے بارے میں                                                                       |
|      | ١٣٥٢: مريض كوكيا كلاياجائ                                                                  |        | ا۱۳۲۱: مزاح کے بارے میں                                                                       |
| ۱۹۲۳ | ۱۳۵۵: مریض کوکھانے پینے پرمجبور ندکیاجائے                                                  | 900    | ۱۳۲۲: چنگوے کے بارے میں                                                                       |
|      | ۱۳۵۱: کلونجی کے بارے میں                                                                   | 46.4   | ۱۳۲۳: حن سلوک کے بارے میں                                                                     |
| arp  | ۱۳۵۷: اوتول کا چیتا بینا                                                                   |        | ۱۳۲۴: محبت اور بغض میں میاندروی افتایار کرنا                                                  |
|      | ١٣٥٨ اس كبار ين جس في زير كها كرخود كلى                                                    | 902    | است کیرکے بارے میں                                                                            |

| صنحه | عثوان                                                                                                                                  | صنحہ | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 946  | الالا: بہنوں کی میراث کے بارے میں                                                                                                      | 944  | ١٣٥٩ نشآور چر ساعلاج كرنامنع ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | ۱۳۹۶: عصبی میراث کے بارے میں                                                                                                           |      | ١٣٦٠: تاك شرروالى ۋالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 940  | ۱۳۹۳: وادا کی میراث کے بارے میں                                                                                                        |      | ١٣٦١: واغ لكانے كى مما تعن بي متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ۱۳۹۴: دادی، نانی کی میراث کے متعلق                                                                                                     |      | ١٣٦٢: واغ لگانے کی اجازت کے متبعلق یہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ۱۳۹۵: یاپ کی موجودگی ش دادی کی میراث کے بارے                                                                                           | AFP  | t \$ 24 cmm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PAP  | ىس .                                                                                                                                   | 944  | ۱۳۲۳: مبتدی سے علاج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | ۱۳۹۷: مامول کی میراث کے بارے میں                                                                                                       |      | ۱۳۷۵: تعویز اورجها فر پهونک کی ممانعت کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 914  | ١٣٩٤: جوآ دى اس حالت يس فوت بوكداس كا كونى وارت                                                                                        |      | ۱۳۷۷: تعویز اوردم وغیره کی اجازت کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 472  | y the                                                                                                                                  | 94.  | ١٣٧٤: معود تين كيساته جها ريكونك كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ۱۳۹۸: آزادکرده غلام کومیراث دینا                                                                                                       | 1    | ۱۳۷۸: نظریدے جماڑ پھوٹک کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.4  | ۱۳۹۹: مسلمان اور کا فرکے درمیان کوئی میراث نبیں<br>نام                                                                                 |      | ١٣٦٩: نظرلگ جاناحق ہے اور اس کیلیے عسل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3/1  | ۱۳۰۰: قاتل کی میراث یاطل ہے                                                                                                            |      | • ١٣٤٠: تعويز پراجرت ليزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | ۱۳۰۱: شو ہرکی وراشت سے بیوی کو تھددینا                                                                                                 |      | ۱۳۷۱: حجماز پھونک اوراد ویات کے متعلق<br>کھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 990  | ۱۳۰۴: میراث دارتول کیلئے اور دیت عصبہ کے ذمد ہے<br>میں میں محفور سریاں میں میں میں میں اور میں اور |      | ۱۳۷۲: تهمین ادر مجوه (عمده محبور) کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 991  | ۱۴۰۶ ان مخف کے بارے بیں جو کن کے ہاتھ رمسلمان ہو<br>میں میں اور کرک میں میں جو                                                         |      | ۱۳۷۳: کابمن کی اُجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 997  | ۱۳۰۴ ولاء کا کون دارث ہوگا<br>وصیتوں کے متعلق ابواب                                                                                    | 4/4  | ۱۳۵۴: گلے میں تعویز لفکا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1    | و یکوں ہے میں ہواب<br>۱۴۰۵: تہا کی مال کی ومیت کے بارے میں                                                                             |      | ۱۳۷۵: بخارکو پائی سے شنڈ اکرنا<br>۱۳۷۷: بچے کودودھ بلانے کی حالت میں بیوی سے جماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 997  | ۱۲۰۷۱ میں کا مرتب کے بارے میں<br>۱۲۰۷۱ وصیت کی ترغیب کے بارے میں                                                                       |      | ا المارات کے فورور ہے ہیں جات میں جون سے جمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | ۱۳۰۷: رسول الله علية في وصيت نبيس ك                                                                                                    | 444  | سرہا<br>۱۳۵۷: ممونیکے علاج کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 990  | ۱۹۴۰۸: وارث كيليز وميت نيس                                                                                                             |      | ۱۳۵۸: باب<br>۱۳۵۸: باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 990  | وه ۱۴۰۹: قرض دمیت سے پہلے ادا کیاجائے                                                                                                  |      | ۱۳۷۹: سُنَاک بارسیدیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ١٢٠١٠: موت كي وقت صدقه كرنے بإغلام آزاد كرنا                                                                                           |      | ۱۳۸۰: شهدے بارے یم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 994  | الان باب المعادية                                                                                                                      | 941  | ا۱۳۸۱: باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 994  | االها: باب<br>ولاءاورهبه کے متعلق ابواب                                                                                                |      | المناب ال |
|      | الاسا: ولامآزادكرنے والے كافق ب                                                                                                        |      | ۱۳۸۳: دا که سے زخم کاعلاج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| }    | ١٣١٣: ولا وكو بيحية اور حبد كرنے كى ممانعت كے متعلق                                                                                    | 94.  | ۱۳۸۳: باپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | ۱۳۱۳: باپ اورآ زادکرنے والے کےعلاوہ سی کو باپ                                                                                          | 4/1  | ابواب فرائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 991  | یا آ زاد کرنے والا کہنا                                                                                                                |      | ١٣٨٥ جس نے مال چھوڑا وووارٹول كيليئے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | ١٣١٥: بايكااولاوساتكاركرنا                                                                                                             |      | الهراز فرائض كالعليم ك بارے ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 999  | ١٣١٦: تيافي شاي كي إرس مل                                                                                                              | 945  | ۱۳۸۷: الرکول کی میراث کے بارے بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | ١٣١٤: آخضرت علي كالبديدي بروغبت دلانا                                                                                                  |      | ١٣٨٨: يني كرماته يوتوں كى ميراث كے بارے ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. 1 | ١١١٨ : بريه يا حبه دينے كے بقدوائن لينے كى كرابت                                                                                       | 91   | ۱۳۸۹: شکے بھائیوں کی میراث کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1    | المحمعلق                                                                                                                               |      | ۱۳۹۰: میون اور میٹیول کی میراث کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

باسمه سبحانه وتعالى

## فتخباب

عبرالرشيدا رشد

برصغیر پاک و ہند میں علم حدیث گواسلام ،صحابہ اورمسلمانوں کی آید کے ساتھ ہی آھیا تھالیکن اس کی سیح خدمت واشاعت کا دور حضرت مجد والف ٹائی مصرت شخ عبدالجق محدث دہلوئی اور امام المحدث شاہ ولی اللہ دہلوئی اور ان کے خاندان کا دور ہے ۔حضرت شخ عبرالحق محدث دہاوی نے مسلکو قشریف (انتخاب سباحادیث) کی دوشر حین تکھیں۔ایک فاری میں جو اشمعة اللمعات کے نام سے مشهور باورمتعدوم تبدالة بويكل بروسرى " لمفعات التنقيع " كنام يعربى ش، بولا بور ي شائع بونا شروع بولى کیک کمل ندہو کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ د ہلوی نے تجاز جا کر حضرت شخ ابوطا ہر مدنی سے حدیث پڑھی اوراجازت کی اور ہمارے برصغیر کے تمام مدارس میں بہی سندمعروف ومشہور ہےاور ترندی شریف کے شروع میں نذکور ہے۔اس کے بعداس کو بڑھانے اور وسیع تراشاعت اور ا حادیث کی کتب کی شرح لکھنے کا سہرااما م اُمحد ث کے معنوی فرز عدان اکا بردارالعلوم کے سریر ہے۔ گذشتہ ڈیر ھصدی میں برصغیریاک وہند میں صدیث شریف کے متعلق جتنا کام دارالعلوم دیو بند ،مظاہرالعلوم سہار نیوراوران کے فیض یا فتگان نے کیا عالم اسلام میں کسی اور نے ندکیا ہوگا۔ آسام سے لے کر خیبر تک اور ہالید سے لے کر راس کماری تک شاید کوئی تھاند، ذیل ایس ہوگی کہ جس کے دیمات میں دارالعلوم ويوبد ،مظا برالعلوم سبار نيوراور د ابيل كاكوكي فيض يافته عالم كام ندكرر بابور مح يا مدارس كالبيسلسله برصفير كم تمام صوبه جات، اصلاع بلکم تحصیلوں اورمواضعات تک پہنچ عمیا۔ رائے پور تخصیل کورر میں شانج کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں رکیس الاحرار مولانا حبيب الرطن لدهيا نويٌّ، خيرالاسا تذه هفرت خيرمُحرُّصا حب ، حفرت مولا ناعبدالجبارا بو هريٌ صدر (ممبلغتن دارالعلوم ديوبند ، مجابرُتم تبوت حضرت مولا نامجمع على جالندهریؒ نے میر هااور پھردارالعلوم و بو ہندے دستارنصیات کی ۔ بیا یک چیوٹی می مثال ہے۔ سہیں ذکر کرتا چلوں کہ اس مدرسد کے بانی امام ربانی حضرت مولا نارشید احمد کنگوئ کے خلیفہ حضرت حافظ محمرصالی اوم ہتم اوّل حضرت مولا نافضل احمد ، حضرت كنكورى كرمريد تق اى كايك طالب علم حضرت مولا نافضل محرّ تقد جنبول في فقيروالي " جولتان" كصحرام قيام ياكتان ي قبل مدرسہ "قاسم العلوم" قائم كيا جوآج ملك كے نامور مدارس ميں سے ب

میں اسپنے اس مضمون میں قارئین سے لئے ترفدی شریف کی نسبت سے پہلے مدیث شریف اور اندار بعد کی فقہ حصوصاً فقہ تنی کا ذکر کروں گا کہ کتاب وسنت کا کوئی تھم فقدا تمدار بعد سے با ہزئیں ہے۔ ابغدا آئندہ صفون میں پہلے دونوں با توں پر پچھ عرض کیا گیا ہے اور کوشش کی ہے کہا چی بساط کے مطابق کچھ اہم ہا توں کا ذکر کرسکوں۔انڈ تعالی قبول فرمائیں۔

ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کیوں ضروری ہوئی اتو اس کا مختفر آسمان جواب یہ ہے کہ جس ہی ورسول علی تخ نازل شدہ کتاب قرآن مجیدا نسانوں کے لئے تا قیامت دنیوی واخروی زندگی کے لئے باحث مجات ہے ہی قرآن مجید میں بیڈ قز کر ہے کہ نماز پڑھو، زکو قادا کر وحمر پانچ اوقات کی نماز کی رکعات کتی ہیں، ذکو ق کی مقداراور مختلف چیزوں حثال سونے جاندی اور جانوروں میں اس کا کیا نصاب ہے، جج کی کیا تفصیلات ہیں اور کس سے کس دن تک ہے۔ اس کی جزئیات اور مسائل کیا ہیں اس کے لئے اولین شارع اور شارح حضور علیہ السلام ہی ہو تکتے ہیں۔ پھراگر آ گے بڑھئے تھے۔ قرآن مجیدتا قیامت انسانوں کے لئے فوز وفلاح کا پیام ہے تو جس انسان (فداہ ابی واسی ) پرنازل ہوااس کی اینی زندگی ہی تھی کیا وہ صادق الوحد کا اعراض کے لئے فوز وفلاح کا بیام ہے تو جس عمل کی صورت اور کیفیت کیا تھی۔ اگر قرآن مجید دنیا کی آخری کئی کتاب ہے تو جس شخص پرینازل ہوئی اس نے اس جائی کو آگر کس طرح پہنچایا۔ جائی ہر دوریس کڑوی ہوئی ہے۔ لوگ جائی کوچیش کرنے والے کی مخالفت ان کمبیں کرتے بلکداس ہے جدال وقتال کرتے جیںا گررسول اللہ عظیفتے ہے جدال وقتال کیا گیا تو کیا وہ اس میں خابت قدم رہا وہ اس میں بھی سب ہے پہلاسوال کہ اس شخص کی آل ان مزول قرآن عام زندگی بھی اور لوگ اس کو کیسے دیکھتے تھے اور جب اس نے بداعلان کیا کہ چھے پر کا کتاب کے خالق وہ مالک کی آخری کی ساز کتاب نازل ہوئی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا آخری تی ہوں 'فیو لو الا المسه الا اللہ تعلقہ جو اس کہوائلہ کے سواکوئی معبورتیس نجات پاؤ کے قو وہی لوگ نبوت ہے گیا ہیہ کہدر ہے تھے کہ ہم آپ کو ایش اور راستہا زیجھتے ہیں اس تھم کے کہنچ پر گالف ہوگے جق کے بچانے سک ریزے اٹھا کر آپ کی طرف مارے اور کہا آیا تو نے ہمیں اس گئے اکٹھا کیا تھا کمیں انہی گراہ اور شرک لوگوں میں بچھے سکیم الفطرے لوگ ایسے تھے کہ جو آپ پر فور اایمان لے آئے لیکن کا اور آپ کو کہ منظم ہے 'ڈیر' ' (جس کا نام بعد میں مدینہ منورہ معروف ہوا) جمرے کرتا پڑی ۔ شب وروز گرزرتے رہے ، کئی ایک لا ایاں ہوئیں بالآخر کم مدفح ہوا اور پورے جزیرۃ العرب پر رضواعت کی رنائی مندلی ۔

نی کرتم عظی جہ بیدا ہوئے تو آپ کے والد جے ماہ آبی فوت ہو جکے تھے۔ چوسال بعد والدہ ماجدہ ہی فوت ہو گئی۔ چربظاہر
وادانے سہارا دیا آپنے دقت پر وہ بھی چئے گئے۔ ایسے دُر تیم کی جب پورے وہ بی حکومت قائم ہوئی تو کم ہوئی سوالا کھ افراد سلمان و
وادانے سہارا دیا آپنے دقت پر وہ بھی چئے گئے۔ ایسے دُر تیم کی جب پورے وہ بی حکومت قائم ہوئی تو کم ہوئی آگے ہوں گے۔ ان میں
مؤمن تھے بہ نہیں محابہ کرا چا کہا جاتا ہے۔ حکومت تی تھی ، دین بظاہر بیا تھا اب اسنے لوگوں کو کتنے سائل در چیش آگے ہوں گے۔ ان میں
اکم تو آپ جی کملی ندگی کو دیکر کس ہوجاتے تھے ایک کی سائل ایے تھے جس کے معلق صحابہ کرائے آپ سے سوال کرتے تھے بیس سنت کہلا نی ۔ اس سب کو تی رکم اس کے لئے آپ کے الفظ حدیث ایجا وہوا۔ آپ کی عملی زندگی جس سے تقبر سریت اوراصلاح معاشرہ ہوئی دہ
سنت کہلا نی ۔ اس سب کو تی وہ تر تیب کرنے والے رادی محدث کہلا ہے اور ان تمام چیز وں کو تیج طور پر جن کر کرنے اور تر تیب و سنے کا ایک
سنت کہلا نی ۔ اس سب کو تی وہ تر تیب کرنے والے رادی محدث کہلا ہے اور ان تمام چیز وں کو تیج طور پر جن کر کے اور تر تیب و سنے کا ایک
سنت کہلا نی ۔ اس سب کو تی کو اور کی کہ میں آخری نی ہوں اور جھی کہا تربخ میں ان کی ہر بات محقوظ ہوجائے کہ تی اور اس بے معز کی ہوں اور جھی کہا تاریخ میں ان کی ہر بات محقوظ ہوجائے کہ تی اور اس کے مانے والے کون تھے صدق والمن میں اس تی ہو گو سیر آن ان پاک کی اس کھی گئی ہیں اور ایک کو جو تیں ، ان کے صدق و کذب کے صال ہے بھی تا ور اس کے مانے وار مصدافت اور اس کے موالے ہوں کہا ہے تو ورائس میں بھی تر آن پاک اور قرآن پاک کے لانے والے کی تھا نیت اور صدافت ہے کے تو اور آن پاک اور قرآ کی گئی ہیں اور ایک ایک نفذ وجرح کی گئی ہے ان موجوات ہے کہ تی جی ان ہوجاتا ہے۔
اور اگر بغور تجو ہو کا تمہ کیا جائے تو ورائس میں بھی تر آن پاک اور قرآن پاک کے لانے والے کی تھا نیت اور صدافت ہے کہا تھی جس اس ہے۔ اس کو جو ان جو ان جو بات ہے۔ ان وارائ ہو باتا ہے۔
اور اگر بغور تجو ہو کا تمہ کیا جائے تو ورائس کے کی تو اور کی گئی ہیں اور ایک کی ان خوالے کی تھا نیت اور صدافت ہے۔ کے قدر تی

حدیث کی ترتیب و قد و بن کا کام گونی کرئی علی کے ذیائے میں ہوگیا تھا کین وووسے پیانے پر ندتھا۔ جب اسلام افسائے عالم میں پھیل گئی ہوئے گئی ہوئے کی دوررسل ورسائل اور روابط کے اور پوری زندگی اس میں بتا دی آج کا دوررسل ورسائل اور روابط کے اعتبارے اس قدر ترتی کرگیا ہے کہ آج سے چالیس پہلی میں میں کہ مقابلے میں تاریک معلوم ہوتا ہے۔ آج برے لوگوں کی تعقیل مجانس اور بیانات ٹریپ دیکار وکر گئے جاتے ہیں تا ہم بیٹیس کہا جاستا کے فلائٹ تھی کی زندگی ہراعتبارے بیکٹ کے سامنے سے کے تعلیل مجانس اور بیانات ٹریپ دیکار وکر گئے جاتے ہیں تا ہم بیٹیس کہا جاستا کے فلائٹ تھی کی زندگی ہراعتبارے بیکٹ کے سامنے سے

اور شدہی اعتاد ہے کہاجا سکتا ہے کدریڈ یؤ کیلی ویژن رسائل واخبارات یا پڑھے لکھے لوگوں کی وساطت ہے جوہم تک پہنچتا ہے وہ واقعی مستند ہے؟ ہم میں ہے کوئی آ دی ماضی کے من وسال کے واقعات نہیں بتاسکتا جکہ حضور علی ہے کہ سے وہ اس کے واقعات محفوظ ہیں

معنرے محدر سول اللہ علیہ آج ہے سواچودہ صدسال پیشتر اس دنیا میں تظریف رکھتے تنے اور آپ کا مستقر الی جگہ تھا کہ جہاں پڑھے لکھے لوگوں کی اوسط شاید ایک فی ہزار بھی شہولیکن رسول اللہ علیہ کے ساتھ جب ان کا تعلق قائم ہوگیا اور اس تعلق کے ساتھ جب دہ ضدا کے صفور جھنے لگ کے مؤالیمیں لوگوں نے اپنے مجوب اور پوری انسانیت کے پیٹیم می زندگی کو اس طرح محفوظ کرلیا کہ آج پوری ترقی کے باوجوداس کے برابرتو کیا قریب ترجی کی شخص کی زندگی کے صالات محفوظ میں ہیں۔

حضورا کرم علی کے ندگی کے پورے واقعات سفر وحضر ہویا نشست و برخاست ،شکل وصورت کا محاملہ ہویا لہاس کا ، زندگی کے جیتے بھی شیبے اور سرت و کر دار کے جیتے بھی گوشے ہو سکتے ہیں ، ان سب کے متعلق ہمیں علم ہے کہ حضور علی کی کافعل و ممل اور اسو ہو سنہ کیا تھا۔ جب اللہ تعالی نے انسانوں کو میٹر مایا کہ:

### ﴿ لقد كان لكم في رصول الله اسوة حسنة ﴾ [الاحزاب: ٢١] "سيفكسة بهارك لي رمول الله عليه في كاز عركي بش بهترين مموندك"

تو ضروری تھا کہ اس نموند کی ہر ہر حرکت اور سکون تحفوظ رہے تا کہ تا قیامت ہرانسان جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید اور آخرت کی تیاری کے لئے اپنے آپ کوآ ہادہ عمل کرے تو اس کے سامنے ایک نموند کی زندگی ( آئیڈیل لائف) موجود ہواور اس زندگی کے متند ہونے میں کوئی شبہ ندر ہے حضور عظیمتے کی سیرت ان کے قول فعل بھم قبل کی تمام شکلیس سامنے ہوں۔ پھر بیکام کس بیانے پر ہوا، اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ ہزار ہائیس لاکھوں انسانوں نے اس کام کیلئے اپنی جائیں وقت کرویں اور تمام تمر اِن کا بھی مشغلہ ہاکہ وہ حضور عظیمتے کی حدیث، سنت کو تحفوظ طریقے ہے آئندہ نسلوں تک پہنیا نے کا اہتمام کریں۔

حضورا کرم علی کے سے تول بھی ، تقریریا سکوت کو حدیث کہا گیا اور اس پر کام کرنے والے مُجِدث کہلائے اور ایک دومرے تک پہنچانے والے افراد کو ژواۃ کے نام سے نکارا گیا اور پھر جمن لوگوں نے بیکام کیا، ان کی زندگیاں بھی مخفوظ کرنا پڑیں، تاکہ لوگوں کو بیٹم ہوکہ جمن لوگوں کے ذریعے بیم تقدس فرخیرہ ہم تک پہنچا ہے وہ کوئ سے سراویوں کی کٹر ت وقلت اور ان کے حفظ و تیش فہم وذکاءاور تقوی و طہارت کے اعتبارے احادیث کی تقسیم ہوئی اور آج حدیث کے نام سے جو پھھ ہمارے پاس محفوظ ہے اس پر باضا دو لفظم وضیط کے ساتھ کس قدر کام ہو چکا ہے اس کی چھٹھیل آ گے آ رہی ہے۔

حالیہ دورکتب بلکہ کتب سے بڑھ کرکہیوٹر کا دور ہے کہ جو معلومات ہوں وہ کمپیوٹر میں ' نیڈ'' کر لی جا کیں ضرورت پڑنے پر کمپیوٹر چلا کروہ تمام معلومات و کہیے کہا جا کیں۔ چندسال آئی تک لوگ اخبارات وجرا کہ کے تراشے فائل میں لگا لیتے تھے لیمن آج سے تقریباً پندرہ صد بمیں پہلے عرب میں بڑھنے لکھنے والے چند تھے لیمن ان لوگوں کا حافظہ فضب کا تھا ان میں بڑے بڑے قادرالکلام شعراء تھے حالا لکہ عمر وش وقع وقت ہے۔ قوائی پر کتب موجود رقیقس سینتلڑ وں بلکہ بڑار ہااشعار ایک ایک تھن کو یاد تھے علم الانساب کے بڑے بڑے ماہران میں موجود تھے۔ مہاں تک کہ گھوڑ وں ،اوخوں اور کتوں کی نسلول کے متعلق بھی ان کے حافظ کم پیوٹر تھے ... ایسے دور میں ان میں انشرتھا ئی اچا آخری ہی مبحوث فرما تا ہے اور اس پر اپنی آخری کتا ہے آئی مجدیان از لی فرما تا ہے۔ پہلے لوگوں کو بیات بجیب گئی جو بتوں کی بوجا کرتے تھے اور وہ خاند خدا کر جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

هان اول بیت وضع للناس للذی بیکة منر کا وهدی للعلمین (آلِ عمران ۹۲) "سب بی بناگر بخوگول (کیام ادت ) کے لئے بنایا گیادہ برید (کمد) میں بے۔ بابرکت ب اور تمام جبانوں ک نے برایت بے ' روایات میں آتا ہے کہ آوم علیوالسلام ہے بھی پہلے طائکدنے اس کی (یعنی بیت اللہ کی ) بنار کھی

کوبیش اوراس کے ارد گردان ظالموں نے ٹین سوساٹھ بہت رکھے ہوئے تھے، ہردن کے لئے جداب تھا، ہر قبیلے کا بت جدا تھا۔ اب جب قرآن کے تھا۔ اب جب قرآن کے سال عالم نے بین اکر میں تھا۔ وہ تو وعر بی پر ناز کرتے تھے۔ اب جب قرآن جیدا سال عالم نے بین اکر میں تھا۔ یہ تھا۔ اب جب قرآن کی ساری تو انائیاں جب کی اوگ جب سلمان ہو کو آن کی ساری تو انائیاں اسلام کے لئے صرف ہونے آگیں ۔ ہزاروں قرآن پاک کے حافظ ہوگئ اور نبی اکرم عیالتے کے ایک ایک تول وقعل اور عمل کی ایسے حفاظ کی کہ بین اکر میں کہ تو ان کی سال کی وجہ سے اسلام کے لئے میں کہ میں اونوں اور تول اور کی کا وجہ سے اسلام کے لئے اس جنوب میں کہ اور نبی اکرم عیالتی کی دوبہ سے ان کے حافظ ہوگئوڈوں ، اونوں اور کوں کی نسلوں کو محفوظ کرتے تھے ایمان لانے کی وجہ سے یا بیز وادر با متعمد ہوگئے۔ اب حضور عیالتے کے انہاں واقع ال کی حفاظت کرنے تھے۔

'اسلام جب عرب نے نکل کر عم میں پھیلاتو وارنگی کا میں عالم تھالیکن قرن اوّل کے بعد پچھ ضعیف الاعتقادلوگ پیدا ہو گئے اور پچھ یہود یوں اور عیسائیوں کو یہ بات کھلنے گل کہ سلمان کو باہمی خلفشار میں جتنا ہیں کیمن اپنے نبی کے ارشادات کے معالمے میں ہزے ذکی انحس ہیں۔ اپنڈا بہت سے دشمنوں نے حدیث کے نام ہے ایک احادیث عام کرنا شروع کردیں جو مسلمانوں کو اعتقادی طور پر کمز وراور ان عملی صداحیتوں کو مشمحل کرنے لگیس۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ اپنچ آپ کو حدیث کی تھاظت کے لئے مخصوص کر لیس ، چنانچہ انہوں نے اپنی زندگیاں اُس کے لئے وقف کردیں۔ یہ لوگ ''محزد ثین'' کی اصطلاح سے معروف ہوئے۔

صدیت کی کتابت، حفظ مقد وین، ترتیب، تسویداور پڑھانے کا سلسلہ نجا کہ میں انظامی کے بیان وراجھ کیا تھا۔ کئی ایک اور کا میں میں ہور ہوگیا تھا۔ کئی ایک اور کا موسائل خود تجا اگرم علی ہورا سطون ، مدینہ کے غیر سلم باہدوں ہور انجازی کی ایک موالے تھا۔ کا موسائل خود تجا اگرم علی سربرا ہوں کو خطوط اور دحو تی باہدوں ہے معاہدہ نجی کریم علی ہورا سطون کو خطوط اور دحو تی محتوب کھوائے ہے گئے میں میں موالہ وہ کو خطوط اور دحو تی محتوب کھوائے ہے۔ اس کی معاہد ہے کہ تمام بعید اپنے الفاظ میں محفوظ رہے اور اب کتابی شکل میں شائع ہو تیکے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے ''میں ۲۸۱ خطوط ، ہوا ہات ، معاہد ہے جو حضور علی اور خطے درج کے بین جن میں ہے 19 کا کھلتی حضور علی ہے۔ اس کی پہلی محتوب میں محتوب میں معاہدہ ہے جو حضور علی ہو گئے اور مدینہ کے بین جن میں ہے 19 کا کھلتی حضور علی ہو دیتے ہے اس کی پہلی خط ہے۔ شار نمبرا المیں معاہدہ حدید میں گئی متابد ہے بین اموال خیر کی تقسیم کے متعلق حضور اکرم علی ہو دیتے ہیں۔ شائل میں معاہدہ معد میں جائل میں معاہدہ معد میں جائل ہو دیتے ہے۔ اس کی کہلی معاہد ہے موسید کا میں معاہدہ معد میں جائل ہو دیتے ہے اور کیا ہو تا تھا ہو میں اموال خیر کی تقسیم کے متعلق میں اس موالہ میں ہو دیتے ہو میں سائل ہو دو ہے۔ وہ اصاص محتوب المعلم کے ساتھ ایک چہو تھی میں ہو دیتے ہو میں سلسلہ بعد میں چھیلا تھا تھا ہو میں ہود بی مدارہ ہے اور کیا جائل ہو دو اسلام کے ساتھ ایک چور میں میں ہود ہے۔ وہ اصاص میں ہو کیا ہوا تھا تھو جو بین میں ہود بی میں موجود ہے۔ وہ اصاص المی عقوب کے اس میں ہود ہے۔ ہو میں سلسلہ بعد میں چھیل کھیلا

علامہ ذہبیؒ (۵۴۸ھ)'' تذکر آلحفاظ' میں ایک سوتیں اکا برحدیث کا ذکر کرنے کے بعد دروں کے متعلق لکھتے ہیں کہ'' ان کے ایک ایک درس میں دس براد طلبہ شامل ہوتے تئے' ( تذکر ۃ الحفاظ جلد ۲ اسفحہ ۱۰۱)

ایک اور انداز سے اس کام کواور اس کی نقابت کود کیھئے، کتے ہیں کہآج کا دور'ا بلاغ'' کا دور ہے۔ ڈش انٹینا لگا کر آپ پوری و نیا کے ٹی وی چینلوں کی خبر میں دیکے اور من سکتے ہیں۔ نئے خام پوری دمیا بھی جزاروں اخبار لا کھوں کی تعداد میں شائع ہوتے ہیں لوگوں کے انٹرو یوریکارڈ ہوتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود کیا آپ کہ سکتے ہیں کہ جو کچھ دکھایا بیا نیا جار ہاہے وہ سب بکھی تج ہوتا ہے۔ ہم روز انہ بہت ثقد اخبارات میں وہ کچھ پڑھتے ہیں کہ جو پُر کی قطار ٹیمیں ہوتی سرے ہے پُر ہی ٹیمیں ہوتا۔ ایسے ایسے قصے کہانیاں ،اخبارات کے وفتر وں میں بیٹوکر بنائے اور گھڑے جاتے ہیں کہ شیطان کو بھی شرم آتی ہے کین صدیث کے بارے میں آئی احتیاط ہوتی تھی کرتھورٹیس کیا ۔ جاسکتا۔ان کو بی کریم علاقیۃ کا بدارشادیاو تھا کہ:

﴿السّائيسون المعبَّمدون المسخمصدون السائعون الراكعون ''گمناہوں سے توبیکرنے والے بحمیادت گزار ،جمرخوال ،راکع و السّنجسدون الأصرون بـالسمعروف والناهون عن ساجد، یُکی کے بیلغ ،بدی سےروکتےوالے اورخدائی صودرکے **کا اظا'** الممنکر والمخفظون لعدوداللہ ﴾

((من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)) . [كتاب العلم بخارى]

"جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اے جا ہے کہ اپنا کھکا ندنار (جہنم ) میں بنا لے۔"

لبْدَا بِدِلوگ کی بات کو نی کریم علی کے متعلق غلط بیان کرنے کو گناہ کبیرہ نیجھتے تھے اور یہ کیوں نہ ہوتا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی . صفت تا قیامت قرآن مجید ش ان مبارک الفاظ کے ساتھ خود بیان فرمائی ہے۔

اور عربوں کی و سے بھی ایک بودی صفت یقی کر چھوٹ نہیں او گئے تھے۔ نڈر اور دلیر تھے، بیک لوگ جب معلمان ہوئے تو پھر
اپنی ان صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آخری وین کے مطاور ہی اگرم علیہ کے کھت اورشیدائی وفدائی بن گئے۔ وہ معموم نہ تھے گئی تی ارام علیہ کے کھت اورشیدائی وفدائی بن گئے۔ وہ معموم نہ تھے گئی تی براہ الکھتے کہ بھی اور اید وہ معموم نہ تھے گئی ہے جو اموا اور اور یقینا ہوا) کین نہی کر کم میلیہ کے مارے کی ارب میلیہ کے بارے بیس از صوحتا کے اور کیک دوسرے سے بین کر کہ ٹی اگرم علیہ کے سے بیس اور اور اور یقینا ہوا) کین نہی کر کم میلیہ کے اہل سنت والجماعت کا مید شفتہ فیصلہ ہے کہ اکست کا بھی علیہ وہ کہ اور ایس ہے میں اور میں آئے کہ نہیں کی جائے ہوا کہ اور پیس کے ساتھ کے بارے بیس ان پرکوئی جر جبیس کی جائے ان کی رواجی تھا ہے۔ سلمہ ہے البتہ کچھے راویوں کے صفاق جائے پڑتال ہوسکتی ہے اور ایس بھی جو کی جیسا کہ گذرا ایک ستعقل علم '' آغاد الرجال'' وجود بیس آئے کہ نجائے تھا مراوی بیل کی تاریخ محفوظ کی گئی اور بیسب بھی ''کی خاطر ہوا، بلکہ یول کہ بحکہ کہ بریت اور قر آن کی حفاظت کے لئے ہوا۔ جب وہ دور آئے کہ مستعقل احادیث کی کشب مرتب ہو نے لئیں تو احادیث کی کہر بیس ہے ہوئے لگیں تو احادیث کی کہر برادی گئی سے محال ست کی تھے کہ اور بیس اور کی ان میلی تھی کہر سے اور ایک تاریخ کو کھی میں ان کرتے کی کہر سے کہ نے اپنا اپنا کہ کہر کہ سے محل سے کہ بھی اس اور پیش میں ان کے تو کہ اس اور پیش کئی کہر ہر اور کی کھر کر سانے معلی تاریخ ہو کھی تھی کئی کہر ہر اور کی کھر کر سانے معلی تاریخ ہو کھی تھی کئی کہر ہر اور کھر کھر کی اور کہا تھی کہر کہر اور کے کہر کو کہر اسے کہر اور کی کھر کہر سانے معمور کھر کی کھر کہر اسے محلک ہو کہر کو کھر کے کہر کہ اس کی تاریخ کھر کھر کے کہر کہر کا کہر کہر کے اور کہر کے مقال کہ اس کیس کی درآئی میں اس کر کھر کی کہر کہر کے کہر کہر کے کہر کہر کی کہر کہر کو کہر کے کہر کہر کہر کے کہر کہر کے کہر کہر کہر کے کہر کہر کو کہر کہر کے کہر کہر کہر کہر کے کہر کہر کی کر کہر کہر کے کہر کہر کے کہر کہر کہر کہر کہر

صحاح ہے قبیل سب سے اہم اور مشہور کتاب امام محمد بن اسلمین کی و مسیحی بخاری ' ہے گوز مانی اعتبار سے موطا امام مالک اور مند امام ابی صنیفیہ کواس پر قوقیت حاصل ہے کین تاریخ بیں جوشہرت اور بقائے دوام بخاری شریف کوئی وہ کی کتاب کونہ کی ۔ آپ نے اناکھول احادیث کا انقط سامنے آتا ہے تو بعض کوگ اس پر ید کتے ہیں اور بعض جان بوجو کر گراہ کرتے ہیں ۔ اس کی اصل ہے ہیں اور بعض جان بوجو کر گراہ کرتے ہیں ۔ اس کی اصل ہے ہی کہ ایک ہی حدیث کے الفاظ سامنے آتا ہے تو بعض کوگ اس پر ید کتے ہیں اور بعض جان کو جو بھر کو بھر کو بھر کو اور پر اس کی اصل ہے کہ ایک ہی حدیث کے الفاظ سوختلف طریقوں سے امام بخاری کو کہ بھی تھا ام بخاری کی کو بھی تھا ہے ہیں جو سے دور وایت کی سے بدوروایت ان تک بھی گئی ہے اون کی ملاقات آتا ہی میں جا بھر دوروایت ان تک جو نے اس میں کی مداقات کے اس میں جا بت ہو ۔ اب جو روایت ان کا مداوں ہے موروایت کی امام بخاری نے اس میں سے دو مطریقہ کیا ، جو اس کے دوروایت ان کا کھر ان کی تعداد ہوجواتی تھی کہ ایک بی روایت کے الفاظ مشل

سوطريقول سے آئ اس سے آپ لاڪول احاديث كے الفاظ كو بھے سكتے بيں كدان كاكيا مطلب ہے۔

امام بخاریؒ جب کسی روایت کواپئی میچ کے لئے منتخب کر لیتے تھے تو بچوشش کر کے دورکعت نفل پڑھنے کے بعد اپنی کتاب میں درج کرتے تھے۔اس طرح میچ بخاری مدون ہوئی ..... دوسری بڑی یات جواس زمانے کے حدیث پرکام کرنے والوں میں پائی جاتی وہ ان کا اعلی در ہے کا حافظ ہوتا تھا۔اس لئے اس زمانے کے لوگ احادیث کو حفظ کرنے پرزور دیتے تھے آج کل اے حافظ کہتے ہیں جس نے قرآن یا کہ حفظ کیا ہولیکن ملم حدیث کی اصطلاح میں حافظ اے کہتے تھے جے ایک لکھا حادیث یا دہوں۔

جحت اسے کہتے تھے جبے تین لا کھا حادیث یاد ہول۔

حاكم اے كہتے تھے ہے احاديث متون واسنادسميت معلوم ہول۔

حفظ صدیث کے بارے میں گئی ایک کتب کمھی گئی ہیں جن میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو صدیث کے حافظ تنے یہ بحث کوشخسر کرتے ہوئے امام بخاریؒ کے حفظ صدیث کے دوواقعات بہان کرتے ہیں۔

امام بخاری چوہیں پھیس سال کی عمر میں بغداد پہنچان سے پہلے ان کے ذوق وحفظ کی شہرت پہنچ چک تھی چنانچ پختلف اشخاص نے امام بخاری کے سامنے دس در احادیث پڑھیں آپ ہر حدیث متعلق کتج رہے ہیں اسے نہیں جانتا پھر آپ نے ہر حدیث کو نے کر اس کے متعلق بٹانا شروع کیا کہ جناب نے بیصدیث ان راویوں سے بیان کی ہے جبکہ بیصدیث یوں ہے۔ پھر دومر شخص کی جانب متوجہ ہوئے اور ای طرح اس کو کہا کہ جناب نے بیصدیث ان راویوں سے بیان کی ہے جبکہ بیاس طرح ہے اس طرح مختلف افراد کی جانب سے سواحادیث جوان لوگوں نے باہمی مشور سے ہے ام ہناری کے اسخان کی غرض سے تبدیل کردی تھیں مصرت امام نے سب افراد کی بیان کرد واحادیث کوالگ الگ سے محمل کر کے سناویل کہ بیاصل میں یوں ہیں۔ اس پر مرحبا اور احسنت کی صدائیں بلند ہو کمیں۔

ا کیے بزرگ حاشد بن آملیل کہتے ہیں کہ اہام بخاری ہمارے ساتھ مشائخ بخارا کے پاس جایا کرتے ۔ باقی سب شاگر دکھتے کیل بخاری مشاری کے بنار کی بناری میں بھاری کی بخاری میں بخاری میں بخاری میں بخاری میں بخاری میں بخاری میں بخاری کے اس کے بعدان کی جمہرت کی اختیار درہی جب اہام کہا کہ تم نے است دوں بناری بخاری نے وہ سب کچھوز بائی سنا دیا جو ان اصحاب نے قالم کا فذے کہا تھا ، .... یوا یک زمان تھا جب قدرت نے انسانوں سے قدوین و بخاری نے وہ سب کچھوز بائی سنا دیا جو ان اصحاب نے قالم کا فذے کہا تھا۔ اس طرح کے سینکٹر دوں ہزاروں واقعات سے سند کے ساتھ کہا تھا۔ اس طرح کے سینکٹر دوں ہزاروں واقعات سے سند کے ساتھ کہا ہیں ہوں بھی سرقوم ہیں کہ ان کو جو بعد کے بعد انسانی معتلی دیا رہ وہاتی ہے۔

ساتھ لل کر مسائل پر بحث و مبادشہ سے کی ایک مل کو اختیار کرتے اور آپ کے شاگر داس کو لکھ لیتے بعض مسائل پر تھنٹوں ہر جانب سے بحث ہوتی بلکے پیشن کے نصور کے بھنٹوں کا کہ بھنٹوں کا مسلم کے بعد مقدم کی نسبت سے مرتب ورواح پائی۔ فقد اور فقط کی اور قدیم کے دور کے بھنٹوں کے بھنٹوں کے بعد کے بعد کے بھنٹوں کی بھنٹوں کے بھنٹوں

امام عظم تا ہی تھے۔ یعنی انہوں نے بعض صحابہ کی زیارت کی ہے۔ احادیث کی ہڑی کشہ مرتب وقت کرنے کا بھی وا عیدایک خاص دور کے اندر پیدا ہوا مثلاً دیکھتے امام بخاری کا س وفات ۲۵۱ ھاور امام این بایہ گا ۳ کا ۳ کا ۳ کا ۳ کا جا کتا ہوا مثلاً دیکھتے امام بخاری کا س وفات ۲۵۱ ھاور امام این بایہ گا ۳ کا ۳ کا ۳ کا ۳ کا ۳ کا سے ایک کتاب امام ترفی گی جا مح محمد میں جا سے اور احادیث کی بیار کی بار می بیار کتاب امام ترفی گی جا مح مدیث کو پوری سند سے بساتھ کمل بیان کریں گے کہ اس میں فلال ہے بھی حدیث مدیث کو پوری سند سے ساتھ کمل بیان کریں گے اور اس سے بعلی حدیث مروی ہیں اور چھر کی ہے گئے کہ اس میں فلال صحف کی موجود ہو تھر وقیر میں مروی ہیں اور کی ہیان کریں گے کہ اس میں فلال سے بھی حدیث مروی ہیں اور چھر کی ہے۔ حس ہے وغیر وقیر وقیر وقیر میں مدیث کی انہ اس موجود کی ہوئے کہ کا شاس کو احتمام اور ان سے محتملتی چندا حظم کی موجود ہوئے کردیا جاتوں تھر تھی جھر ہے ہوئے کہ کا شاس کو احتمام کی دور تا کہ کہ کو ان سے محتملتی چندا حظم کردیا جاتوں کہ کہ کا شاس کو احتمام کی دور تا کی کہ کا شاس کو داشتا کہ موجود ہوئے کہ حدیث کے محتملتی چندا حظم کی دیا تھر کی جاتھ کا موجود ہوئے کہ کو تا تو آئے ہے بھر حدیث کی تعلق چندا حظم کردیا جاتھ کی محتملتی چندا حظم کردیا کی کا تو تا کہ تعلق خلال موجود ہوئے کہ کا تو تا کہ تا تو تا ہے کہ تعلق چندا حظم کردیا کے محتملتی چندا حظم کردیا کے محتملتی چندا حظم کردیا کے محتملتی چندا حظم کردیا کی کا تو تا کہ تا کہ کردیا کے محتملتی چندا حظم کردیا کے محتملتی چندا کردیا کی کا تو تا کہ تا کہ کردیا کے محتملتی چندا کی کا تساس کی کو تا کا کہ کی کا تساس کی کو تا کہ کو کو کا کہ کی کا تساس کی کو کردی کے کہ کردیا کے کہ کردیا کے کا تساس کی کردیا کی کردیا کی کردیا کی کا تساس کی کردیا کے کہ کردیا کی کردیا کردیا کی کردیا کردیا کی کردیا کی کردیا کے کہ کردیا کی کردیا کی کردیا کے کردیا کی کردیا کی کردیا کی کردیا کی کردیا کردیا کی کردیا کی کردیا کردیا کی کردیا کردیا کی کردیا کی کردیا کی کردیا کردیا کردیا کی کردیا کردیا کردیا کی کردیا کردی

- (1) مرفوع: جس مين حضور علي كال وكل وكل كاذكر مواور وه آب تك يَجْتَى مو-
  - (٢) موقوف: جس كاسلسله حالى تك جائع حضور عليه إسلام تك ندمو
- - (~) متصل: جس كاسليلة اسنادكمل جوكو في راوي ساقط نه جواورنه مجهول الحال .
- (۵) مرسل: جس کاراوی کوئی تا بعی ہولیکن اس صحابی کاذ کرنہ کرے جس نے حضور علیقتہ ہے روایت کی تھی۔

جائم تدى (جلداة ل) \_\_\_\_\_ ٣٦ \_\_\_\_ فقياب

- (۱) صحیح : جس کے راوی عادل ہوں ۔ سند مصل ہو۔
- (۷) متواتر: جس کے راوی ہر دوریش اینے زیادہ ہوں کہ جھوٹ پران کا اجتماع محال نظر آئے۔
  - (٨) ضعيف جس ميں صحيح كي شرائط موجود نه بول-
    - (9) حسن: صحیح وضعیف کے بین بین۔
    - (۱۰) موضوع: جس كارادي كاذب يامشتيهو\_
  - (۱۱) منکر: جس کامضمون سیح یاحسن سے متصادم ہو۔
- (۱۲) شاذ: جس کے راوی تو ثقة ہوں کیکن ایس حدیث ہے تکرار ہی ہو کہ جس کے راوی ثقیرتر ہوں۔
- (۱۳) معلل: جس میں صحت کی تمام شرائط موجود ہوں کی میں ماتھ ہی کوئی ایساعیب بھی ہو کہ جیے صرف ماہرین کی آگھ دیکھ سکے۔
  - (۱۴) غریب: جس کے سلسلۃ اسنادمین کوئی راوی رہ گیا ہو۔
  - (10) مستفیض: یا (مشہور)جس کے راوی تین سے کم نہ ہول۔
  - (١٢) المالى: وه صديثين جوشيوخ اين شاكردول كوالما كرائي \_
  - (١٤) ممكسل: جس كى سنديين راوى أيك بى قتم كے الفاظ استعال كريں۔
    - (١٨) محكم: جومختاج تاويل شهويه
  - (١٩) قوی: حضور علی کا قول جس کے بعد آپ نے قرآن یاک کی آیت بھی پڑھی ہو۔
    - (٢٠) موتوف: كمى صحابي يا تابعي كاتول ومكل بـ
    - (٢١) نائخ: حضور المنتخب كرة خرى عمر ك اقوال وافعال.

بدائیک آسان اورعام تعارف ہے اب قار ئین ان شاء اللہ کی الیے مضمون کو پڑھتے ہوئے کو کی المجھن نہ پا کیں گے کہ جس میں بدالفاظ استعمال ہوئے ہوں بشرطیکہ ہم اور آپ ان کو یا در کھ شکس ۔ بدعام اصطلاحات ہیں دیسے بڑی کتب میں اس بارے میں کچھ اختمال ف جمی سلے گاا در تفصیل بھی لیکن ہماری غرض تو یماں بدہ کہ بدیتہ سے کے کہ اس بارے میں کتما کا م کیا گیا ہے۔

اس بارے میں کہ بخاری شریف میں میدیث آتی ہے ،سلم شریف میں آتی ہے وغیرہ وقیرہ اوّل وَ جین اور تہیم و کی کوکوں کے ہمارے اس ذکر کرنے ہے کہ انکہ جہترین ،انکر حدیثین سے تقریباً سوسال قبل فوت ہو بھی تھے مشلا امام بخاری کان وفات ۲۵۱ ھے ہمارے اس ذکر کرنے سے کہ ایم مجازی کان وفات ۲۵۱ ھے ہمارے اس وفات ۱۵ ھی جو بیا امام ایوصنی آئی بی ایک فوت ہو بھی تھے اس سے انجھ طرح واضح ہوجاتا ہے کہ امام ایوصنی اس موسلے گئی اور امام شافی بی ایک فوت ہو بھی اس کرنے کے لئے بخاری شریف سے محتاج نہ امام ایوصنی اس موسلے کہ امام بخاری نے اپنی جامع تھی بخاری کو مرتب کرنے سے پہلے بردی کرئی شرائط کہ جو اس سے بردی میشر طاکہ جس راوی سے امام بخاری نے اپنی جامع تھی بیادہ کرئی شرائط کہ جس امام بخاری نے اور والے داوی سے طاقات تابت ہو کیا میشیل کہا جاسکتا کہ جن احادیث سے جس راوی سے بھی ذیادہ کرئی شرائط کہ جن احادیث سے جو ضعف میا کہا ہو اس کے دور اس میں بڑا امام ایوصنیٹ کے دارے والے مام کان میا ہو سے بھی نیادہ کرئی شرائط کو جو اس کے دور اس میں بڑا امام ایوصنیٹ کے دائے میں کہ بوتا بھی تھے اورصحاب میں جو تھی میا کہ میں میں ہوئے کہ بہت تر یہ سے جو وضعف نہ ہواور کو فی قد علم کام کرز رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ و جہا سے نے دائل کو اس میں معرف علیا ہوئے کہا میں میں میں ہوئے کہ بابھا ''اور پھر میں کہ وقتا ہے کہا تھا کہ و علی بابھا ''اور پھر میں میں خور علیا گئی کی دست ہے' انا بعدیدة العلم و علی بابھا ''اور پھر معرف علیا تھانے کر اس کے دارائد تھی دائی خارت میں دائلہ میں معرف علیا اسلام کے داماد تھے دائی طرح عبداللہ میں معمود علیا اسلام کے داماد تھے دائی طرح عبداللہ میں معمود کیا

شارا ہم فقہائے صحابہ میں ہے ، وہ بھی کوفہ میں تھے۔لہذا کہا جا سکتا ہے کہ کوفہ ان دنوں اٹل علم کی توجہ اور ان کے شاگر دوں کا قلمہ تھا۔امام اپوصفیفہ اور ان کے تلافہ و نے برسہا برس کی محنت کے بعد جو فقہ مرتب کی وہ مدون ہوتے ہی عالمہ اسلام میں چیل گئی۔اسے تولیت عاصمہ حاصل ہوئی اور اس کی بوری امت میں مثال نہیں لمتی کہ جید جہند علاء وحد ثین نے فقہ مرتب کی ہو ۔... باقی رہا بیا محتراض کہ مسئد اما ابی حضفہ بہت محقور کی اور اس کے محتراض کی دو فاصل ہوئی موروی اعاد میٹ کے ایک محتران اور اس کی مروی اعاد میٹ کم اور بہت ہی کم ہیں جبکہ حضرت ابو بحری کی مرویا اعاد میٹ کم اور بہت ہی کم ہیں جبکہ حضرت ابو بحریر کی مرویا اعاد ہیں کہ اور بہت ہی کم ہیں جبکہ حضرت ابو بحریر کی مرویا اعاد ہیں کہ والد اس کا بیان ہے کہ حساس کی اعاد ہیت کہ اس کی عرویا کا بیان ہے تھے۔اس کے طرح حضرت انس کی مرویا سے محتران کی اس سے نتیجہ زکان تھے ہوگا کہ حضرت طرح حضرت آنس کی مرویا اس سے نتیجہ زکان تھے ہوگا کہ حضرت ابو بحریر میں مورویا سے مردی کو اعاد بہت کے دکا مردی ہوئی کہ مورویا کہ محضرت ابو بحریرہ بحضرت عبداللہ بی مردی سے مردی کا آن و بلند تھے جبکہ بوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ امت میں بہلام رتب ابو بحرصد ہیں کا اور دوراحضرت عرفاروق کی کا اور دوراحضرت عرفاروق کی کا اور دوراحضرت عرفاروق کی کا کو است ابو بحری کی امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ امت میں بہلام رتب ابو بحرصد ہیں کا اور دوراحضرت عرفاروق کی کا تعمل المسلم کی کا اور دوراحضرت عرفاروق کی کا تعمل سے سے بہت فائن و بلند تھے جبکہ بوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہا متن میں بہلام رتب ابو بحرصد ہیں کا اور دوراحضرت عرفاروق کی کا قل

او پراہام تر قدی کا ذکر آیا ہے۔ کی سے اسوسال پہلے اہام کے اساتذہ کا بھی کتب میں ذکر ہے اہام تر قدی گئے جن اساتذہ کا ذکر کتب میں من کر ہے اہام تر قدی گئے جن اساتذہ کا ذکر کتب میں معلام ترقدی گئے ہے۔ اس منظم کتب میں معلام ہوتا ہے کہ دان اساتذہ میں ایسے چیں کہ جن سے صحاح سنہ کے جمی مرتبین نے چاہام ہے۔ پہنچی مرتبین نے چاہاں تک ہے کہ جب ہم کو بد معلوم ہوتا ہے کہ ان اساتذہ تر فری میں سے انیس (۱۹) ایسے ہیں کہ جن سے اہام بخاری اور امام مسلم نے نہیں پڑھا ) نے پڑھا ہے باتی پانچی نے نمید اہام بخاری اور امام مسلم نے نہیں پڑھا ) نے پڑھا ہے باتی پانچی نے براہ مسلم نے نہیں پڑھا ) نے پڑھا ہے باتی پانچی نے براہ مسلم نے نہیں پڑھا کی تعداد ۲۹ ہے اور ایسے اساتذہ کہ جن سے اہم ترقدی نے براہ راست ، ان کی تعداد 29 ہے ہم نے اپنے اس معلون میں اساتذہ کی تعداد کا ذکر کیا ہے ان کے اسام گرا کی اور وفات وغیرہ کا ذکر نہیں کیا کہ مشمون بہت علی اور طویل ہوجائے گا تنا نا اور دکھانا بہے کہ ان لوگوں نے احادیث کے بارے پیس من قدر دعت اور تفصیل سے کا م کیا ہے۔ تا کہ کی فراع کا مربی کے اسے بھر کھی اگر کوئی گرویا گئے دیا گئے دیا تھے کہ کر ہے تواں کوئی اندیائی کے دالے کرتے ہیں۔

ایک اہم بات بیر کدامام بخاریؒ نے کسی جگہ یہ دوگویؒٹیں کیا کہ ٹین نے تمام صحح احادیث کواپی جامع بخاری میں جمع کردیا ہے ، بال بیضرور ہے کہ بتادیؒ کے بالا بیشرور ہے کہ بتادیؒ کے بالا بیشرور ہے کہ بتادیؒ کے بیشروں ہے کہ بالم بخادیؒ کے بیشروں کے ایم بخادیؒ کے بیشروں کے ایم بخادی ہیں بیٹروں کے بالا مواجہ کے بیشروں کے بالم میشدرک ہیں میشروں کے بیشروں کے بالم بخاریؒ کی شرائط کے مطابق اور پیشروں کے بیشروں کے بالم میشدرک رکھا۔ گوبھش میشرات کا خیال ہے کہ مشدرک ہے کہ بیشروں کے امام بخاریؒ کی شرائط کے مطابق نہیں ۔ البندایات بات پر بیے کہنا کہ صدیف بخاری شریف میں اعادیث بیشرائط کی بیشرانا کی بیشرا

حضرت امام بخاری کا مرتبد و مقام بہت بلند ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری جیسی عمدہ کتاب مرتب کی ہے جے اصح الکتب بعد
سناب اللہ کہ کہ یا ہے کین اس کے ساتھ ہی بہاں بدیکہ جائے گا کہ بوکام حضرت الویکر صدیق اور حضرت عمر خاروق نے سرانجام و یا وہ ان
اصحاب سے زیادہ او نچاہے کہ جنہوں نے احاد بیٹ یا وادور خظا کیس جبکہ ایسے ہی پیر حقیقت ہے کہ ائمہ اربعہ کا مقام و مرحوال کیا خاساس
امت میں بہت بلند ہے کہ انہوں نے امت کوا یک متعین راستہ دیا۔ یہ جا رفخلف راست نہ تھے بلکہ ایک ہی مزل پر چینچنے کی جا روا ہیں جین ۔
جن کو اصحاب قبم ذکاء نے امت کے ہر مرفر دکوا پی اپنی رائے سے جینے سے بچانے کے لئے مقدور بحرستی کی اور ان کی سعی مشکور ہوئی

ے حاح سنہ اور دوسری ا حادیث کی بزی بزی کتب تو اس کے تم از تم سواصد سال بعد مدون ہوئیں اور یہ لوگ امت کی غم خواری کرتے ہوئے پہلے ہی فارغ ہو چکے تھے۔ہم ضروری پیجھتے ہیں کے صرف ایک مسئلہ کواپے لوگوں کا اس بارے میں پیش کرس کہ جن کاعلم ان کوضرور مسلّم ہے جواس طرح کی ہاتیں کرتے اوراختلاف پھیلاتے ہیں۔

آب صدیث کی کتاب "جامع ترندی" کانام پڑھ عے ہیں اور بیمقد مدتر ندی شریف کے ترجمہ کا ہے۔ یہاں ہم ای کتاب ے صرف ایک مئلد مثال کے طور پرا عادیث ہے مروی بیش کرتے ہیں اور ذکی ونہیم اشخاص ہے سوال کرتے ہیں کہ کیاا لیے دیگر مسائل کو ای طرح چیور دیا جاتا کہ آج چودہ سوسال بعد ایک عام آ دی کہ اے وضو کے فرائض کا علم نہیں غسل کا شرع طریقہ معلوم نہیں اور اخبارات (خصوصاً "جنگ" بل عام پڑھے تھے قار كين سوال كرتے ہيں اور" آپ كے مسائل اوران كاعل" كے نام سے حضرت مولانا محر پوسف لدھیانوی شہیر کراچی ایڈیشن میں جواب دیتے تھے۔ان کو بڑھ کرمعلوم کیا جاسکتا ہے کہ اب جبکہ فقہ بھی مدون ہے اردومیں مسائل کی خاصی کتب ہیں ،اس کے باد جود پڑھے لکھے لوگ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ پڑھ کر تعجب ہوتا ہے کہ یا اللہ اوین کے معاملہ میں لوگوں میں کتفی غفلت ہے جبکہ دنیاوی امور میں تقریباً ہرکوئی یی ایج ڈی ہوتا ہے۔ کرکٹ ، ہاکی اور ایسے ہی امور کے متعلق لوگوں ہے معلومات حاصل کریں تو حیرانی ہوتی ہے کدایک ایک چیز اور بات یاد ہے۔کرکٹ کر ہے چلاء آج تک یا کستان کے کتنے کپتان ہوئے کس نے کتنے چھکے ، پڑو کے لگائے الیکن دین کے معاملات میں کس قدر عافل ہیں۔ یہ تو پڑھے کھے لوگوں کا حال ہے ، جن کی اوسط جو سوال وغیره مرتب کرے خطالکھ سکتے ہیں ، ہمارے ہال دس فیصد ہے بالکل ان پڑھ کینے مسلد دریافت کریں وہ اپنے معتدعا پہ عالم دین پر اعتاد کریں گے۔وہ جوجا ہے بتائے تو جب ان مسائل میں بیصال ہے کہ جن براب ہرمکتب فکرنے کتب مدوّن کر بھی ہیں، یعنی اعتاد اور تقلید، تواگر آج کے کسی معجد کے امام پراعتاد ہوسکتا ہے تو بھر خیر کے زمانے میں جن لوگوں نے اپنے بوری دیٹی بساط کے مطابق کوشش کی جبکہ وہ علم کے پہاڑا ورتقو کی وطہارت میں اسپے زمانے میں بےمشل تھے توان کی اجتہاد کی ٹھی کیوں اور پھراہیا ہوا کہ خودا حادیث مخلف فیہ ہوں تو کسی ایک جانب کوزجیح دینالا زم تھا کہ عام انسان اپنے نئس کی بیروی نہ کرے اب تر ندی شریف میں وضوٹو شنے اور نہ ٹو شنے کے . بارے میں مثال کے طور پر چندباب ملاحظہ فرمائیں۔ .

باب: وضوى حالت مين مواخارج مونے كے بيان مين ار باب الوضوء ماجاء في الوضو من الريح باب: سونے کی حالت میں وضو کا بیان باب:جن چيزول كوآگ نے چھوا (متغيركيا)ان سے وضواو شخ كاميان باب جن چز وں کو آگ نے چھواان ہے وضونہیں جاتا باب: اونث کا گوشت کھانے سے وضور وہارہ کرنا جا ہے باب:شرم گاہ کوچھونے سے دوبارہ وضوکر ناجاہے باب : شرم گاہ کوچھونے سے دوبارہ وضونہیں کرنا جا ہے باب: قے اورنکسیر پھوٹے خون نکلنے سے وضود و بارہ کرے باب نبیزینے کے بعدوہ بارہ وضوکرے

٢\_ باب الوضوء من النوم ٣- باب الوضوء مما غيرت النار النار باب في توك الوضوء مما غيرت النار ۵- باب الوضوء من لحوم الابل ٧- باب الوضوء من مَسّ الذكر الوضوء من مَسَّ الذكر ٨ ـ باب الوضوء من القئ و الرعاف ٩ ـ باب الوضوء بالنبيذ

مندرجہ بالانوصورتوں میں وضولوث جائے گایار ہے گا ہد باب اس سئلہ کے بارے میں ہے آب امام تر مذی نے میلے باب کے متن على حضرت الديم بريرة سے ايك بى مضمون كى تين روايات بيان كى بين اور فرمايا ہے كەن "اس باب مين حضرت عبدالله ابن زيد ، حضرت علی بن طلق حضرت ابن عباس ٔ اورحضرت ابوسعیدے روایات مروی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بیقول علاء کا ہے کہ دخسو( دوبارہ ) واجب نہیں

ہوتا تی کہ ہوا کی آ داز سے یا ہوا کی پیمسوں کرے اور عبداللہ بن مبارک ؒ نے کہا کہ اگر وضوئو نئے کا شک ہوتو اس پروضو واجب نہیں، جب تک یقین نہ ہو کداس پڑھم کھا سکے اور ابن مبارک ؒ ہی نے کہا کہ جب عورت کی فرج سے ہوا نکط تو اس پر وضو واجب ہے اور بیقول امام شافعیؒ اور امام احاق ؒ کا ہے۔

قار کین ملاحظہ فرما کس کہ ہوا کے خارج ہونے کے بارے ہیں کس قد رتفسیل ہے اور عورت کے قبل (شرمیگاہ) ہے ہوا نگلنے پر امام شافع نے وضوکرنے کا فتو کا دیا ہے اس کا اب عام لوگوں کو نام بھی ہیں ہوگا کہ عورت کی شرمیگاہ ہے بھی ہوا فکتی ہے۔ پہلا باب تو تقریباً انفاقیہ ہے ہوائے اس کے کداین مبارک نے کہا کہ اٹنالیقین ہونا جا ہے کہ تم اٹھا سکتے اب اس کے بعد آگ پر کی ہوئی تیز کھانے کے متعلق دونوں طرح کی دوایات ہیں اور مُس قرکر کے متعلق دونوں طرح کی روایات ہیں اسی طرح تے اور تکسیر کے متعلق مختلف فیصدیث ہے۔ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضوفو نے کی حدیث ہے۔

اب یمبان عام آدی کیا کرے اور کیے فیصلہ کرے، اس میں ضرورت تھی کہ ابتہاد کر کے ایک متعین مسئلہ بتادیا جا اور اس کور جج
وے کر دوسری احادیث کی تاویل یا ترجیح الرائج کردی جاتی ، بیک کام انتہ جہتدین نے کیا ہے وضوئو نے میں آگی پر پی ہوئی چیز ہم
وَ کر اون کی گوشت ، خون کا لکتا گل چیز بی بین ایک آوی ان میں سے کس کو اختیار کر سے بھی باتیں بیک وقت آوھ گھنٹر میں چی آئی
ہیں سردیوں کا موسم ہے ایک آدی اون کا گوشت کھا لیتا ہے اسے ایک آدی گہتا ہے کہ دوبارہ وضو کرو، وہ کہتا ہے کہ فلاں صدیث یا امام کا
قول ہے کہ دخوجین فو غالے چروہ دو کی بیا آگ پر کی ایون چیز کھا لیتا ہے اسے ایک آدی کہتا ہے کہ وضود و بارہ کرو، وہ کہتا ہے کہ ایک مدے کی
دو سے یا فلاں امام کا قول ہے کہ ٹیٹن فو خالے پیومس و کر کرتا ہے اب کہا جاتا ہے اسے تبہاراو ضوؤ ٹ گیا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹیس فلاں صدیت کے
مطابق میں فو خالے خون لکتا ہے تو اس پر بھی بھی صورت چین آئی ہے والا تکہ کا اس وضو سب احادیث اور ائمہ اربعہ کی فقہ کی رو سے ٹوٹ
مطابق جیس ٹو نا نے خون لکتا ہے تو اس پر بھی بھی صورت چین آئی ہے والا تکہ کا اس وضو سب احادیث اور ائمہ اربعہ کی فقہ کی رو سے ٹوٹ

الحمد بے لے کروالناس تک قرآن مجید ہے قرآن مجید کے تویں یارے میں آتا ہے کہ

﴿واذا قرئ القرآن فاستمعواله وانصتوالعلكم ترحمون ﴾ [الاعراف: ٢٠٤]

"اورجب قرآن برهاجائ تواسي نهايت غور سسنواورخاموش رجوتا كم مررم كياجائي

اب قر آن پاک کی اس آیت کے ہوتے ہوئے اگر فاقحہ خلف الا ہام کے متعلق صرف ایک حدیث ہوتی اور دوسری احادیث ند ہوتمی جن سے ثابت ہے کہ سورۃ فاتحہ اما میامنٹر دے لئے ہے تو حدیث

((لا صلوة لمن لم يقوأ بفاتحة الكتب)). "جم محض في فاتخيس يرهي اس كي تمازيس موتى"

حضرت الديريرة ف روايت ب كدرسول المتعلقة في فرمايا كد امام تواس كئے ب كداس كى اقتداء كى جائے پس جب وہ تحبير كه تو تم بحى تجيير كبواور جب وہ قرأة كرے تو تم خاموش رہواور جب وہ غير الغضوب عليهم و الالتفالين كيتوتم آمين كبو جب وہ غير الغضوب عليهم و الالتفالين كيتوتم آمين كبو بحوالة خاراستن مزيم مطوعة عمرة المطوم كوبرا لوالد عن ابى هىريرة قال قال رسول الله برايس انما جعل الاممام ليوتم به فاذا كبر فكبروا واذا قراء فانصتوا واذا قال غير السخصوب عليهم والاالصالين فقولوا آمين رواه احمد وابن ماجة وابو داؤد والنسائي وقال الاممام المسلم هذا حديث صحيح.

ال حديث پاك مس امام كريتيجي نماز پزشت كاطريقه بتايا به جب امام قر أة كري توارشاد به كه چيب رمويي ميس قرمايا كه جب فاتحه پزشط توفاتحه پر عو بكدير فرمايا كه 'واذا قدراً فعانست و اواذا قال غير المعضوب عليهم و لاالضالين فقولوا آمين" اور جب امام 'غير المغضوب عليهم و لاالضالين" كبرتم آيين كهو

قار كين كومعلوم مونا جائي كما تمدار بعد في الى فقد كے لئے كوئى خاص اصول كيا مقرر كيا ہے اب يهال ايك مسئلديد ب

كدمسائل فقهيد جزئيد كابتخراج واشنباط مين المامول في كيااصول مقرر كار

(۱) امام ما لک تعامل انل مدیند کی پیردی کواصل قرار دیتے ہیں اور بعض جگہ تواس معالم میں مرفوع صدیث کو بھی چھوڑ ویتے ہیں۔

(۲) امام شافعی اص مانی الباب یعن مسئد کے باب کی سب سے مجھ صدیث کو لیتے ہیں باتی روایات کی تاویل کرتے یا اس کے مقالمے میں مان کوئرک کردھے ہیں۔

(٣) امام اعظم سارے ذخیرہ احادیث کو لے کراس میں ہے ایک قانون کل کو تلاش کر کے دوسری روایات کی اس کے مطابق مناسب توجیہ یا اچھامحمل بیان کرتے ہیں۔ اس بناء پر حننیہ کے ہاں تاویلات و ترجیحات احادیث زیادہ اورامام شافعی کے زدیک رواۃ پر جرح و تقییر زیادہ ہوتی ہے۔

راقم عرض کرتا ہے کہ مولانا کی بات میں اچھی تطبیق ہے کہ شن اورنوافل سواری میں بیٹھ کر جیسے ست ہواور ہمت ہوادا کئے جاسکتے ہیں کین فرائف میں حضیہ کے ہاں قیام اور سمت قبلہ ضروری ہے اور اس کی وجہ بھی بھی ہے

اب قو احادیث کے مکن مجموعے چھپ چکے ہیں اور ایسی کب احادیث بھی شائع ہوچکی ہیں کہ جن میں فقہ حقی کی مشد لائے احادیث میں نقد فقی کی مشد لائے احادیث میں نقد وجرح موجود ہیں۔ اس میں متقدم طحاوی شریف اور گذشتہ صدی سرح و تب پائی جانے والی اعلاء اسٹن ہے ہو 17 اجلہ ول پر مشتم احادیث کا محتم احادیث کا محتم احادیث کی مسئلہ ہوئی مسئلہ ہوئی رسمنہ ہوئی مسئلہ ہوئی مسئلہ ہوئی مسئلہ ہوئی مسئلہ ہوئی سے پاس اس ورجہ واسروں کے پاس ہے شاید ہی کی مسئلہ میں کم درجہ کی حدیث ہوگی۔ سب سے اہم سئلہ فاتھ خلف کے پاس اس ورجہ واسروں کے پاس ہے مسئلہ کا تب ہے اس کے علاوہ متعدد احادیث ہوئی ہے اس کے علاوہ متعدد احادیث ہیں۔ گرائم کا ایش کی خواند کے بار کی مسئلہ کا باد سری سری میں دو پر ھنے کی اجازت دیتے ہیں کین دختیہ ہیں۔ گرائم کا انداز میں مقتدی کو جائے وانصات کرتا چاہئے ، البشری میں وہ پر ھنے کی اجازت دیتے ہیں کین دختیہ ہیں۔

ك بال سرى يين يحى وه مقتدى حكماً أمام كتابع بالبذاو ووبال بحى سكوت كالتحم وية بين - امام بخاري في باب باندها ب باب وجوب القراءة الامام والمعاموم في الصلوة

كلها فى الحضوو السفريجهو فيها وما يخافت. (باب) قرآن پرهناداجب بے تمام نماز دل بين امام مويا مقتدى برايك كيمن مديث لائے بين: '' لا صلولية لسمين لميم يقوا نماز بين معنز بين ، مغرب نماز مويامزي

سف المستد الكتساب " (اس كى نمازئيس جم نے سورة فاتح نيس پڑھ) اس حدیث ميں امام مقتری منفر داد کرتے ئيس ليخي بات پکھ حدیث پھر سند تي ہوا مورس برس ميں الم مقتری منفر داد کرتے ئيس ليخي بات پکھ حدیث پھر اس بند تي حدیث بھر اس بھر تي مدخور داد کا در حدیث بھر اس نے محمد بھر اس بھر تي دو پڑھ ہے ۔ آپ علی تھے نے فر بالا تو جس مندان پڑھی حضور علیہ السلام نے فر بالا کو جب پڑھ ساک نے عرض کیا جھے سکھلا ہے ۔ آپ علی نماز در کو جب بھر اس نے محمد بھر اس بھر تا مورس کی بھر اس کے محمد کھران ہوتھ بھر اطعینان ہے باتی نماز در کو جبود کر اس بھر آن پڑھے کو اور حمد اللہ بھر اس بھر اس بھر تھر کہ بھر اس کے کہا تھو بھر اس بھر آن پڑھے کا در کہا تھر بھر کہا تھر اس کہا تھی میں کہا دو مورف کے دو مدیث بھر اس کے کہا جس کے دو مدیث بھر کہا تھر اس کے کہا تھر اس کہا جس کہا تھر کہا تھر بھر کہا تھر بھر کہا تھر کہ

تقلید کے متعلق کچیوش کرنا تھا لیکن مضمون طویل ہوگیا صرف ایک بیان مولا نا تحد سین بٹالوئ کارسالہ ''اشاعت النہ قمبر ۲ جلد
الصفح ۲۵ ۲۰ ۵ مطبوعہ ۱۸۸۸ء پیش فرماتے ہیں (اصل رسالہ بیں الفاظ خت بھی اورزیادہ تھی ہم نے وہ الفاظ تیل کیں گئے )
'' تجیس برس کے تجربہ ہے ہم کو میر بات معلوم ہوئی کہ جولوگ ہے علمی کے ساتھ جمیتہ مطلق تقلید کے تارک بن
جاتے ہیں وہ آخر اسلام کوسلام کر بیٹھتے ہیں ۔ نفر وار تداوف تقل کے اسباب و نیا بیش اور بھی بکٹر ت موجود ہیں گمر
د بندار وں کے بے دین ہوجانے کے لئے بے علمی کے ساتھ ترک تقلید بڑا بھاری نہیں ہے گر اہل حدیث ہیں
جو بے علم یا کم ملم ہو کر تک تقلید مطلق کے مدعی ہیں وہ ان شائع کے دی ہیں اور جود مقار

اس کے علاوہ بے شار اور دائل اور اکا ہر فقدار بعد کے بیانات ہیں مگر مولانا ہٹالوی کی بہی تحریر کا فی ہے۔

ہوتے جاتے ہیں''۔

## حالاتِ زندگی

### ألامَام المُحدَث صحمد بن عيشى ترمذي رحمه الله

### نام ونسب، وطن:

امام ترفدی کا نسب مختلف کتب میں مختلف آیا ہے آ پ بوقی میں پیدا ہوئے جو ترفد کے قریب دریا سے جیحول کے کنارے واقع ہے ادراس کے کر فصیل ہے چیعے پر انے لا ہورا درملتان میں پیر خاطب شہر کے لئے ہوتی ہے

(۱) محمد ين تيسي بن سورة بن سوي بن الضحاك " (مخلف كتب )

(سمعانی) محمد بن عیسلی بن سورة بن شداد

(۳) محمه بن عيسلي بن سورة بن شداد بن عيسلي (۱ ابن کثير )

(٣) محمد بن عيلي بن سورة بن موكي بن الفنحاك اورايك روايت بين ابن السكن (ابن حصر)

(۵) محمد بن يسيى بن سودة (الخقر في اخبار البشمر )ليكن سودة بالدال غلطب

### سن ولا دت كنيت:

۳۰۹ و ۱۳۰۹ و ۱۳

### تعليم:

آپ نے اپن تعلیم کا آغاز ۲۲۰ ھاور ۲۲۵ کے قریب کی تعلیت کی کوئی روایت جیس ہے۔ آپ کے شیوخ کی اقداد جو کتب میں آئی ہے دو ۲۲۱ کے لگ جنگ ہے۔ آج کل کے لوگوں کو ایک باتیں مجیب گئی ہیں کیکن اس زمانے میں لوگوں کو صدیث حاصل کرنے کا تا خوق جامع ترندي (جلداة ل) \_\_\_\_\_ مهم \_\_\_\_ حالات وزندگي

تھا کہ جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ میٹیجید ان عرض کرتا ہے کہ بیھے میر بیان کرتے اور لکھتے ہوئے کہلی جماعت سے کیکر دورہ حدیث تک کے اسا تذہ کے گئنے کا خیال ہوا تو ان کی ۳۰ کے لگ بھگ ہے اور اگر ان افراد یا حضرات کو بھی شار کیا جائے جن سے پھونہ پھیسیکھا تو بیہ تعداد چالیس تک چاکیٹی ہے

امام مسلم سے آپ کی ملاقات ہوئی لیکن ال سے حوالے ہے ایک روایت اپنی کتاب میں لائے اورا لیے ہی امام ابوداؤد ہے ایک وابت لائے

### امام بخاريٌّ ہے استفادہ اورا فادہ:

### غيرمعمولي حافظه:

 جامع ترندي (طلدالال) \_\_\_\_\_ ما مع ترندلي

محدثین کے حافظے اور دماغ کمپیوٹر یار بیار یا آج کل کی زبان میں' آ ٹویٹک' (خبر دار کرنے کا آلہ ) تھے کہ خطرے پراس کی بق از خود سرخ ہوچاتی تھی۔

### جامع ترمذی کامقام:

بلاشبہ جائع ترندی''محاح سن' میں شامل ہے کین اس پر بحث ہوتی رہی ہے کہ اس کا درجہ کس نمبر پر ہے کی حضرات کتے ہیں کد صحیحین (بخاری، سلم) سنن الی داود رسنن نسائی کے بعد ہے کین اکثر کا خیال ہے کہ صحیحین کے بعد اس کامقام ہے جھی تواس کو جامع کہتے میں جو بیک دفت جائع اور سنن ہے۔ جائع ایس کر آب صدیث کو کہتے ہیں، حس میں عدیث کے تمام موضوعات کا لحاظ رکھا گیا ہواور سنن جو فقیمی ترشیب پر ہوتر ذی میں دونوں یا تو اس کا لحاظ رکھا گیا ہے۔

### شروح ترندی:

جامح ترندی کی جتنی شرحیں ککھی گئی ہیں اتی شاید کسی کما ب کی نہیں۔گذشتہ تیں چالیس سال میں تو جس بڑے جامعہ یا دارالعلوم میں کسی شخ نے ترندی پڑھائی اس کی شرح اکثر و بیشتر نے ککھی اور شائع کی اسی بات سے اس کتاب کے مہتم بالشان ہونے کا پیتہ چلتا ہے۔

### وفات:

امام تر فدی کی وفات میں بھی اختلاف ہے جیسیا کہ ولاوت میں کین مشہورہ سے اس کو مدنظر رکھ کر علامہ انورشاہ مشمیری نے ایک شعر میں ان کی تعریف کے ساتھ ایک مصر بٹ میں ان کی ولاوت ووفات کے مشہور قول کولیا ہے ۔

الترمذي محمد ذوزين عطر وفاة في عين

(امام) ترزى عمده خصلت كي عطر تھے " عطر" سے وفات ١٥٦١ اور "عين" سے عرفكالى بي " كي عدد ٥٠ ين -

### مؤلفه كتب:

(۱) جامع تر ذری بیرتماب چه ناموں ہے مشہورہ (۲) کتاب العلل (۳) الشمائل (المندی) بیرتر ذری کے ساتھ شائع ہوئی ہے اور اب علیحدہ اس کے ٹی زبانوں میں تراجم بھی ملتے ہیں (۴) اساء الصحابة (۵) کتاب الجرح والتحدیل (۲) کتاب التاریخ (۷) کتاب الزبد(۸) کتاب الاساء واکنی (۹) کتاب الفیر (۱۰) رباعیات فی الحدیث (۱۱) العلل الصغیر (۱۲) کتاب فی آٹار المعرفة ۔ الم مرتدی کے متعلق ان کے معاصر حصرات اور بعد میں آنے والے اکا برعلاء نے جن آراء کا ظہار کیا ہے اگراس کا ضاصہ یمی ورج کیا جاتا تو مضموں بہت ہو یا تالہذا فاصے اختصارے کا م لیا ہے جن حضرات توقیصل ہے مطالعہ کرنا ہے تو وہ وَ اکثر علامہ معبیہ اللہ علی المبار المبار

سیدار ران معدد ہیں ای سے وہ میسلہ پی ہی دی سراہ واق کے مام ہ م میں ہوہ ان پری مرد واربیا جا سیا ہے آ خریش مکر رعزض کرتا ہوں کہ اب احادیث کے مینکو دل جموعے چیپ چکے میں اندیتھیا کی نیا تکدار بعد سے پہلے کرایا'احادیث کے ہموجے بعد میں ہم تن ہوئے۔ مجموعے بعد میں ہم تن ہوئے۔

### بالملاحظة المنال

أَبِقِ ابُ الطَّهَارَةِ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابوابِطهارت جومروى بيں رسول الله عليه وسلم سے

ا: باب کوئی نماز بغیرطہارت کے قبول نہیں ہوتی ا : بَابُ مَا جَاءَ لا تُقْبَلُ
 صَلوةٌ بغَيْر طُهُوْر

ن اد حضرت ابن عرق روایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی اور مذکوئی فی صدقہ مال خیانت سے قبول ہوتا ہے۔ ہناد نے اپنی حدیث بیر میں بغیر طُهُوْ وَ کَ اللّٰهِ اللّٰهِ مِلْهُوْ وَ کَ الفَاظُوْلُ کَ بیر سہ بیر کہ اللّٰهِ بِطُهُوْ وَ کَ الفَاظُولُ کَ بیر سہ بیر کہ سے حدیث اس باب میں زیادہ سے اور اور میں ابی بینی سے ان کے والد کے واسط فی احدی واسط نی احداد الا بیر برج اور الس سے بیری روایات منقول ہیں ۔ ابولیح کئی بین اسامہ بن تم المور کی المحدل بیر بیری کہا جاتا ہے عامر ہے۔ ان کوزید بن اسامہ بن تم المحدل بیری کہا جاتا ہے۔

۲:طهارت کی فضلیت کا باب

۳: حضرت ابو ہر ہو گا ہے روایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سلمان بندہ یا (فرمایا) مؤسن بندہ وضوکرتا ہے اور ایچ چرہ کو دھوتا ہے بتو پائی یا پائی کے آخری قطرے کے ساتھ (یااس کی مثل فرمایا) اس کی تمام خطائمیں دھل جاتی ہیں جن کا ارتکاب اس نے آنگھوں سے کیا تھا اور جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے واس کی تمام خطائمیں پائی یا پائی کے آخری قطرہ کے ساتھ دھوتا ہے واس کی تمام خطائمیں پائی یا پائی کے آخری قطرہ کے ساتھ دھوتا ہے واس کی تمام خطائمیں بائی یا پی کی ہے تھوں سے بوئی تھیں قطرہ کے ساتھ دھل جاتی ہیں جواس کے ہاتھوں سے بوئی تھیں

ا: حَدَّثَنَا قُتْيَبَةُ ثِنُ سَعِيْدٍ أَنَا أَبُّوْ عَوَ انَّةً عَنْ سِمَاكِ بَنِ ا حَرْبٍ حَ قَالَ وَلَا هَنَّادٌ نَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْوَائِيلَ عَنْ سِمَاكُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاَيْقَبُلُ صَلَوْهٌ بِغَيْرٍ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمَهْوِرُ وَلاَ صَدَّوْهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّورِ قَالَ ابْنُو عِيْسِى هَلْدًا الْحَدِيْثُ اصَحُ شَيْءٍ فِي الْمَالِمَ عَنْ اَبِي الْمُلِيْحِ عَنْ الْمِي الْمُعَلِّحِ عَنْ الْمِي الْمُعَلِّحِ عَنْ الْمِي الْمُعَلِّحِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الْمِي الْمُعَلِّحِ عَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

٢:ٻَابُ مَا جَآءَ فِي فَضْلِ الطُّهُوْرِ

۲- حَدَّثَنَا أَسْلَحُونُ بِنُ مُوسَى الله نُصَارِقُ نَا مَعْنُ ابْنُ عِلْمَ لِيَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا تُوسَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا تَوْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْنَةِ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَآءِ آوْمَعَ اخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَّ الذُّنُوْبِ قَالَ ٱبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهُوَ حَدِيْتُ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَآبُو صَالِحِ وَالِدُ سُهَيِّلِ هُوَ أَبُوْ صَالِحِ السَّمَّانُ وَاسْمُهُ ذَكُوَأَنُ وَٱبُو هُرَيْرَةَ الْحَلَفُوا فِي السِّمِهِ فَقَالُوا عَبْدُ شَمْسِ وَقَالُوا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و وَهَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَعِيْلَ وَهَلَمَا اَصَحُّ ۖ وَفِي الْبَابِ عَنْ غُنْمَانَ وَ ثَوْبَانَ وَالصُّنَا بِحِيِّ وَعَمْرِ و بُنِ عَبَسَةَ وَ سَلْمَانَ وَ عَبْدَاللهِ بْنِ عَمْرٍ وِوَالصُّنَابِحِيُّ هَٰذَا الَّذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قُضُلِ الطُّهُوْرِ هُوَ عَبْدُ اللَّه الصَّنَابِحِيُّ وَالصَّنَابِحِيُّ الَّذِي رَواي عَنْ اَبِي بَكُر إِلصِّدِيْقِ لَيْسَ لَهُ سَمَاعٌ مِنَ النَّبِي ﷺ وَإِسْمُّهُ عَبُدُ الرَّحْمَٰنَ بُنَّ عُسَيْلَةً وَيُكُنِّي ابَا عَبْدِ اللَّهِ رَحَلَ إِلَى النَّبِي عَرْ فَقُبضَ النَّبِيُّ عَرْ وَهُوَ فِي الظَّرِيْقِ وَقَدْ رَوَكَى عَنِ النَّسِي ﷺ أَخَادِيْكَ وَالصُّنَا بَحُ بُنَ الْاغْسَرِ الْاَحْمَسِتُّ صَاحِبُ النَّسِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ الصُّنَا بحِيُّ أَيْضًا وَإِنَّمَا حَدِيثُهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَيْد يَقُوْلُ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ فَلَا تَقْنَتِلُنَّ بَغْدِيْ۔

٣: يَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مِفْعَا حَ الصَّلُوةِ الطُّهُورُ السَّلُوةِ الطُّهُورُ السَّلُوةِ الطُّهُورُ التَّ حَدَّنَا هَنَا دُ وَقُئِيهُ وَمَحْمُرُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ سَفْيَانَ وَلَنَا مُحَمَّدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

یبال تک کدوہ گنا ہوں ہے یا ک ہوکرنگلتا ہے ابوٹیسل ' کہتے ہیں کہ بیرحدیث حسن تیج ہے اوراے مالک سہیل ہے وہ اپنے والدے اور وہ ابو ہریرہ نے نقل کرتے ہیں سبیل کے والد ابوصالح سان كانام ذكوان باورحفرت ابو بربية كنام ميس اختلاف بے بعض كبتے ميں كدان كانام عبد شس ب اور بعض کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو ہے محمد بن اسمعیل بخاری علیہ نے بھی ای طرح کہا ہے اور یہی سیح ہے۔ اور اس باب میں عثمان ، تُوبانُّ ،صلابحیُّ ،عمرو بن عیسهٌ ،سلیمانُّ اورعبدالله بن عمرو ہے بھی احادیث ندکور ہیں اور صابحی جنہوں نے وضو کی فضلت کے متعلق نبی اکرم سے روایت کیا ہے وہ عبداللہ صنابحی نہیں اور صنابحیؓ جوابو بمرصد بق ﷺ ہے روایت کرتے میں ان کا ساع میں سے ثابت نبیں۔ ان کا نام عبدالرحلٰ بن عسیلہ اور کنیت ابوعبداللد ب\_انبول في رسول الله سي شرف ملاقات كيك سفر کیا ، وہ سفر میں تھے کہ حضور ہ کی وقات ہوگئی انہوں نے نبی ہے بہت ی حدیثیں روایت کی ہیں۔ صنائح بن اعسر اخمسی جو وه صحابی بیں ان کو بھی صف بحی کہا جاتا ہے۔ان مصرف آیک ی حدیث مردی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے بی سے سنا آب فرمایا کدیس تمهاری کثرت پر دوسری امتوں پر فخر کرنے والا ہوں پس میرے بعد آپس میں قبال نہ کرنا۔ m: باب ہے شک طہارت نماز کی تنجی ہے

<sup>-</sup> تح يم بيرون نماز حلال افعال كوترام كرنيوالي تتحييل اندرون نماز ترام افعال كوحازل كرية والي-

بن ابراتیم اور حمیدی عبدالله بن محمد بن عقیل کی روایت سے جمت بکر استان کی برایت سے جمت بن اساعیل بخاری رحمة الله علیہ فیار رضی کم ایس اور اس باب میں حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عند سے بھی روایات الله تعالیٰ عند سے بھی روایات منقول ہیں۔

عَقِيْسُلَ هُوَ صَدُوق وَقَدْ تَكُلَّمَ فِيْدِ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبْلِ حِفْظِهِ وَسَعِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْمَعِيْلَ يَقُولُ كَسَانَ اَحْسَدُ بُنُ جَنِيْلِ وَ اِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ وَالْحَمَيْدِئُ يَحَمَّجُونَ بِحَدِيثِ عَبْدِاللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِبْلِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَهُوَ مُقَادِبُ الْحَدِيثِ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ.

(ف) مقارب الحديث مرادبيب كراول كى ردايت كرده حديث صحت كقريب مو-

 ۲ باب بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کیا کہے ۴: حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ ٹی علیہ جب بيت الخلاء من داخل موت توفرهات " ألسلُّهُ مَ إِنِّسَى أغَسوْ ذُبكَ" إب الله مين تيري يناه مين تابون شعبه كبت بِن كُما يك اورم رديد قرمايا: أَعُودُ بساللُهِ مِنَ الْخُبُثِ وَٱلدَّحِيثِثِ أَوالْخُبُثِ وَالْخَصَائِثِ مِثْنَ اللَّهُ كَا يَاهُ ما تکتا ہوں شرسے اور اہل شرسے یا فرمایا نایاک جنوں سے اور نایاک جنوں کی عورتوں سے اس باب میں حضرت علیؓ ، زید بن ارقم ، چابر اوراین مسعود سے بھی روایات مروی ہیں ۔ ابویسی فرماتے ہیں حدیث الس اس باب میں اصح اور احسن ہے اور زید بن ارقم کی روایت میں اضطراب ہے۔ ہشام دستوائی اور سعيد بن الي عروبة قاده بروايت كرتے بيل سعيد نے كہاوه قاسم بن عوف شیبانی سے اور وہ زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں ہشام نے کہا وہ قمادہ ہے اور وہ زید بن ارقم سے روایت كرت بين اس حديث كوشعبه اورمعمر في قما وه في اورانهول نے نصر بن انس سے روایت کیا ہے۔ شعبہ کہتے ہیں کرزید بن ارقم سے روایت ہے اور معمر کہتے جین کدروایت ہے تعربن انس سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے ۔ ابوعیس کی کہتے ہیں کہ میں نے بوجھامحر بن اساعیل بخاری سے اس کے متعلق توانہوں نے کہا کہ احمال ہے کہ قمارہ نے دونوں سے ایکھے قل

٣: بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ ٣: حَـدُّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالاَنَا وَكِيُعٌ عَنُ شُعُبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بُنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي اعُوٰذُبكَ قَالَ شُعْبَةُ وَقَدُ قَالَ مَوَّةً أُخُرِى أَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الْنُحْبُثِ وَالْخَبِيْثِ أَوَالْنُحُبُثِ وَالْخَبَائِثِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيّ وَزَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ وَجَابِرٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ أَبُوعِيْسْي حَدِيْتُ أَنِّس أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَٰذَا الْبَابِ وَٱخْسَنُ وَحَدِيْتُ زَيْدِ بُنِ أرُقَمَ فِينُ اِسْنَادِهِ اِضْطِرَابٌ رَواى هِشَامٌ اللَّهُ سُتَوَائِدِيُّ وَسَعِيْدُ بُنُ اَبِي عَرُوْبَةَ عَنُ قَتَادَةَ وَقَالَ سَعِيْدٌ عَن الْقَاسِمِ أَنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيّ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَرُقَمَ وَقَالَ هِشَامٌ عَنُ قَنَادَةَ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَرُقَمَ وَرَوَاهُ شُعْبَةً وَّمَعُمَرٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنِ النَّفُسِرِ بُنِ آنَسِسَ وَقَالَ شُعْبَةً عَنُ زَيْدِ بُن أَرُقَمَ وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ النَّصُوبُنِ أَنْسِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَبُو عِيْسَى سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنُ هَلَا فَقَالَ يَحْتَمِلُ أَن يُكُون قَتَادَةُ رُوى عَنْهُمَا

کیا ہوئین قاسم اورنضر ہے۔

2: باب بیت الخلاء سے نکلتے وقت کیا کہے؟
د حضرت عاکشہ رضی الله عنبافر ماتی بین که نبی صلی الله علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نگلتے تو فرمات: "غُفْرًا الله علیہ سے الله بین تیری بخشش چاہتا ہوں۔ ابوعیسیٰ رحمہ الله علیہ کہتے ہیں کہ بید حدیث حسن غریب ہے ہم اسے اسرائیل کو سف بن الی بردہ دوایت کے علاوہ نہیں چائے۔ اسرائیل یوسف بن الی بردہ سے دوایت کرتے ہیں۔ ابو بردہ بن الی موکی کا نام عام بن عبد الله بن قیس الشعری ہے اور اس باب میں حضرت عائشہ رضی الله عنہا کی حدیث کے علاوہ اور کوئی حدیث معلوم نہیں ہوتی۔ معلوم نہیں ہوتی۔ معلوم نہیں ہوتی۔

۲: باب قضائے حاجت اور پیشاب کے وقت قبلہ
 رخ ہونے کی مخالفت کے بارے میں

2: حفرت ابوایوب انساری رضی الله عند کتے ہیں کہ رسول الله فالله الله فالله الله فالله فالله فالله فالله فالله فالله فالله فالله فلا فالله فلا فالله فلا فلا فلا فلا فلا فلا مقبل کی مرف الله عند کتے ہیں کہ جب ہم شام گئے تو ہم نے دیکھا کہ بیت الخلاء قبلہ و ترکی کر جب ہم شام گئے تو ہم نے دیکھا کہ بیت الخلاء قبلہ مقفرت طلب کرتے ۔ اس باب میں عبدالله بن حارث رضی الله عند اور معقل بن الى بیٹم رضی الله عند اور معقل بن الى بیٹم رضی الله عند جنہیں رضی الله عند جنہیں الله عند ورمعقل بن الى بیٹم رضی الله عند جنہیں الله عند ورمعقل بن الى بیٹم رضی الله عند جنہیں الله عند ورمعقل بن الى بیٹم رضی الله عند جنہیں الله عند ورمعقل بن الى بیٹم رسی الله عند جنہیں الله عند ورضی الله عند ورضی الله عند ورضی الله عند ورضی الله عند ورسی الله عند ورسی الله الله عند ورضی الله عند ورسی الله عند ورسی الله عند ورسی الله الله عند ورسی الله عند و الله عند

٥- حَدَّتَنَا َ حُمَدُ بْنُ عَنْدَةَ الضَّبِّيِ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
 عَيْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهْمَتٍ عَنْ انْسِ بْنِ مَالِكِ آنَ النَّبِيَّ
 صَلَّى: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَحَلَ الْحَلَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنَ الْحُبُثِ وَالْخَبَائِثِ هَذَا
 اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنَ الْحُبُثِ وَالْخَبَائِثِ هَذَا
 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيثٍ

٥ ـ بَابُ مَايَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَكَآءِ

٢ - حَدَّتَامُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدِ بْنِ إِسْمُعِيْلَ نَامَالِكُ بْنُ
إِسْمُعِيْلَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ آبِي بُرُدَةَ عَنْ
آبِيهِ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا حَرَجَ مِنَ الْخَكَآءِ قَالَ عُفُوانَكَ قَالَ الْمُؤْمِنُ فَعَلَيْهِ
آبُوعِيسُى هلذَا حَدِيْثُ حَسَنَّ عَرِيْبٌ لَا تَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ
حَدِيْثِ إِشْرَائِيلَ عَنْ يُؤْسُفَ بْنِ آبِي بُرُدَةً وَ آبُوبُوبُودَةً
بْنُ آبِي مُوسَى إِسْمُةً عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْاَ شَعْرِيُ وَلَا يُعْرَفُ مَعًا فِي هذَا الْبَابِ إِلَّا حَدِيْثُ عَدِيثُ عَلَيْهِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْاَ حَدِيثُ عَلَيْهِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْآ

٢: بَابُ فِي النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ
 الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ اَوْبَوْلِ

2: حَذَّقَنَا سَعِيْدُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَمْخُرُوُمِيُّ نَا سُفْيَانُ مِنْ عَمِيدًا عَنِ يَوْيُدَ اللَّنْيِيْ عَنْ عَطَاءِ مِن يَوْيُدَ اللَّنْيِيْ عَنْ عَطَاءِ مِن يَوْيُدَ اللَّيْنِيِّ عَنْ عَلَاءِ مِن يَوْيُدَ طَلَّى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَنْتُمُ الْعَالِطَ فَلَا تَسْتَفْبُلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَنْتُمُ الْعَالِطَ فَلَا تَسْتَفْبُلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَنْتُمُ الْعَالِطَ فَلَا تَسْتَفْبُلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن النَّمْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن الْحَارِينِ وَنَمْ اللَّهِ مِن إِلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن الْحَارِينِ وَنَمْ اللَّهِ مِن إِلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن الْحَارِينِ وَنَمْ اللَّهِ مِن إِلَيْهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن الْحَارِينِ وَمَعْقِلِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن الْحَارِينِ وَمَعْقِلُ مِنْ الْمِنْ الْمُحَارِينِ وَمُعْقِلُ مُنْ الْمِنْ الْمُحَارِينِ مَعْقِلُ مِنْ الْمُعْلَقِ مُن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن الْمَوْدِينَ وَمُعَلِيلًا مُنْ اللَّهُ وَفِي الْمُؤْمِلِ مَنْ الْمَلْقِ مُن اللَّهُ مَنْ الْمُولِينَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْعُلُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُعْلَقِلُ مَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَقِلُ مَعْقِلُ مَعْقِلُ مَعْقِلْ مُعْلِقًا مُعْمَلِهُ اللَّهُ مَنْ الْمُعْلَقِلُ مَا اللَّهُ الْمُعْلَقُلُ مَا اللَّهُ عَلَيْلُو الْمُؤْلِقُولُ مَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِي اللْهُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ مَا اللَّهُ عَلَيْلُو اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُول

وَآبِيْ أُمَامَةً وَآبِيْ هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ آبُوْ

آبوا بالمه اور سبل بن طبیف رضی الله عند سے یحی روایات منقول بیں ۔ ابوعیٹی تر ندی رحمة الله علیہ کتے ہیں کہ ابوایوبرضی الله عندی حدیث اس باب بیں احسن اور اص ہے اور ابوایوب رضی الله عندی حدیث اس باب بیں احسن اور اور زبری کا نام محمد بن مسلم بن عبید الله بن شھاب الربری ہے ۔ اور انکی کنیت ابویکر ہے ابوالولید کی نے کہا کہ ابوعبد الله عند وحمد الله علیہ وحمل من حدیث الله علیہ وحمل ما الله علیہ وحمل حاجث حو بوقر بایا کہ مشتد نہ کرو تبلدی طرف بیٹا بیا قضا کے حاجت کے وقت اور نہ بیٹے کرو ، اس سے مراو جنگل سے جا مام احد بن عنبل رحمة الله علیہ کا بھی یمی قبل رخمة الله علیہ کا بھی یمی قبل رحمة الله علیہ کا بھی یمی قبل کے بانام احد بن عنبل رحمة الله علیہ کا بھی یمی قبل کے بیان قبلہ کی طرف رخم کا اور خراج بویا حرف رخمت الله علیہ کیتے ہیں کہ خواج بویا جیت الکا اء قبلہ کی طرف رخ کرنا جا ترقیع سے ۔

عِيْسَلَى حَدِيْثُ آبِى آبُّوبَ آحْسَنُ شَيْءٍ فِي هِذَا البَّابِ
وَآصَحُ وَ اللَّهِ آبُوبُ السُمُهُ خَالِلُهُ بُنُ زَيْدٍ وَاللَّهُ هُرِيُ
السُمُهُ مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمٍ بْنِ عَبَيْدِاللَّهِ بْنِ شِهَابِ
الزَّهْرِيّ وَكُنيَّتُهُ آبُو بُكُو قَالَ آبُوالْوَلَيْدِ الْمُحَيِّقُ قَالَ
الْمُوعَيْدِاللَّهِ الشَّافِعِيُ إِنَّمَا مَعْنَى قُولِ النَّيِّي صَلَى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ لاَ تَسُتَقْيِلُوا الْقِيلَةِ بِعَانِطٍ وَلاَ بَوْلُ وَلاَ وَلاَ رَسُلَهُ بِعَانِطٍ وَلاَ بَوْلُ وَلاَ اللَّهُ الشَّافِيلَةِ بِعَانِطٍ وَلاَ بَوْلُ وَلاَ السَّخَقُ وَقَالَ آخَمَدُ بُنُ حَنْبُلِ إِنَّمَا الرُّخْصَةُ مِنَ النَّيِي الْمُحْتَى وَقَالَ آخَمَدُ بُنُ حَنْبُلِ إِنَّمَا الرُّخْصَةُ مِنَ النَّيِي الْمُحْتَى وَقَالَ آخَمَدُ بُنُ حَنْبُلِ إِنَّمَا الرُّخْصَةُ مِنَ النَّيِي الْمُحْتَى وَقَالَ آخَمَدُ بُنُ حَنْبُلِ إِنَّمَا الرُّخْصَةُ مِنَ النَّيِي الْمُحْتَى وَقَالَ آخَمَدُ بُنُ حَنْبُلِ إِنَّمَا الرُّخْصَةُ مِنَ النَّيِي الْمُعْتَى وَقَالَ آخَمَدُ بُنُ خَنْبُلِ إِنَّمَا الرُّخْصَةُ مِنَ النَّيِي الْمُعْتَى وَقَالَ آخَمَدُ بُنُ فَيْ الْمَعْتَمِيلُوا الْقِبْلَةِ فَلاَ يَسْتَقْبِلُهُ الشَّاعِلَةِ بَعَانِطٍ وَلَا فِي الْمُعْتَى الْمُعْمَدُ مَنَ اللَّهُ الشَّوْمَةُ اللَّهُ اللَّهُ السَّامِ اللَّهُ الْمَا الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ الْعُلْم

( 👜 ) میتھم مدینة منورہ کا ہےاں لئے کہ وہاں قبلہ جنوب کی طرف ہے۔

٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخُصَةِ فِي ذَٰلِكَ 2: باب قبله کی طرف رخ کرنے میں رخصت A: حضرت جابر بن عبدالله عدوايت بكرمنع كيات ني ٨ حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَا نَا مَنْ اللَّهُ فِي اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّالِمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا الللَّهِ اللَّ وَهْبُ بْنُ جَرِيْرِ نَا آبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ آبَان میں نے آپ مَالْیْظِی وفات سے ایک سال قبل آپ بْن صَالِح عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ نَهَى النُّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَسْتَقُبلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلِ مَنْ الْيَوْ الْوَلِد كَي طرف رخ كرتے موئے ويكھا۔اس باب ميس حضرت عائشہ ابوقادہ اور عمار سے بھی احادیث نقل کی گئی فَرَآيْتُهُ قَبْلَ آنُ يُتُفْبَضَ بعَام يَسْتَقْبِلُهَا وَفِي الْبَابِ عَنْ ہیں۔ابومیسیؒنے فرمایاحدیث جابر "اس باب میں صن غریب آبِيْ قَتَادَةً وَعَائِشَةً وَعَمَّارٍ قَالَ ٱبُوعِيْسٰى حَدِيْثُ جَابِرٍ فِي هٰذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَقَدْ رَواى ہے۔اس حدیث کوابن لَهیشة نے الی زبیر سے انہوں نے جابر هَٰذَا ٱلْحَدِيْثَ ابْنُ لَهِيْنَةَ عَنْ آبِي الزُّبُيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ ے انہوں نے الی قادہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اَبِيْ قَتَادَةَ اتَّهُ رَاى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ نی مَنْ الله الله کی طرف رخ کرے پیٹاب کرتے ہوئے مُّسْتَقُبلَ الْقِبْلَةِ ٱخْبَرَنَابِذَلِكَ قُتَيْبَةٌ قَالَ آنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ ویکھا ہمیں اس کی خبر قتیہ نے دی وہ اسے ابن آھینة کے وَحَدِيْثُ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصَحُّ حوالے مے نقل فرتے ہیں۔ جایر کی صدیث ابن لَهیئة کی

مديث الصح ب-ابن أهيئة محدثين كزويك ضعيف مِنُ حَنْدِيْنَتِ ابْنِ لَهِيْعَةَ وَابْنُ لَهِيْعَةَ ضَعِيْفٌ عِنْدَ اهُل ہیں اور یحیٰ بن سعید قطان وغیرہ نے انہیں ضعیف کہاہے۔ ۹: حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضرت هضه رضی الله عنها کے مکان بر چڑھا تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت كيلئ بينھے ہوئے ديكھا آپ صلى الله عليه وسلم كارخ شام اورپشت قبلے كى طرف تھى ۔ بەحدىث حن صیح ہے۔

الْحَدِيْثِ ضَعَّفَةً يَحْيَى بُنُّ سَعِيْدِ نِ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ. 9. حَنْدُنْنَا هَنَّادٌ نَا عَبُدَةٌ عَنْ غُبَيُدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بُن يَحْيَى بُن حَبَّانَ عَنُ عَمِّهِ وَاسِع بُن حَبَّانَ عَن ابُن عُمْمَرَ قَالَ رَقِيْتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقُبلَ الشَّامُ مُسْتَدُبِرَ الْكُعْبَةِ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(ف) احناف كنزد كية قبله كي طوف رخيا يدي كرنا تضائ حاجت يا پيشاب كوفت ممنوع به جايم كريس بوياج كل ميس ـ اس لیے ممکن ہے کردوایت کامفہوم بیرہو کہ آپ علیقہ نے بتقاضا ایہا کیا ہوا در تولی حدیث (امر) کوفعل برترجیج ہوتی ہے۔

 ۸: باب کھڑے ہوکر بیٹاب کرنے کی ممانعت ان حضرت عائشہ سے روایت ہے کداگرتم میں سے کوئی کیے کہ ہی اکرم علی کھڑے ہوکر پیٹاب کرتے تھے تو اسکی تقىدىق نەكرو كيونكە آپ على بىشە بىنھ كربىيتاب كرت تھے۔اس باب میں عمر اور بریدہ کے سے بھی روایت منقول ہے۔ ابوميسان كمتح بين كدحديث عائشه "اس باب ميں احسن اور اصح ہے۔حضرت عمر کی حدیث عبدالکریم بن انی الخارق سے وہ نافع سے وہ ابن عمر رضی اللہ عنها ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنهما حفرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے می اكرم عَلِيَّةً نِي كُورْ بِهِ مِوكر بِيشاب كرتے ديكما تو فرمايا اے عمر کھڑے ہوکر پیشاب نہ کرو۔ پھر میں نے بھی کھڑے ہوکر پیشاب نہیں کیا۔ اس حدیث کوعبدالکریم بن ابوالخارق نے مرفوعًا روایت کیا ہے اور وہ محدثین کے نز ویک ضعیف ہے۔ الوب ختیانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور اسکے بارے میں کلام کیا ہے۔عبیداللہ ٹافع سے اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے قَىالَ عُمَرُ مَابُلُتُ قَائِمًا مُنْذُ أُسُلَمُتُ وَهَٰذَا أَصَحُ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جب ہے مسلمان ہوا میں نے بھی کھڑے ہوکر پیشا ہے ہیں کیا۔ بیر مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْكُرِيْمِ وَحَدِيْثُ بُرَ يُدَةً فِي هَلَا

 ٨: بَا بُ النَّهُي عَنِ الْبَوُ لِ قَائِمًا ٠١: حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ خُجُرٍ نَاشَوِيُكُ عَنِ الْمِقْلَامَ بُنِ شُوَيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتُ مَنْ حَدُّثَكُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقُوهُ مَاكَانَ يَبُو لُ اِلَّا فَاعِدًا وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَوَ بُرَيُدَةً قَالَ ابُو عِيْسَى حَدِيْتُ عَمَائِشَةَ أَحُمَّنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَسَابِ وَاصَحُّ وَحَادِيْتُ عُمَرَ إِنَّمَا رُوى مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ ٱلكَرِيْمِ بُنِ آبِي الْمُحَارِقِ عَنْ نَا فِع عَنِ ابْنِ عُمَوَ عَنُ عُمَر قَالَ رَانِي النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ يَا عُمَرُ لاَ تَبُلُ قَائِمًا فَمَا بُلُتُ قَائِمًا بَعُدُ وَإِنَّمَا رَفَعَ هَٰذَا اِلْحَدِيْتَ عَبُدُ الْكُويُم ابُنُ أبى الْمُخَارِق وَهُوَ ضَعِيْفٌ عِنْدَ أَهُلُ الْمُحَدِيْثِ ضَعَّفَهُ أَيُّو بُ السُّخْتِيَانِيُّ وَتَكَلَّمَ فِيْهِ وَرَوْى عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَا فِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

مدیث عبدالکریم کی مدیث سے اصح ہے۔ بریدہ کی مدیث غیر محفوظ ہے۔اس باب میں پیٹاب کرنے کی ممانعت تاویا حرام نبیل حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ کھڑے ہوکر بیشاب کرناظلم ہے۔

9: بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخُصَةِ فِي ذَٰلِكَ

9: باب کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کی رخصت

١١: حَدَّدُ ثَنَا هَنَّا دُنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُّ اَسِيُ وَاثِيلِ عَنُ حُـٰذَ يُنْفَةَ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى سُبَاطَةَ قُوْمٍ فَبَا لَ عَلَيْهِا قَائِمًا فَأَ تَيْتُهُ بِوَضُوعٍ فَلَاهَبُتُ لِلاَ تَاحَرَ عَنهُ فَدَ عَانِيُ حَشَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَصَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ قَالَ ٱبُوعِيسني وَهَاكَذَا رَوْى مَنْصُورٌو عُبَيْدَةُ الطَّبِّي عَنُ اَسِيٌ وَائِيلَ عَنُ حُذَ يُفَةَ مِثْلَ رَوَايَةِ الْآعُمَشِ وَرَوْى حَـمَّـادُ بُنُ اَبِيُ سُلَيْمَانَ وَعَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ عَنْ أَبِي وَاتِبِلِ عَنِ الْمُغيرَةَ بُن شُعْبَةَ عَنِ النَّبيّ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْمِ وَسَـلَّـمَ وَحَدِيْتُ اَبِيُّ وَالِمَلِ عَنُ حُـذَيْفَةَ أَصَحُّ وَقَدْ رَحُّصَ قَوَمٌ مِنْ اَهُلِ الْعِلْمَ في

اا:حفرت اني واكل سے روايت ہے كه حفرت حذيقة في فرمايا نی علقہ ایک قوم کے ڈھیور آئے اور اس پر کھڑے ہوکر پیشاب کیا۔ پھر میں آپ علاقہ کیلئے وضوکا یانی لایا اور چھے بننے لگا تو حضور علی نے بعد بدالیا یہاں تک کہ میں ان کے يجهر (نزديك) كفي كيا بعرآب على في في وضوكيا اورموزول مرسح کیا۔ ابوسی نے کہا کمنصورا ورعبیدہ ضی نے ابووائل اور حذیفہ کے واسطے سے اعمش ہی کی طرح کی روایت نقل کی ہے اسکے علاوہ حمادین ابی سلیمان اور عاصم بن بحصد لہ، ابودائل سے وہ مغیرہ بن شعبہ سے اور وہ نبی علیہ سے نقل کرتے ہیں ۔ ابووائل کی حدیث حذیفہ سے اصح ہے اور اہل علم کی ایک جماعت نے کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے میں (بوقت ضرورت )رخصت دی ہے۔

• ١: بَابُ الْإِسْتِتَارِ عِنْدَالُحَاجَةِ

الْبُول قَائِمًا.

۱۰: باب تضائے حاجت کے وقت پر دہ کرنا ١١: حفرت انس فرمات بي كدني علي جب قضائ حاجت کا ارادہ فرماتے تو اس وقت تک کیٹرا نداٹھاتے جب تک زمین کے قریب نہ ہوجاتے۔ ابوعینی نے فرمایا اس صدیث کوای طرح روایت کیا ہے حجمہ بن رسیعہ نے اعمش سے انہوں نے انس سے پھروکیع اور حماد نے اعمش سے روایت کیا ہے کہ اعمش نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر "کہا کرتے تھے کہ جب حضور عليه قضائے عاجت كا ارادہ كرتے تو اس وقت تک کیڑاندا ٹھاتے جب تک زمین کے قریب ندہوجاتے۔ بہ دونوں حدیثیں مرسل ہیں ۔ کہاجاتا ہے کہ اعمش نے انس بن ما لک یاکسی بھی صحالی سے حدیث نہیں سی اورانہوں (اعمش)

١٢: حَدَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ نَا عَبُدُ السَّلام بُنُّ حَرُّب عَن الْاَ عُمَش عَنُ اَ نَس قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْـُحَاجَةَ لَمُ يَرُ فَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدُنُوا مِنَ ٱلاَرُضِ قَـالَ ٱبُوعِيُسٰى هٰكَذَا رَوْى مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْمَـشِ عَنُ آنَـسِ هَلَا الْحَدِيْتَ وَرُولِي وَكِينُعٌ وَالْمِحِمَّا نِيٌّ عَنِ الْآعُمَشِ قَالَ قَالَ قَالَ ابُنُ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمُ يَرُفَعُ ثُوْبَهُ حَتَّى يَدُنُوا مِن الْاَرْضِ وَكِلَا الْحَدِيْئِيْنِ مُرْسَلٌ وَيُقَالُ لَمُ يَسْنَمَع الْأَعْمَشُ مِنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ وَلَا مِنْ

نے انس بن مالک کونماز پڑھے دیکھا ہے اوراکی نماز کی حکایت بیان کی اورائمش کا نام سلیمان بن مہران ہے اورا کی کنیت ابومحمد کا ہلی ہے اور وہ بن کا بل کے مولی ہیں۔ائمش کہتے ہیں کہ میرے باپ کو بچین میں لایا گیا تھا اپنے شہرے اور حضرت سروق نے ان کو وارث بنایا۔

أبو اب الطُّهَارُة

اا: باب داسنے ہاتھ سے استخباکرنے کی کراہت ۱۱۰: عبداللہ بن الی آبادہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آلہ تناسل کو دائیں ہاتھ سے چھونے سے منع فر مایا۔ اس باب میں حضرت عائشرضی اللہ عنہا ،سلمان رضی اللہ عنہ ،ابو ہریے وضی اللہ عنہ او رسمل بن حنیف سے بھی احادیت مروی ہیں۔

ابوئیسی فرماتے ہیں کہ میرحدیث حسن تھی ہے اور ابوقیاد و کا نام حارث بن ربتی ہے۔ ابل علم کا ای پڑنل ہے کہ دائمیں ہاتھ ہے استخاکر ناکمروہ ہے۔

١٢: باب پقرول سے استنجا کرنا

 آخدٍ مِنْ آصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلْهُ نَطَرَ اللّى آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ رَايْتُهُ يُصَلِّى فَلَدَكَرَعُنُهُ حِكَايَةً فِى الصَّلْوةِ وَالْاَعْمَشُ اِسْمُهُ سُلِيْمَانُ بْنُ مِهرَانَ آبُومُحَمَّدٍ الْكَا هِلِتَّى وَهُوَ مَوْلِئِيَّ لَهُمْ قَالَ الْاَعْمَشُ كَانَ آبِی جَمِیْلًا فَوَرَّلَهُ مَسْرُوقًى ـ

اا: بَابُ كَرَاهِية الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْيَهِيْنِ
البحدَّثَة مُحمَّدُ بُنُ ابِي عُمِرَ الْمَكِيُّ نَا سُفْيَانُ بُنُ
عُيننَة عَنْ مَعْمَر عَنْ يَحْمَى بْنِ ابِي كَيْدِر عَنْ عَبْدِاللهِ
بُنِ ابِي قَلَادَة عَنْ ابْيُهِ انَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَن ابِي قَلَادَة عَنْ ابْيُهِ انَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نهى أَنْ يَمَسَ الرَّجُلُ ذَكْرَهُ بِيَهِيْنِهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ
عَائِشَة وَ سَلْمَانَ وَابِي هُرُيْرَة وَ سَهْلِ بْنِ حُنْيْهِ قَالَ
ابُوعِيْسُى هذا حَدِيْث حَسَنْ صَحِيْح وَ ابْو قَنَادَة
ابُوعِيْسُى هذا حَدِيْث حَسَنْ صَحِيْح وَ ابْو قَنَادَة

آبُوعِيسْلَى هَلَدًا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ آبُو قَنَادَةً اِسْمُهُ الْحَارِثُ بُنُ رِبْعِيِّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَمًا عِنْدَ الْهَلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا الْوِلْسِيْنَجَآءِ بِالْيَهِيْنِ ـ

١١: بَابُ الْأُسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

احدًا دراسحاق مل مجمى يمي قول ہے۔

وَ السُّحْقُ.

### ١١٠ باب دو پقرول سے استخاکرنا

10: حفرت عبدالله على روايت بي كه ايك مرتبه في عَلَيْهُ قَضَائ ماجت كيلي نك تو آب عَلِيَّة ن فرمايا میرے لئے تین ڈھیلے (پھر) تلاش کرو۔حضرت عبداللہ کتے ہیں۔ میں دو پھرادر ایک کوبر کا مکٹرا لیکر حاضر ہوا۔ آپ ماللہ نے زھیلے (پھر) لے لئے اور کو برکا مکٹرا محینک دیا اور فرمایا که مینایاک ہے۔ ابوعیسی کہتے ہیں قیس بن رہے نے اس مدیث کوای طرح روایت کیا ہے انی اسحاق سے انہوں نے ائی عبیدہ سے انہوں نے عبداللہ سے حدیث امرائیل کی طرح معمراور تمارین زریق بھی ابواسحاق ہے وہ علقمہ ہے اور وہ عبداللہ سے یہی حدیث فقل کرتے ہیں۔زہیر ابواسحاق سے ده عبدالرحمٰن بن اسود وه اپنے والد اسود بن پزیداور وه عبدالله ے روایت کرتے ہیں ۔ زگریابن الی زائدہ ابواسخی ہے وہ عبدالرحمٰن بن بزیدے اور وہ عبداللّٰہ ہے اسے نقل کرتے ہیں اوراس روایت میں اضطراب ہے۔ ابوعیٹی کہتے ہیں میں نے عبدالله بن عبدالرحمٰن ہے سوال کیا کہ ابواکل کی ان روایات میں سے کونسی روایت صحیح ہے توانہوں نے کوئی جواب نہیں ویا اور میں نے سوال کیا محمد بن اساعیل بخاریؓ ہے انہوں نے بھی کوئی فیصلہ نہیں دیا ،شایدامام بخاری کے نزدیک زہیری حدیث اصح ہے جومروی ہے الی اسحاق ہے وہ روایت کرتے ہیں عبدالرحمٰن بن اسودے وہ اپنے والدے اور وہ عبداللہ سے اور اس حدیث کو امام بخاریؒ نے اپنی کتاب میں بھی نقل کیا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں میرے نزویک اسرائیل اورقیس کی روایت زیادہ اصح ہے جومروی ہے الی اسحاق سے وہ روایت کرتے ہیں الی عبیدہ سے اور وہ عبداللہ ے روایت کرتے ہیں ۔اس کے کداسرائیل ابواسحاق کی مِنُ هَوُّلَآءِ وَتَابَعَهُ عَلَى ۚ ذَٰلِكَ قَيْسُ بُنُ الرَّبِيْعِ روایت میں دوسرے راویوں کی نسبت بہت اثبت ہیں اور وَسَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مُحَمَّدَ بُنَ الْمُثَنِّي يَقُولُ

١٣: بَا بُ فِي ٱلْإِسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِيْنِ ١٥: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالًا نَا وَكِيُعٌ عَنُ اِسْرَائِيُسُلَ عَنُ اَبِيُ اِسُحْقَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ الْتَمِسُ لِي. ثَلثة أَحْجَار قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيُن وَرَوْثَةٍ فَمَاخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَالْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ إِنَّهَا رگُسسٌ قَسَالَ أَبُوعِيُسْمِي وَهَنكَذَا رَوْى قَيْسُ بُنُ الرَّبيع هلذَا الْحَدِيْتُ عَنْ اَبِي اِسُحْقَ عَنْ اَبِي عُبَيْدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ نَحُو حَدِيْثِ اِسْرَائِيْلَ وَرَوْى مَعْمَرُوَّ عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقِ عَنُ أَبِي اِسُحْقَ عَنُ عَلُقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ وَرَوى زُهَيْرٌ عَنُ أَبِي السُّحْقَ عَنُ عَبُدِالرَّ خَمْن بُن الْا سُوَدِ عَنُ اَبِيهِ الْانْسُوَدِ بُسْ يَسْرِيْدَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ وَرَوْى زَكَرِيًّا بُنُ اَبِيُ زَائِدَةَ عَنُ اَبِيُ اِسْخَقَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُن يَزِيْمَدَ عَنُ عَبُدِاللهِ وَهَلَمَا حَدِيْثٌ فِيْهِ إِضْطِرَابٌ قَالَ أَبُوعِيُسْمِي سَٱلُتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ أَيُّ الَّـرِوَايَـاتِ فِي هَٰذَا عَنُ اَبِي إِسْخَقَ اَصَحُّ فَلَمُ يَقُض فِيهِ بشَيْءٍ وَّسَالُتُ مُحَمَّدًا عَنُ هٰذَا فَلَمُ يَقُض فِيُهِ بِشَيْءٍ وَكَانَّهُ رَاى حَدِيْتُ زُهَيْس عَنُ أَبِي اِسْخَقَ عَنْ عَبُدِالرَّحُمٰن بن ٱلاَسُودِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ آشُبَة وَوَضَعَهُ فِيُ كِتَابِهِ الْجَامِعِ وَاصَحُّ شَيْءٍ فِي هَٰذَا عِنْدِى حَدِيْثُ إِسْرَائِيْلَ وَقَيْس عَنُ أَبِي اِسْحَقَ عَنُ أَسِى عُبَيْلَةً عَنُ عَبُدِ اللهِ لِأَنَّ إسرائِيلَ أَثْبَتُ وَأَحْفَظُ لِحَدِيْثِ أَبِي إِسْحَقَ

سِيغْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بُنِ مَهدِيٌّ يَقُولُ مَافَاتَنِي

عَنْ زَائِدَةً وَزُهَيْرٍ فَلَا تُبَالِ أَنْ لَا تَسْمَعَهُ مِنْ

غَيْر هِمَا إِلَّا حَدِيُّتَ آبَيْ إِنْسُحْقَ وَٱبُورُ اِلسَّحْقَ

إِسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدَ اللهِ السَّبِيعِيُّ الْهَمْدَانِيُّ وَآبُوْ عُبَيْدَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ لَمُ

وَلَا يُغْرَفُ

حَدَّثَنَا

زیادہ یا در کھنے والے ہیں ۔ قبیس بن رہے نے اکل متابعت کی الَّذِي فَاتَيْنَى مِنْ خَدِيْثِ سُفْيَّانَ النَّوْرِيِّ عَنْ ہے۔ میں (ترندیؓ) نے ابومویٰ محمد بن ثنیٰ ہے سناوہ کہتے تھے أَمَّى السَّلْقَ إِلَّا لِمَا اتَّكَلْتُ به عَلَى أَسْرَائِيلَ مِن في عبدالرحن بن مبدى عناوه كتم تق كه مجمد ع لِلَّانَّةُ كَانًا يَاتِينُ بِهِ ٱلْتُمَّ قَالَ ٱبُوْعِيْسُنِي وَزُهَيْرٌ سفیان توری کی ابواتحق ہے منقول جوا حادیث چھوٹ گئیں انکی فِيْ أَبِي إسطقَ لَيْسَ بِذَاكَ لِأَنَّ سَمَاعَهُ مِنْهُ وجديب كمين في اسرائيل يرجروسدكيا كونكدوه أثين يورا بَاخُوتَةٍ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ سَمِعْتُ يورابيان كرتے تھے۔ ايفين في كبا - زبيركي روايت الي أَخْمَدَ بْنَ الْحَنْيَلِ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتَ الْحَدِيثَ اسحاق سے زیادہ توی شہیں اس لئے کہ زمیر کا ان سے ساع آخروتت میں ہوا۔ میں (ابولیسنگ) نے احمد بن حسن ہے سناوہ کہتے تھے کہ احمد بن حنبل مفرماتے ہیں کہ جب تم زائدہ اور زہیرکی حدیث سنوتو کسی دوسرے سے سننے کی ضرورت نہیں مگر بد کہ وہ حدیث الوالحق سے مروی ہو۔ الوالحق کا نام عمروبن عبداللداسبيل الهمداني ب-ابوعبيده بن عبداللد بن مسعود في مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَةٍ عَنْ اين والديكولَى مديث بيس كى اور (ابوعبيده) كانام معلوم بْنُ مُرَّةً قَالَ سَالْتُ ابا نبين موسكا روايت كى بم ع حدين بثار في انبول في عُبِيْدُةً ۚ بُنُ عَبُدِ اللهِ هَلُ تَذْكُرُ مِنْ عَبْدِ اللهِ محد بن جعفر انبول في شعبد انبول في عروبن مره سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوعبیدہ بن عبداللہ بن مسعودٌ ہے بوجھا کیا تہمہیں عبداللہ بن مسعودٌ سے ٹی ہوئی کچھ باتیں یاد ہیں توانہوں نے فر مایانہیں۔

١١٠ بَابُ كُرَاهِيَةِ مَا يُسْتَنجى بِهِ

شَيْنًا قَالَ لَا۔

١٦ : حَدَّ ثَنَا هَنَّادٌ نَاحَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ عَنْ دَاوَّدَبْنِ اَسِيْ هِنْدٍ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ لَا تَسْتَنُجُوا بِالرَّوْثِ وَلَابِالْعِظَامِ فَإِنَّهُ زَادُ اِخُوَانِكُمُ مِنَ الْجِنِّ وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِيُّ هُوَ يُرَةً وَسَلْمَانَ وَجَابِرِوا بُنِي عُمَرَقَالَ آبُو عِيْسلي وَقَلْدُ رَواى هَٰذَا الْحَدِيْثُ اِسْمَعِيْلُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ وَغَيْرُهُ ۚ عَنْ دَاوْدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ آنَّةُ كَانَ مَعَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ

الله باب جن سے استنجا کرنا مکروہ نے ١٢: حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول الله مَا يُنْفِظُ فِي فَرِما يا كرتم كوبراوربدى سے استفاند كرواس لي کہ وہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے۔اس باب میں ابو ہر ریڈ ،سلیمان ، جابر اور ابن عمر سے بھی احادیث مروی ہیں۔ ابومیسی فرماتے ہیں کہ بیرحدیث المعیل بن ابراہیم وغیرہ سے بھی مردی ہے وہ روایت کرتے ہیں داؤ دین الی صندے وہ قعمی سے وہ علقمہ ہے اور وہ عبداللہ سے کہ عبداللہ بن مسعود "لَيْلُةُ الْجِنِّ "مين حضور مَنْ النَّيْمَ كُلِياته عَنْ انْهُول في يوري

حدیث کو بیان کیا معنی کہتے ہیں کرسول اللہ مَالَیْقِ نے فرمایا

الْجِنِّ الْحَدِيثَ بِطُوْ لِهِ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ فَانَّهُ زَادُ

عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ .

10: بَابُ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

احادیث ندکوریں۔

اَبِوَابُ الطَّهَارَة کہ گوہر اور بڈیوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ وہ تمھارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ اسلعیل کی روایت حفص بن غیاث کی روایت سے اصح ہے اور اہل علم اسی برعمل کرتے ہیں ، پھراس اِخُوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَكَانَ رِوَايَةَ اِسْمُعِيْلَ اَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ حَفْصٍ بْنِ غِيَاتٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَـ الْحَدْيثِ باب میں جابرضی اللہ عنہ اور ابن عمر منی اللہ عنہ ے بھی

### 10: باب پانی سے استنجاکرنا

ا: حفرت معاذة سے روایت ہے كه حفرت عاكثه في ١ : حَدَّلْنَا قُتُيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ آبِي (عورتوں سے )فرمایا کہائے شوہروں کویانی سے استخاکرنے کا الشُّوارِب قَالًا ثَنَا ٱبُوعُوالَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةً كهوكونك بحصان الكتي موع) شرم آتى جاس ليك كه عَنْ عَالِيشَةَ قَالَتْ مُرْنَ آزُواجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ محقیق رسول الله مَوْلَيْظُمُ ايها بى كياكرتے عصے اس باب ميں فَايْنَى ٱسْتَحْيِيْهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ ۚ وَفِي جرين عبدالله الحلى ،انس اور الوجريرة سے بھى احاديث الْبَابُ عَنْ جَرِّيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ وَٱنْسِ وَآبِيُّ مذكوريس الوعيسي كہتے ہيں بيعديث حسن مح إدراس برابل هُرَيْرَةَ قَالَ ٱلْوَعِيْسَلِي هَلَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ علم كاعمل ب كدوه يانى سے التجاكرنا اختيار (يعنى بيند) وَعَلَيهِ الْعَمَلُ عِنْدَ آهَلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُوْنَ كرتے ہيں۔ اگر چدان كے نزديك پھروں سے استنجاكر نا بھى الْإِسْتِنْجَآءَ بَالْمَآءِ وَإِنْ كَانَ الْإِسْتِنْجَآءُ بِالْحِجَارَةِ کانی ہے لیکن یانی کے استعال کو مستحب اور افضل سیجھتے ہیں۔ يُجْزِىءُ عِنْدَ هُمْ فَإِنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْإِسْتِنْجَآءً بِالْمَآءِ سفيان تُوري ، ابن مبارك ، امام شافعي ، احدُ اور اسحاق " كا بهي وَرَاِّوْهُ ۚ اَفُضَلَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ۖ وَابْنُ یمی قول ہے۔

الشاشك : اگر نجاست موجوده (روي كيسك ) سازياده لكي موته پهرياني ساستنجا ضروري ب-المارية البياب: يانى النباء كرامنون ب-جمهور علاء كرزوك بدو كركرة الى التي ضرورى بيض لوگ یانی سے استنجاء کرنے کومکر وہ کہتے ہیں۔

> ١١: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى إِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ اَبْعَدَ فِي الْمَذْ هَبِ

الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَ آخْمَدُ وَاسْلَحْقُ۔

١٨: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ نَا عَبَدُ الْوَ هَابِ اَلنَّقَفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَعَنْ أَبِّي سَلَمَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُن شُعْبَةَ قَالَ كُنَّتُ مَعَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

سَفَرٍ فَا تَى النَّبِيُّ ﴿ خَاجَتُهُ فَٱبْعَدَ فِي الْمَلْهَبِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آ بِي قُرَادٍوَا بِي قَتَادَةً وَ

١١: باب اس بارے میں کہ نبی منافظیم کا فضائے حاجت کے وقت تو دُورتشریف لے جانا

١٨: مغيره بن شعبه سے روايت ہے كمين ايك سفرين جي صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ پس بی صلی الله علیہ وسلم قضائے عاجت كيلئے على اور بہت دور كئے -اس باب ميں عبدالرحنٰ بن ابي قراد "، ابي قيادة "، جابر "اوريحيٰ بن عبيدٌ ہے بھی روایت ہے۔ یجیٰ "اپنے والد ،ابومویٰ " ،ابن عباس ّاور

جامع ترندی (جلداول) أبواب الطَّهَارَة

جَابِهِ وَ يَعْدِينَ بْنِ عُبَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ وَ أَبِي مُؤسلى وَابْنِ لِلال بن جارثٌ عددايت كرت بير امام ابوعيس ترفرى رحمه الله في كهابيرهديث حسن صحيح بداور في اكرم صلى الله عليه عَبَّاسُ وَ بِلاَ لِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ ٱبُوعِيْسَلَى هَلَـا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرُ وِي عَنِ النَّبِي فَلَمْ آنَّهُ كَانَ وَلَمْ سِهِ مِروى بِ كُدَآ بِ صَلَى الله عليه وللم بيثاب كرني يَرُتَا دُلِيَوْلِهِ مَكَاناً كَمَايَرُتَا دُمَّنُو لا وَأَبُوسَلَمَة إسْمُهُ كَيلِيحَ جُدُوهُ تِي تَصْحِسُ طرن يزاؤك ليليح جُدال كرت\_ ابوسلمہ کا نام عبداللہ بن عبدالرحن بن عوف زمری ہے۔ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفِ الزُّهْرِيُّ.

یانی تطنے کی جگہ موجود بوتو سرممانعت نہیں ہے۔ وجہ سے کہ اس حرکت سے دل میں وسواس پیدا ہوتے ہیں۔ وسواس کی حقیقت سے ئے کہ اللہ تعالی نے مختلف اعمال وافعال میں میچھ خاصیتیں رکھی میں جن میں بظاہر کوئی جوز نظر نیس آتا مثلاً علامة شامی نے بہت سارے اعمال کے بارے میں فرمایا کہ وہ لسیان پیدا کرتے ہیں ان میں سے شنل خانہ میں پیشاب کرنا بھی ذکر کیا ہے۔ بی خیال کوئی تو ہم بریتی نبیں بلکہ جس طرح اور چیزوں کے پچھ خواص ہیں اوران خواص کا عققا وتو حید کے منافی نہیں ہے۔

21: بالعشل خانے

21: بَابُ مَاجَاءً فِي كُرَاهِيَة

میں پیشا برنامکروہ ہے

الْبُول فِي الْمُغْتَسَل 19:حضرت عبدالله بن معفل سيراويت بكرني منافيظ في ١٩ بحَدَّ ثَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجْرٍ وَٱخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوْسَى قَالَا آنَاعَبُدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارِّكَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ٱشْعَتْ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُسْتَحَمِّةٍ وَقَالَ إِنَّ عَامَّةً الْوَسُوَاسِ مِنهُ وَفِى الْبَابِ عَنْ رَّجُلٍ مِّن أَصْحَابِ النَّبِي عَلَى أَبُو عِيْسَلِي هَذَا حَدِيْثٌ

منع فرمایا کے کوئی شخص عسل خانے میں پیشاب کرے اور فرمایا كرعمواً وسوسداى سے موتاب اس باب مين ايك اور صحالي سے بھی روایت ہے۔ ابوعیسی نے کہا پیصدیث غریب ہے اور اشعث بن عبداللہ کے علاوہ کسی اور طریق ہے اس کے مرفوع ہونے کا ہمیں علم نہیں ۔ انہیں اشعث اعمٰی کہا جاتا ہے ۔ بعض اہل علم عسل خانے میں پیشاب کرنے کو نکروہ بجھتے ہیں اور کہتے غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إلاَّ مِنْ حَدِيْثِ ٱشْعَثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَيُقَالُ لَهُ الْاَ شُعَثُ الْاَعْمٰى وَقَدْكُرِهَ قَوْمٌ مِنْ اَهْل ہیں کدا کثر وسواس ای ہے ہوتے ہیں اور بعض اہل علم جن میں الْعِلْمِ الْبَوْلَ فِي الْمُغْتَسَلِ وَقَالُوْاعَامَّةُ الْوَسُوَاسِ مِنْهُ ابن سيرين بھي جيں اسكي اجازت ديتے جيں ان سے كہا گيا كہ اکثر وسواس اس سے ہوتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا ہمارا رب الله ہاس كاكوئى شركي نبيس - ابن مبارك نے كباك عسل فانے میں پیٹاب کرنا جائزہے بشرطیکداس یریانی بہادیا جائے ۔ ابولیسی ؒ نے کہا ہم ت یہ حدیث احمد بن عبرہ آملی نے بیان کی انہوں نے حیان سے اور انہوں نے عبد اللہ بن مبارک ہے۔

وَرَخُّصَ فِيْهِ بَغْضُ آهُلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَقِيْلَ لَهُ إِنَّهُ يُقَالُ إِنَّ عَامَّةَ ۚ الْوَسُوَاسِ مِنْهُ فَقَالَ ۚ رَبُّنَا الله لَاشَرِيْكَ لَهُ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَدْ وُسِّعَ فِي الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ إِذَا جَرِائِي فِيْهِ الْمَاءُ قَالَ ٱبُوعِيْسلِي ثَنَا بِذَٰلِكَ

آخُمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْآمُلِيُّ عَنْ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابُنِ الْمُبَارَكِ۔

١٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي السِّوَاكِ

٢٠: حَدَّثَنَا ٱبُوكُرِيْب ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوعَنَّ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُوَ يُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ اَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَآمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلّ صَلَوْةِ قَالَ ٱبُوعِيْسَلَى وَقَدْ رَوَاى هَلَمَا الْحَدِيْثَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْلِحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيْتُ اَبِي سَلَمَةً عَن اَبِي هُرَيْوَةً وَزَيْدِ ابْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلاَّ هُمَا عِنْدِئِّ صَحِيْثٌ ۚ لِاَنَّهُ ۚ قُدُ رُوِى مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَن الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَا ٱلْحَدِيْثُ وَحَدِيْثُ ۚ أَبِي هُرَيَرُةَ إِنَّمَا صُحِّحٍ لِلْأَنَّةُ قَدْرُوِي مِنْ غَيْرٍ ۚ وَجُهِ وَآمًّا مُحَمَّدٌ فَزَّعَمَ أَنَّ حَدِيْكَ اَبِيْ سَلَمَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ٱصَحُّ وَفِي الْبَابِ عَنْ آبِي بَكْرِ إِلصِّدِّ يُقِ وَعَلِيٍّ وَعَا يُشَةً وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحُدَيْفَةَ وَزَيْدِ بِّنِ خَالِدٍ وَآنَسِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو وَأَمْ حَبِيْبَةً وَابْنِ عُمَرَوَ آبِيْ أَمَامَةً وَٱبِيْ أَيُّوْبُ وَ تَمَّامَ ۚ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِاللَّهِ ۚ ابْنِ حَنْظَلَةً ۚ وَ أُمْ سَلَمَةً وَوَالِلَّةَ وَآبِينُ مُؤْسَى

أَ : حَلَّتُنَا هَنَّادٌ نَا عَبْدَهُ عَنْ مُحَقَّدِ بْنِ اِسْلَحْقَ عَنْ مُحَقَّدِ بْنِ اِسْلَحْقَ عَنْ مُحَقَّدِ بْنِ اِسْلِحَقَ عَنْ أَيْهِ بْنِ حَالِمِ الْمُجْهَنِيّ قَلْ الْمِيْمَ عَنْ اَيْهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ لَا اَنْ اللهِ عَلَى اُمَّتِيْ لَا مَرْتُهُمْ بِالسِّوَالِي عِنْدَكُلِ صَلَوْةً وَلَا خَرْتُ صَلَوْةً الْعِشَاءِ اللهِ يَلْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

11: باب مسواک کے بارے میں

۲۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول النَّدْصلي اللَّه عليه وسلم نے فر مايا اگر لمجھے اپني امت ير مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ضرور اٹھیں ہرنماز کے وقت مواك كرنے كا حكم ديا ابوليسي في فرمايا بدهديث محد بن الحلّ نے محدین ابراهیم ہے روایت کی ہے، انہوں نے ابی سلمہ سے انہوں نے زید بن خالد سے انہوں نے نبی صلی الله عليه وسلم سے روايت كى ہے - حديث الى سلمه كى ابو ہربر ہ سے اور زیدین خالد کی منقول حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہی میرے نز دیک صحیح ہیں۔اس لئے كەرىپەحدىث ابو ہرىرة كے واسطے سے ني صلى الله عليه وسلم سے کئی سندوں سے مروی ہے۔ امام محدین اسمغیل بخاری ً كے خيال ميں حديث الى سلمه زيد بن خالد كى روايت سے زیادہ صحیح ہے اور اس باب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ على رضى الله عنه، عا كنته رضى الله عنها ، ابن عباس رضى الله عنهما ، حذيفه رضى الله عنه ، زيد بن خالد ، انس رضى الله عنه ، عبدالله بن عمر ورضى الله عنه ،ام حبيبه رضى الله عنها ، ابن عمررضي الله عنهماء ابوا مامه رضي الله عنه ، ابواليوب رضي الله عنه ، تمام بن عباس رضي اللّه عنه ،عبدالله بن حظله رضي الله عنه ، امسلمةٌ، واثلةٌ اورابومويٰ " ہے بھی روایات منقول ہیں۔ ٢١: ابي سلمه سے روايت ہے كه زيد بن خالد جمنى نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا اور میں رات کے تہائی حصہ تک عشاء کی نماز کومؤ خرکر تار ابوسلمہ كبتم بين جب زيدنما زكيلة مجدين آتة تومسواك الكي کان پرایسے ہوتی جیسے کا تب کا قلم کان پر ہوتا ہے اور اس وقت تک نمازنه پڑھتے جب تک مواک نه کر لیتے بھر ثُمَّ رَدَّهٔ إلى مَوْضِعِه قَالَ ٱبُوْعِيسلى هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ اساى جُدرك ليت امام ابوابعيلى ترندى رحمة الشعليه صَعِفِيعٌ - فَعَرضِعِهِ قَالَ ٱبُوْعِيسلى هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ الساعيم بين صَحْمِح بــ

### 19: باب نیندے بیداری پر ہاتھ دھونے سے پہلے پانی کے برتن میں نہ ڈالے جائیں

۲۲: حضرت ابو ہر پر ورض اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ تی صلی اللہ علیہ و کلم نے ارشاد قرمایا: جبتم میں ہے کوئی رات کی نیند ہے ہیں ارشاد قرمایا: جبتم میں ہے کوئی دات کی نیند ہے ہیں ہرتیہ اس کے ہاتھ کو دویا تین مرتبہ اس کے ہاتھ نے دات کہاں گزاری ہے۔ اس باب میں اس کے ہاتھ نے دات کہاں گزاری ہے۔ اس باب میں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عابرضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی دوایا ہے متقول ہیں۔ ابو علیٰ تر فرا میں ہیں ہونیا ہے بھی روایا ہے متقول ہیں۔ ابو اللہ علیٰ علی میں میں ہونیا ہے کہیں ہوا ہوں کے لیے علیٰ قرار کے اور اگر وہ باتی میں ہونیا ہے بہلے پائی کے برتن میں نے دوالے اور اگر وہ باتی وجونے سے بہلے پائی کے برتن میں نے دوالے ایک نے دوالے کیکے نے دوالے ایک نے برتن میں نے دوالے ایک نے دوالے کیک نے دوالے ایک کے برتن میں نے دوالے اور اگر وہ پائی کے برتن میں نے دوالے ایک کے برتن میں نے دوالے کا تو میں اس کو مجھتا ہوں لیکن مروہ یائی نایا کہیں دوالے کا تو میں اس کو مجھتا ہوں لیکن مروہ یائی نایا کہیں دوالے کا تو میں اس کو مجھتا ہوں لیکن مروہ یائی نایا کے نہیں دوالے کیا

# ابَابُ مَاجَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَّنَامِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَةُ فِى الْإِنَاءِ حَتْن يَغْسِلَهَا

تعليمه الله المواليليد المحمد بن بكار الله مَشْقِيٌّ مِنْ وَلَيْ بُسُومُنِ الْوَالُولِيدِ اَحَمَدُ بْنُ بَكَارِ اللهِ مَشْقِیٌ مِنْ الْوَيْدُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنِ الْاَوْرَاعِيّ عَنِ الزَّهْرِيّ عَنْ الْوَيْدُ بْنُ مُسُلِمٍ عَنِ الْاَوْرِيّ عَنْ النَّهِي عَنِ الزَّهْرِيّ عَنْ عَنِ النَّبِي فِي هَرَيْرَةً عَنِ النَّبِي فَلَى هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي فَلَى اللَّهِ عَنِ النَّبِي فَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنِ النَّهِ عَلَيْهَا مَرَّتُمُنِ عَنْ اللَّهِ عَنِ النَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا مَرَّتُمُنِ اللَّهُ عَلَيْهَا مَرَّتُمُنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهَا مَرَّتُمُنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهَا مَرْتُمُنِ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللِهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ

ذلك الْمَآءُ إِذَا لَهُمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ مَجَاسَةٌ وَقَالَ آبوكا بشرطيدا سَكَ باتھوں كِ ساتھ نجاست دركى موادرا مام اَحْمَدُ مِنْ وَخَلَى اِللّهِ اَلْكُلُو اَلْمَاكُونَ اِللّهُ اللّهُ اِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ھُلا ھيئ اُليپاھي: رات ہوكدون جس وقت بھي آ دى سوئے تو وہ جا گئے كے بعد ہاتھوں كو دھوئ اگر چہ ہاتھوں پر گندگی شاكی ہوليكن اگر ہاتھوں پر نجاست لکنے كا لقين ہوتو ہاتھ دھونا فرض ہے خلن خالب ہوتو واجب اگر شک ہوتو سنت اگر شک بھی نہ ہوتو متحب ہے۔ يہاں ايک مسئلہ بي بھی ہے كدا گر كوئى فخص اس تھم پڑھل نہ كر سے اور بيدا وہوئے كے بعد ہاتھوں كو دھوئے بغير برتن ميں ڈالے آواس كا تھم كيا ہے؟ اما م ايومنيف كے زو كيد وہى تفصيل ہے جو ماقبل ميں گذرى۔

٢٠: بَابُ فِي التَّسْمِيةِ عِنْدَ الْوُضُوْءِ ٢٠: باب وضوكرت وقت بسم الله يرصا

٢٣٠ رياح بن عبد الرحل بن الي سفيان بن حد يطب الي دادي ٢٣: حَدَّثْنَا نَصُرُبُنُ عَلِيٍّ وَبِشُرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ قَالَا نَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ سے اور وہ اینے والد سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول حَرْمَلَةَ عَنْ آبِی فِقَالِ ۖ الْمُرِّيِّ عَنْ رَبَّاحٍ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ آبِی سُفْیَانَ بُنِ .حُوّیطِبٍ عَنْ الله صلى الله عليه وسلم كوفر مات جوئ سنا جومحض وضوكي ابتدا میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو ہی نہیں ہوتا۔اس باب میں جَدَّتِهِ عَنْ اَبِيْهَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى حضرت عاكثه رضي الله عنها ، ابو مريره رضى الله عنه ، ابوسعيد اللهُ عَلَيْهِ وَمُسَلَّمَ يَقُولُ لَا وُصُوءً لِمَنْ لَهُ خدري رضى الله عند، بهل بن معدرضي الله عنداورانس رضي الله عند سے بھی روایات منقول میں ۔ابوعسی سی کہتے ہیں امام يَذُكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَآلِشَةَ وَاَيِي مُوْ يَرةً وَآيِي سَعَيْدِ والْحُدُويِ وَسَهُلِ بْنِ احمرُ فرمايا كديس فاس باب مِن عده سندك كولى حديث سَغَّدٍ وَأَنْسِ قَالَ البُوْعِيْسِلِي قَالَ آحُمَدُ لَا نَبِيلِ بِإِنْ اسْحَالٌ فِي كَهَا كُوارُ جان بوج كرتسميه چيوڙ دي تو أعُلَمُ فِي مُظْدًا الْبَابِ حدِيْدًا لَهُ إِسْنَادٌ جَيَّد، وضودوباره كرنا يزع كا ادر الرجول كريا حديث كى تاويل وَقَالَ إِسْعِلَيُّ إِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَّةَ عَامِدًا أَعَادُ كَرَحَ تِهِورُ دَايُةُ وَضُومُومِ السَّاكُ المحربن المُعلِّل بخارى رحمة الْوُضُوءَ وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْمُنَا وِلا أَجْزَاهُ قَالَ السَّعليد في كها كداس باب سراح بن عبدالرحن ك حديث مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمِعِيْلَ أَخْسَنُ شَيْءٍ فِي هذا الْبَابِ احسن بدابعيني رحمة الشعليد فرمايارباح بن عبدالرطن حَدِيْثُ رَبّاح بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ ٱلورْعِيسلى ورّبَاحُ ايْن دادى ساوروه النياب سروايت كرتى إلى اوراك بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانَ عَنْ جَدَّتِهِ عَنَّ ٱبْدِيْهَا وَأَبُوْهَا سَعِيلُ وَالدسعيد بن زيد بن عروبن فقيل بين ابوثقال المري كانام بْنُ زَيْدٍ بْنِ عَمّْدِ وَبْنِ نُفَيْلُ وَٱلْبِرَقِقَالِ الْمُرِّيُّ فَي إِنْهُمَهُ مِمْ المِمرين تُصين بهاوررباح بن عمدالرطن الوبكر بن حديظب ثُمَّامَةُ بْنُ حُصَيْنِ وَ رَبَاحُ بْنُ عَبْدِ الْرَّحْمَلْ هُو آبُو "ين ،ان يس عيض راويون في اس حديث كوابو بربن بَكُوِبُنِ حُوَيْطِبٍ مِنْهُمُ مَنْ دَواى هذا الْحَدِيْثَ فَقَالَ حويطب سے راديت كركے اسے النظے دادا كى طرف منسوب عَنْ آبِيْ بَكُو بُنِ حُويْطِبٍ فَنَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ - كيا --

(ف) حفيه ي نتميه رد هنافرض نبيس مندرجه بالاحديث ميس وضوك كمال كي في بـ

٢ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالْإِ سُتِنْشَاق ا ۲: باب کلی کرنااورناک میں یانی ڈالنا ۲۴٪ سلمہ بن قیس سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه ٣٣: حَدَّثَنَا قُتُنْبَةُ نَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ وَجَرْيْرُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَّمَةً وسلم نے فر مایا جبتم وضو کروتو ناک صاف کر داور جب استخاء يْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُّوْلُ اللهِ تَلَيُّظُمُ إِذَا کے لئے پھر استعمال کروتو طاق سے عدد میں لو۔اس باب میں تَوَضَّاتَ ۗ فَانْتَفِرُو إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَآوْتِرْ وَ فِي حضرت عثمان رضى الله عنه، لقيط بن صبر ه رضى الله عنه، ابن عباس رضى الله عنها، مقدام بن معد يكرب رضى الله عنه وأكل بن حجر الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَلَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ وَابْنِ عَانَسَ وَ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِيْ كَرِبَ وَوَالِلِ يُنِ كُجُرٍ وَ اَلِيْ هُرِيْرَةً قَالَ الْبُرِعْيْسِلَى حَدِيْثُ يُنَ كُجُرٍ وَ اَلِيْ هُرِيْرَةً قَالَ الْبُرِعْيْسِلَى حَدِيْثُ رضى الله عند ادر الوجريره رضى الله عندسي بهى روايات مذكور وَ اَبِيْ هُرَيْرَةً قَالَ اَبُوعِيْسَلَى حَدِيْثُ وَ اَبِيْ هُرَيْرَةً قَالَ اَبُوعِيْسَلَى حَدِيْثُ ہیں۔ابوعیسائی کہتے ہیں حدیث سلمہ بن قیس حسن سیحے ہے۔اہل علم نے کلی کرنے اور ناک میں یانی ڈالنے کے بارے میں حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحُ وَاخْتَلَفَ أَهَّلُ الْعِلْمِ فِيْمَنْ تَرَكَ الْمُضْمَضَةَ اختلاف کیا ہے۔ایک گروہ کے نز دیک اگر وضومیں ان دونوں وَالْإِ سُتِنْشَاقَ فَقَالَ ۖ طَالِفَةٌ مِنْهُمُ إِذَا کوچھوڑ دیا اورنماز بڑھی لی تؤ نماز دوبارہ بڑھنی ہوگی اورانہوں رَيِّ مَا فَي الْوُضُوءِ حَتَّى صَلَّى اَعَادَ نے وضواور جنابت میں اس حکم کو یکساں قرار دیا ہے۔ ابن الی ليلى عبدالله بن مبارك ،احداوراتي تبي يبي كت بين الماما وَرَأَوُا ذَٰلِكَ فِي الْوُصُوْءِ وَ الْجَنَابَةِ سَوَآءً وَبهِ يَقُولُ ابْنُ آبِي لَيْلِي وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حدِّنے فرمایا کلی کرنے سے ناک میں یانی ڈالنے کی زیادہ تاكيدے۔ ابوليسي نے فرمايا كدايك كروه نے كہا ہےك وَٱحْمَدُ وَاسْخَقُ وَقَالَ آخْمَدُ ٱلْإِسْتِنْشَاقُ ٱوْكَدُ مِنَ جنابت میں اعادہ کرے وضومیں نہ کرے ۔سفیان توری رحمة الْمَضْمَضَة قَالَ آبُوعِيْسلي وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ آهُل الله اوربعض الل كوفية كاليمي قول ہے اور ايك كروہ كے نزديك الْعِلْم يُعِيْدُ فِيْ الْجَنَابَةِ وَلَا يُعِيْدُ فِي الْوُصُوْءِ

لعِنْ تَمِن مَا يَا تَيْ مَا سات

ابل كوفه سيزمرادامام ابوحنيفة مبين

الْجَنَابَةِ لِلْنَّهُمَا سُنَّةً مِنَ النَّبِي ﷺ فَلَا تَجِبُ

٢٢: بَابُ الْمُضْمَضَةِ وَالْإِ سُتِنشَاقِ

مِنُ كُفٍّ وَاحِدِ

الْجَنَابَةِ ۚ وَهُوَ قُولُ مَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ ..

وَهُوْ قُولُ شُفْيَانَ النَّورِيِّ وَبَعْضُ آهُلِ الْكُوفَةِ ندوضوش اعاده كرے اور يَضْ جنابت من كرے اس كيے وَقَالَتُ طَائِفَةٌ لَا يُعِيْدُ فِي الْوُضُوْءِ وَلَا فِي كدبيه نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي سنت مين لبذا جوان دونون کووضواور منسل جنابت میں جھوڑ وے تو اس پراعادہ (نماز) الْإِعَادَةُ عَلَى مَنْ تَرَكَّهُما فِي الْوُصُوعِ وَلا فِي تَهِيل بدام ما لك رحمة الله عليه اورام م فع رحمة الله عليه كا یمی قول ہے۔

### ٢٢: بأب كلي كرنااورايك ماته ے ناک میں یا فی ڈالنا

٢٥ بِحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسلى نَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسلى ٢٥ عبداللد بن زير سے روايت ب كديس نے في مَثَالَيْكُم كو دیکھا ایک ہی چلو ہے کلی کرتے اور ناک میں یانی ڈالتے نَا خَالِدٌ عَنْ عَمْرِ و بُنِ يَحْيِيٰ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ موئ ،آپ مُلَافِق تين مرتبداييا كيا -اس باب ميں بْنَ زَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبدالله بن عباس مجمى حديث نقل كرتي بين \_ابوعيلى مَضْمَضَ وَ اسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَّاحِدٍ فَعَلَ ذَٰلِكَ "فرماتے ہیں کرعبداللہ بن زید کی حدیث حسن غریب ہے۔ بید لَلْنًا وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ ٱبُوعِيْسٰي حَدِيْثُ عَبُدِاللَّهِ بُن زَيْدٍ حَدِينتٌ حَسنٌ غَرِيْبٌ وَقَدْ حدیث عمروبن کیل سے مالک ،ابن عیبند اور کی دوسرے راوبوں نے نقل کی ہے۔ لیکن اس میں بید کر نہیں ہے کہ آپ زَولى مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةً وَغَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا ٱلْحَدِيْثَ مَثَالِينَةُ إِنْ الله عِلْ جِلُوسَ نَاكَ مِينَ بَهِي بِانِي وْالا اور كَلِّي بَعْنَى عَنْ عَمْرٍ و بْنِ يَحْيَى وَلَمْ يَذْكُرُوْا هَٰذَا الْحَرُكَ أَنَّ كى اسے صرف خالد بن عبراللد في ذكر كيا بے فالد النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَيُّ وَاحِدٍ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ خَالِدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ وَخَالِدٌ لِقَدُّ محدثین کے نزویک تقداور حافظ ہیں ربعض اہل علم نے کہا ہے کہ کل اور ناک میں یانی ڈالنے کیلئے ایک بی چلو کافی ہے حَافِظٌ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ وَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اوربعض ابل علم نے کہا ہے کہ دونوں کیلئے الگ یانی لینامتحب الْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ يُجُزئُ ہے۔امام شافی فرماتے ہیں کدا گردونوں ایک بی چلو سے وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُفْرَقُهُمَا أَحَبُّ إِلَيْنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ کرے تو جائز ہے اور اگر الگ الگ چلو سے کرے تو پیر إِنْ جَمَعَهُمَا فِي كُفٍّ وَاحِدٍ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ فَرَّلَّهُمَا فَهُو آحَبُّ الَّيْنَا۔ ہمارے نزویک پسندیدہ ہے۔

حُسُلا رَصِينَ السياب: "مضمضه" كالغوى من نام بي في كوند مين داخل كرن بركت وين اور بابر ميكن ك مجموع كا\_استشاق ماخوذ ب نشق، مَنشق ، مَشْقات جس كمعنى بين ناك بين مَواداخل كرنا (سوتكنا)\_"استشاق"ك معنی میں ناک میں پانی داخل کرنا" اختشار" کے معنی میں ناک ہے بانی فکالنا کی اور ناک میں پانی داخل کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام ترفدی زحمة الله عليد نے تين فدابب ذكر كے جين :(١) مسلك ابن الي كيل ، امام احمد اور عبدالله بن

ل مرادان سے کل کرنااور تاک میں پائی ڈالناہے بیدولوں مسنون ہیں البت عشل واجب میں دونوں ( کئی اور تاک میں پائی ڈالنا) فرض ہیں۔

مبارک اورامام اسحاق کان کے نزدیک وضواورشس دونوں میں کلی اور ناک میں پانی ڈالناواجب ہے(۲) دوسرا مسلک امام ما لک اورامام شافعی کا ہے۔ان کے نزدیک کلی اور ناک میں یانی ڈالنا دضوا ورغنسل دونوں میں سنت ہے۔ (۳) تیسر امسلک احناف اورسفیان تُورِیُ کا بان کے نزد یک کلی وضویس سنت اور شسل میں واجب ہے بیفرماتے ہیں کہ قر آن مجید میں ''وان كنتم جباً فَطَهْروا" بمبالغة كاصيغ استعال مواج بس كامطلب يدي كنسل كاطبارت وضوء كاطبارت سيزياده موني عاہے کی اور تاک میں یانی ڈالنے کے ٹی طریقے ہیں لیکن سب سے بہتر طریقہ ہیے کہ کل کے لئے الگ چلومیں یانی لے اور ناک کے لئے الگ یہی احناف اور امام شافعی ؓ کے نزدیک پیندیدہ ہے۔

#### ٢٣: بَابُ فِي تَخْلِيلِ اللَّحْيَةِ ٢٣: پاپ دا رهي کاخلال

٢٧: حسان بن بلال سے روایت ہے کہ میں نے ویکھا عمار بن یاسرکو وضو کرتے ہوئے انہوں نے داڑھی کا خلال کیا تو ان ے كہا گيايا (حسان) نے كہاكيا آپ داڑھى كا خلال كرتے ہیں؟ حضرت عمار نے کہا کون می چیز میرے لیے مانع ہے جبکہ يَمْنَعُنِي وَ لَقَدْرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن فِيرِول اللهُ تَوْلَيْنَ كُوانِي وارْحى كاخال كرتے ہوئے ویکھاہے۔

27: ابن الى عمر سفيان سے وه سعيد بن الى عروه سے وه قباره سے وہ حسان بن بلال سے وہ عمار سے اور عمار نبی مَوَافِيعِ اسے ای طرح حدیث نقل كرتے ہيں ۔اس باب ميں عائشة، أح سلمہ انس ماین ابی اوفی اور ابوابوب سے بھی روایات غد کور ہیں۔ ابولیسلی نے کہا میں نے اسحق بن منصور سے انہوں نے احدین خنبل سے سنا انہوں نے فرمایا این عیبینے نے کہا كعبدالكريم في حال بن بلال في حديث تخليل "نبيس

٢٨: يكي بن موى في عبد الرزاق سے انہوں نے اسرائيل ے انہوں نے عامر بن شقیق سے انہوں نے الی واکل سے انہول نے حضرت عثان بن عفان سے بید حدیث روایت کی كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَدَةُ قَالَ أَبُو عِيسلى هذا حَدِيثٌ بك بني اللَّيْظَانِي وارْهى كاخلال كياكرت تحداويس حَسَنْ صَحِيْعٌ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمِعِيلَ اَصَعُّ كَتِي بِي بدوريث من صحح بدع بن اساعيل بخاري كت شَىءٍ فِي طَلَهُ الْبَابِ حَدِيثٌ عَامِمٍ بن شَقِيقٍ عَنْ ﴿ بِن الرباب مِن سب عدزياده حَج حديث عامر بن فقيق كي

٢٢: حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمْرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَنَةَ عَنْ عَبْدِالْكُرِيْمِ ابْنِ أَبِي الْمُخَارِ قِ أَبِي أُمَّيَّةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ رَأَيْتُ عَمَّارَبْنَ يَاسِرٍ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَّةُ فَقِيْلُ لَهُ ۚ ٱوْقَالَ فَقُلْتُ لَهُ آتُخَيِّلُ لِحُيَتَكَ قَالَ وَمَا يُخَلِّلُ لَحْيَتَهُ.

٣٤ حَدَّثَنَا أَبِنُ أَبِي عُمَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيْد بُن اَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَسَّانِ بُنِ بِلَالٍ عَنْ عَمَّادٍ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً وَفِي الْبَابِ عَنْ عَآيُشَةَ وَأَمِّ سَلَمَةَ وَآنَسٍ وَابْنِ اَبِيْ اَوْفَيْ وَابِيُ آيُّوْبَ قَالَ اَبُوعِيْسْي سَمِعْتُ إِسْطِقَ بُنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَل قَالَ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً لَمْ يَسْمَعُ عَبْدُ الْكَرِيْمِ مِنَّ حَسَّان بُن بلاَل حَدِيْثَ التَّخْلِيُلِ

٢٨ حَدَّلْنَا يَخْيَى بْنُ مُوْسَى لَا عَبْدُ الرَّزَاق عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ عُشْمَانَ أَنِ عَفَّانَ ۚ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبِی وَائِلِ عَنْ عُفْمَانَ وَقَالَ بِهِلْدًا أَكْفُو أَهْلِ بِجِومروى بابووائل كواسط يعضرت عثان سے الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ لَلهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

(فُ ) حنفیہ کے نزویک داڑھی کا خلال سنت ہے (مترجم)

ے لا رہے۔ آٹ لا المبیہ اُوہِ : داڑھی کا طلال کرتا سنت ہاں کا طریقہ بیہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں چلو بھر پانی لے کر شور کی کے نیچے پہنچائے بھر دائیں ہاتھ کی پشت مگلے کی طرف کر کے انگلیاں بالوں میں ڈال کرینچے کی طرف سے اوپر کی طرف تین دفعہ لے جائے۔

### ۲۳: باب سرکاسی آگے سے پیچھے کی جانب کرنا

19: حفرت عبداللہ بن زید ہے روایت ہے کدرسول الدسلی اللہ علیہ وسلم نے سرکاس کیا اپنے ہاتھوں ہے تو دونوں ہاتھ اللہ علیہ وسلم ہے تیجھے لے گئے اور پھر پیچھے ہے آگے کی طرف لائے پچنی سرکے شروع ہے اپندا کی پھر پیچھے لے گئے اپنی گدی تک پچر لوئوں کر وہیں تک لائے جہاں ہے شروع کیا تھا۔ پھر دونوں پاؤں دھوئے ۔اس باب میں معاویہ مقام میں معدیکر بیش اور ماکٹر ہے بھی احاد ویث مروی ہیں۔ ایونسی کہتے ہیں اس بیاب میں عبداللہ بن زید کی صدیف سیح اور احسن ہے ۔اہام بیاب میں عبداللہ بن زید کی صدیف سیح اور احسن ہے ۔اہام شافع ہا احتراف کا تھی بی تول ہے۔

۲۵: باب سرکامسی بچھلے حصہ سے شروع کرنا

۰۳: ربج بنت معو ذبن عفراء رمنی الند عنها فرماتی بین که نبی که نبی که نبی کا الله علیه و کلم عفر او مرکز کیا ایک مرتبه تجیلی طرف سے شروع کیا اور دوسری مرتبه سامنے سے چردونوں کا نوں کا اعدر اور باہر سے مسح کیا۔ امام البیسینی رحمہ الند فرماتے ہیں ہیا صدیث حسن ہے اور

### ٢٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي مَسْحِ الرَّأْسُ إِنَّهُ يُبْدَأُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ الِي مُؤَخَّرِم

79: حَلَّثُنَا إِسْحُقُ إِبْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُ اَلْمَعْنُ الْمَعْنُ الْمَعْنُ الْمَعْنُ الْمَعْنُ الْمَعْنَ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ فِي يَحْمِى عَنْ الْمِيْعِ عَنْ عَلَيْهِ فِي اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٣: باب ماجاء الله يبدا بمُوَّ خُو الرَّأْس

بهمو سوالوسس ٣٠. حَدَثَنَا قَتَيْبَهُ نَا بِضُرْبُنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ مُخَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرِّبْيعِ بِنْتِ مُعَوِّدٍ بْنِ عَفْرَاءَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَاسِهِ مَرَّكِيْنِ بَدَاً بِمُوَخَّرِرَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّ مِهِ وَبِلْأُنْتِهِ كِلْتَيْهِمِا ظُهُورٍ هِمَا وَ بُطُرُيْهِمَا قَالَ ٱبْوُعِيْسَىٰ هَلَمَا حَدِيْثُ حَسَنٌ وَ

حامع ترندی (جلداول) أبدًابُ الطَّيَارَة

حَدِيْثٌ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ اَصَحُّ مِنْ هَلَـَا وَٱجْوَدُ عمدالله بن زید کی حدیث اس ہے اصح اوراجو دیے بعض ابل کوفہ جن میں وکتے بن جراح بھی ہیں اس حدیث پرعمل وَقَدُ ذَهَبَ بَعْضُ آهُلِ الْكُوْفَةِ الَّى هٰذَا الْحَدِيْثِ مِنْهُمُ وَكِيْعُ بْنُ الجَرَّاحِ۔ کرتے ہیں۔ ٣٦: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ مَسَحَ الرَّأْسَ مَرَّةً

### ٢٦: باب سركاسيح ايك مرتبه كرنا

٣١: حضرت ربيع بنت معوذ بن عفراءً سے روایت سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضوکر تے ہوئے دیکھا وہ کہتی ہیں كدآب مَنْ لِيَوْمُ فِي مركا آكِ اور فيجھے ہے مسح كيا اوودونوں كنيثيون اور كانون كاايك بالمسح كيالاس باب مين حضرت علیٰ اورطلحہ بن مصرف بن عمر و کے دا دا ہے بھی روایت ہے۔ ابوتیسٹی نے فرمایا ربیع کی روایت کردہ حدیث حسن تیج ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت می سندوں سے منقول ہے کیہ آب مناتيظ في مسح ايك بي مرتبه كيا اورا كثر ابل علم كاس ير عمل ہے جن میں صحابہ اور دوسرے بعد کے علا بھی شامل مېں \_جعفر بن محمد ،سفيان تورئ ،ابن مبارك ، شافعيّ ،احمدٌ اورا کی سے نزدیک سرکامسے ایک ہی مرتبہ ہے۔ ہم ہے بان کیامجدین منصور نے وہ کتے ہیں کہ میں نے سفیان بن عیبنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے جعفرین محمد سے سوال کیا سرے مسح کے باراے میں کیا کافی ہوتا ہے سرکامسح ایک مرتبه ۔ توانبوں نے کہااللہ کی شم کافی ہوتا ہے۔

### ٢٤: بابسر كي كيك نياياني لينا

۳۲: حضرت عبدالله بن زيدرضي الله عند سے روايت سے كه انہوں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو وضوکرتے ہوئے ویکھا۔ آپ مَا لِيَوْمَ فِي سِرِ كَامْسِحِ كِيا اللِّ بِإِنِّي كِي علاوه جواّ بِ سَالِيَوْمُ كَ دونوں ماتھوں سے بچاتھا کا ابوعیسی فرماتے ہیں کہ سے صدیث حسن صحيح باوراسكوابن لَهِيْعَةً في حبان بن واسع سانبون نے این باب سے انہوں نے عبداللہ بن زید سے روایت کیا بك في مَنْ الْيَعْمُ في وضوكرت موسة الين سركام فرماياس

٣١ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا بَكُرُ بُنُ مُطَرَعَنِ ابِّن عَجُلَانَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ 'بُنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلِ عَنِ الرُّبَنْعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْن عَفْرَ آءَ النَّهَارَاتِ النَّبِيُّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَحَّنَا ۚ قَالَتُ مَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنهُ وَمَا اَذْبَرَ وَصُٰدُ غَیْهِ وَٱذُنیّهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَفِی الْبَابِ عَنْ عَلِيّ وَجَدِّ طَلُحَةَ بُنِ مُصَرِّفِ بُنِ عَمْرِو قَالَ ۚ ٱبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ الرُّبَيْع خَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيُّحٌ وَقَد رُوِيَ مِنْ غَيْر وَجُهِ عَنَّ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّةُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ اكْثُواهُلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَّ بَعْدَ هُمْ وَ بِهِ يَقُولُ جَعْفَرُ ۚ يْنُ مُحَمَّدٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَآحْمَدُ وَاسْحَقُ رَأُوا مَسْحَ الرَّأْسُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ سَٱلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مَسْحَ الرَّأْسِ آيُجْزِئْ مَرَّةً فَقَالَ إِي وَاللهِ \_

٢٠: بَابُ مَاجَاءَ آنَّهُ يَانُحُذُ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيْدًا ٣٢ـ حَدَّثَنَا عَلِتُى بْنُ خَشْرَمٍ نَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ نَاعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن زَيْدٍ أَنَّهُ رَآى النَّبِيُّ ﴿ تَوَضَّأُ وَآنَّهُ مَسَحَ رَاْسَةً بِمَآءً غَيْرٍ مِنْ فَضْلِ يَدَّيُهِ قَالَ ٱبُوْعِيْسلى هَلَـا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرَوَى ابْنُ لَهِيْعَةَ هٰذَا الْجِيدِيْثَ عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ تَوَضَّأَ وَأَنَّهُ مَسَحَ رَاْسَهُ بِمَآءٍ لے بیمن سر کے کیے نیایانی لیا۔

### ۲۸: باب کان کے باہراوراندرکاسے

ساس دھنرت این عماس رضی الشعندے روایت ہے کہ بی سلی القد مایہ وسلم نے سراور کا نوں کا با ہراور اندر سے مسلی القد مایہ وسلم نے سراور کا نوں کا با ہراور اندر سے مسلی دائیت متحل دوایت متحل ہے ہی روایت متحل کے بین کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنباس رضی اللہ تعالیٰ عنباس رضی اللہ تعالیٰ عنباس رضی اللہ تعالیٰ عنباس رضی کہ اور اکثر اللہ علم کا تمل اس بی ہے کہ کا نوں کے با ہراور اندر کا مسلی

179: باب وونوں کان سرے تھم میں واقل ہیں اس حراق ہیں اس حراق ہیں اس حصرت ابوامات ہے کہ بی سل الته علیہ وسلم نے وضوکیا تو اپنا چرہ اور دونوں ہاتھ تین تین سرجہ دھوے پھر موسر کا سی کیا اور فرمایا کان سر میں واقل ہیں ۔ ابولیسی کی تیت میں کہ میں تہیں جات کہ ہیں کہ میں تہیں جات کہ ہیں حضرت انسی سے بھی روایت معقول ہے ۔ امام تر لمد کی میں حضرت انسی ہے بھی روایت معقول ہے ۔ امام تر لمد کی میں ۔ انسی اللہ علم کا بی قول ہے کہ کان سر میں واقل ہیں ۔ امام تر لمد کی میں ۔ اس میں ۔ انسی میں والی ہے کہ کان سر میں واقل ہیں ۔ کی والی ہیں ۔ کی والی ہے کہ کان سر میں واقل تھی ۔ کی جی ۔ کی اور چھیے کا حصر میں واقل ہے ۔ انگی کا بھی ۔ کی چہر ے میں اور چھیے کا حصد مرمیں واقل ہے ۔ انگی کی حصر کی سر میں اور چھیے کا حصد مرمیں واقل ہے ۔ انگی کے حصر کی سر مجھے میہ بات پہند ہے کہ کانوں کا سامنے کا حصد ہیں ہیں جھیے میہ بات پہند ہے کہ کانوں کی انگی کیا جائے۔ ہیں ایس میں اور چھیے کا حصد مرمیں واقل ہے کہ کا تھی ہیں جی ۔ انگی کے کیا ہوں کی سامنے کی کیا جائے کی با جائے کی با جائے کے کیا جائے کی با جائے کی بائے ک

غَبَرَ مِنْ فَضُلِ يَدَيْهِ وَرِوَايَةُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَبَّانَ اصَحُّ لِلْآنَةُ قَلْدُ رُوِى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ هَلَاَ الْحَدِيْتَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ زَيْهِ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَدَ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا وَالْعَمْرُ مَلْوَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ مَاءً جَدِيدًا وَالْعَمْرُ عَلَى الْعِلْمِ رَاوُا اَنْ بَاعُدَ لِرَاسِهِ مَاءً جَدِيدًا لِرَاسِهِ مَاءً جَدِيدًا لِرَاسِهِ مَاءً جَدِيدًا لِرَاسِهِ مَاءً جَدِيدًا لِرَاسِه مَاءً جَدِيدًا

٢٨: بَابُ مَسْحِ الْأُذُنِينَ ظَاهِرِ هِمَا وَبَاطِنِهِمَا وَرَاطِنِهِمَا وَرَاطِنِهِمَا وَرَاطِنِهِمَا وَرَيْسِ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ رَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ انَّ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمِ وَالْفَلْمِ عَنِيثٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَا اللهِ اللهِ وَالْمَلْمُ وَالْعَمَلُ عَلَيْمُ اللهِ وَالْمَلَلُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلُمُ وَالْمَلُمُ وَالْمَلُمُ وَالْمَلُمُ وَالْمَلُمُ وَالْمُلْمِ وَالْمَلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَلَامُ وَالْمُلْمُ وَلِيهُمُ اللّهِ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَلَالُمُ اللهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَامُ وَلَالْمُ وَالْمُلْمُ وَلَالْمُولُومِ وَالْمُلْمُ وَلَامُولُومِ وَالْمُلْمُ وَلَامُ وَلَالْمُلْمُ وَلَامُلُمُ وَلَامُلُومُ وَلَامُولُومُ وَالْمُعُلِمُ وَلِمُوالِمُولُمُ وَالْمُلْمُ وَلَامُلُمُ وَلَامُلُمُ وَلَامُولُومُ وَلَامُلُمُ وَلَامُولُمُ وَلَامُلُمُ وَلَامِلُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامِلُولُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ ولِمُومُ وَلِمُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَالْمُولُومُ وَلْمُومُ وَلِمُوالْمُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلَمُومُ وَلَمُ وَلَامُومُ وَالْمُؤْمِلُمُ وَلَالْمُومُ وَلَامُومُ وَلَامُلُمُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلِمُومُ ولِمُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلِمُومُ وَلِمُ وَلَمُومُ وَلَمُومُ وَلَمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلَمُومُ وَلَامُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلِمُومُ وَلَمُ وَلِم

٣٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ آنَّ الاُ دُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ مِنَ الرَّأْسِ مِنَ الرَّأْسِ مِنَ الرَّأْسِ مِن حَوْشَبِ عَنْ البَيْ أَمَامَةَ قَالَ تَوَصَّا النَّيْ عَنْ شَهُو بِنِ حَوْشَبِ عَنْ آبِي أَمَامَةَ قَالَ تَوَصَّا النَّيَّ عَنْ شَهُو بِنِ حَوْشَبِ عَنْ آبِي أَمَامَةَ قَالَ تَوْصَّا النَّيَّ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ ثَلَا ثَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ قَالَ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُولِ اللللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

هُمَا مَعَ رَأْسِهِ:

كُلُلُ تَصْدَالُهُ إِلَيْكُ لِلهِنْ أَلْفِ: مركم ع إرب من يهل بات يدكه جمهورا مُد كازو يك مع كى ابتداء ما من ے كرنامسنون ہے۔ان كى دليل بيلي بابك حديث بايكن أكر يجھي مصح كى ابتداءكى جائے تو يائى جائز ہے كيونك بيان جواز کے لئے پیچھے بھی مسح کی ابتداء کی ہے۔ دوسری بات رہے کہ جمہورائمہ کے نزدیک سرکام کا ایک بارمسنون ہے۔ تیسری بات يدے كدجمبورائد مركم سح كيلين نياياني لينا شرطقر اردية بي البذاان كنزديك اگر باتھوں كے ينج بوئ ياني كے سح کرلیا جائے تو وضو بیں ہوگا جبکہ حنفیہ کے نزدیک ہوجائے گا کیونکہ ان کے نزدیک نیا یانی لینا صرف سنت ہے وضو کے لئے شرط نہیں۔ کیونکہ حدیث باب سے سنت ہونا ثابت ہوتا ہے نہ کہ وجوب۔

### ٠٠٠: باب انگليون كاخلال كرنا

٣٠: بَابُ فِيْ تَخْلِيْلِ الْأَصَابِعِ ٣٥ بَحَدَّثَنَا قُتُوبَةً وَهَنَّاذٌ قَالَا نَا وَكِيْعٌ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ ٣٥: عاصم بن لقيط بن صبره اينے باپ سے روایت کرتے آبِي هَا شِم عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْن صَبرَةَ عَنْ آبيهِ ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو قَالَ قَالَ الُّنَّبُّقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّاتَ انگلیوں کا خلال کرو۔اس باب میں ابن عباسؓ مستوردؓ اور ابوابوب سے بھی احادیث مذکور میں۔ امام ابوعیسیٰ ترندی ّ فَخَلِّلِ الْاَصَّابِعَ وَ فِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ کہتے میں کہ بیرحدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم کا ای برعمل وَالْمُسْتَوْرِدِ وَآبِي آيُّوْبَ قَالَ آبُوْعِيْسَٰي هٰذَا حَدِيْثٌ ہے کہ وضومیں یاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا جائے اہام احمد ّ حَسَنٌ صَحِيْعٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ إِنَّهُ اورائحل کا بھی یہی تول ہے۔ انتحل فرمائے میں کہ ہاتھوں يُخَلِّلُ آصَابِعَ رَجْلَيْهِ فِي الْوُصُوْءِ وَبِهِ يَقُوْلُ آخْمَدُ اور یاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا جائے ۔ ابوہاشم کا نام وَاسْحٰقُ وَقَالَ اِسْحٰقُ يُخَلِّلُ اَصَابِعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ا ساعیل بن کثیر ہے۔ وَآبُوْ هَاشِمِ اِسْمُهُ اِسْمَعِيْلُ بْنُ كَثِيْرٍ۔

٣٦: حَلَّاتُنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا سَعْدُ بْنُ

عَبدِالْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَوٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُالرَّحَمْنِ بْنُ إَبِي

الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوْأُمَةِ

عَن ابْن عَبَّاسِ اَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَحَلِّلُ آصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجُلَيْكَ

٣٦: حضرت ابن عماس رضي الله عنهما ہے روایت ہے کہ نی اکر مسلی الله علیه وسلم نے فر مایا جب تم وضوکر و تو ہاتھوں اور یا وَ ں کی انگلیوں کا خلال کیا کرو۔

امام ابوعیسی تر مذی رحمة الله علیه قرمات میں بیا حدیث حسن غریب ہے۔

قَالَ ٱبُوْعِيْسٰي هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبُ. rz: حضرت مستورد بن شدا دفهری رضی الله عنه فرمات ٣٠: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةً عَنْ يَزِيْدَ بْنِ ہیں کہ میں نے نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ عَمْرُو عَنْ اَبَىٰ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ الْحُبْلِيِّ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ صلی الله علیه وسلم وضو کرتے تو ایپنے پیروں کی انگلیوں کا بْنِ شَدَّادٍ الْفِهْرِيِّ قَالَ رَآيُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ہاتھ کی چھنگلیا ہے خلال کرتے۔ ابوعیسی کہتے ہیں میرحدیث وَّسَلَّمَ اِذَا تُوَضَّأَ دَلَكَ اصَابِعَ رِجُلِيهِ بِخِنْصَرِهِ قَالَ غریب ہے اس کو ہم ابن لہیعہ کی سند کے علاوہ سی اور سند ٱبُوْعِيْسَى هَٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ لَانَعْرِفُهُ اِلَّامِنُ حَدِيْثِ

ابُن لَهِيْعَةً۔

ہے تہیں جائے۔

كُلْ رَحْدَثُ لُنْ الْسِيانِ : وضويس الكيول كا خلال كرنا بهى سنت بدفتها وحنيه في إوّل كى الكيول كے خلال كا طريقة حديث باب مستنط كيا ہے كہ بائي ہاتھ كى چفتگى سے دائيں پاؤں كى چھوئى انگى سے خلال كرنا شروع كيا جائے اور بائيں ياؤں كى چفتگى رختم كيا جائے۔

ا۳: بَابُ مَاجَاءً وَيْلٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

٣٨\_ حَدَّثَنَافُتَيْبَةُ قَالَ ثَنَاعَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُّ مُحَمَّدٍ عَنْ ٣٨٤ حضرت ابو ہررہ و فرماتے جیں كه نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمایا (وضو میں سوکھی رہ جانے والی) ایر یوں کیلیے سُهَيْل بْنِ اَبِيْ صَالِح عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ قَالَ وَيُلُّ لِلَّا عُقَابٍ مِنَ النَّارِ بلاكت ب ووزخ ب\_ اس باب مين عبدالله بن عمرةً ، ا وَفَى الْبَابِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرِو وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ عا نشرٌ، جابر بن عبداللهُ،عبدالله بن حارثٌ معيقيب ،خالد بن وليد بشرحبيل بن حسة ، عمروبن عاص اور بزيد بن بْن عَبْدِاللَّهِ وَعَبْدِاللَّهِ بْن الْحَارِثِ وَمُعَيْقِيْبِ وَخَالِدِ ابوسفیانؓ ہے بھی روایات منقول ہیں۔ابومسٹی فرماتے ہیں ابْن الْوَلِيْدِ وَشُرَحْبِيْلَ بْنِ حَسَنَّةَ وَعَمْرِ وبْنَ الْعَاصِ كەحدىپ ابو ہرىر ۋىسن سىچ ہےاور نبى سلى الله علىيه وسلم سے وَيَزِيْدَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ قَالَ ٱبُوْعِيْسْيَ حَدِيْثُ ٱبَيْ يبيمي روايت ہے كه آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا بلا كت هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرُوى عَن النَّبِي ﷺ ہے ایونیوں اور یاؤں کے تلووں کی دوزخ سے ۔اس آنَّهُ قَالَ وَيْلٌ لِلْلَاعْقَابِ وَبُطُوْنِ الْآقْدَامِ مِنَ النَّارِ وَفِقُهُ هَٰذَا الْحَدِيْثِ آنَّةً لَايَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَ حدیث کا مقصد ہی ہے کہ پیروں پرموزے اور جرامیں نہ مَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا خُقَّانِ أَوْجَوْرَ بَانِ. ہوں تومسح کرنا جا ئزنہیں ہے۔

کے لی رویٹ یہ اُلیسیاں : ۱۳۱ ویل کا لغوی معنی ہلاکت اور عذاب ہے۔ ویل اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جوعذاب کا مستقل اور ہلاکت میں پڑچکا ہو۔ اعقاب عقب کی جمع ہے جس کے معنی ہیں ایوئی۔ اس باب میں بیان کیا گیا ہے کہ پاؤں کووضو میں دھونا فرض ہے یہ مسلک جمہور اہل سنت کا ہے اگر پاؤں پر مسح کرنا جائز ہوتا تو حضور سُل ﷺ دوز خ کی آگ کی وعید ندار شاد فرماتے اس پر خزید ہیا کہ حضرت بلی اور حضرت این عماس کا ممل بھی پاؤں دھونے کا ہے۔

٣٣٠ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُصُوْءِ مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً ﴿ ٣٣١ : باب وضويل ايك ايك مرتبها عنها ء كودهونا ٢٣٠ : حَرْت ابن عبالٌ هـ دوايت ہے كه بي سلى الله عليه ٣٩ : حضرت ابن عبالٌ هـ دوايت ہے كه بي سلى الله عليه عَنْ سُفْيَانَ حَوْقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ ثَنَا يَخْيَى وَكُمْ فَيَاكِ باروضوكيا (يعنى ايك مرتبا عنها عنه وشوكو بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ وهويا) ـ اس باب من عروضي الله عنه ، جاروضي الله عنه ، جريدة ، بُنِ يَسَادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ ابْهُ رافع رضي الله عنه اورابين الفاكد سے بي اور ديث متول بي يَسَادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ رافع رضي الله عنه اورابين الفاكد سے بي اور ديث متول

وَبُرَيْدَةً وَاَبِيٰ رَافِعٍ وَابْنِ الْفَاكِهِ قَالَ ٱبُوْعِيْسَيُّ حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ۗ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هٰذَا الْبَابِ وَاَصَتُّ وَرَوْى رشُدِيْنُ بْنُ سَغْدٍ وَغَيْرُهُ هَذَا الْحَدِيْتَ عَنِ الْضَّحَّاكِ بُنِّ شُرَحْبِيلِ عَنْ زَٰيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيُهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ۚ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَلَيْسَ هَٰذَابِشَيْءِ وَالصَّحِيْحُ مَارَوَى بُنُ عَجُلَانَ وَهِشَامٌ بُن سَعْدٍ وَسُفْيَانُ الثُّورِيُّ وَ عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ٱسْلَمَ

عَنْ عَطَآءِ بُنِ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ٣٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْوُصُوعِ مَرْتَيْنِ مَرْتَيْنِ

٣٠: حَدَّثَنَا ٱبُوْكُرَيْبِ وَمَحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا نَازَيْدُ بْنُ حُبَابِ عَنْ عَبْدِالْرَّحُمٰنِ ابْنِ ثَابِتِ بْنَ ثُوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِينَ عَبدُاللَّهِ ابْنِ الْفَضَّلِ عَنْ عَبْدِالْرَّحَمٰنِ بْنِ هُرْمُوٍ الْاغْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَ يُوَةَ ۚ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ﷺ تُوَضَّأً مَرْتَيْنَ مَرَّتَيُنَ قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هَٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْكٌ لَا نَعُرِ فُهُ اِلَّامِنُ حَدِيْثِ ابْنِ قَوْبَانَ عَنْ عُبْدِاللَّهِ ابْنِ الْفَضَّلِ وَهٰذَا اِسْنَادٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ ِجَابِرٍ وَقَدْ رُوِى عَنْ اَبِي هُرْيَرَةَ أَنَّ النَّبَيَّ فَيْءَ تُوَضَّأَ ثَلَثًا لَكُمَّا لَكُمَّا

٣٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْوُصُوْئِثَلْثًا ثَلْثًا ٣ بِحَدَّثَنَا مُحَنَّدُ بْنُ بَشَّارِ نَا عَبْدُ الرَّحَمْنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ سُفُيَانَ عَنْ اَبِي اِسْحُقَّ عَنْ اَبِي حَيَّةَ عَنْ عَلِيَّ اَنَّ النَّبَيُّ ﷺ عَنْ عُنْمَانَ النَّا ثَلَثًا وَفِي الْبَابِ عَنْ عُنْمَانَ وَالْرُّبَيْعِ وَابْنِ عُمَرَ وَعَآنِشَةَ وَابِيْ اُمَامَةَ وَابِيْ رَافِع وَعَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَمُعَاوِيَةَ وَآبِىٰ هُرَيْرَةَ وَجَابِرِوًّ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَأُبِّي ذَرٍّ قَالَ ٱبُوْعِيْسٰي حَدِيْثُ عَلِيَّ

ہیں۔ ابوٹیسٹی کہتے ہیں ابن عبائ کی حدیث اس باب کی تیجے اوراحسن حدیث ہے۔اس حدیث کورشدین بن معد وغیرہ فے ضحاک بن شرحبیل سے انہوں نے زید بن اسلم سے انہوں نے این باب سے انہول نے عمر بن خطاب رضی اللہ عند سے ردایت کیاہے کہ بی فائی اے ایک ایک مرتب وضو کیا۔

بەردايت ضعيف ہے اور سيح روايت ابن محبلان، ہشام بن سعد ہے سفیان توری اور عبدالعزیز نے زید بن اسلم ہے انہوں نے عطاء بن بیار سے انہوں نے ابن عباس رضی التدعنہ سے اور انہوں نے نمی سل التدعایہ وسلم سے نقل

۳۳ : باب اعضائے وضوکود و دومر تبه دھونا ۴۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ا کرم صلی الند علیه وسلم نے دو دومر تئیہ وضوییں اعضاء کو دھویا۔ امام ابوئیسلی تر مذرکی فرماتے ہیں بیاحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس کوابن تو بان کے علاوہ کسی سند سے نہیں جانتے اور ابن وُبان نے اے عبداللہ بن فضل نے قل کیا ہے۔ بیسند حسن سیح ہے۔اس باب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے بھی روایت ہے اور حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین مرتبہ وضو کے اعضا وكودهويا به

۳۲۰: باب وضو کے اعضاء کوتین تین مرتبہ دھو تا اہم: حضرت علیؓ ہے روایت ہے کہ نبی سُلْ تَیْنِکُم نے اعصائے وضو کو تین تین مرتبه وهو یا راس باب میں حضرت عثمان ،ربیج "، ابن عمر،عا كثه، الى إمامه ، ابورانع ،عبدالله بن عمرو،معاويه، ابو ہرریو، جابر عبداللہ بن زیدرضی التعنیم اور ابو ذر سے بھی روایات منقول میں ۔ابومیسی کہتے میں اس باب میں علی کی حدیث احسن اوراضح ہے اور عموماً اہل علم کا اس برعمل ہے کہ

أبه َ ابُ الطُّعَارَة

هذَا عِنْدَ عَامَيةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوُضُوءَ يُجُزِينُ مَرَّةً اورتين مِن مرتبه زياده أفضل باس سيزائد تبيس بيال تك مَرَّةً وَمَرْتَيَنِ ٱفْضَلُ وَٱفْضَلُهُ لَلْكُ وَلَيْسَ بَعْدَهُ كما بن مباركٌ كتي بن دُرے كه تين مرتبہ سے زيادہ مرتبہ شَيْءٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لَا امّنُ إِذَا زَادَ فِي رَحونَ سَالَتُهَارِبُوجاتَ المام احدُّاورا حالَّ كَتِ بِين كه

### ٣٥: باب اعضائے وضوکوابک دواور تتين مرتنه دهونا

٢٧١: حضرت البت بن الى صفية سن روايت عانهول نے فرمایا کہ میں نے ابوجعفر سے یو چھا کیا جابر نے آپ سے سے جَعْفُر حَدَّثَكَ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث بيان كي بي كه ني سَلَيْتَمَ في الله عليه ودواورتين تَوَضَّأً مَرَّةً مَرَّةً وَمُّرَكِينِ مَرْكَيْنِ وَلَلَالاً فَلَاناً قَالَ تَيْن مرتبدرضوك إعضاء كورهويا توانبول في كهابال الوصيلي نَعَمْ قَالَ أَبُوعِيسُني وَرَولى وَكِيعٌ هذَا الْحَدَيْثَ كَتِي بين بيصديث وكيَّ في جماناب من الوصف يدوايت عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةً قَالَ قُلُتُ لِأَبِي كَ بَكِمانهون في الإجعار على الله على الله على الله حَدَّتُكَ عَجَابٌ اللَّي مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بيعديث بإن كى بكني اكرم اللَّيْ الكالك مرتبه اعصائے وضو کو دھویا۔ تو انہوں نے کہا''ہاں'' ہم سے بید صدیث تختید اور ہناد نے بیان کی اور کہا کہ بیصدیث ہم سے و کیے نے ثابت کے حوالہ سے میان کی ہے اور بیشریک کی حدیث ہے اصح ہے اس لئے کہ بیکی طرق سے مروی ہے اور ثابت کی حدیث بھی وکیع کی روایت کے مثل ہے شریک کثیر الغلط بين اورثابت بن الي صفيه وه الوحمز وثما لي بين \_

٣٦: باب وضويين بعض اعضاء دومر تنيه اور بعض تين

٣٣: حضرت عبداللد بن زيد عروايت بكر ملى الله عليه وسلم في وضوكرت موسة اسين جبر كوتين مرتبداور این باتھوں کو دو دومر تبددھویا۔ پھرسر کامسے کیا اور دونوں یاؤں وهوئ - الوغيسيُّ نے فر مايا بيعديث حسن سجيح ہاور نبي صلى الله

آخْسَنُ شَيْءٍ فِي هٰذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ وَالْعَمَلُ عَلَى اعضائے وضو كاايك ايك مرتبه دحونا كافي ہے، دود دم تيه بهتر الْوُصُوْءِ عَلَى النَّلْتِ أَنْ يَأْلُقِهِ وَقَالَ أَحَمْدُ وَ تَمِن مرتبه سے زیادہ وی دعوے گاجو وہم (شک) میں مبتانا اِسْحٰقُ لَا يُزِيْدُ عَلَى النَّلْثِ اللَّا رَجُلٌ مُبْتَلِّي.

### ٣٥: تَابُ مَاجَاءً فِي الْوَضُوْءِ

٣٢: حَدَّثَنَا اِسْمُعْيلُ بُنُ مُوْسَى الْفَزَارِيُ نَاشَرِيْكٌ عَنْ ثَابِتِ بَن آبِي صَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي وَسَلَّمُ تَوَضَّا مَرَّةً مَرَّةً قَالَ نَعَمُ حَدَّثَنَا بِلْلِكَ هَّنَّادٌ ْ وَقُنُّنُهُ ۚ قَالَ ثَنَا وَكِلْعٌ عَنْ ثَابِتٍ ۚ وَهَٰذَا اَصَحُ مِنْ حَدِيْثٍ شَرِيْكٍ لِا لَنَّهُ قَدْ رُوِى مِنْ غَيْرِ وَجُهِ هٰذَا عَنْ ثَابِتٍ نَحْوَ رَوَايَةٍ وَكِيْعِ وَّشَرِيْكٌ كَيْمِيْرُ الْغَلَطِ وَثَابَتُ بْنُ اَبَىٰ صَفِيَّةً هُوَ أَبُوْ حَمْزَةَ النَّمَالِيُّ.

### ٣١ بَابُ فِيْمَنْ تَوَضَّأَ بَعُضَ وَضُونِهِ

مَرَّتَيْنِ وَبَعْضَهُ ثَلْثًا

٣٣: حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَنَاسُفْيَانُ بْنُ عُيْيَنَةَ عَنْ عَمْر وبْن يَحْيَىٰ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلُّنَى اللهُ عَلَيْهِ ۗ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَعَسَلَ وَأَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرْتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَخَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَ ٱبُوْ عِيْسَى هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌّ صَحِيْحٌ علیہ وسلم کا بعض اعضاء کو دومرتبہ دھونا اور بعض اعضاء کو تین مرتبہ دھونا کی احادیث میں مذکور ہے۔ بعض انا علم نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص دضوکر تے ہوئے بعض اعضاء کو تین مرتبہ اور بعض کو دومرتبہ اور بعض کو ایک مرتبہ دھوئے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

سرا باب نی صلی الله علیه وسلی کا وضو کا وضور الله علی و شوکرت ۱۳۳ : ابی حید دایت ہے کہ میں نے حضرت بلی کو فضوکرت ہوئ در یکھا کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا پھر تین مرتبہ کلی کی پھر تین مرجبہ ناک میں پائی ڈالا اور تین مرجبہ مند دھویا پھر دونوں ہاتھ تین مرجبہ بہنوں تک دھوئے ۔ اس کے مرتبہ مرکامت کیا اور دونوں پاؤں گفوں تک دھوئے۔ اس کے بعد کھڑے ہوگئے اور کھڑے ہوگر وضوکا بچا ہوا پانی بیا اور فرمایا کرتے تھے۔ اس باب میں حضرت عثمان عبداللہ بن زید ابن عباس جمبوں دکھانا چاہتا تھا کہ ٹی اگرم شائند تان عبداللہ بن زید ابن عباس جمبوں دکھانا چاہتا تھا کہ ٹی اگرم شائند تین نے جبھی

۳۵ : ہم سے قعید اور حناد نے روایت بیان کی انہوں نے ابوالاحوص نے مہر فیر اللہ الاحوص نے مہر فیر سے حضرت کا گئی کے حوالے سے ابوحید کی حدیث ہے شل ذکر کیا ہے گئی کہ جب آپ (علی نے) وضو سے فارغ ہو کہ تو بھا ہوا پانی چلو میں لے کر پیا۔ ابوسی کہتے ہیں حضرت علی کی صدیث ابوا تحق ہمانی نے ابوحیہ کے واسطے سے اور عبد فیر اور حارث سے اور انہوں نے علی سے روایت کی ہے۔ زائدہ بن قدامہ اور دوسرے کی راونیوں نے حالہ بن مالہ بن قدامہ اور دوسرے کی راونیوں نے خالئ ہے۔

وَقَدْ ذُكِرَفِي غَيْرِ حَدِيْثِ أَنَّ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ يَغْضَ وُضُوْنِهِ مَرَّةً ۚ وَبَغْضَهُ ثَلَاتًا وَقَدْ

رَّخَصَ بَعُضُ اَهُلِ الْعِلْمِ فِيْ ذَٰلِكَ لَمْ يَرَّوُا بَاسًا اَنْ

يَّتَوَطَّأَ الرَّجُلُ بَغُضَ وُضُونِهِ ثَلْنًا وَبَغْضَهُ مَرَّتَيْن

مُ مُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَالًا عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ وَمَالًا عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ الل

عَبَّاسٍ وَعَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ وَالرُّبَيِّعَ

حَدِيْتُ الْوُصُوءِ بِعُولِهِ وَهِذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ عَلَى عَنْ عَدْتِهِ الْوَصُوعُ وَلَا حَدِيثَ الْوُصُوءِ بِعُولِهِ وَهِذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ عَنْ عِدَاتُ الْحَدِيثَ عَنْ عَلَى الله عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَلَوْقَ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ عَنْ عَلِيْ وَاللهِ عَلَيْهُ عَنْ عَلِيْ وَرُوعَ عَنْ عَلْ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ عَلِيْ وَرُوعَ عَنْ عَلْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

المسلام الله المسلك المسلم ال

٣٨: بَابُ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ ۳۸: باب وضو کے بعداز اریریانی حپیشر کنا ٣٦: حضرت ابو ہر رہ ہ ہے روایت ہے کہ نمی صلی اللہ ٣٦ :حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيّ وَٱخْمَدُ بُنُ آبِي عُبَيْدِاللَّهِ ملیہ وسلم نے فر مایا میرے یاس جبرا کیل امین آئے اور السُّلَمِيُّ الْبَصَرِيُّ قَالًا نَّا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمٌ بْنُ قُتَيْبَةَ كها اے محمصلي الله عليه وسلم جب تم وضو كرو تو ياني عَن الْحَسَن بُن عَلِي الْهَاشِيقِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حچیڑک ٹیا کرو۔امام ابوئیسٹی تریذی رحمہ التدفر ہ تے ہیں عَنَّ آبِي هُرَيْرَةً ۚ أَنَّ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَآءَ نِي جُبُرِيْلُ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ إِذَا تَوَضَّاتَ یہ حدیث غریب ہے۔ میں (ترندیٰ) نے محمد بن ا اعلى بخارى رحمة الله عليه سے سنا كه حسن بن على باشى فَانْتَضِحُ قَالَ ٱبُوْعِيْسٰي هَلْذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ الْحَسَنُ ابْنُ عَلَيْ منکر حدیث ہے اور اس باب میں تھکم بن سفیان رضی اللہ الْهَاشِمِينُ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ وَفِي الْبَابِ عَنْ آبِي عنه ، ابن عباس رضي الله عنهما ، زید بن حارثه رضی الله عنه اور ابوسعید رضی اللہ عنہ سے بھی روایات منقول الْحَكَمِ بُنِ سُفْيَانَ وَابْنِ عَبَّاسِ وَ زَيْدٍ بُنِ حَارَثَةَ وَآبِي ۚ سَعِيْدٍ وَقَالَ بَغَضُهُم ۖ سُفْيَانُ بُنَّ الْحَكُّم ہیں ۔بعض نے سفیان ہن تھم یا تھم ہن سنبیان کہااور اس أو الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ وَاضْطَرَبُوا فِي هَذَا الْحَدِيثِ. صديث يس اختار ف كيا بـ

(کُ ) پیوضوکے بعد پیشاب گاہ کے اور کیٹر سے پر پانی چیئر کنا ہے کو جم نہ ہو کہ قطرہ پیشا ب سے کیٹر انٹیا ہوا ہے۔ <u>کہ کلار صدا</u>ئٹ [ آئیب اُن : وضوکرنے کے بعد زیر جامہ پر چیپٹے مار لئے جا کمیں اس کی حکمت عموما میں بیان می جاتی ہے کہ اس سے قطرات کے نگلنے کے وسوسے ٹیمن آتے۔

عَنِ الْعَلَآءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَمٰنِ عَنْ ٱبِيْهِ عَنْ ٱبِيْ هُرَيْرَةَ

اَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّا اَدُّلُکُمْ عَلَىٰ مَا يَمْحُوا اللَّهُ بِهِ الْخَطَا يَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ

قَالُوا بَلَى يَارَسُوُلَ اللَّهِ قَالَ اِسْبَاغُ الْوَصُوءِ عَلَى الْمُكَارِهِ وَكَثْمُوءُ الْخُطَارُ اللَّمِ الْمَسَاجِدِ وَإِنْفِظَارُ

٣٨: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ

عَن الْعَلَاءِ نَحُوَهُ وَقَالَ قُتَيْبَةٌ فِي حَدِّيْتِهِ فَذَا لِكِمُ

الرَّبَاطُ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ فَلَالِكُمُ الرِّبَاطُ ثَلْنَا ُوَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِي وَعَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرٍوْ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُبَيْدَةً

وَيُقَالُ عَٰبِيْدَةَ بُن عَمْرُو وَعَآئِشَةَ وَعَبْدِالرَّحْمَلُ بْن

عَانِشِ وَ آنَسِ قَالَ ٱبُوعِيْسٰى حَدِيْثُ ٱبِيٰ هُرَيْرَةُ حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِالرَّحَمٰنِ

هُوَا بْنُ يَغْقُوْبُ الْجُهَنِيُّ وَهُوَتِقَةٌ عِنْدَ اَهُلِ الْحَدِيْثِ \_

الصَّلُوةِ بَعْدَ الصَّلُوةِ فَذَٰلِكُمُ الرَّبَاطُ۔

فرمایا کیا میں جہیں وہ کام نہ بتاؤں جس سے القد تعالی منا بول و منا ہوں کو منا ہوں کو منا ہوں کو منا ہوں نے (صحابہ کرائم نے ) عرض کیا کیوں کی منا کا ہوں کی عرض کیا کیوں کمیں یار ہول اللہ منا ہوگئی گئی آپ منا ہوں کا منا ورائد منا کی طرف یار بارجانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ہی رباط ہے۔ ( یعنی سرحدات کی ففاظت کرنے کے متراوف ہے )

اور ایک نماز نے بعد دوسری نماز کا انظار برنا ریبی رباط 
ہے۔ (لیخی سرحدات کی حفاظت کرنے کے متراوف ہے)

ہم اہم ہم سے تتبیہ نے روایت کی وہ کہتے میں کہ عبدالعز بزین محمد 
نے ای طرح کی صدیف روایت کی وہ کہتے میں کہ عبدالعز بزین محمد 
میں فَلْلِکُمُّ الْوِ بَاللَّهُ اللَّهِ بَعَاد ہے) عمن مرتبہ کہتے ہیں۔ اس 
باب میں حضرت میں امان عباسی عبدالتندین مرقبہ کہتے ہیں۔ اس 
معبدة بن عمرو کہا جاتا ہے ، عاشی عبدالرائس میں عائش اور اس 
معبدة بن عمرو کہا جاتا ہے ، عاشی عبدالرائس میں عائش اور اس 
الو جریوڈ کی حدیث صن تیج ہے۔ علاء میں عبدالرشن ایمن 
الو جریوڈ کی حدیث صن تیج ہے۔ علاء میں عبدالرشن ایمن 
ایکو جریوڈ کی حدیث میں اور محدثین کے ترویک گئتہ میں عبدالرشن ایمن 
ایکو جریوڈ کی حدیث میں اور محدثین کے ترویک گئتہ میں۔

كال والأن النباب: جمهوركزويك اسباغ وضو مراد برعضوكوتين مرتبدوهوا مسنون على ب

٠٠٠: بَابُ الْمِنْدِيْلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

٣٠٠ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعُ نَاَّعَبْدُاللَّهِ بْنُ وَلَهِ عَنْ زَيْدٍ
 بن حُبابِ عَنْ آبِي مُعَاذٍ عَنِ الزَّهْرِيّ عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَتُ لِرُسُؤْلِ اللَّهِ تَنْظَيْرَ حِرُقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا يَعْدَ الْوَصُولِ اللَّهِ تَنْظَيْرَ حِرُقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا يَعْدَ الْوَصِّورَ مَا فَعَلَا فِي جَمَلٍ ...

. مهم: باب وضو کے بعدرومال استعال کرنا

64: حفرت عائشہ رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عنما اللہ عنما اللہ عنما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عنما اللہ عنما وحشل اللہ عنہ اللہ عنما وحشل رضی اللہ عنہ ہے بی دوایت ہے۔

أبوَابُ الطُّقَارَة عليه وسلم ہے منقول کوئی حدیث بھی صحیح نہیں اور ابومعا ذکو يُضَعَّفَان فِي الْحَدِيثِ قَالَ ٱبُو عِيْسَى حَدِيثُ عَالِشَةَ لوگ سلیمان بن ارقم کہتے ہیں وہ محدثین کے نز دیک ضعیف لَيْسَ بِالْقَانِمِ وَلَايَصِحُ عَنِ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ میں ۔ صحابہ و تا بعین میں سے بعض اہل علم نے وضو کے بعد · وَسَلَّمَ فِي هَٰذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَآبُوْمُعَاذٍ يَقُولُونَ هُوَ کیٹر ہے ہے اعضاء کوخٹک کرنے کی اجازت دی ہے اور جو سُلَيْمَانُ بْنُ اَرْقَمَ وَهُوَ ضَعِيْفٌ عِنْدَ اَهُل الْحَدِيْثِ اس کوئکروہ تبجیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وضو کا یانی وَقَدُ رَخُّصَ قَوْمٌ مِنْ آهُلِ الْعِلْمِ مِنْ آصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعُدَهُمْ فِي ٱلْمِنْدِيْلَ تولا جاتا ہے اور سے بات جضرت سعید بن مستب اور امام بَغُدَ الْوُضُوءَ وَمَنْ كَرِهَهُ إِنَّمَاكُرِهَةً مِنْ قِبَلِ آنَّهُ قِيْلُ زہری سے مروی ہے ۔ محمد بن حمید ہم سے روایت کرتے موے کہتے میں کہ ہم سے جریر نے روایت کرتے ہوئے کہا إِنَّ الْوُضُوءِ يُؤْزَنُ وَزُوىَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيْدِ بْن کہ جھے سے علی بن مجاہد نے بھے ہی سے من کر بیان کیا اور وہ الْمُسَيَّبِ وَالزُّهُرِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَ میرے نزویک ثقه بین انہوں نے تعلبہ سے انہوں نے زہری حَدَّثَنَا جَرِيْزٌ قَالَ حَدَّ ثَنِيْهِ عَلِيٌّ بْنُ مُجَاهِدٍ عَنِيْ وَهُوَ عِنْدِنَى نِقَةٌ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنِ الزَّهُوتِ قَالَ إِنَّمَا اكْرَهُ عَكرْ مِنْ فَهَا كدي وضوك بعد كير عداعضا ، كو یونچھنا مکر وہ سمجھتا ہوں اس کئے کہ وضو کا وزن کیا جاتا ہے۔ الْمِنْدِيْلَ بَعْدَالُوصُوءِ لِآنَ الْوُضُوءَ يُوْزَنُ \_

كُ الْإِرْ رَبِينَ أَنْ الْمِينِينَ فِي: وضوك بعدره مال يا توليه كاستعال جائز بي جمهور علماء كامسلك ب اورسعيد بن ميتب . اورز ہری کے نز ویک مکروہ ہے۔

ام: بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوء ام: باب وضوك بعد كياير هاجائ

٥١: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ ا۵: حضرت عمر بن خطاب تے روایت برسول الله منافید منافید میں نے فرمایا جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے چر کیے التَّغُلِيُّ الْكُوْفِيُّ نَازَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ "أَشْهَدُ أَنْ لا الله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ صَالِح عَنْ رَبِيْعَةَ بُنِ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ أِنِّي إِذْرِيُّسَ الْخَوْلَانِيِّ وَآبِنَّي عُثْمَانَ عَنْ عُمْرَ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطِّهِرِيْنَ. (ترجمه ش الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود تبین وہ اکیا ہے اس کا مَنْ تَوَضَّأَ فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ ٱشْهَدُ کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کر محمد سلی اللہ علیہ والیہ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ ملم اس کے بندے اور رسول ہیں ۔اے اللہ مجھے تو یہ کرنے مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ وَ اَشْهُدُ أَنَّ والوں اور طہارت حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے ) تو اجُعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ اس کیلئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ فُيحَتُ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَذَّكُلُ جس دروازے سے جاہے داخل ہو۔اس باب میں حضرت الْبَابِ عَنْ أَنْسِ اَلَيْهَا شَآءَ وَ فِي قَالَ ٱبُوعِيْسَى حَدِيْثُ انس اورعقبہ بن عامر " ہے بھی روایات منقول ہیں۔ ابوسی کی عُمَرَ فَلْ مُوْلِفَ أَزِيْدُ بْنُ حُبَابٍ فِي هَلَا كَتِي بِينَ مُرْكَ مديث مِن زيد بن حباب كاس مديث يت

المارية المارية وفوك بعدى مكانكاراماديث عابدين

٣٢: بَابُ الْوُضُوْءِ بِالْمُدِّ ۳۲: باب ایک مدسے وضوکرنے کے بارے میں ۵۲: حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ وَ عَلِمَى بُنُ حُجْرٍ قَالَا نَا ٥٢: حضرت مفينة عدوايت إكدي مني في المحافظ وكرت تح ایک مُد<sup>ا</sup> (یانی) ہے اور مخسل کرتے تھے ایک صاع<sup>ع</sup> إِسْمِعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ آبَكُمْ رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِيْنَةَ آنَّ (یانی) سے۔اس باب میں عائش ،جابر اورانس بن مالک النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَ ہے بھی روایات منقول ہیں۔ ابوعیسیؒ فرماتے ہیں سفینہ ﷺ کی يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَآئِشَةَ وَجَابِرِ وَٱنَّسِ روایت کرده صدیث حسن صحیح ہے اور ابور سے اند کا نام عبداللہ بن بْن مَالِكٍ قَالَ ٱبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ سَفِيْنَةَ حَدِيْثُ مطرے ۔ بعض اہل علم نے ایسا ہی کہا کہ وضوکرے ایک مدسے حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَٱبُوْرَيْحَانَةَ اسْمُهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَطَر اور خسل کرے ایک صاع ہے۔ امام شافعی ، احد اور اکلی نے وَهَكَذَا رَاى بَغْضُ آهُلِ الْعِلْمِ الْوَضُوْءَ بِالْمُدِّوَالْغُسُلُّ فر مایا که اس حدیث کا مطلب مقدار کامتعین کرنانہیں که اس بالصَّاع وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَ آخْمَدُ وَإِسْحُقُ لَيْسَ مَعْنَى ے زیادہ یا کم جائز نہیں بلکہ اس کا مطلب سے کہ اس قدر هٰذَا الْحَدِيْثِ عَلَى التَّوْقِيْتِ آنَّهُ لَا يُجُوْزُ ٱكْثَرُ مِنْهُ کفایت کرتا ہے۔ وَلَا اَقَلَّ مِنْهُ وَهُوَ قَلْدٌ مَا يَكُفِيْ..

جُهِ الآرے اُنْ لَهُ اِلَهِ عَنَى اَلَى بِاتِ بِرِتَهَامُ فَقَهَاءُ كَا اَفَاقَ ہے کہ وضوا ورخسل کے لئے پانی کی کوئی خاص مقدار شرعاً مقرر نمیں بگداسراف ہے بچیج ہوئے جتنا پانی کا فی ہواس کا استعال جائز ہے۔ نیز اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ حضور میں تینی ک معمول ایک ' مذ' ہے وضواور ایک' صاع' ' ہے خسل کرنے کا تھا اور بیا مرشنق علیہ ہے کہ ایک صاع چار مدکا ہوتا ہے لیکن مُد کی مقدار اور اس کا وزن کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔

٣٣ : بَابٌ كَوَ إهِيَةِ الْإِسْرَافِ فِي الْوُضُوْءِ ٢٣٣ : باب وضويس اسراف كروه به ٢٠٥٠ : باب وضويس اسراف كروه به ٥٠٠ : حَدْتُ مُنْ مُعَدَّدُ بِنُ بَهُمَّالٍ نَا أَبُودَاوُدَ فَا خَارِجَةً بُنُ ٢٥٠ : حَدْرِتَ أَبِي بَنَ كَعَبْ رَوايت بِدَرَةً بِمُنْ اللهَ عَالِيةً عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَل

ا ایک رطل پائی سوئرام کے برابر ہاور دورطل کے برابرائیے مدہوتا ہے لیٹن ایک مُدکاوز ن ایک بڑار ٹرام ہوا۔

ع ایک صاع چ رهد کے برابر ہوتا ہے اور چار مد کاورن چار کلوگرام ہوتا ہے۔

مُصْعَب عَنْ يُونْسُن بْن عُبَيْدٍ عَن الْتَحسَن عَنْ عُتيّ بْن وَلَم فَفرايا وضوك لِيَا الكِ شيطان باس كو والهان الم جاتا ہے پس تم یانی کے وسوسے سے بچو (لیعنی یانی کے زیادہ خرج کرنے ہے بیو) ۔اس باب میں عبداللہ بن عمروً اور عبداللدين مغفل کے بھی روایت ہے۔ ابوعیسی فرمات میں کہ الی بن کعب کی حدیث غریب ہے اس کی اساد محدثین کے نزديك قوى نبيس اس كئے كہ بم خارجہ كے علاوہ كسي اور كونييں جانتے کہ اس نے اپنے سند کے ساتھ نقل کیا ہو۔ یہ حدیث حسن بھر گڑ ہے بھی کئی سندوں ہے منقول ہے۔اس باب میں می صلی الله علیه وسلم سے مروی کوئی حدیث نہیں اور خارجہ ہمارے اصحاب کے نزدیک قوی نہیں ۔ انہیں ابن مارک ضعف کہتے ہیں۔

### ١٢٠ باب مرنماز كيلي وضوكرنا

۵۴: حفزت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے كەحضورصلى الله عليه وسلم ہرنما زكيلئے وضو كيا كرتے ہتھے خواہ یا وضو ہول یا بے وضو تحمید کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یو جھاتم کس طرح کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہم ایک ہی وضوائیا کرتے تھے امام ابوعیسیٰ تریذی رحمه اللہ نے کہا کہ حدیث حسن غریب ہے اورمحد ثین کے نز دیک \_حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے عمروین عامر کی روایت نشہور ہے جو انہوں نے حضرت انس سے روایت کی ہے ۔بعض علاء ہرتماز کیلیے وضو کومتحب جانتے میں واجب قرار نہیں ویتے۔

۵۵: حضرت عمروبن عامر الصاري سے روایت ہے کہ میں نے سناانس بن مالک سے و دفر مات سے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم وضوکرتے میں ہرنماز کے لئے اپس میں نے کہا کہ آپ س طرح کیا کرتے تھے؟ انہوں نے (انس نے) فرمایا ہم کی نمازیں ایک ہی وضوے بڑھ لیا کرتے تھے جب تک کہ ہم بے وضونہ ہوجا کیں ۔ ابوعیسائی فرماتے میں کہ بیصدیث حسن صحیح

ضَمْرَةٌ السَّعْدِي عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلَهَانُ فَاتَّقُوا وَسُواسَ الْمَآءِ وَفِي الْبَابِ عَن عَبْدِاللَّهِ مُنِ عَمْرٍ ووَعَبْدِاللَّهِ مُنِ مُغَفَّلٍ قَالَ ٱبُوْ عِيْسْى حَدِيْثُ أَبَى بُنِ كُعْبِ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ آهُلِ الْحَدِيْثِ لِلَا نَّا لَانَعْلَمُ آحَدًّا ٱسْنَدَهُ غَيْرَ خَارِجَةَ وَقَذْ رُوىَ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ عَن الْحَسَنِ قَوْلُهُ وَلَايَصِحُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنَ النَّبِيُّ صَّلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْ ءٌ وَّخَارِجَهُ لَيْسَ بَالْقُوتِيُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ \_

## ٣٣ بَابُ الْوُضُوْءِ لِكُلَّ صَلُوةٍ

٥٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ فَاسَلَمَهُ بْنُ الْفَصْل عَنْ مُحَمَّدِ بْن اِسْحٰقَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلُّ صَلوةٍ طَاهرًا أَوْغَيْرَ طَاهِر قَالَ قُلْتُ لِلاَنس فَكُيْفَ كُنْتُهُ تَصْنَعُونَ أَنْتُمْ قَالَ كُنَّا نَتُوضًّا وُضُوءً وَاحِدًا قَالَ ٱبُوعِيْسَى حَدِيْثُ آنَسِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَالْمَشْهُوْرُ عِنْدَ اَهْلَ اِلْحَدِيْثِ حَدِيْثُ عَمْرِ وَبُنِ عَامِرٍ عَنُ أَنَسٍ وَقَدْ كَانَ بَعْضُ آهُلِ الْعِلْمِ يَرَى الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلُوةِ اِسْتِحْبَابًا لَاعَلَى الْوُجُوْبِ

٥٥ : خَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَخْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُالرَّحَمْٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ قَالَا نَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِ وَبُنٍ عَامِرٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ آنْسَ بُنَ مَالِكُ ۚ يَقُولُ كُنَّانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَكُلْ صَلُوةٍ قُلْتُ فَٱنْتُمْ مَاكُنتُمْ تَصْنَعُوْنَ قَالَ كُنَّا نُصِّلَى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ

نُحْدِثُ قَالَ ٱبُوْ عِيْسَى هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ \_ عــ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ آنَّهُ ۚ قَالَ ۚ مَنْ تَوَضَّأُ عَلَى طُهُر كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهِ عَشَرَ حَسَنَاتٍ رَوْى هٰذَا الْحَدِّيْثَ الْاَفُويُقِيُّ عَنْ آبَى غُطَيْفٍ عَن ابْن عُمَرَ عَنَ النَّبِيُّ صَلِّنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ حَلَّتْنَا بِلْلِكَ الْمُحْسَيْنُ ابْنُ خُرِيْتٍ الْمَرُوزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَّ يَزِيْدَ الْوَاسِطِيُّ عَن الْآفُرِيْقِيّ وَهُوَ اِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ قَالَ عَلِيٌ قَالَ يَحْيَى أَبْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ ذُكِرَ لِهِشَامِ بْن عُرُوّةَ هٰذَاالْحَدِيْثُ

٥١ وَقَدُ رُوِى فِي حَدِيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ١٥٠ حضرت ابن عُرَّ عروايت بكرني تَلَيَّظُ فَراماي جس نے باوضو ہوتے ہوئے وضو کیااس کے لئے اللہ تعالیٰ وس انہوں نے محمد بن بزید واسطی ہے اور انہوں نے افریق ہے روایت کیا ہے اور بداستاد ضعیف ہے علیٰ فرماتے میں کہ یکی بن معید قطان نے کہا کہ ہشام بن عروہ ہے اس حدیث کا ذکر کیا گیا توانہوں نے فرمایا بیمشرتی اسادے ( لیعنی اہل مدینہ . فَقَالَ هَذَا إِسْنَادٌ مَشْرَقِيَّــُ

روایت کیاہے)۔

٢٥: باب كه ني منافقة أكاليك وضوہے کئی نمازیں پڑھنا

تكيال لكودية بيل اس حديث كوافريقي في ابوغطيف سے

انہوں نے ابن عمر سے اور انہوں نے نبی مٹائیز کم سے نقل کیا

ے۔ ۔ ہم سے اس حدیث کو حسین بن حریث مروزی نے

نے اس حدیث کوروایت نہیں کیا بلکہ اہل کوف وبصرہ نے اسے

عه: سلیمان بن بریدهٔ این والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی سن تیز مهرنماز کیلئے وضوکیا کرتے متھے جب مکہ فتح ہواتو آپ خلاین ایک وضوے کی نمازیں پڑھیں اورموز وں پڑھ کیا حضرت عمران عرض کیا کہ آپ سائٹیٹا نے وہ کام کیا ہے جو يبلخبين كرتے تھے رسول الله سن في الم في مايا مين في قصد ا الياكيا ب-الونسل" كت بين بيحديث حسن سيح بالسالل بن قادم نے بھی سفیان توری ہے قتل کیا ہے ادراس میں میہ اضافد كيا بكرة ب مَا الله الله الك مرتب وضوكيا مفيان تۇرىڭ نے بھى يەحدىيث محارب بن د ثار سے انہوں ئے سليمان ین بر بیرہ کے بھل کی ہے کہ رسول اللہ منٹی پیلم برنماز کے گئے وضوكرتے تھے اور اسے وكتع سفيان سے وہ محارب سے وہ سلیمان بن بریدہ سے اور وہ اپنے والد سے بھی اُعْلَ کرتے ہیں۔عبدالرحمٰن بن مبدی وغیرہ سفیان ہے وہ محارب بن د ثار ے وہ سلیمان بن بریدہ سے اور وہ نی سل ایک سے مرسلا روایت کرتے ہیں۔ بدولیع کی حدیث سے اسم ہے۔اہل علم کا

٣٥: بَابُ مَاجَاءَ آنَّهُ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ يهُ ضُو ءِ وَاحِدِ

٥٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ نَا عَبْدُالرَّحَمْنِ بُنُ مَهُدِيّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةً بُّن مَوْتَدٍ عَنْ سُلَّيْمَانَ بْنِ بِنْرَيْدَةَ عِنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا لِكُلَّ صَلُوةٍ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَعْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلُّهَا بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّكَ فَعَلْتُ شَيْئًا لَمُ تَكُنُّ فَعَلْتُهُ قَالَ عَمَدًا فَعَلْتُهُ قَالَ ٱبُوْعِيْسٰي هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرَواى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَلِيُّ ابْنُ قَادِم عَنْ سْفْيَانَ الثَّوْرِيّ وَزَاهَ فِيْهِ تَوَضَّا ۚ مَرَّةً ۚ مَرَّةً ۚ وَرُوى سُفْيَانُ التَّوْرَيُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ أَيْضًا عَنْ مُحَارِب بْن دِثَارِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَةَ اَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلْوَةٍ وَرَوَاهُ وَكِيْعٌ عَنْ سُّفُيَانَ عَنْ مُحَارِبِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنْ إَبِيْهِ وَرَوٰى عَبْدُالرَّحَمُٰنَ ۗبُنُ مَهْذِيِّ وَغَيْرُةً عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخَارِبِ بُنِ دِثَارِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةً عَنِ النَّبِيّ عمل ای پر ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں جب تک وضوندلو نے بعض اہل علم (مستحب اورفضیات کے ارادے ہے) ہرنماز کیلئے وضو کیا کرتے تھے۔افریق ہے روایت کیا جاتا ہے وہ ابوغطیف ہے وہ ابن عمر کے اور وہ نمی مَثَاثِينَةً سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مُٹائِینَا کمنے فر مایا جس محض نے باوضو ہونے کے باوجود وضو کیا اللہ تعالیٰ اس کے بدل میں دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ بیسند ضعیف سے اور اس باب میں حضرت جابر ﷺ بھی روایت ہے کہ نبی اکرم مٹی پینوانے ظہر ادرعصر کی نماز ایک وضویہ ادا قرمائی ہے۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْتِ وَكِيْعٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَا عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ اِنَّةً يُصَلِّي الصَّلَواتِ بوُضُوْءٍ وَاحِدٍ مَالَمْ يُحْدِثُ وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَتَوَضَّأُ لِكُلُّ صَلْوةٍ السِّيحْبَابًا وَارَادَةَ الْفَضْلِ وَيُرُولى عَن الْاَ فُرِيْقِتَى عَنْ اَبِي غُطَيْفٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّا عَلَى طُهْرِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهِ عَشَرَ حُسَنِاتٍ وَهَلَا السَّنَادُّ ضَعِيْفٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ النَّبَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ ـ

كل دويد أنه الكالمين إب صوراقدى الله المكالم مبارك التعديد لي يحى آمانى موكى كدايك وضو ئىنمازىي يزهى جائتى ہيں۔

### ٢٨: باب مرداورغورت كاابك برتن ميں وضو کرنا

۵۸: حضرت ابن عماسٌ فرماتے مہں کہ مجھے سے حضرت میموندٌ نے بیان کیا میں اور رسول الله حسلی الله علیه وسلم ایک ی برتن سے عسل جنابت کیا کرتے تھے ۔امام ابوعینی ترندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیاحدیث حسن سیح ہے اور یہی عام فقہا کا قول ہے کہ مرد اور عورت کے ایک ہی برتن ہے عسل کرنے میں کوئی حری نہیں ۔اس باب میں حضرت عليٌّ ، عا نَشرٌّ ، السُّ ، ام ها نُنُّ ، ام صبيرٌ ، ام سلمهٌ اور ابن عمرٌ ہے بھی روایات ہیں اور ا بوشعثا ء کا نام جا ہر بن زید ہے۔ ٢٧٠: بابعورت كوضو ي يجهوع ياتى ك استعال کی کراہت کے بارے میں

٥٠: حَلَّانَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ٥٩: تَبِيله بْنَعْفار كَالِكِ فَف ي روايت ي كمَنْ أيارمول عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي عَنْ آبِنَي حَاجِبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الله لَلَّيْنَا أَنْ عُورت كَى طهارت سے بچ ہوئے پائی كے يَنِيْ غِفَادِ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استعال عدان إب من عبدالله بن سرخس يجمي روايت عَنْ فَضْلَ طَهُوْدِ الْمَرْ أَةِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِ- ابْرَسِينٌ فرمات مِن عورت ك يج بون بإنى ك

### ٣٦: بَابُ فِيْ وُضُوْءِ الرَّجُل وَالْمَرأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

٥٨: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ نَاسُفْيَانُ بْنُ عُيِّنَةً عَنْ عَمْرو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ اَبِي الشَّعْنَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ حَدَّ ثَيِّي مَّيْمُوْنَةُ قَالَتُ كُنْتُ اَغْتَسِلُ آنَا وَرَسُوْلُ اللَّهِ سَلَّتُمَّا مِنْ انَاءِ وَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ أَبُوْ عِيْسُمِ هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. صَحِيْحٌ وَهُوَقُولٌ عَآمَّةِ الْفُقَهَآءِ اَنْ لَابَاسَ اَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَوْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيّ وَّعَآئِشَةَ وَآنَسٍ وَٱمْ هَانِي وَٱمْ صُبَيَّةَ وَٱمْ سَلَمَةٌ ۚ وَابْنِ عُمَرُو آبُو الشَّعْنَاءِ اسْمُهُ جَابِرٌ بْنُ زَيْدٍ\_

## ٣٤ بَابُ كَرَاهِيَةِ فَضُل طُهُوْرِ الْمَرْأَةِ

سَرْجِس قَالَ ٱبُوْعِيْسَي وَكُرِهَ بَغْضُ الْفُقَهَآءِ الْوُصُوْءَ

بِفَضُلَ طُهُوْرٍ الْسَوْأَةِ وَهُوَ قَوْلٌ اَحْمَدُ وَ اِسْحَاقَ

كِرهَا فَضْل طُهُوْرِ هَا وَلَهُ يَرَيّا بِفَضْلِ سُوْرِ هَابَأْسًا۔

٠٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ وَمُخْمُو دُبُنُ غَيْلَانَ قَالَا نَا

آبُودَاؤُدَ عَنْ شُعْبَةً عَنَّ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبَا حَاجِبِ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَمْرُو الْغِفَارِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِلَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضَّل طُهُوْرِ الْمَواَةِ أَوْ قَالَ بِسُوْرِهَا قَالَ آبُوْ عِيْسَى هَلَاً

حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَ ٱبُوْحَاجِبِ نِ السُّمُةُ سَوَادَةُ ابْنُ

عَاصِمٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ فِيى حَدِيْتِهِ نَهِى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ يَتَوَصَّا الرَّجُلُ بِفَصْلِ

طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ وَلَمْ يَشُكَّ فِيْهِ مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ \_

أبو اب الطَّفّارَة استعال کوبعض فقبائے مکروہ کہاہے۔ان میں احمد اور انتحق بھی شامل جیں ان دونوں کے زو کی جو پائی عورت کی طہارت سے بچاہواس سے وضو مکروہ ہاس کے جو تھے میں کوئی حرج نہیں۔ ٠١: حضرت تعلم بن عمر وغفاري رضي الله عنه فرمات مين كه نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے مرد کوعورت کے وضو سے يج ہوئے يانى سے وضوكرنے سے منع فرمايا ، يا آب صلى الله عليه وسلم ف فرمايا اس كے جو محصے سے رامام الونسيلي ترندی فرماتے ہیں بے حدیث حسن نے ۔ ابو حاجب کا نام مان من عاصم ہے۔ محمدین بشارای حدیث میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بیچے ہوئے یا ٹی ہے وضو کرنے سے منع فر مایا اور اس میں محدین بشار شكعة نبيس كرتے۔

۲۸: باب جنبی عورت کے نہائے ہوئے یانی کے بقیہ ہے وضو کا جواز

۲۱: حضرت ابن عباسٌ ہے روایت ہے کہ از واج مطہراتٌ میں ہے کی نے ایک بڑے برتن سے خسل کیا پھررسول اللہ · خَالِیْنَا نِے اس ہے وضو کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا يارسول الله مَنْفَيْدَ عَلَيْ مِن حالت جنابت عظمي آب مَنْفَيْعَ لَيْ فر ما یا یا فی جنبی نهیں ہوتا ۔ امام ابوعیسیؒ فرمائتے ہیں بیرحدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان تُوریٌ ،امام مالک اورامام شافعی کا بھی یمی قول ہے۔ ٣٨: بَابُ الرُّخُصَة

في ذلكَ

 الا: حَدَّثْنَا قُتْنِيَةٌ نَا آبُواللاَحْوَص عَنْ سِمَاكِ بْن حَوْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجُ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَٱرَّادَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ إِنَّ الْمَآءَ لَايُجْنِبُ قَالَ ٱبُوْعِيْسٰي هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحُ وَهُوَ قُوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّــ

المنظر المنظاف المنظامية مجموعة المناه كرزوك على المحارث كالمنطق بالى عمرواورمروك مج موالي بال عورت وضواور عسل کرنتی ہے صرف امام احمدُ اور امام اسحاق مرد کے لئے مکروہ کہتے ہیں۔

٣٩: باب ياني كوكوئي چيز نايا كنېيس كرتي Hr: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت سے فر ما یا که رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے بوجھا گیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کیا ہم بشاء کویں سے وضو کریں۔ بدوہ

٣٩: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ حَدَّثَنَا هَنَّا دٌ وَالْحَسَنُ عَلِيِّي ابْنِ الْخَلَّالِ وَغَيْرٌ وَاحِدٍ فَالْدُانَا آبُواُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّد بن تعب عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عَبْدِ اللَّهِ بن وَافع

۵۰: اسی کے متعلق دوسراباب

۱۹۳: حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کدر سول اللہ علیہ اللہ علیہ کے میدانوں اور جنگلوں کے پائی کے بارے میں سوال کیا گیا جس پر درندے اور چو پائے بار بار آتے ہیں ۔ آپ علیہ کے فرمایا جب بائی و د تلوں کی مقدار میں ہوتو نا پاک نہیں ہوتا ہے جس میں پائی مجرا جاتا ہے۔ ابو میسی کی تھول ہے جس میں پائی مجرا جاتا ہے۔ ابو میسی کی تھول ہے جس میں پائی مجرا جاتا ہے۔ ابو میسی کی تول ہے کہ بار ہوتو وہ اس وقت تک نا پاک ٹیمیں ہوتا جب تک اس کی بویا ذا نقشہ تبدیل بل دیوا وار انہوں نے کہا کہ تشمین پائی کے کہ باکہ تھیں کہ کہا کہ تشمین پائی کی بویا در میلوں نے کہا کہ تشمین پائی کے کہا کہ تسمین کا دیوا ہے۔

إذا تحان المفائ قلعين لم ينتجسه شيء مالم يتعيّر كى بوياذا تقدتهديل ند بواور الهول في لها كرسمين پاچ دِيْحُهُ أَوْ طَعُهُمُهُ وَقَالُوا يَكُونُ فَحُوا مِنْ حَمْسِ قِرَبِ. مَشُول كرابر ہوتا ہے۔ (فُ) حند كنزد كيدس ہاتھ مركع (ده درده حوض) بإنى اور چانا ہوا پائى اس وقت تك نا پاكنيس ہوتا جب تك اس كے رنگ مزو يا يومِس كوكى وصف شريد كے۔

۵۱: بابر کے ہوئے یانی میں پیٹاب کرنا مکروہ ہے

۱۹۳ حفرت ابو بریره رضی الله عند سدوایت به بی آگرم صلی الله علیه و کلم فے فرمایاتم میں مے کوئی رکے ہوئے پائی میں بیٹناب ندکرے کہ چھراسی سے وضوکرے۔ ابوسیسی

فِيْهَا الْحَيْشُ وَلُحُوْمُ الْكِلَابِ وَالنَّشُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَآءَ طَهُورٌ لاَيْنَجِسُهُ شَىءٌ قَالَ الْهُوعِيْسَى هذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ وَقَدْ جَوْدَ المُؤْاسَامَةَ هذَا الْحَدِيْثُ فَلَمْ يَرُو اَحَدْ حَدِيْثُ آبِى سَعِيْدِ فِي بِيْرِ بِضَاعَةَ الْحَسْنَ مِثَّا رُوى اللهِ السَامَةَ وَقَدْ رُوى هذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرٍ وَجُهِ عَنْ آبِيُ سَعِيْدٍ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَآلِشَةَ.

بُنِ خَدِيْجٍ عَنُ آبِيُ سَعِيُدِن الْخُدُرِيِّ قَالَ قِيلَ

يَارَسُولَ اللَّهِ نَتَوَضًّا مِنْ بيُر بُضَاعَةَ وَهِيَ بيُرٌ يُلقَى

٥٠: بَابُ مِنْهُ اخِرُ

٧٣. حَدَّثَنَا هَنَادٌ نَا عَبُدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ الزَّيْثِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ مَلْى بُنِ عَمْرَ عَنِ النَّهِ عَلَى الْفَلَاقِ اللَّهِ عَلَى عَرْفَلُ فِى الْفَلاَةِ اللَّهِ عَلَى عَرْفَلُ فِى الْفَلاَةِ مِنْ الْوَبْعَ فِي الْفَلاَةِ مِنْ الْوَرْضِ وَمَا يَتُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّ وَاتِ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَنَاءُ فَلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْتَحَيْثُ قَالَ مُتحَمَّدُ بُنُ الشَّحْقَ فَلْقَالًا الشَّافِيقِي وَاحْمَدَ وَالسَحْقَ فَالُوا الشَّافِيقِي وَاحْمَدَ وَالسَحْقَ فَالُوا الشَّافِيقِي وَاحْمَدَ وَالسَحْقَ فَالُوا إِنْ الْمَنْ الْمَنَاءُ فَلْقَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمَنْ الْمَنَاءُ فَلْقَالُوا الشَّافِيقِي وَاحْمَدَ وَالسَحْقَ فَالُوا إِذَا كَانَ الْمُنَاءُ فَيْقَالُوا الشَّافِقِيقِ وَاحْمَدَ وَالسَحْقَ فَالُوا إِنْ الْمَنْ الْمَنَاءُ فَلْمُوا مِنْ مَنْ مَالَمُ يَتَعَمَّدُ اللَّهُ مَنَاءً مَالَمُ يَتَعَمَّدُ الْمَنْ الْمَنَاءُ فَلَيْنَ لَمُ يَنْجَمُنَهُ شَيءٌ مَالَمُ يَتَعَمَّرُ وَالْمَدِي وَمُسَوقً وَالُوا الشَّافِيقِي وَاحْمَدَ وَالسَحْقَ فَالُوا إِنْ الْمَنْ الْمَنَاءُ مُعَمَدُ وَاللَّوْ الشَّلُومِي وَمَا يَعْمُولُ الشَّلَةِ مِنْ الْمَاءُ وَالْمُولُ الشَّافِيقِي وَاحْمَدَ وَاللَّوْمَ الْمُعَلِيقِ لَى الْمُعَلِقُ الْمُؤَا يَكُولُ الشَّلَةِ مُنْ الْمُعَلِقُ وَقَالُوا الشَّلُومُ الشَّافِيقِ وَالْمَاءُ وَالْمُؤْلُولُ الشَّلَةُ مِنْ الْمَاءُ وَالْمُؤْلُ الشَّلُومُ الْمُؤْلُ الْمَاءُ وَالْمُؤَا الشَّلَةُ مُنْ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلُولُ الشَّلَةُ مِنْ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الشَّلُولُ الْمُؤْلُولُ الشَّلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَاءُ وَالْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ السَّلَمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُو

ا ٥: بَابُ كَرَاهِيَةِ الْبَوُلِ فِي الْمَآءِ الرَّاكِدِ

٣٧ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بَٰنُ عَيْلَانَ نَا عَبُدُالرَّزَاقِ عَنُ ` مَعْمَدٍ عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَّهِ عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُولُنَّ اَحَدُ كُمْ فِي المُماآءِ الدَّانِم ثُمَّ يَتُوصَّأُ مِنْهُ قَالَ أَبُوعِيسني هذا فرمات بين بيصديث حسن سحح باوراس بإب من حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے بھی روایت منقول ہے۔

حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِي الْبَابِ عَنُ جَابِرٍ .

كُلُ الشائيةُ أَلْبِ اللهِي: شروع كتين ابواب مين ياني كاطبارت (ياكي) اورنايا كى كاييان بي شوافع احناف اورامام احمد بن تغبل مع ين خور يك نجاست كرن سي تحور اياني ناياك جبكه كثيرياني ناياك نبيس وعافر ق صرف اتناب كداحناف کے نزدیک زیادہ پاکم کی کوئی مقدار معین نہیں ہے اور اہام شافعنؒ کے نزدیک کثیریانی کی مقدار قلتین ہے جس کامعنی دو مظے پانی کثیر ہے کیکن کی وجو ہات کی بنا پر گلتین کی احادیث کمزورا در ضعیف ہیں ان پرعمل نہیں کیا جائے گا۔

٥٢: بَابُ فِي مَآءِ الْبَحُرانَةُ طَهُورٌ

۵۲: باب دريا كاياني ياك مونا

١٥: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً عَنْ مَالِكِ حِ وَحَدَّثَنَا ٱلْأَنْصَارِيُّ ٢٥: صفوان بن سليم سعيد بن سلمه سے روايت كرتے ميں جو اولا ﴿ بين ابن ازرق كي تحقيق مغيره بن الي برده نے كه وه عبددار قَالَ حَدَّثَنَا مَعُنَّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفُوانَ بُن کی اولا دہے ہی خبر دی ان کو کہ سنا انہوں نے حضرت ابو ہر برہ " سُلَيْم عَنْ سَعِيْدِ بُنِ سَلَمَةً مِنْ اللَّهُ الْأَزْرَقِ اَنَّ ے وہ فرماتے ہیں کہ سوال کیا ایک شخص نے رسول اللہ الْمُغِيْرَةَ بُن آبِي بُرُدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِالدَّار علی ہے ۔یارسول اللہ علیہ ہم دریا (ادرسمندر) میں سفر أَخْبَوَهُ أَنَّهُ سَمِعَ آبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ کرتے ہیں ہمارے یاس تھوڑ اسایانی ہوتا ہے اگر ہم اس ہے اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَوْكَبُ الْبَحُوَ نَحُمِلُ مَعَنَا القِّلِيُلَ مِنَ الْمَآءِ فَإِنُ تَوَضَّاأُ وضو کریں تو پیا سے رہ جائیں ۔ کیا ہم سمندر کے یائی سے وضو کرلیں ۔رسول اللہ علیہ فی نے فرمایا اس کا یاتی یاک اور اس کا نَابِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتُوضَاً مِنَ البِّحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مردہ حلال ہے۔اس باب میں حضرت حابرٌ اور فراسی ہے بھی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الطَّهُورُ مَاءُهُ ٱلْحِلُّ مَيْتُتُهُ روایت ہے۔ابوعسیٰ کہتے ہیں بدحدیث من صحیح ہے۔اکمشر وَفِي الْبَابِ عَنُ جَابِرِ وَالْفِرَاسِيِّ قَالَ ٱبُوْعِيْسْي هَٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنَ صِحْيحٌ وَهُوَ قُولُ آكُثِر الْفُقَهَآءِ مِنُ فقہا ء صحابةً جن میں سے حضرت ابو بكرٌ ،عمر فاروق اور ابن عباس مجھی ہیں ان کا قول یہی ہے کہ دریا کے بانی سے وضو أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ ٱبُوْبَكُو کرنے میں کوئی حرج نہیں اور بعض صحابہ کرامؓ نے دریا اور وَعُمَرُ وَابُنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَوُا بَأُسَّابِمَآءِ الْبَحْرِ وَقَدُكُرِهَ سمندر کے یانی سے وضو کرنے کو مکروہ جانا ہے۔ان صحابہ میں بَعُضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءَ حضرت عبدالله بن عمر اورعبدالله بن عمرةً بهي شامل مين\_ بِمَآءِ الْبَحُرِ مِنْهُمُ ابْنُ عُمَّزَ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمُوو وَقَالَ عبدالله بن عمرٌ نے فر مایادہ آگ ہے ( بعنی نقصان دہ ہے )۔ عَبُدُاللَّهِ بَنُ عَمُرِو هُوَ نَارٌ.

حيث الانتشاقة لألية إلى: حضور علية في محابرام كفيكودورفرماديا كدية تك مندري بيثارجانورج ہیں اور ہزاروں جانور ہرروز مرتے ہیں لیکن سیندری پانی پاک ہے بلکہ رہیجی فرمایا کہ سمندر کے مردار بھی حلال ہیں تا کہ منشاء سوال ہی قتم ہوجائے ۔ پیرعلاء میں اختلاف ہے کہ کون کون سے سمندری اور دریائی جانور حال میں اور کون ہے حرام ہیں ۔ احناف کے نز دیکے چھلی کے علاوہ تمام جانور حرام ہیں۔امام شافعیؒ ہے جارا قوال منقول ہیں امام مالک کے نز دیک سمندری خزیر کے علا وہ تمام دریائی جانو رحلال میں۔ دلائل کتابوں میں موجود ہیں۔

أبُ الله الطُّفارَةُ

۵۳: باب بیشاب سے بہت زیادہ احتماط کرنا ۲۲: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوقبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا: ان دونوں کوعذاب ہور ہا ہےاور عذاب کی وجہ کوئی بڑا جرم نہیں۔ان میں سے ایک پیٹاب کرتے وقت احتیاط نہیں كرتا تفاجب كه دوسرا چفل خوري كرتا تفاراس باب ميس حضرت زيد بن ثابت "ابو بكره ، ابو هريرة ، ابوموسي " اورعبدالرحمٰن بن حسنه سے بھی احادیث فرکور ہیں۔ ابھیسی کہتے ہیں مید

منصور نے بیحد بیث مجامد سے انہوں نے ابن عباس سے نقل کی ہے لیکن اس میں طاؤس کا ذکر نہیں کیا جبکہ اعمش کی روایت اصح سے اور میں نے سا ابو بر محد بن ابان سے انہوں نے کہا میں نے سناوکیج ہے وہ کہتے تھے کدابراہیم کی اسناد میں اعمش منصورے احفظ میں۔(لیعنی زیادہ یادر کھنے والے ہیں)

حديث حسن سيح ہے۔

۵۴: بابشرخوار بحدجب تك كماناندكمائ اس

کے پیشاب پر پانی چیشر کنا کافی ہے ١٤٤١م قيس بنت محصن كہتى ہيں ميں اپنے بيٹے كو لے كرنبي صلى الله عليه وسلم كے پاس كئي اس نے ابھي تك كھانا كھانا شروع نہیں کیا تھا تواس نے آپ علیہ کےجسم مبارک پر پیشاب کر دیا پس آپ عظی نے یانی منگوایا اوراس پر چھڑک دیا۔اس باب میں حضرت علیٰ، عائشہ " ، زینٹِ ، لبابہ بنت حارث ( فضل بن عباس کی والدہ) ابوسمج " عبداللہ بن عرق ابولیلی " اور این عباس سے بھی روایات معقول ہیں۔ ابعیسی فرمانے ہیں کہ کی صحابیہ و تابعین اور ان کے بعد کے فقہاء جن میں امام احمدُ اور الحق میں ان کا قول ہے كائر كے كے پيشاب يرياني بهايا جائے اورائز کی کے پیشاب کودھویا جائے اور بیاس صورت میں ٥٣: بَابُ التَّشُدِيْدِ فِي الْبَوُل

٢٢: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَقُتَيبَةُ وَالْبُوكُرَيُبِ قَالُوا نَا وَكِيُعٌ عَنِ الْآعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنُ طَاوُس عَنِ ابُن عَبَّاسِ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّعَلَى قَبُرَيُن فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرِ آمًّا هٰذَا فَكَانَ لاَ يَسُتَتِرُ مِنُ بَوْلِهِ وَآمًّا هٰذَا فَكَانَ يَمُشِي بِالنَّمِيْمَةِ وَفِي الْبَابِ عَنُ زَيْدِ بُن ثَابِتِ وَابِي بَكُرَةَ وَابِيُ هُرَيُوةَ وَابِي مُوْسَى وَ عَبُدِ الرَّحَمٰنِ بُنِ حَسَنَةً قَالَ ٱبُوُعِيْسٰي هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيُحٌ وَ رَوْى مَنْصُؤرٌ هَٰذَا الْحَدِيْتُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن ابْن عَبَّاسِ وَلَمْ يَذُكُرُ فِيْهِ عَنْ طَاوُسٍ وَ رِوَايَةُ الْاَعْمَشِ اَصَحُّ وَسَمِعْتُ اَبَا بَكُرِ مُجَمَّدَ بْنَ اَبَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَكِيْعًا يَقُولُ الْا عُمَشُ ٱحْفَظُ لِاسْنَادِ إِبْرَاهِيْمَ مِنْ مَنْصُوْرٍ.

كُ الْإِرِينِينَ ۗ [ [ بينابي: بيناب كي چينيس اور چغل خوري كرناعذ ابية قبر كاسب ب الله تعالى برسم كائنا موں محفوظ اركھيـ ٥٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي نَضَح بَوُلِ الْعُلام

قَبُلَ أَنُ يُطُعَمَ

٢٤: حَدَّثَنَا قُتُيَبَةً وَأَحْمَدُ بُنُ مَنِيعٍ قَالَانَا شُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ عُبَيْدِاللَّهِ بُنَّ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ عُتُبَةَ عَنُ أُمَّ قَيْس بِنُتِ مِحْصَن قَالَتُ دَخَلْتُ بِابُن لِيُ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَآءٍ فُرَشَّهُ عَلَيْهِ وَفِي الْبَابِ عَنُ عَلِيّ وَعَائِشَةً وَزَيْنَبَ وَلُبَابَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ وَهِيَ أُمُّ الْفَضُلِ بُنِ عَبَاسِ بُنِ عَبُدِالُمُطَّلِبِ وَآبِي السَّمُح وَعَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمْرِو وَٱبِيُ لَيُليٰ وَابُنِ عَبَّاسِ قَالَ ٱبُوعِيُسْي وَهُوَ قُوُّلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّابِعِيْنَ وَمَنُ يَعُذَ هُمُ مِثْلِ أَحُمَدَ وَاِسُخْقَ

قَالُوا يُنَصَّحُ بَوُلُ الْفَلاَمِ وَيُفْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ جِكَدُونُونَ الْبَى كَمَانَا مَكَاتَ بُولْ-الرَّكَانَا كَمَا سَغَلِيَّسِ تُو وَهَذَا مَانُهُ يَطُعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلًا جَمِيْعًا. دونُون كَے بِيثَابُ وهو يا جائے گا۔

ھلا ھوٹ فلا کا المبنائ : شیرخوار بچر کے بیشاب کے بارے میں یہ باب قائم کیا ہے۔ جمہورا تمد کے زو کی لڑکے اور لڑکی جو شیرخوار میں ان کا بیشاب پلید ہے فرق صرف اتنا ہے کہ بنگ کا بیشاب مبالغہ کے طور پر دھویا جائے گا اور بیچ کا بیشاب جس کیڑے پرلگ جائے اے بلکا سادھونا بھی کا نی ہے۔

۵۵. بَابُ مَاجَاءَ فِي بَوُلِ ۵۵: باب جن جانوروں كا گوشت كھاياجاتا ہے مايۇ كَلُ لَحْمُهُ ان كاپييتاب

٢٨: حضرت الس عروايت بك قبيله عرينه كي محمدلوگ ٣٨: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمّدِ الزَّعْفَرَائِيُّ نَا غَفَانُ مدينة ع أنبيل مدينه منوره كي آب ومواموا في نبيل آ كي چنانچه بُنُ مُسُلِم نَا حُمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنَا حُمَيُدٌ وَقَادَةُ وَ رسول الله عظام نے انہیں زکوۃ کے اونوں میں بھیج ویا اور ثَابِتٌ عَنُ أَنَسِ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةً قَدِمُوا الْمَدِيُّنَةَ فرمایا ان کا دووھ اور پیشاب پیو ۔لیکن انہوں نے رسول فَاجْتَوَوُهَا فَبَعَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله علی کے چرواہے کونل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کر لے فِيُ إِمِلَ الْصَّدَقَةِ وَقَالَ اشْرَبُوا مِنُ الْبَانِهَا وَابُوالِهَا كئة اورخوداسلام مرتد ہوگئے۔جب انہيں پكر كرني علي فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی خدمت میں لایا گیا تو آب علیہ نے ان کے ہاتھ اور وَاسْتَاقُوا الْإِبل وَارْتَدُوا عَن الْإِسْلام فَأْتِي بهمُ النَّبيَّ یاؤں مخالف سمت سے کا نے اور آنکھوں میں گرم سلامیں صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَّعَ آيُدِيْهِم وَآرُجُلَهُمُ مِنْ پھیرنے کا تھم دیا اور ان کوریگتان میں ڈال دیا گیا۔حضرت خِلَافِ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَٱلْقَاهُمُ بِالْحَرَّةِ قَالَ أَنَسٌ الس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کدان میں سے ہرامک فَكُنْتُ أُرِى أَحَدَهُمُ يَكُذُ الْأَرْضَ بِفِيْهِ حَتَّى مَاتُوا خاک حاث رہاتھا بہاں تک کہ سب مر گئے اور بھی حماد نے کہا وَرُبَمَا قَالَ حَمَّادٌ يَكُدُمُ الْآرُضَ بِفِيْهِ حَتَّى مَاتُوا اسروايت من يُكُدُّ الْأَرْضَ كَي بِجائ يَكُدُمُ الْلاَرْضَ قَالَ أَبُوعِيسْنِي هَلَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ قَدْرُوي اوران دونول کے معنی ایک ہی ہیں۔امام ابر عسی قرماتے ہیں کہ مِنْ غَيْرٍ وَجُهِ عَنْ آنَسِ وَهُوَ قَوْلُ آكُثَرِ آهُلِ الْعِلْمِ بیر حدیث حسن محیح ہے اور حضرت انس سے کی سندول ہے قَالُوْا لَابَاسَ بِبُولِ مَايُوْكُلُ لَحُمُّهُ.

منقول ہے اکثر الل علم کا بھی بھی تول ہے کہ حلال جانوروں کے بیشاب میں کوئی حرج نہیں !۔

ا امام ابوطنفة اورام شافع كزوك تمام بيشاب نجس مين فبليريد كوكون كويارى كاود ينى عليك ف اجازت وك هيد

أبواب الطُّفارَة تھیں ۔ابوعیتی فرماتے ہیں مدحدیث غریب ہے۔ہم نہیں جانتے کہ یجیٰ بن غیلان کے علاوہ کسی اور نے پزیدین زر بع ے روایت کی مواور بیآنکھول میں سلامیں پھروانا قرآنی حکم "وَالْجُورُوحَ قِصَاصٌ "كمطابق تفاحمة بن يرين ع منقول ہے کہ رسول اللہ علیہ کا پیغل حدود کے تازل ہونے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْيُنَهُمْ لِآنَّهُمْ سَمَلُوا اعْيُنَ الرُّعَاةِ قَالَ ٱبُوُعِيْسَلَى هَلَمَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ لَا نَعْلَمُ اَحَدًا ذَكَرَهُ غَيْرَ هٰذَا الشَّيُخ عَنْ يَزِيْكُ بُنِ زُرَيْع وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ وَقَدْ رُوىَ عَنْ مُحَمَّدِ بُن سِيُرِيْنَ أَتُّهُ قَالَ إِنَّمَا فَعَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ے پہلے کا ہے۔ هٰذَا قَيْلَ أَنُ تُنْزَلَ الْحُدُودُ.

۔ امام مالک ، امام محمد ایک روایت کے مطابق امام احمد کا مسلک بھی سیرے کہ وہ یاک ہے جبکہ امام ابو حضیفہ ، امام شافع کی ، امام ابو يوسف اورسفيان ورى حميم الله كاسلك بيب كدوه نجس بيكونكم في كريم علي في استنوهو من البول فان عامة عذاب القبر منه "بيحديث امام بخاري كي شرط يرب جس كالرجمديد إلى بيتاب يج كيونكدا كثر عذاب قبريس بيتاب كي ودے ہوتا ہے۔"

٥٢: باب بواك خارج بونے سے وضوكا لوث جانا ٠٤: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا وضوئيس جب تك آواز ندمو یا رج ند فکلے۔ امام ابوسیلی ترفدی نے کہا ہے مديث حن سيح ب

44 : حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ · رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا جب تم ميس سے كوئى معجدیں ہواور اے اپنے سریوں میں سے ہوا کا شہر ہوتو جب تك آوازند سنے يا بوندآئ مجدے با ہرند فكا (ليعني وضونه کرے )۔

22: حضرت الومرية عدوايت بك نبي عظم في الم جبتم میں سے سی کو حدث ( نقض وضو ) ہوجائے تو اللہ تعالی اس وقت تك اس كى نماز قبول نبيس فرماتا جب تك وضونه كرلے \_ابوسي كتے إلى بيديث حسن سيح عدادراك باب میں عبداللہ بن زید علی بن طلق ، عائشہ ابن عباس ابوسعید ہے بھی روایات ندکور ہیں ۔ابوللیس کہتے ہیں سرحدیث حسن میح ہے اور یمی علماء کا قول ہے کہ وضواس وقت تک داجب نہیں

٥٦: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيُح • ٤: حَدَّثَنَا قُتَيِيةً وَهَنَّادٌ نَاوَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُهَيْل. بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِيْهِ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةً ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وُضُوَّةٍ اِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوُرِيْحِ قَالَ أَبُوعِيْسِلِي هَلَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

 ا حَـدُّشَنا قُتَيبَةُ نَاعَبُدُ الْعَزِيْنِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُ كُمُ فِي الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رِيْحًا بَيُنَ ٱلْيَتَيْهِ لَلاَ يَخُرُجُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيُحًا.

22: حَـدُقُنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنُ هَمَّام بُن مُنَيِّهِ عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ عَنِ النَّبِيّ عَلِيُّكُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقُبَلُ صَلْوَةَ اَحَدِ كُمْ إِذَا اَحُدَثُ حَتَّى يَتُوطَّا أَقَالَ أَلُوعِيُسْي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَبِيبِعٌ وَفِي الْمَابِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُن زَيْدٍ وَعَلِيَّ بُن طَلُق وَعَآيُشَةَ وَأَبِن عَبَّاسِ وَآبِي سَعِيْدٍ قَالَ ٱبُوعِيْسلى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيُحٌ وَهُوَ قُولُ الْعُلَمَاءِ اَنُ لَّا AY

يَىجِبُ عَلَيْهِ الْوُصُوءُ إِلَّا مِنُ حَدَثٍ يَسُمَعُ صَوْتًا اَوْ يَجِدُ وِيُسُحًا وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ إِذَا شَكَّ فِى الْسَحَدُثِ قَالِّلُهُ لاَيَعِبُ عَلَيْهِ الْوُصُرُءُ حَتَّى يَسُتَيْقِنَ اِسْتِيفَقَانًا يَقُدِرُ آنُ يَحْلِفَ عَلَيْهِ وَقَالَ إِذَا حَرَجَ مِنْ قُسُلِ الْسَمَرِ لَةِ الرِّيْحُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْوُصُوءُ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيّ وَاسْحَقَ

ہوتا جب تک حدث نہ ہواور وہ آواز نہ سنے یا پونہ آئے۔ این مبارک کتے ہیں اگر شک ہوتو وضو واجب نہیں ہوتا یہاں تک کہ ہس حد تک یقین ہوجائے کہ اس پرشم کھا سکے اور کہا ہے کہ جب عورت کے '' فُرائے''' سے رسم کی کھل تو بھی اس پروضو واجب ہے یہی تول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور الحق رحمۃ الذعاء کا

کے لا رہے گئے گا کہ آپ اپ : اس باب کے اندر میں سکد بیان کیا گیا ہے کہ جب تک وضوٹو نئے کا یقین شہو جائے اس وقت تک وضو برقر ارر ہتا ہے ۔ دوسرا مسلد میر ہے کہ عورت کے فاص حصہ سے ہوا خارج ہوجائے تو وضوٹو نئے گایا نہیں ۔ امام شافعی کا مسلک میرہے کہ وضوئو ٹ جائے گا ان کی دلیل صدیت باب ہے امام ابوضیفہ اورام ما لکٹ کے نزویک مطلقہ نہیں ٹو نے گا۔

#### ۵۷: باب نیند کے بعد وضو

21: حضرت ابن عباس قرماتے ہیں کہ میں نے تبی اگرم صلی اللہ علیہ و کمھا کو یکھا کرآپ صلی اللہ علیہ و کلم مجد ہیں ہوئے ہوئے اللہ علیہ و کئے تھے بیمال تک کہ خرائے لینے گئے یا قرمایا لیے لیے سانس لینے گئے ہیں نے کہا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم آپ صلی اللہ علیہ و کلم آپ صلی اللہ علیہ و کلم نے فرمایا و ضوائی پڑھنے گئے ہیں نے کہا یار سول اللہ علیہ و کلم نے فرمایا و ضوائی پڑھا ہے جولیٹ کرسوئے اس لئے کہ لیت جانے سے چوڑ ڈھیلے پڑھا تے ہیں۔ ایکھیٹی کہتے ہیں کہ ابو ضالہ کا نام بزید جوڑ ڈھیلے پڑھا تے ہیں۔ ایکھیٹی کہتے ہیں کہ ابو ضالہ کا نام بزید بر سرائے سے اور اس باب میں حصرت عاکشہ ابن معود اور بر سرائے ہے کہ وابات منقول ہیں۔

24 : حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ نی علیات کے مسل میں معلیات کے حصابہ کو نیز آ جایا کرتی تھی گھر اٹھ کر نماز بڑھ کے اور وضونہ کرتے بنا عبداللہ کہتے ہیں کہ بید حدیث حس حجے ہے۔ صالح بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے ابن مبادک سے اس آ دگی کے متعلق یو چھا جو تکید لگا کر سوتا ہے فرمایا اس پر وضوئیس سعید میں عروب نے قنادہ کے واسطہ سے حضرت ابن عباس سے مدیث روایت کی ہے اس میں ابوعالیہ کا ذکر ٹیس اور نہ ہی اس مروفینا روایت کی ہے اس میں ابوعالیہ کا ذکر ٹیس اور نہ ہی اے مرفونا روایت کی ہے اس میں ابوعالیہ کا ذکر ٹیس اور نہ ہی

#### 20: بَابُ الوُضُوءِ مِنَ النَّوْم

2- حَدَّثَنَا اِسْمَعِيلُ بُنُ مُوسَى وَهَنَّادٌ وَشُحَدُدُ بُنُ عُبَيْنِهِ الْمَحَدِبِيُّ الْمَعْنِي وَاحِدُقَالُوانَاعَيْدُالسَّلاَمِ بُنُ حَرْبٍ عَنُ اَبِي خَالِدٍ اللَّالاِيقِ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ اَبِي خَلْدٍ اللَّالاِيقِ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ اَبِي اللَّهَائِيةِ عَنِ ابْنِ عَنْسِ اللَّهَ وَاَى اللَّيقِ صَلَّى اللَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتَّى عَصْ اَوْ يَفَحَ ثُمُ قَامَ يُصَلِّى فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قَدْنِمْتُ قَالَ إِنَّ يُصَلِّى فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قَدْنِمْتُ قَالَ إِنَّ يُصَلِّى فَعُلِيهِ وَلَيْ اللَّهِ إِنَّكَ قَدْنِمْتُ قَالَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

٣٠٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَايَحْيَى بُنُ سَعِبْدِ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ قَنَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنَامُونَ ثُمَّ يَعَفُومُونَ قَيْصَلُونَ وَلا يَعَوَضَّنُونَ قَالَ ٱبُوعِيسْى هَذَا حَدِينَ حَسَنٌ صَحِيعٌ وَسَمِعْتُ صَالِحَ بُنَ عَبْدِاللّهِ يَقُولُ سَآئِتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ مَنْ نَامَ قَاعِدًا مُعْنَيْدُا فَقَالَ لا وُضُوءً عَلَيْهِ وَقَالَ وَقَدْ رَوى حَدِيثُ ابْنَ الْمُبَارَكِ مَنْ نَامَ قَاعِدًا مَعْنَيْدُا فَقَالَ وَقَدْ رَوى حَدِيثُ الْمُهَارَكِ مَنْ مَعْ قَادَةً وَدِي عَلَيْهِ وَقَالَ وَقَدْ رَوى حَدِيثُ الْمُهَارَكِ مَنْ مَعْ قَادَةً عَلَيْهِ وَقَالَ وَقَدْ رَوى حَدِيثُ الْمَهُ عَلَيْهِ مَوْوَبَةً عَنْ قَقَادَةً عَنْ قَقَادَةً عَنْ قَقَادَةً عَنْ قَقَادَةً عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ وَقَدْ رَوى حَدِيثُ الْمَهُ وَيَهَ عَنْ فَقَادَةً عَنْ قَقَادَةً عَنْ قَقَادَةً عَنْ قَقَادَةً عَنْ قَقَادَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ قَقَادَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ قَنَادَةً مَنْ الْمُنْ عَنْ عَنْ الْمُعْمَدِيثُ الْمُنْ عَنْ عَنْ الْمَارَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ قَنَادَهُ عَنْ قَنَا فَعَلَا اللّهُ عَنْ الْقَقَادَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ قَنَادَةً عَنَادَةً عَنْ الْمُعْتَعَلَقُونَا عَنْ عَنَادَةً عَنْ الْمُعْتَدَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ الْمُعْتَعِيْهُ عَنْ الْمُعْتَعَادَةً عَنْ الْمُعْتَعَلَقَ وَقَادِ عَنْ الْمُعْتَعَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَنْ الْمُعْتَعَلَى مِنْ الْمُعْتَعَادِيثُ عِنْ الْمُعْتَعَادِهُ عَنَادَةً عَنْ الْمُعْتَعَلَقَادَةً عَنْ مُنْ الْمُ عَنْ عَنْ الْمُعْتَعَادَةً عَنْ الْمُعْتَعَادَةً عَنْ عَنَادُ عَنْ عَنْ الْمُعْتَعَادَةً عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الْمُعْتَعَادَا عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَل

کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء جن میں ابن مبارک شفیان توری اور امام احتر شال میں کا قول یہ ہے کہ اگر بیٹھ کر با کھڑے ہو کرسوئے تو وضو واجب نہیں ہوتا پہاں تک کہ لیٹ کرسوئے یعض اہل علم کے نزد یک اگر اس کی عمل پر نیند غالب ہوجائے تو وضو واجب ہے۔ اختی کا کہی قول ہے۔ امام شافئی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹھ کرسوتے ہوئے خواب دیکھے یا نیند کے غلج کی وجہ ہے مرین اپنی جگہ ہے ہے جائے تواس پروضو واجب ہے۔

غِنِ ابْنِ عَبْسِ قَوْلَهُ وَلَمْ يَذْكُو فِيهِ اَبَا الْعَالِيةَ وَلَمْ يَوْفَعُهُ وَاخْتُلْفَ الْعُلَمَةَ فِي الْوُصُوءِ مِنَ النَّوْمِ فَوَاكُمْ الْخُدُوءُ مِنَ النَّوْمِ فَكَرَاكُ الْخُرْدُ هُمْ اللَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُصُوءُ إِذَا نَامَ قَاعِدَا أَوْ قَائِمًا حَتَّى يَنَامَ مُصَلَّطِجِعًا وَبِهِ يَقُولُ النَّورِيُ قَائِمُ النَّمْ اللَّهُ الْمُرْدُءُ وَبِهِ يَقُولُ وَالْحَمَدُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَانَامَ حَتَّى عَلَيْهِ الْوُصُوءُ وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَقُ وَقِالَ الشَّافِعِي مَنْ نَامَ قَاعِدًا قَوَاكُ رُونًا لَوْصُوءُ وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَقُ وَقَالَ الشَّافِعِي مَنْ نَامَ قَاعِدًا قَوَاكُ رُونًا لَوْصُوءُ وَالْحَدُ رُونًا لَا اللَّهُ وَلِيسَ النَّوْمِ فَعَلَيْهِ الْوَصُوءُ .

حَدِّلْ الصِنْ اَنْ اَلْ اَلْ اَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

۵۸: باب آگ سے کی چیز کھانے سے وضو روایت کرتے ہیں کہ رصو اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رصو اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آگ پر کی اللہ علیہ والم اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ عنہ سے بی کیوں مند علی اللہ عنہ سے بی چھا کیا ہم تیل اور گرم پانی کے استعال کے بعد بھی وضو کیا کریں ۔ حضرت الو ہریہ وضی اللہ عنہ نے کریں ۔ حضرت الو ہریہ وضی اللہ عنہ نے فریا کیتھیج جب کریں ۔ حضرت الو ہریہ وضی اللہ عنہ نے فریا کیتھیج جب کی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول حدیث سوتو اس کے لیے

(۵۸: بَابُ الوُضُوْءِ مِمَّاغَيْرَتِ النَّارُ مَحَدَّ فَسَا فَيَانُ بَنُ عُينُهَ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِ وَعَنُ ابِي عُمَرَ نَاسُفُيَانُ بَنُ عُينُهَ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرٍ وَعَنُ ابِي مَلَمة عَنُ ابِي هُورَيْرَةَ قَالَ فَلَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَتِ النَّارُو لَوُ مِنْ تُوْرِ أَقِطٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَاسٍ مَسَتِ النَّارُو لَوُ مِنْ تُوْرِ أَقِطٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَاسٍ النَّوصَّأُ مِنَ الْحَمِيمِ فَقَالَ اللهُ ابْنَ اجْتَى إِذَا سَمِعْتَ حَلِيْنَا عَنِ النَّبِيَ النَّبِي صَلَّى النَّبِي وَلَيْنَا عَنِ النَّبِي صَلَّى الْمَانِ وَلِي الْمَانِ اللَّهِ الْمَالُو وَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِي النَّهِ اللَّهُ عَلَى النَّهِ الْمَالُ اللَّهُ عَلَى النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ الْمَالَةُ الْمُعْلَى الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمَالَةُ الْمُنْ الْمُعِلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعِلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

مائح تردى (ملداةل)

عَلَنَهُ مَّ اللِين ندود اس باب مین ام حبیبہ ام سلم فرزید بن ابت ،

د دای افی طلق ابوایو باور ابوموی سے بھی روایات متقول ہیں۔

د ابوسی فرماتے ہیں کہ بعض الل علم کے زدیک آگ پر کی اسکم مین مولی چیز کھانے سے وضوئوٹ جاتا ہے اور اکثر علماء محاب ،

صُوّه بابعین اور تی تابعین کے زدیک آگ سے کی ہوئی چیز طرف ا

## ۵۹: باب آگ سے یکی مونیس ٹوٹنا مونیس ٹوٹنا

أبوات الطُّهُمَّةُ وَ

٤٧: حفرت جابر عروايت بكرسول الله عليه بابر فك ادر میں آ یہ علی کے ساتھ تھا بھرا یک انصاری عورت کے گھر داخل ہوے اس ورت نے آپ عظامے کے لئے ایک بری ذیح ک،آپ علی ہے کھانا کھایا۔ پھروہ تھجوروں کا ایک تھال لے آئی آب علی نے اس سے بھی مجوریں کھا کیں۔ چروضو کیا ظمر کیلئے اور نماز اداکی چھر واپس آئے تو وہ عورت ای مری كا كجم بيا موا كوشت لائى \_ آب عليه في كمايا \_ پر آب مثلاثة نے عصر کی نماز ادا کی اور وضوئیس کیا ۔اس باب میں حضرت ابوبكرصد لق" من بحى روايت بيليكن الن كي حديث اساد کے اعتبار ہے سیحی نہیں اس لئے کداہے حسام بن مصک نے ابن سیرین سے انہول نے ابن عبال سے انہول نے الوبرصديق" عانبول نے نبی علی سے روایت کیا ہے جبکہ صح يه يه كرابن عباس " أي عليه عالل كرت بين حفاظ حدیث نے اس طرح روایت کی ہے اور بدروایت ابن سیرین ہے کی طرح سے مردی ہے وہ ابن عباسؓ ہے اور وہ نبی عظیمے ئے قبل کرتے ہیں۔عطاء بن بیبار،عکرمہ،مجمہ بن عمر وبن عطار على بن عبدالله بن عباس اوركئ حضرات ابن عباس اوروه ني علی سے ساحدیث نقل کرتے ہوئے اس میں ابو بر کا ذکر نہیں کرتے اور یمی زیادہ صحیح ہے ۔اس باب میں حفرت ابو ہرمیہ وظ ،ابن مسغودٌ ،ابورافع ظ ،ام تحکمٌ ،عمر وبن امیہ ،ام عامر ،

عَنْ أَمْ حَبِيْبَةَ وَأُمْ سَلَمَةَ وَزَيْدِ بُنِ ثَابِتِ وَآبِي طَلَّمَةً وَآبِي لَابِتِ وَآبِي طَلَّمَةً وَآبِي أَبُوعِيسْنِي وَقَدْ رَاى وَآبُوعِيسْنِي وَقَدْ رَاى بَعْضُ اَهُلِ الْعِلْمِ الْوُضُوءَ مِمَّاعَيْرِتِ النَّارُ وَآكُنُواْهُلِ الْعِلْمِ مِنْ اصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَ هُمْ عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيْرِتِ النَّارُ.

## ۵۹: بَابُ فِیُ تَرُکِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَیَرَتِ النَّارُ

٤٧: حَدَّتُنَدَا ابُنُ اَبِي عُسمَرَ لَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ لَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى المُرَأَةٍ مِنَ أَلاَ نُصَارِ فَلَهَ بَحَتُ لَهُ شَاةٌ فَأَكُلَ وَٱتَّتُهُ بِقِنَاعِ مِنْ رُطَبِ فَاكَلَ مِنْهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظُّهُرِ وَصَلَّى ثُمٌّ انُصَرَفَ فَاتَتُهُ بِعُلاَ لَةٍ مِنْ عُلاَ لَةِ النَّاةِ فَا كُلَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمُ يَتَوَ صَّا أَوْفِي الْبَابِ عَنُ أَبِي بَكْرِ ن الصِّدِّيُقِ وَلا يَصِحُ حَدِيْتُ أَبِي بَكُر فِي هَذَا مِنْ قِبَلَ السُنَادِهِ إِنَّمَارَوَاهُ حَسَّامُ ابْنُ مِصَكِّ عَنِ ابْنِ سِيُرِيْنَ عَن ابُن عَبَّاس عَبنُ أبِئ بَكُرن الصِّدِّيْقِ عَن النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحِيْحُ إِنَّمَا هُوَ عَنِ ابُن عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَكَذَا رَوَاهُ الْحُفَّاظُ وَرُوىَ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّناسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ عَطَآءُ بُنُ يَسَارِ وَعِكُرِ مَةُ وَ مُحَمَّدُ ثَبُنُ عَمُرِ و بُنِ عَطَآءٍ وَعَـلِـئٌ ۚ بُنُ عَبُـدِاللَّهِ بُنِ عَبَّاسِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يَذُكُرُ وُ افِيُهِ عَنُ اَبِي بَكُونِ الصِّيدِيُقِ وَ هَذَا اَصَحُّ وَفِي الْبَابِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابُنِ مَسْغُودٍ وَآبِيُ رَافِعٍ وَأُمِّ الْحَكَمِ وَعَمُرِ وَبُنِ أُمَيَّةَ وَأُمَّ عَامِرِ وَسُويُدِ بُنِ النَّعْمَانَ وَأُمَّ سوید بن نعمان اورام سلمہ سے بھی روایات منقول ہیں۔ ابھیسیٰ
"سہتے ہیں صحابہ" تا بعین اور تع تا بعین میں ہے اکثر الل علم کا
اب برعمل ہے جیسا کہ سفیان ، این مبارک " شافعی اور آخلی " ان
سب کے نزدیک آگ پر کیلے ہوئے کھانے سے وضو واجب
مبیں ہوتا ہی علیقے کا آخری عمل ہے۔ میدمدیث پہلی حدیث کو
منسوخ کرتی ہے جس میں آگ پر کی ہوئی چرکھانے سے وضو
کرنا واجب ہے۔
کرنا واجب ہے۔

سَلَمَةَ قَالَ أَبُو عِيسُنى وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكُثِرِ أَهُ لَهُ اللّهِ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهُ لَ اللّهِ عَلَى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ وَاللّهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّافِعِينَ وَامْنِ الْمُمَارَكِ وَالشَّافِعِينَ وَامْنِ الْمُعَالَكِ وَالشَّافِعِينَ وَاحْدَهُ وَالسَّحْقَ وَاوَا تَوْكَ الْوُصُوعِ وَالشَّمِ وَاللّهِ مَلْمَ اللّهِ مَلْمًا اللّهِ مَلْمًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَ هَذَا الْمُحدِيثُ نَاسِخُوا لِللّهِ لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَ هَذَا الْمُحدِيثُ نَاسِخُوا لِللّهِ لَهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللل

ه الرحيثة الكاريسي الدين الكاريدي المان على به في جز تنادل كرنے دوخونوٹ جاتا ہے۔جمہورائم كنزديك وضو نبيل او نماس كئے كرچھور عليك كا آخرى عمل بيرتھا كمآپ عليك نے كوشت تنادل فرمايا اور بعد ميں بلا وضونماز پڑھى معلوم ہوا كہ بهلا حكم منسوخ ہوگا يا۔

۲۰: باب أونث كا گوشت كھانے يروضو

22: حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کے متعلق یو چھا گیا آپ علی نے فر مایاس سے وضو کیا کرو پھر بکری ك كوشت ك بارك يس سوال كيا كيا تو آب علي في في فر مایا اس ہے وضو کی ضرورت نہیں ۔اس باب میں جاہر بن سمرة اور اسيد بن حفير سي بهي روايات نقل كي گئي بين -ابومیسی فرماتے ہیں بیحدیث تحاج بن ارطاۃ نے عبداللہ بن عبدالله سے انہوں نے عبدالرحمٰن بن ابولیل سے انہوں نے اُسید بن حنیسر ہے فقل کی ہے۔عبدالرحمٰن بن ابولیکٰ کی براء ین عاز ب نے نقل کر دہ حدیث سیجے ہے۔ یہی احمدُ اوراکُق ٌ کا تول ہے ۔عبیدہ ضی ، عبداللہ بن عبداللہ رازی ہے وہ عبدالرحمٰن بن ابولیلٰ سے وہ ذوالغرہ سے یہی حدیث نقل كرتے نيں حماد بن مسلمہ نے اس حدیث کو جاج بن ارطاہ نے حوالے سے بیان کرتے ہوئے علطی کی ہانہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابولیلٰ ہے وہ اینے والدسے اور وہ اُسیدین حفیر ہے لقل کرتے ہیں جبکہ سیح یہ ہے کہ . • ٢: بَابُ الْوُصُوءِ مِنُ لُحُومِ الْإِبِلِ

44: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا اَبُوُمُعْوِيَةً عَنِ الْاَعُمَثِي بُن عَبُدِ اللَّهِ بُن عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ الرَّحَمٰنِ بُن أَبِي لَيُلْي عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ شَيْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَضُّوءِ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبلِ فَقَالَ تَوَضَّوُّواهِنُهَا وَسُئِلَ عَنِ الْوُصُّوَءِ مِنُ لُحُوْمِ الْغَنَمِ لاَ تَوَضَّوُّ وُمِنُهَا وَفِي الْبَابِ عَنُ جَابِرِبُن سَمُرَةً وَأُسَيُدِبُن خُضَيُر قَالَ ٱبُوْعِيُسْي وَقَدْ رَوَى الْحَجَّاجُ بُنُ ٱرْطَاةَ هٰذَا الْحِدِيْثَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِالرَّحَمَٰنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ عَنْ أُسَيِّدِ بُنِ حُضَيُّر وَالصَّحِيْحُ حَدِيْتُ عُبُدِالرَّحُمٰنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَن الْبَرَآءِ بُن عَازِب وَهُوَ قَوُلُ اَحُمَدَ وَإِسُحٰقَ وَرَوَى عُبَيْدَةُ الضَّبِيُّ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُن عَبُدِاللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ أَبِى لَيُلَىٰ عَن ذِى الْغُرَّةِ وَرَوْى خَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ هَلَذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ ٱرْطَاةَ فَٱخُطُأْ فِيُهِ وَقَالَ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُن عَبُدِالرَّحُمَٰن بُن اَبِيُ لَيُلِي عَنُ اَبِيُهِ عَنُ اُسَيُدِبُنِ خُضَيُر وَالصَّحِيُحُ أبو اب الطّفا، ة جا حررول جداول)

عبداللہ بن عبداللہ عبدالرحلن بن اپولیل ہے اور وہ براء بن عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَبُدِ اللَّهِ الوَّارَى عَنُ عَبُدِ الرَّحَمٰن بُن عازب سے روایت کرتے ہیں۔ اتحق " کہتے ہیں کہ اس أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرآءِ ابْنِ عَإِزبِ قَالَ إِسْحَقُ أَصَحُّ بأب مين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصمنقول دوروايات مَافِيُ هَٰذَا الْبَابِ حَدِيْثَانِ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّمِ زیاده هیچ میں ۔ایک براء بن عازبؓ کی اور دوسر کی جاہرین اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْتُ الْبَرَآءِ وَحَدِيْتُ جَابِن بُن سَمُرَةً.

کُ الا احداثُ الله بالب! اورث كا كوثت كهانے به جمهورائمه كيزوريك وضوئيس أو نا مصديث ميں وضوكر نے 6 جو تحکم ہےاس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ دھلوکی فرماتے ہیں کہ اوٹ کا گوشت بنی اسرئیل پرحرام تھالیکن اُمّت نمریی لی صاحبا الصعوة والسلام کے لئے جائز کر دیا گیا ہے لبنداشکرانہ کےطور پر وضوکومتے کر دیا گیا ہے دوسری بات یہے کہ اونت کے گوشت میں چربی اور پوزیادہ ہوتی ہے اس لئے اس کے بعد دضو کرنامتھ بقر اردیا گیا۔ (وہنداعلم یا صواب )

۲۱: باب ذَكر كے جھونے سے وضوب ا ٢: بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسَ الذَّكَرِ

۵۷: بشام بن عروہ سے روایت سے کہ خبر دی مجھ کومیرے والدیے بسرہ بنت صفوان ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا جواینے ؤ کر کوچھوئے وہ نماز نہ پڑھے جب تک دضونہ كرے ـ اس باب ميں أم حبيبة ، ابوالوٹ ، ابو ہر مرةُ ارؤى ہنت انیس ؓ، عا کنشہؓ، جا برؓ، زید بن خالدا ورعبداللہ بن عمرؓ ہے بھی روایات منقول ہیں ۔ابولیسٹی کہتے ہیں ۔ بہ حدیث حسن صحیح ہے اس کی مثل کنی حضرات نے ہشام بن عروہ گ روایت کیاہے۔ ہشام بن عروہ اینے والدے اور وہ اسر ق ہے روایت کرتے ہیں ۔ابو اسامہ اور کی لوگوں نے یہ روایت بشام بن عروه ہےانہوں نے! پینے والد سےانہوں نے مروان ہےانہوں نے بسر ڈیسےاورانہوں نے نمی صلی الله عليه وسلم تفل كي ب- بهم يه اسه اسحاق بن منصور نے انہوں نے ابوا سامہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے۔ ابوز نادینے بھی بیدحدیث عرو دیسے انہوں نے بسر ڈ سے اور انہوں نے نبی علیہ سے روایت کی ہے۔ ہم سے بیاحدیث علی بن حجرنے بھی بیان کی ہے۔عبدالرحمٰن بن الوائر نا دبھی ا اسنے والد سے و دعروہ ہے وہ بسر ہ ہے اور وہ نبی طیعیت ہے

٤٨: حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ مَنْصُور نَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدُن ٱلفَطَّانُ عَنْ هِشَام بُن عُرُوةَ قَالَ آخُبَرَنِي آبي عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفُوانَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ مُسَّ ذَكُرِهُ فَلاَ يُصَلِّ خَتَّى يَتُوَصَّأُ وَفِيُ الْبَابِ عَنُ أُمَّ حَبِيبَةً وَآبِي أَيُّونِ وَآبِي هُوَيْرَةً وأرُوَىُ الْبَنَةِ أَنْيُس وَعَآئِشَةَ وَجَابِرٍ وَزَيْدِنْهِنْ خَالِدٍ وْعُبُدِاللَّهِ بْنِ عُمُوو قَالَ ٱبُوْعِيُسْي هَٰذَا حَدِيْتُ حَسنٌ صَجِيْحٌ هكَذَا زُواى غَيْرُ وَاحِدٍ مِثْلَ هَذَا غَنْ هِشَام بُن عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسُوةَ رَواي أَبُو أُسَامَةً وَغَيْرُ وَاحِدِ هَلَاا الْحَدِيْتُ عَنْ هِشَام بُن عُرُوةَ عَنْ ابِيَّهِ عَنْ مَرُوَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَنَا بِذَٰلِكِ اِسْخَقُ بُنُ مَنْصُور آنَا أَبُواْسَامَةً بهندا وَرُوَى هَٰذَا الْحَدِيْتُ أَبُوالزَّنَادِ عَنُ عُرُوَةً عَنُ بُسْرَةً عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ حدَثب بذلك على بن جُجُر حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِيِّهِ عَنْ عُرُولَةً عَنْ بُسْرِةَ عِنِ النَّبِيِّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَّهُ

وَهُو قُولُ عَيْرِ وَاحَدِ مِنْ اَصْحَابِ النّبِي صَلَى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنّا بِعِيْنَ وَبِهِ يَقُولُ اللّه
وَرَاعِيُّ والشَّافِعِيُّ وَأَحْسَلُ وَالسَّحٰقُ قَالَ
مُحَمَّدٌ اَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَلَا الْبَابِ حَدِيثُ
مُسَرَةً وَقَالَ الْهِ رُرُعَةَ حَدِيثُ الْمَ حَبِينَةُ فِي
هَلْذَا الْبَسَابِ اَصَحُّ وَهُو حَدِيثُ الْمَ حَبِينَةُ الله
السَّفَيانَ عَنْ مَكْحُولُ عَنْ عَنْيَسَةً ابنِ اللّه
مَكْحُولٌ عَنْ عَنْبَسَةً الله يَسْمَعُ
مَكُحُولٌ عَنْ عَنْبَسَةً الله يَسْمَعُ
مَكُحُولٌ عَنْ عَنْبَسَةً الله يَسْمَعُ مَذَوْكَ الله يَسْمَعُ
مَكُحُولٌ عَنْ عَنْبَسَةً الله يَابِي سُفَهَانَ وَرَوْى مَكُحُولٌ عَنْ عَنْبَسَةً عَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ صَحِيْحًا.
الْحَدِيثِ وَكَالًّة لَهُ يَوْهَذَا الْحَدِيثِ صَحِيْحًا.

٧ ٢. بَابُ تَرَكِ الْوُصُوءِ مِنْ مَسِ الذَّكْرِ اللهِ عَلَى اللَّهُ كُو بَعْ مَسِ الذَّكُو بِ عَلَى اللهِ بَنِ الْحَدَيْقِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ الْجَدَيْقِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ الْجَدَيْقِ عَنْ اَبِيهِ عَنِ إِلَّهِ عَنْ الْجَدَيْقِ عَنْ الْجَدِيقِ عَنْ الْجَدَيْقِ وَهَلُ هُوَ اللهِ مُشِعَةٌ مِنْهُ اَوْ بَهْمَةٌ مِنْهُ وَفِى الْجَدِيقِ وَهَلُ هُوَ اللهِ مَنْ عَيْرٍ اللّهِ عِنْ اَصَّحَابِ النَّبِي عَلَيْكُ وَيَعْضِ التَّابِعِيْنَ اَنَّهُمُ اللهِ عَنْ الشَّاعِيْنَ اَنَّهُمُ اللهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُمُ اللهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى اللهِ عَلَمِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَمَ عَلَيْ عَلَى اللهَا عَلَى اللهَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى اللهَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللْهَا عَلَيْ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهَا عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللّهَ

بِسَمِ يَـُـُـوُوَا الْمُوصَوَّعَ بِمِنَّ مَـَـَسِ اللهُ لَوْ وَهُوْ قُولَ الْهَلِّ ﴿ الْمُكُوفَةِ وَالْمِنِ الْمُمَارَكِ وَهَلَذَا الْحَدِيثُ اَحْسَنُ شَمْ ءِرُوِىَ فِي هَلْمَا الْبَابِ وَقَدْ رَوْى هَلَذَا الْحَدِيثُ آيُّورُبُ بُـنُ عُتَمَةً وَمُـحَـمَّـدُ بُنُ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ طَلْقٍ عَنْ الْمَـدِيثِ فِي مُحَمَّدِ بُنِ آبِيْهِ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ اَهُلِ الْحَدِيثِ فِي مُحَمَّدِ بُنِ

جَّابِرٍ وَاَيُّـُوبَ بُنِ عُتُبَةً وَحَدِيثُ مُكَادِمٍ بُنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْن بَدْرِ اصَحُ وَاحَدِيثُ مُكادِمٍ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْن بَدْرِ اصَحُ وَاحْسَنُ.

ھُلِ الشَّنِيُّةُ لَا لَا آهِي آهِي: شَرِمُكُا وَ لَو بِهِ تَصَالُكُمُ فِي مِنْ مِينَ لُو ثَنَا جَنِ احاد بِث بِينِ بِالتَّحَدِكَا فِي بَعِد وَسُوكِر فِي كَاعَم جوه ياتو منسوخ مِينَ يا مرجع مِين جِن احاد بث مِين ہے كہ وضوئيس لُو ثنا وہ رائج بِين \_(واللہ اعلم بالصواب)

٦٢: باب ذكركو حجون يسه وضونه كرنا

۱۱۰ باب و سروی یو سے سے وصوی برانا ۱۱۰ باب و سروی یو الدے روایت کرتے ہیں کہ بی عظی نے کہ فرمایا وہ ایک گزا ہے ( ایعن ذکر ) اس کے بدن کا اور اوی کوشک ہے کہ' مُضَعَةٌ ''فرمایایا' بضعة' جبکہ دونوں کے معنی ایک بی ہیں اس باب ہیں ابوامام سے بھی روایت ہے ۔ ابویسی ہے ہیں کی صحابہ 'اور بیش تا بعین سے روایت ہے کہ وہ عضو خاص کوچھونے سے وضو کو واجب قرار روایت ہے کہ وہ عضو خاص کوچھونے سے وضو کو واجب قرار منہیں دیتے تھے بیتو ل اہل کونہ ( امام ابوضیف ) اور ابن مبارک کا ہے اور بیت میں اب کی احادیث ہیں سب سے زیادہ انجی ہے، اسے الیوب بن عتب اور محد بن جاریمی قیس بن طلق جابر اور وہ اپنے والد نے قل کرتے ہیں ۔ بعض محد ثین محد بن مجر و جابر اور ابوب بن عتب پر اعتراض کرتے ہیں اور ملازم بن محرو عابر اور ابوب بن عتب پر اعتراض کرتے ہیں اور ملازم بن مجرو ۱۹۳: باب بوسد سے وضوئیس ٹوشنا کے استان میں اللہ علیہ وروایت کرتے ہیں حضرت عائش ہے کہ بی میں اللہ علیہ وسلم نے اپنی کی بیوی کا بوسالیا پھر نظی نماز کے اپنی کیا جروہ کہتے ہیں میں نے کہا اور وضوئیس کیا جروہ کہتے ہیں میں نے کہا لگیں ۔ ابوئیسی سی کہتے ہیں اس طرح کی روایات کی صحابہ اور تا بعین سی محقول ہیں اور سفیان تو رقی اور اہل کو ذیبی اور تا بعین سی محقول ہیں اور سفیان تو رقی اور اہل کو ذیبی اور تا بعین سی محقول ہیں اور سفیان تو تی اور مالک بن ائس اور تا بعین سی محقول ہیں تو اس کے کہ بوسہ لینے ہو وہ تو ہی تو اس کے کہ بوسہ لینے ہو وہ تو ہی تا اور تا بعین سی محتول حضور سلی اللہ علیہ وصلی اللہ علیہ وسلی کا۔ ہمارے اصحاب نے اس سے متعلق حضور سلی اللہ علیہ وسلی کے دیں اس کے عمل کی حدیث پر اس لئے عمل وہیم کے کہ محتول حضور سلی اللہ علیہ وسلی کے کہا کے کہ دیرے اس کے عمل کی حدیث پر اس لئے عمل وہیم کے کہ دیرے اس کے عمل کی حدیث پر اس لئے عمل وہیم کے کہ دیرے اس کے عمل کی دیرے کے این کے دیرے ان کے دیرے ان کے دیرے کی دیرے کے ان کے دیرے کے ان کے دیرے کی دیرے کی دیرے کے ان کے دیرے کی دیرے کے ان کیرے کی دیرے کے ان کے دیرے کی دیرے کی دیرے کے ان کے دیرے کی دیرے کے ان کے دیرے کی دیرے کی دیرے کے ان کے دیرے کی دیرے کی دیرے کے دیرے کی دیرے کے دیرے کی دیرے کے دیرے کی دیرے کی دیرے کے دیرے کی دیرے کے دیرے کی دیرے کے دیرے کی دیرے کی دیرے کی دیرے کی دیرے کے دیرے کی دیرے کی دیرے کی دیرے کے دیرے کی دیر

نزدیک سیحنبیں ہے۔انام ترندی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے

ابو بکرعطار بھری کوعلی بن مدینی کا تذکرہ کرتے ہوئے سا

كه وه كهتم تتح اس حديث كويجي بن سعيد قطان نے ضيعف

قراردیا ہے اور کہا ہے کہ بینہ ہونے کے برابر ہے اور کہتے

ہیں کہ میں نے محمد بن اسلمبل بخاری کو بھی اس حدیث کو

ضیعف کتے ہوئے سااور فرماتے ہیں کہ حبیب بن ابوثابت

نے عروہ سے کوئی حدیث نہیں سی ۔ ابراہیم تھی نے حضرت

عا نُشِّ ہے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے ان کا بوسہ

لیا اور وضونہیں کیا۔ بیرحدیث بھی صحیح نہیں ۔ ابراہیم تھی کا

حضرت عائشرصد يقدرضي الله تعالى عنها عداع ثابت

نہیں اس باب میں نمی صلی الله علیه وسلم ہے منقول کوئی بھی

حدیث صحیح نہیں۔ ۱۳ : باب قے اورتکسیرے وضو کا تھم ہے ۸۱: حضرت ابودرداءرضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور وضو کیا پھر جب

٢٣: بَابُ تَرَكِّ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبُلَةِ • ٨: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ. وَٱبُوكُويُب وَٱحُمَدُ بُنُ مَنِيُع وَمَحُمُودُ بُنُ غَيُلاَنَ وَٱبُوُ عَمَّارٍ قَالُوا نَا وَكِيُعٌ عَنُ الْآغَمَش عَنُ حَبيب بُن آبِي ثَابِتٍ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَآئِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعُضَ بِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلْوةِ وَلَمْ يَتَوَصَّأُ قَالَ قُلْتُ مَنُ هِيَ إِلَّا أَنْتِ فَضَحِكُتُ قَالَ ٱلْوَعِيْسَى وَقَدْ رُويَ نَحُوُ هَلَا عَنُ غَيْرِ وَاحِدِ مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِيْنَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانُ النُّورِي وَاهُل الْكُولَةِ قَالُوا لَيُسَ فِي الْقُبُلَةِ وْضُوءٌ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ آنَس وَالْا وْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَٱحۡمَٰدُ وَاِسۡحٰقُ فِي الْقُبُلَةِ وُضُوءً ۚ وَهُوَ قَوۡلُ غَيۡر وَاخِدٍ مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَإِنَّمَا تَرَكَ أَصْحَالُبَنَا حَدِيْتُ عَآنِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي هَـٰذَا لِأَنَّهُ لَا يَصِحُ عِنْدَ هُمُ لِحَالِ ٱلْإِسْنَادِ قَالَ وَسَمِعُتُ آبَابَكُوالْعَطَّارَ الْبَصُرِئُ يَذُكُّرُ عَنُ عَلِيَّ بُن الْمَدِيْنِيّ قَالَ صَعَّفَ يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ هَاذَا الْحَدِيْتُ وَقَالَ هُوَ شِيْهُ لَاشَيْءَ قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمَاعِيْلَ يُضَعِّفُ هَلَا الْحَدِيْثَ وَقَالَ حَبِيْبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمُ يَسْمَعُ مِنْ عُرُوةَ وَقَدْ رُوىَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التُيْمِي عَنُ عَآئِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَهَلَا لَا يَصِحُّ أَيُضًا وَلَا نَعُرِفُ لِإِبْرَاهِيْمَ التَّيمِي سَمَاعاً مِنْ عَائِشَةَ وَلَيْسَ يَصِحُّ عَن النُّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْبَابِ شَيُّةً.

٧٣: بَابُ الُّوْضُوءِ مِنَ الْقَىٰءِ وَالرُّعَافِ ١٨: حَدَّنَنَا أَبُوعُمِيُدَةَ بُنُ أَبِى السَّفَرِ وَاِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورُقَالَ اَبُو عُبَيْدَةَ ثَنَا وَقَالَ اِسْحَقُ أَنَا عَبُدُالصَّمَدِ

أبو اب العُلهارة میری ملاقات تو بان رضی الله تعالی عنه ہے دِمثق کی معجد میں ہوئی اور میں نے ان سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا سیج کہا ہے ابودر داءرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 'اس کئے کہ میں نے خودحضورصلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کیلئے یانی ڈالا تھااور اسحاق بن منصور نے معدان بن طلحہ کہا ہے۔ امام ابوعیسی تر فدى رحمه الله كتي بين اكثر صحابةٌ وتا بعينٌ عروى ب وضوكرناتة اورتكسيرت اورسفيان تؤرى رحمداللد، ابن مبارك رحمه الله ، احمد رحمه الله أور اسحاق رحمه الله كاليمي قول ہے اور بعض اہل علم نے کہا جن میں امام مالک رحمہ الله اورامام شافعی رحمه الله بھی ہیں کہ تے اور تکسیر سے وضو نہیں ٹو فا ۔ حسن بن معلم نے اس حدیث کو بہت اچھا کہا ہے اور حسین کی روایت کروہ حدیث اس باب میں زیاوہ سیح ہے اور معمر نے بیرحدیث روایت کی کی بن کثیر ہے اور اس میں غلطی کی ہے وہ کہتے ہیں کچیٰ بن ولید ہے وہ خالدین معدان سے وہ ابودرداء سے روایت کرتے ہیں انہوں نے اس سند میں اوز اعی کا ایکر نہیں کیا اور کہا کہ خالدین معدان سے روایت عبے جبکہ معدان بن الی طلحہ می تاہے۔

بُنُ عَبُدِالْوَارِثِ قَالَ حَدَّلَنِي ۚ أَبِي عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّم عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَلِيُر قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُالرَّحُمْنِ ابْنُ عَمُو وَالْآوُزَاعِيُّ عَنُ يَعِيشُ بَنِ الْوَلِيْدِ الْمَخُزُومِيُّ عَنُ اَبِيِّهِ عَنُ مَعُدَانُ بُنِ اَبِي طَلُحَةً عَنُ اَبِي الدُّرُدَآءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَاءَ فَتَوَضَّأُ فَلَمِقِيْتُ ثَوْبَانَ فِي مُسُجِدِ دِمَشُقِ فَذَكُرُتُ ذَاكَ لَهُ فَقَالَ صَدَقَ آنَا صَبَبُتُ لَهُ وُضُوءٌ هُ وَقَالَ إِسُحْقُ بُنُ مَنْصُور مَعُدَانُ بُنُ طَلَّحَةً قَالَ اَبُو عِيسْنِي وَابُنُ اَبِني طَلْمَحَةَ أَصَمِحُ قَالَ أَبُوعِيسُني وَقَدُ زَاى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنُ أَهُلَ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ وَغَيُـر هِـمُ. مِنَ التَّابِعِيْنَ الْوُضُوءَ مِنَ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وَهُوَ قُوْلُ سُفْيَانَ النَّوُرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارِكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقَ وَقَالَ بَعْطُنُ أَهُلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِي النقييء والمرتعاف وصوء وهو قول مالك وَالشَّافِعِيِّ وَقَدُ جَوَّدَ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ هٰذَا الْحَدِيْتُ وَحَدِيْتُ حُسَيْنِ أَصَعُ شَيْءٍ فِي هَلَمَا الْبَابِ وَرَوِى مَعْمَرٌ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يَحْيَى بُن آبِي كَثِيُرِفَاحُطَأَفِيْهِ فَقَالَ عَنْ يَعِيْشَ بُنِ الْوَلِيدِ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ أبي الدَّرُدَآءِ لَمُ يَذُّكُرُ فِيهِ أَلا وَزَاعِيٌّ وَقَالَ عَنُ خَالِدِ بُنْ مَعُدَانَ وَإِنَّمَا هُوَ مَعُدَانُ بُنُ آبِيُ طُلُحَةً .

حُمْلُ رَحِبُ اللهِ مِلَا مِهَافِ: كَمُسِراور قي بوضونون جاتا ہے احناف كنزديكوكى بھى نجاست جم كى بھى حصد بے خارج ہوتو وہ ناتص (توڑنے والى) وضو ہے خواہ نجاست كالكناعادة ہوخواہ بيارى كى وجد سے ہو۔ يمي مسلك امام الحدين ضبل ورامام اسحاق "كا ہے۔

#### ۲۵: باب نبیزے وضو

AT: حفرت عبدالله بن مسعود عددایت ب که جھے نی علیہ الله بن مسعود عددان میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نیز ب تو آپ علیہ کے خوران میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نیز ب تو آپ علیہ کے خورات میں باک ب ابن مسعود خرات میں آپ اور یاتی بھی باک ب ابن مسعود خرات میں آپ

### ٦٥. بَابُ الْوُضُوءِ بِالْنَبِيُذِ

٨٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا شَرِيْكُ عَنْ اَبِي فَزَارَةَ عَنْ اَبِي فَزَارَةَ عَنْ اَبِي فَزَارَةَ عَنْ اَبِي فَزَارَةَ عَنْ اَبِي مَسْمُودٍ قَالَ عَنْ اَبِي مَسْمُودٍ قَالَ سَأَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي الرَّاتِكَ فَقُلُتُ نَبِيْدٌ فَقَالَ تَمَرَةٌ طَبَيَةٌ

ابو اب الطهارة علاق نے اسی ہے وضوکیا۔الوعیش کتے ہیں یہ حدیث مروی ے ابورید ہے وہ روایت کرتے ہی عبداللہ ہے وہ نی علاقے۔ ہے اور ابوزیدمحدثین کے نزدیک مجبول ہیں۔اس حدیث کے علاوه ان گی کسی روایت کا جمیس علم نہیں بعض اہل علم (سفیان وغیرہ) کے نز دیک نبیزے وضو کرنا جائز نے جبکہ بعض اہل علم اے ناجائز قرار دیتے ہیں جیسے امام شافعی اور آگلی کہتے ہیں کدا گر کسی مخص کے پاس یانی حد ہوتو میرے نز دیک بہتر ہے ہے کہ نبیزے وضوکر کے پھر تیم کرے ابولیسٹی کہتے ہیں کہ جولوگ کہتے ہیں کہ نبیذے وضو جائزے۔ان کا قول قرآن سے بہت مطابق باس لي كرقر آن مين الله تعالى كاارشاد بي ف ف لم تَجدُوا مَاءً .... "ليني جبتم كوياني نه طيتوياك ملى ي

وَمَاءٌ طَهُورٌ قَالَ فَتَوَطَّأُ مِنْهُ قَالَ ٱبُوعِيْسِي وانْمارُوي هذا الْحَدِيْثُ عَنْ أَبِي زَيْد عَنْ عَبْد اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ٱبُو زَيْدِ رَجُلٌ مَجُهُولٌ عِنْدَ أَهُلَ الْحَدِيْثِ لأَ نَعُرِفُ لَهُ رَوَايَةً غَيْرَ هَذَا الْحَدِيْثِ وَقَدْ رَايُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْوُضُوءَ بِالنَّبِيْذِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَلُ وَإِنْسِخِقَ وَقَالَ السَّخِقُ إِن الْتُلَى رَجُلُ بِهِلْدًا فَتُوضَّا بِالنَّبِيلَا وَتَيَمَّمُ أَحَبُّ إِلَىٰ قَالَ أَبُوعِيُسني وَقَوْلُ مَنُ يَقُولُ لاَ يُحَوَضَّأُ بِالنَّبِيذِ أَقُوَبُ إِلَى الْكَتَابِ وَأَشْبَهُ لِأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ فَلَمُ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

کُ اُل در اُن اُل اِن اَن مَین ہے وضوعا ئرنہیں یہاں تک کداگر دوسرا مانی موجود نہ ہوتو تیم متعین ہے۔ یہی مسلک جارول امامول کا ہے۔

#### ٢٢: بَابُ المَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبُنِ

٨٣. حَدَّثَنَا قُنْيِبَةٌ نَااللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ شُرِبَ لَبُنَّا فَدَعَا بِمِآءٍ فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسمًا وَفِي الْبَابِ عَنُ سَهُل بُن سَعُدٍ وَأُمَّ سَلَمَةً قَالَ أَبُوعِيْسِي هَٰذَا حَدِيُتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْرَاي بَعُضْ اهَلَ الْعَلْمِ الْمَضْمَضَةَ مِنَ اللَّبَنِ وَهَاذًا عِنْدُنَا عَلَى الأسْتَحْبَابِ وَلَمُ يَرَبَعُضُهُمُ الْمَضْمَضَةَ مِنَ اللَّبَنِ.

> ٢٧: بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ رَدِّالسَّلَام غَيْرَ مُتَّوَضِّيءِ.

٨٣: حدَّثنا نَصُوبُنُ عَلَى وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ قَالاً نَا الْوُ احْسِدِ عِنْ سُفْيَانَ عِنِ الصَّحَاكِ بْنِي عُثْمَانَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ غُمْرِ أَنْ رَجُلاًسُلَّمْ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى

## ٦٦: باب دودھ بي ڪرڪلي ڪرنا

۸۳:حضرت ابّن عباسٌّ ہے روایت ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر یائی منگوایا اور کلی کی اور فر مایا اس میں (لینی دودھ میں) چکنائی ہوتی ہے۔اس باب میں سہل بن سعد اورام سلمہ سے بھی روایات مذکور ہیں ۔ابوعیسی ؒ نے کہا ہے کہ دودھ پی کر کلی کرنا ضروری ہے اور ہمارے نز دیک ہیہ متحب ہے اور بعض اہل علم کے نز دیک دودھ لی کر کلی کرنا ضروری نبیں۔

> ۲۷: باب بغيروضو سلام کا جواب دینا مکروہ ہے

۸۶٪ حضرت ابن عمر رضی اللّٰد تعالیٰ عنبما ہے روایت ہے کہ ایک تحض نے سلام کیا رسول اللہ علقہ کواور آپ علقہ بیشاب كرر ب من قو آب عليه في اب جواب نبين ديا-ابويسان

و أبواتُ الطُّفَارُةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَلَهُ يَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ كَتِهَ إِن يرحديث صن سيح بادر مار يزويك سلام كرن أَبُوْعِيسلى هلذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَعِيعٌ إِنَّمَايَكُوكُ هذَا الروت مرووب جب ووقفائ عاجت كيل بيفا بوابو عِنْدُ نَا إِذَا كَانَ عَلَى الْعَافِطِ وَالْبَوْلِ وَقَدْ فَسَّرَ مَعْضُ الصَّلَ الْمَاعِمَ فَاسَ مديث كي يمعنى لح بين اس باب اُھُلِ الْعِلْمِ ذَٰلِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوىَ فِي هذَا مِن بيه احسن حديث بي اور اس باب ين مهاجرين تنفذ ،عبدالله بن منظله ،علقمه بن هغوا ، جابراور براءرضي التدعنهم

كُلُ رصياتُ لَ السيان : قفاء حاجت كوقت سلام كرنا ورجواب دينا مكروه بين البته بوضو و في حالت میں سلام کر نامکر دہ نہیں ہے۔ پہلے کراہت تھی بعد میں اس کی اجازت ہوگئی۔

ہے بھی روایت ہے۔

۲۸: باب کتے کا جوٹھا

٨٥:حفرت ابو بريرة سے روایت ہے کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دیتو اس برتن کوسات مرتبه وهویا جائے پہلی یا آخری مرتبه عی سے مل کراوراگر بلی تحسی برتن میں مند ڈال دے تو اسے ایک مرتبہ دھویا جائے ۔ ابوليسي كہتے ہيں بيرحديث حسن سيح ب اوريمي كہتے ہيں شافعي، احمد اوراطی اور به حدیث کی سندوں سے ابو ہریرہ سے اس طرح منقول ہے وہ اسے نی سلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں لیکن اس میں بھی بلی کے جو ٹھے سے ایک مرتبہ دھونے کا ذ کرنہیں اوراس باب میں عبداللہ بن مُغَفَّل ہے بھی حدیث نقل

> خلاصة الباب: کتاجس برتن میں منہ ڈال دے اس کا دھونا ضروری ہے۔

۲۹: باب بلی کاجوشا ٢٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي سُوْرِ الْهِرَّةِ

٨٢: ابوقادة ك من كي منكوحه كبشة بنت كعب بن ما لك ہے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ ابوقیاد ہ میرے پاس آئے میں نے ان کے لئے وضو کا یانی مجرا۔ پس آئی ایک بلی اور یانی ینے لگی ابوتا دو نے برتن کو جھادیا یہاں تک کہاس نے خوب یانی لیالیا کبشة کہتی میں دیکھا مجھے ابوقادة النے این طرف د یکھتے ہوئے تو کہاا ہے جیتنجی کیا تمہیں اس پر تعجب ہے؟ میں

الْبَابِ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ وَعَبُدِاللَّهِ بْنِ خَنْظَلَةُ وَعَلْقَمَةً بْنِ الفُّعَوَآءِ ۚ وَجَابِرٍ وَالْبَرَآءِ۔

١٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي سُوْرِ الْكُلُب

٨٥: حَدَّثَنَا سَوَّارُبُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرَيُّ نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِبْن سِيْرِيْنَ عَنْ ٱبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْسَلُ الْإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيلَهِ الْكَلْبُ شَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلَهُنَّ ٱوْٱنْحَرَا هُنَّ بِالتَّوَابِ وَإِذَا وَلَغَتْ فِيْهِ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً قَالَ ٱبُوْعِيْلُسِي هَٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيّ وَأَخْمَدُ وَإِسْخَقَ وَقَلْرُوكَ هَلْدَاالُحَدِيْتُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ اَبَىٰ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبَىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا وَلَمْ يَذْكُرُ فِيْهِ وَ إِذَا وَلَعَتْ فِيْهِ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّل -

٨٢: حَدَّثَنَا اِسْطِقُ بِنْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ نَامَعُنْ نَا مَالِكُ بْنُ آنَسِ عَنْ اِسْخَقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي طَلْحَةَ عَنْ حُمَيُّدَةَ ابْنَةِ عُبَيْدِبْنِ رَفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ ابْنَةِ كَعْبَ بْنِ مَالِكِ وَكَانَتْ عِنْدًا بْنَ أَبِي قَتَادَةً أَنَّ ابَا قَتَادَةً دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ فَسَكَّبْتُ لَذَ وَضُوءًا قَالَتْ فَجَاءَ تُ هِرَّةٌ تَشُرَبُ فَأَصْعَى لَهَا الْإِنآءَ حَتَّى

أبوات الطَّهَارَة نے کہا ماں۔ بھرانہوں نے کہا کہ رسول اللّٰدصلّٰی اللّٰہ علیہ وسلّٰم شَرِبَتُ قَالَتُ كَبُشَةُ فَرَانِي ٱنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ نے فرمایا بیر (یعنی بلی) نایاک نہیں ہے بہتو تمہارے گرد أَتَعُجَبِينَ يَا ابُّنَةَ أَجِي فَقُلُتُ نَعَمُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ پُرنے والی ہے' خُلوً افِیْنَ'' فرمایا یا ' طَلوُ اف ات'' عَلَيْكُ قَالَ إِنَّهَا لَيُسَتُ بِنَجُسِ إِنَّهَا هِيَ مِنَ را ذی کواس میں شک ہے۔اس باب میں عائشہ اور ابو ہر ریٹا الطُّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمُ أوالطُّوَّافَاتِ وَفِي الْبُابِ عَنْ ہے بھی روایت ہے۔ ابوعیلی " کہتے میں بیرحدیث حسن سیح عَآئِشَةَ وَأَبِي هُورُيُوةَ قَالَ أَبُوعِيُسْنِي هَٰذَا حَدِينُكُ ہے اور یمی قول اکثر علماء کا ہے۔صحابہ" وتا بعین" ہے اور حَسَنٌ صبحيت وَهُوَ قَولُ أَكُفُر الْعُلَمَآءِ مِنْ شافعیؒ،احر ؓ اور ایحق کا ان سب کے نز دیک بلی کے جو تھے أصْحَابِ النَّبِي عَيْنِكُ وَالسَّاسِعِينَ وَمَنْ بَعْدَ هُمُ مِثْلُ میں کوئی حرج نہیں ۔ بداس باب کی احسن حدیث ہے۔ امام الشَّافِيعِي وَأَحُمَدَ وَإِسْخَقَ لَمْ يَرَ وَا بِسُوُ رِ الْهِرَّةِ ما لکؒ نے اتحق بن عبداللہ بن ابوطلحہ ہے منقول ای حدیث کو بَاسًا وَهَٰذَا أَحُسَنُ شَنَّى ءٍ فِي هَٰذَا الْبَابِ وَقَدُ جَوَّدَ بہت اجھانقل کیا ہے اور ان کے علاوہ کسی نے بھی اس حدیث مَالِكُ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ إِسْخَقَ بُن عَبُدِاللَّهِ بُن کونکمل روایت نبیس کیا۔ أَبِي طَلُّحَةً وَلَمُ يَاتِيُّهِ أَحَدَّثُمُّ مِنْ مَالِكِ.

كل رسينية أن أل أن أن ي: بلي كرجهوا يك باري مين علاء احتاف في مخلف احاديث كومة نظر ركعة موسي عمره كياب (ٹ ) قار کمین نے وضو کے بارے میں مختلف احادیث کا مطالعہ کیا کہ ہی جگدا یک چیز کے کرنے یا ہونے سے وضوثوث جاتا ہے اور دوسری جگدائ سے نہیں اُوٹا۔امام ترندیؓ کی کمال دیانت ہے کہ انہوں نے سب احادیث کو مفصل بیان کیا اور مخلف ندا ہب بیان گئے ۔ جامع تر مذک کا تعواج کی تب میں بہت اہم ارجہ ہے ۔اس سے ہمارا فقہ کے متعلق گمان بہت واضح ہوجا تا ہے کہ فقہ کی ضرورت ہمیں اس لئے یون کہ احادیث بختند میں <sup>س</sup>فیق ، ترجی یا نامخ ومنسوخ اور یا چرسب کوسا منے رکھ کر قیاس سے مسئلہ نکالا عائے اوراس کام کی اہمیت کوسب سے پہلے حضرت نعمان بن ابت ملقب المعر وف امام اعظم ابوطیفی (م • 10) نے محسوں کر کے ا بین متاز تلافہ دھفرات کی جوسب کے سب محدث تھے صفی ہے سد کے مدون ہوئے سے بہت پہلے میڈریضہ انجام دیدیا اورآپ ُ کے تلاندہ کی ہیسعی مشکور ہوئی اور اس اہمیت کواہام محمہ بن ادریس شافعی ،امام مالک بن انس اور امام احمہ بن طنبل کے اسپیز اپنے علاقے اور دور میں محسوس کیا اور ایک ہی مسئلہ میں مختلف احادیث سے کون می حدیث کومعمول بنایا جائے اس میں انکمدار بعد کا اپنا اخلاص اور دینی ذوق تھا۔ الله تعالیٰ ان کی قبور کونورے جروے۔اس ایک مسئلہ وضوکوسا منے رکھتے ہوئے قار کمین تمام مختلف مسائل کودیجھیں وام کو بیرچی نہیں دیا جاسکتا کہ وہ قانون کی ازخودتشریح کرتے چھریں اس کیلیجے عدالتوں کا نظام ہے کہا جاسکتا ہے کهائمهار بعه کی فقداسلام کی سپریم کورش میں جب ایک عدالت یا کورٹ کا تھم مان لیا تو پھرای کی تشریحات یا فقہ کو مانا جائے بیر نبہ کہاجائے کہ جب جی جاہا جس فقہ برمرضی عمل کرلیا اس کوشری وفقتی اصطلاح میں تلفیق کتے ہیں جوسب کےزدیک نا جائز ہے - ہال کی مجتہد عالم کیلئے کسی دوسری فقہ کے مسئلہ بڑممل جائز مرکھا گیا ہے کہ وہ یہ کرسکتا ہے کیکن ایسے مجتبد ہرصدی میں شاپد ایک آ دھ ہوں اوروہ بھی دوتین صدیاں قبل۔

٠٤: باب موزول يرسح كرنا

• 2: بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيُنِ.

جام بن مارث سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ٨٠: حَـدُثنا هنَّادٌ نَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ

جریر بن عبداللہ نے پیشاب کرنے کے بعد وضوکیااورموزوں پر مسح کیا اُن سے کہا گیا کہ آب ایسا کرتے ہیں انہوں نے فرمایا میں اپنا کیوں نہ کروں جبکہ میں نے حضور علط کواس طرح كرتے ويكھاہے۔راوي كہتے ہيں كه بم لوگ حفرت جرير كى حدیث کواس کئے پیند کرتے تھے کہ وہ سورہ ما کدہ نازل ہونے ك بعد اسلام لائ -اس باب مين عمر على عد يفد مغيره ، بلال: سعد،ابوابوب، سليمان ، بريده،عمروبن اميه ،انس، تبل بن سعد ، یعلی بن مرة ،عیاده بن صامت ، اسامه بن شریک ، ابوامامه، جابر رضی الله عنهم اور اسامه بن زیرٌ سے بھی روایات منقول ہیں۔ابولیسی فرماتے ہیں حدیث جرمیشس سیجے ہے۔شہر بن حوشب کہتے ہیں میں نے جربر بن عبداللہ کو وضو کرتے ہوئے ویکھا انہوں نے موزوں پرمسے کیا میں نے ان سے کہا اس بارے میں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیہ کو و یکھا کہ آپ علی کے وضوفر مایا اور موزوں برمسے کیا۔ میں نے ان سے کہا کیا (سورہ) مائدہ کے نازل ہونے سے بہلے یا نازل ہونے کے بعد انہوں نے جواب دیا میں نے ماکدہ ك نزول ك بعدى اسلام قبول كيار جم عاع قتيه في انہوں نے خالد بن زیادتر ندی ہے انہوں نے مقاتل بن حیان ے انہوں نے شہر بن حوشب سے انہوں نے جریر سے نقل کیا ہے جبکہ باقی حضرات نے اسے ابراہیم بن ادھم سے انہوں نے مقاتل بن حیان سے انہوں نے شہرین حوشب سے اور انہوں نے جرم سے قبل کیا ہے اور بیحدیث تفییر ہے قر آن کی اس لئے كى بعض لوگوں نے موز ول يرمس كا انكاركيا ہے اور تاويل كى ہے كدرسول الله علي كاموزول يرميح كرناسوره ماكده سے يهلے تقا اور ذکر کیا جری نے اپنی روایت میں کدانہوں نے رسول اللہ مثلاثه کوموز وں برمسے کرتے ہوئے نز ول ما کدہ کے بعد دیکھا۔

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّام بُن الْحَارِثِ قَالَ بَالَ جَرِيْرُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيْلَ لَّهُ أَتَفُعَلُ هَاذَا قَالَ وَمَا يَمُنَعُنِيُ قَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ خَـٰدِيُتُ جَرِيُو لِآنَ اِسُلَامَةً كَانَ يَعُدَ نُزُولُ الْمَائِدَةِ وَفِي الْبَابِ عَنُ عُمَرَ وَعَلِيّ وَحُذَيْفَةَ وَالْمُغْيَرةِ وَبَلالِ وَسَعْدِ وَابِي أَيُّوبُ وَسَلْمَانَ وَبُويُدَةً وَعَمُوو بُن أُمَيَّةً وَأَنَّس وَسَهُل بُن سَعُدِ وَيَعْلَى بُن مُرَّةً وَ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ وَ أُسَامَةَ بِن شَوِيُكِ وَأَبِي أَمَامَةً وَٱسَامَةً بُن زَيُدٍ قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْتُ جَرِيُو حَسَنّ صَحِيَحٌ وَيُرُولِى عَنْ شَهُو بُن حَوشَب قَالَ رَأَيتُ جَرِيْرَ ابْنَ عَبُدِ اللَّهِ تَوَضَّأً وَمَسَحْ عَلَى خُفَّيْهِ فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ رَايتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيُهِ فَقُلْتُ لَهُ اقَبُلَ الْمَائِدَةِ اَوْبَعُدَ الْمَائِدَةِ فَقَالَ مَا اَسُلَمْتُ اِلَّابَعُدَ الْمَائِدَةِ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَئِيَةُ نَا خَالِدُ بُنُ زِيَادِنِ التِّرْمَذِيُّ عَنْ مُقَاتِل بُن حَيَّانَ عَنُ شَهُرِبُنِ حَوْشَبِ عَنُ جَرِيُرٍ وَ قَالَ رَوٰى بَقِيَّةُ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ آدُهَمَ عَنُ مُقَاتِلٍ بُنَ حَيَّانَ عَنُ شَهْرِبُنِ حَوْشَبِ عَنْ جَرِيْرِ وَهَاذَا حَدِيْتُ مُفَسِّرٌ لَانَّ بَعُضَ مَنُ أَنُكُرُ الْمُسْحَ عَلَى الْخُفِّينِ تَاوَّلَ أَنَّ مَسْحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَانَ قَبُلَ نُزُول الْمَاثِدَةِ وَذَكَرَجُرِيُرٌ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ رَاى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى ٱلخُفَّيْنِ بَعُدَ نُزُولِ المائدة.

( ف ) جس وضاحت ہے وضو کے متعلق قرآن پاک میں تھم بیان ہوا ہے کسی اور سئلہ کے بارے میں نہیں۔ ای لئے اہام اعظم نعمان بن نابت موزوں برسم کے متعلق شفر نہیں ہوئے جب تک کہ روز روثن کی طرح ان پر روایات تولی فعلی جوازمسے پر واضح

ابدابُ الطَّفارِ و نہیں ہوئیں کہ بظاہر بیقر آن برزیادتی ہے اور اصل تھم کا سرچشمہ کتاب ہے اگر وضاحت ہے اس میں کوئی سئلہ آگیا تو تمام روایات کواس کی روثنی میں دیکھا جائے گا۔مقتدی کا امام کے قر آن کی ساعت کرنا اور خاموش رہنا بھی اس میں داخل ہے جس کا آئندہ ذکرآ نے گا۔ یہاںاس بات کاذکرمناسب ہوگا کہ ائمہار بعہ میں ہے کی کے نزدیک بھی جرابوں برمنے جائز نہیں اس کی وجہ بھی ہی ہے کہ موزوں برسے کے قائل بھی اہام اعظم اس وقت ہوئے جب روز روثن کی طرح ان کے سامنے ''مسے علی انتخین'' کی ر وایات آئیں۔ بہی حال دومز ہےائمہ کا ہوگاتیجی ائمہ اربعہ کے نز دیک جرابوں پرمسے سیح نہیں ۔

#### ا4: باب مسافراور مقیم کیلئے سے کرنا

۸۸ : حضرت خزیمه بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہآ ب صلی اللہ علیہ وسلم ہے موزوں برمسح کے متعلق يوجيها كيا آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا مسافر كيلئے تين دن اور رات جبكه مقيم كيلئ ايك ون رات كي مرت بيد ابوعبداللہ جدنی کا نام عبد بن عبد ہے۔ابوٹیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بہ حدیث حسن تھیجے ہے اور اس باب میں حضرت عليٌّ، ابو بكرةٌ ، ابو جريرةٌ ، صفوان بن عسالٌ ، عوف بن ما لک ّ ، ابن عمرٌ اور جريرٌ ( رضي الله تعالیٰ عنهم ) ہے روایا ت منقول ہیں۔

٨٩: صفوان بن عسال رضي الله تعالى عند بروايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جميل حكم ديا كرتے تھے كه اگر جم سفر میں ہوں تو تنین دن تین رات تک موزے نہ اتاریں گر جنابت (لیعنی جنبی ہونے ) کے سبب سے اور نہ اتاریں (موزے) ہم پیشاب یا خانہ یا نیند کے سب ہے۔ابوعیسانؒ فرماتے ہیں بدحدیث حسن سیج ہےاور روایت کی تھم بن عتبیہ اور حماد نے ابرائیم تحقی سے انہوں نے ابوعبداللہ جدل سے انہوں نے خزیمہ بن ثابت سے سیجے نہیں ہے علی بن مدینی، یجیٰ کے واسطے سے شعبہ کا بیقول نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم مخفی نے مسح کی حدیث ابوعبداللہ جدلی ہے نہیں سنی ۔ زائد ومنصور ے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم ابراہیم تیمی کے جرے میں تھے مارے ساتھ ابراہیم تخفی بھی تھے ابراہیم تھی نے ہم ہے موزوں پرمسح کے بارے میں حدیث بیان کی ووعمر وین

١ ٤: بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ وَالْمُقِيْمِ .

٨٨: حَدَّثَنَا قُتُيُبَةً ۚ نَا ٱبُوْعَوَانَةَ عَنْ سَعِيُدِ بُنِ مَسُوُوقٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنُ عَمُروبُن مَيْمُوْن عَنُ أَبِي عَبُدِاللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بُن ثَابِتٍ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى النُّخُفَّين فَقَالَ لِلمُسَافِرِ ثَلَثٌ وَلِلمُقِيم يَوُمّ وَٱبُوْ عَبِّدِاللَّهِ الْجَدَلِيُّ اسْمُهُ عَبُدُابُنُ عَبْدٍ قَالَ آبُوُ عِيْسَى هَلْذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيّ وَابِي بَكَرَةَ وَابِي هُرَيْرَةَ وَصَفُوانَ بُن عَسَّال

وَعَوْفِ ابْنِ مَالِكِ وَابْنِ عُمَرَ وَجَرِيُو. ٨ ٩ : خَدَّتُنَا هَنَّادٌ تَا أَبُوالُآخُوَ صَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ اَبِيُ النَّجُودِ عَنُ زِرَّبُنَ حُبَيْش عَنُ صَفُوانَ بُن عَسَّال قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةً يَامُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفُرًا أَنُ لَانَشْرَعَ خِفَا فَنَا ثَلَثْةَ آيَّامِ وَلَيَّا لِيَهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلْبَكِسُ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلِ وَنَوْمٍ قَالَ ٱبُوْعِيْسْي هَلْدَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحُ وَقَدْ رَوَى الْحَكُمُ بُنُ عُتُيْبَةَ

وَحَمَّادٌ عَنُ اِبْوَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ عَنُ ٱبِيٌّ عَبُدِاللَّهِ الْجَدّ لِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ وَلَايَصِحُ قَالَ عَلِيٌّ بُنُ الْمَدِ يُنِيُّ قَالَ يَحُيلَى قَالَ شُعْبَةً لَمْ يَسْمَعُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَنُ آبِي عَبُدِاللَّهِ الْجَدَلِيِّ حَدِيْتُ الْمَسْح

و قَالَ زَائِلَهُ عَنْ مَنْصُورٍ كُنَّافِي حُجُوةٍ إِبْرَاهِيْمَ التَّيُسِيُّ وَمَعَنَا إِبُرَاهِيُمُ النَّخَعِيُّ فَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُم التَّيْمِيُّ عَنْ عَمُوو بُن مَيْمُون عَنْ آبِي عَبْدِاللَّهِ الْجَدَ

لِيّ عَنْ خُزِيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِي عَيْكُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ مُحَمَّدٌ أَحُسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيْتُ صَفْوَانَ بُنِ عَسَّالِ قَالَ اَبُوعِيُسْي وَهُوَفُولُ الْعُلَمَاءِ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِي عَيِّكُ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنُ بَعُدَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ مِثُل سُنْيَانَ الشُّوري وَابُن الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِي وَاحْمَدَ وَالسَّحْقَ قَالُوا يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَثَةَ أَيَّام وَلَيْمًا لِيَهُمَّ وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَهُلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمُ لَمُ يُوَقِّتُوا فِي الْمَسُح عَلَى الْخُفَيْنِ وَهُوَقُولُ مَالِكِ بُن أنَس وَالتَّوْقِيْتُ أَصَحُّ.

27: بَابُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَعُلاَهُ وَاسْفَلَهُ. · 9: حَدَّقَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ الدِّمَشْقِيُّ نَاالْوَلِيُدُبُنُ مُسُلِم أَخُبَرَنِي ثَوْرُبُنُ يَزِيْدَ عَنْ رَجَآءِ بُن حَيُوةً عَنْ كَاتِب الْمُغِيْرَةِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُغْيَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَخَ اعْلَى الْمُحْفِّ وَاسْفَلَهُ قَالَ ٱبُوْعِيْسَى وَهَٰذَا قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنُ ٱصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاسْخَقْ وَهَٰذَا حَدِيْتُ مَعُلُولٌ لَمُ يُسْنِدُهُ عَنْ ثَوْرِبُنَ يَزِيُدَغَيُرُ الْوَلِيْدِ بِنِ مُسُلِمٍ وَسَالُتُ أَبَازُرُعَةَ وَمُحَمَّدًا عَنُ هَٰذَا الْحَدِيُثِ فَقَالِا لَيُسَ بِصَحِيْحِ لِاَنَّ ابُنَ الْمُبَارَكِ رُولى هَلْذَا عَنُ ثُورِ عَنْ رَجَآءٍ قَالَ حُدِّثُتُ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يَذُكُرُ فِيْهِ الْمُغِيرَةُ.

٣٧. بَابُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ظَاهِرِهِمَا ا 9: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ خُجُونَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ أَبِي الرسَادِ عَنُ اَبِيُّهِ عَنُ عُرُوَّةَ بُنِ الزُّبَيْرِعَنِ الْمُغِيُرَةِ بْنِ شُعُبَةَ قَالَ رَايُتُ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ علَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِ هِمَا قَالَ ابُوْءُ ﴿ حَدَيْثُ

میمون سے وہ ابوعبداللہ جدلی سے وہ خزیمہ بن ثابت سے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم سے يهي حديث نقل كرتے ہيں ہجد بن اساعیل بخاری قرماتے ہیں کداس باب میں صفوان بن عسال کی حدیث احسن ہے۔ ابوعیسی قرماتے ہیں یہی قول ہے صحابہ ؓ اور تابعینؑ کا اور جو بعداس کے تھے۔فقہاء کا جن میں سفيان تُوريٌ، ابن مباركٌ ، شافعيٌّ، احدٌ اور آخلٌ " كهته بين مقيم ایک دن ایک رات جبکه مسافر تین دن اور تین رات تک مسح كرسكتا ب بعض ابل علم ك نزد يك مسح كيليج كوئى مدت متعين نہیں ۔ بیقول مالک بن انس رضی اللہ عنه کا ہے لیکن مدت کا تعین ہے۔

أبهَ اللهُ الطُّهَارَة

۲۷: باب، موزوں کے اویراور نیچے سے کرنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہی كريم صلى الله عليه وسلم نے موزے كے اوير اور ينج مسح کیا۔ ابوئیٹی فرماتے ہیں بیکی صحابہ "اور تابعین" کا قول ہے اور يبي كمت مين ما لك ،شافعي اور الحق " اور بيحديث معلول ے اے تورین بزید سے ولید بن مسلم کے علاوہ کی نے روایت نہیں کیا اور او چھا میں نے اس حدیث کے متعلق ابوزرعداور امام محمرين المعيل بخارى رحمة الله عليه سيان دونوں نے جواب دیا ہے جج نہیں ہے اس لئے کہ ابن مبارک روایت کرتے ہیں تورے اور وہ روایت کرتے ہیں رجاء ہے كەرجاءنے كہا مجھے بيەحدىث حضرت مغيره رضى الله تغالى عنه کے کا تب ہے پیچی ہاور بہمرسل ہے کیونگہ انہوں نے مغیرہ کا ڈ کرنہیں کیا۔

۲۵: باب موزول کے او برسے کرنا

او: حضرت مغيره بن شعبه رضى الله عند سے روايت ب انہوں نے کہا کہ میں نے میں صلی اللہ علیہ وسلم کوموزوں کے او برمسح كرت موس و يكها-ابوتيسي فرمات بين حديث مغيره حسن ہے اے عبدالرحمن بن ابوالز نادابینے والدے وہ عروہ

. \_\_\_\_

ے اور دہ مغیرہ سے روایت کرتے ہیں اور ہم نہیں جانے کی کو کہ ذکر کی ہوعروہ کی روایت مغیرہ سے موزوں پڑسے کرنے کے بارے میں سوائے عبدالرحمٰن کے اور بہی قول کی اہل علم اور سفیان ٹوریؒ اور احمد "کا ہے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاریؒ کہتے ہیں کہ مالک، عبدالرحٰن بن ابوز نادکو ضیعت بھے تھے۔

## ۳۷: باب جوربین او تعلین پرسے کرنے کے بارے میں

94: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی ۔
صلی الله علیہ وسلم نے وضو کیا اور جوربین اور تعلین پرشح کیا۔
ابو عیسی فرماتے ہیں کہ بیر حدیث حسن سیح ہے اور میں اٹل علم کا
قول ہے اور ای طرح کہا ہے سفیان ٹورٹی ،ابن مبارک ،
شافتی ،احمد اور ایک طرح کہا ہے سفیان ٹورٹی ،ابن مرسح کرنا جائز
ہائری ،احمد اور ایک نے ۔وہ کہتے ہیں کہ جور بین برسے کرنا جائز
ہے اگر چہ ان پر چہڑا چڑھا ہوا نہ ہو بشرطیکہ وہ تحفین ہوں
ریمن کی جور بین ایسے سخت ہوں کہ ہے باندھے تھمبرے
رہیں )۔اس باب میں ابوموی رحمة اللہ علیہ ہے بھی روایت

## 22: باب جور مین اور عمامہ پرسے کرنے کے بارے میں

99: این مغیر و رضی التدعند سے روایت ہے اپنے والد سے
کہ نی سلی اللہ علیہ و کلم نے وضو کیا اور موز وں اور عمامہ پر
مح فر مایا ۔ بکر نے کہا میں نے ابن مغیرہ رضی اللہ عنہ سے
سنا اور ذکر کیا محمہ بن بشار نے اس حدیث میں دوسری جگہ
کیرے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم نے بیشانی اور عماسے
پر سید حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کی سندوں
سے متقول ہے بعض اس میں بیشانی اور عماسے کا ذکر کرتے
ہیں اور بعض بیشانی کا ذکر نہیں کرتے ۔ احمہ بن حسن کہتے
ہیں اور بعض بیشانی کا ذکر نہیں کرتے ۔ احمہ بن حسن کہتے

الْمُغِيْرَةَ حَدِيْتُ حَسَنٌ وَهُوْحَدِيْتُ عَبْدِالرَّحَمْنِ نِنِ آبِى الرِّنَادِ عَنُ أَبِيْهِ عَنُ عُرُوةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ وَلاَ تَعْلَمُ اَحَدُا يَذْكُرُ عَنْ عُرُوقَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَلَى ظَاهِرِ هِمِا غَيْرَهُ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنُ آهَلِ الْعِلْمِ وَهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَآخَمَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَكَانَ مَالِكٌ يُشِيرُ بِعِبْدِالرَّحُمْنِ بْنِ آبِى الزِّنَادِ.

. ٤٣٠: بَابُ فِي الْمَسُحِ عَلَى الْجَوْرَ بَيْن وَالنَّغَلَيْنِ

97. حَدَّثَنَا هَبَادٌ وَمُخْمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ قَالاَ نَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ أَبِى قَيْس عَنْ هُدَيْلِ بُنِ شُرَحُبِيلًا عَنِ الْمُعْيَرَةِ ابْنِ شُعْبَةً قَالَ تَوَضَّأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعُلَيْنِ قَالَ أَبُوعِيْسَى هَلَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهُو قَوْلُ أَبُوعِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهُو قَوْلُ عَنْرُ وَالنَّعُلَيْنِ قَالَ عَيْرُ وَاجِدٍ مِنْ آهُلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النَّورِيُ عَيْرُ وَالشَّافِعِي وَاحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَالْمَحْقُ وَإِلَى الْمُعَلِيْنِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنُ نَعْلَيْنِ وَلَوْلَ يَمُسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنُ نَعْلَيْنِ وَلِي كَانُ لَمْ يَكُنُ نَعْلَيْنِ وَلِي الْجَابِ عَنْ آبِي مُوسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنُ نَعْلَيْنِ وَفِى الْبَابِ عَنْ آبِي مُوسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ نَعْلَيْنِ وَفِى الْبَابِ عَنْ آبِي مُوسَعْ عَلَى الْبَابِ عَنْ آبِي مُوسَعْ عَلَى الْبَابِ عَنْ آبِي مُوسَعْ عَلَى الْبَابِ عَنْ آبِي فَوْلُ لَمْ يَكُنُ نَعْلَيْنِ وَالْمَافِي وَالْمَالِي عَنْ آبِي مُنْ الْمُ لَوْمُ اللَّهِ الْمُعْلِقِ وَقِي الْمُ لَعَلَىٰ وَلَى اللَّهُ الْعِلْمُ وَلَهُ عَلَى الْمَدْوَلِيْ اللّهُ الْمِلْمَ لَالْمُولِي اللّهُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقِيْنِ وَلِي اللّهُ الْمِلْمُ مَنِي مُ وَلَمْ لَوْلُوا لِمُسْمِ عَلَى الْمَدِيْنِ وَلِي الْمُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِيْنِ وَفِى الْمُؤْلِقِيْنِ وَلِي الْمُؤْلِقِي الْعَلَى الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُوا لِمُسْمِلِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

# 40: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَورُ بَيُنِ وَالْعِمَامَةِ

٩٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ نَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ الْمُقَلَّانُ عَنُ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيَ عَنُ بَكُوبُنِ عَبُدِاللَّهِ الْمُونِيَّ بُنُ سُعَيْدٍ اللَّهُ عَنْ بَكُوبُنِ عَبُدِاللَّهِ الْمُونِيَّ بُنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةً عَنُ الْمُعْلَقِ بَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ المُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المُولِيقِ اللهُ عَلَيْهُ مِن عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِن عَلَى اللهِ وَمَامَتِهِ وَقَدُ وَرُحِي هَذَا الْتَحدِيْثُ مِن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِن عَلَى اللهِ وَمِحْهُ وَمُعْلِمَةً وَقَدُ وَرُحِي هَذَا الْتَحدِيْثُ فِي مَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَبُولُ وَحُمْهُ وَمِنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْهُ وَقَلْهُ وَقِلْهُ وَالْمَالَةُ عَلَيْهِ وَمُعْلَمُ وَقَدْ الْمُعَلِيْكُ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعِلِيْكُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعِلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعِلِيْكُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعِلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

عَن الْمُغِيْرَةِ بْن شُغْبَةَ وَذَكَّرَ بَغُضُهُمُ الْمَسْحَ عَلَى ہیں میں نے امام احد بن خلیل رحمہ اللہ ہے سنا کہ میں نے یخیٰ بن سعید قطان جبیبالمحف نہیں دیکھااوراس باب میں النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ وَلَهُ يَذُكُوْ بَغُضُهُمُ النَّاصِيَةَ عمرو بن امیه ،سلمان ،ثوبان ،ابوا مامه سے بھی روایات سَمِعْتُ أَخْمَدَ بْنُ الْحَسَنِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَخْمَدَ بْنَ حَنْبَل يَقُولُ مَا رَأَيْتُ بَعَيْنَي مِثْلَ يَحَيْنَى بْن منقول ہیں ۔ ا مام ابوعیسیٰ تر مذی رحمہ اللہ کہتے ہیں حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی القدعنہ حسن صحیح ہے اور بدکی اہل علم کا سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِ وبْنِ اُمَيَّةً قول ہے جن میں صحابہؓ (ابو بکر رضی اللہ عنہ ،عمر رضی اللہ عنه ، انس رضی الله عنه ) بھی شامل ہیں ۔ یبی اوز اعی رحمه الله، امام احمه بن صبل رحمه إلله اورامام اسخق رحمه اللّٰہ کا بھی قول ہے ان سب کے نز دیک تمامہ بیمسح کرنا جائز ہے۔ امام ترندیؒ نے فرمایا کہ میں نے جاروو بن معا ذہبے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے وکیع بن جراح ہے ساوہ کہتے ہیں کداس حدیث کی وجہ سے عمامہ برمسے کرنا

مغفل نے ان سے عبدالرجل بن اسحاق نے ان سے ابوعبیدہ بن محد بن عمار بن ياسر روايت كرتے بي كديس في جابر بن عبراللہ ہے موزول مرسم کے بارے میں یو چھا تو انہوں نے جواب دیا اے بیتے بیسنت ہے چرمیں نے عمامہ برمسے کے عَنِ الْمَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ فَقَالَ آمِسٌ الشُّعْرَ وَقَالَ متعلق یو چھا تو انہوں نے فر مایا بالوں کو چھونا ضروری ہے۔ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى ا کثر اہل علم جن میں صحابہ وتا بعینٌ شامل ہیں کے نز دیک عمامہ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِيْنَ لَا يَمْسَحُ عَلَى الْعَمَامَةِ إِلَّا أَنْ برستح کے ساتھ سر کا بھی سے کیا جائے اور میں قول ہے سفیان يَّمْسَحَ بِرَأْسِهِ مَعَ الْعِمَامَةِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوْرِيّ تُورِيُّ، ما لک بن انس ، ابن مبارک اور شافعی کا۔

90: حضرت بلال رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں اور عمامہ برمسح

وَسَلُّمَانَ وَتُوَّبَّانَ وَآبِي أَمَامَةَ قَالَ آبُوْغِينًا يَ حَدِيثُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُغْبَةَ خَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهُوَ قُوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبيّ طَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ أَبُوْبَكُو وَعُمَرٌّ وَآنَس وَبِهِ يَقُولُ الْاوْزَاعِيُّ وَآخْمَدُ ۖ وَاسْحَقُ قَالُوا ۗ يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ قَالَ وَسَمِعْتُ الْجَارُوْدَ بُنَّ مُعَاذٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ وَكِيْعَ بُنَ الْجَراح , يَقُولُ إِنْ مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ يُجْزِئُهُ لِلْا تَرْ-٩٣: حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ نَا بِشُرُونُ الْمُعَفَّلِ عَنْ ٩٣: روايت كى جم ح تنييه بن سعيد في ان سے بشر بن عَبْدِالرَّحْمُنِ بُنِ إِسْحَقَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْن عَمَّارِ بُنِ يَاسِرَ قَالَ سَالُتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِاللّٰهِ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْمُعَثَّنِ فَقَالَ السُّنَّةُ يَاابُنَ آخِيْ وَسَالْتُهُ

> وَ مَالِكِ بُنِ أَنْسِ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِي \_ ٩٥ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا عَلِيٌّ مُنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْآغْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلَالِ أَنَّ النَّبِيُّ فِي مَسَحَ عَلَى الْخُفِّينُ وَالْعِمَامَةِ۔

خىلار صدائة لا كانون لب: ﴿ (١) جرب عن موزون ربُح بالاتفاق جائز بيكن باريك اور بناي جرابون ربُع بالانفاق ناجائزے ہاں اگر تحضین یعنی شفاف نہ ہوں (۲) یغیر با ندھے پنڈلی پر کھرجا ئیں (۳) اُن میں لگا تار چلناممکن ہوتو جمہور ائمہاورا حناف کے نز دیک جائزے۔

46. ﴿ حَسْتُ عَا مِيشَرُتُ اللهُ عَنْهِا فَرِ مَا لَى بِينَ رَسُولَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ن او بیت او ن جبان ، مراوران او د 22: باب اس بارے میں کہ کیاعورت مشل کے وقت چوٹی کھولے گی؟

٩٨: حفزت امسلمه رضي الله تعالى عنبا فرياتي بين كه مين نے

29: خَدْشَا ابْنَ عَمْرَ نَا سَفَيَانَ عَنَ هَشَامِ بَنِ عُرُوة عَنْ ابْنِهِ عَنْ عَآئِشَة قَالَتُ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آرَادَ أَنْ يُغْتَسِلَ مِنَ الْحَنَابَة بِدَا بِغْسَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آرَادَ أَنْ يُغْتَسِلَ مِنَ الْحَنَابَة بِدَا بِغْسَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَ أَنْ يُدْجَلُهُمَا الْإِنَاءَ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرُجَهُ يَتَوَصَّا وُضُوءَ وَ لِلصَّلُوةِ ثُمُ يُشَرِّبُ شَعْرَهُ الْمَآءَ ثُمَّ يَعْسِى هَذَا يَخِيْ عَلَى رَأْسِهِ بَلْكَ حَنَابَ قَالَ آبُوعِ عِسْمى هَذَا يَخِيْنُ عَلَى رَأْسِهِ بَلْكَ حَنَابَ قَالَ آبُوعِ عِلَى هَذَا الْمَاءَ فَلَى وَيُواتِ مَنْ أُومُوءَ وَ لِلصَلُوةِ فَى الْعَلَمِ وَقَالُوا إِنِ انْعَمَسَ الْجَنْبُ فِي الْمَآءَ عَلَى اللهِ فَلَا الْقَافِقِي وَآخَمَلُ عَلَى عَلَى اللهَ الْعَلَمِ وَقَالُوا إِنِ انْعَمَسَ الْجَنْبُ فِي الْمَآءِ فِي الْمَآءِ وَ الْمَالُوقِي وَآخَمَدُ وَ السَحْقِ وَالْمَارَ عَلَى عَلَى اللهَا فِي الْمَآءِ وَلَا لُوا إِنِ انْعَمَسَ الْجَنْبُ فِي الْمَآءِ وَالْمَاءَ عَلَى الْمَآءِ وَلَالُوا إِنِ انْعَمَسَ الْجَنْبُ فِي الْمَآءِ وَلَالُوا إِنِ انْعَمَسَ الْجَنْبُ فِي الْمَآءِ وَالْمَولُ عَلَى وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَى اللَّهُ وَيْ وَالْمُولُ وَلَهُ وَلَولُ الشَّافِقِي وَآخَمَدُ وَ السَحْوَقَ وَلُولُ الشَّافِقِي وَآخَمَدُ وَ الْمُولُولُ وَلَالُونُ الْمُنْ الْمَاءُ وَلَالُولُ الْمُلْوقِي وَالْمُولُولُ الشَّافِقِي وَآخَمَا مُنْ الْمَاءُ وَلَى الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

22: بَابُ هَلُ تَنْهُضُ الْمَوْاةُ شَعْرَهَا عِنْدَالْغُسُلِ؟ شَعْرَهَا عِنْدَالْغُسُلِ؟

٩٨: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَيُّوُبَ بُنِ

عرض كيا: يارسول الندسلي الندعليه وسلم! مين اليي عورت مول كه مضبوط باندهتي هون اييخ سركي چوفي كيا مين تحسل جنابت کیلئے اے کھولا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تین مرتبہ سریریانی وال لینا تیرے لیے کافی ہے پھرسارے بدن پریانی بہاؤ پھرتم یاک ہوجاؤگی یافر مایا اب تم یاک ہوگئی۔امام ابومیسیٰ تر مذی رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں کہ بیہ حدیث حسن سیح ہے اور اس پراہل علم کاعمل ہے کہ اگرعورت عسل جنابت كرے تو سرير ماني بها دينا كافي ہے اور بالوں كو کھولٹاضر وری نہیں۔

۵۸: باب ہربال کے نیے جنابت ہوتی ہے 99: حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: ہر بال کے نیجے جنابت ہوتی ہے لہذا بالوں کو دھوؤ اورجسم کوصاف کرو۔اس باب میں حضرت علی اورانس سے بھی روایت ہے۔ ابوعیسی نے فرمایا حارث بن و جيد كي حديث غريب ہے۔ ہم اے ان كي روايت کے علاوہ نہیں جانتے اور حارث قوی نہیں ۔ان سے کی ائمہ روایت کرتے ہیں اور انہوں نے بیرحدیث روایت کی ہے ما لک بن دینار سے ان کوحارث بن و جیداور بھی ابن وجبہ بھی کہتے ہیں۔

92: باب عسل کے بعد وضو کے بارے میں ۱۰۰: حضرت عا نشه رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نمی ا کرم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم عنسل کے بعد وضونہیں کرتے تھے۔ امام ابوعیسیٰ تر مٰدی رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں اکثر صحابہ " وتا بعینٌ کا یہی قول ہے کہ تسل کے بعد وضونہ کرے۔

<u>ﷺ لاحت ن</u> الاهور إلى بعد معسل جناب ميں اہتمام بہت ضروری ہے ليکن اگر عورت کے بال ہے ہوئے ہوں تو

مُوسِي عَنِ ٱلْمَقْبُرِي عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ رَافِع عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ صَفْرَ رَأْسِي أَفَانُقُضُهُ لِغُسُلِ الْجَنَابَةِ قَالَ لَاإِنَّمَا يَكُفِيُكِ أَنُ تَحْنِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَتَ خَثَيَاتِ مِنْ مَآءِ ثُمَّ تُفِيْضِي عَلَى سَائِر جَسَدِكِ الْمَآءَ فَتَطُهُرِينَ أَوُ قَالَ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهُّرْتِ قَالَ أَبُورُ عِيْسَىٰ هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْغُمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهُلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرَّأَةَ إِذًا اغْتَسَلَتُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَلَمْ تَنْقُصُ شَعُرَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ يُجُرِّئُهَا بَعْد أَنُ تُفِيضَ الْمَآءَ عَلَى رَأْسِهَا.

٨٠: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ تَحْتَ كُلُّ شَعُرَةٍ جَنَابَةٌ 99 . حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ نَا الْحَارِثُ بُنُ وَجِيْهِ نَا مَالِكُ بُنُ دِيْنَارِ عَنُ مُحَمَّدِ بُن سِيُرِيُنَ عَنْ آبي هُو يُوهَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ تَحْتَ كُلِّ شَعُوةٌ جَنَابَةٌ فَاغُسِلُوا الشَّعُرَ وَ أَنْقُوالبَشَرَةَ وَفِي الْبَابِ عَنُ عَلِي وَانَس قَالَ أَبُو عِيسْي حَدِيثُ الْحَارِثِ بُن وَجِيْدٍ حَدِينَتُ غَرِيْتِ لَا نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ وَهُوَشَيْحٌ لَيُسَ بِذَٰلِكَ وَقَدُ رَوَىٰ عَنَّهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنَ الْاَئِمَّةِ وَقَدُ تَفَرَّدَ بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ عَنُ مَالِكِ بْنَ دِيْنَارِ وَيُقَالُ الْحَارِثُ بْنُ وَجِيْهٍ وَيُقَالُ بْنُ وَجُمِنَةً.

42: بَابُ الْوُضُوءِ بَعُدَالْغُسُل

١٠٠: حَدَّثَنَا إِسُمْعِيْلُ بُنُ مُوْسِلِي ثَنَا شَرِيُكِّ عَنْ أَبِي إسْحَقَ عَنِ ٱلْأَسُودِ عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَانَ لَا يَتُوصَّأُ بَعُدَ الْعُسُلِ قَالَ أَبُوعِيسني هَلَا قَوُلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ لَايَتُوضًا بَعْدَ الْغُسُلِ.

کھولناضروری نہیں ہے۔

## ٨. بَابُ مَاجَاءَ إِذَاالْتَقَى الْحِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسُلُ

ا • ا: حَدَّقَنَا آبُورُ مُوسى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنتَى ثَنَا الْوَيْدَ بُنِ الْمُنتَى ثَنَا الْمُعَنَى ثَنَا الْمُعَنِي مُنِ الْاَوْزَاعِي عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ إِذَا جَاوَزَالْخِتَانُ الْعَبْسَلَ وَعَلَى الْمُعْلَى وَمَنْ آبِي هُرَيْرَةَ الْمُعْلَى وَمَنْ آبِي هُرَيْرَةَ الْمُعْلَى فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَسَلْنَا وَلِي الْبَابِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِاللَّهِ بُنِ عُدِيْحٍ.

10 1: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا وَكِيْعٌ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ عَلِى بَنِ
زَيْدِ عَنُ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ
زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ إِذَا جَاوَزَالْخِتَانُ
الْحِتَانَ وَجَبَ الْغُسُلُ قَالَ اَبُوْ عِيْسِى حَدِيْثُ عَائِشَةَ
حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ قَالَ وَقَدْ رُويَ هَذَا الْحَدِيثُ
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبْرِ وَجُهِ إِذَا جَاوَزَالْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسُلُ
وَجُهِ إِذَا جَاوَزَالْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسُلُ
وَهُو قَوْلُ الْحَكْمِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ الْمُوتِينِ وَعَثْمُ وَعُمْمانُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَى وَعَلَى عَلَى اللّهُ وَعَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَى وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى وَعَلَى الْمَا فِيقِي وَالْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ الْمُولِ اللهُ الْمُولِ اللهُ الْمُعَلَى الْمُعْتِينَ الْعَبِينَ وَالْمُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُؤْمِ الْمُعْتِينَ الْعَلَى الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِينَ الْمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْعُلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

١ ٨: بَابُ مَاجَاءَ إِنَّ الْمَاءَ
 مِنَ الْمَاءِ

ا: حَدَّثَنَا آخَمدُبُنُ مَيْع نَا عَبْدُاللَّهِ بُنُ الْمُبْارَكِ
 ثَنَا يُونُسُ بُنُ يَوْيُدَ عَنِ الزُّهُوتِ عَنُ سَهْلِ بُنِ سَعْدِعَنُ
 أَبَى بُنِ كَعُبٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْمَآءُ مِنَ الْمَآءِ رُخَصَةً
 فِى أَوْلِ الْإِسْلاَمِ ثُمَّ نُهِىَ عَنُهَا حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ مَنِيع

#### ۸۰: باب جب دوشرمگانین

آپن میں مل جا کیں توشسل واجب ہوتا ہے اوا: جفترت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا فرماتی جیں کہ اگر دو شرمگا ہیں آپس میں ال جا کمیں توشسل واجب ہوجاتا ہے، میں نے اور نی علی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے بیڈیل (ہم ہستری) کیا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے عسل کیا اوراس باب میں حضرت ابو ہریرڈ ،عبداللہ بن عمراً اوراقع بن خدیج سے بھی روایات منقول ہیں۔

۱۰۲: حضرت عائشرض الله عنها فرماتی بیس کدرسول الله صلی
الله علیه وسلم نے فرمایا جب ضنے کی جگہ تجاوز کر جائے ضنے کی
جگہ ہے قطع اوجب ، وجاتا ہے۔ اوجش سے تین حدیث
عائش حسن شخ ہاور حضرت عائش کے واسطے ہے آخضرت
صلی الله علیه وسلم ہے کی طرق ہے منقول ہے کدا گر فضنے کی
جگہ ہے تجاوز کر جائے۔ لیو قطس واجب ، وجاتا ہے
اور عائشرضی الله عنه، حضرت عبی رضی الله عنه ، حضرت عبر
رضی الله عنه، حضرت عنمان رضی الله عنه، حضرت عبل رضی الله عنه ، وحضرت عبر
وتن الله عنه، حضرت عائن رضی الله عنه، حضرت عبل رضی الله عنه
اور عائشر رضی الله عنها شامل ہیں کا یکی قول ہے۔ اور فقها
وتا بعین اور ان کے بعد کے علاء سفیان قوری ماتھ اور آخق "کا
قول ہے کہ جب ووشر مگاہیں آپس میں مل جائیں تو عشل
واجب ، وجاتا ہے۔

## ۸۱: باب اس بارے میں کومنی نکلنے سے عسل فرض ہوتا ہے

۱۰۳ خفرت الی بن کعب سے روایت ہے کہ ابتدائے اسلام میں عنسل ای وقت فرض ہوتا تھا جب منی نظے میر رضعت کے طور پرتھا پھراس ہے منع کرویا گیا ( یعنی بیتکم منسوخ ہوگیا )۔ احمد بن منجے ، این مبارک سے وہ معمرے اور وہ زہری ہے ای ا اسادے ای حدیث کی مثل روایت نقل کرتے میں \_ ابوئیس کی

کہتے ہیں سے صدیت حسن تھی ہے اور قسل کے واجب ہونے
کیلئے از ال کا ہونا ضروری تھا ابتدائے اسلام میں پھر منسوخ
ہوگیا۔ای طرح کی صحابہ نے روایت کیا جن میں الی بن کعب اور دافع بن خدیج من میں ابن میں۔ اکثر اہل علم کا اس پر
عمل ہے کہ اگر کوئی آوی اپنی یوی سے جماع کرے تو
دولوں (میاں یوی) پرغسل واجب ہوجائے گا اگر چداز ال

۱۹۰۱: حضرت این عمالی سے روایت ہے کہ احتلام میں منی نظانے سے شمل واجب ہوجاتا ہے۔ ابو تیسی کی فرماتے ہیں کہ میں نظانے سے شما واجب ہوجاتا ہے۔ ابو تیسی کی فرماتے ہیں کہ میں سے صنا وارو سے شاہروں نے میاں باب میں مثان ہی عقال آباد اور کی کے پاس نہیں پائی۔ اس باب میں مثان ہی عقال آباد ابوب اور ابوب اور ابوب اور ابوب ہوتا ہے اور ابوب کی سے خیل واجب ہوتا ہے اور ابوائی ف کا نام واؤد بن ابوبوف ہے۔ سفیان توری ہے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ عقالت ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ عقالت ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ میں ابوائی ف کا کہتے ہیں کہ جمیل ابوائی ف کے خبر دئی اور وہ پہندید و آ دی

۱۸۲ باب آدمی نینرسته بیدار بواوروه

اپنج کیژول میں تری دیکھے اوراحتلام کاخیال نہ بوتو
۱۵۰ دهنرت عائش سروایت ہے ہیں کہ نبی عظیم سے اس
آدمی کے متعلق بوچھا گیا جو نیند سے بیدار بواور وہ اپنے
کیژے تکیلے پائے کیان اے احتلام یادنہ ہوتو آپ عظیم نے
فرمایا خسل کرے بوچھا گیا اس آدمی کے متعلق جے احتلام قویاد
بولیکن اس نے اپنے کیژول میں تری نمیں پائی تو آپ عظیم نے
نے فرمایا اس پر خسل نہیں ام سلمڈ نے کہا یا رسول اللہ
علیم اگر عورت ایبا دیکھے تو کیا وہ بھی خسل کرے آپ

نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ نَامَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ
مِثْلُمَهُ قَالَ اَبُوْعِيْسِنِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَعِيْتِ
وَإِنَّمَا كَانَ الْمَآءُ مِنَ الْمَآءِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلاَمِ فُمَّ نُسِيعَ
بَعْدَ ذَلِكَ وَهَٰكَذَا رَوْى عَيْرُ وَاحِدِ مِنْ أَصْحَابِ
النِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ أَنِي بُنُ كَعْبٍ وَرَافِعُ
بُنُ حَدِيْجٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثِرِ آهُلِ الْعِلْمِ
عَلَى اللهُ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي الْفَرْجِ وَجَبَ
عَلَى اللهُ الْفُسُلُ وَإِنْ لَمْ يُنْوَلًا.

## ٨٢: بَابُ فِيُمَنُ يَسُتَيْقِظُ وَيَرِى بَلَلاً وَلَايَذُكُرُ إِحْتِلاً مًا

140 : حَدُّقَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدِ الْحَيَّاطُ عَنْ عُبَدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ عُنِيدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ عَنْ عُمَرِ عَنْ الرَّجُلِ سُئِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ سُئِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبُللَ وَلَايَدُ كُرُا حُتِلاً مَاقَالَ يَعْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبُللَ وَكَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَعِدُ اللَّهُ قَالَ لَاعُسَلَ عَلَيْهِ قَالَ مُعَلِيمً اللَّهُ قَالَ لَاعُسُلَ عَلَيْهِ وَلَكُ مُؤْلِ اللَّهِ هَلُ عَلَى الرَّاقِ تَرْی وَلِکَ عُسُلًا قَالَ لَعُمُ إِنَّ النِسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ قَالَ نَامَمُ إِنَّ النِسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ قَالَ وَلِكَ عُسُلًا قَالَ لَعُمْ إِنَّ النِسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ قَالَ عَلَيْهِ الرِّجَالِ قَالْ

أبوَ ابُ الطَّهَارُ ق روایت کی ہے (بعنی حضرت عائشہ کی حدیث) کہ جب ایک آ دمی کیژوں میں تر ی پائے اوراحتلام یادنہ ہواور کچی بن سعید نے عبداللّٰد کو حفظ حدیث کے سلسلہ میں ضیعف قرار دیا ہے اور بہ صحابہ "اور تابعین میں ہے اکثر علماء کا قول ہے کہ جب آدی نیندسے بیدا رہو اور کیڑوں میں تری یائے توعسل كرے۔ يبي قول ہے احمر اور سفيان ثوري كا \_ تابعين ميں ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کھنسل اس صورت میں واجب ہوتا ہے جب تری منی کی ہوا در یہی قول ہے امام شافعی اور آئخق" كأراكراحتلام توياو بي كيكن كيثرون برترى نديائ توتمام الل علم کے نز دیک عشل کرنا واجب نبیں ہے۔

۸۳: باب منی اور مذی کے بارے میں ۱۰۲: حفرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے سوال کیا ٹی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذی کے بارے میں تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مذی سے وضواورمنی ہے مخسل واجب ہوتا ہے۔اس باب میں مقدا دبن اسو درضی الله عنه اور ایی بن کعب رضی الله عنه ہے بھی روایات منقول ہیں ۔امام ابوئیسیٰ تر مذی رحمہ اللہ کہتے میں مدحدیث حسن سیح ہے۔ بذی ہے وضوا ورمنی ہے عشل کا واجب ہونا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کی سندوں ہے مروی ہے اور یمی صحابیّہ وتا بعینیّ میں ہے اکثر اہل علم کا قول ہے۔ا ہام شافعتی ،ا ہام احدُّا درا ہام اسخَّق ُ کا بھی یہی

الْوْعِنْسِيرِ النَّمَا رُوي هذا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّه بْنُ عُمْرَ فَمَاتِ مِن كدروديث عبدالله بن عمرٌ في عبدالله بن عمرٌ ع عن عُبِيُداللَّه بُن عُمر حَدِيْتَ عَائِشَةَ فِي الرَّجُل يُجِدُ الْبَلَلَ وَلَمُ يَذْكُرِ احْتَلَامًا وَعَبُدُ اللَّهِ ضَعَّفَهُ يَحْنِي بُنُ سَعِيْدٍ مِنُ قِبَل حِفْظِهِ فِي الْحَدِيْثِ وَهُوَ قُولُ غَيْرِ وَاجِدٍ مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيّ صْلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ إِذَا اسْتَيُقَظَ الرَّجُلُّ فراى بِلَّةَ أَنَّهُ يَغُنُسِلُ وَهُوَ قُولُ سُفُيَانَ وَأَحْمَدَ وَقَالَ بَعُضُ أَهُلَ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسُلُ إِذَا كَانَتِ الْبَلَّةُ بِلَّهَ نُطُفَةٍ وَهُوَ قَوُّلُ الشَّافِقِي وَاسُحٰقَ وَإِذَا رَاى اِحْتِلاَمًا وَلَمْ يَرَ بِلَّةً فَلاَ غُسُلَ عَلَيْهِ عِنْدَ عَامَّةِ آهُلِ الْعِلْمِ.

٨٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمَنِيِّ وَالْمَذُيُ ١٠٧: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِ السَّوَّاقُ الْبَلُخِيُّ نَا هُشَيْمٌ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ اَبِي رَيَادٍ حِ وَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيُلانَ نَا خُسِيْنٌ الْجُعْفِي عَنْ زَائِدَةَ عَنْ يَزِيُدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِي قَالَ سَالُتُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذَّى فَقَالَ مِنَ الْمَذِّي الْوُضُوُّءُ وَ مِنَ الْمَنِيَ الْغُسُلُ وفِي الْبَابِ عَن الْمِقْدادِ بْنِ الْأَسُودِوَ أَبَى بْنِ كَعْبِ قَالَ اَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَجِيْحٌ وَقَدُ رُوىَ عَنْ عَلِي عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْر وَجُهِ مِنَ الْمَذَّى الْوَضُوٰءُ وَ مِنَ الْمُنِيِّي الْغُسُلُ وَهُوَ قُوْلُ عَامَّةِ آهُل الْعَلْمِ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ملنا کافی ہےانزال ضروری نہیں ہے۔ دوسرا منلہ یہ ہے کہا گرخواب یاد ہولیکن کپڑوں پر کوئی تری وغیرہ ننہ ہوتوغشل واجب نبٹن ۔تیسرامنند یہ کہ بیدارہونے کے بعد کیڑوں بریز ی نظرآ ئے تواس میں تفصیل اورتھوڑ اسااختلاف بھی ہے۔اس مسئلہ کی کل جود ہ (۱۴) صورتیں ہیں أن میں ہے سات صورتوں میں تنسل واجب ہے(ا) مذی ہونے كاليقين ہواورخواب يا د ہو(۲) مغی :و نے کا یقین ہواورخواب یادنہ ہو (۴۰) ندی ہونے کا یقین ہواورخواب یا دہواور ہم تا پھٹک کی چارصور تیں جبکہ خواب یا دہو۔

وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْخَقُ.

٨٢: بَابُ فِي الْمَدُى يُصِيبُ الثَّوُبَ

١٠ : حَدَّقَنَا هَنَادُ نَا عَبُدُةُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ اِسْحَقَ عَنْ سَهِٰ بَنِ اِسْحَقَ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ اِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ اِسْحَقَ عَنْ صَغِيْدِ بَنِ عَبَيْدِ هُو ابنُ السَّبَاقِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهْلَ بَنِ خَيْفِ قَالَ كُنْتُ الْقَلَى مِنَ الْمَدْي شِيْدَةٌ وَعَنَاءٌ فَكُنْتُ الْمُعْنُ الْمُعْسُلُ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَسَلّمَ وَ سَالَتُهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا يَجْوَنُكَ مِنْ ذَلِكَ اللهِ عَنْ مَنْهُ قَالَ يَكُوفِيكَ آنَ تَأْخُذَ كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ فَلَى يَكُوفِيكَ آنَ تَأْخُذَ كَيْفَ مِنْ ذَلِكَ اللّهِ عَنْ مَنِهُ قَالَ يَكُوفِيكَ آنَ تَأْخُذَ كَيْفَ مِنْ اللّهِ مَنْ حَيْثُ مَرِى آنَهُ آصَابَ عَيْثُ مَنْ صَحِيعٌ مَنْ عَلِيثِ مُحَمَّدِ بُنِ مِنْ مَعْدُي عَنْ عَلَى اللّهَ اللهَ اللهِ مَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بُنِ السَّحْقَ فِي الْمَذِي يُصِيبُ التَّوْبَ فَقَالَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الْمَلْعُ وَقَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

٨٥: بَابُ فِي الْمَنِيّ يُصِيْبُ التَّوُبَ الْكَوْبَ الْمَنِيّ يُصِيْبُ التَّوُبَ الْمَنِيّ عَنِ الْاَ عَمَشِ عَنُ الْمَادِيةَ عَنِ الْاَ عَمَشِ عَنُ الْمَادِيةَ عَنِ الْاَ عَمَشِ عَنُ الْمَنِيْمَ عَنُ هَامَرْتُ لَهُ بِمِلْحَفَةِ صَفْرَآءَ فَنَامَ فِيهَا فَاحْتَلَمَ صَيْفٌ فَامَرِتُ لَهُ بِمِلْحَفَةِ صَفْرَآءَ فَنَامَ فِيهَا فَاحْتَلَمَ فَالْمَتَّخِينَ انْ يُرْسِلُ إِلَيْهَا وَلَهَا الْمُوالِحَيْلَامِ فَغَمَسَهَا فِي الْمَآءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا فَقَالَتُ عَائِشَةُ لِمَ الْفَسَة عَلَيْنَا وَوَبَنَا إِنَّمَا فَرَكُمُتُهُ مِنْ قُوبِ رَسُولِ اللّهِ الْمَاكِمِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِأَصَابِعِي قَالَ الْمُوعِيسِي اللّهِ الْمُعَلِيمِ وَرُبُعَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِأَصَابِعِي قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِأَصَابِعِي قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاحْدَى وَحُونَ قَوْلُ عَيْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَمُنْ قَوْلُ عَيْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَمُلْ قَوْلُ عَيْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ قَوْلُ عَيْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

قول ہے۔ ۸۴: باب مذی جب کیڑے پرلگ جائے ے اسھل بن صنیف سے روایت ہے کہ مجھے مذی سے ختی اور تکلیف پہنچی تھی اس لئے میں مار مار خسل کرتا تھا پس میں نے اس کا ذکر رسول اللہ علاقہ ہے کیا اور اس کا حکم یو چھا۔آپ تالیہ نے فرمایا اس ہے وضو کرنا ہی کافی ہے۔ میں نے یوجیما يارسول الله عَلِيْظَةُ الروه ( ندى ) كيرُ ون يرلك جائة كياتهم ے۔آپ عَلِی نے فرمایا یانی کا ایک چُلو لے کراس جُلہ چھڑک دو جہال پروہ (لعنی مذی) گلی ہو۔الومیسٹی فرماتے ہیں بدحدیث حسن سیح ہے اور ہمیں علم نہیں کہ محدین ایخق کے علاوہ ہمی اس طرح کی کوئی حدیث سی نے روایت کی ہواور اختلاف کیا ہے اہل علم نے بذی کے بارے میں کہ اگر ہذی کیڑوں کولگ جائے تو بعض اہل علم کے نز دیک اس کو ( یعنی مذي كو ) دھونا ضروري ہے يہي قول امام شافعي اوراسجا ت كا ہے۔ اور بعض ابل علم كہتے ميں كداس يرياني كے حصينے مار دينا ہى كافى ب ـاورامام احرّ فرمات بين كه مجھ اميد سے كه ماني

۱۹۵۰: باب منی جب گیڑے پرلگ جائے
۱۹۸۸: ہمام بن حارث سے روایت ہے کہ حضرت عائش کے
پاس ایک مہمان آیا آپ نے اسے زرد چا درد سے کا حکم دیا چروہ
مویا اور اسے احتمام ہوگیا ۔ اس نے شرم محسوں کی کہ چا درکوان
کے (لیمن حضرت عائش کے) پاس بھیج کداس میں منی گئی ہواس
نے چا در کو پائی میں ڈبود یا اور پھڑ بھیج کدا پس منی گئی ہواس
نے جا در کو پائی میں ڈبود یا اور پھڑ بھیج دیا پس فرمالی حضرت عائش منی انگر رسول
انگلیوں سے اسے (لیمن منی کو) کھرج دیتا میں نے اکثر رسول
انگلیوں سے اسے (لیمن منی کو) کھرج دیتا میں نے اکثر رسول
انگلیوں سے اسے (لیمن منی کو) کھرج دیتا میں نے اکثر رسول
انگلیوں سے اسے دیمن میں کہ میں مدیت میں تھے ہادر یہ کی فقرباء جن
انگلیوں نے ہیں کہ بیر صدیت میں تھے ہادر یہ کی فقرباء جن
ہیں سفیان تورگ ، احتم ادر اسحاق "شال ہیں کا قول ہے کہ جب

حیمٹر کنا ہی کافی ہوگا۔

منی کیڑے کولگ جائے تو کھرتی وینا کافی ہے ، دھونا ضروری منیں اورانیا آئی روایت کیاہے مصور نے ابراہیم سے آئیوں نے ہمام من حارث ہے آئیوں نے حضرت عائشتہ ہے آئمش کی روایت کی مشل جوابھی گزری ہے۔ اور الومعشر سے مردی ہے سے حدیث دو روایت کرتے ہیں ابراہیم ہے وہ اسود سے وہ حضرت عائشتہ ہے اورائمش کی حدیث زیادہ چھے ہے۔

1•1: حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیڑوں سے می کورھویا۔
الافتیائی کہتے ہیں بہ حدیث حسن چی ہے اور حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ بہ حدیث کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیڑوں سے منی رعوتی اس حدیث کے تخالف منہیں ہے جس میں کھر پنے کا ذکر ہے۔ اگر چہ کھر چنا بھی کا فی منہیں سے جس میں کھر پنے کا ذکر ہے۔ اگر چہ کھر چنا بھی کا فی منہ سے حضرت این عباس رضی اللہ عند فرماتے ہیں منی ناک کی ریزش کی طرح ہے اسے اسپنے ( کیڑے ) سے دور کردے اگر چہ اؤ ترکھا سے ہوں۔

ھُلِ الرَّحَبُ لِنَّهُ لِا لَا لِا بِهِ لَهِ: بِيشَابِ كَعلاه مِتَن جِيزِين عادةَ لَكُلِّى بين(۱) مَن (۲) فدى (٣) ودى: يه چيزين اَ مَرِيرُ ون بِرِيكَ جا مَينَ لِهِ المِلِيدِ بِمُوجِا تا ہے۔ ان کودھونا ضروری ہے۔

۸۲: باب جنبی کا بغیر مسل کے سونا ۱۱۱: حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وکلم سوجا یا کرتے تھے حالت جب میں اور پائی کو باتھ بھی ندگا تے تھے۔

ااا: سناد نے روایت کی ہم ہے انہوں نے وکیج ہے انہوں نے سنیان سے انہوں نے سنیان سے انہوں نے سنیان سے انہوں نے سنیان سے انہوں مثل البوستان فرماتے ہیں بیر قول سعید ہن سینی و فیرہ کا ہے اور اکثر لوگوں سے مروی ہے وہ اسود کے واسطے سے حضرت عائشتہ مونے سے پہلے وضو عائشتہ مونے سے پہلے وضو کیا کرتے ہیں لا مقال کی حدیث کیا کرتے ہیں اور بیرحدیث زیادہ مجھے ہے ابواسحال کی حدیث کیا کرتے ہیں اور بیرحدیث زیادہ مجھے ہے ابواسحال کی حدیث

مغشر هذا التحديث عن إبراهيم عن الا سُودِ عن عَآلِشَهُ وَحديثُ الاَعْمَشِ اَصَحُ. سُودِ عن عَآلِشَة وَحديثُ الاَعْمَشِ اَصَحُ. ١٠٥ عمروان مَيْمُون بن مِهْران عَن سَلَيْمَان بُنِ يَسْارِ عن عَآلِشَة اَنْهَا عَسَلْتُ مَنِيًّا مِن ثَوْسِ رَسُولِ يَسْارِ عن عَآلِشَة اَنْهَا عَسَلْتُ مَنِيًّا مِن ثَوْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى مَنِيًّا مِن ثَوْسِ رَسُولِ حديث حمين صحيع وَحديثُ عَآلِشَة اَنَهَا عَسَلَتُ مَنِيًّا مِن ثَوْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ مَنِيًّا مِن ثَوْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ مَنِيًّا مِن ثَوْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ فَوْلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمَنْ عَبِي مَنْ وَلِهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ عَلَى مَوْلِهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَلُولُهُ اللهُ عَلْمُ وَلُولُهُ اللهُ عَلْمُ وَلُولُهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْمُ وَلُولُهُ اللهُ عَلْمُ وَلُولُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى وَلُولُهُ وَلَولُهُ وَلَولُهُ وَلِهُ وَلَولُهُ وَلَولُهُ وَلَولُهُ وَلِهُ وَلَولُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَولُهُ وَلَولُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَولُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَولُهُ اللهُ عَلَى وَلُولُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَولُهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَى مَالِكُ وَلُولُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَولُهُ وَلَولُهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَولُولُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلُولُهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلُولُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلُولُول

وَاِسْحَقَ قَالُوْا فِي الْمَنِيّ يُضِيْبُ النَّوِبَ يُجْزِنُهُ الْفُرُکُ وَ إِنْ لَمُ يَغْسِلُهُ وَهَٰكَذَا رُوىَ عَنُ

مَنْصُور عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّام بُن الْحَارِثِ

عنُ عَآلِشَةَ مِثْلُ رَوَايَةِ الْلَاعُمَشِ وَ رَوِي أَبُولُ

٨ : بَابُ فِي الْمُحْنُبِ يَنَاهُ قَبْلَ أَنُ يَغْتَسِلَ
١٠ : حَدَّثَنَاهَنَاهُ لَا أَنُوتَكُرِ بُنُ عَيَّشِ عَنِ الاَ عُمَشِ
عَنْ أَبِى إِسْحَاق الْاَسُودِ عَنْ عَآئِشَة قَالَتُ كَانَ النَّبِيُ
صَلَّى الشَّعَلَيْهِ وَسَلَمْ يَنَامُ وَهُوّ جُنُبٌ وَلا يَمَسُّ مَآءً .

 حامع ترندي (جلداول)

وَقَد رَوى عَنُ أَبِي إِسْحَقَ هَلْذَا الْحَدِيثَ شُعْبَةُ عِجوانهول فاسود عروايت كى باوربيعديث الوالحل وَالْعُورِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَيَرَوُنَ أَنَّ هَلَا غَلَظْ مِن صحير، مفيان تُورِيُّ اوركُن حطرات في روايت كي بان أبيُّ اسْعِفْق.

کے نزدیک ابوا کی "کی حدیث سے روایت میں غلطی ہوئی

٨٠: بَابُ فِي الْوُضُوءِ لِلْجُنُبِ إِذَا اَرَادَانُ يَّنَامَ ١١٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي نَا يَحُيني بُنُ سَعِيْدِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمُ إِذَا تَوَضَّأَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمَّار وَعَآئِشَةَ وَجَابِرِ وَآبِيُ سَعِيْدٍ وَأُمَّ سَلَمَةً قَالَ اَبُوُ عِيْسَى حَدِيْتُ عَمَرَ أَحُسَنُ شَيْءٍ فِي هَلَا الْبَابِ وَأَصَحُ وَهُوَقُولُ غَيْر وَاحِدِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النَّورِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَاحْبَمَدُ وَاسْحَقُ قَالُوا إِذَا أَرُ ادَالُجُنُبُ أَنُ يِّنَامَ تَوَضَّأَ قَبُلُ أَنْ يِّنَامَ .

٨٤: باب جبي سونے كااراده كرے تو وضوكرے ١١٢: حفزت عمر رضي الله عنه ہے روایت ہے انہوں نے نی اکر صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہم میں سے کوئی جنبی ہوتے ہوئے سوسکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر وضو کر لے۔اس باب میں حصرت عمار اُن عا كشرٌ ، جابرٌ ، ابوسعيدٌ اور امسلمهٌ عنه بهي احاديث مذكور ہیں۔امام ابوغیسیؓ فرماتے ہیں اس باب میں حضرت عمرؓ کی حدیث اصح اور احس ہے اور اکثر صحابہ "، تابعین سفیان تُوريُّ ،ابن مباركُ ،شافعٌ ،احدٌ اور آحُلٌ ٌ كا بھي يہي قول ہے کہ جنبی آ دمی جب سونے کا ارادہ کرے تو سونے سے بہلے وضوکر لے۔

الله المستركة الراك المسلمان المسترات يرسب كالقال ب كرجنبي كيلي سون يقبل طسل واجب نبين البته وضوك ، بارے میں اختلاف ہے۔جمہورائمہ کے نزدیکے جنبی کے لئے سونے سے پہلے وضوستحب ہے۔

۸۸: مارجبی سے مصافحہ

۱۱۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان سے ملاقات كى اوروہ (ابو بريره رضى الله عنه ) جنبي تقط ما ابو هرمره رضى الله عنه كهتر بين مين آنكه بيجا كرفكل كيا چرخسل كيا ورآيا-آپ ملى الله عليه وسلم في فرماياتو كبال تقايا فرماياتم كبال يط ك يق عض يس فعرض کیا میں جنبی تھا آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا موس بھی نایا کنبیں ہوتا۔ابولیسی فرماتے ہیں حدیث ابوہر رہ رضی اللہ عندحسن سيح ہادر كئي اہل علم جنبي سے مصافحہ كرنے كي اجازت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنبی اور جا کضہ کے کسنے میں بھی کوئی

٨٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي مُصَافَحَةِ الْجُنب

١ ١ : حَدَّثَنَا إِسْخَقُ بُنُ مَنْصُورٍ نَايَحْيَى بُنُ شَعِيْدِ ن الْقَطَّانُ نَا حُمَيْدُ نَ الطُّويُلُ عَنُ بَكُر بُن عَبُدِ اللَّهِ الْمُنزَنِيِّ عَنُ اَبِيْ رَافِعِ عَنُ اَبِيْ هُرَيُرَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ فَانْخَنَسُتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِنَتُ فَقَالَ آيُنَ كُنْتَ آوُأَيُنَ ذَهَبُتَ قُلْتُ إِنِّي كُنتُ جُنِّهَا قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ آبُو عِيُسْي حَدِيْتُ آبِي هْرَيْرَةَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُ رَخَّصَ غَيْرُ وَاحِيدِ مِنْ اَهُلِ الْعِلْمِ فِي مُصَافِحَةِ الْجُنبِ وَلَمُ مرر پراندر مررما کیاری پ

يرؤا بعرق الُجُنْبِ والْحائِضِ بَاسًا.

# ٨٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمَرُأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَايَرَى الرَّجُلُ

بَنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيُهِ عَنُ زَيْنَبَ بِنِتِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ هِشَامِ بَنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ زَيْنَبَ بِنِتِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ أَمِ سَلَمَةَ عَنُ أَمْ سَلَمَةً قَالَمُ مِلْكُمْ مِلُكُ مِلْكُانَ إِلَى النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لا صَلّى اللهُ عَلَى المُمَولُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِ فَهَلُ عَلَى الْمَولُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لا اللهِ إِنَّ اللّهَ لا اللهِ إِنَّ اللّهَ لا اللهِ إِنَّ اللّهَ لا اللهِ إِنَّ اللّهَ لا اللهُ عَلَى المُمَولُ وَ تَعْنِى عُسُلا اللهِ مِنْ الْمَنْ مُ مِنْ المُعَلِّمِ عَلَى المُمَولُ اللهُ عَلَى المُمَا وَ عَلَى المُمَا وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

# ٩٠: بَا بُ فِي الرَّجُلِ يَسْتَدُ فِيءُ بالمَرُأَةِ بَعُدَ الْغُسُل

110: حَدَّثُنَا هَنَادٌ نَا وَكِيُعٌ عَنْ حُرِيْثِ عَن الشَّعْبِي عَنْ حُرِيْثِ عَن الشَّعْبِي عَنْ مُسْرُوقٍ عَنْ عَآئِشَةَ قَالْتُ رَبُّمَا الْخَسَلُ اللَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَلَى وَلَمْ اعْتَسِلُ قَالَ ابُو عِيْسَى هَذَا حَدِيْتُ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ فَلَ اللهِ عَيْسَ هَذَا حَدِيْتُ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ فَلَ اللهِ عَيْسَ هَلْ اللهِ عَيْسَ وَهُو قُولُ عَيْدٍ وَاحِدٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِن اَصْحَابِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلْيِهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِيْنَ اللهُ اللهُ عَلْمَ وَالتَّابِعِيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا الْمُعْالِقُ وَلَا الْمُوالِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّه

# ۰ ۱۸۹: باب عورت جوخواب میں مرد کی طرح دیکھیے

النه حضرت المسلم رفتی الله عنها ب روایت بی کدام سلمه رفتی الله عنها ب روایت بی کدام سلمه رفتی الله عنها به وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا یارسول الله علیه وسلم کی خدمت میں حق بینی شرما تا کیا عورت پر بھی شسل بے جب وہ خواب میں وہ چر دیکھے جسے مردد کی محتے ہیں (لیخی احتمام) ۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بال آگر دہ منی کو دیکھے تو عشل کر ب حضرت ام سلم بھی تحقیق کر ہا ہے کہ اور اکثر فقی ایک بھی قبل کر ب دورتوں کورتوں کر دیا۔ ابوعی کی فرماتے ہیں میدہ شدہ مسلم خواب میں ای طرح دیکھے ہیں سفیان و رکتی اور امام شافعی اس پر خسل و دیکھے ہیں سفیان و رکنی اور امام شافعی ۔ اس واجب ہے۔ اور بھی کہتے ہیں سفیان و رکنی اور امام شافعی ۔ اس باب میں ام سلیم نمول الله عائشہ ورائش ہے بھی روایا ہے مقول بیس ام سلیم نمول اللہ عائشہ اور ائس سے بھی روایا ہے مقول بیس ام سلیم نمول الله عائشہ اور ائس سے بھی روایا ہے مقول بیس ام سلیم نمول اللہ عائشہ اور ائس سے بھی روایا ہے مقول بیس۔

# ۹۰: باب مرد کافنسل کے بعد عورت کے جسم نے گری حاصل کرنا

110: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ اسے بعد میرے کے بعد میرے کی صلی ہائت سے بعد میرے کی بات تھے اور میرے ہم ہے گرئی حاصل کرتے تو میں ان کو اپنے ساتھ چینا لیق حالا نکہ میں نے عشل نہیں کیا ہوتا تھا۔ امام ابوعیش گا فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں کوئی مضا لکہ تیس اور میکی کی صحابہ اور تابعین کا قول ہے کہ مرد جب عشل کرے تو یوی کے بدن سے گری حاصل کرنے اور اس کے ساتھ ہونے میں کوئی ترج نہیں اگر چند اگری جو امام شافعی رحمہ اللہ مسئیال کر جنالے ہو کہ ایک جو امام شافعی رحمہ اللہ مسئیال کر جنالے جو کہ امام میں اگر چند اسکی جو ی کے خوا کہ میں اگر چند اسکی جو ی کے خوا کہ میں اگر چند اسکی جو ی کے خوا کہ میں اسکی جو ی کے خوا کہ میں میں اگر چند اسکی جو ی کے خوا کہ میں خطاب کے ساتھ سونے میں کوئی ترج نہیں اگر چند اسکی جو ی کے خوا کہ میں کیس اگر جنالے تھا کہ کی جو یہ کی تو کہ اس کی جو ی کے خوا کہ میں کہ جو امام شافعی رحمہ اللہ میں کی جو ی کے خوا کہ کہ کی جو یہ کی خوا کہ کی تو کہ کی جو یہ کیا کہ کی جو یہ کی کی جو یہ کی کی جو یہ ک

. ابراث الطهار ه

يَقُولُ سُفْيَانُ القَّوْدِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحُمَدُ تُورِي رحمه الله احمد رحمه الله اوراكِلُّ رحمه الله كالجي يَن وَاسْعَقِيْنَ

### ۹۱: باب پائی ند ملنے کی صورت میں جنبی تیم کرے

١١١: حفرت ابوذر سے روایت ہے کدرسول اللہ علق نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کا طہور سے (لیعنی پاک کرنیوالی ہے) اگر چہ نہ ملے یانی دی سال تک پھراگر یائی مل جائے تو اے ایے جم سے لگائے (لین اس سے طہارت حاصل كرے ) كونكه بياس كيلئ بہتر ب محود في ابني روايت مِين إِنَّ الْصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ " كَالْقَاظ بیان کئے ہیں (دونوں کا مطلب ایک ہی ہے )۔اس باب میں حضرت ابو ہر رہ ہ عبداللہ بن عمر اور عمران بن حصین ہے بھی روایات ندکور ہیں۔امام ابولیسٹی تر ندی ٌ فرماتے ہیں کئی راویوں نے اسے خالد حداء انہوں نے ابو قلابدانہوں نے عمرو بن بحدان اورانہوں نے ابوذرؓ ہے اس طرح بیان کیا ہے۔ بہ حدیث ایوب نے ابوقلا بانہوں نے بنی عامر کے ایک شخص اور انہوں نے ابوذ رہے نقل کی ہے اور اس شخص کا نام نبیس لیا اور بیہ حدیث حس میچ ہے۔ تمام فقہاء کا یہی قول ہے کہ اگر جنبی او رحانه ضه كوياني نه طيقة تتيم كرليس اورنماز يرفهيس-ابن مسعود جنبی کے لئے تیم کو جا ئرنہیں سمجھتے اگر چہ یائی شامات ہو۔ ان سے ریکھی روایت ہے کہ انہوں نے اس قول سے رجوع کر لیا اور فرمایا که اگر یانی نه طی تو تیم کر لے اور یمی قول ہے سفيان تُوريٌ، ما لكُ، شافعيٌ ، احدُ اوراتحٰق كا .

### ۹۲: پاپمتخاضہ کے بارے میں

ان حضرت عائشرضی الله عنبا سے روایت ہے کہ فاطمہ پنت میش نی صلی الله علیه وکلم کے پاس آئس اور عرض کیا یار روائل اللہ علیہ وکلم میں ایس عورت ہوں کہ جب یار روائل اللہ صلی ایس عورت ہوں کہ جب

وَرِسُعْقُ. ١٠ ٩: بَابُ التَّيَمُّمِ لِلُجُنَبِ إِذَا لَمُ يَجِدِ الْمَآءَ

. ١.١٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَ مَحْمُودُ بُنُ غَيْلاً نَ قَالاً نَا آبُو احمد الزُّبَيْرِي نَّا سُفْيَانُ عَن خَالِدِن الْحَدَّآءِ عَنُ أَبِي قِلا بَهَ عَنُ عَمر و بُن بُجُدَ انَ عَنُ أَبِي ذُرَّ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْصَّعِيْدُ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَ إِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَآءَ عَشُرَ سِنِيْنَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَآءَ فَلَيْمِسَّةَ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ﴿ ذَٰلِكُ خَيْرٌ وَقَالَ مَحُمُودٌ فِي حَدِيْتِهِ إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيّب وَضُوءُ المُسلِم وَفِي الْبَابِ عَنُ ابِي هُرِيرَةً وَعَبُدِاللَّهِ بُن عَمُرو وعِمُرَانَ بُن خُصَيْن قَالَ أَبُوْعِيْسِنِي وَهَٰكَذَا رَوْى غَيْرُ وَاحِدِ عَنُ خَالِدِنِ الُحَذَآءِ عَنُ أَبِي قِلاَ بَهَ عَنْ عَمُروبُن بُجُدَانَ عَنُ اَبِي ذَرَّ وَقَدُ رَواى هٰذَا الْحَدِيثَ أَيُّونِ عَنُ اَبِي قِلاَبَةَ عَنُ رَجُل مِّنُ بَنِيُ عَامِرِ عَنْ أَبِي ذَرَّوَلَمُ يُسَيِّهِ وَهَلْدًا حَدِيْتُ حَسَنٌ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَآءِ آنَّ الْجُنبَ وَالْحَائِضَ إِذَا لَمُ يَجِدِ الْمَآءَ تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا وَيُرُوكُ عَنِ ابْنِ مَسُعُودٍ أَنَّهُ كَانَ لَايَرَى التَّيَشُمَ لِلْجُنُب وَإِنْ لَمُ يَجِدِ الْمَآءَ وَيُرُوى عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فَقَالَ تَيَمَّمَ إِذَا يَجِدِالْمَآءَ وَبِهِ يَقُولُ سُقْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَا لِكُ وَالشَّافِعِينُ وَأَحْمَدُ وَإِسْخَقُ.

### ٩٢: بَابُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ

ا حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا وَكِيلُغٌ وَعَبُدُةً وَٱبُومُمَا وِيَةَ عَنْ
 هِشَيام بُن عُرُوة عَنْ اَبيه عَنْ عَائِشَة قَالَتُ جَاءَتُ
 فَاطِمَةُ ابنة ابنى جُبيشِ الى النبِي صَلَى الله عَلَيْه

استحاضه آتا ہے تو یا کے نہیں ہوتی کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ وْسَلَّمْ فَقَالَتُ يَارَشُولَ اللَّهِ إِنِّي امْوَاةٌ ٱسْتَحَاثُ فَلاَّ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایانہیں بدرگ ہوتی ہے حیض نہیں أَطُهُرُ أَفَادَعُ الصَّلَوةَ قَالَ لَا انَّمَا ذَلَكَ عَرُقٌ ہوتا۔ جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دواور جب دن وَلَيْسَتُ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي پورے ہوجا ئیں تو خون دھولو ( یعنی خسل کرلو ) اورنماز پڑھو۔ الصَّلُوةَ وَاذَا أَدْيَرَتُ فَاغْسِلِي عَنْكِ اللَّهُ مَ وَصَلَّىٰ ابومعاوی إنی حدیث میں کہتے ہیں کرآ ہے سکی اللہ علیہ وسلم نے قَالَ أَبُو مُعَا وِيَةَ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ تَوَضَّيُّ لِكُلِّ صَلُوةٍ فر مایا ہرنماز کیلئے وضو کرو یہاں تک کہ وہی وقت آ جائے (یعنی حَتَّى يَجِيُّ الْوَقْتُ وَفِي الْبَابِ عَنُ أُمَّ سَلَمَةً قَالَ حيض كا وفت ) راس ماب مين حضرت امسلمه رضي الله تعالى أَبُوْعِيْسَى خَدِيْتُ عَالْشَةَ خَدِيْتٌ خَسَرٌ صَحِيْحٌ عنہا ہے بھی حدیث مروی ہے۔امام ابوعیسی ٌفرماتے ہیں کہ وَهُو قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدِ مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَاب حدیث عائشہ مسن سیح ہے اور بیقول ہے کئی صحابہ اور تابعین النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ "اورسفان توري ، مالك، "ابن مبارك اور شافع كا كه جب سُفْيَانُ النَّوُرِيُّ وَمَا لِكٌ وَابُنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ ،ستخاضہ کے چین کے دن گزر جا ئیں توعسل کرلے اور ہرنماز أَنَّ الْمُسْتَخَاضَةَ إِذَا جَاوَزَتُ آيَّامَ اَقُرَائِهَا اغْتَسَلَّتُ كبلنغ وضوكر ب وَتُوَ ضَّأْتُ لِكُلِّ صَلْوَةٍ.

### ٩٩: باب مستخاضه برنماز کیلئے وضوکر ہے۔

۱۱۸: عدى بن ثابت بواسطها ين والدايخ دا دا سے روايت كرتے ہيں كه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے متحاضه كے بارے میں فرمایا کہ وہ ایام حیض میں نماز کرچھوڑ دے پھر فنسل کرے اور ہرنماز کے وقت دضو کرے اور روزے ر کھے اور نماز پڑھے۔

أبوابُ الطَّهَارُ ة

119: علی بن حجر بواسطہ شریک اسکے ہم معنیٰ حدیث نقل کرتے ہیں۔امام ابھیٹی ترندیؓ نے فرمایا اس حدیث میںشریک ،ابو اليقظان سے حديث بان كرنے ميں منفرد ہيں ميں نے سوال کیا محدین اساعیل بخاری سے اس حدیث کے متعلق اور میں نے کہا کہ عدی بن ثابت اینے والدے اور وہ اینے داوا سے روایت کرتے ہیں عدی کے دادا کا کیانام بے اور نہیں جانة تحامام بخاريُ اس كانام \_ بحريس نے كي بن معين كا قول ذکر کیا کہان کا نام وینار تھا تو امام بخاریؓ نے اس کو قابل ِ اعتماد نہیں سمجھا ۔اور کہا ہے احمد "اور اسخی " نے استحاضہ کے

### ٩٣: بَاكُ مَاجَآءَ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلُوةٍ

١١٨: حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ نَا شَرِيُكٌ عَنُ آبِي الْيَقُظَانِ عَنُ

عَدِي بُن ثَابِتِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ

الصَّلْوةَ آيًامَ اقرائِهَا الَّتِي كَانَتُ تَحِيضُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأَ عِنْدَكُلَّ صَلْوَةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلَّمُ . . 119: خَدَّثْنَا عَلِيُّ بُنُ خُجُرِ آنَا شَرِيُكٌ نَحُوَهُ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو عِيسْمِ هَذَا حَدِيْتٌ قَدُ تَفُّردَ بِهِ شُويُكٌ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ وَسَالُتُ مُحَمَّدًا عَنُ هذَا الْحَدِيْثِ فَقُلْتُ عَدِيُّ بُنُ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدَهِ جَدِّ عَدِي مَا اسْمُهُ فَلَهُ يَعُرِفُ مُحَمَّدُ نِ اسْمَهُ وَذَكُرْتُ لَمُحَمَّدِ قَوْلَ يَحْيَ بُن مَعِيْنِ أَنَّ اسْمَهُ دِيْنَارٌ فَلَمُ يَعْبَأْبِهِ وَقَالَ آحُمَدُ وَإِسْحَقُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِنِ اغْتَسَلَتُ لِكُلِّ صَلُّوةً هُوَ أَخُوَطُ لَهَا وَإِنْ تَوَضَّأَتُ لِكُلِّ ابواب الطَّهَارَة

جَمَعَتُ بَيْنَ الصَّلُوبَيُّنِ بارے میں کداگر برنماز کیلئے عشل کر لے توبیا حتیاطا بہت اچھا ہوراگر صرف وضوکر لے تو بھی کافی ہے اوراگر آیک عشل

ے دونمازیں پڑھ لے تب بھی کانی ہے۔

۹۴: باب متعاضایک نس

عسل ہے دونمازیں پڑھائیا کرے

١٠٠: ابرائيم بن محد بن طلحاسية بي عمران بن طلحة عدوه ايل والده حمنه بنت جحش سے روایت کرتے ہیں کہ میں متحاضہ موتی تھی اور خون استحاضہ مہت شدیت اور زور سے آتا تھا۔ میں نی علیہ فاق کی او چھنے کیلئے اور خمر دیے کیلئے آئی۔ آپ علیہ کومیں نے اپنی بہن زینب بنت جحش کے گھر میں يايا \_ مين في عرض كيايا رسول الله علي في محص استحاضه بهت شدت كساتهة تا بميرك لخة سلى الله عليه وسلم كا کیا تھم ہے؟ پی تحقیق اس نے (استحاضہ نے ) مجھے نماز اور روز ہے روک دیا ہے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ئے تمہیں کرسف (گدی یارونی) رکھنے کا طریقہ بتایا ہے ہیہ خون کوروکتی ہے وہ کہنے لگیں وہ اس سے زیادہ ہے آ پ سلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا لنگوٹ باندھ لو رانہوں نے كہا وہ (استحاضه)اس ہے بھی زیادہ ہے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگوٹ میں کیٹر ار کھ لو۔ انہوں نے عرض کیا وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ میں تو بہت زیادہ خون بہاتی موں \_آ ب صلی الله عليه وسلم نے فرمايا ميں تمہيں ووچيزوں كا تھم ديتا ہوں ان میں ہے کسی ایک پر چلنا کافی ہے اورا گردونوں کو کرسکوتو تم بہتر جانتی ہو۔ پھررسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا بیہ شیطان کی طرف ہے ایک ٹھوکر (لیٹی لات مارنا) ہے۔ پس چید یاسات ون اپنے آپ کو حائصة مجھوعلم اللي ميں (ليعني جو دن استحاضہ ے بہاجیف کیلے مخصوص سے )اور پھر شال کرلو پھر جب دیکھو كه يأك بوگئ موتو تئيس يا چوبيس دن ، رات تك نماز پرهواور روزے رکھویے تہارے لئے کافی ہے۔ پھرای طرح کرتی رہو صَلُوةِ آجَزَأَهَا وَإِنْ جَمَعَتُ بَيْنَ الصَّلُوتَيْرِ بِغُسُلٍ آجَزَأَهَا.

٩٠: بَابُ فِي الْمُسُتَحَاصَةِ ٱلَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلُوتَيْنِ بِغُسُلِ وَاحِدٍ

١٢٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو عَامِرٍ الْقَعَدِيُّ نَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنَّ عَبُدِاللَّهِ بُنِّ مُحَمَّدِ أَن عَقِيْلِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَن مُحَمَّدِ أَن طُلُحَةً عَنُ عَمِّهِ عِمُوانَ بُنِ طَلُحَةً عَنُ أُمِّهِ حَمُنَّةً ابْنَةِ جَحُش قَالَتُ كُنْتُ أُسُتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَاتَيْتُ النَّبِيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْتَفْتِيْهِ وَأَخْبِرِهُ فَوَجَدُتُهُ فِي بَيْتِ أَخِشَى زَيْنَبَ بنُتِ جَحُش فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاصُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا فَقَدُ مَنَعُتِنِي الصِّيامَ وَالصَّلْوةَ قَالَ ٱلْعَتُ لَكِ الْكُوسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتُ هُوَ آكُثُرُ مِنُ ذَٰلِكَ قَالَ فَتَلَجَّمِي قَالَتُ هُوَ آكُثُورُ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ فَاتَّخِدِي ثُورُبًا قَالَتُ هُوَ أَكُثُو مِنْ ذَٰلِكَ إِنَّمَا آثَجُ ثُبُّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَامُرُكِ بِآمُنُويُنَ آيُّهُمَا صَنَعْتِ آجُزَأً عَنْكِ فَإِنُ قِوَيْتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ فَقَالَ إِنْمَا هِيَ رَكُضَةٌ مِنَ الشُّيطانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامِ أَوْسَبُعَةَ آيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ ثُمُّ اغْتَسِلِي فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدُ طَهُرُتِ وَاسْتَثَقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةُ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةٌ أَوْتَلَقَةً وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةٌ وَأَيَّامَهَا وَصُوْمِي وَصَلِّى فَاِنَّ ذَٰلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَٰلِكِ فَافْعَلِيُ كَمَا تَحِيْضُ النِّسَآءُ وَكُمَا يَطُهُرُنَ لِمِيْقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهُر هِنَّ فَإِنْ قَوِيْتِ عَلَى أَنْ تُؤْخِرى

جیے حیض والی عورتیں کرتی ہیں اور حیض کی مدت ً ز ار کر طہریر یاک ہوتی ہیںاورا گرتم ظہر کومؤخرا ورعصر کوجلدی ہے پڑھ سکو توعنسل کر کے دونوں نمازیں یا ک ہوکر بردھو پھرمغرب میں ا تاخیر اور عشاء میں تنجیل کرو اور پاک ہونے برغسل کرواور دونوں نمازیں اکٹھی پڑھاو۔ پس اس طرح فچر کیلئے بھی ٹسل كروا ورنمازيز هواوراي طرح كرتى رہواور روزے بھی رکھو بشرطيكةتم اس يرقاور مو پھررسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ان دونوں باتوں میں ہے بد( دوسری بات ) مجھے زیادہ پسند ہے ۔ ابومیسی فرماتے ہیں میرحدیث حسن سیح ہے اور اسے عبیدالله بن عمروالرقی ۱ بن جریج اورشریک نے عبدالله بن محمد عقیل سے انہوں نے ابراہیم بن محمد بن طلح سے انہوں نے ائے چیاعمران ہے اورانہوں نے اپنی والدحمنہ ہے روایت کیا ہے جبکہ ابن جریج انہیں عمر بن طلحہ کہتے جیں اور سیح عمر ان بن طلحہ بی ہے۔ میں نے سوال کیا محد بن اسمعیل بخاری سے اس حدیث کے بارے میں تو انہول نے کہا سے حدیث حسن ہے۔ احمد بن طنبل " نے بھی اے حسن کہا ہے۔احمد اور ایحق " نے متخاضہ کے متعلق کہا ہے کہ اگر وہ جانتی ہوائے حیض کی ابتدااورانتها (اس کی ابتداءخون کے سیاہ ہونے اورانتها خون کے زرد ہونے ہوتی ہے) تواس کا حکم فاطمہ بنت جبیش کی حدیث کے مطابق ہوگا اور آگر ایسی متخاضہ ہے جس کے حیف کے دن معروف ہیں تو وہ اینے مخصوص ایام میں نماز چھوڑ و ہے اور پیم عسل کرے اور ہرنماز کیلیج وضو کرے اورنماز پڑھے اور أكرخون متقل جاري ہواوراس كے ايام يبلے سے معروف نہ موں اور نہ ہی وہ خون کی رنگت سے فرق کرسکتی ہوتو اس کا تھم بھی حمنہ بنت جحش کی جدیث کے مطابق ہوگا۔امام شافعی ا فرماتے ہیں کہ جب متخاضہ کو ہمیشہ خون آنے لگے تو خون کے شروع ہی میں بندرہ دن کی نماز ترک کردے اگر بندرہ دن

الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ حَتَّى تَطُهُويُنَ وَتُصَلِّينَ الظُّهُوَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ تُؤجِّرِيُنَ الْمَعْرُبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءَ ثُمُّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجُمَعِينَ بَيْنَ الصَّلُوتَيْنِ فَافْعَلِي وْتَغْتَسِلِيُنَ مَعَ الصُّبُحِ وَتُصَلِّيْنَ وَكَذَٰلِكَ فَافْعَلِيُ وَصُوْ مِي إِنْ قُويْتِ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْجَبُ ٱلْأَمْرَيُنِ قَالَ أَبُوْعِيْسَى هَلَمَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرَوَاهُ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَمُرو الرَّقِّئُ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَشَرَيْكُ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُن عَقِيل عَنُ اِبْرَاهِيُمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُن طَلُحَةً عَنْ عَيِّهِ عِمْرَانَ عَنْ أَيِّهِ حَمْنَةَ إِلَّا أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ يَقُولُ عُمَرُ بُنُ طَلَّحَةَ وَالصَّحِيْحُ عِمْوَانُ أَبُنْ ﴿ طَلُحَةَ وَسَأَلُتُ مُحَمَّدًا عَنُ هَٰذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هُو حَدِيثُ حَسَنٌ وَهَكَذَا قَالَ أَحُمَدُ ثَنُ جَنْبَلِ هُوَ حَدِيُتُ خَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَالَ أَحُمَدُ وَإِسْحَقُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا كَانَتُ تَعُرِفُ حَيْضَهَا بِإِقْبَال الدُّم وَ إِذْبَارِهِ فَإِقْبَالُهُ أَنْ يَكُونَ أَسُوَدُ وَ إِذْبَارُهُ أَنُ يَتَغَيَّرُ إِلَى الصُّفُرَةِ فَالُحُكُمُ فِيْهَا عَلَى حَدِيُثِ فَاطِمَةَ بِنُبَ أَبِي جُبَيْشِ وَإِنَّ كَانَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ لَهَا آيَّامٌ مَعُرُ وَفَةٌ ۚ قَبُلَ ۚ أَنُ تُسُتَحَاضَ فَإِنَّهَا تَدَعُ الصَّلْوةَ آيًا مَ أَقُرَائِهَا ثُمَّ تَغُتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلّ صَلُوةٍ وَتُصَلِّى وَإِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا اللَّهُ وَلَمْ يَكُنُ لَهَا آيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ وَلَمُ تَعُرفِ الْحَيْضَ بِاقْبَالِ الدُّم وَاِدْبَارِهِ فَالْخُكُمُ لَهَا عَلَى حَدِيْثِ حَمَّنَةَ بَنُتِ جَجُش وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْمُسْتَحَاضَةُ إِذًا اسْتَمَرَّ بِهَا اللَّهُمُ فِي أَوَّل مَارَأَتُ فَدَامَتُ عَلَى ذَٰلِكَ فَإِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَوْةَ مَانِينَهَا وَبَيْنَ خَمْسَةَ عَشَوْ يَوْمًا إِلَاتِ يَهِلُم إِلَى وَكُلُّ وَوَى اس كَيْسُ كَامِت باور

فَإِذَا طَهُرْتُ فِي حَمْسَةً عَشَرَ يُومًا أَوْقَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا آيَّامُ حَيْضِ فَإِذَا رَأَتِ اللَّمْ آكُثْرَ مِنْ خَمْسَةً عَشْرَ يَوْمُا ثُمَّ تَدُعُ الصَّلُوةَ بَغَدَ ذَلِكَ آقَلَ مَا يَحِيْثُ النِّسَآءُ وَهُو يَوْمٌ وَلَيُلَةً قَالَ آبُو عِيْسِى فَاحْتَلَفَ آهُلُ الْمِيلِمِ فِي آقِلِ النَّحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ فَقَالَ بَعُضَ آهُلِ الْعِلْمِ اقلِ الْحَيْسِ ثَلاَ ثَقَ وَاكْتُرُهُ عَشُرةٌ وَهُو قَوْلُ سُقَيَانَ الْقِرِيِ وَآهُلِ الْكُوفَةِ وَبِهِ يَاحُدُ ابْنُ الْمُمَارِكِ وَوُرِي عَنْهُ حِلاَفُ هَلْهَا وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ عَطًا ءُ بُنُ أَبِى رَبَاحِ آقُلُ الْحَيْسِ يَوْمُ وَلَيْلَةً وَأَكْثُوهُ عَمْسَةً عَشَرَ يَوْهُا وَهُوَ قَوْلُ الْاَ وُزَاعِي وَمَا لِكِ وَالشَّافِعِي وَآخَمَدَ وَالسُحْقَ وَآبِي عُنْهُ عَبْدُةً.

حُسُلِ وَحَدِيثُ الله الله وَ وَالله الله الله الله الله وَ ال المع مثل كرنا اور وونمازوں كوايك عشل كرما تھ فتح كرنے كى احاديث مشوخ بيں ۔ تيسرى تتم كى احاديث يعنى برنمازكے ك وضوكرنا قابل عمل بين۔

### 90: باب متحاضه هرنماز کیلیے عسل کرے

الان حضرت عائش عدوایت به کدام حبیه بنت بخش نے رسول الله علی ہے ہو جھا کہ جھے حیض آتا ہے اور گھر میں پاک نہیں ہوتی کی بیٹ کے بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کا کہ کہ کا ایک کا بیٹ کے بیٹ کہ بیٹ کا بیٹ کی بیٹ کے بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کے ب

### 90: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ اَنَّهَا تَغْتَسِلُ عِنْدَكُلَّ صَلَوْةٍ

عَنْ غُرُوةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَآئِشَةَ.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ آهُلِ الْعِلْمِ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ صديث زَبَرَى سے انْبُول نے عروہ سے او رغمرہ سے اور عِنْدَ لِكُلِّ صَلْوَةٍ وَ رَوَى الْاَوْزَاعِتُى عَنِ الزَّهْرِيِّ انْبُول نَے مِعْرِتَ عَالَثَةٌ سِيروايت كى ب

## 9 ٢ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْحَائِصِ أَنَّهَا لَاَتَقُضِي الصَّلُوةَ

1/٢ : حَدَّقَنَاقَتَبَهُ نَا حَمَّادُهُنُ زَيْدِ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ أَبِي قِلابَةَ عَنُ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةُ سَالَكُ عَايَشَةَ قَالَتُ آتَقُضِى إِحُدَانًا صَلوتَهَا آيَامَ مَحِيْضِهَا فَقَالَتُ آحُرُورِيَّةٌ آنُتِ قَلْ كَانَتُ إِحْدَانًا تَحِيْضُ فَلاَ تُوْمَرُ بِقَضَاءٍ قَالَ آبُو عِيْسَى هذا حديث حسن صَحِيْحٌ وَقَدُرُونَ عَنْ عَآيَشَةً مِنْ غَيْرِ وَجُهِ أَنَّ الْحَائِضَ لا تَقْضِى الصَّلوةَ وَهُو قَوْلُ عَامَةِ الْفُقَهَآءِ لاإِحْتَلاقَ بَيْنَهُمُ فِى الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّومَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلوةَ .

### 92: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْجُنْبِ مَا أَحَالِمِ لَنَّهُ مَا كَانَةً كِلَى الْجُنْبِ

### 94: باب حائضہ عورت نمازوں کی قضانہ کرے

۱۲۲: حفرت معاذ ہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حفرت عائشہ سے سوال کیا کہ کیا ہم ایام چین کے دنوں کی منازیں قضا کیا کریں انہوں نے فرمایا کیا تم حروریہ (لیعی فارجیہ ) ہو؟ ہم میں ہے کئی کوچین آ تا تو اسے قضا کا تحم نہیں ہوتا تھا۔امام ابوجینی تر ذری فرماتے ہیں بیصدیث جس تھے ہے اور حفرت عائشہ نماز ورحفرت عائشہ نماز ول ہے کہ حائشہ نماز کی قضانہ کرے اور دی تول ہے تمام فقہاء کا اس میں کی کا اختمان کے دول کی قضا ہے نماز ول کی

## 92: باب جنبی اور حاکضه قر آن نه ریڑھے

۱۳۳۱: حضرت این عمر رضی الله تعالی عنها ب دوایت ہے کہ بی
اکرم صلی الله علیہ وسلم نے قرامال حائضہ اور جنبی قرآن بیس سے
کچھ ند پڑھیں ۔ اس باب میس حضرت علی رضی الله تعالی عنه
ہے تھی روایت ہے۔ امام ابولیسی ترفدی فرماتے ہیں ہم ایس
عرری حدیث کو اسماعیل بی عباس مبوی بین عقبہ اور منافع کے
عرری حدیث کو اسماعیل بین عباس مبوی بین عقبہ اور منافع کے
ہیں کہ بی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جنبی اور حائضہ قرآن نہ
ہیں کہ بی قول ہے اکم صحابہ اور تا لیعین اور العدری فقہا م
ہیں کہ حائضہ اور جنبی قرآن سے نہ پڑھیں اگر ایک آ یت کا کھڑا
ہیں کہ حائضہ اور جنبی قرآن سے نہ پڑھیں گرایک آ یت کا کھڑا
ہیں کہ حائضہ اور مرضست دی جنبی اور حائضہ کو سیحان اللہ اور

وَابُنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِي وَاَحْمَدَ وَاِسْحَقَ قَالُواْ لاَ تَقْرَأُ الْحَالِثِ مِن الْقُرُانِ شَيْنًا إِلَّا فَطُرْفَ الْاَيَةِ وَالْحَرْفَ وَ نَحْوَ ذَلِكِ وَرَخَّصُوا طَرْفَ الْاَيَةِ وَالْحَرْفَ وَ نَحْوَ ذَلِكِ وَرَخَّصُوا لِلْمُجْنِلِ وَالْحَرْفِ فِي الْتَسْبِيْحِ وَالنَّهُلِيلِ قَالَ لِلْمُجْنِلَ يَقُولُ إِنَّ اِسْمَعِيلَ يَقُولُ إِنَّ اِسْمَعِيلَ بَنُولُ إِنَّ السَمْعِيلَ بَنُ عَيَّاشٍ عَلَى مَعَالِمُ مَعَلَى يَقُولُ إِنَّ السَمْعِيلَ الْمُواقِ الْمُواقِ الْمَواقِ الْمَواقِ مَنَا الْمُولِيلُ الْمُحَالِقِ وَالْقِلَةَ عَنْهُمْ فِلْمَا يَعَلَى وَالْتِنَةَ عَنْهُمْ فِلْمَا يَتَفَولُ وَاللَّهُ مَنَا اللَّهُ وَقَالَ النَّمَا حَدِيثُ السَمْعِيلَ اللهِ عَنْهُمْ فِيلَمَا يَعْمُ اللهُ اللهِ وَقَالَ النَّمَا حَدِيثُ السَمْعِيلَ اللهِ عَنْهِمُ فِيلَمَا اللهِ اللهِ وَقَالَ النَّمَا حَدِيثُ السَمْعِيلَ اللهِ عَنْهِمُ فِيلَمَا اللهِ اللهُ اللهِ عَيْلُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَيْلُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

9A: بَابُ مَاجَآءَ فِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ ١٢٣: حَلْثَنَا بُنُدَ الْ ثَنَا عَبُدُالوَّحْمْ بُنُ مُهُدِيَ عَنُ الْآلُونَ عَنُ الْمُعَلَيْ وَعَنُ الْمُعَلَيْ وَعَنُ الْمُعَلَيْ وَعَنُ الْمُعَلَيْ وَعَنُ الْمُعَلَيْ وَعَلَى اللَّعَلَيْ وَعَلَى اللَّعَلَيْ وَعَلَى اللَّعَلَيْ وَاللَّمِ عَنُ الْمُعَلَيْ وَاللَّمِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّمِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّمِ عَنُ الْمُعَلَيْ وَاللَّمِ عَنُ الْمُعَلِيْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاحِدِيثَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَاحِدِيثَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَاحِدِيثَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَاحِدِيثَ اللَّهُ عَلَيْ وَاحِدِيثَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاحِدِيثَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاحْدِيثَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاحِدِيثَ اللَّهُ عَلَيْ وَاحِدِيثَ اللَّهُ عَلَيْ وَاحِدِيثَ اللَّهُ عَلَيْ وَاحْدُولُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَالْمُعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَالْمُعَلِي وَلَّا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُلِي وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْمَلُولُولُولَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِيْ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُولُوا عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَالْمُ

٩ : بَابُ مَاجَآءَ فِى مُوَاكَلَةِ الْجُنبِ
 وَالْحَائِض وَسُؤْرِهِمَا

1۲۵؛ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِئُ وَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُ الْأَعْلَى فَلَا نَا عَبُدُ الرَّحْدُنِ بُنُ مَهِدِيِّ فَيُ الْخُدْنِ بُنُ مَهِدِيِّ نَا مُعَاوِيَةً بُنُ صَالِحٍ عَنِ الْقَلَاءِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامٍ بُنِ مُعَاوِيَةً عَنْ عَبْهِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ سَعْدِ عَنْ حَرَامٍ بُنِ مُعَاوِيَةً عَنْ عَبْهِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ سَعْدٍ

لاالدالا تذریر معنے کی۔امام ابوئیسٹی ترفری فرماتے ہیں میں نے عید بن اسلیل بخاری سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ اسلیمیل بن عیاش المل تجاز اور اہل تواق سے منگرا حادیث روایت کرتا ہے گویا کہ امام بخاری روئیة الشعلیہ نے اسلیمیا آئی عراق او راہل تجاز سے روایت کی ہیں ضعیف قرار دیا ہے اور امام بخاری نے کہا کہ اسلیمیل بن عیاش کی وہی روایات سیح میں جو انہوں نے اہل شام سے روایت کی ہیں۔ امام احمد بن ضبل رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا اسلیمیل رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا سلیمیل روایت کرتا ہے۔امام اور اولی کانام ہے۔ بقید (رادی کانام ہے۔ اور اولی کانام ہے۔ بقید (رادی کانام اولیسیلی ترفری نے نامی اولیسیلی ترفری نے نامی اولیسیلی ترفری نے اولی کرتا ہے۔امام احمد بن شغیل ترفری نے دور بین کرتا ہے۔امام اولیسیلی ترفری نے بیاں کیا۔

۹۸: باب حائضه عورت سے مباشرت

۱۲۴: حضرت عائشرضی الله عنها ب روایت ہے کہ جب میں حائضہ ہوتی تو رسول الله صلی الله علیہ و کتار کرتے رواور) بائد هنے کا حکم ویت اور چر بوس و کنار کرتے میرے ساتھ۔ اس باب میں ام سلمہ رضی الله عنها اور میموند رضی الله عنها اور میموند رضی الله عنها سے بھی روایات منقول ہیں۔ امام ابولیسی تر فدی فرماتے ہیں صدیث عائشہ رضی الله عنها حسن میجے ہے اور اکم صحابے و تا بعین کا یکی قول ہے اور امام شافی ، امام احمد اور امام شافی ، امام احمد اور امام شافی ، امام احمد اور امام شافی کی کہتے ہیں۔

99: باب جنبی اور حائضہ کے ساتھ کھانا اور اُن کے جھوٹا

170: حضرت عبداللہ بن سعدرضی اللہ عند فریاتے ہیں میں نے تی سلی اللہ علیہ وسلم سے ھا تصدیمورت کے ساتھ کھا ٹا کھانے کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ کھا نا کھا لیا کرو۔ اس باب میں حضرت عائشه رضي التدعنها اورحضرت انس رضي الثدعنه قَالَ سَالَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ وَاكِلُهَا وَفِي الْبَابِ عَنُ سے بھی روایت ہے ۔امام ابوٹیسیٰ ترمذیؓ فرماتے ہیں حدیث عبداللہ بن سعد حسن غریب ہے اور سے تمام علماء کا عَـآئِشَةَ وَأَنْسَ قَـالُ أَبُوعِيُسلى حَدِيْتُ عَبُدِاللَّهِ قول ہے کہ جا تھنہ کے ساتھ کھانے سے میں کوئی حرج نہیں بُن سَعْدٍ حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَهُوَ قُولُ عَامَّةٍ جبکہ اس کے وضو سے بچے ہوئے یانی میں اختلاف ہے أهل البعلم لم يروا بمواكلة الحائض بأسا بعض کے نز ویک اس کی اجازت ہے اور بعض اسے مکرو**و** وَالْخَتَلَفُوا فِي فَضُل وُضُوء هَا فَرَخَّصَ فِي ذَٰلِكَ بَعُضُهُمْ وَكُرِهَ بَعْضُهُمْ فَضُلَّ طَهُوْرِهَا. کہتے ہیں۔

# ۱۰۰: باب حائضه كوئى چيزمسجد سے ليستن ہے

١٢٢: قاسم بن محمر يه روايت مع حضرت عائشة نے فرمایا مجمع رسول الله علي في محد سے بوریا (چٹائی) لانے کا تھم ویا (حضرت عاكشة )كبتى بين مين في كمامين حائصه مول آپ مالکتے نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ۔ اس باب میں ابن عمرٌ اور ابو ہر برہؓ ہے بھی روایت ہے۔امام ابولیسی تر مذي فرماتے ہيں حديث عائشہ "حسن سجح ہے اور يمي قول ہے تمام اہل علم کا ہمیں اس میں اختلاف کاعلم نہیں کہ حائضہ کے مسجد میں ہے کوئی چز لینے میں کوئی حربے نہیں۔

• • ١: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشِّيءَ مِنَ الْمَسْجِدِ

١٢٢: حَدَّثَنَا قُتُيبَةُ نَاعُبَيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْاَ عُمِش عَنُ ثَابِت بُنِ عُبَيْدِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحْمَّدِ قَالَ قَالَتُ عَآئِشَهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلِيُنِيُ النُّحُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتُ قُلُتُ إِنِّي خَائِضٌ قَالَ انَّ خَيْضَتُكِ لَيْسَتُ فِي يَدِكِ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اَبِي هُرَ يُرَهَ قَالَ ابُو عِيْسَى حَدِيُتُ عَايِشَةَ حَدِيثِتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَقُولُ عَامَةٍ أَهُلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافًا فِي ذَٰلِكَ بَانُ لَا بَأْسَ أَنُ تَتَنَاوَلُ الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْمَسْجِدِ.

(النف )ابوداؤوس حفرت عاكثر كاروايت مذكور ب نبي علي الله في المارفان لا احل المسجد لحائص والاجنب "من حائضہ اورجنبی کیلئے مسجد کو صلال نہیں کمرتا''۔اوپر باب میں مذکورحدیث کے بارے میں قاضی عمیاضؒ نے فرمایا کہ رسول اللہ عظیمیۃ نے حضرت عائشہ کو بوریا( چٹائی ) لانے کا تھم اس وقت دیا جب آپ علیقیہ معبدیں اوراعتکاف کی حالت میں تھے۔امام مالکُ ، امام! بوهنیفهٔ بسفیان تورگ اور جمهور کے نزویکے جنبی اور حائضہ کامسجد میں داخل ہونا بھم برنا اورمسجد ہے گزرنا جائز نہیں ان کی دلیل بى عَلِيَّةً كَاتُول فان لا احل المسجد لحائض وَلا حُبنُبٍ ) - (مترجم)

١٢٤ : حَدَّثنا بندارٌ نَا يَخيَى بُنُ سَعِيْدٍ وَعَبُدُ الرَّحُمْن ١٢٥ : حضرت الوبرريَّة بروايت بانهول أكباك في بُنُ مَهُدِى وَبَهُزُ بُنُ أَسَدِ فَالُوا فَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلَيْكُ فَقْرَاما إِسْ فَصِيت كَ حائضه ب ياده عورت ك

ا : بَابُ مَاجَاء فِي كَوَ اهِية إِتّيان الْحَائِض
 ا : بابُ مَاجَاء فِي كَوَ اهِية إِتّيان الْحَائِض

### ١٠١: باب حائضه سے صحبت كاكفاره

۱۲۸: حضرت ابن عاش رضی الله عنجما سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے اس فخف کے بارے میں جو اپنی بیوی سے ایا م حیض میں جماع کر لے فرمایا کہ آ وھا دینارصد قد کرے۔

149: حضرت ابن عباس رضی الدّعنها نی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہا ہے جسلی الله علیه وسلم خون سرخ رنگ کا ہوتو الیک اورا گرزر درنگ کا ہوتو نصف دینار سمدقد کرے۔امام ابوسیلی ترفدی فرماتے ہیں کہ کفارے کی حدیث حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے مرفوع وموتو ف دونوں طرح مروی ہے اور بیتول ہے بیمن ابلی علم کا اور امام احتی اور الیتول ہے بیمن مرارک کہتے ہیں کہ استغفار کرے اس پر کفارہ جیس بیمن این مبارک کے سابعین جیراً اور ابرا بیما ہے بیمن ابن مبارک کے تابعین خول کے دینار ایمام کا دورا کی طرح میں ابن مبارک کے تابعین کی طرح منقول ہے۔

حَكِيْمِ الْا ثُومِ عَنُ آبِي تَعِيْمَةَ الْهُجَيْمِيُّ عَنُ آبِي هُويَرَةَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَبَى حَائِطًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَتَى حَائِطًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَتَى حَائِطًا مُحَمَّدِ قَالَ اَبُوْعِيْسِي لاَنْعُوفَ هَذَا الْتَحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ حَكِيْمِ الْاَثْوِقُ هَنْ اللَّهَ عَلَى حَدِيْثِ حَكِيْمِ الْاَثْوَقِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَيْمِيمَةَ اللهُ جَيْمِيمَةً اللهُ جَيْمِيمَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّقُلِيْظِ وَقَدْ وُوى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّقُلِيظِ وَقَدْ وُوى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ إِنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْكُولُونِ فَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

١٠٢: بَابُ مَاجَاءً فِي الْكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ ١٢٨: حَدَّثَا عَلِى بُنُ حُجُرِنَا شَرِيْكَ عَنُ حُصَيْفِ عَنُ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الرُّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِي حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِنَصِفِ دِينَادٍ.

179: حَدَّثَنَا الْلُحْسَيْنُ بَنُ حُرَيْثِ نَا الْفَصْلُ بَنُ مُورَيْثِ نَا الْفَصْلُ بَنُ مُوسَىٰ عَنْ عَبْدِالْكُولِيمِ عَنْ عَبْدِالْكُولِيمِ عَنْ عَبْدِالْكُولِيمِ عَنْ عَبْدِالْكُولِيمِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِقْسَمِ عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلْهِ اللهُ عَنَا وَ وَمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَنَا وَ وَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَنَا وَ وَمَرُ الْمُعَانِ اللّهَ عَلَيْهِ مَوْقُوفًا وَمَرُ الْمُعَانِ اللّهُ عَلَيْهِ مَوْقُوفًا وَمَرُ اللّهَ عَلَيْهِ وَ اللّهَ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللل

ل ''عورت کے پیچنے ہے آیا'' کا مطلب میہ ہے کہ مردفورت کے پیچنے حصد میں جماع کرے۔ مع کا بن وہ دوتا ہے جوغیب کی ہائیں میان کرنے کا دعوی کرے۔

## ۱۰۳ مَا بَابُ مَا جَاءً فِى غُسُلِ دَم الْحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ

١٣٠: حَدَّثَنَا ابْنُ آبِيْ عُمَرَ نَا سُفْيَانُ عَنُ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِعَنْ ٱسْمَآءَ ابْنَةٍ ٱبِيُ بَكُر ن الصِّدِيْقِ آنَّ امْرَأَةً سَالَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّوْبِ يُصِيْبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَهِ فَقَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيْهِ بِالْمَآءِ ثُمَّ رُشِّيْهِ وَصَلِّي فِيْهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِي هُرَّيْرَةَ وَأُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَ ٱبُوْعِيْسَلَى حَدِيْتُكُ ٱسْمَاءَ فِي غَسُلُ الدُّم حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدِ اخْتَلَفَ آهُلِ الْعِلْمِ فِي الدَّمِ يَكُونُ عَلَى النَّوْبِ فَيُصَلِّي فِيهِ قَبْل أَنْ يَغْسِلَهُ فَقَالَ بَعْضُ أَهُل الْعِلْم مِنَ التَّابِعِيْنَ إِذَا كَانَ الدَّمُ مِقْدَارَالدِّرهَم فَلَمْ يَغُسِلْهُ وَصَّلُّى فِيْهِ اَعَادَ الصَّلُوةَ وَقَالَ بَعْضُهُمُ إِذًا كَانَ الدُّمُ ٱكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ آعَادَالصَّلُوةَ وَهُوَوَقُولُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَلَمْ يُوْجِبُ بَعْضُ آهُل الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَغَيْرٌ هُمْ عَلَيْهِ الْإَعَادَةَ وَإِنْ كَانَّ ٱكْثَرَمِنْ قَدْرِالدِّرْهُم وَبِه يَقُوْلُ ٱخْمَدُ وَإِسْخَقُ وَقَالَ اَلشَّافِعِيُّ يَجْبُ عَلَيْهِ الْغَسُلُ وَإِنْ كَانَ اقَلَّ مِنْ قَدُرِ الدِّرْهَمِ وَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ

# ۱۰۳: باب کیڑے سے چیش کاخون دھونے کے بارے میں

۱۳۰ : حضرت اساء بنت ابو بكر رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک عورت نے اس کیڑے کے بارے میں جے میں حیض كاخون لگ كيا موني سلى الله عليه وسلم سے سوال كيا۔ آپ سلى الله عليه وسلم نے فرمايا اسے كھر جو پھرانگليوں سے ركز كرياني بہادو اور اسی کیڑے میں تماز پڑھو۔ اس باب میں حضرت ابو ہرریہ رضی الله عنه ، ام قیس رضی الله عنها بنت محصن ہے بھی روایت ہے۔امام ابوعیسیٰ ترندی فرماتے میں خون سے دھونے کی حضرت اساء رضی الله عنها کی روایت حسن صحیح ہے اورعلماء کااس میں اختلاف ہے کہ اگر کیڑے میں خون لگا ہو اوراس کو دھونے سے پہلے اگر کوئی شخص اس کیڑے میں نماز يرُه لِي تُعلَى مَا لِعِينٌ مِين سے اہل علم كے مزد كي ا كرخون ایک درہم کی مقدار میں تھا تو نماز لوٹائی پڑے گی ( یعنی دوبارہ نماز یر ہے) اور بیقول ہے سفیان توری اوراین مبارک کا جبك تابعين من سے بعض اہل علم كے نزديك مماز لوثانا ضروری نہیں بیدامام احمرٌ اور امام اسحاق ٌ کا قول ہے۔امام شافعی ؓ کے نزویک کیڑے کو دھونا واجب ہے اگر چداس پر خون ایک درجم کی مقدارے م بی ہو۔

### کےنفاس کی مدت

الاا: حضرت امسلمة يدوايت يوه فرماتي مين كه نفسَا (وهٔ عورتین جن کونفاس کا خون آتا ہو) جالیس روز تک بیٹی رئتی تھیں رسول اللہ عظافہ کے زمانہ میں اور ہم ملتے تھا ہے مندير جھائيوں كى وجد سے بنار المام ابوليسي كتے ہيں اس حدیث کوہم ابوہبل کی روایت کے علا و وکسی اور کی روایت سے نہیں جانے وہ روایت کرتے ہیں مند الازویة سے اور وہ ام سلمہ" نے قل کرتی ہیں ابوہل کا نام کثیر بن زیاد ہے ۔امام محد بن استعمل بخاري نے كہاملى بن عبدالاعلى اور ابوسهل ثقه بيں وہ بھی اس روایت کو ابوسہل کے علاوہ کسی کی روایت سے نہیں حائة تمام الم علم كاصحابةً وتابعينُ اور تبع تابعينُ ميں ہے اس بات يراجماع بي كدنفاس والي عورتين حاليس ون تك تماز چھوڑ دیں اگراس سے پہلے طہارت حاصل ہوجائے توعشل کر کے نماز پڑھیں اگر حالیس دن کے بعد بھی خون نظر آئے تو اکثر علاء کے نز دیک نماز نہ چھوڑیں اکثر فقہا کا یمی قول ہے اورسفيان تُورِيُّ ،ابن مباركُ ،شافعيُّ ،احيدًا ورايخُق ٌ كا بھي يمي قول ہے اور حسن بھریؓ کہتے ہیں کدا گرخون بند نہ ہوتو پیان دن تک ثمازند برجھے۔عطاء بن ریاح اور تعلی کے نز دیک اگر خون بندنه ہوتو ساٹھ دن تک ٹمازنہ پڑھے۔

### تَمُكُتُ النُّفَسَآءُ

١٣١: حَدَّثَنَا نَصُرُبُنُ عَلِيّ نَا شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيُدِ ابُو بَدُر عَنْ عَلِيّ بُن عَبُدِ أَلَّا عُلَى أَنَّ ابَيْ سَهُل عَنْ مُسَّةٍ إِلْاَزُدِيَّةِ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَتِ النَّقَمَاءُ تَجُلِمُنُ عْلَى عَهُدِ رَسُول اللَّهِ عَيْلَتُهُ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَكُنَّا نَطُلِي وُجُوهَ مَا بِالْوَرُسِ مِنَ الْكَلْفِ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيْتُ لَانَعُوفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَهُلِ عَنْ مُسَّةَ أَلَا زُدِيَّةٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً وَاسْمُ أَبِي سَهُل كَثِيْرُ بُنُ زِيَادٍ قُالَ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَعِيلَ عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْاعْلَى ثِقَةٌ وَأَبُوسَهُ لِ ثِقَةٌ وَلَمْ يَعْرَفُ مُحَمَّدٌ هَٰذَا الْحَدِيْتَ إِلَّا مِنْ حَدِيْتِ أَبِي سَهُلِ وَقَدْ أَجُسَمُ ۚ أَهُلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلِي اللَّهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعُدَهُمُ عَلَى أَنَّ النَّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلوةَ أَرْبَعِيْنَ يَوُمًا إِلَّا أَنُ تَرَى الطُّهُرَ قَبُلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغُتَسِلُ وَتُصَلِّي فَإِذَا رَأَتِ اللَّهُ مَعُدَ ٱلْاَرُبَعِيُّـنَ فَإِنَّ آكُثرَ اَهُلِ الْعِلْمِ قَالُوُّا لَاتَدَعُ الصَّلُوةَ بَعْدَ ٱلْاَرَبِعِيْنَ وَهُوَ قَوْلُ ٱكْتُو الْفُقَهَاءِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الشَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَ الشَّافِعِيُّ وَٱخْمَيْدُ وَإِسْخُقُ وَيُرُولِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهَا تُنْدُعُ الصَّلُوةَ خَمْسِينَ يَوُمَّا إِذَالَمْ تَطُهُرُو يَرُونِي عَنْ

عَطَآءِ بُنِ آبِي رَبَاحٍ وَالشَّعْبِيِّ سِيِّينَ يَوُماً.

١٠٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْوَّجُلِ يَطُوُفُ مَا مَاجَاءَ فِي الْوَّجُلِ يَطُوُفُ مَا مَاجِدا

على نسائه بغسل واحد

۱۰۵: باب کئی بیویوں سے صحبت کے بعد آخر میں ایک ہی عسل کرنا

١٣٢ : حَدَّثَنَا بُنُدَارٌ نَا اَبُو أَحَمَدُ نَا سِنْفَيَانُ عَنْ ١٣٢ : حفرت السَّ عدوايت ٢ كدرمول الدعي الله

ل بنااك توشيودارمسالد ب جوجم يرااع اتاب جيم كوساف ادرزم كرن كيلف

سب بیویوں سے محبت کرتے اور آخرین ایک عسل کر لیتے اس بیویوں سے محبت کرتے اور آخرین ایک عسل کر لیتے اس بیس ابورافع ﴿ سے بھی روایت ہے ۔ ابویسی فرماتے قول ہے جن میں حس بھری بھی شامل بین کدا گروضو کئے بغیر دوبارہ محبت کر لے تو کوئی حری نہیں ہے جہ بن پوسف بھی اسے سفیان سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابوعروہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابوعروہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابوعروہ بیا روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابوعروہ بیا روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابوعروہ بیا روایت کے ابوعروں کے نام محرین راشد اور ابوخطاب کا نام قادہ بن راشد اور ابوخطاب کا نام قادہ بن راشد اور ابوخطاب کا نام قادہ بن

### ۱۰۲: باباگردوبارہ صحیت کاارادہ کریتو وضوکر لے

۱۳۹۳: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ بی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اگرتم میں سے کوئی صبت کرے اپنے بیوی سے اور پھر دوبارہ صبت کرنے کا ارادہ جوتو محقوق کے درمیان وضوکر لے۔ اس باب میں حضرت عرش سے محصی روایت ہے۔ امام ابو میسی تریزی فرماتے ہیں ابوسعید گی صدیث حسن صبح ہے اور عمر بن خطاب گی کا بھی بھی تو ل ہے اور یکی تو ل کے اگر کوئی اپنی بیوی سے صبح ہے کرے اور پھر دوبارہ صبت کرنے کا ارادہ ہوتو اس سے پہلے وضو کرے ابوالہ توکل کا نام علی بن داؤد اور ابوسعید خدری کا نام علی بن داؤد اور ابوسعید خدری کا نام علی بن داؤد اور ابوسعید خدری کا نام سعد بن مالک بن سنان ہے۔

۱۰۷: باب اگرنماز کی اقامت ہوجائے اور کسی کو تقاضہ حاجت ہوتو پہلے ہیت الخلاء جائے تعدید میں میں میں میں الحقام ہوتا ہے۔

۱۳۳ : بشام بن عروۃ اپ والد سے وہ عبداللہ بن اقرام سے دو اللہ سے دو عبداللہ بن اقرام سے دو اللہ سے دو عبداللہ بن اقرام سے دو اللہ سے داللہ بن الرقم نے ایک حصل کا ہاتھ بجڑ الورائے آگے بڑھا دیا جبکہ عبداللہ نے کہ میں نے عبداللہ نے کہ میں نے

مُعْمَرِ عَنُ قَتَادُةَ عَنُ آنَسِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى بَسَانِهِ فِي عُسُلِ اللَّهِ عَلَى بَسَانِهِ فِي عُسُلِ وَاحِدٍ وَ فِي الْبَابِ عَنْ آبِي رَافِع قَالَ آبُوعِيسْنِي حَدِيثُ آسَحِيْحٌ وَ هُوَ قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ أَنُ لَابَاسَ آنُ بَنُ هُولُونَ مَنْ أَنْ لَابَاسَ آنُ يَعَوُدُ أَنْ يَتَوَ صَالًا وَقَدُ رَوِي مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ هَلَا عَنُ سُفِيعُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

# ٢ • ١ : بَابُ مَاجَاءَ إِذَاارَادَانَ يَعُودُ تَوَضَّاً

100 : حَدَّثَنَا هَنَادٌ نَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنُ عَاصِمِ
الْاَحُولِ عَنْ أَبِي الْمُغَوِّكِلِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ نِ الْحُدُدِيِ
عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَمْلِيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آتَى اَحَدُ كُمُ
اَهُلَهُ ثُمُّ أَرَادَ أَنْ يَمُودُ فَلْيَنَوَشَّا أَبَيْهَمَا وُصُوءًا وَفِي
الْبَابِ عَنْ عُمْرِ اللهَ الْفِلْمِ عَلِيكَ أَبِي سَعِيْدِ
الْبَابِ عَنْ عُمْرِ اللهَ الْفِلْمِ عَلَيْكَ أَبِي سَعِيْدِ
وَقَالَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدِ مِنْ آهُلِ الْعِلْمِ قَالُوا اذَا جَامَعَ
وَاللهُ عَلَمُ عَلَى المَرْاتَةَ ثُمُّ ارَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّا قَبْلَ الْكِلْمِ قَالُوا اذَا جَامَعَ
وَ الْمُوالُمُ تَوَكِّلُ السَّمُهُ عَلِي بُنُ دَاوُدَ وَ اَبُوسَعِيْدِ نِ
الْحُدُوتِ السَّمُهُ عَلِي بُنُ مِلْكِ بُنِ سِنَانٍ.

١٠٤: بَابُ مَاجَاءَ إِذَا أَقِيْمَتِ الصَّلْوةُ
 وَوَجَدَا حَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَبُدَأَ بِالْخَلاءِ

ُ ١٣٣: حَـدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا ٱلمُوْمُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بِّنِ عُرْوَةَ عَنْ آئِيهِ عَنْ عَبَيْدِاللَّهِ بِنِ ٱلاَرْقَمِ قَالَ أَقِيْمَتِ الصَّلُوةُ فاخَذَبِيدِرْجُلِ فَقَدَّ مَهُ وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ وَقَالَ سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ عَيِّلَتِيْهِ يَقُولُ إِذَا أَقِيْمَسِ الصَّلُوةُ رسُولَ اللَّهِ عَيِّلِتِيْهِ يَقُلُولُ إِذَا أَقِيْمَسِ الصَّلُوةُ وَوَجَدَاَ صَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلَيْبَدَأُ بِالْخَلَاءِ وَفِي الْبَابِ
عَن عَابَشَةَ وَآبِي هُ مُرِيُرةً وَقُوبًانَ وَآبِي اُمَامَةَ قَالَ
اَبُرُعِيُسُم حَدِيثُ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ اللَّا وُقِم حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيْحٌ وَهَكَذَا رَوَى مَالِكُ بُنُ آنس وَيَحْيى بُنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ وَغَيْرُ وَاحِدِ مِنَ الْحُقَّاظِ عَنْ هِشَام بُنِ عُرُوةً عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ اللَّا رَقِي وَرَوى بَن الْحُقَّاظِ عَنْ هِشَام وُعَيْرُ وَاحِدِ مِنَ الْحُقَّاظِ عَنْ هِشَام وُعَيْرُ وَحِدِ مِنَ الْحُقَاظِ عَنْ الْمِيهِ عَنْ رَجُلٍ وَهَيْتُ وَلَيْ عَبُواللَّهِ بُنِ اللَّا رَقِي وَاحِدِ مِنُ وَهَيْتُ وَاللَّهِ بُن اللَّا رَقِي وَاحِدِ مِنُ وَهِي يَقُولُ اللَّهِ بُن اللَّا رَقِي وَاحِدِ مِنُ الصَّلَوةِ وَهُو يَجِدُ السَّالِقِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ وَجِدِ يَقُولُ احْمَدُ وَاحِدِ مِنُ عَبُواللَّهِ بُن اللَّا لَهِ عَلَى الصَّلَوةِ وَهُو يَجِدُ وَاحِدِ مِنْ فَيَعْ مِنَ الْعَلَوةِ وَهُو يَجِدُ وَاحِدِ مِنُ وَاحِدِ مِنْ وَلِهِ يَقُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَوةِ وَهُو يَقُولُ اللَّهِ مَن الْعَلَوةِ وَهُو يَقُولُ اللَّهُ مِنْ الْعَلَوةِ وَهُو يَقُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعَلَوةِ وَهُو يَقُولُ وَقَالًا إِنْ عَلْمَ وَعِيدُ مَالُهُ يَشُعْلُهُ وَلِهُ وَقَالًا إِنْ الصَّلَوةِ وَهُو يَقُلُ عَلَى وَاللَّهُ مِنْ الْعَلَوةِ وَقَالًا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَبِعِ يَقُولُ اللَّهُ عَلَى وَبِعَ الْمُعْلَوةِ وَقَالًا عَمْ مَالَمُ يَشْعَلُهُ وَلِكَ عَن الصَّلُوقِ وَقَالًا يَعْمُولُ مَالُمُ يَشْعَلُهُ وَلِكَ عَن الصَّلُوقِ.

رَبُولُ الْمُوْطُولُ مِن الْمُوسُووُ مِنَ الْمَوْطُولِ اللهِ الْمُوطُولِ اللهِ الْمُوطُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

رسول الله علیه کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جنب نماز کی اقامت ہواور کسی کوفشائے حاجت ہوئے ہیں۔ الحلاء جائے ۔ اس باب میں حضرت عائشہ الوجریہ ، قوبان اورابواما سہ ہے بھی روایت ہے۔ امام ابوئیسی ترقی کی فرماتے ہیں حدیث عبداللہ بین ارقم حسن مجھ ہے ای طرح روایت کیا ہے ما لک بن الس، یکی بن المی مسئول اور کی حفاظ حدیث نے ہشام بن عروہ سے بی بین المیت کرتے ہیں اپنے باپ سے انہوں نے ایک مخص سے انہوں نے میدائلہ بن ارقم سے اور یکی تول ہے کی صحابہ اور احاق کی کھی ہی تول ہے کی صحابہ اور احاق کی کھی ہی تول ہے کہ اگر ہیشاب بیا خانہ کی حاجت بوتو نماز کیلئے کھڑا نہ ہواوران ودنوں (احمہ فاحت ہوتو نماز کیلئے کھڑا نہ ہواوران ودنوں (احمہ حاجت ہوتو نماز میں خلل نہ ہو چیشاب ویا خانہ کی حاجت کے بعد قضائے عادت ہوتو نماز میں خلل نہ تو چیشاب ویا خانہ کی حاجت کے باوجود نماز میں خلل نہ تو چیشاب ویا خانہ کی حاجت کے باوجود نماز میں خلل نہ تو چیشاب ویا خانہ کی حاجت کے باوجود نماز میں خلل نہ تو چیشاب ویا خانہ کی حاجت کے باوجود نماز میں خل

۱۱۰ باب گر دِراہ دھونے کے بارے بیل
۱۳۵ : باب گر دِراہ دھونے کے بارے بیل
۱۳۵ : عبدالرحمٰن بن عوف کی ام ولدے روایت ہے کہ بیں
نے ام سلم ﷺ عرض کیا بیل ایک عورت بول کہ اپنا دامن لمبا
رکھتی اور ناپاک جگہوں ہے گزرتی ہوں پس فرمایا ام سلم ؓ نے
دفر مایار سول اللہ عظیمی نے پاکردیتا ہے اس کواسے بعد کا
راستہ اس صدیث کوروایت کیا عبداللہ بن مبارک نے مالک
بن انس ؓ ہے انہوں نے جمود بن عبدالرحمٰن بن عوف کی ام ولد
ایرا تیم ہی عبدالرحمٰن بن عوف کی ام ولد ہے ہے کیوہ روایت
ایرا تیم بن عبدالرحمٰن بن عوف کی ام ولد ہے ہے کہ وہ روایت
ایرا تیم بن عبدالرحمٰن بن عوف کی ام ولد ہے ہے کہ وہ روایت
ایرا تیم بن عبدالرحمٰن بن عوف کی ام ولد ہے ہے کہ وہ روایت
ایرا تیم بن عبدالرحمٰن بن عوف کی ام ولد ہے ہے کہ وہ روایت
سموڈ ہے جمی صدیث منقول ہے کہ ہم رسول اللہ عبداللہ
ساتھ نماز پڑھتے تیے امام ابھیلی ترف کی مول اللہ عبداللہ
ساتھ نماز پڑھتے تیے امام ابھیلی ترف کی مول اللہ عبداللہ
وضوئیس کرتے تیے۔ امام ابھیلی ترف کی قرائے ہیں ہوگی ابل

غَيُرُوَاحِدِمِنُ أَهِّلِ الْعِلْمِ قَالُوْا إِذَا وَطِئَى الرَّجُلُ غَلَى الْمَكَانِ الْقَدِرِ إَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ الْقَدَمِ إِلَّا انْ يَكُونُ وَطَلِّا فَيَغْسِلُ مَا أَضَابَهُ.

### ١٠٩: بَاثِ مَاجَآءَ فِي التَّيْمُم

١٣١: حَدَّثَنَا أَبُوُ حَفُص عَمْرُ وَ بُنُ عَلِيَّ الْفَلَّاسُ نَا يَزِيُدُ بُنُ زُرَيُعِ نَاسَعِيَّلُا عَنُ قَنَادَةً عَنْ عُرُوةً عَنُ سَعِيْدِ بُن عَبُدِالرَّحَمُٰن بُن اَبُوٰى عَنُ اَبِيْهِ عَنْ عَمَّار بُن يَاسِر أَنَّ النَّبَىِّ ﷺ أَصَرَهُ بالنَّيَمُّم لِلْوَجُهِ وَالْكَفَّيُن وَفِي الْبُسابِ عَنْ عَسَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسِ قَالَ آبُوُ عِيسْسِي حَدِيْتُ عَمَّارِ حَدِيْتٌ حَمَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْرُويَ عَنُ عَمَّادِ مِنْ غَيُر وَجُهِ وَهُوَقُولُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنُ آهُلَ الْعِلْم مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيَّكَةً مِنْهُمُ عَلِيٌّ وَعَمَّارٌ وَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمُ الشَّعِبُى وَعَطَاءٌ وَمَكُمُ وُلٌ قَالُواُ التَّيَمُّهُ ضَرُبَةٌ لِلُوجُهِ وَالْكَفَّيْنِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَقَالَ بَعْضُ أَهُلَ اللَّعِلْمِ مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَجَابِرٌ وَ إِسْرَاهِينَمُ وَالْمُحَسَنُ قَالُوا التَّيَمُّمُ ضَرَّبَةٌ لِلُوَّجُهِ وَصَوْبَةٌ لِلْيَدَيُنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَبِهِ يَقُولُ سُفُيَانُ الشُّورِيُّ وَ مَالِكٌ وَابُنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَقَدُ رُويَ هَٰذَا الْحَدِيُثُ عَنُ عَمَّارِ فِي التَّيَمُّمِ اللَّهِ قَـالَ الْوَجْهِ وَ الْكَفَّيْنِ مِنْ غَيُر وَجُهِ وَقَدُ رُوِى عَنْ عَـمَار أَنَّهُ قَالَ تَيَمُّمُنَا مَعَ النَّبِي عَلَّاكُ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالَّا بَاطِ فَضَعَّفَ بَغْضُ آهُلِ الْعِلْمِ حَدِيْتُ عَمَّارِ عَن النَّبِي عَلَيْكُ فِي التَّيْسُمُم لِلْوَجُهِ وَٱلكَّفَّيْنِ لِمَا رُوىَ عَنْهُ حَدِيْتُ الْمَنَاكِبِ وَأَلاَ بَاطِ قَالَ اِسْحَقُ بْنُ إِنْرُاهِيْم حَدِيْتُ عَمَّارٍ فِي التَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ هُوْ حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ وَحَدِيْتُ عَمَّارِ تَيَمَّمُنَا مَعَ النَّبيّ عَلَيْكُ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَٱلْإِسَاطِ لَيْسَ بِمُخَالِفِ

۔ علم کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نایاک جگہ ہے گذر ہے تو اس کیلئے پاؤں کا دھونا ضروری نہیں لیکن اگر نجاست تر( گیل) ہوتو نجاست کی جگہ دھولے۔

### ۱+۹: باب تیم کے بارے میں

۱۳۶: حضرت عمارین پاسررضی الله عند سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چبرے اور ہتھیلیوں کے تيم كانحكم ديا\_اس بإب مين<هنرت عائشه رضي الله عنها ، ابن عباس رضی الله عنهما ہے بھی روایت ہے۔ امام ابوعیسیٰ تر مذى رحمه الله كتيم بين عمد ركى حديث حسن سيح ب اوران ہے بیدحدیث کی سندول ہے مروی ہے بیقول کی اہل علم صحابه مجن میں حضرت علی رضی الله عنه، حضرت عمار رضی اللهُ عنه اورا بن عباس رضي اللهُ عنهما شامل ميں اور کئي تا بعينٌ چیے شعبی رحمہ اللہ عطاء اور مکول رحمہ اللہ ۔ ان حضرات کا قول ہے کہ تیم ایک مرتبہ ( زمین پر ) ہاتھ مارنا ہے چبرے اور جھیلیوں کیلئے اور یہی قول ہے امام احد اور ایکن کا۔ لعض اہل علم کے نز دیک تیم دوضر بیں ہیں ( یعنی دومر تیہ زمین بر ہاتھ مارنا ) ایک چرے کیلئے اور ایک کہنوں سميت باتحول كيليّ - ان علاء مين ،ابن عمر رضي الله عنهما، جابر رضی الله عنه، ابراہیم اورحسن شامل ہیں \_ یمی قول ہے امام سفیان توری رحمہ الله عامام مالک رحمہ اللهءاين مبارك رحمه اللداورامام شافعي رحمه اللدعليه کا بھی ۔ تیمم کے بارے میں یہی بات عمار سے بھی منقول ہے کدانہوں نے کہا تیم منداور جھیلیوں پر ہے۔ بد ممار ہے کی سندوں سے منقول ہے ان سے پیجی منقول ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے بغلوں اور شانوں تک مبی ا کرم صلی الله عليه وسلم كے ساتھ تيم كيا - بعض ابل علم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے منقول حدیث جس میں منہ اور ہتھیلیوں کا ذکر ہے کوضعیف کہا ہے اس لئے کہ شانوں اور

أبهُ الله الطُّفارَة بغلوں تک کی روایت بھی انہی ہے منقول ہے۔اسحاق بن ابراتیم رحمة اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ عمار کی منہ اور متسلیوں بر میم والی حدیث صحح ہے اور ان کی دوسری

حدیث کہ ہم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانون اور بغلول تك تيم كيا تجمه مخالف نهيل منه اور ہتھیلیوں والی حدیث کے۔

۱۳۷: حضرت عکرمہ ہے روایت ہے کہ ابن عمال " سے میم م کے بارے میں یو چھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی كتاب مين وضوكا وكركرتي موئ فرمايا (فَأَعْسِلُوا وُجُوُ هَكُمُ وَايُدِيَكُمُ إِلَى الْمَوَا فِق )اييخ چرول اور بِالْقُول كُو ( کہیوں سمیت ) وطوؤ اور شیم کے بارے میں فرمایا (فَامْسَحُوا بو جُوهِكُمْ وَايُدِيكُمْ ) لِي تَمْ مَ كَروايِ چروں کا اور باتھوں کا اور فرمایا چوری کرنے والے مرد اور عورت كي ماته كا الو م باتهول ككاف ميس كلا ئيول تك كا ال سنت بلبذاتيم بھي چېرادر باتھوں كاب ( محثوں تك )

امام ابولیسی ترندی فرماتے ہیں بیاحدیث حسن سیخ غریب ہے۔

لِمَحَدِيُثِ الْوَجُدِ وَالْكَفَّيُنِ لِآنَّ عَمَّازًا لَمُ يَذُكُرُانَّ النَّبِي عَلَيْكُم الْمَوَهُمُ مِدْلِكَ وَ إِنَّـمَا قَالَ فَعَلْنَا كَذَا وَكُمَٰذَا فَلَمَّا سَأَلَ الَّنبِيُّ عَلِيْكُ ٱمْسَرَهُ بِالْوَجُهِ وَالْكُفَّيْنِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَٰلِكَ مَاافَتَى بِهِ عَمَّارٌ بَعْدَ النَّبِي عَلِيَّةً فِي التَّيَمُّم ٱنَّهُ قَالَ الْوَجُهِ وَالْكَفَّيْنِ فَفِي هَذَا ذَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ انْتَهِي إِلَى مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ.

١٣٤ : حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ مُوْسِنِي نَا سَعِيْدُ بُنُ سُلَيْمَانَ نَا هُشِيئُمٌ عَنُ مُحَمَّدِ نِ الْقُرَشِيِّ عَنُ دَاؤُدَ بُنِ حُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَهُم فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ حِيْنَ ذَكَرَ · الْوُضُوْءَ فَاغُسِلُوُا وُجُوْهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمُ إلَى الْمَرَافِق وَقَالَ فِي التَّيَمُّم فَامْسَحُوا بُو جُوْهِكُمُ وَآيْدِيْكُمُ مِنْهُ وَقَالَ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا

أَيْدِيَهُمَا فَكَانَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَطْعِ الْكَفَّيْنِ اِنَّمَا هُوَ الْوَجُهُ وَالْكَفَّانِ يَعْنِي النَّيَّكُمْ قَالَ ٱبُوعِيْسَى هٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

تک ہوگا۔ پہلے مسلم میں امام ابو صنیفی امام الک امام شافعی اور جمہور کا مسلک مدے کہ تیم کے لئے دو صربین ایک چیرہ کے لئے ادرایک دونوں باتھوں کے لئے ۔امام احمد وغیرہ کے نز دیک ایک ہی ضرب ہوگا دوسرا اختلاف مقدار مسح مدین میں ہے۔جمہور ائمہ کے زویک کہنوں تک ہاتھوں کامسے ہے۔ امام احمد بن طنبل کے زویک رفین ( گوں ) تک ہے۔

ہوتو ہرحالت میں قرآن پڑھ سکتاہے

۱۳۸ کفرے علی رضی التدعنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم جمیس ہرحالت میں قرآن پڑھایا کرتے تھے عَمْرِ وبُن مُوَّةَ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِي قَالَ \* سواے اس کے کدحالت جنابت میں بول امام ابھیل ترندی رحمدالله فرماتے ہیں که حدیث علی حسن سیح ہے اوریبی صحابہ وتابعینؑ میں ہے کئی اہل علم کا قول ہے ان حضرات نے

١١: بَابُ مِا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقُو أَلْقُو انَ
 ١١: باب الركول شخص جنبى ند

عَلَىٰ كُلّ حَالَ مَا لَمُ يَكُنُ جُنُبًا

١٣٨ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيُدٍ الْأَشَيَّجُ نَاحَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ وَعُقْبَةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَا نَا الْاعْمَشُ وَابْنُ آبِي لَيْلَى عَنْ كَانَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُرئُنَا الْقُرُانَ عَلَىٰ كُلّ حَالِ مَالَمُ يَكُنّ جُنُبًا قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْتُ کہاہے کہ بے وضوح شکیلئے (زیانی) قرآن پڑھنا جائز ہے کیکن قرآن پاک میں (دکھ کر) اس وقت تک نہ پڑھے جب تک وضو نہ کر لے۔ یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ امام مفیان توری رحمہ اللہ امام احمد رحمہ اللہ اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا۔

الله: باب وه زمين جس مين پيشاب كيا گياهو ١٣٩: حضرت ابو ہر ریرہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرانی مبحد میں داخل ہوا نبی علیہ متحد میں بیٹے ہوئے تھے اس مخص نے تمازیر هی جب ثمازے فارغ ہوا تو اس نے کہا اے اللہ رحم کر مجھ پر اور محمہ علیہ پر اور ہمارے ساتھ کسی دوسرے بررم ندکر پس آپ علاق اس کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایاتم نے تک کرویا ہے بری وسیع چیز کو ( یعنی اللہ کی رحمت کو ) تھوڑی ہی دہر میں اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا اور لوگ (صحابہ کرامؓ) اس کی طرف دوڑے آپ علاق نے فرمایا اس (لیمنی پیثاب) پریانی کاایک ڈول بہادواورراوی کوشک ے كرآ ب علي في "سيجلاً" فرمايا، دلوا" يا (معنى دونوں کے ایک ہیں) چرآپ علیہ نے فر مایا تہمیں آسانی کیلئے بھیجا گیا ہے تنگی اور تختی کیلئے نہیں ۔سعید بن عبدالرحن نے کہا کہ سفیان اور بیجیٰ بن سعید بھی انس بن مالک ہے اس کی مثل روایت نقل کرتے ہیں اور اس باب میں عبداللہ بن مسعود ہُ ابن عماسٌ اوروا ثقه بن أسقع سے بھی روایات مروی ہیں۔ الم م ابوعيسيٰ ترنديُّ نے فرمايا بيرحديث حسن سيح ب اور بعض اہل علم کا اس برعمل ہے ۔احمد اوراسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ یوٹس نے بیحدیث زہری ہے انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ

ہےاورانہوں نے حضرت ابو ہربر ہ ہے بھی روایت نقل کی ہے۔

حَشْلًا حَسْنَ فَهُ لَهُ لِيهِ الْهِيهِ: حديث باب استدلال كرك ام شافعٌ اما مها لكُ امام احمرٌ يركته مين كه زمين صرف يانى ببانے سے ياك ہوتى ہے -احناف بير كتبة بين كه يانى كے علاوہ خسك موجانے اور شئ كھودنے سے بھى زمين ياك ہوجاتى

ہے۔ دلیل ابودا وَ دشریف (ج ،اے ،۵۵) میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے۔

عَلِيَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ اَهُلَ الْعِلْمِ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ والتَّابِعِيْسُ قَالُواْ يَقْرَأُ الرَّجُلُ الْقُرُانَ عَلَىٰ عَلَيْ وُصُوءٍ وَلاَ يَقُرَأُفِى الْمُصْحَفِ إِلَّاوَهُوَطَاهِرَوْبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النَّورِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ.

1 1 : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْبُولِ يُصِيبُ الأرضَ ١٣٩: حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَوَ وَسَعِيْدُ بُنُ عَبُدالرُّحَمْن الْمَخُزُومِيُّ قَالَا نَاسُفُيَانُ بُنُّ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيُّ عَنُ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبَيْ هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ اَعْزَابِيُّ الْمَسُجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَصَلَّى فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ اللَّهُمَّ أَرْحَمُنِي وَ مُحَمَّدًا وَلاَ تَرُحَمُ مَعَنَا آحَدًا فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَذَ تَحَجُّونَ وَاسعًا فَلَمْ يَلْبَتُ أَنَّ بَالَ في المَسْجِدِ فَاسْرَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُريَّقُوا عَلَيْهِ سَجُلاً مِنْ مَآء أَوْ دَلُوا مِنْ مَاءِ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا بِعِثْتُمُ مُيَسِّر يُنَ وَلَمُ تُبْعَثُوا مُعَشِرَيْنَ قَالَ سَعِيُدٌ قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّتُنبيُ يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ عَنُ أنس بُن مَالْكِ نَحُو هَذَا وَفِي الْبَابِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُن مَسْعُوْدٍ وَابُن عَبَّاسٍ وَوَاثِلَةَ بُن الْا سُقَع قَالَ أَبُوعِيْسني هَنَّا حَدِيْتُ حَسَنَّ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْض آهُل الْعِلْم وَهُوَ قُولُ أَحُمَدَ وَإِسْحَقَ وَقَدُ رَوْى يُؤنُّسُ هَلَا ِ الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهُرِي عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبُدِ اللَّهِ يَعَنُ أَبِي هُرَيُوةً.

# اَبُوَ ابُ الصَّلُوةِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نمازك ابواب جوم وى بين رسول الله عَلِيَّةَ سِي

۱۱۲:باب نماز کے اوقات جو نبی اکرم علیہ ہے مردی ہیں

۱۲۰: حضرت ابن عماس رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نی ا كرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ميري دو مرتبه امامت كي جرائیل نے بیت اللہ کے ماس پہلی مرتبہ ظہر کی نماز میں جب کہ ہر چیز کاسابہ جوتی کے تسمہ کے برابرتھا، پھرعصر کی نماز میں جب کہ ہر چیز کا سابیاں کی مثل ہوگیا پھرمغرب کی نماز میں جب کیسورج غروب ہوااورروزہ دار نے زوزہ افطار کیا۔ پجرعشاء کی نماز میں جب شفق غائب ہوگئی اور فجر کی نماز اس وقت جب صبح صادق ظاہر ہوئی اور جس وقت روزہ دار کے لئے کھانا حرام ہوجاتا ہےاور دوسری مرتبہ ظہر کی نمازاس وقت جب ہر چیز کا سامیہ اس کی مثل ہوجا تا ہے جس وقت کل عصر یرهی تھی پھرعصر کی نماز ہر چیز کا سابید دگنا ہوئے پر پھرمغرب پہلے دن کے وقت میراور پھرعشاءتہائی رات گز رجانے میر پھرضبح کی نمازاس وقت جب زمین روشن ہوگئ چر جبرائیل نے میری طرف متوجه بهوکر کہااے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مدآ ہے سکی اللہ عليه وسلم سے پہلے انبیاء کا وقت ہے اور ان دونوں کے درمیان وقت ہے (لینی نماز کا وقت ) اس باب میں حضرت ابوہر رہو رضى الله عنه، ايوموي رضى الله عنه، ايومسعود رضى الله عنه، ايوسعيد رضى الله تعالى عنه ، عابر رضى الله تعالى عنه ،عمرو بن حزم ، براء رضى الله تعالى عنداورانس رضى الله تعالى عنه يي بحى روايات

١١٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي مَوَاقِيْتِ الصَّلُوةِ
 عَنِ النَّبِي ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

• ٣٠ : حَدَّثَنَا هَنَّادُ بُنُ السُّويِّ نَا عَبُدُ الرَّحَمٰنِ بُنُ اَبِي الزِّنَادِ غَنُ عَبُدِالرَّحَمٰنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ آبِي رَبِيْعَةَ عَنْ حَكِيْم بُنَ حَكِيْم وَ هُوَا بُنُ عَبَّادٍ قَالَ اَخْبَرَنِي بَافِعُ بُنُ جُبَيْرِ بُن مُطْعِم قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَّنِهُ جِبْرَئِيْلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأَوْلَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيُّ مِثْلَ الشِّرَاكِ ثُمُّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغُوبَ حِيْنَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَ ٱفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِيْنَ عَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَجِيْنَ بَوَقَ الْفَجُوُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَىَ الصَّائِمِ وَصَلَّى الْمَرَّةَ النَّانِيَةَ الظُّهُرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيُّ ۽ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْآ مُسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغُربَ لِوَقْتِهِ الْاوَّلِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْاجِرَةَ جِيْنَ ذَهَبَ ثُلُتُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبُحْ حِينَ اسْفَوَتِ الْأَرْضُ ثُمَّ الْتَفْتَ اللَّي جِبْرَئِيلُ فَقَالُ يَا مُحَمَّدُ اللَّهُ اللَّهِ لَيْهَاء مِنْ قَبُلكَ وَالْوَقْتُ فِيمَابَيْنَ هَلَيْنَ الْوَقْتَيْنِ وَفِي الْبَابِ عَنُ آبِي ِ هُوَ يُورَةً وَبُوَيْدَةً وَٱبِي مُؤْسِي وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَٱبِي سَعِيْدِ

وَجَابِروعُمُووَبُنِ حَزُم وَالْبَرَآءِ وَأَنْسٍ.

ا ١٩٠١: حَدُّثُنَا أَحَمْدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ مُوسَى نَاعَبُدُاللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ مُوسَى نَاعَبُدُاللَّهِ الْحَسَيْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرُ بَى حَسَيْنُ بُنُ عَلِي بُنِ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِ الْحَبَرُ بِي وَهَبُ بُنُ كَيْسَانَ عَنْ جَلِيرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اَمْنِي جَبْرَيْتُ لَ فَيْكُو لِيُهُ لَعْمُر بَالْاهُ مَسِ وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمَوَاقِيْتِ فَذَرُواهُ عَطَانًا وَلَهُ يَذُكُو فِيهُ لَقَلُهُ اللَّهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الْمُحَمَّدُ اصَى حَدِيثُ اللَّهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم قَالَ الْمُحَمَّدُ اصَى حَدِيثُ اللَّهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم قَالَ الْمُحَمَّدُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّم قَالَ الْمُحَمَّدُ اللَّهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ الْمُحَمَّدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ الْمُحَمَّدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى اللَّهُ عَلَى

### ١١٣: نَاتُ مِنْهُ

١٣٢ : حَدَّثُنا هَنَّادٌ نَا مُحَمَّدُ بُنُ فَصَيْلٍ عَنِ ٱلاَعْمَشِ عَنْ الْمُعَمَّدُ بَنُ فَصَيْلٍ عَنِ ٱلاَعْمَشِ عَنْ الْمِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

مروی ہیں۔

اسمان جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اماست کی جرائیل نے پھر ذکر کی صدیث ابن عباس رضی اللہ عنہا کی حدیث کی مشل اوراس میں وکر کہر سے البواج میں مروی ہے خطاء بن الجی رباح ہے اور عمرو بن ویتار اورالا الز بیر ہے انہوں نے بی صلی اللہ علیہ وہلم ہے وہب رضی اللہ عنہ ہے انہوں نے بی صلی اللہ علیہ وہلم ہے وہب من کیسان کی طرح جومروی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے انہوں نے بی صلی اللہ علیہ وہلم ہے دامام بن کیسان کی طرح جومروی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے انہوں نے بی صلی اللہ علیہ وہلم ہے دامام بن کیسان کی طرح جومروی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے دامام ہے اور حجمہ بین احادیث بنار کی تے بین صلی اللہ عالمی وہاں اللہ عنہ ہے دامام ہے اور حجمہ بین احادیث بنار کی تاریخ میں ہے اصلی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔

### ۱۱۳:باب ای متعلق

۱۹۲۱: حضرت الو بریره رضی التد تعالی عند بروایت بے که فر مایا
رسول الشعال التدعلیه وعلم نے برنماز کا ایک وقت اقل ہے اور
ایک وقت آخر ، ظهر کی نماز کا اقل وقت سورج کا وقت حسر کا اقل
آخری وقت جب عصر کا وقت داخل ہوجائے اور عمر کا اقل
وقت جب یہ وقت (عصر کا) شروع ہوجائے اور آخری وقت
جب سورج قرو ہوجائے مخرب کا اقل وقت غروب آفتاب
اور آخری وقت شفق کا خائب ہونا اور عشاء کا اقل وقت شفق
کے خائب ہونے کی اور آخری وقت آ دھی رات تک ہے اور فجر
کا اقل وقت عبی صادق کے طلوع ہونے پر اور آخری وقت
سورج کے طلوع ہونے تک ہے ۔ اس باب میں عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالی عنبا ہے بھی روایت ہے۔ امام ابوعیسی رحمت اللہ علیہ
مرضی اللہ تعالی عبی کہ بین نے سا ہے ہام بخاری وحمت اللہ علیہ
ہے وہ فرماتے ہیں کہ بین نے سا ہے ہام بخاری وحمت اللہ علیہ
ہے وہ فرماتے ہیں کہ بین نے سا ہے ہام بخاری وحمت اللہ علیہ
ہے وہ فرماتے ہیں کہ بین نے سا ہے ہام بخاری وحمت اللہ علیہ
ہے وہ فرماتے ہیں کہ بین نے سا ہے ہام بخاری وحمت اللہ علیہ

حدیث محمد بن فضیل کی اعمش سے منقول حدیث سے اصح بے اور محمد بن فضیل کی حدیث میں محمد بن فضیل سے خطاء ہوئی ہے

سما: ہم سے روایت کی ہناد نے کدان سے کہا ابواسامد نے ابواساق فراری نے اس سے اعمش نے اور ان سے جاہد نے بید صدیت بیان کی ہمانہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ نماز کے لئے اور چرخ کم بن فضیل کی اعمش سے مروی صدیت کی مثل بیان کرتے ہیں بیجی ای کے ہم معنی ۔

١٣٧٠: سليمان بن بريده اين والديروايت كرتے مولے کہتے ہیں کہ ایک مخص نی عظیمہ کے یاس آیا اور اس نے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا آپ علاقے نے فر ما يا بهار ب ساته ربوا گرانند جا بهر آب ني حكم ديا بلال كو انہوں نے اقامت کبی صبح صادق کے طلوع ہونے پر پھر آب عليه في خيم ديان كوتوانبول نے تكبير كهي زوال آفاب کے وقت اورظہر کی نماز بڑھی آ ب نے ۔ پھر انہیں حکم دیا انہوں نے (حضرت بلال نے ) تکبیر کہی اور عصر کی نماز برھی ،اس وقت سورج بلندي پر چمكنا تفار بحرآب علي في ني جبسورج غروب ہو گیا تومغرب کا تھم دیا پھرآ پٹنے عشاء کا تھم دیا تو انہوں نے اقامت کہی جب شفق غائب ہو گیا۔ پھر دوسرے دن آپ ئے نے تھم دیا اور فجر خوب روشنی میں پڑھی پھر تھم دیا ظہر کا تووه بہت ٹھنڈے وقت پڑھی ادرخوب ٹھنڈا کیا پھر تھم دیاعصر کا تو انہوں نے اقامت کھی جب سورج کا وقت پہلے دن سے مؤخر تھا۔ پھرمغرب کا حکم دیا تو اے شفق کے غائب ہونے ہے کچھ پہلے پڑھا۔ پھرعشاء کا حکم دیا تو اس کی اقامت کبی جب تهائی رات گزری - پرآپ نے فر مایا کہاں ہے نمازوں ك اوقات يوجيف والا اس في كما مين حاضر مول فرمايا آ گئے نمازوں کے اوقات ان وونوں (وقتوں ) کے درمیان ہیں ۔ ابوعیسی نے کہا مدحدیث حسن غریب سیح ہے اور

غَنُ مُجَاهِدٍ فِى الْمَوَاقِيْتِ اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ اِن بُنِ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ حَدِيْثُ مُحَمَّدِ ابْنِ فُضَيْلٍ خَطَاءٌ اَخْطَاقِيْهِ مُحَمَّدُ ابْنُ الْفُضَيْلِ.

١٣٣: حَدَّثَنَا هَنَّاهٌ نَا ٱبُو أُسَامَةً عَنُ آبِيُ إِسُحْقَ الْفَزَادِيِّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ إِنَّ لِلصَّلُوةِ ٱوَّلاً وَاجْرًا فَلَكَرَ نَحُوَ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بُنِ فُضَيَّلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ نَحُو بَمَعْنَاهُ.

١٣٣: حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ وَالْحَسَنُ بُنُ صَبَّاحِ الْبَزَّارُ وَأَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنَ مُوْمِنِي ٱلْمَعْنِي وَاحِدُّ قَالُوا ثَنَا اِسْحَقُ بُنُ يُوسُفَ الْآزُرَقِ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بُن مَرْثَلِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُن بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَسَالَةً عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلْوةِ فَقَالَ آقِمُ مَعَنَا إِنَّ شَآءَ اللَّهُ فَآمَرَ بِلا لا فَأَقَامَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَّامَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصُلِّي الظُّهُرِ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمُسُ بَيْضَآءُ مُوتَفِعَةٌ ثُمُّ آمَرَهُ بِالْمَغُوبِ حِيْنَ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمُسِ ثُمَّ امَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَأَقَامُ حِيْنَ غَابَ الشُّفَقُ ثُمَّ أَمَوَهُ مِنَ الْغَدِ فَنَوَّرَ بِالْفَجَرِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالطُّهُو فَأَبُودَ وَآتُعَمَ إِنَّ يُبُودَ ثُمَّ آمَرَهُ بِالْعَصْرِ فَاقَامَ وَالشَّمُسُ اخِرَ وَقَيْهَا فَوْقَ مَا كَانَتُ ثُمُّ اَمَرَهُ فَاخَّرَ الْمَغُرِبَ إِلَى قُبَيْلِ أَن يَغِيبَ الشَّفَقُ ثُمَّ امَرَهُ بِالْعِشَآءِ فَاقَامَ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ آيُنَ السَّائِلُ عَنُ مَوَاقِيْتِ الصَّلْوةِ فَقَالَ الرَّجُلُ آنَا فَقَالَ مَوَاقِيْتُ الصَّلْوةِ كَمَابَيْنَ هْ لَيُن قَالَ ٱلْمُؤْعِيْسَى هَٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيُحٌ وَ قَدُ رَوَاهُ شُعُبَةُ عَبِنُ عَلُقَمَةً بُن مَرُثَدِ

اس حدیث کوشعبہ نے علقمہ بن مرخد ہے بھی روایت کیا ہے۔

<u>ے کا ایک ک</u>ے آئی ہے آئی ہے ایک اللہ ایک اللہ اللہ ہے 'اوراوقاتِ نماز میں اصل ہے۔اللہ تعالی اگر چاہتے تو پیر بھی ممکن تھا کہ اوقات نماز کی تعلیم زبانی طور ہے دیدی جاتی لیکن حضرت جرائیل علیہ السلام کے ذریعے عملی تعلیم کواختیار کیا گیا کیونکہ اس طرح ذہن میں بہت اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے۔

## ۱۱۳ باب فجر کی نماز اندهیرے میں پڑھنے کے بارے میں

١٣٥: حضرت عا كشرضى الله عنها سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جب فجرك نماز يزه ليت توعورتين واپس آتیں (انصاریؓ نے کہا)عورتیں اپنی جا دروں میں لیٹی ہوئی گزرتی تھیں اورا ندھیرے کی وجہ پہچانی نہیں جاتی تھیں ۔قتیبہ نے کہائے 'مُتلَفِّفَات'' کی حِکمہ 'مُتلَفِّعَات'' (معنی دونوں کا ایک ہی ہے ) اس باب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ الس رضی الله عند اورقيلذ بنت مخرمه عي روايات مذكور بين رامام ابوعيشي فرمات بين حديث عائشهرضي الله عنهاحس سيح باور اس کوکٹی صحابہؓ نے اختیار کیا ہے جن میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ،عمر رضی الله عنداور تا بعین میں سے اہل علم شامل ہیں اور یہی قول ہے امام شافعی "احدٌ اور اسحاقٌ کا وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز تاريمي مي پڙهنامسخب ب-

۱۱۵: باب فجر کی نماز روشنی میں پڑھنا

۱۳۶: حضرت رافع بن خد یج رضی الله عندروایت کرتے ہیں میں نے رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فجر کی نماز روشنی میں بڑھو کیونکہ اس میں زیادہ تو اب ہے۔اس باب بین ابو برزه رضی الله عنه، جابر رضی الله عنه، بلال رضی الله عند سے بھی روایات ندکور بیں ۔ اور روایت کیا ہے اس حدیث کوشعبہ اور توری نے محمد بن اسحاق سے اور محمد بن عجلان نے بھی اس حدیث کو عاصم بن عمر بن قادہ سے روایت کیا ہے۔ امام ابوئیسی تر فدی فر ماتے ہیں رافع بن

# ١ ١ : بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّغُلِيس

١,٣٥: حَدَّثُنَا قُتَيْبَةً عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنْسَ حِ قَالَ وَنَاالْانصارِي نَا مَعُنَّ نَا مَإِلكٌ عَنُ يَحْيَى بُن سَعِيْدٍ عَنُ عَمْرَةَ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّى الصُّبُحَ فَيَنْصَرفُ الِنَسَاءُ قَالَ الْاَنْصَارِيُّ فَتَمُوُّ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٌ بِمُرُو طِهِنَّ مَايُعُرَفُنَ مِنَ الْغَلَسِ وَقَالَ قُتَيْبَةُ مُتَلَقِّعَاتٌ وَفِي الْبُابِ عَنُ عُمَرَ وَانَس وَقِيْلَةَ ابْنَةِ مَخْرَمَةَ قَالَ أَبُوْعِيُسْي حَدِيْتُ عَآئِشَةَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ اَهُلِ الْعِلْمَ مِنْ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبُوْبَكُرِ وَعُمَرُ وَمَنْ بَعْدَ هُمُ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْخَقُ يَسْتَحِبُّونَ التَّغُلِيسَ بِصَلُوةِ الْفَجُرِ.

١١٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْأَسُفَارِ بِالْفَجُرِ

١ ٣٦ : حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَاعَبُدَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسُحْقَ عَنْ عَاصِم بُن غُمَرَ بُن قَتَادَةً عَنُ مَحُمُوِّدِ بُنِ لَبِيْدٍ عَنُ رَافِع بُن خَدِيْج قَالَ سَمِعَتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوُّلُ اَسُفِرُوا اللَّهَجُرِفَانَّهُ اَعْظُمُ لِلْلَاجُرِ وَ فِي الْبَابِ عَنُ اَبِيُ بَرُزَةً وَجَابِرِ وَبِلَالِ وَقَدُ رَوْى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ هَٰذَا الْحَدِيْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحٰقَ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلاَنَ أَيُضَّاعَنُ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ بُن قْتَادَةَ قَالَ ٱبُوعِيسْني حَدِيْتُ رَافِع بُنِ خَدِيْج حَدِيْتُ خدت وضي الله عنه كي حديث حسن صحيح بيه راكثر الل علم صحابة وتابعین میں سے کہتے میں کہ فجر کی نماز روشنی میں مراهی جائے اور یمی قول ہے سفیان توری کا۔ امام شافی اورامام احدٌ فرمات میں كداسفار كامعنى بيب كدفجر واضح موجات اوراس میں شک ندر ہے اس میں اسفار کے معنی پرنہیں ہیں که دریے نماز پڑھی جائے۔

أَبُوَ ابُ الصَّالُو ة

حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُ رَاى غَيْرُوَ احِدِ مِنُ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِيْنَ ٱلْإِسْفَارَ بِصَلُودَ الْفَجُووَبِهِ يَقُولُ سُفَيَانُ الثَّورِيُّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسُّحْقُ مَعْنَى الْإِسُفَارِ اَنُ يَضِحَ الْفَجُوَ فَلاَ يُشَكُّ فِيْهِ وَلَمْ يَرَوُ أَنَّ مَعْنَى ٱلْإِسْفَار تَاخِيرُ الصَّلْهُ ق

ه الاحديث النيات، تلفُّف لفاف حاكلات اور تلقُّهُ إلفاع عدونون كمنى عاورك مين بمرو طهنَّ بيمرط كى جمع باس كمعنى بھى جادر كے ہيں -ان ابواب ميل نماز كے اوقات مستحبه كابيان شروع ہوتا ہے ـ امام شافعي كا مسلک بیہ کہ برنماز میں جلدی کرنا افضل ہے سوائے عشاء کے اور حنفیہ کے نزدیک برنماز میں تاخیر افضل ہے سوائے مغرب کے۔امام شافعی کی دلیل حضرت عائشہ کی صدیث ہے۔حفیہ کی دلیل حضرت رافع بن خدیج کی حدیث ہے جو باب&اا میں ہے ۔حفیہ کے دائل تولی بھی ہیں اور فعلی بھی ہیں اس کے برعس امام شافعی کے دائل صرف فعلی ہیں جبکہ قولی حدیث راج ہوتی ب- حضرت شاه ولی الله قرماتے ہیں که اصل محم تو یہی ہے که اسفار (روش ) کر کے نماز پر صنافضل بے لیکن عمل آپ علی نے غلس (اندھیرے) میں بھی بکثرت نماز پڑھی ہےاس لئے اگرغلس کی صورت میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہوتو اس وقت احناف بھی تغلیس (اندھیرے) کےانفنل ہونے کے قائل ہیں۔

١ ١ : بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّعُجِيْلِ بِالظُّهُرِ ٣٠ ا :حَدَّثْنَا هَنَّادٌ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَكِيْمٍ بُن جُبَيُرٍ عَنُ اِبُرَاهِيُمَ عَنِ أَلاَ سُوَدٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ آشَدً تَعْجِيلًا لِلظُّهُرِ مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَلَا مِنْ اَبِيْ بَكُرٍ وَلَامِنُ عُمَرَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بُن عَبْدِاللَّهِ وَخَبَّابُ وَاَبِي بَرُزَةً وَابُنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ وَأَنَسِ وَجَابِر بُن سَمُرَةَ قَالَ ٱبُوْعِيْسٰي حَدِيْتُ عَآئِشَةَ حَدِيْتُ خَسَنٌ وَهُوَ الذِّي اخْتَارَهُ آهُلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ بَعْدَ هُمْ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةً فِي حَكِيْمٍ بْنِ جُبَيْرٍ مِنُ أَجُلٍ حَدِيْثِهِ الَّذِي رَوْى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَالَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغُنِيْهِ قَالَ يَحْيِيٰي

# ١١١: باب ظهر میں تعجیل کے بارے میں

١٩٧٤: حفرت عا كثير السادوايت المحكمين في ظهر كي نمازين رسول الله عليه سے زیادہ جلدی کر نیوالانہیں ویکھا اور نہ ہی الويكر وعمر ت -اس باب مي جابر بن عبدالله ، خباب ، ابوبرزة، ابن معودة، زيدبن ثابت ،انس اور جابربن سمرة سے بھی روایات مذکور ہیں ۔امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں حديث عائشة حسن إصحابة وتابعين مين إلى علم في اس مدیث کواختیار کیا ہے علی کہتے ہیں کہا بچی بن سعید نے كه كلام كيا ہے شعبہ نے تھم بن جبير كے بارے ميں ان كى ابن مسعودٌ كى ني أكرم عليه عمروى حديث (مَسنُ منسالَ السَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ )جس فيلوكون سيسوال كيااوراس کے پاس اتنا تھا کہ اس کے لئے کافی ہوآ خرصدیث تک ریجیٰ کہتے ہیں کدان ہے سفیان اور زائدہ روایت کرتے ہیں اور

وَرَوْى لَهُ سُفَيانُ وَ زَائِدَةً وَلَمُ يَوْ يَحْيَىٰ بِحَدِيْتِهِ بَاسًا كُلُّ كَرْدَيِكَ انَ َ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْرُوىَ عَنْ حَكِيْمٍ مِن جُنِيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ آمُعِيلُ بَحَارِكُ كَتِمْ مِيْ بُنِ جُنِيْرٍ عَنْ عَآنِسَةَ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَايت كَرَتْ بَيْنِ مِنْ وَى تَعْجِيلُ الْطُقُهُورِ. روايت كرتن بين بَيْ عَلَى الْطُهُورِ.

١٣٨: حَدَّثُنَا الْحَسْنُ بُنُ عَلِيَ الْخُلُوالِيُّ أَنَا عَبُلُوا اللَّهِ الْخُلُوالِيُّ أَنَا عَبُلُوا اللَّهِ عَلَى الْخُلُوالِيُّ أَنَسُ عَبُدُ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ هُرُو جَيْنُ وَسَلَّمَ صَحِيعٌ. الظُّهُرَ فِي اللهُ الله

شِدَّةِالُحَرِّ

١٣٩: حَدَّثْنَا قُتَيْبَةً نَا اللَّيْتُ عَن ابْن شِهَابٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا اشْعَدَّ الْحَرُّ فَأَبُر دُوا عَن الصَّلُوةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيُح جَهَنَّمَ وَفِي الْبَابِ عَنُ أَبِيٰ سَعِيْدٍ وَأَبِي ذَرِّ وَالْمِنِ عُمَرَ وَالْمُغِيُّرَةِ وَالْقَاسِمِ بُن صَفُوانَ عَنْ أَبِيُّهُ وَأَبِي مُؤْسِي وَابُن عَبَّاسِ وَأَنْسِسُ وَرُوىَ عَنُ عُمَوَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا وَلَا يَصِحُ قَالَ ٱبُوْعِيُسْي حَدِيْتُ آبِيُ هُرَيَرَةَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَمْدِ انْحَتَارِ قَوُمٌ مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ تَأْخِيُرَ صَلُوةِ الظُّهُرِ فِي شِلَةِ الْحَرِ وَهُوْ قُولُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْخَقَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّسَمَا ٱلإبْرَادُ بِصَلْوَقِ النظُّهُ رِ إِذَا كَانَ مَسْجِدًا يَنْتَابُ آهُلُهُ مِنَ الْبُعُدِ فَآمًا السُمُصَلِّم وَنحُدَهُ وَالَّذِي يُصَلِّي فِي مُسْجِد قَوْمِهِ فَالَّذِي أَحِبُ لَهُ أَن لَّا يُؤَجِّرَ الصَّافِ ةَ فِي شِدَّةِ الحَرّ قَالَ أَبُوعِيُسْي وَمَعْنِي مَنُ ذَهَبَ إِلَى تَأْخِيُو الطُّهُسر فِي شِدَّةِ الْحَرِّ هُوَّاوِلْي وَاشْبَهُ بِالْإِيِّبَاعِ وَامَّا مَاذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الرُّخُصَّةَ لِمَنْ يَنْتَابُ مِنَ

یکی کے مزویک ان کی حدیث میں کوئی حرج نہیں ۔ محد بن اسلیل بخاری کھتے ہیں روایت کیا گیا ہے تکیم بن جیرے وہ روایت کرتے ہیں سعد بن جیرے انبول نے عائشہ ہے وہ روایت کرتے ہیں بی تیافیہ کے ظہر کی قبیل میں۔

۱۳۸۱: ہم سے حسن بن علی طوانی نے روایت کی کے خبر دی ان کو عبدالرزاق نے انہیں معمر نے اور انہیں زہری نے انہوں نے کہا مجھے خبر دی انس بن ما لک نے کررسول اللہ عظیمت نے ظهر کی نماز پڑھی جب سوری ڈھل گیا۔ بیعدیث جج ہے۔ کا نماز پڑھی جب سوری ڈھل گیا۔ بیعدیث جج ہے۔ کا ایا باب سخت گرمی میں ظہر کی نماز

#### ومريسے برڑھنا

۱۳۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جب كرمي زيادہ ہوتو نماز كو مختڈے وفت میں اذا کرواس لئے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے ۔اس باب میں ابوسعید ،ابوؤر ،ابن عمر مغیرة اورقاسم بن صفوان مسيجي روايت ہے۔ قاسم اينے والد ہے روایت کرتے ہیں اور ابوموی "، این عباس اور انس ہے بھی ا روایات مذکور میں۔اس باب میں حضرت عمر ہے بھی روایت ہےلیکن وہ صحیح نہیں ۔امام ابوئیسلی تر مذک فرماتے ہیں صدیث ابو ہرریہ حس سیح ہے۔اہل علم کی ایک جماعت نے شدید گرمی میں ظہر کی نماز میں تاخیر کو اختیار کیا ہے یہی قول ہے ابن مباركً احدُ أوراسحاقٌ كل امام شافعيُّ كے نز ديك ظهر ميں تاخير اس وقت کی جائے گی جب لوگ دور ہے آتے ہوں کیکن ا کملا نمازی اور و پخض جواینی قوم میں نمازیژ هتا ہواس کے لئے بہتر ہے کہ بخت گرمی میں بھی نماز میں تاخیر نہ کرے۔امام ابوئیسٹی تر مذی فرماتے ہیں جن لوگوں نے شدیدگر می میں تاخیر ظہر کا مذہب اختیار کیا ہے وہ اتناغ کے لئے بہتر ہے۔اورامام شافعی کا پہول کہاس کی احازت اس کے لئے ہے جودور ہے آتا: و تا كەلوگول برمشقت نە بوحضرت ابوز ر كى حديث اس ب

الْبُعُد ولِلْمُشَقَّة عَلَى النَّاسِ فَإِنَّ فِي حَدِيْتِ آبِي ذَرّ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلاَفِ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ أَبُوا ۚ ذَرَّ كُنَّامَعَ النَّبِيَ عَيْكُ فِي سَفَرِفَاذَّنَ بِلاَلٌ بِبِصَلُوةٍ المَظُّهُرِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلَتُهُ يَمَا بِلاَّلُ ٱبْرِدُ ثُمَّ ٱبْرِدُ فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَاذَهَبَ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ لَمُ يَكُنُ لِلإ بُرَاد فِي ذَٰلِكَ الْوَقْتِ مَعُنِّي لاجُتِمَاعِهِمُ فِي السَّفَر فَكَانُوا لَا يَخْتَاجُونَ أَنْ يُنْتَابُوا مِنَ الْبُعُدِ.

١٥٠ : حدَّثنا مُحَمُّونُهُ بُنُ غَيِّلانَ نَا أَبُودُاؤُدُ قَالَ أَنْبَأْنَا شَعْبَةُ مِنْ مُهَاجِر أبي الْحَسَنِ عَنُ زَيِّكِ بُن وَهُبِ عَنُ اَبِي ذَرَّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ فِي سَفَر وَمَعَهُ بَلالٌ فَارَادَ أَنْ يُقِيْمَ فَقَالَ ٱبُودُ ثُمَّ أَرَادُ أَنْ يُقِيْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلبودُ فِي الظُّهُرِ قَالَ حَتَّى رَأَيْنَا فَيَّ التُّلُولِ ثُمَّ أَفَامَ فَيُصَلِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ إِنَّ شِدَّةً الْمَحْرَ مِنُ فِيْسِح جَهَنَّمَ فَأَبُودُوا عَنِ الصَّلُوةِ قَالَ أَبُوْعِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ!

٨ ١ ١ : بَابُ مَاجَاءَ فِي تَعُجيُلُ الْعَصُر

١٥١: خَدَّثَنَا قُتَينُهُ لَا اللَّيْتُ عَن ابُن شِهَابَ عَنُ غُرُوةً عَنُ عَآيِشَةً أَنَّهَا قَالَتُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجُرَ تَهَالَمْ يْظُهَرِ الْفَيُّ مِنُ حُجُرَ تِهَا وَ فِي الْبَابِ عَنُ آنَسَ وَٱبِي ارُواى وَجَابِرورَ افِع بُن خَدِيْج وَيُرُواى عَنْ رَافِع اَيُضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَأْخِيرِ الْعَصُّرِ وَلَا يَصِحُ قَالَ اَبُوْعِيُسِي حَدِيْتُ عِآئِشَةَ حَدِيْتُ خَسَنّ صَحِيْحٌ وَ هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ يَعْضُ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ اصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ عُمُورُ وغَبْدُاللَّهِ أَبِنُ مَسُعُودٍ وَعَآئِشَةً وَأَنَسٌ وَغَيْرُو آجِدِ مِنْ

خلاف دلالت کرتی ہے حضرت ابوذ رہ نے ہیں کہ ہم رسول التُدصلي التُدعليه وملم كے ساتھ سفر ميں تھے كه باال نے اذان دی ظہر کی نماز کے لئے پس نبی صلی القد علیہ وسلم نے قرمایا اے بلال شمنڈ ا ہوئے دو کھرانہوں نے شمنڈا ہوئے دیا۔اگرامام شافعیؓ کے قول کے مطابق بات ہوتی تو اسے وقت میں ٹھنڈا کرنے کا کیا مطلب کیونکہ سفر میں سب انتہے تھے دور سے آنے کی حاجت نہیں تھی۔

أبر اب الصَّلُودَ

120: حضرت ابوذ رَّ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی ایک سفر میں ہادے ساتھ تھے حضرت بلال بھی ان کے ساتھ تھے انہوں نے اقامت کا ارادہ کیا تو آپ علیہ نے فرمایا مصندا ہونے دو \_ پھراراوہ کیا کہ اقامت کہیں پھررسول اللہ علیہ نے فرمایا ظہر کی نماز کے لئے شعنڈا ہونے دو۔ کہا (ابوڈر ؓ) نے یباں تک کہ ہم نے سابیر کھا ٹیلوں کا مچرا قامت کہی اور تماز پڑھی۔ پھررسول اللہ عَلِيْظَةِ نے فرمایا گرمی کی شدت جہنم کے <sub>ہ</sub> جوش ہے ہے اپس تم ظہر کی نماز شنڈے وقت میں بروهو ، الوليسي ترفدي فرمات جي پيدوديث حسن سيح ب

### ۱۱۸: باب عصر کی نماز جلدی پڑھنا

ا ۱۵: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر كي ثماز برهي جَبَله سورج ان ك آئگن کی تھااورسا بدان کے آئگن کے او پرنہیں چڑھا تھا۔ اس باب میں حضرت انس رضی الله عنه، ابوار وی رضی الله عنه، جاہر رضی اللہ عنه ،رافع بن خدیج ﴿ ہے بھی احادیث ندکور ہیںاوررا فع ہے عصر کی نماز میں تاخیر کی روایت بھی نقل کی گئی ہے لیکن وہ صحیح نہیں۔ امام ابوٹیسیٰ تر مذکیٰ کہتے ہیں حدیث عا تشرضی الله عنها حسن سج بے صحابہ میں سے بعض الماعلم جيسے كەحضرت عمررضي الله عنه ،عبدالله بن مسعودرضي الله عنه، عا كنشه رضى الله عنها ، انس رضى الله عنه اور كئي تا بعينٌ

ا سور ن عرادسور ن کی دھوپ ہے اور آئٹن سے مراد حجرہ ہے۔ (مترجم)

التَّابِعِيْنَ تَعُجيُلُ صَلْوَةِ الْعَصْرِ وَكُوهُوا تَأْخِيُرَهَاوَبِهِ يَقُولُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَ اسْخَاقَ.

١٥٢: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُجْرِنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ جَعُفَرِ عَنِ الْعَلاَّءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنْسُ بُن مَالِكِ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِيْنَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهُرِ وَدَارُهُ بِجَنبِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ قُومُوا فَصَلُّوا الْعَصْرَ قَالَ فَقُمُنَا فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تِلْكَ صَلْوَةُ الْمُنَافِق يَجُلِسُ يَرُقُبُ الشَّمُسَ حَثَّى إِذَا كَانَتُ بَيْنَ قَرُنِيَ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرُبَعًا لَا يَذُكُرُ اللَّهَ فِينَهَا إِلَّا قَلِيُّلا قَالَ ابْوُ عِيسْى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَيٌ صَحِيْج.

١١٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي تَأْخِيْرِ صَلَوةِ الْعَصْرِ ١٥٣ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجُونَا السَّمْعِيْلُ بُنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ كَان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَعْجِيُلاَّ لِلظُّهُرِ مِنْكُمْ وَٱنْتُمْ ٱشَدُّ تَغِجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ قَالَ ٱبُوْ عِيْسْي وَقَدُ رُوىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ عَنِ ابْنِ أَبِيُ مُلَيُكَةً عَنُ أُمِّ سَلَمَةً نَحُوُّهُ .

كُلُ كَنْ أَلْ لِيكِ النِي النِي اللهِ كَانِ عَبِارك مِن صفور عَلِيقًة كامعمول بيقا كمردى كموتم مين ظهر جلدى جبكه گرمی کےموسم میں تا خیر مزید ہیے کہ تاخیر کا تھم بھی فرمایا۔وقت عصر کے بارے میں آپ عظیقہ کامعمول اور ہدایت ہیہ کے معصر کی نمازا پیے دفت میں پڑھی جائے کہ سورج خوب بلنڈا پئ حرارت اور دوشن کے لحاظ ہے بالکل زندہ ہو۔مطلب یہ ہے کہ آئ تاخیر كرناكة فآب بين زردي آجائے اوراس آخري اور تنگ وقت ميں مرغ ي شوگوں كي طرح جلدي جلدي حار ركعتين يرهناجس میں اللّٰد نعالیٰ کے ذکر کی مقدار بہت کم اور برائے نام ہوا یک منافقا نیمکل ہے مؤمن کوجا ہے کہ ہرنماز خاص کرعصر کی نماز اپنے سیح وقت براورطما نيت اورتعد مل كيماته يزهي

> • ٢ ا : بَابُ مَاجَاءَ فِيُ وَقُتِ الْمَغُرِب ١٥٣ : حَدَّثَنَا قُتُنِمَةُ نَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بُن

نے عصر کی نماز میں تعجیل کواختیار کیا ہے اور تاخیر کو کر وہ سمجھا ہے اور یہی قول ہے عبداللہ بن مبارک ،شافتی ، احر اور

۱۵۲: علاء بن عبدالرحمٰن ہے روایت ہے کہ وہ بصر و میں انس بن مالك ك ياس ان ك كر كئ جبكه وه نماز ظهر يزه يك تھاوران کا گھرمسجد کے ساتھ تھا۔ حضرت انس نے کہا کہ اٹھو اورعصر کی نماز پڑھو۔علاء بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں ہم کھڑے ہوئے اورعصر کی نماز اوا کی جب ہم فارغ ہوئے تو انس نے فرمایا میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ بیتو منافق کی نماز ہے کہ سورج کو ہیشاد کھتار ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان ہوجائے تو وہ اٹھے اور چار چونچیں مارلے اور اللہ کا ذکر بہت کم کرے ابومیسٹی فرماتے ہیں بیرحدیث حسن سیجے ہے۔

ا ۱۱۹: پاپ عصر کی نماز میں تاخیر کے بارے میں ١٥٣: حضرت امسلمةٌ ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله عليه وتلم تم لوگول ہے جلدي كرتے ظہر ميں اورتم عصر ميں آپ صلی الله علیه وسلم سے جلدی کرتے ہو۔ ابوعیسٰی ترندیؓ نے فر مایا تحقیق روایت کیا ہے اس حدیث کوابن جریج نے وہ ابن ملیکہ سے اور وہ امسلمہ سے اسی طرح کی حدیث روایت

۱۲۰: ہاے مغرب کے وقت کے مارے میں ١٥٣: حضرت سلمدا بن الاكوع " سے روایت ہے كدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا کرتے جب سورج ڈوب

بر پردوں کے پیچھے چھپ جاتا ۔ اس باب بیس حضرت
جاہرضی اللہ عنہ، ذید بن خالد رضی اللہ عنہ، ام حبیب
رضی اللہ عنہ، اور اللہ عنہ، ابوالیوب رضی اللہ عنہ، ام حبیب
بیس حضرت عبال کی حدیث موقو فا بھی روایت کی گئی ہے
بیس حضرت عبال کی حدیث موقو فا بھی روایت کی گئی ہے
اور وواضی ہے ۔ ابویسی کہتے ہیں کہ حدیث سلمانی الاکوئ مسلمانی الاکوئ مسلمانی الاکوئ ہے
کہ مغرب کی نماز میں تجیل (لیخی جلدی) کرنی چاہیے اور
ہے کہ مغرب کی نماز میں تجیل (لیخی جلدی) کرنی چاہیے اور
ہے کہ مغرب کے بعض اہل علم کے نزد کی مغرب کے
ہے مولی حدیث جرائیل ہے (کہ جرائیل نے ایک ہی بی موات ہے ایک ہی وقت ہے رائیل ہے (کہ جرائیل نے ایک ہی بی ہی تول ہے۔ بی موات ہی ایک ما میت کرنے ایک ہی بی موات ہیں اس نماز کی امامت کی تھی ) این مبارک اور شافئی کا

### ا۱۲: بأب عشاء کی نماز کا وقت

100: حفزت نعمان بن بشیررضی الله عند سے روایت ہے کدمیں سب سے بہتر جانتا ہوں اس نماز کے وقت متعلق ۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اسے (یعنی عشاء کی نماز) پڑھتے تھے تیسری تاریخ کے چاند کے غروب ہونے کے وقت ۔

۱۵۱۶ ہم سے بیان کیا ابو کر تحد بن ابان نے اس نے عبدالرحمٰن بن مہدی سے اس نے ابوقوانہ سے ای اسناد کی مثل روایت کی ۔ ابوقیسی سے نے ابی کی ۔ ابوقیسی سے نے فروایت کیا ہمشیم نے ابی بشر سے انہوں نے حبیب بن سالم سے وہ روایت کرتے ہیں تعمان بن بشیر سے اور اس روایت میں ہمشیم نے ذکر تمیس کیا بشیر بن فارت کا اور ابوقوانہ کی حدیث زیادہ میچ ہے ہمارے بشیر بن فارت کے کہ بن بیارون نے بھی روایت کیا ہے مشارب نزد یک اس لئے کہ بن بدین بارون نے بھی روایت کیا ہے صفح سے مشارب نزد یک اس لئے کہ بن بدین بارون نے بھی روایت کیا ہے شعبہ سے انہوں نے ابوبھر سے ابوانوانہ کی روایت کیا ہے شعبہ سے انہوں نے ابوبھر سے ابوانوانہ کی روایت کیا ہے

آبِي عُبَيْدِ عَنْ سَلَمَة بُنِ الْا كُوعِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَعُوبَ إِذَا عَرَبَتِ الشَّمْمُ سُ وَتَوَارَتُ بِالْحِجَابِ وَ فِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَ زَيْدِ بُنِ خَالِدِ وَ آنِسِ وَ رَافِع بُنِ خَدِيْتِ عَنْ جَابِرِ وَ زَيْدِ بُنِ خَالِدِ وَ آنِسِ وَ رَافِع بُنِ خَدِيْتِ وَابِى أَيُّوبُ وَلَمْ حَبِيْنَةَ وَعَيَّاسِ بُنِ عَبُدِالُمُمُّلِلِ وَابِى أَيُّوبُ وَلَمْ وَيُو وَهُو اَصَحُ قَالَ وَبَيْنِ مَبْدِيْتُ حَسَنَ الْمُؤْمِينِ وَحَدِيْتُ حَسَنَ الْمُوعِينِ وَحَدِيْتُ حَسَنَ الْمُؤْمِينِ وَحَدِيثُ حَسَنَ الْمُؤْمِينِ وَحَدِيثُ حَسَنَ اللهِ عَلَيْهِ وَمُلْمَ وَمُنْ الْعَلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّيْقِ وَهُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُنْ الْعَلَمِ مِنْ اَصْحَابِ اللهِ الْعِلْمِ مَنْ اَصْحَابِ النَّيْقِ وَهُو اللهِ الْعِلْمِ اللهُ الْعَلْمِ اللهُ الْعَلْمِ اللهُ الْعَلْمِ اللهُ الْعَلْمِ اللهُ الْعَلْمِ اللهُ اللهُ وَقُلُوا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَلْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُنْ اللّهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْثُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُولِي اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْثُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْثُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْثُ صَلَى الْمُنْالِقُ اللهُ الْمُنْافِقِي اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُنْ الْمُنْافِقِي اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُنْافِقِي اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُنْ الْمُنْعِلِي وَالْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللللللّهُ

111: بَابُ مَاجَاءَ فِي وَقُتِ صَلْوِةَ الْعِشَاءِ الْاَخِرَةِ 100: حَدَّثَنَا مُحَجَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَبَكِ بُنِ آبِيُ الشَّوَارِبِ نَا اَبُوْعَوَانَةَ عَنْ آبِيْ بِشُرِ عَنْ بَشِيْرِ ابْنِ اللَّمْوَارِبِ نَا اَبُوْعَوَانَةَ عَنْ آبِيْ بِشُرِ عَنْ بَشِيْرِ ابْنِ اللَّهْمَانِ بَنِ بَشِيْرِ قَالَ النَّا اَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلْوةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوطِ الْقَمْرِ لِثَالِئَةٍ.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّيْهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِغَالِئةِ.
107: حَدُّنَا آبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بُنُ آبَانَ نَا عَبْدُالرَّحَمٰنِ بُنُ مَهْدِيِّ عَنُ آبِي عَوَانَةَ بِهِلْا الْإِسْنَادِ نَحُوهُ قَالَ آبُوعِيْسلى رَوى هَذَا الْحَدِيْثَ هُشَيْمٌ عَنُ أَبِي بِشُو عَنِ حَبِيْبِ بُنِ سَالِم عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ وَلَمْ يَذُكُرُ فِيْهِ هُشَيْمٌ عَنُ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ وَلَمْ يَذُكُرُ فِيْهِ هُشَيْمٌ عَنُ بِشُو عَنِ اللَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ وَلَمْ يَذُكُرُ فِيْهِ هُشَيْمٌ عَنُ اللَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ وَلَمْ يَذُكُرُ فِيْهِ هُشَيْمٌ عَنُ بِشَيْرٍ وَلَمْ يَذُكُرُ فِيْهِ هُشَيْمٌ عَنُ عَنَانَةً اصَحَّ عِنْمَانِهُ مَنْ شُعْبَةً عَنُ آبِي بِشُونِ نَحُورُوآيَةٍ آبِي عَوَانَةً .

۱۲۲: باب عشاء کی نماز میں تاخیر

102: حفرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی نے قرمایا اگر مجھے اپنی آشت پر گران اگر رہے اپنی آشت پر گران اگر رہے کا خیال شہوتا تو میں آئیس حکم دیتا تہائی رات یا آدمی رات تک عشاء میں تا ٹیم کرنے کا۔ اس باب میں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، ابو بر زہ رضی اللہ عنہ، زید بن خالد رضی اللہ عنہ، ابو بحید خدری رضی اللہ عنہ، زید بن خالد رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ، وسی اللہ عنہ اور علی حدیث حضرت ابو ہریہ وشی اللہ عنہ کو اللہ عنہ کہا حدیث حضرت ابو ہریہ وشی اللہ عنہ حضرت ابو ہریہ وسی اللہ عنہ کرنی جا ہے اور سی کی عنہ حضرت اللہ علم نے اس کو اختیار کیا ہے کہ عشاء کی نماز میں تا فیر کرنی چاہیے اور یہی کو اختیار کیا ہے کہ عشاء کی نماز میں تا فیر کرنی چاہیے اور یہی کول ہے امام احمد اور احماق کی کماز میں تا فیر کرنی چاہیے اور یہی کول ہے امام احمد اور احماق کی کماز میں تا فیر کرنی چاہیے اور یہی

کی این پڑھتے تھے جیسا کہ صدیث باب سے معلوم ہوا۔ مغرب کی نماز رسول اللہ علیہ عموماً لال وقت ہی پڑھتے تھے جیسا کہ صدیث باب سے معلوم ہوا۔ بلکی عذر اور مجبوری کے اس میں اتن تا خبر کرنا کہ ستاروں کا جال آسان پر پھیل جائے تا پہندیدہ اور کر روہ ہے آگر چہ اس کا وقت شق غائب ہوجائے تک باقی رہتا ہے۔ عناء کی نماز کے بارے میں نبی کریم علیہ تعظیم معمول اور فرمان تا خبر کرنے کا ہے تجربیا ورحساب سے معلوم ہے کہ تیسری رات کو جائز کر کو بیشتر غروب آفیاب سے دواڑھائی گھٹے بعد غروب ہوتا ہے لیکن اس وقت نماز پڑھنے معمد مور کے لئے زحمت اور مشقت ہے۔ روز اندائی دریت ہواگر کرنماز کا انتظار کرنے میں بڑا سخت مجاس کے حضور علیہ معمد یوں کی ہولت کے خیال ہے عمومانس سے پہلے ہی نماز پڑھتے تھے۔

۱۲۳: بابعشاء سے پہلے سونااور بعد میں باتیں کرنا مکروہ ہے

10۸: حضرت الوبرزہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نی
صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد
گفتگا کو مکروہ سجھتے ہتے ۔ اس باب میں حضرت عائشہ رضی
اللہ عنہ اعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور انس رضی اللہ عنہ
سے بھی روایات مذکو رہیں ۔ امام ابوئیسیٰ ترمذی ؓ نے کہا
صدیث برزہ رضی اللہ عنہ حسن صحیح ہے۔ اکثر اہل علم نے
عشاء سے پہلے سونے کو مکروہ سمجھا ہے جبکہ بعض اہل علم نے
عشاء سے پہلے سونے کو مکروہ سمجھا ہے جبکہ بعض اہل علم نے

# ١٢٣ : بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيْةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشْآءِ وَالسَّمَرِ بَعْدَ هَا

١٢٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي تَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ الْلِخِرَةِ
 ١٤٢: أَخْبَرُ نَا هَنَّادٌ نَا عَبْدَةُ عَنْ عُبْيُواللهِ ابن

عُمَرَ عَنُ سَعِيُدِ نِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ اَبِي هُرِيُوةَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا أَنُ اَشُقَّ عَلَى

أُمَّتِيُ لَامَوْ تُهُمُ أَنُ يُؤَخِّرُوالْعِشَآءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْل

أُونِصْفِهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِو بُن سَمُوةَ وَ جَابِر ابُن

غَبُدِاللَّهِ وَابِي بَرُزَةً وَأَبِن عَبَّاس وَٱبِي سَعِيُدِ ن

الْخُدُرِيّ وَزَيْدِ بُن خَالِدٍ وَابُن عُمَرَ قَالَ ٱبُوعِيُسْي

حَدِيْتُ أَبِي هُورَيَرَةَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهُوَ الَّذِي

اخْتَارَهُ ٱكْثَوُ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلُّمُ وَالتَّسَابِعِيْنَ رَاوُا تَسَاجِيُرَ صَلُوةٍ

الْعِشَاءِ الْأَخِرَةِ وَبِهِ يَقُولُ أَحُمَدُ وَالسَحْقُ.

10۸ : حَلَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مَنِيْعَ لَاهُشَيْمٌ أَنَا عُوفٌ قَالَ اَحْمَدُ بَنُ مَنِيْعِ لَاهُشَيْمٌ أَنَا عُوفٌ قَالَ اَحْمَدُ بَنُ عَبَّادِ هُوَ الْمُهُلِّيُّ وَالسَّعِبُلُ بَنُ عَلَيْةَ جَمِيْعًا عَنُ عَوْفٍ عَنُ سَبَّارِبُنِ سَلاَمَةٌ عَنُ آبِي بَرْزَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلْى اللَّاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ اللَّاقِمَ مَنْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ اللَّهُ وَمَلَّمَ يَكُونُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَنْ اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعَلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُولُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُولُولُ اللْمُعَلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَي

اس کی اجازت وی ہے اور کہا عبداللہ بن میارک نے کہ وَقَدْ كَرِهَ آكُثُرُ آهُلِ الْعِلْمِ النَّوْمَ قَبُلَ صَلُوةِ الْعِشَاءِ وَرَخَّمَ فِي ذَٰلِكَ بَعُضُهُمُ وَقَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ اکثر احادیث سے کراہت ثابت ہے اور بعض علماء نے رمضان میں عشاء سے پہلے سونے کی رخصت (اجازت) السُمُبَارَكِ ٱكْتُوالْآخَادِيْثِ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ وَرَحَّصَ بَعْضُهُمْ فِي النَّوْمِ قَبْلَ صَلْوةِ الْعِشَآءِ فِي رَمَضَانَ. دی ہے۔

# ٢٣ ا : بَابُ مَاجَاءَ فِي الرُّخُصَةِ فِي السَّمَرِ بَعُدَالُعِشَآءِ

109: حَدَّثُنَا أَحُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْأَعْمَش عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَرَ بُن الْنَحَطَّابِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُو مَعَ اَبِي بَكُو فِي الْآمُو مِنُ آمُو الْمُسَلِمِينَ وَانَا مَعَهُمَا وَفِي الْبَابِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُرِو وَا وس بْنِ حُـذَيْفَةَ وَعِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ ٱبُوْعِيْسٰی حَدِيْتُ عُمَّرَ حَدِيْتُ حَسَنٌ قَدُ رَوى هذا الْحَدِيْتُ الْحَسَنُ بُنُ عُبَيْدِاللَّهِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلْقَمَةَ عَنُ رَجُل مِنْ جُعُفِي يُقَالُ لَهُ قَيْسٌ أوابُنُ قَيْسٍ عَنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا الْحَدِيْتُ فِي قِصَّةِ طَويْلَةِ وَقَـدِ اخْتَلَفَ اَهُلُ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ يَعُدَ هُمُ فِي السَّمْرَ بَعُدَ الْعِشَاءِ الْاخِرَةِ فَكِرَهَ قَوْمٌ مَنْهُمُ السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَخَّصَ بَعْضُهُمُ إِذَا كَانَ فِي مَعْنَى الْعِلْم وَمَالاً بُدَّ مِنْمُهُ مِنَ الْحَوَ آئِجِ وَأَكْثَرُ الْحَدِيْثِ عَلَى الرُّخْصَةِ وَقَدْ رُويَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ قَالَ سَمَرَ إِلَّا لِمُصَلِّ أَوْمُسَافِرٍ. ہےلیکن مسلک مختار یہ ہے کہ اُگرعشاء کی نماز کے وقت اٹھنے کا یقین ہو یا کسی شخص کواٹھانے پرمقرر کردیا ہوتو مکرو دنیں ہے

### ۱۲۳: پابعشاءکے لي گفتگ

109: حضرت عمر بن خطابٌّ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ابوبر کے ساتھ باتیں کرتے تھے مسلمانوں کے امور کے بارے میں اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔اس باب میں عبدالله بن عمرٌ اور اوس بن حدْ يفهٌ اورعمران بن حصينٌ عيه بهي روایات منقول ہیں۔ابولیسی کہتے ہیں حدیث عمرٌ حسن ہے۔ بید حدیث حسن بن عبیر الله نے بھی ابراہیم سے انہوں نے علقمہ ے انہوں نے : فرجعفم کے ایک آ دنی ہے جسے قیس یااین قیس کہا جاتا ہے انہوں نے مرسے اور انہوں نے نبی علیہ سے روایت كى ب يدهديث الك طوال تصييل ب-عشاء ك بعد باتیں کرنے کے بارے میں صحابہ وتابعین اور تع تابعین میں سے اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کے نز ذیک عشاء کے بعد باتیں کرنا مروہ ہے جب کہ بعض اہل علم نے رخضت دی ہےاس شرط کے ساتھ کہ باتیں کرناعلم یا ضروری حاجتوں كم تعلق بهول امراكة احاديث مين اس كي رخصت في امراكة عَلَيْكُ عَمروى بي كرآب فرمايا نماز كي فتظ ياسافر کےعلاوہ نسی کو بھی عشا ، کے بعد با تیں نہیں کر ٹی جا ہے۔

بصورت دیگر ہے۔حصرت عمر اور ابن عمر ہے سونا منقول ہے اور کراہت بھی۔ای طرح نماز عشاء کے بعد قصے کہانیاں اور باتیں کرنے سے اس حدیث میں مُنع کیا گیا ہے اور الگلے باپ میں حضرت عمر کی روایت تحر ( یا تنیں ) کرنا جواز معلوم ہوتا ہے دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ عشاء کے بعد گفتگو کی تجج دین غرض کی ویہ سے ہوتو جائز ہے۔

## ٢٥ ) :بَابُ مَاجَاءَ فِي الْوَقْتِ الْآوَّل مِنَ الْفَصُٰل

١٦٠: حَدَّثَنَا ٱلمُوْعَمَّارِنَا اللَّحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثِ نَا الْفَصْلُ بُنُ مُوسَى عَنِ الْفَاسِم بُنِ بَنُ مُوسَى عَنْ عَلَيْقالِم بَنِ عَنْ عَلَيْقالِم بَنِ عَنْ عَدْيَهِ أَمْ فَرْوَةَ كَانَتُ مِمَّنُ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٦١ : حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَا يَعَقُوْبُ بُنُ الْوَلِيْدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ عَيْدِ الْنِي عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْ عَمْدَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّوْقُتُ اللَّوْقُ اللَّوْقُ اللَّوْقُ اللَّهِ وَفِى الصَّلَوٰةِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَالْوَقْتُ اللَّخِرُ عَفُو اللَّهِ وَفِى اللَّهِ وَفِى اللَّهِ وَفِى اللَّهِ عَمْوَ وَكَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ.

1 / ١ : حَلَّقَنَا قَتَيْنَةُ نَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ وَهُبِ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنْ عَلِي بْنِ المِي طَالِبِ انَّ اللَّهِيَّ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

1 الله عَدُقَنَا قَتَيْمَةُ لَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَوَادِيُّ عَنْ اَبِي يَعْفُورِ عَنِ الْوَلِيُدِ الْعَيْوَارِ عَنْ اَبِي عَمْدِو الشَّيْبَائِي أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلاِبُنِ مَسْمُودِ اَئُ عَمْدِو الشَّيْبَائِي أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلاِبُنِ مَسْمُودِ اَئُ الْعَمْدُ اللهِ صَلَّى الْعَمْدِ اللهِ عَلَى مَنْ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الصَّلوةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا وَمَا فَا يَارَسُولَ اللهِ قَالَ المَعْلَوةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا وَمَا فَا يَارَسُولَ اللهِ قَلْ وَمِؤْلُو الِلّذِينِ قُلْتُ وَمَا فَا قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى الْمُوعِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الل

# ۱۲۵: بابادّل وقت کی فضلیت

۱۷۰: قاسم بن غنام اپنی چی ام فردہ سے روایت کرتے ہیں' جنہوں نے رسول اللہ طلبہ وسلم سے بیعت کی قع وہ کہتی ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا الال

الا: حضرت ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وکلم نے فر مایا اوّل وقت میں نماز پڑھنے میں اللہ تعالی کی رضا
ہے اور آخر وقت میں اللہ کی طرف سے بخشش ہے ۔ اس باب
میں حضرت علی ، ابن عمرٌ ، عاکشہ اور ابن مسعودٌ سے بھی روایات
فدکور ہیں۔

۱۹۲۱: حضرت علی بین افی طالب رضی الله عند سے روایت بے کہ رسول الله علیہ ولم نے ان سے کہا اے علی تین چیز ول میں تا خیر نہ کر و کما و خیا تر میں جب اس کا وقت ہوجائے، جنازہ جب حاضر ہواور بیوہ عورت کے نکاح میں جب اس کا ہم پلد رشتہ مل جائے۔ امام ابوعیسیٰ تر ندگی نے کہا کہا مہ فروہ کی حدیث عبداللہ بن عمرالعربی کے سواکسی نے روایت نہیں کی اور وہ محد شین کے زد کیے تو کی نہیں۔ محد شین اس حدیث کوشیف بھے ہیں۔

۱۹۳: ابو عرشیبانی نے کہا کہ ایک آدی نے این مسعود سے
پوچھا کون ساعمل افضل ہے فرمایا (عبداللہ ین مسعود نے)
میں نے یمی سوال رمول اللہ عظیہ ہے کیا قا آپ علیہ
نے فرمایا نماز کو پڑھنا مستحب اوقات میں۔ میں نے کہا
یارسول اللہ علیہ اس کے علاوہ کیا ہے آپ علیہ نے
فرمایا والدین کی قدمت کرنا۔ میں نے کہا اور کیا ہے آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کرنا اللہ کے راستے میں۔
ابوعیہ کہتے ہیں ہیں حدیث صن میج ہے مسعود کی شعبہ،
ابوعیہ کی شعبہ،

شیمان اور کئی لوگوں نے ولید بن عیز ار سے اس حدیث کو

شُعُبَهُ وَالشَّيْبَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْوَلِيُدِ الْعَيْزَارِ هَاذَا الْحَدْثُ.

روایت کیا ہے۔ ١ ٢٣ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْتُ عَنْ خَالِدِ بُن يَزِيُّدَ ١٦٣: حضرت عا كشهرضي الله عنها الله عنها الماروايت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے بھى آخر وفت ميں نماز نہيں بڑھى عَنُ سَعِيبُدِ بُنِ أَبِي هِلَالَ عَنُ اِسُحٰقَ بُن عُمَرَ عَنُ مر دود فعدیهال تک که آپ صلی الله علیه و تلم نے وفات عَآيْشَةَ قَالَتُ مَاصَلِيْ زُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ صَـلُوةً لِوَقُتِهَا ٱلاخِر مَرَّتَيْن حَتَّى قَبَصَهُ اللَّهُ یائی۔ امام ابومیسیٰ رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں بیہ حدیث غریب ہے اس کی سند متصل نہیں ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک قَالَ اَبُوْعِيسْنِي هَلْذَا حَدِيثَتْ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ نماز کے لئے اوّل وقت افضل ہے جو چیزیں اس کی بمُتَّصِل قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْوَقْتُ الْآوَّلُ مِنَ فضيلت يرولالت كرتى بين ان مين سے رسول الله صلى الله الصَّلُوةِ أَفْضَلُ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَضُلِ آوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى اخِرِهِ اخْتِيَارُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَأَبِيُ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کاعمل ہے کیونکہ وہ لوگ افضل چیز کو اختیار کرتے تھے اور اس کو جھی بَكْنِر وَعُمْمَ وَ فَلَمْ يَكُونُوا يَخْتَارُونَ إِلَّا مَا هُوَ اَفْضَلُ ترک نہیں کرتے تھے اور وہ ہمیشہ اوّل وقت میں نماز وَلَمْ يَكُونُوا يَدَعُونَ الْفَصْلَ وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِي پڑھتے تھے پیرحدیث ابوولید کمی نے بواسطدامام شافعی رحمہ أوَّل الْوَقْتِ حَدَّثَنَا بِذَٰلِكَ آبُوالْوَلِيْدِ الْمَكِّيُّ عَن اللهميں بيان كى ہے۔

### ٢٦ ا : بَابُ مَاجَاءَ فِي السَّهُوِ عَنُ وَقُتِ صَلُوةِ الْعَصُر

110: حَدَّثَنَا قُتُشِيَّةُ نَا اللَّيْتُ عَنُ نَافِعِ عَنِ الْبَيْ عُمَرَ عَنِ النِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلُوةُ الْعَصْوِ فَكَاتَمًا وُيْوَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ بُو يُدَةَ وَنَوْفَلِ بُنِ مُعَاوِيَةً قَالَ الْبُوعِيسِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رَوَاهُ الرُّهُو فَى الْبَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ الْفَلُوقِ

### · ۱۲۶: بابعصر کی نماز بھول • ۱۲۶: بابعصر کی نماز بھول

بانا

۱۹۵: حضرت ابن عمر دارت ہے کہ نبی علی نے نے قرمایا جس کی عمر کی نماز فوت (لینی تضا) ہوگئی تو گویا لٹ گیا اس کا گھر اور مال سال اس باب بین حضرت بریدہ اور نوفل بن معاویہ ہے بھی روایت ہے۔ اور اس بین حضرت بین حدیث ابن عمر حسن تیج ہے اور اس کوروایت کیا ہے نہی سال مے وہ روایت کرتے ہیں۔ اس کوروایت کیا ہے زروایت کرتے ہیں۔ بین اپنے باپ سے اور وہ نبی علی ہے ہے۔ روایت کرتے ہیں۔

١٢٤: باب جلدي

### إِذَا أَخَّرَهَا الَّا مَامُ

17۸ : بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ عَنِ الصَّلُوةِ عَنْ الْصَلُوةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمَالُوةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمَالَةِ الْمَالِيَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمَالَةِ الْمَالُةِ الْمَالُةِ الْمَالُةِ الْمَالُةِ الْمَالُةِ اللَّهِ الْمَالُةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمَلُوةِ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الصَلْوةِ فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ

### انماز پڑھنا جب امام تاخیر کرے

۱۹۲۱: حضرت ابو ذرینی الله عند بر روایت به که فرمایا رسول الله علی الله عند به اید اید اید است الله عند بر روایت به که فرمایا افراد آئیس گر جونماز ول کوفوت کریں گر پس تو اپنی نماز مستحب وقت برنماز برحه لی تو امام کے ساتھ تھ تہاری نماز نظل ہوجائے گی ورد تو نے اپنی نماز اور محفوظ کر لیا۔ اس باب بیس عبد الله بن مسعود رضی الله عند اور عباده بن صامت رضی الله عند سن اور بیس قول بیس مدیث ابو فررضی الله عند حسن امام ابوت کر تی تول به اکثر المام کا که وه مستب بیستی بیس که امام ابوت کر ترک تول به اکثر المام کا که وه مستب بیستی بیس که بیر المام کے ساتھ نماز برح ب امام تا فیر کرے اور یک بیلی بیلی ایک ماری قرب کرد یک بیلی بیلی المام کے ساتھ نماز برح بے اکثر المام کے ساتھ نماز برح بے ابوع ران الجونی کا نام عبد الملک بین صحب ہے۔

وَذَكُو وَإِنْ كَسَانَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْعِئْدَ غُسرُوبِهَا وَهُنوَ قَتُولُ أَصْمَلَدَ وَاِسْخَقَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكِ وَقَالَ يَعُضُّهُمُ لَا يُصَلِيَ خَتَّى تَطْلَعَ الشَّمُسُ أَوْتَغُولُ ...

1 ٢٩ ا: بَالُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنُسَى الصَّلُوةَ مَا الرَّجُلِ يَنُسَى الصَّلُوةَ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْمُعَلِّلُولُ اللْمُعَلِّلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَ

# ا : بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الصَّلَوَاتُ بَايَتَهِنَّ يَبُدَأْ

119: حَدَّثَنَا هَنَادٌ نَا هُشَيْمٌ عَنُ أَبِي الزُّيُثِرِ عَنُ نَافِعِ عَنُ حَيْرِبُنِ مُطْعِمٍ عَنُ آبِي عُبَيْدَةَ بُنِ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ عَبُدَاللَّهِ اِنَّ الْمُشِرِكِيْنَ شَعَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ازْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَاشَآءَ اللَّهُ فَامَرَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَاشَآءَ اللَّهُ فَامَرَ بِلا لا فَاذَن يُتَمَ اقَامَ فَصَلَّى الطَّهُرَ ثُمَّ اقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ اقَامَ فَصَلَّى الْمُعُرِبَ ثُمُّ إَقَامَ فَصَلَّى الْمِشَاءَ اللَّهُ وَمِنْ ابْنِي سِعِينٍ وَجَابِرِيقًا أَقَامَ فَصَلَّى الْمِشَاءَ وَفَى الْمِابِرِيقَالَ الْوَعِيسِينَ وَجَابِرِيقًا أَلْمُ وَعِيسَى وَقِي الْمِنْ الْمُعْرِبَ وَالْمَالِي قَامَ الْمُعْرِبَ وَجَابِرِيقًا أَلْمَ وَعَلَى الْمُعْرِبَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللِّهُ اللْعُلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

ا استادة المقادة المق

# ١٢٩: باب وهمخص جونماز بحول جائے

17۸: حضرت الن ت وایت ب کدرسول الله علی فی ایا جو نمایا جو نمایا ادا کرنا مجل الله علی این کرسول الله علی فی این کرسول الله علی او آئے۔ اس باب میں حضرت عمر اور ایوقی ادا ہے ہی روایت ہے ۔ ابوتیسی ترفی فی فر الله بی محاور روایت کیا گیا محصرت علی محافرت کیا گیا مجل مجلول جائے کدو و نماز پڑھے جو بہا اس محض کے بارے میں کہا جو نماز مجلول جائے کدو و نماز پڑھے جہا ہے یادا ت چا ہے وقت بول کے دو فراز پڑھی جہا تک بوری خواجت جا کہ وقت اس محضورت فرویت کے وقت جا گیا ہے کہ وہ عمر وی اس مواجع کے دو ت تا کہ نماز نہ پڑھی جب تک بوری خروب نہ ہوگیا ہے کہ حضرت علی کے وقت کو احتاج کے دو ت اس کے لین محادے اصحاب نے دو تا ہوگی کو احتاج کے دو تا ہوگی اس مسلک ہے لین محادے اصحاب نے دو تا ہوگی کے والی و احتاج کیا ہے کہ نماز پڑھے لے جب اے دو ت بولی انہ ہو۔

## ۱۳۰: باب و چخص جس کی بہت ی نمازیں فوت ہوجا ئیں تو کس نماز سے ابتدا کر ہے

148: حضرت عبيداللد بن عبداللد بن معود و دوايت ب كدا الله بن عبداللد في الله عبداللد في الله و فندق ك دن رسول الله عليه و فندق ك دن رسول جتنى الله في الله في

لیکن ابوعبیدہ نے عبداللہ سے نہیں سنا اور بعض اہل علم نے اس کو حَدِيْتُ عَبُدِ اللَّهِ لَيْسَ بِاسْنَادِهِ بَأُسٌ إِلَّا أَنَّ آبَاعُبَيْدَةً اختیار کیا ہے کہ توت شدہ نماز وں کے لئے ہرنماز کے لئے تکبیر لَمُ يَسْمَعُ مِنْ عَبُدِاللَّهِ وَهُوَاللَّذِي اخْتَارَةٌ بَعُضُ أَهُل کہی جائے اوراگر ہرنماز کے لئے تکبیر نہ بھی کیے تب بھی جائز الْعِلْم فِي الْفَوَائِتِ أَنْ يُقِيمُ الرَّجُلِّ لِكُلِّ صَالُوةٍ إِذَا ہاورامام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ قَضَاهَا وَإِنْ لَمْ يُقِمُ آجُزَأَهُ وَهُوَ قُوْلُ الشَّافِعِيُّ .

• ۱۵: حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنه سے روایت ہے ﴿ ٤٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ نَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامِ قَالَ کہ حضرت عمرین خطاب رضی اللہ عنہ نے خندق کے دن کفار حَدَّثَنِّي أَبِي عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيْرِ أَبُو سَلَمَةَ بُنُ كوگاليال ديج موع كهايارسول اللصلى الله عليه وسلم مين عَبُدِالرَّحُمٰنِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ أَنَّ عُمُو بُنَ نمازُ عصر ادانہیں کر سکا یہاں تک کے سورج ڈوب ریا ہے۔ الْحَطَّابِ قَالَ يَوْمَ اللَّحَنَّدَقِ وَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرِّيُش آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اللہ کی قشم میں نے بھی نہیں قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا كِدُتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى تَغُرُّبُ یڑھی راوی نے کہا چرہم بطحان کیس انڑے پھروضو کیارسول الشَّمُسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ الله صلی الله علیه وسلم نے اوروضو کیا ہم نے بھی ۔ پھر رسول إِنُ صَلَّيْتُهَا قَالَ فَنَزَلْنَا بُطُحَانَ فَتَوَضَأَ رَسُولُ اللَّهِ الله صلى الله عليه وسلم نے عصر كى نماز بريھى اس وقت سورج صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَضَّأُ نَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ بَعْدَ مَاغَرَ بَتِ الشَّمُسُ ثُمَّ ڈوب چکا تھا پھراس کے بعدمغرب کی نماز پڑھی بیرحدیث صَلَّى بَعُدَهَا الْمَغُوبَ هَلَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ: حسن سيح ہے۔

سوئے اوراس کے باوجوداس کی آئیونیکل سکے تو گناہ نہیں۔اب جاگنے پایادآنے کے بعدا گر کروہ وقت نہیں ہے تو قضانماز ادا کر لے کیونکہ اوقات مکر و ہہ میں نمازیڑھنے ہے نبی کریم علیقہ نے منع فرمایا ہے اور''لیلیڈ التغریس'' کے واقعہ ہے اس کی تا ئىد ہوتی ہے۔اس کے بعد غزوہ خندت کا واقعہ قتل کر کے میہ تلازے ہیں کہ قضاء نمازیں جس ترخیب سے فوت ہوئی ہیں اس ترخیب سے قضاء پڑھناضروری ہے بہی مذہب جمہورائمہ اوراحناف کا ہے بھر بیر ترتیب فوت شدہ نمازوں کے زیادہ ہونے یاوقت کی تنگی اور مجولنے کی وجہ ہے ساقط ہوجاتی ہے۔

ا۱۳۱:باب عصر کی نماز وسطی ہونا

ا ١٣٠ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّلْوةِ الْوُسُطْي أَنَّهَا الْعَصُرُ ا کا: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ا ١ / : حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا عَبُدَةُ عَنُ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوٰ ہ وسطیٰ کے بارے میں فرمایا کہوہ الُحَسَنِ عَنُ سَمُّوةَ بُن جُنُدُب عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي صَلْوةِ الْوُسُطِي صَلْوةُ الْعَصُرِ.

١٧٢: حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيُلاَنَ نَا ٱبُوْدَا وُدَ ۲۷۱: حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا صلوۃ الِطَيَالِسِيُّ وَ أَبُو النَّصُّرِ عَنُ مُحَمَّدِ بُن طَلُحَةً بُن وسطی عصر کی نماز ہے۔امام ابوعیسیٰ ترمذیؓ فرماتے ہیں بیحدیث مُصَرِّفٍ عَنُ زُبَيُدِ عَنْ مُوَّةَ الْهَمُدَانِيِّ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُن لے بطحان مدیندش ایک میدان ہے(مترجم)

أَبُو اب الصَّلْو ق مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحْ بِ-اس باب مِن صرت على رضى الله عنه عائشرض الله عنها ،حقصه رضى الله عنها، ابو هريره رضى الله عنه ادرابو باشم بن عقبہ رضی اللہ عند سے بھی روایات مذکور میں رامام ابولیسی ترندی رحمہ اللہ نے کہا کہ محدین اسمعیل بخاریؓ نے فر مایا کہ علی بن عبداللہ نے کہا حسن کی سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث حسن ہے اور انہوں نے ان ہے سنا ہے ۔ امام ابوعیسیٰ ترندیؓ نے کہا کہ صلوٰ ہ وسطیٰ کے بارے میں حدیث سرہ رضی اللہ عنہ حسن ہے اور بیصحابہ کرام میں ہے اکثر علماء کا قول ہے۔ اور زيدين ثابت اورعا تشرّ نے كها كيصلوة وسطى تماز ظهر باوركها ابن عیاس رضی الله عنهانے اور ابن عمر رضی الله عنهمانے که نماز

ساكا: حبيب بن شهيد بروايت بكد مجود عران سيرين نے کہا کہ اس سے عقیقہ کی حدیث کے متعلق پوچھو کہ انہوں نے سسين بين أن يدسوال كياتوانبون فكبايس نے اس کوسمرہ بن جندب سے سنا ہے۔ ابویسی قرماتے ہیں خبردی مجصامام محد بن المعيل بخاريٌ في اس حديث حمتعلق انهول نے روایت کی علی بن عبداللہ سے انہوں نے قریش بن انس سے ال حديث كوروايت كياب ام بخاري كيتم بي على في كهاك

كالهينة النبياني: قرآن عليم مين صلوة وسطى برمافظت كى بطور خاص تاكيدكى في بيكن اس كاتعين مين فقهاء اور محدثین كاز بردست اختلاف بے يهال تك كركى نمازا كي نيس بے حس كے بارے ميں صلوة وسطى ہونے كاكوئى قول موجود نہ بوليكن امام ابوطنيفة أورا كثر علاء يحزر يك صلوة وسطى مراونمازعصر بامام الك اورامام شافعي عيمى ايك قول اى كمطابق ب

۱۳۲: باب عصراور فجر

کے بعد تمازیر ٔ ھنامکروہ ہے

٧١ : حضرت اين عباس رضى التدعنمات روايت ميل في رسول الله صلى الله عليه وسلم كركي صحابيون سي سناجن مين عمر

صَلُوةُ الْوُسُطَى صَلْوةُ الْعَصْرِ قَالَ اَبُوْعِيْسَى هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٌّ وَ عَآئِشَةً وَ خَفْصَةَ وَ آبِيُ هُرَيُرَةَ وَآبِيُ هَاشِمٍ بُنِ عُتُبَةً قَالَ اَبُوْعِيسْي قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ عَلِيٌّ بْنُ عَبُدِاللَّهِ حَدِيثُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً حَدِيْتٌ حَسَنٌ وَقَدْ سَمِعَ عَنْهُ وَ قَالَ ٱبُوْعِيُسْنِي حَدِيْتُ سَمُرَةً فِيُ صَلَوةِ الْوُسُطِي حَدِيْتُ حَسَنٌ و تَفُوقُولُ أَكُثَرِ الْعُلَمَآءِ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِ هِمْ وَقَالَ زَيْدُ بُنّ ثَابِينَ وَعَآئِشَةَ صَالُوةُ الْوُسُطِي صَالُوةُ الظُّهُرِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ صَلْوَةُ الْوُسُطَى صَلْوَةُ الصُّبُح. وَسَطَّى حَكَمُ الرَّهِـ

١٤٣: حَدَّثْنَا ٱبُوْمُوسَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي نَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسِ عَنُ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيُدِ قَالَ قَالَ لِيُ مُحَمَّدُ بُنُ سِيْرِيْنَ سَلِ الْحَسَنَ مِمَّنُ سَمِعَ حَدِيْتُ الْعَقِيْقَةِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ سَمُرَةَ بُن جُندَب قَالَ اَبُوْعِيسى وَ اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ اِسُمْعِيْلَ عَنُ عَلِيّ بُنِ عَبُدِاللَّهِ عَنُ قُرَيْشِ بُن آنس هذا الْحَدِيثُ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ عَلِيٌّ وَسَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُوةَ صَحِيْحٌ وَاحْتَجَ صَنَكَاسِرةً عَالَحَيْحَ اورا الصديث ووولطور جمت يثر بهلاً الْحَدِيْثِ.

> ١٣٢ : بَابُ مَاجَاءَ فِي كُرَاهِيَةِ الصَّلُوةِ بَعُدَ الْعَصُرُوَ بَعُدَالُفَجُر

١٧٣: حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ مَنِيُع نَا هُشَيْمٌ آخُبَرَ نَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَا ذَانَ عَنُ قَتَادَّةَ أَنَا اَبُوالْعَالِيَةِ عَن بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ہیں جو میرے لئے ان سب میں محبوب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا فجر کے بعد نماز ہڑھنے سے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے اورعصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہوجائے ۔اس باب میں حضرت على رضى الله عنه ، ابن مسعود رضى الله عنه ، ابوسعيد رضى الله عنه، عقبه بن عامر رضى الله عنه، ابو جريره رضى الله عنه، ابن عمر رضى الله عنهما سمره بن جندب رضى الله عنه ،سلمه بن الاكوع رضى الله عنه، زيد بن ثابت رضي الله عنه، عبدالله بن عمر رضي الله عنه،معاذبن عفراء رضي الله عنه اورصابحي رضي الله عنه (أنبيس نجي اكرم صلَّى اللَّه عليه وملم ين ساع نهيس) عا نَشْد رضي الله عنها ، كعب بن مره رضي اللّه عنه،ابوا مامه رضي الله عنه ،عمرو بن عبسه رضى الله عنيه يفلي بن اميه رضي الله عنه اورمعا ويهرضي الله عنه ہے بھی روایات منقول ہیں ۔امام ابوعیسیٰ تر مذی فرماتے ہیں کهابن عباس رضی الله عنها کی حضرت عمر رضی الله عنه ہے مروی روایت حسن سیح ہے۔اورا کٹر فقہاء صحابہ ﴿ اوران کے بعد کے علماء کا بہی قول ہے کہ فجر کے بعد طلوع آفناب تک اور عصر کے بعدغروب آفتاب تک نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جہاں تک فوت شدہ (لیعنی قضا) نمازوں کا تعلق ہےان کی ادائیٹی میں کوئی حرج نہیں (فجر اور عصر کے بعد )اور کہاعلی بن مدین نے کہ یجی بن سعید کہتے ہیں کہ شعبہ نے کہا کہ تنادہ نے ابوالعالیہ ہے صرف تین چزین ٹی ہیں حدیث عمر کہ نبی علیہ نے فجر کے بعد طلوع آفاب تک اور عصر کے بعد غروب آفاب تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور حدیث ابن عباسؓ کہ نبی اکرم علی نے فرمایا کسی کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ میرے بارے میں کیے کہ میں پوٹس بن متّی ہے بہتر ہوں اور حدیث علی رضی اللّٰدعنہ کہ قاضی تین قشم کے ہیں۔

ابْن عَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدِ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَ كَانَ مِنُ أَحَبِّهِمُ إِلَى أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنِ الصَّلَوةِ بَعُدَ الْفَجُو حَتَّى تَطُلُعَ الشُّمُسُ وَعَنِ الصَّلْوةِ بَعُدَ الْعَصُرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمُسُ وَ فِي الْبَابِ عَنُ عَلِيَّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَآبِي سِّعِيْدٍ وَعَقُبْةَ بُن عَامِرٍ وَأَبِيُ .هُرَيْرَةَ وَابُن عُمَرَ وَسُمُوةَ بُن جُندُب وَسَلَمَة بُن الْآكُوع وَزَيْدِ ابُن ثَابِتٍ وَ عَبُدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ وَ مُعَاذِ بُن عَفُرَآءَ وَالصُّنَابِحِيِّ وَلَمُ يَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَآئِشَةَ وَكَعُب بُن مُرَّةً وَابِي أَمَامَةً وَعَمُرو بُن عَبَسَةَ وَيَعْلَى بُنِ أُمَيَّةً وَمُعَاوِيَةً قَالَ اَبُو عِيسْى حَدِيْتُ ابْن عَبَّاس عَنُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيثٌ وَهُوَ قُوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَآءِ مِنَ اصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ بَعُدَهُمُ أَنَّهُمُ كَرِهُوا الصَّلُوةَ بَعْدَ صَلْوةِ الصُّبُحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ المُعَصُر حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمُسُ وَأَمَّا الصَّلَوَاتُ النفوائت فلا بَأْسَ أَنْ تُقْضى بَعْدَ الْعَصُو وَبَعْدَ الصُّبُح قَالَ عَلِيُّ بُنُ الْمَدِيْنِيُّ قَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ شُعْبَةً لَمُ يَسْمَعُ قَتَادَةٌ مِنْ آبِي الْعَالِيَةِ إِلَّا ثَلْثَةَ اشْيَآءَ حَدِينت عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْنِي عَنِ الصَّلْوَةِ بَعُدَ الْعَصُرِحَتِّي تَغُرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبُحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَحَدِيثُ ابُن عَبَّاس عَن النَّبيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْبَغِيْ لِأَحْدِ أَنْ يَنْقُبُولَ أَنَّاحَيُرٌ مِنْ يُؤنِّسَ بُن مَتَّى حَدِيُتُ عَلِيّ نِ القُضَاةُ ثَلْثَةٌ .

مُشْكِلْ الصَيْنَةُ لَهُ لِيهِ إِلَيْ اللَّهِ الرعمر كي بعد عام تهم تو يمي ب كدنماز ير هنانا جائز ب البيتاس تكم سے قضاء نمازي مستنى بين اس استفاء بي علامة وي نے اجماع قاتل كيا ہے۔

#### سسا: پاپعصر کے بعد نماز پڑھنا

24ا: حضرت این عماس سے روایت سے کدرسول اللہ علیہ نے دور گعتیں پڑھیں عصر کے بعداس لئے کہ آپ علی کے یاس کچھ مال آگیا تھا جس میں مشغولیت کی بنایر آ ب گلبر کی دور کعتیں ادانہ کر سکے۔ پس ان (دور کعتوں کو) عصر کے بعد یڑھا پھرآ ب علی نے بعد نماز ایسانہیں کیا (بعن عصر کے بعد نماز نہیں بڑھی)ان باب میں حضرت عائشہ امسلمہ میمونہ اور ابوموی سے بھی روایات مروی ہیں ۔ابوعیس کے میں حدیث ابن عباس حسن ہے کی حضرات نے نبی علاق ہے روایت کیا ے کہ آپ علی عصر کے بعد دور کعتیں پڑھتے تھے یہ اس روایت کے خلاف ہے کہ آپ علی نے منع فرمایا عصر کے بعد غروب آفتاب تك نماز يزهني يداور حديث ابن عباس الم اصح ہےاس کئے کہ انہوں نے فرمایا کہ پھر دوبارہ نہیں بڑھیں اورزید بن ثابت مسيجى ابن عباس كى روايت كى مش منقول ہے اور اس باب میں حضرت عائشہ سے کئی روایات مروی ہیں ان سے مردی ہے کہ نبی اکرم عصلے عصر کے بعدان کے پاس اس طرح مجھی واخل نہیں ہوئے کہ آ یا نے دور کعتیں نہ برجی مول اوران سے امسلم " کے واسطے سے مروی ب کرآ ب عاف ا نے عصر کے بعد غروب آفاب تک نماز پڑھنے سے منع کیا اور فجر کے بعد طلوع آفاب تک۔اوراکٹر اہل علم کااس پر اجماع ہے کہ عصر کے بعد غروب آفاب تک اور فجر کے بعد طلوع آ فتاب تك نمازادا كرنا مكروه بيكن ان دونول اوقات مين مكه میں طواف کے بعد نماز پر ھنا نماز نہ پڑھنے کے تھم ہے مشقیٰ ہے۔ نبی علی اس بارے میں (لیعن طواف کے نوافل کے بارے میں ) رخصت نقل کی گئی ہے۔ اور اہل علم کی ایک جماعت جن میں صحابہ اور ان کے بعد کے علماء شامل میں کا بھی يبى قول ہے اور امام شافعيُّ ،احمدُ اور آخل " كا بھى يبى قول ہے (بین رخصت کا )جب کر صحابہ اور ان کے بعد کے اہل علم کی

٣٣ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّلُوةِ بَعُدَالُعَصُر ١ ٤٥ : حَدَّثْنَا قُتُيْبَةُ نَاجَرِيُرٌ عَنُ عَطَآءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ إِنَّمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصُرِ لِلاَّنَّهُ آتَاهُ مَالٌ فَشَغَلَهُ عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهُرِ فَصَلَّهُمَا بَعُدَ الْعَصْرِ ثُمَّ لَمُ يَعُدُ لَهُمَا وَفِي الْبَابِ عَنُ عَآئِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةً وَ مَيْمُونَةً وَآبِينَ مُوْسِلِي قَالَ. ٱبُوْعِيُسْي حَدِيْتُ ابْن عَبَّاس حَدِيْتُ حَسَنٌ وَقَدْ رَوْى غَيْرُ وَاجِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ صَلَّى بَعُدَ الْعَصِّر رَكُّعَتَيْن وَهَلْدَاجِلَافُ مَارُويَ عَنْهُ أَنَّهُ نَهْي عَن الصَّلُوةِ بَعُدَ الْعَصُرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمُسُ وَحَدِيْتُ ابُن عَبَّاسِ أَصَحُّ حَيْثُ قَالِ لَمُ يَعُدُ لَهُمَا وَقَدُرُوىَ عَنُ زَيْدِ أَبُن ثَابِتٍ نَحُو حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ وَقَدُ رُوى عَنْ عَآئِشَةَ فِي هٰذَا الْبَابِ رِوَايَاتٌ رُوِيَ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادَخَلَ عَلَيْهَا بَعُدَ الْعَصُر إِلَّا صَلَّى رَكُعَتُنِ وَ رُوِى عَنْهَا عَنُ أُمَّ سَلَمَةً عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهِي عَن الصَّلُوةِ بَعُدَ الْفَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ وَبَعُدَ الصُّبُحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَالَّذِي اجْتَمَعَ عَلَيْهِ ٱكُثُرُ آهُلَ الْعِلْم عَلَى كِرَاهِيَةِ الصَّلْوةِ بَعْدَ الْعَصُو حَتَّى تَغُرُّبَ الشَّمُسُ وَبَعْدَ الصُّبُحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ إِلَّامَا استُثنِي مِنُ ذَلِكَ مِثَلُ الصَّالوةِ بِمَكَّةَ بَعُدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمُسُ وَبَعُدَ الصُّبُح حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ بَعْدَ الطُّوافِ فَقَدُ رُوِى عَنِ النَّبِيِّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخُصَةٌ فِي ذَٰلِكَ وَقَدُ قَالَ بِهِ قَوُمٌ مِنْ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَنْ بَعُدَ هُمُ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَاِسْحَقُ وَقَدُ كَرِهَ قَوُمٌ مِنُ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ بَعُدَ هُمُ الصَّلَوْةَ بِمَكَّةَ أَيُضًا بَعُدَ ايك بماعت نے طواف كِنوافْل كوجمي ان اوقات سِم سَمروه الْعَصْرِ وَبَعُدَ الصَّبْحِ وَبِهِ يَقُولُ شُفْيَانُ التَّوْدِيُّ سَمِحا جاور مَنيان تُورَىٰ ، ما لكَ بن انسُ اوريعش اللكوف وَمَا لِكُ ابْنُ إِنَسِ وَبَعْضُ اَهُلِ الْكُوفَةِ. ((احنف) كالجمي بجي قول بين \_

حُسُلُا صَدَاتُ لَا لَهُ اللهِ اللهِ عَمْرَ كَهِ بعد آنحضرت عَلَيْهُ عَدُ وَرَعَتِينَ بِرَحِهَ كَ بارے مِن روایات متعاوض مِن وَ أَسَت كَنْ مِن مُن اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَل

١٣٨٠ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّلَوْقِ قَبُلَ الْمَغُوبِ ١٩ - احَدَّثَنَا هَنَّادُ نَا وَكِنْعُ عَنْ كَهُمَسُ بُنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ بُرِيُدَةَ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مُعَقَّلٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ كُلِّ آَذَا نَيْنِ صَلُوةٌ لِمَنْ شَآءَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ اللَّهِ ابْنِ الزَّبُيُو قَالَ اَبُو عِيسُنى حَدِيثُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مُعَقَّلٍ حَدِيثُ عَبُدِاللَّهِ بَنِ مُعَقَّلٍ حَدِيثُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مُعَقَّلٍ حَدِيثُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مُعَقَّلٍ حَدِيثُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي الصَّلُوةَ قَبْلَ الْمَعُوبِ فَلَهُ مَنِ مَعْضُهُمُ الصَّلُوةَ قَبْلَ الْمَعُوبِ وَقَدْ رُوىَ عَنْ عَيْرٍ وَاحِدِ مِنْ الصَّلُوةَ قَبْلَ اللَّمَعُوبِ وَقَدْ رُوىَ عَنْ عَيْرٍ وَاحِدِ مِنْ الصَّلُوةَ قَبْلَ الْمَعُوبِ وَقَدْ رُوىَ عَنْ عَيْرٍ وَاحِدِ مِنْ الصَّلُوةَ قَبْلَ اللَّمَعُوبِ وَقَدْ رُوىَ عَنْ عَيْرٍ وَاحِدِ مِنْ الصَّلُوةَ قَبْلَ اللَّمَعُوبِ وَقَدْ رُوىَ عَنْ عَيْرٍ وَاحِدِ مِنْ يُصَلُّونَ قَبْلُ صَلَوْةِ الْمَعُوبِ رَكُعْتَيْنِ بَيْنَ الْاَقَانِ وَالْإِقِامَةِ وَقَالَ الْحَمَدُ وَالسَحْقُ إِنْ صَلَّاهُمَ الْحَدِيلَ الْمَعْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْدِ الْمَعْدِ الْمَعْدِ الْمَعْدِ الْمَعْدِيلَ عَبْدُ اللَّهِ الْمَعْدِ الْمَلَّمُ اللَّهُ الْمَعْدِ الْمَا الْمَعْدِ الْمَعْدِ الْمَعْدِ الْمَعْدِ الْمَعْدِ الْمَعْدِ الْمَعْدِ الْمَعْدِ اللَّهِ الْمُعْدِ اللَّهُ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمِنْهِ الْمُعْمَاقِ الْمُعْدِيلَ الْمُعْدِيلُ الْمَعْدُولُ اللَّهِ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْدِيلُ الْمُعَلِّى الْمُعْدِيلِ مَا الْمُعْدِلِ اللَّهِ الْمُعْدِيلِ الْمُعْدِلِ الْمَعْدِيلِ الْمُعْدِيلِ الْمُعْدِيلِ الْمُعْدِيلَ الْمُعْدِيلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْدِيلُ الْمِنْ الْمُعْدِلِ الْمُعْلَى الْمُعْدِيلُ اللَّهُ الْمُعْدِيلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُونَ اللَّهُ الْمُعْدِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَقِ الْمُعْدِلِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِلَامِ اللَّهُ الْمُعْلَقِ الْمُعْدِلُولُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَقِلُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

(ﷺ آگ ن ری کعتین ماخلائی الله صلی الله علیه واله وسلم ان عند کل اَذا نَیْن ری کعتین ماخلاَصَلوة المعغوب " "رسول الله علی فی فیرا با به وادا انون ( یعنی اقامت اوراذان ) کے درمیان نماز ہے سوائے مغرب کے " بیروایت سنن دارقطنی ویمینی اورمسند ہزار میں ندگور ہے اس روایت کو حیان بھری نے روایت کیا ہے اوروہ صدوق ہیں۔ اس روایت اور دیگر روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ مغرب سے پہلے دورکعتیں پڑھنا جائز ہے لیکن دورکعتیں مغرب سے پہلے نہ پڑھنا زیادہ افسل ہے اس لئے کہ احادیث میں مغرب می نماز میں تجیل کی تاکید ہے اورصحابہ کرا م گل کی اکثریت کا معمول بدتھا کہ وہ مغرب سے پہلے دورکعتیں نہیں پڑھتے تصاور صحابہ گا کمل جمارے لئے باعث تقلید ہے اور صحابہ گئل ہی سے حدیث کا سیح مفہوم معلوم ہوتا ہے۔ حاکیہ اور صدیقہ کے نزد یک مغرب سے پہلے دوئفل پڑھنا کمروہ ہے ان کے دلائل وہی ہیں جواد پڑتل کئے گئے ہیں واللہ اعلیہ (مترجم)

١٣٥: بَابُ مَاجَاءَ فِيُمَنُّ أَذُرَكَ رَكُعَةً وَاسْمَ الْمُعَلِّ الشَّمُسُ

1900 : باب اس خص کے بارے میں جوغروب
آفناب سے بہلے عصری ایک رکعت پڑھ سکتاہے

الدُّصلی الله علیہ وہلی من فرمایا جس نے پالی میج (یعنی فجر) کی

الدُّصلی الله علیہ وہلی نے فرمایا جس نے پالی میج (یعنی فجر) کی

ایک رکعت سورج نگلنے سے نہیلے تو اس نے فجر کی نماز پالی اور
جس نے عصری ایک رکعت پالی (یعنی پڑھ کی) سورج غروب

مونے سے پہلے اس نے نماز عصر کو پالیا۔ اس باب میں حضرت

عائش ہے بھی روایت ہے۔ ابویسی تر فرماتے ہیں صدیث

عائش ہے بھی روایت ہے۔ ابویسی تر فرماتے ہیں صدیث

ادر الحق میں کا ہے اور ان کے زو کیے اس صدیث کا معنی ہے کہ

ادر الحق میں کا ہے اور ان کے زو کیے اس صدیث کا معنی ہے کہ

ہے تھم صاحب عذر کے لئے ہے شائل کوئی مخص سوگیا ہو یا میول

گیا ہوئماز کو اور اس وقت بیدار ہوایا اسے یا وآیا (کہ اس نے

نماز فجر یا عصر ابھی اواکر فی ہے ) جب سورج طلوع یا غروب

ہور ہاتھا۔

کی کی دو برواجز فقط ملید ہے۔ ۱۳۵۰ اس باب کی صدیث کے دو بُرو ہیں: دوسراجز وشفق علیہ ہے لیمی اگر نماز عصر کے دوران سورج غروب بوجاتی ہے لیکن پہلے جز ویس احناف اورائد خلافہ کے درمیان اختلافہ کے درمیان اختلافہ ہے۔ انکمہ خلافہ فرماتے ہیں کہ فجر کی ایک رکعت اداکر نے کے بعد سورج خلوج ہوجاتے تب بھی نماز ہو جائے گی۔احناف فرماتے ہیں کہ ان اوقات میں نماز پڑھانا جائز ہے کیکن اگر کوئی پڑھ کے آدا ہوجائے گی۔

۱۳۲: باب دونماز ول کواکیک وقت میں جمع کرنا

۱۳۲ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الْجَمُعِ ١٣٦: باب ومُماز بَيُنَ الصَّلُوتَيْنِ

121 حضرت این عباس سے روایت ہے کہ رسول القد صلی الله علی الله علیہ وعمر اور مغرب وعشاء کی نماز وں کو ملا کر پڑھا مدیند منورہ میں بغیر کی خوف اور بازش کے۔ ابن عباس سے صلی الله علیہ و کم نے ایسا کیوں کیا تو آنہوں نے کہا آپ نے چا کہ اُمت پر تکلیف نہ ہو۔ اس باب میں محضرت ابو ہری ہے ہیں روایت ہے۔ ابویسی کہتے ہیں حضرت ابو ہری ہے ہیں روایت ہے۔ ابویسی کہتے ہیں حدیث ابن عباس کی سندوں سے ان سے مروی ہے اسے

14A: حَدَّثَنَا هَنَادٌ نَا اَبُومُعَاوِيَةَ عَنَ الْاَعْمَشِ عَنُ حَبِيْدٍ اللهِ الْمِي الْمِي عَنُ حَبِيْدٍ اللهِ جَبَيْرٍ عَنِ اللهِ حَبَيْدٍ اللهِ عَنْ صَغِيْدٍ اللهِ جَبَيْرٍ عَنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ عَيْرٍ حَوْفٍ وَلا مَطْرِقًال فَقِيلُ لا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

رُويَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ رَوَاهُ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ وَسَعِيْدُ بُن

جُبَيُر وَعَبُدُ اللَّهِ ابْنُ شَقِيْقِ الْعُقَيْلِيُّ وَقَدْ رُوىَ عَنِ ابْنِ

روایت کیا ہے جابر بن زید ،سعید بن جبیر ،عبداللہ بن شقیق عقیلی نے اور ابن عباس کے خلاف بھی مروی ہے۔

عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُهَاذَا. 9 کا:حفزت ابن عباس رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ 9 ٤ ا : حَدَّثَنَا اَبُوُسَلَمَةً يَحْيَى بُنُ خَلَفِ الْبَصْرِئُ نَا نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس نے جمع کیاد ونمازوں کوایک الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَنَش عَنْ عِكُرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلَةً قَبَالَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ دقت میں بغیر عذر کے ابواب کہائر میں سے ایک باب میں داخل ہوا۔امام ابوعیسی ترندی رحمة الله علیه فرماتے میں الصَّلوتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُنْرِ فَقَدْ أَتَى بَاباً مِنْ أَبُواب حنش، ابوعلی رجی بن قیس میں اور وہ محدثین کے نز دیک الْكَبَائِرِ قَالَ أَبُوْ عِيْسْبِي وَحَنَشٌ هَٰذَا هُوَ أَبُوْ عَلِيّ ضعیف ہیں اور امام احمد بن طنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو الرَّحبِيُّ وَهُوَ حَنَشُ بُنُ قَيْسِ وَهُوَ ضَعِيْفٌ عِنْدَ اَهُلِ ضیعت کہاہے۔ اہل علم کا اس پڑھل ہے کہ دونمازوں کو ایک الُمحَدِيُثِ ضَعَّقَةَ ٱحُمَدُ وَغَيُّرُهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَا عِنْدَ وقت میں جمع کرنا صرف سفر یا عرفات میں جائز ہے۔ بعض أَهُلِ الْعِلْمِ أَنُ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلُوتَيْنِ إِلَّا فِي اہل علم تابعین میں ہے مریض کے لئے جمع بین الصلو اتین کی السُّفَرِٱوْبِعَرَفَةَ وَرَخَصَّ بَعْضُ آهُلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ اجازت دية بي ادراحدرهمة الله عليه ادراسحاق رحمة الله عليه كا فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلُو تَيْنَ لِلْمَرِيْضِ وَبِهِ يَقُولُ آحُمَدُ بھی یہی تول ہے۔ امام شافعی رحمة الله علیه کے نزدیک دو وَاسُحٰقُ وَقَالَ بَعُضُ أَهُلِ الْعِلْمِ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّاوِتَيْنِ نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا مریض کے لئے بھی جائز فِي الْمَطَرِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَاِسْحَقُ وَلَمُ يَرَ الشَّافِعِيُّ لِلمُويُضِ أَنُّ يَجُمَّعَ بَيْنَ الصَّلْوتَيُن.

(ﷺ) جمع بین الصلو تین کا ایک مفہوم میہ ہوسکتا ہے کہ ایک نماز اپنے آخر وقت اور دوسری اول وقت میں پڑھ لے اور میں مسافر مریض یاد بنی امور میں خصوصی انہاک کے وقت ہوسکتا ہے۔ قضائماز تو دوسری نماز کے ساتھ پڑھی جاسکتی ہے کین جس نماز کا ابھی وقت ہی نہیں آیا وہ قبل از وقت کیسے پڑھی جاسکتی ہے۔ حنفیہ کے نزد یک میصرف عرفات اور مزد لفہ میں ہے کہ عرفات میں عصر ظہر کے ساتھ پڑھ کی جائے اور مغرب مزد لفہ میں جا کرعشاء کے ساتھ پڑھے چاہے آوھی رات کو یا اس کے بعد پہنچے۔

ہ کی گڑھیگ گا آئی گاہی: اس پرتمام انکہ کا اجماع ہے کہ بغیر کی عذر کے دونماز وں کوجمع کرنا جائز تہیں البتہ ائی ڈیلا شہ کے نزدیک عذر کی صورت میں جمع بین الصلو تین (وونمازیں اسٹھی کرنا) جائز ہے۔ مثلاً بارش یا سفر کاعذر ہے۔ امام ابو عذیفہ" کا مسلک یہ ہے جیتی جمع عرفات اور مزولفہ میں مشروع ہے اس کے علاوہ جمع صوری جائز ہے۔ حقیقتا جمع کرنا جائز نہیں ہے۔

١٣٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي بَدُأِ الْآذَان

۱۳۷: باباذان کی ابتداء

110: محد بن عبرالله بن زیدا ب باب کا بید و لفل کرسے میں کہ جب مج بوئی تو ہم آئے رسول اللہ علی کے پاس آئے کی ہم مے ان کواس خواب کی جردی فرمایا پر خواب سے اے اور تم

١٨٠: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ يَحْمَى بُنِ سَعِيْدِ نِ الْأَمَوِيُ
 نَا أَبِى نَامُحَمَّدُ بُنُ السُحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ابْرَاهِيْمَ كَ النَّرِيْدِ عَنْ أَبْدِهَا لَلْهِ بُنِ زَيْدِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كِيمِ
 التَّيْهِي عَنْ مُحَمَّدِ بُن عَبْدِ اللَّهِ بُن زَيْدِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كِيم

بلال کے ساتھ کھڑے ہوجاؤ اس ملئے کہ وہ تم سے بلندآ واز والے ہیں اور انہیں وہ سکھاؤجو تمہیں کہا گیا ہے اور وہ اس کو بلند آواز ہے کہیں۔راوی کہتے ہیں جب حضرت عمر من خطاب نے حضرت بلال کی اذان کی توانی چادر کھینچے ہوئے رسول الله عليك كي خدمت مين حاضر جوئ اور كيتے تھے اے اللہ ك رسول علي ال ذات كي قتم جس في آب علي كوسيا دين دے کر بھیجا ہے میں نے بھی ای طرح کا خواب دیکھا ہے جس طرح بلال ؓ نے کہا۔فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں یہی بات زیاره مضبوط ہوگئی۔اس باب میں ابن عراسے بھی روایت ب-ابومسی قرماتے ہیں عبداللہ بن زید کی حدیث حس صحیح ہے اور اس حدیث کو ابراہیم بن سعد نے بھی روایت کیا ہے وہ روایت کرتے ہیں تحرین اسحاق سے طویل اور کمل حدیث،اس حدیث میں اذان کے کلمات دو دو مرتبہ ذکر کرتے ہیں اور ا قامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ عبداللہ بن زید ابن عبدر سے ہیں ان کوابن عبدرب بھی کہا جاتا ہے ہمیں ان کی رسول اللہ علی احادیث میں اذان کی اس روایت کے علاوہ کسی روایت کے صحیح ہونے کاعلم نہیں اور عبداللد بن زید بن عاصم مازنی نے بھی نبی علی سے احادیث روایت کی جس اورعبداللہ بن عاصم مازنی عباد بن تمیم کے چیاہیں۔

141: حضرت این عمر عب روایت ہے کہ مسلمان جب مدیند
آئے تو وہ اکتفے ہوتے اور اوقات نماز کا اندازہ کرتے تھان
میں سے لوئی بھی آ وار نہیں لگا تا تھا۔ ایک دن انہوں نے آپی
میں مشورہ کیا بعض نے کہا ایک ناقوس بنایا جائے نصار کی کے
بناقوس کی طرح حضرت بمر نے کہا ایک قرن بناؤ کی ہو تھے تم ایک آدی کو
کی طرح حضرت بمر نے کہا کہ کیون نہیں جیسے تم ایک آدی کو
کہ وہ لکا اس نماز کے لئے۔ اس پر رسول اللہ سیسے نے تم ایک نے دای کو
دے بلال کھڑے ہوجاؤ اور نماز کے لئے لیا رو (منادی
کرد)۔ امام ایوسی تر تم وجاؤ اور نماز کے لئے لیارد (منادی

لَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَوْتُهُ بِالرُّ وَيَا فَقَالَ انَّ هَذِهِ لَوُوْيَا حَقٌّ وَقُهُ مَعَ بلال فَإِنَّهُ ٱللَّذِي وَآمَدُ صَوْتًا مِنْكَ فَٱلِّق عَلَيْهِ مَاقِيْلُ لَكَ وَلُيْنَادِ مِذْلِكَ قَالَ فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ نِدَآءَ بِلاَلَ بِالصَّلْوةِ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَجُرُّ إِزَارَةُ وَهُوَ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي يَعَثَكَ بِالْحَقِّ لْقَدْرَ آيْتُ مِثْلَ الَّذِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَذَٰلِكَ ٱلَّبَتُ وَفِي الْبَابِ عَن ابْن عُمَرَ قَالَ اَبُوْعِيْسني حَدِيْتُ عَبُدِاللَّهِ بُن زَيْدٍ حَدِيْثِ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ قَدْ رَوْى هَذَا الْحَدِيثَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسُحْقَ اتَمَّ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَاطُولَ وَذَكُو فِيهِ قَصَّةً وَالْإِذَانِ مَنْنَى وَالْإِقَامَةِ مَرَّةً مَوَّةً عَبُدُ اللَّهِ بُنُ زَيْدِ هُوَ ابْنُ عَبُدِ رَبِّهِ وَيُقَالُ ابْنُ عَبُدِ رَبِّ وَلَا نَعُرفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا يَصِحُّ إِلَّا ِ الْحَدِيْثُ الْوَاحِدَ فِي الْآذَانِ وَعَبُدُاللَّهِ ابْنُ زَيْدٍ بُن عَاصِم الْمَازِنِيُّ لَهُ اَحَادِيْتُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَمُّ عَبَّادِ بُن تَمِيْم.

101: حَدُّقَنَا اَبُوبَكُو بُنُ اَبِي النَّصْرِنَا ٱلْحَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ اَبُنُ جُرِيْجِ آنَا تَافِعٌ عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ مُحَمَّدٍ قَالَ الْمُسْلِمُونَ حِيْنَ قَلِيمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْمَعِعُونَ فَيَتَحَيِّنُونَ الصَّلَوَاتِ وَلَيْسَ يُنَادِئ بِهَا اَحَدٌ فَتَكَلَّمُوا فَيَتَحَيُّنُونَ الصَّلَوَاتِ وَلَيْسَ يُنَادِئ بِهَا اَحَدٌ فَتَكَلَّمُوا يَعْمَلُهُمُ التَّجِدُوا اَنَ قُوسًا مِثْلُ اَنَ قُوسًا مِثْلُ اَنَ قُوسًا مِثْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالصَّلَوْةِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلّمَ بِالصَّلَوْةِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالصَّلَوْةِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا بَلُولُ فَلُ فَالَ فَقَالَ وَسُولُ إِنَّ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَوْهُ فَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَ

عرر کی ووایت ہے۔

### ۱۳۸:باب اذان بیس ترجیع <sup>۱</sup>

۱۸۱: حضرت ابویحذوره گرضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی الله عندے الله متحلیا ۔ ابرائیم مقلیا اوراذ ان کا ایک ایک حرف سکمایا ۔ ابرائیم می نے کہا کہ ہماری افزان کی طرح ۔ بشر کہتے ہیں میں نے ان سے کہا دوبارہ کھیے (افزان ) توانہوں نے بیان کی افزان رجیج کے ساتھ ۔ ابویسٹی رحمہ الله فرماتے ہیں افزان کے بارے بیں ابویحذورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تھے ہا در بیان ہے کئی سندوں سے مروی ہے مکہ محرمہ میں ایک بیا بیا تا ہے ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یکی تول

۱۸۳۰ : حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فر ملیا کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواڈ ان میں اندین اور تحمیر میں سر م کلمات سکھائے۔ امام ابوعیلی تر فری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہیے حدیث حسن صحیح ہے اور حضرت ابو محدورہ رضی اللہ عند کا نام سمرہ بن مغیرہ رضی اللہ عند کا اذان کے بارے میں یمی فرہب ہے اور ابوحدورہ رضی اللہ عنہ ہے کہنا تھی مرتبہ کہنا تھی مروی ہے۔

### ۱۳۹: باب تكبيرايك ايك باركهنا

۱۸۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے کہ بلال رضی الله عند کو تھم دیا گیا کہ اذان دو دومرتبہ کے اور اقامت ایک ایک مرتبہ کے اس باب میں ابن عمر رضی الله عنها ہے بھی حدیث مروی ہے ۔امام ابو تیسیٰ ترزی فرماتے حَسَنٌ صَحِيُحٌ غَرِيُبٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ.

١٣٨ : بَاكُ مَا جَاءَ فِي التَّرُجِيعِ فِي الْآذَانِ ١٨٢ : حَدُّقَنَا بِشُرُبُنُ مُعَادٍ ثَنَا إِبْرَاهِمُ بَنُ عَبُدِالْعَزَيْزِ بَنِ عَبُدِالْمَزَيْزِ بَنِ عَبُدِالْمَزَيْزِ أَبِي مَحْدُورَةً قَالَ اَحْبَرَبِي آبِي وَ جَدِّى جَمِيمًا عَنْ أَبِي مَحْدُورَةً قَالَ اَحْبَرَبِي أَبِي وَ جَدِي جَمِيمًا عَنْ أَبِي مَحْدُ وَرَةً إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى صَدِيقًا قَالَ بِشُرَّ فَقُلُتُ لَهُ حَرَفًا قَالَ بِشُرَّ فَقُلُتُ لَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ

آهُ اَ: حَدَّثَنَا أَنُو مُولسِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى تَاعَقَانُ نَا هَمَّامٌ عَنُ عَلِيهِ اللّهِ بُنِ المُثَنِّى تَاعَقَانُ نَا مُحَيِّرِ يُوعِنُ عَلِيهِ اللّهِ بُنِ مُحَيِّرِ يُوعِنُ اَبِي مَحُدُورَةَ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلاَذَانَ بِمُسَعَ عَشَرَةَ كَلِيمَةُ وَالْإِ قَامَةَ سَبُعَ عَشَرَةَ كَلِيمَةُ وَالْإِ قَامَةَ سَبُعَ عَشَرَةً كَلِيمَةً وَالْإِ قَامَةَ سَبُعَ عَشَرَةً كَلِيمَةً وَالْإِ قَامَةَ سَبُعَ صَرِيحٌ وَاللهِ عَلَيْهِ وَقَدَ صَرِيحٌ وَاللهِ مَحُدُورَةَ السَّمَةُ سَمُرَةٌ بَنُ مِغِيرٍ وَقَدَ خَدِيثَ خَصَ الْهُ الْعِلْمِ إلى هذا في الْآذَانِ وَقَدْ رُوعَ عَنْ ابْنُ مَحُدُورَةً اللهُ كَانِ يَقْرُ وُلِكَافَامَةً.

#### ١٣٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ

1۸٣ : حَدَّثَنَا قَفَيْنَةُ نَا عَبُدُالُوَهَابِ الثَّقْفِيُّ وَيَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ عَنُ خَالِدِ الْحَدَّآءِ عَنُ اَبِي قِلَابَةَ عَنُ انْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ أُمِرَ بِلالُ اَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَ يُوْتِرْ الْإِقَامَةَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَبُوْعِيْسْنِي حَدِيثُ اَنْسِ

ع اذان میں شہاد میں کودومرتبہ بیت آواز سے کہنے کے بعد دومرتباد کجی آواز سے کہنے کو جیم کہتے ہیں۔

ع ابع محدورہ ہے تھان کواذان تکھائی گی وہ شہادتی کو پہت آوازے اداکرتے تھے کہ پیکسان کے لئے اجنبی تھاتبدادو بارہ بلند آوازے کہوائے گئے اور چنگ یہ سعادت انہیں نجی آکرم تھاتھ سے ماعل ہوئی گی البغائیرای کو تلف اسادے جب روایت کیا گیا تو ایس ہوگیا کہ گویا ترجیح سنت نبوی ہے مالانکہ جب یا گذران کی توجید دی ہے۔

حَدِينتُ حَسَنٌ صَحِينة وَهُوَقُولُ بَعُض أَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُوَ السَّحٰقُ.

• ٣٠ : بَابُ مَاجَاءَ فِي أَنَّ الْإِقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى

#### ۴۸: باب ا قامت دود وبار کیے

اسطق" کا بھی یہی تول ہے۔

ہیں حدیث انس رضی اللہ عندحسن سجح ہے اور پیصحابیہ و تا ابعین ً

میں ہے بعض اہل علم کا قول ہے اور امام ما لک ، شافعی ، احمد ّ اور

١٨٥ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدِ ٱلاَشَجُّ نَا عُقْبَةً بُنِ خَالِدِ عَنِ ابْن أَبِيُ لِيُلْنِي عَنُ عَمُووِبُنِ مُرَّةً عَنُ عَبُدِ الرَّحَمَٰنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنُ عَبُداللَّهِ بُن زَيْدِ قَالَ كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي أَلَاذَان وَالْإِقَامَةِ قَالَ أَبُوْ عِيْسْنِي حَدِيْتُ عَبْدِاللَّهِ بُن زَيْدٍ رَوَاهُ وَكِيْعٌ عَن الْاَ عُمَشِ عَنُ عَمُرُو بُنِ مُرَّةً عَنُ عَبُدِالرَّحَمَٰنِ بُنِ اَبِيُ لَيْلَىٰ أَنَّ عُبُدَاللَّهِ ابْنَ زَيْدِ رَاى الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ وَقَالَ شُغْبَةُ عَنُ عَمُر وُبِنِ مُرَّةَ عَنْ عَبُدِالرَّحُمٰنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ ثَنَا أَصُحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بُنَ زَيْدِ رَأَى الْآذَانِ فِي الْمَنَامِ وَهَاذَا أَصُّحُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْن أَبِي لَيْلَي وَعَبْدِالرَّحُمْنِ بُن أَبِي لَيْلَى لَمُ يَسْمَعُ مِنْ عَبُدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ الْآذَانُ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِ قَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ أَبِنُ الْمُبَارَكِ وَ آهُلُ الْكُو فَةِ .

۱۸۵: عبدالله بن زیدرضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم كي اذ ان اورا قامت دودوم رتبه كهي جاتي تقى - امام ابوعيسيٰ تريذي رحمه الله كہتے ہيں حديث عبد الله بن زیدرضیٰ اللہ عنہ کو روایت کیا ہے وکیج نے اعمش سے انہوں نے عمر وین مروہ ہے اور انہوں نے عبدالرحمٰن بن الی لیلی ہے کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے او ان کے بارے میں خواب و یکھا ۔شعبہ، عمروین مروہ ہے اور وہ عبدالرحمٰن بن ابی لیل ہے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے ہم ہے بیان کیا کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اذان کو خواب میں ویکھا۔ پیراضح ہےا بن الی کیلی کی حدیث سے اورعبدالرحمٰن بن الي ليلي كوعبدالله بن زيد ہے ساع نہيں \_ بعض ابل علم کا قول ہے کہ اذان اور ا قامت دونوں دودو . مرحبه بين اوزسفيان ثوري رحمه اللهء ابن مبارك رحمه الله اور اہل کوفہ(احناف) کا بھی میں قول ہے۔

ا ١٠ : باب اذان كے كلمات تقبر كفير كرا داكر نا ١٨٢: حفرت جابر رضي الله عندسے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بلال رضی الله عنه سے قرمایا أے بلال جب تم اذ ان کہوتو تھبر تھبر کرا ذان کہواور جب ا قامت کہوتو جلدی جلدی کہوا درا ذان اور تکبیر میں اتنا تھہر و کہ کھائے والا کھانے سے اور پینے والا پینے سے اور قضائے حاجت کو حانے والا اپنی حاجت ہے فارغ ہوجائے اورتم نہ کھڑ ہے ہوا کر وجب تک مجھے دیکھے نہلو<sup>ل</sup>۔

ا ٣ ا : بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّرسُّل فِي الْآذَان ١٨٦: حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ الْحَسَنِ نَا الْمُعَلِّي بُنُ اَسَدِ نَاعَبُدُالُمُنُعِم وَهُوَصَاحِبُ السِّقَآءِ نَا يَحْيَى بُنُ مُسُلِم عَن الْحَسَن وَعَطَآءٍ عَنُ جَابِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا فَقَ قَالَ لِبَلالِ يَابِلالُ إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسُّلُ فِي أَذَانِكَ وَ إِذَا أَقَمُتَ فَاحْدِرُ وَاجْعَلُ بَيْنَ اَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدُرَ مَا يَقُرُ غُ الْآكِلُ مِنُ آكُلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرُنِهِ وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَآءِ حَاجَتِهِ وَلاَ تَقُوْمُواحَتَّى تَرَوْنِيُ.

ل نبي آكرم عظية كالجمره مبارك معجد يحتصل تعالبذا آب عظية تقريا ال وقت تغريف لاتي جب" قد قامت الصلوة "كهاج تا آج كل الم مصلي برمحراب میں بیٹھا ہوتا ہے اور اہام ومتنزی سب بیٹے رہتے ہیں اور جب' قد قامت الصلوق'' کہا جائے تب سب کھڑے ہوتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ آج بھی اگر 🖈 ....

١٨٤: 'حَدَّثَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدِ نَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدِ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ نَحُوهُ فَالَ الْمُوعِيْسِى حَدِيْتُ جَابِرِ هَذَا حَدِيْتُ لاَ نَعْرِفُهُ إلَّا مِنَ الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْتُ عَبُدُالْمُنْعِمِ وَهُو اِسْنَادٌ مَجْهُولٌ.

### ١٣٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُخَالِ الْإِصْبَحِ الْاُذُنَ عِنْدَا لَاذَان

١٨٨: حَدَّقَا مُحُمُودُ بَنُ غَيَلَانَ نَا عَبُدُالرَّزُاقِ نَا سُفَيَانُ الثَّوْرِيُ عَنَ عَرْنَ ابْنِ اَبِي جُحَيْفَةَ عَنَ آبِيهِ قَلَ رَايُن النَّوْرِيُ عَنَ كَالَمُ فَا رَايُن عَلَى اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَرَصُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَرَصُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَرَصُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قُبَّةٍ لَهُ حَمُر آءَ اُرَاهُ قَالَ مِنْ اَدَم فَحَرَجَ بِالْعَنزَةِ فَرَكَزَهَا بِالْبَطْحَآءِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُبَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنزَةِ فَرَكَزَهَا بِالْبَطْحَآءِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُبَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنزَةِ وَوَكَرَةً اللهُ وَسَلَّم يَمُرُبَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنزَةِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُبَيْنَ يَدَيْهِ مِلْكُ مِلْ اللهُ وَيَقُلُ اللهُ وَيَقُولُ الْمُ وَيَقُولُ اللهُ وَيَقُولُ اللهُ وَيَقُولُ اللهُ وَيَعُولُولُ اللهُ وَيَعْ اللهُ وَيَقُولُ اللهُ وَيَقُولُ اللهُ وَيَقُولُ وَيَعَلَقُ وَلَولُ اللهُ وَيَقُولُ وَلُولُ وَيَعْ اللهُ وَيَعُولُولُ اللهُ وَيَعَى اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَقُولُ وَلُولُ وَاللّهِ اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعِي اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَلَولُ اللهُ وَالْمَا اللهُ وَلَولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمَالِ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَا اللهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللهُ وَالْمَلِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَالْمَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْعَلَى اللهُ اللهُ

۱۸۷: ہم سے عبد بن حمید نے روایٹ کیا ان سے بوٹس بن محد نے اوران سے عبد شعم نے اس کی مثل روایت کیا۔ ایوٹسٹن کہتے ہیں ہم جابر گی اس حدیث کوعید شعم کی سند کے علاو خہیں جائے اور سیندمجبول ہے۔

#### ۱۳۲: باب اذان دیتے ہوئے کان میں انگلی ڈالنا

۱۸۸ عون بن ابود قید اپنج والدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے دیکھا بلال کواڈ ان دیتے ہوئے اوروہ اپنامتہ پیسر تے تھادھ اور اوران کی دوانگلیاں ان کے دونوں کا نوں میں جب کہ رسول اللہ اپنے سرخ فیصے میں تھے۔ راوی نے کہا میراخیال ہے کہ وو (فیمہ) چڑے کا تھا پھر بلال فی عصالیکر طرف نماز پڑھی ۔ آپ کے اددگرد کتے اور گدھے چل پھر رہ کا مقافی پھر رہے طرف نماز پڑھی ۔ آپ کے اددگرد کتے اور گدھے چل پھر رہے تھے (بیخی فیمہ کے آگ ) آپ کے جم می سرخلہ تھا گویا کہ میں آپ کے اددگرد کتے اور گدھے چل پھر رہے تھے (بیخی فیمہ کے آگ ) آپ کے جم می سرخلہ تھا گویا کہ میں آپ کی چنڈ یوں کی چنگ دیا ہوں ۔ سفیان کہتے ہیں کہ میر نے خیال میں وہ (فیلہ کے) کئی چاور کا ہوگا۔ امام ابوئیسی ترفی کے میا فراتے ہیں ابود قیمہ کی صدیعے میں نوع کی حدیث میں کہ نے کہا وہ کہا تھا کہا گام گامل فیمہ کے ادان کے دوران انگلیوں کوگا نوں میں قوالے اور بیداوز آگی کا قول کے اور بیداوز آگی کا قول کے ۔ اور بیداوز آگی کا قول کے ۔ اور بیداوز آگی کا قول

ﷺ (حَدِثَ ﴾ [كُونِ الله عَلَيْ الله عَل يبال حضرت بلال نے قبہ ميں اذان دي تھي اس لئے طومنا پڑا اس سے يہ بات ثابت ہوئی که اگر منارہ وغيرہ ميں اذان د كل جائے تو طومنا چاہئے اوراذان دیتے وقت كانول ميں انگلياں ڈالنا بھي مستحب ہے اس كی وجہ نود حضور عَلَيْ ہے نہ بيان فرمائی ہے كه اس سے آواز بكند ہوتی ہے۔

<sup>۔</sup> پھٹام ساتھ جرے کے لگر کرتے تو یکیا جاسٹا ہے گئن امام آئر کورڈ انجیرٹر یہ کیدد بتا ہے بعد لیتا ہے اور دمندی منتشر کورے ہوتے ہیں اور مغیں درست کرنے تک امام دو فاقع پڑھ لیتا ہے اور یون بھیر تو یم ہے وقت امام کے ساتھ سائے ہے منتدی کورم ہوجاتے ہیں۔ امام جرے سے نظر اور مقتدی قد قامت الصلوٰ آئر بھر اسے ہوران تو بھر ایسا ہور کے کہ مندی ہوگئی ہو بالیج امام نمازشروع کرنے سے پہلے صف بندی کرائے اور پھر بھر کر یم ہے۔ اعزہ: ایسے عصاکو کہتے ہیں جس کے بچھالو بالگا ہو۔ (مترجم) علی کھنڈ اگر چاد داور جہندا کہا ہوت اسے فلہ کہتے ہیں۔ (مترجم)

۱۳۳ باب فجر کی اذان میں تھویب کے بارے میں 1 1 عفر تعلیم بن ابی لیلی حضرت بلال کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ عظاف نے ندتم تو یب کرونمازوں میں مگر فجر کی نماز میں۔اس باب میں ابومحذورة سے بھی روایت ہے۔ ابولیسائ فرماتے میں حدیث بلال کوہم ابواسرائیل ملائی کی روایت کے علاوہ نہیں جائے اورابواسرائيل نے بيحديث علم بن عتبيد ينبيلسني -امام ترندي كيت ميں كدانهوں نے حسن بن عبار وسے اور انہوں نے حکم بن عتبیہ ہے روایت کیا ہے۔ او رابواسرائیل کا نام اساعیل بن ابواسحاق ہے اور سرحد ثین کے نزد کی قوی نہیں اوراختلاف کیا اہل علم نے تھویب کی تفسیر میں بعض اہل علم ك نزديك عويب بيب كم فجرك اذان مي الصلوة خير من النوم کہے بیابن مبارک اوراحدُ کا قول ہے اوراسحال نے اس كے علاوہ كباہ وہ كہتے ہيں كالوكوں نے نبي علي كے بعد یہ نیا طریقہ لکالا ہے کہ اگر لوگ اذان دینے کے بعد تاخیر كرين تومؤذن اذان اورا قامت كے درميان'' فَـدُ قَامَتِ الصَلُوةُ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ "كَالفَاظ كِهِ (اِمَامِرْمَدُيُّ فرماتے ہیں ) بیتھویب جس کو آبخی نے بیان کیا ہے اہل علم کے نزد یک مروہ ہے اور بدوہ کام ہے جے رسول اللہ عظیم کے بعدلوگوں نے نکالا ہے( لین برعت ہے)۔ تو یب کے متعلق ابن مبارك اور احد كل تفسير كه به فجر كي اذان ميں "الصَّلُوةُ خَيُرٌمِّنَ النَّوُم "كَالْفَاظَ كَبْنا جدين ولي تحج ہے اوراسے تھویب بھی کہاجاتا ہے۔ ای کواہل علم نے اختیار کیا ہے عبداللہ بن عمر سے مردی ہے کہ وہ کہتے تھے فجر کی ادَان من "إلى صلوة خَيْرٌ مِّنَ النَّوُم "ادر مجام سيمروي ہے کہ بیں داخل ہوامبحد میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ اس میں ا ذان ہوچکی تھی اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم نماز ادا کریں پس مؤذن نے تھ یب کہی تو عبداللہ بن عرام مسجد سے نکل آئے

٣٣ ا :بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّثُويُبِ فِي الْفَجُر ١٨٩: حَدَّثَنَا ٱخُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ لَا ٱبُوِّ ٱحْمَدَ الزُّهَيْرِيُّ نَا أَبُوُ إِسُوَائِيْلَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ أَبِي لَيُلَىٰ عَنُ بَلَالِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُثُوّ بَنَّ فِي شَيءِ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي صَلْوةِ الْفَجُرِ وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِيُ مَحُذُ وُرَةً قَالَ اَبُوعِيُسلى حَدِيْثُ بِلَالِ لَا نَعُرِفُهُ إِلَّامِنُ حَدِيْثِ آبِي اِسُرالِيْلَ الْمُلا ثِي وَٱبُوُاسُوَائِيُلَ لَمْ يَسْمَعُ هَذَا الْحَدِيْتُ مِنَ الْحَكُم ابُن عُتَيْبَةَ قَالَ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ بُن عُمَارَةَ عَنِ الْحَكُمِ ابْنَ عُتَيْبَةَ وَٱبُو اِسُرَائِيْلَ اسْمُهُ اِسْمَعِيْلُ بُنُ أَبِي اِسْحَاقَ وَلَيْسَ بِذَٰلِكَ الْقَوِيّ عِنْدَ اَهُلِ الْحَدِيثِ وَقَدِاخُتَلَفَ اَهُلِ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرُ التَّفُويُبِ فَقَالَ بَعُضُهُمُ التَّثُويُبُ أَنْ يَقُولُ فِي اَذَان الْفَجُرِ الصَّلَوةُ خَيُرٌمِنَ النَّوُم وَهُوَقَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَٱحۡمَدَ وَقَالَ اِسۡحٰقُ فِي النَّثُويُبُ غَيۡرَ هٰذَا قَالَ هُوَ شَيْءٌ ٱحْدَثَهُ النَّاسُ بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤِّذِنُ فَاسْتَبُطَآءَ الْقَوْمُ قَالَ بَيْنَ ٱلاَذَان وَٱلْإِقَامَةِ قَدُقَامَتِ الصَلْوةُ حَىٌّ عَلَى الْفَلاَحِ وَهَلَاا الَّذِي قَالَ اِسْحَقُ هُوَ التَّنُويُبُ الَّذِي كُرِهَهُ آهُلُ الْعِلْم وَالَّذِي اَحْدَثُوهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّـٰذِى فَسَّرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنَّ وَأَحْمَدُ التَّثُويُبَ أَنُ يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجُرِ الصَّلُوةُ خَيْرٌ مِّنَ السَّوْمِ فَهُوَ قَوُلٌ صَحِيتٌ وَيُقَالُ لَهُ السُّوُّبُ أَيُصا وَهُوَ الَّـذِّي اخْتَارَهُ أَهُلِ الْعِلْمِ وَ رَاوُهُ وَرُوِيَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ يَقُوُّلُ فِي صَلْوةِ الْفَجُرِ الصَلْوةُ خَيُرٌمِّنَ النَّوُم وَ رُويَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلُتُ مَعَ عَسُدِاللُّهِ بُن عُمِمَرَ مَسُجدًا وَقَدْ أُذِّنَ فِيْهِ وَنَحُنُ نُرِيُدُ أَنُ نُصَّلِى فِيُهِ فَتُوبَ الْمُؤذِّنُ فَخَرَجَ عَبُدُاللَّهِ

أَبُو ابُ الصَّلُوةِ

بُنُ عُمَوَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَقَالَ اخُورُجُ بِنَا مِنُ عِنْدِ اور فرايا لَكَل چلواس بَرَّى كَ پاس سے اور وہال ثماز اوائيس هٰذَا الْسُمُبَتَدِع وَلَهُ يُصَلِّ فِيْهِ إِنَّمَا كَرِهَ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ كَل عَروه بَحْتَ تَصْعِر اللهُ مَنْ رمول الله عَشَوْيُبَ الَّذِى أَحْدَثُهُ النَّاسُ بَعَدُ.

هشلار کشت نی آلمینیاپ: تحویب کے معانی ترجمہ سے واضح ہیں ۔اذان کے بعد تھیب کواکٹر علاء نے بدعت اور کروہ کہا خصوصاً جب اس کوسنت کی حیثیت سے اختیار کرلیا گیا ہولیکن اگر ضرورت کے موقع پر اس کوسنت اور عباوت مجھے بغیر کی حائے تو کوئی حریج نہیں۔

# ۱۲۲۲ از ان کہنے والا ہی تکبیر کیے

١٣٣ : بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ مَنُ اَذَّنَ فَهُو يُقِيمُ ٩٠ : حَدُثَنَا هَنَادُ نَا عَبُدَةُ وَيَعْلَى عَنُ عَبُوالرَّحُهٰن

بُنِ زِيَادِبُنِ الْعُمْ عَنْ زِيَادِبُنِ لَعُيْمِ الْمُحْضَرِمِي عَنْ زِيَادِ بُنِ الْحَارِثِ الصَّدَائِيَ قَالَ فَامَرَ بِيْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ أُوْفِقَ فِي صَلُوةِ الْفَجْرِ فَاقَانُتُ فَارَادَ بِالآلْ آنْ يُقِيْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ احَا صُدَّ عَقْدَ أَذَنَ فَمَنُ اذَنَ فَهُو يُقِيْمُ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ أَبُوعِيْسنى حَدِيثُ زِيَادٍ وقي الباب عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ أَبُوعِيْسنى حَدِيثُ زِيَادٍ النَّفَ عَنْهُ هُو مِن حَدِيثِ الْإِفْرِيقِي وَالْاَفْرِيقِي هُو صعيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ صَعْفَلُ يَحْدِيثُ اللَّهُ وَيَقُولُ الْقَطَالُ وَغَيْرُهُ قَالَ آحَمَٰدُ لَا اكْتُبُ حَدِيثُ الْاَوْرِيقِي قَالَ وَرَايُثُ مُحَمَّدَ بُنَ إِسْمَعِيلً يُقَوِى الْمُولُ الْحَدِيثِ الْمُؤْمِنِيةِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ اكْتَرِاهُولُ هُومَقَارِبُ الْحَدِيثِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ آكُثَرِاهُلِ الْعِلْمِ مَنْ أَذَى فَهُويُقِيمُ.

ه الم مثانی از آنیانی: امام شافعی کنزدیک یمل داجب جوازان کم وی اقامت کم امام ابو حنیقه فرمات میں بیستحب ہے البندامؤ ڈن سے اجازت لے کرا قامت کوئی دوسرا کبد سکت ہے بشر طیکداس سے مؤ ڈن کو تکلیف اور رخی نیمواور تکلیف بوتو تکرو دیم ستحب ہونے کی دلیل دار قطنی وغیرہ کی روایات میں۔

١٩٥١: بَابُ مَاجَاءَ فِي كُوَ اهِيُةِ الْآذَانِ بِعَيْرِ وُضُوءً
 ١٩١: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُجِرِنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ
 ١٩١: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُجِرِنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ
 ١٩١: حَدْرَتَ الإجريه وَضَى الله عند عنوا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ
 مُعاوية بن يَحْيِي عَنِ الدُّهُويِّ عَنْ أَبِي هُويُودَ عَنِ صَلَى الله عليه وَمَا يا نداذان دع مَر با وضوآ وى ( يعنى
 النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يُؤْذِنُ إِلَّا مُعْوَضَى .

191: یکی بن موئی عبداللہ بن وہب ہے وہ یونس ہے اور وہ این شہاب سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا جس آدی کا وضونہ ہوں او ان نہ دے ۔ امام ابوئیس ٹی فرمات ہیں میدیث ہیں صحیحہ اور ابو ہریرہ کی حدیث ہوں وابت ہے اور نہری نے نیس کی کوئی حدیث ابو روایت ہے اور نہری نے نیس کی کوئی حدیث ابو ہریرہ ہے ہوں اور نہری نے نیس کی کوئی حدیث ابو بارے میں بعض ابل غلم کے نزد دیک کروہ ہے اور یہام شافیق بارے میں بعض ابل غلم کے نزد دیک کروہ ہے اور یہام شافیق اور اسحان تو کی ہے اور رخصت دی ہے بعض ابل غلم نے اور ارتحان اسے اور رخصت دی ہے بعض ابل غلم نے اور اسحان اسے کا قول ہے اور رخصت دی ہے بعض ابل غلم نے اور اسحان اللہ علم نے۔ اور اسحان اللہ علم نے۔ اور اسحان اللہ علم نے۔ اس کی بید نقیان تو رکی ابن مہارک اور امام اعتمالی قول ہے۔۔

19 ا : حَدَّقَا يَجْنِي بُنُ مُوسَى فَا عَلْمُاللَّهِ بُنُ وَهُبِ
عَنُ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ لَا
يُسَادِى بِالصَّلاةِ اللَّهِ شِهَابِ قَالَ قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ لَا
اَصَحُّ مِنَ الْحَدِيْثِ الْآوَلِ وَحَدِيثُ آبِى هَرَيْرَةَ لَمُ
يَسُولُعُهُ ابْنُ وَهُبٍ وَهُرَ اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ الْوَلِيدِ بْنِ
مُسْلِمٍ وَالسَّرُّهُ لِمَ يَسْسَمُعُ مِنْ اَبِى هُرَيْرَةَ لَمُ
وَاحْتَلَفَ اَهُلِ الْعِلْمِ فِى الْآذَانِ عَلَى عَيْرُ وَصُوبً
وَاحْتَلَفَ اَهُلِ الْعِلْمِ فِى الْآذَانِ عَلَى عَيْرُ وَصُوبً
وَاسْحَاقَ وَرَجَّصَ فِى ذَلِكَ بَعْضُ اهْلِ الْعِلْمِ
وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ
وَاسْحَاقُ وَرَجَّصَ فِى ذَلِكَ بَعْضُ اهْلِ الْعِلْمِ

هُ الرصينية الراب الي: احناف ادرامام شافع كنزديك اذان كے لئے وضوشرط ب

٣ ٦ : بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْإِمَامَ اَحَقُّ بِالْإِقَامَةِ
١٩٣ : حَدَّثَنَا يَحْنَى بَنُ مُوسَى نَا عَبُدُالرَّزَاقِ نَا اِسْرَائِيلُ
١٩٣ : حَدَّثَنَا يَحْنَى بَنُ مُوسِى نَا عَبُدُالرَّزَاقِ نَا اِسْرَائِيلُ
الْحَبَرَىٰى سِمَاكُ بُنُ حَرْبِ سَمِعَ جَابِرَ بَنَ سَمُرَةَ يَقُولُ
كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ
يَقِيمُ حَتَّى إِذَا رَاى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ
حَرَجَ اقَامَ الصَّلُوةَ حِينَ يَرَاهُ وَقَالَ أَبُوعِيسَى حَدِيثُ
جَابِر بُن سَمُوةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَ حَدِيثُ سِمَاكِ لَا لَوْجُهِ وَهَكَمَا قَالَ بَعْضُ آهَلِ الْعِلْمِ الْفَالِ الْمُلْمِ الْفَالِ الْمُلْمِ الْفَالُولُولُ وَالْمَامُ الْمُلْكُ بِالْإِ قَامَةِ.
الْمُولُةِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وَهَكَمَا قَالَ بَعْضُ آهَلِ الْهِلْمِ الْفَالِ الْمُلْمِ اللهُ الْمَامُ الْمُلْكُ بِالْإِ قَامَةٍ.

۱۹۲۱: باب امام اقامت کا ذیا ده حق رکھتا ہے ۱۹۳۱: عبر الله عند کتبے ہیں که رسول الله صلی الله عند کتبے ہیں که رسول الله صلی الله علیه و کم کو ذات تا خیر کرتے اقامت میں یہاں سک که رسول الله صلی الله علیه و کلی کو انگلتے ہوئے ) دکھے ته لیت جب آئیس و کیسے تو نماز کے لئے اقامت کتبے ۔امام الوعیسی ترفیق فرماتے ہیں صدیث جاری ترفیق فرماتے ہیں صدیث جاری دوایت کے علاوہ ہم نہیں جائے بعض الله عند سے المال کم نے اس طرح کہا ہے کہ مؤون کو اوان کا اور امام کو اقامت کا زیادہ اضار ہے۔

هُ اللهِ الصَدِينَ اللهِ الله

٣٤ ا: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْآذَانِ بِاللَّيْلِ ٢٥ المَّرَانِ بِاللَّيْلِ ١٩٣٠ عَنْ ١٩٣٠ مَرَات المَّالِيَ عَنْ ١٩٣٠ مَرَات المَّالِيَ عَنْ ١٩٣٠ مَرَات المَّالِيَ عَنْ ١٩٣٠ مَرَات المَّالِينِ عَنْ ١٩٣٠ مَرَات المَّالِينِ عَنْ ١٩٣٠ مَرَات المَّالِينِ عَنْ ١٩٣٠ مَرَاتِ المَّالِقِينِ عَنْ ١٩٣٠ مَرَاتِ المَّالِقِينِ عَنْ ١٩٣٠ مَرَاتِ المَّالِقِينِ عَنْ ١٩٣٠ مَرَاتِ المَّالِقِينِ المَّالِقِينِ المَّالِقِينِ المَّالِقِينِ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُن

یا اس مستقیق بیدے کو اگر ہماعت کا وقت قریب ہوا ورا بھی اؤ ان شدہوئی ہوا ورکوئی اؤ ان کشنے والانتدہوا کیسآ ڈی آئے جواذ ان کہرسکتا ہے لیکن اس کا وضوئیں ہے تو وہاذان کہ دے چھر و تصور کے تاکہ وقت پر نماز ہو ہو ہے اورنماز بول میں خلل اور انتظار نہ ہو۔

باب ہے کہ نبی عظیمہ نے فرمایا بلال تورات کو بی اذان دے دية بين بس تم لوگ كھايا پيا كرويبان تك كهتم ابن ام مكتوم كى اذان سنوياس باب مين حضرت ابن مسعودٌ، عا كثيرٌ النيسةٌ ،ابودرٌ اورسمرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابویسٹی ترندی نے فرمایا حدیث این عمر احسن صحیح ہے اور اختلاف کیا ہے اہل علم نے رات کو اذان دینے کے بارے میں بعض اہل علم کے نزد یک اگر مؤذن نے رات كواذان ويدى تو كافى باوراس كالوثانا ضروري نهيس ابن مبارک ہشافتی اجر اور اسحال کا یمی قول ہے ۔ بعض علماء کے نزديك اكررات كواذان ويقودوباره اذان ديناضروري باوربيه تول سفیان توری کا ہے۔ حماد بن سلمہ نے ابوب ہے وہ نافع ہے اورانہوں نے این عمر سے روایت کیا ہے کہ حضرت بلال نے رات كواذن دى تونى عَلِينة نے ان كوتكم ديا كه نداء لكا تيل كه بنده (بلال)ونت اذان سے غافل ہوگیا۔امام ابوعسیٰ ترندی فرماتے ہیں کہ بیرحدیث غیرمحفوظ ہےاور کی وہی ہے جوعبداللہ بن عمرٌ وغیرہ نے نافع سے انہوں نے ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ نبی علی ا نے فرمایا کہ بلال تورات کوہی اؤان دے دیتے ہیں البندائم لوگ ابن ام مكتوم كى اذان تك كهات ييت رجواورعبدالعزيز بن رواد نے روایت کیا نافع سے كرحفرت عر كے مؤذن نے اذان وى رات کوتو حضرت عمرٌ نے اسے حکم دیا کہوہ دوبارہ اذان دے سیجے نہیں ہا تات نہیں ہوئی۔ شاید حماد بن سلمه نے ارادہ کیا ہو اس حدیث کااور سجح روایت عبیدالله بنعم کی ہاوراکٹر راویوں نے اس کا ذکر کیا ہے نافع ے انہوں نے ابن مر سے اور زہری سے انہوں نے سالم سے اور وه ابن عرام روايت كرتے بي كه نبي علي في فرمايا بلال رات کواذان دے دیتے ہیں۔امام ابو میسی فرماتے ہیں کہ اگر حماد کی روایت صحیح ہوتی تواس روایت کے کوئی معنیٰ نہوتے کہ آ گیا نے فرمایا کہ بلال اذان رات کو ہی دے دیتے ہیں آ گئے اس حدیث میں انہیں آئندہ کے لئے تھم دیا ہے اور اگر آپ علی نے

سَالِمٍ عَنُ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلَالاً يُؤْذِّنُ بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْبِرَبُواْ حَتَّى تَسْمَعُوا تَاذِيْنَ ابْنِ أُمَّ مَكُنُّوم قَالَ اَبُوْعِيْسْي وَفِي الْبَاب عَن ابُن مَسْعُودٍ وَعَآلِشَةَ وَلُنَيْسَةَ وَابِي ذَرّ وَسَمُرَةَ قَالَ ٱبُوعِيُسٰى حَدِيْتُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهُلِ الْعِلْمِ فِي الْآذَان بِاللَّيْلِ فَقَالَ بَعْضُ آهُلِ الْعِلْمِ إِذَا أَدَّنَ الْمُؤَّذِّنُ بِاللَّيْلِ أَجْزَاهُ وَلا يُعِيدُ وَهُوَ قُولُ مَالِكِ وَابْن الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدَ وَاِسْحِبْقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهُلَ الْعِلْمِ إِذَا أَذَّنَ بَلَيْلَ أَعَادَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النُّورِيُّ وَ رَوْكَ حَمَّاهُ بُنُّ سَلَمَةً عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنُ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ بِلَالاً أَذَّنَ بِلَيْلِ فَآمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنَادِيَ إِنَّ الْعَبُدَ نَامَ قَالَ ٱبُوعِيسني هذا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحُفُوظِ وَالْصَّحِيْحُ مَا رَوْى عُبَيْدُاللَّهِ بُنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنُ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُّ إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم وَ رَوْى عَبْدُالْعَزِيْرِ ابْنُ آبِي رَوَّادٍ عَنُ لَافِعِ أَنَّ مُؤَدِّنًا لِعُمَرَ أَذَّنَ بِلَيُل فَامَرَهُ عُمَرُ أَنَّ يُعِيَّدُ الْآذَانَ وَهَلَـا لَا يَصِحُّ لِلاَئَّةُ عَنُ نَافِعِ عَنُ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ وَلَعَلَّ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً أَرَادَ هَاذًا الْحَدِيْتُ وَالصَّحِيْحُ رِوَايَةً عَبُدِاللَّهِ بُن عُمَرَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ۖ وَالزُّهُرِيِّ غَنْ سَالِم عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمَ قَالَ اِنَّ بَلالاً يُؤَذِّنَ بِلَيْلِ قَالَ اَبُوْعِيْسٰي وَلُوْ كَانَ حَدِيْتُ حَمَّادٍ صَحِيْحًا لَمُ يَكُنُ لِهِلْذَا الْحَدِيْثِ مَعْنَى إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّا لاَّ يُؤَذِّنُ اللَّهِل فَإِنَّمَا آمَرَ هُمُ فِيْمَا

يُسْتَقْبَلُ فَقَالَ إِنَّ بَلَالاً يُؤَذِّنُ بَلِيلُ وَلُو أَنَّهُ أَمَرَهُ أَبْين طلوع فَبر ع يَهل دوباره اذان ديخ كالحكم ديا بوتا توآبي بي

بإعَادَةِ الْاذَان حِينَ ادَّن قَبَلَ طُلُوع الْفَجُو لَمُ ندفرمات كه بالرَّرات كوي اذان دروية بين اوركهاعلى بن يَقُلُ إِنَّ بِلا لا " يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ قَالَ عَلِيٌّ بنُ الْمَدِيني من يُلُّ فاليب عمروى حادين سلمك حديث جهروايت كيا حَدِيْتُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ فَافِع بِالوبِ فَ نَافِع الْبِولِ فَ النَّرِ اورانهول في بي عَن ابْن عُمَوَ عَن النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو عَلِيلَةً عَدوه غير مفوظ باوراس مين حاد بن سلم في خطاكي غَيْرُ مَحْفُونِطِ أَوْ أَخْطَاءَ فِيُهِ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً.

كل تَكِيْلُ أَنْ الْمِيالِي: محدثين اور فقهاء كه درميان بديات چلى ب كدنجركي اذان طلوع صبح صادق ب پہلے دی جاسکتی ہے بانہیں۔ائمہ ثلاثہ امام ایوسٹ اورعبداللہ بن مبارک کے نزویک دی جاسکتی ہے۔امام ابوضیفہ امام محرسفیان توری کا مسلک سے ہے کہ فجر کی اذان بھی وقت سے پہلے نہیں دی جاستی اگر دیدی جائے تو لوٹا نا واجب ہے کیونکہ حضرت بلال ا نماز فجر کے لئے اذان نہیں کہتے تھے بلکہ کی اور مقصد کے لئے کہتے تھے۔ دلائل اعادیث میں موجود ہیں۔

# ١٣٨ : بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعُدَالْاَذَان

٩٥ : حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ إِبُرَاهِيْمَ بُن مُهَاجِر عَنُ اَبِي الشَّغَنَّاءِ قَالَ خَوَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعُدَ مَا أُذِّنَ فِيْهِ بَالْعَصْرِ فَقَالَ ٱبُوْهُرَيْرَةَ آمًّا هٰذَا فَقَدُ عَصٰى آبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱبُوْعِيْسَلَى وَفِي الْبَابِ عَنْ جُثْمَانَ حَدِيْتُ ٱبِي هُرَيُوةَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيتٌ وَعَلَى هَٰذَا الْعَمَلُ عِنْدَ اَهُل الْعِلْم مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ بَعْدَ هُمُ أَنُ لاَ يَخُوُّجَ اَحَدِّمِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْآذَانِ إِلَّا مِنُ عُـذُر أَنُ يَسكُونَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْأَمُولاً بُدُّ مِنْهُ وَيُرُوكِي عَنُ إِبْرَاهِيْمَ النَّحْعِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَخُوُّجُ مَالَمٌ يَأْخُذِ السُمُوَّذِنُ فِي أَلَا قَامَةِ قَالَ أَبُوعِيُسْي وَهَلَا عِنْدَ نَا لِمَنُ لَـهُ عُذُرٌ فِي الْخُرُوجِ مِنْهُ وَ أَبُوالشَّعْنَآءِ اسْمُهُ سُلَيْمُ بُنُ الْاسْوَدِ وَهُوَ وَالِدُ اَشْغَتِ بُنِ ابِي الشَّغْنَاءِ وَقَدُ رَوْى اَشُعَتُ بُنُ اَبِي الشَّعْثَآءِ 'هَلْنَا الْحَدِيْتَ عَنُ اَبِيُّهِ.

# ۱۳۸:بابااذان کے بعدمسجدے باہرنگلنامکروہ ہے

19۵: حضرت ابوشعثاء ہے روایت ہے کہ ایک آ دی مسجد ہے ہاہر نکلاعصر کی ا ذان کے بعد تو ابو ہریرہ رضی اللّٰدعتہ نے فر مایا کہ اس مخص نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی۔ الوعيسان كہتے ہيں اس باب ميں حضرت عثان رضي الله عندے بھی روایت ہےاور حدیث ابو ہر پر ہ رضی اللّٰدعنہ حسن سیجے ہے اورصحابہ وتابعین کا اس برعمل ہے کہاذان کے بعد مجد سے کوئی شخص بغیرعذر کے نہ لکلے یعنی وضویہ ہویا کوئی ضروری کام ہو۔ اور روایت کیا گیا ہے اہر اہیم تخفی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسجد سے نکلنا جائز ہے جب تک اقامت شروع نہ ہو۔امام ابوعیسلی ترندی رحمه الله فرمائتے ہیں اور ہمارے نز دیک بیاس كے لئے ہے جو باہر نكلنے كے لئے كوئى عذر ركھتا ہوا ور ابو طعثاء كا نام سليم بن إسود ب اوروه والدبين اشفف بن ابوشعثاء ك اور بيرحديث بهي اشعث بن الى شعثاء في اين والدي روایت کی ہے۔

حُلاقيةُ الياب:

بنیا دی طور براس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ بغیر عذر کے اذان کے بعد مسجد ہے

انظنا مکروہ بے کیکن اگر کوئی تحض دوسری محید میں امام ہویا اپنی نمازیہلے پڑھ چکا ہویا کوئی ضروری کام بیش آ گیا ہواور کسی دوسری جگہہ جماعت ملنے کی تو قع ہوتو لکلنا جائز ہے۔حضرت ابو ہر رہؓ کوکسی ذریعہ سے میں معلوم ہو گیا ہوگا کہ جانے واللّحض بغیر کسی عذر کے جارہا ہاں لئے فرمایا کہ اس نے ابوالقاسم علیہ کی نافر مانی کی ہے۔

#### ١٩٩٩: باب سفر مين اذان

٩ مُ أَ إِبَابُ مَاجَاءَ فِي أَلاَذَانِ فِي السَّفَرِ ٩١ أ : حَدَّثَنَا مُحَمُّونُهُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا وَكِيمٌ عَنُ سُفَيَانَ ۱۹۲: حضرت ما لک بن حویرث سے روایٹ ہے کہ میں رسول الله عليه كاخدمت من اين جيازاد بهائي كساته وماضر بوا عَنُ خَالِدِ الْحَدَّآءِ عَنُ آبِي قِلاَبَةَ عَنُ مَالِكِ بُن تو آ پ نے فرمایا کہ جبتم سفر کرونو اذان کہواورا قامت کہو الُحُويُوتِ قَالَ قَدِمُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اورتم میں سے برا امامت کرے۔امام ابولیسیٰ تر مذی فرماتے وَسَلَّمَ أَنَاوَايُنُ عُمَّ لِينَ فَقَالُ لَنَا إِذًا سَافُرُ تُمَا فَآذِنَا وَ ہیں بیصدیث حس صحیح ہے اور اکثر اہل علم کااس پڑھل ہے کہ سفر اَقِيْمَا وَلَيَؤُمُّكُمَا اَكُبَرُ كَمَا قَالَ اَبُوْعِيسْي هَذَا حَدِيثٌ میں اذان دی جائے اور بعض اٹل علم نے کہا ہے کہا تامت ہی خَسَنَّ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ آكُثُو آهِلَ الْعِلْم كافى باذان تواس كے لئے ہے جولوگوں كوجع كرنے كا انُعتَارُوُ اللَّاذَانَ فِي السَّفَرِ وَقَالَ بَعُضُهُمُ تَجُزئُ ارادہ کرے اور پہلاقول اصح ہے اور امام احمدٌ اور استحقُّ بھي مين الْإِقَامَةُ إِنَّـمَا الْآذَانُ عَلَى مَنُ يُرِيُّدُ أَنُ يَجُمَعَ النَّاسَ وَالْقَوْلُ الْآوَّلُ اَصَحُّ وَبِهِ يَقُوْلُ اَحْمَدُ وَاِسُحَقُ . کہتے ہیں۔

سفر میں جہاں دوسرے آ دمیوں کے جماعت میں شامل ہونے کی توقع نہ ہو وہاں

كلادية الباب: بھی اذ ان وا قامت دونوں مسنون ہیں۔

#### ١٥٠: باب اذان كى فضليت

١٩٤ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ثَنَا اَبُو تُمَيِّلَةَ 192: حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله عليه وسلم نے فرمایا جس نے اذان دی سات برس تک تواب نَا حَمُزَةٌ عَنْ جَابِرِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ کی نبیت ہے اس کے لئے دوزخ ہے براُت لکھ دی گئی۔امام النَّبِيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَذَّنَ سَبُعَ سِنِيْنَ ایومیسی تر ندی فرماتے ہیں اس باب میں ابن مسعود رضی اللہ عند، مُحْتَسِبًا كُتِبَتُ لَهُ بَرَآءَةٌ مِنَ النَّارِقَالَ ٱبُؤُعِيُسٰي وَفِي نۋ بان رضی الله عنه،معاویه رضی الله عنه،انس رضی الله عنه،ابو هرمره الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَتُؤْبَانَ وَمُعَاوِيَةً وَأَنَسِ وَأَبِيُ رضی الله عنداورابوسعیدرضی الله عند سے بھی روایت ہے۔ ابن هُرَيْرَةَ وَآبِيُ سَعِيُدٍ وَ حَدِيْتُ ابْنِ عَبَّاسِ حَدِيْتُ عباس کی حدیث فریب ہے ۔ ابوتمیلہ کا نام کیلی بن واضح اور غَرِيْبٌ وَٱبُوْ تُمَيِّلَةَ اسْمُهُ يَحْيَى بُنُ وَاضِح وَٱبُوْ ابوحزہ سکری کانام محمد بن میمون ہے۔جابر بن بزید جعفی کو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ اسُمُهُ مُحَمَّدُ بُنُ مَيْمُوُن وَجَابِرُابُن محدثين فضعيف كهاب يحيى بن سعيداورعبدالرحمن بن مهدى يَزِيُدَ الْجُعُفِيُّ ضَعَّقُوهُ تَوَكَهُ يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ نے ان سے روایات لینا ترک کرویا ہے۔ امام ابوعیسی فرماتے وَعَبْدُالرَّحْمٰن بُنُ مَهْدِى قَالَ ٱبُوْعِيْسٰى سَمِعْتُ ہیں میں نے سنا جارود سے وہ کہتے ہیں میں نے وکیع سے سنا الْجَارُوْدَ يَقُولُ سَمِعُتُ وَكِيْعًا يَقُولُ لَوْلَا جَابِرُ

• ٥ ا : بَابُ مَاجَاءَ فِي فَصُل الْآذَان

الُجُغَفِيُّ لَكَانَ اَهُلُ الْكُوْفَةِ بِغَيْرِ حَدِيْثٍ وَلَوْلَا انهول نَــُهاالَّرِجارِ يَعْمَى نديوت واللكوف مديث كــ بغيرره حَمَّادُ لَكَانَ اهْلُ الْكُوْفَةِ بَغَيْرِ وَهُهِ. جاتِ اورالَّرجاونيه و تُــوَّقت كِيغِيره جاتِ ـــ

حُسُلِ حَدِثُ اللهِ اله

### ا10ا: باب امام ضامن ہے اور مؤذن امانت دار ہے

١٩٨: حضرت ابو ہر برہ فایت ہے کہ فرمایار سول اللہ علیقہ نے امام ضامن ہے اور مؤون امانت دار ہے۔اے اللہ ائر کو ہدایت پررکھ اورمؤ ذنول کی مغفرت فرما۔ ابغیشی ُفرماتے ہیں ال باب مين عائشة مهل بن سعد اورعقيد بن عامر سي بهي روايات منقول بين - ابو جريرةً كي حديث سفيان تُوريٌّ ،حفص بن غیاث اور کئی حضرات نے اعمش ہے روایرت کی ہے انہوں نے روایت کی ابوصالح سے وہ روایت کرتے میں ابو ہر برہ ہے وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ ہے اور روایت کی اساط بن محدنے اعمش سے انہوں نے کہا کہ بدحدیث مجھے الی صالح ے آئییں ابو ہریرہؓ ہے اور انہیں نبی عظیقے سے کیٹی ہے اور نافع بن سیاسان نے روایت کیا ہے اس روایت کو محمد بن الی صالح سے انہوں نے اسے باب ہے انہوں نے حضرت عاکشہ ے اور انہوں نے بی عظیمہ سے ۔ ابوعیلی کہتے ہیں کہ میں نے ابوزرعہ سے سنا وہ کہتے ہیں کہ ابوصالح کی ابو ہربرہ ہے۔ مروی حدیث اصح ہے ابوصالح کی حضرت عائش ہے مروی حدیث سے۔ الوعیسیٰ ترندیؓ فرماتے میں میں نے محمد بن المعيل بخاريٌ سے سنا وہ كہتے ہيں كد ابوصالح كى عاكشة سے مروی حدیث اصح بے علی بن مدین سے ندکور ہے کہ ایوصالح كى ايو مريرة عدروى حديث ثابت نبيس بـ ابوصالح كى حضرت عائشہ ہے مروی حدیث بھی نابت نہیں ہے۔

# ١ : بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْإِ مَامَ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنَ مُؤتَمَنَّ

١٩٨: جَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا أَبُواْلَاحْوَصِ وَٱبُوْمُعَاوِيَةَ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ آبِي هُرَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَبُّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْإِمَامُ صَامِنٌ وَالْمُوَذِّنُ مُوْلَمَنَّ اللَّهُمَّ ارْشِيدِ الْآئِيمَةَ وَاغْتِهِرُ لِلُمُؤَذِّنِيْنَ قَالَ اَبُوُ عِيْسٰي وَفِي الْبَابِ عَنُ عَآيِشَةً وَسَهُمَل بُسِ سَعُيدِ وَعُقُبَةَ بُسِ عَامِس حَدِيْتُ أَبِيُ هُ رَيْدُونَ رُواهُ شُفْيَانُ النُّورِيُّ وَخَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ وَغَيْسُ وَاحِدٍ عَنِ الْآعْمَشِ عَن أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَرَوْى ٱسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَن أَلاَعُمَشِ قَالَ حُدِثُتُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنُ أَبِي هُوَيُوةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوْيَ نَافِعُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ مُحَمَّدِ بُن أَبِي صَالِح عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الُحَدِيْتُ قَالَ ٱبُوُ عِيْسْنِي وَ سَمِعْتُ ٱبَا زُرُعَةَ يَقُولُ حَدِيْتُ أَبِي صَالِح عَنُ أَبِيْهُرَيْرَةَ أَصَحُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي صَالِح عَنُ عَآئِشَةَ قَالَ أَبُوْعِيْسَى وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ حَدِيْتُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ عَآئِشَةَ أَصَحُّ وَذَكَرَعَنُ عَلِيَ بْنِ الْمَدِيْنِيَ انَّهُ لَمُ يُثْبِتُ حَدِيْتُ آبِي صَالِح عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلاحَدِيثَ أَبِي صَالِح عَنْ عَآلِشَةَ فِي هَذَا. المعتدل المسائل من الما المعتدر على المعتدر عليه المعتدل المسائل من احتاف كالمسلك معتدل ہے۔(۱)امام کی قراءت مقتدی کے لئے کافی ہے۔(۲)امام کی نمازنوٹ جائے تو مقتدی کی بھی فاسد ہوجاتی ہے۔

> ١٥٢: بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا آذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ٩ ٩ : حَدَّثَنَا اِسُحْقُ بْنُ مُوْسَى الْلَا نُصَارِيُّ نَامَعُنْ نَا مَالِكٌ ح وَثَنَا قُتَيْبَةُ عَنُ مَالِكِ عَن الزُّهُرِيّ عَنُ عَطَآءِ بُن يَزِيْدَ اللَّيْشِيِّ عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَآءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَايَقُولُ السُمُؤذِّنُ وَفِي الْبَابِ عَنْ ٱبِيُ رَافِع وَآبِي هُرَيْرَةَ وَأُمَّ خبيبَةَ وَعَبُسدِاللَّـهِ بُـنَ ۖ يُحِيمَرَ وَعَبُدِ اللَّهِ بُن رَبيْعَةَ وَعَالِشَةَ وَمُعَادِ بُنِ أَنَسِ وَمُعَاوِيَةً قَالَ أَبُورُ عِيْسَلَى حَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدٍ جَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهَٰكَذَا رَوْى مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاجِدِ عَنِ الزُّهُرِي مِثْلَ حَدِيْثِ مَالِكِ وَرَواى عَبُدُالرَّحُمْنِ ابْنُ إِسْحَاقَ عَن الزُّهُرِيِّ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيُ هُوٰيُوَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ وَرِوَايَةُ مَالِكِ آصَحُ.

۵۳ : بَابُ مَاجَاءَ فِي كُو اهِيَةِ أَنُ يَاْخُذَالُمُوَّذِّنُ عَلَىَ الْإَذَانِ اَجُرًا

• • ٢ : حَدَّثَنَا هَنَّادُنَا ٱلْمُؤْزُ بَيُدِ عَنُ ٱشُعَتُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بُن آبِي الْعَاصِ قَالَ إِنَّ مِنُ اخِرِمَا عَهِدَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ اتَّخِذُ مُؤَّذِّنًا لَا يَاخُذُ عَلَى أَذَاتِهِ أَجُرَ اقَالَ أَبُوْعِيُسِي حَدِيْتُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهُلِ الْعِلْمِ كَرِهُوُا أَنُ يَاخُذَ عَلَى الْآذَانِ اَجْرًاوَا سُتَحَبُّوُ الْلُمُوَّذِّن أَنُ يَحُتَسِبَ فِي أَذَانِهِ.

١٥٣ : بَابُ مَايَقُوُ لُ إِذَا اَذَّنَ

١٥٢: باب جب مؤذن اذان دي توسننے والا كيا كيے

199: حضرت ابوسعید رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا جب تم سنوا ذان تو اس طرح كبوجس طرح كبتاب مؤذن -اس باب ميس ابورافع رضي الله عنه ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنه ، ام حبیب رضی اللہ عنها ،عبداللہ بن عمر رضى الله عنه ،عبدالله بن ربيعه رضى الله عنه ، عا تشهرضي الله عنها ،معلة بن انس رضي الله عنه اور معاويه رضي الله عنه ہے بھی روایات مروی ہیں۔ابوٹیسی تر مذی فرماتے ہیں کہ ابوسعید کی حدیث حسن سیج سے اور اس طرح روایت کیا ہے معمراور کئی راوبوں نے اس حدیث کی مثل زہری ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں معید بن میتب سے وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور مالک رضی اللہ عنہ کی روایت اصح ہے۔

۵۳:باب مؤذن كااذان يراجرت كينا

٠٠٠:حضرت عثمان بن الى العاص رضى الله عند ہے روایت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كي آخري وصيت مجھے بيتي كه ميس اییامؤذن مقرر کروں جواذان براجرت نہلے۔امام ابوٹیسٹی ّ فرماتے ہیں حدیث عثان رضی اللہ عنہ حسن ہے اور اس برعمل ہے اہل علم کا کدمؤذن کے لئے اذان پراجرت لینا مکروہ ہے اورمستحب ہے مؤذن کے لئے کہ وہ اذان دے آخرت کے ثواب کے لئے! ۔

۱۵۴: باب جب مؤذن

یا بیہتر ہے کہ مؤؤن اجرآ خرت کے لئے اوان دے کین متاخرین نے کہاہے کہ ستنقل مؤزن کے لئے تنخو اوضروری ہے ہاں اگر کوئی صاحب استفاعت اس کا ا مراق کے کہ میں اوان بمیشہ کبوں گا تو بدیزی بات ہے یا کوئی فض کوئی اور کام کرے اور اوان ویتار ہے۔ (مترجم)

#### 

٢٠١ : حَدَّثَنَا قُتِيَبَةُ نَا اللَّهِ عَنِ الْحَكِيمِ مِن عَبُدِ اللَّهِ بُن قَيْسِ كُنُ عَامِر بُنِ سَعْلِدعَنُ سَعُكِ بُنِ أَبِي. وَقَاض عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَالَ حِيْنَ يَسْمَنعُ الْمُولِّ ذِنَ وَأَنْمَا الشَّهَدُ إِنَّ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَحُمَدَهُ لَا شَمَرِيُكُ لَمُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ رَّضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسُلامِ دِيْنًا وَبُمَحُمِدٍ زَسُولًا عَفَر اللَّهُ لَهُ ذُنُّوبَهُ قَالَ أَبُوعِيسني هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيْحُ غُرِيُبُ لَانْغُرْفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ بُنِ سَعَدٍ غَنَّ حَكِيم ابُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ .

#### ١٥٥ : بَابِبُ مِنْهُ اَنْضًا

٢٠١: جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَهُل بُن عَسُكُو الْبَغْدَادِيُّ وَإِبْوَاهِيْمُ بُنُ يَعْقُونِ بَاقَالَا قَاعَلِي بُنُ عَيَّاشِ نَا شُعَيْبُ بُنُ أَبِي حَمُزَةً بَا مُجَمَّدُ بُنُ الْمُنْكِيرِ عَنْ جَابِرِ بُن عَمُدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النَّهَ آءَ اللَّهُمَّ رَبُّ هَٰذِهِ الدَّعُوةِ السَّامَّةِ وَالصَّالُوةِ الْقَائِمَةِ اللَّهِ مُحَمَّدُ إِن الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَٰةُ وَأَبُعَتُهُ مَقَامًا مَحُكُمُودَ ۚ نَ الَّذِي وَعَدُتَهُ إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ الشُّهُاعَةُ يَوْمَ الْقِياوَةِ قَالٌ أَبُوعِيسْي خَدِيْتُ جَاسِ حَذِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ خَدِيْتِ مُحَمَّدِبُنِ الْمُنْكَدِّرِ لا تَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرُ شَعَيْب بُنِ أَبِي حَمُزَةً

#### ٥١ : بَابُ مَاجَاءَ فِي أَنَّ الِدُّعَآءَ لا يُرَدُّبَيْنَ الْاَذَانِ وَالْإِ قَامَةَ.

٣٠٣: حَدَّتَيَا مَحُمُّوُدٌ نَاوَ كِيُعٌ وَعَيْدُ الرَّزَّاق وَٱبُو ٱحُمَدَ وَٱيُونُبِعَيْمِ قَالُوا آبَا سِيُفَيَانُ عَنْ زَيْدِ الْعَقِيِّي عَنُ آبِي إِيَاسِ مُبِعَاوِيَةَ يُنِن قُرَّةَ عَنُ آنَس بُنِ مَالِكِ قَالَ قِالَ رَسُولُ

· إذان در التي سنغ والأكياد عاير هي ...

١٠٠٤: سعد بن الى وقاص من من روايت ي كدرسول العد عليه نے قبر مایا چوشخص مؤذن کی اوان سننے کے بعد یہ کھے'' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نویں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور بلاشتھ ملک اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں راضی ہول اللہ کے زیت ہونے پر،اسلام کے دین ہونے اور محمد علی کے رسول ہونے پر تواللہ تعالی اس کے گناہ معانب كرديتا ہے۔ ابوليني فرمائے ہيں بيہ حديث حس سيح غريب إوراس حديث كوجم تبين حائية محمرليث بن سعيد كي عیم بن عبدالله بن قیس کی روایت ہے۔ ۱۵۵: ماب ای فیصلی

٣٠٠ جفرت عابرين عبدالله رضي الله عندست روايت ہے کہ فیر مایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہنے اوّان سننے کے بعد کیل اللَّهُ مَ بے معد تَهُ تک )''ا سے الله اس کائل دعا اور کھڑی ہوئے والی نماز کے رہے محرصلی ابتد عليه وسلم كو وسيله اور بزرگي عطا فرما اور ان كو مقيام محمود عطافر ما جس کا تونے اللہ ہے وعدہ فرمایا ہے۔ تو قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوجائے گی۔''امام الوغینی رحمہ الله فرمائے ہیں حدیث جابر رضی اللّٰدعنه حَسِن عُريب ہے ، محمد بن منکد رکی روایت ہے۔ ہم تہیں جانتے کہ اس روایت کوشعیب بن ابوحز ہ کے علاِ وہ . نسی اور نے بھی روایت کیا ہو۔

#### ١٥٦. باب إذان أورا قامت ك درميان كى جانے والى وعار ونيس جاتى .

٣ ميلا حضرت إلى بن ما لك رضى الله عندية روايت ہے کہ فرمایا ربول الله صلی الله علیه وسلم نے اذان اور ا قامیت کے درمیان دعار دنیں ہوتی ۔ امام ابوسی ترندی

اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَاتَهُ لَا يُودُّ بَهُنَ الْاَذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْكُ حَسَنٌ وَقَلْمُواهُ ابْنُ الْمُوعُيسُمِينَ وَقَلْمُواهُ ابْنُ الْمُسَاقُ اللَّهُ مُذَانِكُ عَنْ الْمَرْيَةِ بْنِ اَبِي مُوْيَمَ جَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِي عَلْمُ اللَّهِي مَثْلًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

# ١٥٤ : بَابُ مَاجَاءَ كُمْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَاده مِنَ الصَّلَوَاتِ

٢٠١٠: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى نَا عَبُدَالرَّزُاقِ آنَا مَعُمَّدُ بَنُ يَحْيَى نَا عَبُدَالرَّزُاقِ آنَا مَعُمَّدُ عَنِ الرُّهُوتِ عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ فُوضَتْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ أَسُوى بِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ أَسُوى بِهِ الصَّلَواتُ حَمَّسَا مَتَى جُعِلَثُ حَمَّسَا فَمُ نُوفِى اللهُ وَيَى الْمَلْقِ وَإِنْ لَكَ بِهِ لِمُنْ وَفِي الله عِنْ عَبَدَةً وَالله والله والل

10A: بَابُ فِي فَضُلِ الصَّلَوَاتِ الْمَحْمُسِ 10A: عَدَّانَا عَلَى فَضُلِ الصَّلَوَاتِ الْمَحْمُسِ ٢٠٥ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ وَالْجُمْعَةُ الْحَالَيْةِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ وَالْجُمُعَةُ الْحَالَيْةِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَوَاتُ اللَّهُمُنَّةُ الْحَمْسُ وَالْجُمُعَةُ الْحَالِي وَالْسِ مَلَّى مَالَمُ تُعُفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَآنَسِ وَحَنْظُلَةَ الْالسَلِيدِي قَالَ الْوُعِيسُلَى حَدِيْتُ آبِى هُرَيْرَةً وَيَعْلَى حَدِيْتُ آبِى هُرَيْرَةً وَالْسَلِ عَنْ جَابِلِ وَآنَسِ حَدِيْتُ آبِى هُرَيْرَةً وَالْعَلِيدِ وَآنَسِ حَدِيْتُ آبِى هُرَيْرَةً وَالْعَلِيدِ وَآنَسِ عَدِيْتُ آبِى هُرَيْرَةً أَنْ الْمُؤْمِيْسُلَى حَدِيْتُ آبِى هُرَيْرَةً أَنْ الْمُؤْمِيْسُلَى حَدِيْتُ آبِى هُرَيْرَةً أَلِي الْعَلَاقُ الْمُؤْمِيْسُلَى الْطَلْقَ الْمُؤْمِيْسُلَى حَدِيْتُ آبِي هُرَيْرَةً أَلْمُ تُعْمِلُونَ مَعْمِيْحَ مَنْ عَمِيْنَ الْمُعْمَعِيْحَ مَنْ الْمُعْمَى الْمُعْمَالِقَ الْمُؤْمِيْدُ الْمُؤْمِيْدِيْدِ وَالْمُلْمَالُونَ الْمُؤْمِيْدِي وَالْمَالِقُولُونَ الْمُؤْمِيْدِيْ وَالْمُؤْمِيْدِيْ وَالْمُلْمَالُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْمِلِيْدِي وَالْمُؤْمِيْدِيْنَ الْمُؤْمِيْدُ الْمُؤْمِيْدِيْرَانَ الْمُؤْمِيْدِيْنَ الْمُؤْمِيْدِيْ وَالْمُؤْمِيْدِيْ وَالْمُؤْمِيْدِيْدُ وَالْمُؤْمِيْدُ الْمُؤْمِيْدُونَ الْمُؤْمِيْدُونُ وَالْمُؤْمِيْنُ الْمُؤْمِيْدُ وَالْمُؤْمِيْدُونُ وَالْمُؤْمِيْدُونَ الْمُؤْمِيْدُونُ وَالْمُؤْمِيْدُونُ وَالْمُؤْمِيْدُونُ وَالْمُؤْمِيْدُونُ وَالْمُؤْمِيْدُونُ وَالْمُؤْمِيْدُ وَالْمُؤْمِيْدُ وَالْمُؤْمِيْدُ وَالْمُؤْمِيْدُ وَالْمُؤْمِيْدُونُ وَالْمُؤْمِيْدُ وَالْمُؤْمِيْدُ وَالْمُؤْمِيْدُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِيْدُونُ وَالْمُؤْمِيْدُونُ وَالْمُؤْمِيْدُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِيْدُونُ وَالْمُؤْمِيْدُ وَالْمُؤْمِيْدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِيْدُونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ

إِمَّابُ مَا جَاءَ فِى فَصُّلِ الْجَمَاعَةِ
 أَجَابُ مَا جُاءَ فِى فَصُّلِ اللَّهِ إِنْ عَمْرَ عَنْ
 أَنْ عِنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

رممد الله فرمات بیں حدیث انس رضی الله عند سن ہے اور روایت کیا ہے اس حدیث کی مثل اسحاق برمدائی نے برید بن مریم کے واسط سے حضرت انس بن مالک رضی الله تعالیٰ

# ۱۵۷: باباللہ نے اپنے بندوں ریکٹنی نمازیں فرض کی ہیں

۲۰۲۰ حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ بی سلی اللہ علیہ والیت ہے کہ بی سلی اللہ علیہ والیت کہ بی سلی اللہ علیہ والیت کہ بیا تج روایت بی گرکسی چرکسی اللہ علیہ والم بمار بے قول میں تبدیلی آواز دی گئی ،اے جموسلی اللہ علیہ والم بمار بے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی آ ہے سلی اللہ علیہ والم کے لئے ان پانچ کے بدلے میں بیات کا قواب ہے۔ اس باب میں عبادہ بن صامت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ،ابوقل دہ رضی اللہ عنہ ،ابوقل دی رضی اللہ عنہ ،الود روضی اللہ عنہ ،الود روضی اللہ عنہ ،الود روضی اللہ عنہ ،الود روضی اللہ عنہ الور میں اللہ عنہ ،الود روضی اللہ عنہ الروسيد هدری رضی اللہ عنہ اللہ والیات مذہور میں۔ اس عنہ اللہ اللہ عنہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ ا

١٥٨: باب پاننج نمازوں کی فضیلت

۲۰۵ : حفرت ابو ہر یرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّه علیہ وسلم نے فرمایا پائی نمازیں اور ایک جحد دوسرے جعد تک ان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے (صغیرہ گناہوں کا مرتکب شہور اس باب بیس جابر رضی الله عند،الس رضی الله عند،الس رضی الله عند،اور حظللہ اسیدی رضی الله عند،الس رضی الله عند،الور تیسی قرماتے ہیں مدیث ابو ہریرہ وضی الله عند من سیح ہے۔ابویسی قرماتے ہیں حدیث ابو ہریرہ وضی الله عند من سیح ہے۔

#### ١٥٩ باب جماعت كي فضيلت

۲۰۲ : حفرت این عمر صنی الله عنها سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز اسکیلے نماز پڑھنے سے ستائیں درجے زیادہ افغل ہے۔ اس باب میں عبد اللہ بن مسعود اللہ بن کعب ،معاذبن جبل ، ابوسعیڈ ،ابو ہریڈ اور انس بن ما لک سے بھی روایات معقول ہیں۔ امام ابوسیٹی فرماتے ہیں حدیث ابن عرحس سجے ہے اور ای طرح روایت کیا تافع نے ابن عرق سے انہوں نے نبی سلی اللہ علیہ وکلم سے کہ جماعت کی نماز منفرد کی نماز سستائیس درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اکثر راویوں نے نبی سلی اللہ علیہ وکلم سے بجیس درجے کا قول لیک کیا ہے موات ابن عمر کے کہ انہوں نے ستائیس درجے کا قول درجے کہا ہے۔

۲۰۷: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قر مایا: جماعت سے نماز ادا کرنے والے آدی کی نماز اس کے اکیلے پڑھنے سے چھیں درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔امام ابو قیسلیٰ ترندی رحمد اللہ علیہ قرماتے ہیں ہیر حدیث حسن صحیح

١٢٠: باب جو محض اذان سنے اور

اس کا جواب ندد ہے ( یعنی نماز کے لئے نہ پنچ )

۱۹۸۸ حضرت الو ہر رہ قسے روایت ہے کہ نی عقطی نے فر ملا میں
نے ارادہ کیا کرا ہے جوانوں کو کر دیں کا دھر حق کرنے کا تھم دول
پھر میں نماز کا تھم دول اور نماز کے لئے اقامت کہی جائے پھر میں
آگ نگا دول ان لوگوں کے گھروں کو جو نماز میں حاضر نہیں
ہوتے۔ اس باب میں این مسعودہ ایودواء، این عباس، معاذ بن
اس ، جاررضی الند عنہم ہے بھی روایات مروی ہیں ایوسی تی فرماتے
جی الا ہر رہ کی صدیدہ سنجے ہو اور کی سح الیسی تر مات کہ کہ جو
جی اور کی سح الیسی نماز کے کہ جو
خص اذان سے اور اس کی نماز نہیں بعض الم کا قول ہے کہ
لئے (حاضر ندہو) تو اس کی نماز نہیں بعض الم کا قول ہے کہ
ہیں تا کید تی اور تشہید کے معنی میں ہواد کی شخص کے لئے جماعت

وَسَلَّمَ صَلَوْةَ الرَّجُولِ وَحَدَةُ وَلِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ مِسَبِّع وَعِشْرِيُنَ دَرَجَةً وَلِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَالْبَيْ بُنِ حَمْبٍ وَمُعَاذِ ابْنِ جَبَلِ وَآبِي سَعِيْدٍ وَمُعَاذِ ابْنِ جَبَلِ وَآبِي سَعِيْدٍ وَالْبِي هَرَيُورَةَ وَآنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ الْوُعِيْسِي حَدِيثُ ابْنِ عَمَرَ حَدِيثُ عَمَرَ حَدِيثُ حَمَن صَحِيْح وَهِ كَذَا رَوى نَافِع عَنِ ابْنِ عَمَرَ حَدِيثُ عَمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَشْرِينَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَشْرِينَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَشْرِينَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَشْرِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِشْرِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ عَلْمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ الْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

7.4: حَلَثْنَا اِلسَّطِقُ لَيْنُ مُوْسَى الْاَلْصَادِئُ نَامَعُنَّ نَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَبَّبِ عَنُ اَبِيُ مَالِكُ عَنِ ابْنِ الْمُسَبَّبِ عَنُ اَبِيُ مَرْزَدَةً اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الصَّلُوةَ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيَدُ عَلَى صَالَوْتِهِ وَحَدَةً بِحَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ جُزَءًا قَالَ اَبُو عِيْسِي مَلْقِيهِ مَلْدَا عَلَى اللهُ عَيْسِي مَلْدَةً اللَّهُ اللهُ عَيْسِي مَلَوْتِهِ مَلْدَا عَلَى اللهُ عَيْسِي مَلْدَةً اللَّهُ اللهُ عَيْسِي مَلْدَةً اللَّهُ اللهُ عَيْسِي مَلْدَةً اللَّهُ اللهُ عَيْسِي مَلْدَةً اللَّهُ اللهُ عَيْسِي مَلْدَةً اللهُ اللهُ عَيْسِي مَلْدَةً اللهُ اللهُ عَيْسِي مَلْدَةً اللهُ اللهُ عَلَيْنِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

# ١ ٢٠: بَابُ مَاجَاءَ فِيُمَنُ سَمِعَ

#### الِنَّدَآءَ فَلَا يُجِيبُ

٢٠٨ : حَلَقَنَا هَنَّادٌ نَا وَكِيْعٌ عَنُ جَعْفُوبِينَ بُرُقَانَ عَنُ يَرِيلُهُ بُنِ الْآسِيّ صَلَّى يَرِيلُهُ بَنِ الْآسِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّمِ عَنُ اَبِي هُرَيُّونَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّم قَالَ لَقَدُ هَمَمُثُ اَنُ المُوفِيَتِينَ اللهُ يَجْمَعُوا حُزَمَ المُحطِبِ ثُمَّ المَرْبِالصَّلُوةَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبُنِ عَلَى الْمُواعِقِيقَ مَنْهُ المَرْبِالصَّلُوةَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبُنِ مَسْعُودٍ وَآبِي اللَّذُودَآءِ وَآبُنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذِ الْبُنِ النَّسِ وَحَبِيرٍ قَالَ اللهُوعَيْسَى حَدِيثُ ابَى هُويُوتَ حَدِيثً وَجَدِيثً حَدِيثً حَدِيثً حَدِيثً عَبْرٍ وَاحِدٍ مِنُ اصَحَابٍ حَسَلًا مَسْحَابٍ مَنَّالًا اللهُمُ قَالُوا مَنُ صَعِحً اللّهِ وَمَلُوةً لَلهُ وَقَالَ بَعْضُ الهُلِ الْمُلْمِ اللهُ عَلْمُ اللهُمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الْمُلْمِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الْمُلْمِ اللهُ الْمُلْمِ اللهُ الْمُلْمِ اللهُ الْمُلْمِ اللهُ الْمُلْمُ اللهُ الْمُلْمُ اللهُ وَقَالَ بَعْضُ الهُلِ الْمُلْمُ اللهُ الْمُلُولُ اللهُ الْمُلُولُ اللهُ الله

هٰذَا عَلَى التَّغُلِيُظِ وَالتَّشُدِيْدِ وَلَا رُخُصَةَ لِآحَدِ فِي تَوْكِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا مِنْ عُذُر قَالَ مُجَاهِدٌ وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسِ عَنْ رَجُلِ يَصُومُ النَّهَازِّ وَيَقُومُ اللَّيْلَ لَا يَشْهَدُ جُمُعَةً وَلاجَمَاعَةً فَقَالَ هُوَ فِي النَّارِ حَدَّثَنا بِذلِكَ بِالرئد ماعت ش فرمايا (ابن عباس في) وهبني بيم هَنَّادٌ نَا الْمُحَارِ بِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَمَعْنَى الْحَكِيْتِ أَنْ لَا يَشْهَذَ الْجَمَاعَةَ وَالْجُمُعَةَ رُغْبَةً عَنُهَا وَاسْتِخُفَافًا بِحَقِّهَا وَتُهَا وُنَّابِهَا

کورک کرنے کی اجازت نہیں الائید کداس کوکوئی عذر ہو ۔ مجابلانے كها كسوال كيا كياابن عباس سے اليے مخص كے متعلق جودن ميں روز \_ ركفتا مواور رات بحرنماز يزهتا موليكن ند جمعه مين حاضر موتا ے روایت کیا اے حماد نے انہوں نے محار بی سے اور وہ لیٹ ے اور وہ مجاہدے روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کے معنی بیر بال كدوة فخض جمعداور جماعت مين نه حاضر موتا موقصدا يا تكبركي وجہ ہے یا جماعت کو تقیر سمجھ کر (وہ جہنمی ہے)۔

اور وہاں کے کاظ ہے آج بھی نمازیں بھاس ہی ہیں اس کی تائید حدیث باب کے اگلے جملہ ہے ہوتی ہے۔ (٣) بعض مسنون طریقے سے اذان کا جواب دینے اوراس کے بعد دعا وسلہ ما نگنے سے اللہ تعالیٰ رامنی ہوتے ہیں حضور علیہ کی شفاعت نصیب فر ما 3 یں گے۔ (۴) امام احمد کا مسلک اس حدیث کی بناء پر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنافرض عین ہے۔ امام ابوحلیفہ " كنزديك واجب ببهرطال جماعت كى تاكيد ثابت بوتى بـ (٥) تعوثى ي محنت برا تنابدا ثواب كدايك نماز برستاكيس كنا أجرديخ كاوعده ہے۔ 🕯 🕹

# الاا: باب وهخص جوا كيلا نمازیڑھ چکاہو پھر جماعت یائے

۲۰۹: جابر بن بزید بن اسودے روایت کرتے ہیں اور وہ ایے والدين كدين حاضر موارسول الله علي كرساتهو حج مين .. پس میں نے نماز پڑھی آپ علیہ کے ساتھ سے کومجد خف میں جب نمازختم ہوئی تو آپ عظی ہماری طرف متوجہ ہوئے اور دیکھا دوآ دمیوں کو کہ انہوں نے باجماعت نماز نہیں بڑھی تھی آ گئے فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ پس انہیں لایا گیا اس عالت میں کدان کی رگیس خوف سے پھڑک رہی تھیں آ گے نے یو چھاتمہیں ہارے ساتھ کس چیز نے نماز پڑھنے سے روکا؟ انہوں نے کہاہم نے اپنی منولون میں نماز اواکر لی تھی آ گے نے فزمايا اينانه كياكروا كرتم اپني منزلوں ميں نماز پڙھ لوادر پھرمبجد ہیں آؤ تو جماعت کے ساتھ تماز پڑھو وہ تمہارے لئے تفل

### ا ٢ ا : بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُل يُصَلِّي وَحُدَهُ ثُمَّ يُدُركُ الْجَمَاعَةَ

٢٠٩: حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ لَمِنِيُع نَا هُشَيْمٌ نَا يَعْلَى بُنُ عَطَآءٍ مَا جَابِرُ بُنُ يَزِيْدَ ابْنِ ٱلْأَسُودِ عَنْ ٱبِيُهِ قَالَ شَهِدُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلْوةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْحَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلْوتَهُ انْحَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخُرَى الْقَوْم لَمُ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ عَلَى بِهِمَا فَجِينًى بهمَا تُرْعَدُ فَرَ آئِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنُ تُصَلِّيا مَعَنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا قَدُ صَلَّيْنَا فِي رَحَالِنَا قَالَ فَلاَ تَفْعَلاَ إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ آتَبُتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمُ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَا فِلَةٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ مِحْجَنِ وَيَزِيْدَ ابْنِ عَامِرِ قَالَ

صَحِيْحٌ وَهُوَ قُولُ غَيْرٍ . وَاحِدٍ مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ. وَأَحْمَدُ وَاسْحَقُ قَالُوا إِذَا صَلَّى الرَّجُلُّ وَحُدَهُ ثُمَّ ادْرَكَ الْجَمَاعَةَ فَالَّهُ يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلُّهَا فِي الْبَحْمَاعَةِ وَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الْمَغُرِبَ وَحُدَهُ نُنمَّ أَذْرَكَ الْجَسَمَاعَةَ قَالُوا فِإِنَّهُ يُصَلِّيهَا مَعَهُمُ وْيَشْفَعُ بِرَكُعَةِ وَالَّتِي صَلَّى وَجُدَةً هِيَ الْمَكْتُوبَةُ عند هم.

أَبُوُ هِيْسلى جَدِيثُ يَزِيدُ أَبْنِ أَلَا سُودِ حَدِيث خَسَن موكل الله على تجن اور يزيد بن عام سي محل أوايت ہے۔امام ابوعیس فرمائے ہیں بزید بن اسود کی حدیث حسن سیح ہاور میکی علاء کا قول بھی ہاور یہی کہتے ہیں سفیان تورک شَافْعٌ ، احدُ اوراسحالٌ كدارً كوني فخص اكيلا نمازيره جاعد كا جماعت پالے تو تمام نمازیں جماعت میں لوٹا سکتا ہے اگر مغرب كي نماذ الميلي يؤهى يجرجهاعت مل كي توبير حفرات كيت ہیں۔ کہ وہ جماعت کے ساتھ فماز پڑھے اور اس میں ایک رکھت ملا کرا ہے جفت کروے اور جونمازاس نے اسکیلے پڑھی ہوگی وہی فرض ہوگی (لیعنی جماعت کے ساتھ جونماز پڑھی وہ نفل شار ہوگی ادرجو بہلے تنہا پڑھی تھی وہی فرض شار ہوں گے۔

#### . ۱۹۲: پاب اس معجد میں دوسری جماعت جس میں ایک مرہ نہ جماعت ہو چکی ہو

٢١٠ حظرت ابو عيد" سے روايت بي كدائيك آدى آيارسول الله عليه كمازيره لين ك بعدآب عليه في فرماياكون تجارت کرے گااس آ دمی کے ساتھ ۔ ایک شخص کھڑا ہوااوراس نے اس کے ساتھ نماز برھی لی داس باب میں ابوا مامہ ابوموی اورتکم بن عمیررهنی الله عنهم سے بھی روایات مروی ہیں \_امام ابوعیسیٰ ترندیؓ نے کہا کہ ابوسعید کی حدیث حسن ہے اور صحابہؓ وتابعین میں سے کی اہل علم کا بدقول ہے کہ جس سحد میں جماعت ہو پیکی ہواس میں دوبارہ جماعت کرنے میں کوئی حرج نہیں اور یمی کہتے ہیں احرا وراسحاق مجھی اور بعض اہل علم کے نزدیک وہ ٹماز پڑھیں اسکیلے اسکیلے (یعنی پہلی جماعت کے بعد آنے والےلوگ اپنی اپنی انفزادی نماز پڑھیں دوبارہ جماعت نەكرىن) يەقول سفيان تۇرى ، ئىن مبارك امام ما لڭ اورامام شافی کا ہے ان کا مسلک یہ ہے کہ (بعد میں آنے والے جماعت نەكرىي)وەالگ الگ نمازىرھىيں۔

#### ١ ٢٢ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الْجَمَاعَةِ فِي مَسْبِجِدِ قَدُصُلِيَ فِيْهِ مَرَّةً

• ٢١: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا عَبُدَّةٌ عَنُ سَعِيْد بُن أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي الْمُتَوِّكِلْ عَنُ اَبِي سَعِيْدِ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ وَقَدُ صَلَّى رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيُّكُمُ يَتَّجِرُ عَلَى هٰذَا فَقَامَ رَجُلٌ وَصَلَّى مَعَهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ آبِيْ أَمَامَةَ وَأَبِي مُؤْسَى وَالْحَكُم بُن عُمَيْر وَقَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْتُ أَبِي سَعِيْدِ حَدِيْتُ حَسَنٌ وَهُوَ قَوْلُ غَيْر وَاحِدِ مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْر هِمُ مِنَ التَّابِعُينَ قَالُوْا لَا بَاسَ أَنُ يُصَلِّيَ الْقَوْمُ جَمَاعَةٌ فِيُ مَسْجِدِ قَدُ صَلَّى فِيهِ وَبِهِ يَقُولُ أَخْمَدُ وَاسْحَقُ وَقَالَ اخْرُوْنَ مِنْ آهُلِ الْعِلْمِ يُصَلُّونَ ۚ فُرَادَى وَبِهِ يَقُولُ شُفِّيانُ وَابُنُ الْمُبَارَكِ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يَخْتَارُ وُنَ الصَّلْوِ ةَ فُرَ ادى.

(فُ الشُّدُن ) بهي مسلك حديد كاب اوروجاس كى بيب كما كردوباره جماعت كى عام اجازت در دى جائے تو چركيلي اوراصل جماعت كالتنااجتمام ندريے گا۔

# ٦٣ ا : بَابُ مَاجَاءَ فِى فَصُل الْعِشَآءِ وَالْفَجُرفِيُ جَمَاعَةٍ

٢١١: حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلانَ نَا بِشُرُ بُنُ السَّرِيّ نَاسُفُيَّانُ جَنَّ عُثُمَانَ بُن حَكِيُم عَنْ عَبُدِالرَّحُمٰن بُن أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَن شَهدَالُعِشَآءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيُلَةٍ وَمَنَّ صَلَّى الْعِشَآءَ وَالْفَجُرَ فِيُ جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَام لَيْلَةٍ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابُن عُمَو وَأَبِي ﴿ هُرَيْرَةَ وَأَنَسِ وَعُمَارَةً بُن رُويُبَةً وَجُنُدُبِ وَأُبَيِّ بُنِ كَعُبِ وَآبِيُ مُؤْسِٰي وَبُرَيْدَةَ .

٢ ١ ٢ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارِ نَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ نَا وَاؤُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنُدُبِ ابْنِ سُفْيَانَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ قَالَ ٱبُوْعِيْسْي حَدِيْتُ عُثْمَانَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُ رُوىَ هَلَمَا الْحَدِيْثُ عَنُ عَبُدِالرَّحْمَٰنِ بَنِ آبِي عَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ مَوْقُولُاوَرُوىَ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ عَنْ عُنْمَانَ مَرْفُوعًا .

٢١٣ : حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَوِ ئُى نَا يَحْيَى بُنُ كَثِيْرِ اَبُوْ غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ إِسْمَعِيْلَ الْكَحَّالِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُن أَوْسِ الْخُوَاعِيِّ عَنْ بُويِّدَةَ الْإَ سُلَمِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى

الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ النَّامَ يَوْمَ الْقِينَمَةِ هَلْدَاحَدِيثٌ غَرِيْبٌ.

١ ٢٢ : بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضُل الصَّفِ الْاَوَّل ٢١٣: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً نَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ اَبِي صَالِح عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا اخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَآءِ اخِرُهَا وَشَوُّهَا

# ١٦٣: باب عشاءاور فجركي نماز بإجماعت يرطيخ كى فضيلىت

الا: حضرت عثان بن عفان رضي الله عند سے روایت ہے کہ فرمایا رسول الله صلى الله عليدوللم في جوحاضر بواعشاء كى نماز كي لئ اس کے لئے نصف رات کے قیام کا ثواب سے اورجس فے صح اورعشاء کی تماز باجماعت بردهی اس کے لئے بوری رات کے قیام کا جر ہے۔اس باب میں ابن عمرضی الله عنهما، ابو جرمیرہ رضی الله عنه السريضي الله عنه بحماره بن ابورويبه رضي الله عنه به جندب رضى الله عنه، الى بن كعب رضى الله عنه ، ابوموك رضى الله عنه اور يريده رضى الله عندي بهي روايات مروى بين .

٢١٢: حفرت جندب بن سفيان رضي الله عند سے روايت ہے كه نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جس نے نماز پڑھی صبح کی وہ اللہ کی پناہ میں ہے پستم اللہ کی پناہ نہ تو رو ۔امام ابویسیٰ ترمذی ا نے کہا حدیث عثمان حسن سیح ہے اور اس حدیث کو روایت کیا بعبدالرحمٰن بن الي عمرة في خضرت عثان رضى الله عند س موقو فأاور كي سندول سے حضرت عثان رضي الله عندسے مرفوعاً بھی مروی ہے۔

۲۱۳: حضرت بريده اسلمي رضي الله تعالى عند سے روايت ہے کہ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبري دو۔

بەھدىپ غريب ہے۔

#### ١٦٢: باب بهلى صف كى فضليت

٢١٣: حفرت ابو بريرة سے روايت بے كدرسول الله علي في فرمایا مردول کی صفول میں سے سب سے بہتر پہلی اورسب سے بری آخری صف ہے جبکہ عورتوں کی صفول میں سے بہترین صف آخری اور سب سے بری پہلی صف ہے۔اس أَوَّلُهَا وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَابْنِ عَبَّاسِ وَأَبِى سَعِيْدٍ وَأَبِى وَعَاتِشَةَ وَالْعِرْبَاصِ بْنِ سَارِيَةَ وَأَنْسٍ قَالَ أَبُوْ عِيْسُى حَدِيْتُ آبِي هُرَيْرَةَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

710: وَقَلْدُ رُوِى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ وَلِكُنَا وَلِكَنَائِي مَرَّةً وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَافِى النِّدَآءِ وَالصَّفْقِ الْآوَلِي لَمْ لَمُ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَا اسْتَهَمُوا حَدُّلْنَا بِجَدُونَا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لا اسْتَهَمُوا حَدُّلْنَا بِيلِكَ اللهُ اللهُ مَا لَمُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِي عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِي عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

باب میں جابر این عباس "ابوسعید عائش عرباض بن سارید اور انس سے بھی روایا ت مروی ہیں۔ ابوسی فرمات ہیں عدیث ابو ہریر قسن تھے ہے۔

۲۱۵: اور مردی بے بی علی کے کرآپ علی کی بیل صف کے لئے تین مرتبد اور دوسری صف کے لئے آپ مرتبد استعفار کرتے میں مرتبد استعفار کرتے میں اور بہل صف کے لئے آپ موسل کو موائد کا کرتے اور بہل صف میں (شامل ہوکر) نماز پڑھنے کا کمتنا اجربے مجروہ اسے (سیمن کہ بہل صف کو) قریداندازی کے بغیر نہ باکسی قو ضرور وہ قرصاندازی کریں۔ بیصدیث ہم سے روایت کی اسحاق بن موکی انصاری نے ان سے معن نے ان سے مالک نے اور دوایت کی ہم سے قتید نے انہوں نے بھی روایت کی ہم سے قتید نے انہوں نے بھی روایت کی ہم سے قتید نے انہوں نے بھی روایت کی ہم سے قتید نے انہوں نے بھی سے انہوں نے ابوصال کے سے انہوں نے ابوصال کے مدیدے کی طرح۔

#### ١٢٥: باب صفول كوسيدها كرنا

#### 1 ٢٥ : بَابُ مَاجَاءَ فِي إِقَامَةِ الصُّفُوفِ

خُرُب عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ حُرُب عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّى صَفُوقَنَا فَخَرَجَ يَوْمًا فَوَاى رَجُلا خَارِجًا صَلْرَهُ عَنِ الْقَوْمِ فَقَالَ لَنُسُونً صُفُوقَكُمْ أُولِيْخَا لِفَنَ اللهُ بَيْنَ وُجُوْمِكُمْ وَلِي الْبَابِ عَنْ جَايِرِ ابْنِ سَمْرَةَ وَالْبَرَآءِ وَجَايِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ وَانَسِ وَآبِي هُرَيْرَةَ وَعَايْشَةَ قَالَ آبُو عِيْسَى حَدِيثُ نَعْمَانَ بُنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ تَمَامِ الصَّلْوةِ الْحَامَةُ الشَّفُوفِ وَلا يُكِيِّرُ حَتَّى يُخْبَرَ أَنَّ الصَّلْوةِ الْحَامَةِ الشَّفُوفِ وَلا يُكِيِّرُ حَتَّى يُخْبَرَ أَنَّ الشَّفُوفَ قَالِ الشَّفُوفِ وَلا يُكِيِّرُ حَتَّى يُخْبَرَ أَنَّ الصَّلْوةِ الْجَامَةِ الشَّفُوفِ وَلا يُكِيِّرُ حَتَّى يُخْبَرَ أَنَّ الصَّفُوفَ قَالِ الشَّفُوفُ وَلا يُكِيِّرُ وَعَى عَنْ عَلِي وَعُنْمَانَ أَنَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ فَوْفَ قَالِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل ُ عثان ؓ ہے کہ دہ دونوں بھی بھی کام کرتے اور فرمایا کرتے ''برابر ہوجاؤ'' اور حضرت علی فرمایا کرتے''اے فلاں آگے ہوجا''اے فلاں چیجے ہوجا۔

# ۱۹۲۲: باب نی اکرم عظی نے فرمایا کئم میں ہے۔ محقلنداور ہوشیار میرے قریب رہا کریں

# ۱۶۷:باب ستونوں کے درمیان صف بنانا مکروہ ہے

۲۱۸: عبدالحمید بن محود کہتے ہیں ہم نے امراء میں ہے ایک
امیر کے پیچے نماز پڑھی پس ہمیں مجبور کیا لوگوں نے قو ہم نے
نماز پڑھی دوستونوں کے درمیان اور جب ہم نماز پڑھ چکا تو
فر مایا آئس بن بالکٹنے ہم اس سے پر ہیز کرتے تھے (لینی
ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے ہے) رمول اللہ علیہ کے ک

يَتَعَاهَدَانِ ذَلِكَ يَقُولانِ اسْتَوُوْا وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُوْلُ تَقَدَّمُ يَافُلانُ تَاخَرَيَافُلانَ

# ۱۲۲ : بَابُ مَاجَاءَ لِيَلِيَنِيُ مِنْكُمُ ٱوْلُوالْآخُلاَم وَالنَّهٰي

٢١٥ حَدُّقَنَا نَصْرُبُنُ عَلِي الْجَهُّطَهِيُ ثَنَا يَرَيْدُ بُنُ وَرَبِعِ نَاحَالِدَ الْحَدِّرَاءُ عَنْ أَبِي مَعْشَرِ عَنْ ابْرَاهِيْمَ عَنْ وَرَبِعِ نَاحَالِدَ الْحَدِّرَاءُ عَنْ أَبِي مَعْشَرِ عَنْ ابْرَاهِيْمَ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيلِيَيْنَى مِنْكُمُ أُولُو الْاَجْلامِ وَالنَّهِى ثُمَّ الْلَيْنَ يَلُونُهُمْ وَلَا تَخْتَلِهُوْا فَتَخْتِلِهَ فَلُوبُكُمْ وَإِيَّاكُمُ وَهَيْشَاتِ الْاسْرَاقِ وَفِي الْبَابِ عَنْ الْمُوبُونِ وَإِي الْمَابِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ وَالْمَوْنَ وَالْاَلْوَاقِ وَفِي الْمَابِ عَنْ وَالْمَوْنَ وَالْمُواقِ لَوْمُولُونَ وَالْاَلْمُواقِ وَلَيْكُ وَسَلَّمَ وَالْمُولُونَ وَالْاَلْمُولُونَ وَالْاَلْمُولُونَ وَالْاَلْمُولُونَ وَالْاَلْمُولُونَ وَالْالْمُولُونَ وَالْالْمُولُونَ وَالْالْمُولُونَ وَالْالْمُولُونَ وَالْالْمُهُمُولُونَ وَالْالْمُولُونَ وَالْالْمُولُونَ وَالْالْمُولُونَ وَالْالْمُولُونَ وَالْالْمُولُونَ وَاللهُ مَنْ عَلَيْكُ وَسُلَمَ لِيلُونَ وَالْالْمُولُونَ وَالْالْمُولُونَ وَالْالْمُولُونَ وَالْالْمُولُونَ وَالْالْمُولُونَ وَالْالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْلَا الْمُولُونَ وَالْمُعُلِيلُونَ الْمُؤْتُونُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُؤْلُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْمُولُونَ اللهُ وَلَوْلُونُهُ وَلَالُونُ اللهُومُعُشَرِ وَلَوْمُعُلَمُونَا عَلَيْكُونُ وَالْمُؤْلُونُ اللهُ وَلَالَعُولُونَا وَالْمُؤْلُونُ اللهُ الْمُؤْلُونُ اللهُ الْمُؤْلِقُونَ اللهُ الْمُؤْلُونُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلُونُ اللهُ اللْمُولُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلُونُ اللهُ اللْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلُونُ اللهُ اللهُ اللهُولُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُولُولُولُولُولُ

# ١ : بَابُ مَاجَاءَ فِي كُرَاهِيةِ الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِى

٣١٨: حَدَّثَنَا هَنَادْنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ يَعْنِى ابْنِ هَائِي مُنِى مُوفَانِ عَنْ يَعْنِى ابْنِ هَائِي مُنِى مُؤْمِدُ بُنِ مَحْمُودٍ هَالُهُ مَدِينًا مَنْ الْأَمَورَاءِ فَاصُطُرَّ بَالنَّمَاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنِ السَّارِ يَتَيْنِ فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ اللَّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولُ إِلْ اللَّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولُ إِلَيْنَا فَالْ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهَا فَالْ اللَّهَا اللَّهَا فَالْ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ إِلَيْنَا اللَّهَا فَاللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَالَةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْعُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

زبانے میں۔ اس باب میں قرہ بن ایاس مزنی ہے بھی روایت ہے۔ الوعسیؒ قرباتے ہیں حدیث انس حسن سیح ہے اور حکروہ مجھتے ہیں لیعنس اہل علم ستونوں کے درمیان صف بنانے کو اور سے احدؒ اور اسحاقؓ کا قول ہے۔ یعنس اہل علم ہے اس کی (تعنیٰ ستونوں تے درمیان صف کی ) اجازت دی ہے۔

# ۱۲۸: باب صف کے پیچھیا کیا ۔ نماز بڑھنا

119: بلال بن بياف كيت بي كرزياد بن الى الجعد في ميرا باتھ بکڑارقہ کے مقام برادر مجھے اپنے ساتھ ایک شخ کے پاس لے كة أنبيس وابصه بن معبدكها جانات ان كاتعلق قبيله بن اسدى تھا مجھ ہے زیاد نے کہا مجھے روایت بیان کی اس شخ نے کہ ایک آدی نے نماز بڑھی صف کے پیچھے اسلیاتو نبی عظیف نے اسے تکم دیا کہوہ تماز کولوٹائے (لعنی دوبارہ برھے) اوراس بات کوشیخ س رے عقے۔اس باب میں علی بن شیبان اور این عباس سے بھی احادیث مروی میں ۔امام ابولیسی تر ندی فرماتے میں وابصد کی حدیث من بناور کروه کها الل علم کی ایک جماعت نے کہ کوئی محض صف کے بیچھے اکیلا نماز بڑھے اور وہ کہتے ہیں کہ اگراس نے صف کے چیچے اسکیل نماز راھی تواے نماز دوبارہ راھنی ہوگی اوریقول ہے احد اور ایخی کااور اہل علم کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ اس کی نماز ہوجا بیگی اور بیقول ہے سفیان توری ،این مبارک اور الم شافعي كا الل كوف مين ي يحيى علماء كي ايك جماعت وابصه بن معبد کی روایت برعمل کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جس آ دی نےصف کے پیچھے اسکیلی نماز بڑھی ہوتو وہ نماز دوبارہ بڑھے ان میں حماد بن ابی سلیمان واین ابی لیل اور وکیع شامل میں اور روایت کی ہے حدیث حصین کی اوگول نے ہلال بن ابویساف سے ابوالحفص کی روایت کی طرح۔ روایت ہے زیاد بن ابوالجعدے کہ مروی ہے وابصبہ ے اور حصین کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہلال نے والصد كا زمانديايا ي محدثين اس بارے مين اختلاف كرتے

اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَابِ عَنْ قُرَّةَ بَنِ إِيَّاسٍ الْسُمْرَنِي قِالَ اَبُوعِيُسلى خَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ كَرَهَ قَوْمٌ مِنْ اَهُلِ الْعِلْمِ إَنْ يُصَفَّ بَيْنَ السَّوَارِيِّ وَبِهِ يَقُولُ اَلْحِمَدُ وَإِسْحَاقُ وَقَدْ رَحَّصَ قُومٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِيكَ

# ١ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّلُوةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحُدَهُ

٢ ١ ٦ : حَدُّثَنَا هَنَّادٌ نَا أَبُوالْلاَحُوَص عَنْ حُصَيْن عَنْ هِلَالَ بُن "يُسَافِ قَالَ آخَذَ زِيَادُ ابُنُ أَبِي الْجَعْدِ بِيَدِي وَنُحُنُ بِالرَّقَّةِ فَقَامَ بِي عَلَى شَيْحٌ يُقَالُ لَهُ وَابِصَةُ بُنُ مَعْبَدٍ مِنُ بَنِي اَسَدٍ فَقَالَ زِيَادٌ حَدَّثَنِي هَٰذَا الشَّيْخُ أَنَّ رَجُلًا صَلَّىٰ خَلُفَ الصَّفِّ وَحُدَهُ وَالشَّيْخُ يَسْمَعُ فَامَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدُ الصَّلْوةَ وَفِي الْبَابِ عَنُ عَلِيَّ بُن شَيْبَانَ وَابْنِ عَبَّاسِ قَالَ اَبُوُ عِيْسَلَى حَدِيْتُ وَابْضَةً حَدِيْتٌ حَسَنٌ وَقَدُ كُرهَ قَوْمٌ مِنْ آهُلِ الْعِلْمِ أَنّ يُصَلِّي الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحُدَهُ وَقَالُوا يُعِيْدُ إِذَا صَلَّى خَلُفَ الصَّفِي وَحُدَهُ وَبِهِ يَقُولُ آحُمَدُ وَاِسْحَقُ وَقَدُ قَالَ قَوْمٌ مِنْ اَهُلِ الْعِلْمِ يُجُزِئُهُ إِذَا صَلَّى خَلُفَ الصَّفِّ وَحُدَهُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النُّوري وَابُن الْمُبَارَكِ وَالشَّافِغِي وَقَدْ ذَهَبَ قِرُمٌ مِنُ أَهُلِ الْكُولَفِةِ اللَّي حَدِيْثِ وَابِصَةً. بُن مَعْبَدِ اَيُضًا قَالُوا مَنْ صَلَّى خَلُفَ الصَّقِّ وَحُدَهُ يُعِيْدُ مِنْهُمْ حَمَّادُ بُنُ أَبِي سُلِّيمَانَ وَابُنُ أَبِي لَيُلْيِي وَوَكِيُعٌ وَ رُولِي خَدِيْتَ خُصَيْنِ عَنْ هِلَا لِ ابُسن يَسَسافِ غَيْرُ وَاحِيدٍ مِثْلُ رَوَايَةٍ أَبِي الْاَحْوَصِ عَنُ زِيَبادِ البِّن اَبِي الْجَعُدِ عَنُ وَابضَةَ وَفِي حَدِيْثِ خُصَيْنِ مَايَدُ لُ عَلَى أَنَّ هِلَا لا ۗ قَدْ ہیں بعض کے نزویک عمروبن مرہ کی ہلال بن بیاف سے مروی آذَرَكَ وَابِصَةً فَاخْتَلَفَ آهُلُ الْحَدِيْثِ فِي هَذَا حدیث اصح بے جو ہلال عمرو بن راشدے اور وہ واصد سے فَقَالَ بَعْضُهُمُ حَدِيْتُ عَمْرِ وَ بُنِ مُرَّةً عَنْ هِلَال روایت کرتے ہیں ۔اور پعض محدثین کا کہنا ہے کے حصین کی ہلال ابُن يَسَافٍ عَنُ عَمُوو بُن رَاشِدٍ عَنُ وَابِصَةَ أَصَحُ بن بیاف ہے مروی حذیث اصح ہے جووہ زیادین الی جعدا ہے وَقَـالَ بَعْضُهُمْ حَدِيْتُ خُصِيْنِ عَنْ هِلَالِ ابْن يَساَفِ عَنُ زِيَادِ ابْنِ أَبِي الْجَعُدِ عَنُ وَابِصَةً ابْنَ اوروه وابصه بن معید برایت کرتے بیں ابوعیسیٰ ترندی کہتے المير عزديك بيحديث عمرون مولى حديث ساصح مَعْبَدٍ أَصَيُّحُ قَالَ أَبُو عِيْسَلِي وَهَلَا عِنْدِي أَصَحُّ مِنُ کیونکد ہلال بن بیاف سے اس سندے کی احادیث مروی ہیں کہ خىدِيْثِ عَمُروبُن مُوَّةَ لِانَّهُ قَدْ رُوىَ مِنْ غَيْر حَدِيُثِ وہ زماد بن جعدا سے اور وہ وابصہ بن معبد سے روایت کرتے هِلاَلِ بُن يَسَافٍ عَنُ زِيَادٍ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنُ ہیں ۔ محدین بشار سے روایت ہے وہ محدین جعفر سے وہ شعبہ سے وَابِهَةَ بُن مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ نَا ده عمروبن مره بوده زیادین الی جعد سے اور وہ وابصہ ہے روایت مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةَ كرتے إلى كدانبول نے كہا كدبيان كيا بم مے محد بن بشارنے عَنَّ زِيَادِ ابْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنَّ وَابِصَةَ قَالَ وَنَا ان ہے محدین جعفر نے ان سے شعبہ نے ان سے عمرو بن مرو نے مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ نَا شُعْبَةُ عَنُ عَمْدِ و بُنِ رَاشِدٍ عَنُ وَابِصَةَ بُن مَعْبَدٍ أَنَّ ان سے ہلال بن بیاف نے ان سے عمروبن راشد نے ان سے وابعد بن معدنے كدايك مخص نے صف كے پيچے اكيلے رَجُلاً صَلَّى خَلُفَ الصَّفِي وَحُدَهُ فَامَرَهُ النَّبِيُّ ( کھڑے ہوکر ) نماز پڑھی تو اس کو نبی عظی نے دوبارہ نماز صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُعِيدُ الصَّلْوةَ قَالَ ير صنى كالتكم ديا الويسى فرمات بيل من في جارود سيساانهول أَيُوْ عِيْسَى سَمِعْتُ الْجَارُوْدَ يَقُولُ سَمِعْتُ نے کہامیں نے سناوکیج سے وہ کہتے تھے کہ جب کوئی صف کے وَكِيْعًا يَقُولُ اذَاصَلِّي الرَّجُلُ وَحُدَهُ خَلُفَ الصَّفِي يتحصاكيلانمازيز هيتو پحردوباره نمازيز ه\_ فَانَّهُ بُعِسُدُ .

۱۲۹: باب وہ محض جس کے ساتھ نماز پڑھنے والا ایک بی آ دمی ہو

۱۳۰ حضرت ابن عباس رضی الله عنبها کہتے ہیں کہ میں نے ایک درات نماز پڑھی نمی الله علیہ دکلم کے ساتھ میں آپ صلی الله علیہ دکلم کے ساتھ میں آپ علیہ وسلم نے میر اسر دا ہتی طرف ہے پکڑ کر جھے دا ہتی طرف کر دیا ۔ اس باب بیں انس رضی الله عنہ ہے بھی روایت ہے۔ ابویسی فرماتے ہیں صدیث ابن عباس رضی الله عنہا حسن سیح ہے ۔ ابویسی فرماتے ہیں حدیث ابن عباس رضی الله عنہا کہ داگرامام کے ساتھ ایک بی خض ہولؤ اے امام کے ساتھ ایک بی خض ہولؤ اے امام کے ساتھ کہ کہ اگر ایک کے ساتھ ایک بی خض ہولؤ اے امام کے ساتھ کہ کہ اگر کہ امام کے ساتھ ایک بی خض ہولؤ اے امام کے ساتھ

#### ا بَابُ مَاجَاءَ فِيُ الرَّجُلِ يُصَلِّيُ وَمَعَهُ رَجُلٌ

٢٢٠: حَدَّثَنَا قُنْيَتُهُ نَا دَاوُدُ بَنُ عَبْدِالرُّ حَمْنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْدِ و بَنِ فِينَادٍ عَنْ كُويْتٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَقِلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَاتَ يَئِلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَانَحَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَهِى الْبَابِ وَسَلَّمَ بَرَفِيقٍ وَفِى الْبَابِ عَنْ آنَسٍ قَالَ ابْوُ عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثُ خَسَنَ صَحِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثُ خَسَنَ صَحِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثُ خَسَنَ صَحِيثِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ آهَلِ الْعِلْمِ مِنْ وَمَلَ عَلَى هَذَا عِنْدَ آهَلِ الْعِلْمِ مِنْ وَصَحَرِي اللهِ عَلَيْهِ وَمَلْ الْعِلْمِ مِنْ وَصَحَرِي النَّهِ عَلَيْهِ وَمَلْ الْعِلْمِ مِنْ وَصَعَرَاتُ اللهِ الْعِلْمِ مِنْ وَمَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلْ الْعِلْمِ مِنْ وَمَنْ اللهِ الْعِلْمِ مِنْ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ الْعِلْمِ مِنْ وَمَنْ اللهِ الْعِلْمِ مِنْ وَمَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ الْعِلْمِ مِنْ وَمَلَ عَلَيْهِ وَمَدْ وَمَلْ الْعِلْمِ مِنْ وَمَلْ عَلَيْهِ وَمَلْ عَلَيْهِ وَمَلْ الْعِلْمِ مِنْ وَمَلْ عَلَيْهِ وَمَلْ عَلَيْهِ وَمَلْ الْعِلْمِ مَنْ اللهِ الْعِلْمِ مِنْ وَمَالِهِ الْعِلْمِ مِنْ وَمَلُولُ اللهِ الْعَلْمُ وَمَالًا عَلَيْهِ وَمَلْ اللهِ الْعَلْمُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلْ اللهِ اللهِ الْعَلْمُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلْ عَلَيْهِ وَمَلْ عَلَيْهِ وَمَلْ عَلَيْهِ وَمَلْ عَلَيْهُ وَمُ اللّهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمَالِي الْعَلْمُ وَمَلْ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهِ الْعَلْمُ وَمَلْ عَلَيْهِ وَمَلْ عَلَيْهِ وَمَلْعَلْ عَلَيْهِ وَمَلْ عَلَيْهِ وَالْعَمْلُ عَلْهِ الْعِلْمُ الْعَلْمُ وَمِنْ الْعَلْمُ وَمِلْ الْعِلْمَ الْعَلْمُ وَمِلْ الْعَلْمُ وَمِلْ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ وَالْعَمْلُ عَلَيْهِ وَمَالِهُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ وَالْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْ

قَالُوا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ أَلَا مَام يَقُومُ عَنْ يَمِينِ ٱلإمَامِ. دائیں جانب کھڑ اہونا جاہے۔

• ٤ ا : بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُل

#### يُصَلِيُّ مَعَ الرَّجُلَيْن

٢٢١: حَدَّثَنَا بُنُدَارٌ مُحْمَّدُبُنُ بَشَّارِ نَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي عَدِي قَالَ أَنْبَأَ نَا إِسْمَعِيْلُ بُنُ مُسْلِمٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُوَةً بُن جُنُدَبٍ قَالَ آمَوَنَا رُشُوُّلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ إِذًا كُنَّا ثَلْفَةً أَنُ يُتَقَدَّ مَنَا أَحَدُنَا وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرِ قَالَ ٱبْوُعِيسْنِي حَدِيثُ سَمُوَةً جَدِيثٌ غَرِيُبٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَٰذَا عِنْدَ أَهُل الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا كَانُوا ثَلْقَةً قَامَ رَجُلَان خَلْفَ الإمَام وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ مُسْغُودٍ أَنَّهُ صَلَّى بِعَلَّقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا عَنُ يَمِينِهِ وَٱلْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ وَرَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ تَكَلَّمَ بَعْضُ

النَّاسِ فِي اسْمَعِيلَ ابْنِ مُسْلِمٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ خلاصة الابواب. جس مبجد کے امام اور مؤوّن مقرر ہوں اور اس میں ایک مرتبہ اہل محکّہ نماز پڑھ کیے ہوں وہاں دوسری جماعت مکروہ تحریمی ہے اگر

ا ٤ ا : بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُل يُصَلِّيُ

انل محلّه نے چیکے سے اوان کہ کر بڑھ لی جس کی اطلاع دوسرے اہل محلّه کو نہ ہو تکی یا غیراہل محلّه نے آگر جماعت کر لی تو اس صورت میں اہل محلّہ کو جماعت کرانے کاحق ہے (٣) اس بات برا تفاق ہے کھفیں درست کرناسنن صلوۃ میں سب سے زیادہ مؤ کدہ ہیں بعض حضرات نے اس کو داجب قرار دیا ہے (۴) مراد دانشمند اور اہل بصیرت لوگوں کومیرے قریب کھڑے ہونا چاہیے اس کی بہت کے مکتنیں ہیں ۔(۵) مساجد میں ادب واحتر ام کولئو فارکھنا اور شورشغب ہے بچنا بھی ضرور کی ہے۔(۲) معجد

نبوی کے ستون متوازی نہیں تھے اس لئے فرمایا کہ ستونوں کے درمیان صف بنانا مکروہ ہے اگرستون سیدھے ہول تو مکروہ نہیں ہے(4)ائمہ ٹلاشاور ہمہور کے نزدیک بچھلی صف میں کو نی شخص تنہا کھڑے ہو کرنماز پڑھے تواس کی نماز ہوجاتی ہے البیتا ایسا کرنا

ساتھ ایک مقتدی ہوتو امام کے داکیں جانب دویا اس سے زیادہ ہوں تو امام کوآ گے ہوجانا جا ہے۔

وَمَعَهُ رَجَالٌ وَنِسَآءٌ

٢٢٢: حضرت انس بن ما لك است روايت ب كدان كي دادي ٢٢٢: حَدَّثَنَا اِسْطَقُ الْأَنْصَارِيُّ نَا مَعُنَّ نَا مَالِكٌ

ا: باب وہ تحق جس کے

ساتھ نمازیر تھنے کے لئے دوآ دمی ہوں

٢٢١: حضرت ممره بن جندب رضي الله عنه كيتي بين كهمين تكم ديا رسول النصلي الله عليه وسلم في كدجب بم تين آدى مول تو بم میں ہے ایک آ کے برھے (لینی امامت کرے) اس باب میں ابن مسعود رضي الله عنداور جابز رضّي الله عنه سي بهي روايت ہے۔ابوئیسٹی کہتے ہیں حدیث سمرہ رضی اللہ عندغریب ہے اور ابل علم كااسى يرعمل ہے كہ جب تين آدى موں تو دوامام كے پیچھے کھڑ سے ہول اور مردی ہے ابن مسعود " سے کہ انہوں نے

علقمه رضى الله عنه اور اسود رضى الله عنه كى امامت كى تو ايك كو دا کیں اور دوسر ہے کو با کیں جائب کھڑا کیا اور اسے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم ہے قال کیا اور بعض لوگوں نے اساعیل بن

مسلم کے حافظے پراعتراض کیا ہے کہ ان کا حافظ اچھانہیں۔ (۱) جو تخص اکیلے نماز پڑھ چکا ہوتو ماسوائے مغرب، فجر اور عصر کے بعد میں اے کوئی جماعت ل جائے تو نفل کی نیت سے شامل ہوجانا اس حدیث کی بناء پرمسنون ہے۔ (۲)جمہورائمہ ثلا شدکا مسلک یہ ہے کہ

تکروہ ہے اگر پہلی صف مکمل ہوگئی تو کسی او وفیض کا انتظار کرے اگر کوئی ندآئے تو اگلی صف میں سے کسی کھینچ لے۔ ( ۸ ) امام کے

اسا: پاپ وه محص جو

مردوں اورعورتوں کی امامت کرے

عَنُ إِشْخَقَ عَبُدِاللَّهِ بُن أَبِي طَلَّحَةً عَنُ أَنَّس بُن مَالِكِ أَنَّ جَدَّتَهَ مُلْيُكُةً دَعَتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَام صَنَعَتُهُ فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوا فَلْنُصَلِّ بِكُمُ قَالَ اَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيْر لَنَا قُدِ اسُودً مِن طُول مَالبسَ فَنضَحْتُهُ بِالْمَآءِ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَفَفُتُ عَلَيْهِ أَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَّرَائِنَا فَصَلَّى بِنَا رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ قَالَ ٱبُوْعِيْسْي حَدِيْتُ آنس حَدَيْتُ صَحِيْحٌ وَٱلْعَمَلُ عَلَيْه عِنْدَ أَهُلِ الْعِلْمُ قَالُوا إِذَا كَانَ مَعَ أَلَا مَام رَجُلٌ وَامُرَأَةٌ قَامَ الرَّجُلُ عَنُ يَمِيْنِ ٱلْإِمَامِ وَالْمَوْاةُ خَلْفَهَا وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ بِهِذَا الْحَدِيثِ فِيْ اجَازَة الصَّلُوة إذَاكَانَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِ وَحُدَهُ وَقَالُوا إِنَّ الصِّبِيُّ لَمُ تَكُنُّ لَهُ صَلْوَةٌ وَكَانَ أَنَسٌ خَلْفَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذُهَبُوا الِّيهِ لِأَنَّ النَّبِيِّ عَلِيكٌ أَقَامَهُ مَعَ الْيَتِيُم خَلْفَة فَلَوُلا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ جَعَلَ لِلْيَتِيْمِ صَلُوةً لَمَا أَقَامَ الْيَتِيْمَ مَعُهُ وَلا قَامَةً عَنُ يَمِينِهِ وَقَدْ رُوى عَنْ مُؤسَى ابْن أنس عَنْ أنس أنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِي عَلِّكُ فَأ قَامَهُ عنُ يَمِينِهِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَا لَةٌ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلِّي تَطَوُّعًا آرَادَ إِدْخَالَ الْبَرَكَةِ عَلَيْهِمُ.

١ ١٢: بَابُ مَنْ اَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

٢٢٣: حَدْثَنَا هَنَّادٌ مَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ ٱلْأَعْمَشِ حَ
وَتَنَا مَحْمُودُ بُنُ عَيْلاَنُ نَا آبُومُعَاوِيَةً وَابْنُ نُمَيْرِ عَنِ
الْاعْمَشِ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بُنِ رَجَآءِ الزُّبْئِيتِ عَنْ أَوْسِ
بَن ضَمْعَجَ قال. سَمِعْتُ آبَا مَسْعُوْدٍ ٱلْأَنْصَارِيِّ
يقُولُ قَالِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمُ

ملیکہ نے رسول اللہ علیہ کی اپنے پکائے ہوئے کھانے سے دعوت کی آ ب نے اس میں سے کھایا پھر فرمایا کھڑے ہوجاؤ تا كه بهم تمهار ب ساته منازير هيس انس ت كهامين كعرا موااور میں نے اپنی چٹائی اٹھائی جوزیادہ استعال ہونے کی وجہسے سیاہ مو چکی تھی میں نے اس پر یانی چھڑ کا اور اس پر رسول اللہ علیہ کھڑے ہوئے میں نے اور پٹتم نے آپ کے پیچھے صف بنائی جبكه بردهيا (دادي) جهارے يتھے كھرى جوكئيں \_آ ب في نماز یر هائی دورکعت پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے ۔ ابویسٹی فرماتے میں حدیث انس صحیح ہے اور اس برعمل ہے اہل علم کا کہ اگرامام كساتهدايك بى آدى اوركورت بوتو آدى امام كى دائيس جانب اورعورت بیچیے کھڑی ہوجائے بعض علماءاس حدیث مے صف کے چیچے اکیلے نماز پڑھنے کے جواز پر استدلال کرتے ہیں وہ كتيم بين كديج كي ثماز بي نبين لبذاانس في تنها كفر ، بوكر آپ علیہ کے پیچے نماز مرھی لیکن مسیح نہیں کیونکہ رسول الله عظی نے انہیں یتم کے ساتھ کھڑا کیا تھا اگر آ کے یتم (ایک صحالی بیں ان کا نام ضمیرہ بن ضمیرہ ہے) کی نماز کو سیح نہ سمجھتے تو انہیں انس کے ساتھ کھڑا نہ کرتے بلکہ انس کو اپنے دائیں طرف کھڑا کرتے اور روایت کی ہے مویٰ بن انسؓ نے حفرت انس سے کدانہوں نے رسول اللہ علیہ کے ساتھ تماز پڑھی آ ب علیہ نے ان کو دائیں جانب کھڑا کیا اوراس حدیث میں اس بات رہمی دلالت ہے کہ میفل نماز تھی آ پ نے برکت كاراد \_ ساليا كيا (يعني دوركعت نمازيرهي)\_

121: باب امامت کا کون زیادہ حق دار ہے ۱۲۲۳: اور بن تصمیح کہتے ہیں میں نے ابومسودانصاریؒ ہے سا کے درسول اللہ علیاتی نے فرمایا قوم کی امامت ان میں بہترین فر آن پڑھنے والا کر ہے۔ اگر قراءت میں برابر بوں توجوست کے متعلق زیادہ علم رکھتا ہوا گراس میں بھی برابر ہوں توجوس نے بہتر ہوں توجوست کے جو ،اگر اجرت میں بھی برابر ہوں توجون یادہ عمر سے بہتر جرت کی ہو، اگر اجرت میں بھی برابر ہوں توجون یادہ عمر سے بہتر ہوں توجون یادہ عمر سے بھی جرت کی ہو، اگر اجرت میں بھی برابر ہوں توجون یادہ عمر

رسیدہ ہووہ امامت کرےاورکسی کی اجازت کے بغیراس کی امامت کی جگہ برامامت نہ کی جائے اور کو کی شخص گھر والے کی احازت كيفيراس كى مند (يعنى باعزت جله ) يرند بيض محمود في اين عديث مين "أَكْبَرُ هُمُ سِنًا "كَي حِكْ أَفْذَهُهُمُ سِنْ " كَالْفَاظ كِيهِ بِين اوراس ياب مين ابوسعيد، انس بن ما لك ، ما لك بن حوريث أو رغمروبن الى سلمة تع بهي روايات مردی ہیں -ابوعیسی فرماتے ہیں حدیث ابوسعود حسن صحیح ہے اوراہل علم کا اس برعمل ہے کہ جو قراءت میں افضل اور سنت سے زیاوہ واقفیت رکھتا ہو وہ امامت کا زیادہ مستحق ہے ان حضرات كنزديك كركاما لك امامت كازياده متحق بيعض حضرات نے کہا ہے کہ اگر اس نے کسی اور کو امامت کی اجازت دے دی تو اس کے لئے اس میں کوئی حرج نہیں اور بعض نے اسے مکروہ کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ گھر والے کا نماز یڑھناسنت ہے۔امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ نبی علیہ کا قول کہوئی شخص اینے غلبہ کی جگہ پر ماموم (بعنی مقتدی) نہ بنایا جائے اور نہ کوئی شخص کسی کے گھر میں اس کی باعزت جگہ براس کی اجازت کے بغیر بیٹے لیکن اگر کوئی اس کی اجازت دے تو مجھے امید ہے کہ بیان تمام باتوں کی اجازت ہوگی اوران کے (امام احرین طبل ) تے مزد یک صاحب خاند کی اجازت ہے نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں۔

# الاساد: باباس اگر کوئی امامت کریتو قراءت میں تخفیف کرے

۲۲۳ خطرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے قربایا جب تم میں ہے کوئی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آرات میں ) تخفیف کرے پیونکہ ان میں (لیعنی مقتدیوں میں ) چھوٹے ، شعیف اور مریض بھی ہوتے ہیں اور جب اکمیلائماز پڑھے تو جیسے چاہے پڑھے۔ اس باب میں عدی بن حاتم ، انس ، حابر بن عمر ہ ، ما لک بن عبرانلہ ، ما بر بن عمر ہ ، ما لک بن عبرانلہ ،

الْقَوْمَ اَقْرَوُ هُمُ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَآءً فَأَعْلَمُهُمُ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي الشُّنَّة سُوَاءُ فَاقُدُ مُهُمُ هِجُرَةً فَانُ كَانُوا فِي الْهِجُرَةِ سَوَآءً ۚ فَاكْتِرُ هُمَّ سِنَّا وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِيُ سُلُطَانِهِ وَلَا يُجُلَسُ عَلَى تَكُرِمَتِهِ فِي بَيُتِهِ إِلَّا بِيْ إِذْنِهِ قِبَالَ مُسحُمُولًا قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيْتُهِ اللَّهُ مُهُمُ سِنًّا وَفِي الْبَابِ عَنُ آبِي سَعِيدٍ وَآنَس بُن مَالِكِ وَمَالِكِ ابْنِ الْحُوَيْرِثِ وَعَمُر وبْنِ آبِي سَلَمَةَ قَالَ ٱبُوْغِيْسْي وَحَدِيْتُ آبَىٰ مَسْعُوْدٍ حَدِيْتُ حَسَنّ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَا عِنْدَ أَهُلِ الْعِلْمِ قَالُوا أَحَقُّ النَّمَاسِ بِسَالُامَامَةِ ٱلْقَرَوُّ أَهُمُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَاعْلَمُهُمُ بِالسُّنَّةِ وَقَالُوا صَاحِبُ الْمَنْزِلِ احَقُّ بِالْإِمَامَةِ وَقَالَ بَعُنْهُمُ إِذَا اَذِنَ صَاحِبُ الْمَنُولِ لِغَيْرِهِ فَلاَبَاسَ أَنْ يُصَلِّي بِهِمْ وَكُرِهَهُ بَعُضُهُمُ وَقَالُوا السُّنَّةُ أَنُ يُصَلِّي صَاحِبُ الْبَيْتِ قَالَ أَحْمَدُ بُنُ حَنْبَل وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُؤمُّ السُّرُجُلُ فِي سُلُطَانِهِ وَلا يُجُلُّسُ عَلَى تَكُرمَتِهِ فِي بَيُتِهِ إِلَّاسِاذُنِهِ قَاِذَا آذِنَ فَأَرْجُوا أَنَّ ٱلاِذُنَ فِي الْكُلِّ وَلَمْ يَرَبِهِ بَأَسًا إِذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُصَلِّي بِهِ أَنْ يُصَلِّي صَاحِبُ الْبُسُتِ

### 1.2m : بَابُ مَاجَاءَ إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلَيُخَفِّفُ

٢٢٣: حَدَّقَتَا قُتَيْنَهُ ثَا الْمُعِيْرَةُ بُنُ عَبُدِالرَّحْمِنِ عَنُ اَبِى الْوَقَادِ عَنِ الْاَعِرَجَ عَنُ اَبِي هُرَ يُرَةً اَنَّ النِّبِي عَلَيْكُ قَسَالَ إِذَا اَمَّ اَجَدُ بُحُمُ النَّسَاسَ فَلُيُحَقِّفُ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيْرُ وَالصَّعِيثُ وَالْمَسِرِيصُ فَإِذَا صَلَّى وَحُدَهُ فَلُيُصَلِّ كَيْقَ شَآءً وَفِى الْبَابِ عَنْ عَدِي ابْنِ حَايِم وَانْسِ وَجَابِرِ بُنِ سَمُرَةً وَمَالِكِ بُنِ عَدْدِاللَّهِ وَابِي

وَاقِيدٍ وَعُشُمَانَ بُنِ أَبِى الْعَاصِ وَ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ وَجَابِرِ
ابْنِ عَبْدِاللَّهِ وَابْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى
هُرَيْسَدَةَ حَدِيْتُ حَسَنَّ صَحِيْحٌ وَهُوْ قَوْلُ أَكْثَرِ آهَلِ
الْعِلْمِ اخْتَارُوا أَنْ لَأَيْطِيْلَ الْإِمَامُ الطَّلُوَةَ مَخَافَةُ
وَابُوالزِّنَادِ اسْمُهُ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ ذَكُوانَ وَالْكَرِيْسِ
وَابُوالزِّنَادِ اسْمُهُ عَبُدُاللَّهِ ابْنُ ذَكُوانَ وَالْآعَرِيْطِ
وَابُوالزِّنَادِ اسْمُهُ عَبُدُاللَّهِ ابْنُ ذَكُوانَ وَالْآعَرِيُطِ

النّاسِ صَلَوةً فِي تَمَامٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْتٍ.

128: بَابُ مَاجَاءً فِي تَحْرِيمِ الصَّلُوةِ وَتَحَلِيلِهَا الرّاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ مَنُ وَكِيْعٍ نَا مَحْمَدُ بُنُ فُضَيْلِ عَنَ أَبِى نَصَّرَةً بُنُ فُضَيْلِ عَنَ أَبِى نَصَّرَةً بَنُ فَضَيْلِ عَنَ أَبِى نَصَّرَةً عَنْ أَبِى نَصَلُوةً الشَّعُلِيمَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَفَتَاحُ الصَّلُوةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِينُهُ البَّكِيمُ وَتَحَرِيلُهُ وَسَلَمَ فَقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُورَةً فِي النَّالِ عَنْ عَلِي وَعَلَيْلُهَا التَّهْ لِينَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَصَوْرَةً فِي النَّالِ عَنْ عَلِي وَعَلَيْلُهَا وَمَصَحَّالِ المُوصَدِق وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اهْلِ الْعِلْمِ مِنْ حَدِيثُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ المَعْلَمِ مِنْ مَدِيلِهِ الْعَلَمِ عَلَى المَسْلَحَةُ اللهِ الْعَلَمِ مِنْ حَدِيثُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعُدَ هُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعُدَ هُمُ اللهُ اللهُ المُعْلَمِ مَنْ السَعْقَ وَاللهُ اللهُ ا

التَّكْبِيْرُ وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ دَاخِلًا فِي الصَّلْوةِ إِلَّا

بالسُّكُبيُر قِبالَ ٱبُوَعِيُسٰي سَمِعْتُ ٱبَا بَكُر مُحَمَّدَ

نْنَ أَبَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَّ مَهْدِيّ

ال لوافْتَتَحَ الرَّجُلُ الصَّلَوٰةَ بِسِبُعِيْنَ اسْمًا

َاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يُكَبِّرُ لَمُ يُجُزِهِ وَإِنَّ

٢٢٥: حَدَّثْنَا قُتَيْبَةً نَا ٱبُوْعَوَانَةً عَنُ قَتَادَةً عَنُ ٱنس

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اَخُفِّ

ابودا قد ، عثان بن ابوالعاص ، ابومسعود ، جابر بن عبدالله اور ابن عاس سے بھی روایات مردی میں ۔ ابوسیس کی کہتے ہیں حدیث ابو ہر رہ درضی اللہ عندسن کی ہے اور یہی تول ہے اکثر انگل علم کا کہ امام کو چاہیے کہ نماز کو طویل مذکرے کرور، بوڑھے مریض کی تکلیف کے خوف ہے۔ ابوزناد کا نام ذکوان ہے اور اعرج ، عبدالرحمٰن بن ہر مزالمد بنی ہیں ان کی کئیت ابوداؤ دے۔

۲۲۵: حفرت انس رضی الله عنه ب روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم تمانم لوگوں ہے ہلی اور مکمل نماز ریڑھنے والے تھے۔ مدحد بیٹ حسن سجھے ہے۔

۴ ۱۲: باب نماز کی تحریم و تحلیل

۲۲۲: حضرت ابوسعیدٌ ہے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ علیت نے نماز کی سنجی طہارت ہے۔اس کی تحریم تکبیر اوراس کی تحلیل سلام ہے اور اس آ دمی کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فانخدا دراس کے بعد کوئی سورۃ نہ بڑھی فرض نماز ہویا اس کے علاوہ (لیعنی نوافل وغیرہ) اس باب میں حضرت علیٰ اورعا نَشَرُّ سے بھی روایت ہے اور حضرت علی بن ابی طالب کی حدیث اساد کے اعتبار سے حضرت ابوسعیڈ کی حدیث سے بہت بہتر اور اصح ہے ہم نے بیاحدیث (ابوسعید ) کتاب الوضوء میں بیان کی ہے اور اس برصحابہ اور بعد کے ابل علم كاعمل ہے اور سفیان توری ،این میارک ،شافی ،احمد اورا کی کا بھی یہی قول ہے کہ نمازی تحریم تکبیر ہے اور تکبیر کے بغیر آ دمی نماز میں داخل نہیں ہوتا۔ امام ابوعیسیٰ تر مذکی ً فر ماتے ہیں کہ میں نے سنا ابو بکر محمد بن ابان سے وہ کہتے تھے ہیں نے سنا عبدالرحمٰن بن مہدی ہے وہ کہتے تھے اگر کوئی آ دی اللہ کے نوے ناموں کو ذکر کر کے تماز شروع کرے اور تنہیر نہ کے تو اس کی نماز جائز نہیں اورا گرسلام بھیرنے سے پہلے کسی کا وضوانوٹ جائے تو میں حکم کرتا ہوں

أَحُدَثَ قَبُلُ أَنْ يُمَسَلِّمَ أَمَرُتُهُ أَنْ يَتَوَضَّاءَ لُمَّ يَرُجعَ إِلَى مَكَانِهِ وَيُسَلِّمَ إِنَّمَا إِلَّامُوْ عَلَى وَجُهِهِ وَٱبُوْ نَضُرَةَ اسُمُهُ مُنَٰذِرُ بُنُ مَالِكِ بُن قُطُعَةَ

١٤٥: بَابُ فِي نَشُرالُاصَابِع غِنْدَ التَّكْبِيُر ٢٢٧: حَدُّفْنَا قُتَيْبةُ وَأَبُوسَعِيْدِ نَ أَلاَ شَجُّ قَالانَا يَسْحَينَى بُنُ يَسَمَانَ عَنِ ابْنِ آبِيُ ذِئْبَ عَنُ شَعِيْدِ بُن مَسَمُعَانَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبُّرَ لِللصَّلْوِةِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ قَالَ ٱبُوْعِيُسْى حَدِيْتُ أَبِي هُوَيُرَةَ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدِ عَن ابُن أبي ذِئُب عَنُ سَعِيْدِ بُن سَمْعَانَ عَنْ اَبِي هُرِّيُرَٰةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّـٰلُوةِ رَفَعَ يَدَيُهِ مَدًا وَهَلَاا أَصَحُّ مِنُ رَوَايَةٍ يَحْنَى بُنِ الْيَمَانِ وَأَخْطَأَ ابْنُ يَمَانِ فِي هَٰذَا الْحَدِيْثِ.

بُنُ عَبُدِالْمَجِيْدِ الْحَنَفِيُّ نَا ابْنُ ذِنُبِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ سَمُعَانَ قَالَ سَمِعُتُ آبَاهُرَيْرَةَ ۚ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّالُوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا قَالَ ٱبُوْعِيْسٰى قَالَ عَبُدُاللَّهِ وَهَذَا آصَحُ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بُنِ يَمَإِن وَحَدِيْثُ يَحْيَى بُنِ يَمَانِ خَطَأً.

٢٢٨: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ آنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

٢ ١ : بَابُ فِي فَضُل التَّكْبيرةِ الْأُولٰي ٢٢٩ حَدَّثَنَا عُقُبَةً بُنُ مُكْرَم وَنَصْرُ ابْنُ عَلِيّ قَالَا نَا سَلُّمُ بُنُّ قُتَيْبَةً عَنْ طَعْمَةً بُنِ عَمْرٍ وَعَنُ حَبِيْبٍ بُنِ اَبِيُ ثَابِتِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى لِلَّهِ ٱرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ

کہ وضو کرے پھر واپس آئے! ٹی جگہ برا ورسلام پھیرے اوراس کی نماز اینے حال پر ہے اور ابونطر ہ کا نام منڈ ربن ما لک بن قطعه ہے۔

🔻 ۱۷۵: باب تکبیر کے وقت انگلیوں کا کھلا رکھنا ٢٢٧:حفرت ابو جريره رضي الله عند سے روايت سے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم جب تكبير كہتے ثماز كے لئے تواغی الكلياں سيدهي ركھتے أام مرتذي كہتے ميں حضرت ابو ہريرہ رضي الله عنہ کی حدیث کو کئی رادیوں نے ابن الی ذئب سے انہوں نے سعیدین سمعان ہے اورانہوں نے ابو ہرمرہ رضی اللّٰدعنہ ہے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نما زشروع کرتے تو ہاتھوں کی انگلیوں کوا دیر لے جاتے سیدھا کر کے۔ بیر دایت اصح ہے، کچیٰ بن ممان کی روایت سے اور اس حدیث میں ابن يمان نے خطاكى ہے۔

۲۲۸: حضرت سعید بن سمعان رضی الله عندے روایت ہے کہ میں نے ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ سے سناوہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم جب ٹماز پڑھتے تو انگلیوں کوسیدھا کر کے دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ ابولیسٹی کہتے ہیں کہ عبداللہ، یجیٰ بن بمان كى مديث سے اس مديث كواضح بجھتے تھے۔ وہ كہتے تھے كہ يكى بن يمان كى مديث يس خطاب

ضروری ہے۔(۳) رکوع میں انگلیاں پھیلا نااور سجدہ میں ملانامسنون ہے۔

۲۷ا:باب تلبیراولی کی فضلیت کے بارے میں ٢٢٩: حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ فرمایا رسول الله علية في حسن في حاليس دن تك تكبيراولي كيساتهم خالص الله كى رضا كے لئے باجهاعت تماز يرهى اس كى دو چیزوں سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔جہنم سے نجات اور نفاق

<sup>،</sup> الم كروميني بين أيك الكيول كوسيدها ركهنا اور دوسرا الكيول كو يسلا كرركهنا يبان يميل معني لينازيا و وصحح بين (مترجم)

يُدْرِكُ التَّكْبِيرَ قَ الْأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَ تَانِ بَرَآءَ قُ مِنَ النَّهَاقِ قَالَ الْوَعِيْسِى قَلْدُ رُوى مِن النَّهَاقِ قَالَ الْوُعِيْسِى قَلْدُ رُوى هَذَا الْحَدِيثُ عَنُ النَّسِ مَوْقُوفًا وَلاَ اَعْلَمُ اَحَدًا رَفَعَهُ اللَّمَا رَوى سَلَمُ بَنُ قَتْبَيَةَ عَنْ طُعْمَةً بَنِ عَمُو و وَإِنَّمَا يَوْنِي هَلَا عَنْ جَبِيْبِ بَنِ إِينِي حَبِيبِ النِّحَيْقِ عَنْ عَلَي مَنْ مَا لِكِي قَوْلُهُ حَدَّقَنَا بِذَلِكَ. هَنَّا إِنَى الْيَحِيقِ عَنْ عَنْ خَلِدِ بَنِ الْمِكَ. هَنَّا إِذَنَ الْوَكِيعِ عَنْ خَلِدِ بَنِ الْمِكَ. هَنَّا إِنِي الْمَحْدِيقِ الْمَعْمِلُ بَنُ عَنْ حَلِيدِ بَنِ الْمَحْدُونِ وَلَهُ يَرْفَعُهُ وَرَوى إِسْمِيلُ بَنُ الْمَحْدُونِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَمْ وَلَهُ يَرْفَعُهُ وَرَوى إِسْمِيلُ بَنُ عَلَي مَعْمِلُ بَنُ مَالِكِ عَنْ عَمْرَ بَنِ الْحَطَّابِ عَنْ عَلَيْ اللّهِ عَنْ عَمَو بَنِ الْحَطَّابِ عَنِ اللّهِ عَنْ عَمْرَ الْمَعْلَى عَنْ اللّهِ عَنْ عَمَو بَنِ الْحَطَّابِ عَنِ اللّهِ عَنْ عَمْرَ الْمَعْمَلُونَ وَلَمْ يَرْفَعُهُ وَرَوى إِلْمَ يَوْمِقُونُ اللّهِ عَنْ عَمْرَ الْمُ لَا الْحَعَلَى عَنْ اللّهِ عَنْ عَمْرَ الْمَا الْحَطَّابِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَمْرَ الْمَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَوْمُ اللّهُ وَلَمْ يَوْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُولًا وَعَمَارَةُ أَنُ مُولِكِ عَنْ اللّهِ وَمُعَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُرُولُ وَعَمَارَةُ اللّهُ عَلِيمَ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِيقِ وَسَلّمَ مُولِكِ عَنْ الْمَالِكِ وَالْمَا لَوْعَمَارَةُ اللّهُ وَلَيْ الْمَعْلِي عَنْ الْمَعْلَى الْمُعْلِقِ الْمَالِكِ عَلَى الْمُعْلِقِ الْمَالِكِ الْمَعْلِيقُ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمُعْلِقُ الْمَالِقِيقُ الْمُولِي الْمُعْلِقِ الْمُعَلِيقِ وَسَلَمَ اللّهُ الْمُعْلِيقِ الْمُؤْمِقِ الْمُولِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَى الْمُعْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُولُولُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ا

121 : بَابِ مَايَقُولُ عِنْدَافُتَنَاحِ الصَّلُوقِ السَّلُوقِ السَّلُوقِ الْمَصْلُوقِ الْمَصْلُوقَ الْمُصَلِّ الْمَقْوَى الْمَعْوَى الْمَعْفَرِي الْمَعْفَرِ اللَّهُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْمُحَدِي قَالَ كَانَ وَسُولُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْمُحَدِي قَالَ كَانَ وَسُولُ الْمُتَوَكِلِ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْمُحَدِي قَالَ كَانَ وَسُولُ اللَّهُ مَا اللَّهِ صَلَّى الشَّعْفِي عَنْ الشَّعْدِي وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ وَسِحَمْدِكَ وَتَعَالَى جَبُركَ السَّمُكَ وَتَعَالَى جَبُكَ وَلَا اللَّهُ الْجُدُوكِيونَ اللَّهُ الْجَدُوكِيونَ اللَّهُ الْجُدُوكِيونَ اللَّهُ الْجُدُوكِيونَ اللَّهُ الْجُدُوكِيونَ اللَّهُ الْجُدُوكِيونَ اللَّهُ الْجُدُوكِيونَ اللَّهُ اللَّهُ الْجُدُوكَ عَبُولُ اللَّهُ الْجُدُوكَ وَعَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ الْجَدُوكَ عَلَى وَعَبُدَاللَّهِ السَّعِيْدِ اللَّهِ السَّعِيْدِ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ الْجُدُوكَ عَلَى وَعَبُداللَّهِ عَنْ الشَّيْطِي الرَّحِيْمِ وَالْمُنِ اللَّهُ عَمْرَ قَالَ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سے نجات ۔ امام ابوعیسیٰ تر فدی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حدیث اس اس موقع ہی مروی ہے ہم نمیں جائے کہ اس حدیث اس کے معرفوعاً بھی مروی ہے ہم نمیں جائے کہ اس مرفوعاً کیا ہو، ہم میں تحییہ باطعیمہ بن عمرو کے علاوہ کسی اور رکھی ہم مرفوعاً کیا ہو، ہم میں تحییہ بواسط عمد بن عمرو کے دوایت کرتے ہیں کہ ہم سے صفاد نے وکیج سے انہیں کا قول روایت کرتے ہیں کہ ہم سے صفاد نے وکیج سے بیان کیا اور اس کو مرفوع نہیں کیا اور اس حدیث کو روایت کیا بیان کیا اور اس کو مرفوع نہیں کیا اور اس حدیث کو روایت کیا ایا کہ اس عمل بن عالمک کا قول اس کیا قبل کے انہوں نے نام بین الک کا قبل امراس کو مرفوع نہیں کیا اور اس حدیث کو روایت کیا بیان کیا اور اس کو مرفوع نہیں کیا اور اس حدیث کو روایت کیا بیان کیا وار سے مرفوع نہیں کیا اور اس کی مثل اور یہ حدیث نیم مخفوظ اور مرسل ہے کیونکہ مثارہ سے اس کی مثل اور یہ حدیث نیم مخفوظ اور مرسل ہے کیونکہ مثارہ سے اس کی مثل اور یہ حدیث نیم مخفوظ اور مرسل ہے کیونکہ مثارہ سے بیونکہ مثارہ اور یہ حدیث نیم مخفوظ اور مرسل ہے کیونکہ مثارہ سے بیونکہ مثارہ اور یہ خوابیہ بیا گیا۔

121: باب نماز شروع کرتے وقت کیا پڑھے

174: حضرت الوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول

اللہ علی جب نماز کے لئے گھڑے ہوتے رات کو تو تعبیر کہتے

پھر فرماتے: "سنسخوانک اللّٰه ہے ..... " تک پڑھتے)

پرے لئے ہیں اور تیرانام پرکت والا اور تیری شان بلندو برتر

(اللہ بہت بڑا ہے) پھر فرماتے " اُنْکُ وَ بُواللّٰہ اَکُورُ کَیْرِدُا اللّٰہ اَکُورُ کَیْرِدُا اللّٰہ اَکُورُ کَیْرِدُا اللّٰہ اِللّٰہ اَکُورُ کَیْرِدُا اللّٰہ اِللّٰہ اَکُورُ کَیْرِدُا اللّٰہ اِللّٰہ اَکُورُ کَیْرِدُا اللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ ا

سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِکَ وَتَبَارُکَ اسْمُکَ وَتَعَالُیٰ جَدُّکَ وَلَالُهُ عَلَیْ کَ وَتَعَالُیٰ جَدُّکَ وَلَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَاللَّهُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُولَالِمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ

٣٦١ حَدَّقَسَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ وَيَحَى بُنُ مُوسَى قَالا اَ اللهُ عَلَمَ عَمْرَةً عَنُ عَالِشَةَ اَبُوعُتُهِ الرَّجَالِ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَالِشَةَ فَالَ اللَّهُمُ وَلَكُ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكَةً إِذَا الْفَتَحَ الصَّلُوةَ قَالَ سُبُحَانَكَ اللَّهُمُ وَيَحَمُلِكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اللَّهُمُ وَيَحَمُلِكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اللَّهُمُ وَيَحَمُلِكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اللَّهُمُ وَيَعَلَى وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اللَّهُمُ وَيَعَلَى وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اللَّهُمُ وَيَعَلَى وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اللَّهُمُ وَيَعْ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُمُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَوْلِلْوَاللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَاللَّهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَاللَّهُ وَلَالِهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَوْ

١ : بَابُ مَاجَاءَ فِي تَرُكِ الْجَهُوْ
 ببسه اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُ

الله المؤرد وقد المؤرس المن عَلَيْهُ مَن البَن عَبُد الله المؤرل المؤرد عن البن عَبُد الله المؤرد المؤرد عن البن عَبُد الله المؤرد المؤرد عن البن عَبُد الله المؤرد الله على المؤرد الله المؤرد الله المؤرد الله المؤرد الله المؤرد الله المؤرد المؤرد

نی عَلَیْقَ سے بید عا بھی مفتول ہے ''سُبُسِحَسانک اللَّهُمَّ وَبِسِحَسُدِ کَ وَتَسَارک اسْسُمُک وَتَعَالیٰ جَدُّک وَلَا اِللَّهُ غَیْرُک '' اورای طرح مروی ہے تمرین خطاب اور این معود ہے۔ اوراکش تا بعین اوران کے علاوہ اللَّ علم کا یہی عمل ہے۔ ایو سعید کی حدیث کی سند پر کلام کیا گیا ہے اور یکی بن سعیدا ورعلی بن علی نے بھی ایو سعید کی حدیث پر کلام کیا ہے اورامام احمد کا قول ہے کہ بیعدید یہ تحقیقیں۔

# ۱۷۸: باب بسم الله کوز ورس

ہے نہ پڑھنا

۲۳۳ : حضرت عبدالله بن مغفل سير بين كتيم بين كه ميرك والد في مجيف أمير بي سبح المله المرشخص الوجيم الموجة به المرشخص الوجيم وعلى الموجة به المرشخص الوجيم وعلى المرسطة بيرة تن جير ب (برعت) في جيزون بي حابث مين من محابث مين بيرا كرف كا المدين والدسة زياده في المحتلف الويم الوركم الن كوالد في من في أن يوجي بعاد كرف كا المدين المرشخ كا المين والدسة كا المين والدين من المراب كا المين المحتلف الموجة بين المحتلف الموجة بين المحتلف الموجة بين المحتلف والدين المحتلف الموجة بين المحتلف والدين المحتلف المحتل

ا بَوَابُ الصَّلَوْةِ عِمْرُ، عَانُ عِلَى وغيره أورتا لِعِينُ كَاعُمُل بِ اوريكي قول بِ

سفيان تُورِيُّ ابن مهاركُ احمدُ أوراساقُ كاكد بِسُمِ اللَّهِ السَّرِّحُمانِ الرَّبِيْمِ كواوِيُّيَّ وازست نديدِ هـ بلكدوهُ فرات مِن كُنْ بِسُمِ اللَّهِ السَّرِّحَمٰنِ الرَّجِيْمِ "آست يرْهِ".

# و ١٤٤ باب بسم الله كوبلندآ واز

#### ہے بڑھنا

#### . ١٨٠: باب" اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ اللهِ رَبِّ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ

المعالَمِينَ "حقر استروع كى جائے
١٣٣٠: حضرت الن عصروایت ہے درمول الله عظی الا بحر م عراور عنان قرات شروع کرتے تھ "اَلْمَحَمُدُ لِلّهِ وَتِ الْمعالَمِينَ" ہے۔ ابوئيس فرات ہیں بیصدیث میں جا اور صحابہ تابعین اور بعد کے اہل علم کا اس پرعلم تھا وہ قرات کو "اَلْمَحَمُدُ لِلْهِ وَتِ الْعالَمِينَ" ہے شروع کرتے تھے۔ امام شافع فرات ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نی عظیا تھے۔ الا بحر بم اور عنان قرات "اَلْمَحَمُدُ لِلَهُ وَتِ الْعالَمِينَ" ہے شروع کا تھے کہ نی عظیا تھے۔ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُمُ أَبُوْبُكُو وَعُمَرَ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَعَيْرُ هُمُ وَمَنُ بُعْدَ هُمُ مِنَ النَّابِعِنْنَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النَّورِيُّ وَابْنُ الْمُمَارَكِ وَاحْمَدُ وَإِسُحِقُ لَاَيْرَوْنَ أَنُ يَجْهَرَ بِيسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ قَالُوا وَيَقُولُهَا فِي تَفْسِه.

### 1 49 : بَهَابُ مَنْ رَأَى الْجَهُرَ ببسُم اللهِ الرَّحُمَنِ الرَّحِيْمِ

٣٣٣: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدَةَ نَا الْمُعْتَمِوُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَيْنَ إِسَمُعِيلُ بُنُ حَمَّادٍ عَنَ الْبِي عَلِيهِ عَنِ الْبِي عَبْسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحْ صَلُوتَهُ بِيسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اَبُوْعِيُسني وَلَيْسَ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اَبُوعِيُسني المُعلَمِ مِنْ المَّرْعِيْمِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْهُمُ المُعلَمِينَ وَابْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْهُمُ المُعلَمِينَ وَابْنُ الرَّبِينِ وَمَن المُعلَمِينَ وَابْنُ الرَّبِينِ وَمَن الرَّحِيْمِ وَابْنُ الرَّبِينِ وَمَن الرَّحِيْمِ وَابْنُ الرَّبِينِ وَمَن الرَّحِيْمِ وَابْنُ اللهِ الرِّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ الوَالِيلِي اللهِ الوَالِيلِي وَابْنُ اللهِ الوَالِيلِي وَابْنُ اللهِ الْوَالِيلِي وَابْنُ الْوَالِيلِي وَابُو خَالِدٍ هُوَابُو خَالِدِ الْوَالِيلِي وَالسُمَاعِيلُ بُنُ حَمَّادٍ وَاللهِ هُورُابُنُ خَالِدٍ الْوَالِيلِي وَاللهِ الْوَالِيلِي وَالسُمَاعِيلُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِنْ وَالْمِولَةِ عَلَيْهِ وَالْمُولِي الْوَالِيلِيلَى وَالْمَوْمُ وَهُو كُونِهِي وَاللهِ هُورُابُو خَالِدٍ هُوابُولُ المُولِيلِيلُ وَاللهِ الْوَالِيلِيلَى وَاللهِ وَالْمُومُ وَهُو كُونِهِي وَاللهِ هُورُانُ وَالْمِيلَا الْوَالِيلِيلَى اللهِ وَالْمُومُ وَالْمُولِيلِيلِيلِيلُ وَالْمِيلُولِيلِيلِيلَا الْوَالِيلِيلَى اللهِ الْوَالِيلِيلُولُولِ السَّلَمِيلُولُ السَّوْمِ وَالْمُولِيلِيلُولُولُ السَّوْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِيلِيلِهُ وَالْمُولِيلِيلُولُولُ السَّوْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمِؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْم

# ١٨٠: بَابُ فِي إِفْتِتَاحِ الْقِرَأَ قِ بالُحَمُدُ لَلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

٢٣٣٠: حَدَّتَنَا قُتَيْبَهُ نَا ٱبُوعُوانَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبُو بَكُو وَعُمَرُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبُو بَكُو وَعُمَرُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبُو بَكُو وَعُمَرُ اللّهِ عَيْسَتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِيْدَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِيْدَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْعَمَلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا وَالتَّابِعِينَ وَمَنُ بَعْدَ هُمُ كَانُوا يَسْتَفَيْخُونَ اللّهِ عَلَى هَذَا بِالنّحَمُدُ لِللّهِ وَبِ الْعَلَمِينَ قَالَ الشَّافِعِينَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الشَّافِعِينَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا النَّعِيمُ وَسَلَّمَ وَ آبَابُكُو وَعُمَرَ اللّهَ الْمُعَلِيمُ وَسَلَّمَ وَ آبَابُكُو وَعُمَرَ

وَعُمُمَانَ كَانُوا يَفْتَ عُونَ الْقِرَاءَةَ بَالْحَمُدُلِلَهِ رَبِ بِي صَتَّ يَصِيمُ طلبَ ثِينَ كَدِهُ أَبِسُسِمِ السَلْمِ السَّهِ الوَّحُسَنِ الْعَلَيْنِينَ مِعْنَاهُ أَنَّهُم كَانُوا يَشْدُونَ بِقِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ السَّرِحِيْمِ " بِالْكُرْثِينَ بِرُحَة عَصِدام مُثَافِّ كَامُوا لِكَيْقُولُ فِي بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ " بِسُسِمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى أَنْ يُهُذَا بِيسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى أَنْ يُهُذَا بِيسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى أَنْ يُهُذَا بِيسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَالْ يُحَمِّدُ الْوَحِيْمِ وَالْ يَعْرَفُونَ الشَّافِقَ اَقِدَ قِي

#### ۱۸۱: باب سوره فاتحه کے بغیر نماز نہیں ہوتی

یرو دایت دوارت عباده بن صامت رضی الله عنه ب روایت که بی الله علیه و کلم نے فرمایا اس کی نماز نہیں جس نے سوره فاتح نہیں یوهی ۔ اس باب میں ابو ہریره رضی الله عنه ، عاکنشرضی الله عنه ، عاکنشرضی الله عنه ، عاکنشرضی الله عنه ، عاکنشرضی الله عنه ، عاکنشرن عمر رضی الله عنه بی روایات مردی بیس ۔ امام ابوعینی تر ذری فرماتے ہیں صدیث عباده حس شیخ بیس ۔ امام ابوعینی تر ذری فرماتے ہیں صدیث عباده حس شیخ بیس ۔ اکثر ابال علم کا اس پر عمل بے ان میں الله عنه بیس کہ دخترت عمران بن صیبین وغیرهم بھی شامل ہیں ہے جہتے ہیں کہ الله عنه بیس کہ کوئی نمازشی تبیس سورہ فاتح کے بغیرا درابین مبارک " مثافی"، شافعی" ، شاورا کا اورائی مبارک " مثافعی" میں کہ امرازک " مثافعی" میں ۔

ر پیرین بن مصبر ب رسسیوی و عصد و است و است کی به میرون می سامه اور نه سورة مائی آن این به این می از میں بوق گوید \* 'لا' ذات کی نفی کے لئے ہے یہ توجیہ اس کئے کی جاتی ہے کہ بعض روایات میں اس صدیث کے ساتھ' نفساعدا'' کی زیاد تی

# ١٨١: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّهُ لاَ صَلَّوةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

٢٣٥ : حَدَّثَنَا ابْنُ آبِيُ عُمَرَ وَ عَلِيٌ بُنُ حُجُرٍ قَالاَ نَا سُفُيَانُ عَنِ الزَّهُرِيَّ عَنْ مَحُمُوهِ بُنِ الرَّبِيْعِ عَنْ غَبَادَةَ بَنِ الصَّامِينِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ صَلوةً لِمَن لَمُ يَقُولُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِي هُرَيَرَةَ وَعَلِيشَةً وَآنَسِ وَآبِي قَتَادَةً وَعَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَمُوو قَالَ اللهِ عَيْنَ عَرَيْثُ عَبِيدًا لَلهِ بُنِ عَمْدُ وَقَالِيشَةً وَآنَسِ وَآبِي قَتَادَةً وَعَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدُ وَقَالَ الْعَلْمِ مِنْ عَمْدُ بُنُ الصَّحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عَمْدُ بُنُ الْمَحْوَلِ وَعَيْدُ اللهِ وَعِمْوانُ بُنُ حُصَيْنِ وَعَيْدُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عَمْدُ بُنُ الْمَحْوَلِ وَعَيْدُ اللهِ وَعِمْدُانُ بُنُ حُصَيْنٍ وَعَيْدُ وَعَيْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عَمْدُ بُنُ الْمَحْوَلِ وَعَبْدُ اللهِ وَعِمْوانُ بُنُ حُصَيْنِ وَعَيْدُ اللهِ الْعَلْمِ وَمُ اللهِ الْعَلْمُ وَمُولَ اللهِ الْعَلَيْمِ وَمُولُ اللهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَاللهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَعَمْرُ الْ بُنُ الْمُعَلِي وَعَمْدُ اللهِ الْعَلْمُ عَمْدُ اللهُ وَعِمْوانُ بُنُ الْمُعَلِي وَالْعَالِمُ اللهُ الْعَلْمُ وَالْعَامِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَمُ وَالْمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلْمُ وَلَى اللهُ عَمْدُ اللهُ وَعَمْدُ اللهُ وَالْعَلْمُ وَالْوَالِكُولُ الْمُ الْمُعَلِقُولُ الْمُنَالِ وَلَوْلُ الْمُنْ الْمُعَلِي وَالسَلْوَةُ اللّهِ الْعَلَمُ والْمَالِقُولُ الْمُنْ الْمُعَالِقُولُ الْمُنْ الْمُعَلِي الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْمُعَلِي الْعَلَمُ الْمُعَلَى الْمُعَلِي اللهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْمُعَلِي الْعَلَمُ اللّهُ الْمُعَلِي الْعَلَمُ اللّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْعَلَمُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْ

متندروایات سے نابت ہے جس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ جو شخص فاتحہ اور یکھیزیادہ نبہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی ۔لہذا اب اس حدیث کامطلب بیہ ہوا کہ جب قر اُت بالکل نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی۔

#### ١٨٣: باب آمين كهنا

٣٣٦: حضرت وأل بن جرا فرمات بين كديل في سنار سول الله عَلِينَةً فِ كَدَّ بِ عَلِينَةً فِي الْعَمْدِ الْمُدَعُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلاَ الصَّالِيْنَ" رِرُ ها ورآ واز كو كَتِنَى كرا مِن كهار

اس باب میں حضرت علی اور ابو ہربرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابوئیسی تر مذی فرماتے ہیں حدیث وائل بن حجرحسن ہے اور کی صحابہٌ و تابعین ٌ اور بعد کے ( کیچھ ) فقہاء کا بھی نظریہ ہے كُ أَمِينُ ن ' بلندآ واز يكي جائ آستدند كي جائ \_امام شافعی ،احد اور آخی کا بھی قول ہے ۔شعبہ نے اس حدیث کو بواسطه سلمه بن كهيل ، حجر الوعنيس اورعلقمه بن واكل ، حضرت وائل بن حجر سے روایت کیا کہ نبی اکرم علی نے " غَيُر الْمَغُضُونِ عَلَيْهِمُ وَلاَالصَّالِيْنَ "برُ هَرَآيُن آسِته کبی ہے۔امام ابوئیسی ترزی فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاریؓ ہے۔ سناوہ فرماتے تقصفیان کی حدیث شعبہ کی حدیث ے زیادہ مجے ہے۔ شعبہ نے کی جگہ خطاء کی ہے، جمرا بوعنبس کہا جبكه وه جربن عنبس ميں جن كى كنيت ابوالسكن ب\_شعبه نے سنديس علقمه بن وائل كا ذكركيا حالاتكه علقم نهيس بلكه حجربن عنبس نے وائل بن حجر سے روایت کیا ۔ تیسری خطاء مید کہ انبول نے کہا نی آکرم عُراہ اللہ نے آستہ آمین کی حالانکہ وہاں بلندآوازے آمین کہنے کے الفاظ ہیں۔امام ترفدی فرماتے ہیں کہ میں نے ابوز رعدے اس حدیث کے بارے میں سوال کیاتوانہوں نے کہا کہ فیان کی حدیث اصح ہے۔امام ترفدی کہتے ہیں کہ علاء بن صالح اسدی فے مسلم بن تہیل سے سفیان کی حدیث کے مثل روایت کی ہے۔ امام تر مذی فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو بکر محمدین ابان نے انہوں نے عبداللہ بن تمیر ے انہوں نے علاء بن صالح اسدی ،انہوں تےمسلم بن

#### ١٨٢ : بَابُ مَاجَاءَ في الْتَّأْمِيُن

٢٣٦ حَدَّثَنَا بُنُدَارُنَا يَحْيىَ بُنُ سَعِيْدٍ وَ عَبُدُالرَّحُمْن ابُنُ مَهُدِى قَالاً نَا سُفْيَانُ عَنُ سَلَمَةَ بُن كُهَيُل عَنُ خُجُرِ ابْنِ عَنْبَسِ عَنْ وَائِلِ ابْنِ خُجُرِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلاَ الضَّالِّيْنَ وَقَالَ امِيْنَ وَمَدَّبِهَا صَوْتَةُ وَفِي الْبَابِ عَنْ غِلَيّ وَآبِيُ هُوَيُوةَ قَالَ ٱبُوُعِيُسْي حَدِيْتُ وَائِلِ ابْن جُجُو حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدِ مِنُ اَهُلِ الْعِلْمَ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنُ بَعْدَ هُمْ يَوَوُنَ أَنْ يَرُفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالتَّامِينِ وَلا يُخْفِيها وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْطَقَ وَ رَوْى شُغْبَةً هَلَا الْحَدِيْتَ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيُل عَنُ حُجُر آبِي الْعَنْبَسِ عَنْ عَلْقَمَةَ بُن وَائِل عَنُ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلاَ الصَّالِّيْنَ فَقَالَ المِيْنَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ قَالَ أَبُوعِيسْنِي سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ حَدِيثُ سُفْيَانُ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ فِي هَذَا أَوُّ اَخُطَاءَ شُعْبَةً فِي مَوَاضِعَ مِنُ هَٰذَا الْحَدِيُثِ فَقَالَ عَنُ حُجُرٍ آبِي الْعَنْبَسِ وَإِنَّمَا هُوَ حُجُرُ بُنُ الْعَنْبَسِ وَيُكُنَّى آبَا السَّكُن وَزَادَ فِيُهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بُن وَائِل وَلَيُسَ فِيُهِ عَنُ عَلُقَمَةً وَإِنَّمَا هُوَعَنُ خُجُرٍ بُن عَنْبُس عَنُ وَائِلِ ابْنِ حُجُو ِ وَقَالَ خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ وَ إِنَّمَا هُـوَ مَـدَّبهَا صَوْتَهُ قَالَ اَبُوْعِيُسْي وَسَالُتُ اَبَازُرُعَةَ عَنُ هَلَا الْتُحْدِيْثِ فَقَالَ حَدِيْثُ سُفْيَانَ فِي هَلَا أَصَحُّ قَالَ رَوَىَ الْعَلاَّءُ بُنُ صَالِحِ ٱلاَسَدِيُّ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْسِلٍ نَحُوَ رِوَايَةِ شُفْيَانَ قَالَ اَبُوْعِيْسْى ثَنَا اَبُويَكُرَ مُحَمَّدُ مُنُ آبَانَ نَاعَبُدُاللَّهِ امْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْعَلاَءِ امْنِ صَالِحِ الْاَسَدِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنْ حُجْرٍ مُنِ عَنْبُسِ عَنْ وَائِسُلِ الْمِنِ حُجْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَحَدِيْثِ

## ١٨٣ ا بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضُلِ التَّامِيُنَ

772: خَدْقَا اَبُوْ كُريْبٍ مُحَمَّدُ اَبُنُ الْعَلَاءِ نَا زَيْدُ اَنُ خَبَابٍ قَالَ حَدْلَيْنَى مَالِكُ اَبُنُ انَسِ نَا الزَّهْوِئُ عَنُ سَعِيدِ اَنِ اللَّهُ مِنْ اَنِسِ نَا الزَّهْوِئُ عَنُ سَعِيدِ اَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آمِنَ اللَّهُمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آمِنَ اللَّهُمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آمِنَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آمِنَ اللَّهُمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آمِنَ اللَّهُمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُولُولُولُولُول

# ١٨٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي

#### السُّكُتَتيُن

٣٣٨: حُدُّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَشْى نَا عَبُدُ الْاعْلَىٰ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمْرَةً قَالَ سَكْتَتَانِ حَفِظُنُهُمَا عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَانَّكُرَ ذَٰلِكَ عِمْرَ انُ بُنُ حُصَيْنِ قَالَ حَفِظُنَا سَكُنَةً فَكَتَبَنَا إلى أَبِي بُنِ كَعْبِ بِالْمَدْيُنَةِ فَكَتَبَ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَمُلْكَا صَكْنَةً حَفِظُنَا سَكُنَةً وَكَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَلِوْا فَرَغَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلِوْا فَرَغَ مِنَ اللهُ وَلَى اللهِ قَالَ وَلَى اللهِ قَالَ وَلِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَلِي اللهِ عَلَى اللهُ وَلِي اللهِ عَلَى اللهُ وَلِي اللهِ عَلَى اللهُ وَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَلِي اللهِ عَلَى اللهُ وَلِي اللهِ عَلَى اللهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ وَلِي اللهِ عَلَى اللهُ وَلِي اللهِ عَلَى اللهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

کہیں ہے انہوں نے جمرین عنبس سے انہوں نے واکل بن جمر سے اور انہوں نے نبی اکرم علیہ نے سفیان کی صدیث کی مانند حدیث نقل کی ہے جو سفیان ،سلمہ بن کہیل سے بیان کرتے ہیں۔

#### ١٨٣: بأب أمين كي فضليت

۲۳۷: حضرت ابو ہر پره رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے، فرمایا بی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسب امام آمین کے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے برابر ہوجائے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کرد نے جاتے ہیں۔

امام ابوعیسی ترفدی رحمة الله علیه فرمایا حدیث ابو برره (معلى الله عند) صن ب-

۱۸۴: باب نمازیش دومر تبه خاموثی اختیار کرنا

بالمع تروى جلداؤل \_\_\_\_\_ المُدَاوَّل \_\_\_\_\_ المَدَّالِيَّةِ السَّلَاقِ الصَّلَاقِ الصَّلَاقِ الصَّلَاقِ

جُمُ الْا رَحِّدِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### ، ١٨٥ : بَابُ مَاجَاءَ فِي وَضُعِ الْيَمِيُنِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلُوةِ

٢٣٩: حَذَّقَنَا قُتَيْنَةٌ نَا اَبُو الْآخُوَصِ عَنِ سِمَاكِ ابْنِ
حَرُّبِ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلُبِ عَنْ اَبْنِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلُبِ عَنْ اَبْنِهِ قَالَ كِيْنَ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجُو وَعُطَيْفِ ابْنِ الْتَحارِثِ وَابْنِ
عَبَّاسٍ وَابْنِ مَشْعُورُ و مَشْهُلِ ابْنِ سَعُمْ قَالَ اَبُوْعِيسْسَى
حَدِيْتُ هُلْبٍ حَدِيْتُ حَسَنَ وَالْعَمَلُ عَلَى هذَا عِنْدُ اَهُلِ
الْعِلْمُ مِنْ اصَّحَابِ النِّي صَلَّى اللهَ عَلَى هذَا عِنْدُ اَهُلِ

وَمَنُ بُعُدَ هُمُ يَرَوُنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِى الصَّلَوٰةِ وَ رَاى بَعْضُهُمُ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ الشَّرَّةِ وَرَاىٰ بَعْضُهُمُ أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ الشَّرَّةِ وَكُلُّ ذَٰلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَ هُمْ وَاسُمُ هُلُبٍ يَزِيْدُ بُنُ قَنَافَةَ الطَّائِيُّ. وَاسِعٌ عِنْدَ هُمْ وَاسُمُ هُلُبٍ يَزِيْدُ بُنُ قَنَافَةَ الطَّائِيُّ.

/ ا : بَابُ مَاجَاءَ فِي الْتَكْبِيُرِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٢٣٠: حَدَّثَنَا قَتَيْبَةٌ نَا آبُوالَاحُوَّصِ عَنْ آبِي اِسْحَقَ عَنْ
 عَبْد الرَّحْمَنِ بُنِ الْالسُودِ عَنْ عَلَقْمَةَ والْالسُودَ عَنْ عَلَقْمَة والْالسُودَ عَنْ عَبْد اللَّهِ مِنْ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ
 وَسَـلَـمَ يُكَبِّرُ فِـى كُـلِّ خَفْضٍ وَرَفْع وَقِيام وَقَعُورُ

# ۱۸۵: باب نماز میں دایاں ہاتھ بائیس ہاتھ پر رکھاجائے

۲۳۹: تعیصہ بن بلب اپنے والد نے روایت کرتے ہیں کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم جماری امامت کرتے اور اپنا بایل ہا تھے دائیں ہا تھے سے بکڑتے تھے۔اس باب میں وائل بن چڑ، غطیف بن حارث، ابن عباس، ابن سعوڈ اور سمبل بن ہمل ہے بھی روایت ہے۔اما م ابغیلی ترقمی کہتے ہیں کہ بلب کی مروی حدیث سن ہے۔ائ پڑل ہے صحابہ وتا بعین اور ان کے بعد کے اہل علم کا کہ دایاں ہاتھ با کیل اور بان کے بعد کے اہل علم کا کہ دایاں ہاتھ با کیل اور پاند ھے اور بعض اہل علم کستے ہیں کہ ہاتھ کو کا ف کے اور بیا تدھے اور بعض کہتے ہیں کہ ناف کے بینچے با تدھے اور بیان کے بین کہ باتھ کو کا نام بزید بن اور بیاب کا نام بزید بن کا ف کے افر کیا ہے۔

## ۱۸۷: باب رکوع اور تجده کرتے ہوئے تکبیر کہنا

۴۲۴: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرماتے میں کہ رسول اللہ علیہ وکلم تکبیر کہتے تھے جب بھی جھکتے، الله علیہ وکلم تکبیر کہتے تھے جب بھی جھکتے، اللہ عند، بھر رضی اللہ عند، بھر رضی اللہ عند بھی ای کلم رح کیا کرتے تھے۔ اس باب بیں حضرت ابو بربرہ

وَالْمُوْیَكُمْ وَعُمَرُ وَفِی الْبَابِ عَنْ آبِیُ هُرَیْرَةَ وَآنَسِ وَابْنِ عُمَرَ وَآبِی مَالِکِ الْاَشْعَرِیِّ وَآبِیُ مُوسْی وَعِمْرُ انَ بُنِ حُصَیْنِ وَوَائِیلِ بُنِ مُحْیِرٍ وَابْنِ عَبْسِ قَالَ اَبُوْعِیْسٰی حَدِیثُ عَبْداللّٰهِ ابْنِ مَسْمُودٍ حَدِیثٌ حَسَنَّ صَحِیْحٌ وَالْمُعَلُ عَلَیْهِ عِنْدَ اَصْحَابِ النَّبِیّ صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ اَبُونِکُورٍ وَعُمُولُ وَعُثْمَانُ وَعَلِیٌّ وَعَلِیٌّ وَعَلَیْهُ عَلَمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِینَ وَعَلَیْهِ عَامَلَهُ الْفُقْقَةِ وَ وَالْعُلَمَاتِهِ.

٣٨: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ مُيثِرِ قَالَ سَمِعَتُ عَلِيَّ بْنَ الْمُعَرَّفِي اَنِ جُرَيْجِ الْمَحَسَنِ قَالاَ آنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ الْمُعَارَكِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ الدُّهُونِيَ عَنُ آبِي مَبْكُو بُنِ عَبُدِ الرُّجُونِ عَنُ آبِي هُرِيُرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكُ حَسَنٌ صَعِيْحَ وَهُوَ يَقُوكُ اَللَّ الْعِلْمِ مِنْ اصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعُدَ هُمُ قَالُوا يُكِرُّو الرَّجُلُ وَهُو يَهُوى لِلْوَكُوعَ وَالشَّجُودِ.

1 ١٨٤ : بَابُ رَفْعِ الْمَنَدَ يُنِ عِنْدَ الْوَّكُوعِ عَلَيْدَ الْوَّكُوعِ ٢٣٢ : حَدْثَنَا فَتَيَنَهُ وَابُنُ آبِي عُمَرَ وَقَالا ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَعَ الصَّلَوْةَ يَرُفُعُ يَدَ يَهُ حَتَى يُعَادِي وَاذَا بَنُ أَبِى عُمَرَ فِي حَدِيْتِهِ وَكَانَ لاَ يَرُفُعُ يَدَ يَهُ اللّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ لاَ يَرُفُعُ يَدَ يَهُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ لاَ يَرُفُعُ اللّهُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ لاَ يَرُفُعُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ فَيَا اللّهُ هُو كَانَ لاَ يَرُفُعُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَيَا الْوَهُولُ بُعْ اللّهُ الْمَلْلُ الْمُنْ اللّهُ عَلَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمَرَ وَعَالِكِ ابْنِ الْحُويُ بِقِ وَآنَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمَرَ وَعَلِيكِ ابْنِ الْحُويُ بِقِ وَآنَى وَعَيْمَ لَكُونُ اللّهُ وَسَعَلَ الْنِ سَعْدِ وَابِي اللّهُ عَلَيْ وَوَالِي اللّهِ عَلَى عَمَرَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمَرَ وَعَلِيكِ ابْنِ الْحُويُ بِقُ وَآنَى اللّهُ وَيَوْقُ وَابِي اللّهُ عَمْدُ وَالِيكُ اللّهِ وَابِي اللّهُ عَلَى اللّهُ وَسَعَلَ الْنِ سَعْدِ وَمَعْمَدُ وَابِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَلْعَى اللّهُ الْمُؤْمِدِ وَابِي اللّهُ وَمُسْلِكُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ وَابِي اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِدُ وَابِي اللّهُ عَمْدَ وَابِي اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِدُ وَابِي اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِدُ وَابِي اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِدُ وَابِي اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِدُ وَابِي اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ اللللّهُ الْمُؤْمِ الللللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

رضی الله عند ، حضرت انس رضی الله عند حضرت این عمر رضی الله عندا الله عندا الله عندا عمر رضی الله عندا الله عندا و داین عباس رضی الله عندا و داین عباس رضی الله عندا و داین عباس الله عندی الله عندا و الله عندی ترفدگی فرمات بیل حدیث عبدالله بن مسعود و حسن سیح بها و دای پرعمل مناس معالی می می بیل بیل قول ب تا بعین عام فتم اا و عال و عالی ا

۲۴۱: حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وکلم تکبیر کہتے تھے جھکتے وقت (یعنی رکوع وتحدے میں جھکتے وقت) امام ابوعیلی ترخی رحمد اللہ علیه فرماتے ہیں بیرحدیث حسن تھجے ہے اور یکی قول ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنم ، تا بعین رحم اللہ تعالی اور بعد ہے ابل علم کا کہ آ دی رکوع اور تجدے میں جاتے وقت تحبیر

میں سے اہل علم حن میں ابن عمرٌ ، حابرین عبداللہؓ ، ابو ہر برہؓ ، مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ ابْنُ انس "، ابن عماس"، عبدالله بن زبير" ادر تالعين " ميں ہے حسن عُمَرَ وَجَابِرُبُنُ عَبُدِ اللَّهِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنْسٌ وَابُن عَبَّاس بِصريٌّ ،عطانًه، طاوُس، مجابَدٌ ، نافعٌ ،سالم بن عبداللَّهُ ،سعيد بن وَعَبُدُاللَّهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَغَيْرُهُمْ وَمِنَ التَّابِعِينَ الْحَسَنُ جبيرٌ ادرائمَه كرامٌ من عي عبدالله بن مباركٌ ، امام شافعيُّ ، امام الْبَصُرِيُّ وَعَطَاءٌ وَطَاؤُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَنَافِعٌ وَسَالِمُ ابْنُ احدٌ ،امام الحق ان سب كاليمي قول ب( يعني رفع يدين كا ) اور عَبْدِاللَّهِ وَسَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرِ وَغَيْرُ هُمُ وَبِهِ يَقُولُ عَبْدِاللَّهِ عبداللہ بن مبارک کا کہناہے کہ جو تحض ہاتھ اٹھا تا ہے اس کی بْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَقَالَ حدیث ثابت ہے جسے زہری نے بواسط سالم ان کے والد سے عَبُدِ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ قَدْ ثَبَتَ حَدِيْتُ مَنْ يَرُفَعُ يَدَيْهِ روایت کیا اورا بن مسعود کی میرحدیث ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ وَذَكَ وَ حَدِيثُ الزُّهُرِي عَنُ سَالِم عَنُ آبِيُهِ وَلَمُ يَثُبُتُ نے صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کیا (لیعنی صرف تکبیر اولیٰ کے حَدِيْتُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقت ہاتھ اٹھائے ) لَمْ يَرُفَعُ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةِ.

۲۳۳: ہم سے بیان کیائیش احمد بن عبدہ آملی نے ہم سے
بیان کیا وجب بن زمعد نے ان سے سفیان بن عبدالملک نے
اوران سے عبداللہ بن مهارک نے

۱۳۷۴: حضرت علقمدرضی الله عند سے دوایت ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند نے فرمایا کیا میں تنہیں رسول الله عند نے فرمایا کیا میں تنہیں رسول الله علیہ وکم گفتا دیر جے کا دورخی الله میں بنا میں علیہ وسلم نے نے نماز پڑھی اور بجیتر تحرید کے علاوہ رضی الله عند ہے بھی نہیں کہا۔ اس باب میں براء بن عاز ب رضی الله عند ہے بھی روایت ہے ، امام ابوئیسی مر نہ دی فرماتے میں صدیت ابن مسعود حسن ہے اور یہی قول ہے صحابہ وتا لیمین میں سے اہل معمود حسن ہے اور یہی قول ہے صحابہ وتا لیمین میں سے اہل علم کا اور سفیان قوری اور اہل کوفہ ( یعنی احناف ) کا بھی یہی تول ہے۔
قول ہے۔

# ۱۸۸: باب رکوع میں دونوں ہاتھ گھنٹوں پررکھنا

۲۴۵: حضرت ابوعبدالرحمٰن سلی رضی الله عند کتیے ہیں کہ ہم ہے عمر بن خطاب رضی الله عند نے فر مایا تنہار سے لئے گھٹنوں کو بکڑ د ( رکوع گھٹنوں کو بکڑ نا سنت ہے لہٰذا تم گھٹنوں کو بکڑ د ( رکوع میں )۔اس باب میں حضرت سعلاً ،انس ، ابوجید ابواسیڑ، ٣٣٣: خَدُّثُنَا بِدَٰلِكَ آخَمَدُ بُنُ عَبُدَةَ ٱلْآمُلِيُّ ثَنَا وَهُبُ بُنُ رَمُعُةَ عَنُ سُفَيَانَ بُنِ عَبْدِالْمَلِكِ عَنُ عَبُداللَّهِ النَّنِ المُبَارَكِ.

٣٣٣: حدَّقَ عَا هَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ عَا صِمِ الْمِن كُلَيْبٍ عَنُ عَبُدُ الرِّحُمٰنِ الْمِن الْا سُودِ عَنُ عَلَقَمَةَ قَالَ قَالَ عَلَى عَبُدُ اللَّهِ مِنْ مَسْعُودٍ اللَّا الْمَلِي بِكُمُ صَلَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ضَلُوةً وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَيْمُ وَرَفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ النِّرَةِ اللهِ عَنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ النِّرَةِ اللهِ عَنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ النِّرَةِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَبِهِ يَقُولُ عَيْرُ وَاحِدِ النِّي مَسْعُودٍ حَدِيْتُ حَسَنٌ وَبِهِ يَقُولُ عَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النِّي صَلَّى اللهُ عَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْرَابٍ النِّي صَلَّى اللهُ عَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ عَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ اللهِ عَنْ وَاللهِ الْعَلْمُ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ اللهِ عَيْنَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النِّي صَلَّى اللهُ عَنْ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ الْعُلْمُ فَقَد .

۱۸۸ : بَابُ مَا جَاءَ فِى وَضُعِ الْيَدَ يُنِ عَلَى الرُّ كَبَتَيْنِ فِي الرُّ كُوعِ

٢٣٥: حَدُّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعٍ نَا ٱبُونِبُكُو بُنُ عَيَّاشٍ نَا اَبُونِبُكُو بُنُ عَيَّاشٍ نَا اَبُونِبُكُو بُنُ عَيَّاشٍ نَا المُؤْحَصَيْنِ عَنْ آبِى عَبُدِالرَّحْمَنِ السُّلَعِيّ قَالَ قَالَ لَكَا عُسُرٌ بُنُ السُّحَطًا بِ إِنَّ الرُّكَبَ سُنَّتُ لَكُمُ فَخُذُوا بِاللَّكَبُ سُنَّتُ لَكُمُ فَخُذُوا بِاللَّكِبُ عَالَ وَفِى الْبَابِ عَنُ سَعْدٍ وَآنَسٍ وَآبِى

حُمَيْدٍ وَأَبِينَ أُسَيْدٍ وَسَهْلِ بُن سَعْدٍ وَمُحَمَّدِ بُن مَسْلَمَةَ وَأَبِي مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عِيسْنِي حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيُتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَا عِنْدَ أَهُل الْعِلْم مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنُ بَعْدَ هُمُ لاَ إِخْتِلاَ فَ بَيْنَهُمُ فِي ذَٰلِكَ إِلَّا مَا رُويَ عَنِ ابُنَ مَسْعُودٍ وَيَعُضِ أَصُحَابِهِ أَنَّهُمُ كَانُوا يُطَبِّقُونَ وَالتَّطُبِيقُ مَنْسُوحٌ عِنْدَ اَهُلُ الْعِلْمِ قَالَ سَعُدُ بُنُ أَبِي وَقَّاصَ كُنَّا نَفُعَلُ ذَٰلِكَ فَنُهُيْنَا عَنْهُ وَأُمِرُنَا أَنُ نَضَعَ الْآكُفُ عَلَى الرُّكَبِ.

٢٣٢: حَدَّلْنَا قُتَيْبَةٌ نَا ٱبُوْعَوَانَةَ عَنُ ٱبِي يَعُفُّور عَنُ مُصْعَبِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ آبِيَّهِ سَعُدٍ بِهِاذًا.

١٨٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي أَنَّهُ يُجَا فِي يَدَيُهِ عَنْ جَنَّبُهِ فِي الرُّكُوع

٣٣٧: حَدَّثَنَا بُنُدَارٌ.نَا اَبُوُعَامِرِ الْعَقَدِيُّ نَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ نَاعَبَّاسُ بُنُ سَهُلِ قَالَ اجْتَمَعَ اَبُوْحُمَيُدٍ وَاَبُوْ أَسَيُدِ وَسَهُلُ ابُنُ سَعُدِ وَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ فَذَكُرُوا ا صَلُوةَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبُوحُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلْوةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيُهِ عَلَى رُكُبَتَيُهِ كَانَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَ بُّرْيَدَ يُهِ فَنَحًا هُمَا عَنُ جَنْبَيْهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنُ أَنَسِ قَالَ أَبُوْعِيُسْنِي حَدِيْتُ أَبِيُ حُمَيْدِ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهُوَ الَّذِى اخْتَارَهُ أَهُلُ الْعِلْمِ أَنْ يُجَافِيَ الرَّجُلُ يَدَيُهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

• 1 ( ) بَابُ مِاجَاءَ فِي التَّسُبيُح فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ٢٣٨: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ خُجُرِ أَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ عَن

سېل بن سعدٌ محمد بن مسلمه ٌ اورا پومسعودٌ ہے بھی روایت ہے۔امام ترندی فرماتے میں حدیث عمرٌ حسن صحیح ہے اور ای برصحابہ ؓ، تا بعین ؓ اور بعد کے اہل علم کاعمل ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں البتہ ابن مسعودٌ اور ان کے بعض اصحاب کے متعلق ہے کہ وہ تطبیق کرتے تھے ( یعنی دونوں ہاتھوں کو ملا کر راٹو ب کے درمیان چھیا لیتے )تطبیق اہل علم کے نز دیک منسوخ ہو چکی ہے۔حضرت سعد بن الی و قاص ٌ فرماتے ہیں کہ ہم تطبیق کیا کرتے تھے پھراس سے روک ویا گياا ورپيچنم ديا گيا كه بم ما تفول كو گھنٹوں پر ركھيں ۔ ٢٢٣٦: تم سے روایت کی قتیبہ نے وہ ابوعوانہ سے وہ ابویعفور سے وہ مصعب بن سعد ہے وہ اپنے والدسعد بن ائی وقاص ؓ

أبواب الصَّاوة

سے ای طرح روایت کرتے ہیں۔ ۱۸۹: باب رکوع میں دونوں ہاتھوں کوپسلیوں \_ سے دور رکھنا

٢٢٧: حفرت عباس بن مهل فرمات جي كدابوميد، ابواسيد، سبل بن سعد اور محد بن مسلمه الك جله جمع بوع اور رسول الله علية كانمازكا تذكره شروع كيا ابوهميد في كها مي رسول الله عليه كل تماز كوتم سب سے زيادہ جانتا ہوں ، بے شك رسول الله عليالة في ركوع مين اسية بالتعول كو كلفنول يرركها كويا كه آب نان كو پكر مواسا اورانيين كمان كى تانت كى طرح کس کر رکھتے اور پہلیوں سے علیحدہ رکھتے ۔اس باب میں حضرت انس ﷺ ہے بھی حدیث مروی ہے ۔امام ابوئیسیٰ تر مذیؓ فرماتے ہیں کدحدیث انس سیح ہے اور اہل علم کا اس پڑمل ہے كه أدى ركوع و يحود مين اين باتھوں كو پسنيوں سے جدار كھے۔

۱۹۰: باب رکوع اور سجود میں

٢٣٨: حفرت مسعورٌ ت روايت ب كه نبي عليه في عالم

ابْنِ اَبِى فِنُبِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدِ اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُّعَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَكَحَ آحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوعِه سُبُحَانَ
رَبِّى الْعَظِيمِ ثَلْكَ مَرَّاتٍ فَقَدُ تَمَّ رُكُوعُه فَلَكَ وَكُوعِه لَلْهَعَلَى
وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِه سُبُجَانَ رَبِّى الْاَعْلَى
وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِه سُبُجَانَ رَبِّى الْاَعْلَى
قَلْكَ مَرَّاتٍ فَقَدُ تَمَّ سُجُودُه وَ وَلِكَ اَدْنَاهُ قَالَ وَفِي
الْبَابِ عَنْ حُدَيْفَة وَ عُقْبَة بَنِ عَامِرِ قَالَ اَبُوعِيسُلى
عَبْدِيثُ ابْنِ مَسْعُودِ لَيْسَ السَّنَادَ فَ بِمُتَّصِلِ عَوْنُ بُنُ
عَبْدِيثُ ابْنِ مَسْعُودِ وَلِيسَ السَّنَادَ فَ بِمُتَّصِلِ عَوْنُ بُنُ
هَذَا عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ اَنُ لاَ يَنْقُصَ الرَّجُلُ
فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْ قَلاثِ تَسْبِيحًا تِ وَرُوعَ
عَنِ ابْنِ الْمُمَارَكِ اللَّهُ قَالَ اَسْتَحِبُ لِلْإِمَامِ اَنْ يُسَبِّحَ
عَنِ ابْنِ الْمُمَارَكِ اللَّهُ قَالَ اَسْتَحِبُ لِلْإِمَامِ اَنْ يُسَبِّحَ
عَنِ ابْنِ الْمُمَارَكِ اللَّهُ قَالَ اَسْتَحِبُ لِلْإِمَامِ اَنْ يُسَبِّحَ اللهِ عَلَى يُعْرَكُ مَنْ خَلْفَةً تُلْكَ تَسْبِيحًا تِ وَرُوعَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُوعِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالِقُولَ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَى الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُنَاقِ الْمُنْ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِيلُ عَلَى اللْمُ الْمُلْمَ الْمُنَاقِولُ الْمُلْكَ اللَّهُ الْمُلْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُنَاقِ الْمُعَلِّى الْمُعَامِ الْمُلَالُولُ اللْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُنَاقِيلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِيلِ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُنَاقِ الْمُعَلِّى الْمُنْ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِلُ الْمُؤْلِقِ الْمَالَقُولُ اللْمُعَلِيقُ الْمُنَاقِ الْمُعَلَّى الْمُؤْلِقُ الْمُنَاقِ الْمُ الْمُنْ الْمُولِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُنَاقِ اللْمُعَلِّى اللْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُؤْلِقُ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُلِقُولُ اللْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَعُولُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِ

٢٣٩: حَدَّفْنَا مَحُمُودُ مِنْ غَيْلاَنَ نَا ٱلْوَدَاؤَدَ قَالَ الْمَانَاشُ عَبُهُ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ سَمِيْدُ مِنَ عَبُسُكَ سَمِيْدُ مِنَ عَبُسُكَ مَعِيدُ مِنَ عَبُسُكَ مَعَ النَّبِي عَيَظِيَّةٍ فَكَانَ فِي رُكُوعِهِ حُدَيُ فَقَ اَلَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِي عَيَظِيَّةٍ فَكَانَ فِي رُكُوعِهِ صُبْحَانَ وَبَي سُبُحَانَ وَبَي الْمُعْلِيهِ وَفِي سُجُودِهِ سُبُحَانَ وَبَي الْعَظِيهِ وَفِي سُجُودِهِ سُبُحَانَ وَبَي الْمُعْلِيهِ وَفِي سُجُودِهِ سُبُحَانَ وَبَي الْمُعْلِيهِ وَفِي سُجُودِهِ سَبُحَانَ وَبَي الْمُعْلِيهِ وَفِي سُجُودِهِ سَبُحَانَ وَبَي الْمُعْلِيهِ وَلَي سُجُودِهِ سَبُحَانَ وَبَي اللهُ عَلَي ايَةٍ وَحَمَةٍ إِلَّا وَقَفَ وَسَالَ وَمَا اللهُ عَلَي اللهِ عَلَيْهِ وَعَمَدٍ وَقَلَ وَتَعَوَدُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْمَ وَمَعَلَاهُ مَنْ صَحِيعٌ وَلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُهُدِي عَمْ شُعُبَةً لَحُوهُ.

جبتم میں کوئی رکوع کر بے تو تین مرتبہ اسٹی خصان رَبقی الْعَظِیم "پر حیاتواں کا رکوع کلمل ہوگیا اور بیاس کی کم سے کم مقدار ہے اور جب مجدہ کرنے قاتین مرتبہ اسٹی خان رَبقی الانح لے " کہ ہے۔ اس کا تجدہ پوراہ وگیا اور بیاس کی کم از کم مقدار ہے۔ اس باب میں صدیقہ اور عقیہ بن عامر ہے بھی مودی ہے میں صدیق کی ہندہ تعمل نہیں ہے اس لئے کہ کون بن عبراللہ بن عبداللہ بن تبیات پڑھ کیں اور اس طرح کہا ہے آئی بن ابرائیم" زبھی تین ابرائیم" زبھی تین ابرائیم"

۱۳۴۹: حفرت مذیفه رضی الله عند سے روایت ہے کہ تین الله عند سے روایت ہے کہ تین الله عند روایت ہے کہ تین الله علیہ رمول الله علیہ الله علیہ رمول الله علیہ الله علیہ والم محمد میں ہوان ربی العظیم اور جود میں ہوان ربی رحمت کی آیت پر وینچنے تو وقت کرتے اور حمت ) ما نگتے اور جب عذاب کی آیت پر وینچنے تو وقت کرتے اور عذاب سے پناہ ما نگتے ۔ امام ابوعیسی تر ندی رحمہ الله نے کہا بید حدیث حمن من جہ اور اس کے مثل حدیث محمد بن مہدی ہے اور اس کے مثل حدیث میں بین مہدی ہے اور انہوں نے شعبہ سے روایت کی ہے۔ بین مہدی ہے اور انہوں نے شعبہ سے روایت کی ہے۔

هُ الله رصيفٌ للكه و النبي الدين الله المجهور علماء كرزو يك قيام كروقت باته باندهنا مسنون ب(٢) حنيك نزوكي ناف كي شيخ باته باندهنا مسنون به كيونكه هفرت على فرمات بين أن هن السُّنة وضع الكف على الكف في الصلوبة تحت المسرّة " مصنف ابن الى شيد ج: السرة و المجاوبة المجلوبة تحت المسرّة " مصنف ابن الى شيد ج: السرة المجاوبة المجاوبة

(٣) تمبیر تحریمہ سب کے زوریک رفع پرین شفق علیہ ہے کہ دو شروع ہے ای طرح اس میں کوئی شک کی گفوائش نہیں ہے کہ رسول عظیفتے نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع میں جاتے وقت رکوع ہے اٹھتے وقت اور تعبد بے سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے وقت بھی رفع پرین کیا ہے ای طرح اس میں بھی شک کی گفوائش نہیں ہے کہ آپ عظیفت نمازای طرح بھی پڑھتے تھے کہ صرف بھیرتح یمہ کے وقت رفع پرین کرتے تھے اس کے بعد پوری نماز میں کمی موقع پریمی رفع پریمی رفع پریمی کرتے تھے جیسا کے عبدالقد بن مسعود اور حضرت براء بن عازب وغیرہ نے روایت کیا ہے ای طرح صحابہ کرائم اور تا لیمین میں بھی دونوں طرح عمل

کرنے والوں کی انھی خاصی تعداد موجود ہے اس لئے مجھدین کے درمیان اس بارے میں بھی اختاف صرف ترقیج اوران فعلیت

کا ہے ( سم) امام الوصنیف اورامام مالک کے نزدیک قراء ت کے دوران نوافل میں ای تم کی دعا کرنا چاہئے ۔ ( ۵ ) نماز کا ہر رکن

استے اظمیمان ہے اواکیا جائے کہ تمام اعتباء اپنے اپنے مقام پر تھم جا کیں اس لئے امام ابوصنیف کے نزویک تعدیل ارگان واجب ہے بلکہ دوسرے انکہ کے نزویک تعدیل ارگان کے نماز ہوئی ہی نہیں۔ ( ۲ ) حدیث کے مطابق جہرو کا مسلک بیا ہوئیت کہ حدودہ میں جاتھ کی کے نزویک کو بعد میں جاتھ ویکے رکھنا آتا ہے وہ امام ترین کی کے نزویک کا تجدہ میں رکھنا ضروری ہے اگر صرف ناک تر ذکی کے نزویک کے نزویک کا تجدہ میں رکھنا ضروری ہے اگر صرف ناک کر کئی جائے تو تجدہ نہیں ہوگا۔ ( ۸ ) نماز بہت سکون کے ساتھ اواکرنا چاہئے بغیر مجبوری کے نماز کے اندر ہاتھوں سے حرکت کرنا

# ا بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهُي عَنِ الْقِرَاءَ قِ في الرُّكُوع وَالسُّجُودِ

٢٥٠: حَدَّثَنَا إِسْحَقْ بَنُ مُوَسى الْا نُصَادِئُ نَا مَعْنَ نَا مَعْنَ نَا مَعْنَ نَا مَكِنَ حَ وَنَا قَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ إِبُواهِيْمَ بَيْ عَلِيالِكِ عَنْ عَلِي بَنِ إِبُنَ عَلَى إِيْنَ إِيْنَ عَلَيْهِ عَنْ عَلِي بَنِ آبِي طَالِبٍ أَنَّ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لَبْسِ الْقَيْبَ وَالْمُعَصُّةِ وَعَنْ قَبْلَهِ عَنْ لَبْسِ الْقَيْبَ وَاللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لَبْسِ الْقَيْبَ وَاللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لَبْسِ الْقَيْبَ وَاللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَهٰى عَنْ لَبْسِ الْقَيْبَ وَاللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِيلُ مَن عَجْدِيثُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمَن اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَل

## 19 1: بَابُ مَاجَاءَ فِى مَنُ لاَ يُقِيِّمُ صُلَّبَهُ فِى الرَّكُوْعِ وَالسُّجُوُدِ

٢٥١: حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَا ٱبُومُعَاوِيَةَ قَالَ عَنِ ٱلَا عَمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ آبِي مَعْمَرٍ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ ٱلَا نُصَارِيِّ قَالَ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسِلَمَ لاَ تُحُوِّ صَلُوةٌ لاَ يُقِيَّمُ الرَّجُلُ فِيْهَا يَعُنِى صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَفِي السُّجُوْدِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ

# ۱۹۱: باب رکوع اور سجدے میں ملاوت قر آن ممنوع ہے

۲۵۰ حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ بی صلی الله علیہ و الله علیہ نے روایت کی گرے اور زر در لگ کے گرے اور زر در لگ کے گرے اور نر در لگ کی گرے اور نر در لگ رکوع میں قرآن پڑھنے ہے منع فر مایا۔ اس باب میں ابن عباس رضی الله عنه عباس رضی الله عنه تر ندی رحمد الله فر ماتے ہیں حدیث حضرت علی رضی الله عنه حسن مجھے ہے اور صحابر من الله عنه کا یکی قول ہے کہ وہ رکوع اور تجدے میں قرآن پڑھنے کو کا سے کہ وہ رکوع اور تجدے میں قرآن پڑھنے کو کسی سححة علی سے میں قرآن پڑھنے کو کسی سححة علی سے سے میں قرآن پڑھنے کو کسی سححة علی سے سے میں قرآن پڑھنے کو کسی سححة علی سححة

# ۱۹۲: باب و څخص جو جوړکوئ اور جود میں این کمرسیدهی نه کریے

۲۵۱: حضرت ابومسعودانصاریؓ سے روایت ہے کدرمول اللہ صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایاس کی نماز نہیں ہوتی جورکونؑ اور بھود میں اپنی کمرکوسیدھانہیں کرتا<sup>ل</sup>

اس باب میں حضرت علی رضی الله عند بن شیبان رضی الله عند، انس رضی الله عند، ابو هریره رضی الله عند اور رفاعه زرتی

عَلِى بُنِ شَيْبَانَ وَآنَسٍ وَآبِى هُرَيُرةَ وَرُفَاعَةَ الزَّرَقِيَ قَالَ آبُوْعِيسُنَى حَدِيثُ آبِى مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيعٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَا عِنْدَ آهَلِ الْعِلْمِ مِنُ آصَحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَ هُمُ يَرَوُنَ آنَ يَقِيَمُ الرَّجُلُ صُلْبَةً فِي الرُّحُوعِ وَالسَّجُودِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَآحَمَدُ وَرَسْحَقُ مَنْ لاَ يُقِيمُ صُلْبَةً فِي الرُّكُوعِ والشَّجُودِ فَصَلَوْتُهُ فَاسِدَةٌ لِحَدِيثِ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُجُزِئُ صَلُوةٌ لا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيْهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَآبُو مَعْمَرِاسُمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَخْمَرَةً وَأَبُو مُسْعُودٍ وَآبُو مَعْمَرِاسُمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَخْمَرةً وَأَبُو مُسْعُودٍ وَآبُو مَعْمَرِاسُمُهُ الشَّمَةُ عُقْبَةً بُنُ عَصُورٍ.

## ١٩٣: بَاكُ مَايَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ عَنِ الرُّكُوعِ

٢٥٢: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بَنُ غَيْلاَنَ نَا اَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ نَا عَبْد الْعَزِيْرِ بَنُ عَبْدِاللَّهِ بَنِ اَبِي سَلَمَة الْمَاجِشُونَ نَا عَمِى عَنُ عَبْدِاللَّهِ بَنِ اَبِي سَلَمَة عَنُ عَبْدِاللَّهِ بَنِ اَبِي رَافِع عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ اَبِي طَالِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ اَبِي رَافِع عَنْ عَلِي بَنِ اَبِي طَالِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ اَبِي رَافِع عَنْ عَلِي بَنِ اَبِي طَالِب مَنْ عُبْدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَلِي بَنِ الْمَنْ حَمِدَة وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَة وَاللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَ

أَيْرَ اللهُ الصَّلَّوْة

## ۱۹۳: باب جب رکوع سے سرا ٹھائے تو کیا پڑھے؟

۲۵۲: حفرت علی رضی الله عند بن الی طالب سے روایت کے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب رکوع سے سرا شحاتے تو فریات دسیم بلگہ لیفن خصیارہ سے میں الله کی بات من بشیء بسعید تک ' ( ترجمبدالله نے اس کی بات من بی جس نے بسعید تک ' ( ترجمبدالله نے اس کی بات من بی جس نے اس کی تو رہیا ن جہ کھوان دونوں کے درمیان ہے اور اس کے بعد جس قدر اتو جا ہے تیر سے بی لئے تو لیفین میں ) اس باب میں ابن عمر رضی الله عنہ ، ابن ابواو فی رضی الله عنہ ، ابن ابواو فی رضی الله عنہ ہے ہی روایات مروی میں ۔ الله عنہ سے ہی روایات مروی میں ۔ امام ابوعینی تر ندی رحمہ الله نے کہا حد سے نامی رحمہ الله نے کہا ہو اور ام شافعی رحمہ الله تی کہا کا ای پر اور افراع و اور الله عنہ کہا کا ای پر اور افراع و اور الله عنہ کے اور امام شافعی رحمہ الله تی کہا کو فراعت میں کہ اور افراع میں اس و عاکو پڑھے جبکہ اہل کو فہ (احذاف) کے خرد کیک سے کا بیات نشل میں اس نہ اور فلی و میں اس و عاکو پڑھے جبکہ اہل کو فہ (احذاف)

يزه\_

## ۱۹۴: باباس سے متعلق

۲۵۳ : حطرت ابو مرره رضى الله عند سے روایت ہے ك ٣٥٣: حَدَّثَنَا ٱلْأَنْصَارِيُّ نَا مَعْنٌ نَا مَالِكٌ عَنُ سُمَى رسول التُصلى التُدعليه وسلم في قرما ياجب امام "تسب ع الملُّفة عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِيُ هُرَيُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ لِمَنْ حَمِدَه" كَيَاوَتُم (رَبَّنَاوَلَكَ الْحَمُدُ "كَهُوكُوكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ إِلَّا مَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوگیا اس کے تمام فَقُوْلُوا رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قُولُهُ قَوُلَ سابقہ گناہ معاف کردے گئے۔امام ابوعیسی ترفدی رحمة اللہ الْمَلْئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ٱبُوعِيسني هذا علية فرمات إلى بيرحديث حسن صحيح بها ورصحابة وتابعين ميس حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمْلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعُض اَهُل الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَّ يعض الل علم كاس يرتمل ب كدامات مستوسع السلسة لممن حَمِدَه "كُورَ مُقترى" رَبَّناوَلَكَ الْحَمُدُ" كَبين اورامام بَعْدَ هُمُ أَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَقُولُ احد کا بھی یمی تول ہے۔ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مقتدی مَنُ خَلُفَ الْإِمَامِ رَبَّنَا وَلَكَبَ الْحَمُدُ وَبِهِ يَقُولُ اَحْمَدُ قَىالَ ابُنُ سِيُرِيْنَ وَغَيْرُهُ يَقُولُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَمِعَ بهي المام كي طرح بن كي يح "نسب ع الله ليمن حيدة" زَبَّنَاوَلَكَ الْحَمُدُ ''اورامام ثافَعَيُّ اوراتَحْقٌ كابھى يہى قول ا اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمَدُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الإمَامُ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَقُ.

(ٹ) آمین کے بارے میں بھی ہے کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے مطابق ہوگیا وہاں ہے بعض لوگ آمین پالجمر کا استدال کرتے ہیں۔ یہاں بھی وہی الفاظ ہیں لیکن اس کا شاید کوئی ہی قائل ہوکہ " رَبَّسَاوَ لَکَ الْحَمُدُ" مَقتدی جمراً تمہیں یا امام بھی (مترجم)

190: باب تجدے میں گھٹنے باتھوں سے پہلےر کھے جا تیں

## ِ ١٩٥ : بَابُ مَاجَاءَ فِى وَضْعِ الرُّكُبَتَيُنِ قَبُلَ الْيَدَيُنِ فِى السُّجُودِ

١٩٣ : بَابُ مِنْهُ اخْرُ

٢٥٣: حَدُّقَنَا سَلَمَةُ بُنُ شَبِيْ وَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُنِيْرٍ وَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُنِيْرٍ وَأَخْمَدُ وَ إِسْرَاهِيْمَ الدُّوْرَةِيُّ وَالْبَحَسَنُ بُنُ عَلِيَّ الْمُحلَوْانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدِ قَالُوا لَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ نَا ضَرِيْكَ عَنْ وَافِل بُنِ صَلَيْبٍ عَنْ آبِيُهِ عَنْ وَافِل بُنِ صَحْبِوقَالَ وَآيَتُ وَسَجَدَ يَصَعُ حَجُوقَالَ وَآيَتُ وَمُولَ اللَّهِ يَظِيِّهِ وَالْاسَجَدَ يَصَعُ وَكُمْتَ فِي حَلِيْبِهِ قَالَ يَدَيُهِ قَبْلُ وَكُمْتَ فِي وَإِذَا نَهَصَ وَقَعَ يَدَيُهِ قَبْلُ وَكُمْتَ فِي وَإِذَا نَهَصَ وَقَعَ يَدَيُهِ قَبْلُ وَكُمْتَ فِي وَإِذَا نَهَصَ وَقَعَ يَدَيُهِ قَبْلُ وَكُمْتَ فِي وَإِذَا نَهُصَ وَقَعَ يَدَيُهِ قَبْلُ وَكُمْتُ وَلَا اللّهُ عَلَى وَيَدُ بُنُ هَا وُونَ وَاللّهُ مَلُ وَلَا مَنْ مَا وَلَونَ مَنْ عَاصِهِ بُنِ كُلُيْهِ إِلّا هَلَا اللّهُ مَلُ عَلَيْهِ عَنْدَ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَنْدَ اللّهِ مَنْ عَلَيْهِ عَنْدَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى عَنْدَ اللّهُ عَلَى عَنْدَ اللّهُ عَلَى عَنْدَ اللّهُ عَلَى عَنْدَا اللّهُ عَلَى عَنْدَ اللّهُ عَلَى عَنْدَ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَنْدَا اللّهُ عَلَى عَنْدَا اللّهُ عَلَى عَنْدَا عَلَى عَنْدَ اللّهُ عَلَى عَنْدَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَنْدَا عَلَى عَنْدَا عَلَى عَنْدَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَنْدَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَنْدَا اللّهُ عَلَى عَنْدَا عَلَى عَنْدَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَنْدَا عَلَى عَلَى عَلَى عَنْدَا اللّهُ عَلَى عَلَى عَنْدَا اللّهُ عَلَى عَنْدَا اللّهُ عَلَى عَنْدَا عَلَى عَلَى عَنْدَا اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَنْدَا اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَالْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ الللّهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى الللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى ا

رکھا جائے اور سجدہ ہے اٹھتے دقت ہاتھ گھٹٹوں ہے پہلے اٹھائے ، ہمام نے بیصدیث عاصم سے مرسل روایت کی اور اس میں وائل بن ججرکاذ کرٹیس کیا۔

هَذَا مُرْسَلاً وَلَمْ يَذْكُرُ فِيهِا وَالِلَ بُنَ خُجْرٍ. اللَّهُ مُرْسَلاً وَلَمْ بَاللَّهُ مُنْ خُجْرٍ. ال

الْعِلْم يُعرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ رُكُبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا

نَهَ صَ رَفَعِ يَدْيُهِ قَبْلَ رُكُبَتُيهِ وَرَوى هَمَّامٌ عَنْ عَاصِم

## (ف) اس فريب حسن اورمرسل روايت پرسب كائل ہاس كى جگدمرفوع اور سيح حسن ال أي جائے۔

## ١٩٧: باب اسي متعلق

194: بَابُ اخِرُمِنُهُ
اللهِ الْحَدَّنَا قُتَيْبَةً نَاعَبُدُ اللهِ الْخِرُمِنُهُ
عَبُدِ اللّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى الرِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِى عَنْ مَحَمَّدِ بُنِ
عَبُدِ اللّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى الرِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً وَاللّهِ وَسَلّمَ قَالَ يَعْمِدُ
اَحَدُكُمُ قَبْدُوكُ فِى صَلُوتِهِ بَرْكَ الْجَمَلِ قَالَ الْعَيْوِثُ الْوَعِيسِنِي حَدِيثُ آبِي هُرَيْرَةً حَدِيثٌ عَرِيبٌ لاَنْعُرِثُ مِنْ حَدْيدٌ عَرِيبٌ لاَنْعُرِثُ مَنْ حَدِيثُ اللهِ عَدِيدٌ الْمَقْدُرِي عَنْ اللهِ عَدْ وَقَدْرُوي عَلَي اللهِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُن سَعِيدِ الْمَقْدُرِي عَنْ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُن سَعِيدِ الْمَقْدُرِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

۲۵۵: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سے کوئی نماز میں اونٹ کی طرح میشنے کا ارادہ کرتا ہے؟ (لیتی باتھ گھٹوں سے پہلے مسلم کو اونٹ کی طرح میشنے سے مشابہت دی ہے ) امام ابو علی کر ندئ فرماتے ہیں حدیث ابو ہر یرہ فرمیب ہے ہم اے ابوز نادکی سند کے علاوہ نہیں جانے ۔اس حدیث کوعبد اللہ بن سعید مقبری نے اپنے والد سے روایت کیا انہوں نے ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوایت کیا انہوں نے سے روایت کیا انہوں نے سے روایت کیا انہوں کے سے دوایت کیا انہوں کے سے دوایت کیا وہ معبد اللہ بن سعید مقبری کوضعف کہتے ہیں۔

# 1 (1) مَاجَاءَ فِي السُّجُودِ عَلى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ

## ۱۹۷:باب سجدہ پیشانی اورناک پر کیاجا تاہے

٢٥٢: حَدَّثِنَا اللهُ الْ ثَنَا الْمُوْعَامِرِ نَا فَلَيْحُ اللهُ سُلَيْمَانَ قَالَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا السَّاعِدِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا السَّعَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَحَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَحَةَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اللهُ عَنْهُ وَوَطَعْ كَفَيْهِ حَدُومَلُكِينِهِ قَالَ وَفِي اللهِ عِن اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَنْ صَحِيعٌ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ ا

ہ ۲۵۲: حضرت ابوحمید ساعدی رضی اللہ عنہ ۔ وایت ہے کہ بی سلی اللہ علیہ و بیشائی کو بیشائی کو زمین پر جما کرر کھتے باز و وں کو پہلوؤں سے مبدار کھتے اور بختیلیوں کوئندھوں کے نرابر رکھتے تھے ۔ اس باب میں حضرت ابن عبائی ، واکل بن جڑا ورا بوسعیڈ ہے بھی روایت ہے ۔ ابولیسٹی تر ذرتی فرماتے میں حدیث ابی حمید حسن تھجے ۔ اورای پرالما علم کا ٹل ہے کہ بجدہ ناک اور پیشائی پر کیا جائے ۔ اگر کوئی صوف پیشائی پر کر ہے بھی ناک اور پیشائی پر کیا رکھتے تو بعض ابل علم کے ترویک یہ جائز اور بعض دوسرے رکھتے تو بعض ابل علم کے ترویک یہ جائز اور بعض دوسرے رکھتے تو بعض ابل علم کے زویک یہ جائز اور بعض دوسرے ابل علم کا قول ہے کہ ناک زمین پر رکھنا ضروری ہے صرف

حَتَّى يَسُجُدَ عَلَى الْجَبُهَةِ وَالْآنُفِ. ٩٨ أَ: بَابُ مَاجَاءَ أَيُنَ يَضَعَ

الرَّجُلُ وَجُهَةُ إِذَاسَجَدَ

٢٥٧: حَدَّثَنَا قُتُيبَةً نَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنُ آبِيٌ اِسُحْقَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَآءِ بُن عَازِب أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَعُ وَجُهَهُ إِذَا سَجَدَ فَقَالَ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ وَاتِل بُن حُجُروَ آبِي حُمَيْدٍ حَدِيْتُ الْبَرَآءِ حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَةُ بَعْضُ آهُلِ الْعِلْمِ آنُ تَكُونَ يَدَاهُ قَرِيْبًا مِنْ أَذُنَيْهِ.

(الْكُلْكُ الله عَلَيْرِ تَح يمه كه وقت بكى احناف اى كة قائل بين كه باته كانوں كے برابرا ثفائ جائيں۔

١٩٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي الشِّيجُوْدِ عَلَى سَبْعَةِ أَعُضَاءِ ٢٥٨: حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ نَا بَكُرُبُنُ مُضَرِعَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْوَاهِيْمَ عَنْ عَامِر بُنِ أَبِي وَقَّاصِ عَنْ الْعَبَاسِ بُن عَبُدِالْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبُعَةُ آرَاب وَجُهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكُبَتَاهُ وَقَدَ مَاهُ وَفِي الْبَابِ غَـنِ ابُنِ عَبَّاسِ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَجَابِرِ وَأَبِيُ سَعِيْدٍ قَالَ أَبُوْعِيُسْنِي حَدِيْتُ الْعَبَّاسِ حَدِيْتٌ حَسَنَّ صَحِيْحٌ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهُلِ الْعِلْمِ.

٢٥٩ : حَدَّثَنَا قُتَيْمَةُ نَا حَمَّاهُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِوبُنِ دِيْنَارِعَنُ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ آمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُسُجُدَ عَلَى سَبُعَةِ أَعْضَآءِ وَلا يَكُفُّ شَعُرَةً وَلا يَيْكُ قَالَ اَبُوعِيسْنِي هَاذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سدل ہے نبی اکرم عظیم نے منع فر مایا یہی بات یہاں بیان کی جارہی ہے۔

• • ٢ : بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّجَافِيُ

پیشانی رسحده کرنا کافی نہیں۔

۱۹۸: پاپ جب سحدہ کیا جائے تو چیرہ کہاں رکھا جائے

٢٥٧: حضرت الوالحل كيتم بين مين في حضرت براء بن عازبؓ ہے یوجھا کہ نی علقہ محدہ میں جرہ کہاں رکھتے تھے انہوں نے فرمایا وونوں ہتھیلیوں کے درمیان۔اس باب میں واکل بن مجر اور ابومید سے بھی روایت ہے۔ براء بن عازب ا کی حدیث حسن غریب ہے ادر اس کوبعض علاء نے اختیار کیا ے کہ ہاتھ کا نوں کے قریب رہیں۔

199: باب تحده سات اعضا يرجوتات

۲۵۸: حضرت عباس رضي الله عنه بن عبدالمطلب سے روایت ہے کدمیں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جب بندہ مجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے سات اعضاء بھی محدہ کرتے ہیں۔ چیرہ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹشے اور دونوں باؤں ۔اس باب میں حضرت این عماس ابوہر پر ہ جاہر اور ابوسعید رضی الله عنهم سے بھی روایت بے ۔امام ابوعیلی تر مذيٌّ نے كہا حديث عباسٌ حسن سيح ہے اور اہل علم كا اس ير عمل ہے۔

۲۵۹: حضرت ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ کو مکم دیا گیا سات اعضاء پر تجدہ کرنے کا اور آ پ کو (سجدے میں) بال اور كيڑے سميٹنے سے منع كيا گيا۔امام ابوعیسی ترندی فرماتے ہیں بیصدیث حسن تیج ہے۔

(ٹ) حرم مکداور حرم نبوی ﷺ میں جاؤ تو جامعات کے طلبہ دونوں کندھوں پر بڑے دومال کو بار بار درست کرتے میں حالانکہ

۲۰۰: باپ تجدیے میں اعضاءکو

#### الك الك ركهنا

٢١٠ : حَدِّثُنَّ اللهِ كُورُبُ ثَنَا اللهِ خَالِد الاحْمَوُ عَنْ دَاؤَدَ اللهِ فَسِس عَنْ عَبْدِهِ اللّهِ الْحَرَا اللهِ خَمْرُ عَنْ دَاؤَدَ اللهِ فَسَس عَنْ عَبْدِهِ اللّهِ الْحَرَا اللّهِ الْحَرَا اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهِ عَنْ اللّهِ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

في السُّجُوُدِ

۲۲۰: عبیدالله بن اقرم خزاعی اینے والدیے روایت کرتے ہیں کہ بیں اپنے والد کے ساتھ نمر ہ<sup>ا</sup> کے مقام پر قاع <sup>تع</sup>بیں تھا کہ تجهيروار گزرے ررسول الله صلى الله عليه وسلم محرے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ علیہ مجدہ کرتے تھے تو میں ان کے بغلول كي سفيدي كود كيشاراس باب ميس اين عباس رضي التدعنهما، ا بن بحسینه رضی الله عنه ، جا بر رضی الله عنه ، احمر بن جزء رضی الله عنه،ميمونه رضى الله عنها ،ابوحميد رضى الله عنه، ابواسيد رضى الله عنه، ابومسعود رضى الله عنه ، تهل بن سعد رضى الله عنه ، محد بن مسلمه رضى الله عنه، براء بن عازب رضي الله عنه ، عدى بن عميره رضي الله عنداور حضرت عائشه رضى الله عنها سي بھى روايات مروى ہيں ۔ امام ابومسیٰ ترندیؓ فرماتے ہیں عبداللہ بن اقرم کی حدیث حسن ہے۔ہم اسے داؤدین قیس کے علاوہ کسی اور روایت سے نہیں جانے اور نہ ہی ہم عبداللہ بن اقرم سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اس کےعلاوہ کوئی روایت جائے ہیں اوراسی برعمل ہے اہل علم کا۔احمر بن جز وصحابی ہیں اور ان سے ایک حدیث منقول ہےاورعبداللہ بن خزاعی اسی حدیث کو نبی ہے لفل کرتے ہیں۔

ا ٢٠٠ ؛ بَابُ مَاجَاءَ فِي الْإِعْتِدَالِ فِي السَّجُوْدِ السَّجُوْدِ الْاعْمَةِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنَ الْاَعْمَشِ عَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَجَدَا حَلُّ كُمْ فَلْيَعْتِدِ لُ وَلاَيْفُتَوِ شُ ذِرَاعَيْهِ فَقَل إِذَا سَجَدَا حَلُّ كُمْ فَلْيَعْتِدِ لُ وَلاَيْفُتَو شُ ذِرَاعَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْم الرَّحْمَنِ اللَّه عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّه اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ وَاللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِي اللللْمُ اللَّهُ اللْمُل

٢ ٢٢: حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيُلاَنَ نَا أَبُوُ دَاوُدَ نَا شُعْبَةٌ

هذا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِي عَلِيُّكُم .

#### ا۲۰: باب سجدے میں اعتدال

 عَنُ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعَتُ أَنَسًا يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ ع

## ٢٠٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي وَضُعِ الْيَدَ يُنِ وَنَصُبَ الْقَدَ مَيْنِ فِي السُّجُوُدِ

٢٢٣ : خَذُقْنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ نَا الْمُعَلَى بُنُ اَسُرِ نَا وَهُنِبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلاَنَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلاَنَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلاَنَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلاَنَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى وَتَصَبِ الْفَقَدَ مَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى عَجَمَّدِ ابْنِ عَجُلاَنَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِنَمَ عَنْ عَامِرِ مُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ امَرَ بِوَضَعِ الْبَنِهِ يَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ امَرَ بِوَضَعِ الْبَنِي عَلَيْهِ اللّهَ عَلَى وَسَلّمَ امَرَ بِوَضَعِ الْبَنِي عَلَيْهِ الْقَطَّانُ وَعَمْرُ وَاحِدِ الْبَنِي عَرْدُونِي يَحْمَى بُنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ وَعَمْرُ وَاحِدِ عَلَيْهِ فَى مُحَمَّدِ بُنِ ابْرَاهِمْمَ عَنْ عَرْدُونِي عَمْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ امَرَ بِوَ عَيْمِ وَمُونِي عَمْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ امْرَ بِوَعْمِ عَيْدِ الْقَطَّانُ وَعَيْرُ وَاحِدٍ عَمْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ امْرَ بُو عَمْدُ وَاحِدٍ عَمْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْفُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْهُلُ الْمِلْمِ وَالْمَالَى وَعَلَمُ اللّهُ اللهُ اللهُ

رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَالرُّكُوعِ وَالرُّكُوعِ دَالرُّكُوعِ دَالرُّكُوعِ دَالرُّكُوعِ دَالرُّكُوعِ دَالرُّكُوعِ دَالرُّكُوعِ دَالمُكَانِ اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ مُوسَى نَا اَبُنُ الْمُعَارِكِ نَا شُعْبَهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرُّحَمٰنِ بُنِ المُعَلَّى اللهُ عَنْ المَبْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ وَاذَا رَفَعَ وَاذَا رَفَعَ وَإِذَا وَفَعَ وَإِذَا رَفَعَ وَالْمَا فَعِنْ المُرْتَوَعِ وَإِذَا مَنْ عَبْدَ وَإِذَا وَقَعَ وَالْمَانِ مِنَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عِنْ الرَّوْعَ وَالْمَانِ مِنْ الرَّكُونَ عَ وَإِذَا يَسَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ وَالْمَانِ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنَ الرَّكُونَ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيْهُ الْمُعَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيْمُ اللْهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِيْهُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِيْمُ الْعَلَيْمُ الْمُنْ عَلَيْهُ اللْعَلَامُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيْمُ عَلَيْهُ الْمُعَالِيْمُ الْمُنْعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا سجدے میں اعتدال کروتم میں سے کوئی بھی نماز میں اپنے بازووں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے ۔امام ابومیسیٰ ترفدیؒ فرماتے ہیں سے حدیث حسن میں

# ۲۰۲: باب تجدے میں دونوں ہاتھ زمین پرر کھنا اور پاؤں کھڑے رکھنا

۲۲۱۳ : حفرت عامر بن سعدًا پنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ تو ہوں کے خواسل کو نیمن پررکھنے اور کیے اللہ علی کو فیرا کر کھنے اور پانھوں کو نیمن پررکھنے اور معلی نے تھاد بن محدہ سے انہوں نے تھہ بن ابراہیم سے انہوں نے تھہ بن ابراہیم سے انہوں نے تھہ بن مثل روایت کی ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وہلم نے ہمیں وونوں ہاتھ و نیمن پررکھنے کا حکم و یا ۔ اس حدیث میں انہوں نے تھی وونوں عامر بن سعد کے باپ کا ذکر نہیں کیا۔ امام ابوعیش ترفی کی فرماتے ہیں کہ یکی بن سعید قطان اور کئی حضرات تھی بن مذکی علوان سے وہ تھی بن ابراہیم سے اور وہ عامر بن سعد سے ورایت کرتے ہیں کہ تی صلی اللہ علیہ وہلم نے حکم و یا ہاتھوں کو خواس کے دوبان پر رکھنے اور پاؤں کو کھڑ اور کھنے کا۔ بیعد بیث مرسل ہے وروہ ہیں کہ دی صدیث سے اور وہ عامر بن سعد سے دوبان پر دینے اور اور کھنے کا۔ بیعد بیث مرسل ہے اور وہ بیلی کم کا اجماع ہے۔ اور وہ بیلی کم کے اس کو بیلی کم کا اجماع ہے۔ اور وہ بیلی کم کما جماع کے اس کے اور وہ بیلی کم کا اجماع ہے۔ اور وہ بیلی کم کا اجماع ہے۔ اور وہ بیلی کم کی کہ بیلی کم کا اجماع ہے۔ اور وہ بیلی کم کی کیلی کیلی کیلی کیلی کم کا اجماع ہے۔ اور وہ بیلی کم کا اجماع ہے۔

## ۲۰۳: باب جب رکوع یا محبدے سے المجھے تو تمرسیدھی کرے ۲۲: حفزت براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہے روا:

۳۲۱ حضرت براء بن عازب رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وکلم نماز کے دوران جب رکوع کرتے یا محد می کرتے یا رکوع مجدہ کرتے یا محد ب سے سراٹھاتے تو (بیتمام افعال رکوع مجدہ تو مداور جلسہ) تقریباً ایک دوسرے کے برابر ہوتے۔ اس باب میں حضرت

انس رضی الله عند ہے بھی روایت ہے۔ مجمد بن بشار رضی اللہ عنه، محمد بن جعفر رضی اللہ عنہ ہے ادر وہ شعبہ رضی اللہ عنہ ہے ای حدیث کی مثل روایت کرتے ہیں ۔امام ابویسیٰ تر مذی ْفرماتے ہیں کہ حدیث براء بن عاز ب حسن سیجے ہے۔

# ۲۰۴۰: پاپ رکوع و سجود امام سے پہلے کرنا مکروہ ہے

٢٢٥: عبدالله بن يزيد سے روايت بے كه ہم سے روايت كى براء ﷺ نے (اور وہ جھوٹے نہیں ہیں ) فرمایا براء ؓ نے کہ جب ہم رسول الله عَلَيْكَ ك يجهد تمازير صة جب آب ركوع س سراٹھاتے تو ہم میں ہے کوئی شخص اس وقت تک کمر کونہ جھکا تا جب تک رسول التدعي عدے ميں نه جلے جاتے پحرہم سجدہ کرتے ۔اس باب میں حضرت انس معاویہ مان مسعد اُ صاحب الجیوش اور ابو ہر برڈ ہے بھی روایت ہے ۔امام ابوعیسلی ترنديٌ فرماتے میں حدیث برا پھس سیح ہے اور اہل علم کا اسی بر عمل ہے کہ مقتدی امام کی ہرفعل میں تا بعداری کریں اوراس وقت تک رکوع میں نہ جائیں جب تک امام نہ جلا جائے اور اس وقت تک رکوع ہے سر نہاٹھا تیں جب تک امام کھڑا نہ ہوجائے اور ہمیں اس مسلک میں علماء کے درمیان اختلاف کا علم بين \_ (ليعني اس مسئله مين تمام الل علم منفق بين )

> ۲۰۵: باب سجدول کے درمیان اقعاء مکروہ ہے

٢٢٦: حفرت على بروايت بي كدرسول الله عليه في في مجه ہے قرمایا اے عنی میں تمہارے کئے وہ پسند کرتا ہوں جوائے لئے پیند کرتا ہوں اور تمہارے لئے اس چیز کو براسمجھتا ہوں جس چیز کوایئے لئے برا سمحصابوں تم افعاء کمنہ کرو دونوں مجدوں کے

السُّجُودِ قَرِيْباً مِنَ السَّوَآءِ قَالَ وَ فِي الْبَابِ عَنُ أَنْسِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ نَا مُحَمَّدَ بُنُ جَعُفُر نَا شُعَبَةً عَن الْحَكَم نَحُونَهُ قَالَ أَبُوعِيُسني حَدِيْتُ الْبَرَآءِ حَدِيْتُ خسَنٌ صَحِيحٌ.

٢٠٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي كُرَاهِيَةِ أَنُ يُبَادِرَ الإمَامُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٢٦٥: حَدَّثَنَا بُندَارٌ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِي نَا سُفُيَانُ عَنُ آبِي إِسُحَاقَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ ثَنَا الْبَرَآءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبِ قَالَ إِذَا صَلَّيْنَا خَلُفَ رَسُول اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَفَعَ وَاُسَهُ مِنَ الرُّكُوع لَـمُ يَحُنِ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ خَتَّى يَسْجُدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسُجُدَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ آنَسِ وَمُعَاوِيَةً وَابُنِ مَسْعَدَةً صَاحِب الْجُيُوش وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيْتُ بَرَآءِ حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَبِهِ يَقُولُ أَهُلُ الْعِلْمِ إِنَّ مَنُ خَلْف الْإِمَامِ إِنَّــٰهَا يُتَّبَعُونَ ٱلإِ مَامَ فِيتُمَا يَصُنَّعُ لاَ يَرُكُعُونَ إِلَّا بَعُدَ رُكُوعِهِ وَلاَ يَوْفَعُوْنَ اِلْأَبُعُدَ رَفْعِهِ وَلاَ نَعُلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَٰلِكَ اخْتِلاَفاً.

> ٢٠٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي كُورَ اهِيَةِ الإ قَعَاءِ بَيْنَ السَّجُدَتَيُن

٢٢٦: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوْسَى نَا اِسْرَ الِيُلُ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيّ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَلِينُ أُحِبُ لَكَ مَا أُحِبُ لِنَفْسِيْ وَأَكْرَهُ لَكَ مَا ا۔ سر ن اور ہاتھ ذیمن پر دکھ کرینڈییاں کھڑئ کرنا <sup>( لی</sup>ن کتے کی طرح بیٹھنا )اس کو بھی اقعاء کہتے ہیں اور بیصورت بانا نقاق کر وہ ہے۔ دونوں یاؤں بچوں کے ٹل کھڑے کر کے ان پر ہیٹھنا اس کوبھی اقعاء کہا جاتا ہے اور اس بارے میں اقتلاف ہے رحضہ مالکیہ اور حبابلہ کے نزویک رپیصورت بھی با تفاق عمرووے\_(مترجم)

آكُرَهُ لِنَفْشِى لا تَقْعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ أَبُوعِيْسَى 
اللَّهَ احَدِيثُ لا تَعُوفُهُ مِنْ حَديثِ عَلِي إلَّا مِنْ حَديثِ اللَّهِ مِنْ حَديثِ اللَّهِ مِنْ حَدِيثِ 
أَبِى إِسُحَاقَ عَنِ الْبَحَارِثِ عَنْ عَلِي وَقَدْ صَعَفَ بَعُصُ 
الْهُلِ الْبِعُلْمِ الْمَحَارِثُ الْلَاعْرَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا 
الْحَدِيثِ عِنْدَ آكُثَوِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكُورَهُونَ الْاِفْعَاءَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً وَأَنْسَ وَأَبِي هُرَيُرَةً.

٢٠٢: بَابُ فِي الرُّخُصَةِ فِي الْإِ قُعَاءِ

٢٩٤: حَدَّثُنَا يَحْيَى بَنُ مُوْسَى نَاعَبُدُ الرُّرَّاقِ نَا ابْنُ جُرَيْحِ قَالَ آخَبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ طَاوَسًا يَقُولُ فَلَمُتَ مَلِا بُن عَبَّاسٍ فِى الْا فَعَآءِ عَلَى الْفَدَ مَيْنِ قَالَ هِى السُّنَّةُ فَقُلُنَا إِنَّا لَنَوَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ قَالَ بَلُ هِى السُّنَّةُ نَشِيحُمُ قَالَ ابُلُ عِيسَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ وَقَدُ السُّنَّةُ نَشِيحُمُ قَالَ ابُلُ عِيسَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ وَقَدُ ذَهَبَ بَعُصُ الْهَلِ الْعِلْمِ اللَّي هَذَا الْحَدِيثِ مِنُ الْمَعْمِ الْهَلِ الْعِلْمِ اللَّي هَذَا الْحَدِيثِ مِنُ السَّعَلِي الْمَيْوِقِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَاكْتُمُ أَهُلِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ وَالْعَلْمِ وَاكْتُمُ أَهُلِ الْعِلْمِ لَكُومُ وَالْعِلْمِ وَالْعَلْمِ وَاكْتُمُ أَهُلِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ وَالْعَلْمُ وَاكْتُمُ أَهُلِ الْعِلْمِ لَيْكُومُ وَالْعِلْمِ وَاكْتُمُ أَهُلِ الْعِلْمِ لَيْكُمُ وَالْعَلْمُ وَاكْتُمُ أَهُلِ الْعِلْمِ لَيْكُومُ وَلَا لَا لَهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ وَالْعَلْمُ وَاكْتُمُ أَهُلِ الْعِلْمِ لَيْكُمُ وَلَا الْمَالَمُ وَالْوَلَمُ وَالْعَلْمُ وَاكْتُمُ أَهُلِ الْعِلْمِ لَا لَهُ الْمِنْ السَّمِي الْمُلُومُ الْمَالُولُ الْمَنْ السَّمِي الْمَالِ الْمُؤْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْمُنْمُ الْمُلُولُ الْمَالُولُولُ الْمِنْمُ الْمِلْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُعْلَمُ وَالْمُ الْمُعْمِ وَالْعَلْمُ وَالْمَالُولُولُولُ الْمَلْمُ الْمُعْمَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُعْلِيقُ وَالْمِلْمُ وَالْمَلِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمِلْمُ الْمُعْلَامُ الْمُعْمِ الْمَلِيلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْم

٢٠٧: بَابُ مَايَقُولُ بَيْنَ السَّجُدَ تَيُن

٢٦٨ ; حَدَّقَنَا سَلَمَةُ بُنُ شَبِيْبِ ثَا زَيُدُ بِنُ حَبَابٍ عَنُ كَامِلٍ آبِي الْعَلَاءِ عَنْ حَبِيبٍ ابُنِ آبِي كَابِتٍ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جَنَيُرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بُيْنَ السَّجَدَ بَيْنِ اللَّهُمَّ اغْفِولِي وَارْحَمُنِيُ وَاجْبُونِي وَالْحِدِنِي وَارْدُقْنِي

٢٧٩: حَدَّقَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْخَلَّالُ نَا يَزِيَدُ بْنُ هَارُونَ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ كَامِلٍ آبِي الْعَلَاءِ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوْ عِيْسُنَى هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْتٍ وَهَكَذَا رُوىَ عَنْ عَلِيّ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَآحُمَدُ

درمیان ۔امام ابویسٹی ترندی فرمانتے ہیں اس صدیث کو ہمیں ابوائخش کے علاوہ کی اور کے حضرت علی ہے روایت کرنے کاعظم نہیں۔ ابواسحاق حارث ہے اور وہ حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں اور بعض انال علم نے حارث انحور کوضعیف کہا ہے اور اکثر انل علم افعاء کو کروہ سیجھتے ہیں۔ اس باب میں حضرت عاکش ہ انس اور ابو ہریرہ ہے تھی روایت ہے۔

## ۲۰۲: باب اقعاء کی اجازت

۲۲: این جری این بیش ایرور اوروه طافس نقل کرتے بیں کہ انہوں نے این عباس سے دونوں پاؤس پر اقعاء کے معلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا بیسنت ہے۔ ہم نے کہا ہم اے آدی پر ظلم سجھتے ہیں تو (این عباس ) نے فرمایا بلکہ بیہ تہمارے نبی کی سنت ہے۔ امام ابویسی ترفی گفرماتے ہیں سے حدیث حسن سجح ہے۔ بعض اہل علم صحابہ میں سے ای حدیث بین سے ای حدیث بین کہ اقعاء میں کوئی حریم نہیں۔ بید بیشل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اقعاء میں کوئی حریم نہیں۔ بید اہل مکہ میں سے ای اور اکثر اہل علم سے دور کے درمیان اقعاء کو کروہ سجھتے ہیں گ

۲۰۷: باب اس بارے میں کدونوں سجدول کے درمیان کیا پڑھے

741: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ہی عَلَیْکُمْ وونوں مجدوں کے درمیان بیدها پڑھتے تتے "اللَّهُمْ اعْفُولُ لِیُ وَازْ حَسَمْنِی وَاجْبُرُ بِی وَاهْدِنِی وَارْدُ فُنِی" (ترجمہ) اسے الشیمری مغفرت فر ماجھ پررحم فرما میری مصیبت اور نقصان کی تلافی فرما مجھے ہدایت و ساور جھے رزق عطافر ما۔

۱۳۹۹: حسن بن علی خاال، پزید بن بارون سے انہوں نے زید بن حباب سے اور انہوں نے کال ابوالعلاء سے ای کی مثل روایت کی ہے ۔امام ابوسیٹ ترفدی فرماتے ہیں کہ میہ حدیث (ابن عباسؓ) غریب ہے اور بیای طرح مروی ہے حصرت علیؓ

ل بهال اقعاء مرادم ينول پر بينه نائيس بكه ياؤل كور كركان پر بينها اوربيا حناف كزديك مُرووب ـ

وَالسِّحْقُ يَرَوُنَ هَلَا جَائِزًا فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالشَّطُوعُ وَرَوْسُ بِمُعْشَهُمُ هَلَا الْحَدِيْثَ عَنْ كَامِلٍ آبِي الْعَلَانَ مُوسَلاً

104 : بَابُ مَاجَاء فِي الْإِ عُتِمَادِ فِي السُّبُودِ مَا اللهُ عَنِمَادِ فِي السُّبُودِ عَلَى الْمِن عَجُلاَنَ عَنْ سُمَي عَنْ أَبِى هُرَيْرَة قَالَ الشَّتَكَىٰ اَصْحَابُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَة قَالَ الشَّتَكَىٰ اَصْحَابُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهُ مِنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

٢٠٩: بَابُ كَيْفَ النَّهُوْضُ مِنَ السُّجُوْدِ ٢٤١: حَدْثَنَا عَلَى بُنُ حُجُرِنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدِ الْحَدَآءِ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بَنِ الْحُونُرِثِ الْكَبِي اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّبِيِّيَ اللَّهُ رَائ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْفَضُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ فَكِي وَثُومِنُ صَلُوبِهِ لَمْ يَنْهُضَ حَتْى يَسْتَوِى جَالِسًا قَالَ اللهِ عِيسَى حَدِيثُ مَالِكِ الْمِن الْمُولِي وَثَوْمِن صَعِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ اللهِ الْعِلْمُ وَبِهِ يَقُولُ اصْحَابُنَا.

#### ٢١٠: بَابُ مِنْهُ أَيْضًا

٢٤٢: حَدَّثُنَا يَحْمَى بُنُّ مُوْسِىٰ نَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ نَا خَالِدُ ابُنُ إِيَاسٍ وَيُقَالُ خَالِدُ بُنُ الْيَاسَ عَنُ صَالِحٍ مَوْلَى

ہے بھی اورامام شافعیؒ، احمدؒ اوراکخشؒ کا یہی قول ہے کہ یہ دعا فرائض ونوافل تمام نماز دل میں پڑھنا جائز ہے اور بعض راوی حضرات نے بیرحد بیشہ ابوالعلا عامل سے مرسل روایت کی ہے۔

#### ۲۰۸: باب سجدے میں سہارالینا

م 12: حفرت الوہر رہ ف روایت ہے کہ صحابہ ن میں علیقہ سے شکایت کی کہ انہیں تجد ہے کی حالت میں اعتصاء کو علیحدہ علیحدہ رکھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فر مایا اپنے تحفیوں سے مدد لے لیا کرو (لیعنی کہنیوں کو تحفیوں کے ساتھ تکا لیا کرو۔ ایم الم ابویسی تر ذری فرماتے ہیں ہم اس حدیث کو ابوصالح کی روایت ہے اور وہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں لیکن لیف اے ای سند ہے ابوالحجال ہے روایت کرتے ہیں لیکن لیف اے ای سند ہے ابوالحجال ہے روایت کرتے ہیں لیکن لیف اے ای سند سے ابوالحجال ہے روایت کرتے ہیں ابوالحجال ہے دوایت کرتے ہیں۔ سفیان بن عبیند اور کئی حضرات مسمی ہے وہ نعمان بن ابوعیاش ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس حدیث کے مشل روایت کرتے ہیں اور ان کی روایت لیث کی روایت ہے۔ مشل روایت کرتے ہیں اور ان کی روایت لیث کی روایت ہے۔ مشل روایت کرتے ہیں اور ان کی روایت لیث کی روایت ہے۔

## ٢٠٩: باب مجدے سے کیسے اٹھا جائے

اکا: حضرت مالک بن حویرث لیش سے روایت ہے کہ انہوں نے دسول اللہ عظیقت کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ علیقت کم نماز کے دوران طاق (پہلی اور تیسری) رکعات میں اس وقت میک کھڑے نہ ہوئے جہا کہ اچھی طرح بیٹھینہ جائے۔ امام ایک بن حویرث کی حدیث میں مالک بن حویرث کی حدیث میں مالک بن حویرث کی حدیث میں اس علم کا ای پڑھل ہے اور ہمارے رفقا و بھی اس کے قائل ہیں۔

## ۲۱۰: باباس سے متعلق

۲۷۲: حفرت ابو بریره رضی الله عند بردایت به که نبی صلی الله علیه و کا گلیوں پر زور ولی ایک الگلیوں پر زور

ا أبوابُ الصَّلوةِ

دے کر کھڑے ہوجاتے تھے ۔امام ابوعیسیٰ ترندی رحمہ اللہ التَّوَاهَةِ عَنُ آبِي هُوَ يُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث برہی وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِي الصَّلُوةِ عَلَى صُدُورٍ قَدَمَيْهِ قَالَ ابل علم کاعمل ہے کہ یاؤں کی الگیوں بر زور وے کر أَبُوعِيْسْي حَدِيْتُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْل کھڑ اہوجائے (لیعنی بیٹے نہیں) اور وہ اس کو پیند کرتے الْعِلْم يَخْتَارُونَ أَنْ يَنْهَضَ الرَّجُلُ فِي الصَّلْوةِ عَلَى تھے۔خالد بن ایاس محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں اور صُدُور قَدَ مَيْهِ وَ خَالِدُ بُنُ إِيَاسَ ضَعِيْفٌ عِنْدَ أَهُل انہیں خالد بن الیاس بھی کہاجاتا ہے ۔صالح مولی توامة المُحَدِينِ وَيُقَالُ خَالِدُ بُنُ الْيَاسَ أَيْضًا وَصَالِحٌ يد مراد صالح بن ابوصالح بداور ابوصالح كا نام نيهان مَوْلَى التَّوْأُمَةِ هُوَ صَالِحُ بُنُ أَبِي صَالِح وَأَبُوصَالِحٌ مرتی ہے۔ اسْمُهُ نَبُهَانُ مَذَنِيٌ.

(ف) احناف کاای مدیث ریمل ہے ان کا کہنا ہے کہ گذشہ حدیث مبارک آپ عظیمہ کے آخری اعمال یاک ہے ہے جب آپ علی کاجسم کھروزنی ہوگیا تھا۔

خلاصة الابواب: (۱) سجدہ کرتے ہوئے بازوز مین ہے اونچے رکھنا جاہئے ورنہ نماز مکروہ ہوگی۔ (۲) رکوع میں سرکو پشت کے ساتھ برابرر کھے بلاعذر سراونچانچانہ ہو۔ (۳) ائمہ کی تحقیق یمی ہے کہ دونوں محبدوں کے درمیان مید ذ کرمسنون ہے۔ (٣) جب بحدہ طویل کرنے کی صورت میں تھک جاؤ تو کہنیاں گھٹوں کے ساتھ ملا کراستراحت کرلو(۵) امام ا بوحنيفةً، امام ما لك ، امام اوزاع ي كزويك اورامام احمد كاصح قول مين جلسه استراحت مسنون نبين ہے اس كى بجائے سيدها کھڑا ہوجانا افضل ہے۔ان حضرات کی دلیل ترندی ہی کا صدیث ہے جس کی تائید دوسری احادیث ہے ہوتی ہے امام شافعی کے نزدیک جلسهاستراحت مسنون ہے۔

#### اا: باب تشهد کے بارے میں ا ٢١: بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّشَهُّد

۲۷۳: حفزت عبدالله بن معود عصروايت ب كدرسول الله عظی نے ہمیں کھایا کہ جب ہم دوسری رکعت میں مینھیں تو یہ يرْهين" اَلتَّجِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّمَاتُ حدیث کے آخرتک \_(ترجمه) تمام تعریفیس اور بدنی عبادت (نماز وغيره) اور مالى عيادات (زكوة وغيره) الله عي ك لئ ہیں۔اے نبی علاقے: آپ پرسلام اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہول نہم پر اور اللہ کے تیک بندول پر بھی سلام ہو۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ انٹد کے سواکوئی معبوز نہیں اور حضرت مجمد مصطف على الله ك بند اوررسول بيراس باب يل ابن عر ، جابر ، ابومول ، عائش سے بھی روایت ہے۔ امام ابعیلی

٢٧٣: حَدَّثَنَا يَعَقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ الدُّوْرَقِيُّ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ اللَّا شُجَعِيُّ عَنُ سُفُيَانَ النَّورِيِّ عَنْ آبِي إِسُحْقَ عَن الْأَسُودِ بُن يَزِيْدَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن مَسْعُودٍ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدُنَا فِي الرَّكُعَتَيْنِ أَنُ نَقُولَ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطُّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَاالنَّبيُّ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَّمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَالشُّهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِر وَابِيُ مُوْسِي وَعَآيْشَةَ قَالَ اَبُوْعِيسْي حَدِيْتُ ابْن مَسْعُوْدِ

قَدُ رُوِىَ عَنُهُ مِنْ غَيْرٍ وَجُهٍ وَهُوَ آصَحُّ حَدِيْثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى التَّشْهَٰدِ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ آكُثَرِ آهُلِ الْعِلْمِ مِنْ آصَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعُدَ هُمُ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَهُو قُولُ شُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارِكِ وَأَحْمَدُ وَإِشْحَقَ.

#### ٢١٢: بَابُ مِنْهُ أَيُضًا

٣٤٨: حَدُثَنَا قُنْيَهُ نَا اللَّيْكُ عَنْ آبِي الزَّيْرِ عَنْ مَعِيْدِ بُنِ جُنَرُ وَطَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ النَّشَهُ لَا كَمَّا لَكُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ التَّشَهُ لَا كَمَا رَكَاتُ لِعَلَمْنَا التَّشَهُ لَاكَمَا التَّهْرَاتُ الْمُبَارِكَاتُ الصَّلَوْاتُ الطَّيَبَاتُ لِلَّهِ صَلاَمٌ عَلَيْكَ النَّهَ النَّبِي الصَّلَوْاتُ الطَّيَبَاتُ لِلَّهِ صَلاَمٌ عَلَيْكَ النَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ النَّبِي وَحَمْدُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهِ وَاللَّهُ لَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَاللَّهُ وَاللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَى اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَوْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَاللَّهُ لَا اللَّهُ لَا الللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا ا

#### ٢١٣: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّهُ يُخْفِي التَّشَهُّدَ

743 : حَدَّثَنَا ٱللهُ سَعِيْدِ ٱلاَ شَجَّ نَا يُونَسُ بُنُ بُكُيْرِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّحْقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ ٱلاَسُودِ عَنُ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مِنَ السُّشَّةَ ٱنْ يُخْفِى الشَّشْهُة قَالَ ٱبْوَ عِيْسَى حَدِيْكُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيْتٌ حَسَنَ عَرْبُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ آهَلِ الْعِلْمِ

٢١٣: بَابُ كَيُفَ الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُدِ

تر فدنی قرمات میں کہ حضرت این مسعود کی حدیث ان سے (لیعنی این مسعود کے ) کی اساد سے مروی ہے۔ یہ حدیث نی علیف ہے تشہد کے باب میں مروی تمام احادیث سے اصح ہے اورای پراکٹر علاء صحابہ ﷺ اور اجد کے انام علم کا ممل ہے۔ سفیان توری، این مبارک، احمد اور الحق تھی یمی کہتے ہیں۔

## ۲۱۲: بابای کے متعلق

## ٣١٣: بابتشهدا بسته يرهنا

743: حفرت ابن مسعود رضی الله عند بروایت ب که تشید آسته پژهنا سنت ب امام ابویسی تر فدی دحمد الله فرماتے بین حضرت ابن مسعود رضی الله عند کی حدیث حسن فریب ب اوراس برابل علم کامل ب

٢١٨: بابتشهديس كيي بيضاجائ

٢٤٦: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيِّب نَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِدُرِيْسَ عَنْ عَاصِم بُن كُلَيْبِ عَنْ أَبِيُهِ عَنْ وَائِلَ بُن خُجُو قَالَ قَدَمُتُ الْمَدِيْنَةَ فَقُلُتُ لِآنْظُرَ نَّ الْي صَلْهِ ة رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَلَسَ يَعْنَى لِلتَّشْهُد الْعَرَشَ رَجُلَهُ الْيُسُرِي وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسُرِي يَعْنِيُ عَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُسُرِى وَنَصَبَ رَجُلَهُ الْيُمُنَىٰ قَالَ أَبُوْعِيُسْي هٰذَا حَدِيُتٌ حَسَنٌ صَحِيُحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكُثر أَهُلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِي وَايْنَ الْمُبَارَكِ وَاهْلِ الْكُوفَة .

#### ٢١٥: بَاكُ مِنْهُ أَنْضًا

٢٤٧: حَدَّثَنَا بُنُدَارٌ نَا اَبُوْعَامِرِ الْعَقَدِيُّ نَا فُلْيُحُ بِنُ سُلَيُمَانَ الْمَدَنِيُّ فَا عَبَّاسُ بُنُ سَهُلِ السَّاعِدِيُّ قَالَ اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدِ وَأَبُو أُسَيْدِ وَسَهُلُ بُنُ سَعْدِ وَمُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوْا صَلُوٰةَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُوْ رُ مَيْدِ أَنَا أَعُلَمُكُمُ بَصَلُوقٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ يَعْنِي لِلتَّشَهُّدِ فَافْتَرَشَ رِجُلَهُ الْيُسُرَى وَاقْبَلَ بِصَدُرِ الْيُمُنِي عَلَىٰ قِبْلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمُنِي عَلَىٰ رُكُبَتِهِ الْيُمُنِي وَكَفَّهُ الْيُسُرِي عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسُرِي وَاشَارَ بِأُصُبُعِهِ يَعْنِي السَّبابَةَ قَالَ أَبُوْ عِيُسْي هَذَا حَذِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيتُ وَبِهِ يَقُولُ بَعُصُ آهُلِ الْعِلْمِ وَهُوَقُولُ الشَّافِعِي وَٱحْمَدُ وَاِسْحَقَ قَالُوا يَقُعُدُ فِي التَّشْهُّدِ ٱلْأَخِرِ عَلَى وَرَكِهِ وَاحْتَجُوا بِمَحَدِيْثِ أَبِي حُمَيْدٍ وَقَالُوا يَقُعُدُ فِي التَّشَهُّدِ ٱلْآوَلِ عَلَى رَجُلِهِ الْيُسُرِي وَيَنْصِبُ الْيُمُنى .

٢ ١ ٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي ٱلْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُدِ ٢٧٨: حَدَّثْنَا مَحُمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ وَيحْيَى بُنُ مُوْسَى

قَالاَنَاعَبُدُالرَّزَّاقِ عَنُ مَعْمَرِ عَنُ عُبَيْدِاللَّهِ بُن عُمَرَ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

۲۷۲: حفرت واکل بن حجر رضی الله عنه سے روایت ہے میں مدینة آیا تو سوحیا كه رسول انتد صلی الله علیه وسلم كی نماز ضرور دیکھوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لئے بیٹھے تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہایاں یاؤں بچھایا اور بایاں ہاتھ یا ئیں ران پررکھاا ور داہنا یا وُں کھڑا کیا۔امام ابوعیسی ترندی رحمداللد فرماتے ہیں بیاحدیث حس سیج ہے اورا کثر اہل علم کا اس برعمل ہے ۔سفیان تو ری رحمہ اللہ، ابن مبارک رحمه الله اور ابل کوفه (احناف ) کا بھی یمی

## ۲۱۵: باب اس متعلق

۲۷۷: حضرت عباس بن سہل ساعدی رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ابوحمید، ابواسیڈ بہل بن سعدًا ورحمہ بن مسلمہ " ایک جگہ جع ہوئے اورانہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نماز کا تذكره شروع كرديا\_ پس ابوحيد نے فرمايا ميں آپ صلى الله عليه وسلم كي نماز كے متعلق تم سب سے زیادہ جانتا ہوں \_ آ پ صلی الله علیه وسلم تشهد کے لئے بیٹے تو بایاں پاؤں بچھایا اور سيدهے ياؤں كى انگليوں كوقبله كى طرف كيا۔ پھرسيدھا باتھ دائيس كلف يرأور بايال باته بائيس كفف يرركها اورايي شہادت کی انگلی ہے اشارہ کیا۔امام ابوعیسیٰ ترندی کہتے ہیں یہ حدیث حسن سیح ہے اور بیابعض علماء کا قول ہے ۔امام شافعی ،احد اور الحق کا بھی یمی قول ہے کہ آخری تشہد میں سرین بر بیٹھے ابوحمید کی حدیث ہے انہوں نے استدلال کیا اورکہا کہ پہلے قعدہ میں بائیں یاؤں پر بیٹھےاور دایاں یاؤں کھڑ ار کھے۔

#### ٢١٢: باب تشهد مين اشاره

۲۷۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی الله عليه وسكم جب نماز مين بيثية تو دامال ماته و گفته برر كهته اور انگوشھے کے ساتھ والی انگلی کو اٹھاتے اور وعا کرتے ۔آب

إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلْوةِ وَصَعَ يَدَهُ اليُمُنَىٰ عَلَى رُكُتِهِ
وَوَقَعَ اصَّبُعُهُ الَّتِي تَلِى الْابْهَامَ يَدُعُوبِهَا وَيَدَهُ الْيَسُرى
عَلَى رُكْتِهِ مَاسِطَهَا عَلَيْهِ قَالَ وَفِي النَّالِ عَنْ عَبْدَاللَّهِ بُنِ
الزُّيْرِوَنُمَوْ اللَّحْزَاعِيّ وَابِي هُرِيْرَةَ وَآبِي حُمَيْدٍ وَوَافِلْ
بَن حُجْرٍ قَالَ الْعُرْفَةِ مِنْ حَدِيثُ ابْنِ عَمَر حديثُ
بَن حُجْرٍ قَالَ الْوَجُهِ وَالْعَمْلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ آهَلِ الْعِلْمِ مِنْ
إِلَّامِنُ هَذَا الْوَجُهِ وَالْعَمْلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ آهَلِ الْعِلْمِ مِنْ
اصَحابِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ يَخْتَارُونَ
اصَحابِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ يَخْتَارُونَ

17: بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّسُلِيْمِ فِي الصَّلُوةِ فَي الصَّلُوةِ عَنْ الصَّلُوةِ عَنْ الْمَسْلَفِينَ الْمُسْلُفِينَ الْمُسْلُفِينَ اللَّهُ الرَّحُمْنِ ابْنُ مَهُدَيْ نَاسُلُفِيانَ عَنْ اَبِي السَّحِينَ اللَّهِ السَّحِينَ اللَّهِ السَّكِمُ عَنْ يَعِيْدِهِ وَعَنْ يَسَارِةِ الشَّيلَامُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكُمُ السَّيلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكُمُ وَالْمَرَآءِ وَعَمَّالِ وَوَائِل وَابِنِ عَمْدُوةَ وَالْبَرِآءِ وَعَمَّالِ وَوَائِل الْمِنْ عَمْدِهُ وَعَمَّالِ وَوَائِل الْمِنْ عَمْدُو مَعَمَّالِ وَالْمِلْعُ اللَّهِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهِ السَلامُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهِ السَلَّةِ عَلَى اللَّهُ السَلَّةِ عَلَى اللَّهِ السَلَّةِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْ اللَّهِ السَلَّةِ عَلَيْ اللَّهِ السَلَّةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهِ السَلَّةِ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهِ السَلَيْقِ صَلَّةً عَلَيْهُ عَلْهُ اللَّهِ السَلَّةُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّةُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْ

#### ٢١٨: بَابُ مِنْهُ أَيُضًا

٢٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْنَى النَّيْسَابُورِى نَاعَمْرُ وَبَنُ الْمَصْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَلَمَ عَنْ اللَّهِ عَنْ خَالِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَصَلَّمَ كَانَ يُسْلِمُ أَنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَصَلَّمَ كَانَ يُسْلِمُ فِي الصَّلْوَةِ تَسُلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجُهِهِ ثُمَّ يَمِيلُ إِنِي الشَّقِ الْاَيْمُونُ شَيْئًا قَالَ وَفِى الْبَاسِ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ اللَّهِ عَيْشَةً لا اَتْفُوفُهُ مَرْفُؤُعاً اللَّهُ عَلَيْشَةً لا اَتْفُوفُهُ مَرْفُؤُعاً اللَّهِ عَالِشَةَ لا اَتْفُوفُهُ مَرْفُؤُعاً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْثُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَالِشَةَ لا اَتْفُوفُهُ مَرُفُوعاً اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَةً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ عَ

صلی اللہ علیہ وسلم کا بایاں باتھ کھنے پر ہوتا اور اس کی انگلیاں پہلے ہوئی ہوئی ہوئیں۔ اس باب میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، نمیر ہ فترائی رضی اللہ عنہ، ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ، ابو میں اللہ عنہ اس مند کے علاوہ کہ کہم اس حدیث کو عبیداللہ بن عمر سے اس سند کے علاوہ نمیں جا سے دیشہ میں اللہ عنہ اور تا بعین رحم ہم اللہ کا اس میں اللہ عنہ اور تا بعین رحم ہم اللہ کا اس میں اللہ عنہ اللہ اس میں اللہ کا اس میں علی اللہ کے علاوہ کہا ہے کہ بھی اور تا بارے کہا ہے کہ بھی آئی کو اس ہے۔ کہ بھی بھی توں ہو ہمارے کے اللہ اس میں اشارہ کرنا پہند کرتے ہیں اور ہمارے اصحاب کا بھی بھی توں ہے۔

#### ٢١٤: باب نماز مين سلام چھيرنا

12-9: حفرت عبدالقد رضى التدعنه ني صلى الله عليه وملم سے افتال کرتے ہيں کہ آپ صلى الله عليه وملم سے افتال کرتے ہيں کہ آپ صلام اور افتال کرتے ہيں کہ آپ صلام اور افتال کرتے ہیں کہ آپ صلام اور افتال کرتے ہیں ہوئے الله ' افتال رضى الله عنه ، ہمار رضى الله عنه ، ہمار رضى الله عنه ، ہمار کہ بن حجر رضى الله عنه ، ہمار کہ بن حجر رضى الله عنه ، ہمار کہ بن حجر رضى الله عنه سے ہمى الله عنه اور جابر بن عبدالله رضى الله عنه سے ہمى روایت ہے ۔ اور این مسوورضى الله عنه حسورت کے اس حدیث الله عنه اور جابر بن عبدالله رضى الله عنه سے ہمى ابن مسمود رضى الله عنه حسورت کے الکھ الله عنه کا عمل ہے ۔ بیاتول سفیان تو رق ، ابن مبارک ، ایم اور الحق کے الکھ الحق کے الکھ الله عنہ کا عمل ہے ۔ بیاتول سفیان تو رق ، ابن مبارک ، ایم اور الحق کے الحق کے الحق الحق

#### ۲۱۸: باب اس سے متعلق

۱۸۰: حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ طرف پیمیرتے پھر تھے۔ اس طرف پیمیرتے پھر تھے۔ اس باب میں مهل بن معدرضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام البیعین ترفیدی فرماتے ہیں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو اس سندے علاوہ مرفوع نہیں جانے ۔ امام محمد بن حدیث کو اس سندے علاوہ مرفوع نہیں جانے ۔ امام محمد بن

إِلَّا مِن هَذَا الْوَجُهِ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْنَغِيلَ زُهَيُنُ اِللهِ مِن هَذَا الْوَجُهِ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْنَغِيلَ زُهَيُنُ اَللهِ مِن هُوَوْنَ عَنُهُ مَنَاكِيْرَ وَ وَلَا يَهُ اَهْلِ الْعِرَاقِ عَنْهُ اَشْبَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ حَمَّدُ بُنُ حَمَّدٍ بِ الَّذِي كَانَ وَقَعَ عِنْدَ حَمْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بِ الَّذِي كَانَ وَقَعَ عِنْدَ الْحَمْدُ بُنُ مُحَمَّدِ بِ الَّذِي كَانَ وَقَعَ عِنْدَ اخْمُ لَلهُ بَلَيْمِ اللهِ مَا أَهُلِ الْعِلْمِ فِي هُمُ لَا يَعْلَمُ فِي الْحَمْدُ اللهُ عِلْمُ اللهُ الْعِلْمِ فِي الْحَمْدُ اللهِ اللهِ مَعْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ اللهِ مَعْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ تَسْلِينَمَانِ وَعَلَيْهِ الْحَمْدُ اللهِ اللّهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ تَسْلِينَمَانِ وَعَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَالسَّيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَالسَّيْمَةُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَالسَّيْمَةُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَالسَّيْمَةُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلْمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَالسَّيْمَةُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٢ 1 9 : بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ حَذُفَ السَّلاَمِ سُنَّةً وَهِفُلُ بُنُ الْمَبَارَكِ ٢ ١ مَا بَعُ فُلُ عَبُدُ اللَّهُ بُنُ الْمَبَارَكِ وَهِفُلُ بُنُ زِيَادِ عَنِ الْآ وُزَاعِيَ عَنُ قُرُةَ بُنِ عَبُدِالرُّحُمٰنِ وَهِفُلُ بُنُ زِيَادِ عَنِ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ ا

٢٢٠: ٢٢٠ مَاكُ مَايَقُولُ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلُوةِ
٢٨٠: خَلِّهُمَّا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمِ ٱلاَحُولِ عَن عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَايشَةً قَالْتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ.

اسلعیل بخاری فرماتے ہیں کہ اہل شام زبیر بن جمر ہے مشر احادیث روایت کرتے ہیں اہل عواق کی روایت اس سے
پہتر ہیں ۔ امام بخاری اور امام احمد بن حضل فرماتے ہیں کہ
زبیر بن مجمد جوشام کے شاید وہ بنییں ہیں جن سے اہل عواق
روایت کرتے ہیں ۔ شاید وہ بنییں ہیں جن کا نام تبدیل
کردیا گیا ہے ۔ بعض اہل علم نماز میں ایک سلام چھرنے کے
قائل ہیں جبکہ دوسلام چھرنے کی روایات اصح ہیں اورای پر
وتا بعین رحمم الند اور بعد کے علاء شامل ہیں ۔ صحابہ رضی الند عشم میں
الشختیم اورتا بعین رحمم الند وغیرہ کی ایک جیا عت فرض نماز
میں ایک سلام چھرنے کی قائل ہے ۔ امام شافی فر اے ہیں
میں ایک سلام چھرنے کی قائل ہے ۔ امام شافی فر اے ہیں
اگر جا ہے تو ایک سلام چھرلے اور دوسلام چھرنا جا ہے تو

۲۱۹: باب اس سلام کوحذف کرناسنت ہے دہ اللہ عندے روایت ہے کہ سلام کو حذف کرناسنت ہے کہ سلام کو حذف کرناسنت ہے کہ سلام کو حذف کرناسنت ہے ۔ علی بن جحررضی اللہ عند کہتے ہیں کہ ابن مبارک فرماتے ہیں بیدیدے حس سی کے بال مغم اس کوستی میں ۔ ابراہیم مخفی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کیر رواد سلام دونوں میں وقف کیا جائے ۔ اور ہمثل کے بیراور سلام دونوں میں وقف کیا جائے ۔ اور ہمثل کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ دو امام اوز اگل رحمۃ اللہ علیہ کے کا سے تھے۔

۲۲۰: باب سلام بھیرنے کے بعد کیا کہ؟ ۲۸۱: حضرت عائشہ فرماتی میں کدرمول اللہ عظی بب سلام بھیرت تو صرف آئی در بیشتہ جتنی در میں بید عا پڑستے اللہ بھیرت تو صرف آئی در بیشتہ جتنی در میں بید عا پڑستے اللہ بھیرت تو صرف آئی در بیشتہ جتنی در میں اللہ تو بی سلام

ے سلام کو حذف کرنے سے مرادیہ ہے کدور عبد اللہ کی اور کی وقت کردیا جائے لین اس کی حرکت کو ظاہر نہا جائے ایجر بیکدائ کے مدوالے حف کوزیادہ منہ تھینچا جائے بدولوں تغییر بی تھیج میں اور دونوں پڑنل کرنا چاہیے۔( مترجم)

ہے اور سلامتی تجھ بی ہے ہے تو بڑی برکت والا ،عزت والا اور بزرگی والا ہے۔

یهٔ ۱۳۸۳: بناد، مروان بن معاویی، ابو معاویی اور ووعاصم احل احول سے ای سند سے ی کوش روایت کرتے ہوئے کہتے اور ووعاصم بین احول سے ای سند سے ی کوش روایت کرتے ہوئے کہتے بی فرخ ان المبحکوا ہے ان باب میں تو بیان ان ابن عمره ابن عباس، ابوسعید، ابو ہریرہ اور مغیرہ بن شعبہ کئی روایت ہے۔ امام ابوسی ن تفیق فرماتے کی بین حدیث عالیت حس صحیح ہے۔ بی علیق ہے مروی سے معند کرتا ہے مامام بھیرنے کے بعد فرماتے " لاآل المد آلے فو کرتا ہے اور ماریا سے اللہ کے واکوئی معبود نیس وہ اکمیل لیک کے لئے اس کا کوئی شریک میں بادشاہت اور تو کوئی معبود نیس وہ اکمیل کے لئے اس کا کوئی شریک میں بادشاہت اور تو بین بین وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ اس اللہ جو تو عطا کرے اسے روئے والا کوئی نیس اور جو تو نہ وہ کوئی اور نیس کر نیوالے کی کوشش کا میں آتی ) اور یکھی پڑھتے۔ مشب خصان رَبّ ک کئی کوشش کا میں آتی ) اور یکھی پڑھتے۔ مشب خصان رَبّ ک رُبّ سے اس رُبّ ک رُبّ کے اس رُبّ ک اللہ وہ کوئی اور یکھی پڑھتے۔ مشب خصان رَبّ ک

ے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں اور سلام ہو پیغیروں پر اور تمام خوبیاں اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام عالم کاپر دور گار ہے۔

٢٨٣: حَلَّتُنَا ٱحْمَلَ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوسَى قَالَ ٱخْبَرَنِى ٢٨٣: رسول الشَّمَل الشّعلية وَكُم كَمُولُ ( آزاوكره ابنُ المُمَازَكِ مَا الشّعل الشّعلية وَكُم كَمُولُ ( آزاوكره ابنُ المُمَازَكِ مَا الْاُورُوَاعِيُّ مَا شَدَّ الْمُأْفُورُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلُولُ اللّه مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلُولُ اللّه مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلُولُ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلُّ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلُولُ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلُولُ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلُولُ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّهُ إِذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّهُ إِذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّهُ إِذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ا

ﷺ لَ الآرِينِ أَنْ لَ الآرِينِ لَآبِ: (۱) تشهد كالفاظ جوبيس (۲۴) صحابه كرامٌ من منقول بين اوران سب كالفاظ على من تصور القوائر المسالية المناف المرابع المسالية المناف المرابع المسالية المناف المرابع المسالية المناف المرابع المناف الم

لاَيَقُعُدُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ ٱللَّهُمُّ ٱنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَارَكُتَ ذَاالْجَلاَلِ وَٱلْإِنْحُورَامِ.

٢٨٠: حَدَّفَا هَنَادُ نَا مُرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ وَأَبُومُعَاوِيَةَ وَأَلُومُعَاوِيَةَ وَلَوَ مُوَانُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحُوهُ وَقَالَ عَنْ عَاصِمِ الْآحُولِ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ نَحُوهُ وَقَالَ تَبَارَكُتَ يَا ذَالُحَبَلَ وَالْإِخْوَامِ قَالَ وَقِي النّبابِ عَنْ وَابُنُ عُمْرَوَا بُنِ عُمَّاسٍ وَأَبِي سَمُعِيدٍ وَأَبِي خُدِيْتُ عَدِيْتُ عَدِيْتُ عَدِيْتُ عَدِيْتُ عَدَيْتُ عَدِيْتُ وَلَمُ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ لِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

أَبُوَابُ الصَّلُوةِ لینادوسرے'' تورک' 'یعنی بائیں کو بھے پر میٹھ جانا اور دونوں یا ؤں دائمیں جانب نکال لینا حبیبا کر خنی عور تیں میٹھتی ہیں۔حفیہ کے نزدیک افتراش افعنل ہے۔(۳) جمہورسلف وخلف کا القاق ہے کہ تشہد میں اُنگل سے اشارہ کرنا مسنون ہے اس کی ہیئت پر بكثرت روايات شاہدين ۔ امام محر فرماتے بين كه بهم حضور عن الله المحاطريقے پر ممل كرتے بين ۔ (٣) حديث كي بناء پرتمام حضرات کا اتفاق ہے کہ امام ومقتدی اورمنفر ویرد وسلام واجب ہیں ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب (۵) ورحمة الله کہتے

وقت و' وره' بروتف کیا جائے بعنی اس کی حرکت کوظا ہر نہ کیا جائے یا پید کداس حروف مدہ کوزیادہ کھینجا جائے۔

## ٢٢١ بَابُ مَاجَاءً فِي الْإِنْصِرَافِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ

٢٨٥: حَدَّثَنَا كُتُنِبُةً لَا ٱلاَحْوَصُ عَنْسِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قِبَيْصَةَ بُنِ هُلْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلً اللَّهِ صَّلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُّؤُمُّنَا فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جُمِيْعاً عَلَى يَمِيْنِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُبُدِاللَّهِ بْن مَسْعُوْدٍ وَآنَسِ وَعَبُدِاللَّهِ بْن عَمْر ُووَآبِيْ هُرَيْرَةً قَالَ ٱبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ هُلُبٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ آنَّةُ يَنْصَرِفُ عَلَى آيّ جَانِيَيْهِ شَاءً إِنْ شَاءً عَنْ يَمِيْنِهِ وَإِنْ شَاءً عَنْ يَسَارِهِ وَقَدُ صَحَّ أَلَامُوان عَنْ رَسُوْل اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوِى عَنْ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبِ ٱلَّهُ قَالَ إِنْ كَانَتُ حَاجَتُهُ عَنْ يَمِيْنِهُ ٱخَذَٰعَنُ يَمِيْنِهِ وَإِنْ كَانَتُ خَاجَةٌ عَنْ يَسَارِهِ ٱخَذَعَنْ يَسَارِهِ \_

٢٢٢ بَابُ مَاجَاءَ فِي وَصْفِ الصَّلُوةِ ٢٨٠: حَدَّثَنَا عَلِنَّى بْنُ حُجْرِنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ يَخْيَى بُنِ عَلِيّ بُنِ يَخْيَى بُنِ خَلَّادٍ بُنِ رَافِعِ الزُّرَقِيّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ ٱنَّ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِكُن فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا قَالَ رِفَاعَةُ وَنَحْنُ مَعَدُ إِذَا جَآءَهُ رَجُلٌ كَالْبَدَوِيّ فَصَلَّى فَأَخَفَّ صَلُوتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ فَارْجِعُ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلَّ فَرَجَعَ

# ۲۲۱: باب نماز کے بعد (امام کے ) دونوں جانب گھومنا

٢٨٥: قبيصد بن بلب اين والد عفل كرت بين كه المبول في قرمايا كدرسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله يحروونول جانب گحوم كر بيشت تمهى دائيس طرف اورتهي بائيس طرف \_اس باب میں عبداللہ بن مسعود ،انس ،عبداللہ بن عمرو اور ابو ہررہ رضی الله عنهم سے بھی روایات مروی میں الله عنهم الوعيسى ترندي فرمات بين كم بلب كى حديث حسن إاوراى پراہل علم کاعمل ہے کہ جس طرف عاہے گھوم کر بیٹھے عاہے تو دائیں جانب سے اور جا ہے تو بائیں جانب سے بیدونوں ہی رسول الله مَثَاثِينَ عَلَيْ مِن البوطالب ي مروی ہے کہ اگر آپ منافیظ کو دائن طرف سے کوئی جاجت ہوتی تو دائیں طرف اوراگر بائیس طرف سے کوئی حاجت ہوتی توہائیں طرف سے گھوم کر ہیٹھتے۔

## ۲۲۲: باب پوری نمازی ترکیب

۲۸۲: حفزت رفاعہ بن رافع افرماتے میں کہ ایک مرتبہ رسول البند كاليفي المنظم مجدين بين موت تقدر افاعد كت بين ہم بھی آ پ کے ساتھ تھے کہ ایک دیباتی شخص آیا اور بلکی مُمَازَ يرْ ه كر فارغ موا اور آب طَيْقِمْ كو سلام كيا يس عي مَنْ لَيْتِكُمْ نِي فِي ما يا جاؤ اور نماز پڑھوتم نے نماز نبیس پڑھی ۔وہ شخص والیس ہوا اور دوبارہ تماز پڑھی پھرآیا اور سلام کیا ۔ آپ مَا ﷺ نے فرمایا جااور نماز پڑھتونے نماز نہیں پڑھی۔ دویا تین مرتبه ایها جوابه جرمرتبه وه آتا اور سلام کرتا اور آپ

مثاللہ اسے بہی کہتے کہ جاؤا ورنماز پڑھوتم نے نمازنہیں پڑھی اس پرلوگ گھبرا گئے اور ان پر یہ بات شاق گزری کہ جس نے بلکی نمازیز حی گویا کہ اس نے نمازیز حی ہی نہیں۔ جنانچہ اس شخص نے آخر میں عرض کیا مجھے سکھا ہے میں تو انسان ہوں صحیح بھی کرتا ہوں اور مجھ ہے غلطی بھی ہوتی ہے۔آپ عاللہ علقہ نے فر مایا ٹھیک ہے جب تم نماز کے لئے کھڑ ہے ہوتو جس طرح الله نے تھم ویا ہے اس طرح وضوکر و پھرا ڈان وو اورا قامت کہو پھرا گرمتہیں قرآن میں سے پچھ یا دہوتو پڑھو ورندالله کی تعریف اوراس کی بزرگی بیان کرواور لا الله الا الله يرحو كير ركوع كرواور اطمينان كے ساتھ كرو كيرسيد ھے کھڑے ہوجاؤ۔ پھراطمینان کے ساتھ محدہ کروپھراطمینان. کے ساتھ بینھو پھر کھڑے ہوجاؤ۔ا گرتم نے ایسا کیا تو تمہاری نمازمکمل ہوگئی اور اگراس میں کچھ کمی ہوئی تو وہ تمہاری تماز میں کی ہوگی رفاعہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم لوگوں کے لئے پیلی چیز ہے آسان تھی کہ جو کمی رہ گئی وہ تہماری نماز میں کمی ہوئی ، اور بوری کی بوری نماز برکار نہیں ہوئی۔ اس باب میں ابو ہربرہ اور عبار بن باسر سے بھی روایت ہے۔ امام ابوعیسی ترندیؓ فرماتے ہیں حضرت رفاعہ ؓ کی حدیث حسن ہے اور یہ حدیث انہی (حضرت رفاعہؓ ) ہے کئی سندوں ہے مروی

فَصَلِّي ثُمَّ جَآءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ وَعَلَيُكَ فَارْجِعُ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلُّ مَرَّتَيُنِ آوُثَلاَّ ثَاكُلُ ذَٰلِكَ يَاتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عليه وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ فَارُجِعُ فَصَلَّ فَانَّكَ لَمُ تُصَلَّ فَخَافَ النَّاسُ وَكُبَّرَ عَلَيْهِمُ أَنُ يَكُونَ مَنْ أَخَفَ صَلَوْتَهُ لَمُ يُصَلِّ فَقَالَ الرَّجُلُ فِي احِر ذَٰلِكَ فَارنِيُ وَعَلِّمُنِي فَإِنَّمَاأَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ فَقَالَ آجَلُ إِذَا قُمُتَ إِلَى الصَّلْوةِ فَتَوَضَّأَ كَمَا آمَرَكَ اللهُ بِهِ ثُمَّ تَشَهَّدُ فَاقِمُ أَيْضًا فَانُ كَانَ مَعَكَ قُوانٌ فَاقُوٓا أَ وَالَّهُ فَاحْمَدِاللَّهِ وَكَبِرُّهُ وَهَلِّلُهُ ثُمَّ ارْكَعُ فَاطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ اعْتَدِلُ قَآنِمًا ثُمَّ اسُجُدُ فَاعْتَدلُ سَاجِدًا ثُمَّ اجُلِسُ فَاطُمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ قُمُ فَإِذَافَعَلْتَ ذَٰلِكَ فَقَدْ تَمَتُ صَلْوتُكَ وَإِنِ الْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيُّنَا انْتَقَصَتُ مِنْ صَلُوتِكَ قَالَ وَكَانَ هَذَا اَهُونَ عَلَيْهِمُ مِنَ ٱلأُولِي أَنَّهُ مَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا انْتَقَصَ مِنْ صَلَوتِهِ وَلَمُ تَذُهَبُ كُلُّهَا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنُ آبِي هُـزِيُرَةَ وَعَمَّارِ بُن يَاسِرٍ قَالَ ٱبُوْعِيُسْي حَدِيْتُ رفَاعَةَ بُنْنِ رَافِعِ حَدِيْتٌ حَسَنٌ وَقَدُ رُويَ عَنُ رِفَاعَةً هَٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرُوَجُهِ.

هذا الحديث مِن عَيْرُوجَهِ.

٢٨٧: حَذْثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ

الْفَصَّانُ نَا عَبَيْدُ اللّهِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَ نِى سَعِيْدُ

بُنُ أَبِى سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِئى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ

اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَحَلَ

رَجُلٌ فَصَلَّى لَثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَىٰ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسُلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ فَقَالَ الْرَحِعُ فَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ

لَمُ تُصَلَّى فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ 

جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدِّعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ 

جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَلَمْ عَلَيْهِ وَرَدً

نے عرض کیااس ذات کی قشم جس نے آ گوسجادین دیکر بھیجا ہے میں اس سے بہترنہیں یاہ سکتا ۔ مجھے سکھائے جناتحہ آپ علیہ نے فرمایا جبتم نماز کے لئے کھڑے ہوتو تکبیر کہو ( سیم تح بید) اورقر آن میں سے جو کچھ یاد ہو پر هو پراطمینان کے ساتھ رکوع کرو کھر اٹھو اور سدھے کھڑ ہے ہوجاؤ کھر اطمینان کے ساتھ محدہ کرو بھراٹھواوراطمینان کے ساتھ بیٹھواور پوری نماز میں ای طرح کرو۔امام ابولیسیٰ تر مٰدیؓ فرماتے ہیں پیر حدیث حسن صحیح ہے۔اس حدیث کوابن نمیر نے عبداللہ بن عمر ا سے انہوں نے سعید مقبری سے اور انہوں نے ابوہر رہ سے روایت کیا ہے اور اس روابیت میں سعید مقبری کے والد کا ذکر نہیں کیا کہ وہ ابو ہربرہؓ ہے روایت کرتے ہیں ۔ یکیٰ بن سعید کی روایت عبیداللہ بن عمر سے اصح ہے ۔سعید مقبری نے ابو مررية سے احادیث سی میں اور وہ اسنے والد سے بحوالہ ابو ہر رہ وایت کرتے ہیں اور ابوسعید مقبری کا نام کیسان ہے اورسعیدمقبری کی کنیت ابوسعد ہے۔

أَيْهُ الْ الصَّلْ ة

عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ إِرْجِعُ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَّلَّ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَتُ مَوَّاتِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ مَاأُحُسِنُ غَيْرَ هَاذًا فَعَلَمُنِي فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلْوةِ فَكَبِّرُ ثُمُّ اقْرَاءُ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرُانِ ثُمَّ ارْكُعُ حَشَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارُفَعُ حَتَّى تَعُتَهِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسُجُدُ حَتَّى تَطُمَهُرَّ سَاجِلًا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَطُمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلُ ذَلِكَ فِيُ صَلَوتِكَ كُلِّهَا قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هَٰذَا حَدِيُكُ حَسَنٌ صَبِيعٌ ورَوَى ابْنُ نُمَيُر هَذَا الْحَدِيْثَ عَنُ عُبَيُّدِ اللَّهِ ابْن عُمَرَ عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِي عَنُ اَبِي هُوَيُوْ-ةَ وَلَمْ يَـذُكُو فِيْــهِ عَنُ آبيُـهِ عَنُ آبيُـهِ عَنُ آبيُ هُوَيُوةَ وَرِوَايَةُ يَحْيَى بُن سَعِيُدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ أَصَحُّ وَسَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُ قَدْ سَمِعَ مِنْ اَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ وَأَبُوسَعِيْدِن الْمَقْبُرِيُ إِسْمُهُ كَيُسَانُ وَمَعِيدُ نِ الْمَقْبُوكُ يُكُنى آبَا مَعِيْدٍ.

(ڭ) گذشتہ اوراس روایت میں قرآن یا کے مطلق پڑھنے کا ذکر ہے فاتحہ اوراس کے بعد کوئی سورۃ یا آیات کا ذکر نہیں ۔ای لئے احناف کے نز دیک ہررکعت میں مطلق قرآن یا کے کا پڑھنا فرض اور فاتحہ وبعض قرآن کا یعنی دونوں کا پڑھنا واجب ہے۔ ٢٨٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ ۲۸۸: محدین عمر وین عطاء ، ابوحمید ساعدیؒ ہے فقل کرتے الْمُثَنِّي قَالاً نَا يَحُييَ بَنُ سَعِيدٍ أَلْقَطَّانُ نَا عَبْدُ ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ابوح پید کو کہتے ہوئے سنااس وقت وہ دیں صحابہ میں ہنٹھے ہوئے تھے جن میں ابوقیاد ﷺ ربعی بھی الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَر نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْر وبْن عَطَآءٍ عَنْ شامل ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ کی نماز کے بارے میں تم أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِي قَالَ سَمِعْتُةٌ وَهُوَ فِي عَشُرَةٍ سب ہے زیادہ جانتا ہول ۔ صحابہؓ نے فرمایاتم نہ حضور علیہ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُ هُمُ ٱبُوْقَادَةَ بُنُ رِبْعِي يَقُولُ آنَا آعُلَمُكُمُ بِصَلْوِةِ کی صحبت میں ہم ہے پہلے آئے اور نہ ہی تنہاری رسول اللہ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا مَاكُنُتَ اَقْدَ عَلِينَةً كَ بال زياده آمدورفت تقى \_ ابوميدٌ نه كها به توسيح مَنَالَةُ صُحُبَةٌ وَلاَ آكُثَوَ نَالَهُ إِنْيَانًا قَالَ بَلَى قَالُوا ہے ۔ صحابہؓ نے فر مایا ، بیان کرو۔ ابوحمیدؓ نے کہا رسول اللہ علی جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو سیدھے کھڑے فَأَعُوضُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ہوتے اور دونون ہاتھ کندھوں تک لے جاتے ۔ جب رکوع وَسُلُّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا ۚ وَرَفَعَ يَدَيُّهِ کرنے لگتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک لیے جاتے اور اللہ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنُكِبَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنَّ يَوْكُغ

رْفَعَ يَدَيُّهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكَبِيِّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ آكُبَرُ وَرَكَعَ ثُمَّ اعْتَدَلَ فَلَمْ يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعُ وَوَضَعَ يَدَيُهِ عَلَى رُكُبَتَيُهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنَّ حَمِدَهُ وَرَفَعَ يَدَيُهِ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يُرْجِعَ كُلُّ عَظُم فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِ لاَ ثُمَّ هُونِي اِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا ثُمُّ قَالَ اللَّهُ آكْبَرُ ثُمَّ جَافَى عَضْدَيُهِ عَنُ إِيْطَيْهِ وَفَتَحَ اصَابِعَ رِجُلَيْهِ ثُمَّ ثَني رَجُلَهُ الْيُسُولِي وَقَعَدَ عَلَيْهَا ثُمَّ اِعْتَدَلَ حَتَّى يَرُجعَ كُلُّ عَظُم فِي مَوْضِع مُعْتَدِلاً ثُمُّ هُولى سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ اللَّهُ ٱلْكُبَرُ ثُمَّ ثَنَى رُجُلَهُ وَقَعَدُ وَ اعْتَدَلَ حَتَّى يَوُجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ نَهَضَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكُعةِ التَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ حَتَّى إِذَا أَقَامَ مِنُ سَجُدَتَيُنِ كَثَّرَ وَرَفْعَ يَدَيُهِ حَتَّى يُحَاذِي بهمَا مَنْكِبَيْهِ كُمَّا صَنعَ حِيْنَ افْتَتحَ الصَّلوة ثُمَّ صَنَعَ كذالِكَ حَتَّى كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا صَلُوتُهُ آخَرَ رَجُلهُ الْيُسُرِي وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوْرَكًا ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ أَبُو عِيْسْي هَٰذَا حَدِيُتٌ حَسْنٌ صَحِيْحٌ قَالَ وَمَعْنِي قَوْلِهِ إِذَا قَامَ مِنْ الْسَّجُدَ تَيْنِ رَفَعَ يَدَيُهِ يَعْنِي إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ.

٢٨٩ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَشَّادٍ وَالْحَسَنُ بَنُ عَلِي الْحُلُوانِيُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوانَا اَبُوْ عَاصِم نَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنُ حَمْرُوبُنِ عَطَاءِ قَالَ الْحَمِيْدِ بُنُ حَمْرُوبُنِ عَطَاءِ قَالَ سَبِعَثُ اَبَا حُمَيْدِ السَّاعِدِيَّ فِي عَشُرَةٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمُ اَبُوقَتَادَةَ بُنُ رِبُعِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمُ اَبُوقَتَادَةً بُنُ رِبُعِي فَذَكُرَ نَحُو حَدِيثِ يَحْمِي بُنِ سَعِيْدٍ بِمَعْنَا أَهُ وَزَادَفِيهِ الْمُعَلِّي بِمَعْنَا أَهُ وَزَادَفِيهِ الْمُعَلِي مِنْ سَعِيْدٍ بِمَعْنَا أَهُ وَزَادَفِيهِ الْمُعَلِي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَرَادَفِيهِ صَدَّقَتَ هَكُذَا الْحَرُفَ قَالُوا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٢٢٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْقِرَاءَ ةِ فِي الصَّبُحِ ٢٩٠: حَدَّثَنَا هَنَادُ نَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَر وْسُفْيَانَ عَنْ

ا کیم کہہ کررکوع کرتے اوراعتدال کے ساتھ رکوع کرتے نہ سرکو جھکاتے اور نہ ہی او نچا کرتے اور دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ر کھتے پھر''سمع اللّٰدلمن حمد ہ'' کہتے اور ہاتھوں کواٹھاتے اور معتدل کھڑے ہوتے یہاں تک کہ ہر مڈی اپنی جگہ بیٹی جاتی پھر بحدے کے لئے زمین کی طرف جھکتے اور''اللہ اکبر'' کہتے اور بازؤں کو بغلوں سے علیحدہ رکھتے اور پاؤن کی انگلیاں نری کے ساتھ قبلدرخ کردیتے پھر بایاں یاؤں موڑ کراس بر اعتدال کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہاں تک کہ ہر مڈی اپنی جگہ یر پہنچ جاتی۔ پھر بحدے کے لئے سر جھکا تے اور''اللہ اکبر'' کتے پھر کھڑے ہوجاتے اور ہر رکعت میں ای طرح کرتے یہاں تک کہ جب دونوں سجدوں ہے اٹھتے تو تکبیر کہتے ادر دونوں ہاتھ کندھوں کے برابراٹھاتے جیسے کہنماز کے شروع میں کیا تھا پھراس طرح کرتے یہاں تک کدان کی نماز کی آخری رکعت آجاتی \_چنانچه بائیس یاؤں کو ہٹاتے (یعنی ایی طرف نکال و یتے ) اور سرین پر بینی جاتے اور پھر سلام پھیردیتے ۔امام ابوعیسیٰ ترندی فرماتے ہیں میرحدیث حسن سیجے ہے اور'' اذا قام سجدتین'' سے مرادید ہے کہ جب دو رکعتوں کے بعد کھڑ ہے ہوتے تور فع پدین کرتے۔

۲۸۹: مجمد بن عمر وین عطاء کہتے ہیں کہ میں نے دل صحابہ کرام رضی الشعنہ مئی جن میں ابو قبادہ بن ربعی بھی تنے کی مورودگی میں ابو قبادہ بن ربعی بھی تنے کی بعد یحی بن سعید کی روایت کی مثل حدیث بیان کرتے ہیں۔
اس حدیث میں عاصم نے عبدالحمید بن جعفر کے حوالے سے بدالفاظ زیادہ بیان کے ہیں کہ پیمر صحابہ رضی الشعنہ منے فر مایا (صَدَفَتُ ) تم نے بی کہ پیمر صحابہ رضی الشعنیہ وسلم رخ ان طرح نماز بڑھی۔
نے ای طرح نماز بڑھی۔

۲۲۳: باب فجرگ نماز میں قرائت ۲۹۰: زیاد بن علاقہ اپنے بچاقطبہ بن مانگ سے فٹل کرتے زِيَادِ ابْنِ عِلاَقَةَ عَنُ عَمِهِ قُطْيَةَ بْنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُرَأُ فِي الْمُعْتِدَالُهُ وَلَى قَالَ وَفِي الْمُعْتِدَالُهُ وَلَى قَالَ وَفِي الْمُعْتِدَالُهُ وَلَى قَالَ وَفِي النَّهِ بُنِ السَّانِ وَ اللهِ بْنِ السَّانِ وَ ابْنِي بُرُزَةَ وَاهُ سَلَمَةَ قَالَ اَبُو عِيْسَى اللهِ بْنِ السَّانِ وَ ابْنِي بُرُزَةَ وَاهُ سَلَمَةَ قَالَ اَبُو عِيْسَى اللهِ بْنِ السَّانِ وَ ابْنِي بُرُزَةً وَاهُ سَلَمَةَ قَالَ اَبُو عِيْسَى حَدِيثُ عَنْ اللهِ بْنِ السَّانِ وَ ابْنِي مَلْكِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيثُ وَرُوى عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ قَرَأُ فِي الْفَعْرِ وَلَوى عَنْهُ اللهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَعْرِ مِنْ سِيِّينَ ايقَةً وَرُوى عَنْهُ اللهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَعْرِ مِنْ السَّيْنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ وَبِهِ قَالَ اللهُ اللهُ وَعِلَى اللهُ عَمْرَ اللهُ الله

٢٢٢ بَابُ مَاجَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهُو وَالْعَصُو ٢٢ بَابُ مَاجَاءَ فِي الْقَرَاءَةِ فِي الظُّهُو وَالْعَصُو ٢٩٠ عَمَّادُ بُنُ مَارُونَ تَا حَمَّادُ بُنُ مَارُونَ تَا حَمَّادُ بُنُ مَارُونَ تَا حَمَّادُ بُنُ مَارَفَ عَنُ جَابِو ابْنِ صَمْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الطُّهُو وَالْعَصُو بِالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُ وُجِ يَقُرَأُ فِي الطَّهُو وَالْعَصُو بِالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُ وُجِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَشِهِهِمَا قَالَ وَفِي النَّابِ عَنْ حَبَّابِ وَابِي سَعِيْدِ وَآبِي فَقَادَةً وَزَيْدِ بُنِ شَعِيْدِ وَآبِي مَعَيْدٍ وَقَلْدُ رُوعَ عَنِ السَّمُونَ حَدِيثُ جَابِرِ ابْنِ سَمِيْحَ وَقَلْدُ رُوعَ عَنِ السَّهُو فَلَدُ رُوعَ عَنِ السَّهُو فَلَدُ رَقِعَ عَنِ السَّهُو فَلَدُ وَعَ عَنِ اللَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الطَّهُو فَلَدُ وَعَ عَنِ السَّهُ اللَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي اللَّومَ عَنْ الشَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّكُمَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

میں کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ عظیمی کو تجر کی تماز میں والتخل باسقات پڑھتے ہوئے سنا ( یعنی سورة ق)۔

سن ودن ال باسطات رست ہو سے سازت کو معبد اللہ بات سائے۔

ال باب میں عمرو بن حریث ، جا بر بن سمر ، عبد اللہ بان سائے۔

الویرز اور ام سلمہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابو سی تر مذی اللہ سن حص ہے۔ نی علی اللہ سن حص ہے۔ نی علی اللہ سن حص ہے ہے۔ نی علی اللہ سن حص موی ہے اور بید بھی روایت کیا گیا ہے کہ آپ علی اللہ ہے کے کر سورہ تکویر ) براحی سوت آین مول کی جا ور سے کہ حصرت عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے ابوموی کو کھا کہ فجر میں طوال مفصل کرچ ما کرو نام ابوعی کی تر خدی آئی فرمات میں کہ الم علم کا ای حدیث بڑمل ہے اور سفیان تو رق ابن مبارک اللہ علم کا ای حدیث بڑمل ہے اور سفیان تو رق ، ابن مبارک اورامام شافع کی کا کی قول ہے۔

ادرامام شافع کی کا کی قول ہے۔

#### ٢٢٣: باب ظهراور عصر مين قرأت

۱۹۹: حضرت جاہر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم ظہر اورعصر کی نماز میں سور کی برق اللہ عنہ الوحق اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کی روایت ہے۔ امام الوحی تر فدی رحمہ اللہ کتے ہیں کہ جاہر بن سم د رضی اللہ عنہ کی تر فدی رحمہ اللہ عنہ کی سمال اللہ علیہ واللہ عنہ کی کرا ہیں مورہ اللہ عنہ کی کرا ہیں مورہ اللہ عنہ کی برا ہر بڑھی اور ایک اور جگہ مروی ہے کہ ظہر کی کہلی رکعت میں بندرہ تھیں آئیوں کے برا ہر بڑھتے تھے۔ حضرت عمرضی رکعت میں بندرہ آئیوں کے برا ہر بڑھتے تھے۔ حضرت عمرضی رکعت میں بندرہ آئیوں کے برا ہر بڑھتے تھے۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ ہے۔

لے طوال مفصل سورہ جمرات ہے سورہ برون تک کی سورتیں ہیں اورسورہ برون ہے سورۃا لمبیّنہ تک کی سورتیں اورما المفصل اورسورۃ المبیّنہ ہے آخرتک کی سورتیں قصار مفصل کہلاتی ہیں(مترجم)

كَتَبَ إلى آبِى مُوسَى آنِ اقْرَأُ فِى الطَّهْوِ بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ وَرَاى بَعْضُ آهَلِ الْعِلْمِ آنَّ قِرَاءَةَ صَلَوْةِ الْعَصُورِكَنَحُو الْقِرَاءَةِ فِى صَلَوْةِ الْمَغُوبِ يَقْرَأُ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَرُوىَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّعْمِي آنَّهُ قَالَ يَعُدِلُ صَلَوْةُ الْعَصُرِ بِصَلَوةِ الْمَعُرِبِ فِى الْقِرَأُ قِ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ تُصَاعَفُ صَلُوةً الظَّهْرِ عَلَى صَلَوْةً الظَّهْرِ عَلَى صَلَوْةً الطَّهْرِ عَلَى صَلوةً الْعَصْرِفِى الْقِرَاءَةِ آرْبَعَ مِرَادِ.

٢٢٥: بَابُ فِي الْقِرَأَةِ فِي الْمَغُرِب

٢٩٣: حَدَّثْنَا هَنَّادٌ نَاعَبُدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسُحْقَ عَنِ الزُّهُرِيُّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُن عَبُدِاللَّهِ عَن ابُن عَبَّاسِ عَنُ أُمِّهِ أُمَّ الْفَصُّلِ قَالَتُ خَرَجَ الْيُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَاصِبٌ رَأْسَهُ فِي مَرَضِهِ فَصَلَّى المُغُرِبَ فَقَراً بِالْمُرْسَلاَتِ فَمَا صَلَّهَا بَعُدُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَفِي الْبَابِ عَنُ جُبَيْرِ ابْنِ مُطُعم وَابْنِ عُمَرَ وَابِيُ آيُّوُبَ وَزَيْدِ ابْنِ ثَابِتِ قَالَ حَدِيْتُ أُمَّ الْفَضُل حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرُوىَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَرَأَ فِي الْمَغُوبِ بِالْاعْرَافِ فِي الرَّكُعْنَيُنِ كِلتَيْهِمَا وَ رُوِى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَرَأَفِي الْمَغُرِبِ بِالطُّورِ وَرُويَ عَنُ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى آبِي مُؤْسَى آنِ اقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَرُوىَ عَنُ اَبِيْ بَكُرِ اَنَّهُ قَرَأَ فِي المُغُرب بقِصَار المُفَصَّل قَالَ وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَاسْحٰقُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَذُكِرَ عَنُ مَالِكِ أَنَّهُ يَكُرَهُ آنُ يُقُرَأُ فِيُ صَلْوةِ الْمَغُرِبِ بِالسُّورِ الطِّوَالُ نَحُوَ الْطُّور وَالْمُرُسَلاَتِ قَالَ الشَّافِعِيُّ لاَ أَكُرَهُ ذَٰلِكَ بَلُ اَسْتَحِبُ اَنْ يُقُرَأَ بِهاذِهِ السُّورِفِي صَالُوةِ الْمَغُرِبِ.

مروی ہے کہ انہوں نے ابومویٰ رضی اللہ عنہ کو خط کھا کہ ظہری نماز میں اوساط مفصل پڑھا کرو۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ عصر کی قر اُت کی طرح ہے۔ اس میں قصار مفصل پڑھے۔ ابراجیم تخفی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرما یا عصر کی نماز قر اُت میں مغرب کی نماز کے برابر رکھی جائے اور ابرا بیم کہتے ہیں کہ ظہر میں عصر سے جارگاز یا دو قر اُت کی جائے۔

#### ٢٢٥: بالمغرب مين قرأت

٢٩٢: حضرت ابن عباس اين والده ام فضل سي فقل كرت میں کہ رسول اللہ عظیفہ اپنی بیاری میں ہماری طرف تشریف لائے آپ علی مر پر پی باندھے ہوئے تھے چنانچہ آپ علی اوراس کا نماز میں سورہ مرسلات پڑھی اوراس کے بعد وفات تک بیسورت نہ بڑھی (لیعنی مغرب میں)اس یاب میں جبیر بن مطعمٌ ،این عمرٌ ،ابوایوبیہؓ اور زید بن ثابت ؓ سے بھی روایت ہے۔امام ابولیسی ترندی فرماتے بیں حدیث ام نصل حسن صحیح ہے۔ نبی علیہ ہے مردی ہے کہ آپ علیہ نے مغرب کی دونوں رکعتوں میں'' سورہ اعراف برجھی اور میہ بھی مروی ہے کہ مغرب میں ''سورہ طور'' بڑھی ۔ حضرت عراق ہے مروی ہے کہ انہوں نے ابوموی علی کو لکھا کہ مغرب کی نماز میں تضار مفصل پڑھا کرواور حفرت ابو بکر "ہے بھی مروی ہے کہ انہوں نے مغرب میں قصار مفصل برطی ۔امام ابوسیلی تر ذی فرماتے ہیں کہ اس پر اہل علم کاعمل ہے اور ابن منبارک، احمدًاوراتحقُ كا قول بھي يہي ہے۔امام شافعيٌ فرماتے جيں مالكّ کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ مغرب میں کمبی سورتوں کو مکروہ سجهة تي جيس كه"سورة طور" اور"مرسلات" ـامام شافعي ا فرماتے ہیں میں اے مکروہ نہیں سمجھتا بلکہ میں مستحب سمجھتا ہوں که بیسورتین مغرب کی نماز میں پردھی جا ئیں۔

٢٢٧ بَابُ مَاجَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلْوةِ الْعِشَآءِ ٢٩٣. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ نَا زَيْدُ بْنُ ٱلْحُبَابِ نَا ابْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَأَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِي الْعِشَآءِ الْاخِرَةِ بِالشَّمْسِ وَضُحْهَا وَنَحُوَهَا مِنَ السُّورِ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَّآءِ ابْنِ عَازِبِ قَالَ ٱبُوْعِيْسِي حَدِيْثُ بُرِيْدَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَقَدْرُوتَي عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَرَأَفِي الْعِشَآءِ ٱلْأَخِرَةِ بسُّوْرَةِ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنَ وَرُوِىَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ آنَّهُ كَانَ يَقُوأُ فِي الْعِشَآءِ بِسُورٌ مِنْ أَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ نَحْوَ سُوْرَةِ الْمُنَافِقِيْنَ وَٱشْبَاهِهَا وَرُوِيَ عَنْ ٱصْحَابِ النَّبيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّابِعِيْنَ انَّهُمْ قَرَأُوْابَا كُثَرَمِنْ هٰذَا وَٱقَلَّ فَكَانَ الْآمُرَ عِنْدَ هُمْ وَاسِعٌ فِي هٰذَا وَٱخْسَنُ شَيْءٍ فِي ذَٰلِكَ مَا رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ بِالشَّمْسِ وَضُحْهَا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ــَ

٢٩٣: حَلَّكُنَا هَنَّادٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيّ عَنْ عَدِيّ ابْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرّ آءِ ابْنِ عَازِبِ أَنَّ النَّبِيَّ قَرأَ فِي الْعِشَاءِ الْاخِرَةِ بِالنِّدُينِ وَالزَّيْنُونِ وَهَلَدًا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ \_

٢٢٢: بابعثاء مين قرأت

۲۹۳: حضرت عبدالله بن بريدةً ابن والديفقل كرتي ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم عشاء کی نماز میں ''سورۃ اشتس''ادرای طرح کی سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس باب میں براء بن عاز ب ہے بھی روایت ہے۔ابوعیسیٰ تر ندیؒ فرماتے ہیں حدیث برید ہے۔ ہونے ہواور نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ آپ منافظ نے عشاء میں ''والتين والزنيون '' براهى حضرت عثان بن عفال ك بارے میں مروی ہے کہ آپ عشاء میں اوساط مفصل پڑھتے تے جیسے سور ومنافقون''اوراسی طرح کی سورتیں مے ای<sup>®</sup> اور تابعین کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے اس سے کم اور زیادہ دونوں طرح بڑھا ہے ان کے ٹر دیک اس باب میں وسعت ہے۔ اور اس میں آپ سے مروی احادیث میں بب ع بمتريب كآب على التعليد وللم في " والشمس واضَحَهَا ور والتين والزتيون "يراحى\_

۲۹۳: حضرت براء بن عازب رضى الله عنه فرماتے میں كه نبي صلى الله عليه وللم نے عشاء كى نماز مين " والتين والنويتون " برمهی به حدیث حسن سیح ہے۔

شُكْلُ ﷺ لَا لَكُ لِي إِلَي: المام ترفديٌ نے افعال صلوٰ وَ كوالك الك بيان كرنے كے بعداب ان كوا كھنے بيان كرنامقصود ہے اس مقصد کے لئے تین حدیثیں ذکر کی میں پہلی دوحدیثیں اس آ دمی کے بارے میں ہیں جس نے تماز پُر ی طرح پڑھی تحدیل ار کان نہیں کئے تھے ان کو بہلی مرتبہ تعلیم نہیں دی بلکہ بار بارنماز بڑھوائی تا کہ ان کوائی تعلی سمجھ میں آ جائے ۔اس باب کی حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہےانگلیوں کو تبلدرخ کرنامسنون ہے۔ ( m ) تمام فقہاء کا انقاق ہے کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل ،عصر اور عشاء میں اوساط مفصل اورمغرب میں تصارمفصل مردهنامسنون باسمیں اصل حضرت عمر فاروق" کا مکتوب ہے جوانہوں نے حضرت الدموی اشعرى كولكها تفاحضور من يحفظ كام معمول مجى مجوعد روايات يريمعلوم موتاب البشريمي اس كے خلاف بھي ابت ب مثلاً مجي مغرب کی نمازسورہ طور ومرسمات وغیرہ کا پڑ ھنا بیان جواز برجمول ہے تا کہ لوگ کمی خاص سورۃ کو پڑ ھناوا جب نہ سجھ لیس۔

۲۲۷: بابامام کے پیچھے قر آن پڑھنا ٢٩٥ بحَدَّقَنَا هَنَّا لَا نَاعَبُلَدَةُ بُنُ سُلَيْهَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ٢٩٥: حفرت عباده صامتٌ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ

٢٢٤ بَابُ مَاجَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فَخُلْفَ الْإِ مَام

اِسُخقَ عَنْ مَكُحُول عَنْ مَحُمُودِ ابْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبُحَ فَشَقُلَتُ عَلَيْهِ الْقِرَأَةُ فَلَمَّا الْمُصَوَفَ قَالَ إِنِّي ٱرْكُمُ تَقْرَؤُنَ وَرَآءَ إِمَامِكُمُ قَالَ قُلُنَايَارَسُولَ اللَّهِ إِي وَاللَّهِ قَالَ لاَ تَفَعَلُو الِلَّا بِأُمَّ الْقُرُانِ فَإِنَّهُ لِأَصَلُوةَ لِمَنْ لَمُ يَقُرَأُ بِهَا قَالَ وَفِي الْيَابِ عَنُ أَبِيُّ هُرَيُرَةَ وَعَائِشَةَ وَٱنَّسِ وَٱبِي قَتَادَةً وَعَبُدِ اللَّهِ بُن عَمُر وقَالَ أَبُو عِيسني حَدِيثُ عُبَادَةً حَدِيثٌ حَسنٌ وَرَوى هٰ ذَا الْسَحَدِيْتُ الزُّهُرِيُّ عَنُ مَحْمُودٍ بُنِ الرَّبِيْعِ عَنُ عُبَادَةَ ابُنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا صَلُوهَ لِمَنْ لَهُ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَهَاذَا أَصَحُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَٰذَا الْحَدِيْثِ فِي الْقِرَاءَ قِ خَلْفَ الْإِمَامِ عِنْدَ أَكُثَر اَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ أَصْحَابَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بُنِ أَنْسَ وَابُنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ يَرَوُنَ الْقِرَاءَ وَ خَلْفَ الْإِمَام.

٢٢٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي تَرُكِ الْقِرَاءَ ةِ خَلُفَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَ ةِ

٢٩٩: حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ نَا مَعُنَّ نَا مَالِکٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ ابْنِ أَكْمُمَةَ اللَّيْفِي عَنُ آبِي هُرْيُرةَ آنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّمُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنُ صَالُوةٍ جَهَرَ وَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى إِللَّهِ عَلَى الْحَرَاءَةِ فَقَالَ هَلُ قَرَأً مَعِي آحَدٌ مِنْكُمُ مَنِي اللَّهِ قَالَ إِلَى اَقُولُ مَعِي اَحَدٌ مِنْكُمُ مَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ إِلَى اَقُولُ مَعَى اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَسَلَمَ عَنِ الْقَرَاءَةِ مَن وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الطَّعَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنَ الطَّمَوا فِيْهِ بِسُلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ الطَّمَواتِ بِاللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّمَواتِ بِاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّمَواتِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ اللْهُ عَلَى الْهُ اللَهُ عَلَى الْهُ اللْهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْهُ الْمُعْلَى الْهُ الْهُ الْمُؤْلِى الللْهُ اللَهُ الْهُ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُؤْلِى اللْهُ الْعُلْهُ الْعُلَى الْمُؤْلِى اللْهُ الْمُؤْلِى اللْهُ الْمُؤْلِى اللْهُ الْمُؤْل

رسول الله علي في في كي نماز يرهى الن ميس آب علي کے لئے قرأت میں مشكل پیش آئی۔جب آپ علی فارغ ہوئے تو فرمایا شایدتم امام کے چھے قر اُت کرتے ہو۔حضرت عبادةً كهت بين جم ن كهابال يارسول الله عليه الله كانتم (جم قرأت كرتے بين ) آپ علي نے نظر مايا ايساند كيا كروصرف سورہ فاتحہ پڑھا کرو کیونکہاس کے بغیرنما زنہیں ہوتی \_اس پاپ میں ابو ہر رہے ،عا نشہ ،انس ،ابوقادہ اورعبداللہ بن عمر و سے بھی روایت ہے ۔امام ابوعیسیٰ ترندیؒ فرماتے ہیں عبادہؓ کی حدیث حسن بے ۔اس حدیث کور بری نے محود بن رہے سے انہوں نے عیادہ بن صامت ؓ سے روایت کیا ہے کہ نمی اکرم علیقہ نے فرمایا جوسورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی اور بیاضح ہے۔اکثر صحابہ و تابعین کا قرأة خلف الامام (امام کے پیچھیے قرأت كرنے ) كے بارے ميں اس حديث يرعمل ہے۔ اور ما لك بن السِّ ، ابن مباركٌ ، شافعيُّ ، احرُّ بن حنبلٌ أور اتَحقُّ بهي . اسی کے قائل ہیں کہ قر اُت خلف الا مام (امام کے پیچھے قر اُت کرنا)حائزہے۔

## ۲۲۸: باب اگرامام بآ وازبلند پڑھے تو مقتری قرِ اُٹ نہ کرے

1991: حفرت ابو ہریرہ فت روایت ہے کہ رسول الله علیکی ایک مرسول الله علیکی ایک مرسیہ جبری نمازے فارغ ہوئے اور فرما یا کیاتم میں سے کسے کے ایک خی سے عرض کیا بال یارسول الله علیکی آپ نے فرما یا تب ہی تو میں کہتا ہوں کہ کھو سے قرآن میں جھڑا کہ ول کیا تب ہی تو میں کہتا ہیں کھر لوگ رسول اللہ علیکی کے ساتھ جبری نمازوں میں قرآت ہے رک گئے۔ اس باب میں این مسعود، عمران بن خوات مردی میں سابن مبادر بن عبداللہ رضی اللہ عنیم ہے بھی روایات مردی ہیں۔ ایس اما ابھیلی ترزی فرات ہیں۔ ایس ایس میں ایس میں۔ ایس ایس میں کہا ہی ایس میں کہا ہی ایس میں کہا ہی کیا ہی کیا ہی کیا ہی کہا ہی کیا ہی کیا ہی کیا ہی کیا ہی کیا ہی کیا ہی کہا ہی کیا ہی کہا ہی کیا ہی کی کیا ہی کی کی کی کیا ہی کیا ہی کیا ہی کیا ہی کیا ہی کی کیا ہی کیا ہی کیا ہی کی کی کیا ہی کی کی کیا ہی کی کیا ہی کیا ہی کی کیا ہی کیا ہی کیا ہی کیا ہی کی کی کی کی کی

ہے۔ زہری کے بعض اصحاب نے اس حدیث کوروایت کرتے ہوئے بدالفاظ زیادہ بیان کئے ہیں کہ زہری نے کہااس کے بعدلوگ آ پ گوقر أت كرتے ہوئے سنتے تو قر أت كرنے سے بازر ہے۔اہام ابوعیسیٰ ترندیؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث ہے قرأت خلف الامام كے قائلين پر اعتراض نہيں كيا جاسكتا اس لئے کدائ حدیث کو بھی حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے اورائبی سے مروی ہے کدرسول اللہ علیہ فے فرمایا جو تحق نماز را سے اور اس میں سورة فاتحدند را سے تواس کی نماز ناتص ہے اور نامکمل ہے۔ حضرت ابو ہر ریا ہے حدیث نقل کرنے والے راوی نے کہا کہ میں بھی بھی امام کے پیچیے نماز پڑھتا ہوں تو ابوہریرہ نے فرمایا ول میں بڑھ لیا کرو (بعنی سورة فاتحہ کو) ۔ ابوعثان نہدی نے بھی حضرت ابو ہر ریٹے سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھے نبی علقہ نے حکم دیا کہ میں اعلان کروں كه جو شخص نماز ميں سورة فاتحہ نه پڑھے اس كى نمازنہيں ہوتى۔ محدثین نے بیمسلک اختیار کیا ہے کداگرامام زور سے قر اُت كرية پرامام كے چيجے مقتدى قرأت نهكر اورانہوں نے کہا کہ ستوں کے درمیان پڑھ لے ( یعنی امام کے ستوں ك درميان فاتحد براه لے ) اہل علم كا امام كے پیچھے نماز براھتے ہوئے قرأت كرنے كے بارے ميں اختلاف ہے۔ اكثر صحابةً وتا بعينٌ اور بعد كے اہل علم كے نز ديك امام كے پيچھے قر أت كرنا جائز ہے۔ امام مالكُ ،ابن مباركُ ،امام شافعيُّ ،امام احدُّ اور آسل کا بھی یمی تول ہے عبداللدین مبارک سے مروی ب انہوں نے فرمایا میں امام کے بیچے قر اُت کرتا تھا اور دوسرے لوگ بھی امام کے پیچھے قرات کرتے تھے سوائے اہل کوفہ کے لیکن جو مخص امام کے بیچھے قر اُت نہ کرے میں اس کی نماز کوبھی جائز سجھتا ہوں۔ اہل علم کی ایک جماعت نے سورة فاتحد کے نہ پڑھنے کے مسئلہ میں شدت سے کام لیا اور کہا کہ سورة فاتحد كے بغير نماز نہيں ہوتی جاہے اكيلا ہويا امام كے بيچھے

وَعُمِوْانَ ابُنِ حُصَيُّنِ وَجَمَايِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ أَبُوعِيسني هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَابُنُ أَكَيْمَةَ الْلَّيْثُ اسْمُهُ عُمَارَةُ وَيُقَالُ عَمُولُو بُنُ أَكْيُمَةَ وَرَوَى بَعُضُ أصُحَاب الدُّهُ حرى هٰذَاالُحَدِيُتُ وَ ذَكُرُواهٰذَا الْحَرُفَ قَالَ قَالَ الزُّهُرِيُّ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَأَةِ حِيْنَ سَمِعُوا ذَٰلِكَ مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِثِ مَايَدُلُّ عَلَى مَنْ رَاى الُِقرَأَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ لِإِنَّ اَبَاهُرَيُوةَ هُوَ الَّذِي رَواى عَن النَّبيّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَرَوْىَ اَبُوُّ هُ رَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنُ صَلَّى صَلْوَةً لَمُ يَقُرَأُ فِيُهَا بِأُمَّ الْقُرُانِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَام فَقَالَ لَهُ حَامِلُ الْحَدِيْثِ إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَآءَ ٱلْإِمَام قَالَ اقْرَأْ بِهَافِي نَفْسِكَ وَرَوْى ٱبُوْ عُثْمَانَ النَّهُ دِيُّ عَنُ ابِي هُ رَيُوةَ قَالَ امَونِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَنَّادِي أَنْ لَّاصَلُوةَ اِلَّابِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَاخْتَارَ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ أَنْ لا يَقُوزُ الرَّجُلُ إِذَا جَهَوْرَالْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ وَقَالُوا يَتَّبِعُ سَكَّتَاتِ الْإِ مَام وَقَدِ انْحَتَلَفَ ٱهُـلُ الْعِلْم فِي الْقِرَاءَةِ وَخَلُفَ الْإِمَامُ فَرَاى أَكُثُرُ أَهُلَ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَ هُمُ الْقِرَاءَ أَ خَلْفَ الإمَامِ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَابْنُ الْمُنَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَرُوىَ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ أَنَا أَقُرَأُ خَلُفَ ٱلْإَمَامِ وَالنَّاسُ يُقُرَاؤُنَ إِلَّا قَوُماً مِنَ الُكُوفِينَ وَارَىٰ أَنَّ مَن لَمُ يَقُرَأُ صَلُوتُهُ جَائِزَةٌ وَشَدَّدَ قَوُمٌ مِن أَهُل الْعِلْم فِي تَوكي قِرَاءَ قِ فَاتِحَةِ الْكِتَاب وَإِنَّ كَانَ خَلُفَ الْإِمَامِ فَيَقَالُوُالاَّتُبُّونَىٰ صَلَوةٌ إِلَّا ببقِرَلْةِ فَالِمَحَةِ الْكِتَابِ وَحُدَةً كَانَ ٱوْخَلُفَ ٱلْإِمَام وَذَهَبُو اللَّي مَارُولِي عُبَاكَةُ بُنُ الصَّامِتِ عَن النَّبِيّ

صَـلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ خَلُفَ الْإِمَامِ وَتَاوَّلَ قَوُلَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَصَلوْةَ إِلَّا بِقِرَاءَ ةِ فَاتِحَةِ الُكِتَابِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَقُ وَغَيْرُ هُمَا وَاَمَّااَحُمَدُ بُنُ حَنْبَلِ فَقَالَ مَعْنَى قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَصَلُوةَ لِمَنْ لَمْ يَقُرأُ بِفَاتِحَةِ الْكَتَابِ إِذَا كَانَ وَحُدَهُ وَاحْتَجَّ بِحَدِيْثِ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ حَيْثُ قَالَ مَنُ صَلَّى رَكُعَةً لَمُ يَقُرَأُفِيْهَا بِأُمَّ الْقُرُانِ فَلَمُ يُصَلَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَآءَ أَلَا مَامَ قَالَ أَحُمَدُ فَهَلَارَجُلٌ مِنُ ٱصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَاوَّلَ قَوْلَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا صَلو ةَلِمَنُ لَمُ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَنَّ هَلَا إِذَا كَانَ وَحُدَّةً وَانْحَتَارَ أَحُمَدُ مَعَ هَلَا الْقِرَأَةَ خَلُفَ الْإِمَامِ وَأَنَّ لَّا يَسُرُّكَ الرَّجُلُّ فَاتِحِةً الْكِتَابِ وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ .

كرتے بين " لاصلوة ..... "جوفاتحدنه يره هاسكى نمازنبين ہوتی اس سے مرادوہ ہے جو اکیلا نماز پڑھتا ہولیکن اس کے باوجودامام احمضبل نے بیمسلک اختیار کیا ہے کہ امام کے پیچھے ہوتے ہوئے بھی کوئی آ دمی سورہ فاتحہ نہ چھوڑ ہے۔

٢٩٧ : حَـدَّتَمَا اِسُحْقُ بُنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ نَامَعُنُ نَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهُبِ ابْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ مَنُ صَلَّى رَكُعَةٌ ثُمٌّ يَقُرَأُ فِيْهَا بِأُمَّ الْقُرُانِ فَلَمُ يُصَلِّ إِلَّانُ يَكُونَ وَرَآءَ الْإِمَامِ هَلَا

٢٩٤: حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه فرمات عبيل جس نے ایک رکعت بھی سورة فاتحہ کے بغیر بڑھی گویا کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی سوائے اس کے کہ دوامام کے پیچیے

ہو انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت میں روایت سے استدلال کیا ہے اور عبادہ بن صامت ﷺ نے نبی علیہ کے

دصال کے بعدامام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی اور نبی علیق کے

اس قول برعمل کیا کہ سورہ فاتحہ بڑھے بغیر نماز ( کامل ) نہیں

ہوتی ۔امام شافعی اور ایک وغیرہ کا یہی تول ہے ۔امام احمد بن

حنبل ٌ فرماتے ہیں کہ نبی عَقِیقَ کا بیقول کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر

نماز نبیں ہوتی اکیلے نماز پڑھنے والے پر محمول ہے ان کا

استدلال حضرت جابر كى حديث سے بكرانمبول في فرمايا

جس شخص نے کسی رکعت میں سورہ فاتح نہیں پڑھی گویا کہ اس

نے نماز پڑھی ہی نہیں سوائے اس کے کدوہ امام کے پیچھے ہو۔

امام احمد بن علبل فرمات ابيل حضرت جابر" رسول الله عليه کے صحابی ہیں اور بیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تاویل

به حدیث حسن سیح ہے۔

حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. (ٹُ ؟) قراءت خلف الامام کے بارے میں احناف کامسلک بیہ ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے قراءت کرنا مکروہ تحریمی ہے خواه نماز جبری (بلندآوازے قراءت والی (ہویا سری) آہت ہ آواز قراءت والی نماز) ہو۔احناف دلیل کے طور برقر آن کریم کی سورةً اعراف كى بيآيت بيش كرت بين او إذا قدرى القُدر آن فاستعمعُوا لله وَانْصِتُوا العَلَّكُمُ تُرُحَمُون " (ترجم )جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنواور خاموش رہوتا کہتم پر رحم کیا جائے۔ امام پیہتی '' حضرت مجابد نے قل کرتے ہیں کہ نبی عَلِينَةً كَ زمانے ميں بعض صحابہ كرامٌ امام كے بيچھے يز ھتے تھے اس ير فدكورہ بالا آيت نازل ہوئی۔ ندكورہ بالا آيت ميں قراءت کے وقت سننے اور خاموش رہنے کا تھم دیا گیا ہے اور پہ تھم اس کے وجوب پر ولالت کرتا ہے اور سور کا اتحدیمی قرآن ہی میں سے ہے۔ البذااس ہے بھی قراءت طلف الامام کی ممانعت ہوتی ہے۔ دوسری دلیل حضرت ابوسوی اشعری کی دوطویل روایت ہے جس کوامام سلم نے سی مسلم میں نقل کیا ہے ) کہ فسیقے سال اذا صَلَّ النہ ا فعاقب مواصفوف كم ثم لينو مكم احدكم فاذاكبر فكبرواواذاقراً فَاتْصِتُوا (ترجمه) جبتم نمازيز حيّا لَوتِصفي درت کرو پھرتم میں ہے کوئی امامت کرے جب وہ تکبیر کیتم بھی تکبیر کہوا ور جب وہ قراءت کرے تو تم خاموش رہو سنن نسائی مِن مُدُور حضرتُ ابو ہریرہؓ کی روایت کے بھی بھی الفاظ ہیں کہ فُساِ ذَاقَسِرَ أَ فَانْصِتُواْ ۔ جب امام قراءت کرے تو خاموش رہو۔ چنانچیان دونوں حدیثوں میں مطلقاً خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے جوسورةً فاتحہ اور دوسری سورت دونوں کیلینے عام ہےاورا گر فاتحہ اور سورت کی قراءت میں کوئی فرق ہوتا تو آئے ﷺ اس کو ضرور واضح کرتے چونکہ آپ ﷺ نے تیہاں قرأ کا صرح لفظ استعال کیا ہےاس بنا برقیراً کا نقاضا ہے کہ جب امام قراءت کرے تو خاموش ربولہٰذا پہکنا کہ پیچکم صرف جمری نمازوں کیلئے ہے سری نماز وں کیلئے نہیں میح نہیں ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جب بھی امام پر ھے تو تم لوگ خاموش رہو۔ تیسری دلیل حضرت ابوہریرہ کی وہ حدیث ہے جوامام ترندیؓ نے ترندی میں نقل کی ہے کدرسول اللہ عَلِی ہے ایک مرتبہ جہری نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایاتم میں ہے کسی نے میرے ساتھ پڑھاایک محض نے عرض کیاباں یارسول اللہ علی ہے آپ علیہ نے فرمایا میں بھی سوینے لگا کہ قرآن پڑھنے میں مجھے کش مکش کیول ہورہی ہے راوی کہتے ہیں چرلوگوں نے جری نماز وں میں حضورا کرم عظیما کے ساتھ پڑھنا چھوڑ دیا (ترندی باب ۲۲۸) اس حدیث ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے اس واقعہ کے بعدامام کے چھے نماز پڑھتے ہوئے قراءت ترک کردی تھی اوراس حدیث میں بیتا ویل نیس کی جاسکتی کہ سورت پڑھنے ہے منع کیا گیا ہے ند کہ فاتخت کیونکداس میں امام کے پیچھے نہ پڑھنے کی علت بیان کی گئی ہے جس طرح پیفلت مورو پڑھنے میں یائی جاتی ہے الکل ای طرح فاتحہ یز ہے میں بھی پائی جاتی ہے البذا (وونوں کا) سورت اور فاتحہ کا حکم آیک ہی ہے۔ امام تر مذکی نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ حضرت ابوهر ریو اے مروی ہے کدانہوں نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے بارے میں فرمایا" اقسر ابھسافیی نسفسک ''تم اے دل میں پڑھو'' یقول حفرت ابوہریڑ کا بٹااجتہادہے کیونکہ یہ بات حضرت ابوہریڑنے کس سائل کے جواب میں فرمائی اور صحابیہ کا اجتہاد موضوع احادیث کے مقالبے میں جحت نہیں ہوتا کھر بعض حضرات نے بیتاویل کی ہے کہ فی نفسه سے مرادیہ ہے کہ جب تم اسکیلے ہوتو فاتحہ پڑھا کرو

چوتی ولیل احناف کی جھڑت جابر بن عبداللہ اللہ کی صدیت ہے کدرسول اللہ مطالعة نے فرمایا جوامام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہو۔ اس کیلئے امام کی قراءت کافی ہے ' إِنَّسَا جُعِلَ الا مام ليؤتم به' پیصدیث تیج بھی ہے اور صرح کہی کونکہ اس میں پیقاعد و بیان کیا گیا ہے کہ مقتدی کیلئے امام کی قراءت ہی کافی ہے اور اس میں سورت اور فاتحہ میں تفریق تین میں گئی۔ امام شافق اور امام کے چیجے قراءت کرنے والوں کی سب سے قابل اعتاد دلیل حضرت عباوہ بن صامت کی روایت ہے ( کتاب ترفدی باب ۲۲۷) پیصدیث میں ہیں۔

امام احمد، عافظ این عبدالبرادر بعض دوسر سے مدشین نے اس عدیث کو معلول کہا ہے ان حضرات کا کہنا ہے کہ بید عدیث تین طریقوں ہے روایت کی گئی ہے کسی راوی نے وہم او قلطی ہے بہلی دوروایتوں کو خلط ملط کر کے بیرتیسری روایت بناد ک ہے جوامام تر ندی نے ذکر کی ہے اورائل علم ومحد ثین نے اس کی فرمداری کھول پرڈالی ہے اوراس وہم کی پوری تفصیل قبائی کی این تیمید میں امام این تیمیشے نے بیان کی ہے۔

ا حناف کے مسلک کی تائید میں قرآن وحدیث کے بعد سحابہ کراٹم کا مسلک اور معمول بھٹی ہے کیونکہ سحابہ کراٹم صدیث کامعتی ومثہوم ہم ہے زیادہ تجھنے والے تھے چنانچے علامہ میٹنی نے عمدۃ القار کی میں سحابہ کراٹم کا امام کی افتدا میں قرائت ند کرنے کامسلک نقل کیا ہے جن میں حضرت ابو بکرڈ ، تمرُّ، عثمان ، علی ، عبداللہ بن مسعودٌ ، سعد بن ابی وقاعیؒ ، زید بن ٹابٹ، جا اور عبداللہ بن عمان شامل میں۔

(تفضيل كيليح ملاحظه وبمصنف عبدالرزاق ومصنف ابن إلى شيبها ورالطحاوي)

## ٢٢٩: بَابُ مَايَقُولُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ

٢٩٨: حَدَّقَنَا عَلِيُّ أَبُنُ حُجُرِنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ إِبْرَاهِيُسِمَ عَنَ لَيُسِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْحَسَنِ عَنُ أَمِّهِ فَاطِهُ مَهُ بِنُبِتِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِهُ الْكُبُراى قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمُسُجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدِ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبّ اغُفِرُلِيُ ذُنُوبِي وَافْتَحُ لِي أَبُوابَ رَحُمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ صَلْى عَلَى مُحَمَّدِ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرُلِي ذُنُوبِي وَافْتِيحُ لِي ٱبُوَابَ فَضُلِكَ وَقَالَ عَلِيٌّ بُنُ حُبجُر قَالَ إِسْمَعِيلُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ فَلَقِيْتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ الْحَسَنِ بِمَكَّةَ فَسَا لِنَّهُ مِنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَنِي بِهِ قَالَ كَانَ إِذَا دَخَلَ قَالَ رَبِّ افْتَحُ لِي أَبُوابَ رُحُمَتِكَ وَإِذَا خَوَجَ قَالَ رَبِّ الْفَتْحُ لِيُ ٱبْوَابَ فَـضُـلِكَــ وَفِي الْبَابِ عَنُ أَبِي حُمَيْدٍ وَأَبِي أُسَيْدٍ وَٱبْنُي هُرَيْرَةً قَالَ ٱبُوْعِيُسْنِي حَدِيْتُ فَاطِمَةً حَدَيْتٌ حَسَنٌ وَلَيُسَ اِسْنَادُهُ بِمُتَّصِل وَفَاطِمَةُ ابْنَةُ الْحُسَيُّنِ ثُمُّ تُدُرِكُ فَاطِمَةَ الْكُبُرَاى إِنَّمَا عَاشَتْ فَاطِمَةُ بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشُهُرًا.

# ٢٣٠: بَابُ مَاجَاءَ إِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَيُوكَعُ رَكُعَيْنِ

٣٩٩: حَدُّثَنَا قَتَيْهُ بُنُ سَعِيْدِ نَا مَالِكُ ابْنُ آنَسِ عَنُ عَامِرِ ابْنُ آنَسِ عَنُ عَامِرِ ابْنِ عَبُدِاللهِ بُنِ الذَّبِيْرِ عَنُ عَمُو وَبْنِ سَلَيْمِ الذَّرَقِي عَنْ عَمُو وَبْنِ سَلَيْمِ الذَّرَقِي عَنْ عَمُو الْمَدُلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَمْ رَكَعَتَيْنِ قَبُلَ انْ إِذَا جَاءَا وَالْمَا اللهُ عَلَيْدُ كُمُ وَكُعَتَيْنِ قَبُلَ انْ إِنَّا اللهِ عَلْ جَابِرٍ وَآبِي أَمَامَةً وَآبِي يَحْدِلِسَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَآبِي أَمَامَةً وَآبِي

## ۲۲۹:باب اس بارے میں کہ جب مسجد میں داخل ہوتو کیا کھے

٢٩٨: حضرت عبدالله بن حسن عنى والده فاطمه بنت حسين سے اور وہ اپنی وادی فاطمہ کبرائ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالينه عليجة جب مسجد مين داخل ہوتے تو درود پڑھتے اور بيدعا پڑھتے "زَبّ اغْفِرُلِي ذُنُوبِي وَافْتَحُ لِي أَبُوابَ فَضَلِكَ" ترجمه اے الله ميري مغفرت فرما اور ميرے لئے اپني رحمت کے دورازے کھول دے )اور جب محدے یام نکلتے تو درود شريف يرصص اورفرمات "رَبّ اغفورُلي ....." (ترجم) اے اللہ میری پخشش فر ما درمیرے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دے)علی بن حجرنے کہا کہ اساعیل بن ابراہیم نے مجھ ے کہا کہ میں نے مکہ مرمہ میں عبداللدین حسن سے ملاقات کی اوران ہے اس حدیث کے بارے میں یو جھا تو انہوں فے فرمایا جباآ يمسيدين داخل موت توفرمات "رب اغفي وريلي ..... "اورجب معيد على المرتكة توفرمات "ركب اعفورلي ..... ـ "اس باب ميں ابوميد"، ابواسيد" ورابوم ريرة يے بھی روايت ے۔امام ابولیسی ترندی فرماتے ہیں کدھدیث فاطمه حسن ہےاور اس كى سند متصل نهيس كيونكه فاطمه بنت حسينٌ ، فاطمهٌ كمرا يُّ كونه یا تکیس اس لئے کہ حضرت فاطمہ " نبی علیق کی وفات کے بعد صرف چند ماه تک زنده ریس به

۲۳۰: باب اس بارے میں کہ جبتم میں ہے کوئی مسجد میں داخل ہوتو دورکعت نماز بڑھے

۲۹۹: حضرت ابوقا وہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جب تم میں سے کوئی محید میں واظل ہوتو، بیٹھنے سے پہلے وور کعت نماز پڑھے۔ اس باب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ابوامامہ رضی اللہ عنہ، ابو جریرہ رضی اللہ عنہ، ابوذ رضی اللہ عنہ، اور کعب بن ما لک رضی اللہ عنہ سے یھی روایت ہے۔ امام الوعیلیٰ ترندیؒ فرماتے ہیں الوقاد ورضی الله عند کی حدیث حسن حیج ہے جی بی مجل ان اور کی اراویوں نے اس حدیث کی مثل روایت کیا ہے۔ سہیل بن ابی صافح نے اس حدیث کی عش روایت کیا ہے۔ سہیل بن ہا اور وہ عمر و بن سلیم وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عند اور وہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عند اور وہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عند کی ہے۔ امام تیر ندی گئے جو بی مزالے اور حیج حدیث الوقاد ہ وضی اللہ عند کی ہے۔ امام ترندی گئے جو آدی مجد میں داخل ہوتو شیشنے سے پہلے دور کھت نماز پڑھ جو آدی محر دین واخل ہوتو شیشنے سے پہلے دور کھت نماز پڑھ کے یہا کہ آب بی ابوصار کے کی حدیث غلط ہے امام ترندی گئے ہیں کہ کہا کہ آبل بن ابوصار کے کی حدیث غلط ہے امام ترندی گئے ہیں کہ جھے اس کی خراسی گئی مدیث غلط ہے امام ترندی کی عدیث غلط ہے امام ترندی کی عدیث غلط ہے امام ترندی کے حوالے سے دی ہے۔

أَيْوَ الْ الصَّلْوة

هُريُسُونَةَ وَآيِيُ ذَرِّو كَعُبِ بْنِ مَالِكِ قَالَ ٱبُوغِيْسنى وَحِيْتُ وَقَدُرُولى وَحَدِيثُ آبِيُ قَتَادَةَ حَدِيثُ حَسَنَّ صَعِيْحٌ وَقَدُرُولى هَلْمَا الْمَحْدِيثُ مَسْ صَعِيْحٌ وَقَدُرُولى هَا أَالْمَحْدِيثُ مُسَالِحٍ هَذَا الْمَحْدِيثُ بَنَ آنِس عَلِي اللهِ الزُّيْرُ نَحُورُ وَايَةَ مَالِكِ بْنِ آنَسِ عَلِي اللهِ الزُّيْرُ نَحُورُ وَايَةَ مَالِكِ بْنِ آنَسِ عَلِي اللهِ اللهِ الزُّيْرُ مَنْ حَوْرُ وَايَةَ مَالِكِ بْنِ آنَسِ عَلِي اللهِ اللهِ عَنِ النَّيقِ عَلَى عَلَمُ وَمُن سَلَيْمٍ عَن النَّيقِ عَلَى المُتَعِيثُ عَلَى مَحْدُومُ اللهِ عَنِ النَّيقِ عَلَى اللهُ عَن النَّيقِ عَلَى اللهُ اللهِ عَن النَّيقِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ھُلا رَحَدِثُ لَا لَا لِهِ فِي لَهِ فِي: (1) مبجد میں دایاں پاؤں رکھنے کے ساتھ دعا پڑھنا مسنون ہے مسلمان کوتعلیم دی گئے ہے کہ ہروقت اللہ تبارک وتعالی سے اپنی مغفرت اور اس کی رحمت وضل کی دعا کرے۔ پھر مبجد میں بیٹھنے ہے آل تھیة المسجد پڑھنا ، بعض لوگ پہلے جا کر بیٹھ جاتے ہیں پھڑتھیۃ المسجد پڑھتے ہیں بیٹل درست نہیں ہے۔

> ا ٢٣ : بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ ٱلْأَرْضَ كُلَّهَا مَسُجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامُ

• '٣: حَدُّقَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ وَابُوْ عَمَّادٍ الْحُسَينُ بْنُ حُريثِ قَالا مَسَاعِشْ الْغَوْنِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمُودِ بْنِ الْحَدُويَ قَالَ قَالَ يَسْخِيلِينِ الْحُدُويَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْحَدُويَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَى الْحَدُويَ قَالَ قَالَ وَالْحَدُمُ اللّهِ عَلَى الْحَدُويَ قَالَ قَالَ وَالْحَدُمُ اللّهِ عَلَى وَعَبْدَا اللّهِ بْنِ عَمْرٍ وَابِي عَبّاسٍ وَحُدُيْفَةَ وَانَسِ حَبْدِينُ السِّعِينِ عَلَيْهِ وَابُنِ عَبْدِا اللّهِ عَلَيْ قَالُ اللّهِ عَلَيْهِ قَالُ اللّهِ عَلَيْكُ قَالُ اللّهِ عَلَيْهِ قَالُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَوْدُو اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللل

## ۲۳۱: باب مقبرے اور حمام کے علاوہ پوری زمین مسجد ہے

۰۰۰: حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عند سے روایت بے کر سوال الله صلی الله علیہ وکلم نے فرمایا ساری زبین مجد سے سوائ قبرستان اور حام کے راس باب میں حضرت علی رضی الله عند، عبدالله بن عمرضی الله عند، عد يفدرضی الله عند، الن رضی الله عند، الن روایت ہے ہی کہ تی کر یم صلی الله علیہ وکلم روایت ہے ہیں کہ تی کر یم صلی الله علیہ وکلم نے فرمایا میر کر یم صلی الله علیہ وکلم گئی ۔ امام ابوعیلی تر فدی فرماتے ہیں ابوسعید کی حدیث عند العزیز بن تحدید وطریق سے میں ابوسعید کی حدیث عبد العزیز بن تحدید کی حدیث کی تحدید کی حدیث کی حدیث کی تحدید کی حدیث کی تحدید کی حدید کی حدیث کی تحدید کی حدیث کی تحدید کی تحدید کی حدیث کی تحدیث کی تحدید کی

وَمِنْهُمُ مَنُ لَمُ يَذَكُرُهُ وَهَذَ حَدِيْتٌ فِيْهِ إِصْطِرَابٌ رَوْى سُفْيَانُ الشَّوْرِئُ عَنْ عَمْ وَبْنِ يَحْيَى عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَلاً وَرَوَاهُ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَمْ وَبُن يَحْيى عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ وَرَوَاهُ مُسَحَمَّدُ بُنُ إِسُعَقَ عَنُ عَمْرِوبُن يَحْيى عَنْ آبِيهِ قَالَ وَكَانَ عَامَّةً رَوَايِهِ عَنْ بَهْ كُرُوفِيهِ عَنْ آبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَلَ وَكَانَ عَامَةً وَوَايِهِ عَنْ يَذْكُرُ فِيهِ عَنْ آبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ رِوَايَةُ القُورِيّ عَنْ يَذُكُرُ فِيهِ بَعْنُ آبِي عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَمُ

٢٠٣٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي فَصُلِ بُنْيَان الْمَسْجِدِ
١٠ ٣٠: حَدَّثَسَه المَسْدَة ارْنَا اَلُو بَكُرِن الْمَحْنَفَى أَعَبُدُ
الْمَحْدِيْدِ بُنُ جَعَفَرِ عَنُ آبِيهِ عَنُ مَحْمُودِ بُنِ لَبَيْدِ عَنُ
عُشُسَان بُنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى لِلْهِ مَسجِدَابِنَى اللهُ لَهُ مِنْلَهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى لِلْهِ مَسجِدَابِنَى اللهُ لَهُ مِنْلَهُ
عَبِيدَاللَّهِ الْمَنْعَمْ وَانَسٍ وَابُنِ عَبَّسٍ وَعَائِشَةَ وَاُمْ وَابِي عَبْدِاللَّهِ قَلَ الْمُسْقَعِ حَبِيدًا فَلَهُ اللهِ عَلَى اللهُ لَلهُ لَهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى وَاللهَ بُنِ الْاسْقَعِ حَبِيدًا وَاللهَ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْسَى وَاللهَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَنِي لِلْهِ عَسْمِدا اللهِ عَلَى اللهُ لَيْنَافِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَنِي لِلْهِ مَسْجِدًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَنِي لِلْهِ مَسْجِدًا اللهِ عَلَى اللهُ لَعَيْدًا كَانَ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ بَنِي لِلْهِ مَسْجِدًا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٠٢: حَدَّثَنَا بِلْأَلِكُ قَتْنِيَةُ بُنُ سَعِيْدٌ نَائُوحُ بُنُ قَيْسٍ عَنُ عَبُدِالرَّحْمْنِ مَوْلَى قَيْسٍ عَنُ زِيَادِالنَّمُيْرِيِّ عَنُ انَسٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِلَا وَمَحْمُوهُ بُنُ الرَّبِيعُ قَدْ زَاى النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا عُلامًان صَغِيْرَان مَدَنِيَّان.

٢٣٣ : بَابُ مَاجَاءَ فِي كُواهِيَةِ أَنُ

میں ابوسعید کاؤکر کیا ہے اور بعض نے نہیں اور اس حدیث میں انوسعید کاؤکر کیا ہے اور بعض نے نہیں اور اس حدیث میں البوسعید ہے اور وہ نے والدوہ ابیسعید ہے اور وہ نہیں کرتے ہیں جمہرین سی کیا ہے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جبکہ ان کی اکثر روایات ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطے سے مروی ہیں لیکن انہوں نے ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کاؤکر نہیں کیا گویا کہ شیان توری کی دوایت بواسطے ہمروی حدیث نیاوہ فاہت اور ان کی نی صلی اللہ علیہ وہلم سے مروی حدیث زیاوہ فاہت اور اصحے ہے۔

#### ۲۳۲: باب مسجد بنانے کی فضلیت

۱۳۰۲: ہم سے روایت کی سے حدیث قتیبہ بن سعد نے انہوں نے نوح بن قیس وہ عبدالرحمٰن موٹی قیس سے وہ زیاد نمیری وہ انس سے اوروہ نبی علی ہے۔ اللہ علی ہے ملاقات کی اور محود بن رہے نے آپ کی زیارت کی ہے بید میدند کے دوچھوٹے بچے تھے۔ کی ہے بید میدند کے دوچھوٹے بچے تھے۔

۲۳۳: باتقبرکے

# يَتَخَذَعَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدًا

٣٠٣: حَدُّقَنَا قَنَيْهُ نَا عَبْدُالُوارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِبْنِ جُسَّالِ عَنْ مَعِيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِبْنِ جُحَادَةَ عَنَ ابْنِي صَالِح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالوَّاتِ الْفُبُورِ وَالمُمَّتِخِدِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالشُّرُجَ قَالَ وَفِي الْمَسَاجِدَ وَالشُّرُجَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِي هُولِيَرَةً وَعَالِشَةً قَالَ ٱبُوعِيسُلَى حَدِيثُ ابْنِ عَبْسَ حَدِيثُ حَسَنٌ.

٢٣٣٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْنَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ ٢٠٠٣ عَدْنَا مَهُ الرَّوْقِ نَامَعُمْرُ عَيْلاَنَ نَا عَبُدُالرَّوْقِ نَامَعُمْرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَنَامُ عَلَى عَنِ الرُّهُوتِ عَنُ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَنَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَحْرُ ضَدِيثُ أَبْنِ عَمَرَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيتٌ وَقَدُ رَخِيصَ قَوْمٌ مِنُ اَهْلِ الْعَلْم فِي حَسَنٌ صَحِيتٌ وَقَدُ رَخِيصَ قَوْمٌ مِنُ اَهْلِ الْعَلْم فِي النَّسُودِ قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ لايَتَّخِذُهُ مَيْتًا النَّوْمُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ لايَتَّخِذُهُ مَيْتًا وَمَقَيلاً وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنُ أَهْلِ ابْنِ عَبَّسٍ.

٢٣٥: بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرِاءِ وَ اِنْشَادِالضَّالَةِ وَالشِّعْرِفِي الْمَسْجِدِ

٣٠٥ : حَدِّثَنَا فَتَيْبَةُ نَا الْلَيْثُ عَنِ ابْنِ عَجُلاَنَ عَنُ عَمُ وَسُولِ اللّهِ عَمُولَانَ عَنُ عَمْدِو. بَن شُعَيْبٍ عَنُ ابْنِهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَى النّسُهِ وَالشِّرَاءِ فِيهِ وَآنُ يَتَحَلَّى النّاسُ عَنْ بُرِيُدَةَ وَعَلِيهِ وَآنُ يَتَحَلَّى النّاسُ عَنْ بُرِيُدَةَ وَجَابِهِ وَآنَ يَتَحَلَّى النّسُلُوةِ وَفِي النّابِ عَنْ بُرِيُدَةَ وَجَابِهِ وَآنَ يَتَحَلَّى النّاسُ عَنْ بُرِيُدَةً عَبْدِاللّهِ بُنِ عَمْدٍ وَبُنِ الْعَاصِ حَدِيثُ عَسَنٌ وَعَمْدُ وَبُنُ شُعَيْبِ عَمْدٍ وَبُنِ الْعَاصِ قَالَ مُحْمَدِ اللّهِ بُنِ عَمْدٍ وَبُنِ الْعَاصِ قَالَ مُحْمَدً ابْنُ إِسْمَعِيلًا رَائِيتُ آخَمَدَ وَاسْحَقَ وَذَكُرَ مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْمَعِيلًا رَائِيتُ آخَمَدَ وَابُن شُعَيْبِ قَالَ عَمْدُونَ بِحَدِيثُ عَمْدٍ وَبُنِ الْعَاصِ قَالَ عَرَائِيثُ الْحَمْدَ وَابْنُ شَعْيَبِ عَمْدٍ وَبُنِ الْعَاصِ قَالَ عَمْدُونَ بِحَدِيثُ عَمْدٍ وَبُنِ الْعَلَى وَذَكَرَ عَمْدٍ وَبُنِ الْعَمْوِقُ وَذَكُو عَمْدُونَ بِحَدِيثُ عَمْدٍ وَبُنِ الْعَلَى قَالَ عَلَى الْعَلَى قَالَ عَنْ مُولِي اللّهُ عَلَى وَالْعَلَى قَالَ الْعَلَى عَلَى الْعُلْمِ قَالَ عَلَى الْعَلَى عَلَى وَالْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى وَالْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى وَالْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى وَالْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعُنْ وَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللّهِ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى الْعَلَى

### یاس متجد بنانا مکروہ ہے

#### مههما: باب مبجد مين سونا

۳۰۴: حضرت ابن عمرضی الله عنبها سے روایت ہے کہ ہم رسولیا الله علیہ وسلم کے زمانے میں موجد میں سوجایا کرتے ہیں موجایا کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محب این عبدائن عمر منحی ہے۔ یعض المان علم نے معبد میں سونے کی اجازت دی ہے ابن عباس فرم ماتے میں کہ محبد کو سونے اور قبلولد کرنے کی جگہ نہ بناہ بعض اللم علم کا حضرت ابن عباس منحی الله عنم کا حضرت ابن عباس منحی الله علم کا حضرت ابن عباس منحی الله عنم کا حضرت ابن عباس منحی الله علم کا حضرت ابن عباس منحی الله علم کا حضرت ابن عباس منحی الله علم کا حضرت ابن عباس منحی الله عنم کا حضرت ابن عباس منحی الله علم کا حضرت ابن عباس منحی الله علم کا حضرت ابن عباس منحی الله علم کا حضرت الله علم کا حضرت ابن عباس منحی الله علم کا حضرت ابن عباس منحی الله علم کا حضرت کا حضرت الله علم کا حضرت ک

۲۳۵: باب معجد میں خرید و فروخت می شده چیزوں پوچھ کچھا درشعریز شنا مکروہ ہے

۳۰۵: عروین شعیب این والد اور وه ان کے دادا نقل کرتے ہیں کدرسول الدھ کی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مجدیل محتر پڑھنے، ترید وفر وخت کرنے اور جعد کے دن نماز جعد سے مبلے حلقہ بنا کر شخصنے ہے۔ اس باب بل بریدة رضی اللہ عند اور انس رضی اللہ عند سے بھی روایت ہے۔ امام ابوعینی ترید گئ فر باتے ہیں عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عند ہی حدیث حس سے اور عمر و بن شعیب وہ عمر و بن اللہ عند ہیں۔ شعیب بن مجد بن اسلیل بخار گئر باتے ہیں میں نے احد اور اور اسال کی اللہ عند ہیں۔ امام کھر بن اسلیل بخار گئر باتے ہیں میں نے احد اور اسال کے اور کا واراسال کی کوال حدیث سے استدال کرتے ہوئے ساا درشعیب بن کوال حدیث سے استدال کرتے ہوئے ساا درشعیب بن

مجد کوعبداللہ بن عرق ہے سائے ہے ۔ امام ابوعیسی ترفدی کہتے ہیں کہ جس نے عمرو بن شعیب کی اس حدیث میں کلام کیا اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے اس کی وجد صرف میہ ہے کہ عمرو بن شعیب نے بدا جا دیا گار کیا گار ان کے نزدیک عمرو بن شعیب نے بدا جا دیث اپنے واوا کے بین سین علی بن عبداللہ ، یکی بن سعید کے حوالے سے خیس سین علی بن عبداللہ ، یکی بن سعید کے حوالے سے کی میں کہ عرف کر دو گئے ہیں کہ عرف کو مرد کے سے علا می ایک جماعت نے سمجد میں خرید وفر وخت کو کمرو میں کہا ہے ۔ امام احمد اور آخی بھی اس کے قائل میں ۔ بیض تا بعین اس کی اجازت ویت میں اور خود نی علیق ہے مروی کی اور احت کے مروی کئی اور ادیث سے مروی کی اور ادیث سے مروی کی اور ادیث سے مروی کی اور ادیث ہے مروی کی اور ادیث ہے مروی کا بات ہے۔

مُحَمَّدٌ وَقَدْ سَمِعَ شُعَيْبُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ عَمُو وَقَلَ اللهِ عُنِ عَمُو عَلَمُ عَمُو عَمَّ عَكُلَمَ فِي حَدِيثِ عَمُ وَمَنُ تَكُلَّمَ فِي حَدِيثِ عَمُ وَمِن شَعَيْبِ إِنَّمَا ضَعْفَهُ لِآنَهُ يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيفَةِ جَدِهِ كَانَّهُم مَ رَأُو أَنَّهُ لَمُ يَسُمَعُ هَذِهِ اللَّخَادِيث مِن جَدِهِ قَلْ وَأَو أَنَّهُ لَمُ يَسُمَعُ هَذِهِ اللَّخَادِيث صَعِيدِ اللَّهِ قَلْ كَرَعَن يَحْيي بُنِ صَعِيدٍ اللَّهِ قَلْ كَرَعَن يَحْيي بُنِ صَعِيدٍ اللَّهِ قَالَ حَدِيثُ عَمُوهِ بُنِ شُعَيْبٍ عِنْدَنَا وَاهِ صَعِيدٍ اللَّهِ قَالَ حَدِيثُ عَمُوهِ بُنِ شُعَيْبٍ عِنْدَنَا وَاهِ صَعِيدٍ اللَّهِ قَالَ حَدِيثُ عَمُوهِ بُنِ شُعَيْبٍ عِنْدَنَا وَاهِ المَسْعِدِ وَبِهِ يَقُولُ الْحَمْدُ وَاللَّهِ عَلَى النَّيْمِ مَلُ اللَّهِ عَلَى النَّيْمِ مَلُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْعِدِ وَقَدْ رُوى عَنِ النَّيمِ صَلَّى وَالْمَسْعِدِ وَقَدْ رُوى عَنِ النَّيمِ صَلَّى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْرٍ حَدِيثِ وُرُخَصَةٌ فِي الْمَسْعِدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْرٍ حَدِيثِ وُرُخَصَةٌ فِي الْمَسْعِدِ وَقَدْ رُوى عَنِ النَّيمِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْرٍ حَدِيثِ وَرُخُونَهُ فِي الْمَسْعِدِ.

کی اور این ایک ایک ایک ایک اور اون بیٹنا) اور اداویث میں تطبیق یہ ہے کہ تورتوں سے اگر قبروں پر جزع وفزع (رونا پیٹنا) اور افاف شریعت کام کرنے کا اندیشہ ویا ہے پردگی کا خوف ہوتو مکروہ ہے۔ جمہور علماء کے زدیک قبر رکھ طرف رخ کر کے نماز پڑھنا کہ مکروہ ہے اور یکی حکم قبر پر کھڑے ہو کر مماز پڑھنے کا ہے۔ (۱) قبروں پر چراغ طبانا نا جائز ہے (۲) محید میں سونا جمہور فقہاء کے مزدیک مکروہ ہے (۳) مساور میں حمد و ثناء اور دفاع اسلام کی خاطر اشعار پڑھنا تو جائز میں بصورت دیگر مکروہ ہے (۳) مشدہ اشیاع کا اطلاع کرنا اور ثریدوٹر وخت مساجد میں مکروہ ونا جائز ہے۔ نبی کریم میں کے ایک اظہار فرمایا ہے۔

۲۳۲: باب وه مجدجس کی بنیادتقوی پر رکھی گئی ہو ٢٣٦: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِيُ اُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى

۲۰۷: حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ بنی خدرہ اور
بن عرف کے دو آدمیوں کا اس مجد کے بارے میں
اختلاف ہو گیا جس کی بنیاد تقویٰ پررکئی گئی ہے۔خدری نے کہا
دہ رسول اللہ عظیمت کی معبد ہے اور دوسرے نے کہا وہ مجد قباء
ہے بھر وہ دونوں حضور عظیمت کی خدمت میں حاضر ہوئے
ہے بھر وہ دونوں حضور عظیمت کی خدمت میں حاضر ہوئے
ہے بیر ت کی بطائیاں ہیں۔ امام ابو تیسی ترنی تی تیل اوراس میں
بہت ہی بھلائیاں ہیں۔ امام ابو تیسی ترنی تی فرماتے ہیں سید مدیث حس سی ہے۔ امام ترنی تی فرماتے ہیں ابو کر، علی بن

ابن تَحْدَقُ فَنَا فَتَنِهُ فَا حَاتِمُ ابنُ السَّمْعِيلَ عَنُ انْيُسِ الْبَ الْبَيْ يَحْمِيلُ عَنْ انْيُسِ الْبَيْ الْمَدِّى رَجُلْ مِنْ الْبَحْدُرِيَّ قَالَ رَبَّا لِمَعْمَدُونَ الْجَدِي قَالَ رَاهُ الْمَدْرِي رَجُلْ مِنْ الْبَدِي اللَّهِ عَلَى الشَّقْوى فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُحَدِّرِي فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى ذَلِكَ فَقَالَ هُوَعِلْمَا يَعْنَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى ذَلِكَ فَقَالَ الْمُوعِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى ذَلِكَ فَقَالَ الْمُوعِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى ذَلِكَ كَنْ رَكِنَ فَقَالَ الْمُوعِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى ذَلِكَ كَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى ذَلِكَ فَقَالَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى ذَلِكَ عَنْ رَكِكَ فَقَالَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْكَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

الصَّلُوةِ الصَّلُوةِ الصَّلُوةِ الصَّلُوةِ الصَّلُوةِ

حَدِيْكَ حَسَنَّ صَحِيْحٌ حَدَّثَنَا ٱلُو بَكُو عَنُ عَلِيِّ بُنِ عَبُداللَّهِ قَالَ سَالُتُ يَحْنَى بُنَ سَفِيدِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِى يَحْنَى الْاَسْلَمِي فَقَالَ لَمُ يَكُنُ بِهِ بَأَسٌ وَاَخُولُهُ آنَيْسُ بُنُ اَبِى يَحْنِى أَقْبِتُ مِنْهُ

٣٣٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّلَوْةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ ١٣٠٠ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ اَبُو كُريَبٍ وَسُفَيَانُ بُنُ الْحَدِيْدِ بَنِ جَعُفَرِنَا وَكُورَ مِنْ الْعَلَاءِ اَبُو كُريَبٍ وَسُفَيَانُ بُنُ الْعَالَاءِ اَبُو الْمَدِيْدِ بُنِ جَعُفَرِنَا الْمَوْمَ السَيْدَ بُنَ طُهَهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَالِيقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَوْةُ فِي مَسْجِدِ فَيَّاءٍ كَمُمُورَةٍ وَفِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْبَابِ عَنُ سَهْلِ بُنِ خَيْفِ قَالَ الْوَعِيسِى حَدِيثُ السَيْدِ بُنِ السَّيْدِ بَنِ السَّيْدِ بَنِ السَّيْدِ بَنِ السَّيْدِ بَنِ المَعْدِيثُ وَلاَ نَعُرِفُ لِاسَيْدِ بَنِ عَلَيْمُ وَلاَ نَعُرِفُ لِلْسَيْدِ بَنِ جَعُفَرٍ حَدِيثُ وَلاَ نَعُرِفُ لِاسَعَدِ بَنِ جَعُفَمِ حَدِيثُ وَلاَ نَعُرِفُ اللَّحِيثِ وَلاَ نَعُرِفُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَبُدِ المَحْدِيثِ وَلاَ نَعُرِفُ لَلْهُ الْمُعْمِدُ بَنِ جَعُفَمٍ حَدِيثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ جَعُلَمَ عَلَى المَعْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ جَعُلَمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيقُ وَلاَ الْعَلَقُ عَلَى اللَّهُ عَمْدُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيثُ وَلاَ الْعَلَقَ عَنْ عَبُدِ المَحْمِيدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْعَلِيلُ الْعَلِيلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَى الْعَلَيْلُ الْعَلَقِيلُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلِيلُ الْعَلِيلُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَيْلُ الْعَلَى الْعَلَقُ الْعَلَيلُ الْعُلِيلُ الْعَلَقُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَقُ الْعَلَى الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَالُولُولُولُولُ الْعَلَيْلُولُ الْعَلِيلُ الْعُلِيلُ الْعَلَقُ الْعَلَيْلُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَقُ الْعَلَيْلُ الْعَلَقُ اللْعَلِيلُولُ الْعَلَيْلُولُولُولُولُ الْعَلَيْلُولُ الْعُولُ الْعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْم

عبداللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے یکی بن سعید ہے تھر میں الی میکی اسلمی کے بارے میں یو چھا تو انہوں نے کہا ان میں کوئی حرج نہیں اور ان کے بھائی ایس بن الی یکی ان سے اعمیت ہیں۔

#### ٢٣٧: باب مسجد قباء مين نماز پڙھنا

2.49: ابوابرد مولی بن نظمه کہتے ہیں کہ انہوں نے اسید بن ظبیر انصاری رضی اللہ عنہ ہے تا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا معجد آباء میں نماز پڑھنا اس طرح ہے جیسے کی نے عمرہ اداکیا۔ اس باب میں مہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابوعینی ترقمی کہتے ہیں حدیث اسید رضی اللہ عنہ حسن غریب ہے اور بہی کوئی ہیں کہ اسید بن ظبیر کی اس کے علاوہ مجمی کوئی حدیث تھے ہو۔ اور ہم اس حدیث کو صرف ابواسامہ بواسط عبدالحمید بن جعفر کی روایت سے جانتے ہیں اور اسط عبدالحمید بن جعفر کی روایت سے جانتے ہیں اور ابواسامہ ابوالا برد کا نام زیاد مدینی ہے۔

۲۳۸: باب کونی متحد افضل ہے

۳۰۸: حضرت الو ہریہ وضی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ
رسول اللہ علیہ نے فر مایا میری اس مجد میں ایک نماز پڑھنا
کسی اور مجد میں نماز پڑھنے سے ایک ہزار درج بہتر ہے
سوائے مجد حرام کے (یعنی بیت اللہ کے )۔ امام ایعیمی
تر فدی فرماتے ہیں تغییہ نے اپنی حدیث میں عبداللہ کی بجائے
زید بن رہاح کا ذکر کیا ہے اور وہ ایوعبداللہ اغرے روایت
کرتے ہیں۔ امام تر فدی فرماتے ہیں میرحدیث حس صحیح ہے
اور ابوعبداللہ اغرکا نام سلمان ہے۔ میہ حدیث نبی کرتم سے
حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ کے واسطہ ہے کئی اسناد سے
مردی ہے اور اس باب میں حضرت علی میرونٹ ،ابوسعید رضی
مردی ہے اور اس باب میں حضرت علی میرونٹ ،ابوسعید رضی
اللہ عنہ بہیر بن مطعم ،عبداللہ بن زیبر "ابن عمروضی اللہ عنہمااور

9-9: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فر مایا تین مجدوں کے علاوہ کی اور محید کے لئے ( کثرت اتواب کی ثبیت سے )سفر نہ کیا جائے ۔مجد حرام (بیت الله ) میری مجد (محید نبوگ) اور محید الله فرماتے ہیں مید حدیث حریث محت سجے ہے۔

#### ٢٣٩: آباب مسجد كي طرف جانا

اس: حن بن علی خلال ،عبدالرزاق ہے وہ معمر ہے وہ زہری ہے وہ سعید بن سیتب ہے وہ حضرت ابو ہر بریا ہے اور وہ نبی عظیمہ ہے ابوسلمہ گل حدیث کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں ای طرح عبدالرزاق سعید بن سیتب ہے اور وہ ابو ہر بریا ہے وایت کرتے ہیں اور یہ یزید بن زریج کی حدیث ہے اصح ہے۔

الاس: ابن عرشفیان ہے وہ زہری سے وہ سعید بن مستب ہے

٣٠٩. حَدَّثَنَا النَّ اَبِيْ عُمَرَ نَا سُفْيَانُ بُنُ عُييْنَةَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ، بُنِ عُمْنِ عَنْ قَوْعَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ عَلَى فَوْعَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْمُحُدِّرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلْقَةٍ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْاَقْصَى قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيدٌ.

٣٣٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمَشْيِ اِلَى الْمُسُجِدِ ١٣١٠ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ مِنُ عَبُدِالْمَلِكِ ابْنِ آبِي ١٣١٠ اللَّوَارِبِ نَايَزِيُهُ مِنُ مُرَيِّعَ نَامُعُمَّرٌ عَنِ الرُّهُويِ عَنُ اللَّهِ صَلَّى الشَّوَارِبِ نَايَزِيُهُ مِنُ مُرْيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَنْ أَيْعُ هُرِيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ وَعَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَ وَعَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المَّلُولُ وَ وَعَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ رَاى المَّلُولُ وَ وَعَلَيْهُ مَنُ رَاى المَّلُولُ وَ وَعَلَيْهُ مَنْ رَاى المَّلُولُ وَ وَمَعْهُمُ مَنُ اللَّهُ وَلِي المَّلُولُ وَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ المَسْرِي عَلَيْ المَّلُوقَ وَمِنْ الْمَشَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَلُولُ وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ الْمَلُولُ وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ الْمَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ الْمَلُولُ وَ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ

٣١١: حَلَّثُنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيّ الْخَلُّالُ انَا عَبُدُالرَّرَاقِ نَامَعُمْرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ المُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ المُّهُرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ المُّهُرِيِّ عَنْ البَّيِي صَلَّى عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيُرةً بِمَعْنَا هُ هَكُذَاقًالُ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيُرةً بِمَعْنَا هُ هَكُذَاقًالُ عَبُدُالرَّزَاقِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِي هُرَيُرةً وَهَذَا اَصَحَّ مِنْ حَدِيثِ يَزِيُدِ ابْنِ زُرْيَعِي.

٣١٣: حَدَّثَنَا أَبِنُ أَبِي عُمَرَ نَاسُفُيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُوَيُورَةَ عَنِ النَّبِيّ وه الوهربريُّ اوروه في عَلِيَة حال كاش روايت كرت

### ۲۲۰: بائماز کے انظار میں محدمیں بنتضنے کی فضیلت

٣١٣: حضرت الوج مرةً سے روأیت ہے کہ رسول اللہ علقے ففراياتم مين سے كوئى شخص جب تك كسى نماز كا انظار كرتا ہے گویا کہ وہ اس وقت تک نماز ہی میں (مشغول ) ہے ادراس کے لئے فرشتے ہمیشہ دعائے رحمت ما تکتے ہیں جب تک وہ سجد میں بیٹھار ہے اور جب تک اسے حدث نہ ہو۔ (وہ کہتے ہیں) "أَلْلَهُمَّةُ اغْفِرُ لَهُ ....." (اعالله الله عقرت فرماا الله اس پررحم فرما) پس حضر موت کے ایک آ دمی نے عرض کیا اے ابو ہرریہ صدت کیا ہے آیٹ نے فرمایا ہوا کا خارج ہونا خواہ آواز ہے ہو یا بغیرآ واز ہے۔اس باب میں حضرت علیٰ ایوسعید،انس عبدالله بن مسعوداور سبل بن سعدٌ ہے بھی روایت ہے۔

> ٢٣١: باب چائی کرنماز برطنے کے بارے میں

۳۱۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز يزهة تته جنّا في يرساس باب مين ام حبيبه رضى الله عنها ، ابن عمر رضى الله عنهما ، امسَّليم رضى الله عنهاعا كشدرضي اللدعنها ميموندرضي اللدعنها ام كلثوم رضي الله عنها بنت ابوسلمه رضى الله عنه بن عبدالاسد سے بھى روايت ب اور بنت ابوسلمه رضي الله عنهما كانبي عليلية سي ساع نبيل رامام ابعیسی تر فدی فرماتے ہیں حدیث ابن عباس حسن سیح ہاور یمی قول ہے بعض اہل علم کا ۔امام احمدٌ اور اسختْ کہتے ہیں کہ نبی كريم علي كا چناكى يرنماز يرهنا ثابت بـ امام ابويسى

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُحُوَهُ.

## • ٢٣ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الْقُعُوْدِ فِي الْمَسْجِدِ لِإِنْتِظَارِ الصَّلْوِةِ مِنَ الْفَصُل

٣١٣: حَدَّثَنَا مُحُمُودُ بُنُ غَيُلاَنَ نَا عَبُدُالرَّزَاق نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بُن مُنَبِّهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَوَالُ اَحَدُكُمْ فِي صَلوةٍ مَادَاهَ يَنْتَظِرُهَا وَلا تَزَالُ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلى أَحَدِكُمُ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ ٱللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ ٱللَّهُمَّ ارْحَمُهُ مَالَمُ يُحُدثُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضَرَ مَوْتَ وَمَا الْحَدَثُ يَا آبَاهُرَ يُرَةً فَقَالَ فُسَآءٌ أَوْضُرَاطٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيّ وَآبِي سَعِيْدٍ وَأَنَّسِ وَعَبُدِاللَّهِ بُن مَسْعُوْدٍ وَسَهُل بُن سَعُدٍ قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْتُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

# ٢٣١: يَاكُ مَاجَاءَ فِي الصَّلْوَة

عَلَى الْخُمُ وَ

٣١٣: حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ نَاأَبُو الْآ حُوَض عَنُ سِمَاكِ بُن حَدُوبِ عَنْ عِكُم مَةَ عَنُ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمُورَةِ وَفِي الْبَابِ عَنُ أُمَّ حَبِيْبَةَ وَابُنِ عُمَرَ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَعَائِشَةَ وَ مَيْمُوْنَةً وَأُمَّ كُلُّثُوْم بِنُتِ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِالْاَسَدِ وَلَمْ تَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُوعِيْسَى حَدِيْتُ ابُن عَبَّاس حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيُحٌ وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهُلِ الْعِلْمِ وَقَالَ آحُمَدُ وَاسُحْقُ قَدْ ثَبَتَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّاوْةُ عَلَى الْحُمُرَةِ قَالَ

تر مَدَى ْ فَرِ مَاتِ جِينْ " خَمِرهُ " چِھوٹی چِناٍ کَی کو کہتے ہیں۔

٢٣٢: باب بوي چائي پرنماز پرهنا

اسم برائی بی برائی بی باری بیان پر بار بستا در مین الله عند فریات میں که بی اکرم صلی الله عند فریات میں که بی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے نماز پڑھی بری چٹائی پر -اس باب میں حضرت انس رضی الله عند میں فریات ہیں حدیث میں روایت ہے ۔ابوئیس کر ندگ فرمات ہیں حدیث حضرت ابوسعید حسن رضی الله عند ہے اور اکثر اللی کم کا اس پر عمل ہے جبکہ اللی علم کا ایک جماعت نے زمین پر نماز پر عمل ہے۔

۲۲۳: باب بچھونوں پرنماز پڑھنا

۳۱۷: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم ہم سے خوش طبق کرتے یہاں سک کہ رسول الله علیہ وسلم ہم سے خوش طبق کرتے یہاں نغیر کیا ۔ حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں پھر ہمارا پھوتا دو ہو یا گیا اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس پر تماذ پڑھی۔ اس باب میں انس رضی الله علیہ وسلم نے اس پر تماذ پڑھی۔ اس فرماتے ہیں انس رضی الله عند کی حدیث حسن سجھ ہے اور اس پر اکثر صحاب رضی الله عند کی حدیث حسن سجھ ہے اور اس پر اکس وغیرہ پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اور امام احمد اور اس میں کوئی حرج نہیں اور امام احمد اسلامی میں کوئی حرج نہیں اور امام احمد استحق کے کہا تھیں کہیں کہیں کہیں کوئی حرج نہیں اور امام احمد استحق کی حدیث کی درج نہیں اور امام احمد استحق کی حدیث کی ح

۲۲۲۳: باب باغون مین نماز برد هنا

۳۱۷: حضرت معاذ بن جبل رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم پاغ میں نماز پڑھنا پہند فرماتے ہیں حیطان لیعنی باغ میں ۔ ابوداؤ د کہتے ہیں حیطان لیعنی باغ میں ۔ اما ابوعیشی ترذی رحمہ الله فرماتے ہیں حدیث معاذ رضی الله عنه فریب ہے اور ہم اسے حسن بن ابوجعفر کی روایت کے علاوہ کی اور سے نہیں جائے اور حسن بن ابوجعفر کی روایت کے علاوہ کی اور سے نہیں جائے اور حسن بن ابوجعفر کی

٢٣٢: بَابُ مَاجَاءً فِي الْصَّلُوةِ عَلَى الْحَصِيْرِ ٣١٥: حَدَّفَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيَّ نَاعِيْسَى بُنُ يُونُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِيُ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ عَنُ آبِيُ سَعِيْدِ آنَّ النَّعِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيْرٍ وَفِي الْبَابِ

ٱبُوْعِيْسِلِي وَالْخُمُرَةُ هُوَ حَصِيْرٌ صَغِيْرٌ.

النَّبِيُّ صَّلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيْرٍ وَفَى الْبَابِ عَنُ اَنَسِ وَالْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ اَبُوْعِيْسَى وَحَدِيْثُ اَبِى سَعِيْدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ اِلَّا أَنَّ قُومًا مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ الْحَارُوا الصَّلُوةَ اَهْلِ الْعِلْمِ الْكَالَةِ اللَّهِ الْكَالَةِ الْمُعْلَمُ الْعِلْمِ الْحَارُوا الصَّلُوةَ

عَلَى الْآرُضِ اسْتِحْبَابًا .

٢٣٣٠ . بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَوْ قِ عَلَى الْبُسُطِ
٢ ٣١٧ : حَدَّثَنَا هَنَادُ نَاوَكِمْ عَنُ شُعْبَةَ عَنَ آبِي النَّبَاحِ
الصُّبَعِيّ قَالَ سَمِعُتُ آنَسَ ابْنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا حَتَى كَانَ
يَقُولُ لِلَاجَ لِي صَعِيْرِ يَا آبَا عَمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّعُيْرُ قَالَ
يَقُولُ لِلَاجَ لِي صَعِيْرِ يَا آبَا عَمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّعُيْرُ قَالَ
وَنُضِحَ بِسَاطُ لَنَا فَصَلَّى عَلَيْهِ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابُنِ
عَبَّاسٍ قَالَ آبُوعِيسُنَى حَدِيثُ آنَسِ حَدِيثٌ حَسَنَ
صَحَيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذِيثُ آنَسِ حَدِيثُ حَسَنُ مَسِنَ اللهِ عَنِ ابُنِ
صَحِيمٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذِيثُ الْعَلَيْمِ وَلَى الْبَابِ عَنِ ابُنِ
صَحِيمٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذِيثُ الْعَلَيْمِ وَلَمْ يَرُوا بِاللَّهِ لَمُ مَا وَلَمْ يَرُوا بِاللَّهِ لَمُ مَوْلَمُ يَرُوا بِاللَّهِ لَمُ اللَّهِ لَمُ عَلَى النِّياحَ وَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُعِلَى الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٣٣٣ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّلُو قِ فِي الْحِيْطَانِ ٢٣٣ : حَرْتَ مَحْمُوهُ بُنُ غَيْلاَنَ ثَنَا أَبُو دَاوْدَ نَا ١٣١٠ : حَرْتَ الْحَسَنُ بُنُ أَبِي بَعْفَرِعَنُ أَبِي الطُّفَيَلِ بَهِ كَرْمُول اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعِي الطُّفَيَلِ بَهِ كَرَرُول اللَّهَ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَعْفَرِعَنُ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ فَرَاتَح تَصْهُ - رَجَبُ الصَّلُوةَ فِي الْجِيْطَانِ قَالَ أَبُودَاؤَدَ يَعْنِي اللهُ عَنْ مَعَاذِ خَدِيثُ غَرِيْبُ اللهُ عَنْ مَعاذِ خَدِيثُ غَرِيْبُ اللهُ عَنْ مُعادِ حَدِيثُ عَرِيْبُ اللهُ عَنْ مَعادِ حَدِيثُ عَرِيْبُ اللهُ عَنْ مُعادِهُ كَا اللهُ عَنْ مُعادِ حَدِيثُ عَرِيْبُ المَّعْمَ يَعْدِيلُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ كَعَادِهُ كَا اللهُ عَنْ أَبِي بَعْفَلُ كَعَادُهُ كَا اللهُ عَنْ أَبِي بَعْفَوْ كَعَادُهُ كَاللهُ عَلِيلًا اللهُ عَنْ أَبِي بَعْفَوْ كَعَادُهُ كَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

یجیٰ بن سعید قطان وغیرہ نے ضعیف کہا ہے ۔ابوز بیر کا نام محد بن مسلم بن مدرس ہے ۔اورابوطفیل کا نام عامر بن واثلہ ہے ۔

أَبُوَ ابُ الصَّلْوَة

#### ۲۳۵: باب نمازی کاستره

۳۱۸: حفرت موی بن طلحه رضی الله عند این والدی نقل کرت بین کررسول الله صلی الله علیه و الدیم علم می کرت بین کرد کرد کوئی چیز سے کوئی این علی کردی کی طرح کوئی چیز رکھ کے اور پرواہ ندکرے اس کی جواس کے آگے ہے گزرجائے۔
آگے ہے گزرجائے۔

اس باب میں ابو ہر پرہ ، بہل بن ابو حمد ، ابن عمر ، بترہ بن معبد ، ابن عمر ، بترہ بن معبد ، ابن عمر ، بترہ بن ابو حمد ، ابن عمر ، بن معبد ، ابو قد نے اور اللہ علم کا ای پر عمل ہے وہ کہتے ہیں حدیث طلحہ تا سن حج ہے اور اہل علم کا ای پر عمل ہے وہ کہتے ہیں کہ امام کا سترہ اس کے ویتھے تماز پڑھنے والوں کے لئے کا ٹی ہے ۔ والوں کے لئے کا ٹی ہے ۔

### ۲۳۷: بابنمازی کے آگے سے گزرنا مکروہ ہے

۱۳۱۹: بر بن سعید کتے ہیں کہ زید بن خالد جمنی نے ایک شخص کوابوجہم کے پاس جیجا بہ بات ہو چھنے کے لئے کہ انہوں نے نمازی کے آگر رنے کے متعلق نبی اگرم میلی ہے کیا سا ہے۔ ابوجہم نے کہارسول اللہ میلیا نے فرمایا اگر نمازی کے آگے ہے گزرنے والے کو میہ معلوم ہوجائے کہ اس کی سراکیا ہو وہ چاہیں تک گھڑا رہنے کو نمازی کے سامنے ہے گزرنے پر ترجیح دے۔ ابو النظر کتے نہیں جمیعہ معلوم نہیں چاہیں دن فرمایا ۔ یا چاہیں مہینے یا چاہیں سال ۔ اس باب ہیں ابوسمید خدری ، ابو جریرہ اور عبداللہ بن عمرہ ہے تھی روایت ہے۔ امام ابوجہ کی تروایت ہیں صدیت ابوجہم سن سحیح ہے اور بی علیات نے بہی مروی ہے کہ آپ علیات نے فرمایا کہ قرمایا کہ اور کا میاکی کے وَالْمَحْسَنُ الْنُ آبِیُ جَعْفَرٍ قَدْ ضَعْفَهُ يَحْییَ بُنُ سَعِيْدٍ وَغَیْرُهُ وَاَبُو الزَّبْیُرِ اسْمَهُمْ مُحَمَّدُ بَنُ مُسْلِمٍ بُنِ تَدُرُسٍ وَاَبُو الطُّقَیْلِ اسْمُهُ عَاصِرُ بُنُ وَاقِلَةً .

#### ٢٣٥ : بَابُ مَاجَاءَ فِي سُتُرَةِ الْمُصَلِّي

٣١٨: حَدَّثَنَا قَتَيْبُهُ وَهَنَّادٌ قَالاً نَابُوالاً حُوصِ عَنُ سِمَاكِ ابْنِ حَرُبِ عَنُ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً عَنُ اَبِيهِ قَالَ قَالَ رَامُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ قَالَ وَلَوْ قَلْكَ مُهُ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً عَنُ اَبِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ يَسَالِي مَنْ مَرَّ مِنْ وَرَآءٍ ذَلِكَ وَلِي النَّاحِلِ فَلْيُصَلِّ وَلا يَسْلَى مَنْ مَرَّ مِنْ وَرَآءٍ ذَلِكَ وَلِي النَّانِ عَنْ اَبِي عَمَرَ وَسَبَرَةً هُولِيَ وَابْنِ عُمَرَ وَسَبَرَةً بَنِي مَعْسَدِ وَابْنِ عُمَرَ وَسَبَرَةً بَنِي مَعْسِدٍ وَآبِي جُحَيْفَةً وَعَائِشَةً قَالَ ابْوَعِيسُنى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَقَالُوا السُتُوةُ الْإِمَامِ السُتَرَةُ الْمِمَامِ السُتَرَةُ الْمِمَامِ الْعَلْمِ وَقَالُوا السُتُوةُ الْإِمَامِ السُتَرَةُ لِلْمَامِ السَّتَرَةُ الْمِمَامِ السَّتَرَةُ الْمِمَامِ السُتَرَةُ لِلْمَامِ السَّتَرَةُ الْمِمَامِ السَّتَرَةُ الْمَامِ السَّتَرَةُ الْمِمَامِ الْعَلْمَ وَقَالُوا السَّتُومَةُ الْإِمَامِ السَّتَرَةُ لِلْمَامِ السَّتَرَةُ لِلْمَامِ السَّتَرَةُ لَيْمَلُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللهُ الْمَامُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَامُ اللّهُ الْمَامِ اللّهُ الْمَامُ اللّهُ الْمَامِ اللّهُ الْمَامُ الْمِلْمُ الْمَامِ الْمِلْمُ الْمُلْمَامِ الْمُلْمَ الْمُلْمَامُ الْمُعْمَرِ وَالْمَامُ الْمُلْكِولُهُ الْمُلْمَامُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمَ الْمَامُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمَامِ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُل

# ٢٣٦: بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَى اَلْمُصلِيّ

9 / 11: حَدُثَنَا الْانُصَادِى ثَا مَعُنْ نَامَالِكُ بُنُ آنَسِ عَنُ الْمَالِكُ بُنُ آنَسِ عَنُ الْمَالِكِ بُنُ آنَسِ عَنُ الْمُسَلِّقِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فِى الْمَالِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فِى الْمَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فِى الْمَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَكَانَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ لَأَنْ يَقِفَ اَحَدُّكُمْ مِالَةَ عَامٍ حَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمُسَّرُّ بَيْنَ يَدَى اَحِيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَهُلِ الْعِلْمِ كَوِهُوا الْمُؤُورَ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى وَلَمُ يَرُوا اَنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ صَلَوْقَ الرَّجُلِ.

### ٢٣٧: بَابُ مَاجَاءَ لاَ يَقُطَعُ الصَّلْوةَ شَيُ ءٌ

٣٠٠: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ نَا يَزِيدُ. بُنُ زُرَيْعِ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُوِيَ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنَ عُبَدِ عَبْسِ قَالَ كُتُتُ رَدِيْتَ الْفَصَلِ عَلَى اَتَانِ فَجِئْنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِعِنَى قَالَ فَنَرَلْنَا عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بِعِنَى قَالَ فَنْرَلْنَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَعَلَى مَنْ عَبْسِ صَلُونَهُمْ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَآئِشَةَ وَالْفَصُلِ بُنِ عَبَّسٍ صَلُونَهُمْ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَآئِشَةَ وَالْفَصُلِ بُنِ عَبَّسٍ صَلُى اللهُ عَيْدُ وَمُلْتَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنَ عَمَرَ قَالَ اللهُ عَيْدِي وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اكْثَوْ الْمُلِقَ وَمُنَ حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ عِنْدَ اكْثُو وَسَلَمَ وَمَنُ عَبِي اللهِ عَلَيْهِ عِنْدَ اكْثُو وَسَلَمَ وَمَنُ الْعَلِمَ مِنَ التَّابِعِينَ قَالُوا لاَ يَقْطُعُ الصَّلُوةَ شَيْءً وَسَلَمَ وَمَنُ وَبِهِ يَقُولُ السَّفَيْلُ وَالشَّافِيقُ .

## ٢٣٨: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّهُ لاَيَقُطَعُ الصَّلُوةَ إلَّا الْكَلُبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرُاةُ

٣٢١: حَدَّثَنَا آخَمَدُ بَنُ مَنِيْعَ نَا هُشَيْمٌ فَا يُونُسُ
وَمَنْصُورُ بُنُ زَاذَانَ عَنُ حُمَيْدِ بَنِ هِلاَلِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ
ابْنِ الصَّاجِتِ قَالَ سَمِعْتُ آبَاذَرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ
عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ
دَيْهِ كَا ٰحِرَةِ الرَّحٰلِ أَوْ كَرَاسِطَةِ الرَّحٰلِ قَطَعَ صَلْتُهُ
كُلُبُ الْاسُودُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ فَقَلْتُ لَابِي ذَرِمَا
لُو الْاسُودِ مِنَ الْاحْمَر وَمِنَ الْابْيَصِ فَقَالَ يَا ابْنَ

میں ہے کی ایک کوسوسال کھڑا رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے نمازی بھائی کے آ گے ہے گزرے -اہل علم کا اس پڑھل ہے کہ نمازی کے آگے ہے گزرنا مکر وہ ہے لیکن اس سے نماز نہیں ٹوفق۔

### ۲۳۷: باباس بارے میں کی نماز کسی چز کے گزرنے ہے نہیں ٹوشی

۳۲۰: حضرت این عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ میں فضل کے ساتھ گدھی پرسوارتھا۔ ہم منی میں پینچوتو ٹی صلی الله علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ قماز پڑھ رہے تتے ہم آتر ہاورصف میں ل کے گدھی ان کے فماز تبیس ٹوٹی ۔ اس باب میں حضرت عائشہ رضی الله عنبها بضل بن عباس رضی باب میں حضرت عائشہ رضی الله عنبها بضل بن عباس رضی الله عنبها الله عنبها ترین کر ڈرک فرماتے ہیں حدیث ابن عباس رضی الله عنبها حدیث کر ڈرک فرماتے ہیں حدیث ابن عباس رضی الله عنبها حدیث میں من عباس رضی الله عنبها عبل حدیث ابن عباس رضی الله عنبها عبل کر اس کے بید حضرات فرماتے ہیں کہ نماز کی (گزرنے والی عبل کے بید عبیس ٹوٹی سفیان ٹورک اور امام شافعی کا کہی یہی کی تول ہے۔

# ۲۲۸: باب نماز کتے ،گدھےاورعورت کے گزرنے کےعلاوہ کسی چیز ہے نہیں ٹوٹتی

:۳۴: حضرت عبداللدین صامت کے روایت ہے میں نے ابود رسے سال کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جب کوئی مخص نماز پڑھے اوراس کے سامنے کجاوے کی بچھلی ککڑی کے برابر یا فرمایا درمیانی کلڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہوتو اس کی نماز کالے کتے گدھے یا عورت کے گزرنے سے ٹوٹ جائے گی عبداللہ بن صامت کہتے ہیں میں نے ابود رسے یا نوچھا کا لے اور سفید یا مسامت کیتے ہیں میں نے ابود رسے نے کہا تید ہے تو انجوں نے فرمایا اے تھیچے تو نے مجھے سرخ کی کیا تید ہے تو انجوں نے فرمایا اے تھیچے تو نے مجھے

أَخِيُ سَالَتَنِيُ كَمَا سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْكَلُّبُ الْاَسُودُ شَيْطَانٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِيُ سَعِيْدِ وَالْحَكَمِ الْغِفَارِيُّ وَاَبِيُ هُرَيُرَةَ وَاَنَسِ قَالَ أَبُوْعِيُسْي حَدِيْتُ أَبِي ذَرّ حَدِيُكْحَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ قَدُ ذَهَبَ بَعْضُ آهُلِ الْعِلْمِ الَّذِيهِ قَالُوا يَقُطُعُ الصَّلَوةَ الْحِمَارُ وَالْمَرُأَةُ وَالْكُلُبُ الْاَسُوَدُقَالَ ٱحُمَدُ الَّذِي لاَ أَشُكُّ فِيُهِ أَنَّ الْكُلُبَ الْآسُودَ يَقُطُعُ الصَّلْوةَ وَفِي نَفَسِىُ مِنَ الْجِمَارِ وَالْمَرُأَةِ آشَىُءٌ قَالَ اِسْخُقُ لاَ يَقُطَعُهَا شَيْءٌ إِلَّا الْكُلُبُ الْآسُودُ.

٣٣٩ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّلْوةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ٣٢٢: حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ نَا اللَّيْتُ عَنْ هِشَام هُوَ ابْنُ عُرُوةَ عَنْ اَبِيُهِ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ اَبِي سَلَمَةَ اَنَّهُ رَاى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمَّ سَلَمَةَ مُشْتَمِلُافِي قُوْبٍ. وَاحِدِ وَفِي الْبَابِ عَنْ آبِينَ هُوَيْوَةَ وَجَابِر وَسَلَمَةَ بْن ٱلاَتُحَوَعِ وَآنَسِ وَعَمُرِ وَبُنِ آبِيُ آسِيُدٍ وَآبِيُ سَعِيْدٍ وَكُيْسَانَ وَابُنِ عَبَّاسِ وَعَآثِشَةَ وَأُمَّ هَانِيءٍ وَعَمَّارِ بُن يَاسِرِ وَطَلُقٍ بُنِ عَلِيَّ وَعُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ الْانْصَارِى قَالَ أَبُوعِيْسٰي حَدِيْتُ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ حَدِيْتُ حَسَنّ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَمًا عِنْدَ ٱكْثَوْرَاهُلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمُ مِنَ السَّابِعِيْنَ وَغَيْرِ هِمْ قَالُوا لَا بَأْسَ بِالصَّلْوةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهُلِ الْعِلْمِ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي تُونِينَ .

ایہا ہی سوال کیا ہے جس طرح میں نے نبی مطابقہ سے یو چھا تو آب علی فضر مایا کالا کماشیطان براس باب میں ابوسعید، تحكم غفاري ،ابو مررية ،اورانس رضى التعنهم ي يحى روايات مروى ہیں۔امام ابومیسیٰ ترندیؓ فرماتے ہیں حدیث ابوؤر ﴿ حسن صحیح ہے اور بعض ابل علم كايبي خيال ہے كه كر مصفحورت يا كالے كتے كے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔امام احد فرماتے ہیں کہ سیاہ كة كَرِّرِ نِي مِنْ الْوَشْخِ مِينَ تَوْجِي شَكَنْ بِينِ البِينَ لَد هِ اورعورت کے بارے میں مجھے شک ہے۔امام الحق" فرماتے میں كەسواك كالےك كے كسى چزسے نماز نبيس توثق \_

أبُهُ الله الصَّلَّه ة

### ۲۲۹: باب ایک کیڑے میں نماز پڑھنا

۳۲۲: حضرت عمر و بن الی سلمه رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ویکھا۔ اس باب مين ابو بريره رضي الله عنه، حابر رضي الله عنه ،سلمه بن ا كوع رضى الله عنه ،انس رضى الله عنه ،عمر وبن ابواسيد رضى الله عنه، ام هاني رضي الله عنها ، عمار بن ياسر رضي الله عنه ، طلق بن على رضى الله عنه اورعما و ہ بن صامت انصاري رضي الله عنه ہے بھی روایت ہے۔ امام ابوعیسی ترندی فرماتے ہیں حدیث عمر وبن ابوسلمه حسن سيح ہے اور صحابةٌ وتا بعينٌ اور ان كے بعد کے اکثر علاء کا ای برعمل ہے کہ ایک کیڑے میں نماز پڑھنے مین کوئی حرج نہیں بعض اہل علم کہتے ہیں کوآ وی دو کیڑوں میں نماز پڑھے۔

(쓴) ایک کپڑے میں نماز پڑھنا یہاں جواز کیلئے ہے کہ غربت میں ایسا بھی ہوسکتا ہے اور صحابہؓ کے او پر تو ایک ایساد ور بھی گذر ا ہے کہ شوہراور بیوی کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا ایک نماز پڑھتا تو دوسرا کونے میں پیٹے جاتا بھر دوسرا پڑھتا تو پہلا ایسا کرتا۔

۲۵۰: باب قبلے کی ابتداء

۳۲۳: حضرت براء بن عازبٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیلہ علیہ جب مدینہ تشریف لائے تو سولہ باسترہ مہینے تک بیت

• ٢٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي ابْتِدَاءِ الْقِبْلَةِ ٣٢٣: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا وَكِيُعٌ عَنُ اِسُرَائِيْلَ عَنُ اَبِي

اِسْحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ ابْنِ عَارِبِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ صَلَّى نَحُوَبَيْتِ الْمَقُدِس سِتَّةَ أَوُسَبُعَةَ عَشَرَشَهُرًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنُ يُّوَجَّهَ إِلَى الْكُغْبَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَدُنُوكَ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُو لِيَنَّكَ قَبُلَةً تَرْضَهَا فَوَلَّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسُجِدِ الْحَوَامِ فَوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ وَكَانَ يُحِبُّ ذَٰلِكَ فَصَلَّى رَجُلٌ مَعَهُ الْعَصْرَ ثُمَّ مَوَّعَلَى قَوْم مِنَ ٱلْاَنْصَارِ وَ هُمُ رُكُوعٌ فِى صَلْوَةِ الْعَصُرِ نَحُوَ بَيْتِ الْمَقَّدِس فَقَالَ هُوَ يَشُهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّهُ قَدُوْجَهَ اِلَى الْكَعْبَةِ قَالَ فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاس وَعُمَارَةَ بُن أَوُس وَعَمُرو بُن عَوُفِ الْمُزَنِيّ وَانَسِ قَالَ اَبُوْعِيُسْنِي حَدِيْتُ الْبَرْآءِ حَدِيْتُ حَسَنُ صَحِيْحٌ وَقَدُ رَواى سُفُيَانُ النَّوُرِئُ عَنُ أَبِى اِسْحَقَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَاوَكِيْعٌ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارِ عَن ابُن عُمَرَقَالَ كَانُوا رُكُوعًا فِي صَلُوةِ الصُّبُحِ قَالَ أَبُوُعِيُسْي هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيُحٌ.

701: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ قِبْلَةٌ 
٣٣٠: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي مُعَشَرِ نَا أَبِى مُعَشَرِ عَنُ مُحَمَّدِ 
بُنِ عَمُر وعَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ 
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَائِيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ قِبْلَةٌ 
٣٣٥. حَلَّنَا يَحْيَى بَنُ مُوسَى نَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِي 
مَعْشَرٍ مِنْلَةً قَالَ آبُوعِيسنى حَدِيثَ آبِى هُرَيُرةً قَلَ 
رُوىَ عَنْهُ مِنْ غَيْرٍ وَجُهِ وَقَدُ تَكَلَّمَ يَعْضَ آهَلِ الْعِلْمِ 
فِى آبِى مَعْشَرِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ وَاسْمَهُ نَجِيْحَ مَوْلَى 
بَيْنَ مَاسِمٍ قَالَ مُحَمَّدُ لاَ أَرُويُ عَنْهُ شَيْنًا وَقَدُ رَائِي 
فَعْلُمْ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ 
مَنْهُ النَّاسُ قَالَ مُحَمَّدُ وَحَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ 
الْمَدْرَمِي عَنْ عُشَمَانَ ابْنِ مُحَمِّدٍ الْلَهِ بْنِ جَعْفَرٍ 
الْمَدْرَمِي عَنْ عُشَمَانَ ابْنِ مُحَمِّدٍ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ 
الْمَدَرَمِي عَنْ عُشَمَانَ ابْنِ مُحَمَّدٍ الْلَهِ بْنِ جَعْفَرٍ 
السَمْحَرَمِي عَنْ عُشَمَانَ ابْنِ مُحَمَّدٍ الْالْحِيْسِ عَنْ عُشِيمً عَنْ عُرْمِي عَنْ عُشَمَانَ ابْنِ مُحَمَّدٍ الْلَهِ بْنِ جَعْفَرٍ 
السَمْحَرَمِي عَنْ عُشَمَانَ ابْنِ مُحَمَّدٍ الْلَهِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ الْمَاسَى عَلَى عَنْ عَلَى الْمَلْوَى عَنْ عُسَلَى اللَّهُ عَنْ عَمْوالَ الْمَاسَلَ عَنْ الْمَشْرِقِ اللَّهُ عَلَى الْمَالَ الْمَاسَلَ الْمَاسَلَى عَلَى الْمِنْ الْمَعْمَدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ الْمُعْمَدِي عَلَى عَنْ عُسَمِي عَنْ عُشَوالَ الْمَاسَلُونَ الْمَعْمَدِ الْمُؤْمِقِيمِ عَنْ عُسُمَانَ الْمَعْمَدِ اللَّهُ الْمِنْ الْمَعْمَانَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْمَانَ الْمَوْلِي الْمُؤْمِلَةُ الْمَاسُولِ الْمُنْ الْمَاسُولُ الْمُنْ الْمِنْ الْمَالَ الْمُنْ الْمِنْ الْمَاسُولِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمِنْ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمَاسُولُ الْمِؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْ

المقدس كي طرف منه كر كے نماز يڑھتے رہے اور آ بي بيت الله كى طرف منه كرنا يبندكرت تصاس يرالله تعالى في به آيت نازل فرمائي "فَدْنَوى تَفَدُّبُ وَجُهكَ ... الغ" للذا آب نے کعب کی طرف رخ کرلیا۔ جے آپ پندکرتے تھے۔ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ عصر کی نماز بڑھی پھروہ انصار کی ایک جماعت کے پاس سے گزراجورکوع میں تھے ان کارخ ہیت المقدس کی طرف تھا اس صحائیؓ نے کہا کہ وہ گواہی دیتا ہے كراس نے رسول الله عظیمت كے ساتھ نماز برهى اورآپ علیمت نے کعبہ کی طرف منہ پھیرلیا۔ رادی کہتے ہیں اس بران لوگوں نے رکوع ہی میں اینے رخ کعیدی طرف پھیر لئے۔اس باب میں ابن عمر ءابن عباس عمارہ بن اوس عمر دبن عوف مزنی اور انس رضی الله عنهم سے بھی روایت ہے۔ امام ابوعیسیٰ ترمذی ا فرماتے ہیں حدیث براء حسن سی ہے اے سفیان توری نے بھی ابواتحق" ہے روایت کیا ہے ۔ هناد ، وکیع سے وہ سفیان ہے اور وہ عبداللہ بن دینار نے قل کرتے ہیں کہ این عمرؓ نے فرمایا وہ لوگ فجر کی نماز کے رکوع میں تھے۔امام ترمذی کہتے ہیں ہد حدیث ہے۔

164: باب مشرق اورمغرب کے درمیان قبلہ ہے ۱۳۵۴: حضرت ابو ہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فر ہایا کہ شرق اور مغرب کے درمیان سب قبلہ ہے۔

۳۲۵: ہم سے روایت کی یکی بن موکی نے انہوں نے محمد بن ابو معشر سے اور پر کی روایت کی شش ۔ ابو پیٹ کی تر فر کا یا حدیث ابو ہریر ہ مصفر سے مروی ہے اور بعض ابو ہریر ہ مصفر سے مروی ہے اور بعض علماء نے ابو معشر کے حافظ میں کلام کیا ہے ان کا نام تجیع مولی بن باہم ہے۔ امام بخاریؒ نے کہا میں ان سے روایت نہیں کرتا جبکہ کیے حضرات ان سے روایت کرتے ہیں۔ امام محمد بن اسلحیل بخاریؒ نے کہا عبداللہ بن جعفر محروی کی عثمان بن محمد اختس سے جو بخاریؒ نے کہا عبداللہ بن جعفر محروی کی عثمان بن محمد اختس سے جو بخاریؒ نے کہا عبداللہ بن جعفر محروی کی عثمان بن محمد اختس سے جو بخاریؒ نے کہا عبداللہ بن جعفر محروی کی عثمان بن محمد اختس سے جو

سَعِيْدِ نِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ اَبِيُ هُرَيْرَةَ اَقُوىٰ وَاَصَحُّ مِنُ

روایت کرتے ہی سعید مقبری ہے وہ ابو ہری ہے وہ روایت ابومعشر کی حدیث سے قوی تر اوراضح ہے۔

حَدِيْثِ اَبِيْ مَعْشَرٍ . ٣٢٦: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ٣٢٧: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ بَكُو الْمَرُوزِيُّ نَا الْمُعَلَّى بُنُ نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مشرق ومغرب کے درمیان مَنْصُور نَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعُفَر الْمَخْرَمِيُّ عَنُ عُثْمَانَ بُن قبلہ ہے۔عبداللہ بن جعفر کومخر می اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ مُحَمَّدِ ٱلآخُنسِيِّ عَنُ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِي مسور بن مخرمه کی اولا دیسے ہیں ۔امام ابوعیسیٰ تر مذی رحمہ هُ رَيْرَ مَ عَن السَّبِي عَلَيْكُ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشُوق هُ مَا يَئِنَ الْمَشُوق الله كہتے ہیں بدحدیث حسن سجح ہے اور کئی صحابہ رضی الله عنہم وَالْمَغُوبِ قِبْلَةٌ وَإِنَّمَا قِيْلَ عَبُدُاللَّهِ بُنَّ جَعْفَو الْمَخُومِيُّ لِاَ نَهُ مِنُ وَلَدِ الْمِسُورِ بُن مَخْرَمَةَ قَالَ اَبُوْعِيسْني هَلْدًا ہے اسی طرح مروی ہے کہ مشرق ومغرب کے درمیان قبلہ ہے ۔ان میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ علی بن ابو خَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رُوىَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدِ مِنْ طالب رضى الله عنداور ابن عباس رضى الله عنهما بهي جير ـ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَشُوق حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرمات بين اگر مغرب والْمَغُربِ قَبْلَةٌ مِنْهُمُ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ وَعَلِيُّ بُنُ آبِي تمہارے دائیں ہاتھ اورمشرق بائیں ہاتھ کی طرف ہوتو طَالِب وَ ابْنُ عَبَّاس وَقَالَ ابنُ عُمَرَ إِذَا جَعَلْتَ اگرتم قبلہ کی طرف منہ کروتو درمیان میں قبلہ ہے ۔ابن الْمَغُرَبَ عَنُ يَمِينِكُ وَالْمَشُوقَ عَنْ يَسَارِكَ فَمَا مبارک رحمد الله کہتے ہیں مشرق اور مغرب کے درمیان بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبُلَةَ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قبلے کا تھم اہل مشرق کے لئے ہے ان کے نزویک اہل مَائِينَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُوبِ قَبْلَةٌ هَذَا لِآهُلِ الْمَشْرِقِ مرو( ایک شہر کا نام ہے ) کو ہائین طرف جھکنا جاہے۔ وَاخْتَارَ غَبُدُاللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ التَّيَاسُوَ لِآهُل مَرُو .

(ا النف) رینکم که شرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے اہل مدینہ کیلئے ہے کیونکہ وہاں سے قبلہ جنوب کی طرف ہے۔ نیزیہ ہے کہ دور ے نماز پڑھنے والوں کیلیے ست قبلہ ہی ضروری ہے لیکن مجدحرام میں عین قبلہ ضروری ہے۔ یاک و مندمیں ایبادور بھی گذراہے کہ ایک واُنش ورنے حساب لگا کر کہا کہ ہندوستان کی سب مساجد کارخ غلط ہے لوگوں کی نماز ہی ہیں ہوتی ان کی تربیر مندرجہ بالا حدیث سے ہوتی ہے۔ (مترجم)

۲۵۲: باب كه جوفض اندهرك میں قبلہ کی طرف منہ کئے بغیر نماز پڑھ لے

٣٢٤: حضرت عبدالله بن عامر بن ربيعه اين والديقال بنُ سَعِيْدِ السَّمَّانُ عَنُ عَاصِم بن عُبَيْدِ اللهِ بن عَبُد ﴿ كَرَتْ بِينَ كَمَانِهِ لَ فَرَمَا يم أيك مرتب في الله كَانَ عَنْ ساتھ اندھیری رات میں سفر کر رہے تھے اور قبلے کا رخ نہیں جانة تقيل برمخض في اين سامني كاطرف منه كرك نماز يرهى جب مح مونى توجم في اس كاذكر في علي علياراس يربيآيت نازل موني ' فَيَيْنَهَا تُولُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ " تَم جس

# ٢٥٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُل يُصَلِّي لِغَيُر الْقِبُلَةِ فِي الْغَيُم

٣٢٧: حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَاوَكِيْعٌ نَا اَشُعَتْ اللَّهِ بُن عَامِر بُن رَبِيْعَةَ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّامَعَ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظُلِّمَةٍ فَلَمُ نَدُرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ فَصَلِّي كُلُّ رَجُل مِّنَّا عَلَى حَالِهِ فَلَمَّا أَصُبَحْنَا ذَكَرُنَا ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَنَوْلَ فَآيُمَمَا تُوَلُّوا فَتُمَّ وَجُهُ اللَّهِ قَالَ آبُوعِيسنى هَذَا حَدِيثَ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِذَاكَ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّامِنُ حَدِيْتِ الْشَمَّانُ يُصَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ وَقَدْ ذَهَبَ آبُوا الرَّبِيعِ السَّمَّانُ يُصَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ وَقَدْ ذَهَبَ آكُثُو اَهُلِ الْمُعَلِمُ إلى هذَا قَالُوا إذَا صَلَّى فِي الْعَيْمِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَنَّهُ صَلَّى يَغِيْرٍ الْقِبْلَةِ فَإِنَّ صَلُوتَهُ جَائِزَةٌ وَبِهِ يَقُولُ شُفْيَانُ النَّورِيُّ وَابَنُ الْمُمَادَكِ وَآحَمَدُ وَإِسْحَقُ.

# ۲۵۳: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَايُصَلِّي اِلُيُهِ وَفِيُهِ

٣٢٨: حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا الْمُقُرِئُ قَالَ الْمَكُورُ فَى قَالَ الْمُحُرِثُ قَالَ الْمُحُمِدُ بُنِ جَبِيْرَةَ عَنُ دَاوَدَ بُنِ الْمُحْمِدُنِ عَن نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبُعَةٍ مَوَاطِنَ فِي الْمَرْبُلَةِ وَالْمَعُبَرَةِ وَقَارِ عَبِدَ الطَّرِيُقِ وَفِي الْحَمَّامِ وَالْمَعُبَرَةِ وَقَارِ عَبِدَ الطَّرِيُقِ وَفِي الْحَمَّامِ

وَمَعَاطِنِ ٱلْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بِيُتِ اللَّهِ .

777: حَدَّثَنَا عِلَىٰ بُنُ حُجُرِ نَا سُويُدُ بُنُ مَبُدِالُغَزِيْرِ عَنُ رَيْدِ بُنِ جَبِيْرَةَ عَنُ دَاوُدَ بُنِ حُصَيْنِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَبَعْدِهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ آبِي مَرْتَدِ وَجَابِرِ وَ آنَسَ قَالَ اللّهِ عَنْ آبِي مَرْتَدِ وَجَابِرِ وَ آنَسَ قَالَ اللّهِ عَنْ حَدِيثُ بُنِ عَمْرَ السَّنَادُهُ لَيْسَ بِلَاكَ وَقَدْ رَوْى اللّيْكُ بُنُ سَعْدِ هَلَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مَلْى اللّهِ عَنْ ابْنِ عَمْرَ عَنِ اللّهِ عَنْ ابْنِ عَمْرَ عَنِ اللّهِ مَنْ عَمْرَ عَنِ اللّهِ مَنْ عَمْرَ عَنِ اللّهِ مَنْ عَمْرَ عَنِ اللّهِ بَنْ عَمْرَ عَنِ النّبِ عَمْرَ عَنِ اللّهِ مَنْ عَلَى اللّهِ بَنْ عَمْرَ عَنِ اللّهِ بَنْ عَمْرَ عَنِ اللّهِ بَنْ عَمْرَ عَنِ اللّهِ بَنْ عَمْرَ اللّهِ بَنْ عَمْرَ عَنِ اللّهِ بَنْ عَمْرَ اللّهُ بَنْ عَمْرَ عَدِيثُ اللّهِ بَنْ عَمْرَ عَنِ اللّهِ بَنْ عَمْرَ عَنِ اللّهِ بَنْ عَمْرَ عَنْ اللّهِ بَنْ عَمْرَ عَنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ بَنْ عَمْرَ عَنِ اللّهُ عَنْ اللّهِ بَنْ عَمْرَ اللّهُ مَنْ عَدِيثُ اللّهُ مَنْ عَنْ اللّهُ مِنْ قَبْلِ حَفْظِهُ مِنْ عَمْرَ اللّهُ مِنْ عَمْرَ عَنْ اللّهُ مِنْ عَمْرَ عَنِ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مِنْ قَبْلِ حَفْظُهُ مِنْ مَنْ عَمْرَ عَنِ اللّهُ مِنْ قَبْلِ حَفْظِهُ مِنْ مُنْ مَنْ عَمْرَ اللّهُ مَنْ عَمْرَ اللّهُ مَنْ عَنْ عَمْرَ عَنِ اللّهُ مِنْ قَبْلِ حَفْظِهُ مِنْ مُنْ مُنْ مَنْ عَنْ اللّهُ مِنْ قَبْلُولُ مَنْ عَمْرَ اللّهُ مِنْ قَبْلُولُ مُنْ عَمْرَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ قَبْلُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ عَمْرَ اللّهُ مِنْ قَبْلِ اللّهُ مِنْ عَمْرًا اللّهُ مِنْ عَمْرَا اللّهُ مَالِي اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَالِي اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ قَبْلُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مَالِهُ اللّهُ الل

طرف بھی منہ کروای طرف اللّٰہ کا چیرہ ہے۔ امام ابوعیسیٰ ترفی گی منہ فرماتے ہیں اس حدیث کو صرف فرماتے ہیں اس حدیث کو صرف المعنف میں اس حدیث کو صرف المعنف میں منان کی روایت ہے۔ اکثر المرابط کی عرف منہ کی مذہب ہے کہ اگر کو کی شخص اندھیرے میں قبلہ کی طرف منہ کے نیم رنماز پڑھ کے خوم ماز پڑھ کے لیے کے بعدامے معلوم ہو کہ اس نے قبلہ رخ ہو کہ خور کی بائر رہ ہو کہ اس نے قبلہ رخ ہو کہ اس نے قبلہ رخ ہو کہ اور مقیان تو رکن ، ان مبارک ، احمد اور الحق کا بھی بہی تول ہے۔ اور مقیان تو رکن ، این مبارک ، احمد اور الحق کا بھی بہی تول ہے۔

# ۲۵۳: باب اس چیز کے متعلق جس کی طرف یاجس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے

۳۲۸: حضرت این عمر رضی الله عنبما بے روایت ہے کہ
نی صلی اللہ علیہ و کملے نے سات مقامات پر تماز پڑھنے سے
منع قر مایا ۔ بیت الخلاء ، فدن کا خانے میں ، قبر پر ، راستے
میں ، حیام میں ، اونٹ بائد ھنے کی جگہ میں اور بیت اللہ کی

۱۳۳۸: ہم بے روایت کی علی ہن جر نے انہوں نے سوید بن عبدالعوریز بے انہوں نے زید بن جیرہ بے انہوں نے داؤد بن حصین سے انہوں نے زید بن جیرہ نے انہوں نے داؤد بن حصین سے انہوں نے نید بن جیرہ نے انہوں نے بن علیہ ہے انہوں نے بن علیہ ہے جی روایت ہے۔
میں ابوم برعد، جاہر اورائس رضی الشعنہ ہے جی روایت ہے۔
میں ابوم بی تر فی فریاتے ہیں حدیث این عمر کی سندقو کی نیس سند بھی اس حدیث کو عیداللہ بن عمر عمر کی سے روایت کرتے ہیں وہ نافی میں سام میں ان عمر کی سے روایت کرتے ہیں وہ نافی میں روایت کرتے ہیں وہ نافی میں سام کی حدیث سام اورائ ہے ہے۔ اس کے میں سام بیرہ سام بیرہ ہیں۔
سام اورائ ہے ہے۔ محد شن عبداللہ بن عمر کی کوجا فظے کی بنائی صدیف سنے کہتے ہیں۔ میں شریع کی بنائی سام میں میں سام ہیں۔

# ٢٥٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّلُوةِ فِيُ مَرَ ابض الْغَنَم وَاعْطَان الْإِبِلِ

٣٣٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبِ نَا يَحْيِيَ بُنُ ادْمَ عَنُ آبِيُ بَكْرِ ابْنِ عَيَّاشِ عَنُ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِيُ هُرُيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُعَلَيْهِ رَسَلَمَ صَلُّوا فِي مَرَابِصِ الْغَنْمِ وَلا تُصَلَّى اللهِ عَظان الابلِ .

٣٣٠ : حَدَّقَنَا أَبُو كُويُبِ فَايَحْيَى بُنُ أَذَمَ عَنُ أَبِي يَكُو بُنِ عَيَّاشٍ عَنُ آبِى خُصَيْنِ عَنْ أَبِى صَالِح عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ أَوْبِنَحْوِهِ وَفِي النَّبَ عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمْرَةَ وَالْبَرْ عَوَسَبُرَةً بَنِ مَعْيَدِ الْجُهْبَى وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَعْقُلِ وَابْنِ عَمَرَ وَآنَسٍ قَالَ ٱبْوُعِيْسَى حَدِيثُ آبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ آصَحَابِنَا وَبِهِ يَقُولُ آتُحمَدُ وَالسَحْقُ وَحَدِيثُ آبِى حَصِينٍ عَنْ أَبِى صَالِح عَنْ أَبِى وَرَوْاهُ إِلْسُوالِيْلُ عَنْ آبِى حُصَيْنِ عَنْ آبِى صَالِح عَنْ أَبِى وَرَوْاهُ إِلْسُوالِيْلُ عَنْ آبِى حُصَيْنِ عَنْ آبِى صَالِح عَنْ أَبِى وَرَوْاهُ إِلْسُوالِيْلُ عَنْ آبِى حُصَيْنِ عَنْ آبِى صَالِح عَنْ وَرَوْاهُ إِلْسُوالِيْلُ عَنْ آبِى حُصَيْنِ عَنْ آبِى صَالِح عَنْ وَرَوْاهُ إِلْمُ هُرِيْرَةَ مَوْقُولًا وَلَهُ يَرَفْعَهُ وَالسُمُ آبِى صَالِح عَنْ عَمْمَانُ بُنُ عَاصِمِ الْاَسَدِينَ .

٣٣٢: حَدَّقَنَا مُنْحَمَّدُ مِنُ بَشَّارٍ نَايَحْيَى بَنُ سَعِيْدِ عَنْ شَعِيْدِ عَنْ شَعِيْدِ عَنْ شُعِيْدِ عَنْ شُعِيْدِ عَنْ أَسِ مِن مَالِكِ أَنَّ الشَّيْعِ صَلَّى الشَّاعِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَيْمِ صَلَّى عَلَى يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَيْمِ صَلَّى عَلَى اللهِ عَلَيْكَ صَحِيْحٌ وَأَبُو النَّيْلَ وَلِيكٌ صَحِيْحٌ وَأَبُو النَّيْلَ وَلِيكٌ صَحِيْحٌ وَأَبُو النَّيْلَ وَلِيكٌ مَمْدِينٌ وَأَبُو

٢٥٥ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّلُوةِ عَلَى الشَّلُوةِ عَلَى الشَّلُوةِ عَلَى الشَّالَةِ حَيثُ مَاتُوَجَّهَتُ بِه ٣٣٣: حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَاوَكِيُّ وَيَحْيَى بُنُ ادْمَ قَالاَ نَاوَكِيُّ وَيَحْيَى بُنُ

# ۲۵۴: باب بریوں اور اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا

۳۳۰ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم نماز پرحو کمریوں کے ہائد ھنے کمریوں کے ہائد ھنے کی جگہ میں۔ کی جگہ میں۔

اسس: روایت کی ہم سے ابوکر یب نے انہوں نے یخی بن آوم سے انہوں نے ایک جمین اوم سے انہوں نے بی علی ہے انہوں نے بی علی ہے اور کی حدیث کی مثل سائل باب میں جابر بن مرق ، براء ، بہر ہ بن معید چنی ، عبداللہ بن مغلل ابن عمر اور انس رضی اللہ عنہ ہے کئی روایات مروی ہیں ۔ امام ابولیسی تریمی فریات میں صدیث ابو ہریرہ حسن سے ہے اور ہمارے اسماب کا ای برعمل ہے ۔ امام احمد اور احمال سے ۔ ابولیسین کی ابولیس کے ۔ ابام احمد اور احمال ہر ہروہ ہی اکرم علیلہ سے مروی حدیث غریب ہے اور اسے اسرائیل نے ابولیسین سے اور اسے اسرائیل نے ابولیسین سے اور اسے اسرائیل نے ابولیسین مروی حدیث غریب ہے اور اسے اسرائیل نے ابولیسین مروق وی روایت کیا ہے نہ کہ سے اور ایس ایس ایس کے اور ایس کے اور ایس کے اور ایس کی ہے۔

مرون اورا و ساق ما مهان الله المسترات المرات على المسترات المحال المسترات المسترات المسترات المسترات المحالة المسترات ا

۲۵۵: بابسواری پرنماز پڑھنا خواہ اس کارخ جدھر بھی ہو

 أَيْوَ الْ الصَّلَّوْة سواری پرمشرق کی جانب نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں

ركوع سے زیادہ تھکتے تھے۔اس باب میں انس ،ابن عمر ،ابوسعید اور عامر بن ربیدرضی الله عنهم سے بھی روایت ہے۔ امام ابومسلی تر مذی فرماتے ہیں جابر کی حدیث حس صحیح ہے اور بیکی سندول سے حضرت جابر سے مروی ہے اس برسب اہل علم کا عمل ہے۔ ہمیں اس مسلے میں اختلاف کاعلم نہیں۔ یہی قول بعلاء کا کنفل نمازسواری بریژه لینے میں کوئی حرج نہیں خواہ

> قبلەرخ ہو باندہو۔ ۲۵۲: بابسواری کی طرف نماز

٣٣٣: حفرت ابن عمر عدوايت بك نبي عظم في ماز راهی اینے اونٹ کی طرف یا فرمایا اپنی سواری کی طرف اور آبايى سوارى يربهى نمازيرها كرت تصفواهاس كارخ كسى بھی طرف ہو۔امام ابوعیسی ترندی فرماتے میں بدحدیث حسن صحیح ہےاوربعض اہل علم کا یہی قول ہے کہ اونٹ کوستر ہ ہنا کرنماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ٢٥٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّلُوةِ إلى الرَّاحِلَةِ

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ حَاجَةٍ فَجِئْنَهُ وَهُوَ

يُعَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحُوَ الْمَشُوقِ وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ

مِنَ الرُّكُوعِ وَفِي الْبَابِ عَنُ آنَسِ وَابِّن عُمَرَ وَآبِي

سَعِيْدٍ وَّعَامِرِ بُنِ رَبِيْعَةَ قَالَ أَبُوُ عِيْسْي حَدِيْتُ جَابِر

حَدِيُتُ حَسَنٌ صَخِيْحٌ وَرُوِى مِنْ غَيْرٍ وَجُهٍ عَنْ جَابِرِ

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ عَامَّةٍ ـ آهُلِ الْعِلْمِ لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ

اخْتِلاَ فَا لاَ يَرَوُن بَانسًا أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ مَاكَانَ وَجُهُّهُ إِلَى الْقِبُلَةِ أَوْغَيُرِهَا.

٣٣٣: حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ وَكِيْعِ نَا اَبُوخَالِدِ الْاَحْمَرُ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَوَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى بَعِيرُهِ أَوْرَا حِلْتِهِ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ أَبُوعِيسُى هٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ آهُل الْعِلْمِ لَا يَرَوُنَ بِالصَّلْوةِ إِلَى الْبَعِيْرِ بَأْسًا أَنُ يَسْتَتِرَ بِهِ.

كُلْ الشَّدِيْنُ لَا لَا لِينَ لَابِ: (١) امام احمدٌ اور لعض الل ظاہر اس حديث كے ظاہر ميں عمل كمرتے ہوئے بيكتے ہیں کدان چیز وں کے نمازی کے آگے ہے گذرنے ہے نماز فاسد ہوجاتی ہے جمہور کے نز دیک نماز نہیں ٹوٹتی ۔ حدیث کامعنی پیہ ب کداللہ تعالی اور بندے کے درمیان تعلق منقطع ہوجاتا ہے یعنی خضوع ختم ہوجاتا ہے۔ (۲) جب کسی تحض کو قبلہ کا زُخ معلوم نہ ہوتواس کوتحری (سوچنا) کرنی جاہئے اگر نماز کے دوران مجھے ست معلوم ہوجائے تو نورا گھوم جائے اگر نماز کے بعد پید یطاتو ا کنژفتهاء کے نزویک ٹمازلونا ناواجب نہیں ہے۔ (٣) فقہاء کرام نے بیمسکلہ ستنہا کیا ہے کنفلی ٹماز جانوراور سواری پرمطلقاً جائز ہے اس میں استقبال قبلہ بھی شرطنہیں ہے اور رکوع و تحدہ کی بھی ضرورت نہیں بلکہ رکوع و تجود کے لئے اشارہ کافی ہے یہی عکم پہیول والی سواری کا ہےالبت فرائض میں تفصیل بہہے کدا گرسواری الی ہے کہ جس میں استقبال قبلدرکوع تجدہ قیام ہوسکتے ہوں تو کھڑے ہوکر پڑھنا جائز ہے۔

۲۵۷: بابنماز کے لئے جماعت کھڑی ہوجائے ٢٥٧: بَابُ مَاجَآءَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَآءُ اور کھانا حاضر ہوتو کھانا پہلے کھایا جائے وَأُقِيُمَتِ الصَّلْوِةُ فَابُدَءُ وَابِالْعَشَآءِ ٣٣٥: حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ نَا سُفُيَانُ ابْنُ عُيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ

٣٣٥: حفرت الس عدوايت إوروه ال حديث كوني

ا عَلَيْنَ مَن يَنِي عَبِينَ مِين كه نِي عَلِيْنَةً نِهِ فرما إِلاَّ كُلَا مَا مَا طَاصَر بو

اور جماعت کفری ہوجائے تو پہلے کھانا کھالو۔ اس باب میں حضرت عائشہ این عرق مسلمہ بن اکوع "اورام سلم سے بھی روایت ہے۔ امام الوقیت کی ترفری فرماتے ہیں حدیث الن حسن صحح ہے اورای پرعمل ہے بعض اہل علم کا صحابہ کرائم میں سے جیسے ابو بکر عمراً ورابن عمر ہیں۔ امام احمد اوراکی جمیلے کی یکی کی اس

کیتے ہیں۔ان دونوں حضرات کے نزویک کھانا پہلے کھالے اگرچہ جماعت نکل جائے۔ جارود کہتے ہیں میں نے وکتے سے سناوہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کھانا اس وقت

ساووہ ال مدید ہے بارے ہیں رہائے ہیں دیساہ ان وقت پہلے کھایا جائے جب خراب ہونے کا خطرہ ہو۔ امام ترفیق فرماتے ہیں کہ بعض سی ابرام اور دیگر فقنها کا قول اتباع کے زیادہ لائق سے کیونکدان کا مقصد یہ ہے کہ جب آ دی تماز کے

لئے کھڑا ہوتو اس کادل کی چیز کی وجہ سے مشغول ند ہو۔ حضرت ابن عماس فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے لئے اس وقت

تک کھڑ نے نہیں ہوتے جب تک ہمارا دل کسی اور چیز میں لگا

۱۳۳۹: حضرت مر عمر وی ہے کہ نبی اکرم میں نے نے فرمایا جب شام کا کھانا سامنے رکھ دیا گیا ہواور نماز کھڑی ہوجائے تو پہلے کھانا کھالو۔حضرت این عمر نے اس حالت پس کھانا کھایا کرآٹے امام کی قرائت من رہے تھے۔مام تر ندجی فراتے ہیں

ہم سے روایت کی هناد نے انہوں نے عبدہ سے انہوں نے نافع ﷺ سے انہوں نے این عراہے۔

٢٥٨: باب او تگھتے وقت نماز پڑھنا

۲۳۷: حفرت عائش دوایت بر کدرسول الله علیه فی در اور الله علیه فی تو فرمایا برب تم میں برواور اور گھنے گے تو چاہے کہ اس کی نیند چاہے کہ اس کی نیند جائے یہاں تک کداس کی نیند جائے ایمان ترکیم ہوئے نماز پڑھے گا تو تو تمکن برکدوہ استغفار کرنے کی شیت کرے اور ایم آپ کو تو تمکن برکدوہ استغفار کرنے کی شیت کرے اور ایم آپ کو

عَنُ أَنَسَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأَقِيْمَتِ الصَّالُوةُ فَابُدَءُوا بِالْعَشَاءِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً وَابُن عُمَرَ وَسَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ آبُوعِيْسَى حَدِيثُ أنس حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنُدَ بَعُضَ أَهُلَ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُوَ ابُنُ عُمَرَ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ يَقُولانَ يَبُدُهُ بِإِ لَعَشَاءِ وَإِنَّ فَاتَنَّهُ الصَّلْوةُ فِي الْجَمَاعَةِ سَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَكِيُعًا يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ يَيْدَأُ بِالْعَشَاءِ إِذَاكَانَ الطُّعَامُ يُخَافُ فَسَادُهُ وَاللَّايُ ذَهَبَ إِلَّهِ بَعُضُ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِ هِمْ اَشْبَهُ بِالْإِ يِّبَاعِ وَإِنَّمَا أَرَادُواْ آنُ لاَيَقُومُ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلْوةِ وَقَلْبُهُ مَشُغُولٌ بِسَبَبِ شَى ءٍ وَقَدْ رُوىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّهُ قَالَ لاَ نَقُومُ إِلَى الصَّلُوةِ وَفِي أَنْفُسِنَا شَيُّ ءٌ.

٣٣٢ : وَ رُوِى عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى إِذَا وُضِعَ اللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّهُ قَالَ إِلَّهُ اللّهَ اللّهُ عَلَى وَتَعَدَى اللّهُ عَلَى وَتَعَدى اللّهُ عُمْرَ وَلَمُو يَسُمَعُ قِرَاءَةَ اللّهُمَامِ حَدْثَنَا إِلَيْكَ هَنَادٌ نَا عَبْدَةً عُنْ نَافعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ.

٢٥٨: بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّلُواةِ عِنْدَ النَّعَاسِ
٣٧٠: حَدُّثَا هَارُونُ بُنُ اِسُحْقَ الْهَمُدَائِيُّ نَاعَبُدَةُ
ابُنُ سُلَيْسَانُ الْكِلاَئِيُّ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُوَةَ عَنُ
ابَيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعْسَ اَحَدُّكُمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَلَيْرُ قُدُ

حَتَّى يَذْهَبَ عَنُهُ النَّوْمُ فَإِنَّ اَحَدَّكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ

يَنْعَسُ لَعَلَّمُهُ يَذُهَبُ لِيَسْتَغْفِرَ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ وفِي ﴿ كَاليالِ وَيِهُ لِكَهِ اللَّ إب مين حضرت النَّ اورابو مِريَّةُ حفرت عائشة كى حديث حسن سيح ہے۔

أَيْوَ ابُ الصَّلَّهُ ة

الْبَابِ عَنُ أنَس وَأَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ ٱلمُؤْعِيسنى سے بھى روايت بدامام ابۇسلى ترندى فرمات بال كد حَدِيْثُ غَآئِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

کھانا چھوڑ کر نماز پڑھ کی جائے تو نماز ہوجائے گی۔ احناف کے نزدیک کھانا میلے کھانے کی علت بہے کہ کھانا چھوڑ کر نماز میں مشغول ہوجانے سے دل ود ماغ کھانے کی طرف لگار ہے گااور نماز میں خشوع پیدانہ ہوسکے گا۔

> ٢٥٩: بَابُ مَاجَاءَ مَنْ زَارَقُومًا فَلاَ يُصَلُّ بِهِمُ

۲۵۹: باب جوآ دمی کسی کی ملاقات کے لئے جائے وہ ان کی امامت نہ کرے

٣٣٨: بديل بن ميسر عقيلي ، ابوعطيه سي نقل كرت بيل كه انہوں نے کہا مالک بن حورث ماری نماز بڑھنے کی جگہ بر ہمارے یاس آیا کرتے اور ہمیں احادیث سناتے چنانچدایک اور نماز کا وقت ہو گیا تو ہم نے ان سے کہا آ ی نماز را حاکیں انہوں نے کہاتم میں سے کوئی نماز بڑھائے تا کہ میں سہیں بناؤل كدمين كيون امامت نبيل كررباريس في نبي اكرم علية سے سنا ہے کہ جوکسی قوم کی زیارت کے لئے جائے تو وہ ان کی امامت ندكرے بلكمانيس ميں سےكوئى آدى نماز يرهائے۔ امام ابوعیسیٰ ترندیؓ فرماتے ہیں بدحدیث حسن صحیح ہے ادر صحابہ کرام میں ہے اکثر اہل علم کا اس حدیث برعمل ہے بیدحضرات کہتے ہیں کرصاحب منزل امامت کازیادہ حق دار ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک اگر صاحب منزل اجازت وے دے تو امامت کرانے میں کوئی حرج نہیں۔امام آخی کا بھی اس حدیث یرعمل ہےانہوں نے اس بارے میں بختی سے کام لیا وہ فرماتے ہیں کہصاحب منزل کی اجازت ہے بھی نمازنہ پڑھائے اوراس طرح اگران کی مسجد میں ان کی ملاقات کے لئے جائے تو بھی نمازنہ پڑھائے بلکہ انہی میں ہے کوئی مخص نماز پڑھائے۔

٣٣٨: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحُمُو دُ بُنُ غَيْلاَنَ قَالاَ نَاوَكِيُعٌ عَنُ آبَانَ بُن يَزِيُدَ الْعَطَّارِ عَنُ بُدَيْلِ ابْنِ مَيْسَرَةً الْعُقَيْلِي عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ رَجُلٌ مِنْهُمُ قَالَ كَانَ مَالِكُ بُنُ الْحُوَيُرِثِ. يَأْتِينَا فِي مُصَلَّنَا يَتَحَدَّثُ وَحَضَرَتِ الصَّلودةُ يَوُمًا فَقُلْنَا لَهُ تَقَدَّمُ فَقَالَ لِيَتَقَدَّمُ بَعُضُكُمُ حَتَّى أَحَدِثُكُمُ لِمَ لا أَتَقَدُّمُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلا يَوْمَهُمُ وَلُيَوْمُّهُمُ رَجُلٌ مِّنُهُمُ قَالَ ٱبُوْعِيُسٰي هَٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ آكُشُر أَهُـل الْعِلْمِ مِنُ اَصُحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِ هِمُ قَالُوا صَاحِبُ الْمَنْزِلِ اَحَقُّ بِالْأَمَامَةِ مِنَ الـزَّائِـرِ وَقَـالَ بَعْضُ اَهُلِ الْعِلْمِ إِذًا اَذِنَ لَهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّي بِهِ قَالَ اِسْحَقُ بِحَدِيثِ مَالِكِ بُن الْحُو يُس بِ وَشَـدَّدَ فِي أَنَّ لَّايُصَلِّي أَحَدٌ بِصَاحِب الْمَنُول وَإِنَّ اَذِنَ لَهُ صَاحِبُ الْمَنُولِ قَالَ وَكَذَٰلِكَ فِي الْمَسْجِدَ لا يُصَلِّي بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا زَارَهُمُ يَقُولُ يُصَلِّي بَهِمُ رَجُلٌ مِنْهُمُ

٢٢٠: بابامام كادعاك لخ

• ٢٦: بَابُ مَاجَاءَ فِي كُرَاهِيَةِ اَنُ

# يَخُصَّ الْأَمَامُ نَفُسَهُ بِالدُّعَآءِ

٣٣٠٤: حَدَّثَنَا عِلَى ثُنُ حُجُو نَا اِسْمُعِيْلُ بُنُ عَيَّاشِ قَلَ حَدَّثَنَا عِلَى بُنُ حُجُو نَا اِسْمُعِيْلُ بُنُ عَيَّاشِ قَلَ كَا حَدَّثَنَى حَبِيْبُ بُنُ صَالِح عَنْ يَزِيْدَ بُنِ شُرَيْحِ عَنْ اللهِ حَيْ يَزِيْدَ بُنِ شُرَيْحِ عَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ لاَيْحِلُ لِامْرِيُ انَ يَنظُرُ فَقَدُ دَحَلَ حَيْقِي يَسْتَأَذِنَ فَإِنْ نَظُرَ فَقَدُ دَحَلَ حَوْفِ بَيْتُ اللهِ يَدْعُورَةً دُونَهُم فَإِنْ فَقَدُ وَلَا يَقُومُ اللهِ الصَّلُوةِ وَهُو حَقِينَ وَفِي وَلاَ يَقُومُ اللهِ الصَّلُوةِ وَهُو حَقِينَ وَفِي النَّابِ عَنْ اَبِي هُرَيُرةً وَآبِي الصَّلُوةِ وَهُو حَقِينَ وَفِي اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ وَلِي هُو كَانَ اللهُ عَلْكِ وَسَلَّم وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ وَيَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ وَيُدُونَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ وَيُدُونَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ وَيَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَ وَيَدُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَكَانَ وَاللّه الله وَالله الله عَلَيْه وَلَا الله عَلَيْه وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَلَا الله المُؤْدِنِ عَنْ اللهُ وَاللّه وَاللّه الله الله عَلْه اللهُ الله المُؤْدِنِ عَلْ الله عَلْه الله المُؤْدِنِ عَلْ الله المُؤْدُونِ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْه الله المُؤْدُونَ عَلْ الله المُؤْدُونَ عَلَيْهُ وَلَا المُؤَلِّ وَاللّهُ اللهُو

٣٩٠ : حَلَّقُنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ وَاصِلِ الْكُوْفِيَّ وَاصِلِ الْكُوْفِيَّ وَاصِلِ الْكُوْفِيُّ وَاصِلِ الْكُوْفِيُّ فَا مُحَمَّدُ بُنِ قَاسِمِ الْاَسْدِيُّ عَنِ الْفَصُلِ بُنِ ذَلْهُم عَنِ الْمُصَنِ قَالَ سَعِفْ اَنَسَ بُنَ مَالِكِ قَلْهُم عَنِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلْثَهُ رَجُلَّ اَمَّ قَوْمًا وَمُعُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلْثَةً رَجُلَّ اَمَّ قَوْمًا وَمُعَلِّ وَسَلَّمَ ثَلْثَةً رَجُلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلْثَةً رَجُلَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلْقَهُ رَجُلًا اللهِ بُنِ عَمْرٍ وَوَرَجُلُ اللهِ بُنِ عَمْرٍ وَوَرَجُلُ اللهِ بُنِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَوَابِي اللهِ بُنِ عَلَيْهِ وَاللّهِ بُنِ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلِيهِ وَلَى اللهِ عَنِ النّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهِ بُنِ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَلْ اللّهِ بُنِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلِيهِ وَلَيْهُ وَلِيلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَوْمُلُكُ لَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

# اینے آپ کوخصوص کرنا مکروہ ہے

اسب ، پ ای روه می الا عنی الله عند ہے روایت ہے کہ نبی مسل اللہ علیہ وسل رض الروه ہے میں اللہ عند ہے روایت ہے کہ نبی مسل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی شخص کے لئے حلال نہیں کہ وہ کسی کے گھر میں واجازت کے بغیرجھا کے اگر اس نے وکیے لیا امامت کرتے ہوئے ان لوگوں کو چھوٹر کر اپنے لئے وعا کو مخصوص نہ کرے اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے ان سے خیافت کی اور نماز میں تضائے حاجت (پاخانہ، پیشاب) کو خیافت کی اور نماز میں تضائے حاجت (پاخانہ، پیشاب) کو دیا کہ وک کر کھڑا نہ ہو۔ اس باب میں ابو ہریوہ رضی اللہ عند، الجام ابو عیسی مدیث تو بان رضی اللہ عند حسن ہے۔ اور ابوالمامہ رضی اللہ عند سے بھی مروی ہے وہ سے میں عدیث تو بان رضی اللہ عند سے بھی مروی ہے وہ سے میں میں اللہ علیہ کی مروی ہے وہ سے دو روی ہے وہ ابوالمامہ سے ابوالی موزی کے وہ ابوالمامہ ہے اور وہ بی صلی اللہ علیہ والم یہ وہ بن میں اس کرتے ہیں۔ یہ یہ بن شرت کی عدید بین سے روایت کرتے ہیں۔ یہ یہ بن شرت کی عدید بین سے روایت کرتے ہیں۔ یہ یہ بن شرت کی عدید بین سے روایت کرتے ہیں۔ یہ یہ بن شرت کی عدید بین ابوالی واور زیادہ خبور ہے۔ کے اعتبار سے ابوالور واور وہ خبور ہے۔

تَكَلَّمَ فِيْدِ اَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ وَضَعَّقَهُ وَلَيْسَ بِالْحَافِظِ وقد كَرِهَ قَوْمٌ مِنَ اَهُلِ الْعِلْمِ اَنْ يَوْمُ الرَّجُلُ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ قَاذًا كَانَ الْإِمَامُ غَيْرَ ظَالِمٍ قَائِمًا الْإِنْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ وَقَالَ آخَمَدُ وَ اِسْحَقُ فِي هَذَا إِذَا كَرِهَ وَاحِدٌ أَوْ النَّمَانُ الْقَوْمِ. بهمْ حَتْى يُكْرَهَهُ آكَنُرُ الْقَوْمِ.

اَ ٣٣٠ : حَدَّثَنَا هَنَادٌ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هَلاَلٍ بُنِ يَسَافٍ عَنْ زِيَادِ ابْنِ أَيِى الْجَعْدِ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْمُصُطلِقِ قَالَ كَانَ يُقَالُ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا إِثْنَانِ امْرَأَةً عَصَتْ زَوْجَهَا وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهَ كَارِهُونَ قَالَ جَرِيْرٌ قَالَ مَنْصُورٌ فَعَنَا لَيَنَا وَنَمَا مَنْصُورٌ فَعَنَا لَنَا إِنَّمَا مَنْ مَوْلًا فَقَيْلَ لَنَا إِنَّمَا عَنَى بِهِ لَمَا السَّلَةَ قَامًامَنُ أَقَامُ السَّلَةَ وَالْمَامِ فَقَيْلَ لَنَا السَّلَةَ فَالْمَامُ أَقَامً السَّلَةَ وَالْمَامِ فَقَيْلَ لَلَا السَّلَةَ فَالْمَامُ أَقَامً السَّلَةَ الْمَامِ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ .

٣٣٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَعِيْلَ نَاعِلَيُّ بُنُ الْحَسَنِ نَالَحُسَيْنُ بَنُ الْحَسَنِ نَالُحُسَيْنُ بُنُ وَاقِيدِ قَالَ آبُو عَالِبِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا أَمُامَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْقَةٌ لاَتُجَاوِرُ صَلَوتُهُمَ آذَابُهُمُ الْعَبُدُ الْأَبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتُ وَرَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاجِطٌ وَاِمَامُ قَوْمُ وَهُمُ لَلَهُ كَارِهُونَ قَالَ أَبُوْعِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ فَي مِنْهَ اللَّهُ حَرَوْدٌ .

٢٦٢: بَابُ مَاجَاءً فِيُ إِذَا صَلَّى الْإِ مَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُوْدًا

٣٣٣: حَدَّثَنَا قُتُمَيْهُ نَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ انْسِ شِهَابٍ عَنُ انْسِ بْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلَىٰ بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَ بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَدُ قُعُودًا ثُمَّ الْصَرَفَ فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ

اورووانیس ضعیف کہتے ہیں اور بیرجا فظ نیس ہیں۔ انگر علم کے ایک گروہ کے نزد یک مقتد یوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی امامت کر ناکروہ ہے۔ لیکن اگر امام ظالم نہ ہوتو گناہ ای پر ہوگا جواس کی امامت کونالینڈ کرے گا۔ امام احداد والحق اسی مسئلے میں کہتے ہیں کہ اگر ایک یادویا تین آ دمی نہ چاہتے ہوں تو امامت کرنے میں کوئی حریج ہیں یہاں تک کدا کشریت اس کونالیند کرے۔

۱۳۳۱: روایت کی جم سے صناد نے انہوں نے جریر سے انہوں نے مصورے انہوں نے دیا وین مصورے انہوں نے جرای سے انہوں نے دیا وین المجاب انہوں نے حکم و نے المجاب کہ کہا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ عذاب دو مخصوں کے لئے کہا کہ کہا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ عذاب دو مخصوں کے لئے متعددیوں کے اور دو امام جو متعددیوں کے نافر مائی کرے اور دو امام جو متعددی تعددی تعدد میں اگر دو سنت پر قائم ہوئے میں اگر دو سنت پر قائم ہوئے حوال سے بیل اگر دو سنت پر قائم ہوئے ویک تعددی تعد

۳۳۳: حضرت ابوغالب، ابوامامہ نے قبل کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقبینی نے فرمایا کہ تین آ دمیوں کی نمازان کے کا نوں سے آ کے نہیں برحتی ، بھا گا ہوا غلام جب بتک والبس ندآ جائے ، وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا شوہراس سے ناراض ہواور کی قوم کا امام جس کے مقتدی اس کو نا پہند کرتے ہوں۔ امام ابوقیسی ترفی فرماتے ہیں یہ حدیث حس خریب ہاں طریق سے اور ابوغالب کا نام تو ترب

۱۳۲۳: باباگرامام میشد کر نمازیز هیرتوتم جھی بیشه کرنمازیز هو

۳۳۳: حضرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول انڈ عظافہ محور ہے کرے اور آپ عظافہ کو چوٹ آگئ تو آپ عظافہ نے ہمیں بیٹھ کرنماز پڑھائی چنانچہ ہم نے بھی آپ عظافہ کی اقتداء میں بیٹھ کر ہی نماز اداکی چم أوِّ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كُتَّرَ فَكَيْرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْ فَعُوا وَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ خَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكُ الْحَمُدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودُا اَجُمَعُونَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِيُ هُوَيُوَةً وَجَابِرِ وَابُنِ غُمَرَ وَمُعَاوِيَةً قَالَ ٱلْمُؤْعِيُسْي حَدِيْتُ آنَس أَنَّ النَّبِيُّ خَرَّ عَنُ فَرَس فَجُحِشَ حَدِيثٌ خُسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُ ذَهَبَ بَغُضُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ إِلَى هَٰذَا الْحَدِيثِ مِنْهُمْ جَابِرُ ابْنُ غَبْدِ اللَّهِ وَٱسْيُدُ بْنُ حُصَيْرِ وَابْوُ هُرَيُرَـةَ وَغَيْرُ هُمُ وَبِهِلْذَا الْحَدِيْثِ يَقُولُ أَحُمَدُ وَاِسْخَقُ قَالَ بَعُضُ آهُلِ الْعِلْمِ اِذًا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا لَمْ يُصَلِّ مَنْ خَلُفَهُ إِلَّا قِيَامًا فَإِنْ صَلُّوا قُعُودًا لَمُ تُحْبِزِهِمُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوُرِيّ وَمَالِكِ بُنِ أَنْسِ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ .

۲۲۳: مَاتُ مِنْهُ

٣٣٣: حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيُلاَنَ نَا شَبَابَةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنُ نُعَيْم بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنُ أَبِي وَالِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ صَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلُفَ أَبِي بَكُو فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَاعِدًا قَالَ ٱبُوْعِيْسَى حَدِيْتُ عَآئِشَةَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غُرِيْبٌ وَقَدُ رُوِى عَنْ عَآئِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا صَلَّى أَلَّامَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَرُوِىَ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي مَّرَضِهِ وَٱبُوٰبَكُرٍ يُصَلِّيُ بِالنَّاسِ فَصَلَّى اللَّي جَنْبِ آبِي بَكْرِ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِاَبِيُ بَكْرِ وَٱبُوبَكْرِ يَأْتُمُّ بِالنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَلْفَ ابَيُّ بَكُر قَاعِدًا وَرُوىَ عَنُ أَنْسَ بُنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

آئے ہماری طرف متوجہ وع اور فرمایا بے شک امام اس لیے ہے یافر مایا ہے شک امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جب وہ تنبیر کے تو تم بھی تنبیر کہو جب وہ رکوع كري توتم بهي ركوع كروجب ركوع سے التھے توتم بھي اتھو۔ جبوه سَمِعَ النُّهُ لِمَنْ حَمِدَ هُ كَهِوْتُمْ رَبُّنَا وَلَكَ المنحمة كهوجب وه مجده كري توتم بهي محده كرواورجب وه بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔اس باب میں حضرت عائشة ، ابو مريرة ، جابر ، ابن عمر اور معاوية عيه بهي روایت ہے۔ امام ابولیسیٰ تر فری فرماتے میں حدیث انس ا حن سيح بيد بعض محابة في اس حديث يمل كياب ان میں سے جاہر بن عبداللہ، اُسید بن حفیراورابو ہر ریا جھی ہیں۔ امام احد اور الحق بھی اس کے قائل ہیں ۔بعض اہل علم فرماتے ہیں کداگر امام بیٹھ کر (نماز) پڑھائے تو مقتری کھڑے ہوکر (نماز) پڑھیں، انکی نماز پیٹھ کر جائز نہیں ،سفیان توریٌ، مالک بن انسٌ ، ابن مبارك ً اورامام شافعي كايبي قول ب\_\_

۲۲۳: باباس سيمتعلق

٣٣٣: حفرت عا نَشْرُ ب روايت ب كدرسول الله عليه نے اپنے مرض وفات میں حضرت الوبکڑ کے پیچھے بیٹھ کرنماز پڑھی۔ امام ابوعیسیٰ ترندیؓ فرماتے ہیں حضرت عائشۃ کی حدیث حسن سیح غریب ہے۔حفرت عائش سے بیعدیث بھی مروی ہے کہ نبی عظیم نے فرمایا کہ اگرامام بیٹھ کرنماز پڑھے توتم بھی بیٹھ کر برطور أم المؤمنین حضرت عا كشة بي سے مروی ہے کہ نبی عظیمہ مرض وفات میں باہرتشریف لائے اور ابوبر او کول کی امامت کررہے مصل آ بانے ان کے بہلومیں نماز بڑھی لوگ ابو کڑی اقتد اکر رہے تھے اور ابو بکڑ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان سے بیہی مروی ہے کہ آ ب نے ابو بکڑ کے چیچے بیٹھ کر نماز پڑھی حضرت انس بن ٠ ما لک ہے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو پکڑ کے يجھے نماز پڑھی بیٹھ کر۔

وَسَلَّمَ صَلَّى خَلْفَ آبِي بَكْرِ وَهُوَ قَاعِدٌ . ٣٣٥: حَدَّثَنَا بِذَالِكَ غَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي زِيَادٍ نَا ٣٥٥: مم سے روایت كى بيرحديث عبراللد بن ابوزياد في ان سے شَبَايَةٌ بُنُ سَوَّادٍ نَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلُحَةً عَنُ خُمَيُدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنس قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وفات میں ابو بر کے بیچھے بیٹھ کرایک ہی کیڑے میں لیٹے ہوئے صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَضِهِ خَلْفَ أَبِي بَكُر نماز برطی۔امام ابولیسی ترندی فرماتے ہیں بیصدیث حسن تھے ہے۔ قَاعِدًا فِي النَّوُبِ مُتَوَشِّحًابِهِ قَالَ ٱبُوْعِيُسْيِ هَاذَا اورابیابی روایت کیا ہے اس کو کی بن ابوب نے حید سے انہوں خَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهَاكُذَا رَوَاهُ يَحْيَى بُنُ نے انس سے اور روایت کیا اس حدیث کوئی لوگوں نے حمید سے أَيُّوْبَ عَنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ انہوں نے انس سے اور اس حدیث میں ثابت کا ذکر نہیں کیا۔ اور وَاحِدٍ عَنْ خُمَيْدٍ عَنُ أَنْسُ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ

جس راوی نے سند میں ثابت کاذکر کیا ہے وہ زیادہ سیجے ہے۔ عَنْ ثَابِتٍ وَمَنُ ذَكَوَفِيْهِ عَنُ ثَابِتٍ فَهُوَ اَصَحُّ . الله الله المسالة المالية المالية والماس مديث علم الليسين كم لئ علاء في بهت ي توجيهات كي مين حضرت علامدانورشاه تشميري نے فرمايا كرامام كو چاہئے كدان مقامات پردعاندكريں جہال مقتذى دعائبيں كرتے مثلاً ركوع مجدہ میں تومہ، جلسہ کہ ان مواقع برعمو ماد عانہیں کی جاتی اُگرامام دعا کرے گا تو دعا میں تنہا ہوگا۔ (۲) امام مالک ٌ حدیث باب کے واقعہ کو منسوخ مانتے ہیں کیونکہ ایک مرسل روایت میں کہ نبی علیقہ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی آ دمی پیٹی کرنماز نہ پڑھائے ۔ امام ابو حنیفہ "، اہام شافعی اور امام بخاری کے نز دیک امام بیٹھا ہواور مقتدی کھڑے ہوں تو نماز درست ہے۔

٣٦٨: باب دور كعتوب كے بعدامام كا بھول كركفز بي موجانا

شباب بن سوار نے ان محمد بن طلح نے ان سے حمید نے ان سے

ثابت نے ان سے انس فے كدرسول الله علي في أسية مرض

٢١٣ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الْإِ مَام يَنْهَضُ فِي الرَّكْعَتَيُنِ نَاسِيًا

٣٣٢ عمى سے روایت ہے كەمغيره بن شعبة ك ايك مرتبد جاری امامت کی اور دورکعتوں کے بعد کھڑے ہوگئے چنانچہ لوگوں نے ان سے مبیح کہی اور انہوں نے شبیح کہی لوگوں ہے۔ جب نماز بورى مولى نوسلام بهيراادر سجده سهوكيا جبكدوه بينه موئے تھے چرفر مایار سول اللہ علیہ نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی كيا تفاحبياانهول نے كيا-اس باب بين عقبه بن عامرٌ ،سعدٌ اور عبداللہ بن بحسید ہے بھی روایت ہے ۔امام ابولیسی تر فدی فرماتے ہیں مغیرہ بن شعبہ کی حدیث انہی سے کی طریق سے مروی ہے اور بعض لوگوں نے این الی لیلیٰ کے حفظ میں کلام کیا ب- امام احمد ان كى حديث كوجمت نبيس مانة امام بخاري فرماتے ہیں کدائن الی لیلی سے بیں لیکن میں ان سے روایت اس

٣٣٣: حَدَّثُنَا ٱلْحَمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَاهُشَيْمٌ نَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ صَلَّى بِّنَا الْمُغِيْرَةُ بُنُّ شُعْبَةً فَنَهَضَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ وَسَبَّحَ بِهِمُ فَلَمَّا قَطَى صَلْوتَهُ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَي السَّهُوِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ حَدَّثَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ بِهِمُ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُقْيَةَ بُنِ عَامِرِ وَسَعُدٍ وَعَبُدِ اللَّهِ بُن بُحَيْنَةَ قَالَ ٱبُوْعِيْسْي حَدِيْتُ الْمُغِيْرَةِ بُن شُعْبَةَ قَدُرُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ الْمُغِيْرَ ةِ بُنِشُغَبَةَ وَقَدُ تَكَلَّمَ بَعْضُ آهُلِ الْعِلْمِ فِي ابْنِ آبِي لَيْلَى مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ قَالَ أَحْمَدُ لا يُحْتَجُّ بِحَدِيْثِ ابْنِ آبِي لَيْلَى

لئے نہیں کرتا کہ وہ تھے اور ضعیف میں پچپان نہیں رکھتے۔ان کے علاوہ بھی جواسطرح کا داوی ہو میں اس سے دوایت نہیں کرتا یہ صدیت کی طرق ہے مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے اور دوایت کی سفیان نے چاہرے انہوں نے مغیرہ بن شعبہ سے اور جا پہ تھٹی تقبیر نے بار سازم میں شعبہ سے اور جا پہ تھٹی کو بعض الل علم منے ضعیف کہا ہے اور کی بن سعید واعبد اور الل علم کا ای پھل ہے کہ اگر کوئی تختص دوایت کرتا چھوٹ و یا ہے اور کی بن سعید دیا ہے اور آئل علم کا ای پھل ہے کہ اگر کوئی تختص دور کھٹوں کے لید کھڑا ہوجائے (تشہد سے پہلے) تو نماز پوری کرے اور بحدی سام پھیر نے سے پہلے میں کہ سلام پھیر نے سے پہلے وار بھی میں کہ سلام پھیر نے سے پہلے وار بھی میں کہ سلام پھیر نے سے پہلے اور بھی میں کہ سلام پھیر نے سے پہلے وار بھی میں کہ سلام پھیر نے سے پہلے تعہدہ ہوکر نے کے اور بھی اس کی سیار سے بیائی جدہ ہوکر نے کے تعد تعہدہ ہوکر نے کے سال میں بیشر نے سے کہا تھی اس کی میں اس کی میں اس کی میں ان کی صدید اس حدید الحق سال میں میں ان کی صدید اس حدید الحق سال میں میں کوئی بی سعید انسان کی صدید اس حدید الحق سال میں میں کوئی بی سال کی مدید اس حدید الحق سال میں میں کی مدید اس حدید الحق سال میں کی مدید اس حدید الحق سال میں کی دیں کی سال میں کی مدید اس حدید الحق سال میں کی دید تا اس کی سال میں کی دید تا ہوں نے کہا گئی بی سے میدالند بن کے سید پڑے ہوں ان کی سال میں کی سید کی اس کی مدید اس کے عبداللہ بن کے سید پڑے ہوں اس کی سید الشد بن کے سید پڑے ہوں اس کی سید الشد بن کے سید پڑے ہوں انہوں نے عبداللہ بن کے سید پڑے ہوں کیا ہوں کیا

سے ۱۳۳۲: روایت کی ہم سے عبداللہ بن عبدالرحمٰن نے انہوں نے

یزید بن ہارون سے انہوں نے مسعودی سے انہوں نے زیاد بن

علاقہ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں نماز پڑھائی مغیرہ بن شعبہ ہے

جب وہ دورکعت پڑھ چکے تو بیٹنے کی بجائے گھڑے ہوگئے۔
چنا چھ مقتدیوں نے بجان اللہ کہا اشارہ کیا ان کی طرف کہ

گھڑے ہوجات جب نماز سے فارغ ہوئے تو سلام چھیرا اور

دو بحدے کئے بہو کے اور چھر سلام چھیرا اور فرمایا رسول اللہ

دو بحدے کئے بہو کے اور چھر سلام پھیرا اور فرمایا رسول اللہ

عدیث حسن سے کے اور مقیرہ بن شعبہ بی کے کی طرق سے

عدیث حسن سے اور مغیرہ بن شعبہ بی سے کی طرق سے

مدیث حسن سے اور مغیرہ بن شعبہ بی سے کی طرق سے

مدیث حسن سے اور مغیرہ بن شعبہ بی سے کی طرق سے

مروی ہے وہ دوایت کرتے ہیں بی اکرم عیلیتہ ہے۔

۲۶۵: باب قعده اولی کی مقدار

٣٣٨: حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فر مات جي

وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَعِيْلَ ابْنُ اَبِي لَيْلِي هُوَ صَحِيْحَ حَدِيْهِ مِنْ سَقِيْمِهِ وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِثْلَ هَلَا أَفَلا وَحَدِيْمُ مَنْ عَانَ مِثْلَ هَلَا اَفَلاَ وَحَدِيْمُ مِنْ سَقِيْمِهِ وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِثْلَ هَلَا اَفَلاَ وَوَى عَلْمَ الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةً وَرَوْى سُفَيَانُ عَنْ جَايِرٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةً وَجَايِرٌ الْجَعْفِيُ قَدْصَعْقَةً عَنِ اللَّمْغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةً وَجَايِرٌ الْجَعْفِيُ قَدْصَعْقَةً بَعْضَ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةً وَجَايِرٌ الْجَعْفِيُ قَدْصَعْقَةً الشَّعْضَ الْمِن ابْنِ ابِي حَالِمَ مَنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عِلْمُ مَنْ رَاى عَلَى هَذَا الشَّعْلِيمُ مَنْ رَاى عَلَى هَذَا الشَّعْلِيمُ مَنْ رَاى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَالْمَعْمَلُ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَالْمَ فِي اللَّمْعِيْرُ وَعَبُدُ مَنْ رَاى بَعَدَ التَّسُلِيمُ مَنْ رَاى مَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ رَاى بَعَدَ التَسْلِيمُ وَمَنْ وَالْمَعْمَلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ رَاى بَعَدَ التَسْلِيمُ وَمَنْ وَاللَّهُ مَنْ رَاى بَعْدَ التَسْلِيمُ وَمَنْ وَاللَّهُ مُنْ رَاى بَعْدَ التَسْلِيمُ وَمَنْ وَمَنْ وَاللَّهُ مَنْ وَالْمَالُونَ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَمَنْ عَبْدِ اللَّهُ مِنْ وَمَنْ عَبْدِ اللَّهُ مِنْ وَمَنْ عَبْدِ اللَّهُ مِنْ وَمُنْ وَمُؤْلِكُونَ الْمُعْمِلُ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَمَنْ عَبْدِ اللَّهُ مِنْ وَمُنْ وَمَنْ عَبْدِ اللَّهُ مِنْ وَمُعْمَ وَمَنْ عَبْدِ اللَّهُ مِنْ وَمُعْمَ وَمَنْ عَبْدِ اللَّهُ مِنْ وَمُنْ عَبْدِ اللَّهُ مِنْ وَمُعْمِدُ وَعَلَى اللَّهُ مُنْ وَمُعْدَلِكُ عَلَى اللَّهُ مُنْ وَمُنْ عَبْدِ اللَّهُ مِنْ وَمُنْ عَبْدِ اللَّهُ مُنْ وَمُعْمَلُولُ الْعَلَى الْمُعْرَاقِ مُعْمَا وَالْعُمْ لِلْمُعْمِلُولُ الْمُعْرَاقِ مُنْ مَنْ وَالْمُعْمَا وَالْمُعْرَاقِ مِنْ عَبْدِ اللَّهُ مُنْ وَالْمُعْمَا وَالْعُمْ لِلْمُولِ الْمُعْرَالِ اللْمُعْرَاقِ مُنْ وَالْمُولُولُ اللْمُعْرِعُ مُنْ وَالْمُولُ الْمُعْرَاقِ مُنْ وَالْمُولُولُولُ الْمُؤْمِقُولُ اللْمُعْرَاقِ وَالْمُعَلِقُولُ الْمُؤْمِقُ وَالْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِقُ الْمُعْرَاقِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلُولُولُولُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

٣٣٧: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ نَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ عَنِ الْمَسْعُوْدِي عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلاَقَةَ قَالَ صَلَّى رَكُعَيَّنِ قَامَ صَلَّى بِنَا الْمُعْيِرَةُ بُنُ شُعْبَةً فَلَمَّا صَلَّى رَكُعَيَّنِ قَامَ وَلَمْ يَجُلِسُ فَسَيَّحَ بِهِ مَنْ حَلْقَةً فَاَشَارَ اللَّهِمِ، أَنْ قُونُوا فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ صَلوتِهِ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَخُدَتَى السَّهُو وَسَلَّمَ وَقَالَ هَٰكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْدُعِيسْى هَذَا اللهِ صَلَّى حَلَيْثُ حَسَنٌ صَحِيئِح وَقَد رُوىَ هَذَا الْحَدِيثُ صَلَّى مِنْ عَبْرِ وَجُه عَنِ المُعْيَرَةِ بُنِ شُعْبَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهِي صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْدُعِيسْى هَذَا الْحَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيئِح وَقَد رُوىَ هَذَا الْحَدِيثُ صَلَّى النَّبِي صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ الْمُعَلِيهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّهِ عَنْ الْمُغِيرُةِ بُنِ شُعْبَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّهَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهِ عَلْمَ اللّهَ عَنِ الْمُغِيرُةِ بُنِ شُعْبَةً عَنِ النَّيْسِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَوى اللّهُ الْعَدِيثُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَيْهِ وَلَا الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعُلْمُ الْعَلَى الْمُعْتِعُ وَلَوْلِي الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمَ اللّهِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهِ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَم

٢٦٥: بَابُ مَاجَاءَ فِيُ مِقْدَارِ الْقُعُوْدِ فِي الرَّكْعَيُّنِ الْاَوَّلَيْنِ

٣٣٨: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ نَاأَبُوُدَاؤُدَ هُوَ

الطَّيَالِسِمُ نَا شُعْبَةُ نَا سَعُدُ بَنُ إِبْرَاهِيَمَ قَالَ سَمِعَتُ الْبَاعِيْدُ الْمَالِمِيْهُ قَالَ سَمِعَتُ الْمَاعِيْدُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيُهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّحْتَيْنِ اللَّهُ وَلَيْنِينَ كَانَّهُ عَلَى الرَّصْفِ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ حَرِّكَ سَعُدٌ شَفَيْهِ بِشَيْءٍ فَاقُولُ حَتَى يَقُومُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّشَهُدِ فَعَلَيْهِ الرَّحُعَيْنِ الْاولُولِينَ وَ قَالُوا اللَّهُ وَالْعَلَى التَّشَهُدِ فَعَلَيْهِ الرَّحُعَيْنِ الْاولُولِينَ وَ قَالُوا اللَّهُ وَالْعَلَى التَّشَهُدِ فَعَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى التَّشَهُدِ فَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى التَّشَهُدِ فَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى التَّشَهُدِ وَعَلَيْهِ الْمُؤْمِقِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعِلَهُ الْمُعْمَى وَعَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْعَلَى السَّهُ وَعِلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْعَلَهُ وَعِلَهُ وَعَلَهُ وَعَلَيْهِ وَالْعَلَهُ وَعِلَهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ

٢ ٢ ٢ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِ شَارَهِ فِي الصَّلُوةِ ٣٣٩ : حَدَّنَا قُدِيَةُ نَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُهِ عَنُ بُكُيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْا شَتِحَ عَنُ نَابِلِ صَاحِبِ الْعَبَآءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ صَهَيْبِ قَالَ مَرَرُثُ بَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الشُّاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى فَسَلَّمُ ثَعَبُهِ فَرَةً إِلَى الشَّارَةُ وَقَالَ لا اَعْلَمُ اللَّ اثَنَّهُ قَالَ اشَارَ بِاصْبَعِهِ وَفِي النَّبَابِ عَنُ بلا لَ وَابِي هُرْيُرَةً وَانْسَ وَعَاتِشَةً .

900: حَدَّثَنَا مَ حُمُودُ بُنُ عَيْلاَنَ نَا وَكِيْعٌ نَاهِشَامُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ وَقُلْتُ لِيلاً كِيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُو فِي الصَّلَوْةِ قَالَ كَانَ يُشِيرُ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُو فِي الصَّلَوْةِ قَالَ كَانَ يُشِيرُ كَانُوا يُسَبِّمُ صَحِيحٌ بِيدِهِ قَالَ الْمُونَةُ وَقَالَ كَانَ يُشِيرُ وَحَديثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَحَديثُ صَمْعَيْ خَسَنٌ الْمَعَوْفَةُ الْآمِنُ حَديثِ اللهَيْ عَنَ وَكَانُ النِّيمُ صَلَّى اللهُ عَن النَّيمُ صَلَّى اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَيْهِ فِي قَالُمُ يَرُدُ عَلَيْهِمُ حَيثُ كَانُوا يُسَلِّمُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ فِي عَمُونُ وَالُ كَانُوا يُسْلِمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ فِي عَمْ مَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دور کھتیں پڑھنے پر
تشہد اقل میں ہیٹے تو گویا کہ وہ گرم پھروں پر بیٹے ہوں
(یعنی جلدی ہے المحے) شعبہ کتبتہ ہیں پھر سعد رضی اللہ عنہ
غ اپنے ہونٹ ہلائے اور پچھ کہا پس میں نے کہا یہال
عک کہ گھڑے ہوئے اور پچھ کہا پس میں نے کہا یہال
عک کہ گھڑے ہوئے اسعد رضی اللہ عنہ نے بھی کہا یہال
بین مید میٹ حسن ہے گر ابوعبیدہ کو اپنے والدے سائے
ہیں اور اس پر انٹل علم کا عمل ہے کہ پہلا قعدہ لمبا نہ کیا
جائے اور اس میں تشہد میں اضافہ نہ کیا جائے اگراضافہ کر
جائے اور اس میں تشہد میں اضافہ نہ کیا جائے اگراضافہ کر
جائے اور اس میں تشہد میں رحمہ اللہ وغیرہ سے بھی اسی طرح

#### ٢٢٢: باب نماز مين اشاره كرنا

۳۵۰: حضرت این ترقر فرمات میں کہ میں نے حضرت بلال سے پوچھا تی اکرم عظیم فیمازی حالت میں تبہارے سلام کا جواب کیے ویا کرتے تھے انہوں نے فرمایا ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ امام ابوئیسی ترفری فرماتے ہیں سے حدیث حسن سے اور صہیب کی حدیث حسن ہے مما اسے لیٹ کی کیر سے روایت کے علاوہ نہیں جانے ۔ زید بن اسلم سے مروک ہے کہ ابن تمر نے فرمایا میں نے بلال سے کہاجب لوگ رسول الله علیمی کو ترق ہوا ہو کے حدالم میں مقار پر ھے ہوئے سلام کرتے تو آپ کس طرح جواب و سے تھے انہوں نے کہا کہ اشارہ کردیے تھے۔ امام ترفری فرماتے ہیں میرے زدیک

البوابُ الصَّالُوة

إِشَارَةً وَكِلاَ الْمَعْدِينَيْنِ عِنْدِي صَعِيْعٌ لِلاَنَّ قِصَّةً يدونول مديثين صحيح مين كونك واقدصهيب اور واقد بلال حَدِيْتِ صُهَيْبٍ غَبُرُ قِنصَّةِ حَدِيْتِ بِلاَلِ وَإِنْ كَانَ وَوْلِ اللَّهُ اللَّهِ مِن الرَّحِيةِ مَرْت ابن عَرَّان ووول سے ابْنُ عُمّر رَوّاى عَنْهُمَا فَاحْمَمَلَ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ روايت كرت بين بوسكا جابن عرّ فان دونون ساسنا

حُلاصة الياب: اس برائمدار بعد كالقاق ہے كەنمازىي سلام كاجواب دينا جائزنبيس البتداشار وسے سلام کا جواب دینا امام شافعی کے نز دیک متحب ہے۔ امام مالک ،ام احمد بن خبل کے نز دیک بلا کراہت جائز ہے۔ امام ابو صنیفہ ّ کے نزویک بھی جائز ہے کیکن کراہت کے ساتھ ۔ اس لئے کہ عبداللہ بن مسعودٌ کا واقعداس ناسخ کی حیثیت رکھتا ہے۔

٢٦٧ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ التَّسْسِيْحَ لِلرِّ جَال ٢١٤: باب مردول كي ليَسْبِيح أور ورول <u>سے لیے تصفیق ن</u>ے

اra: حفرت ابو ہر رہ ہے روایت ہے کے رسول اللہ ملی تیج آ نے فرمایا مردوں کے لئے تنبیج اور عور توں کے لئے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے ( یعنی اگر امام بھول جائے تو اسے مطلع کرنے کے ليے )۔اس باب بيس حضرت على مهيل بن سعد، جابر، ابوسعيد اورابن عمر سے بھی روایت ہے۔حضرت علی کہتے ہیں کہ میں بی مَا لَيْنَا إِن الدرآن كي اجازت ما تكمّا اورآب مُناتَفَا أَمَا أريره رہے ہوتے تو آپ مَالْتُنْكِمُ ' سِجان اللهٰ'' كہتے ۔ امام ابوعيسٰی تر مذي نے فرمایا كەھدىت الوہريرة حسن سيح ہے اوراس برابل علم کاعمل ہے احمدُ اور آخُقُ کا بھی یہی قول ہے۔

٢٦٨: باب تمازيس جمائي لينا

rar: حفرت الوجرية عن وايت ب كدني مَا فَيْنَافِ فرمایا جمائی لینا نماز میں شیطان کی طرف سے ہے اس اگرتم میں ہے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہوسکے منہ بند کر کے رو کنے کی کوشش کرے۔اس باب میں ابوسعید خدری اور عدی بن ثابت کے دادا ہے بھی روایت ہے۔امام ابوعسیٰ ترندی فرماتے ہیں کہ حدیث ابوہریرہ حسن سیح ہے اور اہل علم کی ایک

وَالتَّصْفِيْقَ لِلنَّسَآء

مِنْهُمَا جَمِيْعًا \_

٣٥١: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا آبُوْ مُعَاوِيَّةً عُنِ الْٱعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلْبِسَآءِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٌّ وَسَهُلِ بُنِي سَعْدٍ وَجَابِرٍ وَٱبَىٰ سَعِيْدٍ وَابْنِ عُمَّرَ قَالَ عِلنَّ كُنْتُ إِذَا ٱسُّتَاذَنَّتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَّ يُصلِّىٰ سَبَّحَ قَالَ اَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ اَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيْثُ حَسَنْ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ آهُلِ الْعِلْم وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ .

٢٢٨: بَابُ مَاجَاءً فِيْ كُرَاهِيَةِ التَّثَاؤُب فِي

٣٥٢: حَدَّثَنَا عِلمُّ بُنُ حُجْرٍ نَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ الْعَلاَّ ءِ بُن عَبْدِ الرَّحْمَلِ عَنْ اَبَيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرِّيْرَةً اَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّنَازُبُ فِي الصَّلُوةِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَنَاءَ بَ آحَدُ كُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِي سَعِيْدِنِ الْخُذُرِيِّ وَجَدٍّ عَدِيٌّ بُن ثَابِتٍ قَالَ أَنُو عِيْسَلَى حَدِيْثُ آبِي هُوَيْرَةَ حَدِيْثُ حَسَنٌ

ل تسيح كامطلب بسان المدكينا (مترجم) ع تصفيق كامطلب بكسيدهم التحدي الكيول والفي وكوالف وتحدي بات برماراجا ، عد

جماعت نے نماز میں جمائی لیٹے کو کروہ کہا ہے۔ ابرا تیم کہتے میں میں کنگھار کے ذریعے جمائی کولوٹا دیتا ہوں۔

### ٢٦٩: باب بينه كرنماز يرصخ كا

کھڑے ہوکر نماز پڑھنے ہے آ دھا تو اب ہے

180 : حفرت عمران بن حمین سے روایت ہے کہیں نے

رسول اللہ علی ہے بیٹے کر نماز پڑھنے والے خص کے بارے

میں پوچھا۔ فرمایا جو کھڑے ہوکر نماز پڑھنے وہ افضل ہے اور
جو بیٹے کر نماز پڑھے اس کے لئے کھڑے ہوکر نماز پڑھنے

دالے نصف اجرہے اور جو لیٹ کرنماز پڑھاس کے

لئے بیٹے کر نماز پڑھنے والے ہے آ وھا تو اب ہے۔ اس باب

میں حضرت عبداللہ بن محروق انس اور سائب ہے بھی روایت

ہے۔ امام ایک تر ذری فرماتے میں کہ عمران بن حصیں کی
صدیت حسن سے ہے۔۔

۳۵۷: اور روایت کی گئی ہے بیصدیت ابراتیم بن طہمان سے
جی ای سند کے ساتھ لیکن وہ اس میں کہتے ہیں کہ عمران بن
حسین نے فرمایا میں نے سوال کیارسول اللہ علیاتے ہے مریض
کی نماز کے بارے میں فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھے اگر تہ
پڑھ سے تو میشے کر۔ اگر میشے کر بھی نہ پڑھ سے تولیث کر اس
حدیث کو ھناد ، وکئے ہے وہ ابراتیم بن طہمان ہے اور وہ معلم
ہے ای اساوے نقل کرتے ہیں۔ امام ابوئیٹ کر تہ نگی فرماتے
ہیں ہم کی اور کو نیس جانے کہ اس نے حسین بن معلم سے
ابراتیم بن طہمان کی روایت کی مثل روایت کی ہو۔ ابواسامداور
کئی راوی حسین بن معلم سے عیل بن بونس کی مثل روایت
کرتے ہیں۔ بعض اہل علم کے نزد یک بیصدیث نماز ول کے
کرتے ہیں۔ بعض اہل علم کے نزد یک بیصدیث نماز ول کے

۳۵۵: ہم سے روایت کی محمد بن بشار نے انہوں نے ابوعدی سے انہوں نے اعصف بن عبدالملک سے انہوں نے حس سے کد حسن نے کہا آدی نظر نماز جا ہے کھڑے ہوکر پڑھے جا ہے صَحِيْحٌ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنُ آهَلِ الْعِلْمِ النَّنَاؤُبَ فِى الصَّلَوْةِ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ إِنِيُ لَأَرُدُالنَّنَاؤُبَ بِالشَّنَحُمْحِ .

٣ ٢ ٩ : بَابُ مَاجَاءَ أَنّ صَلُوةِ القَاعِدِ علَى النِّصُفِ مِنْ صَلُوةِ القَآئِمِ

٣٥٣: خَدْقَنَا عَلِيُّ لِمُنْ خُجْرِنَا عَيْسَى لِمُنْ لُوْلُسْ فَا حُسَيْنُ الْمُعْلَمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لِنِ لَمُويَدَةَ عَنْ عِمْرَان لَمِن خَصَيْنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قَائِمًا فَهُوَ عَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُو الْفَضَانُ وَمِنُ صَلَّى قَائِمًا فَهُو الْفَافِ وَمَنْ الْحَمْلُ الْحَرْفَا لَا اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِنْ عَمْدُو وَ أَنْسٍ وَالسَّائِعِ قَالَ اللَّهُ عَمْدُونَ فَى اللَّهِ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَمْدُونَ وَ أَنْسٍ وَالسَّائِعِ قَالَ اللَّهُ عَمْدُونَ لَن مُحْصَلُونَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْتُ . حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْتُ . حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْتُ .

٣٥٣: وَقَدُرُوى هَذَا الْحَدِيْتُ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ طَهُ مَان بِهِنَدَا الْإِنْسَنَادِ الْاَ الَّهُ يَقُولُ عَنْ عِمْرَانَ بُن حُضَيْنِ قَالَ سَالَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الشَّعْلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ صَلُوا اللّهِ صَلَّى الشَّعْلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ صَلُوا اللّهِ صَلَّى الشَّعْلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ صَلُوا قَالِمَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعُ فَعَلَى جَنْبِ حَدَّقَا بِدَلِكَ فَقَادَ قَال نَاوِكِمْ عَنْ اَبْرَاهِيْمَ بُنِ طَهُمان عَنْ حُسَيُنِ الْمُعْلِمَ بَيْ طَهُمان عَنْ حُسَيُنِ الْمُعْلِمَ بَيْ وَلَهُمان عَنْ حُسَيُنِ الْمُعْلَمِ مَنْ وَعَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ رُوى عَنْ الْمُوعِيْسَى الْاَنْعَلَمُ الْحَدَّالُ وَحِيْسَى الْمُعَلِمَ بَيْنُ حُسَيْنِ الْمُعْلَمِ فَيْحُو وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعْلَمِ فَيْحُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعْلِمِ فَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعْلِمِ فَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعْلَمِ فَيْحُو وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعْلِمُ فَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعْلِمِ فَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعْلَمِ فَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعْلَمِ فَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعْلِمُ فَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعْلَمِ فَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعْلَى عَلَى عَلَى الْمُعْلَمِ فَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعْلِمِ فَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعْلِمِ فَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعْلِمِ فَيْ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعْلَمِ فَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعْلِمِ فَيْ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُؤْمِ فَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعْلِمُ فَيْرُو وَاحِدُ عَنْ عُرْسُونَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ فَيْرُو وَاحِدٍ عَنْ عَنْ الْمُعْلِمُ وَاحِدُ وَاحِدٍ عَنْ الْمُوامِ فَيْعَلَمُ الْمُعْلِمُ الْعُلُمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْم

بَعْ مَدَّنْهَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا ابُنُ أَبِي عَدِيَ عَنْ أَشْغَتُ بُنِ عَبُدِ الْملِكِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِنُ شآءَ الرَّجُلُ صَلَّى صَلْوةَ النَّطُوُّعِ قَائِمًا وَجَالِسًا

٢٥٠: بَابُ فِي مَنْ يَتَطَوَّعُ جَالِسًا

٢٥٢ : حَـدَّثَمَا الْآنُصَارِيُّ نَامَعُنَّ ثَنَا مَالِكُ بُنُ انْسِ عَن ابُن شِهَابِ عَن السَّائِبِ بُن يَزِيَّدُ عَن الْمُطَّلِب ابُن اَبِي وَدَاعَةَ السُّهُ مِن عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ مَازَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيُ سُبِّحَتِهِ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَامِ فِالَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَيَقْرَءُ بِالسُّورَةِ وَيُرَتَّلُهَا حَتَّى تَكُونَ ٱطُولَ مِنُ ٱطُولَ مِنُ أَكُولَ مِنْهَاوَفِي الْبَابِ عَنْ أُمَّ مَسَلَّمَةَ وَالْسَسِ بُن مَالِكِ قَالَ اَبُو عِيسَى حَدِيثُ حَفُصَةَ حَدِيُتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُرُويَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ جَالِسًا فَإِذَا بَقِى مِنُ قِرَاءَ تِهِ قَدُرَثَلاَ ثِيْنَ اَوْأَرُبَعِينَ ايَةٌ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ وَرُوىَ عَنهُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا فَإِذَا قَرَأُوهُو قَائِمٌ زَكَيعَ وَسَجَدُوَ هُوَقَالِمٌ وَإِذَا قَرَأُوهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَ هُوَقَاعِدٌ قَالَ آحُمَدُ وَاسْحَقُ وَالْعَمَلُ عَلَى كِلاَ الْمَحْدِيْقَيُن كَانَّهُ مَا رَأْيَا كِلاَ الْحَدِيْقَيُن

بین کریا چاہے لیت کر۔ اور مر ایش کی جو پیٹی کرنماز نہ پڑھ سکتا ہو کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کیے بیں اگروہ بینے کر نہ پڑھ سکتا ہوتو وائیں کروٹ پر لیٹ کرنماز پڑھے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ سیدھالیٹ کر پاؤں قبلہ کی طرف چھیلا کرنماز پڑھے۔ اس حدیث کے متعلق سفیان تو رئ کہتے ہیں کہ جو بیٹی کرنماز پڑھے اس کے لئے گھڑے ہوکر پڑھنے والے ہے اوھا تو اب ہے بیٹندرست شخص کے لئے ہے اور جو معذور ہو یا مریض ہوتو اگروہ بیٹی کر پڑھے تو اسے کھڑے ہو کرنماز پڑھنے والے کے برابراجر ملے گا اور بعض احادیث کامضموں سفیان تو رئے کے اس تول کے مطابق ہے۔ احادیث کامضموں سفیان تو رئے کے اس تول کے مطابق ہے۔

٣٥٢ إحفرت هفصة (ام المؤمنين) فرماتي بين كدمين نے ني صلى الله عليه وملم كوكبهي بهي نُفل نماز بيينُوكر بيرٌ جيتے ہوئے نہيں دیکھا۔ پھرآ پے سلی اللہ علیہ وسلم وفات ہے ایک سال قبل نفل الماز بيرُهُ كريرٌ صن كله اوراس من جب كوئي سورت يراحة تو مفہر مقبر کریڑھتے یہاں تک کہ وہ طویل سے طویل ہوتی جاتی۔ اس باب مين ام سلمه رضي الله عنها اورانس بن ما لك رضي الله عند سے بھی روایت ہے ۔امام اُبولیسیٰ ترندیؓ فرماتے میں حدیث هفصه "حسن سیح ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مروی ہے کہ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پیٹھ کر تماز پڑھتے تھے۔جبان کی قرائت میں تمیں یا خالیس آیتیں رہ جاتیں تو کھڑے ہوکر بڑھنے لگتے چررکوع کرتے اور دوسری رکعت میں بھی ای طرح کرتے ۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیمی مردی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کرنماز پڑھتے اگر آپ صلی الله علیه وسلم کھڑے ہوکر قر اُت کرتے تو رکوع اور بحدہ بھی کھڑے ہوکر کرتے اور اگر بیٹی کر قرائت کرتے تو رکوع اور سجدہ بھی بیٹھ کر بی کرتے ۔امام احمد اور اکٹن فرماتے ہیں دونوں حدیثوں برعمل ہے گویا کہ دونوں حدیثیں تھیج میں اور ان صْحِيُحًامُعُمُولًا بِهِمَا . يُرْل

٣٥٠- عَدُثَنَا الْاَنْضَارِيُ نَامَعُنُ نَامَالِكَ عَنْ أَبِي النَّصُرِ عَنْ أَبِي النَّصُرِ عَنْ أَبِي النَّصُرِ عَنْ أَبِي مَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ عَنْ مَنْ فَيَقَرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِي مِنْ قَوْرًا وَهُوَ قَوْرًا وَهُوَ قَوْرًا وَهُوَ قَالِمٌ لُمُ وَكُومُ اللَّائِيَةِ فِعُلَ قَالِمٌ لُمُ وَكُومُ اللَّائِيَةِ فِعُلَ فَي الرَّحُمِةَ التَّائِيَةِ فِعُلَ ذَيْكَ قَالَ اللهُ عِيسْنَى هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَعِيمٌ عَلَى الْمُعْمِدَةً التَّائِيةِ فِعُلَ

1 ٢٤: بَابُ مَا جَاءَ انَّ النَّبِى عَلَيْتُ قَالَ إِلَى لاَ سُمَعُ بُكَآءَ الصَّبِيّ فِى الصَّلُوةِ فَأَخَفِفُ ٣٥٩: حَدَّنَا قُتَيْبَةُ نَامُوْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةُ الْفَوْادِيُ عَنُ ٣٥٩: حَدَيْدِ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَاللهِ إِنِّى لاَ سُمَعُ بُكَآءَ الصَّبِي وَاللهِ إِنِّى لاَ سُمَعُ بُكَآءَ الصَّبِي وَاللهِ إِنِى لاَ سُمَعُ بُكَآءَ الصَّبِي اللهِ عَلَى وَاللهِ إِنِى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

٢٤٢: بَابُ مَاجَاءَ لاَ تُقْبَلُ صَلْوَةُ الْحَالِضِ الَّابِخِمَارِ

٣٦٠: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا قَبِيْصَهُ عَنْ حَمَّادٍ بِنِ سَلَمَةَ عَنْ
 قَعَلَةَ عَنِ ابْنِ سَيْرٍ بْنِ عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ عَنْ
 عَمَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ

پیس سب ۱۳۵۸ حضرت عاکشر ضی الله عنبا سے دوایت ہے کہ نبی اکرم اسلی اللہ علیہ و لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و لئے کہ بی آگر آت بھی بیش کر آت بھی کھڑے اور جب تیں تو بالیس آیات باقی رہ جا تیں تو کھڑے ہور کر آز آور دیتے بھر رکوع و جود کرتے اور دوسری رکعت میں بھی ای طرح کرتے ۔ امام ابویسٹی تر فدی درسراللہ نے فرمایا یہ صدید شس سی تھے ہے۔

۳۵۸: حفرت عبدالله بن شقیق گسته بین میں نے حفرت ما تشخیص در حول الله بین کافل نماز کے بارے میں ہو چھا تو آپ نے فرمایا آپ کافی رات تک بیش کر نماز پڑھے کافل رات کھڑے ہو کر اور کافی رات تک بینی کر نماز پڑھے کر قرات فرماتے تو دکوع و بین کھڑے ہو کر آز اُت فرماتے تو دکوع و بین کھڑو ہی بین کر تر آن فرماتے تیں دکوع و بین بین کر تی کر تر آن فرماتے ہیں دکوع و بین کر تی کر تر آت ہیں دکوع و بین کر تی کر تر آت ہیں میں کہتے ہیں میں میں کھڑے ہے۔

اکا: باب نی اگرم علی فی نے فرمایا جب بیس بی کے کے دو نے کی آ واز سنتا ہوں تو نماز بلکی کرتا ہوں اللہ ۱۹۵۹ : حضرت انس بن ما لک سے دوایت ہے کہ درمول اللہ علی کی آ واز سنتا ہوں اللہ کو نے کی آ واز سنتا ہوں تو اس خوف نے نماز بلکی کر دیتا ہوں کہ کہیں اس کی ماں نقتے میں جنان بلکی کر دیتا ہوں کہ کہیں اس کی ماں نقتے میں جنانہ ہوجائے۔ اس باب میں حضرت تو دہ ابوسمیڈا ورابو ہری ہے ہی روایات مردی ہیں۔ الم ابوسکی ترفی تا فراس جی میں حدیث المن مستوج ہے۔

۲۷۲: باب جوان عورت کی نماز بغیر چا در سے قبول نہیں ہوتی

۳۷۰: حفرت عائشرونی الله عندے روایت ہے کدرصول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جوان عورت کی نماز لیفیر چاور کے قبول نہیں ہوتی ۔ اس باب میں عبداللہ بن عمر ورض الله تَفْتُلُ صَلَوَةُ الْمَتَائِضِ الَّابِخِمَارِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُوعُ لِوقَالَ اَبُو عِسُسٰى حَدِيثُ عَآبِشَةَ حَدِيثُ حَسَنٌ وَالْعَمَالُ عَلَيْهِ وَلَلْكَ حَسَنٌ الْمَرَاةَ إِذَا اَدُرَكَتُ وَالْعَمَالُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَهُلِ الْعِلْمِ اَنَّ الْمَرَاةَ إِذَا اَدُرَكَتُ فَصَلَّتُ وَشَى ءٌ عَمْرُونَ مَلْوَتُهَا وَهُمُونُ صَلَابُهُ الْمَرَأَةُ وَشَى ءٌ وَهُمُونُ صَلَوْهُ الْمَرَأَةُ وَشَى ءٌ وَهُمُونُ قَالَ الشَّافِعِيُ وَقَدْ قِيلُ إِنْ كَانَ عَلَى الشَّافِعِيُّ وَقَدْ قِيلُ إِنْ كَانَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْع

# ٢٧٣ : بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ السَّدُل فِي الصَّلُوةِ

ا ٣٣٠: حَدُّثَنَا هَنَّادٌ نَا قَبِيُصَةً عَنَّ حَمَّادِ بَن سَلَمَة عَنُ عِسُل ابْنِ سُفَيَانَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ آبِى هُورُدُوَةَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنِ السَّدُل لِي الصَّلُوةِ وَفِي الْبَابِ عَنْ آبِى جُحَيْفَةَ قَالَ اَبُوْعِيسنى حَدِيْث آبِى هُرَيُونَ لَا تَعْرِفُهُ مِن حَدِيْثِ عَسْل بَنِ سُفْيَانَ وَقِيا اخْتَلَفَ اَهُل الْعِلْمِ فِي السَّدُل فِي الصَّلُوةِ وَقَالُو هَكَذَا تَصْنَعُ وَقَالُ الْمَعْلُوةِ وَقَالُو هَكَذَا تَصْنَعُ الْمَعْلُوةِ وَقَالُو هَكَذَا تَصْنَعُ إِذَا لَمَ مَنْ حَدِيْث عِسْل بُنِ سُفْيَانَ بَعَضُهُم إِنَّهَا كُوهَ السَّدُل فِي الصَّلُوةِ وَقَالُو هَكَذَا تَصَنَعُ إِذَا لَهُ وَقَالُو هَكَذَا تَصَنَعُ إِذَا لَهُ وَقَالُو هَكُوا اللَّهُ وَقَالُو هَكَذَا تَصَنَعُ وَاحِدٌ فَآمًا إِذَا سَدَلَ عَلَى الْعَلُوةِ وَقَالُو هَكَذَا تَصَنَعُ وَاحِدٌ فَآمًا إِذَا سَدَلَ عَلَى الْعَلُوةِ وَقَالُ اللّهُ وَلَى الصَّلُوةِ وَقَالُو هَكَذَا تَصَنَعُ وَاحِدٌ فَآمًا إِذَا سَدَلَ عَلَى الْعَلْوةِ وَقَالُ اللّهُ وَلَى الصَّلُوةِ وَقَالُو اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَقُولُ الْحَمَد وَكُوهَ ابْنُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّقِ وَاللّهُ وَهُولُ الْمُعَلِّ وَعَلَى الصَّلُوةِ وَقَالُو هَا مَا اللّهُ وَاللّهُ الْمُعَلَّمُ وَاحِدُ فَاللّهُ وَعَلَى السَّلُوةِ وَقَالُو هَا اللّهُ عَلْهُ وَقُولُ الْمُعَلِّيْ وَلَيْكُولُ الْمُعَلِيقِ الْعَلْمُ فَي الْعَلْمُ وَقَالُوا اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّى السَّلُوةِ وَقَالُو هُولَا اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَّمُ وَاحِدُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّى الْعُلُوقِ وَلَيْكُولُولُوا اللّهُ ال

# ٢٧٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيُةِ مَسْحِ الْحَصٰى فِي الصَّلْوةِ

٣٢٢: حَدَّثَفَ سَعِيْدُ بَنُ عَبْدِ الْوَحْمَٰنِ الْمَخُزُوْمِئُ نَا سُفُانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْوِيَ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِي

عند سے بھی روایت ہے۔ امام ابوعیٹی تر ندی فرماتے ہیں مدیث عا کنتے ہیں مدیث عا کنتے ہیں است میں اکتابی ہیں است کا اس پر عمل ہے کہ عورت جب بالغ ہوجائے اور نماز پڑھے تو نظے بالوں سے نماز جائز نہیں ہوگی ہے امام عورت کے ہیں کہ شافئ فرماتے ہیں کہا تھا ہے کہ اگر اس کے باؤں کھلے رہ جائیں تو اس صورت میں نماز ہوجا نگل۔

### ۲۷۳: باب نماز میں سدل مکروہ ہے

۱۳۹۱: حضرت ابو ہر پر و ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نماز میں سدل ہے منع فرمایا۔ اس باب میں ابو جیسے منع فرمایا۔ اس باب میں ابو جیسے ہیں روایت ہے میں دوایت حصل تن سفیان ہے روایت کے علاوہ نہیں جانے وہ عسل تن سفیان ہے روایت کرتے ہیں۔ اہل علم کا نماز میں سدل کے بارے میں افتال ہے ہیں کہ بیاری میں افتال ہے ہیں کہ ہی کہا وہ وہ فرماتے ہیں کہ ہیں بیاد یوں کا طریقہ ہے اور بعض علاء سدل کو اس صورت میں نکر وہ کہتے ہیں کہ جم پر ایک ہی کہا ہو کواس صورت میں شروہ کہتے ہیں کہ جم پر ایک ہی کہا ہو کیاں اگر کے یا تمین پر سدل کرے تو اس میں کوئی حرج کین بیام احتراکا قول ہے این مبارک کے زد کیے جمی نماز میں سدل کروہ ہے۔ نہیں بیام احتراکا قول ہے این مبارک کے زد کیے جمی نماز میں سدل کروہ ہے۔

۴۵۲: باب نماز میں کنگریاں ہٹانا مکروہ ہے

۱۳۷۲: حضرت الوؤررضي الله عند سے روایت ہے کہ جی اکرم صلی الله عليه وسلم نے فرمایا جب ہم میں سے کوئی ثماز ک

ے سدل۔ دوبال یا چادر و غیرہ کوسر یا کندھوں پر دکھ کراس کے دونو ل سرے بیٹے تھوڑ دیٹایا بھرا کیک کپڑے ٹیں اپنے آپ کو لیپٹ کر رکو گا اور بجودا واکرنا کہ دونو ل باتھ بچی چاور کے اندر ہول سدل کہلاتا ہے اور بیکر وہ ہے۔ (حترج)

فَرِّعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمُ الَّي متوجه ہوتی ہے۔ الصَّلُوةِ فلايمُسَحِ الْحَصَى فَإِنَّ الرَّحُمَة تُوَ اجهُهُ.

٢ ٢٣ : حَدَّثْنَا الْحُسْيُنُ بُنُ خُرِيْتِ نَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِم عَنِ الْا وُزَاعِيِّ عَنُ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيُرِ قَالَ حَدَّثْنِيُ أَبُو سَلَمَةَ بُن عَبُدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ مُعَيْقِيْبِ قَالَ سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ مَسْحِ الْحَصْي في الصَّلوةِ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاٌ فَمَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ أَبُوْ عِيُسني هٰذَا حَدِيُتٌ صَحِيْحٌ وَفِي الْبَابِ عَنُ عَلَى بُنِ أَبِي طَالِبٍ وَخُذِيْفَةً وَجَابِرٍ بُنِ عَبُدِاللَّهِ وَ مُعَيْقِيْبِ قَمَالَ أَبُو عَيْسِي حَدِيْتُ أَبِي ذُرِّحَدِيْتُ حسنٌ وَقُدُرُوي عَنِ النَّبِيِّ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كُره السَمْسَحَ فِي الصَّلُوة وَقَالَ انْ كُنُتَ لاَ بُدُّ فَاعِلاً فَمَرَّةً واحدةً كَانَّهُ رُوى عَنْهُ رُخُصَةٌ فِي الْوَاحِدَةِ والعملُ على هذا عِنْدَاهُلِ الْعِلْمِ.

> ٢٤٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي كُراهِيَة النَّفَخ فِي الصَّلُوةِ

٣٢٣: حدَّثَنَا أَحُمدُ بُنُ مَنِيَّع نَاعَبَّادُبُنُ الْعَوَامِ نَا مَيْـمُـوُنْ أَبُو حَمُزَةً عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ طَلُحَةً عَنُ أُمّ سَلَمْةَ قَالَتُ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاَمَ الَّنَا يُقَالُ لَهُ ٱفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَاافْلُحُ تُرِّبُ وَجُهَكَ قَسَالَ اَحْمَدُ بُنُ مَنِيُعٍ كُوهَ عَبَّادُ ن السُّفُخَ فِي الصَّلُوةِ وَقَالَ إِنْ نَفَخَ لَمُ يَقُطَعُ صَلاَّتُهُ قَالَ اَحْمَدُ بُنُ مَنِيعِ وَبِهِ نَاحُذُ قَالَ اَبُوْ عِيْسَى وَرَوىٰ بَعْضُهُمْ عَنْ اَبِي حَمْزَةَ هَذَا الْحَدِيثُ وَقَالَ مَوْلَى لَّنَا يُقَالَ لَهُ رَبَاحٌ.

٣٢٥: حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ عَبُدَةَ الطَّبِّيُّ نَا حَمَّادُبُنُ زَيُهِ عَنُ مَيُسُمُ وَن عَنُ آبِي حَمْزَةَ بِهِلْذَا ٱلْإِسْنَادِ نَحُوَةُ وَقَالَ غُلامٌ لَنَا يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ قَالَ أَبُو عِيسنى وَحَدِيثُ

لئے کھڑا ہوتو گنگریاں نہ ہٹائے کیونکدرحمت اس کی طرف

٣١٣: حضرت معقيب كيت بين كدمين في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے نماز میں کئریاں بٹانے کے بارے میں یو چھا؟ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا اگر ضروری ہوتو ایک مرحیہ بٹالو۔ امام ابوعیسیٰ ترندیؓ فرماتے ہیں یہ حدیث تیجے ے۔ اس باب میں علی بن ابوطالب ، حدیقہ، جابر بن عبدالله اورمعقیب رضی الله عنهم ہے بھی روایت ہے۔امام ابومیسی قرماتے ہیں حدیث ابوذ ررضی اللہ عنہ حسن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازییں کنگریاں ہٹانے کومکروہ کہا ہے اور فرمایا اگرضروری ہوتو ایک مرتبہ ہٹا لے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مر تبیننگریاں ہٹانے کی اجازت دی ہے اور اس پر اہل علم کا

### ۵۷: بابنمازیس پیونگیں مار نامکروہ ہے

٣١٧ عضرت امسلمة في روايت بي كدرسول الله صلى الله غليه وسلم نے ايك لا كے كو جے ہم افلح كہتے تھے ديكھا كہ جب وہ مجدہ کرتا ہے تو چھونک مارتا تھا آپ علی کے فرمایا اے اللح! این چیرے کو خاک آلود ہونے دے۔ احمد بن منبع فرماتے میں کدعباد نماز میں چھو کلنے کو مروہ سجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ہے نماز فاسد نہیں ہوتی ۔احمہ بن منبع کہتے ہیں کہ ہم اس قول رعمل كرتے ميں - امام ابوعيسى ترندي كہتے ميں بعض حضرات نے اس مدیث کوابو حمزہ سے روایت کیا ہے اور کہا کہ وہ لڑ کا ہمارامولی تھااس کورباح کہتے تھے۔

١٣٦٥: روايت كى جم سے احد بن عبده صبي في انہول في حمادین زیدے انہوں نے میمون سے انہوں نے ابوتمزہ سے اس اساد ہے ای کی مثل روایت اور کہا پیاڑ کا جمارا غلام تھا اسے رہاح کہا جاتا تھا۔ امام ابھیٹی ترندی فرماتے ہیں حدیث ام سلمدگی سندتو ی ٹیمیں بعض علاء میون ابوجر و کوشعیف کئے ہیں۔ نماز میں چھونکس مارنے کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے بعض ابل علم کرزد کیا اگر کوئی نماز میں چھونک دیتو دوبارہ نماز پر جے بیسفیان توری اورائل کوفی (احناف) کا قول ہے۔ بعض ابل علم کہتے ہیں کہ نماز میں چھونکیں مارنا عمرہ ہے کیکن اس سے نماز فاسدنیس ہوتی ہے احمد اورا کی تول ہے۔

### ۲۷۷: بابنماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنامنع ہے

1949: حفرت الو ہر یرہ درضی اللہ عند فرماتے میں کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے پہلو پر ہاتھ رکھ کرنما زیز سے سے متع فرمایا
اللہ علیہ وسلم نے پہلو پر ہاتھ رکھ کرنما زیز سے سے متع فرمایا
الوقیعلیٰ ترفی فی فرماتے میں حدیث الوم برہ حسن صحیح ہے۔
بعض علماء کے نزویک نماز میں احتصار کروہ ہے اورا حتصار کا
معنیٰ میں ہے کہ کوئی خص نماز میں اپنے پہلو ( کوکھ ) پر ہاتھ
رکھے۔ بعض علماء پہلو پر ہاتھ رکھ کر چلنے کو بھی مکروہ کہتے
میں روایت کیا گیا ہے کہ المیمیں ( شیطان ) جب چلنا ہے تو

# ۲۷۷: باب بال با ندھ کرنماز پڑھنا مکروہ ہے

1942: سعید بن ابوسعید مقبری رضی الله عندایی والداور وه ابورافع سے نقل کرتے ہیں کہ وہ حسن بن علی کے باس سے گزرے تو وہ ان بن علی کے باس سے گزرے تو وہ نماز پڑھنزے درہے تھے اور (بالوں کا) جوڑا گدی پر بائدھا ہوا تھا۔ ابورافی نے اسے کھول و یاس پرحسن نے غصہ کے ساتھ ان کی طرف و یکھا تو انہوں نے کہا آئی تماز پڑھتے رہوا ورغصہ نہ کرو کیونکہ میں نے رسول الله عظیقت سے شاہے کہ بیشیطان کا حصہ ہے۔ اس باب میں اسلم اور عبداللہ بن

أَمْ سَلَمَةَ إِسَنَادُهُ لَيُسَ بِذَاكَ وَمَيْمُونُ أَبُوحُمُوَةً قَدَّلُ الْعِلْمِ فِي قَدَّلُ الْعِلْمِ فِي قَدَّنَ الْعَلَمُ الْعِلْمِ فِي الشَّلُوةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ نَفَخَ فِي الشَّلُوةَ الْمَقْدُهُمُ وَلُولُ سُفُيانَ النُّورُيَ الصَّلَوةِ وَأَهْلِ النَّفُخُ فِي الصَّلُوةِ وَأَهْلِ النَّفُخُ فِي الصَّلُوةِ وَأَهْلِ النَّفُخُ فِي الصَّلُوةِ وَإِنْ نَفَخَ فِي مَلُوتِهِ لَمُ تَفْسُدُ صَالُوتُهُ وَهُو قُولُ المَّفَخَ فِي الصَّلُوةِ وَالْمُحَدِّقِ لَمُ تَفْسُدُ صَالُوتُهُ وَهُو قُولُ الْحَمْدَ وَالْمُحْقَ.

### ٢٧٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهُي عَنِ ٱلاِخْتِصَارِ فِي الصَّلُوةِ

٣٢١: حَدَّقَتَ الْمُوكُولِيْ نَابُوالْسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بُنِ السَّدِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبَيْ صَلَّى اللَّمُ عَلَى الرَّجُلُ النَّبَيْ صَلَّى اللَّمُ اللَّهِ عَنِ الْنِ عَمَرَ قَالَ اللَّهُ عِلَى الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا وَفِى الْبَابِ عَنِ الْنِ عَمَرَ قَالَ اللَّهُ عِلَى الرَّجُلُ حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْكُوهُ قَوْمٌ مِنْ آهُلِ الْعِلْمِ الاحْتِصَارَ فِي الصَّلُوةِ وَالْا خُتِصَارَ هُو اَنَّ يَصْنَعُ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى خَصِرَتِهِ فِي الصَّلُوةِ وَالْا الصَّلُوةِ وَكُو الصَّلُوةِ وَالْا الصَّلُوةِ وَكُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى خَصِرَتِهِ فِي الصَّلُوةِ وَكُو وَ الْعَلْمِ النَّهُ اللَّهُ عَلَى يَعْشِى الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا . وَيُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَمْشِى الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا .

# ٢٧٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كَفِ الشَّعُرِ فِي الصَّلُوةِ

٣٦٧: حَدَّقَنَا يَخْعَى بُنُ مُؤْسَى نَاعَبُدُالرُّزَاقِ آنَاابُنُ جُريُح عَنْ عِمُرانَ بُنِ مُؤْسَى عَنْ سَعِيْدِ بُنِ آبِيُ سَعِيْدِنِ الْمَقَّبُ رِيَّ عَنْ آبِيْسِهِ عَنْ آبِسُ رَافِع اللَّهُ مَرَّسِالُحَسَنِ بُنِ عَلِيَّ وَهُوَيُصَلِّى وَقَدْ عَقْصَ صَفَرْتَهُ فِي قَفَاهُ فَحَلَّهَافَالُنَفَتَ اللَّهِ الْحَسَنُ مُعْضَبًا فَقَالَ اقْبُلُ عَلَى صَلَوٰتِكَ وَلا تَغْضَبُ فَاتِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُلُ صَلَّى عَنْ مُولَلَ اللَّهِ يَقُلُ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَمْ سَلْمَةً يَقُولُ ذَلِكَ كَعَلُ الشَّيْطَانِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَمْ سَلْمَةً فَى الْمَاتِ عَنْ أَمْ سَلْمَةً مَنْ الْمُ عباسؒ ہے بھی روایت ہے۔ امام ابوعیسٰی ترندیؒ فرماتے ہیں حدیث ابورافع رضی اللہ عند حسن ہے اورای پر اہل علم کا عمل ہے کرنماز میس بالوں کو بائد ھنا کمروہ ہے ہمران بن مویٰ قریش کی ہیں اورا پوپ بن مویٰ رضی اللہ عند کے بھائی ہیں۔

### ٨٧٤: باب تماز مين خشوع

٣٦٨: حضرت فضل بن عباس كهتم بين كدرسول الله في فرمايا نماز دودورکعت ہے اور ہر دورکعت کے بعدتشید ہے ۔خشوع ،عاجزی ہسکون اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے راوی سکتے ہیں دونوں ہاتھوں کواٹھا ٹا اینے رب کی طرف کہان کا اندور نی حصہ اینے مندکی طرف رہے اور پھر کہنا اے رب اے دب \_ اور جس نے ایبانہ کیاوہ انیا ہے ایباہے ۔ امام ترندی کہتے ہیں کہ ابن مبارکؓ کےعلاوہ دوسرے راوی اس حدیث میں بہ کہتے ہیں '' مَنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَهُو خَدَاجٌ "جواسطر ن در اس ك نماز ناتص ہے۔امام ترندی کہتے ہیں میں نے محد بن اسلمیل بخاری سے ساے کہ شعبہ نے مدیث عبدریہ سے روایت کرتے ہوئے کئی جگہ خلطی کی ہے اور کہاروایت ہے انس بن ابوانس سے اور وہ عمران بن ابوانس میں دوسرا کہا روایت ہے عبدالله بن حارث ہے اور وہ دراصل عبداللہ بن نافع بن العمیاء ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں رہیعہ بن حارث سے۔ تیسرے کہا شعبہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن حارث سے وہ مطلب سے وہ نجی میں اور در اصل روایت ہے رسید بن حارث بن عبدالمطلب سے وہ روایت کرتے ہیں فضل بن عباس سے وہ نی صلی الله علیه وسلم ہے۔ امام حجمہ بن اسمنحیل بخاری کہتے ہیں کہ حدیث لیث بن سعد، شعبه کی حدیث سے زیادہ سیح ہے۔

٢٤٩: بابنمازيس

ينج مين پنجد النا مكروه ہے ۳۱۹: حضرت كعب بن مجر ه رضي الله عنه كہتے ميں كه رسول

حَدِيُتٌ حَسَنٌ وَالُعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَاهُلِ الْعِلْمُ كَرهُوْااَنُ يُصَلِيَّ الرَّجُلُ وَهُوَ مَعْقُوصٌ شَعْرُهُ عِمْرَانُ بُنُ مُوْسِي هُوَ الْقُرَشِيُّ الْمَكِيُّ وَهُوَ اَخُوْ اَيُّوْبَ بُن مُوسِيْ. ٢٥٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّخَشِّع فِي الصَّلُوةِ ٣٦٨: حَدَّقَنَا شُوَيُدُيْنُ نَصُونَاعَبُدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ نَسَالُيْتُ بْنُ سَعُهِ نَا عَبُدُرَبِّهِ بْنُ سَعِيْدِ عَنْ عِمُوانَ بْنِ أَبِي أَنْسِ عَنُ عَبْسِدِاللَّهِ بُنِ لَافِع بُنِ الْعَمْيَآءِ عَنُ رَبِيْعَةُ بُن الْسَحَارِثِ عَن الْفَصْلِ بُن عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلوةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشَهُّدْ فِي كُلَّ رَكُعَنَيْنَ وَتَخَشَّعٌ وَتَضَرُّعٌ وَتَمَسُّكُنَّ وَتُقْبِعُ يَدَيُكَ يَقُولُ تَرْ فَعُهُمَا إِلَى رَبَّكَ مُسْتَقُبُّلا بِبُطُونِهِمَا وَجُهَكَ وَتَسَقُّولُ يَسارَبَ يَسارَبَ وَمَسْ لَسَمُ يَفُعَلُ ذَٰلِكَ فَهُوَ كَلْدَاوَكُذَاقَالَ أَبُوعِيُسْنِي وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ الْمُبَارَكِ فِيُ هٰذَا الْحَدِيْثِ مَنْ لَمُ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَهُوْخِذَاجٌ قَالَ ٱبُوْعِيُسْنِي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْمَعِيْلَ يَقُولُ رَوِي شُعْبَةُهٰذَا الْحَدِيْثَ عَنُ عَبُدِرَبَّهِ بُنِ سَعِيْدٍ فَاخْطَاءَ فِيُ حَوَاضِعَ فَقَالَ عَنُ آنَسِ بُنِ آبِيُ آنَسٍ وَهُوَعِمْرَ انُ بُنُ أَبِي أَنْس وَقَالَ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ وَإِنَّمَا هُوَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ نَافِع بُنِ الْعَمْيَآءِ عَنْ رَبِيْعَةَ بُنِ الْحَارِثِ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلَةً وَإِنَّمَا هُوَ عَنُ رَبِيُعَةً بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبُدِالْمُطَّلِبَ عَنِ الْفَضُلِ بُنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّكُ ۗ قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَدِيْتُ اللَّيْتِ بُن سَعْدٍ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْتِ شُعْبَةً.

وَعَبُدِ اللَّهِ بُن عَبَّاسِ قَالَ اَبُوعِيْسلى حَدِيْتُ اَبي رَافِع

٢٤٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّشْبِيُكِ

بَيْنَ أَلاَ صَابِعِ فِي الصَّلْوةِ

٣٢٩: حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ نَااللَّيْتُ بُنُ سَعُدِعَنِ ابْنِ عَجُلاَنَ

عَنُ سَعِيُدِ نِ الْمَقْبُرِيّ عَنُ رَجُلٍ عَنْ كَعُبِ بَنِ عُجُرَةً اَنَّ وَسُلْمَ قَالَ إِذَا تَوَصَّأُ اَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَصَّأُ اَحَدُكُمُ فَسَاحُسَنَ وُضُوءً هُ ثُمُّ حَرَجَ عَامِلًا إلَى الْحَسُرِةِ قَالَ الْمَسْجِدِ فَلاَيُشَبِكُنَّ بَيْنَ آصَابِعِهِ قَانَهُ فِي صَلُوةٍ قَالَ الْمُصْجِدِ فَلاَيْشَ عَدِيثُ كَعُبِ بَن عُجْرَةً رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدِ عَنِ ابْنِ عُجُلانَ عَنْ اللَّيْثِ وَرَوى شَرِيُكُ عَنِ ابْنِ عُجُلانَ عَنْ اللَّيْثِ وَرَوى شَرِيُكُ عَنُ اللَّيْفِ وَرَوى شَرِيُكُ عَنْ مُستَحَمَّدِ بَنِ عَجُلانَ عَنُ اَيِمُ عَنُ اللَّيْفِ وَرَوى هَذَا الْحَدِيثِ الشَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُحُو هَذَا الْحَدِيثِ وَسَلَّمَ لَنُحُو هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُو وَ هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ وَحَدِيثُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُحُو هَذَا الْحَدِيثِ وَوَالِيثَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْحَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْحَلَيْلُولُ الْعَلَى اللَّهُ الْحَلَيْلُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ

٢٨٠: بَاسُ مَاجَاءَ فِي طُولِ الْقِيَامِ فِي الصَّلُوةِ الْمَيَامِ فِي الصَّلُوةِ مَعْ ١٣٠٠: حَدَّتَسَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا سُفْيَانُ بُنُ عُينِيَةَ عَنْ أَبِى الزُّبُشِرِعَنُ جَابِرِ قَالَ قِيلَ لِلنِّبِيّ صَلَّى اللَّعْمَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَيُّ لِلنِّبِيّ صَلَّى اللَّعْمَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَقِيلَ لِلنِّبِيّ صَلَّى اللَّعْمَلَيُهِ وَالْسَلِّمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَجَعِمْ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِ

1 ٢٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَثُووَالرُّكُوع وَالسُّجُودِ
ا ٢٠: حَدَّقَدَا أَبُوعَ عَمَارِنَا الْوَلِيُدُ بَنُ مُسُلِم عَنِ
الاَوْرَاعِيَّ قَالَ حَدَّقَدَا أَبُوعَ عَمَارِنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسُلِم عَنِ
الْاَوْرَاعِيَّ قَالَ حَدَّقَنِى الْوَلِيدُ بُنُ هِشَام اللَّمَيْطِيُّ قَالَ
حَدَّقَنِى مَعْدَانُ بَنُ آبِى طَلْحَةَ الْيَعْمُوعُ قَالَ لَقِيْتُ
فَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَدِ وَيَلْحَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بَعَ وَيَلْحَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بَعَ وَيَلْحَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُعَدِّقِيقِ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْدَانُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْدَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْدَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْدَانُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ

الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا جب تم میں ہے کوئی انتھی طرح وضوکر ہے اور پھر سجد کا اراد ہ کر کے نکلے تو ہر گر اپنی الگلیوں کو دوسر ہے ہاتھ کی انگلیوں بیں ند ڈالے اس لئے کہ وہ نماز میں ہے۔ امام تر ندئی فر ہاتے ہیں کہ کعب بین بجر ہ کی حدیث کی حش لفل کیا ہے داویوں نے ابن عجل ان سے لیے کہ حدیث کی حش لفل کیا ہے دار شر کیک ہجمہ بین عجمہ بین عبد ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس حدیث غیر صدیث کی حدیث غیر حدیث غیر محدیث کی حدیث غیر محدیث خیر محدیث غیر محدیث محدیث غیر محدیث غیر محدیث غیر محدیث غیر محدیث خیر محدیث خیر محدیث غیر محدیث خیر محدیث غیر محدیث غیر محدیث غیر محدیث غیر محدیث غیر محدیث غیر محدیث کی حدیث غیر محدیث غیر محدیث خیر محدیث خیر محدیث خیر محدیث غیر محدیث خیر محدیث خیر محدیث خیر محدیث کی حدیث غیر محدیث خیر محدیث غیر محدیث خیر مح

\* ۱۲۸: باب نمازیل دریتک قیام کرنا

\* ۲۵: حفرت جابر سے روایت ہے کہ نی اکرم علی ہے

پوچھا گیا کہ کوئی نماز افضل ہے آپ علی ہے فرمایا لیے قیام

والی نماز (جس نمازیل قیام لیا ہو) اس باب بی عبداللہ بن

حبی اور انس بن مالک ہے بھی روایت ہے۔ امام ابوسی تر ندی فرماتے ہیں کہ جابر کی حدیث حس مجھے ہے اور یہ

حدیث کی طرق ہے جابر کی حدیث حس مجھے ہے اور یہ

حدیث کی طرق ہے جابر تری عبداللہ ہے مروی ہے۔

۲۸۱: پاب رکوع اور سجده کی کثرت

 ابُو الله الصَّالُوة جوحضرت تُوبانُ نَے بتایا تھا۔ اس باب میں حضرت اپو ہر مرہُ اورانی فاطمهٔ ہے بھی روایات منقول میں۔امام اپوٹیسیٰ تریدی ّ فرمائة بين كدحفرت توبان أورابودرداء كي حديث كثرت جود کے بارے میں حسن سیح ہے۔اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ی بعض کے نز دیک طویل قیام افضل ہے جبکہ بعض رکو ی و جود کی کثرت کوافضل قرار دیتے ہیں۔امام احمد بن صنبل فرماتے میں ۔اس سلسلے میں نبی آکرم علیہ ہے دونوں شم کی روایات مروی میں چنانچے امام احمد بن حنبل نے اس بارے میں کوئی فيصلهٔ بين ديا \_امام أنحقٌ فرماتے ميں كه دن كولميا قيام ادر رات کو کنڑت ہے رکوع ویجودافضل ہیں سوائے اس کے کیسی مخص نے عمادت کے لئے رات کا کچھ حصہ مقر رکر رکھا ہو۔ پس میرے (ایخن )کے نزویک اس میں رکوع وجود کی کثرت الفنل ہے کیونکہ وہ وقت معینہ بھی پورا کرتا ہے اور کو ی ویجود کی كشرت عدم يدنفع بهى حاصل كرتاب امام ترندي فرمات بس كدامام الخلق في به بات اس لئة كبي كه نبي اكرم عليقة كي رات کی نماز ای طرح بیان کی گئی کدآ بی رات کولمیا قیام فرماتے کیکن دن کوطویل قیام کے بارے میں آپ ہے۔ پچھ

### ۲۸۲: باب سائپ اور بچھو کونماز میں مار نا

منقول نہیں۔

صلى الله عليته وسكم يقول مامن عبد يسجدلله سبُحدةُ إلاّ رفَعَهُ اللَّهُ بِهَا درجَةٌ وحطَّ عَنْهُ بِهَا حَطِيْتَةً وفِسى الْسِابَ عِنُ أَسِيْ هُوَيُوةَ وَأَبِي فِاطِهَةَ قَالَ البُوْعَيْسَى حَدِيْتُ ثُوبُانَ وَأَبِي الدُّرُدآءِ فِي كَثُرة الرُّكُوع والسَّجُودِ حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدِ اخْتَلْفَ أَهُلِ الْعِلْمُ فِي هَذَا فَقَالُ بَعُضُهُمْ طُوْلُ الْقِيَامِ فيُ الصَّلُوةِ الْفُضَلُ مِنْ كَثُرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَقَالَ بغضيه كشرة الرُّكُوع والسُّجُود افْضَلْ مِنْ طُول الْقِيَامِ وَقَالَ الحَمدُ بُنْ حَنَبَلِ قَدُرُويَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا حَدِيْتَانِ وَلَمُ يَقُصَ فِيهِ بِشَيْءٍ . وَقَالَ اِسْحَقَ اَمَّا بِالنَّهَارِ فَكُثُرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وأمَّا بِاللَّيُلِ فَطُولُ الْقِيَامِ الَّاأَنْ يِكُونَ رَجُلَ لَهُ جُزُءٌ بِاللَّيْلِ يِأْتِي عَلَيْهِ فَكَثُرةُ الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِفي هَـٰذَااَخَبُ السِّي لِانَّهُ يُأْتِينُ عَلَى جُزُنِهِ وَقَدُ رَبِحَ كَثُرُةً الرُّكُوع وَالسُّجُودِ قَالَ أَبُو عِيْسني إِنَّمَا قَالَ اِسْحَقُ هَـذَا لِلنُّهُ كُذَا وُصِفَ صلاةً النَّبِيّ ضِلَّى اللهُ عَلَيْهِ ونسله باللَّيُل ووصف طُولُ الْقِيَام وَامَّابِالنَّهَارِ فَلَمُ يُوْصَفُ مِنْ صَلْوتِهِ مِن طُوْلِ الْقِيَامِ مَاوُصفَ اللَّيْلُ.

### ٢٨٢: بَابُ مَاجَاءَ فِى قَتُلِ الْاَسُوَ دَيُنِ فِي الصَّلُوةِ

٣٧٢: حبد ثَثَنَا عَلِي بَنْ صُحْجِرِ فَالسَّمْهِيلُ بَنُ عُلَيْةَ عَنُ عَلِي بَنِ الْمُسَارِكِ عَنْ يَخْفَى بَنِ الْبِي كَثَيْرِ عَنْ ضَمْهَمَ بَنِ الْمُسَارِكِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةِ قَالَ امْرَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَلُ اللهِ عَنْ الْبَيْ عَلَيْهِ وَالطَّلْوَةِ الْحَقَّةِ وَالْعَقْرِبِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ قَالَ اللهِ عَلَى وَلَيْعَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْعَقْرِبِ حَدِيثُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْعَقْرِبِ عَلَيْهِ فَلَى اللهِ عَلَى وَالْعِقْرِبِ عَلَيْهُ فَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

## بَعْضُ اهْلِ الْعِلْمُ قَتُلَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلْوِةِ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ إِنَّ فِي الصَّلَوةِ لَشُغُلا وَالْقَوْلُ الْا وَّلُ اَصَحُّرِ

### ٢٨٣ : بَابُ مَاجَاءَ فِي سَجُدَتَى السَّهُوقَبُلَ السَّلاَم

٣٤٣: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَاالَلَّيْثُ عَنِ ابُن شِهَابٍ عَنُ عَبُدِالرَّحُمِمْنِ الْآعُوَجِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُن بُحَيْنَةَ الْاَسُدِيّ حَلِيُفِ بَنِيْ عَبْدِالْمُطَّلِبِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلْوةِ الظُّهُر وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتِّمُ صَيلُونَهُ سَجَدَ سَجُدَ تَيُن يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجُدَةِ وَهُوجَالِسٌ قَبُلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَ هُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَانَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبُدِالرَّحُمٰن بن عَوْفٍ.

٣٤٣: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِنَا عَبُدُالٌا عُلَى وَٱبُودُاوُدَ قَالاً نَا هِشَالهٌ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرِعَنُ مُحَمَّدِ بُن إِبْرَاهِيُمَ أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ وَالسَّآئِبَ الْقَارِئُ كَانَايَسُجُدَان سَجُدَتَى السَّهُوقَبُلِ التَّسُليُم قَالَ ٱبُوْعِيُسِي حَدِيثُ ابْن بُحَيْنَةَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلْى هَٰذَا عِنْدَ بَعُض آهُلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيّ يَواى سُجُودَ السَّهَوكُلَّة قَبْلَ السَّلام وَيَقُولُ هٰذَا السَّاسِخُ لِغَيْرِهِ مِنَ الْاَحَادِيْثِ وَ يَذُكُرُانَ احِرَفِعُل النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى هَٰذَاوَقَالَ أَحْمَدُ وَاسْحَقُ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الرَّكُعَتُينِ فَإِنَّهُ يَسُجُدُ سَجْدَتَى السَّهُو قَبُلَ السَّلاَمِ عَلَى حَدِيْثِ ابِّنِ بُحَيِّنَةَ وَعَبُدُاللَّهِ مُنُ بُحَيْنَةَ هُوَعَبُدُاللَّهِ مِنْ مَالِكِ وَهُوَابُنُ بُحَيْنَةَ مَالِكٌ ٱبُولُهُ وَبُحَيْنَةُ أُمُّهُ هَٰكَذَا ٱخُبَرَ نِي إسْطِقَ بُنُ مَنُصُوْدِعَنُ عَلِي بُنِ الْمَدِيْنِي قَالَ ٱبُوُعِيْسْنِي وَاخْتَلَفَ اَهُلُ الْعِلْمِ فِيْ سَجَدَتَى السَّهُو مَتْنِي يَسُبُ لِللَّهُ مَا الرَّجُلُ قَبْلَ السَّلاَمِ أَوْبَعُدَهُ فَرَاي

میں شغل ہے ( یعنی ایسی مشغولیت ہے کہ کوئی اور کام کرنامنع ہے) کیکن پہلاقول زیادہ سیجے ہے۔

أَيْهُ الله الصَّلْهُ ة

# ۲۸۳: بابسلام نے پہلے بحدہ سهوكرنا

٣٧٣: حضرت غيرالله بن بحسية اسدي (حليف بي عبدالمطب)) فرمات بين كدرسول الله عليه ممازظهرين تشہداؤل کی بجائے گھڑے ہوگئے ۔ جب آپ علی مماز پوری کر چکے تو سلام ہے پہلے بیٹھے ہی دو محدے کئے اور برحدے میں تلبیر کبی لوگوں نے بھی آ یا کے ساتھ حدے كئے اور يہ سجدے تعدہ اولى كے بدلے ميں تھے جے آپ عَلِيلِيَّةُ بِعُولِ كَ مُتِحداس إب مين عبدالرحمٰن بن عوف " ہے بھی روایت ہیں۔

٣٧٣: محدين ابرائيم فرماتے بين كه حضرت ابو بريرة اور سائب القاري ملام پھيرنے سے يملے عدوسہوكيا كرتے تھے۔امام ابوئیسی ترندی کہتے ہیں این بعدید می صدیث حسن ہاوربعض علاء کا اسی برعمل ہاورامام شافعی کا بھی یہی تول ہے کہ سلام پھیرنے ہے سملے محد دسہوکر ہے۔ان کا کہنا ہے کہ بیتھم دوسری احادیث کے لئے ناسخ کا درجدر کھتا ہے۔اور مذکور ہے کہ نبی اکرم عظامی کا آخری فعل یمی تھا۔امام احداً وراحل کا کہنا ہے کہ اً رکوئی محف دور کعتوں کے بعد کے تشہدیر بیٹنے کی بجائے کھڑا ہوجائے تو سجدہ سہوسلام سے پہلے کرے گا یعنی این بسحینه کی حدیث کے مطابق اور عبداللہ بن بسحینه وعيدالله بن ما لك بن بسحيات أن ميل ما لك ان كوالداور بحسيدان كي والده ميں - امام ترندي كہتے ميں مجھے آخل بن منصور سے بواسط علی بن مدینی اسی طرح معلوم ہوا ہے۔امام ابوعیلی ترندی فرماتے میں علماء کااس بارے میں اختلاف .... کہ بحدہ مہوسلام کے بعد کیا جائے یا سلام سے پہلے بعض ابل علم کے نز دیک سلام کے بعد کیا جائے سفیان تو رک اوراہل کوفہ

بَعُضُهُمُ أَنُ يُسُجُدَهُمَا بَعُدَ السَّلاَمَ وَهُوَ قُولُ سُفُيَانَ الثَّوُرِي وَاهُلِ الْكُوْفَةِ وَقَالَ بَعُضُهُمْ يَسُجُدُ هُمَا قَبُلَ السَّلاَم وَهُوَقُولُ آكُثر الْفُقَهَآءِ مِنْ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ مِثُل يَحْيَى بُن سَعِيْدٍ وَرَبِيْعَةَ وَغَيْرِهِمَا وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ بَعْضُهُمُ إِذَاكَانَتُ زِيَادَةً فِي الصَّلُوةِ فَيَعُدَ السَّلاَم وَإِذَا كَانَ نُقُصَانًا فَقَبُلَ السَّبلاَم وَهُوَقُولُ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ وَ قَالَ أَحْمَدُ مَارُويَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عُمَلَيْدِ وَسَلَّمَ فِي سَجُدَتَى السَّهُو فَيُسُتَعُمَلُ كُلِّ عَلْنِي جَهْبِهِ يَرِي إِذَا قَامَ فِي الرَّكُعَتُين عَلَى حَدِيْثِ ابُن بُحَيْنَةَ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا قَبُلَ السَّلاَمِ وَإِذَا صَلَّى الطُّهُو خَمْسًافَاِنَّهُ يَسْجُلُهُمَا بَعْدَ السَّلاَمِ وَإِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتُينَ مِنُ الظُّهُرِوَ الْعَصُرِفَاِنَّهُ يَسُجُدُهُمَا بَعْدَ السّلاَم وكُلّ يُسْتغْمَلُ عَلَى جَهْتِهِ وَكُلُّ سَهُو لَيُسَ فِيْسِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِكُرٌ فَإِنَّ سَجُدَتَى الشنهوفييه قبُلَ السَّلاَم وَقَالَ اِسُحْقُ نَحُوقُول أَحْمَدَ فِيْ هَلَدًا كُلِّهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كُلُّ سَهُولَيْسَ فِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُسِهِ وَسَلَّمَ ذِكُرٌ فَإِنْ كَانَتُ زِيَادَةً فِي الصَّلوةِ يَسُجُدُ هُمَا بَعُدَ السَّلاَمِ وَإِنَّ كَانَ نُقُصَانًا يَسُجُدُ هُمَا قَبْلَ السَّلاَمِ.

> ٢٨٣: بَابُ مَاجَاءَ فِيُ سَجُدَتَيِ السَّهُو بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلاَمِ

٣٤٦: خَذَفْننا اسْحَقُ بُنُ مُنْصُورٍ نَاعَبُدُالْ رَّحْمَنِ بُنُ مَنْصُورٍ نَاعَبُدُالْ رَّحْمَنِ بُنُ مَنْسُورٍ نَاعَبُدُالْ رَّحْمَنِ بُنُ مَنْسُورٍ نَاعَبُدُا مِنْمَ عَلَ عَلْقَمَةَ عَنْ عِلْدَيْنَ مَلْ عَلْمُ عَنْ النَّبَعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّم اللهُ عَلَيْه المَسْلَم قَالَ اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

٣٧٠: حـدَّثنا هَـنَادُومِـحُمُودُبُنُ غَيُلاَنَ قَالاَ نَا ٱبُوُ

کا یمی قول ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ تحدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے ہے اور یہا کثر فقہائے حفیہ کا قول ہے جیسے یچیٰ بن سعیداورر بیعہ وغیرہ۔امام شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ اگر نماز میں زیادتی ہوتو سلام کے بعداوركى موتوسلام سے يميل عجده سبوكيا جائے يه مالك بن انس کا قول ہے۔امام احمد ُفر ماتے ہیں جس صورت میں جس طرح نبی عظیم سے تجدہ سہومروی ہے اس صورت سے کیا جائے ۔ان کے نز دیک اگر دوکعتوں کے بعد تشہد میں بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہوجائے توابن بسحینمہ کی حدیث کے مطابق مجدہ سبوسلام سے بہلے کرے اور اگر ظہر کی یا نچ رکعتیں پڑھ لے تو سجدہ سہوسلام کے بعد کرے۔اورا گرظہر یاعصر کی قماز میں دو ر کعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرلیا ہوتو سلام بھیرنے کے بعد سجدہ سہوکرے (بعنی نمازیوری کرکے ) پس جوجس طرح می مالئے ہے مردی ہے اس برعمل کیا جائے اور اگر کوئی الیں صورت ہوجائے جس میں آپ عظیقہ سے کچھ ٹابت نہیں تو ہمیشہ بحدہ مہوسلام سے پہلے کیا جائے ۔ الحق بھی امام احداً کے قول ہی کے قائل ہیں البتہ آپ (ایخی ) فرماتے ہیں جہاں کوئی روایت نہیں وہاں دیکھا جائے اگر نماز میں زیادتی ہوتو سلام کے بعدادراگر کی ہوتو سلام سے پہلے تجدہ مہوکرے۔

۲۸۴: باب سلام اور کلام کے بعد سحبدہ سہوکرنا

۵ عند: حضرت عبدالله بن مسعود صفى الله عنظر مات بيس كه في اكر صلى الله عليه و للم في ظهر كى پاچ ركعتيس اداكيس تو آپ صلى الله عنيه و كلم عنه كم اكيا كه كيانماز مين اضافه به وكيايا آپ صلى الله عليه وكلم بهول كي و پس آپ صلى الله عليه وكلم في سلام كے بعد دو تجدے كئے والم ابوليس تر فدى فر ماتے ہيں سلام كے بعد دو تجدے كئے والم ابوليس تر فدى فر ماتے ہيں سيعديث صفح ہے۔

٣٤٦: حفزت عبدالله رضي الله عنه فرمات بين كه نبي اكرم

مُعَاوِيَة عَن أَلاَعُهُمَ شَعَنُ إِبُرَاهِيْمَ عَنُ عَلُقَمَةَ عَنُ عَبُ لِهِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَسَجَدَتَى السَّهُوبَعُدَ الْكَلاَم وَفِي الْبَابِ عَنُ مُعَاوِيَةً وَعَبُدِاللَّهِ بُنِ جَعُفَرِوَ آبِيُ هُرَيُرَةً.

٣٤٤ حَدَّثَنَااتُحُمَدُ بُنُ مَنِيع لَا هُشَيْمٌ عَنُ هِشَامٍ بُنِ حَسَّانَ عَنُ مُحَمَّدِبُنِ سِيُرِيْنَ عَنُ أَبِي هُرَيْرُةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَهُمَا بَعُدَ السَّلاَمِ قَالَ أَبُوْعِيُسْي هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُ رَوَاهُ أَيُّوبُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ ابْنِ سِيُويُنَ وَحَدِيْتُ ابْن مَسْعُودٍ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْقَمَلُ عَلَى هَٰذَا عِنُدَ بَعُضِ اَهُلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الظُّهُرَ خَمْسًا فَصَلُوتُهُ جَائِزَةٌ وَسَجَدَ سَجُدَتَى السَّهُووَإِنُ لَمْ يَمْجَلِسُ فِي الرَّابِعَةِ وَهُوَقُولُ الشَّافِعِيّ وَآحُمَدَ وَ اِسْحْقَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِذَا صَلَّى الظُّهُرَ خَمُسًا وَلَمُ يَقُعُدُ فِي الرَّابِعَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فَسَدَتُ صَلاَتُهُ وَهُوَ قَولُ سُفَيَانَ النَّوريّ وَبَعْض آهُل الْكُوفَةِ.

٢٨٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّشَهُّدِ فِيُ سَجُدَتَى السَّهُو ٣٧٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبُنُ يَحْيِيٰ نَا مُحَمَّدُبُنُ عَبُدِاللَّهِ الْانْحَسادِيُّ قَبَالَ اخْبَوَنِي الشُّعَثُ عَنِ ابْنِ سِيُوِيْنَ عَنُ خَالِيدٍ الْحَذَّ آءِ عَنُ اَبِيُ قِلاَ بَةَ عَنُ اَبِي الْمُهَلَّبِ عَنُ عِمُرَ انَ ابُن خُصَيْن أَنَّ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجُدَتَيُن ثُمَّ تَشَهَّدَثُمَّ سَلَّمَ قَالَ أَبُوْ عِيسْنِي هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَرَوَى الْبُنُ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ وَهُوَ عَمُّ أَبِي قِلاَبِةَ غَيْرَهَاذَا الْتَحَدِينَتِ وَرُوى مُتَحَمَّدٌ هَلَا الْحَدِيْتَ عَنْ خَالِدِ الُسَحَدُّاءِ عَنُ اَسِي قِلاَ بَهَ عَنُ اَسِي الْمُهَلَّبِ وَاَبُوا لْمُهَـلَّبِ اسْـمُـةَ عَبُدُالْرَّحُمْنِ بْنُ عَمْرِووَيُقَالُ أَيْضاً عَاوِيَةُ بُنُ عَمُرو وَقَدُ رَواى عَبُدُالُوَهَابِ النَّقَفِيُّ

أَبُوَ الْ الصَّلْوة صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کرنے کے بعد سجدہ سہو کے دو محدے کئے ۔اس باب میں معاویہ رضی اللہ عنہ ،عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اور ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔

٣٤٤: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے قرمایا کہ نمی صلی الله عليه وسلم نے سلام کے بعد دونوں سجدے کئے۔ امام ابومیسی تر مذی فرماتے ہیں بیرحدیث حسن سیح سے اس حدیث کوابوب اور کئی راوبول نے ابن سیرین سے روایت کیا ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔اسی پر بغض علماء کاعمل ہے کہ اگر ظہر کی نمازیا نجے رکعتیں پڑھ لے تواس کی نماز جائز ہے بشرطیکہ سجدہ سہوکرے اگر چہ چوتھی ركعت مين شريهي بيشا مو\_ امام شافعي ،احدٌ اور الحق كا يمي قول ہے ۔بعض علاء کے نز دیک اگر ظہر کی نماز میں یا پخ رکعتیں پڑھ لیں اور چوتھی رکعت میں تشہد (التحیات) کی مقدار میں جیٹھا تو نماز فاسد ہوگئی ہسفیان تُوریُ اوربعض اہل کوفہ کا یہی قول ہے۔

#### ١٨٥: باب سجده سهومين تشهد بره هنا

٣٧٨: حفرت عمران بن حصين سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نماز برهائي اوراس ميس بهول محت پس آب صلی الله علیه وسلم نے دو سجدے کئے اور پھر تشہد یڑھنے کے بعد سلام پھیرا۔امام ابوئیسی تر مذکی فرماتے ہیں سے مدیث حسن غریب ہے۔ابن سیرین،ابومعلب سے (جوابوقلابے بچاہیں) دوسری حدیث روایت کرتے ہیں۔ محرنے بیحدیث خالد حذاء سے انہوں نے ابوقلا یہ سے اور انہوں نے ابومہلب سے روایت کی ہے ابومہلب کا نام عبدالرحمٰن بنعمر وَّ ہےاور بی بھی کہاجا تاہے کہان کا نام معاویہ بن عمرةً ہے عبدالوباب ثقفی ہشیم اور کی راوی خالد حذاء سے اور وہ ابوقلا بہ سے بیرحدیث طویل روایت کرتے ہیں۔

وَهُشَيْمٌ وَغَيْرُ وَاحِدِ هَذَا الْحَدِيْتُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّآءِ عَنْ اَبِي قِلْاَيَةَ بِطُولِهِ وَهُوَحِدِيْتُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّةِ عَنْ اَسِي قِلاَيَةَ بِطُولِهِ وَهُوَحِدِيْتُ عِمْرَانَ بُن حُصَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَلاَثِ وَتَعَاتِ مِنَ الْعَصْرِ فَقَامَ رَجُلٌ يَقَالَ لَهُ الْجَرْبَاقُ وَاحْتَلَفَ اهْلُ الْعَصْمِ فِي الشَّهُ فِي الشَّهُ فِي الشَّهُ فِي السَّهُو فَقَالَ بَعُصُهُمُ الْمِسْ فِيهُهَا الْمَعْمُ اللهُ وَقَالَ بَعُصُهُمُ الْمِسْ فِيهُهَا يَتَشَهَّدُ وَقَالَ بَعُصُهُمُ الْمِسْ فِيهُهَا تَسَمِّدَ هُمَا قَبْلُ الشَّمْلِيمُ لَمُ مَنْ عَلَمْ الشَّمْلِيمُ لَمُ المَّهُمُ الْمَالِيمُ لَمُ المَّهُمُ الْمَسْلِيمُ لَمُ المَّهُمُ الْمَسْلِيمُ لَمُ السَّعْمُ وَقَالَ الْمَدِينَ قَالاَ الْمَالِيمُ لَمُ الشَّمْلِيمُ لَمُ السَّعْمُ وَقُولُ الصَّعْمَ لَمُ يَصَشَهَدُ وَالسَحِقَ قَالاَ الْمَالِمُ الْمَالِيمُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ ا

پیده بین عمران بن صین کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ نطیبہ وسم فرعم کی نماز میں تین رکعتوں کے بعد سلام چھرلیا تو ایک خمص جے حرباق کہتے ہیں کھڑا اوا .... آخر تک الل علم کا حجد وسبو کے تشہد میں اختلاف ہے بعض الل علم کے نزدیک تشہد پڑھے اور سلام چھرے اور بعض نے کہا ہے کہ اس میں ( یعنی مجد وسہو میں ) تشہد اور معلم نہیں ہے اور اگر سلام چھر نے ہے پہلے مجدے کرے تو تشہد نہ پڑھے یہ امام احمد اور احقی کا تو ل ہے دونوں فرماتے ہیں کہ جب سلام سے پہلے میں کہ جو مہوکیا تو تشہد نہ پڑھے۔

ھُلاَ رَحِيْنَ أَنْ لَا لَا يَهِ قَ لَهِ: نَهِي كُريم عَلَيْقَ سِلام سے پہلے اور سلام كے بعد تجدہ سہوكرنا ثابت ہے۔ امام ابوضيفة نے سلام كے بعد والى احاديث كوتر جج ديتے ہوئے فرمايا كرسلام كے بعد تجدہ سحوكرنا افضل ہے ۔ تجدہ سبو كے بعد تشهد يزهنا جائے ہى جمود كاند ہب ہے

# ٢٨٦: بَابُ فِيُمَنُ يَشُكُّ فِي ٢٨٦: باب يُحامَاز الزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَان يُسُلِّي اِزْيادَ فَي كَاشِكَ مِو

لَ بُنُ إِبُواهِمُمَ اللهِ اللهِ الْمِرْعِينَ الْمِرْعِينَ الْمِرْعِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ ال

9-20: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ مِنْ مَنِيعَ نَا اِلسَّعٰعِيلُ مِنُ إِلْرَاهِيمُ نَا هِسَامُ مِن اللَّهُ سَعْدِيلُ مِنُ إِلَى الْجَيْرِ عَنُ عَلَيْحِينَ مِن اَلِي كَثِيْرِ عَنُ عَلَيْحِينَ مِن اَلِي كَثِيْرِ عَنُ عَلَيْحِينَ مِن اَلِي كَثِيرِ اَحَدُنَا يُصَلِي عَنَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَه

سَجُدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَالْعَمَلُ عَلَى هنذَا عِنْدَ حَرت بين إنتض علاء كتب بين كدار ممازيس شك بوجات كم

أبُوَ ابُ الصَّاوَةِ

٠٣٨٠: حفرت الوهررية سے روایت ہے كه رسول الله عليہ نے فرمایا شیطان تم میں ہے کسی کے پاس نماز میں آتا ہے اور اسے شک میں ڈال ویتا ہے یہاں تک کہوہ (نمازی) نہیں جانتا کہاں نے کتنی رکعتیں مڑھی ہیں۔اگرتم میں سے کوئی الی صورت یا ہے تو بیٹھے بیٹھے دو بجدے کرے۔ امام ابولیسیٰ تر مذی ا فرماتے ہیں بیحدیث حسن سیح ہے۔

٣٨١: حفزت عبدالرحمٰن بنعوف رضي الله عنه يعدوايت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا جب تم میں ہے کوئی نماز میں بھول جائے اورا سے بیمعلوم ندہوکداس نے دورکھتیں بڑھی ہیں یاایک تو و وایک بی شار کرے اورا گر دواور تین (رکعتوں) میں شک ہوتو دو ثار کرے پھرا گرتین اور جارمیں شک ہوتو تین شار کرے اور سلام پھیرنے ہے پہلے دوسجدے کرے۔ امام ابوعیسیٰ ترندی فرماتے ہیں بیرحدیث حسن سیحے ہے اور عبدالرحمٰن بنعوف ہی ہے اس کے علاوہ بھی کئی اساد ہے مروی ہے اسے زہری ،عبیداللہ بن عبداللہ بن علیہ سے وہ ا بن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے و وعبد الرحمٰن بن عوف رضی الله تعالى عند سے اور وہ نبی اكرم صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

# ٣٨٤: باب ظهر وعصر مين دور کعتول کے بعد سلام پھیردینا

٣٨٢: حفرت الومرية سيروايت بكر بي اكرم علي في وو ر كعتيس يزه كرسلام بهيرديا - تو ذواليدين نے آپ علي الله سے عرض كيا: نمازكم موكى يا آب علية بعول كت يارسول الله تعلية ؟ نبي عَلِينَةً فِي فَرِ مايا: كياذ والبيدين في مجلح كباب؟ لوكون (صحابةً)

أَصْ حَابِنَا ۚ وَقَالَ بَعُضُ أَهُلِ الْعِلْمِ إِذَاشَكَ فِي مَ كُنِّي رَكِت رُحْيَ بِينَ وووباره تمازير هـ صَلُوتِهِ فَلَهُ يَدُرِكُمُ صَلَّى فَلَيْعِدُ.

> • ٣٨: حَدَّثُنَا قُتَيْبَةً نَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ اَبِي سَلَمَةَ عَنُ اَبِيُ هُوَيُوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمُ فِي صَلاَتِهِ فَيَلُبِسُ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدُرى كُمُ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذلك أحَدُكُمُ فَلْيَسُجُدُ سَجُدَ تَيُن وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ أَبُوُ عِيْسلي هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

ا ٣٨: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ بَن عَشْمَةَ نَا إِبُوَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ السُحْقَ عَنُ مَكُحُول عَنْ كُرَيْب عَنِ ابْن عَبَّاس عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَقُولُ إذا سَهَا أَحَدُ كُمُ فِي صَلاَ تِهِ فَلَمُ يَدُر وَاحِذَةً صَلَّى أَوْثِنَتَثَيْنِ فَلَيْبُنِ عَلَى وَاحِدَةٍ فَاِنْ لَمُ يَدُرثِنُتَيُن صَلَّى اَوْ ثَلاثًا فَلُيَبُن عَلَى ثِنْتَيُن فَإِنْ لَمْ يَدُر ثَلاَ ثَا صَلَّى أَوُارُبَعًا فَلُيَبُنِ عَلَى ثَلْثِ وَلُيَسُجُدُ سَجُدَ تَيُن قَبُلَ أَنُ يُسَلِّمَ قَالَ أَبُوعِيْسَى هَذَا حَمِدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيِّحٌ وَقَدُرُوىَ هَٰذَا الْحَدِيْتُ عَنُ عَبُدِالرَّحُمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ مِنْ غَيْرِ هَٰذَا الْوَجُـهِ رَوَاهُ الزُّهُرِيُّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُن عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عُتُبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ .

٢٨٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ فِي الرَّكَعَنَيْنِ مِنَ الظَّهُرَوالْعَصُر

- ٣٨٢: حَدُثْنَا الْأَنْصَارِيُ نَا مَعُنْ نَامَالِكُ عَنْ الَّهِ بَ بُن اَسِيُ تَمِيْمَةً وَهُوَ السَّخُتِيَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُن سِيْرِيْنَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيُن فَقَالَ لَهُ ذُوالْيَذِيُن

أَقْصِرَتِ الصَّلْوةُ أَمُ نَسِيْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَدَقَ ذُوالْيَدَيُن فَقَالَ النَّاسُ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الْنَتَيْنِ أُخُرَيَيْنِ ثُمُّ سَلَمٌ ثُمٌّ كَبُّر فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ اَطُولُ ثُمَّ كَبُّرَ فَوَ فَعَ ثُمَّ سَجَدَمِثُلَ سُجُوده أَوْاَطُولَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بُن حُصَيْن وَابْن عُـمَـرَ وَذِى الْيَدَيُن قِالَ آبُوُ عِيْسنى وَحَدِيْتُ آبيُ هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَّنٌ صَحِيْحٌ فَقَالَ بَعْضُ أَهُل الْكُوْفَةِ إِذَا تَكُلُّمُ فِي الصَّلْوِةِ نَا سِيًّا أَوْ جَاهِلًا أَوْمَا كَانَ فَإِنَّهُ يُعِينُدُ الصَّلُوةَ وَاعْتَلُّوا بِأَنَّ هَلَاا الْحَدِيْتَ كَانَ قَبُلَ تَحُويُم الْكَلاَم فِي الصَّلْوَةِ وَآمَّا الشَّافِعِيُّ فَرَاى هَذَاحَدِيُشًا صَحِينُ اللَّهِ وَقَالَ هَذَا أَصَحُّ مِنَ الْمَحَدِيْثِ الَّذِي رَوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّائِمِ إِذَا آكِلَ نَاسِيَّا فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي وَإِنَّمَا هُ وَ رِزُقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَفَرَّقُوا هِ وَلاَّ عِبْنَ الْعَمْدِ وَالنِّسْيَانِ فِي أَكُلِ الصَّآلِمِ لِحَدِيثِ أَبِي هُوَيُوهَ قَالَ آخُمَدُ فِي حَدِيثِ آبِي هُوَيُرَةَ إِنْ تَكَلَّمَ الْإِمَامُ فِي شَيُّ ءِ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَيَوِى أَنَّهُ قَدْ أَكُمَلَهُا ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ لَمُ يُكُمِلُهَا يُتِمُّ صَلَوْتَهُ وَمَنَّ تَكَلَّمُ خَلْفَ ألامَام وَهُو يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنَ الصَّالُوةِ فَعَلَيْهِ أَنُ يَسْتَقُسِلَهَا وَاجْتَعَ بِانَّ الْفَرَائِضَ كَانَتُ تُزَادُ وَتُنْقَصُ عَلَى عَهُدِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّمَا تَكَلَّمَ ذُوالْيَدَ يُن وَهُوَعَلَى يَقِيْنِ مِنُ صَلَوتِهِ أَنَّهَاتَمَّتُ وَلَيْسَ هَلَكُذَا الْيَوْمَ لَيُسَ لِأَحَدِانُ يُتَكَلَّمَ عَلَى مَعْنَى مَاتَكَلَّمَ ذُو الْيَدَيُن لِآنَ الْفَرَائِضَ الْيَوْمَ لاَ يُزَادُفِيهَا وَلاَ يُنْقَصُ قَالَ أَحْمَدُ نَحُوامِنُ هَذَا الْكَلاَم وَقَالَ اِسْحَقُ نَحُوقُولِ أَحُمَدَ فِي هَاذَا الْبَابِ. ر کعتوں کی تعداد میں شک ہونے کی صورت میں امام ابو حذیفہ "کے نز دیکے تفصیل

نے عرض کیا جی ہاں ۔پس آ گھڑ سے ہوئے اور ہاتی کی دور تعتیں پڑھیں پھر سلام پھیرا پھر تکمیر کہد کر تحدے میں گئے جسے کہ وہ تجدہ کیا کرتے تھے یااس ہے طویل بھی تکبیر کہی اور اٹھے اوراس کے بعد دوسرا مجدہ بھی ای طرح کیا جیسے پہلے کیا کرتے تھے مااس ہے طویل کیا۔اس ماب میں عمران بن حصین ؓ ،ابن عمرؓ اور ذوالیدین ہے بھی روایت ہے ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابو ہریہ حسن سے بالماعلم کاس مدیث کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض اہل کوفہ کہتے ہیں کہ اگر کلام کرلیا بھول کریا جہالت کی وجہ ہے پاکسی بھی وجہ ہے تو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگ ان کا کہناہے کہ حدیث باب نماز میں کلام کی ممانعت سے پہلے کی ہے۔امام شافعی اس حدیث کو بھی جانے اوراس برعمل کرتے ہیں اوران كاكباب كديي حديث الم حديث ساصح بجريس نى عَلِينَة عصروى بكرة بي فرمايا الرروزه دار كي بحول كر کھا یی لے تو قضا نہ کرے کیونکہ بیتو اللہ کا اس کوعطا کردہ رزق ب-امام شافعی فرماتے ہیں کہ بیصرات روزہ دار کے عمد أاور بھول كركهاني مين تفريق كرت بين ان كي دليل حضرت ابو مريرة كي حدیث ہاام احد معضرت ابو ہری کی حدیث باب کے متعلق فرماتے ہیں کداگرامام نے اس ممان کے ساتھ بات کی کہوہ نماز يره جا إور بعد من معلوم مواكة نماز لوري نبيس موكى تو نمازكو مکمل کرے اور جومقتری بیرجانتے ہوئے بات کرے کہ اس کی نماز نامکمل ہے تو وہ دوبارہ نماز پڑھے۔ان کا استدلال اس سے ہے کہ نی علقہ کی موجودگی میں فرائض میں کی بیشی ہوتی رہتی تھی۔پس ذوالیدین کا ہات کرنااس لئے تھا کہان کے خیال میں نماز مکمل ہوچکی تھی لیکن اس موقع پراپیانہیں تھا۔ کسی کے لئے اب جائز نبیں ہے کہ وہ الی صورت میں بات کرے کیونکہ فرائض میں کی بیش کا سوال ہی بیدائیں ہوتا۔ امام اُخیر کا کلام بھی ای کے مشابہ ہے۔ آخش کا تول بھی امام احدثی طرح ہے۔

خلاصة الابواب:

ہے کہ اگر نمازی کو پہلی پارشک ہوا ہے تو اعادہ صلوٰۃ (لوٹانا) واجب ہے اگرشک پیش آتار بتا ہے تو غور وفکر کرے ، ل عالب گمان ہوجائے اس پیگل کرے اگر کسی جانب غالب گمان نہ ہوتو بنا علی الاقل کرے اور آخر میں تجدہ سعو کرے۔ امام ابو حنیفہ "نے تمام احادیث پڑکل کیا ہے (1) اس پر ابھائے ہے کہ نماز کے دوران کلام اگر جان بوجھ کر ہوتو نماز فاسد ہوجائی ہے اگر تجولے ہے ہوتہ بھی امام ابوطیفہ "کے زو کیہ نماز فاسد ہوجائے گ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذوالیدین صحافی کے کلام کا واقعہ منسوخ ہے تر آئی آیہ سے اور کئی احادیث مبارکہ ہے۔

۲۸۸: باب جوتیاں پہن کرنماز پڑھنا

۳۸۳: حضرت سعید بن پریدابوسلم فرمات بین کدیم نے حضرت انس بن مالک سے بوچھا کد کیارسول الله علی کے جو توں میں نماز پڑھتے تھے دھفرت انس نے فرمایا۔ ہاں۔ اس باب بیل عبدالله بن سعور فرعبدالله بن الی جیسیہ عبدالله بن عبرالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن الی علاء ( بنوشید کے ایک محفل ) سے بھی روایت ہے ۔ امام الیسٹی تر ذری فرمات ہیں انس کی صدید حسن سی ہے اور ای

(ف) مکدمعقلمہاور یدیندمنورہ کی سرز مین ایس ہے کہ اس میں روڑے دغیرہ ہوتے ہیں اگر ایک جگہ چیز لگ کی تو دوسری جگہ دورگڑ یا چیلئے سے صاف ہوجاتی ہے افغانستان دغیرہ میں بھی ایسا ہی ہے بخلاف برصغیر کے اکثر جھے کے کہ یہاں ایسانہیں ہے۔

1749: باب فجر کی نماز میں دعائے تنوت پڑھنا اللہ عندے دوایت ہے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ اللہ عند، انس وضی کرتے تھے۔ اس باب میں حضرت علی رضی اللہ عند، انس وضی اللہ عند، انس وضی اللہ عند، انس وضی اللہ عند ہے بھی روایت بن المیاء بن دخصہ غفاری رضی اللہ عند ہے بھی روایت ہے۔ المام الوسطی ترفی کی معزت براء رضی اللہ عند کی صدیح ہے۔ المام الموسطی کی معزت براء رضی اللہ عند براء رضی اللہ عند کی صدیح ہے۔ المام الموسطی بھی ای کے قائل ہیں۔ امام شافع بھی کے قائل ہیں۔ کی نماز میں قوت نے برائی ہو کے قائل ہیں۔ کی نماز میں تو ت نے بھی کے قائل ہیں۔ کی نماز میں تو ت نے بھی کے قائل ہیں۔ کی نماز میں کی نماز میں کی نماز میں کی نماز میں کی تائل ہیں۔ کی نماز میں کی نماز میں کی تائل ہیں۔ کی نماز میں کی تائل ہیں۔ کی نماز میں کی تائل ہیں۔ کی نماز میں کی تائل ہیں۔ کی نماز میں کی نماز میں کی تائل ہیں۔ کی نماز میں کی تائل ہیں۔ کی نماز میں کی نماز میں کی نماز میں کی نماز میں کی تائل ہیں۔ کی نماز میں کی کی نماز میں کی کی نماز میں کی کی نماز میں کی نماز

وه ۱۲۸ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الْقُنُوْتِ فِي جَلَوْ وَ الْفَجُو ٢٨٩ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي جَلَوْ وَ الْفَجُو ٢٨٨ : جَدُنَ قَتَيْنَةُ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَى قَالاَتَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَى قَالاَتَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَى قَالاَتَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَى قَالاَتَا مُحَمَّدُ لَبُنُ جَعْفَرِعِنُ مُوقَ عَنِ الْبَوَآءِ بُنِ عَازِبِ آنَّ النَّبِعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَيَى وَسَلَّمَ كَانَ يَقَنُتُ فِى صَلَوْةِ الصَّبِعُ وَالْمَعُوبِ وَفِي النَّبَابِ عَنْ عَلِي وَآئَسِ وَآبِي هُرَيُرَةً وَابُنِ عَبَّامٍ وَخَفَافِ بُنِ ايَمَاءً عَنِ رَحْصَةَ الْعِفَادِي قَالَ اللهُ عِيسلى وَجُعَدُ وَالْمَعْدِنِ وَالْمَعْدِنِ وَالْمَعْدِنِ وَالْمَعْدِنِ وَالْمَعْدُوفَ وَالْمُنْ مَعِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَيْسلى الْجَلَمِ فِي الْقُلُوتِ فِي مَلَوْةِ الْفَجُوفَ وَالْمَ لَعُولَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ وَعَيْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى حَلَى اللهُ عَلَى ال

أَبُوَابُ الصَّلُوةِ البنة جب مسلمانول يركوني مصيبت نازل موتواما م كوجاييك

وہ سلمانوں کے لشکر کے لئے وعاکرے ۔ (اس صورت میں

وقبال احْمَمَـدُ وَالسِّحْقُ لاَ يَقُنُتُ فِي الْفَجُو إِلَّا عِنْدَ نازلة تَنُولُ بِٱلمُسْلِمِيْنِ فَإِذَا نَزَلَتْ نَازِلَةٌ فَلِلْإِمَامِ أَنُ يَدْعُولَجْيُوْشِ الْمُسْلِمِيْنَ.

دعاء قنوت يره هے اور دعا كرے) ۲۹۰: باب تنوت کوترک کرنا

٢٩٠: بَابُ فِيُ تَرُكِ الْقُنُوْتِ

٣٨٥: ابومالك الشبجعي كمت بيل ميل في اين والدي بوجیما ابا جان آپ نے رسول اللہ علیہ ،ابوبکر ،عمر فاروق ، عثان رضی الله عنهم کے پیچیے نمازیں پڑھی ہیں اور یہال کوفہ میں حضرت علی بن ابی طالب کے پیچیے یا نج سال تک آپ نماز يرْ هة رب - كيابه حفرات قنوت يرها كرتے تھے؟ انہوں نے فر مایا ہے میرے بیٹے بینی چیزنگل ہے (بدعت ہے)

٣٨٥: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيُع نَا يَزِيْدُ بُنُ هَارِؤْنَ عَنُ ابيُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قُلْتُ لِآبِي يَابَتِ اِنَّكَ قَدُ صَلَّيْتَ خَلَفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُووَ غُمَرَ وَعُثُمَانَ وَعَلِيّ بُن أَبِي طَالِبٍ هَهُمَا بِالْكُوْفَةِ نَحُوا مِّنُ خَمْس سِنِيْنَ كَانُوُا يَقُنْتُوْنَ قَالَ أَيُ بُنَيَّ مُحُدَثٌ .

٣٨٦: جم سے روایت کی صالح بن عبداللہ فے انہوں نے ابوعوانہ سے انہوں نے ابومالک اتجی سے (ای سند کے ساتھ) اس كے ہم معنى حديث \_امام ابوليسى ترندى فرماتے ہیں بیصدیث حسن سیح ہے اور اکثر الل علم کا ای پرعمل ہے۔ سفیان توریؓ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز میں قنوت پڑھنا بھی اتھا ہاورا گرمیم کی نماز میں قنوت ندیز ھے تب بھی اچھا ہے البدة انهول في تؤت ندير صفى كواختيار كياب- ابن مبارك کے نزدیک فخریس تنوت نہیں ہے۔امام ابوعیسٰ تر مذی فرماتے

٣٨٣: حَدَثَنَا صَالِحُ ابْنُ عَبُدِاللَّهِ نَا ٱبُوْعَوَالَةَ عَنُ أَبِّي مَالَكَ ٱلْأَشْجَعِيِّ بِهِلْمَا ٱلْأَسْنَادِ نَحُوَّهُ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُوْعِيْسُي هَٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحُ والْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْفَر آهُلِ الْعِلْمِ وَقَالَ سُفْيَانُ النُّورِيُّ إِنْ قَنَتَ فِي الْفَجُرِ فَحَسَنٌ وَإِنْ لَمُ يَقُنُتُ فَحَسَنٌ وَالْحَتَارَ أَنُ لَّا يَقُنُتَ وَلَمُ يَوَالِئُ الْمُبَارَكِ الْقُنُوتَ فِي الْفُجُرِ قَالَ آبُوْعِيسْي آبُومَالِكِ ن الاشْجَعِيُّ اسْمُهُ سَعُدُ بُنُ طَارِقٍ بُنِ اَشْيَمَ.

ہیں ابومالک الشجعي كانام سعد بن طارق بن اشيم بــ

خلاصة الابواب: امام ابوطنیفہ اور امام احمد بن طنبل کے نزو کیک فجر کی نماز میں قنوت مسنون نہیں ہے الینة اگرمسلمانوں پرکوئی عام مصیبت نازل ہوگئی تو اس زمانہ میں قنوت نازلہ پڑھنامسنون ہے۔

۲۹۱: باب جو خصینکے نماز میں

٢٨٨: حضرت رفاعة بن رافع فرمات بيل كه ميس في الك مرتبه رسول الله عليه عليه كل اقتداء مين نماز اداك مجه نما زك دوران چھينك آ كئ توميس نے كها" الْحَمُدُ للهِ ..... "(رجمه: تمام تعریفیں اللہ کے لئے میں بہت یا کیزہ تعریف اور بابرکت تعریف اس کے اندراوراو پر جیسے جارے رب جا ہتا ہے اور پسند

٢٩١: بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ فِي الصَّلْوةِ ٣٨٠: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا رَفَاعَةُ بُنُ يَحْيَى بُن عَبُدِاللَّهِ ابُنِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ الزُّرَقِيُّ عَنَّ عَمَّ أَبِيِّهِ مُعَاذِ بُنِ رفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلُفَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسُتُ فَقُلْتُ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ حمدًا كَثِيرا طَيْهَا مُهَارَكًا فِيُهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا

يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَوُضَى فَلَمَّاصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انصَرَفَ فَقَالَ مَن الْمُتَكِّلِّمُ فِي الصَّالُوةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمَ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ مَنِ المُتَكَلِّمُ فِي الصَّالُوةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ مَن الْمُقَكِّلُمُ فِي الصَّلُوةِ فَقَالَ رِفَاعَةٌ بُنُ رَافِع بُنُ عَفُرَاءَ آنَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَيْفَ قُلُتَ قَالَ قُلْتُ أَلْحَمُدُ لِلَّهِ حَمُدًا كَثِيْرًا طِيِّنًا مُبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُجَبُّ رَبُّنَا وَيَوْضَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَـفُسِـى بِيَدِهِ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضَعَةٌ وَثَلاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمُ يَصُعَدُبِهَا وَفِي الْسَابِ عَنُ آنَسِ وَوَ آبُلِ بُن حُجُر وَعَامِرِ ابْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ أَبُو عِيْسُى حَدِيْتُ رِفَاعَةً حَدِيُتُ حَسَنٌ وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ بَعُضَ اَهُل الْعِلْمِ أَنَّهُ فِي التَّطَوُّعِ لِآنَّ غَيْرَوَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ قَالُوا إِذَاعَطَسَ الرَّجُلُّ فِي الصَّاوْةِ الْمَكْتُوبَةِ إِنَّمَا يَحُمَدُ اللَّهُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُوَسِّعُوا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِك .

٢٩٢: بَابُ فِي نَسْخ الْكَلامِ فِي الصَّلوةِ ٣٨٨: حَدَّقَتَ الْحُمَدُ بُنُ مَنِيع نَاهُشَيْمٌ اَنَا إِسْمَعِيْلُ بُنُ اَبِيُّ خَالِدٍ عَنِ الْمَحَارِثِ بُنُّ شُبَيْلِ عَنْ اَبْي عَمُرو الشَّيْسَانِي عَنُ زَيْدِائِن أَرُقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ خَلْفَ مررَسُول اللَّهِ عَلِيلَةً فِي الصَّلُوةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ إلى جَنبه حَتَّى نَزَلَتُ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرُ نَا بِ السُّكُوْتِ وَنُهِيْسًا عَنِ الْكَلاَمِ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَمُعَاوِيَةَ بُنِ الْحَكَمِ قَالَ ابُو عِيسني هٰذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيثٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكُثُو أَهُل الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا تَكَلَّمَ الرَّجُلُ عَامِدُ افِي الصَّلُوةِ اوْنَا سِيًّا أَعَادَ الصَّلُوةَ وَهُوَقَوْلُ النُّورِيِّ وَابُنِ الْمُبَارَكِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ إِذَا تَكَلَّمَ عَامِدًافِي الصَّاوِةِ آعَادَ الصَّاوةَ

كرتا ب بعر جب آپ عظم فماز سے فارغ موئ تو مارى طرف متوجد ہوے اور فرمایا ٹماز میں کون کلام کرر ہاتھا؟ کسی نے جواب ندویا۔آ ب ف دوبارہ یو چھا کدنماز میں کس نے بات کی تقى؟ پر بھى كى نے جواب نہيں ديا؟ پھرآ ب علي ف نيسرى مرتبه يوچهانماز مين كس في بات كي تقى ؟ تورفاه بن رافع بن عفراء نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ میں تفا۔ آ پ نے فر مایا تو فَ كِياكِهِ اللهُ الدَّاء كِيةِ بِين ) مِن فِكِها" الْحَدُدُ لللهِ ...... پس بی علی از فرمایاتم ہاس دات کی جس کے قصد قدرت میں میری جان ہے تمیں سے ذائد فرشتوں نے ان کلمات کو اویر لے جانے کے لئے ایک دوسرے سے آگے بر مصنے کی کوشش کی ۔اس باب میں حضرت انس ، وائل بن حجر اور عامرین رسید سے بھی روایت ہے۔ امام ابھیسی تر فدی فرماتے ہیں رفاعد یک صدیث حسن ہے بعض اہل علم کے فرد یک بیر حدیث نوافل کے بارے میں ہے کیونکہ کی تابعین فرماتے ہیں کداگر تسي كوفرض نماز كے دوران جھينك آجائے توايينے دل ميں الجمد للد كهاس سے زيادہ كى تخبائش نہيں ہے۔

أَيُهُ اللهُ الصَّالُوة

٢٩٢: بأب تمازيس كلام كامنسوخ مونا

٣٨٨: حضرت زيد بن ارقم رضي الله عند سے روايت ہے كه بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كى افتداء مين نمازيرٌ ھتے موتے تو این ساتھ کھڑے ہوئے آدی کے ساتھ بات کر لِيتْ تِصِيبال تَك كديراً بت نازل مِونَى'' وَقُومُوا لِللَّهِ فَانِعِينَ " (ترجمد اورالله ك لئ باادب كر عموجاة) یں ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور باتیں کرنے سے روك ديا كيا- اس باب مين ابن مسعودرضي الله عنه اورمعاویہ بن تھم رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابومیسی تر مذی رحمه الله فرماتے ہیں بیاحدیث حسن سی بے اوراکشر اہل علم کااس بڑھل ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی جان یو جھ کریا بھول کرنماز میں کلام کرے تواہے نماز دوبارہ ر پڑھنی ہوگی۔

#### ۲۹۳: بالتوبدكي نماز

٣٨٩: حضرت اساء بن حكم فزاريٌّ كهتے ہيں ميں نے حضرت عیّ ہے سنا کہ جب میں رسول اللہ علقے ہے کوئی حدیث سنتا تو وہ اللہ کے تھم ہے مجھے اتنا نفع دیتی تھی جتنا وہ جا ہتا تھا۔اور جب میں کسی صحائی سے حدیث سنتا تو اس سے تنم لیتاا گرووشم کھا تا تومیں اس کی بات کی تصدیق کرتا تھا۔ مجھ سے ابو بکڑنے بیان کیااور سے کہاابو بکڑنے وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ آبِّ فِي قَرْمالِ كُولَى شَخْصَ اليانبين كه كناه كا ارتکاب کرنے کے بعد طبارت حاصل کرے پھر نماز بڑھے پھراستغفار کرے اور اس پراللہ تعالی اسے معاف نہ کرے ( یعنی اس کے لئے معافی یقین ہے ) پھر آ گئے یہ آیت یرَصُیٰ 'وِ الْلَهٔ بِینِ اذَافِعِلُوا .....' (ترجمہاوروولوگ جن ہے سی تناد کا ارتکاب ہوجاتا ہے یا ووایئے آپ برظلم کر لیتے ىبى توانىندكو بادكرتے بين \_اس ماپ يين ابن مسعودٌ ،ايودر داءً · ،انُسَ ،ابومعاوية ،معاذمُ ،واثلهُ أورابويسرٌ ( جن كا نام كعب بن عمروے ) ہے بھی روایت ہے۔امام ابولیسی تریذی فرماتے بیں حضرت علیٰ کی حدیث حسن صحیح ہے رحضرت علیٰ کی اس حدیث کو ہم مثان بن مغیرہ کے علاوہ کسی سند ہے نہیں جانتے ان ہے شعبہ اور کئی راوی نقل کرتے ہوئے ابوعوانہ کی حدیث کی طرح مرفوع کرتے ہیں۔ سفیان توری اور مسع نے بھی ا ہے موقو فائقل کیا ہے اور اس کو نبی شاہیع کی طرف مرفوع نہیں کیااور بیجدیث مصرے مرفوعاً بھی م وی ہے۔

1997: باب بیچ کونماز کا حکم کب و یا جائے 1990: حضرت سرہ جمنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمول اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ بیٹے سات سال کی عمر کے ہول قوان کونماز سکھا قالور ماروان کونماز کے لئے جب ودرسال کے جو جائیں۔اس باب میں عبداللہ بن عمرورشی

وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوُجَاهِلاً أَجُزَأَةً وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ . ٢٩٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّلُوةِ عِنْدَ التَّوْبَةِ ٣٨٩: حَـدَّثُنَا قُتَيْبَةُ نَا أَبُوْعَوَانَةَ عَنُ عُثُمَانَ بُن الْمُغِيْرَةِ عَنْ عَلِي بُن رَبِيْعَةً عَنْ أَسَمَآءَ بُن الْحَكَم الْفَوْارِي قَالَ سَمِعْتُ عَليًا يَقُولُ انْنُ كُنْتُ رَجُلاً إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا نَفَعْنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَآءَ أَنُ يَنْفَعْنِيُ بِهِ وَإِذَا خَدَّثْنِيُ رَجُلٌ مِنُ أَصْحَابِ اسْتَحُلَفْتُهُ فَاذَا خَلَقَ لِيُ صَدَّقْتُهُ وَانَّهُ حَدَّثَنِيُ اَبُو بَكُو وَصَدَقَ اَبُولِيَكُو قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يْقُولُ مَامِنُ رَجُل يَذُبِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتِغُفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَاللَّهُ لَهُ ثُمَّ قَرَا هَذِهِ اللاية وَالَّذِينَ اذا فَعَلُوا فَاحشةَ او ظَلْمُوا انْفُسِقُهُ ذَكرُوا اللَّهَ إِلَى اخِراُلايَةِ وَفِي الْبَابِ عَنْ مَسْعُوْدٍ وَأَبِي اللَّارُدَآءِ وَأَنْسِ وَأَنِي مُعَاوِيَةً وَمُعَادَ وَ وَاثْلُهَ وَابِي الْيَسَرِ وَاسْمُهُ كَعُبُ بُنُ عَمْرِ وَ قَالَ اَبُوْ عِيْسَى حَدِيْتُ عَلِيَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحَ لَا نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْتِ عُثُمَانَ بُسِ الْمُغِيرَةِ وَرَوى غَنَّهُ شُعُبَةً وَغَيْرٌ واحد فَرَفْعُونُهُ مِثْلَ حَدِيْتِ أَبُو عَوَانَةَ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ التُّورِيُّ وَمِشْغَرٌ فَأَوْ قَفَاهُ وَلَمُ يَرُفَعَاهُ اِلْيِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيُه وَسَلَّمَ ۖ وَقَدُ رُويَ عَنْ مِسْعَو هَٰذَا الْحَدِيْثُ مَرْ فُوْعًا أَيْضًا.

٣ ٩ ٢ : يَاكُ مَاجَاءً مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلُوةِ ٣ ٩ ع: حَدُثْنَا عِلِيُّ بِنْ حُجُرٍ نَاحُوْمَلَهُ بُنْ عَبْدِالْعَوْيُرِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجِهْنِيُّ عَنْ عَبْدِ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَنِيْهِ عَنْ جَدِّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَمْ عَلْهُوا الصَّبَى الصَّلَوةُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَمْ عَلْهُوا الصَّبَى الصَّلَوةَ المِن سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضُرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرةَ وَفِى
الْبَابِ عَنْ عَبْداللهِ بْنِ عَمْرِو وَقَالَ أَبُوعِيشْنَى حَدِيْتُ
سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ حَدِيْتُ حَسَنَ صَحِيْحُ
وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَبَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ اَحْمَدُ
وَاسْحَقُ وَقَالاً مَاتَوَكَ الْفُلامُ بَعْدَ عَشْرٍ مِنَ الصَّلُوة
وَالسَّحَقُ وَقَالاً مَاتَوَكَ الْفُلامُ بَعْدَ عَشْرٍ مِنَ الصَّلُوة
فَالُهُ يُعِيدُ قَالَ اَبُو عِيْسَى وَسَبْرَةُ هُو اَبْنُ مَعْبَدِ الْجُهَنِيُ

٢٩٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يُحُدِثُ بَعُدَالتَّشَهُّدِ ا ٣٩: حَدَّقْنَا احُمَدُ بُنُ مُحَمَّد نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنَا عَبُدَالرَّحُمْن بُنَ زِيَادِ بُن اَنْعُم اَنَّ عَبُدِالرَّحُمْن بُن رَافِع وَيَكُرَ بُنَ سَوَادَةَ إَخْبَرَاهُ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُن عَمُرو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ إِذَا ٱحُدَثَ يَعُنِي الرَّجُلَ وَقَدُ جَلَسَ فِيُ آخِر صَلاَ تِهِ قَبُلَ أَنُ يُسَلِّمَ فَقَد جَازَتُ صَلْوتُهُ قَالَ أَيْوُعِيْسَى هَذَا حَدِيْتُ لَيُسَ اِسْنَادُهُ بِالقَوِى وَقَدِ اضُطَرَبُوُّا فِي اِسُنَادِهِ وَقَدُ ذَهَبَ بَعُصُ اَهُلِ الْعِلْمِ إِلَى هَٰذَا قَالُوا إِذَا جَلَسَ مِفُدَارَ التَّشَهُّـدِ وَأَحَدَثَ قَبْلَ أَنُ يُسَلِّم فَقَدُ تَمَّتُ صَلَوتُهُ وَقَالَ بِعُضُ أَهُلِ الْعُلُمِ إِذَا أَحُدَتُ قَبُلَ أَنُ يْتَشُهَّد اوقَبُلَ ان يُسَلِّم أعاد الصَّاوة وَهُوَقُولُ الشَّافِعِي وَقَالَ أَحُمَدُ إِذَالُمْ يَتَشَهَّدُ وَسَلَّمَ أَجُزَأُهُ لِقُولُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْلِيلُهَا التَّسَلِيْمُ وَالتَّشَهُّـدُ آهُـوَنُ قَـامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْنَتَيْنِ فَمَضِي فِيُ صَلُوتِهُ وَ لَمْ يَثَشَهَٰدُوقَالَ اِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ إِذَا نَشَهَدَ وَلَمْ يُسَلِّمُ ٱجْزَأَهُ وَاحْتَجَّ بحَدِيْتِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ حِيْنَ عَلَّمَهُ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّ دَفَقَالَ إِذَافَرَغُتَ مِنُ هَذَافَقَدُ قَصَيُتَ ضَاعَلَيْكَ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَعَبُدُالُوَّحُمْنِ بُنُ زِيَادِهُوَ الا فُرِيُقِيِّ وَقَادُ صَيِّعَافَةً بَعُضُ اَهُلِ الْحَدِيْثِ مِنْهُمُ

اللہ عنہ ہے بھی روایت ہے۔ امام ابوقیسیٰ تر فرکُ فرماتے ہیں سمبرہ بن معید جمنی رضی اللہ عند کی حدیث حسن سیح ہے اور بعض امل علم کاای پرعمل ہے۔ امام احمد اور اعلیٰ کا بھی بی قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ بچہ دس سال کی عمر کے بعد جتنی نمازیں چیوز ہے وان کی قضا کرے۔ امام ابوقیسی تر فدکی فرماتے ہیں کہ سبر ہ، معید جبنی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور ان کو ابن عوہے بھی کہا جاتا ہے۔

أَنْهُ الْ الصَّلَّهُ ةَ

#### ۲۹۵: باب اگرتشهد کے بعد حدث ہوجائے

ا۳۹: حضرت عبدالله بن عمرةً سے روایت ہے که رسول الله مَلِينَةً في فرمايا الركوني مخص آخرى قعده مين مواور سلام پھیرنے سے پہلے اسے حدث (لعنی بے وضو ہوجائے )لاحق ہوجائے تو اس کی نماز جائز ہوگئی۔امام ابوعیسیٰ تر مذی فرماتے میں اس حدیث کی سندقو می شیں اور اس میں اضطراب ہے۔ بعض علماء کااس برعمل ہے وہ کہتے ہیں کدا گرتشہد کی مقدار کے برابر بیٹھ چکا ہوا ورسلام ہے پہلے حدث (وضونُوٹ جائے) ہوجائے تواس کی نماز مکمل ہوگئی۔بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر تشبدے مللے باسلام سے بہلے حدث ہوجائے تو نماز دوبارہ یز ہے بیام شافع کا قول ہے۔ امام احدُ قرماتے میں اگرتشبد نہیں بڑھا اور سلام پھیر لیا تو نماز ہوگئ کیونکہ نبی عظیمہ نے فرمایا ہے کہ نماز کی تحلیل اسکا سلام ہے اور تشبد سلام ہے کم اہمیت رکھتا ہے اس لئے کہ جی اکرم علی ورکعتوں ہے فراغت برکھڑے ہوگئے تھے اور آئے نے تشہد نہیں پڑھا تھا۔ اسحاق بن ابرا ہیمؑ کہتے ہیں اگرتشہدیٹے ھالیکن سلام نہیں چھیراتو اس کی نماز ہوجائے گی ۔انہوں نے حضرت ابن مسعود کی مدیث سے استدلال کیا ہے کہ جب نبی اکرم سے اللہ نے انہیں تشہد سکھایا تو فر مایا جب تم اس سے فارغ ہوجاؤ تو تم نے ا پناعمل (فریضه ) یورا کرلیا۔ امام ابعیسیٰ ترندیٌ فرماتے ہیں عبدالرحمن بن زيادافر لقي من بعض محدثين ليحلي بن سعيد قطان

اوراحدین خبل نے اسے ضعیف کہا ہے۔

يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ وَٱحْمَدُ بُنُ حَنَّبَلٍ .

(فْ اَلْقُ اللهِ فَ ) احناف كزر كه قعد وآخرى يا جس شرنماز سلام يختم كى جاتى ب فعل مصلى بنماز بكمل موجاتى به ان كى دليل بياوراس طرح كى احاديث بين جولوگ اس كاملة اق اثرات مين وه صديث وامررسول الله عَلِيَّةُ كامة اق اثرات مين نعو فر باللّه من ذلك.

# ٢ 9 ٢ :بَابُ مَاجَاءَ إِذَاكَانَ الْمَطَرُ فَالصَّلُوةُ فِي الرِّحَالِ

الطَّسَالِسِكُ نَا أَبُوْحَفُصِ عَمْرُو بُنِ عَلِي نَا أَبُوْدَاؤِدَ السَّطَّسَالِسِكُ نَا وَهَيُوبُنُ مُعَاوِيَةَ عَنُ آبِى الزَّبَيْرِعَنُ جَابِي قَلَ لَكُمْشًا مَعَ السَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى سَقَمِ فَاصَابَنَا مَكُرٌ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ شَآءَ فَلَيْصَلَ فِي رَحْلِهِ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَمْرَةَ قَالَ آبُو فَي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَمْرَةَ قَالَ آبُو وَيَهُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَمْرَةً قَالَ آبُو وَيَهُ اللَّهُ حَدِين بُنِ سَمْرَةً قَالَ آبُو وَيَهُ اللَّهُ حَدِين بُنِ سَمْرَةً قَالَ آبُو وَيَعْ الْبَحَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ وَقَدُ وَيَسَعَى مَدِينًا وَقَلَ الرَّحْمَاعِةِ وَالْجُمُعَةِ وَقَدُ وَيَسَعَى مَا لَعِلْمِ فِي الْقَعْلُقِ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ وَالْجُمُعَةِ وَالْجُمُعَةِ وَالْجُمَاعِةِ وَالْجُمُعَةِ وَالْجُمُعَةِ وَالْجُمَاعِةُ وَالْجُمَاعِ وَالْجُمُعَةِ وَالْجُمَاعِةُ وَالْجُمَاعِ وَقَالَ مَعْوَى الْجُمَاعِةُ وَالْجُمَاعِةُ وَالْجُمَاعِ مِنَ الْجَمَاعِةُ وَالْجُمَاعِةُ وَالْجُمَاعِةُ وَالْجُمَاعِولُ وَالْمُ الْمَامِلِعُ مَنْ الْمُعْلَى وَالْمُولِعُ مِنْ الْمَامِلِعُ مَنْ وَالْمُولِعُ مُنْ وَالْمُلْعِ مَنْ الْمُعْلَى وَالْولِلَةُ الْمُعْلَى وَالْمُعْلِولُ الْمُعْلَى وَالْمُولِعُ مِنْ الْمُلْعِ مُنْ الْمُعَلِي وَالْمُولِعُ مِنْ الْمُعْلَى وَالْمُعَلِي الْمُعْلَى وَالْمُعُولِ الْمُعْلَى وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِعُ مِنْ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي وَلَمُولُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَلَالِهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤُمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِعُ مَامِلُومُ وَالْم

٢٩٧ : بَاْ بُ مَا جَاءَ فِي التَّسُيعُ وَ إِذُبَارِ اَلصَّالُوةِ السَّهُ لُوةِ ٢٩٧ : جَدُّتَ السَّحَقُ بَسُ إِلْبَرَاهِمُ مَ بُنِ حَبِيْبِ بُنِ ١٣٩ : حَدُّتَ السَّحَقُ بَسُ إِلْبَرَاهِمُ مَ بُنِ حَبِيْبِ بُنِ الشَّهِيدِ وَعَلِي بُنُ خَجُوقَالا أَنَا عَتَّابُ بُنُ بَشِيْرٍ عَنُ خَصَيْفِ عَنُ مُنجَاهِ فَعِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَصَيْفٍ عَنُ مُنجَاهِلًا وَمُحْرَمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَمَّا اللَّهِ اللَّهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الشَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّ الْمُعْتِكَةَ يُصَلُّونَ كَمَا فَصَلِّى وَشُولُ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

# ۲۹۲: باب جب بارش ہور ہی ہو تو گھروں میں نماز پڑھناجا ئزے

#### ۲۹۷: بابنماز کے بعد سیج

 وَيَسَصَدَّقُوُنَ قَالَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ فَقُولُواْ سُبُحَانَ اللّهِ ثَلاَ اللّهِ قَلاَ اللّهِ عَلَا اللّهِ قَلا اللّهِ عَلَا اللّهِ قَلا اللّهِ عَلَا اللّهِ قَلا اللّهِ قَلْا اللّهِ عَشَرَمَوَّاتِ الْحَدِّرُ ازَبَعًا وَفُلاَ ثِينَ مَوَّةً وَلاَ إِللّهَ إِلّا اللّهُ عَشَرَمَوَّاتِ الْحَدِّرُ ازَبَعًا وَفُلاَ ثِينَ مَرَّةً وَلاَ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَدُ بَعُفَد كُمُ وَلا يَسْبِقُكُمُ مَنُ بَعُفَد كُمُ وَفِى البَّابِ عَنْ كَعُبِ بَنِ عُجُوةً وَآنَس وَعَبُواللّهِ بَنِ عَجُوةً وَآنَس وَعَبُواللّهِ بَنِ عَجُوةً وَآنَس وَعَبُواللّهِ بَنِ عَجُوهُ وَآنَس وَعَبُواللّهِ بَنِ عَجُوهُ وَآنَس وَعَبُواللّهِ بَنِ عَجُوهُ وَآنَس وَعَبُواللّهِ بَنِ عَجُوهُ وَآنَس وَعَبُواللّهِ مَدْينًا مَنْ مَعْلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّه

#### ٢٩٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّلُوةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي الطِّيُن وَالْمَطَر

٣٩٣: حَدَّفَ اليَحْبَى بَنُ مُؤْسِى فَاشَبَابَةُ بُنُ سَوَّادٍ نَا عُصَرُ بُنُ الرَّمَّاحِ عَنُ كَيْدِابُنِ ذِيَادِعَنُ عَمْرِو بَنِ عُصُرَهُ بَنُ الرَّمَّاحِ عَنُ كَيْدِابُنِ ذِيَادِعَنُ عَمْرِو بَنِ عُصُرَهُ بَنُ مُؤْمَنَ أَبِيهُ عَنُ جَدِّهِ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى الشَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَقَرِ فَانَقَهُوا اللَّى مَعَ النَّبِيّ صَلَّى الشَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَقَرَ فَانَقَهُوا اللَّي مَعَ الشَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَقَرَ فَانَقَهُوا اللَّي مَعَ اللَّهُ عَلَي وَسَلَّمَ فِي سَقَرَ وَالْعَبَى وَالْتَهُوا اللَّي مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْعَلَيْهِ وَالْعَامَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعِلَمِ وَقَدُ وَرَى عَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعِلَمِ وَقَدُ وَرَى عَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمِ وَقَدْ وَ وَعَنْ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْمُلْعِلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعِلْمِ وَالْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعِلْمِ وَالْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ وَالْمِنْ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ الْ

سجان الله تينتيس (٣٣) مرتبه المداللة تتنتيس (٣٣) مرتبه الله المورد الله المساحة الاالله الاالله الاالله المورج وينس (٣٣) مرتبه الله المورج وينس (٣٣) مرتبه الله المورج وينس وجوم على المائلة والمحالة المورجات وين من المورجة بالمورد المورجات وين من المورجة بالمورد المورجة بالمورد المورد الم

## ۲۹۸: باب کیچر اور بارش میں سواری پر نماز پڑھنے کے بارے میں

۱۳۹۳ : عرو بن عثان بن لینی بن مره این والد سے اور وہ ان

کے دادا نے قبل کرتے ہیں کہ یہ حضرات ہی اگرم صلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ سفر میں سے کہ ایک تک جگہ میں سینچ تو نماز کا
وقت ہوگیا اور او پر سے بارش بر سے گی اور ینچ کیچڑ ہوگیا پس
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر اذان دی اور
اقامت کمی پھر پنی سواری کو آگے کیا در اشار ہے سے نماز
وقامت کمی پھر پنی سواری کو آگے کیا در اشار ہے نے نماز
بین سرکوع سے زیادہ وجھتے تھے۔ امام ابو بیسی تر نہ کی فراتے ہیں
میں رکوع سے زیادہ وجھتے تھے۔ امام ابو بیسی تر نہ کی فراتے ہیں
میں رکوع سے زیادہ وجھتے تھے۔ امام ابو بیسی تر نہ کی فراتے ہیں
میں مولی سے کہ والیت کیا ہے ہیا در ایک کی روایت معلوم نہیں ہوتی
دروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بارش اور کیچڑ میں اپنی
سواری پر بی نماز بڑھی۔ ال علم کا ای پڑھل ہے اور امام احتی اور

٢٩٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي ٱلإَجْتِهَادِ فِي الصَّلُوةِ
٣٩٥: حَدَّنَا قُنْشِهُ وْبِشُو بُنُ مُعَاذِ قَالاً الْمُوعُوانَةُ
عَنْ زِيَادِ النِ عِلاقَةَ عَن الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ
صَلَىٰ رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عَنْيهِ وَسَلَّمَ حَتَّى
النَّفَخَتُ قَد مَاهُ فَقِيْلَ لَهُ آتَنَكَلَفُ هَذَا وَقَدُ
عُفِرَلَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنُبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ آفلاً
وَعَلَيْنَ عَبْدًا شَكُورًا وَفِي الْبَابِ عَنْ آبِيُ هُوَيُرَةً بُنِ
وَعَالِشَةَ قَالَ آبُو عِيْسَى حَدِينَتُ النَّغِيْرَةِ بُنِ
شُعْبَةَ حَدِينَتُ حَمَنَ صَحِيتٌ .

#### • • ٣٠: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ أَوَّلَ مَايُحَاسَبُ به الْعَبُدُ يَوُمَ القِيضَةِ الصَّلَو ةُ

٣٩٧: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصُرِبُن عَلِيِّ ن الْجِهُضَمِيُّ نَاسَهُ لُ بُنُ حَسمًا ذِنَا هِ مَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَن الْمَحَسَنِ عَنُ حُرِيْتٍ بُنِ قَبَيْضَةً قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَقُلْتُ ٱللَّهُمَّ يَسَولُنُ جَلَيْسًا صَالِحًا قَالَ فَجَلَسُتُ إِلْي أَبِي هُورَيْرَةَ فَقُلْتُ إِنِّي سَالُتُ اللَّهَ أَنُ يُرُزُّقَنِي جَلِيْسًا صَالِحًا فَحَدِّثُنِي بِحَدِيْتِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنُفَعَنِي بِهِ فَقَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُيَوُمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلْوتُهُ فَإِنْ صَلَّحَتُ فَقَدُ ٱفْلَحَ وَٱنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتُ فَقَدُ خَابَ وَخَسِرَفَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَةِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النظرو اهل لِعَبُدِي مِنُ تَطَوُّع فَيُكُمِلُ بِهَامَا انْتَقَصَ مِنَ الْفُرِيُضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمْلِهِ عَلَى ذَٰلِكِ وَفِي الْبَابِ عَنُ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ قَالَ اَبُوعِيْسَى هَـٰذَاحَـدِينٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وَقَدُرُويَ هٰذَا الْحَدِيْتُ مِنْ غَيْرِهٰذَاالْوَجُهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ

۲۹۹: باب نماز میں بہت کوشش اور تکلیف اٹھانا ۲۹۵: باب نماز میں بہت کوشش اور تکلیف اٹھانا ۲۹۵: حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے نماز پڑھی بہاں تک کہ آپ علی تکلیف کے پاؤں چھول گئے جائے ہیں حالانکہ آپ علی تکلیف کے اٹھے بھیلے گئاہ معاف کردیے گئے آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائش ہے بھی روایت ہیں مغیرہ بن شعبہ کی دوایت ہیں مغیرہ بن شعبہ کی دوایت ہیں مغیرہ بن شعبہ کی دو دید شعبہ کی جس مغیرہ بن شعبہ کی دید شعبہ کی حدیث معربہ بن شعبہ کی دید شعبہ کی دی دید شعبہ کی دید کی دید شعبہ کی دید کی دید شعبہ کی دید شعبہ کید کی دید شعبہ کی دید کی دید ش

#### ۳۰۰: باب قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا

٣٩٢: حضرت حريث بن قبيصه فرمات مبل كه مين مدينة ما تو میں نے دعا مانگی'' اے اللہ مجھے نیک ہم نشین عطافر ما''۔ فرماتے ہیں پھر میں ابو ہر برہؓ کے ساتھ بیٹھ گما اور ان سے کہا میں نے اللہ تعالی سے اچھے ہم نشین کا سوال کیا تھا لہذا مجھے رسول الله عليه كا حاديث سنايج جوآب نے تى ہيں شايد الله تعالى مجھے اس سے تقع پہنچائے ۔ ابو ہرریہ ڈنے فر مایا میں نے رسول اللہ عظی ہے سناے آپ عظیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے ہے سب سے پہلے جس ممل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے ۔اگر بیضج ہوئی تو کامیاب ہوگیا اور نجات یالی اور اگر بیتھیجے نہ ہوئی تو ریجھی نقصان اور گھا نے میں ریا۔ ا گر فرائض میں کچھنقص ہوگا تو اللہ تعالی فر مائے گا کہ اس کے نوافل کو دیکھواگر ہوں تو ان ہے اس کی کو بورا کر دو پھراس کا ہر مل ای طرح ہوگا ۔اس باب میں تمیم داری سے بھی روایت ہے۔ امام ابوئیسیٰ ترندیؒ فرماتے ہیں یہ حدیث اس طریق سے حسن غریب ہے یہ حدیث حضرت ابو ہر رہ ہ سے کئی سندول سے مروی ہے۔حضرت حسن کے دوست حسن سے

اوروہ قبیصہ بن حریث ہے اس حدیث کے علاوہ بھی احادیث

نقل کرتے ہیں اور مشہور قبیصہ بن حریث ہی ہے۔انس بن

عکیم ای کے ہم معنیٰ ابو ہر رہے ﷺ ہے اور وہ نبی اکرم علیہ ہے

روایت کرتے ہیں۔

رُولى بغض اصْحاب الْحَسَن عَن الْحَسَن عَنْ

ثِنْتَى عَشَرَةَ رَكُعَةً مِنَ السُّنَّةِ مَالَهُ مِنَ الْفَصْل ٣٩٧: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَافِع نَا اِسْحُقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ نَا الْمُغِيرَةُ ابْنُ زِيَادٍ عَنُ عَطَّآءٍ عَنُ عَآئِشَةً قَىالَـثُ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَى عَشُوةَ رَكُعَةً مِنُ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْمًا فِي، الُجَنَّةِ ٱرُبُعَ رَكَعَاتِ قَبُلَ الظُّهُرِ وَرَكُعَتُين بَعْدَ هَا وَرَكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْمَعُربِ وَرَكِعَتَيْنِ بَعُدَ الْعِشَاءِ وَرَكُعَتَيُمِنِ قَبُلَ الْفَجُروَفِي الْبَابِ عَنُ أُمّ حَبِيْبَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوسِنِي وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُوعِيسِنِي حَدِيثُ عَــآئِشَةَ حَــدِيُتُ غَــرِيُبٌ مِّنُ هٰذَا الْوَجُهِ وَمُغِيرَةٌ بْنُ زِيَادٍ قَدْتَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ آهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .

٣٩٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّوْ دُبُنُ غَيُلاَنَ نَا مَوَّمَّلٌ نَا سُفْيَانُ النُّورِيُّ

عَنُ أَبِي اِسْحَقَ عَنِ المُستيبِ بُنِ رَافِعِ عَنُ عَنبَسَةَ بُنِ أَبِي

سُفْيَانَ عَنُ أُمّ حَبِيْبَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى فِي يَوُم وَلَيُلَةٍ ثِنْتَيُ عَشُرَةً رَكُعَةً بُنِيَ لَهُ

بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهُرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ هَاوَرَكُعَتَيْن

بَعُدَ اِلْمَغُرِبِ وَرَكُعَتَيْنَ بَعُدَ الْعِشَآءِ وَ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجُرِ

صَلْوَةَ الْغَدَآةِ قَالَ ٱبُوعِيْسِي وَحَدِيْتٌ عَنْبَسَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ فِي هٰذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَجِيحٌ وَقَدُرُويَ

عَنُ عَنُبَسَةَ مِنُ غَيُروَجُهِ.

قَبِيُصة بُن حريُثٍ غَيُوَهَلَا الْحَدِيْثِ وَالْمَشُهُوُّرُ هُوَ قَبْيصة بُنُ خُرَيْثِ وَرُويَ عَنْ أَنَس بُنِ حَكِيمٍ عَنْ اَبِي هُرِّيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَهُ لَذًا. أ • ٣٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي مَنُ صَلَّى فِي يَوُم وَلَيْلَةٍ

۱۰۰۱: باب جو محص د ناوررات میں بار ه رکعتیں يرا ھنے کی فضلیت

اسور عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کدرسول التدصلي الله عليه وسلم نے فرمایا جو مخص ہمیشہ بارہ (۱۲) رکعت سنت پڑھتارہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لئے ایک مکان بنائے گا۔ جار (سنتیں) ظہرے پہلے (دورکعت ظہر کے بعد، دور تعتیں مغرب کے بعد دور تعتیں عشاء کے بعد اور دور تعتیں فجرے پہلے۔اس باب میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ،ابو ہرمرہ رضى الله عنه ابوموكي رضى الله عنه اورا بن عمر رضى الله عنها يجي روایت ہے۔امام ابولیسیٰ ترندیؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی الله عنها کی حدیث اس سند سے غریب ہے اور مغیرہ بن زیاد کے حفظ میں بعض اہل علم نے کلام کیا ہے۔

(ٹُ ) آج کل بعض لوگ ان سنتوں کور ک کرتے ہیں اس حدیث ہے اس کا مسنون ہونا ٹاہت ہے احماف کے نز دیک پیسن مؤ كده بيں۔ بيروايت اس سندے غريب بے ليكن الكي روايت حسن سيح ہے۔

۳۹۸: حضرت ام حبیبه رضی الله عنبا روایت کرتی جن که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر ما يا جو شخص دن رات ميں بارہ رکعتیں (سنت) ادا کرے اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ جار رکعتیں ظہر سے پہلے اور دوظہر کے بعداور دور کعتیں مغرب کے بعداور دور کعتیں عشاء کے بعد اور دورکعتیں فجر کی نماز ہے پہلے جونماز ہے اوّل روز کی۔ امام ابوعیسی ترندی رحمه الله فرماتے ہی عنبیہ کی ام حیسہ رضی الله عنها ہے مروی حدیث اس ماب میں حسن سیحے ہے۔اور بیرحدیث کی سندول سے عنبسہ ہی سے مروی ہے۔

# ٣٠٠ : بَابُ مَاجَاءَ فِي رَكُعَتِى ٢٠٠٠ : بإبَ الْفَجُومَنِ الْفَصُٰلِ

## ٣٠٣:بَابُ مَاجَاءَ فِيُ تَخْفِيْفِ رَكُعْتِي الْفَجُو وَالْقِرَاءَةِ فِيُهِمَا

مُ ٣٠٠ حَدَّثَنَا صُحَمُودُ بُنُ عَيْلاَنَ وَٱبُوعَمَّا وِقَالاَنَا الْمُواَحُمَدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواَحُمَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُو الْحُكَانَ يَقُرا فِي الرَّكُعَيْنِ قَبْلُ الْفَجُوبِ اللَّهُ اللَ

٣٠٣ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الْكَلامِ بِعُدَ رَكُعَتَى الْفَجُوِ ﴿ ٢٠٠ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ عِيْسُى نَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِدْرِيْسَ

# ۳۰۲: باب فجر کی ذوسنتوں کی فضلیت

۳۹۹: حضرت عائشرضی الله عنها ب روایت ب کدرسول الله صلی الله علیه کلم فرایا فجر کی دومنتیں دنیا اور جو بچھاس میں ب اس باب میں حضرت علی رضی الله عند، این عمر رضی الله عنها اور این عباس رضی الله عنها میں موسی الله عنها اور این عباس رضی الله عنها میں حضرت عاکشرضی الله عنها کی صدیق حسن محتج ہے۔ امام احمد بن صبل شنے میں عبدالله تر فرق ہے جس محتج ہے۔ امام احمد بن صبل شنے مسائح بن عبدالله تر فرق ہے جس اسے دوایت کیا ہے۔

## ۳۰۹۳: باب فجر کی سنتوں میں تخفیف کرنا

۰۰۸: حضرت این عمر رضی الله عنبها ہے روایت ہے کہ میں ایک ماہ تک رسول الله سلی الله علیه و کھتار ہا۔ آپ علیہ فیری دوستوں میں سود و کھتار ہا۔ آپ علیہ فیری درستوں میں سور و کھتار ہا۔ آپ علیہ فیری الله عنه، اس باب میں ابن مسعود رضی الله عنه، انس رضی الله عنه، علیہ درسی الله عنه، عنها اور حضرت عاکشرضی الله عنها، عنہ وایت ہے۔ امام ابنی ترقی قربات ہیں ابن عمر کی حدیث حسن ہے ادر ہم ابنی ترقی قربات ہیں اور گوئی کی حدیث حسن ہے اور ہم اسے بواسطہ میاں توری ، ابوا تحق ہیں اور ایک کی حدیث حسن ہے کہ اسے بواسطہ میاں توری ، ابوا تحق ہیں۔ اور ایک کی دوایت معرف سے ہے کہ اسرائیل ابوا تحق ہیں۔ وایت کرتے ہیں۔ ابوا حمد سے بھی سے امرائیل ابوا تحق ہیں۔ وایت کرتے ہیں۔ ابوا حمد سے بھی سے دیث بواسطہ امرائیل روایت کی تی ہے اور ابوا تھرز میری اقتد اور حافظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بندار سے سنادہ کہتے ہیں۔ کہی سے کہ اور حافظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بندار سے سنادہ کہتے ہیں۔ کہی سے کہی اور حافظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بندار سے سنادہ کہتے ہیں۔ کہی سے کہی اور حافظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بندار سے سنادہ کہتے ہیں۔ کہی سے کہی اور حافظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بندار سے سنادہ کہتے ہیں۔ کہی سے کہیں اسرائیل الله بین زیری اسدی کوئی ہے۔ کہی دین عبدالله بین زیری اسدی کوئی ہے۔ کہی سے تربی کہا سیک کوئی ہے۔ کہیں تین عبدالله بین زیری اسدی کوئی ہے۔ تربی عبدالله بین زیری اسدی کوئی ہے۔ تربی تربی اسدی کوئی ہے۔ تربی کہی سے تربی کہی سے تربی کی اسدی کوئی ہے۔ تربی کی اسری کوئی ہے۔ تربی کی اسدی کوئی ہے۔ تربی کی اسدی کوئی ہے۔ تربی کی اسدی کوئی ہے۔ تربی کی کھی کوئی ہے۔ تربی کی کی کوئی ہے۔ تربی کوئی ہے۔ تربی کوئی ہے۔ تربی کی کوئی ہے۔ تربی کوئی ہے۔ تربی کوئی ہے۔ تربی کی کوئی ہے۔ تربی کوئی ہے۔ تربی کی کوئی ہے۔ تربی کوئی ہے۔ تربی کی کوئی ہے۔ تربی کوئی ہے۔ تربی کی کوئی ہے۔ تربی کوئی ہے۔ ترب

۳۰۱۷: باب فجر کی سنتول کے بعد گفتگو کرنا ۴۰۱۱: حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ آنَسِ عَنِ النَّصْرِعَنُ سَلَمَةً عَنُ الرَّمِ صَلَى الله عليه وسلم جب فجر كي سَنيس بِهُ ه ليت تو عَانِشَةً قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ اذَاصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ اذَاصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ اذَاصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ اذَاصَلَّى وَالله المُعَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ اذَاصَلُّى وَالله الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالله وَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَالله وَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَعَنْ وَهُمُ الله عَلَيْهُ وَالله وَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَعَنْ وَهُمُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ الله الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَعَنْ وَهُمُ الله كَامَ مِنْ اصْحَالُهُ عِ الْفَحْدِ الور ضروري گفتگو كه علاوه مُعَلَيْ وَالله وَالله عَلَيْهُ وَسُلُمُ وَعَنْ وَهُمُ الله كَامَ مِنْ وَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَعَنْ وَالله وَالله عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَعَنْ وَالله وَالله عَلَيْهُ وَالله وَالله عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَعُنْ وَالله وَالله عَلَيْهُ وَالله وَالله عَلَيْهُ وَالله وَالله وَالله وَالله عَلَيْهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَلِي الله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَل

(ك ) بيروايت تتى واضح او قطعى بيكن بعض لوك مجديل جاكر تحية المسجد ضرور يزجة بير

٣٠٥ يَابُ مَاجَاءَ لَاصَلُوةَ بَعْدَ طُلُوْع الْفَجْرِ إِلَّارَكُعَتَيْن

٣٠٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْإِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَى الْفَجُر

٣٠٣: حَدَّثَنَابِشُوبُنُ مُعَادِّ الْعَقَدِکُّ نَاعَبُدُالُوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰصَكَى اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ

عید است میں اور پرنے ہیں۔ ۳۰۵: باب اس بارے میں کہ طلوع فجر کے بعد دوستوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں

۲۰۰۲ حضرت این عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا طلوع فجر کے بعد دوستوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ اس باب میں عیدالله بن عمر رضی الله تعنیا سے بھی روایت ہیں۔ امام ابوسی تر قدی رحمہ الله فرمات ہیں این عمر رضی الله عنها کی حدیث خریب ہے۔ ہم اس حدیث کوقد احد بن موکی کی روایت کے علاوہ نہیں جانے اور این سے گی حضرات روایت کرتے ہیں اور ای پر المن علم کا اجماع ہے کہ وہ طلوع فجر کے بعد دور کوئوں کے علاوہ کوئی اور نماز پر ھنا مگر وہ بیجھتے ہیں۔ اس حدیث کا معنی سے کہ طلوع فجر کے بعد وجر کی دوستوں کے علاوہ کوئی اور نماز پر ھنا مگر وہ وستوں کے علاوہ کوئی نماز نہ سے ہے کہ طلوع فجر کے بعد فجر کی دوستوں کے علاوہ کوئی نماز نہ سے ہے کہ طلوع فجر کے بعد فجر کی دوستوں کے علاوہ کوئی نماز نہ بیرے ہے۔

۳۰۷: باب فجر کی دوسنتوں کے بعد لیٹنے کے بارے میں

۳۰۱۳: حضرت ابو ہر برہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ شَائِیْتِمَا نے قرمایا جب تم میں سے کوئی فجر کی دوسٹنیں پڑھ لے تو دائیں کروٹ پر لیٹ جائے۔ اس باب میں حضرت عائشڈ سے بھی روایت بدا ام او پیسی ترفدی فرمات میں حدیث الو مربر و اس طریق کے مستحدی خریب بدے حضرت عائشے مروی اس طریق کے نتین گھر میں پڑھتے تو وائمیں پہلو پر لیٹ جائے ہوں اہل علم کہتے میں کر مستجب جائے ہو کا ایما کرنا میا کرنا میا کرنا میا کہ ستجب جائے ہو کا ایما کرنا میا ہے۔

رُكُعَنَى الْفَجْرِ فَلْيَصُطَحِعُ عَلَى يَمِيْنِهِ وَفِى الْبَابِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَ الْهُوَ عِيُسْنَى خَدِيْتُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ خَسَنٌ صَحِيْجٌ عَرِيْبٌ مِنَ هَذَا الْوَجُو وَقَدَ رُوِى عَنُ عَآئِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى رَكُعَنَى الْفَجْرِ فِي بِيْبِهِ إِضُطَحِةٍ هَذَا السِّيِحْبَانِا.

کُلا صِدِ آنُہُ الْمِیالِیِّ ہے : حنیہ اور جہور کے زدیکہ یہ لیناحضور ﷺ کی سنوں عادبیہ میں سے ہے نہ کہ سن تشریعیہ میں سے بعنی تبجد کی نماز سے تھک جانے کی میہ ہے آ ہے ﷺ بچر دیآ رام فرما لیتے تھے۔

### ٣٠٤: بَابُ مَاجَاءَ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلُوةُ فَلاَ صَلَّهُ ةَ الْأَالُمَكُتُوبَةَ

٣٠٣: حدَّثَنا أحُمدُ ابْنُ مَنِيْعِ نَازُو حُ بْنُ عُبادَةَ نَا زكريَّاابُنِّ اسْحَق نَاعِمُرُ وبْنُ دِيُنَارِقَالَ سَمِعْتُ عَطَآءَ بُنَ يُسَادِعَنَ آبِي هُرَيُوةَ قَالَ قَالِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليُهِ وَسَلَّمَ اذا أَقِيْمِتِ الصَّالُوةُ فَلاَصَالُوةَ إِلَّا الْمَكْتَوْبَةَ و في الباب غن ابُس بُحَيْنَةَ وَعَبُدِاللَّهِ بُن عَمُرو وَعَبْدِالْلَّهِ بْنِ سَرْجِسَ وَابْنِ عَبَّاسِ وَأَنْسِ قَالَ أَبُو عِبْسَى حَدِيْتُ أَبِي هُرِيْرَةَ حَدِيْتُ حَسَنٌ وَهَكَذَا رَوى ايُوْبُ وَوَ رَقِياتُهُ بِسِلْ عُمْوَ وَرَيَادُيْنُ سَعْدِ وَاسْمَعِيلُ بُنُ مُسُلِم ومُحَمَّدُ ابْنُ لِحِحادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَرُوسى حَمَّادُ ابْنُ زَيْد وَسُفْيَانُ بُنُ غَيَيْنَةً عَنُ غَمْرِوبُن دِيْنَارُولُمْ يَرْفَعَاهُ وَالْحَدِيْثُ الْمَرْفُوعُ أُصَحُّ عندنا وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة عن النَّبِيِّ صِلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْ غَيْرِ هَلَّا الْوَجُهِ زَوَاهُ عَيَّاشُ بُنُ عَبَّاسِ الْقِتْبَانِيُّ الْمِصْوِيُّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ عَنْ ابعُ هُولِيةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْعَمَلُ على هذَاعنُذاهُلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ غَنْيهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِ هِمُ إِذًا أُقِيْمَتِ الصَّلُوةُ أَنَّ

# ۳۰۷: باب جب نماز کھڑی ہوجائے تو فرض نماز کے ملاوہ کوئی نماز نہیں

مهم ومهم ! حضرت ابو جرم و رضى الله عنه ب روست من كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جب نماز کی جماعت کھڑی ہوجائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ اس باب میں ابن بسحيف رضى التدعنه عبدالقد بن عمر ورضى الله عنه وعبدالقد بن سرجس رضي التدعنه ١٠ بن عباس رمني الله عنهما اورائس رمني الندعنہ ہے بھی روایات مروی ہیں۔امام ابعیسی تریزی فر ماتے ہیں حدیث ابو ہر پر ہ رضی اللہ عنہ حسن ہے اور الوب ،رقاء بن عمر، زيادين -عد،اساعيل بن مسلم ،محمد بن حجادة بهي عمروين دینار ہے وہ عطاء بن بیار ہے وہ ابو ہر مرہ رضی القدعنہ ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح روایت کرتے ہیں۔ یدحضرات اے مرفوع نہیں کرتے ۔ ہمارے نزویک مرفوع حدیث اصح ہے۔حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے بیاصہ یث اس کے علاو دہھی کئی سندول ہے مروی ہے۔عماش بن عماس قتبانی مصری نے ابوسلمہ رضی اللہ عندے انہوں نے ابو ہر روہ رضی اللہ عنہ سے اور انہول نے نبی اکرم صلی علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔اس حدیث میں صحابہ کرام فیرہ کاعمل ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوجائے تو کوئی شخص فرض نماز کے

لاً يُصَلِّى الرَّجُلُ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ علاه وكولَى ثمازت يرص عنيان توريّ ، ابن مبارك شافع، احدٌ اوراتحلٌ كالجمي يبي قول ہے۔ وَابْنُ الْمُبَازَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ.

(ٹُ ) ظہر عصر ،مغرب اورعشاء میں تو بیتھم اجماعی ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد شتیں پڑھنا ھا کرنبیں البتہ فجر کی منتول کے بارے میں اختلاف ہے۔ شافعیداور حنابلہ کے نز دیک فجر میں بھی یہی حکم ہے کہ جماعت کے گھڑی ہونے کے بعداس کی سنتیں پڑھنا جائز نہیں ۔ بیرحفرات حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں لیکن حنفیہ اور مالکیہ حدیث باب ہے تھم ہے فجر کی سنتوں کوشتنی قراردیتے ہیں۔ان کے نز دیک جماعت کھڑی ہونے کے بعد مجدے کسی گوشہ میں یاعام جماعت ہے ہٹ کر فجر کی سنتیں پڑھ لینا درست کے بشرطیکہ جماعت بالکل فوت ہونے کااندیشہ ند ہو۔ حفیہ ادر مالکیہ کااستدلال ان احادیث ہے ہے جن میں سنت فجر کی بطور خاص تا کید کی گئی ہے۔اس کے علاوہ بہت سے نقبهاء صحابہ سے مروی ہے کہ وہ فجر کی سنتیں جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی اداکرتے تھے تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو۔ "شرح معانی الآثارج الباب الرجلي بدخل المسحد " (مترجم) المناف الماليات الماليات المسام على المنافع ال ہونے کے بعد منتیں پڑھنا جائز نبیں البتہ فجر کی منتیں ہالکیہ اورا حناف کے نزویک صدیث باب منتقیٰ ہیں کہ محبد کے کن و شدمیں یا عام جماعت ہے:ٹ کر فجر کی سنتیں پڑھ لینا درست ہے بشرطیکہ فوت ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو۔

٣٠٨ بَابُ مَاجَاءَ فِي مَنْ تَفُوتُهُ الرَّكُعَتَان

قَبُلَ الْفَجُرِ يُصَلِّيهُمَا بَعُدَ صَلْوةِ الصُّبُحِ ٥ • ٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرو السَّوَّاقُ نَاعَبُدُالُعَزِيْرِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعُدِ بُن سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُن إِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقِيْمُتُ الصَّالُوةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّسِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَنِي أُصَلِّي فَقَالَ مَهُلاُّ يَاقَيُسُ اَصَلاَ تَان مَعًا قُلُتُ يَارَسُوُلَ اللَّهِ إِنِّي لَمُ اَكُنُ زَكُعُتُ رَكُعَتَى الْفَجُرِ قَالَ فَلاَ إِذَنُ قَالَ اَبُوعِيسى حَدِيْتُ مُحَنَمَدِ بُن إِبْرَاهِيْمَ لاَنَعُر فَهُ مِثْلَ هَذَا الْأَمِنُ حَدِيُتِ سَعْدِ بُن سَعِيْدٍ وَقَالَ شُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعَ عَطَّآءُ ابْنُ أَبِي رَبّاحِ مِنْ سَعُدِ بُنِ سَعِيْدِ هَذَا الْتَحدِيثُ وَإِنَّ مَا يُرُونِي هَٰذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلاً وَقَدُ قَالَ قَوْمٌ مِنْ آهُـل مَكَّةَ بهاذَا الْحَدِيْثِ لَمُ يَرَوُا بَأْسًا أَنُ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الرَّكْعَتَيُنَ بَعُدَ الْمَكْتُوبَةِ قَبُلَ أَنُ تَطُلُعَ الشَّمُسُ قَالَ ٱبُوُعِيسْمى وَسَعَدُ بُنُ سَعِيْدٍ هُوَ ٱخُو يَحْيَى بُن سَعِيْدٍ

باب، ٣٠٨: جس كي فجر كي سنتين

حپھوٹ جائیں وہ فجر کے بعدائہیں پڑھ لے ۰۴۰۵: حفزت محد بن ابراتیم اینے داد اقیس نے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم کے تو نمازی اقامت ہوگئی میں نے آپ علی کے ساتھ فجری نماز پڑھی پھر نبی اکرم علیہ پیچے کی جانب گھو مے تو مجھے نماز پڑھتے ہوئے پایا آپ عظیمہ نے فر مایا اے قیس تھبر جاؤ دونوں نمازیں انتھی پڑھو گے ۔ میں نے کہایار سول اللہ علیہ میں نے فجر کی منتیں نہیں براھی تھیں آب علیہ نے فرمایا پیرکوئی حرج نہیں ۔ امام ابومیسی ترزی فرماتے ہیں۔ہم محدین ابراہیم کی اسطرح کی روایت معدین سعید کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے ۔ سفیان بن عیدیہ کہتے ہیں کہ عطاء بن ابور ہاج نے سعد بن سعیدے بدحدیت س اور بیرحدیث مرسلاً مروی ہے ۔اہل مکہ کی ایک جماعت کا اس حدیث برعمل ہے کہ وہ صبح کی قضاء شدہ سنتوں کو فرضوں کے بعد طلوع آفاب سے بہلے راجے میں کوئی حرج نبیں سمجھتے۔ امام ترمذي فزماتے ہیں ۔سعدین سعید، کی بن سعیدانصاری

الْانْتَصَارِيّ وَقَيْسٌ هُوَجَدُّ يَنحَيَى بُنِ سَعِيْدٍ وَيُقَالُ هُوَ قَيْسُ بُنُ عَسُهُ رِو وَيُقَالُ هُوَ قَيْسُ بُنِ قَهْدِ وَاسْنَادُ هَلَا الْتحديشِثِ لَيْسَ بِمُتَّعِيلٍ مُحَمَّدُ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ الشَّيُويُّ لَمُ يَسْمَعُ مِنْ قَيْسٍ و رَوى بَعْصُهُمُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ سَعُد بُنِ سَعِيْدِ عَنُ مُحَمَّد بُنِ ابْرَاهِيْمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَرَاى قَيْسًا

# ٣٠٩:بَابُ مَاجَاءَ فِيُ اِعَادَتِهِمَا بَعُدَ طُلُوعِ الشَّمُسِ

کے بھائی ہیں اورقیس، یخی بن سعید کے دادا ہیں کہاجاتا ہے کہ وہ قیس بن غزو ہیں اور یہ بھی کہاجاتا ہے کہ وہ قیس بن غزو ہیں اور یہ بھی کہاجاتا ہے کہ وہ تیں اس صدیث کی نے قیس سے کوئی حدیث نہیں ئی بیض راوی یہ حدیث سعد بن سعید سے اور وہ محد بن ابراتیم سے روایت کرتے ہیں کہ نی اکرم علیہ تا کہ مقابلة نظافو آپ نے قیس کو دیکھا۔

# ۳۰۹: باب که فجری منتیں اگر

چھوٹ جا کیں تو طلوع آ فیآب کے بعد پڑھے

۲۰۷۱: حضرت ابوہ بریہ دخی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول

اللہ علی اللہ علیہ وکلم نے فر مایا جس نے فر کی دوستیں نہ بڑھی

ہوں تو وہ طلوع آ فیاب کے بعد پڑھ لے۔ امام ایوسٹی کی ترزئی گ

حضرت ابن عرقے ہی موری ہے کہ ان کا فضی بھی بھی قا۔

حضرت ابن عرقے ہی موری ہے کہ ان کا فضی بھی بھی قا۔

لیعض ابل علم کا ای پھل ہے سفیان توری بنا فعی ہی تھا۔ اکثر ، اکتی بنا کی موری بنا معلم کا ای پھل ہے مفیان توری بنا معلم کا بی کے علاوہ کوئی دوسرا راوی بمنی معلوم بیس ہم و اور ابن مبارک کا بھی علاوہ کوئی دوسرا راوی بمنی معلوم بیس ہی جس نے ہمام سے بید حدیث ای سند کے ساتھ روایت کی ہو قباد ہی تھی ہوں ہے کہ وہ وہ اور موسل سے دہ بیشر بن نہمک کی صدیث مشہور ہے وہ نفر بن اوس سے دہ بیشر بن نہمک کی صدیث مشہور ہے وہ نفر بن اوس سے دہ بیشر بن نہمک کے صدیث مشہور ہے وہ نفر بن اوس سے دہ بیشر بن نہمک کے صدیث مشہور ہے وہ نفر بن اوس سے دہ بیشر بن نہمک کے صدیث مشہور ہے وہ نفر بن اوس سے دہ بیشر بن نہمک کے صدیث مشہور ہے وہ نفر بن اوس سے دہ بیشر بن نہمک کے حدیث مشہور ہے وہ نفر بن اوس سے دہ بیشر بن نہمک کے حدیث مشہور ہے وہ اور بی اور می نہی کہ کی صدیث مشہور ہے وہ نفر بن اوس سے دہ وہ بیشر بن نہمک کے حدیث مشہور ہے وہ نفر بن اوس سے دہ بیشر بن نہمک کے حدیث مشہور ہے وہ نفر بن اوس سے دہ بیشر بن نہمک کی حدیث مشہور ہے وہ نفر بن اوس سے دہ بیشر بن نہمک کے حدیث مشہور ہے وہ نفر بن اوس سے دہ بیشر بن نہمک کے حدیث مشہور ہے وہ اور بیا گویا کہ اس نے فر کی پوری نماز

(ٹ) احناف فجر کی سنتیں رہ جانے پر طلوع عش کے بعد پڑھنے کے قائل ہیں اوراگر اس میں اشراق کی بھی نیت کر لی جائے تو سجان اللہ۔ ویلے اشراق کے متعلق مستقل احادیث بھی ہیں۔

ھُلْ رَحَيْثُ اُلْاَ ہِی اُلْآنِ اِلَّا اُلِی اُلْاَقِ اِلَّانِی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰلِي اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ الللّٰلِمِلْمِلْمُلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُلْمُلْمُ الللّٰلِ

استنیں براحال ٢٠٠٧: حفرت علي عروايت ہے كه نبي اكرم علي ظهر سے یہلے حارر تعتیں اورظہر کے بعد دور تعتیں (سنٹ) پڑھا کرتے تھے۔اس باب میں حضرت عائشہ ،ام حبیبہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابوعیسیٰ تر مذکی فرماتے ہیں حدیث علیٰ حسن ہے۔ ابو برعطار کہتے ہیں کے علی بن عبداللہ، یکی بن سعیدے اور انہوں نے سفیان سے روایت کی ہے کدانہوں نے کہا ہم عاصم من ضمره کی حدیث کی فضلیت حارث کی حدیث پر جائے تھے۔اکٹر اہل علم کا ای بڑمل ہےجن میں صحابیاً وربعد کےعلاء شامل ہیں کہ ظہرے پہلے جاراور ظہر کے بعد دور کعت سنت يرُ هے \_ سفيان تُوريُّ ، ابن مباركُّ اور آخُقُ كا بھي يہي قول ہے۔ بعض اہل علم کے نز دیک رات اور دن کی تمازیں دو دو رکعت ہےاور ہر دورکعت کے درمیان فصل ہے ( یعنی دورکعت یڑھنے کے بعد سلام پھیرے چھردور کعت پڑھے) اہام شافعیؓ اورامام احدٌ كا بھى يہى قول ہے۔

• ١ ٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْأَرْبَعِ قَبُلَ الظُّهُرِ ٥ ٠ ٣ : حَدَّقَنَا بُنْدَارٌ نَا أَبُوْعَامِر نَاسُفُيَانُ عَنُ آبِي اِسْحَقَ عَنْ عَاصِم بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَبُلَ الظُّهُرِ ٱرْبَعًا وَبَعُدَهَا رَكُعَتُيْن وَفِي الْبَابِ عَنُ عَاتِشَةَ وَأُمَّ حَبِيْيَةَ قَالَ ٱبُوعِيسى حَدِيْتُ عَلِي حَدِيثٌ حَسَنٌ حَدَّثَنَا ٱبُوبَكُر الْعَطَّارُقَالَ قَالَ عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيُدٍ عَنُ سُفْيَانَ قَالَ كُنَّا نَعُوفُ فَضُلَ حَدِيثِ عَاصِم بُن ضَمُرَ ةَ عَلَى حَدِيْثِ الْحَارِثِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَاكُثُو آهُلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعُدَ هُمُ يَىخْتَارُونَ أَنُ يُنْصَلِّي الرَّجُلُ قَبُلَ الظُّهُرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَهُوَ قَوْلُ سُفَيُانَ الشُّورِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحٰقَ وَقَالَ بَعُصُ آهُلِ الْعِلْمِ صَلَوْةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى يَسرَوْنَ الْفَحْسلَ بَيُنَ كُلّ رَكَعَتَيْن وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وأخمد

(ف) احناف ظهر کی حیار منتیں ایک سلام ( کے ساتھ ) پڑھنے کے عامل و قائل ہیں۔

ا ٣١: بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الظُّهُر ٨ • ٣ : حَدَّاتُنَا أَحَمَدُبُنُ مَنِيْعِ نَااِسْمِعِيلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ أَيُّوْبَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ قَبُلَ الظُّهُورِوَرَكُعَتَيْنِ بَعُدَهَا قَالَ وَفِئ الْبَابِ عَنُ عَلِيَّ وَعَآثِشَةَ قَالَ أَبُوْعِينُسَى حَدِيْتُ بُنِ عُمَرَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

#### ٣١٢: بَابُ مِنْهُ آخَورُ

٩ • ٣ : حَدَّثَنَا عَبُدُالُورِثِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ الْمَرُوزِيُّ نَاعَبُدُاللُّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّآءِ غَنُ عَبُدِاللَّهِ بُن شَقِيُق عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمُ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبُلَ الظُّهُرِ صَلَّاهُنَّ بَعُدَ

اا۳: باب ظہر کے بعدد ورکعتیں پڑھنا ٨٠٨: حضرت ابن عمر ي روايت ب كه بيل ني اكرم علیہ کے ساتھ ظہر سے پہلے دور کعتیں اور ظہر کے بعد دو ر كعتين يزهين - ابن باب مين حضرت علي اور حضرت عا كثيرٌ سے بھی روایت ہے۔ امام ابولیسیٰ تر مذک فرماتے ہیں کدابن عمرٌ کی حدیث حسن سیح ہے۔

٣١٢: باباس متعلق

۹۰۰۹: حضرت عا تشررضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی ا كرم صلى الله عليه وسلم جب مجھى ظهرے يہلے جار ركعتيں ند یڑھتے تو انہیں ظہر کے بعد پڑھ لیتے۔امام ابوعیسی ترندیٌ فرماتے ہیں میرحدیث حسن غریب ہے ہم اے أبن مبارك ّ

ها قال أبوعيسنى هذا حدديث حسن غريب إنها نغرفة من حديث ابن المُبَارك من هذا الوجه و رواه قيس بن الرئيم عن شعبة عن خالد المحدام نخوهذا ولا نَعُلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ شَعْبة غَيْر فيس بن الرئيم وقداروي عن عبدالرَّحمن بن ابن ليلي عن النبي صلى الله عليه وسَلَم نحوهاذا .

ا ٣: حَدَّقَفَا عَلِيقُ بُنُ حُجُونًا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ عَنْ مُحَجِرًا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ عَنْ مُحَجَدٍ لَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ عَنْ مُحَجَد بُنِ عَبُداللهِ الشَّعَلِيْ عَنَ أَيهُ عَنْ عَبُداللهِ بُنِ أَيهُ سُفْهَانَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسِعًا مِنْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِعًا وَبِعُدَ هَا أَرْبَعَا حَرَمَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَيَعْدَ هَا أَرْبَعَا حَرَمَهُ اللّهُ تَعْلَى عَلَى اللّهِ قَالَ اللّهُ عِلْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسن عَمْدَا حَدِيثٌ حَسن عَرْبُ وَقَد رُونَ مَنْ غَيْرِ هَذَا اللّهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

(ڭ )احناف ئىزدىك دوركعت مۇكدەاور دوغىرمۇكدە يىخى ناش بىن ـ

11 من خَدَثْنَا أَنُونِكُو مُحَمَّدُ بُنُ السُحق النُعُدادِيُ حَدَثَنَا الْعَيْفَمُ بُنُ عَبْدُ اللَّهُ مِنْ يُوسُف النَّيْسِيُّ الشَّامِيُّ حَدَثَنَا الْقَيْفَمُ بُنُ خَمِيدِ قَالَ الْحَرْثِ عَنِ الْقَاسِمِ ابِيُ عَبْدَالِرَّ حُمنِ عَنْ أَلْحَرْثِ عَنِ الْقَاسِمِ ابِيُ عَبْدَالِرَّ حُمنِ عَنْ عَنْسَمَةً بُنُ أَبِي سُفُيَانَ قَالَ سَمَعَتُ وَسُولَ الْحَدُي وَعَوْلَ سَمَعَتُ وَسُولَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ سَمَعَتُ وَسُولَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ المُعْلَقِيرِ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ الْهُوعِينِ مَنْ هَذَا الْوَجُه وَ الْقَامِمُ حَدَيْتُ عَرِيْتِ مِنْ هَذَا الْوَجُه وَ الْقَامِمُ هُوا بُنُ عَبْدِالرَّحْمَن فِهُومَولُلَى عَلَيْهِ الرَّحْمَن وَهُومَولُلَى عَبْدِالرَّحْمَن وَهُومَولُلَى عَبْدِالرَّحْمَن وَهُومَولُلَى عَبْدِالرَّحْمَن وَهُومَولُلَى عَبْدِالرَّحْمَن وَهُومَولُلَى اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ الْمُوعِلَقِينَةً وَهُومَولُلَى عَبْدِالرَّحْمَن وَهُومَولُلَى عَبْدِالرَّحْمَن وَهُومَولُلَى عَبْدِالرَّحْمَن وَهُومَولُلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ الْهُوعِينَ وَهُومَولُلَى عَبْدِالرَّحْمَن وَهُومَولُلَى عَبْدِالرَّحْمَن وَهُومَولُلَى الْمُعَلِينَةُ وَهُو بُقَةً اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْولِينَةً وَهُو بُقَةً وَالْمُومُ الْمُومَ وَالْمُومُ وَلَوْمَولُولُهُ وَالْمُومُ وَلَالَ الْمُؤْمِلُومُ وَلَوْمُ وَلَالِهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُ وَلَوْمُ وَلَمُومُ وَلَالِهُ وَالْمُؤْمُومُ وَلَمُ وَالْمُؤْمُ وَلَوْمُومُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَمُومُ وَلَولُومُ وَلَولُومُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُومُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ ولَالِهُ وَلَالَهُ وَلَمُ وَلِهُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُومُ وَلُومُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ لَلْمُ وَلِ

٣١٣: بابُ مَاجَاءَ فِى الْآرَبَعِ قَبْلَ الْعُصُرِ ٢١٣: حدَّثننا بُئندَارٌ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادِنَا اَبُوْعَامِرِ نَاسُفُينانُ عَنْ ابِي اِسُحقَ عَنْ عَاصِمٍ بِنْ صَمُوةَ عَنْ

کی روایت ہے ای سند ہے جائے میں ۔ قیس بن رقع نے اس حدیث کوشعبہ ہے انہوں نے خالد حداء ہے ای کی مثل روایت کیا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کداس حدیث کوشعبہ ہے قیس کے علاوہ کی اور نے روایت کیا ہو۔ عبدالرضی بن الی لیل بھی می منی القد علیہ وسلم ہے ای کی مثل روایت کرتے ہیں۔

۱۹۱۰: حفرت ام جیبدرضی التدعنها سے روایت ہے کہ رسول التحقیلی التدعلی التدعلیہ والم میں التدعیم اللہ کی نماز سے پہلے چار رکعتیں اور اس کے بعد چار رکعتیں پڑھے تو التد تعالی اس پر دوز نے کو حرام کرد ہے گا۔ امام ابولیسٹی تر ند کی فرمائے تیں ہی حدیث حسن غریب ہے ہیں حدیث اس کے علاوہ دوسری سند ہے بھی م وی ہے۔

الام: حضرت عنبسه بن ابوسفیان رضی اللہ تعالی عنه ب
روایت ہے کہ میں نے اپنی بہن ام جیبیہ رضی اللہ تعالی
عنبا سے سنا کدر سول اللہ سالی للہ ملیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:
جس نے ظہر سے پہلے چار رکعت اور اس کے بعد چار
رکعت کی حفاظت کی اللہ تعالی اس پرووز ٹے کی آگ کوجرام
کرد ہے گا۔ ام م ابونیس تر ندی رحمۃ اللہ عانیہ فرماتے ہیں یہ
حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ قاسم عبدالرحمٰن
میں خالہ بن بزید بن معاویہ کے خلام ہیں، ثقتہ ہیں۔ شام
کی سطے والے بن اورابوا ما مہے کہ وست بیں۔

۱۳۱۳: باب عصرے پہلے چار رکعتیس پڑھنا ۱۳۱۲: حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں که رمول اللہ علیق عصرے پہلے چار رکعتیں پڑھتے اور ان کے درمیان على قَالَ كَانَ النَّبِئُ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسُلَمَ يُصَلَّى قَلَلَ الْعَصْرِ آرَبَعَ رَكَعَاتِ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالشَّسُلِيْمِ عَلَى الْعَصْرِ آرَبَعْ رَكَعَاتِ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالشَّسُلِيْمِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَدِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَدَالَ اللهُ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ آلُونِي عَلَى حَدِيثَ حَدِيثَ حَسَنٌ وَالْحَتَارَ وَالْمَعَلَى اللهُ عَلَى مَدِيثَ حَسَنٌ وَالْحَتَارَ الْمِنْمَ مَنْ لاَ يَفْصَلَ فِي الْاَرْنِعِ قَبْلَ اللهُ ا

٣١٣ : خَدَنَّتَ يَسُحِنى بَنُ مُولِمَنى وَاَحْمَدُ بُنُ إِبُواهِيَمَ ومَحْسُمُوهُ بُسُنُ غَيُلانَ وَغَيْرُ وَاحِبِ قَالُوا النَّا أَبُودُهُ اوَّ الطَّيَّالِسِنَّى نَامُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِم بَنِ مِهْرَانَ سَمِعَ جَدَّهُ عَنِ ابُنِ عُسمَر عَنِ النِّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَلَ الْعَصْرِ ارْبَعًا قَالَ ٱبُوعِيْسَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ عَرِيْسٌ.

. ( ( ایس روایت سے وتر نماز کی تین رکعت ثابت میں اگلی روایت دوسری سند ہے ای معنی میں آ رہی ہے۔

٣ ١ ٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ ٢٣١٣ : بابِ مغرب كے بعد دور كعت الْمَعُوبِ وَ الْقِرَأَةِ فِيهُهِمَا اور قرأت

٣ ؛ ٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ إِنَّ أَلُمُّتَنَى تَابَدُلُ بَنْ الْمُحَبَّرِ نَا عَبُدُ الْمُحَبَّرِ نَا عَبُدُ الْمَدَّلَقِ عَنَ الْمُحَبَّرِ نَا عَبُلُ الْمُحَبِّمِ اللهِ بَهُ اللهِ عَنْ عَبُداللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اللهِ قَالَ مَا أُحْصِيُ مَا سَمِعْتُ مِنْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقْدُواْ فِي الرَّكُعْتَيْنِ بَعُدَالمَعُوبِ وَفِي الرَّكُعْتَيْنِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٣١٥: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّهُ يُصَلِّيهِمَا

أنوات الصُّلُوة

۳۱۳: حضرت این عمر دخی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی اگرم صلی الله علیہ و کلم نے فرما یا الله تعالی اس آ وی پر رحم کرے جوعصر ہے پہلے چار رئعت (سنت) پڑھے۔ اہم ابو پیسی ترندی رحمد اللہ فرماتے تیں بیاحد بیث حسن غریب

۳۱۴: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے روایت کہ میں نے کشی مرتبدرسول اللہ سلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ورخی کہ دوستوں میں سورۃ کافرون اور جمر کے دوستوں میں سورۃ کافرون اور حق ہوئے سنا۔اس باب میں حضرت این عمرضی اللہ عنہ این مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث غریب رحمہ اللہ فرمائے ہیں این مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث غریب ہے۔ ہم اس کوعبدالملک بن معدان کی عاصم سے روایت کے ملاو ڈیمیں جائے۔

١٣١٥: باب مغرب كي منتين

## گھر پر پڑھنا

۵۷۵: حضرت ابن عرق روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم السلط کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد دو رکعتیں گھر پر پڑھیں۔اس باب میں رافع بن خدن ﷺ اور کعب بن مجر ہ ہے بھی روایت ہے۔امام ابو میسی ٹرنری فرماتے ہیں حدیث ابن عرش حسن صححے۔۔

۲۲۱: حضرت ابن عمرضی الشرعنها سے روایت ہے کہ میں نے رسول الندسی علیہ وکلم سے دن رکعتیں یا دکی ہیں جوآپ علیہ اور دن اور رات میں بڑھا کرتے تھے۔دور کعتیں ظہرے پہلے اور دور گعتیں اس کے بعد دور کعتیں مغرب کے بعد اور دور گعتیں مغرب کے بعد اور دور گعتیں مغرب کے بعد اور دور گعتیں آپ جو سے بیان کیا کہ حتی دور کعتیں فجر سے بہلے بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث حق میں میں بہلے بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث حتی ہے۔

۱۳۱2: ہم سے دوایت کی حسن بن علی نے ان سے عبدالرزاق نے ان سے معمر نے ان سے زہری نے ان سے سالم نے ان سے ابن عمر فی انہوں نے ٹی عقطی ہے اور کی حدیث کی مثل امام ایکسی ترزند گی فرماتے ہیں سیعدیث حسن تی ہے۔

# ۳۱۲: باب مغرب کے بعد چور کعت نقل کے تواب کے بارے میں

۱۸۱۸: حضرت ابوہریہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وہلم نے فرمایا جو شخص مغرب کے بعد چھ رکھتیں نوافل پڑھیان کے درمیان بری بات ندکر سے واسے بارہ میال تک عیادت کا تواب ملے گا۔ امام ابوئیس تر فدی فرمات میں کہ حضرت عائشہ من اللہ عنہا ہے تی علی ہے کہ تعلق مردی ہے کہ آپ علی ہے کہ تاہم میں اللہ تعالی اس نے مغرب کے بعد میں رکھتیں (نوافل) پڑھیں اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں گھر بتا رکھتیں (نوافل) پڑھیں اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں گھر بتا دیتا ہے۔ امام تر فدی کے تیم بیں ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ کی حدیث دیتا ہے۔ امام تر فدی کے تیم بیں ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ کی حدیث

#### فِي الْبَيْتِ ١٥: حَدَّثَنَا آخَـمَدُ بُنُ مَيْعِ فَالِسْمَعِيْلُ بُنُ لِبُرَاهِيْمَ

عَنُ أَيُّونَ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمِّرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَيْنِ بَعُدَ الْمَهُوبِ فِي بَيْتِهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ رَافِع بَنِ حَدِيْحِ وَكَفْبِ بَنِ عُجْرَةَ قَالَ أَنُوعِيسْ حَدِيْثُ ابْنِ عَمَرَ حَدِيْحٌ حَسَنَّ صَوِيْحٌ المُوعِيشْ حَدِيْثُ ابْنِ عَمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَوِيْحٌ المَعْمَرُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع عَنِ الْحَلُو إِنِي نَا عَبُدُ الرَّزَّ اقِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ رَكُعَاتٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ رَكُعَاتٍ كَانَ يُصَلَّمُهُ إِللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ رَكُعَاتٍ رَكُعَيْنِ بَعُدَ هَا وَرَكُعَيْنِ بَعُدَ الْمَعْدِ بِ وَرَكُعَيْنِ بَعُدَ الْمِشَاءِ الاَحِرَةِ قَالَ وَحَدَّثِنِي حَفْصَةً آلَهُ كَانَ يُصَلِّى

٢١٥: حَدَّثَنَا الْمَحَسَنُ بُنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ نَا عَبُدُالرَّزَاقِ نَا مَعُمَرُعنِ الزُّهْرِيَ عَنُ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَلَهُ قَالَ ابُوعِيسْ هذَا حَدِيثٌ حَمَن صَحِيْمٌ.

## ٣ ١ ٣: بَابُ مَاجَاءَ فِيُ فَصُٰلِ التَّطَوُّعِ سِتِّ رَكَعَاتٍ بَعُدَالُمَغُرِب

1/ ٣: حَدُّقَنَا اَبُوكُويُّ يَعْنِى مُحَمَّدَ بَنَ الْعَلاَءِ اللهَ مَدادِعَ الْبُوكُونِ الْعَلاَءِ اللهَ مَدادِعَ الْحَدُوفِي اَلْاَيْدُ الْعُلاَءِ نَاعَمُولُونُ اَبِى حَنْعَم وَعُنُ اَبِى سَلَمَة عَنُ اَبِى هُورَهُ مَنَّ حَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَنُ الْجَى اللهِ عَلَيْهُ عَنُ اللهِ عَلَيْهُ مَنُ صَلّى بَعْدَ الْمَعْنُوبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَهُ يَعَكَلُمُ فِيمَا بَيْنَهُنَ بِسُوءٍ المَّهُ يَعَكُلُمُ فِيمَا بَيْنَهُنَ بِسُوءٍ عُدُلُنَ لَهُ بِعِنَادَةِ لِثِنَى عَشُرَةً مَنَةً قَالَ اَبُوعِيْسَى وَقَلْ عُدِلُنَ لَهُ بِعِنَادَةِ لِثَنِي عَشُرَةً مَنْ اللَّهُ قَالَ اللهُ عِيشَى عَلْمَ اللهِ عَلَى مَنْ صَلَى بَعْدَ اللهِ عَنْ عَلَيْكُ قَالَ مَنْ صَلَى بَعْدَ اللهُ عَنْ عَلَى مَنْ صَلَى بَعْدَ اللهُ عَنْ عَلَيْكُ فَى اللّهُ لَهُ يَتَعَالَى عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ الل

بروایت کے علاوہ تیں جانتے (امام ترندی کتے ہیں) میں فرایت کے علاوہ تیں اسلام تریدی کتے ہیں کمیں کے امام بخاری سے سا کہ عمر بن عبداللہ بن الی تعمم محر حدیث

مِن اورامام بخاري أنبيس بهت ضيعف كيتم بين-

## ۳۱۸: باپدرات کی نماز دؤ دور کعت ہے۔

مروی حدیث حسن سیح ہے۔

۴۴۰: حضرت ابن عررضی الله عنبها سے روایت ہے کہ جی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز (نفل) وو دور کصت ہے آگر شہیں شہم ہونے کا اندیشہ ہوتو ایک رکعت پڑھ لو اور آخری نماز کو ور سمجھو۔ اس باب میں عمر و بن عیسہ "سے بھی روایت ہے۔ امام ابعیشیٰ ترفی فرماتے ہیں کہ ابن عرش کی مدیث حسن شبح ہے اور ای پراہل علم کا عمل ہے کہ رات کی نماز دو دورکھیں ہے ہوان توری ، ابن مبارک ، شافی ، احمد اور

# ۳۱۹: بابرات کی نماز کی فضلیت

۳۲۱: حفرت ابو ہر پرہ وضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایار مضان کے روز دس کے بعد افضل ترین روز سے حرم کے مہینے کے ہیں جو اللہ قعالی کا مہینہ ہے اور آئُوعِيْسنى حَدِيثُ آئُوهُرَيْرَةَ حَدِيثٌ عَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ جَدِيْثِ زَيْدِيْنِ الْمُحَبَّابِ عَنْ عَمْوِ وَبْنِ أَبِي خَتْعَمَ قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْمَعِيْلَ يَقُولُ عَمَرُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِى تَعْلَمَ مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ وَضَعَّفَهَ جَدًّا.

#### ٣١٨: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ صَلُوةَ اللَّيُل مَثْنَى مَثْنَى

٣٢٠: حَدَّقَنَا قُنْيَهُ نَااللَّيْثُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَعَنِ النِّي صَلَّى اللَّهِ مَثْنِي صَلَّى اللَّهُ قَالَ صَلْوَةُ اللَّيْلِ مَشْنى مَشْنى وَلَمْ اللَّهُ قَالَ صَلْوَةُ اللَّيْلِ مَشْنى مَشْنى وَيُرْ اوْفِى الْبَابِ عَنْ عَمْوِ وَبُنِ عَبَسَةَ قَالَ الْمُوعِيسِينَ عَمْوِ وَبُنِ عَبَسَةَ قَالَ الْمُوعِيسِينَ حَمْنَ صَحِيعَ الْمُوعِيسِينَ حَمْنَ صَحِيعَ وَالْعَمَالُ عَلَى هنذا عِنْدَاهُلِ الْعِلْمِ أَنَّ صَلْوَةَ اللَّيْلِ مَشْنى وَهُوقُولُ سُفْيَانُ النُّورِيُ وَابُنِ الْمُبَارَكِ وَالْشَافِعِينَ وَاجْوَقُولُ سُفْيَانُ النُّورِيُ وَابُنِ الْمُبَارَكِ وَالْمَا الْمُبَارِكِ وَالْمَا الْمُبَارِكِ وَالْمَا الْمُبَارِكِ وَالْمَا الْمُبَارَكِ وَالْمَا الْمُبَارَكِ وَالْمَا الْمُبَارِكِ وَالْمَا الْمُبَارِكِ وَالْمَا الْمُبَارِكِ وَالْمَا الْمُبَارِي وَالْمَا الْمُبَارِكِ وَالْمَا الْمُبَارِكِ وَالْمَا الْمُبَارِكِ وَالْمَا الْمُعَالَى الْمُعَلِيمِ وَالْمَا الْمُبَارِي وَالْمَا الْمُعَلِيمِ وَالْمُولِي وَالْمَا الْمُعَلِيمُ وَالْمُولِي الْمُعَلِيمِ وَالْمُولِي وَالْمَا الْمُعَلِيمُ وَهُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالَ الْعُلْمِ الْمُعَلِيمُ وَالْمُولِي وَالْمَالَ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلِى الْمُعْرِيقُ وَالْمُ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْمِيلُ وَالْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِى الْمُعْلِيمِ الْمُعْلَى وَالْمُولُ الْمُعْمِيلُ وَالْمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْمِيلُ وَالْمُعْمِيلُ وَالْمُعِيلُ وَالْمُ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ وَلَيْ الْمُعْمِيلُ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمِعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِيْلِيْ الْمُ

9 17: بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضْلِ صَلْوةِ اللَّيْلِ ٢ ٢ . حَدَّثَنَاقُيْنَةٌ نَاأَمُوْعَوَانَةَ عَنْ آبِي بِشُو حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِالرَّحُسَمْنِ الْمِحْمَيْدِيّ عَنْ آبِي هُوَيُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللِّهِ صَلَّى اللَّحَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَصْلُ الصِّبَامِ بَعْدَ

شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّهِ المُمَحَرُّمُ وَ اَفْصَلُ الصَّلَوةِ بَعَدَ الْمُصَرِّمُ وَ اَفْصَلُ الصَّلَوةِ بَعَدَ الْمُصَرِّمُ وَ الْفَصَلُ الصَّلَوةِ بَعَدَ وَابِيلُ مَامَةَ قَالَ اَبُوْعِيْسِى حَدِيْتُ آبِى هُوَيُورَةَ حَدِيْتُ مَحَدَيْتُ اَبِى هُوَيُورَةَ حَدِيْتُ مَحَدَيْتُ اَبِى وَهُوَ جَعَفَرُ بُنُ المَّاسِ وَهُوَ جَعَفَرُ بُنُ اِيَّاسٍ وَهُوَ جَعَفَرُ بُنُ اَبِيلٍ وَهُوجَعَفَرُ بُنُ اَبِيلٍ وَهُوجَعَفَرُ بُنُ اَبِيلٍ وَهُوجَعَفَرُ بُنُ المَّهُ وَهُوَ جَعَفَرُ بُنُ اللّهِ وَهُوجَعَفَرُ بُنُ اللّهِ وَهُوجَعَفَرُ بُنُ اللّهِ وَهُوجَعَفَرُ بُنُ اللّهِ وَهُوجَعَفَرُ بُنُ اللّهُ اللّهِ وَلَوْلَا اللّهُ الللّهُ ا

# صَلُوةِ ٣٢٠: باب ني اكرم عَلَيْ كى رات كى مَالِكَ عَلَيْ كَال رات كَى مَالِكَ عَلَيْ عَلَيْ كَالِ رات كَى مَال

۲۹۲: حضرت ابوسلم شنے حضرت عائش رسول الله علی و جها تو آنبول رسفان میں و جها تو آنبول رسفان اور اس کے علاوہ (۱۱) گیارہ رکعتوں ہے: فرمایا کہ جہارے میں ہو جہا تو آنبول رکعتوں ہے: فرمایا کہ جہار کھتوں ہے: فرمایا کہ جہار کھتوں ہے: فرمایا کہ جہار کھتوں ہے: کہ ان کے حسن اور ان کی طوالت کے ہم حتیات بھی میں ہو چھو پھر محتات کے ابعد میں رکعتیں ہوئے تھے ۔ حضرت متعلق بھی نہ بھی چھو اس کے بعد میں رکعتیں ہوئے تھے ۔ حضرت مائٹ شریاق ہیں میں نے والے میں کھتیں ہوئے تھے ۔ حضرت مائٹ شریاق ہیں میں نے والے کی اور میرا دل جا گیار ہتا ہے۔ امام مائٹ میری آئٹ میں میں حق ہیں اور میرا دل جا گیار ہتا ہے۔ امام الکٹ میری آئٹ میری آئٹ میں ہے حدیدے حسن حق ہے۔ امام الکٹ کی میری آئٹ میری آئٹ میری آئٹ میں ہے حدیدے حسن حق ہے۔ امام الکٹ کی میری آئٹ میری آئٹ میں ہے حدیدے حسن حق ہے۔

فرض نمازوں کے بعدسب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔

ال باب مين جابررضي الله عنه، بلال رضي الله عندا در ابواما مدرضي

الله عند بھی روایت ہے۔ امام ابوئیسی ترقدی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندی حدیث حسن ہے۔ ابو بشرکا نام

جعفر بن ایاس ہےا دروہ جعفر بن ابوو شیہ ہیں۔

ف: اس روایت ہوتر نماز کی تین رکعت ثابت ہیں اگلی روایت دوسری سندای معنی میں آرہی ہے۔

۳۲۳: حضرت عائش فرماتی ہیں کدرسول الله صلی الله علیه ولم رات کو گیارہ رکھتیں پڑھتے تنے ان میں سے ایک کے ساتھ و ترکر ہے۔ پھر جب اس سے فارغ ہوتے تو وائیوں نے پہلو پر لیٹ جاتے ۔ تتبیہ نے مالک سے اور انہوں نے این شہاب سے ای کے مشل روایت کی ہے۔ امام ابوئیسی تر ندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میصور بیٹ حسن سی ج

الاس: باب اسي متعلق

۲۲۲۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روابیت ہے کہ

# • ٣٢٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي وَصُفِ صَلُوةِ

النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْصَادِیُ نَامَعُنُ اَنَّهُ مُوسَى الْاَنْصَادِیُ نَامَعُنُ سَلَمَةَ اللَّهُ اَنْهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَالًا عَزِيشَةَ كَيُفَ كَانَتُ صَلُوةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَصَانَ فَقَالَتُ صَلُوةً مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَصَانَ فَقَالَتُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِينُهُ فِي مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِينُهُ فِي اللهُ اللهُ

مَّ الْمُ الْمُوْمِدُ اللَّهِ السَّحْقُ اللَّهُ مُؤْمِدَ الْالْصَادِقُ الْمَعْنَ اللَّهِ عِيْسُ الرَّوَةُ عَنْ عَالَمْشَةَ عَنْ عَالَمْشَةَ أَنَّ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْشَةَ كَانَ يُصَلِّمُ مِنَ اللَّيلِ الْحَدَى عَشَرَةً رَكُعَةً يُؤْمِرُ مِنْهَا يؤاجِدَةً فَإِذَا فَرَعَ عِنْهَا الطَّطَحَعَ عَشَرَةً رَكُعَةً يُؤْمِرُ مِنْهَا يؤاجِدَةً فَإِذَا فَرَعَ عِنْهَا الطَّطَحَعَ عَلَى اللَّيلِ الْحَدَى عَنْ اللَّيلِ الْحَدَى عَنْ اللَّيلِ الْحَدَى عَنْ اللَّيلِ اللَّهُ عَنْ اللَّيلِ اللَّهُ عَنْ اللَّيلِ عَنْ اللَّيلِ اللَّهُ عَنْ اللَّيلُ عَنْ اللَّيلِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُلْعَامِي اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### ٣٢١: بَابُ مِنْهُ

٣٢٣: حَدُّتُنَا ٱبُوُكُرَيْبِ نَاوَكِيُعٌ عَنَ شُعْبَةً عَنُ ٱبِي

- أبُوَابُ الصَّلُوةِ - ما التَّصلُ اللهُ عله مِملِ السَّرِي تِعرِه ( ١٣ ) رَكتيس مِرْ <u>هة</u>

جَـهْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَتَ عَشَرَةَ رَكَعَةً قَالَ اَبُوْعِيْسُى هٰذَا حَدِيْثٌ جَسَنٌ صَحِيْعٌ .

#### ٣٢٢: بَابُ مِنْهُ

٣٢٥: حَدَّقَعَا هَنَّادٌ نَالَبُوْ الْآخَوْصِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ الْرَحُمَشِ عَنُ الْسُكِّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ الْمَالِيَّةِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَكَعَابُ وَفِي اللَّهُ لِيسْعَ وَكَعَابُ وَفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَلَيْتُ حَمَّنٌ عَبَّالٍ اللَّهُ عَلَيْتُ حَمَّنٌ عَبَّالٍ اللَّهُ عَلَيْتُ حَمَّنٌ عَبَّالٍ اللَّهُ عَلَيْتُ حَمَّنٌ عَبَيْلٍ مِنُ اللَّهُ اللَّهُ عَمِيْتُ حَمَّنٌ عَبَيْلًا الْوَجُهِ وَرَوَاهُ اللَّهُ الْوَرِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ لَمُحْوَهَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُورِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ لَمُحَوَهَ اللَّهُ الْوَرِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ لَمُحُوهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُورِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ لَمُحُوهَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

الله الوجورورو المستين العوري سن المحلس عانوسه المده الوجه ورووا المستين المحمُّودُ ابنُ غَيْلانَ نَا يَخْبَى ابنُ الْاَعْمَشْ قَالَ اَبُوْعِيْسْنَى وَاكْثَرُ مَا رُوْعَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلُوةِ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً مَعَ الْوِتُو وَاقَلُ مَا وُصِفَ مِنْ صَلَاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ تِشْعُ رَكَعَاتٍ .

٣٢٧: حَدَّثَفَ الْتَيَبَّةُ نَا اَلُوْعَوَ انَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ اَنِ اللَّبِيُ الْوَلَى عَنْ سَعِيْدِ اللَّهِ مِنْ عَالِسَّةَ قَالَتْ كَانَ اللَّبِيُ صَلَّى اللَّهِ عَنْ اللَّيلِ مَنَعَلَمُ مِنْ اللَّيلِ مَنَعَلَمُ مِنْ اللَّيلِ مَنَعَلَمُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْتُمُ عَشَرَةَ ذَلِكَ النَّوْمُ الوَّعَلَيْتُهُ عَيْنَاهُ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَى عَشَرَةَ رَكَعَةً قَالَ اللَّهُ مِنْ النَّهَارِ ثِنْتَى عَشَرَةً رَكَعَةً قَالَ اللَّهُ مِنْ مَنْعَلَمُ عَشَرَةً وَمُنْ صَحِيْحٌ .

٣٢٨: حَدَّثَنَا عَبَاسٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْدِيُّ الْمَثْنِى عَنْ بَهْوِ بُنِ حَكِيْمٍ قَالَ تَا عَتَّابُ بُنُ الْمُثْنَى عَنْ بَهْوِ بُنِ حَكِيْمٍ قَالَ كَانَ زُرَارَةُ بُنُ الْوَفِى قَاضِى الْبَصْرَةِ وَكَانَ يَوُمُ بَيْنُ قُشْيُرٍ فَقَراً يَوُمًا فِي صَاوِةِ الصَّيْحِ قَإِذَا نَقِرَ فِي النَّا قُورٍ فَلَالِكَ يَوْمَئِدٍ يَوْمَ عَبِيْرَ حَرَّمَتَا وَكُنْتُ فِي مَنِ احْتَمَلَهُ إِلَى دَارِهِ قَالَ بَوْمِيْسِي وَسَعْدُ بُنُ هِشَامٍ هُوَ ابْنُ عَامِرٍ الْوَعِيْسِي وَسَعْدُ بْنُ هِشَامٍ هُوَ ابْنُ عَامِرٍ الْانْصَارِيّ وَهِشَامُ بُنُ عَامِرٍ هُوَ مِنْ اصْحَابِ الْمُنْ عَامِرٍ فَوَ مِنْ اصْحَابِ

رسول الله صلى الله عليه وللم رات كوتيره (١٣) ركعتيس پڑھتے تھے۔امام ابوعيسيٰ ترندي رحمه الله فرماتے ہيں بيه حديث حسن صحح ہے۔

# ۳۲۲: باباس سے متعلق

۳۲۵: حصرت عائشة فرماتی بین که نبی اکرم علی دات کو (۹) نورکتیس پرها کرتے تھے۔ اس باب میں ابو ہر پرة ، زید بن خالد او دفعنل بن عباس ہے بھی روایت ہے۔ امام ابوتیسی ترفی فرماتے بین که حصرت عائشة کی بیدحدیث اس سند سے حسن غریب ہے سفیان توری نے اسے انمش سے اس کی مشل روایت کیا ہے۔

۳۲۷: ہم ہے روایت کی اس کی مشل محمود بن غیلان نے ان سے بیٹی بن آ دم نے ان سے مفیان نے ان سے اعمش نے ۔
اہام ابوئیسی تر ندیؒ نے فرمایا کہ اکثر روایات میں نبی اکرم علی کی دات کی نماز زیادہ سے زیادہ (وتروں کو طاکر) (۱۳۳) تیرہ رکعتیں میں اور کم از کم نو (4) کو کیسیس متقول ہیں۔

رود می الله عارت الله عنبات روایت ہے کداگر تی ۱ کرم ملی الله علیه وسلم رات کو نیندیا آگھ لگ جانے کی وجہ سے نمازند پڑھ کے تو دن میں یارہ (۱۲) رکعتیں پڑھتے۔ امام تر ندی رحمہ اللہ کتے ہیں یہ حدیث حسن میچ

۱۳۸۸: روایت کی ہم سے عباس نے جو بیٹے ہیں عبرالعظیم عزری
کے انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا عباب بن شی نے وہ روایت
کرتے ہیں ہم بن میکیم سے کرزراہ بن اوئی بھرہ کے قاضی تصاور
قبیلہ بنوتشر کی امامت کرتے تھا کیدوں فجر کی نماز میں انہوں نے
پڑھا 'فَدَادَّهُو کَوْیُ ……' (ترجمہ جب چھونکا جائے گاصور کو وہ دن
بہت تحت ہوگا ) تو ہے ہوتی ہو کر گر پڑے اور فوت ہو گئے جن لوگوں
نے انہیں ان کے گھر پہنچایا ان میں میں بھی شام الم المیسیٰ
ترفذی کہتے ہیں کہ سعد بن ہشام وہ عامر انصاری کے بیٹے ہیں اور

ہشام بن عامر صحافیٰ ہیں۔

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

کے بین ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ بین الم الم مرتبہ کی نے آخضرت علیقے کی صلوۃ الیل کے سلسے میں متعدد ابواب قائم کے بین ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ بین ہے ہے تبجد کی تعداد میں مختلف روایات مروی بین اور حضور علیقے اپنے حالات اور نشاط کے مطابق مجھی کم رکھتیں پڑھتے بھی زیادہ چنانچہ اس سب روایتوں پڑ کمل جائز ہے۔

. ۳۲۳: بابالله تعالی هر رات آسان دنیار راز تاہے

۳۲۴ : معنرت ابوقاد ہے سرات کوقر آن پڑھنا ۱۳۳۰ : حضرت ابوقاد ہے سروایت ہے کہ بی اگرم علی ہے نے ابو کر ہ سے فرمایا ہیں رات کوتہ ہارے ہاں ہے گز را تو تم قر آن پڑھ رہ تتے اور آ واز بہت رہیمی تھی ۔ حضرت ابو بکر ٹے عرض کیا ہیں سنا تا تھ اس کو جس سے مناجات کرتا تھا آپ نے فرمایا آ واز تھوڑی می بلند کرو بھر حضرت تمر ہے فرمایا ہیں تہا ہے ہاں ہے گز راتم بھی پڑھ رہے تھا وہ تہاری آ واز بہت بلندتی ۔ حضرت عمر نے عرض کیا ہیں ٣٢٣:بَابُ مَاجَاءَ فِيْ نُزُوُلِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنُيَا كُلَّ لَيُلَةِ

الاسكنسُ تَلْنَسَا قَتَيْبَةُ تَايَعُ هُولُ بُنُ عَبُوالرُحُ مِنِ الاسكنسُ تَلْنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

٣٢٣: بَابُ مَاجَاءَ فِيُ قِرَاءَ قِ اللَّيُلِ

ي المَّحَشَّا مَحُمُوْ دُبُنُ غَيْلاَنَ نَايَخَى بُنُ إِسْحَقَ نَاجَمَّى بُنُ إِسْحَقَ نَاجَمَّى بُنُ إِسْحَقَ نَاجَمَّا دُبُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتِ الْبُنَانِيّ عَنْ عُبُدِاللّهِ بُنِ رَبَاحِ الْاَنْصَادِيّ عَنْ اَبِي قَادَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي مَكْمِ مَرَرتُ بِكَ وَالْتَ تَقُرَأُ وَالْتَ تَحْمُونَ مِنْ صَوْبِكَ فَقَالَ إِنِّي اَسُمَعُتُ مَنْ نَاجَيْتُ قَالَ إِنِّي اَسُمَعُتُ مَنْ نَاجَيْتُ قَالَ الْفَي اَسُمَعُتُ مَنْ نَاجَيْتُ قَالَ الْفَي اَسُمَعُتُ مَنْ نَاجَيْتُ قَالَ الْفَي مَرَدُتُ بِكَ وَالْتَ تَقُرأً وَالْتَ تَقُرالُ الْعَمْرَ مَرَدُتْ بِكَ وَانْتَ تَقُرأً وَانْتَ تَقُرأً اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

وَٱنْتَ تَوْفَعُ صَوْتَكَ فَقَالَ إِنِّي اُوْقِظُ الْمَوْسَنَانَ سونے والول كوجگاتا ہوں اور شیطانوں كو بھگاتا ہوں آ یے نے فرمایا وَٱصُّودُ الشَّيْطَانَ فَقَالَ اخْفِضُ فَلِيكُ وَفِي الْبَابِ عَنْ وَراآبت رِيْ الراب بي عائشُ ام إلى السيم اوران عَالِشَةَ وَأَمْ هَانِينَ وَآنَسِ وَأُمْ سَلَمَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ - عباس رضى الشَّهُم عيرى روايات مروى بير-

(ك) ايك بى حديث مين آپ مَنْ لَيْظِم نَشْخِين كُوكَة عمده اعتدال كى بات فرمائي -

ا٣٣١ بحَدَّثَنَا فَتَشِيدُةُ فَاللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيّةَ بْنِ صَالِح عَنْ ١٣٣١ حضرت عبدالله بن الى قيس بروايت بركمين في حضرت عائشة ع يوجها كه بى اكرم مَنْ البَيْزُ كى رات كوقر أت كيسى ب-امام ابوسی ترندی کہتے ہیں صدیث ابوقادہ فریب ہاے يچيٰ بن الحق فے حماد بن سلمہ سے روایت کیا ہے جبکدا کثر حضرات نے اس حدیث کو فایت سے اور انہوں نے عبداللہ بن رہاح سے مرسالًا روايت كياب\_

عَبْدِاللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ مُوَسَلًا \_ ٣٣٢عبَدَلَثَنَا أَبُوْ بَكُومِتُحَمَّدُ بْنُ نَافِعِ الْبَصْرِئُ نَا عَبْدُ ٣٣٢: حضرت عائشه رضي الله عنها فرماتي بين كه أيك مرجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رات كوصرف الك آيت ك ساتھ ہی قیام فرمایا ( یعنی قیام میں قرآن کی ایک ہی آیت پڑھ پڑھ کر رات گزاروی) امام ابھیلی ترفدی فرماتے ہیں ہے مدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

mra: بابنفل گھر میں پڑھنے کی

٣٣٣: حضرت زيد بن ثابت رضي الله عنه كمت بيس كه ني ا كرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا فرض نماز كے علاوہ تمباري انظل ترین نماز وہ ہے جو گھریں پڑھی جائے۔اس باب میں حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه، جابر بن عبدالله رضى الله عنه البوسعيد رضى الله عنه الوهريره رضى الله عنه ابن عمر رضى الله عنهما، عا تَشْهُ رضي اللّه عنها ،عبداللّه بن سعد رضي الله عنه اور زيد

٣٢٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضُلِ صَلْوةِ التَّطَوُّ ع فِي الْبَيْتِ

٣٣٣بَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبُنُ بَشَّارِنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَم نَاعَبُدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيَّ هِنَّدِعَنْ سَالِمِ اَبِي النَّصْرِّ عَنْ يُسُوِبُنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آفْضَلُ صَلَا تِكُمْ فِي بُيُوْتِكُمْ إِلَّا الْمَكُتُوْبَةَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَجَابِرِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ وَآبِيْ سَعِيْدٍ وَآبِيْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَ

عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي قَيْسِ قَالَ سَٱلْتُ عَآئِشَةَ كَيْفَ كَانَ قِرَاءً أَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كُلُّ تَهَى أَبْهِل فِرْمالاً آبَّ مِطرح قرأت كرتي مي وهي اور ذلك قَدْكَانَ يَفْعَلُ رَبَّمَا أَسَرٌ بِالْقِرَاءَ قِ وَرُبَّمَا جَهَرَ مَبْسى بِلندآواز عصرت عبالله كتي بين كرش في كها الْحَمْدُ فَقُلْتُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْآمُوسَعَةَ قَالَ لِلْهِ..... تَمَامِ تَعِلْقِي الشّ كلّ مِن جن فرين كامين أَبُوْعِيسُلي اللَّهُ عَدِيْتٌ صَحِيْعٌ غَرَيْكِ قَالَ وسعت ركى الم ابعِيلي للرَّمَدُ كُولات مِن يهدي ضحم غريب ٱبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ آبِىٰ قَتَادَةَ حَدِيْثٌ غَرَيْبٌ وَإِنَّمَا أَسْنَدَهُ يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ حَمَّادٍ بُنِ سَلَمَةَ وَٱكْتُورُ النَّاسِ إِنَّمَا رُوَوُ اللَّهَا الْحَدِيثَ عَنْ تَأْبِتِ عَنْ

> الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالْوَارِثِ عَنْ إِسْمِعِيْلٌ بْنِ مُسْلِمِ الْعَبْدِيِّ عَنْ آبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِا يَةٍ مِنَ الْقُرْانِ لَيْلَةً قَالَ أَبُوْعِيسُلي هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَلَاالُوَّجُهِ -

ین خالد جبنی رضی اللہ عنہ ہے بھی روایات مروی ہیں۔امام الوعیٹی تر فرق آفر ماتے ہیں زیدین فاہت کی حدیث حسن ہے۔ اللَّم علم نے اس حدیث کی روایت میں اختلاف کیا ہے۔موئی میں عقب اور ابراہیم بن ابونصر نے اسے مرفوعاً جبکہ یعض حضرات نے اسے موقوعاً جبکہ یعض حضرات نے اسے موقوعاً جبکہ یعض حضرات نے اسے موقوعاً حدیث اصحے ہے۔ روایت کی ہے۔اور مرفوع حدیث اصحے ہے۔

۳۳۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنبها سے روایت ہے کہ بی اکرم ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا استے گھروں میں نماز پڑھا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ امام ابولیسی ترفد کی فرماتے ہیں ہیہ حدیث صنحتے ہے۔

عَائِشَةَ وَعَيْدِاللَّهِ بُنِ سَعْدِ وَ زَيْدِ ابْنِ خَالِدِ الْجُهْنِيَ
قَالَ ٱبُوْعِيْسِنِي حَدِيْتُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتِ حَلِيثَ حَسَنٌ
وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيْثِ فَرَوَاهُ مُوْسَى
بُنْ عُقْبَةَ وَابْرَاهِمُ بُنُ آبِي النَّصْرِ مَرْفُوعًا وَٱوْقَفَهُ
بَعْضُهُمُ وَرَوَاهُ مَإِلَكَ عَنْ آبِي النَّصْرِ وَلَمْ يَرَفَعُهُ
وَالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعُ اصَحُ .

٣٣٨: حَـدَّقَنَا اِسْخَقُ بُنُ مَنْصُورٍ نَاعَبُدُاللَّهِ بُنُ نَمْيُرِ عَنْ عُبُدُاللَّهِ بُنُ نَمْيُرِ عَنْ عُ عُبَيْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ النِّي صَلَّى اَ عَبَيْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ النِّي صَلَّى اَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالُوْ اصْلُوا فِي بَيُوتِكُمْ وَلاَ تَشْخِذُوا قَبُورًا اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالُوْ اصْلُوا فِي بَيُوتِكُمْ وَلاَ تَشْخِذُوا قَبُورًا اللهِ قَالُو اصْلُوا فِي بَيُوتِكُمْ وَلاَ تَشْخِذُوا قَبُورًا اللهِ قَالُو اصْلُولُ خَسَنٌ صَحِيْحٌ .

# أَبُوَ ابُ الُوِترِ *وتركابواب*

#### ٣٢٣: بَابُ مَاجَاءَ فِيُ فَضُلِ الُوتُر

آبِى حَبِيْتِ عَنْ عَبُدِاللّهِ بُنِ رَاشِدِ الرَّوْفِي عَنْ عَبِيلَة بُنِ رَاشِدِ الرَّوْفِي عَنْ عَبِدِاللّهِ بَنِ رَاشِدِ الرَّوْفِي عَنْ عَبْدِاللّهِ بَنِ رَاشِدِ الرَّوْفِي عَنْ عَبْدِاللّهِ عَنْ عَارِجَة بُنِ حُدَافَة اللَّهِ عَنْ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَنْ عَلَيْقَالَ إِنَّ اللَّهِ عَنْ كَمُ اللَّهِ عَنْ كُمُ اللَّهِ عَنْ كَمُ اللَّهِ عَنْ كَمُ اللَّهِ عَنْ كَمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعْمِ المُوثِرُ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْجِشَاءِ إلَى اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ المُحْدِوقِ وَعَبُواللَّهِ بَسُ عَمْرِو وَهُرَيْدَةً وَالْجِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ المُحْدِوقَ وَعَيْواللّهِ بَنْ عَمْرِو وَهُرَيْدَةً وَالْجَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ قَالَ عَبْدِاللّهِ اللهِ عَلَيْكُ فَوْلَ وَعَلَيْلُونَ فَى طَذَا الْمُحَدِيثِ وَلِيُعَاللّهِ اللهُ وَعِيلُهُ اللهُ عَلِيلُهِ اللّهُ وَعِيلُهُ اللهُ عَلِيلُهِ وَعَلَيْلُونَ فَى طَذَا الْمُحَدِيثِ وَلَيْدَ فَى طَذَا الْمُحَدِيثِ وَهُو وَهُمْ وَهُو اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلْ وَهُمْ اللّهُ عَلِيلُهُ وَعَلَيْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى وَهُمَ اللّهُ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَالَعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣٢٧: بَابُ مَا جَاءَ إِنَّ الْوِتُولَيْسَ بِحَتُمْ الْمِلْوَلَوْلَيْسَ بِحَتُمْ الْمِلْوَلِكُولِكُ مَنَّاشٍ ٢٣٨: حَدَّنَ خَاسَمِ اللَّهُ وَلَكُولُ مُنْ عَيَّاشٍ ١٤٠٥: حَدْ نَصْهُ وَةَ عَنُ عَلِيّ قَالَ الْوَتُولُ لَيْسَ بِحَتُمْ كَصَلَاتِكُمُ الْمُكْتُولَةِ وَلَكِنُ سَنَّ رَسُولُ الْمُلْوَدُ وَايَالُهُ وَلَكِنُ سَنَّ رَسُولُ اللَّهُ وَيُولُ وَايَالُهُ وَلَكُنُ سَنَّ دَسُولُ الْمُوتُورُ وَايَالُهُ وَلَكُنُ سَنَّ وَلَكِنُ سَنَّ وَلَيْنِ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ وَيَوْدُ وَايُنِ مَصَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَوْدُ وَايُنِ عَصَرَ وَايُنِ مَصَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَى حَدِيثُ عَلِي مَا مُن اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُولُ اللْهُ عَلَى اللْهُو

#### ۳۲۷: باب وترکی فضلیت

٣٣٥٪ خارجہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله طالبہ وسلم ہماری طرف نکلے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک نماز ہے تہاری طرف نکلے اور فرمایا اللہ سرخ اور فول ہے جو تہارے لئے سرخ اور فول ہے جو تہارے لئے تہاری مدو کی ہے جو تہارے لئے تہارے لئے عشاء اور طلوع فجر کے درمیانی وقت میں مقرر فرمایا ہے ۔ اس باب میں ابو ہریدہ ، عبداللہ بن عرو، ہریدہ اور بعرہ (صحابی) رضی اللہ عنہم ہے بھی روایات مروی ہیں۔ عند کی حدیث غریب ہے ۔ ہم اسے بڑی روایات مروی ہیں۔ عند کی حدیث غریب ہے ۔ ہم اسے بڑی بن صفافہ رضی اللہ عند کی حدیث غریب ہے ۔ ہم اسے بڑید بن ابو حبیب کی روایات کے علاوہ نہیں جائے ۔ بعض محدیث کو اس حدیث میں وہ ہم ہوا ہے۔ اور انہوں نے عبداللہ بن راشد زر تی کہا ہے اور بیوہ ہم (طالبہ وہ مرائے اس کے ۔ ہوت ہے اور انہوں نے عبداللہ بن راشد زر تی کہا ہے اور بیوہ ہم (طالبہ وہ مرائے اسے ۔ اور انہوں نے عبداللہ بن راشد زر تی کہا ہے۔ اور انہوں ہے۔ اور انہوں ہے۔ ہوت ہے اور بیوہ ہم (طالبہ وہ ہم رالبہ وہ طالبہ وہ

#### سر السرور فرض تهيس ہے

۲۳۲۸: حضرت علی سے روایت ہے کدوتر فرض نمازوں کی طرح فرض نمازوں کی طرح فرض نمیں کین رسول اللہ عقطی نے اس کو سنت مضمرایا ۔ آپ عقطی نے اس کو سنت مضمرایا ۔ آپ یہ سکر کرتا ہے۔ اس اہل قر آن وزیر حاکر و۔ اس باب بیس اہن عمر ماہن مسعود اور اہن عباس رضی اللہ عتبہ ہے بھی روایت ہے۔ امام ابوئیسی تر ندی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی حدیث سب اور روایت کی سفیان تو ری و غیرہ نے ابواسجاتی ہے انہوں نے ماسم بن خمرہ سے انہوں نے حضرت علی ہے کہ حضرت علی ہے۔ قاصم بن خمرہ سے انہوں نے حضرت علی ہے۔ کہ خصرت علی ہے۔ آپ فرمایا و تر فرض نمازوں کی طرح فرض نہیں کین سنت ہے۔ آپ علی ساتھ نے اے سنت بنایا۔

٣٣٧: حَدَّثَنَا بِذَلِكَ بُنُدَا (ْفَاعَبُدُالرُّحُمِنِ بُنُ مَهُدِيَ عَنُ سُفَيَانَ وَهَذَا اَصَتُّ مِنَ حَدِيْثِ آبِى بَكُرٍ بُن عَيَّاشٍ وَقَدْدَوَى مَنْصُورُ بُنُ الْمُعْتَمِوعَنُ آبِي إسُحَقَ نَحُودَ وَايَةً آبِى بَكُوبُنِ عَيَّاشٍ .

٣٢٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْوتُر ٣٣٨. : حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَ يُبِ نَازَكُريَّاابُنُ اَبِيُ زَالِدَةَ عَنْ السُرَائِيلَ عَنْ عَيْسَى بُنِ آبِي عَزَّةَ عَنِ الشَّعْبِي عَنُ آبِي شُورالًا زُدِي عَنْ اَسِي هُمَرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَنِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أُوْتِوَ قَبْلَ أَنُ أَنَامَ قَالَ عِيْسَي بُنُ اَبِيُ عَزَّةً وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُوْتِرُ اَ وَّلَ اللَّيُلِ ثُمَّ يَنَامُ وَفِي الْبَابِ عَنُ أَبِي ذَرَّ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيْتُ أَبِي هُرَيُوةَ حَدِيْتُ حَسَنٌ غَر يُبٌ مِنْ هَلَا الْوَجْهِ وَ أَبُوتُوْو الْاَزَدِيُّ اسْـمُـهُ حَبِيْبُ بُنُ اَبِي مُلَيِّكَةَ وَقَدِ اخْتَارَ قَوْمٌ مِنُ أَهُ لِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّــَمَ وَمَنُ بَعُدَ هُمُ أَنُ يَنَامُ الرَّجُلُ حَتَّى يُؤتِرَوَرُوىَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ مَنْ خَشِيَ مِنْكُمُ أَنُ لا يَسْتَيُقِظَ مِنُ اخِرِ اللَّيْلِ فَلْيَوْتِرُ مِنَ أَوَّلِهِ وَمَنُ طَسِعَ مِنْكُمُ أَنُ يَقُوْمَ مِنُ اخِرِ اللَّيُل فَيُؤتِرُ مِنُ اخِـر اللَّيْلِ فَاِنَّ قِرَأَةَ الْقُورُانِ فِي اخِر اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَهِيَ أَفْضَلُ .

٣٣٩: حَـدَّفَتَ بِذَلِكَ هَنَّادٌ وَقَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ أَلَّا عُـمَشِ عَنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

# ٣٩٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْوِتُو مِنُ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَاخِرِهِ

٣٠٠: حَدَّثَسَااَحُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَاأَبُوُ بَكُرِ بَنُ عَيَّاشٍ نَا ٱبُوصُصَيْنِ عَنْ يَسَحَيَى بُنِ وَقَّابٍ عَنْ مَسُرُوقٍ اللَّهُ

۳۳۷: روایت کی ہم سے بندار نے انہوں نے عبدالرحمٰن بن مبدی انہوں نے سفیان سے اور بی حدیث ایو بکر بن عمیاش کی حدیث سے اصح سے منصور بن معربھی ابواسحاق سے ابو بکر بن عمیاش کی حدیث کی مش روایت کرتے ہیں۔

#### ٣٢٨: باب وترسے يملے سونا مكروہ ہے

۱۳۳۸ : حضرت ابو ہریہ تا تا دوایت ہے کہ جھے رسول اللہ
علیہ نظم دیا کہ میں سونے سے پہلے وتر پڑھا کروں ۔
علیہ بن ابوء و کتے ہیں کہ تعلی شروع رات وتر پڑھا کروں ۔
سوتے تنے ۔ اس باب میں حضرت ابوذر ہے بھی روایت ہے ۔ امام ابوعیہ تر ندگ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریہ وگ کی دوایت حدیث اس سند ہے حسن غریب ہے اور ابوتو راز دی کا نام حمیب بن ابوملیکہ ہے ۔ اور صحابہ کرام اور بعد کے الماعلم کی ایک جماعت نے میں مسلک افتیار کیا ہے کہ وتر پڑھنے ہے بیکس مروی ہے کہ وتر پڑھنے ہے بیکس مروی ہے کہ وتر پڑھنے نے فرمایا ہے سے کہ وتر پڑھے نے دیکس مروی ہے کہ سی میں انہ میں اگھ سے گا تو شروع میں بی وتر پڑھ لے جے رات کے آخری سے میں وتر پڑھ کے اس جائے کی امید ہو وہ رات کے آخری سے میں وتر پڑھ اجاتا ہے تو اس میں فرشتے عاضر ہوتے ہیں اور قبر اصل ہے جی رات کے آخری حصے میں وب اس اس میں فرشتے عاضر ہوتے ہیں اور قبر اصل ہے ۔ قبر اور اس کے آخری سے میں وتر پڑھے کیونکہ رات کے آخری حصے میں وب اس میں فرشتے عاضر ہوتے ہیں اور قبر المنظل ہے۔

یں اور ایس کہ مے بیرصدی شاد نے روایت کی ہم سے البوساور نے انہوں نے انہوں نے البوساور نے البوسان سے انہوں نے البوسان سے انہوں نے جائز سے انہوں نے جائز کے جائز کے انہوں نے جائز کے انہوں نے جائز کے جائز کے

۳۲۹: باب وتر رات کے اوّل اورآ خر دونوں وتوں میں جائز ہے ۴۴۰: حضرت مروق "مے حضرت عائشٹ نے بی عظیات کے وتر کے متعلق یو چھا تو فرمایا آپ عظیاتی یوری رات میں جب سَالَ عَآئِشَةَ عَنْ وِتُوالنَّيْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ مِنْ كُلُ اللَّيْلِ قَدَاوُتَوَ اَوْلِهِ وَاوْسَطِهِ وَاجْرَهِ فَسَاتَ فِي وَجُهِ السَّحَرِ قَالَ أَسُوعُهُمُ عُضُمَانُ بُنُ عَاصِمِ أَسُوعُهُمُ عُضُمَانُ بُنُ عَاصِمِ الْاسَعِيْقُ وَجَابِرِ وَابِي مَسْعُودٍ الْاسَعِيْقُ وَجَابِرِ وَابِي مَسْعُودٍ الْاسَعِيْقُ وَجَابِرِ وَابِي مَسْعُودٍ الْاسَعِيْقُ وَجَابِرِ وَابِي مَسْعُودٍ اللَّيْلِ وَجَابِرِ وَابِي عَآئِشَةَ عَالِشَةَ وَهُوالَّذِى اخْتَارَهُ بَعْضُ اَهلِ طَلِيْلًا وَلُولِيلًا الْمِؤْلِمُ الْحِولِيلُيلُ .

• ٣٣٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْوِتُرِ بِسَبْع

٣٨٠: حَدُّتَ عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِعَنُ أَمْ سَلَمَةَ عَمُ وَلَا عَمَدُ مَلَ عَمُ عَمُوهِ بُنِ مُرَّةً عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِعَنُ أَمْ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ كَانُهِ وَسُلَمَ يُوتِرُ بِفَلاَتَ عَشْرَةً فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعَفَ أَوْنَرَ بِسَعْجِ وَفِي الْبَابِعَنُ عَالِشَةَ قَالَ اَبُو عِيُسلَى حَدِيثُ أَمْ سَلَمَةَ حَدِيثُ حَسَنٌ وَقَد رُوى عَبْ النَّبِي صَلَّى الله عَلْيَةٍ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَمْ مِنَ وَقَاحِدَةٍ قَالَ السَّحٰقُ بَنُ إَبِرُ المِيمَ وَصَلَى مَعْنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُوتَلِقُ مَنْ اللّهِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُوتِلُقُ بَنُ اللّهِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللّهِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُصَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ لِللّهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ لِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

ا ۳۳۱: بَابُ مَاجَاءَ فِى الْوِتُو بِنَحْمُس ۳۳۲: حَنَدُّفْنَا اِسُحْقُ بُنُ مَنْصُوْدٍاَنَاعَبُدُاللَّهِ بُنُّ نُمَيْرٍ نَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَايْشَةَ قَالَ كَانَتُ

یا ہے ور پڑھ لیتے بہ جی رات کے شروع بہ جی درمیانی ھے میں اور بھی رات کے آخری ھے میں یہاں تک کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ ارت کے آخری ھے میں یہاں تک کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ ارت کے آخری ھے (سمر شدئی فرماتے ہیں اپوھیلی کر ندئی فرماتے ہیں اپوھیلی کا نام عثمان بن عاصم اسدی ہے ۔ اس باب میں حضرت علی مہابر ، اپوھیلی تر ندئی فرماتے ہیں دھنرت عائشہ کی حدیث ہے جہ امام اپوٹیلی تر ندئی فرماتے ہیں دھنرت عائشہ کی حدیث صدیت میں محضرت عائشہ کی صدیت میں حضرت عائشہ کی صدیت میں حضرت عائشہ کی حدیث میں حضرت عائشہ کی حدیث حس میں عائم علم نے ور کورات کے آخری ھے میں میں خوانات کی آخری ھے میں حضرت عائشہ کی ہے۔

#### ۳۳۰: باب وترکی سات رکعات

اسم المعان باب وتركى پائخ ركعات ۱۹۳۲: حفرت عائش دوايت ب كدرمول الله عظيمة كى رات كى نمازتيره (۱۳)ركعتوں پر شتل تقى اس ميں سے پائخ ر کعتیں وتر پڑھتے تھے اور ان کے دوران نہیں بیٹھتے تھے آخری ركعت ميل بيضة كير جب مؤذن اذان دينا تو آب علي کھڑے ہوتے اور دور کعتیں پڑھتے جو بہت ہلکی ہوتین اس باب میں حضرت ابوالوب سے بھی روایت ہے۔ امام ابوعیسیٰ ترنديٌ فرماتے ہيں حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها كى حدیث حسن سیح ہے اور بعض علماء صحابہ (رضی الله تعالی عنبم) وغیرہ نے یہی مسلک اختیار کیا ہے کہ ورز کی یانچ رکعتیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے دوران نہ بیٹھے بلکہ صرف آخری ركعت مين بييھے۔

أيُوَابُ الُوتر

٣٣٢: باب وتريين تين ركعتيس بين

٢٨٣٣: حضرت على يه روايت سه كدر سول الله عليه الله تعين ركعت وتريز هت منتهاوران مين قصار مفصل كى نوسورتين يزهت اور ہر رکعت میں تین سورتیں جن میں آخری سورہ اخلاص ہوتی تقى - اس باب ميں عمران بن حقيين " ، عائش ابن عباس" ، ابوابوب اورعبدالرحمٰن بن ابری سے بھی روایت ہے۔عبدالرحمٰن ابزی افی بن کعب سے روایت کرتے ہیں اورعبدالرحلٰ بن ابزی نبی اکرم علی ہے بھی روایت کرتے ہیں۔ بعض حضرات اسے ای طرح نقل کرتے ہوئے ابی بن کعب کا ذکر نہیں کرتے جبکہ بعض حضرات عبدالرحمٰن بن ابزی ہے اور وہ انی بن کعب سے فقل کرتے میں۔امام ابوئیسیٰ تر مذی فرماتے میں علاء صحابة وغیرہ کی ایک جماعت کااسی برعمل ہے کہ وتر میں تين ركعات برصى جائيس مفيان كتب جي كدار حاصة يانج ر كعتيس يره هي حيا به توتين وتر بره هاور حيا بي وايك ركعت یر جے لیکن میرے نزدیک وترکی تین رکعتیں پڑھنامستحب ہے۔این مبارک اوراہل کوفہ (احناف) کا بھی یمی قول ہے۔ ہم سے روایت کی سعید بن لیقوب طالقانی نے انہوں نے حماد بن زید سے انہوں نے ہشام سے انہوں نے محد بن سیرین سے محربن ميرين كہتے ہيں كەصحابە كرام ً يانچ ، تين اورايك ركعت

صَـلُوـةَ رَسُـوُل الـلَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيُلِ ثَلاَتُ عَشُرَدة رَكَعَةً يُوتِيرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمُس لِا يَجُلِسُ فِي شَيءٍ مِنْهُنَّ إِلَّافِيُ اخِرِهِنَّ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤُذِّنُ قَامَ فَصَلَى وَكُعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ وَفِي الْبَابِ عَنُ أبى أيُّوُبُ قِبالَ أَبُو عِيُسنى وَحَدِيْثُ عَآلِشَةَ حَدِيثُ حَسَنٌ عَسِجِيُحٌ وَقَلْزَاي بَعُضُ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ أصُحاب النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِ هِمُ الْوِتُرَ بنَحْمُهِ مِنْهُنَّ الَّالِيَ يَجُلِسُ فِي شَيءٍ مِنْهُنَّ الَّافِي أخرهن

٣٣٠٢: بَابُ مَاجَاءً فِي الْوِتُر بِثَلاَثٍ ٣٣٣: حَدَّثَنَاهَنَّفَالْانَاأَبُو بَكُرِبْنُ عَيَّاشِ عَنُ آمِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنُ عَلِيَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِرُ بِفَلاَثٍ يَقُرَأُ فِيهِنَّ بِتِسْع سُورِ مِنَ الْمُفَصِّلِ يَقُرَافِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلاَثِ سُورا خِرهِنَّ قُلُ هُوَاللَّهُ اَحَدٌ وَفِي الْبَابِ عَنُ عِمُرَ إِنَّ بُسن حُسصَيُسن وَعَآئِشة وَابُس عَبَّاس وَابِي أَيُّوبَ وَعَبُدِالرَّحْمِلْنِ بُنِ أَبُوٰى عَنْ أَبِيَّ بُن كَعُبِ وَيُرُولى ٱلْمِصْ اعْدَدُ عَبُدِالرَّحُمَٰنِ بُنِ ٱبْزِى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاكُذَا رَواى بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَذُّكُرُوا فِيهِ عَنْ أُبِيّ وَذَكَرَ بَعُضُهُمُ عَنُ عَبُدِالرَّحُمٰنِ بُنِ ٱبْوْي عَنُ أَبِيّ قَالَ ٱبُوعِيسنى وَقَدُدُهَبَ قَوْمٌ مِنْ اهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ إِلَى هُـذَا وَرَأُوْ أَنُ يُولِّتِرَ اللَّوجُلُ بِثَلاَثِ قَبَالَ سُفَيُـانُ إِنَّ شِئْتَ اَوْتَرُتَ بِرَكُعَةٍ قَالَ سُفْيَانُ وَالَّذِي ٱسْتَحِبُّ اَنُ يُوْتِمرَ بِثَلاَثِ رَكَعَاتٍ وَهُوَقَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَآهُل الْكُوفَةِ حَـدَّثَنَا سَعِيُدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الطَّالِقَانِيُّ حَمَّادُ بُنُ زَيْدِعَنُ هِشَامِ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كَانُوا

يْـوْتِـرُوْنَ بِـخَـمُــسِ وَثَلاثٍ وَرَكُعَةٍ وَيَرَوْنَ كُلَّ

#### وترير معته تصاور تميول طرح يرهناا حيما مجحق تحيه

ذلك حسنا

( فُٹ ) احناف کا یکی مسلک ہے کہ وتر تین رکھت ہیں یعنی د وسری رکھت میں تشہد کے بعدا ٹھ گھڑا ہوا در تیسری میں بیٹے کر سلام چھیزے۔

٣٣٣. بَابُ مَاجَاءَ فِي الْوِتُر بِرَكْعَةٍ

٣٣٣: جَدَّفَتُ اقْتَيْهُ قُلَاحَسَّا الْهُنُ وَيَّهُوعُنُ آنَسِ بُنِ سِيرِيْنَ قَالَ سَالَتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ أُطِيلٌ فِي رَكْعَتَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى مِنَ اللَّيْكِ مَتَّنِي وَأَلا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى مِنَ اللَّيْكِ مَتَّنِينَ وَأَلا ذَانَ فِى أُذَيهِ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَآبِشَةَ وَجَابِرٍ وَالْفَصُلُ بُنِ عَبَّاسٍ وَآبِى أَيُّونِ مَتَعَلِي عَبَّى وَجَابِرٍ وَالْفَصُلُ بُنِ عَبَّى وَآبَى أَيُّونِ مَوَابُنِ عَبَّى وَجَابِرٍ وَالْفَصُلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْتَابِعِينَ وَالْعَلَيْةِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَاللَّهُ الْعَلَيْمِ مِنُ أَصَلَ حَدِيثَ مَتَلَى وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَاللَّهُ الْعَلَيْمِ مِنَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَاللَّهِ الْعَلَيْمِ مِنَ المَّالِقَةِ يُوتِنَ وَاللَّهُ الْعَلَيْقِ يُوتِنَ وَاللَّهُ وَالْعَالِيَةِ يُوتِنَ وَاللَّهُ وَالْمَالِحَقُ وَاللَّهُ وَالْمَالِحَقُ وَاللَّهُ وَالْمَالِحَقُ وَاللَّهُ وَالْمَالِحَقُ وَاللَّهُ وَالْمَالِحَقُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالِحَقُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَتَيْنِ وَالشَّالِةِ يُوتِنَ وَاللَّهُ وَالْمَالِحَقُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ اللَّهُ الْمُعَلِيْنَ وَاللَّهُ الْعَلَيْقِ الْمَالِحُقُ وَاللَّهُ الْمَالِحُقُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْعُلُولُ وَالْمَعُلُ وَالْمَعُلُ عَلَيْهِ وَالْمَالِكَ وَاللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ وَالْمُعَلِّ الْعَلَيْقِ وَالْمُولُ مَالِكُ وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِيقُولُ مَالِكُ وَالْعَالَةِ الْمُعَلِّي اللْمُعَلِيقِ الْمُعَلِّى اللْمُعُلُولُ مَالِكُ وَالْمُعَلِّى اللْمُعُلِيقِ الْمُعَلِيقِيقِ وَالْمُعَلِى اللْمُعِلَى الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلِيقُولُ مَالِكُ وَالْمُعَلِّى الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقُولُ مَالِكُولُ مَالِكُولُ مَالِكُولُ مَالْمُعِلَى الْمُعَلِيقُ الْمُعِلَى الْمُعَلِّى الْمُعِلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ وَالْمُعُلِيقُولُ مِلْمُ اللْمُعُلِيقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعِلِيقُولُ اللْمُعِلِيقُ ال

٣٩٣/ بَابُ هَا جَاءَ مَا يُقُوراً فِي الْوِتُو السَّحِق عَنْ الْمِنْ حَجْوِنَا شِوِيكَ عَنْ الْمِي الْمِنْ عَنْ الْمِن عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُرُ أَفِي الْمِن قَلُ وَقُلُ مِسَتِح السَّم وَيَكَ الْاعلى وقُلُ يَالَّهُمَا الْكَافِرُ وُنَ وَقُلُ هُوَ السَّلَم وَتُكُ وَلَى النَّبَا الْكَافِرُ وَنَ وَقُلُ هُوَ السَّلَم وَعَنْ اللهِ عَنْ عَلِي السَّم وَيَكُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهُ عَلَي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهُ عَلِي عَنْ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اصْعَابِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اصْعَابِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اصْعَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اصْعَابِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اصْعَابِ اللهُ المُعَلِق مِنْ اصْعَابِ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

سس : باب وترمين ايك ركعت يرط هذا

ابن المجمع : حضرت انس بن سیرین سے روایت ہے کہ میس نے ابن عثرے یو چھا کیا میں بن سیرین سے روایت ہے کہ میس نے ابن المجمع نے بو چھا کیا میں فجر کی دور کعتوں (سنتوں) میں قراءت کر حق اور فجر آخر میں ایک رکعت وتر پڑھتے اور فجر کی اذان کی دور کعتیں (سنتیں) اس وقت پڑھتے جب فجر کی اذان سنتے۔ اس باب میں حضرت عائشہ جابر فضل بن عباس معنے۔ اس باب میں حضرت عائشہ جابر فضل بن عباس میں اور بعض صحابہ اور درمیان فصل کرے (سلام پھیرے) اور تیمری رکعت کے درمیان فصل کرے (سلام پھیرے) اور تیمری رکعت و ترکی درمیان فصل کرے (سلام پھیرے) اور تیمری رکعت و ترکی

۳۳۳: باب وترکی نماز میں کیا پڑھے

۱۳۲۵: حضرت ابن عباس رضي الله تعالی عنبها سے روایت به کدرسول الله سلی الله علیہ وتر میں سور و اکلی ، سوره کا قرون اور سور و اخلاص پڑھتے تھے (یعنی ہر رائعت میں آیک ایک سورت) اس باب میں حضرت علی ، عائشہ اور عبدالرحمٰ بن ابن کلیب ابن کلیب نے روایت کرتے ہیں۔ نی اکر صلی الله علیه و کم سے بیچی مروی ہے کہ آپ صلی الله علیه و کم تیری رکعت میں سور و افغال الفوق و فیل انگو فه بر بر الناس ) جی پڑھیس جے صحابہ کرا میں الفلق و فیل انگو فه بر بر الناس ) جی پڑھیس جے صحابہ کرا موق میں انگریت نے اختیار کیا ہے۔ وہ بیک کا فرون اور سور و افغال انگریت نے اختیار کیا ہے۔ وہ بیک کا فرون اور سورہ اخلاص بیٹیوں میں سے ہر رکعت میں ایک

سورت بڑھے۔(لیعنی پہلی رکعت میں سور ۂ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ کا فرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص بڑھے) ٣٣٧: حضرت عبدالعزيز بن جريج كميت بين كديس ني حصرت عائشة سيسوال كيا كدرسول النصلي الله عليه وسلم وتز میں کیا یز ہتے تھے؟ انہوں نے فرمایا آپ سلی الله علیه وسلم يلى ركعت ين "سَبّع السّمَ رَبّكَ الْاعْلَى" اور دوسرى ركعت مين "فُلُ يَما أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" اورتيسري ركعت مين " فَل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " اورمعو ذينن يراحة تصل ام الويسى ترندی فرماتے ہیں بیاحدیث حسن غریب ہے عبدالعزیز ، ابن جریج کے والداور عطاء کے ساتھی ہیں۔ ابن جریج کا نام عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج ہے \_ يحيٰ بن سعيد انصاري ني بهي بيحديث بواسطه عمره ،حضرت عائشه رضي الله عنها ہے اوروہ نبی علیہ ہے روایت کرتی ہیں۔

أَبُوَ ابُ الُّو تو

#### ٣٣٥: باب وترمين قنوت يره هنا

١١٥٥: ابوحوراء كت بي كدسن بن علي في فرمايا كدرسول الله علي ني مجھ كھ كھات كھائے تاكدين أنبين ور ميں برطا كرول ألله مجمع الهدنيي .... "(اسالله مجمع بدايت دے ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تونے ہدایت دی ، مجھے عافیت عطاء فرما ان لوگوں کے ساتھ جن کوتو نے عافیت بخشی، مجھے اینے دوستوں میں سے ایک دوست بنااور جو کھی تونے مجھے عطا کیا ہے اس میں برکت عطافر مااور مجھےان برائیوں سے بیاجومیرے مقدر میں لکھ دی گئیں بے شک تو فیصلہ فرما تا ہے اور تیرے خلاف فيصله نبيس موسكتاا ورجية ووست ركفتا ہےا ہے كوئى ذليل نبيس كر سکتا اے بروردگارتو بابرکت ہےاور تیری ہی ذات بلند وبرتر ہے )اس باب میں حضرت علی ہے بھی روایت ہے۔امام ابوعیسی ترندی فرماتے میں بیرحدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اسے صرف ای سندلیغی ابوحوراء سعدی کی روایت کے علاوہ نبیس جائتے۔ابوحوراء کا نام رہید بن شیبان ہے۔قنوت کے بارے میں نبی علاقیہ

يَقُرَأُفِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ ذَلِكَ بِسُورَةٍ. ٣٣٣: حَدَّقَنَسَا اِسْسَحْقَ بُسُ اِبْرَاهِيُمَ بُن حَبِيْبِ بُن الشَّهِيُدِالْبَصُرِيُّ نَامُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ الْحَرُّانِيُّ عَنُ

الْاَعْلَى وَقُلُ يَمَا أَيُّهَا الْكَلْفِرُونَ وَقُلُ هُو اللَّهُ اَحَدٌ

خُصْيُفٍ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْرِ بُنِ جُرَيْحِ قَالَ سَٱلْتُ عَآئِشَةَ بِأَى شَيُءٍ كَانَ يُؤتِرُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَتْ كَانَ يَقُرَأُفِي الْأُولِلي بِسَبِّح اسُمَ رَبِّكَ الاعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلُ يَاآيُّهَا الْكُلْفِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلُ هُوَاللَّهُ ٱحَدُّوالْلُمُعَوَّذَ تَيُن قَالَ أَبُوعِيُسلى وَهَاذَا حَدِيُتٌ حَسَنٌ غَرِيُبٌ وَعَبُدُالُ عَزِيُزِ هَلَا هُوَ وَالِدُ بُنِ جُويُحِ صَاحِبُ عَطآءٍ وَابُنُ جُرَيْجِ اسْمُهُ عَبُدُ الْمَلِكِ بِّنِ عَبُدِالْعَزِيْزِ بُنِ جُرَيْج وَقَدُّرُواى هَلْذَاالُحَدِيْتُ يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ الْانْصَارِي عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَآفِشَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ .

٣٣٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْقُنُوُتِ فِي الْوِتُر ٣٣٨: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا أَبُو الْآخُوَ صِ عَنْ أَبِي إِسُحْقَ عَنُ بُورُيْدِ بُنِ اَبِي مَرُيَمَ عَنُ اَبِي الْحَوْرَآءِ قَالَ قَالَ الُحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتُو اللَّهُمَّ اهْدِيني فَيُمَنُ هَـٰذَيُتَ وَعَا فِنِي فَيُمَنُ عَافَيُتَ وَتُوَلِّنِي فِي مَنُ تَوَلِّيُتَ وَبَارِكُ لِيُ فِي مَا أَعُطَيْتَ وَقِبِي شَرَّمَا قَطَيُتَ فَانَّكَ تَقُضِىٰ وَلاَ يُقُضٰى عَلَيْكَ وَانَّهُ لاَ يَـٰذِلُّ مَنْ وَالَّيْتَ تَبَارَكُتَ رَبُّنَا وَتَعَالَيْتَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيَّ قَالَ ٱبُو عِيْسَى هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنَّ لانْعُرفُهُ إِلَّامِنْ هَلْمَا الْوَجُهِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي الْحَوْرَآءِ السَّعُدِى وَالسُّمُسةُ رَبِيُعَةُ بُنُ شَيْبَانَ وَلاَ نَعُوفُ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُنُوتِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنُ هَٰذَا وَاخْتَلَفَ أَهُلُ الْعِلْمِ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتُو فَرَاى عَبُدُاللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ الْقُنُوتَ فِي

ے مروی روایات میں ہے اس ہے بہتر روایت کا بہیں علم نہیں علم نہیں۔ اس ہے بہتر روایت کا بہیں علم مسعود تقریب اسلام علی استفاد اس کے خزد کیک مسعود تقریب کی دعا رکوئے ہے کہا چھا میتار ہے یہ بعض علاء کا بھی تو سامان کی جس کے دوار اس کے وقد استفاد کی بھی میں تول ہے ۔ حضرت علی ہے مروی ہے کہ وہ صرف کا بھی میں تول ہے ۔ حضرت علی ہے مروی ہے کہ وہ صرف کا بھی میں تول ہے ۔ حضرت علی ہے مروی ہے کہ وہ صرف رمضان کے دومرے بندرہ وٹول میں رکوئے کے بعد توت پڑھتے رمضان کے دومرے بندرہ وٹول میں رکوئے کے بعد توت پڑھتے

رمضان کے دوسرے یقُولُ الشَّافِعِی وَاَحْدَدَ تنے یعن الل علم نے بی مسلک اختیار کیا ہے۔ امام شافی اوراحمد کا بھی بی تول ہے۔

# ٣٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ

الْوِتُو ِ فِي المَسْنَةِ كُلِّهَا وَاخْتَازَ الْقُنُوتَ قَبُلَ الرُّكُوعِ وَهُو قَوُلُ بَعُضَ اَهُلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفَيَانُ

الثُّورِيُّ وَابْنُ الْمُبَارِكِ وَاسْدَحْقُ وَاهُلُ الْكُوفَةِ

وُقَدُرُويَ عَنْ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبِ آنَّهُ كَانَ لَا يَقُنُتُ

إِلَّافِي النَّصُفِ الْآخِر مِنُ رَمَضَانَ وَكَانَ يَقُنُتُ بَعْدَ

الرَّكُوع وَقَدُدُهَبَ بَعُصُ اَهُلِ الْعِلْمِ إِلَى هٰذَاوَبِهِ

عَنِ الْوِتُرِ وَيَنُسِلَى

٣٣٨: حَـدَّ قَسَنَا مَـحُمُوهُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا وَكِيْعٌ نَاعَبُدُالرَّ حُمْنِ بُنُ زَيْدِبْنِ اَسُلَمَ عَنُ اَبِيْدِ عَنْ عَطَآءِ بُنِ يَسَارِعَنُ اَبِي صَعِيْدِ الْتُحُدُرِةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنُ نَامَ عَنِ الْوِثْرِاوَنُسِيَّةِ فَلَيْصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَنْقَظَ .

۳۳۲: باب جو شخص وتر

پڑھنا محول جائے یا وتر پڑھے بغیر سوجائے ۲۳۸: حفرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم نے فر مایا جوشی وتر پڑھے بغیر سوجائے یا مجول جائے تو جب جاگے یا اسے یا د آ جائے تو

فَ الْآنِ نَ عَندر ج بالاا حادیث و تر کے متعلق آپ کی نظر ہے گذریں ان ہے و ترکی اہمیت فاہت ہوئی کی ان کہ میں اس کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت ائمہ تلا اور کہ کے در میان ایک درجہ واجب کا ہے یہ وہ فعل ہے کہ ہے کہ است موکدہ کے در میان ایک درجہ واجب کا ہے یہ وہ فعل ہے کہ جس کوآپ ہول جانے والے کو یا داتر نے کہ اور ترک کر نیوالے کو یا جبول جانے والے کو یا داتر نے یا جاگئے پر پڑھنے کا حکم دیا محضراً دلائل احماق یہ بین:

9 ٣٣٩: حَدَّفَتَ قَتْبُهُ فَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ زَيْدِبُنِ اَسُلَمَ عَنْ ١٣٣٥: حَضِرت زيدين المَّم كَتَّ بِين كدرسول الشَّعَلَيْةِ فِي الْمُعَنَّ وَلَيْ مَنْ فَامَ عَنْ فَرايا الرَّكُونَى وَرَبِّ عِينِيرسوجات وَصِح مونَ بِيرِ عِديد الْمُعَنَّدِ وَخُدِهِ فَلَيْ مَنْ فَامَ عَنْ فَرايا الرَّكُونَى وَرَبِّ عِينِيرسوجات وَصِح مونَ بِيرِ عِديد وَخُدِهِ فَلَيْ صَدِيث بِيل صديث بِيل صديث عاص عدام رَدَى كَتَ بِين مِن

٣٣٠: بَالُ مَاجَاءَ فِى مُبَاهَرَةِ الصَّبِح بِالْوِتُو ٥ ٣٠: حَدُّفَ اَحْمَدُ بُنُ مَنِعِ مَا يَحْيَى بُنُ ذَكَرِيَّا ابْنِ آبِى زَائِذةَ لَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ تَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِئَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُو الصَّبُحُ بِالْوِتُرِ قَالَ اَبُوْ عِيْسِنِي هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَعِيْحٌ.

ا ٣٥٪: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلَّالُ نَا عَبُدُالرَّزَاقِ نامَعْمَرٌ عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ عَنْ أَبِى نَصُّوةَ عَنُ آبِـى سَعِيْدِن الْخُدُورِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتِرُوا أَفْبَلُ أَنْ تُصْبِحُوا .

٣ ٣٠٨ : حَدَّفَنَا مُسَحَمَّوُ لُهُ بِنُ عَيَلانَ نَاعَبُهُ الرَّارِّقِ نَا ابْنِ جُرْلِيجِ عَنْ اسْلَيْهَانَ بُنِ مُؤسلى عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عَمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ رَدَا طَلَعَ الْفَجُرُ فَقَدْدَهَا كُلُّ صَلْوةِ اللَّيْلِ وَالْوِيْرُ فَاوْتِرُوا قَبَلَ طُلُوع الْفَجُرِ قَالَ ابَوُ عَيْسُلى وَسُلَيْمَانُ بُنُ مُوسِى قَلْا تَقْرَدَبِهِ عَلَى هَذَه اللَّفُظِ عَيْسُ هَذَه اللَّفُظِ وَرُوىَ عَنِ النَّبِي عَلَيْ هَذَه اللَّفُظِ وَرُوىَ عَنِ النَّبِي عَلَى هَذَه اللَّفُظِ وَرُوىَ عَنِ النَّبِي عَلَى هَذَه اللَّفُظِ وَهِ عَلَى هَذَه اللَّفُظِ وَهُوىَ عَنْ النَّبِي عَلَى هَذَه اللَّفُظِ وَهُ اللَّهُ وَيَعْ بَعُدَصَلُوةِ الشَّمْعِ وَهُمَدُوا السَّلَطِيقِيقُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْ اللَّهُ وَعِيْلُ اللَّهُ وَيَعْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَالْمُتَافِقَ السَّلَوْةِ السَّمِي وَالْمُنْ وَالْمُونَ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَيَعْ اللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُعْ وَالْمُنْ وَالْمُنُولُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ

٣٣٨: بَابُ مَاجَاءَ لاَوِتُرَانِ فِي لَيُلَةٍ ٣٥٣: خَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا مُلاَزِمُ بُنُ عَمْرِوقَالَ حَدَّثِنَى

نے ایو داؤ د جو ی یعنی سلیمان بن اصحت سے سنا انہوں نے فرمایا کہ بین نے امام احمد بن صفیل سے عبدالرحمن بن زید بن کہم سلیمان کے جمالرحمن بن زید بن کہم سلیم سے متعلق یو چھا انہوں نے کہا ان کے جمائی عبداللہ میں حوالے سے عبدالرحمٰن بن زید بن اسلیم کوضعیف کہتے ہوئے سنا اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زید بن اسلیم گفتہ ہیں۔ پعض اہل کو ادر انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زید بن اسلیم گفتہ ہیں۔ پعض اہل دو کہتے ہیں کہ جب یاد آ جائے تو در پڑھے اگر چہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد یاد آ ہے۔ سنورج کے طلوع ہونے کے بعد یاد آ ہے۔ سنوان ٹورک کا بھی بہی قول ہے۔

#### ١٣٣٤: باب صبح سے يملے ورزيد هنا

۰۵۰: حضرت ابن عمر رضی الله عنما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے وتر جلدی پڑھ لیا کرو۔ امام ابوعیلی تر ندگی کہتے ہیں سے صدیث حس صبح ہے۔۔

۵۵۱: حفزت الوسعيد خدري رضى الله عنه کيته ميں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا وتر صبح ہونے سے پہلے پڑھالو۔

۳۵۲ : حضرت ابن تمر محتے ہیں که رسول الله علیہ نے فرمایا جب فجر طلوع ہوجات تو رات کی تمام نماز دن اور وتر کا وقت ختم ہوجا تا ہے لہذا فجر کے طلوع ہونے سے پہلے وتر پڑھولیا کرو۔ امام ابوظیئی تر ذی فرماتے ہیں سلیمان بن موی اس لفظ کو بیان کرنے میں منفرد ہیں۔ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی کا نماز کے بعدور تبییں یہ کی اہل علم کا قول ہے۔ امام شافعی، احمد اور الحق بھی بھی کہتے ہیں کہ فجر کے بعدور تبیس ہیں۔

۳۴۸: باب ایک رات میں دوور تبین ہیں ۵۳: قیس بن طلق بن علیؓ اپنے والد نے قل کرتے ہیں۔ ---- أبُوَابُ الُوتر

کہ میں نے رسول اندسلی الدعلیہ وسلم سے سنا کہ ایک رات
میں دو در نہیں ہیں۔ اہام ابوجیسی تر ذرگی فرماتے ہیں سے
حدیث حسن غریب ہے علماء کا اس شخص کے بارے میں
افتان نے ہجورات کے شروع میں در پر سے اور پھر آخری
صحیے میں دوبارہ پڑھے ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وتر توڑ دے
اوران کے ساتھ ایک رکعت ملا کر جو چاہے پڑھ کے پخرتماز
کی آخر میں وتر پڑھے اس لئے کہ ایک رات میں دوور نہیں
ہیں ۔ یہ حجابہ اوران کے بعد کے اہل علم اورامام آخری کا قول
وتر پڑھ کرسوگیا پھر آخری صحیے میں اٹھا تو جتنی چاہے تماز
وتر پڑھ کرسوگیا پھر آخری صحیے میں اٹھا تو جتنی چاہے تماز
پڑھے وتر کو نہ تو ڑے انہیں (یعنی وتر کو) اسی طرح چھوڑ
دے ۔ سفیاں تو رہے انہیں (یعنی وتر کو) اسی طرح چھوڑ
دے ۔ سفیاں تو رہے نہیں دیتی وتر کو) اسی طرح چھوڑ
علیہ وتر کو نہ تو ڑے انہیں (یعنی وتر کو) اسی طرح چھوڑ
دے ۔ سفیاں تو رہے کہ اس لئے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن بین اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن سندول سے مردی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے بعد تماز برھی۔

۳۵۴ : حفرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنبا فرماتی ہیں کہ نبی اکر مسلی اللہ علیہ کے بعد دور کعتیں پڑھا کرتے ہتے۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنبہ عائشہ صدیقة رضی اللہ تعالی عنبہ عائشہ سے بھی اس کے مثل عنبا اور کئی صحابہ رضی اللہ تعالی عنبم سے بھی اسی کے مثل مروی ہے۔

#### ۳۳۹: بابسواری پروتر بره هنا

۵۵۵: حضرت سعید بن بیاز سے روایت ہے کہ میں حضرت ابن عمر کے ساتھ ایک سفر میں تھا کہ ان سے پیچے روایا۔ انہوں نے فرمایاتم کبال بتھ ؟ میں نے کہا میں وتر پڑھ رہا تھا۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کیا جیرے لئے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلم کو زندگی بہترین مون فہیں ؟ میں نے آپ سلی اللہ علیہ وہلم کو سواری پر وتر پڑھتے ہوئے ویکھا ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس شہر تھی روایت ہے۔ امام ابوئیسی تر ندی فرمات ابن عباس شرقت تھی روایت ہے۔ امام ابوئیسی تر ندی فرمات

عَلْدَاللَهِ بُنُ بَلَوعِنُ قَيْسٍ بُنِ طَلُقٍ بُنِ عَلِي عَنْ أَيْدِهِ قَالَ سَسِعتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَوْتُواْنِ فِي لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَرَبُّ حَسَنٌ عَرِيْسٌ حَسَنٌ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ بَعُدَ حَسَنُ اللهُ عَلَيهِ فِي الَّذِي يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللهِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ بَعُدَ هُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَنُ بَعُدَ هُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَابَدَ اللهُ وَلَمُ مِنْ الْحِرِهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَي مَابَدَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَي مَابَدَ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرُهُم إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْ مُعْ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرُهُ عَلَى مَاكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَرُولُ عَلَيْ وَمَلَى مَاكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَرُولُ عَلَيْهِ وَمُولُ مَا اللهُ وَلَا يَشْعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَرُولُ عَلَى مَاكَانَ وَاللّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلُولُ عَلَيْهُ وَاللّمَ وَعَرُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ الْعِلْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمِ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٣٥٣. وَحَدِثَتُنَا مُجَمَّدُهُنُ يَشَّادُ نَاحَمَّا لَهُ بُنُ مَسْعَدَةً عَنُ مَيْسُون بُنِ مُوسَى الْمَرَائِيَ عَنِ الْحَسَنِ عَبُ أَيْهِ عَنُ أَمْ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعُدُ الُوتِرُ رَكُعَيْنُ وَقَدْ رُوِى نَصُوهَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّى وَعَلَيْشَةً وَغَيْرٍ وَاحِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

 مِنْ أَضْفَ قَانِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ إِلَى بِينَ كَدَائِنَ مُرَّكَ حديث صَن حَجَى ہے بعض علاء صحابة وغيره كا هذا وَرَاوُا أَنْ يُوْيَوَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَبِهِ يَقُولُ اللهَ عِيْرِ الرَّخِلُ اللهُ ا

کے لاڑھ کے اور کی ہے۔ کہ امام ابوطنید آئی وہ کے اور یہ میں بیا ختلاف معروف ہے کہ ائر شافہ کے زو کی واجب نہیں کی مصروف ہے کہ ان شافہ کے زو کی واجب نہیں کی مصروف ہے کہ امام ابوطنید آئی کو واجب نہیں احضور نے فرمایا: ''الو تو حق فعن تو لمہ یو تو فلیس منا ''تین مرتبدار شاو فرمایا ۔ ترجمہ یہ ہے کہ وتر تن ہیں جس نے وتر نہیں مصر نے فرمایا ۔''الو تو حق فعن تو لمہ یو تو فلیس منا ''تین مرتبدار شاو فرمایا ۔ ترجمہ یہ ہے کہ وتر تن ہیں جس نے وتر نہیں پر سے وہ ہم میں ہے کہ وجس اور آئے تو ان کو پر سے وہ ہم میں ہے ہیں افظا' اُمد'' کی نبیت اللہ تعالیٰ کی طرف یہ وجوب وتر پر دلاات کرتا ہے ۔وتر کی تعداد رکھات کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک شافہ کے نزد کیک وتر ایک ہے لے کرسات رکھات تک جائز ہیں اس سے زیادہ نہیں ۔ عام طور اس میں اختلاف ہے۔ ایک شافہ کے نزد کیک وتر ایک سے لے کرسات رکھات تک جائز ہیں اس سے زیادہ نہیں ۔ عام طور سے بیان دھرات کا عمل ہے کہ بود کیا ہوں کہ میں دور کہتیں ایک سلام کے ساتھ وادرا کی رکھت ایک سلام کے ساتھ و خذیہ کے دلائی درج ذیل ہیں۔ کے ساتھ دخذیہ کے دلائل درج ذیل ہیں۔

دلیل نمبرا: حضرت عائش گی روایت ترند کی میں موجود ہے اس میں صراحت ہے کہ آپ مُنْ بَیْنَ آور کی تین رکعتیں تبجد ہے الگ پڑھا کرتے تھے (بخاری ج۔ ۱ے میے ۱۵۸ کاپ البتجد )

ولیل نمبر۳: حضرت علی کی حدیث دکان در سول الله علیت یو تو بغلاث کر حضور منگیتی و تو کی نر رکعات پر سے تھے۔
ولیل نمبر۳: سنن افوا واؤد میں عبداللہ بن قیس کے روایت ہے کہ میں نے حضرت عاکمتہ سوال کیا کہ حضور منگیتی اور کی گئی
در اعت سے ام اور تیر ۱۳ اور تین ۱۳ اور تین ۱۳ اور تین ۱۳ می کہ اور تیر ۱۳ اور تین ۱۳ اور تین ۱۳ اور تین ۱۳ می کہ اور تیر ۱۳ اور تین ۱۳ اور تین ۱۳ می کہ اور تیر ۱۳ اور تین ۱۳ اور تین ۱۳ می کہ کی کئی کی در ایک میں موق تھی لیکن و تر در ایک تعداد میں کوئی تبد کی نبید موق تھی بلکہ ان کی تعداد میں کوئی تبد کی رکعات پر صرح تی ہیں۔ حضور من تعداد میں کوئی تبد کی نبید میں تھی بلکہ ان کی تعداد میں کوئی تبد کی رکعات پر صرح تی ہیں۔ حضور من تعداد میں کوئی تبد کی نبید میں تی تعداد میں کوئی تبد کی رکعات پر صرح تی ہیں۔ حضور من تعداد میں کوئی تبد کی رکعات کی ساتھ و تر ، با تھی در ایک تعداد کی ساتھ و تر ، با تی کہ رکعات کے ساتھ و تر ، باتھ ما کہ در تین قبر کہ دو کے ساتھ ما لیا جائے۔
و تر ، ایک رکعت کے ساتھ و تر کیا کرو۔ ایک رکعت ساتھ و تر کی تا ویل گی گئی ہے یعنی ایک رکعت کو جب دو کے ساتھ ما لیا جائے۔
علی افر باتے ہی کہ دو تر میں قرت کی باتھ و تر کی تا ویل گی گئی ہے یعنی ایک رکعت کو جب دو کے ساتھ ملایا جائے۔
علی افر باتے ہی کہ دو تر میں قرت میں دو کے باتھ ملایا جائے۔

(1) وترحقيق ليغني واقع اورنفس الامرمين ايك صرف

(۲) حقیقی شری: لیخی شریعت میں وتر تین رکعات ہیں۔

(٣) کوازی شری: مینی تمام تبجدا ورصلو ة الیل مع وتر کے سب پروتر کا اطلاق کیا جاتا ہے مجازی طور پر۔

ا کیک اورمسئلہ میں اختلاف ہے کہ وتر سواری پر جائز ہیں یا تبیس۔ ائٹہ ٹلاشہ جائز کہتے ہیں۔ امام ابوضیفہ ؒ کے زو کیک جائز نہیں بلکہ بینچے آمر ناصر وری ہے کیونکہ صلوق قرتر واجب ہے ابندا سواری پر اوائیس کئے جاسکتے ۔ حدیث باب میں وتر سے مراد صلوق اللیل (رات کی نماز) ہے چتا نچے ماتمل میں ذکر ہو چکاہے کہ صلوق اللیل پروتر ہونا جاتا ہے۔ ٠ ١٣٨٠: باب حياشت (صفي الم) كي نماز

۲۵۲ : حضرت الن بن ما لک رضی الله عند روایت ہے کہ رسول الله علیہ والم علیہ والم عند عبد وایت ہے کہ باده (۱۳) رکعت پڑھے اس کے لئے الله تعالیٰ جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ اس باب میں ام حانی رضی الله عنها الدون الله عنها الدون الله عنها الدون الله عنها الله عنه الدحد والى الله عنه الدحد من الله عنها الله عنه الدحد والى الله عنه الدحد الله عنها الله عنه الدحد الله عنها الله عنه الدحد منى الله عنها الله عنه الله عنها الله عنه

۱۳۵۷: عبدالرحمٰن بن الي سل فرمات بين بحصرام بافئ ك
علاوه كى نهيس بتايا كداس نه رسول الله علي كو لوچ شت ك
غماز پڑھتے ہوئ و يكھا يہ ہتى بين كدرسول الله علي فق كمه
غماز پڑھتے ہوئ و يكھا يہ ہتى بين كدرسول الله علي فق كمه
وركعت فماز پڑھى ميں آئ آپ علي فواس سے بہلے التى مخفر
ركعت فماز پڑھى ميں نے آپ علي فواس سے بہلے التى مخفر
آپ ملي في ناز پڑھتے ہوئي نہيں و يكھا اختصار كي باوجود
آپ ملي في اور بحود پورى طرح كررہ ہے ہے۔ امام احد كے
ابوسلى ترفدى فراح بين سے حدیث حسن بحص ہے۔ امام احد كے
برات بين محارب ام حالى "كى روايت اصلى سے برات محل ہے۔ بین محاراور ابن
بیم محمل بارے جبکہ بھی این ہمار کہا ہے۔ ابوسلى ابن ہماراور ابن
وہم ہوگيا ہے دو ابن خمار كہتے ہيں انہوں نے اس ميں خطاكى
ہے۔ اور پھر فيم اور نى كريم سكى الله عليہ وسلم كے درميان واسطہ
چيوڑ ديا ہے۔ امام ترفدى فرمات ہيں باہموں نے اس ميں خطاكى

• ٣٢٠ : بَابُ مَاجَاءَ فِي صَلُوةِ الضَّحٰي

٣٥٧ : صَلَّقْنَا اَبُوْ كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَةِ نَا يُونُسُ بُنُ بُكُو عَنُ مُحَمَّد بُنِ اِسْطُقَ حَلَّيْنَى مُؤسَى بُنُ فَلاَنِ بُنِ اَنْسِ عَنْ عَبْهِ ثُمَا مَهُ بُنِ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَالِكِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَالِكِ قَالَ لَعْهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ آمِ هَانِي وَآبِي هُوَيُورَةً وَ سُعَيْم بُنِ هَمَّا وَآبِي آبِي وَقِي وَالْمِثَةَ وَآبِي المَعْقِ وَيَي المَعْمَ وَعَبْمَهُ بُنِ عَبْدِ السَّلْمِي وَابْنِ آبِي أَوْفَى وَآبِي اللهِ وَعَلَيْمَ وَوَابِي الْمَعْقِ وَوَتَكِيلُونُ اوَقَى وَابْنِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَعَبْمَ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ السُلْعَلَيْمَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللّهُ ا

٣٥٧: حَدَّثَنَا اَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُفَتَّى وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو نَساشُعْبَةُ عَنُ عَسْمُ وو بُنِ مُوَّةً عَنْ عَبْدِ الرَّحُم لِن بُنِ اَبِي لَيُلِي قَالَ مَا ٱخْبَرَنِي اَحَدُ اَنَّهُ رَاى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الصُّحَى إلَّا أُمُّ هَانِينٌ فَبِإِنَّهَا حَدَّثَتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخُلَ بَيْتَهَا يَوُمَ فَتُح مَكَّةَ فَاعْتَسَلَ فَسَبَّحَ فَمَانَ رَكَعَاتٍ مَارَايَتُهُ صَلَّىٰ صَلُوةً قَطُّ اَخَفٌ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَقَالَ ٱبْوْعِيْسَى هٰلُهَا حَدِيُتُ حَسَنٌ صَحِيْعٌ وَكَانَ ٱجْمَدُ رَاى أَصَبُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيْثَ أُمَّ هَانِينُ وَاخْتَلَفُوا فِي نُعَيْم فَقَالَ بَعْضُهُمُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ ابُنُ هَـمَّادِ وَيُقَالُ بُنُ هَبَّادِ وَيَقُولُ ابْنُ هَمَّام وَالصَّحِيْحُ لِمَنْ هَمَّادٍ وَأَلُو نُعَيْمٍ وَهِمَ فَيُهِ فَقَالَ الْنُ خَمَّارِ وَٱخْطَأُفِيهِ ثُمَّ تَرَكَ فَقَالَ نُعَيُّمْ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ أَخُبَرَنِي بِذَٰلِكَ عَبُدُ بُنُ المجتميُّةِ عَنَّ أَبِي نُعَيُّمٍ.

بواسطها بوقعیم اس کی خبر دی ہے۔

٣٥٨: حضرت ابودرداء رضي الله تعالى عنه اور حضرت ابوذ ر رضى الله تعالى عندرسول الله صلى الله عليه وسلم ع (حديث قدى ) تقل كرتے بين كه "الله تعالى في فرمايا": اے بن آ دم! توميرے لئے دن كے شروع ميں جارر كعتيں پڑھ ميں تيرے دن جركے كاموں كو بوراكر دن گا۔ امام ابوعيسى ترندى رحمة الله علية فرمات مين بيحديث غريب ب-وكيع نضربن تمل اور کئی ائمہ حدیث نے بیه حدیث نہاس بن قہم ہے روایت کی ہے اور ہم نہاس کو اس حدیث ہی سے پچانتے

اَبُوَابُ الُوتِر

٣٥٩: حضرت ابو ہر رہ رضى الله عنه سے روایت ہے كەرسۈل الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جس نے جاشت کی دور کعتیں ہمیشہ پڑھیں اس کے گناہ بخش دے جائیں گے۔اگر چہ مندر کی جھاگ کی طرح ہی کیوں نہ ہوں۔ ۴۲۰: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے كەنبى اكرم صلى الله عليه وسلم چاشت كى نماز پڑھتے يہاں تك كه بم كهتے اب آپ صلى الله عليه وسلم اسے نبيس چھوڑيں گ۔ پھر جب آ پ صلی الله علیه وسلم حجوز دیتے تو ہم کہتے اب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں پڑھیں گے۔

كلات أن ألباب: عاشت كالمازاحاف كرزه يك متحب بريك حضور عظي في الكوجيد

الهه: باب زوال کے وقت نماز پڑھنا حضرت عبدالله بن سائب رضى الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد اور ظہر ہے يملے حارركعت يرحاكرت اور فرماتے ساليا وقت بكاس میں آ سانوں کے دروازے تھلتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ ایسے وقت میں میرے نیک اعمال اوپر اٹھائے جائیں۔اس باب میں حضرت علی اور الوب سے بھی روایت ہے ۔امام ابوعیسی ترندی فرمات میں عبداللہ بن سائے گی صدیث حسن

٣٥٨: حَدَّثَنَا ٱبُوجَعُفَراليَّـمُنَانِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيُن نَا أَبُوْ مُسُهِر نَا اِسُمْعِيُلُ بُنُ عَيَّاشِ عَنُ لِنجيُس بُسَعُدٍ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنُ جُبَيُر بُنِ نُفَيُرِعَنُ اَبِي الدَّرُدَآءِ وَاَبِي ذَرَّعَنُ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ ابْنَ ادَمَ ارْكَعَ لِينُ أَرْبَعَ رَكُعَاتٍ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ أَكُفِكَ الِحِرَةُ قَسَالَ ٱبُوْعِيُسْمِي هَلْذَا حَدِيثُتُ غَرِيُبٌ وَرَولِي وَكِيُسعٌ وَالنَّصُرُبُنُ شُمَيُلِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ ٱلاَيِّمَةِ هٰذَا الُحَدِيْثَ عَنْ نَهَّاسِ بُنِ قَهُم وَلاَ نَعُرفُهُ إِلَّامِنُ حَدِيْتِهِ. ٣٥٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْلاَعْلَى الْبَصْرِيُّ نَا يزيُدُ بُنُ

الصُّحى غُفِرَلَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنَّ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِالْبَحُرِ. • ٣١ - حَدَّثَنَا زِيَاذُبُنُ أَيُّوْبَ الْبَغْدَادِيُّ نَامُحَمَّدُ بُنُ رَبِيْعَةَ عَنُ فُضَيْلِ بُنِ مَرُزُوقٍ عَنُ عَطِيَّةَ الْعَوُفِيّ عَنُ اَبِيُ سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضَّحٰي حَتَّى نَقُولَ لاَ يَدَعُ وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ لاَ يُصَلِّي قَالَ اَبُوعِيسني هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيب.

زُرَيْعِ عَنُ نَهَاسِ بُنِ قَهْمٍ عَنُ شَدَّادٍ اَبِيُ عَمَّارِ عَنُ اَبِيُ

هُ رَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفُعَةِ

نہیں پڑھا۔تہجد کی طرح ان کی بھی کوئی مقدارمقررنہیں۔

ا ٣٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّلُوةِ عِنْدَ الزَّوَال ا ٣٧: حَدَّثَنَا اَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَّى نَااَبُو دَاوَدَ الطَّيَالِسِيُّ نَامُ حَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ بُنِ اَبِي الْوَضَّاحِ هُوَ اَبُوّ سَعِيْدٍ الْمُؤَدِّبُ عَنُ عَبُدالْكُويُمِ الْجَزَرِيِّ عَنُ مُجَاهِدِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ السَّائِبِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي اَرْبَعًا بَعُدَ اَنُ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبُلَ الظُّهُرِ فَقَالَ إنَّهَا سَاعَةٌ تَفُتَحُ فِيُهَا اَبُوَابُ السَّمَآءِ وَأُحِبُ اَنُ يَصْعَدَلِي فِيُهَا عَمَلٌ صَالِحٌ وَفِي الْبَابِ عَنُ عَلِيٌّ وَاَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَمُوعِيْسَى حَدِيثَتُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ السَّائِبِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيُبٌ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكُعَاتٍ بَعُدَالزَّوَالِ لا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي أَخِرهِنَّ .

### ٣٣٢: بَابُ مَاجَاءَ فِيْ صَلْوةِ الْحَاجَةِ

٣٧٢: حَدَّقَنَا عَلِيٍّ بُنُ عِيْسَى بُنِ يَزِيُدَالْبَغُدَادِيُّ نَاعَبُدُاللَّهِ بُنُ بَكُوالسَّهُمِيُّ وَنَاعَبُدُاللَّهِ بُنُ مُنِيُرعَنُ عَبُدِ اللُّسِهِ بُن بَكُر عَنْ فَائِدِ بُن عَبُدِ الرَّحُمٰن عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ اَبِي اَوُفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَتُ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ أَوُّ إِلَى آحَدِ مِنْ بَنِي ادَمَ فَلَيْتَوَضَّأُ وَلَيْحُسِنَ الْوَصُوءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيُن ثُمَّ لُيُثُن عَلَى اللَّهِ وَلَيُصَلِّ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لاَ إِلَٰهَ إِلَّاللَّهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ شُبُحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ ٱلْحَمُّدُ لِلَّهِ رَبّ العلكميكن أسالك مؤجبات رحمتك وعزآيم مَعْفِرَتِكَ وَ الْغَنِيُمَةَ مِنْ كُلَّ بِرِّوَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمِ لاتَّدَعُ لِي ذَنْبُاإِلَّا غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلاَحْاجَةً هِمَى لَكُ رضًا إِلَّا قَمَضَيُّتَهَا يَاأَرُحَمَ الرَّاجِهِيُنَ قَالَ أَبُوعِيُسْي هَلْذَا حَدِيثٌ غَرِيُبٌ وَفِي اِسْنَادِهِ مَقَالٌ فَائِسَدُ بُنُ عَبُسِدِالرَّحْمِن يُضَعَفُ فِي الْحَدِيْثِ وَفَائِدٌ هُوَ أَبُو الْوَرُقَآءِ.

٣٣٣: بَابُ مَاجَاءَ فِيُ صَلُوةِ الْأُسْتِخَارَةِ ٣٦٣: حَدَّثَنَاقُتُينَةُ نَاعَبُدُالرَّحُمْنِ بُنَّ أَبِي الْمَوَالِيُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنكدِرِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا ٱلْإِسْتِخَارَةَ فِي ٱلْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرُان يَقُولُ إِذَاهَمَ آحَدُكُمُ بِالْآمُرِ فَلْيَرُكُعُ رَكَعَتَيْن مِنُ غَيُر الْفَرِيُضَةِ ثُمَّ لِيَقُلُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَسُتَخِيْرُكَ بعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاسْتَلْكَ

غریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد جار رکعت تماز ایک جی سلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔

#### ۳۴۲: مابنماز حاجت

٢٢٦: حفرت عبدالله بن الى أوفى عصروايت عبد كدرسول الله علي في فرمايا كه جس سي كوالله كي طرف كوئي حاجت یالوگوں میں ہے کسی ہے کوئی کام ہوتو اسے حیا ہے کہ اچھی طرح وضوكرے پير دوركعت نمازير هے \_ پيراللد تعالى كى تعريف اور نبي اكرم صلى الله عليه وسلم بر درود بيهيج اوربيه يزهے ' لا إله ق إلَّا الملت ، " (الله كسواكوتي معبود نييس وه برد باربزرگ والا ہے۔ یاک ہے اللہ اور عرش عظیم کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ بی کے لئے میں جوتمام جہانوں کا یا لنے والا ب\_اے اللہ میں تھے سے وہ چیزیں مانگتا موں جوتیری رحمت اور تیری بخشش کا سبب ہوتی ہیں اور میں ہرنیکی میں سے اپنا حصہ مانگتا ہوں اور مرکناہ ہے سلامتی طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے گناہ بخشے بغیر میرے کسی غم کو دور کئے بغیر میری کسی حاجت کو جو تیرے نزدیک پسندیده ہو بورا کئے بغیرنہ چھوڑ نا۔اے رحم کرنے والوں سے بہت زیادہ رحم کرنے والے) امام ابولیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں بیحدیث غریب ہے۔اس اساد میں کلام ہے اور فائد بن عبدالرحمٰن ضعیف ہیں اوروہ فائد ابوالور قاء ہیں۔

#### ٣٣٣: باب استخارے کی نماز

٣١٣: حضرت جابر بن عبدالله سے روایت ہے که دسول الله عظالية مميس مركام ميس استخاره اس طرح سكهاتي جس طرح قرآن سکھاتے تھے۔فرماتے اگرتم میں سے کوئی کسی کام کاارادہ كري تودوركعت نمازنفل يزهي بريد يزه "اللهم إنيي ..... "اورائي حاجت كانام ليعنى لفظ فله فلذا لاعمر "كى جكه این حاجت کا نام لے (اے اللہ! میں تیرے علم کے وسلے سے تجھ سے بھلائی اور تیری قدرت کے وسلے سے تجھ سے قدرت انکتابوں۔اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں تو ہر چیز پر قادر ہے اور سل کی چیز پر قادر نہیں ہے استان ہے اور بین نہیں جانتا ہے۔ اے اللہ اگر بیہ مقصد میرے لئے میرے دین ،میری دنیا ،آخرت من نہ گی یافر مایا اس جہان کے آئے آسان کردے اور اگر تو اے میرے دین ،میری زندگی اور آئے آسان کردے اور اگر تو اے میرے دین ،میری زندگی اور آئے آسان کردے اور میرے دین ،میری زندگی اور اس سے اور ال جھے دور کردے اور میرے لئے جہاں اس سے اور ال جھے دور کردے اور میرے لئے جہاں بیمائی ہو وہ مہیا فرما پھر اس سے جھے در اس کی کردے ) اس باب بیمائی ہو وہ مہیا فرمائی ہے تھی روایت ہے۔ امام بیمائی مدینے حس سے غرار میں ہے۔ بیمائی مدینے حس سے غرار میں نہیں اور تقہ ہیں ۔میان نے ان سے جانے اور وہ شی مذتی ہیں اور تقہ ہیں ۔میان نے ان سے جدیث روایت کے علاوہ نہیں ۔میان کے اور دو گئے مذتی ہیں اور تقہ ہیں ۔میان نے ان سے حدیث روایت کے علاوہ نہیں ۔میان کے اور دو مگر کی ہیں اور تقہ ہیں ۔میان نے ان سے حدیث روایت کے علاوہ نہیں ۔میان ہیں ہیں اور تیر کئی ائم بھی عبدالرحمٰن میں اور تقہ ہیں ۔میان کی ہیں اور تیر ہیں ۔ورایت کے علاوہ نہیں ۔میرین روایت کی ہے اور دو مگر کئی ائم بھی عبدالرحمٰن میں اور تقہ ہیں ۔ورایت کی ہے اور دو مگر کئی ائم بھی عبدالرحمٰن میں اور تقہ ہیں ۔میران کے ان سے حدیث روایت کی ہے اور دو مگر کی ایمی ہیں ۔ورایت کی ہے اور دو مگر کئی ائم بھی عبدالرحمٰن میں اور تیر ہیں اور تیر ہیں ۔ورایت کی ہے اور دو مگر کئی ائم بھی عبدالرحمٰن میں اور تیر ہیں اور تیر ہیں اور تیر ہیں ۔ورایت کی ہے اور دو مگر کی اگر کی ہے ۔

١٣٢٨: باب صلوة الشبيح

احادیث روایت کرتے ہیں۔

 مِنْ فَصُهِلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقُدِرُ وَلاَ اَفْدِرُ وَ وَلَاَ اَفْدِرُ وَلاَ اَفْدِرُ وَلَا اَلْعَلَمُ الْفُيُوبِ اللَّهُمُ إِنْ كُنتَ الْعَلَامُ الْفُيُوبِ اللَّهُمُ إِنْ كُنتَ تَعُلَمُ الْفُيُوبِ اللَّهُمُ إِنْ كُنتَ تَعُلَمُ وَمَعِيشَتِيْ وَعَاقِيةِ آمْدِي اَوْقَالَ فِي عَجِلِ آمْدِي وَ وَمَعِيشَتِي وَعَاقِيةِ آمْدِي اَوْقَالَ فِي عَلَيْهِ وَإِنْ كُنتَ تَعْلَمُ اللَّهُ الْمُدِي وَالْحَلِيهِ فَاصِرِفُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ كُنتَ تَعْلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلِيلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلِيلُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلِيلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلِيلُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَى الْمُولِيلُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَاللَّهُ وَلَمْ وَلَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْتُ وَلَيْهُ وَقُلُولُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَ

مَهُ النَّهُ الْمَهُ مَا جَاءَ فِي صَلُو قِ التَّسُبِيْحِ الْمَهُ الْمُلَاءِ مَلْ مَعُ مَلُهُ الْمُلَاءِ الْمَعْلَمُ الْمُلَاءِ الْمَعْلَمُ الْمُلَاءِ الْمُؤْمَنُ الْمُؤْمَنُ الْمُؤْمَنُ الْمُؤْمَنُ الْمُؤْمَنُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ صَلَّمَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَصَلَّمَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

أرُبَع زَكِعَاتٍ وَلَوْكَانَتُ ذُنُوبُكَ مِثْلَ رَمُل عَالِج لَغَفَرهَا اللَّهُ لَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنُ يَشْعَطِيُّخُ أَنُ يَقُولُهَا فِي يَوْم قَالَ فَإِنَّ لَمُ تَسْتَطِعُ أَنْ تَقُولُهَا فِيُ يَوْم فَقُلُهَا فِي جُمُعَةٍ فَانْ لَمُ تَسْتَطِعُ إِنْ تَقُولُهَا فِي يَوْم فَكُلُهَا فِي شَهْرِ فَلَمْ يَزَلُ يَقُولُ لَهُ حَتَّى قَالَ فَقُلْهَا فِي سَنَةٍ قَالَ أَبُوْعِيْسَى هَٰذَا حَدِيثُ غَرِيْبٌ مِنُ حَدِيْثِ أَبِي رَافِعُ.

٣٦٥: حَدَّقَشَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوْسَى نَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ نَاعِكُومَةُ بُنُ عَمَّادِقَالَ حَدَّثِنِي اِسْحَقُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ اَبِي طَلُحَةَ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكِ اَنَّ أُمُّ سُلَيْم غَدَتْ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ عَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ ٱقُولُهُنَّ فِيُ صَلَوْتِي فَقَالَ كَبّرى اللَّهَ عَشُرًاوَسَبِّحِي اللَّهَ عَشُرًا وَ احْمَدِيْهِ عِشُرَاثُمَّ سَلِيُ مَـاشِئُتِ يَقُولُ نَعَمُ نَعَمُ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ وَعَبُدِاللَّهِ بُهِنِ عَمُوهِ وَالْفَصُّلِ بُنِ عَبَّاسٍ وَآبِي رَافِع قِبَالَ ٱلِمُوْعِيُسْنِي حَالِيْتُ ٱنَّسِ حَلِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَقُدُرُونَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ حَدِيثٍ فِيُ صَلْوةِ التَّسُبِيُحِ وَلاَ يَصِحُ مِنْهُ كَبِيْرُ شَيْءٍ وَقَمْدُرَوَىُ ابُّنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُوا حِذِمِنُ اَهُلِ الْعِلْم صَلُوةَ التَّسْبِيُحِ وَذَكُرُو الْفَصِّلَ فِيْهِ.

٣٧٣: حَدَّثَنَا ٱحُمَدُبُنُ عَبُدَةَ ٱلْآمُلِيُّ نَاٱبُوُوهُب قَالَ سَالَتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ الْمُبَارَكِ عَنِ الصَّلَوْ الَّتِي يُسَبِّحُ فِيُهَا قَالَ يُكَبِّرُنُهُمْ يَقُولُ سُبُحَانَّكَ اللَّهُمَّ وبحملدك وتبارك اسمك وتعالى جذك وَلاَ اللهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُولُ خَمْسَ عَشُرَةً مَرَّةُ سُبْحَانَ النُّسِهِ وَالْمُحَسِّمُ لُولُهِ وَلاَإِلَٰهَ إِلَّااللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْتَرَفَّهُ يَتَعَوَّذُوِّ يَقُرَأُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وَفَاتِحَةً ٱلكَتاب وَسُوْرَةً ثُمَّ يَقُولُ عَشُرَ مَرَّاتٍ سُبُحَانَ اللَّهِ

(صغیرہ)ریت کے ٹیلے کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالی أنبیں بخش دے گا۔حضرت عبال نے عرض كيابارسول الله علق اسے مردوزكون برصكما ب-آب علي في غرمايا كردوزاندند براه سكو توجعہ کے دن اگر جمعہ کو بھی نہ پڑھ سکوتو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو چرآپ الله ای طرح فرات رہے یہاں تک کفرمایاتو چر سال من ایک مرتبد پر داو-امام ابوسی ترندی فرماتے میں بد مديث ابورافع كى مديث يغريب بـ

أَبُوَابُ الْوِتْر

٣٦٥: حفزت انس بن ما لك رضى الله عند كهتية بين كدام سليم رضی الله عنهاصبح کے وقت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا مجھے ایسے کلمات سکھائے جومیں اپنی نماز میں پڑھوں۔آپ سلی الله علیہ وسلم نے قرمایا دس مرتبہ اللہ اكبر، دس مرتبه سجان الله اور دس مرتبه الحمد لله يزهوا درجو جاهو ماتکواللہ تعالی فرماتا ہے ہاں، ہاں (یعنی عطافرماتا ہے۔)اس باب مين ابن عباس رضى الله عنهما عبدالله بن عرو رضى الله عنه بضل بن عباس رضى الله عنه اورا بورا فع رضى الله عنه ہے بھى روایت ہے۔امام ابولیسی تر مذی فرماتے ہیں حضرت انس رضی الله عند كى حديث حسن غريب بي أكرم صلى الله عليه وسلم ي تمار جیج کے بارے میں اور بھی روایات مروی میں لیکن ان میں اكشفحي نبيس بين \_ابن مبارك اوركي علماء بهي صلاة الشيخ اور اس کی فضلیت کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔

٢٢٣: روايت كى جم ساحد بن عبده أللى فان س بيان كيا ابودبب نے انہوں نے کہامیں نےسوال کیاعبداللہ بن مبارک ت بيج والى نماز ك متعلق توانبول في فرمايا 'ألله أمجبو" كياور هُريرِيرُ هِ" سُبُحَانُكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَلِهُ غَيْرُكَ "ال كابعد" سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلاَإِلَهُ إِلَّااللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ " يِدره مرتبه يرُ هَ يَعُودُ أَعُودُ أَبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّ جينم وَبسُم اللَّهِ المرَّحْمَن الرُّحِيْم " يرْ حكرسوره فاتحداوركوني اورسورت يرْ صح يحر

وَلِ مِرْتِيُهُ سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْمُحَمَّدُ لِلَّهِ وِلاَإِلَٰهُ إِلَّااللَّهُ وَاللَّهُ المُجَدِّرُ "رُوْ هے پھرركوع ميں دى مرتبہ پھرركوع سے كھڑ ہے ہوكر وں مرتبہ پھر تجدے میں وں مرتبہ پھر تجدے سے اٹھ کروں مرتبہ چردوسرے سجدے میں دس مرتبہ یہی بڑھے اور چار رکعتیں اس طرح بڑھے یہ ہر رکعات میں (۷۵) تسبیحات ہوگیں پھر ہر رکعت میں بندرہ مرتبہ ہے ثم وع کرے۔ پھرقر اُت کرے اور دی مرتبین کرے ۔ اوراگر رات کی نماز پڑھ رہا ہوتو ہر دورکعتوں کے بعدسلام پھيرنا مجھے بيند ہے ۔اگردن كوير صنوعا سےدوركعتول كے بعد سلام پھيرے جائے نہ بھيرے ابود ب كہتے ہي مجھے عبدالعزيز (بناين الى رزمه جن) نے عبداللہ کے تعلق کہا کہان کا كبناب كدوه ركوع من يهل تين مرتبه السُب حان رَبّي الْعَظِيمُ" اور تعدے میں سلے تین مرتبہ اسب خان رَبّی الاعلی "ر عاور پھر رہ تبیجات پڑھے۔ احمد بن عبدہ وہب بن زمعہ ہے اور وہ عبدالعزیز (ابن الی وزمه ) ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبدالله بن مبارك سے كہا كما كراس نماز ميں بھول جائے تو كيا تجد وسہو کر کے دونوں تحدول میں بھی دی، دی مرتبہ تسبیحات يڑھے۔ کہا کنبیں بیٹن سو(۴۰۰) تسبیحات ہی ہیں۔

> ۳۲۵: بأب نبی اكرم علطه بردرود كس طرح بهيجاجات

وَالْحَدَمُ ذُلِلْهِ وَلَاإِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَرُكُعُ فَيْقُولُهَا عَشُرًا ثُمَّ يُولُفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُهَا عَشُرًا ثُمَّ يَسْجُ لُ فَيَقُولُهَا عَشُرًا ثُمَّ يَرُفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُهَا عَشُرًا لُمَّ يَسُجُدُ الثَّانِيَةَ فَيَقُولُهَا عَشُرًا يُصَلِّيُ أَرُبُعَ وَكَعَات عَلْم طَلَّا فَذَلَكَ تَحَمِّسٌ وَسَبُعُونَ تَسبيبَحَةً فِي كُلّ رَكْعَةٍ يَبْدَأُفِي كُلّ رَكْعَةٍ بِخَمُس عَشُرَةَ تَسُبِيُحَةً ثُمَّ يَقُرأُ ثُمَّ يُسَبِّحُ عَشُرًافَإِنُ صَلَّى لَيْلاً فَاحَتُ الَّيُّ أَنْ يُسَلَّمَ فِي رَكُعتُينِ وَإِنْ صَلَّى نَهَارًا فَإِنَّ شَبآءَ سَلَّمَ وَإِنَّ شَآءَ لَمُ يُسَلِّم قَالَ أَبُورُ وَهُب وَانْحُبَونِي عَبُدُالْعَزِيُو وهُوَابُنُ اَبِي رِزْمَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ أَنَّهُ قَالَ بَيُدَأُ فِي الرُّكُوعِ بِسُبُحَانَ رَبِّي الْعَظِيُّم وَفِي السُّجُودِ بِسُبْحَانَ رَبِّي الْاعْلَى ثَلْنَا ثُمَّ يُسَبِّحُ التَّسُبِيُ حَاتِ قَالَ اَحْمَدُ بَنُ عَبُدَةً نَاوَهُبُ بُنُ زَمُعَةَ قَـالَ آخُبَـرَنِـى عَبُـدُالُعَزِيْرُ وَهُوَابُنُ اَبِي رِزُمَةَ قَالَ قُلُتُ لِعِبُدِاللَّهِ بُنِ الْمُبَارَكِ إِنْ سَهَافِيْهَا يُسَبِّحُ فِيُ سَجُدَتَى السَّهِوعَشُرَاعَشُرُا قَالَ لاَإِنَّمَا هِيَ ثُلاَتُ مائة تُسبينحة.

٣٣٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ الصَّلْوِةِ عَلَى

النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مُحَمُّودٌ قَالَ اَبُوْ السَّامَةَ وَ زَادَنِيْ زَائِدَةً عَنِ الْاَعْمُشِ عَنِ الْمُحَمِّمِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بُنِ اَبِي لَيْكَ لَلْكِي قَالَ وَتَحْنُ نَقُولُ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ وَلِى الْبَاسِ عَنْ عَلِيّ وَلَيْ الْبَاسِ عَنْ عَلِيّ وَلَيْ مَسْعُودٍ وَكَلَّحَةً وَلَيْي الْبَاسِ سَعِيْدٍ وَبُوْرَيْقَالُ ابْنُ جَارِقَةً وَلَيْي مَسْعُودٍ وَكَلَّحَةً وَلَيْي مَعْمِدِ وَبُورَيَّةً وَلَيْي مَسْعِيْدٍ وَبُورَيَّةً وَلَيْدِيْنِ خَرِيَجَةً وَيَقَالُ ابْنُ جَارِقَةً وَلَيْي مُحْرَةً فَلَى الْبُوعِيلِي حَدِيثُ وَ عَبْدُ بَنِ عُجْرَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بُنُ اَبِي لَيْلِي كُنْيَتُهُ اللَّوْعِيسِي وَابُو لَيْلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَ

کے لا رویٹ کی کیے ایک ایس ایس کے اندوانیرہ میں ورووشریف پڑھنے کی کیا حیثیت ہے؟ جمہور کا مسلک سے کہ بیست ہے۔ امام شافع اس کی فرض ہے اوراسم ہے کہ بیست ہے۔ امام شافع اس کی فرضیت کے قائل ہیں چھر تمر بھر میں ایک مرتبہ ورووشریف پڑھنے الا تفاق فرض ہے اوراسم گرای کے سننے کے بعد واجب ہے جبکہ بعض دوسرے حضرات کے بعد باکھنوس معاجد میں چھولوگ ایسا کرتے ہیں کر فماز وں کے بعد باکھنوس نماز جمعد کے التزام کے ساتھ جماعت بنا کراور کھڑے ہوگریا آواز بلندورود وسلام پڑھتے ہیں جولوگ ان کے اس ممل میں شریک ہیں ہوتے ان کوطرح طرح سے بدنا م کرتے ہیں جس کے نتیج میں عوام محبود میں بین زنا کا اور جھگڑ ہے پیدا ہوتے ہیں شریک میں خاص طورے ہوگریا تھا کہ کہا ہوئی بعث اور کمرانی ہے خاص طورے ہمار کا تھی دور میں واضح رہے کہ میٹل کھلی ہوئی بوعت اور کمرانی ہے۔

## ۳۳۷: باب درود کی فضلیت کے بارے میں

یہ ۱۳۲۹ حضرت ابو ہر برہ کے روایت ہے کدرسول الله شکھیلا فرایا جو جھ پرائیک مرتبد درود بھیجنا ہے اللہ تعالی اس پردس مرتبد رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس باب میں عبدالرحمٰن بن

## ٣٣٧ بَمَابُ مَاجَاءَ فِي فَضُلِ الصَّلُوةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٢٨ تَكَنَّنَا مُحَمَّدُ اَنْ بَشَاوِنَا مُحَمَّدُ اِنْ خَلْدِ ابْنُ عَلْمَةً ا قَالَ ثَنَامُوسَى بْنُ يَعْقَرُبُ الرَّمْعِيُّ حَدَّتَنِيْ عَبْدَاللَّهِ ابْنُ كَيْسَانَ اَنَّ عَبْدَاللَّهِ ابْنَ شَذَادٍ آخَبَرَهُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ مَسَعُودٍ اَنَ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى قَالَ اَوْلَى النَّاسِ ابْنَ يَوْمَ الْمُعِيْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى صَلُوةً قَالَ الْمُوعِيلِي هَلَمَ حَدَيثُ خَصَّنَ عَرِيْبُ وَرُوى عَنِ النَّبِي عِلَى اللَّهِ عَلَى صَلُوةً قَالَ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَنْ صَلَى عَلَى صَلُوةً عَلَى مَلُوةً عَلَى مَنْ صَلَى عَلَى صَلُوةً عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى الْعَلَاعِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ البَيْعِ عَنْ ابْنِي هُرَيْرَةً قَالَ الْعَلَاعِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ البَيْعِ عَنْ ابْنِي هُرَيْرَةً قَالَ اللهِ عَلَى مُرَيْرَةً قَالَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلْمَ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَى عَلَى الْعَلَاعِ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ صَلَى عَلَى اللهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ صَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ صَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُو

صَلْوَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشُوًا وَفِى الْبَابِ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفِ وَعَامِرِ بُنِ رَبِيْعَةَ وَعَمَّارٍ وَابِيُ طَـلُـحَةَ وَانَسٍ وَابَي بُنِ كَعْبٍ قَالَ اَبُوعِيسْنَى حَدِيثُ اَمِى هُرَيُوتَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرُوِيَ عَنُ سُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدِمِنُ آهَلِ الْعِلْمِ قَالُوا صَلَوْةُ الرَّبِ الرَّحْمَةُ وَصَلَوْةُ الْمُلاَئِكَةِ لُولِسُعِفْقَارُ.

٣- ٣٠٠ : حَدَّنَا أَبُو دَاوُدَوسُلَيْمَانُ بَنُ سَلْمِ الْبَلْخِیُ الْمُصَاحِفِیُ نَا النَّصُرُبُنُ شُمَیْلٍ عَنْ آبِی قُرَّةٌ أَلاَ سَدِی عَنْ سَمِیْدِ بْنِ الْمُصَاحِفِیُ نَا النَّصُرُبُنُ شُمَیْلٍ عَنْ آبِی الْمَحَطَّابِ قَالَ إِنَّ السَّمَآءِ وَالَا رُضِ لاَیَصْعَلْ مِنْهُ شَیءٌ حَتَّی تُصَلَّی عَلی بَیْبَکَ صَلَّی الله عَلَی وَشَدِهُ مَسَیءٌ حَتَّی تُصَلَّی علی بَیْبَکَ صَلَّی الله عَلَی وَسَلَمَ شَیءٌ حَتَّی تُصَلَّی علی بَیْبَکَ صَلَّی الله عَلَی وَسَلَمَ مَصَلَی الله عَلَی وَعَدِه وَالْعَلاءَ هُومِنَ التَّابِعِینَ مَسِعَ مِنُ التَّابِعِینَ مَسِعَ مِنُ التَّابِعِینَ مَسِعَ مِنُ التَّابِعِینَ مَسَعِعَ مِنُ الله عَلَی وَعَیْدِ وَ وَعَیْدُ الرَّحَمٰنِ بْنُ مَلِکِ وَعَیْدِ وَ وَعَیْدُ الرَّحَمٰنِ بْنُ النَّحِینَ مَسَعِعَ مِنُ الله مُنْ عَبْدِ الْعَنْمِينَ مَلَاكُ وَعَدْدٍ وَعَیْدُ الْوَحَمٰنِ بْنُ الله مُنْ عَبْدِ الْعَنْمِينَ مَلَاكُ وَمَوْمِ وَالله الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله المَّالِي مَنْ الله عَلْمُ الله المَّالِي عَنْ الله عَلْمَ الله المَّالِي عَنْ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ المَّهُ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلَى عَلَيْمِ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله ا

تَفَقَّهُ فِي الدِّيْنِ هَلْمَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

عوف، عامر بن ربید، عمار ابوطی اس ابی بن کعب سے بھی روایت ہے۔ امام ابویسی ترندگ فرماتے ہیں صدیث ابو بررہ است میں صدیث ابو برر اللہ من صحیح ہے۔ سھیان تورگ اور کی علاء سے مروی ہے کہ اگر صلوق کی نبیت اللہ کی طرف ہوتو اس سے مراور صت ہے اور اگر (صلوق) موتو اس سے مراور صت ہے اور اگر (صلوق) موتو اس سے مراور صدت ہے مراور طسہ مغفرت ہے۔

الم الم الم الدور على الله على الله عند مروى ہے كه دعا آسان اور زمين كے درميان اس وقت تك ركى رائتى ہے جب جب تك تم الله على الله عليه وسلم پر درود نه جيجو۔
ام ابوعينى تر ندى رحمہ الله فرمات بين علاء بن عبدالرحن ليقوب كے بينے اور حرقہ كے مولى بين اور علاء تا بعين ميں سے بين انہول نے انس بن مالك سے احاد يث تي بين انہول نے انس بن مالك سے احاد يث تي بين انہول نے الله عندا ور ابوسعيد خدرى رضى الله انہوں نے الوہريه وضى الله عنداور ابوسعيد خدرى رضى الله عنداور ابوسعيد خدرى رضى الله بين اور انہوں نے عمر بن خطاب رضى الله عنہ سے اور انہوں نے عمر بن خطاب رضى الله عنہ سے اور انہوں نے عمر بن خطاب رضى الله عنہ سے اور انہوں نے عمر بن خطاب رضى الله عنہ سے اور انہوں نے عمر بن خطاب رضى الله عنہ سے اور انہوں نے عمر بن خطاب رضى الله عنہ سے اور انہوں نے عمر بن خطاب رضى الله عنہ سے اور انہوں نے عمر بن خطاب رضى الله عنہ سے اور انہوں نے عمر بن خطاب رضى الله عنہ سے اور انہوں نے عمر بن خطاب رضى الله عنہ سے اور انہوں نے عمر بن خطاب رضى الله عنہ سے اور انہوں نے عمر بن خطاب رضى الله عنہ سے اور انہوں نے عمر بن خطاب رضى الله عنہ سے اور انہوں نے عمر بن خطاب رضى الله عنہ سے اور ان سے روا المت بھی کرتے ہیں۔

ا ۱۳۷۰ ہم سے روایت کی عباس بن عبدالعظیم عبری نے انہوں نے عبدالرحمٰن بن مہدی انہوں نے مالک بن انس انہوں نے علاء بن عبدالرحمٰن بن لیقوب وہ وہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا نے قل کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب ؓ نے قرم مایا ہمارے بازار میں کوئی محض خرید وفروخت نہ کرے جب تک وہ دین میں خوب بچھ دو چھ حاصل نہ کرلے ۔ ہدمدیث حسن غریب ہے۔

# أَبُوَ ابُ الْجُمُعَةِ جمعه كم تعلق ابواب

#### ٣٢٤: بَابُ فَضُل يَوْم الْجُمُعَةِ

٣٠٢: حَدَّقَ الْحَيْبَةُ لَسَالُ لَهُ خَيْرَةُ بُنُ عَبُدِالرَّ حَمْنِ المَّهُ الرَّحَمٰنِ عَنْ آبِى الرَّفَادِ عَنْ آبِى هُ وَيَرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَيْرُيُومُ طَلَعَتُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَيْرُيُومُ طَلَعَتُ فِيلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ المَجْهُ فِيلِهِ حُلِقَ آدَمُ وَلِيلِهُ الْجَهُمُ اللهُ مُعَلِيلًا فِيلِيلًا عَنْ آبِيلُ لَبَابَةَ وَلَيلًا مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الْمَالِةِ عَلَى الْمَالَةُ وَ اَوْسِ الْمِن وَسَلَمَانَ وَآبِي ذَوْقَ صَعْدِ بُنِ عَبَادَةً وَ اَوْسِ الْمِن أَوْسَ اللهُ عَلَيلًا اللهُ عَلَيلًا اللهُ عَلَيلًا اللهُ عَلَى المُعَلِيلُ اللهُ عَلَيلًا اللهُ عَلَيلًا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيلًا اللهُ عَلَيلًا اللهُ عَلَيلًا اللهُ عَلَيلًا اللهُ عَلَيلًا اللهُ اللهُ عَلَيلًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيلًا اللهُ عَلَيلًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيلًا اللهُ عَلَيلًا اللهُ عَلَيلًا اللهُ عَلَيلًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيلًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيلًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيلًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيلًا عَلَى اللهُ عَلَيلًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيلًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيلًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

## ٣٣٨: بَابُ فِي السَّاعَةِ الَّتِيُ تُرجٰي فِيُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

٣٥٣: حَدُقَنَاعَهُ اللّهِ بِنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِعِيُ الْبَصْرِيُ نَاعَبُدُ اللّهِ بِنُ عَلِدِ الْمَحِيْدِ الْحَنِيقُ نَامُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حَسَيْدِ نَامُوسُى بُنُ وَرُدَانَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَعِسُوا السَّاعَةَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَيْدُوبَةِ السَّعَةِ بَعَدَ الْعَصْرِ الى غَيْدُوبَةِ السَّعَسِ قَالَ أَبُوعِيسُى هذَا حَدِيثُ عَنُ آنَسِ عَنِ النّبِي السَّعَةِ اللهُ عَيْدُوبَةً السَّعَمُ اللهُ عَيْدُوبَةً السَّعَمُ اللهُ عَيْدُوبَةً السَّعَةُ اللهُ عَنْ النّبِي السَّعَةُ اللهُ عَنْ النّبِي اللهِ عَيْدُوبَةً اللهُ عَنْ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمُحَمَّدُ بُنُ المَعْمُ وَمُعَلِيهُ مِنْ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمُحَمَّدُ بُنُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمِ مِنْ وَلِمَ مَنْ النّبِي حَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْعَلَمُ مِنْ وَلَمُ مَنْكُرُ وَهُو مَنْكُرُ السَّعَةِ اللّهُ عَلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النّبِي اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

### ١٣٧٤: باب جعد كردن كي فضليت

۲ ۱۳۵۲: حضرت الو ہر پر ق کہتے ہیں کہ نبی اگرم علی نے فرمایا سورج نکلے والے دون میں بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ،ای دن آپ جنت میں واغل کے گئے اور واغل کے گئے اور تاب جنت سے نکالے گئے اور تیامت بھی جمعہ کے دن بی قائم ہوگی۔ اس باب میں حضرت ابولب بیسیلیان ،ابوذر "معید بن عبادة اور اور بن اور "سے بھی روایت ہے۔ امام ابو سیلی ترفی فرماتے ہیں حضرت ابو بریرة کی حدیث حسن سیحے ہے۔

## ۳۴۸: جعد کے دن کی وہ ساعت جس میں دعا کی قبولیت کی امید ہے

۳۷۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا وہ مبارک گرئی حلائی کروجس کی جعد کے دن عصر اور مغرب کے درمیان بلنے کی امید ہے ۔ امام ایو سی تر نمی گرفر ماتے ہیں مبحد یث انس رضی الله عند ہے مروی ہے وہ نمی اکرم صلی الله علیہ وسلم انس رضی الله عند ہے مروی ہے وہ نمی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں مجمد بن الی تحمید ضعیف ہیں انہیں انجین علاء نے جافظے میں ضعیف کہا ہے انہیں جماوین الی حمید بھی کہا جاتا ہے اور ریکھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایوار انہم انساری بھی کہا جاتا ہے اور ریکھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایوار انہم انساری اورتا بھین فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی عصر ہے غروب آفیاب اورتا بھین فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی عصر سے غروب آفیاب تک ہے (لیعی قبولیت کی) امام احمد رحمہ اللہ اورام آخلی

بَعْدَالْعَصُرِ إِلَى أَنْ تَغُرُبَ الشَّمُسُ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَاسْحُقُ وَقَالَ أَحُمَدُا كُثُرُ الْحَدِيثِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرُجْع فِيُهَا إِجَابَةُ الدُّعُوةِ أَنَّهَا بَعُدَ صَلُوةِ الْعَصُر وَتُوجِي بَعُدَ زَوَالِ الشَّمُسِ.

٣٥٣: حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ الْبَغُدَادِيُّ نَا أَبُوْعَامِر الُغَقَدِيُّ كَثِيُّرُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُن عَمُر و بُن عَوُفِ الْكُمْزَنِيِّ عَنُ آبِيُهِ عَنُ جَلِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وْسَـلَّمْ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَيَسُالُ اللَّهُ الْعَبُدُ فِيُهَا شَيْنًا إِلَّاآتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ قَالُواْ يَارَسُولَ اللَّهِ آيَّةُ سَاعَةِ هِيَ قَالَ جِينَ تُقَامُ الصَّلْوةُ إِلَى انْصِرَافِ مِنْهَا وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُؤْسِي وَأَبِيُ ذَرّ وَسَلَّمَانَ وَعَبُدِاللَّهِ بُنِ سَلاَم وَأَبِي لَّبَايَةَ وَسَعُدِ بُنّ عَبَادَةَ قَالَ أَبُوْ عِيسْنِي حَدِيْتُ عَمُوو بُن عَوْفٍ حَدِيْتُ حَسَنٌ غُرِيْبٌ.

٣٧٥: حَدَّ ثَنَا اِسْبِحْقُ بُنُ مُؤْسَى الْأَنْصَارِيُّ نَامَعُنْ نَـامَـالِكُ بُنُ اَنَس عَنْ يَزِيُدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْهَادِ عَنُ مُحَمَّدِ بُن إِبْرَاهِيُمَ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْم طَلَعَتُ فِيْهِ الشَّمُسُ يَوُّمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ ادَمُ وَ فِيْهِ أَدُ خِلَ الْجَنَّةَ وَ فِيْهِ أَهْبِطَ مِنْهَا وَ فِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبُدٌ مُسُلِمٌ يُصَلِّي فَيَسُالُ اللهَ فِيْهَا شَيْنًا إلَّ اعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَقِيْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ سَلاَم فَذَكُرُتُ لَهُ هَٰذَا الْحَدِيْتَ فَقَالَ انَّا اَعُلَمُ بِيَلِّكَ السَّاعَةِ فَقُلْتُ ٱخْسِرُنِي بِهَا وَلا تَضْنَنْ بِهَا عَلَى قَالَ هِي بَعُدَ الْعَصْر إِلَى آنُ تَغُرُبُ الشَّمُ سُ قُلُتُ فَكَيْفَ تَكُونُ بَعْد الُغَصُرِ وَ قَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لا يْوَا فِقُهَا عَبُدُ مُسَلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي وَتِلُكَ السَّاعَةُ لا يُصَلُّم فِيُهَا فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلاَم ٱلَّيْسَ قَدُ قَالَ

رحمه الله كاليمي قول ب- امام احدر حمد الله فرمات بين كما كثر ا حادیث میں یہی ہے کہ وہ گھڑی جس میں دعا کی قبولیت کی امید ہے وہ عصر کی ٹماز کے بعد ہے اور پیجمی امید ہے کہ وہ زوال آ نآب کے بعد ہو۔

أبؤاب الجمعة

۳۲۲: روایت کی جم سے زیاد بن الوب بغدادی نے انہوں نے ابوعامرعقدی انہوں نے کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف مزنی انہوں نے ایے باب انہوں نے ایے داواادرانہوں نے نی اکرم مالیہ علیت کہ آپ نے فرمایا جمعہ کے دن ایک وفت ایسا ہے کہ بندہ جب الله سے اس وقت میں سوال کرنا ہے تو اللہ اسے وہ چرضرور عطا کرتا ہے ۔ صحابہؓ نے عرض کیا یارسول اللہ علی ہے وہ کونسا وقت ہے۔ فرمایا نماز (جمعہ) کے لئے کھڑے ہونے سے قارغ ہونے تك \_اس باب بين الوموي، الوذر "مسلمان معبدالله بن سلام، الولبابة اورسعد بن عبادة سي بھي روايت ہے۔امام ابوئيسلي ترنديُّ فرماتے ہیں کہ حدیث عمر دین عوف حسن غریب ہے۔

٥٧٥: حفرت ابومرية عدوايت بكرسول الله عظي في فرمایا تمام دنول میں بہترین دن کداس میں سورج نکاتا ہے جمعہ كا دن ہے۔اس دن آوم عليه السلام پيدا موے اوراس دن جنت میں داخل ہوئے اور ای دن (جنت ) سے نکالے گئے۔ اس میں ایک وقت ایبا ہے کہ اگر اس میں مسلمان بندہ نماز یڑھتا ہو پھراللہ تعالیٰ ہے کس چیز کا سوال کریے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرورعطا کر دیتا ہے حضرت ابو ہریرہ ﴿ کہتے ہیں میں نے عبرالله بن سلام علاقات كي توان ساس حديث كاتذكره کیا۔انہوں نے فر مایا میں وہ گھڑی جانتا ہوں ۔ میں نے کہا پھر مجھے بتایئے اور بخل سے کام نہ لیجئے۔ انہوں نے کہا عصر سے غ وب آفاب تک میں نے کہا یہ کیے ہوسکتا ہے جبکہ آپ عَنْ يَعْنَ نِ فِر ما يا كَنْبِيس يا تاكوئي بنده سلم حالت ثماز ميں اور عصر کے بعدتو کوئی نماز نبیں پڑھی جاتی عبداللہ بن سلام نے کہا کیا ر سول الملَّه عَلِينَةً ني شبيس فرمايا كه جوَّخُص كبيس نماز كه انتظار

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ مَجُلِسًا يَنْقَظِرُ الصَّالُوةَ فَهُوَ فِي صَالُوةِ قُلُتُ بَلَى قَالَ فَهُوَ ذَاكَ وَ فِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَويُلَةٌ قَالَ أَبُو عِيسني وَ هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ قَالَ وَمَعُنى قَوْلِهِ ٱخْبِرُ نِيُ بِهَاوَلاَ تَصْنَنُ بِهَا عَلَى لا تَبْخَلُ بِهَا عَلَى وَالصَّبِينُ الْبَحِيلُ وَالظَّنِينُ الْمُتَّهَمُ.

٣٣٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي إِلَّا غِتْسَالِ فِي يَوْم الْجُمْعَةِ ٣٧٢: حَدَّثَنَا ٱحُمَدُ بُنُ مَنِيْع نَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَن الزُّهُويِّ عَنُ سَالِم عَنُ اَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَدَّمَ يَقُولُ مَنُ آتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَعْتَسِلُ وَفِي الُبَابِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ وَعُمَرَ وَجَابِرِ وَالْبَرَآءِ وَعَآئِشَةً وَابِي اللَّارُدَآءِ قَسَالَ اَبُوعِيُسْنِي حَيدِيْتُ ابُن عُمَرَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ رُويَ عَنَ الزُّهِرُيِّ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُن عَبُدِ اللهِ بُن عُمَرَ عَنُ آبِيُهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَا الْحَدِيثُ أَيْضًا.

٣٤٧: حَدَّثْنَا بِذَٰلِكَ قُتَيْبَةٌ نَا اللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بُن عُمْدِ عَنْ عَبْدِاللهِ بُن عُمَو عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَحَدِيْتُ الزُّهُرِيُّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيُّهِ وَحَدِيْتُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِاللهِ عَنْ أَبِيْهِ كِلاَ الْحَدِيْثَيْنِ صَخِيْحٌ وَقَالَ بَعُضُ أَصْحَابِ الزُّهُرِي عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الله عَبْدِاللهِ بْن عُمَرَ عَن ابْن عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ إِذًا دَخَلَ رَجَلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيَّةُ سَاعَةِ هَذِهِ فَقَالَ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعُتُ الْبَدَآءَ وَ قَدْ عَلَمْتُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه

میں بیٹھے گویا کہ وہ نماز میں ہے میں نے کہا مال بدتو فرمایا ب-عبدالله بن سلام في كباية بحى الى طرح باوراس حديث میں طویل قصہ ہے۔ امام ابوعیسیٰ تر مذک فرماتے ہیں بیصدیث صحح إورُ أخبرُ نِي بِهَا وَلَا تَضْنَنُ بِهَا عَلَيَّ "كَمْعَىٰ بِي بين كداس مين مير إساته يخل نه كرور "ألم صَينينُ" ، بخيل كو اور 'ألظَّنِينُ ''اے کہتے ہیں کہ جس پرتہت لگائی جائے۔

#### ٣٢٩: باب جعد كون عسل كرنا

۲۷: سالم این والد سے روایت کرتے ہی کہ نی اکرم علی فرماتے تھے کہ جو خض جعد کی نماز کے لیے آئے اسے عسل كرلينا چاہيے۔اس باب ميں ابوسعيد،عمر، جابر، براء، عائشہ ادرابو در داءر صنی الله عنهم ہے بھی روایات مروی ہیں ۔امام ابو عیسیٰ ترندیٌ فرماتے ہیں کہ ابن عرائی حدیث حس صحیح ہے۔ میہ حدیث زہری سے بھی مروی ہے۔ وہ عبداللہ بن عمر سے وہ اینے والد سے اور وہ نی کریم عصف ہے یمی حدیث روایت

٧٧٤: جم سے روایت كى حديث قتيه نے انہوں نے ليث بن سعدانہوں نے ابن شہاب انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ بن عمر انہوں نے عبداللہ بن عرر سے انہوں نے نی علیہ سے اور کی حدیث کی مثل امام محدین استعیل بخاری کہتے ہیں زہری کی سالم مے مروی حدیث جس میں وہ اپنے والد سے روایت کرتے میں ادر عبدالله بن عبدالله بن عمر كى ان كے والد سے روايت ووثو س حدیثیں میچ بین \_ زبری کے بعض دوست زبری سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر کی اولا دمیں ہے کسی نے ابن عمر کے حوالے سے بیحدیث بیان کی ہے کہ ایک مرتب عمر بن خطاب معد کا خطبہ دے رہے تھے کدایک صحائی داخل ہوئے۔ حضرت عمرٌ نے فرمایا یہ کون ساونت ہے( یعنی آئی دہر کیوں لگائی) وَهَا زِدُتُ عَلَى أَنُ تَوَضَّأْتُ قَالَ وَالْوُصُوءُ أَيْضًا . الهول نے كہاميں نے اذان تن اور صرف وضوكيازياد وريزونييں لَكَائِي - حضرت عمرٌ نے فرمایا یہ بھی گئے سل کی جگہ وضوکیا ( یعنی در بھی ،

ابيُّهِ نَحُوُ هَٰذَا الْحَدِيُثِ.

وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْغُسُلِ.

. کی اور طنسل بھی نہیں کیا) جبکہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ عظیاتی نے عنسل کا تھم دیا ہے۔

أَيْوَابُ الْجُمْعَة

۸۷۸: ہم سے بیان کی بیصدیث محمد بن اہان نے عبد الرزاق کے حوالے ہے انہوں نے معمر اور وہ زہری سے روایت کرتے ہیں۔ عبد اللہ بن عبد الرخن نے بھی عبد اللہ بن صالح انہوں نے لیے انہوں نے انہوں نے نہری بیصدیث روایت کی سے اور وہ سائم سے روایت کی کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا عراج محد کا خطبہ و سے رہے اور محد ذکر کی ۔ امام ایوعیٹی ترفری اُٹر مات ہیں میں نے امام عبد ذکر کی ۔ امام ایوعیٹی ترفری اُٹر ہوں نے کہا نہری کی سائم سے اور ان کی ایپ والد سے روایت کی خراتے ہیں میں نے امام بخاری خراتے ہیں کہ مالک سے واران کی ایپ والد سے روایت کی خراتے ہیں کہ مالک سے اور ان کی ایپ والد سے روایت کی گئی ہے وہ میں کہ مالک سے اور وہ ایپ والد سے روایت کی گئی ہے وہ بیں کہ مالک سے اور وہ ایپ والد سے روایت کی گئی ہے وہ بیں کہ مالک سے اور وہ ایپ والد سے روایت کی گئی ہے وہ بیں۔

۱۳۵۰:باب جعدے دن مسل کرنے کی فضیلت کے بارے میں

929: حضرت اوی بن اوی رضی الله عند سے روایت ہے کہ جھے سے رسول الله علی واللہ عند سے روایت ہے کہ جھے سے رسول الله علی واللہ عنہ عند کے دن عسل کیا اور عسل کروایا اور سے دبلدی گیا، امام کا ابتدائی خطبہ پایا اور امام کے نزویک ہوا ، خطبے کو سنا اور اس دوران خاموش رہا تو اس کو ہر ہر قدم پر ایک سال تک روز سے رکھنے اور تبجد پڑھئے کا جمر ویا جاتا ہے مجمود نے اس حدیث میں کہا این مبارک ہے مردی ہے کہ انہوں نے کہا جس کے انہوں نے کہا جس کے اس میں ابو بکر، عمران بن حصین میں مبلک کو وحویا اور عسل کیا اور انجوابو ہو سے اور ابوالوہ سے مردی ہے کہ انہوں نے کہا جس نے اس مسلمان ، ابوزر، ابو سعید ، ابن عمراور ابوالوہ ہو میں الله تشخیم سے کو وحویا اور عندی الله عندی حدیث میں ہے اور ابوالا عید میں کہ اور بین کا نام بھی روایت ہے ۔ امام ابوعیلی ترفی گرباتے ہیں کہ اور بین الله عندی حدیث حسن ہے اور ابوالا الا عیدے کا نام اور سے ۔

٣٤٨: حَدُقَنَا بِلْلِكَ مُحَمَّدُ بُنُ آبَانَ نَا عَبُدُ اللَّهِ الرُّوَّاقِ عَنْ مَمْمَو عَنِ الرُّمُويِّ حِ وَثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ بَنْ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ بَولَسَنْ عَنِ الرُّمُويِّ بِهِلَنَا الْحَدِيْثِ وَرَوى عَن اللَّيثِ مَالِكَ هَدَا الْحَدِيْثِ وَرَوى مِللَمَا الْحَدِيْثِ وَرَوى مَالِكَ هَدَا الْحَدِيْثِ عَنْ سَالِمٍ قَالَ سَنَمَا عُمَرُ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَلْدَكَو الْحَدِيْثَ قَالَ الصَّحِيثِ قَالَ الصَّحِيثِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اللَّهِ قَالَ الصَّحِيثِ قَالَ الصَّحِيثُ حِدِيثَ قَالَ الصَّحِيثُ حَدِيثَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ الْعَلَى الصَّحِيثُ حَدِيثَ قَالَ الصَّحِيثُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْعَلَى الصَّحِيثُ حَدِيثَ قَالَ الصَّحِيثُ حَدِيثَ قَالَ الصَّحِيثُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ

### • ٣٥: بابُ فِى فَضَلِ الْغُسُلِ يَوُمُ الْجُمُعَة

قَدْرُويَ عَنْ مَالِكِ أَيْضًا عَنْ الزُّهُرِيُّ عَنْ سَالِم عَنْ

9.70: حَدَّفَ الْمُحَدُّمُ وَدُ بَنُ غَيْلاَنَ نَاوَكِيْعٌ عَنْ سُلْمَيَانَ وَالْاَجْنِ بَعِيسَىٰ عَنْ وَالْاَجْنِ الْمُعَانِيَ عَلَى الْاَشْعَبْ الصَّنْعَانِيَ عَنْ اَلِي الْاَشْعَبْ الصَّنْعَانِيَ عَنْ اَوْسِ يَحْنَى اَلَّا شُعْبُ الصَّنْعَانِيَ عَنْ اَوْسِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنِ الْحَسِنَ وَالْمَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنِ اَخْصَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنِ وَالْسَكُمْ وَالْمَكُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنِ وَالْسَكُمُ وَالْمَكُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَن وَالْمَصَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَكُونَ وَالْمَكُونَ وَاللهُ وَسَلَمْ مَن وَالْمَسَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اس جعد كدن وضوكرنا

• ۴۸ : حضرت سمره بن جندب رضى الله عنه سے روایت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرماياجس في جعد كون وضو کیااس نے بہتر کیااورجس نے غسل کیا نوغسل زیادہ افضل ہے۔اس باب میں حضرت ابو ہریرہ ،انس اور عائشہ رضی اللہ عنہم ہے بھی روایت ہے۔امام ابوعیسیٰ ترمٰدیؓ فرماتے ہیں سمرہؓ کی حدیث حسن ہے۔حضرت قادہ کے بعض ساتھی اسے قادہ سے وہ حسن سے اور وہ سمرہ سے روایت کرتے ہی بعض حفرات نے اسے قمادہ سے انہوں نے حسن سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مرسل روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام " ادر بعد کے اہل علم کا ای برعمل ہے کہ جعد کے دن سل کیا جائے ان كنزويك جمعه كردن عسل كى جكروضو بھى كيا جاسكتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کی دلیل حضرت عمر کا حضرت عثمان رضی الله عنه کوید کہنا ہے کہ وضو بھی کافی ہے تہمیں معلوم ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے متعلق سنا کہ آپ سلی الله عليه وملم نے جمعہ کے دان عشل کا تھم دیااورا گرید دونوں حضرات جانة ہوتے كەرسول الله صلى الله عليه دسلم كاغتسل كانتكم وجوب کے لئے ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثان رضی اللہ عندے کہتے کہ جاؤ اورغسل کرو۔ پھر بیدحفزت عثمان رضی اللہ عندست چھیا ہوا نہ ہوتا کیوں کہ وہ ہرتھم جانتے تھے لیکن اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ جمعہ کے دن عسل کرنا افضل ہےواجب نہیں ہے۔

 ا ٣٥: بَابُ فِي الْوُضُوءِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ

• ٣٨: حَدَّقَنَا أَبُو مُوسِلِي مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّي نَاسَعِيدُ بُنُ سُفْيَانَ الْجَـحُدَرِيُّ نَاشُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ عَن الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةَ بُن جُنُدُبُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ تَوَضَّأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَاوَ نِعُمَتُ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسُلُ اَفْضَلُ وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِي هُوَيُوةَ وَانْسِ وَعَانِشَةَ قَالَ أَبُو عِيسنى حَدِيثُ سَمُوةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَـدُ رَواى بَعْضُ أَصُحَابِ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنَ عَنِ النَّبيّ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مُوْسَلٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنُدَ آهُل الْعِلْم مِننُ ٱصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ بَعُدَ هُمُ اخْتَسارُوالْغُسُلَ يَوُمَ الْجُمُعَةِ وَرَاوُا أَنْ بَجُزِيَّ الَّوُ صُّوءٌ مِنَ الغُسُلِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَرَاوُانُ يُجْزِيُّ لُوُ صُوءُ مِنَ الْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِمَّا سَدُلُ عَسَلَى أَنَّ آمُوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِالْغُسُل و الْجُمُعَةِ آنَّهُ عَلَى أَلا خُتِيَار لَاعَلَى الْوُجُوب حَدِيثُ مَم حَيْثُ قَالَ لِعُثْمَانَ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدُ عَلِمْتَ أَنَّ : سؤلَ اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَوَ بِالْغُسُلِ يَوْمَ ممُعَةِ فَلُوُ عَلِمَا أَنَّ أَهْرَهُ عَلَى الْوُجُوبِ لا عَلَى الا يَتِمَارُ لَمْ يَتُوكُ عُمَرَ عُثُمَانَ حَتَّى يَرُدَّهُ وَيَقُولُ لَهُ ر مَ وَاغْتَسِلُ وَلَمَا خَفِيَ عَلَى عُثْمَانَ ذَٰلِكَ مَعَ عِلْمِهِ و .. ﴿ ذَلَّ هَٰذَا الْمُحَدِيثُ أَنَّ الْغُسُلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيُهِ الله عَيْر وُجُوب يَجِبُ عَلَى الْمَرُءِ كَذَالِكَ. ٨١. عِنْد هَنَّا دُ نَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ أَلَّا عُمَش عَنْ ابِي صَائِحٍ عَنُ آبِي هُوَيُزَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّمَ مَنُ تَوَضَّأَفَاحُسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ اتَّى الُجُهُعَةَ فَدَنَاوَاسُتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الْـجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلْغَةِ آيَّامِ وَمَنُ مَسَّ الْحَصْمِي فَقَدُ لَغَاقَالَ اَبُو عِيسْي هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٣٥٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّكْبِيُرِ إِلَى الْجُمُعَةِ ٢٣٨: حَدَّقَنَا إِسُحْقَ بُنُ مُوْسَى الْا نُصَارِئُ نَامَعُنَّ الْمَالِكَ عَنْ اَبِي هُويُوَةَ اَنَّ نَامَالِكَ عَنْ اَبِي هُويُوَةً اَنَّ يَامَعُنَ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُويُوَةً اَنَّ يَعْمُ لِاللَّهِ عَنْ اَبِي هُويُوةً اَنَّ يَعْمُ لَا الْجَنَانِةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَانَمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ وَمَنُ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الطَّالِيَةِ فَكَانَمَا قَرَّبَ بَعْشُهُ اللَّهِ عَنْ السَّاعَةِ الطَّالِيَةِ فَكَانَمَا قَرَّبَ بَعْضُ اللَّهُ عَلَى السَّاعَةِ الطَّالِيَةِ فَكَانَمَا قَرَّبَ بَعْشُ اللَّهُ عَلَى السَّاعَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُوعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِعُ اللَّهُ عَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى ا

٣٥٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي تَرُكِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ عُلُّهٍ 
٣٨٣: حَدُّفَا عَلَى بُنُ حَشُومَ نَاعِيسَى بَنُ يُؤنُسَ عَنُ 
مُحَمَّدِ بَنِ عَمُو وَعَنُ عَبِيلَة أَهُ بُنِ سُفَيَّانَ عَنُ أَبِي 
الْجَعْدِ يَعْنِى الطَّمُورَةَ وَكَانَتُ لَهُ صُحَبَةً فِيهَا زَعْمَ 
مُحَمَّدُ بَنُ عَمُو وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ 
وَسَلَمَ مَنُ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَتْ مَرَّاتِ تَهَا وَلَا بِهَا طَبَعَ 
وَسَلَمَ مَنُ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَتْ مَرَّاتِ تَهَا وَلَا بِهَا طَبَعَ 
وَسَمُرةَ قَالَ ابُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِى الْجَعْدِ حَدِيثُ 
وَسَمُرةَ قَالَ ابُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِى الْجَعْدِ حَدِيثُ 
حَسَنٌ قَالَ وَالْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ آغُرِفُ لَمُ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ 
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهِ هَا اللَّهِ عِيلَا اللَّحَدِيثُ قَالَ اللهِ 
مُحَمَّدِ بُن عَمُ و وَ اللهِ اللهُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا هُو اللهُ عَلَيْهُ 
مُحَمَّدِ بُن عَمُ و وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ 
مُحَمَّدِ بُن عَمُو و وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ 
مُحَمَّدِ بُن عَمُو و وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

۳۵۲: باب جمعہ کی نماز کے لیے جلدی جانا اسکہ: حضرت ابوہ بروڈ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ نے فریاجس شخص نے جمعہ کی دوایت ہے کہ رسول اللہ نے فریاج سی شخص نے جمعہ کے دن عسل کیا جس طرح جنابت ہے (انتجی طرح) عسل کیا جاتا ہے اوران لی وقت مجھ گیا۔ گویاس نے اونت کی قربانی چیش کی ۔ چو تیسری گھڑی میں گیا گویاس نے سینگ والے دینے کی قربانی چیش کی چرجو چوشی گھڑی میں گیا وو سینگ والے دینے کی قربانی چیش کی چرجو چوشی گھڑی میں گیا وو الیے ہے جیسے اللہ کی راہ میس الیا والیے ہے جیسے اللہ کی راہ میس الیا والی جب المام خطبہ پڑھنے کیا ہے اللہ کی راہ میس ایک خطبہ سننے میں مشخول ہوجاتے ہیں۔ اس باب میں عبداللہ بن عمرو خوار میں میں دائیت ہے۔ امام ابوئیسی ترفی و اور سمرو بن جند بیٹ ہے بھی دوایت ہے۔ امام ابوئیسی ترفی تو فرصیت خوار سمرو بن جند بیٹ ہے بھی دوایت ہے۔ امام ابوئیسی ترفی تو فرصیت خوار سمرو بن جند بیٹ ہے بھی دوایت ہے۔ امام ابوئیسی ترفی تو فرصیت خوار سمرو بن جند بیٹ ہے بھی دوایت ہے۔ امام ابوئیسی ترفی تو فرصیت خوار سمرو بن جند بیٹ ہے بھی دوایت ہے۔ امام ابوئیسی ترفی تو فرصیت خوار سمرو بن جند بیٹ ہے بھی دوایت ہے۔ امام ابوئیسی ترفی ترفی تو تو فرصیت ہے۔

۳۵۳: باب بغيرعذر جمعة تركرنا

۳۸۳: حضرت عبيده بن سفيان روايت كرتے بين ابوالجعد الشخص كقول كرمطابق صحابي بهى مبين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا جو خص سستى كى وجہ سے بين متبع نہ پڑھے ۔ تو الله تعالى الله عليه وسلم نے فرما يا جو خص سستى كى وجہ سے بين متبع نہ پڑھے ۔ تو الله تعالى عباس اور سمر قد ہے بھى روايت ہے ۔ الم ما بوتر فدى كہتے بين كه بين ابو جعد كى حد بين حسن ہے ۔ الم م تر فدى كہتے بين كه بين كه بين الم محمد بين اسلم على بنارى تا م علوم بين تصافح ہوں كہا بين الى عبال كر الله الله عليه وسلم ہے صرف ہي روايت ہا نتا ہوں ۔ امام تر فدى الله عليه وسلم ہے صرف ہي روايت جانتا ہوں ۔ امام تر فدى الله عليه وسلم ہے صرف ہي روايت جانتا ہوں ۔ امام تر فدى الله عليه والله على الله عليه وسلم ہے صرف ہي روايت عبانتا ہوں ۔ امام تر فدى على المؤمنين حانے ۔

۳۵۴: پاپ تنی دور سے جمعہ میں حاضر ہو ۴۸۴: تورابل قباء میں سے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں اور وہ اینے والد (جو صحافی بیں) سے نقل کرتے ہیں کہ انہون نے کہانی اکرم علاق نے ہمیں تکم دیا کہ ہم قیاء سے جمعہ میں حاضر ہوں ۔ آمام ابوعیسیٰ ترندیؓ فرماتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو اس سند کے علاوہ نہیں جانتے ۔اس پاپ میں نبی اکرم سیلیکھ ہے مروی احادیث میں ہے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ۔حضرت ابو ہرریہ اسے مروی ہے کہ نبی اکرم علیہ نے فرمایا جعداس بر واجب ہے جورات تک اپنے گھر والیں پینچ سکے ( یعنی جعہ یر صفے کے بعد )اس حدیث کی سندضعیف ہے۔ بیمعارک بن عباد کی عبداللہ بن سعید مقبری ہے روایت ہے اور کچیٰ بن سعید قطان عبدالله بن سعيد مقبري كوضعيف كيت بين - ابل علم كااس میں اختلاف ہے کہ جمعہ کس برواجب ے۔ ابھ اہل علم کے نزديك جمعداس كے لئے ضروري ہے جو رات كو گھر واپس آسكے بعض علاء كہتے ہيں جو اذان سے اس ير واجب ہے۔امام شافعی ،احمدُ اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ (امام تر مذی قرماتے میں) میں نے احد بن حسن سے سنا کہ ہم احمد بن حنبل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو پیمسلہ چیز گیا کہ جمعہ کس پر واجب بے لیکن امام احدین حنبل نے اس کے متعلق کوئی حدیث بیان نہیں کی ۔ احمد بن حسن کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل ا ہے کہا کہ اس مسئلے میں حضرت ابو ہریرہ کے واسطے ہے ہی اکرم صلی الله علیه وسلم سے حدیث معقول ب\_امام احد في يو چها حضورا كرم صلى الله عليه وسلم عيج مين نے كہا بال ہم سے بيان کیا جاج بن نضیرنے انہوں نے مبارک بن عبادانبوں نے عبراللدين سعيد مقبري سے انہوں نے اسے والداور وہ ابو مريرة ت نقل كرتے بيں كدرسول الله على الله عليه وسلم نے فر مايا جعه اس پر واجب ہے جو رات ہوئے سے پہلے ایے گھر پہنچ جائے۔احمد بن حسن کہتے ہیں ،امام احمد بن خکیل بدین کر غصے

٣٥٣: بَابُ مَاجَاءَ مِنْ كُمْ يُوْتِي اِلِّي الْجُمُعَةِ ٣٨٣: حَـدَّثَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدِ وَمُحَمَّدُ بُنُ مَدُّوْيَةَ قَالاً تَنَا الْفَصُّلُ بُنُ هُكَيْنِ نَااِسُوَائِيلُ عَنُ ثُويَرِعَنُ وَجُل مِنُ أَهْلِ قُبَاآءٍ عَنْ أَبِيلِهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيّ صَـلَـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آمَرُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشُهَـ ذَالَجُـمُ عَةً مِنْ قُبَّآءَ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَلْذَا حَلِينَتُ لاَ نَعُرفُهُ إِلَّا مِنُ هَذَاالُوَجُهِ وَلاَ يَصِحُّ فِيُ هَٰذَاالُبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيُّءٌ وَقَـٰدُ رُوِيَ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ مُعَدُّ عَلْى مَااوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى اَهْلِهِ وَهَٰذَا حَدِيُسِتُ اِسُنَادُهُ ضَعِيُفٌ اِنَّمَا يُوُوى مِنُ حَدِيْتِ مُعَارِكِ بُن عَبَّادٍ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُن سَعِيُدِ وَالْسَمَقُبُويَ وَضَعَفَ يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ وَالْفَطَانُ عَنُ عُبُدِاللَّهِ بُن سَعُدِن الْمَقْبُرِي فِي الْحَدِيْتِ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ تَجِبُ الْجُمْعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى مَنُزلِهِ وَقَالَ بِعُضُهُمُ لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ الْأَعلى مَنُ سَمِمعَ النَّذ آءَ وَهُوْ قُولُ الشَّافِعِيِّ وَأَحُمَدَ وَإِسُحْقَ سَمِعْتُ آخُمَدَ بُنَ الْحَسَنِ يَقُولُ كُنَّا عِنُدَ آخُمَدَ بُن حَنُبُلِ فَنَدَ كُرُواعَلَى مَنُ تُجِبُ الْجُمُعَةُ فَلَمُ يَذُّ كُرُ أَحُمَمُ لَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَالَ آحُمَدُ ابْنُ الْحَسَنِ فَقُلْتُ لِا حُمَدَ بُنِ حَنْبَلِ فِيُهِ عَنُ اَسِيُ هُويُوهَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْمَدُ بُنُ حَنِيَلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ لَعَمُ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ نُصَيُر نَامُغَارِكُ بُنُ عَبَّادٍ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ سَعِيْدِ نِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِيِّهِ عَنُ آبِي هْرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُّعَةُ عللي مَنُ آوَاهُ اللَّيُلُ إلى آهُلِهِ فَغَضِبَ عَلَى آحُمَدُ

وَقَالَ اسْتَغْفِرُ رَبَّكَ اسْتَغْفِرُرَبَّكَ وَإِنَّمَا فَعَلَ بِهِ آخَـمَـدُ بُنُ حَنْبَلِ هِلْذَا لِاَ نَّـهُ لَمُ يُعُدُّهَذَا الْحَدِيْثَ شَيْنًا وَضَعَفَهُ لِحَالِ إِسْنَادِهِ.

٣٥٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ

٣٨٥: حَدَّ ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيعِ نَا سُرِيُحُ بُنُ النَّعْمَانِ نَا فُلْحُ بُنُ النَّعْمَانِ فَا فُلْحُ بُنُ سُلْنِمَانَ مَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ التَّيْعِي فَلْكُمْ تَنْ التَّيْعِي عَنْ النَّسِيمِ بُنِ مَالِكِ اَنَّ النَّبِي عَلِيكُ كَسَانَ يُصَلِّى

الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمُسُ.

٣٨٧: حَدَّقَ سَا يَحْيَى بُنُ مُوسِلَى نَا أَبُو دَاوَدَ الطَّيَالِسِ قُ الْفُو دَاوَدَ الطَّيَالِسِ قُ الْفُلْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُسَنِ النَّيْمِي عَنُ أَنْسَ نَحُوهُ وَفِى الْبَابِ عَنُ سَلَمَهُ بُنِ الْعَوْمُ وَفِى الْبَابِ عَنُ سَلَمَهُ بُنِ الْعَوْمِ وَجَابِرِ وَالْرُبُيْرِ بُنِ الْعَوْمُ وَقَى الْبَابِ عَنُ عِينَ وَسَلِمَهُ بَنُ الْعَوْمِ الْمَلْمِ الْوَقَلِ الْعَلْمِ الْوَقَلَ الْعَلْمِ الْوَقَتَ اللَّهِ مَنْ صَحِيحٌ وَهُوَ اللَّهِ اللَّهُ وَهُوَ اللَّهُ مَسَلَ كَوْقُتِ الطَّهُ وَهُوَ اللَّهُ اللَّهُ وَهُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْولُ اللَّهُ الْمُؤْولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٣٥٦: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ ٣٨٥: حَدَّثَنَا اَبُوحُكُم عَمْرُ وَبَنُ عَلِي الْفَلَّاسُ ١٤٤ حَدُّثَنَا اَبُوحُكُم عَصَمَّرُ وَبَنُ عَلِي الْفَلَّاسُ الْعُنْبَرِيُ الْعُنْمَانُ الْوَبُرِيُ عَلَى اللهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اثَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ

میں آگئے اور فرمایا اپنے رب سے استعفار کرو، امام احمدؒ نے ایسا اس لیے کیا کدوہ اسے حدیث ٹیس تجھتے تھے کیوں کہ اس کی سند ضعف ہے۔

۳۵۵: باب وقت جمعہ کے بارے میں ۱۳۵۵: مصر بارے میں ۱۳۵۵: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نمی اکرم صلی اللہ عالیہ وکلم جمعه اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا۔

١٣٥٢: باب منبر يرخطبه يره هنا

 کے بھائی ہیں۔

الْعَلاَّءِ هُوَ بَصْرِيُّ أَخُوا إِنَّى عَمْرِ وَبْنِ الْعَلاَّءِ. ٣٥٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْجُلُوْسِ بَيْنَ الْخُطُبَتَيْنِ ٣٨٨: حَدَّثَنَا حُمَيُدُ بُنُ مَسْعَدَ ةَ الْبَصُرِيُّ نَاخَالِدُ بُنُ الْسَحَسَارِثِ نَاعُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ أنَّ النَّدِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ثُمَّ يَجُلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُبُ قَالَ مِثْلَ مَايَفُعَلُونَ الْيَوْمَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَجَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ وَجَابِرِ بُنِ سَمُرَ ةَ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيْثُ ابُنِ عُمَرَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهُوَ الَّذِي رَاهُ اَهُلُ الْعِلْمِ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِجُلُوسٍ.

200 : باب دونو ف خطبول کے درمیان میں بیٹھنا ۴۸۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روابیت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه و کلم جمعہ کے دن خطبہ ویتے اور بیٹی جاتے پھر کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے۔راوی کہتے ہیں جیبا آج کل لوگ كرتے ہيں۔اس باب ميں ابن عباس رضي الله عنبماء جابر بن عبدالله رضى الله عنداور جابرين سمره رضى الله عند ي بحي روایات مروی ہیں۔امام ابوعیسی ترمذی قرماتے ہیں کدابن عمر رضی الله عنهماکی حدیث محیح ہے اور علاء کے نز دیک یہی ہے کہ دونوں خطبول کے درمیان بیٹھ کران میں فرق کر دے۔

٣٥٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي قَصْرِ الْخُطُبَةِ

٩ ٣٨: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌقَالاً نَا اَبُو الْاَ شُوَص عَنُ سِمَاكِ بُن حَرُب عَنْ جَابِر بُنِ سَمُرَةُ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّيُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتُ صَلُوتُهُ قَصْدًا وَخُطُبَتُهُ قَصُدًا وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرِ وَابُنِ آبِي أَوْلَى قَالَ أَبُو عِيُسلى حَدِيْتُ جَابِرِ بُنِ سَمُوَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٣٥٨: باب خطبه مخضر يره هنا

۹۸۹:حضرت جائر بن سمره رضی الله عند سے روایت ہے کہ میں بی ا کرم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا ، آپ علیہ کی نماز بھی درمیانی ہوتی اور خطبہ بھی متوسط ( لیعنی ندزیادہ طویل اور ندزیاده مختصر) اس باب میں عمارین یا سر اور این ابی اوفی سے بھی روایت ہے۔امام ابوعیسی ترفدی فرماتے میں کہ جابر بن سمرہ کی حدیث حسن سیحے ہے۔

> 9 ٣٥٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْقِرُاءَ ةِ عَلَى الْمِنْبَرَ • ٩ م: حَـدَّثَنَا قُتَيْبَةً نَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَمُرٍ وبُنِ دِيْنَا ﴿ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنُ ٱبيْدِ قَسَالٌ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُعَلَى الْمِنْبَرِ وَنَا دَوُايَا مَالِكُ وَفِي الْبَابِ عَنْ آبِي هُرَيُوةَ وَجَابِرِ بُنُ سَمُوةَ قَالَ اَبُوْ عِيْسَى حَدِيُتُ يَعْلَى بُن أُمَيَّةَ حَدِينتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيْحٌ وَهُوَحَدِيثُ ابُنِ عُيَيْنَةَ وَقَدِ انْحَعَارَةُ قَوُمٌ مِنُ اَهُلِ الْعِلْمِ أَنْ يَقُرَأَأُلا مَامُ فِي النُّحُطِّبَةِ ايَّامِنَ الْقُرَّانَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِذَا خَطَبَ الإ مَامُ فَلَمْ يَقُرَأُفِي خُطُبَتِهِ شَيْئَامِنَ الْقُرُآنِ

٣٥٩: باب منبر پر قرآن پڑھنا

٠٩٠: صفوان بن يعلى ابن اميداي والديفل كرت بیں کدمین نے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کومنبر پر بیه آیت يرْ صة موت منا "وَنَسا دَوُ ايسا مَالِكُ" الى باب من حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ہے بھی روایت ہے۔ امام ابوعیسیٰ ترندیؒ فرماتے ہیں یعلیٰ بن اميد كى حديث حسن غريب ملح باوريدابن عييندكى حديث ہے۔اہل علم کی ایک جماعت ای برعمل پیرا ہے کہ خطبہ میں قرآن کی آیات پڑھی جائیں ۔امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر المام خطبه دين موع قرآن كي كوئي آيت نه يرص تو خطبه

أعَادَ الْخُطُنَةَ

٣٩٠٠: يَابُ فِى اسْتِقْبَالِ الْإِ مَامِ إِذَا حَطَبَ الْفَصُلِ بَدَ قَدَّنَا عَبُدادُنُ لِمُقَوِّبَ الْكُوْ فِى ثَا مُجَمَّدُهُنُ الْفَصُلِ بَن عَطِيَّةَ عَنْ مَنصُوْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلَقْمَةَ عَنْ مَنصُودٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلَقْمَةَ عَنْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهِ مَسْفَوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَن ابْن عَلَيْ وَصَلَّى اللهِ وَجُوهِنَا عَن الْبَسِعُ اللهِ عَن الْبَي مَسْفَوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَن ابْن عَلَيْ وَعَلَيْهَ وَمَعِيْنَ وَالْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

ا ٣٦: بَابُ فِي الرَّكُعَتَيُنِ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَ الْإِماَمُ يَخُطُبُ

به ٣٩٠ : حَدَّقَنَا قُنَيْتَهُ نَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ دِينَا وَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَة إِذْ جَآءَ رَجُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَصَلَّيْتَ قَالَ لاَ قَالَ فَقُمُ النَّبِيُّ صَلَّى صَحِيعً قَالَ لاَ قَالَ فَقُمُ قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَصَلَّيْتَ قَالَ لاَ قَالَ فَقُمُ النَّبِي صَلَّى عَمَّر نَاسَفْيَانُ بُنُ قَارَكُمُ قَالَ اللهِ عَبْداللهِ عَيْدَلَة عَنْ مُعَحَدِ بُنِ عَجُلانَ عَنْ عِمَاصٍ بُنِ عَبْداللهِ عَيْدَلَة عَنْ مُعَحَدِ بُنِ عَجُلانَ عَنْ عِمَاصٍ بُنِ عَبْداللهِ عَيْدَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

۱۳۲۰: باب خطبدد سنة وقت امام كی طرف منه كرنا ۱۳۹۰: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله علیه و مام خطبه که جب رسول الله صلی الله علیه و ملم خطبه کے لئے منبر پر تشریف لے جات تو ہم اپنی چبرے آپ کی طرف کردیت سخے اس باب بیں ابن عمر رضی الله علیه کی طرف کردیت محمد بن فضل بن عظیه کی روایت ہے اور منصور کی حدیث کو ہم حجمد بن فضل بن عظیه کی روایت کے علاوہ نہیں جانے محمد بن فضل بن عظیم حقیه ہیں۔ ہمارے اصحاب کے نزویک بید حدیثوں کو جھلا دینے والے ہیں۔ محاب رضی الله عنبم وغیرہ کا اس چکو ای کرفت چرہ کرنامتی ہے۔ یہ سفیان توری ، شافی ، احمد اور اسحاق کا کو اللہ ہیں کہ اس بام ابوئیس نیز فری من نہ ماری کوئی حدیث فابت نہیں تو کہ اس بیس کہ اس باب بیس تول ہے۔ امام ابوئیس ترفی عدیث فابت نہیں

۳۱۱:باب امام کے خطبہ دیتے ہوئے آنے والاشخص دور کعت پڑھے

۳۹۲ : حفرت جابر بن عبدالله الله الدوایت به کدایک مرتبه نی ا اگر مرتبه نی ا اگر مرتبه نی ا اگر مرتبه نی ا اگر می ایک محض آیا ۔

آپ عظیم نے اس ب بوچھا کیا تم نے نماز پڑھی ؟ اس نے کہا نیس ۔

کہا نیس ۔ آپ علیق نے فرمایا انھوا ور پڑھو ۔ اما میسیٰ تر فدن گ فرمایا تھو۔ ۔ ور می تار شدن گ فرمایا تھو۔ ۔

۳۹۳ : حفرت عیاض بن عبرالله بن الوسرح فرمات بین که حضرت الوسعید ضدری جعد که دن محید میں داخل ہوئ تو محرت الوسعید ضدری جعد کے دن محید میں داخل ہوئ تو مردی مروان خطید دے رہا تھی شروع کردی۔
اس پر محافظ انہیں بھانے کے لیے آئے لیکن آپ نہ مانے کیہال تک کدنماز سے فارغ ہو گئے پھر جب جعد کی نماز سے فارغ ہو گئے پھر جب جعد کی نماز سے فارغ ہو گئے وارکہااللہ تعالی آپ پر حم

كرے بيلوگ تو آب برڻوث يڑے تصانبوں نے فر مايا ميں كَهُ مَا بَعُدَ شَيْءٍ وَأَيْتُهُ مِنُ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ انہیں (دورکعتوں کو) رسول اللہ علیہ سے دیکھے لینے کے بعد وَسَـلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ وَجُلاَّ جَآءَ يُومُ الْجُمُعَةِ فِي هَيُّنَةٍ تمجمی نہ چھوڑتا پھروا قع بیان کیا کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن ایک بَذَّةٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوْمَ آدی آیا میلی کچیلی صورت میں اور نبی عصف خطبہ دے رہے الْبُحُمُعَةِ فَامَرَهُ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ تھے چنانچہ آپ علیہ نے اسے عکم دیا (دور کعتیں پڑھنے کا)۔ وَسَلَّمَ يَنْخُطُبُ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ اس نے دور کعتیں پڑھیں اور آپ علیہ خطبہ دیتے رہے۔ يُصَلِّي رَكُعَتَيُن إِذَا جَآءَ وَالَّإِ مَامُ يَخُطُبُ وَيَأُمُوبِهِ وَكَانَ أَيُـوُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُقُوِئُ يَوَاهُ قَالَ ابُنُ عُيَيْنَةً حضرت این عمر فرماتے ہیں کہ ابن عیبیدا گرامام کے خطبہ کے دوران آتے تو دور کعتیں بڑھا کرتے تھے اور ای کا تھم دیتے كَانَ مُمَحَمَّدُ بُنُ عَجُلاَنَ ثِقَةً مَا مُؤْنًا فِي الْحَدِيْثِ تھے۔ ابوعبدالرحمٰن مقری انہیں و کھے رہے ہوتے ۔ امام تر فدی ا وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَآبِي هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بُنِ سَعُدٍ فرماتے ہیں میں نے ابن الی عمرے سنا کہ ابن عید دمحر بن عجلان قَالَ أَبُو عِيْسَى جَدِيثُتُ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ حَدِّيثُ ثقة اور مامون في الحديث جيل -ال باب مين جابرٌ ، ابو هريرةً اور حَسَنٌ صَحِيتٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَا عِنْدَ بَعُض آهُل سمل بن سعد سے بھی روایت ہے۔امام ابوعیسی تر مذی قرماتے الْعِلْم وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَاحْمَدُ وَإِسْحَقُ قَالَ بين ابوسعيد خدري كي حديث حسن محج بادراس يربعض الل علم بَعُصُهُمُ إِذَا دَخَلَ ٱلْأَمَامُ يَخُطُبُ فَإِنَّهُ يَجْلُسُ وَلاَ كامل ہے۔امام شافعی ،احر "،اسحاق" كا بھى يہى قول ہے۔ يُصَـلِّـى وَهُوَ قَولُ سُفيَانَ التَّوُرِيّ وَاهُلِ الْكُوفَةِ بعض اہل علم کہتے ہیں جب امام کے خطبہ دیتے ہوئے داخل ہو وَالْقُولُ أَلازَلُ أَصَحُ.

تو پیٹھ جائے ادرنماز نہ پڑھے۔ بیسفیان ۋری اوراہل کوفہ (احناف) کاقول ہےاور پہلاقول زیادہ سیجے ہے۔

> ٣١٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَوَاهِيَةِ الْكَلاَم وَالْاَمَامُ يَخُطُبُ

490: حَدَّثَنَا قَتَيْبَةٌ نَا اللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ هَنُ عَقَيْلٍ عَنِ الرُّهُورِيَّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ اَبِى هُرَيُوةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ يَوُمَ الْجُدُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ آذَهِثَ فَقَدُ لَغَا وَفِي الْبَابِ

) کا قول ہے اور پہلاقول زیادہ صحیح ہے۔ ۱۹۹۳: تخییہ علاء بن خالد قریش سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حسن بھری کو ویکھا کہ جب وہ سجد میں داخل ہوئے تو امام خطبہ پڑھ دہا تھا انہوں نے دور کعتیں پڑھیں اور پھر پیشھے۔(امام تر مذک قرماتے ہیں) حضرت حسن نے صدیث کی بیروی میں ایسا کیا اور وہ خود حضرت جابڑ کی بیر عدیث روایت کرتے ہیں۔

> ۳۲۲:باب جب امام خطبه پڑھتا ہوتو کلام مکروہ ہے

۳۹۵: حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مالیا اگر امام خطبہ دے رہا ہوتو اس دوران اگر کسی نے کہا کہ جب رہوتو اس نے لغویات کی۔اس باب میں این ابی اوفی رضی اللہ عنداور جابر بن عبداللہ رضی اللہ

عَنِ ابْنِ اَبِيُ أَوْفَى وَجَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اَبُوْ عِيْسْنِي حَدِينتُ اَسِيُ هُ رَيُرةَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ أَهُلَ الْعِلْمِ كَرِهُوا لِلرَّجُلِ أَنْ يَّتَكَلَّمَ وَٱلْإِمَامُ يَخُطُبُ فَقَالُوا إِنْ تَكَلَّمَ غَيْرُهُ قَالَ لا يُنْكِرُ عَلَيْهِ إلَّا بِـالْإِشَـارَةِ وَالْحَتَلَفُوا فِي رَدِّ السَّلاَمِ وَ تَشْنِمِيْتِ الْعَاطِس فَرَخُصَ بَعُضُ اَهُلِ الْعِلْمِ فِي رَدِّ السِّلاَمِ وَ تَشْمِينَتِ الْعَاطِسِ وَأَلِامَاهُ يَخُطُبُ وَهُوَ قُولُ اَحْمَدَ وَاِسْتَحْتَى وَكُوهَ بَعُصُ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَ غَيْر هِمْ ذَٰلِكَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

### ٣٦٣: بَابُ في كَرَ اهِيَةِ الْتَخَطِّيّ يَوُ مَ الْجُمُعَة

٣٩٦: حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيُبِ نَارِشُدِينُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ زَبَّانَ بُنِ فَائِدٍ عَنُ سَهُلِ بُن مُعَاذِ بُن أنَّس الْجُهَنِيَّ عَنُ اَبِيُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ تَخَطَّى رقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جسُرًا إلى جَهَنَّمَ وَ فِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْتٌ سَهُلِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ رشدِيْن بُن سَعْدٍ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ آهُل الْعِلْم كَرهُوا أَنْ يَتَخَطَّى الرَّجُلُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ وقَابَ النَّاسِ وَشَـدُّدُوا فِي ذَٰلِكَ وَقَـدُ تَـكَلُّمَ بَعُضُ اَهُلِ الْعِلْم فِي رِشُدِيْنِ بُنِ سَعْدٍ وَضَعَّفَهُ مِنْ قِبَل حِفْظِهِ.

> ٣٢٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي كُوَاهِيَةِ ألاحتِبَاءِ وَأَلِاهَامُ يَخُطُبُ

٣٩٧: حَدَّثَنَا مُحَدَمَّدُ بُنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ وَالْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّوْرِيُّ قَالاً نَا اَبُوْ عَبْدِالرَّحُمٰنِ الْمُقُرِيُّ عَنُ سَعِيْدِ بُن اَبِي اَيُّوبِ قَالَ حَدَّثِنِي اَبُوْ مَوْحُوْم عَنْ سَهُل یا حبوہ احتہا بوکتیتے میں اوراحتیا ء دونوں گفٹوں کو پیٹ کے ساتھ ملاکرا دیر کی طرف کرنا اور کوہوں پر میشے کر کمراور ٹانگوں کوسی کپڑے ہے بائد ھ دینے یا دونوں

ہاتھوں سے پیز لینے کو کہتے ہیں۔ اورا گرای طرح بیٹے کروونوں ہاتھ زمین پرر کھیتو اے افعام کہتے ہیں۔

عنہ سے بھی روایت ہے ۔ امام ابوعیسیٰ تر مذی ٌ فرماتے ہیں حدیث ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ حس سیح ہے۔ای پر اہل علم کاعمل ہے کہ امام کے خطید کے دوران بات کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی دوسرا بات کرے تو اسے بھی اشارے ہے منع کرے۔ لیکن سلام کا جواب دینے اور چھینک کا جواب دینے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم دونوں کی اجازت دیتے ہیں جن ميں امام احدٌ اور اسحاق " تجھی شامل میں جبکہ بعض علاء تابعينٌ وغيره اسي مكروه سجهة بين \_امام شافعيٌ كالجهي يمي قول

## ٣١٣: جمعه كيدن لوكون کو پھلا نگ کرآ گے جانا مکروہ ہے

۴۹۶ بہل بن معاذبن انس جھنی اپنے والدی قال سرتے ہیں۔ كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جو صحف جعد ك دن گردنیں بھلانگ کرآ گے جاتا ہےا سے جہنم پر جانے کے لئے یل بنایا جائے گا۔اس باب میں حضرت حابر ؓ ہے بھی روایت ہے۔امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں سہل بن معاذبن انس جہنی کی حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو رشدین بن سعد کی روایت کے علاوہ نہیں جائے اور ای پر اہل علم کاعمل ہے کہ جمعہ کے دن گرونیں بھلانگ کرآ گے جانا مکروہ ہے۔اس مسکد میں علماء نے شدت اختیار کی ہے ۔ بعض علماء رشدین بن سعد کوضعیف قرار دیتے ہیں۔

> ۱۳۹۳: بابامام خطبہ کے دوران احتباء مکروہ ہے

۴۹۷: سہل بن معاذ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ می ا كرم صلى الله عليه وسلم نے جمعہ كے دن امام كے خطبه كے دوران حبواة مصمنع فرمایا ب-امام ابوعیسی تر مذی فرمات

بُنِ مُعَاذٍ عَنْ آبِيُهِ آنُ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن الْحَدُوقَ يَوْمَ الْجَمْعَةِ وَأَلِامَامُ يَخُطُبُ قَالَ آبُوعِيسنى وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ وَآبُو مَرْحُوم اسْمُهُ عَبُدَالرَّحِيْمِ بُنُ مَيْمُونُ وَقَدْ حَرِيثُ حَسَنٌ وَآبُو مَرْحُوم اسْمُهُ عَبُدَالرَّحِيْمِ بُنُ مَمْمُونُ وَقَدْ حَرَي قَوْمُ الْجَمُعَةِ وَالْامَامُ يَخُطُبُ وَلَامَامُ يَخُطُبُ وَلَامَامُ يَخُطُبُ فَي وَكُورُهُ وَبِهِ يَقُولُ ٱحْمَلُو وَإِسْحَقَ لَا يَوْمُلُوا الْحَبُوةَ وَالْمَامُ يَخُطُبُ بَاسًا.

٣٢٥ : بَابِ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ رَفُعِ ٱلاَيُدِئُ عَلَى الْمِنْبَرِ

٣٩٨: حَدَّقَتَ اَحَمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَا هُشَيْتُمْ نَا كُفَيْنُ وَقَالَ سَمِعِتُ عُمَارُنَ مُوْوَانَ قَالَ سَمِعِتُ عُمَارَةً اَبْنَ رُوَيَدَةً وَبَشُرُ بُنُ مُوْوَانَ يَخُطُبُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَآءِ فَقَالَ عَمِمَارَةً قَبَّحَ اللهُ هَا يُسُنَ اللهُ ذَيْتَ نِ اللهُ فَصَيَرَتَيْنِ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى الله

٣٢٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي أَذَانِ الْجُمُعَةِ

٣١٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْكَلاَمِ بَعُدَ تُزُولِ الْإِمَامُ مِنَ الْمِشْرِ

٥٠٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ لَا ٱبُوْدَاؤَدَ

ہیں بیہ حدیث حسن ہے اور ابو مرحوم کا نام عبدالرحیم بن میمون ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت جمعہ کے خطبے کے دوران حبوہ کو مکروہ مجھتی ہے۔ جبکہ بعض حضرات جن بیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند وغیرہ بھی شامل ہیں نے اس کی اجازت دی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اور اسحاق رحمہ اللہ کا بھی بی تول ہے کہ خطبے کے دوران اس طرح میٹھنے میں کوئی حریم نہیں۔

> ۳۲۵:باب منبر پردعائے کئے ہاتھ اٹھانا مکردہ ہے

۳۹۸: احمد بن منع بعثیم ہے اور وہ حسین سے قبل کرتے ہیں کا آب ہوں نے مارہ بن رویہ ہے بشری روان کے خطب ویت وقت دعا کے لیے ہاتھ الحال اللہ تعالی ان دوتوں چھوٹے اور نکی ہاتھوں کو خراب کرے۔ بے شک میں نے رسول للہ علی اس سے زیادہ کرتے ہوئی میں اور بشیم نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔ امام ابو عسی تر مذی کے جہ ہیں بیر مدین حس سے ح

٣٧٧: باب جمعه كي اذان

۴۹۹: حضرت سائب بن یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وکلم ابو کمر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اور مانے میں (جمعہ کی ) اذان امام کے نظنے پر جواکرتی تھی پھر تماز کی اقامت ہوتی اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زیادہ ہوئی تیسری اذان زیادہ ہوئی (یعنی بشمول تلبیر کے ) دوا اللہ بر۔

۳۷۷: باب امام کامنبرے اترنے کے بعد بات کرنا

۵۰۰: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم

على منبرے الرقے تو بوقت ضرورت بات كر ليتے تھے۔ امام ابوسی ترندی فرماتے ہیں اس حدیث کو ہم جربرین حازم کی روایت کےعلاوہ نہیں جانتے میں نے امام بخاری ہے۔نا کہ جربر ين حازم كواس حديث عن والم موكيا إا وصحح ثابت كى حضرت انس سے مروی روایت ہے کدانہوں نے فرمایا (ایک مرتبه) ا قامت کہی جانے کے بعدایک شخص نے نبی اکرم علیقہ کو ہاتھ ہے کیز لیا اور باتیں کرنے لگا یہاں تک کد بعض لوگ او تکھنے لگے۔امام بخاریؓ فرماتے ہیں حدیث تو یہ ہے جبکہ جربر بن حازم بھی بھی وہم كر جاتے ہيں اگرچه وه صدوق ہيں ۔امام بخاری اس کہتے ہیں کہ جریر بن حازم کو ثابت کی انس سے مروی ال حديث مين بھي وہم ہواہے كرآپ عليقة نے فرمايا كرجب ا قامت ہوجائے تو اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک مجھے دیکھ ندلو۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حمادین زید سے مردی ہے كدوه ثابت بناني كے ياس تصرتو حجاج صواف نے يحيٰ بن ابو كثير انهول في عبرالله بن قاده سے انہوں نے اسے والد سے اور انہوں نے نبی عظیمہ سے روایت بیان کی کہ آپ علی نے فرمایا جب نماز کی تعبیر ہوتو نماز کے لئے اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے دیکھ نہ لو، اس پر جربر وہم میں جتلا ہو گئے انہیں بیگمان ہوا کہ بیحدیث ثابت نے انس سے اورانبول نے نبی اکرم علقہ سےروایت کی ہے۔

أَنُو اللهُ الْجُمُعَة

بُن مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُكَلُّمُ بِالْحَاجَةِ إِذَا نَزَلُ مِنَ الْمِنْبَرِ قَالَ ٱبُوعِيْسٰي هٰذَا حَدِيْتُ لاَ نَعُرفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ جَرِيْرِبُنِ حَازِم سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ وَ هِمَ جَرِيُرُ بُنُ حَازِم فِي هَٰذَا الْحَدِيْثِ وَالصَّحِيْحُ مَارُوى عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ ٱقِيْمَتِ الصَّلُوةُ فَآخَذَ رَجُلٌ بِيَدِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَمَازَالَ يُكَلِّمُهُ حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْحَدِيثُ هُوَ هٰذَا وَجَرِيُرُينُ حَازِم رُبَمَا يَهِمُ فِي الشَّيْءِ وَهُوَ صَدُوْقَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَهِمَ جَـريُـرُ ابْنُ حَازِم فِي حَدِّيثِ ثَابِتٍ عَنُ انَس عَن السُّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ٱلْقِيمَتِ الصَّلْوةُ فَلاَ تَقُوْمُوا حَتَّى تَرَوُنِي قَالَ مُحَمَّدٌ وَ يُرُواى عَنْ حَمَّادِ بُن زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ فَحَدَّث حَجَّاجٌ الصَّوَّاكُ عَنُ يَحْييَ بُن آبِيُ كَثِيْرِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِيُ قَتَادَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَقِيْمَتِ الصَّلْوةُ فَلاَ تَقُوْمُوا حَتَّى تَرَوُ نِينَ فَوَهِمَ جَرِيْرٌ فَظُنَّ أَنَّ ثَابِتًا حَدَّثَهُمُ عَنُ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

الطَّيَالسِيُّ نَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ

ا - ٥٠ : حَسَدَّ اَسْسا الْسَحَسَنُ إَسْ عِلْتِي الْسَحَلَالُ نَسا عَبْدُ الرَّرَّ الِي الْسَحَلَالُ اَسَا عَبْدُ الرَّرَّ الِي الْسَحَالُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعْدَ مَا تُقَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعْدَ مَا تُقَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعْدَ مَا تُقَامُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ فَمَا وَاللهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمُ مِنْ طُولِ قِبَامِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَبُو عِيسْلى وَهَذَا النَّيْ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَبُو عِيسْلى وَهَذَا حَسَنْ صَحِيعٌ.

٣٦٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْقِرَاءَ ةِ

٣٦٨: باب جمعه كي نماز مين قراءت

#### کے ہاریتے ہیں

بن مولی الد علاق کی دوایت که مروان حضرت ابو بریره کو کو دید بیل اپنا ایک مولی الد علاق کی مروایت که مروان حضرت ابو بریره کو دید بین بیل اپنا ایک خاتشین مقرد کر کے کہ چلا گیا۔ حضرت ابو بریره کی خید بین بیل بعد کو نم نماز پڑھائی اور کبلی رکعت بیل ' سورة الباققون' پڑھی۔ عبیداللہ کہتے ہیں کہ بیل نے ابو میری سے نما اوران سے کہا کہ آپ نے یہ دوتوں کہ سورتی اس لئے پڑھیں کہ حضرت علی کوف بیل کہ بیل پڑھے کہ سورتی اس لئے پڑھیں کہ حضرت علی کوف بیل کہ بیل پڑھے کو بیدو مورتی پڑھے ہوئے کو بیدو مورتی پڑھے ہوئے کا دایا جس سے اس باب بیل حضرت ابن مورتی پڑھے ہوئے کا دایا جس کی ابو بریره کی حدیث ابن کے ابار بیل بیل حضرت ابن ایک بیل کہ ابو بریره کی حدیث سن کورہ کے کہا کہ ابو بریره کی حدیث سن کورہ کی مدیث سن کی بڑھی کہ کہ کہا کہ بیل کہ ابو بریره کی حدیث سن کہ نماز بیل ' اور ' ابورہ الفاق ' بیل کہ ابو بریره کی حدیث سن کر نماز بیل ' اور ' ابورہ الفاق ' بیل کہ ابو بریره کی حدیث سن کہ نماز بیل ' اور ' ابورہ الفاق ' بیل کہ ابو بریره کی حدیث سن نماز بیل ' اور ' ابورہ الفاق ' بیل کہ ابورہ کر ماکر سے تھے۔

#### ۳۲۹:باب جھدکے کردور ملک میں میں م

## دن فبحر کی نماز میں کیا پڑھا جائے

۳۵ - ۵ : حفرت ابن عباس رضی الله عنها ب روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ و کلم بعد کے دن فجر کی نماز میں سورة البحد ( الم تنزیل ) اور سورة الدهر ( وَهَـل اَتْسَى عَلَى عَلَى الله عندا الله عندان ) پڑھا کرتے تقداس باب میں سعدرضی الله عندا الله عندا بن مسعود رضی الله عندا بو جریہ وضی الله عندے بھی روایا یت مروی ہیں۔ امام ابوعیلی ترفی فی فرماتے ہیں ابن عباس کی حدیث حسن سیحے ہواور اسے سفیان ثوری اور گئی حضرات نے مدیث حسن سیحے ہواور اسے سفیان ثوری اور گئی حضرات نے میں اور اسے سفیان ثوری اور گئی حضرات نے میں اور اسے سفیان ثوری اور گئی حضرات نے میں اسے دوایت کیا ہے۔

سے سے ہو۔ ہے ہیں۔ پہلے اور بعد کی تماز ۵۰۴ سالم اپنے والد اوروہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آب جو سے بعد دورکعت نماز بڑھتے

### فِيُ صَلُوةِ الْجُمُعَةِ

20 - كَ الْمَنْ فَتُنِينَةُ نَا حَاتِمُ أَنُ السَّعْعِلَ عَنُ جَعُقَرِ بُنِ مَحْمَدِ عَنُ الْمِنْ اللهِ عَنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ يَقُولُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

## ٣٢٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي مَا يُقُرَأُ فِي صَلْوةِ الصُّبُح يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٣٠٥: حَدَّثَلَا عَلِيُّ بَنُ مُحُمِّرٍ كَا شَرِيُكَ عَنُ مُحَوْلِ بَنِ رَاضِدٍ مُسُلِم الْبَطِيْنِ عَنْ صَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ يَقُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ يَقُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ يَقُولُ أَيْوهُ الْفَجُرِ تَفُولُ السَّجُدَةِ وَهَى الْبَابِ عَنْ سَعُدِ وَابْنِ مَسْعُودُ وَآبِيمُ هُرَيُوةً قَالَ ابْنُ عِيسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبْسِى حَدِيْثُ الْمَنْ عَبْسَى حَدِيْثُ ابْنِ النَّهُ وَقَلْدُ وَوَى سُفْيَانُ اللهُ وَيُحْدُولُ اللهُ وَيَعْ وَقَلْدُ وَوَى سُفْيَانُ اللهَ عَلَيْهُ وَقَلْدُ وَوَى سُفْيَانُ اللهُ وَيَعْ لَا اللهُ عَلَيْلُ وَاحِدٍ عَنْ مُحَوَّلُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاحِدٍ عَنْ مُحَوَّلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَدِيْنُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُكُ وَعَيْدُ وَاحِدٍ عَنْ مُحَوَّلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهِ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

٣٤٠: بَالِ فِي الصَّلْوةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَ هَا
 ٢٥٠٥: حَدَّفْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ بَا شُفْيَانُ بْنُ عُيْنِنَةَ عَنْ
 عَمْرٍ و بْنِ دِبْنَادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيْدٍ عَنِ

تھے۔ اس باب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ایوعیسیٰ ترقد تی فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہا کی حدیث حسن مجھے ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہا سے بواسطہ مافع بھی مروقی ہے۔ بعض اہل علم کا آئ پڑمل ہے۔ امام شافعی اور امام ' احداد کا بھی یہی تول ہے۔ ' احداد کا بھی یہی تول ہے۔

۵۰۵: نافع ، این عرائے نقل کرتے ہیں کدانہوں نے نماز جمعہ پڑھنے کے بعد گھر میں دور کعتیں پڑھیں اور چرفر مایا کدرسول اللہ علی الیا ہی کرتے تھے۔ امام ابوئیسی تر مذکی فرماتے ہیں بیعدیٹ حس سے ہے۔

۵۰۲ : حضرت الو ہر رہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ روای اللہ عند ( کی نماز )، رول اللہ علیہ وکلم نے فرمایا جو حض جعد ( کی نماز )، کے بعد نماز پڑھے۔ بیرحد بیٹ حسن صحیح ہے۔

النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بَعُلَا الْسُجُسُعَةِ (كَيْعَنَيُنِ وَ فِى الْبَابِ عَنْ جَابِرِ قَالَ أَبُوُ عِيْسَى حَلِيْتُ ابْرِ عُمَرَ حَلِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ قَلْ رُوِىَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا وَالْعُمُلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَخَلِ الْعِلْمَ وَ بِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَ أَحَمَدُ.

۵۰۵: حَدَّقَنَا قَتَيْمَةُ لَا اللَّيْثُ عَنْ اَلْعِ عَنِ الْهِ عَمَر اللَّه عَمَر اللَّه عَمَر اللَّه كَانَ إِذَا صَدَّى الْمُحْمَعة الْصَرَق فَصْلِى سَجُدَتَيْنِ فِى بَيْنِهِ ثُمُّ فَال كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم يَصْنَعُ فَلَيْهِ وَ سَلَّم يَصْنَعُ فَلَيْدَ فَال آبُو عِيسْى هذَا حَذَيثٌ حَسَنٌ صَحِيْخ.

لَا • 0: حَدَّثُنَا الْبِنُ الْمِي عُمَوَ ثَنَا سُفْيَانُ عَن سُهَيْلِ بُنِ
 إبى صَالِح عَنْ أَبِيهُ عَنْ إَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 الله صَدَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنكُمْ مُصَلِّيًا بَعُدَ
 المُجْمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٥٠ ٥ : حَدَّقَ الْ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي نَا عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِيْنِي عَنْ سُفْيَانَ بُنِ عَيْنَةَ قَالَ كُنَّا نَعُلُّ سُهَيْلَ بُنَ آبِى صَالِح تَنْ سُفْيَانَ بُنِ عَيْنَةَ قَالَ كُنَّا نَعُلُّ سَهَيْلَ بُنَ آبِى صَالِح الْحِلْمِ وَرُوىَ عَنْ عَبُواالله بُنِ مَسْعُودُ الله يَعُلَى بَعُلَى الله يَعْدَ الْحَمْمَةِ وَكَعَيْنِ ثُمَ قَبْلَ الله مُعْمَةِ ارْدَعًا وَرُوىَ عَنْ عَلَى بُنِ الله بَعْدَ المُجْمَعَةِ ارْدَعًا وَ بَعْدَ هَا الْمُجْمَعَةِ وَكَعَيْنِ ثُمَ الْمَبْولِي الله قَوْلِ السِّمْعَةِ وَابْنُ الله بَالله وَلَيْ الله عَلَى الله وَالْحَمْمَةِ وَالله عَلَى الله وَالله وَله وَالله وَالله

اللهُ ْعَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ يَعُدَالُجُمُعَةِ رَكُعَيَّن وَصَلَّى يَعُدُ الرَّكُعَيْن اَدْيَعًا.

٨٠٥: صَدَّقَ الْمَا بِدَلْكَ الْمُنُ عُمَرَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْنِ جُرَيْعِ عَسَ عَطَاءٍ قَالَ رَأَيْتُ الْنُ عُمَرَ مَا شُفْيَانُ عَنِ الْنِ جُرَيْعِ عَنُ عَطَاءٍ قَالَ رَأَيْتُ الْبُنُ عُمَرَ مَلْى بَعْدَ الْمَحْمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَى بَعْدَ ذَلِكَ اَرْبَعًا حَدَّقَنَا اللَّجَمُعَةِ وَمُحْمَةٍ وَمُنِ وَيُنَارٍ قَالَ مَارَايُتُ اَحَدًا اللَّمَا اللَّمَ عَنْ وَهُ وَيُنَارٍ قَالَ مَارَايُتُ اَحَدًا اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَا عَمُورَ اللَّمَا اللَّهُ اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّهُ اللَّمَا اللَّمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَا اللَّهُ اللَّمَا اللَّهُ اللَّمَا اللَّهُ الل

تے اور پھرائن عمر نے ہی عظیقے کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد مجدیش دورکعت اور پھر چار رکعت نماز پڑھی۔

۸۰۵: ہم سے یہ بات بیان کی این عُرْ نے ان سے سفیان نے ان سے این ہم ان سے عطاء نے کہ انہوں نے این عُمْر کو جمعہ کے لیا ہم انہوں نے این عمر کے اور کعتیں پڑھتے ہوئے ویکھیا۔ بہت وار کعتیں پڑھتے ہوئے ویکھیا۔ بہت اور دو گھیا۔ بہت اور دو گھروین ویلار سے بہتر صدیف بیان کرنے وال ہمیں نے کوان سے زیادہ تھیر جانے وال دیکھا اور ان کے نزد یک درا ہم کوان سے زیادہ تھیر جانے وال دیکھا اور ان کے نزد یک درا ہم اور کی گھی کے درا ہم اور کی گھی کے درا ہم اور کی گھیا۔ بہتر کے درا ہم فرماتے ہیں میں شے این عمر سے کا برابر حیثیت رکھتے تھے۔ امام ابوسیلی ترفیق مفروین کہا کہ حقولہ سفیان بن عید سنا کہ سفیان کہا کرتے تھے کہ تھرد بن دیار تہری سے بڑے تھے۔ سفیان کہا کہ تے تھے کہ تو بری سے تھے۔

۱۳۷۱: باب جوجمعه کمیا کیک رکعت کو پاسکے:
۵۰۹: حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: جس نے
غمان کی اکر رکعت مالی ایس نے نتا مناز کی اللہ الم

ا کس اَ بَابُ فِيْمَنُ يُكْوِکُ مِنَ الْمُجْمَعَةِ رَكُعَةً ( ۱۳۵ - ۱۳۵ من الْمُجُمَعَةِ رَكُعَةً ( ۱۳۵ - ۱۳۵ من الْمُجُمَعَةِ رَكُعةً وَمِن الرُّحْمَنِ ۱۹۰۹ - ۱۹۰۵ من المُعْدِرَ وَاحِدِ قَالُوا تَنَا سُفَيانُ اللهُ عَنْ الرُّهُورِي عَنْ ہے کہ بُی اَ اَئِي صَلَّى اللهُ عَنْ اَعْدُ اَنْ رَكَ اَيَّهُ مَسَلَّمَ قَالُ اَلْمُورِي عَنْ المُعْدِلُةِ وَ مَا لَى اللهُ عَلَيْهِ وَ الرَّكَ اللهُ مَسَلَّمَ قَالُ اَلْمُورِي عَنْ الطَّلُوةِ وَكُعَةً فَقَدُ اَفْرَکَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ اور الآثِي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ اور الآثِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اور الآثِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلْمَ وَغَيْوِهِمْ قَالُوا مَنْ اَفْرَکَ کے اور الآل اللهُ اللهُ عَنْ اَفْرَکَ کے اور الآل کُومِی وَمَنْ اَفْرُکِکُ وَابُنُ شَافِی رَحَد مِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِي وَاللّهُ وَمَنْ اللهُ وَمِي وَاللّهُ وَمِي وَاللّهُ اللهُ وَمِي وَاللّهُ وَمُنْ اللهُ وَمِي وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَمِي وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِي وَاللّهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُولِي وَاللّهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَالِمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَال

ف الشكن الناف كالخلف احاديث كود كيف ك بعديه سلك بك جوادي معدى نمازيس تشهديس ل مياات معدلى الشاريس تشهديس ل مياات معدل الساب كالمربي خطب يوراسنا بالساب اور برصغير

میں عربی فطیہ سے پہلے اردو میں تقریر ہوتی ہے گواپ علاءاس کواختلائی مسائل کی نذر کردیتے ہیں بیفلط ہے۔اصلاح معاشرہ بغیر سیرت اورا تباع سنت نبوی علیک اوران اللہ اوراس کے رسول علیک کی اطاعت ،امر بالمعروف اور نبی عن المتکر پروعظ ہونا چاہیے۔ ہمارے بال چونکہ لوگ نمازروزے ذکو ہے متعلق کم جانتے ہیں اور جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو خلط پڑھتے ہیں پہلے اس کی اصلاح ہوئی چاہیے اوراس کے لئے اوّل وقت جا کروعظ شنا چاہئے لیکن ہمارے بال علاء اوھراُدھر کی ہا تیں کرتے ہیں انہذا محام گھرے خطبے کے وقت چلتے ہیں۔علاء اور سامعین دونوں کا وطیرہ خلط ہے۔ خطبے کو شبت سوج و فکر کو پروان چڑھانے کے لئے ہونا چاہئے۔

### ٣٧٢: بَابُ فِي الْقَائِلَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

• 10: حَدَّقَتُ عَلَيْكُ بُنُ حُجْرِ نَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ آبِى حَازِم وَ عَبُدُا الْعَزِيْرِ بُنُ آبَى حَازِم وَ عَبُدُاللهِ بُنِ جَعْقَرِ عَنْ آبِى حَازِم وَ عَبُدُاللهِ بُنِ حَعْقَرِ عَنْ آبِى حَالِم عَنْ سَهَلٍ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَ السَّلَمَ وَلاَ نَقِيْلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَ فِي الْبَابِ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيثُ سَهْلٍ بُنِ صَعْدِ حَدِيثُ سَهْلٍ بُنِ صَعْدِ حَدِيثُ سَهْلٍ بُنِ صَعْدِ حَدِيثُ سَهْلٍ بُنِ صَعْدِ حَدِيثُ صَمْدً وَ فِي الْبَابِ مَعْدِ حَدِيثُ سَهْلٍ بُنِ مَالِكِ قَالَ آبُو عِيْسَى حَدِيثُ سَهْلٍ بُنِ صَعْدِ حَدِيثُ صَعْدِ حَدِيثُ مَدِيثَ مَدِيثَ حَدِيثُ مَدَى حَدَيثُ مَدَى حَدَيثُ مَدَى حَدَيثُ مَا حَدَيثُ مَدَى حَدِيثُ مَدَى حَدَيثُ مَدْتُ مَدَى حَدَيثُ مُدَّا مَدَى حَدَيثُ مَدَى حَدَيْ مَدَى حَدَيثُ مَدَى حَدَيثُ مَدَى حَدَيثُ مَدَى مَدَى مَدَى حَدَيثُ مَدَى مَدَى مَدَالِكُ مَدَى مَدَادُ مَدَى مَدَالِكُ

٣٤٣٠: بَابُ فِي مَنْ يَنْعَسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ٠ ٱنَّهُ يَتَحَوَّلُ مِنْ مَجُلِسِهِ

ا ٥: خَدَّقَنَا ٱبُو سَعِيْدِ ٱلاَشَجُّ نَا عَبْدَهُ بَنُ سُلَيْمَانَ وَآبُو حَالِدٍ ٱلاَحْمَرُ عَنْ مُجَمَّدِ بَنِ اِسْحَقَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعْسَ آحَدُ كُمْ يَوْمُ الْجُمُمَةِ فَلْيَتَحُولُ عَنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ قَالَ ٱبُو عِيْسِي هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٣٤٣: بَابُ مَاجَاءَ فِى السَّفَوِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ ٥١٢: حَدَّفَ اَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ ثَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ

الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَعَبُدَاللهِ بُنَ وَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَـوُمَ الْجُمُعَةِ فَفَدَا أَصْحَابُهُ فَقَالَ آتَخَلَّفُ فَأَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ الْحَقُّهُمُ فَلَمَّاصَلِّي مَعَ

النُّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَاهُ فَقُالَ لَـهُ مَا

٢٧٢: باب جمعه كيول

410: حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانا بھی جعہ کے بعد کھاتے اور قبلولہ بھی جعہ کے بعد ہی کرتے تھے۔ اس باب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے بھی روایت ہے۔ امام ابوعیلی ترندیؒ فرماتے میں مہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے۔

۳۷۳: باب جواد تکھے جمعہ میں تووہ اپنی جگہ سے اُ ٹھ کردوسری جگہ بیٹھ جائے

اہ: حضرت ابن عروض اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کوئی جعد کے دن او تکھے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ بیٹھ حائے۔ امام ابوئیسٹی ترفدیؒ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن مجھے

۲۰/۳: باب جعه کے دن سفر کرنا

ماد: حفرت ابن عبال سے روایت ہے کہ نبی اگرم علیقت نے ایک مرتبہ عبداللہ بن رواحہ اور انقاق ایک مرتبہ عبداللہ بن رواحہ اور انقاق سے وہ دن جمعے اور انقاق کی مرتبہ عبداللہ نے ان کے ساتھ جمعہ اللہ علیقی کے ساتھ جمعہ براللہ علیقی کے ساتھ جمعہ براحل اللہ علیقی کے ساتھ مراحل اللہ علیقی کے ساتھ مراحل کا دجب انہوں نے رسول اللہ علیقی کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ علیق نے آئیس و یکھا تو پوچھا تمہارے ساتھیوں کے ساتھ جانے ہے کس چیز نے منع

منعَكَ أَنْ تَعُدُ وَمَعَ آصُحَابِكَ فَقَالَ آرَدُتُ أَنْ أَصَلِمَى مَعَكَ ثُمَّ ٱلْحَقَهُمُ قَقَالَ لَوْ ٱنْفَقَتَ مَا فِي أَلْكَوْمِهُمُ قَقَالَ لَوْ ٱنْفَقَتَ مَا فِي أَلْكُرُضِ مَا أَذَرَكُتَ فَصُّلَ عَدَوْتِهِمُ قَالَ ٱبُو عِيسْنى الْكُرْضِ مَا أَذَرَكُتَ فَصُّلَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُوقَالَ عَلَى اللهُ الْمَدِينَ فَقَلَ الْمُوجِينِينَ فَلَى اللهُ ا

### ٣٤٥: بَابُ فِي السِّوَاكِ وَالطِّيُبِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ

١٣ ٥: حَدَّقَتَا عَلِى مَنُ الْحَسَنِ الْكُوْفِى نَا اَبُو يَعْيىٰ إِسْسَعْيِلُ مِنْ إِبُو يَعْيىٰ عَلَى يَزِينَدَ بَنِ آبِى زِيَادٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْسَمْنِ بَنِ آبِى لَيْلَى عَنِ الْبَرْآءِ بَنِ عَادِبِ قَالَ عَسِدِالرَّحْسَمْنِ بَنِ آبِى لَيْلَى عَنِ الْبَرْآءِ بَنِ عَادِبِ قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَ صَلَّمَ حَقًّا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الله

آ (٥): حَدَّقَانَا اَحْمَدُ بُنُ مَبِّيعِ نَا هُشَيْمٌ عَنْ يَوْيَدَ ابْنِ اَبِى وَيَدَ ابْنِ اَبِي وَيَدَ ابْنِ اَبِي وَيَدَ ابْنِ اَبْدَرَآءِ حَدِيثُ الْبَرَآءِ حَدِيثُ الْبَرَآءِ حَدِيثُ الْبَرَآءِ حَدِيثُ الْبَرَآءِ حَدِيثُ أَبْنَ وَوَايَةٍ هُشَيْسٍ اَحْسَنُ مِنْ وَوَايَةٍ السَّمْعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِينُ وَالسَّمْعِيلُ بَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِينُ وَالسَّمْعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِينُ وَالسَّمْعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِينُ وَالْسَمْعِيلُ بَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْسَاعِيمُ وَالسَّمْعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقِيمَ الْعَلَيْدِينُ وَالْسَمْعِيلُ بَنْ إِبْرَاهِيمَ الْعَلَى الْمُعْرَاقِيمَ الْعَلَيْمِ وَالْعَاقِيمِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمَ وَالْعَلَى الْمُعْمِيلُ اللَّيْمِينُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمَ وَالْعَلَى الْعَلَيْمِ وَالْعَلَى الْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمُ وَلَيْمِ الْعَلَيْمُ وَلَيْمُ الْمُعْرَاقِ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ وَالْعَلَى الْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَى الْعَلَيْمُ وَالْعَلَى الْعَلَيْمُ وَالْعِلْمُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَى الْعَلَيْمُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى

کیا؟انہوں نے عرض کیا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ علی کے ساتھ مناز پر دولوں اور پھران سے جاملوں آپ علی کے ماتھ کے ماتھ کی کھے نہ میں بین میں ہے اتنا مال صدقہ بھی کر دولو ان کے مورے چلنے کی فضیلت تک نہیں پہلے گئے گئے ہیں اس صدیت کو اس سند کے علاوہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ تھی من مدین، کی سعید سے دہ شعبہ کے والے سے کہتے ہیں کہ تھی من مناز ہیں گئا ۔ سے محد نے آئیس گنا۔ یہ مدین میں ان پانچ میں نہیں گویا کہ میں حدیث تھی نے مقسم سے نہیں گئا میں میں میں کا ۔ جد کے دن سفر کرنے کے بارے میں علاا کا اختلاف ہے بعض ان پانچ میں نہیں گویا کہ میں میں میں علاوی کا اختلاف ہے بعض ان بائی کم کہتے ہیں کہ آگری ہم وجائے تو جمدی کا زیادہ کرسفر ایک کے لئے روانہ ہو۔

کے لئے روانہ ہو۔

کے لئے روانہ ہو۔

کے لئے روانہ ہو۔

### ۳۷۵: باب جمعه کے دن مسواک کرنا اور خوشبولگانا

۵۱۳: حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عند بر دوایت ب که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا .
مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ جمعہ کے دن عسل کریں اور ،
ہرایک گھر کی خوشبولگائے (یعنی گھریم وجود خوشبولگائے) اور اگر تہ ہوتو پائی ہی اس باب میں ابو سعید رضی الله عند اور ایک انساری شخ رضی الله عند ہے بھی روایت ہے۔

 المنظلات المنظمة المنظ کا دن کہتے تھے ناملاء کی ایک جماعت کے نزدیک عرفہ کا دن افضل ہے جمہور علاء جمعہ کے دن کوافضل مانتے ہیں اس اختلاف کا شمرہ نتیجہ اس وقت ظاہر ہوگا جب ایک شخص نے نذر مانی کہ سال میں افضل دن روز ہ رکھوں گا تو جمہور کے ز دیک جمعہ کے دن روز ہ رکھنے سے نذ ریوری ہو جائے گئ (۲) قبولیت کی ساعت میں علاء کا اختلاف ہے ایک قول ہیہ ہے کہ بیرز ماند نبوی مُنافِیْز کیلیے مخصوص ہے' البنتہ جمہوراس کے قائل میں کہ قیامت تک بیرساعت باقی ہے پھراس کی تعیین کے بارے میں شدیداخلا ف ہے۔امام تر مذیؓ نے دوتول ذکر کئے ہیں اس لئے عصر سے مغرب تک تو وعاوذ کر کا اہتمام ہونا ہی جائے ساتھ ساتھ جمعہ کی نماز کے خطبہ سے لے کرنماز ہے فارغ ہونے تک بھی اگرامکان دعا ہواس کا اہتمام کرنا چاہئے ۔ (۳) جمعہ کے دن عنسل کرنا سنت ہے ( ۴ ) ریمسئلہ اختلا فی ہے کہ جولوگ بستی یا شہر سے دورر ہتے ہوں ان کو کتنی دور سے نماز جعد کی شرکت کے لئے آٹا واجب ہے۔امام شافعیؒ کے مزدیک جوشخص شہر ہے اتنادور رہتا ہو کہ شہر میں نماز جعد کے لئے آ کر دات سے پہلے بہلے اپنے گھروا پس پہنچ سکے اس پر جعدواجب ہے مسلد دیہات میں جعد کے بارے میں حنفیہ کے نز دیک جعد کی صحت کے لئے مصر(یا قربیہ کبیرہ) شمرط ہےاور دیبات میں جعہ جائز نہیں ان کی دلیل صحح بخاری میں حضرت عا کنٹر کی معروف روایت ہے کہ لوگ اینے اپنے مقامات اور بستیوں سے باریاں مقرر کر کے جمعہ میں شریک ہونے کے لئے مدینہ طبیبہ آیا کرتے تھے اگر چھوٹی بستیوں میں جعہ جائز ہوتو ان کو جعہ کے لئے باریاں مقرر کر کے مدینے آنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ وہ''عوالی'' ہی میں جعد قائم کر سکتے تھے۔ (۵) بینی نماز کوطویل کرنا اور خطبہ کو مخضر کرنا آ دمی کی فقاصت ( وینی تمجمه ) کی علامت ہے ( ۲ ) شافیعہ اور حنا بلہ کے نز دیک خطبہ کے دوران آنے والاتحیة المسجديز ه لے توبيہ سخب ہے اس کے برخلاف امام ابوصنیفٌ ، امام مالکٌ اور فقها ءکوفہ بیے کہتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے دوران کسی قتم کا کلام یا نماز جا ئزنبیں جمہور صحابہ وتا بعین کا یمی مسلک ہے اس لئے کہ علامہ نو وی شافعی کے اعتراف کے مطابق حضرت عمرٌ ، حضرت عثمانٌ اور حضرت على ٌ كا مسلك بھي يهي تھا كہ وہ خطيب كے نگلنے كے بعد نمازيا كلام كوجا ئرنہيں مجھتے تھے۔ (۷) احتیاء عام حالات میں بالانفاق جائز ہے کیکن خطیہ جمعہ کے وقت ندکورہ حدیث ۴۹۷ باب ہے اس کی كراہت معلوم ہوتی ہے گرا بودا وُرج ایس: ۵۰ ۱ اباب الاحتباء وغیرہ کی صحح روایات سے ٹابت ہے کہ صحابہ گی ایک بری ہماعت احتیاء جعہ کے دن بھی مکروہ نہیں سمجھتی تھی ۔ امام طحاویؒ نے دونوں حدیثوں میں تطبیق کی ہے کہ خطبہ شروع ہونے کے بعدانسان احتباء کرےاگر پہلے ہے احتباء کر لے تو کوئی حرج نہیں ۔جن صحابہؓ ہے احتباء منقول ہے وہ خطیہ سے پہلے ہی احتباء کرتے تھے۔ ( ۸ ) امام ابوھنیفہ کے زویک خطبہ کی ابتداء سے نماز کے اختیام تک کوئی سلام و کلام جائز نہیں وہ فرماتے میں کہ صدیث باب ضعیف ہے۔امام بخاریٌ فرماتے ہیں کہ بیدوا قعدنماز عشاء کا تقاراوی کو وہم ہوگیا اور اسے نماز جمعہ کا واقعہ قرار دے دیا۔

# أَبُوَ إِبُ الْعِيْلَ يُنِ عَيدين كابواب

٣٧٢: بَابُ فِيَ الْمَشْيِ يَوُمَ الْعِيْدَ

۵۱۵: حَدَثَنَا السَعْعِيلُ مَنْ مُؤسَى نَا شَرِيكَ عَنْ اَيى. إلى السَّنَةِ اَنْ تَحُرُعَ فَا لَيى السَّنَةِ اَنْ تَحُرُعَ فَالَ مِنَ السَّنَةِ اَنْ تَحُرُعَ إِلَى الْمِيدِ مَا لَعَدُوعَ الْمَي السَّنَةِ اَنْ تَحُرُعَ قَالَ اَبُو الْمِيدِ مَا لَعِيدُ مَا الْمَعَدُونَ اَنْ تَحْرُعَ قَالَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى هذَا الْمَعِدِينِ عَيْسَى هذَا الْمَعِدِينِ وَالْعَمَلُ عَلَى هذَا الْمَعِدِينِ عَنْدَ اَكْمَو اللَّهِلَم يَسْتَعِبُونَ اَنْ يَعْمُوحَ الرَّجُلُ إِلَى عَنْدَ الْمُعِدِلُ إِلَى الْمَعْدِيدِ مَا الْعِلْم إِلَى اللَّه مِنْ عَذْدٍ.

2 / 10 . حَدَّثَ مَا مُ حَمَّدُ بُنُ الْمَقْنِي قَبُلَ الْمُحُطِّبَةِ

ا 2 . حَدَّثَ مَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمَقْنِي ثَا اَبُو اُسَامَةً عَنُ
عُبِيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ
عَبْيُدِاللَّهِ عَلَى الْخُطُبَةِ ثُمْ يَعُطُبُونَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ
الْهِيْدَيُنِ قَبْلَ الْخُطُبَةِ ثُمْ يَعُطُبُونَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ
وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابْهُ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْتُ
حَسَنَ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ اللهِ عَمْرَ حَدِيْتُ
صَرِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ اهْلِ الْعُلْمِ مِنُ
صَحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَيَقَالُ إِنَّ الْوَلَى مَنْ حَطَبَ
صَلَّوةَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَيُقَالُ إِنَّ اوَّلَ مَنْ حَطَبَ
قَبْلَ الطَّهُ وَ الْمُؤْلِقُ وَيَقَالُ اللَّهِ عَنْ حَطَبَ

۳۷۳: باب عیدی نماز کے لئے پیدل چلنا است میں کہ نماز کے لئے پیدل چلنا اور محر سے علی رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ نماز عید کے لئے پیل چانا اور گھر سے نگلنے سے پہلے پچھے کھا لینا سنت ہے۔ امام ابوعیسیٰ ترفدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیصدیث مست سے ہے درای پر اکثر اللی علم کا تمل ہے کہ عیدی نماز کے لئے پیدل نکلنا مستحب ہے اور بغیر عذر کے کسی (سواری) پر

- أَبُوَابُ الْعِيدَيْن

کے کہ ابنا ہے عید کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھنا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عند عید کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھنا صلی اللہ عند عدد میں اللہ عند عدد میں اللہ عند عدد میں اللہ عند عدد میں نماز خطبہ سے پہلے پڑھنے اور پھر خصید دیا کرتے تھے۔اس باب میں چاہرضی اللہ عند اور این عباس رضی اللہ عنہ اسے بھی روایت ہے۔ امام ابعیلی ترزین فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کا عمل ہے کہ عید کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھی عنہ وغیرہ کا عمل ہے کہ عید کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھی جائے۔کہا جاتا ہے کہ عید کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھی جائے۔کہا جاتا ہے کہ عید کی نماز خطبہ سے پہلے خطبہ دینے والا پہلا ختی مروان بن عمر تھا۔

حَرُبِ عَنْ جَابِسِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى الشَّعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَيرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَوَّتَيْنِ بِغَيْرِ اذَان وَلاَ مَوَّتَيْنِ بِغَيْرِ اذَان وَلاَ إَقُامَةٍ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِسِ بُنِ عَبُدااللهِ وَ ابُنُ عَبَاسٍ قَالَ ابُنُ عِينَسى وَحَدِيْتُ جَابِسِ بُنِ سَمُوةً عَبْسَ حَديثُ حَديثُ حَسِرٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اهْلِ الْعِلْمِ عِنْدَ اهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَعَيْرٍ هِمُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَعَيْرٍ هِمْ اللهُ وَلاَ لِشَيْءٍ وَلَا لِشَيْعٍ وَ الْعَيْدَ الْهِلَ الْعِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَعَيْرٍ هِمْ اللهُ وَالْا لَهِ الْعِيدَ وَلَا لِشَيْعِ وَالْعَيْمِ وَالْمَالُ وَالْعَيْمِ وَالْمَالُولُولَ الْعِيدَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لِشَيْعٍ وَالْعَيْمِ وَالْمَالُولُولُ الْعِيدَ الْعِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعِلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِيدُ وَالْعَلْمُ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَقَعْلَمُ الْعَلْمُ الْعِلْمِ الْعَلِيقِ وَالْعَمْلُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَمْلُ وَالْعَمْلُ عَلَيْهِ وَالْعَمْلُ عَلَيْهِ وَالْعَمْلُ وَالْعَلَمُ الْعِيدُ وَالْعَلَمُ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَمْلُ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَمْلُ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَمُ وَالْعِلْمِ الْعُلِمُ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ الْعِلْمِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْعِيْمِ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَيْكُولُولُولِيْعِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَ

## ٣८٩. بَابُ الْقِرَاءَ ةِ فِي الْعِيُدَيُنِ

٥١٨. حَدَّتَنَسَا قُتَيْبَةُ نَسا أَبُوعُوَانَةَ عَنُ إِبُوَاهِيْمَ بُنِ مُحَمِّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ عَنُ آبِيِّهِ عَنُ حَبِيبٍ بُنِ سَالِمِ عَنِ النُّعُمَان بُن بَشِيُر قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْعِيدُيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ٱلاَعُلٰى وَ هَلُ اَتَكَ حَدِيْتُ الْغَاشِيَةِ وَرُبَّمَا اجُتَمَعَا فِيْ يَوُمِ وَاحِدٍ فَيَقُرَأُ بِهِمَا وَفِي الْقَابِ عَنُ اَبِيُ وَ اقِــٰدٍ وَ سَــُمَـرَةَ بُنِ جُنُدُبُ وَابُنِ عَبَّاسِ قَالَ أَبُوُ عِيُسْى حَدِيُتُ النُّعُمَان بُن بَشِيْر حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيتُ وَ هَلكَذَا رَوى سُفْيَانُ الثَّوُرِيُّ وَ مِسْعَرٌ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ مِثْلَ حَدِيْثِ ابى عَوَانَةَ وَأَمَّاالُنُ عُيَينَةَ فَيُخْتَلَفُ عَلَيْهِ فِي الرَّوَايَةِ فَيُرُولِي عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ عَنُ اَبِيُهِ عَنْ حَبِيْسِ يُنِ سَالِمٍ عَنْ اَبِيَّهِ عَنِ النَّعْمَانِ بُن بَشِيْر وَلا نَعْرف لِحبيب بن سَالِم رواية عَنُ ابيه وَحَبِيْبُ بُنُ سَالِمِ هُوَ مَوْلَى النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ وَرَواى عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيُرِ آحَادِيُكُ وَقَدُ رُويَ عَنِ ابُن عُيْسَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِر نَحُورُ وَايَةٍ هَـُولًاءَ وَرُوِيَ عَـنِ النَّبِيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ انَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي صَلْوةِ الْعِيُدَيُنِ بِقَافُ وَ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وبه يَقُولُ الشَّافِعِيُّ.

نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نمازگی مرتبہ بغیر اذان اور تکبیر کے پڑھی۔اس باب میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور این عباس رضی اللہ عنہا ہے بھی روایت ہے۔امام ابوعیسی تر نمی فرات بیں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن تیجی ہے اور اس پرعلاء صحابہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن تیجی ہے اور اس پرعلاء صحابہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یا کمی نقل نماز کے لئے اللہ عنہ کی عام کے عبدین یا کمی نقل نماز کے لئے ادان نہ دی جائے۔

#### ۹ سے باب عیدین کی نماز میں قراءت

۵۱۸:حضرت نعمان بن بشررضي الله عند سے روايت ہے كه نبي ا كرم ملى الله عليه وسلم عيدين اور جعه كي نمازوں مين ' بسبت اسْمَ رَبَّكَ أَلاَعُلَى" اور وَهَبِلُ أَتكَ حَلِيبُ مُ الْعَاشِيةِ" براحة تعاور بهى عيد جمعه كدن مولى توجمى یمی دونوں سورتیں (جمعہ اور عید ) دونوں ٹماز وں میں پڑھتے ۔ اس باب میں ابودا لند "سمرہ بن جندیہ" اور ابن عباس سے بھی روایت ہے۔امام ابوعیسیٰ تر مذی ؓ فرماتے ہیں نعمان بن بشیر ؓ کی حدیث حسن محتج ہے۔ اس طرح سفیان توری اور عمر بن ابراہیم بن محمد بن منتشر سے ابوعوانہ کی حدیث کے مثل بیان کرتے ہیں۔ائن عیبید کے متعلق اختلاف ہے۔کوئی ان سے بواسط ابرا ہیم بن محمد بن منتشر روایت کرتا ہے وہ اپنے والد وہ حبیب بن سالم وہ اینے والد اور وہ نعمان بن بشیر سے روایت کرتے ہیں جبکہ حبیب بن سالم کی ان کے والد سے کوئی روایت معروف نہیں ۔ بینعمان بن بشیر کے موٹلی ہیں اور ان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔اس کےعلاوہ بھی ابن عیمینہ سے مروی که وه ابراهیم بن محد بن منتشر ہے ان حضرات کی روایت کی مثل بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیھی مروی که آپ صلی الله علیه وسلم عیدین کی نماز وں میں سورۃ. "ق" اورْ الْقَتَرَ بَتِ السَّاعَةُ " يرْحِتْ تَصِدام ثانَى كَا بھی یہی قول ہے۔

9 1 0: حَدَّثَنَا إِسْحَقَ بُنُ مُؤْسَى الْلَانُصَارِيُّ نَا مَعْنُ بُنُ عِيُسْمِي نَا مَالِكٌ عَنُ ضَمُواَةً بُنِ سَعِيْدٍ الْمَازِنِيّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُن عَبُدِ اللَّهِ بُن عُنَيَةَ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ سَأَلَ آبَاوَ اقِدٍ اللَّيْشِيِّ مَاكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُرَأُ بِهِ فِي الْفِطُرِ وَالْاَصُحٰى قَالَ كَانَ يَقُرَأُ بِقَافِ وَالْقُوانِ الْمَجِيدِ وَإِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

• ٥٢: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ضَمُرَةَ بُن سَعِيْدٍ بهلذَا اِلْاسْنَادِ نَحُوَّهُ قَالَ اَبُوُ عِيْسِى وَ اَبُوُ وَاقِدِاللَّيْشِيُّ اسُمُهُ الْحَارِثُ بُنُ عَوْفٍ.

٣٨٠: بَابُ فِي التَّكُبيُر فِي الْعِيْدَ يُن

ا ٥٢: حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ عَمُر واَبُوُ عَمُر والْحَدَّاءُ الْـمَـدِيُنِـيُّ نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَافِع عَنُ كَثِيْر بُن عَبُدِاللَّهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَدِهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي الُعِيُسَدَ يُمنِ فِي الْأُولِلِي سَبْعًاقَبُلَ الْقِرَأَةِ وَ فِي الْاحِرَةِ خَـمُسًا قَبُلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَآئِشَةَ وَابُن عُمَرَ وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُر وقَالَ أَبُو عِيسْني حَدِيْتُ جَدِّ كَثِيْسٍ حَدِيْتٌ حَسَنٌ وَهُوَ اَحَسَنُ شَيْءٍ رُوِى فِي هَلَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَاسْمُهُ عَمُو وبُنُ عَوُفِ المُزَنِيُّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَٰذَا عِنْدَ بَعْضِ آهُل الُعَلِمُ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَهَاكُمَذَا رُوىَ عَنْ آنِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ نَحُوَهَاذِهِ الصَّلَاةِ وَهُوَقُولُ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بُنُ أنس وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَرُوىَ عَنِ ابُسِ مَسْعُودٍ انَّهُ قَالَ فِي التَّكْبِيُواتِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَبُدَأُ ابالْقِرَأَةِ ثُمَّ يُكَبَّرُ اَرُبُعُسامَعَ تَكْبِيُوَةِ الرُّكُوعِ وَقَلُ رُوِى عَنُ غَيْرٍ وَاحِلٍ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَحُوَ هَلَا

۵۱۹ : عبیدالله بن عبدالله بن عتبه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عند بن خطاب نے ابو واقد کیثی سے يوجيها كهرسول الله صلى الثدعليه وسلم عيدالفطرا ورعيدالافتحي میں کیا پڑھتے تھے۔ابوواقد نے کہا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم "ق وَالْقُرُانِ الْمَجِيْدِ "اورْ ُ إِقْتَرَ بَتِ السَّاعَةُ " يرْ حَتَّ تھے۔امام ابوعیٹی ترندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیرحدیث حس سیح ہے۔

أَبُوَ الْ الْعِيْدَيْن

۵۲۰ روایت کی ہم سے مناد نے ان سے ابن عیند نے ان سے زمره بن معيد نے اى اساد سے اوپر كى حديث كى مثل \_ امام ابويسى ترندى فرماتے ہیں ابوواقد لیش كانام حارث بن عوف ہے۔

۳۸۰ :باب عيدين كى تكبيرات

۵۲۱: کثیر بن عبداللہ نے اپنے والداور وہ اسکے دادا نے قال كرتے ہيں كہ نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے عيدين كى نماز میں پہلی رکعت میں قراء ت ہے پہلے سات تکبیریں اور ووسری رکعت میں قراءت سے پہلے پانچ تکمیری کہیں۔اس باب مين عائشه رضى الله عنها ، ابن عمر رضى الله عنه اور عبدالله بن عمر رضى الله عند سے بھى روايت ہے۔ امام ابوعيسىٰ تر ذري فرماتے ہيں كثر كے داداكى حديث حسن سحيح باوراس باب میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے مروی احادیث میں احسن ہے۔کثیر کے دا دا کا نام عمرو بن عوف مزنی ہے۔اسی ہر بعض اہل علم صحابہ رضی اللّٰء شہم وغیرہ کاعمل ہے۔ اسی حدیث کی ما نند حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے بھی مردی ہے کہ انہوں نے مدینہ میں اس طرح امامت کی۔ یہی قول اہل مدينه، شافعيٌّ ، ما لكُّ ، احمُّ أورا يحقُّ " كانبے حضرت اين مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے عید کی نماز میں نو (۹) تکبیریں کہیں۔ یانچ تکبیریں قراءت سے پہلے پہلی رکعت میں اور چار دوسری رکعت میں قراءت کے بعد رکوع کی تلبیر کے ساتھ رکٹی صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس طرح مروی ہے ہیہ

وَهُوَقُولُ اَهُلِ الْكُولَةِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ۔

شَانْ النَّهُ عَنِينَ مِن وَمِر عَبِواللّهُ نَها بِيتِ صَعِيف جَيْنِ - اس باب كا مداركثير بن عبدالله بي جِن - اما مرتر فد کُلُ كا اس صحیف کي تسين پر دومر ہے تحد اعتراض كيا ہے - احناف كينز ديك عيد بن عل صرف چوز اكد تكبيرات جِن تين عَمْنِ رَحْت عَنْ فَرَا مَانِ اللّهُ سَمِنَ الووا وَدِينَ تَحْوَلُ كَلَ مِنْ مَا اللّهُ مِنْ الووا وَدِينَ تَحْولُ كَلَ مَعَى اللّهُ عَنْ الووا وَدِينَ تَحْولُ كَلُ مِنْ اللّهُ مِنْ الووا وَدِينَ تَحْولُ كَلُ وَرَحْدُ لِللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ بَعْنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو

٣٨: بَابُ لاَ صَلْوةَ قَبْلَ الْعِيْدَيْنِ وَلاَ بَعْدَ هُمَا ا٣٨: باب عيدين سے پہلے اور بعد كوئى نماز نہيں ۵۲۴: حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سے روابیت ۵۲۲: حَدَّثَنَا مُحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ نَاآبُوْ دَاوْدَ الطِّيَالِسِيُّ ہے کہ نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم عیرالفطر کے دن گھر ہے أَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بْن ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نظے اور دو رکعتیں بڑھیں (یعنی عید کی نماز) نہ اس سے یہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد ۔ اس باب میں وَ سَلُّمَ جَرَحَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَّلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ لَم يُصَلّ عبدالله بنعمر ورضى الله تعالى عنداورا بوسعيد رضي الله تعالى قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ وَٱبِي سَعِيْدٍ قَالَ آبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنَ عَبَّأْسِ عند ہے بھی روایت ہے۔امام ابوعیسیٰ تر مذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث حسن صحیح حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْض آهْلَ الْعِلْم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ہے اور اسی پربعض علما ءصحابہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہم وغیرہ کاعمل ہے۔امام شافعیؒ وراحلق' کا بھی یہی قول ہے جبکہ سحا بدرضی وَغَيْرَهِمْ وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَٱحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَقَدْ رَاى طَائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ الصَّالُوةَ بَعْدَ صَالُوةِ الله تعالى عنهم ميں سے اہل علم ايك جماعت عيد سے سلے الْعِيْدَيْنِ وَقَبْلَهَا مِنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اور بعد میں نماز یر صنے کی قائل ہے لیکن پہلا قول اصح

۵۲۳: حضرت این عمر رضی الله عنها سے مفتول ہے کہ وہ عید کے لئے گھر ہے نکلے اور عید کی نماز ہے تیجیلے یا بعد کوئی نماز منبیں پڑھی اور فرمایا کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ایسا تک کیا ہے۔ امام الوعیس کر ندی رحمہ الله فرماتے ہیں میہ حدیث حصح ہے۔

سَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَالْقَوْلُ الْا وَلُ اَصَحْ۔ ۵۳۳: حَتَنَنَا الْحُسْنِنُ بْنُ حُرِيْتِ اَبُوْ عَمَّارِ نَاوَكِيْعٌ عَنْ اَبَنِ عُيْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ عَنْ آبِي يَكُونِينَ حَفْصٍ وَ هُوالْبُنُ عُمَّرَ بَنِي عَنْدِ اللهِ الْبَجَلِي عَنْ آبِي يَكُونِينَ حَفْصٍ وَ هُوالْبُنُ عُمَّرَ بَنِي عَنْدِ مَنْ مَعْدِ بَنِ آبِي وَقَاصِ عَنِ اَبْنِ عُمْرَ اللَّهِ خَرَجَ يَوْمُ عِيْدٍ وَلَمْ يُسَلِّى اللَّهِ عَلَيْهَا وَلَا يَعْدَهَا وَذَكُورَانَ اللَّبِيَّ عَلَيْهُ وَلَا يَقْدِهُ وَلَمْ يَعْدُ عَمَّنَ صَعِيْعً حَسَنْ عَمِيْهِ وَلَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

﴿ : بیاحادیث اس بارے میں بہت واضح میں کہ تی اگرم مُنَافِیّا نے جو پھے جب کیاو ہی کرنا سنت ہے۔حضورا کرم مُنَافِیّا ہمیشہ فجر کے بعد سورج نظنے پرفعل پڑھتے لیکن عیدین میں بھی ففل نہیں پڑھے ای کو بدعت کہتے ہیں کہ دین میں اپنی طرف سے کو کی اضافہ کر لینا اور اس کو از مقر آردے لینا اور پھر کہنا کہ اس میں کیاحرج ہے۔ حرج یہی ہے کہ یہ نجی اگرم خُلِفِیّا کی سنت کے فلاف ہے۔ ٣٨٨: بَالِ فِي خُرُوجِ النِّسَآءِ فِي الْعِيْدَيْنِ ٢٥٢: حَدْثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَاهَشَيْمُ نَامَنَصُورٌ وَهُوَ الْهُرُ وَاذَانَ عَنِ الْبَنِ سِيْرِ يُنَ عَنْ أُمَّ عَطِئَةً اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُخْوِجُ الْآبُكَارَ وَالْعَوْلِيَةِ اللهُ عَلَى الْعَيْدَ يُنِ وَالْعَيْقِ فِي الْعِيْدَ يُنِ فَامَا اللهُ عَلَى وَيَشْهَدُ نَ دَعَوَةً فَامًا اللهُ عِلَى قَالَتُ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدُ نَ دَعَوَةً الْمُصَلَّى وَيَشْهَدُ نَ دَعَوَةً الْمُصَلِّينَ قَالَتُ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدُ نَ دَعَوَةً لَمُ اللهِ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنُ لَمُ عَلَى اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنُ لَمُ عَلَى اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنُ لَمَ عَلَى وَيَشْهِدُ اللهِ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنُ لَمُ عَلَى اللهِ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنُ لَمَ عَلَى اللهِ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنُ لَمْ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

2 أَهُ: حَدَّ ثَنَا أَخْمَهُ بُنُ مَنِعُ بَالْهُ مَنَيْمُ ثَنَّهُ مِثَامِ بُنِ حَسَانَ عَنْ أَمْ عَطِيَةٌ بَخُوهِ حَسَانَ عَنْ أَمْ عَطِيَةٌ بَخُوهِ وَفِي الْبَابِ عِنِ ابْنِ عَبْسِ وَجَابِر وَقَالَ أَبُو عَيسنى حَدِينَ أَمْ عَطِينَة حَدِيثَ حَسَنَ صحِعَةٌ وَقَدْ ذَهَبَ حَدِيثُ حَسَنَ صحِعَةٌ وَقَدْ ذَهَبَ بِعَصُ أَهُ وَاللهُ عَلَيْتُ وَكَنْ مَنَى صحِعَةٌ وَقَدْ ذَهَبَ فِي الْحُرُو جَ الْي الْمُعْلِقَ الْحَرَادُ الْمُؤْهُ الْحُرُو عَنِ الْمُعْلَقُهُ وَرُوىَ عَنِ الْمُعْلِقُ وَكَرِهَة بَعْضُهُمُ وَرُوىَ عَنِ الْمُعْلِقُ وَكَرِهَة بَعْضُهُمُ وَرُوىَ عَنِ الْمُعْلِقُ وَعِلَ الْمُعْلِقُ وَعِلَى الْمُعْلَقُ وَلَى الْمُعْلِقُ وَعِلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَمُولِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

۱۳۸۲: باب عیدین کے لئے عورتوں کا لکانا ۱۳۸۲: حضرت ام عطیہ فر میں کے لئے عورتوں کا لکانا ۱۳۸۶: حضرت ام عطیہ فررق ان جورت و دار اور حائضہ عورتوں کو لئے کا تھا کہ تھے۔ ان میں میں کا حتی اور دہشم اور میں سے ایک نے مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوئیں۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا یار سول انتقالی انتقالیہ وسلم اگر کسی کے پاس جا در شہو تو ؟ آپ کی انتقالیہ دہلم اگر کسی کے پاس جا در شہوتو ؟ آپ کی انتقالیہ دہلم نے فرمایا تو اس کی بہن اے اپنی

حادر(ادھار)دیدے۔ ٥٢٥: مم عديان كياحد بن منع في انهول في مشيم عدانهول نے بشام بن حمال سے انہوں کے حفصہ بن سے من سے انہوں نے ام عطید سے آق کی مثل اس باب میں ابن عمال اور جابڑ ہے کھی روایت ہے۔امام الوطین فرمات میں حدیث ام عطبیہ حسن تھیج ہے پعض اہل علم ای برغمل کرتے ہوے ورتوں کو عید تن کے لئے جائے کی احازت دیتے ہیں اور بعض ایتے مکروہ ستجھتے ہیں۔این مبارک سندمروی سنہ یانبوں کے کہا آئ کل میں عورتوں کا گھر ہے نکھنا مکر وہ مجھتا ہوئی نیکن اگر وہ شدہائے آتو أس كاشو برائ مطيح ليرّول مين بغير زينت كـ كَلْنَاكَ احازت دے دے اورا گرزینت کرے تو اس کے شوہر کواسے نکلنے ہے منع كرويناجاهه \_حضرت عائشة فرماتي مبي" الر رسول عليه عورتوں کی ان چیز دل کو دیکھتے جوانبوں نے ٹی نکالی ہیں تو انھیں ، مسجد میں حانے ہے منع فرمادے جس طرت بنی اسرائیل کی عورتوں کومنع کر دیا گیا۔'' مفیان توری ہے بھی یہی مروی سے کہ وہ عورتوں کاعیدین کے لئے انکنا مکروہ سجھتے تھے۔

ھُلْلَا رہے۔ آُٹُ لَا لَیبِ آبِ: عبد نبوی میں عورتیں عید کے لئے نکتی تھیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ ابتداء اسلام میں دشمنانِ اسلام کی نظروں میں مسلمیانوں کی کثرت طاہر کرنے کے لئے تھاریفت اب باقی نہیں رہی۔علامہ یکی گرماتے میں اس وقت اس کا دور دور وقعالب جبکہ دونوں علین ختم ہو چکی ہیں ابتدا اجازت نہ ہوئی جا ہے۔

٣٨٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي خُرُورُ جِ النَّبِيِّ صَلَّى

## عیدین کی نماز کے لئے ایک رائے سے جانا اور دوسرے ہے آنا

۲۵۲۱ حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم عید بن کی نماز کے لئے ایک راستے ہے جاتے اور دوسرے ہے والپن تشریف لاتے۔
اس باب میں عبداللہ بن عمروضی اللہ عنہ اور ابورا فع رضی اللہ عنہ اور ابورا فع رضی فرماتے ہیں حداللہ فرماتے ہیں حد الله اللہ عنہ حدیث غریب ہے اللہ علہ اور بونس بن محمد مثنی بن سلیمان ہے وہ سعید اسے ابو تیمید اور وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں۔ ابل علم کے نز دیک اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے عید کے لئے ایک راستے ہے جاتا اور دوسے راستے ہے جاتا اور دوسے راستے ہے والی آنا مستحب ہے۔ امام شافعی رحمداللہ کا بھی یکی قول ہے اور حدیث جابر رضی اللہ عنہ کویا کہ ذیادہ وہ سے ۔

## ۳۸۴: باب عیدالفطر میں نمازعید سے پہلے کھ کھا کر جانا جا ہے

### اللهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ إِلَى الْعِيْدِ فِى طَرِيُقٍ وَرُجُوعِهِ مِنُ طَرِيْقِ اخَرَ

2 ٢١ ٥: حَدَّقَتَا عَبْدُ الَّا عَلَى بَنُ وَاصِل بَنِ عَبْدِالاً عَلَى الْمُحُوفِقُ وَالَو زُرُعَةَ قَالاَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ الصُّلُبَ عَنُ فَلَيْدِ بُنِ الْحُولِيُّ وَالُو زُرُعَةَ قَالاَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ الصُّلُبَ عَنُ فَلَيْدِ بُنِ الْحُولِي بُنِ الْمُحَلِّي بُنِ عَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى إِنْ الْحَولِي عَنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي عَرْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرَ وَابِي رَافِعِ فِي عَيْدِ بُنِ وَكَ عَلَيْهِ اللَّهِ بُنِ عَمْرَ وَابِي رَافِعِ عَرِيثٌ حَسَنٌ عَلَيْهِ اللَّهِ وَقِي النَّهِ وَقِي الْمَامِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ وَقَدِ السَّتَحَبُّ بَعْضُ الْمُحَدِيثُ عَمْلَ اللَّهِ وَقَدِ اللَّهِ وَقَدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَقَدِ اللَّهِ وَقَدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَدِ اللَّهُ وَقَدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَدِ اللَّهُ وَقَدِ اللَّهُ وَقَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَدِ اللَّهُ وَقَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَدُ اللَّهُ وَقَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَدُ اللَّهُ وَالْمُعَلِى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَلِى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِى اللَّهُ وَالْمُعَلِى اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَالْمُعَلِى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعَلِى اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَلِى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلِي اللَّهُ وَالْمُؤْلُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُؤْلُ

## ٣٨٣. بَابُ فِي الْأَكُلِ يَوْمَ الْفِطُرِ قَبُلَ الْخُرُوجِ

270: حَدِّثَنَا الْحَسَنُ الصَّبَاحِ الْبَرَّارُ نَا عَبُدُ الصَّمَدِ بِهُنُ عَبُدِ الْجَرَّارُ نَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْجَرَيْرُ مَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْجَرَيْرُ مَا عَبُدُ الْهَ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ الاَيْحُرِيُ عَنْهُ عَنْهِ اللهِ بُنِ الأَيْعَ مَنْ عَلَيْ وَ سَلَمَ الاَيْحُرِيُ عَنْ عَلَيْ وَ الْبَابِ عَنْ عَلَيْ وَ النَّسِ الاَيْحُرِيُ عَلَيْهُ مَ وَلِي النَّابِ عَنْ عَلَيْ وَ النَّسِ الاَيْحُرِيُ وَ النَّسِ عَلَيْهُمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ المَّرَاتِ مَنْ عَلَيْ وَ النَّسِ حَصَيْبِ الْالسَلَمِي قَاللهُ مَعْمَدُ لا اَعْوِلْ لِعَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

أَبُوعِيُسْي هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيُبٌ.

۵۴۸ : حداثت قتیبه ما همتیم عن محمد بن استحق ۱۹۱۸ ، سرت اس ان ما دساری اسد سنت می دوریت عَنُ حَفْصٍ بُنِ عُیْدُ اللهٔ بُنِ اَنْسِ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِکٍ بِی کمی آرم سلی الله عاید و کلم عیدالفطرک وان نماز کے گئے۔ اَنَّ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ شَلِّمَ کَانَ یُفْطِرُ عَلَی فَیْکُ تَنْ مِی کِیلِم مِحْور مِی تناول فرماتے تھے۔ام ابولیسی ترقری تَسَمَراتِ یُومَ الْفِطُو قَبْلُ اَنْ یَنْحُرُ جَ اِلَی الْمُصْلِّی قَالَ مِر اللهٔ فرماتے بین بیصدیث من فریب ہے۔ דיויין –

آبُوَ ابُ السَّفْرِ سفركابواب

٣٨٥: بَابُ التَّقُصِيُر فِي السَّفَر

٣٨٥: باب سفر مين قصر نماز بره هنا

أبُو ابُ السَّفر

۵۲۹: حضرت ابن عمر" ہے روایت ہے کہ میں نے تی ا كرم عَلِينَا ، ابو بكرّ ، عمرُ اورعثانَ كے ساتھ سفر كيا۔ به حضرات ظہر اورعصر کی دو، دو رُعتیں پڑھا کرتے تھے اور ان ہے ينط إبعدين كوئي تمازنه يزحق عبدالله فرمات بب الر میں ان ہے پہنے یا بعد میں بھی کچھ پڑھنا جا بتا تو فرض ہی کو اللهل كرليتا به اس ماب مين حضرت عمرٌ ، ولي ، ابن عماس ٌ ، ''س' ،عمران بن کسیسن اور عائشتر ہے روایت ہے۔امام ابو میسی تریذی فرمات میں اپنی ٹمز کی حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے کچیٰ ہن سلیم کی روایت کے علاوہ کچھٹیں جانے وو اس کے مثل روایت کرتے میں ۔ امام محمد بن استعیل بخاریؓ فرماتے ہیں کہ بہ حدیث عبدانند ہن عمرو ہے بھی مروی ہے وہ آ ل ہراقہ کے ایک شخص ہے اور وہ ابن عمر <sup>ا</sup> ہے روایت کرتے ہیں۔ امام اپوئیسٹی تریزی فرماتے ہیں کہ عطیدعوفی ،ابن عمرات روایت کرتے ہیں کہ نی اکرم میں ایس میں اور ان نماز ہے سلے اور بعد نفل نماز بڑھا ۔ علیہ مفر کے دوران نماز ہے سلے اور بعد نفل نماز بڑھا كرتے تصاور يبجي صحح ہے كه آپ عظافة سفر ميں قعرنماز یڑھتے ۔ای طرح ابو بکڑ ،عمڑ ،عثانٌ بھی اینے وورخلافت کے اوائل میں قصر ہی بڑھتے ۔اکثر علما ءاورصحا یہ وغیرہ کا اس برعمل ہے۔حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ وہ سفر میں بوری نماز بر متی تھیں لیکن آپ علیہ اور صحابہ کرام سے مروی حدیث یر بی عمل ہے۔ امام شافعی ،احمد اور الحق کا بھی یمی قول ہے گرامام شافعی قصر کوسفر میں اجازت برمحمول کرتے <sup>ت</sup> ہیں ۔ یعنیٰ اگروہ نمازیوری پڑھ لے تو بھی جائز ہے۔

٥٢٩: حَمدَّتُنَا عَيُدُالُوهَابِ بْنُ عَبُدِالُحَكَمِ الْوَرَّاقُ الْبَغُدَادِيُّ نَا يَحْيَى بُنُ شَلَيْمٍ عَنُ عُبَيْدِاللَّهِ عَنُ نَافِع عَن ابُن عُمْرَ قالَ سَافَرُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَابِي بَكُو وْعُمَر وَعُشَمان فَكَانُوا يُصَلُّون المظُّهُ وَالْعَصُو رَكْعَتِينَ رَكْعَتِينَ لا يُصلُّونِ قَبْلِهِ اولا بَعْدَ هَا وَقَالَ عَبُدًا للهِ لَوْ كُنَتُ مُصِلِّيًا قَبْلُهِا وَ بَعُدُ هَا لَأَ تُممُتها و في الباب عنُ عُمر و عليَّ و ابن عبَّاس وانس و عممُوان بُن خُصَيْن و عَانشة قال ابُو عِيْسي حديث الدرغمر حديث حسل غريت لا نعرفه الأمل حَدِيْتِ يِحْيَى بُن سُليُم مِثْلَ هَذَا وَ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ اسمعيا وقذروي هذا التحديث عن غبيدالله بن عمر غَرُ وجُلِ مِنْ ال سُراقة عَنِ ابُن غُمَرَ قَالَ ابُوُ عَيْسي وقُلْدُ رُوى عِنْ عِطِيَّةَ الْعَوْفِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه و سَلَّمَ كَان يَتَطُوُّ عُ فِي السَّفر قَبْل البصَّلُوة وبعُدها وقَدُ صحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلُّم انَّهُ كَانَ يَقُصُرُ فِي السَّفْرِ وَأَبُو بَكُرِ و عُمرُ و عُثُمَانُ صَدِّرًا مِنْ خِلاَ فَتِهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَر أَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ غَيُس هِمْ قَمْدُ رُويَ عَنُ عَآئِشَةً إِنَّهَا كَانَتُ تُتِمُّ الصَّلْوةَ فِي السَّفَرِ وَالْعَمَلُ عَلَى مَارُويَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ وَأَحُمَدَ و السَّحْقَ الَّا انَّ الشَّافِعِيِّ يَقُولُ التَّقُضِيُّرُ رُخُصَةٌ لَهُ فِي السَّفَرِ قَانُ أَتَمَّ الصَّاوَةُ أَجْزَاءَ عَنَّهُ.

نَهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ وَحَجَحُتُ مَعَ أَبِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمُ وَحَجَحُتُ مَعَ أَبِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى وَكَعَتُونَ وَمَعَ عَجَرَ فَصَلَّى وَكَعتَونَ وَمَعَ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ هَذَا حَدِيثَ اللَّهُ عَلَيْسَى هذَا حَدِيثَ حَدِيثَ عَدِيثَ عَدَا لَهُ اللَّهُ عَيْسَى هذَا حَدِيثَ حَدِيثَ عَدِيثَ عَدَا لَهُ اللَّهُ عَيْسَى هذَا حَدِيثَ حَدِيثَ عَدِيثَ عَدِيثَ عَلَى اللهُ عَيْسَى هذَا حَدِيثَ عَدَالًا اللهُ عَيْسَى هذَا حَدِيثَ عَدِيثَ عَدِيثَ عَدَالًا اللهُ عَيْسَى هذَا حَدِيثَ عَدِيثَ عَدِيثَ عَدَالًا اللهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ

071: حَدَثَنَا فَتَيْبَةُ نَا شَفْيَانُ بُنُ غَيْنَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُمْنُكُدرِ وَا بُرَاهِيَمْ بُنِ مَيْسرة انَّهْمَا سَمِعَا أَنَسَ بُنَ مَالِكِ قَال صَلَّيْنَا مع النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ الظَّهْرِ بِالْمَدِينَةَ ارْبِعَا و بِذَى الْخُلِيَفَةِ الْعَصُرِ رَحْمَتُنِ هذا حديث صحية.

۵۳۲: حدّث فيلية لل هَشَهَ عَلَى مُنْطُور بَن زاذان عن الله منظور بَن زاذان عن الله عناس أن الله صلى الله عليه و سلم خرج من السدينة الى مكة لا يخاف الآرب العلميين فصلى رنحتين قال الؤعيسي هذا خديث صحيح.

٣٨٧ : بَابُ ما جاء في كه تَفْصر الصَّلَو فَ مَهُ مَفْص الصَّلَو فَ السَّحق الْحَصُر مِنَى نا الله فَلَيْهُ الله يَحَى الله عَلَى السَّحق الْحَصُر مِنَى نا الله في المَلَّمِ المَلْكِ قال حرض مع السَّبِي صَلَّى اللهُ معاليه و سلَّم من المعدينة الله مكة فصلَى رَكُعتَيْن قال قَلْتُ لانس كَمُ أقاه رسُول الله صلَّى الله عليه و سلَّم بِمكّة قال غَشُوا و في الباب عن غين ابن عبّاس وجابر قال أبُوعيسني خديث أنس حديث حسن صحيح و قذ روى عن ابن عبّاس غن النبيق صَلَّى الله عَلْمُ و قذ روى عن ابن عبّاس غن النبيق صَلَّى الله عَلْمُ و قَلْدُ روى عن ابن عَبَاس غن النبيق صَلَّى الله عَلْمُ و فَلْدُ رَوى عن ابن قام في بَعْضِ النبيق صَلَّى الله عَلْمُ وَلَا يُهْمَى ركعتين قال ابْنُ عَبْاسِ المُعْلَى الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الهُ عَلَى الله عَلَى العَلَى العَلَى الله عَلَى الله

۵۳۰: حفرت اپونظر وفرمات ہیں کہ عمران بن حسین سے مساقر کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایی ہیں نے رسول اللہ علیہ کے ساتھ وج کیا تو آپ علیہ نے دور تعتیں پڑھیں اور جج کیا میں نے اور جج کیا میں نے دور کھیں پڑھیں اور جج کیا میں نے دور کھیں چھیں اور جج کیا میں نے دور کھیں ہے کہ دور خلافت میں ساتھ آپ کے دور خلافت میں ساتھ آپ کے دور خلافت میں ساتھ آپ کے دور خلافت میں ساتھ آ ٹھی سال جج کیا آپ نے بھی دو ہی رکھیں پڑھیں۔ امام تر ذکی فرائے ہیں میدر ہے دیں حصور کے حصور کھیں کے دور خلافت میں ساتھ آپ کے دور خلافت میں ساتھ اور کھیں کے دور خلافت میں ساتھ کیا تھی ہے۔

۵۳۱ دخترت انس بن ما لک رضی الله عند فرمات بین ہم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مدینه میں ظہر کی چار دکھت اواکی چرز واقعلیقہ میں عصر کی وور تعتیں پڑھییں۔

امام ابونلیسی ترندی رحمة الله علیه فرماتے ہیں میہ حدیث صححے ہے۔

۵۳۷: حفرت این عیاس کے روایت ہے کہ نی اکرم میں کے در یہ سے ملد کے لئے روانہ ہوئے ۔ آپ میں کوب العلمین کے طاوہ کی کاخوف نہ تھا اور راہتے میں آپ علی کے نے دور کعتین پر حمیس ۔ امام الومیسی تر فری فرماتے میں میں

قصری بڑھتے اور اگراس سے زیادہ رہتے تو پوری نماز پڑھتے۔ حضرت علی ہے مروی ہے کہ جودس دن قیام کرے وہ پوری تماز یز ھے ، ابن عمرؓ پندرہ دن اور دوسری روایت میں بارہ دن قیام كرنے والے كے متعلق يوري نماز كا حكم ديتے تھے۔ قادہ اور عطاء خراسانی سعید بن میتب سے روایت کرتے ہیں کہ جو تحف حاردن تك قيام كرے و وار ركعتيب اداكر \_ \_ داؤد بن الى ھندان ۔ اس کے خلاف روایت کرتے ہیں۔اس مسئلہ میں علاء كا ختلاف بيسفيان توري اورابل كوفه (احناف )يندره · ن تك قصر كامسك اختيار كرتے موئے كہتے ہيں كدا كريندره دن قیام کی نیت بوتو پوری نماز بره هے۔امام اور ائ پاره دن قیام کی نیت پر پوری نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔امام شافعیؓ ، مالک ؓ اوراتمه کامیآول ہے کہ اگر جارون رہنے کا ارادہ ہوتو پوری تماز يزهے۔اسحاق " كيتے ہيں كداس باب ميں قوى ترين مذہب ابن عبال الله عديث كان يونك وه تي اكرم علي ي روایت کرتے ہوئے آپ علیہ کے بعد بھی ای بیمل پیراہیں كَداً كرانيس دن قيام كااراده موتو يوري نمازيژ ھے پھراس برعلاء کا اجماع ہے کہ اگر رہنے کی مدت متعین نہ ہوتو قصر ہی بڑھنی چاہیے اگر سال گزرجا کیں ( یعنی اس کا ارادہ اور نیت نہ ہو کہ اتے دن قیام کرےگا)۔

۵۳۴: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اسے روایت ہے کہ رسول النُّدسلي النَّه عليه وسلم نے سفر کيا اور انيس دن تک قصر نمازیر ھتے رہے۔ ابن عباس رضی التدعنہما کہتے ہیں ہم بھی اگرانیس دن ہے کم قیام کریں تو قصرنماز پڑھتے ہیں اور اس ے زیادہ کھیریں گے تو جار رکعتیں (یعنی یوری نماز) پڑھیں گے۔ امام ابوعیسیٰ ترندی ؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب سیج ہے۔

فُسَحُنُ إِذَا ٱقَمُنَا مَابَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسُعَ عَشَرَةَ صَلَّيْنَا رَكِعَتَيُن وَإِنُ رَدُنَا عَلَى ذَلِكَ ٱتُمَمُّنَا الصَّلْوةَ وَرُوىَ عَنُ عَلِيّ أَنَّهُ قَالَ مَنُ أَفَّامَ عَشَرَةَ أَيَّامِ أَتَمَّ الصَّلُوةَ وَرُوىَ عَنَ ابُن عُمَرَ اتَّهُ قَالَ مَنُ اقَّامَ حَمُسَةَ عَشَرَيَومًا أَتَهُ الصَّلَوٰ قَ وَرُويَ عَنْهُ ثِنْتَيْ عَشَرَةً وَرُويَ عَنْ سَعِيْدِ بُسَ الْسَمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا اَقَامَ اَرْبَعًا صَلَّى أَرْبَعًا وَرَوْى ذَٰلِكَ عَنْهُ قَتَادَةً وَعَطَآءٌ النُّحَرَاسَانِيُّ وَرَوْى عَنْهُ دَاوُدُ بُنُ أَبِي هِنُدِ خِلاَفَ هَٰذَا وَاخْتَلَفَ أَهُلُ الْعِلْمِ بَعُدُ فِيْ ذَٰلِكَ فَامًا سُفِّيَانَ التَّوْرِيُّ وَاهْلُ الْكُوفِقِةِ فَذَ هَبُوا اللَّي تَوُقِيبَ نَحَمُّ سَ عَشَرَةً وَقَالُوا إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَة خَـمُسَ عَشَرَةَ اتَمَّ الصَّلُوةَ وَقَالَ الاَوْزَاعِيُّ إِذَا أَجْمِعَ عَـلْنِي اِقَامَةِ ثِنْتَىٰ عَشَرَةَ أَتَمَّ الصَّلْوةَ وَقَالَ مالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحُمَٰذُ إِذَا أَجُمَٰعَ عَلَى إِقَامِةِ ٱرْبَعِ أَتَمَّ البصَّلُوةَ وَ اَمَّا اِسْحَاقَ فَرَاى اَقُوَى الْمَذَاهِبُ فَهُ حَـٰدِيُتُ ابُن عَبَّاسِ قَالَ لِلَّا نَّهُ رُوىَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ تَا وَّلَهُ بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا أَجُمَعَ عَلَى إِقَامَةِ تِسُعَ عَشَرَةَ أَتَمَّ الصَّلُو قَثُمَّ أَجْمَعَ آهُلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْمُسَافَرِ أَنْ يَقُصُرِ مَالَمْ يُجُمِعُ إِقَامَةً وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ سِنُوْنَ.

٥٣٣: حَـدَّتُنَا هَنَّادٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةٌ عَنْ عَاصِم ٱلاَحُوَلِ عَنُ عِكُومَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَفَرا فَصَلَّى بِسُعَةَ عَشَرَ يَوُمَّا رَكُعَتَيُن رَكُعَتَيُن قَالَ ابْنُ عَبَّاسَ فَنَحُنُ نُصَلِّي فِيُمَا بْيُنَنَا وَ بَيْنَ تِسُعَ عَشُرَةً رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ فَإِذَا اقَمْنَا ٱكْتُورَ مِنُ ذَٰلِكَ صَلَّيْنَا ٱرْبَعًا قَالَ ٱبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيْكُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْجٌ.

خلاصة الباب: ' جمہورائمہ کے نزدیک سولہ (۱۲) فرسخ کی مقدار سفر سے قصر واجب ہوتی ہے اور سولہ فرسخ کے اڑتالیس (۴۸)میل بنتے ہیں۔ مدت قصرا مام شافعتی ، امام مالک اورامام احمد کے نز دیک چاروں سے زائدا قامت

کی نیت ہوتو قصر جائز نہیں۔ امام ابوطیفنہ کا مسلک بیرے کہ پندرہ دن سے کم مدت قصر ہے اور پندرہ دن پاس سے زیادہ قیام کی نیت ہوتو پوری نماز پڑھنا ضروری ہے۔

۲۸۷: باب سفر مین نفل نماز پڑھنا

٥٣٥: حفرت براء بن عازب سے رویت ہے کہ میں نے رمول الله عَلِيَّة كم ماتحه الخاره سفر كتاب من في آب علیہ کو زوال آفتاب کے وقت ظہر سے پہلے دو رکعتیں چھوڑتے ہوئے بھی نہیں و یکھا۔اس باب میں حضرت ابن عمرٌ ہے بھی روایت ہے۔ امام ابوعیلی ترفدی فرماتے ہیں کہ حدیث براء غریب ے ۔ میں نے امام بخاری سے اس کے متعلق یو جھا تو انہوں نے لیٹ بن سعد کی روایت کے علاوہ الينهيس بيجاناانهيس ابويسره غفاري كانام معلوم نهيس كيكن انهيس اچھا سجھتے ہیں۔حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی اکرم عَلِينَةً سفر كے دوران نماز سے يہلے يا بعد نوافل نہيں يڑھتے تھے۔انہیں سے بیجی مروی ہے کہ آپ علی مفریس نفل نماز یڑھتے تھے۔اہل علم کا اس مسّلہ میں اختلاف ہے بعض صحابہ ؓ سفریس نوافل پڑھنے کے قائل ہیں امام احد اور اعلی " کا بھی یمی قول ہے جبکہ اہل علم کی ایک جماعت کا قول ہے کہ نماز ہے يملے يا بعد كوئى نوافل ندير هے جاكيں چنانچہ جولوگ ممانعت کرتے ہیں وہ حضرات رخصت پرعمل پیرا ہیں اور جو پڑھ لے اس کے لئے بہت برسی فضیلت ہاور یہی اکثر اہل علم کا قول ے کہ سفر میں نوافل پڑھے جاسکتے ہیں۔

۵۳۷: حضرت ابن عرش فرماتے میں کہ میں نے نبی اکرم علاق کے ساتھ سفر میں ظہر کی دور کعتیں اوراس کے بعد بھی دو رکعتیں پڑھیں۔امام ابوئیسی تر فدگ کہتے ہیں بید حدیث میں ہے اس سے ابن الی لیلی نے عطیہ سے اور نافع نے ابن عرش سے روایت کیا ہے۔

۵۳۷: حضرت این عمرضی الدعتمافر ماتے میں کد میں نے نی اکرم ملی الله عليه وسلم سے ساتھ سفر اور حضر میں نمازیں برحمیں

٣٨٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّطَوُّع فِي السَّفَر ٥٣٥: حُدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَفُوَانَ بُنِ سُلَيْس عَنُ اَسِي بُمُسرَةَ الْغِفَارِي عَنِ الْبَوَآءِ بُن عَازِب قَبَالَ صَحِبُتُ رَسُوُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّانِيَةً عَشَرَ سَفَوًا فَمَا رَايَتُهُ تَوكَ الرَّكُعَتُين إِذَا زَاعَتِ الشَّمُسُ قَبُلَ الظُّهُرِ وَفِي الْبَابِ عَن ابُن عُمَرَ قَالَ ابُو عِيْسَى حَدِيثُ الْبَوَآءِ حَدِيثُ غَرِيْبٌ قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَلَمُ يَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ بُنِ سَعُدٍ وَلَمْ يَعُرِفُ إِسُمَ أَبِي بُسُرَةَ الْعَقَارِيِّ وَرَاهُ حَسَنًا وَرَواى عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ لاَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلْوةِ وَلاَ بَعُدَ هَا وَرُوىَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ٱنَّهُ كَانَ يَتَطَوُّ عُ فِي السَّفَرِ ثُمَّ اخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَـلَّـمَ فَـرَاى بَعُصُ اَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ وَ بِهِ يَقُولُ ٱحْمَدُ وَاِسْحَاقُ وَلَمُ يَرَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ أَنْ يُصَلَّى قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدُ هَا وَ مَعْنِي مَنْ لَمُ يَتَطُوَّ عَ فِي السَّفَرِ قَبُولُ الرُّخُصَةِ وَمَنْ تَطَوَّعَ فَلَهُ فِي ذَٰلِكَ فَضُلٌّ كَثِيْرٌ وَ هُوَ قَوْلُ آكُثُر اَهُلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُوْنَ التَّطُوُّ عَ فِي السَّفَرِ.

قول ا هُرِ اهلِ العِلمِ يَتَحَارُونَ التَطُوعَ فِي السَّهْرِ.
307 : حَدَّقَنَا عَلَيْ بُنُ حُجُرِنَا حَقْصُ بُنُ عِيَاثٍ عَنُ حَجُرِنَا حَقْصُ بُنُ عِيَاثٍ عَنُ حَجُرا عَلَى صَلَّى اللَّهِ عَنُ عَطِيَّةً عَنِ ابْنِ غَمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى الشَّفَعَ رَفِي السَّفْوِ رَكَعَتَيْنِ وَبَعُدَ هَا رَكَعَتَيْنِ وَابَعُدَ هَا رَكَعَتَيْنِ وَابَعُدَ وَاللَّهُ عَرَادُ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَ قَلْدُ رَوَاهُ ابْنُ ابِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةً وَ ذَافِعِ عَنِ ابْنِ عَمَرَ. 302 - حَدَّفَذَا وَمُؤَلِّي اللَّهُ عَنِ ابْنِ عَمَرَ. 302 - حَدَّفَذَا وَمُؤَلِّهُ الْفَحَوارِيقُ فَا عَلِي بُنُ

هَاشِم عَنِ ابُنِ آبِي لَيُللي عَنُ عَطِيَّةً وَ نَافِع عَنِ ابُن

أَيُوَابُ السُّفَرِ

آپ سلی الندعلہ و تلم حضر میں ظہر کی چارر کعت اور اس کے بعد دور کعتیں پڑھتے اور اس کے بعد بھی دو دور کعتیں پڑھتے اور ان کے بعد بھی دو رکعتیں پڑھتے اور ان کے بعد بھی شرح کی دور کعتیں پڑھتے اور ان کے بعد بحد شخص نہ بڑھتے ہوں تی ہے اس میں کوئی کی نمیں اور میدن کے ور بیں اس کے بعد آپ سلی علیہ و کلم دور کعتیں پڑھتے تھے۔امام ابوعشی ترذی تنے سام ابوعشی ترذی سے ناوہ فرماتے بیں کہ میر صنوز دیک این انبی کی کوئی روایت ساوہ فرماتے بیں کہ میر سے زو کیک این انبی کی کوئی روایت اس سے زیادہ پہند میرہ نیس ہے۔

عُسَمَوَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَصَرِ الظُّهُرَ اَرْبَعًا وَ المَّحَصَرِ الظُّهُرَ اَرْبَعًا وَ المَّحَصَرِ الظُّهُرَ اَرْبَعًا وَ المَّعَنَيْنِ وَالمَّعْنَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكَعَنَيْنِ وَلَمُ يَصَلَّ رَكُعَنَيْنِ وَلَمُ يَصَلَّ بَعَدَ هَا مَنْ فَا وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالسَّفَرِ سَوَآءَ بَعَدَ هَا شَعْرَ بَعْدَ هَا مَنْ فَي الْحَصْرِ وَالسَّفَرِ سَوَآءَ مَعْدَ هَا مَنْ مَعْدَ فِى الْحَصْرِ وَالاَفِى السَّفَرِ سَوَآءَ مَعْدَ وَاللَّهُ فِي الْحَصْرِ وَالاَفِى السَّفَرِ مَنْ اللَّهُ وَهِي وَلاَ فِى السَّفَرِ مَعْدَ هَا وَتُحَمَّدِنِ قَالَ اللهِ عَيْسَى هَلَمَا وَهِي وَلاَ اللهِ عَيْسَى هَلَمَا وَهِي وَلاَ اللهِ عَيْسَى هَلَمَا وَهِي وَلاَ اللهِ عَيْسَى هَلَمَا اللهِ وَاللهِ حَدِيثًا اعْجِبُ المَّي مِنْ هَذَا.

نُسُلِ قُسُلِ نَا اس حدیث میں مغرب کودن کے در کہا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ مغرب کی تین رکعتیں ایک سلام کے ساتھ ہوتی میں اس حدیث کواہم مجمد بن اساعیل بخاری نے بقول امام ترندیؒ، این الی لیا کی (میرے نزدیک) سب سے زیادہ پہندیدہ روایت کہنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بچر وتر بھی تین رکعت ایک سلام کے ساتھ والی روایت زیادہ تو کی ہے جواحناف کا متدل ہے۔

#### ٣٨٨: باب دونمازوں کوجمع کرنا

۵۳۸ : حضرت معافی بن جبل رضی الله عند نوایت ہے کہ

نی اکرم صلی الله علیہ و کم غزوہ جوک کے موقع پر اگر سور ج

و هطنے سے پہلے کوچ کرتے تو ظہر کوعمر تک مُو خرکر دیتے اور

پھر دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے اور اگر زوال کے بعد کوچ کر

تے تو عصریں تعجیل کرتے اور ظہر اور عسر کو اکٹھا پڑھ لیتے اور

پھر دوانہ ہوتے پھر مغرب سے پہلے کوچ کرنے کی صورت

پیس مغرب کوعشاء تک موخ کرکرتے اور مغرب کے بعد کوچ

میں مغرب کوعشاء تک موخ کرکرتے اور مغرب کے بعد کوچ

میں مغرب کوعشاء تک مؤخر کرتے اور مغرب کے بعد کوچ

میں مغرب کوعشاء تک مؤخر کرتے اور مغرب کے بعد کوچ

مروضی اللہ عند، عاکشرضی اللہ عنہا، این عمران میں اللہ عنہا، این عمران میں اللہ عنہا کو روضی اللہ عنہا، این عمران میں میں اللہ عنہا کی دور ایت

ہم و وضی اللہ عنہ، عاکشرضی اللہ عنہا، این عمران میں میں دوایت

ہے امام ابوعیلی تر ندی فراتے ہیں سے صدیت علی بن مدین کے سے بھی مروی ہے دواجیت ہیں سے موروی ہوایت ہیں سے موروی ہوایت ہیں سے موروی ہوایت ہیں ۔ معافی کی عدیث غریب ہے کیونکہ اس کی

٨٨٠٨. بَابُ مَاجِاء فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلُوتَيْنِ السَّدِي وَيَدَبُنِ السَّلُوتَيْنِ السَّخَدِينَ السَّغَلِمَ عَنْ يَزِيْدَ بَنِ السَّخَدِينَ حَلَى اللَّهِ عَنْ مَا فَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ مَا فَيْ عَنْ يَزِيْدَ بَنِ السَّغَلَى عَنْ مُعَاد فِي جَلَل انَّ السَبِي صلى الشَّاعليه و سَلَّم كان في غَزْوَة تَبُوكَ الاَسْجَمعِيا إلى العَصْرِ فَيُصَلِيْهِما جَمِعًا وإذا أرْتَحل بعد وَيْعَ الشَّهُ مَس اَجَرائِطُهُ وَالْى انْ بعد وَيْعَ الشَّهُ مَس وَحَل العَصْرَ إلَى الظَّهُ وَصَلَّى بعد وَيْعَ الشَّهُ مَس وَحَل العَصْرَ إلَى الظَّهُ وَصَلَّى الشَّهُ اللَّهُ وَصَلَّى الشَّهُ وَوَلَا الشَّهُ وَوَالْمَعَلَى وَالْمَعْمُ وَعَلَيْهُا مَعَ الْعَشَاءِ وَإِذَا الشَّهُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَعَلَيْهُا مَعَ الْمُعْمِي وَوَعَلَى الشَّهُ وَالْمَعْمُ وَعَالَيْنَة وَابْنِ عَبُسُ وَالْمَاعَة بُنُ الْمُعْلِيقِ وَابْنِ عَبْسُ وَوَعَالِشَة وَابْنِ عَبْسُ وَالْمَاعَة بُنُ الْمُعِلِيقِ وَابْنَ عَبُسُ وَوَعَالِشَة وَابْنِ عَبْسُ وَالْمَاعَة بُنُ الْمُعِلِيقِ وَابْنِ عَبْسُ وَوَعَالِشَة وَابْنِ عَبْسُ وَالْمَاعَة بُنُ الْمُعْلِيقِ وَابْنِ عَبْسُ وَوَعَالِشَة وَابُنِ عَبْسُ وَالْمَاعَة بُنُ الْمُعْلِيقِ وَابْنِ عَبْسُ وَوَعَالِشَة وَابُنِ عَبْسُ وَالْمَاعَة بُنُ الْمُعِلِيقِ وَابْنِ عَبْسُ وَمُولُ وَعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِيقِ وَالْمُعَلِيقِ وَالْمَاعِلَ الْمُولِيقِي وَالْمُ الْمُعِلِيقِ وَالْمُ الْمُعْلِيقِ وَالْمِعْمُ وَعَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلِيقُ وَالْمُعُلِيقُ وَمُولُولُ الْمُعْلِيقُ وَالْمُ الْمُعْلِيقُ وَالْمُعُلِيقُ وَمُنْ الْمُعِلِيقُ وَالْمُ الْمُعْلِيقِ وَالْمُعِلَى وَالْمُ الْمُعْلِيقُ وَالْمُعُلِيقُ وَالْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيقُ وَالْمُعُلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعُلِيقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيقُ وَالْمُعُلِيقُ وَالْمُعُلِيقُ وَالْمُعُلِيقُ وَالْمُعُلِيقُ الْمُعْلِيقُ وَالْمُعُلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ وَالْمُعِلَّةُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلِيقُ وَالْمُعُلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ وَالْمُعِلِيقُ الْمُعْلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعْلِعُولُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ الْمُعْل

روایت میں تعبیہ منفرد بین بمین علم نہیں کہ لیٹ سے ان کے علاوہ کی اور نے بھی روایت کی ہو ۔ لیٹ کی بزید بن ابی حبیب سے مروی حدیث غریب سے بود الوظیل سے اور ورم من اللہ علم اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکل من غالد منیان تو رق ، مالک اور کی کیا ۔ اس حدیث کوقرہ بن غالد منیان تو رق ، مالک اور کی حفرات نے ابوز بیر کی سے روایت کیا ہے ۔ امام شافعی بھی اس حفرات نے ابوز بیر کی سے روایت کیا ہے ۔ امام شافعی بھی کہ سفر و نماز وں کوجی کرے ایک ورائل کے قدر اس کے بین کو من و نماز وں کوجی کرے ایک وقت میں پڑھ لینے میں کوئی حر خیبیں ۔ میں حر خیبیں ۔

آحدًا رَوَاهُ عَنِ اللَّيْثِ غَيْرِهِ وَحَدِيْثُ اللَّيْثِ عَنُ يَوِيْدَ بُنِ آمِنُ حَبِيْبٍ عَنُ آمِي الطُّقَيْلِ عَنُ مُعَاذِ حَدِيْتُ عَرِيْبٌ آمِي حَبِيْبُ وَالْمَعُرُوفُ عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ حَدِيْتُ مُعَاذِ اَنَّ النَّبِيُ حَدِيْثِ آمِي الزُّبَيْرِ عَنُ آمِي الطُّقَيْلِ عَنْ مُعَاذٍ اَنَّ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُووَ الْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَعُوبِ وَالْعِشَاءِ وَرَوَاهُ قُرَّةُ بُنُ الظُّهُووَ الْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَعُوبِ وَالْعِشَاءِ وَرَوَاهُ قُرَّةُ بُنُ خَالِدِ وَ سُفَيَانُ التَّوْرِيُّ وَ مَالِكٌ وَعَيْرُ وَاحِدِ عَنُ آبِي الزَّبَيْرِ الْمَكِيَّ وَ بِهِنَا الْحَدِيْثِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَرَاسُحِقُ يَشُولُ إِنَ لَا بَسَلْسَ اَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ وَأَحْمَدُ وَرَاسُحِقُ يَشُولُ إِنْ لَا بَسَلْسَ اَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلُوبَيْنِ فِي السَّقَوِ فِي وَقُتِ إِحْدَاهِمَا.

(فُ)اسکے متعلق مختصر بحث گزرچکی ہے۔

949: حضرت ابن عرافرات بین کدان کیعض ابل و اقارب کی طرف بان سے مدد ما نگی محل میں جانیں جلدی جانا ہدا اور خوات کے معرف کے عائب ہوئے تک مؤخر کیا اور مغرب اور عشاء کمٹھی پر معیں کیم لوگوں کو بتایا کداگر رسول اللہ علیہ کو کو بتایا کداگر رسول اللہ علیہ کو کو بتایا کداگر رسول اللہ علیہ کو کو بتایا کہ اگر رسول اللہ علیہ کو کو بتایا کہ اگر رسول اللہ علیہ کو تایا کہ اس موجد کے اس کا کرتے ہیں اس طرح کیا کرتے ہیں سیرحد سے مسلم کے ہا۔

379: حَدَّثَنَا هَنَّادُ نَا عَبْدَةُ عَنْ عُبِيْدِاللَّهِ بُنِ عُمْرَ عَنْ لَا فِيهِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ عَنْ لَا فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ اللَّهُ استُعْفِيتُ عَلَى بَعْضِ اَهْلِهِ فَحَمَّةً بِهِ السَّيْرُ وَآخُوا الْمَعُوبَ حَتَّى غَلِبَ الشَّفَقُ ثُمَّ نَوْلَ فَعَجْمَعَ بَيْنَهُمَا قُمَّ آخُبَرَ هُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى لَنَوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمُهِ السَّيْرُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٣٨٩. بَابُ مَاجَاءَ فِي صَلْوَةِ ٱلْاسْتِسُقَاءِ

٣٨٩: باب نماز استنقاء

۵۴۵ عباد بن تیم اپنے بیچا نے فقل کرتے ہیں کدر سول اللہ علیہ فی کو آپ علیہ کے لئے تو آپ علیہ کے لئے تو آپ علیہ نے دور کعتیں پڑھا کیں جن میں بلندہ واز قر اُت کی چر اپنی چا درکو بلیٹ کر اوڑ ھا، دونوں ہاتھوں کو اٹھیا یا اور بارش کے لئے دعا ما تکی ورآس حالیہ آپ علیہ قبلہ کی طرف متوجہ تھے۔ اس باب میں ابن عباس ، ابو ہریرہ ، انس اور ابولم ہے بھی

• ٥٣٠ : حَدَّقَتَ يَحْيَى بُنُ مُوسَى نَا عَبْدُ الْرَّزَّاقِ نَا ﴿ مُعْمَدُ الْرَزَّاقِ نَا ﴿ مُعْمَدُ الْرَزَّاقِ نَا ﴿ مُعْمَدُ عَنِ الرَّهُويِ عَنْ عَبَادِائِنِ تَعِيْمٍ عَنْ عَبِهِ أَنَّ عَلَيْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا لَيْهَ مَكْنَ حَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فَيْهِمَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاسْتَشْفَى وَاسْتَشْفَى وَاسْتَشْفَى وَاسْتَشْفَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَعْ وَلَيْ وَإِلَى الْمَبْلَةَ وَقَلْمِ وَإَيْ وَإِلَى الْمُبْلَةَ وَلَيْهِ مَا اللهِ اللهِ عَبْلَ الْمِبْلَة وَلَيْسَ وَإَيْنَ وَإَلَى وَإَيْنَ وَإَيْنِ وَإِيْنِ وَإِيْنَ الْمُؤْلِقِ وَإِيْنِ وَإِيْنَ عَبْدُهِ وَإِيْنِ وَإِيْنِ وَالْمُ وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَلِي الْمُعْمِلُ وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُعْلَى وَالْمَالِي وَالْمِي وَالْمَالِي وَالْمِي وَلِي الْمَالِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمَالِي وَالْمِي وَالْمِي وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلَيْمِ وَلَيْمِ وَلِيْمِ وَلِيْمَالِي وَلِي مِلْمِي وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلَيْمِ وَلْمَالِي وَلَيْمَالِي وَلِيْمِ وَلِيْمِ وَلَيْمِ وَلَمْ وَالْمَال

ا نمازتو قبله كاطرف مندكر كريوهي بجرمتنديول كاطرف مندكر كدوباره يؤدرالنات بوئ قبله كاطرف مندكيا بوكا-

الْلَحْمِ قَالَ اَبُوُ عِيُسْى حَدِيثُ عَبُداللهِ بُنِ زَيْدٍ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْتُ وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ اَهُلِ الْعِلْمِ وَ بِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ وَاسُّحَقُ وَاسُمُ عَمْ عَبَّادٍ بُنِ تَعِيْمِ هُوَ عَبُدُاللهِ بُنُ زَيْدِ بُنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيُّ.

٣٥٠ : حَدَّفَ مَن الْحَبْيَةُ نَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَعِيْلَ عَنْ هِشَامِ بَنِ إِسْسَحْقَ وَهُ الْمِيهُ قَالَ ابْنِ إِسْسَحْقَ وَهُوَ الْمِيْدِينَةِ إِلَى ابْنِ الْسَسِحِقَ وَهُوَ اَمِيُو الْمُهَدِينَةِ إِلَى ابْنِ عَبْسِ اسْلَمْ عَلَيه اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَسْلَم هَا اللهُ عَلَيْهِ وَ مَسْلَم هَا أَمْتُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَسْلَم هَا أَمْتُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَسْلَم خَوَجَ مَتَبَدَلًا مُسْوَاطِعه مُ اللهِ عَلَيْهِ وَ مَسْلَم خَوْمَ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَي اللهِ عَلَيْهِ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ السَّعْرَ عَلَيْ وَمَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالتَّكُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَ السَّعْرَ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَالْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَالْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَالْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ

حَسَنٌ صَحِيْعٌ. ٥٣٣: حَدَّثَنَا مَخْمُوثُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ مِثْفَانَ عَنْ مِثْفَانَ عَنْ مِثْفَانَ عَنْ مِثْفَانَهُ بُنِ كَنَانَةَ عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَ نَعْجُونُهُ وَزَادَ فِيْهِ مُتَخَيِّعًا قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهُو قُولُ الشَّافِعِي قَالَ يُصَلِّى حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهُو قُولُ الشَّافِعِي قَالَ يُصَلِّى صَلْوَةً الْعِيْمَةِينَ يُكَتَرُ فِي صَلَوَةً الْعِيْمَةِينَ يُكَتَرُ فِي صَلَوَةً الْعِيْمَةِينَ يُكَتَرُ فِي

روایت ہے۔ امام ایونسی ترندی کہتے ہیں عبداللہ بن زیدگی حدیث حسن صحیح ہے اور ای پر اہل علم کا عمل ہے جن میں شافعی، احمد اور اسلی سمجھی شامل ہیں۔ عباد بن تمیم کے پیکا کانا معبداللہ بن زید بن عاصم مازنی ہے۔

الله عليه وسلم الله عنه كتبة بين كه انهول في رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وبي ويول باته بلند ك وسلم الله عليه وسلم الله عليه وبي تقييه في الوحم عن منتق من تقييه في الوحم المام الوقيعي من في فر من بيان كيا به ال كي ال حديث كه علاوه كي حديث كالهمين علم فين الماك عليه ولل عمير والمنتق عليه ولل عمير والمنتقل والمن

عمید الله بن اساعیل سے وہ ہشام بن الحق سے ( جو الدسے قبل کرتے ہیں اس عیل سے وہ ہشام بن الحق سے ( جو الدسے قبل کرتے ہیں کن الد بن عقبہ جب مدید کے امیر تصفو آئیس حضرت ابن عباسؓ سے رسول اللہ عقبی کی نماز استبقاء کے متعلق پوچھنے کے لئے بھیجا میں ایک پاس آیا تو انہوں نے فرمایا ۔ رسول اللہ عقبی پخیرز بنت کے عاجزی کے ساتھ گڑ گزاتے ہوئے لئے بیاں تک کہ عیدگاہ پہنے ۔ آپ عقبی نے تمعارے ان فطیع بیاں تک کہ عیدگاہ پہنے ۔ آپ عقبی نے تمعارے ان اور تمہیر کی خطبول کی طرح کوئی خطبیبیں پڑھا۔ کین دعا بما بزی اور تمہیر کی خراح دور کعت نماز پڑھی ۔ امام ابو عیدگی تربی عیدگی تربی عیدگی تھی ہیں ہے۔ حس سے عیدگی فراتے ہیں ہیں حدیث حس سے جے ہے۔

۵۳۳: ہم سے بیان کیا محود بن غیلان نے اُنہوں نے کہا ہم سے روایت کی وکیع نے انہوں نے سفیان سے انہوں نے ہشام بن الحق بن عبداللہ بن کنا تنہ انہوں نے اسٹ باپ سے ای کی مثل روایت کرتے ہوئے بیالفاظ زیادہ بیان کے بین '' منتخش سے آ' کیعنی ڈرتے ہوئے۔امام ایکسیلی ٹرڈی

لے اتجارالزیت تیل کے پھر (پیدیندموره میں ایک جگہ ہے)مترجم۔

الرَّكَعَةِ الْأُولِلي سَبُعُ اوَفِي الشَّانِيَةِ حَمُسًا وَاحْتَجَ فَماتَ بِين كديرهديث صن في يجد ام ثافق كا يك قول بحديث إبن عَبَّاس قَالَ أَبُو عِيسلى وَرُوىَ عَنْ بِكَهُمَان استقاء عيد كانماز كاطرت يزهي بهلى ركعت من سات اور دوسري ميں يائج تكبيريں كيے \_ بيابن عباس كى حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ امام ابوٹیسی تر ڈی کہتے ہیں

مَّالِكِ بُنِ أَنُس أَنَّهُ قَالَ لَا يُكَبِّرُ فِي الْاسْتِسُقَآءِ كَمَا يُكَبِّرُ فِي صَلْوةِ الْعِيدَيْنِ.

کہ مالک بن انس سے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا نماز استیقاء میں عید کی نماز کی طرح تکبیریں نہ ہے۔ ۴۹۰: باب سورج گرہن کی نماز ٣٩٠: بَابُ فِيُ صَلْوةِ الْكُسُوُفِ

۵۴۴: حضرت این عباس رضی الله عنهما فرمات بین که نبی اکرم صلٰی اللهٔ علیه وسلم ہے کسوف کی نماز پڑھی اس میں قراء ت کی چررکوع کیا چرقرائت کی چررکوع کیا چردوسجدے کئے اور دوسری رکعت بھی اس طرح بردھی \_اس باب میں علی رضی اللہ عنه، عا كَثْهُ رضى اللّه عنها ،عبدالله بن عمر ورضى الله عنه، ثعمان بن بشير رضي الله عنه،مغيره بن شعبه رضي الله عنه ، ابومسعود رضي الله عند، ابوبكر رضى الله عند، سمره رضى الله عنه، ابن مسعود رضى الله عنه اساء بنت ابوبكر رضى الدّعنهما، ابن عمر رضى الله عنهما، قبيصه بلالي، جابر بن عبدالله رضى الله عنه ، ابوموسىٰ رضى الله عنه ،عبدالرحلن بن سمره رضى الله عنداوراني بن كعب رضى الله عنه ہے بھى روايت ہے۔امام ترندی کہتے ہیں ابن عباس رضی الله عنما کی حدیث حسن صحیح ہے۔حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مردی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نسوف (سورج گرہن کی ا نماز) میں دورکعتوں میں جاررکوع کئے بیامام شافعیؓ واحدٌ اور الحلّ " كاتول ہے۔ نماز كسوف ميں قراءت كے متعلق علاء كا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ دن کے وقت بغیر آ واز قراءت کرے جبکہ بعض اہل علم بلندآ واز سے قراءت کے قائل ہیں جیے کہ جمعداورعیدین کی نماز میں پڑھاجاتا ہے۔امام مالك، احداوراطق "ای کے قائل ہیں کہ بلندآ واز سے پر ھے لیکن المام شافعی مجیر آواز ہے پڑھنے کا کہتے ہیں پھر یہ دونوں حدیثیں آپ صلی القدعلیہ وسلم سے ثابت میں ایک حدیث ہے کہ

٥٣٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ نَا يَحْيَى بُنُ سَعِيُدٍ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ حَبِيبٍ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنُ طَاؤُسِ عَنِ ابُن عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ انَّهُ صَلَّى فِي كُسُوُفٍ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُبُمْ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيُسْ وَالْأُ خُرِى مِثْلَهَا وَفِي الْبَابِ عَنُ عَلِيَّ وَ عَمَائِشَةَ وَعَبُدِاللهِ بُنِ عَمْرووَ النُّعُمَانَ بُنِ بَشِيبُر وَالْمُمْغِيْرَةَ ابْنِ شُغْبَةَ وَابِيْ مَسْغُودٍ وَابِيُ بَكُرَةَ وَسَمُونَةً وَابُن مَسْعُودٍ وَأَسْمَاءَ ابْنَةٍ أَبِي يَكُر وَٱبُن عُسَمَرَ وَقَبِيْصَةَ الْهَلَالِتِيّ وَجَسَا بِسِرِ بُنِ عَبِيُواللَّهِ وَاَبِيُ مُؤسلى وَعَبُدِالرَّحُمٰن بُن سَمُّرَةَ وَأَبِي بُن كَعُب قَالَ أَبُو عِيْسلى خدِيْتُ ابْن عَبَّاس حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ قَمَدُ رَوْى عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ صَلِّى فِي كُسُوفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَع سَجَدَاتٍ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحُمَدُو اِسْحَقُ قَالَ وَاخْتَلَفَ اَهُلُ الْعِلْمِ فِي الْقِرَأَةِ فِي صَلَوةِ الْكُسُوفِ فَرَاى بَعُصُ اَهُلِ الْعِلْمِ اَنْ يُسِرَّ بِالْقِرَاءَةِ فِيهُا بِالنَّهَارِ وَرُواى بَعُضُهُمُ أَنُ يَعْجَهَرَ بِالْقِرَأَةِ فِيهَا نَحُوَ صَلْوةً الْعِيْدَيْنِ وَالْجُمْعَةِ وَ بِهِ يَقُولُ مَالِكُ وَأَحْمَدُ وَاسْتَحَاقَ يَرَوُنَ الْجَهُرَ فِيُهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ لاَ يُجُهَرُ فِيُهَا وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كِلْتَا الرِّوَالِبَيُّنِ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَع

سَجَدَ ت وصَحُّ عَنُهُ أَنَّهُ صَلَّى سِتُ رَكَعَاتٍ فِى أَرْبَعِ

سَجَدَاتٍ وَهَدُهَا عِنُهُ آفَهُ صَلَّى سِتُ رَكَعَاتٍ فِى أَرْبَعِ

الْكَيْسَوْفِ إِنْ تَطَاوَلَ الْكُسُوْفَ فَصَلَى سِتَ رَكَعَاتٍ

فِى ارْبُعِ سَجَدَاتٍ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ صَلَّى أَرُبَعَ رَكُعَاتٍ

فِى أَرْبُعِ سَجَدَاتٍ وَ اَطَالَ الْقِرَأَةَ فَهُوَ جَائِزٌ وَيَرى

اَصْحَابُنَا أَنْ يُصَلَّى صَلْوَةُ الْكُسُوفِ في جَمَاعَةٍ فِي

كُسُوفِ الشَّهُس وَالْقَمَر.

٥٣٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالْمَلِكِ ابْنِ ابِي الْشُّوَارِبِ نَايَزِيُدُ بُنُ زُرَيْعِ نَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ غُرُوةَ عَنُ عَائِشَةَ أَنُّهَا قَالَتُ خُسِفَتِ الشَّمُسُ عَلَى عَهُمهِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِالنَّاسِ فَاطَالَ الْقِرْأَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاطَالَ الْقِرَأَ ةَ وَهِيَ دُوْنَ الْأُولِي ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ ٱلاَوَّل ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الرَّكُعَةِ الشَّانِيَةِ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ صَحِيتُ وَبِهِنْذَا الْحَدِيْثِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَ اَحْمَدُ وَالسُحَاقُ يَرَوُنَ صَلُوةَ الْكُسُوفِ ٱرْبَعَ رَكُعَاتِ فِي ٱرُبَسِع سَجَدَاتٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ يَقُرَأُ فِي الرَّكُعَةِ ٱلاُولٰي بِهُمَّ الْتُقُولُانِ وَنَسِحُوا مِّنْ سُؤرَةِ الْبَقَرَةِ سِرًّا إِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيُلا نَحُوا مِنُ قِرَأَتِهِ أَيُضًا بَأُمَّ الْيُقُوُّان وَ نَسِحُوًّا مِنُ ال عِمْزَانَ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويُلاً نَـحُوا مِنْ قِرَاءَتِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَةً ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْن تَامَّتُين وَيُقِيْمُ فِي كُلِّ سَجُدَةٍ نَحُوًّا مِّمًا أَقَامَ فِي رَكُوعِهِ ثُمَّ قَامَ فَقَرأَ بِأُمَّ الْـُقُرُانِ وَنَحُوّا مِنُ سُوْرَةِ النِّسَآءِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طُويُلاً نَـحُوامِنُ قِرَاءَ تِهِ ثُمَّ رَفَعَ رُاسَهُ بِتَكَّبِيُو وَثَبَتَ فَائِسَمًا ثُمَّ قَوَاءَ نَسَحُوّا مِنُ سُوُرَةِ الْمَائِذَةِ ثُمَّ رَكَعَ

آپ صلی الله علیه و تلم نے چار کوع اور چار تجدے کے دومری

ہر کہ آپ صلی الله علیه و تلم نے چار تجدوں میں چور کوئ کے اہل

علم کے زدیک بید کسوف کی مقدار کے ساتھ جائز ہے یعنی اگر

سورج گرئی لبا ہوتو چور کوئ اور چار تجدے کرنا جائز ہے لیکن

اگر چار رکوئ اور چار تجدے کرے اور قر اُت بھی کہی کرنے تو بیہ

بھی جائز ہے۔ تمارے اصحاب کے نزدیک سورج گرئین اور

چاندگر گئین دونوں میں نماز باجماعت بڑھی جائے۔

۵۳۵: حفزت عا كثرٌ بي روايت بي كه رسول الله صلى الله غليه وسلم كے زمانے ميں سورج كربن موكيا تو آب صلى الله علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی اور قراءت کبی کی چر لمبارکوع کیا پھر کھڑے ہوئے اور کمبی قراءت کی لیکن پہلی رکعت ہے کم تھی پھر رکوع کیا اور اسے بھی لمبا کیالیکن پہلے رکوغ ہے کم ۔ پھر کھڑے ہوئے اس کے بعد محدہ کیا اور پھر دوسرى دكعت مين بھي اسى طرح كيا۔ امام ابوعيسيٰ ترندي كہتے ہیں کہ بیحدیث حسن سجح ہے۔ امام شافعی ، احمدٌ اور الحق " مجمی ای کے قائل ہیں کہ دور کعت میں حیار رکوع اور حیار تجدیے کرے۔امام شافعیٰ کہتے ہیں کہ اگر دن میں نماز پڑھ رہا ہوتو یملے سورہ فاتحہ پڑھے اور پھرسورہ بقرہ کے برابر بغیر آواز قراءت کرے پھرلمبارکوع کرے جیسے کہاس نے قراءت کی بھرتکبیر کہدکرسراٹھائے اور کھڑا ہوکر پھرسورۃ فاتخہ پڑھےاور سورہ آلعمران کے برابر تلاوت کرے ۔اس کے بعدا تناہی طويل ركوع كرب بيمرس المحات بهوع "نسَمِعَ اللهُ لِمَنُ حَمِدة " كم يراحيم طرح دوجد يرساور برجد ي میں رکوع کے برابر رئیجے پھر کھڑا ہوکرسورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ نساء کے برابرقراءت کرےاورای طرح رکوع میں بھی تشبرے پھرالندا كبركهـ كرسرا تفائے اور كھڑا ہوكرسورة فاتحہ کے بعد سورہُ مائدہ کے برابر قراءت کریے پیمرا تنا ہی طویل ركوع كرے يُحرُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه " كهدكر مرا الله ع

رْكُوعًا طُويُلا نُحُوا مِنْ قِرَاءَ تِهِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنُ حَمِدَهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيُنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ.

١ ٣٩: بَابُ كَيُفَ الْقِرَاءَ ةُ فِي الْكُسُوفِ ٢ ٩٥: حَدَّثَنَا مُحُمُودُ بُنُ غَيُلاَنَ نَاوَكِيْعٌ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ قَيْسِ عَنُ ثَعْلَيَةَ بُنِ عِبَّادٍ عَنُّ سَمُرَةً ابُن جُنُدُب قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَـلَّمَ فِي كُسُوُفِ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا وَ فِي الْبَابِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَ أَبُو عِيُسلى حَدِيثُ سَمُرَةَ بُن جُنُدُب حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَقَدُ ذَهَبَ بَعُضُ اَهُلَ الْعِلْمِ اللِّي هَلْدَاوَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ.

٥٣٥: حَدَّثَنَا أَبُوْيَكُو مُحَمَّدُ بُنُ أَبَانَ نَا إِبُرَاهِيْمَ بُنُ صَدَقَةَ عَنُ سُفُيَانَ بُن حُسَيُن عَنِ الزُّهِرُى عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ النَّسِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلُوةَ الْكُسُوفِ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيُهَا قَالَ أَبُو عِيُسَى هَٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرَوى أَبُوُ إِسْحَقَ الْفَزَارِيُ عَنُ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنِ نَحُوهَ وَبِهِلْذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ مَالِكُ وَأَحْمَدُوَ إِسْحَاقَ.

كُلْ حديثُ النباعي: استقاء كامعنى بارش كاطلب كرنا، نماز استقاء كي شروعيت براجاع ب- جادركو

بلٹرنا تفاؤل کے لئے تھاجس حالت میں آئے اس حالت میں واپس نہیں جا کمیں گے۔ کسوف کے لغوی معنی تغیر کے جیں بھرعر فابیہ لفظ سورج گربن کے ساتھ خاص ہوگیا اور خسوف جا ندگر ہن کو کہا جاتا ہے نماز کسوف جمہور علاء کے نزد یک سنت مؤکدہ ہے۔

حفیہ کے نز دیکے صلوٰ ق نمسوف اور عام نماز وں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

۳۹۲: پاب خوف کے وقت نماز پڑھنا ٣ ٩ ٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي صَلُوةِ الْحَوُفِ ٥٢٨ مالم ي روايت ب وه اين باپ سي قل كرت بي ٥٣٨: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالُمَلِكِ بُن آبِيُ كەنبى اكرم صلى اللەعلىدوسلم نے نمازخوف میں ایک ركعت ایک الشَّوَارِبِ نَا يَزِيلُ بُنُ زُرَيع نَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ گروہ کے ساتھ بڑھی جب کہ دوسرا گروہ دشمن کے مقالبے میں سَالِم عَنُ آبِيُهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلَّى صَلُوةَ الْخَوُفِ بِاحْدَى الطَّائِفَتَيُن رَكَّعَةً وَالطَّائِفَةُ صلی الله علیه وسلم کی اقتداء میں دوسری رئعت پڑھی پھرآ پ صلی ٱلْانحُورِي مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَوَقُوا فَقَامُوا فِي مَقَام

اور سجد و کرے اور اس کے بعد تشہد بڑھ کر سلام

اسع:باب نماز کسوف میں قراءت کیے کی جائے ١٩٧٦: حضرت سمره بن جندب سے روایت ہے كدرسول الله عَلَيْهُ فِي مِين كوف كي نمازيرُ هائي جس مين بم في آپ مالی کی آواز نبیل سنی ( قراءت میں )اس باب میں حضرت منابع کی آواز نبیل سنی ( قراءت میں )اس باب میں حضرت عائشہ ہے بھی روایت ہے۔امام ابومیسی تر مذی فرماتے ہیں کہ سمرہ بن جندب کی حدیث حس سیح غریب ہے۔ بعض اہل علم نے قراءت مربیر ( بعنی آ ہستہ آ واز میں قراءت ) ہی کواختیار کیا ہے۔امام شافعی کا بھی یمی تول ہے۔

۵۴۷: حضرت عا ئشەرىنى اللەعنىيا فر ماتى جين كەنبى اكرم صلى التُدعليه وسلم نے نماز کسوف پڑھی اوراس میں بلندآ واز سے قراءت کی ۔امام ابوعیسیٰ تر مذی رحمہ الله فرماتے ہیں سے حدیث حسن سیح ہے۔ ابوالحق فزاری بھی سفیان بن حمین ہے اس کی مثل روایت کرتے ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ، احمد رحمہ الله اوراعلق رحمہ الله بھی ای حدیث کے قائل النَّدعليه وَمَلَّم نِے سلام پھيرديا اوراس گروہ نے کھڑے ہوکرا بني جیموڑی ہوئی رکعت بوری کی اس کے بعد دوسرا گروہ کھڑا ہوااور اس نے بھی اپنی دوسری رکعت پڑھی۔اس باب میں جابررشی الله عنه، حذيفه رضي الله عنه، زيد بن ثابت رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنهماءا بوهرمره رضى الله عنه ، ابن مسعود رضى الله عنه الوبكره رضى الله عنهء سهل بن الوحثمه رضى الله عنه اورا بوعياش زرقي رضی الله عند سے بھی روایت ہے۔ ابوعیاش کا نام زیدین ثابت ہے۔امام ابولیسی ترندی فرماتے میں امام مالک نمازخوف میں سہل بن ابوحثمہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت برعمل کرتے ہیں اور يها مام شافعي كا قول ب- امام احد كمت مين كه نمازخوف آب صلی الله عنیه وسلم ہے کئی طرح مروی ہے اور میں اس باب میں مہل بن ابوهمه رضی الله عنه کی حدیث ہے سیح روایت نہیں جانتا چنانچہ وہ بھی ای طریقے کوا فتنیار کرتے ہیں۔الحق بن ابراہیم بھی ای طرح کہتے ہیں کہ آپ سلی الله علیہ وسلم سے صلوۃ خوف يس كى روايات فابت بين ان سب يرهمل كرنا جائز بي يعنى بيه بقار خوف ب\_ الحق كت جي كه بم سل بن الي حمد رضى الله عند کی حدیث کو دوسری روایات پرتر جیمنہیں دیتے ۔ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔اہے مولیٰ بن عقبہ بھی نافع ہے وہ ابن عمررضی الله عنهما ہے اور وہ نبی ضلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ وَجَآءَ أُولِئِكَ فَصَلَّى بِهِمُ رَكُعَةً أُخُرِي ثُمَّ سَلَّم عَلَيْهم فَقَامَ هَوُّ لاَء فَقَضَوُ ا رَكُعَتُهُمُ قَامَ هُوُّ لاَء فَقَضُوا رَكَعَتَهُمُ وَفِي الْبَابِ عَنُ جَابِرٍ وَ حُذَيْفَةً وَ زَيْدِ بَنِ ثَابِتٍ وَابُنِ عَبَّاسَ وَ أَبِي هُوَيُوةَ وَابُن مُسْعُوْدٍ وْ سَهُـل بُسن اَبِي حَشَمَةَ وَاَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيِّ وَاسُمُهُ زَيْدُ بْنُ صَامِتٍ وَأَبِي بَكُوهَ قَالَ أَبُوْ عِيسْني وَقَدُ ذَهَبَ مَالِكُ بُنُ أنَسِ فِي صَلْوةِ الْخَوُفِ إلى حَدِيُثِ سَهُلِ بُنِ أَبِي حَثَمُةً وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِي قَالَ أحُمَلُدُقَدُ رُويَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صلوة النَّخُوفِ عَلَى أَوْجُهِ وَمَا اَعُلَمُ فِي هَذَا الْبَاب الله حَديثُ صحِيدها وَالْحَمَارَ حَدِيثُ سَهْل بُن أَبِي حَثْمة وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَقُ بُنُ إِبُواهِيْمَ قَالَ ثَبَتَتِ الرَّوْايَاتُ عن النَّبِيِّ ضلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي صَلُوةٍ الْنُحُوفِ وَرَايُ أَنَّ كُلَّ مَا رُويَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي صَلوةِ الْحَوْفِ فَهُوَ حَائِزٌ وَهَذَا عَلَى قَدُر الْخُوُفِ قَالَ اِسْحُقُ وَلَسُنَا نَخْتَارُ حَدِيْتُ سَهُل بُن اَبِنَى حَثُمَةَ عَلَى غَيُرِهِ مِنَ الرَّوَايَاتِ وَحَدِيْتُ ابُن عُـمَرَ حَـدِيُتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرَوَاهُ مُوْسَى بُنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سُلُّمَ نَحُوَهُ.

0.49: حَدَّنَسَا مُحَمَدُ بَنُ بَشَّارٍ عَنْ يَعْتَى بَنُ سَعِيْدٍ

الاَ نُصَادِىُ عَن الْقَاسِم بَنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِح بُنِ

حَوَّاتِ بُنِ جُبَرٍ عَن سَهْل بُنِ اَبِي حَثَمَة اَنَّهُ قَالَ فِي

صَلوةِ الْحَوْفِ قَالَ يَقُوْمُ الْإِمَامُ مُسْتَقِبْلَ الْقِبْلَةِ

وَيَشُومُ طَائِفَةٌ مِنهُم مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبْل الْعَدْرُ وَ

وُجُوهُمُ طَلِيقةٌ مِنهُم مَعَهُ وَطَائِفَةً مِنْ قِبْل الْعَدْرُ وَ

وُجُوهُمُ إِلَى الْعُدْرَقِيرَ كُعُ بِهِمْ رَكْعَةُ وَيَرُكَعُونَ لِآ

نَفُسِهمُ رَكْعَةً وَيَسُجُدُونَ لِانْفُسِهمُ سَجْدَ تَيْنِ فِي

مَكَانِهمَ يُشِمَّ لِنَا اللهِ مَقَامٍ أَولَئِكَ وَيَعِينُ

لوگ کھڑ ہے ہوجا تمیں اور ووسری رکعت پڑھیں اور بحدہ کریں۔ محدین بشار کہتے ہیں کہ میں نے یکیٰ بن سعیدے اس حدیث کے متعلق یو چھا تو انہوں نے شعبہ کے حوالے سے مجھے بتایا کہ شعبہ،عبدالرحمٰن بن قاسم سے وہ قاسم سے وہ اپنے والدسے وہ صالح بن خوات سے وہ سمل بن ابی حمد سے اور وہ نبی مالی است کی بن سعیدانصاری کی روایت کے مثل بیان کرتے ہں چر کی بن معید نے مجھ سے کہا کداس حدیث کواس کے ساتھ لکھ دو۔ مجھے بیصدیث اچھی طرح یادنہیں لیکن میہ یکیٰ بن سعید انصاری کی حدیث ہی کی مثل ہے۔ امام ابوعیسیٰ تر مذی کہتے ہیں بیرصدیث حس سی ہے۔اسے کی بن سعیدانماری نے قاسم بن محمد کی روایت سے مرفوع نہیں کیا۔ بین بن سعید انصاری کے ساتھی بھی اے موقوف ہی روایت کرتے ہیں جبکہ شعبه،عبدالرحمن بن قاسم بن محد کے ۱۰ لے سے اسے مرفوع روایت کرتے ہیں ۔ مالک بن انس ، یزید بن رو ان سے وہ صالح بن خوات سے اور وہ ایک ایسے تحص سے ای کے مثل روایت کرتے ہیں جونماز خوف آپ علی کے ساتھ یڑھ چکا تھا۔ امام ابوغیسیٰ ترندیؓ فرماتے ہیں بیہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام ما لکٌ ،شافعیؓ،احمدؓ اوراعلیؓ کا بھی یہی قول ہے اور بیڈمی .

أُوْلَئِكَ فَيَسُ كُعُ بِهِمُ رَكُعَةً وَيَسْجُدُ هُمُ سَجُدَتُيُن فَهِـىَ لَـٰهُ ثِنْتَـان وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ يَرُكَعُونَ رَكُعَةً وَيُسْجُدُونَ سَجُدَتِين قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّار سَأَلُتُ يَحُيَى بُنَ سَعِيُدٍ عَنُ هَلَاَ الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَنِيُ عَنُ شُعُبَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُدِ مِن بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ اَبِيْدِ عَنُ صَالِح بُن خَوَّاتٍ عَنُ سَهُل بُن أَبِي حَثُمَةَ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يَحْيَى بُن سَعِيْدِ ن ٱلاَ نُـصَارِيّ وَقَالَ لِي أَكْتُبُهُ الِي جَنَّبِهِ وَلَسْتُ اَحْفَظُ الْحَدِيْتَ وَلَاكِنَّهُ مِثُلَ حَدِيْثِ يَحْيَى بُن سَعِيْدٍ الْا نُصَارِيّ قَالَ أَبُو عِيسْني وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيتٌ لَمْ يَرُفَعُهُ يَحْنَى بْنُ سَعِيْدِ أَلاَ نُصَارِئُ عَنِ الْقَاسِمِ بُن مُخمَّدِ وَ هَكَذَارَوَاهُ أَصُحَابُ يَحْيَى بُن سَعِيْدٍ أَلاَ نُصَارِي مَوْقُوفًا وَرَفَعَهُ شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُن القَاسِم بُن مُحَمَّدِ وَرُواي مَالِكُ بُنُ أَنْسِ عَنُ يَزُيُدَ بُنن رُوُمَانَ عَنُ صَالِح بُن خَوَّاتٍ عَنُ مَنُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلُوةَ الْحَوُفِ فَذَكَرَ نَحُوهُ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ بِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَاسْحَقُ وَرُويَ راوبوں سے مروی ہے کہ نبی اکرم علیہ نے دونوں گروہوں عَنُ غَيْرِ وَاحِدِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كے ساتھ ايك ايك ركعت نمازير هي -جوآب علي ايك كے دو بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكُعَةً رَكُعَةً فَكَانَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اوران دونوں کے لئے ایک ایک رکعت تھی۔ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَكُعَتَانَ وَلَهُمُ رَكُعَةٌ رَكُعَةٌ رَكُعَةٌ.

کُ النباب: مسلوة الخوف جمهور علاء كيزديك سب سے پيليغزوه ذات الرقاع ميں يرهي كُن جو سم ہے میں ہوا۔ صلوٰۃ الخوف کے متیوں طریقے جائز ہیں البتہ حنیہ نے ان میں سے تیسر سے طریقے کو افضل قرامیدیا ہے میہ طریقدامام محرد کی کتاب لآ ارمیس حضرت ابن عباس محدد کی کتاب لآ

٣٩٣: باب قرآن كي تجدي

٥٥٠: حضرت ابو درواء رضي الله عند فرمات بيل كه ميس في رسول التدصلي الثدعليه وسلم كےساتھ گيار ہنجدے كئے جن ميں

٣٩٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْأَن • ٥٥: حَدَّقَنَا سُفَيَانُ بُنُ وَكِيْعِ نَا عَبُدُاللهِ ابْنُ وَهُبِ

غَنْ عَمُر وبُن الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي هِلاَّلِ عَنْ

'' سورہ نیم' والا محدہ بھی شامل ہے۔ اس باب میں علی رضی اللہ عنہ، این عباس رضی اللہ عنبہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، این مسعود رضی اللہ عنہ، زبید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور عمرہ بن عاص رضی اللہ عنہ، نبیہ بھی روایت ہے۔ امام ابوعسیٰ تر ڈیؒ فرماتے میں کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث غریب ہے۔ بم اسے معید بن ابو ہلال کی عمرہ شقی سے روایت کے علاوہ میں صابتے۔

301 : حفرت ابو درداء رضی الله تعالی عدفر مات بین که میں فر میں کے میں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وکلم کے ہمراہ گیارہ (۱۱) عجد بے کے ان میں ایک "سوره مجم" کا عجدہ ہے۔ یہ روایت مفیان بن وکیع کی عبداللہ بن وہب سے مروی صدیث نے اصح ہے۔

سه ۱۳۹۳: باب عورتول كالمسجد ول ميں جانا

14 ا. باب وروی کا حیدوں یہ جا کا ۱۹۵۰ اوروں کا حیات کا ۱۹۵۰ اوروں کا حیات کا ۱۹۵۰ اوروں کا استان کا کہ اوروں کا استان کی کہ استان کی کہ بی اگر میں نے فرمایا عورتوں کورات کے وقت کی اجازت دو۔ اس پرائے بیغے نے کہااللہ حیاد بنا کوائی ابات کی اجازت نہیں دیگئے پوٹکہ بیا سے فساد کا حیاد بنا کی ابن عمر نے فرمایا اللہ تیر سے ساتھ الیا کر سال اللہ ویا کر رول اللہ کے فرمایا اور کے بیار کی اب باب بیل میں ابو ہر پر ہ و وید بن خالہ اور زیشنہ جوعبداللہ بن مسعود کی دوجہ ہیں ہے تھی دوایت ہے۔ امام ابوتیسی ترقدی فرماتے ہیں از جو بین سے تھی دوایت ہے۔ امام ابوتیسی ترقدی فرماتے ہیں ابن عمر کی حدیث میں گئے۔ اس باب ابوتیسی ترقدی فرماتے ہیں ابن عمر کی حدیث میں جو عبداللہ بن میں کے۔

۳۹۵: باب مسجد میں تھو کئے کی کرا ہت ۵۵۳: حصرت طارق بن عبداللہ حاربی رضی القد عندروایت سریتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم نے فرمایا جب تم

غَمَرَ اللّهِ مُشْقِيَ عَنُ أُمَّ الدُّرُهَ آءِ عَنُ أَبِى الدَّرُهَ آءِ قَالَ سَجَدَكُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سُلَّمَ إِحْدَى عَشُرَةَ سَجَدَةً مِنْهَا الَّتِى فِى الشَّهِمِ وَفِى الْبَابِ عَنُ عَلْمِي وَالْهِنِ عَنَّاسٍ وَأَبِى هُرَيُونَةً وَ أَبُنِ مَسْعُومٍ وَ زَيُدٍ بُنِ ثَنَائِتٍ وَ عَمْرُوبُنِ الْعَاصِ قَالَ اَبُو عَبْسَى حَدِيْتُ اَبِى المَّذُودَآءِ حَدِيْتٌ عَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ عَمَو الدِّمَشَقِيّ.

00: حَدَّنَتَ عَبْدُاللَّهِ بُنُ عَبِدِالرَّحْمَنِ نَا عَبْدُاللَّهِ بُنُ صَالِح نَا اللَّيْتُ ابْنُ سَعُدِعَ خَنُ خَالِدِ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ اَبِي عَنْ عَمْدُ عَلَيْهِ بُنُ اللَّهَ مَشْقِقٌ قَالَ بُنِ اللَّهَ مَشْقِقٌ قَالَ سَمِعَتُ مُخْيِرًا يُخْيِرُ يَى عَنْ أَمْ اللَّهُ وَابْنُ حَيَّانَ اللَّهَ مَشْقِقٌ قَالَ سَمِعَتُ مُخْيِرًا يُخْيِرُ يَى عَنْ أَمْ اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ قَالَ سَتَحَدَّدُ صَعْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ الْحَدَى عَشْرَةَ صَبْحِدَةً عِنْهَا أَلِينَ فِي النَّحْمِ وَهَذَا اَصَحُّ مِنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ وَهُبِ .

٣٩٨: بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ ٥٥٢: حَدَّقْنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي نَاعِيْسَى بُنُ يُونُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ كُنَا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْفَلُوا لِلنِّسَآءِ بِاللَّهُ إِلَا اللَّهُ وَاللَّهِ لاَ الْفَدُنُ لَهُنَّ يَشِحَدُ نَهُ دَعَلا أَقْلَالُ اللَّهُ بِكَ وَقَعَلُ اقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ بِكَ وَقَعَلُ اقْلُلُ قَالَ وَاللَّهِ لاَ اللَّهُ بِكَ وَقَعَلُ اقْلُلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ بِكَ وَقَعَلُ اللَّهُ بَنِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَتَقُولُ لاَ أَذُنْ وَ فِي اللَّهِ بَنِ عَلَيْهِ وَ وَزَيْنَبُ امْوَأَةٍ عَبُدِاللَّهِ بَنِ مَسْطُورُ وَزَيْدِ بُنِ خَالِهِ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَمْلَ صَحِيْحٌ.

٣٩۵: بَابُ فِى كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِى الْمَسُجِدِ ٥٥٣: حَدَّفَنَا هُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا يَحْبَى بُنُ سَعِيْدِ غَنُ سَفَيَانَ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ رِبْعِيَ بُنِ جَرَاشٍ عَدُ طَارِق بُن عَبْدِاللهِ الْمُحَادِبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ إِذَاكُنْتُ فِي الصَّلُوةِ فَلاَ تَنْزُقْ عَنْ يَمِئِيكَ وَلَكِنُ
خَلَفَكَ أَوْ يَلْقَاءَ شِمْ الِكَ أَوْ تَمْتَ قَدَمِكَ الْمُسْرِى
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ وَ ابْنِ عُمْرَ وَآنَسٍ وَأَبِى
هُرَيُوةَ قَالَ ابُو عِيْسَى حَدِيثُ طَارِقِ حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيتُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ آهَلِ الْعِلْمِ وَ سَمِعْتُ
الْحَارُودَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَكِنْهَا يَقُولُ لَمْ يَكْذِبْ رِبْعِيُّ بُنُ
حَرَاشٍ فِي الْوسُلامِ كَذَبَةً وقَالَ عَبْدًا الْحَمْنِ بُنُ مَهْدِيَ
حَرَاشٍ فِي الْوسُلامِ كَذَبَةً وقَالَ عَبْدًا الْحَمْنِ بُنُ مَهْدِيَ

حَرَاشٍ فِي الْوسُلامِ كَذَبَةً وقَالَ عَبْدًا الْحَمْنِ بُنُ مَهْدِيَ

۵۵۳: جَدَّلَنَا قَتَيْبَةُ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنُ اَنَسِ
يُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
الْبُزَاقُ فِي الْمَسُجِدِ خَطِيئَةٌ وَ كَفَّارَتُهَادَ فُنُهَا قَالَ اَبُو
عِيْسُى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٢ ٣ ٩ : بَابُ فِي السَّجُدَةِ فِي اِذَاالسَّمَاءُ انْشَقَّتُ وَاقُوَأُ بِالسُم رَبَّكَ الَّذِي خَلَقَ

۵۵۵: حَدَّقَنَا قَتَيْبَةٌ بَٰنُ سَغِيْدٍ أَنَا سَفَيَانُ بَنْ عَيْنَةَ عَنْ. أَيُّوْبَ بُنِ مُوسَى عَنْ عَطَآءِ بَنِ مِينَاءَ عَنْ آبِي هُويَيْرَةَ قَالَ سَجَدُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيُ إِفُواً بِاسْمِ رَبِّكَ وَإِذَاللَّسَمَآءَ انْشَقَّتُ.

٥٥٠ : حَدَّقَتَ قَتْنَبَهُ ثَا سُفْيَانُ عَنْ يَتْحَى بُنِ سَعِيْدِ عَمْ أَبِى بَكُو بُنِ صَحْبَةٍ بُنِ عَمْ وبُنِ حَرْمٍ عَنْ عُمَو بُنِ عَمْدِ وبُنِ حَرْمٍ عَنْ عُمَو بُنِ عَمْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهُ عَمْنَ بُنِ الْحَدِيْدِ بُنِ هِشَامٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِعُلُهُ وَفِي الْحَدِيْثِ أَرْبَعَهُ مِنَ التَّابِعِينَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِعُلُهُ وَفِي الْحَدِيثِ أَرْبَعَهُ مِنَ التَّابِعِينَ عَدِيثٌ أَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِعِينَ عَدِيثٌ أَبِى هُرَيْرَةً عَنِ التَّبِعِينَ عَدِيثٌ مَنِي عَدِيثٌ أَبِى هُرَيْرَةً عَنِ التَّابِعِينَ عَدِيثٌ مَنْ صَحِيعٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَاكُنْدِ عَلَى اللهَ عَلَى هَذَا عِنْدَاكُنْدِ مَنْ صَحِيعٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَاكُنْدِ أَلَا السَّمَاءُ النَّشَقَتُ النَّمَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

نماز میں ہوتو اپنے وائی طرف تہ تھوکو بلکد اپنے یا کی طرف یا باکس طرف یا باکس یا کا کا کے شیخے تھوک دو۔ اس باب میں ایوسعیدرضی اللہ عند اور ابو ہریرہ وضی عند اور ابو ہریرہ وضی اللہ عند اور ابو ہریرہ وضی اللہ عند اور ابی پر اہل علم کا عمل بیں طارق کی حدیث حسن صیح ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔ (امام ابوعیدلی ترفری) فرماتے ہیں ) اور میں نے جارود ہے وکئے کے حوالے سے ساکدر بھی حراش نے اسلام بیارود ہے وکئے کے حوالے سے ساکدر بھی حراش نے اسلام میں جھی جھوٹ نہیں بولا عبدالرطن بن مبدی کہتے ہیں کہ مصور بن معرائل کوفہ میں اخبت ہیں۔

أَيُوَ ابُ السَّفَر

۵۵۵: حضرت انس بن ما لک کہتے ہیں کدرسول اللہ عظامی کے اس کے اللہ عظام کے اس کے اللہ علی کے اللہ علی کا کفارہ اس کو فرق کرنا ہے (لیکن تقوک کو دیا دیا ہے ) امام ابوعیسی تر مذی فرماتے ہیں ہے مدیث صحیح ہے۔

#### ۳۹۷ :باب سورهٔ انشقاق اور سورة العلق کے عجد بے

۵۵۵: حضرت ابو ہر پر وضی الله عند سے روایت ہے کہ ہم نے رسول الله علی الله علیه وکم کم ساتھ ''اِفسراً بساسم رَبِّکَ الَّـذِی حَلَق ''اور'اِفا السَّسمَاءُ انْشَقَّتُ '' میں حیدہ کیا۔

201 : ہم سے بیان کیا قتید نے انہوں نے سفیان سے
انہوں نے بی بن سعید سے انہوں نے ابی بکر بن محمد بن محمرو
بن حزم سے انہوں نے عربی عبدالعزیز سے انہوں نے ابی بکر
بن عبدالرحمٰن بن حارث بن بشام سے انہوں نے ابی ہریرہ ہیں۔
سے اور انہوں نے ہی سے او پر کی حدیث کی مثل راس حدیث
میں جا رتا بھی ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ امام ابو
عیلی تر ندی " فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حس محتی میں ہے اور اس پر اکثر ابل ملم کاعمل ہے کہ " إِذَا السَّسَمَاءُ انْشَقَّتُ
ہے اور اس پر اکثر ابل ملم کاعمل ہے کہ" إِذَا السَّسَمَاءُ انْشَقَّتُ

٣٩٤: بابسوره بجم كاسجده

۵۵۵: حضرت ابن عباس رضی الدعنها سے روایت ہے کہ رسول الند علی و سلم نے سور آن جمی این محبوہ کیا تو مسلمانوں ، شرکوں ، جنوں اور انسانوں سب نے سجدہ کیا ۔ اس باب بلس ابن مسعود رضی اللہ عند اور ابو ہریرہ فرات بیاب بلس ابن عباس رضی اللہ عند اور ابو ہری ہ فرات بیاب ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک حدیث حسن سجح ہ بعض ابل علم کا ای پر عمل ہے کہ ' سورۃ جُم' ، ہیں مجدہ کیا جائے جبابہ بھن صحابہ رضی اللہ عنہ وغیرہ اس بات کے جبابہ بھن صحابہ رضی اللہ عنہ وغیرہ اس بات کے وضی اللہ عنہ کا بین الس اللہ عنہ کا بھی تول ہے ۔ لیکن بہا قول زیادہ صحیح ہے رضی اللہ عنہ کا بھی تول ہے ۔ لیکن بہا قول زیادہ صحیح ہے اور وہ صفیان ثوری ، ابن مبارک "، شافقی ، احمد اور المحق" کا اور وہ صفیان ہے ۔

۳۹۸: باب سوره نجم میں سجدہ نہ کرے

مول : زید بن نابت سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے سام البعث کی سامنے مورة تجم پڑھی کیکن آپ علیہ فی نے حدو نہیں کیا۔ اما البعث کی ترفی کُل فر التے ہیں زید بن نابت کی حدیث حسن میں کہ ہے کہ میں کہ اس حدیث کے محتلق کہتے ہیں کہ آپ علیہ نابل کے مجدہ نہیں کیا کہ زید نے جب پڑھا تو انہوں نے بھی مجدہ نہیں کیا۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ جو محتل کہتے ہیں اگر اس کے مجدہ کو جا تا ہے جو انہیں میں نا کہ وضو سے نہیں تا اور اس جو باتا ہے محالت ہیں سنا کہ وضو سے نہیں تا کہ وضو کرے اس حالت ہیں سنا کہ وضو سے نہیں تا کہ وضو کرے اس حالت ہیں سنا کہ وضو سے نہیں تا کہ وضو کرے اس کو وقت مجدہ کرے سفیان توری المال کو فیداور اسحاق کا کہی کو تقل ہے۔ بھی والت و نہیں کہ محدہ اس کے لئے ہے جو کر کرنا بھی جا ترب ہے کی دلیل حضرت زید کی مرفوع کے مرب سے سورہ نجم پڑھی ترمی مرفوع کے سامنے سورہ نجم پڑھی حدیث ہے کہ میں نے نبی علیہ نے کہا سے سورہ نجم پڑھی

2 ٣٩: بَاكُ مَا جَاءَ فِي السَّبَحِدَةِ فِي النَّجُمِ الْمَنْ عَبُدَاللهِ الْبَرَّ الْرَا عَبُدُ الصَّمَدِ اللهِ عَبُدِ اللهِ الْبَرَ الْرَا عَبُدُ الصَّمَدِ اللهِ عَبُدِ اللهِ الْبَرَ الْرَا عَبُدُ الصَّمَدِ عِبْرَ مَعْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَبْسَاسٍ قَالَ اسْتَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيهَا يَعْنِى النَّجُم وَالْمُسُلِمُونَ وَالْمُشُرِكُونَ وَالْمُشُرِكُونَ وَالْمُشُرِكُونَ وَالْمُشُرِكُونَ وَالْمَشْرِكُونَ وَالْمَعْنَ وَهِى النَّاجِعَ عَنِ الْمِن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى اللهُ عَنْدَ بَعْضَ آهُلِ الْعِلْمِ مِنْ السَّحُودَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِمِ وَقَالَ بَعْضَ آهُلِ الْعِلْمِ عَلَى السَّحُودَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلْمِ عِلْ الْعَلَمِ عَلَى اللهُ المُسْلِقُ وَاللّهُ وَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ

٣٩٨: بَابُ مَاجَاءِ مَنْ لَمْ يَسُجُدُ فِيُهِ

200 : حَدَّفَ اَيَحَى بُنُ هُوْمِلَى نَا وَكِيْعَ عَنِ ابْنِ اَبِيُ وَلَهُ عِنَ ابْنِ اَبِيُ وَلَهُ عِنْ ابْنِ اَبِي وَلَهُ عِنْ ابْنِ اَبِي وَلَهُ مِنْ فَسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ مَسْرِ عَدْ وَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ مَسْرِ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

إِنَّ آزَادَ ذَلِكَ وَاحْتَجُّواْ بِالْحَدِيْثِ الْمَرْ فُوعِ حَدِيثِ رَيْدِ بَنِ ثَارِيةٍ قَالَ قَرَأَتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ السَّجْدَةُ وَاجِنَةً لَمْ يَتُركِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ زَيُدًا حَتَّى كَانَ يَسُجُدُ وَ يَسُسجُدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ زَيُدًا سَلَّى مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَيُدُا مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَاحْتَجُواْ إِسِحَدِينِ عُمَرَآنَهُ قَرَأُ سَجُدُةً عَلَى اللهُ عَلَيْهَ النَّائِيةِ اللهَ عَلَيْهَ النَّائِيةِ اللهَ عَلَيْهَ النَّائِيةِ الْمَائِيةَ النَّائِيةِ النَّائِيةِ الْمَائِيةِ النَّائِيةِ النَّائِيةِ النَّائِةُ الْمَائِلَةُ النَّائِةُ الْمَائِيةِ النَّائِةُ الْمَائِةُ الْمُعَلِيةُ النَّائِةُ الْمَائِةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمَائِةُ الْمَائِةُ الْمَائِةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمَائِةُ الْمَائِةُ الْمَائِةُ الْمَائِةُ الْمَائِةُ الْمَائِةُ الْمَائِةُ الْمُعَلِيمُ الْمَائِةُ الْمَائِةُ الْمَائِةُ الْمَائِةُ الْمَائِةُ الْمَائِةُ الْمَائِيةُ الْمَائِةُ الْمَائِيةُ الْمَائِةُ الْمَائِةُ الْمَائِةُ الْمَائِةُ الْمَائِةُ الْمَائِةُ الْمَائِةُ الْمَائِيةُ الْمَائِةُ الْمَائِيةُ الْمَائ

٩ ٩ ٣٩. بَابُ مَاجَاءَ فِي السَّجُدَةِ فِيُ صَ

أَنُ نَشَساءَ فَلَمُ يَسُجُدُ وَلَمُ يَسُجُدُوا فَذَ هَبَ بَعُصُ اَهُلِ

الْعِلْمِ إِلَى هَٰذَا وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيَّ وَأَحُمَدُ.

200. حَدَّلَسَنَا البُنُ عُمَرَ نَنَا سُفْيَانُ عَنْ ٱلْوُبَ عَنُ الشَّخِرِمَةَ عَنُ الشَّخِرِمَةَ عَنِ الْبُنِ عَبَّاسِ قَالَ رَايُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَ سَلَّمَ يَسُجُدُ فِي صَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ اللهُ عَدُو فَى صَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَلَيْسَتُ مِنُ عَزَالِمِ السُّجُودُ قَالَ ابُوعِيسَى هذَا عَدِينَتُ صَمِّنُ صَحِيبٌ وَاخْتَلَفَ اَهُلُ الْمُعِلَمِ مِنُ اصَحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَعَيْرِ هِمْ فِي الصَّحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَعَيْرِ هِمْ فِي السَّحَانِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَعَيْرِ هِمْ فِي الشَّعْلَةُ وَلُولُ السَّعْرُودَ فِيهَا وَهُو قَوْلُ السَّعْرُودَ فِيهَا وَهُو قَولُ السَّعْرُودَ فِيهَا وَولَهُ عَرُولُ السَّعُودَ فِيهَا وَقُولُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَيْمِ وَ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى ا

٣٠٠; بَابُ مَاجَاءَ فِي السَّجُدَةِ فِي الْحَجِّ
 ٢٥: حَدَّثَ فَنْبَةُ ثَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ مِشْرَح بْن هَا

عَانَ عُقَبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قُكُتُ يَارَسُولَ اللهِ فُضِّلَتُ سُورُةُ النَّحَجِ بِانَّ فِيْهَا سَجُدَ تَيْنِ قَالَ نَعَمُ وَمَنْ لَمْ يَسُجُدُ هُمَا فَلاَيَقُرْأُ هُمَا قَالَ ابُوعِيْسْنِي هَذَاحَدِيثُ لَيْسِ السُنَادُةُ بِالْقُوتِي وَاضْتَلَف آهُلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا لَيْسِ السُنَادُةُ بِالْقُوتِي وَاضْتَلَف آهُلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا

لَيْسَ السَنَادُهُ بِالْقُوِيِّ وَاخْتَلَفَ آهُلُ الْعِلْمِ فِي هَلْدَا فَرُوِىَ عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عُمَرَ انَّهُمَاقَالاً فُضِّلَتُ سُوْرَةُ الْخُجِ بِانَّ فِيُهَا سَجُدَتَيْن وَبَهِ يَقُولُ

اورآپ عطائقہ نے تجدہ نہیں کیا۔ پس اگر مجدہ واجب ہوتا تو
آپ عطائقہ زیدکوال وقت تک نہ چھوڑتے جب بتک وہ اور
آخضرت عظیفہ خود تجدہ نہ کر لیتے ۔ اگل دوسری دلیل
حضرت عرش کی حدیث ہے انہوں نے منبر پر تجدے کی آیت
حضرت عرش کو دوسرے جمعہ کو دوبارہ وہ می آیت
پڑھی اور انز کر تجدہ کیا گھر دوسرے جمعہ کو دوبارہ وہ می آیت
پڑھی تو لوگ تجدے کے لئے مستعد ہو گئے اس پڑھش تو تجدہ
نے فر مایا میتجدہ نہ پر فرض نہیں ہے۔ اگر ہم چا چی تو تجدہ
کریں چنا تجے نہ تو حضرت بھر نے تجدہ کیا اور نہ می لوگوں نے
تجدہ کیا۔ اور بھش اہل علم تحیتہ بین کہ میدواجب نہیں اور امام
شافی اور احد کا یکی تول ہے۔

#### ٣٩٩: باب سوره "ص" كاسجده

۵۵۹ حضرت این عباس رضی الله عنجما سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوسورہ 'قس '' میں مجدہ کرتے ہوئی ہوئی در کیا سالہ علیہ کا سی سے داجب سی سے دوایت بیاں میں علیہ محابد رضی الله عنجما کہتے ہیں ہے واجب صدیث حسن سی ہے واراس میں علیا محابد رضی الله عنجم وغیرہ کا اختلاف ہے بیعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں عبدہ کرے ۔ فغیان توری ایمن مبارک ، شافقی ، اعمد، اور الحق کا کھی ہی مقبل نے کہ سے کین ایمن مبارک ، شافقی ، اعمد، اور الحق کا کھی ہی المقبل کے لیمن اہل علم کا کہنا ہے کہ بید نبی کی تو بہ ہے البذا

# ۴۰۰۰: باب سوره " فج" كاسجده

۵۷۰ : حضرت عقیدین عامر سے روایت ہے کدیٹس نے عرض کیا 
''پارسول اللہ علیہ '' سورہ ج کو دوسری سورتوں پر فضیلت دی گئی 
کیوکد اس میں دو تجدے ہیں۔ آپ علیہ کے نے فرمایا جو تجدہ نہ 
کرنا چاہ وہ اے نہ پر ھے۔ امام ابھیہ کی تر ذرک فرماتے ہیں کہ 
اس حذیث کی سند تو کئیس۔ اس مسلے میں الم علم کا اختلاف 
ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اور ابن عمر ہے ہی مروی ہے کہ 
انہوں نے فرمایا سورہ ج کوال وجہ نے فسیلت حاصل ہے کما اس

ابُنُ الْمَبَارَكِ وَالشَّافِعِيَ وَاحْمَدُ وَاِسْحَقُ وَرَاى بَعُشُهُمُ فِيُهَا سَجْدَةٌ وَهُوَ قَوْلُ سُفُيانَ التَّوْرِيِّ وَمَالِكِ وَ أَهُلِ الْكُوْفَةِ

١ • ٣٠: بَابُ مَاجَاءَ مَا يَقُولُ فِي سُجُودٍ الْقُرُانِ ا ٥٦: حَدَّثَنَا قُتُيُبَةُ نَامُحَمَّدُ بُنُ يَزِيْدَ بُنِ خُنيُس نَا الُمَحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُن عُبَيْدِ اللهِ بُن آبِي يَزِيْدَ قَالَ قَالَ لِيْ ابْنُ جُرَيْجِ يَا حَسَنُ أَخْبَرَ نِيُ عُبَيْدُاللهِ بْنُ أَبِي يَزِيْدُ عَنُ ابُنُ عَبَّاسِ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ انِّي رَايُتُنِّي اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنِّي أُصَلِّي خَلُفَ شَجَرَةٍ فَسَجَدُتُ فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودَى فَسَمِعْتُهَا وَهِيَ تَقُولُ اللَّهُمُ اكْتُبُ بِهَا عِنْدَكَ آجُرًا وَضَعُ عَيِّيُ بِهَا وِزُرًا وَاجْعَلُهَا عِنْدَكَ ذُخُوا وَ تَقَيِّلُهَا مِنْيُ كَمَا تَقَبَلْتَهَا مِنْ عَبُدِكَ دَاؤُدَ قَالَ الْحَسَنُ قَالَ لِي ابُنُ جُمَرَيْجِ قَالَ لِي جَذُكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَقَرَأً النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجُدَةً ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ بُنُ عَبَّاسِ مَسمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ مِثْلَ مَا أَخُبَرَهُ الرَّجُلُ عَنُ قَول الشَّجَرَةِ وَفِي الْبَابِ عَنُ ابني سَعِيْدِ قَالَ أَبُو عِيْسَى هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْتِ ابْن

عَبَّاسٍ لاَ نَعُوفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ.

3 ٢ - ٤ - حَدَثْنَا مُحَمَّدُ مُنُ بَشَّارِ نَا عَبُدُالُوهَا إِ الثَّقَفِيُ

نَا خَالِدَ الْحَدُّزَاءُ عَنِ إَبِى الْعَالِيةِ عَنْ عَايْشَةً قَالَتُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ صَلَّمَ يَقُولُ فِي

سُجُوهِ الْقُرُانِ بِاللَّيْلِ سَجَدَ وَجُهِي لِلَّذِي خَلَقَة وَ

شَقْ سَمْعَة وَ بَصَرَهُ بِحَوْلُهِ وَقُوتِهِ قَالَ اَبُو عِيسْلَى هَذَا
حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

میں دو مجدے میں ۔ ابن مبارک ، شافعنی ، احمد اور الحق " کا بھی یکی قول ہے۔ بعض کے نزدیک اس میں ایک بی مجدہ ہے اور بیہ منیان قوری ، مالک اورائل کو ذکا قول ہے۔

المهناب قرآن كي حدول مين كياير هي؟ ۵۲۱: حضرت ابن عباس مسے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم مالينة عليف كي خدمت مين حاضر جوااور عرض كيايا رسول الله عليف مين نے رات کوسوتے ہوئے خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے پیچیے نماز پڑھ رہا ہوں میں نے تحدہ کیا تو ورخت نے بھی محدہ كيا پهريس في اس سے كہتے ہوئے سنا كها" السلَّف م الْحُتُثُ ..... "(اےالله ميرے لئے اس مجدے كا تواب لكھ اور آسكى وجه ہے میرے گناہ کم کراورات اپنے پاس میرے لئے ذخیرہ آخرت بنااوراہے مجھ سے قبول فرما جیسا کہ تونے اپنے بندے داؤ دعلیہ السلام ہے قبول فرہایا۔ حسن کہتے ہیں کہ ابن جریج نے مجھے بتایا کتمھارے دا دانے مجھے ابن عمال ؓ کے حوالے ہے کہا کہ پھرنی ا كرم عَنْ فَصَالِحَ عَنْ عَبِيلًا مِنْ مِنْ مِنْ الرَّحِدِهِ كَيارًا بن عَبِاسٌ كَتِيجَ ہیں کہ نبی علیقی بھی تحدے میں وہی دعا پڑھ رہے تھے جواس تخص نے درخت کے متعلق بیان کی تھی۔اس باب میں حضرت ابو سعید ﷺ کھی روایت ہے۔امام ابوئیسٹی تر مذک فرماتے ہیں کہ بہ حدیث ابن عبال کی روایت سے غریب ہے۔ ہم اسے انکی روایت ہے اس سند کے علاوہ بیں جانتے۔

۵۹۲ : حضرت عا کشرے روایت بے کدرسول اللہ علی الله مات کو آت کا گرافت کو آت کا آت کو آت کا آت کو آت کا آت کو آت کا آت کو آت کا آت کا آت کو آت کو آت کا آت کا آت کو آت کو

كُلا كَيْنَ أَلَا لا بِن إلى: ببلامئله بيب كرمجده الماوت ائمة الله كزر يك مسنون ب جَبكه ام الوطيفة " كيزديك واجب ب- ائمة ثلاث كي وليل ترزى مين حضرت زيدين ثابت كي صديث ب- وه فرمات بين كدي في رسول الله علی کے سامنے سورہ تجم پڑھی تو آپ نے بحدہ تا وت نہیں کیا۔ لیکن حنفیاس کا جواب دیتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ فورا سحدہ نہیں کیااور ہمارے نز دیک بھی فی الفور محدہ واجب نہیں ۔احناف کا استدلال ان تمام آیات بحدہ سے ہے جن میں امر صیغہ وارد ہے۔ شیخ ابن جائم فرماتے ہیں کہ آیات ہورہ تین حالتوں سے خالی نہیں یا ان میں مجدہ کا امر ہے یا کفار کے بحدہ سے انکار کا ذكرب يا نبياء كے بجدہ كى حكايت ہے اور امركى تميل واجب ہے كفار كى خالفت بھى انبياء كى اقتداء بھى \_ پھر حنفية شافعيداس بر متفق ہیں کہ پورے قرآن کریم میں تجد ہائے تلاوت چودہ (۱۴) ہیں

# ٢ • ٣: بَابُ مَاذُكِرَ فِي مَنْ فَاتَهُ حِزُبُهُ مِنَ اللَّيُل فَقَضَاهُ بِالنَّهَارِ

٥٦٣: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اَبُوُصَفُوانَ عَنُ يُونُسَ عَن ابُن شِهَابِ أَنَّ السَّالِبَ بُنَ يَزِيُدُوَ عُبَيْدَاللَّهِ أَخُبَرَاهُ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمِينِ بُن عَبُدِ الْقَارِي قَالَ سَمِعْتُ عُمَر بُنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّكُ مَنْ نَاهَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْعَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ بَيْنَ صَلُوةِ الْفَجُرِ وَصَلَوةِ الظُّهُر كُتِبَ لَـهُ كَانَّـمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيُلِ قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَأَبُوُ صَفُوَانَ اسُمُهُ عَبُدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدِ الْمَكِّيُّ وَرُولِي عَنْهُ الْحُمَيْدِيُّ وَكِبَارُ النَّاسِ.

٣٠٣: بَابُ مَاجَاءَ مِنَ التَّشَّدِيْدِ فِي الَّذِي يَرُفَعُ رَأْسَةً قَبُلَ الْإِمَام

٥٢٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُن زِيَادٍ هُوَ أَبُوالُحَارِثِ الْبَصُرِيُّ ثِقَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيَرُةَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ اَمَايَخُشَى الَّذِي يَرَّفَعُ رَأْسَةُ قَبُلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَةُ رَاسَ حِمَارِ قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادٌ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍإِنَّمَا قَالَ اَمَا يَخُشْلي قَالَ أَبُوُ عِيْسْني هَلْذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ مُحَمَّدُ بُنُ زِيادٍ هُوَ بَصُرِيٌّ ثِقَةٌ يُكُنى آبَا الْحَارِثِ. ٣٠٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي الذِّي يُصَلِّي

سوگیااوراس نے رات کا وظیفہ نہ بڑھا یا پچھاس میں سے باقی

رہ گیا ہوتو وہ فجراورظہر کی نماز کے درمیان اسے پڑھ لے۔وہ اس کے لئے ای طرح لکھا جائے گا جیسے کہ اس نے رات ہی کو یر ها ہو۔ امام ابوعیسیٰ تر ذری فرماتے ہیں بیحدیث حسن سیجے ہے اورابوصفوان کا نام عبدالله بن سعيد كى بيدان سيحميدى اور

۲ ۲۰۰۰: پاپ جس کارات کا وظیفه

حضرت عمر بن خطاب سے سنا كدرسول الله عظی في في مايا جو

رہ جائے تو وہ اسے دن میں پڑھ لے ٥٦٣: عبدالرحل بن عبدالقاري فرمات بيل كه ميس في

کئی حضرات نے روایت کی ہے۔

۳۰۳: باب جو تحص ركوع اور سجد عيس امام ہے پہلے سراٹھائے اسکے متعلق وعید

۵۱۴ حفرت ابو برره عند روایت ہے کہ رسول الله علية فرمايا جو تحف امام سے پہلے سراٹھاليتا ہے اسے اس بات سے ڈرنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سرکوگدھے کے سرکی طرح بنادے۔ تنیبہ ،حماد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ محد بن زيادن كها كدابو بريرة ن 'أَمَا يَخْتُسَى' كَالْفُظْ كَهابِ امام ابوعیسی ترندی فرماتے ہیں ساحدیث حسن سیح ہے۔ محدین زیادبھری تفتہ ہیں اور انکی کنیت ابوحارث ہے۔

۴۰،۲۰ باب فرض نماز پڑھنے

#### کے بعدلوگوں کی امامت

الْفَرِيْضَةَ ثُمَّ يَؤُمُّ الْنَّاسَ بَعُدَ ذَٰلِكَ ۵۲۵:حضرت جابر بن عبدالله سے روانیت ہے کہ معاذ بن ٥٦٥: حَدَّلَنَا قُتَيْبَةُ نَا حَسَمًاهُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَمُو وِبُن جبلٌّ رسول الله عَلِيْكَةِ كے ساتھ مغرب كى نماز يڑھتے اور پھر دِيُنَا وَعَنُ جَابِرِ بُس عَبْدِاللهِ أَنَّ مُعَاذَ بُنَ جَبَل كَانَ ا بنی قوم میں جاکران کی امامت کرتے ۔امام ابھیسلی تر ندفی ّ يُصَلِّى مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمُغُرِبَ فرماتے ہیں بیرحدیث حسن سیح ہے۔ اور اس پر ہمارے اصحاب ثُمَّ يَرُ جِعُ إِلَى قَوُمِهِ فَيَوْمُهُمُ قَالَ آبُو عِيْسَى هَٰذَا شافعی ، احد ، اور آخق کاعمل ہے کہ اگر کوئی شخص فرض تمازی حَدِيُتُ حَسَنٌ صَحِيعة وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِندَ امامت كرے باوجود يكه وه فرض نماز يزھ چكا ہوتو مقتريوں ٱصْحَابِنَا الشَّافِعِيِّ وَ ٱحْمَدَ وَاِسْحَقَ قَالُوا إِذَا الَّهِ کے لئے اس کے پیچھے نماز برھنا جائز ہے۔ان کی ولیل الرَّجُلُ اللَّقَوْمَ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَقَدْ كَانَ صَلَّا هَا قَبْلَ ذَٰلِكَ أَنَّ صَـلُوةَ مَنِ ائْتَمَّ بِهِ جَائِزَةٌ وَاحْتَجُو ابِحَدِيْثِ حفزت چابر گی حدیث جس میں حفرت معاد گاوا قعہ ہے اور بیرحدیث سیح ہے اور کی سندوں سے جابر سے مروی ہے۔ ابو جَابِر فِي قِصَّةِ مُعَاذٍ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُ درداءً سے مروی ہے کہ ان سے اس محض کے متعلق سوال کیا گیا رُويَ مِنُ غَيْرِ وَجُهِ عَنْ جَابِرِ وَ رُوِيَ عَنْ اَبِي اللَّارَد آءِ جومسجديين واخل ہوا ورعصر کی ٹماز پڑھی جارہی ہوليکن وہ ظہر کی انَّهُ سُئِلَ عَنُ رَجُلِ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ فِي صَلْوةِ الْعَصْرِ نماز سجھ کران کے ساتھ شریک ہوجائے؟ فرمایا کہاس کی تماز وَهُو يَبْحُسَبُ أَنَّهَا صَلْوَةُ الظُّهُرِ فَائْتُمَّ بِهِ قَالَ صَلْوتُهُ ہوگئی لیکن اہل کوفد کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اگرامام عصر جَائِزَةٌ وَقَدُ قَالَ قَوْمٌ مِنُ أَهُلِ الْكُوفَةِ إِذَا النُّمَ قَوُمٌ بِإِمَام یڑھ رہا ہواور متفذی اے ظہر سمجھ کر اسکی افتداء میں ظہر کی نماز وَهُوَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَهُمُ يَحُسِبُونَ أَنَّهَا فَصَلِّي بِهِمُ یڑھ لیں تو مقتریوں کی نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ امام اور وَ اقْتَدَوُ ابِهِ فَإِنَّ صَلُوةَ الْمُقْتَدِي فَاسِدَةٌ إِذَا احْتَلَفَ بِيَّةُ مقتدی کی نیت میں اختلاف ہے۔ ألامًام والمامُّوم.

۴۰۵: باب گری یاسردی کی وجہ سے کیڑے پر سجدے کی اجازت کے متعلق

۵۲۲: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جب ہم نبی ا کرم ضلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نمازیزھتے تو گرمی ہے بیخے کے لئے اپنے اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے امام ابوعیسیٰ تر ہٰدیؑ کہتے ہیں پیرحدیث حسن سیح ہے۔اوراس باب میں جابرین عبداللّٰدرضی اللّٰدعنہ اور ابن عباس رضی اللهٔ عنهما ہے بھی روایت ہے۔ وکیج نے بھی میہ حدیث خالد بن عبدالرحمٰن ہے روایت کی ہے۔

. ٥ • ٣: بَابُ مَاجَاءَ مِنَ الرُّخُصَةِ فِي السُّجُوُدِ عَلَىَ الثَّوُبِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرُدِ

٥٢٢: حَدَّقَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ نَا عَبُدُاللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ نَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنِيُ غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنُ بَكُو بُنِ عَبُدِاللهِ الْمُزَنِي عَنُ انَس بُن مَالِكِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلُفَ النَّبِيَّ عَيْضَةً بِالظُّهَائِرِ سَبَجَدُنَا عَلَى ثِيَا بِنَا ابِّقَاءَ الْحَرِّ قَالَ ابُوُ عيُسلى هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِي الْبَابِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللهِ وَابْنِ عَبَّاسِ وَقَدُ رَوْى هَذَا الْحَدِيْتَ وَكِيْعٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ.

کی اقتداء جائز ہے۔ امام الاحتفیہ امام مالک اور جمہور فقہاء کے نزدیک فرض پڑھنے والے کالفل پڑھنے والے کی اقتداء جائز ہے۔ امام الاحتفیہ امام مالک اور جمہور فقہاء کے نزدیک فرض پڑھنے والے کالفل پڑھنے والے کے چیجے اقتداء کرنا ورست جیس۔ امام احمد بن حفل ہے دورواییش ہیں ایک احتاف کے مطابق اور ایک امام شافع کے جمہور کے دلیل احتاف کے مطابق اور ایک امام شافع کے جمہور کے دلیل حدیث ترفیل بخاری شریف کی حدیث ہے جام اس لئے بتایا جاتا ہے تاکداس کی اقتداء کی جائے اگرامام اور مشتدی کی نیت محتلف ہواب میدے کر اگر حضرت معاذبیت مقتدی کی نیت محتلف ہواب میدے کر اگر حضرت معاذبیت فلس امامت کرتے تھے کین حضور علیت نے ان کی تائیز جس فرمائی بلکداس کے خلاف خابت ہے فرمایا کہ اے معاذ فتہ میں والے نہ بنویا تو میں سردگی کی وجہ ہے نمازی کا ایسے کیڑے پر جو کہ والے نہ بنویا تو میں رکھی ہے۔ نمازی کا ایسے کیڑے پر جو کہ فرای نے جہی رکھی ہے یا واقع درکھی اور ہے کہا تھا ہوئی کیڑے پر جو کہ فرای کی باریکھی ہے اور حدیث کا دیت ہے گڑے پر جو کہ فرای کی باریکھی ہے اور حدیث کی دور سے نمازی کا ایسے کیڑے سے بوک

۲۰۰۲: باب فجر کی نماز کے بعد طلوع آ قاب تک مجد میں میصنامتحب ہے

342: حفرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ فجری نماز پڑھنے کے بعدا فی جگہ بربی میٹھے رہتے یہاں تک کسوری نکل آتا ۔ امام ابوعیٹی ترفدیؓ فرماتے ہیں سے حدیث حس سے جے ہے۔

348: حضرت الس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ فی فی فی فی مایا جو شخص فی کمانہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد پیش کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے گھر وہ رکعتیں پڑھے۔ اس کے لئے ایک کی اور عمرے کا تواب ہے۔ حضرت اس کر ائے ہیں کہ گھر آپ علی ہے اور عمرے کا تواب ہے۔ حضرت فی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اللہ کے اور عمل نے میں میں میں میں میں میں میں میں اور میں نے سوال کیا امام بخاری سے اور عمل نے سوال کیا امام بخاری سے ابوطلال کے متعلق تو انہوں نے کہا کہ وہ مقارب الحدیث ہے (لیعنی ان کی متعلق تو انہوں نے کہا کہ وہ مقارب الحدیث ہے (لیعنی ان کی ادر ایک کانام ہلال ہے۔

## ۲۰۰۷: بابنماز میں إدهرأدهرتوجه كرنا

۵۲۹: حضرت ابن عباس رضی اللّٰه لعالیٌ عنها کے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ و ملم نماز میں دائیں بائیں و کیھتے تھے لیکن اپنی گردن کو چیھے کی طرف ثبیں موثر تے تھے۔ امام ابڑیسٹی ترنی رحمتہ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں بیصدیث غریب ہے ٢٠٠٠: بَابُ مَاذُكِرَ مِمَّا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْمُسْجِدِ يَعُدُ صَلْوَةِ الصَّبِح حَتَى تَطْلُعُ الشَّمْسُ

۵۷۵: حَدَّتَنَا فَتَيْنَةُ نَا أَبُو أَلاَ خُوص عَنْ سِمَاكٍ عَنْ.
جَابِرِ بُن سَمُرُةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الل

31A: حَدَّثَ فَنَا عَبُدُاللهِ بَنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُ لَا عَبُدُالَعَ إِذَ بِنُ مُسُلِم مَا أَبُو طِلَالِ عَنْ أَنَس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ مَنُ صَلَّى اللهُ حَرَفِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ مَنُ صَلَّى اللهُ عَرَفِي عَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدُ يَذُكُو اللهُ حَتَى تَطُلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَامَّةٍ قَامَةٍ قَامَةٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَامَّةٍ قَامَةٍ قَالَ قَالَ أَلُو عَمَدَ وَسَالَتُ مُحَمَّدَ بُنَ رِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي ظِلالٍ فَقَالَ هُوَ مَقَارِبُ مُحَمَّد بُنَ رِسُمَاعِيلُ عَنْ أَبِي ظِلالٍ فَقَالَ هُوَ مَقَارِبُ المُحَمَّد بُنَ رِسُمَاعِيلُ عَنْ أَبِي ظِلالٍ فَقَالَ هُوَ مَقَارِبُ المُحَمَّد بُنَ رِسُمَاعِيلًا عَنْ أَبِي ظِلالٍ فَقَالَ هُوَ مَقَارِبُ المُحَمَّد بُنَ رَسُمَاعِيلًا عَنْ أَبِي طِلالٍ فَقَالَ هُو مَقَارِبُ المُحَمَّد بُنَ وَسُمَاعِيلًا عَنْ أَبِي طِلالٍ فَقَالَ هُو مَقَارِبُ المُحَمَّد بُنَ وَسُمَاعِيلًا عَنْ أَبِي طِلالٍ فَقَالَ هُو مَقَارِبُ الْمُعَلِيثِ فَالَ هُو مَقَارِبُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِّى عَنْ اللهُ عَلَى الْفَالَ هُو مَقَالِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللْمُ الْمَعَلَى عَلَى الْمُعَالِى عَنْ الْمُعُلِّى عَنْ الْمُعُلِى عَلَى الْمُعَالِى عَنْ الْمُعَلِّى عَلَى الْمُعَلِّى اللْمُ الْمُعَلِّى اللْمُ الْمَلِي اللّهِ الْمُعَلِّى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

4 ° 7: بَابُ مَاذُكِرَ فِي أُلِالْتِفَاتِ فِي الصَّلُوةِ 3 1 0 : حَدَّثَسَا مُحْمُودُ بُنُ عَيْلاَنَ وَعَيُرُوا جِدٍ قَالُوا نَاالْفَصُلُ بُنُ مُوسَىٰ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ سَعِيْدٍ بُنِ اَبِي هِنْدٍ عَنْ تُؤْرِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَيَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَدِّى اللهُ عَلَيْدٍ وَ سَدَّمَ كَانَ يَلُحَطُ فِي الصَّلُوةِ

عِيُسْسِي هِ لَذَا حَدِيُتُ عَسَرِيُبٌ وَقَدُ حَالَفَ وَكِيُعٌ

وَالْفَضُّلُ بُنَ مُؤْسِنِي فِي رَوَايَتِهِ.

٥٧٠: حَدَّثَنَا مُحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا وَكِيُعٌ عَنُ عَبُدِاللهِ بُن سَعِيْدِ بُن أَبِي هِنْدِ عَنْ بَعُضِ ٱصُحَابِ عِكُر مَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَلُحَظُ فِي الصَّلُوةِ فَذَكَرَ نَحُوَةً وَفِي الْبَابِ عَنُ أَنْس وَعَآيُشَةً.

ا ٥٥: حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ حَاتِمِ الْبَصُويُّ أَبُو حَاتِمِ نَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبُدِاللهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ اَبِيَّهُ عَنْ عَلَى بُن زَيْدِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آنَسِ قَالَ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ عَلِينَةُ سَلَّمَ يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلُوةِ فَإِنَّ الْإِ لُتِهَاتَ فِي الصَّالُوةِ هَلَكَّةٌ فَإِنَّ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لاَ فِيُ فَرِيُضَةٍ قَالَ أَبُو عِيُسْي هَٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ .

٥٤٢: حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ عَبُدِاللهِ نَا أَبُوالْاحُوَ ص عَنْ أَشُغَبُ بُن آبِي الشُّغُثَآءِ عَنُ آبِيْهِ عَنُ مَسُرُولَ عَنُ عَائِشُهُ قَالَتُ سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ ٱلْإِلْتِهَاتِ فِي الصَّلَوةِ قَالَ هُوَا خُتِلاً سٌ يَخْتَلِسُهُ الشُّيُطَانُ مِنْ صَلُوةِ الرَّجُلِ قَالَ أَبُوْ عِيسْمِ هَاذَا حَدِيْكَ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

٨٠٨: بَابُ مَاذَكُرَ فِي الرَّجُلِ يُدُرِكُ الْإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصُنَعُ

٥٧٣: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ يُوْنُسَ الْكُوْفِيُّ نَا الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْسَحَجَاجِ بُنِ آرُطَاةَ عَنُ ٱبِيُ اِسُحْقَ عَنُ هُبَيُرَةَ عَنْ عَلِيّ وَعَنْ عَمُر و بُن مُرَّةً عَنِ ابُن اَبِي لَيُلْي عَنْ مُعَاذَ بُن جَبَلِ قَالاً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَـلَّـمَ إِذَا أَتِلَى أَحَـدُكُمُ البَصَّـلُوةَ وَٱلْإِمَامُ عَلَى حَالَ فَلْيَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ أَلِامَامُ قَالَ ٱبُو عِيْسَى هَذَا حَـدِيْتٌ غَـرِيْكِ لَا نَعُلَمُ احَدًا أَسُنَدَهُ إِلَّا مَا رُويَ مِنْ

يَمِينُنا وَشِمَالاً وَلاَ يَلُوى عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهُرِهِ قَالَ أَبُو اور وكي في اين روايت شل فشل بن موى سے اختلاف

• ۵۷: بعض اصحاب عکرمہ نے روایت کی کہ نبی اکرم ثماز میں إدهرأدهرد كي ليت تحف (يعني بغير كردن مور عصرف أتكهون ہے ) اور پھر مذکورہ بالا حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں ۔اس باب میں حضرت انس اور حضرت عائش سے بھی روایت ہے۔ ۵۷۱۔حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فر مایا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اے میرے بیٹے نماز کے ووران إ دهراً دهر ديكھنے سے برہيز كرو كيونكه بير ہلاكت ہے. اگر دیچینا ضروری ہی ہوتو نفل نماز میں دیکھ لوفرض نماز میں نہیں ۔ امام ابوعیسیٰ قر مٰدیؒ فرماتے ہیں بیرحدیث حسن

۵۷۲: حضرت عا كشر رضى الله عنها سے روايت ہے كه ميں نے رسول الندسکی الندعلیہ وسلم سے تماز کے دوران إ دھراً دھر و كيف كم متعلق سوال كيا؟ آپ صلى الله عليه وملم في فرمايايد شیطان کا ایک لیما ہے۔شیطان انسان کونماز ہے کیسلانا طاہتا ہے۔ امام ابوعیسیٰ ترندیؓ فرماتے ہیں بیرحدیث حسن

> ٨٠٠٨: باب اگر كونى شخص امام كو سجدے میں یائے تو کیا کرے

۵۷۳ علی اورغمر و بن مروه روایت کرتے میں ابن الی کیا ہے وہ معاذین جبل رضی اللہ عنہ ہے کہ کہاعلی رضی اللہ عنہ اور معاذر ضی الله عند نے کہ رسول الته صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اگرتم میں ہے کوئی نماز کے لئے آئے تو امام کسی بھی حال میں . موتوتم ای طرح کروجس طرح امام کرر ما ہو۔امام ابوعینی ترندی فرماتے ہیں مدحدیث حسن غریب ہےاہے اس روایت کے علاوہ کسی اور کے متصل کرنے کا ہمیں علم نہیں اور اس پراہل هذا الوَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هذَا عِنْدَ اهْلِ الْعَلْمِ قَالُوا إِذَاجَآءَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ سَاجِدًا فَلْيَسُجُدُ وَلاَ لَجُزِنُهُ تِلْكَ الرَّحُكُةُ إِذَا فَاسَهُ الرَّكُوعُ مَعَ الْإِمَامِ وَاحْتَارَ عَبُدُاللهِ بُسُ الْمُسَارَكِ أَنْ يَسُجُدَ مَعَ الْإِمَامِ وَ ذَكَرَ عَنْ بَعْضِهِم مَ فَقَالَ لَعَلَّهُ لا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ تِلْكَ السَّجُدَةِ حَتَى يُعُفَرَلَهُ.

# ٩٠ : بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَالنَّاسُ أَلِامَامَ وَهُمُ قِيَامٌ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلُوةِ

" ۵۷ : حَدَّقَتَ اَنْحَنَدُ مُن مُسَحَمَّدٍ نَاعَبُدُالَهُ بُنُ الْمُسَارَكِ نَا مَعُمَّدُ مَن أَبِيُه قَالَ مَن الْمُسَارَكِ نَا مَعُمَّدُ عَنْ أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَن عَمْ أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا أَقِيْمَتِ الْصَلْوةُ قَلاَ تَقُولُ مُولً اللهِ عَنْ أَنْسٍ وَحَدِيثُ أَبِي قَالَةً مَر عَنْ أَنْسٍ وَحَدِيثُ أَبِي قَادَةً عَرْهُ وَلَي اللهُ عَيْسُ حَدِيثُ أَبِي قَادَةً حَدِيثُ أَبِي قَادَةً عَدِيثُ أَبِي قَادَةً عَدِيثُ أَنْسُ وَحَدِيثُ أَبِي قَادَةً عَدِيثُ أَبِي قَادَةً عَدِيثُ أَبِي قَادَةً أَنْ أَنْسُ وَحَدِيثُ أَبِي قَادَةً عَدُي وَ مَلْمَ وَعَيْ وَهِمْ أَنَا وَقَالَ أَنْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَعَيْرٍ هِمْ أَنَا كَن أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَعَيْرٍ هِمْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَعَيْرٍ هِمْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَعَيْرٍ هِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَعَيْرٍ هِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَعَيْرٍ هِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مُ اللهُ ا

علم کاعمل ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے تجدے میں ہونے کی حالت میں آئے تو وہ بھی تجدہ کرے لیکن اگر اس کا رکوئ چھوٹ جائے تو اس کے لئے کائی میں ماندار کعت کے لئے کائی تہیں ۔ عبداللہ بین مبارک بھی یہی کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ تعدہ کرے بعض امل علم کا کہنا ہے کہ شایدوہ شخص تجدے ساتھ امراضانے سے پہلے ہی بخش دیا جائے۔

### ۹ ۴۰۹: باب نماز کے وقت لوگوں کا کھڑے ہوکرامام کا انتظار کرنا مکر وہ ہے

# ۱۹۰۰:باب وعاسے بہلے اللّٰد کی حمد وثناءاور نبی علیہ پر درود بھیجنا

240: حضرت عبداللدوشی الله عند سے روایت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عندا ور حضرت عمر رضی اللہ عند ایک ساتھ تھے ۔ جب میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و شاء بیان کی چھر نبی اکرم پر درود بھیجا پھر اپنے لئے دعا کی تو آپ نے فر ما یا ما گوجو ما گو کے عطاکیا جائے گا۔ دوم تیہ ای طرح فر مایا۔ اس باب میں فضالہ بن عبید رضی اللہ عند سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسی تر نمذی رحمد اللہ فر ماتے بیس کہ عبد اللہ رضی اللہ عند کی صدیدے میں تھی ہے احمد بن شمبل فی سے بیا میں مدین شمبل فی کے ہے۔ ہے بین منبل فی کے بیات بین کا بین اور مے خضرا بیان کی ہے۔

#### اام:باب مبجدون میں خوشبوکرنا

۵۷۱: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلوں میں معجدیں بنائے' انہیں صاف ستھرار کھنے اوران میں خوشبو (چیئر کئے ) کا حکم

۔ ۵۷۷: ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے کہ نبی اگرم علی نے علم دیا گھر صدیث ذکر کی اوپر کی حدیث کی مش اور بیزیادہ صحیح ہے پہلی صدیث ہے۔

۵۵۸: روایت کی ہشام بن عروہ نے اپنے باپ سے کہ رسول اللہ علی نے تھا دیا پھراو پر کی حدیث کی مثل ذکر کیا اور کہا مفیان نے کہ آپ علی نے تھا دیا دور میں مجدیں بنانے کا بعنی قبیلوں میں۔

# ۳۱۲:باب نمازرات اورون کی ( یعنی نفل ) دودور کعت ہے

۵۷۹: حضرت ابن عمر رضی التدعیما ب روایت ب کمه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا رات اور دن کی ( نقل نماز ) دو، دو ١٠: بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ
 وَالصَّلوةُ عَلَى النَّبيّ يَنْكُ قَبْلَ الدُّعَاءِ

٥٥٥: حَدَّفَنَا مَحْمُودُ بَنُ خَيلاَنَ نَا يَحْيَى بُنُ ادُمَ نَا اللَّهُ بَكُو بَنُ عَاصِع عَنْ زِرِعَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ كُنتُ أُصَلِّى وَالنَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَاَبُوبُكُو وَ كُنتُ أُصَلِّى وَالنَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَاَبُوبُكُو وَ عَمْدُ الشَّعَانِيةِ وَ سَلَّمَ وَاَبُوبُكُو وَ عَمَّى اللهُ عَمَّدُ وَ سَلَّمَ فَعَ وَعَلَى اللهُ فَعَ اللهِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَعَ وَعَلَى اللهُ فَعَلَهُ وَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَعَ وَعَلَى اللهُ فَعَلَهُ وَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَعُمَّلَهُ وَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَن عَمْدُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَن عَمْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللمُ اللللل

1 1 %: بَابُ مَاذُ كِرَ فِي تَطُبِيْبِ الْمَسَاجِدِ ٢ ٢ %: بَابُ مَاذُ كِرَ فِي تَطُبِيْبِ الْمَسَاجِدِ ٢ ٥٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَتِمِ الْبُغُدَادِقُ نَا عَامِرُ بُنُ صَالِح الرَّبَيْرِئُ نَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ اَيِيهِ عَنُ عَالِشَةً قَالَتُ اَمْرَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِينَا عِلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِينَا عِلَيْهِ عَنْ اللهُ وَوَانُ تَنظُفُ وَ تَطُيَّةً مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِينَا عِلَيْهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

٥٧٥: خَدَّلَنَا هَنَّادٌ نَاعَبُدَةَ وَوَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُوّةَ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَمَرَ فَذَكَرَنَحُوهُ وَهَذَ اَصَحُ مَن الْحَدِيْثِ الْا وَّل.

۵۷۸: حَدَّقَنَا ابْنُ أَبِي غَمَرَ نَا سُفْيَانُ بُنُ غَيئَتَهُ عَنْ مِشْسَام بُنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَشَام بُنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم اَمَرَ فَذَكرَ تَحُوهُ وَقَالَ سُفْيَانُ بِينَآءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ يَعْنى الْقَيَانِلَ.

۲ ا ۳: بَابُ مَاجَاءَ فِي أَنَّ صَلُوةً . اللَّيُلِ وَالنَّهَا رِمَثْنَى مَثْنَى

٥٧٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ فَاعَبُدُ الرُّخُمَٰنِ بُنُ مَهْدِيَّ نَاشُعْبُهُ عَنْ يُعَلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَلِيَ ٱلْاَلْدِي عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ صَلْوَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى قَالَ اَبُو عِيسْنى اخْتَلَفَ اَصُحَابُ شُعْبَةَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ فَرَفَعَهُ بَعُ شُهُمُ وَوَقَفَهُ بَعُضُهُمُ وَرُوىَ عَنَّ عَبُدِ اللَّهِ الْعُمَرِيّ عَنُ نَافِع عَنُ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَـلَّـمَ نَـحُوهُذَا وَالصَّحِيْحُ مَارُويَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ صَلْوةَ اللَّيْلِ مَثْني مَشْنَى وَرَوَى الثِّيقَاتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَن النَّسِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلَمْ يَذُكُّرُوافِيْهِ صَلَّوةً النَّهَارَ وَقَدُرُوىَ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَ بِالنَّهَارِ أَرْبَعُا وَقَدِ انْعَنَلَفَ أَهُلُ الْعِلْمَ فِي ذَٰلِكَ فَرَاى يَعْضُهُمُ أَنَّ صَلَوُةَ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ صَلْوَةَ اللَّيُلِ مَثْنَى مَشْنَى وَرَ أَوُاصَلُوةَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ اَرْبَعًا مِثْلَ ٱلارَّبَع فَيْسَلُ السَّطُّهُ و وَغَيُّرِهَ مَامِنُ صَسَلُوةِ التَّطَوُّعِ وَ هُوَقَوُلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيّ وَابُن الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقَ.

> ٣ ١٣: بَابُ كَيُفَ كَانَ يَتَطَوَّعُ النَّبِيُّ . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ

٩٨٥: حَدَّقَنَا مُحُمُورُ دُبُنُ عُيلانَ نَا وَهُبُ بُنُ جَرِيُرِ نَا وَهُبُ بُنُ جَرِيُرِ نَا شَعْبَةَ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ صَمْرَةَ قَالَ سَالُسَا عَلِيًّا عَنْ صَلُوةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ مِنَ النَّهَ اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ مِنَ النَّهُ عَلَيه وَ مَنْ اللهُ صَلَّى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلَاكَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلَاكَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا عَنْدَ الظُّهُ صَلَّى النَّهُ مَنْ عَلَيْهَ عَنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى ازَيْعًا مِنُ هَهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَى ازْيَعًا مِنْ هَهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى ازَيْعًا وَيُعَدِّ وَاللهُ عَلَى اللهُ مَنْ وَقَبْلَ وَقَبْلَ وَقَبْلَ وَقَبْلَ وَالْعَلَى وَقَبْلَ وَقَبْلَ عَلَى اللهُ مَنْ وَقَبْلَ وَقَبْلَ وَقَبْلَ وَقَبْلَ وَقَبْلَ وَيَعَدَ هَا رَكُحَتَيْنِ وَقَبْلَ المُعْلَى وَقَبْلَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَقَبْلَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

رکعت ہے۔امام ابوعیسی ترزی کہتے میں شعبہ کے ساتھیوں نے اس حدیث میں اختلاف کیا ہے۔ بعض اسے موقوف اور بعض مرفوع روایت کرتے ہیں ۔عبداللّٰدعمری ، نافع سے وہ ابن عمرضی الله عنها ہے اور وہ نبی ا کرمضلی الله علیہ وسلم ہے اسی كى مثل روايت كرتے ہيں جبكه ابن عمر رضى الله عنهماكى جي صلى الله عليه وسلم سے بيروايت صحيح ہے كه آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايارات كى تماز دو، دوركعت بيركي تقدرادى عبدالله بن عمر رضی اللہ عند سے اور تی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں لیکن وہ اس میں دن کی نماز کا ذکر نہیں کر \*تے۔ عبيداللدس بواسطه نافع مروى بركه ابن عمرضي الله عنهمارات کودو، دورکعتیں اور دن میں چارچار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ابل علم کااس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ دن اور رات کی نماز دودورکعت ہے بیشافعی ادراحد کا قول ہے ۔ بعض کا کہنا ہے کہ صرف رات کی نماز دود ورکعت ہے اور اگر دن میں نوافل پڑھے جائیں تو جار جار پڑھے جائیں گے جیسے کہ ظہر وغیرہ سے پہلے کی جار رکعتیں راحی جاتی ہیں ۔سفیان توری ،این مبارک اوراسطی " کا بھی یہی قول ہے۔

۱۱۳: باب نبی اکرم علظی ون میس کس طرح نوافل پر مصتر متص

۵۸۰: عاصم بن ضعر الاست روایت به ہم نے علی سے رسول الله علی کے در الله علی کا دن کی نماز کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے قربایا الله علی کا دن کی نماز کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے قربایا ہیں سرحضرت علی نے فربایا جب سورج اس طرف ( یعنی مشرق میں ) اتنا ہوتا بہتا عصر کے وقت اس طرف ( مغرب کی طرف ) ہوتا ہے تو آپ علی کا دو رکھتیں پڑھتے بھر جب سورج مشرق کی طرف اس جگہ ہوتا جہاں ظہر کے وقت مغرب کی طرف ہوتا تو چار کھتیں پڑھتے بھر طہرے کے بعد دورکھت پڑھے ۔ پھر عصر سے پہلے چار اور طہر کے بعد دورکھت پڑھے ۔ پھر عصر سے پہلے چار اور طہر کے بعد دورکھت پڑھے ۔ پھر عصر سے پہلے چار اور طہر کے بعد دورکھت پڑھے ۔ پھر عصر سے پہلے چار اور کھتیں پڑھتے ۔

الْعَصْرِ اَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ وَكُعَيْنِ بِالتَّسُلِيُم عَلَى الْمَلَاثِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَالنَّبِيْنَ وَالْمُرُسَلِيْنَ وَمُنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيِّنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ.

1 / (٥٠ : حَدَّقَنَا مُحُمَّلُ بُنُ الْمُنَّنِي نَامُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو نَامُحُمَّدُ بَنُ جَعُفَو نَامُعُمَّدُ عَنُ عَاصِمِ بُنِ صَمْرَةً عَنُ عَاصِمِ بُنِ صَمْرَةً عَنُ الْمُعَنِي وَصَلَّمَ نَصُوفَ قَالَ السُحْقُ بُنُ الْمُعَنِي وَصَلَّمَ الشُحُوفُ قَالَ السُحْقُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَصَلَّمَ عَلَيْهُ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلْ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَعَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَه

### ٣ ا ٣: بَابُ فِي كُرَاهِيَةِ الصَّلواةِ فِي لُحُفِ النِّسَاءِ

٣ ١٥ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ مَنُ أَلاَ عَلَىٰ تَا حَالِدُ بَنُ الْحَارِثِ عَنْ اَشْعَتُ وَهُو الْمُنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرٍ يَسَنَ عَنْ عَلَيْهِ الْمَلِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرٍ يَسَنَ عَنْ عَالَيْشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَيْثَةً لَا لَكَ إِنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَالَيْشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَيْثَةً لَا لَكَ اللّهَ عَلَيْهِ فَلَ لَكُفَى نِسَائِهِ قَالَ اللّهِ عَيْشَةً مَن اللّهِ قَالَ اللّهِ عَيْشَةً وَقَلْدُ رُوِى فِي اللّهُ عَيْشَةً وَقَلْدُ رُوِى فِي ذَلِكَ رُحُصَةً عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ .

٣١٥: بَابُ مَايَجُوزُ مِنَ الْمَشْيِ وَالْعَمَلِ فِي صَلَوْةِ التَّطَوُّعِ ٥٨٣: حَـدُّقَتَ الْمُوسَلَمَةَ يَحْيَى مِنْ حَلَفٍ نَابِشُرُ مُنْ

اور دورکعتوں کے درمیان ملائکہ مقربین، انبیاء درسل اور اکئے پیرو کارمؤمٹین مسلمین پرسلام کے ذریعے فعل کرتے (لیعنی دودو رکعت کرکے یوصفے )۔

# ۱۳۱۳: بابعورتوں کی جا در میں نماز بڑھنے کی کراہت

201 : حفرت عائش صدیقد رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی بیویوں (رضی الله تعالی عنها ) کی چا دروں میں نماز نہیں پڑھتے سے امام ابوعیٹی ترفدی رحمہ الله علیہ کہتے ہیں بید حدیث حسن صحیح ہے۔ اور آپ صلی الله علیہ وسلم سے اس میں اجازت بھی مروی ہے۔

. ۲۱۵: پائے نفل ٹماز میں چلنا جائز ہے ۵۸۳: حضرت عائشڑ سے روایت ہے کہ میں آیک مرتبہ گھر آئی توآپ علیقه گرکادردازه بندگر کے نماز پڑھ رہے تنے چنانچہ آپ علیقہ نے کہ کا دردازه کھولا اور پجرا پی جگہ والی جگہ وردازه کھولا اور پجرا پی جگہ والیس چلے گئے۔ حضرت عائشہ \* فرماتی ہیں دروازہ قبلہ کی طرف ہی تھا۔ امام ابو پیلی ترندی کُوماتے ہیں یہ حدیث حسن خریب ہے۔

الْقِبُلَةِ قَالَ اَبُوُعِيسُنى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيبُ. خريب ہے۔ هُ الْاسَدُنْ أَنْ الْسَيْلُونِ: اس پراتفاق بركزياده چانا اگر متواتر بهوتو مضد صلوة باورايك ايك قدم غير متواتر طريقه سے چانا مضد نبيس تاوقتيكه انسان مجدست دنكل جائة اگر كھلى جگه بوصفوں سے باہر ندا آجائے پھراس پر بھى انفاق بركم كم شرخ مضد صلوة سے اور كم لليل مضدنيس ہے۔

الْمُفَضَّل عَنُ بُرُدِيْنِ سِنَا نِ عَنِ الزُّهُويَ عَنْ عُرُوَهَ

عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ جِئْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَ سَلَّمَ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغُلَقٌ فَمَسَّى

حَتَّى فَتَحَ لِيُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ وَوَصَفَتِ الْبَابَ فِي

هُ الْا نَصَيْثُ لَا لَهِ بِلَقِي: الكِ الكِ ركعت مِن دومورتين بِرُ هنا بالاتفاق اور بلاكرابت جائز ب البية الك ركعت مِن دومورتول كواس طرح جمع كرنا كه ان دونول كے درميان الك يا كئي سورتين بِجِيعِے شحص في بوئي بول مكر وہ ب ـ

٢ ١ من بَابُ مَاذُ كِوَ فِي فَضُلِ الْمَشْي إلَى ١٤٥٠: باب مجدى طرف چلنى فضيلت اور لمسجد وَمَا يُكْتَبُ لَهُ مِنَ اللهُ جُو فِي خُطَاهُ تَدُمُول كَا تُواب

الْمَسْجِدِ وَمَا يُكْتَبُ لَهُ مِنَ الْآجُرِ فِي خُطَاهُ قَرَمُول كَالْوَابِ ٥٨٥: حَدَّفَ الرَّبَرِهِ رَضَى الله عند به روايت ب كه تبي فَيْدَة عَن الْآجُدُنَ مَنْ عَيْلانَ مَا اللهُ وَاوْدَ قَالَ اللهُانَّة مَن اللهُ عَنهُ مِنْ مَنْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَلَا

النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوْصَّا الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ كَارَكِ لَـ اللَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوْصَاً الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ كَانَ مَاءَ اللهُ عَلَيْهُ فَا مَدْتَكَالَ مَاءَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ أَوْحَطَّ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَرَجَعُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

# ٨ ٣ : بَابُ مَاذُ كِرَفِى الصَّلُوةِ بَعْدَ المَعْرِبِ أَنَّهُ فِى الْبَيْتِ أَفْضَلُ

الُوزِيُونَا مُسَحَمَّدُ بُنُ مُوسَى عَنُ سَعُدِ بُنِ اِسْحَاقَ ابُنِ الْمُوَلِيْمُ بُنُ أَبِى الْمُعَلَّ بُنُ مُوسَى عَنُ سَعُدِ بُنِ اِسْحَاقَ ابُنِ كَعُرَةَ عَنْ آبِدِهِ عَنْ سَعْدِ بُنِ اِسْحَاقَ ابُنِ صَلَّى النَّيِيُ عَلَى جَدِهِ قَالَ صَلَّى النَّيِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبُدِ اللَّهُ شَهَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ اللَّهُ شَهَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ سَلَمَ عَلَيْكُمُ بِهِذِهِ الصَّلُوةِ فِي النِّيُوتِ قَالَ ابُوعِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ الْمُعْرِبِ فِي الْمُسْجِدِ.

# ٩ ١ ٣: بَابُ فِي الْإِغْتِسَالِ عِنُدَ مَايُسُلِمُ الرَّجُلُ

204: حَدَّقَنَا لِمُنْدَ الزَّنَا عَلَٰدُ الوَّحَيْنِ مُنُ مَهُدِيِّ السَّحَيْنِ مُنُ مَهُدِيِّ المَسْفَانُ عَنْ خَلِيْفَةَ ابْنِ حُصَيْنِ عَنْ خَلِيْفَةَ ابْنِ حُصَيْنِ عَنْ خَلِيْفَةَ ابْنِ حُصَيْنِ عَنْ قَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

کنماز کے لئے فکتا ہے بشرطیکہ اسے نماز کے علاوہ کمی اور چیز نے ند نکالا ہو، یا فرمایا ندائشایا ہوتو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرما تا اور ایک گناہ مثا تا ہے۔امام اپوئیسٹی تر ندی فرماتے ہیں بیصدیث سن تھے ہے۔

# ۳۱۸:باب مغرب کے بعد گھر میں نماز پڑھنا(نوافل)افضل ہے

۲۵۹ : حضرت سعدین اسحاق بن کعب بن مجر واپیخ والداور و و و ان کے داوا ہے نقل کرتے ہیں کہ نجی اگر صلی اللہ علیہ و کلم فی ان کے مواث کی اور جائے ہیں کہ نجی اگر م صلی اللہ علیہ و کلی فی نے ہوگو گنال کی خواش کی تو ہے ہوگا کہ نی نماز اپنے گھرول میں پڑھو۔ اما ما پیٹیٹ کی ترفی فی فرات کے علاوہ اسے نہیں ہیں یہ صدیث خریب ہے۔ ہم اس دوایت کے علاوہ اسے نہیں جانے ۔ اور سیح وہ ہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی جائے ۔ کہ رسول اللہ علیہ و سلم مغرب کے بعد گھر میں دو ہے کہ کہ رسول اللہ علیہ و سلم مغرب کے بعد گھر میں دو ہے کہ من از پڑھی کے دی اگر میں اللہ عنہ ہے تھی سے مروی ہے کہ نی اگر م صلی اللہ علیہ و سلم مغرب کے نماز پڑھی میں اور پھر عشاء تک نماز پڑھی سے اور پھر عشاء تک نماز پڑھی اس حد یہ بھی اللہ علیہ و سال صدیث میں اللہ علیہ و کہ کہ نماز پڑھی کے بعد محبر میں اللہ علیہ و کہ کہ نے مغرب کے بعد محبر میں بھی نماز پڑھی۔

# ۳۱۹:باب جب کوئی شخص مسلمان ہوتو عشل کرے

 ---- أَيُوَابُ السَّفَرِ

کرناادر کپڑے دھونامتحب ہے۔ ۱۳۲۰ باب بت الخلاء

جاتے وقت بسم اللّٰد پڑھے

۵۸۸: حفرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا: جنوں کی آتکھوں اور انسانوں کی شرمگا ہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی بیت الخلاء جائے تو ''بسم الله'' پڑھ لے۔ امام ابوعیسیٰ تر ندی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے ، ہم اسے اس روایت کے علاوہ نہیں جائے اور اس کی سند تو ی نہیں ۔ حضرت انس رضی الله تعالی عند سے بھی اس باب بیس کچھ مردی ہے۔

۱۳۲۱ باب قیامت کے دن اس امت کی نشانی وضوا در سیدول کی دجہ سے ہوگی

۵۸۹ حضرت عبداللہ بن بسررضی اللہ عند سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی علیہ وسلم نے فر مایا قیامت کے دن بیری است کے چرے محدول کی وجہ سے کے چہرے مجدول کی وجہ سے اور ہاتھ میر وضو کی وجہ سے چک رہے ہول گے۔ امام ابوعیسیٰ تر مذی فرماتے ہیں بیر حدیث اس سند سے حس صحیح غریب ہے یعنی عبداللہ بن بسر رضی اللہ عند کی روایت ہے۔

۴۲۲: باب وضودا کیں طرف ہے شروع کر نامتحب ہے

۵۹۰ حضرت عائش سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کا میں اللہ علیہ اللہ علیہ کا میں اللہ علیہ کا کہ مال ہیں اللہ علیہ کا کہ مال ہیں اللہ علیہ کا کہ مال کا کہ میں اللہ کا کہ مال کا کہ میں دونت اور جوتی پہنے وقت ہیں وہنی طرف سے ہی دونت الرجو کی البند کرتے تھے۔

ا بوضعتاً کا نام سلیم بن امود محار بی ہے۔ امام ابوئیسی تر مذکی فرماتے ہیں مدعد بیٹ مستوضح ہے۔ لِلرَّ جُلِ إِذَا اَسُلَمَ اَنْ يَغْتَسِلَ وَيَغُسِلَ ثِيَابَهُ. • ٢ ٢: بَابُ مَاذُكِرَ مِنَ النَّسُمِيةِ

فِيُ دُخُولِ الْنَحَلاَءِ

3٨٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيدِ الرَّازِقُ نَالَحَكُمُ بُنُ بَيْسِيرٍ بُنِ سَلَمَانَ نَاحَلَّا الصَّفَّارُ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَبُدِ الصَّوْرَ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَبُدِ الصَّوْرَ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَبُدِ الصَّوْرَ بَنِي السَحْقَ عَنُ ابِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِى بُنِ الْحَرْقَ ابْنُ اعْمُنِ ابْنُ طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلَتَ قَالَ سِتُرَمَّا بَنُنَ اعْمُنِ الْحَيْقَ وَلَى سَرُمَّا بَنِي احْمَ إِذَا وَخَلَ اَحَدُ هُمُ الْحَلَاءَ انَ اللَّهِ عَلَى الْمَعْرَفِقَ اللَّهِ عَلَى الْمَوْعِيلُسْلَى هَذَا حَدِيثٌ عَرِيثٌ عَرَفِيثٌ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَه

ا ٣٢: بَابُ مَاذُكِرَ مِنُ سِيْمَا هَلِهِ الْأُ مَّةِ

مِنْ اتَّازِ السُّجُودِ وَالطَّهُورِ يَوُمَ الْقِيمَةِ . ( 20.4 حَدُثنَا اَبُو الْوَلِيُدِ الدِّ مَشُقِيْ نَا الْوَلِيُدُ ابُنُ مُسُلِم قَالَ قَالَ صَفُوالُ بُنُ عَمُرِو اَخْبَزَ نِيْ يَزِيدُ بُنُ خُمَيُرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُسُرٍ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَ سَلَمَ قَالَ اُمْتِي يَوْدَ اللهِ بُنِ بُسُرِ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَ سَلَمَ قَالَ المُوضُوعِ قَالَ اللهِ عَرْبَان اللهِ عَرْبَان اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ بُسُرِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ بُسُرِ.

٣٢٢: بَابُ مَايَسُتَحِبُّ مِنَ التَّيَمُّن فِي الطُّهُوُرِ

• 0 3: حَدُّثَنَا هَنَا دُنَا أَبُو أَلاَ حُوَّى عَنُ الشَّعَٰتِ بُنِ أَبِى الشَّعْفِ أَنْ الْمَعْفَ الشَّعَفِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَسُرُ وَقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ النَّيَعُنَ فِى طُهُورِهِ إِذَا تَرَجُّلُ وَفِى النَّيَعَلَلِهِ إِذَا مَرَجُلُ وَفِى النَّعَلَلِهِ إِذَا النَّعَلَ وَأَبُو الشَّعُنَاءِ السُّهُ اللَّهُ مُن ٱلشَوْدَ الْمُسَجَارِمِيُّ قَالَ النَّعَلُ وَالْمَ حَدْيثِ حَسَنَ صحيتُ .

۳۲۳ : باب وضو کے لئے کتنا پائی کافی ہے ۵۹ : مارت انس بن مالک رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ بی الرصلی اللہ علیہ و کم نے فرمایا وضو کے لئے دوطل (ایک سیر) پائی کافی ہے ۔ امام ابولیسٹی ترندگ فرماتے ہیں سیصد یث غریب ہے ۔ ہم اس کے بید الفاظ شریک کی روایت کے علاوہ نہیں جائے ۔ شعبہ ،عبد اللہ بن عبر اللہ بن جر ہے اور وہ انس بن مالک ہے ۔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی کی صاح ( پانی ) ے وضوفر ماتے اور خسل کے لئے پائی صاح ( پانی ) استعال فرماتے اور خسل

۱۹۲۲: بابدودھ پیتے نیچ کے بیٹاب پر پائی بہانا کافی ہے ، ۱۹۹۵: حضرت علی بن ابی طالب کتے ہیں کدر سول اللہ علی ہے ، ۱۹۹۵ دوروں علی بن ابی طالب کیے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے ، بیٹاب پر پائی بہادینا کافی ہے اور لڑکی کے بیٹاب کو دسونا ضرور کی کے بیٹاب کو دسونا ضرور کی کے بیٹاب کو دس نا شد کھاتے ہوں آو گھر دونوں کا بیٹاب دسویا جائے گا مال مرابع سی کھاتے ہوں آو گھر دونوں کا بیٹاب دسویا جائے گا مال مرابع سی خرام اور متحوالی نے قرادہ کی روایت سے مرفوع اور سعید بن ابوع و میٹ کی اروایت سے موقو ف روایت کیا ہے۔ بن ابوع و میٹ کیا روایت سے موقو ف روایت کیا ہے۔ بن ابوع و میٹ کیا روایت سے موقو ف روایت کیا ہے۔

اس کے لئے کھانے کی اجازت ہے ۱۹۹۳: حضرت عمارضی الندعنہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الندعلیہ وہلم نے جنبی کے بارے میں فرمایا کہ اگروہ کھانا بینایا سونا چاہے تو اس طرح وضوکر سے چیسے نماز کے لئے وضو کرتا ہے۔ امام ابوئیسی تر ندی رحمہ الندفر ماتے ہیں یہ حدیث حس جیجے۔

۴۲۶: باب نماز کی فضیلت ۵۹۳: حضرت کعب بن مجر گاہے روایت ہے کہ رسول اللہ ٣٢٣: بَاكِ ذِكُرُ قَدُرِ مَايُجُرِى مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ 19: 30: حَدَّسَنَا هَنَا دُنَا وَكِيْعٌ عَنُ شَرِيكِ عَنْ عَلَيْكِ عَنْ عَلَيْكِ اَنَّ اللَّهِ مِنْ عَلَيْكِ اَنَّ اللَّهِ مِنْ عَلَيْكِ اَنَّ اللَّهِ مِنْ مَا لِكِ اَنَّ اللَّهِ مِنْ مَا فَكَالُهِ وَ سَلَّمَ قُالَ يُجُرِئُ فِي اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قُالَ يُجُرِئُ فِي اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قُالَ يُجُرِئُ فِي اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قُالَ يُجْرِئُ فِي عَنْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قُالَ يَجْرِئُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهِ عَنْ عَنْهُ اللَّهِ عَنْ عَنْهُ اللَّهِ عَنْ عَنْهُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَنْهُ اللَّهِ عَنْ جَبْرِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَنْهُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِي كَاللَّهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِي كُمْ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَنْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَنْ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَلُولُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَالْحَلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَلَقُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى

٣٢٣: بَابُ مَاذُ كِرُ فِي نَضُح بَوْلِ الْغُلامِ الرَّضِيعِ ٥٩٢: بَابُ مَاذُ كِرُ فِي نَضُح بَوْلِ الْغُلامِ الرَّضِيعِ ٥٩٢: حَدَّثَنَا بُنُدَارٌ نَا مَعَاذُ بْنُ هِسَّامٍ فَالَ حَدَّثِنَى اَبِيْ عَنُ فَتَادَة عَنْ اَبِي حَرْبِ بْنِ آبِي الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ يَجِلَي بَنْ آبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَنْ اَبِيهِ مَسْلَمَ قَالَ فِي بَوْلِ الْغُلامُ الرَّصِيْعِ يُنْصَحُ بَوْلُ الْغُلامُ وَيُعْمَمَا فَإِذَا مَلْمُ يَطُعَمَا فَإِذَا وَيُغْمَلُ بَوْلُ الْغُلامَ وَيُعْمَلُ مَالَمُ يَطُعَمَا فَإِذَا وَيُعْمَلُ مَالَمُ يَطُعَمَا فَإِذَا طَعِمَا عُسِلاً جَمِيعُ عَلَى قَلَادَةُ هَذَا مَالَمُ يَطُعَمَا فَإِذَا صَلَّى رَفَعَ هِسَلَمُ مَلْ الْعُدَيْثَ عَنْ قَتَادَةً وَلَمْ يَوْفَعَهُ عَنْ قَتَادَةً وَلَمْ يَوْفَعَهُ عَنْ قَتَادَةً وَلَمْ يَوْفَعُهُ .

٣٢٥: بَابُ مَاذُكِرَ فِي الرُّخُصَةِ لِلُجُنُبِ فِي الْآكُلِ وَالنَّوْمِ اِذَا تَوَضَّأَ

۵۹۳: خَهُ ثِنَا هَنَا قَبْلَصَةُ عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلْمَةَ عَنْ عَطَاءِ الْبُحْرَ اسَانِيَ عَنْ يَتَحْمَى بُنِ يَعْمَرَ عَنْ عَمَّادٍ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ مَنْ عَنْ عَمَّادٍ أَنَّ اللَّهُ مَا اللَّهِيَّ صَلَّى اللَّهُ مَنْ صَحْبَةً.

٣٢٦: بَابُ مَاذُ كِرَ فِي فَضُلِ الصَّلُوةِ ٥٩٣: حَنَّفَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي زِيَادٍ نَا غَبُدُ اللَّهِ بُنُ علیہ نے مجھ سے فر ماہا ہے کعب بن مجر ومیں تخصے ان امراء سے

اللَّد کی بناہ میں دیتا ہوں جومیر ہے بعد ہوں گے۔ جو مخص ان کے

دروازوں برآ کران کے جھوٹ کو بیج اوران کے ظلم میں ان کی

اعانت کرے گااں کامجھے ہے اور میرااس ہے کوئی تعلق نہیں اور وہ

حض (کوڑ) ہے نہ آسکے گا۔اور جوان کے دروازوں کے قریب

آئے یاندآ کے لیکن ندتواس نے ایکے جھوٹ کی تصدیق کی اور ند

المنظم برا تكامده كار مواوه مجهسا ورميس اس عدابسة مول اليا

شخص میرے دوض (کوژ) پرآ سکےگا۔اے کعب بن مجر ہنماز دلیل

وجمت اور روز ومضبوط وهال ہے ( اکتابوں سے) اور صدقه

گناہوں کواس طرح ختم کرویتا ہے جیسے کہ یانی آگ کو۔اے

کعب بن عجر وکوئی گوشت ایسانہیں جوحرام مال سے برورش یا تاہو

اورآ گ کا حقدار ند ہو۔ امام ابوعیسیٰ تر فدی فرماتے ہیں بی حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف ای سندسے جانتے ہیں اور

میں نے محمدین اسلمعیل بخاری ہے اس کے متعلق یو تھاوہ بھی اسے

عبیداللہ بن موک کی روایت کےعلاوہ نہیں جائے اور اسے بہت

غریب کتے ہیں امام بخاری نے کہاہے کہ ہم سےاس مدیث کی

روایت نمیر نے کی ہے اور وہ عبیداللہ بن مویٰ سے عالب کے

حوالے ہے روایت کرتے ہیں۔

for ----

مُوسْنِي نَاغَالِبٌ أَبُو بِشُرِ عَنُ أَيُّوبَ بُن عَائِدٍ الطَّائِيِّ عَنْ قَيْس بُن مُسُلِم عَنْ طَارِق بُن شِهَابِ عَنْ كَعُب بُنِ عُنجُورَةَ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أُعِيدُكُ بِاللَّهِ يَاكَعُبَ بُن عُجُرَةً مِنْ أَمَوْآءَ يَكُونُونَ مِنُ بَعْدِي فَمَنُ غَشِيَ أَبُوابَهُمُ فَصَدَّقَهُمْ فِي كَذِبِهِمُ وَاعَانَهُمْ عَلَى ظُلُمِهِمُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسُتُ مِنَّهُ وَلاَ يَرِدُعَلَيُّ الْحَوْضِ وَمَنْ غَشِيّ أَبُو َ ابْهُمُ أَوْلَمُ يَغُشَ وَلَمْ يُصَدِّ قُهُمْ فِي كَذِيهِمْ وَلَمْ يُعِنَّهُمْ عَلَى ظُلِّمِهِمْ فَهُوَ مِنِّيٌ وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِهُ عَلَيَّ الْحَوْضِ يَا كَعُبَ بُنّ عُجُرَةَ الصَّلْوَةُ بُرُهَانٌ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ حَصَيْنَةٌ وَالصَّدَقَةُ تُسطُفِينُ الْمَحَطِينَةَ كَمَا يُطُفِئُ الْمَآءُ النَّارَ يَاكَعُبَ بُنُ عُجُرَةَ أَنَّهُ لَا يَوُ بُوا لَحُمٌ نَبَتَ مِنْ سُحُتِ إِلَّا كَالَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ قَالَ اَبُوْ عِيسْى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنُ هَٰذَا الْوَجُهِ وَسَالَتُ مُحَمَّدًا عَنُ هَلَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعُرفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْكِ اللَّهِ بُن مُوْسني وَاسْتَغُوبَةَ جِدَّاوَقَالَ مُحَمَّدٌ ثَنَا ابُنُ نُمَيْرِ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُن مُؤسَى عَنْ غَالِب

١٧٢٤: باب اسي في علق

090: حضرت الوامات فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو چھتا الوداع کے موقع پر خطید ہیے ہوئے سار آپ علیہ فی فر فرما اللہ فر فرما یا ہے ہوئے گائے نے فروہ یا بھی تمازیں پر حقود رمضان کے روز کے روز کے رکھو، اپنے مالون کی زکو قادا کرو، اپنے اماراء کا تھم مانو اوراپے رب کی جنت میں داخل ہوجا کہ راوی کہتے ہیں میں نے ابواما میٹ یو چھا! آپ علیہ نے یہ حدیث کرب کی جانبوں نے فرمایا میں اس وقت میں سال کا تھا جب میں نے بیعد بیٹ کی امام ابو میسی کی ترین کی فرماتے ہیں ہے حدیث سی حقے ہے۔

#### ٣٢٤. بَابُ مِنْهُ

۵۹۵: حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُبُراالِ حُمْنِ الْكُوْفِى نَا رَيْدُ بَنُ الرَّحُمْنِ الْكُوْفِى نَا رَيْدُ بَنُ صَالِح قَالَ حَدَّتَى سَلِحُهُ بَهُ الْحَامَة يَقُولُ سَمِعُتُ اَبَا اَحَامَة يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَخُطُبُ فِى حَجَّة الْمُودَاعِ فَقَالَ اللَّهِ مَلَى يَخُطُبُ فِى حَجَّة الْمُودَاعِ فَقَالَ اللَّهِ مَلَى يَخُطُبُ فِى حَجَّة وَصَوْدًاع فَقَالَ اللَّهِ مَا أَدُوا ذَكُوهُ آمَوَالِكُمْ وَالْمُهُولُ وَسُومُ مَوْالِكُمْ وَالْمُلِعُوا وَاللَّهُ مَا لَكُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

# أَبُوَ ابُ الزَّكُوةِ عَنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابواب ز کو ۃ جومروی ہیں رسول اللّصلّی اللّه علیہ وسلم ہے

٣٢٨: بَابُ مَاجَاءَ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ مَهِ ١٨٠: بإب زُلُوة نددي يررول االله عَلَيْكُ ب

۵۹۷:حفرت ابوزرؓ ہے روایت ہے کہ میں رسول اللہ علیکھ کی خدمت میں حاضر ہوا ۔آب کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے آتے ہوئے ویکھا تو فرمایارب کعیہ کی شم!وہ قیامت کے دن خسارہ یانے والے میں۔ ابوذ رفخرماتے میں! میں نے سوچا کیا ہوگیا۔شائدمیرے متعلق کوئی آئیت نازل جوئی ہے۔عرض کیا میرے مال باب آب فدا ہوں یا رسول الله عَلِينَةُ وه كون بي فرمايا! وه مالدارلوك بين مكرجس في ایسے ایسے اور ایسے ویا پھرآ یہ عظیقہ نے دونوں باتھوں سے لب بنا كردائيں بائيں ادرسامنے كيا طرف اشارہ كى پھر قرمايا قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضتہ قدرت میں میری جان ہے جو تحف مرتے وقت اونٹ گائے وغیرہ بغیرز کو ۃ کے جھوڑ جاتا ہے قیامت کے دن یمی جانوراس سے زیادہ طاقتوراور موٹا ہوکرآئے گااوراس کواینے کھروں تلے روندتے اورسیٹک مارتے ہوئے گزر جائے گا۔ جب وہ گزر جائے گا تو پچھلا جانورلوٹے گا اوراس کے ساتھ ای طرح ہوتا رہے گا پہال تک کرلوگ حساب کتاب سے فارغ ہوجا کیں۔اس باب میں حضرت ابو ہر روہ ہے بھی اس کی مثل روایت مروی ہے۔ حضرت علیٰ ہے مروی ہے کہ زکو ہ نہ دینے والے پرلعنت جیجی

عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي مَنْعِ الزَّكُوةِ مِنَ التَّشُدِيْدِ

٢ ٥٩: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِي نَا ٱبُومُعَاوِيَةَ عَن الْاَعْمَشْ عَنُ مَعُرُور بُن سُويُدٍ عَنُ اَبِي ذَرّ قَالَ جِنْتُ إلى رَسُول اللهِ عَلَيْكَ وَهُو جَالِسٌ فِي ظِلَّ الْكَعْبَةِ قَالَ فَوَانِيُ مُقَبِلاً فَقَالَ هُمُ ٱلْاَخْسَرُونَ وَرِبَ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْقِيلْمَةِ قَالَ فَقُلْتُ مَالِي لَعَلَّهُ أَنُولَ فِيَّ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمُ فِدَاكَ آبِي وَ أُمِّي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هُمُ الْإَ كُثَرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَحَثَى بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنُ شِمَالِه ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَا يَسُونُ رَجُلٌ فَيَدَعُ إِبِلاً أَوْ بَقَوُا لَمُ يُؤَدِّ زَكُوتَهَا إِلَّا جَاءَ تُهُ يَوُمَ الْقِيلُمَةِ أَعُظُمَ مَا كَانَتُ وَأَسُمَنَهُ تَطَوُّهُ بِأَخُفَا فِهَا وَ تَنْطُحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا نَفِدَتُ أُخُرَاهَا عَادَتُ عَلَيْهِ أُولا هَا حَتَّى يُتقضى بَيْنَ النَّاس وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ وَعَنْ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبِ قَالَ لُعِنَ مَانِعُ الصَّدَقَةِ وَعَنُ قَبِيُصَةَ بُن هُلُب عَنُ أَبِيْهِ وَجَمَايِرِ بُنْ عَبُدِاللَّهِ وَعَبُدِاللَّهِ بُن مَسْعُوْدٍ قَالَ أَبُو عِيُسْمِي حَدِيْتُ أَبِي ذُرّ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيّحٌ وَاسْمُ آبِي ذَرِ جُنُدَبُ بُنُ السَّكَنِ وَ يُقَالُ ابْنُ جُنَادَةَ. گئی ہے۔ قبیصہ بن ہلب اینے والدوہ جابر بن عبداللہ اور عبداللہ بن مسعود میں روایت کرتے ہیں۔ امام ترندی فرماتے ہیں حدیث ابوذر "حسن سیح ہے۔ ابوذر" کا نام جندب بن سکن ہے انہیں ابن جنادہ بھی کہا جاتا ہے۔

290: حَدَّقَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ فَمَيْوِ عَنُ عَبَيُدِ اللهِ ابْنِ 290: مَ روايت كَاعِد اللهُ يَنْ مُيرِ فَ انهول فَ عبد الرَّن مُون فَ هَدُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مُنوات وصفيان المُؤدِيّ عَنْ حَكِيْم بْنِ اللهُ يَلْمَ عَنِ يَن مُون فَ وصفيان الرّدي عَنْ المَوْد وهَ عَنَا اللهُ اللهُ عَنْدُ وَ اللهُ اللهُ عَنْدُ وَ اللهُ عَنْدُ وَ اللهُ عَنْدُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ وَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

### ۲۹م: باب ز کو ق کی ادائیگی سے کا فرض ادا ہونا

ن اکرم صلی الله علیه و کلی الله عند ب روایت ہے کہ نبی

اکرم صلی الله علیه و کلی نے فرمایا جب تو نے اپنے مال کی زگو قا

و دیدی تو تو نے اپنا فرض ادا کردیا۔ امام ابوعسیٰ تر ندی فرم سلی

الله علیه و کلی مسلی میں ہے اور کی سندول ہے نبی آکرم صلی

الله علیه و کلی ہے مروی ہے کہ آپ صلی الله علیه کم نے جب

ز کو ق کا نذکرہ فرمایا تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول الله صلی

و صلی الله علیه و کم ہے کر آپ میں ہی پر پہھوض ہے؟ آپ

و صلی الله علیه و کم مے نے فرمایا نہیں۔ بال اگر تم خوش ہے؟ آپ

دینا جا ہو۔ این جیرہ کا نام عبدالرخس بن جج رہ بھری ہے۔

دینا جا ہو۔ این جیرہ کا نام عبدالرخس بن جیرہ و بھری ہے۔

#### ٣٢٩: بَابُ مَاجَاءَ إِذَا اَدَّيُتَ الزَّكُوفَةَ فَقَدُ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

۵۹۸: حَدَّثَنَا عُمْرُ بُنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ نَا عُبَيدُاللهِ بَنُ وَهْبِ نَا عَمْرُ و بُنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنِ ابْنِ خُجَيْرَةَ عَنْ اللهِ عَنِ ابْنِ خُجَيْرَةَ عَنْ اللهِ عَنْ ابْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَ خُجَيْرَةَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ غَيْرِ وَقَدْ رُوى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَقَدْ رُوى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَقَدْ رُوى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجُهْ اللهِ هَلَ وَجُلْ يَا رَسُولَ اللهِ هَلُ وَجُهْرَهَ هُوَ عَيْرَةَ الْبَصْوَنَ الْمَعْمَ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ غَيْرِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ غَيْرِ عَلَيْهِ عَيْرَهَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ عَيْرِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ عَيْرِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ عَيْرِهَ هُوَ عَلَيْهُ الرَّحُونِ بُنُ حُجَيْرَةَ الْبَيْمَ وَعَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى عَنْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَيْمَ وَاللَّهُ عَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَيْمَ وَاللّهُ عَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ

9 9 : حَدَّقَفَ مُسحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ ثَفَاعَلِي بُنُ \ 399 عفرت السَّ فرمات مِن بمارى فوابش بولَي تَقى كركولَ

عقلمند ديهاتى ني أكرم عليه سيسوال يو يحصة مم بهى وبال موجود ہوں۔ ہم اس خیال میں تھے کدائی اعرابی آیااور آپ طالبة علية كسامنے دو زانو ہوكر بيٹھ گيا اور كہا اے محمد علية آپ عليه كا قاصد جارے ياس آيا اور كہاكي آپ عليه فرماتے ميں كرآب عليه الله كرسول بين: رسول الله عليه في فرمايا: ہاں۔اعرانی نے کہافتم ہاس رب کی جس نے آسانوں کو بلند كيا، زمين كو بچيايااور پهاڙوں كو كا ژا \_ كيا الله بى نے آپ عرفيقة كويهيجا بي؟ آب عَلِينَهُ ن فرمايا: بال-اعرابي ن كباآب مالله كا قاصد كبتاب آپ عليه بم يردن اوررات ميں يانج مُماذي فرض بنات مي \_ آب عليه في فرمايا: بال- اعراني نے کہااس ذات کی نتم جس نے آپ عظیمی کو بھیجا ہے کیااللہ نے آپ علیہ کواس کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ عرایا: ہاں۔اعرابی نے کہا آپ علیہ کا قاصد یہ بھی کہتاہے کہ ہم پر ہرسال ایک ماہ کے روزے رکھنا فرض ہے: آپ علیہ نے فرمایا:اس نے مج کہا ہے۔اعرابی نے کہا:آپ عظیمہ کا قاصدیہ بھی کہتا ہے کہآپ علی فرماتے ہیں کہ بہارے اموال پرز کو ہ اداكرنا فرض ب-آپ عظی نے فرمایا۔اس نے تھيك كہا ہے۔ اعرابی نے کہا اس پرودگار کی قتم جس نے آپ علیف کو بھیجا کیا اس كالتم بهي الله في وياسي؟ آب علي في فرمايال -آب علیہ کا قاصد یہ بھی کہتا ہے کہ آپ علیہ ہم میں سے جو صاحب استطاعت مواس کے لئے میت اللہ کا حج فرض قرار ویتے میں۔ آپ علیہ نے فرمایا: ہاں۔ اعرابی نے کہااس ذات ک تتم جس نے آپ علیہ کورسول بنایا، کیا پیچکم بھی اللہ نے دیا شم جس نے آپ عظیمہ کودین حق دے کر بھیجا ہے میں اس میں ہے کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی اس سے زیاد و کروں گا۔ چروہ اٹھ کر چلا گیا۔ آپ علیہ نے فرمایا اگر اعرابی سیا ہے تو جنت میں داخل ہو گیا۔ امام ابوعیسی ترندی قرماتے ہیں بیرحدیث

عَبُدِ الْحَمِيُدِ الْكُوفِيِّ لَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسِ قَالَ كُنَّا نَتَمَنَّى آنُ يَبُتَدِي ٱلْاعْرَابِيُّ الْعَاقِلُ فَيَسُالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَنَحُنُ عِنْدَهُ فَبَيْنَا نَحُنُ كَذَٰلِكَ إِذُاتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَثَٰى بَيْنَ يَدى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَسُولُكَ ٱتَّانَا فَزَعَمَ لَنَا ٱنَّكَ تَزُعُمَ ٱنَّ اللهَ أرُسَلَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَعَمُ قَالَ فَبِالَّذِي رَفَعَ البَّمَاءَ وَبَسَطُ الْآرُضَ وَنَصَبَ الُجِبَالَ آللهُ أَرُسَلَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَعُمُ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَرْعُمَ أَنُ عَلَيْنَا خَمُسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَعَمُ قَالَ فَبِاللَّذِي أرُسَلُكَ آللهُ أَمَرَكَ بِهِلْذًا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَإِنَّ رُسُولُكُ زَعْمَ لَنَا ٱنَّكَ تُزُعُمُ ٱنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهُر فِي السَّنَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَـدَق قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللهُ أَمَرَكَ بِهِنَّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَعَمُ قَالَ فَإِنَّ رَسُولُكَ زَعْمَ لَنَا اَنَّكَ تَسرُّعُمُ اَنَّ عَلَيْنَا فِي اَمُوَالِنَا الزَّكُوةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي ٱرُسَلَكَ آللهُ أَمَرُكَ بِهِلْذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَعَمُ قَالَ إِنَّ رَسُولُكَ زَعَمَ لَنَا آتَّكَ تَرْعُمُ آنَّ عَلَيْنَا الْجَجُّ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَعَمُ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللهُ أَمَرَكَ بِهِلْذَا قَالَ نَعُمُ فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بَالْحَقُّ لاَ اَذَعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا وَلاَ أَجَاوِزُ هُنَّ ثُمَّ وَثُبَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنْ صَدَقَ ٱلاَعُرَاسِيُّ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ اَبُوُ عِيْسَى هَلَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَوِيْبٌ مِنُ هَٰذَا الْوَجُهِ وَقَدُ رُوىَ مِنْ غَيُر هَٰذَا

أَبُو اللهُ الزُّكواة اس سند ہے حسن ہے اور اس سند کے علاوہ بھی حضرت انس ہے مروی ہے۔ (امام تر مذی کہتے ہیں) میں نے امام بخاری سے سنا ك بعض محدثين ال حديث ہے ميتكم مستنبط كرتے ہيں كه استاد کے سامنے پڑھنااور پیش کرنا ساع ہی کی طرح جائز ہے۔ان کی دلیل اعرانی کی بیرحدیث ہے کہاس نے آپ علی کے سامنے بیان کیا جس پرآپ علیقہ نے اقرار کیا۔

#### ١٣٠٠: باب سونے اور جاندی پرز كؤة

٢٠٠ حضرت على معروايت بكرسول الله عليك فرمايا. میں نے تم سے (خدمت کے ) گھوڑوں اور غلاموں کی زکوۃ معاف کروی پستم جاندی کی زکوۃ ادا کروے جالیس درہموں میں ایک درہم ہے۔ پھر مجھے ایک سونوے (۱۹۰) درہم میں ے ذکوہ نہیں جا ہے۔ ہاں اگردوسو (ورہم) ہوجا کیں توان پر يانچ ورجم (زكوة) ب\_اس باب مين الويكرصديق اورعمروين حزم ﷺ سے بھی روایت ہے۔امام ابوعیسیٰ ترندی فرماتے ہیں ہے حدیث اعمش اور ابوعوانہ وغیرہ ، ابوالحق سے وہ حارث سے وہ عاصم بن ضمر ہ سے اور وہ حصرت علیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ پھرسفیان توری ادر ابن عیبنداور کی راوی بھی ابواعق سے وہ حارث سے اور وہ حضرت علیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ امام تر مذی کہتے ہیں میں نے امام بخاریؒ سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فر مایا میرے نزد یک دونوں سیح میں مکن ہے کہ ابوائخق وونوں ہے روایت کرتے ہوں۔

الْوَجُهِ عَنُ انَس عَنِ البَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَمِعُتُ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْمَاعِيْلَ يَقُولُ قَالَ بَعُضُ اَهُل الْحَدِيُثِ فِقُهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْقِرَاءَ ةَ عَلَى الْعَالِم وَالْعَرُضَ عَلَيْدِ جَائِنٌ مِثْلُ السَّمَا عِ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْأَعُرَابِيُّ عَرْضَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأَقَرَّبِهِ النَّبِيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ .

• ٣٣٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي زَكُوةَ النَّهَبِ وَالْوَرَقِ ٢٠٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالْمَلِكِبِ بُن اَبِي الشُّوَادِبِ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنُ اَبِيُ اِسُحْقَ عَنُ عَاصِم بُن ضَـمُزَةَ عَنُ عَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَدُ عَفَوْتُ عَنُ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَهَا تُوا صَمَدَقَةَ الرَّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرُ هَمًا دِرُهَمًا وَلَيْسَ فِيُ تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتُ مِانَتُين فَفِيهُا خَسَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِي بَكُرِ الصِّدِّيُق وَ عَمُو وَبُنِ حَزُم قَالَ ٱبُوْ عِيُسني رَوْى هٰذَا الْحَدِيثُ الْاَعْمَشُ وَ اَبُوْ عَوَانَةَ وَغَيْرُ هُمَا عَنُ اَبِي إِسُخاقَ عَنُ عَاصِم بُن ضَمْرَةَ عَنْ عِلَى وَرَواى سُفْيَانُ الثُّورِيُ وَابُنُ عُيِّنَةً وَغَيْرُ وَاجِدٍ عَنْ أَبِي اِسْطَقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيَّ قَالَ سَنَأَلُتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَعِيْلَ عَنُ هَذَا الُحَدِيْتِ فَقَالَ كَلَا هُمَا عِنْدِي صَحِيْحٌ عَنُ آبِي اِسْحَقَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَنُهُمَا جَمِيُعًا.

خلاصة الياب: اس پراتفاق ہے کہ جا ندی کا نصاب دوسودرہم ہے چرا کثر علماء مند کے زد کیا دو سودرہم ساڑھے باون تولہ جاندی مساوی ہیں اورایک درہم تین ماشدا یک رتی اورایک یا پنج رتی (ایک رتی کا یانچواں حصہ ) کے مسادی ہےالحاصل دوسودرہم ہے کم مال پرز کو ہنیں البتہ جب دوسودرہم ہوجا کیں تواس میں پارٹے درہم واجب ہو نکھ پھردوسو ے زائد برامام ابوطنیفہ کے زویک بچے واجب نہیں البتہ جب دوسورہم جالیس درہم سے زیادہ ہوجا نمیں تواس وقت ایک درہم اور داجب ہوگا یعنی دوسوانتالیس پربھی یانچ درہم واجب ہو نگے اس کے برنکس امام ابو پوسٹ ادرامام محرز کے نز دیک دوسودرہم ے زائد میں بھی ای کے حساب سے زکو ہ واجب ہوگی فتوی صاحبین کے تول پر ہے۔

### اهه: باب اونث اور بكريون كي زكوة

١٠١:حفرت سالم بن عبدالله اسينه والدين قل كرتے ہيں كه رسول الله عَيْلِيَة نِي كَنَابِ زِكُوهَ مَكْصُوا كَى لَيكِن الجمي اين عمال كو بھيج نہ پائے تھے كہ آپ عليہ كى وفات ہو گئی آپ علی نے اے این آلوار کے پاس رکھ دیا تھا۔ آپ علی کی وفات کے بعد حفرت ابو بر نے اپنی وفات تک اس برعمل کیا پر حضرت عرر ف اپنی وفات تک راس میں بدتھا کہ پانچ اونٹول بیں ایک بکری ہے، دس بیں دو بکریاں، پندرہ بیں تین بكريان، بين مين حيار، پچين مين اونث كا أيك سال كا يجه، پنیتیں (۳۵) سے پینتالیس (۴۵) تک دوسال کی اونٹی ۔ بینتالیس سے ساٹھ تک تین سال کی افٹنی۔ساٹھ سے چھتر تک چارسال کی اونٹی ۔اگراس سے زیادہ ہوں تو نوے تک دو سال کی دواونٹنیاں ، اگر اس سے زیادہ ہوں تو ایک سوہیں (۱۲۰) اونٹوں تک نین تین سال کی دواونٹٹیال ۔اوراگرا یک سو بیں ہے بھی زیادہ ہول تو ہر پچاس اونٹوں پرایک تین سال کی اونٹنی اور ہر حیالیس اونٹوں پرایک دوسال کی اونٹی زکو ۃ ہے۔جب کہ جالیس بمریوں پرایک بمری یہاں تک کہ ایک سو بیں ہوجائیں پھرایک سوبیں ہےدوسو بکریوں تک دو بکریاں، دوسو سے تین سوتک تین بکریال اور مرسو (۱۰۰) بکر بول بر ایک بکری زکوۃ ہے۔ پھراگراس سے زیادہ ہوں تو سو(۱۰۰) تك كوئي ز كوة نهيس \_ پھرمتفرق اشخاص كى بكرياں يا اونث جمع نه کئے جائیں ۔ اور اس طرح کسی ایک شخص کی متفرق نہ کی جائمیں تا کہ زکوۃ ادانہ کرنی پڑے۔اوراگران میں دوشریک ہوں تو آپس میں برابرتقشیم کرلیں اور ذکو ۃ میں بوڑھایا عیب دارجانور شدلیا جائے۔ زہری کہتے ہیں کہ جب زکوۃ لینے والا (عامل) آئے تو بکریوں کو تین حصول ( یعنی اعلیٰ ،متوسط اور ادنی میں )تقسیم کرے اور وصول کرتے وقت اوسط درجے ہے ز کو ہ وصول کرے۔ زہری نے گائے کے متعلق پچھنیں کہا۔

ا ٣٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي زَكُوةِ إِلاَّ بِلِ وَالْغَنَم ١٠١: حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ أَيُّوُبَ الْبَغُدَادِيُّ وَإِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَبُدِاللهِ اللهِ الله الُـمَـعُنى وَاحِدٌ قَالُوا نَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ عَنُ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيُنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمُ يُخُرِجُهُ إِلَى عُمَّا لِهِ حَتَّى قُبِصَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَلَمَّا قُبِضَ عَمَلَ بِهِ ٱبُوبَكُرِ حَتَّى قُبِضَ وَ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ وَكَانَ فِيُسِهِ فِينُ خَـمُـسِ مِنَ ٱلْإِبِلِ شَاةٌ وَ فِيُ عُشُر شَمَاتَان وَفَي خَمُسَ عَشُرَةَ ثَلَثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشُريُنَ أَرْبَعُ شِيَاهِ وَفِي خَمُس وَ عُشِرينَ بنتُ مَحَاض إلى خَسمُسسِ وَ ثَسَائِيُسَ فَإِذَا زَادَتُ فَهِيُهَا بِنُتُ لَبُؤُن إِلَى خَسْمُسِ وَ ٱرْبَسِعِيْسُ فِاذَازَادَتْ فَفِيْهَا حِقَّةٌ إِلَى سِيِّيْنَ فَاذَا زَّادَتُ فَفِيهُا جَذَعَةٌ إللي خَمُسِ وَسَبُعِينَ فَإِذَازَادَتُ فَفِيهُما ابْنَتَا لَبُون إلى تِسْعِيْنَ فَإِذَازَادَتُ فَفِيهُا حِقَّتَان إللي عِشْرِيُنَّ وَمِالَةٍ فَإِذَا زَادَتُ عَلَى عِشُويْنَ وَمِانَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَفِي كُلّ أَرُبَعِينَ أَبِنَهُ لَبُون وَفِي الشَّاءِ فِي كُلِّ ارْبَعِينَ شَاةٌ إِلَى عِشُريُنَ وَمِاثَةٍ فَإِذَازَادَتُ فَشَساتَانِ إِلَى مِانَتَيُنِ فَإِذَا زَادَتُ فَعَلْتُ شِيمًا ﴿ إِلَى ثَلْثِ مِاثَةٍ شَاةٍ فَإِذَا زَادَتُ عَلْى ثَلاَثِ مِائَةِ شَاةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيُهَا شَيُّءٌ حَتَّى تَبُلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرَّق وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع مَخَافَةَ الصَّدَ قَةِ وَمَاكَانَ مِنْ خَلِيُ طَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتُوَ اجْعَان بِا لُسُّو يَةٍ وَلاَ يُوْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ وَقَالَ الزُّهُويُ إِذَا جَاءَ المُصَدِق قَسَّمَ الشَّاءَ آثُلا ثَا ثُلُكُ خِيَارٌ ثُلُتُ أَوْسَاطٌ وَثُلُثُ شِوَ ارُّواَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسُّطِ وَلَمُ يَذُكُر الزُّهُ رِئُ الْبَقَرَ وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِي بَكُرِ الصَّدِّيُقَ اس باب میں ابو بکر صدیق "، بہتر بن تکیم بوا سطروالدا بے دادا سے ابور ر اورائس سے بھی روایت ہے۔ امام ابوسیلی ترفی فی فرماتے ہیں صدیث ابن عرضس ہے اور عام فقہا کا اس پر عمل ہے۔ بولس بن بزید اور کی دوسرے راویوں نے اسے زہری ہے بحوالہ سالم موقوقاً روایت کیا ہے اور مفیان بن حسین نے مرفوع روایت کیا ہے۔

أَبُو ابُ الزُّكواة

وَبَهْذِ بُنِ حَكِيْمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهٍ وَآبَىٰ ذَرِّ وَآنَسِ قَالَ آبُوُ عِيْسُلَى حَدِيْثُ آبُنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَّنُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْبَحَدِيْثِ عِنْدَ عَامَةِ الْفُقْهَاءِ وَقَدْ رَوْى يُؤنِّسُ بُنُ يَزِيْدَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ هَذَا الْحَدِيْثَ وَلَمْ يَرْ فَعُوْهُ وَإِنَّمَا رَفَعَةً سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ...

كُلُ دين في السياب: حديث باب المثافي اورامام ماكت كندب كى دليل بي يعن كداس عدو مين جتنى ار بعینات ( حالیس) ہوں اتنی بنت کبون ( دوسالہ ) اور جتنی تعینات ( پیجاس ) ہوں اٹنے حقے واجب ہو تکئے مثلاً ایک سومیں تك باتفاق دو حق عظم اب ايك سواكيس يرتمن بنت لبون واجب به وجاكيس مح كيونك ايك سواكيس مي تمن اربعينات مين ( تین چالیس ) کچرا یک سوتیس برد و بنت لبون اورا یک بقهٔ واجب ہوگا کیونکہ بیزعدد دوار بعینات اورا یک حمینات برمشتل ہے اور ایک سو پیچاسپر تنن هے واجب ہو کئے علیٰ حذاالقیاس ہروس پرفریف تبدیل ہوگا۔امام ابوصنیف کامسلک ایکے برخلاف بیہ كەلىك سومىن تك دو حقى داجب رىي كے اس كے استفاف نيافريضه ناقص بولىعنى ہريائج برايك بكرى بوھتى چلى جائيگى يبال تک کرایک موجالیس پردو مخ اور چار بکریاں ہول گی اس کے بعد ایک مو پچاس پر تمن مِخ واجب ہو مُنگ اس کے بعد استیاف کامل ہوگا لیٹن ہر یا بنج پرایک بکری بڑھتی جل جائیگی یہاں تک کہ ایک سوستر پر تمن حقے اور جار بکریاں واجب ہوں گی۔ حننہ کا استدلال حفرت عمروبن حزم م محيفه سے ہے مطحادي اورمصنف ابن الى شيبه وغيره ميں حضرت على كي آثار اور حضرت ابن مسعود ﷺ تارمروی ہیں پھر خاص طور سے حضرت علی کا اثر اس لئے اہمیت رکھتا ہے کے صحیحین کی روایت کے مطابق ان کے یاس احادیث نبوی (علی صاحبها الصلاة والسلام ) کا ایک محیفه موجود تھا جوان کی تلوار کی قراب (نیام ) میں رہتا تھا اس میں آخضرت مَلْ المَثِيَّلِ في ان كودوسر يامور كي علاوه اونول كي عمرول كيا دكام بهي تكسوائ مصلبذا طاهر يمي بي كدان كي بيان كردة تفصيل الي مجيفه كےمطابق موكى جبال تك حديث كاتعلق بوه مجمل باورحفرت عمروين حزم كى روايت مفصل بالبذا مجمل کو مفصل پر محلول کیا جائے گا۔ دوسرااختلاف ائمہ ٹلانٹہ اور حنفیہ کے درمیان یہ ہے کہ اگر کوئی مال دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہوتوائمہ فلانڈ کے مزد کیک توز کو ق ہر خص کے الگ الگ جھے پڑیں بلکہ مجموعے پرواجب ہوتی ہے مثلاً اگر اس بحریاں دو آ دمیوں کے درمیان مشترک ہیں تو ایک بھری دونوں پر واجب ہوگی بشرطیکہ دونو وضحض مال کی ملکیت ہیں شریک اور مال دونوں میں مشترک ہواس کا نام خلطة الشبوعي ہے۔ دوسرى صورت بيكروونوں اشخاص مال كى ملكيوں بيس تو باہم شركك ند بهول بلكه دونوں كى ملكيت جدا جدا مول كيكن دونوں كاباڑ ااكيك موجروابا، جرا گاہ ، دودھ دو ہنے دالا ، بيا ھنے والانهراكيك مو-اس كانام خلطة الجوار ہےامام ابوصنیقہ کے نزد یک وونوں پرالگ الگ ز کوۃ واجب ہوگی لینی اتنی بکریوں میں ہر ہر محض پرایک ایک بکری ہوگی تفصیل کیلئے علماء سے رجوع کیا جائے۔

٣٣٢: جَدَّقَتُ مُحَجَّدُ مِنْ عَلَيْ وَالْبَقِرِ الْبَقَرِ ٢٩٣٠: بابگائے، تيل کي ز كوة ٢٠٢ عَدَّقَتُ مُحَجَّدُ مِنْ مُعَيِّدِ ٢٠٢: حفرت عبدالله بن مسعود عدوايت بح رسول الله

علیق نے فرمایا میں گائے (یا بیل) پر ایک سال کا میخشرا یا بچھیا ہے وہ ہر چاہیں گائے رہا ہے گئے اس باب میں معاقد بن جیل آئے بھی دوایت ہے۔ امام ابوعسی ترب نے بھی نصیف سے اس طرح دوایت کی ہے اور عبدالسلام بن حرب نے بھی نصیف سے مشرک روایت کی ہے اور عبدالسلام تقد اور حافظ ہیں۔ شرک اس حدیث کو تصیف سے دو ابوعبیدہ ہی والد شرک والیت کرتے ہیں۔ ابوعبیدہ بن عبداللہ نے اور حوالہ سے والی حدیث بیں کے ابوعبیدہ بن عبداللہ نے اپنے والد سے کوئی حدیث بیں بی ۔ ابوعبیدہ بن عبداللہ اس کا ایک حدیث بیں کی ۔

۱۹۴۷ - ہم سے روایت کی تھر بن بشار نے انہوں نے تھر بن جم ان جعفر انہوں نے تھر ہیں جعفر انہوں نے تھر ہیں ہیں نے اپوعید انہوں نے تھر ہیں ہے کہ با تیں یاد میں نے اپوعیدہ سے نوچیا کہ آپ کوعیداللہ کی کچھ با تیں یاد میں فرمانا ہیں۔

# ۳۳۳: بابز کو ة میں عمده مال لینا مکروه ہے

100. حضرت این عماس سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی مسلم کے ایس کی ایک ایک ایک کی مسلم کی ایک کی مسلم کی ایک کی مسلم کی ایک کی کہ مسلم کی ایک کی مسلم کی کہ دواس بات کی کوائی ویس کی اللہ کا رسول کوئی مسلم ویسی اللہ کا رسول میں اللہ کا رسول اگروہ اسے تیول کر لیس کو ایس بیانا کہ اللہ تعالیٰ نے این میں اگروہ اسے تیول کر لیس کو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے این اس

ٱلاَشَجُّ قَالاَ نَا عَبُدُ السَّلاَم بُنُ حَرُب عَنُ خُصَيْفٍ عَنُ أَبِيُ عُبَيُدَةً عَنُ عَبُدِاللهِ بُن مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ُ عَمَلَيْهِ وَ مَسَلَّمَ قَالَ فِي ثَلْثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيُعَةٌ وَفِي كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ وَ فِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بُن جَبَل قَالَ اَبُوُ عِيسْنِي هَكَذَا رَوْي عَبُدُالسَّلاَم بُنُ حَرُب عَنُ خُصَيُفِ وَ عَبُدُ السَّلاَمِ ثِقَةٌ حَافِظٌ وَرَوْى شَرِيُكٌ هٰذَا الْتَحِدِيثُ عَنْ خُصَيُفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ وَ أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ عَبُدِاللَّهِ لَمُ يَسْمَعُ مِنُ آبِيُهِ. ٢٠٣ : حَدَّثَنَا مَحُمُوَّدُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا عَبُدُالرَّزَّاق نَا سُفُيَانُ عَنِ الْآغْـَمْـشُ عَنُ اَبِيُ وَاتِلَ عَنُ مَسُرُوقٌ عَنُ مُعَاذِبُنِ جَبَلِ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَامَرَنِي أَنُ اخُذَ مِنْ كُلَّ ثَلَيْمُنَ بَقَرَةً تَبِيْعًا أَوْ تَبِيُعَةً وَمِنُ كُلُّ أَرْبَعِيْسَ مُسِنَّةً وَمِنُ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا اَوْعِدُلَهُ مُعَافِرَ قَالَ أَبُو عِيسْني هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوى بَعُضُهُمُ هَذَا الْمَحَدِينُتُ عَنُ سُفْيَانَ عَنِ ٱلاَعْمَشِ عَنُ آبِي وَائِلِ عَنُ مَسُرُوق أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَوَهُ أَنَّ يَأْخُذُ وَ هَلَا أَصَحُّ.

# ٣٣٣: بَابُ مَاجَاءَ فِيُ كَرَاهِيَةِ اَخُذِ خِيَارِ الْمَالِ فِي الصَّدَقَةِ

٢٠٥ : حَدَّقَتَ اَبُو كُريُبِ نَا وَ كِيْعٌ فَا زَكْرِيًّا بُنُ اِسْحَقَ الْمَكِيَّةُ مَنْ الْمُحْقَى بُنُ عَبْدِاللهِ بُنِ صَيْفِي عَنْ أَبِي اللهِ مَعْبَدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَعْبَدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ مُعَادًا إِلَى النِّيمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَاتِئَ قَوْمًا الْهَلَ وَاتَّى اللهُ وَاتَّى اللهُ وَاتَّى اللهُ وَاتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الْمَسْلُ كِنَالِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

رَسُولُ اللهِ فَانَ هُمُ اَطَاعُوْ الِلْأَلِكَ فَاعْلِمُهُمُ اَنَّ اللهَ الْعَرَصَ عَلَيْهِمُ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَانُ هُمُ اَطَاعُوْ الِلْلَاكَ فَاعْلِمُهُمُ اَنَّ اللهِ الْعَرَصَ عَلَيْهِمُ صَدَقَةَ آمُوالِهِمْ تُوخِدُ مِن اعْتَيالِهِمْ وَبُرَدُ عَلَى ضَدَقَةَ آمُوالِهِمْ تُوخِدُ مِن اعْتَيالِهِمْ وَبُرَدُ عَلَى فَقَوَالِهِمْ وَاتَّي دَعُوقَ الْمَظُلُومِ فَاتَّهَا لَيْسَ وَكُولَامَ اللهُ وَاللَّهِمُ وَاتَّقِ وَعُوقَ الْمَظُلُومِ فَاتَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبُمْنَ اللهِ حِجَالٌ وَفِي الْبَالِ عَنِ الصَّنَالِيحِيِّ قَالَ اللهِ عَنِ الصَّنَالِيحِيِّ قَالَ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْهُ مَنِي عَلَى اللهِ عَنِ الصَّنَالِيحِيِّ قَالَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ عَنِ الصَّنَالِيحِيِّ قَالَ اللهِ عَيْسُى حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ عَلَى اللهِ عَنِ الصَّنَالِيحِيِّ قَالَ اللهِ عَيْسُى عَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ عَلَى اللهِ عَنْ الصَّنَالِيحِيِّ قَالَ اللهِ عَيْسُى عَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ عَلَى اللهِ عَنْ الصَّنَالِيحِي قَالَ اللهِ وَاللَّهُ مَعْهَمَ مَوْلِي اللهِ عَنِّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ قَالَ اللهِ وَاللَّهُ مَعْهَمَ مَوْلِي اللهِ عَنْ الصَّنَالِيحِي قَالَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ُ٣٣٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي صَدَقَةِ وَالزَّرُعِ وَالثَّمْرِ وَالْحُبُوُبِ

٢٠٧: حَدَّقَ مَا قُتُسَةً أَمَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِ و بُنِ يَحْتَى الْمَازِيقِ عَنْ آبِيُ عَمْرَ آبِيْ عَنْ آبِي عَنْ آبِي الْعَبْدِ الْمُحَدِّدِي قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَادُونَ خَمْسِ آوَاقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مَامُسَةٍ أَوْلُسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ مَوْلُوسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ وَعَبْدِاللهِ بُنِ عَمْرُو.

٤٠ ٢: حَدَّقَتَا أَبْحَمَّدُ بُنُ بِشَّارٍ نَا عَبُدُ الرَّحْمَا نِ بُنُ مَهْدِي نَا سُفَيَانُ وَ شُعْبَةُ وَمَالِکُ بُنُ اَنَسٍ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ يَسْحِيدِ الْحُدُدِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ ابَيْ صَعِيدِ الْحُدُدِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْعَزِيْزِ عَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَمْرٍ و ابْنِ يَحْمَى قَالَ ابُوْ عِيْسِى حَدِيثُ آبِي سَعِيدٍ حَدَيثُ المَّالِ عَمْدُ وَجُمْ عَنْهُ وَلَيْعَ مَلْمَ لَعْمَدُ وَجُمْ عَنْهُ وَالْعَمَلُ عَلَى وَاللهِ مَنْ عَبْرٍ وَجُمْ عَنْهُ وَالْعَمَلُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْوَلْمِ الْوَلْمِ الْوَلْمَ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمَا وَحَمْسَةُ وَالْوَسَقُ سِتَوْنَ صَاعًا وَحَمْسَةً وَالْوَسَقُ سِتَوْنَ صَاعًا وَحَمْسَةً وَمُمْسَةً وَالْوَسَقُ سِتَوْنَ صَاعًا وَحَمْسَةً وَمُسْتَةً وَالْوَسَقُ سِتَوْنَ صَاعًا وَحَمْسَةً وَالْمَاسِةُ وَالْمُعَلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمَلْمِ الْمَلْمِ الْمَلْمِ الْمَلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمَالِمُ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمُلْمِ الْمِلْمِ الْمَلْمِ الْمِلْمِ الْمُعْلِمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمُلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمُلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمُلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُ

پردن اوررات میں پانچ نمازین فرض کی ہیں آگر وہ پیجی قبول کر لیں تو آئیں ہتا تا کہ اللہ نے ان کے اموال پر پیجی رکؤ قا فرض کی ہے جوان کے مالداروں سے لے کرغریبوں کو دی جائر وہ لوگ اسے بھی قبول کر کس تو تم ان کے بہترین مال بین سے زکو قالینے سے پر ہیز کرنا اور مظلوم کی بدد عاسے بینا کیونکہ اس بدد عا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نیس اس باب میں صنا بحی سے بھی روایت ہے ۔ امام ابوعیلی تر فری فرماتے ہیں کہ این عابس کی حدیث میں تکانام نافذ ہے۔ اور ابومعید، این عباس کے مولی ہیں انکانام نافذ ہے۔

۱۳۳۴: باب کیتی تھلوں اور غلے کی زکوۃ

۲۰۷: حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ نی کر مسلی الله عند سے روایت ہے کہ نی کر کو قا میں الله عندی کا رضی الله عندی کا منبیں اس طرح پائچ اوقیہ لا (ساڑھے باون تولہ چاندی ) چاندی ہے کہ رضی الله عند، مجھی زکو قانبیں ۔ اس باب میں حضرت ابو ہر رہ رضی الله عند، ابن عمر رضی الله عندا ورعبدالله بن عمر ورضی الله عند ارمبی الله عندا ورعبدالله بن عمر ورضی الله عند ہے بھی دوایات فدکور ہیں۔

۱۹۷۰ ہم سے روایت کی محمد بن بشار نے انہوں نے عبدالرحمٰی بن مہدی سے انہوں نے سخیان اور شعبہ اور مالک بن انس سے انہوں نے اسے بن انس سے انہوں نے اسے باپ سے انہوں نے ابوسعید خدری سے انہوں نے بی سیالی سے عبدالعزیز کی عمروبی کے انہوں نے بی سیالی سے عبدالعزیز کی عمروبی کے شروی صدیث کے شل اور ایک سندوں سے مروی ہے ۔ اسی پر اہلی علم کا عمل ہے کہ پانچ اوش سے کم غل وغیرہ پرزکو ڈئیس اور ایک وش سائھ صاع کا ہوتا ہے ور پانچ اوش تین سوصاع ہوئے۔ نی

ل باغج اوقیه جاندی تقریباساز مع باون توله جاندی کے برابر ہاورا وقیه جالیس درہم کا ہوتا ہے۔

ع اوس وس كى تمع باس بياندى مقدارسا محمصاع بوتى بادرياني وس تقريبا (٢٥) بجيس من كابوتاب - (مترجم)-

اكرم على كا صاع يائح اور ايك تباكى رطل كا ب(يعنى 3 ÷ 1 × 5) اورابل كوفه كاصاع آئدرطل كاب اوريائج اوقيه ہے كم جاندى ميں زكوة نبيس \_اوقيه جاليس درجم كا موتا ہے اور پائج اوقیدوسودرہم ہوے اور پائج اونٹول سے کم پرز کو ق نہیں ہے۔ پھر جب پچیس اونث ہوجائیں تو ایک سال کی او من اورا گراس سے كم مول تو مريائج برايك بكرى زكوة اوا کرنا ہوگی۔

أوُ سُتِي ثَـٰلَتُ مِسانَةِ صَاعٍ وَصَاعُ اَهُلِ الْكُوفَةِ ثَمَانِيَةُ أَرُطَالِ وَ لَيُسسَ فِيُمَا دُونَ خَمُس اَوَاق صَلَقَةٌ وَٱلْاُولِقِيَةُ آرْبَعُونَ دِرُهَمْ إِن خَمْسُ آوَاقِ مِاتَتَا دِرُهَمِ وَلَيْسَ فِيْسَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ يَعْنِي لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَ مِنَ أَلَا بِل صَدَقَةٌ فَإِذَا بَلَغَتُ خَمْسًا وَعِشُرِيْنَ مِنَ ٱلْإِبِلِ فَفِيُهَا الْمَنَةُ مَخَاضِ وَفِيْمًا دُوُنَ خَمُسُ وَعِشُرِينَ مِنَ ٱلْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ مِنَ ٱلْإِبِلِ شَاةً.

امام ابوحنیفہ یے نزویک زرمی پیدا وار کا کوئی نصاب مقرر نہیں بلکداس کی ہر آلیل خلاصة الباب: وكثير مقدار يرعشرواجب بالأصاحب دليل اولاً قرآني آيت بوروالموحقَّه يَوْمَ حَصَادِه ) سوره انعام آيت ١٣١)اس زرعی پیداوار پرجس حق کا ذکر کیا گیا ہے وہ مطلق ہے اس میں قلیل وکشر کی کوئی تفریق نہیں۔ دوسری دلیل بخاری کی حدیث ہے جہاں تک حدیث کا تعلق ہے اس حدیث میں صدقہ ہے ز کو ہ مراد ہے اور بدأس زرعی پیداوار کا بیان ہے جو تجارت کے لئے حاصل کی گئی ہواس کی پیداوار جب دوسودرہم کی قیمت کو پہنچ جائے اُس زمانہ میں چونکہ پانچ وی دوسودرہم کے مساوی ہو ك تھاس کئے یانچ وس کونصاب مقرر کیا گیا۔

# ٣٣٥: بَابُ مَاجَاءَ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ

وَالرَّقِيْقِ صَدَقَةً

 ۲۰۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمان پر اس کے گھوڑ ہے اور اس کے غلام پر ز کو ۃ نہیں ۔اس باب میں عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ اورعلی رضی اللہ عنہ ہے بھی روایت ہے۔ امام ابوعیسیٰ تر ندی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پراہل علم کاعمل ہے کہ چرنے والے گھوڑ سے اور خدمت کے لئے رکھے ہوئے غلاموں پر ز کو قرنہیں۔ البتہ اگر تجارت کے لئے ہوں تو ان پر سال گز رجانے کے بعدان کی قیمتوں یرز کو قادا کی جائے۔

۲۳۵: بابگوڑے

اورغلام يرزكو ةنهيس

٢٠١: حَدَّثَنَا مُحْمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ ٱبُوُ كُويُبِ وَمَحْمُودُ بُنُ عِيلان قَالَا نَا وَكِيُعٌ عَنُ سُفْيَانَ وَ شُعْبَةً عَنُ عَبُدِاللهِ بُن دينار عن سُلِيَمَانَ بُنِ يَسَارِ عَنُ عِرَاكِ بُنِ مِالِكِ عَنْ سَى هُرَيْرَمةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِكُ لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُبْدِاللَّهِ بُنِ عَـمُرِو وَعَلِيَّ قَالَ ٱبُوْعِيْسْنَى حَدِيْتُ اَبِيُ هُ رَيْرَةَ خَدِينٌ حَمَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ آهُل الْعِلْمِ انَّهُ لَيْسَ فِي الْحَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ وَلاَ فِي الرَّقِيْقِ إِذَا كَانُوُ الِلَّهِ لِمَاهَةِ إِلَّا أَنُ يَكُونُو الِليِّجَارَةِ فَإِذَا كَانُوا ا لِلنِّجَارَةِ فَفِي أَثْمَانِهِمُ الزَّكُوةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوُّلُ.

كُ الْ رَحْدِثُ الْكِيالَيْنِ : المُدخلاف كِ زديك محورُون رِجوكة تجارت كے ليے نه موں زكوة نبين بان كى دليل حدیث باب ہے۔امام البوعنیفُد کے نز دیک ایسے گھوڑ وں پرز کؤ ۃ واجب ہےان کی دلیل صحیح مسلم شریف میں ہے۔ نیز حصرت عمرٌ ے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے زمانہ میں گھوڑوں پر ز کو ۃ مقرر کی تھی اور پر گھوڑے پرا کیے۔ بیناروصول فرمایا کرتے تھے چنانچہ

امام صاحبٌ كرزويك زكوة الى طرح واجب ہے۔

٣٣٩: بَابُ مَاجَاءَ فِيُ زَكُوةِالْعَسُل

٩ • ٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ نَا عَمُرَوبُنُ اَبِي سَلَمَةَ التَّنَيْسِيُّ عَنُ صَلَقَةِ بُن عَبُدِاللَّهِ عَنُ مُوْسَى بُن يَسَمَادٍ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْظَةُ فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشُرَةِ أَزَّقِ زِقٌ وَ فِي الْبَابِ عَنُ آبِيُ هُ رَيُرَةَ وَأَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ وَ عَبُدِاللهِ ابُنِ عُمَرَ وَقَالَ آبُوُ عِيُسْنِي حَدِيْتُ ابْنِ عُمَرَ فِي اِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَلاَ يَصِحُ عَنِ النَّبِي عَيْالِيُّهُ فِي هَذَا الْبَابِ كَبِيْرُ شَيْءٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنُدَ ٱكْثَرِ اَهُدلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ ٱحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَ قَالَ بَعُضُ اَهُلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِي الْعَسَلِ شَيءٌ.

۲۰۹:حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى عليه وسلم في فرمايا شهدى وس مفكول ير أيك مشك ز كوة ہے۔اس باب ميں حضرت ايو ہريرہ رضي الله عنه ابو سياره هنعى رضى الله عندا ورعبدالله بن عمر ورضى الله عنه يحيي روایت ہے۔امام ابوعیسیٰ ترندیؓ فراماتے ہیں این عمر رضی اللہ عنهما کی حدیث میں کلام کیا گیا ہے اوراس باب میں ٹی اکرم صلی الله علیه وسلم سے مروی کوئی حدیث صحیح نہیں۔ای براہل علم کاعمل ہے ۔ امام احدٌ اور الحقّ " کا بھی یہی قول ہے ۔ بعض

دُلْ كَيْتُ لَا لِيلِي: الله مديث كي وجد احناف الم الحراور الم الحقيّ الله بات عقائل بين كرشهد میں عشر واجب ہے۔ جبکہ شافعیہ اور مالکیہ کے نز دیک شہد پر عشر نہیں۔

ابل علم کے ز دیک شہدیرز کو ہ نہیں۔

٣٣٤: بَابُ مَاجَاءَ لاَ زَكُوةَ عَلَى الْمَالِ

الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَولُ • ١ ٢: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُوْسِنِي نَا هَارُونُ ابْنُ صَالِح الطَّلُحِيُّ نَا عَبُدُالرَّحُمٰنِ بِنُ زَيْدِ بِن اَسُلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ ابُن عُمَمَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَن اسْتَفَادَ مَالاً فَلا زَكُوةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوُلُ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَرَّاءَ بِنُتِ نَبُهَانَ.

١ ١ ٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ نَا عَبُدُالُوَهَّابِ النَّقَفِيُّ نَا أَيُّولُبُ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكُوهَ فِيُهِ حَتَّى يَحُوُّلُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبَّهِ وَهِلْذَا أَصَبُّ مِنْ حَدِيثِثِ عَبُدِالرَّحُمٰنِ بُن زَيُدِ ابُن ٱسْلَىمَ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَرَوَاهُ أَيُّوْبُ وَعُبَيْدُاللهِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ مَوْقُوْفًا وَعَبُدُالرَّحُمْنِ

المستفادين باب مال مستفادين

٣٣٦: بابشهدى زكوة

ز کو ہ نہیں جب اس برسال نہ گزرجائے ١١٠: حضرت ابن عمر رضي الله تعالي عنهما بيان فر ماتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جس في مال عاصل کیا اس بر سال گزرئے سے پہلے زکوۃ واجب نہیں ۔ اس باب میں سراء بنت نبھان سے بھی روایت

HI: حصرت ابن عمر رضى الله عنها سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلى الله عليه وللم نے فر ماياجس نے زكو ة كانصاب تكمل ہونے کے بعد مال پایا اس پراللہ کے نز دیک ایک سال مکمل ہوئے ہے پہلے زکو ہنہیں ۔ بیحدیث عبدالرحنٰ بن زید بن اسلم کی حدیث سے اصح ہے۔ امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں اسے الیب ،عبیدالله اور کئی حضرات بھی نافع ہے اور وہ ابن عمر رضی

الله عنهما ہے موقوفا روایت کرتے ہیں عبدالرحمٰن بن زید بن بْنْ زَيْدٍ. بْنِ ٱسُلَمَ ضَعِيْفٌ فِي الْحَدِيْثِ ضَعَّفَهُ ٱحُمَدُ الم ضعیف ہیں۔انہیں احمد ین حنبال اور علی بن مدینی اور کئی بْنُ حَنْبَلِ وَعَلِتُى بْنُ الْمَدِيْنِيّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ آهُل دوسرے علماء نے ضعیف کہا ہے اور یہ نثیر الفلط میں۔متعدد الْحَدِيْثُ وَهُوَكَثِيْرُ الْغَلَطِ وَقَلْا رُوىَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ لَا زَكُوةً صحابہ کرام رضی التدعنیم ہے مردی ہے کہ حاصل شدہ مال پر سال گزرنے ہے پہلے ز کو قضییں ۔ ما لک بن انس ، شافعی، فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَخُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ بِهِ احمد بن حنبل اوراخل الكالي يبي تول سے ابعض ابل علم فرمات يَقُوْلُ مَالِكِ بْنُ آنَسِ وَالشَّافِعِيُّ وَٱحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ میں آگراس کے پاس ایسامال جوجس پرز کو ۃ واجب ہوتی ہےتو وَالسَّحَقُّ وَ قَالَ بَعْضُ آهُل الْعِلْمِ إِذَا كَانَ عِنْدَةُ مَالُّ اس میں بھی زکوۃ واجب ہوگی اور اً نراس مال کے علاوہ کو گی تَجبُ فِيُهِ الزَّكُوةُ فَفِيْهِ الزَّكُوةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ عِنْدَهُ دومرا مال شاہو جس پر زکوۃ واجب ہوتی ہوتو اس برسال سِوَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ مَالٌ تَجِبٌ عَلَيْهِ فِي الْمَال الْمُسْتَفَادِ زَكُوةٌ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَإِن اسْتَفَادَ گزرنے سے پہلے زکو قواجب نہ ہوگی۔اگیر مال زکو قریرسال بورا بوئے ہے پہلے پچواور مال حاصل ہوگیا تو پہلے مال مَالاً قَبْلَ اَنْ يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّى الْمَالَ کیساتھ ننے مال کی زکو ہ بھی دینی پڑے گی۔ سفیان تُوریُ اور الْمُسْتَفَادَ مَعَ مَالِهِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيْهِ الزَّكُوةُ وَبِهِ يَقُولُ ابل کوفیہ کا یہی قول ہے۔ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَاَهُلُ الْكُوْفَةِ.

درمیان سال میں حاصل جواجواس کی تئی صورتیں ہیں۔ ا۔ پہلے مونا ہوندی بھی جو نصاب زئو ہ تعمل ہوجانے سے بعد درمیان سال میں حاصل جواجواس کی تئی صورتیں ہیں۔ ا۔ پہلے مونا ہوندی بقد رنساب تھا اورسال کے دوران اس کے پاس پانگی اورت آھے اس کے بارے میں انقاق ہے کہ ایسے حاصل ہونے والے مال کو پہلے مال کے ساتھ تیں ملیا جائے گا بلکہ دونوں کا سال الگ ایک شارکیا ہوئے گا کیونکہ ان دونوں مال ایک جیس ہے آگر دونوں مال ایک جس میں ہے جو اور حاصل ہونے والا مال کی برحوتری ہے میں انقاق ہونے والا مال پہلے مال کی برحوتری ہے میں انقاق ہوئے دائے ہوئے کا دردونوں کی سال ایک جس میں انقاق ہوئے والا مال پہلے مال کی برحوتری ہوئوں کا سال ایک شارکیا جائے گا اور پہلے مال کی سال گا ڈرنے پردونوں کی زکو ہوا جہ ہوگ۔

۱۳۳۸: باب مسلمانو ل پرجزید سیس

۱۹۱۲: حشرت ابن عمیاس رضی الندعنها سے دوایت ہے وہ فرمات میں کہ رسول الندسلی الند نامیہ ونام نے فرمایا ایک عبکہ دو قبلے والوں کا ربینا ٹھیک ٹیبیں اور مسلمانوں پر جزمیہ نبید

۱۹۱۳ روایت کی ہم سے ابو کریب نے انہوں نے جریر سے انہوں نے قابوس سے اس اساد سے او پہ کی صدیف مثل سال بہب میں سعید بین زید اور حرب بین عبید انتر تفقی کے واوا سے بھی روایت ہے۔ امام ابویسی تر ندتی فرء سے بنی حضرت این

٣٣٨: بَابُ مَاجَاءَ لَيْسَ عَلَى الْمُسُلِمِيْنَ جِزْيَةٌ ١٢: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اكْثَمَ نَاجَرِيْرٌ عَنْ قَابُوْسٍ بَنِ اَبِيْ

ظِيْبَانَ عَنْ آيِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ قَالَ رَسُّوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَّيْهِ وَ سَلَّمَ لاَ تَصُلُّحُ قِبْلَــَانِ فِى ارْضٍ وَاجِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ جَزْيَةٌ.

۱۱۳: حَدَّقَنَا ٱلْمُوْ كُرَيْبِ نَا جَرِيْلٌ عَنْ قَالَبُوسِ بِهِذَا الْهِسْنَادِ نَحُوةً وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ وَجَدِ الْإِسْنَادِ نَحُوةً وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ وَجَدِ حَرْبِ بْنِ عْبَيْدِاللهِ النَّقَفِيِّ قَالَ ٱلْمُوعِيْسِي حَدِيْثُ ابْنِ عَبَاسٍ قَدْرُونَ عَنْ قَابُوسِ بْنِ آبِيْ ظِيْبَانَ عَنْ آبِيْدِ عَنْ

الْمُسْلِمِينَ عُشُوْرٌ.

عباس کی حدیث قابوس بن ابوظبیان سے اور وہ اینے والد النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُرْسَلاً وَالْعَمَلُ عَلَى ہے مرسلاً روایت کرتے ہیں۔ اکثر اہل علم کا ای برمل ہے کہ هٰذَا عِنُدَ عَامَّةِ أَهُلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّصُرَ النَّ إِذَا اَسُلَمَ اگر کوئی نصرانی اسلام قبول کر لے تو اس سے جزیبہ معاف ہو وُضِعَتْ عَنْهُ جِزْيَةُ رَقَبَتِهِ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ جائے گا۔ نبی اکرم علیہ کاریول کے مسلمانوں پرجزیہ عشور نبیں وَ مَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ جِزْيَةً عُشُورٍ إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ جِزُيةَ الرَّقَبَةِ وَفِي الْحَدِيثِ مَا يُفَسِّرُ هَلَا حَيثُ "اس ہے مراد جزید ہی ہے" اس حدیث ہے اس کی تفسیر ہوتی ہے کیونکہ آپ علی این فرمایا عشور یبود و نصاری کیلتے ہی قَالَ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي وَلَيْسَ عَلَى مسلمانوں کے لئے نہیں۔

يتكم جزيره عرب كے ساتھ مختل ہے لہٰ ذا يسے تمام افراد جن كا قبلہ مسلمانوں كے قبلہ خلاصة الباب: ہے مختلف ہےان کو جزیرہ عرب میں تفہرنے کی اجازت نہیں چنا نچہ حضرت عمرؓ نے یہودکو جزیرہ عرب سے نکال دیا تفاتفصیل کیلئے بخاري ج اص ٢٢٦ اورمعارف اسنن للعلام البنو ريَّ-

#### ٣٣٩: باب زيور کي ز کو ة

٦١٣: حضرت عبدالله رضي الله عنه كي بيوي زينب رضي الله عنها فرماتی میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جمعیں خطبہ دیا اور فرمایا اے عورتو! صدقہ کرواگر جداینے زیورات ہی سے دو۔اس لئے کہ قیامت کے دن تم میں ہے اکثر جہنم ، میں جا کیں گی نہ

١١٥: روايت كى بم معمود بن غيلان في انبول في ابوداؤد ے انہوں نے شعبہ ہے انہوں نے اعمش سے کہ ابو وائل عمرو بن حارث جوعبداللہ کی ہوی زینب کے بھتیج میں زینب سے اور تی صلی الله علیه وَسلم ہے اس کے مثل روابیت کرتے ہیں اور میہ ابومعا دبیرکی حدیث ہے اصح ہے۔ ابومعا دبیرکوحدیث میں وہم موكيا بي بن وه كتي بين عَد مُروبُن السخارثِ بُن أخِي زَيْنَبَ "جب كَسْحُ بين عُ عَمُ وَبُنِ الْحَارِثِ بُن أَحِي زَيْنَبَ "اورعمرو بن شعيب عيجى مردى ہے دہ اين والداور ان کے دادا سے روایت کرتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے زیور میں زکوۃ تجویز کی۔اس کی سند میں کلام ہے۔ ابل علم کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔بعض علاء صحابہ رضی اللہ عنهم و تابعین کہتے ہیں کہ زبور میں زکوۃ ہے جو سونے

#### ٣٣٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي زَكُوةِ الْحُلِيّ

٢ ١ ٢ : حَدَّثُنَا هَنَّادٌ ٱبُومُعَاوِيَةَ عَنِ ٱلْأَعْمَشِ عَنْ اَبِي وَائِل عَنُ عَمُو وبُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْمُصْطَلِقِ عَنِ ابْنِ آخِي زَيْنَبَ الْمُرَاءَةِ عَبُدِاللهِ عَنُ زَيْنَبَ الْمُوَأَةِ عَبُدِاللهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا مَعُشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقُنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيَكُنَّ فَإِنْكُنَّ أَكْتُو أَهُل جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ.

١١٥: حَدَّثَنَا مَـحُـمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا إَبُودَاؤُدَ عَنُ شُعْبَةَ عَنِ الْآعْمَشِ قَالَ سَمِعُتُ اَبَاوَ الِل يُحَدِّثُ عَنُ عَـمُووبُن الْحَارِثِ بُنِ اَخِي زَيْنَبَ اَمْرَأَةٍ عَبُدِاللهِ عَنُ زَيُنَبَ امْرَأَةٍ عَبُدِاللهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَحُوهَ هَٰذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيْتِ أَبِي مُعَاوِيَةً وَ أَبُو مُعَاوِيّةً وَهِمَ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ عَمُروبُنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ وَالصَّحِيْحُ إِنَّمَا هُوَ عَمُرِوبُنِ الْحَارِثِ بُنِ آخِيْ زَيْنَبَ وَقَلْهُ رُويَ عَنْ عَمُر وبُن شُعَيْبِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ جَـدِه عَنُ النَّبِيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ انَّهُ رَاى فِي الْحُيلِيّ زَكُوةً فِي إِسْنَادِم مَقَالٌ وَاخْتَلْفَ اَهُلُ الْعِلْم في ذَلِكِ فَرَاى بَعْضُ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ فِي الْحُلِيِّ زَكُوةً

اورجا ندی کا ہو۔ شیان توری عبداللہ بن مبارک جمی یہی کہتے ہیں۔ بعض صحابہ رضی اللہ عتبم جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا، ابن عمر رضی اللہ عنہا، حیابر بن عبداللہ رضی اللہ عنداور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زیور میں زکو قائیس اور ای طرح بعض فتہا متا بعین سے بھی مروی ہے اور مالک بن انس مثافی ، احمد اورا کئی تکا بھی بی تول ہے۔

۱۹۱۲: عمرو بن شعیب اپنے والدے اور وہ ان کے دادا نے نقل کرتے ہیں کہ دو عورتیں ہی آگرم علیات کی خدمت میں حاضر ہوئیات کی خدمت میں حاضر ہوئیات کے باتھوں میں دو سونے کے کنگن تھے۔ آپ علیات نے فرمایا کی آم ان کی زگو ۃ ادا کرتی ہو: انہوں نے کہائیس۔ آپ علیات نے فرمایا کیاتم جا ہی ہو کہ انڈر تعالیٰ تمہیں آگ کے کئین بہنا نے حرض کر نے گیس نہیں۔ آپ علیات نے فرمایا کا کہ تاریخ ہیں۔ اس کی زگو ۃ ادا کیا کرو۔ امام ابوعیائی ترندی فرمات ہیں۔ اس مدے کو تی بن صباح نے بھی عمرو بن شعیب سے اس کی مشل مدے کو تی بن صباح اور ایمان کہید دونوں شعیب سے اس کی مشل روایت کیا ہے۔ بنی اور میں بنی آگرم علیات سے مردی کوئی حدیث بھی خمیس۔ اس کا در ایمان کہید دونوں شعیف ہیں اور اس باب میں نی آگرم علیات سے مردی کوئی حدیث تھی خمیس۔

لَیْهِ وَ بِیَهِلَمْ هَنْیٌءٌ. اس باب میں ٹی اکرم فلطنے سے مروی کوئی حدیث جی ٹیس ۔ بیرحدیث حننیہ کے مسلک کی دلیل ہے جو بیفر ہاتے ہیں کہ عورتوں کے استعمالی سائے کرام سرزد کہ ٹیس ۔

۲۲۰۰۰ باب سبزيون كي زكوة

412: حضرت معاذ رض الله عند كتبته ميس كدانهوں نے بی اكرم صلى الله عليه وللم كولكھا كرم بر يوں يعنی تركاريوں وغيره كن لا تو تاكاريوں وغيره كن لا تو تاكاريوں وغيره عن يحتى تركاريوں وغيره عن يحتى يحتى تركي فرمات بين اس حديث كی سندھي ميس ب المرم صلى الله عليه وسلم سندھي ميس ب اكرم صلى الله عليه وسلم سے مروى كوكی حدیث تحتی فيس اور بيد دوايت موكی بن طلحہ سے مرائع مروى ہو تا ہے۔ وہ نبی اگرم صلى الله عليه وسلم سے روایت مركی بن طلحہ سے روایت کرتے ہیں۔ الم علم كالى يونلل ہے كہ بر يون (تركاری)

مَاكَانَ مِنْهُ ذَهَبٌ وَ فِطَّةٌ وَ بِهِ يَقُولُ سُفَيَانُ التَّوْرِئُ ا وَعَبْدُاللهِ بِسُنُ الْمُبَارَكِ وَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِيّ : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ مِنْهُمُ اَبُنُ عُمَرَوَ عَاتِشَةً وَجَابِرُ : بُنُ عُبُدِاللهِ وَآنَسُ بُنُ مَالِكِ لَيْسَ فِي التَّعِينَ وَبِهِ يَقُولُ أَ وَهَكَذَا رُوِى عَنْ بَعْضِ فَقَهَاءِ التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ أَ مَالِكُ بُنُ أَنَس وَالشَّافِعِيُّ وَآحُمَهُ وَالسَّعْفِي

١١٧: حَدَّتَنَا فَتَيْبَةُ نَا ابُنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمْرِوبُنِ شُعَبُ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِهِ اَنَّ امْرَاتُيْنِ اتَعْارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْ اَبِيهِ عَنْ جَدِهِ اَنَّ امْرَاتُيْنِ اتَعْارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَ سَلَّمَ وَفِى اَيْدِيُهِمَا سِوَارَان مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ لَهُ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اتَحِبَّانِ اَنْ يُسَوِّرَ كُمَا اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اتَحِبَّانِ اَنْ يُسَوِّرَ كُمَا اللهُ بِسِوَارَهُن مِنْ نَارٍ قَالَتَنا لا قَالَ فَاقِيَازَ كُوتَهُ قَالَ اللهِ بِسِوَارَهُن مِنْ نَارٍ قَالَتَنا لا قَالَ فَاقِيَازَ كُوتَهُ قَالَ اللهَ عَيْسِ نَحُو هَذَا وَالْمُتَنَى بُنُ الطَّبَاحِ عَنُ عَمْرُو لُهُن لَهُ مَعْدُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْيُهِ وَلِي يَصِعُ فِي وَاللّهَ مَنْ اللهُ عَلْيُهِ وَلِي يَصِعُ فِي الْمَحْيِثِ وَلا يَصِعُ فِي اللّهَ عَلْهُ وَالْمَاتِي عَنِ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللْهُ اللللللللّهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللّهُ ا

ز بورات پرتھی زکو قب بعض دوسرے ائمہ کرام کے زویک تیں۔ • ۴ مهم: مَاتُ هَا جَاءَ فِي ذَكِهِ إِدَّ الْمُحْصُدُ أَوَ اِت

خلاصة الباب:

• ٣٣٣: بَالْبُ هَاجَاءَ فِي زَكُوا قِ الْتَحَصُّرَا وَاتِ الدَّحَسُرَا وَاتِ الدَّحَسُرَا وَاتِ الدَّحَسَنِ عَنُ مُتَحَقَّا عَلَى بُنُ نَعْشَرَمِ نَاعِيْسَى بُنُ يُونُسَ عَنِ الْسَحَسَنِ عَنُ مُسَحَمَّدِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بُنِ عُبْيُدٍ عُنُ عَبْسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاذِ أَنَّهُ كَتَبَ النِّي صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَى اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ وَ سَلَّمَ شَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَنْ مُؤْمِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَنْ مُؤْمِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى الْمَالَمُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ال

يركونى زكوة تنهيس - امام ترمذي قرمات ين - سن وه اين مُوْسَلاً وَالْمَعْمَلُ عَلَى هَلَا عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ آنَّهُ لَيُسَ فِي عمارہ ہں اور وہ محدثین کے نز دیک ضعیف ہیں ۔شعبہ وغیرہ نے اسے ضعیف قرار دیا اورعبداللہ بن میارک نے ان ہے روایت لینا حجوژ و ما \_

# اهه: باب نهری زمین کی گیتی پر

۲۱۸: خضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول النُصلى الله عليه وسلم في فرمايا جو كيتى بارش كے ياني يا چشموں (نہروں) کے پانی سے سیراب کی جائے اس کا دسواں جیسہ اور جے جانورول (یارجٹ اور ٹیوب ویل وغیرہ) سے یاتی دیا جائے اس کا بیسوال حصدز کو ۃ ادا کی جائے گے۔اس باب میں انس بن مالک رضی الله عنه ، ابن عمر رضی الله عنهما اور جابر رضی الله عند سے بھی روایت ہے۔ امام ابوعیسی ترندی ا فرماتے ہیں میرحدیث بکیر بن عبداللہ بن ایشخ ،سلیمان بن بیار اور بسر بن سعيد بھي مي صلى الله عليه وسلم سے مرسلاً روايت كرتے ہيں۔اس باب ميں ابن عمر رضى الله عنها كى نبي اكرم صلی الله علیه وسلم سے مروی حدیث صحیح ہے اور ای پر اکثر فقبهاء كاعمل ہے۔

٢١٩: سالم اييخ والداوروه رسول الله صلى الله عليه وسلم يفقل ۔ کرتے ہیں کہآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش اور چشموں ہے سیراب ہونے والی زمین یاعشری کئر مین میں دسواں حصہ مقرر فرمایا اور جس زمین کوڈول وغیرہ سے مانی دیا جائے ان میں بيسوال حصه مقرر فرمايا - امام ابوميسي كهتيم من به حديث حسن سجح

۲۲۲: باب يتيم كے مال كى زكوة ۲۲۰: غمرو بن شعیب این والداور وه ان کے دادا سے لقل

٧١٨: حَدَّثَنَا ٱبُومُوسَى ٱلْآنُصَارِيُّ عَاصِمُ بْنُ عَبُـدِالْعَزِيْزِ نَاالُحَارِثُ بُنُ عَبُدِٱلرَّحْمَٰنِ بُنِ اَبِي ذُبَلبِ عَنْ سُلَيْمُانَ بُن يَسَارِ وَبُسُرِبُن سَعِيْدٍ عَنْ آبِي هُرَيُرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَ سَلَّمَ فِيُمَا

سَقَتِ السَّمَآءُ وَالْغُيُونُ الْعُشُرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّصُح نِصْفُ الْعُشُووَفِيُ الْبَابِ عَنُ انس بُن مَالِكِ وَابُن عُمَرَوَجَابِرِ قَالَ اَبُوْ عِيسْنِي قَدُرُويَ هَذَا الْحَدِيُّثُ عَنُ بُكَيُرِبُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ ٱلاَشَجَ وَعَنُ سُلَيُمَانَ بُن يَسَارِ وَبُسُوبُنِ سَعِيُدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُرْسَلاً وَكَانَ هَذَا الْحَدِيْثُ أَصَحُ وَقَدُ صَحَّ حَدِيْثُ بُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَ سَلَّمَ فِي

الْمُحَضِّرَاوَاتِ صَدَقَةٌ قَالَ أَبُو عِيسلى وَالْحَسَنُ هُوَ ابْنُ

عُمَارَةَ وَهُوَضَعِيْفٌ عِنْدَ آهُل الْحَدِيْثِ ضَعَفَهُ شُعْبَةُ

ا ٣٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّدَقَةِ فِيُمَا يُسُقَى بِأَلاَ نُهَارِ وَغَيُرِهِ

وَغَيْرُهُ وَ تَرَكَهُ عَبُدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ.

ُ هٰذَاالُّبَابِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ. ٩ ١ ٣ : حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ نَا سَعِيدُ بُنُ ٱبِي مَرْيَمَ نَا ابُنُ وَهُب قَال حَدَّثَنِي يُؤنُّسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِم عَنْ آبِيُهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ سَنَّ فِيُمَا سَقَتِ السَّمَآءُ وَالْغَيُونُ آوُ كَانَ عُشَوِيًّا الْعُشُرُ وَفِيُمَا سُقِىَ بِالنَّصْحِ نِصُفُ الْعُشُرِ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٣٣٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي زَكُوةِ مَال الْيَتِيم ٠ ٢٢٠ : حَدَّثَنَا مُنحَدَمَّ لُهُ بُنُ إِسْمَعِيْلَ نَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ

ا مختری زین سے مرادوہ المجاریا بصلیں میں جو پانی کے کنارے ہوتے بین انہیں پانی دیے کی ضرورے نہیں ہوتی وہ خود ہی اپنی جڑوں سے پانی حاصل

كرت بين كه بي اكرم علي في ايك مرتبه خطبه مين فرماياجو ئسى مالداريتيم كاوالى موتواس حياسة كداس مال سيرتجارت كرتارے اور يوں ہى نەچھوڑ دے۔اپيانہ ہوكەز كو ة ويتے دیتے اس کا مال ختم ہو جائے ۔امام ابولیسٹی تر ندگ فرماتے ہیں بیصدیث ای سندے مروی ہے اوراس کی اسناد میں کلام ہے اس لئے کنٹنیٰ بن صاح ضعیف ہیں ۔بعض راوی بہجدیث عمرو بن شعیب سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے خطبہ يڑھا...انخ اور پھر بيەحدىث بيان كرتے ہيں۔اہل علم كااس بارے میں اختلاف ہے۔ کی صحابہ کرام کے نزدیک میتم کے مال برز کو ة ہے ان صحابہ کرام میں حضرت عمرٌ علیٌ ، عائشةٌ اور ا بن عمر " شامل میں \_ امام شافعی ، احدٌ ، اور ایخی کا بھی نہی قول ، ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت کے نزدیک یتیم کے مال میں ز کو ة نهیس \_سفیان توری اورعبدالله بن مبارک کا بھی یبی قول ے ۔ عمروین شعیب ،عمروین شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عاصى بن -شعيب في اين دادا عبدالله بن عمرو ي احادیث سیٰ ہیں۔ کیچیٰ بن سعید نے عمر و بن شعیب کی حدیث میں کلام کیا ہے اور فرمایا وہ ہمارے نز دیک ضعیف ہیں۔ (امام تر مذی فرماتے ہیں)جس نے بھی انہیں ضعیف کہاہے اس کے نزديك ضعف كي وجدبير ب كدعمرو بن شعيب اين واداعبدالله بن عمرو کے صحیفہ سے روایت کرتے ہیں لیکن اکثر علماء محدثین عمرو بن شعیب کی حدیث کو جحت تشکیم کرتے ہیں جن میں احمرُ اورا سطق منجمی شامل ہیں۔

مُوْسَى نَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِم عَنِ الْمُثَنَّى بُنِ الصَّبَّاحِ عَنُ غَمْرِ وِبُن شُعَيْبِ عَنْ آبِيِّهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ الاَ مَنَّ وَلَيَ يْتِيْسْمَالَهُ مَالٌ فَلْيَسَجِو فِيهِ وَلاَ يَشُو كُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّلَقَةُ قَالَ أَبُوْ عِيُسلى وَإِنَّمَا رُويَ هٰذَا الْحَدِيْتُ مِنُ هَٰذَا اللَّوَجُنِهِ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ لِا نَّ الْمُثَنَّى ابُنَ الصَّبَّاح يُنضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ وَرَواي بَعُضُهُمُ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَمُر وبُن شُعَيُب أَنَّ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَهاذَا الْحَدِيْتَ وَقَدِ اخْتَلَفَ آهُلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فَرَاى غَيْرُوَاحِدِ مِنُ ٱصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي مَالِ الْيَتِيُمِ زَكُوةً مِنْهُمُ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَعَائِشَةُ وَابُنِ عُمَرَ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسُحْقُ وَقَالَتُ طَائِفَةٌ مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ لَيُسَ فِيْ مَالِ الْيَتِيمِ زَكُوةٌ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّورِيُّ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ وَعَمْرُ وَبُنَّ شُعَيْبٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بُن عَبُدِ اللَّهِ بُن عَمُر وابْنِ الْعَاصِ وَشُعَيْبٌ قَدُسَمِعَ مِنُ جَدِّهِ عَبُدِاللُّهِ بُن عَمُر ووَقَدُ تَكَلَّمَ يَحْيَى بُنَّ سَعِيْدٍ فِي حَدِيثِ عَمُرِ وبْنِ شُعَيْبِ وَقَالَ هُوَ عِنْدَنَا وَاهٍ وَمَنْ ضَعَّفَهُ فَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ يُحَدِّثُ مِنُ صَحِيْفَةِ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بُن عَمُر ووَامَّا أَكْثَرُ أَهْل المحديث فيحتجون بحديث عمروبن شعيب وَيُثْبِتُونَهُ مِنْهُمُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ وَغَيْرُهُمَا.

حَثْلِ الصَدِیْتُ لَا الآی ق الْحِیْد به المام المراد مین سے استدلال کر کے امام مالک امام شافع امام الاقراد ورصاحبین میر کمتر بین کرتر کاری وغیره پر عشر واجب نبیب ان کے مزد کی عشر صرف ان چیزوں پر ہے جو سرف والی نہ ہو۔ امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں کہ عال کی جانب سے مطالبہ نبین ہوگا۔ (۲)۔ حدیث باب کی بنا پر انگر است مالی بات کے قائل ہیں بھی زکو 8 واجب ہے جبکہ امام ابو صنیفہ سفیان اور کی اور عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جبحی مال پر زکو 8 واجب نبیس ان کا استدلال سنن نسائی اور ابودا و دوغیرہ کی مرفوع روایت سے ہی جس مبارک فرماتے ہیں بین اس طرح زکو 8 بھی واجب نبیس ۔

. ٣٣٣: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْعَجُمَاءَ جُرُحُهَا

جُبَارٌ وَفِي الرِّكَارِ الْخُمْسُ

وَفِى الْبَـابِ عَنُ آنَسِ بَنِ مَالِكِ وَعَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرِووَ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ وَعَمْرِ وَبُنِ عَوْفٍ الْمُرْنِيَّ وَجَابِرٍ قَالَ اَبُوْ عِيْسُى هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَجِيْحٌ.

اس باب میں ائس بن مالک ، عبدالله بن عرق ، عباده بن صامت ، عمر و بن عوف عمر فی اور جابڑ ہے بھی روایت ہے۔ امام ایکسی تریز کی فرماتے میں بیصدیث مستحے ہے۔

فزانے پریانچوال حصہ (زکوۃ)ہے۔

٣٣٣ : باب حيوان كرخى كرفي ريت نبيل

اور فن شدہ خزائے پریانچواں حصہ (زکوۃ) ہے

۲۲۱: حفرت الو ہررہ اُسے روایت ہے کدرسول اللہ عظیمی نے فرمایا حیوان کے کی کو ذخی کرنے پر اور کسی کے کنویں یا کان

میں گر کرزخی یا ہلاک ہونے برکوئی دیت نہیں اور وفن شدہ

کودینا دا جب ہے۔ اُس اُٹ اُٹ کن : اسلام نے مقادیرز کو ق کی تعیین میں اس بات کا خیال رکھا ہے کہ جس مال کے حصول میں جنتی دشواری ہواس پر ز کو قاتن ہی کم واجب ہوچنانچے سب سے زیادہ آسانی ہے مال مدفون حاصل ہوتا ہے البذا اس پرسب سے زیادہ شرح عائدگی گئ ہے چھراس سے پچھرزیادہ مشقت اس زرعی پیدا دار سے حصول میں ہوتی ہے چنانچیاس پراس سے کم شرح یعنی عشر گایا گیا۔

٣٣٣ : بَابُ هَاجَاءَ فِي الْنَحَرُ صِ ٢٣٣ : باب غلمه وغيره كااندازه كرنا

بالا : حبیب بن عبدالرحن ، عبدالرحن بن مسعود بن نیار ب : ۱۹۲۳ : حبیب بن عبدالرحن ، عبدالرحن بن مسعود بن نیار ب نش کرتے بین کہ بہل بن الی حشدرضی الله علیہ وسلم نے تشریف الله علیہ وسلم نے فرمایا : جب تم کسی چیز کا اندازہ انگا لوتوا سے لے لواور تیسرا حصد چیوڑ دو ۔ اس باب جیوڑ دو ۔ اس باب بین عاکشرضی الله عنہا و عمل و عبار اور این عباس رضی الله عنہا و عمل الله عنہا و عمل ما ایونیسی تر ذکی فرماتے میں کہ عنما سے بھی دوایت ہے۔ امام ایونیسی تر ذکی فرماتے میں کہ

الطَيَّالِيسِىُ نَا شُعَهُ قَالَ اَحْبَرَنِی خَيْلاَنَ نَاآبُودَاوُدَ الطَيَّالِيسِیُ نَا شُعَهُ قَالَ اَحْبَرَنِی خَبَیْبُ بَنُ عَبُدِ الطَّیَالِیسِیُ نَا شُعَهُ فَالَ اَحْبَرَنِی خَبَیْبُ بَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنَ مَسْعُوْدِ بَنِ نِسَارِیَقُولُ جَآءَ سَهُلُ بُنُ اَبِی حَمْمَةَ اِلْی مَجُلِیسَا فَصَدَّتُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ فَصَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا حَرَصْتُمُ فَحُذُوا وَدَعُوالثَّلُكَ قَانُ لَمْ تَذَعُوا الثَّلُكَ فَانَ لَمْ تَذَعُوا الثَّلُكِ عَلَى اللهُ عَنْ عَائِشَةً وَعَنَّابِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَائِشَةً وَعَنَّابِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً وَعَنَّابِ

اکشرائل علم کاعمل سہل بن الی حشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پر ہی ہے۔ الم احمد اور آخون کی بھی تول ہے۔ خرص لیعنی تخیینہ ہے۔ مراد میہ ہے کہ جب آئی مجھور اور انگور وغیرہ کا چھل پک جائے جن میں زکو ہے ہے تو حکمر ان ایک تخمینہ لگانے والے کو بھیتیا ہے تا کہ معلوم ہو سے کہ اس سے کتنی مقدار میں چھل وغیرہ اترے گا۔ اس اندازہ لگانے والے کو اخیرہ اترے گا۔ اس اندازہ لگانے والے کو اس سے مارص اندازہ لگانے والے کو ایس کا خشر بتا ہے کہ وجو چھر ان کی کا اس کا خشر بتا دیتا ہے لید مالک کو اختیار و بتا ہے کہ وہ جو چاچیں کریں چھر وزن کرنے کے بعد مالک کو اختیار و بتا ہے کہ وہ جو چاچیں کریں چھر جسب چھل کے بعد مالک کو اختیار و بتا ہے کہ وہ جو چاچیں کریں چھر جب چھل کے بعد مالک کو اختیار و بتا ہے کہ وہ جو چاچیں کریں چھر جب کھیل کے بعد مالک کو اختیار و بتا ہے کہ وہ جو چاچیں کریں چھر جب کھیل کے بعد مالک کو اختیار و بتا ہے کہ وہ جو چاچیں کریں چھر جب کھیل کے بعض علماء نے اس کا عشر (لعین و مواں حصہ ) لے اس کے احمد اور اختی جی بی ہے۔ امام مالک بی مثافی "

بُن آسِيْدِ وَالْمِن عَبَّاسِ قَالَ آبُوْ عِيْسَى وَالْعَمَلُ عَلَى اَ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ آبِي حَشْمَةُ عِنْدَ آكْثَوِ آهُلِ الْعِلْمِ فِي الْعَصَّرِ وَالْعَمَلُ عَلَى الْمُحَوَّمِ وَبِحَدِيثِ سَهُلِ بْنِ آبِي حَشْمَةَ يَقُولُ اِسْحَقُ وَآحَسَمَدُ وَالْحَرَّمِ وَالْحَرَّمِ اِذَا آذَرَكَتِ الشَّمَارُ مِنَ الرُّطَبِ وَالْعِنبِ مِمَّا فِيْهِ الوَّكُوةُ بَعَثِ السَّلَطَانُ حَارِصَا وَالْعِنبِ مِمَّا فِيْهِ الوَّكُوةُ بَعَثِ السَّلَطَانُ حَارِمَا التَّمَو وَالْعِنبِ مِمَّا فِيْهِ وَالْحَرْصُ اَنْ يَنْظُرَ مَنْ يُنْصِرُ ذَلِكَ وَفَى اللَّهُمِ وَيَنظُرُ مَنْ يَنْظِمُ وَبَيْنَ الْقَصَرِ مَنَ كَذَا وَمِنَ الشَّمَو مَنْ اللَّهُمِ وَيَنظُرُ مَنْ الْعَلْمُ وَمِنَ الشَّمَو مَنْ الْمُعْلِيقِ مُ قَمْ يُسْتَقِهُمْ وَبَيْنَ الْقِمْارِ الْمَعْمُ وَبَيْنَ الْقِمْارِ الْمَعْمُ وَمِنْ الْمُلْمِ وَ بِهِذَا يَقُولُ اللَّهُمُ وَالْمُلُمِ وَ بِهِذَا يَقُولُ اللَّكَ وَالشَّافِعِيُّ وَآخَمَدُ وَإِسْطَقَ.

٢٢٣ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍ وَمُسُلِمُ مِنُ عَمْرٍ والْحَلَّاءُ الْمَدَنِيُ نَا عَبُدُ اللّهُ مُنْ نَافِعِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ صَالِحَ الشَّمَّارِ عَنِ الْمُسَيْبِ عَنْ التَّمَّارِ عَنِ الْمُسَيْبِ عَنْ التَّمَّارِ عَنِ الْمُسَيْبِ عَنْ الشَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الشَّعَتَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُرُصُ عَلَيْهِمُ حُرُومَهُمُ وَ بِثَمَا وَهُمْ وَ بَهَا اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَهُمْ وَبِهِمَا وَاللهِ مَنْ يَخُرُصُ عَلَيْهِمُ حُرُومَهُمُ وَ بِثَمَا وَهُمْ وَبَهَا وَهُمْ وَبِهِمَا وَلِهُمْ وَبِهِمَا وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ وَسَالًا عَلَى عَلِيهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَالًا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ھُلا رَحَدُثُ اُلْ اَلْ اِلْهِا : امام ثافقُ اوراحناف بیر کہتے ہیں کھش اندازے سے عشر نیس وصول کیا جاسکتا بلکہ میلوں کے پلئے کے بعد دوبارہ وزن کر کے فیٹی پیداوار معین کی جائے گی اوراس سے عشر وصول کیا جائے گا۔

### ۳۳۵ : باب انصاف کے ساتھ زکو ہ لینے والا عامل

۲۲۴: حضرت رافع بن خدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا ہے انساف کے ساتھ ذکو ہ لیے والا عامل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے غائری کی طرح ہے۔ یہاں تک کہ وہ گھر لوث آئے ہاں تک کہ وہ ہیں رافع بن خدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن ہے اور یزید بن حیاض محد ثمین (رحمہم اللہ ) بحر نزویک ضعیف ہیں جب کہ محمد بن اسحق رحمہ اللہ کی روایت اصح

۱۹۲۷ : باب زکو قبلینے میں زیادتی کرنا ۱۹۲۵ : حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فرمایاز کو قبلینے میں زیادتی کرنے والاز کو قتد دیے

علیہ فرنساز کو قرید میں زیادتی کرنے والاز کو قدر یے والے کی طرح ہے۔ اس باب میں این عرق امسلماً ورابو ہریرہ اس سر میں این عرق امسلماً ورابو ہریرہ اس سر میں این عرق امسلماً ورابو ہریرہ اس سند سے عمل بیا ہے۔ اس لیے کہ احمد بن حقیل نے سعد بن منان کے متعلق کلام کیا ہے۔ لید بن سعد سے بھی ایسی بی اور وہ انس بن ما لکٹ سے روایت کرتے ہیں۔ امام ابوعیسی تر فدی قرائے ہیں کہ میں نے محد بن اسمعیل بخاری سے سنا کہ حقیق کا فرمان کر اور کو قائد میں زیادتی کرنے والا زکو قائد دینے والے کی طرح ہے اس کا مطلب مید ہے کہ اس براتنا ہی گناہ ہے جتنا گناہ ذکو قائد و خوات کی طرح ہے اس کی طرح ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ اس براتنا ہی گناہ ہے جتنا گناہ ذکو قائد

وینے والے پرہے۔

۱۳۷۷: باب ز کو ہ لینے والے کوراضی کرنا ۱۲۲: حفزت جریڑے روایت ہے کہ بی اکرام ﷺ نے

# ٣٣٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ

٢٠٢ : حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مَنِيْعِ نَايَرِيْدُ بُنُ هَارُونَ نَايِرِيْدُ بُنُ عَرِضٍ مَايَرِيْدُ بُنُ الْمَدُ بُنِ فَعَادَةً ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ إِسْحَاقَ بُنُ إِسْمَاعِيْنَ مَا مُحَمَّدُ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحْمُود بُنِ لِيُبْعِ عَنْ مَحْمُود بُنِ لِيُبِعِ عَنْ مَحْمُود بُنِ لَيْئِهِ عَنْ رَافِع بُنِ حَدِيْعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ وَلِيعِ بُنِ حَدِيْعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ وَالْحِيْمِ بُنِي مَنْعِيلًا لَلْهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ اللَّهِ عَلَى الصَّدَفَةِ بِالْحَقِ كَالْعَادِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَنْ مَحْمُود بُنِ لَيْدِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ ع

المُسَدِّقَةِ اللَّهِ فِي الْمُعُتَدِى فِي الصَّدُقَةِ الرَّهُ اللَّهُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى جَيْبِ عَنْ اَسَ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ وَلَى مَنْ سَعْدِ بُنِ سِنَانِ عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ قَالَ وَلَى اللَّهِ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِي عَيْنَ اللَّهِ عَنْ اَبَنِ عَمْرَ وَأَمْ سَلَمَةَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَمْدَ وَأَمْ سَلَمَةَ وَالْمِ سَلَّمَةَ الْمُعَدِي فِي اللَّهِ عَمْرُ وَأَمْ سَلَمَةَ وَالْمِ سَلَّمَةِ اللَّهُ عَمْدُ وَلَمْ سَلَمَةَ عَرِيْبٌ عَمْدُ وَأَمْ سَلَمَةَ عَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجِهِ وَقَدْ تَكَلَّمُ اَحْمَدُ مُنْ حَنَيْلِ فِي عَمْدِ مِنْ اللَّهِ عَمْدُ مِنْ حَنَيْلِ فِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ يَزِيُكُ بَنُ سَعْدِ عَنْ يَزِيُكُ مِنْ سَعْدِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْدَى عَنْ الْإِلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْدَى عَنْ الْإِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَدِى عَنْ الْإِلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْدَى عَلَى الْمُعْدَى عَلَى الْمُعْدَى عَلَى الْمُعْدَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى الْمُعْدَى عَلَى الْمُعْتَدِى عَنَ الْإِلَيْ عَلَى الْمُعْتَدِى عَلَى الْمُعْتَدِى عَلَى الْمُعْتَدِى عَلَى الْمُعْتَلِي عَلَى الْمُعْتَدِى عَلَى الْمُعْتَدِى عَلَى الْمُعْتَلِي عَلَى الْمُعْتَلِي عَلَى الْمُعْتِلَى الْمُعْتَلِي عَلَى الْمُعْتَلِي عَلَى الْمُعْتِلِي عَلَى الْمُعْتِلِي عَلَى الْمُعْتِلَى عَلَى الْمُعْتَلِي عَلَى الْمُعْتَلِي عَلَى الْمُعْتِلَى عَلَى الْمُعْتِلِي عَلَى الْمُعْتَلِي عَلَى الْمُعْتِلِي عَلَى الْمُعْتِلِي عَ

٣٣٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي رِضَى الْمُصَدِّقِ ١٣٢٧: حَدَّثَا عَلِيُّ بُنُ حُجُرِنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَوْيَدَ عَنُ مُجَالِدِ فرمایا جب تمہارے پاس زکوۃ کاعامل آئے تواسے اس وقت تک جدانه کروجب تک وہتم سے خوش منہ وجائے۔ ١١٢: روايت كى جم ب ابوعمار نے انہوں نے سفيان سے انہوں نے تعمی انہوں نے داؤدانہوں نے جریرانہوں نے بی میالی ہے۔ علیہ ہے اوپر کی حدیث کی مثل ۔امام تریذ کی فرماتے ہیں داؤد كى معنى سے مروى عديث مجالدكى حديث سے اصح ہے اور محالد کوبعض ابل علم نےضعیف قرار دیا ہے اور وہ بہت غلطیاں

عَنْ الشَّعْبِيَ عَنُ جَزِيُرِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلاَّ يُفَارِقَنَّكُمُ إِلَّا عَنُ رِضًى. ٢٢٧: حَدَّثَنَا ٱبُوُ عَمَّارِ ثَنَا سُفُيَانُ عَنُ دَاؤُدَ عَن الشَّعُبسيُّ عَنُ جَرِيُوعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَبَالَ أَشُوُ عِيُسْمِي حَدِيْتُ دَاؤُدْ عَنِ الشَّعْبِيّ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ مُجَالِدِ وَقَدُ ضَعَفَ مُجَالِدًا بَعُضُ آهُلِ الْعِلْمِ وَهُوَ كَثِيْرُ الْغَلَط.

الم المراق المراق المراق المراق المراق المراق الكراور عال كروميان والراوا ب- بناني صدق المتعلق ال وونوں کی کچھذ مدداریاں ہیں اب اگر عامل حق ہے زائدطلب کرے یاعمد ہرین چیز کامطالبہ کر بے توابیاعامل مانع زکو ۃ کے تھم میں ہے چنانچہ مانغیز کو ق کی طرح ریجی گنبگار ہوگا۔ (۲) اسلام نے زکو ق کی ادائیگی اوراس کی وصولیا بی کے سلسلے میں عامل اور ہا لک دونوں کو کچھ آ داب سکھائے ہیں جینا نچہ جہاں عامل کوظلم وزیاد تی ہے زینے اور حق وانصاف کے ساتھ زکو 5 وصول کرنے کا . تھم دیا گیا ہے وہیں اصحاب اموال کواس کی تلقین کی گئی ہے کہ زکو ق کی ادائیگی میں وسیقے انقلبی کامظاہر ہ کریں اور مصدق (صدقہ وصول کرنے والا ) عامل کو بہر صورت راضی رکھیں۔

> ۴۴۸: باب زكوة مال دارون ہے لے کر فقراء میں دی جائے

۲۲۸: عون بن انی جیفه اینے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہارے یاس نبی عظیمت کا عامل زکوۃ آیا اوراس نے مالداروں سے زکوۃ وصول کرنے کے بعد مارے غریبوں میں تقسیم كردى \_اكم ميں يتيم بيد تھا پس مجھے بھى اس ميں سے الك أوتنى دى۔اس باب ميں حضرت ابن عباس سے بھى روايت ہے۔امام ابوعیسیٰ ترفدیؓ فرماتے ہیں کہ ابن جیفہ کی صدیث حسن غریب ہے۔

١٩٣٩: باب كس كوز كوة ليناجا تزي ١٢٦٤ حضرت عبدالله بن مسعودٌ سے روایت ہے کہ رسول

الله عظی فرمایاجس فے سوال کیا اس حال میں کہ اس کے یاس ا تنا مال ہے جوائے تی کر دے وہ قیامت کے دن اس ٣٣٨: يَابُ مَاجَاءَ اَنَّ الصَّدَقَةَ تُوْخَذُ

مِنَ الْاَغْنِيَاءِ فَتُرَدُّ عَلَى الْفُقَرَاءِ

٢٢٨: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ سَعِيْدِ الْكِنُدِيُّ نَاحَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنُ اَشُعَتْ عَنُ عَوُنِ بُنِ اَبِي جُحَيُفَةَ عَنُ اَبِيُهِ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأَخَدَ الصَّدَ قَةَ مِنُ أَغُنِيآ إِنا فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَ الِنَا وَكُنْتُ غُلامًا يَتِيُمًا فَأَعْطَانِيُ مِنْهَا قَلُوصًا وَفِي الْبَابِ عَن ابُن عَبَّاسِ قَالَ اَبُوُ عِيُسْي حَدِيْتُ اَبِي جُحَيْظَةَ حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

٣٣٩: بَابُ مَنُ تَحِلَّ لَهُ الزَّكُوةُ

٢٢٩: حَدَّقَهَا قُتَيْبَةُ وَعَلِيٌّ بُنُ حُجُر قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا شَويُكٌ وَقَالَ عَلِيُّ أَنَا شُويُكُ الْمَعْنِي وَاحِدٌ عَنُ حَكِيْم بُن جُبَيْر عَنُ مُحَمَّدِ بُن عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنَ يَزِيُدَ عَنُ أَبِيْهِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسُعُودٍ قَالَ قَالَ رَصُولُ اللّهِ صَلّى النّاسَ وَلَهُ مَا يُغْيِيهِ جَآءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَسْتَلَتُهُ فِي وَجِهُ حُمُوشٌ أَوْخُدُوشٌ رَحُمُولُسٌ اللّهِ عَمْ يُغْيِيهِ قَالَ أَوْخُدُوشٌ اللّهِ وَمَا يُغْيِيهِ قَالَ حَمُسُونَ ورُحَمُ الْوَيْمَتُهَا مِنَ اللّهَ مِنَ يُغْيِيهِ قَالَ حَمُسُونَ ورُحَمُ اللّهَ الْوَيْمَتُهَا مِنَ اللّهَ مِن اللّهَ وَمَا يُغْيِيهِ قَالَ عَمْ مُن عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَمْ وقَالَ آبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ مَسَى عَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثُ ابْنِ مَسَى وَقَلْ آبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثُ اللّهَ عَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثُ اللّهَ لِللّهِ اللّهَ المُعَدِيثِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

١٩٣٠: حَدَّقَنَا صَحْمُودُ بُنُ عَيْلاَنَ نَا يَحْبَى بُنُ ادَمَ لَا سُفْيَانُ عَنَ يَحْبَى بُنُ ادَمَ لَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيْمِ ابْنِ جُبَيْرِ بِهِذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَهُ عَدُ لَكُ بِهِ فَعَالَ لَكُ مُسْفَيَانُ وَمَالِحَكِيْمِ لَا يُحَدِثُ حَدَّث بِهِ ذَا فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ وَمَالِحَكِيْمِ لَا يُحَدِثُ عَنَهُ شُغَنَهُ قَالَ لَعَمْ قَالَ سُفْيَانُ وَمَالِحَكِيْمِ لَا يُحَدِثُ عَنْ يَهِ ذَا فَقَالَ لَعَمْ قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ رُبِيهُ الْيُحَدِثُ عَنْ هُمَ قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ رُبِيهُ الْيُحَدِثُ عَنْ يَوْغَدُ وَالْعَمْلُ عَنْ الْمَعْدَالِ حَمْنِ فَنِ يَوْغَدُ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْ مُحَمَّدً وَاسْحَقُ قَالُوا إِذَا كَانَ عِنْدَ اللّهُ عِنْ اللّهُ الْعَلْمِ الْعُلْمِ الْعَلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُعْمُولُ وَهُو وَهُو قُولُ الشَّافِعِي وَعُنْرِهِ مِنْ الْمُلْلُ الْفُقُهِ الْفَقْهِ وَلَولُ الشَّافِعِي وَعَنْرِهِ مِنْ الْمُلْلُ الْفَقْهِ وَلَولُ الشَّافِعِي وَعُلْمِ الْعُلْمُ الْفَقْهِ وَقُولُ الشَّافِعِي وَعُنْرِهِ مِنْ الْمُلْلُ الْفَقْهِ وَقُولُ الشَّافِعِي وَعُنْرِهِ مِنْ الْمُلْلُ الْفَقْهِ وَلَولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

• ٣٥ : بَابُ مَاجَاءَ مَنُ لَا تَعِلُ لَهُ الصَّدَقَةُ السَّدِينَ اللَّهُ الصَّدَقَةُ اللَّهَ المَصْدَقَةُ اللَّهَ اللَّهُ وَاوَدَ الطَّيَالِسِيُ ١٣١ : حَدَثْنَا مُحَمُودُ بُنُ غَيْلاَ نَ اَعْبُدُ الرَّزَاقِ نَا السَّفْيَانُ حَ وَثَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلاَ نَ نَا عَبُدُ الرَّزَاقِ نَا سُفْيَانُ عَنْ رَيْحَانَ بَنِ يَزِيدُ عَنْ مَعْدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَيْحَانَ بَنِ يَزِيدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرُوعِنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللَّهِ عَمْ الصَّدَ قَةً لِعَنِي وَلالَائِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَعِدُ اللَّهِ عَمْ وَعِنِ النَّبِيّ وَلالَائِي مَرَّةٍ صَوِي وَفِى قَالَ لا تَعِدُ اللَّهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْحَلَقِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهَ الْعَلَيْدُ اللّهُ الْعَلَيْمِ وَاللّهُ الْعَلَيْمِ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَامِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَامُ اللْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللْعَلَيْمُ الللّهُ اللْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّ

طرح آئے گا کہ اس سوال کی دجہ ہے اس کا منہ چھلا ہوگا۔
راوی کوشک ہے کہ آپ نے 'خصوش''فرمایا!' بحدوش''
یا' 'کدو ح'' آپ علیہ ہے عرض کیا گیایا رسول اللہ علیہ کا کتا ہوتا ہے؟ آپ علیہ نے فرمایا کتا ہوتا ہے؟ آپ علیہ نے فرمایا کیا سے بھی روایت ہے۔ امام ابوعیسی ترفی گنرماتے ہیں صدیث این مسمود 'حسن ہے۔ شعبہ نے تکیم ہیں جمیر پراس صدیث کی دجہ کیا مکیا ہے۔

أَبُوَ الْ الزُّكواةِ

۱۹۳۰ عمود بن غیال یکی بن آدم ہے وہ سفیان ہے اور وہ عکم بن جمیر ہے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اس پر شعبہ کے ساتھی عبداللہ بن عثمان نے سفیان ہے کہا کاش کہ شعبہ کے ساتھی عبدالوہ کی اور نے بہ حدیث روایت کی ہوتی۔ سفیان نے کہا حکم کو کیا ہے؟ کیا شعبہ ان ہوں نے کہا ہاں۔ سفیان نے کہا شی نے زبید کو بھی محمد بن عبدالرحمٰن بن بزید کے توالے ہے بھی بات کہتے ہوئے سا عبدالرحمٰن بن بزید کے توالے ہے بھی بات کہتے ہوئے سا بن مبارک ، احداد والحق مل کا قول ہے کہا بات کہتے ہوئے سا بن مبارک ، احداد والحق مل کا قول ہے کہا گرک کے پاس پچاس ورہم مبوں تو اس کے لیےز کو قولین کا خام مبوں تو اس کے لیےز کو قولین کا تاریخ میں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہا گرک کے باس پچاس یا اس سے نیادہ و درہم بھی ہوں تو کہا مہاں بچاس کے اس کے اس بھی اس کے لیےز کو قولین جا زہیں ہوں تو اس میں نے نیےز کو قولین جا زہیں ہوں تو کہا ہوا ور سے کھی اس کے لیےز کو قولین جا زہیں۔ بھی اس کے لیےز کو قولین جا تول ہے۔ بھی اس کے لیےز کو قولین جا تول ہے۔ بھی اور سے کھی اس کے لیےز کو قولین جا تول ہے۔

۴۵۰: بائب کس کے لئے زکو ۃ لیمنا جائز نہیں ہوں ہوں ہوں ۔ ہوں

الْبَابِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَحُيُشِي بُنِ جُنَادَةَ وَقَبِيْصَةَ بُنِ . 7 مَّ الْسَابِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَحُيُشِي بُنِ جُنَادَةَ وَقَبِيْصَةَ بُنِ . 7 مَ الْسَمَحُ وَقِ قَلَ الْمُو بُنِ عَمْرٍ وَ ثَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ ثَلَمَ عَلَيْهُ عَنْ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ كَا حَدِيثُ حَسَنٌ وَقَلْهُ رَوْلَهُ يَرُفَعُهُ وَقَدَرُونَ فِي حَمْرُ هَذَا الْمُحْدِيثُ عِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لاَ تَحْيَرُ هَذَا الْمُحْدِيثُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لاَ تَحْيَرُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لاَ تَحْيَرُ المُسْتَالَةُ لِعَنِي وَلاَ لِلِي عَمْلِ الْعِلْمِ وَ وَجُهُ هَذَا اللهُ عَلَى الْمُسْتَالَةِ . فَتَصُدِقَ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ وَ وَجُهُ هَذَا اللهُ عَلَيْ الْمُعَلِي عَلْمُ الْعِلْمِ وَ وَجُهُ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ الْعِلْمُ وَ وَجُهُ هَذَا الْمُعْمِ عَلَى الْمُسْتَالَةِ . فَتَصُدِقُ اللهُ الْعِلْمُ وَ وَجُهُ هَذَا الْمُعْمِ عَلَى الْمُسْتَالَةِ . فَتُصُدِقُ اللهُ الْعِلْمُ وَ وَجُهُ هَذَا اللهِ الْعَلْمُ وَ وَجُهُ هَذَا الْمُعْمَدُ الْمُلْ الْعِلْمُ عَلَى الْمُسْتَالَةِ . فَتُصُدِقُ فَيْصُلَاقً اللهُ الْعِلْمُ عَلَى الْمُسْتَالَةِ . فَيْ الْمُعْمَدُ اللهُ الْعِلْمُ عَلَى الْمُسْتَالَةِ . فَتُصُدِقُ اللهُ الْعِلْمُ عَلَى الْمُسْتَالَةِ . فَتُصُدِقُ اللهُ الْعِلْمُ عَلَى الْمُسْتَالَةِ . فَعُمْ الْمُلْولُ الْعِلْمُ عَلَى الْمُسْتَالَةِ . فَتُصُدِقُ الْمُعْمَ الْمُلُولُ الْعِلْمُ عَلَى الْمُسْتَالَةِ . فَعْمُ الْمُلْمُ الْعِلْمُ عَلَى الْمُسْتَالَةِ . فَتُعْمُ الْمُلْ الْعِلْمُ عَلَى الْمُسْتَلِقُ الْمُسْتَعِلَقِلْمُ الْعِلْمُ عَلَى الْمُسْتَعَلِقُ عَلَى الْمُسْتِعِيْنَ الْمُلْمُ الْعِلْمُ عَلَى الْمُسْتَعِلَقِ عَلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْمِ عَلَى الْمُسْتَعِلَقِ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُسْتَعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

٣٣٢: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ سَعِيْدِ الْكِنْدِيُ نَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بَسُ سُلَيْسَانَ عَنُ صُبَحِالِدٍ عَنُ عَامِرٍ عَنْ حُبُشِيّ بَنِ جَنَادَةَ السَّلُوْمِلَى اللهُ عَنَادَةَ السَّلُوْمِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي حَجْةِ الْوَدَاعِ وَهُو وَإِقْفَ بِعَرَفَةَ آتَاهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي حَجْةِ الْوَدَاعِ وَهُو وَإِقْفَ بِعَرَفَةَ آتَاهُ اعْرَاسِي فَاخَدَ بِسِطَرَفِ رِدَائِهِ فَسَأَلَهُ أَيَّاهُ فَأَعْظَاهُ وَهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ الْمَسْنَالَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ الْمَسْنَالَةُ لَا تَحِلُّ لِغَيقَ وَهُو مُفَوِّع الْمُسْنَالَةُ لَا تَحِلُ لِغَيق وَمِنْ سَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَسْنَالَةُ كَانَ حُمُوشَافِي وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَسْنَالَةُ كَانَ حُمُوشَافِي وَهُو مِنْ سَالَ النَّنَاسَ لِيُشُورَى بِهِ مَالَهُ كَانَ حُمُوشَافِي وَمُنْ شَاءَ فَلْيُكِيرُ حَدَّتُنَا مَحُمُودُ دُينُ عَيْلاَنَ نَا وَحَمْيَ بُهُ اللهِ عَلَى مُنْ شَاءَ فَلْيُكِرُ حَدَّيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُولِعِ اللهُ اله

ا ٣٥: بَابُ مَنُ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْعَارِ مِينَ وَعَيُرِهِمُ

٧٣٣: حَدَّقَنَا قَنْيَاةُ نَا اللَّهُثُ عَنْ لُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الاَ شَنَحِ عَنْ عِيَاضٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اَبِيْ سَعَيْدِ نِ الْمُحُدُّدِيِّ قَالَ اُحِيْبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِرَسُوُلِ اللَّهِ صَبِّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ صَلَّمَ فِي ثِمَادٍ أَبِنَاعَهَا فَكَثُرُ وَيُهُهُ

تر ندی افر ماتے ہیں ہیر حدیث حسن ہے۔ اس حدیث کو شعبہ نے کے مصاحد بن اہرائیم کے حوالے سے غیر مرفوع روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وہلم سے مروی ہے کہ امیر اور شذرست آدی کے لئے ما نگرا جا کز نہیں لیکن اگر کوئی فخض تندرست ہونے کے باوجو وعماج ہوا وراس کے پاس بچھ نہ ہوتو اس صورت میں اسے زکو قد بھن ادا ہو جائے گی۔ بعض ابل علم کے نزدیک اس حدیث کا مقصد رہے کہ ایسے حوالے کی ۔ بعض ابل علم کے نزدیک اس حدیث کا مقصد رہے کہ ایسے محدید کے دالیے

> ۱۳۵: باب مقروض وغیره کاز کو ة لیناجائز ہے۔

۱۳۳ : حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے میں که آپ صلی الله علیه وسم کے زمانے میں ایک شخص نے پھل فریدے۔ اے ان میں اتنا فقصان ہوا کہ وہ مقروض ہوگیا۔ پس نبی اکرم صلی الله عنیه وسلم نے فرمایا اے صدقہ دولیکن لوگوں کے صدقہ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَصَدَّقُوا فَتَصَدَّقُوا فَتَصَدَّقُوا فَتَصَدَّقُوا فَتَصَدَّقُوا فَقَالَ وَلَا عَنْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لِعُرْمَانِهِ خُدُوا مَسْوَلُ اللّهِ عَلَى مَا وَجَدُ ثُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ إِلَّا ذَلِكَ وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً وَجُولُويَةً وَأَنْسِ قَالَ اللهِ عِيْسَى حَدِيثُ آيِيُ عَيْدِ حَدِيثٌ آيِيُ سَعِيْمٌ .

٣٥٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّدَقَةِ للِنَّبِيِّ عَلِيَّةً وَاهُل بَيْتِهِ وَمَوَالِيُهِ

٣٣٠؛ حَدَّثَنَا بُنَدَ ارْنَا مَكِيُّ ابْنُ إِبْرَاهِمَ وَيُوسُفُ بُنُ يَعَلَمُ عَنَ آبِيُهِ عَنُ آبِيهُ عَنَ آبِيهُ عَنَ آبِيهُ عَنَ آبِيهُ عَنَ آبِيهُ عَنَ آبِيهُ فَالُوْ اصَدَقَةٌ هِى آمُ هَدِيَّةٌ فَإِنُ قَالُوا صَدَقَةٌ لَمْ يَاكُلُ وَإِنُ قَالُوا صَدَقَةٌ هِى آمُ هَدِيَّةٌ فَإِنُ قَالُوا صَدَقَةٌ هَى آمُ هَدِيَّةٌ فَإِنُ قَالُوا صَدَقَةٌ مَلَى اللهُ عَنْ سَلَمَانَ لَمَ يَاكُلُ وَإِنُ قَالُوا صَدَقَةٌ مَلَى الْبَابِ عَنُ سَلَمَانَ عَلَيْ وَآبِي عَيِيلٌ وَآبِي عَجِيرُةً مَلَى وَاصِلُ وَاسْمَهُ وُهِيدُ بُنُ عَلِيلٌ وَآبِي عَجِيرُةً مَلِكِ وَمَنْهُ وَقَدُ لَمُ مَلِكِ وَمَنْهُ وَقَدُ لَللهِ بُنِ عَلَيْ عَبُولُ وَابِي وَعَبُدِ اللَّهُ مِن عَلَيْ وَعَبُدِ اللَّهُ مِن عَبُد الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَلَقَمَةً وَقَدُ رُويَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْصَاعَنُ عَبُد الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَلَقَمَةً وَقَدُ رُويَ هَذَا اللَّحِدِيثُ أَيْصَاعَنُ عَبُد الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَلَقَمَةً وَقَدُ رُويَ هَذَا اللَّحِدِيثُ أَيْكُمُ اللهُ عَنِيلًا عَنِ اللَّهُ عَنِ اللهُ عَنْ عَبُد الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَلَقَمَةً وَقَدُ مَنْ عَبُد الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَلَقَمَةً وَقَدُ مَنْ عَبُد الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَلَقَمَةً وَقَدُ عَمْدِي وَمَسَلَمَ وَجَدُدُ مَنْ عَنِيلًا عَنِ اللهُ مُعَاوِينَهُ بُنُ عَلَيْ عَلَى مَنْ عَبُد الرَّوْمُ مَنْ عَبُد اللَّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ عَبُد اللَّهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُو

٣٣٥ . ﴿ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ نَا شُعَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْمَعَدُ بُنِ آبِي رَافِع عَنْ اَبِي رَافِع اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعْث رَجُلاً مِنْ بَيئ مَحْدُرُ وَم عَلَى الصَّدَقَة فَقَالَ لَا بِي رَافِع اَصُحَبْيى مَحْدُرُ وَم عَلَى الصَّدةَة فَقَالَ لَا بِي رَافِع اَصُحَبْيى كَنِيمَ اتَّهَ مَنْ اللهِ عَنْهَا فَقَالَ الآحَثَى الْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَى المُعْلَى اللهِ عَلَى المُعَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المَّالَةُ عَلَى المُعْلَى اللهِ عَلَى المُعْلِي اللهِ عَلَى المُعْلَى اللهِ عَلَى المُعَلَى اللهِ عَلَى المُعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المُعْلَى اللهِ عَلَى اللهِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى اللهِ عَ

دینے کے باد جوداس کا قرض ادا نہ ہو کا تو آپ سلی اللہ علیہ وکلم نے قرض خواہوں سے قربایا چتہیں اس جائے لے لواس علادہ تہمارے لئے کچھیں۔اس باب میں حضرت عائشرضی اللہ عنہا ، جوریہ رضی اللہ عنہا اور انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابوعیٹی ترفدیؒ فرمائے ہیں حدیث ابوسعید رضی اللہ عنہ صن سے ہے۔

۴۵۲: باب رسول الله عليه عليه ، ابل بيت اور آپ کے غلاموں کے لئے زکو ہ لینا جائز نہیں ٦٣٣: بېزېن حکيم اينے والد سے اور وہ ان کے دادا نے قال ك جاتى توبوچے بيصدق بيابديكاركت كصدق بية آب عَلِينَة نه كهات اوراكر مديه موتاتو كها ليتيداس باب ميں سلمان رضی الله عنه، ابؤ ہر برہ رضی الله عندانس رضی الله عنه، حسن بن على رضى الله عنه، ابوعميره معرف بن واصل كے دادا رشيدين ما لك رضي الله عنه،ميمون رضي الله عنه،مهران رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنهما، عبدالله بن عمر و رضى الله عنه ، ابو رافع رضى الله عنه، اورعبدالرحمٰن بنعلقمه رضى الله عنه ہے بھى روایت ہے۔نیہ حدیث عبدالرحمٰن بن علقمہ رضی الله عنه بھی عبدالرحن بن ابوعقیل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت كرتے ہيں۔ بنر بن عكيم كے داداكا نام معاويد بن حيده القشيرى ب-امام ابوليسى ترندى فرمات بين كه بهزبن حكيم كى عدیث <sup>حس</sup>ن غریب ہے۔

۱۳۵ : حفرت ابورافع مسكيت ميں كه رسول الله عليك في بنو مخوم كوركو الله عليك ميجا أنهول في المورافع مسكية كيم المرافع مسكية بي حسال المورافع مسكية بي مير ساتھ چلوتا كرتم بي حصد دول - ابورافع مسكية في مير ساتھ چليك سے بوجھ بغير نبيس جا وَ ذَكا ـ لِيس وه في اكرم عليك كي خدمت ميں حاضر ہوت اور يوجھا تو آپ على المرح في الرح في الرح في المرح في الرح في ال

کی قوم کے غلام بھی انہی میں سے ہوتے ہیں۔ امام اپوعینی ترندی فرماتے ہیں بیرحدیث حس صحیح ہے۔ ابورافع " ہی اکرم علاقیت کے غلام سے۔ ان کا نام اسلم ہے اور این افی رافع ، عبید اللہ بن الی رافع ہیں۔ بیائی این افی طالب کے کا تب ہیں۔

# ٢٥٣ بابعزيزوا قارب كوزكوة

۲۳۷: سلمان بن عامر کہتے ہیں کہ نبی اکرم عظیمہ نے فرمایا اگرتم میں ہے کوئی روز ہ افطار کرے تو تھچور ہے افطار کرے کیونکہ یہ باعث برکت ہے اورا گر بھور نہ ہوتو یانی ہے افطار کرے کیونکہ یہ یاک کرنے والا ہے۔ پھر فر مایا مسکین کو صدقه ديناصرف صدقه بي ليكن رشته دار كوصدقه دين پر دو مرتبصد نے کا ثواب ہے۔ایک صد نے کا دوسرا صلہ رحمی کا۔اس باب میں حابڑ، زینٹ ( زوجہ عبداللہ ہن مسعودٌ ) اور ابو برریہ سے بھی روایت ہے۔امام ابوعیسی ترندی فرماتے ہیں حدیث سلمان بن عامرحسن ہے۔ ریاب، رائے کی والدہ اور صلیح کی بیٹی ہیں۔ای طرح سفیان توری بھی عاصم سے وہ هنصه بنت سيرين ، وه رباب ، وه اينے چيا سلمان بن عامر ، اوروہ نی عصلے سے ای کی مثل روایت کرتے ہیں۔ شعبه، عاصم سے وہ حفصہ بنت سیرین سے اور وہ سلمان بن سیرین سے روایت کرتی ہیں اور وہ رباب کا ذکر شہیں کرتیں۔سفیان اوراین عیبینہ کی حدیث اصح ہے۔اسی طرح ابن عون اور بشام بن حسان بھی حفصہ بنت سیرین سے وہ ر باب سے اور وہ سلمان بن نما مرے روایت کرتے ہیں۔

# الومات عن سلمان بن عامو . (۱) صدیت کا ظاہر اس پر دلائت کردیا ہے کہ جس شہر اور جس علاقہ سے زکو ق کیا کے اس شہر اور اس علاقہ کے فقر اء پر ترجی کی جائے کی دوسرے شہر اور دوسری نہتی میں نہیسجی جائے امام ابوصنیفہ کے نزدیک بھی بہتر یکی ہے اور امام مالک کے نزدیک بھی۔ (۲) جس شخص کے پاس مال بقدر نصاب بولیکن وہ ناکی بوتو اس پرسال گذرتے پر ذکو قا واجب ہے اور الیص شخص کیلئے زکو قالینا جائز نہیں البتہ جس شخص کے پاس مال غیرنا کی بھی بعدر نصاب نہ ہواس کے لئے

اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ فَسَالَهُ فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَبِعلُ لَنَا وَإِنْ مَوَالِمَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالَ وَهذَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيْحٌ وَأَبُو رَافِعِ مَوْلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ السُّمُهُ اَسُلُمُ وَالْنِ آبِي رَافِعِ هُوَ عَبَيْدُ اللَّهِ بُنُ ابْنُ رَافِعِ كَاتِبُ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ.

٣٥٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّدَقَّةِ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ

٢٣١: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ نَا سُفْيَانُ ابْنُ غُيَيْنَةَ عَنُ عَاصِم عَنْ حَفْصَة بِنُتِ سِيُرِيُنِ عَنِ الرَّبَابِ عَنُ عَمِّهَا سَلُمَانَ بُن عَامِرِ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيِّ عَلِّكُ إِذَا اَفْطَرَ اَجَدُكُمُ فَلْيُفُطِرُ عَلَى تَمُرِفَإِنَّهُ بِرَكَّةٌ فَإِنَّ لَمُ يَجِدُ تَمُرًا فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ وَقَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرُّحِمِ ثِنْثَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ وَفِي الْبَابِ غَنْ زَيْنَبَ اصْرَأَةٍ عَبُدِ اللَّهِ بُن مَشْعُوْدٍ وَجَابِر وَابَيْ هُ رَيُسُ فَ قَالَ أَبُو عِيْسْمِي حَدِيُتُ سَلْمَانَ بُن عَامِر حَدِيْتُ حَسَنٌ وَالرَّبَابُ هِيَ أُمُّ الرَّابِحِ بِنُتُ صُلَيْع وْهَنْكُمَاذَا رُولِي شُفْيَانُ النَّوُرِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنُ حَفْصَةً بنُب سِيُويُنَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بُنِ عَامِر عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَحُوَهَٰذَا الْحَدِيْثِ وَرَوى شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم عَنْ حَفَصَةَ بِنُتِ سِيْرِيْنَ عَنَ سَلَّمَانَ بُن عَامِر وَلَمْ يَذُ كُرَّفِيْهِ عَنِ الرَّبَابِ. وَحَدِيْتُ سُفُيانَ الثَّوُرِيِّ وَابُسِ عُيَيْنَةَ أَصَحُّ وَهِكَذَا رَوِي بُنُ عَوْفٍ وَهِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنُ حَفَّصَةَ بِنُتِ سِيُرِيُنِ عَن الرَّبَابِ عَنْ سَلَّمَانَ بُن عَامِر. تھم زکو قوصول کرنا جائز ہے کیکن سوال کرنا اس کے لئے بھی جائز نہیں جب تک کہ اس کے پاس ایک دن رات کی خوراک کا انتظام بدوالبتہ جس کے پاس ایک دن رات کی خوراک کا انتظام بدوالبتہ جس کے پاس ایک دن اورائیک رات کی غذا کا بھی انتظام نہ دوقو اس کے لئے سوال کرنا جائز ہے۔ (س) احناف کے نزد یک غارم وہ خورق ہے جس پر قرضہ اس مال کے برابر ہو یا اس مال ہے کم ہولیکن قرضہ کو خارج کر کے بقیہ مال نصاب ہے کم بنتا ہوتو ایسا شخص بھی ہمارے زد یک غارم کے مصداق میں داخل ہے۔ امام شافق کی دیت کو اپنے ذمہ لے لیا ہو۔ ان کے مصداق میں داخل ہے۔ امام شافق کی کرزد یک غارم وہ شخص ہے جس نے کسی مقتول کی دیت کو اپنے ذمہ لے لیا ہو۔ ان کے نزد یک قارم اور گھر ضدوجوب ز کو قاسے نہ مسلک ہے۔ (۵) امام شافق ، امام ابو بوسٹ اورامام مسلک ہے ہے کہ عورت کے لئے اپنے نقیر شو ہرکوز کو قات ہے نظر ہرکود ہے۔ میں امام ابوطیفیڈا مام انگ اور سفیان ثورگ اورا یک روایت میں امام امریک ہورت کے لئے اپنے نقیر شو ہرکوز کو قات شو ہرکود ہے۔ میں امام امریک ہورت کے لئے اپنے نقیر شو ہرکوز کو قات شو ہرکود ہے۔

١٣٧: حَدَّتُ ثَامُحَمَّدُ بُنُ اَلْحَمْدَ بُنِ مَدُّوْ بُدُ لَا الْاَسْوَدُ بُنُ ١٣٧: حَضَرت فَاطَمَ بَعَ قَيْنُ فَرَانَى بِينَ مِن فَياكَ وَالْحَمْدِ عَالَمُ مِنْ مَكُوْ بُدُ لَا الْكَسْوَدُ بُنُ ١٣٧: حَضَرت فَاطَمَ بَعَ قَيْنُ فَرَانَى بِي مِن فَياكَ مَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ فَرَايا الله بن رَكُوة كَ علاوه بحى بحرات بحراب تَعْاقِيْمُ فَي اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللهُ اللَّهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

۱۳۸٪ عامرے روایت ہے وہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنما ہے روایت کرتے ہیں کہ ٹی اگر مصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مال میں زکو ہ کے علاوہ بھی کچھ جق ہے۔

امام ابوعیٹی ترندیؒ فرماتے میں اس حدیث کی سند تو ی منہیں آاپوعز و میمون اعور حدیث میں ضعیف میں۔ بیان اور اسلمیل بن سالم اسے شعبی سے انہی کا قول روایت کرتے میں اور بیزیاد ، صبح ہے۔

#### ۴۵۵:باب زكوة اداكرنے كى فضيلت

۱۳۹٪ سعید بن بیار دعفرت ابو ہریرہ کے نقل کرتے میں کہ رول اللہ مؤتین نے فرایا کو فی فضل جب اسپے طلال مال میں کے دول اللہ مؤتین نول کرنا گر طال مال کو۔

اند تی فی اے اپنے دائمیں اتبی میں پکڑتا ہے اگر چوہ دایک مجھور میں کی کی است کے مور کے دولیک مجھور میں کی کی میں بیز سے لگتا ہے بیال تک

٣٣٨: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ عَنْ شَرِيْكِ عَنْ آبِي حَمْزَةَ عَنْ عَامِرِ عَنْ الطُّفَيْلِ عَنْ شَرِيْكِ عَنْ آبِي حَمْزَةَ عَنْ عَامِرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَالَ آبُو عِيْسَى قَالَ آبُو عِيْسَى فَالْ آبُو عِيْسَى فَالَ آبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيْثُ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ وَآبُو حَمْثَةَ مَيْمُونُ

ٱلإَعْوَرُ يُضَعَّفُ وَرَوْى بَيَانٌ وَرِاسْمَاعِيلُ بُنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيَ هِذَا الْحَدِيثَ وَتَوْلُهُ وَهَذَا آصَتُحُـ

مُ ٣٥٥ بَابُ مَاجَاءً فَضْلِ الصَّدَقَةِ

 كَفِّ الرِّحْمَٰنِ حَتَّىٰ تَكُوْنَ اَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّى كَ اَحَدُكُمُ فَلُوَّهُ اَوْفَصِيْلَهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَدِيِّ : كَ بُنِ حَالِيمٍ وَانَسْنِ وَعَبْدِاللَّهِ فِينَ إِنِي اَوْفِي وَ حَادِثَةَ بُنِ عَالَهُ وَهُبٍ وَعُبْدِالرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفِ وَبُرِيْدَةَ قَالَ اَبُو عِيْسَى وَبِهِ وَهُبِ وَعُبْدِالرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفِ وَبُرِيْدَةً قَالَ اَبُو عِيْسَى وَبِهِ الْهُ عَدِيْثُ اَبِي هُرَيْرَةً خَبِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. الْهُ عَدِيْثُ اللَّهُ مِنْ السَمْعِيْلَ فَا مُؤسَى بُنُ السَمْعِيْلَ فَا مُؤسَى بُنُ هُمَ

١٩٠٠: حَدَقْنَسَا مُسَحَسَدُ بُنُ اِسْسَعِيلَ مَا مُوسَى بُنُ اِسْسَعِيلَ مَا مُوسَى بُنُ اِسْسَاعِيلَ نَا صَدَقَةُ بُنُ مُوسَى عَنُ ثَابِتِ عَنُ آنَسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِي عَلَيْ آنَسُ قَالَ سُئِلَ النَّبِي عَلَيْكَ مَ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ شَعْبَانُ لِيَعْظِيْمِ رَمَضَانَ قَالَ فَائُ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّدَقَةِ فِي النَّعَلَى عَلَيْ الصَّدَقَةِ فِي رَمْضَانَ قَالَ أَبُو عِيْسَى هذا حَدِيثَ عَرِيبٌ الصَّدَقَةِ بُنُ مُؤسَى قَلْلَ عَيْسَى هذا حَدِيثَ عَرِيبٌ وَصَلَقَةً بُنُ مُؤسَى يُئِسَ عِدد هم بذلك القري.

١٣٢: حَدَّثَنَا عُقْبَةَ بُنُ مُكُرَمٍ ٱلْيَصْرِى لَا عَبَالُاللهِ ابْنُ عِيْسَى الْحَوَّرُ لَا عَبَالُاللهِ ابْنُ عِيْسَى الْحَقَرَارُ عَنْ يُؤنسَ بِن عُيَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ السَّصَدَقَةَ لَتُطُعِيءَ عَضَبَ الرَّبِ وَ تَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوءِ قَالَ المَصْدَقَةَ لَتُطُعُ مِيْتَةَ السُّوءِ قَالَ هَذَا الْوَجُهِ.

٦٣٢ : حَدَّثَنَا آبُوكُرِيْ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَءِ نَا وَكِيْعٌ نَا عَبَادُ بُنُ مَنْصُوْرِ نَا الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدِ قَالَ صَمِعُتُ آبَا هُرُورَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ كَمَا يَرَفِيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ كَمَا يَرَفِيهُ اللهُ عَلَيْ بَهُ اللهُ عَلَيْ بَهُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ بَهُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ مِثُلُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَيَوْرُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَيَوْرُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَيَوْرُ عِلَى اللهُ عَلَيْ وَيَوْرُ عِلَى اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

۱۹۴۱: حفرت انس بن ما لک رضی الله عدروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ و الله عدروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ و خوب کا اور بری موت کو دود کرتا ہے ( یعنی بری حالت میں مرنا)۔ امام ترفد گی فرماتے ہیں بید صدیث اس سند سے حس غریب ہے۔

إِلِّي السَّمَآءِ الدُّنيَّا قَالُوا قَدْ تَثْبُتُ الرِّوَايَاتُ فِي هَٰذَا وَنُوْمِنُ بِهَا وَلَا يُتَوَهُّمُ وَلاَ يُقَالُ كَيْفَ هَكَذَارُويَ عَنُ مَسالِكِب بُن أنَسس وَسُفْيَسانَ بُن عُيَيْنَةَ وَعَبُدِاللهِ بُن الْمُبَارَكِ انَّهُمْ قَالُوا فِي هَادِهِ الْاَحَادِيْتِ اَمِرُّوْهَا بلاَّ كَيْفَ وَهَاكَمَذَا قُولُ اَهُمَلِ الْعِلْمِ مِنْ اَهِلِ السُّنَّةِ وَالْحَمَاعَةِ وَأَمَّا الْجَهُمِيَّةُ فَأَنْكُوتُ هَاذِهِ الرَّوَايَاتِ وَقَالُوا هَذَا تَشُبِيَّةٌ وَقَدُ ذَكَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي غَيْرٍ مَوْضِع مِنْ كِتَابِهِ الْيَدَ وَالسَّمُعَ وَالْبَصَرَ فَتَاوَّلَتِ الْجَهُمِيَّةُ هُالِهِ الْإِيَاتِ وَ فَسَّرُوهَا عَلَى غَيْر مَا فَسَّرَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَقَالُوا إِنَّ اللهَ لَمُ يَخُلُقُ اذَهَ بِيَدِهُ وَقَالُوا إِنَّمَا مَعُنَى الْيَدِالْقُوَّةُ وَقَالَ إِسُحْقُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ إِنَّمَا يَكُونُ التَّشْبِيُــهُ إِذَا قَالَ يَدُّ كَيَدِ أَوُ مِثْلُ يَدِوُ سَمُعٌ كَسَمْع اَوْمِثُلُ سَمْع فَإِذَا قَالَ سَمْعٌ كَسَمْع اَوْمِثُلُ سَـمُع فَهِلْذَا تَشِبيتُهُ وَامَّا إِذَا قَالَ كَمَا قَالُ اللَّهُ يَدّ وَسَمُعٌ وَيَصَرٌ وَلاَ يَقُولُ كَيُف وَ لاَ يَقُولُ مِثْلُ سَمُع وَلاَ كَسَمُع فَهٰذَالاَ يَكُونُ تَشُبِيُهَا وَهُوَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ لَيُسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ

۲۵۲: بابسائل کافق

كى مثل نبير اوروه سننے والا اور د يكھنے والا ہے۔

أَبُوَ ابُ الزَّكواةِ

میں بہتلانہیں ہوتے بس بنہیں کہاجاتا کہ کیے؟اس کی کیفیت کیا

ہے وغیرہ وغیرہ۔اسی طرح مالک بن انس مضیان بن عیبینداور

عبدالله بن مبارك كالجهي يهي كهنا مي كدان احاديث يرصفات كي

كيفيت جاني بغيرا يمان لا ناضروري بي ابل سنت والجماعت كا

می قول بے لیکن جمیدان روایات کا انکار کرتے بیں اور کہتے ہیں

کہ بہ تشبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگدایے ہاتھ و ماعت اوربصيرت كاذكركيا بيدجميدان آيات كى تاويل كرت

ہوئے الی تفیر کرتے ہیں جوعلاء نے بیس کی۔وہ کہتے ہیں کماللہ

نے آ وم علیہ السلام کواینے ہاتھ سے پیدائبیں کیا۔ پس ان کے

نزدیک ہاتھ کے معنی قوت کے ہیں۔ انحق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ تثبية واس صورت ميس بكديركباجائ كداس كاباتهكس باتحد

جیمایاکی کے ہاتھ کی مثل ہے۔ یاس کی ساعت کی ساعت سے

مما تلت رکھتی ہے۔ پس اگر کہا جائے کداس کی ساعت فلال کی

ماعت جیسی ہے تو پیشبیہ ہے للہذااگروہی کیے جواللہ نے کہا ہے

کہ ہاتھ، اعت، بھراور بینہ کے کہاس کی کیفیت کیا ہے یاس

کی ساعت فلال کی ساعت کی طرح ہے تو بیتشبین ہوسکتی۔

الله تعالى كى بيصفات اسى طرح بين جس طرح الله تعالى في ان ك وصف يين قرماديات كـ الكيس تحميفيه ..... "كولى چيزاس

۱۲۲۳ عبدالرحمٰن بن بجيدا في دادي ام بجيد سے جوان عورتوں میں سے میں جنہوں نے رسول اللہ علی ہے بیت کی تھی نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علی کئ مرتبه فقیر در دازے پرآ کر کھڑا ہوتا ہے اور گھر میں اے دیے کیلئے کوئی چیز نہیں ہوتی ۔ آپ علیہ نے فرمایا اگرتم جلے ہوئے کھر کے علاوہ گھر میں اسے دینے کیلئے کوئی چیز نہ یاؤ تو وہی اسے دیدو۔اس باب میں علیٰ ،سین بن علیٰ ،ابو ہر برہُ اور ابوامامہ ﷺ بھی روایت ہے۔امام ابومیسیٰ ترندیؓ فرماتے ہیں السَّمِينعُ الْبَصِيرُ.

٣٥٢. بَابُ مَاجَاءَ فِي حَقِّ السَّائِلِ.

٢٢٣: حَدَّقَنَسا قُتَيْبَةً نَساالْلَّيْتُ عَنُ سَعِيْدِ بُن اَبِيُ

هِسُدِعِنُ عَسُدِالرَّحُمٰنِ بُنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمَّ بُجَيْدٍ

وْكَانَتِ مِمَّنُ بَايَعَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ

الْمِسْكِيْنَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا آجِدُلَهُ شَيْئًا أُعُطِيُهِ

إِيَّـاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنْ لَمُ

تَسجدِيُ لَهُ شَيْنًا تُعُطِيهِ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادُ فَعِيْهِ

اِلَيْهِ فِي يَدِهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيّ وَحُسَيْنِ بُنِ عَلِيّ

وَاَبِينُ هُـرَيُرَةَ وَاَبِيُ أَمَامَةَ قَالَ اَبُوُ عِيْسَى حَدِيْتُ أُمَّ

مديث ام بحيد من صحح ب-

بُجَيْدٍ حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

حُشُلْ صَدْ اَنْ لَا لِيهِ لِي اَوْ بِ : ﴿ وَهُ مَا وَهِ حَقَقَ بِهِي بِينَ (١) مهمان كاحَنْ بِ (٢) حَنْ ماعون ب - ماعون كل تَشْرِعبدالله بن مسعودٌ ب اس طرح معقول ب كله بي استعال كي اشياء مثلاً وُ ول بائد كي وغيره اس بناء بر بعض فقهاء كيزد يك اسية مراه وسيون كواس فتم كي استعال كي اشياء عاربية ويناوا جنب ب-

٥٥٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي إعْطَاءِ الْمُؤَلَّفُةِ قُلُوبُهُمُ ٩٣٣: حَدَثَنَاالُحَسَنُ بُنُ عَلِيَّ الْخَلَّالُ نَا يَحْيَى بُنُ ادَم عن ابْن الْمُبَارَكِ عَنُ يُؤْنُسَ عن الزُّهُرِيّ عَنُ سعيد بن المُسيَّب عن صَفُوانَ بن أُمَيَّةَ قَالَ اعْطَانِي رسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوُمَ حُنَيْنِ وَإِنَّهُ لابعض الْحلق التي فَمَازَالَ يُعْطِينِي حَتَّى اللهُ لاحَبُّ البحلق الي قال المؤعِيسي حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بُنُ عَلِي بهذا أو شِبْهِ وفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ قَالَ أَبُو عِيْسْى حَدِيْتُ صَفْوَانَ رَوَاهُ مَعُمَرٌ وَغَيْرُهُ عَن النزُّهُرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ صَفُوَّانَ بُنَ أُمَيَّةً قَالَ أَعُطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَكَأَنَّ الْحَدِيْتُ اصَحُ وَاشْبَهُ إِنَّمَا هُوَ سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ صَفُوان بُن أُمَيَّةَ وَقُبِهِ اخْتَلَفَ أَهُلُ الْعِلْمِ فِي إعْطَاءِ الْمُولِلَفَةِ قُلُوبُهُمْ فَرَاى اكْثُو الْمُل الْعِلْمِ أَنْ لاَيْعُطُوا وَقَالُوا انَّما كَانُوا قَوْما على عَهُدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَم وكان يَتَالَّفَهُمْ عَلَى الْإِسُلامَ حَتَّى اسُلمُو اولم يرواانُ يُعطوا اليوم من الزّ كوة على مثل هنذا السعنبي وهُوَقُوْلُ سُفْيانَ التَّوْرِيِّ واهُلِ الْكُوْفَةِ وغيرهم وبه يقول احمد واسحق وقال بعضهم من كَانَ الْيَوْمَ عِلَى مِثْلَ حالِ هَوْ لا عِورَأَى الا مامُ أَنَّ يتبالفهم على الاسلام فاغطاهم جاز ذلك وهو قولُ الشَّافِعِيِّ.

٧٥٧: باب تاليف قلب كے لئے زكوة دينا ۲۴۴: حضرت صفوان بن اميه فرمات بهل كه رسول التُصلّي اللّٰه عليه وتلم نے غز و وحنین کے موقع پر مجھے کچھ مال دیا۔اس ونت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک ساری مخلوق ہے برے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پچھ نہ پچھ دیتے رہے یہاں تک کہ وہ اب میرے نز دیک مخلوق میں محبوب ترین ہو گئے۔امام ترندیؒ فرماتے ہیںجسن بن علیؒ نے بھی اس طرح یا ای کے مثل روایت کی ہے۔اس باب میں ابوسعیڈ ہے بھی روایت ہے۔امام ترندی کہتے کے صفوان کی حدیث کو معمروغیرہ زہری ہے بحوالہ سعید بن مستب بیان کرتے ہیں كم صفوان في كها رسول التدصلي الله عليه وسلم في مجمع ديا ....الخ الله يا كدبيحديث اصح اوراشيه ب-ابل علم كامولفة القلوب كو مال دينے كے متعلق اختلاف ہے۔ اكثر علماء كم كہنا ے كە انبين ديناضرورى نبين بيرسول الله صلى الله عليه وسلم كے زمانے بیں ایک مخصوص جماعت تھی ۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کی مسلمانی ہونے کے لئے تالیف کرتے تھے۔ یباں تک کہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے ۔اس دور میں اس مقصد کیلئے ان کوز کو ۃ وغیرہ نہ دی جائے ۔ پیسفیان توری اور اہل کوف وغیرہ کا قول ہے۔امام احمدُ اور اکٹی تیمی اس کے قائل میں ۔بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس دور میں بھی اگر پچھلوگ ایسے ہوں جن کے متعلق ( مسلمانوں کے )امام کا خیال ہوکہ ان کے دلول کی تالیف کی جائے تو اس صورت میں نہیں وینا جائزے۔بدامام شافعی کا تول ہے۔ حَدِينَ الْمَرْبِينَ الْمَرْبِينَ اللهِ إِلَى اللهِ الوصَيْقَ الهم ما لكَ اورايك روايت مين امام احمد كن ويك مؤلفة المقلوب (دل يستخ كيك ذر كي مؤلفة على القلوب (دل يستخ كيك ذرك و في مؤلفة على المقلوب على المقلوب المعلوب على المعلوب المعلوب على الم

# ٣٥٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُتَصَدِّق بِي الْمُتَصَدِّق بِي الْمُتَصَدِّق بِي الْمُتَصَدِّق بِي اللهِ اللهُ اللهُ

٢٣٥: حَدَّقَنَا عَلِيُّ بُنُ خُجُر نَاعَلِيُّ بِنُ مُسُهِرِعَنُ ٦٣٥: حضرت عبدالله بن ہریدہ اپنے والد نے قل کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ عظیمت کے باس جیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آئی اور عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَطَاءِ عَنْ عَبُدَ اللَّهِ بُن بُرَيُدَةَ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ عرض كيايارسول الله علي على في الله الله كوز كوة مين أي قُلُتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ إِذْاتَتُهُ لونڈی دی تھی اوراب میری والدہ فوت ہوگئی ہے۔فر مایا تنہیں تمبارا امْرَأَةٌ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى اجرال گیا اوراہے میراث نے تمہاری طرف اونا ویا عرض کما یا أُمِّي بِجَارِيَة وَإِنَّهَا مَاتُتُ قَالَ وَجَبَ أَجُرُكَ وَرَدَّهَا رسول الله عليه ميري والده يرابك ماه كروز \_ بھي قضا تھے۔ عَلَيْكِ الْمِيْرَاتُ قَالَتُ يا رَسُولَ اللَّه كَانَ عَلَيْهَا کیا میں ان کے بدلے میں روزے رکھ لوں فر مایا ماں رکھ لو۔ صَوْمُ شَهْرِ أَفَا صُومُ عَنْهَا قَالَ صُوْمِي عَنْهَاقَالَتُ يَا عرض کیایارسول اللہ علیہ اس تے تمھی بھی جج نہیں کیا۔ کیا میں رَسُولَ اللَّهِ انَّهَا لَمُ تَحُجَّ قَطُّ افَا حُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمُ اس کی طرف سے ج کرلوں فرمایا ہاں کرلو۔امام ابوعیسیٰ ترندی ا حُجِي غَنُهَا قَالَ آبُوْعِيسِي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ کہتے ہیں بیرحدیث حس صحیح ہے۔اور بریدہ کی حدیث سے اس صَحِيْحٌ لاَ يُعْرَفُ مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا سند کے علاوہ شبیں پیچانی جاتی۔عبداللہ بن عطاء محدثین کے الْوَجُهِ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَطَآءِ ثِقَّةٌ عِنْدَ آهُلِ الْحَدِيْثِ نزدیک ثقة میں۔اکثر علماء کا ای برعمل ہے کہ اگر کسی تخص نے وَالْعَمَلُ عَلَى هَٰذَا عِنُدَ أَكُثَرِ آهُلِ الْعِلْمِ أَنَّ الرَّجُلِّ ز کو ق کے طور برکوئی چیزادا کی اور پھرورا ثت میں اسے وہی چیزمل گئی إِذَا تَصَدُّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثُهَا حَلَّتُ لَهُ وَقَالَ بَعُضُهُمُ تووواس کے لئے طال ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کدر کو قالیبی إِنَّمَا الصَّدَقَةُ شَيِّةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فَإِذَا وَرِثُهَا فَيَجِبُ أَنَّ چیز ہے جے اس نے اللہ کے لئے مخصوص کر دیا ہے البندا اگر وہ يَصُرفَهَا الِّي مِثْلِهِ وَرَوْى سُفُيَانُ الثَّوُرِيُّ وَزُهْيُرُ بُنَّ وراثت کے ذریعے دوبارہ اس کے پائس آجائے تو اس کا اللہ کی راہ مُعَاوِيَةَ هَٰذَا الْحَدِيْثَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْن عَطَاءٍ.

میں خرچ کرنا داجب ہے۔مفیان وری اورز بسر، تن معاویہ بیصدیث عبداللد بن عطاء سے روایت کرتے ہیں۔

۱۳۵۹: باب صدقد کرنے کے بعد والیس لوٹانا مکروہ ہے ۱۳۷۷: حضرت این عمر سے دوایت ہے کہ حضرت عمر نے ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں سواری کے لئے دیا پھر اسے فروخت موتے ہوئے ویکھا تو اسے خریدنے کا ارادہ کیا تو چنانچہ تی

9 ٣٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَوَاهِيُةِ الْعَوْدِفِي الْصَّدَقَةِ ٢٣٢ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ إِسْحَاق الْهَمُدَابِيُّ نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَالِمٍ عَن ابْنِ عُبَدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَن ابْنِ عُمَّرَ عَنْ عُمَرَ اثَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّةٍ

رُاهَا تُبَاعُ فَارَادَ أَنْ يَشُتَرِيَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لاَ تَعُدُفِي صَدَقَتِكَ قَالَ أَبُوعِيسني هَذَا حَدِيثٌ أكثر ابل علم كأعمل ہے۔

حَسَنٌ صَحِيتٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنُدَ أَكُثَرِ أَهُلِ الْعِلْمِ. ٠ ٢٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيَّتِ ٢٣٠: حَدَّثَنَا آجُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَا رَوُحُ بُنُ عُبَادَةً نَا زَكُرِيًّا بُنُ اِسُحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِيُ عَمْرُو بُنُ دِيْنَارِ عَنُ عِكُومَةَ عَن ابُن عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى تُوفِيَتُ اَفَيَنْفَعُهَا أَنَّ تَصَدَّ قُتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَإِنَّ لِي مَخْرَفاً فَأَشُهِدُكَ آنِي قَدُ تَصَدَّقُتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ آبُوْ عِيسنى هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ وَ بِهِ يَقُولُ آهُل الْعِلْمِ يَقُولُونَ لَيْسَ شَيْءٌ يَصِلُ اِلَى الْمَيَّتِ اِلَّا الصَّدَقَةُ وَاللَّهُ عَاءُ وَقَدُ رَوْى بَعُضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنَّ عَمُرو بُنِ دِيُنَارِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

> مُرُسَلاً وَ مَعْنَى قَوْلِهِ لِيُ مَخُرَفًا يَعْنِيُ بُسُتَا نًا. ا ٣٦]: بَابُ مَاجَّاءَ فِي نَفَقَةِ الْمَرُ أَةِ

> > مِنْ بَيْتِ زُوْجِهَا

٣٣٨: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا إِسْمَعِيْلُ بُنُ عَيَّاشِ نَا شُرَحُبِيْلُ بُنُ مُسُلِم الْخُولا يَيُّ عَن ابي أَمَامَةَ الْبَاهِلِي قَالَ سَجِعُتُ زَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطُنِتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِّنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذُن زَوْجِهَا قِيْلَ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ ذَاكَ اَفْضَلُ اَمُوَّالِنَا وَفِي الْبَابِ عَنُ سَعْدِ بُنِ اَبِيُ وَقَاصِ وَاسْمَاءَ ابْنَةِ آبِي بَكُرٍ وَآبِي هُوَيُوةَ وَعَبُدِاللهِ بُن عَمُروعَائِشَةَ قَالَ اَبُوُ عِيُسَى حَدِيْتُ اَبِيُ أَمَامَةً

٣٣٩: حَـٰ تَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمُر وبْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا وَائِلَ يُحَدِّثُ عَنْ

ا كرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اين صدقه كى موئى چزكونه وقا ك امام ابوعیسیٰ ترندیُ فرماتے ہیں بیاحدیث حسن سیح ہے اور اسی پر

## ٢٠١٠: باب ميت كى طرف سے صدقہ وينا

١٩٢٧: حضرت ابن عباس عروايت يكدايك تحفل في عرض کیا'' یا رسول اللہ علیہ میری مال فوت ہو چکی ہے۔ اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو کیاا ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ آب عَلِي فَ فرمايا: مال اس مخفل في عرض كيا مير ا یاس ایک باغ ہے آپ عصاف گواہ رہیں میں نے یہ باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کردیا۔امام ابوعیسیٰ ترندیؓ فرماتے میں یہ حدیث حسن ہے۔ اہل علم کا یہی قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ میت کوصدقہ اور دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں پہنچتی \_بعض راوی اس حدیث کوعمرو بن دینار سے بحوالہ عکرمہ مرسلاً نبی کریم ماللہ ہے روایت کرتے ہیں۔اور مخرف کامعیٰ باغ ہے۔

۲۲۱: باب بیوی کاخاوند کے گھر ہے .

#### خرچ کرنا

١٢٢٨: حفرت الى المامه بإبلي سے روايت بے كه بيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم كوججة الوداع سے سال خطيه ويت ہوئے سنا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھرے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرج نہ کرے۔آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے بوجیھا اليا: كياكسى كوكها ناجهي ندو ي؟ آپ سلى الله عليه وسلم في فرمايا بیتو بھارے مالوں میں ہے افضل ترین ہے۔ اس باب میں سعد بن اني وقاصٌ ، اساء بنت ابو بكرٌ ،ابو ہر بریٌ ،عبداللہ بن عمرٌ وٌ اورعائشہ ہے بھی روایت ہے۔ امام ابوئیسی ترندی فر ماتے ہیں حدیث ابوامامہ حسن ہے۔

۲۴۹: حضرت عا کشهٔ روایت کرتی جیں که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت اینے خاوند کے مال سے صدقہ دے تواس کے لئے بھی اجر ہے ادراس کے خاوند کیلئے اس کی مثل ہے اور خانون کے لئے بھی اس کے برابر (اجر) ہے۔ اور کسی ایک کواجر ملنے سے کسی دوسرے کا اجر کم نہیں ہوتا۔ شوہر كيليّے كمانے كااور بيوى كے لئے خرچ كرنے كا اجر ہے۔امام ابعیسی تر ندی فرماتے میں میصدیث حسن ہے۔

۲۵۰: حضرت عا نشر سے روایت ہے وہ فرماتی میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جب کوئی عورت اینے شوہر کے گھر سے خوثی کے ساتھ ، فساد کی نیت کے بغیر صدقہ دے تو اہے اس کے شوہر کے برابر ثواب ہوگا ۔ عورت کواچھی نبیت کا تواب ہوگا اور خزا کچی کیلئے بھی اس کے برابر اجر ہے۔ امام ابوعیسی تر مذکی فرماتے ہیں بیحدیث حسن سیح ہے اور عمرو بن مرہ کی حدیث سے اصح ہے۔ عمر و بن مروا بی روایت میں مسروق كاذكرنبيل كرية

خلاصة الباب: عورت کواگرشو ہر کی جانب ہے صراحہ یا عرفا اجازت ہوتو اس کے لئے شو ہرکے مال سے خرج کرنا جائز ہے بلکداس خرج پر ٹواب کی جھی مستق ہوگی البتدا جازت ندہونے کی صورۃ میں جائز نہیں پرخرچہ آخرت میں وہال ہوگا۔

١٥١: حفرت الوسعيد خدري سيروايت بي كريم صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں صدقہ فطرایک صاع عله، ایک صاع جو یا ایک صاع تھجوریا ایک صاع خشک انگوریا ایک صاع پنیرے دیا کرتے تھے۔ چرہم ای طرح صدقہ فطرادا كرتے رہے۔ يہاں تك كدامير معاوية مدينة تے اور انہوں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میرے خیال میں . گیہوں (گندم) کے دوشامی مُد ایک صاع محجور کے برابر ہیں۔رادی کہتے لوگوں نے اس برعمل شروع کر دیالیکن میں اسى طرنّ دينار باجس طرح يبله ديا كرنا تفاء امام ابوعيسي ترمَديُّ

۲۲۲: باب صدقہ فطرکے بارے میں

عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا قَالَ تَصَدَّقَتِ الْمَوْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا بِهِ آجُرٌ وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمُ مِنُ أَجُر صَاحِبِهِ شَيْئًا لَهُ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا ٱنْفَقَتُ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هَلْمَا حَدِيْتُ حَسَنٌ .

٠ ٢٥: حَدَّقَنَا مُسُحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا الْمُؤَمِّلُ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ آبِي وَائِلِ عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا أَعُطُتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِطِيْبِ نَفْس غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَإِنَّ لَهَا مِثُلُ ٱجُرِهِ لَهَا مَانُوَتُ حَسَنًا وَ لِلْحَازِن مِثْلُ ذَٰلِكَ قَالَ اَبُوُ عِيْسَى هَٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيُحٌ وَهُوَ اَصَحُّ مِنُ حَدِيْثِ عَمُر وابُن مُرَّةَ لَا يَذُكُرُ فِي حَدِيْتِهِ عَنْ مَسُرُوق.

٢ ٢ ٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطُر ١٥١: حَدَّقَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَينَ عَنُ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنُ عِيَاضَ بُنِ عَبُدِاللهِ عَنُ ابِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ قَالَ كُنَّا نُخُرِجُ زَكُوةَ الْفِطُرِ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ صَاعًا مِنْ طَعَامِ أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْو ٱوُصَاعًا مِنُ تَمُواُوُصَاعًا مِنُ زَبِيْبِ اَوْصَاعًا مِنُ اَقِطٍ فَلَمُ نَزَلُ نُحُرجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَّةُ الْمَدِيْنَةَ فَتَكَلَّمَ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمْ بِهِ النَّاسَ ٱنِّي لَارَى مُدَّيُنِ مِنُ سَمُوآء الشَّام تَعُدِلُ صَاعًا مِنْ تَهُر قَالَ فَآخَذَالنَّاسُ بِلْإِكَ قَالَ أَبُوعِيُسْيَ هَلْذَا حَلِّيْتُ حَسَّنٌ صَجْيِحٌ کہتے ہیں بیاحدیث حسن سیح ہے اور اسی پر بعض اہل علم کاعمل وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَا عِنْدَ بَعُض آهُل الْعِلْمَ يَرَوُنَ مِنْ كُلّ شَيْء صَاعًا وَهُوْ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَٱحْمَدَ وْإِسْحَقَ وَقَالَ ے کہ ہر چیز ہے ایک صاع صدقہ فطرادا کیا جائے۔امام

.. بَعُصُ اَهُ لِ الْعِلْمِ مِنُ اَصُحَابِ النَّبِي عَلِيَكَ فَ وَغَيْرِهُم مِنُ كُلِّ شَئَءٍ صَاعٌ إِلَّا مِنَ الْبُوِ فَإِنَّهُ يُحَزِئُ نِصُفُ صَاعٍ وَهُوَ قُولُ سُفْيَانَ التَّوْرِيّ وَابْنِ الْمُبَادَكِ وَاَهْلِ الْكُوفَةِ يَرُونَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ.

٧٥٢: حَدَّقَنَا عُقَبَةُ بُنُ مُكُرَمُ الْبَصْرِى نَا سَالِمُ بُنُ لُوحٍ عَنِ الْبَنِ جُويُجِ عَنْ عَمُو وَبُن شُعْبَ عَنَ آبِيهِ عَنُ جَمْدِ وَبُن شُعْبَ عَنَ آبِيهِ عَنُ جَمْدِ وَبُن شُعْبَ عَنَ آبِيهِ عَنُ جَدِهِ وَ سَلَمَ بَعْتَ مُنَادِيًا فِي عَنُ جَدِهِ وَ سَلَمَ بَعْتَ مُنَادِيًا فِي فِي فِي فِي فِي وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِ فِي فِي فِي فِي وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِ فَمُ لِي مَنْ اللهِ وَاجْبَةٌ عَلَى كُلِ مُمُنانٍ مَنْ فَعَهُمْ وَالْمَعِيْرِ أَوْكَبِيرٍ مُدَّانٍ مَنْ فَعَمْمٍ قَالَ أَبُو عَيْسُى هَذَا مَنْ فَمَ مَنْ فَعَامٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِينٌ غَرِيْتٌ حَسَنٌ .

٢٥٣ : حَدَّلْنَا قُنْيَاتُهُ نَا حَمَّاهُ بُنُ زَيْدُ عَنُ اَيُوْبَ عَنُ اَلْغِعَ عَنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيه وَ عَنْ اَلْغِعَ عَنِ اللهُ عَلَيه وَ عَنْ اللهُ عَلَيه وَ مَسْلَمَ صَدَقَةَ الْفِطُ عِلَى اللهُ كَرِ وَالْالنَّى وَالْحُرِ وَالْمُنْ عَمَدُ اللهُ عَكْمِ وَالْمُنْ وَالْمُحْرِ وَالْمُنْ عَلَى اللهُ كَرِ وَالْالنَّى وَالْحُرِ وَالْمُنْ عَمَدُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ خَيْدِ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

٣٥٧: حَدَّثَنَا إِلْسَحَقُ بُنُ مُوْسَى الْا نُصَادِئُ نَا مَعُنُ نَا مَعُنُ نَا مَاكِكٌ عَنُ مَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ وَمَصَانَ صَاعًا مِنُ تَمْ مِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ حُلَ حَرِ اَوْعَبُدِ ذَكُواَ وُ أَنْشَى وَصَاعًا مِنُ شَعِبُرِ عَلَىٰ حُلَ حُرِ اَوْعَبُدِ ذَكُواَ وُ أَنْشَى مَلِيْتُ ابْنِ عُمَرَ مِنَ النَّهُ مُسَلِّهِ مِنْ النَّهِ عَيْدُ اللهِ عَنِ النِي حَدِيثُ اللهِ عَنِ النِي عَمَرَ حَدِيثُ اللهِ عَنِ النِي عَمَرَ حَدِيثُ اللهِ عَنِ النِي عَمَرَ اللهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنَ النَّهِ عَنِ النَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَاحْدَا اللهُ ال

شافعیؒ ، احدؒ اور آخیؒ کا یمی قول ہے۔ بعض صحابہؒ وغیرہ کا کہنا ہے کہ ہرچیز کا ایک صاع لیکن گیہوں (گندم) کا نصف صاع بی کا فی ہے۔ سفیان توریؒ این مبارکؒ اور ابل کو فد کے زدیک گیبوں (گندم) کا نصف صاع صدقہ فطریش دیا جائے۔

یبوں ( کدم ) فاصف من صدور مطر بل دیاجائے۔

191: عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ ان کے دادا نقل

کرتے ہیں کہ بی اکرم علیق نے مکہ کی گلیوں میں ایک منادی

کو بھیجا ( اس نے اعلان کیا ) س لو: صدقہ فطر ہر مسلمان مرو،
عورت ، غلام ، آزاد چھوٹے اور بڑے ( سب پر ) واجب

ہے۔ دو مُد گیبول ( گندم ) میں سے یاس کے علاوہ کی بھی
غلے سے ایک صارع ہے ۔ امام ایوسیٹی ترفیق فرماتے ہیں ہیہ
صدیث غریب سے سے۔
صدیث غریب سے سے۔

۲۵۳: هفترت ابن عمر رضی الله تعالی عنبها سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ و کلم فیم رسلمان مرو وعورت اور آزاد وظلام پر ایک ساع بھوریا ایک صاع بوصد قد فطرفرش (واجب) کیا۔ پھر لوگوں نے اسے آ دھا صاع گیہوں کر دیا۔ امام ابوعیشی ترفی فی فرماتے ہیں میدیث حسن صحح کے اس باب میں ابو سعیر ، ابن عباس ، عارث بن عبدالرضن بن ابو قب برالرضن بن ابوق باب کے وادا تعلیہ بن ابوصفیر اورعبدالله بن عبدالرضن بن ابوق بی وادا تعلیہ بن ابوصفیر اورعبدالله بن عبدالرضن بن ابوق بی وادا تعلیہ بن ابوصفیر اورعبدالله بن عبدالرضن بن ابوق بی ہے۔

 مسئے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر سمی شخص کے غلام مسلمان نہ ہوں تو ان کی طرف سے صدقہ فطرادا کرنا ضروری نہیں۔ امام مالک ، شافق اور احمد کا بھی تول ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک اگر غلام مسلمان نہیمی ہوں تب بھی صدقہ فطرادا کرنا ضروری ہے اور یہ مفیان توری "، اہن

أَبُوَ ابُ الزِّكوةِ

مبارک اورا کی کا قول ہے۔

هذا فَقَالَ بَعُصُهُمُ إِذَاكَانَ لِلرَّجُلِ عَبِيئَةَ غَيْرُ مُسُلِمِئَنَ لَـمُ يُوَّةٍ عَنْهُمُ صَدَقَةَ الْفِطُسِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَالشَّافِعِي وَاَحْمَدَ وَقَالَ بَعُصُهُمُ يُؤَدِّئُ مِنْهُمُ وَإِنُّ كَسَانُوا عَيْرَ مُسُلِمِيسُنَ وَهُوَ قَولُ الثَّوُدِيِّ وَالْهِنِ الْمُهَارَكِ وَإِمْسِحْقَ.

## ٣٧٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي تَقُدِيْمِهَا قَبُلَ الصَّلَاةِ

> ٣٦٣: بَابُ مَاجَاءَ فِى تَعْجِيُلِ الزَّكُوةِ

٢٥٢: حَدَّقَتَا عَبُدُاللهِ بُنُ عَبُدِالرَّحْمٰنِ نَا سَعِيدُ بُنُ ٢٥٢

۳۱۳: باب صدقه فطرنماز عید نے پہلے دینے کے مارے میں

1404: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وکلم عبد الفطر کی قباز اوا کرنے سے پہلے صدقہ فطر اوا کرنے کا حجم دیا کرتے تھے۔ امام ابوعیسی ترفی رحمہ اللہ فرمات میں میہ صدد حسن غریب صحیح ہے۔ املی علم کے نزویک نماز کہلئے جانے سے پہلے صدقہ فطر اوا کرامتے ہے۔ کرنامتے ہے۔ کرنامتے ہے۔ کرنامتے ہے۔ کرنامتے ہے۔ کرنامتے ہے۔

۴۶۸۴: باب وقت سے پہلے زکو ۃ اوا کرنے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰ ق کے وقت سے پہلے اوا کرنے کے بارے میں سوال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت

الم النه علی وضی الله عند اوایت ہے کہ نجی اکرم سلم الله علیہ وسلم نے حضرت عمر وضی الله عند ہے فرمایا: ہم عباس کے گزشتہ سال اس سال کی بھی زگو ق لے چکے ہیں۔

اس باب بیس حضرت ابن عباس وضی الله عنہا ہے بھی روایت ہے ویلا اس بیس حضرت ابن عباس وضی الله عنہا ہے بھی روایت ہے مروی حدیث اسرائیل کی تجابی بن ذکر یا کی تجابی ہے مروی حدیث اسرائیل کی تجابی بن ذکر یا کی تجابی ہے مروی حدیث اسرائیل کی تجابی مروی حدیث اسرائیل عقیبہ کے واسطے ہے نبی اگر مسلمی الله علیہ ولیم ہے مرسلا بھی مروی ہے۔ اہل علم کیا وقت ہے پہلے زگو ق کی اوائیل میں مروی ہے۔ اہل علم کیا اوقت ہے پہلے زگو ق کی اوائیل میں میں جدید کے دائیل وقت ہے پہلے زگو ق کی اوائیل میں میرے نزد یک اس علیدی بہتر نہیں۔ اکثر اہل علم کے میرے دائی ہی اس علدی بہتر نہیں۔ اکثر اہل علم کے میرے دائیل وقت ہے بہلے زگو ق اوائر نے ہے ادا کر عباس عالی کی بہتر نہیں۔ اکثر اہل علم کے ادائیل وقت ہے بہلے زگو ق اوائر نے ہے دائو ق اوائر وقت ہے۔ اہل علم کے اس عام شائدی وقت ہے بہلے زگو ق اوائر نے ہے دائو ق اوائر ویاتی میں وقت ہے بہلے زگو ق اوائر نے ہے۔ اہل علم کے امام شائونی، احتم اور انتین کی بھی بھی تول ہے۔

### ۳۱۵: بابسوال کرنے کی ممانعت

۱۵۸ : حشرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ عندا والیت ہے کہ میں اللہ علیہ والی اللہ علیہ الرکوئی شخص صحیح کے لگے اور اپنی بوچھراس میں ہے صداتہ کرے اور لوگوں ہے سوال کرتے ہے ہے نیاز ہوجائے تو بداس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص کی ہے سوال کرے چھراس کی مرضی وہ است دے کہ کوئی شخص کی ہے سوال کرے پھراس کی مرضی وہ است دے کہ والے باتھ ہے ہے والے باتھ ہے بہتر ہے اور پہنے خربی کروان پرجن کی کھالت تمہارے ڈ مد ہے۔ اس باب میں تحکیم بن حزام ، ابوسعید خدری ، زہیر بن

أَنَّ الْعَبَّاسَ سَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي تَعُجيُل صَدَقَتِهِ قَبُلَ أَنُ تَحِلُ فَرَخُصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. ١٥٥: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ دِيْنَارِ الْكُوفِيُّ نَا اِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُوْر عَنُ اِسْرَائِيلَ عَنِ الْحَجَّاجِ بُن دِيْنَار عَنِ الْحَكَم بُن جَمُّل عَنُ حُجُر الْعَدَويِّ عَنْ عِليِّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لِعُمَوَ أَنَّا قَدُ آخَذُنَا زَكُوةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْآوَّل لِلْعَام وَفِي الْبَابِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ لاَ اعْرِف خَدِيْتُ تَعُجِيْلِ الزَّكُوةِ مِنُ حَدِيْتِ اِسُوَائِيْلَ عَن الْحَجَّاجِ بُنِ دِيْنَارِ اللَّهِ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وَحَدِيْتُ اِسُمَاعِيْلُ بُنِ زَكْرِيًا عَنِ الْحَجَاجِ عِنْدِى أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيْلَ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ دِيْنَارِ وَقَدُ رُوِيَ هَٰذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُرْسَلٌ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهُلُ الْعِلْمِ فِيْ تَعْجِيْلِ الزَّكُوةِ قَبْلَ مَحَلِّهَا فَرَاى طَائِفَةٌ مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ أَنْ لاَ يُعَجِّلَهَا وَبِهِ يَقُولُ سُفُيَانُ الثَّوُرِيُّ قَالَ اَحَبُّ إِلَىَّ اَنُ لَا يُعَجَلَهَا وَقَالَ أَكْثَرُ أَهُلِ الْعِلْمِ إِنْ عَجَلَهَا قَبْلَ مَحَلَّهَا أَجْزَأَتُ عَنْهُ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَاسْحَقُّ.

مَنْصُورٌ نَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ زَكَرِيًّا عَنِ الْحَجَّاجِ بُن دِيْنَارِ

عَنِ الْحَكُمِ بُنِ عُتَيْبَةً عَنُ حُجَيَّةً بُنِ عَدِي عَنْ عَلِيَ

رَمُ مِنْ الْمُسْأَلَةِ الْمُكُونِ النَّهُيُّ عَنِ الْمَسْأَلَةِ الْمُسْأَلَةِ الْمُسْأَلَةِ الْمُسْأَلَةِ الْمُكُونِ عَنْ اَبَانِ بُنِ بِشُو عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً قَالَ سَمِعُتُ وَسُلَمَ يَقُولُ لَآنَ يَسُولَ اللهِ صَلَّى يَقُولُ لَآنَ يَشُولُ لَانُ يَعُدُو وَاللَّهُ عَلَى ظَهُرِهِ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيَسُتَغُنِي وَسَلَّمَ يَقُولُ لَآنَ يَعْدُو وَاحَدُكُمْ فَيَحْتَظِلْ عَلَى ظَهُرِهِ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيَسُتَغُنِي وَسَلَّمَ يَقُولُ لَآنَ يَسُلُمُ فَيَعُولُ لَانُ يَعْدُو وَالمَّعْلَى عَلَيْ اللَّهُ الْمُلِمُ الللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

٢٥٩: حَدَّفَنَا مَحُمُونُهُ بَنُ عَيْلاَنَ نَا وَكِيعٌ فَا سُفْينُ الله عَنْ الله عَدْدِهِ الله عَدْدِهِ الله عَدْدِهِ الله عَمْدُ مَنْ عَيْدِهِ الله عَلَيْهِ عَنْ الله عَلْمَة عَنْ الله عَلْمَة عَدْدِهِ الله عَلَيْهِ الله عَلِي الله الله عَلَيْهِ الله عَلْمَا الله عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله

# أَبُوَ ابُ الصَّوْمِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ روزوں كِ متعلق ابواب جوثابت ہن رسول الله عظالة ہے

#### ٣١٦: باب رمضان كي فضيلت

٧ ٢ ٢ : بَابُ مَا جَآءَ فِى فَصُلِ شَهُ وَ رَمَضَانَ ١٧ : كَدُنْنَا اَبُو كُونُهِ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَءِ بَن كُونُهِ الْعَابَ وَكُونُهِ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَءِ بَن كُونُهِ وَاللَّهُ وَكُونُهُ مُنَ الْعَلاَءِ بَن كُونُهِ وَاللَّهُ وَكُونُهُ اللَّهُ وَمَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم : إَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم : إِذَا كَانَ أَوْلُ لَيُلَةٍ مِنْ شَهُو رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيطِينُ وَ وَمَرَدَةُ اللَّحِنُ وَعُيْلَتُ مِنْهَا بَابٌ وَ يَكْنَ وَفَيْهُ عَلَيْهُ مُنْنَا فِي مُنْهَا بَابٌ وَ يَعْسَلُونُ وَفَيْكُ مُنْنَا وَيُنا بِعِي اللَّمْوِي اللَّهُ وَلَيْ مَنْ عَبْدِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

۲۲۱: حضرت ابو ہر ہو فات روایت ہے کہ رسول اللہ عقاقیة نے فرمایا جب رمضان کی بہلی رات آئی ہے تو شیا طیبن اور سرکش جنوں کوزنجیروں بیس جگر دیا جا تا اور دوزن نے کے درواز ۔ بند کر دے جاتے ہیں اور پھراس کا کوئی درواز ہیں کھولا جاتا ۔ پھر جنت کے درواز نے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور پچارنے والا پکارتا ہے۔ اے خیر کے طلبگار بند نہیں کیا جاتا اور پچار نے والا پکارتا ہے۔ اے خیر کے طلبگار بندے آگ ہے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ محاملہ ہر رات بندے آگ ہے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ محاملہ ہر رات جاری رہتا ہے۔ اس باب بیس عبد الرحمٰن بن عوفی ، ابن مسعود جارئی رہتا ہے۔ اس باب بیس عبد الرحمٰن بن عوفی ، ابن مسعود اور سیمانی ورہیا ہے۔

الان دهنرت ابو ہریرہ فی بروایت ہے کدرمول اللہ فی فرمایا جس نے درمفان کے روز یہ در کھے اور دات ایمان کے ساتھ الواب کے لئے میام کیا اس کے ساتھ الواب کے اللہ میں ایمان کے ساتھ الواب کی اللہ تھا کہ اور جو آوئی لیلہ القدر میں ایمان اور طلب الواب کی نبیت ہے کھڑا ہو کرعباوت کر ہے ہا سے مدیث تیج ہے۔ امام ابو تک کی نرفی کی فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی ابو بکر بن عماش ہے۔ امام ابو تک کی تروایت خریب ہے ہم اے ابو بکر بن عماش کی دوایت مرت ہیں ابو بکر بن عماش کے سے مروی دوایت خریب ہے ہم اے ابو بکر بن عماش کے سے اور وہ ابو ہریرہ فی دوایت کرتے ہیں۔ البتہ ہم اس حدیث کو ابو بکر کی سندے جانیے ہیں۔ البتہ ہم اس حدیث کو ابو بکر کی سندے جانیے ہیں۔ البتہ ہم اس حدیث کو ابو بکر کے سندے جانیے ہیں۔ البتہ ہم اس حدیث کو ابو بکر کے سنال حدیث کو ابو بکر کے سنال حدیث کو ابو بکر کے سنال حدیث کو ابو بھی الواب کو بہت کے سنال حدیث کے جان میں نے امام بخادی کی سندے ساتھ کے سنال حدیث کے جمعال کو سندے کو ابو بھی الواب کو بہت کی سندے جانیے ہیں۔ البتہ ہم اس حدیث کے جمعال کو بیا تم سے حسن بن

ربيع في ان سابوالاحوص في ان ساعمش في اوران سيميابد

عِنْدِي مِنْ حَدِيْثِ آبِي بَكْرِ بُنِ عَيَّاشٍ.

نے بی اکرم علی کے کاروایت کیاہے" اذا کان ..... اللح." لیتی یکی حدیث ام بخاری فرماتے ہیں بیروایت میرےزو یک ابو مکر بن عماش کی روایت سے اصح ہے۔

# ٣٦٧: بَابُ مَاجَآءَ لاَ تَتَقَّدُّمُوا

#### الِشَّهُرَبِصَوُم

٢٩٢٠ : حَدَّثَ اَبُو كُورَيْ نَا عَبُدَةُ أَبُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ مَحْمَدُ أَبُنُ هُلِيَرَةً قَالَ مُحَمَّدُ بُنِ عَمُروعَ آبِي سَلَمَةً عَنُ آبِي هُريَوةً قَالَ مُحَمَّدُ بُنِ عَمُروعَ آبِي سَلَمَةً عَنُ آبِي هُريَوةً قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ صَلَّمَ لاَ تَقَدَّمُوالشَّهُ وَبِيَوْمُ وَلاَ بَيْوُمُ مَومًا كَانَ يَصُومُهُ وَلاَيْتِ وَلَيْكُوا الرُونِيَةِ فَالْ عَمُ اَحَدُ كُمْ فَعُدُوا اللَّيْنَ ثُمَّ الْطُولُوا وَفِي الْبَابِ عَنْ بَعْضِ اَصَحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ احْبَرَنَا مَنْصُورُ بَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ احْبَرَنَا مَنْصُورُ بَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ احْبَرَنَا مَنْصُورُ اللَّيْنَ صَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ احْبَرَنَا مَنْصُورُ اللَّيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ اللَّيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللَّيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ اللَّيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللَّيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ اللَّيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ عَنْ اللَّيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ اللَّيْنَ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ اللَّيْنَ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ عَنْ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۱۳۶۷: باب رمضان کے استقبال کی نیت سے روزے ندر کھے

۱۲۹۲: حضرت ابو جریر ورضی الله عند ب روایت ہے کہ تبی اکرم صلی الله علیہ والم مفان ہے ایک یا دو دن پہلے رمضان کے استقبال کی نیت سے روز ب ندر کھوالبتہ کی کے استقبال کی نیت سے روز ب ندر کھوالبتہ کی کے الیے یو دو میش ہمیشہ سے روفتا آرہا ہے ان دتوں میں رکھ لے اور مضان کا چاند دکھے کر دوزہ رکھواور شوال کا چاند دکھے کر اور اور مضان کا چاند دکھے کر دوزہ رکھواور شوال کا چاند دکھے کہ افظار کرو اور اگر جادل ہو جا نہیں تو تمیں دن پورے کرو۔ اس باب میں بعض صحابہ رضی روایت ہے۔منصور بن معتمر ، ربعی باب میں بعض صحابہ رضی الله عنهم سے ای کے مشل روایت کرتے ہیں حدیث ابی بر روضی الله عند صن بی ہے ادا ہی کہ مشان کریے دو دن پہلے اس کی تفظیم اور استقبال کی نیت سے بر روز در دکھان مروہ ہے اور اگر کوئی ایسادن آجائے کہ اس میں وہ روز ب رکھیا ہوتا اس کی تفظیم اور استقبال کی نیت سے روز ب رکھیا ہوتا اس کی تفظیم اور استقبال کی نیت سے روز ب رکھیا ہوتا اس کی تفظیم اور استقبال کی نیت سے روز ب رکھیا ہوتا اس میں کوئی جربی ہوتا اس میں کوئی جربی در زہ رکھی ہوتوا اس میں کوئی جربی ہوتا اس میں کوئی جربی ہوتوا اس میں کوئی جربی ہیں کوئی جربی ہوتوا اس میں کوئی جربی ہوتوا اس میں کوئی جربی ہیں۔

۲۲۳: حضرت ابو ہر رہ دضی اللّٰدعتہ ہے دوایت ہے کہ رسول

انڈسلی انڈعلیہ و کلم نے ارشاوفر مایا: رمضان سے ایک یا دوون پہلے روزے نہ رکھولیکن اگر کوئی شخص پہلے سے روزے رکھتا ہوتو دور رکھ سکتا ہے۔ امام ابولیسٹی ترند کی فرماتے ہیں بیر حدیث حسن صحیح ہے۔

## ۳۲۸:بابشک کے دن روز ہر کھنا مکروہ ہے

۱۹۲۳: حضرت صلدین زفر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہم محمار بن پار کے پاس تھے کہ ایک بھٹی ہوئی بحری لائی گئی عمار رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہم محمار الله عند نے کہا کھا و ۔ پس پچھوگ ایک طرف ہوگئے اور کہنے گئے کہ ہم روزے ہے ہیں ۔ محمار رضی الله عنہ نے فرمایا جس کے دن روز و رکھا اس نے ابوالقاسم صلی الله علیہ دسلم کی نافر مائی کی ۔ اس باب میں ابو ہر ہرہ اور انس سے بھی روایت ہے ۔ امام ابوعینی ترفی فرماتے ہیں حدیث محمار رضی علا الله عنہ حسن میں الله عنہ حسن میں الله عنہ من ہیں الله عنہ حسن میں علی صحابہ رضی الله عنہ من ہائی ہیں ہے جن میں مالک بن انس مجمودی وغیرہ شامل میں ۔ سفیان ثوری ہائی کہی میں اللہ عنہ ہیں کہ اگر کی ہے کہی تول ہے کہ شک کے دن روز و رکھایا بھراہے ۔ پعض معلوم ہوا کہ وہ دن واقعی رمضان کا دن تھا تو وہ روز ہے کی قضا معلوم ہوا کہ وہ دن واقعی رمضان کا دن تھا تو وہ روز ہے کی قضا معلوم ہوا کہ وہ دن وائی شمیں ۔

يَىحْيَى بُنِ آَبِيُ كَثِيْرٍ عَنْ آَبِيُ سَلَمَةَ عَنْ آَبِي هُويُوهَ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضانَ بِصِيَامٍ قَلْلَهُ بِيَوْمَ أَوْ يَوْمَيُنِ إِلَّا أَنْ يَتُكُونَ رَجُلا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمُهُ قَالَ آبُو عِيْسَنَى هَلَدًا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْتٌ

# ٣١٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْم يَوُمَ الشَّكِ

٢٧٢: حدَّقَتَ اَبُو سَعِيدٍ عَبُدَاهَ بِنُ سَعِيدٍ الْاَشَجُ نَا الْمُوْحَالِدِ الْاَحْمَرُ عَنْ عَمْرِ وَبُنِ قَيْسِ عَنِ اَبِيُ اِسْحَقَ عَنْ صَلَّةً بُنِ وُقَرَقَ الْ كُنَّا عِنْدَ عَمَّا رِبُنِ قَيْسِ عَنْ اَبِيُ اِسْحَقَ عِنْ صَلَّةً بُنِ وُقَرَقَ الْ كُلُو افْتَنَحَى بَعْصُ الْقَوْمُ فَقَالَ إِنِّي السِرِ فَالِيَى مِصَالِيةٍ فَقَالَ عَمَّارُومَنُ صَامَ الْيُومُ الَّذِي يَشَكَّ فِيهِ صَالِيهُ مَ اللَّذِي يَشَكَّ فِيهِ صَالِيهُ مَ اللَّذِي يَشَكُ فِيهِ فَقَالَ اللَّهُ عَمَّالٍ حَدِيثَ عَمَّالٍ حَدِيثَ عَمَّالٍ حَدِيثَ عَمَّالٍ حَدِيثَ عَمَّالٍ حَدِيثَ عَمَّلٍ مَنْ الشَّافِعِي وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَا عِنْدَ الْحَدِيثَ الْمُلِ الْعِلْمِ مِنْ السَّاعِينَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ الْحُورِ تُوالِيكُ مِنْ السَّاعِينَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الْقُورِيُّ وَمَالِكُ بُنُ الْمُعَلِي وَ السَّعْلِي وَ مَالِكُ بُنُ الْمُعَلِي وَ السَّعِينَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الْقُورِيُ وَمَالِكُ بُنُ الْمُعَلِي وَ السَّعْلِي وَ مَالِكُ مُنْ الْمُعَالِي وَ اللَّهُ الْعِلْمِ مَنْ السَّاعِينَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الْقُورِيُّ وَمَالِكُ بُنُ الْمُعَلِي وَ السَّعْ وَمَنْ بَعَدَ عَمَلُ الْعِلْمِ مِنْ السَّاعِينَ وَالْمَلُ الْعِلْمِ مَنْ السَّاعِينَ وَالْمَلُومُ الْكِلُومُ الْكِولُ الْعُلْمُ مُنُ الْمُعَلِي وَ السَّعْلَ وَالْمَلُومُ الْعِلْمِ مَنْ السَّاعِينَ وَالْمَلِي وَ السَّعْلَ وَالْمَالَ مِنْ شَهُورِ وَمَصَلَى وَلَى مِنْ شَهُورِ وَالسَّاعِينَ وَمُنَا مَكَانَا وَلَا مَنْ مَنْ شَهُورِ وَمَضَانَ وَالْمَالِي الْعَلَى مِنْ شَهُورِ وَالْمَالِي الْعَلَى مُنْ مَكَانَا مِنْ شَهُورِ وَالْمَالَاقِ الْمُعَلِي وَالْمَالَاقِ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَى مِنْ السَلَّالَةِ مَا السَّاعِ وَلَا مَا مَكَانَا مِنْ شَهُورِ وَالْمَالَةُ وَلَى مِنْ شَهُورِ وَالْمَالِي الْعَلَى مِنْ شَهُورِ وَالْمُولُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعُلُولُ الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْعُلَى مِنْ شَهُورِ وَالْمُعَلَّى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُولُ الْعُلُولُ الْعُولُولُولُومُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُ

۴۶۰۰: باب رمضان کیلئے شعبان کے جاند کا خیال رکھنا جا ہے 9 ٢ ٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي لِحُصَآءِ هِلاَل شَعْبَانَ لِرَمُضَانَ

# ۰۷۰: باب چاندد مکھ کرروزہ رکھے اور چاندد مکھ کرافطار کرے

۱۲۲ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کدرسول اللہ علی اللہ میں کے درسول اللہ علی کے فرمایا کہ درمضان سے پہلے روزہ خدر کھور چاند دیکھ کر روزہ رکھواور جاند دیکھ کر افطار کر واورا گراس کے درمیان بادل حاکل جو جا تھی تو تمیں دن پورے کرو۔ اس باب میں ابو ہر پر قال ابو بھی دوایت ہے، امام ابوعینی ترفدی فرماتے ہیں ابن عماس کی حدیث حسن صفحے ہے اوران ہی سے فرماتے ہیں ابن عماس کی حدیث حسن صفحے ہے اوران ہی سے کئی سندوں سے مروی ہے۔

اسم،: باب مہدینہ بھی انتیس دن کا بھی ہوتاہے

۲۷۷: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے روایت ہے وہ فرماتے جین کہ بین کے میاتھ اکترائی الله علیه وسلم کے ساتھ اکتر تمیں روز ہے ہی رکھے انتیاس کا اتفاق کم ہی ہوا۔ اس باب بین حضرت بحرضی الله عنه ، این حق الله عنه ، ما تشرضی الله عنه ، ابن عباس رضی الله عنه ،

١٢٥: حَدَثَنَا مُسُلِمُ بُنُ حَجَّاجٍ نَايَحُنِى بُنُ يَحْيَى نَا الْمُومُعَاوِيَةَ عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عَمْرٍوعَنُ آبِى سَلَمَةً عَنُ اَبُى هُرَيُرَةً قَالَ الْعَرَضُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ الْهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ المُحَصُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ المُحَصُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ المُحَصُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ أَبِى هُرَيُرةً لَا يَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا اللهِ مِنْ حَدِيْثِ آبِى مَعْوَدِيَةً وَالصَّحِيثِ مَارُورِى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو عَنُ اَبِى سَلَمَةً عَنُ آبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الْجَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَ وَهُ كَذَا وَوَى عَنُ اَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ وَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ وَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ وَهُ عَنُى اللهُ عَلَيْهُ وَ وَهُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَ وَهُ عَنُى اللهُ عَلَيْهِ وَ وَهُ يَوْمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ مَعْلُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ وَهُو عَنُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ وَعَنُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى عَمُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

٠ ٢٥٠ : بَابُ مَاجَاءَ إَنَّ الصَّومَ لِرُوْيَةِ

الهلال والإفطارلة

٢٢٧: حَدَّثَفَ فَتَيْبَهُ ثَا اَبُوالْا حُوَصِ عَنْ سِمَاكِ اَبُنِ حَرُبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لا تَصُومُواْ قَبْل رَمَضَانَ صُومُواْ لِرُولْيَتِهِ وَافْطِرُوا لِرُولْيَتِهِ فَإِنْ حَالَتَ دُولَةً غِيَابَةً فَآكُمِلُوا تَلْكِيْنَ يَوْمًا وَ فِي الْبَابِ عَنْ اَبِي هُرِيْرَةً وَإِنِي بُكُرَةً وَالْمِنِ عَمَسَرَ قَالَ الْوُعِيْسِى حَدِيثُ الْبَنِ عَبَّاسٍ حَدِيثً حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَد رُوى عَنْهُ مِنْ غَيْرٍ وَجُهٍ.

١ ٢٥: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الشَّهُرَ يَكُونُ

تِسُعًا وَعِشْرِيُنَ

٢١٧: حَدَّ فَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيعٍ نَا بَنُ يَحْيَى بُنُ زَكْرِيًّا ابْنُ يَحْيَى بُنُ زَكْرِيًّا ابْنَ إَبِى وَإِسَاعَ مَنْ فِينَادٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَصْرَادٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا صُسَعَتُ مَعَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْعًا وَعِشُونِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمُنَا فَلْثِينَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُصْرَ وَابِي هُو يَكُمْ وَعَالِشَةً وَ سَعْدِ بُنِ آبِي هُو وَالْمِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَعْدِ بُنِ آبِي هُو وَالْمِي عَنْ الْمَثِينَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُصْرَ وَابِي هُذِي إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْمَعِيدِ بُنِ آبِي هُ وَقَاصٍ

وَالْمِنِ عَبَّاسِ وَالْمِنِ عُمَرَ وَانَسِ وَ جَابِرِ وَأُمَّ سَلَمَةَ وَأَمِي مُكُرَةً إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهُرُ يَكُونُ بِسُعًا وَ عِشْرِيْنَ.

٢٧٨: حَدَّثَنَا عِلَى مُن حُجَرِنَا اِسْنِعِيلُ بُن جَعَفَرِ عَنُ حُسَمَيْدِ عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَنْ وَ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى مَشُورُ لِهَ تِسْعًا وَعِشْرِئِن يَومًا قَالُو المَارِسُولَ اللهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهُرًا فَقَالَ اللهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهُرًا فَقَالَ اللهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهُرًا فَقَالَ اللهِ فَي مَشْرَبُونَ قَالَ اللهِ عِنْ مَا اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

٣٤٢: بَابِ مَاجَاءَ فِي الصَّوْمِ بِالشَّهَادَةِ

٢٢٩: خَدَّتُنَا مُنِحَمَّدُ بُنُ إِسْمَعِيْلَ فَا مُحَمَّدُ بُنُ النصَّبَّساح نَسَا الْوَلِيسُدُ بُنُ آبِي ثَوْدٍ عَنْ سِمَاكِ عَنُ عِكْسرمَةَ عَن ابُن عَبَّاس قَالَ جَآءَ أَعْرَابِي إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ شُلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَآيُتُ الْهِلاَلَ فَقَالَ أَتَشُهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ ٱتَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدُ ارَّسُولُ اللهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ يَا بِلاّلُ اَذِّنُ فِي النَّاسِ أَنْ يَّصُونُمُوا غَدًا. ٠ ١٤: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ نَا حُسَيْنُ الْجُعْفِي عَنُ زَائِدَةَ عَنُ سِمَاكِ بُن حَرُب نَحُوهُ قَالَ أَبُو عِيْسْي حَدِيْتُ ابْنِ عَبَّاسِ فِيْسِهِ إِخْتِلاَقٌ وَرَوِى سُفْيَانُ الشَّوُرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنُ سِمَاكِ بُن حَرُبِ عَنُ عِكْرِمَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَ سَلَّمَ مُرْسَلاً وَٱكْثَرُ أَصْحَابِ سِمَاكِ رَوْوُاعَنُ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُرُسَلاً وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْمَحَدِيْثِ عِنْدَ أَكْفَرَ آهُلِ الْعِلْمِ قَالُوا تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلَ وَاحِدٍ فِي الصِّيَامِ وَهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحُمَدُ وَقَالَ اِسْحَقُ لاَ يُصَامُ اِلَّا بِشَهَادَةِ رْجُلِين وَلَمُ يَخْسَلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَلا فَطَار أَنَّهُ لا يُقْبَلُ فِيْهِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْن.

ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ابو کرہ رضی اللہ عنہ ہے بھی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مہینہ بھی انتیس دن کائجی ہوتا ہے۔

ہ کا باونا ہے۔ ۲۹۸ : جعفرت انس ؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی از داج ہے ایک ماد تک نہ ملنے کی قشم کھائی اور ∙ انتیس دن تک ایک بالائی تمرے میں رہے ۔ صحابہ ؓ نے کہایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ماہ کی قشم کھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ انتیس کی قشم کھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ انتیس

۲۷۲: باب حیا ندکی گواہی پر روزہ رکھنا

دن کا بھی ہوتا ہے۔

۱۹۱۶: حفرت این عباس سے روایت ہے کدایک اعرائی نی
اکرم علی کہ کہ خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: میں
نے چاندد کی حاسب آپ علی نے نے فرمایا کیا تم گوائی دیتے
ہوکداللہ کے موا کوئی معبود نہیں اور حجہ علی اللہ کے رمول
میں اعرائی نے کہا تی ہاں۔ آپ علی کے فرمایا اے بلال "
لوگوں میں اعلان کردو کہ وہ کل روز ورکیس۔

44: ہم ہے روایت کی ابوکریب نے ان سے حسین بھنی نے وہ روایت کرتے ہیں زائدہ ہے وہ ساک بن حرب سے اس کے مثل روایت کرتے ہیں زائدہ سے وہ ساک بن حرب سے ہیں کہ ابن عباس کی صدیث ہیں اختلاف ہے سے منایاں تو ری و فیرہ ساک بن حرب سے وہ تکرمہ سے اوروہ ہی صلی اللہ علیہ ویکرہ سے اور ایک کے اکثر ساتھی است عکرمہ سے اوروہ ہی صلی اللہ علیہ است عکرمہ سے اوروہ ہی صلی اللہ علیہ وہلم سے مرسلاً ہی روایت است عکرمہ سے اورہ کی کی ایک علیہ والی کے اکثر ساتھی است عکرمہ سے اورہ کی کے اکثر ساتھی اور سے ہیں۔ اور سال کی وابی کو ابی کافی ہے۔ ابین مبارک ، شافتی اور کے لئے آیک آوی کی گوائی کو میشر کے لئے آیک آوی کی گوائی کو میشر کے ایک مبارک ، شافتی اور سے جب کہ آختی وہ تعلق علیہ مشتق ہیں کہ اس میں دوآورمیوں کی گوائی کو معتبر ہوگی۔

# ٣٧٣: بَابُ مَاجَآءَ شَهُرًا عِيُدلَّا يَنْقُصَان

124: حَدَّثَنَا يَسُحَى بَنُ خَلْفِ الْبَضَرِیُ نَا بِشُرَبُنَ الْمُفَقَطَّلِ عَنُ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنُ عَبُدِالرُّّ حُمَٰنِ بَنِ آبِی الْمُفَقَطَّلِ عَنُ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنُ عَبُدِالرُّ حُمْنِ بَنِ آبِی بَکْرَةَ عَلْ آرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ شَهْرًا عِيْدِ لاَ يَفْقَصَانِ رَمَصَانُ وَذُو الْحِجَّةِ قَالَ اَمُورُ اللهِ عَلَى حَسَنٌ وَقَدْدُوِى الْحَجْدِيُثُ حَسَنٌ وَقَدْدُوِى الْحَبِينُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُرُسَلاً قَالَ آحَمَدُ مَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُرُسَلاً قَالَ آحَمَدُ مَعْنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُرُسَلاً قَالَ آحَمَدُ مَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُرُسَلاً قَالَ آحَمَدُ مَعْنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُرُسَلاً قَالَ آحَمَدُ مَعْنَى اللهُ عَلَيْهُ وَ الْحَدِيثِ فَعْدَالُ وَالْحَجْدُ وَقَالَ السِّحِقُ مَعْنَاهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى مَلْهُ وَاحِلَةِ وَقَالَ السِّحِقُ مَعْنَاهُ وَلَى اللهُ عَلَى مَلْهُ وَاحِلَةٍ وَقَالَ اللهُ عَلَى مَلَاهُ وَاحِلَةٍ وَقَالَ اللهُ عَلَى مَنْهُ وَاحِلَةً عَلَى اللهُ عَلَى مَلْهُ وَاحِلَةً وَاللهُ عَلَى مَلْعَلَى اللهُ عَلَى مَلَى مَلَى اللهُ عَلَى مَلْهُ وَاحِلَةً وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَلْهُ وَاحِلَةً وَاللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَلْهُ وَاحِلَةً وَاللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

4217: باب عید کے دومہینے ایک ساتھ کم نہیں ہوتے

141: حطرت عبدالرحن بن ابوبكر اپنے والد نے نقل کرتے ہیں کہ رسول الشعلی الشدعلیہ وسلم نے فر مایا عید کے دونوں مہینے (یعنی رمضان اور ذوائج ) ایک ساتھ کم منیں مہینے (یعنی رمضان اور ذوائج ) ایک ساتھ کم منیں ہوتے ۔ اور عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ ہے بھوالہ بی صلی الشعلیہ وسلم مرسلاً روایت کی گئی ہے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ ایک سال میں رمضان اور ہیں کہ ایک سال میں رمضان اور ہیں کہ ایک سال میں رمضان اور انتیس ، انتیس دن کے ٹیس ہوتے اگر ایک انتیس دن کا ہوگا تو دوسراتیس کا ایکن اسکی کی کہتے ہیں کہ دونوں ماہ اگر انتیس دن کے بھی ہوں ہے بھی کی دونوں ماہ اگر انتیس دن کا ہوگا تو دوسراتیس کا ایکن اسکی کی کئیل ہوتی و تو اب ہیں کہ دونوں ماہ اگر ایک مطابق دونوں ماہ انتیس دن کے بھی ہو جانے ہیں کہ و تا ہے۔ اس میں کی ٹیس ہوتی جانے ہیں۔

ھُلا ہے۔ آئے لاک یہ اپ : مطلب یہ ہے کہ ید دنوں مینے اگرایام کی تعداد کے اعتبارے کم بھی ہو جا ئیں تب بھی اجرد واب کے اعتبار کے کم نیس ہوں گے۔ الم ٢٥٠ باب برشهروالول

mgr =

٣٤٣: بَابُ مَاجَآءَ لِكُلِّ ٱهُلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمُ

کیلئے انہی کے جا ندد یکھنے کا اعتبار ہے YLT: روایت کی کریب نے کدام فضل بنت حارث نے مجھے کو ٢٤٢: حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بُنُ حُجُرِنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ جَعُفُر نَا امیرمعادیا کے پاس شام جھیجا۔ کریب کہتے میں میں شام گرااور مُنحَمَّدُ بُنُ أَبِي حَرْمَلَةَ أَخُبَرِّنِي كُرَيُبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضُّل ان كاكام يوراكيا\_اى اثناء ميس رمضان آھيا\_ليس بم في جمعه كي بنت الْحَارِثِ بَعَثْتُهُ إلى مُعَاوِيَةً بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِ مُتُ شب جاندو بکھا۔ پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ والیس آیا تو الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهلَّ عَلَيَّ هِلاَّلُ رَمَضَانَ ابن عباسٌ نے مجھے سے جا ند کا ذکر کیا اور یو چھا کہتم نے کب جا ند وَانَا بِالشَّامِ قَالَ فَرَايُنَا الْهَلَالَ لَيُلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ ويكها تها؟ مين ني كهاجمعه كي شب كو-ائن عباسٌ في فرماياتم في الْمَدِينَةَ فِي اجرالشَّهُو فَسُأَلَتِي ابْنُ عَبَّاس ثُمُّ ذَكَرَ الُهلاَلَ فَقَالَ مَتْى رَايَتُمُ الْهَلَالَ فَقُلْتُ رَايُنَاهُ لَيُلَةَ خود و یکھا تھا؟ میں نے کہا: لوگوں نے دیکھا اور روزہ رکھا، امیر معاوید نے بھی روزہ رکھا۔ابن عباس فے فرمایا ہم نے تو ہفتے کی البُجُ مُعَةِ فَقَالَ ٱلْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ رَاهُ السَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةٌ فَقَالَ لَكِنُ رَايُنَاهُ لَيُلَةً رات جاند و یکھا تھا لہذا ہم تمیں روزے رکھیں گے یا یہ کہ عید الفطر كاجا ندنظر آجائ - حفرت كريب كهت بين بين في كهاكيا الشُّبْتِ فَلا نَزالُ نَصُومُ حَتَّىٰ نُكُمِلَ ثَلْثِينَ يَوْمًا آپ کے لئے امیر معاویہ کا جاند و کھنا اور روزہ رکھنا کافی نہیں؟ أَوْنَرَاهُ فَقُلْتُ الْا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةً وَصِيَامِهِ قَالَ لَا ابن عباس في فرمايانبيس بميس رسول التعافية في العاطر ح تقكم هٰكَذَا اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ دیا ہے۔امام ابوئیسیٰ ترندی فرماتے ہیں کدائن عباس کی حدیث ٱبُوْعِيُسْي حَدِيْتُ ابُن عَبَّاس حَدِيْتُ حَسَنٌ صَجُيحٌ حس سیح غریب ہے۔اوراس براہل علم کاعمل ہے کہ ہرشہر والول غَرِيْبٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلْذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ اهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ کیلئے انہی کا جاندد کھنامعتبرہ۔ لِكُلِّ آهُل بَلَدِرُوْ يَتَهُمْ.

کے لاڑن دیاتی آئے الیہ اوپ : رویت ہلال کے معاملہ میں ایک اہم سوال اختلاف مطالع ( یعنی ایک علاقہ میں چاند کے معاملہ میں ایک اہم سوال اختلاف مطالع ( یعنی ایک علاقہ میں چاند کے فقر آئے کا دوسرے ملاقہ میں اعتبار ہے پائیس) کا بھی سامنے آتا ہے دو پر کہ سوری اور چاند ہے دیو گا بھر کے دونیا میں ہر وقت موجود رہے ہیں ۔ آقاب ایک جگہ طلوع ہوتا ہے تو دوسری جگہ غراکل عائب ہے علاء کے اس بارے میں دو طرح چاندا کی حکمات کی سامنے کے بالک عائب ہے علاء کے اس بارے میں دوسرے مطلع کی دؤیت دوسرے مطلع کے لئے کا فی نہیں بلکہ ہر جہر کو گوٹ ایک بین ایک مطابق میں مشاہد اور کی جگہ ہوا گائے معتبر نہیں ابلدا اگر کی ایک جرش کے نو دوسر میں مطلع کی دؤیت دوسرے مطلع کی دؤیت دوسرے مطلع کی دؤیت دوسرے مطلع کی دؤیت کا انہا نہیں ہوئے کا فی نہیں میں متاز ہوئے کا فی نہیں میں جانہ کی دوسر ایک معتبر نہیں جانہ کی دوسر ایک میں متاز میں متاز میں کو دوسر شہر کے دوسر ایک میں بین میں جانہ کی دوسر کی اس کے دوسر ان کی دوسر کے دوسر کی دیں دوسر کی دوسر

۵۷۵: بأب تس چيز

٣٧٥: بَابُ مَاجَآءَ مَايَسْتَحِبُ

#### عَلَيْهِ إِلْإِفْطَارُ

٢٧٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بُن عَلِيَّ الْمُقَدِّمِيُّ نَا سَعِيْدُ بُنُ عَامِرِ نَاشَعْبَةُ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُن صُهَيْبِ عَنْ أَنْسَ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ وَجَدَ تَمُرًا فَلُيُفُطِرُ عَلَيْهِ وَمَن لَا فَلَيْفُطِرُ عَلَى مَاءِ فَإِنَّ السَمَاءَ طَهُورٌوفِي الْبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بُن عَامِر قَالَ أَيُو عِيْسِي حَدِيْتُ أَنْسَ لِا نَعْلَمُ أَحَدًا زِوَاهُ عَنْ شُعُبَةَ مِثُلَ هَٰذَا غَيُرَ سَعِيْدِ بُن عَامِر وَهُوَ حَدِيْتُ غَيْرُ مَحُفُوظِ وَلاَ نَعُلَمُ لَهُ أَصْلاً مِنْ حَدِيْثِ عَبُدالُغزيُز بُن صُهْيُب عَنُ أنس وَقَدُروى ٱصْحَابُ شُعْبَةَ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنُ عَاصِمِ الْآحُولِ عَنُ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيُرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنُ سَلُمَانَ بُنِ عَامِر عَنِ النَّبِيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهَٰذَا أَصَحُّ مِنُ حَدِيُتِ سَعِيْدِ ابْنِ عَامِر وَهَكَذَا زَوَوُاعَنُ شُعْبَةَ عَنُ عَـاصِم عَنُ حَفُصَةَ ابْنَةِ سِيُرِينَ عَنُ سَلُمَانَ بُن عَامِر وَلَـمُ يَـذُكُرُ فِيُهِ شُعْبَةُ عَنِ الرَّبَابِ فَالصَّحِيْحُ مَا رَواى سُفُيَانُ الشَّوْرِيُّ وَابُنُ عُيَيْنَةً وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِم الْآحُوَل عَنْ حَفُصَةَ بِنُتِ سِيُرِيْنَ عَنِ الرَّبَابِ عَنُ سَـلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ وَابُنِ عَوْن يَقُولُ عَنُ أُمُّ الرَّائِح بِنُتِ صُلَيْع عَنْ سَلَّمَانَ بُنِ عَامِرٍ وَالرَّبَابُ هِيَ أُمُّ الرَّائِحِ. ٢٧٣ : حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا وَكِيُعٌ نَا سُفَيَانُ عَنُ عَاصِسِمِ ٱلْآخُولِ خِ وَثَنَا هَنَّادٌنَا ٱبْوُمُعَارِيَةَ عَنُ عَاصِمِ الْاَحُولِ عَنُ حَفَّصَةَ ابْنَةِ سِيُرِيُنَ عَنِ الرَّبَابِ عَنُ سَلِّمَانَ بُن عَامِرِ الصَّبِّيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَـلَّـمَ قَالَ إِذَا ٱفْطَرَ آحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرُ عَلَى تُمُر فَإِنَّ لَمُ يَجِدُ فَلُيُفُطِرُ عَلَى مَآءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ قَالَ اَبُوعِيُسَى هَاذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سے روز ہ افطار کرنامشحب ہے

٦٤٣: حضرت انس بن مالك سے روایت ہے كدر سول الله عَلِينَةً نِي فَرِمَا يَا جَوْخُصُ تَعْجُورِ يَائِيَةً وه اس ہے روز ہ افطار کرے اورجس کے یاس تھجورنہ ہوتو وہ یانی سے افطار کرے کیونکہ یانی یاک کرنے والا ہے۔اس باب میں سلمان بن عامر " ہے بھی روایت ہے۔امام ابغیسیٰ تر مٰدیؒ فرماتے ہیں انسؓ کی حدیث کو سعیدین عامر کمی کے علاوہ کسی اور کے شعبہ ہے اس طرح روایت کرنے کا ہمیں علم نہین اور مدحدیث غیر محفوظ ہے۔ہم اے عبدالعزیز بن صهیب کی روایت کے علاوہ نہیں جائے۔ عبدالعزيز بن صهيب اسے انس سے روايت كرتے ہيں۔ شعبہ کے ساتھی بھی حدیث شعبہ سے وہ عاصم احول سے وہ هفصہ بنت سیرین ہے وہ ریاب ہے وہ سلمان بن عامر ہے اور وہ نبی ما الله على المرتبي المرتبي المرابية المركبي عامر كي روایت سے اصح ہے۔ ای طرح پیرحشرات شعبہ سے وہ عاصم وہ هصه بنت سيرين اوروه سليمان بن عامر سيه بهي روايت كرت ہیں اور رباب کا نام ذکر مہیں کرتے۔ پس سیح روایت سفیان توري کي جي ہے۔سفيان توري آباين عيينداور کئي حضرات سے وہ عاصم احوال سے وہ حفصہ بنت سیرین وہ رباب اور وہ سلیمان بن عامراورا بن عون ہے روایت کرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ ہم ے ام رائے بنت صلیع ،سلمان بن عامر کے حوالے سے روایت کرتی ہیں۔رہاب،رائح کی والدہ ہیں۔

۲۷۴: حضرت سلیمان بن عامر افضی رضی القدعندے روایت ہے کہ بی اکرم صلی القدعندے نوایت کے فرایا: اگر تم میں ہے کوئی روزہ افظار کریے تو تکجورت کریے! اگر تھجورت ہوتو یائی ہے افظار کریے کوئلہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ امام ابو عیسی تر فرگ فرماتے ہیں بیصریث حسی تھے ہے۔

420: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ نَا عَبُدُالرَّزَّاقِ نَا جَعَفَمُ بُنُ رَافِعِ نَا عَبُدُالرَّزَّاقِ نَا جَعَفَمُ بُنُ سُلْمَ يَمُطِرُ قَبْلُ اَنُ يَصَلِى وَلَى كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَفُطِرُ قَبْلَ اَنُ يُصَلِى عَلَى رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ فَإِنْ لَمُ تَكُنُ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ فَإِنْ لَمُ تَكُنُ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ فَإِنْ لَمُ تَكُنُ تُمُعُرَاتٌ عَلَى اللهُ عِيسَى اللهُ عَيْسَى اللهُ عَيْسَى اللهُ عَيْسَى اللهُ عَيْسَى اللهُ عَلَى حَسَنٌ غَرِيتٌ .

٣٧٣: بَابُ مَاجَاءَ اِنَّ الْفِطُرَ يَوْمَ تُفُطِرُونَ وَالْاَصُحٰى . يَوْمَ تُصَحُّونَ

الله ٢٠٧٣: حَلَقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْمِعِيْلَ نَا اِبْرَاهِيمُ ابْنُ السُمْعِيْلَ نَا اِبْرَاهِيمُ ابْنُ السُمْعِيْلَ نَا اِبْرَاهِيمُ ابْنُ عَلَمْهِ بِنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَقْبُرِيّ عَبْدَاللهُ بُنُ جَعْفَرِ عَنِ عُدَمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَقْبُرِيّ عَنْ آبِي هُوَيْزَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ الصَّوْمُ يُومَ تَصُولُونَ وَ الْإَصْحَى اللهُ عَيْدِهُ وَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اللهُ عَيْدِهِ وَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اللهُ عَيْدِهُ مَا الْمَعْدُونَ وَ الْإَصْحَى عَمَلَ اللهُ عَيْدَ الْمُحدِيثُ عَقِلَ اللهُ عَلَيْهِ هَذَا الْمُحدِيثُ قَقَالَ إِنْهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعِظُم النَّاسِ. مَعْنَى هذَا المُعَوْمُ وَ الْهُلُونُ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعِظُم النَّاسِ.

٣٤٨: بَابُ مَاجَاءَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ
 وَادْبَرَ النَّهَارُ فَقَدُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

٧-٧: حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ إِسْحَقَ الْهَمُدَانِيُّ نَا عَبُدَةُ عَنُ هِ مِسْمَام بُنِ عُمَوَ عَنُ عُمَرَ هِ مِشَام بُنِ عُمَوَ عَنُ عُمَرَ الْمَدِي عَلَى عَاصِم ابْنِ عُمَوَ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ وَ سَلَمَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّهُ مُلُ وَعَنَابِ الشَّمُسُ فَقَدُ أَقُطُوتُ وَغَابَتِ الشَّمُسُ فَقَدُ أَقُطُوتُ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ آبِي أَوْلَى وَآبِي الشَّمُسُ فَقَدُ أَلُولُ عَلَيْتِ الشَّمْسُ فَقَدُ أَلْفُولُ وَأَبِي الشَّمْسُ فَقَدُ أَلْفُولُ وَالْمِي مَعِيدٌ قَالَ أَلْفُالُ عَمْوَ حَدِيثٌ حَسَنَ صَعِيدٌ قَالَ أَلُولُ عَمْوَ حَدِيثٌ حَسَنَ صَعِيدٌ قَالَ أَلْمُ اللَّهُ عَمَو حَدِيثٌ حَسَنَ صَعِيدٌ قَالَ أَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ ال

٣٧٨: بَابُ مَاجَاءَ فِى تَعُجِيُلِ ٱلاِفُطَارِ ٢٧٨: حَدَّثَنَا بُنُدَارٌ نَا عَبُدُالرِّحْمَٰنِ بَنُ مَهُدِيَ عَنُ

440: حضرت انس بن مالک رضی الله عند فرماتے بین که رسول الله علیہ واللہ علیہ کا در اللہ عند فرماتے بین که کھوروں ہے روزہ افطار کرتے اگر تازہ محجوری نہ ہوتیں تو خلک محجوروں ہے روزہ افطار کرتے اگر تازہ محجوری نہ ہوتیں تو پائی خلک محجوروں ہے روزہ الحصولتے اور اگر سیجی نہ ہوتیں تو پائی کے چند گھونٹ ہے افطار کرتے ۔ امام ابوعیسی تر مذی فرماتے بین سی عدیث حسن خریب ہے۔

٢ ١٤٤٠: باب عيد الفطراس

دن جس دن سب افطار کریں اور عید الضخیٰ اس دن جس دن سب قربانی کریں

۲۷۲: حفرت ابو ہریرہ کے دوایت ہے کہ نبی اکر مسلی اللہ علیہ دسلم نے فریایا روزہ (رمضان کا) اس دن ہے جب ہم سب دوزہ رکھو عیدالفطراس روز ہے جب ہم سب افطار کر و اوعیدالفظی اس دن ہے جس دن ہم سب قربانی کرو۔امام ابو علیہ کنٹر ندئی فریائے ہیں میدھدیث غریب حسن ہے۔ بعض علماء نے اس کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان اور عیدین میں بتاعت فرض ہے اور تمام لوگوں کا اس کے لئے اہتمام خروری ہے۔

227: باب جبرات سامنے آئے اور دن گزر بے وافطار کرنا جاہے

۱۹۷۷: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنهما سے روایت ب کررسول الله صلی الله علیه و کلم فی فرمایا: جب رات آجائے دن چلاجائے اورسورج غروب ہوجائے تو افطار کرو۔اس باب میں ابن ائی اوئی رضی الله عنداور الرسعيدرضی الله عند سے جمی روایت ہے۔امام الوئیسی ترفذی فرماتے ہیں صدیث عمرضی الله عند حسن

۸ ۱۵۲: باب جلدی روز ه کھولنا ۲۷۸: حفرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطار میں سُـفُيَـانَ عَنُ اَبِيُ حَارَمِ حِ وَاَخْبَرَنَا اَبُوُمُصْعَبِ قِرَاءَةً جلدی کرتے رہیں گے ہمیشہ بھلائی سے رہیں گے۔ اس عَنُ سَالِكِ بُنِ أَنَسِ عَنُ أَبِي حَازِم عَنُ سَهُلِ ابْن باب ميں ابو ہريرہ رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما ، عائشہ سَعُدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لاَ رضى الله عنها اورانس بن ما لك رضى الله عنه عي روايت يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِمَا عَجَّلُواالْفِطُرَ وَفِي الْبَابِ عَنُ اَبِي ہے۔امام ابوعیسیٰ ترندی فرماتے میں کہ جل بن سعد کی حدیث هُرَيْرَةَ وَابُنِ عَبَّاسِ وَعَآئِشَةَ وَانَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ حسن صحیح ہے۔ ادر ای کوا ختیار کیا ہے علاء صحابہ وغیرہ نے کہ اَبُوْعِيْسِي حَدِّيتُ حَسَنَّ صَحِيْحٌ وَهُوَ الَّذِي إِخْتَارَهُ جلدی روز وافظار کرنامستحب ہے ۔امام شافعی، احدٌ اور آخی ؓ کا اَهُلُ الْعِلْمِ وَغَيْرِ هِمْ إِسْتَحَبُّوا تَعُجِيْلَ الْفِطُر وَبِهِ بھی بہی تول ہے۔ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسُحْقُ.

149: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی فرما تاہے میرےزویکے محبوب ترین بندہ وہ ہے جوافطار میں جلدی کرتا ہے۔۔

٩ ٢٤: باب سحرى مين تاخير كرنا

١٨٢: حضرت زيدين ثابت سيروايت عوه فرمات مين

٢- ٣- تَشْنَا اِسْحَقُ بْنُ مُوْسَى الْا نُصَادِيُّ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ
 مُسُلِم عَنِ الْاَ وَزَاعِي عَنْ قُرَةً عَنِ الزُّهْرِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
 قَالَ اللهُ عَزْوَجَلُ آحَبُّ عِبَادِى إِلَى الْعَصَالَى اللهُ عَزْوَجَلُهُمْ فِطْرًا.

 ٧٠٠ - حَدَّفَ عَبْدَاللهِ بَنْ عَبْدِالرُّحْمٰنِ نَا ٱبُوْعَاصِم وَٱبُوْ مُغِيْرَةَ عَنِ ٱلْأَوْرَاعِي بِهذا ٱلاِسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ ٱبُوْمِيْسْى هذا حَدِيثٌ حَسَنَّ غَرِيْتٌ.

9 ٣/2: بَابُ مَاجَاءَ فِى تَأْخِيُواللَّسُحُوُرِ ٢٨٢: حَدُثْنَا يَحْمَى بَنُ مُوسَى نَا أَبُوْدُاوُدُ الظِّيَالِسِيُّ کہ ہم نے رسول اللہ علیہ کے ساتھ سحری کی پھر (فجر ) کی نماز کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے ۔ راوی کہتے ہیں میں نے یو جھا كه كهاف اور نماز ميس كتنا وقفه جوكا توحضرت زيد فرمايا یجاس آیتیں پڑھنے کا۔

١٨٣: ہم روايت كى وكيع نے ہشام سے اى حديث كى مثل کیکن اس'' قراء ت'' کے الفاظ زیادہ ہیں۔ اس باب میں حذیفہ سے بھی روایت ہے۔امام ابوعیسیٰ ترمٰدیؒ فرماتے ہیں كرزيد بن ثابت كي حديث حسن مح بهدامام شافعي ،احد اور الحق كابھى يہى قول ہے كہ حرى ميں تاخير كرنامتحب ہے۔

# ۴۸۰: باب صبح صادق کی شخفیق

۲۸۴: قیس بن طلق بن علی ، ابوطلق نے قل کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما بارمضان كى شب ميں كھا ؤ پواور چڑھتی ہوئی روشنی تمہیں گھبراہٹ میں مبتلانہ کرے پس اس برکھانا پینا نہ چھوڑ و بیہاں تک کہ شفق احمر (صبح صادق) ظاہر ہوجائے ۔اس باب میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ،ابو ذررضى الله عنداورسمره رضي الله عنه ہے بھى روايات مذكور ہیں ۔ امام ابونیسٹی ترندیؓ فرماتے ہیں کہ بیرحدیث اس سند ہے حسن غریب ہے اور ای براہل علم کاعمل ہے کہ شفق احمر کے فلاہر ہونے تک روزہ دار کیلئے کھانا بینا حائز ہے اور یہ اکثرعلماء کا قول ہے۔

۲۸۵: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے كدرسول التُدصلي التُدعلية وسلم في فرماياسحرى كھانے سے بلال رضی الله عنه کی ا ذان اور کمبی فجریعیٰ صبح کا ذیب کی وجہ سے بازنہ آؤاور پھیلی ہوئی فجر لینی صبح صادق کے ظاہر ہونے بر کھانا پینا جھوڑ دو۔امام ابومیسی ترندی فرماتے میں بیحدیث حسن ہے۔

نَا هِشَامٌ الدُّسُتُو البُّي عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ عَنُ زَيُّدِ ابْنِ ثَنَابِتِ قَبَالَ تَسَجُّونَا مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ قُمُمَا إِلَى الصَّاوِةِ قَالَ قُلُتُ كُمُ كَانَ قَدْرُ ذلك قَالَ قَدُرُ خَمْسِهُ إِلَا أَنَةً.

٩٨٣: حَذَّثْنَا هَنَّادٌ نَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَام بِنَحُومِ إِلَّا إَنَّهُ قَالَ قَدُرُ قِرَاءَةِ خَمُسِيْنَ آيَةً وَفِي الْبَابِ عَنُ حُذَيْقَةَ قَالَ اَبُوعِيْسَى حَدِيْتُ زَيْدِ بُن ثَابِتِ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَجِيحٌ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَٱلْحَمَٰدُ وَاسْحَقُّ اسْتَحَبُّوا تَاخِيْوَ السُّحُورِ.

#### ٠ ٣٨: بَابُ مَاجَاءَ فِيُ بَيَانِ الْفَجُر

٦٨٣. حَدَّتُنَا هَنَّالُا نَا مُلاَزَمُ بُنُ عَمُروقَالَ حَدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ النُّبِعُ مَانِ عَنُ قَيْسِ بُنِ طَلُق بُنِ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثِنِي أَمِيُ طَلُقُ مِنُ عَلَى أَنَّ رَسُّوُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَبَالَ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ يَهِيُدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الُـمُصْعِدُ وَكُلُوا وَاشُرَبُوا حَتَّى يَعْتَرضَ لَكُمُ ٱلاَحْمَرُوَ فِي الْبَابِ عَنْ عَدِيّ بُن حَاتِم وَآبِي ذَرَوسَمُرَةَ قَالَ أَبُوْعِيْسْي حَدِيثُ طَلُق بُن عَلِيّ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنُ هٰذَا الْوَجُهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنُدَ اَهُلِ الْعِلْمِ اَنَّهُ لاَ يَنحُورُهُ عَلَى الصَّالِمِ ٱلاَكُلُ وَالشُّرْبُ حَتَّى يَكُونَ الْفَجُواُ الْاحْمَرُ الْمُعْتَرِضُ وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةً آهُلِ الْعِلْم ٢٨٥ : حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَيُؤسُفُ بُنُ عِيْسَى قَالَا نَا وَكِيْعٌ عَنُ أَبِيُ هِلالَ عَنْ سَوَادَةَ بُن حَنْظَلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بُن جُندُب

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لا يَمْنَعُكُمُ مِنُ سُحُور كُمُ أَذَانُ بِلاَلِ وَلاَ اللَّهَ جُرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَكِن الْفَجْرَ الْمُسْتَطِيرُ فِي اللَّا فَق قَالِ اَبُوعِيسْي هَاذَا حَدِيثُ حَسَنٌ . 🖆 🛍 د : صبح صادق اورمنج کا ذ ب کا جیسے روایت میں بیان ہوا اس کی وضاحت غیر ضروری ہے تا ہم جولوگ صبح جلدی اٹھ کر جانب مشرق دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ پہلے افق پر مینار کی طرح بلندروشی ہوگی چندمنٹ بعدوہ غائب ہو جاتی ہے اور پھر شالاً جنوباً سفیدک ظاہر ہوتی ہے۔ پہلی کو مبح کا ذیب اور دوسری کوصادق کہا جاتا ہے۔اسکا دیہات اور صحرامیں (مطلع صاف ہوتو) بخوبی

مشامدہ ئیاجا سکتا ہے۔

# ۴۸۸: باب جوروزه دارغیبت کرے اس کی برائی

(1) ۲۸۵: حضرت ابو ہریرہ دستی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تبی اکرم سلی اللہ علیہ و تکلم نے فرمایا چوٹھن جھوٹی باتیں اوران پڑکس کرنا نہ چھوڑے ۔ اللہ تعالی کواس کے کھانا پیٹا چھوڑ نے کی کوئی ضرورت نہیں ۔ اس باب میں حضرت انس رض اللہ عنہ ہے ہیں روایت ہے ۔ امام ابوئیسی تر فدی فرماتے ہیں سے حدیث صن سی ہے ۔ ۔

## ۲۸۲: باب سحری کھانے کی فضیلت

۱۸۸۷ ہم سے روایت کی بیصدیث قتیبہ نے ان سے لیٹ نے اب سے موی بن تلی نے انہوں نے ابو ان سے موی بن تلی نے ابو قتیب ہے جو عمرو بن عاصی قتیب ہے جو عمرو بن عاصی سے انہوں نے عمرو بن عاصی سے انہوں نے عمرو بن عاصی سے انہوں نے جی علی شہر سے اور بیصدیث حسن تیج ہے ۔ اہل مصر کہتے میں کہ موی بن علی راوی کا نام ہے اور بوعراق والے کہتے میں کہ موی بن علی اور موی کا نام ہے اور عرق والے کہتے ہیں کہ موی بن علی اور موی علی بن رہاں تھی کے بیٹے ہیں۔

۳۸۳: باب شفر میں روز در کھنا مگروہ ہے ۲۸۸: حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ علیقہ فتح مکد کے سال مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ

# ١ ٣٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّشُدِيُّدِ فِي الْغِيْبَةِ لِلصَّآئِمِ

(1) 400: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَّى تَا عُضْمَانُ بُنُ عُسَرَ قَالَ وَثَنَا ابْنُ آبِى ذِنُبِ عَنُ سَعِيْدِ الْمَقَبُّرِيِّ عَنُ أَبِيهِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ لَمْ يَدَعُ قُولَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ قَلْسُسَ لِللهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَفِي الْبَابِ عَنُ أَنْسٍ قَالَ أَبُو غِيُسَى هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَعِيْحٌ.

٣٨٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي فَصُّلِ السُّحُورِ ٢٨٧: حَدُّنَا قَبْبَهُ لَا اَبُوعُوالَةَ عَنْ قَتَادَةً وَ عَبْدِالْغَزِيْرُ بُن صُهَيْبٍ عَنْ آنَسِ بُن مَالِکِ آنَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ تَسَحَّرُوا فَإِنْ فِي السَّحُورِ صَلَّى اللهُ عَلْ الْبَي هُرَيْرَةً وَعَبْدِاللهِ بُن مَسْمُولِهِ وَجَابِر بُن عَبُدِاللهِ وَابْن عَبَّاسٍ وَعَمُو وَبُن الْعَاصِ وَجَابِر بُن عَبُدِاللهِ وَابْن عَبَّاسٍ وَعَمُو وَبُن الْعَاصِ وَالْعَرْبَاضِ بُن سَارِيَةً وَعَبَدِاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّه

رَبِينَ بِينَ وَعِيمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ مُؤْسَى ابْنِ اللَّهِ عَلَى مُؤْسَى ابْنِ عَلَى عَمُو وَبُن الْعَاصِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ مُؤْسَى ابْنِ عَنْ عَمُو وَبُن الْعَاصِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَمُو وَبُن الْعَاصِ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَمُو وَبُن الْعَاصِ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُونَ مُؤْسَى يَقُولُونَ مُؤْسَى ابْنُ عَلَيْ وَاهْلُ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ مُؤْسَى ابْنُ عَلَيْ وَاهْلُ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ مُؤْسَى ابْنُ عَلَيْ الْمَرْاقِ يَقُولُونَ مُؤسَى ابْنُ عَلَى ابْنِ رَبَاحِ اللَّحْمِيُّ. ابْنُ مَحَمَدِ عَنْ ٢٨٨ : بَابُ مَاجَاءَ فِي كُرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي السَّقَوِ عَلَى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ الْمِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ الْمُعْلِى أَنْ عَلَيْ اللّهُ عَنْ عَلْهُ اللّهُ عَنْ عَلْهُ الللّهُ عَنْ عَنْ عَلَى الللّهُ عَنْ عَنْ عَلْهُ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْهُ اللّهِ عَنْ عَنْ عَلَيْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْهُ اللهِ عَنْ عَنْ عَلْهُ اللّهُ عَنْ عَلْهُ اللّهِ عَنْ عَلْهُ اللّهِ عَنْ عَلَيْهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَنْ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ الللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ اللللْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْهِ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْهِ عَلَيْهُ الللْهِ عَلَيْهُ الْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْهِ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْهِ عَلَ

عَلَيْنَةً فِي روز وركما يهال تك كُنْ كُورًا عَ الْمُعْمِيمِ "ك مقام تک پنیج آپ عظیفہ کے ساتھ لوگوں نے بھی روزے رکھے۔ پھرآپ علیہ ہے کہا گیا کہ لوگوں پرروزہ بھاری ہوگیا اوروہ آپ علیت کے فعل کے منتظر میں۔ آپ علیت نے عصر کے بعد یانی کا پیالہ منگوایا اور پی لیا۔ لوگ رسول اللہ عظیم کو د کھےرہے تھے پس بعض نے روز ہ افطار کرلیا اور بعض نے مکمل کیا۔ جب بی خبررسول اللہ علیہ کوئیٹی کہ کچھلوگوں نے چربھی روز ونہیں تو ژا نو آپ علیہ نے فر مایا پیلوگ نافر مان ہیں۔ اس باب میں کعب بن عاصم ،ابن عباس اور ابو ہر برہ سے بھی روایت ہے۔امام ابولیسیٰ تر مذی فرماتے ہیں کہ جابر کی حدیث حس صح ب-اورنی عظی عصروی ب کرآپ علی نے فرما یا سفر میں روز ہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ۔ اہل علم کا سفر میں روز ہ رکھنے کے بارے میں اختلاف ہے ۔ بعض صحابہ وغیرہ کے نز دیک سفر میں روز ہ نہ رکھنا افضل ہے بیباں تک کہ بعض حضرات کتے ہیں کہ اگر سفر میں روزہ رکھے تو دوبارہ رکھنا یڑے گا۔ امام احمدُ اور آخُقُ بھی سفر میں روز ہ نہ رکھنے کو بیند کرتے ہیں لیعض علاء صحابہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر توت ہوتو روز ہ رکھے اور یہی افضل ہے اور اگر ندر کھے تب بھی بہتر ہے۔عبداللہ بن مبارک اور مالک بن انس کا بھی یہی قول ہے۔امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ کاارشاد'' سفر میں روز ہ رکھنا نیکی نہیں''اور ای طرح آپ علیہ نے سفر میں روڑہ نہ تو ڈنے والوں کے بارے میں فرمایا کہوہ نافرمان ہیں اس کا مطلب بیرے کہ بیاس وقت ہے جب اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دی گئی رخصت پر راضی نہ ہولیکن جو مخص افطارکو جائز مجھتا ہوا وراسے طاقت بھی ہوتو اس کا روز ہ مجھے

أنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللَّي مَكَّةَ عام الْفُتُح فَضَامَ خَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيم وصام النَّاسُ مَعَهُ فَقِيلَ لَهُ آنَّ النَّاسَ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصّيَامُ وَإِنَّ النَّاسَ يَنظُرُونَ فِيُمَا فَعَلْتَ فَدعا بقدَح مِّنُ مَّآءٍ بَعُدَ الْعَصُر فَشَرِبَ وَالنَّاسُ ينظرون الله فافطر بغضهم وصام بعضهم فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ وَفِي الْبَابِ عَنْ كَعُبِ ابْنِ عَاصِم وَابْنِ عَبَّاسِ وَابْنِي هُوَيُرةً قَالَ أَبُوعِيُسلى حَدِيثُ جَابِر حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُ رُوئَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيُسَ مِنَ الْبَرِ الصَّيَامُ فِي السَّفر وانْحَتَلَفَ آهُلُ الْعِلْمِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَراى بَعْضَ آهُلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وغَيْر هِمُ أَنَّ الْفِطُو فِي السَّفَر أَفْضَلُ حَتَّى رَاى بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ ٱلإِعَادَةَ إِذَا صَامَ فِي الشَّفَرِ وَاخْتَارَ أَحُمَدُ وَإِسْخَقُ الْفِطُرَ فِي السَّفَرِ وْقَالَ بَعْضُ اَهُلِ الْعِلْمَ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيُر هِمُ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَحَسَنَّ وَهُوْ اَفْضَلُ وَ إِنَّ اَفْطَرَ فَحَسَنٌ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوُرِيّ وَمَالِكِ ابْنِ أَنَس وَعَبْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِنَّمَا مَعُني قَوُلِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ وَقَوْلِهِ حِيْنَ بْلَغَهُ ازْ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ أُوْلَئِكَ الْعُصَاةُ فَوَجُهُ هَذَا إِذَا لَمْ يَحْتَمِلُ قُلْبُهُ قَيُولُ رُخْصَةِ اللهِ تَعَالَى فَامَّا مَنْ رَأَى الْفِطُو مُبَاحًا وَصَامَ وَقُوىَ عَلَى ذَٰلِكَ فَهُو أَعْجِبُ الْيُ

ا من عندر کھنے اور اور مندر کھنے کی اجازت ہے اس طرح شرعی عذرر کھنے والے مریض کو اور شخ فانی کو جوروز ورکھنے کی استطاعت ندر کھنا ہو بہت بوڑ ھا ہوروز و ندر کھنے کی اجازت ہے لیکن روز و ندر کھنا اور بات ہے اور ندر کھ کر سرعام شارع عام پر کھانا بیٹااللد کی عبادت کا قداق ہے جس طرح مساجد عبادت بھی نماز کیلئے ظرف مکان ہیں ای طرح رمضان کا مہید بھر سے لیکر غروب آفقاب تک ظرف زمان ہے۔ مساجد ہیں پیٹھ کرلیو ولعب کی اجازت ٹبیں دی جاستی ، اس طرح برسر عام رمضان میں کھلے عام پیٹے کی اجازت ٹبیں ۔ مساجد کے احترام کی طرح ماہ درمضان کا بھی احترام خروری ہے۔ یبی وجہ ہے کہ اسلامی ملکوں میں اگر کوئی رمضان میں برسرعام کھانے پیٹے تو بعض فقتہانے فتو گی دیا ہے کہ حکومت کو چا ہے کہ ایسے خص وقتی کرے۔ اسلامی ممالک میں کا فروں اور ذمیوں کے لئے احترام ضروری ہوگا۔

٢٨٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخُصَةِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفُو بِهِ السَّفُو ٢٨٣: حَدَّنَسَا هَارُونُ بُنُ اِسْحَاق الْهَمَدَانُّ نَا عَبْدَةُ بَنُ اللَّهِ مِنْ عُرُوةً عَنُ آبِيُهِ عَنْ عَاتِشَةَ اَنَّ مَعَمْرَةَ بَنِ عَمْوِ وَالْا سُلَمِي سَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَسَرَةَ بَنِ عَمْوِ وَالْا سُلَمِي سَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ السَّهِ وَالْا سُلَمِي سَالَ وَسُولُ اللَّهِ رَسُّنَتَ فَصَهُم وَإِنْ شِنْتَ فَاقْطِرُ وَفِي النَّابِ عَنْ انسَ بِنِ مَالِكِ وَآبِي سَعِيْد وَعَبُداللَّهِ بَنِ عَمْوِ وَالْمِي اللَّهِ مِنْ عَمْوِ وَالْمَي سَعِيْد وَعَبُداللَّهِ بَنِ عَمْوه وَالَّهِ بُنِ عَمْو وَوَابِي الدَّوْمَ بَا وَحَمْوَةً اللَّهِ بَنِ عَمْو وَالِي الدَّوْمَ بَا وَمَعْمَوا اللَّهِ مَنْ عَلَيْهِ وَمَعْمَد وَ الْاَسْلَعِيَّ قَالَ اللَّهِ عَيْمَةً وَالْمُولُ عَيْسَى حَدِيثَ عَلَيْتَة اللَّهِ مَلَى وَالْمَالُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى وَاللَّهِ مَلَى وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى وَاللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَا اللَّهِ مَلَى مَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَا اللَّهِ مَلَى مَنْ اللَّهِ مَلَى وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَا اللَّهِ مَلَى وَسُلَمَ هَالَ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَا اللَّهِ عَلَى وَسَلَمَ هَالَهُ وَسُلَمَ هَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَالَكُوهُ وَسَلَمَ هَا الْمَالِي وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ هَالَهُ وَسُلَمَ هَالْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ هَالَهُ وَسُلَمَ هَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ هُولُولُولُ فَالْهُ وَسُلَمَ هُولُولُولُهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ هَاللَهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ هُ فَالْهُ وَسُلَمَ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَهُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ الْمُؤْلِقُ وَلَهُ الْمُؤْلِقُ الْهُ وَلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمُؤْلِقُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ال

• ٢٩٠: حَدَّقَ أَن الْمُسُولُينُ عَلِيّ الْجَهُ هَسَهِيّ نَا بِشُورُ بُنُ الْمُعَقِّمَ مَسْلَمَةَ عَنْ ابِي الْمُعَقِيلِ عَنْ ابِي مَسْلَمَةَ عَنْ ابِي اللهِ لَفَرَةَ عَنْ ابِي مَسْلَمَةَ عَنْ ابِي اللّهِ مَسْلَم اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم فِي شَهْ إِرْمَضَانَ فَمَا يُعَابُ عَلَى الشَّلْةِ فِي شَهْ إِرْمَضَانَ فَمَا يُعَابُ عَلَى الشَّلْقِ فِطُرُهُ.

197: حَدَّقَنَا نَصْرُ مُنَّ عِلَى نَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيُعِ نَا عَبُدُ الْا خَلَى عَنِ الْمَحْرَيْرِيَّ عَنَ الْمَحْرَيْرِيَّ عَنَ الْمُحْرَيْرِيَّ عَنَ الْمُحْرَيْرِيَّ عَنَ الْمُحْرَيْرِيَّ قَالَ الْمُحْرَيْرِيَّ قَالَ كُنَّا نُسَافِوُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعِنَا السَّبَائِمُ وَمِثَلَمَ فَعِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعِنَا السَّبَائِمُ وَمِثَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعِنَا السَّبَائِمُ وَمِثَا السَّبَائِمُ عَلَى الشَّائِمِ وَمَنَ الْمُفْطِرُ وَكَانُوا يَرَوُنَ اللَّهُ مَنْ وَجَدَ وَعَلَمْ فَعَلَمْ فَعَرَا فَعَمَى الْفَطَرَقَ فَحَسَنٌ وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَافَطَرَفَحَسَنٌ وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَافَطَرَفَحَسَنٌ وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَافَطَرَفَحَسَنْ

۴۸۴: باب سفر میں روز در کھنے کی اجازت

۱۸۸۹: حضرت عا نشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمرواسلمی نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں یو چھا اور وہ مسلسل روز سے رکھا کرتے ہے۔ نبی اگرم صلی الله علیہ وکلم نے فرمایا چاہو روز سے رکھو اور چاہونہ رکھو۔ اس باب میں انس بن مالک رضی الله عنہ ، ابو مسلم سعید رضی الله عنہ ، عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ ، عبدالله بن عمرواسلمی عمرو رضی الله عنہ ، ابو ور اء رضی الله عنہ ، ابو ور اء رضی الله عنہ ، عبدالله بن عمرواسلمی مرفی الله عنہ ، ابو ور اء رضی الله عنہ ، ابو ور اعلی والی حضی الله عنہ عرواسلمی والی حدیث صفیح ہے۔

۲۹۰: حضرت ابوسعیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر کیا کرتے تھے۔ پس کوئی بھی (ایک دوسرے کو) برا نہ کہنا تھا (یعنی) روزہ رکھنے والے کے روزے کو اور افطار کرنے والے کے افغار کرنے۔

۲۹۱: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تو ہم میں سے بعض کا روزہ ہوتا اور بعض بغیرروزے کے ہوتے ۔ پس ند روزہ دار بغیرروزے دار پر اور شہبی ہے روزہ روزہ دار پر غصے ہوتا۔ بلکہ وہ جائے تھے کہ جس میں طاقت ہواور روزہ رکھے وہ بہتر سے اور جو ضعیف ( کمزور ) ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھے اس نے بھی اچھا کیا۔ امام ہوئیسی ٹر ندی فرماتے ہیں ہی مدیث حسن صحیح ہے۔ ۱۳۸۵: باب

## ۴۸۵: بابازنے والے کیلیے افطار کی اجازت

٣٨٢: بأب حامله اوردوده.

## پلانے والی کیلئے افطار کی اجازت ہے ۱۹۵۳: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالک مراشکر نے جاریر مجمل کیا۔ میں آپ کی ضامت

قَالَ أَبُو عِيُسْى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْخ. ٣٨٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي الرُّخُصَةِ الْمُحَارِبِ فِي الْإِ فُطَارِ

٢٩٢: حَدَّثَنَا قُنْيَةٌ نَاالْسُنَّ لَهِيُعَةً عَنُ يَرِيْدٌ بُنِ آبِيُ حَبِيبٍ عَنِ مَعْمَرِ بُنِ آبِي حُبَيةً عَنِ ابْنِ الْمُسَبَّبِ الَّهُ مَسْبَ الْمُ عَنِ الصَّفُو فَحَدَّتُ انْ عُمَرَ بُنَ الْمُصَلَّابِ قَالَ عَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفُو فَعَدَّتُ انَّ عُمَرُ بُنَ وَصَلَّا إِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْفَسْحِ فَافَطُونًا وَقَدْ رَوى عَنْ أَبِى ضَعِيدٍ قَالَ الْوَجُهِ وَقَدْ رَوى عَنْ أَبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَقُونَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٣٨٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي الرُّخُصَةِ فِي الْرُخُصَةِ فِي الْالْمُورُ ضِعِ الْمُورُ ضِعِ

١٩٣: حدَّثَ اٰبُو خُرَيْبِ وَيُوسُفُ بُنُ عِيْسَى قَالا نَوْكِيْعٌ نَاابُوهِ هِلاَلْ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ مِن كَعُبِ قَال اَعَلَيْهُ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ أَدُنُ فَكُلُ قَفْلَتُ ان صَاتِمَ فَقَالُ أَدُنُ فَكُلُ قَفْلَتُ ان صَاتِمَ فَقَالُ أَدُنُ أَنْكُلُ قَفْلَتُ ان صَاتِمَ وَفَقَالُ أَدُنُ أَكُلُ قَفْلَتُ ان صَاتِمَ وَضَعَ عَنِ الصَّوْمِ أَو الصَّلُوةِ وَعَنِ الْعَامِلِ وَصَلَّعَ عَنِ الصَّلُوةِ وَعَنِ الْعَامِلِ وَصَلَّعَ عَنِ الصَّلُوةِ وَعَنِ الْعَامِلِ وَصَلَّعَ وَالصَيْامَ وَلَقَدُ قَالُهُمَا اللَّهِي وَسَلَّع وَلَيْهِ مَا أَوْ إِحَداهُمَا فَيَا لَهُ مَا لَيْعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّع وَلَيْهِ مَا أَوْ إِحَداهُمَا فَيَا لَهُ مَا لَيْعَ مَا اللَّهِي وَسَلَّع وَلَيْهِ وَسَلَّع وَلَيْهِ عَنْ طَعَامِ النَّيقَ مَا لَيْعَ مَا مَلِيعً وَالْمَيقَ مِنْ طَعَامِ النَّيقَ مَا لَيْعَ وَسَلَّع وَلِي الْبُوعَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّع وَلِي الْبُعْلِي عَنَ الْمَالُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّع وَلِي الْمُعْلِي عَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّع وَلِي الْمَالِع عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّع وَلِي الْمَالِع عَنَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّع وَلِي الْمَالِع عَنَ إِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمَلُع عَلَيْهِ وَسَلَّع وَلِي الْمَالِع عَنْ الْمُعْلُولُ الْمُعَلِي الْمَالِع عَلَى الْمُؤْلُولُ الْعَلَى الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّع وَلِي الْمَالِع عَنْ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي الْمَالِع عَلَيْهِ وَسُلَم وَلَيْ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْمَ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْ

أَبُو عِينُسْى حَدِيثُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ الْكَفْبِيَ
حَدِيثُ حَسَنُ وَلا نَعُوفُ لِانَسِ بُنِ مَالِكِ هَلَا
عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا
الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ
الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ
اَهُلِ الْعِلْمِ الْحَامِلُ
وَالْمُرْضِعُ يُفْطِرُانِ وَيَقْضِيانِ وَيُعْمِمَانِ وَبِه يَقُولُ
سُفْيَانُ وَمَا لِكَ وَالشَّافِعِي وَاحْمَدُ وَقَالَ بَعْصُهُمُ
سُفْيَانُ وَمَا لِكَ وَالشَّافِعِي وَاحْمَدُ وَقَالَ بَعْصُهُمُ
يُفُورُانِ وَيُطْعِمَانِ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ شَآءَ تَا
يَفُهُمُ وَلا إِنْ شَاءً وَالْ شَعْمَةُمُ

روایت ہے۔ امام ابعی شرندی فرماتے بین کدائس بن مالک کعبی کی اس کعبی کی حدیث حسن ہے۔ اور ہم انس بن مالک کعبی کی اس روایت کے علاوہ کوئی حدیث نہیں جائے ۔ یعن الل علم کا ای حدیث پر عمل ہے۔ یعن الل علم کا ای حدیث پر عمل ہے۔ یعن الل علم کا ای دونوں روزہ ندر تعییل پھر قضا کریں اور اس کے ساتھ بی صدقہ فطر کے برابر فقیروں کو ہر روزے کے بدلے بیس کھاتا بھی تحفلا کیس سفیان توری ، مالک ، شافعی اور اختر بھی ہی کہتے ہیں۔ یعن ایک علم کہتے ہیں کدر حافظہ اور وودہ پلانے والی ایک بیس میں کہتے ہیں۔ یعن ایل علم کہتے ہیں کدر حافظہ اور وودہ پلانے والی ایک دونوں افظار کریں اور مسکینوں کو کھاتا کھلاکی اور ان دونوں پر

قضائبیں ہے اورا گر چاہیں تو قضا کرلیں اوراس صورت میں مسکینوں کو کھا نا کھلا نا ضروری نہیں۔ آخل کا بھی بین تول ہے۔

۱۹۸۷: باب میت کی طرف سے دوزہ درگھنا ۱۹۹۸: حضرت ابن عباس سے روزہ درگھنا ۱۹۴ : حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی ارائم علیات کی مدمت میں حاضر بوئی اورع شرکیا یا رسول اللہ علیات استرائی بمین پر قرض بوتا تو کیا تم اے اداکرتی ؟ اس نے کہا بہاری بمین پر قرض بوتا تو کیا تم اے اداکرتی ؟ اس نے کہا بال آپ سے علیات نے فرمایا اللہ تعالی کا تی اداکرتی کا اس سے نیادہ ستی ہے۔ اس باب میں حضرت بریدہ ، ابن عمر اور عالم ایوسیتی فرمات میں کہ ان عمر اور عبال کی حدیث سے جام ایوسیتی فرمات میں کہ ادر عبال کی حدیث سے حس سے جام ایوسیتی فرمات میں کہ ادر عبال کی حدیث حس سے جام ایوسیتی فرمات میں کہ داری

192: ابوکریب، ابوخالد احمرے اور وہ آخمش ہے ای سند سال محمد بن امام کھر کہ فرماتے ہیں روایوں نے بعد میں اعتمال ہے وہ امام کھر کھر ماتے ہیں کہ البوم کا وہ میں ہے جہ کہ میں ہے وہ ابن عباس ہے اور وہ مسلم بطین ہے وہ این عباس ہے اور وہ بن عباس ہے روایت کرتے ہیں کیکن اس میں سلمہ بن کہیل، نی کہیل، اس میں سلمہ بن کہیل،

٣٨٧: بَالُ مَاجَاءَ فِي الصَّوْمِ عَنِ الْمَيَتِ
٢٩٣: حَدَّثَا الْوُ سَعِيد الْاَ شَعُ نَا الْوُ حَالِد الْاَ حَمَرُ
٢٩٣: حَدَّثَا الْوُ سَعِيد الْاَ شَعُ نَا الْوَ حَدَلِد الْاَ حَمَرُ
عَن الْاَ عَمَسْ عَن سَلَمَةَ بْن كَهِيلٍ وَمُسَلِم النَّبِلِين
عَن سَعِيد بْن جُنِير وَعَظَآءَ وَمُجَاهِدِ عَن ابْن عَبَّسِ
قَالَ جَاءَ تِ امُواَةً إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ
قَالَتُ إِنَّ الْحَتِي مَاتَتُ وَعَلَيْهَا صَوْمُ مَشَهُونُ بُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ
قَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 
قَالُ الْوَكَانَ عَلَى الْحِيكِ وَيُن الْكُنتِ تَقْصِيلُهُ
قَالَتُ لَعَمُ قَالَ فَحَقُّ اللَّهِ اَحَقُ وَفِي الْبَابِ عَن بُرِيْدَةَ
وَالْنِي عَمْر وَعَالَيْهَ قَالَ الْهُ عَيْسَى حَدِيثُ ابْنِ

٩٥ ٢: حَدَّثَنَا ٱبُوْ كُرِيْبِ نَاٱبُوْ حَالِدِ ٱلْاحْمَرُ عَنِ ٱلاَّعْمَشِ بِهِذَا ٱلْإِسْنَادِنْحُوهُ قَالَ مُحَمَّدُ وَقَلْ وَوَى الْاَعْمَشِ مِثْلَ رَوَايَةِ أَبِي حَالِدِ قَالَ عَنْ الْاَعْمَشِ مِثْلَ رَوَايَةِ أَبِي حَالِدِ قَالَ أَسُو عَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْمَائِينَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْمَطِيدِ اللهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ ا

#### عطاءا ورمجامد کے واسطے کا ذکر نہیں کرتے۔

عَطَآءِ وَلا عَنْ مُجَاهِدٍ.

اُلا ﷺ لَالا بِهِ إِلَا إِنْ (١) مطلب بيه به كه جب شرع ثبوت كے بعد روز ه ركھ ليا يا شرع ثبوت كے بعد افطار کرلیا باعید منالی تو اب دوسرے قرائن کی وجہ ہے خواہ نخواہ شکوک وثبہات میں مبتلانہ ہونا جائے بلکہ روز ہ اورعید درست ہو گئے (۲) حدیث کامفہوم بیہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعدروزہ افطار کرلو۔ (۳) سحری میں تا خیراورافطاری میں جلدی کرناتمام امت کے زویک متحب ہے(۴) روزہ دار کے لئے کس دقت تک کھاتے رہنے کی گنجائش ہے؟ اس بارے میں بہت ہی صحح قول بیے بے کہ صحیح صادق تک کھانے بینے کی اجازت ہے (۵) صدیث کا مطلب جمہورا نمہ کرام کے نزد کی بیہے کہ غیبت' چغلی اور جھوٹ ہے روز وٹو شا تو نبیس کیکن روزہ کی برکات اور مقصدروز و فوت ہوجاتا ہے بعنی گناونہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کواس کے بھوکا پیاسار ہے کی ضرورت نہیں (٢) مطلب ہیے کے سحری کھانامتحب ہاس کی بڑی حکمت اہل کتاب کی مخالفت ہان لوگوں کوغور کرنا چاہئے جو ہرکام میں یہود ونصار کی کا تلاید کرتے ہیں ( ۷ )اگر سفر میں روز و رکھنے سے تکلیف ہوتو روز ہ رکھنا مگروہ ہے(۸) کسی بھی عذر کی وجہ ہے روزہ ندر کھا تو اس کی قضاء واجب اور ضروری ہے۔

## ٨٨٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْكُفَّارَةِ

٢٩٢: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً نَا عَبُشَرُ عَنْ اَشُعَتَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنُ نَافِع عَنِ ابُن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهُر فَلُيُطُعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْم مِسْكِينًا قَالَ أَبُوعِيْسَى حَدِيْتُ ابْن عُمَرَ لا نَعُرفُهُ مَرُفُوْعًا إلا مِنْ هلذا الْوَجُهِ وَالصَّحِيْحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا قَوْلُهُ وَاخْتَلَفَ آهُلُ الْعِلْمِ فِي هَلَا فَقَالَ بَعْضُهُمُ يُصَامُ عَنِ الْمَيْتِ وَبِهِ يَقُولُ اَحْمَدُ وَاِسْحَقُ قَالاً إذا كَانَ عَلَى الْمَيَّتِ نَذُرُ صِيَامٍ يَصُومُ عَنْهُ وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَآءُ رَمَضَانَ أُطُعَمَ عَنُهُ وَقَالَ مَالِكُ وَسُفْيَانُ وَالشَّافِعِيُّ لاَ يَصُومُ اَحَدٌ عَنُ اَحَدٍ وَٱشۡعَتُ هُوَ ابْنُ سَوَّارِ وَمُحَمَّدٌ هُوَ مُحَمَّدُ بُنُ غَبُدِ الرَّحُمن بن أبي لَيُلي.

٩ ٣٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي الصِّيَامِ يَذُرَعُهُ الْقَيُّ ٢٩٧: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ نَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ ابْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ عَطَآءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ اَبِيْ مَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

#### ٨٨٠: بابروزون كا كفاره

۲۹۲: حضرت ابن عمر كيتم مين كدرسول الله علي في فرمايا اگر کوئی فوت ہوجائے اوراس برایک مبینے سےروز سے باتی ہوں تواس کے بدیے ہردوزے کے مقابلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ امام ابوعیسیٰ ترفدیؓ فرماتے ہیں کہ ابن عمرؓ کی حدیث کوہم اِس سند کے علاوہ مرقوع نہیں جانتے اور سیح یمی ہے کہ بیابن عمر پر موقوف ہے اور انہی کا قول ہے۔ اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کدمیت کی طرف ے روزے رکھے جا کیں۔ امام احمدٌ اور آخُقُ بھی بہی کہتے ہیں کداگرمیت کے ذمہ نذر کے روزے ہوں تو اس کی طرف ہے روزے رکھے جائیں اور اگر رمضان کے روزے ہوں تو مسكينوں كو كھانا كھلايا جائے ۔ امام مالكَ ، شافعيُّ اور سفيانَ كہتے ہیں کہ وئی کسی کی طرف ہے روزے ندر کھے۔اشعث سوار کے بيثي بين اورمحدوه محمد بن عبدالرحمن بن الي ليل مين \_

٩٨٩: باب صائم جس كوق آجائ

٢٩٧: حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنهر وايت كرت ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تین چیزوں سے روز ونہیں ٹو ٹما حجامت ، قے اوراحتلام ۔امام ابوعیسیٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْتُ لَا يُفْطِرُنَ الصَّائِمَ الْحِجَامَةُ وَ الْقَيُءُ وَالِا حَيِلامُ قَالَ اللهِ عِيْسَى حَدِيثُ آبِي سَعِيْهِ الْحُدْدِي عَيْدُ اللهِ مِنْ زَيْدِ النِ اَسَلَمَ عَيْدُ اللهِ مِنْ زَيْدِ النِ اَسَلَمَ وَعَيْدُ اللهِ مِنْ زَيْدِ النِ اَسَلَمَ وَعَيْدُ اللهِ مِنْ زَيْدِ النِ اَسَلَمَ وَعَيْدُ وَاجِدِ هَذَا الْحَدِيثُ عَنُ وَعِيدُ الْحَدِيثُ عَنْ اللهِ مِنْ وَيَدِينَ اللهِ مِنْ وَيَدِينَ اللهِ مِنْ وَيَدِينَ اللهُ عِنْ اللهِ مِنْ وَيَدِينَ اللهِ مِنْ وَيَدِينَ اللهِ مِنْ وَيَدِينَ اللهَ مِنْ وَيَدِينَ اللهَ مِنْ وَيَدِينَ اللهَ مِنْ مَنْ اللهِ مِنْ وَيَدِينَ اللهِ مِنْ وَيَدِينَ اللهَ مُنْ وَيَدِينَ اللهَ مُنَّ وَيَدِينَ اللهَ مُنْ وَيَدِينَ اللهُ مُنْ وَيَدِينَ اللهَ مُنْ وَيَدِينَ اللهَ مُنْ وَيَدِينَ اللهَ مُنْ وَيَدِينَ اللهُ مُنْ وَيَدِينَ اللهُ مُنْ وَيَدِينَ اللهَ مُنْ وَيَدِينَ اللهَ مُنْ وَيَدِينَ اللهُ مُنْ وَيُولِينَ مَا لَمُ مُنْ اللهُ مُنْ وَيَدِينَ اللهُ مُنْ وَيَدِينَ اللهُ مُنَا وَيَعْمَدُ اللهُ مُنْ وَيَدِينَ اللهُ اللهُ مُنْ وَيَعْمَدُ اللهُ مُنْ وَيَعْمَدُ اللهُ مُنْ وَيْدِينَ اللهُ اللهُ مُنْ وَيْدِينَ اللهُ مُنْ وَيْدِينَ اللهُ اللهُ مُنْ وَيْدِينَ اللهُ وَلِي عَبُولُ اللهُ اللهُ مُنْ وَيْدِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ وَيُعْمِلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ وَلِينَا اللهُ وَلِي عَبْلَا اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

• ٢٩ : بَابُ مَاجَاءَ فِيْ مَنِ اسْتَقَاءَ عَمَدًا ٢٩٨: حَدَّثُفَا عَلَى بُنُ حُجُونًا عَيْسَى بُنُ يُؤُنِّسَ عَنْ هِشَاه بُين حَسَّانَ عَنُ إِبُين سِيْرِ يُنْ عَنُ أَبِي هُوَ يُرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ ذَرَعَهُ الْقَئُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ استَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أبي الدُّ رُدَاءِ وَتَوْبَانَ وَفَضَالَةً بْنِ عُبَيْدِ قَالَ ابُوعِيسُم. حَدِيْتُ أَبِي هُرَيُرةَ حَدِيْتٌ حَسنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعُر فَهُ مِنْ حَدِيثِثِ هِشَام عَن ابْن سِيْوِيُنَ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ حَدِيْتِ عَيْسَى ابْنِ يُؤْنُسَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لاَ آرَاهُ مَحُفُوطًا قَالَ آبُوُ عِيْسِنِي وَقَدْرُويَ عَنُ هَاذَا الْحَذِيْتُ مِنْ غَيْرُو جُهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يَصِحُ إِسْنَادُهُ وَرُوىَ عَنْ أَبِي اللَّذُرُ دَآءِ وَتُوبُانَ وَقُصَالَةَ بُن عُبَيْدِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفُطَرَ وَإِنَّمَا مَعُني هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَآئِمًا مُتَطُوِّعًا فَقًا ءَ فَضَعْفَ فَا فَطَرَ لِذَٰلِكَ هَٰكَذَارُويَ فِي بَعْضِ الْحَدِيْثِ مُفَسِّرًا

تر ندی فرماتے ہیں کہ ابوسعید خدری رضی اللہ عند کی حدیث غیر محفوظ ہے۔ عبد اللہ بن زید بن اسلم عبد بلا اللہ بن زید بن اسلم عبد العزیز بن مجد اور البوسعید کا ذر کر میں کیا راو بول نے مید حدیث زید بن اسلم سے مرسلاً روایت ضعیف ہیں۔ امام تر ندی فرماتے ہیں کہ بیل نے ابو واؤد بجزی سے سا کہ انہوں نے قرمایا اس کے بحد بن اسلم کے متعلق کو چھا تو انہوں نے فرمایا اس کے بیائی عبد اللہ بن زید میں انہوں نے فرمایا اس کے بیائی عبد اللہ بن زید میں املم تحد ہیں اور عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم تحد ہیں۔ علی بن عبد اللہ نے قل بی کہ عبد اللہ بن زید بن اسلم تحد ہیں اور عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم تحد ہیں اور عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم ضعیف ہیں۔ امام بخاری کہ جیس کہ میں ان سے بن اسلم ضعیف ہیں۔ امام بخاری کہ جیس کہ میں ان سے روایت نہیں کہ میں ان سے

۴۹۰: بابروزے می*ں عمد أقتے کرنا* مصرف میں میں میں میں میں میں میں

وَالْعَمْ لُ عِنْدَ اَهُلِ الْعِلْمِ عَلَى حَدِيثِ آبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَرَعُهُ الْقَيُّ فَلاَ قَصَلَاءَ عَلَيْهِ وَإِذَا النَّسَقَاءَ عَمْدًا فَلَيْقُضِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيِّ وَسُفِيانُ النَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَاسُحَقٍ.

# ا ٣٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّالِمِ يَاكُلُ وَيَشُوَبُ نَاسِيًا

٢٩٩: حَـدَّتَـنَا ٱبُوُ سَعِيْدِ ٱلْاَشَجُّ نَا ٱبُوُ خَالِدِ ٱلْاَحْمَرُ

عَنُ حَجَّاجٍ عَنُ قَتَادَةً عَنِ ابْنِ سِيُرِيْنَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ

اَوْشَرِبَ نَاسِيًا فَلاَ يَفُطرُ فَانَمَا هُوْ رِزُقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ. • • 2: حَدَّشَنَا اَبُوسَعيْدِ نَا اَبُوْ اَسَامَةَ عَنُ عَوْفِ عَنِ الْبَن سِنْدِين وحَلَّس عن ابي هريُرَةَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مِثْلُهُ أَوْ نَحْوَهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابي اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَمْ مِثْلُهُ أَوْ نَحْوَهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابي صَلَّى سعيد وأم إسحق العنوية قال أبو عيسى حَديثُ ابي هذا عيد هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عيد الكثر الهل العلم وبه يقول سُفيان النُّورِيُّ والشَّافِعي والحَديث والسُحلُ وقال مَالكُ بِنُ انْسَ إِذَا اكلَ فِي

رَمْضَانَ نَا سَيَا فَعَلَيْهِ الْقَصَاءُ وَالْفَوْلُ ٱلَّا وَّلَ اَصَحُّ. ٢ ٩ ٢: ` بَابُ مَاجَاءَ فِي ٱلْإِفْطَارِمُتَعَمِّدًا

المن مهدية الندارات يخيى بن سعيد وعبد الرحمن المن مهدية قال تا سفيان عن حبيب بن آبي قابت نا ابن مهدية قال قال رسول المن مهدية قال قال رسول المله صلى الله عليه وسلم من أفطرية قال قال رسول المله صلى الله عليه وسلم من أفطرية ما من رمضان من غير رخصة والامرض للم يقض عنه صوم المدهد كبك وإن ضامة قال ابؤ عيسنى حديث أبى هزيزة حديث لانعرفة الا من هذا الوجه وسمعت محمدا مخمدا الموجه وسمعت محمدا والأحداث المنطوس ولا يقول الموالمكوس ولا المنطوس ولا المنطور المنطور

احادیث میں اس کی وضاحت اس طرح ہے۔ اہل علم کا حدیث ابو ہریہ پر عمل ہے کہ خود بخود نے پر قضائیس البت اگر جان ہو چھو کرتے کرتے تو قضاء ہے۔ امام شافقی سفیان توری، امریکا ورائی کا بھی یہی تول ہے۔

## ۱۹۹۱: باب روز نے میں بھول کر کھانا مینا

موہ 2: ہم سے روایت کی حضرت الا ہر یوہ وضی اللہ تعالی عنہ
نی کر پیم صلی اللہ عنیہ وسلم سے اس حدیث کی شل روایت کی۔
اس باب بیس الوصعیداً اورام آخل غنو میڈ سے بھی رویت ہے۔
امام الوظیسی تر ند کی فرماتے ہیں کہ حضرت الو ہر یرہ کی حدیث
حسن صحیح ہے اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے۔ سفیان تو رئی ،
شافعی ، احمد اوراعی کی بھی یہی کہتے ہیں۔ احمی فرماتے ہیں کہ۔
اگر جمول کر کھے تھائی لے تر بھی قضا کرنا ہوگی کیون پہلا تول
زیادہ صحیح ہے۔

#### ۴۹۲: بابقصدأروز وتوڑنا

اہ کے: حضرت آبو ہریرہ نے روایت ہے کدرسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فر ایا جس نے رمضان میں بغیر مقدر یا مرض کے روز وافضار کیا ( تو دویا ) وہ آئر سازی عمر بھی روز ر رکھے تب بھی اس ایک روز ب کے برابر تو اب حاصل میں کرسکتا۔ امام ابو سیسی تریدی فر بات میں کہ حضرت آبو ہریرہ رضی اللہ عند کی حدیث کو ہم اس سند کے علاوہ نہیں جائے۔ میں نے محد بن اسلیل بخاری ہے مت ہے وہ فرہ تے ہیں کہ ابوالمطوس کا نام بید بن مطور ہے اور میں ان کی اس حدیث کے علاوہ کوئی

عديث بين جانتا۔

## ۳۹۳: بابرمضان میں روز ہوڑنے کا کفارہ

20t حفرت ابو بررة ف روايت ب كدايك فحض في اكرم عَلَيْنَ كَ يَاسَ آيا اورعرض كى يارسول الله عَلَيْنَ مِن بلاك مو گیا۔آپ علی نے فرمایا تمہیں کس چیز نے بلاک کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ عظی میں نے رمضان کے روزے کے دوران اپنی بیوی سے صحبت کرلی۔ آپ علی نے فرمایاتم ایک غلام آزاد كريكتے ہو؟ اس نے عرض كيانہيں آپ عليك نے فرمايا کیا تم دو میننے متواتر روزے رکھ بیکتے ہواس نے کہانہیں۔ آب علي في في ما يكياتم سائد (٧٠) مسكينون كوكهانا كلا كية ہو؟اس نے عرض کی نہیں۔آپ علاقہ نے فرمایا میں جاؤ۔وہ میشہ گیا۔ چرآب علی کے یاس مجوروں کا ایک ٹوکر الایا گیا (عرق بہت بڑے ٹوکرے کو کہتے ہیں) آپ عظیفے نے فرمایا اے صدقه کردو۔اس مخف نے کہامدینہ کے لوگوں میں مجھے ہے زیادہ کوئی فقیر نہیں ہوگا ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ سامنے کے دانتوں کے ساتھ دائیں بائیں دو دانت) نظرآنے لگے پھرآپ علی کے فرمایا جاؤات اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ اس باب مين ابن عمرٌ ، عائشٌ أورعبدالله بن عمرةٌ مع بحلى روايت ب-امام ترفدي كبت بيل كدابو بررية كي حديث حسن صحيح باور اس برعلاء کائل ہے۔ جو تحض جماع سے روزہ توڑ دے اور جو شخص کھانے یہنے سےروزہ توڑدے ان کے بارے میں علماء كااختلاف ہے۔ بعض اہل علم كے نزديك اس يرقضاء اور كفارہ دونوں واجب میں اور جماع اور کھانے یعنے میں کوئی فرق نہیں۔ الحلق ،سفیان توری اورابن مبارک کا یمی تول ہے۔ بعض اہل علم كيت بين كداس برصرف قضاء بي كفار ونبيل اس الني كصرف جماع پر ہی آپ عصاف کے کفارہ ادا کرنے کا تکم مروی ہے، أَعُرِفُ لَهُ غَيُرِهِاذَا الْحَدِيْثِ.

# ٩٣ : بَابُ مَاجَاءَ فِي كَفَّارَةِ الفِطُرِفِي رَمَضَانَ

٢٠٢: حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي الْجَهُضَمِيُّ وَأَبُوعُمَّارِ وَالْمَعْنِي وَاحِدٌ وَاللَّفُظُ اَبِّي عَمَّارٍ قَالًا نَاسُفُيَانُ ابْنُ غُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُويِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ اتَّاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكُتُ قَالَ وَمَا اَهْلَكَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى إِمْرَاتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ هَلُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً قَالَ لاَ قَالَ فَهَلُ تَسْتَطِيْعُ أَنُ تَصُوْمَ شَهْرَيُن مُتنَا بِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلُّ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطُعِمَ سِتَيْنَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ اِجْلِسُ فَجَلَسَ فَأَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ فِيهِ تَمُرّ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخُمُ قَالَ فَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ مَانِيُنَ لاَ بَتَيْهَا أَحَدٌ أَفْقَرَ مِنَّا قَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ انْيَائِهُ قَالَ فَخُذُهُ فَاطُعِمْهُ اَهُلَكَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ وَعَائِشَةَ وَعَبُدِ اللَّهِ بُن عَمْرُو قَالَ أَبُوْعِيُسْنِي حَدِيْتُ آبِيُ هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْقَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمْضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ جِمَاعِ وَأَمَّا مَنْ أَفْظَرَ مُتَعَمِّدًا مِنْ أَكُل أَوْ شُرُبِ فَإِنَّ آهُلُّ الْعِلْمِ قَدِ اخْتَلْقُوا فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ بَعُضُهُمْ عَلَيْهِ الْقَضَآءُ وَالْكَفَّارَةُ وَشَبَّهُوا الَّا كُلِّ وَالشُّرُبُ بِالْجِمَاعِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوُرِيُّ وَابُنِ الْمُبَارَكِ وَاسْخَق وَقَالَ بَعْضُهُمُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ولا كَفَارَةَ عَلَيْهِ لِلاَّنَّهُ إِنَّمَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَفَّارَةُ فِي الْجَمَاعِ ۖ وَلَـمُ يُذْكَرُ عَنْهُ فِي الْآ كُل وَالشُّرُبِ وَقَالُو الآيُشْبَهُ الْآ ٣٩٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ 20 سُرِهِ الْحَائِمِ 20 سُرَهُ بَنُ السَّوْ اَعَيْدُاللَّهِ عَنُ عَبُد اللَّهِ مِهْ لِيَ نَاسُفْيَانُ عَنُ عَاصِم بُنِ عُبَيْدِاللَّهِ عَنُ عَبُد اللَّهِ مَهُ عَبُد اللَّهِ عَنُ عَلَيه قَلَ اللَّهُ عَنُ عَلَيه قَلَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَمَ مَالِا أَحْمِي يَعَسُوكُ وَهُوَصَائِمٌ وَفِي اللَّهُ الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ اللَّهُ عَيْسُ عَلَى عَدَيتُ عَامِد بَنِ الْمَعْوَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى هَذَا عِنْدَ اعْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى هَذَا عِنْدَ اعْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُولُو الرَّعْبِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَكُولُو الرَّعْبِ وَكَرِهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْمُلْكِعُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُوالِيَّةُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُعَالِيلُهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ

493: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْكُمُحُلِ لِلصَّائِمِ 2004: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى بُنُ وَاصِلٍ نَا الْحَسَنُ ابْنُ عَطِيَّةَ نَا الْمُوعَاتِكَةَ عَنَ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اشْتَكُتُ عَيْنُى الْمَاكِتَ حِلُ وَآنَا صَائِمٌ قَالَ نَعْمُ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ

کھانے پینے میں نہیں۔ ان عاباء کے نزدیک کھانے پیغے اور جہاع میں کوئی مشاہب نہیں لبد اان دونوں کا تھم بھی ایک نہیں ہوسکتا پیڈان دونوں کا تھم بھی ایک نہیں کہ ہوسکتا پیٹائی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس شخص کووہ مجوریں اپنے اہل وعیال کو کھلانے میں گف احتمال ہیں۔ ایک پید کشارہ ای پرواجب ہوتا ہے جس میں احترات ہو۔ ادرای شخص میں اس کی قدرت نہیں تھی پھر جب میں قدرت نہیں تھی گھر جب میں قدرت نہیں تھی گھر جب نہیں قدرت نہیں کوئی ہو اور اس خطف میں اس کی قدرت نہیں تھی پھر جب ذیادہ تیاج کوئی ہیں ہو اپنی کوئی ہیں ہو گئی ہو گئی ہو کہ جو سے اس کو دیا تو اس نے عام کی کہ جھے سے اس صورت میں ممکن ہے کہ اس کے باس حاجت سے زیادہ مال اس صورت میں ممکن ہے کہ اس کے باس حاجت سے زیادہ مال اس کے باس حاجت سے زیادہ مال آدی پر کھارہ قرض ہوگا جب اسے طاقت ہوکھارہ ادار کرتے ہیں کہ ایسے آدی پر کھارہ قرض ہوگا جب اسے طاقت ہوکھارہ ادار کردے۔

#### ۱۹۹۴: بابروزے میں مسواک کرنا

۳۰ عن دهنرت عبدالله بن عامر بن ربعیدای والدی نقل کرتے میں کرانہوں نے تجا آکرم علاقی کو صعدد بارروز ہے کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا ہے۔ اس باب میں حضرت عائش ہے تھی روایت ہے۔ امام ابوعیلی ترفہ کی فرماتے ہیں کہ حدیث عامر بن ربیعہ شن ہے۔ اور علاء کا اس پر عمل ہے کہ دوز ہے میں مسواک کرنے میں کوئی حرب نمیں بعض اہل علم روز ہے میں مسواک کرنے میں کوئی حرب نمیں بعض اہل علم روز ہ دارکیلئے ہر میل کارکی کو کروہ کہتے ہیں۔ بعض علاء نے دن کے آخری ھے میں مسواک کرنے کو کوروہ کہتے ہیں۔ بعض علاء نے دن کے آخری ھے میں مسواک کرنے کو کوروہ کہتے ہیں۔ بعض اوراحی کی تھی ہی آول ہے۔ انام شافی کے نزدیک دن کے کی بھی کا بھی ہی آول ہے۔ امام شافی کے نزدیک دن کے کی بھی حصے میں مسواک کرنے ہیں کوئی حربے نہیں۔

690: باب روزے میں سرمدلگانے کے بارے میں ۲۰۹۵: باب روزے میں سرمدلگانے کے بارے میں ۲۰۹۵: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کدا یک خض بی اکرم میں آگئیں ہیں۔ کیا میں روزے کی حالت میں سرمدلگا سکتا ہوں۔ آپ عظیمت نے میں روزے کی حالت میں سرمدلگا سکتا ہوں۔ آپ عقیمت نے فرمایا ہاں۔ امام ترفدگی فرماتے ہیں

قَالَ آبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ آنَسِ حَدِيْثُ اِشْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقُوِى وَلاَ يَصِحُّ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِىٰ هَـٰذَا الْبَابِ شَىٰءٌ وَآبُوْ عَاتِكَةً يَصَعَفُ وَاخْتَلَفَ آهُلُ الْمِلْمِ فِى الْكُحُلِ لِلصَّالِمِ فَكُرِ هَهُ بَعْضُهُمُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وابُنِ الْمُبَارَكِ وَآخَمَدَ وَالسَحْقَ وَرَخَّصَ بَعْضُ اَهُلِ الْعِلْمِ فِى الْكُحُلِ لِلصَّائِمِ وَهُوَقُولُ الشَّافِعِيَ.

٣٩٤: بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرة الصَّائِم الصَّائِم ٢٠٤: حَدَّثَ ابْنُ ابِي عُمَر نَاوَكِيعٌ فَايسُرائِيلُ عَنْ أَبِي السَّحلق عَنْ أَبِي مُيسَرة عَنْ عَائشَة قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتَ لَيُ يُلْفِرُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكُكُمُ الأَرْبِهِ. اللَّهِ عَلَيْتَ عَنْ الْمُلْكَكُمُ الأَرْبِهِ. عَنْ ١٤٤ حَدَّثَ عَان الْمُعْلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ كَان مَعْلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتِلُ وَيَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْتِلُ وَيُنَاشِرُ وَهُو وَمُؤْوِنَ عَائِشَةً قَالَتُ كَان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْتِلُ وَيُنَاشِرُ وَهُو وَهُو وَمُؤْوِنَ عَائِشَةً وَالْمُ وَهُونَ عَائِشَةً وَالْمُ وَمُؤْوِنَ عَائِشَةً وَالْمُ وَمُؤْوَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلْمَ يُقْتِلُ وَيُنَاشِرُ وَهُونَ عَائِشَةً وَالْمُ وَهُونَ عَائِشَةً وَالْمُ وَمُؤْوِنَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُونَا عَلَيْهِ وَمِلْكُونَا عَلَيْهِ وَمَلْكُونَا عَلَيْهِ وَمِلْكُونَا عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْكُونَا عَالَتُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْكُونَا عَلَيْهُ وَعُلُونَا عَلَيْهِ وَمِلْكُونَا عَلَيْهِ وَمِلْكُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْكُونَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْوِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُونَا عَلَيْهِ وَمَلَالُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمِلْكُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ الْعَلَامُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ الْعُلْمُ

انس کی حدیث کی سند تو کی نہیں۔ اس باب میں نبی اکرم علیقہ سے مروی کوئی حدیث سیح نہیں اور ابوعا تکہ ضعیف ہیں۔ اہل علم کا روزے میں سرمہ لگانے میں اختلاف ہے۔ بعض اسے مروو بچھتے ہیں جن میں سفیان تو رکٹی ابن مبارک آ، اجراُور آخل شامل ہیں ۔ بعض اہل علم نے اس کی رخصت (اجازت) دی ہے اور یکی اہام شافعی کا تول ہے۔

#### ۲۹۲: باب روزے میں بوسدلینا

20-2: حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ تی اکر مسلی
اللہ عنہ وسلم رمضان کے مبینے میں بوسد لیا کرتے تھے۔ اس باب
میں حضرت عربین خطاب رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ عنہا، ابو
سعید رضی اللہ عنہ، اسسلمہ رضی اللہ عنہا، ابن عباس رحقی اللہ عنہا، ابو
اللہ عنہ اور ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہا، ابن عباس رحقی اللہ عنہا،
امام ابوعیہ فی ترفی فرماتے ہیں حدیث عائش حس صحح ہے۔
الل علم کا روزے میں بوسہ لینے کے متعلق اختلاف ہے ۔ بعض
علی ہے آب کی صرف بوٹر ھے خض کواجازے دی ہے اور جوان
کواس کی اجازے تبین دی۔ اس لئے کہ کیمیں اس کا روزہ ویروں
بالی علم کہتے ہیں کہ اس سے روزے کے اجر میں کی آب جاتی ہے۔
بعض
بیات اور مباشرے ان حضرات کے نزد کیے ممنوع ہے ۔ بعض
بین روزہ تبین گو آب ان کے نزد کیے آبر میں کی آب جاتی ہے۔
نیکن روزہ فیمیں گو آب ان کے نزد کیا اگر روزہ دار کوا ہے نفس پر
درزہ مجموظ رہے۔ شیان تو رکی اورشافی کا یہی تو اس ہے۔

#### ۲۹۷: باب روزه میں بوس و کنار کرنا

16-3: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ والے تقل اللہ علیہ اللہ علیہ والے تقل اللہ علیہ واللہ عنہا ہے دہ فرماتی میں ہوسہ بین کہ رسول اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوسہ لیسے اور مباشرت کرتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب

أَبُو ابُ الصَّوْم صَائِمٌ وَكَانَ ٱمْلَكَكُمُ لِلا رُبِهِ قَالَ أَبُوْ عِيْسلى هلذَا مِنْ وَالِدهُ ثَبُوت بِرقالِهِ بإن والے تھے امام ابوئسی ترندی ُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَعِحِيعٌ وَٱبُو مَيْسَرَةَ السُّمُّ عَمْرُوبُنُ فَرماتَ بِن كه بدحديث سيح بادرابوميسره كانام عمرو بن شرحبیل ہے۔

(ف) يبال مباشرت كامعى صرف جمم عي جم ملانا ب اورقرآن ياك مين جبال آتا بك فالنيّ باشروهن ابتم اين عورتوں سے مباشرت کرو، دہاں ہے جماع مراد ہے۔

# ٣٩٨: بَابُ مَاجَاءَ لَاصِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعُزِمُ مِنَ اللَّيْل

شُرَّحْبِيْلَ وَمَعْمَىٰ لِإِرْبِهِ يَعْنِيُ لِنَفْسِهِ۔

٨٠٤ حَدَّثَنَا اِسْحَقَ بْنُ مَنْصُوْرِنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِيْ بَكُوعَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِم بُن عَبُدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ حَفْصَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ قَالَ آبُوْ عِيْسلي حَدِيْتُ حَفْصَةَ حَدِيْتُ لَا نَعْرِفُهُ مَوْفُوْعًا اِلَّا مِنْ هَٰذَا الْوَجْهِ وَقَدْرُوِى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ قَوْلُهُ وَهُوَ اَصَحُّ وَ إِنَّمَا مَعْلَى هَلَا عِنْدَ بَعْضِ آهْلِ الْعِلْمِ لَاصِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِع الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوع الْفَجْرِفِي رَمَضَانَ أَوْفِي قَضَاءِ رَمَضَانَ ٱوْفِيْ صِيَامِ نَذُرٍ اِذَالُمْ يَدْرِهِ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يُجْزِهِ وَآمًّا صِيَامُ التَّطُوُّعَ فَمُبّا حُ لَهُ آنُ يَنُوِيَهُ بَعْدَ مَا اَصْبَحَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِتِي وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ.

٣٩٩: بَابٌ مَاجَاءَ فِي إفْطَارِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ ٧٠٩ \_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا آبُوأُلَا خُوَصَ عَنْ سِمَاكِ ابُن حَرْب عَن ابْن أُمْ هَانِئُ عَنْ أُمْ هَانِئُ قَالَتُ كُنْتُ قَاعِدةً عِنْدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتِيَى بِشَرَابِ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبُتُ مِنْهُ فَقُلْتُ إِنِّي الذُّنبُتُ فَاسْتَغْفِرُلِي قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ كُنْتُ صَائِمَةً فَآفْطُرْتُ فَقَالَ آمِنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْضِيْنَهُ قَالَتُ لَا قَالَ فَلَا يَضُرَّكِ وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ وَعَآئِشَةَ حَدِيْثُ أُمَّ هَانِئَى

## ۴۹۸: باب اس کاروزه درست نہیں جورات سے نیت نہ کرے

 ۵۰۸ : حضرت حفصه رضى الله عنها کهتی بین که نبی اکرم صلی الندعليه وسلم نے قراما یا جو محص صبح صادق ہے پہلے روز ہے گی نیت نه کرے اس کا روز ونہیں ہوتا ۔ امام ابوعیسیٰ تر ندی ٌ فر ماتے میں کہ حفصہ کی حدیث کو ہم اس سند کے علاوہ مرفوع نہیں جانتے ۔ یہ نافع ہے بواسطہ ابن عمر رضی اللّٰہ عنہما ا نہی کا تول مروی ہے اور وہ اصح ہے۔ اس حدیث کا لعض ابل علم کے نزویک بیمعنی ہے کہ جو مخص رمضان ، قضاء رمضان یا نذروغیرہ کےروزے کی نبیت صبح صاوق ہے ہیلے۔ نہ کرے تو اس کاروز ونہیں ہوتالیکن نفلی روز وں میں صبح کے۔ بعد بھی نیت کرسکتا ہے۔ امام شافعتی ، احمد اور ایخی کا بھی ، یمی ټول ہے۔

# ۴۹۹: باب نفل روز ه توژنا

٥٠٩: حضرت ام حالي سے روایت سے كد میں نبي اكرم سَ يَيْنِكُم كَ يِ سِ مِيمُنى مِونَى تَعَى كرا بِ سَوَالْيَوْمُ كَى خدمت مِن كولَى ینے والی چزچش کی تنی آب منافقیات اس میں سے پا پھر مجھے ویا میں نے بھی پیا کچرمیں نے کہا مجھ سے گناہ سرز وہو گیا ہے لی آپ سائی فیم میرے لیے استغفار سیجے۔ آپ سائی فی فرمایا کیا گناہ ہوا؟ میں نے کہا: میں روزے سے بھی اور روزہ نُوثُ كَيارًا بِ مَنْ تَتَكِيرُ نِهِ فَرِهَا إِن كَيَا تُونِ فَضَارُورُ هِ رَكِمَا تِقَا؟ میں نے کہانمیں ۔ پس آپ منافقہ نے فرمایا اس میں وکی حرث

فِى اِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ يَعُضِ آهُلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَغُرِهِمْ اَنَّ الصَّائِمَ الْمُمْتَطَوِّعْ إِذَا الْفُطْرَ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ اِلاَ اَنْ يُحِبَّ اَنْ يُقْضِيَهُ وَهُوَ قُولُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ وَاَحْمَدَ وَاسْحِقَ وَالشَّافِعَى .

• ا ٤: خَدَّثْنَا مِحْمُودُ بْنُ غَيلانَ نَا أَبُوْدَاوُدَ نَا شُعْبَةُ قَالَ كُنْتُ أَسْمَعُ سِمَاكُ بُنَ حَرَّبٍ يَقُوُّلُ أَحَدُ بِنِي أُمَّ هَانِئَي حَدَّثَنِيُ فَلَقِيْتُ أَنَا أَفْضَلَهُمُ وْكَانَ اسْمُهُ جَعُدَةً. وْكَانَتُ أُمُّ هَانِينَ جَدَّتُهُ فَحَدَّثِنِي عَن جَدَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَا عَلَيْهَا فَدَعى بِشُرَابِ فَشُرِبُ ثُمُّ نَاوَلَهَا فْشُرِبَ فَقَالَتُ يَا رُسُولِ اللَّهِ أَمَّا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّانِمُ المُتطَوّعُ أَمِينُ نَفْسُه إنْ شَآءَ صام وإن شاء أَفْظُرَ قَالَ شُغْيَةً قُلُتُ لَهُ آنُتُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ أَمَّ هَانِيُ قَالَ لا أَخْبِرْنِي أَبُو صَالِح وَأَهْلُنَا عِنُ أُمَّ هَانِيُ وروى حَمَّادُ بُنُّ سَلَمَةَ هَذَا النَّحِدِيْثُ عَنْ سَمَاكَ فَقَالَ عَنُ هَارُوْنِ بْنِ بِنُتِ أُمِّ هَانِي عِنْ أُمّ هَانِيُّ وَرِوَايَةً شُغْيَةً أَحُسُلُ هَكَذَا حَدَّثْنَا مَحُمُودُ بُنِّ غَيُلاَنَ عَنُ أَبِي دَاوُد فَقَالَ أَمِيلَ نَفْسه وَحَدَثْنَا غَيْرا مَحُمُو دِ عَنْ أَبِي دَاوَدَ فَقَالَ آمِيْرُ نَفْسِهِ أَوْ أَمَيْنُ نَفْسِهِ عَلَى الشَّكِ وَهَكَذَا رُوى مِنْ غَيْرِ وَجُهُ عَنْ شُعْبَة أَمِيْرُ أَوْ أَمِيْرُ نَفْسِه عَلَى الشَّكِّ.

11: حَتَّفْ اهْ مَنَّادُ نَاوَ كِنْعٌ عَنْ طَلْحة بْن يخيى عَنْ عَمْ مَا لِحَدَّ بْن يخيى عَنْ عَمَّةٍ عَالِشَةً إِمَّ المُولِّمِينِ قَالَتُ عَمَّةٍ عَالِشَةً أَمَّ المُولِّمِينِ قَالَتُ وَحَلَى عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يؤُمَا فقال هَلُ عِنْدَ كُمْ شَيْءٌ قَالَتُ قَلْتُ لاقال فَانَى صَائِمٍ.

٢ ١٤: حَدَّثَنا مَحُمُودُ بُنْ غَيُلانَ نَابِشُرُ بُنْ السَّرِيّ

نہیں۔اس باب میں ابوسعید اور عائشہ ہے بھی روایت ہے اور ام ھائی کی صدیت میں کلام ہے۔ بعض الم علم صابہ وغیرہ کا ای بڑس ہے کہا گر کوئی آ دمی ففی روز واتو ڑ دیت قواس پر قضاء واجب نہیں البتہ اگر وو چاہتو قضاء کرلے۔مغیان تو رئی،احمرٰ،ایخی اورشافی کا بھی تول ہے۔

•اے: ساک بن حرب نے ام صافیٰ کی اولا دمیں ہے کسی ہے یہ جدیث نی اور پھران میں ہے افضل ترین شخص جعدو ہے ملاقات کی۔ام ھائی ان کی دادی ہیں۔ پس ووائی دادی ہے۔ تقل کرتے ہیں کدرسول اللہ ان کے پاس آئے اور کچھ پینے ا کے لئے طلب نیا اور پیا۔ پھرام ھانی کو دیا تو انہوں نے بھی یا۔پھرانہوں نے کہامارسول اللہ میں تو روز ہے ہے تھی۔آ گ نے فرمایا نفلی روز ہ رکھنے والا اپنے نفس کا امین ہوتا ہے اً سر عاے تو روز ہ رکھے اور جائے تو افطار کرلے۔ شعبہ نے کہا کیا تم نے خود بدام ھائی ہے ساتو (جعدد) نے کمانبیں۔ مجھے یہ . واقعہ میرے گھر والوں اور ابوصا کچ نے سنا سے ہمادین سلمہ مه حدیث کاک ہے روایت کرتے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہام ھاٹئ کے نوا ہے مارون اپنی تائی ام ھاٹئ ہے روایت کرتے ہیں اور شعبہ کی روایت احسن ہے مجمود بین غیلان نے ابوداؤو كے حوالے بروايت كرتے ہوئے المنياز نافسيد "كے الفاظ ُنْقُل کئے ہیں۔محمود کے علاوہ دوسر ہے راویوں نے ابو واؤد سير شك كماتحد (اميس نفسه يا اميس نفسه) ك الفاظ ُقل کئے ہیں۔ای کئی طرق سے شعبہ سے راوی کا یمی شكم وي كالمُ المنيرُ نَفْسه ما الميرُ نفسه " هـ

ااے: ام المؤمنین حضرت عائشہرضی القد حنبا ہے روایت ہے کہ الیک مرتبدرسول القد صلی اللہ عالیہ وسلم تُحریثیں واطل ہوئے اور ابو چھا کہ کھانے کیلئے کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں ۔ تق آپ ملی التدعلیہ وسلم نے فرمایا میں روزے ہے: وں۔

الله: ام المؤمنين حضرت عائش السيار واليت الله في اكرم

عَنْ سُغُيان عَنْ طَلَعْة بْنِ يَحْيَى عَنْ عَابُشَة بِنُتِ طَلَعْة بْنِ يَحْيَى عَنْ عَابُشَة بِنُتِ طَلَعْة عَنْ عَابُشَة أَمِّ الْمُؤْمِيْنُ قَالَتْ إِنْ كَانَ النَّبِيُ صَلَّم يَأْتِيْنِي فَيْقُولُ اَعِنُدَكِ عَدَاءٌ فَاقُولُ لَا فَيقُولُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَتْ فَآتَانِي يَوْمُا فَقُلْتُ يَارَشُولُ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ أُهْبِيتُ لَنَا هَدِيَةٌ قَالَ وَمَاهِي فَلُمُتُ حَيْسٌ فَالَ امَّا إِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِمًا قَالَتُ ثُمَّ فَلُلتُ حَيْسٌ فَالَ امَّا إِنِّي أَصْبَحَتْ صَائِمًا قَالَتْ ثُمَّ أَكُل قُلْ الْهُو عِيْسَى هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ.

 ٥ • ٥ : بَابُ مَاجَاءَ فِي إِيُجَابِ الْقَضَاءِ عَلَيُهِ 11 ك: حدَّثنا اخهد بُنُ مَنِيع نَاكَثِيْرُ بُنُ هشَام نَا جَعْفُوا ابْنُ يَوْقَانَ عَنُ الزُّهُويُّ عَنُ عُرُوَّةً عَنْ عانشة قالتُ كُنتُ أَنَا وَخَفْضَةُ صَائِمَتُينَ فَعُرض لْنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكُلْنَا مِنْهُ فَجَاءَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدُ رَتُّنيُّ الْيُهِ خَفْصَةً وْكَانْتُ ابْنَةَ أَبِيْهَا فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا صَائمَتُين فَعُرضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلُّنَا مِنْهُ قَالَ الْقَضِيَا يُومًا اخْرَ مَكَانَهُ قَالَ أَبُوعِيْسَنِي وَرَوْي صَالِحُ بُنْ أَبِي ٱلْآخُضُو وَمُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حَفْضة هٰذَا الْحَدِيْثُ عِن الزُّهُويَ عَنُ عُرُوةٌ غِنُ عَائشَةً مِثْلَ هَذَا وَ رَوَاى مَالِكُ بُنُ أَنَسَ وَمَعْمَرٌ وَعُبَيْدُاللهِ بُنُ عُمْرَ وَزِيادُ بُنُ سَعُدِ وَ غَيْرُوَا حِدِ مِنَ الْحُفَّاظِ عَن إ الزُّهُرِيَ عِنْ عَانِشَةَ مُوْسَلاً وَلَمُ يَذُّ كُرُوا فِيهِ عَنُ غُرُوٰةً وَهَٰذَا أَصَخُّ لِلاَّنَّهُ رُوىَ عَنِ ابْنِ جُزَيْجِ قَالَ سَأَلُتُ الزُّهُرِيُّ فَقُلُتُ آحَدَّثُكَ عُرُوةً عَن عَائشَة قَالَ لَمْ اسْمِعُ مِنْ عُرُوَّةَ فِي هَلَا شَيْئًا وَلَكِنَّ سَمِعْتُ فِيْ خَلاَفَة سُلَيْمَانَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ مِنْ نَاسَ عَنْ بعض مَنْ سَالَ عَانِشَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ.

حکومت میں لوگوں سے ان حضرات کا قول سنا جنہوں نے حضرت عائشتہ سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا تھا۔

علیہ ہب ون میں میرے بال آت تو پوچھتے کہ پھو کھانے

سیلے ہے؟ اگر میں کہتی نہیں تو آپ فرمات میں روزے سے

ہول ۔ لیس ایک مرتبہ آپ لاے تو میں نے عرض کیا! آج

ہمارے بال کھانا ہدیے کے طور پر آیا ہے۔ پوچھا: کیا ہے میں

نے کہا میس (ایسا کھانا جوگھی چھوارے اور پنیرو غیرہ ملاکر تیار کیا

جنتاہے) ہے۔ فرمایا میں نے توضیح روزے کی نیت کر کی گئی۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر آپ اے کھایا۔ امام ابوشینی

تر فدنی فرماتے ہیں بحدیث حسن ہے۔

۵۰۰: باب نفل روزے کی قضاواجب ہے ۱۲۳:حفرت عاکشی سے روایت ہے کہ میں اور حضہ پڑروز ہے ے تھیں کہ ہمیں کھانا پیش کیا گیا۔ جارا جی جا ہا کہ ہم کھالیں پس ہم نے اس میں ہے کچھ لیا کچر جب رسول اللہ منابشہ تشریف لائے مفصہ آپ علیہ ہے یو چینے میں مجھ ہے سبقت لے تُنگیل کیونکہ وہ تو اپنے باب کی بیٹی تھیں (لیعنی حفزت عمراً کی طرح بہاور ) یا رسول انڈیڈیشٹے ہم دونوں روزے ہے تھیں کہ کھانا آ گیا اور اسے دیکھ کر جمارا کھانے کو جی جابالیں ہم نے اس میں سے کھالیا فر مایا اس روز ہے کے ید لے کسی دوسرے دن اس کی قضامیں روز در کھو۔امام اپوئیسی تر مذي فرمات بين كدصالح بن ابوا خضر اورمجر بن ابوحفصه بهي به جدیث زمری ہے وہ عروہ ہے اور وہ حضرت عائشہ ہے اس کی مثل روایت کرتے ہیں ۔ ما لک بن انسؓ ،معمر،عبداللہ بن عمر، زیاد بن سعد، اور کئی نظاظ حدیث فرم کی ہے بحوالہ عا نشتہ " مرسلاً روایت کرتے ہیں اوراین روایت میں عروہ کا ذکر نہیں كرتي - بيحديث اصح باس لئے كدائن جريج في زہرى سے اوچھا کدکیا آب سے عروہ نے عائشہ کے حوالے سے کوئی حدیث روایت کی ہےتو انہوں نے کہامیں نے اس کے متعلق عروہ ہے کوئی چزنہیں سی البتہ سلیمان بن عبدالملک کے دور اس کا مطلب بنہیں کہ وہ کھانے کی حریص تھیں عین ممکن ہے کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہوانہوں نے نفلی روز ہ رکھ لیا ہو پھر جب کھانا آیا تو اللہ کی طرف ہے انعام ہمجھ کر کھا لیاا لیبی احادیث نبی اکرم ﷺ ہے مروی گزر چکیس کہ الیبی حالت میں نفلی روز ہے کی نبیت کر لیتے جب گھر میں کھانے کو سیجھے نہ ہوتا۔

۴ ا 2: صَدَّقَنَا بِهِلَا عَلِيُّ بُنُ عِيْسَى بُن يَوِيْدَ الْبَعُدَادِيُّ ﴿ ١٤٠: مَمْ سِن بِرَ مديث روايت كى على بن عيلى بن يزيد بغدادی نے ان ہے روح بن عبادہ نے ان سے ابن جریج یہ مالک بن انس" کا بھی تول ہے۔

نَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ فَلَاكَرَ الْحَدِيْتَ وَقَدُذَهَبَ قَوْمٌ مِنُ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ أَصُبِحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى ﴿ نِي عَلَا مِحَارِثُو غيره كي ايك جماعت اي حديت برعمل بيرا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ غَيْرِهِمْ إلى هذَا الْحديثِ فَرَاوُاعَلَيْهِ جان كنزويك ففي روز وتوزف والع يرتضا واجب ب . الْقَضَاءَ إِذَا ٱفْطَرَوَهُو قَوْلُ مَالِكِ بُن ٱنس.

كل نصف أنه اللانيق ألفي: حديث اس مئله مين جموركى دليل به كدميت كى جابب سه روزه نيابت درست نہیں ۔ وجہاستدلال بیہ ہے کہ فعہ بیہ کوروزہ کا بدل قرار دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور مخف کا روزہ اس کے روزے کا بدل نہیں ہوسکتا (۲) ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ اگرخود بخو دینے آئے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا اگر قصد ایتے کی جائے تو روزہ فاسد ہوجاتا سے البت حفید کے ہاں اس بارے میں تفصیل ہے علامدائن عجم نے بارہ صورتیں بیان کی ہیں تفصیل کیلئے د کھیے (البحرالرائق ج:۲-ص:۳۷) (۳) امام ابوحذیفہ امام شافی اورامام احمدٌ کااس پرانفاق ہے کہ اگرروز و دارجول کر کھا یی لےتواس کاروز فہیں تو ٹنا حدیث پاپ ان کی دلیل ہےالبیتہ امام ما لک کےنز دیک اس کے ذرمہ قضاءواجب ہے (۴)اس حدیث کے طاہر ہے استدلال کر کے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عمداً ( جان بو جھ کر ) روز ہ چھوڑ دی تو اس کی تضاء نہیں ۔جمہور کے نز دیک رمضان کے روز وں کی قضاء واجب ہے وہ فر ماتے ہیں کہ حدیث پاپ کا مطلب رہیے کہ ثواب اور فضیلت کے لحاظ ہے زمانہ بھر بھی رمضان کے روز ہ کی برابری نہیں کرسکتا (۵) احناف کے نز دیک اگر جان ہو جھر کرکھالی لیا تو روزہ فاسد ہو گیا اب اس کے ذمہ قضاء اور کفارہ وونوں واجب ہے۔ حدیث باب کی دلالۃ اکنص سے نابت کرتے ہیں کیونکہ حديث باب كوسفنه والا برخض اس متيه يريني كاكدوجوب كفاره كى علت روزه كالوز ناب اوريمي علت كحيان يين مس بهي يائى جاتی ہے(۲) روزہ میں مسواک کرنا اس حدیث ہے استجاب معلوم ہوتا ہے۔ آبھموں میں سرمہ لگانے ہے روزہ نہیں ٹو نا اگر چەسىرمەكى سيابى تھوك مېں نظرآئے اس طرح آئىكھوں ميں دوا ڈالنے ہے بھى روزہ فاسدنييں ہوتا ( 4 ) روزہ دار كواپيے نفس پراعتاداورکنٹرول ہوتو بوسہ لیٹا بغیر کرا ہت کے جائز ہےور نہ مکر دو ہے( ۸ ) حدیث ہے ائمہ نے بہ مسئلہ ستنبط کیا کہ قضاء روز ہ ادر نذرغیرمعین میں رات کونیت کرنا ضروری ہے کیکن رمضان نذرمعین اور فلی روز وں میں ہے کسی میں بھی رات کونیت کرنا ضروری ان تمام میں نصف نمبار ہے پہلے نیت کی جاسکتی ہے (۹) بعض ائمہ کے نزد کیک ففی روزہ بغیرعذر کے بھی تو ژ ا جاسکتا ہے کیکن امام ابوصنیفۂ کے نز دیک بلاعذر روز ہ تو ڑنانا جا ہز' ہے۔اگر روز ہ تو ڑ دیا تو اس کی قضاء واجب ہے اس کا ثبوت قرآن مجیداور حدیث دونوں سے ہے۔ (واللہ اعلم)

ا ٥٠: بَابُ مَاجَآءَ فِي وَصَالِ ا ۵۰: بات شعبان اوررمضان کے روز بے ملاكر ركهنا شُعُبَانَ برَمَضَانَ

حفرت ام سلمه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ میں . ١ ٤ - كَ تَنسَا بُسُدَارُ نَاعَبُدُ الرَّحَمٰن بُنُ مَهْدِي عَنُ

سُفُيانَ عَنْ مَنْطُوْدٍ عَنْ سَالِم بُنِ أَبِي الْجَعُدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتُ مَارَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرَئِنِ مُتَنَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً قَالَ اَبُوعِيْسِنِي خِدِيْتُ أَمْ سَلَمَةَ خَدِيثٌ حَسَنَ وَقَدْ رُوِيَ هَلَا الْحَدِيثُ أَيْضًا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةً قَالَ اَبُوعِيْسِنِي مَارَائِيتُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرٍ اَكْثَرَ صَيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَان كَانَ يَصُومُهُ إِلَّافَيْلِا بَلُ كُانَ صَيَامًا مِنْهُ فَي شَعْبَان كَانَ يَصُومُهُ إِلَّافَيْلِا بَلُ كَانَ عَنْهُ مُهُ كَلَةً .

٧ آ ٤ : حد تشناب ذلك هنا قد ناعبد قعن مُحَمَد ابن عمر و ناابؤ سلمة عن عائشة عن البَيِي صَلَى اللَّهُ عليه و و ناابؤ سلمة عن عائشة عن البَيِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاحِد هذا الْحديث عن ابي سَلَمَة عن عائشة نخوروا جد هذا الحديث عن ابي سَلَمَة عن عائشة الممبارك الله قال في هذا المحديث و هو جائز في كلام المخرب اذا صام المحتو الشَّهر أن يُقالَ صَامَ الشَّهر أن يُقالَ صَامَ الشَّهر أن يُقالَ صَامَ الشَّهر أن يُقالَ صَامَ تعشى واشْعَل بغض امره كان ابن المُمَارك قد الدراى كلا الحديث المره كان ابن المُمَارك الحديث الدراى كلا المُحديث المَده مُنا الله المُعلى هذا الحديث الله كان يصَومُ اكْتُوالشَّهُ .

النَّصُفِ الْبَاقِي مِنْ شَعْبَانَ لِحَالِ رَمَضَانَ النَّصُفِ الْبَاقِي مِنْ شَعْبَانَ لِحَالِ رَمَضَانَ النَّصُفِ الْبَاقِي مِنْ شَعْبَانَ لِحَالِ رَمَضَانَ المَاكِرِةِ مَنْ الْعَلاء المَاكِرِةُ فَانَ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُو

نے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کور مضان اور شعبان کے علاوہ دو مسینے متواتر روز ہے رکھتے نہیں ویکھا۔ اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حسن ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا حسن ہے۔ یہ حدیث ابو سلمہ رضی اللہ عنہا حسن ہے۔ یہ حضرت عائشہ کے واسطے صدیث ابو سلمہ رضی اللہ عنہا ہے بھی حضرت عائشہ کے واسطے ہے موری ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہیں نے بی اگر مسینے ہیں روز ہے رکھتے ہوئے الیسیں ویکھا آپ علیہ ہیں اس ماہ کے اکثر دنوں میں روز ہے رکھتے ہوئے الیسیس ویکھا آپ علیہ ہیں اس ماہ کے اکثر دنوں میں روز ہے رکھتے ہوئے الیسی ویکھا تھے۔

214: حضرت عائش نے بی اگرم میں سے سووایت کی ہے۔
سالم بین ابوالعشر اور کی راوی تھی ابوسلم نے ہی الد حضرف
عائش ثیر بن عمرو کی حدیث کی مثل روایت کرتے ہیں اس
حدیث کے متعافی ابن مبارک ہے مروی ہے کہ کالم عجب میں
جائز ہے کہ جب اکثر مہینے کے روزے رکھے جائیں تو کہا
فلال شخص پوری رات (عباوت کے لئے) کھڑا رہا حالاتکہ ہو
سکتا ہے اس نے رات کا کھانا کھایا ہویا کی اور کام میں مشغول
بو ابن مبارک کے نزویک ام سلم آلور حضرت عائش دونوں
کی صدیث ایک بی ہیں اور اس ہے مراد ہی ہے کہ آپ علیاتی کے
کی صدیث ایک بی ہیں اور اس ہے مراد ہی ہے کہ آپ علیاتی کے
مسینے کے اکثر ذول کے روزے رکھتے تھے۔

بَعُضِ أَهُلِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُفْطِرًا فَإِذَا بِقَى شَىءٌ مِنُ شَعْبَانَ أَخَذَ فِي الصَّوْمِ لِحَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْرُونِى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُبِهُ قَوْلُهُ وَهِذَا حَيثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُشَقِدُمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامِ إِلَّانُ يُوافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ ٱحَدُكُمُ وَ قَدْ دُلَّ فِي هذَا الْحَدِيثِ إِنَّهَا الْكُرَاهِيَّةُ عَلَى مَنْ يَتَعَمَّدَ الصَّيَامُ لَحَال رَمَضَانَ.

200 : بَابُ مَاجَآءَ فِي كَيْلَةِ النِّسُفِ مِنُ شُعُبَانَ الْحَدَّةَ فِي كَيْلَةِ النِّسُفِ مِنُ شُعُبَانَ المَحْجَاجُ بُنُ وَاوَلَاهَ عَنْ يَحْبَى بُنِ أَبِي كَيْبِرِ عَنْ عُرُوقَ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ عَالِشَةً قَالَتُ فَقَدَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ عُرُوقَ مَنْ عَالِشَةً قَالَتُ فَقَدَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْلَةً عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْلَةً فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْلَةً فَاللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْلَةً فَلَكُ وَرَسُولُ اللَّهُ فَلَكُ النَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُ اللَّهُ فَلَكَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ فَقَالَ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّ

٣٠ أ ٥: بَابُ مَاجَاءَ فِى صَوْم الْمُحَرَّمِ
١٩ : بَابُ مَاجَاءَ فِى صَوْم الْمُحَرَّمِ
١٩ : حدثنا قنية نا أبؤ عوانة عن ابئ هريرة قال خميد بن عبدالرخمن الحميري عن ابئ هريرة قال قال رسُولُ اللهِ عَيْثُ الحصال الصَيَام بعد شهر رصان شهراً الله عَيْثُ الحصال الصَيَام بعد شهر رصان شهراً الله عَيْثُ عَيْثُ

اس نے روز بے رکھنا شروع کر دیے (بینا جائز ہے) اس کی مشل حضرت ابو ہریہ فی دوسری حدیث مروی ہے اور بیابیا ہی ہے جیسے نی اکر معلیقہ نے فر مایا کہ رمضان سے پہلے روز ہ نہ رکھوالبتہ اگر کوئی اس سے پہلے روز ہ رکھنے کا عادی ہواور بیروز ہ ان بول بین آ جا نے (اور کھ سکتا ہے) پس بیحدیث اس باحد پر دلالت کرتی ہے کہ کر اہت اس صورت میں ہے کہ آ دمی رمضان کی تعظیم واستقبال کے لئے شعبان کے دوسرے پندرہ دنول میں روز بے رکھے۔

٧٩٠٥: باب محرم كروزول كے بارے ميں 219: حضرت ابو بربرورضى اللہ تعالى عند بيدروايت ب كه رسول الله صلى الله عليه وللم نے ارش وفر مایا: رمضان كے بعد افسل ترين روز ك اللہ تعالى كم مينے محرم كے بيں مام ابو عين ترقدي فرمات بين كه صديت ابو بربرد (رضى اللہ تعالى عنه)حسن ہے۔

۵۰۵: باب جمعه کے دن روز در کھنا

۵۰۲: بالصرف

جمعہ کے دن روز ہ رکھنا مکر وہ ہے

217: حضرت ابو بریره أس روایت ب كه رسول الله ما الله عند الله میں كوئي صرف جعد كاروزه ندر كے بلك

أَبِي هُرَيُرَةً حَدِيْتُ حَسَنٌ.

وَ 27. حَدَّقَنَاعَلَى بُنُ مُحَجُرٍ قَالَ نَاعَلِی بُنُ مُسُهِرٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بَنِ السُحْقَ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَعْدِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بَنِ السُحْقَ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَعْدِ عَنْ عَبْدِاللَّهُ مَا سَمِعْتُ عَنْ عَلَيْ فَقَالَ اَكُ شَهْرِ تَأْمُرُنِى اَنُ أَصُومُ بَعُدُ يَسُألُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ قَقَالَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ قَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ قَقَالَ يَعْدَ شَهْرِ رَمَصَانَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ قَقَالَ مَرَصَى اللهُ عَلْمَ هُورُ اللهِ عَنْدَ شَهْرِ رَمَصَانَ قَالَ اللهُ عَلْمَ هُورُ اللهِ فِيهِ يَوْمُ تَابِ اللهُ فِيهِ عَلَى قَوْمِ احْرِيُنَ قَالَ اللهُ فِيهِ عَلَى قَوْمِ احْرِينَ قَالَ اللهُ فِيهِ عِلَى قَوْمِ احْرِينَ قَالَ اللهُ فِيهِ عِلَى هَذُهُ مِ احْرِينَ قَالَ اللهُ عِلْهِ عَلَى قَوْمِ احْرِينَ قَالَ اللهُ عِيهِ عِلَى هَوْمِ احْرِينَ قَالَ اللهُ عِيهِ عَلَى قَوْمٍ احْرِينَ قَالَ اللهُ عَلِيهُ عَلَى هَوْمِ احْرِينَ قَالَ اللهُ عَيْمِ عَلَى قَوْمٍ احْرِينَ قَالَ اللهُ عَلِيهِ عَلَى قَوْمٍ احْرِينَ قَالَ اللهُ عَلَيْ عَلَى قَالُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى قَوْمٍ احْرِينَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى قَوْمٍ احْرِينَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَل

٧ : بَابُ مَاجَآءَ فِي كِرَاهِيَةِ
 ٥ : بَابُ مَاجُآءَ فِي كِرَاهِيَةِ

صَوُمِ الْجُمُعَةِ وَحُدَهُ تَثَنَّا هَنَّادٌ نَا اللهُ مُعَاهِ نَةَ عَرِ الْآعُ

٢٢٢: حَـدُّتَفَ هَنَّادٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ ٱلْاَعْمَشِ عَنُ الْبِي أَبِيُ صَالِح عَنِ أَبِي هُرُيْرَةً قَالَ قَالَ زَسُولُ الْفِصَلَى اس سے پہلے اوراس کے بعد بھی روز ورکھے۔اس باب میں حضرت علی ، جابر ، فیریش اورعبداللہ بن اللہ علی حضرت علی ، جابر ، فیریش الس ما اورعبداللہ بن عمر واقع ہیں کہ حدیث ابو ہر یہ وحص سے ہے۔ اہل علم کا ای پڑیل ہے کہ کوئی محت بادن روز ہے کے لئے مخصوص کرے کہ نہ واس سے کہ کوئی ہیلے روز ہ ورکھے اور شہ ہی بعد بیل ورز ہ ورکھے اور شہ ہی بعد بیل ورز ہ ورکھے اور شہ ہی بعد بیل وقد ہے کہ کوئی اور ہے تام احمد اور سے کے ایک میں تو میں کروہ ہے۔ امام احمد اور سے کے کوئی ہیں ہیں تو ہی کروہ ہے۔ امام احمد اور سے کے کہا تھیں کی بیلے روز ہ کے اور شہ ہی بیلے دور ہے۔ امام احمد اور سے کے کہا تھیں کہا ہے۔

#### 200: باب ہفتے کے دن روز ہ رکھنا

۲۲۳: حضرت عبداللہ بن بسرا پی بہن ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی بین ہے دن فرض روزوں ہیں کہ رسول اللہ علی ہیں کہ رسول اللہ علی مواد و لیے علاوہ کو کو اس دن انگور کی چہال یا کسی درخت کی لکڑی کے علاوہ کچھ نہ طے تو اسے بن چہال یا کسی درزہ نہ رکھی ) اہام ابوعیش ترقدی فرماتے ہیں سے حدیث حن ہے اوراک دن میں کراہت کا مطلب سے ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھنے کے لئے ہفتے کا دن مخصوص نہ کرے کیونکہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصُومُ اَحَدُّكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا اَنْ يَصُومُ اَلْجُمُعَةِ إِلَّا اَنْ يَصُومُ اَلْجَمُعَةِ إِلَّا اَنْ جَابِرٍ وَّ جُنَادَةَ الْاَزْدِيْ وَ جُرِيْرِيَّةَ وَ اَنْسَ وَ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ اللَّهُ عَلَى حَدِيثُ اَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيثٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ اَهُلِ اللَّعِلْمِ حَسَنٌ صَحِيثٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ اَهُلِ الْعِلْمِ يَكُولُونَ اَنْ يَحُدُومُ قَبْلَةً وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ

204: بَابُ مَاجَآءَ فِي صَوْمٍ يَوْمِ السَّبْتِ

278: بَابُ مَاجَآءَ فِي صَوْمٍ يَوْمِ السَّبْتِ

3نُ ثُوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْداللهِ بْنِ

بُسْرٍ عَنَ أَخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ مَوْوَلُو السَّبْتِ اللَّهْفِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ ثَقَالًا لَهُ عَلَيْهُ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْكُمُ ثَقَالًا لَهُ عَلَيْهُ أَوْعُودَ شَجَرَةٍ فَيْلُ لَمُ الْمَيْتِ وَلَمُ الْمَيْقِ وَمَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَوْعُولَ مَنْ اللهُ عَلَيْكُمُ ثَلِي اللهُ عَلَيْكُمُ ثَلَمُ اللهُ عَلَيْكُمُ ثَلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْعُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ ثَلَمَ اللهُ عَلَيْكُمُ ثَلَمَ اللهُ عَلَيْ وَمَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ﴿ اَ اَ اَ اَ اِلَّهِ اِلْمَ اِلَّهِ الْمَالِي اَلَهُ وَ اَنْ اللهُ ا

ہوا ہےالبتہ اس رات میں سورکعات نماز کی روایت موضوع اور گھڑی ہوئی ہے اس کی تصریح ابن الجوز کی نے کی ہے اس طرح اس رات قبرستان کو جانا سنت مستمره نہیں ۔اس رات میں معمول ہے زیادہ روثنی کرنا اور گھروں پرموم بتیاں روثن کرنا پانے اور بارود چلانابدعت شنیعد ہے اللہ تعالٰ بندایت فرمادے بدعات ہے محفوظ رکھے آمین ۔ (۲۲) محرم کی فضیلت کو بیان کرنا ہے شاید کہ نبی کریم منافظ کا کور و در ول کی اس درجہ فضیلت کا اپنی بالکل آخری حیات میں علم ہوا ہو۔ (۵) جمعہ کے دن کاروز و بلا کر اہت جائز ہےاگر جداک ہے پہلے یابعد کو کی روز ہ ندر کھا جائے جن صدیثوں میں صرف جمعہ کے دن کاروز ہ رکھنامنع ہے بیابتداء اسلام كاب اس وقت خطره بيقا كد جعد ك دن كوكيس اى طرح عبادت كيل مخصوص ندكرليا جائ جس طرح يبود في صرف يوم السبت ( ہفتہ ) کوعبادت کے لئے مخصوص کرلیا تھا باتی دنوں میں عبادت کی چھٹی کر لی تھی۔

۵۰۸: باب پیراورجمعرات کوروز ه رکهنا

۲۲۷: حضرت عائش رضی الله عنهاے روایت ہے کہ نبی اكرمسلي الله عليه ؤسلم پيراور جعرات كوخاص طور يرروز ه ركھتے تھے۔اس باب میں حضرت حفصہ رضی الله عنها ،الوقادہ رضی الله عنه، اور اسامه بن زيدرضي الله عنه عنه يوايت بـ امام ابونیسی ترندی فرماتے میں که حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ال سند ہے حسن غریب ہے۔

۵۲۵: حضرت عا نشرصد يقدرضي الله عنها سے روايت ہے کہ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم ایک مبینے ہفتہ ، اتو ار اور پیر کا روز ہ رکھتے اور دوسرے ماہ میں منگل ، بدھ اور جمعرات کاروزه رکھتے تھے۔امام ابومیسیٰ تریذی رحمة اللہ عليه فرمات بين مه حديث مباركة حسن سے عبدالرحمٰن بن مبدی نے یہ حدیث سفیان سے غیر مرفوع روایت کی

۲۲۲: حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التُصنى الله عليه وسلم في قرمايا كه بيراور جعرات كوبندول ك اعمال بارگاہ الٰہی میں پیش کئے جاتے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں ، كه مير اعمال جب القد تعالى كے سامنے پیش ہوں تو میں روزے ہے ہول ۔ امام ابوقیسٹی ترندیؓ فرماتے ہیں کہ حدیث ابو ہر مریزۂ اس باب میں حسن غریب ہے۔

۵۰۹: باب بدھ اور جمعرات کے دن

٥٠٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي صَوْمٍ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ ٢٣٧.بَحَدَّتْنَا الْبُوْحَفُصِ عَمْرُو بْنُ عَلِيّ الْفَلَاّسُ نَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ دَاوْدَ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ يَزِيْدِ عَنْ خَالِدِ ابْن مَعْدَانَ عَنْ رَبيْعَةً الْجُوَشِيّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ وَ فِي الْبَابِ عَنْ حَفْصَةً وَ اَبَىٰ قَتَادَةً وَ اُسَامَةً بُنِ زَیْدٍ قَالَ اَبُوْ عِیْسُی حَذِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

472بَحَدَّثَنَا مُحَمُّوْدُ بْنُ غَيْلَانَ نَا أَبُوْ اَحْمَدَ وَ مُعَاوِيّةُ بْنُ هِشَامِ قَالَا نَا سُفُيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ۖ ثَانَٰتِنَا مُ يَصُوْمُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْاَحَدَ وَالْإِثْنَيْنِ وَ مِنَ الشَّهُوالْاخَرِ النَّلَا ثَاءِ وَالْآرُبِعَاءَ وَالْخَمِيْسَ قَالَ آبُوْ عِيْسلى هَٰذَا حَدِيْكٌ حَسَنٌ وَ رَواى عَبْدُالرَّحْمليٰ بْنُ مَهْدِي هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سُفْيَانَ وَلَهُ يَرْ فَعُهُ.

٢٢ بَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي نَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ سُهْيَلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبْيِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نُعْرَضُ ٱلاَعْمَالُ يَوْمَ ٱلاِئْنَيْنِ وَ الْخَمِيْسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُغْرَضَ عَمَلِيْ وَ آنَا صَالِمٌ قَالَ أَبُوْ عِيْسُي حَدِيْتُ آبيْ هُرَيْرَةً فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

٥٠٩: بَابُ مَاجَآءَ فِي صَوْم

## الكاربغاء والنحميس

272: حَدَثَنَا الْحَسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْحَرِيْرِيُ وَ مُحَمَّدِ الْحَرِيْرِيُ وَ مُحَمَّدُ انْ مَلْرِيَةً قَالا لَا عَبَيْدُاللهِ بَنُ مُوسَى نَا هَارُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَى عَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكَ حَقَّاتُم اللهُ عَلَيْكَ حَقَّاتُم قَالَ صُمْ وَصَحَالَ وَ اللَّهِ عَلَيْكِ وَ كُلَّ ازْبِعَاءَ وَ عَلَيْكَ حَمَيْهِ وَ كُلَّ ازْبِعَاءَ وَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَعَلَيْكَ حَقَّاتُم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ كُلَّ ازْبِعَاءَ وَ عَلَيْكَ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ كُلَّ ازْبِعَاءَ وَ عَلَيْكَ مَلْهِ عَلَيْهِ وَ كُلَّ ازْبِعَاءَ وَ عَلَيْكَ مَلْهُ وَعِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ كُلَّ ازْبِعَاءَ وَ عَلَيْكَ مَلْهِ عَلَيْهِ وَ كُلَّ ازْبِعَاءَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ كُلُّ ازْبِعَاءَ وَ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَ كُلُّ ازْبِعَاءَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ كُلُّ ازْبِعَاءَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ كُلُّ ازْبِعَاءَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَ كُلُّ ازْبِعَاءَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ كُلُّ ازْبِعَاءَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْكَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلْعَلَمُ عَلَيْهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وا

# ١٥: بَابُ مَاجَآءَ فِي فَضُلِ صَوُم يَوُم عَرَفَةَ

27A: حَدَّثَنَا قُنَيْنَةُ وَ اَحْمَدُ بُنُ عَبَيْدَةَ الطَّبِيُّ قَالاَ نَا حَمَّادُ بُنُ عَبِيْدَةَ الطَّبِيُّ قَالاَ نَا صَعَادِ اللهِ بُنِ مَعَدِد القَّرَاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَدُد الزَّمَانِيَّ عَنْ اَبِي قَتَادَةَ انَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيَامُ يَوْم عَرْفَةَ إِنِّى أَحْتَسِبُ عَلَى اللهَ اَنُ يُكَمِّرَ السَّنَةَ الَّتِي صَلَّى اللهَ اَنُ يُكَمِّرَ السَّنَة الَّتِي مُعَلِّي اللهَ اَنُ يُكَمِّرُ السَّنَة الَّتِي مَتَعَلِيهُ وَ فِي الْبَابِ عَنْ اَبِي صَلَّى صَلَّى اللهَ اَنْ اَبِي صَنَّا اللهِ السَّمَعَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ صِيامَ يَوْم عَرْفَةً اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# ا ا ۵: بَابُ مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوُم يَوُم عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

279: حَدَّقَنَا اَحْمَدُ بَّنُ مَنِيُعِ نَا اِلسَّمَعِيُّلُ بَنُ عُلَيْةَ نَا اَيُّوبُ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُطَرِ بِعَرْفَةَ وَ اَرْشَلَتُ اِلْدِيُهُ اَمُّ الْفَصُلِ

#### روز ه رکھنا

272: حضرت عبيداللہ مسلم قريثي اپنے والد ب دوايت كرتے ميں كہ انہوں نے پاكس اور نے نبی اكرم عظام ہے ہورا سال روز ہ رکھنے کے بارے ميں سوال كيا فر مايا تمہارے گھر والوں كا بھی تم پر حق ہے پھر فر مايا رمضان كے دوز ب ركھو پھر شوال كے رکھ ليا كر واگر تم نے ايسا كيا تو گويا كرتم نے سارے سال كروؤ ہيں ہو ھاور تھا كئے ہيں دوار نظار بھی كہا اس باب ميں حضرت عائش ميں مورويت ہے۔ بام ابوعين ترفدی فرماتے ہيں كہ مسلم قرش كی حدیث غریب ہے۔ بید حدیث بعض حضرات ہارون من سليمان ہے بوالہ سے عبد الدے والد ہے۔ بید حدیث بعض حضرات ہارون من سليمان ہے بوالہ سے جوالہ مسلم بن عبيمان اور وہ اپنے والد ہے۔ بيد حدیث بعض حضرات ہارون من سليمان ہے بوالہ ہے۔

#### ۵۱۰: بابع فد کے دن روز ور کھنے کی فوز ا

۲۸ : حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا جھے اللہ تعالی ہے امید ہے کہ عرف کر فرق کے اللہ تعالی ہے امید ہے کہ بعد کے گناہ معاف فرما دے۔ اس باب میں حضرت ابو سعیدرضی اللہ عنہ ہے بھی روایت ہے۔ امام ابوئیسی ترفی فرماتے ہیں کہ ابوقادہ کی حدیث سے ساع رفاق میں کہ ابوقادہ کی حدیث سے۔ ناماء کے نزدیک یوم فرنکاروز و مستحب ہے مگر میدان عرفات میں نہ ہو۔ (لیعنی جب میران عرفات میں نہ ہو۔ (لیعنی جب میران عرفات میں نہ ہو۔ (لیعنی جب میران عرفات میں ہوتو مستحب میریں)

## ۵۱۱: باب عرفات میں عرفہ کاروز ہر کھنا مکروہ ہے

219: حفرت ابن عباس في روايت ہے كه بى اكرم عليات في المرم عليات في المرم عليات في في في المرم عليات كي في في الله الله في في في الله الله في في ليا - اس باب في في في ليا - اس باب

میں حضرت ابو ہر مریّہ ، ابن عمرٌ اور ام فضل ﷺ ہے بھی روایت ہے۔ امام ابوئيسيٰ ترنديٌّ فرماتے ہيں حديث ابن عباس منسن سيح ہے۔ ابن عمرٌ ہم وی ب كمانبون نے نبى اكرم على كا كے ساتھ فج کیا۔ تو آپ علی کے نے عرفہ کے دن روز ہنیں رکھاای طرح ابو بكرة عمر ،اورعثال في بهي عرفه كيون في نيس روز ونبيس ركها\_ اکثر اہل علم کا ای پڑمل ہے کہ عرفہ کے دن روز ہ نہ رکھنامتحب ہے تا کہ حاجی دعاؤں وغیرہ کے وقت کمزوری محسوس نہ کرے۔ بعض اہل علم نے عرفات میں یوم عرفہ کے دن روز ہ رکھا ہے۔ 440: حضرت ابن الى نعجيه اين والديف فل كرت بين کہ ابن عمر سے عرفات میں عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں یو چھا گیا تو انہول نے فرمایا میں نے نبی عظیمی كرساته في كياآب عليه في دوزه نبين ركها (ليني عرفدك دن ) اورای طرح میں نے مج کیا ابو بکر ،عمر ،عثان کے ساتھ ان میں ہے کسی نے بھی اس دن کاروز ہمیں رکھا پس میں اس ون روزه نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی کواس کا تھم ویتا یا اس ہے منع كرتا مول \_ امام ابوعيسي ترغديٌ فرمات بين بيه حديث حسن ہے۔ابونسجیسے کانام بیار ہاورانہوں نے ابن عمر سے س مديث ي إن الى نجيع في الى مديث كوالونجيع

بِلَيْنِ فَشَرِبَ وَ فِي الْبَابِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ وَ ابُنِ عُمَرَ وَ أُمِّ الْفَضِّلِ قَالَ أَبُو عِيْسلي حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاس حَـدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ قَدُ رُويَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَجَجُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَصُمُّهُ يَعْنِي يَوْمَ عَرَفَةَ وَ مَعَ آبِي بَكُر فَلَمُ يَصُمُهُ وَ مَعَ عُمَرَ فَلَمَّ يَصُمُهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَّا عِنْدَاكُثُو آهُلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ ٱلإِفْطَارَ بِعَرَفَةَ لَيَتَقَوِّى بِهِ الرَّجُلُ عَلَى الدُّعَآءِ وَقَدْ صَامَ بَعْضُ آهُلِ الْعِلْمِ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. · ٤٣٠ : حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ وَعَلِيُّ بُنُ خُجُّرٍ قَالاً نَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ وَإِسْمَعِيْلُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنِ ابْنِ ابِيُ تَجيُح عَنُ أَبُيهِ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنُ صَوْم يَوْم عَرَفَةَ قَالَ حَجَجُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصْمُهُ وَمَعَ أَبِي بَكُرِ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمُهُ وَمَعَ عُشْمَانَ فَلَمُ يَصُمُهُ وَآنَالاَ أَصُومُهُ وَلاَ المُرْبِهِ وَلاَ أَنُهْنِي عَنُهُ قَالَ اَبُوْ عِيُسْيِ هَٰذَا حَذِيُتُ حَسَنٌ وَأَبُو نَجِيتُحِ اسْمُهُ يَسَارٌ وَقَدُ سَمِعَ مِن ابُن عُمَرَ وَ رُويَ هَذَا الْحَدِيْثُ أَيْضًا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْح عَنَّ أَبِيهِ عَنَّ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَوّ.

اورایک دوسرے راوی کے داسطہ ہے بھی حضرت این عمرہ ہے روایت کیا ہے۔

۵۱۲: باب عاشورہ کے روزہ کی ترغیب

اسه): حضرت ابوقناده رضى الله عند سے روایت ہے کہ فی اگر مسلی الله علیه وسلم نے فرمایا بوخض یوم عاشوره ( یعنی محرم کی ون تاریخ ) کا روزه رکھے۔ جھے امید ہے کہ اللہ تعافی اس کے گزشتہ سال کے تمام گناہ معاف فرما دے ۔ اس باب میں حضرت علی جمحہ بن تعلیق سلمہ بن اکوع عن بند بن اساء ، ابن عهاس موفی بنت معوفی بن عفوا عن اور عبد اللہ بن زیبر ہے ہی بھی ٢ ا ٥: بَابُ مِّاجَآءَ فِي الْحِبُّ عَلَى صَوْم عَاشُورَاءَ

1 27: حَدَّقَ الْعَنْبَيَةُ وَآحُمَدُ أَبُنُ عَبُدَةٌ الطَّبِّيُ قَالاً نَاحَشَدُ الطَّبِيُ قَالاً نَاحَشَدُ الثَّبِيَ فَالاَ نَاحَشَا وُ بُنُ وَيُهِ عَنُ عَبُدااللهُ بُنِ مَعْبُدِ الرَّقَانِيَ عَنُ أَبِي قَنَادَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمُ عَاشُورُاءَ اِبْنَى ٱخْتَسِبُ عَلَى اللهِ إَنْ يُحَقِّرُ السَّنَةَ النِّي قَبْلَهُ وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَلِي وَ اللهِ إِنْ يُحَقِّرُ السَّنَةَ النِّي قَبْلَهُ وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَلِي وَ مُحَدِّدِ بُنِ صَيفِقِي وَسَلَمَةً بُنِ الْأَكُوعِ وَ هِنْدِ بُنِ الْمُحَدِّعِ وَ هِنْدِ بُنِ

أَسُمَا آءَ وَابُنِ عَبَّاسٍ وَالرَّبَتِي بِنْتِ مُعَوِّدٍ بُنِ عَفْرَاءَ وَ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ سَلَمَةَ الْمُحَزَّاعِيَ عَنُ أَبَهِ وَعُبُدِاللهِ بُنِ الرُّبُيْرِةَ كَرُوا عَنِ النِّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ حَثَّ عَلَى صِيَامٍ يَوْمٍ عَاشُورًاءَ قَالَ اَبُو عِيْسُى لاَ نَعْلَمُ فِى شَنْيَءِ مِنَ الرِّوَايَاتِ آنَّهُ قَالَ صِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورًاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ إِلَّا فِي حَدِيثِ آبِي فَتَادَةً وَ بِحَدِيثِ آبِي قَنَادَةً يَقُولُ أَحْمَدُ وَ إِسُعَلَى

# ۵۱۳: بَابُ مَاجَآءَ فِي الرُّخُصَةِ فِي. تَرْكِ صَوْمٍ يَوُمٍ عَاشُورَاءَ

٣٠٠ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ اِسْحَقَ الْهُمُدَائِيُّ نَا عَبْدَهُ بُنِ سُلْبُمَانَ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَاهُوْرَاءَ يُومًا تَصُومُهُ قُورُيشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ وَاللَّهُ يَصُومُهُ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا الْحُيْصَةُ وَسُلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا الْحُيْصَةُ وَسُلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا الْحُيْصَةُ وَسُلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا الْحُيْصَةُ وَمُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا الْحُيْصَةُ وَلَيْ اللَّهِ عَنِ الْمُن وَمَصَانُ هُوَ الْفَرِيْصَةُ وَلِي اللَّهِ عَنِ الْمُن مَسُعُودٍ وَقَيْسِ بُنِ سَعْدٍ وَجَايِرٍ بُنِ سَمُرةً وَابْنِ عَمَرُو مَصَاعُهُ وَهُو الْعَمْلُ عَلى هَذَا عِنْدَ آهُلِ مُسْعُودٍ وَقَيْسِ بُنِ سَعْدٍ وَجَايِرٍ بُنِ سَمُرةً وَابْنِ عُمَرُو مُعَلِيعٍ لا مَعْدَاعِينَا عَلَى هَذَا عِنْدَ آهُلِ مُعْمَولُو اللَّهِ عَلَى حَدِيْتُ صَعِيْحٌ لاَ يَدُونُ صَعِيْحٌ لاَ يَرَونُ وَعِيْمِ فِي الْمُعْلِ عَلَى حَدِيْتُ صَعِيْحٌ لاَ يَرَونُ وَعِيْمِ إِنْ اللَّهُ مَنْ رَغِبَ فِي فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْمَةً وَهُو اللَّهُ مَن وَعِيْم لِكَا وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْم وَالْعُولُ اللَّهُ عَلَى عَدِيْتُ عَمُولُو عَلَيْم لِكَا وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمَالَ عَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعُولُ اللَّهُ عَلَى الْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعُولُ اللَّهُ عَلَى الْعُولُ اللَّهُ عَلَى الْعُولُ اللْعُولُ اللْعُولُ اللَّهُ

٣ ١٥: بَابُ مَاجَآءَ فِي عَاشُورَاءَ اَيُ يُوم هُوَ
١٣٣٠: حَلَّفَسَا هَسَّادٌ وَ ٱبُوكُويُبِ قَالاَ نَا وَكَثْمُ عَنُ
حَاجِب بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ ٱلاَّعُرَجِ قَالَ النَّهَيْتُ
خَاجِب بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ ٱلاَّعُرَجِ قَالَ النَّهَيْتُ
إلَى ابنِ عَبَّاسٍ وَهُومَتُوسِدُودَاءَ أَيُّ يَوْم اَصُومُ فَقَالَ إِذَا الْجَبِرُنِي عَنُ يَوْم عَاشُورُاءَ أَيُّ يَوْم آصُومُ فَقَالَ إِذَا الْجَبِرُنِي عَنُ يَوْم التَّاسِع وَالْحَلُدُوثُمُ ٱصُبِحُ مِنْ يَوْم التَّاسِع

روایت ہے۔ عبدالرحمٰن بن سلمہ خراعیؒ اپنے بچھا ہے روایت
کرتے ہیں۔ بیرسب حضرات فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سلمی اللہ
علیہ وسلم نے عاشورے کے روزے کی ترغیب دی۔ امام ابو
علیہ کرندیؒ فرماتے ہیں کہ ابوقادہؒ کی خدیث کے علاوہ کسی
روایت میں بیالفاظ فیکورٹیس کہ عاشورے کاروزہ پورے سال
کے گناموں کا کفارہ ہے۔ احمدؒ اور اسحاق "بھی ابوقادہؓ کی
حدیث کے قائل ہیں۔

# ۱۵۱۳: باب اس بارے میں کہ عاشورے کے دن روزہ ندر کھنا بھی جائز ہے

۲۳۵ : حضرت عا کشش دوایت ہے کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روز ہ رکھتے تھے اور رسول اللہ علیہ میں میں روزہ دکھتے چنا نچی جب آپ علیہ اور گوگل کو بھی اس کا تھی دائی بیت و رفضان کے در یہ تعقا اور گوگل کو بھی اس کا تھی دایا کی جب رفضان کے روز ہے فرض رہ کے اور عاشورہ کی فرضیت ختم ہوگئی۔ چرجس نے جاہا فرض رہ کے اور عاشورہ کی فرضیت ختم ہوگئی۔ چرجس نے جاہا میں حضرت اہن مسعود تھیں بن سرہ ماہن عمر اور معاور بیٹ بھی روایت ہے۔ امام ایوسی کی تر بی کر اس باب میں حضرت اہن مسعود تھیں بن سما میں اور بیت میں کہ اور معاور بیٹ بھی دوایت ہے۔ امام ایوسی کی تر بی کے اہل علم کا حضرت میں میں میں میں میں در وایت ہے۔ اہل علم کے در کیک عاشورہ کا روزہ وایت نہیں البت جس کا جی جاہے وہ در کے لے کیونکہ اس کی بہت فعلیت ہے۔

۱۹۵۰: باب اس بارے میں کہ عاشورہ کونسادن ہے ۱۹۳۰: حکم بن اعرج ہے روایت ہے کہ میں ابن عباس وخی الله عنبما کے پاس گیا وہ زمزم کے پاس اپنی چا در سے تکیدلگائے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کہ جھے عاشورہ کے متعلق بتا ہے کہ وہ کونسادن ہے۔ انہوں نے فرمایا جسبتم محرم کا چا ندر کیھوتو دن گننا شروع کر دواورٹویں دن روزہ رکھویس نے کہا کیا رسول التدسلی الله علیه وسلم بھی اسی دن روز ہ رکھا کرتے تھے؟ انہوں • •

صَائِمَا قَالَ قُلُتُ هَٰكَذَا كَانَ يَصُوُمُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ.

2004: حَدَّثَفَ الْخَيْبَةُ ثَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يُوْلُسَ عَنِ الْمُحَسِنِ عَنِ الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَصَلَّمَ وَالْعَاشِرِ قَالَ اَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَصَلَّمَ مِصَوْمٍ عَاشُورًاءَ يَوْمُ الْعَاشِرِ قَالَ اَبُو عِيْسُى حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيثٌ وَقَالِ الْعَلَيْ فِي يَوْمُ عَاشُورًاءَ فَقَالَ بَعُصُهُمُ يَوْمَ الْعَاشِرِ وَرُوىَ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ التَّاسِعِ وَقَالَ بَعُضُهُمْ يَوْمَ الْعَاشِرِ وَرُوىَ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ التَّاسِعِ وَقَالَ مَعْضُهُمْ يَوْمَ الْعَاشِرِ وَرُوىَ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ التَّاسِعِ وَقَالَ صَعْدُهُ وَاللَّهُودُوَ التَّاسِعُ وَالْعَاشِرَ وَ رُوىَ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ اللَّهُ وَالْمَهُودُونَ وَالْعَاشِرَ وَ وَحَمْدُ وَ السَّعْفُ. الشَّافِيقُ وَ الْحَمْدُ وَ السَّعْفُ.

010: بَابُ مَاجَآءَ فِي صِيامِ الْعَشُو بِهِ مَاكِمَةُ فِي صِيامِ الْعَشُو عَنُ الْمُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ الْمُ مُعَاوِيةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ الْمُ مُعَاوِيةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَافِمًا فِي الْعَشُوقَطُّ قَالَ الْمُوعِيْسِي الْمُعَشُوقَطُّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَافِمًا فِي الْعَشُوقَطُّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَافِمًا فِي الْعَشُوقَ وَكَالَاعْمَشِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُوصَافِهَا فِي الْعَشُو وَ وَعَيْرُهُ هِنَا اللَّحَدِيثِ عَنْ مَنْصُودٍ عَنُ إِيُواهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ لَمْ يُوصَافِهَا فِي الْعَشُو وَ وَعَيْرَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ لَمْ يُوصَافِهَا فِي الْعَشُو وَ وَى الْمُعَلِّمُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ لَمُ يُرَصَافِهُا فِي الْعَشُو وَعَيْرَاهُمُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي الْمُعَمِّدُ وَقَدِ الْحَلَقُوا عَلَى عَنْ صَافِقَةً وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ صَلْحَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ وَالْوصَلُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ سَلِيعُ عَنْ الْالْمُ عَنْ الْمُعْمَدِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ الْمُعْمُ وَالْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلُولُ الْمُعْمَدُ مُنْ الْمُعْمُولُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمُ الْمُعْمَدُ الْمُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمَدُ الْمُعَلِّي الْمُعْمُولُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعِلَّ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعُلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعِلَّ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعِلَّا الْمُعْمُولُ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلْ الْمُعْمُولُ الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعْلِلْمُعُلِلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِلِ الْ

٢ (١٦ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْعَمَلِ
 فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ

٣٦: حَـدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنَ الْأَعُمَشِ عَنُ

نے فرمایا اہاں۔ 2007 - حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنبما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ حالی اللہ عنبما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عنبی عباس رضی اللہ عنبی کا عاشورہ کے دن میں اختیا ف سے بیعض کے نزدیک نو محرم اور یعض دن محرم کو عاشورہ کا دن کیجے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے بیچی مردی ہے کہ عاشورہ کا دن کیجے موردی ہے کہ نویں اور در ویں محرم کو روز ورکھواور بہودیوں کی مخالفت کرو۔

ام شافی ، احمد اور اخل کی ای اول ہے۔

۵۱۵: باب ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں روز و رکھنا

۵۳۵: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں وز و رکھنا

اکرم عظیہ کو والحجہ کے پہلے عشرے میں روز و رکھتے ہوئے بھی

اگرم عظیہ کو والحجہ کے پہلے عشرے میں روز و رکھتے ہوئے بھی

طرح آعش ہے روایت کیا ہے وہ ابراتیم ہے وہ اسود ہو او وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ سفیان تو ری وغیرہ بھی سے حدیث منصور ہے اور وہ ابراتیم ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی صدیث منصور ہے اور وہ ابراتیم ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی منصور ہے اور انہوں نے اس میں روز سے نبین دیکھا روایہ وہ ابراتیم ہے اور وہ عائشہ سے منصور کی روایت میں طاع کا انتقاف ہے جب کہ آعش کی روایت اس کے اور اس کی سندھل ہے۔ امام ابوعیسی تر فدی کہتے ہیں کہ آعش کی روایت اس کی سندھل ہے۔ امام ابوعیسی تر فدی کہتے ہیں کہ آعش کی ابراتیم کی سندے موالے سے کہتے ہیں کہ آعش

۵۱۷: باب ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں اعمال صالحہ کی فضیلت ۲۳۷: حضرت ابن عہاسؓ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ عظیمیّ مُسُلِم وَهُوَابُنُ أَبِي عِمْرَ انَ الْبَطِيْنُ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبْسِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ أَيَّامِ الْعَصُلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ آحَبُ إِلَى اللهِ مِنُ هَلِهِ الْأَيَّامِ العَصْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِنَفُسِهِ وَ صَالِهِ فَلَمَ يُرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابِي هُرَيْرَةً وَعَبُداللهِ بُنَ عَمْرٍ وَابِي هُرَيْرَةً وَعَبُداللهِ بْنِ عَمْر وَجَابِرِ فَالَ اللهِ عَيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ حَدِيثًا

272: حدَّقَنَا ٱبُوْبِكُو بُنُ فَافِع الْبَصْرِىُ نَا مَسْعُودُ ابْنُ وَاصِلِ عَنُ نَقَادَةً عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِى هُورَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَيَّامٍ آحَبُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَعَجَّدَ لَهُ فِيْهَا مِنُ عَشَرِ فِى الْمَسَىَّةِ لَهُ فِيهَا مِنُ عَشَرِ فِى الْمُسَيَّةِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ مِنْ الْمُعْتِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَاهُ اللْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَاهُ اللْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ

210: بَالُ مَاجَآءَ فِي صِيامٍ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ عَلَى صِيَامٍ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ ١٩٨٤: حَدُّ فَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعٍ تَا أَبُومُ مَاوِيَةَ نَا سَعُدُ بُنُ سعِيْدٍ عَنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ مَلُ بُنُ سعِيْدٍ عَنُ عَمَمَ رَمَصَانَ ثُمَّ رَسُلُمُ مَنْ صَامَ رَمَصَانَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلُ مَا اللَّهُ وَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ اللْعُولُ عَلَى اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِم

نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے پہلے دی وفول میں کئے گئے اعمال صالحہ
اللہ تعالی کے زویک تمام ایام میں کئے گئے اعمال سے زیادہ
محبوب ہیں محابہ نے عرض کیا بیارسول اللہ علیہ اگران دی
دلوں کے علاوہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے تب بھی ؟ آپ
البہ اگر کوئی شخص اپنی جان و مال دونوں چیزیں لے کر جہاد میں
البہ اگر کوئی شخص اپنی جان و مال دونوں چیزیں لے کر جہاد میں
البہ اگر کوئی شخص اپنی جان و مال دونوں چیزیں لے کر جہاد میں
البہ اگر کوئی شخص اپنی جان و مال دونوں چیزیں لے کر جہاد میں
البہ اگر کوئی شخص اپنی جان و مال دونوں چیزیں ہے کہ جہاد میں
البہ الرکوئی شخص ہے کی چیزے ساتھ ہو واپس شہور الاحق شہیدہ و
البہ البہ البہ البہ میں اس کی تاب میں ترقیق فرماتے
البہ کی کہ دیرے اس کا میں خریب شخص ہے۔

# ۵۱۵: باب شوال کے چوروزے

10 : بَابُ مَاجَآءَ فِي صَوُم تَلَثَةٍ مِن كُلِ شَهْرٍ 20 مَرُبِ عَنُ أَبِي الرَّبِعُ عَنُ أَبِي مَلَيَةً مِن كُلِ شَهْرٍ حَرُبِ عَنُ أَبِي مُ الرَّبُعِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَهِدَ إِلَيْ حَرُبِ عَنُ أَبِي مُ الرَّبُعِ عَنُ أَبِي هُرِيَرَةَ قَالَ عَهِدَ إِلَى وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلنَّةَ أَنْ لاَ آنَامَ إِلاَّعَلَى وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلنَّةَ أَنْ لاَ آنَامَ الإَعْلَى مَهُولُهُ بُنُ عَيْلاَنَ ثَا أَبُو وَالَّهُ مَلْكُةَ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَمْلُوهُ بُنُ عَيْلاَتَ ثَا أَبُو وَالْحَدِي وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ال

روزول کومتحب کیتے ہیں۔ ابن مبارک کیتے ہیں کہ بیروزے رکھنان مرادک کیتے میں کہ بیروزے ہیں کہ بیش ہو ہے۔ مزید کیتے ہیں کہ بیش ہے۔ مزید کیتے ہیں کہ بیش ہے۔ مزید کیتے ہیں کہ بیش ہو روایات میں مروی ہے کہ ان روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا کر رکھے ۔ ابن مبارک کے نزویک مبینے کے شروع سے چھروزے رکھنا مختار ہے البتہ ان کے ہو کہ میٹوال بیس مقرق ایام میں چھروزے رکھنا مجھی جائز ہے۔ لیتی ان میں تسلسل ضروری نہیں ۔ امام ایوسیلی تر نی تی محد بین ان میں سلسلی شروی بیش ہے اور وہ معد بن سعید سے دوروہ ہی میٹائینے سے سعد بن سعید سے دوروہ ہی میٹائینے سے موروایت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شعبہ بھی بید حد یہ ورقاء بن معد ہیں سعید سے دوایت کرتے ہیں۔ سعد بن سعید انسادی کے بھائی ہیں۔ بعض محد شین سے سعد بن سعید انسادی کے بھائی ہیں۔ بعض محد شین سے سعد بن سعید انسادی کے بھائی ہیں۔ بعض محد شین سے سعد بن سعید انسادی کے بھائی ہیں۔ بعض محد شین سے سعد بن سعید انسادی کے بھائی ہیں۔ بعض محد شین سے سعد بن سعید انسان کی کیائی ہیں۔ بعض محد شین سے سعد بن سعید انسان کی کیائی ہیں۔ بعض محد شین سے سعد بن سعید انسان کیا گیا ہے۔

2014: باب ہر مہینے عمل تین روز رکھنا 2009: حضرت ابو ہریرہ ف دوایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ عظیم نے جھے تین چیز ول کا وعدہ لیا۔ ایک مید کہ
ونز پڑھے ابنیر منہ سووک و دسرا ہے کہ ہر مہینے کے تین روز ب
رکھول اور تیسرا ہے کہ چر عاکم ول ۔

هم 2: حضرت موکی بن طلحه رضی الله عنه سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس نے ابو ذررضی الله عنه سے سنا وہ فرماتے ہیں که درسول الله سلمی الله علیہ وکلم مینے جس که درسول الله سلمی الله علیہ وکلم نے فرمایا اسے ابوذ را گرتم میں بین تین دن روزہ رکھوتو تیرہ، چودہ، اور بیندرہ تاریخ کو روزہ رکھا کرو اس باب بیس ابوقادہ رضی الله عنه عبرالله بن مسعود رضی الله عنه، ابوعتر سرضی الله عنه، ابن عباس رضی الله عنه، ابن عباس رضی الله عنه، ابوالعاص رضی الله عنه، عنه ابوالعاص رضی الله عنه، اور جریرضی الله عنه، یکی روایت ہے۔ امام ابو

وَ جَزِيْرِ قَالَ ٱبُوْ عِيْسٰي حَدِيْتُ ٱبِي ذَرّ حَدِيْتُ حَسَنٌ وَ قَدُ زُوىَ فِي بَعُض الْحَدِيْثِ أَنَّ مَنْ صَامَ ثَلَثْةُ أَيَّاهِ مِنْ كُلِّ شَهُر كَانَ كَمَنْ صَامَ الدَّهُرَ.

ا ٤٣٠ حَدَّ ثَنَاهَنَادٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنُ عَاصِمِ ٱلْآحُولُ عَنُ أَيْى عُثْمَانَ عَنُ آبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهُر ثَلَثَةَ أَيَّام فَذَٰلِكَ صِيَامُ الدَّهُ وَفَانُزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَصُدِيُقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرُ أَمُضَالِهَا ٱلْيَوْمُ بِعَشْرَةِ آيَّامِ قَالَ ٱبُو عِيسْي هٰذَا حَدِّيتُ حَسَنٌ قَالَ اَبُو عِيسلى وَرَواى شُعْبَةُ هَلْذَا الْحَدِيْتُ عَنُ أَمْنِي شِسمُو وَابِي التَّيَّاحِ عَنُ ابِي عُثُمَانَ وَقَالَ عَنَّ ابِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٢٣٢: حَـدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا ٱبُوُدَاوُدَ نَا شُعُبَةً عَنْ يَوْيُدَ الرَّشُكِ قَالَ سَمِغُتُ مُعَاذَةً قَالَتُ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوُّمُ ثَلِثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهُ رِقَالَتُ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيِّهِ كَانَ يَصُومُ قَالَتُ كَانَ لا يُبَالِي مِن آيِّهِ صَامَ قَالَ أَبُو عِيسني هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ قَالَ وَ يَزِيْدُ الرِّشْكُ هُوَ يَوْيُدُ الصَّبَعِيُّ وَهُوَ يَوْيُدُ ابْنُ الْقَاسِمُ وَهُوَ الْقَسَّامُ وَ الرَّشْكُ هُوَ الْقَسَّامُ فِي لُغَةِ آهُلَ الْبَصْرَةِ.

٥ ١ ٥: بَابُ مَاجَآءَ فِي فَضُل الصَّوْم

٣٣ ٤: حَدَّثَنَا عِمُوانُ بُنُ مُؤْسَى الْقَزَّازُ الْبَصُرِيُّ نَا عَبُدُالُوارِثِ بُنُ سَعِيبُ لِ نَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنُ سَعِيدِ ابُن السُمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبَّكُمُ يَقُولُ كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشُراَمُثَالِهَا إلى سَبُعَ مِائَةِ ضِعُفٍ وَالسَّوْمُ لِئُ وَآنَا اَجْزَىُ بِهِ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ وَ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَاللَّهِ مِنْ ريّح الْمِسُكِ وَإِنْ جَهِلَ عَلْي آحَدِكُمُ جَاهِلٌ وَهُوَ

عیسی تر مذی فرماتے ہیں کہ ابو ذیر رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ب بعض روایات میں ہے کہ'' جو شخص ہر ماہ تین روز ہے رکھے وہ ایسے ہے جیسے بوراسال روزے رکھے''

الا 2: حضرت ابوذ رُّے روایت ہے که رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہر مہینے میں تین دن روز ہے رکھنا پوراسال روز ہے رکھنے کے برابر ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں اپنی کتاب (میں) نازل فرمائی۔ "مَنْ جَاءَ ...." جوایک نیکی کرے گا اس کے لئے دس نیکیوں کا ثواب ہے' لہٰڈا ایک دن ( ثواب میں) دس ونوں کے برابر ہوا ۔امام تر مذکی فرماتے ہیں ب حدیث حسن ہے۔ امام تر مذکی فرماتے ہیں کہ شعبہ نے حدیث ابوشمر اور ابوتیاح سے وہ عثمان اور وہ ابو تربرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ فی نے فرمایا....الخ"

۲۲۲ : حضرت بزیردشک،معاذہ نے قار کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائش سے کہا کیا رسول اللہ علیہ ہر مسینے تین روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ کے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا کو نسے دنوں میں ام المؤمنین نے فرمایا حضور علط کے پیمہ يرواه ندكرتي يعنى جب جايت ركه ليت-امام ترفدي فرمات ہیں بیصدیث مستمجم ہے اور یزیدرشک وہ یزید شبعی ہیں۔ یزید بن قاسم اور قسام ہیں۔رشک اہل بصرہ کی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی اقسام کے ہیں (لیعنی تقسیم کرنے والا)

## ۵۱۹: باب روزه کی فضیلت

۵۴۲: حضرت ابو جریرة سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَيْنَةً نَے فرمایا بیشک تمہارا رب فرماتا ہے کہ ایک نیکی ( کا ثواب) دس گنا ہے سات سو گنا تک ہے اور روزہ صرف ميرے لئے ہے اس كابدله ميں بى دول كا \_روز دآ گ ہے ڈھال ہے۔روزہ وار کے مندکی بوانٹد تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے اورا گرتم میں کوئی جابل کسی روزے دار ہے جھکڑنے لگے تو وہ اسے کہہ دے کہ میں روزے ہے ہوں ۔

صَائِمٌ فَلَيُقُلُ إِنِّى صَائِمٌ وَفِى الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وَسَهُ لِ بُنِ سَعُدِ وَكَعُبِ ابْنِ عُجُوةَ وَسَلاَمَةَ بَنِ قَيْصَرِ وَ بَشِيُرِ بُنِ الْحَصَاحِيَّةِ وَ اسْمُ بَشِيرٍ زَحْمُ بُنُ مَعْبَدِ وَالْحَصَاحِيَّةُ هِيَ أُمُّهُ قَالَ أَبُورُ عِيْسُى وَحَدِيثُ أَبِي هُرُيْرَةً حَدِيثً حَسَنٌ عَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ.

٣٨٠: حَدَّنَهَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّادٍ نَا أَبُوْعَامِ الْعَقَدِىُ عَنْ سَهْل بَنِ سَعُدِ عَنْ سَهْل بَنِ سَعُدِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْجَنَّةِ بَابُ يَعَدِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْجَنَّةِ بَابُ يُدْعَى الْدُ الصَّائِسُونَ فَمَنْ كَانَ مِنَ المَصَّائِسُونَ فَمَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِسُونَ فَمَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِسِينَ دَحَمَلهُ وَمَنْ دَحَلَهُ أَلُم يَظُمَّا أَبَدُا قَالَ أَبُو السَّائِسُونَ فَمَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِسِينَ دَحَمَلهُ وَمَنْ دَحَلَهُ لَمُ يَظُمَّا أَبَدُا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ عَرِيْسٌ.

## ٥٢٠: بَابُ مَاجَآءَ فِي صَوْم الدَّهْر

٢ - ٢ - تَدْبَنَا قَتَبَهُ وَ آخَمَدُ بُنُ عَبْدَةُ الطَّبِّ قَالاَ نَا خَصَّادُ بُنُ عَبْدَةً الطَّبِّ قَالاَ نَا خَصَّادُ بُنُ عَبْدَةً الطَّبِيِّ قَالاَ نَا مَعْبَدِ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ مَعْبَدِ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ مَعْبَدِ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ صَامَ اللهِ كَيْفَ بِمَنْ صَامَ اللهِ مَيْفَ بَمِنُ اللهِ مَعْبُو وَعَبُداللهِ بُنِ عَمْرٍ وَعَبُداللهِ بُنِ عَمْرٍ وَعَبُداللهِ بُنِ يَعْمُرٍ وَعَبُداللهِ بُنِ عَمْرٍ وَعِبُداللهِ بُنِ عَمْرٍ وَعِبُداللهِ بُنِ اللهِ عَنْ عَلَيْ وَابِئَى مُوسَى قَالَ الشَّبِحَبُر وَعِبُداللهِ بُنِ حَصَيْنِ وَآبِئَى مُوسَى قَالَ الشَّعْرِ وَعِبُداللهِ بُنِ عَصَدُ وَقَدْ كَرِهُ الشَّعْرِ وَعَالُوْا النَّمَا يَكُونُ اللهِ عَمْرِ وَقَالُوْا النَّمَا يَكُونُ عَلَى اللهُ عَرِهِ وَقَالُوْا النَّمَا يَكُونُ عَلَى صِيَامُ الدَّهُ وَقَالُوْا النَّمَا يَكُونُ عَلَى وَابَعَ مَلُوا وَيَوْمَ الْفِظُر وَ يَوْمَ الْاَصْحَى وَيَامَ اللَّهُ مُرَعَ مَنُ وَقَدْ حَرَجَ مِنُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

اس باب میں معاذین جبل " ، بہل بن سعد " ، کعب بن جُر ہ" ، سلامہ بن قیصر اور بشیر بن خصاصیہ ہے یہی روایت ہے نہ بشیر بن خصاصہ " کا نام زخم بن معبد ہے ، خصاصیہ ان کی والدہ بیں۔ امام ابوئیسی تر مذکی فرائے ہیں کہ ابو ہریرہ کی حدیث اس سندے صن تریب ہے :

۳۲۲: حضرت سہل بن سعد فی روایت ہے کہ ہی اگرم علاقہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ''ریّا ان' ہے اس میں سے روزہ داردل کو بلایا جائے گا پس جو روزہ دار ہوگا وہ اس میں سے داخل ہوگا اور جواس میں سے داخل ہوگیادہ بھی پیاسا ندر ہےگا۔ امام ابوسٹی ترفری فرماتے میں سے صدیث حس شجے فریب ہے۔

200 - حفرت ابو بریره رضی الله عند سدوایت ہے کدرسول الله سلی الله علیه دیلم نے فر مایا روزه دار کے لئے دوخوشیال ہیں ایک افطار کے وقت دوسری اس وقت جب وہ اپنے پروردگار سے طاقات کرے گا۔ امام ابوعیٹی ترفدی فرماتے ہیں سے حدیث مستجے ہے۔

#### ۵۲۰: باب جمیشه روزه رکھنا

عَنْ مَالِكِ بُنِ آنَسِ وَهُوْ قَوْلُ الشَّافِعِيَّ وَقَالَ آخَمَدُ وَ إِسْطَقُ نَحُوا مِنْ هَلَّا اوَ قَالاً لاَ يَجِبُ أَنْ يُفْطِرَ آيَاهَا غَيْرَ هَلِهِ الْحَمْسَةِ الْآيَسَامِ الَّتِي نَهَنَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمِ الْفِطُو وَ يَوْمَ الْاَضْحَى وَ إِيَّامَ التَّشُويْقِ.

٥٢١: بَانِّ مَاجَآءَ فِي سَرُدِالصَّوْم

272: حَدَّقَ الْقَلَيْهَ أَنَا حَمَّاهُ أَنُ زَيْدٍ عَنُ آيُوبَ عَنُ عَلِيهِ اللهِ إِنِّ وَيَهِ عَنُ المَّوْبَقِ عَلَى اللهِ اللهِ إِن شَقِيقِي قَالَ سَالَتُ عَائِشَةَ عَنْ حِيامِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ يَصُوهُ مُ حَتَى نَقُولُ قَدْ اَفْطَرَ وَمَنَى نَقُولُ قَدْ اَفْطَرَ وَمَا صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا وَمَا صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا كَانَ يَطُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ شَهُرًا كَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

٢٩٨ : حَدَّ تَنَاعَلِيُّ بُنُ حُجْرٍ نَا اِسْمِعِيلُ بُنُ جَعْفَرِ عَنْ مُحَمَّدِ عَنُ السِّمِ بُنِ جَعْفَرِ عَنْ مُحَمَّدِ عَنُ السِّمِ بُنِ مَالِكِ اللَّهُ سُئِلَ عَنُ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ يُرى اللَّهُ عَنْ يُرى اللَّهُ عَنْ يُرى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يُرى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يُرى اللَّهُ لَا يُويِئُهُ اللَّهُ الل

9 / 20 : حَدَّقَدُ اهَا وَ نَا وَ كِيُعْ عَنُ مِسْعَرٍ وَ سُفْيَانَ عَنُ حَبِيْبِ بِنِ اَبِى قَابِتِ بُنِ آبِى الْعَنَّاسِ عَنْ عَبُدااللهِ ابْنِ عَصْرٍوقَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْصَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ أَجَى دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يُومًا وَ يُضْطِرُ يَوْمًا وَلاَيَفِقُ إِذَا لاَ فِي قَالَ ابُو عِيْسِى هذَا

وہ کراہت کے حکم سے خارتی ہے۔ مالک بن انس سے ای طرح مروی ہے اور امام شافعی کا بھی بھی تول ہے امام احمد اور اسحاق فرماتے میں کہ ان پانچ دنوں کے علاوہ روزہ چھوڑ نا واجب تہیں جن میں روزے رکھنے سے آپ علیقیہ نے منع فرمایا عیدالفطر عیدالا تھی اورایا متشریق۔

#### ۵۲۱: باب یے دریے روزے رکھنا

272: حضرت عبداللہ بن شقیق " بدروایت ہے کہ میں نے حضرت عائش ہے تی اگرم علیات کے دوروں کے متعلق یو چھاتو انہوں نے فربایا کہ جب آپ روز بے رکھنا شروع کرتے تو جم سوچتے کہ اب آپ مستقل روز بے رکھیں گے۔ پھر جب افند کرتے تو جم موجع کہ کہ اب آپ روز نے تیس رکھیں گے۔ اور کرتے تو جم موجع کہ کہ اب آپ روز نے تیس رکھیں گے۔ اور کرم علیات نے مصل کے علاوہ پورا ممبید بھی روز نے تیس رکھی روز نے تیس کرتے اس باب میں حضرت آئی اوراین عبائی ہے تھی روایت میں کہ دوئیت کے اور میں کے اور کرم علیات کی روز نے تیس کے حصرت عائش کی حدیث میں کہ حضرت عائش کی حدیث حسرت کی حدیث ک

27) د حضرت انس بن ما لک فرماتے میں کدان سے کس نے بی اکرم عظیم کے روز وں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ عظیم جب کس معینے میں روز ہے رکھنا شروع کرتے تو ایبا معلم معلم ہوتا کہ آپ عظیم پورام مینے دروزہ ندر کھتے ) تو ایبا معلم موتا کہ اس معینے میں روزہ ندر کھتے ) تو ایبا معلم ہوتا کہ اس معینے میں روز نیس رکھیں گے پھرا گربم چاہیے کہ آپ کورات میں نماز پڑھتا ریکھیں تو ہم ایبا ہی پاتے اور اگر موتے وار اگر

249 - حضرت عبداللہ بن عمر و سے دوایت ہے وہ فرمات میں کدرمول اللہ عقاقت نے فرمایا فضل ترین روزے میرے بھائی واد دعلیہ السلام کے روزے تھے کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ رکھتے اور جب دشمن کے مقابل آتے تو بھی فراد کا داستہ اضار کرتے اور جب دشمن کے مقابل آتے تو بھی فراد کا داستہ اضیار مذکرتے ۔ امام ابولیسٹی تریڈ کی فرماتے ہیں ہے

حَدِيُتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الشَّاعِرُ الْاعَـٰمَى وَاسْمُهُ السَّائِبُ بُنِ فَرُّوحٌ وَقَالَ بَعْضُ اَهُلِ الْعِلْمِ اَفَضَلُ الصِّيَامِ آنُ يَصُوْمَهُ يُومًا وَ يُفْطِرُ يَوْمًا وَيُقَالُ هَذَا هُوَ اَشَدُّ الصِّيَامِ.

## ۵۲۲: بَابُ مَاجَآءَ فِى كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ يَوْمَ الْفِطُر وَ يَوْمَ النَّـُحُر

• 20: حَدَّ فَافَافَتْيَنَةُ نَاعَبُدُ الْعَرْيُو بَنُ مُحَمَّدِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ يَسْحِينِ عَنْ الْمَحْدِي قَالَ الْهِى رَسُولُ الشَّحْدِي قَالَ الْهِى رَسُولُ الشَّمْ صَلْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ صِيَامَيْنِ صِيَامٍ يَوْمَ اللَّهِ صَلْمَ عَنْ صِيَامَيْنِ صِيَامٍ يَوْمَ الْمَاسِخِي وَيَوْمِ الْفِيطُرِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرُو عَلِي الْمَاسِخَة وَايَى هُرَيْرَة وَعَفْيَة بْنِ عَامِرٍ وَآنَسٍ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْحَمَلُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْحَمَلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ الْمَدْنِي وَعَمْرُو بَنُ يَعْمَلُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَدَى وَهُوَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَدِيقُ وَهُوَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعِلْمُ لَا اللَّهُ عَيْسَى وَعَمُرُو بَنُ يَعْمِي وَالْوَبْقَةَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَدَانِي النَّهُ وَعَلَيْكُ بُنَ الْسَلَّ وَلِي الْمَالِي لَيْ الْمَدَانِي وَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ إِلَى الْمَعْلَى الْمَعْمَلُ وَالْمَلُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ إِلَى الْمَلْعَ الْمُؤْلِقَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُلْعَالُ وَلَى الْمُلْعَلِي الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ وَعُلْمَالًا اللَّهُ عَلَيْكُ عُمْرَا اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ وَعُلْكُ عُمْلُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ وَعُولَاكُ عُلَى الْمَاسِعُقَالَةُ وَعَلِيكُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِقُولِهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِلْ لَلْمُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْل

٥٢٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي كُرَاهِيَةِ

صدیث حسن مجھے ہے۔ ابوع ہاں ایک نابیعا شاعر ہیں ان کا نام سائب بن فروڑ ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کدافضل ترین روزے پہی ہیں کدا یک ولن روز ہ رکھا جائے اورا یک دن افطار کیا جائے اور کہا جاتا ہے کہ پیشر پیرترین روزے ہیں۔

# ۵۲۲: باب عیدالفطراورعیدالفتی کوروزه ر کھنے کی ممانعت

400: هفرت اپوسعید خدری رضی الله عندے روانیت ہے کہ رسول الله طلبہ وسلم نے دو دن روزے رکھنے ہے منع فرمایا الله علیہ وسلم نے دو دن روزے رکھنے ہے منع فرمایا آئی عیدالفوخی کے دن، اس باب میں هفترت عمر عمل عا آخر الله جمریر ہ عقبہ بن عام آورانس سے بھی روایت ہے کہ ابوسعید کی دوایت ہے کہ ابوسعید کی مدیث صفیح ہے اوراس پراہل علم کا عمل ہے ۔ امام ترشی کی ماری عمل کے ابوس مار شدگ میں اور کہتے ہیں۔ عمر وین کی ماری عمارہ بن ابوسن مازنی مدنی ہیں اور کرتے ہیں۔ مقیل ان وری مشعبہ اور مالک بن انس روایت کرتے ہیں۔

۵۲۳: بابالم تشريق

## صَوُم أَيَّامِ النَّشُرِيُقِ

20٢: حَدَّتَنَا هَنَادٌ نَا وَ كِيُعٌ عَنُ مُوسَى بُنِ عَلِيَ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ عُقْمَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَوَفَةً وَ يَوْمُ النَّحُو وَ آيَّامُ التَّشُويُق عِيْدُ نَمَا اَهُـلَ الْإِسْلاَمِ وَهِـيَ اَيَّامُ اَكُلُ وَّ شُرُبِ وَ فِي الْبَابِ عَنُ عَلِيّ وَ سَعُدٍ وَ آبِيْ هُرَيُرَةَ وَجَابِرٍ وَ نُبَيْشَةَ وَ بِشُسِرٍ بُنِ سُحَيُمٍ وَعَهُدِاللهِ بُن جُذَافَةَ وَ أَنَس وَ حَمْزَةً بُن عَمْرِ وَ أَلَاسُلَمِيَّ وَكَغْبِ بُنِ مَالِكِ وَعَائِشَةَ وَعَـمُـرُو ابُنِ الْعَاصِ وَعَبُدِاللهِ بُنِ عَمُرو وَ فَالَ أَبُوُ عِيُسْي حَذِيْتُ عُقْبَقَيْنِ عَامِرٍ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْتٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَا عِنْدَاهُلْ الْعِلْم يَكُرُهُونَ صِيَامَ أَيَّامِ النَّشُويُقِ إِنَّ قَوْمًا مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ غَيْرِهِمُ رَخَّصُوا لِلْمُتَمَتَّعِ إِذَالُمُ يَعِدُ هَدُيًّا وَلَمُ يَصُمُ فِي الْعَشُواَنُ يَصُوُمَ اَيًّامَ التَّشْرِيُسِ وَبه يَقُولُ مَالِكُ بُنُ أنسِ وَالشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ وَ اِسْمِحْقُ قَسَالَ اَبُوُ عِيْسْنِي وَاهُلُ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ مُؤسَى بُنُ عُلَيّ بُنِ رَبَاحٍ وَ اَهْلُ مِصْرَ يَقُولُونَ مُوسَى بُنُ عَلِي وَقَالَ سَمِعْتُ قُتُبُبَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ اللَّيْسَ ابْنَ سَعْدِ يَقُولُ قَالَ مُوْسَى بْنُ عَلِيّ لاَ اَجْعَلُ أَخَدًا فِي حِلْ صَغَّرَاسُمَ أَبِي.

## ۵۲۳: بَابُ مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيَّةِ الْحَجَامَةِ لِلْصَّائِمَ

200: حَلَّقَنَا مَحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيَّ وَمَحْمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ وَ يَحْتَى بُنُ مُوسْنَى قَالُواْنَا عَبُلْالوَزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْتَى بُنِ اَبِي كَيْبُو عَنْ إَبْرَاهِيمُ بُنِ عَبُدِاللهِ بُن قَارٍ ظٍ عَن السَّائِبِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ رَافِع أَبْنِ حَدِيْج عَنِ النِّيَ عَن الشَّائِبِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ رَافِع أَبْنِ حَدِيْج عَنِ النِّيَ اصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ افْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

### میں روز ہ رکھنا حرام ہے

۲۵۲: حضرت عقبه بن عامر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا عرف كا دن اورعبدالاضحٰ كا دن اور ايام تشريق (يعني وي الحجه كي گيار مويي ، بار مويي، تیر ہویں تاریخ) ہم مسلمانوں کے عیداور کھانے چینے کے دن بين -اس باب مين حضرت عليٌّ ، سعدٌ ، ابو هر ريٌّ ، حابرٌ ، نبيشهٌ ، بشر بن تحيمةٌ عبدالله بن حذافة انسٌ جمزه بن عمر واسلميٌ ، كعب بن ما لك ، عا مَشر، عمروين عاص اورعبدالله بن عمر عي روايت ہے۔امام ابویسیٰ ترندی فرماتے ہیں کہ عقبہ بن عامر کی حدیث حس سیح بدابل علم کا اس برعمل بر کدایام تشریق میں روزے رکھنا مکروہ ہے لیکن صحابہ کی ایک جماعت اور بعض صحابہ مُسَمَقِع کے لئے اگراس کے پاس قربانی کے لئے جانورنہ ہوتو روز ہ رکھنے کی اجازت دیتے ہیں بشرطیکہ اس نے يملے دس دنوں ميں روزے ندر کھے ہوں \_امام شافعی ، مالک، احُدُّ اور الحَقُّ كالجمي يكي قول في امام ترمذيٌ كهتم مين كدابل عراق، مویٰ بن علی بن رباح اور اہل مصرمویٰ بن علی کہتے ہیں ۔امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے قتیبہ کولیث بن سعد کے حوالے سے کہتے ہوئے سناہے کدمویٰ بن علی کہا کرتے تھے کہ میں اینے باب کے نام کی تصغیر کرنے والے کو بھی معاف نہیں کروں گا۔

# ۵۲۴: باب روزه دار کو ت<u>چی</u>نے لگانا مکروہ ہے

200 : حضرت رافع بن ضرت رضی الله عند کتب بین کدنی اکرم صلی الله علید و کلم نے فرمایا مجھیے لگانے اور لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔اس باب میں حضرت سعد معلیٰ مشداد بن اور ٹی ٹوبان اسام میں زید عائش معقل بن بیار (انہیں معقل بن سنان بھی کہا جاتا ہے ) ابو ہریزہ ابن عباس ابو مویٰ،اور بلال ؓ ہے بھی روایت ہے ۔امام ابوعیسی تر مذیٰ ؓ فرماتے ہیں کدرافع بن خدت کی حدیث حسن سیح ہے۔امام احمد بن ضبل ٌ فرماتے ہیں کہ اس باب میں زیادہ سیح رافع بن خدی کی حدیث ہے علی بن عبداللہ کے بارے میں مذکور ہے کہ انہوں نے کہا تو ہان اور شداد بن اوس کی حدیث اس یا ب میں اصح ہے ۔اس لئے کہ کی بن ابوکٹیر ابو قلابہ سے دونوں حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ تو ہان کی بھی ادر شدادین اوس کی بھی ۔ علماء صحابہ کی ایک جماعت اور ان کے علاوہ بھی کئ حضرات روزے دار کے لئے تجینے لگوانے کو مکروہ تجھتے ہیں يبهال تك كه بعض صحابة تبيين كه ابوموك اشعريٌّ اورا بن عمرٌ رات کو تھے لگوایا کرتے تھے۔ابن مبارک جمی اسی کے قائل ہیں۔ امام ترندی کہتے ہیں۔ میں نے اسحاق بن منصور سے سنا کہ عبدالرحمٰن بن مهدى پچھنا لگوانے والے روزہ دارے متعلق قضا كاتفكم دية ميں -اسحاق بن منصور كہتے ميں كداحمہ بن حنبلٌ اور آخل بن ابرائيم بھي اي كے قائل بيں ۔امام تر فدي كہتے نیں حسن بن محد زعفرانی نے مجھے بتایا کدام م شافعی کا کہنا ہے کہ نبی اکرم علیت ہے روزے کی حالت میں تجھنے لگوا نامروی ہادر میر بھی مروی ہے کہ آپ علیہ نے فرمایا تھے لگانے والے اور تیجینے لگوانے والے دونوں کاروز ہ ٹوٹ گیا۔ پس مجھے علمنہیں کہ ان میں ہے کئی روایت ثابت ہے۔للبذاا گرر دزہ داراس سے اجتناب کرے تو میرے نز دیک بہتر ہے اورا گر تجھنے لگوائے تومیرے خیال میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹنا ۔امام تر ندیؓ فرماتے ہیں کہ امام شافعیؓ کا بیتول بغداد کا ہے اور مصر آنے کے بعدوہ بچھنالگانے کی اجازت کی طرف مائل ہو گئے تھاوران کے نزدیک محصے لگوانے میں کوئی حرج نہیں۔ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم علیقہ نے جمد الوداع کے موقع بر روزے اور احرام کی حالت میں سیجینے لگوائے ٥٢٥: باب روزه داركو تحضي لكاني

وَفِي الْبَابِ عَنُ سَعُدٍ وَ عَلِيّ وَشَدَّادِ بُنِ أَوْسِ وَ ثَوْبَانَ وَ أَسَامَةَ بُن زَيُدٍ وَ عَائِشَةَ وَمَعْقِل بُن يَسَار وَيُقَالُ مَعْقِلُ بُنُ سِسْنَان وَاَسِيُ هُرَيُرَةَ وَابُن عَبَّاس وَاَبِيُ مُؤْسِني وَ بِالأَل وَ قَالَ أَبُوُ عِيْسُى حَدِيْتُ رَافِع بُنِ خَدِيْج حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْتٌ وَذُكِرَ عَنُ أَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلِ اللَّهُ قُالَ آصَحُ شَيْءٍ فِيُ هَلْوَا الْبَابِ حَلِيْتُ رَافِع بُنِ خَلِيْجٍ وَذُكِرَ عَنُ عَلِيّ بُن عَبُندِاللهِ إِنَّهُ قَالَ آصَحُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ ثُوبُانَ وَ شَدَّادِ بُنِ اَوُس لِاَنَّ يَحْيَى بْنَ اَبِي كَثِيُر رَولى عَنُ اَبِي قِلاَ بَهَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثَ ثَوُبَانَ وَحَدِيثَ شَدَّادِ بُن اَوُس وَ قَدُكَرهَ قَوْمٌ مِنُ اَهُل الْعِلْمِ مِنْ أصُحاب النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ الْحِجَامَةَ للِحَسَائِم حَتَّى أَنَّ بَعُضَ أَصِّحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَـمَ احْتَجَمَ بِاللَّيُلِ مِنْهُمْ أَبُوُ مُؤْسَى الْالشُّعَرِيُّ وَ ابْنِ عُمَا وَبِهَاذَا يَقُولُ ابْنُ الْمُبَازِكِ قَالَ أَبُو عِيْسَى وَسَمِعُتُ اِسْحَقُ ابْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ قَالَ عَبْدُالرَّحُمَٰنِ بُنُ مَهُ دِي مِن احْتَجَمَ فَهُوَصَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَصَاءُ قَالَ اِسْحَقُ بُنَ مَنْبُصُور وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ وَاِسْحَقَوْبُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَبُوْعِيُسْمِ وَانْخَبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الزَّعُفَوَانِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ قَدْرُويَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ احْتَجَهَ وَهُوَ صَائِهٌ وَ رُويَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ أَفْظَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحُجُومُ رُ ولا أَعْلَمُ آحِدًا مِنُ هَلْدَيْنِ الْحَدِيْثَيْنِ ثَابِتًا وَلَوُ تَوَقَّى رَجُلُّ الُحِجامَة وهُو صائِمٌ كَانَ احَبَّ إِلَىَّ وَإِنَّ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائمٌ لَمُ أَرَدُلِكِ أَنْ يُفُطِّرَهُ قَالَ أَبُوْعِيْسْي هَاكَذَا كَانَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِبُغُدَادُ وِ أَمَّا بِمِصْرُفَمَالِ إِلَى الرُّخُصَةِ وَ لَمْ يَرِ بِالْحِجَامَةِ بِأَسًا وَ احْتَجُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ احْتَجَم فِي حَجَّةِ الْوَذَاعِ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ. ٥٢٥: بَابُ مَاجَآءَ مِنَ الرُّخُصَة

#### فيُ ذلك

٥٥٣ :حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ هِلاَلِ الْبَصْرِيُّ نَا عَبُدُ الْوَارِثِ ابُسُ سَعِيْدِ نَا أَيُّوبُ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ احُتَے جَمِّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحُرِهٌ صَائِلٌ قَالَ أَبُو عِيْسُي هَلَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ هَكَذَا رُوبِي وُهَيُبُ نَحُوَرُوَايَةِ عَبُدِالُوَارِبُ وَ رُوبِي إِسْمِعِيلُ يُنُ ابْرَاهِيمَ عَبِنُ أَيُّوْبَ عَنْ عِنَّهِ مَةَ مُرْسَلاً وَلَهُ يَذُكُرُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ.

٥٥٥: حَدَّثَنَاأَبُو مُوسِنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُ عَنُ حَبِيبٍ بِنِ الشَّهِيُدِ عَنُ مَيْهُوْ نِ بُنِ مِهُمْ انْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَهَ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ أَبُو عِيْسلي هَلَا ا حَدِيْتُ حَسَنَ غَوِيْتِ مِنُ هَٰذَا الْوَجْهِ.

٢ ٥٥: حَـلَّتَنَا ٱحْمَدُ بُنُ مَنِيْع نَا عَبُدُاللهِ بُنُ إِذُرِيْسَ عَنُ يَوْ يُسِدَ بُسِ اَبِيُ وَيَادِ عَنْ مِقْسَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ فِيْمَا بَيْنَ مَكَّةً وَ الْمَدِيْنَةِ وَهُوْ مُحُرِمٌ صَائِمٌ وَفِي الْيَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ وَ جَابِر وَ أنس قَالَ أَبُو عِيْسني حَدِيْتُ ابْن عَبَّاس حَدِيْتُ حَسَّنْ صَحِيْتُ وَ قَدْ ذَهَبَ بَعُصُ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحاب النَّبِيُّ صَلَّمِي اللُّهِ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ إِلَى هَذَا الْمَحْدِيْثِ وَ لَمُ يَرَوُا بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأَسًا وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوُرِيّ وَمَالِكِ بُن أَنْس وَالشَّافِعِيّ.

## ۵۲۲: بَابُ مَاجَآءَ فِي كُرَاهية الوصَالَ فِي الْصِّيَامِ

402: حَدَّقَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهُضَمِيُّ نَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ وَخَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي عُـرُوْبَةَ عَـنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَس قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى یے وصال کامعنی بیرے کدروز ور کھے اور کچر دودن پاس ہے زیاد و دنوں تک افطار نے کریے \_ ( متر تم )

### کی احاز ت

ابُو ابُ الصَّوْم

۵۵۴: حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے روز ہے اور احرام کی حالت میں سیجینے لگوائے۔ امام ابوعیسیٰ ترندیٰ رحمۃ اللہ علیہ قرماتے ہیں یہ حدیث سیح ہے ۔ وہیب نے ای طرح عبدالوارث کی مثل بان کیا ہے۔ استعمال بن ابراہیم نے بواسطہ ابوب بنگرمہ ہے مرسل روایت نقل کی ہے۔اس روایت میں انہوں نے حضرت ابن عمال "كاذكرنبين كباب

۵۵): حضرت این عباس رضی الله تعالی عنبما فر ماتے بس که ئی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سیجھنے لگوائے۔

امام ابوليسي ترمذي فرمات مين كدرياحديث اس مند ہے۔

۷۵۷: حضرت ابن عمال رضی الندعنبمافر ماتے ہیں کہ نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان احرام اور روزے کی حالت میں تجھنے لگائے ۔اس باب میں ابوسعیدر نسی التدعنه، حابر رضى الله عنه أورانس رضى التدعنه بيني بحق روايت ہے۔امام ابولیسٹی تر مذکی فرماتے میں بن عماس رضی اللہ عنہا کی حدیث حسن سیح ہے ۔ ملاء صحابہ رضی الله عنهم وتا بعین کا ای حدیث برغمل ہےاور وہ روز ہ دار کے لئے سکھنے نگائے میں کچھ حرج نبيس سجيحة \_سفيان تُوريُّ، ما لك بن السُّ اورامام شافعيُّ كا بيى قول ہے۔

# ۵۲۷: باب روزون مین وصال ا کی کراہت کے متعلق

202: حضرت انس عروايت يكرسول الله علي في الم فرمایا روزه پر روزه اس طرح نه رکھو که 👸 میں یکھ نه کھاؤ ۔ انبول في عرض كيايا رسول الله عليه آب عيك تو وصال ي

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُوَاصِلُوا قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ كرت بي آب سَنَ عَيْرُ أَنْ فَر مايا مِن تمباري طرح نهين مول میزارب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اس باب يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَاحَدِكُمْ إِنَّ رَبَّيْ مين حضرت عليٌّ ، ابو هرنزيٌّه ، عا كنثهٌ ، ابن عمرٌ ، حابرٌ ، ابوسعيدٌ اور يُطْعِمُنِيُ وَ يَسُقِيْنِيُ وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَآبِيْ هُوَيْوَةً بشیر بن خصاصیہ سے بھی روایت ہے۔امام ابوعیسی ترندی " وَعَائِشَةَ وَابُنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَآبِیْ سَعِیْدٍ وَ بَشِیْرِ بُنِ فرماتے ہی کدائس کی حدیث حس سیح ہاورای برعلا کاعمل الْحَصَاصِيَّةِ قَالَ ٱبُوْ عِيْسًى حَدِيْثُ ٱنَسِ حَدِيْتُ ہے کہ روزے میں وصال مکروہ ہے۔عبداللہ بن زبیر ﷺ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَبَّغُضَ آهُل مروی ہے وہ وصال کرتے تھے لیٹی درمیان میں افطار نہیں الْعِلْمِ كَوِهُوا الْوِصَالَ فِي الضِّيَامِ وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ كرتے تھے۔ ابْنِ الزُّبَيْرِ انَّهُ كَانَ يُواصِلُ لِآيَّامِ وَلَا يُفْطِرُ

#### ۵۲۷: بالب صبح تک حالت

جنابت میں رہتے ہوئے روز ہے کی نیت کرنا ۵۸ : حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها اورام سلمه رضى اللَّه تعالى عنها (ازواج مطهرات) فرماتي ميس كه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كوحالت جنابت ميں صبح ہو جایا کرتی تھی پھر آپ صلی الله علیه وسلم خسل کرتے اور روز ہ رکھتے۔امام ابوعیسیٰ ترندى رحمة الله عليه فرمات عيل كدحفرت عاكشه صديقه رضى الله تعالی عنبها اورام سلمه رضی الله عنبها کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر علاء،صحابہ " وغیرہ کااس پڑمل ہے۔سفیانٌ ، شافعیٌّ ،احدٌ عِنْدَاكْنَواَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ اور آخق کا بھی یہی قول ہے۔ بعض تابعین کہتے ہیں کہ اگر حالت جنابت میں صبح ہو جائے تو روز ہ قضا کرے لیکن بیلا قول سیح ہے۔

٥٥٨: حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ يَكُو بُنِ عَبُدِالرَّحْمٰنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِّشَامِ قَالَ آخْبَرَ تُنِيَ عَائِشَةً وَ أَمُّ سَلَّمَةَ زَوْجًا النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيّ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجُورُ وَ هُوَ جُنُبٌ مِنْ اَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَصُوْمُ قَالَ ٱبُوْ عِيْسَى حَدِيْتُ عَائِشَةَ وَ أُمّ سَلَمَةَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا

٥٢٧: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْجُنُبِ يُدُرِكُهُ

الْفَجُرُ وَهُوَ يُرِينُدُ الصَّوْمَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلٌ سُفْيَانَ وَالشَّافِعِيّ وَٱخْمَدَ وَ اِسْلِحَقُّ وَ قَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ التَّابِعِيْنَ اِذَّا أَصْبَحَ جُنُبًا يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْقَوْلُ الْآوَّلُ اصَحُّد

پیراور جمعرات میں خصوصیت ہے روزہ رکھنے کی حکمت حدیث میں مذکور ہے پھر خلاصة الابواب: پیری تو خاص طورے اس لئے بھی ایمیت ہے کہ ری کریم منگر تیم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس دن آب منگیم کی بعث ہوگی۔ اس ون آپ طالیخ اجمرت کرے قباء مینچے۔ مدیث ہے باب بدھ کے روزہ کی بھی فضیلت ٹابت ہورہی ہے۔ ۴ عرف کا روزہ ر کھنامتی ہے بلاعشرو فی الحجہ میں روزے رکھنا اور راتوں کو قیام کرنے کا بہت اجرونواب ہے۔ ۲ عاشوراء عَشُو ّ ہے ماخوذ ے اس ہے مراد محرم کی دمویں تاریخ ہے پہلے عاشوراء کا روز وفرض تھا بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی صرف استحباب باقی رہ گیا۔ ۱۵ ائمہ عظام کے نزدیکے عید کے چھروز مے متحب ہیں البتدامام مالک ان روزوں کی کراہت کے قائل ہیں۔ ۲ حافظ ابن جَرُ ؒنے دَرَ صورتیٰ ایام بیش کی تعیین کے بارے میں کاھی میں تمام صورتوں میں تین دن روز ہ رکھنے کی فضیلت ہوجائے گی یعنی ا بیا شخص صائم الدحرسمجھا جائے گا۔صوم الدھر ( لینی پوراز مانہ روز ہ کی حالت میں ) کے تین مفہوم ہیں ان میں ہےصوم داؤ د

علیہ السلام لیخی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا ہیہ با تفاق افضل اور مستحب ہے ای سے فرق کرلینا چاہیئے صوم وصال اور صوم دھر میں کہ صوم وصال (پ ور پ دوزے رکھنا) کہ روزہ افطار نہ کرنا یا ایام منہیہ میں بھی روزے رکھنا ے بی کریم علیہ روزے رکھتے تنے اورا فطار بھی کرتے تنے اس طرح رات کونماز پڑھتے تنے اور سوتے بھی تنے ۔ ۸عیدالفوط میں روزہ کی ممانعت اس لئے ہے کہ مسلمان ویں کی غید ہے اور عیدالفتی اوراتا م تھر ایش میں روزہ رکھنے کی ممانعت اس لئے ہے کہ اتا م حق تعالی کی جانب نئے اپنے مسلمان ویندوں کی فیافت کے دن ہیں ۔ ۹ جمہورا تمرکز دیک ججامت بیٹن (چھنے لگانے یا لگوانے) سے روزہ دنوفیا ہے اور نہ بیٹل مکروہ ہے۔ ۱۰ حدیث باب کے عوم کی بنا پر جمہورا تمرکز دیک جنابت روزہ کے منافی نہیں خواہ روزہ فرض ہویا نئل فجر کے طور کے بعد فوراعشل کرلے یا تا تحرکر کے۔

۵۲۸: باب روزه دار کودعوت قبول کرنا

209: حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ خی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : اگرتم میں سے کس کوکھانے کی دعوت دی جائے تو وہ اسے قبول کرے چھراگر وہ روزے سے ہوتو دعا کرے۔

4 > 2 - حضرت ابو ہر ہر ہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم سکھنے نے فرمایا جب تم میں سے کی روزہ دار کی وقوت کی جائے قوہ کہد دے کہ میں روزے سے ہول۔ امام ابو عیسی ترقدی فرماتے اس کہ اس باب میں دونوں حدیثیں جو حضرت ابو ہر ہر ہ ہے مروی ہیں۔ مروی ہیں۔

۵۲۹: باب عورت کاشو مرکی

اچازت کے پغیر نفی روز ہ رکھٹا مکروہ ہے

۱۲۲ہ: حضرت ابو ہر برہ فی روایت ہے کہ نبی اگر میں اللہ فی عورت اپنے ہی کہ میں اس کی اجازت کے بغیر رمضان کے علاوہ کوئی دوسرا ( بعثی نفل ) روزہ ندر کھے۔اس بغیر رمضان کے علاوہ کوئی دوسرا ( بعثی نفل ) روزہ ندر کھے۔اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ ختم اور ابو سعد سے بھی دوایت ہے۔امام ترفی فرماتے ہیں حضرت ابو ہر یہ رضی اللہ عند کی جدیث حسن تھج ہے اور اس حدیث کو ابوز ناونے زوایت کیا ہے۔موئی بین ابوعثان سے دوائے والدے اور دوابو ہر یہ رضی اللہ عند کی حدیث کے اور اس حدیث کو ابوز ناونے روایت کیا ہے۔موئی بین ابوعثان سے دوائے والیت کرتے ہیں۔

رضی اللہ عند ہے اور وہ تی علیہ تھے۔مدوایت کرتے ہیں۔

27A; بَابُ مَاجَآءَ فِي إِجَابَةِ الصَّالِمِ اللَّهُ عُرَةَ ( 20A; حَدَّتَنَا أَزْهَرُ بُنُ مُرُوانَ الْبَصْرِيُّ نَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَوَيْدُ بُنُ مَرُوانَ الْبَصْرِيُّ نَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَوَيْدُ بُنُ ابِي عُرْوَبَةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سِيْدِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الْمَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذْ الْحَيْمَ الْمُحَمَّدُ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُحِبُ فَإِنْ كَانُ صَائِمًا فَلْيُحِبُ فَإِنْ كَانُ صَائِمًا فَلْيُصِلُ فَإِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

٧٠ - حَدَّقَا لَصُرُ بُنُ عَلِي نَا سُفَيَانُ بُنُ عُيْمُ اَعَى السَّفَيَانُ بُنُ عُيُمُ اَعَى السَّفَ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ اللَّهِيُّ اللَّهِ اللَّهِيَّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

٥٢٩: بَابُ مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمٍ

المُمرُأَةِ إِلاَّبِإِذُنِ زَوْجِهَا

172: حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ وَنَصُوْبُنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا سُفْيَانُ ابْنُ عَيْبَ قَالَ نَا سُفْيَانُ ابْنُ عَيْبَ عَنْ آبِی هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي عَلَيْكَ فَا الزِّنَادِعَنِ الْآعُرَجَ عَنْ آبِی هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي عَلَيْكَ قَالَ لا آتَصُومُ الْمَوْأَةُ وَزُوبُهَا شَاهِلَ يَوْمُا مِنْ غَيْبٍ شَهْدٍ رَمَّعَنَانَ إِلَّا الْحَبْهِ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبْسُ وَلَيْثُ ابِي صَعِيْبٌ وَ قَلْدُورِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُومَى بُنِ آبِي عُشْمَانَ عَنُ الْجِيدُيثُ عَنْ الْجَدِيثُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

۵۳۰: باب رمضان کی قضاء میں تاخیر

2 ۲۲ د حضرت عا کشٹ ہے روایت ہے میں اپنے رمضان کے قضار دوزے شعبان میں رکھتی تھی یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وکئی گئی میں اللہ علیہ وکئی میں سعید انصاری میں محصوبی ہے۔ اس حدیث کو یکی میں سعید انصاری نے ابوسلم شے اور وہ حضرت عا کشٹ ہے اس کی مثل روایت کر تریں

#### ۵۳۱: باب روزه دار کا تواب جب لوگ اس کے سامنے کھانا کھا ئیں

214: ابولیلی اپن مولاه نے قل کرتے ہیں کہ نی صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی روزہ دار کے سامنے کھایا پیا جائے تو فرمایا اس کی معفرت کی دعا کرتے ہیں۔ امام ابوعیسی ترفی گ فرماتے ہیں کہ متعبد بیدہدیت حبیب بن زید سے دہ اپنی دادی ام عمارہ سے اوروہ نی سلی الشعلیہ وسلم سے اس کے شل روایت کر تریں

240: ام عاره بنت کعب انسار بررضی الله عنها فرماتی بین که نمی که ان که گهر نشریف لا که تو بین نه آپ علی که منطقه کی خدمت مین کها ان که گهر نشریف لا که تو بین نے آپ علی که نه فرمایا آپ می که که که مناز بین که که که نه فرمایا اگر کسی روزه دار کے سامنے کھایا جائے تو ان کے کھانے سے فار مایا ان کے سیر ہوجانے تک فرضت فارغ ہونے سے بافرمایا ان کے سیر ہوجانے تک فرشتے میں مام ابو میسی تر ذری فرماتے ہیں یہ حدیث حسن سی اور شریک کی دواری سے اس کے اور شریک کی دواری سے سیر کے دواری سے میں سے حدیث حسن سی اور شریک کی دواری سے اس کے اس کا سے سیر کی دواری سے اس کے اور شریک کی دواری سے اس کے اس کا سے سیر کی دواری سے اس کے اس کا سے سیر کی دواری سے سے اس کی دواری سے سے سیر کی دواری سے سے سے کا دواری سے سے سیر کی دواری سے سے سیر کی دواری سے سے سیر سے سیر کی دواری سے سیر کی دواری سے سیر کی دواری سے سیر کی دواری سے سیر سیر کی دواری سے سیر کی دواری سے سیر کی دواری سے سیر کی دواری سے سیر کی دواری سیر

۷۱۵: محمد بن بشار ، محمد بن جعفرے ، وہ شعبہ سے وہ صبیب بن زیدے ووا بنی مولا ۃ (کیلی) ہے اور وہ اُم مجمارہ بن کعب سے ای کی مثل روایت کرتی ہیں کہ بی اکرم علیقے نے فر مایااس کی

۵۳۰: بَابُ مَاجَآءَ فِى تَاحِيْرِ قَصَاءِ رَمَضَانَ ٢٧٤: حَدِّنَا فَتَيْبَهُ مَا إَهُ عَوَالَهَ عَنُ إِسْمَعِيلَ السُّدِيِّ عَنُ عَائِشَةَ قَالَ مِعَ وَالْمَعْيلَ السُّدِيِّ عَنُ عَائِشَةَ قَالَ مِعَاكِمُتُ اَقْصِی عَنْ عَائِشَةَ قَالَ مِعْ مَاكُمُتُ اَقْصِی مَا يَكُونُ عَلَيْ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ حَتَى تُولِئِي رَسُولُ الله عَلَيْ وَسَلَمَ قَالَ أَبُو عِيسًى هلذا رَسُعِيلُ حَسَنٌ صَحِيعٌ وَ قَدْ رَوَاهُ يَعْمَى بَنُ سَعِيلُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ وَ قَدْ رَوَاهُ يَعْمَى بَنُ سَعِيلُ الْكُلُصَارِي عَلَى الله عَلْهُ عَلْمَ عَلَيْهَ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَسَلَمَ قَالَ وَالله يَعْمَى بَنُ سَعِيلُهِ وَسَلَمَ عَلَى عَائِشَةَ نَعُو هذَا.

#### ٥٣١: بَابُ مَاجَآءَ فِي فَضُلِ الصَّائِمِ اذَا أَكِلَ عِنْدَهُ

21 - : حَدَّ فَسَاعَلِيُّ بُنُ حُجُودٍ فَا شَوِيُكُ عَنُ حَبِيْبِ
ابْسِ زَيْدٍ عَنُ لَيسلَى عَنْ مَوْلاَتِهَا عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّائِمُ إِذَا اكَلَ عِنْدَهُ الْمَفَاظِيُّرُ
صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَلِكَةُ قَالَ ابَوْ عِيسْنَى وَرَوى شُعْبَةُ
هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ حَبِيْبٍ بُنِ زَيْدٍ عَنْ جَدَّتِهِ أَمْ عَمَارَةً
عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ.

ومواصع بن حيب سويب. 2 / 2 : حَداثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنُ حَبِيْبِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ مَوُلاَةٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهَا لَيْلَى عَنْ أُمْ عُمَّارَةً بِثْتِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ حَتَّى يَفُرُعُوا اَوُ مَثْلِ لَيَن السِيسِ "حَتَّى يَفُرَ عُوا وَيَشْبَعُوا"كالفاظِكا اوَةَ وَهِى جَدَّةُ وَرَنيس المام ابعِينى ترَمْنُ قرمات بين كدام عماره مُّصيب بن زيدانسارى كاداى بين \_

#### ۵۳۲: باب حائضه روزوں کی قضا کرے نماز کی نہیں

244 : حفرت عائشرضی الله عنها سے دوایت ہے ہم رسول الله صلی الله علیہ وکلم کے زمانے بیس ایام چیش ہے پاک ہوتیں تو آپ سلی الله علیہ وکلم ہمیں روزوں کی قضاء کا تھم دیا کرتے تھے۔ امام ابوعیسی تحقاور جب کہ نماز کی قضا کا تھم نہیں دیتے تھے۔ امام ابوعیسی ترزی فرماتے ہیں ہی حدیث حسن ہے اور معاویہ ہے بھی بواسطہ عائش مرف روزوں کی قضا کرے۔ حاکم تعلم کا اس مسلے بیس الفاق ہے کہ حاکمت مرف روزوں کی قضا کرے۔ امام ترزی کی قضا نہ کرے۔ امام ترزی کی کیتے ہیں ال

سیسی بر بیرا سرا است.

ناک میں پائی ڈالنے میں مبالغہ کرنا مگر وہ ب

ناک میں پائی ڈالنے میں مبالغہ کرنا مگر وہ ب

کدانہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ عظیمی جھے وشو کا طریقہ

ہتا ہے۔ آپ علی نے فرمایا اچھی طرح وضو کروانگلیوں کا

غلال کرواورا گرروزے ہے نہ ہوتو ناک میں بھی اچھی طرح

پائی ڈالو۔ اہم ابوعیسی ترفری فرماتے ہیں بیر میدیث حسن تھے

ہے۔ علاء نے روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے کو

مکروہ کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کداس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

مروہ کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کداس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

یہ حدیث ان کے لی قبل کا انگر کرتی ہے۔

۵۳۴: باب جو خف کسی کامهمان ہوتو میزیان کی اجازت کے بغیر (نفلی )روزہ ندر کھے ۲۷۵: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ رسول َ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَـُحُوهَ وَلَمْ يَذُكُرُ فِيْهِ حَتَّى يَفُرُعُوا اَوْ يَشْبَعُوا قَسَالَ اَبُو عِيسْلى وَ اَلْمُ عِيمَسَارَةَ وَ هِيَ جَلَّةُ حَيِيْبٍ بُنِ زَيْدِ الْانْصَادِيِّ.

#### ٥٣٢: بَابُ مَاجَآءَ فِى قَضَآءِ الْحَائِضِ الصِّيَامَ دُوُنَ الصَّلُوةِ

٢٧٤: حَدَّقَنَا عَلِى بَنُ حُجُرِ نَا عَلِى بَنُ مُسُهِدٍ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كُنَّا عَلِيكُ بَنُ مُسُهِدٍ عَنُ عُبَيْدَةَ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاسُودِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كُنَّا نَحِيْثُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطُهُرُ فَيَا مُونَا بِقَضَاءِ الصَّلُوةِ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا عِنْدَ الْحِلْمِ الْعَمْلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ اَهُلِ الْعِلْمِ لاَ عَلَى هَذَا عِنْدَ اَهُلِ الْعِلْمِ لاَ عَلَى هَذَا عِنْدَ اَهُلِ الْعِلْمِ لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ إِحْتِلافًا فِي انَّ الْحَائِصَ تَقْضِى الصَّيَامَ وَلاَ نَعْلَى هَذَا عِنْدَ اَهُلِ الْعِلْمِ لاَ نَعْلَى هَذَا عِنْدَ اَهُلُ الْعِلْمِ لاَ نَعْلَى هَذَا عِنْدَ اَهُو الْعُلْمِ لاَ نَعْلَى هَذَا عِنْدَ الْعَرْفُ مُعَتِمَ الْعَبْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمِ فَي الْعَرْفِقُ وَلَي وَلَى اللهُ عَيْسِكُ وَ عُبَيْدَةً هُوابُنُ مُعَتِمِ الصَّلُوةِ فَى الْكُوفِقُ وَلَ وَكُمْنَى الْمَاكُولِيمُ عَلَى الْمُنْ الْمُولُولُ وَلَى وَكُمُنَى الْمَاكُولِيمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ وَلَى اللهُ عَلَيْدِ الْمُولُ وَلَى وَكُمُ الْمُنْ الْمُعُولُ وَلَى وَكُمُ الْمَالَى اللهُولِيمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُولُ وَلَى وَكُمُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُ وَلَى الْمُنْ الْمُذَاعِلَةُ وَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَى الْمُذِيمُ وَلَامُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَلَالْمُ الْمُلْ الْمُؤْلُ وَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَا عُلْمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْعَبْدِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْعِلْمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُؤْلُولُ الْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ

٥٣٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيَةِ مُبَالَغَةِ الإستِنشاق لِلصَّائِم

212: صَدَّقُنَا عَبُدُالُوَهَّابِ الْوَرَّاقُ وَابُو عَثَّادٍ قَالَ نَا يَسَخِيى بَنُ سُلَيْمٍ قَالَ جَدَّقَنِى إِسَمْعِيْلُ ابْنُ كَثِيْرٍ قَالَ سَسِمِعُتُ عَنْ اَبَيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ اَنْجُرِئِنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ اللهِ عَلَى الْوُصُوءَ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

۵۳۳: بَابُ مَاجَآءَ فِيْمَنُ نَزَلَ بِقُومٍ فَلاَ يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمُ ٤٧٤: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُعَاذِ الْعَقَدِىُ ٱلْبَصْرِیُ نَا آَيُّرِكِ بُنُ الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو شخص کسی کے ہاں مہمان بن کر جائے تو وہ ان کی اجازت کے بغیر روزہ ندر کھے۔ امام ابو پیسی تر فدی فرماتے ہیں میدھدیث مشرب ہم اسے کسی تقد راوی کی ہشام بن عروہ سے روایت کے متعلق نہیں جائے۔ مولی بن واؤد ، ابو بحر مدنی ہے وہ ہشام بن عروہ سے دوایت والد سے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اوروہ نمی سلی اللہ علیہ رسلم سے ای کی مشل روایت کرتے ہیں۔ بیدھدیث بھی ضعیف ہے کیونکہ محدثین کے نزویک ابو بحرضعیف ہیں۔ ابو بکر مدنی جو جا ہر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں ان کانا مفتل بن مبشر سے اور وہ ان سے زیادہ تقداور پرانے ہیں۔

کی اور در اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی کا دور کی بخورت کے لئے بغیر شوہر کی اجازت کے روزہ یا اور کوئی نظی عبادت کرنا واجب نہیں اگر چدافشل اور ستحب ہے ہے۔ سر روزہ کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنے ہے اس لئے روکا گیا ہے کہ اس سے پانی کے دماغ یا ملکے تک پہنچنے کا خطرہ موات میں ناک میں پانی کے دماغ یا ملکے تک پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے ای مدیث سے فقہاء نے اصول ستنج کیا ہے کہ اگر کوئی چیز وماغ میں یا پیٹ کے اندر تک پہنچ جائے تو وہ مفسد صوم (روزہ تو ڑنے والی) ہوتی ہے اس اصول سے ثابت ہوا کہ سگریٹ یا حقد سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور انجکشن سے روزہ نہیں فوشا ایس میں خوشا ہے۔

#### ۵۲۵: باب اعتكاف

219: حضرت ابو ہر یہ درض الله عند اور عروہ رضی الله عند، حضرت عائبتہ رضی الله عند، حضرت عائبتہ رضی الله عند، حضل الله عليه و حلی الله علیہ و حلی الله علیہ و حلی الله علیہ و حلی الله اعتباد کے آخری دل و الله عند، ابولیل ، ابوسعید رضی الله عند، الب رضی الله عند اور ابن عمر رضی الله عند ابن الله عند الله عند الله عند الله الله عند ال

 دمزت عائشرض الله عنهات روایت بے کررسول الله سلی الله علیه وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو تحرکی نماز کے بعد بن اپنی اعتکاف گاہ میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔

#### ٥٣٥: بَابُ مَاجَآءَ فِي ٱلاِعْتِكَافِ

2 ٢ ٤: صَدَّقَنَا مَحُمُودُ بَنُ غَيلاَنَ نَا عَبُدُالرَّ وَاقِ نَا مَعُمُولُ بَنُ غَيلاَنَ نَا عَبُدُالرَّ وَاقِ نَا مَعُمَدُ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ آبِي هُرَيُرةَ وَعُرُوةَ عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوْآخِرِ مِنُ رَمَضَانَ حَتَى فَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوْآخِر مِنُ رَمَضَانَ حَتَى فَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَآبِي فَسَلَّمَ الله وَآبِي عَمْرَ قَالَ اَبُو عِيسلى وَآبِي لَيْلَى وَآبِي سَعِيْدِ وَآنَسِ وَالْبِي عَمْرَ قَالَ اَبُو عِيسلى عَدِيثُ حَسَنْ صَحِيْحَ. لَكَ عَمْرَ قَالَ الْمُومُعُولِيَةً عَنُ يَعْجَى بُنِ سَعِيْدِ عَنْ عَمْرَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْ عَمْرَةً عَنْ يَاللهَ وَاللَّهَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرُاهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْ يَعْجَى عَلَى الله عَنْ يَعْجَى عَلَى الله عَنْ يَعْجَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ يَعْجَى الله الله عَلَى الله عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَانَ يَعْتَكِفُ صَلَّى الْفُحِرُ لُمَّ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْادَانَ يَعْتَكِكُ صَلَى الله المَعْمَلَةُ وَسَلَمَ إِذَا أَوْدَانَ يَعْتَكِكُ صَلَى الله الله عَلَى الله مَنْ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله المَعْمَلَةُ وَسَلَمَ إِذَا أَوْدَانَ يَعْتَكِكُ صَلَى عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا الْوَادَانَ يَعْتَكُ الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله المَعْمَلَةُ عَلَى الله الله عَلَى الله المَعْمَلَةُ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله الله عَلَى الله المَعْلَى الله المُعْلَى الله الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُولُولُ الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله الله الله المُعْلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى

امام ابوعیسی ترفدی قرماتے ہیں بیدحدیث کی بن سعید ہے بھی مسئل اللہ علیہ وسلم ہے مرسل روی ہے وہ عرم ہے اور وہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم ہے مرسل روایت کرتے ہیں ۔ اوز ای اور سفیان توری بھی ، یخی بن سعید ہے وہ عمرہ ہے اوز ای اور سفیان توری بھی ، یخی بن سعید ہے وہ عمرہ ہے اور وہ حضرت عاکشہ ہیں کہ اعتکاف کا ارادہ ہوتو فجر کے بعد اعتکاف کا ہوں ہو بے ہیں کہ جس روز اعتکاف کرنا ہوائی ہوائی رات کو سورج غروب ہونے سے پہلے اسے اپنی ہوائی رات کو سورج غروب ہونے سے پہلے اسے اپنی اعتکاف کا میں بیشنا چاہیے۔ سفیان قوری اور مالک بن ان آ

أَبُوَ ابُ الصُّوم

#### ۵۳۷: باپشب قدر

الکد: حضرت عائش و روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ معلق ور فرمات علیہ معلق ور فرمات علیہ معلق ور فرمات علیہ معلق ور فرمات شب قدر کو رصفان کے آخری ور دن اعتکاف بیٹھتے اور فرمات باب بین حضرت عرق ، الی بین کعب ، جابر بین سمرق ، جابر بین عرق ، جابر بین معرف ، البی بین کعب ، جابر بین سمرق ، جابر بین معرف ، البی عاصم ، الس ، ابو معید ، عبداللہ بین رفتی اللہ عنہا کی حدیث حسن حقح ہے ۔ اور '' یجاور'' کے معنی اللہ عنہا کی حدیث حسن حقح ہے ۔ اور '' یجاور'' کے معنی اللہ عنہا کی حدیث حسن حقو ہے ۔ اور '' یجاور'' کے معنی اللہ عنہا کی حدیث حسن حقر کے بیل ۔ اکثر روایتوں میں ہی ہے کہ شب کرد ۔ نی اکرم صلی اللہ علیہ ویلم سے شب قدر کے متعلق بی بھی مروی ہے کہ وہ اکبوس یں ، انتیبوس یں یک مروی ہے کہ وہ اکبوس بی مروی ہے کہ وہ اکبوس بی بیک میں کرم کی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلیہ وس

فِى مُعْتَكُفِهِ قَالَ اَبُوْ عِيْسَنَى وَقَدُ رُوِى هَذَا الْحَدِيْتُ عَنَى يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ عَنَ عَمُرةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مُرَّسَلاً وَرَوَاهُ مَالِكُ وَغَيْرُ وَاجِدِعَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ عَمُرةً عَنِ النَّبِي صَلَّى الله يَخْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ عَلَيْهَ وَعَيْرُ وَاجِدَعَنُ اللَّوْرِيَّ عَنْ يَعْمَرَةً عَنْ عَلِيشَةً وَالْعَمَدُلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ يَعْمَرَةً عَنْ عَلِيشَةً وَالْعَمَدُلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ يَعْمَرَ اَعْلَى الْعِلْمَ وَالْعَمَدُلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ يَعْمَرَ اَعْلَى الْعِلْمَ يَعْمَلُوهُ وَالْ الْعِلْمِ لَيْفَ وَلَى اللهِ لَعَلَى الْفَهْرِ ثُمَّ وَاللَّهُ وَالْعَرِوْدُ وَقَالَ يَعْصُهُمُ إِذَا اَرَادَانُ وَاللَّهُ وَهُو وَقُولُ الْحَمِيثُ مِنْ اللَّيْلَةِ الْمِيلُةِ وَهُو قُولُ الْحَمِيثُ عَلَى الْعَلَيْدِ الْمَعْلَى الْعَلِيقِ وَهُو قُولُ الْحَمِيثُ وَهُو قُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْعَرْوَقَدُ فَعَدَ فِى مُعْتَكَفِهِ وَهُو قُولُ اللَّهِ وَهُو قُولُ اللَّهُ وَهُو قُولُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَهُو قُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَهُو قُولُ اللَّهُ وَهُو قُولُ اللَّهُ وَهُو قُولُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَهُو قُولُ اللَّهُ وَهُو قُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهُو قُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ السَّمِيلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ السَّمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ السَّهُ السَّاسُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ السَّهُ اللَّهُ السَّمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٥٣٦: بَابُ مَاجَآءَ فِي لَيُلَةِ الْقَدُر

وَالْجُو لَيْلَةِ مِنُ رَمَصَانَ قَالَ الشَّافِعِيُ كَانَ هَذَا عِنْدِئُ وَالْجُو لَيْلَةِ مِنُ رَمَصَانَ قَالَ الشَّافِعِيُ كَانَ هَذَا عِنْدِئُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ هَدُنَا عَدَا لَعَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَوى فَيْهَا لَيْلَةً كَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَوى الْمَشَافِي وَالْحَوى الْمَشَافِي وَالْحَوى اللَّهُ الْحَدى وَعِشْرِينَ قَالَ الْمُو الْحَدى وَعِشْرِينَ قَالَ الْمُو عَيْفَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُعْمِلَ اللْمُعُلِمُ اللْمُعْمِلَ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ

٢ - ١ - حَدَّفَ اَ وَاصِلُ بُنُ عَيدِ الْاَعْلَى الْكُوفِيُ نَا الْمُوبَكِّرِ بُنُ عَيدا اللهِ عَنَ وَإِقَالَ قُلْتُ الْمُنْذِرِ آنَهَا لَيُلَةُ سَبْعِ وَعَشُرِينَ قَالَ بُلَى اَخْبَرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا لَيْلَةٌ صَبِيحَتُهَا تَطُلُعُ الشَّمُسُ لَيُسَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا لَيْلَةٌ صَبِيحَتُهَا تَطُلُعُ الشَّمُسُ لَيُسَ لَعَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا لَيْلَةٌ صَبِيحَتُهَا تَطُلُعُ الشَّمُسُ لَيُسَ لَيْسَ لَعَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا لَيْلَةٌ صَبِيحَتُهَا تَطُلُعُ الشَّمُسُ لَيُسَ لَعَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَعُو وَعِشُولِينَ مَسَعُودٍ اللّهِ الْقَدُ عَلِمَ اللهُ عَيْسَ وَاللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْسَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْسَى وَلِيكُونَا قَالَ اللهُ عِيمَ اللهُ اللهُ عَيْسَى وَلِيكُونَا قَالَ اللهُ عِيمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْسَى اللهُ اللهُ اللهُ عَيْسَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْسَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْسَى اللهُ اللهُ اللهُ عَيْسَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْسَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الله

تَعَدَّنَةُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّتَنِي آبِي قَالَ ذَكْرُتُ عَنَا فَيَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ نَا عَيْنِنَةٌ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّتَنِي آبِي قَالَ ذَكْرُتُ لَيَلَةُ الْفَادِ عِنْدَ آبِي بَمْلُتَهِسُهَا لِشَىءُ سَعِعْتُهُ بَعُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لِشَيْءُ وَسَلَّم لِفَيْدُ وَقَالَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لِفَيْدُ وَالْعَصْرُوهَا لِقَيْ فَعُولُ التَّعِسُوهَا فَيْ لَا اللهِ عَنْهَيْنَ اَوْ حَمْسٍ يَبْقَيْنَ اَوْ حَمْسٍ يَبْقَيْنَ اَوْ خَمْسٍ يَبْقَيْنَ اَوْ كَانَ اَبُو بَكُونَةً يُقُولُ النَّعِسُوهِ فَي لَلْمُ بَكُونَةً يُقُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اله

طرت کا جواب دیا کرتے تھے۔ اگر کہا جاتا کہ ہم اے اس
دات میں تلاش کریں قو آپ سلی الشعلیہ و کم فرات اچھااس
میں تلاش کرولیکن میرے نز دیک قو کی روایت اکسویں رات
والی ہے۔ امام تر فدی فرماتے ہیں ابی بن کعب رضی الشعند تم
کھا کر فرما یا کرتے ہتے کہ بیستا کیسویں رات ہی ہے اور
فرماتے کہ ہمیں نبی اگرم صلی الشعلیہ و کلم نے اس کی علامات
ہزائی تھیں ہم نے اے گن کر یا دکر لیا۔ ابو قلابہ سے مروی ہے
کہ انہوں نے فرمایا شب قدر آخری محترے میں بدتی رہی
ہے۔ ہمیں اس کی خرعبہ بن حمید نے عبدالزاق کے حوالے
ہے۔ دی۔ دوم حمرے وہ ایوب سے اور دہ ابو قلابہ سے روایت
کرتے ہیں۔

241: حضرت زرِّ نے أبی بن کعب سے بوچھا کہ آپ نے ابو منذ رکوکس طرح کہا کہ شب فد درمضان کی ستا کیسویں دات ہے۔ فر مایا ہے شک بمیں رسول اللہ علیہ نے تبایا کہ دہ ایسی دات ہے کہ اس جی سعد جب شبح صورج نکانا ہے تو اس میں شعا میں بیس ہوئیں۔ ہم نے گنا اور حفظ کر لیا قسم ہے اللہ کی کہ دات معنی کی ستا کیسویں مارت ہی ہے کہ بدرات رمضان کی ستا کیسویں دات ہی ہے کیسی کو تو کو بتا نا بہتر نہیں سمجھا تا کم صرف اس دات پر بھروسرند کرنے گلو اور دوسری راتوں میں عبادت کرنا کم دات کرنا کم مدت کرنا کم میں بھردین کے مدت کرنا کم مدت کرنا کم میں بھردین کے مدت کرنا کم ک

ساک : عیدین عبدالرحن اپنے والد نقل کرتے ہیں کہ ابو کر و عیدین عبدالرحن اپنے والد نقل کرتے ہیں کہ ابو نے کر ان علی است خشب قدر کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے فر مایا میں اللہ علی ہے اس کے متعلق فر مایا کہ است رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ آپ علی ہے فر مایا جب رمضان کے خشرے میں تلاش کرو۔ آپ علی میں اورا سے (یعن لیا جب رمضان کے متم ہوئے میں تورا تیں باتی رہ جا کیں یا جب یا بھی را تیں رہ جا کیں یا جب یا بھی رمضان کی آخری رات سراوی کہتے ہیں کہ اورا تیں رہ جا کیں داوی کہتے ہیں کہ ابو کر ق

فَإِذَا دَخَلَ الْعُشُورُ جُتَهَدَ قَالَ اَبُوْعِيسنى هذا رصان كے يمليس دن يور سال كى ماندرو من تيرجب حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

کوشش کرتے۔امام ترندیؒ فرماتے ہیں بیصدیث حسن سجے ہے۔ عدد: باباس متعلق

آخری عشرہ شروع ہوتا تو (زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی)

۵۳۷: بَابُ مَنْهُ

٧٧٧: حفرت على رضي الله عند سے روایت ہے کہ می اکرم صلی الله علیه وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اینے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ امام ابوعیسیٰ ترندی ہے ہیں یہ عدیث حسن سیح ہے۔

٣٧٤: حَدَّقَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاِنَ نَا وَكِيْعٌ نَا سُفَيَانُ عَنُ أَبِيُ اِسْطَقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بَنِ يَرِيْمَ عَنْ عَلِيّ أَنّ الْنَبِّيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُوقِظُ الْهُلَهُ فِي الْعَشُرِ ٱلاَوَاحِرِمِنْ رَمَضَانَ قَالَ أَبُوِّ عِيسلى هَلَا حَدِيبً حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

· 220: حضرت عائشه رضي الله عنها سے روایت ہے که رسول · الله صلى الله عليه وسلم رمضان كي آخرى عشري مي عبادت کی جس قدر کوشش فرماتے اتنی دوسرے دنوں میں نہ کرتے تھے۔امام ابولیسیٰ ترندیؓ فرماتے ہیں بدعدیث غریب حسن سیح

220: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا عَبُدُالرَّحُ مِن بُنُ زَيَادٍ عَن الْنَجَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ إِبُوَ اهِيْمَ عَنِ ٱلْاَسُوَدِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَـجُنَهـدُ فِـي الْمَعْشُرِ الْاَوَاخِرِمَالا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِ هَا قَالَ ٱبُوُ عِيْسْي هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ صَجِيحٌ.

#### ۵۳۸: بابسرولیل کے روزے

· ٥٣٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي الصَّوْمِ فِي الشِّتَاءِ ٢ ٢٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ إِنَّ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى إِنَّ سَعِيْدٍ نَا سُـفُيئُ عَنُ اَبِيُ اِسُحٰقَ عَنُ نُمَيُرِ بُنِ عَرِيُبٌ عَنُ عَامِرِ بُن مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْدِ وَسَلَّم قَالَ

۲۷۷: حضرت عامر بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله عليه وسلم نے فرمايا مصد کی نعمت ( يعنی نعت کا ثواب) سردیوں میں روزہ رکھنا ہے۔ امام ابوعیسیٰ ترندی فرماتے ہیں بیحدیث مرسل ہے عامر بن مسعود نے ني اكرم صلى الله عليه وسلم كا زمانه نبيل يايا اوريه إبراجيم بن عامر قرشی کے والد ہیں ان سے شعبہ اور سفیان توری نے روایت کی ہے۔

الْغَنِيْمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّمَاءِ قَالَ ابُوعِيْسلي هٰذَا حَدِيْتُ مُرْسَلٌ عَامِرُ بُنُ مَسْعُودٍ لَمْ يُدُرِكِ النَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْدِ وَسَـلَّمَ وَهُوَ وَالِدُّالِرُ اهِيُمَ ابُنِ عَامِرِ الْقُرَشِيّ الَّذِي رَوى عَنْهُ شُعْبَةُ وَالنُّورِيُّ:

كُلا عِينَ أَلا لِينَ المعالمة على الله على الله المنان الله المنان على الله المنان ا المبارک کے آخری عشرہ میں اکیسویں شب سے عید کا جاند دیکھنے تک کیا جاتا ہے۔ ۲۔ اعتکاف نفل وہ اعتکاف ہے جو کسی بھی وقت کیا جاسکتا ہے۔٣۔ اعتکاف واجب ۔ وہ اعتکاف ہے جونذ رکرنے یعنی منت ماننے سے داجب ہوگیا ہو واضح رہے کہ کس عباوت کے انجام دینے کاول ول میں ارادہ کر لینے سے ند زئیس ہوتی بلکہ نذر کے الفاظ کازبان سے اداکر نا ضروری ہے نیز زبان سے فی صرف ارادہ کا ظہار کافی نہیں بلک رہے کے کہ میں نے اعتکاف کوایے ذمدازم کرلیا۔

٥٣٩: بَابُ مَاجَآءَ عَلَى

۵۳۹: بابان لوگول كاروزه

#### رکھنا جواس کی طاقت رکھتے ہیں

الَّذِيْنَ يُطِينُّهُوْنَهُ

222: حضرت سلمه بن اکوغ فرماتے بین که جب بدآیت ٤٤٤: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً نَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ نازل مولَى "وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَهٌ طَعَامُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى سَلْمَةَ ابْنِ مِسْكِيْنِ " (ترجمه: لعِنْ جن لوگول ميں روز ور كھنے كى طاقت أَلَاكُوع عَنْ سَلَمَةً بِنِ الْآكُوعِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ فِلْدِيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ كَانَ مَنْ نہ ہووہ اس کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلائیں ) تو ہم میں ہے جو جاہتا کہ روزہ ندر کھے تو وہ فدیددے دیتا یہاں تک کہ آرًادَمِنَّا آنُ يُفْطِرَ وَ يَفْتَدِى حَتَّى نَزَلَتِ أَلايَةُ الَّتِي اس کے بعدوالی آیت نازل ہوئی اوراس نے اس حکم کومنسوخ بَعْدَهَا فَنَسَخَتُهَا قَالَ ٱبُو عِيْسَى هَلَا حَدِيثٌ حَسَنَّ کر دیا ۔ امام ترندیؓ فرماتے ہیں ۔ بیرحدیث حسن صحیح غریب صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَ يَزِيْدُ هُوَائِنُ آبِي عُبَيْدٍ مَوْلَلِي إوريز يدابوعبيد كے بيا اورسلمدين اكوع كمولى من سّلَمّةَ بْنِ أَلَاكُوَعِد

خلاصة الباب: حفیہاور جمہور کے مز دیک بہ جائز نہیں کہ کوئی شخص اراد ہُ سفر کرے اور شہرے نکلنے ے پہلے روز ہ چھوڑ دے۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے سودہ اس بارے میں صرح نمیں کہ حضرت انس نے اپنے وطن میں کھانا کھایا تھا بلکہ ہوسکتا ہے کہ بیداستہ کی سمی منزل کا واقعہ ہے۔ (واللہ اعلم )۲- حاجت طبعیہ مثلاً بول و براز اور ننسل جنابت اور حاجت شرعیہ شانی نماز جمعہ نمازعیداوراذان وغیرہ کے لئے لکلنا جائز ہے۔امام ایوحنیفی امام مالک امام شافعی اورامام احمد بن حنبل ّ اورجمہورامت کااس پراتفاق ہے کہ کم از کم میں رکھات ترادی میں البتدامام مالک سے ایک روایت میں چیتیں اورایک روایت میں اکتالیس رکعتیں مروی ہیں جبکہ انکی تیسری روایت جمہور ائمہ ہی کے مطابق ہے پھراُن چھتیں رکعات کی اصل بھی ہیہ کہ اہل مکہ تمرمہ کامعمول میں رکعات تر اور تک پڑھنے کا تھالیکن وہ ہرتر ویچہ کے بعد ایک طواف کیا کرتے تھے اہل مدینہ چونکہ طواف نہیں کر سکتے تھے اس لئے انہوں نے اپنی نماز میں ایک طواف کی جگہ چاررکھتیں بڑھا دیں اس طرح ان کی تر اور تح میں اہل مکہ ك مقابله مين الدرتينين زياده بوكمين تفصيل ك لئ (ألمعنى لاين فُدامه ج ٢ص ١٢٥ فل) ( والمعتدار عندابي عبدالله فيما عشوون د كعةً ) و يكيف اس معلوم واكه اصلاً ان كنز ديك بهي ركعات تراوح بين تقيير كوياتراويح كي میں رکعات پرائمہ کا اجماع ہے۔ مؤطا امام مالک میں حضرت پزید بن رومانؓ ہے روایت ہے کان ''النّائسُ یَقُوْمُونَ فیی زَمَان عُمَرَ بْن العحطاب فِي وَمَضَانَ بِمُلَاثِ وعَشُرِ مِنْ رَكَعُمْ الصّرت عمرفاروق رضى الله عند كذبانة خلافت مي الوك تمیں رکعات ادا کرتے تھے( میں رکعات تر اوش اور تین وتر ) یجیٰ بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت عزّ نے ایک شخص کوظم دیا کہ وہ لوگوں كوميس ركعات يرهائ مصنف ابن الى شيب تا ٢٥ ٣٩٣ - امام ابن تيمية لكت ميں فلمة جَمْعُهُم عُمَرُ على أبتى بْنِ كَعْبِ كَانَ يُصَلِّى بِهِمْ عِشْرِيْنَ وَكَعُدْ يَس جب صفرت عَرِّ نِلوُول وَأَلِي بن كعب يرجع كيا توه ولوكول كومين ركعات پڑھاتے تے فقاد کی ابن تیمیہ ج ۲۲ ص ۲۷۲ امام شعرانی لکھتے ہیں کہ حضرت عراکی خلافت کے ابتدائی دور میں تراویج تیرہ ر کعات پڑھتے تھے اور قاری لجی سورتیں پڑھتا تھا یہاں تک کہ لیے قیام کی وجہ سے اٹھیوں پرٹیک لگاتے تھے اور ان دنوں میں ا مام حضرت الى بن كعبُّ اورتميم داريٌ تقد چر حضرت عمرٌ نے تميس ركعات براھنے كا تكم ديا بيس ركعات تر اور كا اور تين وتر اوراسي بر معاملحه ٹک گمامخنگف شیروں میں ۔

### ہُ میں کھانا کھا کرسفرے کئے نکلے

۸۷۵: محدین کعب سے روایت ہے کہ میں رمضان میں انس بن مالک کے پاس آیا تو وہ کہیں جانے کا ارادہ کررہے تھے اور ان کی سواری تیارتھی انہوں نے سفر کا لباس بہن لیا تھا پھر انہوں نے کھانا منگوایا اور کھایا۔ میں نے کہا کیا پیسنت ہے؟ انہوں نے فرمایا بال سنت ہے۔ اور پھر سوار ہوگئے۔

۵۴۱: بابروزه دارك تحف

 ٥٣٠: بَابُ مَاجَآءَ فِيُ مَنُ اَكَلَ ثُمَّ خَرَجَ يُرِيُدُ سَفَرًا

24 - حَدَّثَنَا قَتَيَهُ قَالَ نَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ جَعَقَرِ عَنْ زَيْدِ بُنِ السُلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ كَعْبِ السُلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ كَعْبِ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهِ ابْنِ كَعْبِ اللَّهُ قَالَلَكِ فِي رَمْضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ اللَّهُ قِلْ إَنَّهُ قَالَ اللَّهُ وَحِلَمْ وَ لَبِسَ بْيَابَ السَّقْوِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَقَالَ سُنَةٌ فَقَالَ سُنَةٌ فَقَالَ سُنَةٌ فَمَّ رَكِبَ .
922: حَدَّثَنَا مُحْمَّدُ بُنُ إِسْمِعِيلَ نَا سَعِيدُ بَنُ ابْنِي مَرْيَمَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ اللَّهُ قَالَ سُلَمَ قَالَ حَدَّثَنِي رَبُعُ بَنُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي وَلَهُ بُنُ السَلَمَ قَالَ حَدَّثَنِي رَبُعُ بَنُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى ا

انس بن مالِكِ فِي رمضان قد كر تحوه قال ابو عِيسَى هذا حَدِيثُ حَسَنٌ وَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ هُوَا ابْنُ آبِي كَيْيُرِ مَنْ جَعْفَرٍ هُوَا ابْنُ آبِي كَيْيُر مَنْ بَعْفَرٍ هُوَ ابْنُ آبِي اللهُ بَنْ بَعْفَرٍ هُوَ ابْنُ نَجِيع وَالِدُ عَلِي بُنِ الْمَدِيْنِي وَ كَانَ يَحْمَى بُعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ إلى هذا السَحِيثِ وَقَلْ بَيْمَ قَبْلُ الْعِلْمِ إلى هذا السَحِيثِ وَقَلْ بَيْمَ قَبْلُ الْعِلْمِ إلى هذا السَحِيثِ وَقَلْ بَيْمَ قَبْلُ الْعَلْمِ اللهِ هذا وَيُعْ بَيْمَ قَبْلُ الْعَلْمِ اللهِ هذا وَيُسْتِع فَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ا ٥٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي تُحُفَّةِ الصَّائِم

الْمَدِيْنَةِ أَو الْقُرُيَةِ وَهُوَ قُولُ اِسُحْقَ ابْنِ اِبْرَاهِيُمَ.

٠٤٠: حَدَّثَنَا ٱحُمَدَ بُنُ مَنِيعٌ نَا ٱبُو مُعَاوِيةَ عَنُ سَعُدِ بُنِ طَرِيْهِ عَنَا ٱبُو مُعَاوِيةَ عَنُ سَعُدِ بُنِ طَرِيْفٍ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْ وَصَلَّمَ تُحْفَةً اللهِ سَالِمَ اللهُ عَلَيْ وَصَلَّمَ تُحْفَةً اللهَّ اللهُ عَلَيْ وَصَلَّمَ تُحْفَةً اللهَّ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلِكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ ع

٥٣٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْفِطُر

٥٣٢: باب عيدالفطر

### وَ الْاَضْحٰي مَتْي يَكُوْنُ

2 \ \ \ 2 : حَدَّ لَنَا يَحْيَى بُنُ مُؤْسَى نَا يَحْيَى بُنُ الْيَمَانِ عَنُ مَعُمَرِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكِدِ عَنُ عَائِشَة قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطُرُ يَوْمَ يُفْعِرُ النَّاسُ وَالْاَصْحَى يَوْمَ يُضَجِّى النَّاسُ قَالَ ابُو عِيْسَى سَالُتُ مُحَمَّدًا فَلُتُ لَهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكَدِر سَمِعَ مِنُ عَائِشَة قَالَ نَعُمُ يَقُولُ فِي حَدِيْهِ سَمِعَتُ عَائِشَة قَالَ عَائِشَة قَالَ نَعُمُ يَقُولُ فِي حَدِيْهِ سَمِعَتُ عَائِشَة قَالَ اللهُ عَيْسَى هَذَا الْوَرْجُهِ مَنْ عَرِيْهِ صَحِيْحٌ مِنَ اللهُ الْوَرْجُهِ.

٥٣٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي أَلِاعُتِكَافِاذَا خَرَجَ مِنْهُ ٨٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُّ بَشَّادٍ فَا ابْنُ اَبِي عَدِيّ اَنْبَانَا حُمَيُكُ الطُّويُلُ عَنُ أَبُس بُن مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُتَكِفُ عَامًا فِي الْعَشُر الْآوَاحِرِمِنُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكُفَ عِشُويُنَ قَالَ ٱبُوْ عِيسني هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنْ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ مِنْ حَدِيْثِ ٱنْس فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُعْتَكِفِ إِذَا قَطَعَ اِعْتِكَافَهُ قَبْلَ اَنُ يُتِـمَّهُ عَلَى مَانَواى فَقَالَ بَعْضُ اَهُلِ الْعِلْمِ إِذَا نَقَضَ إِعْتَكَ افَّةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَاحْتَجُّوا ا بِالْحَدِيْثِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنُ اِعْتِكَافِهِ فَاعْتَكُفَ عَشُرًا مِنْ شَوَّال وَهُو قَولُ مَالِكِ وَ قَالَ بَعُضُهُمُ أَنُ لَمُ يَكُنُ عَلَيْهِ نَذُرُ اعْتِكَافٍ أَوْشَىٰءٌ ٱوُجَبَةُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ مُتَطَوّعًا فَحْرَجَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَــيُّةَ أَنُ يَـقُضِيَ إِلَّا أَنُ يُحِبَّ ذَٰلِكَ إِخْتِيَارُ امِنْهُ وَلاَ يَنجبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِي وَكُلُّ عَمَل لَكَ أَنُ لَا تَـدُخُـلَ فِيْهِ فَإِذَا دَخَلْتَ فِيْهِ فَخَرَجُتَ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَقُضِى إِلَّا الْحَجَّ وَالعُمْرَةَ وَفِي الباب عَنْ أبي هُرَيْرَةً.

## اورعیدالانتی کب ہوتی ہے؟

ا که در حضرت عائش ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیاتی نے فرمایا عیدالفطر اس دن جب جب سب لوگ افطار کریں (لیمنی روزہ نہ رکھیں) اور عمید اللخی اس دن ہے جس دن سب لوگ قربانی کریں ۔ امام ابوعیسیٰ تر نہ ئی فرماتے ہیں میں نے محمد بن اسلحیل بخاری ہے سوال کیا کہ کہا محمد بن مندر نے حضرت عائش ہے ہوں میں مندر نے حضرت عائش ہے ہوں کہ بین انہوں نے فرمایا بال وہ اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ میں نے عائش ہے سام ابوعیسیٰ تر نہ کی فرماتے ہیں میں حصرت مائش ہے ہیں کہ میں نے عائش ہے سام ابوعیسیٰ تر نہ کی فرماتے ہیں میں حصرت میں میں ہے۔

۵۴۳: باباليام اعتكاف كررجانا

٤٨٨: حضرت انس بن مالك ي روايت ب كه في ا کرم علی مضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ایک مرتبہ اعتکاف نہ کر سکے تو آئندہ سال ہیں دن کا اعتكاف كيا\_امام ابو عيسىٰ ترنديٌ كہتے ہيں بيحديث انسٌ كي روایت ہے حسن غریب سیج ہے۔ علماء کااس معتلف (اعتکاف كرنيوالا) كے بارے ميں اختلاف بے جواسے بورا ہونے ے پہلے توڑ دے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اعتکاف توڑ دے تواس کی قضا واجب ہے۔ان کی دلیل سے ہے کہ''ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ اعتکاف ہے نکل آئے تو شوال میں دیں دن اعتكاف كيا" - بيامام مالك أكاقول ب- امام شافيٌ وغيره كبتے بيں كه اگر بداعتكاف نذريا خوداينے اوير واجب كيا ہوا اعتكاف نهيس تھا تو اس كى قضا واجب نہيں اور فقط نفل كى نيت ہے اعتکاف میں تھا اور پھرنگل آیا تو اس پر قضا واجب نہیں البتة الراس كى جابت موتو قضا كرنے ميس كوئى حرج نہيں۔ امام شافعی کہتے ہیں۔ آگر کوئی عمل واجب نہ ہواورتم اے ادا کرنے لگولیکن مکمل نہ کرسکوتو اس کی قضا واجب نہیں ۔ ہاں اگر عمرے ماحج میں ایبا ہوتو قضا واجب ہے۔اس باب میں حضرت ابو ہر رہ ہ ہے بھی روایت ہے۔

### ٥٣٣: بَابُ الْمُعْثَكِفُ يَخُرُجُ لِحَاجَتِهِ ٱمُ لَا

٨٨٠: حَدَّثَنَا أَبُو مُصُعَبِ الْمَدِيقُ قِرْاءَ قَ عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنَس عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوةَ عَنُ عُمُرَةً عَنُ عَلَيْهِ بَنِ أَنَس عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوةً عَنُ عُمُرَةً عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكْفَ أَدْنَى إِلَى رَأْسَهُ فَأَرْجُلُهُ وَكَانَ لاَ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكْفَ أَدْنَى إِلَى رَأْسَهُ فَأَرْجُلُهُ وَكَانَ لاَ يَدَخُلُ الْبَيْتِ إِلَّى إِلَى رَأْسَهُ فَأَرْجُلُهُ وَكَانَ لاَ يَدَخُلُ الْبَيْتِ إِلَى عَلَيْهَ وَكُانَ لاَ عَدِيبٌ عَسَنَّ صَحِيبٌ هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُوا حِدِ عَنُ عَلِيبٌ عَنْ عَرُوةً عَنْ عَرُوةً عَنْ عَرُوةً وَعَمُرةً عَنْ عَلِيشَةً عَنْ عَلَيْهَ وَالْمَنْ عَنْ عَلِيشَةً عَنْ عَلَيْهَ وَالْمَنْ فَعَلَى وَالْمَنْ عَنْ عَلَيْهَ وَكُولَةً عَنْ عَلَيْهَ وَالْمَنْ فَعَلَى وَالْمَنْ فَعَلَى الْمِنْ الْمِنْ شِهَابٍ عَنْ عَلِيشَةً عَنْ عَلَيْهَ وَالْمَنْ فَعَلَى وَالْمَنْ فَعَلَى الْمُنْ فَعَلَى عَلَيْهُ وَالْمُولِيشَةً وَالْمُؤْمِنُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى وَالْمَنْ فَعَلَى عَلَى الْمَنْ فَعَلَى الْمُؤْلِقَ عَلَى عَلَيْهُ الْمُؤْلُونَ عَلَى عَلِيشَةً وَالْمُؤْمُ عَنْ عَلِيشَةً وَالْمُؤْمَ عَنْ عَلِيشَةً عَنْ عَلَى عَلَيْ الْمُعْلِمُ عَنْ عَلِيشَةً عَنْ عَلَى الْمُؤْلُونَ عَنْ عَلَى عَلَى الْمُعَلِمُ عَنْ عَلَى الْمُؤْلُونَ عَنْ عَلَى الْمُعَلِمُ عَنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى الْمُنْ عَلَى عَلَى الْمُعَلِمُ عَنْ الْمُنْ عَلَى الْمُؤْلُونَ عَنْ الْمُنْ عَلَيْكُ الْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُونَ عَلَى عَلَى الْمُؤْلُونَ عَلَى الْمُؤْلُونَ عَلَى الْمُؤْلُونَ عَلَى الْمُؤْلُونَ عَلَى عَلَى الْمُؤْلُمُ الْمُؤْلُونَ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى الْمُؤْلُونَ عَلَى الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ عَلَى عَلَى عَلَى الْمُؤْلُونَ عَلَى عَلَى الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَ عَلَى عَلَى الْمُؤْلُونَ عَلَى عَلَى عَلَى الْمُؤْلُونَ عَلَى عَلَى عَلَى الْمُؤْلُونَ عَلَى عَلَى الْمُؤْلُونَ عَلَى عَلَى الْمُؤْلُونَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُؤْلُونُ عَلَى الْمُؤْلُونَ عَلَى عَلَى الْمُؤْلُونَ عَلَى عَلَى الْمُؤْلُونَ عَلَى الْمُؤْلُونَ عَلَى الْمُؤْلُونَ عَلَى الْمُؤْلُونُ عَلَى الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ عَلَى الْمُؤْلُونُ عَلَى الْمُؤْلُونُ عَلَى ا

٤٨٣: حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتُيْبَةُ عَنِ اللَّيْتِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَا عِنْدَاهُلِ الْعِلْمِ إِذَا اعْتَكُفَ الرَّجُلُ اَنُ لا يَخُرُجَ مِنُ اعْتِكَافِهِ إِلَّا لِخَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَأَجْمَعُوا عَلَى هٰكَذَا أَنَّهُ يَخُرُجُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ لِلْغَالطِ وَالْبَوُلِ ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهُلُ الْعِلْمِ فِي عِيَادَةِ الْمَريض وَشُهُودِ الْجُمُعَةِ وَالْجَنَازَةِ لِلمُعْتَكِفِ فَرَاى بَعْضُ آهُل الْعِلْم مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ أَنُ يَعُودَ الْمَرِيْضَ وَ لِيَتَبَعَ الْجَنَازَةَ وَ يَشُهَدَ الْجُمُعَةِ إِذَا اشْتَرَطَ ذَٰلِكَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيّ وَابْن الْمُبَارَكِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنُ هٰذَا وَرَاوُا لِلمُعْتَكِفِ إِذَا كَانَ فِي مِصْرٍ يُجَمَّعُ فِيُهِ أَنُ لاَيُعْتَكِفَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ لِلْاَنَّهُمُ كَرِهُوْ اللهُ النُّحرُوْجَ مَنْ مُعْتَكَفِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَرَوُا لَهُ أَنْ يَتُوكَ الْجُمُعَةَ فَقَالُوا لا يَعْتَكِفُ إِلَّافِي الْمَسْجِدِ الْمَجَامِع حَتَّى لاَيَحْتَاجَ اللِّي أَنْ يَخُرُجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِغَيْر حَاجَةِ ٱلْإِنْسَانِ لِلاَنَّ خُرُوُجَهُ لِغَيْر حَاجَةٍ

### ۵۴۴: باب کیامعتلف اپن حاجت کے لئے نکل سکتا ہے

۵۸۲: ہم سے بیان کی محدیث قتید نے انہوں نے لیث سے اورای برعلاء کاعمل ہے کہ اعتاف کرنے والا انسانی حاجت ( یعنی یاخانه یا بیشاب ) کے علاوہ اعتکاف سے ند نکلے۔ علماء كاسي براجماع ہے كه اعتكاف كرنے والاصرف قضائے حاجت کے لئے ہی نکل سکتا ہے۔اہل علم کا مریض کی عیادت، جمعہ کی نماز اور جنازہ میں شرکت کیلئے معتلف کے نکلنے میں اختلاف ے۔ بعض صحابہ وغیرہ نے کہا کہ مریض کی عیادت بھی رے اور جمعه و جنازے میں بھی شریک ہولیکن اس شرط پر کہ اعتکاف شروع کرتے وقت اس نے ان چیزوں کی نیت کی ہو۔سفیان توری اوراین مبارک کا یمی قول بے بعض اہل علم کے نزدیک ان میں ہے کوئی عمل بھی جائز نہیں یس اگراء تکاف کرنے والا اليسة شريين موكداس مين جمعه كي نماز موتى موتواسيه اسم معدمين اعتكاف بيصناحابياس لئے كدان حضرات كيز ديك معتكف کا جعد کیلئے جانا مکروہ ہے۔اوزان کے نزد یک معتلف کیلئے جمعہ حیموڑ دینا بھی حائز نہیں اس لئے اے الی جگہ اعتکاف کرنا جاہے تا کہاہے قضائے حاجت کے علاوہ کسی دوسری ضرورت كيليّ فكلنا نديرت كيونكدان علاء كيزديك سوائح حاجت " لُلِانْسَان قَطُعٌ عِنْدَ هُمُ لِلْلِاعْتِكَافِ وَهُوَ قَوْلُ بشرى كے علاوہ نكانا اعتكاف كوتو ريتا ہے امام مالك اور امام مَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَحُمَدُ لاَ يُعُودُ الْمَريُضَ وَلاَ شافعیٰ کا بھی تول ہے۔ امام احمدٌ ،حضرت عائشہ کی حدیث کی وجہ يَتُبَعُ الْجَنَازَةَ عَلَى حَدِيْثِ عَائِشَةَ وَ قَالَ اِسْحُقُ إِن ہے اعتكاف كرنے والے كاجنازے با مريض كى عبادت كيليج اشْتَرَطَ ذَلِكَ فَلَهُ أَنُ يَتُبَعَ الْجَنَازَةَ وَ يَعُرُدَالْمَويُضَ.

نکلنا جائز نبیس سجھتے۔ آخق " فرماتے ہیں کہ اگراء تکاف کے شروع میں اس کی نبیت کی ہوتو پھرعیادت مریض اور جنازے کے ساتھ جاناجائزے۔

۵۴۵:باب رمضان میں رات کونماز برطفنا 200: حضرت الوور ورا قرمات عي كم بم في رسول الله علی کے ساتھ روزے رکھے۔ آگئے تینیویں رات تک مارے ساتھ رات کی نماز نہیں بڑھی (لیمنی تراویح) پھر تیکویں رات کوہمیں لے کر کھڑے ہوئے پیاں تک کہ تبائی رات گزر گئی پھر چوبیسویں رات کونماز نہ پڑھائی لیکن پچیسویں رات کو آ دھی رات تک نماز (تراویج) پڑھائی ۔ ہم نے عرض کیا یا ساتھ نوافل پڑھتے۔ آپ نے فرمایا جو تخض امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا اس کے لئے بوری رات کا قیام لکھ دیا گیا۔ پھر تی علقہ نے ستائیسویں رات تک نماز نہ پڑھائی۔ ستائیسویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور جارے ساتھ ایے گھر والوں اور عور توں کو بھی بلایا یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نہ نکل جائے۔ راوی کہتے ہیں میں نے ابو ذرا سے یو جھا فلاح کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا سحری۔امام ابوعیسی ترندیؓ فرماتے ہیں بدحدیث حس سیح ہے۔ اہل علم کا رمضان میں رات کی نماز (لیعنی تر اوریح) کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کے نز دیک وترسمیت اکتالیس ر کعتیں پڑھنی جا ہئیں بیانل مدینہ کا قول ہے اور اس پران کاعمل ے اکثر اہل علم کا اس بڑمل ہے جوحضرت عمرٌ علیؓ اور دوسر ہے صحابہ ﷺ مروی ہے کہ ہیں رکعانت پڑھے۔سفیان تورگ ،ابن مارک ،شافعی کا یمی قول ہے ۔امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ میں

٥٣٥: بَابُ مَاجَآءَ فِي قِيَام شَهُر رَمَضَانَ ٥٨٥: حَدَّقَنَا هَنَّاد مَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفُضَيُل عَنْ دَاوُدَ ابُن اَسِي هند عَن الْوَلِيُدِ بُن عَبْدِالرَّحُمْنِ الْجُرَشِيّ عَنُ جُبَيُر بُن نُفَيُر عَن آبِي ذَرَّصُمُنَامَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يُصَلُّ بِنَا حَتَّى بَقِّى سَبُّعٌ مِنَ الشَّهُ و فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُتُ اللَّيُلِ ثُمَّ لَمُ يَقُمُ بنَافِي السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَـطُرُ اللّيل فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ نَقُلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيُلَتِنَا هَـٰذِهٖ فَقَالَ إِنَّهُ مَنُ قَامَ مَعَ أَلِامَام حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَـهُ قِيَامُ لَيُلَةٍ ثُمَّ لَمُ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلْتٌ مِنَ الشَّهُر وَصَلَّى بِنَا فِي التَّالِئَةِ وَ دَعَىٰ اَهُلَهُ وَ نِسَاءَ هُ فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَبِحُوَّفُنَا الْفِلاحَ قُلُتُ لَهُ وَمَا الْفَلاَحُ قَالَ السُّحُورُ قَالَ أَبُو عِيْسي هٰذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَاخْتَلَفَ أَهُلُ اللَّعِلْمِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ فَرَاى بَعْضُهُمُ أَنُ يُسَصَلِّمَ إِحُدَى وَأَرْبَعِينَ رَكُعَةً مَعَ الْوِتُر وَهُوَ قَوُلُ أَهُلُ الْمَدِيْنَةِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلْذَا عِنْدَاهُمُ بِالْمَدِيْنَةِ وَ ٱكْشُرُ اَهُلِ الْعِلْمِ عَلِي مَا رُويَ عَنْ عَلِيّ وَ عُمَرَ وَغَيْر هِمَا مِنُ اَصْحٰبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشُرِيْنَ رَكُعَةٌ وَهُوَ قَوْلُ شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَ الشَّـافِعِـى وَ هَكَذَا اَدُرَّكُتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّوْنَ عِشُويُنَ رَكُعَةً وَقَالَ أَحْمَدُ رُويَ فِي هَٰذَا ٱلْوَانّ وَلَمُ يَقُص فِيهِ بِشَيِّءِ وَ قَالَ اِسُحْقُ بِلُ نَخْتَارُ اِحُداى وَ

نے ای طرح اینے شہر مکہ مکرمہ والوں کوبیس رکعت بڑھتے ہوئے یایا ہے۔امام احمد فرماتے ہیں کداس بارے میں مختلف روایات ہیں۔لہذا انہوں نے اس مسکلے میں کچھنہیں کہا۔ آخی ً ا کتالیس رکعات کاند ہب اختیار کرتے ہیں۔جیسے الی بن کعب

ٱرْبَعِيْنَ رَكُعَةٌ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أَبَيّ بْنِ كَعْبِ وَ اخْتَارَ ابُنُ الْمُبَارَكِ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ الصَّلُوةَ مَعَ ٱلإمَّامِ فِيُ شَهُر رَمَضَانَ وَ اخْتَارَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَحُدَهُ إِذَا كَانَ قَائِمًا.

معمروی مابن مبارک، احداد والحق فرمات بین که دمشان مین امام کے ساتھ نماز (تراوی) پر هی جائے۔ امام شافق فرمات میں کدا گرخود قاری ہوتو اسکیے نماز بڑھے۔

🖆 🕰 ڪ 🧓 💆 اين اگرامام حافظ يا قاري نه ٻواوروه ڇھوڻي سورتوں ہے تر اور ڪيڙ ھائے تو حافظ قاري کوا سکيے تر اور ڪيڙ ھنا چاہیے۔نماز تراوت کے متعلق امام ترمذی صرف یہی ایک باب لائے ہیں جس میں حضور عظیمی ہے رکعات کی تعداد منقول نہیں کیکن امام تر ندیؓ نے وتر سمیت اکتالیس - بڑے صحابہؓ ہے ہیں رکعات اورامام شافعیؓ کامشابدہ بیان فرمایا کہ مکہ میں ہیں بڑھتے تھے۔امام احمد بن خلیل کے متعلق کھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں مختلف روایات کی بناء پر پیچنییں کہتا ۔صحابیہ کے زمانے سے لے کر حزمین شریفین میں بیس رکعات ہی ادا کی جاتی ہیں ۔حکومت کا مذہب حنبلی ہے لیکن حزمین شریفین کے علاوہ سعودی عرب کے دوسرے شہروں میں سنا ہے کہ آٹھ روھی جاتی ہیں۔جب اس بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ اُسے سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ آ پ علی مضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت پڑھتے تھے گویا چندون جو آپ علی نے بعد عشاء با جماعت نمازادا کی وہ تبجد ہی تھی تر ادی خہیں۔

> ۵٣١: بَابُ مَاجَآءَ فِي فَضُل مَنُ فَطُرَ صَائِمًا ٧٨٧: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا عَبُدُالِرَّحِيْمِ بُنُ سُلَيُمَانَ عَنُ عُبُدِالْمَلِكِ بُن آبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ زَيْدِ بُن خَالِيدِ الْبُجَهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ مَنُ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثُلُ ٱجُرِهِ غَيْرَانَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجُرِ الصَّائِمِ شَيْنًا قَالَ أَبُو عِيسلى هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٥٣८: بَابُ التَّرُغِيُبُ فِي قِيَام شَهُر رَمَضَانَ وَمَاجَآءَ فِيهِ مِنَ الْفَصَل

٨٨ . حَدَّ ثَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيُدِ نَا عَبُدُالِ إِزَّاقِ نَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آبِيُ سَلَّمَةً عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ ۗ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِيُ قِيَام رَمَىضَانَ مِنُ غَيُراَنُ يَا مُرَهُمُ بِعَزِيُمَةٍ وَ يَقُولُ مَنُ قَامَ رَمَطَانَ إِيْمَانًا وَ احْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنِبُهِ

۵۴۲ باب روز دا فطار کرانے کی فضیلت ٤٨٧: حضرت زيد بن خالد جهني رضي الله تعالى عنه سے

روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جس نے کسی روز ہ دار کا روز ہ افظار کرایا اس کوبھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روز ہ دار کو اور روز ہ دار کے ثواب میں کچھ کی نہ ہو گی۔ امام ابوعیسیٰ ترندیؓ فرماتے ہیں کہ بیہ صدیث حسن صحیح

٥٣٤: باب رمضان مين نمازشب (ليعنى تراوت) كى تزغيب اورفضالت

٨٨٤: حضرت ابو جريره رضي الله عند عدروايت سے كه رسول النُد صلى النُدعليه وسلم قيام رمضان (تراويح) كي طرف رغبت دیتے لیکن وجوب کا تھم نہ فرمائے۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس شخص نے رمضان ( کی راتوں ) میں ایمان م اورا فلاص كے ساتھ قيام كيا (ليني نماز ايرهي) اس كے يحط

چائ ترقدی (جلداقل) بست اَبُوَاب الصَّوْم فَعُوفَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ الْاَمُو عَلى اَناه معاف رَوي كُ وَ يَجْرَآب عَلَيْهُ كَ وَفَات يا دَلِكَ فُنهُ كَانَ اُلامُو كَذَلكَ فِي خِلاقَة آبِي بَكُو وَ جائت اَي بِمُل رَبا اِي طَرِح ظافت العِبر صديق اور صديق اور على جمل المناس العباب صَدُ عَانشة هذا حَدِيت صَحِيح قَدُ رُوِى مَ مُن مَا اللهُ عَنْ عَانشة هذا حَدِيت صَحِيح قَدُ رُوِى مَ مُن عَانشة هذا الحَدِيث صَحِيح قَدُ رُوِى مَ مُن عَانشة هذا المَديث الدُّهُ وَقَ عَن عُرُوةَ عَن الرَّهُ عَن مُرَى فَ يَه حَدِيث اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَن عَانشة عَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم واللهُ عَلَيْه وَسَلَم واللهُ عَلَيْه وَسَلَم واللهُ عَلَيْه وَسَلَم واللهُ عَلَيْه وَسَلَم عَلَى واللهُ عَلَيْه وَسَلَم عَن اللهُ عَلَيْه وَسَلَم واللهُ عَلَيْه وَسَلَم عَن اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم واللهُ عَلَيْه وَسَلَم واللهُ عَلَيْه وَسَلَم عَن اللهُ عَلَيْه وَسَلَم واللهُ عَلْه واللهُ عَلْه واللّه عَلْه واللهُ عَلْه واللهُ عَلَيْه واللهُ عَلْه واللهُ عَلْه واللهُ عَلْه واللهُ عَلَيْه واللهُ عَلَيْه واللهُ عَلَيْه واللهُ عَلَيْه واللهُ عَلْه واللهُ عَلْه واللهُ عَلْه واللهُ عَلْه عَلْه واللهُ عَلْه عَلَيْهُ وَسَلَم واللهُ عَلَيْهُ واللهُ عَلَيْه واللهُ عَلَيْه واللهُ عَلَيْه واللهُ عَلَيْه واللهُ عَلَيْهُ واللّه عَلَيْه واللهُ اللّهُ عَلَيْهُ واللّه اللهُ عَلْه اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ واللّه اللهُ عَلَيْهُ واللهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ واللّه عَلَيْهُ واللّه اللهُ عَلَيْهُ واللهُ عَلَيْهُ واللّه واللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ واللهُ عَلْهُ واللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ واللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ع

# آبُوَابُ انْحَجَّ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابوابِ جَحَ

## جومروی ہیں رسول اللہ علیہ ہے

۵۴۸: باپ مکه کاحرم ہونا

٨ ٥ ٢٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي خُرُمَةِ مَكَّةَ

۸۸): حضرت ابوشریح عددی فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو بن سعید ہے مکہ کی طرف کشکر جھیجتے ہوئے کہا۔اے امیر مجھے اجازت ووكه بينتم سے ايك اليي حديث بيان كروں جورسول نے اے سنا دل نے یا در کھا اور آئکھوں نے رسول اللہ علیہ کوفرماتے ہوئے دیکھا۔ آپ علیہ نے اللہ کی حمد وثنابیان کی اور فرمایا مکہ اللہ تعالٰی کا حرم ہے ۔اے لوگوں نے حرمت کی حکہ قرار نہیں دیائسی بھی مخض کے لئے جواللہ تعالی اور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہواس میں خون بہانا اور وہاں کے درخت كاننا حلال تبين الركوكي شخص رسول الله عَلَيْكَ ك (وبال) قبّال کی وجہ ہے اس میں لڑائی کو جائز سمجھے تو اسے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ کواس کی اجازت دی تھی ۔ مجھے تو اجازت نہیں دی (آپ علیہ نے فرمایا) مجھے بھی دن کے کھ جھے میں اس کی اجازت دی گئی اور اس کے بعد اس کی حرمت اسى دن اسى طرح لوث آئى جيسے كل تھى اور حاضروغائب تك بير تحكم پہنچادے۔ابوشر تح سے یو جھا گیا كہاس پرعمرو بن سعید نے کیا کہا۔انہوں نے کہا کہاس نے کہااے ابوشر سے میں اس حدیث کوتم ہے بہتر جانتا ہو۔حرم ٹافر مان اور باغیوں کو پناہ نہیں دیتااور نقل کر کے بھا گئے والوں یا چوری کر کے بھا گئے والوں کو بناہ دیتا ہے ۔ امام ابوعیسیٰ تر مٰدیؒ فرماتے ہیں کہ

٨٨٥: خَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بُنُ سَعِيْد نَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدِ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِي عَنُ أَبِي شُويُح الْعَدُويّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمُرِو بُن سَعُدٍ وَ هُوَ يَبْعَثُ الْيُعُونُ اللِّي مُكَّةَ النَّذَنُ لِي أَيُّهَا ٱلإمَّيرُ أَحَدَ ثُكَ قَوُلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيه وسَلَّم الْغَدَ مِنُ يَوْم الْفَتْح سمِعَتُهُ أَدْناى وَ وَعَاهُ قَلْبِي وَ أَبْضَرَتُهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ اللَّهُ حَمِدَ اللَّهُ وَ النَّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ انَّ مَكَةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَ لَمْ يُحَرِّمُهَا الْنَاسُ وَلاَ يحلُّ لِا مُرىء يُؤمِنُ باللهِ وَالْيَوْم ٱلاخو انْ يَسْفِكُ بِهَا دَمَّا أَوْيَعُضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنَّ آخَدٌ تَرَخُّصَ لِقِتَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللهُ أَفِنَ لِرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَاٰذَنُ لَكَ وَإِنَّمَا آذِنَ لِيْ فِيْهَا سَاعَةً مِنْ نَهَار وَ قَدْ عَادَتُ حُرُمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرُمَتِهَا بِالْآمُسِ وَالْيُبَلِّعِ الشَّاهِدُ الْغَالِبَ فَقِيْلَ لِآبِي شُرَيْحِ مَا قَالَ لَكَ عَمُرُو بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ أَنَا أَعْلِمُ مِنْكَ بِذَلِكَ يَا أَبَا شُرَيْحِ إِنَّ الْحَوْمَ لاَ يُعِيدُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًّا بدَم وَلا فَارًّا بِخُوبَةِ قَالَ أَبُوعِيْسَى وَ يُرُونَى بِخِرْيَةِ وَ فِي الْبَابِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ وَابُنِ عَبَّاسِ قَالَ

ابُوعِيُسى حدِيثُ آبِى شُرِيْحِ حَدِيثٌ حَمَنٌ صَحِيْحٌ حَمَنٌ صَحَنَّ اللهُ عَمَلٌ صَحِيْحٌ اللهُ وَاللهُ عُويُلِلُهُ بُنُ عَمْرٍ الْعَدَوِيُّ الْمُعْنِي قَوْلِهِ وَلاَ فَازًا بِحُرْبَةٍ يَعْنِي جَايَةٍ يَقُولُ مَنْ جَنِي جَايَةً اَوْ أَصَابَ دَمًا ثُمَّ جَآءَ إِلَى الْحَرَمِ فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ اللهُو

9 '30: بَابُ مَاجَآءَ فِي ثُوَابِ الْجَحِّ وَ الْعُمُوةَ الْمُ الْمَحِحِ وَ الْعُمُوةَ الْمَا الْمُحِجِ وَ الْعُمُوةَ الْمَا الْمُحَجِّ وَ الْمُوسَعِيدِ الْاَشْخُ قَالَ اللهِ حَلَمُ عَلَى عَمُوهِ وَ اَبُو سَعِيدِ الْاَشْخُ قَالَ اللهِ حَلَى عَلَيهِ عَنْ عَلَيهِ اللهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ حَلَى اللهُ عَنْ عَلَيهِ وَسَلَّى اللهُ عَنْ عَلَيهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِ وَالْعُمُوةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيانِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّمُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

• 24: حَدَّقَتَ الْهُنُ آبِي عُمَوَ نَا سُفَيَانُ بُنُ عُيئَةً عَنُ مَنُصُولُ مَنُصُولُ عَنُ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَجَّ فَلَمُ يَرُفُتُ وَ لَمُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَجَّ فَلَمُ يَرُفُتُ وَ لَمُ يَفُسُتُ عَفِرْلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلْبِهِ قَالَ ٱبُو عِيسُنى حَدِيثُ اللهُ مُعَرِيْحَ وَ أَبُو جَدِيثُ مَسْ صَحِيحَ وَ أَبُو جَدِيثُ وَ أَبُو جَدِيثُ وَ أَبُو مَحْدِيثُ وَ أَبُو جَدِيثُ وَ أَبُو جَدِيثُ وَ أَبُو جَدِيثُ وَ أَبُو مَحِيدً وَ أَبُو مَحِيدً وَ أَبُو مَحِيدً وَ أَلَا شَجَعِيَّة .

٥٥٠: باب ما جاء مِن التغليظ في توكيد التحج
 ١٩٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْنَى الْقُطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ تَا مُسْلِمْ بُنُ اِبُوَاهِيْمَ لَا هِلاللَّ بُنُ عَبْدِاللهِ مَوْلَى وَبِيْعَةَ ابُنِ عَمْدِاللهِ مَوْلَى وَبِيْعَةَ ابُنِ
 مُسْلِمْ بُنُ اِبُوَاهِيْمَ لَا هِلاللَّ بُنُ عَبْدِاللهِ مَوْلَى وَبِيْعَةَ ابُنِ
 عَمْروابُس مُسْلِم الْبَاهِلِي فَا آبُو إِسْحَقَ الْهَهُدَانِيُّ عَن

"بِخُوبُهُ" كى جُكُر بِهِ بِعِرْيَهِ "كِ القاظ بِحَى مروى بين ( خربه كَمْ فَيْ وَلْتَ كَ بِين ) اس باب بين حضرت الإبرير أورا بن عباس تي بحى روايت ب امام ابو عين ترفدي فرمات بين ابوشر تح فن كى حديث من ضج به ورابوشر ت خزاق كانا مخويلد بن عرومدوى كعى ب " وَلا فَاوَا بِخَسْرِ بَهِ " كَمْعَن بنابت يعى تقير كرك بعا كنه والا كرين بين بوضي نقصان كر كنوفريزى كے بعد حرم ميں آ جائ اس پر صدقائم كى جائے۔

#### ٥٨٩: باب حج اور عمرے كاثواب

248: حفرت عبداللہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جج اور عمر سے بے در بے کیا کرو کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں بھیے بھٹی لو ہے، سونے اور چا نبری کے میل کوختم کر دیتی ہے اور جج مقبول کا بدلہ صرف جنت ہی ہے ۔ اس بار سے ہیں عمر رضی اللہ عنه، عامر بین رہیدہ رضی اللہ عنه، اور جا بررضی عبداللہ بن جبشی رضی اللہ عنه، اور جا بررضی اللہ عنہ اور جا بررضی اللہ عنہ اور جا بررضی اللہ عنہ کا دویت ہے۔ میں محمودہ کی دوایت ہے۔ میں کہ بیدھ دین عبداللہ بن مسعودہ ضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ میں کہ بیدھ دین عبداللہ بن مسعودہ ضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ میں صحیح عبداللہ بن مسعودہ ضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ میں صحیح عبد اللہ صحیح عبداللہ بن مسعودہ ضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔

#### ۵۵۰:بابترك هج كي ندمت

ا24: حفرت علیؓ سے روایت ہے کدرسول اللہ علی فیٹے نے قرمایا جو محف سامان سفر اور اپنی سواری کی ملکیت رکھتا ہو کہ وہ اسے بیت اللہ تک پہنچا سکے چراس کے باوجود وہ تج نہ کرے تو اس الْحَارِثِ عَنْ عَلِيّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ مَلَكَ زَادًا أَوْرَاحِلَةٌ تُبَلِغُهُ إلى يَئِتِ اللهِ وَلَمْ يَحُمَّ قَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُوُدِيًّا أَوْنَصُرَائِيًّا وَ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ يَعْمِعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قَالَ أَبُو عِيسْنى هَذَا حَدِيثٌ عَرِيسٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّامِنُ هَذَا الْوَجُهِ وَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَهِلالُ بُنُ عُبُولُهُ اللهِ مَجْهُولٌ وَ الْحَارِثُ يُصَّعَفُ فِي الْعَدِيثِ.

#### ا ۵۵: بَابُ مَاجَآءَ فِي إِيْجَابِ الْحَجِّ بالزَّادِوَ الرَّاجِلَةِ

9 2: حَدَّقَنَا يُوسُفُ بُنُ عِيْسَنَى نَا وَكِيْعٌ نَا اِبْرَاهِيْمُ الْمُن يَزِيُدَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّدِ بُنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْمِن عُمَرَ أَشَلُ يَرْيُدَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّدِ بُنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْمِن عُمَرَ قَالَ جَلَهُ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ قَالَ الزَّادُو الرَّاجِلَةُ قَالَ المُوجِ عَلَى المَّوْادُ الرَّادُو الرَّاجِلَةُ قَالَ المَّوْمُ عَلَيْهِ عِنْدَاهُ إِلَى المَّعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عِنْدَاهُ المَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عِنْدَاهُلِ المَعْمَ اللَّهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ المُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ المُعْمَى وَعَلَيْهِ المُعْمَى وَعَلَيْهِ المُعْمَى وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ مَوْالْحَوْرِيُّ الْمَكَى وَالْمَامِيْقُ وَقَلْ المُعْمَى وَعَلَيْهِ الْعَلْمُ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ.

٥٥٢: بَابُ مَاجَآءً كُمْ فُرِضَ الْحَجُ

29٣ : حَدُّثَنَا أَبُو سَغِيدِ ٱلْاشْخُ نَا مَنْصُورُ بُنُ وَرَدَانَ كُوفِي عَنْ عَلِي بُنِ عَبْدِ الْاَعْلَى عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِي بُنِ عَبْدِ الْاَعْلَى عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي طَالِبٍ قَالَ لَمَّا نَوْلَتُ أَبِيهِ الْمَنْ وَلِلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَم قَالَ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَم قَالَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَم قَالَ اللَّهُ عَلَى عَ

میں کوئی فرق نیس کروہ یہودی یا نصر افی ہو کر مرے۔ اس لئے کہ اللہ تعالی آئی ہیں کہ الناس جیج اللہ تعالی الناس جیج اللہ تعالی کہ الناس جیج اللہ تعالی کی الناس جیج اللہ تعالی کی الناس کے اللہ تعالی کی الناس کے اللہ تعالی کی سندیس کلام ہے۔ المال بن الدین جہول ہے اور مار کی حدیث میں شعیف کہا گیا ہے۔ عبد اللہ جمال بن عبد اللہ جمول ہے اور مارٹ کو حدیث میں شعیف کہا گیا ہے۔

#### ۵۵۱:باب زادراه اورسواری کی ملکیت سے جج فرض ہوجاتا ہے

294 : حطرت ابن عمر علی روایت ہے کہ ایک فحض فی عظیقے کی ضمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ علیقے جی کس چیز سے فرض ہوتا ہے آپ علیقے نے فرمایا زاد راہ (سامان سفر) اور سواری ہے۔ امام ابوعید کی ترین گفرماتے ہیں ہے حدیث حسن ہے۔ ابرائیم کا کس چین ہے کہ اگر سی شخص کے پاس سامان سفر اور سواری ہوتو اس پرجے فرض ہے۔ ابرائیم مین پر یو فوزی کی ہیں۔ بعض علماء نے ان کے حافظ کی وجہ ان

#### ۵۵۲: باب کتنے حج فرض ہیں

سَعِيُدُ بُنُ أَبِي فَيْرُوُزَ.

٥٥٣: بَابُ مَاجَآءَ كُمْ حَجَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ ٣ ٤ ٤ : حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ أَبِي زِيَادٍ نَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ عَنْ سُفِينَ عَنْ جَعُفُر بُن مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيَّهِ عَنْ جَابِر بُن عُبُدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ ثَلْتُ حِجَمِج حَجَّتَيُن قَبُلَ أَنْ يُهَاجِزَ وَ حَجَّةً بَعُدَ مَا هَا جَرَ مَعْهَا غُمُرَةٌ فَسَاقَ ثَلَثَةً وَ سِتِّينَ بَدَنَةً وَ جَاءَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَن بِبَقِيْتِهَا فِيهَا جَمَلٌ لِآبِي جَهُل فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنُ فِضَّةٍ فَنَنحَرَهَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منُ كُلَّ بَدْنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَطُبِخْتُ فَشَرِبَ مِنُ مَرْقِهَا قَالَ ٱلِنُوْ عِيُسْنِي هَلْذَا حَدِيْتٌ غَرِيُبٌ مِنْ حَدِيْثِ سُقُيَانَ لاَ نَـعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيُثِ زَيُدِ ابْنِ حُبَابٍ وَ رَأَيْتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عَبُدِالرَّحْمَانِ رُوَى هَلْذَا الْحَدِيْتُ فِي كُتُبِهِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُس أبِي زِيادٍ و سَأَلُتُ مُحَمَّدًا عَنُ هَذَا فَلَمُ يَعْرِفُهُ مِنُ حَدِيُثِ النَّوُرِيِّ عَنُ جَعُفَوِ عَنُ آبِيبُهِ عَنُ جَـابِو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَ رَايُتُهُ لاَ يَعُدُّ هَذَا الْحَدِيْتُ مَحْفُونُظًا وَ قَالَ إِنَّمَا يُرُونِي عَنِ التَّوْرِيّ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلٌ.

20: حَنَّتُنَا السُحْقُ بُنُ مَنْصُورٍ نَا حَبَّانُ بُنُ هَلاَلُ نَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً قَالَ قُلُتُ لِلْنَسِ بُنِ مَالِكِ كُمْ حَجَّ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّةٌ وَاجِدَةٌ وَاعْمَرةٌ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَ عُمُرةٌ وَاجَدَةً النَّحَمَّرَ اَرْبَعَ عُمَرةٌ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَ عُمُرةٌ اللهُ حَنَيهِ وَ عُمُرةٌ اللّهِ عَلَى اللهُ عَمْرةً اللّهِ عَلَى اللهُ عَمْرةً اللّهِ عَلَى اللهُ عَمْرةً اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرةً اللّهِ عَلَى اللهُ عَمْرةً اللّهِ عَلَى اللهُ عَمْرةً اللّهِ عَلَى اللهُ عَمْرةً اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

جائے تو تہمیں بری گئیں' ) اس باب میں حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ ﷺ تھی دوایت ہے۔ امام ابو میسی ترقد کی فرماتے ہیں کہ حضرت علیٰ کی حدیث اس سند ہے حسن غریب ہے اور ابو بختری کا نام سعید بن ابو تحران ہے اور وہ سعید بن ابو فیروز ہیں۔

۵۵۳:باب نبی اکرم علی نے کتنے جج کئے ٩٩٧: حضرت حابر بن عبدالله عند روايت ے كه في اكرم ماللہ نے تین حج کئے دوہجرت ہے سلے اورا یک ہجرت کے بعد جس کے ساتھ عمرہ بھی کیا۔اس حج میں آپ علی قصہ قربانی کے لئے اپنے ساتھ تریسٹھ اور باقی اونٹ حضرت علیٰ یمن سے ساتھ لے کرآئے۔ان میں ہے ایک اونٹ ابوجہل کا بھی تھا جس کے ناك ميں جاندي كا جھلہ تھا آت نے انبيس ذرج كيا اور ہر اونث میں ہے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا اکٹھا کرنے کا تھکم دیا پھراہے یکایا گیااوراس کے بعد آئے نے اس کا پچھشوریہ یا۔امام ابومیسی ترندى فرماتے میں بیحدیث مفیان كی روایت سے فریب ہے ہم اليصرف زيدبن حباب كي روايت سي جانية بين عبدالله بن عبدالرحمن ابني كماب ميس بيحديث عبداللدين ابوزياد يروايت كرت بين -امام ترفدي كيت بين كديس في امام بخاري -اس کے بارے میں بوجھا تو انہوں نے بھی سفیان ثوری کی سند ہے نہیں پیچانا۔جعفراہے والدوہ جابرے اور وہ نبی علیہ ہے روایت کرتے میں ۔ امام بخاریؓ کے نز ویک بیدحدیث محفوظ نہیں فرماتے ہیں کہ بہ حدیث توری نے ابوا سحاق ہے اور وہ محامد ہے مرسلاروایت کرتے ہیں۔

292 : حضرت قادة سروایت ہے کہ میں نے انس بن مالک سے یو چھا کہ نجا اکرم علیہ نے کہ میں نے انس بن مالک ایک قبیلا کہ نجا اکرم علیہ نے کہ سے یو چھا کہ نجا اکرم علیہ نے کہ سے عمرہ میں ایک سل حدید یہ ہے کے موقع یو، ایک تح کے ساتھ اور ایک عمرہ معرّ اند جب آپ علیہ نے غزوہ خین کے ساتھ اور ایک عمرہ محرّ اند جب آپ علیہ نے غزوہ خین کے ساتھ اور ایک عمرہ کے تقسیم کی سام ابو سے علیہ نے خرہ نے جی بیر مدیث میں سے سے ہے ۔ جبان بن

صَحِيْحٌ وَ حِبَانُ بْنُ هِلَالِ ٱبُوْ حَبِيْبِ الْبَصْرِيُّ هُوَ بِلال کی کنیت ابوصیب بصری ہے۔اوروہ بڑے بزرگ اور ثقہ جَلِیْلٌ فِقَةٌ وَ نِقَةٌ بِحْتِی بُنُ سَعِیدُ الْفَطَّانُ۔ ہیں۔ کِی بین سعید تظان آئیں ثقہ کُتِہ بین ۔

كُلانكِيْ أَلَا لِين أَب: ﴿ فَي مُرْضِت كاتكم رائح قول كِمطابق و في مِن آيا وراس كما يُك مال اله ميں اپني وفات ہے صرف تين ميني ميلے رسول الله بَنَائِيَّةُ أن صحابِكُرا م كى بہت برى جماعت كے ساتھ ج فرمايا جو'' ججة الوداع'' کے نام ہے مشہور ہے اور اگر بندہ کو پیچے اور مخلصانہ جج نصیب ہوجائے جے دین وشریعت کی زبان میں حج مبرور کہتے ہیں اور ابرہیٹی ومحمد گانسیت کا کوئی ذرّہ اس کوعطا ہو جائے تو گویا اس کوسعا دت کا علیٰ مقام حاصل ہوگیا۔اس مختصر تمہید کے بعد حضرت علیٰ کی حدیث برنظر ڈالئے کہ اس حدیث میں ان لوگوں کے لئے بڑی سخت وعید ہے جوجج کرنے کی استطاعت کے باوجود حج نہ کریں اس کئے سورہ آل عمران کی اس آیت کا حوالہ دیا گیا اوراس کی سند پیش کی گئی ہے جس میں حج کی فرضیت کا بیان ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کدرادی نے صرف حوالہ کے طور پر آیت کا ابتدائی حصہ پڑھنے پراکتفا کیا بیوعیر آیت کے جس جھے نے گئی ہے وہ اس کے آگے والا حصہ ہے جس کا مطلب مدیب کہ اس تھم کے بعد جوکوئی کا فراندرو یہ اختیار کرے بینی باو جوداستطاعت کے فج ند کرے تو اللہ تعالیٰ کوکوئی پروانبیں وہ ساری دنیا اور ساری کا ئنات ہے بے نیاز ہے۔مرادیہ ہے کہا بیے ناشکرے اور نافر مان جو کچے بھی کریں اور جس حال میں مریں الند کوان کی کوئی پروائیس ہے۔(۱) حدیث باب کی بنا پر جمہور کے نز دیک فرضیت جے کے لئے زادِراہ اور راحلہ ( سفرخرج اورسواری ) کا ہونا ضروری ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ قر آن یاک کی آیت ﴿وللّٰه علی الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) جب نازل بوئى توكى في سوال كيايار سول الله من يَقْرَعُها استِمْن يعني سيل کیامراد ہے؟ آپ تکافیز نے فرملیاز اور اواور احلہ یعنی فرچداور سواری مراد ہے(۲)اس پراجماع ہے کہ فی کی فرضیت ایک ہی بار بے جبیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجھ کی صدیث باب ہے تا بت ہوتا ہے (٣) اس پر بھی روایات متفق ہیں آپ من اللہ فیک ے بعد اجرت سے پہلے ایک سے زائد ج کئے چنا نجے آپ مُلاثِیم کی عادت شریف یقی کہ آپ مُلاَثِیم موسم ج میں جاج کے مجمعوں میں جاتے اور انہیں وین اسلام کی وقوت ویتے تھے اور ارکانِ حج کی ادائی میں اسوۃ ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے روایت باب میں بھرت ہے مبلے آپ کے صرف دومرتبہ فی کرنے کا بیان ہے لیکن مدروایت را فی نبیس کیونکہ دوسری روایات اس بروال میں کدآپ منافیق کے جرت سے پہلے دو ہے زیادہ حج کئے اور یہی تھی ہے اس لیے کہ جرت سے پہلے حج کے موسم میں تین مرتبہ انصاریدیئہ کے ساتھ آپ مُنافِینا کی ملاقات ٹابت ہے۔اس ہے معلوم ہوا کیس البحر ت دو ہے زیادہ حج کئے لیمن را بچ سے کہان فجو ں کی تعداد معلوم ہیں۔

حَجْمِهِ وَ فِي الْبَابِ عَنُ أَنَسٍ وَ عَبْدِاللهِ ابْنِ عَمْرٍ و وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيْسَى جَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ جَدِيثُ غَرِيُسٌ وَ رَوَى بُنُ عَيْشَةُ هَلَّا الْحَدِيثُ عَنُ عَمُوهِ بُن دِيْسُارِ عَنُ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ وَ لَمْ يَلُّ كُرُفِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ.

292: حَكَثَفَ بِنَالِكَ سَعِينَ ثُونُ عَبُدِالُرَّحُمْنِ الْمَسَخُنُرُومِيُّ نَا سُفْيَانُ بُنُ عَيْنِيَةَ عَنْ عَمُودِ بُنِ دِيْنَادٍ عَنْ عِكُومَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْدَهُ

۵۵۵؛ بَابُ مَاجَآءَ فِى اَيِّ مَوْضِعٍ اَحُرَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ

29. حَدَّقَتَا اَبُنُ آبِي عُمَرَ نَا شَفْيَانُ بُنُ غَيِئَةً عَنُ جَعَفَو بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِاللهِ قَالَ جَعَفُورَ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِاللهِ قَالَ لَمَّااَرَا وَالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ الْحَجَّ اَذَّنَ فِي النَّاسِ فَاجْتَمَعُوا فَلَمَّا اَتَى الْبُيُدَاءَ آخَرَمَ وَ فِي الْبَاسِ عَنِيلٌ عَمَرَ وَ آنَسٍ وَ الْمِسُورِ يُنِ مَخْرَمَةً قَالَ اَبُو عَيْنُ مَعَرَمَةً قَالَ اَبُو عَيْنُ مَحْدِيثٌ جَابِرِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيثٍ.

992: حَدَّثَنَا قُتَيْدَةُ أَنُ سَعِيْدٍ نَا حَاتِمُ إِنْ اِسْمَعِيلَ عَنُ مُوسَى بَنِ عُقْبَدِهُ الله بَنِ عُمَدَ عَنِ ابُنِ عُمُدِالله بَنِ عُمَدَ عَنِ ابُنِ عُمَدَ قَالَ الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ عُمْدَ قَالَ اللهِ عَلَيْ وَسُلَمَ وَاللهِ مَاآهَلَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَاآهَلَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ قَالَ اللهِ عَيْسَى هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْجٌ.

٢ ٥٥: بَابُ مَاجَآءَ مَتَى آخُرَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَنَّهُ لَنَّهُ لِنَّهُ إِلَىٰ الْعَبْدُ السَّلَامَ لِنُ حَرُبٍ
 عَنْ خُصَيْفِ عَنْ سَعِيْدِ لِنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

ہے۔ امام ابوئیسی ترقد کی فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی حدیث غریب ہے ابن عینیہ نے میں حدیث عمرہ بن دینارہے اور وہ عکر مدرضی اللہ عندہے روایت کرتے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ونکم نے چار عمرے کئے اور اس میں انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہا کا ذکر نہیں کیا۔

292: بیدهدیث روایت کی سعید بن عبدالرحمٰن مخزوی نے انہوں نے سفیان بن عبینہ سے انہوں نے عمرو بن وینارے انہوں نے عکرمہ سے انہوں نے نبی اکرم علی ہے میر بید حدیث بہلی مدیث کی شل بیان کی۔

#### ۵۵۵: باب نی اکرم علیق نے س جگه احرام باندها

294 - حضرت جابر بن عبدالند سے روایت ہے کہ جب نی اکرم علیہ نے جج کا ارادہ کیا تو لوگوں میں اعلان کر ایا۔ لوگ جمع ہو کے چکر جب آپ چھنے تو جمع ہو کے چکر جب آپ چھنے تھ ہیداء کے مقام پر پہنچ تو آپ چھنے اس باب میں حضرت این عراء کہ انس اور مدین مخرمت بھی روایت ہے۔ امام ابو پیسی ترقری تو این کر حضرت جی کے حدیث جابر حضرت جی کے حدیث جابر حضرت جی کے ہے۔

299: حضرت ابن عمرض الله عنها بدوایت بوه فرمات بین کرتم لوگ رسول الله طلی الله علیه و کلم پرجموث با ندهته بوکد آپ علی فی ندها الله کی قتم آپ علی نا ندها الله کی قتم ایک یکارنا شروع کیا لهام ابویشی ترفدی فرماتے میں میدهدیث حس سی جے ہے۔

#### ۵۵۶: باب نی عظیم نے کب احرام با ندھا

٠٨٠٠ حضرت ابن عباس الصروايت بيك نبي اكرم علي المراح علي المراح علي المراح علي المراح علي المراح علي المراح الم

النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهَلَ فِي دُبُو الصَّلُوةِ قَالَ بيصديث غُريب بي بمين بين معلوم كماس حديث كوعبدالسلام أَمُو عِيْسُنِي هَذَا حَدِيثُ عَرِيبٌ لاَ نَعُوفُ أَحَدًا رَوَاهُ بن حرب كعلاه وكى اور في روايت كيا بو - المن علم اس كو عَيْسُ عَبُدِ السَّلاَمُ بُنِ حَرْبٍ وَهُوَ الَّذِي يَسُتَحِبُّهُ أَهْلُ مُسْتِب كَبْتُ بِين كه آوى نماز ك بعدا حرام باند ها ورتبيد الْعِلْمِ الْدُي يُحُومُ الرَّجُلُ فِي دُبُو الصَّلُوةِ.

#### ۵۵۷: باب حج افراد

، بُنِ أَنَسِ الْهُ: حَفرت عا تَشْرَضَى الله عنها كروايت بِ كرول الله عَالِيشَدَة أَنَّ صَلَى الله عليه وملم في جَ افراد كيا (يعني جَ عِمل فقط جَ كاحرام حَجْ وَ فِي الله عنها الله عليه عابر رضى الله عنه ادرا من عمر رضى الله عنها كر منى كرحد يث عَلَيْ هذا عا مُشْرِضَى الله عنها حرضى الله عنها كرم على هذا عا مُشْرِض الله عنها حرضى الله عنها كرم صلى أنَّ الشَّبِيَ حَضرت ابن عمر رضى الله عنها سي يحى مروى ہے كہ في اكرم صلى الله عنها بي تاجم و الله عنه عمر الله عنه عنه عمر و الله عنه عنه عمر و الله عنه الله عنه عمر و الله عنه الله عنه عمر و الله عنه الله عنه عمر و كالله عنه الله عنه عمر و كالله عنه الله عنه عمر و كالله عنه الله عنه عنه عمر و كالله عنه الله عنه عنه عمر و كالله عنه الله عنه الله عنه عمر في الله عنه الله

۸۰۲: ہم سے روایت کی اس کی تتبیہ نے دو عبداللہ بن نافع صافع سے دو عبیداللہ بن عرق سے دو اور دو این عرق روایت کرتے ہیں۔ امام ایونیس تر ندائی فرماتے ہیں کہ سفیان توریؒ نے فرمایا کداگر آدی جج افراد کر سے تو بہتر ہے اورا کر شعع کرے تو بھی بہتر ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہمارے

#### . 202: بَابُ مَاجَاءَ فِي إِفْرَادِ الْحَجّ

١٠٨: حَدَّثَنَا أَبُو مُصُعَبِ قِرَاءَ ةً عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنَس عَنُ عَسِدِ الرَّحَمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنُ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلْحَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَفْرَدَ الْحَجُ وَ فِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُوْ عِيْسلى حَدِيثُ عَالِشَة مَا الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُوْ عِيْسلى حَدِيثُ عَالِشَة حَدِيثٌ صَحِيعٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هذَا عَسُد بَعْضِ اهْلِ الْعِلْمِ وَرُويَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ عَسَد بَعْضِ اهْلِ الْعِلْمِ وَرُويَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَفْرَدَ الْحَجَّ وَ الْعَرَدُ أَبُو بَكُرٍ وَ عَمْدًا أَنَّ النَّبِي عَمْرَ أَنَّ النَّبِي عَمْرَ أَنَّ النَّبِي عَمْر أَنَّ النَّبِي عَمْر أَنَّ النَّبِي عَمْرَ أَنَّ النَّبِي عَمْرُ وَعَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَفْرَدَ الْحَجَجُ وَ افْرَدَ أَبُو بَكُرٍ وَ عَمْدًا أَنْ الْمَعْمُ وَمُولِ الْعَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْفَرَدَ الْحَجَجُ وَ افْرَدَ أَبُو بَكُورٍ وَ عَمْدًا أَنْ الْمُعْمَلُونَ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْفَرَدُ الْحَجَجُ وَ افْرَدَ أَبُو بَكُورٍ وَى عَنِ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْفَرِي الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْ وَاللّه عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه اللّه عَلَيْهِ وَاللّه اللّه عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّه اللهُ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ وَاللّه اللهُ عَمْرًا أَنْ النَّهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّه اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْحُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّ

عمر وعشمان. ٨ • ٨ : حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ نَا عَبُدُاللهِ بُنُ نَافِعِ الصَّائِعُ عَنُ عُبَيُدِاللهِ بُنِ عُمْرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ بِهِلَاَ قَالَ اَبُو غِيْسِنِي وَ قَالَ النَّوْرِيُّ إِنْ اَفْرَدُتَ الْحَجَّ فَحَسَنٌ وَانْ قَرَنُتَ فَحَسَنٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مِثْلَةً وَ قَالَ احَبُّ وَانْ قَرَنُتُ الْإِفْرَادُلُمُ التَّمَتَّعُ ثُمُّ الْقِرَانُ.

نزد یک جج افرادسب سے بہتر ہے پیر جج تمتع اوراس کے بعد جج قران۔

(ٹ) ج کی ٹین شمیس میں (۱) تج افراد (۲) ج تمتع (۳) تج قران مصرف تج کا حرام با ندھناہ ہ تج آفراد ہے۔ تج قر ان وہ ہے کہ قج اور عمر سے کا کٹھنا حرام با ندھے۔ تج تمتع ہیہ ہے کہ عمر ہ کا حرام با ندھ کر عمر حکر سے اورا حرام کھول دے پھر تج کے دنوں میں قج کا حرام باندھ کرتج کرے اور اگر قربانی کا جانورساتھ لایا ہے قاحرام ندکھوئے اورا کر قربانی کا جانو رساتھ نیس ہے توا حرام کھول دے اور مکہ عمر مدیش ہی تھم ارہے اور تج سے میسلک لہیں نہ جائے ۔ امام ایوضیفہ کے زد کیے تج قر ان افضل ہے۔

### ۵۵۸: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْجَمُعِ بَيْنَ الْحَجّ وَ الْعُمُرَةِ

## ٥٥٩: بَابُ مَاجَآءَ فِي التَّمَتُع

٣ - ٨: حَدُّثَنَا قَتَبَهُ ثُنُ سَمِيْدِ عَنُ مَالِكِ بُنِ آنَسِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ نَوْفَلِ أَلْهَ سَعِنَ سَعَدَ بُنَ آبِي وَقَاصٍ وَ الصَّحَاكَ بُنَ قَيْسٍ وَهُمَا يَذَكُرُانِ التَّمَثُع بِالْهُمُزَةِ إِلَى الْحَجِ فَقَالَ قَيْسٍ وَهُمَا يَذَكُرُانِ التَّمَثُع بِالْهُمُزَةِ إِلَى الْحَجِ فَقَالَ الصَّحَاكُ بُنُ قَيْسٍ لا يَضِنعُ ذِلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ تَعَالٰى فَقَالَ سَعُدٌ بِنُسَ مَا قُلْتَ يَا الْبَنَ آخِيلُ فَقَالَ الضَّحَاكُ فَإِنَّ عُمَو بُنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهٰى عَنُ فَقَالَ الشَّحَاكُ فَإِنَّ عُمَو بُنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهٰى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ الشَّحَاكُ فَإِنَّ عُمَو بُنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهٰى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ الشَّحَلَى اللهُ تَعِدُ فَلَا حَدِيثُ صَعِيمً وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَصَنعُنَاهَا مَعَهُ هَذَا حَدِيثٌ صَعِيمً .

4 ^ 1 : حَدَقَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدِ اَخْبَرَنِي يَعْقُونُ بُنُ الْمِهَا الْمِنْ مَعْيُدِ اَخْبَرَنِي يَعْقُونُ بُنُ الْمِيمَ الْمِنْ مَعْيَدِ اَلْمُ مَعْيَدِ اَلْمُ مَعْيَدِ اَلْهُ مَا اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَمْرَ عَنِ الشَّمَتُعِ اللّهُ مُنْ عَمَرَ عَنِ الشَّمَتُعِ اللّهَ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنِ الشَّمَتُعِ اللّهَ اللهِ اللهِ بُنُ عُمَرَ هَى حَلالًا فَقَالَ الشَّهِ بُنُ عُمَرَ اللهِ بُنُ عُمَرَ اللهِ بُنُ عُمْرَ اللهِ بُنُ عُمْرَ اللهِ اللهِ بُنُ عُمْرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

## ۵۵۸:باب حج اور عمره ایک ہی احرام میں کرنا

۱۸۰۳ حضرت انس کے روایت ہے کہ اکرم میلی کے سات المراق کے سنا فرائے تھے لیسک بعصرة و حجة اللہ بیس کے اور عمرو دونوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس باب میں حضرت عمر اور عمران بن حصین کے بھی روایت ہے۔ امام ترفی گفر ماتے ہیں کہ حضرت انس کی حدیث حسن سیح ہے بعض اہل علم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اہل کوفہ اور دوسرے لوگوں نے اے (یعنی کم قران کو ) پہند کیا ہے۔ قران کو ) پہند کیا ہے۔

#### ۵۵۹: باب تنتع کے بارے میں

۵۰۸ این شباب سے روایت ہے کہ ان سے سالم بن عبداللہ فی عبداللہ فی عبداللہ من عبراللہ من عبر نے فر مایا بیہ جائز ہے۔شامی نے کہا آپ کے والد نے اس منع کیا ہے۔ حضرت ابن عبر نے فرمایا دیکھوا گر میرے والد کی کام ہے منع کریں اور رسول اللہ عبداللہ میں کام کریں قو میرے والد کی اتباع کی جائے گی یا اللہ عبداللہ کی کام کے منا کی جائے گی یا در اسول اللہ عبداللہ کی سالم کے کام کے منا کی کہا ہے کہا کہ جی اکرم عبداللہ کی۔ ابن اللہ عبداللہ کی۔ ابن کے کہا کہ جی اگرم عبداللہ کی۔ ابن کے ابن کے ابن کے ابن کے کہا کہ جی اگرم عبداللہ کی۔ ابن کے کہا کہ جی اگرم عبداللہ کی جائے گی کہا کہ جی اگرم عبداللہ کی کہا کہ جی اگر کی ابنا کہا کہ جی اگرم عبداللہ کی کہا کہ جی اگرم عبداللہ کی کہا کہ جی اگرم کی کہا کہ جی ابر کی کہا کہ جی اسے کہا کہ جی اگرم کی کہا کہ جی اگرم کی کہا کہ جی اسے کہا کہ جی کہا کہ جی کہا کہ جی کہا کہ کی کہا کہ جی کہا کہ جی کہا کہ جی کہا کہ جی کہا کہ کی کہا کہ جی کہا کہ جی کہا کہ کی کہا کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کہا کہ کی کہا کہ کہا کہ جی کہا کہ جی کہا کہ کی کہا کہ جی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کہا کہ کی کہا کہ کہا کہ کی کہا کہا کہ کی کہا کہ کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کہا کہ کی کہا کہ کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہا کہ کی کہ کی کہ کی کہا کہ کی کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہ کی کہ کی

۸۰۷: حضرت ابن عباس ؓ ہے روایت ہے کدرسول اللہ علی ﷺ نے تہنع کیا۔ای طرح ابو بکڑ،عمرؓ ،اورعثمانؓ نے بھی تہنع ہی کیا

اورجس نے سب سے بہلے تمتع سے منع کیا وہ امیر معاویہ میں۔

اس باب میں حضرت علیؓ ،عثانؓ ، جاہےؓ ،سعدؓ ،اساء بنت الی بکرؓ ،

ادرائن عمر سے بھی روایت ہے۔ امام ابوعیسیٰ تر مذی فرماتے

ہیں ۔ ابن عباس کی حدیث حسن ہے ۔ علاء صحابہ کی ایک

جماعت نے تمتع ہی کواختیا رکیا ہے۔ لیعنی مج اور عمرے کو \_ تمتع

مج کے مہینوں میں عمرہ کرنے اور اس کے بعد مج کرنے تک

عر فرما كدرسول الله سلى الله عليه وملم في تنتع كيا ب- يد حديث مستح ي --

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَا حَدِيثُتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. ٨٠٧: حَدَّقَتَا أَبُوُ مُوسَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى نَا عَبُدُاللهِ ابُنُ إِذْرِيْسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاؤًس عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ تَسَمَتَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُوْبَكُر وَعُمَرُ وَعُثُمَانُ وَ أَوَّلُ مَنُ نَهِي عَنْهُ مُعَاوِيَةٌ وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَلِنِي وَعُثْمَانُ وَجَابِرِ وَ سَعُدٍ وَ أَسُمَاءً ابْنَتِ أَبِيُ بَكُر وَ ابُن عُمَرَ قَالَ آبُوُ عِيْسَى حَدِيْتُ ابُن عَبَّاس حَدِيْتٌ حَسَنٌ وَاخْتَارَ قَوْمٌ مِنْ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصُحْبُ السَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ التَّمَتُعَ بِالْعُمُرَةِ وَالتَّسَمُّ عُ أَنُ يَدُخُلَ الرَّجُلُ بِعُمْرَةٍ فِي أَشُهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يُقِينُمْ حَتَّى يَحُجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ وَ عَلَيْهِ ذَمٌّ مَا اسْتَيْسَوَ مِنَ الْهَدُى فَمَنُ لَمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَثْةِ آيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبُعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى اَهُلِهِ وَ يُسْتَحَبُّ لِلُمُتَمَيِّعِ إِذَا صَامَ ثَلَثْةَ آيَّامٍ فِي الْحَجِّ اَنُ يُصَوُمَ فِي الْعَشُرِ وَ يَكُوُّنَ اخِرُهَا يَوُمَ عَرَفَةَ فَإِنَّ لَهُ يَصُّمُ فِي الْعَشُرْ صَامَ النَّشُرِيُق فِي قَوْل بَعُن آهُل الْعِلْم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ ابُنُ عُمَرَ وَ عَائِشَةَ وَ بِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحُمَدُ وَ إِسْحُقَ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ لاَ يَصُومُ أَيَّامَ التَّشُرِيْقِ وَ هُوَ قَوْلُ اَهُلِ الْكُوفَةِ قَالَ اَبُو عِيْسني وَأَهُلُ الْمَحَدِيْثِ يَخْتَارُونَ التَّمَتَّعَ بِالْعُمُرَةِ فِي الْحَجّ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيّ وَ أَحْمَدَ وَ اِسْحْقَ.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدُ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِصَلَّى

وہیں رہنے کو کہتے ہیں ۔ اور اس میں قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی قربانی نه کرسکتا ہوتو حج کے دنوں میں تین اور گھر واپس آنے برسات روزے رکھے۔اوراس کے لئے متحب ہے کہ تین روزے ذوالحد کے پہلے دی دنوں میں رکھ لے اس طرح کہ تیسراروزہ عرفہ کے دن ہو۔ یعنی پہلے عشرے کے آخری تین دن \_اگران دنول میں روز ہے نہ رکھے ہوں تو بعض علاء صحابہ ﴿ جس میں حضرت عمر اور عائشہ ﴿ بھی شامل میں کے نزديك ايام تشريق مين روز ب ركھ امام مالك ، شافعي، احدُ اور آخَقٌ مُ كَا بَعِي بِهِي تُول ہے۔ بعض اہل علم كہتے ہيں كه ايام تشریق میں روزے ندر کھے۔اہل کوفہ (احناف) کا یہی تول ہے۔امام ابومیسیٰ ترندیؓ فرماتے ہیں کہ محدثین تہتع ہی کواختیار كرتے ہيں۔امام شافعيٰ ،احمدُ اور الحق علی يمي قول ہے۔ ٥٢٠: باتلبيه (لبك كيني) كمنا ۵۰۸: حضرت ابن عمر عدروایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نی أكرم عَيْنِينَ كَاتَلِمِيهِ مِنْ أَنْ لَبَيْكَ السَلْهُمَّ ..... "(ا الله میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر

ہوں تیری بارگاہ میں۔ تمام تعریفیں اور نعتیں تیرے ہی <u>لئے</u>

ہیں۔ تیری ہادشاہت میں تیرا کوئی شریک نہیں۔

• ٥٦ : بَابُ مَاجَآءَ فِي التَّلِبُيَةِ

١٩٠٤ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مَنِيْعِ نَا اَسْمَعِيلُ بَنُ لِهُوَاهِمُ مَ عَنْ اَلْسَمَعِيلُ بَنُ لِهُوَاهِمُ مَ عَنْ اَيُو الْمِنْ عَمْرَ قَالَ كَانَ تَإِلِينَةُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُمُ لَيُبِيكَ لَبَيْكَ لاَ صَلَّى اللَّهُمُ لَيُبِيكَ لَبَيْكَ لاَ صَلَّى اللَّهُمُ لَيُبِيكَ لَبَيْكَ لاَ صَلَّى اللَّهُمُ لَيْبِكَ لَكَ وَ صَلَّى اللَّهُمُ لَيْبِكَ لَكَ وَ صَلَّى اللَّهُمُ لَيْبُكَ لَكَ وَ اللَّهُمُ لَكَ وَ اللَّهُمَ لَكَ وَ اللَّهُمُ لَكُ وَلَا لَهُمْ لَكُ وَلَا لَهُ لَا لَهُ مَا لَهُ لَكُ وَلَى اللَّهُ لَعُلِيمُ لَكَ اللَّهُمُ لَكُ وَلَى اللَّهُ لَكُ وَلَى اللَّهُ لَكُ وَاللَّهُ مَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَكُ وَلَا لَهُ لَا لَهُ لَاللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لَلْ لَهُ لَى لَكَ لَا لَهُ لَهُ لَكُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَكُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَكُولُ لَا لَهُ لَاللَّهُ لَلْكُولُ لَا لَهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَا لَهُ لَلْلِهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَا لَهُ لَلْكُولُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَكُ لِنْ لَكُولُ لَا لَا لَهُ لَا لَكُولُ لَلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِللْلِهُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِللْلِهُ لَلْكُولُ لِلْلْلِهُ لَلِهُ لَلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُلُكُ لِللْلِهُ لِلْكُلُكُ لِللْلِهُ لِلْلِهُ لَلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُلِهُ لِلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْكُولُ لِلْلِهُ لَلْكُولُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لَلْلِلْلِهُ لِلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِلْلِلْلِلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِلْل

أبُوَ ابُ الْحَجّ ٨٠٨: حضرت ابن عمر من روايت ب كدانهون في احرام باندهااوريتلبيدكت موئ طيد البيك اللهم أليك لا شَرِيْكَ لَكَ. " (مين حاضر جون اي الله مين حاضر جون تیری بارگاہ میں ۔ تیرا کوئی شریک نہیں میں تیرے حضور حاضر ہوں بے شک تعریف نعمت اور بادشاہت تیرے ہی لئے ہے۔ تیراکوئی شریک نہیں حضرت نافع " کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ بدرسول اللہ علیہ کا تلبیہ ہے۔ آپ ا (حضرت این عمرٌ) اس تلبیه میں بیاضافه فرماتے " لَبَیْکَ لَبُّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ الْمُنكُ "(ترجمه من حاضر بون، من حاضر بون تیری عبادت کے لئے ہر وقت تیار ہوں بھلائی تیرے ہی اختیار میں ہے تیری ہی طرف رغبت ہے اور عمل تیری ہی رضا کے لئے ہے۔ مید حدیث سیح ہے۔ امام ابوعیسٹی فرماتے ہیں کہ اس باب میں حضرت ابن مسعودٌ ، جابر ، عائشةٌ ، ابن عماسٌ اور ابو ہر رہ اُ ہے بھی روایت ہے۔امام ابوعیسی فرماتے ہیں کہ ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے ۔علاء صحابہ وغیرہ کا اس برعمل ہے۔سفیان توری ،شافی ،احمد اور الحق کا یمی قول ہے۔امام شافعی فرماتے میں کداگر کسی نے تلبید میں پھھا سے الفاظ زیادہ ك جن من الله تعالى ك تعظيم يائي حاتى بوتو انشاء الله كوئي حرج تہیں لیکن مجھے میہ بات پسند ہے کے صرف رسول اللہ کا تلبیدی بر ھے۔اہام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ بیہ بات کہ تعظیم خداوندی کے کچھ الفاظ زیادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہم نے اس لئے کہی کدابن عمر کورسول اللہ گا تلبید یا دفقا پھر بھی حضرت

٨٠٨: حَدَّقَنَا قُنَيْهَ أَنَا اللَّيْتُ عَنْ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّـهُ أَهَلَّ فَانُطَلَقَ يُهِلُّ يَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَلَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبِّيْكَ لَاهْرِيْكَ لَكَ لَبِّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لِأَشْرِيْكَ لَكَ قَالَ وَ كَانَ عَبُدُاللهِ بُنُ عُمَرَ يَقُولُ هَاذِهِ تَلْبِيَةٌ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَزِيْدُ مِنُ عِنْدِهِ فِيُ أَثُو تَلِبُيَةِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّيْكَ لَبِّيْكَ وَسَعُدَيُكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبِّيكَ وَالرَّغْبَاءُ اللِّكَ وَالْعَمَلُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ قَالَ ٱبُوعِيْسٰى وَ فِي الْبَابِ عَن ابْن مَسْعُودٍ وَجَابِر وَ عَائِشَةَ وَ ابْن عَبَّاس وَ اَبى هُرَيُرَةً قَالَ ٱبُوعِيسْنِي حَدِيْتُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيُحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرٍ هِمُ وَهُـوَ قَـوُلُ سُـفُيَانُ النَّوُرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَ اَحْمَدَ وَ اِسْخَقَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فَإِنْ زَادَ زَائِدٌ فِي التَّلْبِيَةِ شَيْمًا مِنْ تَعْظِيمُ اللهِ فَلاَ بَأْسَ إِنْ شَآءَ اللهُ وَاحَبُ إِلَىَّ أَنُ يَقُمَو مَ عَلَى تَلْبَيَةِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَ إِنَّمَا قُلْنَا لا بَأْسَ بزيَادَةٍ تُعظِينُهم اللهِ فِيهَا لِمَا جَآءَ عَن ابْن عُمَرَ وَهُوَ حَفِظَ التَّلْبِيَةَ عَنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ زَادَ ابُنُ عُمَرَ فِي تَلْبِيَةٍ مِنْ قَبْلِهِ لَبِّيكَ وَ الرَّغْيَاءُ الَّيْكِ. وَ الْعَمَلِ.

ا بن عَرِّنْ اپن طرف سے بدالفاظ البیک و الو غباء البک و العمل ''زیادہ کئے ( میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تیری بی طرف رغبت ہے اور تیرے ہی لئے عمل ہے۔

کیلا ہے۔ آئی لالا دی اوپ : ج کی تین قسمیں ہیں(۱) افراد(۲) تمتع (۳) قر ان: تمام فقہاء کے نزدیک قران سب سے افضل ہے پھرتمتع پھرافراد۔ امام شافتی اور امام مالک کے نزدیک سب سے افضل افراد ہے پھرتمتا پھر قران۔ امام احد کے نزدیک ان میں سے ہرا کیک تمم جائز ہے اختلاف صرف افضلیت میں ہے۔ امام ابوصلیف کے نزدیک وہ تمتع افضل ہے جس میں سوق ہدی نہ ہولیٹ قربانی کا جانور ساتھ نہ ہو پھرافراد پھرقران۔ (تفصیل کے لئے دیکھے درس تر فدی جس) ١ ٢٥: بَابُ مَاجَآءَ فِى فَضُلِ التَّلْبِيَةِ وَ النَّحْرِ.
 ١٠٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع نَا ابْنُ أَبِي فَلَيْكِ وَثَنَا

اِسْحْقُ بُنُ مَنْصُورُ نَا ابُنُ أَبِيُ فَجَلَيْكِ عَنِ الصَّحَاكِ بُنِ عُثْمَانَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ يَرْبُوعُ عَنْ اَبِي بَكُو الصِّدِيْقِ أَنَّ رَسُولَ اللهِصَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسُلَّمَ سُئِلَ آيُّ الْحُجِّ أَفْضَلُ قَالَ الْعَجْ وَالثُّجُّ.

ا ٨: حَدَّقَ فَا هَنَادٌ لَا إِسْمَعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ عُمَارَةَ بُنِ عَرْدُ عَمَارَةً بُنِ عَرْدُ عَمْ اللهِ عَنْ عَمْل مَهْل بُنِ سَعْدِ قَالَ قَالَ وَالرَّرُ سُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ مُسْلِمٍ يُلَتِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى مَامِنُ مُسْلِمٍ يُلَتِّى لَإِللَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ مُسْلِمٍ يُلَتِى لَا لَيْنَ مَنْ عَنْ يَحِينِهِ وَشِيحَالِهِ وَمَا لَهِ مِنْ حَجَرا وُشَجَر

رِه بهى من عن يونيك و والمنطقة الله المارة والمنطقة والمنطقة المارة والمنطقة والمنط

1 A: حَدَّنَ الْحَسَنُ بُنُ مُ يَحَفَّدِ الزَّعُفَرَائِيُّ وَ الْبَصِرِيُّ قَالاَنَا عَبُدُالرَّحُملِ بُنُ الْاَسُودَ إَبُو عَمْرُ و الْبَصِرِيُّ قَالاَنَا عَبُدُالرَّحُملِ بُنُ الْاَسُودَ أَبُو عَمْرُ و الْبَصِرِيُّ قَالاَنَا عَنُ سَهُلِ بُنِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ سَهُلِ بُنِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصُو صَدِيثِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَ وَجَابِرِ قَالَ اَبُو عِلْسَى حَلِيثُ اَبِي عَلَيْهِ اَبِي اللهِ عَنِ ابْنِ عُمْدَ وَجَابِرٍ قَالَ اَبُو عِلْسَى حَلِيثُ ابْنَ ابْنُ اَبِي فَكَرَيْتُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْثُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْثُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

ضِنْ عَبُدِالرَّحُسَنِ بَنِ يَرْبُوعٍ وَ قَدْ رُوى مُحَمَّدُ ابْنُ الْسُمُسُكَدِرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ عَنْ اَبِيهِ غَيْرَهَاذَا الْحَدِيْثِ وَ رَوى أَبُو نَعْيُمِ الطَّجَّانُ ضِرَارُ بُنُ صُرَدٍ هَذَا الْحَدِيْثِ عَنِ ابْنِ اَبِي فَقُدَيْكِ عَنِ المَّسَحَّاكِ بُنِ عُشْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَكِرِ عَنِ

التصفحات ب بين معتمان عن محمد بن المعتدير عن سَعِيْدِ بُن عَبْدِالرَّحُمْنِ بُنِ يَرْبُوع عَنْ أَبِيْهِ عَنُ آبِيْ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱخْطَاءَ فِيهُ مِنْرَارُ قَالَ

اَبُوُ عِيْسِي سَمِعْتُ آخَمَدَ بُنَ الْحَسَنِ يَقُولُ قَالَ آخَمَدُ بُنُ حَنَيل مَنْ قَالَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ مُحَمَّدِ بُن الْمُنْكَدِر بُنُ حَنَيل مَنْ قَالَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ مُحَمَّدِ بُن الْمُنْكَدِر

ا ۵۲۱: باب تلبیه اور قربانی کی فضیلت

۸۰۹ حضرت الو بر صدیق رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کرسول الند سلی الله علیہ و کلم سے یو چھا گیا کہ کون ساج اضل ہے؟ آپ صلی الله علیہ و کلم نے ارشاد فرمایا جس میں تبدید (مینی لبک) کی کشرت ہو اور خون بہایا جائے یعنی قربانی کی جائے)۔

٨١١: جم سے روایت کی حسن بن محدز عفر انی اور عبد الرحلن بن اسود ، ابوعمر وبصرى نے كہا كہ ہم سے روايت كى عبيدہ بن حميد نے عمارہ بن غزیہ ہے انہوں نے الی حازم ہے انہوں نے سہل بن سعد سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسمغیل بن عياش كي حديث كي مثل ،اس باب مين حضرت ابن عمر رضي الله عنمااور جابر رضى الله عند سے بھى روايت بے امام ابوتيسى ترندي فرماتے ميں كم حديث الى بكر غريب ہے۔ ہم اسے ابن انی فدیک کی ضحاک بن عثان سے روایت کے علاوہ نہیں جانة محدين منكدر سعيدين عبدالرحن بن مربوع يرجي ان کے والد کے حوالے سے اس کے علاوہ روایت کرتے ہیں ابونعیم طحان ضرار بن صرد میه حدیث ابن الی فدیک سے وہ ضحاک سے وہ محد بن منکدر سے وہ سعید بن عبدالرحمٰن بن ہر ہوع ہے وہ اپنے والد ہے وہ ابو بکر رضی اللّٰدعنہ ہے اور وہ نی صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں لیکن ضرار نے اس میں غلطی کی ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمٰدیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے احدین منبل کے سنا آ یے فرماتے تھے وہ مخص جواس حدیث کومحمہ بن منکدر ہے وہ سعید بن عبدالرحمٰن بن بریوع

عَنِ النَّنِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بَنِ يَرْبُوعُ عَنْ آبِيهِ فَقَدَ آخُطاءَ قَالُ وَ مَكُونَ لَهَ حَدِيْتُ ضِرَارِ فَالَ وَ مَكُونَ لَهَ حَدِيْتُ ضِرَارِ بُنِ صُرَدُ عِنِ ابْنِ آبِي فَدَيُكِ فَقَالَ هُوَ حَطَاءً فَقَلْتُ لَهُ وَرَائِعَ فَيْدُونُ وَالْمَعْنَ مِثْلَ رِوَالْيَعِهِ فَقَالَ هُونَ حَطَاءً فَقَلْتُ فَقَالَ هُونَ عَنِ ابْنِ آبِي فَلَيْكِ وَلَيْتِهِ فَقَالَ الْأَصْنِي وَ رَأَيْتُهُ فَلَيْكِ وَآلَمَ فَقَالَ الْمَصْلُونُ وَقَالَ اللَّهُ عَنِ ابْنِ آبِي فَلَيْكِ وَآلَمُ فَقَالَ اللَّهُ لَعَنَى الْمَنْ الْمَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ المَّاوُتِ بِالتَّلْمِيَةِ وَ وَالْعَبَّ هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْمِيَةِ وَ وَالْعَبَّ هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْمِيَةِ وَ وَالْعَبَ هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْمِيَةِ وَ الْعَبْعُ هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْمِيَةِ وَ الْعَلْمُ الْمُؤْتِ بِالتَّلْمِيَةِ وَ

۵ ۲ ۲ : بَالْ مَاجَاءَ فِي رَفْع الْصَوْتِ بِالتَّلْبِيةِ عَنْ الْمَالَّةِ بِالْتَّلْبِيةِ عَنْ الْمَالِيةِ الْمَالَةِ الْمَالِيةِ الْمَالَةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

۵ ۲۳: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْإِغْتِسَالِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ١٠ عَبُدُاللهِ الْحُرَامِ ١٠ عَبُدُاللهِ ابْنُ ١٠ عَبُدُاللهِ ابْنُ يَعِيهُ اللهِ عَبُدُ اللهِ عَبُدُ اللهِ ابْنُ ابِي الزّنَادِ عَنْ آبِيهِ آنَهُ رَآى لِعَقُوبَ الْمُدَنِيُ عَنِ ابْنِ آبِي الزّنَادِ عَنْ آبِيهِ آنَهُ رَآى النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَعَجَّرَةَ لِإِهَلالِهِ وَاعْتَسَلَ قَسَلَ الْمُعِلَمِ الْعَلِيمِ تَعْدِيبُ حَسَنٌ غَرِيبُ وَقَدْ اللهُ عَلَيهِ الْعَلِمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمَ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ

ے اور وہ اپنے والد ہے اس سند ہے روایت کرتا ہے پس اس نے خطا کی ۔ (امام تر ندگی کہتے ہیں ) میں نے امام بخاریؒ کے سامنے ضرار بن صروکی ان افی فدیک ہے روایت بیان کی توانمہوں نے فرمایا کچھٹیں۔ پس ان لوگوں نے اسے اتن افی فدیک ہے روایت کر دیا ہے۔ اور سعید بن عبدالرحمٰن کوچھوڑ دیا ہے۔ (امام تر فدیؒ کہتے ہیں ) میرے خیال میں امام بخاریؒ ضرار بن صروکوضیف بچھتے ہیں۔ جُمع کے معنی بلند آ واز سے تلبیہ کہنا اور تُح قربانی کو کہتے ہیں۔ جُمع کے معنی بلند

٥٦٢: باب تلبيه بلندآ واز يرزهنا

۵۲۳ ناب احرام باند ھتے وقت عشل کرنا ۱۳ میاند عقب وقت عشل کرنا ۱۳ مالا عقب والد نقل کرنا ۱۳ میل کرنا کرنے ایس کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم عقب کو دیکھا کہ آپ عقب نے احرام باند ھتے وقت کیڑے اتارے اور عشل فریا ہے۔ امام ابوئیسی ترفی گرماتے ہیں۔ کرمیصدیث حسن غریب ہے۔ بعض اہل علم احرام باند ھتے وقت عسل کرنے کومتحب کہتے ہیں وال ہے۔

## ۵۲۳: بابآ فاقی کے لئے احرام باندھنے کی جگہ

۸۱۴: حضرت ابن عمرضی الندعنها بدراویت ب کدا یک فخص نے عرض کیا یا رسول الند صلی واللہ علیہ والم برم کہاں ہے احرام باندھیں ؟ آپ صلی الندعلیہ ولم نے فر مایا الل مدینہ والحقیقیہ ہے اہل شام جمعہ ہے ، اہل خبر قرن ہے اور یمن والے پلملم سے احرام باندھیں۔ اس باب میں حضرت این عباس ، جابر بن عبدالله اورعبدالله بن عمر و نے بھی روایت ہے۔ امام ابوعیشی ترفیق فی ہے اور اہل علم کا ای ترفیق فی میں صدیث ابن عمر حضرت میں جو راہل علم کا ای

۸۱۵ : حضرت این عباس رضی اللهٔ عنهما سے روایت ہے کہ بی اکرم عقطی نے اہل مشرق کے لئے عقیق کو میقات (احرام باندھنے کی جگه مقرر فرمایا۔امام ابوئیسٹی ترمذک فرمات میں میہ حدیث حسن ہے۔

۵۲۵:باب کیمحرم (احرام والے) کے لئے کون سالباس پہنناجا ئزنہیں جنسان میں میں میں

۵۲۷: باب اگرتهبنداور جوتے

#### ٥٦٣ : بَابُ مَاجَآءَ فِي مَوَاقِيُتِ الْإِخْرَامِ لِآهُلِ الْأَفَاق

٨١٣: حَدَّفَنَا اَحْمَدُ مُنَّ مَبْعِى نَا اِلسَّمْعِيلُ مَنَ إِبْراهِيمُ عَنْ أَيْسُوعِيلُ مَنَ الْجُلاَقَالَ مِنْ عَمْرَ انَّ رَجُلاَقَالَ مِنْ أَيْنَ نُهِلُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ يُعِلُ اَهُلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْسَحَلَيْفَةِ وَاَهُلُ تَحْدِ مَنْ الْحَحَفَةِ وَآهُلُ تَحْدِ مَنْ الْحَحَفَةِ وَآهُلُ تَحْدِ مَنْ قَرْنِ قَالَ وَ أَهُلُ النَّمَامِ مِنَ الْحَحَفَةِ وَآهُلُ تَحْدِ مَنْ قَرْنِ قَالَ وَ أَهُلُ الْيَمْنِ مِنْ يَلَمُلْمَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْمِن عَبْسُ وَ جَابِرِ مُنِ عَبْدِاللهِ مُن عَمْرِو قَالَ آبُوْ عِيسنى حَدِيثٌ صَعِيثٌ وَالْعَمَلُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَعِيثٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هذَا عِنْدَاهُل الْعِلْم.

۵ ا ۸: حَدَّفَ اَلَى و كُرَيْبِ نَا وَكِيْعٌ عَنْ شَفْيَانَ عَنْ يَرِيْدُ فَى اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى مَا يَعِيْدٍ عَنْ اللهِ عَلَى مَحَمَّد إن عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقُتَ لِاهُلِ الْمَشُوقِ الْعَقَيْدَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقُتَ لِاهُلِ الْمَشُوقِ الْعَقْدَة عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقُتَ لِاهْلِ الْمَشُوقِ الْعَقْدَة قَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَدِيثٌ حَسَنٌ.

### ۵۲۵:بَابُ مَاجَآءَ فِيُ مَالاَ يَجُوزُ لِلُمُحُرِمِ لُبُسُهُ

١ ١ ٨: حَدَّشَفَ قَتَبُتُة نَا اللَّيثُ عَنُ ذَافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ الْقَبِمَ اَ اَتَّهُ مُا اللَّهُ مَا وَاتَّالُمُونَا اَنْ مَلْسَ مِنَ النَّيَابِ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّصَاوِيُلاَبَ وَلاَ مَلْبُولُ اللَّصَاوِيُلاَبَ وَلاَ النَّحِلَةِ وَلاَ النَّمَ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمِلَ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِلَ اللَّمِلُمَ اللَّمِلُمَ اللَّمِلُمُ اللَّمِلُمُ اللَّمِلُمُ اللَّمِلُمِ اللَّمِلُمُ اللَّمِلُمُ اللَّمِلُمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِلُمُ اللَّمِلُمُ اللَّمِلُمُ اللَّمِلُمُ اللَّمِلُمُ اللَّمِلُمُ اللَّمِلُمُ اللَّمِلُمُ اللَّمُ اللَّمِلُمُ اللْمُلِمُ اللَّمِلُمُ اللَّمِلُمُ اللَّمُ اللْمُحْمِلُمُ اللَّمُ اللَّمِ اللْمُحْمِلُمُ اللْمُعْمِلُمُ اللْمُحْمِلُمُ اللْمُحْمِلُمُ ا

٥٢٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي لُبُسِ الْسَّرَاوِيُلِ

نہ ہوں تو پا جامہ اور موزے پہن لے

A12: حضرت ابن عباس رضی الله عنبمات روایت ہے کہ میں نے دسورت ابن عباس رضی الله علیہ الله علیہ وسلم نے ساتا ہے سلم فرماتے تھے کہ جب محرم (احرام باند ھنے والے) کو تہدند نہ ملے تو شلوار پین لے اور اگر جوتے نہ ہوں تو موزے پین لے۔

۸۱۸: ہم سے روایت کی تتبیہ نے انہوں نے حمادین زید سے
انہوں نے عمر و سے اس صدیث کی طرح۔ اس باب میں ابن عمر ا
اور جابڑ سے بھی روایت ہے۔ امام ابوئیسٹی تر فدی ٹر اتے ہیں یہ
حدیث حس تیج ہے ۔ بعض اہل علم کا اسی پرعمل ہے وہ کہتے ہیں
کہ اگر لکنی شہوتو شلوار کہن لے اور اگر جو تے نہ جون تو موز سے
کہاں لے ۔ امام احمد " کا بھی بھی تول ہے ۔ بعض اہل علم ابن عمر ا
کی حدیث سے استدال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر جو تے
نہ جول تو موز سے کہاں مکبا ہے ۔ بشر طیکہ موز ول کو مختول کے
نہ جول تو موز سے کہاں مکبال اور رقم اور رشافی کا مہی تول ہے۔
نیچ تک کا ہے ۔ سفیان تور دی اور شافی کا بھی تول ہے۔
نیچ تک کا ہے ۔ سفیان تور دی اور شافی کا بھی تول ہے۔

١٥١٤: باب جو مخص

قيص ياجبه يبني بوع احرام بانده

A14: عطاء روایت کرتے ہیں یعلیٰ بن اُمیہ ہے وہ کہتے ہیں کدرسول الشعلیٰ اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کواحرام کی حالت میں جبہ پہنے ہوئے دیکھا تو استحکم دیا کہ ا اتا دے۔

۱۸۲۰ : ہم سے روایت کی این ابی عمر نے انہوں نے سفیان سے
انہوں نے عمرو بن وینار سے انہوں نے عطاء سے انہوں نے
صفوان بن یعلیٰ سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے نبی
اکرم علیلینہ سے ای کے ہم معنی حدیث ۔ امام ابوعیسیٰ تر فدگُ
فرماتے ہیں بیدائش ہے اور اس حدیث میں قصہ ہے۔ ای طرح
قراح جی بیدائش ہے اور اس حدیث میں قصہ ہے۔ ای طرح
قراح جی زاد طاق اور گئی راوی بھی عطاء سے یعملیٰ بن امیہ کے

وَالْحُقَيْنِ لِلْمُحُومِ إِذَا لَمُ يَجِدِ الْإِزَارَوَا لَنَعْلَيْنِ ١ ٨ : حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدَةَ الصَّبِيُّ الْبُصُرِيُّ نَا يَزِيُدُ بُنُ زُرَيْعِ نَا أَيُوبُ نَا عَمُرُو بُنْ دِيْنَادٍ عَنْ جَابِو بْن زَيْدٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلْمُحُومُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْاَزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ وَإِذَالُم يَجِدِ التَّعْلَيْنِ فَلْيَلْتِسِ الْخَقَيْنِ.

٥٢٤: بَابُ مَا جَآءَ فِي الَّذِي يُحُرِمُ

وَ عَلَيُهِ قَمِيُصٌ أَوْ جُبَّةٌ

91 ٨: حَتَّفَ الْقَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ نَا عَبُدُاللهِ بُنُ إِوْرِيْسَ عَنْ عَجْدَاللهِ بُنُ إِوْرِيْسَ عَنْ عَجْدَالمَهِ بَنِ أَبِى سُلْيَمَانَ عَنْ عَظَاءٍ عَنْ يَعْلَى بُنِ أُمْيَةً قَالَ رَاى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْدَ إِلَيْهِ فَيْهِ جُبِيَّةً فَآمَرَهُ أَنْ يَنْزَعَهَا.

١٠٠ (حَدَثَنَا ابْنُ آيِي عُمَرَ نَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ فِينَا رِعْنُ عَمْرِو ابْنِ فِينَا رِعْنُ عَطَاءِ عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ آبِيهِ عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ قَالَ ابْؤُ عِيسَلَى وَ هَنَا الْمُؤَوَّقِي الْمَحَذِيْثِ قِصَّةٌ وَهَكَذَا رَوَى قَنَاوَةُ وَالْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةً وَ غَيْرُ وَاحِدِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ يَعْلَى بُن أَمْثَةً وَ الصَّحِينُحُ مَا رَوى عَمْرُ وَ عَمْدُ وَ عَمْدُ وَاحِدِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ يَعْلَى بُن أَمْثَةً وَ الصَّحِينُحُ مَا رَوى عَمْرُ وَ

البُوَابُ الْحَجَ

بُنُ دِينَنَادٍ وَ ابْنُ جُويُجِ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ صَفُوانَ مُن يَعُلَىٰ عَنُ آبِيُهِ عَنِ النَّبِيِّ صَٰلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

واسطے سے روایت کرتے ہیں لیکن میچے عمرو بن دینار اور این جریج کی ہی راویت ہے بیدونوں عطاء سے وہ صفوان بن يعلىٰ

سے اور وہ اینے والد سے مرفوعًا روایت کرتے ہیں۔

كُلاك أن اللاكور لاب: كعين عرادقدم ك بنت كي لري بند ك لخند مطلب يدب كه بري جوت من چیپی نہیں دنی جائے احرام کی صالت میں عورت کے چہرہ پراس طریقہ سے نقاب ڈالنا کہ وہ نقاب اس کے چہرہ پر لگنے لگے جائز نہیں چرہ سے دورر ہنا ضروری ہے جبیا کہ حضرت عاکشہ کی حدیث ہے ثابت ہے حننیہ کے نزویک عورت کے لئے دستانے پہنا جائز ہے جس حدیث میں عورت کے لئے دستانے پہنامنع ہے دہ حضرت ابن عمر کے اپنے الفاظ میں حضور عظم نے منع نہیں فرمایا۔ (۲) امام شافعی اورامام احمدًاس حدیث کے ظاہر پڑمل کرتے ہیں چنا نچیان کے مزد کی محرم کواگر چا درمہیا نہ ہوتو سلا ہوا کیڑا (پاجامہ) پین سکتا ہے اوراس کے بہننے سے فدید بھی واجب نہیں ۔ حنفیداور مالکید کے نز دیک اس صورت میں بھی سلا ہوا پاجامہ پہٹنا جائز نہیں بلکہ سلے ہوئے کپڑے کو پھاڑ کراہے جا در بنا لے پھر پہن لےاگر بیمکن مذہوتو شلوار پہن لےلیکن اس صورت میں فدیدادا کرنا واجب ہان کے دلاکل و مشہورا حادیث ہیں جن میں محرم کو سلے ہوئے کیڑے بہننے سے روکا گیا ہے۔ ۵۲۸: باب محرم کاکن جانوروں کو مارنا جا زے ٨٢١ : حفرت عا نشدرضى الله عنها سے روایت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه احرام ميں پانچ چيزوں كو مارنا جائز ہے۔ چوہا، بچھو، کوا، چیل اور کا شنے والا کتا ۔ اس باب میں ابن مسعود رضی اللّٰدعنه، ابن عمر رضی اللّٰدعنهما ، ابُو هرمير هرضى الله عنه ، ابوسعيد رضى الله عنه اورا بن عماس رضى الله عنها ہے بھی روایت ہے۔امام ابوعیسیٰ ترندیؓ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن سیحے ہے۔

١٨٢٢ جفرت ابوسعيد سروايت بكه في اكرم علي في فرمايا محرم كے لئے ورثدے، كاشنے والے كتے ، چوہے، بچھو، چیل اور کو ہے کو مارنا جائز ہے۔امام ابوعیسیٰ ترندیؒ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔اہل علم کا اس پڑھل ہے وہ کہتے ہیں کہ درند ہے اور کاشنے والے کتے کوتل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سفیان توری اورامام شافعی کا یہی قول ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جودرندہ انسان یا جانور پرجملہ آورجوتا ہوتو محرم کے لئے اس کو مار ناتھی جائز ہے۔

٥٢٨: بَابُ مَا جَآءَ مَا يَقُتُلُ الْمُحُرِمُ مِنَ الدَّوَّابِ ١٨٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ آبِي الشَّوَارِبِ نَا يَوْيُكُ بُنُ زُرَيْعِ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوزَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ فَوَاسِقُ يُقُتَلُنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأَرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ الْحُدَيَّا وَالْكَلُبُ الْعَقُورُوقِفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَ ابْنِ عُمَرَ وَ أَسِى هُرَيْرَةَ وَ أَبِي سَعِيْدٍ وَ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَبُو عِيْسَى

حَدِيْتُ عَائِشَةَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. ٨٢٢: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ بَا هُشَيْمٌ نَا يَزِيْدُ بُنُ آبِي زِيَادٍ عَنِ ابْنِ اَبِي نُعُمِ عَنُ اَبِيُ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُتُلُ الْمُحُرِمُ السَّبْعَ الْعَادِّي وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْفَارَةَ وَ الْعَقُرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَ الْغُرَابَ قَالَ اَبُو عِيُسْنِي هَٰذَا حَذِيثٌ حَسَنٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَٰذَا عِنْدَ أَهُل الْعِلْم قَالُوا ٱلْمُحُرِمُ يَقْتُلُ السَّبُعَ الْعَادِيُّ وَالْكَلْبَ وَهُوَ قَوْلُ سُفَيَانَ الشَّوْرِيِّ وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ كُلُّ سَبْع عَدى عَلَى النَّاسِ اَوْعَلَى دَوَ ابِّهِمُ فَلِلْمُجُرِمِ قَتُلُهُ.

كُلا صند أنه لأب إن عام ايومنيفاً ورامام ما لك كنزويك ان تُولِّ كرني كالمتعان كالبتداء أايذادينا باس كي تائير مفرت ابو سعيد خدري كى حديث بي جوتى بي جي يقتل المحوم السبع العادى كدم مسات ظالم درندون كومارسكا بـ

١ ٥٢٩: باب محرم كے تحفيدلگانا

۸۲۳: حضرت این عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نی
اکره صلی الله علیه وسلم نے احرام کی حالت میں کچھنے لگائے۔
اس باب میں حضرت الن بعد اللہ بن تحسیدیڈ، اور جابڑ ہے بھی
روایت ہے۔ امام ابوئیسٹی ترفی گرماتے ہیں بیومد ہے حسن سیح
ہے بعض اہلی علم محرم کو مچھنے لگائے کی اجازت دیتے ہیں
بیر طبکہ بال ندمونڈ ہے۔ امام مالک ٹرفاتے ہیں کہ محرم بغیر
مضرورت کے مچھنے ندگائے۔ سفیان توری اور امام شافعی کہتے
ہیں کہ اگر بال ندا کھاڑے جا نہیں تو محرم کے لئے مچھنے لگائے
ہیں کہ اگر بال ندا کھاڑے جا نہیں تو محرم کے لئے مچھنے لگائے

9 ٢ 3 : يَالِ مَا جَآءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلْمُحُرِمِ

17 : حَدَّفَنَا قُنِيَةُ نَا سُفْنَانُ بُنُ عُنِيْنَةَ عَنُ عَمُرِهِ بُنِ

دِيْنَادٍ عَنُ طَاوَسٍ وَ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحُومٌ وَ فِي الْبَابِ

عَنُ آنَسٍ وَ عَسُدِاللهِ بُنِ بُحَيْنَةَ وَجَابِرِ قَالَ اَبُو عِيسلى

عَنُ آنَسٍ وَ عَسُدِاللهِ بُنِ بُحَيْنَةَ وَجَابِرِ قَالَ اَبُو عِيسلى

خدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثُ حَسَنٌ صَجِيحٌ وَ قَدُ رَحَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهُلُ اللَّهُ عَلَى الْحِجَامَةِ لِلْمُحُرِمُ وَقَالُوالاَ يَعَلَى الْمُحَرِمُ اللَّهُ عِنْ الْحَجَامَةِ لِلْمُحُرِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُحْرِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُحْرِمُ اللَّهُ مِنْ السَّلَافِيقُ لاَ اَبُلُسَ انُ وَ وَقَالَ سُفْيَانُ الْقُورَى وَ الشَّافِعِي لاَ الْمُنْحُرِمُ الْإِلَى مِنْ الْمُورَى وَ الشَّافِعِي لاَ الْمُنْوَالِ الْمُنْعِلَى الْمُعُرِمُ وَلَا اللَّهُ وَيُ وَالسَّافِعِي لاَ الْمُنْعِلَى الْمُعُومُ وَالْمُنْعِلَى الْمُعُرِمُ وَاللَّا الْمُعْرَاوَ وَقَالَ سُفْيَانُ الْقُورَى وَ الشَّافِعِينَ لاَ وَالسَّافِيقُ لاَ وَالْمُنْافِقِي لاَ الْمُنْعِلَى لَا وَاللَّسُونَ وَاللَّالِ الْمُعْرِمُ وَلَوْلَ الْمُنْعَلِقُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُعْلَى الْمُ اللَّيْ الْمُنْ الْمَالِكُ لا وَالسَّافِعِينَ لا وَالسَّافِقِي لاَ وَالْمَالِيلَ اللْمُعْرَادِقَ الْمُ الْمُنْعِيلُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَلَا اللَّالَةُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ اللَّهُ وَلَى الْمُنْ الْمُؤْمِدُ الْمَالِكُ لا الْمُنْ الْمُلُولُ اللَّالَةُ وَلَا الْمُنْعِلَى لاَ وَقَالَ مُنْطَلِقُومُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرِمُ وَالْمَالِلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُنْعِلَى الْمِعْلَى الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمِلِيلُ اللْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلِيلَا الْمُعْلَى الْمُعْمِلِيلَا اللْمُعْلِيلَا الْمُنْعِلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُعْلِيلَةُ الْمُعْمِلِيلَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِيلَا الْمُعْمِ الْمُؤْمِلِيلُولُونَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِيلَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

يَحْنَجِمَ الْمُحْرِمُ وَلاَ يَنْزِعُ شَعُرًا. كُلُاصِدُ أَنَّهُ الْسَمِلُابِ

جہورائمہ کے نزد کے محرم کے لئے تچھنے لگوانے میں کوئی حرج نہیں۔

> ٨٢٥: حَدَّثَنَا قُتَيْتُهُ لَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ مَطْرِ الْوَرَّاقِ ٢٥ عَنْ رَبِيْعَةَ بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنْ سُلِّيَمَانَ بُنِ يَسَارِ سَا

باب احرام کی حالت میں نکاح کرنا مکروہ ہے دائری اس اس اس اس کا کہ کا مکروہ ہے ہیں۔ دوایت ہے کہ این تعمر نے اپنے بیٹے کی شاوی کا ادادہ کیا تو بچھے امیر تج ابان بن عثان کے پاس بھیجا۔ میں گیا ادارہ کہا کہ آپ کا بھائی اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چا ہتا ہے ادارہ میں گیا ادارہ ہی آپان ہیں عثان نے فرمایادہ شانواد اور ہے تقل آدی ہے گرم (احرام پاند سے وال ) نہ فود نکاح کرسکتا ہے ادار نہ کسی کا نکاح کرواسکتا ہے یا ای طرح کے کھے کہا پھر حضرت عثان سے مرفوعا ای کے مشل روایت بیان کی ۔ اس باب میں حضرت عثمان سے مرفوعا ای کے مشل روایت ہیان کی ۔ اس باب میر حضرت ابو دائع اور میں کی حدیث میں دوایت ہے۔ امام ابوعیلی تر ندی تحرب ہیں کہ تعمال کی حدیث میں گئی ادارا این عمر شامل ہیں کر ندی تحرب فقیا ، احرام اور آخی تھی احرام کی حدیث ہیں ادارات میں نکاح کے کہا جا کہا کہ بی طاح اس کے کہا تھی احرام کی حالت میں نکاح کے کہا جا کہا تھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہا گر کے کہا جا سے کو وہ نکاح کہا طل ہے۔

۸۲۵: حضرت ابورافع فرماتے میں کدرسول اللہ نے میمونہ کے ساتھ فکاح کیا تو آئے مجرم نہیں تھے۔ پھر جب حجت کی تب بھی . . . . . . . . . . . . أَبُوَابُ الْحَجّ

عَنُ آبِى رَافِعِ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهَصَلَّى اللهَ عَلَيْهِ آ وَسَلَمٌ مَيْهُ وَهُوَ حَلالٌ وَكُنُ الم وَسَلَمٌ مَيْهُ وَهُو حَلالٌ وَكُنُ الما السَّسُولُ اللهَصَلَى اللهَ عَلَيْهِ آ السَّلَمُ مَيْهُ وَهُو حَلالٌ وَكُنُ الما حَسَنٌ وَلا نَعُلَمُ أَحَدًا السَّنَدَهُ عَيْرَحَمَّا وِبُن زَيْدِ عَنُ حَسَنٌ وَلا نَعُلَمُ أَحَدًا السَّنَدَهُ عَيْرَحَمَّا وِبُن زَيْدِ عَنُ مَ مَطُو المُورَاقِ عَنُ اللهُ عَلَيْهُ وَوَى مَالِكُ بُنُ أَنَس عَنُ مَرَ مَيْعَةً وَ وَوى مَالِكُ بُنُ أَنَس عَنُ مَرْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو حَلالٌ وَرَوَاهُ مَالِكُ مُن اللهُ عَلَيْهِ كَنَ مَرْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَلْهُ وَهُو وَلا مَعْنَى مَنْ مَنْهُ وَلَهُ وَوَاهُ مَالِكُ مُن مَنْهُ وَلَهُ وَوَلَهُ مَالِكُ مُن مَنْهُ وَلَهُ وَوَلَوْ مَنْ مَنْهُ وَلَهُ وَهُو حَلالٌ وَرَوَاهُ مَالِكُ مُن مَنْهُ وَلَهُ وَهُو حَلالٌ وَرَوَاهُ مَالِكُ مَنْ مَنْهُ وَلَهُ وَكُو مَنْ مَنْهُ وَلَهُ وَمُو حَلالٌ وَرَواهُ مَالِكُ مَنْ مَنْهُ وَلَهُ وَمُو حَلالٌ وَرَواهُ مَالِكُ مُن مَنْهُ وَلَهُ وَمُو حَلالٌ وَرَواهُ مَالِكُ مَن مَنْهُ وَلَهُ وَعَلَى كُلُولُ مَن مَنْهُ وَلَهُ وَمُو حَلالٌ وَرَوى عَنْ يَرِينُهُ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهُو حَلالٌ وَرَوى مَنْ مَنْهُ وَلَهُ وَهُو حَلالٌ وَمُو مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهُو حَلالٌ وَرَوى مَنْهُ وَلَهُ وَمُو مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَكُولُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَعَلَمُ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَوْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَكُولًا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَى مَا لِكُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا عَلَى مَالِكُ مَلِيلًا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى مَالْمُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَى مَالِعُلُولُهُ وَلَا عَلَى مَالِعُلُولُهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَى مَالِعُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُؤْلِكُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَلْ عَلَى مَالِكُ مَا مُؤْلِكُ وَلَا عَلَى اللْعُلَالِمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللْعُلْمُ اللْعُلَى الْمُؤْلِلُهُ وَلَا عَلَى اللْعُلِمُ اللهُ عَلَى اللْعُلُولُ وَلَمُ

ا 20: بَالُ مَا جَآءَ فِي الرُّحُصَةِ فِي ذَلِكَ ١٣٨: حَدَّتَاحُمَيُدُ بُنُ مَسُعَدَةً نَا سُفْنَانُ بُنُ حَيْبٍ عَنُ ٢ 
هِشَام بُنِ حَسَّانَ عَنْ عِكْمِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ البَّيِّ عَمُ 
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَزَوَّحَ مَيْمُونَةً وَهُو مُحْرِمٌ وَفِي حَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَزَوَّحَ مَيْمُونَةً وَهُو مُحْرِمٌ وَفِي حَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَزَوَّحَ مَيْمُونَةً وَهُو مُحْرِمٌ وَفِي حَالَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَ اللهُ عِيسلى حَدِيثُ اللهِ عَبُس حَبْمُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعُضِ فَيْ حَدِيثُ مَا عَنْدَ بَعُضِ فَيْ اللهُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعُضِ فَيْ عَلَيْ هَذَا عِنْدَ بَعُضِ فَيْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعُضِ اللهُ عَلَى هَذَا عِنْدَ اللهُ عَلَى هَا اللهُ عَلَى هَا اللهُ عَلَى هَا اللهُ عَلَى هَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى هَا اللهُ عَلَى هَا اللهُ عَلَى هَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى هَا اللهُ عَلَى هَا عَلَيْ هَا اللهُ عَلَى هَا اللهُ عَلَى هَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَى هَا اللهُ عَلَى هَا اللهُ عَلَى هَا عَلَى اللهُ عَلَى هَا عَلَى هَا عَمْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى هَا عَلَمُ اللهُ عَلَى هَا عَلَى هَا عَلَى هَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى هَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَمْلُ عَلَى اللهُ الْعَمْلِ الْعَمْلُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَمْلُولِ اللْعَمْلُ عَلَيْ الْعَمْلُولُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَمْلُولُ عَلَى عَلَيْ الْعَمْلُ عَلَيْ الْعَمْلُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْلُ عَلَيْ الْعَمْلُ عَلَيْدُ الْعَمْلُ عَلَيْ عَلَى اللْعُمْ عَلَا عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَا عَلَيْكُونَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُونَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَاعِمْ عَلَى الْعَلَاعِ عَلَى الْعَلَاعُ عَلَا عَلَاعِلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُونَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

٨٠٤ : خَدَّفَ نَا قُنَيْتُهُ نَا خَمَّا ذُهُنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبُ عَنْ عِكْمَا فَهُ مِنْ أَيْوُبُ عَنْ عِكْم عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ هُحُرِمٌ.

اَهُلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ شُفَيَانُ الثَّورَيُّ وَ آهُلِ الْكُوفَةِ.

٨٦٨: حَدَّقَسَا قَتَيْبَةُ نَا دَاوُدُ بُنُ عَبْدِالرُّحْمَنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَمْدِالرُّحْمَنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَمْدِوالرُّحْمَنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَمْدِوابْنِ دِيَنَارِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا الشَّعْنَاءِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَمْدُونَةَ وَهُمَو مُنْحُرِمٌ قَالَ اَبُو عِيْسَى هَلَمَا حَدِيثً صَحِيثٌ وَابُو الشَّعُنَاءِ السَّمُهُ جَابِرٌ بُنُ زَيْدٍ وَ احْتَلَفُوا

آپ احرام نے بیس تھے۔ یس دونوں کے درمیان قاصد تھا۔
امام ابوعیٹی تر قدی فرماتے ہیں میہ صدیث حس ہے ہم نہیں
جاد بواسطہ مطرا لوراق ، ربیعہ سے روایت کرتے ہیں۔ الک
ہناؤی اسطہ مطرا لوراق ، ربیعہ سے روایت کرتے ہیں۔ الک
ہناؤی اسطہ مطرا لوراق ، ربیعہ سے روایت کرتے ہیں۔ الک
کیا کہ نی اکرم عقیقہ نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا تو آپ گمرم نہ تھے سلیمان بن بلال نے بھی ربیعہ سے مرسل روایت کی ہے۔ امام ابوعیشی تر قدی فرماتے ہیں کہ بیز بن اہم نے جھی صدرت میمونہ سے نکاح کیا تو آپ میں کہ نی اکرم نے جھی روایت کیا وہ فرماتی ہیں کہ نی اکرم نے جھی روایت کیا وہ فرماتی ہیں کہ نی اکرم نے جھی روایت کیا وہ فرماتی ہیں کہ نی اکرم نے بھی روایت کیا تو وہ سے نکاح کریا تھا تھی کاح روایت کی اکرم نے جھی روایت کرتے ہیں کہ بی اکرم نے جھی روایت کی ہیں کہ بی اکرم نے جھی کے طال (لینی احرام کی طالت میں نہیں ہیں کہ بیا ہی کہ بی کہ بی ہیں کہ بی بیری کہ بی کہ بی بیری کہ بیری کی بیری کہ بیری کہ بیری کہ بیری کے ہیں۔

### ا ۵۵: باب محرم كونكاح كى اجازت

۸۲۸: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم میں اس کے بیا کہ اس میں اس کے اس کی اس کے اس کی حدیث حس میں کے اس کی حدیث حس کی ہے۔ بیش اہل علم کا اس برعمل ہے سفیان توری اور اہل کوفہ بھی اس کے قائل ہیں۔ کے قائل ہیں۔

۸۲۷ حضرت ایوب بھرمہ ہے اور وہ ابن عماس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اگرم علیقہ نے حضرت میں ونڈے، نکاح کیا تو آپ علیقہ اس وقت حالت احرام میں تھے۔

۸۲۸: ہم ہے روایت کی قسیہ نے ان سے داوی ہی عبدالرحمٰن عطار نے انہوں نے عمروین دینار سے کہا عمرو نے کہ میں نے سنا اور شعب علام و نے کہ میں نے سنا اور شعباً و نے کہ میں این عباس سے کہ نمی اکرم علی کا کے اس میں نکل کیا۔ امام ابوئیسٹی ترفیق کیا۔ امام ابوئیسٹی ترفیق کیا۔ یا موسود شعبے ہے۔ ابوشعراً عاک

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ دُفِئَتُ بِسَرِفَ.

ٱلاَصَـة عَنُ مَيْـمُـؤنَةَ أَنَّ رَسُـؤلَ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ

وْسَـلَّـمْ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ خَلاَلٌ وَ بَنِّي بِهَاحَلاَلاً وَمَاتَتُ بسَرفَ وَدَفَنَّا هَا فِي الظُّلَّةِ الَّتِيُّ بُنِيَ بِهَا فِيُهَا قَالَ اَبُوُ

عِيْسْي هَلْذَا حَلِيُتُ غَرِيْبٌ وَ رَوْي غَيْرُوَاحِدٍ هَلَا

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلاَلٌ.

فِيْ تَنزُويُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ لِانَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا فِي طَرِيقٍ مَكَّةَ فَقَالَ بَعُضُهُمُ تَزَوَّجَهَا حَلاَلاً وَظَهَرَ اَمُرُ تُزُويُجِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ بَنِي بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ بِسُوفَ فِي طَرِيْق مَكُّةَ وَمَاتَتُ مَيْمُونَةُ بِسَوفَ حَيْثُ بِنِي بِهَا رَسُولُ .

نام جابرین زید ہے۔اہل علم کا نبی اکرم علیہ کے میمونہ سے ' نکاح کے متعلق اختلاف ہے ۔ اس کئے کہ رسول الله ، علیقہ نے ان سے مکہ کے راستے میں نکاح کیا تھا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نکاح حلال ہوتے ہوئے ہوائیکن لوگوں کواس كا يدة احرام باند من كى حالت مين چلا پهر دخول بهى حلال ہونے کی حالت میں ہی سرف (ایک مقام ہے) کے مقام پر مكدمين ہوا۔ حضرت ميموند كى وفات بھى سرف ميں ہوئى اور آ ڀُ و ٻين ڏن ۾و کين آ

ATA: حضرت ميمونه فرماتي بين كدرسول الله في مجه سي تكاح ٨٢٩: حَــدُثُنَا اِسْخَقُ بُنُ مَنْصُوْرِ نَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرِ نَا بھی اور مجامعت بھی حلال ہوتے ہوئے ہی فرمائی تھی۔ (یعنی جب أَبِي قَالَ سَسِعْتُ أَبَا فَزَارَةَ يُحَدِّثُ عَنُ يَزِيدُ بُن محرمنہیں تھے ) رادی کہتے ہیں پھرمیمونہ سرف کے مقام برفوت ہوئیں اور ہم نے انہیں ای اقامت گاہ میں فن کیا جہال آ پ تے ان کے ساتھ پہلی رات گر اری تھی۔امام بوعیسیٰ تر مذی فرماتے ہیں کہ بیرحدیث غریب ہے اور متعددراو یوں نے اسے حضرت بزید بن اصم عصرسلا روايت كياب كه ني اكرم في حضرت ميموندات الْحَدِيْتُ عَنْ يَزِيْدَ بَنِ الْاَصَمِّ مُرْسَلاً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى نكاح كيااوراس وفت آپ حالت احرام مين نبيس تتھ۔

كُلْ صِنْ أَنْ لَلْ بِلْهِ : محرم كَ نَكَاحَ كَا مسَّدُ معركما واختلافيات من عهد ائمة ثلاث كنزويك حالت احرام میں نکاح ناجا مُز ہے۔امام ابوطنیفُ اوران کے اصحاب کے نز دیک حالت احرام میں نکاح کرنا جا مز ہے اورا پی میٹی وغيره نكاح كرك دينا بهي جائز ب- ائمة ثلاثدكي وليل حديث باب بها يسكع و لا يُنكح - امام ابوطيفة كالسندلال الطي باب کی حدیث ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کی حدیث رائے ہے جس میں بیذ کرے کہ حضرت نبی کر میم عظی نے حضرت میمونہ سے بحالت احرام نکاح کیا تھا اس روایت کے ہم پلدکوئی حدیث نہیں اور بیروایت تو اتر کے ساتھ مروی ے نیز اس کے شواہدموجود ہیں۔

٥٤٢: باب محرم كوشكار كا كوشت كهانا

٨٣٠: حضرت جايرٌ سے روايت ہے كه نبي اكرم علي في نے فرمایا! حالت احرام میں خشکی کا شکارتمہارے لئے حلال ہے جب تک کہتم خود شکار نہ کرواور نہ ہی تمہارے تھم سے شکار کیا جائے۔ اس باب میں حضرت ابوقیادہ اور طلحہ اسے بھی روابیت ے۔امام ابو عیسی ترندی فرماتے ہیں حدیث جابر مُفَسّر ہے

34r: بَابُ مَا جَآءَ فِي أَكُلِ الصَّيْدِ لِلْمُحُرِمِ

• ٨٣: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا يَغْقُونُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمِٰ عَنُ عَـمُوو بُنِ أَبِي عَـمُو و عَنِ الْمُطَلَّبِ عَنُ جَابِرُ عَن السِّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَيْدُ الْبَرَّلَكُمُ حَلاَلٌ وَأَنْتُمُ خُرُمٌ مَالَمُ تَصِيْدُ وُهُ أَوْيُصَدُلُكُمُ وَ فِي الْبَابِ عَنُ أَبِي قَتَادَةَ وَطَلُحَةَ قَالَ أَبُو عِيسني حَدِيثُ ا ١٣٨: حَدُّقَفَ قَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بَنِ آفَسِ عَنْ آبِي النَّسِ عَنْ آبِي النَّشَ مِنْ آبِي النَّشَصُرِ عَنْ اَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِذَا كَانَ كَانَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِذَا كَانَ بَعَطِ طَرِيْقِ مَكَةً تَحَلَّقَ مَعَ اصْحَابِ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُ هَوْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِذَا كَانَ فَرَسِهِ فَسَالَ اصْحَابَ انْ يُسَا وِلُوهُ سَوْطَهُ فَآبُوا فَصَلَلُهُمُ رُمُحَةً فَابُوا عَلَيْهِ فَاحَذَهُ فَضَدَّهُ عَلَى المُجمَا فَقَابُوا فَصَلَّمَ فَأَبُوا عَلَيْهِ فَاحَذَهُ فَضَدَّهُ عَلَى المُجمَا فَقَالُهُ فَاكُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ إِنَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُلُوا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُلُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسَالُونُ وَعَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُلُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ إِنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُولُهُ اللهُ ا

AFF: حَدَّفَ الْقَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنْ وَيَدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنْ عَلَاءَةً فِي حِمَادٍ الْوَحْشِ مِشْلُ حَدِيثُ زَيْدِ بُنِ مِشْلَمَ النَّصُرِ خَيْراًنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلُ مَلُ مَسَلَمَ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلُ مَلُ مَسَلَمَ مَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلْ حَلُ مَلُ حَدِيثً حَدِيثًا

اور مُسطَلِّبُ كِ جابِرٌ ہے ہائ كائيس علم نيس الل علم كاس پر عمل ہے وہ كہتے ہيں كہ عرم كے لئے شكار كا گوشت كھانے ميں كوئى حرج نيس بشرطيك اس نے خود يا صرف اى كے لئے شكار نہ كيا عميا ہو۔ امام شافق" فرماتے ہيں۔ بيرحديث اس باب كى احسن اور قياس كسب سے زيادہ موافق حديث ہے اور اى پر عمل ہے۔ امام احتماد ورائحق" كا بھى ہى تول ہے۔

۸۳۱ : حضرت ابوقماد ہ فرماتے ہیں کہ میں اور صحابہ کرام نی اگرم علی کے میں اور صحابہ کرام نی اگرم علی کے میں اور صحابہ کرام نی کئی اگر میں کہ اس کے میں اور صحابہ کرام نی کئی افرام میں نہیں تھا اور باتی سب احرام میں تھے ۔ پس ابوقماد ہی ابوقاد ہی ایک وختی گدو ہے گئی اور اپنی ما نگل انہوں نے ایک وختی گئی اور اپنی کی انہوں نے ایک ایک انہوں نے اس سے بھی انکار کیا تو آپ علی ہے نے دود ہی اشا اور بعض نے انکار کر دیا ۔ بعض صحابہ نے اس میں سے کھایا اور بعض نے انکار کر دیا ۔ جب وہ نی اکرم ایک میں سے کھایا اور بعض نے انکار کر دیا ۔ جب وہ نی اکرم علی ایک بھی اور اس کے متعلق نی چھی اقراب علی کھیا ہے۔ خود کی اکرم علی اور اس کے متعلق نی چھیس کھایا ۔

میں جمہور کا فدہب میہ ہے کہ وہ فتکل کاشکار ہے لہٰ ذااس کے مار نے پر جزاء دا جب ہے جس کی دلیل موّ طالمام ما لک میں حضرت عمر کے قم مان سے ہے" لستَ مُصرَّدةً خَفیرٌ ہوئی جَوَادَة ہُ" کہ ایک مجبور بہتر ہے نثر کی ہے ۔ ( ۳ ) حَسْبُعْ ایک درندہ ہے جے فاری میں "'گفتار" اور اردو میں بچھ کہتے ہیں ۔ حننیہ کے نزویک اگروہ یا اورکوئی درندہ ازخود حملہ آ ور بھواور اسے محرح قبل کردے تو کوئی جڑا واجب نیں اورا گرم م اسے ابتداء قبل کر ہے تو جڑا واجب ہے جوزیادہ سے زیادہ ایک بحری ہوگی حدیث باب کا مطلب ہیں ہے

#### ۵۷۳: باب محرم کے لئے شکار کا گوشت کھانا مکروہ ہے

Arr :صعب بن جثامة أقل كرت مين كدرسول التُدصعب كو "ابواء" یا" ودان" (دونول مقام مکه اور مدیتے کے درمیان میں) لے کر گئے تو صعب ایک وحشی گدھارسول اللہ کے لئے ہدیدلائے۔آ بی نے واپس لوٹا دیا۔ جب رسول اللہ نے ان کے چیرے برکراہت کے آثار دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لئے واپس کیا ہے کہ ہم احرام میں ہیں۔امام ابو عیسیٰ ترندیؒ فرماتے ہیں کہ بیحدیث حسن سیحے ہے۔ بعض صحابہ کرام اورتابعین کااس حدیث یرعمل ہے۔ان کے نز دیک محرم کوشکار کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔امام شافعی ؓ فرماتے ہیں کہ نبی ا كرم في اساس لئه والبس كيا تها كدان كي خيال مين صعب نے اسے نبی اکرم بی کے لئے شکار کیا تھا۔ اور آ کے کا اسے ترک کرنا تنزیبا ہے۔ زہری کے بعض ساتھی بھی اے زہری ےروایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کے صعب نے وحثی گدھے کا گوشت مدیے میں پیش کیا تھالیکن یہ غیر محفوظ ہے اس باب میں حضرت علی رضی الله عنداورزید بن ارقم رمنی الله عنه سے بھی روایت ہے۔

### ۵۵۴: باب که محرم کے لئے سمندری جانوروں کاشکار حلال ہے

۸۳۲: حضرت ابو بربرہ کے روایت ب کہ ہم فی یا عمرہ کے ۔ کے رسول اللہ عظیقی کے ہمراہ نظاتو ہمارے سامنے نڈی وَل آ گیا ہی ہم نے اُنیس اپنی لاٹھیوں اور کوڑوں سے مارنا شروع

#### ٥٧٣: بَابُ مَا جَآءَ فِي كَرَاهِيَةِ لَحُم الصَّيْدِ لِلْمُحُرِم

٨٣٣: حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْكِ اللهِ بُن عَبُدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرُهُ أَنَّ الصَّعْبَ ابُنَ جَثَّامَةَ اَخُبَرَهُ أَنَّ رَشُولَ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّبِهِ بِالْآبُواءِ اَوْبِوَدَّانَ فَاهَلَاى لَهُ حِمَارًا وَحُشِيًّا فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَاى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجُهِهِ الْكُواهِيَّةَ قَالَ إِنَّهُ لَيُسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ وَلِكِلَّا خُرُمٌ قَالَ أَبُو عِيْسْي هَٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيهُ وَقَدْ ذَهِبَ قَوْمٌ مِنْ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ أصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمُ إِلَى هَـٰذَا الْمَحَدِيثِ وَكُوهُوا أَكُلَ الصَّيْدِ لِلْمُحُرِمِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّامَا وَجُهُ هَٰذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ نَا إِنَّمَا رُدَّ عَلَيْهِ لِمَا ظُنَّ أَنَّهُ صِيدٌ مِنْ أَجَلِهِ وَتَوْكُهُ عَلَى التَّنَوُّهِ وَقَلْدُ رَواى بَعْضُ اَصْحَابِ الرُّهُرِيِّ عَنِ الزُّهُرِيّ هٰذَا الْحَدِيْتُ وَقَالَ أَهُلَاى لَهُ لَحُمَ حِمَارٍ وَ حُش وَهُـوَ غَيْـرُ مَـحُفُوطٍ وَ فِي الْبَابِ عَنْ عِلَى وَ زَيْدِ بُن أَرُقَمَ.

#### ۵۵۳: بَابُ مَا جَآءَ فِي صَيْدِ الْبُحُر لِلْمُحُرِم

٨٣٨: حَدَّثَفَنَا اَبُو كُرَيُبٍ نَنا وَكِيُعٌ عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنُ اَبِى الْمُهَزَّمِ عَنُ اَبِىُ هُويُرَةَ قَالَ خَرِجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجَّ اَوْ عُمُرَةٍ

۵۷۵: باب محرم کے لئے بجو کے شکار کا تھم

کردیا۔ نبی اکرم علق نے فرمایا اے کھاؤید دیا کاشکار ہے۔

امام ابھیسی ترندی فرماتے ہیں بیحدیث غریب ہے۔ہم اسے

ابومبزم کی حضرت ابو ہریرہ کی روایت کےعلاوہ نہیں جانتے۔

ابومبرم کا نام بزیدین سفیان ہے۔شعبہ نے ان کے متعلق

کلام کیا ہے۔علماء کی ایک جماعت محرم کے لئے ٹڈی کوشکار کر

کے کھانے کی اجازت دیتی ہے ۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر

محرم نذى كوكھائے ياس كاشكاركرے كا تواس برصدقہ واجب

٥٧٥: بَابُ مَا جَآءَ فِي الضَّيْعِ يُصِيبُهَا المُحُرِمُ

346: حفرت این الی عمار سے روایت ہے کہ میں نے جابر بن عبد اللہ سے پوچھا کیا جو شکار ہے؟ انہوں نے فرمایا ابا میں نے بوچھا کیا میں شکار ہے؟ انہوں نے فرمایا بال میں نے بوچھا کیا مول اللہ علیہ نے اس طرح فرمایا ہے؟ میں نے بوچھا کیا رسول اللہ علیہ نے اس طرح فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ امام ابو سی ترقی فرماتے ہیں میں مدیم شرح ہے ہے گئی ہی سعید کے حوالے ہے کہتے ہیں کہ جریر میں حالت میں حدیث دوایت کرتے ہیں۔ ابن جریح کی روایت اس سے اور امام احداد اللہ علی قول ہے۔ اللہ علم کا ای حدیث پر عمل ہے کہ احتراد رائی کا بی قول ہے۔ الل علم کا ای حدیث پر عمل ہے کہ احتراد رائی کے کہ اور المام کے کہ اور المام کی کا دوایت اس سے کہ کو ما اگر بجو کا شکار کرتے ہیں۔ ابن جریح کی روایت اس سے ہوئے ہو اس برجز اے۔

فُ اَوْ كَانَ عَبِهِ مِن مِواكِد عِانُور ہے۔ جومردار کھا تا ہے۔ بچو كاشكار جائز كين اس كا كھا نامنع ہے كيونكہ كل والے شكارى ورندوں كے كھانے ہے رسول اللہ عَلَيْظَةَ نے منع فرما يا ہے۔ امام ابوحنيفة، امام ابو ہوسفة اورامام مُركد كا يمي مسلك ہے۔

241: بَالُ مَا جَآءَ فِى الْإِغْتِسَالِ لِلَاحُولِ مَكَّةَ APY: صَّدُّتُسَا يَحْيَى بُنُ مُؤسَى اَخْبَرَنيُ هَارُونُ ابْنُ صَلاعِ نَا عَبُدُالِ حَمْنِ بُنُ دَيد بُنِ اَسُلَمَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُنُ عَبُنُ هَا مَا لُولُ عَيْسُلَى هَذَا عَدِيثٌ غَيْرُ

۷۷۲: مکرداخل ہونے کے لیے عسل کرنا ۱۳۷۸: حضرت ابن عرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نی اگرم علی نے مکہ کرمد میں واخل ہونے کے لئے فتح کے مقام پر عسل فربایا - امام ابوعیسی ترندی فرماتے ہیں کہ بیصدیث غیر محفوظ ہے - اورضیح وہ ک ہے جو نافع سے مردی ہے کہ ابن عمر

مَحُفُوظٍ وَ الصَّحِيْحُ مَارُوكِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمْرَ انَّهُ كَسانَ يَعْفَسِلُ لِلدُّحُولِ مَكَّةَ وَ بِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ يُسْمَّحَبُ الاعْتِسَالُ لِلدُّحُولِ مَكَّةَ وَ عَبْدُالرَّحُيْنِ ابْنُ زَيْد بْنِ اَسْلَمَ ضَعِيْفٌ في الْحَدِيْثِ صَعَّقَهُ اَحْمَدُ بُنُ حَنْبِلٍ وَ عَلِي بُنُ الْمَدِيْتِي وَغَيْرُهُمَا وَلا نَعْرِفُ هذا مَوْفُوعًا إلاَّهِنُ حَنْبِيهِ.

۵۷۵: بَابُ مَا جَآءَ فِى دُخُولِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ مِنُ اَعُلاَهَا وَ خُرُو جِهِ مِنُ اسْفَلَهَا

AMC: صَدَّقَنَا اَبُو مُوَسَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّىٰ نَا سُفَّيَانُ بُنُ عُيْشِنَةَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ لَسَمَّاجَاءَ النَّيِّىُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللِي مَكَّةَ وَحَلَهَا مِنْ اَعُلاَهَا وَ حَرَبَ مِنْ اَسَفَلِهَا وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَبُوْعِيْسُنِي حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَعِيْتٌ

۵۷۸: بَابُ مَا جَآءَ فِي دُخُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ نَهَارًا

٨٣٨: حَـ ثَثَفَنَا يُؤْسُفُ بُنُ عَيْسَى نَا ۚ وَكِيْعٌ نَا الْغُمْرِ ثُ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِئَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ مَكُّةَ نَهَازاً قَالَ ٱبُوعِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَّرٌ.

٥८٩ : بَابُ مَا جَآءَ فِي كَرَاهِيَةِ رَفْع الْيَدِ عِنْدَ رُوْيَةِ الْبَيْتِ

474: حَقَّقَنَا يُوسُفَ بُنُ عِيْسُنى نَا وَكِيْعٌ نَا شُعَبَةٌ عَنُ أَبِى قَرْعَةَ الْبَناهِلِنِي عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِيّ قَالَ شَئِلَ جَدابِسُ مُنُ عَبُدِاللهِ إَيْرَفَىُ الرَّجُلُ يَعَيْهِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ فَقَالَ حَجَرُنَا مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا نَهْعُلُهُ قَالَ الْهُوعِيْسِي رَفَى اللهِ عِنْدَ (وُيَةِ النَّيْتِ

مدمیں جانے کے لئے عشل کیا کرتے تھے۔امام شافع کا بھی یہی قول ہے کہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لئے جسل کرنا متحب ہے۔عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم حدیث میں ضعیف بیں۔امام احمد بن ضبل اور علی بن مدنی وغیرہ نے انہیں ضعیف کہا ہے۔ اور جم اس حدیث کو صرف انہی کی روایت سے مرفوع حانتے ہیں۔

492: حضرت عائشرض الشرعنبات روایت ب جب نی صلی الشرعنبات روایت ب جب نی صلی الشرعنبات روایت ب جب نی صلی الشرعائی کی طرف سے واقل ہوئے اور پستی کی طرف سے باہر نگلے۔ اس باب میں این عمرضی الشرعنبات بھی روایت ہیں کد حضرت عائش رضی دوایت میں کد حضرت عائش رضی کے۔

۱۹۷۸: باب آنخضرت علیه می میاند. مکه مین دن کے وقت داخل ہوئے

مریمان دی این عمر این می او ت این کا و ت این کا در سالته که این کا در می این کا در می این کا در می این کا در این کا در می کارد کا در این کا در مات میں کا در میں کا د

929: باب بیت اللہ کے دیکھنے کے وقت ہاتھ اٹھا نا مکروہ ہے

مها : مها برقی سے روایت ہے کہ جابر بن عبداللہ سے پوچھا گیا کیا میت الندگود کھے کرآ دی ہاتھ اٹھائے؟ آپ نے فرمایا ہم نے نی اکرم میل کھی کے ساتھ جج کیا تو کیا کہیں ہم ہاتھ اٹھاتے سے (میمی ہاتھ نیس اٹھائے سے )امام ابو عیسی تر ذی فرمائے میں کہ بہت الندگود کھنے پر ہاتھ اٹھائے کی کرامت کے متعلق ہم . أَيُوَابُ الْحَجّ مامع ترتدى (جلداول)

صرف شعبہ کی ابوقز عہ ہے روایت ہے جانتے ہیں۔ابوقز عہ کا نام سوید بن حجر ہے۔

الَّمَا نَعْرِ فُهُ مِنْ حَدِيْتِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ وَ اسْمُ أَبِي . قَزَعَةُ سُوٰيُدُ بُنُ حُجُرٍ.

#### ۵۸۰:باب طواف کی کیفیت

• ٥٨: بَاكُ مَا جَآءَ كَيْفَ الطُّوافُ

٨٢٠ حفرت جابر عيد روايت ي كه جب عي اكرم میانید علیه کارنشریف لائے تومسجد حرام میں داخل ہوئے اور حجراسود كو بوسه ديا\_ پيمردا مني طرف چل ديئے (ليعني طواف شروع كيا) تین چکر بازؤل کو تیز تیز ہلاتے ہوئے پورے کے اور جار چکروں میں (اپنی عادت کے مطابق) چلے ۔ پھر مقام ابراہیم ك ياس آئ ورآيت كريم و اتسخ لوا من مَقام إبواهيم مُصَلِّي ''مقام ابراہیم کونماز کی جگہ بناؤ پڑھ کردور کعتیں پڑھیں اس وقت مقام ابراہیم آپ اور بیت اللہ کے درمیان تھا۔ پھر حجراسود کی طرف آئے اوراہے بوسدویا۔ پھرصفاکی طرف چلے كئے ـ داوى كہتے ہيں ميراخيال بى كدآ بي بية بت يرهى "إنّ المصَّفَ وَالْمَوُوةَ .... " لعنى صفااور مروه الله كي تشانيون

• ٨/٠ حَدَّثَنَا مَحُمُو دُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ نَا سُفُيانُ عَنُ جَعُفَر بُن مُحَمَّدِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ جَابِر قَالَ لَـمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ دَحَلَ الممسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل شَلْشًا وَ مَشْمِي أَرْبَعًا ثُمَّ أَتِّي الْمُقَامَ فَقَالَ وَاتَّجِذُوا مِنْ مُّقَام إِبْرَاهِيُمَ مُصَلِّى فَصَلِّى رَكَعَتَيْنِ وَ الْمُقَامُ بَيْنَهُ وَ بَيُنَ الْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ بَعُدَ الرَّكُعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَــرَجَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرُوةَ اَظُنُّهُ قَالَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُونَةَ مِنُ شَعَائِرِ اللهِ وَفِي الْبَابِ عَن ابُن عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيسْنِي حَدِينتُ جَابِو حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِندَ اَهُلِ الْعِلْمِ.

میں سے ہیں۔اس باب میں حضرت ابن عمرٌ ہے بھی روایت ہے۔امام ابوعیسیٰ ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ حدیث جابرٌ حس سی ہے۔ اہل علم کا اس برعمل ہے۔

كُلْ رصينَةُ لَا لا رسي أنهِ : (1) بيت الله ريف كود كير كروعاء كرنامتعدوروايات عابت بالبتدال من بحث ب کر فع یدین کے ساتھ ہو پایغیر رفع یدین کے۔احناف کے اس میں دوقول ہیں(۱)امام طحاوی نے ہاتھ چھوڑنے کو ترجیح دی ہےاوراس کوفقہائے حننیہ کامسلک بتایا ہے(۲) بعض علاء نے متعد محققین حنفیہ کا تول فقل کیا ہے کدر فع بدین کے ساتھ دعاء کرنامتھ ہے

٥٨١: بَابُ مَا جَآءَ فِي الرَّمَل مِنَ ١٥٥: باب حجراسود عدر لَ شروع كرف اور ای برختم کرنا

التحجر إلى التحجر

AM: حضرت جابر ما روایت ہے کہ نی اکرم علاقے نے موند هے ہلاتے ہوئے تیز تیز قدم چل کر جراسود سے جراسود تک تین چکر لگائے اور پھر جار چکر این عادت کے مطابق چل کر پورے کئے۔اس باب میں حضرت ابن عمر سے بھی روایت ہے۔ امام ابوعيسى ترفدى فرمات مين كمحديث جاير حس سيح بدائل علم کا ای برعمل ہے۔امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ اگر بھول کر رمل

ا ٨٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ خَشُرَم نَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ وَهُبٍ عَنُ مَالِكِ بُن أنَس عَنُ جَعْفَر بُن مُحَمَّدٍ عَنُ أبيّهِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إلى الْحَجِرِ ثَلْثًا وَ مَشَّى أَرْبَعًا وَ فِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الدوْ عِيسني حَدِيْتُ جَابِر حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْتٌ وَالْعِنْمَالُ عَلَى هَنْذَا عِنْدَ أَهُلِ الْعِلْمِ قَالَ

الشَّافِعِيُّ إِذَا تَرَكَ الرَّمَلَ عَمَدًا فَقَدُ اَسَاءَ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمُ يَرُمُلُ فِي الْأَشُواطِ النَّلْفَةِ لَمْ يَرُمُلُ فِيُمَا بَقِيَ وَ قَالَ بَعْضُ أَهُلِ الْعِلْمِ لَيْسَ عَلَى أَهُلِ مَكَّةً رَمَلٌ وَ لاَ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ مِنْهَا.

(تیزی ہے جلنا) چھوڑ دیتو اس نے غلطی کی لیکن اس برکوئی بدله نبیں اورا گریبلے تین چکروں میں رائنہیں کیا تو ہاقی چکروں میں بھی دل نہ کرے ۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کداہل مکہ بررل واجب نبیں اور نہ ہی اس برول واجب ہے جس نے مکہ ے احرام

۵۸۲: باب حجراسوداوررکن یمانی کے علاوہ کسی چیز کو بوسہ نہ دے

۸۴۲: حضرت الوطفيل ہے روايت ہے كه ہم ابن عماس اور معاویہ کے ساتھ طواف کررہے تھے۔معاویہ جس رکن سے گزرتے اے چوم لیتے تھے۔اس پراہن عباسؓ نے فرمایا کہ نی اکرم علی حجر اسوداور رکن یمانی کے علاوہ کسی چیز کو بوسہ نبیں ویتے تھے۔حضرت معاویہ نے فرمایا کہ بیت اللہ میں كوئى چيز بھى نبيى چھوڑنى عاہيے۔اس باب ميں حضرت عمرٌ ے بھی روایت ہے امام ابوعیسیٰ ترفدی ٌ فرماتے میں حدیث ابن عبال حسن سيح ہے۔ اکثر اہل علم کا ای پڑمل ہے کہ جمر اسوداورز کن بمانی کےعلاوہ کسی چیز کو بوسہ نہ دے۔

> ۵۸۳: باب نبی اکرم علیظیم نے اضطباع کی حالت میں طواف کیا

۸۳۳: این الی یعلیٰ این باپ سے روایت کرتے ہیں کہ می ا كرم في اضطباع كى حالت ميس طواف كيا اورآب علي كا بدن پرایک حادر تھی۔امام ابوعیسیٰ تر مٰدیؒ فرماتے ہیں بیحدیث توری کی ابن جرت کے سے مروی ہے۔ہم اسے ان کی روایت کے علاوه بین جانتے۔ بیحدیث حسن سیح ہے۔عبدالحمید،عبدالحمید بن جبير بن شيبه بين \_اوراين يعلى ، ليعلي بن اميه بين \_

۵۸۴: باب حجراسودکو بوسه دینا ۱۸۴۴ عابس بن ربید سے روایت ہے کدمیں نے عمر بن ٥٨٢: بَابُ مَا جَآءَ فِي اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ

وَ الرُّكُنِ الْيَمَانِيُ دُونَ مَا سِوَاهُمَا ٨٣٢: حَدَّلْنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيُلاَنَ نَا عَبُدُالرَّ زَاق نَا سُفُيَانُ وَ مَعُمَرٌ عَنِ ابِّنِ خُيثَمِ عَنُ اَبِي الطُّفَيُلِ قَالَ كُنَّامَعَ ابْنِ عَبَّاسِ وَ مُعَاوِيَةَ لاَ يَمُرُّ بِرُكُنِ إِلَّااسْتَلَمَهَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يَسْتَلِمُ إِلَّالُحَجَرَ أَلاَّسُودَوَ الرُّكُنَ الْيَمَانِيَّ فَقَالَ مُعَاوِيَةً لَيُسَ شَكُّةٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهُجُورًا وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ قَالَ اَبُوْ عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَاكُثُو أَهُلِ الْعِلْم أَنْ لاَ يَسْتَلِمَ إِلَّا الْحَجَرَ ٱلاَسْوَدَ وَالرُّكُنَ الْيَمَانِيُّ.

٥٨٣ : بَابُ مَا جَآءَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ مُضَطِّجعًا

٨٣٣: حَدَّثُنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا قَبِيْصَةُ عَنُ سُفْيَانَ عَن ابُن جُوَيْج عَنْ عَبُدِالْحَمِيْدِ عَنِ ابْن يَعْلَى عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيّ عَلِيُّكُ طَافَ سِالْبَيْتِ مُضُطَجعًا وَعَلَيْهِ بُرُدٌ قَالَ أَبُو عِيُسْي هَنْذَا حَدِيْتُ التَّوْرِيِّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِهِ وَهُوَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ عَبْدُالُحِمِيْدِ هُوَا بُنُ جُبَيْر بُنِ شَيْبَةَ عَنُ أَبِي يَعُلَى عَنُ أَبِيِّهِ وَهُوَ يَعُلَى بُنُ أُمَيَّةً.

فُ أَثْ كَن و: جاوركودا كي كندهے كے نيچے سے كز اركروونوں كونے يا ايك كونه باكيس كندھے يردُ النے كواضطباع كہتے ہيں۔ ٥٨٣: بَابُ مَا جَآءَ فِيُ تَقُبِيُلِ الْحَجَر ٨٣٣: حَدَّ ثَنَا هَنَّادٌ ثَنَا اَبُوُ مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ خطاب رضی الدُعنها کو تجراسود کو پوسه دیتے ہوئے و یکھا اور وہ
فرماتے تھے میں تھے بوسہ دیتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تو
ایک چھر ہے اگر میں نے نبی اگرم سلی الشعلیہ وسلم کو تھے بوسہ
دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تھے بوسہ دیتا ۔ امام ابو
عیبی تر نہ ٹی فرماتے میں کہ صدیث محرصت تھے ہے ۔ اور اس پر
اہل علم کا ممل ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا مستحب ہے ۔ اگر اس تک
پنجنا ممکن نہ ہوتو ہاتھ ہے چھوکر ہاتھ کو چوم لے اور اگرا ایسا بھی
مکن نہ ہوتو اس کے ساسنے ہو کر تکمیر کیجے ۔ امام شافی کا یمی
تول ہے۔

إِلْمَرَاهِيْمَ عَنْ عَالِسِس بُنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَآيَتُ عُمَرَ ابْنَ الْمَحَطَّابِ يُقَيِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّي الْقَبِلَكَ وَاعْلَمُ الْمَكَ حَجَرٌ وَلَوْلا آتِي رَايَتُ رَسُولَ اللهِصلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُقَيِّلُكَ لَمُ أَقِيلُكَ وَفِي النَّابِ عَنْ آبِي بَكُرٍ وَ الْبِي عُمَرَ قَالَ آبُو عِيسُى حَدِيثُتُ عَمَرَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَبحِيثٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ آهلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُونَ وَقَبْلُ الْحَجْرِ فَإِنْ لَمْ يُمُكِنُهُ أَنْ يَصِلَ الْحِلْمِ يَسْتَحَبُونَ وَقَبْلِ يَدَهُ وَ إِنْ لَمْ يُصِلُ إِلَيْهِ اسْتَقْبَلَهُ إِذَا حَادَى بِهِ وَ حَبْرٍ وَهُو وَلُولُ الشَّافِعِيَ.

١٩٨٥: باب عى صفات شروع كرنا جيا بيك مدى مده مده مده مده ده حده المرة بيا بيك مدى مده مده المرة بيا بيك من المرة بيا كرة بيك مقام الراتيم يرة كاورية بيت الله كاطواف كيا - بهر مقام الراتيم كون كاورية بيت الله كاطواف كيا - بهر مقام الراتيم كون كي بيك بمال مقام الراتيم كون بيك بمال بي بي منام الراتيم كون يقي تمال بيل منام الراتيم كون يقي تمال بيل منام الراتيم كون المدن شروع كرت بيل بحس طرح الله في المنطق المنافق من المنطق من المنطق المنافق المن

٥٨٥: بَابُ مَا جَآءَ اللَّهُ يَبُدَأُ بِالصَّفَا قَبُلَ الْمَرُوةِ مَا مَحَةَ اللَّهُ يَبُدَأُ بِالصَّفَا قَبُلَ الْمَرُوةِ مَحَدَ مَدَ مَلَى مَعْفَدُ بُنُ عُينِنَةَ عَنُ اللَّهِ عَنُ جَابِدٍ أَنَّ اللَّبِي صَلَى جَعُفَو بُن أَبِيهُ عَنُ جَابِدٍ أَنَّ اللَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِيْنَ قَدَمَ مَكَةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

ہم سے بعض المی علم کہتے ہیں کدا گرطواف کعبہ کیا اور سعی صفا و مروہ کئے بغیر مکہ نے نظر ہو اور کی صفا و مروہ کئے بغیر مکہ نے نظر کی اگر اور قریب ہی ہوتو والپس آ جائے اور سعی کرے۔ اگر اپنے والن چہنچے تک یا دینہ آئے تو دم کے طور پر قربائی کرے۔ سفیان توری کا بی قول ہے۔ بعض علاء میں کہتے ہیں کدا گروہ سعی کے بغیرا ہے وطن والیس کئی جائے اس کا جینیں ہوا۔ امام شافعی فر ماتے ہیں کہ صفام وہ کے درمیان سعی جینیں ہوا۔ امام شافعی فر ماتے ہیں کہ صفام وہ کے درمیان سعی

### ۱۵۸۷: باب صفااور مروه کے درمیان سعی کرنا

واجب باس كے بغير جي نبيس ہوتا۔

۸۳۷ : حضرت ابن عیاس رضی اللهٔ عنبها سے روایت ہے کہ نبی اکر صلی اللهٔ علیه وال اور صفا و مروه کی اگر مطلی اللهٔ علیه الله علیه الله علی الله علی الله علی الله عنبها ، ابن عمر رضی اللهٔ عنبها ، ابن عمر رضی اللهٔ عنبها ، ابن عمر رضی اللهٔ عنبها ، جبی روایت ہے۔ امام ایونیسی ترنہ کی فرماتے ہیں حدیث ابن عباس رضی اللهٔ عنبها حسن صحیح ہے۔ اہل علم کے حدیث ابن عباس رضی الله عنبها حسن صحیح ہے۔ اہل علم کے خود کیک صفا اور مرود کے درمیان دوڑ کر چلنا مستحب ہے۔ لیکن آہتہ چلنا مجبی جائز ہے۔

۵۷۵: هفرت کثیر بن جمبان سے دوایت ہے کہ میں نے ابن عرف دوایت ہے کہ میں نے ابن عرف و میں اس کے دوران آ ہت چلتے ہوئے دیکھا تو لاچھا؟ کیا آپ فاقور دہ کے درمیان آ ہت چلتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر جی دو فرکر چلوں تو میں نے حضورا کرم علیات کو دوڑتے ہوئے در یکھا ہے اور آئر آ ہت چلوں تو میں نے بی اگرم علیات کو است چلوں تو میں نے بی اگرم علیات کو است چلوں تو میں بہت بوڑھا ہوں۔ امام ابوعیلی ترفید کی فرماتے ہیں بیدھدیٹ حسن سیج ہے۔ سعید بین جیس نے بی محمد بین جیس نے جست سیج ہے۔ سعید بین جیس نے بی محمد بین جیس نے بی بیدھدیت کس نے سعید بین جیس نے بی بیدھدیت کس نے۔

۵۸۷: پاپ سواری پر طواف کرنا ۸۳۸: حضرت این عماس سے سے کہ نبی اکرم ﷺ وَالْمَرُوةِ جَنَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَإِنَّ ذَكَرَ وَهُوَ قَرِيْتِ مِنْهَا رَجَعَ فَطَاقَ بَيْنَ الطَّفَا وَالْمَرُوةِ وَإِنْ لَمْ يَدُكُنُ حَتَى اتلى بِلاَدَهُ أَجُزَاهَ لُهُ وَعَلَيْهِ دَمْ وَهُوُ قَوْلُ سُقْيَانَ النَّوْرِيِ وَقَالَ بَعْضٌ إِنْ تَرَكَ الطَّوَافَ بَشْنَ المَشْقَا وَالْمَرُوةِ حَتَى اتنى إلى بِلاَدِهِ فَإِنَّهُ لاَ يُحْزِنُهُ وَهُو قُولُ الشَّافِعِيَ فَالَ الطُّوافَ بَيْنِهِ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَاجِبٌ لاَ يَجُوزُ الحَجُّ الْآبِهِ.

# مَا بُونَ مَا جَآءَ فِي السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ

٨٣٦: حَـدَّتُسَاقُتُيْبَةُ كَا ابْنُ غُيَيْنَةَ عَنُ عَمُرِوبُنِ دِيْنَارِ

عَنْ طَاؤُسِ عَنْ الْمَنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّهَا سَعَى رَسُولُ الشَّمِسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسَالَيَيْتِ وَ بَهُنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَة لَيْرَى الْمُشُرِكِينَ قُوْتَهُ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَالِشَةَ وَ ابْنِ عُمْمَرَ وَ جَلِيدٍ قَالَ ابُوْ عِيْسَى حَدِيْتُ وَعَلِيثُ عَالِشَةَ وَ ابْنِ عُمْمَرَ وَ جَلِيدٍ قَالَ ابُوْ عِيْسَى حَدِيْتُ وَهُو اللَّذِي الْمُسَعَجُة الْهُلُ الْعِلْمِ انْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَهُو اللَّذِي فَلَنُ لَمُ يَسْعَى وَمُشَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَقُولُ اللهِ عَنْ كَثِيرٍ بَنِ جُمُهَانَ قَالَ رَأَيْتُ الْمُسْعَى فَقْلُتُ لَهُ اتَمْشِى فِي الْمَسْعَى فَقْلُتُ لَهُ اتَمْشِى فِي الْمَسْعَى فَقْلُتُ لَهُ اتَمْشِى فِي الْمَسْعَى فَقْلُلُ لَهُ اتَمْشِى فِي الْمَسْعَى فَقْلُتُ لَهُ اتَمْشِى فَقْلُتُ لَهُ الْمُسْعَى فَقْلُتُ لَهُ الْمُسْعَى وَلَيْنُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَسْعَى وَلَيْنُ وَلِينَ الصَّفَا وَالْمُرُوةِ فَقَالَ لَيْنَ سَعَيْتُ فَقَدُ وَلِينَ الصَّفَا وَالْمُرُوةِ فَقَالَ لَكِنَ سَعَيْتُ فَقَدُ وَلِينَ الصَّفَا وَالْمُونَ وَقَالَ لَلْ يَعْمَلُ عَلَى الْمُعْمِى وَلَيْنُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَسْعَى وَلَيْنُ وَلِينَ الْمُسْعَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى وَلَيْنُ وَلِينَ الْمُسْعَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى وَلَيْنُ وَالْمَوْقِ وَقَالَ لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى الْمُسْعَى وَلَكُمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى الْمُعْمَلِ اللهُ عَمْولُ لَعْمُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللْهُ عَلَى الْمُعْمَى وَلِي الْمَالُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ وَلَا اللهُ عَلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْمَلِ اللهُ عَلَى الْمُعْمَلِي الْمُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَلْمُ اللهُ الْعُلِي الْمُعْمُولُ اللْعُلَالَا اللهُ عَلَيْه

۵۸۷ : بَابُ مَا جَاءَ فِى الطَّوَافِ رَاكِبًا ۸۳۸ : حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ هِلاَلِ الصَّوَافُ نَا عَبُدَالْرَادِثِ وَعَشِدُالُوهُابِ الشَّقَفِيُّ عَنُ خَالِدِ الْحَذَّاةِ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ الْهِنْ عَشَّاسِ قَالَ طَاتَ النَّيِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَفِي الْبَابِ عَنُ وَاحِلَتِهِ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الرُّكُنِ اَشَارَ إِلَيْهِ وَفِي الْبَابِ عَنُ جَاهِرٍ وَ آبِي الطُّقَتُلِ وَ أَمْ سَلْمَةَ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ الْهَنِ عَشَّاسِ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيعٌ وَ قَدْ كُرِهَ قَوْمٌ مِنُ اَهْلِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ أَنْ يَعْلُوفَ الرَّجُلُ بِالنِّيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَّا وَ الْمُورَةِ وَ (اَكِنَ إلَّ

نے اپنی اوْمَقی پر سوار ہو کر طواف کیا لیس جب آپ میکافتہ هجر اسود کے سامنے پہنچنے تو اس کی طرف اشارہ کرد ہیتے تھے۔اس باب میں حضرت جابر " اپوطفیل " اور ام سلمہ" ہے بھی روایت ہے۔امام ابوئیسٹی ترفد کی فرماتے ہیں حدیث ابن عباس شسن صحیح ہے بعض اہل علم صفاوم وہ کی ستی اور بہت اللہ کا طواف بغیر عذر کے سواری پر کرنا کمروہ بجھتے ہیں امام شافعی کا بھی یمی قول

٥٨٨: بَابُ مَا جَآءَ فِي فَضُل الطَّوَافِ.

۸۸۸: باب طواف کی فضیلت کے بارے میں ۱۸۳۹: حضرت این عواف کی فضیلت کے بارے میں ۱۸۳۹ حضرت این عوالی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیات کے فرمایا جس نے پچاس مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا دو گنا ہول ہا ہے۔ اس طرح پاک ہوگیا جسے کہ اس کی مال نے ایشی جنا ہے۔ اوسی ترفیق فرماتے میں حدیث این عمال خریب ہے میں نے امام بخاری ہے اس حدیث این عمال خوالی کیا تو میں نے امام بخاری ہے اس حدیث کے متعلق موال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیات عالی حدیث کے متعلق موال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیات عالی حدیث کے متعلق موال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیات عالی حدیث کے متعلق موال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیات عمال خوالی کے انہوں نے فرمایا کہ بیات کہ بیات کے بیات حدیث کے متعلق موال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیات کی بیات کے بیات کے بیات کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیات کے بیات کیا تھا کہ بیات کے بیات کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیات کیا تھا کہ بیات کے بیات کہ بیات کیا تھا کہ بیات کیا تھا کہ بیات کیا تھا کہ بیات کہ بیات کہ بیات کہ بیات کہ بیات کہ بیات کیا کہ بیات کہ بیات کہ بیات کے بیات کیا کہ بیات کہ بیا

٩ ٨٨: حَدَّقَ السُفَيَانُ بُنُ وَكِيْعِ نَا يَحْيَى بُنُ الْيَمَانِ عَنْ شَرِيْكِ عَنْ آيَحْيَى بُنُ الْيَمَانِ عَنْ شَرِيْكِ عَنْ آيَكِ مِنَ آيَكِ عَنْ آيَكِ مِنَ اللهِ ابْنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ آيَكِ عَنَ اللهِ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ حَمُسِيْنَ مَوْةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمُ وَلَدْ تَهُ أُمُّهُ قَالَ وَفِي الْسَابِ عَنْ أَنْسِ وَ ابْنِ عَمَوْقَالَ آبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ اللهُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا اللهِ عَبْسَى حَدِيثُ الْمُوعِيْسَى حَدِيثُ الْمُنْ عَمَوْقَالَ آبُو عِيْسَى حَدِيثُ الْمُنْ عَمَوْقَالَ آبُو عِيْسَى حَدِيثُ الْمُنْ عَمَوْقَالَ آبُو عَيْسَى حَدِيثُ اللهِ عَبْسَى حَدِيثُ اللهُ عَنْ الْنُوعِيْسَ مَدِيثُ اللهِ عَبْسَى عَدِيثُ اللهِ عَنْ الْنُ عَمْوَقَالَ آبُو عَيْسَى عَدِيثُ اللهِ عَبْسَى وَالْمُعَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

۵۵۰: حضرت الوب كيت بين كه محد شين عبدالله بن سعيد بن
 جبير كو ان ك والمد ب أضل سجحته تتح ان كا ايك بهاأ كى
 عبدالملك بن سعيد بن جبير بهى بان سي بهى بي حديث مروى

# ۵۸۹: بابعصراور فجر کے بعدطواف کے دو (نفل ) پڑھنا

9 ۵۸: بَابُ مَا جَآءَ فِي الصَّلَوْةِ بَعُدَ الْعَصُرِ وَ بَعْدَ الصُّبُح فِي الطَّوَافِ لِمَنْ يَطُوُفُ

: ۸۵۱ : حضرت جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی ائرم صلی الله علیه وللم نے ارشاد فرمایا: اب بنوعبر مناف! جو شخص اس گھر کا طواف کر سے اور دن یا رات کے کسی حصے میں بھی نماز پر جھاتوا ہے منع نہ کرو۔ اس باب میں حضرت ان عباس اور ابو ذریسے بھی روایت ہے امام ابوسیسی تر فدئ

و بعد الصبيح في الطواح بمن يصوت ما ١ مهن يصوت على بن خشرَه قالانا سلفيان بن عمين عمل المعان المفيان بن عمين أن المن عمين أن المن عمين أن الله عن تجيل بن المعلم أن النبي على المناف لا تمنعوا أحدًا طَاف بهذا البيت وصَلَى أيّة ساعة شاء مِن ليل أوَهَا وفي النباح عَن الن عَبَاسِ وأيى ذرّ قال المؤعنين

فرماتے ہیں حدیث جبیر بن مطعم حسن سیح ہے عبداللہ بن الی تیج حَدِيْتُ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِم حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ قَدُ رَوَاهُ نے اس عبداللہ بن بایاہ ہے بھی روایت کیا ہے اہل علم کاعصر عُسُدُاللهِ بُسُ آبِي نَـجِيُـح عَـنُ عَبُدِاللهِ بُنِ بَابَاهَ أَيْضًا وَ قَدِ اور فجر کے بعد مکہ کرمہ میں نماز بڑھنے کے بارے میں اخْتَلَفَ اهْلُ الْعِلْمِ فِي الْصَّلَوةِ بَعُدَ الْعَصُرِ وَ بَعْدَ الصَّبُح اختلاف ہے بعض کے نز دیک عصرا در فجر کے بعد طواف کرنے بـمَكَّةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ بَاسَ بِالصَّلْوَةِ وَ الطَّوَافِ بَعْدَ اور نماز يرشي شي كو في حرج نهيس امام شافعيٌّ ، احدُّ اور آخلّ " كا الُعَصْرِ وَ بَعُدَ الصَّبُحِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيّ وَ اَحْمَدَ وَ اِسُسَحٰقَ وَ احْتَجُوا بِحَدِيْثِ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ یمی قول بے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر عصر کے بعد طواف کرے توغروب آفتاب تك نمازنه يزهان كي دليل حضرت عمر رضي قَالَ بَعُضُهُمُ إِذَا طَافَ بَعُدَ الْعَصُو لَمُ يُصَلَّ حَتَّى تَعُرُبَ الله عند كى حديث بكرانهول في فجرك بعدطواف كيا اور الشَّمْسُ وَ كَذَٰلِكَ إِنْ طَافَ بَعُدَ صَلُوةِ الصُّبُحِ أَيْضًا لَمُ يُصَلِّ حَتَّى تَنطُلُعَ الشَّمُسُ وَ احْتَجُوا بِحَدِيثِ عُمَرَالَّهُ تمازیر هے بغیر مکہ کرمہ ہے باہرتشریف لے گئے۔ یہاں تک کہ مقام ذی طویٰ میں پہنچے اور طلوع آفتاب کے بعد طواف طَافَ بَعُدَ صَلَوةِ الصُّبُحِ فَلَمْ يُصَلِّ وَ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى کے نوافل ادا کئے سفیان توریؓ اور مالک بن انس رضی اللہ عنہ کا نَزَلَ بِذِي طُوَى فَصِلَّى بَعُدَمَا طَلَعَتِ الشَّمُسُ وَهُوَ قَوُلُ یہی قول ہے۔ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بُنِ أَنَسِ.

> ۵۹۰: بابطواف کی دور کعتوں میں کیا پڑھا جائے

۸۵۲: حضرت جابرین عبدالله رضی الله عند سے روایت بے کر سوال الله صلى الله عليه وسلم في مفاز كى ايك ركعت ميں " فل ركعت ميں " فل مؤور كا اور دوسرى ركعت ميں " فل مؤور كا اور دوسرى ركعت ميں " فل مؤور كا اور دوسرى ركعت ميں " فل

۸۵۳: ہنا دو کیج سے وہ سفیان سے وہ جعفر بن مجھ سے اور وہ
اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ طواف کی دور کعتوں میں
دنیا اَلْکُافِرُ وُنَ اور دُفُلُ هُوَ اللهُ اَحَدُ '' پڑھنا لیند آ
کرتے تھے۔ امام ابوعین تر ذکُنُ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث
عبد العزیز بن عمران کی حدیث سے اصح ہے اور جعفر بن مجد کی
اپنے والد سے مروی حدیث مضارت جابڑ سے مرضوعاً روایت
ہے عبدالعزیز بن عمران حدیث میں ضعیف ہیں۔

۵۹۱: باب ننگے ہو

٩٥: بَابُ مَا جَآءَ مَا يُقُرأُ
 فِي رَكُعتِي الطَّوَافِ

407 : حَدَّثَنَا ٱبُوُمُصُعَبِ قِرَاءَةٌ عَنْ عَبْدِالْعَزِيُورِ ابْنِ عِـمُسَرَانَ عَنُ جَعُفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِاللهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَ فِـى رَكَعَتَى الطُّوْافِ بِسُورَةِ ٱلإِخْلاَصِ قُلُ يَأْتُهَا الْكَافِرُونَ وَقُلُ هُوَاللهُ آحَدُ.

^^ \( \tau \) : حَدَّثَنَا هَنَادٌ نَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ وَكُمْعَي ابْنِ السَّحَرَّانِ اللهُ اللهُ اَحَدٌ قَالَ السَّطَوَافِ بِقُلُ اللهُ اَحَدٌ قَالَ اللهُ وَعِيْدُ عَبْدِاللهُ وَيُوبُنِ اللهُ اَحَدٌ قَالَ اللهُ وَعِيْدُ عَبْدِاللهُ وَيُوبُنِ اللهُ عَمْدِانَ وَحَدِيثُ جَعْفِر اللهُ مَحَمَّدِ عَنْ اَيْدِهِ عَنْ جَابِرِ عَمْدُانَ وَحَدِيثُ عَلَى اللهُ عَلَيْدِهُ وَسَلَّمَ وَعَبُدُ اللهُ وَيُوبُوبُ بُنُ عَنْ اللهُ عَمْدُانَ صَعِيْدٌ فِي النحدِيثِ .

ا ٥٩: بَابُ مَا جَآءَ فِي كَرَاهيَةِ

#### الطُّو افِ عُرُ يَانًا

٨٥٣: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ خَشُرَم نَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنُ اَبِيُ اِسْحٰقَ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَتْيُعِ قَالَ سَأَلُتُ عَلِيًّا بَاَىّ شَىُءٍ بُعِثُتَ قَالَ بِاَرْبَعِ لاَ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّانَفُسٌ مُسُلِمَةً وَلاَ يَنطُوُفُ بِسأَلْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلاَ يَجْتَهِعُ المُسْلِمُونَ وَالمُشُرِكُونَ بَعُدَ عَامِهِمُ هَذَا وَمَنُ كَانَ بَيُنَهُ وَ بَيُسَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ فَعَهُدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ وَمَنُ لا مُدَّةَ لَهُ فَأَرُبَعُةَ أَشُهُرٍ وَ فِي الْبَابِ عَنُ ٱبْي هُرَيْرَةَ قَالَ ابُوْ عِيُسْي حَدِيْتُ عَلِيّ حَدِيْتُ

#### كرطواف كرناحرام

٨٥٣: حضرت زيد بن اثيع فرمات بين كهيس نعلي سے ہو جھا کہ آ ب علیانہ کی طرف ہے کن چیزوں کا تھم دے کر بھیجے گئے تھے۔انہوں نے فرمایا جارچیز وں کا ایک بدکہ جنت میں صرف مسلمان وبي داخل موكار دوسرا بيت الله شريف كاطواف برہند ندکیا جائے۔تیسرا'اس سال کے بعد مسلمان اور مشرک حج میں اکھے نہیں ہول گے اور چوتھا'نبی اکرم علیہ کا جس ہے معابدہ ہے وہ اپنی مقررہ مدت تک رے گا اور اگر کوئی مدت مقررہ نہ ہوتو اس کو پہلے جار ماہ کی مہلت ہے۔اس باب میں حضرت ابو ہررہ ا ہے بھی روایت ہے امام تر فدی فرماتے ہیں کہ حدیث علی "حسن ہے۔

AAA: ابواسحاق ہے ای حدیث کی مثل روایت کی اور زیر بن اتبع كى جكه زيد بن يثبع كيا اوربيزياده سيح بامام ابويسى تر ندی فرماتے ہیں کہ شعبہ سے اس میں خطا ہوئی اور انہوں نے

٨٥٥: حَدَّثَنَا ابُنُ اَبِي عُمَرَ وَ نَصُرُ بُنُ عَلِيّ قَالاَ نَا سُفُيَانُ عَنُ اَبِيُ اِسُحْقَ نَحُوَهُ وَ قَالَ زَيُدُبُنُ يُثَيِع وَهَٰذَا اَصَحُ قَالَ اَبُوُ عِيْسَى وَ شُعْبَةُ وَهِمَ فِيُهِ فَقَالَ زيدبن اثيل كها زَيْدُ بُنُ أَثَيُل.

هُلا رَحْثَةَ اللالدِي أَلْهِ: (١) مديث باب استدال كرك الم ثاني اورام احراس بات ك قائل مين کہ طواف کے بعدد در گعتیں اوقات تمرو ہے میں بھی ادا کی جاسکتی ہیں۔امام ابوحنیفہ کا مسلک بیہ ہے کہ بیر کعتیں اوقات مکرو ہے۔ میں ادائبیں کی جاسکتیں بلکہ فجر اورعصر کے بعد طواف کرنے والے کو جائے کہ وہ طواف کرتارہے اور آخر میں تمام طوافوں کی ا کعات سورج کے طلوع یا غروب کے بعد ایک ساتھ ادا کرے انکی دلیل حفرت عمر کی حدیث ہے(۲) نبی کریم علی نے ۹ ہے کے قبح شرحضرت ابو بکرصدیق "کو مکہ مکرمہ بھیجا تھا تا کہ وہ میدان عرفات اور منی میں جہاں تمام قبائل عرب کا اجتماع ہوتا تھا سورہ براءت میں نازل شدہ احکام کا اعلان کرویں بعد میں آپ علیقہ نے ای سلسلہ میں حضرت علیٰ کوبھی بھیجا تھا مشر کین نگلے ہوکر بت اللہ کا طواف کرتے تھے تو حضور علاقے نے اس سے روکا تھا۔

۵۹۲: پاپ خاند کعبه میں داخل ہوتا

٨٥٧: حضرت عائشة سے روایت ہے كه نبی اكرم علق میرے پاس سے نکلے تو آئکھیں محیدی اور مزاج خوش تھالیکن جب واپس تشریف لائے تو عملین تھے میں نے پوچھا تو آپ علی کے فرمایا میں کعبہ میں داخل ہوا کاش کہ میں کعبہ ٢ ٥٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي دُخُولِ الْكَعْبَةِ.

٨٥٢: حَدَّثْنَا ابُنُ أَبِي عُمَرَ نَا وَكِينٌ عَنُ اِسْمَعِيلُ ابْن عَبُدِالُمَلِكِ عَن ابْنِ ابِي مُلَيْكَةَ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِي وَهُوَ قَرِيْرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفُسِ فَرَجَعَ إِلَىَّ وَهُوَ حَزِيْنٌ

14

یں داخل شہوا ہوتا بھے ور ہے کہ میں نے اپنے بعدائی امت کو تکلیف میں ڈال دیا۔ امام ابوئٹسی تر مُدگی فرماتے ہیں کہ بیہ حدیث جس میں جے۔

#### ۵۹۳: پاپ کعید میں نماز پڑھنا

2002: حضرت بلال سے روایت ہے کہ تی اکرم علیہ نے وسط کے بعد اس کا کہ مسلط نے اس کہ حضرت اسامہ بن زیر فضل بن عبائ عبان بن طلحاً ورشید بن عبان سے میں کہ حضرت اسامہ بن زیر فضل بن عبائ عبان ترین کر ماتے ہیں کہ حضرت بلال کی صدیت حسن سے ہے ۔ اکثر المال علم کا ای پر عمل کہ بن ہے کہ خانہ کو بیس کہ انس کوئی حری تبییں امام ما لک بن ہیں کہ خانہ کو بین کہ انس کوئی حری تبییں البید فرض نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ امام شافی فرماتے ہیں کہ نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ امام شافی فرماتے ہیں کہ نفل نماز ہو یا فرض نماز دونوں کے پڑھنے میں کوئی حری تبییں اس لئے کہ طہارت اور قبلہ کا تھم فرض اور نفل وونوں کے لئے اس کے جسیا ۔

#### ۵۹۴: باب خانه کعبه کوتو ژکر بنانا

۸۵۸: حضرت اسود بن بزید فرماتے بیل کدا بن زیر نے ان سے
کہا کہ جھے وہ باتیں بناؤ جو حضرت عائشہ عجمیں بتایا کرتی تقیس
اسود نے کہا کہ وہ بیان کرتی بیں کہ تی اگرم عظیم نے ان سے
فرمایا اگر تمہماری تو مجمد جاہلیت کے قریب شہوتی (یعنی جاہلیت
چیور کرئے نے مسلمان شہوئے ہوتے) تو بیس کے بوگو و کراس
میں دور وازے بنا تا پھر جب این زیر مک کے حاکم مقرر ہوئے تو
انہوں نے اسے تو ذکر دوبارہ بنایا اور اس کے دور دوازے کردیے۔
انہوں نے اسے تو ذکر دوبارہ بنایا اور اس کے دور دوازے کردیے۔
انہوں نے سے تو شکر حیار سے بیں سے دیوے سے جے۔

۵۹۵: باب حطیم مین نماز پڑھنا ۸۵۹: حفرت عائشہ دوایت ہے کہ میں جامی تھی کہ فَقُلُتُ لَهُ فَقَالَ إِنِّيُ دَخَلُتُ الْكَعُبَةَ وَوَ ذِدْتُ أَيِّي لَمُ أَكُنُ فَعَلُتُ إِنِّي أَخَافُ أَنُ أَكُونَ أَتُعَبُّ أُمَّينُ مِنُ بَعُدِي قَالَ أَبُو عِيْسَى هذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

۵۳ : بَاكُ مَا جَآءَ فِي الصَّلْوِقِ فِي الْكُمْبَةِ فِي الْكُمْبَةِ فِي الصَّلْوِقِ فِي الْكُمْبَةِ فِي المَّالُوقِ فِي الْكُمْبَةِ فِي المَّالَّةِ فَا عَمْلُو الْبُنِ عَلَى اللَّاعَلَيْهِ وَسَلَم صلّى فِي جَوْفِ الْكَمْبَة قَالَ اللَّهُ عَبَّسِ لَلْمُ وَسَلَم صلّى فِي جَوْفِ الْكَمْبَة قَالَ اللَّ عَبَّسِ لَلْمُ يَصَلَى اللَّابِ عَنْ اَسَامَةً بِنُ زَيْدِ يُصَالِح اللَّهُ مِنْ اَسَامَةً بِنُ زَيْدِ يُصَالِح اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّابِ عَنْ اَسَامَةً بِنُ زَيْدِ وَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّابِ عَنْ اَسَامَةً بِنُ زَيْدِ وَلَى عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعُلِي اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللْمُعِلِي الللْمُعِلِي اللللْمُعِلِي الللْمُعِلِي ال

٣ ٥٩: بَابُ مَا جَآءَ فِي كَسُرِالُكُعُبَةِ

٨٥٨: حدَثْنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا أَبُو دُاوُدَ عَنُ شَعْبة عِنُ أَبِينُ مِلَاسُوهِ بُن يَرِيُدُ أَنَّ ابَنَ الرَّبْنِرِ قَال لَهُ حَدِّنُنِي بِمَا كَانِتَ تُقْضِي النِّكَ أَمُّ ابْنَ المُولِدَ بَنِي فَعَنِي النِّكَ أَمُّ المُولِدَ اللَّهُ مِنْ يَعْنِي عَالِشَةً فَقَالَ حَدَّثَينَ أَنَّ رَسُولَ الشَّصِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَمَ قَالَ لَهَالُو لا أَنْ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدِ بِالْجَاهِلَيَّةِ لَهَدَمُتُ الْكَعْبَةُ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابِينِ فَلْمًا مَلَكَ بُنُ الزَّبِيْرِ هَدَمَها وَجَعَلْ لَهَا بَا بَيْنِ قَلْلَ الزَّبِيْرِ هَدَمَها وَجَعَلْ لَهَا بَا بَيْنِ قَلْلَ الزَّبِيْرِ هَدَمَها وَجَعَلْ لَهَا بَا بَيْنِ قَلْلَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيْحٌ.

990: بَابُ مَا جَآءَ فِي الصَّلُوةِ فِي الْحِجُرِ 800: حَدَثَنَا قَتِيَةُ نَا عَبُدَالُغِزِيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عَلَقَمَةَ کعبہ میں داخل ہوکر نماز پڑھوں پس رسول اللہ علیا ہے نمیرا ہاتھ پکڑا اور مجھے خطیم میں لے گئے پھر فرمایا خطیم میں نماز پڑھو۔ اگر تم بیت اللہ میں داخل ہونا چاہتی ہوتو یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے کیکن تعہاری قوم نے کھبہ کی تغییر کے وقت تعظیم کی اسے چھوڑ دیا اور اسے کعبہ سے نکال دیا۔ امام ترفی فن فرماتے بیں میصدیث حسن تھجے ہے علقمہ بن الی علقمہ سے مراد علقہ من بلال ہیں۔

کی لا رہائی آلی آلی ہے گائی ہے گائی ہے اس اس کے بارے میں روایات معلوم ہوتا ہے کہ آپ علی ہے گئی ہے کہ میں نماز کے پر صفے کے بارے میں روایات متعارض ہیں ۔ حضرت بال آئی حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علی ہے گئی واضی ہونے کے بعد وہاں نماز پڑھی جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس اور وابات ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علی ہے وہاں نماز ٹر ہی بلکہ صرف سجیر کی حضرت بداللہ بن عباس کی روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علی ہے وہاں نماز ٹر ہی بلکہ صرف سجیر کی المدر سے بہل تعمیر کی المدر سے سے بہل تعمیر کی المدر سے سے بہل تعمیر کی آ دم کی تحلیق ہے وہاں نماز ٹر ہی ہوئی (۱) سب سے بہل تعمیر کی المدر خضرت آ دم کی تحلیق ہے وہاں نماز تعمیر کی اور اس کا مقصد بیت معمور کے بالقائل زمین پر ایک عبادت کا وقتیر کیا اور حضرت عبداللہ بن وہی ہے ہوئی وہاں نماز کی ہے دو اور اس کے کہ ہو جی دو ہوئی ہوئی کے کہ ہو جی دو ہوئی ہے کہ ہوئی اور کہ کہ دو ایک دور اور وہاں ہے کہ ہوئی ہے ہوئی ہے کہ وہ بیت اللہ کا جزو ہے یا نہیں تجر بیت اللہ کا دور ہوئی کے کہ جو بیت اللہ کا جزو ہے یا نہیں تھیں ہے کہ ہوئی کہ ہوئی کی کہ ہوئیں تعمیر کے بیت اللہ کا جزو ہے یا نہیں تھیں جو بیت اللہ کا جزو ہیں کہ کہ بیت اللہ کا جو بیت اللہ کا جزو ہے یا نہیں تھی ہوئی کہ ہوئیں گئیں ہیں ۔

## ۵۹۲: بَابُ مَا جَآءَ فِيُ فَضُلِ الْحَجُرِ الْاَسُودِ وَالرُّكُن وَ الْمَقَامِ

• ١٨: حَدَّقَنَاقَتْيَهُ قَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جَيْدٍ عِن الدَّولُ اللهِ سَعِيدِ بَنِ جَيْدٍ عِن ابْنِ عَبَّسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَوْلَ الْحَجَرُ الْاَسْوَدُ مِن الْجَنَّةِ وَهُوَ اَشَدُ بَيَاصًامِنَ اللَّيْنِ فَسَوَّدَتُهُ حَطَا يَا بَنِي ادْمَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِي فَسَوَّدَتُهُ حَطَا يَا بَنِي ادْمَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِي فَسَوَّدَتُهُ حَطَا يَا بَنِي ادْمَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِي فَسَوِّدَ وَ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ اللهِ عَيْسِ عَدِيثٌ حَسَن صَحِيعٌ .

٨ ١ / عَدُثَفَنَا قُنَّيَهُ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ عَنُ رَجَاءٍ أَبِى يَحُينَى قَالَ سَمِعْتُ مُسَافِعًا الْتَحَاجِبَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُبُدَاللهِ بُنَ عَمُرٍ وَ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

اختلاف بردومیت الله کابز و براتبین جربیت الله کی ۵۹۲: باب جراسودر کن میانی اور مقام ابرا ہیم کی فضیلت

۸۷۰: حضرت ابن عباس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیات نے فرمایا جراسود جب جنت سے اتارا گیا تو وور سے بھی زیادہ میں تھا الیکن بی آدم کے گناہوں نے اس سیاہ کرویا۔ اس باب میں عبداللہ بن عمر قاور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے امام ابوعیش ترفیق فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی عدد سی سی سی سی سے بھی ہے۔ حدیث حسن سی سی سے ہے۔

۱۲۸: مسائع حاجب نے عبداللہ بن عمر و کوروایت کرتے ہوئے سنا۔ وہ فرماتے میں کدر سول اللہ علیہ نے فرمایار کن بمائی اور مقام ابرائیم جنت کے یا تو تول میں سے دویا قوت میں اللہ تعالی في ان كيفوركي روشي بجهادي اورا كرالله تعالى اسے نه بجها تا توان کی روشنی مشرق ہے مغرب تک سب کچھ روش کر دیتی ۔ امام ابو عيسىٰ ترنديٌ فرماتے ہيں۔ بيرحديث عبدالله بن عمرو كا اينا قول (حدیث موقوف) مروی ہے۔اس باب میں حضرت انس سے بھی روایت ہےاوروہ غریب روایت ہے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرُّكُنِّ وَ الْمَقَامَ يَا قُوتَتَانِ مِنْ يَا قُوُتِ اللَّجَنَّةِ طَهِمَـسَ اللهُ نُوُرَ هُمَا وَلَوُ لَمُ يَطُمِسُ نُورُهُمَا لاَضَاءَ تَامًا بَيْنَ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ قَالَ اَبُو عِيُسْسِي هَٰذَا يُرُونِي عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُرو مَوُقُونُا قَوْلُهُ وَفِيُهِ عَنُ أَنْسِ أَيْضًا وَهُوَ حَدِيْتٌ غُرِيْبٌ.

کُلا حَدِثُ لُهُ لَا لِبِهَا بِ : نِي كريم عَلِينَ فِي مَنْ مِن تَعريبا تعارا س تعري علت كي بار سي مبهورا تمد كا مسلک رہے کہ یہ قصر سفر کی بناء پرتھا چنا نجہان کے نز دیک اہل مکہ کے لئے منیٰ میں قصر نہیں ہوگا جبکہ امام ما لکؒ اور اوزائی کا مسلک یہ ہے کہ منی میں قصر کرنا ای طرح مناسک فج میں سے ہے جے عرفات ومز دلفہ میں جمع مین الصلو تمن ۔ لہٰذا مکہ مکرمہ بااس کے آس باس ہے آئے ہوں وہ بھی منی میں قصر کریں۔

۵۹۷: باب منی کی طرف جانااور قیام کرنا ٨٦٢: حضرت این عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے منیٰ میں ظہر عصر ،مغرب ،عشاءاور فجر کی نمازیں پڑھا تھیں اور پھر صبح عرفات کی طرف تشریف لے گئے۔ امام ابوعیسی ترندیؒ فرماتے ہیں کہ اسمعیل بن مسلم کے بارے میں کلام کیا گیاہے۔

٨٧٣: حضرت ابن عباس رضي الله عنهما في روايت بي كه نبي ا کرم صلی الله علیه وسلم نے مٹی میں ظہراور فجر کی نماز پڑھائی اور پھرعرفات کی طرف تشریف نے گئے۔اس باب میں حضرت عبداللہ بن زبیر سے بھی روایت ہے ۔ امام ابوعیسی تر مذی فرماتے ہیں کہ علی بن مدینی بیجیٰ کے حوالے سے اور وہ شعبہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ تھم نے مقسم سے صرف یا نج حدیثیں منی ہیں شعبہ نے ان حدیثوں کوشار کرتے ہوئے اس حدیث کاؤ کرنیس کیا۔

۵۹۸:باب منی میں میلے پہنچنے والا قیام کازیادہ حق دار ہے ۸۲۴: حضرت عائشة عروايت بوه كه بم نے عرض كيايا رسول الله عَلِينَ كَياجم مني مين آب عَلِينَ كَ لِيَ الكِ مايد وارجكه نه بنادي؟ آب عَلِينَة في مايانبين مني ان لوگوں كي جگہ ہے جو سلے وہاں پہنچ جائیں۔امام ابوعیسیٰ تر مٰدیٌ فرماتے

٥٩٧ : بَابُ مَا جَآءَ فِي الْخُرُو جِ إِلَىٰ مِنِي وَالْمَقَامُ بِهَا ٨٢٢: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ أَلاَشَجُّ لَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ أَلا جُلَح عَنُ اِسْمَعِيْلَ بُنَ مُسُلِم عَنْ عَطَاءٍ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَعُوبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجُرَ ثُمَّ غَدًا إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ اَبُوُ عِيُسْي وَ اِسْمَعِيلُ بَنُ مُسُلِم قَدْ تَكُلَّمُوا فِيهِ.

٨ ٢٣: حَـدَّتَنَا أَبُوُ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ نَا عَبُدُاللهِ بُنُ الْاَجُلَح عَن الْاعْسَمَش عَن الْحَكَم عَنْ مِقْسَمِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِمِنِّي الظُّهُرَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدًا إِلَى عَرَفَاتٍ وَ فِي الْبَابِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ وَانَسِ قَالَ ابُوعِيُسٰي حَدِيْتُ مِقْسَمِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِيْنِيُّ قَالَ يَحْنِي قَالَ شُعُبَهُ لَمْ يَسْمَعِ الْحَكُمُ مِنْ مِقْسَمِ اِلَّاخَمُسَةَ اَشْيَاءَ وَ عَدَّهَا وَ لَيُسَ هَلْذَا الْحَدِيْثُ فِيُمَا عَدَّ شُعُبَةً.

٥٩٨: بَابُ مَا جَآءَ أَنَّ مِنْي مُنَاخُ مَنُ سَبَقَ ٨٢٣: حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بُنُ عِيْسِنِي وَ مُحَمَّدُ بُنُ اَبَانَ قَالاَ نَا وَكِيْتُ عِنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اِبْرَاهِيْم بْن مُهَاجِر عَنْ يُوْسُفَ · بُن مَاهَكَ عَنْ أُمِّهِ مُسَيُكَةً عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ قُلْنَا يَا رسُولَ اللهِ أَلاَ نَبْنِي لَكَ بَيْتاً يُظِلُّكَ بِمِنَّى قَالَ لاَ مِنى .

میں بیروریث حسن ہے۔

#### ٥٩٩: باب مني مين قصبه نماز يره صنا

۸۱۵ حضرت حارث بن وہب ہے روایت ہے کہ میں نے اور ایت ہے کہ میں نے اور است ہے کہ میں نے وضا کرور کھنے اور بہت ہے لوگوں کے ساتھ منی میں بے فوف وفطر دور کعتیں قدم نماز پڑھی۔ اس باب میں حضرت ابن مسعود تراث بن وہب کی حدیث حسن تھے ہے۔ فرمایا میں کہ حارث بن وہب کی حدیث حسن تھے ہے۔ مقرت این مسعود تھے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے تھی ارد میں اور بھر اور حضائ کی خلافت کے ابتدائی دور میں ان حضرات کے ساتھ منی میں دور کعتیں ہی پڑھیں ( لیتی فی میں ان حضرات کے ساتھ منی میں دور کعتیں ہی پڑھیں ( لیتی فی میں ان حضرات کے ساتھ منی میں دور کعتیں ہی پڑھیں ( لیتی فی کا بین افران کی کا بین قرن کی میں ابل ملم تعین ابن برتے بسفیان ، تور کن کی کی تول ہے۔ بعض ابل میں سعید فطائ بہ شافی ، اسمید اور ان کی میں قوار سے بیتی ابل مکم کہتے ہیں کہ اگر انہا مکم مئی میں قوم نماز پڑھیں تو اس میں کو کی حربے نہیں اور ان کی میں تو اس میں کو کی حربے نہیں اور ان کی میں تو اس میں بن میدی کا کہ بین قول ہے۔ بعض ابل کی میں میدی کا کہ بین قول ہے۔ بعض ابل کی میں دیں تو اس میں بن میدی کا کہ بین قول ہے۔ بین کہ انگر آبل مک مئی میں قوم نماز پڑھیں تو اس میں بن میدی کی کا کہی قول ہے۔ بین ابل کی منوان بن جیستہ آور عبد الرحمٰن بن میدی کا کہی تول ہے۔ بین قول ہے۔ بین میدی کا کہی تول ہے۔ بین میدی کا کہی تول ہے۔ بین قول ہے۔ بین میدی کا کہی تول ہے۔ بین کی تول ہے۔ بین میدی کا کہی تول ہے۔ بین قول ہے۔ بین میدی کا کہی تول ہے۔ بین قول ہے۔ بین میدی کا کہی تول ہے۔ بین میدی کا کہی تول ہے۔ بین قول ہے۔ بین میدی کا کہی تول ہے۔

# ۲۰۰: باب عرفات مین تُقبر نااور

#### وُعَا كُرِيًّا

۱۸۱۸ جشرت برید بن میں شیبان سے دوایت ہے کہ آبارے پاس
ائن مربع انساری شیف لائے ۔ آنہوں نے قربایا ہیں تہاری
طرف رسول اللہ علیہ کا قاصد ہول۔ نیما کرم علیہ فی فراتے
ہیں کہ تم لوگ اپنی اپنی عبادت کی جگہ بیٹے رہو کیونکہ تم لوگ
ابراتیم علیہ السلام کے ترکہ میں سے ایک ترکہ پرہو۔ اس باب
میں حضرت عالم سی منظم اور شرید سی سید میں کھتی ہے
میں دونہ سے امام ابو عین سرتر ندی فراتے ہیں کہ این مربع
کی دویہ شریعے ہے ہم اسے صرف این عید کی دوایت سے
کی دویہ شریعے ہم اسے صرف این عید کی دوایت سے

9 8 3: بَاكُ مَا جَآءَ فِي تَقْصِيْرِ الصَّلَوْةِ بِمِنىً مَا جَآءَ فِي تَقْصِيْرِ الصَّلَوْةِ بِمِنىً ١٥ ٨ ٢: صَدَّتَ مَنَ اَبَى السَّحَقَ عَنْ مَارِثَةَ بُنِ وَهُبِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنى آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَآكَثَرَهُ وَكُعَيْنِ وَقِيهِ النَّبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنسِ قَالَ اَبُو عَيْنِ عَمْرَ وَأَنسِ قَالَ اَبُو عَيْنِ عَمْرَ وَأَنسِ قَالَ اللَّهُ عَنْ عَمْرَ وَأَنسِ قَالَ اللَّهُ عَنْ عَمْرَ وَأَنسِ قَالَ اللَّهُ عَيْنِ عَمْرَ وَأَنسِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْتُ حَسَنَ عَيْنِ ابْنِ مَسْعُودٍ اللَّهُ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ النَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ بِعِنْي وَكُعَيْنُ وَمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ اللَّهُ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ ابْنُ

مْنَاخُ مَنُ سَبَقَ قَالَ أَبُو عِيسْى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

بَكُر وَ مَعَ عُمَرَ وَ عُنُمَانَ رَكَعَنَيْنِ صَدَّرًا مِنُ إِمَارَتِهِ وَ قَدِ احْتَلَفَ اَهُلُ الْعِلْمِ فِي تَقْصِيْرِ الصَّلْوةِ بِمِنى لِآهُل مَكَةَ اَنْ يَقْسُصُرُوا السَّلُوةَ بِمِنى الْآمَنُ كَانَ بِمِنى مُسَافِرًا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ جُرَيْحِ وَشُقْيَانَ النَّوْرِيّ وَ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ الْقَطَانِ وَالشَّافِعِي وَاَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَقَالَ بَعْصُهُمْ لا بَاسُ لِأَهُلِ مَكَةً آنُ يَقْصُرُوا الصَّلْوة

# • • ٢ : بَابُ مَا جَآءَ فِي الْوُقُوفِ

بممنى وَهُوَ قُولُ الْآوُزَاعِيّ وَمَالِكِ وَسُفْيَانَ ابْنِ

عُيَيْنَةً وَعَبُدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ مَهْدِيِّ.

# بِعَرِفَاتٍ وَالْدُّعَاءِ فِيُهَا

١٩٦٨: حَلَّاثَنَا قَتَيْنَةُ نَا سُفَّيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَمُرِو بُنِ دِيُسَارِ عَنُ عَمُرٍو بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ صَفْوَانَ عَنُ يَزِيُدَ بُنِ شَيْبَانَ قَالَ آثَانَا ابُنُ مِرْبَعِ اللهِ نُصَارِئُ وَ نَحْنُ وَقُوْفَ بِالْمَمَوْقِفِ مَكَانًا يُبَا عِدْهُ عَمُرٌ و فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللّهَ عَمُولُ فَقُولُ كُونُواعلى مَشَاعِرٍ كُمُ فَإِنَّكُمُ عَلَى إِرْثٍ مِنُ اِرْثِ إِبْلَاهِمَ وَفِى البُسَابِ عَنْ عَلِي وَعَالِشَهُ وَ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِم وَ الشَّرَيُهِ بُنِ السَّويْدِ الشَّقَفِي قَالَ ابُوعِيْسِلى حَدِيثُ مِرْبَعِ بُنِ السَّويْدِ الشَّقَفِي قَالَ ابْوَعِيْسِلى حَدِيثُ مِرْبَعِ

حَدِيْتُ حَسَنٌ لَانَعُوفُهُ اِلْآمِنُ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَسُرو بُنِ دِيْنَارِ وَ ابْنِ مِوْبِعِ اِسْمُهُ يَزِيْدُ بُنُ مِرْبَعِ الله نُصَارِئُ وَالثَمَا يُعْرَفُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدُ.

٨٧٨ : حَدَّثَنَا مُسَحَمَّدُ بَنُ عَبُدِالُاعَلَى الصَّنَعَانِيُ :
الْبَصْوِیُ نَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ الطَّفَاوِیُ نَا هِشَامُ الْبَنُ عُرُواَةَ عَنُ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَتُ قُوَيْشُ وَ ( الْمَسْرُ كَانَ عَلَى دِيْبِها وَهُمُ الْحُمْسُ يَقِقُونَ بِالْمُزُدَلِقَةِ بِيعَرْفَةَ فَالْنُونَ اللهُ عَلَى اللهُ وَكَانَ مَنَ سِوَاهُمُ يَقِفُونَ بِالمُؤْدَلِقَةِ بِيعَرْفَةَ فَالْمُزَلَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ ثُمَّ الْفُصُوا مِنْ حَيْثُ اللهُ وَكَانَ مَنَ سِوَاهُمُ يَقِفُونَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ ثُمَّ الْفُصُوا مِنْ حَيْثُ اللهَ عَنْ اللهُ وَكَانَ مَنَ سِوَاهُمُ يَقِفُونَ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَمَنْ سِوَى اَهُل مَكَةً كَانُوا اللهَ وَمَنْ سِوَى اَهُل مَكَةً كَانُوا اللهَ وَمَنْ سِوَى اَهُل مَكَةً كَانُوا اللهُ وَمَنْ سَوَى اَهُل مَكَةً كَانُوا اللهُ وَمَنْ سِوَى اَهُل مَكَةً كَانُوا اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ مَالَكُ وَاللهُ الْمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَانُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَالُهُ الْمُورَا مِنْ حَيْثُ اللهُ وَمَانُ اللهُ وَمَالُولُ الْمُونُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمَا مِنْ حَيْنُ اللهُ وَمَا الْمُورَا مِنْ حَيْنُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَا الْمُورَا مِنْ حَيْنُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ الْمُؤْمُونُ اللهُ الْمُورَ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُ

1 • ٢ • بَاكُ مَا جَآءَ أَنَّ عُرَفَةَ كُلَّهَا مَوُقِفٌ ٢ • ٢ • بَاكُ مَا جَآءَ أَنَّ عُرَفَةَ كُلَّهَا مَوُقِفٌ نَا سُفُيانُ عَنُ عَبْدِالرَّحَمْنِ بَنِ الْحَارِثِ بَنِ عَيَّاشِ الْمِن أَبِى رَبِيْعَةَ غَنُ زَيْدِ بُنِ عَلِيّ عَنُ آبِيهُ عَنُ عَبْدِاللهِ الْمِن أَبِى رَافِع عَنُ عَلِي بُنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ وَقَفَ بُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ هذِهِ عَرَفَةٌ وَهُو الْمَوْقِفُ وَ عَرِفَةٌ كُلُّهَا مُؤْقِفٌ ثُمَّ الحَاصَ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَ اَرُدَقَتُ أَسَامَةً بُنَ الحَاصَ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَ اَرُدَقَتُ أَسَامَةً بُنَ زيد و جعلَ يُشِيرُ بِيَهِ هِ عَلَى هَيْاتِهِ وَالنَّاسُ رَضِد و جعلَ يُشِيرُ بِيَهِ هِ عَلَى هَيْاتِهِ وَالنَّاسُ بَشُورِ بُورُ وَ يَعُولُ اللّهِ عَلَى يَعْمَدُ عَلَى عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَيْ اللهِ عَلَى جَمُعًا فَصَلَى .

جانتے ہیں وہ عمروین وینا، ہے روایت کرتے ہیں ابن مربع کا نام یزید بن مربع انصاری ہے ان سے بھی ایک حدیث مروی

۱۸۰۰ حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ قریش اوران کے تبعین جنہیں قمس کہا ہاتا ہے مردافہ میں تھم ہوائے وران کے تبعین جنہیں قمس کہا ہاتا ہے مردافہ میں تھم ہوائے رحیات نہ والے اور مکہ کے دوسرے تمام لوگ عرفات میں جاکر اختیان نہ ہوئے اللہ کے فاو اور مکہ کے الحیات نے بیا یہ نہ کہ المحین کے الحیات بیات کے الحیات بیات کہ بیات کے الحیات بیات کہ بیات کے الحیات بیات کے الحیات بیات کے الحیات کی کے دوسرے لوگ کو فات میں جا کے دوسرے لوگ کو فات میں جا کے دوائی کو تبیال لوگو جہاں ہے دوسرے لوگ کو شیخ جیں کے میں وادائی حرم جیں۔

۱۹۴: باب تمام عرفات تشهر نے کی جگدہ ہے

۸۲۸ حضرت علی سے دوایت ہے کدر سول اللہ محرفات میں شہرے کی جگہ ہے۔ پھر غروب شہرے کی جگہ ہے۔ پھر غروب آفات میں اور آب ما مدین زید گو سال اور اپنی عادت کے مطابق سکون واطعینان کیساتھ ہاتھ ہے اشارے کرنے گلوگ واکیس با کیس این اونوں کو جاتھ ہے کہ مار دہ سے ہے دہ نمازی کرم نے لوگوں کی طرف معنوں ہے جو بھر آپ مر دلفہ پہنچ اور مغرب وعشاء دو نمازیں اکسی پڑھیں سے نے فرمایا ہے تراث ہے کہ مقاور کا کمیس کے دقت قرح کے مقام پر آئے اور وہاں تشہرے آپ سے نے فرمایا ہے تراث ہے کہ اور وہاں تشہرے آپ سے نے فرمایا ہے تراث ہے اور وہاں تشہرے آپ سے نے فرمایا ہے تراث ہے اور وہاں تشہرے ایک کا مایا ہے تراث ہے اور وہاں تشہرے کے لئے مقام پر آئے اور وہاں تشہرے کے لئے مقام پر آئے اور وہاں تشہرے کے لئے دونت قرح کے دونت قرح کے اور وہاں تشہرے کے لئے دونت قرح کے دونت قرح کے

جگہ ہے۔ پھر وہاں سے چل کر دادی محسر میں پہنچے تو اونٹنی کوایک کوڑا مارا جس سے وہ دوڑنے لگی بہاں تک کرآ ہے اس وادی ے نکل گئے پھرر کے اور فضل بن عباس کوایے ساتھ بھاکر جمرہ کے باس آئے اور کنگریاں ماریں اس کے بعد قربانی کی جگہ بینے اور فرمایا بہ قربانی کی جگہ ہے اور منی بورے کا بورا قربان گاہ ہے۔ یہاں قبیاد عم کی ایک لوک نے آپ یو چھا۔ اس نے عرض کیا میرے والد بہت بوڑھے ہیں اور ان پر مج فرض ہے۔ کیا میں اکی طرف سے فی کر سکتی ہوں؟ فرمایا ہاں اسين والدي طرف سے ج كراو - پھرراوي كيتے مين آ ب في فضل بن عباس کی گردن دوسری طرف موژ دی \_اس برحضرت عباس في عرض كى يارسول الله أسك في السيخ يجازاوكي كردن کیوں پھیر دی۔ نے فرمایا میں نے نوجوان مرد اور نوجوان عورت کودیکھا تو میںان پرشیطان ہے بےخوف نہیں ہوا پھر ا یک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ میں نے سرمنڈ انے ے پہلے کعبة الله كاطواف كرايا بے فرمايا كوئى حرج نہيں سرمنڈ والے یا فرمایا ہال کوالے۔راوی کہتے ہیں کہ پھرایک شخص آیا اورعرض کیایارسول الله میس نے کنگریاں مارنے سے يبليقر باني كرلى فرمايا كوئي حرج نهيں اب كنكرياں ماراد بھر نبي ا كرم ميت الله ك إلى آئے اس كا طواف كيا اور پھر آ ب زمزم پرتشریف لائے اور فرمایا اے عبدالمطلب کی اولاداگر مجھے یہ ڈرند ہوتا کہ لوگ تم پر غالب آ جا کیں گے تو میں بھی زمزم كاياني تحييتا (نكالاً) لعني مير اسطرح نكالني برلوگ میری سنت کی اتباع میں تہیں یائی تکالنے کی مہلت شدویں ك\_اس باب ميں حضرت جابر عي بھى روايت بام ابو عیسی ترندی فرماتے ہیں کد مدیث علی حسن سی ع ہم اسے حضرت على رضى الله عندكي حديث عصصرف عبدالرحل بن حارث بن عیاش کی روایت سے جانتے ہیں گئی راوی توری سے اس کے مثل روایت کرتے ہیں اس پر اہل علم کاعمل

بهمُ الصَّلُولَيْنِ جَمِيعًا فَلَمَّا أَصُّبَحَ أَتَى قَزَحَ وَ وَقُفَ عَلَيْهِ وَ قَالَ هَذَا قَزَحُ وَهُوَ الْمَوُقِفُ وَجَمُعٌ كُلُّهَا مُولِقِفٌ ثُمَّ أَفَاضَ حَتَّى انْتَهَى إللي وَادِئ مُحَسِّر فَقَوَعَ نَا قَتَهُ فَحَبَّثُ حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِئُ فَوَقَفَ وَ اَرُدُفَ اللَّهَ ضُلَّ ثُمَّ اتَّى الْجَمُرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أتى الْمَنْحَرُ فَقَالَ هَذَا الْمَنْحَرُ وَ مِنَّى كُلُّهَا مَنُحَرٌّ وَ اسْتَفُتُتُهُ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ مِنُ خَنْعَم فَقَالَتُ إِنَّ آبِي شَيُخٌ كَبِيْرٌ قَدُ اَدْرَكَتُهُ فَرِيُصَةٌ اللَّهِ فِي الْمَحَمَّ الْمُشْجُورَيُّ أَنُ اَحُمَّ عَنْمُهُ قَالَ حُجَى عَنُ اَبِيُكِ قَالَ وَلَوَّىٰ عُنُقَ الْفَضْلِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يا رَسُولَ اللهِ لِهُ لَويُتَ عُنُقَ ابْن عَمِّكَ قَالَ رَآيُتُ شَابًا وَ شَابَّةً فَلَمُ امْنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا فَاتِنَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَفَضُتُ قَبُلَ أَنُ اَحْلِقَ قَالَ احْلِقُ وَلاَ حَرَجَ أَوْ قَصِّرُ وَلاَ حَرَجَ قَىالَ وَجَاءَ اخَرُ فَقَالَ يَمَا رَسُولَ اللهِ إِنِّنَى ذَبَحُتُ قَسُلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ ارْم وَلا خَرَجَ قَالَ ثُمَّ أَتَّى الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ ثُمَّ اتلى زَمْزَمَ فَقَالَ يَا بَنِيُ عَبُدِالْمُطَّلِبِ لَوُلا ۖ أَنُ يَغْلِبَكُمُ عَلَيْهِ النَّاسُ لَنَزَعْتُ وَ فِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ ٱبُوْعِيْسٰي حَدِيْتُ عَلِيّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَـلِيَّ إِلَّا مِنْ هَٰذَا الْوَجُهِ مِنْ حَدِيْثِ عَبُدِالرَّحُمَٰن بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَيَّاشِ وَ قَلَدُ زَّوْكُهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَن الشُّوريُّ مِثْلَ هَـٰذَا وَالْنَعَـٰمَلُ عَلَىٰ هَٰذَا عِنْدَ آهُل الْعِلْمِ قَدُ رَاوُا أَنْ يُجْمَعَ بَيْسَ الظُّهُرِ وَالْعَصُرَ بِعَرَفَةً فِى وَقُتِ الظُّهْرِ وَقَالَ بَعْضُ آهُلِ الْعِلْمِ إِذَا صَلَّى الرَّجُلُّ فِي رَحُلِهِ وَلَمُ يَشُهَدِ الصَّلَوٰةَ مَعَ ٱلاِمَام إِنَّ شَاءَ جَمَعَ هُوَ بَيْنَ الصَّلْوتَيْن مِثْلَ مَا صَنَعَ ٱلامِمَامُ وَ زَيْدُ بُنُ عَلِيَّ هُوَ ابْنُ حُسَيْنِ ابْن

عَلِيَّ بُن أَبِيُ طَالِبٍ.

کی جا کیں ۔ بعض ابل علم فرماتے میں کداگر کو کی تخص اپنے خیمہ میں ایمانی از بڑھے اورا مام کی جماعت میں شریک شہوتو وہ بھی امام ہی کی طرح دونوں نمازیں جمع کرکے بڑھ سکتا ہے۔ زید بن علی وہ زید بن علی بین حسین بن علی بن ابل طالب میں۔

۲۰۲: بابع فات سے واپسی

ہے۔ کہ عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں جمع

۱۹۷۵: حفرت جابر سروایت ہے کہ نبی اگرم علیقہ وادی محمر میں تین کی سے چلے ۔ بشر نے اس میں بیاضافہ کیا ہے کہ نبی اگرم علیقہ جب مزولفہ سے لوٹے تو اظمینان کے ساتھ اور سحابہ اور آب میں ایک کیا ہے کہ نبی کو آب ہے گئی کے الفاظ زائد نقل کیے بیل کہ نبی اگرم علیقہ نے صحابہ کو ایک تکریاں مارنے کا تھم دیا جو دوالگیوں میں پکڑی جا سکیں چین تھوری تحقیل کے برابر پھر آپ میں دوایت سکوں۔ اس باب میں حضرت اسامہ بن زید سے بھی دوایت سکوں۔ اس باب میں حضرت اسامہ بن زید سے بھی دوایت ہے۔ اس مار بیٹر سے بھی دوایت ہے۔ اس مار بیٹر سے بھی دوایت ہے۔ اسامہ بن زید سے بھی دوایت ہے۔ اسامہ بین بید سے بھی دوایت

۲۰۳ باب مزدلفه مین مغرب اورعشاء کو جمع کرنا

• ۸۷: حضرت عبدالله بن ما لک سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی الله عنها نے مزدافہ میں دو نمازیں ایک ہی تعبیر سے پڑھیں اور فرمایا میں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کوای جگه ای طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

۱۸۵۰ حضرت سعید بن جبیر نے حضرت ابن عمر سے ای کی مشل صدیت مرفوغا روایت کی ۔ محمد بن بشار، پیچی بن سعید کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مفیان کی صدیت میچ ہے ۔ اس باب میں حضرت علی ابوایو ہے، عبداللہ بن مسعودہ جابراور اسامہ بن زیڈ سے میں کہ ابن عمر کی حدیث بروایت ہے۔ امام ابوعیسی ترفی گفر ماتے ہیں کہ ابن عمر کی صدیث بروایت سے اس کی صدیث بروایت سے اس کے صدیث موایان حسن میچ ہے۔ امرائیل مجی بی صدیث

٩ ٨٠: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلانَ نَا وَكِيعٌ وَ بِشُرُ ابنُ السَّرِيّ وَابُنُ طَيَئَةً عَنُ ابن السَّرِيّ وَابُنُ فَعَيْنَةً عَنُ ابى الشَّرِيّ وَابُنُ فِسُعُنَةً عَنُ ابى الذُّ فَيَنَةً عَنُ ابى الذُّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذُّ فَيْدِهِ وَسَلَّمَ الذُّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَضَعَ فِي وَادِى مُحَيِّدٍ وَ وَادَ فِيْهِ بِشُرٌ وَ أَفَاضَ مِنُ الْمَصْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْمَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْعَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَالْمُ وَالْعَلَمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

٢ • ١٢: بَابُ مَا جَآءَ فِي ٱلْإِفَاصَةِ مِنْ عَرَفَاتِ

اوصع بى وادى منحسر و راد ييه يستر و افاض من جَمُع و عَلَيْه السَّكِنَة وَ زَادَهِيُهِ السَّكِنَة وَ زَادَهِيُهِ السَّكِنَة وَ رَادَهِيُهِ السَّكِنَة وَ رَادَهِيُهِ السَّكِنَة وَ اَمَرَهُمُ اَنْ يَرُمُوا بِعِثُلِ حَصَا النَّحَلُفِ وَ قَلَ النَّابِ عَنْ قَلَ النَّابِ عَنْ السَّامَة بُنِ زَيْدٍ قَالَ اَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرِ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيعٌ .

٢٠٣: بَابُ مَا جَآءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ
 الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُؤْدَلْفَةِ

٨٤٠ حَدَّقَتَا مُحَمَّمُ لُهُ بُنُ بَشَّارٍ نَا يَحْمَى بُنُ سَعِيْدٍ الْمُقَالُ نَا سُفْيَانُ النُّوْرِيِّ عَنُ ابَى إِسُحْقَ عَنُ عَبْدِاللهِ بَنِ مَالِكِ أَنَّ البُن عُمَورَ صَلَّى بِجَمْع فَجَمَع بَنْنَ الصَّلٰوتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلُّمَ لَكُعَلَ مِثْلَ هَذَا لِينَ هَذَا الْمُكَانَ.

ا ٨٥: حَدَّفَتَ مُسَحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا يَعْحَى بَنُ سَعِيْدِ عَنَ السَّمَعِيْدِ عَنَ السَّمَعِيْدِ عَنَ الْمَيْدِ بَنِ الْمَيْدِ بَنِ الْمَيْدِ عَنِ اللَّبِي صَلَّى اللَّاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةَ فَالَ مُسَحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ يَعْمَى وَالصَّوَّابُ حَدِيثُ صُغْيَانَ وَفِي النَّابِ عَنُ عَلِيَ وَ آبِى الَّيْوَ وَالصَّوَّابُ حَدِيثُ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ وَ أَسَامَةَ بَنِ زَيْدٍ قَالَ أَيُوعِيسْلى حَدِيثُ الْهِ بُنِ عَمْدٍ وَ وَايَةٍ السَّعْمِيلَ بُنِ أَبِى الْهَالِي عَنْ عَلَيْ وَالْمَالَةَ بَنِ زَيْدٍ قَالَ أَيُوعِيسْلى حَدِيثُ اللهِ بُن عَمْرَ وَوايَةِ السَّعْمِيلَ بُنِ أَبِى الْهَامِي وَالْمَامَةَ بَنِ زَيْدٍ قَالَ أَيُوعِيسْلى حَدِيثُ اللهِ عَنْ عَلَيْ وَالْمَامِيلَ بُنِ أَيْمَ اللّهُ اللهِ عَنْ عَلَيْ وَالْمَامِلَةُ بَنِ وَيَهِ اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَامِلَةُ عَنْ وَيَهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّ

اَبواسحاق ہے وہ عبداللہ اور خالد (میدونوں ما لک کے میٹے ہیں) ے اور وہ ابن عمر ہے روایت کرتے ہیں ۔ سعید بن جبیر کی ابن عراسے مروی حدیث بھی حسن صحیح ہے۔اس حدیث کوسلمہ بن کہیل سعید بن جیر سے روایت کرتے ہیں جب کہ ابواحق، عبدالله اور خالد سے اور وہ دونوں ابن عمر سے روایت کرنتے ہیں۔اہل علم کاای پڑھل ہے کہ مغرب کی نماز مز دلفہ سے پہلے نہ يرهى جائے \_ پس جب حاجي مز دلفه پنجيس تو مغرب اورعشاء دونوں نمازوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی تکبیر کے ساتھ پڑھیں اوران کے درمیان کوئی نفل ٹماز ندر پڑھیں پعض اہل علم نے یہی مسلک اختیار کیا ہے۔جن میں سفیان توری بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کداگر جاہے تو مغرب بڑھ کر کھانا کھائے ، کیڑے اتارے اور پھر تکبیر کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھے۔ بعض علماء كبتي مين كه مغرب اورغشاء كي نمازين مز دلفه مين ايك اذان اور دو تکبیروں کے ساتھ پڑھی جائیں ۔ بعنی مغرب کیلئے اذان اورا قامت کیماورنماز پڑھے۔پھرا قامت کیم کرعشاء کی نمازیر مصامام شافعی کا یمی قول ہے۔

أبؤاب المحج

# ۲۰۴۳: باب امام کومز دلفه میں پانے والے نے حج کو پالیا

24. عبد الرحمن بن يعمر " نے روایت ہے کہ اہل تجد کے پھی آدی بی اگر میں بیٹ بعمر " نے روایت ہے کہ اہل تجد کے پھی اوقت عرفات میں المرح ہوئے۔ آپ اس وقت عرفات میں تنے ۔ ان لوگوں نے آپ ہے جی کے متعلق کو بھی یہ اعلان کرے کہ بی جانب کو قات میں وقوف کا نام ہے اور جو تفض مز دلفہ کی رات طلوع فجر ہے پہلے عرفات میں بی تی ہا ہے تو اس نے جی کو پالیا مین کا قیام تین دن ہے کہا وار کوئی جلدی کرتے ہوئے دودوں کے بعدوالی آگر کی اور کوئی میلدی کرتے ہوئے دودوں کے بعدوالی آگر کی اور کوئی میلدی کرتے ہوئے دودوں کے بعدوالی آگر کی اور کوئی گیان واپسی اور جو تھم اربالی میں کوئی گیان واپسی کوئی گیان واپسی میں بیاں کہ کی کی روایت میں بی

خَالِيهِ وَحَدِيْتُ سُفْيَانَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ قَالَ وَرَولِي إِسُوَائِيلُ هَلَا الْمَحَدِيُثَ عَنُ اَبِي إِسُحْقَ عَنُ عَبْدِاللهِ وَحَالِدِ ابْنَى مَالِكِ عَن ابْن عُمَرَ وَحَدِيْتُ سَعِيْدِ بُن جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَوَ هُوَحَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۗ اَيُنصُّا رَوَاهُ سَلَمَةُ بُنُ كُهَيْلِ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَإَمَّاأَبُو اِسْسَحْقَ فَانَّمَا رَوْى عَنُ عَبُدِاللهِ وَخَالِدٍ ابُّنَى مَالِكِ عَن ابُنِ حَـجُرٍ وَ الْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي صَلُّوةَ الْمَغُوبِ دُوْنَ جَمْع فَإِذَا آتَى جَمُعًا وَهُوَ الْمُؤُدَلِفَةُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلْوَتَيْنِ باقَامَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمُ يُتَطَوَّعُ فِيْمَا بَيْنَهُمَا وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَةَ بَعْضُ اَهُلِ الْعِلْمُ وَذَهَبُوا اِلَيْهِ وَهُوَ قُولُ سُفْيَانَ التَّوُرِيّ قَالَ سُفْيَانُ وَ إِنْ شَاءَ صَلَّى الْمَغُوِبُ ثُمَّ تَعَشَّى وَ وَضَعَ ثِيابَهُ ثُمَّ اقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ وَقَالَ بَعُضُ أَهُلِ الْعِلْمِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُؤْدَلِفَةِ بَاذَانِ وَ إِقَامَتَيُن يُؤَذِّنُ لِصَلْوَةِ الْمَغُرِبِ وَيِقِيْمُ وَيُصَلِّى الْمَغُرِبَ ثُمَّ يُقِيُّمُ وَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيّ.

# ٢٠١٣: بَابُ مَا جَآءَ مَنُ اَذْرَكَ الْإِمَامَ بِجَمْع فَقَدُ اَدُرَكَ الْحَجَّ

24٪ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُّنُ بَشَّادٍ قَالَ نَا يَحْتَى بَنَ سَعِيْدٍ وَ عَلَيْدُ الرَّحْوَنِ بُنُ مَهِدِي قَالاَ نَا سَفْيَانُ عَنْ بُكُيْرِ بُنِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ نَعُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ نَعُجِدا لَوْا رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَسَالُوهُ فَقَدَ مَرَ مَنَادِيًا فَلَادَى الْحَجُع وَلَقُهُ مَنُ جَاءَ لَيُلَةَ فَسَلَلُوهُ فَقَدَ مَنْ جَاءَ لَيُلَةً فَى مَنْ الْحَجُع وَلَهُ مَنْ جَاءَ لَيُلَةً لَمَنْ لَعَلَيْهِ وَمَنْ لَكَعُلُوهُ وَمَنْ لَكَعُم لَكُومُ مَنْ لَكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لَكُومُ وَلَا الْمُعَمِلُ وَزَادَ يَعْمِى وَ وَزَوْقَ رَجُلاً فَلَا المُحَمَّدُ وَ زَادَ يَعْمِى وَ وَوَقَق رَجُلاً فَنَا مُعَمَّدٌ وَ زَادَ يَعْمِى وَ وَوَقَق رَجُلاً فَنَاهُ مَعْمَدُ وَ وَادَ يَعْمِى وَ وَوَقَق رَجُلاً فَنَاهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مُعَمَّدٌ وَ زَادَ يَعْمِى وَ وَوَقَ لَ وَمُنْ وَجُلاً فَنَاهُ وَمُنْ وَجُلاً فَيَالُوهُ وَمَنْ وَادَاهُ مَا لَعُومُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مُعَمَّدٌ وَ زَادَ يَعْمِى وَ وَوَقَالَ مُعَمَّدُ وَ وَادَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ مَا يَعْمَلُونَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْ مُعَمَّدٌ وَ وَادَاءَ يَعْمَى وَ وَادَالَ مُعَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ لَالَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعَالِقُولُومُ اللّهُ الْمُعَلِيْهُ وَاللّهُ الْمُعَلِيْدُ وَاللّهُ الْمُعَلِيْدُ وَاللّهُ الْمُعَلِيْدُ وَاللّهُ الْمُنْ الْعَلَيْدِ وَالْمُ الْمُعَلِيْدُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْم

الفاظ ذائد میں كرآپ علي في أيك بروى من موارى ير يتجيبه مايا اوراس في اعلان كيا۔

٨٤٣: حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي عُمَرَ نَا سُفْيَانِ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ شُفُيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنُ بُكَيْرٍ بُن عَطَاءٍ عَنُ عَبْدِالرَّحُمْن بُن يَعْمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ بِمَعْنَاهُ قَالَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً وَ هٰذَا ٱجْءَدُ حَدِيْتِ رَوَاهُ شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ ٱبُوْ عِيسلى وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيْثِ عَبُدِالرَّحُمَٰنِ بُنِ يَعْمَرَ عِنْدَ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ غَيُرِهِمُ أَنَّهُ مَنْ لَمُ يَقِفُ بِعَرَفَاتٍ قَبُلَ طُلُوعِ الْفَجُر فَقَدُ فَاتَدَهُ الْمَحْمَجُ وَلاَ يُسجُونَى عَبُهُ إِنَّ جَاءَ بَعُدَ فَاتَهُ الْمَحْمَةِ وَلاَ يُسجُونَى عَنْهُ إِنْ جَاءَ بَعُدَ طُلُوع الْفَجُروَ يَجُعَلُهَا عُمُرَةً وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِل وَهُوَ قَوُّلُ الشُّوريّ وَالشَّافِعِيّ وَ أَحْمَدَ وَ اِسُحْقُ وَقَدُ رَواى شُعْبَةُ عَنَّ بُكُيْرٍ بُن عَطَاءٍ نَحُوَ حَدِيْثِ النَّوْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَجَازُوْدَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَكِيْعًا رَوَى هَلَا الحَدِيْتَ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيْثُ أُمُّ الْمَنَاسِكِ.

٨٤٣: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ ابْن اَبِي هَنْدٍ نَا وَ اِسْمَعِيْلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ وَ زَكُويًا ابُنُ آبِي زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِي عَنُ عُرُوةَ بُنِ مُضَرَّسِ ابُنِ ٱوُسِ بُنِ حَارِثَةَ بُن لاَمَ الطَّائِيِّ قَالَ اتَّيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزُدَلِفَةِ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى الصَّلْوةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حِنْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيَّ أَكُلَلُتُ رَاحِلَتِي وَ أَتُحَبُّتُ نَفُسِي وَاللَّهِ مَاتَوَكُتُ مِنُ حَبُلِ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَالُ لِيُ مِنُ حَجَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ شَهِدَ صَلَّوتَنَا هَاذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى يَدْفَعَ وَقَدُ وَقُفَ بِعَرَفَةَ قَبُلَ ذَٰلِكَ لَيُلا أَوۡنَهَارًا فَقَدۡ تَمَّ حَجُّهُ وَ قَطْي تَفَثُّهُ قَالَ أَبُو عِيُسْي هَلَا حَدِيثٌ حَمَنٌ صَحِيبٌ. ٢٠٥: بَابُ مَا جَآءَ فِي تَقْدِيُمِ الضَّعَفَةِ مِنُ جَمْع بِلَيْلِ ٨٤٥: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ ٱيُّونِبَ عَنُ

ان الى عمر ، سفيان بن عييند سے وہ سفيان توري سے وہ بكير بن عطاء سے وہ عبدالرحمٰن بن يعمر وہ نبي عظاء سے اس کے ہم معنی روایت کرتے ہیں۔ امام ابوعیسی تر مذی فرماتے ہیں ابن انی عمر سفیان بن عیدید کا قول فقل کرتے میں کدانہوں نے کہا کے سفیان توری کی روایت میں سے بدروایت سب سے بہتر ہے۔ امام ابوعیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ علاء صحابہ وغیرہ عبدالرحمٰن بن يعمر كي حديث يرعمل كرتے ہيں كہ جو مخص طلوع فجرے پہلے عرفات نہ پہنچااس کا حج نہیں ہوا پس طلوع فجر کے بعد يبنجنه والشخض كاحج نوت بوگيار وهاس مرتبه عمره كرے ادر آئندہ سال کا حج اس برواجب ہے۔سفیان توریؓ ،شافیؓ ،احمدٌ اورایخی کا میمی قول ہے۔ شعبہ نے بھی بکیر بن عطاء ہے توری کی حدیث کی مثل روایت کی ہے۔ امام ابوعیسیٰ تر فدی فرماتے ہیں کہ میں نے جارود سے سناوہ وکیع سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیصدیث روایت کی اور کہا کہ بیصدیث ام المناسک (یعنی مسائل حج کی اصل)ہے۔

أبُوَابُ الْحَجَ

۸۷۴ حضرت عروه بن مضرب بن اوس بن حارث بن ام طانی ے روایت ہے کہ میں مرداف میں رسول الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ علیہ نماز کے لئے نکل رہے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علقہ میں طے کے دو بہاڑوں سے آیا ہول میں نے اپنی اونٹنی کو بھی خوب تھاکا یا اور خود بھی بہت تھک گیا ہوں۔قتم ہے بروردگار کی میں نے کوئی بہاڑ نہیں چھوڑا جس پرندهمرا مول كياميراج موكيا-رسول الله علي فرمايا جس فے ہاری اس وقت کی نماز میں شرکت کی اور واپس جانے تک جارے ماس ممہرااس سے مہلے ایک رات ،ون عرفات ميس مفهرا تواس كاحج بورا موكيا \_ اوراس كي ميل كچيل دور ہوگئی۔امام ابوعیسیٰ ترندی ٌفرماتے ہیں بیرحدیث حسن سیحے ہے۔ ٧٠٥: بإب ضعيف لوگول كوم دلفه عيے جلدى رواندكرنا ٨٧٥: حفرت ابن عباس سے روایت ہے كه رسول الله عِكْرِمَةَ عِن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ بَعَنِيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْ وَسَلَّم فِي قَقَلٍ مِنْ جَمْع بِلَيْلٍ وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَلَى مَانِشَةَ وَ الْمَهَلُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْمَهُ اللهُ عَنْ مَشَلْم اللهُ عَنْ مَشَلْم بِلَيْلٍ حَدِيثُ صَحِيعٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُ اللهُ عَنْ مُشَلَم فَي مَقْلَ اللهُ عَنْ مَشَلْم بِلَيْلٍ حَدِيثُ صَحِيعٌ عَنْ مُشَلَّم مَنْ عَلَى اللهُ عَنْ مُشَلِسٍ عَن الْفَصْل بُنِ عَبْسٍ عَن الْفَصْل بُنِ عَبْسٍ عَن الْفَصْل بُنِ عَبْسٍ عَن الْفَصْل بُنِ عَبْسٍ وَ وَوَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْم صَعَفَةَ الْفَلِه بَن عَبْسٍ عَن الْفَصْل بُنِ عَبْسٍ وَ وَوَى الْهُ مَلْ الْحَدِيثُ حَطَاءً وَمُوالِ الْمَعْ مَلِي اللهُ عَبْسٍ وَ وَوَى الْهُ مُلِه مُسَاشٌ وَ وَادَ فِي عَنِ الْفَصْل ابْنِ عَبَّاسٍ وَ رَوى ابْنُ عَبَّاسٍ وَ لَهُ مُن الْفَصْل بُنِ عَبَّاسٍ وَ مُؤْدِدُ وَالْمِي عَن الْفَصْل بُنِ عَبَّاسٍ وَ رَوى ابْنُ عَبَّاسٍ وَ لَوْ الْمُعْلُ اللهُ عَبْلُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبَّاسٍ وَ رَوى ابْنُ عَبَّاسٍ وَ لَوْ الْمُعْلُ اللْعَمْ لِلْ بُنِ عَبَّاسٍ وَ رَوى ابْنُ عَبَّاسٍ وَ وَمُولُولُ الْمُعُلِ اللهِ عَنْ الْمُعْلُ اللهِ مَعْ الْمُعْلُ الْمُ اللهِ عَلَى الْمُعْلُ اللهِ عَبْلُ مِنْ الْمُعْلُ الْمُ عَلَى الْمُعْلُ اللهِ عَلَى الْمُعْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى الْمُعْلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

٢ ـ ٨ : حَدُّ قُسَاا بُو كُرَيْبِ اَلَ وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُو دِي عَنِ الْمَسْعُو دِي عَنِ الْمَحْكَمِ عَنْ مِقْسَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ اَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكَ قَدَّمَ صَعَفَة اهٰلِهِ وَقَالَ لا تَرَمُوا الْجَمُرةَ حَتَى تَطُلُعَ الشَّمُسُ صَعِيْحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْجَدُرةَ وَتَى تَطُلُعَ الشَّمُسُ صَعِيبٌ وَسَالًا الْمُودَةِ لِنَاسٍ حَدِيثٌ حَسَنَ صَعِيبٌ وَنَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمِ لَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ۲۰۲: بَابُ

24/ : صَدَّقَنَا عَلِيُّ بُنُ حَشُوَمٍ نَا عِيْسِلِي بُنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيُحٍ عَنُ آبِي الرَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمِي يُوْمَ النَّحْرِ صُحَى وَامَّابَعَدَ ذَلِكَ فَبَعُدَ زَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ أَبُوعِيسْي هذَا حَدِيثٌ حَسَنِّ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هذَا عِنْدَ أَكْثِرِ اهْلِ الْعِلْمِ

المستخطفة نے جی سامان وغیرہ کے ساتھ رات ہی کو مزولقہ سے بھی دیا تھا۔ اس باب میں حضرت عاکش ام جیسے اسا او اوشال میں میں روایت ہے۔ امام ابوعیسی تر فدی فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی بید صدید فی حج ہے اوکی طرق سے انہی (ابن عباس ) سے مروی ہے شعبہ بید عدیث مشاش سے وہ عطاء سے اور وہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نبی اگر ورون کو رات بی کے وقت مزولفہ ہے روایت کی سے روائد کر دیا تھا۔ اس عدیث میں مشاش سے لطی ہوئی ہے سے روائد کر دیا تھا۔ اس عدیث میں مشاش سے لطی ہوئی ہے اور انہوں نے اس میں فضل بن عباس کا واسط زیادہ کیا ہے۔ کیونکہ ابن جرت وغیرہ بید حدیث عطاء سے اور وہ ابن عباس کا کے دوایت کرتے ہیں انہوں نے اس میں فضل بن عباس کا داروہ ابن عباس کا داریت کرتے ہیں انہوں نے اس میں فضل بن عباس کا داریت کیا۔

۲ ۱۸۵ : حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نمی
اکرم سلی الله علیہ وسلم نے گرے ضعفاء کومز دافھ پہلے روانہ کردیا
اور فرمایا کہ طلوع آفناب سے پہلے سکریاں نہ مارتا ۔ امام ابو
علیٰ ترفدی فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عباس رضی الله عنهما
حسن سیح ہے ۔ المل علم کا ای حدیث پر عمل ہے کہ کمزوروں کو
حرن شیح ہے ۔ المل علم کا ای حدیث پر عمل ہے کہ کمزوروں کو
مزولفہ ہے جلد منی بھتے وہیئے میں کوئی حرج نہیں ۔ اکثر اہل علم
مزولفہ ہے جلد منی بھتے وہیئے میں کوئی حرج نہیں ۔ اکثر اہل علم
اہل علم رات کے وقت ہی سکریاں مارنے کی اجازت ویت
ہیں ۔ لیکن عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہی ہے۔
ہیں ۔ لیکن عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہی ہے۔
منیاں تو رنگ اورامام شافئ کا بہی تول ہے۔

#### ۲۰۷: باپ

۸۷۵ حفرت جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم عظیم قربانی کے دن چاشت کے وقت کنگریاں مارتے تھے کین دوسرے دوسرے دوس میں زوال مش کے بعد کنگریاں مارتے تھے۔امام ابوٹیسی ترقدی فرماتے ہیں کہ بیدھدیث حس صحح ہے۔ اکثر اہل علم کا اس برعمل ہے کہ قربانی کے دن زوال آفاب کے بعد ہی اس برعمل ہے کہ قربانی کے دن زوال آفاب کے بعد ہی

آنَّهُ لاَ يَرُمِيُ بَعُدَ يَوُمِ النَّحُرِ إِلَّا بَعُدَ الزَّوَ الِ.

# ٢٠٤: بَابُ مَا جَآءَ أَنَّ الْإِفَاضَةَ مِنْ جَمْع قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسُ

424: حَدَّقَنَا قَتَيْبَةُ نَا اَبُوْ حَالِدِ الْاَحْمَرُ عَنِ الْاَ عُمْشِ
عَسُ الْمَحَكَمِ عَنُ مِقْسَمِ عَنِ الْنِ عَبَّسٍ اَنَّ النِّيَّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاصَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ فِي الْبَابِ
عَنْ عُمَرَ قَالَ اَبُوْ عِيْسلى حَدِيْكُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْتٌ
حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ النَّمَا كَانَ اَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَنْطَوُونَ
حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ النَّمَ الْكَافِحُدُونَ

تکریاں ماری جائیں۔ ۱۹۰۷: باب مزولفہ سے طلوع آفاب سے پہلے نگانا

۸۷۸: حضرت ابن عبابس رضی الله عنجها سے روایت ہے کہ نمی الله عنجها سے روایت ہے کہ نمی الله عنجها سے روایت ہے کہا واپس ہوئے ۔ کہا واپس ہو ۔ امام ابو ہوئے ۔ اس باب میں حضرت عمر سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عند من تر ذری فرماتے ہیں میر حدیث حسی حصح ہے۔ زمانہ جا ہلیت کے لوگ طلوع آفیا کا انتظار کرتے اور اس کے بعد مزولفہ سے نکلتے ہے۔

۸۷۹: حضرت الواتئ ، همروین میمون سنقل کرتے ہیں کہ ہم مرد ندفد ہیں تھے کہ حضرت عمر بین خطاب نے فرمایا مشر کین مرد فرف ہیں تھے کہ حضرت عمر من خطاب نے فرمایا مشرکین موت تھا در کہتے تھے کہ میمر پہاڑ پر وحوب بہتی جائے تو تب نگلو کیاں رسول اللہ علیہ نے ان کی مخالفت فرمائی کیس حضرت عمر مطلوع آفاب ہے پہلے وہاں سے چل پڑے۔ امام ابوعیسیٰ ترفی تی فرمائے ہیں میر حضرت عمر شطوع ہے۔

میں چندشراکط کے ساتھ پڑھنا ہے اور مزدلفہ میں مغرب کی نماز کوعشاء کے وقت میں تا خیر کی شرائط کے ساتھ پڑھنا ہے۔ (م)
وقو نی مرفات کا وقت و ڈی المحبر کے زوال سے دس ذکی المحبر کے طلوع کچر تک ہے اس دوران جس وقت بھی آ دی عرفات پہنچ جائے
البتہ رات کا بچھ حصہ عرفات میں گذار نا ضروری ہے اگر کوئی تخض غروب آ فا ہے سہ پہلے عرفات سے روانہ ہوجائے تو اس پر دم
واجب ہوگا (۵) ترجمۃ الباب میں 'فصفہ' سے مراوعور تین ، بنچ ، کمز در بوڑ سے اور مربض ہیں اور حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ ضوفہ
واجب ہوگا (۵) ترجمۃ الباب میں 'فصفہ' سے مراوعور تین ، بنچ ، کمز در بوڑ سے اور مربض ہیں اور حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ ضوفہ
کے تین اوقات ہیں (۱) وقت مسنون : مورج سے کی روانہ ہوئے میں کوئی حرج نہیں ۔ (۲) یوم المحر وال سے بعد غروب میں تک
کے تین اوقات ہیں (۱) وقت مسنون : مورج کے بعد زوال میں میں کہ بالے در اللہ کے بعد غروب میں تک

# ٢٠٨: بَابُ مَا جَآءَ أَنَّ الْجِمَارَ الَّتِيُ تُرْمَى مِثْلُ حَصَى الْحَذَفِ

٨٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَّ بَشَارٍ نَا يَعْمَى بَنُ سَعِيْدِ الْفَطَانُ الْهُ رَبِّو عَلَى جَايِرٍ قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللهَ عَرْجُورِ قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّم يَرُمِي الْجَمَّارَ بِهِ قُل حَصَى اللهَ صَلَّم يَرُمِي الْجَمَّدُ بِهِ قُل حَصَى الْخَصَدُ فِ وَفِي الْبَسَابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْخَصَدُ فِ وَفِي الْبَسَابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْاَحْوَقِ مِي عَنْ أُمِّ الْمَدْتِ الْآذِينَةُ وَابْنِ عَبْسٍ وَعَبُدالوَّ حُونِ بُنِ عُفْولَ النَّيْمِي وَالْفَصَلَ بُنِ عُفْانَ النَّيْمِي وَالْمَانَ اللهِ عَنْ سُلَعَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُولُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٩٠٠: بَالُ مَا جَآءَ فِي الرَّعِي بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ١٠٠ عَدَّ زَوَالِ الشَّمْسِ ١٨٠ عَدَّ أَنْ الشَّمْسِ ١٨٠ عَدَّ أَنْ الشَّيْعَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الْعَرْعَ اللَّهِ عَنْ الْعَرْعَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسُلَّمَ يَرُمِي الْجَمَارَ إِذَا وَاللَّهُ عَالَيْهِ وَسُلَّمَ يَرُمِي الْجَمَارَ إِذَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَرُمِي الْجَمَارَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَرُمِي الْجَمَارَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَرُمِي الْجَمَارَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَرُمِي الْجَمَارَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الللْمُعَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمَ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَالِمُ الْعَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

لا: يَابُ مَا جَآءَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبُا
 ١٨٠: حَدَّثَنَا احْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَا يَخيَى بُنُ زَكْرِيًّا الْهِنَ
 ابني زَائِسَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مِقْسَمٍ عَنِ
 ابني عَبَّاسٍ أَنَّ الشَّبِعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى

# ۲۰۸: باب چیونی چیونی کنگریال مارنا

۱۰۹: باب زوال آفتاب کے بعد کنگریاں مار تا ۱۸۰۸ حضرت این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ عنبما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوال آفتاب کے بعد کنگریاں مارتے تھے۔ امام ابوئیسی ترفدی فرماتے ہیں کہ بیت حدیث حس

۱۲: باب سوار ہو کر کنگریاں مارنا ۱۸۸۲ حضرت این عباس سے روایت ہے کہ جی اکرم عصلی نقربانی کے دن (دل ذوالحجرکو) سوار ہوکر جمرہ عقبہ پر کنگریاں ماریں ۔ اس باب میں حضرت جابر"، قدامہ بن

الْجَمْرَة يَوْمَ النَّحْوِ رَاكِنَا وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَ
قُدَامَة بُنِ عَسْدِاللهِ وَ أُمْ سُلَيْسَانَ بُنِ عَسْرِو بُنِ
أَلْاَحُوَصِ قَالَ آبُو عِسْنِي حَدِيْتُ ابْنِ عَبَّسِ حَدِيْتُ
حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَقْضِ آهُلِ الْعِلْمِ وَاحْتَارَ
بَعْضُهُمْ أَنْ يَمُشِي إِلَى الْجَمَارِ وَ وَجُهُ هَذَا الْحَدِيْثِ
عِنْدَنَا اللهُ رَكِبَ فِي بَعْضِ الْآيَّامِ لِيُقْتَدَى بِهِ فِي فِعْلِمِ وَ
كِلاَ الْحَدِيثَيْنِ مُسْتَعْمَلٌ عِنْدَاهُلِ الْعِلْمِ.

٨٨٨: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ عِيسْنِي نَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنَ عَبِيهِ اللهِ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمَارَ مَشْيِ إِلَيْهِ ذَاهِبًا وَ رَاجِعًا قَالَ اَبُوعِيسْنِي هَلْدًا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدَ رَوَاهُ بَعْضَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ وَلَمْ يَرْفَعُهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْهُ الْخَمِ وَلَا يَعْفَ يَوْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَهُمْ يَرْفُعُهُ وَالْعَمَلُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَالْعَبْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ يَعْفَ يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ الْعَلْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَيَعْفِ اللهِ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَيَعْفِهُ اللهُ وَيَعْفِهُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَيَعْفِهُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَيَعْفِهُ اللهُ وَيَعْفِهُ اللهُ وَيَعْفِهُ وَالْعَلْمُ اللهُ وَيَعْفِهُ وَالْعَمْلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَيَعْفِهُ اللّهُ وَيَعْفِعُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَيَعْفِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَيَعْفِيهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَيَعْفِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَيَعْفِي وَسَلَّمَ اللهُ وَيَعْفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَيَعْفَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَيَعْفِي وَسِلَمَ وَلَا يَوْمُونَ يَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَيَعْفِي اللهُ عَلَيْهُ وَيَعْفَعُ وَالْعَمْرَةُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

111: بَابُ كَيْفَ تُرُمَى الْجِمَارُ ١٢٠: بَابُ كَيْفَ تُرُمَى الْجِمَارُ ١٨٨: حَسَدُ شَسَا يُسوُسُفُ بُنُ عِيْسِلَى نَا وَكِيْعٌ نَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنُ جَامِع بُنِ شَدَّادٍ أَبِى صَحْرَةَ عَنُ عَبْدِاللَّهِ جَمْرَةَ عَنُ الْمَعْمَةِ الْمُتَعَمِّلَ الْمُعْمَدَةَ وَجَعَلَ يَرُمِى الْمَعْمَدَةَ الْمُتَعَمِّلَ الْمُحْمَدَةَ وَجَعَلَ يَرُمِى الْمَعْمَدَةَ الْمُتَعَمِّلَ الْمُحْمَدَةَ وَجَعَلَ يَرُمِى الْمَعْمَدَةَ وَجَعَلَ يَرُمِى الْمَحْمَدَةَ عَلَى حَاجِدِهُ الْاَيْمَنِ ثُمَّ رَمَى بِسَمْع حَصَيَاتٍ الْمَحْمَدُونَ عَلَى حَصَاةٍ فُمَّ قَالَ وَاللهِ الَّذِي لاَ اللهُ عَيْرُهُ مِنُ لِيَكُومُ لَا اللهُ عَيْرُهُ مِنُ اللّهِ عَلَيْهُ مُورَةً الْبَقْرَةِ.

٨٨٥: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا وَكِيْعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ بِهِلْدَا ٱلْإِ سُنَادِ

عبدالله اورام سلیمان بن عمروبن احوص سیدی روایت ہے۔
امام ابوعیسیٰ ترفی فرمات بین محروبن احوص کے مدین حسن
ہیں کہ تنگریاں بیدل چل کر مارٹی چاہییں جارے بزد کیک
حدیث کا مطلب مید ہے تی اگرم علیہ نے بعض اوقات
موار جو کر تنگریاں مارٹی تا کہ آپ ساتھ کے فعل کی پیروی کی
جائے ۔الم علم کا وونوں حدیثوں عمل ہے۔
جائے۔الم علم کا وونوں حدیثوں عمل ہے۔

۸۸۸: حصرت ابن عرق فرماتے بین کہ نی اکرم علی جروں پر کشکریاں مارنے کے لئے بیدل جاتے اور بیدل ہی والیس تشریف لاتے ہیں بیدت نہ نہ کشریف اللہ کا ایک میں بیدت میں سیحہ بیت موروں سیح ہے۔ بعض راوی اسے عبیداللہ بروایت کرتے ہوئے مرفوع نمیں کرتے اور باقل کا ای حدیث پر عمل ہے۔ بعض الل علم کہتے ہیں کہ قربائی والے دن (دی و والحجہ) کوسوار ہوکر اور باقی دنوں میں بیدل چل کر کنگریاں مارے۔ امام الوعیسی مردی ہیں جس نے بید کہا گویا کہ اس نے بی کرام علی کی سنت کی چیروی کا خیال کیا کیونکہ نی کریم اگریا کے دن (دی و والحجہ کو) جمرہ عقبہ پرسواری پرسوار ہوکر کنگریاں مارئی تھیں اور دو الحجہ کو) جمرہ عقبہ پرسواری پرسوار ہوکر کنگریاں مارئی تھیں اور دو الحجہ کو) جمرہ عقبہ پرسواری پرسوار ہوکر کنگریاں مارئی تھیں اور دو الحدہ کو) جمرہ عقبہ پرسواری پرسوار ہوکر کنگریاں مارئی تھیں اور

۱۱۲: باب کنگریاں کیسے ماری جا کیں ۱۱۸ عبد باب کنگریاں کیسے ماری جا کیں ۱۸۸۴: عبدالر من بن پریوفر ماتے ہیں کہ جب عبداللہ هجرہ عقبہ پرمیدان کے درمیان میں پہنچ تو قبلہ رخ ہوئ اورا پی مات کنگریاں مارنے گئے گھر انہوں نے سات کنگریاں ماریں اور ہر کنگری کے ساتھ کئیسر پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا اللہ کی مشم جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نیمیں اس جگہ ہے انہوں نے کنگریاں ماری تھیں جن پرسورۃ بھرانے وائول ہوئی تھی (یعنی نی کریم کیائے)

، ۸۸۵: مسعودی ای سند سے اس کے مثل روایت کرتے ہیں۔

نَحُوَهُ قَالَ وَ فِى الْبَابِ عَنِ الْفَصُّلِ بُنِ عَبَّاسٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ ابْنِ عَبَاسٍ وَ ابْنِ عَبَسُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَاهُلِ الْعِلْمِ كَدِيثُ حَسَنَ وَوَ لَدُ مَنْ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَاهُلِ الْعِلْمِ كَيَحُتُ ارُونَ انْ يَمُومِى اللَّهِ صُلْ عَلَى حَصَاةٍ وَ قَدْ رَحَّصَ بَعُصْ اَهُلِ الْعِلْمِ اللَّهِ لِلْهُ لَلْمُ يَكُنُ أَنْ يُرْمِى مِنْ بَعُلِي الْوَادِئ وَمَى مِنْ عَلَى الْوَادِئ وَمَى مِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْوَادِئ وَمَى مِنْ عَلَى الْوَادِئ وَانْ لَمُ يَكُنُ فِي يَعَلَى الْوَادِئ وَمِي اللَّهُ عَلَى الْوَادِئ وَمِنْ الْوَادِئ وَمِنْ الْوَادِئ وَالْ الْمُعَلِي الْمَالِي الْمُعَلِّى الْوَادِئ وَمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعَلِي عَلَى الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْلِى الْمَالِي الْمَلْلُ الْوَادِئِي وَالْ لَمُ يَكُنُ فِي يَعْلَى الْوَادِئِي وَالْمَالِي الْمَالِي الْمَلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَعْلِى الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْلُولُ الْمِنْ الْوَادِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُنْ الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي الْمِي الْمِنْ الْوَالِي الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمُلْلِي الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِلْمِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي الْمَالِ

7 AAY؛ حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهْضَعِيُّ وَعَلِيُ الْنُ خَشُرَمِ قَالَا نَا عِيْسَى بُنُ يُؤنُسَ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ الْنِ إِبِي زِيَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ يُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَالِشَهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِثَمَا جُعِلَ رَمُى الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَاوَ الْمَرُوةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ قَالَ اَبُوعِيسْنَى هَلَا احْدِيْتُ

حَسَنَ صَحِيْحٌ.

٢١٢: بَابُ مَا جَآءَ كَوَاهِيَةِ طَوْدٍ النَّاسِ عِنْدُ رَمِي الْجمَارِ

2 ٨٨: حَدَّقَا اَحْمَدُ مُنَّ مَبِيْعِ نَا مَرُوا لَ مُنَّ مُعَارِيَةً عَنُ اَلْمَوْلَ لَ مُنَّ مُعَارِيَةً عَنُ الْمَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم يَرُهِى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم يَرُهِى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم يَرُهِى اللهِ عَلَى طَسُرُ وَلاَ طَرُو وَلاَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْبَابِ عَنُ عَبْدِاللهِ مِن حَنْظَلَةً قَالَ اَبُو عِيسَلى حَدِيثُ قُدَامَةً مُنِ عَبْدِاللهِ حَدِيثُ قُدَامَةً مُنِ عَبْدِاللهِ حَدِيثُ عَمَّن صَعِيتُ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَلَا الْحَدِيثُ حَسَنٌ صَعِيتُ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَلَا الْحَدِيثُ حَسَنٌ صَعِيتُ وَالنَّمَا يُعْرَفُ هَلَا الْحَدِيثُ حَسَنٌ صَعِيتُ عَلَى اللهُ عَمَنْ صَعِيتُ وَالْمَعَ لِمُنْ اللهِ هُوَ فِقَةً عِنْدَا الْمُحَدِيثُ حَسَنٌ صَعِيتُ اللهُ اللهِ هُوَ فِقَةً عِنْدَا الْمُحَدِيثِ .

٢١٣: بَابُ مَا جَآءَ فِي ٱلاِشُتِرَاكِ فِي الْبُدُنَةِ وَالْبَقَرَةِ

٨٨٨: حَدَّثَنَا قُتُشِيَّةٌ نَا مَالِكُ بُنُ انَسٍ عَنُ اَبِي الزُّبَيُرِ عَنْ جَاسِرِ قَالَ نِحَرُنَا مَعَ رَسُول الْفِصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ

اس باب بین فضل بن عباس ابن عباس ابن عمر اور جابر ہے جی روایت ہے۔ امام ابو عیسی تر ندگ فرماتے ہیں کدابن معود

میں کہ تکر یاں مارنے والا میدان کے درمیان سے سات

میں کہ تکر یاں مارنے والا میدان کے درمیان سے سات

تکر یاں مارے اور ہر تکری پر تکبیر کھے۔ بعض اہل علم نے اجازت دی ہے کہ اگر وسط وادی سے تک یاں مارناممن نہ ہوتو
جہاں ہے تک یاں مارتے وہاں سے بی مارے۔

۸۸۷: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ بی اکرم سلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت اور منا کی بیاد کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمروں پر تنظر کے لئے مقرر ہوا ہے۔ امام ابوعیسیٰ ترقدی فرماتے ہیں میہ صدیث حسن صححے ہے۔

# ۱۶۲: باب رمی کے وقت لوگوں کو دھکیلنے کی کراہت

۸۸۷ حضرت قد امد بن عبدالله الله عدوایت ہے وہ فرماتے بین کد میں نے نبی اگرم علیہ کو افتی پر بیٹے کئر میاں مارتے وہ در کیا اور شرک میں اس کے ایک مارت وہ ایک اور شرک اور شرک اور شرک اور ایت جاؤ ۔ اس باب میں حضرت عبدالله بن حظاله اسے بھی روایت ہے ۔ امام ابوعیلی ترزی فرماتے میں کہ حدیث قدامه بن عبدالله حسن میچ ہے ۔ بیرصدیث صرف ای سند سے معروف ہے اور یہ حدیث حسن میچ ہے ۔ ایکن بن نابل محدیث سے خوات ہے اور یہ حدیث حسن میچ ہے ۔ ایکن بن نابل محدیث سے خزود کیا تھے ہیں ۔

۱۹۱۳: باب اونٹ اور گائے میں شراکت

۸۸۸: حضرت جابر رضی الله عند بروایت بر کرجم نے صلح حدیدید کے موقع پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بمراہ سات آ دمیوں کی طرف سے گائے اور سات ہی کی طرف وَسَـلُـمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَقَرَةَ عَنُ سَبُعَةِ وَ الْبَدَنَةَ عَنُ ہے اونٹ کی قربانی دی ۔اس باب میں ابن عمرؓ ، ابو ہر رہؓ ، سَبُعَةٍ وَ فِي الْبَسَابِ عَنِ ابْنِ عُسَمَوَ وَ اَبِيُ هُوَيُرَةً وَ عاكشة اور ابن عباس سے بھی روایت ہے۔ امام ابوعیسی عَائِشَةَ وَ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ ابُوُعِيُسلى حَدِيُتُ جَابِر تر ذی فر ماتے ہیں کہ جابر ملکی حدیث حسن سیح ہے علاء حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيُحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنُدَ أَهُلَ صحابہ وتا بعین کاای رعمل ہے کہ قربانی میں گائے یا اون الْعِلْمِ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و غَيُرهُ مُ يَوَوُنَ الْجَزُورَ عَنْ سَبُعَةٍ وَ الْبَقَرَةَ عَنُ سَبُعَةٍ سات آ دميول كى طرف سے كافى ہے۔سفيان تورى ،شافعي، اوراحد کا بھی قول ہے۔حضرت این عباس سے مرفوعاً مروی وَهُوَ قُولُ سُفُيَانَ النَّوُرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَ أَحْمَدَ وَ رُويَ عَن ابُّس عَبَّاس عَن النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ہے کہ قربانی میں گائے سات اور اونٹ وس آ ومیوں کے لنے کانی ہے۔ آخق" کا یمی قول ہے وہ ای حدیث سے الْبَقَرَةَ عَنُ سَبُعَةِ ۚ وَالْجَزُورَ عَنْ عَشَرَةٍ وَهُوَ قَوْلُ استدلال کرتے ہیں ۔ابن عباس رضی الله عنبما کی حدیث کو إِسْخِقَ وَاخْتَجَ بِهِلْذَا الْحَدِيثِ وَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاس ہم صرف ایک ہی سند سے جانتے ہیں۔ إِنَّمَا نَعُرِفُهُ مِنُ وَجُهِ وَّاحِدٍ.

٨٨٩: حَدَّدَتَ الْمُحْسَيْنُ بُنُ حُويَتْ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ
 اَيك سفريس بي الرم على الشعليدو كم سيئي بن و اقيد عن اليك سفريس بي الرم على الشعليدو كم سيم سيمة من عرك حميدا الآئل على النباء بن أخمو عن عكومة عن ابن عبّاس قال كُثّا الله كُثّا الله الله الله الله على الله على الله على الله عن افراد من عن الله على الله على الله عن الله

عَشْرَةُ قَالَ ۚ اَبُوْ عِيْسَنَى هَلَـٰا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَ هُوَ حَدِيْثُ حُسَيْنِ بُنِ وَاقِدِ.

کیلا ہے۔ آب تدامام مالک کے زویک اسفارے بھی پہلے روائد سے اسفار (روثنی ) کے بعد طلوع مش سے پہلے روائد ہونا ہے۔ اب تدامام مالک کے زویک اسفار سے ہی پہلے روائد ہونا ہے۔ اب تدامام مالک کے زویک اسفار سے بھی پہلے دوائل مصحب ہے (۲) اس پر اتفاق ہے کہ تمام جرات کی رمی کی جانب ہے کہ کی کی بینت کے ساتھ کی جائی ہے اور جمرہ اولی اور جمرہ وطلی کی رمی کے وقت قبلہ رو ہونا مستحب ہے جیجین میں حضرت عبداللہ بن محبود کا کے استعبال کرتے ہوئے اس بیت سے کھڑا ہونا چاہیے کہ بیت اللہ با کمی مسلک بھی یہی ہے کہ چرہ کہرکی کی رمی کے وقت جمرہ کا استعبال کرتے ہوئے اس بیت سے کھڑا ہونا چاہیے کہ بیت اللہ با کمی جانب ہوادر کی بیت سے کھڑا ہونا چاہیے کہ بیت اللہ با کمی جانب ہوادر کی کی استعبال کرتے ہوئے اس بورت سے کھڑا ہونا چاہیے کہ بیت اللہ با کمی جانب جو دیے اس بورت کے خوادر کی بیت سے کھڑا ہونا چاہیے کہ بیت اللہ با کمی جانب ہوادر کی کی دیت ہوئے کا دیا ہے۔

۲۱۴: بابقربانی کے اونٹ کا

٢١٢: بَابُ مَا جَآءَ فِي

. إشْعَارِ الْبُدُن اللهِ

٨٩٠ حَدَّفَنَا أَبُو كُويُبُ نَا وَكِينِعُ عَنْ هِشَامِ ١٨٠٠ حفرت ابن عمالٌ فرمات بين كه بي اكرم عَلَيْكُ ف

الدُّسُتَوَائِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي حَسَّانَ ٱلاَعْرَجِ عَن ابُن عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّدَ نَعُلَيْن وَ أَشُعَرَ الْهَدِّيَ فِي الشِّقِّ الْآيُمَنِ بِذِي الْحُلَيْفَةَ وَ أَمَاطَ عَنُهُ الدُّمَ وَ فِي الْيَابِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخُومَةً قَالَ ٱبُوعِيُسْي حَدِيثُ ابْن عَبَّاس حَدِيثٌ حَسَنَّ صَحِيْحٌ وَابُوْ حَسَّانِ الْآعُرَجُ اسْمُهُ مُسُلِمٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَلْذَا عِنْدَ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَبِ النَّبِيّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمُ يَرَوُنَ الْإِشْعَارَ وَهُوَ قَوْلُ النُّوريُّ وَالشَّافِعِيُّ وَ أَخْمَدَ وَ اِسْخَقَ قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ عِيسْنِي يَقُولُ سَمِعْتُ وَكِيْعاً يَقُولُ جِيْنَ رُولَى هَٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ لا تَنْظُرُوا اللّٰي قَوْل اَهُل الرَّأِي فِي هٰذَا فَإِنَّ الْإِشْعَارَ سُنَّةٌ وَقَوْلُهُمُ بِدُعَةٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا السَّائِبِ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ وَكِيْع فَقَالَ لِرَّجُل مِمَّنُ يَّنْظُرُ فِي الرَّأِي اَشْعَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ اَبُو حَنِيْفَةَ هُوَ مُثْلَةٌ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنَّهُ قَدْ رُوىَ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ النَّخَعِيَّ انَّهُ قَالَ ٱلاِشْعَارُ مُثُلَّةٌ قَالَ فَرَايُتُ وَكَيْعًا غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدً اوَ قَالَ الْقُوْلُ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ تَقُولُ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ مَا اَحَقَّكَ بِأَنْ تُحْبَسَ ثُمَّ لاَ تُخُرَجُ حَتَّى تَنْزَعَ عَنْ قَوْلِكَ هَلَا إِ

قربانیوں کی اوئٹنوں کے گلوں میں جو تیوں کا بار ڈالا (لیعن تقلید کیا)اور ہدی کود امنی جانب سے زخی کیا ذوالحلیفہ ہیں اور اس کا خون صاف کر دیا۔اس باب میں مسورین مخرمہ ؓ ہے بھی روایت ہے۔امام ابوعیسیٰ تر مذی فرماتے ہیں کدابن عیاس کی حدیث حسن سیح ہے: - ابوحسان اعرج کا نام مسلم ہے علاء صحابہ اور دیگراہل علم اسی حدیث برعمل کرتے ہیں۔ وہ اشعار کو سنت سجعت بين - امام ثوريٌّ ، شافعيٌّ ، احدٌ اور آخلٌ " كاليمي تول ب-امام تر مذي كہتے ہيں ميں نے يوسف بن عيسى كو يدهديث وکیع کے حوالے سے راویت کرتے ہوئے سنا۔انہوں نے فرمایا کداس مسئلے میں اہل رائے کا قول ندد یکھو (اہل رائے ہے مراد امام عبدالرحمٰن تیمی مدنی ہیں جوامام مالک ؒ کے استاد ہیں) اس لئے کہ نشان لگانا (لیعنی اشعار)سنت ہے۔ اہل رائے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔امام تر مذی فرماتے ہیں کہ میں نے ابوسائب سے سناوہ کہتے ہیں ہم دکیع کے باس تھے کہ انہوں نے اہل رائے میں سے ایک شخص سے کہا کہ رسول اللہ عَلَيْكُ فِي اشعاركيا (يعنى نشان لكايا) اور امام ابوصيف درمات یں کہ بیہ شلہ (اعضا کا کا ٹنا ہے) اس شخص نے کہاا ہراہیم خنی بھی کہتے ہیں کہ اشعار مثلہ ہے۔اس بروکیج غصے میں آ گئے اور فرمایا میں تم سے کہتا ہوں کہ نبی اکرم عظیقے نے فرمایا اور تم کہتے ہوکہ ابراہیم تخفی نے یوں کہاتم اس قابل ہو کہ تہیں قید کرویا

جائے بہاں تک کہ تم اپنے اس قول سے رجوع کراو۔

(گاڑی کے) احداف نشان لگانے کو قائل ہیں کین ایسانہ ہو کہ زخم گہرا ہوجائے اور جانور میں نقص پڑجائے۔
کیلا تھیں کہ گالا چھو گائے: تقلید (گلے میں جوتا یا اور کوئی چرا اذالا ) بالا تفاق سنت ہا کہ لوگ بجھ جا ئیں کہ یہ بدی خرقہ ہے۔ دوسرا طریقہ اختصاد تقلید (گلے میں جوتا یا اور کوئی چرا اذالا ) بالا تفاق سنت ہے تا کہ لوگ بچھ جا تھی کہ جہور کے نزد کے سنت ہے امام ابوصنیفہ بھی اس کی سنت ہونے کے قائل ہیں البتدان کے زمانے میں لوگ اشعار کرنے میں بہت زیادہ مہالغہ کرنے گئے تھے اور گہرے زخم لگا دیے جس سے جانوروں کو نا قابل برداشت تکلیف ہوئی تھی اس لئے انہوں نے آپڑ تعال برداشت تکلیف ہوئی تھی اس لئے انہوں نے آپڑ تعال سے دوکا تھا در تدان کا مقصود فنس اشعار سے دوکنا نہ تعال کے مقابلہ میں تقلید تعلین افضل ہے جس کی دلیل کم دورہ ہونے کا کوئی دوسرا تول مردی ہے تواس کا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ اشعار کے مقابلہ میں تقلید تعلین افضل ہے جس کی دلیل

ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جیتنے بدنوں کا سوق (ہانکا) فرمایاان میں ہےایک کا آپ علیہ نے اشعار فرمایا باقی سب میں تقلید ( کھے میں جوتا ڈالنا) کی صورت برعمل کیا تھا۔ واضح رہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس سے ایسی روایات مروی ہیں کہ جن میں اشعار کرنے اور نہ کرنے کے اختیار کا پند چلنا ہے گویا کدان دونوں حضرات کے نز دیک اشعار ندسنت ہے اور ندمتحب بلكدمباح يجس معلوم بواكدامام ابوطنيفة كاسلك حفرت عائشة اورحفرت ابن عباس كقريب تريب ي-واللداعلم

٨٩١:حفرت ابن عر على روايت ب كدني اكرم علية في ١ ٨٠٩: حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ وَ أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ قَالاَ ثَنَا ابْنُ الْيَمَان مقام قدیدے بدی کا جانور خریدا۔ امام ابولیسیٰ تر فدی فرماتے

ہیں کہ بیرحدیث غریب ہے۔ ہم اے توری کی روایت سے یچیٰ بن بمان کی روایت کےعلاوہ نہیں جانتے۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عراف نے بھی مقام قدید سے ہی مدی کا جانور خریدا۔ امام ابولیسی ترندی کہتے ہیں کہ بیروایت اصح ہے۔

۲۱۲: باب مقیم کامدی کے گلے میں

۸۹۲ حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ میں نبی کریم عظافہ کی ہدی کے ہار کے لئے رسیاں بٹا کرتی تھی پھرآ گ نے نہ تو احرام باندھا اور نہ کپڑے ہی پہننا ترک کیے۔امام ترمذی ّ فرماتے ہیں بیصدیث حسن سیح ہے۔ بعض اہل علم کاای بھل ہے کہ اگر کوئی شخص اینے مدی کے جانور کے گلے میں ہار ڈ النا ہے تو اس وقت اس پر سلے ہوئے کیڑے یا خوشہوحرام نہیں ہوتی جب تک کہوہ احرام نہ باند ھے ۔ بعض کہتے ہیں کہ ہدی کے گئے میں ہار ڈالنے (تقلید) کے ساتھ ہی اس پروہ تمام چيزين داجب موجاتي بين جومحرم پر داجب موتي بين \_

حُلْلُ نَصَدُنْ لَا لَنْهِ العِياد من شافعيداور عنابله كنزديك اونون كي طرح بكريون مين تقليد مشروع ب حديث باب ان کی دلیل ہے۔حضیہاور مالکید کےنز دیک قلاوہ ڈالنااونٹون!ورگائے بیل کےساتھ خاص ہےاں لئے کہ حضور علیقہ ہے جج میں بھریاں لے جانا ثابت نہیں بلکہ اونٹ لے جانا ثابت ہے۔واللہ اعلم۔

١١٧: باب بكريوں كى تقليد كے بارے ميں ٨٩٣ : حَدَّلَنَمَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّالِ فَا عَبْدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ ١٨٩٣ : حَمْرت عاكثر رضى الله عنها عدوايت بر كمين في

٤ ١ ٢ : بَابُ مَا جَآءَ فِي تَقْلِيُدِ الْغَنَم

عَنُ سُفُيَانَ عَنُ عُبَيْدِاللَّهِ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّتَوى هَذَيَةُ مِنْ قُدَيُدِقَالَ ابُوُ عِيُسلي هلذَا حَدِيثٌ غَرِيُبٌ لا نَعُرفُهُ مِنْ حَدِيثِ النُّوري إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ يَحْتَى ابْنِ الْيَمَانِ وَ رَوْى عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمْرَاشُتَرَى مِنُ قُدَيُدٍ قَالَ اَبُو عِيسنى وَ هَلَا اَصَحُّ.

٢ ١ ٢ : بَابُ مَا جَآءَ فِي تَقُلِيُدِ

الُهَدُى لِلُمُقِيم

٨٩٢: حَدَّثَنَا قُتَيُبَةً نَا اللَّيْتُ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ ابْنِ الْقَاسِم عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ انَّهَا قَالَتُ فَتَلُتُ قَلاَ ثِدَ هَدُى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ ثُمَّ لَمُ يُحْرِهُ وَلَمْ يَتُوكُ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ قَالَ اَيُوْعِيُسُنِي هَلَاا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَٰذَا عِنُدَ بَعُض آهُلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا قَلَّدَ الرَّجُلُّ الْهَدْيَ وَهُوَ يُرِيْدُ الْحَجَّ لَمُ يَحُرُمُ عَلَيْهِ شَيٌّ مِنَ القِّيَابِ وَ الطَّيْبِ حَتَّى يُحُرِمَ وَ قَالَ بَعُصُ اَهُلِ الْعِلْمَ اِذَا قَلَّدَ الرَّجُلُ الْهَدْيَ فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحُومِ. مَهُدِيْ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ٱلاَسُوَدِ عَنُ عَنُ الْمَسُوَدِ عَنُ عَلَيْمَ عَنِ ٱلاَسُودِ عَنُ عَالِشَهُ قَالَتُ كُنْتُ أَفْتِكُ قَلاَ بَدَ هَدَى رَسُولِ الشَّرَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهَا عَنَمًا ثُمَّ لاَ يُحُرِمُ قَالَ اللهُ عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ آهُلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْدُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَنْدُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَنْدُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الل

# ٢١٨: بَابُ مَا جَآءَ إِذَا عَطِبَ الْهَدُىُ مَا يُصُنَعُ بِهِ

م ٩ ٨: حَدَّثَنَا هُرُورُهُ بُنُ إِسُحٰقَ الْهَهُدَائِيُّ نَا عَبُدَةً بُنُ سُلِيَمَانَ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ نَاجِيَةَ اللهُ خَزَاعِي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ اَضَعُ بِمَا عَطِبَ مَنِ الْهَدِي قَالَ انْحُرُهَا فَمَّ الْعَبِينَا عَضَ ذُولَ اللهِ كَيْفَ اصْنَعُ بِمَا تَعْطِبَ مَنِ الْهَدِي قَالَ انْحُرُهَا فَمَّ الْحُوزَاعِي قَالَ الْمُوعِينَى عَنْ ذُولُ اللهِ إِلَى قَبِيصَةَ اللهُ وَيَعْمَلُ عَلَى فَرُواعِي قَالَ الْمُوعِينَى عَنْ ذُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٩ ١ ٢ : بَابُ مَا جَآءَ فِى رُكُوبِ الْبَدَنَةِ
١٩ ٢ : بَابُ مَا جَآءَ فِى رُكُوبِ الْبَدَنَةِ
١٩ ١ : حَدَّثَنَا فَتُنِيَةٌ نَا الْمُؤْعَوَانَةَ عَنْ قَادَةً عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
انس بُن مَالِكِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَاى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةٌ فَقَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ اَوْ فِي
رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا بُدُنَةٌ فَقَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ اَوْ فِي
الرَّابِعَةِ ارْكَبْهَا وَ يُحَكَ اَوْ وَيْلَکَ وَ فِي الْبَابِ

اکرم سلی الدعلیہ وسلم کی قربانی کی بحریوں کے گلے کے ہاروں
کی رسیاں بنا کرتی تھی۔ چھرآپ عظی احرام نہیں با ندھتے
تھے (یعنی اپنے او پر کسی چیز کو حرام نہیں کرتے تھے۔) امام ابو
علیٹی ترفری فرائے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اس پر بعض
صحابہ وغیرہ کاعمل ہے کہ بحریوں کے گلے میں ہار ڈالے
جا کمیں۔

# ۹۱۸: باب اگر بدی کا جانور مرنے کے قریب ہوتو کیا کیا جائے۔

119: باب قربائی کے اونٹ پرسوار ہونا ۸۹۵:حفزت انس بن مالک ؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم میں نے ایک فخص کودیکوا کہ ہدی کو ہائک کرلے جار ہاہے۔ قدیمت ایس نے میں مائٹ میں میں میں اسٹ میں ایسٹر

قرمایاس پرسوار ہوجا۔ وہ عرض کرنے لگایار سول اللہ سطالی یہ بدی کا جانور ہے۔ آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا تجھی پر افسوس بے ایری لئے ہاکت ہے اس پرسوار ہوجا۔ اس باب یں حفرت علی ابو ہر رہی اور جابر سے بھی روایت ہے۔ امام تر ندی فرماتے ہیں کہ مدیث انسی میچ حسن ہے۔ صحابہ کرام اور تا بعین کی ایک جماعت نے ضرورت کے وقت قربانی کے جانور (ہری) پر موار ہونے کی رخصت (اجازت) دی ہے۔ امام شافق ، احمد اور آخل کا بھی یہی تول ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک موار شہوجب تک مجبور شہو۔

اِسْ حَقَ وَ قَالَ بَعْصُهُمُ لاَ يَوُ كَبُ مَالَمُ يُضُطَّ اِلْيُهِ. فرمات بين كدان وقت تك موار نه وجب تك مجور نه و و كال رضيفَ في لأكوب : حفيه كزد كيه اليه جانوركا گوشته مالدارول كوكھلانا جائز نبيس بلك است صرف فقراء كھا كتے ہيں البتة اگر وو ہدى واجب بقى تو اس كے ذمه خورى ہے كدائى كى جگد دو مرى ہدى قربان كر ساور يہ ہدى اس كى ملكت ہوگئ چنانچا اسے تو كھانے عنى لوگوں اور فقراء كوكھلانے اور ہر قتم كے تقرف كا اختيار ہے بكى ند ہب مالكيه اور امام احمد كا بھى ہے (٢) سفيان تورگ مام عقى بحق بحري الهرى اور خفيه كرزد يك سوار بونا درست تبيل الا بيك مجبور ہوتو جائز ہے۔ ان كى الله اور اس تاكن كل مستحق ميں حضرت جائر كى دوايت ہے

٠ ٢٢٠: بَابُ مَا جَآءَ بِاَىّ جَانِبِ الرَّاس يُبُذَأُ فِي الْحَلْق

عَنُ عَلِيّ وَ اَبِي هُرَيُرَةَ وَ جَابِرٍ قَالَ اَبُوْ عِيْسَى

حَدَيْثُ أَنْسَ حَدِيْتٌ صَحِيْخٌ حَسَنٌ وَ قَلْدُ رَخُّصَ

قَـوُمٌ مِنُ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِ هُمْ فِي رُكُوبِ الْبَدَنَةِ اِذَا

احُتَاجِ اللِّي ظَهْرِهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَٱحُمَدُ وَ

٨٩٧: حَدْثَنَا آبُو عَمَّارٍ نَا سُفْيَانُ بُنُ غُيينَةً عَنْ هَشَام لِمِن حَسَانَ عَنِ آبَنِ سِبُرِيْنَ عَن آنَس بُنِ مَسَاكِ قال لها رمى رسُوْلُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم الْجَمْرَةَ نَحَرَ لُسُكَة ثَمْ ناولَ الْحَالِق بَقْهُ الْآيَمُنَ فَحَلَقَهُ فَأَعُطَاهُ آبَا طَلْحَةً ثُمَّ نَا وَلَهُ صَقَّهُ الْإِيسَةُ فَعَلَام أَبَا طَلْحَةً ثُمَّ نَا وَلَهُ صَقَّهُ الْإِيسَةُ فَيْنَ النَّاسِ.

٨٩٧: حَدَّثَنَنَا ابُنُ اَبِيُ عُمَرَ نَا سُفُيَانُ بَنُ عُيَيْنَةَ عَنُ حِشَامَ نُحُوهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

1 ٢٢: بَابُ مَا جَآءَ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقُصِيرِ ١ ٢٢: بَابُ مَا جَآءَ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقُصِيرِ ١٩٨٠ حَدَثَ نَا فَعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَحَلَقَ قَالَ حَلَقَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ اَصْحَابِهِ وَقَصَرَ بَعُصُهُمْ قَالَ ابْنُ عُمَرَانً وَسُلْمَ وَسُولُ اللهِ صَلْمَ اللهُ عَمَرَانً وَسُلُمَ قَالَ ابْنُ عُمَرَانً وَسُولُ اللهِ صَلْمَ قَالَ رَحِمَ اللهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَمَرَانً وَسُولًا اللهُ صَلَّمَ قَالَ وَحِمَ اللهُ

۱۸۹۷: این الی عمر، مفیان بن عیبنه ت اور وه بیشام سے ای کمش روایت کرتے میں - بیصدیث حسن صحیح ہے۔

١٩٢١: بأب بإل منذ وأناور لتروانا

۸۹۸: حفرت این ممرِّت روایت به کدر ول انته میرایند اور صحابه کرام کی آیک جهاعت نے سر ک بال منذ واک جب که بعض صحابه "نے بال کنز واٹ - "مزت این مر فرماتے بین که نبی اکرم نے ایک سیاروں آپڑ مایا اے اللہ مرکز الْسُ حَلِقِينَ مَوَّةً وَ مَوَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَ الْمُقَصِّرِينَ وَ فِي الْبَابِ عَنِ الْهِنِ عَبَّنَاسِ وَ الْبَنِ أَمُّ الْسُحْصَيْنِ وَ مَارِبَ وَالْبَى سَعِيْدٍ وَ الْبِى مَرْيَمَ وَ حُبُشِيّ بُنِ جَنَادَةً وَ اَلِي هُرَيَمَ وَ حُبُشِيّ بُنِ جَنَادَةً وَ اَلِي هُرَيْرَةً قَالَ هَلْمَ يَعْتَارُونَ لَلرَّجْلِ اللَّهُ عَلَى عَلَى هَذَيْتَ وَلَعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدُ اَهُلِ الْفِيلَمِ يَخْتَارُونَ لِلرَّجْلِ اَنْ يَحْلِقَ وَالْعَمْلُ عَلَى وَإِنْ قَصَّرَ يَرَوُنَ اللَّهُ فِي وَالْعَمْلُ عَلَى وَلَى اللَّهُ وَعَلَى وَالْعَمْلُ عَلَى وَالْعَمْلُ عَلَى وَلَمْ عَلَى وَالْعَمْلُ عَلَى وَالْعَمْلُ عَلَى وَلَى اللَّهُ وَعِلَى وَالسَّعَلِي وَ الشَّالِحِيقِ وَالْعَمْلُ عَلَى وَالْعَمْلُ عَلَى وَلَى اللَّهُ وَعَلَى وَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى وَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْعَلَى وَلَعْلَ وَلَى اللَّهُ وَالْعَمْلُ عَلَى الْعَلَى وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى وَلَالَ عَلَى الْعَلَى وَلَالَ وَالْعَلَى وَلَعْمَلُ عَلَى الْعَلَى وَلَالَ اللَّهُ عَلَى وَلَالَ عَلَى الْعَلَى وَلَعْمَلُ وَالْعَلَى وَلَالَ وَالْعَلَى وَلَالَ وَالْعَلَى الْعَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى وَالسَّالِي الْعَلَى وَلَى اللْعَلَى وَلَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى وَلَالَ الْعَلَى وَلَالَ اللْعَلَى وَلَى الْعَلَى وَلَالَ الْعَلَى وَلَالَ الْعَلَى وَالْعَلَى وَاللَّهُ الْعَلَى وَالْعَلَى وَلَعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَالَ

٢٢٢: بَابُ مَا جَآءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلْقِ لِلِنَسَاءِ

٩٩ ٨: حَدَّقْنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُؤْسَى الْجُرَشِيُّ الْبَصْرِيُ فَالْبُورِيُ الْبَصْرِيُ الْبُورِيُ الْمُؤْمِنَ فَالَّهَ مَا فَقَادَةَ عَنْ جَلاسِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِي قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ تَحْلِقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ تَحْلِقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمُحَالَةُ وَالْسَهَا.

• • ٩: حَدِّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَاأَبُو دَاوُدَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ جَلِيَ قَالَ أَبُو مَنْ جَلِيَ فَلَ أَبُو مَنْ جَلِيَ قَالَ أَبُو عَيْسَلَى حَدِينَتُ عَلِيَ قَالَ أَبُو عَيْسَلَى حَدِينَتُ عَلِيَ فَيْسِهِ إِضْ طِرَابٌ وَ رُوِيَ هَذَا الْحَدِينَتُ عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَالِشَةَ أَنَّ الشَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَوْأَةُ رَاسَهَا وَالْمَسَمَّلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَحْلِق الْمَوْأَةُ رَاسَهَا وَالْمَسَمِّلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ آهلِ الْعِلْمِ لا يَرَوُنَ مَنْ عَلَيْهَا الْقُطْمِيرُ.

٢٢٣: بَابُ مَا جَآءَ فِي مَنُ حَلَقَ قَبْلَ اَنُ يَذُبَحَ اَوْنَحَوْ قَبْلَ اَنُ يَرْمِيَ

ا • ٩ • : صَدَّقَنَا سَعِيْدُ بُنُ عَبْدِالرَّحُمْنِ الْمُحُوُّ وُمِی وَ ابْنِ آبِی عَمْرِ الْمُحُوُّ وَ ابْنِ آبِی عَمْرِ الْرُهْرِي عَنْ عِبْدِاللهِ بُنِ عَمْرِ و اَنَّ رَجُلاً عَيْدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلَقَتُ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلَةً الْحَرُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلَقَتُ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلَقَتُ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَالَةً الْحَرُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَالَمَ عَلَيْهِ وَسَالَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَامٌ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَالَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَالَةُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَالَ اللهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللهُولِيْ اللهُ عَلَيْهِ الْحَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَالَ اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَالَ الللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْع

بال منذوانے والوں پر رحم فر ما پھر فر مایا بال کتر وانے والوں پر بھی (اللہ رحم فر مائے)۔ اس باب میں حضرت این عباس ، این ام حصین مارٹ ، ابوسعیڈ الومر کے ، حبتی بن جنادہ اور الوجریر ہ سے بھی روایت ہے ۔ امام تر ندی فر ماتے ہیں سید حدیث حس صحح ہے۔ امل علم کا ای حدیث برعمل ہے کہ اگر آ دمی سر کے بال منذ وائے تو بہتر ہے لیکن اگر مرکے بال کتر وائے تو بھی جائز ہے۔ سفیان تو رکی ، شافی ، احمد اور انتخ آ الا کتر وائے تو بھی

> ۱۲۲: باب عورتوں کے لئے سرکے بال منڈ وانا حرام ہے

۸۹۹: حضرت علی ً رضی الله عند سے روایت ہے وہ فرماتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے عورت کو سر کے بال منڈوانے سے منع فرمایا۔

400: خلاس ای کوشل روایت کرتے ہیں کین انہوں نے اس میں حضرت علی کا در کرنہیں کیا۔ امام ابوقیسی تر فدی فرماتے ہیں کداس حدیث جماہ بن سلمہ ہے بھی قادہ کے حوالے سے حضرت عائشہ ہے مردی ہے کہ نی اکرم علی نے خورت کوسر کے بال منڈوانے سے منع فرمایا اہل علم کا ای پرعمل ہے کہ عورت سر کے بال نہ منڈوانے (یعنی صلی نہ کرے) بلکہ بال کم والے۔

۱۹۲۳باب: جوآ دمی سرمنڈ واٹ نے فرق سے پہلے اور قربانی کر لے تکریال مارنے سے پہلے ۱۹۰ حضرت عبداللہ بن عمرہ بسے روایت ہے کہ ایک خص نے رسول اللہ علی سے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ میں نے قربانی سے پہلے سرمنڈ والیا ہے آپ علیہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اب قربانی کر لو۔ دوسرے خص نے سوال کیا یا رسول اللہ علیہ میں نے کنکریال مارنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ عظی الله فی حری نہیں اب تکریاں ماراو ۔ اس باب میں حضرت علی مواہر "ماہن عواسی مائن علی عرف اور اسامہ بن شریک " ہے بھی روایت ہے۔ امام ابوئیسی ترفی فرماتے ہیں کہ حدیث عبداللہ بن مجرو " حس سجے ہے۔ اکثر اہل علم کا اس بھل ہے۔ امام احد اور آخی " کا بھی یہی قول ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کدافعال تی میں تقدیم و تا خبرے جانور ذرج کرنا واجب ہے

نَحَوْثُ قَبُلَ أَنْ آرُمِيَ قَالَ ارْم وَلاَ حَرْجَ وَ فِي الْبَاسِ عَنْ عَلِيَ وَ جَابِرٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ ابْنِ عُمْرَ وَ أَسَامَةَ بُنِ شُرِيُكِ قَالَ أَبُو عِيْسِى حَدِيْثُ عَبْدِالْهَ بْنِ عَمْرٍ و حَدِيْتُ حَسَنَّ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَاهُلِ الْعِلْمِ وَهُو قَوُلُ آحُمَدَ وَإِسُوقَ وَقَالَ بَعُصُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا قَدَّمَ نُسُكا قَبْلَ نُسُكِ فَعَلَيْهِ وَمَّ.

کی لا صیف آن کی کی کی ہے: صدیت باب سے معلوم ہوا کہ حلق (بعن سر منڈانا) سر منڈانے والے کے دائمیں جانب سے ابتداء کرنامستحب ہے (۲) علامی بیٹن فرماتے ہیں دونوں جانبوں کے بال نبی کریم علی نے حضرت ابوطلح کو دے رہے ہیں دائمیں جانب کے بال تو حضرت ابوطلح نے نبی کریم علی ہے کہ سے (ایک ایک دودوکر کے ) لوگوں میں تشیم کردے اور بائمیں جانب کے آپ علی کے تھم سے (ایک ایک دودوکر کے ) لوگوں میں تشیم کردے اور بائمیں جانب کے آپ علی کے تھم سے اپنی اہلیہ حضرت ابوالد بن ولیڈ نے جنگ بما میں اپنی جان کوخطرہ میں ڈال کروہ کے تیز کات کے بارے میں اصل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حضرت خالد بن ولیڈ نے جنگ بما میں اپنی جان کوخطرہ میں ڈال کروہ کو یا صاصل کر کی تھی جس میں صفور میں ڈال کروہ کو بیال ترشوانا) فیمل تصریب میں دوروں کے مناسک میں سے ہیں اوران کے بغیر جے ویمرہ میں کوئی تھی کہل فیمل ہوں ہوتا۔

## ۱۲۲ : باب احرام کھولنے کے بعد طواف زیارت سے پہلے خوشبولگا نا

190 حضرت عائشر ضی الله عنبا ب روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ و کم کی واحرام باند ہے ہے ہیں خوشبو لگائی۔ اور فر کے دن و من و الحجہ کو طواف زیارت ہے ہیا خوشبو کا گائی۔ اور فر کے دن و من مسک بھی تھا (لیتی مشک والی خوشبو) اس باب میں حضرت این عباس رضی الله عنبات بھی روایت ہے باب میں حضرت این عباس رضی الله عنبات من الله عنبات من عباس مدیث عائش رضی الله عنبات من صحیح ہے۔ اکثر صحابہ و تا بعین کا ای حدیث پر عمل ہے کہ محرم کے لئے قربائی کے دن (لیتی وی و الحجہ کو) جمرہ عقبہ پر کے لئے قربائی کے دن (لیتی وی و الحجہ کو) جمرہ عقبہ پر کئریاں مارنے قربائی کرنے اور طلق یا قصر کروائے کے بعد عور توں کے علاوہ تمام چیز میں حال ہو جاتی ہیں۔ امام شافعی می عور توں کے علاوہ تمام چیز میں حال ہو جاتی ہیں۔ امام شافعی می عور توں کے علاوہ تمام جی نعی میں۔

## ٢٣٣: بَابُ مَا جَآءَ فِي الطِّيْبِ عِنْدَالُا حُلاَلِ قَبْلَ الزِّيَارَةِ

ا به التحديد المنطقة المنطقة المنطقة من المنطقة المنط

احمد اوراحق کا یکی قول ہے۔ حضرت عمر صنی اللہ عند فرمات میں کہ عورتوں اور خوشو کے علاوہ اس کے لئے تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں یعض صحابہ کرام اور تا بعین اور اٹل کوفہ کا یکی قول ہے۔

أبُوَابُ الْحَجّ

# ۱۲۵: باب هج میں لبیک کہنا کب ترک کیاجائے

### ۲۲۷:باب عمرے میں تلبیہ پڑھنا کب ترک کرے

۱۹۰۳ - «منرت ابن عباس است روایت ہے کہ نبی اکرم عبالیہ عربے میں تبلید پڑھنا اس وقت چوڑ ہے تھے جب قبر اس دوت چوڑ ہے تھے جب قبر است میں دورے اس باب میں دھرت عبداللہ بن عمر قر عبالیہ بن عمر قر سے عبالی دورے اس دیث ابن عبالی تھی ہے۔ اکثر ابل علم کا ای پر عمل ہے کہ عمرے میں تبلید اس وقت تک ختم نہ کرے جب تک حجرا مود کو بوسہ نہ دے لے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جب مکہ کی آبادی میں بھی لے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جب مکہ کی آبادی میں بھی میں دیت جبرا مود کو بسہ نہ دے بیات جبرا مود کی است میں کہ جب مکہ کی آبادی میں بھی کے حدیث بیات جبرا مود کی اس بات تو تبلید ترک کرد ہے۔ بیات کہ جب مکہ کی آبادی میں بھی کی حدیث بیاتی ہے۔ مقال مول اللہ عبالیہ کی حدیث بیاتی ہے۔ مقال کی تحدیث بیاتی ہے۔ مقال کی تحدیث بیاتی ہے۔ مقال کی تحدیث بیاتی ہے۔ مقال کی تعدیث بیاتی ہے۔ مقال کی تعدیث بیاتی ہے۔ مقال کی تعدیث بیاتی ہے۔

اَحْمَدَ وَ اِسْسِحْقَ وَ قَدْ رُوِىَ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ اَنَّهُ قَالَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءِ اِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيْبَ وَ قَلْ ذَهَبَ بَعُصُ اَهُلِ الْعِلْمِ اللَّي هٰذَا مِنْ اَصُحْبِ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عُيْرِهِمُ وَهُوَ قَوْلُ اَهُلِ الْكُوْفَةِ.

# ٢٢٥: بَابُ مَا جَآءَ مَتٰى يُقْطَعُ التَّلْبِيَةُ فِي الْحَجِّ

٩٠٣ : حَدَّثَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا يَحْتَى بُنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنِ الْهَصَلَّى اللهُ عَبَّسِ عَنِ الْقَصُلِ بُنِ عَبَّسِ عَنِ الْقَصُلِ بُنِ عَبَّسِ عَنِ الْقَصُلِ بُنِ عَبَّسِ عَنِ الْقَصُلِ بُنِ عَبَّسِ عَنِ الْقَصُلُ مِنُ جَمْعِ الْمُ مِنُ جَمْعِ اللهِ مِنَى فَلَمْ يَزَلَ يُلَتِّى حَتَّى رَمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَ جَمُع اللهِ عِنْ عَلَي وَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ ابْنِ عَبَّسِ قَالَ ابْوُ عِيْسِي هَلَ اللهُ عَلَي وَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ ابْنِ عَبَّسِ قَالَ ابْوُ عَيْسِي هَلَ اللهُ عَلَى وَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ ابْنِ عَبَّسِ قَالَ ابْوَ عَيْسِي هَلَا اللهُ عَلَى هِ اللهُ عَلَى وَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ ابْنِ عَبِّسِ قَالَ ابْوَ عَيْسِ هِذَا اللهُ عَلَى وَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ ابْنِ عَبِيسٍ قَالَ ابْوَ عَيْسِ هَذَا وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْدِ وَالْعَمْلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْدِ وَالْعَمْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ يَعْمُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْدِ وَالْعَمْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَعُيْدِ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللهَمْونَ وَ الْعَمْلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

# ٢٢٢: بَابِ مَا جَآءَ مَتْى يُقُطَعُ التَّلِئِيَةُ فِي الْعُمَرَةِ

9. ﴿ وَسَدُّنَا هَنَّادٌ نَا هُشَيِّمٌ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيُلَىٰ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ قَبِى لَيُلَىٰ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّى الْكُورَةُ فَعَ الْحَدِيْتُ الْلَهُ كَانَ يُمُسِكُ عَنِ الْفُلِيةِ فِي الْفُلْمِةِ وَإِذَا السَّلَمَ الْحَجْرَ وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْسِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثُ صَحِيْتُ وَ الْعَمْلُ عَلَيْهِ عِنْدَ آهلِ الْجُلْمِ قَالُوا لَا يَشْتَلِمُ الْحَجْرَ وَ قَالَ لَا يَقْطُمُ التَّلْمِيَةُ وَتَعْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ آهلِ الْجُلْمِ قَالُوا لَا يَشْتَلِمُ الْحَجْرَ وَ قَالَ لَا يَعْمَلُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَقَالَ لَا يَعْمَلُ عَلَيْهِ وَمَلَّ التَّلْمِيةُ وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ التَّلِيمَةُ وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ وَيَالِمُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَالشَّوْعِيُّ وَ الْحَمَلُ وَالسُحْقَ.

خلاصة الابواب.

جمہورائمہ کا سلک یہی ہے کہ حج میں تلبیدونت احرام سے جمرہ عقبہ کی رمی تک رہتا

ہے چران میں اختلاف ہام ابوضیفہ مفیان ٹوری امام شافعی اور ابوٹو رکے بزویک جمرہ عقبہ پر پہلی کئری مار نے کے ساتھ ہی تلہ پہنے ہم اور امام اسلام کے کے در یک جمرہ عقبہ کی میں مسلک کرنے تک تنہیں جاری رہے گان کی ولیل حدیث باب الم ابوضیفہ اور امام شافعی کی دوایت ہے (۲) حدیث باب امام ابوضیفہ اور امام شافعی کی دوایت ہے (۲) حدیث باب امام ابوضیفہ اور امام شافعی کا مسلک ہے کہ حرور کرنے والے کا تلمید (طواف شروع کرنے تک) اسلام جمرا سود تک جاری رہے گا۔ واللہ اعلم مسلک ہے کہ عرور کرنے واللہ اعلم کے کا کا ؟ باب رات کو طواف

الزّيَارَةِ بِاللَّيُلِ نيارت كُرنا نيارت كُرنا

٩٠٥: حَدَدُفَ مَا مُحَدَدُ بُنُ بَشَارٍ نَا عَبُدُالوَ حَمنِ ابنُ ابنُ
 ٩٠٥: حَمْرِت ابن عِاسٌ أور حَمْرِت عا تَشْ فرمات مِين كَهِ بَي مَهْ ابنُ عَبْسُ وَ الرَّم عَلِيْتُهُ فَطوافِ زيارت مِين الرَّسَى الدَّ عَيْنَ مَن ابنُ عَبْسُ وَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الحَجْرَق وَالْوَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ ال

٢٢٨: بَابُ مَا جَآءَ فِي نُزُولِ الْآبُطَح ۲۲۸: باب وادی ابطح میں اتر نا ٩٠٢: حضرت ابن عمرٌ فرمات بين كه نبي اكرم عليك الوبكرُ، ٩٠٢ : حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ عمر رضی الله عنه اورعثان رضی الله عنه واوی ابطح میں اتر تے نَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْهُوبَكُرِوَ عُمَرُ وَ عُنْمَانُ تھے۔اس باب میں حضرت عا کشرضی الله عنبیا ،ابورافع رضی يَنْزِلُونَ الْاَبْطَحَ وَ فِي الْبَابِ عَنُ عَائِشَةَ وَ آبِي رَافِع وَ الله عنداور ابن عبال سے بھی روایت ہے۔ امام ابوعیسی ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ ٱبُو عِيسْنِي حَلِينَتُ ابْنِ عُمَرَ حَلِينَتُ تر مذی فرماتے ہیں کہ بیاحدیث حسن میجے غریب ہے۔ ہم اسے صرف عبدالرزاق کی عبیداللہ بن عمر سے روایت ہے حَسَنٌ صَحِيُحٌ غَرِيْبٌ إِنَّمَا نَعُرِفُهُ مِنُ حَدِيْثِ عَبُدِ الرَّزَاقِ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْن عُمَرَ قَدِ اسْتَحَبَّ بَعْضُ أَهْل پیچا نتے ہیں۔بعض اہل علم کے نز دیک وادی ابھے میں تضبرنا

متحب ہے وا جب نہیں۔ جو چاہے تو تھیرے ورنہ واجب نہیں۔امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ وادی ابطع میں اتر ناحج کے اونعال میں سے نہیں ہے۔ یہ ایک مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علم وسلم اترتے تھے۔

أبُوَابُ الْحَجّ

ے ۹۰ حضرت ابن عماس ٌ فرماتے ہیں تحصیب کوئی (لازی) چیز نمیں وہ تو ایک منزل ہے جہاں حضور ﷺ از تے تھے۔ امام ابو عیسی تر مذی فرماتے ہیں تحصیب کا مطلب وادی الطح میں اتر ناہے۔ امام ابولیسٹی تر مذی فرماتے ہیں سیصدیت حسن صحیحے ہے۔

#### ٢٢٩: باب

4.8 - حفرت عائشہ رضی اللہ عنبا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولئم وادی الطح میں اس کے اتریق تھے کہ وہاں ہے آ پ سلی اللہ علیہ ولئم کا (مدینہ کی طرف ) جانا آسان تھا۔ امام ایوٹیسٹی ترند کی فرماتے ہیں پیر حدیث حسن سیحے ہے۔ این افی عمر نے بواسطہ منطیان ، ہشام بن عمروہ اس کے ہم معنی روایت کی ہے۔

## ٢٣٠: باب بچ کا حج

9.9: حضرت بن عبدائند سے روایت ہے کہ ایک عورت ایک نچ کو لے کر رسول اللہ علیہ کی ضدمت میں حاضر بوئی اور عرش کیا یا رسول اللہ علیہ کیا اس کا بھی قی سحج ہوگا ؟ آپ علیہ نے قرمایا ہال اور ثواب تخفیے ملے گا۔ اس باب میں حضرت ابن عماس ہے بھی روایت ہے۔ جابر عمی حدیث غریب ہے۔

اا ؟ : حفرت سائب بن يزيد رضي الله عنه فرمات بين مير ب

الْعِلْمِ نُزُوْلَ الْاَيْطَحِ مِنُ غَيْرِ اَنْ يَرَوُا ذَلِكَ وَاجِنَّا اِلَّا مَنُ اَحَبَّ ذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَيُزُوْلُ الْاَبْطَحِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِيُ شَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلُ نَزَلُهُ رَسُولُ اللْمِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2 • 9 : حَدَّقَضَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ نَا سُفَيَانُ عَنْ عَمُرِو بْنِ وَيُسَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَيُسَادٍ عَنْ عَمْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ التَّمُحِيبُ بِ
يشَىء إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلُ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابُوعِيْسَى التَّمُخِيبُ تُزُولُ الْابْطَحِ قَالَ ابُوعِيْسَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيبٌ .

#### ٢٢٩: نَاتُ

٩٠٨: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْآغلى نَا يَزِيلُا ابْنُ رُزِيع نَا عَزِيلًا ابْنُ مَعْ فَا عَرْوَةَ عَنْ آبِيُهِ وَرُوعَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَالِمَة قَالَتُ إِنَّهَا نَوْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ حَدَيْقًا ابْنُ آبِي عَيْدَ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَمْدَ نَا سُفَيًا لُهُ عَنْ هَشَام بُن عُرُودَةً نَعْوَدُهُ.

#### ٢٣٠: بَابُ مَا جَآءَ فِي حَجّ الصَّبيّ

9 • 9 : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَرِيْفِ الْكُوُوْفِيُّ نَاابُوُ مُعَاوِيَةً عَنُ مُسَحَمَّدِ بَنِ سُوْقَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بِنِ الْمُشْكَدِ عَنُ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِاللهِ قَالَ رَفَعَتْ اِمُوَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ اَلِهِ ذَا حَتِّ قَالَ نَعْمُ وَلَكِ آجُرٌ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبُّاسِ حَدِيثُ جَابِرِ حَدِيثٌ غَرِيْدٌ.

أ و : حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ نَا فَزَعَةً بُنُ سُويْدِ الْبَاهِلِيُ عَنُ
 مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنِ
 النَّبِي عَيِّلَةً نَحُوهُ وَ قَدْ رُوِى عَنْ مُحَمَّدِبُنِ الْمُنْكَدِرِ
 النَّبِي عَيِّلَةً مُرْسَلاً.

ا ١ و : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا حَاتِمُ بُنُ إِسُمْعِيلَ عَنُ

مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيُدَ قَالَ حَجُّ أَبِى أَبِى مَعَ رَسُولِ الْفَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجُّةِ اللُّودَاعِ وَآنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ قَالَ أَبُو عِيْسِٰى هذَا حَلِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدَ أَجُمَعَ آهُلُ الْجُلْمِ أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا حَجَّ قَبْلُ اَنْ يُدُورِكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ إِذَا الصَّبِي الْحَجُّ فَيْلُ اللَّهُ الْحَجُّ اللَّهَ الْحَجَّةُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسُلامَ وَكَذَلِكَ الْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ فِي رِقِهِ فَهُ الْمُسَلامَ وَكَذَلِكَ الْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ فِي رِقِهِ فَهُ الْمُسَلامَ وَكَذَلِكَ الْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ فِي رَقِهِ فَهُ الْمُسَلامَ وَكَذَلِكَ الْمَمْرُكُ إِذَا وَجَدَ الِي ذَلِكَ سَبِيلًا وَلاَ المُحْرِي فَعَنْ مَنْ مَنْ حَجُّ فِي حَالِ رَقِهِ وَهُو قُولُ النَّوْرِي

918: حَدَّثَنَا مُبحَمَّدُ بُنُ اِسْمَعِيْلَ الْوَاسِطِیُّ قَالَ سَمِعِیْلَ الْوَاسِطِیُّ قَالَ سَمِعِثُ اَبَنَ الْوَاسِطِیُّ قَالَ عَنُ جَابِرِ قَالَ کُنَّا اِذَا حَجَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نُلَتِّى عَنِ النِّسَاءِ وَ نَومِیُ عَنِ الصِّبْنَانِ قَالَ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نُلْتِی عَنِ النِّسَاءِ وَ نَومِیُ عَنِ الصِّبْنَانِ قَالَ الْمَوْ عَيْسُلُمَ فَكُنَّا نُلْتِی عَنِ النِّسَاءِ وَ نَومِیُ عَنِ الصِّبْنَانِ قَالَ الْمُو عَيْسُلُمِ وَكُمْ لَلْهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهِ مَنْ الْمُولَةُ الْأَمُولُ وَلَيْكُمْ عَنْهَا الْمُوجُدِةِ وَ قَدْ اَلْجُمَعَ اهْلُ الْعِلْمِ انَّ الْمُولُقَ الْمُولُوتِ بِالتَّلِيدَةِ.

٢٣١: بَابُ مَا جَآءَ فِي الْحَجِّ عَنِ الشَّيْخ الْكَبِيْرِ الْمَيَتِ

الله : حَدَّقَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنْيُمِ قَالَ ثَنَا رَوْحَ بُنُ عُبَادَةً تَا اللهُ جُرَيْجِ قَالَ ثَنَا رَوْحَ بُنُ عُبَادَةً تَا اللهُ جُرَيْجِ قَالَ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بُنِ عَبَاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بُنِ عَبَاسٍ اَنَّ الْمُصَلُ بُنِ عَبَاسٍ اَنَّ اللهُ إِنَّ اَبِي اَلْمُ اللهِ إِنَّ اَبِي الْمُدَوِلُ اللهِ إِنَّ اَبِي اَلْمُولُ اللهِ إِنَّ اَبِي اَوْرَكُتُهُ فَرِيْتُ الْمَيْسَتَطِيعُ اَنُ وَهُولُ اللهِ إِنَّ اَبِي اللهُ اللهِ عَنْ الْمُعْرِقُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى عَلَيْ وَلَهُ الْمُعِرِقُ اللهُ عَبِي وَهُو شَيْعٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ اَنُ عَبَى اللهُ عَلَيْ وَ لَهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ وَ لَهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْلُ وَفِي اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ وَ لَهُ لِللّهُ اللهُ عَلَيْ وَ لَهُ لِللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَ فِي اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ وَ اللهُ عَلَيْكُ وَ لَهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَ لَهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَ لَمُولِكُ الْفُضُلُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْلُ وَ اللهُ عَلَيْلُ وَ اللهُ عَلَيْلُ وَ عَنِيلًا عَلَى عَلَيْلُولُ وَاللهُ عَلَيْكُولُ وَ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَعَلَيْكُ وَ لَمُولِكُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلِي عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

والدنے تبتہ الوداع کے موقعہ پر رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ساتھ تھا اس وقت ميرى عمر سات ساتھ تھا اس وقت ميرى عمر سات سال تھى۔ امام ابوعين ترفدى رحمتہ الله عليه فرماتے ہيں نيه حديث حسن تحج ہے۔ الم علم کا ای پر اجماع ہے کہ نابالغ بنج کا جی کر لينے سے فرض ساقط نہيں ہوتا ای طرح غلام کا بھی حالت غلامی ہیں کیا ہوا جی کو فی فیمیں اسے آزاد ہونے کے بعد دومراج کرنا ہوگا۔ سفیان توری رحمتہ الله علیه، شافی رحمتہ الله علیه، شافی رحمتہ الله علیه، شافی رحمتہ الله علیه، گافی بھی تول

917: حضرت جابرات روایت ہے کہ جب ہم نبی اکرم علیہ کے ساتھ بھی کرتے تو عورتوں کی طرف سے تلبیہ (لیک) کہتے اور بچوں کی طرف سے تلبیہ (لیک) عیب الم ابو عیب نزر ترقیم امام ابو عیب نزر ترقیم کا ای پر اہتماع ہے کہ طورت کی طرف سے کوئی دومرا تلمیہ (لیک) نہ کے بلکہ وہ خود کے لیکن اس کے لئے آواز بلند کرنا کم دوہ در کے لیکن اس کے لئے آواز بلند کرنا کم دوہ د

# ۱۹۳۱:باب بهت بوژ هے اور میت کی طرف سے رچ کرنا

۹۱۳: حفرت قضل بن عباس فرمات میں کہ قبیلہ مجم کی ایک عورت نے میں کہ قبیلہ مجم کی ایک عورت نے میں کہ قبیلہ مجم کی ایک عبد اور دہ بہت بوڑھے ہیں، اونٹ کی پیٹے پر بیٹے ہمی ٹیس کے آئے آئے گئے آئے کہ کا بیٹے آئے گئے ہمی ٹیس کی حرف سے جج کرلوراس باب میں حضرت علی ، بریدہ ، همین بن عوف اورایت مودہ وضی اللہ عنہ اوراین عباس وضی اللہ عنہ اوراین عباس وضی اللہ عنہ اوراین عباس وضی اللہ عنہ ایک عدیث حسن میں جب ایا عباس وضی اللہ عنہ اسے بھی منہ اسے بھی منہ اللہ عنہ اسے بھی منہ اسے بھی منہ اسے بھی منہ اسے بھی سے مرفوعاً مروی ہے بھی اس طرف اللہ عنہ اسے بھی سے مرفوعاً مروی ہے بھی اس طرف اللہ عنہ اسے بھی سے مرفوعاً مروی ہے بھی اسے میں سے مرفوعاً مروی ہے بھی سے بھی سے مرفوعاً مروی ہے بھی ہے ب

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے بھی بیرمرفوعا مروی ہے۔ امام ترفدی کہتے ہیں میں نے امام محد بن اساعیل بخاری سے ان روایات کے متعلق یو جھا تو انہوں نے کہا کہ اس باب میں اصح روایت ابن عباس کی فضل بن عباس سے مرفوعاً روایت ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ریھی احتمال ہے کہ حضرت ابن عباس فيره ك واسطه ي حضور سلی الله علیه وسلم سے س کر مرسل روایت کی جو ۔امام تر مذكٌ فرمات جين كداس باب مين نبي اكرم صلى الله عليه وسلم ے مروی کی احادیث سیح میں۔ای حدیث پرصحابہ وتالعین کا عمل ہے ۔سفیان توری ،ابن مبارک ،شافی ،احد اور ایکی کا مھی پہی تول ہے کہ مید کی طرف سے مج کیا جاسکتا ہے۔امام مالك فرماتے ہیں كدا گرمیت نے مرنے سے بہلے ج كرنے کی وصیت کی تھی تو اس کی طرف سے حج کیا جائے لیعض علماء نے زندہ کی طرف ہے بھی ج کرنے کی اجازت دی ہے جب كەدە بوڙھا ہويا اين حالت ميں ہوكہ حج نەكرسكتا ہو\_ابن مبارک اورامام شافعی کا یمی قول ہے۔

اَيُكُمُّ اعَنُ سِنَان بُن عَبُدِاللهِ الْجُهَنِّي عَنُ عَمَّتِهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ رَوَى ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُتُ مُحَمَّدًا عَنُ هَٰذِهِ الرِّوَايَاتِ فَقَالَ اَصَحُّ شَيِّءٍ فِي هَذَا الْبَابَ مَارَوَى ابُنُ عَبَّاسِ عَن الْفَحْسُلِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَالَ مُحَمَّدٌ وَ يُخْتَمَلُ أَنُ يَكُونَ ابُنُ عَبَّاسِ سَمِعَهُ مِنَ الْفَصْل وَ غَيُرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَوْسَ هَذَا فَأَرْسَلَهُ وَلَمْ يَذُكُر الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ قَالَ اَبُو عِيْسلى وَ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَلَا الْبَابِ غَيْرُ حَدِيثِ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصُحَاب النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ وَبِهِ يَقُولُ التَّوُرِيُّ وَ ابُنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ اِسْحَقُ يَرَوُنَ أَنُ يُحَجَّ عَن المّيتِ وَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا أَوْصلي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حُبَّج وَ قَدُ رَخُّ صَ بَعُضُهُمُ أَنُ يَكُبُّ عَنِ الْحَيِّ إِذَا كَانَ كَيُسرًا اَوْبِسحَالِ لاَ يَقُدِرُ أَنُ يَحُبجُ وَهُوَ قَوْلُ ابْن الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ.

حَدُلا رَحَدُثُ الله الله الله الله على الله على الفاق به كه بجداً كرج كرية ورست بوجاتا به اوريه في بوگا جس كا ثواب اس كولى كوسلى كاور بالغ بون كه بعداس كوفر يضر في منتقل اداكرنا بوگا (٣) عديث باب كامطلب بيد به كه عورتين تلبيداو في آواز به يوهيس -

#### ١٣٢: باب اسى متعلق

49/ حضرت ابورزی عقبی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں فی اکرم صلی الله علید وکلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول الله علیله میرے والد بہت بوزھے ہیں ندج کر سکتے ہیں ندعمرہ اور ندسواری پر میٹھنے کے قابل ہیں آپ علیلتے نے فرمایاتم اپنے باپ کی طرف سے ج اور عمرہ کرلو ۔ امام ابو سیلی ترقدی فرماتے ہیں میدھدے حسن سیح ہے۔ بی اکرم میں کے کی طرف سے عمرے کا ذکر صرف ای حدیث میں ہے کہ کی

#### ٢٣٢: بَابُ مِنْهُ

٣ ا ٣ : حَدَّقَنَا يُوسُفُ بُنُ عِيسلى نَا وَكِيعٌ عَنُ شُعْنَة عَنِ الشُّعُسَانِ بُنِ اللهِ عَنْ عَمْرٍ و بَنِ أَوْسٍ عَنُ أَبِى رَوْيَ السُّعَقَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوْيَنِ السُّعَقَيلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَنا رَسُولَ اللهِ إَنَّى شَيْعٌ كَثِيرٌ لا يَسْتَعَلِيعُ السَّحَجَّ وَلاَ السُّعَنَ قَالَ حُجَّ عَنُ أَبِيكَ السَّحَجَّ وَلاَ الشَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنُ أَبِيكَ وَاعْتَجِدُ وَالْمَسَانِ هَذَا حَدِينٌ خَسَنَ صَحِيعٌ وَاعْمَادُ وَكِرْتِ الْعُمْرَةُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِنَّهَا ذُكِرَتِ الْعُمْرَةُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالنَّمَ وَالنَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالنَّمَ وَالنَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ الشَّرِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْه

فِى هٰذَا الْحَدِيْتِ أَنْ يَعَسَمِرَ الرَّجُلُ عَنْ غَيْرِهِ وابُورَذِين الْعُقَيْلِيُّ اسْمُهُ لَقِيْطُ ابْنُ عَامِر.

ر بروريس محدق من عَبْدِالْاَ عَلَى نَا عَبْدُالرَّدُّاقِ عَنُ الْعَلَى نَا عَبْدُالرَّدُّاقِ عَنُ اللهُ فَسِنَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَبْدِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِاللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِاللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

دوسرے کی طرف ہے بھی کیا جاسکتا ہے۔ ابورزین عقیل کا نام لقیط بن عامر ہے۔

یں میں ہے۔ ہو اور عبد اللہ بن بریدہ اپنے والد نے قل کرتے ہیں کہ ایک عورت نی اکرم علی اللہ کا درعوش ایک عورت نی اگرم علی اورعوش کیا میں کا اس کو اس کو ایک کا درع میں کا ایک میں کیا ۔ کیا میں ان کی طرف سے جج کر علی ہوں؟ آپ علی کے فرمایا ہاں تم ان کی طرف سے جج کرو۔ امام ابو عیسی ترقدی فرماتے ہیں ہی صدید حسن سے جے کے دے امام ابو عیسی ترقدی فرماتے ہیں ہی

کے لا رصنے نی اُلے اُسے اُس : حضیہ کے زود کی جوعبادات محض مالی ہیں ان میں نیابت درست ہے جو محض بدنی عبادت ہیں ان میں نیابت درست نہیں اور جوعبادات مالی بھی ہوں اور بدنی بھی ہوں جیسے تج ان میں سخت کر وری اور عاجزی کے وقت درست ہے امام مالک کے نزد دیک تج میں نیابت درست نہیں البتہ امام شافعی اس مسلم میں امام ابو صفیفہ سے کے میں بیاب

۱۹۳۰ حضرت جاراً ہے رواجب ہے یا تہیں ۱۹۳۰ حضرت جاراً ہے رواجہ ہے یا تہیں ۱۹۱۹ حضرت جاراً ہے رواجہ ہے کہ رسول اللہ عظیمہ عمر کے بارے بیں یو تھا گیا کہ کیا عمر و واجب ہے۔ آپ علیہ کے فرمایا نہیں اگر تم عمر و کرو تو بہتر ہے (یعنی افضل ہے)۔ امام ایو سی تر ندی گئے ہیں ہیں واجہ کی دواجہ بیس اور کہا جا تا ہے۔ کہ جو کی دواجہ بیس اور کہا جا تا ہے۔ کہ جو تا ہے وردو سراتے امنے عمرہ واجہ کی کو داخہ کی جو تا ہے وردو سراتے امنے عمرہ امام شاقی فرماتے ہیں عمرہ سنت ہے کی نے اس کے ترک کی اجازت نہیں دی اور خد تی ترک کی اجازت نہیں دی اور خد تی ترک کی جا تا ہے۔ امام ترذی کہتے ہیں کہ ایک روایت اس مطرح کی ہے کیلن ضعیف ترذی کی ہے گیلن ضعیف ہوا ہے۔ اس سے اساس معلوم ہوا ہے کہ حضرت این عبال الے واجب کہتے تھے۔

۲۳۳:باب ای سے متعلق

492: حفرت این عباس " سے ردایت ہے کہ نبی اکرم عظیمات نے دایت ہے کہ نبی اکرم علی اب

١١٩: صَدَّقَ سَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ الْاَعْلَى الطَّنَعَ ابِيُ ثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلَي الطَّنَعَ ابِي الْمُنكورِ عَمْ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنكورِ عَمْ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنكورِ عَمْ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنكورِ عَمْ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنكورِ هِمَ قَالَ اللهُ عَمْ الْعَلَى قَالَ اللهُ عَمْ الْعَلَى قَالَ اللهُ عَمْ الْعَلَى قَالَ اللهُ عَمْ الْعَلَى اللهِ عَلَي اللهُ عَمَلَ اللهِ عَلَي اللهُ عَمَلَ اللهِ عَلَي اللهُ عَمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَمَلَ اللهُ عَمَلَ اللهِ عَلَي اللهُ عَمَلَ اللهِ عَلَي اللهُ عَمَلَ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَانَ اللهُ كَانَ اللهُ اللهُ اللهُ كَانَ اللهُ اللهُ اللهُ كَانَ اللهُ كَانَ اللهُ ال

٢٣٣: بَابُ مَا جَآءَ فِي الْعُمَرَةِ أَوَ اجِبَةٌ هِيَ اَمُ لاَ

٢٣٣: بَابُ مِنْهُ

٩١٤ : حَدَّقَتَ اَحْمَدُ بُنُ عَبُدَةَ الطَّبِيُّ ثَنَا ذِيَادُ بُنُ عَبُدِاللهِ
 عَنُ يَوِيُدَ بُنِ آبِي زِيَادٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ

میں حضرت سراقہ بن مالک بن بعضم اور جابر بن عبداللہ است میں حضرت سراقہ بن مالک بن بعشم اور جابر بن عبداللہ است میں دوایت ہے۔ امام البعث کی ترفد گی فرماتے ہیں حدیث ابن عبداللہ است میں حرف ہیں ہیں ہیں۔ امام شافتی ، اسم، اور احق کا کی کی قول ہے۔ اس حدیث کا مفہوم سے کدوور جابلیت کے لوگ فی جمینوں میں عمرہ نہیں کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو نبی کی احرار علیات کے اور کی اجازت دی اور فرمایا قیامت تک عمرہ کی جمینوں میں عمرہ کرنے میں کوئی جمینوں میں عمرہ کرنے میں کوئی جمینوں میں عمرہ کرنے میں کوئی ہیں۔ جج میں داخل ہوگیا۔ لیخی جج میں داخل ہوگیا۔ لیک کہنا) انہی چارمبینوں میں جائز ہیں۔ جے کے کیئید (لبیک کہنا) انہی چارمبینوں میں جائز ہیں۔ جے کے کرادی علاء حالہ شاخی دجہ و والقعدہ و وارق اور حجم ہیں۔ ہے۔ پھر حرام کے مہینے رجب و والقعدہ و وارق اور حجم ہیں۔ کئی رادی علاء حجابہ فیرہ سے اس طرح روایت کرتے ہیں۔

عَيَّا فَكُ قَالَ دَحَلَتِ الْعُمُونَةِ فَى الْتَحَجَ إِلَى يَوْمُ الْقِيمَةِ وَفِى الْبَابِ عَنُ سُرَاقَةً بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعُشْمِ وَ جَابِر بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ اللهِ عَنْ سُرَاقَةً بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعُشْمِ وَ جَابِر بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ اللهُ عَيْسُ وَ مَعْنَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْتُ حَسَرٌ وَ مَعْنَى اللهَ الْحَدِيثِ أَنْ لا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِى الشَّهُ وِ الْحَتِجَ وَ هَكَذَا اللهَ الْحَدِيثِ أَنْ لا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِى الشَّهُ وِ الْحَتِجَ فَلَمَا جَاءَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى فَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى فَاللَّهُ وَلَيْكَ قَالَ الشَّعْلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى فَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى فَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى فَالِكَ قَالَ الشَّعْلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى فَالِكَ قَالَ الشَّعْلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى فَالْكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

۲۳۵: باب عمرے کی فضیات

91A: حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناموں کا کفارہ ہے اور جج مقبول کا بدلہ جنت ہی ہے۔ امام ابوعیٹی ترندیؓ فرماتے ہیں میہ حدیث حضوصیح ہے۔

۲۳۲ نیاب تعلیم سے عمرے کے لئے جانا ۱۹۱۹: حضرت عبدالرطن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی علیہ وکلم نے تھلم دیا کہ عا اُنشدر صی اللہ عنہا کو تعلیم سے عمرے کے لئے احرام بند حوالا دُ۔ ٢٣٥: بَابُ مَا جَآءَ فِي ذِكُرِ فَصُٰلِ الْعُمُرَةِ .

٢٣٣١: بَابُ مَا جَآءَ فِي الْعُمُرَةِ مِنَ التَّنْعِيمِ ١٩: حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ مُوسَى وَ ابُنُ أَبِى عُمَرَ قَالاً نَا سُفَيَانُ بَنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمُوهِ بَنِ دِيْنَادٍ عَنْ عَمُرِو بَنِ أَوْسٍ عُن عَمُدِالرَّحُهُ مِن بُنِ أَبِى بَكُرٍ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ا مام ابوئیسٹی تر مذی فر ماتے ہیں بیہ حدیث حسن صحیح ہے ۔

# ۲۳۷: باب جرانہ ہے عمرے کے لئے جانا

### ۲۳۸: پاب رجب میں عمرہ کرنا

. ۱۹۲۲ : حصرت ابن عمر رضی اُللهٔ عنهما ہے روایت ہے کہ نبی اگرم صلی الله علیہ وکلم نے چارعمرے کیے ان میں سے ایک رجب کے مہینے میں تھا۔ امام ابوعیسٹی ترندیؒ فرماتے میں میں حدیث وَسَلَّمَ اَمْرَ عَبُدَالرَّحْمَٰنِ ابْنَ اَبِيْ نَكُو اَنْ يُقْهِرَ عَائِشَةَ مِنَ التَّنَهِيمَ قَالَ الْوُ عِيْسُى هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

# ٢٣٧: بَابُ مَا جَآءَ فِي الْعُمُرَةِ مِنَ الْجعُرَانَةِ

9 ٢٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَادٍ نَا يَعْتِى بُنُ سَعِيْدٍ عَنِ
الْهِنِ جُرَيْحٍ عَنُ مُزَاحِمِ بُنِ اَبِي مُزَاحِمٍ عَنُ عَلَيْ الْغَزِيْدِ
بُهنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ مُزَاحِمِ بُنِ الْبَى مُزَاحِمٍ عَنُ عَلَيْ الْغَزِيْدِ
بُهنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ مُحَرِّضِ الْكُعُبِي اَنَّ رَصُولُ اللهَ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْجَعُوانَةِ لَيُلا مُعْتَجِرًا
قَدَحَلَ مَكَةَ لَيلا فَقَصْلَى عُمْرَتَهُ ثُمَّ حَرَجَ مِنُ لَيلَيْهِ
قَاصَبُحَ بِالْجِعُوانَةِ كَبَالِتِ فَلَمَّا زَالْتِ الشَّمْسُ مِنَ
الْعَدِ حَرَجَ مِنُ بَعُلِ سَرِفَ حَتَى جَاءَ مَعَ الطَّرِيقُ الْعَدِينِ عَنْ الطَّرِيقُ عَلَى النَّاسِ قَالَ اَبُو عِيْسَى هَذَا جَدِيثُ عُمُسَرَتُهُ عَلَى النَّاسِ قَالَ اَبُو عِيْسَى هَذَا جَدِيثُ حَمَسَنْ عَرِيْبُ وَالْاَعْرِفُ لِمِحْرَضِ الْمُحْرِضِ الْمُعْمِي عَنِ النَّبِي مَنْ اللَّهِ يَعْنِ النَّبِي مَنْ اللَّهِ يَعْمُ اللَّهِ عَلَى النَّالَةِ عَلَى النَّالَةِ عَلَى النَّالَةِ عَلَى النَّالَةِ عَلَى النَّالَةُ عَلَى النَّالَةُ عَلَى النَّالِي قَلْ الْحَدِيثِ الْمُعَلِقَ عَنِ النَّيقِ مَنْ اللَّهِ عَلَى النَّلِي عَلَى النَّالِيقِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّولِيثِ اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَرْفُ الْمِعْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُولِيْنَ عَلَى النَّهُ عَلَى الْمَالِقُ الْمُعْمِى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْمُعْرَالِيَّةُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْمُعْمِى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَرْفُ الْمُعْمِى عَلَى الْمُولِي الْمُعْمِى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِى اللَّهُ عَلَى الْمُعِلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْعَلَى الْمُعْمِلَ الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْعُولُ الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعِلَى الْمُعْمِى الْمُع

١٣٨: بَابُ مَا جَآءَ فِي عُمُرَةِ رَجَبِ

1 1 9: حَذْقَنَا اَبُوْ كُرَيُبٍ نَا يَحْيَى بُنُ اذَمْ عَنَ اَبِّى بَكُو بُنِ عَيَّاشٍ عَنِ اللَّا عُمَشٍ عَنْ حَبِيب بُنِ اَبِى قَابِتِ عَنْ عُرُوةَ قَالَ سُئِلَ ابُنُ عُمَرَ فِي أَيَ شَهْدٍ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ فِي رَجِب قَالَ فَقَالَتُ عَالِشَهُ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ الله يَيِّ إِلَيْهِ وَمَعَ تَعْني ابُن عُمَر وَمَا اعْتَمَر فِي شَهْرِ رَجِب قَطُ قَالَ أَبُو عِيسُسى هَذَا حَدِيث غَرِيبٌ سَمِعُ مِن عُرْوَةً بُن الزَّيْرِ. عِيسُه هِ مَنْ عُرَوةً بُن الزَّيْرِ. عَبِيسُ بُنُ اَبِي ثَابِتِ لَهُ يَسُمَعُ مِن عُرْوَةً بُن الزَّيْرِ. عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اعْتَمْرَ أَوْبَعَ إِخَاهُنَ فِي مَمْوَ اللَّي مَدَى اللَّيْ مَدِيلًا فَعَلَى اللَّهُ مَدَا عَلَيْهِ وَمَنَّى اللَّهُ عَنْ الْتَحسَنُ بُنُ مُؤسَى نَا صَعْلَى اللَّهُ عَمْرَ انَّ اللَّيْ يَكُونُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَّى اللَّهُ عَمْرَ اللَّي عَمْرَ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَا الْعَمْنَ فِي وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَا الْمَعْمَر أَوْبَا إِخَاهُنَ فِي رَجَب مَسَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَا مَا عَمْرَ أَوْبَا إِخَاهُنَ فِي وَجَب مَنَالًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَا الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَا الْمُعَلِيدُ عَنْ الْحَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَا الْعَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَا الْعَمْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَا مَا عَتَمْرَ أَوْبَا إِخَاهُنَ فِي وَجَعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَا الْعَمْمَةُ عَلَيْهِ وَمَنَا الْعَمْلُولُ عَنْ مَنْ الْعُمْ الْعَالَةُ عَلَى الْعُولُ عَنْ مَنْ الْعَلَى الْعُمْ الْعَلَقِ الْعَلَيْهُ وَمَنَا الْعُمْلِي الْعُمْلِي الْعُمْ الْمُعَلِي الْعُولُ الْعُلَى الْمُعَالِي الْعُمْلِي الْمُعْلَى الْمُعَالِي الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَمِّلَ الْمُعَلِي وَجَعِلَى الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعُولُولُ عَلَى الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْعُمْلُ الْعَلَى الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعْلِي الْعَلَيْمِ الْمُعَالِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْعَلَيْمُ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعْلَعِ الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِي الْمُعْلِي الْمُع

# ٢٣٩: باب ذيقعده مين عمره كرنا

۹۲۳: حضرت براءرضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نی ا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ذریقعدہ کے مبینے میں عمرہ کیا۔ایام ابو عیسیٰ ترندی رحمة الله علیه فرماتے میں که به حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بھی روایت ہے۔

### ۲۲۰ باب رمضان مین عمره کرنا

977: حضرت ام معقل فرماتی میں کہ نبی اکرم عظیم نے فرمایا که رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اس باب مين حفزت ابن عباسٌ، جابرٌ، ابو هر ريةٌ، انسٌّ اور وہب بن حنبش ؓ ہے بھی روایت ہے ۔ امام ابوعیسیٰ تر مٰدیؓ فرماتے ہیں انہیں مرم بن حبش بھی کہا جاتا ہے۔ بیان اور جابر نے شعبی سے وہب بن حنبش اور داؤ داودی نے شعبی ہے ہرم بن حبش نقل کیا۔ لیکن وہب بن حبش زیادہ سیجے ہے۔ حدیث ام معقل اس سند ہے حسن غریب ہے۔ امام احر اور آخل فرماتے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کەرمضان میں عمرہ ایک حج کے برابر ہے۔امام آگوش کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب اس طرح ہے جیسے تی ا کرم صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه جس نے دوقل هوالله احد " پرهى اس نے قرآن کا ایک تہائی پڑھا۔

خلاصة الابواب: (۱) عمرہ کا بہت ثواب بیان فرمایا (۲) اہل مکہ کے لئے عمرہ کی میقات حل ہے خواہ وہ تعظیم ہویا حل کا کوئی اور حصہ۔ائمہ اربعہ کا بھی مذہب ہے۔ چونکہ تعظیم دوسری حدود حل کے مقالبے میں قریب تھی اس لئے آپ ﷺ میں مفرت عائشہ کا بیان سمجے ہے کہ ہی اور جب میں عمرہ کے بارے میں مفرت عائشہ کا بیان سمجے ہے کہ ہی ا کرم علی نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کمیا واللہ اللہ اللہ ( ۴ )رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے کیکن ججۃ الاسلام کے قائمَ مقام نه ہوگا۔

١٣٢: باب جوج كے لئے

قَالَ اَبُوْ عِيسْني هلذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ جَسَنٌ صَحِيْعٌ. عُريب صَحَيَحٍ بـــ ٢٣٩: بَابُ مَا جَآءَ فِيُ عُمُرَةٍ ذِي الْقَعُدَةِ. ٩٢٣ : حَـدَّثَنَا الْغَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ ثَنَا إِسُحْقُ بُنُ مَنْصُور السَّلُولِيُّ الْكُوفِيُّ عَنُ اِسْرَائِيلَ عَنْ اَبِي السُعطَ عَن الْبَوَاءِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَمَرَ فِي ذِي الْفَعْدَةِ قَالَ ٱبُوُ عِيُسني هٰذَا حَدِيُتُ حَمَنٌ صَحِيْحٌ وَ فِي الْبَابِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ.

• ٢٢: بَابُ مَا جَآءَ فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ

٩٢٣: حَدَّثَنَا نَصُورُ بُنُ عَلِيّ نَاأَبُوُ ٱحُمَدَ الزُّبَيْرِى ثَنَا اِسُوَائِيْلُ عَنُ اَبِيُ اِسُحٰقَ عَنِ الْاَسُودِ بُن يَزِيْدَ عَنِ ابُنِ أُمّ مَعُقَل عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمُرَةٌ فِيُ رَمَضَانَ تَعُدِلُ حَجَّةً وَ فِي الْبَابِ عَن ابْن عَبَّاس و جَابر وَ أَبِيُ هُوَيُورَةٌ وَ أَنْسَ وَ وَهُبِ أَبُن خَنْبَشَ قَالَ أَبُو عِيْسَى وَ يُقَالُ هَوَمُ بُنُ خَنُبَشِ وَ قَالَ بَيَانٌ وَ جَابِرٌ عَنَ الشَّعْبِيِّ عَنُ وَحُبِ بُن خَنبُش وَ قَالَ دَاؤِدُ الْآوُدِيُّ عَن الشَّعُبيّ عَنُ هَرَم بُن خَنُبَشَ وَ وَهُبِّ أَصْتُح وَ حَدِيْتُ أُمَّ مَعْقِل حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنُ هَلَا الْوَجُهِ وَ قَالَ أَحْمَدُ وَ اِسُحْقُ قَدُ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عُمُوةً فِي رَمَضَانَ تَعُدِلُ حَجَّةٌ قَالَ اِسْحَقُ مَعْنى هَذَا الْحَدِيثِ مِثْلُ مَا رُويَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَرَأَ قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ فَقَدُ قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرُانِ.

١ ٢٢ : بَابُ مَا جَآءَ فِي الَّذِي يُهِلُّ

# بِالْحَجِّ فَيُكُسَرُ أَوْ يَعْرَجُ

9 ٢٥ : حَدَّثَنَا إِشَهِ قُ بَّنُ مَنْصُورٍ نَا رَوَحُ بَنُ عَبَادَةَ نَا حَرَّا مُ رَوَحُ بَنُ عَبَادَةَ نَا حَرَّا بَاللَّ عَلَيْهِ عَنْ عِكْرِمَةَ فَالَ حَدَّثُنِي اللَّحَدَّاجُ إِنْ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَنْ كَسِرَ اَوْعَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَ اللهِ عَنْهُ وَسَلَّمَ مَنْ كُسِرَ اَوْعَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَ عَلَيْهِ حَجَّةً أُخُرِى فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِآبِي هُرَيْرَةً وَ ابْنِ عَبْسَ فَقَالاً صَدَقَ.

٩٢٢ : حَدَّقَنَا اِسُحْقُ بُنُ مَنْصُور نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ

الآنصارِ في عن الحَجَّاحِ مِنْلُهُ قَالَ وَ سَعِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اَبُو عِيسٰى هذَا خَدِيث حَسَنٌ وَ هَكُذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدِ عَنِ الْحَجَّاجِ السَّحَ وَافِي مَسَنٌ وَ هَكُذَا ارَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدِ عَنِ الْحَجَّاجِ السَّحَ وَافِي تَسَحُّوهِ فَعَالَ اللَّحَدِيثِ و رَوى مَعْمَرٌ و مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّمَ هَذَا الْسَحَدِيث عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَيْيُرِ عَنُ بَعْمَ و عَنْ الْحَجَاجِ بُنِ عَمْو و عَنْ الْحَجَاجِ بُنِ عَمْو و عَنْ النَّحِيث مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيث وَ عَجَاجُ الصَّوَّافُ لَمْ يَذَكُو فِي حَلِيثِهِ عَنَدا اللهِ بَنْ عَمْو و حَجَّاجُ الصَّوَّافُ لَمْ يَذَكُو فِي حَلِيثِهِ عَنْدا اللهِ بَنْ رَافِع عَنْ النَّجِيةِ عَنْدا اللهِ بَنْ وَاللهُ مَنْ وَ سَعِعْتُ وَ صَعِعْتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْدا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْدا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْدا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْدا اللهُ اللهُ

٢٣٢: بَابُ مَا جَآءَ فِى الْإِشْتَوَاطِ فِى الْحَجّ ٩٢٨: حَدَّتَنَا زِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ الْبُغْدَادِقُ نَا عَبَّادُ ابُنُ الْعَوَّامِ عَنُ هِلَالٍ بُنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ صُبَاعَةَ بِنُتَ الزُّبُو اتَّتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى اُرِيْدُ الْحَجَّ اَفَالُ اللهِ إِنِّى اُرِيدُ الْحَجَّ اَفَالُ الْحَجَّ اَلْفَالُ الْعَرِيْدُ الْحَرَا اللهِ إِنِّى اُرِيدُ الْحَجَّ اَفَالُ الْعَرِيْدُ الْحَرَا اللهِ إِنِّى الْوِيدُ الْوَلِي

رَافِع عَنِ الْـحَـجَّـاجِ بُنِ عَمْرِ و عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَهُ.

لبیک پکارنے کے بعدر خمی یا معدور ہوجائے

970 : حضرت عکر مدے روایت ہے کہ جھے تجاتی بن عمر ڈنے
ہتایا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا جس کا کوئی عضوٹوٹ کیا یا

نگڑا ہوگیا تو وہ احرام نے نکل کیا اب اس پر دوسرے سال

(یعنی تندہ) تج واجب ہے حضرت عکر مد گرماتے ہیں میں

ن ابو ہریرہ اورا بن عمال سے اس کا ذکر کیا تو ان دوٹوں نے

فرمایا اس (یعنی تجانی بن عمر د) نے تج کہا۔

972: عبد بن جمید، عبد الرزاق ہے وہ معم ہے وہ کی بن ابی کثیر ہے وہ عکر مدسے وہ عبد اللہ بن رافع ہے وہ تیاج بن عمرو ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

# ٢٣٢: باب حج مين شرط لگانا

۹۲۸: حفرت این عباس سے روایت ہے کہ ضباعہ بنت زیبر ا رسول اللہ علیقہ کی خدمت میں صاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ علیقہ میں ج کرنا چاہتی ہوں ۔ کیا میں شرط لگا تکتی ہوں؟ آپ علیقہ نے فرمالیا ال ۔ وہ عرض کرنے لیکس کیا کہوں؟ آپ علیق نے فرمالیا کہ " اکثر کے ۔۔۔۔۔ " (میں حاضر ہوں۔ اے الله تيرى بارگاه مين حاضر جول-اس زهي مين جهال توروك-. لَيُنكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ مَحِلِّي مِنَ الْارْض حَيْثُ احرام سے باہر آ جاؤل گی ) اس باب میں حضرت جابڑ ، اساءٌ اور تَجُبسُنِيعُ وَ فِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَ ٱسُمَاءَ وَ عَاتِشَةَ عائشة سے بھی روایت ہے۔امام ابوعیسیٰ ترندیؓ فرماتے ہیں کہ قَالَ أَبُو عِيْسُي حَدِيثُ ابُنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ ابن عباس کی حدیث حسی محمل ہے۔ بعض اہل علم کاای بھل ہے صَحِيبة و الْعَمَالُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعُض أَهُلِ الْعِلْمِ کہ حج میں شرط لگانا جائز ہے۔(لینی احرام کومشروط کرنا) وہ يَرَوُنَ ٱلاِشْتَرَاطَ فِي الْحَجَ وَيَقُولُون إِن اشْتَرَطَ فرماتے ہیں کہا گرمشر وطاحرام کی نبیت کی ہواور پھر بھاریا معذور فَعَرَضَ لَنهُ مَوضٌ أَوْعُذُرٌ فَلَهُ أَنُ يُحِلُّ وَ يَخُرُجَ مِنُ ہوجائے تواس کیلئے احرام کھولنا جائز ہے۔امام شافعیؓ ،احمدٌ اورا کخنؓ إحُرَامِنهِ وَهُو َقُولُ الشَّافِعِيُّ وَ ٱحْمَدَ وَ اِسْحُقَ وَلَمُ كايبي قول بي بعض علماء كے نزديك حج كوكسي شرط كے ساتھ يَوَبَعُضُ أَهُلِ الْعِلْمِ الْإِشْتَرَاطَ فِي الْحَجِّ وَقَالُوا إِن مشروط کرنا جائز نہیں وہ فرماتے ہیں کدا گرشرط کی تب بھی احرام اشْتَوَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخُورُ جَ مِنْ إِحُرَامِهِ وَ يَوَوُنَهُ كَمَنُ کھولناجائزنہیں \_گویانز دیک شرط لگانایا شدلگانا دونوں برابر ہیں۔

أبُوَابُ الْحجّ

هُ الله صحيريَّةُ لَا لا يوري لاب: احصارجٌ ياعمره بيروكنه والا حضيه كرزويك براس جيز بيرات بوجاتا بجو بیت اللہ ہے منع کرد ہے حضرات صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ہن مسعودٌ حضرت زید بن ثابتٌ ، ابن عباسٌ ، عطاء ہن ابی رباح ، ابر ہیم خعی اور سفیان توری کا بھی یہی مسلک ہے بہر حال مرض وغیرہ ہے حفیہ کے نز دیک احصار تحقق ہوتا ہے۔ امام مالک ، امام شافعی اورامام احمدؒ کے نز دیک احصار صرف دعمن مصفحق ہوتا ہے مرض نے بیں۔ مسخصصور (جس بندہ کوروکا گیاہے ) کے حق میں اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ اس کے ذمہ اس کچ اور عمرہ کی قضاء داجب ہے پانہیں۔ شافعیہ اور مالکیہ کے نز دیک قضاء واجب نبیں امام احمد کی دوسری روایت اس کے مطابق ہان حضرات کا کہنا ہے کہ قرآن کریم نے وجوب قضاء کا ذکر نہیں فرمایا حنفیہ کے نز دیک مَسٹ حُسٹ مُں اگر دم ذرج کرا کے حلال ہوجائے تواس پر قضاء واجب ہے۔ (۲) شرط کا مطلب بیہ ہے کہ تلبیہ کے ساتھ یوں کیے کہ جس مقام پر جھے کوئی مڑنی یاعذر پیٹن آ جائے تو احرام نے نگلنے کا مجھے اختیار ہے بہت سارے ائمہ کے نز دیک اشتر اط کا اعتبار نہیں ۔ حدیث ماپ کا جواب یہ ہے کہ بہ حضرت ضباعہ "کی قصوصیت تھی۔

# ١٩٢٣: باب اسي سي متعلق

٩٢٩: سالم اين والدي أقل كرت بين كه وه حج مين شرط لگانے ہے انکار کرتے تھے اور فرماتے کہا تمہارے کئے تمہارے نبی عظیم کی سنت کافی نہیں ۔امام ابوعیسی ترندی ا فرماتے ہیں بیرحدیث حسن سیجے ہے۔

> ۲۲۲: بابطواف زيارت کے بعد کسی عورت کوچش آ جانا

٩٣٠: حضرت عاكثة عدوايت بـ كدرسول الله عليه ك

### ٣٣٣: يَاتُ مِنْهُ

لَمُ يَشْتَرطُ.

٩ ٢ ٩: حَدَّقَنَا أَحُمَدُ بُنُ مَنِيُعِ فَا عَبُدُاللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ آخُبَرَنِيُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ ٱلاِشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَ يَقُولُ ٱلْيُسَ حَسُبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيكُمُ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَلْذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٢٣٣: بَابُ مَا جَآءَ فِي الْمَرُ أَقِ

تَحِيضُ بَعُدَ الْإِفَاضَةِ

٠٩٣٠: حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ نَااللَّيْتُ عَنُ عَبُدِالرَّحُمَن بُن

سامنے وَكُركيا كيا كيصفيد بنت جي حائضه ہو گئي۔ يعني مني ميں قیام کے دنوں میں۔آپ علاقہ نے فرمایا کیا وہ ہمیں رو کنے والی میں صحابہ نے عرض کیا انہوں نے طواف زیادت کرلیاہے۔ رسول التدعيظيُّ نے فرمايا اب كوئى بات نہيں (يعنی رکنے كی ا ضرورت نہیں )اس باب میں حضرت ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ ہے بھی روایت ہے۔امام ابعیسی تر مذی فرماتے ہیں کہ حدیث عاکشہ " حسن سیح ہے۔اس پر اہل علم کاعمل ہے کدا گر کسی عورت کوطواف زیارت کے بعد حیض آ جائے تو وہ چلی آئے اس برکوئی چیز واجب نہیں۔سفیان توری،شافعی،اورا بخی کا یہی تول ہے۔

am: حضرت ابن عمرٌ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو محض مج كرے اے آخر ميں بيت الله كاطواف كركے جانا جاہے بال البعد حا تصه ك لئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في (طواف زیارت ترک کرنے کی ) رخصت دی ہے۔امام ابو عیسیٰ ترندیؓ فرماتے ہیں حدیث ابن عمر "حسن سیح ہے۔اس پر اہل علم کاعمل ہے۔

۲۲۵: باب جانضه

# کون کون سے افعال کرسکتی ہے

٩٣٢: حضرت عا تشرضي الله تعالى عنها يعددوايت ب كدمين حج کے موقع برجا نصہ ہوگئ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غانہ کعبہ کے طواف کے علاوہ تمام مناسک حج ادا کرنے کا حکم دیا۔امام ابولیسیٰ تر مذی رحمة الله علیه فرماتے میں که علاء کاسی بر ممل ہے کہ حائضہ بیت اللہ کے طواف کے علاوہ تمام مناسک مج اوا کرے۔

بيحديث حضرت عائشه رضي الله بتعالى عنها سے اور سندہے بھی مروی ہے۔

٩٣٣: حضرت ابن عباس رضى الله عنها مرفوع حديث بيان کرتے ہیں کہ نفاس اور حیض والی عور تیں عسل کر کے احرام باندھیں اور تمام مناسک حج اوا کریں سوائے بیت اللہ کے

فَقَالَ رَسُولُ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ إِذًا وَفِي الْبَابِ عَن ابُن عُـمَرَ وَ ابْن عَبَّاسِ قَالَ ابْوُ عِيْسَى حَدِيْتُ عَائِشَةَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَـذَا عِـنُـدَ اَهُـلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرُأَةَ إِذَا طَافَتُ طَوَافَ الإفاضة ثُمَّ حَاضَتُ فإنَّمَا تَنْفِرُ وَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيُّهُ وَهُوَ قَوْلُ النُّورِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَ احْمَدَ وَ اِسْحُقَ. ٩٣١: حَدَّتُنَا أَبُوُ عَمَّا رِنَا عِيُسَىٰ بُنُ يُؤْنُسَ عَنُ عُبَيْدِاللَّهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُّن عُمَرَ قَالَ مَنُ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنُ اجِرُ عَهْدِهِ الْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ وَ رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيْتُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْتُ وَالْعَمَلُ

الُقَاسِم عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنُتَ حُيَى خَاضَتُ

فِيُّ أَيَّامِ مِنْي فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوا إِنَّهَا قَدُ أَفَاضَتُ

١٣٥ : يَابُ مَا جَآءَ مَا تَقُصِي الْحَائِضُ

عَلَى هَٰذَا عِنْدَ أَهُلِ الْعِلْمِ.

### منَ الْمَنَاسِكِ

٩٣٢ : حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجُو نَا شُويُکٌ عَنُ جَابِو وَ هُـوَ ابْنُ يَـزِيْـدَ الْجُعُفِيّ عَنْ عَبُدِالرَّحْمَٰنِ بَنِ الْاَسُودِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ حَضْتُ فَآمَوْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَقْضِى الْمَنَاسِكَ كُلُّهَا إلَّا الطُّوافَ بِالْبَيْتِ قَالَ أَبُو عِيسْنِي وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْبَحَدِيْثِ عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْحَالِضَ تَقُضِى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَا خَلاَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَقَدْ رُوىَ هٰذَا الْحَدِيْتُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجُهِ أَيْضًا.

٩٣٣ : حَدَّثَنَسَا زِيسَادُ بُنُ أَيُّوُبَ نَا مَرُوَانُ بُنُ شُجَاع الْجَزَرِيُّ عَنُ خُصَيْفِ عَنُ عِكُرِمَةً وَ مُجَاهِدٍ وَ عَطَاءِ عَنُ

ابُن عَبَّاس رَفَعَ الْحَدِيْثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

انَّ النَّفَسَساءَ وَ الْمَحَسائِيضَ تَعْتَسِسُ وَ تُحُومُ وَ تَفْضِى ﴿ طُوافْ كِي يَهِ السَّلَا لَ الْمَعَلِ الْمَمَاسِكَ كُلِّهَا غَيْرَ أَنَّ لاَ تَطُوْفَتَ بِالنَّيْتِ خَتَى تَطُهُورَ ﴿ سَحْسَاثُمِ مِيسِبِ -

ُ هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَلَا الْوَجُهِ.

حُسَلِنَ حَسْنَةً لَهُ لَيْهِ اللهِ : اس برا تفاق بر كرورت كواكريض آجائة اس سطواف وداع ساقط موجاتا به يمال سع يبيع عض آخات كالب يبال سعيد يمال سعيد يمال سعيد يمال سعيد يمال سعيد على المالية على الم

۲۳۲ : بَابُ مَا جَآءَ مَنُ حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ ٢٣٢ : بِابِ جَوْفُس جَيَاعُره كَ لَيُ آئَاكَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُنُ الحِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُنُ الحِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ

الا ۱۹۳۷ نیاب جو کفس کے یا عمرہ کے لئے آئے اسے
حیاہت کہ آخر میں بیت اللہ سے ہو کر واپس لوٹے
است عرص حارث بن عبد اللہ بن اور رضی اللہ عند فر مائے
اللہ علیہ وکلم سے سنا جو شخص اس
گھر کا جی یا عمرہ کرے وہ آخر میں بیت اللہ کا طواف کرنے
گھر کا جی یا عمرہ کرے وہ آخر میں بیت اللہ کا طواف کرنے
کے بعدروا نہ ہو۔ حضرت عمرضی اللہ عند نے فر ما یا افسوس بے
تافی اس باب میں حضرت این عہاسی میں اللہ عنہ اللہ کا راوی جان بن ارطاہ سے بھی اتی کی
مدیث غریب ہے کئی راوی جان بن ارطاہ سے بھی اتی کی
کرنے بیل جانے سے اس جب کہ یصل نے اس سند کے بیال

فَلْيَكُنُ الْخِوْ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ عِنْ الْمُحَادِيُّ ١٣٣ عَلَيْكُنُ الْخُوْ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ عِنْ ١٣٣ عَلَيْكَ الْصُرُ بُنُ عَلَيْهِ الرَّحْمَٰنِ الْكُوْفِيُّ نَا الْمُحَادِيُّ ١٣٣ عَنِ الْحَرْةَ عَنْ الْحَادِثِ عَمْدِ الْمُنْ عَمْدِهِ فِنْ اَوْسِ عَنْ الْحَادِثِ عَمْدِ الْمُنْ عَمْدِهِ فِنْ اَوْسِ عَنْ الْحَادِثِ عَمْدِهِ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ مَنْ حَجَّ كَا بُنِ عَلَيْكَ يَقُولُ مَنْ حَجَّ كَا اللهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ مُولِو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ ا

شَلْ اَ اَنْ اَلْ اَلْ اَلْ اَلْ اَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل مُتَلِقَ عِينِ المام ثانُعُنَّ كَزُوريك واجب بِمَا ما لك كامسلك يدكسنت بامام الوطنيفة كزريك آفاقي في الأجب بي اورميقاتي وغيره يزيين

وَ فِي الْبَسَابِ عَنِ ابْنِ عُمَوَ وَابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو الله بل حضرت ابن عمرضى الله عنما اورابن عباس مض عِيُسلى حَدِينُتُ جَابِهِ حَدِينُتُ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى الله عنها الله على دوايت باراض الإسلى ترفُنُ فراح بيل هذا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى كرهم تا جاررض الله عندك مدث من باوراى ربطاء

اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا الْقَارِنُ يَطُولُ فُ طَوَافًا وَاحِيدًا وَهُو قُولُ الشَّافِعِيِّ وَ أَحُمَدَ وَ السَّحْقَ وَقَالَ بعُضُ أَهُلَ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيُرِهِمْ يَطُوُفُ طَوَ افَيُنِ وَ يَسْعِي سَعْيَيُنِ وَهُوَ قَوْلُ التَّوُرِيِّ وَآهُلِ الْكُوُفَةِ.

٩٣٧ : حَـدَّثَنَا خَلَّادُ بُنُ ٱسُلَمَ الْبَغُدَادِئُ نَا عَبُدُالُعَزِيُو بُنُ مُستَحسمً إِ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ بُن عُمَوَ عَنُ نَافِع عَن ابُن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أخمزم بالتحبج والعمرة ألجزأة طواف واحد وسعتى وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتِّي يَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هَٰذَا حَدِيُتُ حَسَنٌ غَرِيْتِ صَحِيَةٌ تَفَرُّدُهِ الدَّرَاوَ رُدِي عَلَى ذَلِكَ اللَّفْظِ وَقَدْرَوَ اهُ غَيْرُ وَاحِدِ

عَنْ غُبِيُدِاللهِ بْنِ عُمَوْ وَلَمْ يَرْفَعُونُهُ وَهُوَ أَصَحُّ.

بیمسئلہ بھی معرکۃ الأراءمسائل ہیں ہے ہے کہ جج قِر ان کرنے والے کے ذمہ کتنے كالاصة الباب: طواف ہیں؟ ائمہ ثلاثہ کے نز دیک قارن برکل تین طواف واجب ہیں ۔طواف قدوم،طواف زیارت،طواف وواع ۔طواف عمرہ قارن ( قران کرنے والے ) کومتھانہیں کرنایز تا۔ حنیہ کے نزدیک قارن پرکل چارطواف ہوتے ہیں۔ اوّل: طواف عمرہ جس کے بعد معی بھی ہوتی ہے۔ دوسر سے طواف قد وم جوسنت ہے۔ تیسر سے طواف زیارت جورکن حج سے اس کے بعد حج کی سعی بھی ہوتی ہے بشرطیکہ طواف قد وم کے ساتھ ند کی ہو۔ جو تھے طواف وداع جو واجب ہے البتہ حائضہ وغیرہ برساقط ہوجاتا ہے۔ان چار طوافوں میں حضیہ کے نز دیک ایک طواف کرنے کی عجائش ہے اور وہ اس طرح کہ طواف عمرہ ہی میں طواف قدوم کی نہیت ' رلے تو الگ طواف قد وم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور بداییا ہی ہے جیسا کہ مجد میں داخل ہونے کے بعد سنتوں یا فرائض میں تحیۃ المسجد کی نیت کر لی جائے ۔ حنف کے دلائل سنن دارقطنی میں حضرت علیؓ ، حضرت عبداللّٰہ بن مسعودؓ ، حضرت عمران بن حصین ، حضرت ابن عمرٌ ، كما ب الا ثار مين حضرت على " كااثر مصتف ابن الى شيبه مين حضرت على اورا بن مسعودٌ كافتوى حصرت حسن بن عليٌ کا فتو کی محلّی بن حرمٌ میں حصرت حسین بن علیّ کا فتو کی موجود ہے۔ با تی حدیث باب میں جوحضرت جابرٌ ہے روایت ہے اوراس کے علاوہ اس مضمون کی احادیث میں تاویل کی گئی ہےان کا طاہری مفہوم کسی کے نز دیک مراد نہیں کیونکہ اس پر اتفاق ہے کہ آنخضرت علطية نے صرف ایک طواف نہیں کیا بلکہ نین طواف کئے۔

۲۳۸: باب مهاجر حج کے بعد تین دن تک مکہ میں رہے 922: حضرت علاء بن حضومي مرفوعاً نقل كرتے ہيں كەمباجر

صحابہ ٌوغیر و میں ہے بعض کاعمل ہے کہ قارن (بیعنی حج اورعمر ہ

ابک ساتھ کرنے والا ) ایک ہی طواف کرے۔امام شافعیؓ ،

احرًا وراکحٰن کا یمی قول ہے بعض صحابہ کرام ؓ فرماتے ہیں کہ دو

مرتبه طواف اور دومر تبه عی کرے (لینی صفاوم وہ کے درمیان)

٩٣٦: حضرت ابن عمرٌ سے روایت ہے که رسول الله علاقے نے

فرمایا جس نے حج اور عمرہ کا (اکٹھا) احرام باندھا اسے حلال

ہونے کے لئے ایک طواف اور ایک سعی ہی کافی ہے۔امام ابو

عیلیٰ ترندی ٌ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن سیجے غریب ہے۔

دراوردی اس حدیث کوان الفاظ ہے روایت کرنے میں منفرد

ہیں ۔کئی راوی بہ حدیث ابن عمرؓ سے غیر مرفوع روایت کرتے ۔

تُورِیُ اوراہل کوفہ کا بھی یہی تول ہے۔

ہیں اور بیاضح ہے۔

٢٣٨ : بَابُ مَا جَآءَ إِنْ يَمُكُتُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعُدَ الصَّدُرِ ثَلثًا ٩٣٧: حَدَّتُنَا أَحُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَبُدِالرَّحُمٰنِ بُنِ حُمَيْدِ سَمِعْتُ السَّائِبَ بُنَ يَزِيْدَ عَن الْعَلاَءِ بُنِ الْحَضْرَمِيِّي يَعْنِيُ مَرُفُوعًا قَالَ يَمُكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعُدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ بِمَكَّةَ ثَلثًا قَالَ أَبُو عِيُسْي هلذًا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ قَدُ رَواى مِنْ غَيْر هاذًا الُوَجُهِ بِهِنْذَا الْإِسْنَادِ مَرُقُوعًا.

٢٣٩: بَابُ مَا جَآءَ مَا يَقُولُ عِنْدَ

الْقَفُولِ مِنَ الْحَجِّ وَ الْعُمُرَةِ

٩٣٨ : حَدَّقَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجُرٍ نَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزُوَّةٍ ٱوْ حَجِ ٱوْ عُمْرَةٍ فَعَلاَ فَدُ فَدًا مِنَ ٱلارُضِ ٱوْشَرَفًا كَبَّرَ ثَلثًا ثُمَّ قَالَ لاَ إِلٰهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الُنحَـمُـدُ وَهُوَ عَـلٰي كُـلِّ شَـيْءٍ قَدِيْرٌ ابْبُونَ تَابِبُونَ عَايِسدُوُنَ سَائِسحُوُنَ لِرَبَّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَحَزَمَ الْاَحَزُابَ وَحُدَهُ وَ فِي الْبَابِ عَن الْبَرَآءِ وَأَنْسِ وَجَابِرِ قَالَ أَبُو عِيسلى حَدِيْتُ ابْن عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

• ٧٥: بَابُ مَا جَآءَ فِي الْمُحْرِمِ يَمُونَتُ فِي إِحْرَامِهِ ٩٣٩: حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي عُمَرَ نَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَسُم و بُنِ دِيْنَارِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبِيُو عَن ابْن عَبَّاس قَـالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ فَرَاى رَجُلاً سَقَطَ عَنُ بَعِيْرِهٖ فَوُقِصَ فَمَاتَ وَهُوَ مُحُرِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِسَمَاءٍ وَ سِندُرِ وَ كَفِنُوهُ فِي ثَوْبَيُهِ وَلاَ تُخْمِرُّوا رَاسَهُ فَإِنَّهُ يُبُعَثُ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ يُهِلُّ اوْيُلَبِيّ قَالَ أَبُو عِيسني هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهُوَ قَوْلُ سُفَيَانُ النُّورِي

حج کے افعال ادا کر چکنے کے بعد تین دن مکہ مکرمہ میں قیام کرے۔امام ابوئیسٹی ترندیؓ فرماتے ہیں کہ بیرحدیث حسن صحیح ہے اور اس سند سے اس طرح کئی راوی اسے مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔

أبُوَابُ الْحَجَ

# ۹۳۲: باب تج اورعمرے سے واپسی پر کیا کیے

٩٣٨:حفرت ابن عمرٌ ہے راویت ہے که نبی علیق کسی جہاد، مج یا عمرہ سے واپس تشریف لے جاتے تو جب کسی بلند مقام یا شیلے يرج إشة توتين مرتبة كبير كتة اورير حق" لا المه ال الله" (الله کے سواکوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریکے نہیں \_ اس کی بادشاہی اورتمام تعریفیں اس کے لئے میں وہ ہرچیز پر قادر ہے۔ ہم لوشنے والے ، تو یہ کرنے والے ، عیادت کرنے والے ، اسيخ رب كے لئے كيرنے والے اورائي رب كى تحدوثنايان کرنے والے ہیں۔اللہ نے اپناوعدہ سچ کردکھایا۔اینے بندے کی مدد کی اور مخالف کشکروں کو استمیلے شکست دی )اس باب میں حضرت براءً"، انس اور جابراً سے بھی روانیت ہے۔ امام ترمذی ا فرماتے ہیں کدابن عمر " کی حدیث حسن سی ہے۔

# ١٥٠: باب محرم جواحرام مين مرجائ

٩٣٩: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ہم أیک سفر میں نبی اکرم عُلِی کے ہمراہ تھے آپ عَلِی نے دیکھا کہ ایک آ دمی این اونٹ سے گرااوراس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ وہ احرام باندھے ہوئے تھا۔ آپ علیہ نے فرمایا اسے بیری کے پڑوں اور یانی سے شسل دو۔انہی کیٹروں میں اسے فن کرو اوراس کا سرمت ڈھانیو۔ قیامت کے دن بیرای حالت میں احرام باند ھے ہوئے یا تلبید کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔امام ابو عيسيٰ تر مذيٌ فرمات بين بيرحديث حسن صحيح بيسفيان توريٌ ، وَالشَّافِعِيِّ وَاحْمَدُ و اِسْحَقَ وَ قَالَ بَعْضُ آهْلِ الْعِلْمِ شَافَقُ، احْدُاورا كُلُّ كَا يَكِنَاقِل بِ يَعْضَ الْمُنْعُم كَتِّ إِلَى كَهُ إِذَا مَاتَ الْمُحْدِمُ الْقَطَعَ إِخْرَامُهُ وَ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا مُحْرِكَ مِ عَمر فِي سِياسَ كا الرَّمَ ال يُصْنَعُ بِغَيْرِ الْمُحْدِمِ.

حَثْ الْأَرْتَ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ا۱۵ : بَابُ مَا جَآءَ فِي الْمُحْرِمِ يَشْتَكِي عَيْنُهُ فَيَضْمِدُ هَا بِالصَّبْر

٩٣٠ بَحَدَّقَنَ ابْنُ اَبِى عُمَر نَا سُفْيَانَ بَنُ عُيَّنَةَ عَنْ ابْتُوب بْنِ مَوْسُ اَنَ عُمَر اَبْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَوْسُ اَنَ عُمَر اَبْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَعْمَر السَّكَى عَيْنَهُ وَهُو مُحِوْمٌ فَسَالَ اَبَنَ بُنَ عُثْمَانَ فَقَالَ اضْمِدُ هُمَا بِالصَّبْرِ فَاتِّيْ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ يَذُكُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْمَانَ بُنْ عَقَانَ يَذُكُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى عِيْسُى هَذَا حَدِيْثُ حَسَنْ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِيْدُ مَنْ اللهِ عَلَى هَذَا عَدِيْثُ حَسَنْ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِيْدُ اللهِ الْمُدْرِمُ بِيْدُ وَاللهِ الْمُدَاوَى الْمُحْرِمُ بِينَدُ اوَى الْمُحْرِمُ بِينَدُ اوَى الْمُحْرِمُ بِينَدَاوَى الْمُحْرِمُ اللهِ الْمَالُولُ اللهِ الْمَلْولُ عَلَى هَذَا اللهِ الْمُتَالِقُ عَلَى اللهَ الْمُحْرِمُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُتَالِقُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٦٥٢: بَابٌ مَا جَآءَ فِي الْمُحْرِمِ يَحْلِقُ رَاْسَةُ فِي إِخْرَامِهِ مَا عَلَيْهِ

٩٣١: حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ ۚ نَا سُّفْيَانُ بْنُ عُنِيْنَةً عَنُ الْكَارِبَ وَالْمِيْنَةَ عَنُ الْكَارِبُ وَالْمِيْنِ الْمُعْرَجِ وَعَمْدِ الْاَعْرَجِ وَعَمْدِ الْأَعْرَجِ وَعَمْدِ الْأَكْرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَلْمِياللَّهُ خُمْنِ بْنِ آبِي لَيْلِلَى عَنْ لَكُونِهِ مَا الْمُحَدِّبِينِ الْمُحَدِّبِينِ الْمُحَدِّبِينِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْفِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

۱۵۷:باب محرم اگرآ تکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہوجائے تو صَرُ (ایلوے) کالیپ کرے .

946: نبید بن وہب فرماتے ہیں کے عمر بن عبید اللہ بن معمر کی اصرام کی حالت میں آنکھیں دکھے گیس انہوں نے ابان بن عثان سے نوچھا ( کہ کیا کروں) تو انہوں نے فرمایا اس پر حکیوں کا لیپ کرو۔ میں نے حضرت عثان بن عقان اُ کو جی اگرم خل ایس کرتے ہوئے شاکہ آپ شکھی تا نہ کہ تا کہ تا ہے شکھی ترفی فرمایا اس پر مصر (ایلو ہے) کا لیپ کرو۔ امام ابو تیس کی ترفی فرماتے میں ہے حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اس پر عمل ہے قرماتے میں ہے حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ حرم کے دوااستعال کرنے میں کوئی حربی نہیں پشر طیکہ اس میں خشہونہ ہو۔

۱۵۲: باب اگر محرم احرام کی حالت میں سرمنڈ ادے تو کیا تھم ہے

۱۹۳۱: حفزت کعب بن مجر ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بی اگر مصلی اللہ علیہ وکلم حدیدید میں مکہ کرمہ داخل ہونے سے کہا ان کے پاس سے گزرے جبکہ وہ احرام کی حالت میں بیٹریا کے بیٹے آگ سالگا رہے جسے اور جو کی گر کر ان کے منہ پر پڑ رہی تھیں۔ بی اکرم صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا کیا یہ جو کی تحمیل اڈیت ویتی ہیں؟ عرض کیا ہاں۔ آپ صلی کیا یہ جو کی تحمیل اڈیت ویتی ہیں؟ عرض کیا ہاں۔ آپ صلی

هذه فَقَالُ نَعَمُ فَقَالُ الحَلِقُ وَأَطُعِمُ فَرَقًا بَيُنَ سِتَّةٍ
مَسَاكِيْنَ وَالْفَرَقُ ثَلْقَةُ اصْمِع أَوْصُمُ قَلْقَة آيَام
أَوِانُسُكُ نَسِيْكَةً قَالَ الْسُ آبِيُ نَجِيْعٍ أَوِ اذْبَحُ
شَادِةٍ قَالَ ٱبُوعِيسٰى هذا خديث حَسَنَ صَجِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَا عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصُحَابِ النِّيقِ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَلًا عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصُحَابِ النِّيقِ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَلًا عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصُحَابِ النِّيقِ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَلُ اعْدُولُ مَا وَى عَن النَّبَى الْحَرَامِ أَوْ تَطَيِّبَ
الْبَيَابِ مَا لاَ يَنْجُعِيلُ لَهُ أَنْ يَلْبُسَ فِي إِخْرَامِهِ أَوْ تَطَيِّبَ

# ٢٥٣: بَابُ مَا جَآءَ فِي الرُّخُصَةِ لِلرَّعَآءِ

### اَنُ يَرُمُوا يَوُمًا وَ يَدُ عُوًّا يَوُمًا

آبِى بَكُرِ بُن مُحَمَّدِ بَنُ عَمْرَ نَا سُفَيْنُ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ ابْنُ أَبِى عَمْرَ نَا سُفَيْنُ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ ابْنِ عَمْرِ وَلَنِ حَزَّمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّمَ عَلَيهِ عَنْ وَصَلَى اللَّمَ عَلَيهِ وَصَلَى اللَّمَ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيهَ وَوَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيهَ وَوَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيهَ مَالِحَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيهَ مَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللْ

9.6 بحد قَطَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْحَلَّالُ ثَنَا عَبُدُالرَّ الِي بَكُرِ لَا صَالِكُ بُنُ الْحَسِنُ بُنُ عَلِي الْحَلَّانِي عَبُدُاللهِ ابْنِ ابْنِي بَكُرٍ عَنْ اَبِيْدِ عَنْ اَبِيهِ بَكُرِ اللهِ عَنْ اَبِيْدِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيْدِ عَنْ اَبِيْدِ عَنْ اَبِيْدِ عَنْ اَبِيْدِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّهُ لِرُعَاةِ قَالَ رَحَّمَ مُوا اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّهُ لِرُعَاةِ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّهُ لَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّهُ لِرُعَاةِ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّهُ لَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّالُ عَلَيْهِ وَصَلَّهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ لِللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ عَبُواللهُ بِنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ عَبُواللهُ بِنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَبُواللهُ بِنَ اللهُ عَنْ عَبُولِ اللهُ بِنَ اللهُ عَنْ عَبُواللهُ بِنَ اللهُ عَنْ عَبُواللهُ بِنَ اللهُ عَنْ عَبُولِ اللهُ بِنَ اللهُ عَنْ عَبُواللهُ بِنَ اللهُ عَنْ عَبُولِ اللهُ بِنَ اللهُ عَنْ عَبُولِ اللهُ بِنَ اللهُ عَنْ عَبُولِ اللهُ بِنَ اللهُ عَنْ عَنْ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَنْ عَبُولُ اللهُ إِلَى اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ عَلَيْلُ اللهُ عَنْ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ عَلَيْلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ عَلَيْلِ اللهُ عَنْ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ عَلَيْلِهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُولُ عَلْكُولُولُ عَلْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ عَلْكُولُ عَلْمُ عَلْكُولُولُ عَلْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلْكُولُ عَلْكُول

الله عليه وسلم نے فرمايا سرمند الواورايك فرق ( تين صاع) كفانا چيد مسكينوں كو كھا دو ۔ يا چير تين دن روزہ ركھويا ايك جان دن روزہ ركھويا ايك كرى ذئ كرو ۔ امام ابوعين تر فدى فرماتے جيس سيے حديث حسن صحيح ہے ۔ ای پر علاء حابة و تا بعين كا كمل ہے كہ محرم جب سر مند وات يا ايد كيرا ايمن سے جواحرام ميں نہيں پہننا چا ہے تفار یا خوشيولگائے تو اس پر كفارہ ہوگا ۔ بيسے انخضرت صلى الله عليه وسلم ہے مروى ہے ۔ ا

# ۲۵۳:باب چرواهول کواجازت

ہے کہ ایک دن رقی کریں اورایک دن چیوڑ ویں ۱۹۳۸ البدالراح بن عدی اسے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کا میں اللہ علی علی اللہ علی ع

#### ۲۵۳: بَابُ

900 : حَتَّثَنَا عَبُدُالُوَارِثِ بُنُ عَبُدِالصَّمَدِ بُنِ عَبُدِالُوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي َ ابِيُ نَا سُلِيُمُ بِنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعُتُ مَرُوانَ ٱلاَصُفَرَ عَنْ آنَسِ بِنِ مَالِكِ أَنْ عَلِيًّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهُصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَا الْهَلُتُ قَالَ الصَّلَتُ بِمَا اَهَلُ بَهِ رَسُولُ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلا آنَّ مَعِي هَادُيا لا تُحَلَّلُتُ قَالَ اَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْتٌ مِنْ مِنْ الْوَجُدِهِ

### ٣٥٥: بَابُ ٩٣٥: حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَارِثِ بُنُ عَبُدِالصَّمَدِ ابْن

عَبُدِالْوَارِثِ نَا آبِي عَنُ آبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسُحْقَ عَن

الُمَحَارِثِ عَنْ عَلِيّ قَالَ سَأَلُتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَوْمِ الْحَجّ الْاكْبَرِ فَقَالَ يَوْمُ النَّحْرِ. 947 : حَدَّثَنَا ابُنُ اَبِى عُمَرَ نَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْنَةَ عَنُ ابِي إِسْحُقَ عَنِ الْمَحْرِ الْمُحْرِقِ اللهُ عَنْ الْحَجّ الْاكْبَرِ يَوْمُ السَّحُقِ عَنِ الْحَجِّ الْاكْبَرِ يَوْمُ السَّحُق عَنِ الْحَجْ الْاكْبَرِ يَوْمُ السَّحُق وَلَنَا السَّحُق مِنَ الْحَدِيثِ الْاكْبَرِ يَوْمُ السَّحُق مِنْ الْحَدِيثِ اللَّهُ وَلِي وَ لِيَةَ اللهُ وَلِي وَ لِيَةَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَلَيَةِ مُحَمَّدِ بُنِ السُحِق مَرُفُوكُ اللهُ عَنْ المُحَلِّدُ وَاللهِ مَنْ عَلَى وَاللهِ مَعْ عَنْ وَاللهِ مَنْ عَلَى وَاللهِ مَنْ عَلَى مُوقُوفًا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

### ۲۵۲: نات

9 ٣٤: حَدَّشَنَا قُتَيْبَةُ نَا جَوِيُرٌ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنِ ابْنِ عَبْدَ لِمَ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَرَكَانَ عَنِ ابْنِ عُبْدَالرَّحُمْنِ يَا يَا عَبُدِالرَّحُمْنِ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكِتَيْنِ وَعَلَّا مَا مَا أَنْ اَنَ عُمْرَكَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يُزَاحِمُ عِنْ اصَّدَا اللهِ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يُزَاحِمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ أَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يُؤَاحِمُ اللهِ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ أَيْفُولُ إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَا اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْفُولُ إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْفُولُ إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْفُولُ إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْفُولُ إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْفُولُ إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتَعُولُونَ إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةً لِلْخَطَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّالَ وَلِي الْعَلْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الْعَلَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### ۱۵۳: بات

#### ۵۵۲: باب

996؛ حضرت علی رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وکلم ہے جج اکبر کے بارے میں بو چھا آپ صلی الله علیه وکلم نے فرمایا وہ قربانی کا دن ہے ( یعنی دس ذوالحجہ)۔

947 - دهترت على رضى الله عد غير مرفوع حديث روايت كرت بيل مديث بيل مديث بيل مديث بيل مديث بيل مديث بيل مديث يبل مديث بيل مديث بيل مديث الحرار ابن عيينه كي موقوف روايت محمد بن اسحال كي مرفوع روايت سے اس به به كي حفاظ حديث الوائل سے وہ حارث سے اور وہ حضرت على رضى الله عند ہے اى طرح موقوفا روايت كرتے ہيں ۔

#### ۲۵۲: اب

902: الدع بد من عمير البيخ والدين قال كرتے بين كدا بن عمر و دونوں رئوں ( حجو اسود اور رئن ميانی ) پر شهر اكرتے بيں كدا بن عمر في دونوں رئوں پر شهر تے ہيں جب في كہا اے ابوعبد الرحمٰن آب دونوں رئوں پر شهر تے ہيں جب كم يعلى ابن عمر في كوابيا كرتے ہوئے نہيں و يكھا ابن عمر في نوم الله الله كيوں نہ شهر ول بيل نے رسول اللہ سے سنا كدان كو تھونے سے گنا ہول كا كفارہ ادا ہوتا ہے۔ ميں نے يہ جمی سنا ہے كہا ور كامات مرتب طواف كيا اور

يًا وَسَسِهِ عُنَهُ يَقُولُ مَنُ طَافَ بِهِذَا الْبَيْتِ أُسُبُو عَا فَا خَصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ وَقَبَةٍ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لا يَصَعُ فَدَمًا وَلا يَرفَقُعُ أَخُرى إلَّا حَطَّ اللهُ عَنهُ بِهَا خَطِيْفَةً وَكَبَتْ لَهُ إِنهُ عِشَاءً فَاللهُ عَنهُ بِهَا خَطِيْفَةً وَكَبَتْ لَهُ إِنهُ عِشَادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّالِبِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ لَحُوهُ وَلَمُ يَذُكُولِهِ عَنْ ابُنِ عَمَرَ لَحُوهُ وَلَمُ يَذُكُولِهِ عَنْ عَمَرَ لَحُوهُ وَلَمُ يَذُكُولِهِ عَنْ ابْنِ عَمَرَ لَنْحُوهُ وَلَمُ يَذُكُولِهِ عَنْ ابْنِ عَمَرَ لَنْحُوهُ وَلَمُ يَذُكُولِهِ عَنْ الْهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرَ لَنْحُوهُ وَلَمُ يَذُكُولُهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ لِكُولُهُ وَلَهُ يَذُكُونُهُ وَلَمْ يَذُكُونُهُ وَلَهُ يَذَكُولُهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

#### ۲۵۷: ناث

9/٨ : صَدُّقَنَا فَنَيْهُ فَا جَرِيْوُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّالِبِ عَنْ طَاوُمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلُوةِ إِلَّا انَّكُمُ قَالَ الصَّلُوةِ إِلَّا انَّكُمُ ابْنُ عَبَّسِ مِثُلُ الصَّلُوةِ إِلَّا انَّكُمُ ابُو عِيْدِهِ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِنَحْيِرٍ قَالَ الصَّلُوةِ إِلَّا انَّكُمُ ابُو عِيْدِهِ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ وَغَيْرِهِ عَنْ طَاوُسٍ وَغَيْرِهِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَلا نَعُوفُهُ مَرُفُوعًا إِلَّا عَبْدَهُ اللهِ عَنْدِهُ عَنْ الشَّالِبِ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا اللهَ عَنْدَاهُ لِ اللهِ عَبْدِهُ إِنَّ الشَّالِبِ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا فِي عَنْدَاهُ لِللهِ لَنَامِ الْمَعْلُ عَلَى هَذَا اللهِ اللهِ عَلَى الشَّاعِ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا اللهِ اللهِ عَبْدَاهُ لِللهِ عَلَى اللهِ عَنْدَاهُ لِللهِ اللهِ عَلَى الشَّوْلُ إِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

#### ۲۵۸: بَابُ

9 / 9 : حَدَّقَنَا قَتَيْبَةُ نَا جَرِيْرٌ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنُ سَمِيْدٍ بُنِ جُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْتَحَجَرِ وَاللهِ كَيْبَعَثَنَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ لَهُ عَيْسَانِ يُشْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَةُ بِحَقِّ قَالَ أَبُو عِيْسِى هَاذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ.

٩٥٠: صَدَّقَنَا هَنَادٌ نَا وَكِيْعٌ عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنُ
 فَوَقَدِ السَّسَخِي عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُنِيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ
 النَّبِيْ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ
 مُحُرِمٌ عَيْرَ الْمُقَتَّتِ قَالَ ابُوْعِيْسُى مُقَتَّتٌ مُطَيَّبٌ

اس کی تفاظت کی تو بیا لیک غلام آزاد کرنے کی مشل (اجر) ہے۔
میس نے پیر محک ساکر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شعطی طواف میں
ایک قدم رکھتا ہے اورا کیک قدم الٹھا تا ہے تو اس کا ایک گناہ معاف
اورا کیک تیکی کلیودی جاتی ہے امام ابوتیسی ترینی فرماتے ہیں کہ تعاد
بن زیر بھی عظاء بن سمائب سے وہ عبید بن عمیر سے اور وہ ابن عمرٌ
سے اسی کی مشل راویت کرتے ہیں لیکن ابن عبید کے والد کا ذکر
نہیں کرتے ۔ بیصد بیٹ سے۔

#### ۲۵۷: باب

494 : حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم عبالی نے فرائی اکرم عبالیت اللہ کا طواف نماز ندی کی طرح ہے۔ الوقم اس میں گفتگو کر لیتے ہولہذا جواس میں بات کرے وہ نیکی کی بی ایک کر اس میں کہ ابن طاق میں بات کرے وہ نیکی کی وفایت کر وفایت کے حروظ فاروایت کے میں کہ ابن طاق میں کہ ابن طاق میں کہ ابن طاق کی دوایت کے علاوہ مرفوع نبیں جات ہے۔ اکثر علاء کی اس بر عمل ہے وہ کہتے ہیں کہ طواف میں باتیں نہ کرنا مستحب ہے لیکن ضرورت کے جیں کہ طواف میں باتیں نہ کرنا مستحب ہے لیکن ضرورت کے وہ تیا کہ کما کہ کا اس بر عمل ہے وہ کہتے ہیں کہ طواف میں باتیں نہ کرنا مستحب ہے لیکن ضرورت کے وہ تیا کہ کما کہ کا اس بر عمل ہے وہ کہتے ہیں کہ طواف میں باتیں نہ کرنا مستحب ہے لیکن ضرورت کے وہ تیا کہ کما کہ کا اس بر عمل ہے وہ کہتے ہیں کہ طواف میں یا انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے کی اجاز دہ ہے۔

#### ۱۹۵۸: بات

400: حضرت این عمرضی الاعتبار فرمات میں کہ بی اکرم صلی الله علیه وسلم احرام کی حالت میں بغیر خوشبوز تیون کا تیل استعال کرتے تھے۔امام الوعیسی ترزی فرماتے ہیں مقت کے معنی خوشبو دار کے ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کوفر قد سبخی کی سعید بن جیررضی الله عند سے روایت سے بن جائے ہیں۔ یخی بن سید نے فر قد سبخی میں کلام کیا ہے کین لوگ ان سے روایت کرتے ہیں۔

أبُوَّابُ الْحَجَ

### ۱۹۵۹: بات

901: ہنشام بن عروہ اپنے والد حضرت عروہ سے نقل کرتے میں کہ حضرت عائش ترمزم کا پائی اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں اور فرما تیں کدر مول اللہ علقہ میں اسے لے جایا کرتے تھے۔ام ابوئیسی تریمی فرماتے ہیں بیصدیث من غریب ہے ہم اس حدیث کو صرف ای سندے جائے ہیں۔

### ۲۲۰: باب

997 عبدالعزیز بن دفیع کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ عند سے کہا کہ مجھے ایسی حدیث سنا ئیں جو آپ شنے رسول اللہ علی میں نے انسی کو فلم کی میں اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی

هٰ لَمَا حَدِيْتُ عَرِيْبٌ لاَ نَعَوِلُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ فَرُقَادِ السَّبُخِى ّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَ قَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ فِى فَوْقَدِ السَّبْخِيّ وَ رَوَى عَنْهُ النَّاسُ.

### ۲۵۹: بَابُ

901: حَدَّلَسَاالَهُ كُونِي بَا خَلاَّهُ بُنُ يَزِيُدَ الْجَعْفِيُ نَا وَهُدُ بُنُ يَزِيُدَ الْجَعْفِيُ نَا وَهُدُو بُنُ يَزِيدُ الْجَعْفِيُ نَا وَهُدُو بُنُ مُعَاوِيَةً عَنُ اَبِيْهِ عَنُ عَائِشَةً اللّهَ اكَانَتُ تَسْحُمِلُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ كَانَ يَمْحِمُلُهُ قَالَ اللهُ عِيسْلى اللهُ عَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيْتُ لا نَعْرِفُهُ إِلّا مِنْ هَذَا الْوَبُحِهِ.

### ٠ ٢٢: بَانِ

٩٥٢: حَدُّلَنَ الْوَزِيْرِ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا نَا اِسْحَقُ بُنُ الْوَزِيْرِ الْمَوْسِطِيُّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا نَا اِسْحَقُ بُنُ يُوسُفَ الْاَزَقَ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ رُفُيعٍ قَالَ فَلْتُ الْوَرْقِيْقِ فَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّوْرِيَةِ قَالَ بِهِنَى الْعُلْهَرَيُّومَ الشَّوْرِيَةِ قَالَ بِهِنَى الْعُلْهَرَيُّومَ الشَّوْرِ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى الْعُلْهُرَيُّ مَا الشَّوْرِ قَالَ اللَّهُ عِبْسَى الْمُعَلَى الْمُؤَاوِلُكَ قَالَ اللَّهُ عِبْسَى الْمُعَلَى الْمُؤْوِقِ عَلَى اللَّهُ عِبْسَى وَحَدِيثَ اللَّهُ وَعَبْسَى وَمِنْ التَّوْرِيَّ عَنِ الشَّوْرِ قَالَ اللَّهُ عِبْسَى الْمُؤَوِقِ عَنِ التَّوْرِيِّ عَنِ التَّوْرِيِّ عَنِ التَّوْرِيِّ عَنِ الشَّوْرِ قَالَ اللَّهُ عِبْسَى الْمُؤْوِقِ عَنِ التَّوْرِيِّ عَنِ الشَّوْرِ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْرِقِ عَنِ التَّوْرِيِّ عَلَى الْمُورِيِّ عَلَى الْمُؤْرِقِ عَنِ التَّوْرِيِّ عَنِ التَّوْرِيِّ عَلِيْهِ عَلَى الْمُؤْرِقِ عَنِ التَّوْرِيِّ عَلَى الْمُؤْرِقِ عَنِ التَّوْرِيِّ عَلَى الْمُؤْرِقِ عَنِ التَّوْرِيِّ عَلَى الْمُؤْرِقِ عَنِ التَّوْرِيِّ عَلَى الْمُؤْرِقِ عَنِ التَّوْرِيْقِ عَلَى الْمُؤْرِقِيْدِ عَلَى الْمُؤْرِقِيِّ عَلَى الْمُؤْرِقِيْدِ عَلَى الْمُؤْرِقِ عَنِ التَّوْرِيْقِ الْمُؤْرِقِيْلُولُولُولُولُولُولُ عَلَى الْمُؤْلِقِيْلُ الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُ

كر سكتے ہيں جس كى صورت بديے كدرسويں تاريخ ميں جمرہ عقبه كى رئى كر كے وہ چلا جائے اور كيار و ذى الحجہ ميں رات ك آخری حصہ میں آئے اور طلور عمیم صاوق سے پہلے گیار ہویں کی رئی کرلے اور طلوع عمیم صادق کے بعد بار ہویں تاریخ کی رمی كرك اس كوجع تا خيرصوري كيت بين -اس صورت مين حديث باب امام صاحب كرمسلك كے خلاف نبين (٢) مبهم نيت کے ساتھ احرام باندھنا ائمہ اربعہ کے نزدیک جائز ہے پھراحناف کے نزدیک نبیتہ مہم کی صورت میں افعال حج یا افعال عمرہ کی ادائیگی ہے قبل اس احرام کو جی یا عمرہ کے واسطے معین کرنا ضروری ہوگا۔ تفصیل کے لئے علاءے رجوع کیا جائے ۔ (٣) سفیاں توری فرماتے ہیں کہ حج کے یانچوں دن بوم اٹج الا کبر کا مصداق ہیں جن میں عرف (نویں ذوالحجہ) بوم الخر دونوں داخل بین حدیث باب لفظ یوم کومفر دلانے کا تعلق ہے بیعرب کے محاورہ کے مطابق ہے اس لئے کہ بسااوقات لفظ''یوم''بول کرمطلق ز مانہ یا چندایام مراد ہوتے ہیں جیسے غز وؤبدر کے چندایا م کوتر آن کریم نے ''یوم الفرقان'' کے مفرد نام سے تعبیر کیا ہے بہر حال عامة الناس ميں جو بيمشهور ہے كه جس سال عرف كے دن جعه بوصرف وہى حج اكبر ہے قر آن وسنت كى اصطلاح ميں اس كى كوئى اصل نہیں بلکہ ہرسال کا جج جج ا کبرہ ہ ہے (م) کسی طواف کرنے والے کو تکلیف پینچا کر استلام حجراسود جا ترفیس چنانجے حضرت عمر بن خطابٌ سے منقول ہے کدرسول اللہ مُلاکینے نے ان سےفر مایا اے عمر طواف کرتے وقت کسی کوایڈ اندوینا کیونکہ تم بہت قوی آدی ہو چراسود کو بوسروئیے کے لئے کس کے ساتھ مزاحت کر کے استلام ندکرتا تو حدیث باب میں ابن عمر کا ز حام بھی ای پر محول ہے کہ وہ بغیر ایذاء کے ہوتا اگر چدا شلام جمری سنت پوری کرنے کا وہ نہایت اہتمام فرماتے تھے۔ (۵) حالت احرام میں ایباتیل جوخودخشبو ہویااس میں خشبولی ہوئی ہو، دوا کے طور پردرست بے۔امام ابو صنیقہ کے نزویک عام تیل کا استعال حالت احرام میں دم (قربانی) کو واجب کرتا ہے (وم دینا واجب ہے) امام صاحب فرماتے ہیں کہ بی کریم مُلکُفِظہے يوچها يارسول الله مَنَا يُظِيَّمُ جَيَّا بِ؟ آپ مَنَا يَشِيَّا فِي فرمايا استقت الفضل اصل حارجي وه ب جو پراگنده بال اورميلا كجيلا مواور نیل لگانا براگندگی کے خلاف ہے۔امام شافئ کے نزویک سراور داؤھی میں لگانے سے وم واجب ہے ان کے علاوہ جسم پر استعال کرنا درست ہے۔ صدیث باب کوشا فعیر مراور داڑھی کے علاوہ پر محمول کرتے ہیں اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ صدیث باب كادارد مدار فقد السنجي رب جو كرضعف ب يبيم مكن ب كرني كريم مَنْ النَّيْرُ النَّام سي يبلي بيل الكاياموجس كاثرات باقی رہ گئے ہوں۔واللہ اعلم(۲)اس روایت میں ماءزم زم کو دوسرے علاقوں میں لے جانے کا جائز ہونا ٹابت ہوتا ہے بلکہ سنت ہونا معلوم ہوتا ہے زمزم کی فضیلت متعدوروایات سے ابت ہے ججے طبران کبیریس حضرت ابن عباس سے مروی ہے فرماتے ہیں روئے زمین پر بہترین پانی زمزم ہے اس میں غذائیت بھی اور بیاریوں کی شفا بھی موجود ہے زمزم مینے کے آداب میں سے بیہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف مندکر کے دائیں ہاتھ سے تین سانس میں ہے اور ہرد فعہ کے شروع میں بسم اللہ کیے اور سانس لینے برالحمدللہ کیماورز مزم خوب پیٹ بھر کریئے چٹانچے حصرت ابن عباس کی حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

# أَبُوَ ابُ الْبَصَنَائِزِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيْت (جنازے) كا ابواب جومروى ہيں رسول الله عَلِيَّةً ہے

٢ ٢ ٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي ثُوَابِ الْمَريُض

م و احَدَّ الْمُسَا هَ سَالًا اللهِ مُعَاوِيَة عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ الْرَاهِيُ مَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عِلَيْهِ الْمُؤْمِنَ اللهُ عَنْهُ بِهَا اللهُ بِهَا اللهُ عِنْهُ بِهَا اللهُ عَنْهُ بِهَا اللهُ بِهَا وَرَبَعَهُ وَحَطَّ عَنُهُ بِهَا خَمِيْهُ وَقَى اللهُ اللهِ اللهُ بِهَا وَرَبَعَ وَوَعَلَى عَنُهُ بِهَا عَنْهُ بِهَا وَرَبَعَ وَوَعَلَى عَنُهُ بِهَا وَمَعَلَى اللهُ وَقِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٧٥ ٩ : حَدَّنَ اسُفَيَانُ يُنُ وَكِيْعٍ نَاآيِي عَنُ أَسَامَةَ ابُنِ وَكِيْعٍ نَاآيِي عَنُ أَسَامَةَ ابُنِ وَكِيْعٍ نَاآيِي عَضَاءِ بن يَسَادٍ عَنْ عَطَاءِ عِنْ عَطَاءِ بن يَسَادٍ عَنْ آيِي سَعِيْدِ الْمُحْدَرِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ آيِي وَسِيْبُ الْمُوْمِنَ مِنْ تَصَبٍ عَشَى الْهَمَّ يَهُمُّهُ إِلَّا يُكَفِّولُ اللَّهُ مِنَ مَصَبِ عَشَى الْهَمَّ يَهُمُّهُ إِلَّا يُكَفِّولُ اللَّهُ مِعَ عَنْ الْهَمْ مَيْهُ مَيْهُ وَلَا وَصَبِ عَشَى الْهَمْ يَهُمُّ اللَّهُ يَعْمَلُهُ وَلَا يَسْمَعُ فَى الْهَمْ اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مِعْ عَنْ اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

٣٦٣: بَابُ مَاجَآءَ فِيُ عِيَادَةِ الْمَرِيُضِ ٩٥٥: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ ابْنُ مَسْعَدَةَ نَايَزِيُدُ ابْنُ زُرَيْعِ

# ا۲۲: باب بياري كانواب

90%: حضرت عائش رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن کوکوئی کا نتائیس چیستایا اے بڑی تکلیف ٹیس پنجی گراائلہ تعالی اس کی وجہ ہے اس کا ایک ورجہ بلند کرتا اوراس کی ایک غلطی معاف کرتا ہے۔اس باب میں حضرت سعد بن الی وقاص او ابو عبیدہ بن جرائ اللہ باب میں حضرت سعد بن الی وقاص او ابو عبیدہ بن جرائ اللہ کرتا ہا ابو ہری اللہ بن عرق اسد بن کرتا ہوارائی عبد اللہ بن عرق اسد بن کرتا ہواری ایوسوی کے بھی روایات موری ہیں۔امام ابوعینی ترفدی فرماتے میں حدیث عائش اللہ حسی صحیح ہے۔

90% و حضرت ابوسعید خدری سے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن کو کوئی زخم غم یا رخ حتی کہ اگر کوئی پریتانی ہی ہوجاتی ہے والله تعالی اس کے بدلے میں اس کے (مؤمن) گنا ہوں کومنا دیتا ہے۔ امام ابوقسی ترفدی فرماتے ہیں مید مدین اس باب میں حسن ہے۔ میں نے جارود سے سنا انہوں نے وکیع ما قول نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا ہیں نے اس روایت کے علاوہ کی روایت میں فیمیں سنا کہ پریشانی یا فکر سے بھی گناہ مث جاتے ہیں۔ بھش راوی سے مدین عطاء بن ریاد سے اوروہ ابو ہریرہ سے مرفو غاروایت کے مدین عرفو غاروایت

۹۷۳:باب مریض کی عیادت ۹۵۵: حفزت توبان سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے

نَاخَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِي قِلاَبَةٌ عَنْ اَبِي اَسُمَاءَ الرَّحَبِيّ عَنُ ثُوبُنانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْنُمُسْلِمَ إِذَا عَادَاَ حَاهُ الْمُسْلِمَ لَمُ يَوْلُ فِي خُرُفَةِ الْجَمَّةِ وَفِي الْبَابِ عَنُ عِليَّ وَآبِيُ مُؤْسِي وَالْبَزَاءِ وَآبِيُ هُرَيْرَةَ وَآنَسِ وَجَابَرِ قَالَ أَبُوعِيْسَى حَدِيْتُ ثُوْبَانَ حَدِيْتُ حَسَنٌ وَرَواى أَبُو غِفَارٍ وَعَاصِمٌ الْآحُولِ هَلْأَا الْتَحَدِيْتَ عَنْ اَبِي قِلاَ بَهَ عَنْ اَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ اَبِي ٱسْمَاءَ عَنْ ثُوبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِحُوهُ قَبَالَ وَسَبِعِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ مَنْ رَواى هَلَا الْحَدِيْثَ عَنُ أَبِي أَلَا شُعَبْ عَنْ آبِيُ أَسْمَاءَ فَهُوُ أَصَحُ قَىالَ مُسَحَمَّدٌ وَأَحَادِيُتُ آبِي قِلاَبَةَ إِنَّمَا هِيَ عَنُ أَبِي السُمَاءُ إِلَّا هَٰذَا الْتَجِدِيْتُ فَهُوَ عِنْدِي عَنْ آبَى الْأَشْعَتِ عَنْ أَبِيُ اَسْمَاءَ.

٩٥٢: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَزِيُو الْوَاسِطِيُّ فَايَزِيْدُ ابْنُ هَـارُونَ عَنُ عَـاصِـم الْآحُـوَلِ عَنْ اَبِي قِلاَبَةَ عَنُ اَبِي ٱلاَشُعَبُ عَنُ آبِي اَسُمَاءَ عَنُ تُوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَهُ وَزَادَفِيْهِ قِيْلَ مَاخُرُفَةُ الْجَنَّةِ قَالَ جَنَاهَا.

٩٥٧: حَدِّلُفَنَا أَحُمَدُ بُنُ عَبُدَةَ الْطَبِيُّ نَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدِ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ أَبِي قِلاَيَةَ عَنْ أَسُمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَ حَدِيُثِ خَالِدٍ وَلَـمُ يَـدُكُـرُ فِيُهِ إَبَا الَّا شُعَتْ وَرَوْى بَعْضُهُمْ هَاذَا الْحَدِيثُ عَنْ حَمَّادِ بُن زَيْدٍ وَلَمْ يَرُفَعُهُ.

٩٥٨ : حَدَّثَنَا آخُ مَدُّبُنُ مَنِيع نَاالْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِنَا إِسُوَ ائِيُلُ عَنُ ثُوَيُّو عَنُ آبِيُّهِ قَالَ آخَذَعَلِيٌّ بِيَدِي فَقَالَ انْطَلِقُ بِنَا إِلَى الْحُسَيُنِ نَعُودُهُ فَوَجَدُنَاعِنُدَهُ أَبَامُوسَى فَقَالَ عَلِيٌّ اَعَاثِدًاجِئُتَ يَااَبَامُوْسَى اَمُ زَائِرًافَقَالَ لَابَلُ

فرمايا جب كوئي مسلمان ايخ مسلمان بهنائي كي عيادت كرتا ہے تو وہ اتنی دیر جنت میں میوے چینار ہتا ہے۔

أبُوَابُ الْجَنَابُر

اس باب میں حضرت علیٰ ،ابومویٰ میراءٌ ،ابوہریرہٌ ،انسؒ اور جابر سے بھی روایت ہے ۔امام ابھیسیٰ ترمذی فرماتے میں ثوبان کی حدیث حسن ہے۔ابوغفار اور عاصم احول ساحدیث ابوقلا یہ ہے وہ ابوالا شعت ہے وہ ابواساء ہے وہ ثوبان ہے اور وہ نی کریم عظی سے ای کی مثل روایت کرتے ہیں ۔امام ترندی کہتے ہیں میں نے محدین اساعیل بخاری سے سا کدوہ فرماتے ہیں جو بیحدیث ابواطعت سے اور وہ ابواساء سے روایت کرتے ہیں ۔اس حدیث کی روایت اصح ہے۔ امام بخاري فرماتے ہيں كه ابوقلانيه كى احاديث (براه راست) ابواساء سے مردی ہیں لیکن میرے نزدیک بیحدیث ابوقلابہ نے بواسط ابواشعث ، ابواساء سے روایت کی ہے۔

٩٥٦: ہم سے روایت کی محمد بن وزیر واسطی نے انہول نے برید بن ہارون سے انہوں نے عاصم احول سے انہوں نے ابوقلابہ ے انہوں نے ابوالاشعث سے انہوں نے ابواساء سے انہوں نے توبان سے اور انہوں نے می علیہ سے ای حدیث کی مثل اوراس مين بيالفاظ زياد ولقل كئ " فِيْلَ مَا خُوفَةُ الْجَدَّةِ ... خرفہ جنت کیاہے؟ فرمایاس (جنت) کے کھل۔

عهد: الم سروايت كي احد بن عبده في في الهول في حماد بن زيدسے انہوں نے اينب سے انہوں نے ابوقلا بہ سے انہوں نے اساء سے انہوں نے تو بان سے اور انہوں نے نبی علیہ سے خالد كى حديث كى مثل اوراس مين ابوالاشعث كا ذكر نبين كيا بعض راوى بيحديث حمادين زيدسي بهي غير مرفوع روايت كرست بين ٩٥٨: توريايي والدي فقل كرت بي كد مفرت على في ميرا ہاتھ پکڑااور فرمایا چلوسین کی عیادت کے لئے چلیں ہم نے ان کے پاس حضرت ابومویٰ کو یایا تو حضرت علیؓ نے یو چھااے ابوموی بیار برس کے لئے آئے ہو یا ملاقات کے لئے ؟ عمادت

عَائِدًا فَقَالَ عَلِيٌّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامِنُ مُسُلِم يَعُودُ مُسُلِمًا غُدُوةً إلَّا صَلَى عَلَيْهِ سَبُعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمُسِيَ وَإِنَّ عَادَهُ عَشِيَّةً اِلَّاصَلَّى عَلَيْهِ سَبُعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَبُوعِيُسْي هَٰذَا حَــدِيبٌ غَــريـبٌ حَسَـنٌ وَقَــدُرُويَ عَنُ عَلِي هٰذَالُحَدِيُتُ مِنْ غَيُروَجُهِ وَمِنْهُمُ مَنْ وَقَفَةَ وَلَمُ يَرُفَعُهُ وَإِسْمُ أَبِي فَاخِتَةَ سَعِيدُبُنُ عِلا قَةَ.

٢ ٢ ٢. بَابُ مَاجَآءَ فِي النَّهِي عَنِ التَّمَيِّي لِلْمَوْتِ 909: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِنَامُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر نَىاشُعُبَةُ عَنُ أَبِي إِسُحٰقَ عَنُ حَارِثَةَ بَنْ مُضَرّب قَالَ دَخَلُتُ عَلَى حَبَّابِ وَقَدِاكُتُوى فِي بَطُيبٍ فَقَالَ مَااَعُلَمُ اَحَدُا مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِينَ مِنَ الْبَلاءِ مَالَقِينتُ لَقَدُ كُنْتُ وَمَا ٱجِدُدِرُهَمُ عَلَى عَهُدِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ وَفِي نَاحِيَةِ بَيْتِي أَرْبَعُونَ ٱلْفَاوَلُولَا أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَااوُلَهِي أَنْ يُتَمَنَّى الْمَسُونُ لَتَسمنَّيْتُ وَفِي الْبَابِ عَنُ اَبِي هُرَيُوةَ وَانَس وَجَابِرِ قَالَ اَبُوعِيُسٰي حَدِيْتُ خَبَّابِ حَدِيْتُ حَسَنً صَحِيْحٌ وَقَـلْرُويَ عَنُ أنس ابْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيّ صَلِّي اللُّنهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ لَا يَتَمَنَّينَّ احَدُ كُمُ المُمَوُتَ لِنَصْرَنَوْلَ بِهِ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ احْيِنِي مَاكَانَتِ الْحَيُوةُ خَيْرًالِّي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًالِّي.

٠ ٢ ٩: حَندَ تَنَا اللَّهِ لِكَ عَلِيٌّ بُنُ حُجْرِنَا اِسْمَعِيْلُ بُنَّ إِبُواهِيْمَ نَاعَبُدُالْعَزِيْرِ بُنُ صُهَيْبِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَٰلِكَ قَالَ اَبُو عِيْسَى هَلَا حَدُيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

أبُوَابُ الْجَنَاثِرْ کے لئے حضرت علی فرمایا میں نے رسول اللہ علیہ کے سنا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے توستر ہزار فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت كرتے رہتے ہيں اورا گرشام كوعيادت كرے توضيح تك \_اور اس کے لئے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ امام ابولیسی ترفدی فرماتے ہیں میر حدیث غریب حسن ہے۔ حضرت علیٰ سے میر حدیث کئی سندوں سے مروی ہے ۔ بعض راوی پیرحدیث موقوفا روایت کرتے ہیں ۔ابوفاختہ کا نام سعید بن علاقہ ہے۔

۲۶۳: باب موت کی تمنا کرنے کی ممانعت 909:حفرت حارثة بن مفرب عدوايت بكمين خباب ك یاس حاضر ہوا۔انہوں نے اسنے بید میں داغ لگوایا تھا۔وہ فرمانے لگ مجھے نہیں معلوم کہ صحابہ کرائم میں سے کسی نے اتنی تکلیف اٹھائی ہوجتنی میں نے اٹھائی ہے۔میرے یاس می ا کرم خلط کے زمانے میں ایک درہم بھی نہ ہوتا تھا اوراب میرے گھر کے ایک کونے میں جالیس ہزار درہم پڑے ہوئے ہیں۔اگر رسول الله عليه في جميس موت كي تمنا سي منع ندكيا موتا تو ميس موت کی تمنا کرتا۔ اس باب میں حضرت ابو ہربریّہ ،انسّ اورجابرٌ سے بھی روایت ہے ۔امام ابھیٹی ترندی فرماتے ہیں حدیث خباب حسن صحیح ہے ۔حضرت انس بن مالک ہے بھی مروی ہے کہ رسول الله علي في في ماياتم من يكوني كسي تكليف كي باعث جواسے پیٹی ہو موت کی تمناند کرے بلکہ یہ کہ اللّٰه م الحینی .... خيواً تي ر (ترجمه) اے الله اگرميرے لئے زندگی بهتر ہو تو مجھے زندہ رکھاورا گرموت بہتر ہوتو موت دے دے

940 على بن حجر، المعيل بن ابراجيم سے وه عبدالعزيز بن صهیب سے وہ انس بن مالک اوروہ نبی علیہ ہے یہی حدیث روایت کرتے ہیں۔امام ابوعیلی تر مذک فرماتے ہیں میصدیث حس سیجے ہے۔

۲۲۲: باب مریض کے لئے تعوذ

٩١١: حضرت ابوسعيد عدوايت ہے كه حضرت جرائيل ني اكرم كي ياس آئ اورفر مايا احجم عليه كيا آب يماريس؟ آبُّ نَا لِللهِ اللهِ مِنُ كُملَ شَيْءِ .... (ترجمه مين الله كام سے آپ كوہر تکلیف دینے والی چیز سے ہرخبیث نفس کی برائی ہے اور ہر حسد کرنے والے کی نظر سے وم کرتا ہوں ۔ میں اللہ کے نام ے آپ کودم کرتا ہوں اللہ آپ کوشفاعطافر مائے۔

٩٢٢: حضرت عبدالعزيز بن صهيب سے روايت ہے كه ميل اور ثابت بنانی حضرت انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ثابت نے کہااے ابوحزہ میں بیار ہوں ۔حضرت انس <sup>\*</sup> نے فرمایا کیامیں شہیں رسول اللہ کی دعاہے نہ جھاڑوں (یعنی دم نه کروں) انہوں نے کہا کیوں نہیں۔حضرت انسؓ نے یہ براها "اللَّهُمَّ رَبِّ النَّاس ..... (ترجمها الله: الوَّول كي الخ دالے اے تکلیفوں کو دور کرنے دالے شفاعطا فرما۔ کیونکہ تیرے بغير كوئى شفا وييخ والأنهيس \_ السي شفا عطا فرما كدكوئي بياري نه رے۔ اس باب میں حضرت انس اور عائشہ سے بھی روایت ہے۔امام ترندی فرماتے ہیں ابوسعید کی حدیث حسن سیح ہے۔ میں نے ابوزرعہ سے اس حدیث کے متعلق بوجھا کہ عبدالعزیز کی ابونضره سے بحوالہ ابوسعید مروی حدیث زیادہ سی سے یا عبدالعزیز کی انس سے مروی حدیث؟ ابوزرعہ نے کہا دونوں سیح میں۔ عبدالصمد بن عبدالوارث اينے والد سے وہ عبدالعزيز بن صبيب سے وہ الونظرہ سے اور وہ ابوسعیر سے روایت کرے س عبدالعزيز بن صهيب النسُّ سے بھی روايت كرتے ہيں۔

کھے کی اعشہ نے 1 کا دیسی لاہ : موت کی تمنا اگر دنیوی نقصان کی وجہ ہے ہوتو جا بُرنہیں اگراخروی ضرر کی وجہ ہے ہو مثلاً اس کواینے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتو تنمی موت میں کو کی حرج نہیں بلکہ علامہ نو وی فر ماتے ہیں کہ مند و ب ہے۔ ٢ ٢ ٢ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْحَبِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ ۲۲۵: پاپ وصیت کی ترغیب ٩ ٢٣ : حَدَّثَنَا اِسْتَحْقُ بُنُ مَنْصُورُ نَاعُبُدُ اللَّهِ بُنُ

٩٢٣: حضرت ابن عمر عدوايت ب كدر سول الله علي في ن

٣ ٢٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي التَّعَوُّذِ لِلْمَريُض ١ ٢ ٩: حَدَّثَنَا بِشُرِبُنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ الْيَصْرِي نَاعَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَغِيدٍ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيْرِ بْن صُهَيب عُنُ أَبِي نَنْضُوهَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ أَنَّ جِبِرَئِيلَ أَتَى النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ قَالَ نَعَمُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَرُقِيُكُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤذِيْكَ مِنْ شَرَّكُلَّ نَفُس وَعَيْن حَاسِدِ بَسُمِ اللَّهِ أَرْقِيْكَ وَ اللَّهُ يَشُفِيُكَ.

٩ ٢٢: حَدَّلَنَا قُتَيْبَةٌ نَا عَبُدُالُوَارِثِ بُنُ سَعِيْدِ عَنُ عُسُدِالْعَزِيْرِ بُن صُهَيْب قَالَ دَخَلْتُ آنَا وَ ثَابِتٌ الْبَنَانِيُّ عَلَى أَنَس بُن مَالِكِ فَقَالَ فَابِتُ يَااَبَا حَمُزَةً اشْتَكَيْتُ فَقَالَ اِنْسٌ اَفَلاَ ارْقِيْكَ بِرُقُيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِّي قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَأْسِ اشْفِ آنْتَ الشَّافِيُ لَاشَافِيُ إِلَّاأَنْتَ شِفَاءً لَايُغَادِرُ سَقَمًا وَفِي الْبَابِ عَنُ إَنِّس وَعَائِشَةَ قَالَ اَبُوعِيْسٰي حَدِّيتُ أَبِيُ سَغِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ قَالَ وَسَأَلُتُ أَبَا زُرُعَةَ عَنْ هَٰذَا الْحَدِيْثِ فَقُلْتُ لَهُ رَوَايَةُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ عَنُ آبِي نَضْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدِ آصَةً ٱوْحَدِيْتُ عَبُدِالْعَزِيْرِ عَنْ أَنَس قَالُ كَلِاهُمَا صَحِينتُ نَاعَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِالْوَارِثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنُ عَبُدِ الْعَوْيُو ابْن صُهَيّب عَنْ اَبِّي نَضْرَةَ عَنُ ابي سَغِيدٍ عَنُ عَبُدِالْعَزِيْزِ ابْنِ صُهَيْبٍ عَنُ أَنْسٍ. نُسُسُولَ اللَّهِ مَنَ عُمَرَعَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ فَرِها يَكَ كَمَ مَلَان كُوي حَنَ نَيْن كره وورا تَي يحى البَطر ح رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاحَقُ امْرِيْ الرَّارِ السَاسَ كياسَ كُولَ اللَّي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاحَقُ امْرِيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ شَيْءٌ يُولُوعِي فِيْهِ الْأَوْوَصِيتُنَهُ عِلَيْسِ كَالرَّ كَلَيت كَامِت كَامِت كَامِت كَامِت كَامِت كَامِت كَامِ وَوَمِيت مَن اللَّهُ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

حُلا تحدثُ لُل الله و الله : (١) مديث كامطلب يركم ص فض كي ياس كوني امانت بوياس كي دمكوني قرض ہویاحت واجب ہوخواہ اللہ تعالیٰ کاحق ہویاحقوق العباد میں ہے ہویا وارث کا کوئی حق ہویا غیر وارث کا تواس کے لئے واجب ہے کہ وہ اس کے بارے میں وصیت کرے اگر کئی قتم کا کو گی حق اس کے ذمہ نہ ہوتو وصیت واجب نہیں (۲) حدیث باب میں والشه لمث کثیر (بعن تبائی زیادہ ہے ) کے تین مطلب ہو سکتے ہیں (۱) ثلث ۱/۱وصیت کا وہ انتہائی درجہ ہے جو جائز نے کین بہتر یہ ہے کہ اس ہے کم کیاجائے (۲) تہائی کی وصیت بھی اکمل ہے تیعن اس کا جروثو اب زیادہ ہے (۳) تہائی بھی کثیر ہے قلیل نہیں ہے۔ حنفیہ نے پہلے مطلب کوتر بیچے دی ہے اس کی تائیر حضرت این عباس کی روایت ہے ہوتی ہے (۳) جب کسی رِموت کے اثر ات ظاہر ہونے گلیں تو اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کریں مستحب ہے جس کی صورت یہ ہوگی کداش کے پاس موجود لوگ بلندآ واز سے کلمہ شہادت پڑھیں اس کو پڑھنے کا حکم نہ دیا جائے اس لئے کہ وہ بڑے تھی کات ہوتے ہیں تکم دینے کی صورت میں نہ جائے اس کے منت کیانگل جائے۔(٣) اس حدیث کا بعض روایات کے ساتھ تعارض معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح بہت آسانی ہے لکل جاتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مؤمن مرض کی شدت میں مبتلا کیا جاتا ہے لیکن اس کی روح آسانی ہے نکل جاتی ہے۔ نبی کرتم عَلَيْكُ كُونَ مِن تَعْنَى مُرْضَى كَي شدت تقى مُدكرهوت كي تق والله الله علم . (٥) المسؤمن بمون بعوق المجبين كم طلب من علاء کے کئی اقوال ہیں (۱) عرق جبین کنامیہ ہے اس مشقت سے جومؤمن طلب رزق حلال کے لئے اٹھا تا ہے اور روایت کامطلب بیکدمومن زندگی جررزق طال کمانے کی کوشش کرتار ہتا ہے یہاں تک کداس کی موت آ جاتی ہے (۲) موت کے وقت اپن سیّات اورالله تعالی کی جانب سے اکرام دکھ کرجو بندہ پرندامت کی کیفیت طاری ہوتی ہے اس کی وجہ سے اسے بسیند آجاتا ہے (٣) مؤمن بندہ کی سیئات کونتم کرنے بااس کے درجات کو بلند کرنے کے لئے اس کے ساتھ قبض روح میں تخی کا معالمد كيا جاتا ہے۔ (٣) پيشاني پر پسيند مؤمناند موت كى علامت ہے اگر چداس كى وجدسے عقل سے تعجى جاسكے۔ (٥) امام غزانی ْ فرماتے ہیں کدموت کے قریب اُمید کا غلب مناسب ہاس کئے کہ اس ہے مجت پیدا ہوتی ہےاوراس سے پہلے خوف کا غلبه مناسب ہاس لئے کداس شہوت کی آگ بجھ جاتی ہے اور دل سے دنیا کی محبت ختم ہوجاتی ہے۔

۱۹۲۲: باب تہائی اور چوتھائی مال کی وصیت ۱۹۲۳: حضرت سعدین مالک گئے ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ میری بیمار پری کے لئے تشریف لائے اور میں بیمار تھا۔ کیار اللہ کی راہ میں بیمار کیا۔ بیال کیار تھا۔ کیار اللہ کی راہ میں بیرے مال کی نے دمایا: این اولا و کے لئے : کیا چھوڑا عرض کیا بورے مال کی فرمایا: این اولا و کے لئے : کیا چھوڑا عرض کیا

٢ ٢ ٢ : بَابُ مَا جَآءَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ ٩ ٢ : حَدَّثَنَا قُنْيَةٌ نَاجَرِيْرُعَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّابِ عَنُ ابْنِ عَبْدِالرَّحْنِ السُّلَمِيّ عَنُ سَعْدِ بُنِ مَالِكِ قَالَ عَادَيْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَامَ بِمُكِّ فَقَالَ اَوْصَيْتَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ بِكُمْ قُلْتُ بِمَا لِي كُلِّهِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ قَالَ فَمَا تَرْكُتَ لِوَلَدِكَ قَالَ هُمْ

اَغُنِيَاءُ بِنَحِيرٍ فَقَالَ اَوْصِ بِالْعُشُو قَالَ فَمَا ذِلْتُ أَنَا قِصْمَهُ حَتَّىٰ قَالَ اوُصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ قَالَ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ فَنَحُنُ نَسْتَحِبُ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُبُ لِفَوْل رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالثُّلُثُ كَثِيْسر و فِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ ٱبُوعِيْسلي حَدِيْتُ سَعُدِ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْرُويَ مِنْ غَيْسروَجُهِ وَقَدُرُوىَ عَنْهُ كَبِيُرٌوَيُرُوى كَثِيْرٌوَ الْعَمَلُ عَلَى هَلَا عِنْدَاهُلِ الْعِلْمِ لَا يَرُونَ أَنْ يُؤْمِنَ الرَّجُلُ بِأَكْفَرَمِنَ الثُّلُثِ وَيَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ النُّلُثِ وَقَالَ سُفْيَانُ الشَّوُرِيُّ كَانُوُ ايَسُتَحِبُّوُنَ فِي الْوَصِيَّةِ الْنُحُمْسَ دُونَ الرُّبُعِ وَالرُّبُعَ دُونَ الثُّلُثِ وَمَنَّ اوُصَى بِالثُّلُثِ فَلَمُ يَتُرُكُ شَيْئًا وَلَايَجُوزُلَهُ إِلَّا النُّلُثِ. اوراس کونتہائی مال ہے زیادہ کی وصیت کرنا جا ئزنہیں ۔

# ٢ ٢ ؛ بَابُ مَاجَآءَ فِي تَلْقِين الْمَريُض عِنُدَ الْمَوْتِ وَالْدُّعَاءِ لَهُ

٩٢٥: حَدَّثَنَا ٱبُوُسَلَمَة يَحْيِي بُنُ خَلُفٍ الْبَصُرِيُّ فَابِشُورُينُ الْمُفَصَّلِ عَنْ عُمَارَةَ بُن غَزِيَّةَ عَنُ يَحْييَ بُن عُمَارَةً عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقِّنُوْ امَوْتَاكُمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَفِي الْبَابِ عَنُ أَبِي هُوَيُرَةَ وَأُمَّ سَلَّمَةً وَعَائِشَةً وَجَابِر وَسُعُدَى المُمرِّيَّةِ وَهِيَ امْرَأَةُ طَلْحَةً بُن عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُوْعِيُسْي حَدِيْتُ أَبِي سَعِيْدٍ حَدِيْتُ غَرِيْبٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٩٢٢: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا اَبُوْمُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ شَقِيْقِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرُتُهُ الْمَوِيْضَ أوالْمَيَّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ قَالَتُ فَلَمَّا مَاتَ اَبُوسَلَمَةً

وہ سب مالدار ہیں۔فرمایا اینے مال کے دسویں جھے کی وصیت كروحضرت سعد كبتر بين كه مين متواتر كم مجستار بإيبان تك که آپ ئے فرمایا متہائی مال کی وصیت کرواور تہائی حصہ بھی ` بہت ہے۔ ابوعبدالرحمٰن کہتے ہیں ہم مستحب جانتے ہیں کہ تہائی صے سے بھی کچھ کم میں وصیت کریں کیونکہ آپ عظافہ نے فرمایا تنائی حصر بھی بہت ہے۔اس باب میں حضرت ابن عباس ﷺ ہے بھی روایت ہے۔ امام ابومیسیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث سعد احسن صحیح ہے اور یکی طریقوں سے مروی ہے۔ پھر کئی سندوں میں'' کبیر' اور کئی سندوں میں'' کثیر'' کالفظ آیا ہے۔ أبرياتكم كا اى برعمل ہے كەكوئى شخص تبائى مال ہے زيادہ ك وصیت نه کرے بلکہ تہائی مال ہے بھی کم کی وصیت کرنامنتحب ہے ۔سفیان توری کہتے ہیں کہ اہل علم مال کے یانچویں یا چوتھے ھے کی وصیت کوتہائی حصے کی وصیت ہے متھے ہیں۔جس نے تہائی حصے کی وصیت کی گویا کہ اس نے کچنہیں چھوڑا

أبُو ال الْجَنَالَوْ

# ٢٢٧: بإب حالت بزع مين مريض وتلقين اوروعا كرتا

940: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی صلى الله عليه وسلم في فرمايا: اسية قريب الموت لوكول كو إلفة إلاً اللَّهُ كَي تلقين كيا كرو-اس باب مين حضرت ابو بريره رضى اللّذعنه، امسلمه رضي اللّه عنها، عا كشه رضي الله عنها ، جابر رضي الله عنداورسعدی المربدرضی الله عنها ہے بھی روابیت ہے۔سعدی مربه،طلحہ بن عبیداللّٰہ کی بیوی میں۔امام ابویسلی تر مٰدیٌ فر ماتے ہیں کہ حدیث ابوسعید غریب حسن سیجے ہے۔

١٦٦: حضرت امسلمه رضي الله عنها يدروايت بهوه قرماتي ہیں کدرسول اللہ عظیمی نے جمعیں فرمایا جب تم مریض یامیت کے پاس جاؤ تواجھی دعا کرو۔اس لیے کہ فرشتے تہماری دعایر آمین کہتے ہیں امسلمڈ فرماتی ہیں کہ جب ابوسلمہ کا انقال ہوا تو میں آپ علی کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا

ا الله كرسول عصف ابوسلمة كا انقال موكيا ہے ۔آب آتَيْتُ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ عَلِيْ يُعْ مِنْ مِالِيدِوعَا يِرْحُو ْ أَلَلْهُمَّ اعْفِورُ لِي .... حَسَنَةً يَارَسُولَ اللَّهِ أَنَّ أَبَاسَلَمَةً مَاتَ قَالَ فَقُولِي اللَّهِمَّ (ترجمہ اے اللہ جھے بھی اور اس کو بھی بخش دے اور اس کے اغْفِرُلِي وَلَهُ وَاعْقِبُنِي مِنْهُ عُقْبِي حَسَنَةٌ قَالَتُ فَقُلْتُ فَاعْقَبَنِي اللَّهُ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ رَسُولُ بدلے میں مجھے ان ہے بہتر عطافر ما۔حضرت امسلمہ فرماتی الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابُوعِيْسني بِس كديس ني بي دعاماتكي توالله تعالى ني جي ان يبهر شَقِينٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ أَبُو وَاقِل الْاَسَدِي قَالَ شُوبرد عديا ( يَعِن رَول الله عَلِيكُ ) - امام ابوعيل ترفي فرماتے ہیں شقیق شقیق بن سلمہ ابودائل اسدی ہیں ۔ امام ٱبُوْعِيُسٰي حَدِيثُ أُمَّ سَلَمَةً حَدِيثٌ حَمَنٌ ترندی فرماتے ہیں امسلم ال صدیث حسن سی ہے۔ موت کے صَحِيْحٌ وَقَدُ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقِّنَ الْمَريضُ عِنْدَ الْمَوُتِ قُولُ لَا اللهَ اللَّهِ اللَّهُ وَقَالَ بَعُضُ وقت مریض کو کا إلله الله کی تلقین کرنامتی ہے۔ لعض ابل علم فرماتے ہیں جب قریب المرگ آ دمی ایک مرتبہ کلمہ اَهُلِ الْعِلْمِ إِذَا قَالَ ذَٰلِكَ مَرَّةً فَمَالَمُ يَتَكَلَّمُ طیبہ پڑھ کرخاموش ہوجائے تو بار پاراسے اس کی تلقین نہ کی بَعُدَ ذَٰلِكَ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُلَقَّنَ وَلَا يُكُثُرُ عَلَيْهِ فِي هَاذَا وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ٱلَّهُ لَـمَّا جائے۔ ابن مبارک سے مروی ہے کہ جب ان کی وفات کا ، وقت قریب آیا تو ایک شخص انہیں بار بار کلمه طیب کی تلقین کرنے حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ جَعَلَ رَجُلٌ يُلَقِّنُهُ لَا اِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لگا۔ابن مبارک نے فرمایا کہ جب میں نے ایک مرتبہ بیکلمہ وَآكُثَرَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللَّهِ إِذَا قُلْتَ مَرَّةً فَأَنَا عَلَى ذَٰلِكَ مَالَمُ إَتَكَلَّمُ بِكَلامِ وَإِنَّمَا مَعْنَى يره لياتوجب تك دوسرى بات ندكرون اسى يرقائم مول-عبدالله بن مبارك كي بيات رسول الله علي كا حديث ك قَوُل عَبُداللَّهِ إِنَّمَا أَرَادَ مَا رُويَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَ اخِرُ قُولِهِ لَا اللَّهِ إِلَّا مطابق بكرآب عَنْ في في في الله الله الله الله " " بهوه جنت مين داخل بوليا\_ اللُّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

۲۲۸: باب موت کی شختی

942: حضرت عائش من روایت بے میں نے رسول الله علی کو وقت دیکھا۔ آپ علی کا کا کی باس پائی کا ایک پیالدرکھا ہوا تھا۔ آپ علی کا کا بیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور چروا قدس پر طعے پھر فرمات السلّف مَّمَ اَعِبَدِی عَسلی عَسَمَ رَاتِ الْمُدُوتِ وَسَكُواتِ الْمُدُوتِ (ترجمہ اللّه کا الله عَلی موت کی تحقیق اور تکلیفوں پر میری مدو فرما۔ 'امام ابولیسی موت کی تحقیق اور تکلیفوں پر میری مدو فرما۔ 'امام ابولیسی تردی کی فرمات میں بیودیت بیودیت میں بیودیت میں بیودیت میں بیودیت میں بیودیت بیودیت

۹۲۸: حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت ہے رسول الله عصلی کی وفات کے موقع رموت کی شدت د کیھنے کے بعد لا ٢٠١٤ : بَابُ مَاجَآءَ فِي التَّشُدِيُدِ عِنْدَ الْمَوْتِ ٩٢٧ : حَدَّثَا قُنْيَةُ ثَاللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُوْسَى بُنِ سَرُجِسَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِالْمَوْتِ وَعِنْدَةُ قَدْحَ فِيهِ عَالَى وَهُو يُدُخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدْحَ ثُمَّ يَمُسَتُ وَجُهَةً بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ اعِنَى عَلَىٰ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ قَالَ ٱبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيْتٌ عَرِيْتٌ .

٩ ٢٨ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَّاحِ الْبُرَاوُنَا مُبَشِّرُ بُنُ
 إنسسمْعِيْسَ الْحَلَيِقُ عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ ابْنِ الْعَلاَءِ عَنْ

اَبِيَهِ عَنِ ابْنِ عُـ مَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ مَااَغُبِطُ اَحَدَا بِهَنُون مَوْتِ بَعْدَ الَّذِي رَايَتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَسَالَتُ اَبَاذُرُعَةَ عَنْ هذَا الْحَلِيثِ قُلْتُ لَهُ مَنْ عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ الْعَلاَءَ قَالَ هُوَ ابْنُ الْعَلاَءَ عِبُنُ اللَّجُلاَجِ وَإِنَّمَا اعْرِفْهُ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ

### ٢٢٩؛ نَاتُ

9 19 : حَدَّثَنَا النُّ بَشَّارٍ نَايَحْيَى بَنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْمُثَنَّى بَنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْمُثَنَّى بَنُ سَعِيْدٍ عَنُ الْمُثَنَّى بَنُ سَعِيْدٍ عَنُ قَنَادَةَ عَنْ عَبُدِاللَّهِ النِّ بُرَيَّدَةَ عَنْ اَبِيُهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ النَّحِيثِينِ وَفِي الْبَابِ عَنِ النِي مَسْعَوْدٍ قَالَ اَبُوْ عِيشِينَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ وَقَالَ بَعْضُ اَهُلِ النَّحِيثِينِ اللَّهِ عَنْ الْمُعَلِينَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْعَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْعَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْعَرْدِ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْقَالَةُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْعَلَى الْمُؤْمِلُ الْعَلَى الْعُرْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُ

### ۲۷۰: بَابُ

١٧٤: بَالِبُ مَاجِّاءَ فِى كَرَاهِيَةِ النَّعِي ١ ٤٥: حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنْ مَيْعِ نَا عَبْدُالقُدُّوسِ ابْنُ بَكُرِ بْنِ خُنِسِ نَا حَبِيْبُ بُنُ سُلَيْمِ الْعَبْسِقُ عَنْ بِكَالِ بُنِ

یں کی کی آسانی ہے موت کی تمنانیس کرتی۔ امام ابوئیسی ترندی فرماتے ہیں میں نے ابوزرعہ ہے اس مدیت کے بازے میں پوچھا کہ عبدالرحمٰن بن علاء کون ہیں؟ فرمانے لگے علاء بن الجلاج کے بیٹے ہیں۔ میں اس حدیث کواس سند کے علاء دنیس حانیا۔

#### ۲۲۹: باب

949: حفرت عبدالله بن برید اپنے والد نے قل کر تے ہیں 
کہ بی اکرم سلطی نے فرمایا: مؤمن جب مرتا ہے تو اس کی 
پیشائی پر پسید آجا تا ہے۔ اس باب میں حضرت ابن مسعود 
ہیشائی پر پسید آجا تا ہے۔ امام ابوئیسی ترفی گراتے ہیں بیصدیث 
حن ہے۔ یعن محد ثین فرماتے ہیں کہ قادہ کے عبدالله بن 
بریدہ سے ماع کا جمیع علم نہیں۔

### ١٤٧٠ باب

منه: حضرت الس فرمات میں کہ بی اکرم علی الک جوان خصص کے پاس تشریف لے گئے وہ قریب الموت تعالی جوان خصص کے بات تشریف لے گئے وہ قریب الموت تعالی میں اللہ کی رحمت ومنفرت کا اللہ علی اللہ کی رحمت ومنفرت کا امیدوار مول اللہ علی نامول کی وجہ نے فوف میں میتا مول مرد سے فوف میں میتا مول موقع پر (یعنی موت کے وقت) اگر مؤمن کے دل میں یہ دونول چیزیں امید اور خوف بحت موت کے دل میں یہ دونول چیزیں امید اور خوف بحت موت اور خوف بحت اور سے اللہ علی کرتا ہے دارات اس چیز سے دور کر دیتا ہے جس سے دوؤرتا ہے۔امام ایک میں ترین کرنے ہیں ہے۔ بعض رادی ہی دینے میں ہے۔ بعض رادی ہی

ا ۱۷: باب کی کی موت کی خبر کا اعلان کرنا کروہ ہے۔ ۱۹۵ حضرت مدیفہ رضی الله عند سے روایت ہے کہ جب میں مرجاؤں تو کمی کو خبر ندگرنا کیونکہ چھے ڈر ہے کہ یہ ہے۔ میں أبُوَ اللهُ الْجَنَالُوْ

يُنحينَ الْعَبْسِينُ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ الْهَا مِثْ فَلاَ نِي الرَّمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَلَم تُوْذِنُو بِينُ اَحِدًا فَإِنِي أَخَافُ أَنُ يَكُونَ نَعْيًا وَإِنِّي لَے موت كَنْ جُرِكُوشُهُ وركرنے سے منع قرمایا۔ به حدیث حسن سمعت رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ يَنْهُنَّى عَنِ النَّعُي هَذَا عِن حديث حسل.

۹۷۲: حضرت عبداللَّه رضي الله عند سے روایت ہے کہ نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ نعی ہے بچو کیونکہ مہ جہالت کے کاموں میں ہے ہے۔حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تعی کسی کی موت کا اعلان کرنا ہے ( یعنی فلال شخص مرگیا ) اس ماب میں حضرت حذیفه رضی اللہ عنه ہے۔

٩٧٢: حَـٰذَتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدِ الوَّازِيُّ نَاحَكَّامُ ابْنُ سَلُّم وَهَارُوْنُ بُنُ الْمُعْيُرِ قِ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنُ ابُوَاهِيْمَ عَنُ عَلْقِمةً عَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَــمَـا الْحَاهِليَّةِ قَالَ عَبُدُاللَّهِ وَالنَّعْيُ اَذَانٌ بِالْمَيْتِ وَفِي الْبَابِ عَنُ حُذَيْفَةً.

٣٤:عبدالله رضي الله عنداسي كمثل غيرم فوع روايت كرتي ہں۔ کین اس روایت ٹین النَّعُنی اَذَانٌ بِالْمَیِّت "کے الفاظ بیان نبیں کرتے ۔ یہ حدیث عنیسہ کی ابوتمزہ سے مروی حدیث سے اصح ہے۔ ابوتمزہ کا نام میمون اعور ہے۔ بہمحدثین کے نز دیک قوی نہیں ۔امام ابولیسیٰ ترمذی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں عبداللہ رضی اللہ عند کی حدیث غریب نے ۔ بعض علاء نعی (موت کیشبیر) کومکروه کہتے ہیںا نکے نزدیک نعبے کامطب یہ ہے کہ کسی کی موت کا اعلان کیا جائے تا کہ لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوں ۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اپنے رشنة دارول اور بھائيوڭ كواطلاع دينے ميں كوئى حرج نہيں۔ ابراہیم بھی یہی کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کوخبر دینے میں کوئی حرج تبيل \_

92٣ : حَدَّثَنَا سَعِيُدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْمَخْزُولِ مِيْ نَساعَبُ لَهُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيُدِ الْعَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ النَّوُرِيِّ عَنْ أَسِيُ حَمْزَةً عَنْ إِبْوَ اهِيُمْ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ نَـحُونَهُ وَلَمْ يَرُفَعُهُ وَلَمُ يَذُكُرُ فِيْهِ وَالنَّعُيُ آذَانٌ بِالْمَيْتِ وَهَـٰذَااَصَـُحُ مِـنُ حَدِيْتِ عَنْبَسَةَ عَنُ آبِي حَمْزَ ةَ وَٱبُورُ حَـمْزَةَ هُوَمَيْمُونُ الْآغُورُ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقُويِ غِنْدَ آهُلِ الْتَحَدِيْثِ قَالَ أَبُورُ عِيْسَى حَدِيْتُ عَبُدِاللَّهِ حَدِيْتُ غَرِيْبٌ وَقَدُكُرهَ بَعُصُ اَهُلِ الْعِلْمِ النَّعْيَ وَالنَّعْيُ عِنْدَ هُـمُ أَنَ يُنَادِي فِي النَّاسِ أَنَّ فَلاَ نَا مَاتَ لِيَشُهَدُوا ا حَنَازَتَهُ وَقَالَ بَعُسِضُ آهُلِ الْعِلْمِ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعَلِمَ الرَّجُلُ قَرَابَسَهُ وَإِخُوانَهُ وَرُويَ عَنْ إِبْوَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ لَابَاسَ بِأَنْ يُعْلِمَ الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ.

۲۷۲: باب صبروبی ہے جوصد مدے شروع میں ہو ٣ ٩٤: حضرت انسَّ روايت كرتے بهل كەرسول الله عَلَيْكُ بے فر ما یا صبر وہی ہے جومصیبت کے شروع میں ہو( بیغیٰ ثواب اس میں ملتاہے ) امام ابوعیسٹی تر مذک فرماتے ہیں بیرحدیث اس سند ے غریب ہے۔

٢٧٢: بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ الصَّبْرَ فِي الصَّدُمَةِ الْأَوْلَى ٩٧٣: حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ نَااللَّيْثُ عَنُ يَزِيُدَ بُنِ أَبِي حَبِيُب عَنْ سَعُدِ بُن سِنَانِ عَنْ آنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّبُرُفِي الصَّدَمَةِ ٱلْأُولِي قَالَ أَيُوْعِيْسِيَ هَذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ مِنُ هَذَا الْوَجِهِ.

940: ثابت بنانی حضرت انس رضی الله عنه ہے نقل کرتے

940. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ عَنُ

یں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :صبر وہی ہے جو صدمہ کے نازل ہوتے ہی ہو۔امام ابوعیٹی ترندی فرماتے ہیں سعد بیث حسن صحح ہے۔

### ٣٤٠: باب ميّت كوبوسددينا

449: حفرت عائشرضی الله عنها ب روایت ہے کہ نبی اکرم علی اللہ عنها ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علی اللہ عنها ہے روایت ہے کہ نبی اکرم اللہ اللہ عنها کہ رورہ سے یافر مایا آپ علیہ کی کہ کہ اللہ علیہ کی محلات ابن علیہ کی حفرت ابن عبال مباری تقے۔ اس باب میں حضرت ابن عبال مباری عقب ہے۔ یہ سب فرمات ہے ہیں کہ حضرت البخر کے محلات کے بین کہ حضرت البخر کے محلات کے بین کہ حضرت البخر کے محلات کے البور کے الباری محلات کے البور کی الباری کی دفات کے بعد آپ علیہ کی دفات کے بعد آپ علیہ کے دفات کے بعد آپ علیہ حداث کے ہیں۔ حدیث عائشہ حسن کے ہے۔

# ۲۷: باب میت کونسل وینا

شُعْبَةَ عَنُ ثَابِتِ الْبُنَانِي عَنُ آنَسَ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدُمَةِ الْاُولِي قَالَ اَبُوعِيُسْي هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ.

٢٤٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي تَقْبِيلُ الْمَيَّتِ.

427: حَدَّقَسَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّادٍ نَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ مَهُدِيّ نَسَاسُفُيَانُ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَائِشَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُل عُشُمَانَ بُنَ مَظْعُون وَهُو مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي اوَقَالَ عَيْشَاهُ تَشَلْوفَانِ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ وَجَابِرِ وَعَائِشَةَ قَالُواْاَنُّ آبَابَكُوفَئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَيِّتٌ قَالَ اَبُو عِينَنِي حَلَيْنِ حَدِيثُ عَائِشَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمًةً

٢٧٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي غُسُل الْمَيّتِ.

292: حَدَّقَنَا أَحْسَدُ بُنُ مَنِعُ لَا هُشَيْمٌ نَاخَالِلَا وَهِشَامٌ فَقَالًا عَنْ مُحَمَّدٍ وَهِشَامٌ فَقَالًا عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُضَامٌ فَقَالًا عَنْ مُحَمَّدٍ وَمُقَصَةً وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ تُوقَيَّتُ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِعْسِلْنَهَا وِتُرُا ثَلْنَا أَوْحَمُسًا أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْشُ وَاغْسِلْنَهَا وَمُرا ثَلْنَا وَمُحَمِّدًا وَاجْعَلَى فِي الْاَحِرَةِ كَافُورُا أَوْ سَيْنًا فَالْقَى إِلَيْنَا حِقُومٌ فَقَالَ الشَّعْرِنُهَا بِهِ قَالَ هُشَيْمٌ وَيُهُ عَنْ حَدِيثِ عَنْ وَاجْعَلَى فِي الْاحِرَةِ كَافُورُا أَوْ سَيْنًا فَالَٰقَى الْمُعْرِنُهَا بِهِ قَالَ هُشَيْمٌ مِنْهُمْ قَالَتُ وَصَفَرَنَا شَعْرَهُ هَا لَكُنَّةً قُرُونِ قَالَ هِمُنَامًا فَيْكُمْ عَنْ حَفْصَةً وَيُونِ قَالَ هُمُنَامًا فَيْكُمْ وَلَا لَلْهِ مُنْكُمْ وَلَمُ اللّهِ هُمُنَا خَلِكُ وَقَالَ اللّهِ هُمُنَامًا فَلَانًا وَمُولُلُا اللّهِ هُمُنَامًا فَيَكُمْ وَمَلَمًا وَعَرَانَ مَنْ عَنْ عَفْصَةً وَمُولَى اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَابُدَانَ بِمَيَا مِنِهَا وَمَوَاضِع صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَهِي النَّابُ عَنْ الْمُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَابُدَانَ بِمَيَا مِيهَا وَمَوَاضِع صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَهِي النَّابِعُ عَنْ أَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَامًا عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُؤَلِّا عَلْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَابُدَانَ بِمَيَا مِنْهُا وَمُولُولًا اللّهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَابُدَانَ بِمَيَا مِنْهُمْ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُولُولًا عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولًا عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولًا اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ ا

ہے بھی روایت ہے۔ امام ترندی فرماتے ہیں۔ ام عطبہ کی حدیث حسن صح سادرای برعلماء کاعمل ہے۔ ابراہیم تحقی سے مردی ہے کوشل میت عشل جنابت ہی کی طرح ہے۔ مالک بن انس ا فراتے ہیں کہمیت کے سل کی کوئی مقررہ حداور نہی اس کی کوئی. خاص کیفیت ہے بلکہ مقصد یہی ہے کہ میت یاک ہوجائے۔امام شافعی کہتے ہیں کہ امام مالک کا قول مجمل ہے کہ میت کونہلا یا اور صاف کیاجائے خالص پانی پاکسی چیز کی ملاوٹ والے بانی ہے میت کوصاف کیاجائے ۔ تب بھی کافی ہے لیکن تین مرتبہ یا اس ہے زائدعسل دینا میرے نزدیک متحب ہے۔ تین ہے کم نہ کیاجائے۔ کیونکہ نبی اکرم علیہ نے فرمایا کہ نہیں تین بامانچ ہار عُسل دو۔اگر تین مرتبہ ہے کم ہی میں صفائی ہوجائے تو بھی جائز ہے۔امام شافعی فرماتے ہیں۔ کہ نبی اکرم عظیمہ کے اس تھم سے مراد یاک وصاف کرناہے۔خواہ تین بارسے ہویایا نے بارسے۔ كوئى نتىذادمقر زميس،فقهاء كرام نے يہي فرمايا سے اور وہ حديث کےمعانی کوسب سے زیادہ سجھتے ہیں ۔امام احمد اُوراکی ''کا قول میہ ہے کہ میت کو پانی اور بیری کے چوں سے عسل ویاجائے اور

آخر میں کا فور بھی ساتھ ملایا جائے۔

### ١٤٤٥: باب ميت كومثك لكانا

۹۷۸: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کہ نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشک کے استعمال کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بیتحصاری سے خوشیو وُل سے بہتر ہے۔

949: روایت کی ہم ہے خمود بن غیلان نے انہوں نے ابوداؤد اورشابہے ان دونوں نے روایت کی شعبہ سے انہوں نے خلید بن جعفر سے اسی حدیث کے مثل ۔ امام ابوعیسی ترندی اُ فرماتے ہیں بیرحدیث حس صحیح ہے اہل علم کا اس بڑھل ہے۔ ا مام احمد اور آخل کے کا بھی یہی تول ہے۔ بعض اہل علم کے نز دیک متیت کومشک لگانا مکروہ ہے اور روایت کی بدحدیث متم بن

خَدِيْتُ أُمْ عَطِيَّةَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عُمِلِي هَذَا عِنْدَ أَهُلِ الْعِلْمِ وَقُدُّرُويَ عَنُ إِيْوَاهِيْمَ النَّحْعِيِّ أَنَّهُ قَالَ غُسُلُ الْمَيْتِ كَالْغُسُلِ مِنَ الْجَنَائِةِ وَقَالَ مَالِكُ بُنُ أَنْسِ لَيُسَ لَعُسُل المَيْتِ عِنْدَنَا حَدٌّ مُوَقَّتٌ وَلَيْسَ لِذَٰلِكَ صِفَةٌ مَعُلُوْمَةٌ وَلَكِنْ يُطَهِّرُ قَالَ الشَّافِعِيُّ انَّمَا قَالَ مَالِكٌ قَوُلاً مُجُمَّلا يُغَشَّلُ وَيُنْقَى وَإِذَا أُنْقِيَ الْمَيَّتُ بِمَاءِ قَرَاحِ اَوْمَاءِ غَيْرِهِ اجْزَأَ ذَٰلِكَ مِنُ غُسُلِهِ وَلَكِنُ اَحَبُّ إِلَىَّ اَنْ يُغُسَلَ ثَلثًا فَصَا عِدًا لَا يُنْقَصُ مِنْ ثَلْتِ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِغُسِلْنَهَا ثَلَثًا أَوْ خَمُسًا وَإِنْ أَنْقُوا فِي اَقَلَ مِنُ ثَلَثِ مَوَّاتٍ اَجُزَأُ وَلاَ يُولَى اَنَّ قَوُلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَعْنَى ٱلْإِ نُقَاءِ ثَلَثًا أَوْ خَمْسًا وَلَمُ يُوَقَّتُ وَكَذَٰلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْحَدِيْثِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَيَكُونُ فِي اللا خِرَةِ شَيْءٌ مِنَ الْكَافُورِ .

# ﴿ إِلَّهُ مَا جَآءَ فِي الْمِسُكِ لِلْمَيَّتِ

٩٧٨: حَدَّقَنَا شُفْيَانُ بُنُ وَكِيُع نَاآبِي عَنُ شُعْبَةَ عَنْ خُلَيْكِ بُنِ جَعْفُر عَنُ آبِي نَضُرَةَ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ الْخُـدُرِي أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُئِلَ عَن الْمِسْكِ فَقَالَ هُوَ أَطْيَبُ طِيبُكُمْ.

٩٤٩: حَدَّثَنَا مُحَمُودُ بُنُ غَيْلانَ نَاٱبُودُاوُدَ وَشَبَابَةُ قَالَانَا شُعْبَةُ عَنُ خُلَيْدِ بُنَ يَهَمُ فَوْ نَحُوهُ قَالَ اَبُوْ عِيْسلى هَـٰذَا حَـٰدِيُتُ حَسَنٌ صَبُوحِيُحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بنغيض آهل المجلم وهُوَ قَوْلُ أَحْمَدُوَ اِسْحَقَ وَقَدْكُرهَ بغض أهل العِلْم المِسْكَ لِلْمَيْتِ وَقَدُرُواهُ الْمُسْسَمِرُ ابْسُ الرِّيَّانِ آيُضًا عَنُ آبِي نَضُرَةً عَنُ آبِي سَعِيَدٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيد الْمُسْتَمِرُّ بُنُ الرَّيَّانِ ثُقَةٌ وَخُلَيْدُ بُنِّ

٢٤٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْغُسُلِ مِنْ غُسُلِ الْمَيَّتِ • ٩٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالْمَلِكِ بُن أَبِي الشُّوارِب نَاعَبُدُالُعَزِيُزِبُنُ الْمُنْحَتَادِعَنُ شَهِيُل بُن أَبِي صَالِح عَنُ أَبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُوَيُوةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ غُسُلِهِ الْغُسُلُ وَمِنْ حَمُلِهِ الْوُضُوءُ يَعْنِي الْمَيَّتَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيّ وَعَائِشَةَ قَالَ اَبُوُ عِيْسْنِي حَدِيْتُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ وَقَدْرُويَ عَنُ أَبِيُّ هُوَيُورَةُ مُوثُونُا وَقَدِ اخْتَلَفَ ٱهُلُ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يُغَسِّلُ الْمَيْتَ فَقَالَ بَعْضُ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ اَصْحَاب النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ إِذَاغَسَّلَ مَيِّنًا فَعَلَيْهِ الْغُسُلُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أنْس اَسْتَحِبُ الْعُسُلَ مِنْ غُسُلِ الْمَيِّتِ وَلاأرى ذٰلِكَ وَاجِبًا وَهُكَذَاقَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ احْمَدُ مَنْ غَسَّلَ مَيَّتًا ٱرْجُواَنُ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسُلُ وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَاقَلُّ مَاقِيْلَ فِيْهِ وَقَالَ اِسْحَقُ لاَ بُدَّمِنَ الْوُضُوءِ وَقَدُ رُولِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُنِسارَكِ أَنَّهُ قَالَ لَا يَغْتَسِلْ وَلايَتُوضَأَمَنُ غَسَّلَ الْمَيَّتَ.

٧٤ : بَابُ مَاجَآءَ مَايُسُتَحَبُّ مِنَ ٱلاَكُفَان ا ٩٨: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَايِشُرُبُنُ الْمُفَصَّلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُن غُثُمَانَ بُن خُثَيْمِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوامِنُ ثَيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيُرِثْيَابِكُمُ وَكَفِّنُوا فِيُهَا مُوْتَاكُمُ وَفِي الْبَابِ عَنُ سَمُرَةَ وَابُنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ قَالَ أَبُوْ عِيْسَلِي حَدِيثُ ابُن عَبَّاس حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيِّحٌ وَهُـوَ الْـذِي يَسُتَـحِبُّهُ أَهُلُ الْعِلْمِ وَقَالَ ابُنُ الْمُبَارَكِ

- أَبُوَابُ الْجَنَائِزِ ریان نے بھی انہوں نے ابونضر ہ سے انہوں نے ابوسعید سے انہوں نے نبی عظیمہ سے علی کہتے ہیں۔ یکیٰ بن سعد کے نز دیکے متمرین ریان اور خلیدین جعفر ( دونوں ) ثقه ہیں۔

۲۷۲: باب متت كوسل دے كرخود عسل كرنا • ۹۸؛ حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که مینت کوشسل دیے والے کو عسل کرنا جانیے اور میت کو اٹھا نے والے کو وضوکرنا حابيے۔اس باب میں حضرت علی رضی الله عنداور عا کشدرضی الله عنها سے بھی روایت ہے۔امام ابوعیسیٰ تر مذی فرماتے ہیں حدیث ابو ہر رہ رضی القد عند حسن ہے اور ان ہے موقوفا بھی مروی ہے۔اہل علم کااس مسلے میں اختلاف ہے۔ بعض صحابه کرام رضی النُدعنهم اور دوسرے علماء کے نز دیک میّت کو عُسل دینے کے بعد عُسل کرنالازم ہےاوربعض کے نز دیک وضو کرلینا کافی ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں میت کو خسل دینے کے بعد خسل کرنامتخب ہے۔واجب نہیں۔امام شافعیؓ بھی اسی کے قائل ہیں ۔ امام احد فرماتے ہیں کہ جومیت کو عسل دےمیرے خیال میں اس پرغسل واجب نہیں۔ جب كه وضوكي روايات بهت كم جين -الحق كيتے جين كه وضوكرنا ضروری ہے ۔عبداللہ بن مبارک سے مروی کو مسل میت کے بعد نہانا یاغسل کرنا ضروری نہیں۔

باب کفن کس طرح دینامستحب ہے

9۸۱: حضرت ابن عباسٌّ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا سفید کیڑے یہنا کرو کیونکہ بہتمہارے کیڑوں میں ہے بہترین ہیں اور اس میں اپنے مردوں کو گفن ویا کرو۔اس باب میں سررہ ، ابن عمر اور عائشہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترندیٌ قرماتے ہیں ابن عباسٌ کی حدیث حسن سیح ہے۔ اہل علم کے نزدیک میں مستحب ہے۔ ابن مبارک ہے ہیں مجھے یہ بات پیند ہے کہ جن کیڑوں میں وہ (لیعنی مرنے والا )

آحَبُّ إِلَىّٰ أَنْ يُكُفِّنَ فِي ثِيَابِهِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فَيْهَا نماز پڑھتا تھا۔ ان ہی میں ایے کفن دیا جائے۔ایام احمد اور آخَلَ" فرماتے ہیں کہ گفن میں سفید کیڑے کا ہونا مجھے پسند ہے اوراحھا کفن دینامتحب ہے۔

وَقَالَ أَخْمَدُ وَاسْحَقُ آحَبُّ الثِّيَابِ اللِّنَا أَنْ يُكَفَّنَ فِيْهَا الْبَيَاصُ وَيُسْتَحَبُّ حُسْنُ الْكَفَنِـ

٩٨٢: حضرت الوقمادة في روايت بي كدرمول الله مَنْ اللَّهِ عَلَى إِنْ فرمایا جب تم میں ہے کوئی اینے فوت ہوجانے والے بھائی کاولی ہوتو اسے بہترین کفن دے۔اس باب میں حضرت جابڑ ہے بھی روایت ہے۔امام ابوٹیسیٰ ترندیؒ فرماتے ہیں سحدیث حسن غریب ہے۔ابن مبارک فرماتے ہیں سلام بن مطیع نے اس روایت کے فرماتے ہیں کہ اس روایت کا مطلب سے کے صاف اور سفید كيرُون كأكفن دياجائي نه كه يتي كيرْ سكا ..

٩٨٢: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُيْنُ. بَشَّارِ نَاعُمَرُ بُنُ يُونُسَ نَاعِكُومَةُ بْنُ عَمَّادِعَنْ هِشَامِ بَن حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُن سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِي قَتَادَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلِيَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُحْسِنُ كَفَنَهُ وَفِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ آبُوْ عِيْسْى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنَّ غَرِيْبٌ وَقَالَ أَبْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ سَلَّاهُ بْنُ أَبِي مُطِيْع فِي بارك مِن 'كَتَّهِين اين (مرده) بُعالى كوا يُعالَى واليحالفن دينا عاسية وه قَوْلِهِ وَلَيُحْسِنُ آحَدُكُمْ كَفَنَ آخِيْهِ قَالَ هُوَ الصَّفَاءُ وَلَيْسَ بِالْمُرْتَفِعِـ

خلاصة الابواب: '' نعَیْ''لغت میں موت کی خبر کو کہتے ہیں یہاں اس نے بعی الحاہلہ مراو ہے جس کی صورت بیہ ہوتی تھی کہ حرب میں جب کوئی بڑا آ دمی مرجا تا یا قتل کر دیا جا تا تو کسی آ دمی کو گھوڑے برسوار کر سے مختلف قبائل کی طرف جھیجے تھے جور دتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ فلاں کی موت کی خبر کو ظاہر کرو۔ جن روایات میں فعی (موت کی خبر دینا) کی ممانعت آئی ے وہ مذکورہ نعی جاہیت یر بی محمول ہے۔ واللہ اعلم۔ (۲) یعنی صبر کی اصل فضیلت صدقہ کے شروع کے وقت ہاس لئے کہ وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ انسان کومبرآ ہی جا تا ہے اس کا اعتبار نہیں ۔صبر کے لئے دوچیزیں ضروری ہیں ایک رضا بالقضاء دوسرے اختیاری چیخ چلانے ہے بچنا۔رضا بالقضاء کا طریقہ یہ ہے کہ غور کرے کہ اللہ تعالٰی حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ان کے حاکم ہونے کا تقاضه بيب كدان كاكوكي كام تحمت ہے خالي ميں ہوسكا۔ حاصل بيكداللہ تعالى نے جوفيصله فرماياس كافيين كلى افتيار ہادراس كے تعجيه مي ميں اس صدمه کام امنا كرنايز اوواگر جيه بمارے لئے بظاہر نا گوار بے كيكن ان کي حكمت كے بمنتصف اس ميں يقينا بها بے لئے خیر ہوگا۔معلوم ہوا کہ میت کو بوسد بنا جائز ہے۔ (۳)حضورا قدس سُلْشِیْلِ کی کون کی صاحبز ادی مراد ہے ایک قول میہ ہے کہ حضرت رقی همرادین جبکه دومراقول بیب که حضرت ام کلثوم مرادین کیکن رانج بیب که حضرت ابوالعاص من من الرئیج کی املیه حضرت زینب مراد میں جو نبی کریم منگافیز کی بیٹیوں میں ہے سب سے بردی ہیں۔میت کوایک دفعنسل دینافرض کفایہ ہےا گرچہوہ ظاہراً یا کے صاف ہو اور تین مرتبہ یانی بہانامسنون ہے ( م ) صدراول کے بعداس براجماع منعقد ہوگیا کینسل میت تعنی میت کونسل دینے سے نسل واجب نہیں ہوتا اور نہ جناز واٹھانے ہے وضو واجب ہوتا ہے اسکی دلیل بیمجی شریف میں حضرت این عباس کی روایت ہے۔ دوسری ولیل مصنف این الی شیبه میں حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ میت کونسل دینے والے برخسل کر ناواجب نہیں۔

# ۱۷۵۹: باب نی اکرم علیقیہ کے گفن میں کتنے کیڑے تھے

٩٨٣: حضرت عا كثير الله المائي على كررسول الله عليه على المن مارك تين سفيد يمني كيرو وسيرمشمل تفاران میں تیص اور یکزی نہیں تھی ۔ حضرت عائشہ سے ذکر کیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم علی کے گفن میں دو کیڑے اور ایک حمری (بیل بوٹے والی جادر)تھی ۔حضرت عائشہ نے فرمایا حادرلائی گئی تھی لیکن اسے واپس کردیا گیا اوراس میں کفن نہیں دیا گیا۔امام ابولیسٹی ترندی فرماتے ہیں بیصدیث حسن سیجے ہے۔ ٩٨٨: حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنه سے روایت ہے كەرسول النُدصلِّي النُدعلية وُملِّم نے حمز ہ بن عبدالمطلب كوايك حا در یعنی ایک ہی کیڑے میں گفن دیا۔اس باب میں حضرت على رضى اللهُ عنه ، ابن عباس رضى الله عنهما ،عبدالله بن مغفل رضی اللہ عنداور این عمر رضی اللہ عنهما ہے بھی روایت ہے۔ امام ابوعيسيٰ ترندي فرمات جي حضرت عائشه رضي الله عنه كي حدیث حسن صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے کفن مبارک کے بارے میں مختلف روایات ندکور بیں اوران تمام روایات میں حضرت عائشہ رضی الله عنها کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ اکثر صحابہ کرام رضی الله عنهم اور دیگر علماء کا اسی برعمل ہے۔ سفیان توریؓ کہتے ہیں ۔ کدمرد کو تین کیٹروں میں کفن دياجائ ايك قميص اور دولفافي - اكر جا ہے تو تين لفافوں میں بھی گفن دے دے ۔ پھرا گرتین کپڑے نہ ہوں تو دواور دوبھی شہول تو ایک ہے بھی کفن دیا جاسکتا ہے۔ امام شافعی احمدُ اورالحَقُ لَ كَا يَبِي قُولَ ہے ۔ بيد حضرات كہتے ہيں كہ عورت کو یا نج کیڑوں میں کفن دیا جائے۔

۱۹۸۰: باب اہل میت کے لئے کھانا پکانا ۹۸۵: حضرت عبداللہ ہن جعفرہ کے وایت ہے جب حضرت

# ١٤٠٤: بَابُ مَاجَآءَ فِي كُمُ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

9 ٨٣ : صَدَّتَنَا قُنْيَهُ نَا جَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ ابْنِ عُرُووَة عَنْ اَبِيعَ عَنْ عَلَيْهِ قَالَتُ كُفِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى ثَلَيْهِ آثُوابِ بِيضِ يَمَانِيَّةٍ لَيُسَ فِيهُهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ قَالَ فَذَكُرُو العَائِشَةَ لَيْسَ فِيهُهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ قَالَ فَذَكُرُو العَائِشَةَ قَوْلُهُمْ فِي ثَوْبُيُنِ وَبُرُهٍ حِمَرةٍ فَقَالَتُ قَدُ اتِي بِالْبُرُدِ وَلَكُمْ عُمْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ مَ رَدُّوهُ وَلَمْ كَيْفِنُوهُ فِيهِ قَالَ اللهِ عِيسَى هلّا عَلَيْتُ عَسَى هلّا اللهِ عَيْسَى هلّا اللهِ عَيْشَا فَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَيْسَى اللهُ عَيْسَى اللهِ اللهُ عَيْسَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَيْسَى اللهُ عَيْسَى اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَيْسَى اللهُ عَيْسَا اللهُ عَيْسَ فِي قَوْمُ اللهُ عَيْسَ عَلَيْنَا اللهِ اللهُ عَيْسَى اللهُ عَيْسَى اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَيْسَالَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْسَ فِي قَوْمُ عَلَى اللهِ اللهُ ا

٩٨٣ : حَدَّثَنَا أَبِنُ آبِي عُمَرَنَا بِشُوبُنُ السَّوِيّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلِ عَنْ جَابِرِبُنِ عَبُدِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّنَ حَمُزَةَ بُنَ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فِي نَمِرَةٍ فِي ثَوْبِ وَاحِدِوَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيّ وَابُن عَبَّاس وَعُبُدِاللَّهِ بُن مُغَفَّل وَابُن عُمَرَقَالَ اَبُو عِيْسْنِي حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ صَحِيْحٌ وَقَدُرُويَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَايَاتٌ مُنْحَتَلِفَةٌ وَحَدِيثُتُ عَآئِشَةَ أَصَحُ ٱلاحَادِيْثِ التَّي رُوِيَتُ فِي كَفَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَاكُتُواَهُلِ الْعِلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَغَيْرِهِمُ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي تَلْقَةِ أَثُوابِ إِنُ شِئْتَ فِي قَمِيص وَلِفَافَتَيْن وَإِنُ شِئْتَ فِي ثَلْثِ لَفَائِفَ وَيُجُزِي ثَوُبٌ وَاحِدٌ إِنْ لَمُ يَجِدُوا ثَوْبَيُن وَالشُّوبَان يُحْزِيَان وَالثَّلْثَةُ لِمَنَّ وَجَدَهَا أَحَبُّ إِلَيْهِمُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْخَقَ وَقَالُواتُكَفَّنُ الْمَرَاةُ فِي خَمُسَةِ ٱثْوَاب.

١٨٠ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الطَّقامِ يُصْنعُ لِا هُلِ الْهَيِّتِ
 ١٩٨٥ : حَدَّثَ ا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعُ وَعَلِيَّ بُنُ حُجُوفَالًا نَا

م المؤال المعنائن الم المعنائن المعنائ

# ۲۸۱: باب مصیب کے وقت چېره پیٹمنا اور گریبان کچناڑ نامنع ہے

۱۹۸۷: حفزت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا جو شخص رخساروں کو پیٹے 'گریبان چاک کرے یا نہ المبیت کی پکار بیارے ( یعنی ناشکری کی باتیں کرے ) اس کا ہم ہے کو کی تعلق نہیں۔ امام ایوسی ترثدی رحمۃ اللہ علیہ فرمات ہیں بیدوریث حسن سی سے کہ سے کہ ہے۔

# ٢٨٢:بابانوحة رام

944: حضرت على بن رہیداسدی رضی اللہ عند مد ودایت ہوگئے تو اللہ کا انساز میں ہے آیک شخص قرط بن کعب فوت ہوگئے تو الوگ آئی کو اللہ کی حضرت مخیرہ بن شعیرض اللہ عند فرنا بیان کرنے کے عند فرنا بیان کرنے کے اللہ ملی اللہ علیہ و کا اسلام میں کیا حشیت ہے۔ میں نے رسول اللہ علی و کہا اسلام میں کیا حشیت ہے۔ میں نے رسول عذاب میں جہتا کہ جس پر نوحہ کیا جاتا ہے اسے عذاب میں جہتا کہ جس پر نوحہ کیا جاتا ہے اسے عذاب میں جہتا کہ جس بنا کہ جس جس حضرت عمرضی اللہ عنداب میں جہتا کہ جس کے اس بالہ عیں حضرت عمرضی اللہ عنداب ہیں جہتا وہ بن الک ، انس الم عطیہ، سمرہ اورا یو ما لک عند، ابو ہریرہ ، جنا وہ بن ما لک ، انس الم عطیہ، سمرہ اورا یو ما لک حدیث مغیرہ بن حدیث عرصے ہیں۔

سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ جَعُفَونِنِ خَالِدٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَبداللّهِ بُنِ جَعَفَرِقَالَ لَمَّا جَاءَ نَعُى جَعَفَرِقَالَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصَنَعُوا لِالْهُلِ جَعَفَرِطَعَامَا فَإِنَّهُ قَدُجَاءَ هُسُمُ مَا يَشُعَلُهُمْ قَالَ أَبُو عِيُسْى هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ وَقَدُكَانَ بَعُضَ آهُلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُ أَنُ يُوجُهُ إلى آهلِ الْمُتَيِّتِ . بِشَى ء لِشُغلِهِمُ بِالْمُصِيبَةِ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي وَجَعْفَرُبُنُ خَالِدٍ هُوَ ابُنُ سَارَةً وَهُو تِقَقَّةً وَوَى عَنْهُ جُرِيَحٍ.

ا ٢٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي النَّهُي عَنُ مَسْرُبِ الْخُدُودِ وَشَقِ الْجُيُوبِ عِنْدَالْمُصِيْبَةِ

9AY: حَدَّثَنَا مُ حَمَّدُ بُنُ بَشَارِنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ عَنُ سُعِيْدِ عَنُ سُعِيْدِ عَنُ سُفِيْدِ عَن سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِنِى زُبَيْدُ الْإِيَامِيُّ عَنْ اَبُرَاهِيمَ عَنُ مَسُرُوقٍ عَنُ عَبُواللَّهِ عَنِ النَّبِي عَلِيُّ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنُ شَسَقً الْحَيْدُوبَ وَضَرَبَ الْمُحَدُّودَ وَدَعَا بِدَعُوقِةِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ الْمُؤعِيُسِي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٨٨٢ : بَابُ مَاجَآءَ فِي كُوَاهِيَةِ النَّوْحِ مِهُ ١٩٨٤ : حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مَنِيْعِ اَلْقُرَانُ بُنُ تَعَامٍ وَمَرُوَانُ بُنُ مَعَلِيهِ الطَّالِقِ بَنُ مَعَلِيهِ مَعَيْدِ بَنُ عَبَيْهِ الطَّالِقِ مَنْ عَلَي بَعُ مَعَلِيهِ مَبَيْهِ الطَّالِقِ عَنْ عَلِي بَنُ عَبِي فَلِي بَنُ عَلَي فَجَآءَ اللَّهُ فَالُونُ مِنَ فَي عَلِيهِ فَجَآءَ اللَّهُ فَالُونُ مَنْ فَعَيْدٍ فَلِيمَ عَلَيْهِ فَجَآءَ اللَّهُ وَالْفَي الْمِنْبَرَ فَصَهِدَ اللَّهُ وَالْفَى اللَّهُ وَالْفَى الْمِنْبَرَ فَصَهِدَ اللَّهُ وَالْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَاللَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي الْإِسْلَامِ المَالِقِي سَمِعْتُ مَلَيْهِ وَفِي الْإِسْلَامِ المَالِقِي مَا لِيعَ عَلَيْهِ وَلِي وَالِي وَالِي وَالْمِي وَالْمَوْلُ مِنْ لِمُعْتِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمُعْرِي قَالَى الْمُؤْمِيلُومِ وَالْمِي وَالْمُؤْمِولُ مِنْ الْمُؤْمِدُ وَالْمِي وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُولُ مِنْ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَ

۵۱ --- آبُوَابُ الْجَنَائِز

حديث غريبٌ خَسَّنٌ صَحِيعٌ.

9۸۸ : صَدَّقَنَ مَ صُحْمُودُ بُنُ غَيْلانَ مَا اَبُو دَاؤِدَ اَللَّهُ عَالَمُ وَاوْدَ اَللَّهُ عَالَهُ وَالْمَسْعُودُ ثَى عَنْ اَبِي الرَّبِعُ عَنْ اَبِى الرَّبِعُ عَنْ اَبِى الرَّبِعُ عَنْ اَبِى الرَّبِعُ عَنْ اَبِى الرَّبِعُ فِى أَمْتِى مِنْ اَصْرِالْ جَاهِلَيْهِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ النَّيَاحَةُ وَالطَّعُنُ مِنْ اَصْرِالْ جَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ النَّيَاحَةُ وَالطَّعُنُ فِى أَحْرَبَ بَعِيْرُ فَالْاَحْدِينَ الْمَعْدُونَ الْجَوْرَبَ مِاللَّةً فِي الْمَعْدُونَ الْجَعْرِبَ بَعِيْرُ فَالْحُونُ بَعْرَبَ بَعِيْرُ فَالْحُورَةِ مَعْلُونًا بِنُوءً كَذَا قَالَ لَهُوعِينُ عَرَبَ بَعْرُونَا بِنَوْءً كَذَا قَالَ لَهُوعِينُ عَرَبَ بَعْرُمَ مَعْدُونَا بِنَوْءً كَذَا قَالَ لَهُوعِينُ عَلَى المَّامِنَ مَعْدُونَا بِنَوْءً كَذَا قَالَ لَهُوعِينُ عَرَبَ مَعْدُونَا بِنَوْءً كَذَا قَالَ لَهُوعِينُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا مَا مُعَلِّمُ اللَّهِ عَنْ الْعَلَالُ لَهُ وَعِينُهُ عَلَى المَعْمُونَا بِنَوْءً كَذَا قَالَ لَهُوعِينُ الْعَرْدُ مِنْ الْعَلَالُ لَهُ وَعِينُونَا لِمَالِقًا لَى الْعَلْمُونُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَوْلَا لَوْلَا لَعُلُونَا بِلَوْءً كَذَا قَالَ لَهُ وَعِينُهُ عَلَى الْعَلَمُ لَا لَهُ عِينَالِهُ وَعَلَى الْعَلَالَ لَهُ عَلَى الْعَلَالُ لَهُ عَلَى الْعَلَالُ لَهُ عَلَى الْعَلَالُ لَهُ عَلَى الْعَلَالُ لَهُ عَلَيْنَا لَا لَعَلَى الْعَلَالُ لَلِيَالَ لَهُ الْعُلْولُ لَهُ الْعَلَى الْعَلَيْدُ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْدَا لَهُ الْعَلْمُ لَا لَا لَهُ عَلَيْنَا لَا لَهُوالْعَلَى الْعَلَالُ الْعُلْمُ لَا لَهُ عَلَيْنَا لَا لَهُ عَلَيْنَا لِهُ عَلَى الْعَلَالُ لَهُ عَلَيْنَا لِمُعْلِمُ الْعَلَالِ لَهُ عَلَيْنَا لَا لَهُ عَلَيْنَا لِهُ عَلَيْنَا لِهُ عَلَيْنَا اللْعُلِمُ لَهُ عَلَى الْعَلَالِ لَهُ عَلَيْنَا لِهُ عَلَى الْعَلَالَ لَهُ عَلَى الْعَلَالِي الْعَلَالَ لَهُ عَلَيْنَا لَهُ الْعَلَالِ لَهُ عَلَى اللْعَلَالَ اللْعَلَالَ اللْعُلُونَا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ الْعَلَالِي اللْعَلَالَ اللْعَلَالَ اللْعَلَالَ اللْعَلَالَ اللْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي اللْعَلَالِي الْعَلَالِي اللْعَلَالِي اللْعِلَالِي اللْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعِلْمُ اللْعَلَالِي الْعَلَالَةُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُول

# ۲۸۳ : بَابُ مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيّتِ

990: حَدَّقَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجُرٍ نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّقَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجُرٍ نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّقَتَى أَسِيْدُ عَنْ مُوسَى بُنِ آبِي مُوسَى الله صَلَّى اللَّهُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنُ مَيْتٍ يَمُونُ فَيَقُومُ بَاكِيلُهُمْ فَيَقُولُ وَاجَبُلا هُ وَاسْتِيدَ الْهُ أَوْنَحُو وَلَيكَ اللهُ وَكَلَ بِهِ مَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ وَكَلَ بِهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَامِنُ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَالْمَامِنُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَكُلُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلِيكًا لِلللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لِكُولُولُكُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

۹۸۸: حضرت ابو بریره رضی الله عند به روایت به کدرسول الله علیه و بارچزین الله عند کی چارچزین ایک الله علیه و بین به بین جو میری امت کے چندلوگ نبیس جیعوثریں گے۔ نو حدکرنا ، نسب برطعن کرنا چیوت یعنی بیا عتقادر کھنا کہ اونٹ کو خارش جوئی تو سب کوہی ہوگئی آگر ایسانی ہوئی تو سب کوہی ہوگئی آگر ایسانی ہوئی تو پہلے اونٹ کوس سے گئی تھی۔ اور بیا عتقادر کھنا کہ بارش ستاروں کی گروش سے ہوتی ہے۔ امام ابو عیمی تر ذری رحمة الله علیه فرماتے ہیں بیر حدیث حدیث سے

# ۱۸۳: باب میت پر بلندآ وازے رونامنع ہے

99۰ موئی بن ابوموی اشعری اپنے والدی تقل کرتے ہیں کرر سے دالامر تا ہاوہ کرتے ہیں کرر سے والدی قبل کرتے ہیں کرر سول اللہ علی اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہتا ہے۔ قد میت اور الفاظ کہتا ہے۔ قد میت پر گھونے پر دوفر شعے مقرر کے جاتے ہیں جو اس کے سینے پر گھونے (کے ) مارتے ہیں اور پوچھے ہیں کیا توابیاتی تھا۔ امام ابو سیانی ترفری ہے۔

# ۲۸۳: بَابُ مَاجَآءَ فِي الرُّخُصَةِ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيّتِ

199: حَدِّقَنَا قُنْيُهُ قَا مَالِكٌ وَثَنَا السَّحْقُ ابْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ نَا مَعْنُ نَا مَالِكٌ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بْنِ آبِي بَكْرِ وَهُوَا اللَّهِ بْنِ آبِي بَكْرِ وَهُوَا اللَّهِ بْنَ آبِي بَكْرِ ابْنِ حَمْرة آنَهَا آخَيْرَتُهُ اللَّهَ سَمِعَتُ عَائِشَةً وَذُكِرَلَهَا انَّ عَمْرَيَقُولُ إِنَّ الْمَيْتَ لَئِهَدَّبُ بِيكُاءِ اللَّهَ يَكُولُهَا انَّ عَائِشَةً وَهُكِرَلَهَا اللَّهُ لَابِئَي عَلْمِالرَّحُمْنِ إِمَا إِنَّهُ لَهُ يَكُذِبُ عَائِشَةً وَهُكِرَلَهَا اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلْمِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَكُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَكُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَلْهُ عَلَيْهُمْ وَلَولُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَيْبَكُونَ عَلَيْهَا وَانَّهَا لِتُعَدِّبُ فِي قَبْرِهَا قَالَ أَبُومُ عِيْسَى عَلَيْهَا وَانَّهَا لِتُعَدِّبُ فِي قَبْرِهَا قَالَ أَبُومُ عِيْسَى اللَّهُ عَلَيْهَا وَانَّهَا لَتُعَدَّبُ فِي قَبْرِهَا قَالَ أَبُومُ عِيْسَى اللَّهُ عَلَيْهَا وَانَّهَا لَتُعَدَّبُ فِي قَبْرِهَا قَالَ أَبُومُ عِيْسَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا فَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا وَانَّهَا لَتُعَدَّبُ فِي قَبْرِهَا قَالَ أَبُومُ عَلَيْهَا وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا وَقُولُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

٩ ٩ ٢ . حَدِّتَنَا فَيُنِهُ نَا عَبَّاهُ بُنُ عَبَّاهِ الْمُهَلِّي عَنْ مُحَمَّدِ بُن عَمْرِوعَنَ يَحْنَى بُن عَبُدالرُّحُمْنِ عَنِ ابْن عُمْرَعَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُعَيِّثُ عُمَدَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُعَيْثُ عُمَدَا بَهُ بَعُرَدُهُ وَهِمَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَهِمَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلُمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلُمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلُمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلُمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلُمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلُمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلُمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلُمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلُمُ الْعُلُمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلُمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى الْعُلُمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلُمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلُمُ الْعُلُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى الْ

٩٩٣ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَشُرَمٍ نَاعِيْسْي بُنُ يُؤنُسَ عَنِ ابْنِ لَيْلَى عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ اَخَذَ

# ۱۸۴:باب میت پر چلائے بغیررونا جائز ہے

991: حضرت عمر ق حضرت عائش نے روایت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کی نے ذکر کیا کہ این عمر کہ ہیں میت کو زندہ آدی کے روف نے کی وجہ سے فذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت عائش نے فرمایا اللہ تعالی ایوعبدالرحمٰن کی مغفرت فرمائے انہوں نے نقیبیا جھوٹ میں بولا کین یا تو وہ جھول کے ایس باان نے فلطی جوئی ہے۔ حقیقت میہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ تعالیق ایک یہودی عورت کی میت کے پاس ہے گزرے لوگ اس کی موت پر دور ہے تھے۔ آپ عقیقہ نے فرمایا بیاس پر دور ہے ہیں اور اسے قبر میں عذاب ہور ہا ہے۔ امام ایوعیلی تر ذری فرمائے ہیں بیرصد بیش ورات ہیں بیرصد بیش ہیں اور اسے قبر میں عذاب ہور ہا ہے۔ امام ایوعیلی تر ذری فرمائے ہیں بیرصد بیش ہے۔

۹۹۳: حفزت جابرین عبدالله عند روایت ہے دو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیلیہ نے عبدالرحمٰن بن عوف کا کا تھر کیڈ الور انہیں اپنے صاحبزادے ابرائیم کے پائی لے گئے۔ وہ اس وقت نزع
کی حالت میں تھے۔ آپ علیہ فی اُنیں اپنی گود میں لیا اور
رونے گئے۔ عبدالر من نے عرض کیا آپ علیہ میں روتے ہیں؟
کیا آپ علیہ بیٹو فی اور نافر مائی کی وہ آواز وں مے منع کیا ہے۔
فرمایا نیس بلکہ بیٹو فی اور نافر مائی کی وہ آواز وں مے منع کیا ہے۔
ایک وقت کی آواز جب چبرہ نوچا جائے اور گربیان
جاک کیا جائے اور دوسری شیطان کی طرف رونے کی آواز ( لیعنی نوے ) امام ابوئیسٹی آزئی فرماتے ہیں بیصدیدے سن ہے۔

# ۲۸۵: باب جنازہ کے آگے جلنا

99۴: حضرت سالم اپنے والد نے قتل کرتے ہیں کہ میں نے رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عشاور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔

1940 بھم سے روایت بیان کی حسن بن علی خلال نے انہوں نے عمروین عاصم سے انہوں نے ہمام سے انہوں نے مرکوئی اور زیاد سے اور سفیان سے بیسب روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے دہری سے سا ۔ انہوں نے سالم بن عبداللہ سے انہوں نے انہوں نے سالم بن عبداللہ سے انہوں نے انہوں نے بی اکرم انہوں نے اپنے الحجہ الویکر اور عمر کود یکھا کہ وہ جناز ہے گا گھیے ہے۔ 1947 جم سے روایت کی عبد بن حمید نے انہوں نے عبدالرزاق سے انہوں نے معمر سے انہوں نے زہری سے وہ عبدالرزاق سے انہوں نے معمر سے انہوں نے زہری سے وہ عبدالرزاق سے انہوں نے معمر سے انہوں نے زہری سے وہ عبدالرزاق سے انہوں نے معمر سے انہوں نے زہری سے وہ عبدالرزاق سے انہوں نے کہا کہ جس سالم نے فہردی کہ ان کے اسے جس دوری سے بیا ہے جس صدیث یا ہے جس داری کی اور ایا دین سے دوریت کی زہری سے انہوں نے اسے دورایت کی دہری سے انہوں نے اسے دورایت کی دعمراور کوئی دورایت کی معمراور کوئی

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيِدِ عَبُدِالرَّحُمْنِ الْهِ عَوْفٍ قَانُطَلَقَ بِهِ إلى إلَيْهِ إِبْرَاهِمُم فَوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَفُسِهِ فَاحَدُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ فِيُ جَجْرِهِ فَبَكَى فَقَالَ لَهُ عَبُدَالرَّحْمَنِ آتَبُكِي أَوَلَمْ تَكُنُ نَهَيْتَ عَنِ النِّكَاءِ قَالَ لَا وَلَكِنُ نَهَيْتُ عَنُ صَوْتَيُنِ اَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ خَمْشِ وَجُوهٍ وَشَقِّ جُيُونٍ وَرَنَّةٍ شَيْطَانِ وَ فِي الْتَحَدِيْتِ كَمْشِ وَجُوهٍ مِنْ هَذَا قَالَ اَبُو عِبُسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٍ.

٢٨٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْمَشِى اَ مَامَ الْجَنَازَةِ
٩٩: حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيلِوَاحَمَدُ بُنُ مَيْعَ وَاسْطَى
بُنُ مُنْصُورٍ وَمَحُمُودُ بُنُ عَيْلاَنَ قَالُوانَا سُفَيَانُ بُنُ عَيْنَةً
عَنِ الرُّهُ رِيِّ عَنُ سَالِمِ عَنْ أَيْدِهِ قَالَ رَأَيْتُ النِّيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبَابِكُم وَعُمَر يَمْشُونَ آمَامَ الْجَنَازَة.
٩٩: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْخَطَلُ لُ نَاعَمُ لُو ابْنُ

990: حَـدُثْنَا الْحَسَنُ مِنْ عَلِي النحلال ناعَمُرُو الْبُنَ عَاصِم نَا هَمَّامٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَبَكْرٍ الْكُوفِيّ وَزِيَادٍ وَسُفْيَانَ كُلُهُمْ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَنِ الرَّهُوتِيّ عَنْ سَالِيمٍ بُنِ عَيْدِاللَّهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبَابَكُو وَعُمَرَ يَمُشُونَ اَمَامَ الْجُنَارَةِ.

99 : حَدَّقَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ نَاعَبُدُ الرَّزَّاقِ نَا مَغَمُّرُ وَالْحَبُولِ الرَّزَّاقِ نَا مَغُمَّرُ وَالْحُيْرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُونِ كَمَا الْخَيْرَةِ قَالَ الرُّهُويُ وَالْحَبْرَةِ قَالَ الرُّهُويُ وَاخْبَرَنِي سَالِمٌ اَنَّ إَبَاهُ كَانَ يَمُشِى اَمَامَ الْجَيْلَةِ وَفِي وَاخْبَرَنِي سَالِمٌ اَنَّ إَبَاهُ كَانَ يَمُشِى اَمَامَ الْجَيْلَةِ وَفِي الْبُسِ قَالَ الْهُو عِيْسُى حَدِيْثُ ابْنِ جُمَوَ هَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاحِدٍ هَنَّالَةً وَرَوْلَ الْهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاحِدٍ عَنِ الزَّهُ وِرَقِلَةُ ابْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزَّهُ مِنْ يَعْدَ وَمَالِكَ وَعَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزَّهُ مِنْ وَمَا لِكُمْ عَنْ المَرْهُ عَنْ الرَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لِكُ وَعَيْرُ وَيُؤْلُسُ مُنْ يَوْيَلُهُ وَمَا لِكُ وَعَيْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ هُمُ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ هُمُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ هُمُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ هُمُ مِنَ الْعُمْوَةً عَنِ الزَّهُوتِ الْوَهُولِ وَالْوَلِكَ وَعَيْرُ وَالْعَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ هُمُ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِكَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ هُمُ مِنَ المُعْمَلُ وَالْعُلُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَالْعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْمُعْلَى الْعُلْمُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْمُؤْمِلُولُ الْعَلَيْمُ وَالَعَلَى الْمُعْلِى الْمُؤْمِقِي الْعَلَى الْمُعْلِى الْمُؤْمِلُولُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ الْعَلَى الْعَلَيْلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْعَلَيْمُ الْمُؤْمِلُ مُنْ الْعَلَيْمُ الْمُؤْمِلُ مُعْلَى الْمُؤْمِلُ مُنْ الْمُؤْمِلُ مُعَلِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ مُعْلَى الْمُؤْمِلُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُ مُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ مُولِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ مُعْلِي ا

# ۲۸۲: باب جنازه کے پیچھے چلنا

كُلُّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الْحَدِيْثُ الْمُوْسَلَ فِي ذَٰلِكَ أَصَحُّ قَالَ أَبُو عِيْسْمِي وَسَسِعْتُ يَحْيِيَ بُنَ مُوْسِي يَقُولُ سَمِعُتُ عَبُدَ الرَّزَّاقِ يَقُولُ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدِينتُ الزُّهُويَ فِي هٰذَا مُرُسَلٌ أَصَحُّ مِنُ حَدِيثِ ابُن عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ وَأَرِينَ ابْنُ جُرَيْحِ أَخَذَهُ عَن ابُن عُيَيْنَةَ قَالَ اَبُوْعِيُسني وَرَوى هَمَّاهُ بُنُ يَحْييي هٰذَا الْحَدِيْتُ عَنُ زِيَادٍ وَهُوَ ابْنُ سَعُدٍ وَمَنْصُورٍ وَبَكُرِ وَسُفُيَانَ عَنِ الزُّهُويَ عَنُ سَالِمِ عَنُ اَبِيُهِ وَإِنَّمَاهُوَ سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ رَواى عَنْهُ هَمَّامٌ وَاخْتَلَفَ اَهُلُ الْعِلْم فِي الْمَشِيُ آمَامَ الْجَنَازَةِ فَرَاى بَعْضُ آهُلِ الْعِلْمِ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَشْيَ آمَامَ الْجَنَازَةِ ٱفْضَلُ وَهُوَقُولُ الشَّافِعِيِّ وَأَحُمَدَ . ٩٩٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى نَامُحَمَّدُ بُنُ بَكُر نَا يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهُرِي عَنُ آنَس بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِيُّ اَمَامَ الْـجَنَازَةِ وَٱبُوْبَكُرِ وَعُثُمَانُ وَسَٱلُتُ مُحَمَّداً عَنُ هَذَا الْحَدِيْتِ فَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ اَخْطَاءَ فِيُهِ مُحَمَّدُ بُنُ بَكُر وَ إِنَّسَمَا يُرُوكِي هَٰذَا الْتَحِدِيُثُ عَنُ يُؤنِّسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ اَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَسُمُشُونَ آمَامَ الْجَنَازَةِ قَالَ الزُّهُرِيُّ وَأَخُبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ آبَاهُ كَانَ يَمُشِي آمَامَ الْجَنَازَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ هَٰذَا أَصَحُّ . ٢٨٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْمَشِيُ خَلُفَ الْجَنَازَةِ ٩٩٨ : حَـدَّتَنَا مَحُمُودُ بْنُ عَيَلَانَ نَاوَهُبُ ابْنُ جَرِيْر عَنُ شُعْبَةَ عَنْ يَحُينِي إِمَام بَنِّي تَيْمِ اللَّهِ عَنْ اَبِي مَاجِدٍ

عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَالُنَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَشِّي خَلُفَ الْجَنَازَةِ فَقَالَ

مَادُونَ الْخَبَبِ فَإِنْ كَانَ خَيْراً عَجَلْتُمُولُهُ وَإِنْ كَانَ

أبُوَابُ الْجَنَائِز کے پیچیے چلنا جاہیے نہ کہ اسکو پیچیے چھوڑ نا جاہے اور جواس ے آگے چلنا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ۔ امام ابوعیسیٰ تر مٰدیُ اُ فرماتے ہیں اس حدیث کوہم اس سند سے صرف ابن مسعود ہی کی روایت سے جانتے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے سناوہ ابوماجد کی اس روایت کوضعیف کہتے ہیں ۔ امام بخاری سنے بواسطہ حمیدی ابن عیبیہ سے نقل کیا کہ کی سے ابو ماجد کے بارے میں یو چھا گیا تو انہوں نے فر مایا ایک مجہول الحال شخص ہیں وہ ہم ہے روایت کرتے ہیں ۔بعض صحابہ کرام اور دیگرعلاء کا یمی مسلک ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا افغنل ہے۔سفیان توری اوراسکی کا یمی قول ہے کہ ابو ماجد مجہول ہیں اوران کے واسطے ہے ابن مسعور ؓ ہے دوحدیثیں منقول ہیں۔ یجیٰ امام نبی تیم الله تقته ہیں۔ان کی کنیت ابوحارث ہے۔انہیں جابراور کی ک بجبر بھی کہاجا تا ہے بیکوفی ہیں۔شعبۂ سفیان توری ابواحوص اور سفیان بن عیبندان سے روایت کرتے ہیں۔

۲۸۷: باب جنازه کے

پیچھے سوار ہوکر چلنا مکروہ ہے

999: حضرت تویان سے روایت ہے کہ ہم نی کریم علیہ کے ساتھ ایک جنازے میں گئے آپ عظی نے کھ لوگوں کو سواری پر چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی اللہ کے فرشتے پیدل چل رہے ہیں اور تم سوار یول برسوار ہو۔اس باب میں مغیرہ بن شعبہ "اور جابر بن سمرہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابوعیسیٰ تر مذی ٌفر ماتے ہیں حدیث ثوبان ٔ حضرت ثوبان ہی سےموتو فأمروی ہے۔

۱۸۸ :باب جنازے کے پیچھے سواری پرسوار ہوکر جانے کی اجازت

••• ا: حضرت سماک بن حرب ، حضرت جابر بن سمرةٌ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ابن وحداح کے شَرًّا فَلا يُبَعَّدُ إِلَّا اهْلُ النَّارِ الْجَنَازَةُ مَتُبُوعَةٌ وَلاَ تَتُبَعُ لَيُسَ مِنْعَا مَنُ تَقَدَّمَهَا قَالَ اَبُوْعِيْسْي هٰذَاحَدِيُتُ لاَ نَعُرفُهُ مِنُ حَدِيثِثِ ابُن مَسْعُوْدٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وَسَمِعْتُ مُنَحَمَّدُ بُنَ إِسُمَعِيْلَ يُضَعِّفُ حَدِيْتُ اَبِي مَاجِيدِ هَنْذَا وَقَبَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ ابْنُ غُيُنَةَ قِيْلَ لِيَحْيَى مَنْ آبُو مَاجِدِ هَذَا فَقَالَ طَائِرٌ طَارَفَحَدَّ ثَنَا وَقَدُذَهَبَ بَعُصُ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِ هِمُ إِلَى هٰذَا وَرَاوُاأَنَّ الْمَشْيَ حَلْفَهَا اَفْضَلُ وَبِهِ يَقُولُ النُّورِيُّ وَاِسْتَحْقُ وَآبُو مَاجِدٍ رَجُلٌ مَجُهُولٌ وَلَهُ حَدِيْثَانِ عَن ابُن مَسْعُودٍ وَيَحْيِي إِمَامُ بِنَي تَيْمِ اللَّهِ ثِقَةٌ يُكُنِّي اَبَا الُحَارِثِ وَيَقَالُ لَهُ يَحْيِيَ الْجَابِرُ وَيُقَالُ لَهُ يَحْيِيَ الْمُ جُبِرُ ايُضَاوَهُو كُوفِيٌّ رَوْى لَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ التَّوُرِيُّ وَأَبُوالُا حُوص وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة .

٢٨٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي كُرَاهِيَةِ

المرُّ كُوُب خَلْفَ الْجَنَازَةِ

٩٩٩: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجُونَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ عَنُ بَكُسِ بُسِ أَبِي مَوْيَمَ عَنُ رَاشِدِبُنِ سَعُدِ عَنُ ثُوْبَانَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَوَاى نَاسًارُ كُبَانًا فَقَالَ الْا تَسْتَحْيُونَ إِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ عَلَى ٱقْدَامِهِمُ وَٱنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابَ وَفِي الْبَابِ عَن الْمُعْفِيْرَةِ بُن شُعْبَةَ وَجَابِر بُن سَمُرَةَ قَالَ اَبُوُ عِيْسَى حَدِيْتُ ثَوْبَانَ قَدُرُويَ عَنْهُ مَوْقُولُا.

٩٨٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي الرُّخُصَةِ

فِيُ ذَٰلِكَ

` • • • ١ : حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلانَ نَاأَبُودَ اوَدَنَا شُعْبَةُ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبِ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ ابْنَ سَمْرَةَ

وَهُوَ يَتُوَقَّصُ بِهِ.

جنازے میں گئے۔آپ علی اپنے موڑے پر سوار تھے۔ جو دوڑتا تھا۔ ہم آپ علی کے ادرگرد تھے۔ آپ علی اسے چھوٹے چھوٹے قدموں سے لیے جارے تھے۔

۱۰۰۱: حضرت جابر بن سمره رضی الله عنه فرمات میں که رسول الله سلی الله علیه وسلم ابن و حداح کے جنازے میں پیدل گئے اور گھوڑے بروالیس تشریف لائے۔

المام ابوعيسي رُنديٌ فرمات بين به حديث حسن سيح

أَوْفَنَيْهَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ الصَّبّاحِ الْهَاشِهِيُ نَا الْهُوْمِينَ فَا الْهُوْمِينَ فَا الْهُوْمِينَ فَا الْهُوفَنِيْهَ فَ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْدِهِ وَسَلّم اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه الل

يَقُولُ كُنَّامَعَ النَّبِيُّ صَبِّلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ

ابُن الْدَحُدَاحِ وَهُوَ عَلَى فَرَسِ لَهُ يَسْعَى وَنَحُنُ حَوْلَهُ

جَنَازَةَ ابْنِ الدَّحُدَاحِ مَاشِيًّا وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ قَالَ ٱبُوعِيُسِي هَلَا حَدِيْكٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

۹۸۹ باب جناز ہ کوجلدی لے جانا

۱۰۰۲: حضرت ابوہریرہ وضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے اللہ عندی اللہ علیہ کے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے کہ اللہ علیہ کہ اللہ علیہ کہ کہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ حضرت ابو بھر صفی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابوعیس تر فدی فراتے میں حدیث ابو ہریہ ورضی اللہ عنہ سن سیح ہے۔ فراتے میں حدیث ابو ہریہ ورضی اللہ عنہ سن سیح ہے۔

٩٨٩ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الْإِ سُرَاعِ بِالْجَنَازَةِ ١٠٠٢ - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ دُنُ مَنْعُ ثَادُدُ عُنْنُةً عَ

کی اس میں کا اس میں کے الیا کی استان کی استان کے الیا دورات کے اس الیا کی کئیں کے لئے تلف کیڑے پیش کے کئیں حضرات میں بڑے کے الی حضرات کے وقت صرف ایک کیڑے پیش کے کئیں حضرات میں بڑے ان میں سے تمین کا استخاب کیا اور باتی واپس کردئے ۔ ضرورت کے وقت صرف ایک کیڑے کا کئی بھی مرد کے گئی مین باب ہے جمہور علاء کے زدیک مرد کے گئی میں پیٹری کوئی مسنوں ہیں ہے۔ البت تمین کیڑوں کی تعین کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام شافع کی کے زدیک وہ میں کیڑے میں اختلاف ہے۔ امام شافع کی کے زدیک وہ تمین کیڑے میں کا خراد کی میں کا طرح ہویا مردوں جمیس کے جس میں اختلاف ہے۔ امام شافع کی کے زدیک وہ میں کیڑے میں کیڑے ہواں کے رشتہ دار یا پروی کھیا تا پیا کروہ ہوا کے مردوں جمیس کا کہ وہ ایس کے رشتہ دار یا پروی کھا تا پیا کہ وہ اس موقع پر رشتہ داروں اور میروں کے لئے کہ اور کوٹ کا انتظام کرتے ہیں بیکروہ اور گراہ کن کمل ہے اس کے کہ دعوت مردود (خوش کی کہ موقع پر ہوت کے اور دعوت کا دوائی کے مرت کے گھر والوں کی جانب ہے اس دعوت کے بوت کی دیا ہے دیا ہو کہ کہ ایس کے کہ دعوت میں داجب نہ ہواں کو ضروری مجھ کر کرنا بدعت ہے کیو کہ حضورت کی اللہ علیہ وہ کہ اور میا ہواں کے دور میں اس دعوت کا دوائی خیس تھی البتہ بلکا دونا چوبغی آواز کے ہوتو جانزے بیٹن زورز در سے رویا وہ جوبا جاتے ہو جوبات ہو ہو کہ کہ ایس کے اور چوبات ہو ہو کہ کہ دور میں اس دعوت کے اور کوٹ کو الوں کے گوروں کا زواز کے ہوتو جانزے دور میں اس دعوت کے اور کی وہ بی سے تا کہ جوبی ہوا جاتا ہے جب تک وہ نوح کر کرتا بدعت ہے کہ میت کواس کے گھر والوں کے گور جانزے دور میں اس دعوت کے دور میں البتہ بلکا دونا چوبغیر آواز کے ہوتو جانزے بیٹن زورز در سے رویا وہ جوبات ہو جوبات کے اور کی وہ کے میات کواس کے گور دور سے سے کہ میت کواس کے گور دور سے سے کہ میت کواس کے گور وہ جانزے بیٹن زورز در سے رویا وہ جوبات ہو جوبات کے اور میں دور کور میں البتہ بلکا کہ دور میں البتہ بلکا کہ دور کور کی البتہ کے کہ میت کواس کے گور وہ کور دور دیں البتہ بلکا کہ کور کی جب تک وہ دور سے سے کہ کہ کور کور کی دور کی البتہ کور کور کور کور کور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کور کی دور کور کی دور کی دو

# ۲۹۰: باب شهدائے احداور حضرت حمزة

۱۰۰۳ حضرت انس بن ما لک عروایت بر که جنگ احدیش نی اکرم علیہ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعدان کے یاس تشریف لائے تودیکھا کہ ان کے ہاتھ یاؤں کاٹ ویئے گئے ہیں۔فرمایا اگرصفیہ کے ول برگرال گزرنے کا اندشیہ نہ ہوتا تو میں انبیں ای طرح چھوڑ ویتا۔ بہال تک کدانبیں جانور کھاجاتے پھر قیامت کے دن آنہیں جانوروں کے پیٹوں سے اٹھایا جا تا۔ راوی كہتے ہيں پھررسول اللہ علي كان على اللہ علي اللہ علي اللہ انہیں کفن دیا ۔وہ چادر بھی ایسی تھی کہ آگر سریر ڈالی جاتی تو یاؤں نتگەرە جاتے اوراگر ياؤل ڈھکے جاتے توسرے بہٹ جاتی۔راوی كہتے ہيں پھرشہيدزيادہ ہوگئے اور كيڑے كم يڑ گئے \_ پس ايك دو اورتین شہیدوں تک کوایک ہی کیڑے میں کفن ویا گیا اور پھرایک ہی قبر میں فن کیا گیا۔اس دوران نبی اکرم علیہ ان کے بارے ميں يو چھتے تھے كہ كسے قرآن زيادہ يادتھا۔ پس جس كوقرآن زيادہ یاد ہوتا آی قبریس قبلہ کی طرف سے آگے کرتے۔رادی کہتے ہیں پھر رسول اللہ علیہ نے سب کو فن کیا اور ان کی تماز جنازہ نہیں بڑھی۔امام ابوعیسلی ترندی فرماتے ہیں حدیث انس حسن

# ٩٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي قَتُلٰى أُحُدٍ وَزِكُرُ حَمُزَةَ

٠٠٠٠ : حَدَّثَنَا قُتُيُبَةُ نَا اَبُوصَفُوانَ عَنُ أَسَامَةَ ابُن زَيْدٍ عَن ابُن شِهَابِ عَنُ أَنَس بُن مَالِكٍ قَالَ أتنى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَـمُزَةَ يَوْمَ أُحُدِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَرَاهُ قَدْ مُثِّلَ بهِ فَقَالَ لَوُلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةً فِي نَفْسِهَا لَتَوَكَّتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ حَتَّى يُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنْ بُطُونِهَا قَالَ ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ فَكَفَّنَهُ فِيْهَا فَكَانَتُ إِذَا مُندَّتُ عَـلْنِي رَأْسِهِ بَدَتُ رِجُلاَهُ وَ إِذَا مُدَّتُ عَلَىٰ رَجُلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ قَالَ فَكُثُرَ الْقَتُلَى وَقَلَّتِ النِّيَىابُ قَـالَ فَكُلِّمَنَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانَ وَالثَّلْفَةُ فِي الشُّوبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يُدُفِّنُونَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُأَلُ عَنْهُمْ أَيُّهُمْ أَكُثُرُ قُرُانًا فَيُقَدِّ مُهُ إِلَى الْقِبُلَةِ قَالَ فَدَ فَنَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يُصَلِّ عَلَيْهِمُ قَالَ اَبُوْعِيْسِي حَدِيْتُ اَنَس حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعُوفُهُ مِنْ حَدِيْثِ آنَسِ إِلَّا مِنْ غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف ای سندے حضرت انس کی روایت سے جانے ہیں۔

#### \_L : 491

۱۹۰۳: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کدرسول الله مریض کا عیادت کرتے بینازے میں شریک ہوتے گرھے پر سوار ہوتے اور خلام کی وجوت قبول کرتے تھے۔ جنگ بنی قریظہ کے دن بھی آپ گدھے پر سوار تھے جس کی لگام مجود کی چیال کی ری سے بنی ہوئی تھی اور اس پرزین بھی تھجود کی چیال کی ری سے بنی ہوئی تھی اور اس پرزین بھی تھجود کی چیال کی ری سے بنی ہوئی تھی اور اس پرزین بھی تھجود کی جیال مرتذہ کی فرماتے ہیں جس کم انس سے دوایت کرتے ہیں۔ مسلم ، انس سے دوایت کرتے ہیں۔ مسلم احورضعیف ہیں اور کیسان ملائی کے بیٹے ہیں۔

#### ١٩٩٢: باب

۵۰۰۱: هفرت عائش سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ علی کے وفات ہوئی تو صحابہ میں آپ علی کے قد فین سے متعلق اختیان کی قد فین سے متعلق اختیان کی وفات ہوئی تو صحابہ ابور بھی نہیں بھولا کہ آپ علی کے نے فرمایا بھی نے رسول اللہ علی ہے ایک بات می اور بھی نہیں بھولا کہ آپ علی کے فرمایت ہیں۔ اس پر آپ علی کی تر فری آپ کے استر مبادک کی جگہ ہی فون کیا گیا۔ امام ابوعیلی تر فدی فرمات ہیں میروی کے بیس میروی کے بیس میروی کے بیس میروی کے مقدرت ابن عبال کے بیس اور سے صروی ہے مقدرت ابن عبال کے بیس اور سے صروی ہے مقدرت ابن عبال کے بیس اور سے صروی ہے مقدرت ابو بکر صلای کی سے اور سے صروی ہے مقدرت ابو بکر صدر بی کی سندوں سے مروی ہے مقدرت ابو بکر صدر بی کے اور سے صروی ہے مقدرت ابو بکر صدر بی کے اور سے مروی ہے مقدرت ابن عباس کے بیس میں بیس کے بیس کیس کے بیس کی بیس کیس کے بیس کیس کی بیس کی بیس کیس کے بیس کیس کے بیس کیس کے بیس کی کیس کیس کے بیس کیس کے بیس کیس کے بیس کیس کے بیس کیس کیس کیس کے بیس کیس کیس کے بیس کیس کیس کے بیس کیس کیس کے بیس کیس کے بیس کیس کیس کے بیس کیس کے بیس کیس کے بیس کیس کے بیس کیس کیس کے بیس کے بیس کیس کے بیس کیس کے بیس کے بیس کے بیس کیس کے بیس کے بیس

### ۲۹۳: دوسرایاب

۱۰۰۰ حضرف ابن عمر فرمات میں کدرسول اللہ عظی نے فرمایا اپنے فوت ہوجانے والوں کی بھلائیاں یاد کیا کرواوران کی برائیوں کے ذکرے رک جاؤ۔ الم ایوٹسی ترید کی فرماتے

### ۲۹۱. بَابُ اخَرُ

#### ۲۹۲: ناث

١٠٠٥ : حَدَّثَنَا الْهُوْ تُحُرِيْتٍ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ السَّرِّ صَنِي بُنِ اَبِى مُلَيُكَةَ عَنْ عَائِشَةَ السَرِّ صَنِي ابْنِ اَبِى مُلَيُكَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَالَتُ لَبَعْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَلُقُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَيِّنًا مَا نَسِيتُهُ قَالَ مَاقَتِصَ اللَّهُ نَبِيًا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسُلَمْ وَسَلَمْ وَسُلَمْ وَسَلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسَلَمْ وَسُلَمْ وَسَلَمْ وَسُلَمْ وَسُلُومُ وَسُلَمْ وَسُولَا لَمُ عَلَمُ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُولَا لَمُ وَسُلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ وَسُلَمُ وَسُولُوا لَمُ الْمُعَلِمُ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُولُوا

### ۲۹۳: بَابُ الْحَقُ

ُ ١٠٠٧: حَدَّنَنَا اَبُوكُورَيْبِ نَامُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ عَنُ عِمُوانَ بُنِ أَنْسِ الْمَكِّيِّ عَنُ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ غَمَرَ اَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْقَاكُمُ وَكُفُّواْ عَنُ مَسَاوِيُهُمْ قَالَ اَبُوْعِيسْنَى هَذَا حَدِيْتٌ غَرِيْتٌ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ عَمْرَانُ بُنُ آنَسِ الْمَكِيُّ مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ وَرَوى عَمَّوَانُ بُنُ آنَسِ الْمَكِيُّ مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ وَرَوى عَمَّاءٍ عَنُ عَائِشَةَ وَعِمْرَانُ بُنُ آنَسِ مِصْرِيِّ اَلْبُتُ وَاَفَّدَمُ مِنُ عِمْرَانَ بُنِ آنَسِ الْمَكِيَ. مَصْرِيِّ اَلْبُكُولُسِ قَبْلَ اَنُ تُوضَعَ مِصْرِيِّ اَلْبُكُولُسِ قَبْلَ اَنُ تُوضَعَ عَمْرُ اللَّهِ بُنِ اللَّمُولُسِ قَبْلَ اَنُ تُوضَعَ عَنُ عَبْدَاللَّهِ بُنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدَاللَّهِ بُنِ السَّامِتِ قَالَ كَانَ مُوسَلِّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ إِذَا اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَى وَسُولُ اللَّهُ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ إِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ إِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ إِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسُلُمُ وَاللَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ وَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَسُلَمُ وَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَسُلُمُ وَقَالَ اللَّهِ عَلَى عَلَى وَسُلُمُ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسُلَمْ وَقَالَ حَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسُلَمْ وَقَالَ حَلَى اللَّهُ عَلَى وَسُلَمْ وَقَالَ حَلَى اللَّهُ عَلَى وَسُلَمْ وَقَالَ حَلِي وَلَمْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى عَلَى اللْمُعَلِى اللْمُعَلِى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَلِى عَلَى الْمُعَلِى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

أَبُوْعِيُسْمِي هَٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْتٍ.

میں یہ صدیث غریب ہے۔ میں نے امام بخاری ہے سا وہ فرماتے ہیں کہ کار اس کی مکر الحدیث ہیں۔ یعض راوی عطاء ہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے حوالے ہے روایت کرتے ہیں۔ عمران بن الس مصری عمران بن انس کی ہے زیادہ خابت اور مقدم ہیں۔

### ۱۹۹۳: باب جناز در کفنے سے پہلے بیٹھنا ۱۰۰۵: حفرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ ولم جب کسی جناز و میں تشریف لے جاتے تو اسے قبر میں اتار نے تک بیٹھتے نہیں تھے۔ پس یہودیوں کا ایک عالم آیا تو اس نے کہا کدا ہے محملی اللہ علیہ

یبودیوں کا ایک عالم آیا تو اس نے کہا کدا ہے محصلی الله علیہ وسلم ہم جمی ای مال کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی علیہ وسلم میشے کے اور آپ سی الله علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مخالف کرد۔ امام البعث نی ترید کی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے اور بشرین رافع حدیث میں تو ی نہیں۔

## ۲۹۵ باب مصيبت برصر كي فضيلت

۱۰۰۸: حضرت ابوسنان سردایت ب کریس نے اپ بیشے سان کو فن کیا تو ابوسنان کے ارب بیشے ہوئے تھے۔
میں جب باہرآنے لگا تو آنہوں نے میراباتھ پکڑلیا اور فربایا: اے
ابوسنان کیا میں تمہیں خوشجری نہ سناؤں میں نے کہا کیوں تہیں۔
فربایا حاک بن عبدالرحمٰن بن عوزب، ابوموی اشعری سے روایت فربایا حاک بن عبدال اللہ فرختوں میں خوب کی آدی کا پچیون ہوجا تا
ہے تو اللہ تعالی فرختوں سے فرباتا ہے کیا تم نے میرے بندے
کے بیٹے کی روح قبض کی؟ عرض کرتے ہیں 'بال' اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے
فرباتا ہے تم نے اس کے دل کا کھل ( مکوا) قبض کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں تیری بیا کہ وہ عرض کرتے ہیں تی ہی بال ہے کیا کہا فرشت عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور'' ان کہ دوانا الیہ راجعون' پڑھا ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرباتے ہیں کہ میرے
بندے کیلئے جنت میں آئی گھر بنا وادرا کانا م بیت انحد و تعریف کی اور'' ان

- اَبُوَابُ الْجَنَائِزِ

کاگھر) رکھو۔انام ترندن کُٹر ماتے ہیں پیعدیث سن خریب ہے۔ ۲۹۲: باب تکمیرات جناز ہ

۱۹۰۱: حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جناز ہ پڑھی اوراس بیس علی رمرت بھی جار مرضی اللہ عند عبار رضی اللہ عند ، انس رفی اللہ عند ہے بھی روایت ہے ۔ امام ابو علی بین وار یہ جگ برر میں بھی شریک تقے جب کہ زید اس جگ میں شریک تقے جب کہ زید اس جگ میں شریک تقے جب کہ فرماتے ہیں ابو ہریو ہونی اللہ عند کی حدیث حسن سی جے ۔ اکم ابو علی میں اللہ عند کی حدیث حسن سی جے ۔ اکم خرا ہے ہیں کہ نماز دہیں جار کی جانز وہ میں جار تھی جا کھی جانز وہ میں جار تھی جا کھی جانز وہ میں جارت ہیں کہ نماز دہیں جارگ ہیں ابو ہیں کہ نماز دہیں جارگ ہیں جانز وہ میں جارگ ہیں جانز وہ تیں جارگ ہیں جارگ ہیں جانز وہ تیں جارگ ہیں جانز وہ تیں جارگ ہیں جارگ ہیں

٧ ٢ ٢ : بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ الْحَمَدُ بُنُ مَنِعُ لَنَا اِسْمُعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ لَا اَسُمُعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ لَا اَسُمُعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ لَالَمَةَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى الْمَعَلَى وَابُنِ وَهُوَ الْحَبُرُ مِنُهُ وَيَرِيْدُ بُنِ ثَابِتٍ وَهُوَ الْحَبُرُ مِنُهُ وَيَرِيْدُ بُنُ ثَابِتٍ وَهُوَ الْحَبُرُ مِنُهُ مَنْ مَعِيثُ وَالْمَمْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اَصَحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْرِ هِمْ يَرُونُ التَّكُوبُوعُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى الْمُعْمِلُوكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُوكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُوكُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِعُ مِنْ الْمُعْمِعُ مِنْ الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُولُ عَلَى الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمِعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُع

أنس وَابُنِ المُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ.

(ٹے) نجاثی حبشہ کے بادشاہ تتھ اور وہ مسلمان ہوگئے تتھ آپ علیاتھ نے ان کی نماز جنازہ فائمانہ پڑھی جب کہ اس کے علاوہ آپ علیاتھ نے کسی کا بھی فائمانہ جنازہ نیس پڑھا۔ احناف فائمانہ نماز جنازہ کے قائل نیس ان کے دلائل یہ ہیں:

(۱) کہ حبشہ میں نجاشی کا جنازہ پڑھنے والا کوئی ندتھا۔ (۲) پینجاشی وہ بادشاہ تھا کہ جس نے مسلمانوں کی اجرت اولی حبشہ میں معاونت کی جب کہ شرکین مکمہ خالفت کے لئے گئے ۔ نجاشی نے ان کی بات نہ انی ۔ (۳) پینجاشی کی خصوصیت اوراس کی محتور کی بھی ہے۔ کہ محضور محتور محتور

۱۰۱۰ حضرت عبدالرحمان بن الي ليل ساوايت بكرزيد بن المرقم رضى الله عند المارح بن الي ليل ساوتك بهر كرزيد بن المرقم رضى الله عند المروب المروب المروب المروب المروب المروب المروب المروب الله على المروب الله على الله على الله على الله على الله على الله على المروب كرت من المروب الله على والمح بي المروب كرت من المروب الله على والمح بي المروب كرت من المروب الله على والمروب الله على الله والله والله الله على الله

ا ا : حَدَّالَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعَفَمِ نَا الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعَفَمٍ نَا اللهُ عَلَى جَدَائِو بَنِ البَى لَيْ البَى قَالَ حَمْنَ بَنِ البَى لَيْلَى قَالَ حَمَانِ بَنِ البَى البَى قَالَ جَمَانِزٍ نَا الْبَعْ الْمَنْ فَسَالُنَا وَعَلَى جَمَانِزٍ نَا الْرَعْمَ الْمَسَالُنَا وَعَلَى جَمَانِزٍ نَا وَقَعَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُكْتِرُهَا فَسَالُنَا وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُكْتِرُهَا فَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُكْتِرُهَا قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُكْتِرُها قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُكْتِرُها قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُكْتِرُها قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُكْتِرُها قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُكْتِرُها قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَكِينُ حَسَنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْتِرُها اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعَلِي عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْمِدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسَلْمُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَسُولُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُولُوا عَلَيْهِ وَسُولُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُولُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَمْ عَلَاهُ عَل

. . ~ ~

اللہ عنہ حسن میں ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دوسرے علاء کا یمی مسلک ہے کہ جنازہ کی پانچ تحبیریں ہیں۔ امام احمد "اور آخلی" فرماتے ہیں کہ اگر امام جنازہ پر پانچ تحبیریں کے تو مقتدی بھی اس کی اتباع کریں۔

### باب نماز جنازه میں کیا پڑھا جائے

اا • ا: حضرت کچلی بن ابوکشیر، ابوابراتیم اشبلی سے اور وہ اینے والدسے روایت کرتے ہیں کررسول الله مماز جنازہ میں بیدها يرُعةِ تِحْداَكُ لَهُمَّ مَنْ ....." فأراك الله ماري زندون، مردوں وحاضر، غائب، چھوٹوں، بیزوں، مردوں اورعورتوں کی سخشش فرما'' - یحیٰ بھی ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے اور وہ ابو ہر میرہ " سے مرفوعاً ای کی مانندروایت کرتے ہوئے بیالفاظ زیادہ فقل كرتي بين 'اللهم مَنُ أَحْيَيْتُهُ .... ترجمه (احاللهم میں جے زندہ رکھا ہے اسلام برزندہ رکھاور جے موت وے اسے ایمان برموت دے ) اس باب میں عبدالرحل بن عوف ،ابو قادة ،عائش مجابرادر وف بن مالك ير بحى روايت ب-امام ابوعيسي ترندي رحمة الله عليه فرمات مين مدهديث مح ہے۔ ہشام، ستوائی اورعلی بن مبارک بھی بیرحدیث یجی بن ابو كيرت اوروه ابوسلمدين عبدالرحمن سمرسلا روايت كرت ہیں۔ عکر مدین عمار بھی لیجیٰ بن کثیر سے وہ ابوسلمہ بن عبدالرحنٰ ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم سے روايت كرتى بين عكرمدين عماركى حديث غير مخفوظ سے كيونكه عكرمه يجي بن ابوكثيركي حديث مين وہم کرتے ہیں۔

۱۰۱۳ عبدالله بن ابی قاده اپنه والد اور وه بی اکرم علیه این در دو بی اکرم علیه این در در می اگرم علیه امام ترفیق فرایت بین کران تمام روایات مین سب نیاده و می این اور شرک ان تمام روایات مین سب نیاده می روایت یکی بن ابوکیش کی ہے جو ایر اتیم اشبلی این والد یہ فق کرتے ہیں کہ ش

صَحِيْحٌ وَقَدُدَهَبَ بَعُصُ اَهُلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهِمُ رَاوُاالتُّكْبِيْرَعَلَى الْجَنَازَةِ حَمُسًا وَقَالَ اَحْمَدُ وَ اِسْحَقُ إِذَا كَبَرْاً الْإِمَامُ عَلَى الْجَنَازَةِ حَمُسًا وَقَالَ اَحْمَدُ وَ اِسْحَقُ إِذَا كَبَرْاً الْإِمَامُ عَلَى الْجَنَازَةِ حَمُسًا وَقَالَ اَحْمَدُ وَ اِسْحَقُ

٧٩٧. بَابُ مَايَقُولُ فِي الصَّلْوةِ عَلَى الْمَيَّتِ ١ ٠ ١ : حَدُّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجُر ثَنَا هِقُلُ بُنُ زَيَادٍ نَىاالْاَوْزَاعِتُي عَنُ يَحُسِيَ بْنِ اَبِي كَثِيْرِقَالَ حَدَّثَنِي اَبُو إِبْرَاهِيْمَ الْاَ شُهَلِيٌّ عَنُ آبِيُهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ اللَّهُمَّ اغُفِرُ لِحَيَّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِ نَا وَغَائِبنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبيُرنَا وَذَكُونَا وَأَنْثَانَا قَالَ يَحْيِي وَحَدَّثِنِي آبُوسَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّجُمْ مِن عَنُ آبِي هُ رَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مِثُلَ ذَٰلِكَ وَزَادَ فِيهِ ٱللَّهُمَّ مَنَّ ٱحْيَيْتَهُ مِنَّافَاحُيهِ عَلَى الْإِ سُلَام وَمَنُ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيْمَان وَفِي الْبَابِ عَنُ عَبُدِالرَّحْمِن بُن عَوْفٍ بُن مَالِكِ قَالَ أَبُوْعِيُسْمِي حَدِيْتُ وَالِدِ أَبِي إِبْرَاهِيُمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرَوَى هِشَامٌ الدَّسُتَوَائِيُّ وَعَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ هٰ لَمَا الْحَدِيْثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِيٌ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةً بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَلاً وَرَواى عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّادٍ عَنْ يَحْمَى بُنِ أَبِي كَثِيبُ عِنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيْتُ عِكُومَةَ بْنِ عَمَّارِ غَيْرُ مَحْفُوطٍ وَعِكُرِمَةُ رُبُّمَا يَهِمُ فِي حَدِيثِ يَحْيِي .

٢ ا ٠ ا : وَرُوِى عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِي كَثُيرِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ الْمِهِ الْمِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

آبِيُ إِبْوَاهِيْمَ الْآ شُهَلِيِّ فَلَمْ يَعْرِفُهُ ـ

نے امام بخاریؓ ہے ابوابرا میم شبلی کا نام پو چھا تو آئییں معلوم نیم رقعا۔

`` ۱۰۱۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ ''' مُمُدَّةً. نَامُوَّاهِ مَقُّدُ صَالِحٍ مَنْ عُمْدِ السَّحْمَانِ انْ حُمْنُ ان مُمُدَّةً. نَامُوَّاهِ مَقَّدُ صَالِحٍ مَنْ عُمْدِ السَّحْمَانِ انْ حُمْنُ ان

مُهْدِي نَامُعُومِةُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ابْنِ جُنْبِرِ مَهْدِي نَامُعُومِةُ بُنُ صَالِحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ابْنِ جُنْبِرِ بْنِ نَقْبُرٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصَلِّى عَلَى مَيْتِ فَقَهِمْتُ مِنْ صَلُوتِهِ عَلَيْهِ اللّهُمَّ اغْفِرلَةُ وَارْحَمُهُ وَاغْسِلُهُ بِالْبَرَدِ كَمَا يُعْسَلُ القَوْبُ قَالَ الْبُوعِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ اصَحْ شَنْ عَ فِي هَذَا النَّابِ هَذَا الْتَعِيثُ

# ۲۹۸:باب نماز جناز ه مین سوره فاقحه پیژهنا

٢٩٨: بَابُ مَا جَاءَ فِى الْقِرْاءَ وَ عَلَى الْجَنَازَةِ
 بِهَاتِحَةِ الْكتَابِ

۱۹۱۰: حضرت ابن عباس رضی الشعنبها سے روایت ہے کہ نی صلی الشد علیہ وسلم نے نماز جناز ہیں سورہ فاتحہ پڑھی۔
اس باب میں ام شریک رضی الشد عند سے بھی روایت ہے۔
ام ابوعیسیٰ تر ندئ فرماتے ہیں حدیث ابن عباس رضی القد عنها کی سند تو ی ہیں۔ ابراہیم بن عثمان یعتی ابوشید واسطی منکر الحدیث ہے اورضیح ابن عباس سے یہی ہے کہ انہوں نے کہا (یعنی ابن عباس رضی القد عنبائے ) کہ نماز جناز ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔

١٠٠٠ حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَازَيْدُ بُنُ حُبَابِ نَا إِبْرَاهِيْمُ 
بُنُ عُشْمَانَ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ الْنِ عَبَّسِ اَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْأَعْلَى الْحَنازَةِ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَمِ شَوِيْكِ قَالَ ٱبُوعِيْسَى
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّسِ حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِلَاكَ الْقَوِيّ
وَيُرُاهِيْمُ بُنُ عُشْمَانَ هُوآبُو شَيْنَةً الْوَاسِطِيُّ
مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ وَالصَّحِيْحُ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَوْلُهُ مِنَ الشَّيَةِ الْقِرَاءَةُ مُعَلَى الْجَنازَةِ بِهَاتِحِةِ الْكِتَابِ وَلَلْهُ مِنَ الْشَيْعَةِ الْقِرَاءَ مُعَلَى الْجَنازَةِ بِهَاتِحِةِ الْكِتَابِ وَالْمُ

۱۵۱ : حضرت طلحہ بن عبدالقد بن عوف رضی الله عند سے روایت کے کہ ابن عباس رضی الله عنها نے ایک مرتبہ جنازے کی تماز پڑھی تو اس میں سورہ فاتح یہی پڑھی ۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے فرمایا: بیسنت ہے یا فرمایا 'فین تھام السَّنَّةِ '' پیکیل سنت ہے ۔ امام ابویسٹی ترف تی فرماتے ہیں ہے حدیث سن سے ہے۔ امام ابویسٹی ترف تی فرماتے ہیں ہے حدیث سن سے ہے۔ اسی پڑھی ملاء سحابرضی التحتیم اور دوسرے علا و کاعمل ہے۔ وہ تکمیراولی کے بعد سورہ فاتحہ کا پڑھنا پہند کرتے ہیں۔ امام شافی ماحمد اور انحق ت

404: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارُ نَاعُبُدالرَّحُمْنَ اَبْنُ مَهُدِيّ لَا سُفْيَانُ عَنْ سَعُد بُنِ ابْرَاهِمْمَ عَنْ طَلَحْةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَوْفِ آنَ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأً بِفَاتِحَةٍ الْكِتَابِ فَقُلْبُ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنَ السُّنَةِ اَوْمِنْ تَمَامِ السُّنَةِ قَالَ ٱبْرُعِيْسِى هَلَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَسَلُ عَلَى هَلَمَا عِنْدَ بَعْضِ آهُلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرٍ هِمْ يَخْتَارُونَ آنُ يَقُرَأً بِهَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعُد التَّكْشِيْرَةِ الْا وَلَى وَهُو قَوْلُ " کا بھی یمی قول ہے ۔ بعض اہل علم فرماتے میں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے کیونکہ میر (نماز جنازہ)اللہ نعالیٰ کی ثناء، درودشریف ادرمیت کے لئے دعا پرمشتل ہے ۔سفیان تو دگ ادرائل کوفہ (احناف) کا بھی قول ہے۔

## ۱۹۹ : باب نماز جناز ہ کی کیفیت اور میت کے لئے۔ شفاعت کر نا

۱۱۰۱: حضرت مرجد بن عبدالله یزنی سے روایت ہے کہ مالک بن میر و جب نماز جناز و پڑھتے اور لوگ کم ہوتے تو آئیس تین صفول بیل تقدیم کرد ہیتے ۔ پھر فرماتے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس میت پر تین صفول نے نماز پڑھی اس کے عنباءام جیبیر شی الله عنبادا می بودی ) سے بھی روایت کرتے ہے ۔ امام ایک باز میلی الوائی سے ای طرح روایت کرتے ہیں کہ حدیث مالک بن مہیر و صن صفح ہے ۔ کی راوی ایوائی سے ای طرح روایت کرتے ہیں۔ ارابیم بن سر بھی گھ بن اختی سے ای طرح روایت کرتے ہیں۔ ارابیم بن اور مرحد اور مالک بن مہیر و کے درمیان ایک اور تین کرتے ہیں۔ اور مرحد اور مالک بن مہیر و کے درمیان ایک اور آوی کا ذکر کرتے ہیں۔ جارے بزد دیک بہی روایت زیادہ شیخ

۱۹۰۱: حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ ولئم فی فرمایا مسلمانوں میں سے کوئی مخش ایسا نہیں کہ جس کی محتفی ایسا نہیں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں میں کہ اس کے لیے شفاعت آبول نہ کی جائے علی رضی الله عند الحیات کی اس کی شفاعت آبول نہ کی جائے علی رضی الله عند الحیات کی تعداد (۱۰۰) سویت میں کہتے ہیں کہ ان کی تعداد (۱۰۰) سویاس سے زیادہ ہو۔ امام ایونیسی تر نہی فرماتے ہیں مدوقو فا صدیت عائشہ رضی الله عنہا حسن محتج ہے بعض رادی اسے موقو فا روایت کرتے ہیں۔

الشَّافِعِيّ وَاَحْمَدَ وَاسْحَقَ وَقَالَ بَعُصُ اَهُلِ الْعِلْمِ لَا يَقُرَءُ فِي الصَّلُوةِ عَلَى الْجَنَازَةِ الْمَاهُوَ الثَّنَاءُ عَلَى اللّهِ وَالصَّلُوةُ عَلَى نَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَاللَّعَاءُ لِلْمَيّتِ وَهُوَ قُولُ التَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ اَهُلِ الْكُوْفَةِ.

# ٢٩٩: بَابُ كَيْفَ الصَّلْوةُ عَلَى المُيّتِ وَالشَّفَاعَةُ لَهُ

2 أ • 1 : حَدَّثَنَا الْنُ اَبِي عُمَرَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ الطَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ وَثَنَا الْمَرَافِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبُو بَ عَنْ أَبِي فِلاَ بَهَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَ بَهَ عَنْ عَلِيشَةَ عَنْ عَالِشَةَ عَنْ عَالِشَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لاَ يُمُوثُ أَبُو يَعُنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لاَ يُمُوثُ أَبَو يَعْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لاَ يُمُوثُ أَبَعُ لَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لاَ يَمُونُ الْمُسْلِمِينَ يَسُلُمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لاَ يَمُوثُ الْمُسْلِمِينَ يَسُلُمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَعُلُوا فَيْعَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَوْعَ عَلَيْهُ وَلَمْ لَا عَلِيشَةً عَلَيْهُ وَلَعُلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَوْعَ عَلَيْهُ وَلَعُ لَوْلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ لَا لَهُ عَلِيشَةً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلِيشَةً عَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلِيشَةً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَالِكُول

۰۰ ک: باب طلوع وغروب سر

آفناب کے وقت نماز جنازہ پڑھنامگروہ ہے

۱۰۱۸ : حضرت عقبہ بن عامر جنی رضی اللہ عند ہے روایت ہے

کہ بین او قات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیں نماز جنازہ

پڑھنے او رمیت کو دفنانے ہے مع فرمایا کرتے تھے ۔ طلوع

آفناب کے وقت یہاں تک کہ سورج بلند ہوجائے ۔ دو پہر

کے دفت یہاں تک کہ سورج وصل جائے اور غروب آفناب امام ابوئیسی ترفی کہ سورج پوری طرح ووب نہ جائے ۔ پیان تک کہ سورج پوری طرح ووب نہ جائے ۔ امام ابوئیسی ترفی کہ مسالہ فرم ان فراح جائے کہ سورج کا جائے اور غروب آفناب کی ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا کمروہ ہے۔ این مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں کی تدفین سے ان اوقات میں منع کرنے کا مطلب بی ہے کہ نماز جنازہ پڑھنا کمروہ ہے۔ امام شافی کے تعدر حمد اللہ اور آخن رحمہ اللہ کا کہ بی تول ہے۔ امام شافی کے تعدر حمد اللہ اور آخن رحمہ اللہ کا تھی بی تول ہے۔ امام شافی کے درجہ اللہ اور آخن رحمہ اللہ کا تھی بی تول ہے۔ امام شافی کے درجہ اللہ اور آخن رحمہ اللہ کا تھی بی تول ہے۔ امام شافی کے درجہ اللہ اور آخن رحمہ اللہ کا تھی بی تول ہے۔ امام شافی فرماتے ہیں کہ ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ امام شافی فرماتے ہیں کہ ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ امام شافی فرماتے ہیں کہ ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا حمروہ ہیں۔ امام شافی فرماتے ہیں کہ ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا حکم وہ ہے۔ امام شافی فرماتے ہیں کہ ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا حکم وہ نہیں۔

• • ٤: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلُوةِ عَلَى الُجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمُس وَعِنُدَ غُرُوبِهَا ١٠١٨: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَاوَكِيْعٌ عَنُ مُوْسَى بُنِ عُلَيِّ ابْنِ رَبَاحِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بُن عَامِرِ الْجُهَنِيّ قَالَ ثَلْثُ سَاعًاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيُّهُ يَنْهَانَا اَنُ نُصَلِّيَ فِيُهِنَّ ٱوْنَقُبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حَيْنَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةٌ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ تَقُومُ قَائِمُ الطَّهِيُرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ لِلْهُورُوبِ حَتَّى تَغُرُبَ قَالَ أَبُوعِيُسْيِ هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْتٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصُحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَغَيْرِ هِمْ يَكُوهُونَ الصَّلُوةَ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي هَاذِهِ السَّاعَاتِ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ مَعْنَى هَٰذَا الْحَدِيْثِ وَأَنُ نَقُبُو فِيُهِنَّ مَوْتَانَا يَعْنِي الصَّلُوةَ عَلَى الْجَنَازَةِ وَكُوهَ الصَّلْوةَ عَلَى الْجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوع الشَّمُس وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُحَتَّى تَزُولُ الشَّمُسُ وَهُوَ قُولُ أَحْمَدَ وَإِسْحْقَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَابَاسَ أَنُ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تُكُونَهُ فِيْهِنَّ الصَّاوْةُ.

## ا ۲۰: باب بچوں کی نماز جناز ہ

1019: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی نے قبیل رسول اللہ صلی اللہ عنہ اللہ علیہ وعلی نے چیچے ) رہے اور پیدل چلنے والے جہاں جی چاہے (آگے یا چیچے) وہاں چلے اور لا کے پر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے ۔ امام ابولیسیٰ متدری خوارت کرتے ہیں۔ بعض راوی یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ماور دیگر علاء اس حدیث پڑھل کرتے ہیں۔ بعض عبد کرام رضی اللہ عنہ ماور دیگر علاء اس حدیث پڑھل کرتے ہیں۔ بعض بیر نماز جنازہ پڑھی جائے اگر چیدہ بیران و خار کے بعد رویا بھی نہ ہوسرف اس کی شکل ہی بی ہو۔ بیران و خار کے بعد رویا بھی نہ ہوسرف اس کی شکل ہی بی ہو۔ امام امرانی و کا بھی بیران و ل

# ۲۰۷:باب اگریچه پیدا ہونے کے بعد ندروئے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے

۱۰۲۰ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نی اکرم علیہ نے نے فر کے بعد رویت ہے کہ نی اکرم علیہ نے نے فرازہ فرین کیا ہے۔ جائزہ فد پڑی جب تک پیدا ہونے کے بعد رویے نہیں اس کی نماز جنازہ فد پڑی وارث۔ امام ابوئیسٹی تر نہ گ فرماتے ہیں اس حدیث کو ابوز بیرے وہ میں اضطراب ہے۔ بعض راوی اس حدیث کو ابوز بیرے وہ جابر ہے اور وہ نمی علیہ ہے سے موتوفا روایت کرتے ہیں۔ اشعد بن سوار اور کی راوی حضرت جابر ہے موتوفا نوایت کرتے ہیں۔ دوریت کرتے ہیں۔ نروی حضرت جابر ہے موتوفا نوای تو بیری اور دوریت کرتے ہیں۔ نروی حضرت جابر ہے موتوفا کی کا تول دوایت کرتے ہیں۔ نروی خوبی الل علم کا بیم مسلک ہے کہ آگر بچہ پیدائش زیادہ تو بڑھی جائے۔ توری کے بعد ارتب کے توری کے اور کے اور کہ کی نمین کر جنازہ نہ پڑھی جائے۔ توری کے اور کی کر ان کر ان کر بیری کی اوریت کرتے ہیں۔ اس کی نمین کر جنازہ نہ پڑھی جائے۔ توری کے بعد روٹ کے مقابلے میں کر اور کی میں تو کو لیے۔

سودے: باب مسجد میں نماز جناز ہ پڑھنا ۱۱-۱۱ حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضاء کی نماز

### ا 2-: بَابُ فِي الصَّلْوةِ عَلَى الْأَطْفَالِ

# ٢ - ٤: بَابُ مَاجَاءَ فِى تُرُكِ الصَّلُوةِ عَلَى الطِّفُل حَتَٰى يَسُتَهلَّ

نَامُحَمَّدُ بُنُ يَدِيدُ عَمَّا إِلَّحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثِ نَامُحَمَّدُ بُنُ يَعْرِيدَ عَنُ إِسْمُعِيلَ بَنِ مُسُلِم عَنُ آبِي الرَّيْشِرَ عَنُ جَابِرِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّفُلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يَرِثُ وَلا يُوْرَثُ حَتَى يَسْتَهِلُّ قَالَ ابُو عِيسْى هلاا حَدِيثٌ قداصُطرَب النَّاسُ فِيهِ فَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنُ آبِي الزَّيْيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُفُوعًا وَرَوى الشَّعَثُ بُنُ سَوَّارِ وَعَيْدُ وَاحِدِ عَنْ آبِي الْوَيْدِي عَنْ جَابِرِ مَوْفُوهًا وَكَانَ هذا اصَحْ فِينَ النَّهِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ البَيعَقُلُ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلُوا التَّورِي الشَّافِيعَ وَقَدُدُهُ مِنَ العَقْلُ حَتَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَقُلُو حَتَى السَّافِيقِي .

2017: بَاكُ مَاجَاءَ فِي الْصَّلَوْةِ عَلَى الْمَيْتِ فِي الْمَسْجِدِ 1011: حَدَّشَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجُرٍ نَاعَبُدُ الْعَزِيْزِيْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبُدِ الْوَاحِدِ بُنِ حَمْزَةً عَنْ عَبُو بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

الرُّبَيْرِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ صَلْى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلى سُهَيْلِ بُنِ الْبَيْصَاءِ فِى الْمَسْجِدِ قَالَ الْمُوْعِيْسِنِى هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلى هَلَا عِنْدَ بَعْضِ اَمُلِ الْعِلْمِ قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ مَالِكٌ يُصَلَّى عَلَى الْمَيْتِ فِى الْمَسْجِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُصَلَّى عَلَى الْمَيْتِ فِى الْمَسْجِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُصَلَّى عَلَى الْمَيْتِ فِى الْمَسْجِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُصَلَّى عَلَى الْمَيْتِ فِى الْمَسْجِدِ وَاقَالَ الشَّافِعِيُّ يُصَلَّى عَلَى الْمَيْتِ فِى الْمَسْجِدِ وَاقَالَ الشَّافِعِيُّ يُصَلَّى عَلَى الْمَيْتِ

# ٣٠٠ : بَابُ مَاجَاءَ أَيُنَ يَقُوهُ أَلاِ مَاهُ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرُأَةِ

١٠٢٢: حَدَّقَتَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُنِيُرِ عَنُ سَعِيُدِ بُن عَامِرِ عَنُ هَمَّاهُ عَنُ أَبِي غَالِبِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أنَّسِ بُنِ مَالِكِ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلِ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِه ثُمَّ جَاؤُ وابِجَنَازَةِ أَمَراَّةٍ مِنْ قُرَيْشِ فَقَالُوُ ايَااَبَاحَمْزَةَ صَلَّ عَلَيْهَا فَقَامَ حِيَالَ وَسُطِّ السَّرِيُو فَقَالَ لَهُ الْعَلاَءُ بُنُ زِيَادٍ هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مَقَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مَقَامَكَ مِنْهُ قَالَ نَعَمُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ احْفَظُوا وَفِي الْبَابِ عَنُ سَمُرَةَ قَالَ ٱبُوْعِيْسٰي حَـدِيْتُ ٱنَّـسِ حَدِيْتٌ حَسَنٌ وَقَدُ رَوْى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنُ هَمَّامٍ مِثْلَ هَلَا وَرَوْى وَكِيُعٌ هٰذَا الْحَدِيْتُ عَنُ هَـمَّام فَوَهِمَ فِيُهِ فَقَالَ عَنُ غَالِبِ عَنْ أَنَسِ وَالصَّحِيُحُ عَنُ أَبِي غَالِبٍ وَقَدُ رُولِى هَاذًا الْحَدِيْثَ عَبُدُالُوَارِثِ ابْنُ سَعِيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنُ اَبِيٌ غَالِبٍ مِثْلَ رِوَايَةِ حَمَّام وَانُتَلَفُّوا فِي اسُمِ أَبِي غَالِبٍ هٰذَا فَقَالَ بَعْضُهُم يُقَالُ اِسْمُهُ نَافِعٌ وَيُقَالُ رَافِعٌ وَقَدُ ذَهَبَ بَعْضُ أَهُلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا وَهُوَ قَوْلُ أَحُمَدَ وَإِسْحَقَ.

١٠٢٣: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجُرٍ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَصْلُ

جنازہ مجدیں پڑھی۔امام ابوعیلی ترندی فرماتے ہیں سے
حدیث حن ہے۔ بعض اہل علم کا ای پڑل ہے۔امام شافق
فرماتے ہیں کدامام مالک نے فرمایا کہ مجدیلی تماز جنازہ
نہ پڑھی جائے ۔امام شافق فرماتے ہیں کہ مجدیل تماز
جنازہ پڑھی جائے۔امام شافق ٹے اس حدیث سے
استدلال کیا ہے۔

# ۴۰۷:باب مرداورغورت کی نماز جنازه میں امام کہاں کھڑا ہو

١٠٢٢: حضرت ابوغالب سے روایت ہے کہ میں نے انس بن مالک کے ساتھ ایک شخص کی نماز جناز ہرچھی وہ اس کے سرکے مقابل کھڑے ہوئے ۔ پھرلوگ ایک قریش عورت کا جنازہ لائے اور ان سے کہا گیا: اے ابو حمزہ اس کی نماز جنازہ یر صایح ۔ آپ جاریائی کے درمیان کے مقابل کھڑے ہوئے۔ اس برحضرت علاء بن زید نے ان سے بوجھا کیا آب نے بی کریم علیت کوم داور عورت کانماز جنازہ برطاتے موئے اس جگہ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے جہاں آپٹ کھڑے ہوئے۔فرمایا ہاں۔ پھر جب جنازہ سے فارغ ہوئے تو آٹ نے فرمایا سے یا در کھو۔ اس باب میں حضرت سمر ہے بھی روایت ہے۔امام ابعیسیٰ ترندیؓ فرماتے ہیں حدیث انس طحسن ہے۔ کئی رادی ھام ہے اس کے مثل روایت کرتے ہیں۔وکیج بیصدیث عام ہے روایت کرتے ہوئے وہم کرتے ہیں۔وکیج اپنی روایت میں کہتے ہیں کہ غالب سے روایت ہے جب کہ سیح ابو غالب ہے۔ پھرعبدالوارث بن سعد اور کی راوی بھی بیحدیث ابو غالب سے جام ہی کے مثل روایت كرتے ہيں۔ ابوغالب كے نام ميں اختلاف ہے۔ بعض نافع اور بعض رافع کہتے ہیں۔ بعض اہل علم کاای حدیث پڑمل ہے۔ امام احدٌ ، الحق " كالجعي يبي قول ہے۔

١٠٢٣: حفرت مره بن جندب رضى الله عنه فر مات مين كه ني

۵۵ - آبؤاب المجنائير المرم صلى الغواب المجنائير الرم صلى الله عليه وسلم نے ايك عورت كى تماز جنازه پرهى تو آپ سلى الله عليه وہلم جنازه كے وسط ميس كفرے ہوئے ۔ امام ابوئيس ترقد تري فرمات ميں سيرحديث حسن صحح ہے۔ شعبہ نے سين علم ہے اسے دوارت كياہے۔

۵۰۵: باب شهید برنماز جنازه نه پرهنا

١٠٢٨: حضرت عبدالرحمان بن كعب بن ما لك سيروايت بيك جابر بن عبدالله الله محص بتاياكه نبي اكرم علي مهدائ احديس سے دودوآ دمیول کوایک ہی کیڑے میں کفن دینے کے بعد ہو چھتے کہان میں سے کون زیادہ قرآن کا حافظ ہے جب ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ علقہ اے قبر میں آگ كرتے اور فرماتے ميں قيامت كے دن ان سب برگواہ ہوں گا۔ آب عليه في السبكوان كے خون سميت دفن كرنے كائكم ديااورنة واس كى نماز جنازه پرهى اورنه بى انبيى عسل ديا كيا-اس باب میں حضرت الس بن مالک سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسی ترندی فرماتے ہیں کہ حضرت جابڑی صدیث حسن سیجے ہے اور زہری سے بحوالہ انس مرفوعامروی ہے۔ زہری عبداللہ بن تفلد بن الوصغير سے اور وہ نبی عصف سے روایت كرتے ہاں۔ جب کہ کھراوی حفرت جابر سے بھی روایت کرتے ہیں۔اہل علم كاشهيدى نماز جنازه يرصے كے بارے ميں اختلاف ب-بعض اہل علم کہتے ہیں کہ شہداء کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔اال مدینه،امام شافعی اوراحمه کایمی قول ہے۔ بعض الماعلم کہتے ہیں کے شہید کی نماز جنازہ پردھی جائے۔ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی ا كرم عَلِيْكَ نِهِ حِزَةٌ كَيْ نَمَا زَجِنَا زُهِ يَرْهِي \_سفيان تُورِيٌّ ،الل كوفيه (احناف)اورا محلق كاليمي قول بـ

# ۷۰۷: باب قبر پرنماز جنازه پڑھنا

140 فقعی کہتے ہیں کہ چھرے اس آ دی نے بیان کیا جس نے رسول اللہ علی کے کہ کا اور اس نے ایک اکیلی تمرویکھی جس پر نبی کریم علی نے نے صحابہ کرام کی صف بندی فرمائی اور نماز جناز ہ بُنُ مُوْسِى عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُوَيَدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْلُبِ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ وَسَطَهَاقَالَ اَبُوْعِيْسِى هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَّ صَعِيْحٌ وَقَدَرَى شُعْبَةً عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُمَلِّمِ.

٥٠٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي تَرُكِ الصَّلْوةِ عَلَى الشَّهيِّدِ ١٠٢٣: حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدِنَا اللَّيْتُ عَن ابُن شِهَابِ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَانِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ جَابِسَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ ٱخْبَرَهُ أَنَّ النَّبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّنِمَ كَانَ يَجُمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدِ فِي الشَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يَقُولُ آيَّهُمَا ٱكْثَرُ حِفْظًا لِلْقُرُان فَإِذَا أُشِيْرَلَهُ إِلَى آحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ انَّا شَهِينة عَلَى هُ وَلَا ءِ يَوُمَ الْقِينَمَةِ وَأَمْرِبِدَ فَنِهِمُ فِي دِمَائِهِمُ وَ لَمُ يُصَلِّ عَلَيُهِمْ وَلَمُ يُغْسَلُوا وَفِي الْبَابِ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْتُ جَابِر حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَلْرُوىَ هَلْذَا الْحَدِيْثُ عَن الزُّهُ رِيِّ عَنُ إَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوىَ عَنِ النَّوْهُوكَي عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن تَعْلَبَةَ ابْن أَبي صُعَيْر عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْهُمُ مَنُ ذَكَرَهُ عَنُ جَابِرِ وَقَدِ اخْتَلَفَ آهُلُ الْعِلْمِ فِي الصَّالُوةِ عَلَى الشَّهِيُدِ فَقَالَ بَعُضُهُمُ لَايُصَلَّى عَلَى الشَّهِيُدِ وَهُو قَوْلُ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَ اَحْمَدُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي عَلَى الشَّهِيْدِ وَاحْتَجُّو اببحدِيُثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ وَهُوَ قَوْلُ النَّوْرِيِّ وَآهُلِ الْكُوفَةِ وَبِهِ يَقُولُ اِسْحَقَ.

٢ • ٤ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّلُوةِ عَلَى الْقَبْوِ
 ١٠٥ : حَدَّثُنا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيع نَاهُشِيمٌ الْحَبْرَنَا
 الشَّيبَانِي نَا الشَّعْبِى قَالَ اَحْبَرَنِى مَنْ رَاى الشِئ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاى قَبْرًا مُنْتَبِدًا فَصَفَّ

أَبُوَ ابُ الْجَنَائِز برُ هائی شعبی ہے یو چھا گیا کہوہ کون ہے جس نے آ ب علیہ كويدواقعه سنايا؟ انهول في فرمايا كد حضرت ابن عباس ماس باب ميل حضرت انس، بريده ، برنيد بن ثابت ابو مرمرة ، عامر بن ربیعہ ابوقادہ اورسل بن منیف سے بھی روایت ہے۔امام ابو عیسی ترندی فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی حدیث حسن تھی ہے۔ ا کثر صحابہ کرام اور دیگر علماء کا اس برعمل ہے۔ امام شافعی ،احد 🕆 اورائخن کا یمی قول ہے۔ بعض اہل علم فر ماتے ہیں کہ قبر برنماز جنازہ نہ پڑھی جائے ۔امام مالک کا بھی یمی قول ہے۔ابن مبارك فرمات بين كدا كرميت كونماز جنازه يزه بغيرونن کیاجائے تو قبر پر نماز جنازہ برجی جائے۔ ابن مبارک کے نزد یک قبر برنماز جنازه پر هناجائز ہے۔امام احدًاور آخی فرماتے ہیں کہ قبریرایک ماہ تک نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سعید بن میٹب سے اکثر سنا ہے کہ نبی اکرم علیہ نے ام سعد بن عبادہ "کی قبر پرایک ماہ بعد نماز جنازہ پڑھی۔ ١٠٢٢ حضرت سعيد بن ميتب عدوايت بكرام سعد في اكرم عليه كي غيرموجود كي مين فوت بهو كئيں \_ پھرآ ب عليه واپس تشریف لائے تو ان برتماز جنازہ پڑھی جب کدان کی

و و ان کرید دارد و این بر مار جداره پر ق بب مدان کا و فات کوایک ماه هوگیا تھا۔ کو کے: ہاب نبی اکرم عصف کا نجاش کی نماز

جنازه يزهنا

ان الانتخارت عمران بن حسین سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وکلم نے ہم سے فربایا تبہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہوگیا ہے ۔ چلوا تشواور ان کی نماز جنازہ پردھو۔ حضرت عمران کہتے ہیں ہم کھڑے ہوئے اورائی طرح ضفیں بنائیں جس طرح نماز جنازہ میں مشیفیں بنائی جاتی ہیں۔ اور نماز جنازہ پرچی جس طرح میت پر پڑھی جاتی ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریوہ وضی اللہ عنہ ، جائی اللہ عنہ اور جریہن مسید رضی اللہ عنہ اور جریہن مسید رضی اللہ عنہ اور جریہن

اصُحَابُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَقِيْلَ لَهُ مَنْ اَخْبَرَكَ فَقَالَ الْهُنْ عَبْرَكَ فَقَالَ الْهُنْ عَبْسِ وَلَمُرِيْدَةً وَيَوْبُدُ الْهُنِ وَلَمُرِيْدَةً وَيَوْبُدُ وَالْمِنْ لَا يُرِيْعَةً وَإَيْنُ الْمُنْ عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَبُو وَهُو قُولُ مَالِكِ بَنِ آنسِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ بَعْضُ وَقَالَ المُعْتَ وَلَمْ يَصَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

٧ - ١ : حَدَّثَنَّ مُنْحَمَّلُ بَنُ بَشَّارٍ نَايَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ عَنُ سَعِيْدِبُنِ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ آنَّ أُمَّ سَعُدِ مَاتَتُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ عَالِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقُدُ مَطْي لِذَٰلِكَ شَهْرٌ.

4 - 2: بَابُ مَاجَاءَ فِى صَلْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَى النَّجَاشِيَ

١٠٢٠: حَدُثَنَا آبُو سَلَمَةً بْنِ يَحْيَى بْنِ حَلَفٍ وَ حُمَيدُ بُنُ مَسْعَدَةً قَالَا نَا بِشُر بُنُ الْمُفَصَّلِ نَايُونُسُ ابْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيُرِينَ عَنْ آبِى الْمُفَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَسَلَيْسهِ وَسَسَلَّمَ أَنَّ آخَاكُمُ النَّ جَاشِيقَ قَدَمَاتَ عَسَلَيْسهِ وَسَسَلَّمَ أَنَّ آخَاكُمُ النَّ جَاشِقَ قَدُمَاتَ عَسَلَيْسهِ وَسَسَلَّمَ أَنَّ آخَاكُمُ النَّ جَاشِقَ قَدُمَاتَ عَلَيْهِ وَالْ فَقُمَنا وَصَفَفَنا كَمَا يُصَفَّ عَلَى الْمَثَنِى عَلَى الْمَثَيتِ وَصَلَيْكَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلِّى عَلَى اللَّهِ وَ آبِي فَي عَلَى اللَّهِ وَ آبِي فَي الْمَبْتِ وَقِى الْبَابِ عَنُ أَبِي هُوَيُوةً وَجَابِرٍ بُنِ عَبُوا اللَّهِ وَ آبِي وَقِي الْمَبْتِ وَقِى الْبَابِ عَنْ أَبِي هُويُونَ وَجَابِرٍ بُنِ عَبُوا اللَّهِ وَ آبِي وَقِي الْمَالِ مَنْ عَبُوا اللَّهِ وَ آبِي عبداللدرضى الله عندسة بهى روايت ب المام الوعيسى ترفدى فرمات بين بدام الوعيسى ترفدى فرمات بين الموسي في خريب ب الو فرمات بين ميرود من الموسية في البومهلب ساوروه عمران بن هيس سد روايت كرت بين - ابومهلب كانا م عبدالرطن بن عمروبي كتية بين - ابيمهلب كانا م عبدالرطن بن عمروبي كتية بين -

### ۵۰۸: بأب نماز جنازه كى فضليت

مروی ہے۔

### 4+2: دوسراباب

۱۰۲۹: ابومبرم کہتے ہیں: میں دس سال تک ابو بریرورضی اللہ تعالیٰ عندی صحبت میں رہا۔ میں نے ان سے سنا کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا جو جنازے کے ساتھ چلا اور اسے تین مرتبدا شایا (یعنی کندھادیا) اس نے اس کاحق ادا کردیا۔ امام ابوعیلی ترفری فرماتے ہیں میہ صدیت غریب ہے۔ بعض راوی میہ صدیث ای سندسے غیرمرفوع روایت ہے۔ بعض راوی میہ صدیث ای سندسے غیرمرفوع روایت کے ہیں۔ ابومبرم کا نام بزید بن شیان ہے۔ شعبہ آئیں

سَعِيُد وَحُذَيْفَةَ بُن اَصِيُد وَجَرِيْدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اَبُوُ عِيْسِلَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْعٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجُدِ وَقَدُرَوَاهُ اَبُو فَلاَئِهَ عَنُ عَبِّهِ آبِى الْهُهَلَّبِ عَنُ عِـمُوانَ بُنِ حُصَيْنٍ وَاَبُوالْمُهَلَّبِ اسْمُهُ عَيْدُ الرَّحُمٰنِ بِمُوانَ بُنِ حُصَيْنٍ وَاَبُوالْمُهَلَّبِ اسْمُهُ عَيْدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَمُوو وَيُقَالُ لَهُ مُعَاوِيَةُ ابْنُ عَمُرو.

4.4. بَابُ مَاجَاءَ فِي قَضُلِ الصَّلُوةِ عَلَى الْجَنَارَةِ عَلَى الْجَنَارَةِ عَلَى الْجَنَارَةِ عَلَى الْجَنَارَةِ عَلَى الْجَنَارَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَ نَا اَبُو سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَ نَا اَبُو سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُلَمَ مَنْ قَبِلُ قَالَ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَى يُقْطَى دَفَنَهَ فَلَا يَتِزَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَى يُقْطَى دَفَنَهَ فَلَكَ قِيْرَاطُ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَى يُقْطَى دَفَنَهَ فَلَكَ قَيْرَاطُن اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرَ فَالْوَسَل اللي يُعْمَر فَالْوَسُل اللي اللهِ عُمْر وَلَوْبَانَ فَقَالَتُ صَدَق كُوبُ اللهِ بُنِ مُسْعُودٍ وَآبِي سَعِيْدٍ وَالْكِي بُنِ عَمْر وَلُوبَانَ قَالَ اللهِ بُنِ كُعْمِ وَلُوبَانَ قَالَ اللهِ بُنِ مُسْعُودٍ وَآبِي سَعِيْدٍ وَالْجَيْسَى مُعَقَ مَلَ اللهِ بُنِ عَمْر وَلُوبَانَ قَالَ اللهِ عِيْسَى حَمْدِي وَلُوبَانَ قَالَ اللهِ عَنْ اللهِ بُنِ عَمْر وَلُوبَانَ قَالَ اللهِ عَلْ اللهِ بُنِ عَمْر وَلُوبَانَ قَالَ اللهِ عَلَى عَلَيْ وَعُدِيثَ عَمَن وَلُوبَانَ قَالَ اللهِ عَلَى عَمْر وَلُوبَانَ قَالَ اللهِ عَلَى عَلَى عَمْر وَلُوبَانَ قَالَ اللهِ عَلَى عَلَى عَمْر وَلُوبَانَ قَالَ اللهِ عَمْر وَلُوبَانَ قَالَ اللهِ عَلَى وَعِيْمَ وَلَه وَلَا عَلَى عَمْر وَلُوبَانَ قَالَ اللهِ عَمْر وَلُوبَانَ قَالَ اللهِ عَمْر وَلُوبَانَ قَالَ اللهِ عَمْر وَكُوبَانَ قَالَ وَعَلِي عَمْر وَلُوبَانَ عَمْر وَلُوبَانَ عَمْر وَلُوبَانَ عَمْر وَكُوبَانَ فَالَ اللهِ عَلَى وَعَمْر وَكُوبَانَ عَمْر وَلُوبَانَ عَمْر وَكُوبَانَ عَمْر وَكُوبَانَ عَمْر وَكُوبَانَ عَمْر وَكُوبَانَ عَمْر وَكُوبُولَ وَعَلِي عَمْر وَكُوبَانَ عَمْر وَلُوبَانَ عَمْر وَكُوبَانَ عَمْر وَكُوبَانَ عَمْر وَحُوبُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ اللهَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اله

#### 4 - 4: بَابُ انْحَوُ

ب استراد : حَدَّقَتَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ نَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ : اعْبَادُ بُنُ عُبَادَةَ : اعْبَادُ بُنُ مَنْسُورُ قَالَ سَمِعَتُ آبَا الْمُهَرَّمِ يَقُولُ صَحِعْتُ آبَا الْمُهَرَّمِ يَقُولُ صَحِعْتُ آبَا الْمُهَرَّمِ يَقُولُ مَصِحِثُ آبَا الْمُهَرَّمِ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً وَحَمَلَهَا قَلْنَ مَرَّاتٍ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقَقَها قَالَ اللهُ عَيْشِي هِذَا حَدِيثٌ غَرِيْتٌ وَرَوَاهُ حَقَيْها فَالَ اللهُ عَيْشِي هذَا حَدِيثٌ غَرِيْتٌ وَرَوَاهُ بَعَضُهُم بَهِ اللهُ الْإِنْ المُنادِ لَمُ يَرَفَعُهُ وَآبُو الْمُهَرَّمُ السُمُهُ بَعَطُهُم مُه بِهَا الْإِنْ المُنَادِ لَمُ يَرَفَعُهُ وَآبُو الْمُهَرَّمُ السُمُهُ

ضعیف کہتے ہیں۔

يَزِيْدُ بُنُ سُفْيَانَ وَ ضَعَفَهُ شُعْبَةً.

### • ۱۷: باب جنازہ کے لئے کھڑا ہونا

۱۰۳۰: حضرت عامر بن ربیدرضی الله عند سے روایت ہے کہ
زمول الله صلی الله علیه و ملم نے فر مایا جب تم جنازہ دیکھوتو
کھڑے ہو جایا کرو یہاں تک کہ وہ گزرجائے یا رکھ
دیاجائے۔اس باب میں حضرت ابو سعید رضی الله
عند، جابرضی الله عنہ سہیل بن حنیف رضی الله عنہ، تیس بن
سعدرضی الله عنہ اور ابو ہریرہ رضی الله عنہ۔ سے روایت ہے۔
امام ابولیسی ترفدی فرماتے ہیں کہ عامر بن ربیدرضی الله عنہ کی عدیث صفح ہے۔

اسه انه حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بروایت به که ارسول الله صلی الله علیه وسکم نے فرمایا جب تم جنازہ و کیھوتو کو رہے ہو جاؤتم میں سے جوآ دمی جنازے کے ساتھ ہوتو کیسب تک جنازہ دکھ نہ دیا جائے ہر گزنہ بیٹھے۔ امام ابوعیسیٰ تندی فرماتے ہیں صدیث ابوسعید رضی الله عنداس باب میں حسن صحیح ہے۔ امام احمد اور احق س کا بھی تول ہے کہ جنازے کے ساتھ آنے والاختص اس کے نیچے رکھے جائے تک شد میٹھے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دیگر اہل علم سے مرومی ہے کہ وہ جنازہ عنے تنے اور جنازہ عنجنے سے کہ وہ جنازہ کے آگے چلتے تنے اور جنازہ عنجنے سے کہ وہ جنازہ عن کے گئے گئے جائے تھے اور جنازہ عنجنے سے کہ وہ جنازہ عن کی گئی کہی تول ہے۔

112: باب جنازہ کے لئے کھڑا شہونا

1007: حضرت علی بن ابی طالب " نے منقول ہے کہ انہوں
نے جنازہ کی آ مد پراس کے رکھے جانے تک کھڑے رہنے کا
ذکر کیا گیا تو آ پ " نے فرمایا ۔ بی اکرم علی انہ شروع میں
کھڑے ہوتے تھے نچر میٹھنے گئے ۔ اس باب میں حسن بن علی اورابن عباس ہے تھی روایت ہے۔ امام ابوئیسی تر فدی فرماتے ہیں سے دیوادراس باب میں تابیین کرائم ہے

• ا 2: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

1000 : حَدُّقَنَا قَتَيْنَةُ نَااللَّيْتُ عَنِ الْبِي شِهَابٍ عَنْ سَلِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْبَيْ عَنْ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ نَا قَتَيْبَةُ ثَا اللَّيْتُ عَنِ الْبَنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَامِرٍ بُنِ رَبِيعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُ وَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُ وَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُ وَمُولَ اللَّهِ عَنْ الْبَابِ عَنُ الْبَابِ عَنُ ابِي سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ وَ سَهْلِ بُنِ اللَّهِ عَنْ الْبَابِ عَنُ ابِي سَعِيْدٍ وَ جَابِرٍ وَ سَهْلِ بُنِ حَسَنَ صَعِيدً وَ عَلَيْمَ قَالَ اللَّهِ عَيْسَى عَنْ مَعِيدً وَ عَلَيْمَ قَالَ الْوَعِيشَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ قَالَ الْوَعِيشَى عَلَيْمَ قَالَ الْوَعِيشَى عَلَى عَلَيْمَ قَالَ الْوَعِيشَى عَلَى عَلِي عَلَى عَلَيْمَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَيْمِ بُولَ مِنْ وَبِيعَةً عَذِيثَ عَمَنَ صَعِيدًى عَلَيْمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْمَ وَلَهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ الْمَالِحُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ الْمُؤْلِقَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقِيمِ اللْمُ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ اللَّلَةُ عَلَى الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

اس ا : حَدَّقَنا نَصُرُبُنُ عَلِيّ الْجَهُصَهِيُّ وَالْحَسَنَ الْمُنُ عَلِيّ الْجَهُصَهِيُّ وَالْحَسَنَ الْمُنُ عَلِيّ الْحُلُوانِيُّ عَنُ يَحْيَى بُن اَبِى كَثِيْرِ عَنُ اَبِى صَلَّى الْمُكُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَايَتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُمُوا فَمَنُ تَبِعَهَا فَلَا يَقُعُدَنَّ حَتَى تُوضَعَ قَالَ اللّهِ عِيسِنَى حَدِيثُ الْمَعَنَازَةَ فَقُومُمُوا فَمَنُ الْمِي سَعِيْدٍ فِى هَذَا الْبَاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهُوَ اللّهِ صَدِيْحٌ وَهُوَ اللّهَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ فَلا يَقُعُدَنَّ عَنِي مَعَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهُو اللّهَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلا يَقُعُدَنَّ عَنْ مَعَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَنٌ صَحِيْحٍ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمْ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمْ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمْ وَمُ الْمُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمْ وَالْمُعَلَيْةِ وَسَلَّمَ وَعُمْ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيّ.

ا ا ك: بَالْ فِي الرُّخُصَةِ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ لَهَا اللهُ اللهُ

ٱلمُوْعِيُسْنِي حَدِيْتُ عَلِيّ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِيُهِ رَوَايَةُ ٱرْبَعَةٍ مِنَ السَّابِعِينَ بَعْضُهُمْ عَنُ بَعْضِ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰ ذَا عِنْدَ بَعُض أَهُلِ الْعِلْمِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهٰذَا أَصَحُّ شَى ء فِي هذا الْبَابِ نَاسِحٌ لِلْحَدِيْثِ الْاَوَّلِ إِذَا رَايُتُمُ الْمَجَنَازَةَ فَقُوْمُوا وَقَالَ آحُمَدُ إِنْ شَاءَ قَامَ وَإِنْ شَاءَ لَمُ يَقُمُ وَاجُنَجٌ بِأَنَّ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُرُويَ عَنْهُ أَنَّهُ قَامَ ثُمَّ قَعَدَوَهِكَذَا قَالَ اِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ وَمَعْنَى قَوُلِ عَلِيّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ إِذَارَأَى الْجَنَازَةَ ثُمَّ تَرَكَ ذَٰلِكَ بَعُدُ فَكَانَ لَا يَقُومُ إِذَا رَأَى الْجَنَازَة .

٢ ١ ٤: بَابُ مَاجَاءَ فِي قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحُدُلَنَاوَ الشَّقُّ لِغَيْرِنَا ١٠٣٣ : حَدَّقَنَا ٱبُوُ كُرَيُبِ وَنَصُرُبُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ الُكُوفِيُّ وَيُوسُفُ بُنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْبَغُدَادِيُّ قَالُوانَا حَكَّامُ بُنِّ سَلْمٍ عَنْ عَلِيّ بُنِ عَبُدِ الْاَ عُلَى عَنُ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيُرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّحُدُ لَنَاوَالشَّقُ لِغَيْرِنَا وَفِي الْبَابِ عَنُ جَرِيُر بُنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَ جَابِرٍ قَالَ اَبُوْعِيْسَى حَلِينتُ ابْنِ عَبَّاسِ حَلِينتٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَلَا الْوَجْهِ.

> ٣ ا ٧: بَابُ مَاجَاءَ مَايَقُولُ إِذَا أُدْخِلَ الْمِيَّتُ قَبُرَهُ

١٠٣٣ : حَدَّثُنَا أَبُوُ سَعِيْدِ أَلَا شَيْجُ نَاخَالِدِ أَلَاحُمَوُ نَا الْحَجَّاجُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُدْحِلُ الْمَيَّتُ الْقَبُرَ وَ قَالَ اَبُو

 اَبُوَابُ الْجَنَاتِز چارردایتی ہیں۔ جوایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ ال يربعض الماعلم كاعمل إمام شافعيٌ فرمات بين بيرحديث اس باب میں اصح ہے اور مہلی حدیث کومنسوخ کرتی ہے جس-میں پیفرمایا گیا کہ جنازہ ویکھ کر کھڑے ہوجاؤ۔ امام احمدٌ فرماتے ہیں اگر جا ہے تو کھڑا ہو ورنہ بیٹھا رہے ۔ کیونکہ نبی اكرم علي عروى بكرة ب علية شروع من كفر بهوا كرت بتفيلين بعديس بيثهربة راحل كامجى يبي تول ہے۔حضرت علیٰ کی حدیث کا مطلب یہی ہے کہ نبی اکرم عَلَيْكُ شروع شروع میں جنازہ کے لئے کھڑے ہوجایا کرتے تھے لیکن بعد میں آ ب علیہ نے کھڑا ہونا ترک کردیا اور جب آپ علی ہنازہ دیکھتے تو کھڑے نہوتے۔

ا212:باب ني اكرم في فرماياكه لحد جهارے لیے ہیں اور تق دوسروں کے لئے ہے۔ ١٠٣٣: حفرت ابن عباس رضي الله عنه عند روايت بوه فرماتے میں کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فے قرمایا: لحدا ہارے لئے ہے اورش عن وسرے لوگوں کے لئے ۔اس باب ميل جرميين عبدالله رضى الله عنه، عاكثه رضى الله عنها، ابن عمروضی الله عنهماا در جابر رضی الله عنه سے بھی روایت ہے۔ امام ابومیسٹی ترندیؒ فرماتے ہیں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہمااس سندہے غریب ہے۔

> ساك: باب ميت كوقبر میں اُ تاریحے وقت کیا کہاجائے

۱۰ ۳۴ د حفرت این عمر این به دوایت ب کدرسول الله جب میت قبر میں رکھتے راوی کہتے ہیں کہ ابوضالد کی روایت میں بیرالفاظ إن جب ميت لحدين ركمي جاتى تويدها يرص " بسم الله

ال لحد: قبركوسيدها كلودن ع بعديني الكراب وانب كوكلودن كوكمة بين الرزين خت وولى المفل بـ ع شق: زين كوسيدها ينجى كاطرف كحوف كوش كتبة بين رزم زين بين شن مناسب بوالله اللم (مترجم)

أبُوَابُ الْجَنَائِز

خَالِيهِ إِذَا وُضِعَ الْمَيَّتُ فِي لَحُدِهِ قَالَ مَرَّةٌ بِسُمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى شُنَّةِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عِيسلي هذَا حَدِيثُ حَسَنٌ عَرِيْبٌ مِنُ هٰذَا الْوَجُهِ مِنْ غَيْرِ هَلَا الْوَجْهِ ٱيْضًا عَنِ الْهِن عُمَرَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ أَبُو الصِّلِّيْقِ النَّاجِيّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَـدُرُويَ عَنُ اَبِي الْحَسِدِينُقِ النَّاجِي عَنِ ابُن عُمَرَ مَوْ قُوْفًا أَيْضًا.

وبالله ....." (ترجمه) جمال ميت كوالله كام كساته اوررسول الله عظام كم عربيت يرقبريس اتارت بيس) ابوخالد ف دوسرى باربيدعاروايت كي بسُم الله وَبالله وَعلى سُنَّة ..... "(مطلب دونوں كا أيك بى ہے ) امام الوعيسى ترندي فرماتے ہیں بیحدیث اس سندے حسن غریب ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی سندوں سے حضرت ابن عمر سے مروی ہے۔ابن عر نبی ا کرم سے روایت کرتے ہیں۔ابوصدیق ناجی نے بھی سے حدیث ابن عمر سے مرفوفا روایت کی ہے او رابو بکر ناجی کے

واسطے سے بھی ابن عمر سے مرتو فامروی ہے۔

خلاصة الابواب: شافعیداوراکٹر احناف کامسلک بہ ہے کہ امام مرد کے جنازے میں سر کے مقابل جبکہ عورت کے جنازے میں درمیان میں کھڑا ہوگا۔ امام ابوصنیف کی مشہور روایت بیہے کہ امام میت کے سینے کے مقامل کھڑا ہوخواہ میت مرد ہو یاعورت امام ابویسٹ کی مشہور دوایت بھی یمی ہے شخ این ہمام نے امام ابوطیقہ کی ای روایت کوراج قرار دیا ہے اور دلیل كے طور برامام احمد في ايك روايت ذكر كى ہے كه حضرت انس في ايك جنازه كى نماز برهى توسينے كے برابر كھڑے ہوئے۔ والله الملم شہید کی نما نے جناز ہ کے بارے میں امام ابوحنیفٹہ کا مسلک بیہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی دِلائل سنن ابن ماجہ،منداحمہ اور بخاری میں ہے کہ نبی کریم علیہ نے شہداءاحدی نماز جنازہ پر حی تھی۔

## ۱۱۷:باب قبرمیں میت کے نحے کیڑا جھانا

١٠٣٥: جعفر بن محمد اين والدي روايت كرتے ميں كه نبي ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ابوطلحہ نے لحد ( قبر ) کھودی اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے غلام شقر ان في اس ميں آب صلی الله علیه وسلم کے نیچے جاور بھائی جعفر کہتے ہیں مجھے ابن انی رافع نے بتایا کہ میں نے شقر ان کویہ کہتے ہوئے سنا: الله کی فتم میں نے ہی نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی قبر میں آ ب صلی الندعليه وسلم كے بنيچ چا در بچھائى تھى ۔اس باب ميں حضرت این عباس سے روایت ہے۔ امام ابوعیسی تر فدی قرماتے ہیں ید حدیث حسن غریب ہے۔ علی بن مدینی نے بھی بیر حدیث عثمان بن مرقد سے روایت کی ہے۔

١٠٣٦: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ

٣ ا ٤ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ يُلُقَىٰ تَحُتَ الْمَيَّتِ فِي الْقَبُر

١٠٣٥ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ آخُرُهُ الطَّائِيُّ نَاعُثُمَانُ بُنُ فَرُقَدٍ قَالَ سَمِعَتُ جَعْفَرَ بُنَ مُحَمَّدٍ عَنُ اَبِيُهِ قَالَ الَّذِي . ٱلْحَدَقَبُو رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُو طَلُحَةً وَالَّذِي اللَّهِي الْقَطِيْفَةَ تَحْتَهُ شُقْرَانُ مَوْلَى لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعُفَرٌ وَٱخْبَرَنِي ابْنُ ابِي رَافِع قَالَ سَمِعُتُ شُنَفُرَانَ يَقُولُ أَنَا وَاللَّهِ طَرَحُتُ الُقَطِيُفَةَ تَحُتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَبُو وَفِي الْبَابِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابُوُ عِيسلى حَدِيْتُ شُقُرَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْكِ وَرَاى عَلِيُّ بُنُ الْمَدِيْتِي عَنْ عُثْمَانَ بُنِ فَرُقَدٍ هَذَا الْحَدِيْتُ . ١٠٣١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا يَحْيِيَ بُنُ سَعِيْدٍ

عَنْ شُعْبَةَ عِنْ اَبِي حَمُزَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ جُعِلَ فِي قَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيْفَةٌ حَمُواهُ قَالَ أَبُو عِيسْني هٰذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُرُولى شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْقَصَّابِ وَاسْمُهُ عِمْرَ انْ بُنُ أَبِي عَطَاءِ ورُويَ عَنْ آبِي جَمْرَةَ الصَّبَعِيّ وَاسْمُهُ نَصُرُبُنُ عِمْرَانَ وَكِلَاهُما مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسِ وَقَدْرُوى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَّهُ كُرِهَ آنُ يُلْقِي تَحُتَ الْمَيَّتِ فِي الْقَبُرِشَيَّةُ وَالِّي هَٰذَا ذَهَبَ بَعُضَ آهُلَ الْعِلْمِ.

١٠٣٠ : حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَ يَخْيِيَ عَنُ شُعِبَةَ عَنُ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَهَذَا أَصَحُّ.

٥ ا ٤: بَابُ مَاجَاءَ فِي تَسُوِيَةِ الْقَبُرِ ١٠٣٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ نَاعَبُدُ الرَّحُمَٰن بُنُ مَهُدِى نَاسُنفُيَانُ عَنَّ حَبِيْبِ بُنِ اَبِي ثَابِتٍ عَنُ اَبِي وَائِلُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِآبِي الْصَيَّاجِ الْاسَدِيّ اَبُعَثُكَ عَلَى مَا بَعَشَيِي بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ لَاتَمَدَ عَ قَبْرًا مُشُر فَا إِلَّا سَوَّيْتُهُ وَلَا تِمْثَالاً إِلَّا طَمَسْتَهُ وَفِي الْبَابِ عَنُ جَابِرِ قَالَ أَبُوْ عِيسى حَدِيثُ عَلِيّ حَدِيْتُ حَسَنٌ وَاللَّعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ اهُل الْعِلْم يَكُرَهُونَ أَنُ يُرُفَعَ الْقَبُرُ فَوْقَ الْآرْضِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ٱكُسَوَهُ أَنُ يُسُوفَعَ الْقَبُواِ لاَّ بِقَدْرِ مَا يُعْرَفُ أَنَّهُ قَبُرٌ لِكَيُلاًّ يُوْ ظَانُوَ لَا يُجُلِّسَ عَلَيْهِ .

٢ ا ٤: بَابُ مَاجَاءَ فِي كُرَاهِيَّةَ الْوَطِيُّ عَلَى الْقُبُورِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا

١٠٣٩: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنُ عَبْدِ الرَّحُمنِ بُنِ يَزِيُدَ بُنِ جَابِرِ عَنْ بُسُرِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ اَبِي إِذْرِيْسَ الْخُولَانِيِّ عَنْ وَاثِلَةَ بُنِ اللَّاسَقَع عَنْ اَبِي

أبُوابُ الْجَنَابُو عليه كي قبرمبارك ميس سرخ جاور بجياني كي ـامام ابوعيسي ترندیٌ فرماتے ہیں به حدیث حس سیح ہے ۔ شعبہ نے اس حدیث کوابوتمز و قصاب سے روایت کیا۔ان کا نام عمران بن ابوعطاء ہے اور ابوحمز قصبعی سے بھی روایت ہے۔ان کا نام نفر بن عمران ہے۔ بید دونوں حضرت ابن عباس کے دوستوں میں سے ہیں ۔حضرات ابن عماسؓ سے پیجھی مردی ہے کہ ميت كے ينچ قبريس كچھ ، كھانا مكروہ ہے \_ بعض اہل علم كا يمي

١٠٣٥: ايك اورجله فحربن بشاركمة بين كهم عدروايت كي محمر بن جعفراور محجل نے شعبہ سے انہوں نے ابو حز ہ سے انہوں نے ابن عباسؓ سے اور بیزیادہ سیجے ہے۔

۵۱۵: باب قبرول کوزمین کے برابر کردینا ١٠٣٨: حضرت الووائل سے روایت ہے كہ حضرت علي " نے الو ہیاج اسدی سے فرمایا میں تمہیں اُس کام کے لئے بھیج رہا ہوں جس كے لئے رسول اللہ عظاف نے مجھے بھیجا تھا كہم كى اونچى قبر کوزین کے برابر کئے بغیر نہ چھوڑ و اور نہ کسی تصویر کو مٹائے بغیر چھوڑ و۔اس باب میں حضرت جابر سے بھی روایت ہے۔ امام ابوسی ترندی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی حدیث حسن ہاوربعض اہل علم کااسی رعمل ہے کہ قبر کوز مین سے بلند کرنا حرام ہے۔امام شافعی فرماتے ہیں کہ قبر کو زمین سے او نیجا کرنا حرام ہے۔البتہ اتن او تچی کی جائے جس سے اس کا قبر ہونا معلوم ہوتا کہ لوگ اس پر چلیں یا میتھیں نہیں۔

> ۲۱۷: پاپ قبروں نر چلنااور بیٹھنامنع ہے

١٠٣٩:حضرت الومر ثدغنوي بروايت بركم على الله عليه وسلم نے فر مايا كه نه تو قبروں بربيٹھواور نه ان كى طرف نماز برهوراس باب میں حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ عمرو بن حزم رضی القد تعالی عنه، اور بشیرین خصاصید رضی القد عند سے
دوایت ہے ۔ محمد بن بشار نے بواسط عبدالرحمٰن بن مهدی،
عبدالله بن مبارک سے ای سند کے ساتھ ای کے مثل روایت
کی ہے۔

میں انہ انہ برین عبیداللہ نے ابوسط وافلہ بن استفی ابومر شرغنوی اسے اس کی مثل مرفوع حدیث روایت کی ہے اور اس میں ابو ادر یس کا واسط فرکو تبییں اور یہی تھیج ہے ۔ امام ابوعیسی ترفدی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے فرما یا کہ ابن مبارک کی اس حدیث میں ان سے خطابوئی ہے ۔ انہوں نے اس میں ابو اور یس خوالی کا نام زیاوہ ذکر کیا ہے ۔ حالا تکہ بسرین عبیداللہ باواسطہ وافلہ بن اسقع ہے روایت کرتے ہیں ۔ گئی راوی عبدالرحمٰن بن جابرے اس طرح روایت کرتے ہیں ۔ گئی راوی اور یس خوالی کا نام ذکر تبییں کرتے ہیں اور ووالیو اور یس خوالی کا نام ذکر تبییں کرتے ہیں اور ووالیو اور یس خوالی کا نام ذکر تبییں کرتے ہیں اور ووالیو اور یس خوالی کا نام ذکر تبییں کرتے ہیں باعبداللہ نے وافلہ اور یس تعبداللہ نے وافلہ بین استفع ہے احادیث بی ہیں۔

# ہاب قبرول کو پختہ کرنا'ان کے ارد گرداوراو پر لکھنا حرام ہے

ام ۱۰ : حضرت جا بروضی الله عند ہے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ دیلم نے قبروں کو پختہ کرے ،ان پر لکھنے ،ان پر سلیم نے قبروں کو پختہ کرے ،ان پر لکھنے ،ان پر فرماتے ہیں ہے حدیث حص قبی ہے اور کئی سندوں سے خرماتے ہیں ہے حدیث حسن حصی ہے اور کئی سندوں سے حضرت چا بروضی اللہ عند سے مروی ہے ۔ بعض المل علم جن میں حسن بھری بھی شامل چیں قبروں کو گارے سے لیننے کی اس میں کوئی ہے زود یک بھی اس میں کوئی حریث ہیں۔

21۸: باب قبرستان جانے کی دعا ۱۰۴۲: حضرت این عباس ہے روایت ہے کدرسول اللہ عظیمة مَرُثَدٍ الْفَتَوِيَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجُلِسُواْ عَلَى الْقَبُوُ رِوَلاَ تُصَلُّواْ عَلَيْهَا وَفِى الْبَابِ عَنُ اَبِىُ هُرَيُرَةَ وَعَمْرِو بَنِ حَزْمٍ وَبَشِيْرٍ بُنِ الْخَصَاصِيَّةَ حَـدُثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِيِّ عَنُ

# ٤ ١ ٤: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَجُصِيُصِ

### الْقُبُورِ وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا

ا ١٠٣١ : حَدَّقَتَ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ الْاَسُوْدِ اَلْوُعَمْرِ وَالْبَصْرِئُ نَامُحَمَّدُ بُنُ رَبِيْعَةَ عَنِ الْبِن جُرَيْجِ عَنْ آبِي الْبَرْجُرَيْجِ عَنْ آبِي النَّبَيْرِ عَنْ خَلَيْدٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ لُخَصَّ صَ الْقُبُورُ وَانْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَانْ يُبْتِنِي عَلَيْهَا وَانْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَانْ يُكتَبَ عَلَيْهَا وَانْ يُحْتَبَ عَلَيْهَا وَانْ يُحْتَبِ عَلَيْهَا وَانْ تُسُوطَ أَقَالَ الْبُوجِيسِي هَذَا حَدِيثٌ مَصَلَّ الْبَصْرِقُ فَي حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُوىَ مِنْ عَيْرِوَجُهِ عَنْ جَابِمِ حَسَى الْمَصَلَّ الْمَصْرِقُ فَي وَرَحَّ مِنْ الْمَصْرِقُ فَي وَرَحَ مِنْ عَيْرِوَجُهِ عَنْ جَابِمِ وَرَحَّ مِنْ الْمَصَلُ الْبَصَرِقُ فَي وَرَحَّ مِنْ المَسْلُ الْبَصْرِقُ فَي وَرَحَّ مِنْ الْمَصَلُ الْمَصَلُ الْمَصَلِقُ فَي وَلَهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمَالِي لَا لَهُ وَلَا المَّالِقَ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْقَالِمِ لَا لَهُ الْمَالُولُ الْمُعْرَقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْرَلُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَلُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْقَلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى الْمَالُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِيلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِى الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ ال

١٨ ٤: بَابُ مَايَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا وَخَلَ الْمَقَابِرَ ١٠٣٢: حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيُبِ نَامُحَمَّدُ بُنُ الصَّلْبَ عَنُ آبِي كُدينَةَ عَنْ قَابُوس بُنِ آبِي ظَبْيَانَ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابَنِ عَبْسِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُنُورُ الْمَدِينَةِ فَاقْبَلَ عَلَيْهِمُ بِوَجُهِهِ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَااهُلَ الْقُبُورِ يَفْهِرُ اللَّهِ لَنَا وَلَكُمْ انْتُمُ سَلَفْنَا وَنَحْنُ بِالْالْوَ وَفِى الْبَابِ عَنْ بُويْدَةَ وَعَالِشَةَ هَذَا جَدِيْتُ حَسَنْ عَرِيْبٌ وَآبُو كُذَيْنَةَ السُمَّةُ يُحْيَى ابْنُ المُهَلَّبِ وَآبُو ظَبْيَانَ السُمَة خُصَيْنُ بُنْ جُنْدُب.

213: بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّخُصَةِ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ الْمَصُورِ اللَّهُ مَنْ عَلَانَ الْمَحْمُدُ مُنُ مَشَارِ وَمَحْمُودُ مُنْ غَيَلانَ وَالْحَسَنُ مُنُ عَلِيَ الْحَكُّلُ قَالُوانَا اَلَّهُ عَاصِمِ النَّبِيلُ وَالْحَسَنُ مُن عُلِيَة قِ وَالْحَسَنُ مُن عُلِيَ الْحَكُّلُ قَالُوانَا اللَّهِ عَاصِمِ النَّبِيلُ اللَّهِ عَلَى سُلَيْمَانَ مُن مُويِلَة قِ السَّهُ قَالَ عَنْ سُلَيْمَانَ مُن مُويِلَة قَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَ مَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ مَعْمُودٍ وَانَسَى وَالْمِي وَالْمَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُ مُولِكَةً وَالْمُوعِ وَالْعَمْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُ مُولِكَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُ مُولِكَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُ مُولِكَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ الْمُولِى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

٢٠: بَاكُ مَاجَآءَ فِي كُرَاهِيَةِ
 زيارَةِ الْقُبُورِ لِلنِسَآءِ

ي المَّهُ اللَّهُ عَنْ اَلْهُ عَوَالَةً عَنُ حُمَّوَ الْهُو اللَّهِ سَلَمَةً عَنُ حُمَّرَ الْهُو اَلَيْهُ صَلَّمَةً اللَّهِ صَلَّمَةً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ الْعَنَ زَوَّازَاتِ الْقُنُورِ وَفِى الْمُسَانُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُوامِ عَلَى اللْعُوامِ عَلَى اللْعُلِمُ عَ

مدین طیب کے قبر ستان سے گزرے تو قبروں کی طرف متوجہ ہوکر قرمایا۔ 'المشالا مُ عَلَیْکُمُ ......' (ترجمہ اے قبروالوا تم پرسلام ہوالند تعالیٰ ہماری اور تحصاری مغفرت فرمائے ۔تم ہم سے پہلے پہنچہ ہواورہم بھی تمہارے پیچھیآ نے والے ہیں۔ اس باب میں حطرت پریدہ اور عائشہ ہے بھی روایت ہے۔ بدھدیث حسن غریب ہے۔ ابو کدینہ کا نام یکی بن مہلب ہے اور ابوظیان کا نام ھیس بن جندب ہے۔

1912: باب قبرول کی زیارت کی اجازت ۱۹۳۳: حضرت سلیمان بن برید این والد نقل کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بیس نے شہیں قبرول کی زیارت مے منع کیا تھا۔ بلا شبداب محمد صلی الله علیه وسلم کوانی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت کی گئے ہے۔ پس متم بھی قبرول کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یا دولا تی ہے ہاس باب میں حضرت ابوسعیڈ، ابن مسعود انس ، ابو ہریہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا ہے بھی روایت ہے۔ امام ابو عسی تر ندی رحمت اللہ علیہ فرماتے بیں حدیث برید و صن سی محمد ہے۔ افل علم کا ای حدیث بی طرف ہے کہ قبرول کی زیارت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ابن مبارک شافعی، احمد اور آخی کی کھی یہی

> 42:بابعورتوں کو قبروں کی زیارت کرناممنوع ہے

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زِيَارَهِ الْقَبُورِ فَلَمَّا رَخُصَ دَخَلَ فِي رُخُصَتِهِ الرِّجَالُ وَالنِسَاءُ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَاكُوهَ زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ لِقِلَّةٍ ضَرُرِهِنَّ وَكُرْقٍ جَزَعِهِنَ.

1 ٢٠: بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثِ نَا عِيْسَى الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثِ نَا عِيْسَى الْنُ يُونُ مِنْ عَلَيْ اللهِ بُنِ الْمِي بَكُو الْبُن يُونُ اللهِ بُنِ الْمِي بَكُو مُلَيْكَةَ قَالَ تُحُولِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بَكُو بِاللهِ بُنِ اللهِ عَلَى عَبُدِ اللهِ مَنْ أَبِي بَكُو بِاللهِ بُنِ اللهِ عَلَى قَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ بَنَ اللهِ بَكُو بِاللهِ بُنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٢٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي الدَّفُنِ بِاللَّيْلِ وَسُحَمَّدُ بُنُ عَصْرِ ١٠٠٨: حَدَّنَا الْهُوْ كُورَيْبٍ وَصُحَمَّدُ بُنُ عَصْرِ والسَّزِوَاق قَالانَا يَحْدِى بُنُ الْيَمَانِ عَنِ الْهِنْهَالِ بُنِ خَلِيْفَةَ عَنِ الْمَحَمَّدِ عَنِ الْهِنْهَالِ بُنِ ارْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَلِيْفَةَ عَنْ الْمَنِ عَلَاهُ عَنِ الْهِنَّالِ وَلَمَاةً عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبْا سِ اَنَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَ الْقَبْرُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَ الْقَبْرُ وَلَيْ لَيُلْعَلُوا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَ الْقَبْرُ وَلَيْ لَكُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُلْعِلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْ

جب آپ علی کے اجازت دے دی تو یہ اجازت مردول اور عورتوں دونوں کو شائل ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ عورتوں کے لئے قبروں کی زیارت اس لیے حرام ہے کہ ان میں مبرکم اور رونا پئینا، چینا، چینانا چلا نازیادہ وہوتا ہے۔

### ۲۱: باب عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنا

۱۹۲۵: حضرت ابو ملکید ب روایت بی که عبدالرحن بن ابو کرمیشد میں فوت ہوگے توان کو مکہ کرمد الرفن کیا گیا۔ چر جب حضرت عاکشہ عبدالرحمٰن کی قبر پر آئیس تو (اشعار میں) فرمایا۔ ہم دوفوں اس طرح سے جسطرح بادشاہ جزید کے دوہم کہ انسی جو ایک مدت تک آئیسی میں جو ایک کہ کہاجائے لگا کی جمل کے کیان جب ہم جدا ہوئے توان ایسی خوا ہوئے میں اور بالک نے ایک رات بھی ارفخ میں گزاری چرفر مایا اللہ کی شم اگر میں وہاں ہوتی تو تمہیں تباری وفات کی چگہ اللہ کا تھے تھی تباری وفات کی چگہ تو فران کا انتہاری وفات کی چگہ تو گئی اور اگر میں وہاں ہوتی تو تمہیں تباری وفات کی چگہ تی تو تو تھی تباری قبر کیاتی تو تھی تباری قبر کین تاتی تو تھی تباری قبر کین تاتی تو تھی تباری قبر کین تاتی تو تھی تباری قبر

### ۲۲ ـ: باب رات کودفن کرنا

۱۹۳۱: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الکہ میں ایک میں ایک ایک ارات کے وقت اتر ہے وا آپ کی ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک ارات کے وقت اتر ہے وا آپ کی ایک میت نے میت کو قبلے کی طرف سے پکڑا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر دھم کرے بم بہت نرم ول اور قرآن کی اکثریت سے تلاوت کرنے والے سے آپ علی سے آپ میں روایت سے بھی دوایت اس باب میں حضرت جابڑاور بزید بن فابت سے بھی روایت سے بھی دوایت کرنے والے سے سے رید وزید من فابت سے بھی روایت کرنے والے کے سے دی روایت کے بیان کا می دوخرت جابڑاور بزید بن فابت سے بھی روایت کرنے والی میں امام ابوعیلی کے اس کا ای حدیث بڑی کو ایک طرف کا ای حدیث بڑی کے میت کو قبلے کی طرف سے قبر میں اتارہ جائے ہیں کہ میت کو قبلے کی طرف سے قبر میں اتارہ جائے ہیں کہ میت کو قبلے کی طرف سے قبر میں اتارہ جائے یہ بین کہ میت کو قبلے کی طرف

الْعِلْم فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ.

۵ سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن المُحَنَانِدِ طرف سے دکھ کر قبر میں کسینے لیس ۔ اکثر الل علم نے رات کو فن کرنے کی اجازت دی ہے۔

# ۷۲۳: باب ميت كوا يتصح الفاظ ميس

# بإدكرنا

ے ۱۰ دعفرت انس بن مالک سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کر روایت ہے وہ فرماتے ہیں کر روایت ہے وہ فرماتے ہیں کر روایت ہوں کا اللہ علیہ جنازہ گزرا۔ صحابہ کرام نے اس کی انجھی تحریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے جت واجب میں محرت عمر بکسید بن مجر قراور ایو ہو۔ اس باب میں محرت عمر بکسید بن مجرقر قراور ایو ہریرہ نے جس روایت ہے۔ امام أبوعیسیٰ ترفدی فرماتے ہیں حدیث انس رضی اللہ عند حسن صحیح ہے۔

۲۵۲: جس کا بیٹا فوت ہوجائے اس کا ثواب ۱۹۳۹: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ویلم نے فر مایا صلمانوں میں سے اگر کسی کے تین بیٹے فوت ہوجا کیں تو است دوزخ کی آگ نہیں چھوٹے کی محرصرف قسم پوری کرنے کے بقدر۔ اس

# 22٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي الثَّنَاءِ الْحَسَنِ عَلَى الْمَيَّتِ

١٠ ﴿ عَدْقَنَا آخَمَدُ أَنْ مَنْعِعَ نَايَزِيْهُ أَنُ هَارُونَ نَاخَمَيْدَ عَنَ اللهِ مَارُونَ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ عَلَى الل

١٠٣٨ : حَدَّقَ يَعُونِي بَنُ هُوسِي وَهَارُونُ بُنُ عَيْدِ اللَّهِ الْمَرْاتِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا وَجَبَتُ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا أَنْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا وَجَبَتُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا وَجَبَتُ لَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا أَنْ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا وَجَبَتُ قَالَ قُلْمَا وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ عَنِ الْوَاحِدِ وَجَبَتُ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ عَنِ الْوَاحِدِ وَمَالَعُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

27%: بَابُ مَاجَاءَ فِي ثَوَّابِ مَنُ قَدَّمَ وَلَدًا اللهُ عَالَمَ عَلَيْهَ وَلَدًا اللهُ عَلَيْهِ فَيْ أَوْلُ اللهُ اللهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْنَا عَلَى النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْمُ عَنْ النَّهُ عَلَيْنَا عَلَى النَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْ النَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْمُ عَنْ النَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْمُ عَنْ النَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْمُ عَلَيْنَا عَالِكُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْمُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْمُ عَلَيْنَا عَلَيْمُ عَنْ الْمَالِكُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْمُ عَنْ الْمَالَعُ عَلَيْنَا عَلَيْمُ عَلَيْنَا عَلَيْمُ عَلَيْنَا عَلَيْمُ عَلَيْنَا عَلَيْمُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْمُ عَلَيْنَا عَلَيْمُ عَلَيْنَا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْنَا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْنَا عَلَى الْمُعْمَالِكُولُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْنَا عَلَيْمُ عَلَيْمُ

الْمُسْلِمِيْنَ ثَلْفَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَجِلَّةَ الْقَسَمِ
وَهِى الْبَابِ عَنْ عَمَرَ وَمُعَاذِ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَعُبَّةَ
بُنِ عَبُدِ وَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَجَسابِرٍ وَآنَسِ وَاَبِى فَرِّ وَابُنِ
مَسْعُوْدٍ وَابِي ثَعْلَيَةَ الْاَ شُجَعِي وَابُنِ عَبَّسٍ وَعُقْبَةَ ابْنِ
عَامِرٍ وَابِي سَعِيْدٍ وَقُرَّةً بْنِ إِيَاسِ الْمُونِي وَابُو تَعْلَيةَ لَهُ
عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَدِيْتٌ وَاحِدٌ هَذَا
الْمُحَدِيثُ وَلَيْسَ هُوبِالْحَشْنِي قَالَ ابُو عِيسَى حَدِيثُ

ابن يُوسُفَ مَنا الْعَوَّامُ بَنُ عَلِيّ الْجَهْضَعِيُّ نَالِسُعِقُ السِّنُ يُوسُفَ مَنا الْعَوَّامُ بَنُ حَوْشَبِ عَنُ آبِي مُحَمَّدِ اللهِ مَولَى عُمَدِاللهِ مَولَى عُمَدِاللهِ مَن مَسْعُودُ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ بَنِ مَسْعُودُ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ بَنِ مَسْعُودُ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَن مَسْعُودُ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَن مَسْعُودُ وَقَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَدْمَ ثَلْفَةً لَمْ يَسْلُعُوا اللهِ فَسَلَّمَ مَنُ قَدْمَ ثَلْفَةً لَمْ يَسْلُعُوا اللهِ مَن اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَدْمَ ثَلْفَةً لَمْ يَسْلُعُوا اللهِ مَن اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَن قَدْمَ ثَلْفَةً لَمْ يَسْمَعُ مِن المَيْدُ الْقَرَّاءِ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَيْسَى هذَا حَدِيثٌ عَرِيبٌ عَرِيبٌ اللهِ وَاللهُ عَمْنَ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ عَيْسَةً اللهُوا عَلَى اللهُ عَيْسَمَةً عَلَى اللهُ عَيْسَةً اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَيْسَمَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَيْسَمَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

1 • • 1 : حَدَّقُ الْ الْصَرُبُ نُ عَلِي الْحَهُ ضَمِى وَابُو الْحَهُ ضَمِى وَابُو الْحَطَّابِ زِيَادُ بُنُ يَحْيَى الْبَصُوِى قَالَا نَا عَبُدُ زَيِّهِ بُنُ بَارِقِ الْحَنْفِى قَالَا نَا عَبُدُ زَيِّهِ بُنُ الْمَوْقِ الْحَنْفِى قَالَا نَا عَبُدُ زَيِّهِ بُنُ الْوَلِيُدِ الْحَنْفِى يُحَدِّثُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ لَهُ فَرَطًا بِنُ مُنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهُ وَمُنْ كَانَ لَهُ عَرْطُ مِنْ المُتِكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ بِنُ المَّتِكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَامُ وَقَعْ لُكُ لَهُ وَمُلْ يَمُنُ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَامُ وَقَعْ لَا فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَامُ وَقَعْ لَهُ لَهُ وَكُولُ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَامُ وَقَعْ لَهُ وَكُولُ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَامُ وَقَعْ لَهُ لَهُ وَكُولُ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَامُ وَقَعْ فَاللَّ فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَامُ وَقَعْ فَالَ فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَامُ وَقَعْ فَالْ فَمَنْ كَانَ لَهُ عَرَطٌ يَامُ وَقَعْ فَانُ لَهُ وَكُولُ مَنْ كَانَ لَهُ وَعَرْعُ يَكُولُ لَهُ وَمُولًا عَرَالًا عَمْ لَا عَمْ مَنْ كَانَ لَهُ وَمُنْ كَانَ لَهُ وَمُولًا عَلَيْهُ وَلَوْ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطْ يَامُ وَقَعْ فَالْ فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطْ يَامُ وَقَعْ فَالْ فَعَنْ لَا فَوْعَلَامُ لَلْهُ عَلَى لَا فَوْعَلَامُ لَا اللَّوْمُ لَا الْعَلَامُ لَا فَوْعَلَامُ لَا الْعَرَالُولُ وَالْعَلَى الْعَلَامُ لَلْهُ عَلَى الْعَلَى لَا فَوْعَلَامُ لَا الْعَلَامُ لَا الْعَلَى الْعَلَى لَا لَوْمَا لَا عَلَى الْمُ لَلْهُ عَلَى لَا لَوْمُ لَا الْوَلَامُ لَا لَهُ عَلَى لَا لَا عَلَى لَا عَلَالَ وَالْمَالَا لَا عَلَى لَا لَوْمُ لَا لَوْمُ لَا لَا عَلَى لَالَهُ عَلَامُ لَا لَا عَلَامُ لَا عَلَى لَا لَا عَلَامُ لَا لَا عَلَامُ لَالَهُ عَلَامُ لَا لَا عَلَامُ لَعَلَا لَا عَلَامُ لَا الْعَلَامُ لَا لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ لَا الْعَلَالَ لَا لَا عَلَا لَا عَلَامُ لَا لَا لَا عَلَامُ لَا لَا عَلَالَا لَا لَعْلِوْ

باب بین حضرت عمر ، معاذ ، کعب بن ما لک ، عتب بن عام معتب بن عابر ، الس حمید ، ابو نظید ، عبد ، ام معتب ، ابن عامر رضی الله عند ، ابوسعید رضی الله عند ، قره بن ایاس مرتی رضی الله عند ، قره بن ایاس مرتی رضی الله عند ، قره بن ایاس مرتی رضی الله علیه و با ایاب ، بی حدیث مروی ہے اور بید ابو نظیم نظیم سے ایک ، بی صدیث مروی ہے اور بید ابو نظیم نظیم میں بین ۔ امام ابو علی میں تا بد جریر ، ورضی عید بین حدیث ابو جریر ، ورضی الله عاد معتب بین حدیث ابو جریر ، ورضی الله عند مصرح ہے ۔

۱۹۵۰: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فوت ہوئے کے اس کے تین نابالغ بیجی فوت ہوئے ۔ وہ اے ووز خ ہے بیانے کے لئے مضبوط قلعے کی مائند ہول گے۔ ابوؤ ر نے عرض کیا نیارسول اللہ علیہ میں دو ربحی اس طرح ہیں۔ سیدالقراء الی بن کعب نے عرض کیا میرا بھی ایک طرح ہیں۔ سیدالقراء الی بن کعب نے عرض کیا میرا بھی ایک بیٹا فوت ہوا ہے۔ اس سول اللہ علیہ نے عرض کیا میرا بھی لیکن بیٹا فوت ہوا ہے۔ اس سول اللہ علیہ نے عرض کیا ایک بھی لیکن فرمایا ایک بھی لیکن فرمایا ہے جسی لیکن فرمایا ہیں۔ ابو مسیدہ نے ابو مسیدہ نے ابو کی حدیث نہیں تی۔

1001: حطرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے تی اکرم المسلح سے ساکہ میری امت میں ہے جس کے دو بیٹے فوت ہوئے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا - حضرت عائشہ نے عرض کیا: آپ علیہ کی کاف ہیں جس کالیک بیٹا فوت ہوا۔ آپ علیہ نے فرمایا ایک بھی کاف ہے اے ٹیک عورت ۔ پھرعرض کیا: اگر کسی کا کوئی بیٹا نہ ہو؟ آپ علیہ نے فرمایا میں اپنی امت کے کافرط ہوں میری امت کے لئے کسی کی جدائی کی تکلیف میری جدائی کی تکلیف سے زیادہ

لے فرط سے مرادیہ ہے کہ جس طرح نی اکرم پینے کی امت کے بیچ فوت ہوکران کے لئے ذخیرہ آخت بنادیے گئے ای طرح تیا مت کے دن جن کے بیچ فیمل میں ان کی شفاعت رسول اللہ بیٹی کریں گے۔ (مترجم)

جامع ترندی (جلداول)

قَالَ فَانَافَرَطُ أُمَّتِى لَمْ يُصَابُوْ ابِعِفْلِى قَالَ اَبُوْ عِيْسى هذا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيْبُ لاَ نَعُوفُهُ الاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْد رَبِّهِ بْنِ بَارِقٍ وَقَدُرُوكَ عَنُهُ غَيْرُ وَاحِدِ مِنَ الْاَئِمَّةِ. ١٠٥٢: حَدَّثَنَا اَحْمَدُبْنُ سَعِيْدِ الْمُرَابِطِيُّ نَا حَبَّالُ

بُنُ هِلَالٍ نَاعَبُهُ رَبِّهِ بُنُ بَارِقٍ فَلَأَكُرُ بِيَنْحُوِهِ وَسِمَاكُ بُنُ الْوَلِيْدِ الْحَنْفِيُّ هُوَابُو زُمَيْلِ الْحَنْفِيُّ.

2٢٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي الشُّهَدَاءِ مَنُ هُمُ

100 : حَدَّثَنَا الْانْصَادِى نَامَعُنْ نَاهَالِكُ حَ وَنَا فَتُنْيَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَى عَنْ اَيِى صَالِحِ عَنْ اَيِى هُرُيُوةَ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الشَّهَدَاءُ حَمْسٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الشَّهَدَاءُ حَمْسٌ الْمَعْلُونُ وَالْعَرِقُ وَصَاحِبُ اللَّهَةِ مِ وَالشَّهِيلُهُ . فَي سَبِيلُ اللَّه وَفِي الْبَابِ عَنْ انَسِ وَصَفُوانَ بُنِ أَمْيَةً وَسُلَيْمَانَ ابْنِ وَجَابِرِ بُنِ عَيْكُ وَحَالِدِ بُنِ عُرَفُطَةً وَسُلَيْمَانَ ابْنِ صَرَدٍ وَ اَبِي مُوسَى وَعَائِشَةً قَالَ الْوُعِيسَى حَدِيثُ آبِي مُرود وَ اَبِي مُوسَى وَعَائِشَةً قَالَ الْوُعِيسَى حَدِيثُ آبِي

100/ : حَدَّقَنَا عَبَيْدُ بُنُ اَسْبَاطَ بُنِ مُحَمَّدٍ الْفُرشِيُ
الْكُوفِیُّ نَسَالُهُ وُسِنَسَانِ الشَّيْبَائِیُّ عَنُ اَبِیُ اِسُحٰقَ
السَّيهُ عِی قَالَ قَالَ سُلُنَمَانُ بُنُ صُرَدٍ لِخَالِدِ ابْنِ
عُرفَطَةَ آوُ خَالِدِ لِسُلَنِمَانُ آمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلُهُ بَعُنُهُ لَمُ يُعَذَّبُ
ضِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلُهُ بَعُنُهُ لَمُ يُعَذَّبُ
فِی قَتْرِ فَقَالَ آحَدُ هُمَا لِصَاحِبِهِ نَعْمُ قَالَ اَبُوعِيسَى
هَدُا حَدِيثَ حَسَنْ عَرِيْبٌ فِی هذَا الْبَابِ وَقَدْرُونَ
عِنْ عَيْرِهِ هَذَا الْبَابِ وَقَدْرُونَ

# ٢٦ : بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الْفِرَارِمِنَ الطَّاعُوُنِ

٤٠٥٥ : حَـدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَاحَفَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَمْرِو ابْنِ دِيْـنَارِ عَنْ عَامِرِ يُنِ سَعْدٍ عَنْ اُسْامَةَ بُنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ

ی انواب الجنائز نہیں۔امام ابولیسی ترفی قرمات میں بیرصدیث صن غریب ہے۔ہم اے صرف عبدربدین بارق کی روایت سے جائے میں۔ان کی اہم حدیث روایت کرتے ہیں۔

۱۰۵۲: ہم سے روایت کی احمہ بن سعید مرابطی نے انہوں نے حبان بن ہلال ہے انہوں نے عبدریہ بن ہارق سے اس کی مشل روایت کی ہے اور ساک بن ولید خفی وہ ابوز میل حفی ہیں۔

### 201: باب شهداء كون بين

100%: حضرت ابوا تی سیعی سروایت به که سلیمان بن صرو گوفت نظرت ابوا تی سیعی سروایت به که سلیمان بن صرو گوفت نظر ما نظر الله علیات سیم الله علیات نظر ما با الله علیات می الله علیات می الله علیات می الله می موال است می که دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا 'د ہاں' میں نے دوسرے سے کہا 'د ہاں' میں نے دوسرے سے کہا 'د ہاں' میں سے دیت اس باب میں حسن خریب ہے اور بید حدیث دوسری سند سے جھی مردی ہے۔

## ۲۲۷:باب طاعون سے بھا گنامنع ہے

، معنزت اسامه بن زیڈے روایت ہے کہ نی اگرم اللہ نے طاعون کا ذکر کیا تو فرمایا ہیے بنی اسرائیل کی ایک

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الطَّاعُونَ فَقَالَ بَقِيَّةُ رجُوزَاوْعَدَاب أُرُسِلَ عَلَىٰ طَالِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسُوَائِيلَ فَياذًا وَقَعَ بِأَرُضِ وَٱنْتُمُ بِهَافَلاَ تَخُوجُوامِنُهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَلَسُتُمُ بِهَافَلاَ تَهْبِطُواْعَلَيْهَا وَفِي الْبَابِ عَنُ سَعُدِ وَخُوزَيُسَمَةَ بُنِ ثَابِتٍ وَعَبُدِ الرَّحُمَٰنِ بُن عَوُفٍ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ قَالَ اَبُوُ عِيُسلى حَدِيْتُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

### ٢٢٤. بَابُ مَاجَاءَ فِيْ مَنْ أَحَبُّ لِقَاءَ اللَّهِ اَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَ هُ

١٠٥٧: حَدَّقَنَا أَحُمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ أَبُوا الْاشْعَتِ الْعِجُلِيُّ نَاالْمُعُتَمِرُ بُنَ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ انس عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَحَبُّ لِقَاءَ اللَّهِ اَحَبُّ اللَّهُ لِمُقَاآءَ هُ ومَنُ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كُرِهَ اللَّهُ لِقَاءَ هُ وَفِي الْبَابِ عَنُ أَبِي مُوسى وَأَبِي هُرَيُرَةً وَعَائِشَةً وَقَالَ أَبُو عِيْسلى حَدِيْتُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٠٥٠ : حَدَّقَتَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً نَاخَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ نَا سَعِيْدُ بْنُ آبِي عَرُوْبَةَ حِ وَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارِ نَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةً بُن اَبِي أَوْفَى عَنْ سَعُدِ بُن هِشَام عَنُ عَائِشَةَ انَّهَاذَكَرَتُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ قَالَ مَنُ اَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ اَحَبُّ اللَّهُ لِقَاءَ ةُ وَمَنُ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كُوهَ اللَّهُ لِقَاءَ هُ قَالَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ كُلّْنَايَكُوهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ كَذَالِكَ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّوَيرَ حُمَّةِ اللَّهِ وَرضُوَانِهِ وَجَنَّتِهِ آحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبُّ اللُّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَلَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ كُوهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكُوهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَ اَ أَوْعِيْسُمِ هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

أبواب الجنايز جماعت کی طرف بھیخے جانے والا عذاب کا بحاموا حصہ ہے۔ پس اگر کسی جگه میں بدویا پھیلی ہوئی ہواورتم وہیں ہوتو وہاں ہے فرارنہ اختیار کرو اور اگرتم اس جگہنیں ہو جہاں طاعون كهيلاتو وبال ندجاؤ ال باب مين حضرت سعد من فزيمة، ثابت عبدالرحمٰن بن عوف ، جابر اور حصرت عائشة سے بھی روایت ہے۔ امام ابولیسیٰ ترفدی فرماتے ہیں حدیث اسامہ بن زہرحسن سی ہے۔

# 272: باب جوالله كي ملاقات كومجوب ر كھاللہ بھى اس سے ملنا بیند فرما تاہے

١٠٥١: حفرت عباده بن صامت سيروايت بي كدرسول الله عليه المنات ومحموب ركماً ب الله تعالى بهي اس سے ملنا يسند فرماتا ب اور جو الله كي ملاقات کو نا پیند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پیند نہیں کرتے ۔اس باب میں حضرت ابوموی " ، ابو ہرمرہ " اورعا نشر سے بھی روایت ہے۔امام ابوعیسیٰ ترندی فرماتے ہیں حدیث عبادہ بن صامت ﷺ حسن سیح ہے۔

١٠٥٧: حفرت عائش المروايت ہے كدرسول الله علي في في فرمایا جواللہ سے ملنا جا ہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کی جا ہت رکھتے ہیں اور جواللہ سے ملاقات کو ٹالیٹ دکر سے اللہ بھی اس سے ملنا پسندنہیں کرتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیایا رسول الله علي جمين سے برآ دي موت كونا يندكرنا ب\_فرما یا به بات نبیس بلکه جب مؤمن کوالله کی رحمت ،اس کی رضااور جنت کی بشارت وی جاتی ہے۔ تو اس کے دل مین اللہ سے ملاقات كااشتياق پيدا موتاب \_ بس الله بهي اس يه ملاقات كے مشاق ہوتے ہيں ليكن جب كا فركواللہ كے عذاب اوراس کے غصے کے بارے میں بتایا جاتا ہے تووہ اللہ کی ملاقات سے گریز کرتا ہے بس اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کونا پسند کرتا ب-امام ترندي فرماتے میں بیصدیث مستعج ہے۔ کٹ کو ایسٹ کا الا چھے لائے: عورتوں کے لئے قبروں کی زیارت اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کریں ورنہ تخت گناہ ہے۔(۲) طاعوں زوہ علاقہ میں جانا اوراس سے نکلنا اس شخص کے لئے جائز ہے جس کا اعتقاد پختہ ہوکہ نقع و نقصان جو پچھواہت ، وہ ہے اللہ تعالی کی تقدیر ہے ہوتا ہے لیکن اگر اس کے اعتقاد میں مگر وری ہوا و سبجھتا ہوکہ اگر شہرے نکل جائیگا تو نجات پا جائے گا تو نکلنا درست ٹیس (۳) جمہورائمہ کے نز دیک ٹود ٹشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی تو ان حضرات کی نز دیک صدیث با ہے: جریمحمول ہے تا کہ اس فعل کی شفاعت واقعے ہو سکے

۵۲۸: باب خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ

۱۹۵۸: حفرت جابر بن سمرة سے روایت ہے کہ ایک شخص نے خود
کشی کر کی تو رسول الندسلی الندھایہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نیس
پڑھی۔ امام ابوقیسی تر ندی فرماتے ہیں بیصدیت حسن ہے اہل علم
کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے ۔ بعض علاء فرماتے ہیں کہ جس
شخص نے بھی قبلہ رخ نماز پڑھی ہواس کی نماز جنازہ پڑھی جانے
خواہ اس نے خود کشی تی کیوں نہ کی ہو۔ سفیان تو رک اور انتی کی کہ
یکی قول ہے۔ امام احمد رحمۃ النہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو دکشی کرنے
والے کی نماز جنازہ پڑھنا امام کے لئے جائر نہیں۔ باتی لوگ

ﷺ لَوْرَ مِنْ الْمَالِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ (1) مقروض کی نماز جناز و شروع دور میں نبی کریم عظیفة نہیں پڑھا کرتے تھے البتہ دوسروں بے پڑھوادیا کرتے تھے لیمن بعد میں آپ عظیفتے نے مقروض کی نماز پڑھائی شروع کردی تھی جیسا کہ انگی روایت میں آرہا ہ (۲) امام ابوطیفیڈ امام مالک اور مفیان ثور کی فیے موسوں کے نزویک بقین بجیسروں میں ہاتھ نہیں اٹھائے جا کیں گے ان کی ولیل حضرت ابو ہر پر گئی حدیث باب ہے کدر سول اللہ عظیفتے نے صرف پہلی تکمیسر میں رفع یدین فرمایا۔ بیصدیث درجہ میں میں ہے۔

۲۹۷:باب قرض دار کی نماز جنازه

 ٢٨ ٤: بَابُ مَاجَاءَ فِي مَنُ يَقُتُلُ نَفُسَهُ

1 • ٥٨ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بَنُ عِيْسَى نَاوَكِيْعٌ نَااِسُوَائِيلُ وَصَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكَ بَنِ حَرْب عَنْ جَايِر بَنِ سَمُرَةَ أَنْ رُجُلاً قَتَل نَفْسَهُ فَلَنهُ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْهُوعِينِسْسِي هَذَا حَدِيث حَسَنٌ وَقَدِا حُسَلَق الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال المُعلَم فِي هَذَا اَفْقَالَ بَعُضُهُم يُعَمَّلِي وَقَدِا حُسَلَق مَلْى عَلَى كَلَ الْعَلْم فِي هَذَا اَفْقَالَ بَعُضُهُم يُعَمَّلِي عَلى كُل آ مَنُ صَلَّى اللَّه اللَّه الْقَلْمِ وَعَلَى قَاتِلِ النَّفُسِ وَهُو قَالِ النَّفُسِ وَهُو قَالَ اَحْمَدُ لَا يُعْسَلِي اللَّهُ مِن وَيُصَلِّي عَلَيْهِ عَبُلُ عَبُلُهُ عَبُلُ اللَّهُ مِن وَيُصَلِّي عَلَيْهِ عَبُلُ عَبُلُهُ عَبُلُ اللَّهُ مِن وَيُصَلِّي عَلَيْهِ عَبُلُ اللَّهُ مِن وَيُصَلِّي عَلَيْهِ عَبُلُ عَلَيْه عَبُلُ اللَّهُ مِن وَيُصَلِّي عَلَيْه عَبُلُ عَبُلُ اللَّهُ مِن وَيُصَلِّي عَلَيْه عَبُلُ عَبُلُ المَّهُ مِنْ وَلُعَلَاكُ عَلَيْه عَبُلُ اللَّهُ مِن وَيُصَلِّي عَلَيْه عَبُلُ عَلَيْه عَبُلُ اللَّهُ مِن وَيُصَلِّي عَلَيْه عَبُلُ عَلَيْه عَبُلُ الْعَلْمَ وَيُصَلِّي عَلَيْه عَبُلُ عَلَيْه عَبُلُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَلْهُ عَلَيْه عَبُلُ عَلَيْه عَبُلُ عَلَيْهِ عَبُلُ اللَّهُ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ الْهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَلُكُونَا الْمُعْلَى الْمَعْلِي عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْعَلْمَ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَالِهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَل

٢٦٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمَدْيُوْن

90 • 1 : حَدَّقَنَا مَحْمُودُ بُنُ عَيْلاَنَ نَا أَبُو َ دَاوُدَ نَا شُعْبَهُ وَ مَا فَعُلاَنَ نَا أَبُو َ دَاوُدَ نَا شُعْبُهُ عَنْ عُنُهُ اللّهِ بُنِ مُوهَبِ قَالَ سَمِهُ ثُعُبُدَ اللّهِ بُنَ مُوهَبِ قَالَ سَمِهُ ثُعُبُدَ اللّهِ بَلْنَهِ اللّهِ بُنَ مُؤَمِّبٍ قَالَ سَمِهُ ثُعَبُدُ اللّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ سِرَجُلٍ لِيُصَلِّى عَلَيْهِ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوا عَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّم عَلَيْهِ فَسَلَّم عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَمَلَّم عَلَيْهِ وَمَلَّم عَلَيْهِ وَمَلَّم عَلَيْهِ وَمَلَّم عَلَيْهِ وَمَلَى عَلَيْهُ وَمَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَى عَلَيْهُ وَمَلَى عَلَيْهُ وَمَلْمَ عِلْهُ وَقَالَ عِلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ عِلْهُ وَقَالَ عِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلّم عَلَيْهِ وَمَلّمَ عِلْمُ وَقَالَ عِلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ عِلْمُ عَلَيْهُ وَمَلّمَ عَلَيْهُ وَمَعَلَى عَلَيْهُ وَمُعَلّمُ عَلَيْهُ وَمَلّمَ عَلَيْهُ وَمَلّمَ عَلَيْهُ وَمَلّمَ عَلَيْهُ وَمَلّمَ عَلَيْهُ وَمُعَلّمُ عَلَيْهُ وَمُعَلّمُ عَلَيْهِ وَمَلّمُ عَلَيْهُ وَمُعَلّمُ عَلَيْهُ وَمُعَلّمُ عَلَيْهِ وَمُعَلّمٌ عَلَيْهُ وَمُعَلّمُ عَلَيْهُ وَمُعَلّمُ عَلَيْهُ وَمُعَلّمُ عَلَيْهُ وَمُعَلّمُ عَلَيْهُ وَمُعَلّمُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى عَلَيْهُ وَمُعْلَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَمُعْلَى عَلَيْهُ وَمُعْلَى عَلَيْهُ وَمُعْلَى عَلَيْهُ وَمُعْلَى عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَمُعْلَى عَلَيْهُ وَمُسْلَعُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى عَلَيْهُ وَمُعْلَمُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَمْ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

اں کی نماز جنازہ پڑھی۔اس باب میں حضرت جابڑ سلمہ بن اکوع "اوراساء بنت بزیڈے کھی روایت ہے۔امام ابوعیسیٰ تر مُدکی فرماتے ہیں صدیث ابوقادہ "حسن سیحے ہے۔

### ۲۳۰ بابعذاب قبر

عَلَيْسِهِ وَ فِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَسَلْمَةَ بُنِ الْآكُوعِ وَاسَمَاءَ بِنُتِ يَزِيْدَ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ آبِيُ قَنَادَةً حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْمٌ.

1910: حدَّقَ عَنْمَ البُوالْقَ صُلِ مَكُتُومُ بُنُ الْعَبْسِ قَالَ فَيَى عَبْدُاللَّهِ بُنُ صَالِح نَبِي اللَّيْتُ ثَنِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ ابُنِ شِهَابِ اَخْمِنِ عَنْ إَبُنِ شِهَابِ اَخْمِنِ عَنْ إَبُنِ شِهَابِ اَخْمِنِ عَنْ إَبِي اللَّيْتُ ثَنِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ إَبِي هَمْرَيْرَةٌ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْلَى بَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلِيْهِ مِنْ قَصَاءِ فَإِنْ حَقِيثَ اللَّهُ تَرْكَ وَفَاءَ صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُنْعِلَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُنْعِلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَرَقِيقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنِينَ وَتَوْرَكَ وَيُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمُنْعِلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَتَوْرَكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْمَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْمَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْمَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ ا

### • ٣٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبُرَ

ا ١٠١٠: حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةً يَحْيَى بَنُ حَلَفِ الْبَصُوِيُ لَا يَشُو بَنُ الْبَصُوِيُ لَا يَشُو الْمَقَشِلِ عَنْ عَيْدِ الرَّحْشِ بْنِ اِسْحَقَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ قَلَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَيْرَالُمَ مَسَيْتُ اوْقَالَ آحَدُ كُمْ آتَاهُ مَلَكَانِ اَسُودَانِ اللّهِ يَقُولُ اللّهِ عَلَى هذا الرَّجُلِ قَيْقُولُ اللّهِ عَرْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ وَ الشَهَدُ انَ آلَا عَلَى اللّهُ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ هُوَ عَبُدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ وَ الشَهَدُ انُ آلَا عَلَى اللّهِ فَي اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ فَي اللّهِ عَلَى اللّهِ فَي اللّهِ عَلَى اللّهِ فَي اللّهِ عَلَى اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ عَلَى اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ اللّهِ فَي اللّهُ عَلَى اللّهِ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

فَيَقُولُانِ لَهُ نَمُ كَنُومَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوفِظُهُ إِلَّا اَحَبُ اَهْلِهِ إِلَيْ كَنُوفَظُهُ إِلَّا اَحَبُ اَهُلِهِ إِلَيْ كَانُ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقَلْتُ مِثْلَمُ النَّاسَ يَقُولُونَ لَا فَدَ نَعْلَمُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقَلْتُ مَثْلَمُ النَّكَ تَقُولُ فَقَلَتُم عَلَيْهِ فَيْقَالُمُ النَّكِمِ عَلَيْهِ فَيَعْتَمُ عَلَيْهِ أَمْ اللَّهُ مِنْ مُضْجَعِهِ ذَلِكَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِي وَزَيْهِ أَمْ اللَّهُ مِنْ عَلِي وَزَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَالْمَرْآءِ أَنِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَالْمَالِ وَأَيْهِ وَوَاعِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَذَابِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَذَابِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَذَابِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَذَابِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي عَذَابِ وَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَذَابِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرِيْوَةً عَدِيْتُ حَسِنْ عَرِيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرِيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْبُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرْبُولُونَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرْبُولُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللْهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْهُو عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَال

١٠ ١٢ : حَدَّثَنَا هَنَادْ نَا عَبُدَةٌ قَ عَنُ عَبَيْدَةً عَنُ نَافِع عَن نَافِع عَن نَافِع عَن نَافِع عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَامَاتَ الْمَيَّتُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ فَإِنْ كَانَ مِن اَهْلِ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِن اَهْلِ النَّارِفُمْ يَقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَى النَّاوِفَ مِن اَهْلِ النَّارِفُمْ يَقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَى يَتْعَدَّكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ قَالَ الْبُوعِيسَى هَذَا حَدِيثً حَسَّى صَحِيعً المَّن صَحِيعً إلَي اللَّهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ قَالَ الْبُوعِيسَى هَذَا حَدِيثً حَسَن صَحِيعً .

ا 2/ 1 : حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بُنُ عِيْسِى نَاعَلِيُّ بُنُ عَصَابًا ١٠ ٢٠ : حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بُنُ عِيْسِى نَاعَلِيُّ بُنُ عَاصِمِ قَالَ اَوَاللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ سُوْقَةَ عَنُ اِبُرَاهِيمَ عَنِ الْآسُوْدِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَدِيثِ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَدِيثِ عَلِي عَدِيثِ عَلِي عَلَيْهِ وَمَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ بِهِلَا اللَّهِ عَلَى مَعْمَدِ بُنِ سُوقَةَ بِهِلَا اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْمَ عَلَيْ عَلَيْمَ عَلَيْهِ وَمَلْمَ قَالَ مَنْ عَلَيْمَ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ لَهُ مُولِي عَلَيْمُ الْمُعْمِعِيمَ وَرَوْدَى مَعْمَدِ مُولِي عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ وَلَمْ عَلَيْمُ وَلَعُلُومُ وَلَعْمَ لَوْلُومُ وَلَعْمَ لَكُومُ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ الْمُعْلِقَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ وَلَمْ عَلَيْمُ وَلَعْمَ عَلَيْمُ وَلَعْمَ عَلَيْمُ وَلَعْمُ وَيُقَالُمُ الْمُعْلِي عَلَيْمُ وَالْمُعُولِي عَلَيْمُ وَالْمُعُلِي عَلَيْمُ وَلَمْ عَلَيْمُ وَلِمُ عَلَيْمُ وَمُولِعُ وَلِمُ عَلَيْمُ وَالْمُ عَلَيْمُ وَلِمُ عَلَيْمُ وَلِمُ عَلَيْمُ وَلِمُ عَلَيْمُ وَلَعْمُ وَيُقَالُومُ وَلَمْ عَلَيْمُ وَلَمْ عَلَيْمُ وَلَمُ عَلَيْمُ وَلِمُ عَلَيْمُ وَلَمْ عَلَيْمُ وَلَامُ عَلَيْمُ وَالْمُ عِلَيْمُ وَالْمَعُولُ وَلَمْ عَلَيْمُ وَلِمُ عَلَيْمُ وَلِمُ عَلَيْمُ وَلِمُ الْمُعُلِمُ وَلِمُ عَلَيْمُ وَلِمُ عَلَيْمُ وَلَمُ وَلِمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ وَلِمُ عَلَيْمُ وَالْمِنْ عِلْمُ الْمُعَلِمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ وَلِمُ عَلَيْمُ وَلِم

ا أَبُوابُ الْجَنَابُ دلہن کی طرح سوجاؤ جسے اس *کے محبوب ترین شخص کے علاوہ* کوئی نہیں جگا تا۔ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کی خواب گاہ ہے اٹھائے گا اور اگروہ منافق ہوتو توبیجواب دے گا میں لوگوں سے پچھ سنا کرتا تھا اور ای طرح کہا کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم فرشتے کہیں گے ہمیں معلوم تھا کہتو یمی جواب دے گا۔ پھرز مین کو حکم دیا جاتا ہے کداسے دبوج لے۔ وہ اسے اس طرح دبوچتی ہے کہ اس کی پہلیاں ایک دوسری میں مس جاتی ہیں پھراہے ای طرح عذاب دیاجا تاہے۔ یہاں تك كدقيامت كدن اساس جكد الهايا جائے گا۔اس باب مين حضرت علي ، زيدين ثابت أ ، ابن عباس ، براء بن عازب من الوالوب ، انس ، جابر ، عائش اور الوسعية في اكرم علیہ ہے عذاب قبر کے متعلق روایت کرتے ہیں۔ امام ابو عیسی ترفدی فرماتے ہیں حدیث ابوہررہ صنفریب ہے۔ ١٠١٢: حفرت اين عمر سروايت سے كدرسول الله علي ف فرمایا جب کو کی شخص مرتا ہے تواسے اس کے دہنے کی جگدد کھائی جاتی ہے۔ اگروہ جنت والوں میں سے ہوتا ہے تو جنت اور اگر اہل دوز خ میں ہے ہوتا ہے تو دوزخ دکھائی جاتی ہے۔ پھراس ے کہاجاتا ہے۔ یہ تیراٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن الله تعالى تخفيه الله عند المام ابوعيسي ترمذيٌ قرمات بين ميد

ا ۲۵: باب مصیبت زدہ کوسلی دینے پراجر

مدیث حسن سیح ہے۔

۱۰۲۳ : حفرت عبدالله رض الله عند سے روایت ہے کہ نمی
اکرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا چرفض کی مصیبت زدہ کو تلی ویتا
ہے۔اسے بھی ای طرح تو آب ہوتا ہے۔ امام ابوعیسیٰ ترقی گی
فرماتے ہیں میں حدیث غریب ہے۔ہم اس حدیث کو صرف علی
ہن عاصم کی روایت سے مرفوع جائے ہیں۔ بعض راوی اس
صدیث کو محمد بن سوقہ ہے بھی اس سند سے اس کی مثل موفو فا
روایت کرتے ہیں۔کہاجا تا ہے کہ اکثر علی بن عاصم پر اس

بِهِ عَلِيٌّ بُنِ عَاصِمٍ بِهِنْذَا الْحَدِيْثِ نَقَمُوا عَلَيْهِ .

٢٣٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي مَنُ يَمُوثُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ ١٠٢٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبُنُ بَشَّارِ نَاعَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ مَهُدِيّ وَأَبُوعُامِر الْعَقَدِيُّ قَالَ نَاهِشَامُ بُنُ سَعُدِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِيُ هِلاَلَ عَنْ رَبِيْعَةَ بُنِ سَيُفِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَـمُو وقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ مُسُلِمٍ يَمُوُتُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ اِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتُنةَ الْقَبُر قَالَ ٱلْوُ عِيْسلى هَاذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِـمُتَّصِـل رَبِيْعَةُ بُـنُ سَيُفٍ إِنَّـمَـايَرُوكَ عَنْ أَبِي عَبُهِ الرَّحُـمْنِ الْـحُبُلِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِووَلاَ نَعُرِكُ لِرَبِيْعَةَ بُنِ سَيُفٍ سِمَاعًا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو.

٣٣٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي تَعُجيُل الْجَنَازَةِ.

١٠٢٥ : حَـدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ عَنُ سَعِيْدٍ بُن عَبُدِ اللَّهِ الْجُهَنِّي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَرَ بُنِ عَلِي بُنِ اَبِيُ طَالِبٍ عَنُ اَبِيُهِ عَنْ عَلِيّ بُنِ اَبِيْ طَالِبِ اَنَّ رَسُولً اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَاعَلِي ثَلاتٌ لَاتُوا خِسرُهَ السَّلُوةُ إِذَا انَتُ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتُ

وَالْآيْمُ إِذَا وَجَـٰدُتَ لَهَما كُفُوًّا قَالَ ٱبُو عِيْسٰي هٰذَا حَدِيُتُ غَرِيْبٌ وَمَا أَرِى إِسْنَادَهُ مُتَّصِلاً.

٣٣٧: بَابُ اخَرُفِي فَضَل التَّعُزيَةِ

٢ ١ • ١ : حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمِ الْمُؤَدَّبِ نَايُونُسُ ابْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّثَتَا أُمُّ الْاَسُودِ عَنُ مُنْيَةَ ا بُنَةِ عُبَيْدَةَ بُن اَبِي بَوُزَةَ عَنُ جَلِّهَا اَبِيُ بَوُزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَزَّى ثَكُلي كُسِيَ بُرُدًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَبُوُ عِيُسلى هٰذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ.

200 : بَابُ مَاجَاءَ فِئ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْجَنَازَةِ ١٠ ١٠ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ دِيْنَارِ الْكُوفِيُّ نَا اِسْمِعِيْلُ ابْنُ

حديث كى وجد عطعن كيا كيا-

2001: باب جمعه کے دن مرنے والے کی فضیلت ۱۰۲۳: حضرت عبدالله بنعمر ورضى الله عنه سے روایت ہے كدرسول التُدصلي التُّدعليه وسلم نے قرمايا جو مخص جعد كے دن یا جعد کی رات کونوت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے ہے محفوظ رکھتے ہیں۔ امام ابوعیسیٰ تر مذک فرماتے ہیں ہے حدیث غریب ہے۔اس کی سندمتصل نہیں کیونکہ ربیعہ بن سیف اے عبدالرحمٰن حبلی ہے عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ كے حوالے سے روايت كرتے ميں \_ ہم نہيں جانتے كہ ربیعہ بن سیف نے عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ سے کوئی عدیث ٹی ہو۔

### ۳۳۷:باب جنازه میں جلدی کرنا

١٠٦٥ حضرت على بن الي طالب رضى الله عند سے روایت ہے کەرسول اللەصلى الله علیہ وسلم نے فرمایا : اے علی تین چیزوں میں دیرنہ کرو نماز جب کراس کا وقت ہوجائے۔ جناز ہجب حاضر ہواور بیوہ عورت جباس کے لئے کفو (مناسب رشتہ) مل جائے۔

امام ابوعیسی ترندی فرمائے ہیں یہ حدیث غریب ہے اور میں اس کی سند کومتصل نہیں سمجھتا۔

### ۲۳۳۰: باب تعزیت کی فضیلت

١٠ ٢٧ : حفزت ابو ہریر ہ سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے فرمایا ۔ جس نے کسی عورت سے اس کے بیٹے کے فوت ہوجانے پرتعزیت کی ۔اے جنت میں ایک طاور بہنائی جائے گی۔امام ابوعیسیٰ ترمذیؒ فرماتے میں میرحدیث غریب ہاوراس کی سندقوی نہیں۔

۵۳۵: بابنماز جنازه میں باتھا تھا نا ١٠١٤ حضرت ابو ہرمرہ رضی الله تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ آبَانَ الْوَرَّاقِ عَنْ يَحْنَى بُنِ يَعُلَى الْاَسْلَمِي عَنْ اَبِى فَرُوْةَ يَرِيعُلَى الْاَسْلَمِي عَنْ اَبِى فَرُوْةَ يَرِيعُلَى الْاَسْلَمِي عَنْ الرَّهُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ الْمَسْسِعِ عَنْ اَمِى هُوَيَوَةً اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ مَنْ اَمِى هُوَيَوَةً اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهِ عَلَى جَنَازَةً فَوَقَعَ يَدَيُهِ فِي اَوَّلِ تَكْمِيرُهِ وَوَصَعَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَى الْعَلَمِ مِنْ اَصْحَابِ النِّبِي عَلَيْكَةً وَعَيْدِ فَى المَسْلَوى قَالَ الْعَلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْكَةً وَعَيْدِ وَمُحَلِيقًا وَعَلَيْ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْ وَعَلَيْكَ وَعَيْدُ وَعَلَيْكَ الْمَسْلَوى وَاللَّهُ الْعِعْمَ وَاصَعَلَى الْمَسْلَوةَ عَلَى الْمَسْلَوةَ عَلَى الْمُسَارَكِ وَلللَّهُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْع

٧٣٧: بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ نَفُسَ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقُضٰى عَنُهُ

٧٩ أ : حَلَّقَتَا مُتَحْمُوكُ إِنَّ عَيْلاَنَ نَاأَبُو أَسَامَةَ عَنْ رَكِيلاَ نَ نَاأَبُو أَسَامَةَ عَنْ رَكِيلاً فِي اللهِ عَنْ إَبِي سَلَمَةً عَنْ اللهِ عَنْ إَبِي سَلَمَةً عَنْ اللهِ عَنْ إِبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ عَنْهُ.

وَسَلَمَ نَفَسُ الْمُوْمِنِ مُعَلَقَةً بِدُنِيهِ حَتَى يَقْضَى عَنَهُ.

1 • 14 : حَـدُّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ
مَهُدِيّ نَـا إِلْمَرَاهِيُمُ بُسُ سَعْدِ عَنُ أَبِيهُ عَنُ عَمَرَ الْبُن
سَـلَمَةٌ عَنُ آبِيهُ عَنُ أَبِي هُرَيُرةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ
عَـلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّهُ قَالَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقطَى عَنُهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَلَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَصَحُ مِنَ الْأَوْلُ.

وَهُوَ مَنْ الْأَوْل.

أبُوَابُ الْجَنَائِز رسول الدهلي الله عليه وسلم نے جنازه ير تكبير كبي اور (صرف) بہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ مر ركهارامام ابوعيسى ترندى رحمة الله عليه فرمات بين بيحديث غریب ہے۔ہماس حدیث کوصرف ای سند سے جانتے ہیں نہ ابل علم کا اس مسئله میں اختلاف ہے۔ اکثر صحابہ کرام اور دوس بے علماء فرماتے ہیں کہ جناز ہ کی تمام تکبیروں میں ہاتھ اللهائ جائي - ابن مبارك رحمة الله عليه، شافعي رحمة الله عليه، اخدرهمة الثدعلية اورائخل رحمة الثدعليه كاليمي قول بير بعض علاء کہتے ہیں کہ صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے سفیان توری رحمۃ الله عليه اور الل كوفه (احناف) كاليمي قول ہے۔ ابن مبارك رحمة الله عليد سے مروى بے كه تماز جنازه ميں ماتھ بائدھنا ضروری ہیں لیکن بعض اہل علم کے مزدیک نماز جنازہ میں بھی دوسری تمازول کی طرح باتھ باندھنے جاہئیں۔امام ابوعیسیٰ ترندي رحمة الثدعلية فرمات بين مجص ماته باندهنا زياده يبند

۷۳۷: باب مؤمن کا جی قرض کی طرف لگار ہتا ہے جب تک کوئی اس کی طرف سے ادانہ کردے

۱۰۲۸: حضرت الو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ درمول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن کا دل اس کے قرمای کی طرف لگار بتاہے جب تک کوئی اس کی طرف کا در بتاہے جب تک کوئی اس کی طرف ہے اوا اندگر ہے۔

۱۹۷۱: ہم سے روایت کی محد بن بشار نے انہوں نے عبدالرحمٰن بن مہدی سے انہوں نے ابراہیم بن سعد سے انہوں نے ایپ والد سے انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ بی اکرم عصلے نے فرمایا مؤمن کا دل وجان لگار ہتا ہے ایپ قرض میں یہاں تک کداس کی طرف سے ادا نہ کردیا جائے ۔امام ابوعیسیٰ ترفدیؓ فرماتے ہیں بی مدیث سن ہے ادر کہا مدیث سے اس سے سے مرکبی صدیث سے اس

# اَبُوَابُ الْيَكَاحِ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نکاح کے باب

جورسول الله عليك سے مروى ہیں

٠ ١٠ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بُنُ وَكِيْعِ نَا حَفُصُ بُنُ غَيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنُ مَكُحُولٍ عَنُ أَبِي الشِّمَالِ عَنُ اَبِي. أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُوسِلِينَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُوَ السِّواكُ وَالنِّكَاخُ وَفِي الْبَسابِ عَنُ عُشُمَانَ وَثُوبُانَ وَابُن مَسْعُودٍ وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرُووَ جَابِرِ وَعَكَّافٍ حَدِيثُتُ عنه حسن غریب ہے۔ أَبِي أَيُّوُبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

ا ٤٠ ا : حَـدُّثُنَا مَحْمُودُ بِنُ خِدَاشِ نَاعَبَّادُ بِنُ الْعَوَّامِ عَن الْحَجَّاجِ عَنْ مَكُحُولِ عَنْ اَبِي الشِّمَالِ عَنْ اَبِي اَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَ حَدِيُثٍ حَفُص وَرَواى هَلْنَا الْمَحَدِيُّتُ هُشَيْمٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ يَزِيُدَ الْوَاسِطِيُّ وَانُّو مُعَاوِيَةً وَغَيْرُوَاحِدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَكْحُولِ عَنْ اَبِي أَيُّوْبَ وَلَمْ يَـذُكُرُو افِيْهِ عَنْ اَبِي الشِّمَالِ وَحَدِيْتُ حَفُصِ بُنِ غِيَاثٍ وَعَبَّادِ بُنِ الْعَوَّامِ أَصَحُّ.

١٠٥٢: حَدَّثُنَا صَحْمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَاأَبُو ٱحُمَدَ نَاسُفُيَانُ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمِمُن بُن يَعزيُمَدَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن مَسُعُودٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُّ شَبَابٌ لا نَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَ يَامَعُشَرَ الشَّبَاب عَلَيْكُمُ بِالْبَاءَ ةِ فَانَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحُصَنُ لِلْفَرَجِ فَمَنُ لَمْ يَسْتَطِعُ مِنْكُمُ الْبَاءَ ةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وجَاءٌ هٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

فرماتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جار چزیں ابنیاء کی سنتوں میں سے ہیں۔ حیاء کرنا ،عطرالگانا ، مواک کرنا اور نکاح کرنا۔اس باب میں حضرت عثان، ثوبان ، ابن مسعود ، عائشه ،عبدالله بن عمر و ، حابراور عكا**ف** رضی الله عنهم سے بھی روایت ہے حدیث ابی ایوب رضی اللہ

اعوا: ہم سے روایت کی محمود بن خداش نے انہوں نے عباد بن عوام سے انہوں نے جاج سے انہول نے ککول سے انہوں نے ابو اشال سے انہوں نے ابوالوب سے اور وہ نبی اکرم علیہ سے حفص کی حدیث کی مثل روایت کرتے ہیں چریمی حدیث مشیم، محربن بزید واسطی معادیہ اور کی رادی بھی حجاج سے وہ مکول سے اوروہ ابو بواب سے روایت کر تے ہیں لیکن وہ ابوشال کا ذکر نہیں كرتے حفص بن غياث اور عباد بن عوام كى حديث اصح ب ٢٥٠١: حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند سے روایت ب كه بم رسول النصلي الله عليه وسلم كرساته فكل بم جوان تق لیکن نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے نو جوانو ن تم ضرور نکاح کرو کیونکہ بیآ تھوں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ جسے نکاح کی طاقت نہ ہووہ روزہ رکھے کیوں کہ روزہ اس کے حق میں گویا خصی کرنا ہے (لینی شہوت ختم ہوجاتی ہے) بیرحدیث حس سیح أَبُوَابُ البِّكَاحِ.

۳۷۰ ا: ہم سے روایت کی حسن بن علی خلال نے انہوں نے عبداللہ بن فیر سے انہوں نے عبداللہ بن فیر سے انہوں نے عبداللہ بن فیر سے انہوں نے انہوں نے انہوں ہے ای حدیث کی مثل اور کی راوی اعمش سے بھی ای کی مثل روایت کرتے ہیں۔ ابو معامیا ورحار لی بھی اعمش سے وہ ابرا تیم سے وہ عبداللہ سے اور وہ نبی اکرم علیقی ہے سے ای کے مثل روایت کرتے ہیں۔
مثل روایت کرتے ہیں۔

### ۲۳۸: بابترك نكاح كى ممانعت

۲۰۷۰: حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عنیفر ماتے ہیں کہرسول الله علیہ وسلم نے عثان بن مظعون رضی الله عند کورک دکاح کی اجازت نہیں دی ادرا گرآپ صلی الله علیه وسلم ألمین اجازت دے دیتے تو ہم سب حصّی ہوجاتے ۔ یہ حدیث حسن حصی عمر ہے۔

## ۲۳۹: باب جس کی دینداری پیند کرواس سے نکاح کرو

۲ ناده حضرت ابو ہر یہ درضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طلی اللہ علیہ وکم لمے فرمایا جب جہیں ایساشخص نکاح کا پیغام 1 - 21: حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحَكَّلُ لَاَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُدُمَيْرُ اللَّهِ بَنُ نُدَمَيْرُ اللَّهِ بَنُ نُدَمَيْرُوا الْآخِرَ فَقَالَ الْآخَرَ وَى قَدْرُوى بَنُو لَمَارَةَ لَنُحُوّلَ وَقَالَ وَفَلَ هَذَا عَمْدُوا الْإِسْنَا وَمِفْلَ هَذَا وَوَى اَلْاَحْمَشِ عَنُ وَوَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَسُلَمَ فَحُوهُ.

2004: بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهُي عَنِ التَّبَتُّلِ
1024: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلَالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ
قَالُوانَاعَبُدُ الرَّزَّاقِ نَامَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ
الْسُمُسَيِّعِ عَنْ سَعُدَمُنَ آبِيُ وَقَاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بُنِ مَظْعُونَ النَّبَتُلُ
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بُنِ مَظْعُونَ النَّبَتُلُ

1.40 : حَدَّثَنَا اَبُوْ هِ شَامِ الرَّفَاعِيُّ وَزَيْدُ بُنُ اَحُوْمَ وَالسِّحِقَ بَسُ اِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ قَالُوا المُعَادُ بُنُ هِشَامِ عَسُ اَبِيهِ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً اَنَّ النَّبِيَّ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ النَّبَتُّلِ وَزَادَ زَيْدُ بُنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ النَّبَتُّلِ وَزَادَ زَيْدُ بُنُ الْحَرَمَ فِي حَدِيثِهِ وَقَرَاقَتَادَةً وَلَقَدَ ارْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ الْحَدَرَمَ فِي النَّبَتُّلِ وَزَادَ زَيْدُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْدِ وَابْنِ عَبَّاسِ حَدِيثُ صَعْدٍ وَانْسِ بُنِ عَالِكَ وَعَائِشَةً وَابْنِ عَبَّاسِ حَدِيثُ صَعْدٍ وَانْسِ بُنِ عَالِكِ وَعَائِشَةً وَالْفَدَ ارْسَلْنَا رُسُلاً مَنْ عَلِيكَ وَعَائِشَةً وَابُنِ عَبَّاسِ حَدِيثُ صَعْدٍ وَابْنِ عَبَّاسِ حَدِيثُ مَسْمُرةً حَدِيثُ عَرَورَى الْاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَعْدِ بُنِ عَبْدِ الْمُعَلِي وَعَائِشَةً عَنِ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِمُوهً وَيُقَالُ كِلاَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّيْكِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي النَّي مَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنِ النَّعْمَلُي وَيُقَالُ كِلاَ الْحَدِيثُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُقَالُ كِلاَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّعِيلِ عَنْ الْعَمْ وَابُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُقَالُ كِلاَ الْحَدَيثُ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعَلِّى وَالْمُولِي فَيْنُ الْمُعَلِيقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَمْ عَلَيْهُ وَلَالْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ السَّونَةُ وَيُقَالُ وَلِهُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِيقُ وَالْمُعَلِيقُ وَالْمُولِي الْمُعْلَى وَالْمُعِيلُ اللْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعَالِيقُ وَالْمُولِي الْعَلَيْمِ وَالْمُولِي الْعَلَيْ وَلَوْلُولُ الْعَلَيْمِ وَالْمُعَلِيقُ وَالْمُعَلِيقُ وَالْمُولِيقُولُ وَالْعُلِلْمُ الْعُلِي الْمُعَلِيقِ وَالْمُولِيقُولُ الْعَلَيْمُ وَالْمُولُولُ الْعَلَيْمُ وَالْمُعَلِيقُ وَالْمُلْعِلِيْ الْمُعْلِيقُ وَالْمُعَلِيقُ وَالْمُلْعِلَالِهُ عَلَيْهُ وَالْمُ

## ۵۳۹: بَالِبُ مَاجَاءَ فِيُ مَنُ تَوُضُوْنَ دِيْنَهُ فَزَوَّجُوهُ

١٠٥٢: حَدَّثَنَا قُتُينُهُ لَا عَمْدُ الْحَمِيْدِ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنِ
 ابن عَجُلانَ عَنِ ابْنِ رَثِيْمَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ الْمُكُمُ مَنَ تَرْضَوُنَ دِينَهُ وَخُلَقَهُ فَرَوِجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنُ وَلِينَهُ مَنَ تَرُضُونَ وِينَهُ وَخُلَقَهُ فَرَوِجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنُ خَلِفَ خَلِفَ الْمَافِي فَي هَذَا الْمَدِيثِ وَرَوَاهُ حَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اَبِي عَجُلانَ عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ قَلْ خُولِفَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُرْسَلًا قَالَ مُحَمَّدُ حَدِيثُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُرُسَلًا قَالَ مُحَمَّدُ حَدِيثُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُرُسَلًا قَالَ مُحَمَّدُ حَدِيثَ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَمْ وَنَا حَاتِم اللهُ عَلَيْهِ مَنْ هُرَمُو عَنْ مُحَمَّدِ وَسَعِيدِ النّهَ عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ هُرَمُو عَنْ مُحَمَّدِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ هُرَمُو عَنْ مُحَمَّدِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهُو عَنْ مُعَلّمُ وَاللّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهُو اللّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهُو فَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهُو اللّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهُو اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْ كَانَ فَالْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْ كَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَالْ كَاللّهُ وَالْ كُولُولُ مُعْلَعُلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّ

۵۳۰: بَابُ مَاجَاءَ فِي مَنْ يَنْكِحُ
 عَلَى ثَلْثِ خِصَال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَلَا الْحَدِيث.

قَالَ إِذَا جَاءَ كُمُ مَنْ تَرُضَوُنَ دِيْنَهُ وَ خُلُقَهُ فَانْكِخُوهُ

قَلْتُ مَرَّاتٍ هِلْذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ أَبُو حَاتِم الْمُوزِيُّ لَهُ صُحِبَةٌ وَلَا نَعُوفُ لَهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ

١٠٥٨ : حَدَّثُنَا آخِمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوَسَى نَالِسُطِقُ الْبُنُ يُوسُلَى عَلَى عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَسَابُرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَسُدَّكُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَا لِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ لَلْيَهُ بُنِ عَمْدٍ وَمَا يَهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ اللَّيْهُ بُنِ عَمْدٍ وَمَا يَشَابُ عَنْ عَوْفِ الْمِن مَالِكِ وَعَالِشَةَ وَعَلْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدٍ وَوَ إَبِي سَعِيْدِ مَلِكِ وَعَالِشَةَ وَعَلْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدٍ وَوَ إَبِي سَعِيْدٍ مَدِيثُ جَابِر حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيثِ .

من النجاب النجاح و اخلاق جمهيں پيند ہوتو اس ن النجاح و د يہ جس كا دين واخلاق جمهيں پيند ہوتو اس ن نكاح كرو۔ اگرايا ند كيا تو زهين ميں فتند بر پا ہوجائے كا اور بہت برا الله عنها سے بھی روایت ہے ۔ حدیث الو ہر رہ وضی اللہ عنہ مل عبد الحميد بن مسلمان سے احداد الحميد بن سعد ابن مجلان سے اوروہ ابو ہر يوه وضی اللہ عنہ سے مرسلاً روايت كرتے ہيں۔ امام محمد بن المسلم بخاري خراج جين حديث ليث اشبد اور حديث بين حديث ليث اشبد اور

220): حضرت ابو حاتم مرنی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب تبرارے پاس ایسافض آئے جس کے دین اورا خلاق کوتم پیند کرتے ہوتو اس سے نکاح کرور۔ اگر ایبا نہ کرو گئو زبین بیں فتنہ اور فساو ہوگا۔ حاب مفلس بی کیوں نہ ہو فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ مفلس بی کیوں نہ ہو فرمایا گراس کی دینداری اورا خلاق کوتم یہ نیند کرتے ہوتو اس سے نکاح کردو۔ یہی الفاظ تین مرتبہ پیند کرتے ہوتو اس سے نکاح کردو۔ یہی الفاظ تین مرتبہ فرمائے۔ بید مدیث صلح بابوجاتم مرق کی صحابیت بید کرتے۔ بیکن ال کی اس حدیث کے علاوہ کی اور مدیث کا خربیں۔ جب ملی علم نہیں۔

460: باب لوگ تین چیزیں دیکھ کر نکاح کرتے ہیں

۸۵۰: حضرت جابروضی الله عند بدوایت ب نبی آگرم سلی
الله علیه دلیم فی فرمایا عورت ب اس کے دین اس کے مال
اوراس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا جا تا ہے لہذا تم
دیدار عورت کو نکاح کے لئے اختیار کرو۔ (پھرفر مایا) تمہارے
دوفوں ہاتھ فاک آلووہ ہول اس باس بلس عوف بن
مالک مائٹ عبداللہ بن عرفہ اور ابوسعیر سے بھی روایت
ہے۔ حدیث جابروشی اللہ عند صفحے ہے۔

## ۱۳۷: باب جسعورت سے پیغام نکاح کرے اس کود مکھ لیٹا

أَبُوَابُ النِّكَاحِ

92 ا: حضرت مغیرہ سے دواہیت ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو اکاح کا بینام دیا (یعنی مثلق کی ) یس نبی اگرم علیہ نے نے فرایا اے دیکھ کو ۔ بہتماری محبت کو قائم رکھنے کے لئے زیادہ مناسب ہے نہ اس باب میں محمد بن مسلم ، جابر انس ، ابہتمید مناسب ہے نہ اس باب میں محمد بن مسلم ، جابر انس ، ابہتمید منابق فرمایا کہ جس عورت کو آدئی نکاح کا بینام میں اسکا و یکھنے میں کوئی حرج نمیس لیکن اس کا نکاح کا بینام میں اسکا و یکھنے میں کوئی حرج نمیس لیکن اس کا کہ بی تول ہے۔ رسول اللہ علیہ کے کا رشاد انکا کے میں یہ بین کہ تبہارے درمیان محبت کے بھیشہ رہنے کے کے مثن یہ ہیں کہ تبہارے درمیان محبت کے بھیشہ رہنے کے کے فریادہ مناسب ہے۔

### ٢٣٢: باب تكاح كااعلان كرنا

۱۸۰ ایجمد بن حاطب بحی رضی الندعند سروایت ہے کہ رسول الندعنہ سے درمیان فرق صرف دف بالم حرام اورطال کے درمیان فرق صرف دف بحال النجرت بحال النجرت بحال النجرت کے بوتا ہے ) اس باب میں حضرت عائشہ جابر اور دکتی بنت معنو و قلم کے بھی روایت ہے ۔ محمد بن حاطب کی حدیث حسن ہے ۔ ابور کا کانام کی بن ابوسلیم ہے ۔ ابور کا کانام کی بن حاطب نے اپنے بچپن کے زمانے میں نی اس کے اس کارم میں کو کی ہے۔ اس کارم میں کو کی ہے۔ اس کارم میں کو کی ہے۔ اس کارم میں کور کی ہے۔

۱۸۰۱: حضرت عاکشرض الله عنبا سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ عنم الله عنبا کے درسول الله مسلی الله علیہ وسلی الله علیہ الله علیہ کا کرواور فکاح کے وقت وف بجایا کرو۔ یہ صدیث صن غریب ہے علیہ بن میمون انصاری کو حدیث میں ضعیف کہا گیا ہے علیہ بن میمون انصاری کو حدیث میں ضعیف کہا گیا ہے علیہ بن میمون جوابی الی تج سے تشیر

## ا 27: بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّطُرِ إِلَى الْمَخُطُوبَةِ

1-4 ا: حَدَّقَنَا اَحَمُدُ بُنُ مَنِيْعِ نَاابُنُ إَبِي وَالِنَةَ نَيْنَ عَامِدُ اللَّهِ الْمُوَلِيَ وَالِنَةَ فَيَى عَلَيهِ اللَّهِ الْمُوَلِي عَنِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُوَلِي عَنِ اللَّهِ اللَّهِ المُوْلِي عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُوْلِي عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُ وَجَابِدِ اللَّهُ عَلَيْهُ اَحُوى انْ يُؤْوَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٢٣٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي إِعْلَانِ النِّكَاحِ

4.0 1: حَدَّقَتَ الْحَمَدُ بُنُ مَنِيعٌ نَاهُشَيْمٌ نَا الْوَ بَلُجِ عَنَ مُصَعَدِ بِنِ حَاطِبِ الْجُمَحِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنُ مُحَمَّد بُنِ حَاطِبِ الْجُمَحِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصُلُ مَا بَيْنُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصُلُ مَا بَيْنُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْتُ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ وَالسُّرَائِيةِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدِينَ مُنَ اَبِي سَلَيْم وَيُقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عُلَالًا مُنْ حَاطِبٍ قَدْرَاى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عُلامً مُوعِينً بُنُ حَاطِبٍ قَدْرَاى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عُلاً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عُلامً مَعْفِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عُلامً مَعْفِرٌ .

ا أَمْ اَ: حَدَّقَنَا اَحْمَدُ أَنْ مَنِيع نَايَزِيلُهُ بُنُ هَرُونَ نَاعِيسَع نَايَزِيلُهُ بُنُ هَرُونَ نَاعِيشَة نَاعِيشَة مَن عَايْشَة قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَعْلِيُواهلَه قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَعْلِيُواهلَه النَّكَاحُ وَاحْمَلُوهُ فِي المَسَاجِدِ وَاصْرِبُوا عَلَيْهِ بِاللَّهُ وَفِي المَسَاجِدِ وَاصْرِبُوا عَلَيْهِ بِاللَّهُ وَفِي هذَا الْبَابِ وَعِيسَى بُنُ هذَا الْبَابِ وَعِيسَى بُنُ

أَبُوابُ النَّكَاحِ

١٠٨٢: حضرت زبيع بنت معوذ بن عفراء سے روايت ہے كه رسول الله مؤاتية مساك ك بعدى صبح ميرك بال تشريف لائے اور بستریر بیٹھے جہال (اے خالد بن زکوان )تم بیٹھے ہو۔ بهاری لونڈیاں وف بجاتی اور جمارے آباؤ اجداد میں ہے جو اوگ جنگ بدر میں شہید ہوگئے تھان کے متعلق مرثیدگاری تھی يهال تك كدان من الاك في يشعر يزها " وفيا نَبِينَ " " ..... (اور جمار \_ درميان ايباني ب جوكل كي باتين

جانتاہے ) پس آپ سالتون فرمایا خاموش ہوجاؤ اوراس

طرح کے اشعار تہ پڑھو بلکہ جس طرح پہلے پڑھ رہی تھیں اس

طرح پڑھواور بیصدیث حسن سیح ہے۔ سهم ٢: باب كه نكاح كرنے والے كوكيا كہاجاتے ١٠٨٣: حضرت ابو يرمية عدوايت عدد جب كوئي آوي نکاح کرتا تو نبی اکرم خلافیزاس کومبارک بادویتے ہوئے اس كَ لِنَ يون وعافرهات 'بَارَكَ اللّهُ .....اخ (ترجمه الله تعالی میارک کرے تہمیں برکت دے اورتم دونوں کو بھلائی میں جع كرے )اس باب ميں عقبل بن الى طالب سے بھى روايت ہے۔حدیث ابو ہر برہ حسن سیجے ہے۔

۲۲۲ ع:باب جب بیوی کے پاس جائے تو كما كنيج؟

١٠٨٨: حضرت ابن عباس من روايت ب كدرسول الله مانی الم فرمایا جبتم میں ے کوئی ایل موی کے باس جائے (محبت كے لئے) توروعار عداللَّهُمَّ جَيْبُنَا الشَّيْطَانَ.. (التدكے نام كے ماتھ! اے اللہ جميل شيطان ہے وورر كھاور ہمیں جواولا دد ہے اسے بھی شیطان ہے محفوظ فرہا۔ پس اگر الله تعالی نے ان کے درمیان اولاد مقدر کی ہوگی تو اسے

مَيْمُونَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ وَعِيْسَى بْنُ رَوَايت كُرَّ يَيْنِ وَالْقَدَيْنِ مَّيْمُون الَّذِي يَرُوِي عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيْحِ التَّفْسِيْرَ هُوَيْقَةً. ١٠٨٢: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً الْبُصُرِيُّ نَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّل نَاخَالِدُ بُنُّ ذَكُوَانَ عَنِ الرُّبَيُّعُ بِنُبِّ مُعَوِّذٍ قَالَتُ جَآءَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَىَّ غَدَاةً بُنِيَ بِي فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجُلِسِكَ نِّىٰ وَجُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضُرِبُنَ بِدُّ فُوْنِهِنَّ وَيَنْدُ بُنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ ابَانِيْ يَوْمَ بَدْرِ اِلِّي اَنْ قَالَتْ اِحْدَا هُنَّ وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ لَهَا اِسْكُتِي عَنْ هٰذِهِ وَقُوْلِي الَّتِي كُنْتِ تَقُوْلِينَ قَبْلَهَا وَهٰذَا حَدِيْتٌ

٣٣٤: بَابُ مَايُقَالُ لِلْمُتَزَوِّج

١٠٨٣: حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ نَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِح عَنْ آبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَّا أَلِوْنُسَانَ إِذَا تَزَوَّ حَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيُّنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَقِيْلِ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْتٌ حَسَنُ صَحِيحًـ

٢٣٣: بَابٌ مَاجَاءَ فِيْمَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ

عَلَى آهُلِهِ؟

١٠٨٣: حَدَّثَنَا أَبِنُ اَبِي عُمَرَ نَاسُفْيَانُ بُنُ عُيْيَنَةَ عَنْ تُصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْاَنَّ أَحَدَّكُمْ إِذَا اتلى اَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَيِّبُنَا لشَّيْطَانَ وَجَيِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَافَانُ قَضَى اللّٰهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ هَٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ

صَحِينة.

## شيطان نقسان ئيس پَنچا سَكَاد يه مديث مستم يح بـ بُ هَاجَاءَ فِي الْاَوْقَاتِ الَّقِيمُ لَيْسَانِ مَا جَاءَ فِي الْاَوْقَاتِ اللَّقِيمُ

## جن میں نکاح کرنامستحبہ

1040: حفرت عائشرض الله عنها سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ در سول الله صلی الله علیه و کم سے جوال میں نکاح کم ایک چھرست شوال میں نکاح کم ایک چھرست عائشا بی سہیلیوں کی سہاگ رات شوال میں ہونا اپند کرتی تھیں۔ بیصد بیٹ صحیح ہے۔ ہم اسے صرف ثوری کی اساعیل سے روایت کے ذریعہ جانے ہیں۔

### ٢٣١: باب وليمه

۱۹۸۱: حضرت انس بن ما لک عبد روایت ہے کہ ایک ون نی اکرم عیلی نے عبد الرحن بن عوف کے بدن یا کیڑوں پر زرد رنگ کا اثر ویکھا تو پو چھا یہ کیا ہے؟ عبد الرحمٰن نے عرض کیا میں نے شخطی مجرسونے کے عوض ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ رمول اللہ عیلی نے فر مایا الدہم ہیں مبارک کرے ۔وعوت و کیمہ کرواگر چہ ایک مکری بتی ہے ہو۔ اس باب میں ابن مسعودہ ، عائشہ بابر نہ ہیر بن عمال کے ماری ہے ۔ حدیث انسی مسلم اور مارسونا تین دواج ہے۔ امام احمد بن حائی گھی کے برابرسونا تین دوھم اور دوھم کے تہائی جھے کے برابر ہوتا ہے۔ برابرسونا تین دوھم اور دوھم کے تہائی جھے کے برابر ہوتا ہے۔

۰۸۷: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کلم نے صفیہ بنت حسی سے نکاح پرستو اور تھجورے ولیمہ کیا۔ میرہ دینے حسن غریب ہے۔

۱۰۸۸: ہم سے روایت کی محدین کی نے انہوں نے میدسے انہوں نے سفیان سے اس کی مثل روایت کی کی لوگوں نے بید حدیث ابن عیبینانہوں نے زہری انہوں نے انس سے اوراس

## ۵ ۲۵: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْاَوْقَاتِ الَّتِيُ يَسْتَحِبُّ فِيْهَاالنِّكَا حُ

1 • ٨٥ : حَدَّقَا بُنْدَارٌ رَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ نَاسَفَيْنُ عَنْ السَمْدِ نَاسَفَيْنُ عَنْ السَمْعِيْلَ بَنِ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ تَدَوَّجَيْقُ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَقَوْلٍ وَبَعْنَ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي هَوَّلٍ وَبَعْنَ عَائِشَةُ تَسْتَعِبُ أَنْ يَعُ اللَّهُ عَلَيْهَ تَسْتَعِبُ أَنْ يَعُولُ فِي هَوَّالٍ هِذَا حَدِيثً عَائِشَةُ تَسْتَعِبُ أَنْ يَعْنَى إِنْ هَلَا حَدِيثً حَسَنٌ صَحِيْحٌ يَعْنَى إِنْ هَلَا حَدِيثً حَسَنٌ صَحِيْحٌ لَا تَعْرُ السَّمْعِيلَ.

### ٢ ٢٠٤: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْوَلِيْمَةِ

١٠٨٦: حَدَّانَ قَنْيَهُ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ قَابِتِ عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكِ آنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى عَلَى عَلِدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ آثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَلَمَا قَقَالَ إِنِّى تَزَوَّجُتُ امْرَأَةً عَلَى وَزُن نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللّهُ لَكَ آوُ لِيمُ وَكُوبِشَاقٍ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَزَهَمُو بْنِ عُفْمَانَ حَدِيْتُ آنَسٍ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحُ وقالَ آخمَدُ بُنُ حَنْلٍ وَزَن نَواةٍ مِنُ ذَهَبٍ وَزُن تَلْقَةِ ذَرَاهِمَ وَ ثُلُثٍ وَقَالَ اِسْعَقُ السِّعَقِ اللهِ السَعْقُ السَعْقُ اللهِ وَوَلَى اللّهِ وَقَالَ السَعْقُ اللهِ وَقَالَ السَعْقُ اللهِ وَوَلَ خَمْسَةٍ دَرَاهِمَ وَ ثُلُثٍ وَقَالَ السَعْقُ اللهِ وَوَلَ خَمْسَةً وَرَاهِمَ وَثُلُثٍ وَقَالَ السَعْقُ اللّهِ وَوَلَ اللّهِ وَقَالَ اللّهِ وَقَالَ السَعْقُ اللّهِ وَوَلَ خَمْسَةً وَالْ السَعْقُ اللّهِ وَوَلَ اللّهِ وَقَالَ السَعْقُ اللّهَ وَاللّهُ اللّهُ وَقَالَ السَعْقُ وَوْرُنُ خَمْسَةً وَالْ اللّهِ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ الللّهُ اللّهِ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُو

40 • ا : حَدُّشَنَا ابْنُ اَبِى عُمْرَ نَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ وَالِيلِ بْنِ وَاوْدَ عَنُ اَبِيْهِ نَوْفِ عَنِ الزُّهْدِيَ عَنْ اَنَسِ بُن مَالكِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنُتِ حُتَى بَسُولِقَ وَتَمُو هٰذَا حَدِيْكُ حَسَنٌ غَرِيُبٌ

٨٠٨١ : حَدَّلُتُنَّا مُحَمَّمَّهُ بُنُ يَحْيَى نَا الْحُمَيَّدِيُّ عَنُ سُفْيَانَ نَسُحُوهَذَا وَقُلْرُوكَى غَيُرُوَاحِدِ هِلَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ عُيْنَمَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ ٱنْسٍ وَلَمْ يَذُكُرُوا فِيُهِ ٥٥ - اَبُوَابُ النِّكَاحِ

یں واکل کا ذرخیس کیا۔ واکل اپنے بیٹے نوف سے روایت کرتے ہیں سفیان بن عیسا اس حدیث میں تدلیس کرتے بیس کیونکہ مجھی واکل کا ذکر کرتے ہیں اور بھی نہیں کرتے۔

۱۹۸۹: حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وی اللہ علیہ وی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وی اللہ وی کا منا واجب ہے دوسرے دن کا سنت اور کیسرے دن کا کھانا را کا کاری ہے۔ البذا جو کوئی شہرت تلاش کرے گااللہ تعالی اس کے کام لوگوں کو سنا نے گا ( لینی اس کے لئے آخرت میں کوئی بدائدی ) ہم حدیث ابن مسعود " کو مرفوعاً صرف زیاد بن عبداللہ بہت فریب اور محکر صدیثیں روایت کرتا ہے۔ بیس نے محمد بن تعقید کے واسطے میں نے محمد بن اسلیمل بخاری سے سنا وہ محمد بن عقید کے واسطے میں نے کچھ کا قول نقل کرتے ہیں کہ زیاد بن عبداللہ باعزت ہیں۔ وکچھ کا قول نقل کرتے ہیں کہ زیاد بن عبداللہ باعزت ہیں۔

### ٧٩٤: باب دعوت قبول كرنا

۱۰۹۰: حضرت ابن عمر رضی الله عنها ب روایت به که رسول الله عنها ب روایت به که رسول الله عنها الله عنها و توحت دی جائے تو تبول کرو-اس باب مین حضرت علیرضی الله عنه ،ابو جریه در منی الله عنه ،ابو جریه در منی الله عنه ،ابو جریه در منی الله عنه ،ابو بروشی الله عنه ،ابو بروشی الله عنها حسن الله عنه روشی الله عنها حسن صحیح مرسی

۸۴۷: باب بن بلائے ولیمہ. میں۔ان

۱۰۹۱: حفرت الومسورٌ ہے روایت ہے کہ ایک خض الو شعیب اپنے غلام لحام کے پاس آیا اور اسے کہا کہ پانچ آدمیوں کا کھا نا پکاؤ۔ میں نے رسول اللہ عقایق کے چیرہ مبارک پر بھوک کے آثار ویکھے ہیں۔ غلام نے کھانا پکایا توا س نے نجی آگرم عقایق کو ہم شینوں سمیت ہلوایا۔ ہیں آپ عَنُ وَالِيلِ عَنِ الْبِهِ نَوْفٍ وَكَانَ سُفْيَانُ بُنُ غَيَيْنَةَ يُدَلِّسُ فِى هٰذَا الْحَدِيثِ فَرُبُّمَالَمُ يَذُكُّرُ فِيْءِ عَنُ وَالِلِ عَن الْبِهِ وَرُبَّمَاذَكُرَهُ.

٩ ٨٠ أ: حُدَّقَ أَ مُحَمَّدُ بَنُ مُوْسَى الْبَصْرِئُ نَازِيَاهُ الْمُنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنَا عَطَاءُ بَنُ السَّائِبِ عَنْ آبِئَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْمُنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ آوَلِ يَوْمٍ حَقَّ وَطَعَامُ يَوْمُ اللَّابِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ طَعَامُ آوَلِ يَوْمٍ حَقَّ وَطَعَامُ يَوْمُ اللَّابِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ حَدِيْتُ الْبَنِ مَسْعُودٍ لَا نَعُرِقُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيْتُ الْمُن عَبْدِ اللَّهِ وَزَيَادُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ وَالْمَناكِ مِنْ صَعِمْتُ مُحَمَّدُ بَنَ إِسَمْعُيلَ حَيْدُ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِّلُ عَنْ الْمُعَلِّلُ عَلَى الْمُعَلِّلُ عَلَى اللَّهُ وَزَيَادُ بَنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُ عَلَى الْمُعَلِّلُ عَلَى الْمُعَلِّلُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعَلِّلُ وَمَعْتُهُ مَنْ وَالْمَعْقُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُ اللَّهُ مَعْ شَرَعُهُ عَلَى الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ مَعْ شَرَعُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْ شَرَعُهِ عَلَى الْمُعَلِّلُ عَلَى الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِّلُهُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْلِيلُهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ

٢٣٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي إِجَابَةِ الدَّاعِيُ

٩٠٠: حَدُثْنَاابُو سَلَمَة يَحْيى بُنُ خَلَفٍ نَا بِشُو ابْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ الْبِشُو ابْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ الْبِعُمَرَ ابْنُ عُمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدْلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدْلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدْلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدْلَمَ الْبُوا اللهُ عَلَيْهِ وَمَدْلَمَ الْبُوا اللهَ عَلَيْهِ وَمَدْلَمَ الْبُوا اللهَ عَلَيْهِ وَمَدْلَمَ الْبُوا عَلَى وَإِلَى هُرَيُرَةَ وَاللّهَ عَلَيْ وَإِلَى هُرَيُرَةَ وَاللّهَ عَلَى وَإِلَى هُرَيُرَةً وَاللّهُ عَلَى وَإِلَى هُرَيُرَةً وَاللّهُ عَلَى وَإِلَى هُرَيُرَةً وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَإِلَى هُرَيْرَةً لَيْ وَاللّهُ عَلَى وَإِلَى هُرَيْرَةً لَلْهُ عَلَيْ وَإِلَى اللّهُ عَلَى وَإِلَى عَلَى وَإِلَى هُرَيْرَةً لَا اللّهُ عَلَى وَإِلَى هُرَيْرَةً لَا اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْ وَإِلَى هُرَالِكُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

٨٣٨:. بَابُ مَاجَاءَ فِي مَنْ يَجِئُ اِلَى الْوَلِيُمَةِ بِغَيُرِ دَعُوَةٍ

1 • 1 : حَلَّاثَنَا هَنَّادٌ نَا ٱبُوُ مُعَاوِيَةٌ غَنِ ٱلْاَعْمَشِ عَنُ شَقِيْتِ عَنُ آبِى مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ٱبُو شُعِيْبِ إلى غُلامٍ لَهُ أَحَامٍ فَقَالَ اصْنَعُ لِي طَعَامًا مَا يَكُفِي خَمُسَةً فَإِنِّى رَأَيْتُ فِي وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ فَصَنَعَ طَعَامًا ثُمَّ أَرْسَلَ الْي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ وَجُلَسَاءَ هُ الَّذِيْنَ مَعْهُ فَلَمَّا قُو جُلَسَاءَ هُ الَّذِيْنَ مَعْهُ فَلَمَّا قَامَهُ وَسَلَّمَ النَّبَعَ فَم رَجُلُ لَمُ يَكُنُ مَعَهُمُ حِيْنَ دُعُوْ افَلَمَا انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَيْنَ وَعُولَتنَا فَإِنْ اَوْنُتَ لَهُ وَكَلَ قُلْل اللهُ عَلَيْهُ فُلُ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَ مَعْوَلَكَ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَمَل مَعْمَونَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ فُلُ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنُ عَمِينَ عَوْل الْبَابِ عَن المُن عُمَرَ.

9 ٣٠ : بَابُ مَاجَاءَ فِي تَزُويِيجِ الْآبُكَارِ الْمَهُ اللهُ قَلْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَمُواانِي وَيُسَارِ عَنْ جَالِسِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ تَزَوَّجُتُ الْمَاةُ اللّهِ قَالَ تَزَوَّجُتُ الْمَاةُ فَقَالَ اتَزَوَّجُتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتَزَوَّجُتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتَزَوَّجُتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتَزَوَّجُتَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتَزَوَّجُتَ يَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتَزَوَّجُتَ يَعَالَى مَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتَزَوَّجُتَ عَلَيْهِ وَتَلَيْعَ اللهِ عَلَيْهِ وَتَلَيْعَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَتَلَاعِلُهُ وَيَعَلَى وَيَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَتَلَيْعَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَى وَيَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَتَعَلِي وَيَعَلَى وَيَعَلَى اللّهُ عِلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَتَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَتَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَتَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَتَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

انواب البنگار علی المسات المسات المسات المواب البنگار علی المسات و وقت المسات ال

کلا دیگر ایس کی ایس است کی طرح محض بیدایی خصوصیات بین جود وسرے معاملات بین نییس اس وج سے احتاف کے خزد میک دوبرے معاملات کی طرح محض بیدا کیے معاملات بیل جائے دوبرے معاملات کی طرح محض بیدا کیے معاملات بیل محل میں نکاح ضروری ہے۔ چنا نچرا ایس افتاد کی خرد میں اور حض مجرا ور بنان نفقہ بر قدرت رہے گئا وہ کا اگر اور حق اور حقوق ان وجیت ادا کرنے پر قدرت ہونے کے باوجودا گر نکاح ضروری تو گئا وہ گا اگر فلا پہرور کئی مسئون ہوت نہیں تو نکاح مسئون ہے (۲) اسلام نے نسب اور حرفت (پیشر) کا اعتبار کیا ہے لیمن موالی ایس اوالت کے منافی تمیس والے اور ایس پیشرورا کئی ہے کہزور کیے مروفا پی ہونیوالی بیری کو دیکھنا جائز ہے بلکہ ستحب ہے (۲) نکاح کے موقع پر دف بجانا جائز ہے لیکن آلات موسیقی کے قرام آلات کی حرمت ثابت ہے۔ (۵) میں آلات موسیقی کے قرام آلات کی حرمت ثابت ہے۔ (۵) دیلی جو رائد ہے برائی کی اور مودو فرائش محقود نہ ہو۔ حداث عبدالرحمٰن بن مون اور حضرت جاہر میں عبداللہ کے بارے بیس مردی ہے کہا نہوں نے نکاح کے بعد آپ علی اطلاع دی اس سے نکاح میں سادگی کا ابتد یدواور مستحب ہونا معلوم ہوتا ہے۔

٠ ۵۵: بَابُ مَاجَاءَ لَانِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيّ

١٠٩٣ : خَدَّثَنَا عَلِيُّ مِنْ حُجْرِنَا شَرِيْكُ بِنُ عُبْدِ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ عَلَيْشَةً وَابُنِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عِنْ عَلَيْشَةً وَابُنِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عِنْ عَلَيْشَةً وَابُنِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَنْ عَلَيْشَةً وَابُنِ عَنْ عَلِيْسَةً وَابْنِ عَنْ عَلِيْشَةً وَابُنِ عَنْ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمًا عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

وَأَبِي هُوَيُرَةٌ وَعِمُوانَ بْنِ خُصَيْنِ وَأَنْسِ.

٩٣ • ١ : حَدَّثَنَاابُنُ آبِي عُمَو نَاسُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابُن جُرَيْجِ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَااهُرَاةٍ نَكَحَتْ سِغَيْرِ اِذُن وَلِيْهَا فَنِكَاحُهَابَاطِلٌ فَنِكَا حُهَابَاطِلٌ فَنِكَا حُهَابَاطِلٌ فَإِنْ ذَخَلَ بِهَافَلَهَا المُهُرُبِمَا استَحَلَّ مِنُ فَرُجِهَا فَإِن اشْتَجَرُوا فَالسُّلُطَانُ وَلِيٌّ مَنُ لَا وَلِيٌّ لَهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَـٰلُرَوْى يَمُحِينَ بُنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيُّ وَيَحْيِيَ بُنُ أَيُّوبَ وَسُفُينُ الثَّوُرِيُّ وَغَيْرُوا حِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ عَن ابْن جُرَيْج نَحُوَ هَذَا وَحَدِيْتُ أَبِي مُؤْسَى حَدِيْتٌ فِيُهِ اخُتِلَاثُ رَوَاهُ إِسْرَائِيْلُ وَشَرِيُكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَابُّو عَوَانَةَ وَزُهَيُسُ بُنُ مُعَاوِيَةً وَقَيْسُ بُنُ الرَّبِيْعِ عَنُ آبِي إِسْحَقَ عَنُ أَسِي بُرُدَةَ عَنُ أَبِي مُوسِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ اَسْبَاطُ بُنُ هُـحَمَّدٍ وَزَيْدُ بُنُ حُبَابٍ عَنْ يُؤْمِّسَ بُن أَبِينُ اِسْحٰقَ عَنُ أَبِي بُرُدَةَ عَنُ أَبِي مُؤْسِٰي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوى أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُعَنُ يُؤنِّسَ بُن اَبِيُ اِسْحُقَ عَنُ اَبِي بُودَةَ عَنُ اَبِي مُؤسى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَـحُوهُ وَلَمْ يَذُكُرُ فِيهِ عَنْ اَبِي اِسْحَقَ وَقَلْرُونَ عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنَّ أَبِي بُرُدَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوْسِي شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنُ

۵۰: باب ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا

۱۰۹۳: حضرت الدموی رضی الله عند سے روایت ہے کر سول الله علیہ الله علیہ والم نے فر مایا: ولی کے بغیر نکاح خبیں ہوتا۔ اس باب میں حضرت عا تشرفنی الله عنها، این عباس رضی الله عنه، عمران بن عبل رضی الله عنه، عمران بن حصین رضی الله عنه، عمران بن رضی الله عنه، عمران بن رضی الله عنه، عمران بن رضی الله عنه سے بھی روایت ہے۔

۱۹۹۳: حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جوعورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اسکا نگاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے پھر اگر خاوندنے اس سے جماع کیا تواس پرمبر واجب ہوجائے گا۔ کیونکدمرد نے اس کی شرمگاہ سے فائدہ اٹھایا۔ اگران کے درمیان کوئی جھگڑا ہوجائے تو بادشاہ وقت اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی (یعنی وارث ) نہ ہو۔ بیرحدیث حسن ہے۔ یجی بن سعيدانصاري، کچيٰ بن ايوپ،سفيان تُوري اور کئي حفاظ حديث ابن جریج ہے ای کے مثل روایت کرتے ہیں۔ ابومویٰ کی حدیث میں اختلاف ہے۔اسرائیل ،شریک بن عبداللہ ،ابو عواند۔ زہیر بن معاویہ ادرقیس بن رہے ، ابواسحاق سے وہ ابو بردہ سے وہ ابومویٰ ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمے ال حديث كوراويت كرت عي \_ ابوعبيده حداد، يوس بن ابواتحق سے وہ ابو بردہ ہے وہ ابومویٰ سے اور وہ نبی اکرم صلی الله عليه وسلم ہے اس كى مانندروايت كرتے ہيں اوراس ميں ابوالحق کاذ کرنہیں کرتے ۔ بیحدیث یونس بن ابوالحق ہے بھی ابوبردہ کے حوالے نے مرفوعاً مروی ہے۔ شعبدادر سفیان توری بھی ابوا کی سے وہ ابومویٰ سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں ۔سفیان کے بعض ساتھی بھی سفیان ہے وہ ابواتحق ہے وہ ابوبردہ ہے اور وہ ابو موی سے روایت کرتے ہیں لیکن مصحیح نہیں۔میرے نزویک الواتحق كى ابوبرده سے اور ان كى الوموى كے حوالے سے تى صلی الله علیه وسلم ہے مردی حدیث کہ ولی کے بغیر تکاح نہیں ہوتا زیادہ صحیح ہے۔ اس لیے کہان تمام راویوں کا جوابوا کی سے روایت کرتے ہیں ۔ ابو آخق سے حدیث سنا مخلف ادقات میں تھا۔ اگر چہ سفیان اور شعبہ ان سب سے زیادہ ا شہت اوراحفظ ہیں ۔ پس کئی راویوں کی روایت میر ہے نز ویک (لینی امام ترندیؓ) اصح واشیہ ہے۔اس لیے کہ توری اور شعبہ دونوں نے میرحدیث اس ابوالحق سے ایک ہی وقت میں سی ہے۔جس کی دلیل مدہے کی محمود بن غیلان ، ابوداود سے روایت كرتے بيں كدان سے شعبے نے كہا: ميں فے سفيان تورى كوابو الحلّ ہے یہ یوچھتے ہوئے سنا کہ کیا آپ نے ابو بروہ سے میر حدیث تی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا: ہاں پس بیاس بات پر دلالت كرتا ہے كه ان دونوں نے به صدیث ایك بى وقت میں من جب کہ دوسرے راویوں نے مخلف اوقات میں من پھرامرائیل ابواتخق کی روایتوں کواچھی طرح یا در کھنے والے ہیں مجمدین تنی عبدالرحمٰن بن مہری کے حوالے سے کہتے ہیں كەانبول نے كہا تورى كى جواحاديث مجھے سے چھوٹ كئى بيں وہ اسرائیل ہی پر مجروسہ کرنے کی وجہ سے چھوٹی ہیں کیونکہ میہ انهين المجهى طرح يادر كهته تقي كالرحفزت عائشه رضى الله عنهاكي حدیث که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" ولی کے بغیر تكاح نييس بوتا" حسن ب-اس مديث كوابن بزيج سليمان بن مویٰ سے وہ زہری ہے وہ عروہ رضی اللہ عنہ سے وہ عائشہ رضى الله عنها سے اور وہ نبي اكرم صلى الله عليه وسلميے روايت کرتی ہیں۔پھر تجان بن ارطاہ اور جعفر بن رہید بھی زہری ہے و عروه سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے اس کے مثل مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ ہشام بھی اپنے والدسے وہ حضرت

اَبِي السَّحٰقَ عَنُ اَبِي بُرُدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَقَدُذَكَرَ بَعُصُ اَصُحَابِ شُفُينَ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ اَبِي اِسُحْقَ عَنُ اَبِي يُرُدَةَ عَنُ اَبِي مُؤْسِي وَلَايَىصِــُحُ وَرِوَايَةُ هَنُؤُلَّاءِ الَّذِيْنَ رَوَوُاعَنُ اَبِيُ اِسُحْقَ عَنُ اَبِي بُرُدَةَ عَنُ اَبِي مُؤْسِي عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ عِنْدِى ٱصَحُّ لِلاَنَّ سَمَاعَهُمُ مِنْ آبِي اِسْ حُقَ فِي اَوْقَ الْتِ مُ خُتَافِقَةٍ وَإِنْ كَانَ شُعْبَةُ وَالنَّوْرَقُ أَحْفَظُ وَٱلْبُتَ مِنُ جَمِيْعِ هِ وُلَآءِ الَّـٰذِينُ رَوَوُاعَنُ أَبِي السُحْقَ هَلْذَا الْحَدِينَتَ فَإِنَّ رِوَايَةَ هَوُّلَّاءِ عِنْدِي اَشْبَهُ وَاصَحُ لِانَّ شُعْبَةَ وَالتَّوْرِيُّ سَمِعَا هٰذَا الْحَدِيْتُ مِنْ اَبِي السُحْقَ فِي مَجْلِس وَاحِدُ وَمِمَّايَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَاحَدَّثُنا مَحْمُودُ بُنُ غَيِّلانَ نَااَبُو دَاوُدَ اثْبَانَاشُعْبَةُ قَالَ مَمِعُتُ سُفُيَانَ الثَّوُرِيُّ يَسْأَلُ آبَااِسُحْقَ اَسَمِعْتَ آبَابُرُدَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَنِكَاحَ إِلَّا بوَلِيّ فَقَالَ نَعَمُ فَعَلَّ هَٰذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ سِمَاعَ شُعْبَةً وَالنَّوُرِيِّ هِلْذَا الْمَحْدِيثَ فِي وَقُتٍ وَاحِدٍ وَاِسْرَائِيلُ هُوَ لَبُتُ فِي أَبِي إِسْخِقَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَبُنَ الْمُتَنِّي يَقُولُ سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمِن بُنَ مَهُدِيّ يَقُولُ مَافَاتَنِي الَّذِيُ فَاتَّنِي مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسَّحْقَ إِلَّا لَمَّا اتَّكَلُّتُ به عَلَى اِسْوَ الِيُلَ لِلَانَّهُ كَانَ يَأْتِينُ بِهِ آتَمَّ وَحَلِيْتُ عَائِشَةَ فِي هٰ لَمَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَكَاحَ إِلَّا بِوَلِيّ حَدِيْتٌ حَسَنٌ وَرَوَى بُنْ جُرِيْجٍ عَنْ سُلَّيْمَانَ بُنِ مُوْسَى عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنُ عَائِشَهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى السُّلُّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَرَوى الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةً وَجُعْفَوُ ابْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ عُرُوَّةً غَنُ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوى عَنْ هِشَامِ ابْن عُرُوةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ وَقَدُتُكُلِّمَ بَعْضُ اَصْحَابِ الْحَدِيْثِ فِيُ حَدِيْثِ الزُّهُرِيِّ عَنْ غُرُوَةً

عَنُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ جُرَيُحِ ثُمَّ لَقِيُتُ الزُّهُرِيُّ فَمَالُتُهُ فَأَنْكَرَهُ فَضَعَّفُواهِذَا الْحَدِيْثُ مِنْ أَجُلِ هَلْنَا وَذُكِرَعَنُ يَحْسِيَ بُنِ مُعِيْنِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَدُكُرُهٰ ذَا الْحَرُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ إِلَّا اِسْمَاعِيلَ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ يَحْيَى بُنُ مَعِيْنِ وَسِمَاعُ اِسْمَعِيْلَ بُنِ إِبْرَاهِيْمِ عَنِ ابُنِ جُوَيُج لَيُسَ بِذَاكَ إِنَّمَاصَحْحَ كُتُبَةً عَلَى كُتُبَ عَبُدِ الْمَجِيُدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ اَبِى رَوَّا وْمَاسَمِعَ مِنِ ابْنِ جُرَيْج وَضَعَّفَ يَحْنَى رِوَايَةَ اِسْمَعِيْلَ ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ وَالْعَمَلُ فِي هَلْمَا الْبَابِ عَلَى حَدِيْثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ عِنْدَ اهُلِ الْعِلْمِ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِنُهُمْ عُمَرُ اللَّهِ الْنَحَطَّابِ وَعَلِينٌ بُنُ آبِي طَالِبِ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبَّاسِ وَٱبُوْهُرَيُرَةً وَغَيْرُ هُمُ وَهَكَذَا رُوىَ عَنْ بَعْض فُقَهَاءِ التَّابِعِيْنَ أَنَّهُمُ قَالُوا لَانِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مِنْهُمُ سَعِيْدُ اللَّهِ المُسَيَّبُ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَشُرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَعُمَرِ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيُزِ وَغَيْرُهُمُ وَبِهِلْذَا يَقُولُ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ وَٱلْاَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ.

١٠٩٧: حَدَّلَفَسَا قُنُيُهَةً نَاخُمُلاً عَنُ سَعِيْدِ نَحُوَهُ وَلَمُ يَرْفَعُهُ وَهِلْمَا اَصَحُّ هِلْمَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوطٍ لاَ نَعْلَمُ اَحَدًا وَفَعُهُ إِلَّا مَارُونَ عَنْ عَبُدِ الْاَعْلَى عَنْ سَعِيْدِ عَنْ

عا نشہ سے اوروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی مثل روایت كرتے ہيں لعض محدثين زہري كى بحواله عائشەرمنى الله عنها، عرده رضی الله عندسے مردی حدیث میں کلام کرتے ہیں۔ ابن جریج کہتے میں کہ میں نے زہری سے ملاقات کی اور ای حدیث کے متعلق یو چھا تو انہوں نے کہا میں نے بید حدیث روایت نہیں کی ۔ لہذا اس وجہ سے اس حدیث کومحدثین فے ضعیف قرار دیا ہے۔ بچی بن معین کے بار نے میں مذکور ہے کہ انہوں نے کہا حدیث کے بیالفاظ صرف اساعیل بن ابراہیم ہی این جریج ہے روایت کرتے ہیں اور ان کا ابن جریج ہے ساع قوی نبیں۔ان کے زد یک بھی بیضعف ہیں۔ اس باب میں نبی ا کرم صلی الله علیہ وسلم کی حدیث که ' ولی کے بغیر نکاح نہیں'' پر بعض صحابہ کرام رضی الله عنهم کاعمل ہے ۔ جن میں عمر بن خطابٌ على بن إلى طالب،عبدالله بن عباسٌ ،ايو هريرةٌ وغيرهم شامل ہیں ۔بعض نقہاء تا بعینؓ ہے بھی ای طرح مروی ہے کہ ولی کے بغیر نکار نہیں ہوتا۔ سعید بن میتب ، حسن بصرى، شريح، ابرا بيم خغي عمر بن عبدالعزيز وغيرهم ان تابعين میں شامل ہیں سفیان تو ری ،اوزاعی ، مالک ،عبداللہ بن میارک شاقعی،احمدادراتخق" کا یہی قول ہے۔

ا25:باب بغیر گواہوں کے نکاح سیح نہیں

1090: حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله علی الله عنها ہوں جو کہ رسول الله علی الله عبد الله علی الله علی الله عبد الله علی الله علی موقوع اور کتاب الطلاق میں موقوق فو کتاب الطلاق میں موقوق فو کتاب الطلاق میں موقوق فو کتاب علی الطلاق میں موقوق فو کتاب علی حقوق کا اور کتاب الطلاق میں موقوق فو کتاب علی حسال الطلاق میں موقوق فو کتاب علی الله علی علی الله علی الل

۱۹۹ : تتیر، غندرے، دہ سعیدے ای کی مثل روایت کرتے ہیں اور اے مرفوع نہیں کرتے اور یمی صحیح ہے بید حدیث غیر محفوظ ہے جمیں علم نہیں کہ اے عبدالاعلیٰ کے علاء کی اور نے مرفوعا قَتَادَةً مَرُفُوعًا وَرُوىَ عَنْ عَبُدِ الْآعَلَى عَنْ سَعِيْدِ هَلَاا الْمَحَدِيْتُ مَوْقُولُا الصَّحِيْحُ مَارُويَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَوْلُهُ لاَيْكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةِ وَهَكَّذَا رُولِي غَيْرُ وَاحِدِ عَنْ سَعِيْدِ بُسْ اَبِي عَرُوبَةَ نَحُو هَذَا مَرُفُوعًا وَفِي الْبَابِ عَنُ عَمِوانَ بُن حُصَيْنِ وَانَس وَابِي هُوَيُوةَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَا عِنْدَ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ بَعُدَ هُمُ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِ هِمُ قَالُوا لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِشُهُورٍ لَمْ يَخْتَلِقُو افِي ذَلِكَ عِنْدَ نَا مَنْ مَنْ مَنْ مِنْهُمُ إِلَّا قَوْمًا مِنْ الْمُتَاجِّرِيْنَ مِنُ أَهُل النجلم لحسى هذا إذا شهدة واحد تبعد واحد فقال ٱكُفَرَّاهُ إِلَّا اللَّهِلَّمِ مِنْ آهُلِ الْكُوفَقَةِ وَغَيْرٍ هِمْ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ حَتَّى يَشُهَدَ الشَّاهِدَانِ مَعَّاعِنُدَ عُقَدَةِ النِّكَاحِ وَقَدُورَاي بَعُضُ اَهُلِ الْمَدِينَةِ إِذَا شَهِدَوَاحِدٌ بَعُدَ وَاحِدٍ أَنَّهُ جَائِزٌ إِذَا أَعُلَنُوا ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بُن أنَّس وَهَكَذَا قَالَ اِسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ فِيْمَاحَكُي عَنُ آهُـلُ الْـمَدِيْنَةِ وَقَالَ بَعْضُ آهُلِ الْعِلْمِ شَهَادَةُ رَجُل وَامُسرَاتَيُن تَنجُوزُ فِسي النِّكَساح وَهُوَ قُولُ اَحْمَدَ وَ اسْخَقَ.

20٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي خُطُبَةِ النِّكَاح

الله الله الماجاء في خطية الإلام عن المختمس عن المختمس عن أبي السحق عن أبي الاخوص عن عن أبي الله عليه الاخوص عن عبد الله قال عَلَمْهُ الله صلى الله عليه وسلم التَّشَهُد في الصَّلوة والشَّهُد في الحاجة قال التَّشَهُد في الصَّلوة العجيات لله والصَّلوات والطَّيْبات السَّلام عَلَيْكَ المُهاالله والصَّلوات والمُعلقات والمُعلقات والمُعلقات الله الصَّلوجين والمُعلقات الله الصَّلوجين والمُهلة الله المُعليجين المُهاالله الله المُعليجين المُهاالله الله المُعليجين المُها الله المُعلقة إلى المُعلقة الله المُعلقة إلى المُعلقة الله المُعلقة الله المُعلقة إلى المُعلقة الله المُعلقة المُعلقة المُعلقة الله المُعلقة الله المُعلقة المُعلقة الله المُعلقة الله المُعلقة المُعلقة الله المُعلقة المُعلقة

- أَبُوَابُ الْيَكَاحِ روایت کیا ہو۔عبدالاعلیٰ اے سعید سے اور وہ تماوہ سے موقوفا روایت کرتے ہیں \_ پھرعبدالاعلیٰ بی اے سعید سے مرفوفا بھی روایت کرتے ہیں صحیح یمی ہے کہ بیابن عباس کا قول نے کہ انہوں نے فرمایا گواہوں کے بغیر نکات سیج نہیں کی راوی سعیدین عروبہ ہے بھی ای کے مثل موقو فاروایت کرتے ہیں۔اس باب میں عمران بن صیدن ،انس اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔علماء، صحابة بتابعين اورديكرعلاء كاسي ميمل يركي يغير كوابول كي ذكاح نہیں ہوتا۔ سلف میں کے سی کااس مسکے میں اختلاف نہیں۔ البت علماء متاخرين كي ايك جماعت كاس ميس اختلاف بير يجرعلماء كا ال مسلط ميں اختلاف ہے كداكراكيك كواه دوسرے كے بحد كواس دے تو کیا حکم ہے۔ چنانچہ اکثر علماء کوفہ اور دیگر علماء کا قول ہے کہ اگر دونول گواہ بیک وقت نکاح کے وقت موجود نہ ہول تو ایسا نکاح جائز نبيس بعض الل مدينه كبتر بين كها كردونون بيك وقت موجود ندہوں اور کیے بعد دیگرے گواہی ویں تو نکاح صیح ہے۔ بشرطیکہ نكاح كاعلان كياجائ مالك بن الس كايم قول باوراحق بن ابراہیم کی بھی یہی رائے ہے۔ بعض اہل علم کے مزد کیا تکا ح میں ایک مرداور دو ورتوں کی گوائی کافی ہے۔ امام احرادر اعلی ا بھی یہی تول ہے۔

#### ٢٥٢: بابخطيرناح

نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنَعُونُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْر أنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَا لِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَاشُهَدُ اَنُ لَآ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَادُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ قَسَالَ وَيَقُوا لَلاتَ ايْسَاتِ قَسَالَ عَبُثُرٌ فَفَسَّرَ آنَا سُـفُيَانُ النَّوْرِيُّ اِتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَٱنْتُمْ مُسْلِمُونَ إِتَّقُو اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْآ رُحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا إِنَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَـُولاً سَـدِيُـدًا ٱلايَةُ وَفِـى الْبَــابِ عَنْ عَدِى بُن حَـاتِـم حَـدِيْتُ عَبُـدِ اللَّهِ حَدِيْتُ حَسَنٌ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَن أبئ إسْخَق عَنْ أبي الْآحُوص عَنُ عَبُدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكِلَا الْحَدِيْثَيْن صَحِيْحٌ لِلاَنَّ اِسْرَائِيْلَ جَمَعَهُمَا فَقَالَ عَنُ ٱبِي إِسْطَقَ عَنُ آبِي ٱلْآخُوَصِ وَٱبِيُ عُبَيْلَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ عَن النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ قَالَ بَعْضُ آهُل الْعِلْمِ إِنَّ البِّكَاحَ جَائِزٌ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ وَهُوَ قَوْلُ شُفْيَانَ الثُّورِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ اَهُلِ الْعِلْمِ.

> ٩٨ • ١ : حَـدَّثَنَا اَبُوُ هِشَامِ الرَّفَاعِيُّ نَا ابِّنُ فُضَيْلِ عَنْ عَاصِم بُن كُلَيْبِ عَنُ آبِيْدِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ خُطَّبَةٍ لَيُسَ فِيْهَا تَشَهُّدُ فَهِي كَالْيَدِ الْجَلْمَاءِ هَلْهَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

> > 20٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي اسْتِيْمَارِ البكر والثيب

١٠٩٩: حَدَّقَتَ السُحقُ بُنِ مَنْصُورٍ نَامُحَمَّدُ بُنُ يُونُسُفَ نَاالًا وْزَاعِيُّ عَنُ يَخْيِيَ بُنَ أَبِي كَثِيْرِ عَنُ أَبِي

- أَبُوَابُ النِّكَاحِ وَرَسُولُهُ تَكَمَّامَ تَعْرِيقِين الله ك لئة بين يهم اس عدد ما نکتے ہیں اور بخشش جاہتے ہیں۔اینے نضوں کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ جاہتے ہیں۔ جے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والانہیں اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی بدایت دینے والانہیں ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نیس اور میں گوائی ویتا ہوں کہ مرفظ اس کے بندے اور رسول ہیں ۔اس کے بعد نبی اکرم عصف تین آیات بڑھتے تھے۔عشر بن قاسم کہتے ہیں کہ سفیان توری نے ان کی تَفْصِيل (يور) بيان كُنْ إِتَّـ قُمُوا اللَّهُ ..... " (ترجمه: "الله سے اس طرح ڈروجس طرح ڈرنے کاحق ہے اور تہمیں حالت اسلام میں ہی موت آئے ۔اللہ سے ڈروجس کے نام برتم سوال كرتيج مواور رشت دارول كاخيال ركھو-الله تعالى تم يرتكران ے۔اللہ سے ڈرواورسیدھی بات کہو۔'' اس باب میں حضرت عدى بن حاتم " يسي بھي روايت ہے۔ حديث عبدالله حسن ہے۔ بيحديث أعمش الوالخل سے وہ الوعبيدہ سے اور وہ عبداللہ سے مرفوعاً نقل كرتے ہيں مشعبہ بھى ابواسخق سے اور وہ ابوعبيدہ سے بحواله عبدالله مرفوعاً نقل كرتے ہيں۔ بيد دونوں حديثيں صحيح ہيں۔ اسلئے كداسرائيل نے دونوں سندول كوجمع كردياہے۔اسرائيل ابو

آتحق ہے وہ ابوحوص اور اپوعبیدہ ہے وہ عبداللہ بن مسعودٌ ہے اور وہ نبی اکرمٌ نے نقل کرتے ہیں۔بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذکاح خطبے کے بغیر بھی جائز ہے۔سفیان توری اور کی اہل علم کا یہی تول ہے۔

10.90: حفرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرمات ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس خطب میں تشہد ند ہو وہ ایبا ہے جیسے کوڑھی کا ہاتھ ۔ بیحدیث حسن

۷۵۳: باب كنواري اوربيوه كي

١٠٩٩: حضرت ابو مريره رضي الله عندسة روأيت عبي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا : كنواري اور بيوه دونو ل كا نكاح ۵/ ۵/ البَكَاح

۱۰۰ ان حفرت ابن عباس سے روایت ہے کدرسول اللہ علی اللہ علی فی سے فرمایا باللہ عورت این عباس سے فی روایت ہے کدرسول اللہ علی فی سے فرمایا باللہ عورت این عباسی اور کواری کا اجازت کی جائے اور اس کی اجازت کی جائے اور اس کی سفیان تو ری نے اسے ما لک بن انس سے دوایت کیا ہے ۔

بعض اوگوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح ہو مکتا ہے ۔ لیکن یہ استدلال کیا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح ہو مکتا ہے ۔ لیکن یہ استدلال سے فیریس کے وکلہ ابن بیر نکاح ہو مکتا ہے ۔ لیکن میں سندوں سے مروی ہے کہ آپ موات کے بعد حضرت ابن عباس نے ای پر قبو کی بھی دیا ہے اور فرمایا کہ ویا کے بغیر نکاح ہو کہا کہ ویا ہے اور فرمایا کہ ویا کے دیا وہ حقدار ہے کا مطلب اکثر علاء بالدا ہے نفس کی ولی سے ذیا وہ حقدار ہے کا مطلب اکثر علاء کے خدر دیک ہیے کہ ولی اس کی رضا مندی اور اجازت سے کہ بغیر بالدا ہے دور ایا دی کے دوران اس کی رضا مندی اور اجازت کے بغیر بالدا ہے دوران اس کی رضا مندی اور اجازت سے کہ بغیر

سَلَمَة عَنْ آبِي هُرُيُرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الأَنْكُحُ الثَّيْبُ حَنِّى تُسْتَأَمْرَوَ لاَنُدْكُحُ الثَّيْبُ حَنِّى تُسْتَأَمْرَوَ لاَنُدْكُحُ الْبَيْبُ حَنِّى تُسُتَأَمْرَوَ لاَنُدْكُحُ الْبِيبُ عَنِي الْبَيبِ عَمَن عُمَرَ وَابْنِ عَبِيرَة عَنى عُسَنِ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَن عُصَرَ الْبِي عَمِيرَة عَلَى هَذَا عِنْدَ اَهُلِ الْعِلْمِ آنَّ الثَّيْبَ لا تُرْوَجُ حَنِّى تَسَلّ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ الْمُؤْمِ الْمَ اللَّيْبَ لا تُرْوَجُ حَنِّى عَلَى هَذَا عَنْدَ عَلَى اللَّهُ الْعِلْمِ فِى تَوْوِيعِ الْاَبْكَارِهَا الْعِلْمِ فِى تَوْوِيعِ الْاَبْكَارِهَا الْمُعلِمِ فِى تَوْوِيعِ الْاَبْكَارِهَا الْعِلْمِ فِى تَوْوِيعِ الْاَبْكَارِهَا الْعَلْمِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى تَوْوِيعِ الْاَبْكَارِهَا الْعِلْمِ فَى تَوْوِيعِ الْاَبْكَارِهَا الْعِلْمِ فَى تَوْوِيعِ الْالْبُكَارِهَا الْعِلْمِ فَى تَوْوِيعِ الْاَبْكَارِهَا الْعَلْمِ اللهِ اللهَالِمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

أ ا : حَدَّثَبَا قَتُنِبَةُ نَامَالِكُ بُنُ اَنسِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ الْمُقَصَٰلِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ الْمُقَصَٰلِ عَنْ اَبُنِ عَبُّسِ اَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الاَيْمِ اَحَقُ يَنفُسِهَا مِنْ وَلِيَهَا وَالْمِكُورُ تُسْتَأَذُنُ فِي نَفْسِهَا مِنْ وَلِيَهَا وَالْمِكُورُ تُسْتَأَذُنُ فِي نَفْسِهَا مُعْنَةً وَسُفْيَانُ التَّوْرِيُ هَذَا التَحديث عَنْ مَالِكِ بُن شُعبَةً وَسُفْيَانُ التَّوْرِيُ هَذَا التَحديث عَن مَالِكِ بُن شُعبَةً وَسُفْيَانُ التَّوْرِيُ هَذَا التَحديث عَنْ مَالِكِ بُن اللَّهِ مَن اللَّهِي الْمَدَا التَحديث عَن مَالِكِ بُن اللَّهِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ فِي إِجَازَةِ النِكَاح بِعَيْرِ وَلَي لِكَنَّ مَا مُعَنِي وَلَيْ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ مَن النَّي عَبُس عَنِ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَمَكَذَا الْمُعَلِيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلِيْ لَعَلِيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَالِهُ الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْمُعَلِي وَالْعَلَمُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَل

۷۵۴: باب يتيم لو کی پرنکاح کے لئے زبروتی صحیح نہیں

١٠١١: حضرت ابو مريرة سے روايت ہے كدرسول الله علي في فرمایا: بتیماری سے بھی نکاح کے لئے اس کی اجازت لی جائے اگروہ خاموش رہے تو بیاس کی رضامندی ہے اور اگر وہ اٹکار كردية اس بركوئي جرنبين \_اس باب بين ابوموي اوراين عمرٌ ہے بھی روایت ہے۔امام ابوعیسیٰ ترندیؓ فرماتے ہیں حدیث ابو ہر ریفنسن ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اگرینیم لڑکی کا اس کی اجازت کے بغیر نکاح کردیا توریموتوف ہے۔ یہاں تک کہ وہ بالغ ہوجائے پھراسے اختیار ہے کہ جاہے تو قبول کرے اور اگر حانے توختم کردے لیعض تابعین دغیر ہم کابھی یہی قول ہے بعض علاءفر ماتے ہیں کہ میتم لڑکی کا بلوغت سے پہلے نکاح كرنا جائز نهيں اور نہ ہي نكاح مين اختيار دينا جائز ہے۔سفيان تُوريُّ شافعيُّ اور دوسرے علاء كا يبي تول ہے۔ امام حمرٌ اور الحقّ " کہتے ہیں کہ اگریٹیم لڑکی کا نوسال کی عمر میں اس کی رضامندی ے نکاح کیا گیا تو جوانی کے بعدا سکوکوئی اختیار ہاتی نہیں رہتا۔ ان کی دلیل حضرت عائشگی حدیث ہے کہ نی اکرم علیق نے ان کے ساتھ نوسال کی عمر میں شب زفاف (بعنی سہاگ رات) گزاری \_حضرت عائش فرماتی میں کدا گرلزی کی عمرنو سال ہوتو وہ ممل جوان ہے۔

۵۵۵: باب اگر دوولی دو مختلف حبکه زکاح کردی تو کیا کیا جائے ۱۱۰۲: حضرت سرہ بن جندب ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اَهُ لِ الْعِلْمِ اَنَّ الْوَلِيَّ لَايُزَوِّجُهَا اِلَّا بِرَضَاهَاوَ اَمُوِهَافَانُ زَوَّجَهَافَالنِّكَا حُمَّسُونَ عَلَى حَدِيْثِ حَسَّاءَ بِنُتِ خِدَامِ حَيْثُ زَوَّجَهَا اَبُوْهَاوَهِى ثَيِّبٌ فَكُوهَتُ ذَلِكَ فَرَدُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَاحَهُ.

- 200: بَابُ مَاجَاءَ فِي إِكْرَاهِ
 الْيَتِيْمَةِ عَلَى التَّزُويُج

ا ١٠١: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَاعَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنَّ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَهُ سِهَا فَإِنْ صَمَّتَ فَهُوَإِذُنُهَا وَإِنْ أَبَتُ فَلاَجُوازَ عَـلَيُهَـاوَفِي الْبَابِ عَنُ آبِيُ مُوْسِٰي وَابُن عُمَرَ قَالَ آبُوُ عِيْسلى حَدِيْتُ أَبِي هُوَيُوةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَاخْتَلَفَ آهُـلُ الْعِلْمِ فِي تَزُوِيْجِ الْيَتِيْمَةِ فَرَأَى بَعُضُ آهُلِ الْعِلْم أَنَّ الْيَتِيْسَمَةَ إِذَا زُوِّجَتُ فَالنِّكَاحُ مَوْقُوفٌ حَتَّى تَبُلُغٌ فَإِذَا بَلَغَتُ فَلَهَا الْحِيَارُ فِي إِجَازَةِ النِّكَاحِ أَوْفَسُحِهِ وَهُوَ قَوْلُ بَعُصَ التَّاسِعِينَ وَغَيْرِ هِمُ وَقَالَ بَعُضُهُمُ لَايَجُوزُ نِكَاحُ الْيَتِيُمَةَ حَتَّى تَبُلُغَ وَلَايَجُورُ الْحِيَارُ فِي البِّكَاح وَهُو قَولُ سُفْيَانَ الثُّورِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْر هِمَا مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ وَقَالَ أَحُمَدُ وَإِسْحَقُ إِذَا بَلَغَتِ الْيَتِيْسَمَةُ تِسُعَ سِنِيْنَ فَزُوِّجَتُ فَرَضِيَتُ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَلاَ حِيَارَلَهَاإِذَا أَذُرَكَتُ وَاحْتَجَابِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي بِهَاوَهِيَ بِنُتُ تِسْعِ سِنِيُنَ وَقَدْ قَالَتُ عَائِشَةُ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسُعُ سِنِيْنَ فَهِيَ امُرَأَةً.

200: بَابُ مَاجَاءَ فِى الْوَلِيَّيُنِ يُزَوِّجَانِ 110: حَدَّثَسَا قُتُيْبَهُ نَا غُنُدُرٌ نَا سَعِيْهُ بُنُ اَبِيُ عَرُوْبَةَ عَنُ قَنَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهِمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُو لِلْلَاوِّلِ مِنْهُمَا هَلَا حَدِيْثُ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنُدَ آهَلِ اللَّهِ لَا نَعْلَمُ خَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنُدَ آهَلِ اللَّهِ لَا لَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلِيَّانُ وَلَيْبُونَ وَلَكَ أَلُولِيَّ عَلَيْهُ وَلِكَا حَلَيْهُ وَلِيَّانُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِكَا حَلْهُ اللَّهُ وَلِيَّ عَلَيْهُ وَلِمُوالِ عَلَيْهُ فَلِكَا حُهُمَا جَمِيعًا فَلِكًا حُهُمَا جَمِيعًا فَلِكًا حُهُمَا جَمِيعًا مَهُمُوخٌ وَهُوَ قُولُ النَّوْرِيِ وَاحْمَدَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُحَلِّ وَالْمُحَلِّ وَاللَّهُ وَالْمُحَلِّ عَلَيْهُ وَالْمُحَلِّ وَالْمُونُ وَالْمُحَلِّ وَالْمُحَلِّ وَالْمُحَلِّ وَالْمُحَلِّ وَالْمُحَلِّ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَهُ وَلَاللَّهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَعُمَلُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالَهُ وَلَالْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلَالِهُ اللْهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِهُ اللْهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَاللَّهُ وَلَالْمُ الْمُعْلِقُولُ اللْهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلِلْلِهُ اللْهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالْمُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ لَلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَلِلْمُ اللْهُ وَلِلْمُ اللْمُؤْلِقُ الللْهُ

# ٢٥٤: بَابُ مَاجَاءَ فِى نِكَاحِ الْعَبُدِ يغير إذن سَيدِه

رُهَيْرِ بُنِ مُحَمَّدِ عَلَى عَبْدِه اللّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلِ عَنُ جَارِ مُن مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلِ عَنُ جَارِ مُن عَبْدِه اللّهِ بَنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلِ عَنُ جَارِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلِ عَنُ جَارِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَنِ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِثْمَا عَنُ النّبِ عَمَرَ حَدِيستُ حَسَنٌ وَرَوى بَعْضُهُمْ هَلَا اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يَصِحُ وَالنَّي عَنُ ابْنِي عَقَيْلِ عَنُ ابْنِي عَقَرْلِ عَنُ ابْنِي عَقِيلٍ عَنُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يَصِحُ وَالطَّعِيلِ مَنْ عَبْدِ اللّهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَعَيْلٍ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْهُ وَسَلّمَ وَعَيْرٍ هِمْ أَنَّ يَكَاحَ الْعَبْهِ بِقَوْلٍ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرٍ هِمْ أَنَّ يَكَاحَ الْعَبْهِ بِقَوْلٍ إِنْ عَيْلٍ اللّهِ عَلْهُ وَسَلّمَ وَعَيْوِهِمْ أَنَّ يَكَاحَ الْعَبْهِ بِقَوْلٍ إِنْ عَيْلِ عَلْهِ وَسَلَمَ وَعُلُو هُمْ أَنْ يَكَاحَ الْعَبْهِ بِقَوْلٍ إِنْ عَقِيلٍ عَنْ وَعَمْ وَالْعَمْ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعُلُو هُمْ أَنْ يَكَاحَ الْعَبْهِ بِقَوْلٍ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعُلُو هُمْ قَوْلُ الْحَمْدِ اللّهِ عَلْمَ وَلَوْلَ اللّهُ عَلْهُ وَلَالُهُ عَلْمُ وَلَى اللّهُ عَلْمَ وَلَوْلَ الْعَلْمُ وَمُنْ اللّهُ عَلْهُ وَلَى اللّهُ عَلْمُ وَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَوْلَ الْعَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلْمُ وَلَوْلًا لَمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

يَبِهِ لَا يَهِ وَرَدُونُ وَلَوْنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَيَّى اللّهُ وَيَّى اللّهُ وَيَّى اللّهُ وَيَّى اللّهُ وَيَّى اللّهُ عَلَيْهُ لِنَا اللّهُ بَلْ مُحَمَّدِ إِنْ عَقِيلُ عَنْ جَدُ اللّهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا عَبُدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا عَبْدِ تَوَقَعَ بِعَيْدٍ إِذُنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ وَلَمَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي

انبواب النبکاح المسلم المورت کے دوولیوں نے اس کا دوجگہ لکاح المسلم کے دوولیوں نے اس کا دوجگہ لکاح کریا۔ ( یعنی دوآریوں کے ساتھ ) تو وہ ان دونوں میں سے پہلے کی بیوی ہوگی اورائی طرح آگر کوئی شخص آیک چیز کودوآ دمیوں کے ہم تھر فروخت کرے گا تو وہ ان دونوں میں سے پہلے کا ہوگ ہوگ ۔

یہ معدیث حسن ہے الماعلم کا اس بڑکل ہے۔ الماعلم کا اس مسلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر کسی عورت کے دوولی ہوں اورائیک میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر کسی عورت کے دوولی ہوں اورائیک اس کا تکاح کردے تو وہ پہلے والے کی بیوی ہے اور دوسرا انکاح باطل ایماد کریں تو دونوں کا بی باطل ہوگا۔ سفیان تو دونوں آیک بی وقت میں نکاح کریں تو دونوں کا بی باطل ہوگا۔ سفیان تو رونی ایماد کریں تو دونوں کا بی باطل ہوگا۔ سفیان تو رونی ایک باطل کریں تو دونوں کا بی باطل ہوگا۔ سفیان تو رونی ایک باطل ہوگا۔

## 207: باب غلام كاليخ ما لك كى اجازت كرنا كي اجازت

۱۹۰۱: حفرت جابرین عبداللہ رضی اللہ عنہ بے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم نے فرمایا اگر کوئی غلام ان پی مالک کی اجازت کے بغیر لگائ کر کے قودہ افی ہے۔ اس باب بی حضرت ابن عمرض اللہ عنہا ہے بھی روایت ہے۔ حدیث جابر رضی اللہ عنہا ہے بھی روایت ہے مرفوعاً نقل کرتے بین عقیل ہے مرفوعاً نقل کرتے ہیں می کہ میداللہ بن محمد بین عقیل ہیں کی ہے کہ عبداللہ بن محمد بین عقیل میں اللہ عنہ ہے کہ عبداللہ بن محمد بین عقیل میں اللہ عنہ اور تابعین کا ای پیٹل ہے کہ عبداللہ بن محمد بین عقیل میں اللہ عنہ اور تابعین کا ای پیٹل ہے کہ مالک کی اجازت کے بینے بینے میں اللہ کی اجازت کے بینے علیہ کا کہ کی اجازت کے بینے علیہ کا کہ کی اجازت حضرات کا بھی بینی قول ہے۔

۴۰۱۱: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جوغلام اپنے مالک کی ا جازت کے بغیر نگاح کرے وہ زائی ہے۔ بید حدیث حسن صحیح ہے۔

#### 202: بَابُ مَاجَاءَ فِي مُهُور النِّسَآءِ

٥٠١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بُنُ سَعِيُدٍ وَعَبُمُ الرَّحُمِ مِن بُنُ مَهْدِي وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَر قَالُوا ا نَاشُغُبَةُ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عَبُدِ ٱللَّهِ قَالَ سَمِعُتُ عَبُّدَ اللَّهِ بُسَ عَامِرِ بُنِ رَبِيُعَةَ عَنُ اَبِيُهِ اَنَّ امْرَاةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتُ عَلَى نَعُلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَرْضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَا لِكِ بَنَعْلَيْنِ قَالَتُ نَعَمُ فَاجَازَةُ وَفِي الْبَابِ عَنُ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيُوةَ وَسَهُل بُنِ سَعُدٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَأَنْسِ وَعَائِشَةً وَجَابِر وَأَبِي حَدُرَدِ الْاَسُلَمِني حَدِيْثُ عَامِرِ بُنِ رَبِيْعَةَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَبِيعٌ وَاخْتَلَفَ اَهُلُ الْعِلْمِ فِي الْمَهُرِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمَهُرُ عَلَى مَا تَرَاضَوُاعَلَيْهِ وَهُوَ قُولُ سُفْيَانَ التُّورِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحِقَ وَقَالَ مَا لِكُ بُنُّ أنَسِ لَايَكُونُ الْمَهُرُاقَلَّ مِنُ رُبُعٍ دِيْنَارٍ وَقَالَ بَعْضُ أَهُلِ الْكُوفَةِ لَا يَكُونَ الْمَهْرُ آقَلُ مِنْ عَشُرَةٍ دَرَاهِمَ . ٧ • ١١: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ الْحَلَّالُ نَاإِسْحَقُ ابُنُ عِيُسْى وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَافِعِ قَالَا نَا مَالِكُ بُنُ اَنَسٍ عَنُ اَبِي حَازِم بُنِ دِيْنَارِ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَآءَ تُهُ إِمُرَاةٌ فَقَالَتُ إنِي وَهَبُتُ نَفُسِي لَكَ فَقَامَتُ طَوِيُلافَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ زَوَّجُنِيُهَا إِنَّ لَمْ يَكُنُ لَكَ بِهَاحَاجَةٌ فَقَالَ هَلُ عِنْدَكَ مِنُ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا فَقَالَ مَاعِنُدِي إلَّا إِزَارِيْ هَٰ ذَافَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارَكَ إِنْ أَعْطَيْتُهَا جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَلُكَ فَالْتَمِسُ شَيْسُنَا فَقَالَ مَا آجِدُقَالَ الْتَمِسُ وَلَوْ حَاتَمًا مِنْ حَدِيْدِقَالَ فَالْتَهَ مَ سَ فَلَمُ يَجِدُشَيُّنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ مَعَكَ مِنْ الْقُرُانِ شَيُّ ءٌ قَالَ نَعَمُ سُوْرَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَالِسُورِ سَمًّا هَافَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

#### ۵۵۷: باب عورتون کامبر

۱۱۰۵ عاصم بن عبدالله ورایت به یس فرعبدالله بن عام بن عبدالله بن عام بن عبدالله بن عام بن عبدالله بن عام بن ربید سے ان کے والد کے حوالے سے سنا کو قبیلہ بنو فرارہ کی ایک عورت نے دوجوتیاں مبر مقرد کرکے فکاح کیا تو ربول النفظی نے اس نے بوچھا کیا تم جوتوں کے بدلے میں ای نے موش کیا ! ہاں پس ای عال وابازت دے دی۔

آپ علی خان وال کو اجازت دے دی۔

اس باب میں حضرت عرق ابو ہریرہ مہل بن سعد ، ابو سعید ، ابو سعید ، انس ما نہ اکثر ، جا برا در البحد در داسکی سے بھی روایت ہے۔ عام بن ربیعہ کی مسئلہ میں علاء کا اختیا ف ہے۔ جس کے مسئلہ میں علاء کا اختیا ف ہے۔ بعض علاء کہتے ہیں کہ مہر کی کوئی مقدار متعین مہمین لہٰ اور استعمال کے مسئلہ اللہٰ اور استحق کا یہی قول ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ مہر چار دینار سے کم نہیں ۔ بعض اہل کو فہ درات بی کہ مہر چار دینار سے کم نہیں ۔ بعض اہل کو فہ درات بی کہ مارہ کے میں دورات میں کہ مہر کا درائے میں کہ مہر کا درائے ہیں کہ مہر دی درائے میں کہ مہری وار دینار سے کم نہیں ۔ بعض اہل کو فہ درائے اور کا مہردل درائے میں کہ مہری وار دینار سے کم نہیں ۔ بعض اہل کو فہ درائے کی کہ مہری درائے میں کہ مہری درائے میں کہ مہری درائے ہیں کہ مہردل درائے میں کو میں درائے کی کہ درائے کی کہ مہردل درائے میں کہ مہری کی درائے کی کہ کہ درائے کی کہ درائی کی کہ درائے کی کرائے کی کہ درائے کی کہ درائے کی کہ درائے کی کہ درائے کی درائے کی کہ درائے کی کرائے کی کہ درائے کی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجُتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرُانِ هٰلُوا حَدِينَتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ إِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ شَيُّ ءً يُصُدِقُهَا فَتَزَوَّجَهَا عَلَى شُورَةٍ مِنْ الْقُرُانِ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَيُعَلِّمُهَا سُوْرَةً مِنَ الْقُرُانِ وَقَالَ بَغُضُ اَهُلِ الْعِلْمِ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَيَجْعَلُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا وَ هُوَ قُولُ اَهُل الْكُوْفَةِ وَأَحْمَدَ وَاسْطَقَ.

٤٠١ : حَدَّثَنَا ابُنُ اَبِي عُمَرَ نَاسُفُيَانُ بُنُ عُيينَةً عَنُ أَيُّوْبَ عَنِ ابُنِ سِيُويُن عَنْ اَبِي الْعَجُفَاءِ قَالَ قَالَ عَلَمُ بْنُ الْخَطَّابِ الاَ لاَ تُغَالُو اصَدُقَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتُ مَكُرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقُوى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ اوُلاكُمُ بِهَانَسِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعَلِمُتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْنًا مِنُ نِسَائِهِ وَلا ٱنْكَحَ شَيْئًا مِنُ بِنَاتِهِ عَلَى ٱكْثَرَ مِنْ لِنُتَى عَشُرَةَ ٱوُقِيَةٌ هلذا حديث حسن صحيح وَابُو الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيُّ اسُمُهُ هَرَمٌ وَالْوَقِيَّةُ عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ ٱرْبَعُوْنَ دِرُهَمًا وَثِنْتَاعَشُرَةَ وَقِيَّةً هُوَارُبَعُ مِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرُهَمَّا.

٥٥٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يُعُتِقُ ٱلْآمَةَ ثُمَّ يَتَزُوَّجَهَا ١١٠٨: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَاآبُو عَوَانَةَ عَنُ قَتَادَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيْرِ بُن صُهَيْبِ عَنْ آنَس بُن مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتُقَهَاصَدَاقَهَا وَفِي الْبَابِ عَنُ صَفِيَّةٌ حَدِيثُ أَنَسَ حَدِيثَتَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهُلَ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْر هِمْ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَ اِسْحَقَ وَكُرِهَ بَعُصُ اَهُ لِ الْعِلْمِ اَنْ يُجُعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا حَتَّى يَجُعَلَ لَهَا مَهُرًا سِوَى الْعِتْقِ وَالْقَوْلُ الْآوَّلُ اَصَحُ.

209: بَابُ مَاجَاءَ فِي

- أَبُوَابُ الْيَكَاحِ . ہاں ۔ فلاں فلال سورتیں یاد ہیں ۔ نبی اکرم علقہ نے فرمایا میں نے ان سورتوں کے عوض جو تھے یاد ہیں اس کے ساتھ تیرا نکاح کردیا۔ بیحدیث حسن سی ہے۔ امام شافعی کا ای برعمل ہے۔امام شافعی فرماتے میں کداگر چھند پایا اور قرآن یاک کی سورت يربى نكاح كرلياتو جائز بي عورت كوقر آن كى سورتين سکھا دے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں نکاح جائز ہے اور مبرشل واجب موجائيگا۔ اہل كوف احداد الطق" كايمي قول بــ

٤٠١١: ابوعجفاء سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی الله عنه نے فر مایا خبر دارعورتوں کا میر زیادہ نہ برصاؤ۔ اگر نیدونیا میں باعث عزت اور اللہ کے ہاں تقل می ہوتا تو نبی اکرم صلی الله عليه وسلم تم سے زياده اس كے حق دار تنے۔ مجھے علم نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے از واج مطہرات میں ہے سی کے ساتھ یا اپنی بیٹیوں کے نکاحوں میں بارہ او تیر (جاندی) سے زیادہ مبر رکھا ہو۔ بیرحدیث حسن سیح ہے۔ ابو جھفاء کا نام ہرم ہے۔ اہل علم کے نز دیک ادقیہ عالیس درہم کا ہوتا ہے اور بارہ اوقیہ عارسواتی (۲۸۰) در چم ہوئے۔

۵۸:باب آ زاد کرده لونڈی سے نکاح کرنا ۱۱۰۸: خفرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في صفيه كوآ زادكيا اوران كي آ زادی کو ہی ان کا مہرمقرر کیا ۔اس باب میں حضرت صفیہ رمنی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے۔حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن سیح ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی الله عنهم اور دوسرے حضرت کا اس برعمل ہے۔امام شافعیؓ ،احمدٌاورا مُحلؓ '' کا یمی قول ہے۔ بعض علماء کے نزدیک آ زادی کومبرمقرر کرنا سکروہ ہے۔ان کے نزدیک آزادی کے علاوہ میرمقرر کرنا عاہے۔لیکن پہلاتول زیادہ سیح ہے۔

209: باب (آزاد کرده لوثری سے) نکاح

كى فضيلت

الْفَصِّل فِي ذلكَ ١٠٩: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَاعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْفَصُلِ ابْنِ

يَزِيْنَا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ اَبِيْ بُرُدَةً بُنِّ اَبِيْ مُوْسَلَى عَنْ . بَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ

يُؤْتَوْنَ ٱجْوَهُمْ مَوَّتَيُن عَبْدٌ ٱلْذِي حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ

فَلْلِكَ يُوْتِلَى ٱجُوَةً مَرَّتَيُنِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ

وَضِيْنُةُ فَادَّبَهَا فَأَحْسَنَ ٱدَبَهَائُمَّ اعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجُهَا

يَبْتَعِيْ بِذَلِكَ وَجُهَ اللَّهِ فَلَالِكَ يُؤتنى آجُرَهُ مَرَّتَيْن

وَرَجُلٌ اَمَنَ بِالْكِتَابِ الْآوَّلِ ثُمَّ جَآءَ هُ الْكِتَبُ الْاخَرُّ

١١٠٩: حضرت ابو بردةً اسن والدي فل كرت مين كرسول الله مُؤَيِّيْنِ مِنْ فَرِمايا: تين آ دميوں كودو براثواب ديا جائے گا۔وہ غلام جس نے اللہ تعالی اور اینے مالک کاحق اداکیا اسے دوگنا اجر ملے گا۔ابیا شخص جس کی ملکیت میں خوبصورت لونڈی ہووہ اں کی اچھی تربیت کرنے پھراہے آ زاد کرکے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے نکاح کر ہے توا نے بھی دوگنا ثواب ملے گااور تيسرا وه تخص جوپېلي کتاب پر بھي (يعني توراة ، زبور، انجيل ) ايمان لايا اور پيمر دوسري كتاب تازل مبوئي (يعني قر آن) تواس یر بھی ایمان لأیا۔اس کے لئے بھی دوگنا تواب ہے۔

فَامَنَ بِهِ فَلَالِكَ يُوْتِلَى آجُرَهُ مَرْتَيْنِ. ١١١٠ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَّرَ نَاسُفْيَانُ عَنْ صَالِح بْن صَالِح وَهُو ابْنُ حَتَىٰ عَنِ الشَّغِيْ عَنْ ابَىٰ بُرُدَّةً عَنْ ابَىٰ مُوسَٰى عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَةً بِمَعْنَاهُ حَدِيْتُ اَبِي مُوْسَى حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ و ٱبُوبُودَة أَبْنُ آبِي مُوسَى اسْمَة عَامِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ ، ايوموى حس سيح بـايوبرده بن موي كانام عامر بن عبدالله قَيْسِ وَ قَدْ رَواي شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ صَالِح بْنِ صَالِح ابُنِ حَى هٰذَا الْحَدِيْثَ \_

الله: ہم سے روایت کی ابن عمر نے انہوں نے سفیان سے انہوں نے صالح بن صالح ہے کہوہ جی کے عطے میں۔انہوں نے روایت کی شعبی ہے انہوں نے ابو بروہ سے انہوں نے ابو موی سے انہوں نے نبی مُن اللہ اس حدیث کی مثل حدیث بن قیس ہے۔شعبہ اور توری نے بیرحدیث صالح بن صالح بن حی ہے روایت کی ہے۔

> ٢٧٠: بَابُ مَاجَاءَ فِيْ مَنْ يَتَزُوَّ جُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ آنُ يَدْخُلَ بِهَا هَلُ يَتَزَوَّ جُ ابْنَتَهَا أَمُ لَا

۲۷: جو تخفل کسی عورت سے زکاح کرنے کے بعداس سے محبت سے مملے طلاق دے دے تو کیا وہ اس کی بیٹی سے نکاح کرسکتا ہے مانہیں

الله: حَدَّثَنَا قُتُشِيَّةً نَا ابْنُ لَهِيَعَةً عَنْ عُمَوَ ابْن شُعِيْب عَنُ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ ٱيُّمَا رَجُل نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلُ بِهَا فَلَا يَحِلُ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحَ ابْنَنَهَا وَ أَيُّمَا رِّجُلِ نَكَعَ امْرَأَةً فَدَخَّلَ بِهَا ٱوْلَهُم يَدْخُلُ فَلَا يَجِلُّ لَهُ نِكَاحُ ٱمِّهَا قَالَ ٱبُوْ عِيْسٰي هٰذَا حَدِيْثُ لَا يَصِحُّ مِنْ قِبَل اِسْنَادِهِ

الله: حضرت محمرو بن شعيب اينے والد اور وہ ان كے وا دا سے نَقَلَ كَرِيَّةٍ مِينَ كَهُ نِي اكْرُم صَلَّقَيَّا أَمِي فَرِمانا جوآ ومي كسي عورت ے نکاح کرکے اس مصحبت بھی کرے اس کے لئے اس عورت کی لڑ کی ہے نکاح کرنا جا ترنبیں لیکن اگر صحبت نہ کی ہوتو ؟ س صورت میں اس کی بیٹی اس کے لئے حلال ہے اور اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرلے تواس کی ماں اس برحرام موجاتی ہے خواہ اس نے صحبت کی ہویانہ کی ہو۔ امام تر مذری ً وَانِمًا رَوَاهُ ابْنُ لِهَيْعَةَ وَالْمُقَتَّى بُنُ الصَّبَاحِ عَنُ فَرِائَ إِينَ النَّامِدِيثُ كَاسْتَتِيحُ لَيْنَ النَّالِمِيدِ مِثْثَى بن صاح عَـ مُوو ابْن شُعنب وَالْمُنتَى بُنُ الصَّبَّاح وَابُنُ اوروه عمروين شيب سروايت كرت إلى اورابن لهيداور فثى لَهِيْعَةَ يُضَعَّفَان فِي الْحَدِيْثِ وَالْعَمَلُ عَلَى هذا وولون مديث بين ضعيف بين - اكثرالل علم كال مديث يمل عِنْدُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِدوهُمات إلى كراركوني فض كعورت ع ثكال كرك الْمُوَأَةُ ثُمٌّ طَلَّقَهَا قَبُلَ أَنُ يَدُخُلَ بِهَا حَلَّ لَهُ أَنُ الى صحبت كَ يَثِير طلاق وعد يواس كى جي اس ك يِّنكِعَ ابْنَتَهَا وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَلِإبْنَةَ فَطَلَّقَهَا لِيَحال بِلين يوى كى ال ال يربر صورت مس حرام ب قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمُ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَأُمَّهَاتُ نِسَاءِ كُمُ) وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَاِسْخَقَ.

> ا ٢٦: بَابُ مَاجَاءَ فِي مَنْ يُطَلِّقُ إِمْرَأْتَهُ ثَلاَثًا فَيَتَزَوَّ جُهَا احر فَيُطَلِّقُهَا قَبُلَ أَنُ يَدُخُلَ بِهَا

١١١: حَدَّتَنَا الِسُ أَبِي عُمَرَوَ اِسُحَقَ بُنُ مَنْصُورَ قَىالَانَىاسُـفُيَـانُ بُنُ عُبَيْنَةً عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوّةً عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ جَآءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلِّي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ ابِّي كُنْتُ عِنْدَ رَفَاعَةَ فَطَلَقْنِيُ فَبَتُّ طَلاَقِيُ لَتَزَوَّجُتُ عَبُدَالـوَّحُـمَٰن بُنَّ الزُّبَيْرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلَ هُدُبَةٍ الشُّوُبِ فَـقَـالَ ٱلَّـرِيُـدِيْنَ أَنُ تَرُجِعِيُ اِلِّي رَفَاعَةَ لاَحَتْى تَذُوُ قِينَ عُسَيُلَتَهُ وَيَذُوثُقُ عُسَيُلَتَكِ وَفِي الْبَابِ عَنُ ابْنَ عُمَرَ وَآنَس وَالرُمَيُصَاءِ أو الْغُمَيْصَاءِ وَآبِي هُوَيُرَةَ حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيَحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهُلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْسُر هِمُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَتُ زَوُجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا قَبُلَ أَنُ

• أَبُوَابُ النِّكَاحِ جاہے وہ اس کے ساتھ (لعنی اپنی بیوی ) صحبت کر کے طلاق دے یاس سے پہلے ۔اس کی دلیل الله تعالیٰ کا ارشاد ہے" وَالْمَهَاتُ ..... " اورتهارى يويون كى ماكين (تمهار علا حرام ہیں)امام شافعی احدُ اور آخلی " کابھی یہی قول ہے۔

٢١ ٤: باب جو محص ايني بيوى كوتين طلاقيس دے اوراس کے بعد وہ عورت کسی اور سے شادی کر لے لیکن سخص صحبت سے پہلے ہی اسے طلاق دے دے ۱۱۱۲: حضرت عائشہ سے روایت ہے کدر فاعه قرظی کی بیوی نبی ا کرم علیقی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا میں رفاعہ کے نکاح میں تھی کہ انہوں نے مجھے تین طلاقیں دیے دیں۔ پھر میں نے عبدالرحن بن زبیر کے ساتھ شادی کی ملکن ان کے یاس کھنہیں مگر جیسے کونایا کپڑے کا کنارہ ہوتا ہے ( لینی جماع کی قوت نہیں ) آپ علاقہ نے فرمایا کیاتم حیاہتی ہو کہ دوبارہ رفاعہ کے نکاح میں آ جاؤ؟ نہیں (لوٹ سکتی) جب تک کہتم دونوں ( بعنی عبدالرحمٰن اورتم ) ایک دوسرے کا مزہ نہ چکھ کو (ليني جماع كى لذت حاصل نه كرلو) اس باب مين ابن عرَّه، انس رمیصا و یاغمیصا اور ابو ہر بر است مجھی روایت ہے۔حضرت عائشةى حديث حسن صحح ب-تمام صحابه كرام اوردوسراال علم کا اس برعمل ہے کہ جب کوئی خفن اپنی ہوی کو تین طلاق دے چروہ عورت کی دوسرے آدی سے نکاح کرے اور وہ آ دی جماع سے بہلے طلاق دے دیتو وہ عورت بہلے خاوند کے لئے حلال نہیں ہے۔ یہاں تک کد دوسرا شوہراس عورت سے جماع کرے۔

٢٢٢: باب حلّاله كرنے اور كرانے والا

اااا: حفرت جابر بن عبدالله رضى الله عند او رعلى رضى الله عند عدوایت ہے کہ رسول الله حلیہ و کم نے حلالہ کرنے الله علیہ و کم نے حلالہ کرنے اور این الله علیہ و کم نے حلالہ کرانے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے ۔ اس باب میں حضرت ابن معدود ، الو جریرہ ، عقبہ بن عام اور ابن عمال رضی الله عنہ میں روایت ہے۔ امام ابوعیسیٰ ترفدی گئے ہیں معلول ہے ۔ احدے بن عبدالرحمٰن بھی خالد ہے وہ عامر ہے وہ معلول ہے ۔ احدے بن عبدالرحمٰن بھی خالد ہے وہ عامر ہے وہ عامر سے وہ عامر سے وہ عامر ہے وہ عامر ہے وہ عامر ہے وہ عامر ہے وہ عامر ہیں عبدالله ہے اور وہ نی علیہ ہے ہیں ۔ اس لیے کہ مجالہ بن سمبید بعض محد شین کے نزو کی ضعیف ہیں ۔ اس لیے کہ مجالہ بن سمبید بعض محد اس عبدالله بن نمیر بھی ہی ۔ اس حدیث مجالہ ہے وہ عامر ہے وہ حابر ہے اور وہ عامر ہے وہ حابر ہے ہیں ۔ اس روایت بیل این نمیر وہم کرتے ہیں ۔ اس روایت بیل این نمیر وہم کرتے ہیں ۔ اور وہ حضرت علی ہے تیں اور کہی اور کہی ہی ہے دہ حادث بیل دوری بھی ہے دوروہ حضرت علی ہے دو وہ ایر کئی راوی بھی ہے ۔ مغیرہ ، این ابو خالد ہے اور وہ حضرت علی ہے دو ادارے کئی راوی بھی

اللہ ہم بے روایت بیان کی محمود بن غیلان نے ابوا تھر ہے وہ مغیان سے وہ ابوقیس سے وہ ہزیل بن شرقیل سے اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اگرم عقب نے اور کرانے والے دونوں پر لعنت بھی عقب نے سالہ کرنے اور کرانے والے دونوں پر لعنت بھی ہے۔ بید القیس کا نام عبدالرحمٰن بن شرحان ہے۔ بی اگرم عقب سے بابوالقیس کا نام عبدالرحمٰن بن شروان ہے۔ بی اگرم عقب ہے۔ ابوالقیس کا معبدالرحمٰن بن شروان ہے۔ بعض سحابہ کرام جن میں حضرت عمر بن خطاب ہم عثبان بی معنوں ہے۔ بیمن سے ابترائل میں معتورے محمد بی خطاب ہیں کا اس برعمل ہے۔ وفتہاء تا ایمین کا بہی قول ہے۔ مغیان تو در کی دوسرے محابر شمال میں کا اس برعمل ہے۔ وفتہاء تا ایمین کا بہی قول ہے۔ مغیان تو در کی

يَــَذُحُــلَ بِهَا أَنَّهَا لَاتَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْاَوْلِ اِذَا لَمُ يَكُنُ جَامَعُهَا الزَّوْمُ الاَحْرُ

٤٢٢: بَابُ مَاجَاء َ فِي الْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ ١١١: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدِ الْاَشَجُ نَااَشُعَتُ بُنُ عَبُدِ السَّ حُسمَن بُنُ زُبَيْدٍ الْا يَامِئُي نَامُجَالِدٌ عَنِ الشُّعُبِي عَنُ جَابِر بُن عَبُدِ اللَّهِ وَعَنِ الْحَارِثِ عَنُ عَلِيَّ قَالاَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابِي هُرَيُرَةَ وَعُقْبَةَ بُن عَامِر وَابُن عَبَّاسِ قَالَ أَبُوعِيُسلى حَدِيْتُ عَلِيّ وَجَابِرِ حَدِيُثٌ مَعْلُولٌ وَهٰكَذَارَواي ٱشْعَتْ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيّ وَعَامِرٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلَا حَدِيْتُ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِا لُقَائِمِ لِآنَّ مُهجَالِدَ بُنَ سَعِيُدٍ قَدُ ضَعَّفَهُ بَعْضُ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ وَرَواى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرِ هَلَا الْحَدِيْثُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ عَلِي وَهَٰذَا قَدُوَهِمَ فِيلُهِ ابْنُ نُمَيُر وَالْحَدِيثُ الْاَوَّلُ اَصَـحُ وَقَـدُرَوَاهُ مُغِيْسِرَةُ وَابْنُ اَبِيٌ خَالِدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيّ.

وَاحِدِ عَنِ الشَّهْبِيِّ عَنِ الحَارِثِ عَنْ عَلِيَّ.

11 : صَدَّتَ عَنْ اَمِنُ قَيْسٍ عَنْ هُرَيُّلٍ بُنِ شُرَجِيْلَ عَنُ اللَّهُ نَا اللَّهُ اَحْمَدَ نَاسُفُيَسَانُ عَنْ اَبِي قَيْسٍ عَنْ هُرَيُّلٍ بُنِ شُرَجِيْلَ عَنُ عَلَيْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْدِ وَالمُعْتَلِلُ لَهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَلَيْدِ وَالمُوقِيِّ اللَّهُ عَلَيْدُ الرَّحُونِ بُنُ وَسَعْمَةُ عَبْدُ الرَّحُونِ بُنُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عِنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللَّهِ الْمَدِينَ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا اللَّهِ الْعَالَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْعَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْمِى الْمُعْمِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْعُولُولُ الْمُعْلَمُ الْعُلِيمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِي الْعَلَمُ الْعُلِيمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلِيمُ الْمُعْلَمُ الْعُلْهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُ

این مبارک ، شافتی ، اعترادر النی کا بھی بھی تول ہے۔ میں نے جاردو ہے۔ ما کہ کا بھی بھی تول ہے۔ میں نے جاردو ہے۔ ما کہ کوئی جھی اس کے قائل میں ۔ وکیع فرماتے ہیں کہ اس باب میں اہل رائے کی رائے چینک دینے کے قائل ہے ۔ وکیع کہتے ہیں کہ سفیان کے نزدیک اگر کوئی حض کمی عورت ہے ای ثیت ہے قائل کردے کہ اے پہلے خو ہر کے لئے حلال کردے اور پھراس کی چاہت ہوکہ وہ اے اپنے ہی باس رکھے تو دو مرا لکاح کرے کہا ہے گائی کے ایک خیس کے باس رکھے تو دو مرا لکاح کرے کہا تھا کہ محتی خیس ۔

#### ۲۳ ٤: باب نكاح متعه

1413: حفرت على رض الله عنه بدوايت به كدرسول الله سلى
الله عليه وملم نے غروہ خبر كے موقع پر مورتوں سے متعد كرنے
اور پالتو كدھوں كا كوشت كھانے ہے منع فرمایا۔ اس باب ميں
سرہ جنی رض الله عنداور الو ہریرہ رض الله عنہ موایت
ہے۔ حضرت بلی رض الله عند كى حد ہث سنتے ہے ہے۔ صحابہ كرا الله
اور ديگر علماء كا اس برعمل ہے۔ حضرت ابن عباس رض الله عنها
سے متعد كے بارے ميں كى قدرا جازت منقول ہے كين بعد
سے متعد كے بارے ميں كى قدرا جازت منقول ہے كين بعد
سے متعد كے بارے بير كى قدرا جازت منقول ہے كين بعد
سے متع فرمایا ہے تو انہوں نے اپنے اس تول ہے روح كرايا
ضا۔ كمرا الل علم منته كوترام كتبة بيں۔ سفيان تورن ابن مبارك "
شافئ ، اجرا وراخق" كا بھى بى تول ہے۔

الا الدهنرت ابن عمبال سے روایت ہے کہ متعدا بقدائ اسلام میں تقدا جب کوئی شخص کی ٹی جگہ جاتا جبال اس کی جان پھال نہ بھرتی و حقیقہ دن کے لئے تک عورت سے فکاح کر لیتا ۔ تاکہ وہ عورت اس کے سامان کی مخاطت اور اس کے سامان کی مخاطت اور اس کے اموال کی اصلاح کر ہے۔ پھر جب سے آیت نازل ہوئی '' اِللا علی سن' ( ترجم گر صرف اپنی یون اورلونڈ یوں سے جماع کر کتے ہو ) تو حضرت ابن عبال نے فرمایا دونوں کے علاوہ برشر مگاہ حرام ہے۔

عَسُر ووَ غَيْرُهُمُ وَهُوْ قَوْلُ الْفَقَهَاءِ مِن التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النَّوُرِيُّ وَابُنُ الْمُبَارُكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْمَدُ وَإِسُحْقَ وَسَمِعُتُ الْجَازُودَ يَذُكُرُعَنُ وَكِيْعِ اللَّهُ قَالَ بِهِسَٰذَا وَقَالَ يَنْبَعِيْ اَنْ يُرُمِي بِهِلَذَا الْبَابِ مِنْ قَوْلِ اَصْحَابِ الرَّائِ قَالَ وَكِيْعِ تَرَوَّجَ الْمَوْأَةَ لِيُحَلِّلُهَا ثُمَّ بَدَالَهُ آنْ يُمُسِكُهَا فَلا يَحِلُ لَهُ اَنْ يُمُسِكُهَا فَلا يَحِلُلُها ثُمَّ بَدَالَهُ آنْ يُمُسِكُها فَلا يَحِلُ لَهُ اَنْ يُمُسِكُها فَلا يَحِلُلُها ثُمَّ بَدَالَهُ آنْ يُمُسِكُها فَلا يَحِلُ

27m : بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْمُتَعِةِ عَنْ الدُهُويِ عَنْ عَبِدِ اللَّهُ وَالْحَوْقِ عَنْ الدُهُويِ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ البَّيْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيَ عَنْ أَيْهِهَا عَنْ عَلِيهِ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ أَيْهِهَا عَنْ عَلِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَى عَلِي بُنِ أَبِى طَلِبِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَى عَنْ مُتَعَةِ النِّيَا إِنَ عَنْ لَتُحُومِ الْحُمُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَى وَفِي النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَى وَفِي النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهُ حَدِيثُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ اهُلِ الْعِلْمِ وَالْحَمْوِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهُ وَالْعَمْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهُ وَالنَّي عَنْ قَوْلِهِ حَيْثُ أُحْبُورَ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ وَلَوْلُ وَلَوْلُ وَلَوْلُ الْعَلَمَ عَنْ قَوْلِهُ حَيْثُ أَخُورٌ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامُنَ الْمُعْوَلِهُ وَانْ الْمُعْمَلُوهُ وَانْ الْمُعْمَودَ وَانْ الْمُعْمَودَ وَهُو قَوْلُ وَلُولُ الْعَلَمِ عَنْ وَانْ الْمُعَالَوَى وَالِيقِى وَانْتُعَالَمُ عَلَى تَحْوِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْ الْمُعَالَى عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْ الْمُعْرَاقِ وَلَوْلُ وَانْ الْمُعْرَاقِ وَلَوْلَ وَلَوْلَ وَانْ الْمُعْرَاكِ وَانْ الْعَلَمُ وَهُو قُولُولُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْ الْمُعَالَةِ وَلَمُ وَلَوْلُ الْمُعْرَاقِ وَلَى الْمُعْتَولُ الْمُعْلِيمِ وَانْ الْمُعْرَاقِ وَلَمُ وَلَوْلُ الْمُعْلَدُ وَانْ الْمُعْرَاقِ وَلَمُولُ الْمُعْلِمُ وَانْ وَانْ الْمُعْرَاقِ وَلَمُ وَلَوْلُ الْمُعَلِيمُ وَانْ الْمُعْرَاقِ وَلَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْ الْمُعْرَاقِ وَلَالْمُ الْمُعْلِيمُ وَانْ الْمُعْلِمُ وَلَوْلُ الْمُعْلِيمُ وَانْ الْمُعْلِمُ وَلَوْلُ الْمُعْلِمُ وَلَمُ الْمُعْلِمُ وَلَوْلُولُ الْمُعْلِمُ وَلَمُ الْمُعْلِمُ وَلَمُ الْمُعْلِمُ وَلَمُ الْمُعْلِمُ وَلِمُ اللْمُعْلِمُ وَلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلَمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِمُ الْم

آلا ا : حَدَّقَتَ مَحْمُودُ بَنُ عَيَلانَ نَاسُفَيَانُ بَنُ عُفَّبَةً اَسُعُونُ بَنُ عُفْبَةً وَعُو فَيَحَالَقَ اللَّوْرِيُ عَنُ مُوْمَى بُنِ عَبَيْلَانَ عَالَمُ فَيَ مُؤْمَى بُنِ عَبَيْلَاقَ عَنُ مُؤْمَدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَتِ الْمُمْتُعَةُ فِي اَوْلِ الْإسكامِ كَانَ الرَّجُلُ يَفْتَمُ الْبَيْلَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةً فَيَنَزُوجَ الْمَرُأَةُ بِقَلْمِ مَايَوى الْبَيْلَةَ وَتُصَلِّحُ لَهُ هَيْنَةً حَتِّى إِذَا لَمَنَ اللَّهُ عَلَى الْمَنْفَةُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَنْفَةُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْوَالِحِهُمُ اوْمَا مَلَكَتُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْوَالِحِهُمُ اوْمَا مَلَكَتُ الْمُعَالَقُهُمَ عَلَى الْوَالِحِهُمُ اوْمَا مَلَكَتُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْوَالِحِهُمُ الْحَالَ اللَّهُ عَلَى الْوَالِحِمْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلَقِلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ اللْمُعْلَقُولُولُولُولُولُولُولُولُ

كُلْ صَدِينًا لَا لَيْهِ اللهِ : يبلامسلديد بي كرورتون كاعبارت نائل موتا بيانيس جمهورا تمريزويك ولى ك تعیر ضروری ہے صرف عورت کے بولنے سے نکاح نہیں ہوتا۔جبکہ امام ابوطنیفڈ کے نزدیک عورتوں کی عبارت سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے بشرطیکہ عورت آزاداورعا قلمہ بالغہ والبته ول کا ہونامتحب ہے۔ امام ابوطیفی المسلک نہایت مضبوط تو ی اور راجح ہے اس لئے کہ امام صاحب کے باس دلائل کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔سب سے پہلے تو قرآن کریم کی آیت میں اولیا ء کوخطاب کرتے ہوئے ارشاد ہے'' اور جب طانی دی تم نے عورتوں کو چر اپورا کر چکیں اپنی عدت کوتو اب ندروکوان کواس سے کہ نکاح کرلیں ایے شوہروں سے "( سور وبقر ہ آیت ۲۳۲ آیت ۲۳۰،۳۲) احادیث میں بخار کی اور موطا میں روایت ہے کہ ایک عورت نے اپنے نفس کو آمخضرت عَلِيقَة بر بعيش كيا آپ عَلِيقَة نے سكوت فر مايا اور صحالي كي درخواست پران سے نكاح كر ديااس واقعه ميں عورت كا ولی موجود نه نقااس کےعلاوہ طحاوی ، کنز العمال مسلم ،ابوداؤر وغیر ہ میں تھیح روایات موجود بیں کہ ولی کے بغیرعورت کا نکاح درست ہے۔جن روایات میں نکاح کا باطل ہونا مروی ہے وہ اس صورت برمحول ہیں جبکہ عورت نے ولی کے بغیر غیر کفومیں نکاح کرلیا ہو اور حسن بن زیاد کی روایت کے مطابق امام صاحب کے نزدیک بھی اس صورت میں فکاح باطل ہے ای روایت پر فتو کی بھی ہے۔ دوسرامسلدولايت اجبار لعني ولى ك لية الى بيلى وغيره كاز بردى فكاح كاافتيار كسصورت ميس بالمام شافعي كزويك نوارى یراختیار ہےخواہ صغیرہ ہو یا بڑی ہواس کے برعکس احناف کےنز دیک دارو مدارلز کی کے چھوٹا ہونے یا بڑا ہونے پر ہےالبذاصغیرہ (چھوٹی بچی) پر دلایت اجبار ہے اور بردی پڑئیں۔ دلاکل صحیح بخاری وسلم سنن نسائی وابی واؤداورسنن اتن باجہ میں سوجود ہیں۔لوہے اورپیشل وغیرہ کی انگوشمی حرام ہے خواہ اس بیس جا ندی ملی ہوئی ہوجس حدیث میں اجازت ہے وہ مرجوح اور حرمت والی روایت راجح ہے۔جمہورعلاء کے نزویکے تعلیم قر آن کومہر بنانا ناجائز نہیں جس مدیث میں تعلیم قر آن کے عوض نکاح سرنے کا ذکر ہے اس کی مرادیہ ہے کہ علم قرآن کے سبب تم پرمہم منجل ضروری قرار نہیں دیا جاتا البتہ مہرمؤ جل قواعد کے مطابق واجب ہوگا۔متعد کا مفہوم یہ ہے کدکوئی تحض کسی عورت سے کیے کہ میں نے تم ہے اتنی مدت کے لئے استے مال کے عوض متعد کیا اور وہ عورت اس کو قبول کر لے۔اس کےحرام ہونے پرتمام اُست کا اجماع ہے اور سوائے اہل تشیع کے کوئی اس کے حلال ہونے کا قائل نہیں اوران کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں۔

۲۷٪: بَابُ مَاجَاءَ مِنَ النَّهُي عَنُ نِكَاحِ الشِّغَادِ ٢٧٪: باب نَاحَ شِغاراً كَمْمَا نُعت كَمْتَعَلَّقَ ١١٤ عَدُ مَنْ النَّهُ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَادِ ١١٤ عَدْ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ كَبْتَ بِيل كدرسول ١١٤ عَدْ مَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ كَبْتَ بِيل كدرسول الشَّعَادِبِ وَالشَّوْلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

مع جلب کا مطلب یہ ہے کدر کو قاکانال (مین ذکو قاوصول کرنے دالا) کی ایک جگہ پر جائے اور جانور کنے دالے لوگوں سے کیے کہ دوخودا ہے اپنے جانور اس کے پاس لائیں۔ (اس سے نیماکرم میر لیکٹے نے منح فرایا ہے تم یہ ہے کہ زکو قاومول کرنے دالا خود جہاں چراگا ہیں بون دکڑ قاکا مال وصول کرنے ) کیا لفظ جلب کھوڑ دوڑ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں اسکامنٹی میر ہے کہ آیک آ دمی آئیگ کھوڑ سے پر سوارہ واور رساتھ دو مراکز انہی ہوتا کہ ایک کھوڑ انتہاں جائے تو دومر سے معموث کے معالی کھوڑ سے پر سوارہ ویا ہے۔ محموث سے بر سمارہ دیا ہے۔

سے جب نے بھی منتی وہ میں جوجلب کے تقے گربعش نے میٹ بھی تھے ہیں کہ ڈکا قادینے والے اپنے جانور دور لے کر چلے جا کیں تا کہ ذکا قاد مول کرنے والا ان کوڈھونڈ تا اور تلاش کرتا چرے۔ (متر جم) میں جائز میں اور جو تھی کسی کے مال پر ظلم کرتے ہوئے تبضہ کسی جائز میں اور جو تھی کسی کے مال پر ظلم کرتے ہوئے تبضہ کسی جائز میں انسان میں حضرت انس وضی اللہ عند، ابور بیجان شرخی اللہ عند، ابور جن اللہ عند، اور واکل بن ججروضی اللہ عند، اور واکل بن

۱۱۱۱: حضرت این عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیاتی نے نکار شفار سے منع فرمایا ۔ یہ حدیث حس سیح ہے اور ای پر تمام کا عمل ہے کہ درایا ۔ یہ حدیث حس سیح ہے اور ای پر تمام کا عمل ہے کہ درکاح شفار جا تر نہیں ۔ شفار اے کہتے ہیں کہ ایک خض اپنی بہن یا بیٹی کو بغیر مہر مقرر کئے کس کے نکاح میں اس شرط پر دے دے کہ دو وہ کا اپنی بہن یا بیٹی اس کے نکاح میں و ۔ ۔ اس میں مہر مقرر کردیا جائے ہیں بھی یہ صال کم بیں اور یہ کا کہ اور اس کی کا اس کے مقال کر اس پر مہر بھی مقرر کردیا جائے ہیں بھی یہ صال کم بیں اور یہ کا روام مثان کی اس کے نکاح برقرار رکھا جائے اور مہر شل مقرر کردیا جائے ۔ اہل کوفہ (احناف) کا بھی قول ہے۔ دال کوفہ (احناف) کا بھی تول ہے۔ اہل کوفہ (احناف) کا بھی تول ہے۔ بھی یہی تول ہے۔

۵۷ ۷: باب چوپھی، خالہ، بھا خی بھیتی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہ ہوں

۱۱۱۹: حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نی اکرم صلی الله علیہ رسلم نے چھوچھی کی نکاح میں موجود گی میں اس کی چیتی اور خالہ کی موجود گی میں اس کی بھانجی سے نکاح کرنے سے مع فرمایا۔

110: ہم سے روایت کی نصرین علی نے انہوں نے عبدالاعلیٰ استہوں نے ہماں سے انہوں نے عبدالاعلیٰ سے انہوں نے این سیرین استہوں نے این سیرین سے انہوں نے این سیرین سے انہوں نے ابو ہمریۃ سے انہوں نے ہی عقطی ہا ہی کی میں سے استہوں نے ابوا مامشہ میں حضرت علی ما این عمرہ ابوسعیڈ البوا مامشہ جابڑ، عائشہ البوسعیڈ البوا میں جندیہ سے بھی روایت ہے۔ اسول الند عقلیہ نے ادالان حضرت ابو ہمریۃ سے روایت ہے۔

حَدَّث الْحَسَنُ عَنُ عِمْرَ انَ بُنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهِيّ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاجَلَبَ وَلاَجَنَبَ وَلاَ جَنْدُ وَلاَ جَنْدُ وَلاَ جَنْدُ حَسَنٌ الْوسُلاَمِ وَمَنْ انْتَهَبَ لُهُمَتَّفَلَيْسَ مِنَّا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ انَسٍ وَأَبِي رَيْحَالَةً وَابْنِ عُمَرَ وَوَالِي مُن حُجُو.
وَ جَادِر وَمُعَادِيَةً وَأَبِي هُرَيْرَةً وَوَالِي مُن حُجُو.

١١١٨ : حَدَّثَنَا إِسُحِقُ بُنُ مُوسَى الْإَنْصَارِيُّ نَا مَعُنَّ نَاصَالِکٌ عَنُ نَافِعِ عَنِ الْمِنْ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَافِعِ عَنِ الْمِنْ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَالْمَعَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَعْنَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى وَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤَلِّةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّةِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْم

273:بَابُ مَاجَاءَ لاَ تُنكَحُ الْمَوْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا

1119: حَدَّثَتَ نَصُرُبُنُ عَلِيّ الْجَهُضَعِيُّ نَاعَبُهُ الْاعْلَى نَا سَعِيْدُ بُنُ اَبِى عَرُوبَةَ عَنْ اَبِى حَرَيْزِعَنُ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنْ تَزَوَّ عِ الْمُرَاثَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْعَلَى خَالِتِهَا.

سَلَمَ اللهُ عَدُلُفَ المَصُرُ بُنُ عَلِيّ نَا عَبُدُ الْاَعْلَىٰ عَنُ اللهُ هُورُيُرُهُ عَنِ الْمِن مِشْلَمُ اللهُ هُورُيُرُهُ عَنِ اللهِ مِشْلَمَ وَفِي الْمَبَابِ عَنُ عَلِيّ اللّهِ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَفِي الْمَبَابِ عَنُ عَلِيّ وَابْنِي مَعَدِدٍ وَابْنِي أَمَامَةً وَابْنِي مَعْدَدٍ وَابْنِي اللّهِ بُنِ عَمَرَواَ إِنِي سَعِيْدٍ وَابْنِي أَمَامَةً وَابْنِي مُعْدَدٍ وَابْنِي مُعْدَدٍ وَابْنِي مُعْدَدٍ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَسَعْرَةً بُنِ مُحْدَدُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

أبتواث البِّكَاح پھوپھی کی موجود گی میں اس کی جیتی ادر جیتی کی موجود گی میں اس کی پیموپھی اور پھرخالہ کی موجودگی میں اس کی بھانجی اور بھانجی کی موجودگی میں اس کی خالہ سے نکاح کرنے سے متع فرمایا ( یعنی بڑی کی موجودگی میں چھوٹی اور چھوٹی کی موجودگی میں بڑی ہے نَكَاحِ نَبِينَ كِيا جِاسَكَنّا) حضرت ابن عباسٌ اورحضرت ابو ہر برہؓ كی حدیثیں حس مجمع ہیں۔ عام علاء کا اس مِمل ہے۔ اس میں ہمیں کوئی اختلاف معلوم نہیں کہ کسی مرد کے لئے خالہ اور بھانجی یا پھوبھی اور بھانچی کوالیک نکاح میں جمع کرنا حلال نہیں۔ اگر کسی عورت کواس کی چھوپھی یا خالہ برنکاح میں لایا جائے تو دوسرا نکاح فتح ہوجائے گا۔ عام علماء یہی فرماتے ہیں ۔ امام ابوعیسیٰ ترندیؓ فرماتے ہیں کہ شعبہ کی حضرت ابو ہر ریا سے ملاقات ثابت ہے۔ میں نے امام محد بن اسمعیل بخاری سے اس کے متعلق یو چھا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ بھی سیح ہادرشعبہ،حضرت ابو ہریں اسے ایک شخص کے واسطے سے بھی روایت کرتے ہیں۔

#### 477: باب عقد نكاح كے وقت شرا لكط

الاز حفرت عقبه بن عامرجني رضي الله عنه سروايت ب وه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا شرائط میں سے وفا کے سب سے زیادہ لائل وہ شرط ہے جس کے بدلے تم نے شرمگا ہوں کوحلال کیا۔

١١٢٣: بهم سے روایت كى ابوموى محدين تنى نے انہوں نے يجي بن سعید سے اور وہ عبدالحمید بن جعفر سے اس کی مثل حدیث لقل كرتے بين - بيرحديث حسن سيح سے -بعض ابل علم صحابة" وغیرہ کا ای رعمل ہے۔جن میں عمر بن خطاب مجمی شامل ہیں۔ وہ فر ماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص کسی عورت ہے اس شرط پر نکاح کرے کدو اے اس کے شہرسے با ہزئیں لے جائے گا۔ تو اَت اس شرط کو بورا کرنا چاہیے ۔ لعض علماء شافعیؓ ،احمدٌ اور الحلق" كالجمى يبى قول ب- حضرت على سے مروى ب آب

نَادَاؤُدُبُنُ اَبِيُ هِنُدِنَا عَامِرٌ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي آنُ تُنْكَحَ الْمَرُّأَةُ عَلَى عَمَّتُهَا وَالْمَرُّأَةُ عَلَى بِنُتِ أَخِيهَا أَوِ الْمَرُّأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أوالْنَحَالَةُ عَلَى بنُتِ أُخْتِهَا وَلاَ تُنْكُحُ الصُّغُراى عَلَى الْكُبُراي وَلاَ الْكُبُراي عَلى الصُّغُراي حَدِيْتُ ابْن عَبَّاس وَابِي هُورَيْرَةُ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَـلَى هَٰذَا عِنُدَعَامَّةِ آهُلِ الْعِلْمِ لاَ نَعُلَمُ بَيْنَهُمُ إِخْتَلاَفًا أَنَّهُ لا يَبِحِلُّ لِللرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرُّأَةِ وَعَمَّتِهَا ٱوُخَىا لَتِهَا فَاِنُ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا ٱوْخَالَتِهَا أوالْعَمَّة عَلْى بنْن آخِيْهَا فَنِكَاحُ ٱلانُحُراى مِنْهُمَا مَهُسُونٌ وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ اَهُلِ الْعِلْمِ قَالَ اَبُو عِيْسَى أَذُرَكَ الشَّعْبِيُّ أَبَا هُوَيُرَةٌ وَرَوْى عَنْهُ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنُ هَٰذَا فَقَالَ صَحِيْحٌ قَالَ ٱبُوْ عِيْسَى وَرَوَى الشُّعْبِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. ٧٢٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي الشَّرُطِ عِنْدَ عُقُدَةِ النِّكَاحِ

١١٢٢ : حَبِدُ ثَنَا يُوسُفُ بُنُ عِيسْنِي نَاوَكِيْعٌ نَا عَبُدُالُ حَمِيدِ بُنُ جَعْفَرِعَنُ يَزِيْدَ بُنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنُ مَـرُثَدِبُنِ عَبُدِاللَّهِ الْيَوَنِيِّ آبِي الْحَيْرِ عَنُ عَقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الُجُهَنِّيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اَحَقَّ الشُّرُوطِ اَنْ يُوَفِّى بِهَا مَااسْتَحُلَلْتُمْ بِهَا الْفُرُوجَ. ١١٢٣ : حَدَّثَنَا اَبُو مُوْسِني مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي نَايَحُيَى ابُنُ سَعِيْدٍ عَبْنُ عَبْدِالْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ نَحُوَةَ هٰذَا حَدِيثُتُ حَسَنٌ صَحِيتٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَا عِنْدَبَعُض اَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ إِذَا ٱتَوَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا أَنُ لاَ يُخُرِجَهَا مِنْ مِصْرِهَافَلَيْسَ لَهُ أَنُ يُنحُرِجَهَا وَهُوَ قَولُ بَعْض اَهُل الْعِلْم وَبِه يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَرُوىَ عَنُ عَلِيٌ بُنِ أَبِي ۵۵ کی النگام کے النگام کا النگام کی شرط بر شعدم ہے۔ گویا کہ ان کے خوا کہ ان کی شرط بر شعدم ہے۔ گویا کہ ان کے خوا کی اس کے اوجو و شہرے دوسرے شہر لے جانا گئے ہے۔ بعض اہل علم کا بھی قول ہے۔ سفیاں ٹورٹی اور بعض اہل کو کہ کا بھی تول ہے۔ سفیان ٹورٹی اور بعض اہل کو کہ کا بھی تول ہے۔

#### ۲۷ کا باب اسلام لاتے وقت دس ہویاں ہوں تو کیا جگم ہے

> ۷۲۸: باب نومسلم کے نکاح میں دو بہنیں ہوں تو کیا حکم ہے

احداوراسحاق جمي شامل ہيں۔

۱۱۲۵: ابو وہب جیشانی ، ابن فیروز دیلی نے قل کرتے ہیں کدان کے والد نے فرمایا: کمیس نبی اکرم عظیقہ کی خدمت میں حاضر ہواا ورعرض کیا: یارسول اللہ عظیقہ میں سلمان ہوگیا ہوں اور میرے نکاح میں دوہبنیں ہیں۔ آپ علیقے نے فرمایا طَالِبِ انَّهُ قَالَ شَوْطُ اللَّهِ قَبُلَ شَوْطِهَا كَانَّهُ وَای لِللَّوُوُجِ اَنْ يُحُوِجَهَا وَإِنْ كَانَتِ إِشْتَوَطَتُ عَلَى اَنْ لَايُحُورِجَهَا وَذَهَبَ بَعْصُ اَهُلِ الْجِلْمِ إِلَى هٰذَا وَهُوَقُولُ شُفْيَانَ التَّوْدِيَ وَبَعْصُ اَهُلِ الْكُوفَةِ .

#### ٧٧٤: بَاكُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسُلِمُ وَعِنْدَهُ عَشُرُ نِسُوَةٍ

١١٢٣ : حَدَّثَنَا هَنَا دُنَا عَبُدَهُ عَنُ سَعِيْدِبُنِ آبِي مَعْمَو عَنِ اللهِ عَنِ الْهِ عَمَرَ اَنَّ عَنِ اللهِ عَنِ الْهِ عَمَرَ اَنَّ عَيْدَاللهِ عَنِ الْهِ عَمَرَ اَنَّ عَيُدِاللهِ عَنِ اللهِ عَمَرَ اللهِ عَمَدُ اللهِ عَنْ اللهُ عَشُرُ وُلهُ عَشُرُ وُسُوةٍ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَشُرُ وُسُوةٍ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَشُرُ وَسُوةٍ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَعِبُ مَحَمَدُ بَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَعِبُ مُحَمَدُ بَنَ اللهُ عَمْدُ عَنِ اللهُ عَمْدُ عَنِ اللهُ عَمْدُ عَنِ اللهُ عَمْدُ عَنِ اللهُ عَمْدُ عَنْ اللهُ عَمْدُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عُنْ وَالْحَمَالُ عَلَى اللهُ اللهِ عُنْ وَالْحَمَالُ عَلَى اللهُ اللهِ عُنْ وَالْعَمَلُ عَلْ اللهُ اللهِ عُنْ وَاللهُ اللهِ عُنْ اللهُ اللهِ عُنْ وَاللهُ اللهُ اللهِ عُنْ اللهُ اللهِ عُنْ وَالْعَمْلُ عَلْ اللهُ اللهِ عُنْ وَالْعَمْلُ عَلْ اللهُ اللهُ عُلُولُ وَالْعَمْلُ عَلْمُ اللهُ اللهِ عُنْ وَالْعَمْلُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عُلُولًا وَالْعَمْلُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى وَالْعَمْلُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## ٢٧٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسُلِمُ وَعِندَهُ أُخْتَان

1170: حَبُّثَ مَنَا قُنِيَاةُ لَسَائِنُ لَهِيْعَةَ عَنَّ اَبِي وَهَبِ الْمَيْشَةِ فَلَ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ يَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ يَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ يَارَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ يَارَسُولُ اللَّهِ إِنِّى اَسْلَمُتُ وَتَحْتِي أَخْتَانِ فَقَالَ

جامع ترندی (جلداوّل

أَبُوَّابُ النِّكَاحِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَرُا يَتَهُمَا شِنْتَ ﴿ تَمْ إِن وَنُولِ مِن ہے جس کو جاہوا ہے لئے منتفِ کرلوبہ پنہ هلذًا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَأَبُو وَهُب الْجَيْشَانِيُ مَديث صن غريب ب-ابووب جيشاني كانام ديلم بن موشع

## ۲۹ ۲: باب وهمخض جوحا ملہ لونڈی خریدے

١١٢٢: حضرت رويفع بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ منالله في فرمايا: جو محض الله اور قيامت كے دن برايمان ركھتا ہووہ اپنا یانی (یعنی مٹی کا یانی ) دوسرے کی اولا دکونہ بلائے (لغنی جوعورت کسی اور سے حاملہ جو (لونڈی) اوراس نے اسے خریدا تواس سے صحبت نہ کرے ) ہے حدیث حسن ہے اور کئی سندول ہے رویفع بن ثابت ہی ہے منقول ہے اہل علم کااس یرعمل ہے وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی باندی کو حاملہ ہوتے ہوئے خریدے تو بچہ پیدا ہوئے تک اس سے جماع نہ كرے ـ اس باب مين ابودرداء عرباض بن سارية اور ابو سعیڈے بھی روایت ہے۔

## • 22: باب اگرشادی شده لوندی قیدی بن کرآئے تواس سے جماع کیا جائے یانہیں

النا: حضرت ابوسعيد خروي سے روايت ہے وہ فرماتے ہيں كہ ہم نے جنگ اوطاس کے موقع پر کچھالیی عورتیں قید کیس جوشادی شدہ تھیں اوران کے شوہر بھی اپنی اپنی تو م میں موجود تنے \_ پس بي اكرم عَلِينَ عِينَ إِلَى الذِّكره كِيا كَيا توبية بيت نازل مولُ'' وَالْمُحْصَنَا تِ مِنَ النِّسَآءِ .... (ترجم اوروه عورتين جو شوہروں والی ہیں ان سے صحبت کرنا حرام ہالبنة اگروہ تمہاری ملكيت مين آجائين تووه حلال مين ) ميحديث حسن بي ـ تُوريُّ ، عثان بی بھی ابولیل ہے اور وہ ابوسعید ہے ای حدیث کی مثل بیان کرتے ہیں۔ابولیل کانام صالح بن مریم ہے۔

١١٢٨: روايت كي جام نے مدحديث قاده سے انہوں نے صالح

اسَمَٰةَ الدَّيُلَمُ بُنُ هُوُ شَعُ.

## ٩ ٢ ٤: بَابُ الرَّجُل يَشُتَرى الُجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ

٢١١٢: حَدَّتُنَا عُمَرُبُنُ حَفْصِ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ نَاعَبُـ ذَاللَّهِ بُنُ وَهُبِ نَايَحُيَى بُنُ أَيُّوْبَ عَنُ رَبِيْعَةَ ابْن سُلَيْم عَنُ بُسُرِبُن عُبَيْدِاللَّهِ عَنُ رُوَيُفِع بُنِ قَابِتٍ عَنِ السَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ كَّانُ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلا حِرفَلا يَسُقِ مَآءَ هُ وَلَدَعَيُرهِ هَلَا حَدِيثُ حَسَنٌ وَقَدْرُوىَ مِنْ غَيُر وَجُهِ عَنْ رُوَيُفِع بُن قَابِتٍ وَالُّعَمَلُ عَلَى هَٰذَا عِنْدَاهُلِ الْعِلْمِ لاَ يَرَوُنَ لِلرَّجُلِ إِذَا اشْتَرِي جَارِيةً وَهِيَ حَامِلٌ آنُ يَطَاهَاحَتَّى تَضَعَ وَفِي الْبَابِ عَن ابُن عَبَّاس وَابِي الدُّرُدَآءِ وَالْعِرْبَاضِ بُن سَارِيَةَ وَأَبِي سَعِيُدٍ.

### ٠ ١٤: بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسُبِي الْاَ مَةَ وَلَهَا زَوْجٌ هَلُ يَحِلُّ لَهُ وَطُيُهَا

١١٢٠ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيُع نَا هُشَيْمٌ نَا عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ عَنْ أبي الْحَلِيل عَنْ أبي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ قَالَ اَصَبُنَا سَبَايَا يَوْمَ اَوْطَاسِ وَلَهُنَّ اَزُوَاجٌ فِي قَـُوْمِهِنَّ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ وَالْمُحْضَنَاتِ مِنَ النِّسَآءِ إِلًّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ وَهٰكَذَا رَوَاهُ الثَّورِيُّ عَنُ عُثُمَانَ الْبَتِّيِّ عَنُ آبِي الْخَلِيل عَنْ أَبِي سَعِيْدِ وَأَيُو الْخَلِيلِ اسْمُهُ صَالِحُ بُنُ أبي مَوْيَمَ.

١١٢٨ : رُواى هَـمُامٌ هَلِذَا اللَّحِيدِيْتُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ

، أَبُوَابُ النِّكَاحِ انی فلیل سے انہوں نے الی علقمہ ہاتمی سے انہوں نے الی سعید ے انہوں نے نبی علیہ سے ہم سے روایت کی بی عبد بن حمید نے انہوں نے حیان بن ہلال سے انہوں نے ہمام سے۔

#### ا 22: باب زنا کی اجرت حرام ہے

۱۲۶: حضرت ابومسعود انصاری رضی الله عند سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کتے کی قیت، زانیے کی اجرت اور کائن غیب کے علم کے دعویدار ) کی مٹھائی کھانے سے منع فرمایا اس باب میں حضرت رافع بن خدیج، ابو جیفہ ابو ہررہ ، ابن عباس رضی الله عنهم سے بھی روایت ہے۔ ابومسعودرضی الله عنه کی حدیث حسن سیخے ہے۔ 244: باب سی کے

## بیغام نکاح پر بیغام نه بھیجا جائے

١١٠٠ حفرت الوبريرة عدوايت نب فتنيد في كهاالوبريرة ال جديث كونبي اكرم علي الله تك يهنيات تتے اور احمالے كما كم رسول الله عَلِينَة نے فرمایا كون شخص أين بهائي كى يين موئى چيز پروہی چیزاں ہے کم قیت میں فروخت نہ کرے اور نہ ہی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام بھیجے۔اس باب میں حضرت سمرہ اور ابن عمر اسے بھی روایت ہے۔ امام ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابو ہریر احسن سیح ہے۔ مالک بن انس فرماتے ہیں کہ پغام نکاح برپغام دینے کی ممانعت سے بیمراد ہے کہ اگر کسی نے نكاح كاپيغام ديااور تورت اس برراضي بھي جو گئ تو كني كويد ت نبيس بنچا كداس كے پال بيغام بھيج - امام شافئ فرماتے ہيں اس كا مطلب یہ ہے کہ بیغام سے وہ راضی ہوگئی اور اس کی طرف ماکل موكني تواب كونى دوسرااس كي طرف تكاح كالبيغام ندبيهي ليكن اس کی رضامندی اورمیلان سے پہلے پیغام نکاح بھیجے میں کوئی حرج نہیں۔اس کی دلیل حضرت فاطمہ بنت قیس والی روایت ہے کہ انہوں نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوكرعرض كيايا رسول اللہ عَلَيْكَ ابو

صَالِح اَبِيُ الْخَلِيْلِ عَنْ اَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ عَنْ اَبِي سَعِيُدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا بِلْأَلِكَ عَبُدُبُنُ حُمَيْدِ نَاحَبَّانُ بُنُ هِلاَلَ نَاهَمَّامٌ

ا ٤٤: بَابُ مَاجَاءَ فِي كِرَاهِيَةِ مَهُوالْبَغِيّ ١١٢٩: حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ نَااللَّيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ أَبِي بَكُرِبُنِ عَبُدِالرَّحُمٰنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْاَنْصَادِيّ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ثَمُّن الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيَّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ وَفِي الْبَابِ عَنَّ رَافِع بُنِ حَدِيثِج وَآبِي جُسَحَيْفَةَ وَآبِي هُرَيُوةَ وَابُنِ عَبَّاسِ وَحَدِيْتُ أَبِي مَسْعُودٍ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. ٢ ـ ٢ : بَابُ مَاجَاءَ أَنُ لاَ يَخُطُبَ

## الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ آخِيُهِ

• ٣٠ ا : حَـدَّثْنَا أَحُمَدُبُنُ مَنِيعٍ وَقُتَيُّةً قَالاَ نَا نَاسُفُيَانُ بُنُ غَيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُويِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ أَبِي هُ رَيُرةَ قَالَ قُتَيْبَةُ يَبُلُغُ بِهِ وَقَالَ أَحُمَدُقَالَ رَسُولُ السَّلْدِ صَسلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْع آخِيبهِ وَلاَ يَمُحُطُبُ عَلَى خِطْبَةِ آخِيْهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَـمُورَةَ وَابُن عُمَرَ قَالَ اَبُوْعَيُسْي حَدِيْتُ اَبِي هُرَيُوةَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْعٌ قَالَ مَالِكُ بُنُ أَنَسَ أَنَّمَا مَعُىلَى كِرَاهِيَةِ اَنُ يَخْطُبَ الْرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ اَحِيُهِ إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَرَضِيَتُ بِهِ فَلَيْسَ لِلاَحَدِ أَنْ يَخُطُبَ عَلْي خِطْبَتِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَعْنى هٰذَا الْمَحَدِيْتِ لَا يَتُحُطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ آخِيْهِ هَذَا عِنْدَ نَا إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرُّأَةَ فَرَضِيَتُ بِهِ وَرَكَنَتُ الِّيهِ فَلَيْسَ لِاحَدِ أَنْ يَخُطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ فَمَّاقَبُلَ اَنْ يَعْلَمَ رِضَاهَا اَوُرُكُونَهَا إِلَيْهِ فَلاَ بَأُسَ اَنْ يَخُطُبَهَا وَالْحُجَّةُ فِي ذَٰلِكَ حَدِيثُ فَاطِمَةَبِنُتِ جم بن صدیفه اور معاوید بن ابوسفیان نے بھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ آپ علیف نے فرمایا: ابوجم تو الیا شخص ہے کہ عورتوں کو بہت مارتا ہے اور معاویہ مفلس ہیں۔ ان کے پاس کچھ جم تبیں البندا تم اسامہ ہے نکاح کرو۔ ہمارے نزدیک اس حدیث کا مطلب سے کہ کاملے ہے۔ کہ حضرت فاطمہ بنت قیس نے ان دونوں میں ہے کی ایک کے ساتھ رضامندی کا اظہار ٹیس کیا کیونکہ اگر انہوں نے آپ کے ساتھ رضامندی کا اظہار ٹیس کیا کیونکہ اگر انہوں نے آپ کا اللہ اور تایا ہوتا کہ دو کی ایک کے ساتھ راہنی ہیں تو آپ علیف کے ساتھ رضامندی کا اظہار ٹیس کیا کھورہ نہ دیے۔

ااا : ابو بكر بن ابوجهم نقل كرتے بين كه ميں اور ابوسلمه بن عبدالرحمٰنْ ، فاطمه بنت قيسٌ كے ياس كئة تو انہوں نے بتايا كمان كے شوہرنے أنہيں تين طلاقيں دے دى بيں اوران كے لئے فد رباكش كابندوبست كياب نه تان ونقه كالابتداس في اين بيجازاد بھائی کے باس دی قفیر غلہ رکھوایا ہے جس میں سے یا نچ جو کے اور یا نچ گیہوں کے ہیں۔فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں میں رسول اللہ " کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا ماجرا سنایا ۔ آ یے نے فرمایا انہوں مے تھیک کیااور مجھے تھم ویا کہ میں ام شریک کے ہال عدت گزارول لیکن چرآ گ نے فرمایا ام شریک کے ہاں تو مہاجرین کا آنا جانا ہے۔تم ابن مکتوم م کے گھر عدت گزار و۔ کیونکہ اگر وہاں تههیں کیڑے وغیرہ اتارنے بڑجائیں تو تنہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر جب تمہاری عدت بوری ہونے کے بعدا گر کوئی پیغام نکاح بھیج تومیرے یاس آنا۔ فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں كدجب ميرى عدت يورى مولى توالوجهم اورمعاوية في محص ثكاح كا پيغام بهيجا - ييس آي شي خدمت مين حاضر جوئي اوراس كا ذكر کیا۔ توآپ نے فر مایا معاویات یاس تومال نہیں ادر ابوجم عورتوں ك معالم بين بهت بخت بين فاطمه "بنت قيس فرماتي بين كه اس کے بعد مجھے اسامہ بن زیر نے پیغام نکاح بھیجا اوراس کے بعد مجھے ناح کیا۔اللدتعالی نے مجھے حفرت اسامہ کے سبب برکت عطافر مائی۔ بیحدیث حسن سیحے ہے۔ سفیان توری بھی ابو بکر

قَيْسِ حَيْثُ جَآءَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُثُ لَهُ اَنَّ ابَاجَهُم بَنَ حُدَيْفَةَ وَمُعَاوِيَةَ خَطَبَاهَا فَقَالَ آمًا ابُوْجَهُم فَرَجُلٌ لَايرُفَعُ عَصَاهُ عَنِ النِّسَآءِ وَآمًا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكَ لَامَالَ لَهُ وَلَكِنَ النِّكَجِيْ السَامَةَ فَمَعْنِي هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ نَا وَاللَّهُ اَعْلَمُ اَنَّ فَاطِمَةَ لَمُ يُحْرِرُهُ بِرِضَاهَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلُو اَخْبَرْتُهُ لَمُ يُشِرْ عَلَيْها بِعَيْرِ الذَّيْ ذَكَرَتُهُ.

١٣١ : خَدُّتُنَا مُحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا اَبُو دَاوُدَ اَنْبَا نَا شُعُبَةً قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُو بَكُرِبُنُ جَهُم قَالَ دَخَلُتُ آنَا وَٱلْوُسَلَمَةَ ابْنُ عَبُدِالرَّحُمٰنِ عَلَى فَاطِمَةَ بنُتِ قَيْس فَحَدَّثَتُ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا وَلَمُ يَجُعَلُ لَهَا مُسُكُنني وَلاَ نَفَقَةً قَالَتُ وَوَضَعَ لِي عَشُرَةَ الْفَفِزَةِ عِنْدَ ابْنِ عَمِّ لَهُ خَمْسَةً شَعِيْرِا وَخَمْسَةَ بُو قَالَتُ فَأَتَيُتُ ۗ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُتُ ذَالِكَ لَهُ قَالَتُ فَقَالَ صَدَّقَ فَأَمْرَنِي أَنُ أَعْتَدً فِي بَيْتِ أُمَّ شَرِيُكِ ثُمَّ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْتَ أُمَّ شَرِيُكِ بَيُّتٌ يَغُشَاهُ ٱلمُهَاجِزُوْنَ وَلَكِن اعْمَدِى فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْفُومٍ فَعَسْى أَنْ تُلْقِي ثِيَابَكِ وَلاَ يَرَاكِ فَإِذَا انْقَضَتُ عِدَّتُكِ فَجَاءَ أَحَدٌ يَخْطُبُكِ فَآتِينِي فَلَمَا أَنْقَضَتُ عِدُّتِي خَطَبَنِيُ ٱبُوْجَهُمِ وَمُعَاوِيَةً قَالَتُ فَٱتَّٰيُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ آمًّا مُعَاوِيَةً فَرَجُلٌ لاَ مَالَ لَهُ وَآمًّا ٱبُو جَهُم فَرَجُلٌ شَدِيُدٌ عَلَى النِّسَآءِ قَالَتُ فَخَطَبَنِيُ أَسَامُهُ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُ رَوَاهُ سُ فُيَانُ النُّورِيُّ عَنُ أَبِي بَكُرِبُنِ أَبِي جَهْم نَحُو

هٰذَا الْحَدِيْثِ وَزَادَ فِيْهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكِحِي أَسَامَةً.

١١٣٢ : حَدَّفَنَا بِلَالِكَ مُحُمُّوْدُ بُنُ غَيُلاَنَ نَاوَكِبُعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي بَكُوبُنِ آبِي الْجَهُمِ بِهِلْذَا.

٣٧٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْعَزُٰلِ

١١٣٣ : حَدُّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالْمِلِكِ بْن أَبِي الشَّوَارِبِ لَايَزِيُدُبُنُ زُرَيُع نَامَعُمَرٌّعَنُ يَحْيَى ابْنِ اَبِيُ كَثِيبُ وِعَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الوَّحْمَٰ بُن أَوْبَانَ عَنُ جَابِوقَالَ قُلْمَا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّاكُنَّا نَعُولُ فَزَعَمَتِ الْيَهُوكُانَّهُ الْمَوْءُ وُدَةُ الصُّغُرَى فَقَالَ كَذَبَتِ الْيَهُوكُ إِنَّ اللُّهَ إِذَا اَرَادَانُ يَمْحُلُقَةُ لَمُ يَمُنَعُهُ وَفِي الْبَابِ عَنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءِ وَآبِي هُرَيْرَةَ وَآبِي سَعِيْدٍ.

١١٣٣: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً وَالْمِنْ عُمَرَ قَالاَ نَا سُفِّيَانُ الْبُنُ غُيَيْنَةُ عَنْ عَمُرِ وبُنِ دِيُنَارِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِبُنِ عَبُـدِاللَّهِ قَالَ كُنَّا نَعُزلُ وَالْقُوَّانُ يَنُزلُ حَدِيْتُ جَابِر حَدِينُتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُرُويَ عَنْهُ مِنْ غَيْر وَجُهٍ قَدُرَخُصَ قَوْمٌ مِنُ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيّ صَـلَّى السُّلهُ عَـلَيْدِ وَسَـلَّمَ وَغَيُرِهِمُ فِي الْعَزُلِ وَقَالَ مَسالِكُ بُنُ آنَسس تُسْتَساْمَرُ الْسُحَرَّةُ فِي الْعَزُل وَلاَ تُسْتَامَرُ الْآمَةُ.

٢٧٧ : بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَزُلِ ١١٣٥ : حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَوَقُتَيْبَةُ قَالَانَا سُفْيَانُ ابْنُ غُيَيْنَةَ عَنِ ابْسِ آبِي نَجِيْحِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ آبِيُ سَعِيْدٍ قَالَ ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ آحَدُكُمْ زَادَبُنُ آبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ وَلَمْ يَقُلُ لا يَفْعَلُ ذَاكَ آحَدُكُمْ قَالَا فِيُ حَدِيثِهِمَا فَإِنَّمَا لَيُسَتُ نَفُسٌ مَخُلُوقَةٌ إِلَّااللَّهُ

- أَبُوَابُ النِّكَاحِ بن جم سے ای کے مثل حدیث نقل کرتے میں اور اس میں بیہ اضافه كيا كدر سول التعليق في محصفر مايا اسامة ي كاح كراو ۱۱۳۲: بیان کی به بات محمود بن غیلان نے انہوں نے وکیج سے انہول نے سفیان سے انہول نے الی بکرین افی جم سے۔

22m: بابعزل کے بارے میں

١١٣٣: حضرت جابر سيروايت بيدوه فرمات بين بم نے عرض كيايارسول الله عظية بمعزل كياكرت تطيكن يبود کے خیال میں میرزندہ درگورکرنے کی جھوٹی فتم ہے۔آپ مَلِينَةُ نِي اللهِ يَهُودُ جُعُوثُ بُولِتَ مِن -اس لِيهِ كُهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ جب کی کو پیدا کرنا حابتا ہے تو اسے کوئی چیز بھی روک نہیں سكتى \_اس باب مين حضرت عمرٌ، براءٌ، ابو ہريرةٌ اور ابوسعيد سے بھی روایت ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله اسے روایت ہے کہ ہم قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں عزل کیا کرتے تقے۔ حدیث جابرا حس سے ہے۔ بیصدیث حفرت جابرای سے کی سندول سے منقول ہے ۔ بعض صحابہ کرام اور علاء نے عزل کی اجازت دی ہے۔ مالک بن انس مفرماتے ہیں کہ آ زادعورت سے اجازت لے کرعزل کیا جائے اور لونڈی سے عزل کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں۔ (امام ابوحنیفه کابھی یہی تول ہے۔ (مترجم)

٧٤٤: بابعزل كي كرابت

١١٣٥ حضرت ابوسعيد المرايت كررسول الله علي ك سامن عزل كا ذكركيا كيا توآب عظف فرماياتم ميس كونى اليا كيول كرتا ب- ابن عمرًا ين حديث مي بيالفاظ زياده بیان کرتے ہیں کہ آپ عظیمہ نے بیٹیس فرمایا کرتم میں سے کوئی ایسا نہ کرے۔ دونوں راوی کہتے ہیں کہ نبی اگرم علیقہ نے فرمایا جس نفس نے پیدا ہونا ہے۔اللہ تعالیٰ اسے (طرور)

پیدا کرے گا۔ اس باب میں حضرت جابر سے بھی روایت بے ۔ حدیث ابوسعید حس سیح ہے ادر ابوسعید ہی ہے گئ سندول سے منقول ہے۔ صحابہ کرام اور دوسرے علاء کی ایک جماعت نے عزل کونا پیند کیا ہے۔

224: باب كنوارى اوربيوه كيليخ رات كي تقسيم HMY: حضرت انس بن ما لك تروايت ب كدا كرتم جا موتومين ي بھى كہ سكتا موں كررسول الله علي في نظر مايا كيكن الس في يمي فرمایا کسنت بہ ہے کہ جب پہلی بیوی بر کنواری اڑی سے نکاح كرے تواس كے ياس سات راتيں گزارے ادر اگر بيوى كے ہوتے ہوئے کی بوہ سے نکاح کرے تواس کے پاس تین رات تھرے ۔ اس باب میں حضرت امسلم سے بھی روایت ہے حدیث انس مستح ہے۔اس حدیث کو محد بن الحق الیوب وہ ابو فلابه اورو وانس معمر فوعاً بھی روایت کرتے ہیں۔ بعض حضرات نے اسے غیر مرفوع روایت کہاہے یعض اہل علم کا ای حدیث پر عمل ہے کدا گرکوئی شخص اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کواری اڑکی سے شادی کرے تو اس سے پاس سات دن تک تھبرے۔ اور اس کے بعد دونوں میں برابر باری رکھے اور اگر پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے بوہ سے نگاح کر ہے قاس کے یاس تین دن ۔

حُلا تصيفة لأكبياب: (1) ائد فاشر كزويد درمرانكاح كرف دالني يوى كي إس اكر باكره موقوسات دن اور اگر تیبہ ہوتو تین دن تھبرسکتا ہے اور سیدت باری سے خارج ہوگی ۔جبکہ ام ابوھنیفہ، جماد وغیرہ کا مسلک بیہ ہے کہ بیاتا م باری سے خارج نہیں بلکہ بیتھی باری میں محسوب (شار) ہونگے اگلے باب میں حضرت ابو ہر ریّے کی روایت امام صاحب کی دلیل ہے۔

سوكنول كے درميان بارى مقرركرنا

۱۱۳۷: حفزت عا کشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم بیو بول کے درمیان راتیں برابرتقتیم کرتے۔ اور فرماتے اے اللہ لیے تقسیم تو میرے اختیار میں ہے پس توجس بَيْنَ نِسَانِهِ فَيَعْدِلُ وَيُقُولُ اللَّهُمَّ هذه فِسُمَتِي فِيمًا ﴿ يَرْ بِرَقَدرت رَكَمًا عِسِين ال يرقادر ثيس - و جَحالي يرْ بر ملامت نه کرے مدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کئی راویوں نے حماو

خَالِفُهَا وَفِي الْبَابِ عَنُ جَابِر حَدِيْثُ آبِي سَعِيبُ إِحْلِيْتُ حَسَنٌ صَحِيعٌ وَقَلْرُونَ مِنْ غَيْروَجُهِ عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ وَقَدُكُوهَ الْعَزُلَ قَوْمٌ مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ.

240: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْقِسْمَةِ لِلْبِكُرُو النَّيْب ١١٣٦: حَدَّثُنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بُنُ خُلُفٍ نَا بِشُواً بُنُ الْمُفَطَّلِ عَنُ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنُ أَبِي قِلاَ بَهَ عَنُ آنَس بُن مَالِكِ قَالَ لَوُشِئْتُ آنُ أَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكُرَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ حَدِيثُ أنَس حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُ رَفَعَهُ مُحَمَّدُ بُنُ اِسُحٰقَ عَنُ اَيُّوُبَ عَنُ اَبِي قِلَابَةَ عَنُ اَنَس وَلَمُ يَرُفَعُهُ بَعُضُهُمُ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَاهُلَ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةٌ بِكُرًا عَلَى امُوَأَتِهِ اَقَامَ عِنْدَهَا سَبُعًا ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمَا بَعُدُ بِالْعَدُلِ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبُّ عَلَى امُواتِبِهِ اقَامَ عِنْدُهَا ثَلاثًا.

٢ ٧٤: بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّسُويَةِ بَيْنَ الضَّرَائِر

١ ١٣٠ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَو نَابِشُوبُنُ السَّرَى نَا حَمَّادُ

بُنُ سَلَمَةَ عَنُ آيُوبَ عَنُ آبِي قِلاَ بَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُن يَزِيْدَ

عَنُ عَآئِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ

اَمُلِكُ فَلاَ تَلْمُنِي فِيُمَا تَمُلِكُ وَلاَ اَمْلِكُ حَدِيْتُ

1170 : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ نَاعَبُدُ الرُّحْنِ ابْنُ مَهُدِي نَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ النَّصُوبُنِ آنَسٍ عَنُ بَشِيبُ مِن نَهِيكِ عَنُ أَبِّى هُرَيْرَةً عَنِ النَّصُوبُنِ آنَسٍ عَنُ بَشِيبُ مِن نَهِيكِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّجِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## 222 : بَابُ مَاجَاءَ فِي الزَّوُجَيْنِ الْمُشُرِكَيْنَ يُسُلِمُ اَحَكُمُهُمَا

1 ١٣٩ : حَدُثْنَا اَحُمَلُهُنْ مَنِيعُع وَمَنّا ذُقَالَانَا اَبُو مُعَاوِيَةً عِن الْحَجْجَاجِ عَنْ عَمُو لِهِ بُن شَعَيْبٍ عَنُ اَيَدُهِ عَنْ حَدَةٍ عَن عَمُو لِهِ بُن شَعَيْبٍ عَنُ اَيَدُهِ عَن حَبَةٍ اَنَّ وَصُلَّمَ رَقَّا الْتَنَة ذَيْسَبَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّا الْتَنَة ذَيْسَبَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّا الْتَنَة ذَيْسَبَ عَلَى الرَّبِيعِ بِمَهْ رِجَدِيْدٍ وَنِكَاح جَدِيثِهِ هَذَا حَدِيثِ فَي اِلسَّسَادِهِ مَنْقَالٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَي السَّسَادِهِ مَنْقالٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا اللَّهَ لَهُ اللَّهُ عَلَى هَذَا اللَّهُ عَلَى هَذَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى هَذَا اللَّهُ عَلَى هَذَا اللَّهُ عَلَى هَذَا اللَّهُ عَلَى هَذَا اللَّهُ عَلَى الْعَرَقُ وَهُو قَوْلُ مَا لِكِيهُ إِنْ ذَوْجَهَا وَهِنَ فَولُ مَا لِكِيهُ إِنْ آنَسِ السَّكِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ مَا لِكِيهُ إِنْ آنَسِ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُعَلِى الْعَلَى اللَّهُ وَالْمُعَلِيقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَلِيقُ اللَّهُ وَالْمُعَلِيقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى الْعَلَقُ وَالْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُؤَلِّى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَمْ وَالْعُمَالُولُ الْعَلَى وَالشَّافِعِي وَالْعُمْلُولُ الْعَلَى الْعَلَى وَالْعَمْلُولُ الْعَلَى وَالْعَمْلُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقُ اللَّالَةُ الْعَلَى ال

٠ ١ ١ : حَـدَّ ثَنَا هَنَّا لَانَايُونُسُ بْنُ بُكَيْرِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ

بن سلمہ سے انہوں نے الیوب سے انہوں نے ابو قالبہ صے انہوں نے عبداللہ بن بزید سے اور انہوں نے ابو قالبہ سے انہوں نے عبداللہ بن بزید سے اور انہوں نے حضرت عائش رضی اللہ عنہا سے ای طرح مرفوعاً نقل کی ہے ۔ کہ آپ سلمی اللہ علیہ وسلم اپنی از واح مطہرات میں برابر برابر قشیم کرتے تھے۔

یہ حدیث جماد بن سلمہ کی حدیث سے اصح ہے۔ آپ سلمی اللہ علم اس کی تغییر علیہ وکلم کا یہ تول کہ تجھے ' طامت نہ کر' ابعض اہل علم اس کی تغییر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد مجبت والفت ہے۔

۱۱۳۸ : حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی و و ہیو یال ہول اور وہ ان کے درمیان انساف اور عدل نہ کرتا ہوتو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے بدن کا آ دھا حصہ مظوج ہوگا۔ یہ صدیت ہما م ہن کی اقادہ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ ہشام دستوائی تحادہ رضی اللہ عند سے نقل کرتے ہیں کہ ایشا کہ والے تا تھا۔ ہمیں یہ صدیت مرفوعاً صرف ہما م کی روایت سے معلوم ہے۔

### 222: باب، شرک میاں بیوی میں سے ایک مسلمان ہوجائے تو؟

۱۳۹۱: عمرو بن شعیب اپنے والد سے اوروہ ان کے واوا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت نینب رضی اللہ عنبها کو دوبارہ ابوعباس بن رضی اللہ عنہ کو مقر کیا۔ اس حدیث کی سند میں کلام ہے ۔ اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ اگر بیوی، شو ہر ہے کہا سلام لے آئے اوراس کے بعد عورت کی عرب ہی ہے دوران شو ہر بھی مسلمان ہوجائے تو اس مت علی وہی شو ہر اپنی ہوی کا زیادہ مستق ہے۔ امام ما لک بن انس " میں وہی شو ہر اپنی ہوی کا زیادہ مستق ہے۔ امام ما لک بن انس"، اوزاع " مثری ہم ایک بن انس"،

مهماا: حضرت ابن عباس رضى الله عنهمات روايت ب كررسول

اِسْحَاقَ قَالَ ثَنِيْ دَاوُدُبُنُ حُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَدَّالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بُنِ الرَّبِيعِ بَعُدَ سِتِّ سِنِيْنَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّل وَلَمْ يُحُدِثُ نِكَاحًا هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِاسْنَادِهِ بَأُسٌ وَلَلْكِنُ لاَ نَعُرِفُ وَجُنَّةِ هَلْذَا الْمُحَدِيْثِ وَلَعَلَّهُ قَدْجَآءَ هٰذَامِنُ قِبَلِ دَاؤُدَبُنِ الْبُحْصَيْنِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. ١١٢١ : حَدَّثَنَايُوسُفُ بَنُ عِيْسَى نَاوَ كِيُعْ نَااِسُوَائِيُلُ عَنُ سِمَاكِ بُن حَرُبِ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلاَ جَاءَ مُسُلِمًا عَلَى عَهُدِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ثُمَّ جَآءَ تُ إِمْرَأَتُهُ مُسُلِمَةً فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إنَّهَا كَانَتُ ٱسْلَمَتُ مَعِيُ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ هَٰذَا حَلِيْتُ صَحِيْحٌ سَمِعْتُ عَبُدَبُنَ حُمَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ يَزِيْدَبُنَ هَازُوُنَ يَـذُكُرُعَنُ مُـحَمَّدِبُنِ اِسُحْقَ هٰذَا الْحَدِيْتُ وَحَدِيْتُ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِوبُنِ شُعَيْبِ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدًّا بُنَتَهُ عَلَى أبي الُعَاصِ ابُنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرِ جَدِيْدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيْدٍ فَقَالَ يَوْيُسُدُ ابْنُ هَارُونَ حَدِيْتُ ابْنِ عَبَّاسِ أَجُودُ اِسْنَاداً وَ الْعَمَلُ عَلَى حَدِيُثِ عَمْرِوبُنِ شُعَيْبٍ.

الْمَرُأَةَ فَيَمُونُ عَنْهَاقَبُلَ اَنْ يَفُرِضَ لَهَا الْمَرُأَةَ فَيَمُونُ عَنْهَاقَبُلَ اَنْ يَفُرِضَ لَهَا الْمَرُأَةَ فَيَمُونُ مُنُعَلَّاكِ اَنْ يَفُرِضَ لَهَا اللهَ المَثَلَّانُ عَنْ مَنْصُورُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلَقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودُ اللهَ مُنْ الْمُرَاةُ وَلَمْ يَفُرِضُ مَسْعُودُ اللهَ المَينَ اللهُ مَسْدُاقًا وَلَمْ يَفُرضُ بَهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودُ لَهُ اللهُ عَلَيْهَ مَنْ وَلَا سَطَطَ وَعَلَيْهَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَمَلْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَا الْمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَمَا الْمُولِولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَقُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُؤْتُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ وَالْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ عَلَيْكُ وَاللّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْكُوا الْعَلْمُ عَلَيْكُوا الْعَلْمُ عَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْكُولُ الْعَلَمُ عَلَيْكُولُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَمُ عَلَيْكُولُ عَلَمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ

الد سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبر ادی حضرت نہ نب رضی اللہ عنها کو چیر سال بعد پہلے نکاح کے ساتھ الوالعاص رہے رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹا یا اور دوبارہ (نیا) نکاح نہیں کیا۔ اس حدیث کی سند میں کوئی حرج نہیں کیکن متن حدیث کی جہم نہیں پہچانے کی دینی غیر معروف ہے) شاید بیداؤدین حصین کے حفظ کی وجہ سے تو میں سے تو

اسان دهرت این عباس سے دوایت ہے کہ نی اگرم علیہ اس کے زمانے میں ایک فض مسلمان ہوکر آیا پھراس کی ہوی بھی اسلام ہے آئی تواس نے عرض کیایار سول اللہ علیہ میرے ساتھ ہی مرک ساتھ ہی مرک سے مسلمان ہوئی ہے۔ پس نی اگرم علیہ نے اس میں کورت کوائی شخص کووے دیا۔ میہ صدیث سے ہے۔ میں نے عبد بن جمید سے انہوں نے برید بن ہارون سے سنا کہوہ میک عبد بن جمید سے انہوں نے برید بن ہارون سے سنا کہوہ میک مردی ہے سند عمر دبن شعیب عن ابیعن جدہ کہ نی اکرم علیہ نے اس مردی ہے سند عمر دبن شعیب عن ابیعن جدہ کہ نی اکرم سے اللہ المحاص بن مردی ہے سند عمر دبن شعیب عن ابیعن جدہ کہ نی اکرم سے اللہ المحاص بن مردی ہے سند عمر دبن شعیب عن ابیعن جدہ کہ نی اکرم سے اللہ المحاص بن کی صدیث میں کہ اعتبار سے زیادہ بہتر ہے اور کمل عمر دبن کی حدیث سند کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے اور کمل عمر دبن شعیب کی حدیث برہے۔

۸۷۷: باب وہ خص جو نکاح کے بعد مبر مقرر کرنے سے بہلے فوت ہوجائے تو؟

۱۹۲۱: حضرت این مسعود و روایت ہے کدان ہے اس تخص کے بارے میں پوچھا گیا جو نکاح کرنے کے بعد میر مقرر کرنے اور محبت کرنے ہے پہلے فوت ہوجائے ۔ ابن مسعود نے فرمایا: ایس عورت کا میر اس کے خاندان کی عورتوں کے برابر ہوگا۔ نہ کم ہوگا اور نہ زیادہ ۔ وہ عورت عدت گزارے گی اورائے خاوند کے مال ہے وراشت بھی ملے گی ۔ اس پر معقل بن سنان انجی م کھڑے ہوئے اور فرمایا کدر مول اللہ علیہ نے نے بروئی بنت واش (ہم میں ہے ایک عورت) کے متعلق ایسانی فیصلہ کیا تھا جیسا کہ

بِهَا ابُنُ مَسْعُودٍ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْجَوَّاحِ.

۲ ابواب المكاح آب ني فيهاركيا ب- ال برحضرت عبدالله بن مسعود بن بهت خوش موت ال باب يس حضرت جراح سي محى روايت ب-

١١٨٠١: جم سے روایت كى حسن بن على خلال نے انہوں نے یزید بن ہارون سے اور عبدالرزاق سے دونوں نے سفیان سے انہوں نے منصور سے اس کی مثل ۔ حدیث ابن مسعود حسن صحیح ہے ادرا نہی ہے گئی سندول سے مروی ہے ۔ بعض صحابہ کرام اُ اور ویکرعلماء کا آی برشل ہے۔سفیان توری ، احد اور آخل " کا يبي قول ہے۔ بعض صحابہ كرام جن ميس على بن ابي طالب "، زید بن ثابت ،این عباس اوراین عمر مجمی شامل بین نے فرمایا جب کوئی شخف کسی عورت سے نکاح کرے اور مبر مقررند کیاجائے تو جماع سے پہلے فوت ہونے کی صورت میں اس عورت كالميراث مين توحصه بياكين مهرنبين البنة عدت گزارے گی۔امام شافعیؓ کا بھی یہی تول ہے۔امام شافعیؓ فرماتے ہیں کداگر بروع بنت واشق والی صدیث ثابت بھی موجائے تو بھی جت وہی بات ہوگی جو نبی اکرم علیہ سے مردی ہے۔ امام شافعی سے مردی ہے کہ دہ مصرییں گئے تو انہوں نے اپنے تول سے رجوع کرلیا تھاا در بردع بنت داشق " کی حدیث پھل کرنے لگے تھے۔

٣٣ / ١ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ نَايَزِيْلُ ابْنُ هَارُوْنَ وَعَبُدُالرَّزَاقِ كِلاَهُمَا عَنْ سُفَيْنَ عَنْ مَنْصُور نَحُوهَ خِدِيْتُ ابْنُ مَسْعُودٍ جَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُرُوىَ عَنْهُ غَيْرِ وَجُهِ وَ الْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَاهُل الْعِلْم مِنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِ هِمْ وَبِهِ يَقُولُ النُّورِيُّ وَأَحْمَدُ وَاِسْحَاقَ وَقَالَ بَعُضُ أَهُلَ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبٍ وَيَزِيْدُ بُنُ ثَابِتٍ وَابُنُ عَبَّاسِ وَابُنُ عُمَرَاِذَا تَزَوَّ جَ الرَّجُلُ ٱلْمَرُأَةَ وَلَمُ يَدْخُلُ بِهَا ۚ وَلَمُ يَفُرضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ قَالُوا لَهَا المِيُرَاتُ وَلاَ صَدَاق لَهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَهُوَقُولُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ لَوْثَبَتَ حَدِيْتُ برُوعَ بنُتِ وَاشِقِ لَكَانَتِ الْحُجَّةُ فِيْهَا رُوِى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِىَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ رَجَعَ بمِصْرَ بَعْدُ عَنْ هَذَا الْقَوُلِ وَقَالَ بِحَدِيثِ بِرُوَعَ بِنُتِ وَاشِقِ.

جامع ترزي (طداول) \_\_\_\_\_ أبوراب الرِّصَاع

## اَبُوَ البُ الرِّضَاعِ رضاعت(دودھ پلانے)کے ابواب

449: بابنب سے حرام رشتے رضاعت ہے بھی حرام ہوتے ہیں ۱۱۳۲ حصر - بلا سرواہ یہ سرک رسوا مالڈ میکا کھی

۱۱۳۵: حفرت عائشرضی الله عنها ب روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا الله تعالی نے رضاعت ہے بھی وی رشتے حرام کئے ہیں جو ولاوت ( لیعنی نسب ) سے حرام کئے ہیں ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے ۔صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اورد گیرائل علم کا ای پڑمل ہے اور اس مسئلہ میں علاء کا افغاق

## 9 22: بَابُ مَاجَاءَ يَحُرُهُ مِنَ الرَّضَاعِ مَايَحُوهُ مِنَ النَّسَب

11 ٣٣ : حَلَّاثَنَا ٱحُمَدُ بُنُ مَنِيعِ نَالِسُمْعِيْلُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ نَاعَلِى بُنُ زَيْدِعَنَ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَاحَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَمْ حَرِيْبَةَ هَلَا احَدِيْتٌ صَحِيْحٌ.

1 ١٣٥ : حَدَّقَنَا صُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ نَا يَحْتَى بُنُ سَعِيْدِ
نَامَالِکُ بُنُ انَسِ ح وَنَااسُحْقُ بُنُ مُوسَى الْا تَصَادِیُ
نَامَعُنْ نَامَالِکٌ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ دِیْنَارِ عَنْ شُلِیَمَانَ ابْنِ
یَسَادٍ عَنْ عُرُوقَ بُنِ الزُّینِوعَنْ عَابِشَةَ قَالَتُ قَالَ قَالَ وَسُلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرُّينُوعَ عَنْ عَابِشَةَ قَالَتُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ اللَّهُ حَرَّمَ مِنَ الْوَلَادَةِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ الرُّحَتَ عَلَى عَدِيثٌ صَعِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى عَدِيثٌ صَعِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى عَدِيثٌ صَعِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى عَدِيثٌ صَعَيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى عَلَى عَدِيثٌ صَعَيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى ع

هُذَا عِندُ عَامَةٍ اهَلِ العِلمِ مِنْ اصْحَابِ النِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ لاتَعُلُمُ بَيْنَهُمُ فِي ذَٰلِكَ اخْتِلافًا.

کی حرام ہے البتہ کتب حضیہ شرصہ میں دریت پر شعق علیہ طور پر مگل ہے کہ جورشد نب میں حرام ہے وہ رشتہ رضاعت میں بھی حرام ہے البتہ کتب حضیہ شکر اس ہے در شدہ نبی کی حرام ہے البتہ کتب حضیہ شکر میں جائے تھی جہنا جہ بچہ کا معتبد اس ہے میں بیکھ سے باخو نہ ہے تھی جہنا جہ بچہ کا معتبد اس ہے مشکل کرنے کے معتبی میں ہے جودودھ پلانے والی کا فعل ہے رساعت کی ہر مقد ارحرام کرنے والی ہے تکلیل ہویا کشیر ہو۔ امام ابوضیفیہ اور ان کے اصحاب امام مالک ، سفیان تو رکی امام احمد کی مشہور روایت بھی اس کے مطابق ہے صحاب میں سے دس سے حضرت علی میں سورہ نمائی کی میں سورہ نمائی گی ہے۔ مسور ہوا ہے جہاں ہوا ہے وہ حضرت علی کی کی روایت سے منسوخ ہے۔ یہاں آپ علیا ہے کہ میں ہے کہ حضور علیا ہے نے فر ما یا کہ جب ایک بات ہے۔ یہاں آپ علیا کردیا گیا تو اب بوی کو فاح کی ایک حکومی کی تعظیم دیا جب کے حضور علیا ہے نے فر ما یا کہ جب ایک بات کہ کہ کرشہ بیدا کردیا گیا تو اب بوی کو فاح کی میں کی حضور کی گئی ہوئی ہے۔ یہاں آپ علیا تو اب بوی کو فاح کی میں کی دوشور کی گئی ہے۔ یہاں آپ علیا تو اب بوی کو فاح کی میں کی دوشور کی گئی ہے۔ یہاں آپ علیا تو اب بوی کو فاح کی میں کی دوشور کی گئی ہے۔ یہاں آپ علیا تو اب بوی کو فاح کی اس کی دوشور کی گئی ہے۔ یہاں آپ بیدا کردیا گیا تو اب بوی کو فاح کی کو کہ شریک کی ہے۔ یہاں آپ بیدا کردیا گیا تو اب بوی کو فاح کی ہو کہ شریک کی ہے۔ یہاں آپ بیدا کردیا گیا تو اب بوی کو فاح کی میں ہے کہ شریا کی بود کی ہو کی کو کہ کرشہ بیدا کردیا گیا تو اب بود کا کو فاح کی کہ شریک کی کھیت میں جو کیا گئی ہو کہ کران کے بات کی کہ کہ کی کہ کہ کرشہ بیدا کردیا گئی کی کشور کی کو کی کو کی کو کیا کی کردیا گئی کی کشور کی کردیا گئی کی کرفت کی کردیا گئی کردیا گئی کی کردیا گئی کردیا گئی کردیا گئی کردیا گئی کی کردیا گئی ک

٠ ٨٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ

١١٣٦ : حَدُّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيّ نَابُنُ نَعَيْدٍ عَنُ هِشَامِ بَهِنِ عُرُوقَ عَنُ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ جَاءً عَمِّىُ مِنَ الرَّشَاعَةِ يَسُسَاعَةٍ يَسُسَاجُهُ عَنَى عَائِشَةً قَالَتُ جَاءً عَمِّى مِنَ السَّمُ الرَّسُولُ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيَائِحِ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ فَلَيَائِحِ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ فَلَيَائِحِ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ فَلَيَائِحِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ فَلَيَائِحِ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ فَلَيَائِحِ عَلَيْكِ فَاللَّهُ عَلَيْكِ مَلْمَ لَوْلُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَلَيْكِ وَسَلَّمَ فَلَيْكِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ وَالْعَمْلُ وَالْاَ صُلُّ فِى هَذَا حَدِيْتُ الْفَحْلِ وَالْاَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ وَالْمَعْ فَيْ اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ وَالْعَمْلُ وَالَا مُعلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ وَالْمَعْلُ وَالْعَمْلُ وَالْاَلْمُعُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ وَالْمَعْلُ وَالْاَلْمُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ وَالْمَعْلُ وَالْمَالُولُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ وَالْمَعْلُ وَالْاَلْمُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ وَالْفَولُ الْمَالِي فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ وَالْفَولُ الْمُؤْلُ وَالْمَالَ الْعَلَيْلِ عَلَيْكِ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَاكُمُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعِلُ وَالْمَالُولُ وَلَا الْمُعْلِى وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَالْمُ عَلَيْكُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَالَمُ عَلَيْكُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَالْمُ عَلَيْكُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَالْمَالُولُ وَلَى الْمُعَلِيْلُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعَلِيْلُولُ وَالْمَالُولُ الْمَعْلِيْلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمِعُولُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمَالَعُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَالَالَمُ عَلَيْلُولُ وَالْمَالُولُ

11/2 : حَدَّقَتَ قَتَيْبَةُ ثَامَالِكُ بُنُ آنَسٍ حَ وَثَنَا ٱلاَ نُصَادِحُ نَامَعُنَّ نَامَالِكُ بُنُ آنَسِ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَمْدِوبُنِ الشَّرِيُدِعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ آنَّهُ شُئِلَ عَنُ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَتَانِ ارْضَعَتُ إِحُدَاهُمَا جَارِيَةٌ وَالْاَحُوى عُلاَمًا اَيَحِلُّ لِلْعُلاَمِ انْ يَتَوَوَّجَ الْجَارِيَةَ قَقَالَ لَا الْلِقَاحُ وَاحِدٌ وَهَذَا الْاصَلُ فِي هَذَا الْبَابِ وَهَذَا الْاصَلُ فِي هَذَا الْبَابِ وَهَذَا الْاصَلُ فِي هَذَا الْبَابِ وَهَذَا الْمَاسِ فَي هَذَا الْبَابِ وَهُوَقُولُ اَحْمَدَ وَاسْحَقَ.

## ا 2A: بَابُ مَاجَآءَ لاَ تُحَوِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ

١١٣٨ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنُعَانِيُّ نَا الْمُعُمَّمِوُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَتُ سَمِعُتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنُ عَبُواللَّهِ بُنِ اَبِى مُلَكِكَةَ عَنُ عَبُواللَّهِ بُنِ الزَّبُيْرِ عَنُ عَالِشَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّمَّذَانِ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَمِ الْفَصْلُ وَإَبِى هُوَيُورَةَ الْمَصَّمَّذَانِ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَمِ الْفَصْلُ وَإَبِى هُوَيُورَةَ

الان حضرت ابن عباس سے روایت ہے کدان سے سوال کیا گیا کہ ایک فخص کے پاس دولونڈیاں ہیں۔ ان میں سے ایک نے ایک لڑکی کو اور دوسری نے ایک لڑکے کو دود دھ پلایا۔ کیا اس لڑکے کے دود دھ پلایا۔ کیا اس لڑکے کے دولائی مطال ہے۔ حضرت ابن عباس نے قربایا کئیں۔ کیونکہ منی تو ایک بی ہے۔ (یعنی وہ محقص دونوں باندیوں کے ساتھ صحبت کرتا ہے ) میں مرد کے دود دھ کی تغییر ہے۔ اس بایم اورائی سے کہ ساتھ صحبت کرتا ہے ) میں مرد کے دود دھ کی تغییر ہے۔ اس بایم اورائی سے کہ ساتھ صحبت کرتا ہے ) میں مرد کے دود دھ کی تغییر ہے۔ اس بایم اورائی سے کہ ساتھ صحبت کرتا ہے ) میں مرد کے دود دھ کی تغییر ہے۔ اس بایم اورائی سے کہ ساتھ کی افسال ہے۔

## ا44: باب ایک یادو گھونٹ

دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی

۱۱۲۸: حضرت عاکشرضی الله عنها بے روایت ہے نبی اکرم علی نے فرمایا کہ ایک یادوگھونٹ دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اس باب میں المفضل "ابو ہر بریا"، زبیر "ابن زبیر ہے بھی روایت ہے۔ ابن زبیر "حضرت عاکش اسے سے ادروہ نبی آکم علیہ ہے تقل کرتی ہیں کہ ایک یادوگھونٹ

وَالرُّبُيُ وَالْبُنِ الرَّبُيُوعَ فَعَائِشَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّةُ وَوَدِي عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الاَنْجُومُ الْمُصَّةُ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّةُ وَلَا عَنُ اَيْهِ عَنُ عَيْدِ اللَّهِ مِنِ الرَّبَيْرِ عَنِ الزَّبِيرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَيْرُمَحُفُوطُ وَالصَّحِيْحُ وَسَلَّمَ وَهُو عَيْرُمَحُفُوطُ وَالصَّحِيْحُ عِنْدَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَيْرُمَحُفُوطُ وَالصَّحِيْحُ عِنْدَا اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَيْرُمَحُفُوطُ وَالصَّحِيْحُ عِنْدَا اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَيْرُمَحُفُوطُ وَالصَّحِيْحُ وَالْعَمْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدُ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْدُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ وَلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ وَالْعُرُولُ عَمْ وَلَائِعَ عَمْ وَالْعُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعْمَ عَنْ وَلُولُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَائُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُعْرَالِ عَشْرُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُعْرَافُ وَالْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ وَالْاهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالَّى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْمُولُ الْمُؤْمُ اللَّ

وسلم والمراحق عيد المنطق المن

٢ ٨ ٤: بَابُ مَاجَاءَ فِي شَهَادَةِ الْمَرُأَةِ

دودھ پینے سے رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ تحدین دیار، ہشام ہن عروہ سے وہ اپنے دالد سے وہ عبداللہ بن نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔ نہیں کرتے نہیں اگرم علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ زبیر نے نہی اگرم علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ زبیر نے نہی اگرم نیو کے یہ الان کرتے ہیں کہ زبیر نے نہی اگرم نیو کی کہ دبیر نے نہی الرم علیہ عبداللہ بن دبیر سے وہ عائش سے اوروہ نہی اگرم علیہ سے این ابی ملیہ عبداللہ بیں نہیر سے وہ عائش سے اوروہ نہی اگرم علیہ سے نقل کرتی عمل سے حضرت عائش فرماتی ہیں کہ قرآن میں دل مرتبہ بیں ۔ یہ درضاعت عائش وہ کی اور یہ جومعلوم ہے۔ پھر پانی کا حکم منسوخ ہوگیا اور پانی دفی اور بہی حکم جومعلوم ہے۔ پھر بی فی کا حکم منسوخ ہوگیا اور پانی دفی اور بہی حکم برحمعلوم ہے۔ پھر بی فی کا حکم منسوخ ہوگیا اور پانی دفی اور بہی حکم برحمعلوم ہے۔ پھر بی فی کا حکم منسوخ ہوگیا اور پانی دفی اور بہی حکم برحمعلوم ہے۔ پھر بی فی کم تبدوودھ پینے سے رضاعت عابت ہوتی اور بہی حکم برحمعلوم ہے۔ پھر بی فی مرتبدوودھ پینے سے رضاعت عابت ہوتی اور بہی حکم بیں۔

۱۹۲۱: ہم ہے حضرت عائشہ کا پیول اتحق ہیں موکی انصاری نے انہوں نے معداللہ ہیں انہوں نے معداللہ ہیں انہوں نے معداللہ ہیں الوگیر ہے انہوں نے معرف اللہ ہیں الوگیر ہے انہوں نے معرف ہوائش کا فقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ اور بعض از دائ مطہرات کا فقو کی مجمل ہیں ہی تو اس مطہرات کا فقو کی قائل ہیں اس صدیث کے جومروی ہے۔ نبی اکرم علیق ہے کہ کہا اگر کوئی حضرت عائشہ (پانچ باردودھ چوسنے سے حرمت کا بات نہیں ہوتی اور پیجی کا بار آگر کوئی حضرت عائشہ (پانچ باردودھ چوسنے سے حرمت اس مسئلے میں تھی کوئی اور زیادہ دونوں ہی ہے۔ امام احمد اس مسئلے میں تھی کوئی اور زیادہ دونوں ہی سے رضا عت اس مسئلے میں تھی کہ اور زیادہ دونوں ہی سے رضا عت اب تاب ہوجائی ہی تو بات ہے اس ماحمد ابت ہوجائی ہی ہوتی ہے۔ بخط کے دونھ جید میں گیا ہو۔ مضایات ور رئی ہوجائی ہے۔ برضا عیت بات ہوجائی ہے۔ برضا کے دونوں ہی سے رضا عت ناب تاب ہوجائی ہے۔ برضا کے دونوں ہی سے رضا عت ناب تاب ہوجائی ہے۔ برضا کے دونوں ہی سے رضا عت ناب تاب ہوجائی ہے۔ برضا کے دونوں ہی سے رضا عت ناب تاب ہوجائی ہے۔ برضا کے دونوں ہی سے رضا عت ناب تاب ہوجائی ہے۔ برضا کے دونوں ہی سے رضا کے دونوں ہی سے دونوں ہیں گیا ہو۔ دونوں ہی سے دونوں ہی سے دونوں ہی سے دونوں ہیں گیا ہو۔ دونوں ہی سے دونوں ہیں ہی سے دونوں ہیں ہوتوں ہیں ہوتوں ہیں ہوتوں ہیں ہوتوں ہیں ہوتوں ہوتوں ہیں ہوتوں ہیں ہوتوں ہیں ہوتوں ہیں ہوتوں ہو

۵۸۲: باب رضاعت

#### میں ایک عورت کی گواہی کافی ہے

• ١١٥: عبدالله بن الي مليكه ، عبيد بن الي مريم سے اور وه عقبه بن حارث نے قل کرتے ہیں عبداللہ کہتے ہیں میں نے بیرحدیث عقبہ سے بھی تی ہے لیکن عبید کی صدیث مجھے زیادہ یاد ہے کہ عقبہ نے کہامیں نے ایک عورت سے نکاح کیا تو ایک سیاہ فام عورت آئی اوراس نے کہامیں نے تم دونوں کودودھ پلایا ہے۔ پس میں نے نبی اکرم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ میں نے فلا بعورت سے نکاح کیا تھا کہ ایک سیاہ فامعورت آئی اور کہنے گئی کہ میں نے تم دونوں کو دورھ پانا ہے اور وہ جھوٹی ہے۔ عقبہ کہتے ہیں آپ عظافہ نے جھ سے چرہ چیرلیا۔ میں چر آب علق كرسائة إلا ادرعن كيا وه جمولي ب-آب مَالِلَةُ نِهِ فَرِمَا يَكِيعِ؟ جب كَدَاسَ كا دعوى ہے كداس نے تم دونول کودود ظرایا ہے تم اس عورت کوچھوڑ دو۔ حدیث عقبہ بن حارث حسن محيح ہے۔ كلى راوى بيرحديث اين الى مليك سے اوروه عقیہ بن حارث نے قار کرتے ہیں ادراس میں عبید بن انی مریم كا ذكرنبيں كرتے۔ پھراس جديث ميں بيالفاظ بھی نہيں ہيں كہ '' تم اس کوچھوڑ دو'' بعض علماء صحابہ وغیرہ کا ای برعمل ہے کہ رضاعت كے بوت كے لئے ايك عورت كى كوابى كافى ہے۔ ابن عبال المنت بين كديداس صورت بين كافى بركداس عورت ہے قتم لی جائے ۔ امام احمدُ اوا بحقٌ کا یہی قول ہے۔ بعض وال علم فرماتے ہیں کدایک عورت کی گوائی کافی نہیں بلکے زیادہ مونی عاجئیں۔امام شافعی کا یہی قول ہے۔عبداللہ بن الی ملیکہ، عبدالله بن عبيدالله بن الى مليكه مين ان كى كنيت الوحمد ب-عبدالله بن زبير "نے أنبيس طاكف ميں قاضي مقرر كيا تھا۔ ابن جرت کہتے ہیں کہ ابن الی ملیکہ نے کہا کہ میں نے می ا کرم علیہ کے تیس صحابیوں کو پایا ہے۔ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے جارور بن معاذ سے سنا کہ وکیع کے نزد یک بھی رضاعت کے لئے ایک عورت کی گواہی کافی نہیں کیکن اگر ایک

#### الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ

• ١١٥ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجُونَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ عَبُواللَّهِ بُن اَسِي مُلَيُكَةَ قَالَ ثَنِي عُبَيْدُبُنُ أَبِي مَرُيمَ عَنُ عُقْبَةَ قَالَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلَكِينِي لِحَدِيثِثِ عُبَيُدِ أَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجُتُ إِمُرَأَةً فَجَآءَ تُنَا اِمُرَاةٌ سَوُدَاءُ فَقَالَتُ اِنِّي قَدُ اَرْضَعُتُكُمَا فَاتَيُبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ تَزَوَّجُتُ فُلاَ نَةً بِنُتَ فُلاَن فَجَاءَ تُنَا إِمُرَأَةٌ سَوُدَاءُ فَقَالَتُ إِلَىُ ' قُـدُ اَرْضَـعُتُكُما وهِي كَاذِبَةٌ قَالَ فَاعُرَضَ عَبِّي قَالَ فَاتَيُتُهُ مِنُ قِبَلِ وَجُهِهِ فَقُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ وَكَيْفَ بهَا وَقَدُزَعَمَتُ أَنَّهَا قَدُارُ ضَعُتُكُمَا دَعُهَا عَنُكُ حَدِيْتُ عُقْبَةَ بُنِ الْحَارِثِ حَدِيثِتٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ وَقَدُرَواي غَيْرُوَاحِدِ هٰذَاالُحَدِيْتُ عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةً عَنُ عُقْبَةَ بُسِ الْحَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنُ عُبَيْدِبُنِ أبئي مَرُيْمَ وَلَمْ يَذُكُرُ وُإِلَيْهِ دَعُهَا عَنُكَ وَالْعَمَلُ عَلَى هُلَا عِنْدَ بَعُض أَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ اَجَازُوُاشَهَادَةُ الْمَرُأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ تَجُوزُشَهَادَةُ امُرَأَةٍ وَاحِدَةَ فِي الرَّضَآعِ وَيُؤَخَلُيَمِيْنُهَا وَبِهِ يَقُولُ أحُمَدُ وَإِسْحَاقٌ وَقَالَ بَعُصُ آهُلِ الْعِلْمِ لَاتَجُورُ شَهَادَةُ امُرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّصَاعِ حَنِّي يَكُونَ ٱكْثَرَ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ وَعَبُدُاللَّهِ بُنِ اَبِي مُلَيِّكَةَ هُوَ عَبُدُاللُّهِ بُنُ عُبَيْدِاللُّهِ ابْنِ اَبِي مُلَيِّكَةً وَيُكُنِي آبَا مُحَمَّدٍ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الزُّبَيْرِ قَدِ اسْتَقُضَاهُ عَلَى الطَّائِفِ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْحِ عَنِ ابْنِ ابِي مُلَيْكَةَ اَذَرَكُتُ ثَلْثِيْنَ مِنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ الْجَارُوْدَبُنَ مُعَافِيَقُولُ سَمِعُتُ وَكِيْعًايَقُولُ لَاتَجُوزُشَهَادَةَ امُرَاةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ فِي الْحُكُم موجه کر میں ہو جہ سوست عورت کی گواہی ہے اپنی بیوی کوچھوڑ دیتو بھی میں تقویٰ ہے۔ ۱۲ کے اب رضاعت کی حرمت مدانہ سال کا علیہ سر راسیہ اق

صرف و وسال کی عمرتک ہی ٹابت ہوتی ہے ادا: حضرت اسلام سلام نی تابت ہوتی ہے سلام اللہ اللہ سلام نی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلام اللہ علیہ واللہ عنہا ہے کہ مسلام نے فر ما یارضا عت کی حرمت اس صورت میں بناتم کر عذا کے قائم منام ہواور یہ دورہ چھڑا نے سے پہلے ہولیجی دورہ چیلا نے کی مدت میں ۔ یہ حدیث صبح ہے ۔ اس پر صحابہ اور اٹل علم کا ممل ہے ۔ کہ رضا عت دوسال کے اندرا ندر وورہ پینے سے حمت میں تاب ہوتی ہوتی ہے اور جودوسال کے اندرا ندر وورہ پینے اس سے حمت تاب نہیں ہوتی ہے اور جودوسال کے ابدر نہیں ہوتی میں ہیں میں میں میں عرصت عروب کے بیوی ہیں ۔

وَيُفَارِقُهَا فِي الْوَرَعِ. 2007: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَاتُحَرِّمُ إلَّا فِي الصِّغُرِدُونَ الْحَوُلَيُنِ

ا 110 : حَدِّثَنَا قُتُنِيثُةُ اَالْوُعُوالَةَ عَنْ هِشَامِ الْمَنِ عُرُوَةَ عَنُ فَاطِسَهَةَ بِنُتِ الْمُنْلُوعِنُ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّصَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْاَمُسَاءَ فِي النَّذِي وَكَانَ قَبُلُ الْفِطَامِ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيبٌ خِ وَالْعَصَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَاكُتُو الْهَلِ الْعِلْمِ مِنْ اصَحِيبٌ خَ وَالْعَصَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَاكُتُ وَالْمَ وَعُيْرِهُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُيْرِهُمْ الْ الرَّصَاعَةَ لا تُتَحَرِّمُ إِلَّمَاكَانَ هُونَ الْحَوْلِيُنِ وَمَاكَانَ يَعُدَ المُحَولُيْنِ الْمُكَامِلُيْنِ فَإِلَّهُ لا يُحَرِّمُ شَيْنًا وَفَاظِمَهُ بِئِثُ المُتَولِيْنِ الزَّيْدُ بِنِ الْمُعَلِّمِ وَهِيَ الْمُواَةُ هِشَاءٍ مِنْ عُرُونَ الْمُعَلِّمُ مِنْ عُرُوقَ .

٧٨٨: بَالُ مَايُدُهِبُ مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ١٥٢ : حَدَّقَنَا قَنْبَهُ نَاحَتِمُ بُنُ اِسْمُعِيلُ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ حَجَّاجٍ بُنِ حَجَّاجٍ الاسْلَمِي عَنْ اَبِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَع عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَبْدٌ اَوْامَةٌ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيعٌ هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدٌ اَوْامَةٌ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيعٌ هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدٌ اَوْامَةٌ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيعٌ هَكَذَا رَوَاهُ وَاحِدٍ عَنْ اللَّهِ عَنِ اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوى شَقْعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوى شَقْعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ اللَّهِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ اللَّهِ عَنْ وَلِشَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوقَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِشَامٍ اللَّهِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِشَامٍ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ مَعْلَى اللَهُ وَقَالَ مَعْدُى اللَّهُ وَلَا مَعْدُى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوا وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوالَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَعْدُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوالَ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ الْمُعَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قُولِلهِ مَايُلُهِبُ عَنِي مَلَمَّة الرَّضَآع يَقُولُ إِنَّمَا يَغْنِى ذِمَامَ الرَّضَاعَةِ وَحَقَّهَا يَقُولُ إِذَا اَعُطَيْتَ الْمُرْضِعَةَ عَبُدًا اَوْاَمَةً فَقَدُ قَضَيْتَ ذِمَامَهَا وَيُرُولى عَنْ آبِي الطَّقَيْلِ قَال كُنُتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رِدَاءَهُ فَقَعَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا ذَهَبَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رِدَاءَهُ فَقَعَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا ذَهَبَتُ وَيْلُ هَلِهِ كَانَتُ ارْضَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَاءَ الرَّضَعَتِ النَّبِيِّ صَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَاءَ الرَّضَعَتِ النَّبِيِّ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَاءً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَاءً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَاءً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّم وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ وَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّه عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ وَاللَّه عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّه عَلَيْهِ وَلَا الْمَلْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَلَاهُ وَاللَّهُ وَلَاهُ وَاللَّهُ وَلَاهُ وَلَهُ وَلَهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمِنْ الْمُلْمُ وَلَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَمْ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

200: بَابُ مَاجَآءَ فِي أُلاَمَةِ تُعُتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ إلا ا : حَلَّثَنَا عَلَى بُنُ مُحُرِّ لَاجْرِيْرُ بُنُ عُبُدِاللَّحِمِيُدِ عَنْ هِشَامُ بُنِ عُرُوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ عُبُدَافَحَيْرَهُا النَّيِّقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْنَارُتُ نَفْسَهَا وَلُو كَانَ حُرُّالُمُ يُعْجَرُهَا.

١١٥٣ : حَدَّثَنَا هنَّادُنِا ٱبُوُمُعَاوِيَةً عَنِ ٱلاَعُمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيُسَمَ عُن أَلاَسُوَدِعَنُ عَآثِشَةَ قَالَتٌ كَانَ زَوُجُ بَرِيُوَةَ حُرًّا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيُتُ عَائِشَةَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ هَكَذَارُونى هِشَاهُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ آبِيْهِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ زَوْرُجُ بَرِيُوةَ عَبُدًاوَرَوى عِكُرِمَةُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ وَايُتُ زَوْجَ بَرِيْرَةَ وَكَانَ عَبُدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيِّثُ وَهَكَذَارُويَ عَنِ ابْنِ عُمَرَوَ الْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ آهُلِ الْعِلْم وَقَالُوا إِذَا كَانَتِ ٱلإَمَةُ تَدُّتَ الْحُرَفَا عَيْقَتُ فَلاَخِيَارَلَهَا وَإِنَّمَا يَكُونَ لَهَاالُخِيَارُاذَااعُتِقَتُ وَكَانَتُ تنحت عشدوه وقول الشافعي وأحمد وإسطق وَرَوْى غَيْرُو الحِيدِعَينِ الانْعُمَاشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْاسْوَدِعَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ زَوْجُ بَرِيُوةَ حُرُافَحَيَّرَهَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوى ٱبُوْ عَوَانَةَ هَلْذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْآعُمَسْ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَن أَلاَسُودِ عَنُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيْرَةَ قَالَ الْاَ سُوَدُ

الرضاع کے کوئی الدی چیز ہے جودودھ پلانے کی تک وادا کردی تی ہے کہ کوئی الدی چیز ہے جودودھ پلانے دائی دودھ پلانے والی کو خلام یاباندی دے دو۔ قواس کاحتی ادا ہوجاتا ہے۔ ابوطفل سے معتقول ہے کہ میس نی اگرم علی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آئی آپ علی نے ان کے لئے ایک چیودی اور چیادی تو وہ میس نی کر جب وہ چلی گئیں تو لوگ کہنے گئے کہ وہ خاتون آپ علی کی کہ وہ خاتون آپ علی کی کہ دہ خاتون آپ علی کی کر ضرب حالیہ کی کہ دہ خاتون آپ علی کی کہ دی خاتون آپ علی کی کہ دہ خاتون آپ علی کی کہ دہ خاتون آپ علی کی کہ دی کی کہ دی کہ

## ۵۸۷: باب شادی شده لونڈی کوآ زاد کرنا

۱۱۵۳: حفرت عائش میں روایت ہے کہ بریرہ کے شوہر غلام تھے نبی اکرم عقیق نے آئیس انکاح ہاتی رکھنے یا نہ رکھنے کا افتیار دے دیا تو انہوں نے خاوند سے علیحد کی اختیار کرلی۔ اگران کے شوہر آزاد ہوتے تو نبی اکرم عقیق انہیں اختیار شدیتے۔

١١٥٣: جم سے روایت کی نہاد نے انہوں نے ابومعاویہ سے انہوں نے اعمش سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے اسود ے كەحفرت عائش فرمايا كەبرىدە كاشوبرآ زادتقاادرآپ عليه في بريده كوافتيار ديا - حديث عائش حس سيح ب بشام بن عروه بھی اینے والد سے اوروہ حضرت عاکش سے اس طرح تقل کرتے ہیں کہ بریرہ کا شوہرغلام تھا۔ عکرمدابن عباس اُ ك حوالے سے كہتے ہيں كمانبول نے بريرہ كے شو بركود يكھادہ غلام تفاادرا سے مغیث کہتے تھے۔ ابن عمر سے بھی اس طرح منقول ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک ای حدیث برعمل ہے۔ وہ کہتے جیں کداگر باندی کوآ زاد کیا جائے اوروہ کسی آ زاد مخص کے نکاح میں ہوتو۔اے اختیار نہیں لیکن اگر غلام کے نکاح میں مولو اسے اختیار ہے۔ امام شافعی احد اور اسطی می کول ہے ۔ کی راوی اعمش سے وہ ابراہیم سے وہ اسود سے اور وہ حضرت عائشة عيد يبحى نقل كرت بين كه بريره كاشوبرآ زادتها ادرآپ عَلَيْكُ نِي است اختيار ديا تفا-ابوعوانه پيرحديث أعمش ے وہ ابرا ہیم ہے وہ اسود ہے اور وہ حضرت عائشے بریدہ کا

وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَاعِنُدَيَعُضِ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعَدَ هُمُ وَهُوَقُولُ سُفْيَانَ النُّورِيَّ وَاهُلِ الْكُوْفَةِ.

40 1 ا: حَبَّقَنَا هَنَّادُنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَيُّوبُ وَقَسَادَةٌ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَيُّوبُ وَقَسَادَةٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْبَيْ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةٌ وَاللَّهِ كَانَ عَبُدَاالسُودَلِيَنِي الْمُغِيْرَ قَ يَوْمُ أُعْفِقَتُ بَرِيْرَةٌ وَاللَّهِ لَكَأَيْنَى بِهِ فِي طُوقِ الْمَدِينَةِ وَنَوَاحِيْهَا وَإِنَّ دُمُوعَةً لَنَيْسِيلُ عَلَى لِحَيْبَةٍ يَتَرَضَّاهَا لِتُخْتَارَةُ فَلَمْ تَفْعَلُ هَلَا التَّخْتَارَةُ فَلَمْ تَفْعَلُ هَلَا اللَّهُ عَرَفَهَ فَي مَرُوبَةً خَدِينُ مِهْرَانَ وَيُكَلَى آبَاالنَّصُر.

٢ ٨٨: بَابُ مَاجَاء أَنَّ الْوَلَلَالْفِرَاشِ الْمَوْدُ اللَّهِ الْفَوْدُ اللَّهِ الْمُوكِ عَنُ الدُّهُوكِ عَنُ الدُّهُوكِ عَنُ الدُّهُوكِ عَنُ الدُّهُوكُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَهُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجُرُوفِي صَلَّى اللَّهِ عَنْ عُمَرَو عُمُوانِ وَعَلَيْشَةُ وَآبِي أَمَامَةً وَعُمُو وَلِي اللَّهِ عَنْ عُمَرَو عُمُولُ وَالنَّشَةُ وَآبِي أَمَامَةً وَعُمُو وَلَي حَدِيثُ وَقَلْدَ وَوَالنَّرَاء فَي عَالِمِ وَوَيُعِمُ وَقِي وَالْمَامِينُ مَا لَكُه بُنِ عَمُو وَوَالنَّرَاء فَي عُمَالِ وَوَالْمَامِينُ وَعَلَيْكُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى هَذَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى هَذَا عَلَى عَلَمَ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى هَذَا اللَّهُ عَلَى هَذَا اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى هَذَا عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَمْ الْعَلَى عَلَى هَذَا الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمَ الْعَمْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلْمَا عَلَى عَلْمَ الْعَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللْهُ اللَّهُ اللْعَلَاعُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَاعُ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَ

٧٨٧: بَابُ مَاجَآءَ فِيَ الرَّجُلِ يَرَى الْمَرُأَةَ فَتَعُجِبُهُ

1021 : حدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ ثِنُ يَشَّادِنَا عَبُدُ الْاَ عَلَى بَنُ عَسُدِ الْاَعْلَى نَاهِشَامُ بُنُ أَبِى عَبُدِ اللَّهِ وَهُوَ الدَّسَّوَ الِيُ عَنُ آبِى الزُّيْنِ وَ عَنُ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَذَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَطَى حَاجَتَهُ وَحَرَجَ وَقَالَ إِنَّ الْمَرَأَةُ إِذَا أَقْبَلَتُ أَقْبَلَتُ فِي صُورَةِ شَيْطَانَ فَإِذَا رَاى اَحَدُ كُمُ إِمْرَأَةً فَإِعْلَا الْعَبَنَهُ فَلَيْاتِ اَهْلَهُ شَيْطَانَ فَإِذَا رَاى اَحَدُ كُمُ إِمْرَأَةً فَاعَجَبُهُ فَلَيَاتٍ اَهْلَهُ

تصنق کرتے ہیں۔اسود کہتے ہیں کہ بریدہ کا شوہرآ زادھا۔ بعض علاء تا بعین اور ان کے بعد کے علاء کا ای پڑٹمل ہے۔ مفیان شوریؓاوراہل کوفہ کا بھی بھی تول ہے۔

1020: حضرت این عبائ سے روایت ہے کہ بریرہ جب آزاد کی گئی گئیں تو ان کا خاوند بنونغیرہ کا سیاہ فام غلام تھا۔ اللہ کی قسم اللہ کا مخاصہ بیدی گلیوں میں میرے سامنے چرد ہا ہے۔ اس کی داڑھی آنسوؤل سے تر ہا وردہ بریرہ کوراضی کررہے ہیں تا کہ وہ اسے اختیار کر ہے گئیں بریرہ نے ایس نہیں کیا۔ یہ حدیث تھجے ہے۔ سعید بن انی عروبہ سے مراد سعید بن مہران حدیث تھے۔ ایرانسید بن مہران کی کنیت ایوالعشر ہے۔

> ۷۸۷: باب مردکس عورت کو د کیھے اور وہ اسے پیند آجائے

جامع ترندي (جلداة ل )

فَاِنَّ مَعَهَامِثُلَ الَّذِي مَعَهَاوَفِي الْبَابِ عَنِ ابُنِ مِسْمُوْدٍ حَدِيُتُ جَابِرِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيُبٌ وَهِشَامُ بُنُ آبِي عَبُواللَّهِ هُوَصَاحِبُ الدَّسُتَوَائِيُّ هُوُ هِشَامُ بُنُ سَنُنُو.

٨٨٨: بَابُ مَا جَاءَ فِى حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرَأَةِ الْمَحَمَّةِ النَّوْرُجِ عَلَى الْمَرَأَةِ المَامَحَمَّةُ اللَّهُ وَمَلُ عَيْلاَ مَنْ مَالَتَعْنُوبُنُ شُمَيْلٍ اللَّهُ عَلَيه وَصَلَّمَ قَالَ لَوْكُنتُ آمِرًا آحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحِدِلاَحُدِلاَ المَّهُ وَصَلَّمَ قَالَ لَوْكُنتُ آمِرًا آحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِإَوْجِهَا وَفِي النَّبِي صَلَّمَةً أَنْ تُسُجُدَ لِزَوِجِهَا وَفِي النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ الْمَدُرَّةَ أَنْ تُسُجُدَ لِزَوِجِهَا وَفِي النَّهِ مُن اللَّهِ مِن عَبْدِلاَ فِي وَطَلَقِ بَنِ عَلَيْهُ وَعَلَى بَنِ جُعُمْمِ عَلِيكَ وَمُ مَسَلَمَةً وَانْسَ وَاعْدِاللَّهِ مِن آمِيلًا الْوَجُومِ مَنْ حَدِيثُ آمِي هُورُيرَةً وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَدِيثُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَدِيثُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدَةً اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ الْ

109 : حدَّقَنا هَنَادْنَامُلازِمُ بُنُ عَمْرِ وَوَقَنِى عَبْدَاللَّهِ بُنُ يَسَادِعَنُ قَيْسِ بُنِ طَلْقِ عَنْ أَبِيْهِ طَلْقِ بُنِ عَلِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَسَا لِمَسَاتِحَ عَلِيهِ فَلَمَاتِهِ وَإِنْ كَانَتُ عَلَى التَّنُورِ هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرَيْبٌ.

١١٢٠ : حَدَّثَتَنا وَاصِلُ بُنُ عَبْدِالاَ عُلَى الْكُوْفِئُ نَا مُسْحَمَّدُ بُنُ فَصَيْلِ عَنْ عَبْدِالاَ عُلَى الْكُوْفِئُ نَا مُسْحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ عَنْ عَبْدِالاَ عَبْدِالاَ حَمْنِ آبِئ
 تَصْرِ عَنْ مُسَاوِرِ الْمُحِمْيَرِيِّ عَنْ أَمَّهِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَاتُهُ إَنِّمَا الْمَرَاةُ وَمَاتَتُ وَزُوجُهَا عَبُهَا

رَاضٍ دَخَلَ الْجَنَةَ هَلَا حَدِيُتٌ حَسَنٌ غَرِيُبٌ.

9 40: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْمَرُاَةِ عَلَى زَوْجِهَا ١١١ : حَدَّثَنَا اَبُو كُريُبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ نَا عَبْدَهُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرِونَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنُ ابِي هُرُيُرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۲ آبُوابُ الرِّضَاعِ پاس بھی وہی چیز ہے جواس (دوسری) کے پاس ہے۔اس باب بلس حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ سے بھی روایت ہے۔ حضرت جابر ؓ کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ہشام بن الی عبداللہ،دستوائی کے دوست ادر سفر کے بیلے میں۔

#### ۸۸ کا: باب بیوی پرشو ہر کے حقوق

110۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی
اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی دوسر ہے کے
لئے سجدہ کرنے کا تکم دیتا تو عورت کو تکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند
کو تجدہ کرے ۔ اس باب میں معانی بن جس بسراقہ بین مالک
بن جعشم عائشہ ابن عباس،عبداللہ بن ابی اوفی جلاق بین علی ،
امسلمہ، انس اور ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے ۔ حدیث
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس سند ہے حسن غریب ہے ۔ لینی تحدیث
عروی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اس ماند عنہ ہے اور ان کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ۔

104: حضرت طلق بن علی رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه و کی اپنی الله عند سے توہر بیوی کو اپنی حاجت ( یعنی صبت ) کے لئے بلائے تواسے اس کے پاس جانا چلا ہے اگر چہ وہ تنور پر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۱۱۷۰: حضرت امسلمدرضی الله عنها سے روایت ہے وہ فرماتی میں کدرمول الله صلی الله علیه وسلم نے فرما یا جومورت اس حال میں مرے کداس کا خاونداس سے راضی ہووہ جنت میں داخل ہوگی۔

#### بیعدیث حن غریب ہے۔ ۸۹:عورت کے حقوق خاوند پر

۱۲۱۱: حضرت ابو ہر پرہ کے روایت ہے و وفر ماتے ہیں کدرسول اللہ علی نے فر مایا مسلمانوں میں سے کامل ترین ایمان والاوہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے اور تم میں سے مجترین لوگ وہ ہیں جواپئی عورتوں کے حق میں ایتھے ہیں۔اس باب میں حضرت عائشہ این عباس سے بھی روایت ہے حدیث ابو ہریرہ حسن سیحے ہے۔

١١٦٢: سلمان بن عمر وبن احوص كيت بين كدان كوالدني انہیں بتایا کہ جمتہ الوداع کے موقع پروہ بھی رسول اللہ عظیمہ کے ساتھ منے۔آپ عَلِي فَالله عَلَيْ فَالله عَلَيْ الله عَلَيْ اور وعظ و نفیحت فرمالی - راوئی نے بیرحدیث بیان کرتے ہوئے ایک واقعد بیان کیااورکہا کرسول اللہ علیہ نے فرمایا خبروار میں تمہیں عورتوں کے حق میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں اس لئے کہ وہ تمہارے یاس قید میں اورتم ان براس کےعلاوہ کوئی اختیار نہیں رکھتے کدان سے صحبت کرو۔البت یہ کدوہ تھلم کھلا ہے حیائی کی مرتکب ہوں ۔ تو انہیں ایے بستر سے الگ کردواوران کی معمولی پٹائی کرو۔ پھراگر وہ تمہاری بات مانے لگیں تو آئییں تکلیف پہنچانے کے راستے تلاش ندکرو۔جان او کتمباراتمباری پولوں پراوران کاتم پرت ہے تہاراان برحق بدہے کہ وہتمہارے بستریر ان لوگوں کونہ بٹھائیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو بلکدا یہ 🚅 تو گوں کو گھر میں بھی داخل ندہونے دیں اوران کائم پر بیری ہے کہم انہیں بہترین کھانااور بہترین لباس دو۔ بیصدیث حسن سیح ہے۔ "عَوَان عِنْدَكُم "كمعنى ليربين كدوة تبهار عياس قيدى

#### 49: بابعورتوں کے -

پیچھے ہے صحبت کرناحرام ہے

۱۹۳۳: حضرت علی بن طلق سروایت بر کدایک اعرائی،
نی اگرم علی کی خدمت میں حاضر ہواا ورفرض کیا یا رسول اللہ
علی ہم میں سے کوئی کی وقت جنگل میں ہوتا ہے۔ جہال
یائی کی قلت ہوتی ہو جہاں اس کی ہوا خارج ہوجاتی ہے تو وہ
کیا کرے۔ نبی آگرم علی نے فرمایا جبتم میں سے کی ک
ہوا خارج ہوتو وہ وضوکر سے اور کورتوں کے پیچے لینی و بر میں

آكُـمَلُ الْمُؤْمِنِينُ اِيْمَانَا آحُسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِبَارُكُمُ خِيّارُ كُـمُ لِنِسَا بِهِمْ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابُنِ عَبَّاسِ حَدِيثُ آبِيُ هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَجْعِتْ .

٢٢ : ١ : حَـدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلَّالُ نَاالْحُسَيْنُ ابُنُ عَلِيَّ الْمُجْعَفِيُّ عَنُ زَائِدَةَ عَنُ شَبِيُب بُن غَرُقَدَةً عَنْ شُلَيْمَانُ بُن عَمُو وبُن أَلاَحُوَص قَالَ ثَنِي آبِي آنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَحَمِدَاللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَوَوَعَظَ فَذَكَرَفِي المتحديسث قبصة فقال آلا واستوصوا بالبساء خَيْسُوا لَمَا إِنَّكُ مُ اللَّهُ عُوَانِ عِنْدَكُمُ لَيْسَ تَمُلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنُ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنَّ فَعَلْنَ فَاهُ جُرُوهُ هُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضُوبُوهُ هُنَّ صَرَّبًا غَيُو مُبَرِّحٍ فَإِنُ اَطَعُنَكُمُ فَلاَ تَبُغُوا عَلَيُهِنَّ سَبِيلاً اَلاَ إِنَّ لَكُمُ عَلَىٰ يُسَاءِ كُمُ حَقًّا وَلِنِسَاءِ كُمُ عَلَيْكُمُ حَقًّا فَامَّا حَقُّكُمُ عَلَى نِسَاءِ كُمُ فَلاَ يُوطِئُنَ فُرُشَكُمُ مَنُ تَكُرَهُونَ وَلاَيَاٰذَنَّ فِي بُيُوتِيكُمُ لِمَنْ تَكُرَهُونَ اَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيُكُمُ أَنُ تُحُسِنُوا اِلَّيُهِنَّ فِي كِسُوتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ هَلَاحَدِيْتٌ حَسَنٌ صَجِيْحٌ وَمَعُنَى قَوْلِهِ عَوَانَ عِنُدَكُمُ يَعُنِيُ اَسُرَى فِي آيُدِيُكُمُ.

# 4 كَرُ اهِيَةِ اتْيَانِ النِّسَاءِ فِى اَذْبَارِهِنَّ النِّسَاءِ فِى اَذْبَارِهِنَّ

1 ٢٣ ا : حَدُّقُنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِعُ وَهَنَّا ذَّقَالاَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَلَىهِ وَهَنَّا ذَقَالاَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنْ عَلَىهِ مِن عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ وَ مَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ وَ فَعَلَى وَسُولً اللَّهِ عَلَيْكُ وَ الْمَاءِ قِلْلَا فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَالْمَاءُ وَلَلَّهُ الْوَسَاءُ وَلَهُ مَا عَجَاوُهُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَلَوْسَا وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَا وَلَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَا وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمُولُولًا وَلَوْسَاءً وَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّ

w11

فَإِنَّ اللَّهَ لَايَسْتَجَى مِنَ الْحَقِّ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَخُونَهُمَة بُنِ نَامِسَ وَابْنِ عَبَاسٍ وَآبِي هُويَوةَ حَدِيثُ عَلِي بُنِ طَلْقِ حَدِيثُ حَسَنَّ شَعِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ لَااعُرِثُ لِعَلَى بُنِ طَلْقِ عَنِ النَّبِي عَلِيَّةً غَيْرَهِذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ وَلاَ اَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ طَلَّى بُنِ عَلِيَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوى وَكِيْعُ هَذَا الْحَدِيث. النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوى وَكِيْعٌ هَذَا الْحَدِيث. المَّيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوى وَكِيْعٌ هَذَا الْحَدِيث. عَشْدِ اللَّهِ بُنِ مُسُلِم وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ عَنْ آبِهُ عَنْ عَلِي عَشْدِ اللَّهِ مِنْ مَسُلِم وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ عَنْ آبِهُ عَنْ عَلِي احَدُد اللَّهُ مَنْ آبِهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَا احْدَد كُمْهُ فَلَيْتَ وَشَالَ وَاللَّهِ مَلْقَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمَعْلَةِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُعْلَقِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُعْلَقِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمُعَلِيقِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمُعْلِقِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمُعْلَقِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمُعْلَقِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ الْمُعَلِيقِ فَى الْمُعَلِيقِ هَسَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْمُعَلِيقِ هَمْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ الْمُعَلِيقِ هَا الْمُعَلِيقِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمُعْلَقِ وَسَلَّمَ الْمُلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُؤْعِلَى هَالْمُعَلِيقِ هَا الْمُعَلِيقِ هَلَالَ الْمُعْتَلِقِ وَالْمُواعِلَى الْمُعْتَالَ وَلِيسَاءً عَلَيْهِ وَالْمُؤْمَا وَالْمُؤْمِعِيقَ الْمُؤْمُ عَلَى الْمُعْلَقِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِعِيقُ الْمُسْلِمِ وَعَلَى الْمُعُومِي الْمُؤْمِعِيقِ الْمُؤْمِعِيلُ اللْمُعَلِيقِ وَالْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِعِيلُ وَالْمُؤْمِعِيلُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِعِيلُ الْمُؤْمِعِيلُ الْمُؤْمُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِعِيلُ الْمُؤْمِعِيلُ الْمُؤْمِعِيلُ الْمُعْمَلِيقُ الْمُؤْمُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِقِيلُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِعِيلُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمِعِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِعِيلُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمِعُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُو

110 : حَدُّثَنَا أَبُوْسَعِيْدِ أَلَّا شَبُّ نَا أَبُوْ حَالِدٍ ٱلاَّحْمَرُ عَنِ الطَّرِّحَاكِ بُنِ عُنْمَانَ عَنْ مَحُرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَنْظُو اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ آتَى رَجُلاً أَوِلُمُواَةً فِي اللَّهُ وِهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيْبٌ.

١ ٩٤: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
 خُرُو ج النِّسَآءَ فِي الزّيئةِ

مَوُسَى بُنِ عُبَيْدَةَ عَنُ أَيُّوْبَ بَنَ خَلْدَمَ نَاعِيْسَى بَنُ يُونُسَ عَنُ مَوْسَى بَنُ يُونُسَ عَنُ مَوْسَى بُنِ عُبَيْدَةَ عَنُ أَيُّوْبَ بَنِ خَالِدِ عَنْ مَيْمُوْلَةَ بِنُبَ سَعُهِ وَكَانَتُ حَادِماً لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَثُلُ الرَّافِلَةِ فِى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَثُلُ الرَّافِلَةِ فِى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَثُلُ الرَّافِلَةِ فِى الرَّيْسَةِ لِي عَيْدِ الْمَعِيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَثُلُ الرَّافِلَةِ فِى الرَّيْسَةِ لَي عَيْدُ الْمُعَلِقِ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَثُلُ الرَّافِلَةِ فِى الرَّيْسَةِ لَي اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَيْسِيَةً لَا لُورَ لَهَا الرَّيْسَةِ لَي عَلَيْهِ مَوْسَى بُنِ عُبَيْدَةً وَلَمُ يَعْفَ فِى الْحَدِيْثِ مِنْ قِبْلِ حِفْظِهِ وَمُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً وَلَمُ يَرُفَعَهُ فِى الْحَدِيْثِ مِنْ قِبْلِ حِفْظِهِ وَمُوسَى بُنِ عَبْلَتَةً وَلَمُ يَرُفَعَهُ فِى الْحَدِيْثِ مِنْ قِبْلِ حَفْظِهُ وَمُعُونَ وَقَدُرَواهُ بَعْضَهُمْ وَمَعُونَ مَنْ عَبْلَةً وَلَمُ يَرُفَعَهُ وَالتَّوْلِي عُولَتِهُ لَعُصْهُمْ وَمَعُونَ مَنْ عَبْلَةً وَلَمُ يَرُفَعَهُ .

اَبُوَابُ الرِّضَاعِ
جَمَاعُ نَدَرُو-الله تعالَى حَقَ بات كَيْجَ ہے حیاتیس فرما تا۔اس
باب میں حضرت عمر بُون بر بن ثابت کینے ہے حیاتیس فرما تا۔اس
ہے بھی روایت ہے۔حضرت علی بن طلق کی صدیث سے
میں میں علی بن طلق کی نی اگرم علی ہے ہے اس حدیث کے
علاوہ کوئی حدیث نہیں جانا اور میں طلق بن علی تحیی ہے یہ
روایت نہیں بچیات ۔ گویا امام بخاری ہے خیال میں یہ کوئی
دوسرے صحابی بیں۔ وکتے نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے۔
الااا: حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وکلی ہے نہیں یہ بیا جب کوئی نہ کوئی میں اللہ علیہ وکلی ہوا ورای کی بوا خارج ہوتو
وشوکر ہے اور عورتوں کے بیتیے ہے بدفعلی ندکرو۔ یعلی مصرت
علی بن طلق ہیں۔

### ۱۹۵: بابعورتوں کو بناؤسنگھار کرکے ٹکلنامنع ہے

ا۱۱۹ : بی اگرم میلیگیه کی خادم حضرت میوند بنت معد سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ علیگیه نے فر مایا خاوند کے سواروں روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ علیگیه نے فر مایا خاوند کے عورت اس طرح ہے جیسے قیامت کی تاریخی جس میس کوئی روشی ند ہو۔ اس حدیث کو ہم صرف موکی بن عبیدہ کو روایت سے بچھانے ہیں اورموئی بن عبیدہ کو حفظ کے احترار سے صعیف قرار دیا گیا ہے۔ لیکن وہ سے جیس ۔ شعبہ اور توری ان سے روایت کرتے ہیں۔ بعض راوی ہے حدیث موکی بن عبیدہ ہی روایت کے غیر مرفوع بھی فقل کرتے ہیں۔

#### ٢ 24: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْغَيْرَةِ

112 ا: حَقَّتُنَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةَ ثَنَاسُفْيَانُ ابْنُ عُينُدَةً عَن الْمُحَبَّرِجِ الصَّوَّافِ عَن يَحْتَى ابْنِ آبِي كَيْدُوعَنُ إَبِى سَلَمَةَ عَن أَبِى كَنْ يَحْتَى ابْنِ آبِي كَيْدُوعَنُ إَبِى سَلَمَة عَنُ أَبَى اللَّهُ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ انْ يَلِي اللَّهُ فِينُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَع اللَّهِ ابْ عَن عَالَمَةَ عَنُ عَيْدُ وَعُبُواللَّهِ ابْ عَمْ حَالِيْفَةً وَعَبُواللَّهِ ابْ عَمْ حَالِيْفَةً وَعُبُواللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَصَعِبُحُ وَحَجَّاجُ الصَّوْقِ فِي هُوَحَجَّاجُ الصَّوْقُ فِي هُو مَتَجَاجُ الصَّوْقُ فِي هُوَحَجَّاجُ الْكَلِيثُ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَا

١١ : ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَطَّارُعَنُ عَلِيّ
 بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَمَلَيْتِي قَالَ سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدِ
 الْقَطَّانَ عَنُ حَجَّاج الصَّوَّافِ فَقَالَ هُوَ فَطِنْ كَيْسٌ.

297:باب غیرت کے بارے میں

1142: حضرت الو ہررہ اُسے روایت ہے وو قربات ہیں کہ رسول اللہ عظیمت نے قربا کہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت والا ہے اس طرح موسی بھی غیرت مند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس وقت غیرت آئی ہے جب موسی وہ کام کرے جواس پرحرام ہے۔ اس باب میں حضرت عاکمتہ اور عبداللہ بن عرہ ہے بھی روایت ہے۔ کی بن گیر سے بھی میں میں ہوتا ہے وہ کو میں ہے۔ کی بن گیر سے وہ کو میں ہے۔ کی بن گیر سے وہ کو میں ہے۔ کی بن گیر سے وہ کو میں ہے۔ کی بن میں اور میں کا میں میں اور میں ابو عمر ہے۔ وہ اس میں میں ہے۔ کی بن سعید قطان نے آئیس تھتہ تواج کی کئیت ابو صلت ہے۔ کی بن سعید قطان نے آئیس تھتہ تراد یا ہے۔

۱۹۸۸: روایت کی علی بن عبدالله مدنی نے کہ میں نے کی بن سعید قطان سے تجاج صواف کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا ووڈ بین اور ہوشیار ہیں۔

ساوع: باب عورت کا کیلے سفر کرنا سی فیلین الاعلام کر ان سی فیلین الاعلام کی ایس مورت الاعلام کی استان کا ایس کی در سول الله علینی نے فرمایا کی ایس عورت کے لئے جوالقداو و قیامت کے دن پر ایس و الله بعلی کورت کی لئے جوالقداو تھے لیے بغیر کرے۔ ایس و الله بعال مورت الاو بربر ہی، ابن عباس اور ایس عبر سے بھی اس باب علی حضرت ابو بربر ہی، ابن عباس اور ایس عبر سے بھی دورت ایک دن دات کا سفر کرے بغیر کرے۔ ایس عبر کا کورت ایک دن دات کا سفر کورک بغیر کے بغیر کرے۔ ایس عبر کا کی کورت ایک دن دات کا سفر کورک بغیر کورت کے سفر کو کورت کے بغیر کورت کے سفر کو کورت کے بارے میں الم کا کم کا جواد رائے کوئی محرم نہ بوق اس کے بارے میں اہل علم کا کا دندان نے ہے۔ بار میں الم علم کا کا دندان نے ہے۔ الله تعالی فرماتے ہیں کہ اس پرج فرش نہیں اختیار نے ہیں کہ اس پرج فرش نہیں کے کورک کے۔ الله تا کا کہ کوئی محرم کے ایس کہ اس پرج فرش نہیں کوئی محرم کے مورت کے۔ الله تعالی فرماتے ہیں کہ اس پرج فرش نہیں کوئی محرم کا موری ہے۔ الله تعالی فرماتے ہیں کہ اس پرج فرش نہیں کے کوئی محرم کا موری ہے۔ الله تعالی فرماتے ہیں کہ اس پرج فرش نہیں کوئی محرم کا موری ہے۔ الله تعالی فرماتے ہیں کہ اس پرج فرش نہیں کوئی محرم کا موری ہے۔ الله تعالی فرماتے ہیں کہ اس پرج فرش نہیں کوئی موری ہے۔ الله تعالی فرماتے ہیں کہ اس کہ تعالی کا کہ کوئی کورت ہے۔ الله تعالی فرماتے ہیں کہ اس کے کوئی کورت ہے۔ الله تعالی کا کہ کوئی کورت ہے۔

الْعِلْمِ الْآيَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ لِآنَّ الْمَحُرَمَ مِنَ السَّبِلُ الْقُولِ اللَّهِ عَزَّوجَلَّ مَنِ السَّعَطَ عَ الْيُهِ سَبِيُلاَ فَقَالُوْ الْفَالُمُ عَلَيْهِ سَبِيلاً فَقَالُوْ الْفَالَمُ عَلَيْهِ سَيِلاً وَقَالُو الْفَالُولُ الْفَقِانَ يَكُونُ لَهُ اللَّهُ وَقَوْلُ اللَّقَانَ السَّوْرِيِّ وَآهَلِ الْعَلْمِ إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ أَمِنًا فَإِنَّهُ الْعَلْمِ إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ أَمِنًا فَإِنَّهُ التَّخُورُ جُ مَعَ النَّاسِ فِي الْمَحَتِّ وَهُوقُولُ . الطَّرِيقُ الْمَالِكِ بُن آنَس وَ الشَّافِعِي.

• 2 أ ا : حَدَّلُتَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْحَكَّالُ نَابِشُربُنُ
 عُـمَرَنَا مَالِکُ بُنُ آنَس عَنُ سَعِيْدِ بْنِ آبِي سَعِيْدٍ عَنُ
 آبِيهِ عَنُ آبِي هُ وَيَرْةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
 عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ لا تُسَسافِرُ الْمَوْآةُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

إِلَّا وَمَعَهَا ذُوْمَحُرَهِ هَلْذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

290: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ اللَّحُوْلِ عَلَى الْمُغِيبَاتِ
ا 1 1 : حَدَّقَنَا قُتَيْنَةُ ثَا اللَّيْثَ عَنْ يَزِيْدَهُنِ آبِى حَبِيبِ
عَنْ آبِى الْنَحْيُوعَنُ عَقْبَلَةً بَنِ عَامِدٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْيَسَآءِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمُ وَاللَّهُ حُولَ عَلَى اليِّسَآءِ
فَقَسَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْالْصَسادِ يَارَسُولَ اللَّهِ افَرَايُثُ اللَّهِ عَلَى السِّسَآءِ
السَّحَسَمُوقَالَ الْسَحَمُولُ المَّهُوثُ وَفِى اللَّهِ افَرَايُثُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ المُعَلِي عَنْ المُعَلِي وَعَمْرِوبُنِ الْعَاصِ حَدِيثُ عُقْبَةً بَنِ عَمْرَو جَابِروعَهُ مِولِينِ الْعَاصِ حَدِيثُ عُقْبَةً بَنِ عَمْرَو جَايِدٍ وَعَمْرِوبُنِ الْعَاصِ حَدِيثُ عُقْبَةً بَنِ عَلَيْ عَمْرَو بَعِنْ النَّيْعَ عَلَيْهُ وَالْمَامُعُنَى كَرَاهِيَةٍ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخُولُونَ وَجُلِّ إِلْمُرَأَةٍ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخُلُونَ وَجُلِّ إِلْمُرَأَةٍ وَسَلَّى النَّيْسَطَانُ وَمَعَنَى قَولِهِ الْمَحْمُولُ يَقَالُهِ الْمَحْمُولُ اللَّهِ الْمَعْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ لَايَخُلُونَ وَجُلْ إِلْمُرَأَةٍ الْمَعْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَمُولُ يَقَالُهُ النَّوْلِ عَلَى الشَّهُ عَلَى الشَّيْسَطَانُ وَعَمْنَ الْمَعْمُ وَالِولُ الْمَعْلَى الْمَثَلِي وَصَلَّمَ قَلُهُ الْمَالَةُ وَلَا الْمَعْمُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَالِيقُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهِ الْمَعْلَى الْمَثَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى عَلَيْهُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمَثَلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُولُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَثَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعِلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْل

#### ۵ ۹ ک:بَابُ

ا : حَدَّثَنَا نَصُرُبُنُ عَلِي نَاعِيْسَى بُنُ يُونُسَ عَنُ
 مُ مَجَالِدِعَنِ الشَّعْبِيّ عَنُ جَابِرِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْسِهِ وَسَلَّم قَسَالَ لا تَعلِيجُواْعَلَى المُغِيْسَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَمُغِيْسَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجُرِي مِنْ آحَدِد كُمُ مَجُرَى الدَّم قُلْنَا

است طباع إليّه به سبيدالا "اليعن ج ال پرفرض به البوسه على السبت طبيلا "اليعن ج ال پرفرض به حسيس ميل جائد كل استطاعت خميس ركھتی كونكدا الله وفد كا المي قول كي كونكرا الله وفد كا المي قول به يس كما اگر داسته بيس المن المولا وه ج كتا ففر كساته حوالة وه ج كتا ففر كساته حوالة والله الك رحمه الله او دشافي رحمه الله او دشافي رحمه الله او دشافي رحمه الله الرئيس قول به -

حاا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی عورت محرم
کے بغیر ایک رات ودن کا (بھی) سفر شکرے ۔ بیصدیث سن
صحیح ہے۔

۱۹۱۱: حضرت عقبہ بن عام سے روایت ہے کہ بی اکرم علیہ المان حضرت عقبہ بن عام سے روایت ہے کہ بی اکرم علیہ المان حضرت عقبہ بن عام سے روایت ہے کہ بی اکرم علیہ المان خص نے بی مورک اور ایک میں کیا ارشاد ہے۔ الصاری خص نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ جمل کیا ارشاد ہے۔ آپ علی اور عربی واقارب ) کے بارے میں کیا ارشاد ہے۔ آپ علیہ نے فر مایا حموق موت ہے۔ اس باب میں حضرت عقبہ بن عام سے کی حدیث میں جائے ہے کہ والیہ ہے حضرت عقبہ بن عام کی کا حدیث میں کیا اور علی ہوئے عام کی کی حدیث میں کہ ایک طاحت کا مطلب ای طرح ہے جیسے کہ آپ علیہ کے اس واشی علی نے فر مایا جب کوئی خص کی جان عاورت کے باس ہوتو تیم راشیطان موت ہے۔ "مون کے مال کے بیس کویا کہ آپ عوالے کہ کے اس اور کوالے کہ آپ عوالے کہ کے اس اور کوالے کہ کو کے اس کو کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

#### 49۵: باب

۱۱۷۳: حفرت جابر کتبہ ہیں کدرسول اللہ عظیمہ نے فرمایا جن مورتوں کے شوہر گھروں میں موجود نہ ہوں اُن کے پاس نہ جاؤ کیونکہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ عقیق کیا آپ کے لئے بھی ایسا

وَمِنُكَ قَالَ وَمِنِي وَلَكِنَّ اللَّهَ آعَانِي عَلَيْهِ فَاسُلَمَ طلَّمَا حَدِيثُ عَرِيْسٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْتَكُلَّم بَعْضُهُمْ فِي مُجَالِدِ بْنِ سَمِيْدِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَسَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ خَسُّرَم يَقُولُ قَالَ سُفْيَانُ بُنُ عُيَينَةً فِي تَفْسِرُ قَوْلٍ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَكِنَّ اللَّهَ آعَانِينُ عَلَيْهِ فَاسُلَمَ يَعُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَكِنَّ اللَّهَ آعَانِينَ عَلَيْهِ فَاسُلَمْ يَعُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْلَى الْمُغِيْبَاتِ وَالْمُغِينَةُ الْمَرَاةُ الْدُيْسَلِمُ لاَ تَلِيحُواعَلَى الْمُغِيبَاتِ وَالْمُغِينَةُ الْمَرَاةُ الْدِي يَكُونُ وَوْجُهَاعَالِبًا وَالْمُغِيبَاتُ جَمَاعَةُ الْمُغِينَةِ.

#### ۲۹۷: بات

۱۱۳: حضرت عبدالله رضی الله عند سروایت، برکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فر بایا عورت پرده میں رہنے کی چیز ہے۔ کیونکہ جب وہ با برنگلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کے لئے موقع تلاش کرتار ہتا ہے۔ بیومدیث حسن صحح غریب ہے۔

ہے۔ فرمایا بال کین اللہ تعالی نے میری اس پر مدوفر مائی اور میں

اس مے مفوظ ہول - میرحدیث اس سندے غریب ہے۔ بعض علاء مجالد بن سعید کے حافظ میں کلام کرتے ہیں علی بن

خشرم، سفیان بن عیبنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نبی اکرم

عَلَيْتُ كَاسِ قُولَ' كَاللَّه تعالى نے ميري مدد ك' كامقعد مير كم يس اس كے شرح محفوظ ہوگيا ہول بسفيان كہتے ہيں

کہ شیطان تو اسلام نہیں لاتا۔ مغیبات مغیبہ کی جمع ہے اور

مغييدا سعورت كوكهتے بيں جس كا غادندگھر ميں موجود نه ہو۔

#### 292: باب

الله المستقرت معاذبان جبل الله وراحت ب كدرسول الله علقت في فرايد و تواحت ب كدرسول الله علقت في فرايد و تواجعت ب كدرسول الله المبتولي ب والله بحرائي الله الله تقلق المبتولي (حور ) كهتی ب الله تحق خلات كرے دائيت شوم كونكليف شد پانتها كيونكه وه ونيا من شما مهمان جادو تفتر ب تحقي جيونكر اداد ديات آجائيكا ميدهديث غريب ب ديم است صرف اى سند ب جانته إلى اوراسا عمل بن عماش كي المن شام سي منقول احاديث زياده ورست تبيل كيون معازا والول ب و منظرا حاديث دوايت كرت بيل

#### ۲ ۹۷: یَاتُ

١ ا : حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّا إِنَاعَمُ وَبُنُ عَاصِمِ نَاهَمَّامٌ عَنْ قَبْدِ اللَّهِ عَنِ عَنْ قَبْدِ اللَّهِ عَنِ عَنْ قَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَوْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَوْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ السَّتَشُونَ فَهَا الشَّيْطَانُ هَذَا خَرِيثٌ حَسنٌ صَحِيعٌ عَرِيبُ عَرِيبٌ

#### 294: نَاتُ

1 ١ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابُنُ عَرَفَةَ نَااسُمَاعِيلُ ابُنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَعِيْرِ بِنَ مَعَدَانَ عَنُ كَثِيْرِ بِنَ مَوَّةَ السَمَاعِيلُ ابُنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُوتَةً اللَّهُ مَعَدَانَ عَنْ كَثِيْرِ بِنَ مُوَّةً اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ لَلَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ لَاتُحُوْدِي اللَّهُ قَالَتُ وَوُجَعَهُ عِنَ اللَّهُ قَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمَالَ الْعَمَالَ الْعَمَالَ الْعَمَالَ الْعَمَالَ الْعَمَالَ الْعَمَالَ الْعَمَالَ الْعَمَالَ الْعَالَ الْعَمَالَ عَلَى الْعَمَالَ الْعَمَالَ الْعَمَالَ الْعَمَالَ الْعَمَالَ الْعَمَالَ الْعَمَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَمَالَ الْعَمَالَ الْعَمَالَ الْعَمَالَ الْعَمَالَ الْعَمَالَ الْعَمَالَ الْعَمَالَ الْعَلَى الْعَمَالَ الْعَ

ھیں گروٹ آئی۔ اُنہ: ودور عرد کی طرف منسوب ہے بعض صحابہ اور دیگر علا مکا اس پڑل ہے کہ انہوں نے رضا می رشتے والے مردکے سامنے ہوئے کو کردہ جبکہ یعنی اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے۔ (۲) رضا عت کے ثبوت کے لئے ایک عورت کی گوائی کائی نہیں۔ (۳) رضاعت کی حرمت صرف دوسال بحک ہی خاہت ہوتی سحابہ کا اس پڑل ہے جبکہ یعنی اہل علم کا علم کے نزدیک ایک عورت کی گوائی کائی نہیں۔ (۳) رضاعت کی حرمت صرف دوسال بحک ہی خاہت ہوتی ہے۔ اس پر اٹل علم کا علم ہے۔ اولا وصاحب فراش کے لئے ہے۔ اس پر اٹل علم کا علم ہے۔ (۴) خاوند کے سواد و سرول کے لئے زینت کرنے والی عورت پر سخت دوئید۔ (۵) غیر حرم عورت کے ساتھ خلومت مماندت ۔ قابل قوجہ اس میں ہے کہ تضور نے دیور کی خاص طور پر نشان دہی فرمائی ہے جبکہ۔ تارہ ہے۔ اس پر بنشان دہی ہے کہ اس کے اس کے اس کے بھیا تک بنائے ہم بھتھے رہے ہیں۔ انڈ محفوظ فرمائے۔

# أَبُوَ ابُ الطَّلاَقِ وَ الِلَّعَانِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَاقَ اورلعان كي باب جورمول الله عَيْقَةً معموى بين

29۸: بابطلاق سنت

٩٨ ٤ : بَابُ مَاجَاءَ فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ

۵ کا آ: حضرت یونس بن جبیر ﴿ ے روایت ہے کہ میں نے این عمر ﴿ ے اللَّ خَصَ کے بارے میں پوچھا جوا پی بیوی کوایا م حیض میں طلاق دیتا ہے جبی اپنی بیوی کو حیف کی حالت میں طلاق دی تھی جس پر حضرت عمر ﴿ فَ رَحُولُ اللّٰهِ عَلَیْتُ ہِے بِوچھا آپ ؓ نے آئیس رجوع کرنے کا تحکم دیا ۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا وہ طلاق بھی گئی جائے گی؟ فرمایا: خاموش رجو ۔ اگر وہ عاجز ہواور پاگل ہوا کی گئی جائے گی ؟ فرمایا: خاموش رجو ۔ اگر وہ عاجز ہواور پاگل ہوا کی گئی جائے گی ( یعنی طلاق گئی جائے گی )

۲-۱۱: حضرت سالم اپنے والد نے نقل کرتے ہیں کہ انہوں
نے اپنی بیوی کو ایام حض میں طلاق دی۔ جس پر حضرت مُرٹے
نی اکرم علیا ہیں وجوع کرنے کا تحکم دو۔ پھر حاملہ ہونے یا حیش
نے فرمایا انہیں رجوع کرنے کا تحکم دو۔ پھر حاملہ ہونے یا حیش
سے پاک ہونے کی صورت میں طلاق دیں۔ حضرت یونس بن
جبر کی این محراوں سالم کی اپنے والد سے مروی حدیث دونوں
حسن تیج ہیں۔ یدومری حدیث حضرت ابن محرق کو مدیث دونوں
سے مروی ہے۔ اس پر علماء سحابہ اور دیگر علماء کا عمل ہے۔ کہ
طلاق سنت یہی ہے کہ ایسے طہر (یعنی پاکیزگی کے ایام) میں
طلاق دی جائے جس میں برباع نہ کیا ہو۔ بعض اہل علم کہتے
ہیں کہ ایک طہر میں ایک طلاق دینا بھی سنت ہے۔ امام شافیٰ "،
ہیں کہ ایک طہر میں ایک طلاق دینا بھی سنت ہے۔ امام شافیٰ "،

121 : حَدَّثَنَا هَنَا دُنَاوَكِيْعٌ عَنُ شَفْيَانَ عَنُ مُحَمَّدِهُنِ عَبُرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُواَتَدَهُ فِي الْمُحْيَشِ فَسَالَ عُمَوُ اللَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَ أَنْ لَكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا أَنْ يَجْمَعُ مَن اللَّهِ عَن حَدِيث سَالِم عَن حَدِيث سَالِم عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَالْعَمَلُ عَلَي مَن عَيْدُ وَجُوعَ مَن اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَالْعَمَلُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمَلُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمَلُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَالْعَمْلُ عَلَيْهِ وَالْعَمْلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْلُ عَلَيْهِ وَمَلَى مَعْمُولُ السَّنَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَلَى عَمْلُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَمْلُ وَهُو وَقُولُ الشَّافِعِي وَاحْمَدَ وَقَالَ يَكُولُ السَّلَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْلُولُ وَاللَّهُ وَعِي طَالِمَةُ الْمُؤْلُولُ السَّلَةُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالَعُولُ السَّلَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقَةُ وَالْمُؤْلُولُ السَّلُومِي وَاحْمَدَ وَقَالَ مَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ السَّلَيْقِيْهُ وَالْمُولُولُولُ السَّلَيْقِيْهُ وَالْمُولُولُ السَّلَمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ السَّلُولُ السَّلُومُ السَّلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُ السَّوْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ

بَعُصُهُمُ لاَيَكُونُ ثَلاَثًا لِلسُّيَّةِ اِلَّا أَنُ يُعَلِقَهَاوَاحِدَةً وَهُرَقَوُلُ النَّوْرِيَ وَاسْحَاقَ وَقَالُوا فِي طَلاَقِ الْحَامِلِ يُطَلِقُهَا مَنَى شَآءَ وَهُوَقَولُ الشَّافِعِيّ وَاحْمَدَ وَاسْحَاقَ وَقَالَ بَعْضُهُم يُطَلِقُهَا عِنْدَ كُلِّ شَهْرِ تَطْلِيُقَةً.

#### 9 9 2: بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَ اَتَهُ الْبَتَّةَ

١٤/ ١: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا قَبِيْصَةُ عَنْ جَرِيْر بُن حَازِهِ عَن الزُّبَيْرِ بُن سَعْدِ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُن يَزِيْدَ بُن رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَتُ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي طَلَّقُتُ أَمْرَ آتِي الْبَتَّةَ فَقَالَ مَا أَرَدُتَ بِهَا قُلْتُ وَاحِدَةً قَالَ وَاللَّهِ قُلْتُ وَاللَّهِ قَالَ فَهُو مَا أَرَدُتَ هَـٰذَا حَـٰدِيُتُ لاَ نَعُرفُهُ اللَّا مِنُ هَلَـ الْوَجُهِ وَقَدِ أُخْتَلَفَ أَهُلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِ هِمُ فِي طَلاقِ الْبَتَّةِ فَرُوىَ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ جَعَلَ الْبَتَّةَ وَاحِدَةً وَرُوِى عَنُ عَلِيّ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلاَثُا وَقَالَ بَعُضُ اَهُلِ الْعِلْمِ فِيهِ نِيَّةُ الرَّجُلِ إِنَّ نَواى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً وَإِنْ نُولِى ثُلاَئًا فَئَلاَتٌ وَإِنْ نَوْى ثِنْتَيْن لَمُ تَكُنُ اِلَّا وَاحِدَةُ وَهُوَ قَوْلُ الثُّوريّ وَاهُل الْكُوْفَةِ وَقَالَ مَالِكُ بُنُ انَّس فِي الْبَتَّةِ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ ثَلاَثُ تَطْلِيُقَاتِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّ نَوْى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ يَمُلِكُ الرَّجْعَةَ وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيُن فَنِنْتَيْن وَإِنْ نُولِي ثَلاَثًا فَعَلاَثُ.

سنت ای صورت میں ہوگی۔ کہ ایک ہی طلاق دے۔ توریؒ، اسخیؒ کا بیکی قول ہے۔ حاملہ عورت کوجس وقت چاہے طلاق دے۔ امام شافیؒ، احمدًا وراسخیؒ کا بیکی قول ہے۔ بعض علاءے نزدیک اسے ہرماہ میں ایک طلاق دی جائے۔ 499 کے باب جو شخص اپنی بیوی کو' البتہ' کے فقط سے طلاق دے

الداورووان ك وادائے نقل کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم کی خدمت میں حاضر موااورعرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کوالبت طلاق دی (بول کہا تھے يرطلاق بي يا مطلقه بالبنة ) آب ني يوجيماس تمهاري مراد کتنی طلاقیں تھیں ۔ میں نے کہا: ایک ۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قشم میں نے کہابال الله کی قشم سیس آیٹ نے قرمایا وہی ہوگی جو تم نے نیت کی (ایعنی ایک طلاق ہی واقع ہوئی ہے) اس حدیث كوجم صرف اسي سندي جانت بين علماء صحابياً وردوسر علماء كالفظ البت كاستعال ميس اختلاف بكراس يحتتى طلاقيس واقع ہوتی میں حضرت عمر سے مروی ہے کہ یدایک ہی طلاق ہے۔حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس سے تمن طلاقیں واقع موجاتی میں یعض اہل علم فرماتے میں کہ طلاق دینے والے کی نیت کا اعتبار ہے اگرایک طلاق کی نیت کی ہوتوا کی اوراگر تین كى نىت بوتو تىن دا قع بوتى بىلىكن اگردوكى نىت كرى توايك طلاق ہی واقع ہوگی ۔سفیان توری اور اہل کوفیہ کا یہی قول ہے۔ امام مالك بن انس فرمات بين الرافظ البت كساته طلاق دے ادرعورت سے صحبت كرچكا مؤلة تين طلاق واقع موجاكيں گى۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر ایک طلاق کی نیت ہوتو ایک واقع ہوگی اور دجوع کا اختیار ہاقی رہے گا اور اگر دو کی نیت ہوتو دواور

اگرتین طلاق کی نبیت کرے تو تین واقع ہوں گی۔

۸۰۰: باب عورت سے کہنا کہ

٠ ٠ ٨: بَابُ مَاجَاءَ فِيُ

#### أمُرُك بيَدك

١١٤٨ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ نَصُوبُن عَلِيِّ نَاسُلَيُمَانُ بُنُ حَرُب نَاحَمَّا دُبُنُ زَيْدِ قَالَ قُلْتُ لِآيُونَ مَلُ عَلِمُتَ أَحَدًا قَالَ فِي أَمُرُكِ بِيَدِكِ أَنَّهَا ثُلاَثٌ إِلَّالُحَسَنَ قَالَ لَا إِلَّالُحَسَنَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ غَفُرًا الَّامَاحَدَّثِينُ قَتَادَةُ عَنُ كَثِيْرِ مَوْلَى بَنِي سَمُرَةً عَنُ أَبِي سَلَمَةً عَنُ أَبِيُ هُوَيُوةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثُ قَالَ أَيُّوْبُ فَلَقِيْتُ كَثِيْرًا مَوْلَى بَنِي سَمُرَةً فَسَالُتُهُ فَلَمُ يَعُرِفُهُ فَرَجَعُتُ اللَّي قَتَادَةَ فَٱخْبَرُتُهُ فَقَالَ نَسِيَ هَٰذَا حَدِيثٌ لَانَعُرِفُهُ إِلَّامِنُ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بُن حَرُب عَنْ حَمَّادِ بُن زَيْدٍ وَسَالُتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ نَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ عَنُ حَمَّادِ بُن زَيْدٍ بِهِنَا وَإِنَّمَا هُوَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ مَوُقُوفٌ وَلَمُ يُعْرَفُ حَدِيْتُ آبِي هُوَيْرَةَ مَوْفُوعًا وَكَانَ عَلِيٌّ بُنُ نَصُر حَافِظاً صَاحِبَ حَدِيثٍ وَقَدِ اخْتَلَفَ آهُلُ الْعِلْم فِي أَمُرُكِ بِيَدِكِ فَقَالَ بَعُضُ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَعَبُدُاللَّهِ بُنُ مَسْعُوْدٍ هِيَ وَاحِدَةٌ هُوَ قَوْلُ غَيْر وَاحِدِ مِنْ آهُلِ الْعِلْم مِنَ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَ هُمُ وَقَالَ عُثْمَانُ ابْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتِ الْقَصَاءُ مَا قَضَتُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِذًا جَعَلَ آمُرَهَا بِيَدَهَا وَطَلَّقَتُ نَفْسَهَا ثَلاَّقًا وَٱنْكُرَ الزَّوُجُ وَقَالَ لَمُ ٱلجُعَلُ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ اسْتُحْلِفَ الزَّوُّجُ وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِيْنِهِ وَذَهَبَ سُفْيَانُ وَآهُلُ الْكُوْفَةِ اللَّى قَوُلِ عُمَرَ وَعَبُدِاللَّهِ وَامَّا مَالِكُ بُنُ ويتوان صورت مين اگرخاوند كادعوي موكداس في صرف الك أنس فَقَالَ الْقَضَاءُ مَاقَضَتُ وَهُوَ قُولُ أَحْمَدَ وَأَمًّا ہی طلاق کا اختبار دیا تھا تو اس ہے تھم کی جائے گی اوراس کے قول اِسْخُقُ فَلَهَبَ اللَّي قُول بُن عُمَر. کا منتیار ہوگا۔امام احمد کا بھی بہی قول ہے۔امام استحق حضرت ابن عمر کے قول بڑمل کرتے ہیں۔

تمہارامعاملة تمہارے ہاتھ میں ہے ٨١١: حادين زيد فقل كرتے ميں كه ميں نے ابوب سے بوجھا: کیا آپ "حسن کے علاوہ کسی اور شخص کو جانتے ہیں جس نے کہا کہ ' یوی ہے یہ کہنے ہے کہ تمہارا معاملہ تمہارے ماتھ میں ہے'' تین طلاق واقع ہوجاتی ہیں فرمایا''میں حسن کے سوائسی کو نہیں جانتا۔ پھر فرمایا اے اللہ بخش فرما۔ مجھے بیرحدیث قمادہ ہے کیٹی انہوں نے ابوہریہ کے اور انہوں نے نبی اکرم علیقہ نے قبل کی کہ آپ علاقے نے فرمایا تین طلاقیں ہوگئیں۔ابوب کہتے ہیں میں نے کثیر سے ملاقات کرکے اس کے بارے میں پوچھا توانہوں نے اس سے اعلمی کا اظہار کیا۔ پھر میں حضرت قنادہ کے پاس آیادر انہیں اس بات کی خبردی انہوں نے فر مایا کہ كثير بهول كئے ميں - بدحديث بم صرف سليمان بن حرب كي. حماد بن زیدے روایت ہے جانتے ہیں۔ میں نے امام بخاری ہے اس حدیث کے متعلق بوجھا تو انہوں نے فرمایا ہم سے بھی سلیمان بن حرب جماد بن زیدہے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ لیکن بد حضرت ابو ہریرہ پر موتوف ہے یعنی حضرت ابو ہریرہ کا تول ہے علی بن نصر حافظ اور صاحب حدیث جن \_اٹل علم کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اختیار دیتے ہوئے یہ کے کہ" تیرا معاملہ تیرے باتھ میں ہے تو کتنی طلاقين واقع هوتي بين " يعض علماء صحابية جن مين حضرت عمرٌ اور عبدالله بن معودٌ بھی شامل ہیں کہتے ہیں کہاں ہے ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور بیتا بعین اوران کے بعد کے علاء میں ہے گی حضرات کا قول ہے۔عثان بنعفان اورزیدین ثابت کہتے ہیں كەفىھلەد بى بوڭا جۇمۇرت كرےگى۔ابن عمرٌ فرماتے ہیں كەاگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اختیار دے اوروہ خود کوتین طلاق دے

# ١٠٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْخِيَارِ ١١٤: حَدَّقَتَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِنَاعَبُدُالوَّحْضَ بُنُ

مَهُدِيّ نَاسُ فَيَانُ عَنْ اِسْسَاعِيْلُ بَنِ آبِي خَالِدِ غَنِ الشَّعِبِيّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتُ خَيْرَنَا رَسُولُ الشَّعِبِيّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتُ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرُ نَاهُ أَفْكَانَ طَلاقًا. اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرُ نَاهُ أَفْكَانَ طَلاقًا. فَسُفَيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي الطَّخِي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَشْرُوقٍ عَنْ عَالِيهُ عَنْ عَمْرَ وَاخْتَلَفَ آهُلُ الْجليمِ فِي الْخِيارِ فَرُوى عَنْ عَمْرَ وَاخْتَلَفَ آهُلُ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ اللَّهِ عَلَى الشَّحْيَادِ فَرُوى عَنْ عَمْرَ وَاخْتَلَفَ آهُلُ اللَّهِ عَلَى الشَّعْمَا اللَّهُمَا قَالاً إِنْ اخْتَارَتُ نَهُ اللَّهِ اللَّهِ فَي الْخِيارِ فَرُوى عَنْ عَمْرَ وَاحْتَالَ لَوْ الْجَنَادِ فَرُوى عَنْ عَمْرَ وَاحِمَةً اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### ٢ • ٨: بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَ ثَا لَاسُكُنِي لَهَا وَلاَ نَفَقَةَ

بُنُ حَنُبُلِ فَلَهَبَ إِلَى قُولِ عَلِيَ.

آهُ لِ الْعِلْمِ وَالْفِقُهِ مِنُ آصَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَمَنُ بَعُدُهُمُ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَى قُول عُمَرَ وَ

عَبُىدِاللَّهِ وَهُوَقُولُ الثَّورَى وَاهُلِ الْكُوفَةِ وَامَّا اَحْمَدُ

1 ١ ٨ ١ : حَدَّقَ مَا هَ مَسَادٌ نَا جَرِيُدُ عَنُ مُعِيْرَةَ عَنِ الشَّعْمِيّ قَالَ قَالَتُ فَاطِمَةُ بِنُتُ قَيْسِ طَلَقَنِى زُوْجِي قَلاثًا عَلَى عَهْ بِالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاسْتُحْنَى لَكِ وَلاَنْفَقَةَ قَالَ مُعْيِرَةٌ فَذَكُورُتُهُ لِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ قَالَ عُمْرُ لا نَدْحُ

# ا٠٨:باب بيوى كوطلاق كالختيار دينا

9 112 حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی اکرم سلی الله علیه وسلم نے ہمیں اختیار ویا تو ہم نے آپ سلی الله علیه وسلم کے ساتھ رہنے کواختیار کیا۔ تو کیا بیطلاق ہوگی۔

۱۹۱۰: مروق حضرت عائشت اس کی شل روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسند بیل ۔ یہ حدیث حسن جی ہے۔ یہ کی کو اختیار دینے کے مسئلہ بیل اس محام کا اختیاد ہے۔ حضرت عرق اور عبداللہ بن مسعود فر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آئی بیوی کو طلاق کا اختیار دے دے اور وہ خود کو طلاق دے دی تو ایک طلاق ہائنہ ہوگی۔ ان ہے یہ بیکن اگر وہ اپنے شو ہر کو اختیار کرتے کی بیل سرحتول ہے کہ اگر وہ خود کو اختیار کرے گی تو ایک طلاق یا تمان اور اگر وہ اپنے شو ہر کو اختیار کرے گی تو ایک طلاق یا تمان اور اگر وہ اپنے شو ہر کو اختیار کرے گی تو ایک طلاق ارجی ہوگی ہوگی۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اگر اس نے اسپے شو ہر کو اختیار کیا تو ایک طلاق واقع حضرت ذید بن ثابت کہتے ہیں کہ اگر اس نے اسپے شو ہر کو اختیار کیا تو ایک اس بیل اختیار کیا ہے۔ مفیان حضرت عمراً اور عبداللہ بین مصور ڈکا قول اختیار کیا ہے۔ مفیان قرن کے اس باب بیل کو آئی اور اگر کو کیا ہوگی ہی تی تول ہے۔ امام احمد بین خضرت عمل کو کیا گی کے تول ہے۔ امام احمد بین کو کر کے ہیں۔ کو لی کو لی کو کیا گول کے ہیں۔ کو کول کیا گول اختیار کیا ہے۔ مفیان کول کیا گول کول کیا گول کی

۸۰۲: باب جس عورت کونٹین طلاقیں دی گئی ہوں اس کا نان نفقہ اور گھرشو ہر کے ذریبیں

۱۱۸۱: حضرت على كتب بين كه فاطمه بنت قيس في فرمايا مير عشو بر في رسول الله عضلة ك زمان بين مجمع تين طل قين دين تو آپ مشلك في فرمايا تيرب لئي نه تو گھرب اور نفقة مفيره كهتم بين كه بين في جب ابرائيم سه اس حديث كا تذكره كيا تو أميون في كها كه حضرت عمر في فرمايا بهم حديث كا تذكره كيا تو أميون في كها كه حضرت عمر في فرمايا بهم كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيَنَا صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بِقَوْلِ اُمْرَاةٍ لاَ نَدُرِى اَحَفِظَتُ اَمُ نَسِيَتُ فَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكُنَى وَالنَّفَقَةَ.

١١٨٢ : حَدَّثُنَا آحُمَدُبُنُ مَنِيْعِ ثَاهُشَيْمٌ نَاحُصَيْنٌ وَإِسْمَاعِيلُ وَمُحَالِدٌ قَالَ هُشَيْمٌ وَنَادَاؤُدُ أَيُضًا عَن السُّعْبِيّ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ فَسَالْتُهَا عَنُ قَعَٰ اَءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُهَا فَقَالَتُ طَلَّقَهَازَوُ جُهَا الْبَتَّةَ وَخَاصَمَتُهُ فِي السُّكُني وَالنَّفَقَةِ فَلَمُ يَجُعَلُ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكُنى وَلاَ نَفَقَةَ وَفِي حَدِيْثِ دَاوُدَوَ اَمَوْنِي أَنُ اَعْتَدَّ فِيُ بَيْتِ ابْنِ أُمَّ مَكُتُوم هٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهُوَقُولُ بَعُضَ اَهُلِ الْمِلْمِ مِنْهُمُ الْحَسَنُ الْبَصُرِيُ وَعَسطَاءُ بُسنُ اَبِسى وَبَاحِ وَالشَّبعُسِيُّ وَبِهِ يَقُولُ ٱحُمَدُوَاسُحِقُ وَقَالُوا لَيُسَ لِلْمُطَلَّقَةِ سُكُنِي وَلاَ نَفَقَةَ إِذَا لَمْ يَمُلِكُ زُوجُهَا الرَّجْعَةَ وَقَالَ بَعُصُ إَهُلِ الْعِلْم مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِهُمُ عُمَرُ وَعَسُدُاللُّهِ إِنَّ الْمُ طَلَّقَةَ ثَلاَ ثَا لَهَا السُّكُني وَلاَ نَفَقَة وَهُوَقُولُ سُفُيَانَ النَّوْرِيَ وَاهَلِ الْكُوُفَةِ وَقَالَ بَعُضُ آهُلِ الْعِلْمِ لَهَا السُّكُنِي وَلا نَفَقَةَ لَهَا وَهُوَقُولُ مَالِكِ بُنِ أنسِ وَاللَّيْثِ بُنِ سَعُدٍ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا جَعَلْنَا لَهَا السُّكُنِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تُنحُرجُوهُنَّ مِنُ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخُرُجُنَ إِلَّا اَنُ يَاتِيُنَ بِهُاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ قَالُوا هُوَالْبَذَآءُ أَنُ تَبُذُو عَلَى آهُلِهَا وَاعْتَلَّ بِأَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ قَيْسِ لَمْ يَجْعَلُ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّكُني لِمَاكَانَتُ تَبُذُوعَلَى اَهُلِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَانَفَقَةَ لِلْهَا لِحَدِيْثِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ حَدِيْثِ فَاطِمةَ بِنُتِ قَيْس .

الله كى كتاب اوراي ني كى سنت كوايك عورت ك قول كى وجه نہیں چھوڑ سکتے ۔ جس کے متعلق ہمیں پیجی معلوم نہ ہو کہ اسے یادبھی ہے یا بھول گئی ہے۔حضرت عمر میں طلاق والی کو گھرادر کیڑادیتے تھے۔(یعنی شوہر کے ذمہ لگایا کرتے تھے) ١١٨٢: حضرت صعبی ہے روایت ہے کہ میں فاطمہ بنت قبیل کے یاس گیا اوران سے یو چھا کہ رسول اللہ نے آ بے کے معاملے میں کیافیصلہ فرمایا تھا؟ کہا کہ میرے خادندنے مجھے لفظ البتہ کے ساتھ طلاق دی تھی (یعنی تین طلاقیں ) تو میں نے ان سے نان ، نفقہ اور گھر کے لئے جھگڑا کیا لیکن نبی اکرم نے گھر اور نان ، نفقة ندويا ـ داؤدكي حديث ميس بيهي بين كير مجهم حكم ديا كدام مکتوم کے گھر عدت کے دن گڑاروں ۔ بیحدیث حس صحیح حسن ہے بھری ،عطاء بن الی زباح احمداور آمخق وغیرہ کا یہی قول ہے كدجب شومرك ياس رجوع كالعتيار باقى ندر بتور بائش اورنان نفقہ بھی اس کے ذمہ نہیں رہتا لیکن بعض علماء صحابہ جن میں عمرین خطاب اورعبداللہ بن مسعودٌ مجھی شامل ہیں کہتے ہیں كدنين طلاق كے بعد بھى عدت بورى مونے تك گر اور نان نفقه مہیا کرنا شوہر کے ذمہ ہے۔ سفیان توری اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے \_ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ شوہر کے ذھے صرف ر ہائش کا بندوبست رہ جاتا ہے تان نفقہ کی ذمہ داری نہیں۔ ما لک ولیٹ بن سعد اور شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ امام شافعی ّ ائے قول کی میدولیل پیش کرتے ہیں کداللہ نے فرمایا" کا تُنخُور جُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ..... " (تم ايْعُ ورتول كو كرول ے نه نکالواوروہ خود بھی نه کلیں گرید کہوہ بے حیائی کا ارتکاب كريس بدكائي عراديه كوشوبر عد بدكائ كرين ا مام شافعی کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے حضرت فاطمہ بنت قیس کو اس لیے گھرنہیں دلوایا کہ وہ اپنے شوہر سے سخت کلامی کرتی تھیں ۔امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت قیس کے واقعہ پر مشتل حدیث کی رویے ایسی عورت کیلئے نفقہ بھی نہیں۔

كُ لِن رَبِينَ أَنْ لِلْ لِللِّهِ إِنَّا اللَّهُ الرَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ۔ امام احمد کی بھی ایک روایت اس کے مطابق ہے حضرات معجامہ کرائم میں ہے حضرت نمر فی روق محضرت کل حضرت این مسعود کی حضرت ابن عمائ اور حضرت ابن عمر کالبھی کیم مسلک ہے۔ امام شافعی کے نز و کب اس میں طلاق وینا ما کڑھے اب مسلد یہ ہے كه أَرُو وَكُفُخْصَ الْمِهِ كُلُم يَحُمَا تَدِيتِين طلاقين دے يَا لَيْكَمِلْن مِن دِهِ وَمَنْ واقع بوق بين قو جارون اماموں كالمرہب بيرے كهائ طرح تتيون طابي قيس واقع : و بالكمي كَ اورغورت مغلظ بيوج كَ أَن ان كَ والْأَل بيه تين (1) بخاري كي روايت ح عشرت عائظ ﴿ مِانَّ مِينَ كِها لِيكَ أَرَى نِهَ ابني بيويَ وَتَبن طن قين وين يُجراس نِه دوسرا مُكانَ لَيااس عورت كودوسر بي شوبر نے طلاق ویدی هنه در منوثینژے ہوال کیا گیا کہ بیٹورت بیسے خاوندے لئے حلال ہوئنی احضور منوثینؤٹے فرمایونہیں حلال ہوئی یمال تک کہ دوسرا شوہراس کا شبرنہ چکھ لے جس طرح کیننے نے چکھا تھا اور بھی متعددا جادیث جمہورائمہ کی دلیل میں (۴) فقہاء کا اس پر ا لقاق کے کہ مطلقہ ربعیہ اورمتو تہ جاملہ عدت کے دوران نفتہ اور مکننی ( رہائش) دونوں کی مستقل ہوتی ہے البیتہ جس مورت کو ہائیہ طلاق ہوئی جواورود غیر حامہ ہواس کا نفقہ اور را مُنش بھی مطلقا شوہر برواجب سے بیند ہب امام ابوصنیفہ اوران کے اصحاب کا ہے امیر المؤمنین حضرت ممرین اخطاب اور حضرت عبدالقدین مسعود کو تھی یہی مسلک ہے نیز سفیان او رک ابر بیم مختی این شہر مداین ا کی لیکل وغیر دہمی اس مسلک کے قائل میں امام احمدُ ہن فلیل اوراہل خاہر کا مسلک یہ ہے کہ اس کے لئے نفقہ نسکنی ( ر بائش ) ہے ۔ حضرت علیٰ حضرت این عباس ٔ اور حضرت جابز کی طرف بھی ہجی قول منسوب ہے۔ ان کی دلیل حضرت فاطمہ بنت قیبی کی روایت ہے۔احناف کے دائل سور وبقر وکی آیت ۲۴۱ کہ مطاقعہ عورتوں کے لئے متاع ہے دستور کے مطابق ہے اس آیت میں متاث ہے مرا دافقة اورسکنی دونوں مراد بیں۔ دوسری ولیل سور وطلاق کی آیت کریمہ جس کا ترجمہ رہے کہ عورتوں کواپنی طاقت اور وسعت کے مطابق ریائش دواوران کو آنگیف نہ پہنجا ؤ ۔ امام جساحی نے اس آیت سے تین طریقوں ہے سنٹی اور نفقہ ثابت فرمایا ہے رہی حضرت فاطمہ ہنت قیس کی روایت سواس کے متعدد جواہا ہت دئے گئے ہیں (۱) بخاری جند ۲صفحه۴ ۰۸ میں حضرت عاکشہ فرماتی یں کہ فاطمہ بنت قیس اپنے شو ہر کے گھر میں تنہا ہونے ک وہیاہے وحشت محسوس کرتی تھیں اس لئے آپ م<sup>ال ای</sup>نانے ان کوحشرت عبدالله بن امکتومٌ کے گھرعد ت گذار نے کی اجازت دی۔ رہا نفقہ کا معاملہ تو جب سکونت ختم ہوگئی توخر چیکھی ختم ہوگیا۔

۸۰۳:باب نکاح سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوتی ٨٠٣: بَابُ مَآجَاءَ لَاطلَاقَ

١٨٣: حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ مَنِيْع ۱۸۵۳:همر وین شعیب اینے والداوروہ ان کے دادا نے قل کرتے الْآخُوَلُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُغَّيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ بس كەرسول الله سۇيتىلىن فرمايا كەائن آ دەجس چىز برملكيت جَدْه قَالَ قَالَ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نہیں رکھتا اس میں اس کی نذر سے نہیں ۔ اسی طرح ایسے غلام باباندى كوآ زادَريا بهي محيح نبيس جس كاووما لك نبيس \_اورطلاق نبيس نَذَرَ لِابُنِ ادَمَ فِيْمَالَا يَمْلِكُ وَلَا عِنْقَ لَهُ فِيْمَا لَا اس میں جس کا وہ ما نک نبیس باس باب میں حضرت علی معادّ ، يَمْلكُ وَلا طَلاقَ لَهُ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَمُعَاذٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ جابرها تن عما سااور ما أنشاع بحلى روايت بيد بحديث عبدالقدين وَعَآنِشَةَ خَدِيْثُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ ُّعَمْرٍ وَخَدِيْكٌ عمروهس تعجيج ہے۔اس باب ميں مداصي حديث ہے۔اکثر علماء صحابہ وغیرہ کا بہی قول ہے۔علی بن الی طالب ،این عیاسؓ، جاہر حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهُوَ آخْسَنُ شَيْءٍ رُويَ فِيْ هٰ ذَا الْبَابِ وَهُوَ قَوْلُ آكُثَرِ آهُلِ الْعِلْمِ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْر هِم رُوىَ ذَٰلِكُ عَنُ عَلِيّ بُنَ اَبِي طَالِبٍ وَ ابُن عَبَّاس وَجَابِر بُن عَبُدِاللَّهِ وَسَعِيْدِ بُن الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَسَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ وَعَلِيّ بُن حُسَيْن وَشُمَرِيُح وَجَابِرِ بُنِ زَيْدٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِّنُ فُقَهَآءِ التَّابِعِيْنَ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَرُوىَ عَنِ ابْن مَسْعُونُدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَنْصُوبَةِ أَنَّهَا تَطُلُقُ وَ رُوِى عَنُ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَغَيْرِ هُمَا مِّنُ اَهُلِ الْعِلْمِ النَّهُمُ قَالُوا إِذَا وَقَّتَ نُزَّلَ وَهُوَ قَوْلُ سُفَيَّانَ النَّوُرِيّ وَمَالِكِ بُنِ أَنْسَ أَنَّه إِذَا سَمِيُّ امْرَاةٌ بِعَيْنِهَا أَوْ وَقَتَ وَقُتًا أَوْ قَالَ إِنَّ تَنْزُوَّجُتُ مِنُ كُورَةٍ كَذَا فَإِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ فَإِنَّهَا تَطُلُقُ وَامًّا ابْنُ الْمُبَارَكِ فَشَدَّدَ فِي هَنَدَا الْبَاب وَقَـالَ إِنَّ فَعَلَ لاَ أَقُولُ هِنَى حَرَامٌ وَذُكِرَ عَنُّ عَبُدِاللَّهِ بُن الْمُبَارَكِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُل حَلْفَ بِالطَّلاقِ أَنُ لَّا يَعَزَوَّ جَ ثُمَّ بَدَأً لَهُ أَنُ يَعزَوَّ جَ هَلُ لَهُ رُخُصَةٌ بَأَنُ يَأْخُذَ بِقَول الْفُقَهَآءِ الَّذِينَ رَخَّصُوا فِي هٰذَا فَقَالَ ابُنُ الْمُبَارَكِ إِنْ كَانَ يَرَى هٰذَا الْقَوُلَ حَقًّا مِنْ قَبُلِ أَنْ يُبْتَلَى بِهِاذِهِ الْمَسْتَلَةِ فَلَهُ أَنُ يَّاخُذَ بِقُولِهِمُ فَأَمًّا مَنُ لَّمُ يَرُضَ بِهِذَا فَلَمَّا ابْتُلِي آحَبُ أَنُ يَّا خُذَ بِقُولِهِمُ فَلا آرى لَهُ ذَٰلِكَ وَقَالَ آحُمَدُ إِنْ تَزَوَّجَ لَا الْمُرُهُ أَنْ يُفَارِقَ الْمُرَاتَةُ وَقَالَ اِسْحَاقُ أَنَا أُجِيْزُ فِي الْمَنْصُوبَةِ لِحَدِيْثِ ابْن مَسْعُودٍ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا لَا أَقُولُ تَحُرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَوَسَّعُ اِسْحَاقَ فِي غَيْرِ الْمَنْصُوْبَةِ.

٨٠٨: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ طَلاَق الا مَهِ تَطْلِيُقَتَانِ
 ١١٨٣: حَدَّقْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوريَ نَابُورُ

بن عبدالله ، معيد بن مينسي حسن ، سعيد بن جبير على بن حسين ، شریح "اور جابر بن زید ہے بھی یہی منقول ہے۔ کی فقہاء تا بعین ادرشافی کابھی یبی تول ہے۔حضرت ابن مسعود سے منقول ہے كەاگر غورت يا قبيلى كالغين كركے كے (يعنى يه كەفلال قبيله كى عورت سے نکاح کروں تو طلاق ہے ) تو طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ این جیسے ہی وہ نکاح کرے گا طلاق واقع ہوجائے گ\_ابراہیم نخی شعبی اور دیگر اہل علم سے مروی ہے کہ کوئی وقت مقرر کر بھاتو طلاق ہوجائے گی ۔سفیان توری اور مالک بن انس کا یمی تول ہے۔ کہ جب کسی خاص عورت کا نام لے یا کوئی وقت مقرر کرے یا كيار مي فلال شرك عورت سے نكاح كرول (تواسے طلاق ہے )ان صورتوں میں تکاح کرتے ہی طلاق واقع ہوجائے گی۔ ابن میارک اس مسلے میں شدت اختیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الياكرنے سے وہ عورت حرام بھی نہيں ہوتی۔ واقعہ بيہ كه ابن مبارك ہے كى في وچھا كدا كركوني شخص نكاح ندكرف يرطلاق ك قتم كھالے \_ بعنى كے كدا كريس نے نكاح كيا توميري بيوى كو طلاق ہے۔ پھراہے نکاح کا خیال آیا تو کیااس کے لئے ان فقہاء كةول يمل جائز بجواس كى اجازت دية بين ابن مبارك نے فرمایا اگروہ اس مسئلے میں مبتلا ہونے سے پہلے ان کے قول کو سچھ سمحصتا فعانواب بمعي اس يرعمل كرسكنا بيكين أكريميلي اجازت ند دینے والے فقہاء کے قول کور جھ دیتا تھا تو اب بھی اجازت دینے والفقباء كے قول يول جائز نبيس امام احدُفر ماتے بين كداكر اس نے نکاح کرلیا تو میں اس کو بیوی چھوڑنے کا تھمنیں دیتا۔ اسحاق مرماتے ہیں کہ میں کسی متعین قبیلے بشہر یاعورت کے متعلق حضرت ابن مسعود کی مدیث کی بنا براجازت دیتا ہوں اوراگروہ تكاح كرك توين بين كهنا كمورت السرحرام ب غيرمنسوب عورت کے بارے میں بھی آخق" نے وسعت دی ہے۔ ۸۰۴:باب لونڈی کی طلاق دوطلاقیں ہیں

١١٨٣: حضرت عاكشة عدوايت بكرسول الله عليه

عَاصِم عَنِ ابْنِ جُويِّح قَالَ نَامُطَاهِرُ بُنُ اَسُلَمَ قَالَ مَامُطَاهِرُ بُنُ اَسُلَمَ قَالَ حَدَّتَنِي اللَّهُ حَدَّتَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَلاقَ الْاَحْتَةَ وَعَلَيْقَتَانِ وَعِثْمُهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَلاقَ الْاَحْةِ تَطْلِيقَةَانِ وَعِثْمُ اللَّهِ عَلَيْهَ وَيُعْتَانِ وَعِثْمُ اللَّهِ بِهَذَا وَفِي قَالُ مُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَدِيثُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَدِيثُ عَلَيْهُ عَدِيثُ عَلَيْهُ مَعِيدًا وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْدُ هَلَا الْحَدِيثُ وَمُعْطَاهِرٌ بِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ عِنْدُ هَلَا الْحَدِيثُ وَمُعْطَاهِرٌ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ عِنْدُ هَلَا الْحَدِيثِ وَالْعَمْلُ عَلَى هَلَا الْعَلْمِ مِنْ الْعَلْمِ عِنْدُ الْمُلْقِانَ اللَّوْرِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغُيْرٍ هِمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ اللَّوْرِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَالْعُلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ۔علاء سحابہ رضی الندعنہم وغیرہ کاای حدیث بڑعل ہے ۔سفیان تُوریؒ شافعؒ ،احمدؒاوراسخؒ کا یمی قول ہے ۔ ' ' ۸۰۵: باب کوئی شخص اپنے

#### ۸۰۵: باب کوئی مخض اینے دل میں این بیوی کوطلاق دے

نے فرمایا کہلونڈی کی طلاق ووطلاقیں ہیں اور اس کی عدت

دوچیش ہے۔ محمد بن کیل کہتے ہیں کہ ہم کواس حدیث کی خبرا

بو عاصم نے دی او انہوں نے مظاہرے روایت کی اس

باب میں عبداللہ بن عمرض اللہ عنہ سے بھی روایت ہے

حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا غریب ہے۔ ہم اے صرف

مظاہر بن اسلم کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں اوران کی

113 اندهنرت ابو ہر یہ وضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکل من کہ داول اللہ تعالی میری امت کے دلول میں آئے والے خیالات پر پکوئیس کرتے جب تک زبان سے شد نکالیس یا اس پڑ کل نہ کریں۔ سیحد یہ حسن تیجے ہے۔ اہل علم کا ای پڑ کل ہے کہ آگر کوئی تحض اپنی بیوی کودل میں طلاق دے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک زبان سے طلاق کے الفاظ ادا شکرے۔

## ۸۰۲:باب بنسی اور مذاق میں بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے

۱۱۸ حضرت ابو ہر یہ وضی الشعند سے روایت ہے کہ رسول الشعنالی الشعالی الشعالی الشعند سے فریایا تین چیزیں الی ہیں جونیت کے ساتھ تو واقع ہو جاتی ہیں خال میں بھی واقع ہو جاتی ہیں طلاق ، نکاح اور طلاق کے بعد رجوع کرتا ۔ بیہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس پر اہل علم صحابہ کرام فیرہ کا عمل ہے۔ عبد الرحمٰن ، عبد ا

#### ٨٠٥: بَابُ مَاجَاءَ فِيُمَنُ يُحَدِّثُ نَفُسَهُ بِطَلاقَ امُرَاتِه

# ٢ • ٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْجَدِّ وَالْهَزُل فِي الطَّلاق

١١٨٦: حَدَّقَنَا قُنْيَبَةُ نَا حَالِمُ بُنُ اِسْمَا عِنْلَ عَنُ عَبُدِالرَّحْمٰنِ بُنِ أَذْرَکَ حَدِیْنِیَ عَنُ عَطَآءِ عَنِ ابُنِ مَاهِکِ عَنْ اَبِی هُرُنُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَلاَتْ جِدُّ لَهُنَّ جِدُّ وَهَزُلُهُنَّ جِدُ النِّكَاتُ وَالطَّلاقُ وَالرَّجْعَةُ هَذَا حَدِیْتٌ حَسَنٌ عَرِیْبٌ وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَذَا عِنْدَ اَهْلِ الْهِلْمِ مِنُ آصَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه اور میرے نزویک ابن ماهک سے مراد بوسف بن ماهک

#### اَدُرَكَ وَابِّنُ مَاهَكَ هُوَ يُو سُفُ ابْنُ مَا هَكَ . 4 • ٨: بَابِ مَاجَاءَ فِي الْخُلَع

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغَيْرِ هِمْ وَعَبُدُ الرَّحْمَٰنِ هُوَ ابْنُ حَبِيْبِ بْنِ

٨٠٤: باب ظلع كه باركيس ١١٨٤: حفرت ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ز مانے میں اپنے شو ہر سے خلع لیا۔ پھر آ پ نے انہیں تھم دیا

یا انہیں تھم کیا گیا کہ وہ ایک حیض تک عدت میں رہیں۔اس باب میں ابن عباس رضی الله عنها ہے بھی روایت ہے۔امام الوعيسيٰ ترنديٌّ فرماتے ہيں رئيع بنت معو ذرصی الله عنہا کی

تعجع روایت بیہ ہے کہ انہیں ایک حیض عدت گزار نے کا تھم

١١٨٨: حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت ہے كه نبی ا كرم صلى الله عليه وسلم ك زمان مين ابت بن قيس كى بيوى ف این شو ہر سے ضلع لیا تو ہی اکر مسلی الله علیه وسلم نے انہیں ایک حیض عدت گزار نے کا تکم فرمایا۔ بیحدیث حسن غریب ہے ۔خلع لینے والی عورت کی عدت کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی عدت بھی مطلقہ کی طرح ہے۔ توریؓ ، اہل کوفہ ( احناف ) ، احدٌ اور آخلؓ ٌ کا یمی تول ہے۔ بعض اہل علم کے مزد یک خلع لینے والی عورت کی

عدت ایک حیض ہے۔ اتحق فرماتے ہیں کدا گرکوئی اس مسلک برعمل کرے تو یہی قوی مسلک ہے۔

١١٨٥: حَدَّلْنَا مَـحُـمُو دَبْنُ غَيْلاً زَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسْنِي عَنُ سُفْيَانَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّ حُمْنِ وَهُوَ مَوُلَى ال طَلُحَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَا رِ عَنِ الرُّ بَيِّع بنُتِ مُعَوِّ ذِبْنِ عَفُرَآءَ أَنَّهَا اخْتَلَعَتُ عَلَى عَهُدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا مَرَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوُ أُمِرَ ثُ أَنْ تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَبُو عِيُسْى حَدِيْتُ الرُّبَيِّع بِنُتِ مُعَوِّ ذٍ الصَّحِيْحُ انَّهَا أُمِرَتُ أَنْ تَعْتَدُ بِحَيْضَةٍ.

١١٨٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالرَّحِيْمِ الْبَغُدَادِئُ ثَنَا عَلِيٌّ بِّنُ بَحُرِثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عَمُوو بُن مُسَلِم عَنْ عِكُرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بُنِ قَيْسِ اخْتَلَعَتْ مِنُ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِي مُلْكُلُّهُ أَنْ تَعْتَدُ بِحَيْضَةٍ هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَالْحَتَلْفَ أَهُلُ العِلْم فِي عِلَةِ المُحُتلِعةِ فَقَالَ آكُثرُ أَهُل العِلْم مِنُ أَصْبَحَابِ النَّبِيِّ غَلَيْتُهُ وَغَيْرِ هِمْ أَنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلِعَةِ عِملَةُ المُطلَّقَةِ وَهُوَ قَولُ النَّورِيُّ وَاهلَ الْكُوفَةِ يَقُولَ ٱحُـمَـدُ وَاِسْحَقُ وَقَالَ بَعْضُ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَاب النَّبِي مَانُينًا وَعَيْرِهم عِكَّةَ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ قَالَ

إِسْحَاقُ وَإِنَّ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى هَلْذَا فَهُوَمَلُهُبٌ قُوكٌ.

لفظ!' خُلع ''خُلْغ ے لکا ہے اس کے معنی اتارنے کے بیں اور مناسبت ریہ ہے کہ خلاصة الباب: قرآن کریم نے میاں ہوی کوایک دوسرے کالباس قرار دیا ہے اور خلع کے ذریعے ایک دوسرے سے علیحد گی اباس اتار دینے کے مترادف ہے۔ جمہورائمہ کے نزدیک حدیث باب میں 'حیصہ'' سے مراد جنس چین سے نیز بیخروا عدیے نفل قرآنی سورہ بقرہ کی آیت ۲۲۸ پ۲ میں ہے طلاق والی عورتیں تین حیض تک اینے آپ کو نکاح سے رو کے رکھیں کا مقابلہ نہیں کر عتی ہم جمہورائمہ کے نزد یک خلع طلاق ہے۔

#### ٨٠٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُخْتَلِعَاتِ

1119: حدَّثَنَا اَبُو تُحَرِيب ثَنَا مُوَاحِمُ بُنُ ذَوَّادِبُنِ عُنَا مُوَاحِمُ بُنُ ذَوَّادِبُنِ عُنَا مُوَاحِمُ بُنُ ذَوَّادِبُنِ عُنَا مُوَاحِمُ بُنُ ذَوَّادِبُنِ عُنَا مُوَاءَ عَنُ الْبَعُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عِلْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْتِى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ و

٩ • ٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي مُدَارَاةِ النِّسَآءِ

• ا ٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي الرَّجُلِ يَسُأَلُهُ

أَبُوهُ أَنُ يُّطَلِقَ امُرَاتَهُ ۚ

١١٩١: حـدْثَنَا آخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا

# ۸۰۸: باب خلع لينے والي عورتيں

1119: حضرت ثوبان رضی القدعند سے ردایت ہے کہ رسول الشعالی الله علیہ سے روایت ہے کہ رسول الشعالی الله علیہ الشعالی الشعالیہ و کا محروث من فق ہیں۔

بیصدیث اس سند سے غریب ہے۔ اس کی سند تو کی ٹیس نے ہی کہ جو اکرم صلی اللہ علیہ و کام سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو عورت بغیر عذر کے اپنے شوہر سے خلع حاصل کرے گی وہ جنس کی خوشیو بھی سونگھ سے گی۔

۱۹۹۱: ہم سے بیرحدیث روایت کی محمد بن بیٹار نے انہوں نے عبدالوہاب ثقنی سے انہوں نے الی عبدالوہاب ثقنی سے انہوں نے الی فالیہ سے انہوں نے الی واری سے انہوں نے قوبان سے کہ رسول اللہ عظافیت نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر سے بیٹی عذر کے طلاق لیتی ہے وہ جنت کی خوشوہ تھی نہ پاکسکی ۔ بیرحدیث حس سے سے سے محدیث الیوب، البوقل ہے وہ ابواساء سے اور و دو قوبان سے نقل کرتے ہیں۔ بعض نے اس سند کے ساتھ الیوب سے غیرم فوج روایت کی۔

1 1. باب عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اللہ عشرت ابو ہر ہرہ رضی انشد عند ہے روایت ہے کہ رسول الشعلیہ وسلم نے فرمایا عورت پہلی کی طرح ہے۔ اگراہے سیدھا کرتا جاہے گا تو توڑد ہے گا اور اگر ای طرح چھوڑد دے گا اور اگر ای طرح اس بیدھا ترین کی کی باوجوداس سے فائدہ افضائے گا۔ اس باب میں ابوڈ ررضی انشد عنہ ہمرہ رضی انشد عنہ ابو ہر پر ہرضی انشد عنہ التہ عنہ ابو ہر پر ہرضی انشد عنہ اس سندے حصوری عرب ہے۔

۱۸۰۰ باب جس کو

باپ کہے کہ اپنی بیوی کوطلاق دے دو ۱۹۱۱: حفرت این تمری ہے روایت ہے کہ میری ایک بیوی تھی الْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الْحَارِثِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ حَمْزَةَ بُمِنِ عُسُدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ عَنِ الْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ تَحْتِى الْمُرَاةُ أُجِبُّهَا وَكَانَ آبِي يَكُرَهُهَا فَامَرْيِيُ أَنُ اَطُلِقَهَا فَا بَيْتُ فَذَ كَوُثُ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَاعَسُدُ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ طَلِقِ الْمُرَاتَكَ هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ إِنَّمَا نَعُولُقَهُ مِنْ حَدِيْثِ الْنِ آبَى فِئْبِ.

# ا ٨: بَابُ مَاجَاءَ لَا تَسْأَلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

199 أ. حَدَّقَ مَا قَتَيْهَ قَصَا السَّفَيَ الْ بُنُ عُيَيْهَ عَن الرَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ عَن المُسَيَّب عَنْ آبِي هُرِيُرةَ يَسُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَسْاَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقُ أُحُوهَا إِنَّ تَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَسْاَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقُ أُحُوهَا إِنَّ تَعْقَى مَافِي إِنَّا يَهَا وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمَّ سَلَّمَةَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْعٌ

المَهُ عَدُونَ مَلَ جَاءَ فِي طَلاَ قِ الْمَعْتُوهِ مَعْ الْمَعْتُوهِ مَعْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُلُولِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُلُولِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُلُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُلُولِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُلُولِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُلُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُلُولِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُلُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُلُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

جس سے بھیے محبت تھی۔ میرے والدائے ناپند کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بھیے طلاق دینے کا تھم دیا۔ میں نے انکار کردیا اور نبی اکرم عصلیہ ہے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ علیہ نے فرمایا اے عبداللہ بن محرال بی یوں کو طلاق دے دو۔ یہ صدیث حسن تھیجے ہے۔ ہم اے صرف این الی ذئب کی روایت سے جانتے ہیں۔

## ۱۸: باب عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے

۱۹۳۱: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ وہ اس صدیث کو ہی آگاتہ کے ابو ہریرہ ہے اس کہ اس کے مقابلت نے فر مایا کوئی اگر م علیات کا مطالبہ نہ کرے تا کہ وہ اٹھائے جو اس کے برتن میں ہے۔ اس باب میں حضرت ام سلمہ ہے بھی روایت ہے۔ حدیث ابو ہریرہ حسن سجے ہے۔

۸۱۲:باب پاگل کی طلاق

1991: حضرت الو ہر یوه واقعد عندے روابیت ہے کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے قر مایا معتوہ (جس کی عقل مفلوب ہوچاتی ہے کہ مفلوب ہوچاتی ہے کہ مفلوب ہوچاتی ہے۔ اس حدیث کوہم صرف عظاء ہیں مجال کی روایت ہے مرفوع جانتے ہیں اور وہ ضعیف ہیں اور حدیثیں بھول جاتے ہیں۔ علما وصحابہ رضی النشعنہم وغیرہ کا ای پر مملل ہے کہ دیوائے کی طلاق واقع نہیں ہوتی گروہ دیوائہ جے کہ محق ہوتی ہوتی ہوتی جاتا ہوا دورہ والی حالت میں طلاق دے تو طلاق واقع بحوائے گا۔

هُلَا رَصِينَ الْسِيانِ : حديث باب مين معتوه 'سے مراد محنون ہے۔ مجنون ومعتوه كى طلاق كے واقع نه ہونے پر اجماع ہے۔ والتعاملم ۱۸۱۳: باب

#### ٨١٣: يَابُ

119۵: حضرت عائش ہے روایت ہے کہ زمانہ حاہلیت میں ١١٩٥: حَدَّثَنَا قُتَبُيّةُ ثَنَا يَعُلَى بِنُ شَبِيبٍ عَنْ هِشَام بُن عُرُونَةً عَنُ آبِيْهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّاسُ ۗ کوئی مخض اپنی بیوی کوجنتی بار حیابتا طلاقیں دے دیتا اور پھر عدت کے دوران رجوع کر لیتا تو وہ اس کی بیوی رہتی ۔ اگر چہ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْوَاتَهُ مَاشَآءَ أَنْ يُطَلِّقُهَا وَهِيَ اس نے سوبار بااس سے زیادہ مرتبہ طلاقیں ہی کیوں نہ 'دی امُرَاتُهُ إِذًا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنَّ طَلَّقَهَا مِائَةً مَرَّةِ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِه ہوتیں ۔ یہاں تک کدایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا خدا کی قتم میں تہمیں مجھی طلاق نہ دوں گا تا کہ تو مجھ سے جدانہ وَاللَّهِ لَا أُطَلِّقُكِ فَتَبَيْنِينَ مِنِّي وَلَا آوِيُكِ اَبَدًا ہوجائے کیکن اس کے باوجود تجھ ہے بھی نہیں ملوں گا۔اس نے قَالَتُ وَكَيْفَ ذَاكِ قَالَ أَطَلَقُكِ فَكُلَّمَا هَمَّتُ یو چھاوہ کیے؟ اس نے کہاوہ اس طرح کہ میں مجھے طلاق دے عِدُّتُكِ أَنُ تَنْقَضِيَ رَاجَعُتُكِ فَذَهَبَتِ الْمَوْأَةُ دول گااور پھر جب تمہاری عدت بوری ہونے والی ہو گی تو میں حَتَّى دَخَلَتُ عَلَى عَآئِشَةَ فَأَخْبَرَ تُهَا فَسَكَتَتُ رجوع كراول كا \_وہ عورت حضرت عائشة كے ياس آئى اور عَآئِشَةُ حَتَّى جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انبیس بتایا نو وه خاموش رہیں یہاں تک کدرسول اللہ علیہ فَأَخْبَرَتُهُ فَسَكَّتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تشریف لائے اورانہیں یہ واقعہ سنایا گیالیکن نبی اکرم علیہ حَتَّى نَوْلَ الْقُرُانُ الطَّلاَقُ مَرُّتَانِ فَامْسَاكُ بھی خاموش رہے۔ پھریہ آیت نازل ہوئی۔'' السطّلافی بِمَعُرُوفِ أَوْ تَسُرِيْحُ بِإِحْسَانِ قَالَتُ عَآئِشَةُ مُسرُّقُ ان ..... '' (طلاق دوہی مرتبہ ہے۔اس کے بعدیا تو فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلاقَ مَسْتَقِّيلاً مَنْ كَانَ طَلَّقَ قاعدے کے مطابق رکھ لوہا احسن طریقے سے چھوڑ دو) وَمَنُ لَمُ يَكُنُ طَلَّقَ.

حضرت عائنٹہ فرماتی ہیں اس کے بعدلوگوں نے طلاق کا حساب رکھنا شروع کردیا۔ جوطلاق دے چکے تقےانہوں نے بھی اور جنہوں نے نہیں دی تھی انہوں نے بھی۔

حَدِثَنَا أَبُو كُرَيُبٍ مُحَمَّدُ بَنُ الْعَلاَّ عِقَالَ ثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ إِدْرِيُسَ عَنْ هِشَام بُنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَ هَلَا الْحَدِيْثِ بِمَعْنَا هُ وَلَمْ يَذُكُو فِيْهِ عَنْ عَالِشَةَ وَهَذَا اسْحَدِيْثِ بِمَعْنَا هُ وَلَمْ يَذُكُو فِيْهِ عَنْ عَالِشَةَ وَهَذَا . أصَحَّ مِنْ حَدِيْثِ يَعْلَى بْن شَبِيْب.

مَ ١ ٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَقِّي عَنُهَا زَوْجُهَا تَضَعُ

1191: حَدِثْنَا اَحُمَدُ بَنُ مَنِيْعِ ثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَسَا شَيْسَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَ سُودِ عَنُ أَبِى الشَّنَا بِل بْنِ بَعُكْكِ قَالَ وَضَعَتْ سُبِيْعَةُ بَعُدَ وَ

ابوکریب جمد بن علاء عبداللہ بن ادریس سے دہ جثام بن عروہ سے اور دہ اپنے دالدہ ہے اس کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں کیکن اس میں حطرت عائشہ "کا ذکر ٹیس کرتے ۔ بیرحدیث یعلیٰ بن شعیب کی حدیث سے اصح ہے۔

۸۱۴: بابوه حاملہ جو خاوندگی وفات کے بعد جَنے

۱۹۹۲: ابوسنایل بن بغیگ بروایت بر کسید که با این این بخیک دوایت بر کسید که با این این کیش با چیس ون بعد ولادت موگی و گار کے لئے بوکس و تکاح کے لئے

فَاتِ زَوْجِهَا بِفَلْقَةٍ وَعِشْرِيْنَ يَوُ مُّا اَوْخَمُسَةٍ وَعِشْرِ يُنَ يَومُا فَلُمَّا تَعَلَّتُ تَشُوَّ قَتُ لِلْبَكَاحِ فَأَ نُكِرَ عَلَيْهَا وَٰلِكَ فَلُكِرَوْلِكَ لِللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ تُفْعَلُ فَقَدُ حَلَّ اَجَلُهَا.

192 ا: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مَيْعِ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ثَنَا شَيْبَانُ عَنُ مَنْصُورٍ نَحُوهُ وَفِي الْبَابِ عَنُ أَمْ سَلَمَةَ حَدِيثُ آبِي السَّنَا بِلِ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ غَرِيبٌ مِنُ هَلَا الْوَجُهِ وَلاَ نَعُوثُ إِلَاسُودِ شَيْنًا عَنُ أَبِي السَّنَا بِلِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلاَ نَعُوثُ أَبِي السَّنَا بِلِ عَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمْلُ عَلَي وَسَلَّمَ وَالْعَمْلُ عَلَي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمْلُ عَلَي وَسَلَمْ وَالْعَمْلُ عَلَي وَسَلَّمَ وَالْعَمْلُ عَلَي وَالْعَمْلُ عَلَي وَسَلَّمَ وَالْعَمْلُ عَلَي وَالْعَمْلُ وَالْعَمْلُ وَالْعَمْلُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهِمُ وَالْعَمْلُ وَالْعَمْلُ وَالْعَمْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهِمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهِمْ وَالْعَمْلُ الْعِلْمِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهِمْ وَالْعَمْلُ الْعِلْمِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهِمْ مَعْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهِمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَيْرِهِمْ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَيْرِهِمْ وَمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَيْرِهِمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَيْرِهِمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَيْرِهِمْ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَيْرِهِمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَيْرِهِمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَيْرِهِمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَعَيْرِهُمْ وَمَلْ الْعَلَيْمُ وَمُؤْلُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلْمُ الْعَلَمْ الْعَلَيْمُ وَالْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُولُولُولُ الْ

زینت انھتیار کی لیکن لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ جب میہ واقعہ نبی اکرم علیقت کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپ علیقت نے فرمایا اس کی عدت پوری ہوچکی ہےاگر وہ زکاح کرے تو اس میں کوئی حرح نہیں۔

1941: ہم سے روایت کی احمد بن منبع نے انہوں نے حسن بن موئی سے انہوں نے حسن بن موئی سے انہوں نے مصور سے اسی کی ماننداس باب بیس ام سلمڈ سے بھی روایت ہے ۔ ابو سنائل کی صدیث اس سند سے مشہور اور غریب ہے ۔ ہمیں اسود کی ابو نائل ہے اس صدیث کے علاوہ کسی روایت کا علم نہیں ۔ میں نے امام بخاری سے سے نے امام بخاری سے سائل ہی وقات کے بعد زندہ رہے ہوں۔ اکم علماء کا اسی پر کے بعد رکام کا فائد اگر فوت ہوجائے تو وہ والا وت کے بعد رکام کا خواری کا فاؤند اگر فوت ہوجائے تو وہ والا وت کے بعد رکام کی عدت کے ون پورے کے بحول سفیان توری ہوئے اور گیرائل ملم سے متقول ہے کہ وہ زیادہ سے بھو کے ہوں کے دوہ زیادہ سے بھو کا کے عدد زیادہ سے بھوری کے دوہ زیادہ سے متقول ہے کہ وہ زیادہ سے متقول ہے کہ وہ زیادہ سے مورت کی عدرت کے دولات سے بوری ہوجائے تھی جا کہ مالمہ علی عدت گر والی عدت گر ادارت سے بوری ہوجائے تھی۔

نے آئیس نکاح کرنے کی اجازت دی۔ بیعدیث حسن سی کھی ہے۔ ۱۹۵۵: باب جس کا خاوند فوت ہوجائے اس کی عدت

۱۱۹۹: حمید بن نافع ہے روایت ہے کہ زینب بنت ابوسلمۃ نے انہیں ان تمن حدیثوں کے متعلق بنایا۔ حمید فر ماتے ہیں حضرت زینٹ نے فر مایا کہ میں ام المؤمنین ام حبیبہؓ کے والد حضرت ابوسفیان کی وفات پران کی خدمت میں حاضر ہوئی انہوں نے خوشبومنگوائی جس میں خلوق ایک خوشبوکی زردی تھی یا کچھاور تھا۔انہوں نے وہ خوشبوایک لڑکی کولگائی اور پھراینے رخساروں برملی اور فرمایا اللہ کی فتم مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں لیکن میں نے نبی اکرم بلطی سے سنا آپ عَلِينَةً نِهُ مَا يَا اللَّهُ تَعَالَىٰ اور قيامت يرايمان ركف والي كمي عورت کے لئے چائز نہیں کہ وہ میت برتین دن سے زیادہ سوگ منائے صرف خاوند کی وفات پر جار ماہ دس دن سوگ منائے۔ زینب بنت ابوسلمہ فرماتی میں زینب بنت جحش کی وفات ہر میں ان کے پاس گئی انہوں نے بھی خوشبو منكواكرلكائي بجرفر مايا الله كى قتم مجصح خوشبوكي ضرورت نهيس لیکن میں نے رسول اللہ علاقہ سے سنا کہ سمی مومنہ عورت کے لئے میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں صرف اینے خاوند پر جار ماہ دس دن سوگ منائے۔ زینب م کہتی ہیں میں نے اپنی والدہ حضرت امسلمۃ سے سناوہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم ایک کی خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کیا یا رسول الله علی میری لاک کا شو ہر فوت ہوگیا ہے اور اس کی آئیس وکھتی ہیں ۔ کیا ہم اے سرمدلگا سکتے ہیں؟ رسول اللہ علیہ نے دویا تین مرتبہ فرمایا نہیں۔ پھر فرمايا بيرجار ماه دس دن مين اورز مانه جامليت مين تم ايك سال گزارنے پر اونٹ کی میکنیاں بھینگی تھیں۔ اس باب میں فرلید بنت ما لک بن سنان ( جوابوسعید خدریؓ کی بہن ہیں ) حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٨١٥: بَابُ مَاجَاءَ فِى عِدَّةِ
 المُتَوَفِّى عَمُهَا زَوْجُهَا

١١٩٩: حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ ثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيْسَى ثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنسِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ أَبِي بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُووبُنِ حَزُم عَنُ حُمَيْدِ بُنِ نَافِعِ عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ آبِي سَلَمَةَ انَّهَا أَخْبَرَٰتُهُ بِهِذِهِ ٱلاَحَادِيْثِ الثَّلْثَةِ قَالَ قَالَتُ زَيْنَبُ دَخَلُتُ عَلَى أُمَّ حَبِيْنَةَ زَوُّجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوفِيِّي ٱبُوْهَا ٱبُوسُفَيَانَ بُنُ حَرُبِ فَدَعَتُ بطِيْبِ فِيُهِ صُفْرَةً خَلُوْقِ أَوْ غَيْرِهِ فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةٌ ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيُهَا ثُمَّ قَالَتُ وَاللَّهِ مَالِي بِالطِّيبُ مِنُ حَاجَةٍ غَيُرَ آتِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۖ وَسَلَّمَ يَقُولُ لايَحِلُّ لِلامُسرَاةِ تُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الاخِرانُ تُجِدُّ عَلَى مَيّتٍ فَوْقَ ثَلاَ ثَقِهِ آيَّامِ الْاَعَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وْعَشُرًا قَالَتُ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنُتِ جَحْشِ حِيْنَ تُوْفِيَ آخُوهُا فَدَعَتُ بِطِيْبٍ فَمَسَّتُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتُ وَاللَّهِ مَالِيُ فِي الطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ إِنِّي سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَحِلِّ لِامْوَآةٍ تُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلاَحْرِانُ تُجِدُّ عَلَى مَيَّتٍ فَوُقَ ثَلاَثِ لَيَالِ اِلَّا عَلَى زَوْجِ ٱرْبَعَةَ أَشُهُر وَعَشُرًا قَالَتُ زَيَنُبُ وَسَمِعُتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةً تَقُولُ جَآءَ ثُ اِمُرَاةٌ اِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَاأَفَنَكُحَلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا مَرَّتَيْنِ اَوْثَلاتَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذٰلِكَ يَقُولُ لا ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشُهُرٍ وَّعَشُرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرُمِيُ بِالْبَعُو قِ عَلَى رَاس الْحَوْل وَفِي الْبَابِ عَنُ فُرِيْعَةَ ابْنَةِ مَالِكِ بُن سِنَانِ أُخُتِ ابي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ وَحَفُصَةَ بِنُتِ عُمَرَ حَدِيْتُ زَيْنَبَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَمَا عِنْدَ آصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِ هِمُ آنَّ الْمُتَوَلَّى عَنْهَا زُوجُجُهَا تَتَّقِي فِي عِدَّ تِهَا الطِيْبَ وَالزِّيُّنَةَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ وَمَا لِكِ وَالشَّا فِعِيِّ وَاحْمَدَ وَاسْحَاقً.

# ٨ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُظَاهِرِ يُواقِعُ قَبْلَ اَنُ يُكَفِّرَ

١٠٠١: حَدُّقَتَااَبُوُ سَعِيْدِ الْاَ شَتَجُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ اِلْحَرْنِسَ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَمُو و الْحُرِيْسَ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَمُو و بَنِ عَطَآعَ عَنَ مُحَمَّدِ بَنِ عَمُو الْمَعَنَ مُنَ عَطَآعَ عَنَ مُحَمَّدِ بَنِ عَمُو الْمَيْنَ ضَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَاهِرِ يُعَوِّقَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَاهِرِ يُعَوِّقَ فَلِيلَ انْ يُعَلِّمَ قَالَ كَفَّارَةً وَاجِدَةٌ هَلَا حَدِيثَتُ حَسَنٌ عَرِيْبَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَا عَنْدَ أَكْثَوَ اهْلَ الْعَلَيْ وَمَلِيكِ وَالشَّافِعِي وَاَحْمَدَ وَهُولُ شَفْيانَ التُورِيِّ وَمَالِكِ وَالشَّافِعِي وَاَحْمَدَ وَالسَّعَانِعِي وَاَحْمَدَ وَالسَّعَانِعِي وَاَحْمَدَ وَالسَّعَانِعِي وَاَحْمَدَ وَالسَّعَانِعِي وَالْحَمَلُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى وَالشَّافِعِي وَاَحْمَدَ وَالسَّعَانِعِي وَاَحْمَدَ وَالسَّعَانِعِي وَالْحَمَلُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْلَقِي وَمَالِكِ وَالشَّافِي وَالْحَمَلُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْلَقِي وَمَالِكِ وَالشَّافِي وَالْحَمَلُ عَلَى الْمُعَلَقِي وَمَالِكِ وَالشَّافِي وَمَلِكِ وَالشَّافِي وَمَالِكِ وَالشَّافِي وَمَالِكِ وَالشَّافِي وَمَالِكِ وَالْعَمَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْلَقِي وَمَالِكِ وَالْعَالَةِ عَلَى اللَّهُ الْمَعْلَقِي وَمَالِكِ وَالْعَلَاقِي وَمُولَةً وَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي وَمُؤْولُولُ عَبْولِكُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْلَقِي وَمَلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْلَقِي وَمَالِكُ وَالْمَعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَقِيقِي وَالْعَلَقَ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيقِي وَمُعْلِقِي الْمَعْلَى الْمُعْلَقِيقِي الْعَلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلَقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعَلِي الْمُعْلَقِي الْمُعْلِي الْمُعْلَقِيقِي الْمُعْلَقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي

المَّدُ الْمُتَّا الْمُوْمُ عَمَّالِ الْحُسَيُّنُ اَلْ حُرَيُثُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً آتَى اللَّبِيَّ صَلَّى عَنْ مَهُمَ عَنِ الْحَكْمِ اَنِ اللَّبِيَّ صَلَّى عَنْ عَهُمَ عَنِ الْحَكْمِ اَنَ اللَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَالَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَالَ اللَّهُ عَلَيْهَ الْقَالَ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ قَالَ وَمَا حَمَلَكَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا اللَّهُ الْحَدْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُى اللَّهُ الْمُؤْلُى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُى اللَّهُ الْمُؤْلُى اللَّهُ الْمُؤْلُى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُى اللَّهُ الْمُؤْلُى اللَّهُ الْمُؤْلُى الْمُؤْلُى اللَّهُ الْمُؤْلُى الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلُى الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِلَى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَ

اور هفسه بنت عمر ہے بھی روایت ہے ۔ مدیث نینی حسن مختل ہے اور گراہل علم کا اس پڑھل ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ خوشبوا ور زیائش ہے پر ہیز کرے ۔ سفویر تو رق ، مالک ، مافق ، احمد اور اختل کا بہی قول ہے۔ مالہ: باب جس آ وی نے اپنی بیوی ہے ظہار کئیا اور کھارہ اوا کرنے ہے بہلے حجت کر لی

160: حضرت سلمہ بن صحر بیاضی رضی اللہ عنہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سنفل کرتے ہیں کہ جو خض طلباد کا کفارہ ادا کرنے سے پہلے جماع کرے اس پر ایک بنی کفارہ ہے۔ بیصدیث حسن غریب ہے۔ اکثر الل علم کاای پر قمل ہے۔ سفیان تورنی، مالک ، شافعی، احجر اور اسخی سی کالی پر قبل ہے۔ بعض ابل علم کا کی بین قول ہے۔ بعض ابل علم کے نزدیک ایسے خص پر دو کفارے واجب ہیں عبد الرحمٰن بن میدی کا بھی بی قول ہے۔

ا ۱۲۰ : حضرت ابن عباس ت روایت ہے کہ ایک شخص اپنی یوی سے ظہار کرنے کے بعداس سے صحبت کر بیشا مجروہ ہی اکرم سیست کی بیشا مجروہ ہی اکرم سیست کی میڈوہ ہی میں سے اپنی میوی سے ظہار کیا تھا اور کشارہ اوا کرنے سے کہلے اس سے حبت کرلی نی اگرم میستائشہ نے فرمایا اللہ تم یہ کہا کہ سے کہنے لگا میں برح کرکے جہروکیا۔ وہ کہنے لگا میں نے فیمانہ کی این میست کے خاند کی وقتی میں اس کی بازیب دکھی کی تھی ۔ نبی اکرم نے فرمایا اب اللہ کا تھم پوراکر نے ( یعنی کفارہ واداکر نے ) سے نے فرمایا اب اللہ کا تھم پوراکر نے ( یعنی کفارہ واداکر نے ) سے نے فرمایا اب اللہ کا تھم پوراکر نے ( یعنی کفارہ واداکر نے ) سے کی بیار اس کے باس نہ جانا۔ بیدوریٹ میں تصحیح غریب ہے۔

لے ظہار کا مطلب ہیں ہے کہا تی ہیوی کو کسی المحمالات سے تشعید دینا جو ہیشہ کے لئے ترام ہے یا اس کے برابرکہنا۔ مثلاً کو کی تختی اپنی ہیوی ہے کہے کرو جمھے پرمیری ماں یامبری بمین وغیرہ دی طرح حرام ہے۔ اس میں اگر اس کی طلاق کی نیٹ ٹیس تھی قویۃ ظبار ہے ورنہ پورطلاق واقع ہوجا نیٹلی۔ اب پیشخص اپنی ہیوی ہے اس وقت تک جماع نہیں کرسکتا جب تک کفارہ اوا نہ کڑے اور بیکفارہ ایک تفام آز اوکرنا اگر نہ موقو دوماہ کے مسلسل روز ہے رکھنا یا مجر ساٹھ سکینوں کوکھا نا کھلاتا ہے۔

٤ ١ ٨. بَابُ مَاجَاءَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ٢٠٢ . حَدُّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ مَنُصُورٌ فَنَا هَارُونُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْخَزَّازُلْنَاعَلِيُّ بُنُ الْمُبَارَكِ لَنَا يَحُيَى بُنُ أَسِى كَثِينُو ثَنَا اَبُوسَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ اَنَّ سَلْمَانَ بُنَ صَحُوالْانُصَادِيّ اَحَدَبَنِي بَيَاضَةَ جَعَلَ امُ وَأَتَدُهُ عَلَيْدِ كَعَظَهُ وِأُمِّهِ حَتَّى يَمُضِى وَمَضَانُ فَلَمًّا مَطْى نِصُفٌ مِّنُ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيُلا فَاتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْتِقُ رَقَبَةَ قَالَ لاَ أَجِدُهَا قَالَ فَصُمُ شَهْرَ يُنِ مُتَتَا بِعِيْنَ قَالَ لاَ اَسُسَطِيْعُ قَالَ اَطُعِمُ سِتِيْنَ مِسُكِيْنًا قَالَ لاَ اَجِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَرُوةَ بُن عَمُرو أغطبه ذالك المعرق وهومكتل يأخل خممسة عشر صَاعًا ٱوُسِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا اِطُعَامَ سِيِّيْنَ مِسُكِينًا هٰلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ يُقَالُ سَلْمَانُ بُنِ صَخُرٍ وَيُقَالُ سَلَمَةُ بُنُ صَبِحُو الْبَيَاضِيُّ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا ٱلْحَدِيُثِ عِنْدَ اَهُلِ الْعِلْمِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ.

#### ٨١٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْإِيُلَآءِ

1 ٢٠٣ : حَدَّثَنَا الْمُحْسَيْنُ بُنُ قَزَعَةَ الْبَصْرِیُّ ثَنَا مَسُرُوقٍ مَسُلَمَةٌ بُنُ عَلَقَمَةً ثَنَا دَاوُدُ عَنُ عَامِرِ عَنُ مَسُرُوقٍ عَنُ عَالِيشَةَ قَالَتُ آلٰى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنُ بِسَآيْهِ وَحَوَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلالاً وَجَعَلَ فِي الْيَهِينِ كَفَّارَةٌ وَلِي الْبَابِ عَنُ آبِي مُوسَى وَآنَسٍ حَدِيْثُ مَسُلَمَة بُنُ عَلَقَمَةً عَنُ دَاوُدَ رَوَاهُ عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ وَعَيْرُهُ عَنُ دَاوُدَ رَوَاهُ عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ وَعَيْرُهُ عَنُ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُسَلاً وَلَئِسَ فِيُوعَ مَنُ مَسُووْقٍ عَنُ مَسُووْقٍ عَنُ مَسُرُوقٍ عَنُ مَسُرُوقٍ عَنُ مَسُرُوقٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُسَلاً وَلَئِسَ فِيلُوعَ مَنُ مَسُرُوقٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسُرُوقٍ عَنْ المَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسُرُوقٍ عَنْ السَّعِيقَ عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَمُ مُرَسَلاً وَلَئِسَ فِيلُوعَ مَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَمُوسَلَوْقَ عَنْ السَّعْمِيّ وَعَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُسَلاً وَلَئِسَ فَيْ الْمَاءُ مَنْ عَنْ السَّعْمِيّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسُولُو وَالْسُولِ وَلَيْسَ فَيْ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ وَالْعَمِيْ وَالْمَعَلَى الْمُعْمِيّ وَالْمُلْولُولُونَ عَنْ السَّعْمِي وَالْمَوْقِ عَنْ الْمُعْمِى وَالْمَلْمُ وَلَوْ وَالْمُولُولُ مَا مُسَالِعُ وَلَقَعَهُ عَنْ السَّعْوِقُ وَالْمُعَلَى الْمُعْمِى وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعَلَى الْمُعْمِى وَالْمُعْمِي وَالْمُؤْلِقِ عَلَى السَّعْمِي وَالْمُ الْعَلَيْمُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَالْمُلْعَلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْمِيْ وَالْمُ الْمُعْلِقِ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمِى وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُ الْمُعْلِي وَالْمُلْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلَمُ وَلَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُولُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ وَلَمْ الْمُعْلِقُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَعْلَمُ الْمُؤْلِقُ وَلَمْ الْمُلْعِلَمُ الْمُعْلِقُولُ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِقُ وَلَمْ الْمُعْلَمُ وَلَمْ الْمُعْلَمُ وَلَوْلُولُولُ وَالْمُ الْمُعْلَمُ وَلَمْ الْمُعْلَمُ وَلَمْ الْمُعْلَمُ

۱۵/ باب کفار وظہار کے بارے میں ۱۲۰۲: حضرت ابوسلمة اور محد بن عبدالرحليّ فرمات بن كه قبیلہ بنو بیاضہ کے ایک شخص سلمان بن صحر 'انصاری نے اپنی بیوی سے کہا کدرمضان گزارنے تک تم مجھ پر میری مال کی پشت کی طرح ہولیکن ابھی آ دھا رمضان بی گزراتھا کہ بیوی ہے رات کو حجت کر لی۔اور پھر نبی اکرم علیجے کی خدمت میں حاضر ہوکراس کا تذکرہ کیا۔ بی اکرم علیہ نے فرمایا ایک غلام آ زاد کرو۔ اس نے عرض کیا میں نہیں کرسکتا۔ آپ عظافہ نے فر مایا پھر دومہینے کے متواتر روزے رکھو۔اس نے عرض کیا مجھ میں اتی قوت نہیں۔ آپ علیہ نے فرمایا پھرساٹھ مسکینوں کو کھا نا کھلاؤ۔اس نے عرض کیا میرے پاس اس کی بھی قوت نہیں۔ نبی اکرم علیہ نے فروہ بن عمر وکو تھم دیا کہ اسے پیر (تھجورون کا) ٹوکرادے دو۔ اس میں بندرہ یا سولہ صاع ہوتے ہیں جو سائھ آ ومیوں کے لئے کافی ہوتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے اورسلمان بن صحر کوسلمہ بن صحر بیاضی بھی كباحاتا ہے۔ اہل علم كا ظہار كے كفار سے كے متعلق اى حدیث رغمل ہے۔

## ۸۱۸: باب ایلا عورت کے پاس نہ جانے کی فتم کھانا

عَائِشَةَ وَهِلَذَا اَصَحُ مِنْ حَدِيْثِ مَسُلَمَةَ بُنِ عَلَقَمَةً وَالإِيْلَاهُ اَنْ لَا يَقُرُبُ الْمَرَاتَة اَرْبَعَةُ الشَّهُرِ وَاكْفَرَوا حُتَلَقَ اَهُلُ الْعِلْمِ فِيهِ إِذَا مَصَتْ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَاكْفَرَوا حُتَلَق اَهُلُ الْعِلْمِ فِيهِ إِذَا مَصَتْ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ فَقَالَ بَعْتُ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمْ وَعَيْرِهِم إِذَا مَصَتْ ارْبَعَةُ اَشْهُرِ يُوقَفَ فَامِقَانَ يَعِلَى وَاشَا اَنْ يُعَلِّق وَهُرَ قَوْلُ مَعْلَى اللَّه عَلَيْهِ وَالشَّالِعِي وَاحْمَدُ واسْحَاق وَقَالَ مَعْلَى اللَّه عَلَيْهِ مَنْ اصَّحاب النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ اَصْحاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّا الْعَلْق وَهُو لَوْاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِي وَالْعَلْقَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالُورِي وَالْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْكُولُونَ وَالْعَلْ الْمُكُولُونُ اللَّوْرِي وَالْهَا الْمُكُولُونُ النَّوْرِي وَالْهَالُ الْمُكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلُق الْمُلْوَلَة اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلُولُ النَّوْرِي وَالْهُ اللِيقِي الْمُلَوْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُنْطَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُلُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

#### ٨ ١ ٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي اللِّعَان

١٢٠٣: حَدَّثُنَا هَنَّادٌ ثَنَا عَبُدَةٌ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ عَبُدِالْمَلِكِ بُن آبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بُن جُبَيُر قَالَ سُئِلْتُ عَن المُتَلاَعِينَنَ فِي إمَارِةِ مُصْعَب بُن الزُّبَيْرِ اَيُقَرِّقُ بَيْنَهُمَا فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ فَقُمْتُ مَكَانِيًى إلَى مَنْزِلِ عَبُدِاللهِ ابْنِ عَمَرٍ فَاسْتُأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَقِيْلَ لِينُ إِنَّهُ قَائِلٌ فَسَمِعَ كَلاَمِيُّ فَقَالَ ابْنُ جُبَيْر ٱدُخُلُ مَاجَآءَ بِكَ إِلَّاحَاجَةٌ قَالَ فَدَ خَلُتُ فَإِذَا هُوَّ مُفْتَوِشٌ بَرُدَعَةَ رَحُلٍ لَّهُ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبُدِالرَّحُمْنِ المُتَلاَ عِنَانِ أَيْفَرَقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ نَعَمُ إِنَّ أَوَّلَ مَنَّ سَالَ عَنْ ذَلِكَ فَلاَنُ بُنُ فُلاَن أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولٌ اللَّهِ ٱرَائِيتَ لَوُ اَنَّ اَحَدَ نَارَائًى امْرَاتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيْمٍ وَ إِنْ سَكَّتَ سَكَّتَ عَلَى آمْرِ عَظِيْمٍ قَالَ فَسَكَّتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يُجِبَهُ فَلَمَّا كَانَ بَعُدَ ذَٰلِكَ آتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي سَالَتُكَ عَنْهُ قَدِ التَّلِيثُ

زیادہ چھے ہے۔ ایلاء کی تعریف بیہ ہے کہ کوئی خض تھم کھائے کہ وہ چار مہینے یا اس سے زیادہ تک اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جائے گا پھر چار مہینے گزرجانے گا پھر چار مہینے گزرجانے گئے پھر خورت کے قریب نہ بعض علاء صحابہ کرام "اور تا بعین فرماتے ہیں کہ چار ماہ گزرجانے پرتو وہ خمیم جائے یا تو رجوع کرے یا طلاق دے۔ امام مالک بن انس "مثان فی احمد اور آخی "کا بھی تول ہے۔ بعض ملاء صحابہ "اور دوسرے علاء فرماتے ہیں کہ چار ماہ گزرنے برایک طلاق بائن خود بخودواقع ہوجائے گی سفیان توری اور کی اور الماں کو دراحناف کا کمی تول ہے۔

#### ٨١٩: باب لعان

١٢٠٢: حفرت معيد بن جيرات وايت بكرمصعب بن زبير كى امارت كرزماني ميس جحد سے لعان كرنے والے ميال بيوى کے متعلق ہوچھا گیا کہ کیا ان دونوں کے درمیان تفریق کردی جائے یانہیں \_میری مجھ من بین آیا کہ میں کیا کہوں ۔ پس میں اٹھا اورعبداللہ بن عمر کے گھر کی طرف چل دیا۔ وہال پہنے کر اجازت ما تکی تو مجھے کہا گیا کہ وہ اس وقت قیلولہ کررہے ہیں۔ حضرت عبدالله بن عمر في مرك الفتكون في اور فرمايا ابن جبيرة جاؤ یقیناً تم کسی کام کے لئے بی آئے ہوگے۔ کہتے ہیں میں اندر داخل ہوا تو وہ اونٹ پر ڈالنے والی جادر بچھا کر آ رام کررہے تھے میں نے کہا اے ابوعبد الرحمٰن کیا لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کردی جائے ۔ آ ب نے فرمایا 'مجان اللہ'' ہاں فلال بن فلال نے بیمسئلہ سے پہلے پوچھاوہ نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوااورعرض کی یا رسول اللہ اگرہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو زناكرتے ديكھے تو كياكرے؟ اگروہ كچھ كہتو بھى يدبهت بوى بات باوراگر خاموش رب تو ایسے معاملے میں خاموش رہنا بہت مشکل ہے ۔عبداللہ بن عمر انے فرمایا نبی اکرم اس وقت خاموش رہے ادراہے کوئی جواب نددیا۔ پچھ عرصہ بعدوہ پھرعاضر

بِهِ فَاتَزَلَ اللَّهُ هَاذِهِ لَا يَاتِ الَّتِيْ فِي سُورَةِ النُّورِ موا اور عرض کیایار سول اللہ جس چیز کے متعلق میں نے آپ م ے او جھا تھا ای میں متلا ہوگیا ہوں۔اس برسورہ نور کی آیات وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ أَزُوَاجَهُمُ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُمُ شُهَدَّاءُ نازل بِوَكِينٌ وَالَّـٰذِيْنَ يَوْمُونَ أَزُواجَهُمُ ..... " (ترجمه جو إِلَّا أَنْفُسُهُمُ حَتَّى خَتَمَ ٱلأَيَّاتِ فَدَعَى الرَّجُلَ فَتَلاَّ لوگ اپنی بیوبوں توجہت لگائیں اوران کے پاس اینے علاوہ کوئی الْإِيَاتَ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكُونَ وَأَخْبَوَهُ أَنَّ الْعَذَابَ گواہ نہ ہو) آ ب نے ای آ دمی کو بلایا اور اس کے سامنے آیات الدُّنْيَا اَهُوَنُ مِنْ عَذَابِ ٱلأَخِوَةِ فَقَالَ لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ ثَنَى بِالْمَرُاةِ برصیس اورات وعظ ونصیت کی اور فرمایا۔ دنیا کی تکلیف آخر کے عذاب کے مقابنے میں کچھنہیں ۔اس نے عرض کمانہیں ہارسول وَ وَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخُبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنُيَا ۚ أَهُوَ نُ مِنْ عَذَابِ ٱلاخِرَةِ فَقَالَتُ لَاوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ بھیجامیں نے اس پرتہت نہیں لگائی۔ پھرنبی اکرم نے وہی آیات مَا صَدَقَ قَالَ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ ٱرُبِّعَ شَهَادَاتٍ عورت کے سامنے بڑھی اوراہے بھی اس طرح سمجھایا کہ دنیا کا بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ وَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعُنَهُ عذاب آخرت کے عذاب کے مقالبے میں بہت آسان ہے۔ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِ بِينَ ثُمَّ ثَنِي بِالْمَرَاةِ اس في عرض كي نبيس يارسول الله اس ذات كي تتم جس في آت فَشَهِدَتُ أَرْبُعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ کون کے ساتھ رسول بنا کر بھیجاہے بیخص سے نہیں۔راوی کہتے وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ہیں کہ پھررسول اللہ علی ہے مرد سے گوائی شروع کی اس نے الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ فِي الْبَابِ عَنْ سَهُل چار باراللہ کی شم کے ساتھ گوائی بی کدوہ سیا ہے اور یانچویں مرتبہ بُن سَعُدٍ وَابْن عَبَّاس وَحُذَيْفَةَ وَابْن مَسْعُودٍ حَدِيْتُ کہا کہا گروہ جینوٹا ہے تو اس براللہ کی لعنت ۔ پھرعورت نے اس بُن عُمَوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الُحَدِيْثِ عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ. طرح کہا۔ پھرنبی اکرم علیہ نے دونوں (خاونداور بیوی) کے

درمیان تفر اتق فر ادی۔ اس باب میں حضرت اہل بن سعد ان ابن عب س اخد ایف اور ابن مسعود سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابن عمر کی حدیث حسن تھے ہے اور الماعلم کا اس عبل ہے۔

> 1 ° 0 1 : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لاَ عَنَ رَجُلِّ امْرَآتَهُ وَقَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَٱلْحَقَ الْوَلَٰذِ بِالْأَمِّ هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَجِئْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَذَا عِنْدَ آهَلِ الْعِلْمِ.

> ٨٢٠: بَابُ مَاجَاءَ أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفِّي عَنْهَا زُوجُهَا
>  ٨٢٠: خدَّقَنَا الْاَتْصَارِيُّ ثَنَا مَعْنُ ثَنَا مَالِكٌ عَنُ
>  سَعْدِ بْنِ السُحٰق بْنِ كَعْبِ بْنِ الْمُجْرَة عَنْ عَمَّتِهِ
>  رَبْنَبَ بْنْتِ كَعْب بْنِ عُجْرَة أَنَّ الْفُرْرُغَة بَنْتُ مَالِكِ

14.۵ حضرت این عمر دخنی الله عنبها ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے لعان کیا تو نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ان دونول کو الگ کرویا اور بچے کو مال کے حوالہ کردیا۔ میہ حدیث جس صحیح ہے اور نام علم کا اس پڑمل ہے۔

باب شو برفوت بوجائے تو عورت عدت کہال گر ارے ۱۲۰۷ : مصرت سعد بن آخل بن کعب بن گر و اپنی چوپھی نینب بنت کعب بن گر و نیقل کرتے میں کدابوسعید خدری کی بمن فراچہ بنت مالک بن سان نے آئیس بتایا کہ میں نے نبی

بُن سِنَانِ وَهِيَ أُخُتُ آبِيُ سَعِيْدٍ الْنُحُدُرِيّ آخُبَوَتُهَا أَنَّهَمَا جَاءَتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْاَلُهُ أَنْ تُرْجِعَ إِلَى آهُلِهَا فِي بَنِيُ خُدُرَةً وَأَنَّ زُوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدِ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَجِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ قَالَتُ فَسَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَرْجِعَ اِلَىٰ اَهْلِيُ فَاِنَّ زَوْجِيُ لَمْ يَتُوَّكُ لِيُ مَسُكُنًّا يَمُلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةٌ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَعَمُ قَالَتُ فَانْصَرَفُتُ حَتَّى إِذَا خُنْتُ فِي الْحُجُرَةِ أَوْفِي الْمَسْجِدِ نَادَانِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَبِيُّ فَنُودِيْتُ لَهُ فَقَالَ كَيُفَ قُلْتِ قَالَتُ فَرَدَدُتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرُتُ لَهُ مِنُ شَان زَوْجِيُ قَالَ امْكُثِيُ فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبُلُغَ الْكِتَابُ آجَلَهُ قَالَتُ فَاعْتَدَدُتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ اَشُهُر وَعَشُرًا قَالَتُ فَلَمَّا كَانَ عُشْمَانُ أَرْسَلَ إِلَى فَسَالِنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَطٰی به.

1704 . صَدَّقَتَا مُحُمَّدُ بَنُ بِشَارٍ ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيُدِ فَسَا سَعُهُ بَنُ عَجْرَةَ فَلَا كُوَ مَحُوهُ فَسَامَ عَلَى هَذَا الْعَمْلُ عَلَى هَذَا الْمَحْدِيثُ عَرْدَةً فَلَا كُورَ مَحُوهُ بِمَعْنَا هُ هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْمَحَدِيثِ عِنْدَا هَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُيْرٍ هِمْ لَمُ يَرُوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اصْحَابِ النِّيقِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُيْرٍ هِمُ لَلْمُوا قِ انَ تُعْتَدُ حَيْثُ شَاءَ ثُوالًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُيْرٍ هِمُ لِلْمُوا قِ انَ تُعْتَدُ حَيْثُ شَاءَ ثُوالًى لَمُ تَعْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْقُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ وَالْقَولُ الْآولُ الْآولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعُلَمْ وَالْعَولُ الْمَاعُ وَلَولُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ لَوْلَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَاعُ وَلَوْلُولُ الْعُلِيمُ وَالْعَوْلُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ الْعَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ الْعِلْمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعُلْمُ الْوَلُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلَيْهِ وَلَا الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْعَل

اكرم عظيفة كي خدمت مين حاضر موكرعرض كيايار سول الله عليقة میرے خاوند این غلاموں کو ڈھونڈنے کے لئے لکلے تھے۔جب وہ قدوم (ایک جگہ کانام) پر پہنچے تو وہ انہیں مل گئے لیکن انہوں نے میرے شوہر کوفل کردیا۔ کیا میں اینے رشتے داروں کے باس بنوخدرہ چلی جاؤں کیونکہ میرے خاوند نے میرے لئے ندمکان چھوڑا ہےاور نہ ہی نان نفقہ وغیرہ۔رسول تواہمی جرے یامسجدی میں تھی کہ آب علی نے مجھے باایا یا كى كوتكم دياكه مجھے بلائے اور نبي اكرم علي في نے فرماياتم في کیا کہاتھا؟ میں نے اینے شوہر کاسارا قصہ دوبارہ بیان كرديا\_آب عظالة نفرماياتم اين كمرهمرى ربويهال تك كه عدت يورى موجائ -حضرت فريعة فرماتي ميں پھريس نے اس کے گھر جار ماہ دس دن عدت گزاری ۔ پھر جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے آ دمی بھیج کر مجھ سے اس مسللہ کے بارے میں یو چھا تو میں نے آ یے کو خبر دی۔ پس حضرت عثان "نے اس برعمل کیااوراس کےمطابق فیصلہ دیا۔ کہ عورت جس گھر میں ہواسی میں اپنی عدت بوری کرے۔

1421: ہم سے روایت کی محمد بن بشار نے انہوں نے یکی بی سعید سے انہوں نے سعد بن ابنات بن کعب بن مجر ہے ہیں ابنات بن کعب بن مجر ہے اور اس کے ہم معنی حدیث حسن مجر ہے اور اس پر اکثر علماء سحا بہ رضی اللہ عنهم وغیرہ کا عمل ہے کہ جس عورت کا شو ہرفوت ہوجائے وہ اس گھر میں عدت پوری کر سے اور اپنے شو ہر کے گھر سے نشل نہ ہو سفیان تو رنگ ، شافی ، اور آئی کا بھی بی تول ہے ۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنهم اور دیگر المی علم فرماتے ہیں کہ عورت جہال علم فرماتے ہیں کہ عورت جہال علم فرماتے ہیں کہ عورت جہال علم خرماتے ہیں کہ عورت جہال خوات جہال ہو ہے ہے۔ اگر چدا سے خاوند کے گھر عدت نے گرارے بہلاتول زیادہ صح ہے۔

# أَبُوَ ا بُ الْبُيُوعِ عَنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ خريدوفروخت كابواب جومروى بين رسول الله عَلِيْهُ سے

۸۲۱: باب شبهات کوترک کرنا

١ ٨٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي تَرُكِ الشُّبُهَاتِ

۱۲۰۸: حضرت نعمان بن بشير سے روايت ہے كه ميل نے ١٢٠٨ : حَدَّثَنَا قُتَيَهَا بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدِ عَنُ رسول الله علية عليه عيا كمال بهي واضح باورحرام بهي -مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرِ قَالَ اوران کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن سے اکثر لوگ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ناواقف ہیں کہ آیاوہ حلال چیزوں سے ہیں یا حرام چیزوں الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أَمُوْرٌ ہے۔جس نے ان کو چھوڑ ااس نے اپنا دین اور اپنی عزت مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَدُرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلاَلِ هِيَ أَمُ مِنَ الْحَرَامِ فَمَنُ تَرَكَهَا اسْتِبُوَاءَ لِدِيْنِهِ محفوظ کرلی اور جوان چیزوں میں مبتلا ہوگیا وہ حرام کا م میں یڑنے کے قریب ہے۔جیسے کوئی چروا ہاا بے جانوروں کوسرحد وَعِرُضِهِ فَقَدُ سَلِمَ وَمَنُ وَاقَعَ شَيْنًا مِنْهَا کے قریب جرا تا ہے تو ڈرہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حدود یار کرجائے ۔ جان لو کہ ہر بادشاہ کی حدود ہوتی ہیں اور اللہ کی حدوداس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔

۱۲۰ ابہ سے روایت کی بناد نے انہوں نے وکیج انہوں نے زکر یابن الی زائد وانہوں نے شعبی انہوں نے نعمان بن بشیر سے انہوں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہم معنی ۔ بیہ حدیث حسن سیج ہے کئی راوی میں صدیث محمی کے واسطے سے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہے بھی روایت کرتے ہیں۔

#### ۸۲۲: باب سود کھانا

۱۲۱۰ : حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مود کھانے والے ، کھلانے والے ، اس کے گواہوں اور لکھنے والوں پر لعنت جھیجی ہے۔ اس باب میں حفرت عمر ، علی ، اور چا پر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے۔ بیر عدیث حسن تیجے ہے۔

# ۸۲۳:باب جموث اور جمونی گوانی دینے کی مذمت

۱۲۱۱: حفرت انس رضی الله عند سے روابیت ہے کہ بی اکر مسلی
الله علیہ وسلم نے کبیرہ گنا ہوں کے متعلق فرمایا ۔ الله تعالیٰ کے
ساتھ کسی کوشر کی تھیرانا ، والدین کونا رائس کرنا ، کسی کو (ناحق ) قتل
کرنا اور جھوٹ بولنا کبیرہ گنا ہوں میں سے میں۔ اس باب میں
حضرت البو بکرہ رضی اللہ عنہ ، ایمن بن خریم اور این عمرضی اللہ عنبہا
سے بھی روایات منقول میں ۔ حدیث انس رضی اللہ عنہ حسن تھیج

# ۸۲۴: باب اس بارے میں کہ تاجروں کو

#### ٨٢٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي أَكُلِ الرِّ بو

111 : حَدَّفَتَا قَتَيْمَةُ فَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرُّبٍ عَنُ عَيْدِ الرَّحَمٰنِ بْنِ عَلِمِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكَّهُ الرِّبنواوَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَ يُهِ وَكَاتِبَهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٌ وَجَابِرٍ حَدِيثُ عَبْدِاللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

#### ٨٢٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّغُلِيُظِ فِي الْكِذُبِ وَالزُّوْرِوَنَحُوَهُ

١٢١ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ عَبْدِ الْآعَلَى الصَّنَعَائِيُّ ثَنَا خَلِلَ الصَّنَعَائِيُّ ثَنَا خَلِلَهُ بَثُ اللَّهِ مِنُ الْعَبْدُ اللَّهِ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَكُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَكُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَكُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَقُولُ وَمِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللَّهِ وَعَقُولُ وَمِن اللَّهِ وَعَقُولُ الفِّيرُ كُ بِاللَّهِ وَعَقُولُ الوَّيْدَ وَكُ اللَّهِ وَعَقُولُ الوَّورُ وَفِى البَّابِ عَنْ الْعَبْرِ عَمْرَ حَدِيْثُ النَّهِ وَيَهْرُ فَي وَابْنِ عَمْرَ حَدِيْثُ النَّهِ وَيَهْرُ أَنْهِ وَابْنِ عَمْرَ حَدِيْثُ النَّسِ حَدِيثُ حَدِيثٌ النَّسِ حَدِيثٌ حَدِيثٌ حَدَيْثٍ وَابْنِ عَمْرَ حَدِيثُ النَّسِ حَدِيثٌ حَدِيثٌ النَّسِ حَدِيثٌ حَدَيثٌ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَنْ الْمَدْ وَالْمَنْ عَمْرَ حَدِيثُ النَّسِ حَدِيثٌ حَدَيثٌ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَابْنِ عَمْرَ حَدِيثُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْمَالِي الْمُثَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ اللْعُلِمُ الْمُعْلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلِمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْ

#### ٨٢٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْتَجَارِوَتُسُمِيَةِ

النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمُ عَنْ الرَّهُ عَكْرِهُنُ عَيَّشِ عَنْ عَصِمِ عَنْ أَبِى غَرْزَةَ قَالَ حَرَجَ عَلَيْنَا مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نُسَمَّى السَّمَا لِسَرَةً فَقَالَ يَامَعُشُرُ النَّجُورِ إِنَّ الشَّيطَانَ وَالْإِ ثُمَ يَحْضُرَانِ النِّيعَ فَشُرُهُو ابْنِعِكُمُ بِالصَّدَقَةِ وَفِي الْبَابِ عَنْ الْبَرْآءِ بُنِ عَازِبٍ وَرِفَاعَةَ حَدِيثُ قَيْسٍ بُنِ أَبِي عَنْ البَرِبَ وَرِفَاعَةَ حَدِيثُ قَيْسٍ بُنِ أَبِي عَنْ البَرِبَ وَرِفَاعَةَ حَدِيثُ قَيْسٍ بُنِ أَبِي عَنْ البَرِبَ وَرَقَاعَةَ حَدِيثُ قَيْسٍ بُنِ أَبِي عَنْ البَيعِ وَقَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي وَآلِلِ عَنْ وَحِيثِ بُنُ أَبِي عَنْ البَي عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَيْرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَيْرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَيْرُهُ الْمَالَةِ عَيْرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَيْرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَيْرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَيْرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَيْرُهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ عَيْرُهُ وَسَلَمْ عَيْرُهُ وَسَلَمْ عَيْرُهُ وَسَلَمْ عَيْرُهُ وَسَلَمْ عَيْرُهُ وَسَلَمْ عَيْرُهُ وَسَلَمْ عَيْرُولُ الْمَالِمُ وَسَلَمْ عَيْرُولُ الْعَلَيْهِ وَسَلَمْ عَيْرُولُ الْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ عَيْرُولُ الْمَالَعُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسُلَمْ وَسُلُو وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَالْمَاعُ وَسَلَمْ وَسُلِمُ وَسَلَمْ وَسُلِهُ

١٢١٣: حَدَّثَنَا هَنَادٌ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ أَلاً عُمْشِ عَنْ شَعْفِي بُنِ سَلَمَةً عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِى غَرْزَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُولَهُ بِمَعْنَاهُ هَذَا خَدِيثٌ صَحِيْحٌ.

١٢١٣: حَدَّثَنا هَنَادٌ ثَنَا قَبِيْصَةُ لَنَا شَفْيَانُ عَنْ أَبِى حَمْزةً فَنَا شَفْيَانُ عَنْ أَبِى حَمْزة عَنِ النَّجِيّ عَلْى اللَّهُ عَنْ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاجِرُ الصَّدَوُقُ الْآ مِينُ مَعَ النَّبِيّنَ وَالْصَدِيِّ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَدَا إِنْ اللَّهُ عَدَا إِنْ اللَّهُ عَنْ وَالْصَدِيِّ وَاللَّهِ عَنْ وَالطَّهِ لِثَانِي وَاللَّهُ عَالَى النَّاجِرُ الصَّدَوُقُ الْآ مِينُ مَعَ النَّهَ عَنْ وَالْصَدِيِّ وَالْعَبِيِّ لَعْنِينَ وَاللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَى النِّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْ

1710 : حَدَّقَنَا سُويُدٌ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ اللهُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ حَمْزَةَ بِهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَيَ عَنْ اللهُ عِنْ حَدِيثِ اللهُ وِيّ عَنْ اَبِي حَمْزَةَ وَاللهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ جَابِرٍ وَهُو شَيْعٌ مَنْ اللهِ بُنُ جَابِرٍ وَهُو شَيْعٌ مَنْ اللهِ بُنْ جَابِرٍ وَهُو شَيْعٌ مَنْ اللهِ اللهِ بُنْ جَابِرٍ وَهُو سَيْعَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ا ٢١٠١ : حَدَّثَنَا يَعْمَى بُنُ حَلَفٍ ثَنَا بِشُوبُنُ الْمُفَطَّلِ عَنُ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ عُضَمًا بَنُ حُشَيْمٍ عَنُ السُمَاعِيْلَ بَنِ عُضَمًا عَنُ اللَّهُ عَرَجَ مَعَ النَّبِي عَنْمَا اللَّهِ عَنْ جَدَهِ اللَّهُ حَرَجَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ فَرَاى النَّاسَ يَتَبَا مَعُونَ فَقَالَ يَسَامَعُ شَرَالتُّجُادِ فَاسْتَجَابُو الرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَرَفَعُوا اعْنَاقِهُم وَابْصَارَهُمُ إلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَرَفَعُوا اعْنَاقِهُم وَابْصَارَهُمُ إلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ التَّهَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَرَفَعُوا الْقَيَامَةِ فُجًارُ اللَّهِ مَن اتَّقَى اللَّهُ وَرَبُوطُ قَلْهُ مَنْ اللَّهُ وَرَبُوطُ اللَّهُ وَرَبُوطُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٨ ٢ ٨: بَابُ مَاجَاءَ فِيُمَنُ حَلَفَ عَلَى سِلُعَةً كَاذِبًا
١ ٢ ١ : حَنْفَا مَحُمُودُ بُنُ عَيْلاَنَ ثَنَا ٱبُوْ دَاؤُدَ ٱنْبَأَ نَا
شُعُنَةُ قَالَ آخُبَرَ نِي عَلِيَّ بُنُ مُدُرِكِ قَالَ سَمِعُتُ
أَسَاؤُرُعَةَ بُنَ عَسُرِ وَبُنِ جَرِيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ خَرْشَةَ بُنِ
الْسُحُوّعَنُ آبِي ذَرَعَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْسُحُوّعَنُ آبِي ذَرَعَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تَشُفَّةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامِةِ وَلا يُوَكِيهُمْ وَلَهُمُ

۱۳۱۳: ہم سے روایت کی ہناد نے انہوں نے الی معاویہ سے انہوں نے الجم معاویہ سے انہوں نے الی معاویہ سے انہوں نے بھی میں بن المباغ زہ سے انہوں نے ہی میں بنائے ہے اس کے ہم معنیٰ حدیث روایت کی ہے۔ بیصدیث سی ہے۔

۱۲۱۳: حضرت ابوسعیدرضی الله تعالی عنه بروایت ب که فی اکرم صلی الله علیه دکلم نے ارشاد فرمایا: چا اورامانت دارتا جر قیامت کے دن انبیاء (علیم السلام) صدیقین اورشهداء کے اقریمت کے دن انبیاء (علیم السلام) صدیقین اورشهداء کے

1113: روایت کی ہم ہے سوید نے انہوں نے اہن مبارک ہے انہوں نے ابن مبارک ہے انہوں نے ابن مبارک ہے انہوں نے ابن مبارک ہے انہوں نے مشال کرتے ہیں ہم اس حدیث کو صرف ای سندے پہلے نے ہیں لیون ورک کی ابو حزہ ہے روایت ہے۔ ابو حزہ کا معبد اللہ بن جابرے بدی مرک شخ ہیں۔

۱۲۱۱: استعیل بن عبید بن رفاعه است والداوروه ان کے واوا سے قتل کرتے ہیں کہ وہ نی اکرم علیہ کے ساتھ عبدگاہ کی طرف نظیت کے ساتھ عبدگاہ کی طرف نظیت کی طرف متوجہ ہو نے آب ایک گرونیں اُٹھالیں اورآپ علیہ کی طرف متوجہ ہو فرمایا تاج قیامت کے دن نافر مان اٹھائے کی طرف و کھنے لگے۔ فرمایا تاج قیامت کے دن نافر مان اٹھائے جا نمیں گے۔ البت جو ابتدے ڈرے، نیکی کرے اور تج ہولے ( تو وہ اس تھم میں والی خیم میں بیدائندے ڈرے، نیکی کرے اور تج ہولے ۔ ( تو وہ اس تھم میں والی خیم میں بیدائندے ڈرے، نیکی کرے اور تج ہولے ۔ ( تو وہ اس تھم میں دو خین بین کرے اور تج ہولے۔ استعمار بین عبید کو اسلیمل

۱۸۲۵ بابسودے پرجھوٹی قتم کھانا

۱۲۱د: حضرت ابوذ رُّے روایت ہے کہ بی اکرم عَلَیْقِے نے فرمایا تین آ دی ایسے ہیں کدالشرق کی قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور شدی اٹیس پاک کرے گا اور ان کے لئے دروناک عذاب ہے ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مُقِلِّة وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تو برباد ہوگے اور ضارے شن رہ منے \_فرمایا ایک احسان جال نے والا دوسرا تکبر کی وجہ سے شلوار عَنْدَابٌ اَلِيْمٌ قُلُتُ مَنُ هُمُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَقَدُ خَابُواً تہبندوغیرہ کخنوں سے یتیج لٹکانے والا اور نیسرا جھوٹی فتم کے وَخَسِرُوا قَالَ الْمَنَّانُ وَالْمُشْبِلُ اِزَارَةُ وَالْمُنْفِقُ ساته ابنا مال يهي والا - اس باب مين حضرت ابن مسعودٌ ، سَلَعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُورٍ ابو ہرمرة ، ابوامامه بن نقلبہ عمران حصين اور معقل بن بيار سے وَأَبِيُ هُرَيْرَةَ وَمَعْقِلِ بُنِ يَسَارِ حَدِيْتُ أَبِي ذَرِّحَدِيْتُ بھی روایات مروی ہیں۔حدیث ابوذ را حسن سیح ہے۔ حَسَنُ صَحِيْحُ.

ف اقتلاق : كاروبار من بكثرت تسمين كها تاس لئے نالبنديده بكدالي صورت ميں فلط بياني كازياده احمال بينزاس ك نتیج میں ول سے اللہ کی عظمت بھی زائل ، وجا<sup>ت</sup>ے ہے۔

۸۲۷: پاپ مبلح سوریت شجارت

١٢١٨: حفرت صحر عامري سيروايت به ورسول الله عليك نے دعا کی'' اے اللہ میری امت میں ہے تیج جلدی جانے والول كوبركت عطافرا- چنانچة ب عليه جب بهي كولى كشكر رواند کرتے تو صبح مجھیجے ۔راوی کہتے ہیں کہ حربھی تاجر تھے۔ وه بھی جب تاجروں کو بھیجے تو شروع دن میں ہی بھیجا کرتے تھے۔ پس وہ امیر ہو گئے اور ان کے باس مال کی کثرت ہوگئی۔ اس باب مين علي ، بريدة ، ابن مسعودٌ ، انسُّ ابن عمرٌ ، ابن عباسٌ اور چابڑ سے بھی روایات منقول ہیں ۔صحر غامدیؓ کی روایت حسن ہے۔ نبی اکرم علی ہے صحر غامدی کی اس کے علاوہ کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں۔ بیحدیث سفیان توری مجھی شعبہ سے اوروہ یعلیٰ بن عطاء سے قل کرتے ہیں۔

ف ان تا جروں کے لئے برکت کی وعااس صورت میں جب وہ صبح جلدی جائیں موجودہ دور میں اکثریت اس بات ے غافل ہے۔ آج کل کار دبار کا آغاز دو پہر کے قریب کیا جاتا ہے جبکہ صبح کامبارک وقت مونے میں صرف کیا جاتا ہے۔ جس کے باعث کاروبار میں برکت کاعضر غائب ہوگیا ہے۔

۸۲۷: باب سمی چیز کی قیمت معیندمدت تک ادھار کرناجائزے

١٢١٩: حضرت عائشة فرماتي بين كدرسول الله علي كالمسمم مارك يرقطرك بن موئ دوموفي كيرك تق بيب آب بيلية . عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَآءِ هَلَا الْحَدِيث.

٨٢٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي التُّبُكِيْرِ بِالتِّجَارَةِ

١٢١٨ : حَدَّثَنَا يَعَقُونُ بُينُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا يَعُلَى بُنُ عَطَآءِ عَنُ عُمَارَاً بُن جَدِيْدٍ عَنُ صَخُو

الْعَامِدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ مَا لَكُهُ مَارِكُ لِأُ

مَّتِي فِي بُكُورهَا قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَتُ سَرِيَّةٌ أَوُجَيُشًا

بَعَثَهُمُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخُوِّرَجُلا تَاجِرًا وَّكَانَ إِذَا

بَعَبَ تِجَارَةً بَعَثَهُمُ أَوَّلَ النَّهَارِفَأَثُواى وَكَثُرَمَا لَهُ وَفِي

الْبَابِ عَنُ عَلِيِّ وَبُوَيُدَةً وَابُنِ مَسْعُودٍ وَٱنَّسِ وَابُنِ عَبَّاسِ وَجَابِرٍ حَدِيْتُ صَخْرِ الْغَامِدِيِّ حَدِيْتٌ حَسَنٌ وَلَا

نَعُرِثُ لِصَحُوِ الْغَامِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

غَيْرَ هَلَا الْحَدِيْثِ وَقَدْرَواى سُفْيَانُ الثَّوُرِيُّ عَنُ شُعْبَةً

٨٢٤: بَابُ مَاجَاءَ فِي الرُّحُصَةِ فِي الشِّر آءِ إِلَى أَجَل

١٢١٩ : حَسَدَّتُنَا أَبُوُ حَفُصِ عَمُرُ وبُنُ عَلِي ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرِيْعِ ثَنَا عُمَارَةُ بُنُ أَبِي حَفْصَةَ ثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ عَآنِشَةَ قَالَتُ كَانَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اوريسينة الآوية كِلْطِيعت يركرال كررتَ اى اتاش ايك یہودی کے پاس شام سے فیتی کیڑا آیا میں نے عرض کیا کہ آپ ا اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُوْبَانِ قِطُرِبَّانِ غَلِيُظَانِ فَكَانَ کسی کجیجیں کہ وہ آپ کے لئے اس سے دو کیڑے خرید لائے۔ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ ثَقُلاً عَلَيْهِ فَقَدِمَ بَرُّمِنَ الشَّام جب میں ہوات ہوگی ہمان کی قیت ادا کردیں گے۔آپ نے لِفُلاَن الْيَهُودِي فَقُلْتُ لَوْ بَعَثْتَ اللَّهِ فَاشْتَرِيْتَ ایک شخص کو بھیجا۔ تواس نے جواب دیا کہ جانتا ہوں کہ آ بے جاہجے مِنْهُ تَوْبَيُن إِلَى المَيْسَرَةِ فَارُسَلَ اِلَيْهِ فَقَالَ قَدُ ہیں کہ میرا کیر ااور بیسے دونوں چیزوں برقصنہ کرلیں۔ آپ نے عَلِمُتُ مَا يُرِيدُ إِنَّمَا يُرِيدُ آنُ يَّذُهَبَ بِمَالِي اوْ فرماياوه جبوثا ب\_اسمعلوم ب كهين انسب سے زيادہ پر ہيز بِدَرَاهِمِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ گار بھی ہوں اور امانت دار بھی۔اس باب میں حضرت ابن عباس ، وَسَلَّمَ كَادِبَ قَدُ عَلِمَ أَيِّي مِنُ أَتُقًا هُمُ انس،اساء بنت پزیڈ ہے بھی احادیث منقول ہیں۔حدیث عائشہ وَادَّا هُمُ لِلْاَمَانَةِ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ حسن صحح غريب ب-شعبهمي اس مديث كوعاره بن الي صف وَانَـس وَاسْمَآءَ ابْنَةِ يَزِيُدَ حَدِيْتُ عَآئِشَةَ حَدِيْتُ سے نقل کرتے ہیں مجمد بن فراص بصری ، ابو داؤد ، طیالسی کے حَسَنٌ صَحِيُحٌ غَرِيُبٌ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ أَيُضًا عَنُ حوالے سے کہتے ہیں کہ شعبہ سے کسی نے اس صدیث کے متعلق عُمَارَةً بُن حَفُصَةً سَعِمْتُ مُحَمَّدَ بُنَ فِرَاس یو چھاتو ووفر مانے لگے کہ میں اس حدیث کواس وقت تک بیان نہیں الْبَصْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ يَقُولُ كرول كاجب تك تم كحرث موكرحرى بن عماره كيم كابوسنبين سُيْلَ شُعْبَةً يَوْمًا عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ لَسْتُ أَحَدِّتُكُمُ حَتَّى تَقُومُوا اللي حَرَمِي بُن عُمَارَةً لو گے اور حری اس وقت وہاں موجود تھے۔ (اس سے مراد حری کی تعظیم ہے کیونکہ شعبہ نے بیصدیث حرمی بن ممارہ ہے ٹی ہے ) فَتُقَبِّلُوا رَاْسَهُ قَالَ وَحَرَمِيٌّ فِي الْقَوْمِ.

۱۲۲: خطرت این عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی
اکر مسلی الله علیه وسلم نے جب وفات پائی تو آپ سلی الله علیه
وسلم کی زرہ بیں صاع فلے کے عوش گردی رکھی ہو کی تھی جو آپ
صلی الله علیه وسلم نے اپنے گھروالوں کے لئے قرض لیا تھا۔
پیودیٹ حسن سجے ہے۔

ا۱۲۱۱: حضرت انس سروایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ و کمی و فی اور پاسی جربی بیش کی۔ اللہ علیہ و کمی کی درہ ایک جربی بیش کی۔ اس وقت آپ سلی الله علیہ و کمی ہوئی تھی جوآپ صلی الله علیہ و کمی ہوئی تھی جوآپ صلی الله علیہ و کمی ہوئی تھی جوآپ صلی الله علیہ و کمی ہوئی تھی الله ایک مرتب انس شے فیل مرتب قرب ایک مرتب کی پاس فیل اللہ علیہ و کمی ہوئی تی بال وقت آپ طلی اجبور میں سے ایک صاع بھی باتی نہ دہا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ و کمی ہوئی سے ایک صاع بی بال نواز واج مطہرات تیس سے میں مدیث

َ ١ ٢٠٠٠ . حَدَّقَنَا مُتَحَمَّلُهُ بُنُ بَشًا رِلْنَا ابُنُ اَبِي عَدِيّ وَعُثْمَانُ بُنُ آبِي عُمَرَ عَنُ هِشَامٍ بُنِ حَسَّانَ عَنُ عِكْرٍ مَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ ثُولُ قِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُولَةٌ بِعِشْرِيْنَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَحَدُهُ لِاهْلِهِ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

1٣٢١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِثَنَا آبُنُ أَبِي عَدِيَ عَنُ هِشَامِ الدَّسُتَوَائِيَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَس حَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاخْبَرَ نَا مُعَادُبُنُ هِشَامٍ قَالَ ثَنِي آبِي عَنُ قَنَادَةً عَنُ آنَسٍ قَالَ مَشَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْرِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَهِ شَيْخَةٍ وَلَقَدُ رُهِنَ لَهُ دِرُعٌ مَعَ يَهُودِي بِعِشْرِيْنَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ آخَذَهُ لِا هَلِهِ وَلَقَدُ سَمِغُتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَهُ يَوْمُتِذِ لِيَسْعَ صَاعُ تَمُرٍ وَلاَ صَاعُ حَبِّ وَإِنَّ عِنْدَهُ يَوْمُتِذِ لِيَسْعَ لِسْوَةِ هَلَا حَدِيثُ حَسَنَّ صَبِحِيْحٌ . حَسَنَّ صَبِحِيْحٌ بِـــ

ف الشائد : يهان بديان كرنامناسب معلوم ہوتا ہے كہ جس طرح كوئى چرز فقد خريدنا جائز ہے اى طرح با ہمى رضامتدى ہے ادھار خريدنا بھى جائز ہے۔ ليكن اگر بائع أدھار كى دوبہ سے قيت بڑھا كر قسط وارادا يكى كى شرط پر فروخت كرت تو بعض فقہاء كے نزديك بيصورت حرام ہے اس بناء پر كدادائيگى ميں تا خيركى وجہ سے جوزائدر قم وصول كى جاتى ہے وہ ايك طرح كا سود ہے۔ گر جمہور علماء اس كى اجازت ديتے ہيں كيونكہ بياصلاً مباح ہے اور اس كى حجمت كے سلسلہ ميں كوئى نص وارد نہيں ہوتى ہے۔ امام شوكانى غيل الماوطارج 6 ميں 20 اپر فرماتے ہيں :

شافعیہ حضیۂ زید بن علی موید بالنداورجمہور کے نزد یک میصورت جواز کے عام دلائل پر بنا پر جائز ہے اور بظاہر میہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے۔

> ٨٦٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي كِتَابَةِ الشُّرُو طِ ١٢٢٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبُادُ بُنُ لَيْثِ صَاحِبُ الْكُرَائِيسِي ثَنَا عَبُدُالْمُجِيدِ بَنُ وَهُبٍ قَالَ صَاحِبُ الْكَرَائِيسِي ثَنَا عَبُدَالْمُجِيدِ بَنُ وَهُبٍ قَالَ قَالَ لِي الْعَدَّاءُ بُنُ حَالِدِ بُنِ هَوْذَةَ الْاَ أَقُرِثُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ بَعَى هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْامَةٌ لاَ ذَ آءَ وَلا عَائِلَةً وَلاَ وَسَلَّمَ الشَّرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْامَةٌ لاَ ذَ آءَ وَلا عَائِلةً وَلاَ وَلاَ مِن حَدِيْثِ عَبَادٍ بُنِ لَيْثٍ وَقَلْ رَوى عَنْهُ هَذَا الْخَدِيْثِ عَبْرُ وَاحِدٍ مِنْ اَهُلِ الْحَدِيثِ

٨ ٢ ٩: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيْرُانِ الْمِلْدُ اللهِ الْمِيْرُانِ الْمَلْكَةَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ عَسُدُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### ٨٢٨: باب بيع كي شرا الطالكصنا

۱۲۲۲: محد بن بشار عماد بن لیف ( کیڑے بیجے والے ) سے
اور و عبد المجید بن و بہ سے قل کرتے ہیں کہ عدا و بن خالد بن
ہوؤ ڈے ان ہے کہا کیا ہی جہیں ایسی تحریف کریند پڑھاؤں جورسول
اللہ علیہ فی میرے لئے تحریر کرائی تھی۔ انہوں کہا کیول
نہ سے کہ عدا و بن خالد بن حود ہے نے محد رسول اللہ علیہ ہے۔
ایک خلام یا ایک لونڈی تریدی جس میں نہ بیاری ہے نہ دھوکہ
ہے۔ یہ ملمان کی مسلمان ہے تھے ہے۔ یہ حدیث حس شریب
ہے۔ یہ ملمان کی مسلمان سے تھے ہے۔ یہ حدیث حس شریب
ہے ہم اسے صرف عماد بن لید کی حدیث سے جانتے ہیں۔
ہے۔ یہ مسلمان کے معدد میں نے بیادی کے بیار کی ہے۔
ہے۔ یہ مسلمان کی مدیث سے جانتے ہیں۔
ہے۔ یہ مسلمان کے مدیث سے جانتے ہیں۔
ہے۔ یہ مسلمان کے بیاد وایت کی ہے۔

#### ۸۲۹:باب ناپ تول

۱۲۳۳: حفرت ابن عباس رضی الله عنها ب روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ناپ تول کرنے والوں ہے فر فرمایا جمّا الله علیہ ودکا مول (ناپ ، تول ) کے عمران بنائے گئے ہو جن میں کی بیش کی وجہ سے سابقہ امتیں ہلاک ہوگئیں ۔ اس حدیث وہم صرف صین بن قیس کی روایت سے مرفو کا پیچائے تیں ۔ سیس کی حدیث کہا گیا ہے۔ مید حدیث بیں سیس کی حدیث کہا گیا ہے۔ مید حدیث ایس عباس رضی الله عنهما ہے موقو فا بھی منقول ہے۔

ال المن الماک شدہ امتوں میں سے ایک امت جس کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ ہود میں تفصیل سے ہے قوم شعیب ہے۔ اس قوم نے معاملات میں طالماندروش افتیار کی تھی اور اور کو کور سے گئی تھی۔ الندتھائی نے اسے عدل اور اصلاح کی راہ پر لگانے کے لئے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ واقعہ ایک مثال کی میٹیت رکھتا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو کس طرح کی زندگ برکرنا چاہئے اور اپنے تعلقات اور تمام معاملات کو کن ہاتوں کا پابند بنانا چاہئے۔ مسلمانوں کا بیکا منہیں کدو پیانوں سے تا ہے لینے کے پیانے اور میں اور ویٹ کے اور سے کے اور سے کے اور سے کے اور سے کا دور ہوں اور دینے کے اور سے اس

#### ۸۳۰:باب نیلام کے ذریعے ٹریدوفروخت

الا ۱۳۲۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ایک چاوراوراویک بیاله بیخ کا کما الله علیہ وسلم نے ایک چاوراوراویک بیاله بیخ کا کما میں الله ایک ورجم میں خرید ہے گا۔ ایک محص نے علیہ وسلم الله علیہ وسلم ایک ورجم میں خریدا ہوں۔ آپ سلی الله فرمایا) تو ایک محص نے ورودہ م سے دور ہم کے واللہ صلی الله علیہ وسلم نے یہ دونوں چزیں اسے دور درجم کے عوش کہ و سے دیاں الله علیہ وسلم نے یہ دونوں چزیں اسے دور درجم کے عوش کی الله فی محل الله علیہ وسلم نے یہ دونوں چزیں اسے دور درجم کے عوش کی الله علیہ علی الله علیہ علی الله علیہ علی الله علیہ علی کی الله علیہ علی الله کو غلام کرتے ہیں وہ ایو کم حقی جو یہ بیس سے یہ اوروراشت کے مال کو خلام کرنے جی وحدیث خیل سے وہ کہتے جیں کوئی حرج نہیں ۔ یہ وادروراشت کے مال کو خلام کرنے جی وحدیث علیہ علی کوئی حرج نہیں ۔ یہ افس کرتے جیں۔

#### ۱۸۳۱ بابدرکی تع

۱۲۲۵: حضرت جابروضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ایک انسان نے اپنے فالم سے کہا کہ تو میری موت کے بعد آزاد ہے (اس کو میری کہتے ہیں ) چھروہ آدی فوت ہوگیا اوراس نے اس غلام کے علاوہ تر کے ہیں چھوڑا۔ تو نبی اکرم سلی اللہ علیہ وکلے کہ اس علام کو تیم بن انتحام کے ہاتھوں بچھوٹا۔ تو نبی اکرم سلی جابروضی اللہ عند کے جابروضی اللہ عند کے جابروضی اللہ عند کی بہلے سال فوت ہوا۔

## ٨٣٠: بَا بُ مَاجَاءَ فِيْ بِيْعِ مَنْ يَزِيْدُ ٣٣٣: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا عُبُيْدُ اللهِ بَنُ شُمَيْطٍ

# ٨٣١ بَابُ مَاجَاءَ فِي بَيْعِ الْمُدَ بَيْ

٣٢٥: حَدَّقَنَا ابْنُ ابِنَى عُمَرَ ثَنَاسُفْيَانُ بْنُ عُيينَةً عَنْ عَمُو وَبِي وِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ انَّ رَجُلَامِنَ الْاَ نَصْارِ دَبَرَعُلَا مَا لَهُ فَمَاتَ وَلَمْ يَتُولُو مَا لَا عَمْرَهُ فَيَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا شُتْرًاهُ نَعْمُ ابْنِ النَّحَامِ قَالَ جَابِرٌ عَبْدًا فِيْعِلَّامَاتَ عَامَ الْا وَلِي فِي إِمَارَةُ بْنِ الزَّبَيْرِهُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيثٌ وَقَلْ رُوى مِنْ غَيْرٍ وَجُهٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهَ عَلْمَ مَعْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْنِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعُهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ

بيحديث حسن تنجح ہےاور کئی سندوں سے حضرت جابر رضی اللہ الْعِلْم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند ہی سے منقول ہے ۔ بعض اہل علم کا اس پڑھل ہے کہ مد بر وَغَيْرِهِمْ لَمُ يَرَوُا بِبَيْعَ الْمُدَبِّرِ بَأُسَّا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيّ ك ييي من كولَ حرج نبيل - امام شافعي ، احد اوراكل كا بهي يهى تول ہے۔سفيان تورئ، مالك ،اوزاع اوربعض علاء كے نزدیک مدبری بیع مروه ہے۔

٨٣٢: بيچيے والوں کے استقبال کی مما نعت ١٢٢٦: حضرت ابن مسعود عدوايت بي كدرسول التصلي الله عليه وسلم نے غله بيچنے والے قافلوں سے شہرسے باہرخرید وفروخت كرنے ہے منع فر مايا جب تك وہ شبر كے اندرآ كرخود نەفروخىت كريں۔ اس باب ميں حضرت على ،ابن عباس ،ابو

ہر مریق ابوسعیڈ ، ابن عمر اور ایک و دسر مصحالی ہے بھی روایت منقول ہیں۔

١٢٢٤: حضرت ابو مريرة بروايت بكرسول الله علي نے کسی غلہ بیجنے والے قافلے سے شہرسے باہر جا کر ملنے سے منع فرمایا \_ اور اگر کوئی مخص ان سے پھے خریدے تو شہر میں داخل ہونے کے بعد غلے والوں کو ( سودا برقر ارر کھنے یا فنخ كرنے كا ) اختيار ہے - يد حديث الوب كى روايت سے حسن غریب ب- ابن مسعود کی حدیث حسن محج ب- ابل علم ک ایک جماعت نے شہرے باہر جاکر تجارتی قافلے سے ملاقات كوكروه كها ب كيونك بي حى اكي تتم كا دهوك ب رامام شافعی اور ہمارے اصحاب کا میں قول ہے۔

> ۸۳۳: باب کوئی شهری گاؤل دالے کی چیز فروخت نہ کرے

۱۲۲۸: حضرت ابو ہرارہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا - قتيمه كهت مين كهوه مهى يدحديث جانة بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كوئي شهري ، ديهاتي كي كوئي چيز نه پيچه اس باب مين

وَاَ حُمَمَـٰذَ وَإِسْحَاقُ وَكُوهَ قَوْمٌ مِنْ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ آصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيُرِهِمُ بَيْعَ المُمْدَبَّر وَهُوَقُولُ سُفْيَانَ التَّوُرِيِّ وَمَا لِكِ وَالْآوُزَاعِيِّ. ٨٣٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي كُرَاهِيَةِ تَلَقِّي الْبُيُوع ١٢٢٢ : حَدَّثَنَا هَنَّا دُثْنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّشِمِيُّ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ نَهِى عَنْ تَلَقِّى الْبُيُوعِ وَفِي الْبَابِ عَنُ عَلِي وَابُن عَبَّاسٍ وَاَ بِي هُوَ يُوهَ وَا بِي

سَعِيْدٍ وَابُن عُمَرَ وَرَجُلٌ مِّنُ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ.

١٢٢٤ : حَدَّقَفَاسَلَمَةُ بُنُ شَبِيْبِ فَنَا عَبُدُالُلْهِ بُنُ جَعُفَرِ الرَّ قِينُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُّ عَمُرو الرَّقِيّ عَنُ آيُو بَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنَ سِيْرِ يُنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِنَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ فَإِنْ تَلَقًّا هُ إنسان فَابُنَاعَهُ فَصَاحِبُ السِّلُعَةِ فِيْهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوُق هَٰ ذَاحَدِيُكُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنُ حَدِيْثِ آيُّوُبَ وَحَدِيثُ ابْنَ مَسْعُودٍ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُ كَرة قَوُمٌ مِنُ اَهُلَ الْعِلْمِ تَلَقَّى الْبُيُوعِ وَهُوَضَرُبٌ مِنُ الْخَدِيْعَةِ وَهُو قُولُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنُ أَصْحَابِنَا.

٨٣٣ : بَابُ مَاجَاءَ لَا يَبِيعُ

حَاضِرٌ لِبَادٍ

١٢٢٨ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَٱحُمَدُبُنُ مَنِيْعَ قَالَا ثَنَا سُفُيَانُ ابُنُ غَيَيْنَةَ عَنِ الزُّ هُرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَقَالَ قُتَيُبَةً يَبُلُغُ بُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ

طَلْحَةً وَآنَسِ وَجَابِرِ وَابْنِ عَبَّاسِ وَحَكِيْمِ بْنِ اَبِيْ حفرت طلحه، انس ، جابر، ابن عباس اور حکیم بن ابی زیدرضی الله عنم (این والدے) کثیر بن عبداللہ کے دادا عمر و بن يَزيُدَ عَنْ اَبِيِّهِ وَعَمْرِوَبُنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ جَدِّكَثِيْرِ بْنِ عوف مزنی اورایک اورصحالی ہے بھی روایات منقول ہیں۔ عَبُدِ اللَّهِ وَرَجُلِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلْمَ ٣٢٩: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ وَآ خُمَدُ بْنُ مَنِيْعِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ ۱۲۲۹: حضرت جأبر رضي الله عند سے روایت ہے کر سول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا شہری ، دیباتی کا سودانہ یہے۔ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ آبِي الزُّ بَيْرِعَنْ جَا بِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لوگوں کو چھوڑ دو تا کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے رزق صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ پنجائے - حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حسن سمجے ہے۔ حدیث يَرْزُق اللَّهُ بَغْضُهُمْ مِنْ بَغْضِ حَدِيْثُ آبِي هُرَيْرَةَ حَدِيْتٌ جابر رضى الله عنه بھي حسن محيح ہے۔ بعض علاء صحاب رضي الله عنهم حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَحَدِيْثُ جَابِرٍ فِي هَٰذَا هُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ أَيْضًا وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ وغیرہ کا ای برعمل ہے کہ شہری دیباتی کی چیزیں فروخت نہ عِنْدَبَعُض آهُلَ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كرے \_ بعض ابل علم في اس كى اجازت دى ہے كه شبرى ویباتی سے مال خرید لے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بیکروہ وَسَلَّمَ وَغَيْرِ هِمْ كَرِهُوا أَنْ يَيْعَ حَاضِوٌ لِبَادٍ وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي أَنْ يَشْمَرَى حَا صِرْ لِبَا دٍ وَقَالَ الشَّافِعِي بَعْضُهُمْ فِي ، يباتى كى چزي فروخت كر ايكن أكرابيا يْكُوَّهُ أَنْ يَيْعَ حَا ضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ بَاعَ فَالْبَيْعُ جَا ئِزْ۔ كياتُونَ جَا مَزے۔

﴿ لَوْ لَذِنْ مَعْ وَشُراء كَى كَىٰ الْهِ تَسْكِيسِ جوعرب معاشرے مِيْسِ النَّحْمِيسُ لَيْنِ ان كے اندر ہرفر بق كواس كا پورا حق سلنے كي منانت نه هي بلكه بعض دفعه اليك فريق كواسيخ حق سے كليا بر دى طور برمحروم ہوجانا پڑتا تھا۔ ان يوع مِي سے چندا يك كاذ كران اجاديث مِين آر ہا ہے لبندا قارى كے لئے بهتر ہوگا كہ ان كامختے رفعارف چيش كيا جائے تا كہ وہ آسانى سے ان اصطلاحات كو تجھ سكے۔

(۱) بچے المحا قلہ:صاف گیہوں کی متعین مقدار کے بدلے گیہوں کی تیار کیسٹی کاخرید ناپیخیا۔ (۲) بچے المحا قلہ:صرف گیہوں کے ساتھ طقع نہیں بلکہ صاف جؤ صاف جوار باہر و کپنا اور جاول وغیرہ کے عوض جؤ جواڑ باہر و کپنا اور جاول وغیرہ کی تیار فصل کاخرید نا بیچنا بھی محاقلہ ہے۔

(٣) تج المورانية : خشک چيو باروں کي متعين مقدار کے بدلے درخت پر گلی تارز د مجوروں کی تربيد وفروخت کرنا۔ای طرح کشش کي متعين مقدار کے عوض بيلوں ميں گئے ہوئے تاز واڳوروں کی خربيد وفروخت بھی۔

(۴) تنج المنابذ ہ : نام ہے اس تنج وشراء کا جس میں سد طے ہونا ہے کہ دوران سودا جب کوئی ایک فریق اپنا کپڑا دوسرے کی طرف پھینک دے گا تو معاملہ کمل ہوجائے گا بغیر سد کہے کہ 'ابعت'' اور 'اشریت'' اور بغیر سد کیھے کمٹرید کی اور بینی جانے والی چیز کسی ہے اور کسی نہیں بعض علاءنے اس سے ذراعخلف تعریف بھی بیان کی ہے۔

(۵) بیج الملامیہ: بھی تقریباً اس شم کی بیج ہے۔

(۲) کچے الحصاۃ: وہ نچے جس کے اندر کسی چیز کی خرید وفر وخت کا معاملہ اس وقت کھمل سمجھا جاتا ہے جب فریقیین میں ہے کوئی فریق دوسرے کی طرف کنگری کچینکہ دیتا ہے۔

(٤) تع العربان: وه تع جس مين فريداركى في فريدارى كسليط مين دكانداركوبطور رقم كي يطور بيانداس شرط كساتهوديتا

أَبْوَا بُ الْبِيُوْع

ہے كه أكر معاملہ طے يا كيا توبيد قم شے كى قيت ميں شامل اور شار ہوگى اور طے نہ پايا توبيعانے كى بيد قم دكانداركى موجائے كى ' خربدارکودایس نہیں ملے گی۔

(٨) ﷺ السنين يا تي المعاومة : كسى باغ كے پيل كوآ ئندہ كئى سالوں كے لئے بيجنا۔

(9) بيج الحيوان باللحم: زنده جانوركوكيه بوئ كوشت كي عوض بيجياخر يدنار

(١٠) بيع الغرر: بيخية والا اپني چيز كو جائية ہوئے بھي اس طرح پيش كرے كہ جيسے وہ ہر لحاظ سے فحيك ہے۔ ايس شے كي خريد وفروخت بھی بچ الغررمیں آتی ہے جس کا وصول ہوناخریدار کے لئے بیٹنی نہ ہو۔

(۱۱) تج المعازفة : جس میں ماپ تول کے بغیرمحض انداز ہے اور تخیینے ہے اشیاء کی خرید وفروخت ہوتی ہے مثلا غلہ کے ڈھیر کو ماپ تول كے بغير دوسرى معلوم المقدار يا مجبول المقدار چيز كے عوض بيخياا ورخريد ناتيج المعازفة ہے۔

(۱۲) پچ المعد وم: جس میں ایس شے کی خرید و فروخت ہوتی ہے جومعالمہ کرتے وقت موجوز نیس ہوتی یعیٰ معدوم ہوتی ہے۔

(۱۳) بھے العینۃ وہ بچھ ہے جس میں فریقین کا اصل مقصور کس شے کی خرید و فروخت نہیں ہوتا بلکہ اصل مقصود کی دبیثی کے ساتھ زرو نفذی کالین دین ہوتا ہے۔

(۱۳) بیج المحاضرة: باغ کے پھلوں کوالی حالت میں بیجناخریدنا کدوہ ابھی بالکل سبر کیے ہوں اور ان پریکنے کے آٹار نہ ہوں۔ ان ندكوره بيوع كے علاوہ احاديث نبويديس بچھاور بيوع كاذكر بجن بردكا اور منع كيا كيا ہے۔ كويا بروہ معاشى معاملہ جواسلام کےمعیار کےمطابق شقااس میں ایک فریق کی حت تلفی کا ضروراحمال تھا۔

٨٣٨ : بَابُ مَاجَاءً فِي النَّهِي عَن الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَيَّةِ ٨٣٨ : باب محاقله ومزاينه كي ممانعت ٣٠٠ابحَدَّثَنَا قُنْيَبُةُ ثَنَا يَعْقُونُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ ١٢٣٠: حفرت الوهرره رضى الله تعالى عنه سروايت ب سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةً قَالَ نَهِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَسَعْدٍ وَجَابِرٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَآبِي سَعِيْدٍ حُدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيُّكٌ حَسَّنٌ صَحِيْحٌ وَٱلْمُحَا قَلَةُ بَيْعُ الزَّرْعِ بِالِحِنْطَةِ وَٱلْمُوَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ عَلَى رُؤُوْسِ النَّحْلِ بِاالتَّمْرِ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا بَيْعَ الْمُحَا قَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.

كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في محا قلداور مزابنه عدمنع فر مایا۔اس باب میں حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهماء ابن عباس رضى الله تعالى عنهما، زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه، سعدرضي الله تعالى عنه، جابر رضي الله تعالى عنه، رافع بن خديج رضى الله تعالى عنداور الوسعيد رضى الله تعالى عند سے بھى روایات منقول ہیں ۔اہل علم کا اس برعمل ہے کہ بیچ محا قلہ اور مزابنه حرام ہے۔

۱۲۳۱: حضرت عبدالله بن يزيدً سے روايت ہے كه زيد ابو عیاش نے سعد سے گیہوں کو جو کے عوض خریدنے کے بارے میں بوجیھا ۔سعدؓ نے کہاان دونوں میں سےافضل کون می چیز

المَّازُ عَلَيْنَا قُتُنْبَةُ ثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَّسٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِ يُدَ آنَّ زَيْدًاآبَا عَيَّاشِ سَأَلَ سَعُدًّاعَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ ٱ يُّهُمَا ٱفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَنَهِي عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ سَعُدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ٢٠ زَيد نَهُ كَهَا كُذم \_ يِس انهول فِي متع كرويا كديه جائز

صَـلَّـى الملَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُاَ لُ عَنِ اشْتِرَآءِ التَّمُو ﴿ ثَيْنِ اورفرما يامِن نَـكِي كورمول اللَّهُ سيموال كرتي ہوئے سنا کہ تھجوروں کو پچی تھجوروں کے عوض خریدنے کا کیا حکم ہے۔ نی اکرم اللہ نے اپنے پاس ہیٹھے ہوئے لوگوں سے یو چھا کہ

بِالرُّطَبِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ آيَنُقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ قَالُوا نَعَمُ فَنَهِي عَنُ ذَٰلِكَ.

جب کچی مجوری بکتی میں تو کیاوزن میں کم ہوجاتی ہیں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ پس آ پ نے منع فرمادیا۔ ٢٣٢ : حَدَّفَنَا هَنَّا دُثَنَا وَكِيُعٌ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن يَز يُدَعَنُ زَيْدٍ آبِي عَيَّاشِ قَالَ سَالْنَاسَعُدًا فَذَكَرَ نَبُووَهُ هَلَا احَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيتٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَنَذَا عِنُدَاهُلِ الْعِلْمِ وَهُوْقُولُ الشَّافِعِيّ و أصحابنا.

> ٨٣٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي كُرَا هِيَةِ بَيْع الثُّمُرَةِ قَبُلَ أَنْ يَبُدُ وَصَلاحُهَا

١٢٣٣ : حَدَّقَفَا أَحُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ ثَنَا إِسْمَا عِيْلُ بُنُ إِبْرَاهِيْسَمَ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ نَا فِع عَنِ ابَّنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنُ بَيْعِ النَّخُلِ حَتَّى يَنُ هُوَوَ بِهِٰذَا اللَّا سُنَا دِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْنِي عَنْ بَيْعِ السُّنُبُلِ حَتَّى يَبُيَضَّ وَيَا مَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ وَ فِي الْبَابِ عَنْ اَنْس وَعَائِشَةَ وَابِيُ هُ رَيُرةَ وَابُنِ عَبَّا سِ وَجَابِرِ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَزَيْدِ بُنِ تَابِتٍ حَدِيْتُ بُن عُمَرَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَٰذَا عِنُدُ آهُلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِ هِمْ كَرِهُوا بَيْعَ الدِّمَارِ قَبُلَ أَنُ يَبْدُ وَ صَلَا حُهَاوَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَٱحُمَدُ وَإِسْحَقَ.

١٢٣٣ : حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلَالِ ثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ وَعَفَّانُ وَسُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ قَالُواثَنَا حَمَّادُ بُنَّ سَلَمَةَ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ آنَسِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْلَى عَنُ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسُوَدُّ وَ عَنْ بَيُع الْحَبِّ حَتَّى يَشُتَدُّ هٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا

۱۲۳۲: ہم سے روایت کی مناونے انہوں نے مالک سے انہوں نے عبداللہ بن پزید ہے انہوں نے زیدا بی عماش سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سعد ؓ ہے یو چھا پھرای حدیث کی مانند حدیث ذکر کی ۔ بیحدیث حسن سیح ہے۔ اہل علم کا اس بیمل ہے۔ اہام شافعیؓ اور ہمارے اصحاب کا یمی قول ہے۔

۸۳۵: باب پیل کئے شروع ہونے ہے پہلے بیخا سی نہیں

١٢٣٣: حضرت ابن عمر رضي الله عنهما ہے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تھجوروں کوخوش رنگ یعنی پختہ ہونے ہے پہلے بیچنے ہے منع فرمایا۔اس سند ہے ہی اکر صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ بھی مروی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں کو سفيد مونے اور آفت وغيره مصحفوظ مونے سے يملے بيخ ہے منع فر مایا۔ بیجنے اور خرید نے والے دونوں کومنع فر مایا۔اس باب مين حضرت انس ، عائشه ، ابو بريرة ، ابن عباس ، جابر ، ابو سعید اورزیدین ثابت سے بھی روایت ہے۔ حدیث ابن عمر ا حسن سیح ہے۔ صحابہ کرام اور دیگر علماء کا ای برعمل ہے کہ کپلوں کو یکنے سے پہلے فروخت کرنامنع ہے۔امام شافعی ،احد او آخُنُّ کا بھی بہی قول ہے۔

۱۲۳۴: حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کەرسول انٹدصلی انٹدعلیہ وسلم نے انگور کے سیاہ ہونے اور تمام دانوں یا غلوں کے سخت ہونے سے پہلے بیچنے سے منع قر مایا به

بیحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف جمادین

# سلمد کی روایت سے مرفوعاً حانثے ہیں۔ ١٨٣٢: باب حامله كاحمل بيجيز كي

١٢٣٥: حضرت ابن عمر عدوايت ب كدرسول الله الله علیہ وسلم نے اونٹنی کے حمل کے بیچے کو بیچنے سے منع فر مایا۔اس باب میں عبداللہ بن عباس اور ابوسعید خدری سے بھی روایت ہے۔حدیث ابن عرظ حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اس برعمل ہے حبل الحبله ہے مراد اونٹنی کے بیچے کا بچہ ہے۔اس کا فروخت کرنا اہل علم کے نز دیک باطل ہے اس لیے کہ وہ دھو کے کی ہیج ہے۔شعبہ بدحدیث ابوب سے وہ سعید بن جبیر سے اوروہ ابن عبالؓ سے روایت کرتے ہیں ۔عبدالو ہاب تقفی وغیرہ بھی ہیہ حدیث ابوب ہے وہ سعیدین جبیر سے وہ نافع ہے وہ ابن عمر<sup>م</sup> ے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال کرتے ہیں اور بیہ زیادہ سیجے ہے۔

٨٣٧: باب دهو كن كي سيع حرام ب

١٢٣٧: حضرت الوجريرة عدروايت بي كدرسول الله علي نے دھوکے اور کنگریاں مارنے کی بیچ سے منع فرمایا۔اس باب میں حضرت ابن عمر ابن عباس ابوسعید اور انس سے بھی روایات منقول ہیں ۔ حدیث ابو ہر رہ مست سیح ہے۔ اہل علم کا اس رعمل ہے کہ دھو کے والی بیچ حرام ہے۔امام شافعی فرماتے ہیں کہ دھوکے والی بیج میں یہ چیزیں واخل ہیں مجھلی کا یانی میں ہوتے ہوئے فروخت کرنا ۔مفرور ( لیٹی بھاگے ہوئے ) غلام کا فروخت کرنا اور پرندے کا اڑتے ہوئے فروخت کرنا اور اس طرح کی دوسری بیوع بھی ای شمن میں آتی ہیں۔ سے الحصاة كنكرى مارنے والى تيع كا مطلب بديے كديجي والاخريدنے والے سے یہ کیے کہ جب میں تیری طرف کنگری کھینکوں تو میرے اور تیرے درمیان نیع واجب ہوگئ۔ بیاتی منابذ ہ ہی کے

# نَعُرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ. ٨٣٨: بَأَبُ مَا جَاءَ فِي النَّهُي عَنُ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

١٢٣٥: حَدَّثَنَا قُتَيُبُةٌ ثَنَّا حَمَّادُبُنُ زَيُدِ عَنُ أَيُّوُ بَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنْ بَيْع حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَبَّاسِ وَابِي سَعِيندِ الْحُدْرِيّ حَدِيثُ ابْن عُمَرَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيتٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ آهُل الْعِلْمِ وَ حَبَلُ الْحَبَلَةِ نِتَاجُ النِّنَاجِ وَ هُوَبَيْعٌ مَفْسُوخٌ عِنُدَاهُلِ الْعِلْمِ وَهُوَ مِنْ بُيُوعِ الْغَرَدِ وَ قَدْدَواى شُعْبَةُ هٰ ذَا الْحَدِيثُ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَرَ وَاى عَبُدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَغَيْرُهُ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ وَ نَا فِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلَا أَصَحْ.

٨٣٧: بَابُ مَاجَاءَ فِيُ كَرَا هِيُةِ بَيُعِ الْغُرَرِ ١٢٣٢ : حَدَّتُنَا اَبُوْ كُرَ يُب ثَنَا اَبُواْسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللُّهِ بُن عُمَرَ عَنُ اَبِي الزَّنَادِعَنِ الْآغُرَ جِ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ الْغَوَرِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْن عُمَرَ وَابُن عَبَّاسِ وَأَبِي سَعِيْدٍ. وَأَنْسِ حَدِيْتُ أَبِي هْرَيْرَةَ خَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَا الُحَدِيْثِ عِنْدَ اَهُلِ الْعِلْمِ كَرِهُوًا بَيْعَ الْغَرَرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِنْ بَيْعِ الغَرْرِ بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَآءِ وَبَيعُ الْعَبُدِ الْأَبِقِ وَيَيْعُ الطَّيْرِ فِي السَّمَآءِ وَنَحُو ذٰلِكَ مِنَ البُيُوعِ وَمَعْنَى بَيْعِ الْحَصَاةِ اَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِى إِذَا نَبَدُتُ إِلَيْكَ بَالْحَصَاةِ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ فِيْمَا بَيْنِيُ وَبَيْنَكَ وَهُوَ يُشْبِهُ بَيْع

الْمُنَابَدَةِ وَكَانَ هَذَا مِنْ بُئُوُ عِ اَهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ. ٨٣٨ : بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهُي عَنْ بَيْعَتَيْن فِي بَيْعَةٍ

٢٣٧ : حَدَّثَنَا هَنَّا دُثْنَا عَيُدَةٌ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عَمُرِ وعَنُ أبِي سَلَمَةَ عَنُ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعَتَيُن فِي بَيْعَةٍ وَفِي الْبَابِ عَنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرٍ ووَابُنِ عُمَرَ وَابُن مَسْعُودٍ حَدِيْتُ آبِي هُوَيُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَا عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهُلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنُ يَقُولَ آبيُعُكَ هٰذَا الثَّوُبِّ بِنَقْدِ بِعَشْرَةٍ وَبِنَسِيَّةٍ بِعِشْرِيْنَ وَلاَ يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِى الْبَيْعَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى آحَـدِهِمَا فَلاَ بَأْسَ إِذَا كَانَتِ الْعُقْدَةُ. عَلَى وَاحِدِ مِنْهُمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِنُ مَعْنَى مَانَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولُ آبِيُعُكَ دَارِيُ هٰذَا بِكَذَا عَلَى أَنُ تَبِيُعَنِي غُلاَمَكَ بِكَذَا فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلامُكَ وَجَبَ لَكَ دَارِيُ هَلِذَا يُفَارِقُ عَنَّ بَيْع بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَّعْلُومٍ وَلَا يَدُرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ مَا وَقَعَتُ عَلَيْهِ صَفُقَتُهُ.

٨٣٩: بَمَا بُ مَاجَاءَ فِي كُرَاهِيَةِ

بَيْع مَالَيْسَ عِنْدَهُ

1 ٢٣٨: حَدَّثَمَنَا قُتَيْنَةٌ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ آبِيُ بِشُرِعَنُ يُوسُوعَنُ يُوسُوعَنُ يُوسِعَنُ بُنِ عِزَامٍ قَالَ سَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقُلُتُ يَاتِيْنِي السُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقُلُتُ يَاتِيْنِي السُّوعُ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَاتِيْنِي السُّوعُ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اللَّهُ عَالَيْسَ عِنْدِي الْبَيْعِ مَالَيْسَ عِنْدِي الْبَيْعُ مَالَيْسَ عِنْدِي الْبَيْعِ مَالْيَسَ عِنْدَى .

١٢٣٩ : حَدَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ

# مشاہہے۔یسب زمانہ جالمیت کی میوع ہیں۔ ۸۳۸:باب ایک کیچ میں دوزیج کرنامنع ہے

١٢٣٧: حفرت ابو مريرة سے روايت ہے كدرمول الله عليہ نے ایک تھ میں دوئے کرنے ہے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت عبدالله بن عمر وٌ ، ابن عمرٌ اور ابن مسعودٌ ہے بھی روایات منقول ہیں ۔حضرت ابو ہربرہؓ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اس بر علاء کاعمل ہے۔ بعض علاء اس کی تغییر میرے جیں کہ کوئی شخص دوسرے ہے کیے کہ میں تمہیں میہ کیڑا نفذ دی رویے میں اور ادها بیں رویے میں فروخت کرتا ہوں بشرطیکہ وہ دونوں میں ہے کسی چیز پر شنق ہونے سے پہلے جدا ہوجا کیں ۔ بس اگروہ نقدیا آدهارکی ایک چیز پرمتفق مو گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ۔امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ ایک تیج میں دو کا مطلب میہ ہے کہ کوئی شخص کسی ہے کہ میں اپنا گھر اتن قیت میں بیتا مول بشرطيكة تم اپناغلام مجھے اتنی قبت میں فروخت كرو\_پس جب تمہارا غلام میری ملکیت میں آگیا۔ تو تم میرے مکان کے مالک ہوجاؤ گے۔ بدالی سے برعلیحد گی ہے جس کی قیمت معلوم نہیں ۔ان میں ہے ایک بھی نہیں جانتا کہ اس کی چیز کس . يرواقع ہو كي۔

۸۳۹: باب جو چیز بیجنے

والے کے پاس ندہواس کو پیچنا منع ہے ۱۲۳۸: حفرت علیم بن ترام ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی ہے لوچھا کہ لوگ میرے پاس آ کرائی چیز طلب کرتے ہیں جو میرے پاس نہیں ہوتی ۔ کیا میں بازارے خرید کرائیس تھ سکتا ہوں۔ آپ علیہ نے فر بایا جو

۱۲۳۹: حفزت عليم بن حزام رضي الله عند سے روايت ب

کہ نبی اکرم صلی القدعلیہ وسلم نے مجھے اس چیز کے فروخت کرنے سے منع فرمایا جو میرے پاس ند ہو۔ بیر حدیث حسن ہے ۔ اس باب میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ہے بھی

١٢٣٠: عبدالله بن عمرة بيان كرت مين كدرسول الله علي في فرمايا سلف اور بيع حلال نبيس \_اورا بك بيع ميس دوشرطيس بهي حائز نبيس \_ جس چیز کاوه ضامن نه ہواس کا نفع بھی حلال نہیں اور جو چیز اس کے پاس نہ ہواس کا فروخت کرنا بھی جائز نہیں۔ بید حدیث حسن تلجی ہے۔ آخل بن منصور کہتے ہیں کہ میں نے امام احد سے یو جھا كرسلف كيماتهون في ممالعت كاكيامطلب ب- انهول في فرمایاس سے مرادیہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو قرض دے اور پھر کوئی چزاسے قیمت سے زیادہ کی فروخت کردے۔ یہ بھی ہوسکتاہے کہ اس کے معنیٰ بیہوں کہ و کی صحف کسی چیز کی قیمت قرض چھوڑ دے ادرال سے بیا کے کداگرتم یہ قیمت ادانہ کر سکے توبیہ چیز میرے ہاتھ فروخت ہوگئی۔ اسحاق کہتے ہیں پھر میں نے امام احد سے اس كامعنىٰ يوجيها كه (جن كاضامن نه جواس كامنافع بهي حدال نهيس) انہوں نے فرمایا میرےزو یک بیصرف غلے وغیرہ میں ہے۔ لیعنی جب تك بضه نه موراتحقٌ كمته بين جو چيزين ولي يا الي جاتي بين ان کا حم بھی ای طرح ہے یعنی قضے سے پہلے اس کی میع جائز نہیں۔امام احد ٌ فرماتے ہیں اگر کو نگفتی پیہ کیے کہ میں نے پیرکیڑا تمہارے ہاتھ اس شرط برفروخت کیا کہ سلائی اوردھلائی میرے ذمه بـ يويدايك بع ميل دوشرطول كي طرح بيد ليكن الربيك كتهبيل يركير افروخت كرتابول اس كى سلائى بھى مجھ يربى ہے توان میں کوئی حرج نہیں ۔ای طرح اگر صرف دھلائی کی شرط ہو تب بھی جائز ہے۔اس لیے کہ پاکی ہی شرط ہے۔اسحاق نے اس طرح کچھ کہا ہے (بعنی امام ترندی مضطرب بیں) حکیم بن حزام کی حدیث حسن ب\_اور بی میمیم بن حزام ہی ہے کئی سندول ہے مروی ہے۔ بہ حدیث الوب شختیا ٹی اور ابوالبشر بھی پوسٹ بن

يُوسُفَ بُنِ مَاهِكِ عَنْ حَكِيْمُ بُنِ حِزَامٍ قَالَ نَهَا نِنَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَ أَبِيْعَ مَالَيْسَ عِنْدِى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرُو.

١٢٣٠: حَدَّثَنَا أَحَمَّدُ بَنُ مَنِيعٍ ثَنَا اِسْمَعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ ثَنَا أَيُّوْبُ ثَنَا عَمَرُ وِبْنُ شُعَيْبِ قَالَ ثَنِيُ آبِي عَنُ أَبِيُهِ حَتَّى ذَكَرَعَبُدَاللَّهِ بُنَ عَمْرٍ وأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرُطَانِ فِي بَيْعِ وَلاَ رِبْحُ مَالَمُ يَضْمَنُ وَلاَبَيْعُ مَالَيْسَ عِنْدَكَ وَهَٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ قَالَ اِسْحَقُ بُنُ مَنْصُور قُلْتُ لِا حُمَدَ مَامَعُنى نَهِي عَنُ سَلَفٍ وَبَيْع قَالَ أَنْ يُكُّونَ يُقُرضُهُ قَرُضًا ثُمَّ يُبَايِعُهُ بَيُعًا يَزُدَادُ عَلَيْهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يُسُلِفُ اِلَيْهِ فِي شَيْءٍ فَيَقُولُ اِنْ لَمُ يَتَّهَيَّأُ عِنْدُكَ فَهُوَ بَيْعٌ عَلَيْكَ قَالَ اِسْحَاقٌ كَمَا قَـالَ قُـلُتُ لِاَحْمَدَ وَغَنُ بَيْعِ مَالَمُ تَضُمَنُ قَالَ لاَ يَكُونُ عِنْدِي إِلَّا فِي الطُّعَامِ يَعْنِي مَالَمُ تَقْبِضُ قَالَ اِسْحَاقَ كَمَا قَ أَ فِي كُلِّ مَايُكَالُ وَيُؤُزِّنُ قَالَ ٱحُمَدُ وَإِذًا قَالَ آبِيُعُكَ هَاذًا الثَّوْبَ وَعَلَىَّ خِيَاطُتُهُ وَ قَصَارَتُهُ فَهِلَّا مِنْ نَحْوِ شَرُطَيُنِ فِي بَيْعِ وَإِذَا قَالَ آبَيْعُكَهُ وَعَلَى خِيَاطَتُهُ فَلاَبَاسَ بِهِ أَوْ قُالَ آبِيُعُكُهُ وَعَلَى قَصَارَتُهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا هَٰذَا شَرُطٌ وَاحِدٌ قَالَ اِسْحْقُ كَمَا قَالَ حَدِيثُ حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامِ حَدِيثُ حَسَنٌ وَقَدُ رُوىَ مِنْ غَيُر وَجُهِ وَرَوَى آيُوْبُ السَّحْتِيَانِيُّ وَأَبُو بِشُرِ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنُ حَكِيُم بُن حِزَام وَرَوانَى هٰذَا الْحَدِيْتُ عَوُفٌ وَهِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ عَنْ خَكِيْم بُن حِزَام عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلَا حَدِيْثُ مُرُسَلٌ إِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ آيُّوْبَ السَّنْخِيَانِيِّ عَنْ يُوسُفَ

بُنِ مَاهِكِ عَنُ حَكِيبِم بُنِ حِزَامِ هَكَذَا.

سے اور وہ علیم بن ترام سے ای طرح نقل کرتے ہیں۔

١٣٣١: حَدَّثَنَا الْمُحَسَنُ بُنُ عَلِيَ الْخَلَّالُ وَعَبُدَةُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ وَغَيْرُوَاحِدٍ قَالُو اثْنَا عَبْدُالصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالُوَارِثِ عَنْ يَوِيُدَ بُنِ إِبُوَاهِيُمَ عَنِ ابُنِ سِيُرِيْنَ عَنْ يُؤْسُفَ بُن مَاهِكِ عَنُ حَكِيْمِ قَالَ نَهَاتِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ اَبِيْعَ مَالَيُسَ عِنْدِى وَزَولى وَكِيعٌ هَٰذَا الْحَدِيثَ عَنُ يَزِيُدَبُنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ سِيُرِيْنَ عَنُ أَيُّوْبَ عَنُ حَكِيْمٍ بُن حِزَام وَلَمُ يَذُ كُرُ فِيُهِ عَنُ يُؤسُفَ بُن مَاهِكٍ وَروَايَةُ عَبُدِالصَّمَدِ اَصَحُّ وَقَدُرُولِي يَحُنِي بُنُ اَبِي كَثِيُرِهٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيْمِ عَنْ يُؤسُفَ بُنِ مَاهِكٍ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عِصْمَةَ عَنْ حَكِيْمٍ بُن حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَاكُثُر اهُل الْعِلْم كَرِهُوا أَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ مَالَيْسَ عِنْدَهُ.

• ٨٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي كُرَاهِيَةٍ

بَيْع الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

١٢٣٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ لَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ مَهُ دِيِّ ثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةً عَنُ عَبِّدِ اللَّهِ بُن دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنُ بِيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنُ هِبَتِهِ هَا لَمَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ لَانَعُرِفُهُ إِلَّا مِنُ حَدِيْتِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ وَقَدْرُواى يَحْيَى بْنُ سُلِّيْمٍ هٰ ذَا الْحَدِيْتَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَعَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ أَنَّهُ نَهِي عَنْ بَيْعِ الْوَلَآءِ وَهِبَتِهِ وَهُوَ وَهُمٌ وَهِمَ فِيلِهِ يَحْيَى بُنُ شَلَيْمٍ وَقَدْ رَوْى عَبُدُالُوَهَابِ

ما بک سے اور وہ میسم بن حزام نے قبل کرتے ہیں ۔ پھرعوف اور

ہشام ہن حسان ،این سیرین ہے اور وہ کلیم بن ترام سے مرسل نقل کرتے ہیں ۔ ابن سیرین ،الیب مختیانی ہے وہ پوسف بن ماھک

الها: عليم بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجھے وہ چیز فروخت کرنے سے منع فرمایا جومیرے پاس نہ ہو۔ و کی میں حدیث برید بن ابرائیم سے وہ ابن سیرین سے وہ ابوب سے اور وہ حکیم بن حزام سے نقل کرتے ہیں اوراس میں پوسف بن ماھک کا ذکر نہیں کرتے ۔عبدالصمد کی حدیث زیادہ صحے ہے۔ یکی بن ابوکشر بھی یہی حدیث یعلی بن عکیم سے وہ پوسف بن ما مک سے وہ عبداللد بن عصمہ سے وہ حکیم بن حزام سےاوروہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اکثر اہل علم کا ای حدیث برعمل ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ آ دمی کے یاس جو چیز نہ ہواس کا فروخت کرنا حرام ہے۔

## ۸۴۰: باپ که حق ولاء كابيجنااور مبهكرنا فيجحنهين

۱۲۳۲: حضرت ابن عمر رضى الله عنها سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے حق ولاء کے بیجے اور ببد کرنے سے منع

يدهديث حسن سيح ب- بم اسي صرف عبدالله بن دینارکی این عمرضی الله عنها کی روایت سے جانتے ہیں ۔اال علم کاای پڑل ہے بچیٰ بن میلم بیرحدیث عبیداللہ بن عمرے وہ نافع ہے وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کرتے ہیں ۔اس حدیث میں وہم ہے۔ یجیٰ بن سیلم اس میں وہم کرنے ہیں ۔عبدالو ہاب ثقفی ،عبداللہ بن نمیراور

ا ولا ووہ تی ہجو مالک کوفام آزاد کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ جب فلام فوت ہو جائے تو اس کانسب سے دارٹ شہوتوا سکے ترکہ کا الک فلام کو آزاد کرنے والا ہوتاہے\_(مترجم)

الشُقَفِيُّ وَعَبُدُاللَّهِ بُنُ نُمُيْرٍ وَعَيُرُ وَاحِدٍ عَنُ عُبَيْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عَمَرَ عَنِ النَّبِيَ مُلَّئِلُهُ وَهُذَا اصَحُّ مِنْ جَدِيثِ يَحْيَدُ بَنُ سُلَيْمٍ.

## ا ٨٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ بَيْعِ الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِيْنَةً

الرَّحْ هَن بُنُ مَهَدِي عَنُ حَمَّادٍ بُنِ الْمُشَى اَبُو مُوسَى ثَنَا عَبُهُ الرَّحْ هَن بُنُ مَهَدِي عَنُ حَمَّادٍ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةً عَن الْمَحْسَنِ عَنْ سَمُ مَرَدةً انَّ النَّبِي عَلَيْتِ بَهِى عَنْ سَمُ وَ النَّبِي عَلَيْتِ بَهِى عَنْ بَيْعِ الْمَحْسَنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَحْسَنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِنْنِ عَمْرَ حَدِيثُ صَعِيْتُ هَكَمَا اقَالَ عَلِي ابْنِ عَبَّاسٍ وَسِمَاعُ الْمَحْسَنِ مِنْ سَمُرةً صَعِيْعٌ هَكَمَا اقَالَ عَلِي بُنُ اللَّهِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَحْسِنِ مِنْ سَمُرةً صَعِيْعٌ هَكَمَا اقَالَ عَلِي بُنُ اللَّهُ بَنُ الْمَعِيْقِ وَعَيُوهُ وَالْمَعَلُ عَلَى هَلَا عِنْدَاكُتُو اَهُلِ الْعِلْمِ مِنَ السَّحِيقِ الْمَحْيَوانِ لَسِينَةً هُوقُولُ المُفْيَانَ الطُّورِي وَاهْلُ الْكُوفَةِ وَالْمَعَلُ عَلَى هَلَا المَّوْفِقِ وَالْمَالُ عَلَى الْعَرَوي وَاهُلِ الْعِلْمِ مِن السَّحِيقِ الْمَعِيقُ الْمَعْمَ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمَعْمَ الْمُعَلِيقِ الْمَعْمَ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيقِ وَعَمْدُ الْمُلْ الْعُلْمِ مِنْ وَسِيعًا وَهُولُ الشَّافِقِيقُ وَعَنْ وَهُمْ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِقُ الْمُعْرَولُ وَالْمَعُولُ الشَّافِقِيقَ وَالْمَعُلُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِيقُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْمِلُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْمِلُ الْمُعْلِى الْم

َ ٢٣٨ ! . حَدُّقَنَا ٱلْمُوْ عَمَّادِ الْمُحَسَّيْنُ بُنُ الْمُحَرَيُثِ ثَنَا عَبُد اللَّهُ مَيْنِ عَنْ الْمَحْظِيحِ وَهُوَابُنُ ٱرْطَاةَ عَنْ الْمَجْلِعِ وَهُوَابُنُ ٱرْطَاةَ عَنْ الْبَى اللَّهُ لَبِي الدُّبُيْنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَلَلْهُ عَرَاحِدَةٍ لاَيْصَلَّحُ نَصِنًا وَلا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَحَدِولُ لاَيْصَلَّحُ نَصِنًا وَلا

بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ هَلَا حَدِيْثُ حَسَنَّ.

٨٣٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي شِرَاءِ الْعَبُدِ بِالْعَبُدَيْنِ

١٢٣٥: حَدَّڤَنَاڤَتَيْبَهُ فَنَا اللَّيْبُ عَنُ اَبِي الرُّبَيْدِ عَنُ جَابِرِقَالَ جَآءَ عَبُدُ فَبَايَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَـلَى الْهِجُرَةِ وَلاَ يَشْعُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## ۸۴۷:باب جانور کے عوض جانورلطور قرض فروخت کرناصحے نہیں

الاستاد حفرت سمره رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حیوان کے بدلے حیوان لیلور قرض فروخت کرنے ہے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت ابن عباس رضی الله عنباء جا برضی الله عندا ورا بن عمر رضی الله عنباء جا برضی الله عندا ورا بن عمر رضی الله عنباء کھی روایت ہے۔ یہ صدیح ہے اور حسن کا حضرت سمرہ رضی الله عند سے سائ بھی حیج ہے جلی بمن مدین وغیرہ نے یمی کہا ہے۔ اکثر علماء محاب رضی الله عنبہ مواج والله علیہ کا سے کہا ہے۔ اکثر علماء محاب رضی الله تعالی علم اور گرعاء نے اور کو جا تورک و جا تورک و حال الله علیہ کا ایسی نے جا تورک و حال الله علیہ کا ایسی نے جا تورک و جا تورک و جا تورک و حالت کرا م رضی الله تعالی عنبہ اور و نگر علماء نے جا تورک و جا تورک

۱۳۴۳: حضرت جابر رضی الله تعالی عند بروایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وکلم نے ارشاد فرمایا: ایک جانور کے بدلے دوجانور ادھار بیجنا جائز نہیں لیکن نقشہ بیچنے میں کوئی حرج نہیں

> بيعديث سي ہے۔ .

۸۴۲:باب دوغلامول کے بدلے میں ایک غلام خرید نا

۱۲۳۵: حفرت جاراً سے روایت برکدایک غلام نی اکرم علی الله کی اکرم علی کی فدمت میں حاضر ہوا اور بجرت کی بیعت کی۔ آپ علی کا کو کہ میں تھا کہ یہ غلام کے جب اس کا مالک اے لے جانے ک

40.

انَّهُ عَبُدٌ فَجَاءَ مَيْدُ هُ بُويُدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُنِيهُ فَاشْتَرَاهُ بِعَبَدَ بَنِ اَسُودَيْنِ ثُمُ لَمُ يُنَا يعُ أَحَدًا بَعُدُ حَتَّى يَسُالَهُ أَعْبُدُ هُوَ وَلِي الْبَابِ عَنْ اَنْسِ حَدِيْثُ جَابِرِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ الْهُلِ الْعِلْمِ اللَّهُ لاَ بَاسَ بِعَبْدِ بِعَبْدَيْنِ يَدَابِيَ وِ الْحَلَمُولُ الْمِلْمِ اللَّهِ لَهُ الْاَ بَاسَ بِعَبْدِ بِعَبْدَيْنِ يَدَابِيَ وَ الْحَلَمُولُ الْمِلْمِ إِذَا كَانَ نَسِنًا.

لئے آگیا تو رسول اللہ عظیمت نے اس نے فرمایا کدا سے میرے ہاتھ فروخت کروریس آپ علیکت نے اسد دوسیاہ فام خلاموں کے عوض فریدا۔ اس کے بعد بی اگرم علیکت کی سے اس وقت تک بیعت نہ کرتے جب تک اس سے یو چھند لیتے کرہ فالم تو نہیں۔ اس باب میں حضرت اُس سے بھی روایت ہے۔ حضرت جابر گی حدیث حسن میں ہے ہے۔ اہل علم کا ای بڑعمل ہے کدد دخلام دے

## كراكي خلام خريدن يس كوئى حرج نبيس بشرطيكه باتقول باتحد (يعنى نقذ) موجب كقرض بيس اختلاف ب-

۸۴۳:باب گیہوں کے بدلے گیہوں بیچنے کا جواز اور کی بیشی کاعدم جواز

١٢٣٧: حضرت عباده بن صامت مي كيت بين كدرسول الله عليه نے فرمایا سونے کے بدلے سونا برابر پیجواد راس طرح جاندی كے عوض جاندى ، تھجور كے بدلے تھجور، كيبوں كے بدلے گیہوں بنمک کے بدلے نمک ، اورجو کے عوض جو برابر فروخت كرو-جس نے زياده ليايا ديااس نے سود كامعامله كيا۔ پس سونا جاندي كے عوض ، كيبول تھجور كے عوض اور جو تھجور كے بدلے جس طرح حام وفروخت كروبشرطيكه باتھوں باتھ (يعني نفتر) ہو۔ اس باب میں حضرت ابوسعید ابو ہر برہ اور بلال سے بھی احادیث منقول ہیں ۔ حضرت عبادةً کی حدیث حس تعجیح ہے۔ بعض راوی میرحدیث اسی سند سے خالد سے بھی روایت كرتے بيں اس ميں بيالفاظ بيں۔ گيبوں كے بدلے جوكوجس طرح جا ہوفروخت کرنالیکن نقد ونقد ہونا شرط ہے۔ بعض راوی مه صدیث خالد سے وہ ابوقلا مدے وہ ابوالا شعث سے وہ عمادہ زیادہ کرتے ہیں کہ خالد ابوقلایہ کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ گيهول جو كے يوض جيسے جا ہوفمر وخت كرو.....الخ

یہوں جو نے وال میسے جا ہو کر وخت کر و .....ان اہل علم کا ای بڑل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کد گندم کو گندم کے عوض برابر ہی بیچا جا سکتا ہے اور ای طرح جو کے عوش جو بھی برابر برابر

٨٣٣: بَابُ مَاجَاءَ إِنَّ الْمِعْلَقِةِ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلُ رَكْرَاهِيَةِ التَّفَاصُلِ فِيُهِ وَمُثَارَبِهِثُلُ رَكْرَاهِيَةِ التَّفَاصُلِ فِيُهِ

١٢٣١: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ نَصُرِثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا سُفُيَانُ عَنُ خَالِدٍ الْخَذَّآءِ عَنُ اَبِيُ قِلاَبَةَ عَنُ اَبِي الْآشُعَتِ عَنَ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهَ هَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثُل وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلِ وَالتَّمُرُ بِا لتَّمُو مِثْلاً بِمِثْلِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلاً بِمِثْلِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلِ وَ الشَّعِيُّرُ بِالشَّعِيُرِ مِثْلاً بِمِثْلِ فَمَنُ زَادَاَ وِازْدَادَ فَقَدُ ٱرُبلي بيُعُوُاللَّهَبَ بِالْفِصَّةِ كَيْفَ شِنتُمُ يَدُابِهَ وَفِي الْبَابِ عَنُ آبِيُ سَعِيَا، وَآبِيُ هُرْيُرَةً وَبِلاَلِ حَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُ رَوَى بَعْضُهُمُ هَذَا الُحَدِيْتُ عَنُ خَالِدِ بِهِلْذَا الْاسْنَادِ قَالَ بِيُعُوا الْبُرَّ بالشَّعِيُر كَيُفَ شِنْتُمُ يَدًا بِيَدٍ وَرَواى بَعْضُهُمُ هٰذَا الُحَدِيْثَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةً عَنْ اَبِي الْاشْعَثِ عَنُ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيْتُ وَ زَادَفِيُهِ قَالَ خَالِدٌ قَالَ أَبُو قِلابَةَ بِيُعُوالْبُرُّ بِالشَّعِيْرِ كَيْفَ شِئْتُمُ فَذَكَرَ الْجَدِيْتُ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ اَهُل الْعِلْم لا يَرَوُنَ اَنُ يُبَاعَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلِ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ إِلَّا مِثْلاً بِهِثُل فَإِذَا اخْتَلَفَ

فروفت کئے جاسکتے ہیں یعنی اگر جنس شلف ہوتو کی بیش سے
یچے ہیں کوئی حرج نہیں جب کہ سودانقد ہو۔ اکثر صابہ کرام اور
دیگر طابا کا بیکی قول ہے۔ سفیان توری ، شافعی ، احمد اور آخی "کا
بھی یکی آول ہے۔ امام شافعی فر ماتے ہیں کداس کی دلیل ہے
کہ نبی اکرم عظیمی نے فرمایا جو کے عوض گفرم جس طرح
چاہونر وخت کروگیان شرط ہے کہ نفتہ ونقد ہو۔ اہل علم کی ایک
جماعت نے جو کے بدلے گندم بڑھا کر بیجنے کو کروہ کہا ہے۔
ہماعت نے جو کے بدلے گندم بڑھا کر بیجنے کو کروہ کہا ہے۔
امام مالک بن انس کا بی تول ہے۔ بہلا قول زیادہ بچے ہے۔

۸۳۲: باب سے صرف کے بارے میں ١٢٧٧: حضرت نافع ہے روایت ہے کہ میں اور ابن عرض حضرت ابوسعید کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ میں ف این الله علی کا نول سے رسول الله علی کوفرمات ہوئے سنا کہ سونا سونے کے بدلے اور جاتدی، جاندی کے عوض برابر بیچونه کم نه زیاده \_اوران دونوں کی ادائیگی دست برست (نقتر) كرو\_ يعني دونول فريق ايك بي وقت مي ادائیگی کریں کوئی اس میں تاخیر شاکرے۔اس باب میں ابو بکر صديق،عمرٌ،عثانٌ،ابوهريرٌ، بشام بن عامرٌ، براءٌ، زيد بن ارقمُّ ، فضاله بن عبيد، ابو بكرة ، ابن عمر ، ابو درداء اور بلال عي بهي روایات منقول ہیں ۔ حدیث ابوسعیدحسن صحیح نے ۔ صحابہ کرام م اورد گراال علم كاس يمل بيد حضرت ابن عباس معقول ے کہ سوئے کے بدلے سونا اور جاندی کے بدالے میں حاندی میں کمی زیادتی جائز ہے۔بشرطیکدوست بدست (نقذ) مودہ فرماتے ہیں کہ بدر با تواس صورت میں نے کہ بیرمعاملہ قرض کی صورت میں ہو۔حضرت ابن عباسؓ کے بعض دوستوں ہے بھی ای طرح منقول ہے ۔ لیکن ابن عباس نے جب میہ حدیث ابوسعید خدری کی سنی تواییخ قول ہے رجوع کرلیا تھا۔ لہذا پہلا قول ہی صحیح ہے اور اہل علم کا اس برعمل ہے ۔ سفیان تُورِیُّ، این میارک ، شافعیُّ،احدُّاورا آخیُّ کا بی قول ہے۔

الإصناف فلا بَاس آن يُبَاع مُنفَاصِلاً إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدِ وَهَذَا قُولُ اَكُثِرِ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ اَصْحَابِ السَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرُوهِمَ وَهُوَقُولُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِ وَالشَّافِعِي وَآخَمَدَ وَإِسُحٰقَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِيهُوا الشَّعِيرُ بِاللَّرِ كَيْفَ شِنْتُم يَدَ ابِيدِ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنُ اهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُبَاع الْمِنْطَةُ بِالشَّعِيرُ إِلَّا مِنْلاً مِيمُول وَهُوَقُولُ مِالِكِ بُنِ آنَسِ وَالْقَوْلُ الْلَاقِلُ الْوَلَ اَصَةً.

### '٨٣٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّرُفِ

١٢٣८: حَدَّقُنَا ٱحُمَدُبُنُ مَنِيعِ ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيىَ بُنِ اَبِىً كَلِيْدٍ عَنْ نَافِعِ قَالَ انْطَلَقُتُ اَنَا وَابْنُ عُمَرَ إِلَى اَبِي سَعِيْدٍ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُّوُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعَتُهُ أَذُنَاىَ هَا تَيُنِ يَقُوُلُ لاَ تَبِيُعُوا اللَّهَبَ باللَّهَب إِلَّا مِثْلاً بِمِثْل وَالْفِطَّةَ بِالْفِطَّةِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْل لَايُشَفُّ بَعُصُّهُ عَلَى بَعُض وَلا تَبيُّعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَا جِزوَفِي الْبَابِ عَنُ آبِي بَكُو وَعُمَرَ وَعُثُمَانَ وَآبِي هُوَيُوةً وَهِشَام بُن عَامِرٍ وَالْبَرَآءِ وَزَيْدِبُنِ ٱرْقَمَ وَفَضَالَةَ بُنِ عُبَيُدٍ وَٱبِي بَكُرَةَ وَابُسُ عُمَرَ وَأَبِي التَّرُدَآءِ وَبِلالَ حَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدٍ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَاهُلِ الْعِلْمِ مِنُ ٱصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَارُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ انَّهُ كَانَ لاَيُواى بَاْسًا اَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مُتَفَاضِلاًّ وَالْفِطَّنةُ بِالْفِضَّةِ مُتَفَاضِلاً إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ وَقَالَ إِنَّمَا الرَّبُوا فِي النَّسِيْنَةِ وَكَذَٰلِكَ مَرُّوكٌ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِهِ شَيُّةٌ مِنْ هٰ ذَا وَقَدُ رُوِى عَنُ ابُنِ عَبَّاسِ اَنَّهُ رَجَعَ عَنُ قَوْلِهِ حِيْنَ حَدَّقَةَ أَبُو سَعِيبُدِ الْحُدُرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُولُ الْا وَّلُ اصَحُّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ اهُل الْعِلْم وَهُوَ قَولُ سُفيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ

وَالشَّافِعِي وَاَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ اللهُ قَالَ لِيُسَ فِي الصَّرْفِ إِخْتِلاَتْ .

١٣٨٨ : حَدَّثَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْحَلَّلُ ثَنَا يَزِينُهُ بُنُ عَلِيّ الْحَلَّلُ ثَنَا يَزِينُهُ بُنُ هَارُونَ نَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبِ عَنُ سَمَعِيْدِ بُنِ جُرَبِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ قَالَ كُمْتُ آبِيعُ عَلَى الْمِنْ عَمْرَ قَالَ كُمْتُ آبِيعُ الْإِسَلَ بِالْبَقْيِعِ فَا بَعْعُ بِالدَّنَانِيْرِ فَانَّخُلْمَكَانَهَا الْوَرِقَ وَابَسُعُ بِالْوَرِقِ فَاجُدُمُكَانَهَا اللَّذَانِيْرِ فَانَّخُلْمَكَانَهَا الْوَرِقَ وَابَسُعُ بِالْوَرِقِ فَاجُدُمُكَانَهَا اللَّانَانِيْرِ فَانَحُلْمَكَانَهَا الْوَرِقَ وَالْمَعْمَةُ وَسَلَّمَ فَوَجَدُتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ مَعْلَى وَلَيْكَ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ حَدُمُ مُو فَعُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

مَالِكِ بُنِ أَوُسِ بُنِ الْحَدَثَانِ آنَهُ قَالَ آقَبَلُتُ ٱقُولُ مَالِكِ بُنِ شَهَابِ عَنُ مَالِكِ بُنِ أَوْسِ بُنِ الْحَدَثَانِ آنَهُ قَالَ آقَبَلُتُ ٱقُولُ مَن يَصطوف اللّهِ وَمَن يَصطوف اللّهِ اللّهِ وَمَن اللّهِ عَلَي وَمَن اللّهِ عَمَد بُن اللّهِ عَلَي وَمَن اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَي وَمَن اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى وَمَن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

حضرت عبداللہ بن مبارک ؒ سے منقول ہے کہ رکتا صرف میں کوئی اختلاف نہیں۔

۱۴۲۸: حضرت این عمر این ہے کہ میں بقیع کے بازار میں ویناروں کے عوش اونٹ فروخت کیا کرتا تھا۔ پس دیناروں کے عوش اونٹ فروخت کیا کرتا تھا۔ پس دیناروں کے عوش بیچنے پر دراہم میں بھی قیت وصول کر لیتا میں بسی ارسول اللہ علیات کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیات کے میں رسول اللہ علیات کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیات کے مسئلے کے بارے میں پو بچھاتو آپ علیات نے فرمایا قیت طے مسئلے کے بارے میں پو بچھاتو آپ علیات نے فرمایا قیت طے کر گئی کے مورت میں کوئی حرب میں مورت میں کوئی حرب میں سام مدیث کو ہم صرف مرف کا بات میں اس مدیث کو ہم صرف مرف کا بات میں اس مدیث کو ہم صوف کوئی کرتے ہیں۔ واؤ میں اوروہ این عمر سیون کرتے ہیں۔ واؤ میں کہ کے لئی کرتے ہیں۔ واؤ میں کہ بین کہ دین ابو ہند ہیں کہ دین کرتے ہیں۔ بعض عالم کا ای پھل ہو وہ فرماتے ہیں کہ اوراضی کی کرتے ہیں۔ امام احتر ہی کوئی حرب نہیں۔ امام احتر ہیں کہ اوراضی کی کرتے ہیں۔ امام احتر ہیں کہ اوراضی کی کرتے ہیں۔ امام احتر ہیں کہ اوراضی کی کرتے ہیں۔ بعض عالم کرام اوروہ کی حرب نہیں۔ امام احتر ہیں۔ امام احتر ہی کے امام کی کرتے ہیں۔ امام احتر ہیں۔ احتر احتر ہیں۔ امام احتر ہیں۔ ام

''إِلاَّهَاءَ وَهَاءَ '' كامطلب باتقول باتھ (لِعنی نقتہ) ۔ ۸۲۵:باب پوندکاری کے بعد تھجوروں اور

مالدارغلام كى ئىچ

+ ۱۲۵: حضرت سالم اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علقہ کوفر ماتے ہوئے سناجو محص تحجور کا درخت بیوندکاری کے بعد خریدے تو اس کا پھل بیجنے والے کے لئے ب-البتة الرخر يدارشرط لكاچكاموتو كوئي حرج نبيس اورا كركوئي مال دارغلام کوفروخت کرے تواس کا مال بھی بیچنے والے کے لئے ہے مگریہ کہ خریدارشرط طے کرلے۔اس باب میں حضرت جابرات بھی روایت ہے۔حضرت ابن عمر کی حدیث حس صحیح ہاور بیصدیث زہری ہے بھی بحوالہ سالم تی سندوں سے اس طرح منقول ہے۔سالم ،ابن عمرؓ ہے قُل کرتے ہیں کہ ٹی اکرم ً نے فرمایا اگر کسی نے تھجور کا درخت پیوند کاری کے بعد خریدا تو پھل فروخت کرنے والا کا ہوگا بشرطیکہ تریدنے والے نے خرید تے وفت اس کی بھی شرط نہ لگائی ہو۔ای طرح اگر کوئی شخص غلام فروخت كرے گائو غلام كا مال يبيخ والے كي ملكيت ہوگا بشرطيكة خريدار في اس كى بھى شرط ندلگائى مورحضرت نافع، حضرت ابن عمر علی اوروہ نبی علیہ سے ای طرح نقل کرتے ہیں کہ پیوند کاری کے بعد فروخت کی جانے والی مجوروں (کے درختوں) کا پھل بیجنے والے کا ہوگا بشرطیکہ خریدنے والااس کی شرط ندلگاچکا ہو۔ پھرای سندے حضرت عمر ہے بھی منقول ہے كه جس خفس نے غلام كوفر وخت كيااورخريد نے والے نے مال کی شرط نہ لگائی تو مال فروخت کرنے والے ہی کا ہے۔عبیداللہ بن عرام مجھی نافع ہے دونوں حدیثیں ای طرح نقل کرتے ہیں ۔ بعض راوی یہ حدیث بحوالہ ابن عمرٌ ، نافع سے مرفوعاً نقل

كرتے ہيں ۔ پھر عكر مد بن خالد بھي ابن عراب حضرت سالم

وَهَاءَ يَقُولُ يَدُ ابِيَدٍ . ٨٣٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي ابْتِيَاعِ النَّخُلِ بَعُدَالتَّابِيرِ وَالْعَبُدِ وَلَهُ مَالٌ

• ١٢٥ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابُن شِهَا بِعَنُ سَالِم عَنُ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن ابْتَاعَ نَخُلاَّ بَعْدَ أَنُ تُؤَبَّرَ فَقَمَرَ تُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنَّ يَشْتَرِطُ الْمُبُتَا عُ وَمَن ابْتَاعَ عَبُدًا وَلَـهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا آنُ يُشْتَرَطِ الْسَهُبُسَاحُ وَفِي الْبَسَابِ عَنُ جَسَابِ وَحَدِيْثُ ابِّنِ عُمَرَ حَـٰدِيُتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ هٰكَذَا رُوِيَ مِنُ غَيْرٍ وَجُهِ عَنِ الرَّهُويِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْنَاعَ نَخُلاَّبُعُدَانُ تُوَّ بَّرَفَثَمَرَ تُهَا لِلَّبَائِعِ إِلَّانَ يَشْتَرِطَ الْمُبُتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبُدُاوَلَهُ مَالٌ فَ مَالُّهُ لِلْبَائِعِ إِلَّالَ يُشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَرُوىَ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنَّ ابُتَاعَ نَخُلاً قَدُ أَ بِّرَثَ فَفَمَرَ تُهَا لِلْبَا لِعِ إِلَّاآنُ يُشْتَرِطَ السمبُّسَاعُ وَرُوِى عَنْ نَا فِعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ عُمَرَانَهُ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبُدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يُشْتُوطَ الْمُبْتَاعُ هِلْكَذَارُونِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَيْرُ هُ عَنُ نَىافِعِ الْحَدِيْثَيْنِ وَقَدْرَواى بَعْضُهُمْ هَٰذَا الْحَدِيْتَ عَنُ نَىافِع عَنُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا وَرَوى عِكُرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَ حَدِيْثِ سَالِمٍ وَالْعَمَلُ عَلْى هَٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْض أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَدِيثٌ

الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِم عَنُ آبِيْهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ ۖ أَصَحُّ.

ہی کی صدیث کے مشل نقل کرتے ہیں۔ بعض الم علم کااس پڑمل ہے، جن میں امام شافعی احراء اور انتخان مجھی شامل ہیں۔ امام حجہ بن المعیل بخاری کہتے ہیں کدر ہری کی سالم ہے اوران کی اپنے والد سے منقول حدیث استح ہے۔

## ۸۳۲:باب بائع اورمشتری کوافتر اق سے پہلے اختیار ہے

١٢٥٢: حضرت حكيم بن حزام عن روايت ب كدرسول الله علیت نے فرمایا فروخت کرنے والے اور خریدنے والے کوجدا ہونے تک اختیار ہے۔ پس اگر ان لوگوں نے بیچ میں سیائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ اتو ان کی بیچ میں برکت دے دی گئی کیکن اگر انہوں نے حجوث کا سہارا لیا تو اس بیع سے برکت اٹھا لی گئی ۔ بیر حدیث حسن صحیح ہے ۔اس باب میں حضرت ابو برزرٌّ ،عبداللّٰدين عمر وٌّ ،سمره ،ابو هريرٌٌ اورابن عماسٌ ہے بھی روایت ہے۔حضرت ابن عمر کی حدیث بھی حسن صحیح ہے۔ بعض صحابہ کرام ؓ اور دیگر علاء کااس برعمل ہے۔ امام شافعی ؓ ،احراوراتحل کا بھی بہی تول ہے کہ جدائی سے مرادجسموں کی جدائی ہے نہ کہ بات کی ۔ بعض اہل علم نے اسے کلام کے اختام رحمول کیا ہے۔لیکن پہلاتول بی صحیح ہے۔اس لیے کہ ئی اکرم علی کے نقل کرنے والے رادی وہ خود میں اور وہ ا پی نقل کی ہوئی حدیث کوسب سے زیادہ سجھتے ہیں ۔ابن عمر ؓ ہے ہی معقول ہے کہ وہ بیج کا ارادہ کرتے تو اٹھ کر چل دیتے تا کہ اختیار ہاتی نہ رہے ۔حضرت ابو برزہ اسلمیؓ سے بھی اس طرح منقول ہے کہ ان کے پاس دو محف ایک گھوڑ ہے کی خرید وفروخت کے متعلق فیصلہ کرانے کے لئے حاضر ہوئے جس کی نیع کشتی میں ہوئی تھی تو ابو برزہؓ نے فر مایا تہہیں اختسار ہے اس لیے کہ کشتی میں سفر کرنے والے جدانہیں ہو سکتے

## ٨٣٢: بَابُ مَاجَا ءَ الْبَيَّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّ قَا

1 ٢٥١ : حَدَّ ثَنَا وَاصَلُ بُنُ عُبُدِالَا عَلَى الْكُوْ فِي ثَنَا مَحَدَّمَدُ بُنُ فُضِيلُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ عَنْ نَا فِع عَنِ الْبَنِ عُمَدَ بُنُ فُضَيلُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ عَنْ نَا فِع عَنِ الْبَنِ عَمَرَ قَالَ سَعِحْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُونُ قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُونُ قَالَ الْبَيْعَانَ بِالْجِتَارِ مَا لَمُ يَتَقَوْقًا أَوْيَخْتَارَ قَالَ الْمَتَعَانَ ابْنُ عُمَو الْذَا ابْتَاعَ بَيُعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ قَالَ فَكَالَ ابْنُ عُمَو الْذَا ابْتَاعَ بَيُعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَحِبَ لَكُ.

١٢٥٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ ثَنِي قَتَادَةُ عَنْ صَالِح أَبِي الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ حَكِيْم بُن حِزَام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْيِحِيَارِ مَالَمُ يَتْ فَرُّقًا فَإِنَّ صَدَّقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنَّ كَلْبَا وَكَتَمَا مُحِقَتُ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا وَهِلْاً حَدِيْتُ صَحِيْحٌ وَفِي الْبَابِ عَنُ اَبِيُ بَرُزَةَ وَعَيْدِاللَّهِ بُن عَمُرو وَسَمُرَةً وَأَبِي هُرَيْرَةً وَابُنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ بُنِ عُمَوَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهُل الْعِلْمِ مِنُ اصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْسِ هِهُ مُ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحُقَ وَقَالُوا الْفُرُقَةُ بِالْآبُدَانِ لاَ بِالْكَلاَمِ وَقَدُ قَالَ يَعْضُ آهُل الْعِلْم مَعُنى قُول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَمُ يَتِفُرُّقَا يَعْنِي اللَّهُ وْقَةَ بِالْكَلاَمِ وَالْقَوْلُ الْآوَلُ اَصَحَّ لِلاَّ ابْنَ عُـمَرَ هُوَرُواى عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اَعُلَمُ بِمَعْنِي مَارُونِي وَرُويَ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَأَنْ يُوجِبُ الْبَيْعَ مَشْنِي لِيَجِبَ لَهُ هَكَذَا رُويَ عَنُ أَبِيُ بُوزُةَالًا سُلَمِيَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَاإِلَيْهِ فِي فَرَس بعُد مَاتَبَايَعَافَكَانُوا فِي سَفِينَةِ فَقَالَ لا أَرَاكُمَا اَفُتُو قُتُهُمَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْبَيْعَانِ بِالْمِحِيَّارِ مَالَمُ يَنَفَرُّ قَاوُقُلْ ذَهَبَ بَعُصُ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ اَهُلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى اَنَّ الْفُرُقَةَ بِالْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى اَنَّ الْفُرُقَةَ الْمِنْ الْمُرْوَى وَهَكُذَا رُوى عَنْ مَالِكِ الْمُورِي وَهَكُذَا رُوى عَنْ مَالِكِ الْمُنْ الْمُرْوِي عَنْ الْمُمَّارَكِ الْمُقَالِ كَيْفَ اَرُدُهُ لَذَا الْمُرْوِي عَنْ الْمُمَّارَكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُعْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَمِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُلُوهُ الْمُعْتَلُهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ الْفُولَةُ الْمُلْكُومُ اللْمُعُولُولُولُهُ الْمُلْكُومُ الْمُلْكُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ وَلَمُ اللْمُعُولُولُولُولُولُولَ

١٢٥٣ أ: حَدَّدُنَا بِدَلَاكَ قُتَيَةٌ ثَنَا اللَّيْكُ بَنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَجُلانَ عَنُ عَمُو وَبُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيُهُ عَنُ جَدِيهِ الْبَيْعَ عَنُ ابْنِ عَجُلانَ عَنُ عَمُو وَبُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهُ عَنُ الْبَيْعَانِ بِالْمَعِيَّارِ مَالَمْ يَسَفَرُ قَالِاً اَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارِ وَلاَ يَحِلُ لَسَهُ اَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ حَشْيَة اَنْ يَسْتَقِيلُهُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ وَمَعْنَى هَذَا اَنْ يُفَارِقَهُ بَعُدَا اَنْ يُفَارِقَهُ مَعْنَى هَذَا اَنْ يُفَارِقَهُ وَلَمْ يَكُنُ لِهَذَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَمْ يَكُنُ لِهِذَا الْحَدِيثِ مَعْنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيَالٌ وَلاَ يَجِلُّ لَهُ اَنْ يُفَارِقَهُ يَحَشْيَةً اَنْ عَلَى وَلاَ يَجِلُ لَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلاَ يَجِلُ لَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَل

### ۸۴۷: بَابُ

1 ٢٥٣ : حَـدَّثَنَا نَصْرُبُنُ عَلِيّ ثَنَا أَبُو اَحْمَدَ ثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوْبَ قَالَ سَمِعْتُ آبَازُرُعَةَ بُنِ عَمْرٍ وَيُحَدِّثُ عَنُ آبِيُ هُرُيُرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَتَقَوَّقَنَّ عَنْ بَيْعِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ هَلَا حَدِيثُ عَرِيْبٌ . يَتَقَوَّقَنَّ عَنْ بَيْعِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ هَلَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ . 1 ٢٥٥ : حَمَدَّتُنَا عَمْدُ وَبُنُ حَفْصِ الشَّيَانِيُّ ثَنَا ابْنُ

اور نی اکرم میلی نے جدائی کو اختیار کے ساتھ مشرط کیا ہے۔
بعض اہل علم کا مسلک ہیں ہے کہ اس سے مرادافتر آق بالکلام
ہے۔ اہل کو فد، تورتی اور امام ما لک کا بھی بھی تول ہے۔ ابن
مبارک ہے ہیں کہ جسوں کے افتر آق کا فدہب زیادہ تو ی ہے
کو کھر اس میں نبی اکرم علی ہے ہیں کہ فروخت کرنے والا
اگرم علی ہے کے ارشاد کے معنی ہے ہیں کہ فروخت کرنے والا
خرید نے والے کو افتیار دی کیکن اگر اس اختیار دیتے کے بعد
اختیار خم ہوگیا۔ خواہ جدا ہوئے ہوں یا ندہوئے ہوں۔ امام
شافی اور کی الم علم حضرت عبد للدین عرشکی حدیث کی کی افتیار کرتے ہیں کہ اس سے مراوافتر آق ابدان (یعنی جسوں کا
تغیر کرتے ہیں کہ اس سے مراوافتر آق ابدان (یعنی جسوں کا

۱۲۵۳: حفرت عمروبن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے والے اور ان کے والے نقل کرتے ہیں کہ جہائی تک بینے اور خرید نے والے کو احتیار ہا آئی ہوتو بعد میں بھی اختیار ہا آئی رہتا ہے۔ پھر ان میں سے کسی کے لئے بھی یہ جائز نہیں کہ دوسرے سے اس لیے جلدی وفار قت اختیار کرے کہ کہیں وہ تع فیخ نہ کردے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث کے معنی بدنوں کے افزاق بی کے ہیں کیونکہ اگر اس سے مراد افتر اق کام لیاجا تا تواس حدیث کے کوئی معنی نہ بنے جب کہ آئی ہوتا کہ کوئی اس ڈرسے جدائی کی داہ وجب کہ آئی ہے تا کہ کوئی اس ڈرسے جدائی کی داہ وجبالے کہ دوئی اس ڈرسے جدائی کی داہ وجبائے کے دائی جدائی کی داہ وجبائے۔

### ۱۸۴۷: باب

۱۲۵۳: حضرت ابو ہر پر وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دسول الله صلی اللہ علیہ وکئی کم نے فرمایا فروخت کرنے اور خریدنے والا اس وقت تک جدائد ہوں جب تک وہ آگیں میں راضی نہ ہوں میں حدیث غریب ہے۔

1100: حضرت جابررضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی

اکرم صلی اللہ علیہ وملم نے ایک دیباتی کو بچ کے بعد انعتیار دیا۔

بەھدىيەخىن غريب ہے۔

۳۸۵: باب جوآ و فی بیع میں وصو کہ کھا جائے
۱۲۵۲: حضرت الن سے روایت ہے کہ ایک شخص خرید وفر وخت
میں کم زور تھا اور و و خرید وفر وخت کرتا تھا چنانچ اس کے
گروالے نبی اکرم عظیمت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
عرض کیا یا رسول اللہ عقیمت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
عرض کیا یا رسول اللہ عقیمت کے سے بیع ہے روک ویں ۔ آپ
عرب کی اور تجارت ہے منع کیا تو اس نے عرض کیا یا
فر بایا اچھا اگرتم خرید وفر وخت کروتو اس طرح کہ بدیا کروکہ برابر
مرابرلین ویں ہے اس میں فریب اور دھو کہ نیس ۔ اس باب میں
حضرت این عمر ہے بعض المل علم کا ای پر عمل ہے ۔ وہ فر ماتے
حضرت این عمر ہے بعض المل علم کا ای پر عمل ہے ۔ وہ فر ماتے
دورائی تکا بری تول ہے ۔ بعض المل علم کا ای پر عمل ہے ۔ وہ فر ماتے
اورائی تکا بری تول ہے ۔ بعض المل علم کا ای پر عمل ہے ۔ وہ فر ماتے
دورائی تکا بری تول ہے ۔ بعض المل علم کے نزویک ایک آ زاداور
بالغ آ دی کو تر روفر وخت ہے روکنا جائز نہیں ۔

۸۲۹: باب دور درو کے ہوئے جانور کی بیع
۱۲۵د: حضرت ابو ہر رقی ہے روایت ہے کدر سول اللہ عظیمیہ
نے فرمایا اگر کی شخص نے ایسا دور در دیے والا جانور خریدا جس
کا دور دھا سکے مالک نے کئی روز ہے روکا ہوا تھا تو اسے اختیار
ہے کہ دود دو ہے کے بعد جا ہے والیک صاع مجمور کے ساتھ
وائیس کردے ۔ اس باب میں حضرت الس اور ایک دوسرے
صالی ہے بھی روایت ہے۔

۱۲۵۸: حفزت ابو ہر پر ورضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تشنوں میں رو کے ہوئے دودھ واللہ جانور خرید اسے تین دن تک اختیار ہے اگر واپس کرنے تو گندم کے علاوہ کوئی دوسراغلہ ایک صاع دے۔

وَهُبِ عَنِ أَبِن جُرَيَحِ عَنُ آبِي الزُّينُوِ عَنُ جَابِرِ أَنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ أَعُرُابِيًّا بَعُدَ الْبَيْعِ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيُبٌ.

٨٣٨: بَابُ مَاجَاءَ فِيمَنُ يَخُدَعُ فِي الْبَيْعِ الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ عَبْدَالُاعْلَى بُنُ عَبْدِ الْمَصْرَى ثَنَا الدَهْ مَا الدَّهُ عَلَى عَنْ سَعِيْدِ عَنْ قَنَادَة عَنْ الْسَبِ اَنَّ رَجُلاً كَانَ فِي عُقَدَّتِهِ ضَعْفُ وَكَانَ بُنَايِعُ الْسَبِ اَنَّ رَجُلاً كَانَ فِي عُقَدَّتِهِ ضَعْفُ وَكَانَ بُنَايِعُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيْ الْ

٨٣٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُصَرَّاةِ

1۲۵۷: حدَّقْنَا اَبُوْ كُرِيْبِ ثَنَاوَ كِنَّعْ عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلْمَةَ عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلْمَةَ عَنْ مُحَمَّادِ بُن زِيَادِ عَنَ اَبِي هُرَيْرَةَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُ وَسِلَمْ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُ وَسِلَمْ مَنِ اشْتَرَى مُصَلَّاةً فَهُ وَسِلَمْ مَن اشْتَرَى مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ انْسِ وَرَجُلٍ مَنْ اصْحَابِ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ .

١٢٩٨ : حدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنْ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُوْعَامِرِ ثَنَا قَرَّةُ بَنْ خَالَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْجِيارِ ثَلِثَةً أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّمَعْهَا صَاعًا منْ طَعامِ لا سَمْوَآءَ مَعْنَى لا سَمُوآءَ لا بُو هذا حَدِيثٌ حَسَن يروديث صليح بدمار اصحاب كااى يمل بدام صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَمَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ﴿ ثَافَعَى رَمَةِ اللَّهُ عَلِيهِ الدّعليه اوراكُنّ رحمة اللُّهُ عَلَيْهِمَ مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ.

## • ٨٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي اشْتِوَاطِ

## ۚ ظَهُرِ الدَّابَّةِ عِنْدَ الْبَيْع

١٢٥٩: حَدَّثْنَا البُنِّ الْبِي عُمَرَ ثَنَاوَ كِينُعٌ عَنُ زَكُريًّا عَن الشَّعْبِيِّ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ أَنَّهُ بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَنلَيْهِ وَسَلَّهِ يَعِيْرًا وَاشْتَرُطَ ظَهُرَةُ اللَّي اَهْلِهِ هَلَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَعِيْحٌ قُدُرُويَ مِنْ غَيْرٍ وَجُهٍ عَنْ جَابِرٍ وَالَّعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعُضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنُ أَصْحَابَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ يَوَوُنَ الشَّرُطِ جَائِزُ افِي الْبَيْعِ إِذَا كَانَ شَرْطًا وَاحِدًا وَهُوَ قَوْلُ أَحُمَدَ وَاِسْحٰقَ وَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ لاَ يَجُوزُ الشَّرُطُ فِي الْبَيْعِ وَلاَ يَتِمُّ الْبَيْعُ إِذَا كَانَ فِيْهِ شَرُطٌ.

## ا ٨٥: بَابُ ٱلْإِنْتِفَاعِ بِالرَّهُنِ

١٢٢٠: حَدَّثَنَا أَبُو كُويُبِ وَيَوُسُفُ بُنُ عِيُسِي قَالَا ثَنَا وَكِيُعٌ عَنْ زَكُو يَّا عَنُ اَبِي هُرَيْرَ ةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرُ يُوكِبُ إِذَاكَانَ مَـرُهُـوُنَّا وَلَبَنُ الدَّرِّيُشُرَبُ إِذَا كَانَ مَرُهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكُبُ وَيَشُوبُ نَفَقَتُهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ لْآنَعُرِفُهُ مَوْقُوعًا إِلَّا مِنْ حَلِيْثِ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً وَقَدُرُواى غَيْرُوَاحِدِ هَذَا الْحَدِيْثَ عَن الْاعْمَش عَنُ آبِي صَالِح عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَا عِنُدَ آهُلِ اللَّعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحُقَ وَقَالَ بَعُصُ آهُلِ الْعِلْمِ لَيُسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهُن بشَيْءٍ.

٨٥٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي شِرَآءِ الْقِلاَ دَةِ وَفِيْهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ ١٢١١: حَدَّثُنَا قُتَيْبَةً ثَنَا اللَّيْتُ عَنْ آبِي شُجَاعٍ سَعِيُدِ

ان میں شامل ہیں۔

## ۸۵۰: باپ جانور بیجتے وقت سواری کی شرط لگانا

۱۲۵۹: حفزت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوایک اونٹ فروخت کیا ادراس براین گھر تک سواری کرنے کی شرط لگائی۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے کئی سندوں سے منقول ہے ۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اود مگر اہل علم کا اس برعمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیج میں ایک شرط جائز ہے۔امام احمد اور ایکن " کا بھی یمی قول ہے۔ بعض اہل علم کے نز دیک تیج میں شرط لگانا جائز نہیں اور مشروط تیج يوري نہيں ہوگی۔

ا٨٥: باب رئين ركھي جوئي چيزے فائده اشانا ١٢٦٠: حطرت الوجرية عدوايت بكرسول الله علي نے فر مایا کہ گروی رکھے جانے والے جانورکوسواری کے لئے استعال كرنايا اس كا دوده استعال كرنا جائز ہے \_ليكن سوار ہونے اور دودھ استعال کرنے براس کا نفقہ دغیرہ بھی واجب ے۔ بیمدیث حس می ہے۔ ہم اے صرف ابقعی کی حفرت سے روایت سے صرف مرفوع جانع ہیں کی راوی بیر مدیث اعمش سے وہ ابوصالح سے اور وہ حضرت ابو ہربرہ سے موقو فا نقل کرتے ہیں۔بعض الم علم کا اسی یعمل ہے۔امام احد اور اسطی میں اس سے قائل میں بعض اہل علم کے نزدیک گروی رکھی ہوئی چیزے فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔

١٨٥٢: باب ايسالار فريدنا جس ميس وف اور جير عرول ۱۲۷۱: حضرت فضاله بن عبيد رضي الله عنه كيتر مي*ن كهغر وهُ خيبر* 

بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ آبِئْ عِمْرَانَ عَنْ حَسْشِ الصَّنْعَانِيْ عَنْ فَصْالَهُ بْنِ عُبْيُدٍ قَالَ اشْتَرَيْثُ يُومُ خَيْبَرُ قِلاَدَةُ بِالنَّنِّ عَشَرَ دِيْنَارًا فِيْهَا ذَهَبُ وَخَرَرٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيْهَا أَكْثَرُ مِنَ اثْنَى عَشَرَ دِيْنَارًا فَلْكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا تُبَاعُ حَتَّى تَفْصُلَ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا تُبَاعُ حَتَّى تَفْصُلَ .

المَّهُ الْمُهَارَّكِ عَنْ اَبْنُ الْمُهَارَّكِ عَنْ اَبِنُ الْمُهَارَّكِ عَنْ اَبِيْ شُبِحًا عِ سَعِيْدِ بُنِ يَوْيُدُ بِهِلْمَا اللَّ سُنَادِ نَحُوهُ هللَّا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هذَا عِنْدَ اَهُلِ الْمُعَلَّمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَعَيْرِ هِمِ لَمُ يَرُواالُ يُسَاعَ سَيْفَ مُّحَلِّى اوَمِنْطَقَةٌ مُفَقَّضَةٌ وَمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَعَيْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَعَيْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَعَيْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمْ عَنْى يُمَثَرَّونَ الْمُصَلِّ وَهُوَ قُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالشَّافِعِي وَاحْمَد وَالسُحق وَ قَدَرَحُصَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى ذَلِكَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

۸۵۳: بَابُ مَاجَاءَ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلَآءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذٰلِكَ

المَّا ا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبُدُالرُّ حَمْنِ بُنُ مَهُدِي قَسَا شُفْيَانُ عَنَ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبُواهِيَمَ عَنِ الْآ شُورَعَنُ عَسَائِشَةَ الَّهَا اَرَادَتُ اَنْ يَشْتَرِى بَرِيُونَ قَاشَتَرِيَهَا فَإِنَّمَا إِلْوَ لَآءُ لِمَنْ اللَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشتريَهَا فَإِنَّمَا إِلْوَ لَآءُ لِمَنْ اعْطَى الشَّمَنَ اوْلِمَنْ وَلِي النِّعُمَةَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثُ عَآلِشَةَ حَدِيثُتْ حَسَنٌ صَعِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدُ آهُلِ الْعِلْمَ وَقَالَ مَنْصُورُ مِنْ الْمُعْتَمِرِ يُكَثِّي ابَاعَتَّابِ.

١٣٦٢ : حَـدَّقَنَاٱبُو بَكُولِٱلْعَطَّارُ البَصْرِى عَنَّ عَلِي بُنِ الْمَصْدِي عَنَّ عَلِي بُنِ الْمَصْدِينِ قَالَ صَمِيعَت يَحْيَى بُنَ صَعِيدِ يَقُولُ إِذَا الْمَصْدِينِ قَالَ صَمِيعَت يَحْيَى بُنَ صَعِيدٍ يَقُولُ إِذَا حَدِيثُ مَنْ مَنْصُورٍ فَقَدْ مَالَات يَذَكَ مِنَ الْحَدُرِ لاَ تُحْدِل لاَ تُوحِينُ مَا أَجِدُ لِي إِبْرَاهِيمَ النَّخُعِي تُورِقَعَيْرَة ثُمَّ قَالَ يَحْيَى مَا أَجِدُ لِي إِبْرَاهِيمَ النَّخُعِي

کے موقع پر میں نے ہارہ دینار کا ایک ہار خریدا جس میں سونااور سکینے بڑے ہوئے تھے۔ میں نے اُٹیس الگ کیا تو ہارہ دینار سے زیادہ (سونا) بایا۔ پس میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوناالگ کئے بغیر نہ بچاجائے۔

۱۳۹۲: ہم سے روایت کی قتیبہ نے انہوں نے این مبارک سے انہوں نے اپن مبارک سے انہوں نے سیدین پر بید سے ای اساوے ای صدیث حس سے جے یعض اساوے ای صدیث کرام رضی اللہ عنہ اور دیگر علاء کا اس پر عمل ہے ۔ وہ فرماتے ہیں کہ کی تلوار یا کم بندو غیرہ جس میں جا ندی گی ہوئی ہوئی اول کا ان چیزیں الگ انگ بغیر فروخت کرتا جا تونہیں تا کہ دونوں چیزیں الگ الگ بوجا کیں۔ ابن مبارک ، شافق ، احتراد را تملی کا مجبی بی تول ہے ۔ بعض صابہ کرام اور دیگر علاء نے اس کی اجازت دی ہے۔

۸۵۳:بابغلام یابا ندی آزاد کرتے ہوئے ولاء کی شرط کی ممانعت

۱۲۹۳: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے بریرہ کو ٹرید نے کا ادادہ کیا تو پیچنے والوں نے دلا می کرم طلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے فریدلو کیونکہ تن وال ء تو اس کی قبت دے براس کی قبت دے یاس کا اللہ بن جائے ۔ اس باب بیل حضرت ابن عمر رضی یا اللہ عنہا حسن اللہ عنہا حسن صحیح ہے۔ ابل علم کا اس بڑل ہے۔ معدیث عائشہ رضی اللہ عنہا حسن صحیح ہے۔ ابل علم کا اس بڑل ہے۔ منصور بن معتمر کی کنیت ابو صحیح ہے۔ ابل علم کا اس بڑل ہے۔ منصور بن معتمر کی کنیت ابو عقی عراب ہے۔

۱۳۷۳: اپونگرعظار بعری بلی بن مدین سے اور دو یکی بن سعید کے حوالے اسلامی کا اسلامی کی مصور کے داسطے سے کوئی صدیث پینچے تو بھوگر تمہارے دونوں ہاتھ فیرے بھر گئے اوراس کے بعد کئی اور کے سازر کے بھر کئے اوراس کے بعد کئی اور کے بعد کئی اور کئیں اور کئیں۔

وَمُسَجَاهِدٍ ٱثَبَتَ مِنُ مَنْصُورُواَخْبَرُنِيُ مُحَمَّدٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن اَبِي الْاَسُودِقَالَ قَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ مَهْدِيَّ مَنْصُورًا ثَبْتُ اَهُل الْكُوْفَةِ.

### ۸۵۳: باب

مجابدے روایت کرنے والول سے منصورے اثبت کوئی نہیں۔

امام بخارگ ،عبدالله بن اسود سے اور وہ عبدالرحمٰن بن مبدى فقل

كرتے بيں كەمھوركوفد كے تمام راويوں سے اخبت ہيں۔

١٢٦٥ حفرت عليم بن حزام فرمات بين كررسول الله علي نے انہیں ایک دینار کے عوض قربانی کے لئے جانور خرید نے کے لئے بھیجا انہوں نے اس سے جانور خرید ااور اسے دودینار میں فروخت کردیا۔ مجرایک اور جانورایک دینار کے عوض خرید كرة ب علية كى خدمت من حاضر موت \_ اوروه دينار بهى ساتھ بی پیش کیا جومنافع ہوا تھا۔ بی اکرم عظی نے حکم دیا کہ جانورکوز کے کردواور دینارصد قے میں دے دو کیم بن ترام کی بیرحدیث بم صرف اس سندے جانتے ہیں۔ بمارے علم میں حبیب بن الی ثابت کا تھیم بن حزام ہے ساع ثابت نہیں۔ ١٢٦٢: حضرت عروه بارقي فرمات بي كرسول الله علي في مجھابک دینار دیااور تھم دیا کہان کے لئے ڈیک بکری خریدلاؤں۔ میں نے ایک ویٹار میں دو بکریاں خریدیں اوران میں سے ایک بری ایک دینار کی فروخت کرنے کے بعد دوسری مرکری اورایک دینار لے کرآپ علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر آب عَلِينَة كسامة قصد بيان كيا توني أكرم عَلِينَة في فرمايا الله تعالی تمهارے دائیں ہاتھ میں برکت دے اس کے بعد حضرت عروه كوف مين كناسه كےمقام يرتنجارت كيا كرتے اور بہت زيادہ نفع

ے۔ ۱۲۹۷: احد بن سعید، حبان ہے وہ سعید بن زید ہے وہ زیر بن خریت ہے اور ابولدید ہے ای کے مائند حدیث فقل کرتے بیں بعض اہل علم کا مسلک ای کے مطابق ہے۔ امام احد اور احلیٰ کا بھی یبی قول ہے۔ لیکن بعض علاء اس پر عمل نہیں کرتے۔ امام شافعی اور حماد بن زید کے بھائی سعید بن زید بھی

کمایا کرتے ۔ پس حضرت عروہ کوفہ میں سب سے زیادہ مال دار

#### ۸۵۳: يَابُ

آبِى حُصَيْنِ عَنْ حَبِيْسٍ بْنَ ابْو بَكُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ الْبِي حُصَيْنِ عَنْ حَبِيْمٍ بْنِ الْبِي ثَابِتِ عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ حَرَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ حَكِيْمٍ بْنِ حَرَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَسُرَيَّةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرى أَصُوعِيَّةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرى أَصُوعِيَّةً بِلاَيْنَارٍ فَاشْتَرى أَخُوى مَكَا نَهَا فَجَآءَ بِالأَصْرِيَّةِ وَلَكِيْرَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَا نَهَا فَجَآءَ مِسَلَّمَ فَقَالَ صَبْحَ بِالشَّاقِ وَتَصَدَّق بِاللَّهِ يَنَارٍ حَدِيثُ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَبْح بِالشَّاقِ وَتَصَدَّق بِاللَّهِ يَنَارٍ حَدِيثُ مَنْ حَكِيْمٍ بْنِ حَرَامٍ لا نَعُوفُهُ إلاَّ مِنْ مَكِيْمٍ بُنِ حَرَامٍ . وَيَعْمُ بُنُ مَوْلِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَا الْوَجُوبُ مُنْ مَعِيْدِ اللَّهِ مِنْ حَرَامٍ . أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ مِنْ عَلِيْمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ال

آلاً التَّالِيَّ الْمُوْسَى ثَنَا الزُّيَمُولُنُ الْقَارِعِيُّ ثَنَا حَبَّانُ لَيَعْرَبُنُ الْمُحِرِيَّتِ عَنْ آبِيُ لَمِنْ عَنْ عَرْوَةَ الْبَارِقِيَ قَالَ دَفَعَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِيُنَازًا لِاَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً فَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِيُنَازًا لِاَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُنَازًا لِاَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَنْارًا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ اللَّهُ لَكَ فِي صَفَقَةٍ لَمُنْ عَلَى اللَّهُ لَكَ فِي صَفَقَةٍ لَمُنْ مِنْ اللَّهُ لَكَ فِي صَفَقَةٍ لَمُنْ مِنْ اللَّهُ لَكَ فِي صَفَقَةٍ لَمْ اللَّهُ لَكَ فَي مَنْ اللَّهُ لَكَ فِي صَفَقَةٍ لَمْ اللَّهُ لَكَ فَي اللَّهُ لَكَ فِي صَفَقَةً لِلْهُ اللَّهُ لَكَ فِي اللَّهُ لَكَ فِي صَفَقَةً لِللْهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلْهُ لَكُنَا فِي مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُنْ فَلَكَ فِي صَفَقَةً لَمُ اللَّهُ فَلَكُ فَيْ وَالْمُنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ فَلَكُ وَلَمْ اللَّهُ لَكُ لِلللَّهُ لَكُولُ وَلِلَى اللَّهُ لَكُ لِلللَّهُ لَكُولُ وَلِهُ مَالًا اللَّهُ لَكُولُ فَلِكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُولُ وَلَوْ اللَّهُ لَكُولُ وَلَوْ اللَّهُ لَكُولُ وَلَوْ اللَّهُ لَكُولُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَ

آ ؟ اَ : حَدَّقَسَا اَحْمَدُ بُنُ سَعِيْدٍ فَنَا حَبَّانُ فَنَا سَعِيدُ بُنُ رَيْدٍ فَنَا حَبَّانُ فَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ ثَنَا الزُّينُو مُن خِرِيْتٍ عَنِ آبِي لَيْدِلْفَلَ كَرَفَحُوهُ وَقَالُوا وَقَدْ ذَهَبَ بَعُصُ اَهٰلِ الْعِلْعِ إِلَى هذَا الْحَدِيْثِ وَقَالُوا بِهِ وَهُ وَقَدُلُ اَ حَمَدَ وَالسُّحْقَ وَلَمْ يَأْخُذُ بَعْصُ اَهٰلِ الْعِلْعِ لِيهِ وَهُ مَا تُحَدِيثٍ مِنْهُمُ الشَّافِعِينُ وَسَعِيدُ بَنُ ذَيْدٍ الْعَلْمَ بَهُ مُن الشَّافِعِينُ وَسَعِيدُ بَنُ زَيْدٍ الْعَلْمَ بَهُ لَيْ الشَّافِعِينُ وَسَعِيدُ بَنُ وَيُدِيدًا الْحَدِيثِ مِنْهُمُ الشَّافِعِينُ وَسَعِيدُ بَنُ وَيُدِيدًا الْحَدِيثِ مِنْهُمُ الشَّافِعِينُ وَسَعِيدُ بَنُ وَيُهِدَ اللَّهُ الْمَالِقِينَ وَالْعَلْمُ الْمَالِقِينَ وَالْمُ الْمُعَلِيدِ الْحَدِيثِ مِنْهُمُ الشَّافِعِينُ وَسَعِيدًا لِي الْحَدِيثِ مِنْهُمُ الشَّافِعِينَ وَالْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ اللَّهُ السَّالِيقِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعْلِقِينَ وَاللَّهُ الْمُعْلَى الْعَلَالُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَلِقِينَ الْحَدَيثُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِينَ وَاللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقَ لَوْلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِيلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلِقِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعُلِيلِ الْعَلَى الْعَلَى

اَخُوُحَمَّادِ بُنِ زَيْدِ وَاَبُو لَبِيْدِ اِسْمُهُ لِمَازَةُ. ٨٥٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَايُوَّ دِيْ

17 ١٨ : حَدِّثَنَا هَارُونُ بُنُ عَبِدِاللَّهِ البَرَّارُ ثَنَا يَوْيَدُ بُنُ هَارُونَ فَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مِصَابَ الْمُحَاتَبُ حَلَّا الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مِصَابَ الْمُحَاتَبُ حَلَّا الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْدَى الْمُحَاتَبُ مِعَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْدَى الْمُحَاتَبُ مِعَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْدَى الْمُحَاتَبُ مِعَلَّمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْدَى الْمُحَاتَبُ مِعْمَدِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُودَى الْمُحَاتِبُ عَنْ مِحْمِدَةِ عَلَيْهِ وَلَى النَّبِ عَنْ مَعْرَمَةَ عَنِ الْبَيْعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوى حَالِدُ الْحَدِّلَةُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوى حَالِدُ الْحَدِيْثِ عَنْ مِكْوِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُونَ الْمُعَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِي وَلَكَذَا أَلْمُعَلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِ هِمُ وَقَالَ اكْتُورُ الْعُلِ الْعِلْمِ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِ هِمُ وَقَالَ اكْتُورُ الْعُلْ الْعِلْمِ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِ هِمُ عَلَى هَذَا الْعَلْمِ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرٍ هِمُ وَقَالَ الْعَلْمِ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرٍ هِمُ وَقَالَ الْعَلْمِ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرُومَى قَوْلُ سُفَيَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَامُ وَعَيْرٍ هِمُ وَقَالَ الْعَلْمِ وَلَمَا الْعَلْمِ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُولُ سُفَيَانَ النَّوْرِي وَالشَّافِيقِي وَأَحْمَدَ وَاسُطَقَ:

انہیں میں شامل ہیں۔ ابولدید کانام لمازہ ہے۔ ۸۵۵: باب مکا تب کے پاس ادائیگل کے لئے مال ہوتو؟

١٢٦٨: جعرت ابن عباس رضي الله عنهما بروايت ب كه نبي اكرم سلى الشعليه وسلم نے فرمايا اگر مكاتب كوديت باورا ثت كا مال ملے تو وہ اتنے ہی مال کامستحق ہوگا جتنا وہ آزاد ہو چکا ہے۔اگراس کی دیت اداکی جائے تو جتنا آ زاد ہو چکا ہے اتن آ زاد مخض کی دیت اس کے دارٹوں کو دی جائے اور جتنا غلام ہے آئی غلام کی قیمت اس کے مالک کوبطور بدل کتابت دی جائے ۔اس باب میں حضرت امسلمدرضی الله عنها سے بھی حدیث منقول ب- حضرت ابن عباس رضی الله عنها کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بیخیٰ بن ابی کثیر بھی عکر مدے اور وہ ابن عباس رضی الله عنهما ہے یہی حدیث ای طرح مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ غالدین حذاء بھی عکر مہ ہےاور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے انہیں کا قول نقل کرتے ہیں ۔بعض صحابہ کرام رضی الله عنہم ادرو یکرعلاء کااس برعمل ہے۔ اکثر صحابہ کرام ادر اہل علم کے نزدیک مکاتب پر ایک در ہم بھی باقی ہوتو وہ غلام ہی ہے۔ سفیان تُوریٌ ،شافعیٌ ،احمدًا دراتطق " کابھی یہی قول ہے۔ ۱۲۲۹: حضرت عمرو بن شعیب اینے والداور وہ ان کے داوا ہے نق كرتے ميں كەرسول الله عَلِين في فرمايا الركمي في اين

 ١٢٥٠ : حَدَّ قُنَا سَعِيدُ بَنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْمَحُزُومِيُّ فَنَا سُفَيانُ عَنِ الزُّهْرِيَ عَنُ نَبَهَانَ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدِ مَكَاتَبَ إِحْدادُ كُنَّ مَا لِمَّ وَيُ فَلَتُحْتَجِبُ مِنْهُ هَذَا مُحَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَمَعْنَى هذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ اَهْلِ الْعِيثُ عَلَى الْمَدَادُ الْحَدِيثِ عِنْدَ اَهْلِ الْعِيثُ عَلَى الْمَدَادُ الْحَدِيثِ عِنْدَ اَهْلِ الْعَلِيثُ عَلَى الْمَدَادُ وَإِنْ كَانَ عَنْدَ اَهْلِ عِنْدَ الْمَدَادُ مَا الْحَدِيثِ عِنْدَ اَهْلِ عَنْدَ الْمَالِيدُ وَإِنْ كَانَ عَنْدُ الْمَدَادُ مَا الْمَدِيثُ عَنْدَ الْمَدِيثِ عِنْدَ الْمَدِيثُ عِنْدَ الْمَدِيثُ عِنْدَ الْمَدِيثُ عِنْدَ الْمَدِيثُ عِنْدَ الْمَدِيثُ عِنْدَ الْمَدِيثُ عِنْدَ الْمَدِيثِ عِنْدَ الْمَدِيثُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْتَعَلِيهُ عَلَيْهُ عَا

## ٨٥٢: بَابُ مَا جَاءَ إِذَا اَفُلَسَ لِلرَّ جُلِ غَرِيْمٌ فَيَجِدُ عِنْدَهُ مَتَاعَهُ

آيى بَكُو بُنِ حَوْمَ عَنْ عُمَّرَ بُنِ عَبْدِالْعَزِيْ عَنْ يَمْحَىٰ بَنِ سَعِيْدِ عَنِ

اَيَى بَكُو بُنِ حَوْمٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِالْعَزِيْرَ عَنْ اَبِى بَكُو بُنِ

عَبْدِالسَّرِّحُسُونِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِى هُرَيُرَةً عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهُ قَالَ أَيْمَا الْمِرا أَقَلَسَ

وَوَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْبِهَا فَهُوَ أُولَى بِهَا مِنْ عَنْدِ

وَوَجِدَ لِنَّكُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدُ بَعْضِ اَهُلِ

الْعِلْمِ وَهُو قُولُ الشَّافِعِيِّ وَالْحَمَلُ عَلَى هذَا عِنْدُ بَعْضِ اَهُلِ

الْعِلْمِ وَهُو قُولُ الشَّافِعِيِّ وَالْحَمَلُ عَلَى هذَا عِنْدُ بَعْضَ اَهُلِ

الْعِلْمِ وَهُو قُولُ الشَّافِعِيِّ وَالْحَمَلُ عَلَى هذَا عِنْدُ بَعْضَ الْعَلَى الْعَمْلُ عَلَى هذَا عِنْدُ بَعْضَ الْعَلَى الْعَمْلُ عَلَى هذَا عِنْدُ الْمُحَلَّى الْعَمْلُ عَلَى الْعَمْلُ عَلَى هذَا الْعَلْمُ هُو اللَّهُ وَالَى بَعْضَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَمْلُ عَلَى هذَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ عَلَى هذَا عِنْدُ الْعَمْلُ عَلَى هذَا الْعَلَى هَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمْلُ عَلَى الْعَلَى هَا الْعَلَى عَلَى الْعَمْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمْلُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَمْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمْلُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَمْلُ عَلَى الْعَمْلُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَمْلُ الْعَلَى الْعَالَى الْعَلَى الْعَلَ

٨٥٨ : بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهِي لِلْمُسُلِمِ أَنْ

يَدُفَعَ إِلَى اللَّمِيّ الْحَمُرَ يَبِيُعُهَالُهُ
المَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ المَدُّ مَشْرَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّم وَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَقُلْتُ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسُلَم اللَّهُ عَلَيْه وَسُلَم اللَّهُ عَلَيْه وَسُلَّم اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَم اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْه وَسُلَم اللَّه عَلَيْه وَسُلَم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْه وَسُلَم اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

142: حفرت ام سلمه رضي الله عنهات روایت ہے که رسول الله علی الله علی الله عنها ہے دوایت ہے که رسول الله علی الله علی ہے کہ عورت کے مکاتب کی محتات کے باس اتفامال ہوکہ وہ اپنی مکاتب کی تمام رقم اوا کر سکے تو اس ہے پردہ کرنا چاہیے۔ بیہ حدیث حان تھج ہے۔ المل علم کے نزدیک اس کا مطلب تقوئی واحتیاط ہے ور نہ جب تک وہ اوا میگی نہ کرے آزادنہ ہوگا اگر چاس کے باس اتن رقم ہو۔

## ۸۵۲: باب کوئی شخص مقروض کے ماس اپنامال یائے تو کیا حکم ہے

121: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے دوایت ہے کہ نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جو شخص مفلس ہو جائے پھرکوئی
آ وی اپنا مال بعیدہ اسکے پاس پائے تو وہ دوسروں کی تسبت
اس مال کا زیادہ حق دار ہے۔ اس باب میں حضرت سمرہ رضی
اللہ عنداور ابن عمرضی اللہ عنجمائے بھی روایت ہے۔ حدیث
ابو ہر بر ہرشی اللہ عنہ سس سے ہے ہے۔ بعض اہال علم کا اس پرعمل
ہے۔ امام شافعتی احرادرائٹ کا بھی بھی تول ہے۔ بعض اہال
علم کہتے ہیں کہ وہ دوسرے قرض خواہوں کے برابر ہے۔ اہال
کوفر کا بھی کہتی تول ہے۔

## ۸۵۷:باب مسلمان کسی ذی کوشراب بیجنے کے لئے نددے

۱۳۷۱: حضرت الاسعيد في روايت ہے كد ادار بها س آيك يتم كى شراب محى كر سوره ما كده نازل ہوئى تو ش نے تى اكرم عليہ سے اس محملق ہو چھا اور عرض كيا كدوه ايك يتم لاكى ہے آپ عليہ نے فرمايا اس كو بها دو۔ اس باب بيس حضرت انس بن مالك في بحضى روايت ہے۔ الاسعيد كى روايت حسن ہے اور كى سندوں ہے تى اكرم عليہ كے سے مروى ہے۔ بعض علاء اى كے قائل ہيں۔ ان كے نزد كي شراب كو سركد بنانا حرام ہے - شايداس لئے كد واللہ اعلم مسلمان شراب سے سركد بنانے كے لئے اپنے گھروں ميں ندر كھنے لگيس بعض اہل علم خود بخو دسركد بن جانے والی شراب كور كھنے كي اجازت و بيتے ہیں -

### ۸۵۸: پاپ

الدصلی الله علیه و ملم نفر الله عند سدوایت بے کدرسول الدصلی الله علیه و ملم نفر مایا اگرتبهار بیاس کوئی شخص امانت رکتے تو اے ادا کروا ور جو تبهار ب ساتھ خیانت کر ب اس کے ساتھ خیانت کر ب اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ بیرحدیث حسن فریب ہے ۔ بعض ابل علم کا ای پولیل کی اور قرض خواہ کے پاس اپنی کوئی چیز چوڈ گیا تو اس کے لئے جا ترفیس کہ اس کی چیز پر قبضہ کر لے بعض تا بعین نے اس کی اجازت دی ہے ۔ مفیان تو رک کہتے ہیں کہ اگراس کے پاس ای کا ورثر ض خواہ کے پاس ای کوئی جیز کہتے ہیں کہ اگراس کے پاس اس کے درہم تھے اور ترش خواہ کے پاس اس کے درہم تھے اور ترش خواہ کے پاس اس کے درہم ہوتے تو اپنے قرض کے برابر رکھ لینا خرص خواہ کے بیاس البتہ اگر درہم ہوتے تو اپنے قرض کے برابر رکھ لینا خورست تھا۔

### ۸۵۹: باب مستعار چیز کاوالیس کرناضروری ہے

۱۱۷۵۴: حضرت الواماء الله والت ب كديل في رسول الله علي و الله واع كرموقع برخطيد وسية موت مناراً ب علي في فرمايا مستعار جيز قابل والسي ب رضامن ومددار باورقرض اواكيا جائے۔

اس باب میں حضرت سمرہ ، صفوان بن امید اور انس سے بھی روایت ہے۔ صدیت ابی امامہ حسن ہے اور نبی اکرم سیالیہ سے بواسط ابوا مامہ اور سندون سے بھی مروی ہے۔

١٢٤٥ : حفرت عمرة كت بي كدرسول الله علي في فرمايا إلى

آهُـلِ الْعِلْمِ وَكُوهُوا آنَ يُتَتَّخَذَ الْخَمُرُ خَلَّا وَإِنَّمَا كُوهَ بَعْضُ مِنَ ذَلِكَ وَاللَّهُ آغَلَمُ آنَ يَكُونَ الْمُسُلِمُ فِي بَيْتِهِ حَمُوْ حَتَّى يَصِيْرَ خَلَّا وَرَخَّصَ بَعَضُهُمْ فِي خَلِّ الْخَمُرِ إِذَا وُجِدَ قَدْصَارَ خَلَّا.

### ۸۵۸: بَابُ

آبِكُ هُونُهُ بَنُ فَكُرَيُبِ ثَنَا طَلُقُ بُنُ غَنَامٍ عَنُ الْمِنَ وَقَيْسٍ عَنُ اَبِي صَلِيحٍ عَنَ اَبِي مَوْلِكِ وَقَيْسٌ عَنُ اَبِي صَعِينٍ عَنُ اَبِي صَالِحٍ عَنَ اَبِي مُونَا إِلَى صَالِحٍ عَنَ اَبِي مُونَا إِلَى صَالِحٍ عَنَ اَبِي مُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَحُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَحُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَخُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَخُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَخُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَخُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَخُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا فَوْلُ اللَّهُ وَمِنَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ وَمَعُونَ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَا فَوْلُ اللَّهُ وَمَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِيْهُ وَالْمُعُلِيْهُ وَالْمُعُلِيْهُ وَالْمُعُلِلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِيْهُ وَالْمُعُلِيْهُ وَالَ

## ٨٥٩: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْعَارِيَةِ مُؤَدَّاةٌ

عَنْ سَعِيْدِ عَنْ قَنَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةً عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْيَدِمَا اَحَدَثُ حَتَى تَلُودِي قَالَ عَلَيْ الْيَدِمَا اَحَدَثُ حَتَى تُودِي قَالَ هُو آمِينُكَ تُودِي قَالَ هُو آمِينُكَ مَسَنٌ فَقَالَ هُو آمِينُكَ حَسَنٌ مَصَانَ عَلَيْهِ يَعْنَى الْعَارِيَةَ هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ الْعَارِيَةَ هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ الْعَرْمِيمَ وَقَدْ وَهُو اللهِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِ هِمُ الله هَذَا وَقَالُوا يَعْضُ مَلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِ هِمُ الله الشَّافِعِي وَآخَمَهُ وَقَالُوا يَعْضُ مَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهِمْ لَيْسَ عَلَى صَاحِبُ الْعَارِيةِ وَهُو قُولُ الشَّافِعِي وَآخُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهِمْ لَيْسَ عَلَى صَاحِبُ الْعَارِيةِ عَلَى عَاجِبِ الْعَارِيةِ عَلَى مَاجِبُ الْعَارِيةِ وَمَا لَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَى صَاحِبُ الْعَارِيةِ وَمُولُ التَّوْرِيّ وَاهُلِ الْكُوفَةِ وَلَهُ التَّوْرِيّ وَاهُلِ الْكُوفَةِ وَلُهُ التَّوْرِيّ وَاهُلِ الْكُوفَةِ وَلِهُ المَّذِي وَاهُلِ الْكُوفَةِ وَلَهُ التَّوْرِيّ وَاهُلِ الْكُوفَةِ وَلُكُ التَّوْرِيّ وَاهُلِ الْكُوفَةِ وَلَا يَعْضُ الْمُلُ الْمُحْوَقِ لُولُ التَّوْرِيّ وَاهُلِ الْكُوفَةِ وَلُولُ التَّوْرِيّ وَاهُلِ الْكُوفَةِ وَلَى اللهُ الْعَلَى مَاحِبُ الْعَالِيقِةِ وَلَيْكُولُولُ التَّوْرِيّ وَاهُلِ الْكُوفَةِ وَلَا الْعَلْمَ عَلَى مَاحِبُ الْعَلَى مَاحِلُ الْعَلْمُ وَالْمُولِ الْعَلْمَ عَلَى عَامِولَ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلِيقِيقِهُ وَالْمُولُ الْعُرْمِي وَاهُلُ الْمُعْلِيقِ الْعُلْمِ الْمُعْلِقُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلِيقِ الْعِلْمِيقِ الْعَلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقُ الْعُلْمُ الْمُعْلِقِ الْعِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْعُلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْعُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْعُلِقُ الْعُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْعُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْعُلْمُ الْمُعْلِقُ الْعُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

## ٨ ٢ ٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي ٱلْإِحْتِكَارِ

٢٧١ : حَدُثْنَا اِسْحَقْ بْنُ مَنْصُوْدٍ ثَنَا يَزِيْدُبْنُ هَارُوْنَ فَنَا مُحَدِّدِ بْنِ اِبْرَاهِمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبْرَاهِمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ نَصْلَةَ فَالْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ نَصْلَةَ فَالْ سَعِمْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْتَكِرُ وَالْمَارُونِ عَنْ لَا يَحْتَكِرُ وَإِنَّمَارُونِ عَنْ لَا يَحْتَكِرُ وَإِنَّمَارُونِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الْهُ كَانَ يَحْتَكِرُ وَإِنَّمَارُونِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الْهُ كَانَ يَحْتَكِرُ وَإِنَّمَارُونِ عَنْ وَلَيْعُ وَالْمِنْطَةَ وَالْمِعْلَمَةَ وَالْمِنْمَ فَي الْمُعْمِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحُ وَالْمِنْمَةُ وَالْمِنْمَةُ وَيَعْلَى وَأَبِي وَأَبِي وَأَبِي وَأَبِي وَالْمِنْمَةَ وَ الْمِنْمُ وَعَلَى وَأَبِي وَأَبِي وَأَبِي وَالْمِنْمَةَ وَ الْمِنْمَارُ وَعَلَى وَأَبِي وَأَبِي وَأَبِي وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَامِ وَعَلْمَ وَأَبِي وَأَبِي وَأَبِي وَالْمُعَلَمِ وَالْمُعْمَامِ وَرَحِينَ وَعَنْ مَنْ وَعَلَى وَأَبِي وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلِمُ وَلَاحِنْمُ وَعَلَى وَالْمُولُونَ فَي عَبْرِ الطَّعَامِ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْلَى وَالْمُولُ فِي الْقُطْعِ وَرَحْوَهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى وَلَهُ فَلُولُ الْمُعْلَى وَلَامِ فَي الْقُطْعِ وَاللَّهُ الْمُنْ وَلَحُونُهُ وَلَا الْمُرْفَالِ فِي الْقُطْعِ وَالْمُعْلَى وَلَهُ فَالْ الْمُعْلَى وَلَيْكُولُ فِي الْقُطْعِ وَالْمُعْلَى وَلَهُ وَلَى الْقُطْعِ وَلَى الْمُعْلَى وَلَوْمُ وَلَى الْمُعْلَى وَلَعْمَ وَلَا لَاسَامُ وَلَا الْمُعْلَى وَلَالُولُونَ الْمُعْلَى وَلَعْمَ وَلَالُ الْمُعْلِقُ وَلَالُولُولُ الْمُعْلَى وَلَعْمَ وَلَالُولُولُ الْمُعْلِى وَلَوْمُ الْمُنْ وَلَعْلَى وَلَمْ الْمُعْلِى وَلَمْ الْمُعْلَى وَلَعْمَ وَلَا الْمُعْلَى وَلَمْ الْمُعْلَى وَلَمْ الْمُعْلَى وَلَمْ الْمُعْلِى وَلَمْ الْمُعْلَى وَلَمْ الْمُعْلَى وَلَمْ الْمُعْلِى وَلَوْلُولُ الْمُعْلِى وَلَمْ الْمُعْلَى وَلَمْ الْمُعْلِى وَلَمْ الْمُعْلَى وَلَمْ الْمُعْلَى وَلَمْ الْمُعْلِى وَلَمْ الْمُعْلَى وَلَمْ الْمُعْلَى وَلَمْ الْمُعْلَى وَلَمْ الْمُعْلِى وَلَمْ الْمُعْلَى وَلَمْ الْمُعْلَى وَلَمْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى وَلَمْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَلَمْ الْمُ

پراس چیز کی اوا نیگی واجب ہے جواس نے لی۔ یہاں تک کہ
اوا کرے۔ قادہ کہتے ہیں کہ پھر حسن بھول گے اور فرمانے گے وہ
تہارا امین ہے اور اس وی ہوئی چیز کے ضائع ہونے پر جرمانہ
نہیں ہے۔ یہ صریح ہے۔ بعض صحابہ کرام اور دور کی طاعاء ک
یہ صلک ہے۔ کہ چیز لینے والا ضام ن ہوتا ہے۔ امام شافع اور
احتی اجمد کا بھی بھی قول ہے۔ بعض صحابہ کرام اور دو سرے علاء کے
نزد یک اگر ما نگ کرلی ہوئی چیز ضائع ہوجائے تو اس پر جرمانہ
نہیں ہوگا۔ بشرطیک مالک کی مرضی کے خلاف استعمال ند کے۔
اگر مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کرے اور وہ چیز ضائع
ہوجائے تو اس صورت میں اسے جرمانے کے طور پر ادا کرنا
ضروری ہے۔ اہلی فواد اور انتخی سمائی قول ہے۔
ضروری ہے۔ اہلی فواد اور انتخی سمائی قول ہے۔

## ٨٢٠: باب غلے كى ذخيره اندوزى

۲۵۱۱ د حضرت معمر بن عبدالله بن فضله ب دوایت ہے کہ نی
اکرم علی فضلہ نے فرمایا ۔ ذخیرہ اندوزی کر کے مہدگائی کا انتظار
کرنے والا گنبگار ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے سعید سے کہا
اے! ابو ٹی آ ہے بھی تو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو انہوں نے
فرمایا معمر بھی کرتے تھا ور سعید بن میتب ہے متقول ہے کہ
وہ ٹیل اور چارے کی ذخیرہ اندوزی کیا کرتے ہیں ۔ ( یعنی
علے کے علاوہ ان چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرتے تھے جو
کھانے بیٹے میں استعال میں بوتیں)

اس باب بین حضرت عمر علی الدامی اوراین عمر سے بھی روایت ہے۔ یہ صدرت عمر علی الدامی کا ای رعمل ہے کہ خلکی والدی رعمل ہے کہ خلکی و خیر و اندوزی حرام ہے۔ بعض اہل علم خلے کے علاوہ و مگر اشیاء میں اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ابن مبارک کے جمعے ہیں کہ رو کی اور چرے کی و خیرہ اندوزی میں کوئی حری تعمیں۔

ف اشان : اگر چاسلام افراد کوئی وشراء اور فطری مقابله کی آزادی دیتا ہے کین اس بات سے اسے شدید انکار ہے کہ لوگ خود غرضی اور لا افح میں متلا ہوکرا پی دولت میں اضافہ کرتے بطلے جائیں خواہ اجناس اور رقوم کی دیگر اشیاء ضرورت ہی کے ذریعے کیوں نہ دولت سینی جا سکے اس کئے نی کر کیم اللہ کے اور شادات میں ذخیرہ اندوزی کی بخت ممانعت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں فرنچرہ اندوز کی نفسیات اس طرح بیان کی گئی ہیں''بہت برا ہے دہ ہندہ جو فرخیرہ اندوز کی کرتا ہے جب ارزانی ہوتی ہے تو برا محسوں ہونے لگتا ہے اور جب گرانی ہوتی ہے تو خوش ہوجا تاہے''۔ اصل میں تا ہر کے نفع کمانے کی دوصور تیں ہیں: ایک صورت یہ ہے کہ اشیا ہے تھارت جمع کرر تھے تا کہ مہتکے داموں فروخت کر سے۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ اشیاہے تھارت بازار میں لے آئ اور تھوڑ نے نفع سے ساتھ اسے فروخت کر دیے بھر دوسرا مال لے اور تھوڑ نے نفع کے ساتھ دائے بھی فروخت کر دے ای طرح اپنا کاروبار جاری رکھے۔ ذخیرہ اندوزی کی حرمت دوبا تو ہے ہے مشروط ہے ایک بیٹسی ایسی جگدا ہے دفت ذخیرہ کیا جائے جبکہ وہاں باشد در کواس سے تعلیف پنچے۔ دوسرے اس ہے تصوفہ تیسی کی میانا ہوتا کہ خوب نفع کمایا جا سے د

ا ۸۲: بَاْبُ مَاجَاءَ فِي اللهُ: بِاَبِ دُودُ صِرَو كَمُوتَ جَانُورُ وَ بَيْعِ الْمُحَقَّلاَتِ فُروخت كُرنا فُروخت كُرنا

١٢٧٤: حَدَّثَنَا هَنَّادُثُنَا أَبُوالْآخُوَصَ عَنْ سِمَاكِ ١٢٧٤: حضرت ابن عبال سے روایت ہے كدرسول الله عَلِينَةً نِهِ فَرِمايا مال كے بازار میں پہنچنے سے پہلے خرید نے میں عَنُ عِـكُو مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جلدی نہ کرو اور دودھ دینے والے جانور کا دودھ خریدار کو وَسَـلَّمَ قَالَ لاَ تَسْتَقُبلُوا السُّوقَ وَلاَ تُحَفِّلُو اوَلاَ يُنَفِّقُ دھوکے میں ڈالنے کے لئے نہ روکو۔اور جھوٹے خریدارین کر بَعُضُكُمُ لِبَعْضِ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابِي کسی چیز کی قیت نه برهاؤ ۔ (نیلام وغیرہ میں ) اس باب هُ رَيْرَةً حَدِيثُ أَبُن عَبَّاس حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ میں حضرت این متعود اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنُدَ آهُلِ الْعِلْمِ كُرهُوا بَيْعَ حدیث ابن عباس محسن صحیح ہے۔ اہل علم کااس حدیث مرحم ل المُحَفَّلَةِ وَهِي المُصَرَّاةُ لا يَحْلُبُهَا صَاحِبُهَا آيَّامًا ٱوْنَحُو ذٰلِكَ لَيَجْتَمِعَ اللَّبَنُّ فِي ضَرُّعِهَا فَيَغْتَرُّبِهَا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دودھ روک کر جانور کو بیجنا حرام ہے۔ مصراة اورمحفله دونول ايك بى چيزين بين كى دودھ وييے الْمُشْتَرِى وَهَلَا ضَرُبٌ مِّنَ الْحَدِيْعَةِ وَالْغَرَرِ.

والے جانور کا گئی دن تک دود ہدنیکالا جائے تا کہ دود ھال*س کے تعنو*ں میں جمع ہوجائے اور خرپیرار دھو کے میں پڑ کراھ خرپد لے پیدھو کے اور فریب کی ایک ہی تھے ہے۔

۸۶۲: باب جھوٹی قشم کھا کرکسی کا مال غصب کرنا

 ٨٧٢ : بَابُ مَاجَاءَ فِى الْيَمِيُنِ الْفَاجِرَةِ يَقَتَطِعُ بِهَا مَالَ الْمُسُلِمِ

172A: حَدَّلْتُ اَ هَنَّادٌ لَّنَا الْهُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَعْفِوْدِ قَالَ عَمْ شَعْفِي الْمِ سَلَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ وَهُوَفِيْهَا فَاحِرْ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ الْمِرِع مُسُلِمٍ لَقِي اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَقَالَ اللَّهُ شَعْتُ مُسُلِمٍ لَقِي اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَقَالَ اللَّهُ شَعْتُ فِي وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَى وَبَيْنَ رَجُلٍ مِّنَ

الْيَهُوُدِ أَرُضَّ فَجَحَدَنِى فَقَدَّمُنَهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ لِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الكَّه بَيْنَةٌ فَقَلْتُ لاَ فَقَالَ لِلْيَهُوفِيِ الْحَلِفَ فَقَلْتُ يَارَسُولُ اللَّهِ إِذَنْ يَحْلِفَ فَيَذْهَبَ بِمَمَا لِينَ فَقَلْتُ يَارَسُولُ اللَّهِ إِذَنْ يَحْلِفَ فَيَذْهَبَ بِمَمَا لِينَ فَانُولُ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ إِنَّ اللَّهِينَ يَشْفَرُونَ بَمَعَهُ اللَّهِ وَآيُمَا يَهِمُ قَمَنًا قَلِيلًا اللَّهِ يَاللَّهُ اللَّهِ وَآيَى مُوسَى بَعَهُ اللَّهِ وَآيَى مَوْسَى وَفِي اللَّهِ وَآيَى مُوسَى وَفِي اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ آلِلُ الْهَا لِللَّهُ عَلَيْهِ مَلْهُ وَاللَّهُ مُوسَى وَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْه

## ٨ ٢٣: بَابُ مَاجَاءَ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَان

1749: حَدَّقَنَا قَنْيَهُ أَنْنَا شُفْيَانُ غَنِ ابَّنِ عَجَلانَ عَنَ مَوْلُ اللهِ عَوْنَ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَن ابْنِ مَسْعُودُ قِالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَسَلَى اللهُ عَمَلُهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَمَا اللهُ عَلَمَا اللهُ عَلَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ بَعْنَا عَ بِالْمِعِيَارِ هِلَا الحَدِيثُ مُرْسَلٌ عَوْلُ بُنُ عَبْدِ اللهِ لَمْ يُدُورِكِ ابْنُ مَسْعُودُ وقَدْ رُوعَ عَن الْفَسَاسِعِ يُن عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ ابْنَ مَسْعُودُ وقَدْ رُوعَ النَّيسَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ ابْنَ مَسْعُودُ وقَدْ وَقَدْ وَقَدْ الْعَرْفُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ الْعَصْلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ا

٨٢٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي بَيْعِ فَضُلِ الْمَاءِ مَدَ وَذَهُ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ

١٢٨٠: حَـدُّتُنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا ۚ دَاوُدُبُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ الْعَطَّارُ

کین اس نے (میرے صبے ) کا افادیا تو شن اے لیکر نبی اکرم علی فلا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علی نے فرمایا کیا تہمارے پاس گواہ ہیں۔ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ علی نے نہیں یہودی سے کہا کہ تم مسم کھاؤ۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ علی نے دو تو تشم کھالے گا اور میرا مال لے جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ہم آست نازل فرمائی '' ان اللہ ئین نیشتر و نی شند رجولوگ اللہ کے عہداورا پی قسموں کے بدلے تعوثر کی قیمت لیت ہیں ان کا ابوالمامہ بن تعلیہ انصاری اور عمران بن جمیر اور کو بی روایت ابوالمامہ بن تعلیہ انصاری اور عمران بن جمیری اور سے بھی دوایت ہے۔ حدیث این محدود حسی ہے۔

۸۲۳: باب اگرخریدنے اور

قروخت کرنے والے میں اختلاف ہوجائے

921: حضرت این معود سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے نے فرمایا: جب قروخت کرنے والے اور خرید نے والے اس اختلاف ہوجائے تو جوجائے ہوجائے تو کی ایک اعتبارہ وگا اور خرید نے والے کو احتیارہ وگا اور خرید نے والے کو احتیارہ وگا اور خرید نے والے کو احتیارہ وگا اور خرید نے والے کو اس لیے کہ کوئ بن عبدالرحل ہی این مسعود سے مالا قات خیس ہوئی۔

میں اختلاف ہوجائے اور کوئی گواہ نہ ہوتی کے ایک احتیار کیا تا اور مشتری میں اختلاف ہوجائے اور کوئی گواہ نہ ہوتی کے گول کا اعتبار کیا جائے گا۔ پس اگر میں اگر مشتری راہنی ہوتو خرید ہے در نہ چھوڑ دے ۔ آئی ت کہتے ہیں کہ مشتری راہنی ہوتو خرید ہے در نہ چھوڑ دے ۔ آئی ت کہتے ہیں کہ فروخت کرنے والے کا تول خسم کیسا تھی معتبر ہوگا۔ بعض تا بعین شمن فروخت کرنے والے کا تول قسم کیسا تھی معتبر ہوگا۔ بعض تا بعین شمن میں شری تر تھی میں اللے ہیں ہوگا۔ بھی تا ہوگا۔ بعض تا بعین شمن میں شری تر تھی میں اللے ہیں ہوگا۔ بعض تا بعین شمن میں شری تر تھی میں معتبر ہوگا۔ بعض تا بعین شمن

۱۸۲۴: بابضرورت سے زائد پانی کو فروخت کرنا

۱۲۸۰: ایاس بن عبد مزنی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ

عَنْ عَمْرٍ وَبُنِ هِيْنَادٍ عَنُ آبِي الْمِنْهَالِ عَنُ اِيَاسٍ بُنِ عُبُدٍ ﴿ عَلِيهِ ۗ ۖ الْـمُسْزَنِيَ قَالَ نَهِىَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعٍ ﴿ حَصْرِـا

الْـُمُزَنِيَ قَالَ نَهِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْـُمَآءِ وَفِى البَّابِ عَنْ جَابِرِ وَيُهْيَسِهُ عَنْ إَيْهُهَاوَأَنِي هُرِيُرَةَ وَعَآتِشَةَ وَآنَسٍ وَعَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَمْرٍ وحَدِيْتُ

إِيَّاسٍ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ اَكُثْرِ اَهُلِ الْعِلْمِ اَنَّهُمُ كُوهُوا بَيْعَ الْمَآءِ وَهُوَقُولُ ابْنُ السُّبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقَ وَرَحْصَ بَعْضُ الْهُلِ الْعِلْمِ فِي بَيْعِ الْمَآءِ مِنْهُمُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ.

١٣٨١: حَـدَّ قُنَـاً قُتَيْهُ ثَنَا اللَّيْتُ عَن آبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَيْتُ عَنْ آبِي الزُّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرْيُوةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُمُنَعُ فَضُلُ الْمَآءِ لِيُمُنَعَ بِهِ الْكَالَاءُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ.

٨٢٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ

عَسُبِ الْفَحُل

1 ٢٨٢: حَدَّقَنَا آخَمَهُ بُنُ مَنِيُعَ وَٱبُو عَمَّا قَالاَ لَنَا السَّمْعِيسُلُ بُنُ عُلَيَّةً ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَكَمِ عَنْ نَافِع عَنِ الْسَمْعِيسُلُ بُنُ عُلَيَّةً ثَنَا عَلِيٌّ بَنُ الْحَكَمِ عَنْ نَافِع عَنِ الْبَنِ عُمَر قَالَ نَهِى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَسْبِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَسْبِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْبَابِ عَنُ آبِي هُورَيْرَةً وَآنَسِ وَآبِي سَعِيْدٍ حَدِيثُ ابْنِ عُمَر حَسَنٌ صَعِيْحٌ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَهُ إِنْ الْعِلْمِ وَقَدْ رَجَّصَ قَوْمٌ فِي عَلَى عَلَى الْعِلْمِ وَقَدْ رَجَّصَ قَوْمٌ فِي عَلَى هَا لَهُ الْعِلْمِ وَقَدْ رَجَّصَ قَوْمٌ فِي عُلَى

قَبُولِ الْكَرَامَةِ عَلَى ذَلِكَ.

١٢٨٣ : حَدَّقَنَا عَبْدَةُ عُبْدِاللَّهِ الْخُوْاعِيُّ الْبُصْرِیُ ثَنَا يَحْسَى بُنُ اوَمَ عَنُ إِسُرَاهِيمَ بُنَ حَمْيَدِ الرَّوَّاسِي عَنُ يَسَمَّم بُن حَمْيَدِ الرَّوَّاسِي عَنُ هِشَام بُن عُرُوقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي عَنُ انسَ بُنِ مَالِكِ انَّ رَجُلاً مِنْ كِلاَبٍ سَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا نُطُوقً الْفَحْلَ فَنَكُومُ فَوَحَصَ لَهُ فِي رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا نُطُوقً الْفَحْلَ فَنكُومُ فَوَحَصَ لَهُ فِي الْفَحْلَ فَنكُومُ فَوَحَصَ لَهُ فِي الْكَرَاهِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ غُويبٌ لا نَمُو فَهُ إِلَّا مِنْ

عليه وسلم نے بانی فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بھیلہ رضی اللہ عنہ، بواسطہ والد، ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنبا،انس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔

عبداللد بن طروس الله عند سے بنی روایت ہے۔ حدیث ایا س حسن سیح ہے۔ اکثر انل علم کا ای پر عمل ہے۔ کہ یانی بینیا مکروہ ہے۔ این مبارک ؓ، شافتی ، احمد اور اعلیٰ ؓ کا بھی یہی تول ہے۔ بعض اہل علم نے پانی فروخت کرنے کی اجازت دی ہے۔ حضرت حسن بصری بھی ای میں شامل ہیں۔ دی ہے۔ حضرت حسن بصری بھی ای میں شامل ہیں۔

۱۲۸۱: حضرت ابو ہریرہ ؓ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علیقے نے فرمایا کہ اپنی ضرورت سے زائد پانی سے کسی کو ندرو کا جائے کہ جس کی وجہ سے گھاس چارہ وغیرہ میں رکاوٹ فیش آئے۔ بیعد بیٹ حس میچے ہے۔

۸۷۵: باب زکومادہ پرچھوڑنے کی اجرت لینے کی ممانعت

۱۲۸۲: حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وکلم نے نرکو مادہ پر چیوڑ نے پر اجرت لینے ہے منع فروایا۔

اس باب میں ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ ، انس رضی اللہ عنہ اور ابوسعید رضی اللہ عنہ ہے ہی روایت ہے۔ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہا حسن سیح ہے۔ بعض المال علم کا اک پڑ عمل ہے۔ بعض علماء اللہ عنہا کرا گر کوئی اسے بطور انعام کچھ دیتو سیوا ترہے۔ سکتھ میں کہ اگر کوئی اسے بطور انعام کچھ دیتو سیوا ترہے۔ ۱۳۸۳: حضرت انس بن یا لک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

 ہےروایت سے پہچانتے ہیں۔

### ٨٢٨: باب كتے كى قيمت

۱۲۸۳: حضرت ابومسعود انصاری رضی الله تعالی عند بر روایت بر کرسول الله علی الله علیه رسلم نے کتے کی قیت لینے ، زنا کی اجرت لینے اور کا بمن کو مضائی وینے سے منع فرمایا۔

بیرحدیث حسن سیح ہے۔

۱۲۸۵: حفرت رافع بن خدت رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وکلم نے فرمایا تجھینے لگانے کی اجرت، زناکی اجرت اور کئے کی قیست حرام ہے۔

ال باب میں حضرت عررضی الله عند، این مسعود رضی الله عند، جابر رضی الله عند، ابو جربر ورضی الله عند، ابن عباس رضی الله عندا، این عمرضی الله عند اور عبد الله بن جعفر رضی الله عند ہے جھی روایات منقول میں حدیث رافع بن خدتی وضی الله عند حسن صحیح ہے۔ اکثر الل علم کا ای پیغم ہے۔ وہ فرماتے میں کہ کتے کی تیست حرام ہے۔ امام شافعی ، احترا وراکش کا بھی قول ہے۔ بعض الل علم نے شکاری کتے کی قیست کو جائز قرار ویا ہے۔

## ٨٢٨: باب تحيية لكانے والے كى اجرت

حَدِيْثِ اِبْرَاهِمُمَ بُنِ حُمَّيْدِ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ. ٨ ٢ ٢: بَابُ مَاجَاءَ فِيُ ثَمَنِ الْكُلْبِ

١٢٨٣: حَدَّلَنَسَاقُتَيْهَ ثَمَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ َ وَثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عَمُدِالرَّحْمَنِ الْمَحْرُومِى وَعَيْرُ وَاجِيقَالُوثَنَا سُسفَيَسانُ بَسُ عُيَيْسَنَةَ عَنِ الوُّهُورِيّ عَنْ اَبِى بَسُكُرِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمِيْنِ عَنْ اَبِى مَسْعُودِ الْاَتْصادِيّ قَالَ نَهَى وَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَعِيّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ هَذَا حَلِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

آمَهُ الدَّوْقَ عَلَى المُحَدِّمَدُ اللهُ وَالْحِعُ فَنَا عَبُدُ الرَّوَّاقِ ثَنَا مَعُدُ الرَّوَّاقِ ثَنَا مَعُمُ الرَّوْاهِ مَنَا عَبُدُ الرَّوَّاقِ ثَنَا مَعُمَوْعَ وَيَحَدِينَ مِنَ عَبُدِ اللَّهِ أَنِ وَاللهِ مَنِ عَلَيْحِ اللَّهِ أَنِ وَلَمُولَ اللَّهِ مَنِ عَلَيْحِ اللَّهِ مَنِ عَلَى وَلَمُولَ اللَّهِ مَنَا وَلَمْ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا وَلَمْ اللَّهُ اللَّهِ مَنِيثٌ وَفِي الْمَنْوَقِ وَلَمَنَ الْكُلُبِ حَبِيثٌ وَفِي الْبَالِبِ عَنْ عُمْسَ وَالْنِ عَمْسَ وَالْنِ عَمْسَ وَالْمَعِ عَلِيمٌ وَالْمُعَلِّي وَمَعْلَى اللهُ اللهُ

٨٢٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي كُسُبِ الْحَجَّامِ

## ۸۲۸: باب چینے لگانے والے کی اجرت کے جواز کے بارے میں

۱۲۸۵: حفرت حید کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ ہے جہام کی
اجرت کے بارے میں پو بھا گیا تو انہوں نے فرما یا ابوطیب نے
بی اکرم علیف کو بچھے لگائے تو آپ علیفتے نے آئیں دوصاع
خلد دینے کا حکم دیااوران کے مالکوں سے گفتگوفر مائی۔ پس
انہوں نے ابوطیب کے خراج سے پچھ کم کردیا۔ بی اگرما
علیفت نے فرمایاسب سے بہترین علاق پچھے لگوانا ہے۔ یا فرمایا
بہترین دوائی بچھے لگوانا ہے۔ اس باب میں حضرت علی ، ابرن عرقس سے بیمترین حدیث انس حسن سے ہے بعض
سے بیمی روایات منقول ہیں۔ حدیث انس حسن سے ہے بعض
صحابہ کرام اوردیگر علماء نے بینگی لگانے والے کی کمائی کو جائز کہا
ہے۔ امام شافع کا بیمی بی تول ہے۔

۸۲۹: باب کتے اور بلی کی قیت لیناحرام ہے

۱۳۸۸: حضرت جابرد ضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ و کی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله اس عدیث کی سندیں اضطراب ہے۔ اعمش بھی اپنے بعض ساتھیوں ہے اور وہ حضرت جابر ضی الله عند سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کی روایت میں اعمش پر راویوں کا اضطرب ہے۔ ایل عمل کی ایک جماعت بلی کی قیمت کو مکر وہ بجھتی ہے۔ ایل عمل کی ایک جماعت بلی کی قیمت کو مکر وہ بجھتی ہے۔ بعض علماء اس کی اجازت ویتے ہیں۔ امام احتمد اور انحق کا کہی وصی الله عند سے اور وہ ہی اگرم صلی الله علیہ وہ ابو ہریرہ رضی الله عند سے اور وہ ہی اگرم صلی الله علیہ وسلم سے اس مند کے علاوہ بھی الیہ بی اگرم سلی الله علیہ وسلم سے اس مند کے علاوہ بھی الیہ بی الرم صلی الله علیہ وسلم سے اس مند

۱۲۸۹: حفرت جابر رضی الله عند بدوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بلی کو کھانے اور اس کی قیست لیلئے نے منع فرمایا ۔ بیصدیث غریب ہے۔ عمر بن زید کو تی بوی شخصیت

## ٨٢٨: بَابُ مَاجَاءَ مِنَ الرُّخُصَةِ فِي كَسُبِ الْحَجَّامِ

١٢٨٥ : حَدُّفَتَا عَلِى بُنُ حُجْرِ ثَنَا إِسْمَعِيْلُ بَنُ جَعُفَوَ عَنُ إِسْمَعِيْلُ بَنُ جَعُفَوَ عَنُ حُمَيْدٍ قَالَ سَيْلً آنَسٌ عَنُ كَسُبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ انَسٌ احْتَجَمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَجَمَهُ آبُو طَيْبَةَ فَامَرَلَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ اهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنُهُ مِنْ جَرَاجِهِ وَقَالَ إِنَّ اَفْضَلَ مَا الْمَحْجَمَةُ أَوُ إِنَّ مِنْ اَمُضُلِ وَوَالِكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْنِ عَبَّاسٍ وَإِيْنَ الْمَحْجَمَةُ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِي وَالَى عَبَّاسٍ وَإِيْنَ الْمَحْجَمَةُ وَقَلُ رَحْصَ بَعُصْ الْمُعَلَى وَالْمِنَ عَبَّاسٍ وَإِيْنَ عَمَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْرَ حَدِيثُ صَحِيثٌ وَقَدُ رَحْصَ بَعُصْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَلِي وَالْمِنَ عَبَّاسٍ وَالْمَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَرُوهُمُ فِي كُمُسِ الْحَجَامِ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِي.

## ٨ ٢ ٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوُرِ

1 ٢٨٨ : حَدِّقَنَا عَلِيٌّ بَنُ مُحُجُووَعَلِيٌّ بُنُ خَشُومَ قَالاَ قَنَا عِيسَى بَنُ يُونُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِى سُفَيَانَ عَلَى سُفَيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ لَهِى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْثَةً عَنُ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَادِهِ اصْطِرَابِ وَقَلْ وَلَى السَّنَادِهِ اصْطِرَابِ وَقَلْ رَوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ بَعُضِ اصْحَابِهِ وَالسَّطِرَابِ وَقَلْ عَنْ جَابِرِ وَاصُطَرَبُوا عَلَى الْاَعْمَشِ عَنْ بَعُضِ اَصْحَابِهِ عَنْ جَابِرِ وَاصُطَرَبُوا عَلَى الْاَعْمَشِ عَنْ بَعُضِ الْعَرِقِ عَنْ الْحَدِيثِ وَقَلْ اَحْدِيثُ فِي رَوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَلْ اَحْدِيثُ فِي وَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَلْ اَحْدَ اللّهِ عَلَيْهِ هَذَا الْعَرِيثُ عَنْ الْهِيَ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَمْشِ عَنْ آبِي حَازِمِ عَنْ وَرَوى اللّهُ اللّهُ عَمْشِ عَنْ آبِي حَازِمِ عَنْ وَرَوى اللّهُ عَمْشِ عَنْ آبِي حَازِمِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَمْشِ عَنْ آبِي حَازِمِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَمْشِ عَنْ آبِي حَازِمِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ هِذَا الْوَجُهِ.

عُمَرُ بُنَ زَيْدٍ الْصَّنْعَانِيُّ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ٱكُّلِ الْهِرّ

نہیں ۔ ان سے عبدالرزاق کے علاوہ اور لوگ بھی روایت کرتے ہیں۔

أَبُوا بُ الْبُيُوْع

وَتَشَمَنِهِ هَـٰذَا حَدِيْكَ غَرِيْبٌ وَعُمَرُ بُنُ زَيْدٍ لاَ نَعْرِثُ كَبِيُو اَحَدِدُوای عَنْهُ عَيْنُ عَبُدِ الزَّزَّاقِ.

### ۰ ۸۷: باب

### ٠ ٨٤: بَابُ

٩ ١ ا: حَدَّقَتُ البُوكُحريُّ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنُ البَي هُرَيرةَ قَالَ نَهِى عَنُ سَلَمَةَ عَنُ البِي هُرَيرةَ قَالَ نَهِى عَنُ ثَمَنِ الْكُلُبِ إِلَّا كُلْبَ الصَّيدِ هَلَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ مِنَ هَلَا الوَّجِهِ وَابُو المُمُهَزِّمِ السُمُهُ يَزِيدُ بُنُ سُفُوانَ وَتَكَلَّمَ هِلَا اللَّهِ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهِي صَلَى اللَّهِي صَلَى اللَّهِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهَ اللَّهِ وَلاَ يَصِحُ إِللَّهِ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ اللَّهِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِيقُ الْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

## ۱۸۷: بابگانے والی

## ا ۵۵: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيُع الْمُغَنِّيَاتِ

لونٹر یول کی فروخت حرام ہے

1891: حضرت الوالم سیّسے روایت ہے کہ بی اکرم علیّق نے فرمایا
گانے والی عورتوں (بائدیوں) کی خریدوفروخت نہ کیا کرواور نہ
انہیں گانا سکھاؤ کیونکہ ان کی تجارت میں کوئی بھلائی نہیں اوران کی
قیت ترام ہے۔ بیا ہے۔ ای ہے تعلق نازل ہوئی ' قویسن النّا بس مَنُ ' ' ترجمہ بعض اوگ ایسے ہیں چوکھیل کی باتوں نے تر یدائیس تا کہ بغیر سجھے لوگوں کو گراہ کریں اوراس کا نمات الزائیس۔ ایسا وگوں کے لئے ذات کا عذاب ہے۔ ابوالم سیّل حدیث عربی خطاب ہے بھی روایت ہے۔ ابوالم سیّل حدیث میں خطاب ہے بھی روایت ہے۔ ابوالم سیّل حدیث ہم اس طرح صرف ای سندھ جانے ہیں۔ بعض الی علم علی بن

1 ٢٩ ١ : حَدَّثَنَافَتْيَهُ ثَنَا بَكُو بَنُ مُصَّرَعَنُ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ زَحْرٍ عَنُ عَلِي بَنِ يَذِينَة عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ أَبِي أَمَّامَةً عَنُ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَيْدَة عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ أَبِي أَمَّامَةً اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَعِيمُوا الْقَيْبَاتِ وَلا تَشْتَرُوهُمْنَ وَلا تُعَلِّمُوهُمْنَ وَلا حَيْرَ فِي الْقَيْبَاتِ وَلا تَشْتَرُوهُمْنَ وَلا تَعْلِمُوهُمْنَ وَلا تَعْيرَفِهُمُ وَمِنْ هَلَا اللهِ الْمَدِيثِ لِيُصِلَّ الْاَيَةُ وَمِنَ النَّهِ النَي الْحِوالَا يَةِ وَفِي اللهَ اللهِ اللهِ النَّي الْحِوالَا يَةِ وَفِي اللهَ اللهِ اللهِ النَّي الحِوالَا يَةِ وَفِي اللهَ اللهِ عَنْ عَمْرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ف اقتلائ : رقع سرودان حرام کامول میں سے ہے جن کی کمائی کواسلام نے حرام ذرائع میں شامل کیا ہے۔ رقع صنفی جذبات الحارتا ہے اور طبیعت میں جنسی بیجان پیرا کرتا ہے مثلاً فخش گائے حیاسوز الیکٹک اوراس تتم کے دوسرے بے ہودہ کام اگر چد موجودہ دور میں لوگوں نے اس تتم کی چیز دل کا نام فن (Art) کھاہے اورائے تو تر ن شار کرتے ہیں لیکن الفاظ کا بینہا ہے گراہ کن استعال ہے۔ درج بالا حدیث بھی اسلام کے اس اصول کو واضح کرتی ہے۔

٨ ١٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي كُراهِيَةِ أَنْ يُّفَرَّقَ بَيْنَ

۸۷۲: باب مان اوراس کے

الا حَويْنِ اَوْبَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ الْمَيْعِ الْمَدِينَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ الْمَائِنَ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ وَهُمِ الشَّيْنِائِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ وَهُمِ الشَّيْنِائِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ وَهُمِ اللّهِ عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ وَمَنْ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمَسَلّم مَنْ عَدُولُ عَنْ مَعْدِينَ عَمْدُ وَلَيْدَ وَوَلَدِهَا فَرَقَ اللهُ بَيْنَهُ وَلَيْدَ الرَّحْدُ عَمْنُ صَرِحْيَةً عَلَيْهِ وَلَيْدَ اللهُ الل

٨٧٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي مَنُ يَشُترِى الْعَبْدَوَ لِسُتَغِلَّهُ ثُمَّ يَجِدُبهِ عَيْبًا

1 ٢٩٣ : حَلَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عُشَمَانُ بُنُ عُمَرُو أَبُو عَامِرِ الْمُفَقِّدِيُّ عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْبٍ عَنُ مَخُلَدِبُنِ خُفَافٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَآنِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَى أَنَّ الْحَرَاجَ بِالطَّمَانِ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِى هَذَا الْحَدِيثُ مِنَ عَيْرِ هَذَا الْوَجُهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنَدَ اهَلِ الْعِلْمِ.

پچوں پا بھائیوں کوالگ الگ بیچنامنع ہے۔ ۱۲۹۲: حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ والم کوفر ماتے ہوئے سنا جوشن کی ماں اوراس کے بچوں کے جدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اے اس کے مجوب لوگوں ہے جدا کردے گا۔ بیر حدیث حسن سیج ہے۔

۱۳۹۳: حفرت علی رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وکلم نے جمھے دوفلام دیے۔ وہ دونوں آپس میں اللہ علیہ کرتے ہیں اللہ علیہ کا نہ تھا ایک کوئی دیا۔ رسول اللہ علیہ کے نہ جمعی فربایا اے علی تمہا دا ایک غلام کیا ہوا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے واقعہ سنا یا تو آپ علیہ اس اس اس اس کے آک دومرت فرمایا) میں دیے سن غریب ہے۔ بعض صحابہ کرام اور دومرت فرمایا) میں دیے وقت جدا کردینے کوئی مکروہ کہا دیکر علی اے آک کے بعض علیا ہے ان قید یوں کو جومرز میں اسلام میں پیدا ہوئے۔ دینی دار الاسلام میں ) جدا کرنے کی اجازت دی ہوئے۔ راباتهم سے میاتو ت دی اجازت دی ہے۔ پہلا تو ل زیادہ تحقی ہے۔ ابراتیم سے متعول ہے کہ انہوں نے ماں بیٹے کو جدا کردیا تو لوگوں نے ان پر اعتراض کیا اس پر رضا مند تھی۔ انہوں نے ماں میٹے کو جدا کردیا تو لوگوں نے ان پر اعتراض کیا اس پر رضا مند تھی۔

۸۷۳: باب غلام خریدنا پیر نفع کے بعد عیب پر مطلع ہونا

( یعنی غلام کا خرید نے والا اس کا ضامن ہوا تو اسکی منفعت بھی اے طلال ہوئی ) بیصدیث حسن ہے اور کئی سندوں سے منقول ہے اہل علم کا ای پڑل ہے۔ ١٢٩٥ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً يَعُيىٰ بُنُ خَلَفِ نَنَاعُمُو الْبُنُ عَلِي هِشَام بُنِ عُرُوقَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآلِيشَةَ آنَ النَّعْ عَلَيْ هِشَام بُنِ عُرُوقَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآلِيشَةَ آنَ النَّعْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِي آنَ الْحَرَاجَ بِالطَّمَانِ وَهِلَا حَدِيثِ صَحِيعٌ عَرِيْبٌ مِنُ حَدِيثِ هِشَام ابْنِ عُرُوةَ وَاسْتَعْرَبَ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ هَلَا الْحَدِيثِ عَنْ هِشَام بُنِ عُرُوقً اللَّهَ عَلَيْهِ وَقَدْ رَوْي مُسْلِمُ بُنُ حَلِيثُ عَمْ بَنِ عَلَيْ وَقَدْ رَوْي مُسْلِمُ بُنُ حَدِيثُ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوقً اللَّهَ النَّعِدِيثُ عَنْ هِشَام بُنِ عُرُوقًةً وَالنَّعْرَاجُ بِالطَّمَانِ هُوَ الرَّجُلُ يَشَعَلُم مِنْ عَلَيْ اللَّهُ لَلْ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ الْحَدِيثُ جَرِيرُ لَمْ يَسْلُمُ مُنْ هِشَام بُنِ عُرُوقًا تَلْوَلِسٌ دَلِّسٌ فِي عَرِيلًا لَمُ يَسِلُمُ مِنْ هِلَا الرَّيْوِيلُ عَلَيْ عَرِيلًا لَمْ يَسْلُمُ مِنْ هِلَا الرَّيْوِيلُ الْمُحَرَاجُ بِالطَّمَانِ هُوَ الرَّجُلُ يَشَعَرِينُ الْمُعَلِيلُ عَنْ مَلِ الْعَبْدَ لَوْهُلَكَ عِنْ مَالِ المُشْتَرِي فَي لَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلَالِ يَكُونُ فِيهِ المُصْتَعِلُ يَكُونُ فِيهِ الْمُسَائِلِ يَكُونُ فِيهِ المُشْتَرِي وَ اللَّهُ الْمُ عَلَى الْمَاقِ يَكُونُ فِيهِ الْمُسَائِلِ يَكُونُ فِيهِ اللَّهُ مُنْ الْمُسَائِلِ يَكُونُ فِيهِ الْمُسَائِلِ يَكُونُ فِيهِ اللْمُسَائِلِ يَكُونُ فَيهِ اللْمُسَائِلِ يَكُونُ فَيهِ اللْمُسَائِلِ يَكُونُ فَيهُ الْمُسَائِلِ يَكُونُ فَيهِ اللْمُسَائِلِ يَكُونُ فَيهِ اللْمُسَائِلِ يَكُونُ فِيهِ اللْمُسَائِلِ يَكُونُ فَيهُ اللَّهُ الْمُسَائِلِ يَكُونُ فَيهُ الْمُسَائِلِي يَكُونُ فَيهُ اللْمُسَائِلِ اللْمُسَائِلِ اللْمُسَائِلِ اللْمُسَائِلِ اللْمُسَائِلِ اللْمُسَائِلِ اللْمُسَائِلِ الْمُسَائِلِ اللْمُسَائِلِ اللْمُسَائِلِ اللْمُسَائِلِ الْمُسَائِلِي الْمُسَائِلِ الْمُسَائِلِ الْمُسَائِلِ الْمُعْمَامِ الْمُسَائِلِ الْمُسَائِلِ الْمُسَائِلِ الْمُسَائِلِ الْمُسَائِلِ الْمُعْمِ

٨٧٣: بَاكُ مَاجَاءَ مِنَ الرُّخُصَةِ فِي الْمَارِبِهَا. أَكُل الثَّمَرَ قِ لِلْمَارِبِهَا.

الشَّوَارِبِ ثَنَا يَحْتَى بُنُ سَلَيْمٍ عَنْ عَبَدِاللَّهِ بُنِ عَمَرَعَنُ اللَّهِ بُنِ عَمَرَعَنُ اللَّهِ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَمَرَعَنُ اللَّهِ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَعَنُ اللَّهِ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَعَنُ اللَّهِ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَمَرَعَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَاكُلُ وَلَا يَتَجِدُ خُبِنَدَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرٍ عَمْدِ ووَعَبَّدِ ابْنِ شُوَحْبِيلَ وَرَافِع بُنِ عَمْرٍ وَوَعَبَدِ ابْنِ شُوحَبِيلَ وَرَافِع بُنِ عَمْرٍ وَوَعَبَدِ ابْنِ شُوحَبِيلَ وَرَافِع بُن عَمْرٍ وَوَعَبَدِ اللَّهِ مُنْ عَمْرٍ وَوَعَبَدِ اللَّهِ مُنْ عَمْرٍ وَوَعَبَدِ اللَّهِ مِنْ عَمْرٍ وَعَبِيثَ لَا نَمُولُهُ مِنْ هَلَا اللَّذِي عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلِى الْمَعْمَلُولُ عَلَى الْمَعْلَ عَلَى الْمُعْمَلُولُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمَعْمَلُولُ عَلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلِيلُ عَلَى الْمَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَلُ الْمُعْلَى الْمَعْلِيلُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمِنْ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمِنْ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلَى ا

عَـمُـروبُـن شُعَيُب عَنُ اَبِيُهِ عَنُ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللُّهُ عَمَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ التَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنُ

1790: حفرت عائشرضی الله عنبات روایت ہے کہ نی اکرم سل الله علیہ والم نے فیصلہ فر بایا کہ ہر چرخ کا لفع ای کے لئے جواس کا ضام ن ہو۔ بیصدیت ہشام بن عروہ کی روایت سے جواس کا ضام ن ہو۔ بیصدیت ہشام بن علی کی روایت سے جوج غریب کہا ہے۔ بیصدیت سلم بن فالدز خی بھی ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں۔ جربر کے بھی اس صدیت کو ہشام ہے۔ وایت کرتے ہیں۔ جربر کی روایت میں مذکب کو ہشام ہے۔ وایت کی جربر نے بھی اس حدیث کو ہشام ہے۔ والیت کی جربر نے ہشام سے بیصدیث فیس مقد لیس میں قدید کی اس صدیث کی تقدیر ہے ہے کہ آئی ہے کہ جربر کی روایت میں مذکب سے اس کے والیت کی تقدیر ہے ہے کہ آئی ہے کہ ایک شخص نے غلام خربیدااور اس سے صدیث کی تقدیر ہے ہے کہ آئی وہ ایک کا ہوجات تو خسارہ واپس کردیا۔ اس صورت میں اس نے جو پچھ غلام کے در یعے کہ ایک تو خسارہ خرید نے والے ایک افتا۔ اس حسم کے دوسرے مسائل کا بہی تکم کہ بیر یہ میں کہ ایک اور ایس کا والے ایک افتا۔ اس حسم کے دوسرے مسائل کا بہی تکم میں بوگا۔

۸۷۴: بابراه گزرنے والے کے لئے راہتے کے پیل کھانے کی اجازت

۱۲۹۱: حضرت ابن عررضی الله عنهما کہتے ہیں کہ رسول الله سلی الله علیہ علیہ کا برخی میں داخل ہوتو وہ اس الله علیہ مستب کے است کے اللہ عنہ ، ایو کم عمول عمیر رضی الله عنہ ، ایو کم کے مرول عمیر رضی الله عنہ ، ایو کم کے مرول عمیر رضی الله عنہ ، ایو کم کے مول عمیر رضی الله عنہ اور ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے بھی روایات منقول ہیں ۔ حضرت ابن عمر کی حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف اس سند سے جانے ہیں ۔ ہم اسے صرف اس سند سے جانے ہیں ۔ ہم اسے صرف اس سند سے جانے ہیں ۔ ہم اسے صرف اس سند علی ۔ ہم اسے خرک وہ کہا ہے۔

1992: حضرت عمرو بن شعیب این والدے اور دو ان کے داد اور دو ان کے داد اے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے درخوں پر گلی بوکی کھجوروں کے متعلق ہو جھا گیا تو آپ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ضرور تمند جمع کئے بغیر کھالے تو کوئی حرج نہیں - بیجدیث حس ہے۔

۱۲۹۸: حضرت رافع بن عمر و سے روایت ہے کہ میں انصار کے کھروں کے درختوں پر پھر مارر ہاتھا کہ وہ جھے پاڑ کر نبی اکرم اللہ کے اس کے کارختوں کے بیٹ کے اس ان کے کیوں ان کے کھروں کے درختوں کو پھر مادر ہے تھے؟ میں نے عرض کیا یا روبول اللہ علیہ ہموک کی بجہ ہے۔ آپ علیہ کے اللہ علیہ ہموک کی بجہ ہے۔ آپ علیہ کے فرایا پھر نہ مارو جوگری ہوئی ہموں وہ کھالیا کرد اللہ تعالی تمہیں سر کرے اور آسودہ کرے بوعدیث حسن عمر سے جھے ہے۔

۵۷۵: باب خرید و فروخت مین استشناء کی ممانعت ۱۲۹۹: حضرت جار رضی الله عندے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ دختی محاقلہ فیر معلوم چیز صلی الله علیہ دختی محاقلہ فیر معلوم چیز کی استشناء ہے منع فرمایا۔

یہ حدیث اس سند ہے حس تصحیح غریب ہے یعنی میڈس بن عبید ، عطاء ہے اور وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عند ہے روایت کرتے ہیں۔

> ۸۷۲ باب غلی اپنی ملکیت میں لینے سے پہلے فروخت کرنامنع ہے

۱۳۰۰: حفرت ابن عهاس رضی اللهٔ عنهما به روایت ہے کہ نبی اگر م صلی الله علیہ وسلم نے فرایا جوشش غلیر بدیوواسے قبضہ کرنے سے پہلے نہ بیجے۔

اں پاپ میں حضرت جایز اور این عمر سے بھی روایت ہے۔ حضرت این عمیال کی بھی ہے حسن صحیح ہے۔ اکثر اہل علم کا ای برعمل ہے کہ کسی چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے بیچیاجا کر نہیں، بعض علاء کا مسلک مید ہے کہ جو چیز یں تو لی یا وزن نہیں کی با تیں اور نہ بن کھانے پینے میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان کا قبضہ سے پہلے فروخت کرنا جائز ہے۔ اہل علم کے زویک صرف ٱصَابَ مِنُهُ مِنُ ذِي حَاجَةٍ غَيْرُ مُتَّخِوْ خُبُنَةً فَلاَشَيُّءَ عَلَنُهُ النَّ حَدِيثٌ حَسَنِّ

٢٩٨ : حَدَّقَنَا اَبُوْ عَمَّا دِالْحُسَيْنُ بُنُ حُرِيْتِ
الْحُوَاعِيُّ ثَنَا الْفَصُّلُ بَنُ مُؤسَى عَنْ صَالِح بُنِ جُبَيْرِ
عَنُ اَبِيهُ عِسْ رَافِع بُنِ عَمْرِو قَالَ كُنْتُ اَرُمِيُ نَحُلَّ الْاِنْصَارِ فَا تَحَدُّونِيْ فَلَمَّيُّوابِي إِلَى النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَافِعُ لِمَ تَرُمِي نَحُلَهُمُ قَالَ قَلْتُ يَا عَلَيْهُ وَسُلَمَ فَقَالَ يَارَافِعُ لِمَ تَرُمِي نَحُلُهُمُ قَالَ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحُوثُ عَقَالَ لاَ تَرُمِي وَكُلُ مَا وَقَعَ اَشُبَعَکَ رَسُولَ اللَّهِ وَكُلُ مَا وَقَعَ اَشُبَعَکَ اللَّهُ وَازُوا کَ هَذَا اللَّهُ وَازُوا کَ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَعِيْمٍ.

144: بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهْي عَنِ الثَّنْيَا 179 : حَدَّقَ مَا جَاءَ فِي النَّهْ ي عَنِ الثَّنْيَا 179 : حَدَّقَ مَا إِذَا ثُنُ أَيُّوبَ الْبَعْدَادِقُ ثَنَا عَبَادُائِنُ الْعَوَّامِ اَخْبَرِ بِي سُفَيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ عَنْ يُونُسَ الْمِن عُبَيْدٍ عَنْ عَطَآءِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنِ المُشَيَّالِلَّا أَنْ يَعْبَيْهِ وَالْمُخَائِرَةِ النَّشَيَّالِلَّا أَنْ يَعْبَيْهِ وَالْمُخَائِرَةِ النَّشَيَّالِلَّا أَنْ يَعْبَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَرْيَبٌ مِنْ هَلَا الْوَجُهِ مِنْ هَلَا الْوَجُهِ مِنْ عَلَيْهِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِر.

٨٧٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي كُرَاهِيَةِ بَيْع الطَّعَام حَتَّى يَسُتَوُفِيَهُ

دِينسَادِ عَنُ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ أَعَمُو وَبُنِ وَيُسَادٍ عَنُ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِعَ صَلَّى اللَّهُ أَعَلَىٰهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْنَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعُهُ حَنَّى يَسُتَوُ فَيَ عَلَىٰهِ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَفِي فَيْهُ فَالَ مِنْكُهُ وَفِي فَيَهُ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ هِنَّهُ اللَّهُ وَفِي اللَّهَابِ عَنْ جَسِيْنَ مَا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ هِذَا عِنْدَاكُشِ حَدِينَتُ ابْنُ عَبَّالِ مَعْمَلُ عَلَىٰ هَذَا عِنْدَاكُشَوِ خَدِينَتُ عَلَىٰ هَذَا عِنْدَاكُشَو خَدِينَتُ اللَّهُ عَلَىٰ هَذَا عِنْدَاكُشَو الْعَلَمِ فِي مَنِ ابْتَاعَ شَيْنَامِشَا لَا وَقَدْرَحَّصَ بَعْضُ اهْلِ الْعِلْمِ فِى مَنِ ابْتَاعَ شَيْنَامِشَا لَا يُوقَلَ وَإِنَّمَا الشَّشْدِينُ عَنْدَانُهُ وَيَلْ مَنِ ابْتَاعَ شَيْنَامِشَا لَا يُوقَى مَنِ ابْتَاعَ شَيْنَامِشَا لَا يُعْلَمِ فِى مَنِ ابْتَاعَ شَيْنَامِشَا لَا يُعْلَمِ فِى مَنِ ابْتَاعَ شَيْنَامِشَا لَا الْعِلْمِ فِى مَنِ ابْتَاعَ شَيْنَامِشَا لَا لَيْعَلَمِ فِى مَنِ ابْتَاعَ شَيْنَامِشَا لَا لَعُلْمٍ فِى مَنِ ابْتَاعَ شَيْنَامِشَا لَا الْعِلْمِ فِى مَنْ ابْتَاعَ شَيْنَامِشَا لَا الْعِلْمِ فِى مَنِ ابْتَاعَ شَيْنَامِ الْعِلْمِ فِى مَنِ ابْتَاعَ شَيْنَامِ الْعَلَمَ فِى الْمَالِ الْعِلْمِ فِى مَنِ الْمَنْ الْعَلَمَ فِي الْعَلَمُ فَالِمُ الْعَلَمُ فَالْمُ الْعُلْمُ فَالْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْمُعْلَمِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْمَنْ الْمَالِلَالْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمَامِ الْعَلْمُ الْمُعْلِمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْمُعْلِمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْمُعْلِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْمُعْلَمِ الْعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْعَلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْمِلْمُ الْعِلْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعَلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْم

الطَّعَامِ وَهُوَقُولُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

٨٥٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهُي عَنِ النَّهُي عَنِ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ آخِيُهِ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ آخِيُهِ

١٣٠١: حَـدَّلُغَا قُتَيْبَةُ ثَغَا اللَّيَثُ عَنُ نَافِع عَن ابُن

غُسَمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ لَا يَبِيعُ بَعْضُ كُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ وَلاَ يَخُطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعُضِ وَفِى الْبَسَابِ عَنُ أَبِى هُويُوتَةَ وَسُمُوةً حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيْحٌ وَرُوى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لاَيَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ آخِيْهِ وَمَعْنَى الْبَيْعِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ آهل الْعِلْمِ هُوَالسَّوْمُ.

## ٨٧٨: بَابُ مَاجَاءَ فِى بَيْعِ الْخَمَّزِ وَالنَّهُى عَنُ ذَٰلِكَ

100 : حَدَّقَنَا حَمَيْكُ بُنُ مَسْعَدَةً ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ لَيُنَا يُحَدِّثُ عَنُ يَحْيَى بُنِ عَبَّادٍ عَنُ السَسِ عَنُ أَبِى طَلْحَةَ اللَّهَ قِالَ يَا نَبِى اللَّهِ إِنِّى اشْتَرَيْتُ حَمُرًا إِلَّا يَتَامٍ فِي حِحْرِى قَالَ اَهُرِقِ الْحَمُرَ وَاكْسِر إلَيْنَانَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَخَآيِشَةً وَآبِي

وَاكْمِسْ اللِدَنَانَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَعَالِشَةَ وَآبِيُ سَعِيْدٍ وَابُنِ مَسْعُوْدٍ وَابُنِ عُمْرَ وَآنَسِ حَدِيْتُ آبِيُ طَلْتَحَةً رَوَى اللَّوُرِيُّ هَذَا الْحَدِيْتَ عَنِ السُّلِّتِيَ عَنُ يَحْتَى بُنِ عَبَّادٍ عَنُ آنَسٍ آنَّ آبَاطَلُحَةً كَانَ عِنْدَةً وَهَذَا اَصَحْ مِنْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ

٣٠٠٣: حَدَّقَتَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا يَحْتَى بُنُ سَعِبُدِ ثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الشَّدِيَ عَنْ يَحْتَى بُنِ عَبَّدٍ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيْتَحَدُّ الْخَمْرُ حَلَّقَالَ لاَ هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

غفی میں تختی ہے۔ امام احمد اور اکنٹ کا بھی قول ہے۔ ۸۷۷ باب اس بارے میں کداسینے جھائی کی تھے پر تھے کرنامنع ہے

۱۳۰۱: حضرت ابن عرف روایت بی که بی اگرم میلیستی نے فرایل کوئی شخص دوسرے کی فروخت کی ہوئی چیز ہو دی چیز اس کے کم کیسا تھ لکاح پر روئی تعد اور کئی عورت کے کمی کیسا تھ لکاح پر رافنی ہونے کے بعد کوئی اے تکاح کا پینام نہ جیجے۔

اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور سراہ ہے بھی روایات متقول ہیں۔ حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے۔ نبی اکرم علیات ہے ہید بھی مروی ہے کہ آپ علیات نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کی لگائی موئی قیت پر قیت نہ لگائے۔ بعض المل علم کے مزد کیا اس حدیث میں تیج سے قیت لگائے العمراد ہے۔

### ۸۷۸: باب شراب بیچنه کی ممانعت

۱۳۰۲: حفرت ابوطلی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ عظیمی میں نے ان تیموں کے لئے شراب فریدی تھی جو میری کفالت میں ہیں۔ آپ عظیمی نے فرمایا شراب کو بہادو اور برتن کونو ژوالو۔

اس باب میں جابڑ، عائشہ ابوسعیہ ابن مسعود ، ابن عمر اورائس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت ابوطلیۃ کی حدیث توری ،سدی سے وہ یکی بن عباد سے اوروہ انس ا سے نقل کرتے ہیں کہ ابوطلح ان کے زدیک تھے۔ میصدیث لیٹ کی حدیث سے زیادہ چھے ہے۔

۱۳۰۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا شراب سے سرکہ بنالیا جائے۔ آپ علیق نے فرمایا تہیں۔ مید صدیث حسن صححے ہے۔

١٣٠٨: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ١٣٠٨: حضرت انس بن مالك سے روایت ہے كدرسول الله مَثَاثِينًا نِے شراب ہے متعلق دی آ دمیوں پرلعت جیجی ہے،(۱) ٱنَاعَاصِمِ عَنْ شَبِيْبِ بُنِ بِشْرِعَنَّ ٱنَّسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ نكالنے والے (٢) شراب تكلوائے والے (٣) من والے لَعَنَ رَسُوُّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا (٣) لے جانے والے (٥) جس كى طرف لے جائى جارى وَ خَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةَ اللهِ وَسَاقِيهَا وَبَائِعَهَا مور (Y) يلانے والے (L) فروخت كرنے والے (A) شراب وَاكِلَ ثَمَيْهَا وَالْمُشْتَرِى لَهَاوَ الْمُشْتَرَاةَ لَهُ هٰذَا کی قیت کھانے والے(۹)خریدنے والے اور،(۱۰)جس کے لئے خریدی گئی ہوئی اس بر۔ بیصدیث حضرت انس کی روایت حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ آنَس وَقَدْرُويَ نَحْوُهلاً ے غریب ہے۔حضرت ابن عباس ابن مسعود اور ابن عمر سے عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عُمَرً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَـ بھی اس کی مثل منقول ہے ۔ بید حضرات می اکرم من فی الم اسے

روایت کرتے ہیں۔

شراب ایک اللحولی مادہ ہے جونشہ پیدا کرتا ہے ؛ عرب زمانہ جالمیت میں شراب کے متوالے تھے ان کی زبان میں شراب کے تقریبا ایک ونام تھے اوران کی شاعری میں شراب کی اقسام اس کی خصوصیات اور جام و مینااور محفل سرود کا ذکر بزی خوبی ہے کیا گیا ہے۔ جب اسلام کی آید ہوئی تواس نے تربیت کا نہایت حکیماندانداز اختیار کیااورا سے تدریخ حرام قرار دیا۔ یہ بات اظہر من انفنس ہے کہ شراب کے کتے مضرا ٹرات انسان کے عقل وجمم اوراس کے دین وو نیا پر مرتب ہوتے ہیں اور ایک خاندان قوم اور سان کی مادی اطلاقی اور دعانی زندگی کے لئے یہ س قد زخطرناک ہے۔ نبی کریم مناتیز کے اس بات کوئوئی اہمیت نمیں دی کشراب س چیزے بنائی جاتی ہے بلکہ اس کے اثر یعنی نشہ کو قابل کیا ظ سمجھا ۔خواد لوگوں نے اے کوئی نام دیا ہواورخواوو ہ کسی جمی چیز سے تیار کی گئی ہو۔ نبی سے یو چھا گیا کہ شہرا کھنا اور ہو سے جوشراب بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ آ گئے اس کے جواب میں بڑی جامع بات ارشاوفر مائی '' مرفشہ آ در چیزخمر ہےادر ہرخمر (شراب)حرام ہے''۔اس طرح بیخواہ قلیل ہو یا کثیر کوئی رعایت نہیں دی۔ ٹی کریم نے فریایا:''جو چیز کثیر مقدار میں نشراائے اس کی تیس مقدار بھی حرام ہے''۔ (احمہ ) نیز انکی تجارت کو بھی حرام تھررا یا خواہ غیرمسلموں کے ساتھ کی جائے ۔سد ڈرید کے طور براسلام نے یہ بات بھی حرام کر دی کہ کوئی مسلمان کسی ایشے تھی کے ہاتھا نگور فروخت کرے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ ان کو نچو ڈکر شراب بنائے گا۔ حدیث میار کہ ہے: 'جس نے انگور وفصل کٹنے پر دوک رکھا تا کہ دہ کسی یہودی یا بیسانی یاکسی ایسے فیص کے باتھ ج وے گا جواس ہے شراب بناتا ہوتو وہ جائے ہو جھتے آ گ میں گھس پڑا ( رواہ اُطیر انی فی الاوسط ) شراب کا فروخت کرنا اوراس کی قیمت کھیا جانا ہی حرام نہیں بلک سلم یا غیر مسلم کوشراب کا بدید بنا بھی حرام ہے۔مسلمان یاک ہے اور یاک چیز کا بدید بنا اور لیتا پسند ترتا ہے۔ یعنی کرمسلمان پران مجلسوں کا بایکا م بھی کرنالازم ہے جہاں پرشراب پیش کی جائے ۔ حضور کی حدیث ہے ' جوشخص القداور بوم آخرت پر ا بیان رکھتا ہےاہے جائے کئمی ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پرشراب کا دور چل رہاہؤ'۔ (احمد) رہادوا کے طور پرشراب کے استعمال کا مسلدتورسول اللذك أي شخص كے يو چينے براس منع فرماني "شراب دوانتين بلكه بياري بے" رامسلم) نيز فرمايا" الله في بياري اور دوا دونوں نازل کی میں اور تنہارے لئے تیاری کاعلاج بھی رکھا ہے لبندا علاج کرولیکن ترام چیز سے علاج نہ کرو'۔ (ابوداؤو) تفصیل کے لئے علامہ یوسف القرضاوی کی کتاب'' الحلال والحرام فی الاسلام'' ملاحظ فرما نمیں۔

# ٨८٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي احْتِلاَبِ المُوَاشِيُ بِغَيْرِ إِذْن الْآرُبَابِ

0 - ١٣٠ : حَدَّثَنَا ٱلمُوسَلَّمَةً يَنَحُبَى بُنُ حَلَفٍ عَبُلُهُ ٱلاَ عَلَى عَنُ سَمُرة بَن سَمُرة بَن سَمُرة بَن سَمُرة بَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ٱلله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ٱلله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ٱلله عَلَيْهُ وَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَى الله عَنِ الْمِن عَمَلَ وَفِي الله عِنْ الله عَلَيْهُ بَلُونَ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ الله عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَقَالَ عَلَى مَنْ الله عَلَيْهُ وَقَالَ عَلَى بَنُ الله عَلَيْهُ وَقَالَ عَلَى بَنُ الله عَلِيْهُ وَقَالَ عَلَى بَلُونَ الله عَلَيْ بَنُ عَلَى الله عَلَيْهُ وَقَالَ عَلَى بَلُ بَلُ الله عَلِيْهُ وَقَالَ عَلَى بَنُ عَلَيْهُ وَقَالَ عَلَى بَنُ الله عَلَيْهُ وَقَالَ عَلَى بَنُ مَنْ الله عَلَيْهُ وَقَالَ عَلَى بَنُ عَلَى الْمُعَلِيْ وَقَالَ عَلَى بَنُ الله عَلَيْهُ وَقَالَ عَلَى بَنُ مَنْ الله عَلَيْهُ وَلَا الْحَدِيثُ وَقَالَ عَلَى مَنْ الله عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعَلِيثُ وَقَالَ عَلَى مَوْلَةً وَقَالًا الْحَدَامُ وَقَالَ عَلَى مَامُ الْحَدَامُ وَعَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعَلِيثُ وَقَالًا الْمُعَلِيثُ وَقَالًا الْمُعَلِيثُ عَلَى مَامِلُهُ الْمُعَلِيثُ وَقَالًا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعَلِيثُ عَلَى مَامُ الْمُعَلِيثُ عَلَى مَامُ الْمُعَلِيثُ عَلَى مَامِلُولُ اللّهُ عَلَى عَلَى مَامُ الْمُعَلِيثُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلِيثُولُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللهُ الْمُعَلِيثُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعَلِيلُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

## ٠ ٨٨: بَابُ مَاجَاءَ فِى بِيْعِ جُلُودٍ الْمَيْتَةِ وَ الْآ صُنَام

٧ • ١٣ : حَدَّ قَنَا قَنْيَهُ قَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَوْيَدُ ابْنِ اَبِى حَبِيلِهِ عَنْ عَقَاءِ مُنِ اَبِى رَبَاحِ عَنُ جَلِيرِ مُنِ عَبُدِ اللَّهِ تَعْمَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتُح وَهُ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتُح وَهُ وَاللَّهِ عَلَىهُ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتُح وَهُ وَالْمَحِيدَةِ وَالْمَحْدُةِ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَةَ حَرَّمَ بَيْعَ الْتَحْمُرِ وَالْا صَعَام فَقِيلًا يَارَسُولَ اللَّهِ وَالْمَحْدُةِ وَالْعَصْدِعُ بِهَا النَّاسُ قَالَ لَا هُوحَوامٌ ثُمَّ الْمَالُولُ وَيَسْتَصْبِعُ بِهَا النَّاسُ قَالَ لَا هُوحَوامٌ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْ اللَّهُ وَيَدُهُ وَلَا اللَّهِ صَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مُ الشَّحُومُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مُ الشَّحُومُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلُولُ الْمَنَاءُ وَيَسُلَمُ عَلَيْهُ وَالْمُلُولُ الْمَنْعُ وَمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلُولُ الْمَنْعُ وَقُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلُ الْمَنَاءُ وَيَالُولُ الْمُنْعُولُ الْمَنْعُولُولُ الْمُنْ الْمُعْمَلُهُ الْمُنْعُولُولُ الْمُعْمَرُهُ وَمُ الْمُلُولُ الْمُنْعُلُمُ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُولُولُ الْمُنْعُولُولُ الْمُنْ الْمُعُولُ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُولُولُ الْمُنْ الْمُولُولُ الْمُنْ ال

## ۸۷۹: باب جانوروں کاان کے مالکوں کی اجازت کے بغیر دودھ ڈکالنا

۱۳۹۵: حضرت مروبن جندب رضی اللہ تعالی عند بروایت ب
کہ رسول النه سلی اللہ علیہ وہی جند بر فی اللہ تعالی عند سے کوئی (کسی
کے) مویشیوں پرگزر نے قواگر ان کا مالک موجود بواور وہ اجازت
بھوتی میں مرتبہ واز دے آگر جواب آئے تو اس سے اجازت لے
بھوتی میں مرتبہ واز دے آگر جواب آئے تو اس سے اجازت لے
اگر جواب ندے تو وودو مکال کر پی لے لیس ساتھ نہ لے جائے۔
اگر جواب ندی میں حضرت این عمر اور ایو سعید ہے ہی روایت ہے۔
احدیث سمر ہ حسن فریب ہے بعض الرائم کم کا ای پیگل ہے۔ امام
کا سمرہ سے ساتھ تھی ہے جین بری مدین نے سمرہ سے حسن کی
کا سمرہ سے ساتھ تھی ہے۔ بعض محدیثین نے سمرہ سے حسن کی
روایت بیں کہ امرہ کے اور فرمایا کہ وہ سمرہ کے صحفہ سے روایت
کرتے ہیں۔

## ۸۸۰: باب جانوروں کی کھال اور بتوں کوفروخت کرنا

وَالْهِنِ عَبَّاسِ حَدِيْثُ جَايِرِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ اهْلِ الْمِعْلُمِ.

١ ٨٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةَ
 الرُّجُوع مِنَ الْهِبَةِ

١٣٠٤: حَدَّقَبَا آخَمَدُ بُنُ عَبُدَةَ الطَّبِيُّ لَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ثَنَا آيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبُس انَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لَنَا مَشَلُ السُّوءِ الْعَالِيدُفِيُ هِبَتِهِ كَالْكُلُبِ يَعُودُ فِي قَلِيهِ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبِي عُمَرَ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ لا يَعِلُ لِا حَدِ آنُ يُعْطِى عَطِيَّةً فَيَرُجِعَ فِيْهَا إلَّا الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.

١٣٠٨: حَدَّقَنَا بِعَدْلِكَ مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِي عَنُ حَسَيْ الْمُعَلِمَ عَنْ عَمْرٍ وَبُنِ شُعَيْ اَلْهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِيثُ عَنِ الْمُن عَمْمَ وَوَايُنِ شُعَلِمٍ الْمُعَلِمَ عَنْ عَمْرٍ وَايُنِ عَبَّاسٍ يَوْفَعَانِ الْمُويِثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا الْحَدِيثِ الْمِن عَمْسَ صَحِيثِ وَالْعَمَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا الْحَدِيثِ حَسَنٌ صَحِيثِ وَالْعَمَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو الْعَمَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُنِرٍ هِمْ قَالُوا مَن وَهَبَ هِنَةً لِلِي رَحِم عَلَيْهُ وَمَن وَهَبَ هِنَةً لِلِي رَحِم عَلَيْهُ وَمُن وَهَبَ هِنَةً لِيلِي رَحِم مَحْرِم فَلَهُ اللَّهُ مِنْ الْمُحَالِمُ اللَّهُ يَعْمَى وَهُو وَمُن وَهَبَ هِنَةً لِيلِي وَمَن وَهَبَ هِنَةً لِيلِي وَمَن وَهَبَ هِنَةً لِيلُونَ وَهُو مَن رَحِم مَحْرِم فَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ يَرْجِعُ فِيهُا مَالُهُ يُعْبَى وَمَن وَهَبَ هِنَهَا وَهُو فَوَلُ اللَّهُ وَيَ وَقَالَ الشَّافِعِي وَهُو يَعِيهُ وَمَنْ وَهَبَ هِنَهُ وَهُو مَعْلَمٌ فَوَلُ اللَّهُ وَمِعَ فِيهُا مَالُهُ يُعْبَعُ وَلَكُ وَاحْتَعَ عَلَيْهُ فَيْرَا النِّي وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيْرَ وَعَلَيْهُ فَيْرَا لَيْحِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيْرَ وَمَع اللَّهُ عَلَيْهُ وَاحْتَعَ عَلَيْهُ فَيْرَالِهُ فَيْمَا مَالُهُ يَعْلَى عَلَيْهُ وَاحْتَعَ عَلَيْهُ فَيْرَا اللَّيْ وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيْرَا اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ لَا يُعِلَى عَلَيْهُ فَيْرَا لَهُ عَلَيْهُ فَيْرَا لَا يُعِلَى عَلَيْهُ فَيْرَا لَهُ عَلَى عَلَيْهُ فَيْرَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَمُ لَا لَا يَعِلَى لَاللَهُ فَي عَمْرَ عَنِ النَّيْقِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ لَا يُعْلِى مَلِي عَلَيْهُ فَيْرَا لَا لَا يَعِلَى لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ فَيْرَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَ

٨٨٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْعَرَايَا وَالرُّ خُصَةِ فِي ذَٰلِكَ ١٣٠٩: حَدَّثَنَا هَنَادُ ثَنَاعَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُن السِّحْقَ

فِيْهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.

باب بیل حضرت مراوراین عباس ہے بھی روایات منقول ہیں۔ بیر صدیث حسن سی جہ ۔ اہل علم کا ای پر عمل ہے۔ ۱۸۸۱ باب کوئی چیز ہمبد کر کے واپس لیناممنوع ہے

ے ۱۳۰۰: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کد رسول الله عبال فی الله عبال الله عبالله عبال الله عبالله عبال الله عبالله عبال الله عبالله عبال الله عباله عباله عباله عبال الله عباله عباله عباله عباله عباله عباله عبا

اس باب میں این عُمْرے بھی مردی ہے کہ بی اکرم میں گئے نے فرمایا کی خص کے لئے جائز نیس کہ کوئی چیز کسی کودینے کے بعد واپس لے البتہ بیٹے ہے واپس لے سکتا ہے۔

۳۰۰۱: پیر حدیث محمد بن بشاره این ابی عدی ہے وہ حسین معلم عدم وی سورے محمد بن بشاره این ابی عدی ہے وہ حسین معلم وہ ابن عمر و بن شعب ہے وہ طاق کی سے قبل کرتے ہیں۔ وہ ابن عمر رضی اللہ عنبہائے قبل کرتے ہیں۔ یدو وہ وں حضرات اس حدیث کو مرفوع نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبہا کی حدیث حسین محمی ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنبہ و دیگر علماء کا ای چگل ہے کدا کر کسے نے کوئی حجز اپنے کی عرم رشتہ دار کو حلیہ دی اسے دالپس لوٹائے کا کوئی حتی نہیں گئی ابنا کر غیر محرم رشتہ دار کو دی ہوتو وہ والیس لینا جائز کے بدلے کوئی جیز نہ لے چکا ہو۔ آخلی کا

امام شافعی فرماتے ہیں کہ والد کے ملاوہ کسی کا کوئی چیز والپس لینا جائز نہیں وہ اپنے قول پر جمت کے طور پر حدیث باب ہی چیش کرتے ہیں۔ لینی حدیث ابن عمر صفی اللہ تعالیٰ عہما۔

۱۸۸۲: باب بچ عرابا اوراس کی اجازت ۱۳۰۹: حفرت زیدین تابت سے کدرسول اللہ علی نے بع ما قلہ اور غدابنہ سے منع فر مایا لیکن عرایا (متاج

لوگ جنہیں در شق کے چھل عاریۂ دیے گئے ہوں ) والوں کواندازہ کے مطابق فروخت کرنے کی اجازت دی۔

اس باب میں ابو ہریرہ اور جابڑ ہے بھی احادیث منقول ہیں۔

حفرت زیدین ثابت کی حدیث کومحمد بن آخل بھی ایسے بی نقل

کرتے ہیں ۔ ابوب ،عبیداللہ بن عمراور ما لک بن انس نے

بواسطہ نافع جھنرت ابن عمرٌ ہے روایت کیا کہ نبی اکرم عقابطہ نے کا قلداور مزاہنہ ہے منع فر مایا۔اس اسناد ہے بواسطہ ابن

عمرٌ ، حضرت زید بن ثابت ہے مروی ہے کہ نبی اکرم علیہ نے

یا پخ وئن (سانچه صاع) ہے کم میں عرایا کی اجازت دی ہے۔

۱۳۱۰: حضرت ابو مربره رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ

رسول التصلى الله عليه وسلم في الل عرايا كويا في وسق علم ميسل

بدروایت محد بن الحق کی روایت سے زیادہ سمج ہے۔

انداز ہے ہے کی اجازت دی پائی طرح فرمایا۔

عَنْ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ إِلَّا أَنَّهُ قَدُادِنَ لِا هُلِ الْعَرِ ايَاأَنُ يَبِيعُونُهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا وَفِي الْيَابِ عَنُ أَبِي هُوَيُرَةَ وَجَابِر حَدِيْتُ زَيْدِ بُن قَـابُتِ هَـكَـذَارَوى مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَقَ هَٰذَا الْحَدِيُثَ وَرَوى أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنْ نَا فِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَبِهِذَا الْإِسْنَادِ عَن ابُسْ عُمَرَ عَنُ زَيُدٍ بُن ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَخُّصَ فِي الْعَرَايَا فِيْمَا دُونَ خَمُسَةٍ أَوْسُق وَهٰذَا اَصَحُ مِنُ حَذِيْثِ مُحَمَّدِ بُن اِسْحَاق. • ١٣١ : حَدَّثْنَا ٱبُوۡكُرَيْبِ ثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ دَاؤَدَبُنِ الْحُصِيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْخُصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقِ اَوْكَذَا. ١٣١١: حَــلَّاتُمَنَا قُتَيْبَةُ عَنُ مَالِكِ عَنُ دَاوُدَبُنِ

۱۳۱۱: حضرت ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے عوالیا کو پارچ وکل یا اس سے کم مقدار میں بیچنے کی اجازت دی۔

۱۳۱۲: حضرت زیدین ثابت رضی الندعند سے روایت ہے کہ رسول الند سلی الندعلیہ و کم نے عرایا کوانداز ہے کے ساتھ یچنے کی اجازت دی۔ یہ حدیث اور حضرت ابو ہر برہ وضی الندعنہ کی حدیث سن سیح ہے۔ یعن اہل علم ، شافعی ، احتیا اور آخی اس کی عرایا محاقلہ اس کی عرایا محاقلہ اور خراینہ کی بیور کی محافظہ سے متعنی ہیں۔ ان کی دلیل حضرت زیدرضی اللہ عنہ اور البوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں ہیں۔ امام شافعی ، احتیا اور آخی فرماتے ہیں کہ عرایا کے حدیثیں ہیں۔ امام شافعی ، احتیا اور آخی فرماتے ہیں کہ عرایا کے لئے لیا خی وس کے مجال کی دیش ایک کے حرایا کی کہ اور آخی فرماتے ہیں کہ عرایا کے لئے لیا خی وس کے مجال کی حدیثیں ہیں۔ امام شافعی ، احتیا اور آخی فرماتے ہیں کہ عرایا

حُصَيْنِ نَسَحُوَهُ وَرُوِىَ هَذَا الْتَحَدِيثُ عَنْ مَالِكِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْحَصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرَايَ اس کی میر تغییر کرتے ہیں کہ بیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لئے آسانی اور وسعت کے لئے تھا۔
کیونکہ انہوں نے شکایت کی تھی کہ ہم تازہ چھل خریدنے کی استفاعت نہیں رکھتے مگر یہ کہ پرائی محبودوں سے خریدیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانچ وس سے م خریدنے کی کی اجازت دے دی تاکہ وہ تازہ چھل کھا کیس۔

اااا : ولید بن کیر ، بنوحارش کے مولی بیٹیر بن بیار نے قل کرتے ہیں کر رافع بن خدی اور ہمل بن الی حمد ف نے آئین بٹایا کہ رسول اللہ علی نے نئی مزاینہ لیتی ورختوں ہے اتری ہوئی مجور خرید نے سے شع فرایل کیوں اور تازہ انگور کو فرایل کیاں اجازے دی اور تازہ انگور کو خشک انگور کو خشک انگور کو خشک انگور کے ویش اور تمام چھول کوائداز ہے ہے شع خشک انگور کے ویش اور تمام چھول کوائداز ہے ہے بیتے ہے شع

۱۸۸۳: باب دلالی میں قیمت زیادہ لگانا حرام ہے
۱۳۱۳: حضرت ابد بریرة ہے روایت ہے کر رول انڈسلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا آئیں میں بخش نہ کرو۔ قتیہ کہتے ہیں کہ وہ
اس حدیث کو نجی سلی انڈ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اس باب
میں ابن عمر اور انس سے بھی روایات منقول ہیں۔ حضرت ابو
ہریرة کی حدیث حسن صح ہے۔ اہل علم کا ای برعمل ہے کہ بخش
مربرة کی حدیث حسن صح ہے۔ اہل علم کا ای برعمل ہے کہ بخش
مربودگی میں تاجر کے پاس آ کر سامان کی اصل قیمت سے
زیادہ قیمت لگا کے اور مقصد تربیان نہ و بلک محش تربیار کودھوکہ
زیادہ قیمت لگا کے اور مقصد تربیان نہ و بلک محش تربیار کودھوکہ
دیا جا تھا ہو۔ یددھوکرکی ایک قشم ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدی بخش کرے تو وہ اپنے اس فعل کے سبب گناہ گار ہوگا لیکن تئے جائز ہے کیونکہ یہینے والے نے بخش ٹیس کیا۔

۸۸۴: باب تو لتے وقت جھکاؤ ۱۳۱۵: سویدین قیس رضی اللہ عذہ سے روایت ہے کہ میں اور وَقَالُوا لَهُ أَنْ يَشُتَرِى مَادُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ وَمَعْنَى هذا عِنْدَ بَعْضِ أَهُلِ الْعِلْمِ أَنَّ اللَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَادَ التَّوْسِعَةَ عَلَيْهِمْ فِي هذا اللَّهُ لَهُمْ شَكُوا اللَّهِ وَقَالُوا لَا نَجِدُمَا نَشُتَرِى مِنَ الشَّمَرِ اللَّا بِالتَّمْرِ فَرَخَّصَ لَهُمْ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ أَنْ يَشْتَرُوهَا فَيَاكُلُوهَا رُطُهُا. رُطُهُا.

٨٨٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّهُسُ فَيَاكُ النَّهُ شَلَى كَرَاهِيَةِ النَّهُسُ عَنِ السَّهُ الْمَالُهُ مَنِيْعِ قَالا ثَنَا سَفْيَانُ عَنِ السَّهُ النَّهُ مَنِيْعِ قَالا ثَنَا سَفْيَانُ عَنِ النَّهُ مَرِيَّ وَقَالَ فَتَيَنَةُ يَنِلُغُ بِهِ النَّبِيَ مَسْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنَاجَشُوا وَفِي الْبَابِ عَنِ البَي عُصَرَ وَالَسَ مَعَدِيثُ بَي المَّهُ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنَاجَشُوا وَفِي الْبَابِ عَنِ البَي عُمَدَ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنَاجَشُوا وَفِي الْبَابِ عَنِ البَي عُلَيْعِمُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ مَنْ وَهِي النَّبُعُ مَن مَعْدِيثُ المَن المَّعْلَى المَّهُمُ اللَّهُ يَعْمَلُ المَعْلَى عَلَيْهِ النَّهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكَ عَنْدُ مَا يَحْصُرُهُ السَّلِعَةِ فَيسَتَامُ بِالْحَبُو مِمَّا تَسُوى وَ وَلِيكَ عِنْدَ مَا يَحْصُرُهُ وَ السَّعْمِ وَلَيْسَ مِنْ رَأِيهِ الشِّرَاءُ المُسْتَرَى بِهَ وَلَيْسَ مِنْ رَأِيهِ الشِّرَاءُ اللَّهُ وَلَيْسَ مِنْ رَأِيهِ الشِّرَاءُ اللَّهُ مَنْ وَيَهُ المَنْ الْمَنْ الْمُنْتَرَى بَهَا يَسْتَامُ وَهُلُوكَ عَنْدَ مَايَحُصُرُهُ وَ اللَّهُ مَنْ وَيُعِلِي الْمُنْتَرَى بَهَا يَسْتَامُ وَهُلُوكَ عَلَى الْمُنْسَلِقَ عَلَى الْمَنْ وَالْمُنْ وَيَعْ الْمُنْسَلِقَ عَلَيْهُ الْمَنْسَلِقَ عَلَى الْمُنْسَلِقَ الْمُنْسَلِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْسَلِقَ عَلَيْمُ الْمَنْسَلِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْسَلِقَ الْمُنْسَلِقَ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ وَلَيْسَ مِنْ رَايُهُ الْمُنْسَلِقَ عَلَى الْمُنْسَلِقَ الْمُنْسَلِقَ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقِ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسُولُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلُولُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَاعُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ

٨٨٣: بَابُ مَاجَاء قِلَى الرُّحُجَانِ فِي الْوَزُنِ ١٣١٥: حَدَّثَنَا هَنَّادٌوَمَحُمُودُ دُيْرُ غَيْلاَنَ قَالاِ ثَنَا

الُخَدِيْعَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِنْ نَجَشَ رَجُلٌ فَالنَّاجِشُ اثِمٌ فِيْمَا

يَصْنَعُ وَالْبَيْعُ جَائِزٌ لِلَا نَّ الْبَاتِعَ غَيْرُ النَّاجِشِ.

وَكِيُعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبِ عَنُ سُويُهِ بُنِ قَيْسِ قَالَ جَلَبُتُ آنَاوَمَحُرَقَةُ الْعَبُدِيُّ بُزَّامِنُ هَجَرٍ فَجَاءَ نَاالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيُلَ وَعِنْدِى وَزَانٌ يَزِنُ بِالْآجُرِ فَقَالَ النِّينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلُوَزَّانِ زِنُ وَأَرُجِحُ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرِوآبِي هُرَيُرةً حَدِيثٌ سُويُدُ حَدِيثُ صَحِيْحٌ وَاهَلُ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُونُ الرُّحَجَانَ فِى الْوَزْنِ وَرَوْى شَعْبَةُ هَذَا الْمَحَدِيثَ عَنْ سِمَاكِ فَقَالَ عَنْ وَرَوْى شَعْبَةُ هَذَا الْمَحَدِيثَ عَنْ سِمَاكِ فَقَالَ عَنْ وَرَوْى صَهْوَانَ وَفَكَرَالْحَدِيثَ.

## ٨٨٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي اِنْظَارِ الْمُعُسِرِ وَالرِّفُقَ بِهِ

١٣ : حَدَّثَنَا الْوُ كُريْپِ ثَنَا إَسْحَقُ بُنُ شُلْيَمَانَ الرَّازِيُّ عَنْ دَاوُد بْنِ قَسِلَمَ عَنْ دَاوُد بْنِ قَسِلَمَ عَنْ دَاوُد بْنِ قَسَلَمَ عَنْ اَبِي صَالِح عَنْ اَبِي صَالِح عَنْ اَبِي صَالِح عَنْ اَبِي مُولِكُمْ مَنْ أَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَشْطَرَ مُعْعِسِرَ الْوُوضَعَ لَهُ اظِلَّهُ اللَّهُ يَوْمُ الْقِينَهِ تَحْتَ ظِلَ عَمْ شِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اللَّهُ يَوْمُ الْقِينَهِ تَحْتَ ظِلَ عَمْ شَعِيرٍ وَعْبَادَةً وَلَي الْبَابِ عَنْ اَبِي النَّسُورِ وَعُبَادَةً وَلِي الْبَابِ عَنْ اَبِي النَّسُورِ وَعُبَادَةً وَلِيكُ أَبِي مُسْعُورٍ وَعُبَادَةً حَدِيثُ أَبِئ مُسْعُورٍ وَعُبَادَةً حَدِيثُ أَبِئ مُسْعُورٍ وَعُبَادَةً حَدِيثُ أَبِئ مُنْ مَا الْمَدْ مُن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَيْلُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَيْلُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَيْلُ مِنْ مَا لَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَيْلُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَيْلُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَامً اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَامٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ ا

٨٨٨: بَابٌ مَاجَاءَ فِي مَطُلِ

نخر فدعبدی جرح مقام پر کیٹرا بیچنے کے لئے لائے تو رسول الله مسلی الله علیہ وسلم جمارے پاس الکیتو لئے والا تھا جواجرت پا باجائے اللہ تھا جواجرت پر پاجائے قال تھا جواجرت پر تو اللہ تھا ہوا تحریت جابر اور الو جربرہ ہے کئے ساتھ تو لو۔ اس باب میں حضرت جابر اور الو جربرہ ہے ہیں روایات منقول ہیں۔ حضرت سویڈ کی حدیث حسن سیج ہے ماہا وزن میں جھکا وکی پند کرتے ہیں۔ شعبہ نے یہ حدیث ساک سے اور وہ الوصفوان نے قل کرتے ہوئے پوری حدیث بیان کرتے ہیں۔ حدیث پوری حدیث بیان کرتے ہیں۔

## ۸۸۵: باب تنگ دست کے لئے قرض کی ادائیگی میں مہلت اوراس سے زمی کرنا

۱۳۱۲: حضرت ابو ہر یرہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسی اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسی کو مہلت دی اللہ اللہ علیہ وسی کا مہلت دی اللہ علیہ اللہ علیہ میں رکھے گا جب کہ اس کے حواکوئی سامیہ نہ ہوگا۔ اس باب میں حصرت ابو یسر ابوقیا دہ ، حدیثہ ابوسسور اللہ محقول ہیں۔ ادر عباد ہے ہی روایات محقول ہیں۔

حدیث ابو ہر پر ورضی اللہ عندائ سندے حس صحیح غریب ہے۔

اسما: حضرت ابو مسعود ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ مسلی

اللہ علیہ و ملم نے فر مایا تم ہے پہلی اُمتوں میں ہے کی خضی کا
حساب کیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکل لیکن انا تھا کہ وہ

حضاب کیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکل لیکن انا تھا کہ وہ

حضاب کیا گیا تو اس کے پار کوئی نیکن مقروض منتقد ست ہوتو

غلاموں کو تھم وے رکھا تھا کہ اگر کوئی مقروض منتقد ست ہوتو

اسے معاف کردیا کرو ۔ پس اللہ تعالی نے فر مایا ہم اس بات

کے اس سے زیادہ حق دار ہیں للہ ذااس سے درگز رکرو۔ یہ
حدیث حسیحے ہے۔

٨٨٨: باب مال دار كاقرض كي

ادائیگی میں تاخیر کرناظلم ہے

## الْغَنِيّ أَنَّهُ ظُلُمٌ

١٣١٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَّ بَشَّارِ ثَنَاعَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنَّ مَهْدِيُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطُلُ الْغَنِيِّ ظُلُمٌ وَإِذَا أَتُبِعَ اَحَدُكُمُ عَلَى مَلِيّ فَلْيَتْبَعُ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَوَ وَالشَّرِيْدِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَمَعْنَاهُ إِنَّهُ إِذًا أُحِيُّلَ الرَّجُلُ عَلَى مَلِي فَاجْتَالَهُ فَقَدُ بَرِيُّ الْمُحِيْلُ وَلَيْسَ لَهُ أَنُ يَرُجِعَ عَلَى الْمُحِيْلُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَخْمَدُ وَاِسُخَقَ وَقَالَ بَعُضُ آهُلِ الْعِلْم إِذَا تَوِي مَالُ هَذَا بِإِفُلانِسِ الْمُحَالِ غَلَيْهِ فَلَهُ أَنُ يَّرُجعَ عَلَى الْاَ وَّل وَاحْتَجُّوُا بِقَوْل عُثُمَانَ وَغَيْرِهِ حِيْنَ قَالُوا لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِم تَوَى قَالَ اِسْحَقَ مَعْنَى هَٰذَا الْحَدِيُثِ لَيُسَ عَلَى مَالَ مُسُلِم تَوَى هَٰذَا إِذَا أَحِيْلَ الرَّجُلُ عَلَى اخَرَ وَهُوَ يَرَى إِنَّهُ مَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ مُعُدِمٌ فَلَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوْى.

۱۳۱۸: حفرت ابو ہر رہ سے روایت سے کدرسول اللہ علی نے فرمایا: اميرآ دي كى طرف سے قرض كى ادائيگى ميں تاخير كرناظلم ہے ادر کسی شخص کوکسی مالدار شخص کی طرف تجویل ایکردیا جائے تواسے عاہے کہ وہ اس سے وصول کرے۔اس باب میں ابن عمرٌ اورشریرٌ ہے بھی روایت ہے - حدیث ابو ہریرہ حسن سیح ہے۔ اس کا مطلب يمي ہے كما كركسي كوكسي مالداري طرف حوالد كيا جائے تو اس سے وصول کر ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگراس مالدار نے قبول كرلياتو قرض دار برى موكياوهاس عطلب نبيس كرسكتا امام شافعيٌ ،احدٌ ،اورآخلي " كابھي يبي ټول ہے\_بعض اہل علم كہتے ہيں أ كه الرمحال عليه (جس كي طرف حواله كيا كيا) مفلس موجائ اورقرض خواه كامال ضائع بهوجائة اس صورت ميس وه دوباره يميلي قرض دار ہے رجوع کرنے کاحق رکھتا ہے کیونکہ حضرت عثان اُ ہے منفول ہے کہ سلمان کا مال ضائع نہیں ہوسکتا۔ آخی بھی اس قول کے بہی معنی بیان کرتے ہیں کدا گر کسی خفس کو کسی دوسرے کی طرف حواله كيا جائ اورجو بظاهر غنى معلوم هوتا موليكن حقيقت

٨٨٤: باب تيج منابذه اور ملامسه

وہ بہلے قرضدارے رجوع کرے۔

میں وہ مفلس ہوتو اس صورت میں قرض خواہ کو بیٹن حاصل ہے کہ

١٣١٩: حضرت ابو مرمرة تروايت بي كدرسول الله علي نے بیع منابذہ اور ملامسہ سے منع فرمایا۔

اس باب میں ابوسعید اور ابن عمر ﷺ روایات منقول ہیں۔ حضرت ابو ہرریہ کی حدیث حسن سیح ہے۔

اں حدیث کامعنی ہی ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کیے کہ جب میں تنہاری طرف کوئی چیز بھینکوں گا ہمارے درمیان ہیج میں واجب ہوگئی۔ (بیائے منابذہ ہے) تے ملاسہ بیے کہ اگر

٨٨٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُنَا بَذَ ةِ وَالْمُلاَ مَسَةِ ١٣١٩: حَدَّثَنَا اَبُوُ كُرْيُب وَمَحُمُودُ بُنُ غَيُلاَنَ قَالَا ثَنَا وَكِيُبِعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنُ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ

بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ الْمُلَا مَسَةِ وَفِي الْبَابِ عَنُ اَبِيُ سَعِيْدِ وَابُن عُمَوَ حَدِيْتُ أَبِي هُوَيْوَةً حَدِيْتُ حَمَنٌ صَحِيعٌ وَمَعْنَى هٰ ذَا الْحَدِيْتَ أَنْ يَقُولَ إِذَانَبِذُتُ اللَّيْكَ بِالشِّيْءِ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ بَيْنِينُ وَبَيْنَكَ وَالْمُلاَ مَسَةً أَنُ يَقُولَ إِذَا

یا تحویل: حوالہ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ مقروض اپنے قرض خواہ ہے کہ کہ میر ہے اوپر جتنا تمہارا قرض ہے وہ تم فلال شخص ہے وصول کرلو۔ اپ قرض خواہ کو ال شخف ہے وصول کرنا جاہیے۔ (وائلد اعلم ہمتر جم)

میں نے کوئی چیز چیولی تو تئے داجب ہوگی اگر چیاس نے پچو بھی نددیکھا ہو۔ مثلاً وہ چیز کسی تصلیے وغیرہ میں ہو۔ یہ دور جاہلیت کی نئے ہے اس لئے نجی اکرم علیقت نے ان مے منع فرمایا۔ ۱۸۸۸: باب غلہ اور کھجور میں بیچ سلم ( یعنی پیشگی قمت اداکر نا )

استان حضرت ابن عبائ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عبائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عبائی ہے بروایت ہے کہ رسول اللہ عبائی ہے ہور وی کی جوروں کی میں بیشی اوا کردیا کرتے تھے۔ نبی اکرم عیالی نے فر مایا جوئی سلم کرے (یعنی پیشی قیست اوا کرے ) تو وہ معلوم بیانہ اور معلوم وقت تک کرے ۔ اس باب میں حضرت ابن ابی اوئی اور عبد الرخی بن ابزی سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابن عبائ کی حدیث حسن صحح ہے محالے کرام اور تابعین کا اس بر عمل ہے ۔ ان کے نزویک سے معلوم ہو، تیع سلم جائز ہے۔ جائوروں کی تیج سلم صفحت معلوم ہو، تیع سلم جائز ہے۔ جائوروں کی تیج سلم اور الحق اللہ ہے۔ امام شافعی ، احمد اور الحق اللہ ہے۔ امام شافعی ، احمد اور الحق کے اور اللہ کو فد جائوروں کی تیج سلم اور آخی اللہ ہے۔ امام شافعی ، احمد اور الحق کے اور اللہ کوفد جائوروں کی تیج سلم اور الحق کے اور اللہ کوفد جائوروں کی تیج سلم اور آخی کے اور اللہ کوفد جائوروں کی تیج سلم اور آخی کے بیٹ میا نور کیتے ہیں جب کے اور اللہ کوفد جائوروں کی تیج سلم اور آخی تیک ہے۔ اور الکر کوفد جائوروں کی تیج سلم اور آخی تیک ہے۔ اور الکر کوفد جائوروں کی تیج سلم کون کون جائوروں کی تیج سلم کون کیک تیج ہیں۔

## ۸۸۹:باب مشتر کرزمین سے کوئی اپنا حصہ بیچنا جاہے؟

لَبَمَسُتَ الشَّىٰ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ وَانْ كَانَ لَابَوى مِنْهُ شَيِّنًا مِثْلُ مَايَكُوْنُ فِي الْجِزَابِ أَوْغَيْرُ ذَٰلِكَ وَإِنَّمَا كَانَ هذا مِنْ بُيُوعٍ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيْهَى عَنْ ذَٰلِكَ.

## ٨٨٨ : بَابُ مَاجَاءَ فِي السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمُو

ابن عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَكُلُومُ وَوَرُونَ مَعَلُومُ إلى اَجَلَ مَعْلُومُ وَوَرُونَ مَعَلُومُ إلى اَجَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مَعْلُومُ وَوَرُونَ مَعَلُومُ إلى اَجَلَ المَسْلِمَ عَبَّاسٍ حَدِيثَ حَسَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَجَارُوا السَّلفَ صَحِيبُ عَبَّاسٍ حَدِيثَ حَسَنُ عَبَّاسٍ حَدِيثَ حَسَنُ عَبَّاسٍ حَدِيثَ حَسَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَجَازُوا السَّلفَ فَي الطَّعْمَ وَ النِيسَابِ وَعَيْدٍ وَلِيكَ مِشَاعُوا السَّلفَ فَي الطَّعْمَ وَ النِيسَابِ وَعَيْدٍ وَلِيكَ مِشَاعُوا السَّلفَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْكُولُولَةِ السَلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللهُ وَلَولَ السَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَوا الْكُولُولَةِ السَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَلْولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

# ٨٨٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي اَرْضِ الْمُشْتَرُكِ يُرِيْدُ بَعْضُهُمُ بَيْع نَصِيْبِه

1971: حَدَّقَنَا عَلَىٰ ثَهْنُ حَشُّرَ مِ ثَنَّا عِنْسَى بُنُ يُونُسَ عَنُ سَمِيْدِ عَنُ قَنَادَةً عَنُ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُوبِيَ عَنْ جَابِر بُنِ عَبْدِاللهِ أَنْ نَبِى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ كَانَ لَهُ شَرِيْكُ فِى حَائِطٍ فَلاَ يَبِعُ نَصِيْبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَعُوضَهُ عَلَى شَرِيْكُمْ هَذَا حَدِيْتُ كَلِيسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ سَبِعِمْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ سُلِيَمَانُ الْيَشْكُونُ اللَّهَامَةُ اللَّهَ الْمُشْكَرِيُ

يُفَالُ إِنَّهُ مَاتَ فِي حَيْدٍة جَابِرٍ بُنِ عَبُدااللهِ قِالَ وَلَمُ يَسُمَعُ مِنْهُ قَتَادَةُ وَلا اَلُونِيشُرِ قَالُ مُحَمَّدٍ وَلا اَعُرِفُ لِاَ حَدِمِنُهُ مُ سَمَاعًا مِنُ سُلَيْمَانَ الْيَشُكُرِيِّ إِلَّا اَنُ يَكُونَ عَمُرُو بُنِ دِيْنَارٍ وَلَعَلَهُ سَمِعَ مِنْهُ فِي حَيَاةِ جَابِر بُنِ عَبُدِ اللهِ قِالَ وَانَّمَا يُحَدِّثُ قَتَادَةٌ عَنُ صَحِيْفَةٍ سُلَيْمَانَ الْيَشُكُوكَ يَ وَكَانَ لَهُ كِتَابٌ.

١٣٢١: عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ فَقَالَ عَلِيٌّ بُنُ الْمَدِيْتِيِّ قَالَ سُلْيُمَانُ التَّهِيُّ الْمَدِيْتِيِّ قَالَ سُلْيَمَانُ التَّهِيُّ ذَهَبُوا اللهِ إِلَى الْحَسَنِ فَهُوا بِصَحِيْفَة جَرِيرٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَاخَذَهَا أَوْ قَالَ فَرَوَاهَا وَذَهَبُوا بِهَا إِلَى قَتَادَةً فَرَوَاهَا وَذَهَبُوا بِهَا إِلَى قَتَادَةً فَرَوَاهَا وَذَهْبُوا بِهَا إِلَى قَتَادَةً فَرَوَاهَا وَذَهْبُوا بِهَا فَلَمْ أَرُوهَا حَدُاثَنَا بِبَالِكَ اللهِ بَكُولَا كَنْ عَلِي بُنِ الْمَدِيْنِي. بِنَا لَمُدِيْنِي .

• 4 (A): بَاكِ مَا جَاءَ فِي الْمُخَابِرَةِ وَالْمُعَا وَمَةِ السَّعَةِ وَالْمُعَا وَمَةِ السَّعَةِ عَلَى السَّعَةِ عَلَى السَّعَةِ عَلَى السَّعَةِ عَنْ الْعَرْبَ عَنْ الْمَعَا وَمَةً بُنُ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهٰى عَنِ الْمُحَافَلَةِ وَالْمُوَالِنَةِ وَاللَّمُ خَابَرةٍ وَاللَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهٰى عَنِ الْمُحَافَلَةِ وَالْمُوَالِنَةِ وَاللَّمُ حَابَيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

#### ١ ٩٨: يَاتُ

1٣٢٢: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ ثَنَا الْحَجَّاجُ بَنُ الْمِهَالُ ثَنَا الْحَجَّاجُ بَنُ الْمِهُالُ ثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً عَنُ قَتَادَةً وَثَابِتِ وَحُمَيْدٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَالُوا يَارَسُولَ اللهِ سَقِولُنَا فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ سَقِولُنَا فَقَالَ إِنَّ اللهَ هُو المُسْعِرُ الْقَابِصُ الْبَاسِطُ الرَّوَّاقُ وَإِنِّى لَا جُواانُ هُو المُسْعِرُ الْقَابِصُ الْبَاسِطُ الرَّوَّاقُ وَإِنِّى لَا جُواانُ الْفَالَى وَيَنْ مَا مُتَلِيمَةً فِى وَمِ الْمُنْفِى وَلَيْسَ اَحَدَ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِى بِمَظْلِمَةٍ فِى وَمِ وَلَا مَالِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ.

٨٩٢ : بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْغَشِّ

کوئی حدیث نمیس نی ۔ اہام بخاری ہی فرماتے ہیں کہ مجھ علم نمیس کہ سلیمان یفٹری سے عمرو بن دینا رکے علاوہ کی اور کا سام ہو۔ انہوں نے بھی شاید حضرت جابرگی زندگی ہی میں ان سے احادیث نی ہوں۔ اور قادہ سلیمان یفٹری کی کتاب سے حدیثیں نقل کرتے ہیں جس میں انہوں نے جابر بن عبداللہ ﴿
سے منقول احادیث کھی ہوئی تھیں۔

۱۳۲۲: علی بن بدین ، یکی بن سعید نقل کرتے ہیں کہ سلیمان تھی کہتے ہیں کہ ہم جابر بن عبداللہ کی کتاب حسن بھری کے پاس لے گئے توانہوں نے اے رکھالیا۔ یا فرمایا کہ اس احادیث نقل کیں ۔ پھرلوگ اسے قادہ کے پاس لے گئے ۔ توانہوں نے اس سے روایت کی پھرمیرے پاس لائے سکن میں نے اس سے روایت نمیں کی ہمیں ہیں باتیں ابو بکر عطار نے علی بن مدین کے حوالے سے بتا کیں۔

### ٨٩٠: باب نيع مخابره اورمعاومه

۱۳۲۳: حضرت جابر رض الله عنه سے روایت ہے که رسول الله علیہ وسلم نے تع محاقلہ، مزابعہ ، کنابرہ اور معاومہ سے منع فرمایا لیکن عرایا میں ان کی اجازت دی ۔ بید حدیث حص مجع ہے۔

#### ۸۹۱: باب

۱۳۲۴: حفرت انس عندروایت به ده فرات بین که نی اکر می این که نی اکر می این که نی اکر می این که نی اکر می کید کی اکر می کید کی این که مقرر کرد یختر - آپ می کید کی تو می الاند تعالی مزر تر مقرر کرنے والا ، کشارہ کرنے والا ، کشارہ کرنے والا بر این اور دن کی مول که کوئی شخص مجھے سے ایسے خون یا مال میں ظلم کا مطالبہ مول کہ کوئی شخص مجھے سے خون یا مال میں ظلم کا مطالبہ کرنے والا نہ ہویے وہ بین میں شخصے ہے۔

۸۹۲: باب که نیع میں دھو کہ

فِي الْبَيُوع

2 است التحقيق على بن حُجُور تَنَا السَّمْعِيلُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بَنِ عَبُدالَوْحَنِ عَنْ آبِي هُوَيُرَةَ آنَ رَسُولَ اللهُ صَلْوة مِن طَعَام السَّعَام مَا هَذَا وَسُولَ اللهُ قَالَ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهُ قَال السَّعَام مَا هَذَا وَسُولَ اللهُ قَال اللهُ عَلَى يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ مَن الْعَام حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَ قَالَ مَن المُحَمَرَاءِ وَابُنِ عَمَّى وَيَا وَ المَّاسُ ثُمَّ قَالَ مَن الْمَحْمَرَاءِ وَابُنِ عَمَّى وَيَا وَ إِلَي عَلَى مَن الْمَعْم حَرَاهُ النَّه اللهُ عَمْرَ وَابِي عَلَى هَذَا عِنْدَ اَهُل الْعِلْم حَرَاه وَابِي عَلَى هَذَا عِنْدَ اَهْل الْعِلْم حَرَو المُعَلَى عَلَى هَذَا عِنْدَ اَهْل الْعِلْم حَرَاه وَابِي عَلَى هَذَا عِنْدَ اَهْل الْعِلْم حَرَاه اللهِ لَم حَرِهُ وَاللهُ عَلَى هَذَا عِنْدَ اَهْل الْعِلْم حَرِهُ وَاللَّهُ مُولَوا الْهِلُم حَرَاه .

٨٩٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي اسْتِقُرَاصِ الْبَعِيْرِ أوالشَّيُّءِ مِنَ الْحَيْوانِ

٢ ١٣٢١: حَدُّقَتَ أَبُو كُويَبُ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ عَلِي بُنِ
صَالِحٍ عَنْ سَلَمَة بُنِ كُهْنِلِ عَنْ أَبِى سَلَمَة عَنْ أَبِى
هُرِيْوَةَ قَالَ اسْتَقَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّم سِنَّا فَاعُطِى سِنَّا خَيْرًا مِنْ سِنِّه وَقَالَ خِيَا رُكُمُ
آئِى هُرَيُوةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُ رَوَاهُ شُعَبَةُ
آئِى هُرَيُوةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُ رَوَاهُ شُعَبَةُ
وَسُفُونُ عَنْ سَلَمَةَ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ الْمِلِ
وَسُفُيْلُ مِنْ الْإِيلِ وَهُرَ قَوْلُ
الشَّافِيقِ وَآخَمَة وَالْسَحَقُ وَكِوهَ بَعْضُهُمْ وَلِكَ وَهُرَ قَوْلُ

ُ ١٣٢٧ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلِ عَنْ آبِيْ سَلَمَةَ عَنْ آبِيُ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً تُقَاطَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُلُطُ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

ويناحرام ب

استان حضرت ابو بریرهٔ عدوایت به که نبی اکرم میلینهٔ علی کی ایرم میلینهٔ علی کی ایرم میلینهٔ علی کی ایرم میلینهٔ علی کی ایر کی ایر کی ایر کی ایران میل داخل کیا۔ آپ میلینهٔ خال کی ایران کی حدوث کی قوفر ایا۔ ایک خال کی ایران کی وجہ سے گیلا ہوگیا ہے۔ آپ میلین کی وجہ سے گیلا ہوگیا ہے۔ آپ میلین کی وجہ سے گیلا ہوگیا ہے۔ آپ میلین کا کہ لوگ دیکھیں۔ پھرفر مایا جس نے والے کی میلین رکھ میلین اور کی میلین کی ایران کی ایران کی ایران کی ایران کی ایران کی ایران کی میلین کی میلین کی دریات کی دریات میلین کی میلین کے بھی روایات معقول ہیں۔ میلین دینا اور بریہ حصن سے جا ایل علم کا اس برعمل ہے۔ ایل علم کا اس برعمل ہے۔

۸۹۳: باباونٹ یا کوئی جانور قرض لینا

۱۳۳۷: حضرت الو ہر رہ ف روایت ہے کہ ایک شخص نے بی اکرم علی ہے قرض کا نقاضا کیا اور کچھ برتمیزی سے بیش آیا۔ صحابہ کرام نے اسے جواب دینے کا ارادہ کیا تو آپ علی ہے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ تق والے کو کچھ کہنے کی گنجائش ہے۔ فرمایا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً فُقَالَ اشْتَرُوا لَهُ بَعِيْرًا فَاعُطُوهُ إِيَّاهُ فَطَلْبُوهُ فَلَمُ يَجِدُ وُا اِلَّاسِنَّا أَفْصَلَ مِنُ سَيِّهِ فَقَالَ اشْتَرُوهُ فَاعَطُوهُ إِيَّاهُ فِإِنَّ خَيْرٌ كُمُ أَحُسَنُكُمُ قَضَاءً.

١٣٢٨ : حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعُفَرٍ قَنَا شَعْبَهُ عَنْ سَلَمَةَ بَنِ كُهْبُلٍ نَحْوَهُ هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٣٢٩: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمِنُ حَمَيْدِ ثَنَا رَوُحُ بُنُ عَبَادَةَ ثَنَا مَالِكُ بِنُ انْسَ عَنْ يَوْلَدُ بْنِ اسْلَمَ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ أَبْسَ مَا عَطَآءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ أَبِسَ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ قَالَ الشَّسَلُفَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكُرًا فَجَآءَ تُهُ إِيلٌ مِنَ الشَّصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكُرًا فَجَآءَ تُهُ إِيلٌ مِنَ الشَّصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ مَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْكَ أَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّه

۸۹۳: بَابُ

1 است : حَلَّاتَ اللهِ كُويُبِ ثَنَا السُحْقُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُغِيْرَةَ بُنِ مُسُلِمِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي مُعْرَيْرَةَ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنْ اللهِ عَنْ يُحِدِبُ صَمْعَ الشَّرَاءِ سَمْعَ الْقَصَاءِ هَذَا حَدِيثٌ عَرِيبٌ وَقَدْ رَوْى بَعْصُهُمُ هِذَا الْحَدِيثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدًا الْمَعْدُونَ عَنْ اَبِي هُرَيُرةً .

عن يونس عن سعيد المهبري عن ابي هريره. ١٣٣١: حَدَّثَنِي عَبَاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللَّهُ وِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَآءِ ثَسَا إِسْرَائِيلُ عَنْ زَيُدِبُنِ عَطَآءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَايِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَفَرَ اللهُ إِذَ بَاعَ سَهُلاً إِذَا بَسَرَى كَانَ قَلِسَلَّكُمُ كَانَ سَهُلاً إِذَا بَاعَ سَهُلاً إِذَا الشَّرى صَهُلاً إِذَا الْقَيْطَى هَذَا حَدِيثَ عَرِيبٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ

اس کے لئے ایک اونٹ خرید داوراہے دے دو متحابرام نے
عاش کیا تو اس کے اونٹ ہے بہتر اونٹ ملااس جیسا ندل سکا۔
فرمایا اسے ترید کر اسے دے دو تم میں ہے بہتر وہی ہے جو
قرض کی ادائیگی کرنے میں اچھا ہو۔

۱۳۲۸: محدین بشار محمد بن جعفر سے دہ شعبہ سے اور دہ سلمہ بن شکھیں سے ای کے مش حدیث نقل کرتے ہیں۔ بیاحدیث حسن سجے ہے۔

است کی الدعلیہ وسلم کے آزاد کروہ غلام ابورافع است کی الدعلیہ وسلم کے آزاد کروہ غلام ابورافع دس الدعلیہ نے ایک جوان اونٹ بطور قرض لیا ۔ پھر جب آپ علیہ کے پاس زکو ہ کے اونٹ ایس کی باس زکو ہ کے خوان اونٹ نے عرض کیا یا رسول الدعیہ کی ان میں ہے کوئی جوان اونٹ میں ہے کوئی جوان اونٹ میں ہے کوئی جوان اونٹ میں ہے ۔ آپ میں ہے ۔ آپ میں ہے نہ میں ہے ۔ آپ میں ہے ترض کی جو میں ہو ترض ہے ۔ آپ میں اور کی کا میں ہے ۔ آپ ہے کوئی ہو کی کا دونٹ ہے ۔ آپ ہے کوئی ہو کی کا دونٹ ہے ۔ آپ ہی کا دونٹ ہے کہ دونٹ ہے جو سے جو ترض کی دونٹ ہے کا دونٹ ہی کا دونٹ ہے کہ دونٹ ہی کا دونٹ ہی کر دونٹ ہی کا دونٹ ہی کی دونٹ ہی کا دونٹ ہی کا دونٹ ہی کی دونٹ ہی کا دونٹ ہی کی دونٹ ہی کا دونٹ ہی کی دونٹ ہی کی دونٹ ہی کی دونٹ ہی کا دونٹ ہی کی دونٹ ہی کی کی دونٹ ہی کی دونٹ ہی کی دونٹ ہی کا دونٹ ہی کی کی دونٹ ہی کی دونٹ ہ

#### ۱۸۹۳: باب

۱۳۳۰ حضرت ابو ہر یره رضی الله عند بے دوایت ہے کدرسول الله علیقة نے فریایا الله تعالیٰ ترم روی کے ساتھ خرید وفر دخت کرتے والے اور تری ہی کے ساتھ خرج صل اداکر نے کو بسند کرتا ہے۔ بید حدیث غریب ہے۔ بیعض لوگوں نے اس حدیث کو بیئر سے امہوں نے ابو ہر بریڈ سے روانہوں نے ابو ہر بریڈ سے روایت کیا ہے۔

۱۳۳۱: حفزت جابر رضی الله عنه ب روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا الله تعالی نے تم سے پہلے ایک شخص کو بخش دیا۔ وہ بیچے ،خرید نے اور تقاضہ قرض میں نری اختیار کرتا تھا۔ یہ حدیث اس سند سے غریب سیجے حسن

مِنُ هٰذَا الْوَجُهِ.

#### ٨٩٥: بَابُ النَّهُي عَنِ الْبَيُعِ فِي الْمَسُجِدِ

١٣٣٢: حَدَّقَتَ الْحَسَنُ مُنُ عَلِي ٱلْخَاكُلُ ثَنَا عَارِمٌ ثَنَا عَلَيْ الْخَاكُلُ ثَنَا عَارِمٌ ثَنَا عَبْدُ اللهُ خُصَيْفَةً عَلَى اللهُ خُصَيْفَةً عَنْ مُحَمَّدِ قَالَ الْحُبَرَ بِى يَزِيْدُ ابُنُ خُصَيْفَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قُوْبَانَ عَنْ آبِي هُوَيُوَةً أَنَّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قُوْبَانَ عَنْ آبِي هُوَيُوَةً أَنَّ وَسُولًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ مَنْ يَبِيعُ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَاَيُّمُ مَنْ يَبِيُّعُ أَوْ يَيْنَا عُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُولُ لاَ أَوْ يَحَ اللهُ يَحَارَثَكَ وَ إِذَا رَاَيْسُمْ مَنْ يَنْشُكُ فِيْهِ صَالَّةً فَقُولُولُ لاَ رَقَّ اللهُ عَلَيْكَ حَدِيْتُ إِنِّيْ أَمِنَ مُوَيَّرَةً حَدِيْتٌ حَمَّنٌ غَرِيْبٌ وَالْعَمَلُ عَلَى

هَذَا عِنْدَ بَعُض أَهُلِ الْعِلْمِ كُرِهُوا الْبَيْعَ وَالشِّرْآءَ فِي

الْمَسْجِدِ وَهُوَ قُولُ آحُمَدَ وَ اِسْخَقَ وَ قَدْ رَخْصَ بَعُصُ اَهُل الْعِلْمِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَآءُ فِي الْمَسْجِدِ.

#### ۸۹۵: باب مجدمین خرید وفروخت کی ممانعت کے بارے میں

۱۳۳۳: حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کی ایسے شم کو
دیکھو جو محید میں تر یدوفر وخت کرتا ہے تو کبواللہ تیری تجارت کو
افغ بخش نہ بنائے اور جب کی کو محید میں تم شدہ چیز کا اعلان
کرتے دیکھوتو کبوکہ اللہ تمباری چیز واپس نہ لونائے ۔ حدیث
ابو ہر یرہ وضی اللہ عنہ صن فریب ہے بعض اہل علم کاای پرعمل
ہے وہ کہتے ہیں کہ مجید میں ترید وفر وخت حرام ہے۔ امام احمد اور انتخی کا جمی کہی تول ہے۔ بعض اہل علم محید میں خرید
وفر وخت کی اجازت وسے ہیں۔

# أَبُوَ ابُ الأَحْكَامِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حكومت اورقضاء كيار عين رسول الله عَلِيَة عِمنقول اعاديث كيابواب

٨ ٩ ٨: بَابُ مَاجَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ

#### صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَاضِيُ

1000 : حَدَّثَ عَامُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْاَعْلَى ثَنَا الْمُعْتَعِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ يُحَدِّتُ عَنَ عَبْدَ الْمَلِكِ يُحَدِّتُ عَن عَبْدَ الْمَلِكِ يُحَدِّتُ عَن عَبْدَ الْمَلِكِ يُحَدِّتُ عَن عَبْدَ الْمَلِكِ يُحَدِّتُ عَن عَبْدَ الْمَلْ بُينَ النَّاسِ قَالَ الْوَتُعَافِيْنِي يَاآمِيثَرَ الْمُولُمِئِينَ قَالَ فَعَمَّا تَحْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَد كَانَ اَبُوكَى يَقْضِى قَالَ اللهِ عَمْدَ كَانَ اَبُوكَى يَقْضِى قَالَ فَصَل سَعِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن سَر كَانَ قَاضِيًا فَقَصْى بِالْعَدْلِ قَبِا لُحَرِي آن يَنْقَلَب مَن سَر كَانَ قَاضِيًا فَقَصْى بِالْعَدْلِ قَبِا لُحَرِي آن يَنْقَلب مَن كَانَ قَاضِيًا فَقَصْى بِالْعَدْلِ قَبِا لُحَرِي آنِي يُقَلِّم مِن كَانَ قَاضِيًا فَقَصْى بِالْعَدْلِ قَبِا لُحَرِي آنِي الْمُعَلِي وَعَلَمْ وَفِي الْحَدِيثَ قِصَةً وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَمْ وَفِي الْبَابِ عَنْ آبِي هُوَيَوَةً حَدِيثُ إِنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّةً اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١٣٣٨ : حَدَّثَنَا هَنَادٌ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ اِسْرَائِيْلَ عَنُ عَبُدِ الْاَعْمَلَى عَنُ بِلاَلِ ابْنِ آبِي مُمُوسْى عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَالَ الْفَضَآءَ وُكِّلَ إِلَى نَفْسِهِ وَعَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيُسَدِّدُهُ.

١٣٣٥ : حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ثَنَا يَحْبَى ابْنُ حَـمَّادِ عَنْ اَبِىُ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْالْحَلَى الثَّعْلَبِي عَنْ بِلالِ

١٩٩٨: باب قاضى كم تعلق آنخضرت عليه

#### يعے منقول احادیث

اله ۱۳۳۳: حفرت عبداللہ بن موہب تب روایت ہے کہ حفرت عثان فیصلے عثان نے ابن عرق نے قربایا : جا دَ اور لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو۔ انہوں نے کہا۔ اے امیر الموشین آپ ججھے اس کام کی سے صاف رکھیں۔ حفرت عثمان نے بوچھاتم اے ناپیند کیوں کرتے ہو حالا نکہ تمہارے والد بھی تو فیصلے کیا کرتے ہے۔ ابن تاضی بن کرلوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کے تو امید تاضی بن کرلوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کے تو امید نے کہ وہ مرابر، برابر چھوٹ جائے۔ اس کے بعد بھی کیا بی اس اس کی امیر رکھوں۔ اس حدیث بن ایک واقعہ ہے۔ اس کے بعد بھی کیا بی اس اس کی ابو بریوگوں کے درمیان عدل ہے۔ اس کے بعد بھی کیا بی اس اس کی خورت ابن عمر کی صدیث فریب ہے۔ میر سے نہ کہ مراب کی سند متصل نہیں۔ عبدالملک بن جبلہ ہیں۔ جو متم رکھوں کرتے ہیں وہ عبدالملک بن جبلہ ہیں۔

١٣٦٥: فنير بعرى حفرت الس في فقل كرت بين كدرسول الله عليه في الله الله عليه عليه الله على الله عليه الله على الله على الله عليه على الله عل

ابن مِرْدَاسِ الْفَوَادِيِّ عَنْ حَيْثَمَةَ وَهُوَ الْبَصُوِي عَنْ آنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْبَعَلَى الْفَضَآءَ وَسَالَ فِيهُ شُفَعَاءً وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَكُوهُ عَلَيْهِ الْوَٰلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلكًا يُسَدِّدُهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيْبٌ وَهُوَ اصَّحُ مِنْ حَدِيثٍ إِسُوَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْاعْلَى.

المُفْصَيُلُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ عَمْدِ وبُن اَجِهُ عَمْدِ و عَنُ الْجَهُصَمِيُّ لَنَا الْفُصَيُلُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ عَمْدِ و بُن اَبِي عَمْدِ و عَنُ سَعِيدِ الْمَفْتُرِيَّ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ مَنُ وَلِيَ الْفَصَاءَ اَوْجُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدُ ذُبِحَ بِعَثْدِ سِجُدُنِ هِذَا الْوَجُهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ هَذَا الْوَجُهِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هُرَيُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٩٨٠ بَابُ مَا جَاءَ فِى الْقَاضِى يُصِيبُ وَ يُخْطِئُ ١٣٣٠ : حَدَّتُنَا حُسُينُ بُنُ مُهُدِي ثَلَا عَمُدُالرَّزَاقِ ثَنَا مَعُسَرٌ عَنُ سُفْيَانَ النَّوْرِيَ عَنُ يَعُجَى بُنِ سَعِيُدِ عَن مَعُسَرٌ عَنُ سُفْيَانَ النَّوْرِيَ عَنُ يَعُجَى بُنِ سَعِيدُ عَن اَبِى سَلَمَةَ عَنُ اَبِى شَفْيدُ عَن اَبِى شَفْيدُ مَن اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرُيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَحَكَمَ الْمَعَارِحُهُ فَاجَعَقِدَ فَاصَابَ فَلَهُ آجُرَانِ وَسَلَّمَ إِذَا صَحَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجُتَهَدَ فَاصَابَ فَلَهُ آجُرَانِ وَسِلَّمَ إِذَا صَحَكَمَ الْمَعَارِعُولُهُ آجُرُ وَاجِدٌ وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَمُو وَبُن عَلِيرِ وَدِينُ الْمَي هُرَيُونَ عَنْ يَحْدِيثُ المَّوْلِ اللهُ عِنْ المَّوْلِي عَنْ يَحْدِيثُ بُنِ سَعِيدِ إِلَّا مِن حَدِيثِ سُعَيْدِ إِلَّا مِن حَدِيثِ سُعَيْدِ إِلَّا مِن حَدِيثِ سُعَيْدِ إِلَّا مِن المَعْرِعُ مُن سُعْيَدِ إِلَّا مِن حَدِيثِ سُعْيَدِ الرَّزَاقِ عَنْ مَعُمْرِعَنُ سُعْيَدِ إِلَّا مِن حَدِيثِ مُن سُفْيَانَ التَّوْرِيَ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ إِلَّا مِن حَدِيثِ مُنْ مُعْمَرِعُ مَنْ مُعْمَرِعُ مُنْ سُفْيَانَ التَّوْدِي .

A A A : بَابُ مَاجَاءَ فِي الْقَاضِيُ كَيُفَ يَقُضِى الْمَقَاضِي كَيُفَ يَقُضِى الْمَقَاضِي الْمَقَانِ عَنْ الْمَعَانَ الْمَعَانَ الْمَعَانَ اللهُ عَنْ ا

اوراس کے لئے سفارشیں کرتا ہے۔اسے اس کے نفس پر چھوڑ دیا جاتا ہے پینی غیبی مدونیس ہوتی اور جے زبردی اس منصب پرفائز کیاجا تا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لئے ایک فرشتہ اتارتا ہے۔ بیرحدیث حسن غریب ہے اور اسرائیل کی عبد الامکل ہے منقول حدیث سے زیادہ تھے ہے۔

۱۳۳۷ عضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت ہے وہ فرماتے میں کررمول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس کو تشاء سونی گئی یا (فرمایا) اے لوگوں کے درمیان قاضی بنایا گیاوہ بغیر چھری کے ذیح کیا گیا۔

بیرحدیث اس شدے غریب ہے اور اس کے علاوہ سند ہے بھی حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ سے مرفو ما منقول ہے۔۔

۱۹۹۸: باب قاضی کا فیصله هی بوتا ہے اور غلط بھی ۱۳۳۸: حضرت ابو ہریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ کے فرمایا حاکم فیصلہ کرتے وقت خورو فکر سے کام ہے کام ہے کام ہے کام ہے کام ہے کہ اور آگر خطاء ہوجائے تو اس کے لئے ایک ثواب ہے۔ اس باب میں حضرت عمر وہن عاص رضی اللہ عنہ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اور عقبہ بن عامر حض اللہ عنہ اور گا گئی بی بن سعید حس غریب ہے ہم اس حدیث کو ضیاں توری گئی بی بن سعید سے روایت کے متعالی وور کی اور سند سے میں جارار زات کی سند کے علاوہ وکی اور سند سے میں جارار زات کی سند کے علاوہ وکی اور سند سے میں جارار زات میں سند کے علاوہ وکی اور سند سے میں جارار زات میں ہے دورہ سفیان توری ہے ہی

٨٩٨: باب قاضى كيت فضك كرك

۱۳۳۸: حضرت معافر عروایت بی کدرمول الله علیه فی نظام الله علیه فی نظام الله علیه فی المربع الله علیه فی المربع الله می با الله کی کتاب قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کروگے ۔ انہوں نے عرض کیا الله کی کتاب قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ علیہ نے فرایا اگروہ الله کی کتاب

عبيداللدے۔

فَقَالَ اقْضِى بِهَ فَى كِتَابِ اللهِ قَالَ قَانُ لَمُ يَكُنُ فِى كِتَابِ اللهِ قَالَ قَانُ لَمُ يَكُنُ فِى كِتَابِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ انْ لَمْ يَكُنُ فِى سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ انْ لَمْ يَكُنُ فِى سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ الْجَتَهِدُ رَأَى قَالَ الْحَمُدُ لَلَّهِ الَّذِي وَقَالَ الْحَمُدُ لَلَّهِ الَّذِي وَقَالَ الْحَمُدُ لَلْهِ الَّذِي فَى سُولِ اللهِ .

9 سَمُ الرَّحُونَ الْمُحَمَّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَمَّدُ اللَّهُ عَفَوْ وَعَبُدُ اللَّهُ عَبُدُ عَنْ اللَّهُ عَدُونَ وَعَبُدُ اللَّهُ عَبُدُ عَنْ الْمُعَنْرَةَ اللَّهُ عَنِ الْخَوْرِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ الْخَوْرِةِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الل

على السنة تنصيد بن صبيع الله عام الُعَادِل . ٩ ٩ ٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْإِ مَامِ الْعَادِلِ

1 ١٣٣٠ : حَدُّفَنَا عَلِى بُنُ الْمُنَذِرِ الْكُوفِيُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيلٍ عَنْ فَصِيلًا عَنْ أَيى بُنُ الْمُنَذِرِ الْكُوفِيُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيلٍ عَنْ فَصِيلًا عَنْ أَيى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَحْبُ النَّاسِ إلى الله ينزم الْمَقْبِمَةِ وَآذَنَا هُم مِنْهُ مَسَلَا الله وَالْمَعَةُ هُمُ مَسَلَا الله وَأَبْعَتَ هُمُ مِنْهُ مَسِلاً الله وَأَبْعَتَ هُمُ مَسْلاً الله وَأَبْعَتَ هُمُ مَسْلاً مَنْ أَبِي اللهِ وَالْمَعَةُ وَاقْلَى مِنْهُ مَسِلاً اللهِ عَنْ آبِي اللهِ وَأَبْعَدَ هُمُ حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْمِ فُهُ إلا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْمِ فُهُ إلا مَنْ اللهُ جَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْمِ فُهُ إلا مَنْ اللهُ جَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْمِ فُهُ إلا اللهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ الْمُؤْفِدُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيلًا اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١٣٣١: حَدَّقَ فَا عَبُدُ الْقُدُّوْسِ بُنُ مَحَمَّدٍ الْوَيْكُو الْحَطَّارُ ثَنَا عَمْرُ وَبُنُ عَاصِهٍ ثِنَا جَمْرَانُ الْفَطَّانُ عَنْ اَبِيُ ' إِسْحَاقَ الشَّيْنِا بِي عَنِ ابْنَ إِبِي أَوْفِي قَالَ قَالَ رَسُولُ الشَّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِنَّ اللهِ مَعَ الْقَاصَى مَالَمْ يَجُرُ فَإِذَاجَارَ شَخَلِّى عَنْهُ وَلَـزِمَهُ الشَّيْطَانُ هذا خَدِيثُ غَرْيْبٌ لا نَعْوِ فَهُ الا مَنْ حَدَيْثَ عَمْرَانَ الْفَطَّانِ.

• • ٩ : بَابُ ماجاء فِي الْقَاضِيُ لا يَقْضِيُ

میں نہ ہو ( یعنی تم نہ پاؤ ) انہوں نے عرض کیارسول اللہ علیہ کی سنت کے مطابق فیصلہ کرونگا۔ آپ علیہ نے نے فرمایا اگر سنت کے مطابق نیسلہ کرونگا۔ آپ علیہ نے فرمایا اگر سنت کے مطابق ) اجتہاد کرون گا۔ آپ علیہ نے فرمایا تمام تعرفیس اللہ کے لئے ہیں جس نے ایپ رسول کے قاصد کو بیا قریش کشش۔ مطابق کی میں بنتار ، جمہ بن جعفر اور عبد الرحمٰن بن مہدی سے وہ دونوں شعبہ سے وہ ابوعون سے وہ حارث سے وہ کی اہل محمد سے اور وہ حضرت مواذ رضی اللہ عنہ سے اور وہ حضرت میں۔ ہم اس حدیث کو صرف اس سند سے مائی کہ مائیلہ حیث کو مرف اس سند سے مائی کہ عبد سے جانے ہیں اور یہ سند مصل نہیں۔ ابوعون تفقی کا نام مجمد بن حدیث کو مرف اس سند سے جانے میں اور یہ سند مصل نہیں۔ ابوعون تفقی کا نام مجمد بن

#### ٨٩٩: باسعادل امام

۱۳۴۰: حضرت ابوسعید رضی الله عند ب روایت ہے وہ فرماتے ہیں کر رسول الله سلی الله علیہ وسلم فرمایا تیا مت کے دن الله کا سب سے زیادہ تو الله کا دن الله کا سب سے زیادہ تا باللہ تقریب بیٹھنے والا عادل حکم ان ہوگا اور سب سے زیادہ تا بال نظرت اور سب سے دور بیٹھنے والا ظالم تحکم ان ہوگا۔ اس بیٹ بین ابن ابی اوفی رضی الله عند سے بھی حدیث منقول ہے حظرت ابوسعید رضی الله عند کے حدیث من غریب ہے۔ ہم حظرت ابوسعید رضی الله عند کی حدیث حسن غریب ہے۔ ہم الے صرف اک سند سے ہیں۔

٩٠٠: باب قاضى اس وقت تك فيصله ندكر ، جب

بَيْنَ الْحَصْمَيْنِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَ مَهَا الشَّهُ عَلَى الْجَعْقِي عَلْ الشَّهُ الْجَعْقِي عَلْ الشَّهُ الْجَعْقِي عَلْ الشَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْ عَلِي الْلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا قَالَ قَالَ لِيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا تَقْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا تَقْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا تَقْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا تَعْمِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولًا اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِيلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَ

#### ا • 9: بَابُ مَاجَاءَ فِي إمَامِ الرَّعِيَّةِ

١٣٢٣: حَدَّقَتَ اَحْمَدُ بُنُ مَيْعِع ثَنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ الْرَحَكِم ثَيْنُ اَبُولَحَسَنَ قَالَ اِسْمَعِيْلُ بُنُ قَالَ عَلَيْ بُنُ الْحَكَم ثَيْنُ اَبُولُحَسَنَ قَالَ عَلَيْ بُنُ الْحَكَم ثَيْنُ اَبُولُحَسْنَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم تَقُولُ مَامِنُ إِمَامٍ يُعْلِقُ بَابَهُ دُونَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَالْحَلْةِ وَالْمَسْكَنَةِ إِلَّا أَعْلَقُ اللهُ أَبُوابَ اللهِ مَا اللهِ مَا وَي الْمَاعِيَة فَعَعَلَ مُعَاوِيَة السَّمةَ وَمُسْكَنَتِه فَجَعَلَ مُعَاوِيَة وَحَاجَتِه وَمُسْكَنَتِه فَجَعَلَ مُعَاوِيَة وَحَاجَتِه وَمُسْكَنَتِه فَجَعَلَ مُعَاوِيَة وَعَمْدُ وَيَ عَنْ الْبَابِ عَنِ الْبَيْعَمَلُ مَعَاوِيَة حَدِيثَ عَمْدِ و بُنِ مُوّةَ حَدِيثَ عَرِيْتُ عَرَيْتِ وَقَلْ دُهِ يَ عَمْدُ و بُنُ مُوّة حَدِيثَ عَرِيْتُ عَمْدُ و بَنُ مُوّة الْحَدِيثُ عَرِيْتُ عَمْدُ و بَنُ مُوّة اللهَ حَدِيثَ عَمْدُ و بَنُ مُوّة اللهَ حَدِيثَ عَمْدُ و بَنُ مُوّة الْحَدِيثُ عَرَيْتُ وَعَمُرُ و بَنُ مُوّة الْحَدِيثُ عَرَيْتُ الْمَعْرَفِي مَلْ الْمَاعِدَى اللهُ عَلَيْه وَعَمُرُ و بَنُ مُوّة اللهُ عَلَيْه وَالْمَوْمَة وَعَمُ و بَنُ مُوْة الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُونَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُعْتَى اللهُ الْمَعْلَى اللهُ الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ الْمُؤْمِدُ وَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ مَا مُؤْمَة وَعَمُولُ و اللّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللّهُ الْمُؤْمُونُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِدُ و اللّهُ الْمُؤْمُونُ و اللّهُ الْمُؤْمِدُ و اللّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللّهُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ و اللّهُ الْمُؤْمُونُ و اللّهُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُولُ الْمُؤْمُونُ و الْمُؤْمُ و الْمُؤْمُونُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ و الْمُؤْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ و اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُو

١٣٣٣: حَدَّقَتَ عَلِيٌّ بِنُ مُجُورِ فَنَا يَعُنِي بِلَ حَمْزَةَ عَنْ يَوْيُدَ بِنِ إِيْ مَرْيَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بِنِ مُحَيْمِرَةَ عَنُ اَبِى مُرْيَمَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ نَحُوَ هذَا الْحَدِيثُ بِمَعْنَاهُ.

### ٩٠٢: بَابُ مَاجَاءَ لاَ يَقْضِى الْقَاضِيُ وَهُوَ غَضْبَانُ

َ ١٣٢٥ : حَدَّلُنَا فَتُشِيَّةُ ثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ` ابْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمُنِ بْنِ آبِي بَكُرَةَ قَالَ كَتَبَ آبِيْ اِلَىٰ عَبْيُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بَكُرَةَ وَ هُوَ قَاضٍ أَنْ تَتَحُكُمَ

تک فریقین کے بیانات نہن کے اسلام اللہ علاق کے اسلام اللہ علاق کے اسلام اللہ علاق کے اسلام اللہ علاق کے اسلام کی اللہ اللہ علاق کی تو بھیلے کے اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اللہ کی اسلام کی اسلام کے اسلام کی اللہ کی

حفرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں بمیشد ( قاضی ) یعنی نیسلے کرتار ہا۔ بیعدیث حس صحح ہے۔

#### ۹۰۱: باب رعایا کی خبر گیری

الته الته الته الته الته الته عند في معاويرضى الله عند على معاويرضى الله عند عنها كم من في المراح على الله عليه وكلم سائل المراكز وفي حائم التي حائل التي التي حائل ا

۱۳۳۳: علی بن مجرء یخی بن تمزه سے ده برزید بن الی مریم سے ده قاسم بن قیمره سے اوروه الومریم رضی الله عنہ سے (جو صالی میں ) اس کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔

#### ۹۰۲: باب قاضی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے

۱۳۳۵: حفرت عبدالرحمٰن بن الي بكره رضى الله عند بدوايت ب كدير ب والد نے عبيدالله بن الي بكرو رضى الله عند (جو قاضى شے ) كولكھا كدورة وميول كے درميان غصے كى حالت

بَيْنَ الْنَيْنِ وَانْتَ غَضْبَانُ فَانِنَى سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ لاَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ الْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَٱبُورُ بَكُرَةَ السُّمَةُ لَقَيُمٌ

٩٠٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي هَدَايَا الْأُمَرَاءِ

١٣٣٧: حَدَّثَنَا اَبُوْكُويْبِ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةً عَنُ دَاوُدَ بَنِ شَبِيْلِ عَنُ لَمُ غَيْرِةِ بَنِ شُبَيْلِ عَنُ قَيْسِ بُنِ اَبِى حَازِمِ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ قَالَ بَعَثَنِى عَنِ المُعْفِيرةِ بَنِ شَبَيْلٍ عَنْ وَيَسْمِ بُنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ وَسَعُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَلَانُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللّهَ عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٩٠٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّاشِي
 وَالْمُرُتَشِي فِي الْحُكْم

1 1 2 حَدَّفَنا قُتْبَةُ ثَنَا أَبُوْ عَوَالُةَ عَنْ عُمَّرَ بَنِ آبِي مَسَلَمَةَ عَنْ عُمَّرَ بَنِ آبِي مَسلَمَةَ عَنْ أَبِيهُ عَمَّدَ أَلَّ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي الْمُوْتَشِي فِي الْمُحْمِ وَ وَعَلَيْشَةَ وَابُن وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ عَمْرٍ و وَعَلَيْشَةَ وَابُن حَدِيْثَ أَبِي هُرَيُرةَ حَدِيْثُ حَسَن وَ قَدُرُونَ هَلَا اللَّحَدِيْثُ عَنْ أَبِي هُرَيُرةَ حَدِيْثُ حَسَن وَ قَدُرُونَ هَلَا اللَّحَدِيْثُ عَنْ أَبِي هُرَيُرةً حَدِيْثُ حَسَن عَنْ عَبُداللهِ بُن عَمْرٍ ورُونَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً ابُن سَلَمَةً عَنْ أَبِي عَنْ عَبُداللهِ بُن عَمْرٍ ورُونَ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً ابْن سَلَمَةً عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً أَبُن

میں مجمی فیصلہ نہ کرنا کیونکہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی حاکم عصد کی حالت میں فریقین کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔ بیحد بیث حسن صحح ہے۔ ابویکر ورضی اللہ عند کا نا مفتح ہے۔

#### ۹۰۳: باب امراء کو تخفے دینا

المستان حضرت معاذین جمل کے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے جمعے کی رسول اللہ علیہ نے جمعے کی رسول اللہ علیہ نے جمعے کی رسول اللہ عبری روائد ہوگیا۔ آپ علیہ نے کے میری روائد ہوگیا۔ آپ علیہ علی میری روائد ہوگیا۔ آپ علیہ علی میری روائد ہوگیا۔ آپ بیم علی نے تمہیں کہ اللہ کا کہ دوایات کے میری اجازت کے بغیر کوئی چیز نہ لینا کیونکہ بین خیانت کی ہوئی چیز نے کہا اللہ کا کیونکہ بین خیانت کی ہوئی چیز نے کر حاضر ہوگا۔ میں نے بھی حضرت کے لئے تمہیں بلایا تھا۔ اب جاد اس باب میں حضرت کے دی بان میری و بیا ہے میں حضرت میں روایات مقول ہیں۔ بید حدیث صن فریب ہے۔ ہم اسے میں روایات والی سند سے جائے ہیں۔ ابو صرف ابو اسامہ کی روایت والی سند سے جائے ہیں۔ ابو اسامہ داؤداوری نے قبل کرتے ہیں۔

۹۰۴: باب مقدمات مين رشوت لينخ اور دينخ والا

 يَصِحُ وَ سَمِعُتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمُوو عِنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَلَدَالْيَابِ وَاصَحُّ. اللَّهُ عَلَيْهِ الْيَبِي صَلَّى السَّمَةِ عَلَى هَلَدَالْيَابِ وَاصَحُّ. 1000 : حَدَّلَنَا الْهُو مُوسَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى ثَنَا الْهُو الْمَحَادِثِ بُنِ عَمْدٍ الْمَعَادِ مَنْ حَلِيدِ الْمُحَادِثِ بُنِ عَمْدٍ وَعَنْ اللَّهُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدٍ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّافِي وَاللَّهُ مَدُودِ وَاللَّهُ مَدْدُودِ اللَّهُ عَمْدٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّافِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّافِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّافِي وَالْمَانَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ ال

#### ٩٠٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي قَبُولِ الْهَدِيَّةِ وَإَجَابَة الدُّعُونَ

1009 : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنُ بَرِيْعٍ ثَنَا بِشُورُ بِنَ الْمُفَصَّلِ ثَنَا سَعِيْدُ عَنُ قَادَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ بَنُ الْمُفَصَّلِ ثَنَا سَعِيْدُ عَنُ قَادَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ قَالَ وَسُلَّمَ لُو أَهْدِى قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُو أَهْدِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُو أَهْدِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُو أَهْدِى اللهُ عَدُورٌ عَلَيْهِ الْأَجْبُثُ وَ فِي اللهُ عَلَيْهِ الْأَجْبُثُ وَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ الْأَجْبُثُ وَ فِي النَّهُ مَانَ وَ مُعَالِيةً بُنِ حَيْدَةً وَ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ عَلَقَمَةً وَالمُهُورُةِ الْمُعَلِيثُ مِنْ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ المُتَعْمِدُ اللَّهُ عَلَيْهُ المُتَعْمِدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَالِمُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالِكُ اللّهُ عَلَالِمُ الللّهُ عَلَالمُ الللّه

#### ٢ • ٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّشْدِيْدِ عَلَى مَنْ

يُقَضَى لَهُ بِشَيْء لَيْسَ لَهُ أَنُ يَأْخُذَهُ اللهُ عَلَيْسَ لَهُ أَنُ يَأْخُذَهُ 170 - 170 : حَدُّقَسَا هَارُونُ بُنُ إِسْحَقَ الْهَمُدَائِيُ ثَنَا عَبُدُ مِسَامَةً عَنُ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتَ قَالَ رَسُولُ رَبِيْبَ بِنِبِ آبِي سَلَمَةً عَنُ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّكُمُ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَاللهُ وَإِنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّكُمُ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَاللهُ وَإِنَّهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّكُمُ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ وَإِنَّهُمَا اللهُ عَلْمُ لَهُ عَلَيْهُ وَمِنْ حَقِ مِنْ حَقِ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

بن عمر و کے حوالے ہے نبی اکرم علیقہ ہے منقول حدیث اس . باب کی سب ہے زیادہ چھ حدیث ہے۔

۱۳۳۸: ابوموی ، تحدین شخی ، ابو عام عقدی ہے وہ این ابی ذئب سے وہ فالد حارث بن عبدالرحمٰن سے وہ ابوسلم سے اور وعبداللہ بن عمر والسلے علی کے اس کر سول اللہ علی کے رسول اللہ علی کے رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی۔ بیر صدیث حس صححے ہے۔

#### ۹۰۵: باب شخفهاوردعوت قبول کرنا

۱۳۳۹: حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی الله علیہ وہلم نے قرمایا اگر جھے بحری کا ایک کھر جھی بدت اللہ علیہ وہلم نے قرمایا اگر جھے بحری کا ایک کھر جھی دی جائے تو ضرور جائی اس باب میں حضرت علی مائٹر ، مائٹر ، مائٹر ، معلوم یہ بن حیدہ اور عبد الرحمٰن بن معلومی بن حیدہ میں روایات منقول بین حدیث الس حس صحیح مقید " سے بھی روایات منقول بین حدیث الس حس صحیح مقید الس حس حدیث الس حس صحیح مائے۔

#### ۹۰۲:باب اگر غیر مستحق کے حق

میں فیصلہ ہوجائے تو اسے وہ چیز لیمنا جا کرنہیں
۱۳۵۰: حصرت اس سرائے روایت ہے کہ دسول اللہ عظیات نے فرمایاتم لوگ میرے پاس اپنے تناز عات کیری آئے ہوتا کہ میں تہمارے درمیان فیصلہ کروں ۔ اور میں بھی ایک انسان ہوں ہوسکتا ہے کہ تم میں سے ایک اپنی دلیل بیان کرنے میں دوسرے سے زیادہ تیز زبان ہو پس اگر میں کی کے لئے اس کے ایمائی کے جی دور نے جی روایا ہے متحقول ہیں۔ باب میں حضرت ابو ہریرہ عائشہ ہے بھی روایا ہے متحقول ہیں۔ حدیث امسائمہ حسن سیجے ہے۔

۲۰۰ باسدى

کے لئے گواہ اور مدعیٰ علیبہ پرتشم ہے

۱۳۵۱: حفزت علقمه بن وائل اینے والد سے فعل کرتے ہیں کہ حضرموت اوركنده سے ایک ایک شخص نبی اكرم علی فی فدمت میں حاضر ہوا۔ عضری نے عرض کیا یارسول اللہ علقہ اس نے میری زمین پر قبضه کرلیا ہے جبکہ کندی نے عرض کیا۔ وہ میری زمین ہے،میرے ہاتھ میں ہے کسی کااس پرکوئی حق نہیں۔ بی ا کرم علی نے حضری ہے یوچھا: کیا تمہارے پاس گواہ میں۔ اس نے کہانہیں۔فرا یا چرتم اس ہے تھم لے سکتے ہو۔اس نے عرض كيايارسول الله عليك ووتو فاجرآ دمى فيتسم انتفالے كا پھراس میں پر ہیر گاری بھی نہیں فرمایاتم اس سے تسم کے علاوہ کچر بھی نہیں لے سکتے۔ پس اس نے متم کھائی اور جانے کے لیے مڑا۔ نبی اکرم علی نے ارشاد فر مایا اگراس نے تیرے مال پرقتم کھائی تا کہ اسے ظلمٰا کھائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ ( یعنی اللّٰد تعالیٰ )اس کی طرف توجینیں فرمائے گا۔اس باب میں حضرت عراء ان عباس عبداللد بن عمر واورافعه بن قيس سے بھی روايات منقول بيں ۔ حديث وائل بن حجرا حسن سجح ہے۔

1001: حفرت عمروین شعیب آین والد اوروه ان کے داوا استی آلت کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے خطب دیتے ہوئے فرمایا: مدش کے لئے گواہ پیش کرنا اور حد علی علیہ کے لئے مسلم کھانا ضروری ہے۔ اس حدیث کی سند میں کلام ہے۔ مجمد بن عبید اللہ عمری عرب مضعیف ہیں۔ اس مدیث کی وجہ سے ضعیف ہیں۔ اس مرارک وغیرہ نے آئیس ضعیف کہا ہے۔ وابن مہارک وغیرہ نے آئیس ضعیف کہا ہے۔

۱۳۵۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنبات روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فیصلہ کیا کہ قتم مدکل علیه پر ہے۔ میدوریش علیہ علیہ کا ملک علیہ پر ہے۔ میدوریش کی علیہ کا بل

٩٠٤: بَابُ مَاجَاءَ فِي أَنَّ الْبَيْنَةَ عَلَى
 المُدَّعِى وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

1 1 1 2 قَرَّضَنَا قُتَيْبَةَ ثَنَا اَبُوالَا حُوَصٍ عَنُ ضِمَاكِ بَنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بَنِ وَائِلِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَآءَ رَجُلُّ مِنْ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بَنِ وَائِلِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَآءَ رَجُلُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَصْرَمِيُّ يَادَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَصْرَمِيُّ يَادَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هذَا يَدِيْ لَيُسَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُحْوَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُحْوَلِهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُحْوَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالْمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَوْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ عَلَمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَ الللَّهُ وَاللَّهُ اللللْهُ وَلَوْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْلِلْمُ لَلِكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ال

1 ٣٥١: حَدَّفَتَ عَلِى بُنُ حُجْرِ ثَنَا عَلِى بُنُ مُسُهِرٍ وَ غَيُرُهُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ غَيْدُ اللَّهِ عَنُ عَمْرٍ وبُن شُعَيْبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ آنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى خَطَبَتِهِ الْبَيَنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَهِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا حَدِيثٌ فِى إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَيْسُدِ اللَّهِ : مُعَرِّدِمِيُ يُصَعَفْ فِى الْمَدَّدِيثِ مِنْ قِبَلِ جَفْظِهِ صَعَقْفُهُ أَبُنُ الْمُبَارَكِ وَعَيْرُهُ .

١٣٥٣: حَدْثَلَنَا مُخَمَّدُ بُنُ سَهُلٍ بُنِ عَسُكُرِ الْبَصَةُ بُنُ عَسُكُرِ الْبَصَدِ الْبَصَدِ الْمُخَدِّدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ ثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ عَلَى اللهِ بُنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهِ بُنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

علم کا اس بھل ہے۔ کہ کواہ مدی علیہ سے ذمد اور حم مدی علیہ بہے۔ علیہ بہے۔

#### أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَصَى أَنَّ الْيَهِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَى الْمُدَّعَى عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ هَذَا حَدِيْثُ حَسَنَّ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ آهٰلِ الْعِلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَعَيْدٍ هِمُ أَنَّ الْبُنِّذَةَ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَهِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

#### اگرایک گواه موتومدی شم کھائے گا

۱۳۵۳ حفرت ابو ہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وکلم نے ایک گواہ اور مدگی کی قتم پر فیصلہ فرمایا ربّع کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ایک گواہ اور مدگی کی قتم پر فیصلہ نے بیجھے بتایا کہتم نے سعد رضی اللہ عنہ کی کتاب میں پڑھا کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور مدگی کی قتم پر فیصلہ فرمایا۔ اس باب میں حضرت علی، جابر، ابن عباس اور مرق رضی اللہ اللہ عنہ میں ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور قتم کے عنہ ہے کہ اگر مصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور قتم کے ساتھ فیصلہ فرمایا حسن غریب ہے۔

۱۳۵۵: حفرت جابررض الله تعالى عديدروايت يك أي الكرم على الله عليه وللم في الله تعالى عديد المراص التع في الميار أكرم على الله عليه وللم في اليك كواه اورقتم ك ساته في الميار فرمايا-

1904: حضرت جعفرین مجرایت والدی قبل کرتے میں کہ فیم اگرم سلی اللہ علیہ و کلم اور تم میں کہ فیملہ فیملہ فیملہ نے ایک گواہ اور تم کے ساتھ فیملہ فیملہ نے ایک گواہ اور تم کے ساتھ فیملہ فیملہ کیا۔ یہ حدیث میں اللہ علیہ فیملہ کیا۔ یہ حدیث میں کوری بھی وکلم ہے مرسل اس کی مانشہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ عبدالعزیز بن الی سلماور یکی بن سلیم مجمی بی حدیث جعفر بن مجمد ہے وہ ایپ والدے اور وہ حضرت علی تصلیم میں اللہ عندے مرفوعائق کرتے ہیں۔ بعض علی میں بیحدیث جعفر بن مجمد ہے وہ ایپ والدے اور وہ حضرت علی تن اللہ عندے مرفوعائق کرتے ہیں۔ بعض علی میں اللہ عندے کیں ایک بی کا واہ ہو کہا کی تحقیم کی جائے۔

A • A : بَمَا لِسُ مَاجَاءَ فِي الْيَمِيْنِ مَعَ السَّمَا هِلِ ١٣٥٣ : حَدَّثَنَ يَعْقُولُ بُنُ إِبْرَ اهِيْمَ اللَّوْرَقِيُّ ثَنَا عَبُدُ المُعَوِيْدِ بَنِ مُحَمَّدٍ قَالَ لَنِي رَبِيْعَةُ بُنُ اَيِي عَبْدِ الرَّحُمٰنِ عَنْ شَهْيُلِ بْنِ آبِي صَالِح عَنْ ابْدِهِ عَنْ اَيِي هُرِيُرةَ قَالَ قَطَى رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِالْيَعِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ قَالَ رَبِيْعَةُ وَآخَتُرَنِي ابْنُ لِسَعْدِ بَنِ عَبَا الشَّاهِدِ الوَاحِد قَالَ رَبِيْعَةً وَآخَتُرَنِي ابْنُ لِسَعْدِ بَنِ عَبَا الشَّاهِدِ وَفِي البَّالِي عَنْ عَلِي وَجَابِرِ وَابْنِ بِالْيَهِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ وَفِي البَّابِ عَنْ عَلِي وَجَابِ وَابْنِ عَبَاسٍ وَسُوقَ حَدِيثَ عَبِي اللَّهِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِي وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَاسٍ وَسُوقَ حَدِيثَ عَلَيْكَ وَسَلَّ عَلِي وَابْنِ عَلَى اللَّهِي وَابْنِ وَابْنِ وَابْنِ وَسَلَى وَسَرَقَ حَدِيثَ عَرَبُونَ آنَ النَّبِي عَنْ عَرِيْنَ وَابْنِ عَلَى اللَّهِي مَعَ الشَّاهِدِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِي وَجَابِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَابْنِ عَنْ عَلَى وَجَابِ مِسْوقَ حَدِيثَ حَسَنَ عَرِيْنَ اللَّهِي عَلَيْهِ وَالْمَالِي عَنْ عَلِي وَابْنِ وَالْمَالِي عَنْ عَلَى اللَّهِى عَبَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَالْمَالِعِ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمَالِي عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِعُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَا

١٣٥٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ آبَانَ قَالَا

ثَننَا عَبُدُالُوهَابِ الطَّقَيِّ عَنْ جَعُفَرِ بِنِ مُعَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ أَن عَن جَابِرِ أَنَّ النَّبِي عَنَيْكُ قَصْلَى بِالْيَعِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ. فَى جَابِرِ أَنَّ النَّبِي عَنَيْكُ قَصْلَى بِالْيَعِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ. فَى جَعَفُرُ بَنُ حُعُورٍ فَنَا إلَيْهُ عَلَي فَى حَمَّلَى اللَّهُ عَلَيهِ فَى المَّعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ عَنْ آبِيُّهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ فَي المَّدِينَ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ قَالَ وَقَصَلَى أَنْ الثَّوْرِي سَفَيالُ أَنِي عَلَيْهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ مَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهِمَ وَاللَّهِ مِنْ وَمَسَلَمَ وَالْمَ مِنْ وَمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِكُمْ مِنْ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِكُمْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِكُمْ وَلَى النَّيْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِكُمْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِكُمْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِكُمْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَمَالَعَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَعَ وَاللَّهُ وَعَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَقَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِكُمْ وَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْهُ وَالْمُ وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمُ مِنْ وَالْمُ وَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

وَالْاَمُوالِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ آنَسٍ وَالشَّافِعِي وَأَخْمَهُ وَاِسْحَقَ وَقَالُوالاً يُقْضَى بِالْيَهِيِّنِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ الَّافِى الْحُقُوقِ وَالْاَمُوالِ وَلَمُ يَرَبَعَضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِ هِمُ أَنْ يُقْضَى بالْيَهِيْنَ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ.

#### ٩ • ٩ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الْعَبُدِ يَكُوُٰنُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيَعْنِقُ اَحَدُ هُمَا نَصِيْبَهُ

1000: حَدُلَثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ ثَنَا اِسْمَعِيلُ بُنُ مَنِيْعِ ثَنَا اِسْمَعِيلُ بُنُ السَّرَاهِيُم عَنْ اَبُّنِ عَمْ اَلْفِي عَنِ اَبُن عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اعْتَقَ نَصِيبًا اَوْقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَنَى عَبُدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْعَالِ صَهْدُ عَيْقٌ وَاللَّ فَقَدْ عَقَ مَا يَشُلُعُ لَعَمْدَ أَنَّهُ فَي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْعَالِ مَا يَشُلُعُ لَعَمْدَ أَنِعُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْعَالِ مَا يَشُلُعُ لَعَيْقٌ وَاللَّا فَقَدْ عَقَى مَا يَشُكُمُ مَا عَتَقَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْحَالِ الْحَدِيثِ فَي فَقَدْ عَتَى مِنْهُ مَا عَتَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْعَلَى عَمْدَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن الْبَلِعُ عَن البَيْعِ عَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَلْعُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَلْعُ عَنْ الْمَلْعُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنَى مَلِيهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَعْتُقُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَلْعُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُعَلِيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُعْتَى الْمَالِمُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمَ الْمُعْلَى الْمُعْ

100/ : حَدَّقَنَا بِذَلِكَ الْمُحْسَنُ بُنُ عَلِيَ الْحَالَّلُ لَنَا عَبُدُ الْحَالَّلُ لَنَا عَبُدُ الْرَوَّاقِ قَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْوُهُوبِّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ أَبِيهُ عَنِ النَّهُ عَنِ النَّهُ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَعْتَقَ نَصِيبًا لَعَ فِي عَبُدُ قَلَى مَنْ اَعْتَقَ نَصِيبًا لَعَ فِي عَبُقَ فَهُو عَينُقَ لَعُمِيبًا لَعَ مِنْ عَلَيْهُ وَمَعَلَمُ قَلَوْ عَينُقً فَهُو عَينُقً مِنْ مَالِهِ هَذَا حَدِيثُ صَحِيثٌ .

1٣٥٩ : حَدَّقَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشُومْ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُؤنُسَ عَنَ سَعِيْدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنُ قَنَادَةَ عَنِ النَّصُّرِ بُنِ الَّسِ عَنُ بَشِيْرٍ بْنِ لَهِيُكِ عَنْ أَبِي هُويُوتَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ اَعَتَى تَصِيْبًا أَوْقَالَ هَقِيْصًا فِي مَمُلُوكِ فَحَلاَصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ قُومٌ فِيهَا عَلَيْهِ وَيُمَا عَمْلُولُ لُمَّ

بید حقوق واموال چل جائز ہے۔ امام مالک کا بھی یہی تول ہے۔ امام شافعی آجمد اور الحق بھی ایک گواہ اور حسم پر حقوق وا موال جس فیصلہ کرنے کو جائز بھی جیں بعض اہل کو فدو غیرہ ، کہتے ہیں کدایک گواہ کے بدلے مدعی سے قسم لے کر فیصلہ کرنا جائز نہیں۔

#### 909: باب مشتر كه غلام مين سے اپنا حصد آزاد كريا

1802: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اور ایک اللہ علیہ اور کی اس خصر کو آزاد کیا اور اس آزاد کی اس انتابال ہے کہ اس غلام کی بازار کی قیمت کے برابر چنجتا ہے وہ غلام آزاد ہوگیا۔ ورندا تنا حصر بی آزاد ہوگیا۔

ابوب کہتے ہیں کہنا فع نے بعض اوقات اس روایت میں بول کہااس سے اتنا آز اد مواجعتا اس نے آزاد کیا۔ حدیث این عمر حس صحیح ہے ۔ سالم نے بیر حدیث اپنے والد سے انہوں نے جی علیق نے نقل کی ہے۔ جی علیق نے نقل کی ہے۔

۱۳۵۸: حضرت سالم آپنے والد نے قبل کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے فرمایا جس نے کئی مشترک غلام میں سے اپنا حصد آزاد کیا تو اگر آزاد کرنے والے کے پاس اتنا مال ہے کہ غلام کی قیمت پوری ہوجاتی ہے تو وہ غلام آزاد ہے۔ ( یعنی اسے چاہے کہ تمام حصد واروں کو ان کے حصے کی قیمت اوا کر کے غلام کو کمل آزاد کردے) میرحدیث شجے ہے۔

جائے۔ اس باب میں حفزت عبدالله بن عمرو سے بھی روایت يُسْتَسْعني فِي نَصِيب الَّذِي لَمْ يُعْتَقُ غَيْرَ مَشْقُونِ

عَلَيْهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو. • ١٣٧ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيْدٍ

عَنُ سَعِيْدِ بُنِ آيِي عَرُوبَةَ نَحُوهُ وَقَالَ شَقِيْصًاهِذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهَكَذَا ارَولى اَبَانُ ابْنُ يَزِيُدَ عَنْ قَتَادَةً مِثْلَ رِوَايَةٍ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً وَرَولى شُعْبَةُ وَاخْتَلَفَ ٱهْلُ الْعِلْمِ فِي السِّعَايَةِ فَرَاى بَعُصُ اَهُلَ الْعِلْمِ السِّعَايَةَ فِي هَاذَا وَهُوَقُولُ سُفْيَانَ النُّورِي وَأَهُـلِ الْـكُولَةِ وَبِهِ يَقُولُ إِسْخَقُ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهُلَ الْعِلْمِ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاعْتَقَ آحَلُهُمَا لَحِيبُهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَرِمَ لَصِيبَ آبِيهِ وَعَنَى الْعَبُسُدُمِنُ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنَ الْعَبُدِ مَا عَتَقَ وَلَا يُسْتَسْعَى وَقَالُوا بِمَا رُوىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيسِيِّ صَلَّمِي اللُّهُ عَلَيْسِهِ وَصَلَّمَ وَهَلَا قَوْلُ اَهُل المَسْدِينُ مَنْ وَرِسِم يَقُولُ مَالِكُ ابْنُ أنْسِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحُمَدُ وَإِسْحَقُ.

. • 1 9 : بَابُ مَاجَاءَ فِي الْعُمُرِاي

١٣٢١: حَدَّلَنَا مُحَمَّدُبُنُ الْمُثَنَّى ثَنَا ابْنُ اَبِيُ عَلِيّ عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ قَبَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةًانَّ لَبَّيَّ الله عَلَيْهُ قَالَ الْحُمُوى جَائِزَةٌ لِآهُلِهَا أَوْمِيُرَاتُ لِٱهْلِهَا وَفِي الْبَابِ عَنُ زَيْدٍ بُنِ ثَابِتٍ وَجَابِرٍ وَآبِيْ هُوَيْرَةَ وَعَآئِشَةَ وَابُنِ الزُّبَيْرِ وَمُعَاوِيَةً.

١٣٢٢: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِئُ ثَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيُّمَا رَجُل أُعْمِرَ عُمُرِى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرُجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِآلَّهُ أَعْظَى عَطَآءٌ وَقَعَتُ فِيْهِ الْمَوَارِيْتُ هَذَا حَذِيتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهَكَذَا رَوى

۱۳۱۰: سعید بن الی عروب نے اس کی مشل حدیث نقل کی اور (نصيبه) كي جُكُه 'شليصه'' كالفظ استنهال كيا- بدهديث حسن صحيح ہے۔ابان بن بزیدنے قادہ سے سعید بن ابوعروب کی روایت کی مثل نقل کی لیکن محنت کا ذکرنہیں کیا۔غلام سے محنت کرانے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نز دیک اس سے منت كرائى جائے \_مفيان توري اورابل كوفه كا يمي قول في الطِّن مجمى يمي كبت بين \_ اجعض علماء فرمات بين كه اكر غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک جواوران میں سے ایک اینا حصہ آ زاد کردے تو دیکھاجائے اگراس کے پاس اپنے ساتھی کا حصہ اوا كرنے كے لئے مال بوتوية غلام آزاد موجائے گا۔ اگراس کے پاس مال نہ ہوتو جنتا آ زاد کیا اتناہی آ زاد ہوگالیکن اس سے محنت مشقت نہیں کرائی جائیگی۔ان حفرات نے حفرت این عمر م كى حديث كے مطابق رائے دى ہے۔ الل مدين كا بھى يہى تول ہے۔ مالک بن الس ، شافقی ، احدا وراحل کا بھی بہی قول ہے۔

١٩٠: باب عرجرك لئے كوئى ييزهدكرنا ١١٣١١ حفرت سرة عدوايت بني اكرم علي في الحرام

عمری جائز ہے اور وہ گھراس کا ہے جس کو دیا ہے یافر مایا اس مین رہنے والوں کے لئے میراث ہے۔ اس باب میں حعنرت زيد بن ثابت م جابر ، ابو مريرة ، عا كشة ، ابن زبير أور معاوية ي ي روايات منقول بي -

١٣٩٢: حضرت جابر بن عبداللله عدوايت بكرسول الله علق فرمایا اگر کوئی گھر سی کوساری عمر دے کے دیا گیا اوركها كياكه بيكه تمهارك ليحاورتمباري وارثوب كے لئے ہے تو وہ ای کارے گا۔ جے دیا گیا اور جس نے اسے دیا ہے دوبارہ اس کا نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس نے ایسا عطیہ دیا جس میں میراث واقع موئی۔ برحدیث حسن سیح ہے۔اس حدیث کومعمراور کی راوی بھی زہری سے مالک ہی کی صدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔ بعض مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدِ عَنِ الزُّهُرِيِّ مِثْلَ رِوَايَةٍ مَالِكِ محدیثن نے زہری ہے روایت کیالیکن" ولعقبہ" کے الفاظ ندکور وَرُولِي بَعْضُهُمُ عَنِ الزُّهُرِيِّ وَلَمْ يَذُكُّونِيُهِ وَلَعَقِبِهِ نہیں ۔بعض علاء کااس بڑمل ہے۔وہ فرماتے ہیں جب گھردیئے وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعُض آهُلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا قَالَ والے نے کہایہ ساری زندگی تیرے لئے اور تیرے بعد والوں کے هِيَ لَكَ حَيَاتُكُ وَلِعَقِبِكَ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعُمِرَ هَا لئے ہے تو بدای کے لئے ہوگا جس کودیا گیا۔ پہلے کی طرف واپس لَاتُرُجعُ إِلَى الْأَوَّلِ وَإِذَا لَهُ يَقُلُ لِعَقِبِكَ فَهِيَ رَاجِعَةٌ نہیں ہوگا۔ادرا گروارتوں کا ذکرنہ کیا تواس محض کی وفات کے بعد إِلَى أَلاَ وَّل إِذَا مَاتَ الْمُعْمَرُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بُن ما لک کومکان واپس کردیا جائے گا۔ مالک اورشافعی کا یہی قول أنسس وَالشَّافِعِيِّ وَرُويَ مِنُ غَير وَجُهٍ عَن النَّبِيِّ صَلَّى ہے۔ بی اگرم علی ہے کئی سندوں سے منقول ہے کہ آپ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمُرِى جَائِزَةٌ لِا هُلِهَا وَالْعَمَلُ علاقہ نے فرمایا عمرای اس کا ہے جسے دیا گیا۔ بعض اہل علم اس عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعُضُ آهُلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا مَاتَ حدیث برعمل کرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہعمرا ی ای کا ہوگا جے دیا الْمُعْمَرُ فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ وَإِنَّ لَمُ تُجْعَلُ لِعَقِبهِ وَهُوَقَوْلُ گیا اوراس کے مرنے کے بعداس کے وارث اسکے حق وار ہوں سُفْيَانَ التَّوْرِي وَأَحْمَدِ وَإِسْحَاقَ.

كِخواه دية وقت دارثون كاذكركيا كمياينبين سفيان ثوريٌ، احدُّا درائحَقٌ كالبجي قول بـ

اا9: باب رقبيل

۱۳۱۳: حضرت جابر سروایت ہے کدرسول اللہ علاق نے فرمایا عمری جابر سے دوایت ہے کدرسول اللہ علاق نے فرمایا عمری جابر ہے دوایت ہے کدرسول اللہ علاق نے فرمایا عمری جابر ہے اور ای کا ہوجاتا ہے جے کودیا جابا ہے ہے اور ای کا ہوجاتا ہے جے کودیا جابا ہے ہے دورہ جابر ہے ہیں سرحا ہر کرا چاور گر حافز ہر کا دور گر جابز ہے موقو فا فقل کرتے ہیں ۔ سحا ہر کرا چاورد گر جابز کا ای پھل ہے وہ کہتے ہیں کہ رقبی عمری کی طرح جابز کے امام احمد اور اور کی میں قول ہے ۔ بعض ملا او کو دو فیرو کو جابز تر اور دیے ہیں۔ وہا کی مطلب یہ ہے کہ دینے والا کو جابز قرار دیتے ہیں۔ وہا کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا تم ہوجا کر تو بیدوبارہ میری ملکست ہوجائے گی۔ دوبارہ دینے والے کی ملکست ہوجائے گی۔ کے لئے ہوگا جس کودیا گیا۔ دوبارہ دینے والے کی ملکست ہوجائے گی۔ کے لئے ہوگا جس کودیا گیا۔ دوبارہ دینے والے کی ملکست ہوجائے گی۔

#### ا ١ 9: بَابُ مَاجَاءَ فِي الرُّقُبِي

١٣١٣: حَدَّنَسَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيع لَسَا هُشَيْمٌ عَنُ وَالُو ثَلُمُ وَالُو ثَلُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَّم اللهُ مَلْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ مَلِينَ قَلَا هُلِهَا وَالرُّقَبِي حَسَن وَقَدَ وَالْ بَعْضُهُ مَع مَنُ إَيى الدُّبُيرِ عَن جالِا وَقَلَ وَالْ يَعْلَى الدُّبُيرِ عَن جالِين مُوقُولُو السَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَى الدُّبُيرِ عَن جالِي مُوقُولُو السَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعُيْرِهِم اَنَّ الرُّقُيلِي السَّحَى وَهُوقُولُ اَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَقَرُق بَعْلَى اللهُ مُوى وَهُوقُولُ اَحْمَدَ وَإِسْحَق وَقَرُق المُمُوى وَلَمُ يُجِيزُو الرُّقِيلَ المُعلَى عَلَيْهِ وَعَيْرِهِم بَينَ المُمُوى وَلَو اللهُ مُوى وَلَمُ يُجِيزُو الرُّقِيلَ المَعْمُوى وَلَمْ يُجِيزُو الرُّقِيلَ الْعُمُوى وَلَمْ يُحِيزُو الرُّقِيلَ المَعْمُوى وَلَمْ يُجِيزُو الرُّقِيلَ فَيِقَى رَاجِعَة لِلَّي وَقَالَ احْمَدُ وَإِسْحَقُ وَالرُّقِيلَ المُعُمُولُ وَهِي لَمَن أَعُطِيلَهَا وَلا تَرْجِعَة وَعَيْرِهِم اللهُ المُعْمَى وَلَمْ يُعَلِيهَا وَلا تَرْجِعَة لِلْ المُولُولُ المُحْمَدُ وَإِسْحَقَ وَالرُّقِيلَ المُعْمَى وَلَمْ يُولِيلَهُ اللهُ المُعْمَى وَلَمْ يَعْمَلُ المُعُمُولُ الْعُمُولُ وَهِي لَمَن أَعُطِيلَهَا وَلا تَرْجِعُ الْمَعْمَى الْمُولِ المُعْمَلِيلَةُ وَعَلَيْهَا وَلا تَرْجِعَة لِكُولُولُ . المُحْمَدُ وَلِمُعْمَا المَعْمَدُ وَلِمُعْمَا الْعُمُولُ الْعُمُولُ وَهِي لِمَن أَعْمَلُهُ الْعُلَمَ الْعُمُولُ الْعُمُولُ الْعُمُولُ الْعُمُولُ الْعُمُولُ الْعُمُولُ الْعُمْرِي وَهِي لِمَن أَعْمَلُولُ الْعُمُولُ الْعُمُولُ الْعُمُولُ الْعُلُمُ الْعُمُولُ الْعُمِلُ الْعُمُولُ الْعُمُولُ الْعُمُولُ الْعُمُولُ الْعُمُولُ الْعُولُ الْعُمُولُ الْعِمُولُ الْعُمُولُ الْعُمُولُ

917: بَابُ مَا ذُكِرَ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى النَّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلْح بَيْنَ النَّاسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلْح بَيْنَ النَّاسِ السَّارِ الْعَقْدِينَ فَنَا كَثِيْرِ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِ وَبُنِ عَوْضِ المُوَزِينُ عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى عَوْضِ المُوزِينُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلْمُ جَدِيةٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى صَلْحَاحًا حَرَامًا وَالمُسَلِمُونَ عَلَى صَلْحَاحً وَعَلَى المُسَلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمُ إلَّا شَرُطًا حَرَّمًا حَلَالًا أَوْاحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسَلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمُ إلَّا شَرُطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْاحَلُّ حَرَامًا هَذَا عَرَامًا عَذَا اللهِ اللهِ عَلَى حَرَامًا هَذَا عَرَامًا عَذَا المُسَلِمُونَ عَلَى حَرَامًا هَذَا عَرَامًا عَذَا الْعَلَالَةُ الْوَاحَلُ حَرَامًا هَذَا عَرَامًا عَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُسَلِمُونَ عَلَى حَرَامًا عَذَا المَسْلِمُونَ عَلَى حَرَامًا عَذَا المَسْلِمُونَ عَلَى حَرَامًا عَرَامًا وَالْمُسَلِمُونَ عَلَى حَرَامًا عَذَا الْعَلَالُةُ الْوَاحَلُ حَرَامًا عَذَا الصَّلَى الْمُسَلِمُ وَاللهُ الْمُعَلِيدُ وَالْمُ الْمُسَلِمُ وَالَ السَّلْمُ الْمُسَلِمُ وَالْمُ الْمُسَلِمُ وَالْمُ الْمُعَلِيدُ وَسَلَّى الْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُولِيمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِقَ الْمُولِيمُ اللهُ الْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْلِلُهُ الْمُعْلَى الْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُسْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُولِيلُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### ٩ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يَضَعُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ خَشَبًا

10 ٢٥ : حَدُّقَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عَيْدِ الرَّحُمْنِ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عَيْدِ الرَّحُمْنِ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ سَمِسِمْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْمَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا رُعِينًا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعَلِي الْعَلِيمُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعَلِيمُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْمِ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِ عَلَيْمُ الْمُعْمَالِكُ الْمُو

٩١٣: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى مَايُصَدِّ قُهُ صَاحِبُهُ

١٣٦٢: حَدَّثُنَا قُنْيُهُ وَٱحْمَدُ ابْنُ مَنِيْعِ الْمَعْنَى وَاجِدٌ قَالاَ لَنَا هُشَيْمُ عَنْ عَبُواللَّهِ بْنِ آبِي صَالِح عَنُ أَ ِ عَنْ

۹۱۲: باب لوگوں کے درمیان صلح کے متعلق رسول اللہ علیق سے منقول احادیث

ر مون الدید علی من عبدالله بن عمر و بن عوف من فی این است الله ساور وه ان کے دادا نے قل کرتے ہیں کہ رسول الله علی الله نے فرایا صلیا نوں کے درمیان صلح کرانا جائز ہے۔
البتہ دہ صلح جس میں حرام کوطال یا طال کوحرام کہا گیا ہوجائز نہیں ۔مسلمانوں کو اپنی شروط پوری کرنی چاہیے مگر کوئی ایسی شرط ہو جو حال کوحرام اورحرام کوطال کردے (جائز نہیں ) سے صدید عصن سجے ہے۔

#### ۹۱۳۰: ناب پروی کی دیوار پر لکومی رکھنا

۱۳۱۵: حضرت ابو ہریہ فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ کے فرمایا جب تم میں سے لوئی اپنے پڑوی ہے اس کی دیوار پر کنزی ( یعنی حیت کاشہتر وغیرہ) رکھنے کی اجازت مائے تو وہ اسے منع نہ کرے حضرت ابو ہریرہ نے جب بید عدیث بیان کی ہے کہ میں تمہیں اس سے منہ چھیرتے ہو یکتا ہوں ۔ اللہ کی تم میں بیدی تمہیں اس سے منہ چھیرتے ہو یکتا ہوں ۔ اللہ کی تم میں بیدی تمہیں اس سے منہ چھیرتے ہو یکتا ہوں ۔ اللہ کی تم کے رہوں گا)۔ اس باب میں حضرت ابن عباس اور مجمع بن کے رہوں گا)۔ اس باب میں حضرت ابن عباس اور مجمع بن کے رہوں گا)۔ اس باب میں حضرت ابن عباس اور مجمع بن حدیث حسن سے جسے احدیث منتول ہیں۔ حضرت ابو ہریہ گا کی دیوار پرکٹری دیکھے ہے۔ بعض ابل علم سے منتول ہے کہ پڑوی کو اپنی دیوار پرکٹری دیکھے ہے۔ بعض ابل علم سے منتول ہے کہ پڑوی کو اپنی دیوار پرکٹری دیکھے ہے۔ بعض ابل علم سے منتول ہے کہ پڑوی کو اپنی دیوار پرکٹری دیکھے ہے۔ امام مالک کا

۱۹۱۴: باب قتم دلانے والے کی تقیدیق پر ہی قتم صحیح ہوتی ہے

۱۳۷۷: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے وہ فرماتے میں کدرسول الله صلی لله علیه وسلم نے فرمایا تمہاری قسم

آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيضُ لُ عَلَى مَايُصَدِّقُکَ بِهِ صَاحِبُکَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيْسٌ لَا نَعْرِفُسَهُ إِلَّامِنُ حَدِيثٍ هُشَيْمٍ عَنُ عَبْدِاللّهِ بُنِ آبِي صَالِح وَعَبُدُ اللّهِ هُوَ احْوَثُهُ هُمَيْلٍ بُنِ آبِي صَالِح وَعَبُدُ اللّهِ هُوَ احْوَثُهُ لَهُ عَلَى اللّهِ مُو احْوَثُهُ لَهُ فَلَ اللّهِ هُوَ احْوَثُهُ لَلْهُ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَقَ اللّهُ فَقَ اللّهُ فَقَ اللّهُ فَقَ اللّهُ قَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### 9 1 9 : بَابُ مَاجَاءَ فِي الطَّرِيُقِ إِذَا اخْتُلِفَ فِيُهِ كُمُ يُجُعَلُ

١٣٢٧: حَـدْ قَـنَا أَبُو كُرَيْبِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْمُفَتَّى بُنِ سَعِيْدِ الْمُفَتَّى بَنِ سَعِيْدِ الْمُقْبَعِي عَنْ أَعَدَهُ عَنْ بَشِيْرِ ابْنِ نَهِيْكِي عَنْ أَيَى هُرَيْرَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا الطِّرِيْقُ سَبُعَةَ أَذُرُع.

١٣٦٨ : حَدُّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ لَنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا الْمُثَنِّى بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا الْمُثَنِّى بُنُ صَعِيْدِ مَنَ الْمُثَنِّى بُنِ كَعُبِ الْعَلَوِيَ عَنَ اَبِى هُرَيُوتُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا تَشَاجَرْتُمُ فِي الطَّرِيْقِ فَاجْعَلُو سَبَعَةَ أَذُرَع هَذَا وَسَلَمَ إِذَا تَشَاجَرْتُمُ فِي الطَّرِيْقِ فَاجْعَلُو سَبَعَةَ أَذُرَع هَذَا أَصْبُحُ مِنُ حَدِيْثِ وَكِيْعِ وَلِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ حَدِيْثَ حَسَنَّ حَدِيْثَ حَسَنَّ مَرِيْحَ وَرَوى بَعْضُهُمْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ بَشِيْرٍ بُنِ لَهِيْكِ حَسَنَّ مَرْوَى بَعْضُهُمْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ بَشِيْرٍ بُنِ لَهِيْكِ عَنْ أَبِى عَنْ أَبِى عَنْ الْمِي عُولِي الْمَالِي فَي الْمَالِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَوْقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ فَعَلَى الْمُعَلِيقُ وَمِنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقِ فَى الْمُعَلِقُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ مَلَى الْمُعَلِقُ مَالَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ مَا عَلَى الْمُعَلِقُ مَلْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ مَا عَلَى الْمُعَلِقُ مَلْ الْمُعْلَى الْمَعَلَى عَلَى الْمُعَلِقُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقِ عَلَى الْمُعَلَّى مُولِئِينَ الْمُعَلِقُ مَا عَلَى الْمُعُمْ عَلَى الْمُعَلَّى الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِقُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَالَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَمِ عَلَى الْمُعَلِقُ مِنْ الْمُعْلَقِي عَلَى الْمُعْلِقِي الْعَلَمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِي عَلَيْكُوا عَلَى الْمُعْلِقُولُ عَلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَقِي ا

## ٩ : بَابُ مَاجَاءَ فِي تَخْييُوالْغُلاَمِ بَيْنَ ابَوَيْهِ إِذَا الْفَتَرَقَا

١٣٢٩: حَدُّثَنَا نَصُرُبُنُ عَلِيَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنُ ذِيَادِ ابُنِ سَعِيُهِ عَنْ هِلاَ لِ ابُنِ اَسِى مَيْمُونَةَ التَّعُلَبِيَ عَنُ ابِي مَيْمُونَةَ عَنُ ابِى هُرَيَرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ای صورت پی صحیح ہوگی جب تبہارا سابھی (جسم دینے والا)
تبہاری تقد بی کرے - بیصدیث حسن غریب ہے ہم اسے
صرف جشیم کی روایت سے جانے ہیں ۔ جشیم ، سیل بن ابو
صالح کے بھائی عبداللہ بن ابوصالح سے نقل کرتے ہیں ۔ بعض
مالح کا ای پڑل ہے ۔ امام احمد اور اسلح کا بھی بی تول
ہے۔ ابراہیم محمد فراتے ہیں کہ اگر قسم کھلانے والا ظالم ہوتو قسم
کھانے والی کی نیت معتبر ہوگی اور اگرقسم کھلانے والا مظلوم ہوتو
اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔

#### ٩١٥: باب اختلاف كي

صورت میں راستہ کتنا برا بنایا جائے

۱۳۷۷: حفرت ابو ہر برہ دخی اللہ عندے دوایت ہے کدرسول الله صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا راستدسات گڑچوڑ ابناؤ۔

۱۳۹۸: حفرت ابو ہریہ ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا اگرتم لوگوں میں راستے کی وجہ سے اختلاف موجائے تورامتہ کوسائر چوڑا ہناؤ۔

> ۹۱۷: باب والدین کی جدائی کے وقت نیچ کواختیار دیا جائے

 وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ آبِيُهِ وَأُمِّهِ وَفِي الْبَابِ عَنُ عَبِيلًا لَمَا بَيْنَ آبِيهِ وَأُمِّهِ وَفِي الْبَابِ عَنُ عَبِيلُكَ الْحَعِيْدِ بُنِ جَعْقَوِ حَدِيثُ مَسَنَّ صَحِيْحٌ وَآبُوُ مَهُونَةَ السُمُهُ شَلَيْمٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَهَ عِنْدَ بَعْضِ الْعَمَلُ عَلَى هَلَهَ عِنْ آصَحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ الْعَمْلُ عَلَى هَلَهَ الْعَمَلُ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهِمُ قَالُوا يُحَيِّرُ الْمُلَامُ بَيْنَ آبُويُهِ وَالْ آوَقَعَتُ وَسَلَّمَ بَيْنَ آبُويُهِ وَوَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّحٰقَ وَقَالاَ مَاكَانَ الْوَلَدُ صَغِيْرًا فَالْامُ آرَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْفَلامُ مَنْ آبَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْفَلامُ مَنْ آبَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْفَلامُ مَنْ وَقِلا اللَّهُ الْعَلامُ مَنْ اللَّهُ الْفَلامُ مَنْ وَقَلا مَاكَانَ الْوَلَدُ صَغِيْرًا فَالْامُ آوَقُ وَقُلْ اللَّهُ الْفَلامُ اللَّهُ الْفَلامُ مَنْ اللَّهُ الْفَلامُ مَنْ وَقِلا اللَّهُ الْفَلامُ مَنْ اللَّهُ الْفَلامُ وَعَلَى اللَّهُ الْفَلامُ مَنْ اللَّهُ الْمُلْمَ اللَّهُ الْفَلَامُ مَنْ اللَّهُ الْفَلَامُ الْمُلَامُ اللَّهُ الْفَلامُ مَنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلَامُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْولُولُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَقُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِ

4 أ ق الله عاجاء أنَّ الوَالِدَ
 يَاخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

• ١٣٥١ : حَدُّلَتَ اَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ ثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكُويًا ابْنُ آبِى زَالِدَة الْاَعْمَشُ عَنْ عُمَارَة بُنِ عُمَيْرِ عَنْ عَمَّدِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ اَطْيَبَ مَا اكَلْتُمُ مِن كَسَبِحُمُ وَإِنَّ اَوْلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ عَمْدِ وَهَدَّ وَلِي اللّهِ بُنِ عَمْدٍ وَهَدَّ وَلِي اللّهِ بُنِ عَمْدٍ عَنْ وَلَيْدَ وَلَى اللّهِ بُنِ عَمْدٍ وَهَ اللّهِ بُنِ عَمْدٍ عَنْ وَلَهُ وَرَى يَعْضَهُمُ هَذَا عِنْدَ عَمْدُ عَنْ عَلَيْشَةً وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ قَالُوا اللّهِ مَسَلَّمُ عَلَى هَذَا عِنْدَ وَلَى بَعْضَهُمُ لاَ يَانُحُدُ مِنْ مَالِكُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ مَسُوطَةً فِي مَالِ وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللْهُ الللْهُ اللللّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٩ ١ ٩ : بَابُ مَاجَاءَ فِي مَن يُكْسَرَلَهُ الشَّيْءُ

اورعبدالحميد بن جعفر كے دادا ہے بھى احاديث منقول ہيں ۔
حديث الوجرير فحس صح ہے۔ الوجيون كانام سيم ہے۔ صحابہ
کرام اور ديگر علماء كائي پر عمل ہوہ كہتے ہيں كہ بچ كواختيار
دياجائے كہ جاہے تو مال كے ساتھ رہے اور چاہت تو باپ ك
ساتھ رہے۔ لين جب مال باپ بيل كوئى جھلا او چير و
ہوجائے۔ امام احمد اور احتی كا بھى بہى تول ہے۔ امام احمد اور احتی فراسے ہاں كی مال زیادہ
محتی ہے۔ اور جب اس كی عمر سات سال ہوجائے تو اے
اختيار دياجائے كہ مال باپ بيل ہے جس كے پاس چاہي وارسدنی
دے۔ ہلال بن ابی ميون على بن اسامہ كے بیاس چاہی دورسدنی
ہیں۔ ان ہے بیان بی بین المام اور فینے بن سلیمان اور فینے بن سلیمان

، ۱۹۱۶: باب باپ اپنے بیٹے کے مال میں سے جوچاہے لے سکتاہے

٩١٨: باب سي شخص کي کوئي

#### مَايُحُكُمُ لَهُ مِنْ مَالِ الْكَاسِو يَيْرُتُورُى جائِتُو؟

1 / 12 : حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَمَوْدُ بُنُ غَيْلاَنَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَمَوَدِ عُنُ أَنْسٍ قَالَ أَهُدَتُ بَعَضُ أَزْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ إِلَيْهَا فَيَهَا لَقَصْعَةَ بِيدِهَا فَٱلْقَتُ مَا فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِلَا عَ

۱۳۷۷: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجْرٍ ثَنَا سُوْيُدُ بُنُ عَبُدِ الْمَعْدِ الْمَعْدِ الْمَعْدِ الْمَعْدِ عَنُ حُمَيْدِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَارَ قَصْمَةً فَضَاعَتُ فَضَمِنَهَا لَهُمْ وَهَلَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوطٍ وَإِنَّمَا ارَادَ عِنْدِى سُويْدُ الْمُورِيُّ وَحَدِيثٌ الَّذِى رَوَاهُ النَّوْرِيُّ وَحَدِيثُ النَّوْرِيُّ وَحَدِيثُ النَّوْرِيُ وَحَدِيثُ النَّوْرِيُ وَحَدِيثُ النَّوْرِيُ وَحَدِيثُ النَّوْرِيُ وَحَدِيثُ

9 أ 9: بَابُ مَاجَاءَ فِي حَدِّ بُلُوعُ الرَّجُلِ وَالْمَرُأَةِ السَّحِلَّ اَبَابُ مَاجَاءَ فِي حَدِّ بُلُوعُ الرَّجُلِ وَالْمَرُأَةَ السَّحَاقُ بُنُ يُوسُفَ عَنْ شُفَيَانَ عَنْ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ السَّحَاقُ بُنُ يُوسُفَ عَنْ مُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشُ وَآنَا بُنُ اَرْبَعَ عَشَرَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشُ وَآنَا بُنُ اَرْبَعَ عَشَرَةً فَلَكُمْ مِنْ قَابِلِ فِي جَيْشُ وَآنَا بُنُ اَرْبَعَ عَشَرَةً الْمَلَى مُنْ تَعْبَدُ مُعَلَّمَ عُمْدَ مُنَ عَمْدِ اللَّهِ فَلَا مُعَلِّمُ بَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْدَ بُنَ عَبُدِالْعِزِيْوَ فَقَالَ هَذَا حَدُمَا بُئُنَ الْمَعْ فَحَدُّفُ بِهِلَا اللَّهِ السَّعَلِيْدِ وَالْبَكِيلُ وَلَمَ الْمَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ الْمَدَاءَ مُثَالِئُنَ اللَّهُ عُرِيلًا فِي اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ مُن اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدًا مَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّ

لا ١٣٥٣ : حَدَّثَنَّا ابُنُ آبِي عُمَرَ ثَنَا سُفَيْنُ بُنُ عُيْنَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عُمْرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَلَمْ يَذُ كُو فِيْهِ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ عَبُدِالْعَوْيُو كَتَسَبَ أَنَّ هَذَا حَدُّ مَابِئُنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَذَكُو ابْنُ عَيْنَةً فِي حَلِيْهِ قَالَ حَدُثَتُ بِهِ

ا ۱۳۵۱: حفزت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ از واق مطبرات میں کی نے آپ ملی الله علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھانا ایک پیالے میں ڈال کر بطور بدید پھیجا۔ حضرت عائشہ نے اس پر اینا ہاتھ مارا تو وہ گر گیا۔ نبی اکرم عرفی نے فرمایا۔ کھانے کے بدلے کھانا اور پیالے کے بدلے بیالہ دینا

عاہیے۔ بیرحدیث حس تعجم ہے۔ ۱۳۷۲: حضرت انس میں ایس ہے کہ نبی اکرم مالیک نے

ایک بیالد کس سے مستعارلیا تو دہ گم ہوگیا۔ پس آپ علی ایک میں استعادلیا تو دہ گم ہوگیا۔ پس آپ علی ایک مناس میں ا صامن ہوئے اسکے لیجی اس کے عوض ایک پیالد انہیں دیا۔ بید صدیث فیر محفوظ ہے۔ میرے نزدیک سوید وہی حدیثیں مراد لیتے ہیں۔ جوسفیان توری مقل کرتے ہیں اور سفیان توری کی میں کے دیش

919: باب مرود عورت کب بالغ ہوتے ہیں است است است است کا است است کا است است است کا ایک الکتر میں مجھے است اللہ علاق کی خدمت میں بیش کیا گیا اس وقت میری عمر چودہ سال تھی۔ بی اکرم علیہ نے بیٹے اجازت نہیں دی۔ پھر جب کہ میری عمر پندرہ سال تھی۔ اس مرتبہ آپ علیہ کے بیٹ کیا گیا جب کہ میری عمر پندرہ سال تھی۔ اس مرتبہ آپ علیہ کے بیٹ کیا گیا اور اجازت دے دی۔ نافع کہتے ہیں۔ میں نے بی مدید عمر بن عبد العزیز کے مداخت بیان کی تو انہوں نے فرمایا یہ بالغ اور نابالغ کے درمیان حدے پھرائے چارائی کے درمیان حدے پھرائے چارائی کے درمیان حدے پھرائے چارائی کی عمر والوں کو الکا کی محروالوں کو الکا فیار کی عمر والوں کو الکا کے درمیان حدے پھرائے چارائی میں حصد یا جائے۔

۱۳۵۳: این افی عمر مفیان بن عین سه وه عبدالله بن عمر سه وه نافع سه وه مالله علی الله علی و مثل الله علیه و ملم سه این کمشل عدیث علی کرتے ہیں اوراس حدیث میں مر بن عبدالعزیز کے این عالموں کو تکم وینے کا تدر بنسی مرکز ہے۔ این عبدالعزیز کے این عبدالعزیز کے این عبدالعزیز کے این عبدالعزیز کے این عبد کہ بن کم بن کے سات عمر بن

عُسَرَ بُن عَبْدِالْعَزِيْرِ فَقَالَ هَذَا حَلُمَا بَيْنَ الذَّرِيَةِ وَالْعَمَلُ عَلَى وَالْمُعَالِيَنَ الذَّرِيَةِ وَالْمُعَلَى عَلَى هَذَا عِبْدَةَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِبْدَةَ وَالْعَمَلُ عَلَى طَذَا عِنْدَ آخَلِ الْعِلْمِ وَبِسهِ يَقُولُ الشَّوْرِيُّ وَابْنُ النُّمْبَارُكِ وَالشَّافِعِيُّ وَآحَسَدُ وَاسْحَقُ بَرُونَ اَنَّ الْمُسَارَةَ فَحَكُمُهُ حُكُمُ الْحَبْلَةِ وَإِنْ حَمْسَ عَشَرَةً فَحُكُمُهُ حُكُمُ الرِّجَالِ وَإِن احْتَلَمَ قَبْلُ خَمْسَ عَشَرَةً فَحُكُمُهُ حُكُمُ الرِّجَالِ وَقَالَ اَحْمَدُ وَإِسْحَقُ لَلْبُلُوعِ تَعْلَى مَنْإِلَ الرَّبِلُوعِ تَعْمَسَ عَشَرةً وَإِلْاحِيلامُ فَإِنْ لَمُ يَعْرَفُ مِنْكُ بَعْدَ فَ مِنْكُ فَعَلَى مَنْإِلَ لَهُ يَعْرَفُ مِنْكُ فَنَاذِلَ الْمَلُوعَ خَسَمَسَ عَشَرة وَإِلَّا حَيلامٌ فَإِنْ لَمْ يَعْرَفُ مِنْكُ وَلَا الْمَلُوعَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ وَالْمُ وَالْعَلَى الْمُؤْلِقُ مِنْ لَلْمُؤْلِقُ مِنْ لَلْمُؤْلِقُ مِنْ لَلْمُؤْلِقُ مِنْ لَلْمُؤْلِقُ مِنْ لَلْمُؤْلِقُ مِنْ لَلْمُؤْلِقُ مِنْ لَعَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّلُمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مِنْ لَلْمُؤْلِقُ عَلَيْكُ الْمُؤْلِقُ عِلْلَكُ مَالِكُولَ الْمُؤْلِقُ فَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْكُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْكُمُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْلُونُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْكُمُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْكُمُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْكُمُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْكُمُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْكُمُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْكُمُ الْمُؤْلِقُ مِنْ لَلْمُؤْلِقُ مِنْ لِلْمُؤْلِقُ عَلَيْكُمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَيْكُمُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْكُمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

## ٩٢٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي مَنْ تَرَوَّ جَ أُمُواَةَ اَبِيهِ

2001: حَدَّثَنَا اَبُوْسَعِيدِ الْاَشَجُ ثَنَاحَفُصُ بُنُ غِيَاثِ عَنْ اَشْعَتُ عَنْ عَدِي بِلَا شَجُ ثَنَاحَفُصُ بُنُ غِيَاثِ عَنْ اَشْعَتُ عَنْ عَدِي بَنْ فَابِتِ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ مَرَّبِى خَالِي اَبُو اَبُو اَنَّ الْمَرَآءِ قَالَ مَرَّبِى اَبُويُهُ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَرِيدُ فَقَلُتُ اَنِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ قُرَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ عَسَنَ عَرِيْبُ وَقَلْهُ وَرَوْعَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ حَسَنَ عَرِيْبُ وَقَلْهُ وَرَى الْبَابِ عَنْ عُرِيْتُ عَنْ عَلِيثُ عَنْ عَلِيثُ عَنْ عَلِيثٍ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ بُنِ يَرِيلُهُ عَنِ اللَّهِ عَنْ عَلِيثُ عَنْ عَلِيثُ عَنْ عَلِيثُ عَنْ عَلِيثُ عَنْ عَلِيثُ عَنْ الْمَرَآءِ وَقَلْدُ وَي عَنْ الْمَرَآءِ عَنْ عَلِيثُ عَنْ يَوْيُدَ بُنِ الْمَرَآءِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم .

9 ٢ 1 : بَابِ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلَيْنِ
يَكُونُ اَحَدُهُمَا اَسُفَلَ
مِنَ الْا خَرِفِي الْمَآءِ

١٣٧١: حَدَّقَنَا قُنْيَةُ قَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ الزُّبْنِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً

عبدالعزیز کے سامنے بیان کی توانہوں نے فر مایا یہ جہاد میں اگڑنے والوں اور بچوں کے درمیان حد ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کاای پڑمل ہے۔

امام شافئی آورگی این مبارک امیراوراتی بھی بھی کہتے ہیں کہ جب لڑکا پندرہ سال کا ہو جائے تو اس کا تھم مردوں کا ہوگا اور اگر پندرہ ہرس سے پہلے بالغ ہوجائے (یعنی احتمام آئے) تو اس کا تھم بھی مردوں ہی کا ہوگا۔ امام احمداوراتی فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے کی تین علامات ہیں۔ پندرہ سال کا ہوجا تایا احتمام بولئی تو زیرناف بالوں کا آیا۔ ہونا یا احتمام بہ ہونا یا گریدونوں معلوم نہ ہونگیں تو زیرناف بالوں کا آیا۔

#### ۹۲۰: باب جو شخص اینے والد کی بیوی سے نکاح کرے

۱۳۵۵: حضرت براء عن روایت ہے کہ میرے ماموں ابو یردہ بن نیار میرے پاس سے گزارے تو ان کے ہاتھ ش ایک نیزہ تھا۔ میں نے بوچھا کہاں جارہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا رسول الله علی ہے۔ کہ میں ایک ایسے آدی کا سرلانے کا سم دیا ہے۔ جس نے اینے باپ کی یوی سے شادی کر لی ہے۔ اس باب میں قرہ سے بھی صدیث منقول ہے۔ حدیث براء حسن خریب ہے۔ کم بن استی بھی مید حدیث عدی بن خابت سے اوروہ براء نے قل کرتے ہیں۔ اس وہ یزید بن براء سے اوروہ اپنے والد نے قل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اعدی ہے وہ یزید بن براء سے اوروہ الے مامول سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اعدی ، عدی ہے وہ یزید بن براء سے اوروہ این مامول سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ اس

۹۶۱: باب دوآ دمیوں کا پینے تھیتوں کو پائی دینے ہے متعلق جن میں سے ایک کا کھیت او نچا اور دوسر سے کا کھیت پست ہو ۲۳۵۱: حضرت عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زیر ٹے انہیں بتایا کہ ایک انساری نے رسول اللہ عظیمی کے پاس حفرت زبیر سے بھر لی زمین کی ان نالیوں کے بارے میں مِنَ الْا نُصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيُّرَ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى جھڑا کیا جن کے ذریعے تھجوروں کو پانی دیا جاتا تھا۔انصاری اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسُقُونَ بِهَا نے کہا۔ یانی کو چلتا چھوڑ دیا جائے۔ زبیرٹنے انکار کیا۔ پس وہ السُّخُلَ فَقَالَ الَّا نُصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَآءَ يَمُرُّ فَابِي عَلَيْهِ دونوں نبی اکرم علی کی خدمت میں پیش ہوئے ۔ نبی فَاخْتَصْمُوا عِنْدَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ اسْق اكرم عظافة نحتم ديا كدارز بيراتم اسية تحيتون كوياني بلاكر يَسازُيَيُسُو ثُمَّ اَرُسِسل الْمَمَسآءَ اِللِّي جَارِكَ فَغَضِبَ اہے یروی کے کھیتوں میں چھوڑ دیا کرو۔اس پرانصاری عصر میں آ گے اور کہنے لگے۔ بیآ پ علی کے چھوپھی زاد بھائی الْاَنْصَارِيُّ فَلَقَالَ اَنُ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَازُبَيُّو اسْقِ ہیں اس لئے آپ علیہ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ ثُمَّ أَحْبِسِ الْمَآءَ حَتَّى يَرُجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ اس ير رسول الله عليه ك جركارتك متغير موكيا-آب وَاللَّهِ إِنَّىٰ لَا حُسِبُ نَوَلَتُ هَاذِهِ أَلَا يَةً فِى ذَٰلِكَ فَلاَ عَلِينَةً نِهِ فَرِمايا النازيرِ ثم ايخ تحيتوں كوياني دے كرياني وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَجَرَ روك لو \_ يهال تك كه منڈير تك واپس چلا جائے \_حضرت زبير "فرماتے بين الله كي قتم بيآيت اس مسئلے ميں نازل ہوئى بَيِّنَهُمْ ثُمَّ لا يَجدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تُسْلِيمًا أَلا يَةً هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوى "فَلا وَرَبِّكَ لا يُولِمِنُونَ ....." (تمهار درب كاتم ان لوگوں کا ایمان ای وقت تک کمل نہیں ہوسکتا جب تک پیہ شُعَيُبُ بُنُ أَبِي حَمْزَةَ مِن الزُّهُرِي عَنُ عُرُوَّةَ بُن آپ علصهٔ بواپ جملاً ول میں منصف نه بنائیں اور پھرآپ الرُّبَيْسِ عَنِ الرُّبِيرِ وَلَمْ يَذُكُرُ فِيْهِ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُن میان کے دلوں میں اور ان کے دلوں میں المرْسر ورَوَاهُ عَبُدُاللَّهِ بْنُ وَهُب عَنِ اللَّيْثِ وَيُؤنِّسُ اس فیصلے کے متعلق ذراسی بھی کدورت باقی ندرہے ) پیرحدیث عَنِ الزُّهُويِ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ حسن مج ہے۔اس حدیث کوشعیب بن الب تمزه، زہری ہے وہ نَحُوَ الْحَدِيْثِ الْآوَل.

عروہ بن زبیر سے اور وہ عبداللہ بن زبیر سے نقل کرتے ہیں لیکن اس میں عبداللہ بن زبیر کا تذکر و نمیں کرتے ۔عبداللہ بن وہب مجمی اس صدیت کولیٹ سے وہ پوٹس سے وہ زہری سے وہ عروہ سے اور وہ عبداللہ بن زبیر ہے ای ہے مثل صدیتے نقل کرتے ہیں۔

۹۲۲: باب جو شخص موت کے وقت اپنے غلام اور لونڈیوں کو آز اوکرد ہے اور ان کے علاوہ اس کے

در نونڈ یول نوا زاد کردےاوران کے یاس کوئی مال نہ ہو

2271: حفرت عمران بن صين من سروايت ب كدايك الصارى ني اپن موت كوقت اپن چوفلامول كوآزادكرديا. اوراسك پاس اسكه علاوه كوئى مال نيس تفاسية نير جب رسول الله عليك تك بيلي تو آب عليك ني ان كم متعلق خت الفاظ ٩٢٢: بَابُ مَاجَاءَ فِىُ مَنُ يُعُتِقُ مَمَالِيُكَةُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَه مَالٌ غَيْرُ هُمُ

١٣٧٤: حَدَّقَنَا فَتَيْبَةُ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيْو بَ عَنْ أَيْدِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيْدِ فَضَيْنِ أَنْ مَا يُحْصَيْنِ أَنْ مَا يُحْصَيْنِ أَنْ مَا يَحْدَدُ مَوْتِهِ وَلَمُ أَنَّ وَجُلاً مِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمُ يَكُنُ لَلَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمُ يَكُنُ لَلَهُ عَنْدَ مَوْتِهِ وَلَمُ يَكُنُ لَلَهُ فَاللَّهُ فَإِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْدَ مَوْتِهِ وَلَمُ مَنْ أَنْ عَلْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَإِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْدَ مَوْتِهِ وَلَمُ مَنْ إِلَى اللَّهُ عَنْدَ مَوْتِهِ وَلَمُ إِلَى النَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ أَلْهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الْمُنْ الللْهُ اللللْهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْ

أبُوَابُ الْآخْكَام

فرائے اور پھر غلاموں کو بلا کر انہیں حصوں بیں تقسیم کر کے سب
کے درمیان قرعہ ڈالا اس کے بعد دو کو آزاد کردیا اور چار کو غلام
رہنے دیا۔ اس باب بیں حضرت ابو جریزہ سے بھی صدیث متقول
ہے۔ حضرت عمران بن حصین کی حدیث حسن سے ہے۔ اور عمران
بن حصین سے کی سندوں ہے متقول ہے یعنی علاما کا ای پڑئل
ہے۔ امام ما لک آن '' شافع '' احجہ ''اور آگئی'' بھی ایسے معاملات میں
قرعہ ڈالنے کو جائز کہتے ہیں۔ بعض علاء کو فہ فرماتے ہیں کہ قرعہ
ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ایسی صورت میں ہر غلام کا تمہائی
حصہ آزاد ہوجا تا ہے لہذا وہ اپنی اپنی قیت کی دو تہائی کے لئے
کام وغیرہ کر کے بوری کر لے۔ ایومہلب کا نام عبدالرحمٰن بن
عروہے۔ آئیں معادیدین عمروتھی کہاجا تا ہے۔

۹۲۳: باب اگر کسی کاکونی دشته دارغلامی مین آجائے

۱۳۵۸: حضرت سمرة بروایت ہے کررسول اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی فض اپنے کی محرم رشتہ دار کا مالک ہوجائے۔
(بینی وہ کی صورت میں اس کی غلامی میں آ جائے) تو دہ غلام آزاد ہوجا تا ہے۔ اس صدیث کو ہم صرف جماد بن سلیم ہی کی روایت ہے جائے ہیں۔
دوایت ہے جائے ہیں۔ بعض رادی سے حدیث قرادہ ہے وہ سے دہ محن ہے اور وہ عمرے اللہ عضرت سمرو رض اللہ عنہ ہے کہ تی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا ہو قتی اس حیث روایت ہے کہ تی اکرم میں اتباد علیہ وسلم کا ای میں آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس حدیث میں صرف محد بن محرک کی اس حدیث میں صرف محد بن محرک کی ہے ۔ بعض اہل علم کا ای مدیث بی عمل ہے۔ بواسط ابن عمروشی اللہ علیہ وسلم کا ای مدیث بی عمل ہے۔ بواسط ابن عمروشی اللہ علیہ وسلم کا ای مدیث بی عمل ہے۔ وہ آزاد صلح کی ایک مدیث بی اسم کا ای مدیث بی اسم کی ایک میں ایک جائے وہ آزاد وہ بیا ہے وہ عمران رہی علی اللہ علیہ وسلم نے وہ آزاد وہ بی جو وہ عبداللہ بن دیتا ہے اور کی ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے سے دو عبداللہ بن دیتا ہے اور وہ ابن عمر رضی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے سے دو عبداللہ بن دیتا ہے اور وہ ابن عمر رضی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ واللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ میں اللہ علیہ وسلم اللہ عبداللہ میں اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم عل

عَلَيْهِ وَسَلَّم لَهُ قَوْلا شَدِيْدَاقَالَ ثُمُّ دَعَا هُمْ فَحَوَّاهُمُ لَمُ مَلَيهِ وَسَلَّم لَهُ فَحَوَّا أَهُمُ لَمُ مَا هُمْ فَحَوَّا أَهُمُ لَمُ اللّهِ عَنْ إَلَيْنَ عَلَيْكَ عَمْرَانَ مُن حُصَيْنِ حَلِيثَ عَمْرَانَ مُن حُصَيْنِ حَلِيثَ حَمَرَانَ مُن حُصَيْنِ حَلِيثَ مَصَلَّ مَسَلِّ صَحِيْحَ وَقَدَ رُوِى مِنْ غَيْرِ وَجُهِ عَنْ عِمْرَانَ بَعْنِ حُصَيْنِ وَلَيْمَ عَمْرَانَ مُن حُصَيْنِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا وَيْ عَيْرِ وَجُهِ عَنْ عَمْرَانَ وَهُو وَقُولُ صَلِيلِكِ مُنِ السَّع وَالشَّافِعِي وَاحْمَدَ وَالسَّحْقَ يَرَونَ الْقُرْعَة فِي هَذَا وَفِي عَيْرِهِ وَامَّا بَعْضُ وَالسَّعْقِي وَاحْمَدَ وَالسَّحْقَ يَرَونَ الْقُرُعَة فِي هَذَا وَيْ عَيْرِهِ وَامَّا بَعْضُ وَالسَّعْقِيقِ وَاحْمَدُ وَقَلْ لَا عَلَى عَيْرِهِ وَالْمَعَلَى وَقَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدِ التَّلُكُ وَيُسْتَسْعَى فِي تُلْقَيْ وَقَالُ مُعَالِ اللّهُ عَلَيْدِ التَّلُكُ وَيُسْتَسْعَى فِي تُلْقَيْ وَقَالُ مُعَالِي اللّهُ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ ابْنُ عَمْرٍ و وَقَالً مُعَاوِيَةُ ابْنُ عَمْرٍ و وَقَالً مُعَاوِيَةُ ابْنُ عَمْرو.

٩٢٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي مَنُ مَلَكَ ذَامَحُرَم

100

مرنوعاً روایت کرتے ہیں۔ای حدیث میں ضمرہ بن ربید کا کوئی متالع نہیں ۔محدثین کے نزویک اس حدیث میں غلطی بوئی ہے۔۔

#### ۹۲۴: باب کسی کی زمین میں بغیراجازت کھیتی باڑی کرنا

۱۳۸۰: حضرت رافع بن خدی است روایت ب کررسول الله علیه فی فراید الرکس نے کی دوسرے کی زیمن میں اس کی اجازت کے بغیر کی چیز کی کاشت کی تواس نے است اس کی اجازت کے بغیر کی چیز کی کاشت کی تواس نے است برکیا ہے۔ چیز میں البحث بولگ ہے جی بھر است البحث الله بیا خرج جواس نے است برکیا ہے۔ خریب ہے اسم البحث کی دوایت سے صرف اس مدید شدے میں البحث عبیر البحث میں البحث المراح میں اور المحق کی کی توال ہے۔ میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق یو چھا تو البحث الم بخاری سے اس حدیث کے متعلق یو چھا تو البحث کی دوایت سے جانم البحد البحد کی میں البحد البحد کی تابع میں البحد البحد کی میں البحد البحد کی تابع میں البحد البحد کی میں البحد البحد کی تعدید عقید میں البحد البحد کی میں خدیث مقید میں البحد البحد کے البحد کی خواس نے میں مالک البحد کی تعدید عقید میں البحد البحد کے البحد کی میں مالک البحد کی میں مالک البحد کے البحد کی میں مالک البحد کے البحد کی میں میں میں کی دوایت کے البحد کی میں میں میں البحد کی میں میں نے البحد کی البحد کی میں میں میں کی دوایت کے البحد کی میں میں میں کی دوایت کے البحد کی میں کے میال کی دوایت کے البحد کی میں کے البحد کی میں کے میال کی دوایت کے البحد کی میں کے البحد کی میں کے میال کے البحد کے البحد کے میال کے البحد کی میں کے میال کے البحد کی میں کے البحد کی میں کے البحد کی میں کے البحد کی کے البحد کی کے البحد کی کے البحد کی کام کے البحد کی کے البحد کے کی کے البحد کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ

#### ۹۲۵: باب اولاد کو ہبہ کرتے وقت برابری قائم رکھنا

۱۳۸۱: حضرت نعمان بن بشیرات روایت ہے کہ ان کے والد

الهجاء: اپنے آیک بیٹے کو آیک غلام دیا اور رسول الند سلی اللہ علیہ
و کلم کو گؤاہ بنائے کے لئے صاضرہ و یئے ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم
نے قرمایا کیا تم نے بر میٹے کواس طرح غلام دیا ہے ۔ جس طرح
اسے دیا ہے ۔ تو عرض کی تہیں ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرما یا
پھراس کو والیس کرلو۔
پھراس کو والیس کرلو۔

سُفْيَانَ التُّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُ وَلَا يُسَابَعُ صَسَمَوَةُ بُنِ رَبِيْعَةَ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ وَهُوَ حَدِيثِ ّخَطَأْعِنَدَ آهَل الْحَدِيْثِ.

## ٩ ٢٣ : بَابُ مَاجَاءَ مَنُ زَرَعَ فِى اَ اَدُنِهِمُ اَرُضَ قَوْم بِغَيْرِ اِذُنِهِمُ

1701: حَدَّفَ مَنَ الْخَيْبَةُ قَنَّ اَهُ مِيْكُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الْسَبِّحِينُ عَنْ اَلِي عِنْ النَّبِع عِنْ السَّبِع عِنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ مَنْ زَرَعَ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ مَنْ زَرَعَ فَى الرَّوْعِ شَيْءٌ فِي الْفَعِيْدِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الرَّوْعِ ضَيْءٌ وَلَى المَّوْقُ عِنْ عَدِيثٌ حَسَنٌ عَدِيثٌ عَرَيْبٌ الْاَعْدِفَةُ مِنْ حَدِيثٌ حَسَنٌ عَدِيثُ عَرَيْبٌ الْاَعْدِفَةُ مِنْ حَدِيثُ حَسِنٌ عَدِيثُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ شَرِيُكِ بُن عَبْدِ اللّهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هذَا الْحَدِيثِ عَسَلَمَ عَلَى هذَا الْحَدِيثِ وَسَالُتُ مُ حَمَّدً ابْنَ السَمَاعِيلَ عَنْ هذَا الْحَدِيثِ وَصَالُ اللّهُ عَلَيْهِ شَرِيكِ قَالَ الْحَدِيثِ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَقَالَ الْاَعْرِفَةُ مِنْ حَدِيثِ مَعْدَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ النّبَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ نَحُوهُ وَا اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ النّبَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ النّبَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ النّبَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَحُوهُ وَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَقَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُومَ عَنْ النَّي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُومَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ وَهُ وَالْمُعْلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسُومَ وَاللّهُ وَلَا الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُومَ وَالْمُسْتُولُ الْمُعْتَلِيْهُ وَالْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُومَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْكُولُ وَالْمُ الْمُعْلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ وَلَيْهُ الْمُعْلِي اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهِ الللّهُ عَ

#### 9 ٢٥: مَاجَآءَ فِي النَّحُلِ وَالتَّسُوِيَةِ بَيْنَ الْوَلَدِ

١٣٨١: حَدَّثَنَا نَصُواُبُنُ عَلِيّ وَسَعِيْدُ بُنُ عَبْدِالرَّحُمْنِ الْمَسَخُرُوُمِيُّ الْمَسْعَنِى وَاحِدٌ قَالَ ثَمَّا سُفْيَانُ عَنِ الرَّحْدِ وَعَهُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْدِ وَعَهُ مُحَمَّدِ بُنِ الزَّعْدِ وَعَهُ مُحَمَّدِ بُنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرُ انَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْمَانِ بُنِ بَشِيرُ انَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلِيعَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالَمُوالِمُ الْعُلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعُمُ وَالْعَلَمُ

مَسانَى حَلْتَ هٰذَاقَسَالَ لاَ قَسَالَ فَارُذُدُهُ هٰذَا حَذِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُ رُوىَ مِنْ غَيْر وَجُهِ عَن النُّعُمَان بُن بَشِينُو وَالْعَمَالُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعُصُ أَهُلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّوْنَ التَّسُويَةَ بَيْنَ الْوَلَدِحَتَّى بَعْضُهُمُ يُسَوِّيُ بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقُبْلَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ يُسَوِّي بَيْنَ فِي النَّحُل وَالْعَطِيَّةِ الذَّكَرُواللُّا نُشَى سَوَآءٌ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوري وَقَالَ بَعْضُهُمُ التَّسُويَةُ بَيْنَ الْوَلَدِ أَنْ يُعْطِى الذَّكُورُ مِفْلَ حَظَّ أَلا نُفَيَيْن مِعْلَ قِسْمَتِ المِيْرَاثِ وَهُوَ قُولُ أَحْمَدُوَ السُحْقَ.

٩٢٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي الشَّفْعَةِ

١٣٨٢: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجُو ثَنَا اِسُمْعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَازُ الدَّارِ اَحَقُّ بِالدَّارِقَالَ أَبُوُ عِيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنِ الشَّرِيْدِ وَ أَبِيُ رَافِع وَأَنِّسِ حَلِينتُ سَمُّرَةَ حَلِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُرَواى عِيْسَى بُنُ يُؤنُسَ عَنُ سَعِيُدِ ابُن اَبِي عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحِيْحُ عِنْدَ أَهُلُ الْعِلْمِ حَدِيْتُ الْحَسَنِ عَنُ سَـمُوَةً وَلاَ تَعُوِفُ حَدِيْتُ قَتَادَةً عَنُ آنَس إِلَّا مِنُ حَدِيْمِثِ عَيسَى بُنِ يُونُسَ وَحَدِيْتُ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَبُـدِالرَّحُمٰنِ الطَّائِفِي عَنْ عَمُر وبْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا

٩٢٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي الشَّفَعَةِ لِلْغَائِب ١٣٨٣ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا حَالِدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ الْوَاسِطِيُّ

يَقُولُ كِلاَ الْحَدِيثِينِ عِنْدِي صَحِيْحٌ.

بیرحدیث حسن صحیح ہے۔ اورنعمان بن بشیررضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کئی سندوں ہے منقول ہے۔ بعض علماءاولا دئے درمیان برابری کومتحب کہتے ہیں بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ چو منے میں بھی برابری کرنی چاہیے ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بهدادرعطید میں بیوں اور بیٹیوں سب کو برابر ، برابر دینا جا ہے لیکن بعض اہل علم کے مزد یک لڑکوں کو دو گنااورلڑ کیوں کوایک گناوینا، برابری ہے جیسے کہ میراث کی تقسیم میں کہاجا تا ب-امام احدرتمة الله عليه اور أخل رحمة الله عليه كايمي قول

#### 977: باب شفعہ کے بارے میں

١٣٨٢: حفرت سمرة سے روایت ہے دہ فرماتے ہیں کہ رسول الله من فرمایا مکان کا پڑوی مکان کا زیادہ حق دار ہے۔اس باب مين حضرت شريرٌ ابورافع ما ورانسٌ سے بھي احاديث منقول ہیں ۔ حدیث سمرة حس صحیح ہے۔اس حدیث كويسى بن پیس ،سعید بن الی عروبہ ہے ، وہ انس سے اوروہ نبی ا کرم سے اس کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں ۔ پھرسعید بن ابی عروبہ، قاده سے وہ حسن سے وہ سمرہ سے اور وہ نی کے نقل کرتے ہیں ۔اہل علم کے نز دیک حسن کی سمر ہ سے روایت سمجھ ہے۔حضرت انس سے تناوہ کی روایت ہمیں صرف عیسیٰ بن بونس سے معلوم ہے۔حضرت عمرو بن شرید کی اس باب میں منقول حدیث حسن ہے۔وہ اینے والدیسے اوروہ ٹی سے نقل کرتے ہیں۔ابرہیم بن میر دیھی عمر و بن شرید ہے اور ابورافع سے میرحدیث مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ میں نے امام بخاریؓ سے سناوہ فرماتے ہیں

كەمىر ئەزدىك بىددۈل صدىشىن تىچى بىل-

9۲۷: باب غائب کے لئے شفعہ

١٣٨٣: حفرت جابر عدوايت بكرسول الله علي في

لے شفد اکسی یروی کودوسرے پروی کے اپنامکان فروخت کرتے وقت یا کس شریک ودوسرے دھدوار کے اپنے مصے کوفروخت کرتے وقت خرید نے کاحق ہوتا ہے۔جومکان یاز مین کے ساتھ مخوظ ہے جے بیتن حاصل ہوتا ہے اسٹ فی اوران حق کا تام شفعہ ہے۔ فتہاء نے اس کی میں تعریف کی ہے۔ (والله اعلم مترجم)

عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بَنِ آبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَآءِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُاحَقُ مِسْفُ عَبِهِ مُتُعَظَّرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ عَلِيهُ إِنَّ كَانَ عَلِيهُ إِنَّ كَانَ عَلِيقُهُمَا وَاجدَاهَلَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَلا نَعَلَمُ احَدَارُوى هَلْهَ اللهَ الْحَدِيثِ وَلا نَعَلَمُ احَدَارُوى هَلْهَ الْمَلِكِ ابْنِ آبِي سُلَيْمَانَ عَيْرُ عَيْدِ الْمَلِكِ ابْنِ آبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ آبِي سُلَيْمَانَ مَنْ اللّهَ الْمَلِكِ الْمَلْكِ الْمَلِكِ الْمَلْكِ الْمَلْكِ الْمَلْكِ الْمَلْكِ اللّهُ الْمَلْكِ اللّهُ الْمَلْكِ اللّهُ الْمَلْكِ اللّهُ الْمَلْكِ الْمَلْكِ الْمَلْكِ اللّهُ اللّهُ وَعَبْدُ الْمُلْكِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### ٩٢٨: بَابُ إِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُو وَقَعَتِ السِّهَامُ فَلاَ شُفُعَةَ

١٣٨٨: حَدَّفَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدُ ثَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ ثَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ الرُّهُويَ عَنْ اَبِي سَلَمَة بَنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيَّةً إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِ فَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَة هلذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُم مُرْسَلاً عَنْ اَبِي سَلَمَة عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عَمْرُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عَمْرُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عَمْرُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عَمْرُ بُنُ السَّابِعِينَ مِثْلُ عَمَرَ بُنُ عَبْدِ الْعَرِيْدِ وَعَيْرِه وَهُوَ قَوْلُ اهْلِ السَّهِينَ مِثْلُ عَمَرَ بُنُ سَعِيْدٍ الْانْصَارِي وَهُوَ قَوْلُ اهْلِ السَّهِينَ مِثْلُ عَمَرَ بُنُ سَعِيْدِ الْانْصَارِي وَهُوَ قَوْلُ اهْلِ السَّهِ فَهُ الْانْصَارِي وَ وَمِنَ مَثْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْانْصَارِي وَ وَوَلِمَعَهُ بُنُ السَّوِي وَالِمُعَلِي الْمُنْصَارِي وَالْمَعْلِي وَالْمَارِي وَالْمَالَ الْمَالِي الْعَلْمِ مِنْ وَصَالِكُ بُنُ النَّسِ وَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْصَارِي وَ وَالِمَعَةُ بُنُ

فرمایا بسیاریا بے شفد کا زیادہ حق دار ہے۔ البذا اگروہ غائب
ہوتو اس کا انظار کیا جائے جب کہ دونوں کے آئے جائے کا
ہوتو اس کا انظار کیا جائے جب کہ دونوں کے آئے جائے کا
عبدالملک بن ابی سلیمان کی سند کے علاوہ نہیں جائے ۔
عبدالملک بن سلیمان اس صدیث کوعطاء ہے اوروہ جابڑے
نقر الملک بن سلیمان اس صدیث کوعطاء ہے اوروہ جابڑے
الی سلیمان کے بارے میں کلام کیا ہے۔ لیکن وہ محد شین کے
ان دریک تھتے اور مامون ہیں ۔ شعبہ کے علاوہ کی کے ان
مزد یک تھتے اور مامون ہیں ۔ شعبہ کے علاوہ کی کے ان
ہوائی خاتم میں علم نہیں ۔ ویج بھی شعبہ سے اوروہ عبدالملک
سفیان ٹوری کہتے تھے کہ عبدالملک بن سلیمان علم کر آزو ہیں
مفیان ٹوری کہتے ہیں کہ اگر کوئی غائب ہوہ بھی وہ اپ
ریکن ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غائب ہوہ بھی وہ اپ
شفسہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غائب ہوہ بھی وہ اپ
شفسہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غائب ہوہ بھی وہ اپ
شفسہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غائب ہوہ بھی وہ اپ

أبُوَابُ الْاحْكَام

الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالسَّحْقُ لاَيَرُوْنَ الشُّفُقَةَ الَّا لِلْخَلِيْطِ وَلاَ يَرَوُنَ لِلْجَارِ شُفْقَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلِيْطًا وَقَالَ بَسُعْصُ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النِّبِيِّ عَلَيْثُ وَغَيْرٍ هِمُ الشُّفْقَةَ لِلْجَارِ وَاخْتَجُوا بِالْعَدِيْثِ الْمَرْفُوعِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْثَةً قَالَ جَارُ السَّارِ أَحَقُّ بِاللَّالِ وَقَالَ الْجَارُ اَحَقُّ بِاللَّالِ وَقَالَ الْجَارُ اَحَقُ بِسَقْبِهِ وَهُوَ قُولُ النَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارِكِ وَاهْلِ الْكُونَةِ.

9 ۲۹: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْشَّوِيْكَ شَفِيْعٌ مَاجَاءَ أَنَّ الْشَّوِيْكَ شَفِيْعٌ ١٣٨٥: حَدُّنَا لِيُوسُفْ بَنُ عِيْسُلَى ثَنَا الْفَصُلُ بُنُ مُوسَى عَنُ عَبُوالُعَزِيْزِ بُنِ مُلَكِّكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الشَّرِيُكُ شَفِيْعٌ وَالشَّفُعَةُ فِي كُلِ شَيْءِ هذَا حَدِيثٌ لاَ نَعُوفُهُ مِثُلَ هذَا وَالشَّفُعَةُ فِي كُلِ شَيْءٍ هذَا حَدِيثٌ لاَ نَعُوفُهُ مِثُلَ هذَا اللَّهُ عَنْ عَبُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الشَّرِيُ وَقَدُونِي وَالشَّفُعَةُ عِنَ عَبُو الْعَرِيْزِ بُنِ رُفْعِ عَنِ عَبُو الْعَرْدِ بُنِ رُفْعِ عَنِ ابْنِ ابِي عَنْ عَبُو الْعَزِيْزِ بُنِ رُفْعِ عَنِ ابْنِ ابْنِي الْمِيْدُ وَهذَا وَاصَدُ .

1 ١٣٨١ : حَدُّفَنَا هَنَا دُ ثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بَنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبُد الْعَزِيْرِ بَنُ وَقَيْعٍ عَنِ ابْنِ آبِي مُلْلِكُة عَن النَّبِي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَحُوّهُ بِمَهُناهُ وَلَيْسَ فِيْهِ عَن ابُنِ عَبَّاسٍ وَ هَكَذَارَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْرُ بُنِ عَبَّاسٍ وَ هَكَذَارَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْرُ بُنِ وَفَيْعِ مِثْلَ هَنْدَا لَيْسَ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا لَكَسَ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيشِ وَهَذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيشِ فَيْهُ عَنْ ابْنُ حَمُونَةً فِقَةٌ يُمُكِنُ ٱنْ يَعْلُ وَالْمُؤَوّةُ وَالْمُؤْوَ وَالْمُؤَوّةُ وَقَالَةً مَعْمُونَةً وَقَالَةً مَعْمُونَةً وَقَالَةً مُعَلَى وَهُ الْمُؤْوَلُ الْمُعْلَمُ عَلَى الْمَعْلَمُ عَلَى الْمَعْرَقَ وَالْمُؤْوَةُ وَالْمُؤْوَةُ وَلَيْلُوا مَا لَعَمْ وَالْمُؤْوَلُولُ الْمُعَلِيْعُ مِنْ عَيْمٍ وَالْمَعُولُ مَا الْعَمْلَةً عَنْ الْمُعَلِيْقُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَمُ وَالْمُؤْوَلُ الْمُعْلَمُ وَالْمُؤْوَلُ الْمُعْلَمُ وَالْمُؤْوَلُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْوَلُولُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْلُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْلُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْلُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ

يحون الحطاء مِن عير إلى حموه. ( ١٣٨٥ : حَدَّ ثَنَا هَنَّادٌ ثِنَا أَبُو الْاحْرَصِ عَنْ عَبُدالْغَوْيُو بِن رُفَيْعِ عَنِ الْمِن إلِي مُلَيْكَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَدِجُو حَدِيْثِ آبِي بُكُرٍ بَنِ عَيَّاشِ وَقَالَ اكَثُرُ الْهَلِ الْعِلْمِ إِنَّمَا يَكُونُ الشَّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْاَرْضِيْنَ وَلَمْ يَرَوُا الشَّفَعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَالْقَوْلُ الْاَوْلُ اصَّحُ.

جوگا۔ بعض صحابہ کرام رضی الشعنہم اور دیگر علما و قریاتے ہیں ۔ کہ پڑوی کوئن شفعہ حاصل ہے۔ان کی دلیل بیہ ہے کہ تبی اگرم صلی الشعلیہ وسلم نے قر مایا مکان کا پڑوی مکان کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ہمسایہ نز دیک ہونے کی وجہ سے شفعہ کا زیادہ قش رکھتا ہے۔ سفیان ثور رکی ،ا بین مبارک اورائل کوفیکا یکی قول ہے۔

949: باب ہرشر یک شفعہ کاحق رکھتا ہے 1840: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما سے روایت ہے کہ رسول اللہ عنبما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وشفعہ ہر چیز میں ہے۔ ہم کوئیس معلوم کہ ابوجز وسکری کے علاوہ کسی اور نے اس کے مثل حدیث نقل کی ہو ۔ کئی رادی سے حدیث عبد العزیز بن رفیع ہے وہ ابن ابن ملیکہ سے وادوہ ہی صلی اللہ عبد ولیم ہے مسل اللہ علیہ ولیم کے مسل اللہ اللہ ولیم کے اللہ ولیم کے مسل اللہ ولیم کی اللہ ولیم کے مسل اللہ اللہ ولیم کے مسل ک

۱۳۸۷: روایت کی ہم ہے ہنا دنے انہوں نے کہاروایت کی ہم ہے ہنا دنے انہوں نے کہاروایت کی ہم ہے ہنا دنے انہوں نے کہاروایت کی ہم ہے ابو بر بن رفیع ہے انہوں نے نجی صلی اللہ علیہ وانہوں نے نجی صلی اللہ علیہ وانہ ہے اس کے ہم معنی اوراس کی شل اوراس بیں ابن عباس رضی اللہ عنہا کا ذکر نہیں کیا۔ یہ حدیث ابو حزہ کی حدیث ہے زیادہ محج ہے۔ ابو حزہ تقد جیل ۔ مکن ہے کہ اس میں کمی اورے خطاء ہوئی ہو۔

۱۳۸۷: ہم ہے روایت کی بناو نے انہوں نے کہا ہم ہے
روایت کی ابد الاحوص نے انہوں نے عبدالعزیز بن رفیع ہے
انہوں نے ابن الجمليك ہے انہوں نے تبی علیہ ہے الی بحر بن
عیاش کی حدیث کی مانند اکثر الماعلم کہتے ہیں کہ شفد صرف
مكان اورز بین میں ہوتا ہے۔ ہر چیز میں نہیں کی نعق بھی الماعلم
کہتے ہیں کہ شفعہ ہر چیز میں ہے۔ بہلاتول زیادہ سجے ہے۔

#### 940: بَابُ مَاجَاءَ فِي اللَّقَطَةِ 940: بابِرَّرى پِزى چِزاور مَّم شده وَضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ اوْتُ يَا بَرَى

١٣٨٨: حَدَّتُنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلَيَ الْخَكَّرُلُ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ نَمَيْرٍ عَنْ شَفَيَانَ عَنْ سَلَمَة بَنِ خُهَيْلٍ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ سَلَمَة بَنِ خُهَيْلٍ عَنْ سُونِيدِ بُنِ غَفْلَةً قَالَ حَرَجُتُ مَعَ زَيْدِ بُنِ صُوحًانَ وَسَلَمَانَ بُن رَبِيعَةً قَوَجَدُث سَوُطُاقَالَ البُنُ سُمَيْرٍ فِي حَدِيْهِ فَالْتَفَطَّتُ سَوُطُ فَاَحَدُتُهُ قَالاَ دَعْهُ. فَلَا سَتَمْتِعَنَّ فَقَلْتُ البَّبَاعُ لا حُدَّدُتُهُ قَالا مَتَمْتِعَنَّ وَحَدُث عَلَى عَهْدِ مِسُهُ فَقَالَتُهُ عَنْ ذَلِكَ وَحَدَّثَتُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ اَحْسَنُتَ وَجَدُث عَلَى عَهْدِ وَحَدَّثَتُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ اَحْسَنُتَ وَجَدُث عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةً فِيهُا مِاللهُ عَرُولًا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةً فِيهُا مِاللهُ حَدُلا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةً فِيهُا مَاللهُ عَرُولًا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةً فِيهُا مَاللهُ عَرُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةً فِيهَا مَاللهُ عَوْلا فَعَهَا حَولا فَعَهَا حَولا أَنْ عَرَفُهَا حَولا اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّةً فِيهَا الْعَرَفُهَا حَولاً فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّةً فَقَالَ عَرَفُهَا حَولاً فَعَلَى الْحَدِيثَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ فَقَالَ عَرَفُهَا حَولاً فَعَالَ عَرَفُهَا حَولاً فَعَهَا الْعُرَفِي عَلَيْهِ وَعَاءِ هَا وَو كَاءِ هَا قَال عَرَفُهَا الْحَدِيثَ عَلَيْهِ وَعَاءٍ هَا وَو كَاءِ هَا قَال عَرَفُهَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا قَالْمُعَمِّ عَلِيهُ وَعَاءٍ هَا وَوَكَاءٍ هَا وَلَا لَا عَرَفُهُا اللّهُ وَاللّهُ وَإِلّا فَاسْتَمُعُمْ عَهِا هَاذًا.

1 ١٣٨٩ : حَدَّقَنَا قَنَيْتَهُ قَنَا اِسُمْعِيْلُ ابْنُ جَعْفَرِ عَنُ رَبِيعَةَ بْنِ آبِي عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنُ يَزِيْدَ مَوْنَى الْمُنْبَعِثِ عَنُ زَيْدِيَدَ مَوْنَى الْمُنْبَعِثِ عَنُ زَيْدِيَدَ مَوْنَى الْمُنْبَعِثِ عَنُ زَيْدِيَدَ مَوْنَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهْنِيّ آنَّ رَجُلاً سَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ عَرِفَهُا صَهَا ثُمَّ السَّنَفِقُ الْعَلَى جَاءَ رَبُّهَا فَاوَ حَمَا إِلَيْهِ فَقَالَ يَارَسُولُ اللَّهِ فَصَالَةُ الْعَلَى عَنْ اللهِ فَصَالَةُ الْعَلَيْمِ وَسَلَّمَ عَنَى الْحَدَ الْإِلَى قَالَ اللهِ فَصَالَةُ الْإِبْلِ قَالَ اللهِ فَصَالَةُ الْإِبْلِ قَالَ اللهِ فَصَالَةُ الْإِبْلِ قَالَ وَلِيهِ فَقَالَ مَالَهُ وَصَلَّا لَهُ الْإِبْلِ قَالَ وَعَنْ احْمَرُ تُ وَجُهُهُ فَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حَمَّالَةُ وَمُعَلِيهُ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرُ تُ وَجُهُةً فَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاءُ وَخَمَا وَلَا اللهِ عَضَالَةُ الْإِبْلِ قَالَ وَجُمَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرُ تُ وَجُهُةً فَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاءُ وَكَنَا أَوْ إِلَيْهُ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرُ تُ

آئ اورنشانیاں بتادی تو اے دیدور ورنساستهال کرو۔
۱۳۸۹: حضرت زید بن خالوجتی ہے روایت ہے کہ ایک شخص
نے بی اکرم سے لفظ کا تھم پوچھا تو آپ نے فرمایا ایک سال
تک اس کا اعلان اورنشیر کرواور پھراس کی تھیلی وغیرہ اورری کو
و بین نشین کر کے خرچ کرلواس کے بعدا گراس کا ملک آجائے تو
اسے دے دو راس نے عرض کیا یا رسول اللّدا گر کسی کی گم شدہ
کبری لیے تو اس نے عرض کیا یا رسول اللّدا گر کسی کی گم شدہ
تمباری ہے یا تمہارے بھائی کی ورشاہے کوئی جھیڑیا کھا جائے
گاراس نے عرض کیا یارسول اللّدا اگر کسی کا کم شدہ اون نے مطمل کیا یارسول اللّدا اگر کسی کا کم شدہ اون نے میلی اس کا کیا تھم ہے۔ اس پر نبی اکرم خصہ بیس آگئے۔ یہاں تک

تمہارااس سے کیا کام ۔اس کے پاس چلنے کے لئے یاؤل بھی ہیں اور ساتھ میں یانی کا ذخیرہ بھی ( لیٹنی اونٹ) یہاں تک کہ اس كاما لك اسے يالے راس باب ميں افي بن كعب عبدالله بن عمرٌ ، جاروو بن معلَّى ،عياض بن حمادٌ اور جرمر بن عبدالله الله الله يحمى روايات منقول بين - حديث زيدين خالدحس سيح باوران سےمتعدداسنادسےمروی بےمنبعث کےمولی بزید کی حدیث جووہ زیدین خالد ہے لقل کرتے ہیں حسن سیج ہے۔ بیرحدیث بھی کی سندوں سے انہی سے منقول ہے۔ بعض علماء صحابہ "وغیرہ اں پڑل کرتے ہیں۔وہ فرماتے ہیں کدگری بڑی ہوئی چزکی ایک سال تک تشهیر کرنے کے بعداے ستعال کرنا جائز ہے۔ امام شافعی ،احدٌ ادر آخلٌ كا يبي قول بري بعض ابل علم فرمات ہیں کرایک سال تک تشہیر کے بعد بھی اگراس کا مالک نہ بہنچ تو اسے صدقة كردے \_ سفيان تورئ، ابن مبارك اور الل كوف كاليمي قول ہے۔وہ کہتے ہیں کہا گروہ غنی ہوتو اس کاالیں چیز کواستعال کرنا جائز نہیں ۔امام شافئ فرماتے ہیں کہا گرچہ وہ غنی ہی ہو پھر بھی وہ گری پڑی ہوئی چیز کواستعال کرسکتا ہے۔ان کی دلیل ابی بن كعب كى روايت بے كه نبى اكرم عليہ كے زمانہ ميں حضرت الى بن كعب في الكي تقلى جس ميس سودينار تق يا كى تونى اكرم عَلَيْكَ نِي انبين تَكُم ديا كه ايك سال تك تشبير كرين پحرنفع الله أكبي اورحضرت الي بن كعب الداريت \_ ادر دولتمند صحابه كرامٌ ميں سے تھے۔انہيں نبي اكرم عَلَيْ نِي تَشْهِير كَا تَكُم ديا چر مالك كے ندملنے براستعال كاتكم ديا۔ اگر كم شدہ چيز حلال ند ہوتی تو حصرت علی کے لئے بھی حلال ند ہوتی کیونکدآ پ نے بھی نبی اکرم عظیمہ کے زمانے میں ایک ویناریایا۔اس کی تشہیر كى چرجب كوئى بيچانے والانه ملاتو آپ علي في نامين استعال كرنے كا حكم ويا حالا تكد حضرت على كے لئے صدقہ جائز نہیں ۔ بعض اہل علم نے باتشہر کم شدہ چیز کواستعال کرنے کی اجازت دی ہے جب کہ وہ گم شدہ چیزقلیل ہو۔بعض فرماتے

هَا وَسِقَآءُ هَا حَتَّى تَلْقَىٰ رَبَّهَا وَفِي الْيَابِ عَنُ أَبَىّ بُن كَعُبِ وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ وَالْجَارُودِبُنِ الْمُعَلَّى وَعِيَاضٍ بُنِ حِمَارٍ وَجَوِيُو بُنِ عَبُدِ اللَّهِ حَدِيْتُ زَيُدِ بْن خَالِدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْرُوى عَنْهُ مِنْ غَيْر وَجُهِ حَدِيْتُ يَزِيْدَ مَوُلَى الْمُنْبَعِثِ عَنُ زَيْدِ بْن خَالِدٍ حَدِينتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرٍ وَجُهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ ٱصْحَابُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهِمُ رَحَّصُو افِي اللَّقَطَةِ إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةٌ فَلَمْ يَجِدُ مَنْ يَعُرفُهَا أَنَّ يَنْتَفِعَ بِهَا وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَقَالَ بَعُضُ أَهُل الْعِلْمِ مِنَّ اَصَّحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرٍ هِمْ يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَآءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا تَصَدُّقَ بِهَا وَ هُ وَقُولُ سُفَيَانَ التَّوُرِيِّ وَعَبُدِا للَّهِ بُنِ الْمُبَارِّكِ وَهُوَ قَـوُلُ اَهُـلِ الْكُو فَةِ لَمُ يَرَوُ الصّاحِبِ اللَّقَطَةِ اَنُ يَنْتَفِعَ بِهَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَنْتَفِعُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لِلَانَّ أَبَىَّ بُنَ كَعُبِ آصَابَ عَلَى عَهُدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةً فِيُهَا مِائَةُ دِيُنَارِفَامَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُّ يُعَرِّ فَهَا ثُمَّ يَنْتَفِعُ بِهَا وَكَانَ أَبَىٌّ كَثِيْرَ الْمَالِ مِنْ مَيَاسِيُرِاصُحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُّعَرِّ فَهَا فَلَمْ يَجِدُ مَنْ يَعُر فُهَافَاهَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَنُ يَأْكُلَهَا فَلَوْ كَانَتِ اللَّقَطَةُ لَمُ تَحِلَّ اِلَّالِمَنُ تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَةُ لَمُ تَحِلَّ لِعَلِيّ بُن اَبِي طَالِب لِأَنَّ عَلِيٌّ بُنَ آبِيُ طَالِب اَصَابَ دِيُنَارًا عَلَى عَهُدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَّفَهُ يَجِدُ مَنُ يَعُر فَهُ فَامَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكَّلِهِ وَكَانَ عَلِيٌّ لاَ تَمِعِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ رَخُّصَ بَعُصُ أَهُل الْعِلْم إِذَا كَانَتِ اللَّقَطَةُ يَسِيْرَةٌ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَاوَلا يُعَرُّ

فَهَا وَقَالَ بَعُضُهُمُ إِذَاكَانَ دُوْنَ وِيُسَارٍ يُعَرِّ فُهَا قَدْرَجُمُعَةٍ وَهُوَقُولُ إِسْحَاقَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ.

• ١٣٩٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِثَنَا أَبُوْ بَكُو الْحَنَفِيُّ ثَنَا الصَّحَّاکُ بُسُ عُمْمَانَ تَبِي سَالِمٌ آبُو النَّصُوعَلُ بُسُرِ بُنِ سَعِيْدِ عَنُ زَيْدِ بَنِ حَالِدِ الْجُهَنِيّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ عَرِفُهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ عَرِفُهُا صَنَّةً فَا إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ عَرِفُهُا صَنَّةً فَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيْعٌ عَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وَقَالَ الْجَنْهِ وَقَالَ الْجَنْهِ وَقَالَ الْجَنْهِ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَعَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْمِ فَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْمِ فَهُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْمِ فَهُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْمِ فَهُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَعَيْمِ فَهُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْمِ فَهَا وَهُو قَوْلُ الشَّافِيمِ وَاحْمَدُ وَالسَّمْ وَعَيْمِ فَهَا الْمَاعِلَةِ الْمُ الْعَلَمِ وَعَلْمَ وَقُولُ الشَّافِيمِ وَاحْمَدَ وَالسُحَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاحْمَةُ وَقَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاحْمَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاحْمَةً وَقُلُ الشَّافِيمِ وَاحْمَدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاحْمَدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاحْمَةً وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاحْمَدُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاحْمَدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاحْمَةً وَلُولُ السَّافِيمِ وَاحْمَدُ وَاللَّهُ وَقُولُ السَّافِيمِ وَاحْمَدُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاحْمَدُ وَالْ الْعَلَمِ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُنَامُ وَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤَلِمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤَلِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤُمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

#### ا ٩٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْوَقُفِ

1 1 1 1 : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ حَجْرٍ ثَنَا اِسْمَعِيلُ بُنُ الْمِرَاهِيْمَ عَنِ الْمِنِ عَوْنَ عَنْ نَا فِعِ عَنُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْمِدَاصَةُ اللهِ اَصَبْتُ مَالاً يَعْلَيْرَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ اَصَبْتُ مَالاً يُعَلِي فَقَالاً يَا رَسُولُ اللّهِ اَصَبْتُ مَالاً يُعْلَى مَالاً قَطُّ انْفَسَ عِمْدِى فِيهُ فَمَا تَاللهِ بِحَيْرَ لَمْ أُصِبُ مَالاً قَطُّ انْفَسَ عِمْدِى فِيهَ فَمَا تَاللهُ بِحَيْرَ لَمْ أُصِبُ مَالاً قَطُّ انْفَسَ عِمْدِى فِيهِ فَمَا تَسَامُ مُنَى حَبَّمَتُ اصَلَمُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلاَ يَهِا حَمَّدُ قَالَهُ وَالْمَوْمِي وَفِى الرِّقَابِ يَهِا عَمْرُ فَتَصَدَّق بِهَا فِي الْفُقَرَآءِ وَالْفُرُبِي وَفِى الرِّقَابِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا انْ يَاكُلَ مِنْهَا بِالْمَمُوُوفِ اوَلُطُعِمَ عَلَى صَبِي يُنَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَاقِلٍ مَالاً قَالَ ابْنُ عَوْفٍ فَحَدَّقِي بِهِ مِرْدُن فَقَالَ غَيْرَ مُتَاقِلٍ مَالاً قَالَ ابْنُ عَوْفٍ فَحَدَّقِي مِعْلَا قَالاً السُمِيلُ وَالْعَلَيْمِ مَالاً قَالَ ابْنُ عَوْفٍ فَحَدَّقِي مِعْلَا قَلْ الْمُعَلِّ وَيَعْ الْعَلَقِي فَطَعَةَ ادِيْم الْحَوْلُ الْمُعَلِّ مُعَلِّ الْمُعَلِّ وَالْعَلْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه الللّه الللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه الللللّه اللّه

یں کہ مشدہ چز دینارے کم ووا ایک ہفتہ تک شہر کرے۔ اتحق بن ابرائیم کا بی تول ہے۔

#### الماف: باب وقف کے بارے میں

 قِرَاتُهَا عِسْدَابُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ فَكَانَ فِيهِ غَيْرَ مُعَانَّلِ صَالاً وَالْعَمْلُ عَلى هذَا عِنْدَ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصُحَابِ السَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَرْ هِمُ لَا نَعْلَمُ بَيْنَ السُّتَقَدِّمِيْنَ مِنْهُمُ فِي ذَٰلِكَ وَحَيْلافًا فِيُ إِجَازَةً وَقَفِ الْا رَضِينَ وَعُرِوذَٰلِكَ.

1179: حَدَّقَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجُوثَنَا اِسْمِنِيلُ بُنُ جَعْفَرِ عَنِ الْمُكَادِّ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ آبِيْدِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِ نُسَانُ الْقَطَعَ عَنُهُ عَمَلُهُ اللَّهِ مِنْ قَلْثِ صَلَّقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَلَّهِ صَالِحٌ يَدُ عُوْ اللَّهُ هِذَا كَوِيثُنَّ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

#### ٩٣٢ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الْعَجُمَآءِ اَنَّ جُرُحَهَا جُبَارٌ

١٣٩٣: حَدَّقَنا اَحْمَدُ بُنُ مَنِعُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيَ عَنُ سَفِيهِ بُنِ الْمُسَيَّعِ عَنُ اَيِي هُويُوهَ قَالَ قَالَ وَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جَارٌ وَالْبُورُ جُمِنا رَّولُى الْرَكَا زِالْحُمُسُ وَفِى الْبَابِ عَنُ جَارِونِي الْنَابِ عَنْ جَابِهِ وَعَمُو وَبُن عَوْفِ الْمُشَوَيْقِ وَعُبَادَةَ بُنِ عَنْ جُلِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. الصَّامِتِ حَلِيثُ آبِي هُويُوةَ حَلِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. الصَّامِتِ حَلَيْثُ مَسَنٌ صَحِيْحٌ. ١٣٩٣: حَدَّقُنا اللَّيْثُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ اللَّهُ عَلِيهُ بُنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِي سَلَمَةً بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الرَّحُمٰنِ عَنُ ابْنُ شَهْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٣٩٥: حَدُّثَنَا الْانْصَارِيُّ ثَنَا مَعُنَّ قَالَ قَالَ مَالِكُ بِمُنْ آفَلَ قَالَ مَالِكُ بِمُنْ آفَلَ قَالَ مَالِكُ بَمُ أَنَسٍ وَتَفْسِيرُ حَدِيْتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَآءُ جُرْحَهَا جُبَارٌ يَقُولُ هَدَرٌ لَا دِيَةَ فِيهِ وَمَعَنَى قَوْلِهِ الْعَجْمَآءُ جُرُحَهَا جُبَارٌ فَسَرّ يَعْضُ آهُلِ الْعِلْمِ قَالُوا الْعَلْمِ قَالُوا الْعَلْمِ فَالُوا الْعَلْمِ قَالُوا الْعَلْمِ قَالَوا الْعَلْمِ قَالَوا الْعَلْمِ قَالَوا الْعَلْمِ قَالَوا الْعَلْمِ قَالَوا الْعَلْمِ قَالَوا الْعَلْمِ قَالَمَ الْعِلْمِ الْعَلْمِ قَالَوا الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِل

دوسرے آدی نے جھ سے بیان کیا کہ اس نے ایک سرخ چڑے
کھڑے پر' غیرشال' کے الفاظ پڑھے۔ بیصدیث حسن سجے
ہے۔ اساعیل فرماتے ہیں میں نے این عبیداللہ بن عمر کے پاس
پڑھااس میں بی الفاظ تھے۔ بحض سحابہ اورد گرعا ہے کرزد یک
ای پھل ہے۔ ہم زمین وغیرہ کو وقف کرنے میں متقتر مین
حضرات میں کوئی اختلاف نہیں یائے۔

۱۳۹۲: حفرت الاجريرة ت روايت ہے كدرسول اللہ عليك غفر مايا جب كوئى شخص مرجا تا ہے تواس كے تمام اعمال منقطع جوجاتے بيں البعة تين عمل (باقى رہتے ہيں) صدقہ جاربيكم كه اس نے نفع حاصل جور ہا جوادر تيك اولا دجواس كے لئے دعا كرے۔ مرحد بث حسن منجے ہے۔

> ۹۳۲:بابا گرحیوان کسی کوزخی کردیتواس کا قصاص نہیں

۱۹۳۳: هفرت الاجريرة سروايت بكرسول التعليك فرمايا التعليك فرمايا التعليك فرمايا التعليك فرمايا التعليك فرمايا التعليك في جانورك ويتواس كاكوني تقدام تبيس ال طرح المساح ميس مرجات توجي كوكي قصاص نبيس الوريد فون خزان بريا نجوال حصد ذكوة ب اس باب سرحفرت جاير عمروين عوف مزني او وعباده بن صامت شيد يحى دوايت بحريرة كي حديث حسن صحيح ب ما الماس المستاد جم سروايت كي حديث من انهول في كها بم سوايت كي حديث انهول في كها بم سوايت كي حديث انهول في كها بم سوايت كي دوايت كي انهول في كها بم سوايت كي انهول في كيا بهول في انهول في انهول في انهول في كيا بهول في كيا بي خيا بهول في كيا بين شهاب سوايا بهول في كيا بهور في كيا بي كيا بهور في ك

الوجريرة اورانهوں نے ہی عَلَیْتُ ہے ای کا مند۔
۱۳۹۵ مالک بن انس نے کہا کہ بی اکرم عَلَیْتُ نے جوفر مایا
۱۳۹۵ مالک بن انس نے کہا کہ بی اکرم عَلیْتُ نے جوفر مایا
''آلمع جَمّاء 'جُر حُهَا جبار' کے معنی میں بی کواگی جانور کی
خیس بعض علاء اس گانسے ریے کرتے ہیں کہ' عجماء' اس جانور کو
کیتے ہیں جو مالک ہے جماگ گیا ہو۔ اگر ایسا جانور کی کو

سعید بن مینب ہے اور اپوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے انہوں نے

أصابَتُ فِي الْفِلاَتِهَا فَلاَ عُرُمَ عَلَى صَاحِبِهَا وَالْمَعُدِنُ فَتَصَانَ يَبْخَا وَ عَلَى اللّهِ يرجر الدُّمِينَ كِيا جائِكًا وَ جُبَارٌ يَقُولُ إِذَا الْحَتَفَو الْمَعُدِنَ فَوَ قَعَ فِيهِ إِنْسَانَ السَّمَعُلِينَ جَبَارٌ '' كَمَعَىٰ يع بِل كَالْكُولُ فَصْ كَانَ فَلاَ عُولُ عَلَى مَا يَعْدَا لَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ كَلَالِكَ النِّبُورُ إِذَا احْتَقَوَهَا الرَّجُلُ كَانَ اللّهَ عُرِلَ عَلَى كَالَ عَلَى عَلَى عَاجِمَهَا وَفِي كَانَ اللّهَ عُرَاكَ عَلَى عَلَى عَاجِمَهَا وَفِي كَانَ اللّهُ عَلَى عَاجِمَهَا وَفِي كَانَ اللّهُ عَلَى عَاجِمَهُا وَفِي كَانَعُ لَوْلَ عَلَى عَاجِمَهُا وَفِي كَانَعُونُ مَا وَالْكِيلُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَاجِمَهُا وَفِي كَانِيلُ عَلَى عَلَى عَاجِمَهُا وَفِي كَانَ اللّهُ عَلَى عَالَمُ عَلَى عَاجِمَهُا وَفِي كَانُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَالَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَالَمُ عَلَى عَالِيلًا عَلَيْكُ عَلَى عَلَى

#### ٩٣٣: باب بنجرز مين كوآ بادكرنا

۱۳۹۱: حضرت معیدین زید عبد و روایت بے کدرسول الله عندان در این بیشتر مین آباد کی دوائ کی ملکیت موئی اور فائل کی ملکیت موئی اور فائل کی ملکیت موئی اور فائل کی درخت بودید سے اس کا حق فایت نیس موتا۔ بیصدیث حسن غریب ہے۔

۱۳۹۷: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت به که رسول الله صلی الله علیه و کلم سے فر مایا جس شخص نے تیجر فر مایا جس شخص نے تیجر به کا و و ای کی مکیت ہوگئی ۔ بیہ حدیث حسن شجع ہے۔ بعض راوی بیے حدیث ہشام بن عروہ سے و ہ اپنے والد سے اوروہ رسول الله صلی الله علیه و کیر عالم ای ای پیش مرسلاً نقل کرتے ہیں۔ بعض علما صحابہ کرام رضی الله عند میں قول ہے کہ بیمرز مین کو آباد کے زر یک حاکم کی اجازت ضروری تیمیں۔ بعض والی علم کی اجازت ضروری تیمیں۔ بعض والی علم کی اجازت ضروری تیمیں۔ بعض والی علم کی اجازت ضروری ہے۔ لیکن پہلا قول کے نزد یک حاکم کی اجازت ضروری ہے۔ لیکن پہلا قول دیادہ عیجہ ہے۔ اس باب میں حضرت جابر رضی الله عند کے دادا عمروی ن عوف مزنی رضی الله عند کے دادا عمروی نوشی الله عند کے جمال عنول ہیں۔

۱۳۹۸: ایومولی محرین تنی فی ایوالولید طیالی بے الیشس لیعوق ظالِم ' کاسعنی یوچها توانهوں نے قربایا کداس بے مراد کسی کی زمین خصب کرنے والا ہے۔ (ایومولی کہتے ہیں)

9 . بَابُ مَاذُكِرَ فِي إِحْيَاءِ أَرُضِ الْمَوَاتِ الْمَوَاتِ ١٣٩٠ : مَدَّنَا مُحَدَّمَا بُنُ الْمَوَاتِ ١٣٩٢ : حَدَّنَا مُحَدَّمَهُ بُنُ بَشَّارٍ ثَا عَبُدُ الْوَهَابِ ثَنَا الْهُوبُ عَنُ سَعِيْدِبُنِ زَيْدٍ عَنُ الْمَدِيدِ عَنُ اللَّهِ عَنُ سَعِيْدِبُنِ زَيْدٍ عَنُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْسَ لِعِرُق ظَالِم حَقْ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيعٌ.

1794: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ قَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ الشَّقَفِيُّ عَنُ اَيُوْبَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُوةَ عَنُ وَهَبِ بُنِ الشَّقَفِيُّ عَنُ اَيُوبَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُوةَ عَنُ وَهَبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ عِنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَحِيْحٌ وَقَدْ رَوَاهُ بَعَضُهُمْ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اَيْدِهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْعَمْلُ عَلَى مَنْ اَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْعَمْلُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْعَمْلُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْعَمْلُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْعَمْلُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعُمْوِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْعَمْلُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْعَمْلُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعُمْرِهِ وَهُوقُولُ الْحُمْدُ وَالسُّحْقَ قَالُوا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمْو وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمْدِ وَالْمَعْلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمْدٍ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمْدِ وَالْمُونِي وَعَمْدِ وَالْعُولُ الْمُونِي جَدِي حَيْدٍ وَعَمْدِ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمْو وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمْدِ وَالْمُقَلِقُ وَالْمُ الْمُونِي وَعَمْدِ وَالْمُونُ وَلَوْلُولُ الْمُؤْتِي وَلِي عَلَى الْمُعَلِيقُ وَلَى الْمُعْلَى وَالْمُؤْتِي وَلَا الْمُؤْتِي وَلَيْ وَسَلَمُ وَلَعُولُ الْمُؤْتِي وَلِي عَلَيْهِ وَعَمْدُ وَالْمُعْلَى وَالْمُؤْتِي وَالْمُؤْتِي وَالْمُونَ وَالْمُؤْتِي وَالْمُؤْتِي وَالْمُؤْتِي وَالْمُؤْتِي وَالْمُؤْتِي وَالْمُؤْتِي وَالْمُؤْتِي وَالْمُؤْتِي وَالْمُؤْتِي وَلِي وَعَلَى الْمُؤْتِي وَلِي الْمُؤْتِي وَالْمُؤْتِي وَالْمُؤْتِي وَالْمُؤْتِي وَالْمُؤْتِي وَالْمُؤْتِي وَالْمُؤْتِي وَالْمُؤْتِي وَلَمُونِ وَالْمُؤْتِي وَلِي الْمُؤْتِي وَالْمُؤْتِي وَالْمُؤْتِي وَالْمُؤْتِي وَالْمُؤْتِي وَالْمُؤْتِي وَالْمُؤْتِي وَلَالَعُولُولُ الْمُؤْتِي وَالْمُؤْ

١٣٩٨: حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوسَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَنَّى قَالَ سَالُتُ اَبُو الْمِيَالِسِيَّ عَنُ قَوْ لِهِ لَيْسَ لِعِرْقِ طَالِمِ عَقْ فَقَوْ لِهِ لَيْسَ لِعِرْقِ طَالِمِ حَقْ فَقَالَ الْمِرْقُ الظَّالِمُ الْغَاصِبُ الَّذِي يَا تُخُذُ

ضَالَيُسَ لَهُ قُلُتُ هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يَغُرِسُ فِي اَرْضِ غَيْرِهِ قَالَ هُوَ ذَٰلِكَ.

٩٣٣ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الْقَطَائِعِ

1999: قُلْتُ لِقَيْبَةَ بُنِ صَعِيْدٍ حَلَّتُكُمْ مُخَمَّهُ بُنُ يَسِحِيدٍ حَلَّتُكُمْ مُخَمَّهُ بُنُ يَسِحِيدٍ حَلَّتُكُمْ مُخَمَّهُ بُنُ يَسِحَى بُنِ قَيْسٍ الْمَا وَبِيُّ قَالَ اَخْبَرَ لِيُ اَبِي عَنُ لَمَامَةَ بُنِ صَرَّالِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُمَيْ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُمَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُمَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُمَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُمَتْ لَهُ وَلَمَّاانُ وَلَى قَالَ رَحُولٌ مِنَ المَحْلِضِ اتَذَرِي مَا قَطَعُمْ لَهُ وَلَمَّاانُ وَلَى قَالَ لَهُ اللَّهُ عَنْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ وَسَالَهُ عَنْ مَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ مَعْ مُنَاهُ وَاللَّهُ عَنْ مُلْهُ وَقَالًا وَسَالَهُ عَنْ مَلِهُ لَيْنَاهُ وَقَالَ مَعْ مُنْهُ وَالْ وَسَالَهُ عَنْ مَلُهُ وَقَالًا وَسَالَهُ عَنْ اللهِ بِلِي اللهِ عَلَى مَالُمُ تَلَلُهُ حِفَافُ اللهِ بِلِي مَا اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ لَعَمُ .

ترزر کی کہتے ہیں جب میں نے بیرحدیث قتیبہ کوسائی توانہوں نے اس کی تصدیق کی۔

• • ١٢ : حَدُّ قَنَامُ حَمَّدُ بُنُ يَحْتَى بُنِ اَبِى عُمَرَ فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْتَى بُنِ اَبِى عُمَرَ فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْوَهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ وَائِلٍ وَالسَمَاءَ الْبَدَةِ الِيهُ بَكُرٍ حَدِيثُ الْيَصَ بُنِ حَمَّالِ حَدِيثٌ حَسَنْ غَرِيْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى هذَا عِنْدَ اَهُلِ الْعِلْم مِنْ اصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ فِي الْقَطَا يَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ فِي الْقَطَا يَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمَنْ وَاعْدَ الْإِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ فِي الْقَطَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَغَيْرِهِمُ فِي الْقَطَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْعَدَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَعَيْرِهِمُ فِي الْقَطَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَيْرِهِمُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَعَيْرِهِمُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ وَعَيْرِهِمُ فِي الْقَطَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَعَيْرِهُمُ الْعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

الطَّيَالِسِيُّ لَنَا المُحَدُّمُ وَلَا يُنَ عَيْلاَنَ ثَنَا الْبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا الْبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا المُعْبَدُ عَنْ سِماكِ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بُنَ وَالِلِ يُحَدِّدُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَعْرَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَلَامُ الْعُلِمُ الْعَلَامُ الْعَلِيمُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِمُ الْعَلَامُ الْعَلِيمُ الْعِلْعُلِمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمِ الللّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعُلِمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلِيمُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلِيمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

9٣۵ : بَابُ مَاجَاءَ فِى فَصُلِ الْغَرُسِ ١٢٠٠ : حَدَّثَتَ قَنِيَةٌ ثَنَا اَبُو عُوانَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ اَسِ

میں نے کہا کہ اس سے مرادوہ فخض ہے جو کسی دوسرے کی زمین کاشت کرتا ہے وانہوں نے فرمایا ہاں وہی ہے۔

۱۳۹۳: باب جا گیردینے کے بارے میں
۱۳۹۹: حضرت ایم بن بہال سے روایت ہے کہ وہ نی اکرم کی
خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آئیس نمک کی کان
جا گیر کے طور پر دی جائے ۔ آپ نے آئیس کان عطا کر دی جب
وہ جانے کے لئے مڑے تو ایک مختص نے عرض کیا۔ آپ نے
آئیس جا گیر میں تیار پانی وے دیا ہے۔ جو بھی موقوف ٹیس ہوتا
لیخی اس سے بہت زیادہ نمک نکا ہے۔ راوی کہتے ہیں نی اکرم انہوں نے آپ سے
نے وہ کان ان سے واپس لے لی ۔ پھر انہوں نے آپ سے
پیلو کے درختوں کی زمین گھیر نے کے متعلق پوچھاتو آپ نے فرمایا
دو زمین (چردگاہ) جس میں اوخوں کے یاؤں نہ پنچیس ماما

۱۹۰۰: محد بن یخیا بن الی عمر و تحد بن یخیا بن قیس مار بی سے ای کی مشل روایت کرتے ہیں۔ اس باب میں واکل رضی اللہ عنہ اوراساء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا ہے بھی احاد بٹ منقول ہیں۔ ائیش بن جمال کی حدیث حسن غریب ہے۔ بعض علاء حالہ رضی اللہ عنہم اور دیگر علاء کا ای پڑ عمل ہے کہ حکمران جس کے۔ لئے چاہے جاگیر مقرر کر سکتا ہے۔

ا ۱۴۰۱: حضرت علقمہ بن واکل اپنے والد سے روایت کرتے بین کہ نئی اگر مطلق اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے حضر موت بین اللہ واللہ یک والد کہتے ہیں السر نے شعبہ سے روایت کیا۔ اوراس میں بیاضافہ کیا '' اور حضرت محاویہ وسی کیا گئی کے لئے بھیجا'' بید محاویہ وسی تھے بیا گئی کے لئے بھیجا'' بید محدث مسیحے ہے۔

9۳۵: باب درخت لگانے کی فضلیت ۱۴۰۰۱: حفرت انس معنی کررمول اللہ عظیمی نے

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنُ مُسُلِمٍ يَفُوِسُ غَرْسَاأَوْيَدُورَحُ زُرْعَافِيَاكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْطَيْرٌ بِهَيُمَةُ إِلَّا كَانَتُ لَهُ صَدَقَةٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ آبِي أَيُّوْبَ وَأَمِ مُبَشِّرٍ وَجَابِو وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

#### ٩٣٦: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُزَارَعَةِ

١٣٠١ : حَدَّقَ اللهِ بَنِ عَمْرَ عَنُ نَافِع عَنِ اللهِ عَمَرَ عَنُ اللهِ عَنَ عَبَيْدِ اللهِ بَنِ عَمْرَ عَنُ نَافِع عَنِ اللهِ عَمَرَ اللهِ عَنَ اللهِ عَمَرَ عَنُ نَافِع عَنِ اللهِ عَمَرَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ الْهُلَ حَبَيْرَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ الْعَلْمِ مِنُ اصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِ هَلَا احَدِيثُ المُعلَمِ مِنُ اصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِ وَلَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِ وَلَهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يَرَوُ المِسْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ مَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ مَلِكُ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ مَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ مَلْكُونُ المُسَلِّعُ وَلَهُ مَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَلْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَوْلَعُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِعُ وَلَمْ عَلَى الْمُعْلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْهُ عَ

#### ٩٣٤: يَاتُ

٣٠٠٣: حَدُّنَسَا هَنَّادَّنَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَبَّاشٍ عَنُ أَبِيُ الْحَدِينِ قَالَ نَهَانَا خَصَيْنِ عَنُ الْحَدِينِ قَالَ نَهَانَا رَضُولُ اللَّهِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَمُو كَانَ لَنَانَا وَصُّلَمَ عَنُ اَمُو كَانَ لَنَانَا وَعَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَمُو كَانَ لَنَانَا لَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَمُو كَانَ لَنَانَا لَوَا كَانَتُ لِلْعَلِيمَةَ الْمِنْفُونِ عَمَا وَقَالَ إِذَا كَانَتُ لِلْحَدِينَ كُمُ اَرْضٌ خَرَاجِهَا اوْبِدَارِ هِمَ وَقَالَ إِذَا كَانَتُ لِآحَدِكُمُ اَرْضٌ فَلَيْهَا وَلِيزَوْرَهُهَا .

١٣٠٥ : حَدَّثَنَا مُحَمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ ثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ مُوسَى الشَّيْبَائِيُّ ثَبَا شَرِيْكٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِ وبُنِ

فرمایا جومسلمان درخت لگائے یا تھیتی باڑی کرے پھراس سے انسان پرندے یا جانورکھا کمیں تواسے صدقے کا تواب ملت ہے۔ اس باب بیں ایوایوٹ مام معشر مجابر اور ذید بن خالڈ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حصرت انس \* کی صدیث سن صحح ہے۔

#### ٩٣٦: باب يجيتي بازي كرنا

#### ١٩٣٤ بات

۵۰۵۱: حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلمی الله علیہ وسلم نے مزارعت سے مع نہیں کیا بلکہ

هلذَا الْحَدِيثُ مِنْهُ عَلَى رِوَايَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ.

ے بھی نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت رافع سے گی سندول سے مروی ہے۔

## أَبُوابُ اللَّايَاتِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

جورسول الله علية سيمنقول بين

۱۹۳۸: بأب ديت

میں کتنے اونٹ دیئے جا کیں

۲ ۱۳۰۰: حطرت خشف بن ما لک رضی الله عند سے روایت کے کہ میں نے ابن مسعود رضی الله عند سے سنا کدرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے قتل خطاء کی دیت میں میس اونٹ آور میں اونٹ تین سالہ اونٹیاں ایک سالہ، میس اونٹ جیارسالہ (کل ایک سواونٹ) دیت مقرر فر مائی۔ فر مائی۔

ے ۱۹۲۰ دوایت کی این الی زائدہ نے اور ابو خالد احر نے جائ بن ارطاۃ سے ای کے مثل۔ اس باب بیس عبد اللہ بن عمر وقت بھی روایت ہے این متعود کی حدیث کو ہم صرف ای سند سے مرفوع جائے ہیں ۔ بیہ حدیث حضرت ابن مسعود ہے موقو فا بھی مروی ہے بعض اہل علم آئ طرف گئے ہیں۔ امام احمد اور اگئی کا بیک قول ہے۔ اہل علم کا ای پر اجماع ہے کد دیت تین مالوں میں ہر سال ایک تہائی کے صاب سے لی جائے ۔ وہ کتے ہیں کو تی خطاء کی دیت عاقلہ پر ہے۔ بعض علاء کے دویت عصب مردی طرف سے دشتہ دار مراد ہیں۔ امام کد دیت عصب مردی کی طرف سے دشتہ دار مراد ہیں۔ امام کد دیت عصب مردی پر ہے۔ عورتوں پڑیس ۔ پھر ان میں کہ دیت عصب مردی پر ہے۔ ورقوں پڑیس ۔ پھر اس میں کہ دیت عصب مردی پر ہے۔ ورقوں پڑیس ۔ پھر اس میں ادا کرے۔ آگر دیت پوری ہوجائے تو تھیک دونہ ہیں کہ نصف دینار ادا کرے۔ آگر دیت پوری ہوجائے تو تھیک دونہ ہیں کہ نصف دینار

٩٣٨ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الْذِيَةِ كُمُ هِيَ مِنَ الْأَبِلِ ١٣٠٢ : حَلَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ مَعِيْدِ الْكِنْدِيُّ الْكُوْفِيُّ ثَنَا ابْنُ

أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ زَيْدِ بُن جُبَيْرِ عَنْ خَشَفِ

ابْنُ مِالِكِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَضَى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هِيَةِ الْحَطَا عِشُويُنَ بِنُتَ مَخَا ضِ وَعِشُويُنَ بَنِيُ مَخَاضٍ ذُكُورًا وَعِشُرِيْنَ بِنُتَ لَبُونِ وَعِشُرِيْنَ جَذَعَةٌ وَعِشُرِيْنَ حِقَّةً. ١٣٠٤: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرَّفَاعِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي زَآئِدَةَ وَٱبُوۡ خَالِدِ ٱلاَ حُمَرُ عَنِ الْحَجَّاجِ بُن أَرْهُاةً نَـحُوهُ وَفِي الْبَابِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُن عَمُر وَحَدِيثُ ابُن مَسْعُوْدٍ لَا نَعْرَفُهُ مَرُقُوْعًا إِلَّا مِنْ هَلَا الْوَجِّهِ وَقَدُ رُوىَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ مُوْقُوفًا وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ اَهُل الْعِلْمِ اللِّي هَاذَا وَهُوَ قَوْلُ آخُمَدَ وَاِسْحُقَ وَقَدُ ٱجْمَعَ آهُلُ الْعِلْمِ عَلَى آنَّ الدِّيّةَ تُؤْخَذُ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَرَاوُانً دِيَةَ الْحَطَا عَلَى الْعَاقِلَةِ فَرَاى بَعُضُهُمُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ قَرَابَةً الزَّجُل مِنْ قِبَل أَبِيْهِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَالشَّافِعِيّ وَقَالَ بَعُضُهُمُ إِنَّمَا الرِّيَةُ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مِنَ الْعَصَبَةِ وِيُحَمَّلُ وَكُلُّ رَجُلٍ مِّنُهُمُ رُبُعَ دِيُسَارِ وَقَدُ قَالَ بَعُضُهُمُ اللي نِصُفِ دِيْنَارِفَانُ تَمَّتِ

ان کے قریبی قبائل میں سے قریب ترین قبیلے پر لازم کی . جائے۔

۱۴۰۸: حضرت عمروین شعیب این دالداوره ان کے دادات انسک کرادات انسک کو مراقت میں کہ رسول اللہ علیات نے فرمایا: اگر کمی شخص نے کہ کو عمرا قتل کی وارثوں کے حوالے کردیا جائے ۔ اگر وہ چاہیں تو ایت کی اورا گرچاہیں تو دیت لیے لیس اور دیت میں انہیں تمیں ، تمین سالہ تمیں ، چارسالہ اورچاہیں حاملہ اونشیاں دینے پڑیں گی اورا گرسکے کرلیس تو وہ می کھیے جس برطنے کرلیس اور بددیت عاقلہ برسخت ہے۔ بید کھیے جس برطنے کرلیس اور بددیت عاقلہ برسخت ہے۔ بید کھیے جس برطنے کرلیس اور بددیت عاقلہ برسخت ہے۔ بید کھیے حدیث شریع بیا۔

#### ۹۳۹: باب دیت

#### کتنے دراہم سے اداکی جائے

۱۴۰۹: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبها سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے پارہ ہزار ورہم ویت مقرر کی۔

۱۹۲۱: ہم سے روایت کی سعید بن عبدالر شمن مخزوی نے انہوں نے کہا ہم سے روایت کی سفیان بن عبید نے انہوں انہوں نے کم وبن وینارے انہوں نے عمر انہوں نے کار میں وینارے انہوں نے عمر این عبید کی ماند اوراس میں ابن عبار کا کا کرنیس کیا۔ ابن عبید کی حدیث میں اس سے زا کدالفاظ ہیں ۔ ٹمجہ بن سلم کے علاوہ کی اور نے ابن عبار کے سے میں میں اور نے ابن عالم کا ای حدیث پرعمل ہے۔ امام احمد اور آخی کی بھی میں قول ہے۔ بعض علاء کہتے ہیں دیت وی ہزار رہم ہے۔ سفیان تورکی اورائی ماؤٹی کہتے ہیں کدویت صرف اور فول ہے۔ اداران کی تعداد مواون ہے۔ اوران کی تعداد مواون ہے۔

اللِّذِيَةُ وَإِلَّا نُنظِرَ إِلَى أَقُرِبَ الْقِبَائِلِ مِنْهُمُ فَٱلْزِمُوا ذلكَ.

مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدِ ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَعِيْدِ اللَّارِمِيُّ ثَنَا حَبَّانُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدِ ثَنَا سَلَيْمَانُ بَنُ مُوسَى عَنُ عَمُو وبُنِ شُعَيْدٍ اللَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبُنِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَتِّدَ ادْفِعَ إِلَى اوْلِيَآءِ الْمَقْتُولِ قَلَى شَاءُ وَا اَحَدُ وا اللَّيَةَ وَهِى قَلَوُنُ شَاءُ وَا اَحَدُ وا اللَّيَةَ وَهِى قَلَوُنُ صَالَحُونَ حَلِقَةً وَتَالُّونَ حَدَيْدَةً وَازَيَعُونَ خَلِقَةً وَمَا لَحَدُوا عَلَيْهِ فَهُ وَلَهُمُ وَذَلِكَ لِتَشْدِيدُ الْمَقْلُ حَمَلًا عَبُدِيدُ الْمَقْلُ عَبُونِ حَلِيثَةً وَحَدِيثُ حَمَّنَ عَبُدِ اللَّهِ الْمُعَلِّلُ حَمْدِ وحَدِيثُ حَمَّدً عَرَيْبُ حَمَّلًا عَرِيْبُ.

#### ٩٣٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي الدِّيَةِ

#### كُمُ هِيَ مِنَ الدُّرَاهِمِ

9 • 17: حَـدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُعَادُ بُنُ هَانِي. قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمٍ هُوَا لطَّالِقِيُّ عَنْ عَمْرٍوبُنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَعَلَ الذِيَةَ اثْنَىٰ عَشَرَالُهُا.

ا ١٣١: حَلَّقَنَا سَعِيلُ بَنُ عَبُد الرَّحُمْنِ الْمَحْرُومِيُّ ثَنَا السَّعِيلُ بَنُ عَبُد الرَّحُمْنِ الْمَحْرُومِيُّ ثَنَا السَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَلَمْ يَلُكُوهُا عَنِ النَّيْسِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَلَمْ يَلُكُوهُا عَنِ النِي عَبَاسٍ وَفَى حَدِيثِ ابْنِ عَيشَةَ كَلاَ مَ كَثُورُ مِنْ هَلَا الْبَنِ عَبَلَهِ وَلاَ يَعْرَفُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَيْر وَلاَ يَعْلَى الْمَل الْحَدِيثِ عِنْد مَحَدَد الْحَدِيثِ عِنْد بَعْضَ الْحَدِيثِ عِنْد بَعْضِ الْحِل الْعِلْمِ وَهُوقُولُ الْحَمَدُ وَالسَحْقَ وَزَاى بَعْضُ الْعَلْمِ وَهُوقُولُ الْحَداد الْحَدِيثِ عِنْد بَعْضِ الْحِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ وَهُوقُولُ الْحَمَدَ وَالسَحْقَ وَزَاى بَعْضُ الْعَلْمِ وَهُوقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيُّ لَا اعْرِفُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيلُولُ وَهُو اللَّهُ عِلْ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْإِلْمِ وَهِ هَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ وَهُو قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا اعْرِفُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيلُ وَهِى عَاللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى الْعِلْمُ وَهُولُولُ الْمُعْلُولُ الْمُلِلُ الْعِلْمُ وَهُولُولُ اللَّهُ الْعِلْمُ وَهُولُولُ الْعَلْمُ عَلَى الْمَالِمُ الْعِلْمُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا الْعِلْمُ وَهُولُولُ الْعِلْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ الْعِلْمُ وَهُولُولُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ وَهُولُولُ الْعِلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَى الْمُؤْمِلُ الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ

• ٩٣٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي

#### جن میں ہڈی ظاہر ہوجائے

االا: حضرت عمرو بن شعیب رضی الله عندائ والداورده ان کے دادائ آل کرتے ہیں کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فرمایا الیے تحق جمن میں ہٹری ظاہر ، دوجائ ۔ یا پی اوث ویت ہیں۔ بیجدیث حسن میں ہے۔ اہل علم کا ای پر عمل ہے۔ سفیان توری میٹ افتی احتم اورائی آل کا کی پر عمل ہے۔ میں یا پی اوز ف دیت ہے۔

#### ۹۴۱: باب انگلیوں کی دیت

۱۳۱۲: حضرت ابن عباس رضی التدعنها سے روایت ہے کدرسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فر ایا ہاتھوں اور پیروں کی انگیوں کی دیت دی اونت اونت الگیوں کی دیت دی اونت ہیں۔ اس باب میں حضرت ابوموئی اور عبد اللہ بن عمر ورضی اللہ عن عمر ورایات منقول میں۔ حضرت ابن عمراس رضی اللہ عنہ کی روایات منقول میں۔ حضرت ابن عمراس رضی اللہ عنہ کا اس پر اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ بعض اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ منیان توری ، شافئی ، احد اور الحق کا یکی قول

۱۳۱۳: حضرت این عهائن رضی اللهٔ عنها سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللهٔ علیه وکلم نے فر مایا پیدا در پدیعنی انگوشاا در چھوٹی انگلی دیت میں برابر ہیں۔

يەحدىث حسن صحيح ہے۔

#### ۹۴۲:باب(دیت)معاف کروینا

۱۳۹۳: ابوسفر کہتے ہیں کہ قریش کا یک آ دی نے ایک انصاری کا دانت اور دیا۔ اس نے در محالہ پیش کا دانت اور دیا۔ اس نے در محالہ پیش کیا در اس کے مرا مند محالہ پیش حضرت معاویہ نے فرمایا ہم شہیں راضی کردیں گے۔ اس پر دوسرے آ دی نے مدت ساجت شروع کردی یہاں تک کہ معاویہ نگ آ گئے ۔ حضرت معاویہ نے فرمایا تم جانو اور تہا دار ساتھی

#### المُوصحة

آ ١٣١١: حَدَّثَنَا حُمَيُهُ بِنُ مَسْعَدَةً ثَنَا يَزِيْهُ بُنُ زُرُيُعِ ثَنَا مَمْيُولُهُ بِنُ زُرُيُعِ ثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَمُن شَعَيْبِ عَنَ آيَدِهِ عَنَ جَدِهِ اَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَوَاضِحِ حَمْسٌ حَمْسٌ هَلَا حَمْدُ عَلَى هَلَا مَصَنْ صَحِيْحٌ وَالْحَمَلُ عَلَى هَلَا حَمْدُ مَلْ اللهُ عَلَى هَلَا اللهُ عَلَى هَلَا اللهُ عَلَى هَلَا اللهُ عَلَى هَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَهُوقَوْلُ شُفْيَانَ التَّوْرِيَ وَالشَافِعِي عِنْدَ اَهُ لِ اللهُ عَلَى هَلَا اللهُ عَلَى هَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَهُوقَوْلُ شُفْيَانَ التَّوْرِيَ وَالشَافِعِي وَالْحَمْدُ وَالشَّافِعِي وَالْحَمْدُ وَالشَّافِعِي اللهُ وَهُو اللهُ اللهُ وَهُو حَدَّا حَمْسُاقِنَ الإَلِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

1 9 / 1 : بَابُ مَاجَاءَ فِي دِيةِ الْاَصَابِعِ الْحَسَيْنِ ابْنُ مُوسَى عَنِ الْحَسَيْنِ ابْنِ وَاقِدِ عَنْ يَزِيْدَ الشَّعْوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحَسِيْنِ ابْنِ وَاقِدِ عَنْ يَزِيْدَ الشَّعْويَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ السَّعْوِيَ عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُلُ السَّعْرَةُ قِنْ الْإِلِي عَنْ ابْنِ عَبَّسٍ حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيتُ عَمْرٍ وَ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّسٍ حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيتُ عَرِيبٌ وَ الْعَمْلُ وَالْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلْمِ وَبِهِ عَلَى اللَّهِ الْعَلْمِ وَالْعَمْلُ الْعَلْمِ وَالْعَلْمُ وَالْمَعْوَلُ الْعُولُ الْعَلْمُ وَيَهِ عَلَى اللَّهِ الْعَلْمِ وَالْمَعْوَلُ الْعَلْمُ وَالْمَعْوَلُ الْعُلْمُ وَالْمَعْفُولُ الْعُولُ الْعُلْمُ وَالْمَعْوَلُ الْعُلْمُ وَالْمَعْفُولُ الْعُلْمُ وَالْمَعْفُولُ الْعُلْمُ وَالْمَعْفُولُ الْعُلْمُ وَالْمَعْفُولُ الْعُلْمُ وَالْمَعْفُولُ الْعُلْمُ وَالْمَعْفُولُ الْعُولُ الْعُلْمُ وَالْمَعْفُولُ الْعُلْمُ وَالْمَعْفُولُ الْمُعْلِيقُ وَالْمَعْفُولُ الْمُولُ الْعَلْمُ وَالْمَعْفُولُ الْعُلْمُ وَالْمَعْفُولُ الْعُلْمُ وَالْمُولُ الْعَلْمُ وَالْمُ الْعُلْمُ وَالْمُ الْعُلْمُ وَلَالُ اللَّهِ الْمُولُ الْعُلْمُ وَالْمُ الْعُلْمُ وَالْمُ الْعُلْمُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَالُ الْعُلْمُ وَلَامِ الْعَلَمُ وَلَالَ الْعَلْمُ وَلَالْمُ الْعُلْمُ وَلَالْمُ الْعُلْمُ وَلَالَهُ الْعَلَمُ وَلَالْمُعْمُ الْمُؤْلُ الْعُلْمُ وَلَالْمُ الْعَلَمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِهُ اللَّهِ الْعِلْمُ وَلِهُ الْمُعْلِيلُولُ الْعُلْمُ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِهُ الْعِلْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالَهُ وَلَالِهُ وَلَالْمُ وَلِهُ الْمُؤْلِلُ الْعُلْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالَهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِهُ الْمُؤْلِلُ الْعُلْمُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ الْمُؤْلُولُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِمُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لَلِمُ الْمُؤْلِمُ لَلْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ الْم

١٣١٣: حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ بِشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفُو فَالاَ ثَنَا شُعْبَةً عَنُ قَنَادَةً عَنُ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي عَيَّالِيَّةً قَالَ هَاذِهِ وَهَاذِهِ سَوَاءٌ يَعُنِي

الْجِنُصْرِ وَالْإِ بُهَامَ هَذَا حَلِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٢ ٢ م 4 : بَابُ مَاجَاءَ فِي الْعَفُو

١٣١٣: حَدَّقَهَا أَخْصَدُ بُنُ مُحَمَّدِ قَنَا عَبُدُاللَّهِ ابْنُ الْمُبَارِكِ ثَنَا يُؤُلُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاق ثَنَا اَبُوُ السَّقَرِ قَالَ الْمُوالسَّقَرِ قَالَ الْمُبَارِكِ ثَنَا يُؤُلُسُ مِنْ أَبِي إِسْحَاق ثَنَا الْمُلْسِقَدِ فَالسَّعُناى حَلَيْهِ مُعَاوِيَةً فَقَالَ لِمُعَاوِيَةً يَا أَمِيْرَ الْمُؤُمِنُيْنَ إِنَّ هَذَا وَقَ سِينَى فَقَالَ مُعَاوِيَةً إِنَّا سَنُرْضِيكَ وَالْحَ الْا حَرُ وَقَ سِينَى فَقَالَ مُعَاوِيَةً إِنَّا سَنُرْضِيكَ وَالْحَ الْا حَرُ عَلى مُعَاوِيَةً فَالْمُعَاوِيةً فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيةً شَانُكَ عَلى مُعَاوِيةً شَانُكَ

يِصَاحِبِكُ وَٱبُواللَّرُودَاءِ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ ٱبُو السَّدُودَآءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلِ يُصَابُ بِشَيءٍ فِي جَسَدِهِ فَتَصَدَّقَ إِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ وَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِينَةً فَقَالَ الله فَصَارِقُ الله بِه وَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِينَةً فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُهُ أَذُنَاى وَرَعَاهُ قَلْبِي قَالَ فَإِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُعَاوِيَةً لَاجَورَهَ لَا أُخَيِّبُكَ فَامَرَ لَهُ وَلاَ أَصُوفَ لِآبِي السَّفَو سَمَاعًا مِنُ آبِي الدَّرُدَآءِ وَلاَ أَصُولُ لِللَّهِ مِن السَّفَةِ سَعِيْدُ بُنُ آخَمَدَ وَيُقَالُ الرَّوْجِي وَابُو السَّفَو السَّمَةُ سَعِيْدُ بُنُ آخَمَدَ وَيُقَالُ الرُّهُ يُحْمِدُ التَّوْرِيْ.

> ٩٣٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي مَنُ رُضِخَ رَاسُهُ بِصَخْوَةٍ

1010: حدَّقَنَا عَلِى لَهُ صُحُودٍ ثَنَا يَوْيُدُ لِهُ هَارُونَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ فَقَادَةَ عَنْ أَنْسٍ قَالَ حَرَجَتُ جَارِيةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ فَاتَحَذَهَا يَهُ أَنْسٍ قَالَ حَرَجَتُ جَارِيةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ فَاتَحَذَهَا يَهُ وَرَصَعَعْ رَأْسَهَا وَآخَذَهَا التَّهِي عَلَيْهَا مِنَ المُحلِّي قَالَ فَأَدْرِكُتُ وَبِهَارَمَقٌ فَآتِى بِهَا التَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنُ قَلَكِي الْحُلَاثُ عَنْ وَاللَّهُ وَلَمَالًا مَنُ قَلَكِي الْحُلاثُ فَلَا لَا مَنْ قَلَكِي الْحُلاثُ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنُ قَلَكِي الْحُلاثُ فَقَالَ مَنُ قَلَكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْصِعَ رَأُسُهُ بَيْنَ وَسُلَّمَ فَوْصِعَ رَأُسُهُ بَيْنَ وَسُلَّمَ فَوْصِعَ رَأُسُهُ بَيْنَ وَسُلَّمَ فَوْصِعَ رَأُسُهُ بَيْنَ مَعْ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ وَمُؤْلُ اَحْمَدَ وَإِنْسُطَقَ وَقَالَ حَمْدَ وَإِنْسُطَى وَقَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو قُولُ اَحْمَدَ وَإِنْسُطَى وَقَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو قُولُ اَحْمَدَ وَإِنْسُطَى وَقَالَ مَنْ الْعِلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُؤُلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

جانے۔ ابودرداء میں اس وقت بیشے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ علیہ ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ علیہ ہوئے میں اس کے جم میں نے رسول اللہ علیہ ہوئے والے کو معافی کرویے ہوئے اور ایک میں اس کا ایک درجہ بلند فرمائے اور ایک گناہ بخش دیتے ہیں۔ انصاری نے کہا کیا آپ نے بیر سول اللہ محفوظ کرلیا۔ انصاری نے کہا میں اسے معاف کرتا ہوں۔ حضرت محفوظ کرلیا۔ انصاری نے کہا میں اسے معاف کرتا ہوں۔ حضرت معاف کرتا ہوں۔ حضرت محمول گا۔ چرا سے کہا میں اسے معاف کرتا ہوں۔ حضرت محمول گا۔ چرا سے کہا میں اسے معاف کرتا ہوں۔ حضرت محمول گا۔ چرا سے کہا میں اس معید بن اجمد سے خریب میں ابو خرکانا م سعید بن اجمد ہے۔ آئیس ایک معرف کی کہا تا تا ہے۔ ابو خرکانا م سعید بن اجمد ہے۔ آئیس

#### ۹۸۳: باب جس کا سر پھر سے کچل دیا گیا ہو

۱۳۱۵: حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک لاکی کمیں جانے

کے لیے نگی اس نے چاندی کا زبور پہنا ہوا تھا۔ ایک یہودی نے

اسے پکڑ لیا اوراس کا سریقر ہے پکل دیا اور زبورا تارلیا۔ انس فرماتے ہیں کہ ابھی اس میں تقوری ہی جان باقی تھی کہ لوگ بھی اس کے اوراس خورت فی ارم عظیقہ کے پاس لئے آئے ۔ آپ علی اوراس نے تی کہ اس سے آئے ۔ آپ علی اور کہ اس کے آئے ۔ آپ علی اور کی اس کے آئے ۔ آپ کا امارہ کیا کہ ہیں۔ یہاں تک کہ آپ علیقی نے اس یہودی کا مرفق نے اس یہودی کم اور اس کے اعتراف کردیا کہ ہاں۔ حضرت کی کام فرماتے ہیں کہ وہ یہودی پکڑا گیا اوراس نے اعتراف کردیا کہ ہاں۔ حضرت کی کام فرماتے ہیں کہ وہ یہودی پکڑا گیا اوراس نے اعتراف کا تم کھی ہے۔ بعض اہل علم کا ای پر عمل کا تھی ہوگئی کے بیارہ کو کہ اس موری کی کام وقت ہیں۔ یہ حدیث کا سیکری کا اس پر عمل کا تا ہی پر عمل کرتے ہیں کہ وہ ایک بیان قول ہے۔ بعض اہل علم کا ای پر عمل کرتے ہیں۔ کہ تقداری سے ایا جائے۔

9 ٣٣ : بَابُ مَا جَاءَ فِى تَشُدِيْدِ قَتُلِ الْمُؤْمِنِ 1 9 ٣٣ : حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةً يَحْيَى بُنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ اَبُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْهَ اَبُنُ اَبِى عَدِيَ عَنُ شُعْبَةً بَنُ عَبُد اللَّهِ الْهِ الْمَنْ اللَّهُ عَنُ عَبُد اللَّهِ اللَّهِ عَنُ عَبُد اللَّهِ اللَّهُ عَنُ عَمُو واَنَّ عَنُ عَبُد اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ واَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَزُوَالُ اللَّهُ نَيَا الْهُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَزُوَالُ اللَّهُ نَيَا الْهُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَزُوَالُ اللَّهُ نَيَا الْهُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَزُوالُ اللَّهُ نَيَا الْهُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَزُوالُ اللَّهُ نَيَا الْهُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الرَّوَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلِمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِمَ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْعَلَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

1/11: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ فَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعَقَدٍ لَنَا شُعَبَهُ عَنُ يَعَلَى بَنِ عَطَاءِ عَنُ أَسِده عَنْ عَبْدا مُحَمَّدُ بَنُ جَعَقَدٍ قَنَا شُعَبَهُ عَنْ يَعَلَى بَنِ عَطَاءِ عَنُ أَصَعُ عَنْ حَدِيْتِ ابْنِ أَبِى عَدِيّ وَفِي الْبَابِ عَنُ سَعْدِ وَابْنِي عَبْلِ وَ وَهِي الْبَابِ عَنُ سَعْدِ وَابْنِي هُرِيرة وَعُقْمَة بْنِ عَامِدٍ وَ مِنْكَذَارَوَاهُ أَبْنُ وَبِي هُرِيرة وَعُقْمَة بْنِ عَامِدٍ وَ مِنْكَذَارَوَاهُ أَبْنُ عَبْلِ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَآءٍ فَلَمْ يَرَفَعُهُ وَهِكَذَارُونِي سُفَيَانُ القُورِيُّ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَآءٍ فَلَمْ يَرَفَعُهُ وَهِكَذَارُونِي سُفَيَانُ القُورِيُّ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَآءٍ فَلَمْ يَرَفَعُهُ وَهِكَذَارُونِي سُفَيَانُ القُورِيُّ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ وَهَذَا اصَحُ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ .

٩٣٥: بَابُ الْحُكُم فِي الدِّمَاءِ

1 / 1 / : حَدَّفَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ فَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْهِ

تَنا شُعْبُهُ عَنِ الْاَ عَمَشِ عَنْ آبِي وَالِلِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوْلَ مَا يُحْكُمُ

بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ حَدِيْتُ عَبُدِ اللَّهِ حَدِيْتُ حَسَنٌ

صَحِيْحٌ وَهَكَذَا رَوى عَيْسُ وَاحِدِ عَنِ اللَّهِ عَمْشِ وَلَمُ يَرُو قَعُوهُ.

مَرْفُوعًا وَرَوى بِفَضُهُمُ عَنِ اللَّا عَمْشِ وَلَمْ يَرُو قَعُوهُ.

9 آسما : حَـلَّاتَمَا أَبُو كُرَيُّبِ ثَنَا وَكِيُّعَ عَٰنِ ٱلاَّعْمَشِ عَنُ آبِي وَائِلِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحْكُمُ بَيْنَ الْعِبَادِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ

١٣٢٠: حَدَثَنَا ٱبُوُ كُرَيُّتِ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنِ ٱلْاَعْمَشِ عَنُ أَبِى وَالِمِلِ عِنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

باب مؤمن کے قبل پرعذاب کی شدت

۱۴۱۶: حفرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عند سے روایت ہے کہ جی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزویک پوری دنیا کا ختم ہوجانا ایک مسلمان مروکے قبل ہوجانے سے سہل ہے۔

الان ہم سے روایت کی مجمد بن بشار نے انہوں نے کہا ہم سے روایت کی مجمد بن روایت کی مجمد بن روایت کی مجمد بن شعبہ نے انہوں نے کہا ہم سے روایت کی مجمد بن شعبہ نے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے اپنے باپ نظر اللہ بن عمر و سے انہوں نے اپنے باپ نقل کی۔ بیصدیث ابن عمر کی کی مدیث سے زیادہ مجھے ہے۔ اس باب میں حضرت سعد ، ابن عمبال فی مدیث سے زیادہ مجھے ہے۔ اس عام را او مربر و عقبہ بن عام ، این عمبال توری روایت منقول ہیں ۔ سفیان توری ، پیلی موقو فا من عطر اللہ بن عمر و قو فا صدیث ای طرح موقو فا فیلی کرتے ہیں۔ اور یہ مرفوع صدیث سے زیادہ محجے ہے۔

۹۴۵: باب خون کے فضلے

۱۴۷۹: روایت کی ابووائل ہے انہوں نے عبداللہ ہے وہ کہتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بندوں کے درمیان سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ ہوگا وہ خون ( لیعن قبل) میں۔

۳۰۰ : حفرت عبداللہ فی دوایت ہے کہ بی اکرم علی نے فرمایا کہ بندوں کے درمیان سب سے پہلے خون (قتل) کا فصله بموكا

مُوْمِنِ لَاَكَبُهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ هَلَا حَدِيْثَ غَرِيْتِ. ٩ ٣ ٢ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتَلُ ابْنَهُ يُقَادُمِنُهُ أَمُ لاَ

ثَنَا الْمُثَنَّى بُنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمُو لَنَا السَّمْعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ فَعَنْ جَدِهِ ثَنَا السَّمْعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ جَدِهِ عَنْ عَمُو وَبَنِ شُعَبِ عَنْ ابِيهِ عَنْ ابِيهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ سُرَاقَة بُنِ مَالِكِ قَالَ حَضَرُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُقِيلُهُ الْاَبْ مِن ابَيْهِ وَلَيْعِيلُهُ الْاَبْ مِن ابَيْهِ حَدِيْثِ الْاَبْنِ مِنَ ابَيْهِ حَدَيْثَ لا اللَّهِ عَلَيْكُ الْاَبْ مِنَ ابَيْهِ صَدْدَا حَدِيْثُ لا اللَّهِ فَهُ مِنْ صَعِيبٌ مَرَوَاهُ إِلَّهُ مَنْ ابِيهُ هِنَدَا الْوَجُهِ وَلَيْسَ اسَنَادُهُ صَعِيبٌ حَرَوَاهُ إِلَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلَةُ اللَّهُ ا

١٣٣٣. صَدُّقَنَا أَبُوْ سَعِيْدِ أَلَّا شَجُّ ثَنَا أَبُوُ حَالِدِ أَلَاحَمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَرْطَاةً عَنْ عَمْرٍ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُسَرَبُّنِ الْعَطَّابِ قَالَ سَعِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ لَايْقَادُ الْوَالِذِ بِالْوَلَدِ.

١٣٢٣ : حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ مَشَّارِ حَدُّثَنَا اَبُنُ اَبِي عَدِيّ

۱۳۲۱: برید رقاشی ،ابواکلم بخل نقش کرتے ہیں کہ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنداور ابو ہریرہ رضی اللہ عند ہی آکرم سلی اللہ علیہ رسلم کا میرفر مان ذکر کر رہے تھے کہ آگر تمام آسانوں وزین والے کسی مؤمن کے تق میں شریک بول واللہ تعالی ان

یہ صدیث خریب ہے۔ ۱۹۳۷: باب اگر کوئی شخص اپنے میٹے کوئل کردیے قصاص لیاجائے یانہیں

سب کوجہنم میں دھکیل دیں گے۔

اللہ علیف کی خدمت سراقہ بن ما لک ﷺ دوایت ہے کہ میں رسول اللہ علیف کی خدمت میں صافر ہوا۔ رسول اللہ علیف بیٹے ہے باپ کا قصاص لیت سے لیت باپ سے بیٹے کا قصاص لیس لیت سے اس حدیث کو ہم سراقہ کی روایت سے صرف ای سند سے جان ہیں اور پیسند سے جمین اور پیسند سے جمین من میں شرف عین من سات سے روایت کیا ہے اور تی ہیں صابات کے دوایت کیا ہے اور تی ہیں صابات کے دوایت کیا ہے دو گھر ویں ضالد اہم ہے جمی منقول ہے۔ ابو فالد اہم تھا ہے دوالہ سے دوالہ کرتے ہیں۔ ہی صدیث عمر و بن شعیب سے مرسل ہمی منقول کرتے ہیں۔ ہی صدیث عمر و بن شعیب سے مرسل ہمی منقول کوئی باپ اپنے بیٹے کوئل کرد ہے تو دہ قصاص میں قبل نہ کیا جائے اورای طرح باپ اگر جیٹے پرزنا کی تہمت لگائے تو اس پر حدد نہ قائم نہ کی جائے۔

۱۳۲۳: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندے روایت ہے کدیس نے رسول الله صلی الله علیه دسلم سے سنا کد باپ بیٹے کے لل کے جرم میں فق نہ کیا جائے۔

١٣٢٣: حضرت ابن عباس رضي الله عنهما بروايت بنے كه

عَنُ اِسْمَاعِيْلَ مُنِ مُسْلِمٍ عَنُ عَمْرِو مِن دِينَادٍ عَنُ طَاوُسٍ عَن الْسِن عَسَّاسِ عَنِ اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُقَامُ الْمُحُدُّودَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلاَ يَقْتَلُ الْوَالِدَ بِالْوَلِدِ هَذَا حَدِيثُ لاَنعُوفُهُ بِهِنَا الْإِسْنَادِ مَرْفُوْعًا إِلَّامِنُ جَدِيثِ اِسْمُعِمُّلَ بُنِ مُسُلِمٍ وَاِسْمِيلُ بُنِ مُسُلِمٍ الْمَكِّيُّ تَكَلَّمَ اِسْمُعِمُلَ بَيْنِ مُسُلِمٍ وَإِسْمِيلُ بُنِ مُسُلِمٍ الْمَكِيُّ تَكَلَّمَ اِنْهُ بِعَصْ اَهُل الْعِلْمِ مِنْ قِبْل حِفْظِهِ.

٩٣٤ . بَابُ مَاجَآءَ لَايَحِلُّ دَمُ امُرِيُ مُسُلِم إِلَّا بِاحْدَى ثَلْثٍ

١٣٢٥ : حَدُّتَنَا هَنَّادُ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ ٱلْاَعْمَشِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَالْهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَجِلُ دَمُ امْرِءِ مُسُلِم يَشْهَدُ أَنَ لاَ إِلهُ إِلاَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ لاَ يَجِلُ دَمُ امْرِءِ مُسُلِم يَشْهَدُ أَن لاَ إِلهُ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهِ إِلَّا جِلَعَتَى تَلْبُ النِّيَا لَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَّهُ إِلَيْنِهِ المُفَارِقُ لِلْمَعَلِينَ النَّفَلِ وَلَا اللَّهُ عَنْمَانَ وَعَالِشَتْهُ وَابُنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثُ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُتَمَانَ وَعَالِشَتْهُ وَابُنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثُ النَّامِ عَنْ عَتَمَانَ وَعَالِشَتْهُ وَابُنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثُ الرَّامِ مَسْعُودُ حَدِيْثُ وَمِنْ عَبَّاسٍ حَدِيْثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ صَحِيْحٌ.

بَ بَ بَ بَ بَ بَ بَ بَ الْكُ مَا جَآءَ فِيمَنُ يَقْتُلُ نَفْسَامُعَاهَدَةً لِيمَنُ يَقْتُلُ نَفْسَامُعَاهَدَةً لِيمَنُ يَقْتُلُ نَفْسَامُعَاهَدَةً لِهُ سَلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عَجُلاَنَ عَنْ اَبِي هُوَيُرَةً عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَمَنُ قَتْلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً لَّهُ وَمَّةً اللَّهِ وَوَمَّةً رَسُولِهِ فَقَدْ اخْفَرَ بِدُمَّةِ اللَّهِ فَلا يُرَحُ وَهُمَّةً اللَّهِ فَلا يُرَحُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فَلا يُرَحُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فَلا يُرَحُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَدِيثَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَدِيثَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِيثَوْ وَ الْمُعَلِّمُ وَقَدُ وُرِي مِنْ عَلَيْهِ وَمَلْهَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْهُ عَلَيْهُ وَمَلْمَ .

#### ٩٣٩: بَابُ

ُ ١٣٢٧ : حَدَّقَفَا اَلُوكُورِيُبِ ثَنَا يَحْتَى ابْنُ ادْمَ عَنُ اَبِيُ بَكُو بْنِ عَيَّاشِ عَنُ ابِيُ سَعُدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا مسجدوں ميں حدين قائم نه كى جائيں (يعنى صدفقدف دويگر) اور باپ كو بينچ سے قل سے يد نے قبل فد كيا جائے۔

اس حدیث کو ہم صرف آسلیل بن مسلم کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔ اسلیل بن مسلم کی ہیں۔ بعض علاء نے ان کے حافظ پر کلام کیا ہے۔

> ۱۹۳۷: باب مسلمان کاقل تین باتوں کےعلاوہ جائز نہیں

۱۳۲۵: حفرت عبداللہ بن مسعود کے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عبداللہ بن مسعود کے دروایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کا اللہ کی گوائی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود تیس اللہ کا رسول آبوں ۔ تین صورتوں کے علاوہ اس کا خون حلال تیس۔ شادی شدہ ذائی قبل کرنے والا اور دین اسلام کو چھوڑتے اور جماعت ہے الگ ہونے والا (مرتد) اس باب میں حضرت عثان ، عاکشہ اور ابن عہاس سے بھی احادیث حسن سی سے بھی احادیث حسن سی معبول ہیں۔ یہ دیا ہے دیا ہے۔

۱۹۲۸: باب معاہد کوئل کرنے کی ممانعت
۱۳۲۱: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ استعمالیہ حصرت ابو ہریہ سے حاکم
نے فرمایا جس شخص نے کسی معاہد (لیعنی وہ کافر جس سے حاکم
کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا ہوا ہو) کوئل کیا جے اللہ اور
اس کے رسول علیہ نے بناہ دی تھی تو اس نے اللہ کی بناہ کوئو ٹر
والا ۔ ایسا شخص جنت کی خوشہو بھی نہ سوگھ سکے گا جوستر برس کی
معافت سے آئی ہے۔ اس باب میں ابو بکر ہے بھی صدیت منقول ہے۔ حارب ابو ہمریہ ہی حدیث حسن صبح ہے ۔ اور
حضرت ابو ہمریہ ہی میں حدیث حسن صبح ہے ۔ اور

#### ٩٣٩: باب

۱۳۲۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے قبیلہ بنو عامر کے دو آدمیوں کی

انَّ النَّبِعَّ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَى الْعَامِرِ يَّيْنِ بِلِيَةِ السُمُسُهِيْنَ وَكَانَ لَهُمَا عَهُلَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ طِـلَا حَدِيْثُ عَرِيْبٌ كَانَهُ وَلَهُ اللَّهِصَ هِلَا الْوَجُهِ وَآبُوُ سَعْدِ الْبَقَالُ اسْعُهُ سَعِيْدُ بُنُ الْمِرُوزَةِ ال

# ٩٥٠: بَابُ مَاجآءَ فِى حُكُم وَلِيّ الْقَتِيل فِى الْقِصَاص وَالْعَفُو

١٣٢٨: حَدَّثَنَا مَحُمُوْدُ بُنُ غَيْلاَنَ وَيَحْبَى ابْنُ اَبِى كَلِيْرِ قَالَ حَدَّثِنِى ابُوهُورَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَعَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ قَامَ فِى النَّاسِ فَحَمِدَاللَّهُ وَٱلنَّىٰ عَلَىهِ ثُمَّ قَالَ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَهِ حَمُيْرِ النَّظُرَيُنِ إِصَّالُ يَعْفُووَإَمَّالَ يَقْتُلَ وَفِى الْبَابِ عَنْ وَالِي بُنِ حُجْرٍ وَآنَسٍ وَابِي شُولِع خُويُلِدِبُنِ عَمْرٍو.

جن کے ساتھ آپ ﷺ کا عہد تھا دومسلمانوں سے دیت دلوائی (مینی ان کے قل کی بنا پر ) بیر حدیث غریب ہے۔ہم اسے صرف ای سند سے جانتے ہیں۔ابوسعد بقال کا نام معید بن مرزبان ہے۔

# ۹۵۰: باب مقتول کے ولی کواختیار

ہے چاہے تو قصاص کے ور ضمعاف کرد ہے۔

۱۳۲۸: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ نے جب
اپنے رسول عظیم کو کمہ پر فتح عطا فرمائی تو آپ کوگوں کے
درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد وثا کے بعد فرمایا جس کا
کوئی رشتہ وار تی ہوجائے وہ معاف کرنے یا آل کرنے میں
ہے جس کو اہم سمجھے اختیار کرے۔ اس باب میں حضرت واکل
بن ججڑ، انس ، ابوشری اور خویلدین عمر واسے بھی احادیث
منقول ہیں۔

الاسم الدول الله الدول الدولية عند الدولية الله الله الله الله الدولية المت كدن برايمان ركاتا موه الميان ركاتا موه الميان ركاتا من الميان ركاتا الدولية الميان الميان الميان ركاتا الميان الميا

كرتے ہيں ۔ ابوشر تح نبي اكرم علي ہے نقل كرتے ہيں كه وَرُوِىَ عَنُ اَبِيُ شُرَيُحِ الْخُزَاعِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِّنُ قُتِلَ لَهُ قَتِيُلٌ فَلَهُ أَنْ يَقُتُلَ آپ عظی نے فرمایا مفتول کے ورثا کو اختیار ہے کہ جاہیں تو قاتل ولل كردين يامعاف كردين بياويت ليل يعض ابل علم اس طرف گئے ہیں۔امام احداً ورآخی کا بھی یہی تول ہے۔ ١٨٣٠: حفزت ابو ہر روائق ہے روایت ہے كه رسول الله عليہ کے زمانے میں ایک آ دمی نے کسی کوتل کر دیا تو اسے مقتول کے وراث کے حوالہ کیا گیا تو اس نے کہایارسول اللہ عظم اللہ کی قتم میں نے اسے مل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ علاقے نے فر مایا اگریہ بچ کہتا ہے اور تم نے اس کو قصاص سے طور برقل کر دیا تو تم جہنم میں جاؤ گے ۔اس پراس نے اسے معاف كرديات چنانيدال كے ہاتھ چيھے بندھے ہوئے تھے اور وہ انہیں کھینچتا ہوا وہاں سے نکلا ۔اس کے بعد اس کا نام ڈالنیجہ

## ٩٥١: ماب مثله كي مما نعت

مشہورہو گیا۔(لینی شے والا) میرحدیث حسن صحیح ہے۔

١٣٣١: سليمان بن بريره اين والدي قل كرت بين كه رسول النَّه على اللَّه على وسلم جب تنبي كوكسي لشكر كا امير مقرر كرَّت قو اسے خاص طور پراللہ تعالی سے ڈرتے رہنے اور ایے مسلمان ساتھیوں سے بھلائی کرنے کی وصیت کرتے۔ پھرفر ماتے اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کے رائے میں کفارسے جہاد کرو۔ خيانت ندكروغېدتنكي نهكرو،مثله نه كرو(ليعني اعضاءجسم نه كاڻو) ادر بچوں کو قتل ند کرو۔اس حدیث میں ایک واقعہ ہے۔اس باب بين ابن مسعود رضي الله عنه، شداد بن اوس ،مغيره رضي الله عنه، کیکی بن مرہ رضی اللّٰدعنہ اور ابوابوب رضی اللّٰدعنہ ہے بھی ، احاديث منقول بين حفزت بريده رضى الله عنه كي حديث حسن صحیح ہے۔اہل علم نے مثلہ کو مکروہ کہاہے۔

١٣٣٢: حفرت شداد بن اول سے روایت ہے کہ بی اکرم عَلِينَةً نِهُ مَا مِاللَّهُ تَعَالَى نِهِ هِرِيرِ مِينِ احسان كولازم ركها لبذا جبِ قُلْ کروتو اچھے طریقے سے کرو۔ جب ذیح کروتو اچھے

أَوْيَعْفُوَ أَوْيَأْخُذَ الدِّيَةَ وَذَهَبَ اللَّى هٰذَا بَعْضُ آهُل الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ. ١٣٣٠: حَدَّثَفَا أَبُوْ كُرَيُبِ ثَفَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْآعُسَمَشِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُتِلَ رَجُلٌ فِي عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَــدُ فِعَ الْقَاتِلُ الِّي وَلِيَّهِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا آرَدُتُ قَتُلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَّا إِنَّهُ إِنَّ كَانَ صَادِقًا فَقَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ فَخَلًّا عَنُهُ الرَّجُلُ وَكَانَ مَكْتُوفًا بَنِسُعَةٍ قَالَ فَخَوَجَ يَجُرُّ نِسُعَتَهُ فَكَانَ يُسَمِّى ذَا النِّسُعَةَ هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

ا 90: بَابُ مَاجَآءَ فِي النَّهِي عَنِ الْمُثَلَّةِ . ١ ٣٣١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنُ مَهُ دِي ثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرُثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُن بُرَيْدَةَ عَنُ اَبِيُهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَابَعَتَ آمِيُرُاعَلَى جَيْشَ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفُسِهِ بِتَقُوَى اللَّهِ وَمَنُ مَّعَهُ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ خَيْسُوا فَقَالَ اغْزُوُ ابسُم اللَّهِ وَفِي سَبِيُلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغُزُوا وَلا تَغُلُّوا وَلا تَغُدِرُوا وَلا تَمُثِلُوا وَلاَ تَقُتُلُوا وَلِيُدًا وَفِي الْحَدِيُثِ قِصَّةٌ وَفِي الْبَابِ عَن ابُن مَسْعُودٍ وَشِدَّادِ بْنِ اَوْسِ وَ سَمُونَةَ وَالْمُغِيُّوةَ وَيَعْلَى بُن مُوَّةَ وَأَبِي أَيُّوْبَ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيِّحٌ وَكُوْهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْمُثْلَةَ .

١٣٣٢ : حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا خَالِدٌ عَنُ اَبِي قِلاَ بَهَ عَنُ اَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيّ عَنْ شَدَّادِ بُنُ أَوْسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ

٩٥٢ بَابُ مَاجَآءَ فِي دِيَةِ الْجَنِيْن

٣٣٣ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْحَكَّالُ ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِنْرَاهِبَمْ عَنْ عَبَيْدِ بُنِ نَصْلَةً عَنِ الْمُغِيْرَةِ أَنِ شُعْبَةَ اَنَّ الْمَرَاتَيْنِ كَانَتَا صَرَّتَيْنِ فَرَمَتُ إِحْدَاهُمَا الْاُخْرَى بِحَجْرِ اَوْعَمُودِ فُسُطَاطٍ فَالْقَتْ جَرِيْبُهَا فَقَطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِيْنِ عُرَّةً عَبْدًا اَوْلَمَةً وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمُولَةِ قَالَ الْحَسَنُ وَتَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَاسٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهِلَا الْحَرِيْثِ طَذَا حَدِيثٌ حَبَاسٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهِلَا الْحَرِيْثِ طَذَا حَدِيثٌ حَبَاسٍ عَنْ

بەمدىن حسن سىچى ہے۔

روایت کی۔

ساسه اجھڑت ابوہریہ فی دوایت ہے کدر سول اللہ تکافیجائے جین (حمل گرانے والی) کی دیت بیں ایک غلام یا لوغری دینے جین (حمل گرانے والی) کی دیت بیں ایک غلام یا لوغری دینے اس کی دیت دلوارے ہیں جس نے نہ کھایا نہ پیااور نہ چیا ۔ ایک چیز کا خوان تو دائیگاں ہوتا ہے۔ رسول اللہ تکافیجائے فرایا یہ تو خرایا یہ تو شاعروں کیطر حبا تیک کرتا ہے۔ بیشک اس کی دیت ایک بن ہو جا ہے خلام ہویا لوغری ۔ اس باب بیس مید بن مالک بن ایک بن علام مویا لوغری ۔ اس باب بیس مید بن مالک بن ایک بن صحیح ہے۔ اہل علم کا ای برغل ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ غرہ سے موادا یک خلام یا لوغری کی صدیت جس سے مرادا یک خلام یا لوغری بیا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ غرہ سے مرادا یک خلام یا لوغری میں یا بی جس کہتے ہیں کہ غرہ گھڑا یا خوری میں۔ بعض فرماتے ہیں کہ خوری اس میں وائیل ہیں۔

٩٥٢: باب (جنين) حمل ضائع كرديين كي ويت

الاسما: حفرت مغيره بن شعبرض اللهعند يروايت ني

کہ دوعورتوں کے درمیان جھکڑا ہوگیا تو ایک نے دومزی

کوپھر یا خیمے کی کوئی میٹ وغیرہ ماردی جس سے اس کا صل ضائع ہوگیا۔ پس می اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے

طور برایک غلام یا باندی دینے کا تھم دیا اور اسے ( یعنی دیت

کو) قاتل عورت کے خاندان کے ذمہ قرار دیا ہے۔ میں زید بن حیاب نے بواسطہ خیان منصور سے بید حدیث

۱۹۵۳:باب مسلمان کوکافر کے بدلے میں قبل ند کیا جائے ۱۹۳۵: هعمی ابو جیند نین کرتے ہیں کدانہوں نے حضرت علی ہے کہا: امیر الموشین کیا آپ کے پاس کوئی ایمی تحریر ہے جو

١٣٣٣ حَذَّتُنَا عَلِيٌ بُنُ سَعِيْدِ الْكِنْدِئُ ثَنَا ابْنُ ابِيُ الْمِثَادِةَ عَنْ مُجَمَّدِ ابْنِ عَمْرِ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي مُرْبَرَةَ قَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ هَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَدِيثُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلْهُ هَا وَلَوْسَ الْعَلَمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَدِيثُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلْهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْعُولُولُ الْمُعَلِى الْعَلِيمُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ اللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمُ اللهُ وَلَمْ وَلَوْمَ الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيْسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ ا

90٣: بَابُ مَاجَآءَ لَايُقُتَلُ مُسُلِمٌ بِكَافِرِ ١٣٣٥: حَدَّنَا ٱخْمَدُ بُنُ مَنِعُ ثَنَا هُمَنْيُمٌ ثَنَا مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ ثَنَا ٱبُوْ جُحْيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ الله كى كتاب ميں نه ہو۔حضرت علي في في ماياس ذات كي قتم يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ عِنْدَ كُمْ سَوُدَآءُ فِي بَيْضَآءَ جس نے دانے کو پیاڑ ااور روح کو وجود بخشا مجھے علم نہیں کہ لَيْسَ فِيُ كَتِابِ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأً کوئی ایسی چیز ہوجوقر آن میں نہ ہوالبنتہ ہمیں قرآن کی وہ ہمجھ النَّسَمَةَ مَا عَلِمُتُهُ إِلَّا فَهُمَّا يُعُطِيهِ اللَّهُ رَجُلاً فِي الْقُرُان وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ قَالَ قُلْتُ وَمَا فِي ضرور دی گئی ہے جوکسی انسان کواللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ پھر پچھے چزیں مارے یاس کتوب بھی ہیں۔راوی کتے ہیں میں نے الصَّحِيْفَةِ قَالَ فِيهُا الْعَقُلُ وَفِكَاكُ الْآسِيرِ وَآنُ لَّايُقُتَـلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرِ وَفِي الْبَابِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُن یو چھا وہ کیا ہیں۔حضرت علیٰ نے فر مایا اس میں دیت ہے اور قید یوں پاغلاموں ٹے آزاد کرنے کا ذکر ہے اور پیر کہ مسلمان کو عُمَرَ حَدِيْتُ عَلِيّ حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ كافرك بدلے ين قل ندكيا جائے۔اس باب ين حضرت عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعُض آهُل الْعِلْمِ وَهُوَ قُولُ سُفْيَانَ عبدالله بن عمرة سے بھی روایت ہے ۔حضرت علیٰ کی حدیث الشُّورِيِّ وَمَالِكِ بُنِ أَنْسِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ حس صحیح ہے۔ بعض اہل علم کا اس برعمل ہے ۔سفیان توری، وَاِسُحْقَ لاَ . يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرِ وَقَالَ بَعُصُ اَهُلِ مالك بن النَّ شَافَتيُّ ، احمدُ اور الخَقُّ كايبي قول ہے۔ كدموَمن الْعِلْم يُقْتَلُ الْمُسُلِمُ بِالْمُعَاهِدِ وَالْقَوْلُ الْاَوَّلُ اصَحُّ.

کا فرے بدلے میں قبل ندکیا جائے ۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ذمی کا فرے بدلے مسلمان کوبطور قصاص قبل کیا جائے کیکن پہلا قول زیادہ مچتے ہے۔

الله ۱۹۳۳ ان عرو بن شعیب اپ والد یے اور وہ ان کے دادا کے افکا کرتے ہیں کہ رسول الله علیات نے فرمایا سلمان کافر کے بد کرتے ہیں کہ رسول الله علیات نے نے فرمایا سلمان کافر کے بد کرتے ہیں کہ رسول الله علیات ہے یہ بحی معقول ہے کہ معافر کی دیت عمر افتلا ف ہے۔ ہما مان علم اس طرف گئے ہیں جورسول الله علیات ہے مردی ہے حضرت عربی عرب العزید فرماتے ہیں کہ یہودی اور افرانی کی دیت سے افران ہے بی جورسول الله علیات ہے مردی کی دیت سلمان کی دیت ہے آجی ہے۔ امام اسم بری قبل ہے کہ یہودی اور افرانی کی دیت ہیا ر ہزار درہ ما اور مجوی کی دیت المحمد سو درہ ہم ہے۔ امام مالک" بیٹافی اور اسکون کی اور سے کہ سو درہ ہم ہے۔ امام مالک" بیٹافی اور اسکون کی اور سے المی مسلمان کی دیت ہیں کہ یہودی اور عیمان کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔ سفیان ٹورگ اور امائی کو دیک مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔ سفیان ٹورگ اور امائی کو دیک مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔ سفیان ٹورگ اور امائی کو دیک مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔ سفیان ٹورگ اور امائی کو دیک مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔ سفیان ٹورگ اور امائی کو دیک مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔ سفیان ٹورگ اور امائی کو دیک کو ل

رَيْهُ الْهُ الْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَلَا ابْنُ وَهَبِ عَنُ السَامَةُ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِ وَبُنِ شُعَنِي عَنْ اَلَيْهِ عَنْ اَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ الْالْعُتَلُ مُسُلِمٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ الْالْفَتَلُ مُسُلِمٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْتَصْوَانِي قَلْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَيَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَيَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَيَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَيَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المُسَلِمِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

90%؛ بَابٌ مَاجَآءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ السَّحِلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ السَّحِلَ اللَّهِ عَرَانَةَ عَنْ فَنَادَةَ عَن السَّمُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ المَّعْمِ وَقَدْدُهَبَ بَعْصُ الْحَدْعَا فَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَقَدْدُهَبَ بَعْصُ الْحَدْعَا فَ هَذَا وَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَقَدْدُهَبَ بَعْصُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ الْحَرَوا الْعَبْدِ قِصَا صَ هَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْعَلَيْ وَهُوَ قَوْلُ النَّهُ مِنْ وَهُو قَوْلُ الْحَمَدُ وَالسَّحْقَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ وَهُو قَوْلُ المَحْمَدُ وَاللَّهُ مِنْ وَهُو قَوْلُ المُحْمَدُ وَاللَّهُ مِنْ وَهُو قَوْلُ المُعْمَلُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ وَهُو قَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ

# 900: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْمَرُأَةِ تَرِثُ مِنُ دِيَةِ زَوُجِهَا

1000 : حَدَّقَنَا فَتَنِبَةُ وَابُوْ عَمَّارٍ وَغَيْرُوَا حِدِ قَالُوْا ثَنَا سُفِيانُ بُنُ عُيْنُدُ فَ الزُّهُويَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَبَّبِ اَنَّ عُمَرَكَانَ يَقُولُ اللَّهَ عَلَى الْمُسَبِّ اَنَّ عُمَرَكَانَ يَقُولُ اللَّيَةُ عَلَى الْمُاقِلَةِ وَلا نَوِثُ الْمُمَّلَةُ مِنْ الْمُعَلِّقِ مَنْ فَيَهِ وَرَجِهَا هَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللَّهِ عَلَى وَرِثِ الْمُؤَاقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا مَوْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلا أَوْلِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُولِيَةً وَوْجِهَا هَلَا عَلَيْهِ وَلا أَلْهِ لَلْهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ مَسْنَعُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمِلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُقُ مَسْنَعُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُقُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْلِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُل

4 9 9 : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْقِصَاصِ ١٣٣٩ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ الْهُ خَشُرَمٍ ثَنَا عِبْسَى اُنُ يُونُسَ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعُتُ زُرَارَةً ابْنِ اَوْقَى يُسَحَدِّثُ عَنُ عِمْرَانَ اُنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلاً عَصَّ يَدَرُجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتُ تَنِيَّنَاهُ فَأَخْتَصَمُوا الَّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعَضُّ اَحَدُّكُمُ اَحَلُهُ

90 م 90 و باب جوابیت غلام گوتل کرد به است علام گوتل کرد به است محاوی الله عقایق نے فرایا اگر کسی نے اپنے غلام کوتل کردیا تو اس کے بدلے اسے فلام کوتل کردیا تو اس کے بدلے اسے فقی کریں گئی ہے اور جس نے اپنے غلام کے اعضاء (ناک ، کان وغیرہ) کا نے ہم بھی اس کے اعضاء (ناک ، کان وغیرہ) کا نیس گے ۔ بیصدیت مسن غریب ہے ۔ بعض علاء تا بعین اور ابرائیم خوتی کا بی فدہب ہے بعض الماس غم جن مل حضرت مسن اور غلام کرت میں کہ آزاد و فیمی شال میں فرماتے ہیں کہ آزاد فرات ہیں کہ اگر مالک اپنے غلام کوتل کرے تو اس سے قصاص نہیں نہ لیاجائے لیکن اگر غلام کی اور کا جوتو اس کے بدلے قصاص نہیا جائے گئی تاکہ کوتو اس کے بدلے قصاص نہیا جائے ہیں کہ آگر اور کیکی تول ہے۔

## 900: باب بیوی کواس کے شوہر کی دیت سے ترکہ ملے گا

۱۳۳۸: حضرت سعید بن میتب رضی الله عند سے روایت 
ہے کہ حضرت عمر فر مایا کرتے ہے کہ دیت مرد کے قبیلے پر ہے 
اور عورت خاوند کی ویت سے دارث آئیس ہوئی ۔ یہاں تک کہ 
ضحاک بن سفیان کلا بی نے حضرت عمر کو فیر دی کہ تی اگرم صلی 
الله علیہ دیلم نے آئیس لکھا کہ اشیم ضابی کی بوک کواس کے فوہر 
کی ویت میں سے ور شد دو ۔ یہ صدیف حس سی ہے اور ای پر 
علاء کا عمل ہے۔

۱۹۵۲ باب قصاص کے بارے میں ۱۹۵۲ دھرت مران بن حصین اسے دوایت ہے کہ ایک شخص نے دور شخص کے باتھ پر دائندل سے کاٹ دیا۔ اس نے اپنا اتھ کھنٹیا تو ایک دووانت گرکئے ۔ پھروہ دونوں رسول اللہ عقالہ کی خدمت میں پیش ہوئے ۔ بی اکرم عقالیہ نے فرمایا تم لوگوں میں الیہ بی بہرارے کا مرح کائے ہیں جہادے

كَمَا يَعْضُ الْفَحُلُ لَاوِيَةَ لَكَ فَانْزَلَ اللّهُ تَعَالَى وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ يَعْلَى الْنِ اُمَيَّةَ وَسُلَمَةَ بُنِ اُمَيَّةً وَهُمَا آخَوَانَ حَدِيْتُ عِمْرَانَ بُنِ حُمْدَا خَصَيْن حَدِيْتُ عِمْرَانَ بُنِ حُمْدُن حَدِيْتُ .

402 : بَالَبُ مَاجَآءَ فِي الْحَبُسِ فِي الْتُهُمَةِ الْمَرْدِيُ فَا اَبِنُ الْمُبَارَكِ الْمَرْدِيُ فَا اَبِنُ الْمُبَارَكِ عَنُ اَبِيُوعَنُ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ عَنُ مَعْمَدِ الْمُبَارِكِ عَنُ اَبِيُوعَنُ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبْسَ رَجُلاً فِي تُهُمَةٍ ثُمَّ حَلَّى عَنُهُ وَفِي الْبَابِ عَنُ آبِي هُرَيُرةً حَدِيثُ بَهُزٍ عَنُ آبِيهُ عَنُ جَدِّهِ حَدِيثٌ حَدِيثٌ مَهْزِ عَنُ آبِيهُ عَنُ جَدِّهِ حَدِيثٌ حَدِيثٌ مَهْزِ عَنُ آبِيهُ عَنُ بَهُرْ بُنِ حَدِيثٌ حَدِيثٌ الْمَالِيلُ بُنُ الْرَاهِيمَ عَنُ بَهُرْ بُنِ حَدِيثٌ حَدِيثٌ حَدِيثٌ مَهُرْ اللهَ عَنْ الْمَوْرِينَ اللهَ عَلَى اللهُ عَنْ الْمَوْرُ اللهِ عَنْ الْمُؤْرِ اللهِ الْمُعَالِلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْمُؤرِبُنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

٩٥٨: بَابُ مَاجَآءَ مَنُ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيُدٌ

١٣٨١: حَدَّثَنَا سَلَمَهُ بُنُ شَبِيْبٍ وَحَاتِمُ بُنِ سِيَاهٍ
الْمَصَرُوزِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُواثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعْمَدٍ
عَن الدُّهُويِّ عَنْ طَلَحَةً بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ عَبُدِ
الرَّحُونِ بُنِ عَمْرٍ وبُنِ سَهْلِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرٍ
و بُنِ نَقْبُلُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ
و بُنِ نَقْبُلُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ
و دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهْيَدٌ هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٣٣٢ : حَدَّثَنَا صُحَمَّا لِهُنُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُن الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن قُصِلَ وَفَى الْبَابِ عَنْ عَلِي وَسَعِيْدِ مُن زَيْدٍ وَابِي هُرَيُرَةً وَابُنِ عَمُو وَابُنِ عَبَلَسٍ وَحَدِيث حَسَنٌ وَحَدِيث حَسَنٌ وَقَلَدَوْى عَدُهُ مِن وَعَدُوى عَدُهُ مِن وَعَدُيث حَسَنٌ وَقَلَدَوْى عَدُهُ مِن وَعَدُيث حَسَنٌ اللَّهِ مُن وَجُهِ وَقَلَدَوْى عَدُهُ مِن وَعَدُيث حَسَنُ اللَّهُ مِن وَجُهِ وَقَلَدَوْى عَدُهُ مِن وَعَدُون عَدُهُ مَن وَعَدُون اللَّهُ مِن وَعَدُون عَدُهُ مَن وَعَدُون وَعَدُمُ وَالْمَ اللَّهُ مَن وَقَلَدَوْى عَدُهُ مِن وَعَدُون وَجُهِ وَقَلَدُون عَدُولَ وَعَدُولَ وَعَدُولَ عَمْ وَحَدِيثُ حَسَنُ اللَّهُ مِن وَعَدُولَ عَمْ وَحَدُيثُ حَسَنُ اللَّهُ عَلَى وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَدُولُ وَالْمَالَ اللَّهُ عَدُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدُولَ وَالْمُ عَدُلُول اللَّهُ عَلَيْلِ وَالْمَالِ اللَّهُ عَدُول وَعَلَيْلُ عَدُولُ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمُ عَدُلُ وَالْمُ عَدُلُولُ وَالْمُ عَدُلُولُ وَاللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ وَالْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْعَلَيْلِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ وَلَوْلَ عَلَيْلُ عَمُولُ وَعَلَيْلُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُولِولُولُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

۔ لئے کوئی دیت نہیں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی'' وَالْسِ جُسسُووُ حَ قِصَاصٌ ''' کرزشوں کا ہدائیجی دیا جائے۔ اس باب میں یعنیٰ ہن امیہ اور سلمہ بن امیہ ہے بھی احادیث متقول ہیں۔ یدونوں بھائی ہیں۔ حدیث عمران بن صیس ''حسس سجھے ہے۔

### ٩٥٥: باتبهت من قيدكرنا

۱۳۲۰ د حضرت بنر بن تحییم اپند والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے میں کدرسول اللہ علیات نے ایک شخص کو کسی تہت کی وجہ سے تید کیا تھا چھر بعد میں اسے چھوڑ دیا۔

ال باب میں حفرت ابو ہریرہؓ ہے بھی حدیث منقول ہے۔ بہز بن حکیم کی حدیث حسن ہے اور اسلیل بن ابرا ہیم بھی بہزین حکیم ہے طویل صدیت نقل کرتے ہیں۔

۔ ۱۹۵۸: باب اپنے مال کی حفاظت میں مرنے والاشہید ہے

۱۳۴۱: حضرت سعید بان زید بن عمر و بن فیل رضی الله تعالی عند ب روابت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جوآ دمی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے آل ہوجائے وہ شہید

یہ عدیث حسن سیح ہے۔

۱۳۳۴: حضرت عبدالله بن عمر وَّ سے روایت ہے کہ بی اکرم علیقت نے فر ایا اس مال کا حفاظت میں قبل ہونے والا شہید ہے۔ اس بیل حضرت علی سعید بن زید ، ابو ہریرہ ، ابن عمر الله بن عبال اور جابر سے بھی روایات متقول ہیں عبرالله بن عمر وگی عمر وگی صدیث حسن ہے اور ان سے متعدد سندوں سے مروی ہے ۔ بعض اہل علم نے جان ومال کی حفاظت میں لانے کی اجازت دی ہے۔ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اپنے مال کی حفاظت میں لانے بال کی حفاظت میں لانے اگر چدوورہ میں ہوں۔

الْعِلْمِ لِلِرَّجُلِ آنَ يُقَاتِلَ عَنْ نَفُسِهِ وَمَالِهِ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُقَاتِلُ عَنُ مَالِهِ وَلَوْ دِرُهَمَيْنَ .

١٨٣٣ : حَدِّقَنَا هَارُونُ بُنُ إِسُحْقَ الْهَمُدَائِيُّ ثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ عُبُدِ الْوَهَّابِ عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيَ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْحَسَنِ قَالَ ثِنِي إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ طُلْحَةً قَالَ سُفْيَانُ وَاثْنَىٰ عَلَيْهِ حَيْرًا قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُرِيْدَ مَالُهُ بِغَيْرٍ حَقِ وَشُولً لَقْهَالَ فَقُوشَا فَهُوشَهِيدٌ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتٌ.

١٣٣٣: حَدُّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ مَهُ لِذِي قَنَا السُفَيَانُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَسَنِ عَنْ إِلْرَاهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُووَ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ.

۵ آ٣٨ أَ : حَدَّثَنَا عَبُهُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيَمَ مَنِ مَنِ سَعَهِ ثَنَا آبِي عَنْ إَبِهِ عَنْ آبِي عَبَدِ اللهِ بُن عَمْدِ بُن عَلَمادِ بُن يَاسِو عَنْ طَلْحَةً بُنِ عَبُدِ اللهِ بُن عَوْفٍ عَنُ سَعِيْد بُن زَيْدِ قَالَ سَعِمْتُ رَسُولَ اللهِ مَن عَفِيهِ اللهِ بُن وَمَن قَتِلَ وُونَ مَالِهِ فَهُوشَهِيدٌ وَمَن قَتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوشَهِيدٌ وَمَن قَتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوشَهِيدٌ وَمَن قَتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ وَمَن قَتِلَ دُونَ وَلِيهِ فَهُو شَهِيدٌ وَمَن قَتِلَ دُونَ دَلِيه فَهُو مَن عَيْدِه فَهُو مَن عَيد وَمَن قَتِلَ دُونَ آهلِهِ فَهُو مَن عَيد عَنْ ابْرَاهِيمَ بُن سَعْد نَحُوطَالًا وَيَعْقُوبُ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدِ نَحُوطَالًا وَيَعْقُوبُ مُن عَيْدٍ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدِ نَحُوطَالًا وَيَعْقُوبُ مَنْ عَوْفِ الزُّوجِيمَ المُو المُؤْمِنِيمَ بُن سَعْد بُن عَوْفِ الزُّحْدِيمَ .

9 9 9 : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْقَسَامَةِ ١٣٣١ : حَدَّثَنَا قُنْيَةٌ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بُنِ يَسَادٍ عَنْ سَهُلِ ابْنِ آبِي حَثْمَةَ قَالَ يَحْيَى وَحَسِبُتُ عَنْ وَافِع بُنِ حَدِيْجٍ أَنَّهُمَا قَالَ حَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَهْلِ يُنِ زَيْدٍ وَمُحَيَّضَةُ بُنُ مَسْعُودٍ بُنِ زَيْدٍ حَتَى إِذَا كَانَ بِحَيْبَرَتَهُوَّافِي بُعْضِ مَاهَنَاكَ ثُمَّ عَلَيْ مَاهَنَاكَ ثُمَّ

۱۳۴۳: حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے نوی کا روایت ہے نوی کا دوری کا دوری کا دوری کا دوریر لینے کا ارادہ کیا گیا وہ لڑا اور مارا گیا تووہ شہدے یہ شہدے یہ دوریر کیا گیا دوریر کیا گیا تووہ شہدے یہ سب

۔ پیعدیث سے۔

۱۳۴۴ بحدین بشاراس حدیث کوعبدالرحمٰن بن مهدی سے وہ سفیان سے وہ عبداللہ بن مجمد بن طلحہ سفیان سے وہ ابرا تیم بن مجمد بن طلحہ سے وہ عبداللہ بن عمر ق سے اور وہ نبی اکرم علیات ہے ای کے مثل نقل کرتے ہیں۔

۱۳۳۵: حفزت سعید بن زیدرضی اللہ تعالی عند سے روایت ہوئے سنا کہ جو آدمی اللہ تعالیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی اللہ عالم کا خواطت میں قبل ہوجائے وہ شہید ہے۔ این وین کی حفاظت میں قبل ہونے والا بھی شہید ہے۔ اور اہل وعیال کی حفاظت میں قبل ہونے والا بھی شہید ہے ہیں حدیث دوایت کی ۔ شہید ہے ہیں حدیث روایت کی ۔ افراد نے اس طرح اس کے ہم معنی صدیث روایت کی ۔ ایراہیم بن عبدالرض بن عوف روایت کی ۔ برک ہیں بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرض بن عوف نربری ہیں۔

909: باب قسامت کے بارے میں ۱۳۳۱: حضرت رافع بن خدی سے روایت ہے حضرت عبداللہ بن بہل بن زیداور کیصہ بن مسعود بن زید سفریش ایک ساتھ روانہ ہوئے کی گئر حضرت کیصد سے عبداللہ بن بہل کو مقتول بایا۔ چنانچہ وہ خود کیے میں مسعود اور عبدالرحمٰ بن بہل کو مقتول بایا۔ چنانچہ وہ خود کیے میں مسعود اور عبدالرحمٰ بن بہل کی اگرم علیہ کی ضدمت

إِنَّ مُسَحَيْصَةَ وَجَدَعَبُدَ اللّهِ بُنِ سَهُلٍ قَتِيُلاً قَدُ قُتِلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هُوَ وَحُدوَيَصَةٌ بُنُ مَسُعُوْهِ وَعَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ سَهُلٍ وَكَانَ وَحُدوَيَصَةٌ بُنُ مَسُعُوْهِ وَعَبُدُ الرَّحُمْنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبُلُ صَاحِيبُهِ اصَّعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُلُ صَاحِيبُهِ قَالَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَبِهُ الرَّحُمُنِ لِيَتَكَلَّمَ مَعْهُمَا فَذَكُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْهُمَا فَذَكُولُوا فَصَدَعَتُ وَتَكُلَّمَ مَعْهُمَا فَذَكُولُوا فَصَدَعَ وَتَكُلَّمَ مَعْهُمَا فَذَكُولُوا فَصَدَعَ وَتَكُمُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعْهُمَا فَذَكُولُوا مَعْهُما فَذَكُولُوا اللهِ مَلْ فَقَالَ عَبُدِ اللّهِ مِنْ اللهِ عَلَى وَمَلْمَ مَقْعَلُ عَبُدِ اللّهِ مِنْ وَمِنْ فَتَسُمَتُ وَقُولُ اللهِ مَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَعَلُ عَبُدِ اللّهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْعَلَالُولُوا وَلَهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ

نے بید معاملہ دیکھا تو اپنی طرف ہے دیت ادافر مائی۔

2002 بیٹیرین بیارے انہوں نے بہل بن ابو حجہ اور رافع بن خدیج ہے۔
ضدیج ہے ای حدیث کی مائند ۔ بید حدیث حسن صحیح ہے۔
قسامت کے بارے میں اہل علم کا ای پڑنل ہے ۔ بعض فقہائے
مدینہ کے خیال میں قسامت ہے تصاص قام ہے۔ بعض اہل کوفہ
اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ قسامت ہے قصاص واجب نہیں ہوتا
صرف دیت واجب ہوتی ہے۔

میں حاضر ہوئے عبدالرحل ان میں سے چھوٹے تھے انہوں

نے گفتگو کرنا جا ہی تو نبی اکرم علیقہ نے فرمایا بڑے کی برائی کا

خیال رکھو۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے اور ان کے دوسرے

دونوں ساتھیوں نے گفتگو کی پھریہ بھی ان کے ساتھ بولنے

لگے اور نبی اکرم علی ہے عبداللہ بن سہل کے قتی کا ذکر کیا۔

آب علق فرمایا كه كياتم بچال تشميل كهاسكت موكه انهيل

فلال في تل كيا ہے۔ تاكم تم ايخ ساتھى كى ديت يا قصاص

لینے کے مستحق ہوجاؤ۔ (یافر مایا اپنے مقتول کی) انہوں نے

عرض کیا یارسول اللہ عظافہ ہم نے دیکھانیس تو کیے فتم

کھالیں۔آپ علی نے فرمایا چریہودی بچاس تشمیں کھا کر

بری موجا کیں گے عرض کرنے لگے یارسول اللہ عظامی بم

کیے کافر توم کی قسموں کا اعتبار کرلیں۔ جب نبی اکرم علیہ

١٣٣٤: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْخَلَّالُ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُونُ ثَشَا يَرِيُدُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بَنِ يَسَادٍ عَنْ سَهِلِ بُن تَسَادِ عَنْ بَشَيْرِ بَنِ يَسَادِ عَنْ الْحَدِيْثِ بَمَعَنَا وُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيثٌ وَالْعَمَلُ الْحَدِيثُ عَسَنٌ صَحِيثٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيثٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيثٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيثٌ وَالْعَمَلُ فَقَهَا عِلْمَ هَنَا مَةً وَقَالَ بَعْضُ آهَلِ الْعِلْمِ فِي الْقَسَامَةَ وَقَالَ بَعْضُ آهَلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُونُةِ وَقَوْرِيهِمُ أَنَّ الْقَسَامَةَ لا تُوجِبُ اللّهَ عَلَى الْقَسَامَةَ لا تُوجِبُ اللّهَ مَا الْقَسَامَةَ لا تُوجِبُ اللّهَ عَلَى الْعَلَمِ هِمْ أَنَّ الْقَسَامَةَ لا تُوجِبُ اللّهَ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ اللّهَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمَالَةُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلَمْ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلَمْ الْعَلْمُ الْمُعْلَى الْمُلْمَالُ الْعَلْمَ الْمَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْمُعْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمْ الْعَلْمُ الْعَلَمْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْلِ الْعِلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

# آبَوَ ابُ الْحُدُودِ عَنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابواب مدود

جورسول الله علية سيمروي مين

• ٩ ٦ : بَابُ مَاجَآءَ فِيُمَنَّلايَجِبُ عَلَيُهِ الْحَدُّ

١٣٣٨: حَدِّقَتَ مُحَدَّدُ مِنْ يَحْتَى الْقُطَعِیُ ثَنَا بِشُرْبُنُ عُمَرَ لَنَا هَمُّ الْفَاعِیُ ثَنَا بِشُرْبُنُ عُمَرَ لَنَا هَمُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفْعَ الْقَلَمُ عَنُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفْعَ الْقَلَمُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفْعَ الْقَلَمُ عَنُ شَلِيْةً عَنِ النَّهِ عَنَى عَلَيْهِ وَمَن الصَّبِي حَتَى يَشِبَ عَنَى يَشِبَ عَلَى عَلَيْهِ وَمَن الصَّبِي حَتَى يَشِبَ عَلَى عَلَيْهُ وَمِن الصَّبِي حَتَى يَشِبَ عَلَى عَلَيْهُ وَمِن المُعْتُوعُ وَحَتَى يَعْقِلَ وَفِى اللَّهِ عَنْ عَلَيْهُ وَقَلْ رُوى مِن عَلَى عَلِي حَدِيثٌ حَمَن عَلِي وَفَى اللهُ عِلْهُ وَعَلِي وَقَلْ رُوى مِن عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَقَلْ رُوى عَلَى عَلَيْ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْهُمُ وَعَن الشَّالِي وَقَلْ رُوى هَلْهَ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ عَن النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْهُ عَلَيْهُ وَالْعَمُلُ عَلَى عَن الْهُ عَلَيْهِ وَالْعَمُلُ عَلَى عَن الْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَقُلُولُ وَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَمُلُ عَلَى عَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَقُلُولُ وَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَمُلُ عَلَى عَنِ الْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُعَلَى عَلَيْهُ وَالْعَمُلُ عَلَى عَن اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعُلُولُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَمْ وَالْعَمُلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ وَلَمْ وَلَمُ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ وَالْعَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ وَالْعَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ وَالْعَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْعُلِيلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْعُو

ا ٩٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي ذَرُءِ الْحُدُودِ

1009: حَدُّقَنَمَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ ٱلْاَسُودِ وَٱبَوْعَمُرِ وَالْبَصُرِيَّ فَى الْاَسُودِ وَٱبَوْعَمُر والْبَصُرِئُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَبِيْعَةَ ثَنَا يَزِيلُهُ بُنُ زِيادِ الدِّ مَشْقِئُ عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَاتِشَةَ فَالَّكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْرَءُ واللَّحْدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَااسَسَطَعُتُمْ فَإِنْ كَانَ لَلَهَ مَخُورَ مِنْ فَعَلُوا اسَبِيلَةَ فَإِنْ الْإِمَامَ اَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَقُوبَةِ.

٩٦١: باب حدود كوسا قط كرنا

۱۳۳۹: حضرت عائشہ رضی الله عنہا ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک ہو سکے مسلمانوں سے حدود کو دورکرو۔ اگر اس کے لئے کوئی راستہ ہوتو اس کا راستہ چیوڑ دوایام کا فلطی ہے معاف کردینا غلطی ہے سزادیے ہے بہترے۔

9 ٢٢. بَابُ مَاجَآءَ فِي السِّتُرِ عَلَى الْمُسُلِمِ الرَّهُ عَلَى الْمُسُلِمِ الرَّهُ عَلَى الْمُسُلِمِ الرَّهُ وَ اللَّهُ عَلَى الْمُسُلِمِ عَنْ الرَّعُ عَنْ الْاَعْمَىٰ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ أَهُلَ عَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ أَهُلُ عَلَى مُسُلِمٍ كُوبَةً مِنْ كُوبِ اللَّحِرَةِ وَ مَنْ اللَّهُ عَلَى مُسُلِمٍ كُوبَةً مِنْ كُوبِ اللَّحِرَةِ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُسُلِمٍ مُوبَةً مِنْ كُوبِ اللَّحِرَةِ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُسُلِمٍ مَنْ اللَّهُ عَلَى وَالْعِرَةِ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعُومُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعُومُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعُومُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مَعُومُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مَعُومُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مَعُومُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مَعُومُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مُعُومُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مُعُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مُعُومُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ مُعُمْ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّه

٣٥٣ أَ: حُلَّتَسَا قُنَيْتُهُ ثَنِيا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الرُّهُورِيَ عَنُ سَالِمِ عَنْ أَيْهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

۱۹۹۳: باب مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی ادامات: حضرت الاجربرۃ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی الل

۱۳۵۳: حفزت سالم اپنے والد نے قل کرتے ہیں کدرسول اللہ عظیقت نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ندوہ اس پرظلم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُصْلِمُ اَخُواْلُمُسُلِمِ الْيَظَلِيمُهُ وَلاَ يَطْلِيمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَن يُسُلِمُهُ وَمَنُ كَانَ فِى حَاجَةِ آجِيْهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَةِ وَمَنُ فَوَّجَ عَنَ مُسُلِمٍ كُوْبَةَ فَوَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُوبَةً مِّنُ كُرَبٍ يَوْم الْقِينَمَةِ وَمَنْ سَتَرَمُسُلِمُ اسْتَرَهُ اللَّهُ يَوُمَ الْقِينَمَةِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِينٌ عَ عَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ

9 ١٣ : بَابُ مَا جَآءَ فِي التَّلْقِيْنِ فِي الْحَدِّ الْمَالْقِيْنِ فِي الْحَدِّ الْمَصْلَا : حَدُّ فِنَا أَبُو عَوَالَةَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُنُيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ لِمَاعِوِيْنِ مَالِكِ اَحَقُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ لِمَاعِوِيْنِ مَالِكِ اَحَقُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لِلْمَاعِوِيْنِ مَالِكِ اَحَقُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ لِمَاعِوِيْنِ مَالِكِ اَحَقُ وَقَلْمَ وَقَالَ لَعَمْ فَشَهِدَا وَيَعَ اللَّهِ فَا اللَّهُ فِي الْمَاعِوْدِي المَّالِبِ بُنِ شَعِلُهِ عَنِ السَّالِكِ بُنِ شَعِيدٍ مُوسَلَّ وَلَهُ بَلْكُولُونِهِ عَنِ الْمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدٍ مُوسَلِي مُن الْمِعْدِ مُنْ سَعَلِي اللَّهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

٩ ٢٣ : بَابُ مَاجَاءَ فِي دَرُءِ الْحَدِّ عَنِ الْمُعْتَرِفِ إِذَارَجَعَ

١٣٥٥ : حَدُّثَنَا أَيُو كُرَيُبِ ثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ مُحَدَّمَدِ بُنِ عَلَمُ الْمَعَنُ عَمُ مُحَدَّمَدِ بُنِ عَمْرِ وَثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَاءَ مَاعِوْ أَلَا سُلَيقً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَقُهُ ثُمَّ جَآءَ مِنَ الشِّقِ الْاَحْرِفَقَالَ إِنَّهُ قَلْدُونِى فَآعُرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَآءَ مِنَ الشِّقِ الْاحْرِفَقَالَ إِنَّهُ قَلْدُونِى فَآعُرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَآءَ مِنَ الشِّقِ الْاحْرِفَقَالَ إِنَّهُ قَلْدُونِى فَآعُرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَآءَ مِنَ الشِّقِ الْاحْرِفَقَالَ إِنَّهُ قَلْدُونِى فَآعُرَضِ عَنْهُ ثُمَّ جَآءَ مِنَ الشِّيقِ الْاحْرِفَقِ فَلَمَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مَوْ بَوَجُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا الْمُعَلِقُ فَلَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَرَاقِ فَلَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعَالَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرَاقِ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمِي الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَ

کرے اور نہ اے ہلاکت میں ڈالے جس نے اپنے مسلمان اور کی اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا اور چونی کی مسلمان کی کی اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا اور چونی کسی مسلمان کی کی مصیبت کو دور کردگا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی مصیبت ول پر دی گئی کرے گا ،اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عیوب کو لوشیدہ وکھیں گے۔ بیصدیث این عمر می کی دوایت سے سومت کے عیوب کو لوشیدہ وکھیں گے۔ بیصدیث این عمر می کی دوایت سے سامنے عمر عیب ہے۔

## ٩٢٣: باب حدود مين تلقين

۱۳۵۳: حضرت ابن عباس نے روایت ہے کہ نی اکرم علیہ است کے است کی اگرم علیہ کا است فرمایا کیا تہاری جونم ہم تک پڑی ہے وہ صحیح ہے۔ عرض کیا (یار سول اللہ ) آپ کو میرے بارے میں کیا خربی پنی ہے۔ فرمایا چھے خبر کی ہے کہ تم نے قال قبیلے کی اور کی کے ساتھ وزئی کیا ہے۔ عرض کیا تی ہی ہاں۔ پھر ماعز نے چار مرتب اتر از کیا۔ اور نی اگر کے اس بی میں برید سے اگر می حدیث متن ہے۔ مصرت اس بی حدیث متن ہیں حدیث سے۔ طعبہ یہ حدیث ماک بی حدیث ساک بی حدیث سے۔ طعبہ یہ حدیث ساک بی حدیث ساک بی حدیث سے۔ طعبہ یہ حدیث ساک بی حدیث سے۔ طعبہ یہ حدیث سے۔ اور دہ صعبہ بین جیرے مرسل نظر کرتے ہیں اور اس میں ابن عباس کا کا کر ترمیس کرتے۔

۹۲۴:باب معترف اپنے اقرار سے پھر جائے تو حد ساقط ہوجاتی ہے

1000: حضرت ابو ہریرہ تے روایت ہے کہ ماعز اسلی ، نی
اکرم علیہ کی خدمت میں حاضر ، وے اورعوش کیا کہ انہوں
نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔آپ نے ان سے مند چھر لیا۔۔وہ
دوسری طرف سے حاضر ہوئے اور چھرعوض کیا کہ میں نے زنا
کیا ہے۔آپ نے چھرمنہ چھرلیا وہ نیجروہری جانب سے
آئے اورعوش کیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے۔ پھرآپ اُ

تکلیف پینجی تو بھاگ کھڑ ہے ہوئے یہاں تک کہا یک آ دمی کے پاس سے گزرے اس کے پاس اونٹ کا جڑا تھا اس نے اس سے انکو مارا اور لوگوں نے بھی ماراحتی کہ وہ فوت ہوگئے۔لوگوں نے رسول اللہ سے اس کا ذکر کیا کہ جب انہوں نے پھرول اورموت کی تکلیف محسوس کی تو بھاگ گئے۔آپ نے فر مایاتم نے انہیں چھوڑ کیوں نددیا۔ بیحدیث حسن ہے اور حضرت أبو ہرریہ سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ ابوسلہ مجھی بيحديث جابر بن عبدالله التاسيم وفوعا اس طرح نقل كرتے ہيں۔ ١٣٥٢: حفرت جابر بن عبدالله على روايت يكرابك مخض نی اکرم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اوراس نے زنا کا اعتراف کیا ۔آپ علیہ نے اس سے مند پھیرلیا۔اس نے دوبارہ اعتراف کیا تو اس مرتبہ بھی آپ علی نے اس سے مند چھرلیا۔ یہاں تک کاس نے جارمرتباقرارکیا۔ پھرآ یا نے اس نے بوچھا کیاتم یا گل ہو۔اس نے عرض کیانہیں۔آپ نے فرمایا کیاتم شادی شدہ ہو۔ائے کہاجی ہاں۔ پھرآ یا نے حکم دیا اورا ہے عیدگاہ میں سنگسار کیا گیا۔لیکن جب اسے پتھر لگے تو بھاگ کھڑا ہوا اور پھرلوگوں نے اسے پکڑ لیا اور سنگسار کردیا۔ جب وہ فوت ہوگیا تو آپ نے اس کے حق میں کلمہ خیر فر مایا۔ لیکن نماز جناز ہنہیں بڑھی۔ بیصدیث حسن سیحے ہے۔بعض علماء کا اس صدیث برعمل ہے۔وہ کہتے ہیں کدا قرار کرنے والے کے الئے جارمرتبہ اقرار کرنا ضروری ہے۔ پھراس برحد جاری کی جے ۔ امام احد اور آسطی کا یمی قول ہے ۔ بعض اہل علم کے نزدیک ایک مرتبه اقرار کرنے پر ہی حد جازی کر دی جائے۔ امام ما لک اور شافعی کا یہی قول ہے۔ ان کی دلیل حضرت الإهرية اورزيد بن خالد كى حديث بيكردوآدى ني اكرمكى خدم*ئ*ت میں حاضر ہوئے اوران میں سے ایک نے عرض کیا کہ میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کیا ہے۔ بیرحدیث طویل ہے۔ پھرآپ نے حضرت انیس کو تھکم دیا کہ منج اس کی بیوی کے

لَحُىُ جَمَلٍ فَضَرَبُهُ بِهِ وَضَرَبُهُ النَّاسَ حَتَّى مَاتَ فَلَاكُووُا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَوْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا تَرَكُتُمُوهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا تَرَكُتُمُوهُ هَذَا حَدِيْثَ حَسَنَ قَلْدُ رُوى مِنْ غَيْرٍ وَجُهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً وَ وَدِي مِنْ غَيْرٍ وَجُهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً وَ وَرُوى هَنْ جَابِرِ بُنِ عَنْ أَبِي مَلَىهَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَنْ أَبِي مَلَىهَ عَنْ النَّهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهَا اللَّهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهَا.

١٣٥١: حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْخَلَّالُ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُويِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ ابُن عَبُـدِ الرَّحُـمُنِ عَنُ جَابِرِ بُن عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنُ أسُلَمَ جَآءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَاعُرْضَ عَنْهُ ثُمَّ اغْتَرَفَ فَاغْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَعَلَى نَفْسِهِ ٱربِعَ شَهَادَاتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَاقَالَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمُ فَامَرَ بِهِ فَرُجِمَ فِي الْمُصَلِّي فَلَمَّا اَذُ لَقَتُهُ الْحِجَارَةُ فَرَّفَادُركَ فَرُجمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهُلَ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُعْتَرِفَ بِالزِّنَا إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أرْبَعَ مَرَّاتٍ أَقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَهُوَقُولُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَقَالَ بَعُصْ أَهُلِ الْعِلْمِ إِذَا أَقَرَّعَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً أَقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَهُوَقُولُ مَالِكِ بُنِ أَنْسِ وَالشَّافِعِيّ وَحُجَّةُ مَنُ قَالَ هَلَا الْقَولَ حَدِيثُ أَبِي هُوَيُوةَ وَزَيْدٍ بُن خَالِدٍ أَنَّ رَجُلَيُن اخُتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَحَدُهُمَا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِيُّ زَنيْ بِامْرَأَةِ هَذَا الْحَدِيثُ بِطُولِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغُدُ يَا أُنيُسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِن

اعُتَوَقَتُ فَارُجُمُهَا وَلَمْ يَقُلُ فَإِنَ اعْتَرَفَتُ أَرْبَعَ مَوَّاتِ.

9 \quad 9 : بَالُ مَاجَآء فِي كُواهِيَة أَنْ يُشْفَعُ فِي الْحُدُودِ الْمَادَة فَى كُواهِيَة أَنْ يُشْفَعُ فِي الْحُدُودِ الْمَادَة عَنْ عَالِشَة أَنَّ قُرْيُشًا اَ مَثْهُمُ مَّانُ الْمَرُأَةِ عُرُودَة عَنْ عَالِشَة أَنَّ قُرْيُشًا اَ مَثْهُمُ مَشَانُ الْمُمُولُ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللللّهُ عَلَيْ

٩ ٢ ٢ ؛ بَابُ مَاجَآءَ فِي تَحْقِيْقِ الرَّجُعِ الْمَصُولُ بَنُ اللهُ عَلَيْ الرَّجُعِ الْمَصُولُ بَنُ شَيْبُ وَإِسْحَاقُ بَنُ مَسْمُ وَ وَعَرُوَا حِلِهِ مَسْمُ عُرُ وَعَرُوَا حِلِهِ الْمُحُولُ وَعَرُوَا حِلِهِ الْمُحَولُ وَعَرُوَا حِلِهِ الْمُحْرَعُ فِي النَّهُ وَعَنُهُ الرَّوَا قَ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُ وِيَ عَنُ عُبَدُ اللَّهُ بَعِثَ مُحَمُّدًا بِالنَّعِيْ عَنُ عُمَرَةً عَنِ ابْنُ عَبُلُم عَنْ عُمَرَةً عَنِ ابْنُ عَبُلُم عَنْ عُمَرَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَمْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَكَانَ فِيمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَ

پاس جادًا گروہ اقرار کرلے تواہے بنگسار کردہ۔ چنانچیآپ نے بیٹین فرمایا کراگر چارم تبراقرار کرے تو بھر سنگسار کرنا۔

٩٢٥: باب حدود مين سفارش كي ممانعت

۱۳۵۷: حضرت عائش سے روایت ہے کر قریش قبیلہ بنو تورم کی
ایک عورت کے چوری کرنے ہر رنجیدہ ہوگے اور کہنے لگے کون
رول اللہ علی ہے ہے اس کی سفارش کر سکتا ہے۔ سب نے کہا
اسامہ نی زید سے واکون اس کی جارت کر سکتا ہے۔ بس حضرت
اسامہ نے نہی اکرم علی ہے ہے ہائے کی تو آئے نے فرمایاتم اللہ
کی حدود میں سفارش کرتے ہو پھر کھڑے ہوئے اور خطب ویا اور
فرمایاتم سے بہلے لوگ اس لئے ہالک ہوئے کہ جب ان کا کوئی
معزز چوری کرتا تو اسے چوڑ دیے اور جب کرور چوری کرتا تو
اس برصدقائم کرتے ۔ اللہ کی شم اگر تھے عقیقے کی بیٹی قاطمہ بھی
چوری کرئی تو میں اس کا ہاتھ کا بے دیتا۔ اس باب میں مسعود بن
جوری کرئی تو میں اس کا ہاتھ کا بے دیتا۔ اس باب میں مسعود بن
جوری کرئی تو میں اس کا ہاتھ کا بے دیتا۔ اس باب میں مسعود بن
احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائش کی حدیث سے جو

٩٢٩: بابرجم كي تحقيق

۱۳۵۸: حضرت عربن خطاب سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے جمعنی اللہ علیہ فی سیال اللہ علیہ وسلم کوئی کے ساتھ بھیجا اور آپ سلمی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے ہی آپ بھی آپ سی رجم کی آپ بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد الیا ہی کیا۔ جھے ڈر ہے کہ کہیں طویل صلی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مرجم ( کا تھم ) نہیں پاتے پس وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ایک فریعتہ کوچھوڑ کر گھراہ ہوجا کیں سن لوب شک رجم اس زائی پر عرب ساتھ ہوائی ہوجائے یا وہ فود طابعت ہے جوشادی شدہ ہوائی پر گواہی قائم ہوجائے یا وہ فود اعتراف کرے یا حمل کی صورت میں طاہر ہو۔ یہ عدیث شح

100 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيعِ ثَنَا اِسْحَقُ بُنُ يُؤسُفَ الْاَزْرَقِ عَنْ دَاوَدَ بُنِ اَبِي هِنَهُ عَنَا اِسْحَقُ بُنُ يُؤسُفَ عَنْ عَجِيدِ بُنِ الْمُصَلَّى اللَّهُ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْمُصَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَعْدُ وَلُولًا اَلِّي صَلَّى اللَّهُ اَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرَجَمَ اَبُو بَكُو وَرَجَمَتُ وَلُولًا اَلِي اَكُوهُ اَنْ إِنْكُو وَرَجَمَتُ وَلُولًا اَلِي اَكُوهُ اَنْ إِنْكُ وَرَجَمَتُ وَلُولًا اَلِي اَكُوهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْبُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الْمُعَلِيلُهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ ا

٩ ٢ - بَابُ مَاجَآءَ فِي الرَّجُم عَلَى الثَّيِّب • ١٣٦ : حَدَّتُنَا نَصُرُبُنُ عَلِي وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُواثَنَا سُـفُيانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُن عَبُدِ اللَّهِ سَمِعَهُ مِنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبُلِ أَنَّهُمْ كَانُوُا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُ رَجُلان يَخُتَعِهِمَانِ فَقَامَ إِلَيْهِ اَحَدُهُمَا فَقَالَ ٱنْشُدُكَ اللَّهَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَـمَا قَصْيُتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ خَـصُـمُهُ وَكَانَ اَفْقَهَ مِنْهُ آجَلُ يَارَسُولُ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنا بكِتَابِ اللَّهِ وَأُذَنَّ لِي فَأَتَكَلَّمَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلْى هَٰذَا فَرَنْي بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُ وُنِيُ أَنَّ عَلَى ابْتِي الرَّجُمَ فَفَدَيْتُ مِنْهُ مِمائَّةِ شَاةٍ وَخَادِم ثُمَّ لَقِيْتُ نَاسًا مِّنُ أَهُلَ الْعِلْمِ فَزَعَمُواانَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَمِانَةٍ وَتَغُرِيُبَ عَام وَإِنَّمَا الرَّجُمُ عَلَى امْرَاَةِ هَٰذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ قُضِيَنَّ بَيننكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْمِانَةُ شَاقٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جِلْدُ مِائَةٍ وَتَغُرِيُبُ عَامٍ وَاغُدُيِّا أُنَيْسُ عَـلْي امْرَاةِ هَلْذَا فَإِن اعْتَرَفَتُ فَارُجُمُهَا فَغَداى عَلَيْهَا و فَاعْتُرَفَّتُ فَرَجَمَهَا.

٩٢٤: بابرجم صرف شادى شده يرب ١٧٦٠:حضرت عبيدالله بن عبدالله عدوايت بكريل في ابوہرریوں ،زید بن خالد اور شبل سے سنا کہ بیتیوں نبی اکرم کی خدمت میں حاضر تھے کہ دو آدمی جھگڑا کرتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے ان میں ہے ایک آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور عرض كيا مين آب والله كي قتم ويتابون كه آب بهار درميان الله كي كتاب ك مطابق فيصله فرما ئيل -اس يراس كامخالف بهي بول اٹھا جواس ہے زیادہ مجھدارتھا کہ جی ہاں یارسول اللہ علاقے ہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمایئے اور مجھے اجازت ویجے کہ میں عرض کرون۔میرا بیٹااس کے پاس مزدوری كرنا تقااس نے اس كى بيوى كے ساتھ زناكرليا۔ مجھے بتايا كياك میرے بیٹے بررجم ہے تو ہیں نے سوبکریاں فدیے کے طور بردیں اورایک غلام آزادکیا۔ پھرمیری الل علم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کدمیرے بیٹے پرسوکوڑے اور ایک سال جلاوطنی کی سزا ہاوراس شخص کی عورت پر رجم ہے۔آپ فرمایاس ذات ك فتم جس كے بتضه كدرت ميں ميرى جان ب ميں تمهارے درمیان کماب الله کے مطابق فیصله کروں گا۔وه سو بکریاں اور غلام واپس لے لو تمہارے میٹے پرسوکوڑے اور ایک سال

جلاولنی ہے۔ پچرفر مایا ہے اپنین کل صبح اس شخص کی ہوی کے پاس جاؤ اگر دواقر ارکر نے قواسے رہم کر دو۔ حضرت اپنین دوسرے دن گئواس نے اعتراف کر لیانس برانہوں نے اسے شکسار کیا۔ ١ ١٣٨١ : حَدَّثُنَا اِسْحَقُ بُنُ مُوسَىَ الْاَنْصَادِقُ ثَنَا مَهُنَّ ثَنَا مَالِكُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ اَبِي هُرُيُرَةً وَزَيْدِ بُنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ بِمَعْنَاهُ.

١٣٢٢: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً ثَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِإِسْنَادِ هِ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكِ بِمَعْنَا أَهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي يَكُو وَعُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ وَأَبِي هُرَيْرُةً وَأَبِي سَعِيُدٍ وَ ابُنِ عَبَّاسِ وَجَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ وَهَزَّالِ وَبُرَيُدَةَ وَسَلَمَةَ ابُنِ الْمُحَبَّقِ وَابِيُ بَرُزَةَ وَعِمُوَ انَ بُن حُصَيُن حَـٰدِيْتُ آبِيُ هُوَيُورَةَ وَزَيْدِ بُنِ خَالِدٍ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيتُحٌ وَهَاكُمَا وَوَى مَسَالِكُ بُنُ آنَسِ وَمَعْمَرُ وَغَيْرُوَاحِدٍ عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ غُبَيْدِ اللَّهِ بُن عَبُد اللَّهِ عَنَّ أَبِي هُوَيُورَةَ وَزَيْدِ بُنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَوُ ابِهِٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ إِذَا زَنَتِ الْاَمَةُ فَاجُلِدُوْهَا فَإِنَّ زَنَتُ فِي الرَّابِعَةِ فَبِيْعُوْهَا وَلَوُ بِضَفِيْرِ وَرَواى سُفُيَانُ بُنُ عُيَيُنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بُن خَالِدٍ وَشِبُلِ قَالُوُا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ هَكَذَا رَوَى بُنُ عُيَيْنَةَ الْحَدِيْثَيْن جَمِيْعًا عَنُ اَسِيُ هُـرَيُدِرَةَ وَزَيْدِ بُنِ خَالِدٍ وَشِبُل وَحَدَيْتُ بُن عُيَيْنَةَ وَهَمْ وَهِمَ فِيُهِ شُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً ٱدْخَلَ حَدِيَّنًا فِيُ حَدِيْثٍ وَالصَّحِيْحُ مَارَوَى الزُّبَيْدِ يُّ وَيُونُسُ ابْنُ يَوْيُمَدُ وَابُنُ آخِي الزُّهُويِّ عَنِ الزُّهُويِّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُولِرَةَ وَزَيْدِ بُن خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَنَتِ ٱلْآمَةُ وَهَلَا الصَّحِيْحُ عِنْدَ أَهُلُ الْحَدِيْتُ وَشِبُلُ بُنُ خَالِدٍ لَمْ يُدُرِكِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَارَوْي شِبْلٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَالِكِبِ الْآوُسِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۴۷۱: ہم سے روایت کی آطن بن مولی انصاری نے انہوں نے معن سے انہوں نے مالک سے انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے اور وہ حضرت ابو ہریرةً اور نید بن خالد جنی سے مرفوعاً سی طرح فقل کرتے ہیں۔

١٣٩٢: مم سے روایت کی تنبید نے انہوں نے لیث سے انہوں نے ابن شباب ہے اس سند ہے۔ مالک کی حدیث کی مثل - اس باب مين ابوبكر عباده بن صامت مابو مررة ابوسعيد، اين عباسٌ ، حابر بن سمرةٌ ، بزالٌ ، بريدةٌ ،سلمه بن مجق ه ، ابوبرزة اورعمران بن حيضن سي بهي احاديث منقول بال حطرت ابوم ريرة اور زيد بن خالد كي حديث حسن صحيح ہے۔ مالک بن انس معمر اورکی راوی بھی بیہ حدیث زہری ہے وہ عبيدالله بن عبدالله يه وه ابو بريرة اورزيد بن خالد سے اور ده نی اکرم علی سے ای طرح یہ حدیث نقل کرتے ہیں ۔ای سندہے ریم منقول ہے کہ آپ علاقہ نے فرمایا اگر ہائدی زنا کرے تو اے سؤکوڑے مار واگر جار مزینہ زنا کرے تو چوتھی مرتبدأ سے فروخت كرووخواہ بالوں كى رسى كے عوض ہى فروخت كرو-سفيان بن عيينه بهي زمرى سے وہ عبيدالله سے اور وہ حضرت ابو ہر رہؓ ، زید بن خالد ؓ اورشیل ؓ ہے نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول الله عَلِيَّة ك ياس بيٹے ہوئے تھ كد .....الخ ـ ابن عیینے نے دونول حدیثیں ان متنول حضرات یے نقل کی ہیں اوراس میں وہم ہے۔وہ یہ کہ تقیان بن عیبینہ نے ایک حدیث کے الفاظ ووسری میں داخل کر دیتے ہیں صحیح صدیث وہی ہے جوز بیدی، بونس بن زیداورز ہری کے بھتیجان ہے، وہ عبیداللہ ہے وہ ابو ہر مرہ اور زید بن خالد سے اور وہ نبی علیہ سے نقل كرتے بيں كداگر باندى زناكرے تو ..... الخ محدثين كے نزذيك بدروايت سيح بي شيل بن خالد صحالي نبيل بي روه عبداللہ بن مالک اوی کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وملم سے فقل کرتے ہیں۔ابن عیبنہ کی حدیث غیر محفوظ ہے۔

وَهٰذَاصَحِيُحٌ وَحَدِيثُ ابْنِ عَيَيْنَةَ غَيْرُ مَحْفُوطٍ وَرُوى عَنْهُ اللَّهُ قَالَ شِبُلُ ابْنُ حَامِدٍ وَهُوَّحَظَا إِنَّمَا هُوَ شِبُلُ بْنُ حَالِدٍ وَيُقَالُ اَيْصًا شِبْلُ ابْنُ خُلَيْدٍ.

١٣٢٣ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ مَنْصُور بُن زَاذَانَ عَن حِطَّانَ بُن عَبُدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عُبَادَةَ بُن الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُـذُوُاعَنِني فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَيُلاَّ الثَّيْبُ بِالنَّيْب جَلُدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجُمُ وَالْبِكُوبِ لَبِكُر جَلُدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعُض أَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ اَبِي طَالِبِ وَابَيُّ بْنُ كَعُبِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُ هُمُ قَالُوا الثَّيْبُ تُجُلَدُ وَتُرُجَمُ وَالِّي هَذَا ذَهَبَ بَعُصُ اَهُلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوُلُ اِسْحَاقَ وَقَالَ بَعُصُ أهُل الْعِلْم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ وَغَيْرُ هُمَا الثَّيِّبُ إِنَّمَا عَلَيْهِ الرَّجُمُ وَلا يُجُلُّدُ وَقَدْ رُوىَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ مِثْلُ هَٰذَا فِي غَيْر حَدِيُثٍ فِي قِصَّةٍ مَا عِزٍ وَغَيْرِهِ أنَّسهُ أَمَرَبِ الرَّجُمِ وَلَمُ يَأْمُرُ أَنْ يُجُلَدَ قَبُلَ أَنْ يُرْجَمَ وَالَّعَمَلُ عَلَى هَلَا عِنْدَ يَعْضِ آهُلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّورَى وَابُن الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِي وَاحْمَدَ.

#### ٩٢٨: تَاتُ مِنْهُ

١٣٦٣: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابُنُ عَلِي تَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ لَنَا الْمَحْسَنُ ابُنُ عَلِي تَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ لَنَا الْمَحْسَنُ ابْنُ عَلَيْ عَنُ آبِیُ قَلاَبَةَ عَنُ آبِیُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيْهَا فَقَالَ الْحَبِينُ الْيُهَا فَإِذَا وَصَعَتْ حَمُلَهَا فَا خَبِرُنِى فَقَعَلَ فَامَرَ بِهَا فَشُدَّتُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ الْحَسِنُ الْيُهَا فَإِذَا وَصَعَتْ حَمُلَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَ فَامَرَ بِهَا فَشُدَّتُ عَلَيْهِ الْمَالَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهُا فَقَالَ الْحَسِنُ الْيُهَا فَإِذَا وَصَعَتْ حَمُلَهُا فَالْمَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهُا فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهُا فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُرَامِ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُولُوا الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

ان سے منقول ہے کہ فرمایا شیل بن حامد نے ۔جوغلط ہے۔ صحیح نام شیل بن خالد ہے۔ انہیں شیل بن خلید بھی کہاجا تا م

۱۴ ۲۳ : حفرت عیاده بن صامت رضی الله عنه سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے بیہ بات ذ بن نشین کرلو کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لئے راستہ نکال دیا ہے۔ پس اگر زانی شادی شدہ ہوں تو انہیں سو کوڑے مارنے کے بعدستگ ارکردیا جائے اور اگر غیرشادی شدہ ہوں تو سوکوڑے اور ایک سال جلاوطن کرنا ہے ۔ پیہ حدیث صحیح ہے بعض علما وصحابہ علی بن طالب ،انی بن کعب، عبداللہ بن معودٌ وغیرہ کا ای برعمل ہے۔وہ کہتے ہیں کہ محصن (شادی شدہ) کو پہلے کوڑے مارے جا کیں پھرسنگسار کیا جائے \_بعض علاءا در ایخی کا بھی یہی قول ہے \_بعض علاء صحابہ "ابوبکڑ، عمرٌ وغیرہ فرماتے ہیں کہ محصن (شادی شدہ) کو صرف سنگسار کیا جائے کوڑے نہ مارے جائیں کیونکہ نی ا كرم صلَّى الله عليه وسلم تكني احاديث مين منقول ہے كه آپ صلی الله علیه وسلم نے صرف رجم کا تھکم دیا کوڑے مارنے کا تھگم نہیں دیا۔ جیسے کہ ماعز کاقصہ وغیرہ لبعض اہل علم کا اس يرعمل ہے ۔مفیان توری ،ابن مبارک ، شافعی اوراحد کا بھی یمی تول ہے۔

## ٩١٨: باباى معلق

 بِرَجُ مِهَا فَرُجِمَتُ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عَمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ يَارَسُولَ اللَّهِ رَجَمَتَهَا ثُمَّ تَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَقَدُ تَسَابَتُ تَوْبَةً لَوُ قُسِجَتُ بُئْنَ سَبُعِيْنَ مِنُ اَهُلِ السَّدِينَةِ لَوَسِعَتُهُمْ وَهَلُ وَجَدُتَ شَيْئًا الْحَصَلَ مِنْ اَنُ جَادَتُ بَنَفْهِهَ اللِّهِ وَهَلَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ.

4 9 1 9: بَابُ مَاجَاءَ فِي رَجُمِ اَهُلِ الْكِتَابِ 1710: حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بُنُ مُوسَى الْاَنْصَادِئُ ثَنَا مَعْنُ ثَنَا مَعِنْ ثَنَا مَالِكُ بُنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ اَنَّ النِّي عَمْرَ اَنَّ النِّي عَمْرَ اَنَّ النِّي عَمْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُو عِنْ ابْنِ عُمْرَ اَنَّ وَلِيْتُ حَسَنٌ صَعِيْمٌ.

وبى العديب عصه هذا حديث حسن صحيع.

١٣٢٧: حَدَّثَتَ هَبَّالُ ثَنَا شَرِيكٌ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبِ عَنُ جَابِو بُنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُوْ وَ يَأْوَيَهُو وَيَّةَ وَفِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْبَرَآءِ وَجَابِرِ وَالْمِنِ اَبِي أَوُفَى وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ مُن اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَا حُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## • ٤ - إِبَابُ مَاجَآءَ فِي الْنَّفِي

١٣٢٧: حَدِّقُ نَدَ اَبُو كُورَيْبِ وَيَحْيَى بَنُ اَكُفَمَ قَالَالنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ اَلْحَفَمَ قَالَالنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ اَلْعِ عَنِ اَبْنِ عُسَدَ اللَّهِ عَنْ اَلْعِ عَنِ اَبْنِ عُسَرَ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَاَنَّ اَبَايَكُرِ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَاَنَّ عَمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَاَنَّ عَمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَاَنَّ عَمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَرُ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَوَانَّ اَبَايَكُرِ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْدِ بَنِ خَالِهِ وَعُبَادَةً بُنِ وَوَى اللَّهَابِ عَنْ اَبِى هُولِدَ قَ وَزَيْدِ بُنِ خَالِهِ وَعُبَادَةً بُنِ

نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔حضرت عُرِّ نے عرض کیا یارسول اللہ ا آپ نے اے رجم کیا اور پھراس پر نماز پڑھی۔آپ نے فرمایا اس نے ایس توب ک ہے کہ اگر اہل مدینہ میں ستر اشخاص پر تقییم کر دی جائے تو ان کے لئے بھی کافی ہے پھر کیا اس سے بہتر بھی کوئی چیز تمہاری نظر میں ہے کہ اس نے اپنی جان اللہ کے لئے خرچ کے کری۔ کردی۔ بیعد بیٹ بھی ہے۔

## ٩٢٩: باب ابل كتاب كوستكسار كرف

۱۳۷۵: حفرت ابن عمرض الدعنها ب روایت ہے کہ نی اکرم صلی الندعایہ وسلم نے ایک بہودی مرد اور بہودی عورت کوسٹگسار کیا۔ اس حدیث میں ایک واقعہ ہے۔ یہ صدیث حس صبح ہے۔

۱۳۲۲ ملی مسلم الله علیه وسلم نے ایک یہودی مرد اور عورت کے آب اگر مسلم الله علیه وسلم نے ایک یہودی مرد اور عورت کو سنگ ارکیا۔ اس باب میں ابن عمر رضی الله عنها، براء رضی الله عنها، براء رضی الله عنها، براء رضی الله عنها، براء رضی الله عنها الله عنها، براء رضی الله عنها الله عنها دوایات منقول مضی الله عنها ان کی سند سے حت بیل ۔ حدیث جابر بن سمرہ رضی الله عنه ان کی سند سے حت اگر یہود وفسار کی ایک عمل کا آبی برعمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں که اگر یہود وفسار کی ایک ایک مقد مات مسلمانوں کی عدالتوں میں دائر کر میں تو ان کا فیسلہ قرآن وسنت کے مطابق کیا جائے۔ امام احتراد رائز کر میں تو ان کا فیسلہ قرآن وسنت کے مطابق کیا جائے۔ امام احتراد رائز کی حدید لگائی جائے گئیں بہلاتوں لیا کی حدید لگائی جائے گئیں بہلاتوں لیادہ حقی ہے۔

# ٠٥٤: بابزاني كي جلاوطني

المشامِتِ حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِ يُبُّ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ إِدْرِيُسَ فَوَعُوهُ وَرَوى بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ إِدْرِيْسَ هَذَا الْحَدِيْثِ \* ثِ غَيْمُدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ اَبَابَكُو ضَرَب وَغَرَّبَ وَانَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ.

١٣٦٨ : حدَّ قَنَا بِنَذَلِكَ آبُو سَعِيْدِ الْاَشَجُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اِحْدِيْتُ مِنْ عَيْدِ اللَّهِ بُنُ اِحْدِيْتُ مِنْ عَيْدِ وَاللَّهِ بُنُ اِحْدِيْتُ مِنْ عَيْدِ وَلِمَةَ بُنُ اِسْخَقَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَحُوَ هَذَا اللَّهِ بُنِ غُمَرَ نَحُو هَذَا وَهَمَّكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْخَقَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَحُوّبَ وَانَّ عُمَرَ صَرَبَ وَعَرَبَ وَانَّ عُمَدُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَالْحَمْلُ وَعَمَرُ وَعَيْدَةُ بُنُ الصَّامِتِ عَلَى وَالْمَعْلُ وَعَلَيْهُ وَالْمُعْلُ وَعَلَيْ وَالْمَعْلُ وَعَلَيْ وَالْمَعْلُ وَالْمُعْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُعَلُ وَعَلَى وَالْمَعْلَى وَالْمُعَلِي وَالْمُعِيْ وَالْمُونَ وَعَلَى وَالْمُعَلِي وَالْمَعْلُ وَالْمُونَ وَعَلَى وَالْمُعَلِي وَالْمُولِ وَالْمُعُولُ وَالْمُعَلِي وَالْمُعْلَى وَالْمُولُ اللَّهِ بُنِ وَلَمُ وَعَلَى وَالْمُولُ اللَّهِ بُنِ وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُولُ اللَّهِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ بُنِ وَالْمُعَلِى وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهِ بُنِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمِلْولُ الْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى وَالْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ ا

ا ٩٤: بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ الْحُدُّوُدَ كَفَّارَةٌ لِاَ هُلِهَا

1 ٣ ٢ ٩ : حَدُّثَنَا قُتَيَبَهُ ثَنَا شُفَيَانُ بُنُ عُيَنَةً عَنِ الدُّهُ لِيَ عَنُ عُبَادَةً بُنِ الدُّهُ لِابِى عَنُ عُبَادَةً بُنِ المُصْاصِيّ قَالَ كُنَاعِئُدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّاصِيّ قَالَ كُنَاعِئُدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّالَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالاَ تَسُرِقُوا وَ لَعَنُ وَلَى مِنْكُمُ فَآجُرُهُ لَا تَشُولُوا وَ مَنْ وَلَى مِنْكُمُ فَآجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ اصَلَى اللَّهِ وَمَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَايَةً فَمَنُ وَلَى مِنْكُمُ فَآجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ اصَلَى اللَّهِ وَمَنْ اصَلَى اللَّهِ وَمَنْ اصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعُوقِيَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَايَةً فَمَنُ وَلَى مِنْكُمُ فَآجُرُهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَمَنْ اصَلَى اللَّهِ وَمَنْ المَالِيّةِ فَاللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمَنْ الْعَلَى اللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ الْعَلَى اللّهِ وَمَنْ اللّهُ الْعَلَى اللّهِيْقِيلُ لَيْ اللّهِ اللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهُ لَهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عبداللہ بن اور لیس سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ اِعض راوی سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ اِعض راوی سے مرفوعاً نقل سے اور مدیث عبراللہ بن اور لیس سے وہ عبیداللہ سے وہ بان عمر سے نقل کرنے ہیں کہ ابو بکر ڈنے (غیر شادی شدہ آ زائی ) کوسکوڑے مارے اور جلاؤ طن کیا۔ ای طرح حضرت عمر سے مربو اور طوع کی کیا۔

۱۳۹۸: نام سے بیصدیث ابوسعیراتی نے بحالہ عبداللہ بن اور ارس نقل کی ہے۔ پھر سیحدیث ان کے علاوہ بھی ای طرح من اللہ عنوں ہے۔ پھر سیحدیث ان کے علاوہ بھی ای طرح عنوں اللہ عنہ نے قبل کر تے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوڑ سے عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کوڑ سے اور جلاوطن کی مزا ایک ساتھ دی لیکن اس ہیں نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم کے کوڑ سے مار نے اور جلاوطن کرنے کا ذکر میں کیا۔ نبی اگر مصلی اللہ علیہ وسلم سے جلاوطن کرنے کا کوڑ سے مار نے اور جلاوطن کرنے کا کوڑ سے مار نے اور جلاوطن کرنے کا کور سے من اللہ علیہ وسلم سے جلاوطن کرنے کا کے مصابہ کرام رضی اللہ عنہا نے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطرح اللہ علیہ وسلم سے فتی کی اگر صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن صحورہ اور ابوز ٹرو غیرہ شائل ہیں کا اس پر عمل ہے۔ مشیان شعدہ فقیاء تا بعین سے بھی ای طرح منقول ہے۔ سفیان شوری ما لک ہیں بی تول ہے۔ شوری ما بی بی تول ہے۔ سفیان کی بھی بی تول ہے۔

ا ۱۹۵: باب حدود جن پرجاری کی جائیں ان کے لئے گنا ہوں کا کفارہ ہوتی ہیں ان کے لئے گنا ہوں کا کفارہ ہوتی ہیں ۱۳۲۹: حضرت عبادہ بن صاحت ہے دوایت ہے کہ ہم نبی اگرم علیہ ہوئے تھے کہ آپ علیہ ہے نہ مایا جمہد کے بچری نہیں کرو گے ، زنانہیں کرو گے پھرای سے متعلق آیے بچری اور فرمایا جس نے اپنے اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر آیے بڑھی اور فرمایا جس نے اپنے اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اور جواس میں سے کی گناہ کا عبر تکس بوااور

اسے سزادی گئی توبیاس کے لئے کفارے کی طرح ہوگا اوراگر فَهُوْ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنُ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ كوئى ايسے گناه كا مرتكب مواليكن الله تعالى في اس كے گناه كو عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَآءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَآءَ غَفَرَلَهُ وَفِي پوشیدہ رکھا تو وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے جاہے تو وہ اسے الْبَا بِ عَنُ عَلِيَّ وَجُرِيُر بُن عَبُدِ اللَّهِ وَخُزَيُمَةَ بُن عذاب دے اور جاہے تو معاف کردے ۔اس باب میں ثَابِتِ حَدِيثُ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ حَدِيثٌ حَسَنٌ حضرت علی ، جربر بن عبدالله اور خزیم بن ثابت سے بھی صَحِيبٌ وقَالَ الشَّافِعِيُّ لَمُ اسْمَعُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ احادیث منقول ہیں ۔حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث الْحَـدَّيْكُونُ كَفَّارَةُ لِآهُلِهِ شَيْتًا أَحْسَنَ مِنْ هَلَا حسن سیجے ہے۔ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اس باب الْحَدِيْثِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأُحِبُّ لِمَنُ اصَابَ ذَنَّا میں اس حدیث ہے بہتر کوئی حدیث نہیں دیکھی کہ حدود اس فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَسُتُرَعَلَى نَفُسِهِ وَيَتُونِ فِيمَا کے گنا ہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔امام شافعیٌ قرماتے ہیں کداگر بَيْنَهُ وَبَيَنَ رَبِّهِ وَكَذَٰلِكَ رُوىَ عَنْ أَبِي بَكُر وَعُمَرَ الله تعالیٰ اس کے عیوب پوشیدہ رکھے تو اسے خود بھی جاہیے أَنَّهُمَا أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَسْتُرَعَلَى نَفْسِهِ.

کہ وہ اسے ظاہر نہ کرے بلکہ اللہ ہے توبیہ کرے اس طرح کہ اس کے اور رب ہی کے درمیان ہو۔ ابو بکڑ، اور عرق ہے بھی اس طرح منقول ہے کدایئے عیب کو چھیائے۔

٩٤٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي اَقَامَةِ الْحَدِّعَلَى الْإِمَاءِ • ١٣٤ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ ثَنَا ٱبُوْدَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا زَآئِدَةُ عَنِ السُّدِّي عَنُ سَعُدِ بُن عُبَيْدَةَ عَنُ آبِيْ عَبُدِالرَّحُمٰنِ السُّلَمِيِّ قَالَ حَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ يَاتُهَا النَّاسُ اَقِيْمُوا الْحُدُودَ عَلَى اَرِقَّائِكُمْ مَنْ اَحْصَنَ مِنْهُمْ وَ مَنْ لَمْ يُحُصِنُ وَإِنَّ اَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتُ فَامَرَنِي أَنُّ ٱجُلِدَ هَا فَٱتَّيْتُهَا فَإِذَاهِيَ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدُتُهَا أَنُ أَقْتَلَهَا كردول ميں نے نبي اكرم عليہ كى خدمت ميں حاضر ہوكر اَوُقَالَ تَسمُنُوتُ فَاتَيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ واقعه عرض کیا تو آپ عَلِی نے فرمایاتم نے اچھا کیا۔ بیہ وَسَلَّمَ فَذَكُونَ ذَٰلِكَ لَـهُ فَقَالَ أَحُسَنُتَ هَٰذَا عدیث سی ہے۔ حَدِيْتُ صَحِيْحُ.

> ١ ٣٤١: حَدَّقَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ ثَمَّا أَيُو خَالِدِ الْآخُسَمَرُ ثَنَا الْآعُمَشُ عَنُ آبِي. صَالِح عَنُ آبِي هُوَيُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتُ آمَةُ آحَـدِكُمْ فَسُلِيَجُلِدُهَا ثَلَثًا بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ عَادَتُ فَلُيَسِعُهَا وَلَوُ بِحَبْلِ مِنْ شَعُرِ وَفِي الْبَابِ عَنُ زَيْدِ بُنِ

٩٤٢: باب لونڈ يون يرحدود قائم كرنا ۱۲۷۱: حضرت الوعبدالرحمٰن اللهي سے روایت ہے که حضرت علیؓ نے خطبہ دیتے ہوئے فر مایا:اے لوگوایئے غلاموں وغیرہ پر حدود جاری کروخواه وه شادی شده مول یا غیرشادی شده \_ایک مرتبدرسول الله عَلَيْ كَي آيك باعدى في زناكيا تو مجهة كلم ديا کہاہے کوڑے ماروں جب میں اس کے پاس گیا تو پیتہ چلا کہ اے ابھی نفاس کاخون آیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ ایسانہ ہو کہ میں اسے کوڑے مارول تو یہ مرجائے یافرمایا کہیں قتل نہ

ا ١٢٧١: حضرت ابو مررية عدروايت بي كدرسول الله عليه نے فرمایا اگرتم میں ہے کسی کی باندی زنا کرے تو وہ اسے تین مرتبہ اللہ کی کتاب کے مطابق کوڑے مارے اورا گز چوتھی مرتبہ پھرزنا کرے تو اسے فروخت کردے خواہ بالوں کی ایک رسی کی عوض فروخت کرے۔ اس باب میں زیدین خالد ٌ اوراشیل

خَسَالِيدٍ وَشِبُلِ عَنْ عَبُدِ اللَّذِهِ بُنِ مَالِكِ الْآ وُسِيّ حَدِيثُ آبِى هُورَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ وَقَلَ رُوِىَ عَنْهُ مِنْ عَيْرٍ وَجُهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هِذَا عِنْدَ بَعْضِ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْر هِمْ رَاوُا اَنْ يُقِيْمَ النَّرِجُلُ الْحَدَّ عَلَى مَمُلُوكِ هُونَ السُّلُطَانِ وَهُو قَولُ اَحْمَدَ وَ إِسْحَقَ وَقَالَ بَعْضَهُمْ يَدْفَعُ إِلَى السُّلُطَانِ وَلاَ يُعْيَمُ الْحَدَّ هُو بِنَفْسِهِ وَالْقَوْلُ الْوَلُ اَصَحَّى.

٩٤٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي حَدِّ السَّكْرَان

1 / 1 / 2 حَدُّفَنَا سُفْيَانُ بُنُ وَكِيْعٍ فَنَا آبِي عَنْ مِسْعَدٍ عَنْ زَيْدِ الْعَقِيِي عَنْ آبِي الْعَقِيدُ فِي عَنْ آبِي الْعَقِيدُ فِي عَنْ آبِي سَعِيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمْدِ الرَّحْمِنِ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمْدِ الرَّحْمِنِ لَيْ اللَّهُ فِي الْبَابِ عَنْ عَلِيقٍ وَعَبْدِ الرَّحْمِنِ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِيقِ وَاللَّمَالِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمَلِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمُعَلِيقِ اللَّمَالِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمِلْدِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمِلْمُ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِيقِيقِ الْمَالِيقِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِيقِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِيقِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِيقِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمِلْمِيقِ وَالْ

1621: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَهِ لَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَعِعْتُ قَادَةَ يُحَدِّثُ عَنُ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إُبِي بِرَجُلٍ قَلْ شَرِبَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إُبِي بِرَجُلٍ قَلْ شَرِبَ النَّحِمُ وَ فَصَرَبَهُ بِجَرِيْدَ تَيْنِ نَحُوَ الْاَرْبَعِيْنَ وَفَعَلَهُ النَّحَمُ وَ فَصَرَبَهُ عَمْوا النَّاسَ فَقَالَ عَبُدُ الرَّحُمُونِ فَمَا بِينَ فَامَلُ عِبُدُ الرَّحُمُونِ فَمَا بِينَ فَامَلُ بِعِلَى المَّحَدُوثِ وَتَمَا بِينَ فَامَلُ بِعَدَى المُحْدُوثِ وَمَا بِينَ فَامَلُ بِعِلَى المَعْمَلُ مَعْدَيْحٌ وَالْعَمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغُيُوهِمُ أَنَّ حَدًّ السَّكُوانِ ثَمَانُونَ . عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغُيُوهِمُ أَنَّ حَدًّ السَّكُوانِ ثَمَانُونَ . عَمَانُ عَدُ السَّكُوانِ ثَمَانُونَ . عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغُيُوهِمُ أَنَّ حَدًّ السَّكُوانِ ثَمَانُونَ . عَمَانُ عَدُ السَّكُوانِ ثَمَانُونَ . عَمَانُ عَدُ السَّكُونِ وَالْحَمُلُ الْحَدِيمَ الْحَدُومِ الْحَدُومِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغُيُوهِمُ أَنَّ حَدًّ السَّكُوانِ ثَمَانُونَ . عَمَانُونَ مَنْ مَانُونَ . عَدَالسَّعُونَ الْحَدُومِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغُيُوهِمُ أَنَّ حَدًّ السَّكُونِ وَلَعَالُ الْحَدُمُ وَلَوْمَ الْمَانُونَ . عَمَانُ عَدُومِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغُيُوهِمُ أَنَّ حَدًّ السَّكُونَ وَلَاكُومُ وَمِنْ الْحَدُومِ الْمَانُونَ . اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغُيُوهِمُ أَنَّ حَدًّ السَّعُونَ الْمُعَمِّى الْمُعَلِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَغُيُوهُمُ أَنَّ عَدُومُ الْمُعَلِيمُ وَالْمَعُلُومُ الْمُؤْمُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُمُومُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِيمُ وَالْمُعُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِولِهُ الْمُعْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِقُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْمُ

سے بھی احادیث منقول ہیں۔ شیل ،عبداللہ بن مالک اوی سے
نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن حیج ہے اور
حضرت ابو ہریرہ گئی ہے۔ کی سندوں سے منقول ہے۔ بعض علاء
صحابہ و فیرہ کا ای پر عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کدایے غلام یابا ندی
پر حد جاری کرنے کے لئے حاکم کے پاس جانے کی ضرورت
خہیں۔ امام احمد اور اسخت کا یہی قول ہے۔ بعض اہل علم فرماتے
ہیں کہ اسے حاکم کے ہر دکر دے حد جاری شکرے۔ لیکن پہلا
قول زیادہ بچے ہے۔

## ٩٤٣: باب نشه والے كى حد

1971: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ ولئم نے چالیس جوتے مار نے کی حدمقرر کی مسم کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ (حد) شراب پرتھی۔ اس باب میں حضرت علی، عبدالرحلٰ بن از بر، ابو ہریرہ ،سائب بن عباس رضی الله عنبم اور عقبہ بن حارث رضی الله عنہ کے حضرت مادث رضی الله عنہ کی حدیث صن ہے۔ ابوصد بی تا بی کا ابوسعید رضی الله عنہ کی حدیث صن ہے۔ ابوصد بی تا بی کا نام کمر بن عمروہے۔

ساس ۱۳ : حفرت انس رضی الله عند روایت ہے کہ نبی اکرم صلی
الله علیہ وکملم کے باس ایک شخص کو لایا گیا اس نے شراب پل
تھی۔ آپ نے اسے مجود کی دو چھڑیا ل چالیس کے قریب
ماریں۔ ابو بکروضی الله عند نے بھی ای پھر کسل کیا پھر حضرت عمر
رضی الله عند نے قرمایا سب سے بلکی حداتی (۸۰) کوڑے
ہیں۔ پس سے سرحضرت عمر رضی الله عند نے ای کا تھم وے دیا۔ یہ
ہیں۔ پس حضرت عمر رضی الله عند نے ای کا تھم وے دیا۔ یہ
حدیث حسن سحجے ہے۔ سے بدکرام اور تا بعین المل علم کے زو یک
اس پھل ہے۔ کہ شرا بی کی حداثی (۸۰) کوڑے ہیں۔
اس پھل ہے۔ کہ شرا بی کی حداثی (۸۰) کوڑے ہیں۔

٩٤٨: بابشراني كى سزاتين

مرتبہ تک کوڑے اور چوتھی مرتبہ برقل ہے ۲۵ ان حفرت معاویة سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے فربایا اگر کوئی شخص شراب چیئے تو اسے کوڑے مارواور اگر چوتھی مرتبہ بھی ہے تو اے قل کردو۔اس باب میں حضرت ابو ہرمرہ ہمشر بیز مشرجیل بن اوس مجرمرہ ابور مدبلوی اور عبداللہ بن عرّ سے بھی ا حادیث منقول میں ۔ بیرحدیث بوری بھی عاصم ے وہ ابوصالے ہے وہ معاویہ سے اور وہ نبی علیہ ہے ای طرح نقل کرتے ہیں۔ابن جرتج اور عمر بھی سہیل بن ابوصالح سے وہ اینے والد سے وہ ابو ہربرہ سے اور وہ نبی اکرم علقہ نے نقل کرتے ہیں۔ میں نے امام بخاریؓ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں ابوصالح کی حضرت معاویہ سے روایت حضرت الومررة كى روايت كى نسبت زياده سيح ب قل كاتكم شروع شروع ميں تقابعد ميں منسوخ ہوگيا۔محد بن اسحاق بھی منكدر سے وہ جاہر بن عبداللہ سے اور دہ نبی اكرم صلى اللہ عليه وسلم نے قل کرتے ہیں ۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب ہے اے کوڑے مارواور چوتھی مرتبہ اسے قلّ كردور جابر كہتے میں كہ پھرايك شخص كوآپ علي كے پاس لایا گیا جس نے چوتھی مرتبہ شراب لی تھی تو آپ علاقے نے اسے کوڑے مارنے کا حکم دیا ۔ قل نہیں کیا۔ زہری بھی قبیصہ بن ذویب سے اور وہ نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نقل کرتے ہیں ۔ یعنی اس طرح قتل کا تھم اٹھالیا گیا جس کی پہلے اجازت تھی۔تمام علماء کااس برعمل ہے۔اس مسئلے میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ اس بات کو ایک دوسری حدیث سے بھی تائید حاصل ہے جومخلف اساد سے نبی اکرم صلی الله علیه و کلم سے مروی ہے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون تین چیزوں کے علاوہ جلال نہیں بشرطيكه وه گواې ديتا هو كه الله كے سواكو ئي معبود نبيس اور ميس الله كارسول مول وه تين چري بي مي فصاص، شادي شده

فَاجُلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ ١٣٧٣ : حَـدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبِ ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشِ عَنُ عَاصِمٍ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ شَرِبَ الْحَمُوفَاجُلِدُ وْهُ فَإِنْ عَادَفِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ وَفِي الْبَابِ عَنُ اَبِي هُرَيُرةً وَالِشَّوِيُدِ وَشُوَحُبِيْلَ بُنِ اَوُس وَجَوِيُو وَأَبِي الرَّمَدِ الْبَلُويّ وَعُسْدِ اللَّهِ بُن عَمُرو حَدِيْتُ مُعَاوِيَةَ هٰكَذَا رَوَى الشُّورِيُّ أَيُنصًّا عَنُ عَاصِهِ عَنُ أَبِي صَالِح عَنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى ابْنُ جُرَيُجْ وَمَعْمَرٌ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ آبِيُ صَالِحٍ عَنُ ٱبِيْهِ عَنُ اَبِيْ هُٰوَيُوةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ حَدِيْتُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هُذَا اَصَحُّ مِنُ حَدِيْثِ أَبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُورِيْرَ ةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الْآمُو ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ هَكَذَا رَوْى مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بُن عَبُدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجُلِدُوهُ فَإِنَّ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ قَالَ ثُمَّ أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ﴿ ذِلِكَ بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَمُ يَقْتُلُهُ و كَذَٰلِكَ رَوَى الزُّهُرِي عَنُ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُونَيْبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو هَذَا قَالَ فَرُفِعَ الْقَتْلُ وَكَانَتُ رُخُصَةً وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهُلِ الْعِلْمِ لَانَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافًا فِي ذَلِكَ فِي الْقَدِيْمِ وَالْحَدِيُثِ وَمِمَّا يُقَوِّىُ هَلَـًا مَارُويَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَوْجُهِ كَثِيْرَةٍ انَّهُ قَالَ لَايَىجِلُّ دَمُ امْرِي مُسُلِم يَشْهَدُ أَنْ لَّا اِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَآتِينُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحُداى ثَلْثِ النَّفُسُ بِالنَّفُسِ وَالثَّيْبُ

الزَّانِيُ وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ.

# 920: بَابِ مَاجَآءَ فِي كُمُ تُقُطَعُ يَدُ السَّارِق

1/420: حَدُّدُ ثَنَا عَلِى بُنَ حُجُرِثْنَا سُفَيَّانُ بُنُ عُيَنَةً عَنِ الرُّهُرِيِّ اَصُفَيَّانُ بُنُ عُيَنَةً عَنِ الرُّهُرِيِّ اَحْبَرَتُهُ عَمْرَةً عَنْ عَآلِشَةً اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطُعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا حَدِيثُ عَآلِشَةً حَدِيثُ حَسَنَّ صَعِيْحَ وَقَدُرُوىَ هذَا المُحدِيثُ وَقَدُرُوىَ هذَا المُحدِيثُ مِنْ عَنْمِ وَعَنْ عَمْرَةً عَنْ عَالِشَةً مَوْقُوفًا وَرَوَاهُ بَعْصُهُمُ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَالِشَةً مَوْقُوفًا

١٣٤٢: حَدَّثَنَا قُتَييْبَةً ثَنَا اللَّيْثُ عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُـمَرَ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَّسَلَّمَ فِيُ مِجَنِّ قِيْمَتُهُ ثَلْثَةُ دَرَاهِمَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعِيْدٍ وَ عَبُدِ اللُّهِ بُنِ عَمُوو وَابُنِ عَبَّاسٍ وَآبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ أَيْمَنَ حَدِيْتُ ابُنِ عُمَرَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلْى هُذَا عَنِدَ يَعُض اَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ ابُوبَكُرِهِ الصِّدِّ يُقُ قَطَعَ فِئ خَدَمُسَةِ دَرَاهِمَ وَرُوىَ عَنُ عُثُمَانَ وَعَلِيّ أَنَّهُ مَا قَطَعَافِي رُبُع دِيْنَار وَرُوىَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِينهِ انَّهُ مَا قَالا تُقُطعُ الْيَدُ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنُدَ بَعُضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِيْنَ وَهُوَ قَوُلُ مَالِكِ بُنِ أَنْسِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْخَقَ رَاوُا الْقَطْعَ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا وَقَدْرُوى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ إِلَّا فِي دِيْنَارِ ٱوْعَشُوةِ دَرَاهِمَ وَهُوَ حَدِيْتٌ مُسُرِّسَلٌ رَوَاهُ الْقَاسِمُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ عَن ابْن مَسْعُودٍ وَالْقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعُ مِن ابْن مَسْعُودٍ وَالْعَمَالُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعُصْ اَهُلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَ وَاهُلِ الْكُوْفَةِ قَالُوْالَاقَطُعَ فِي اَقَلَّ مِنُ

عَشُرَةٍ ذَرَاهِمَ.

# زانی اور مرتد۔ ۹۷۵: باب کتنی قیمت ک چیز چوری کرنے پر ہاتھ کا ٹاجائے

4201: حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم چوتھائی وینار یااس سے زیادہ کے عوش ہاتھ کا کا کرتے تھے۔ بیرحدیث مشخ ہے۔ بیرحدیث متعدد اساد سے بواسطہ عمرہ حضرت عائشہ رضی الله عنها سے مرفوعاً مردی ہے۔ بعض نے بواسطہ عمرہ حضرت عائشہ رضی الله عنها سے مرفوعاً سے موقوعاً واردی ہے۔

٢ ١٢٤٤: حفرت ابن عمر عصروايت بكرسول الله علي في ایک تحف کاباتھ ایک اصال چوری کرنے کے جرم میں کا ناجس كى قيت تين درجم هي -اس باب مين حضرت سعدة عبدالله بن عمرة ، ابن عباسٌ ابو ہر رہ اور ام ایمن ﷺ ہے بھی روایات منقول ہیں ۔حضرت ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے بعض صحابہ کرام کا اسی برعمل بےحضرت ابوبکر بھی ان میں شامل ہیں۔انہوں نے پانچ ورہم کی چوری پر ہاتھ کا ٹا حضرت عثان اور حضرت علی ہے منقول ہے کہ انہوں نے چوتھائی دنیار کی چوری پر ہاتھ کاٹا۔حضرت ابو ہرمرہ اور ابوسعیدے منقول ہے کہ یانچ ورہم کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے۔ بعض فقہاء تابعین کا اس برعمل ہے۔امام مالک بن انسٌ ،شافعی ،احمد اور الحق " کا یمی قول ہے کہ چوتھائی ویناریااس ہے زیاوہ کی چیز چوری کرنے پر ہاتھ كانا جائے \_حفرت عبداللہ بن مسعودٌ منقول ہے كه آپ علی نے فرمایا ایک دیناریاوس درجم سے کم کی چیز میں ہاتھ نہ كاناجائي- بيرهديث مرسل ب-اي قاسم بن عبدالرحمان نے ابن مسعود ﷺ سے روایت کیا ہے۔ لیکن قاسم کا ابن مسعود سے اع جبیں بعض اہل علم کا اس برعمل ہے۔سفیان توری اور اہل کوفد کا بھی ہی تول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کدوں درہم سے کم میں ہاتھ نہ کا ٹا جائے۔

# ۹۷۹:باب چورکاہاتھ کاٹ کراس کے گلے میں لٹکا نا

الان المستور عبدار حمل بن محيريز سے روايت ہے كه ميں نے فضالد بن عبدسے چور كا باتھ اس كى گردن شرا لكانے فلا متعلق يو چھا كہ آيا ہو سنت ہے۔ تو انہوں نے بتایا كہ رسول اللہ علقہ كے پاس ایک چور كواليا گيا اور اس كا باتھ كا نا گيا۔ آپ علقہ نے تكم دیا كہ يہ باتھ اس كى گردن ميں لاكا آپ علی مقد فی كی حدیث حسن فریب ہے۔ ہم السصرف عمر بن علی مقد فی كی حدیث سے جانتے ہیں عمر بن علی مجاب بن ارحل من مقد فی كی حدیث ہیں عبدالرحمن بن محريز ،عبدالله بن ارحل من مقد ميں ہے۔ ہم السحول کی مقد اللہ من سے مربئ علی مجاب تن محريز ،عبدالله بن

## 229: باب خائن ٔ انچکے اور ڈ اکو

۸۷۵: حضرت جابرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ خائن اچکتا اورڈ اکو کی سراہا تھے کا ٹنا مسلم ، ابوز بیر سے وہ جابر رضی اللہ عنہ سے اور و ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے این جرشج ہی کی حدیث کی طرح نقل کرتے بین مغیرہ بن مسلم بھری علی بن مدین کی طرح نقل کرتے عیدالعر رقسملی کے بھائی ہیں۔

# ۹۷۸: باب بھلوں اور مجمور کے خوشوں کی چوری پر ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا

۱۳۷۹: حضرت رافع بن خدی رضی الله عنه ب روایت ب که میں نے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا که بھلوں اور محبور کے خوشوں کی چوری کرنے پر ہاتھ نہ کا ٹا

# ٩٧٦: بَابُ مَاجَآءَ فِيُ تَعُلِيُقِ يَدِالسَّارِقِ

1624 : حَدَّثَنَا قُنْلَتَهُ ثَنَا عُمَرُ بِنُ عَلِيّ الْمُقَدِّمِ ثَنَا الْسُحَجَّا : حَدَّثَنَا قُنْلَتَهُ ثَنَا عُمَرُ بِنُ عَلِيّ الْمُقَدِّمِ ثُونَ السَّحَجَاءُ عَنْ مَكُحُولُ عَنْ عَبْدِ عَنْ تَعْلِيْقِ الْبَيْلِ عَنْ مَعْدِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَاسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّم بِسَادِقِ فَقُطِعَتُ يَدُهُ ثُمَّ اَمَرَبِهَا فَعُلِقَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِسَادِقِ فَقُطِعَتُ يَدُهُ ثُمَّ اَمَرَبِهَا فَعُلِقَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِسَادِق فَقُطِعَتُ يَدُهُ ثُمَّ اَمَرَبِهَا فَعُلِقَتُ فَى عَنْ اللَّه مِنْ عَنْ عَلَيْهُ وَاعْمُ عَنْ الْمَحْجَاجِ بُنِ مُحَدِيثُةٍ هُوَاخُوبَكِهُ اللَّه بَنِ الْمُحَامِ بُنِ مُحَدُونِي إِمْ هُوَاخُوبَكِهِ اللَّه بَنِ

# 944: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْخَائِنِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ

١٣٧٨: حَدَّثَنَا عَلَيْ بُنُ خَشُرَمْ ثَنَا عِيسُسَى بُنُ يُؤنُسَ عَنِ ابْسِ جُرَيْجِ عَنْ ابْسِ الْجَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُسَ عَلَى حَالِنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُسَ عَلَى حَالِنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنْ عَلَى طَلَّا عَنْدَ اهْلِ الْعِلْمِ وَقَدُرُوى صَحِيسٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ اهْلِ الْعِلْمِ وَقَدُرُوى مَعْشِرَةً بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ آبِي الزَّبْيِرِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِي مَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُو جَدِيْثِ الْعَزِيْقِ وَصَلَّى الْمُدِينَى الْحُو عَدِيثِ الْعَزِيْقِ مَنْ الْعَلِيمَ وَعَلَى الْعَلِيمِ فَلَى الْمُدِينَى الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ وَاللَّمَ لَعُو جَدِيثِ الْعَزِيقِ الْعَزِيْقِ الْعَذِيقِ الْعَلِيمِ فَلَى الْمُدِينَى الْمُدِينَى الْحُولُ عَبُدِ الْعَزِيْقِ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ وَاللَّهُ الْعَذِيقِي

# 948 : بَابِ مَاجَآءَ لاَ قَطْعَ فِيُ ثَمَرٍ وَلاَكَثَرِ

١٣८٩: حَلَّقَنَا قُتَيْبَهُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْمَى بَّنِ سَعِيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْمَىٰ بُنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْهِ وَاسِعِ بُنِ حَبَّانَ اَنَّ رَافِعَ بُنُ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ لَاقَطَعَ فِى ثَمْرٍ وَلاكتُن هِلْكَذَا رَوى بَغْضُهُمُ عَنْ يَسَحْنَى بُنِ حَبَّانَ عَنْ عَجْهِ وَاسِع بُن حَبَّانَ عَنْ رَافِع عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَرَوَايَةِ اللَّيثِ بُنِ سَعْدٍ وَرَوى مَالِكُ بُنُ أَنْسٍ وَعَيْرُ وَاحِدٍ هِلَا الْمُحِدِيثَ عَنْ يَتَحْنَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ يَحْنى بُنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِع بُنِ حَدِيْدٍ عِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ

# 949 : بَابُ مَاجَآءَ أَنُ لاَ يُقُطَعَ الْآ يُدِى فِي الْغَزُوِ .

1 ١٣٨٠: حَدَّثَنَا قُنْيَنَةٌ ثَنَا الْهُنَّ لَهِبْعَةٌ عَنْ عَيَّاشٍ بْنِ عَبَّسٍ عَنْ شَيْمُ مِنْ بَنِتَانَ عَنْ جُنَادَةٌ بْنِ آبِي أَمْيَةٌ عَنْ الْمُهُ عَلَيْهِ الْمُسْرِئِنِ أَرْطَاةٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يُقْطَعُ الْآيَدِى فِي الْعَزُو هِذَا حَدِيثُ عَرِيبٌ وقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ الْمِنِ أَرْطَاةً أَيْضًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَيْدَ الْمُن أَبِى أَرْطَاةً أَيْضًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَلَى اللَّهُ عَلَى هَذَا عَلَى هَذَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْرِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْرِقِ عَلَى اللَّهُ وَالْعَمَلُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَمَلُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَمَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ الْعَدُورُ مَحَافَقَةً اللَّهُ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

# • ٩٨ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امُرَأَتِهِ

١٣٨١: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجُرٍ قَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَعِيْد بَنِ آبِى عَرُونِة وَ آيُوْبَ بُنِ مِسْكِيْنِ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ حَبِيْبِ بُنِ سَالِمِ قَالَ رُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرِ رَجُلٌ وقَعَ عللى جَارِيَةِ الْمُرَّتِمِ فَقَالَ لاَ قَضِينَ فِيهَا يِقَضَاءِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانَ كَانَتُ آخَلُتُهَا

جائے۔ بعض راوی کی بن سعید ہے وہ تحد بن کی بن صبان ہے وہ اس میں اوروہ نی اگرم سلم اللہ علیہ بن الس اور کی راوی ہیں دی کی بن سعید ہے وہ تحمہ بن کی بن صبان ہے وہ رافع بن ضدتے ہے اوروہ نی صلی اللہ علیہ وہ تم سلم سان کا ذکر تیمیں میں واس بن صبان کا ذکر تیمیں کرتے ہیں اور اس میں واسع بن صبان کا ذکر تیمیں کرتے ہیں اور اس میں واسع بن صبان کا ذکر تیمیں کرتے ہیں۔

# ۹۷۹:باب جہاد کے دوران چور کا ہاتھ نہ کا ناجائے

۱۳۸۰: حضرت بسر بن ارطا وُرضی الله عند ب روایت ہے کہ یس نے رسول الله سلی الله علیہ وسال کہ جنگ کے دوران باتھ شدکائے جا کیں (لیتی چوری کرنے پر) ...... بیر حدیث غریب ہے ۔ اس حدیث کو این لہید کے علاوہ اور راوی بھی اس سند نے تش کرتے ہیں ۔ اس سند نے تش کرتے ہیں ۔ بعض اہل علم اور اہام اوز آئی کا ای پڑیل ہے وہ کہتے ہیں کہ وہش سے مقالبے کے وقت صدود قائم ندکی جا نگس تا کدا ہیا نہ ہو کہ وہ وہش کے وہ وہ کہتے ہیں کہ دوہ وہش کے ساتھ جالے۔ البتہ جب امام دارالحرب سے دارالسلام ہیں وائیس آئے تو ای وقت مجرم پر حد قائم کے ۔

# ۹۸۰: باب جو خصابی بیوی کی لونڈی سے زناکرے

۱۵۸۱: حبیب بن سالم کہتے ہیں کہ تعمان بن بثیر کے سامنے ایک شخص کو بیش کیا گیا جس نے اپنی پیوی کی لونڈی سے زنا کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا میں تمہارے درمیان رسول اللہ بھیلنے کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کروں گا۔اگر اس کی بیوی نے اس کے لئے یہ باندی حال کردی تھی تو اسے سوکوڑے لگاؤں گا لَهُ لَا جَلِدَنَهُ مِانَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنُ اَحَلَتُهَا لَهُ وَجَمْتُهُ.

1 شهر : حَدُّقَنَا عَلِي بُن صُحْرِ ثَنَا هُ شَيْمٌ عَنُ ابِي بِشُو نَحُوهُ وَفِي عَنْ جَبِيبُ بِنُ سَالِم عَنِ التُعْمَانِ بُن بِشِيْرِ نَحُوهُ وَفِي الْتُعْمَانِ بُن بِشِيْرِ نَحُوهُ وَفِي الْسُعَمَ الْبَابِ عَنْ سَلَمَة بُن مُحَبَّقِ نَحُوهُ حَدِيثُ النُّعُمَانِ فِي السَّمَا اللَّهُ مَانِ فِي السَّمَا اللَّهُ مَانِ فِي السَّمَا اللَّهُ مَانَ فَي السَّمَا اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانِ فِي السَّمَا اللَّهُ مَانَ عَنْ عَلَيْ وَاجِدِيثُ النَّعُمَانِ اللَّهُ مَالِكِ بُن حَالِيهِ مِن حَبِيب بُن عَرفُطة وَلَهُ وَاللَّهُ مَا الْحَدِيثُ النَّعَلَمُ عَلَى وَالْمِلُ فَي الرَّجُلِ يَقَعُمُ عَلَى عَرفَ حَبِيب بُن عَرفُطة وَقَدِ احْتَعَلَقَ اهُلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَقْعُمُ عَلَى عَرفَ المَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاجِدِ مِنْ اصَحْتَا إِ اللَّيقِ عَلَى الرَّجُلِ يَقَعُمُ عَلَى مَانَ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمِن عَمَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَالْمِن عَمَو اللَّهُ عَلَى وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمُ عَمَلَ وَالْمَعُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَالمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَعُ عَمَلَ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمُ عَلَى وَالْمُ عَلَى وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمُ وَاللَّهُ عَلَى وَالْمُ عَلَى وَالْمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى وَالْمَ عَلَى وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَالْمُ عَلَى وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَال

# ا ٩٨ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْمَرُ أَةِ إِذَا

#### اسُتُكُرهَتُ عَلَى الزَّنَا

١٣٨٣ : حَدَّقَنَا عَلِى بَنُ حَجْوِ ثَنَا مَعُمَرُ بُنُ سَلَيْمَانَ الوَّقُى عَنِ الْحَجَّادِ بَنِ وَكَالِ الوَّقُى عَنِ الْحَجَّادِ بَنِ وَكَالِ بَنِ وَكَالَ السَّنَكُوهِ الْحَبَّادِ بَنِ وَآلِل بَنِ حُجُو عَنُ آبِيْهِ قَالَ السَّنَكُوهِ الْمَرَاةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَدَوَّا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَدَوَّا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَدَوَّا وَاقَامَهُ عَلَى اللَّهِ مَصَابَهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاقَامَهُ عَلَى اللَّهِ عَرْبُ وَلَيْسَ السَنَادَةُ بِمَتَّحِل وَقَدُرُوى عَلَمَ الْحَدِيثُ عَنْ وَلَيْلِ بَنِ حُجُولُ لَمَ عَنْ اَبِيهِ وَلَا الْوَجُهِ سَعِمْتُ مُتَعَمِّلَهُ وَلَا الْحَدِيثُ الْجَيَّارِ مِنْ وَلَيْلِ بَنِ حُجُولُ لَمْ يَسُمَعُ مِنْ اَبِيهِ وَلَا الْحَدِيثُ الْجَيَّارِ عَبْدُ الْجَيَّالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْحَبَيْلِ اللَّهُ الْمَدَيِّ وَالْعَرَاقُ الْعَلْمُ عِنْ اللَّهُ وَلَا الْعَرْتُ الْفُلُ الْعَلْمُ عِنْ اللَّهُ وَلَا الْعَبْرُ وَمُ اللَّهُ الْمَعْمُ وَعَيْدٍ هِمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ وَعَلْمُ وَعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَى الْمُسْتَكُوهُ وَالْعَلَى عَلَى الْمُسْتَكُوهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَى الْمُسْتَكُونُ عَلَى الْمُسْتَكُولُ عَلَى الْمُسْتَعَلَى الْمُسْتَكُونُ الْعَلْمُ الْمُسْتَكُولُ الْعَلْمُ الْمُسْتَعَلَى الْمُسْتَعَلَى الْمُسْتَعَلَى الْمُسْتَعَالِمُ الْمُسْتَعَلَى الْمُسْتَعَالُ عَلَى الْمُسْتَعَلَى الْمُسْتَعَلَى الْمُسْتَعَالِمُ الْمُسْتَعَالِمُ الْمُسْتَعَالِهُ الْمُسْتَعَالِمُ الْمُسْتَعَالِمُ الْمُسْتَعَالِمُ الْمُسْتَعَالِمُ الْمُسْتَعَالِمُ الْمُسْتَعَالِمُ الْمُسْتَعَالِمُ الْمُسْتَعَالِمُ الْمُسْتَعِلَعُولُولُ الْمُعْتَعِيْمُ الْمُسْتَعَالِمُ

ادرا گرحلال نہیں کی تھی تواہے سنگسار کروں گا۔

اروایت کی شیم نے انہوں نے کہا ہم سے اوروں نے کہا ہم سے روایت کی شیم نے انہوں نے کہا ہم سے روایت کی شیم نے انہوں نے دہان بن بیٹر سے انہوں نے دہیت بن سلم سے انہوں نے نعمان بن بیٹر سے انہوں نے حبیت ہے ۔ اس باب بیس سلمہ بن محیق سے بھی حدیث متقول سے بنان کی حدیث متقول اسلمیل بخاری ہے سے ناوہ فرماتے ہیں کہ قادہ اور ابوبشر دولوں نے بیے حدیث صبیب بن سالم سے نہیں تی بکہ خالد بن عرفط نے بین کہ اپنی بیوی کی لوغری سے بماع کرے متعدد صحابہ کرا می جو بین کہ اپنی بیوی کی لوغری سے بماع کرے متعدد صحابہ کرا می جو بین کہ بین حصاب کرا می جو بین کہ بین حصاب کرا می جو بین کہ اس ورقم کیا جائے ۔ حصرت عبداللہ بن متعود قرماتے ہیں کہ اس پر حدثین تحریر ہے۔ امام احمد اور آخی " بنعمان بن بشر کی صدیث بین کہ حدیث بین کہ حدیث کہ حدیث بین کر کے ہیں۔

#### ٩٨١: بابعورت

جس کے ساتھ زبردی زنا کیا جائے

۱۳۸۳: عبدالجبارین وائل بن جحرائے والد نظل کرتے
ہیں کہ نجی اگرم صلی الشعلیہ وسلم کے زمانے میں ایک ورت
کے ساتھ تر تبردی زنا کیا گیا ۔ پس آپ صلی الشعلیہ وسلم نے
اس پر حدثہ لگائی اور مرد پر حدقائم کی ۔ راوی نے یہ ذکر نہیں کیا
نیسلہ کیا آپ صلی الشعلیہ وسلم نے اس (عورت) کو مہر دینے کا
فیصلہ کیا آپ میں ۔ یہ حدیث غریب ہے۔ اس کی سند شصل نہیں۔
نیسلہ کیا آپ میں کہ عبد الجبار نے زبتو اپنے والد سے ملا تات
میں اور شدی الن سے پچھ سنا ہے کہا جا تا ہے کہ بیا ہے والد
کی ہاور شدی الن سے پچھ سنا ہے کہا جا تا ہے کہ بیا ہے والد
کی وفات کے چند ماہ ابعد پیدا ہوئے۔ بعض صحابہ کرام اور
دیگر والی علم کا اس حدیث پڑ عمل ہے کہ مجبور کی گئی عورت پر حد
نہیں

١٣٨٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ إِسْرَآئِيلَ ثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرُبِ عَنْ عَلْقَمَةَ بُن وَائِل الْكِنْدِي عَنْ آبِيهِ آنَ امْرَاةً خَرَجَتُ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيُدُ الصَّلُوةَ فَتَلَقًّا هَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلُهَا فَقَطِي حَاجَتُهُ مِنْهَا فَصَاحَتُ فَانْطَلَقَ وَمَرَّبِهَا رَجُلٌ فَقَالَتُ إِنَّ ذَكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بيُ كَذَا وَكَذَاوَمَرَّتُ بِعِصَابَةِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتُ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَٰذَا فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَٱتَوُهَا فَقَالَتُ نَعَمُ هُوَهِٰذَا فَاتَوُابِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَمْرَبِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِا فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱنَاصَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا اذْهَبِي فَقَدُ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ وَقَالَ لِللرَّجُلِ قَوُلًا حَسَنًا وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا ارُجُمُونُهُ وَقَالَ لَقَدُ تَابَ تَوْبَةٌ لَوْتَا بَهَا أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَقُبلَ مِنْهُمُ هَاذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ وَعَلْقَمَةُ بُنُ وَ آئِل بْن حُجُر سَمِعَ مِنْ آبِيْهِ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ عَبُدِالْجَبَّارِ بُن وَائِل وَعَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ وآئل لَمُ يَسْمَعُ مِنْ اَبِيَّهِ.

9 A P : بَابُ مَاجَآءَ فِيُمَنُ يَقَعُ عَلَى الْبَهِيُمَةِ الْمَهُمُ الْمَهُمُ الْمَهُمُ الْمَهُمُ اللَّهُ عَمْرِ السَّوَّاقُ ثَنَا عَبُهُ الْمَعْزِيْزِ بَنُ مُحَمَّدٍ مَنْ عَمْرِ وابْنَ آبِى عَمْرِ وعَنُ عَمْرِ السَّوَّالُ اللَّهِ صَلَّى عِمْرِ مَنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِيمَةً عَلَى بَهِيمَةِ اللَّهُ عَلَيْهِيمَةً عَلَى بَهِيمَةً اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهِ وَالْلَهُ عَلَيْهُ وَلَاكُ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

١٢٨٨: علقه بن واكل كندى اين والدي تفل كرت بي كه رسول الله علي كان مان من الك عورت تمازك لي تو راستے میں ایک آ دی نے اسے پکڑلیا اورائی صاحت پوری کر کے چل دیا۔وہ چینی روگئ ۔ پھراس کے باس سے ایک دوسرا آدی گزرا تواس نے اسے بتایا کہ اس تحف نے اس کے ساتھ اس طرح کیا ہے۔ پھرمہاجرین کی ایک جماعت وہاں سے "زری تو آئبیں بھی بنایا ۔ وہ لوگ دوڑ ہے اور اس شخص کو پکڑ لیا جس کے متعلق اس عورت كاخيال تفاكداس في اس كرماتهدر الكياب جب اس آ دمی کواس (عورت ) کے سامنے لائے تواس (عورت) نے کہا بال يمي ہے۔ يھره وا سے رسول اللہ عليقة كے ياس لے آئے اور آب علی نے اسے سنگ رکرنے کا تھم دیا تو اس وقت ایک اور آدى كفر أبواجس نے درحقيقت اس عورت كے ساتھ زنا كيا تھا اورعرض کیایارسول اللہ علیہ میں نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا۔ نبي اكرم عَلِينَةً في اسعورت عة قرمايا جاؤ الله تعالى في تهمين بخش دیا ہے۔ پہلے آ دمی ہے اچھا کلام کیااورزانی کے بارے میں فرمایا اے سنگساد کرو پھر فرمایا اس نے ایسی تو یہ کی ہے کہ اگر اہل مديدسب كسب اليي توبه كرين تو بخش دي جائين -بيد حدیث حسن غریب محیح ہے۔علقمہ بن واکل بن جرکوایے والد سے ماع حاصل ہے۔ وہ عبدالجیار بن واکل سے بڑتے ہیں۔ عبدالجبارين وائل نے اپنے والدہے چھٹیں سا۔

947: باب جو تخص جانور سے بدکاری کرے
۱۲۸۵: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول
اللہ علی کرتے باؤا سے
منگر کروواور جانو کو بھی ہلاک کردو - حضرت ابن عباس سے
منگر کروواور جانو کو بھی ہلاک کردو - حضرت ابن عباس سے
کہا گیا کہ جانو رکو بحول قبل کیا جائے ۔ انہوں نے فرمایا اس
کے متعلق میں نے نبی اکرم علی ہے ہے کھی میں سالین میرا
خیال ہے کہ رسول اللہ علی ہے نہ بہتر میں سمجھا کہ جس جانور
کے ساتھ الیہ فعل کیا گیا ہواں کا گوشت کھانی جانے یا اس

اللَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُرِهَ أَنْ يُؤكَلَ مِنْ لَحْمِهَا اَوَيُسَّفَعَ بِهِا وَقُلَّمُ فَعَ اللَّهُ عَلَى الْعَمَلُ هذا حديثٌ لانعُرِفُهُ إِلَّا مِن حَدِيثٌ لانعُرِفُهُ إِلَّا مِن حَدِيثٌ لانعُرِفَةً عَنِ اللَّهِ عَبْرُ وَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوى سُفْيَانُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوى سُفْيَانُ النَّهُ وَلَا مَن عَن عَاصِم عَنْ آبَي وَزِيْنِ عَنِ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَنْ النِّي مَهْ يَعَةً فَلاَ حَدْ عَلَيْهِ أَسَلَّمَ وَرَوى عَنْ ابْنِ

١٣٨١: حَدَقَنَا بِدَلِكَ مُحَمَّدُ مِنْ بَشَارِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ مَهُدِيَ ثَنَا سُفَيَانُ التُورِيُّ وَهَذَا اصَحُ مِنَ الْحَدِيْثِ الْاَوَّلِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوْ قَوْلُ اَحْمَدَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ

٩٨٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي حَدِّ اللَّوْطِيّ

١٣٨٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرٍ والسَّوَّاقُ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرَ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمُو وِبْنِ عَمُر وعَنْ عِكُرِمَةَ عَنِ ابُسَ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا لَكُمْ مَنُ وَجَدُ تُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ وَفِي الْبَابِ عَنُ جَابِرِ وَابِيُ هُرَيُوةَ وَإِنَّمَا نَعُرِفُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنْ هٰذَا الُوَجُهِ وَرُوى مُحَمَّدُ بُنَّ إِسْحَقَ هَلَا الْحَدِيثَ عَنُ عَمْرِوبُنِ آبِيُ عَمْرِوفَقَالَ مَلْغُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لُوْطٍ وَلَهُ يَـذُكُونِهِ الْقَتُلَ وَذَكَرَ فِيْهِ مَلْعُونٌ مَنُ اتَّى بَهِيُسَمَةً وَقَدُرُوىَ هَذَا الْحَدِيُثَ عَنْ عَاصِم بْن عُمَرَ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ اَبِي صَالِح عَنُ اَبِيْهِ عَنُ اَبِي هُوَيُرَةَ عَنِ السِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَمْفُعُولَ بِهِ هَلَا حَدِيْتٌ فِي إِسْبَادِهِ مَقَالٌ وَلَانَعُلَمُ أَحَدُا رَوَاهُ عِنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ غَيْرَ عَاصِم بُنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ وَعَاصِمُ بُنُ عُمَرَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ مِنُ قِبَل حِفْظِهِ وَاخْتَلَفَ اهْلُ الْعِلْمِ فِي حَدِّ اللُّوْطِيّ فَرَاىٰ بَعْضُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ أُحْصِنَ أَوْلَمُ يُحْصِنُ

ے کوئی فائدہ عاصل کیا جائے۔اس حدیث کو ہم صرف ممرو بن الی عمرو کی روایت سے جانے ہیں وہ عکرمہ سے وہ این عیاسؓ سے اوروہ نبی اکرم علیہ نے تقل کرتے ہیں سفیان توریؓ، عاصم سے وہ این رُزین سے اور وہ ابن عباس نے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جوآ دی چوپائے سے بدفعلی کرے اس پر صرفییں۔

۱۳۸۷: ہم سے میدهدیث روایت کی تحدین بشارنے انہوں نے کہا ہم سے روایت کی عبدالرحمٰن بن مہدی نے انہوں نے کہا ہم سے روایت کی سفیان تو رگ نے اور میں بہلی حدیث سے زیادہ میج ہے۔ انال علم کاای پڑمل ہے۔ امام احمداورا کئی کیا بھی بہی تول ہے۔

۹۸۳: بابلواطت کی سزا

۱۳۸۷: حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلِينَةً في فرمايا جس كُوقوم لوط جيباعمل (يعني لواطت ) كرتے ہوئے ياؤ توفاعل اور مفعول دونوں كوفل كردو\_اس باب میں خضرت جابر اور ابو ہربر ہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔اس حدیث کوہم ابن عباس کی روایت ہے صرف اس سندے جانتے ہیں مجمد بن آتحق نے اس حدیث کوعمرو بن الى عمرو سے روايت كيا اور فرمايا قوم لوط كا ساعمل كرنے والا ملعون ہے قبل کا ذکر شہیں کیا اور رہیجی ندکور ہے کہ چویائے ہے بدفعلی کرنے والابھی ملعون ہے۔ عاصم بن عمر وبھی سہیل بن الى صالح سے وہ اسيخ والد سے اور وہ ابو مررية سے قل كرت ين كدرسول الله عليه في فرمايا فاعل اورمفعول دونوں کول کردو۔اس حدیث کی سندیس کلام ہے۔ہم نہیں جانتے که اس حدیث کو عاصم کے عذا وہ کسی اور نے بھی سہیل بن ابی صالح سے روایت کیا ہو۔ عاصم بن عمر حفظ کے اعتبار سے حدیث میں ضعیف ہیں۔ لوطی عمل کرنے والے کی سزا کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کدا سے سنگسار کیا جائے خواہ وہ شادی شدہ ہو یاغیر شادی

وَهِذَا قَوُلُ مَالِكِ وَالشَّافِعِي وَآخَمَدَ وَاسْحَقَ وَقَالَ بَعْضُ اَهُلِي وَآخُمَدَ وَاسْحَقَ وَقَالَ بَعضُ اَهْلِي الْعَلَمِ مِنْ فَقَهَاءِ النَّاعِفِينَ مِنْهُمُ الْمَحسَنُ الْبَصْرِيُّ وَإِسْرَاهِيْمُ النَّحْعِيُّ وَعَطَآءُ بُنُ أَبِي زَبَاحٍ وَ عَلَيْهُمُ النَّرْعِيُّ وَعَلَاهُ بُنُ الْبِي وَهُو قُولُ عَيْدُ هُمُ الزَّائِي وَهُو قُولُ اللَّورِي وَاهُلِ الْكُوفَةِ. النَّورِي وَاهُلِ الْكُوفَةِ.

1 سَمَة بَنَ الْقَاسِم بُنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِي عَنْ عَبْدِ الْمَوْقِ ثَنَا يَوْلِلُهُ بُنُ هَارُوْنَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنِ الْقَاسِم بُنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِي عَنْ عَبْدِ السَّهِ بُنِ مَعْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِي عَنْ عَبْدِ السَّلِهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنَّ الْقُولُ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنَّ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَقِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنَّ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدُ اللَّهِ بُنِ عَقِيلُ بُن اَبِي طَالِب عَنْ جَابِر.

#### ٩٨٣ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُرْتَدِ

١٣٨٩: حَدُّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَبُدَةَ الطَّبِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْمُرَعَّالِ الْمُوَعَالِ الْمُرْعَالِ الْمُرْعَالِ الْمُرْعَالِ الْمُرْعَالِ الْمُرْعَالِ الْمُرْعَالِ الْمُرْعَالِ الْمُرْعَلِ الْمُرْعَالِ اللَّهِ عَلَيْكَ مَوْلُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ لَوَيْنَهُ فَاقَتُلُوهُ وَلَهُ آكُنُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْكَ عَالَى اللَّهِ عَلَيْكَ عَالَى اللَّهِ عَلَيْكَ فَالَى اللَّهِ عَلَيْكَ فَالَّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِقَ فَهُمُ لَانٌ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا لَمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَدَق بَدُ المُحتَلِقُ وَالْمُعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلَّمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلَّمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّعُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَى الْمُولِقَ عَلَى الْمُولِقَ وَالْمُعَلِّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَل

٩٨٥ : بابُ ماجَآءَ فِيُمَنُ

شدہ۔امام مالک ، شافعی ،احد اوراخی کا بھی یہی تول ہے۔ بعض علاء وفقهاء تا بعین ،حسن بصری ، ابرا بیم تحقی اور عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ لواطت کرنے والے پرای طرح حدجاری کی جائے جس طرح زائی پر عدجاری کی جاتی ہے۔ سفیان تو رکی اورائل کو ذکا بھی یہی تول ہے۔

۱۳۸۸: حضرت عبدالله بن محمد بن عقیل کہتے ہیں کہ انہوں نے جابر رضی اللہ عند ہے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پرسب سے زیادہ ڈرقوم لوط کے علی کا ہے۔ یہ مدین حسن فریب ہے۔ ہم اس صدیث کو صرف اس سند ہے جائے ہیں (لیمنی بواسط عبداللہ بن محمد بن عقیل بن ابی طالب) حضرت جابرضی اللہ عند ہے روایت کرتے ہیں۔

#### ۹۸۴: باب،مرتد کی سزا

1779: حضرت عکر مد ت روایت ہے کہ حضرت علی نے ایک جاعت کو جواسلام ہے بھر چی تھی جلادیا ۔ یہ خبر حضرت این عباس کو پیٹی قبی جلادیا ۔ یہ خبر حضرت این عباس کو پیٹی تو فر مایا آگر ان کی جگہ میں ، وتا تو میں آئیس رسول اللہ علی ہے کہ ارشاد کے مطابق قبل کرد یتا کیونکہ رسول اللہ علی ہے نے فر مایا جو اپنی دیوا تا۔ اس لیے کہ رسول اللہ علی ہے نے فر مایا تم اللہ کے خاص عذاب کی طرح عذاب ندود۔ جب پیٹر حضرت علی کے خاص عذاب کی طرح عذاب ندود۔ جب پیٹر حضرت علی کے خاص عذاب کی طرح عذاب ندود۔ جب پیٹر حضرت علی کے خاص عذاب کی طرح عذاب ندود۔ جب پیٹر حضرت علی کو کہتی ہے اہل علم کا ای پڑیل ہے ۔ کہ مرد گول کیا جائے کی کہا۔ یہ صدیث کی کورت مرتہ ہوجا کے آتاں میں اہل علم کا اختلاف ہے اوز آئی ، احری " احتی" اور علیاء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اے بی گن کیا جائے ۔ مضاب کو داور علیاء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اے بی گن کیا جائے ۔ مضاب کو داور علیاء کی ایک جاعت کے تن ہے کہ جاعت کے تن دو یک عورت کو قید کیا جائے ۔ جاعت کے تن کے یہ حدایا جائے ۔

٩٨٥: باب جو تفخض

#### مسلمانول برہتھیاراٹھائے

۱۳۹۰: حضرت ابوموکی رضی الله عنه کیت بین که رسول الله صلی الله علیه و کلم ایا و خضی الله عند کیت بین که رسول الله علی الله علیه و کلم ایا و خضی الله عند کا الله عند عند کا الله عند کا الله عند کا الله عند کا الله عند کا حدیث صفی الله عند کی عدید عند کی عدید عند کا عدید عند کا عدید عند کا عدید کا الله عند کا عدید عند کا عدید کا الله عند کا عدید کا عدید کا الله عند کا عدید کا عدید کا الله عند کا عدید کا عدی

### ٩٨٦: باب جادوگر كي سزا

۱۴۹۱: حضرت جندب رضي الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الشعلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جادوگر کی سروی ہے کہ کہ کہ است کو امر سے کو است کو اور سے تک کردیا جائے اس مدیث کو ہم صرف استعیل بن کی کی سند سے مرفوع جانتے ہیں اور وہ حافظ کی وجہ سے میں سام عبدی بھری کو وکح ثقتہ کہتے ہیں۔ یہ روایت حسن سے بھی منقول ہے لیکن صحیح یہ ہے کہتے ہیں۔ یہ روایت حسن سے بھی منقول ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ معدیث جندب رضی الله تعالی عند سے موقو فا منقول ہے۔ یکن صحیح الله تعالی عند سے موقو فا منقول ہے۔ یکن صحیح الله تعالی عند سے موقو فا منقول ہے۔ یکن محل ہے۔ امام مالک رحمتہ الله علیہ کا بھی ہی تول ہے۔ امام مالک رحمتہ الله علیہ کا بھی ہی تول ہے۔ امام مالک ورنہ ہے۔ امام مالک و استحداد ہے۔ امام مالک ورنہ ہے۔ امام مالک و استحداد ہے۔ امام مالک و استحد

۱۹۸۷: باب جو شخص نغیمت کامال چرانے والی کی سزا ۱۳۹۲: حضرت عرض کہتے ہیں کہ درول اللہ علی ہے فیصل کا مارا کا می میں استخص کو نغیمت کا مال چوری کرتے ہوئے دیکھو تو اس کا سامان جلادو۔ صالح کہتے ہیں کہ میں مسلم کے باس گیا تو ان کے ساتھ سالم بن عبداللہ بھی متے ۔ انہوں نے ایک شخص کو مال نغیمت میں چوری کا مرتکب پایا تو بیصدیث بیان کی اس پر سالم نے اس شخص کا سامان جلائے کا تھم دیا۔ اس کا سامان جلائے گیا تو

#### شَهَّرَ السِّلاَحَ

٩ ١٠٠ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَآبُو السَّالِبِ قَالاَ ثَنَا أَبُو مُرَيْبٍ وَآبُو السَّالِبِ قَالاَ ثَنَا أَبُو مُسَامَةَ عَنْ جَلَمٍ أَبُو مُرَادَةً عَنْ أَبِي مُرُدَةً عَنْ جَلَمٍ أَبِى مُرُدَةً عَنْ أَبِي مُؤسَى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاحِ فَلَيْسَ مِنَّاوِفِى النَّابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّيْثِ وَآبِي هُرَيْرَةً وْمَسَلَمَةً بُنِ الْمُرْتُوعَ عَدِيثُ كَسَنَّ صَعِيثُ .

٩٨٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي حَدِّ السَّاحِر

1 ١ ٣ ١ : حَلَّمُ شَا اَصْمَل بُنُ مَنِيْع ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَة عَنُ اِسْمَاعِ لَلَهُ مُعَاوِيَة عَنُ اِسْمَاعِ لَلَهُ مَنْدِيْع ثَنَا اَبُو مُعَاوِية عَنُ رَصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ حَلَّالسَّاحِ صَرْدَة وَاسْمِ فِ اللَّحَسَنِ عَنْ جُدُل سِ قَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ حَلَّالسَّاحِ صَرْدَة وَاسْمنع لِ اللَّه عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فِي الْعَدِيثِ مِن وَاسْمنع لِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ فَى الْعَدِيثِ مِن وَاسْمنع لِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرِيثِ عِن الْعَصْرِي الْعَلْم وَعَيْد عِن الْعَصْرِي الْعَلْم وَعَيْد عِن الْعَصْرِي الْعَلْم وَعَيْد عَن الْعَمْل عَلَيْه وَسَلَّم وَعَيْر عِمُ الْعَلْم وَعَلْم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَعَيْر هِمُ وَهُو قُولُ مَالِكِ بُنِ آنَسِ وَقَالَ الشَّافِي وَسَلَّم وَعَيْر هِمُ السَّساحِدُ إِذَا كَسَانَ يَعْسَمُلُ مِنْ سِحُومِ مَا يَسْلُحُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْه وَعَلْم مُوالِي اللَّهُ عَلَيْه وَاللَّه اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَعَيْر هِمُ السَّساحِدُ إِذَا كَسَانَ يَعْسَمُلُ مِنْ سِحُومِ مَا يَسْلُحُ اللَّهُ عَلَيْه وَعَلْم مُوالِي اللَّهُ عَلَيْه وَاللَّه اللَّهُ عَلَيْه وَاللَّه اللَّهُ عَلَيْه وَالْمَالَ وَالْعَلْمُ وَعُولُ عَمَالًا وَالْعَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلْمُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْمُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْعَلْمُ وَالْمُ الْعُولُ عَمَلًا عَمَلًا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْعُلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْمُ الْعَلْمُ وَالْمُ الْعُلْمُ وَالْمُ الْعُلْمُ وَالْمُ الْعُلْمُ وَلِي اللْهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْعَلْمُ وَالْمُ الْعَلْمُ وَالْمُ الْعُلْمُ وَالْمُ الْعَلْمُ وَالْمُ الْعُلْمُ عَلَيْهُ وَعُولُ عَلَمُ الْعَلْمُ وَالْمُ الْعُلْمُ عَلَمُ وَالْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِعُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ وَلَا اللْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ا

غَلَّ فَحَدَّثَ سَالِمٌ بِهِلْذَا الْحَدِيثِ فَامْرَبِهِ فَأُحُرِقَ مَتَاعُهُ فَوُجدَ فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفٌ فَقَالَ سَالِمٌ بعُ هٰذَا وَتَصَدَّقْ مُسْمَنِهِ هَلَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ لَانَعُرِفُهُ إِلَّا مِنُ هَذَا الْوَجُهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعُض اَهُلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ الْآ وُزَاعِي وَأَحْمَدُو إِسْحِقَ وَسَالُتُ مُحَمَّدًا عَنُ هَٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ إِنَّمَا رَوى هٰذَا صَالِح بُنُ مُحَمَّدِبُنِ زَآئِدَةَ وَهُوَ أَبُوُ وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ وَهُوَ مُنْكَرُّ الْحَدِيْثِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدُ رُوِيَ فِي غَيْرِ حَدِيَّثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَالِّ وَلَمْ يَامُرُ فِيْهِ بِحَرُق مَتَا عِهِ وَقَالَ هٰلَا حَدِيْتٌ غُرِيْتٌ.

> ٩٨٨: بَاتُ مَاجَآءَ فِيُمَنُ يَقُولُ لِللاٰخِرِيَا مُخَنَّتُ

١٣٩٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع ثَنَا ابْنُ أَبِي فُلَيْكِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اَبِيُ حَبِيْبَةً عَنُ دَاوْدَ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنُ عِكُومَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُوُدِيُّ فَاضُرِبُوهُ عِشْرِيُنَ وَإِذَا قَالَ يَامُخَتَّتُ فَاضُوبُوهُ عِشُرِيْنَ وَمَنُ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحُوم فَاقْتُلُوهُ هَلَا حَدِيثُكُ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَلَا الُوَجُهِ وَإِبْرَاهِيُهُم بُنُ إِسْمَاعِيْلَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيُّثِ وَقَدُرُوىَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ غَيُر وَجُهِ رَوَاهُ الْبَرَاءُ بُنُ عَازِبِ وَقُوَّةُ بُنُ إِيَاسِ الْمُزَنِيُّ اَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَاةَ آبِيهِ فَأَمَرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ اصْحَابِنَا قَالُواْ مَنُ اتلى ذَاتَ مَحْرَم وَهُوَ يَعُلَمُ فَعَلَيْهِ الْقَتُلُ وَقَالَ اَحْمَدُ مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ قُتِلَ وَقَالَ السَّحْقُ مَنْ وَقَعْ عَلَى ذَاتِ مَحُرَم قُتِلَ

٩٨٩: بَابُ مَاجَآءَ فِي التَّعُزِيُر ١٣٩٣: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَغَّدٍ عَنُ يَزِيْدَ ابْنِ اَبِيُ

اس میں ہے ایک قرآن مجید بھی ملا حضرت سالم نے فرمایا کہ اسے فروخت کرواوراس کی قیمت صدقہ کرو۔ بیاحدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کوصرف اس سندسے جانتے ہیں۔ بعض ابل علم کااس مرعمل ہے۔امام اوزائ ،احمد اوراسخ کا مجمی یمی قول ہے۔ میں نے امام محمد بن استعمل بخاری سے اس حدیث کے متعلق نیو چھا تو انہوں نے فرمایا ہم سے بیرحدیث صالح بن محرین زائدہ (ابوداقدہ لیٹی وہ نے بیان کی ہے۔اور وہ مشکر الحديث بيں۔امام بخاريٌ فرماتے بيں كه نبي اكرم عليہ سے خائن کے بارے میں اور بھی روایات مروی بیں کیکن سی میں بھی اس کے سامان کوجلانے کا تھم نہیں۔ بدحدیث غریب ہے۔ ٩٨٨: باب جو تخص کسي کو پيجوا که کر

. يكارياس كى سزا

١٨٩٣: حفرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی دوسرے کو "ا کے بہودی" کر کیکارے تواہے بیں وُرِے مارواور جب كوئى "ا ي بيجو ئ كهدكر يكار بي اسي بھى بيس در س مارو اور چوشخص کسی محرم عورت سے زنا کرے تو اسے قبل کردو۔اس مديث كوجم صرف ايراجيم بن المعيل كى سندے جانتے بيں ادر ابراہیم بن اساعیل کوحدیث میں ضعیف کہا گیا ہے۔ براء بن عازب،قرة بن اياس مرنى في القل كرت بين كدايك آدى نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا تو نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اس سے قبل کا حکم دیا۔ بیصدیث کی سندوں سے منقول ہے۔ہارےاصحاب کاای بڑمل ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ جو مخص جانتے ہوئے کسی محرم عورت سے جماع کرے تواسے قل كردياجائيه

٩٨٩: باب تعزير كي بارب مين ۱۳۹۴ حضرت الى برده بن نياررضى الله عند يدوايت ب

جامع ترندی (جلداول)\_ أَبُوَ ابُ الْحُدُود

مديث ہے۔

كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا حدود كے علاوہ وس کوڑوں سے زیادہ نہ مارے جائیں۔

حَبِيْبِ عَنْ بُكُيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْاَشَجْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بیحدیث این لہیعہ ، بگیر نے قل کرنے میں غلطی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن جاہر بن عبداللہ سے روایت ہے اور وہ اینے والد سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں لیکن مینچی نہیں سیجے حدیث وہی ہے جولیث بن سعد سے منقول ہے ۔ لینی عبدالرحمٰن بن جابر بن عبدالله ،ابو برده بن نیار سے اور وہ نبی صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں ۔ بیدحدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف بگیر بن ایسے کی روایت سے جانتے ہیں۔اہل علم کا تعزیر کے بارے میں اختلاف ہے اور اس باب میں مروی احادیث میں سے سب سے زیادہ بہتریہی

يَسَارِ عَنُ عَبِّهِ الرَّحْمَانِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبِّدِ اللَّهِ عَنْ اَبِي بُرُدَةَ بَن نِيَارِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحْلِلُهُ فَوْقَ عَشُو جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَقَدُوَواى هَٰذَا الْحَدِيْثَ ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنُ بُكُيُرٍ فَاخْطَأَ فِيْهِ وَقَالَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُن جَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيُهِ عَن النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ خَطَأٌ وَالصَّحِيْحُ حَدِيْتُ اللَّيْسَثِ بُسَ سَعْدٍ إِنَّمَا هُوَ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ جَابِرِ ابْنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ اَبِي بُردَةَ بُن نِيَارِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَ لَا حَدِيْثُ غَوِيْبٌ لَانَعُو فَهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ بُكُيُوبُن أَلَا شَبِّج وَقَلِدِ انْحَسَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِي التَّفْزِيُر وَٱحْسَنُ شَيْءٍ يُرُوى فِي التَّعْزِيُرِ هَٰذَا الْحَدِيُثُ.

# أيوابُ الصَّبُدِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم شكار كے متعلق باب جورسول الله علية مسيمروي بين

# ۹۹۰: باب کتے کے شکارمیں ہے کیا کھانا جائز ہے اور کیا نا جائز

١٣٩٥: حضرت عدى بن حاتم " ي روايت ب كه من في عرض کیا یا رسول اللہ علقہ ہم اینے سکھائے ہوئے شکاری كۆل كوشكار كے لئے بھيچة ہيں۔فرماياوہ جس شكاركو پكڑيں تم اسے کھاسکتے ہو۔ میں نے عرض کیا اگر وہ اسے مارڈ الے تب بھی فرمایا ہاں بشرطیکہ کوئی دوسرا کتا اس کے ساتھ شریک نہ جو۔ پھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ جم معراض کے بھی شکار کو مارتے ہیں ۔ فرمایا جونوک سے محصہ جائے اسے کھالواور جو

اس کی چوٹ لگنے ہے مرے اسے نہ کھاؤ۔ ١٣٩٢: مم سے روایت کی محد بن یچی نے انہوں نے کہنا ہم سے روایت کی محد بن بوسف نے انہوں نے کہا ہم سے روایت کی سفیان توری نے انہوں نے منصور سے اس طرح کی مدیث نقل كي كين اس مين بيالفاظ بين " وسُن بال عن عن المبعنواض " ليني آب علي سيمراض كي بار يس سوال کیا گیا۔ بیعدیث حسن سیجے ہے

١٣٩٥: حضرت عائد بن عبدالله ، ابونغلبه يحتى في كرت ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ ہم شکاری لوگ ہیں۔فرمایا اگرتم نے ویٹا کہا سیج وقت بسم اللہ پڑھی اور کتے نے شكار بكرالياتوتم اس كهاسكتے موسيس في عرض كيا اگروه استقل أَهُلُ صَيْدٍ فَقَالَ إِذَا أَوْسَلُتَ كَلْبَكَ وَذَكُوتَ اسْمَ كروتُ وَ فَرِماا تِبَهِي كَا يَكَ بور مين في وض كيابم

## • 9 9 : بَابُ مَاجَآءَ مَا يُوْكُلُ مِنْ صَيُدِ الْكُلُبِ وَمَا لَايُؤْكُلُ

١٣٩٥: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيَّلانَ ثَنَا قَبِيْصَلَةُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ هَمَّام بُن الْحَارِثِ عَنْ عَدِي بُن حَاتِم قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُوسِلُ كِلاَبًا لَنَا مُعَلَّمَةً قَالَ كُلُ مَا أَمُسَكُنَ عَلَيْكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ قَتَلُنَ قَالَ وَإِنْ قَتَلُنَ مَالَمُ يَشُرَكُهَا كُلُبٌ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ مَاخَزَقَ فَكُلُ وَمَا أصَابَ بِعَوْضِهِ فَلاَ تَأْكُلُ.

١٣٩٦ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ ثَنَا سُفُيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ نَحُوَهُ إِلَّا ٱنَّهُ قَالَ وَشُئِلَ عَن الْمِعْرَاض وَهَاذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٣٩٤ : حَدَّقَتَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيْع ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ ثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ مَكْحُولِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ وَالْحَجَّاجُ عَن الْوَلِيُدِ ابْن آبِي مَالِكِ عَنْ عَائِذِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ انَّهُ سَمِعَ ابَا ثَعُلَبَةَ الْخُشَنِيَّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا عمعراض۔ اس انتھی کو کہتے ہیں جو بھاری ہواور اس کے کنارے برٹو کدارلو بالگا ہو۔ فَكُلُ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ تَيراندازلاك بِين فرمايا جوچِزتهادے تيرے مرجاء وه كها وه كُلُ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ سَيراندازلاك بِين فرص كيا به سفرجی زياده كرت بين اور به اِنْ اَهُلُ سَفَرِ نَمُو يُالْيَهُو فِي مَيدودنسارى اور بجويدول ك پاس سَرِّر ترت بين ان كِ بَيْتُ لَهُ عُنُو اَلْيَتِهُمْ قَالَ فَإِنْ بَرَوْل ك علاوه بهين كوئي برتن بين المناح فرمايا أكران ك علاوه بينون كي بن عالم المناح فرمايا أكران ك علاوه بينون بياني سائمة وقوكران بين كها واور بيوراس بين كها تم من على كها واور بيوراس بين كها توري بين بين عالم سيجي عديث منقول ب بيني المنحول الذي بين المنحول الذي بين سائمة الإداريس خولاني بين سيد

# ا99: باب جوی کے کتے سے شکار کرنا

۱۳۹۸: حضرت جابر بن عبداللد رضی الله عندسے روایت ہے کہ آمیں مجوی کے کئے کے شکارسے شع کیا گیا۔ بیصدیث غریب ہے ۔ ہم اسے صرف ای سندسے جانتے ہیں اکثر المی علم ای پڑمل کرتے ہوئے۔ مجوی کے کئے سے شکار کی اجازت نہیں دیتے ۔ قاسم بن الو برزہ ، قاسم بن نافع کی

#### ٩٩٢: باب باز كاشكار

الله عَلَيْهِ فَامُسَكَ عَلَيْكَ فَكُلُ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَاللهِ عَلَيْهِ فَالُمُ مَنِي قَالَ مَارَدُتْ عَلَيْكَ وَوَلَى قَالَ عَلَيْكَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكَ وَاللهُ فَاللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَا

1 99: بَابُ مَاجَآءَ فِي صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوْسِيّ (١٣٩٨: حَدَّفَسَا يُوسُفُ بَنُ عِيسلى فَنَا وَكِيْعٌ فَنَا صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوْسِيّ شَرِيْكٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إَبِي بَرَّةَ عَنُ سُلِيْمَانَ الْيَشْكُورِيّ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لُهِيْنَا سُلْيَمَانَ الْيَشْكُورِيّ عَنْ الْقَاسِمِ بُن اَبِيْ تَعْمُدِ اللَّهِ قَالَ لُهِيْنَا مَنْ صَيْدِ كَلْبِ اللَّهِ قَالَ لَهُ مِنْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ لُهِينَا لَمُعَلِّمُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَهَ عَلْمَ الْعَدَا عَلَى هَلَهَ اللَّهِ عَلْمَ الْعَدَا عَلَى هَلَهَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمَحْولِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَامِلُولِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَامِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَامِلُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَامِلُومُ اللَّهُ عَلَى الْعَامِ اللَّهُ عَلَى الْعَامُ اللْعَامِ اللْعَامِ اللَّهُ عَلَى الْعَامِ اللْعَامِ اللْع

#### ٩٩٢: بَابُ فِي صَيْدِ الْبُزَاةِ

قَالُوا ثَنَا عِيْسَى مِنْ يُونُسَ عَنْ مُجَالِدِ عَنِ الشَّعِيْ عَمَّا وَا بَوْ عَمَّا وَ قَالُوا ثَنَا عِيْسَى مِنْ يُونُسَ عَنْ مُجَالِدِ عَنِ الشَّعِيْ عَنْ عَلَيْ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُجَالِدِ عَنِ الشَّعْيِيَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْبَازِيُ فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلُ هِلَا مَعْ فَهُ إِلَّا مِنْ جَدِيْثِ مُجَالِدِ عَنِ الشَّعْبِيَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَا عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ مُجَالِدِ عَنِ الشَّعْبِي وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَا عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ لَا يَوْدُو فَقَ اللَّهُ مَعَلَى الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ عَنْ الْجَوَارِح الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا عَلَيْمُهُ مِنَ الْجَوَارِح قَسَلَ الْعِلْمُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا عَلْمُتُم مِنَ الْجَوَارِح قَسَلَ الْعِلْمُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا عَلَيْمُهُ مِنَ الْجَوَارِح قَسَلَ الْعِلْمُ الْعِلْمِ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا عَلَيْمُهُ مَن الْجَوَارِح قَسِلَ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا عَلَمْتُم مِنَ الْجَوَارِح قَسَلَ الْعِلْمُ الْعِلْمِ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا عَلَمْتُم مِنَ الْجَوَارِح قَسَلَ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعَلْمُ الْعِلْمِ الْعَلْمُ عَلَى مَنْ الْجَوَارِح قَسَلَ الْعَلْمُ الْعِلْمِ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ مَعْلَمُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَعْلَمُ وَالْعُلْمُ الْعَلْمِ الْعُلْمُ الْمُعْرَامِ وَكُوهُ وَكُومُ هُمُ قَالُوا إِنَّى الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِ الْمُعْلَى وَمَا عَلَيْمُ الْعِلْمِ الْعَلْمُ الْعِلْمِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ وَالْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

کہا ہے۔اکثر فقہاء فرماتے ہیں کہ باز کاشکار کھا کے۔اگر چہ باز اس میں سے پچھ کھا بھی جائے۔

وَإِنَّ آكُلَ مِنْهُ.

٩٩٣: باب تير لگه شكار كاغائب موجانا

۱۵۰۰ حضرت عدی بن حاتم رضی الندعند کتب بین که میں نے وقع کا کوش کیا یارسول الندصلی الندعلیہ وسلم میں شکار پر تیز پھیکا ہوں لیکن شکار دوسرے دن ملتا ہے ادراس میں میرا تیز پھیکا ہوں ہے ۔ آپ سلی الندعلیہ وسلم نے فرما یا اگر شہیں یقین ہوکہ وہ تہمارے تیز بن ہے ہلاک ہوا ہے کسی درندے نے اسے تہمارے تیز بن ہے ہلاک ہوا ہے کسی درندے نے اسے ہما سکتے ہو۔ یہ حدیث سن شخع ہے۔ المام کما ای پھل ہے۔ شعبہ یکی حدیث ابویشر اور عبد المام لک بن میسر ہے وہ وہ عدی بن حاتم نے تقل بن میسر ہے وہ وہ عدی بن حاتم نے تقل کرتے ہیں۔ یہ دونوں حدیث سن شخصی ہیں۔ اس باب میں ابونشابہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں حدیث مقول ہے۔ خشنی سے جمی حدیث مقول ہے۔

۹۹۴: باب جوشخص تیر

لگنے کے بعد شکار کو بانی میں پائے

اه ۱۵: حضرت عدى بن حاتم رضى الندعة كبيته مين كه مل نے رسول الند عليه وسلم سے شكار ئے متعلق سوال كيا تو آپ صلى اللہ عليه وسلم نے فرمایا جبتم تیر چلاؤ تو لیم اللہ پڑھ لیا کروہ گرار اس سے مرجائے تو اسے کھاؤ كیكن اگروہ شكار پائی میں مردہ حالت میں پاؤ تو شكھاؤ كيونكم تم نہيں جانے كدو تم بهارے تير سے ہلاك ہویا پائی میں گرنے كی وجہ سے سے حدیث مستج ہے۔

۲۰۵۰: حفرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ میں نے آپ اللہ عظیمات کے شکا رکا تھم فی چھاتو آپ میں اللہ پڑھ کر ابنا سکھایا ہوا کا شکار پر چھوڑ و تو جو کھے تبہارے لیے افغالات اسے کھائی اوراگر وہ خود (لین کا) اس میں سے کھائے گئے تو مت کھائی میں کھائے میں کھائے میں کھائے تھا کہ میں کھائے کھائے میں کھائے کہ کھائے کھائے کھائے کھائے کھائے کھائے کھائے کھائے کے کھائے کھائے کھائے کھائے کھائے کھائے کھائے کہ کھائے کھائے

99 ا: بَابُ فِى الرَّجُلِ يَرُمِى الصَّيْدَ فَيَعِيْبُ عَنَّهُ شَعَهُ الْمَابُونَ فَنَا اَبُوْ دَاوَدَ ثَنَا شَعَبُهُ عَنْ اَبُونَ الْمَابُودُ وَثَنَا مَحُمُودُ مُنُ غَيْلاَنَ ثَنَا اَبُوْ دَاوَدَ ثَنَا شَعْبَهُ عَنْ اَبِي بِشُو قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدُ بْنَ جُبَيْرِ شُعَدِّتُ عَنْ عَلِي عَنْ عَلِي بَنِ حَاتِمِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ الْفَدِ سَهْمِى قَالَ إِذَا عَلَى الشَّهِ مَنَ الْفَدِ سَهْمِى قَالَ إِذَا عَلَى الشَّهِ مَنَ الْفَدِ سَهْمِى قَالَ إِذَا عَلَى الشَّهِ مَنَ الْفَدِ سَهُمِى قَالَ إِذَا عَلَى الشَّهُ عَنْ السَّعِلُ عَلَى الشَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْعَمْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعِلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمَعْمَلُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمَعْلَى الْمُعَلِّي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُ عَلَى الْمُعْمَلُ عَلَى الْمُعِلَى الْمُعْمِعُ وَالْمُعْمَالُونُ الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَلُونَ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعْمَلِي عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمَلِي عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُولُولُولُ الْمُعْمِلُولُولُ الْمُعْمِلِهُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُع

99 ه: بَابُ فِيْ مَنْ يَرُمِى الصَّيُدَ فَيَجِدُهُ مَيّتًا فِي الْمَآءِ

101 : حَدَّثَنَا آحَمَدُ بُنُ مَنِعُ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ الْحُبَرَنِيُ عَاصِمٌ الْآحُولُ عَنِ الشَّهْمِيَّ عَنْ عَدِيِّ فَالَ الْجُمَولُ عَنِ الشَّهْمِيَّ عَنْ عَدِيِّ بُنِ حَالِيمٍ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِيكَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّيْدِ فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِيكَ فَالْكُولِ اللهِ اللهِ قَالَ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلُ إِلاَ اللهِ عَلَى مَا يَعْلَمُ تَاكُلُ فَإِلَّكَ لَاتَدْرِي لَيَحَدَ فَقَالَ قَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ مَلَ عَلَمَ تَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْكُلُولُ اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْكُلُبِ اللهُ المُعلَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْكُلُبِ الْمُعَلَمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْكُلُبِ الْمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْكُلُبِ الْمُعَلِيمِ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَيْدِ الْكُلُبِ الْمُعَلِيمِ وَاللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ الْكُلُبِ الْمُعَلِيمِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ الْمُعْلَمِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيهُ الْكُلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَمِ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَم

قَالَ إِذَا اَرُسَلُتَ كَلُبُكَ وَذَكُرُتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلُّ مَــاأَمُسَكَ عَلَيْكَ فَـاِنُ آكَـلَ فَلاَ تَــاكُـلُ فَإِنْمَـا ٩٩٥: بَابُ مَاجَآءَ فِي صَيْدِ الْمِعُرَاض

٣٠٥٠: حَدُّثَنَا يُوسُفُ بُنُ عِيسُنَى ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا زَكَرِيًّا عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عَدِيِّ بُنِ حَتِم قَالَ سَأَلُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَااصَبُت بَحَرِّهِ فَهُوَ وَقِيدٌ.

٣٠٥ ا: حَدَّقَسَا ابْنُ أَبِى عَمْرَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنُ زَكْرِيًّا عَنُ الشَّعْبِيَ عَنُ عَدِيّ بْنِ حَاتِم عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْرَهُ هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ اهٰلِ الْعِلْمِ.

٩ ٩ ٩: بَابُ فِي الذِّبُح بِالْمَرُورَةَ

٥٠٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْنِى ثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ قَنَادَةَ عَنِ الشَّفِيّ عَنُ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اَنَّ

کیونکداس نے شکاراپ لیے پڑا ہے۔ بیس نے عرض کیا

یارسول اللہ تقلیقہ ۔ اگر ہمارے کئے کے ساتھ کچھاور کے بھی
شال ہوجا کیں تو کیا کیا جائے ۔ فرمایا تم نے اپنے کئے کو پیچے
وقت بھم اللہ روحی تھی دوسرے کوں پڑیس سفیان کہتے ہیں
کہاس شکار کا کھانا تھے تہیں۔ بعض صحابہ اور دوسرے علاء کا اس
گرمل ہے کہ جب شکاراور ذبیعہ پائی میں گرجا کیں تو اے کھانا
می خیر میں ریکن بھی علاء فرماتے ہیں کہ اگر ذبی کے جانے
والے جانور کا حلقوم کمٹ جانے کے بعدوہ پائی میں گر کرمرے تو
اس کا کھانا جا کڑے ۔ این مہارک کا بھی بی تو ل ہے۔ کا شکا
اکٹر علاء فرماتے ہیں کہ اگر کنا شکارے پچھھائے تو اب اسے
دے پچھھائے تو اس کے بارے میں اہل علم کا اختراف ہے۔
انگون کے بیان تو اب اسے میں اہل علم کا اختراف ہے۔
کہا تو ل ہے۔ بعض صحابہ کرام اور دیگر اہل علم نے اس کی
اجرازت دی ہے آگر ہے گئے نے اس کے کھایا ہو۔
اجازت دی ہے آگر ہے گئے نے اس کے کھایا ہو۔

### 990: باب معراض است شكار

۳۰ الام التفترت عدى بن حاتم السي ودايت به كه يس نے في اكرم عظیم معراض من شكار كاتكم پوچياتو آپ علیم في في فرمايا اگر شكاراس كي نوك سے مرت و اس كھاسكتے ہواورا اگر معراض كي چوٹ مے مرت و دومر دارہے۔

۱۵۰۴: ہم سے روایت کی ابن عمر فے انہوں نے سفیان سے انہوں نے مدی بن انہوں نے مدی بن حصی سے انہوں نے مدی بن حاتم سے انہوں نے بی عملیت سے محتم سے انہوں نے بی عملیت سے ای کی مانند بہ حدیث سے اورابل علم کاای برعمل ہے۔

### ٩٩٦: باب يقرع ذريح كرنا

1000 حضرت جابر بن عبدالله سيروايت بكران كي قوم كايك في م

ئے معراض : اس انٹھی کو کیتے ہیں جو بھاری ہواوراس کے کنارے پر نو کدارلوہا نگا ہو۔اس کا تھم بیہ ہے کہ اگر نوک کینے ہے جاتو رم جائے لیعی اس کا خون بہر جائے تو جائزے ورنہ جائز نمیں۔(مترجم)

رَجُكُلامِّنُ قَوْمِهِ صَادَ أَرْنَهَ اَوالْتَتَيْنِ فَلَهَحَهُمَا بِمَرُوةٍ فَتَعَلَّقُهُمَا حَتَى لَقِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَلَهُ فَامَرَهُ بَاكُلِهِ مَا وَفِى الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بَيْ فَسَالَلَهُ فَامَرَهُ بَاكُلِهِ مَا وَفِى الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بَيْ صَفُوانَ وَرَافِع وَعَدِيّ بُنِ حَتِيم وَقَدْ رَحَّصَ بَعْضُ الْمُلِيلِ فَي الْبَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بَعْضُ الْمُلِيلِ الْعِلْمِ وَقَدْ كُوهَ الْمُلَوقِ وَلَمُ يَرُوا بِأَكُلِ الْمُلْمِ وَقَدْ كُوهُ الْمُلْمِ وَقَدْ كُوهُ الْمُلْمِ وَقَدْ كُوهُ الْمُلْمِ وَقَدْ كُوهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُلْمِ وَقَدْ كُوهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

### 994: بَابُ مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيَةِ اَكُل الْعَصُبُورَةِ

ي الم ١٥٠٠ : حَدَّقَفَ الَهُو كُويَ بِ ثَنَا عَبُلُهُ الرَّحِيَّمِ مِنُ سُلَيُمَانَ عَنُ اللَّهِ عَنُ سَعِيْدِ عَنُ اَبِى أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ صَفُوانَ بُنِ سَلَيْمَ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى اللَّوْدَة إِقَالَ لَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلَتِهُ عَنْ أَكُلِ الْمُحَشَّمَةِ وَهِى النَّيْ تُصُبَرُ بِالنَّبِلِ وَفِى الْبَابِ عَنْ عِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةً وَآنَسٍ وَابْنِ عُمْرَ وَابْنِ عَبْسٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ عُمْرَ وَابْنِ عَبْسٍ وَجَابِرٍ

١٥٠٤ : حداثَ فَنا مُحَمَّدُ بُنُ يَعُيى وَغَيُرُ واجِدِ قَالُوا ثَنَا اَبُوُ عَاصِعِ عَنُ وَهُبِ ابُنِ آبِيُ تَحالِدِ قَالَ حَدَّتَ فَيْنَ اَبُوُ عَاصِعٍ عَنُ وَهُبِ ابُنِ آبِي تَحالِدِ قَالَ حَدَّتَ فَيْنَ المُ عَبِيدَةَ عِنْ الْبِيهَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِى مَعْلَبِ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِى مِعْلَبِ مِن السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِى مَعْلَمِ مِن السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِى مِعْلَمِ مِن المُعَلِيدِ وَالْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَنْ الْمُحَمِّرَ وَعَنْ الْمُحَمِّدِ وَعَنْ الْمُعَالِيدِ وَعَنْ الْمُحَمِّدِ وَعَنْ الْمُحَمِّدِ وَعَنْ الْمُحِمِّدِ الْمَعْ الْمُعِيدِ وَعَنْ الْمُحَمِّدِ وَعَنْ الْمُحَمِّدِ وَعَنْ الْمُحَمِّدِ الْمُعَلِيدِ وَعَنْ الْمُعَلِيدِ وَعَنْ الْمُعَلِيدِ وَعَنْ الْمُعَلِيدِ وَعَنْ الْمُعَنْ وَمُعِلَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ الْعِيدِ وَعَنْ الْمُعِيدِ وَعَنْ الْمُعِيدِ وَعَنْ الْمُعَلِيدِ وَعَنْ الْمُعَلِيدِ وَالْمَعْ الْمَعْ وَالْمَعْ الْمُعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِيدِ وَعَنْ الْمُعْرَالِيدُ وَالْمِعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلْ الْعَلَيْدِ وَعَلَى الْمُعَلِيدِ وَعَلْ الْمُعَلِيدِ وَالْعِلْ الْعَلَيْدِ وَعَلْ الْعَلِيدِ وَالْعَلَمِ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُعَلِيدِ وَالْعِلْ الْعَلَيْدِ وَعَلْ الْعَلْمِ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِيدِ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ الْعَلَيْدِ وَالْعَلْمُ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ الْعَلَيْدِ وَالْمِلْعِلَى اللْعِلْمُ الْعَلِيدُ وَالْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ وَالْعِلْمُ الْعَلَمُ وَالْمِلْعِيلُولُولُولُ اللْعُلْمِ الْعَلْمُ الْعَلَيْدِيلُولُ اللْعَلْمُ الْعَلَيْدِ وَالْمِلْعِلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمِ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِيلُولِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ ال

### 992: باب بندھے ہوئے جانور پر تیر چلا کر ہلاک کرنے کے بعدا سے کھانا منع ہے

۱۵۰۱ حضرت ابودرداء رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وکل الله عنہ کا اللہ علیہ الله علیہ وکل اللہ علیہ وکل اللہ علی یہال تک کوہ میں اللہ علی یہال تک کہ وہ مرجائے۔ اس باب میں عرباض بن سارید، الس ، ابن عمر، ابن عباس ، جابر اور ابو ہر پر و رضی اللہ عنہم سے بھی اور دراء مقول ہیں۔ حدیث ابودرداء عمر عبد ہے۔

احادیث معول ہیں۔ حدیث ابودرداء حریب ہے۔
2 10: وجب بن خالدے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ججھے ام
حبیبہ بنت عریاض بن ساریہ نے اپنے والد کے حوالے سے بتایا
کررسول اللہ عقائق نے غرفرہ فیبر کے موقع پر ہروانتوں والے
ورندے ، ہر پنجوں والے پرندے ، پالتو گدھوں ، بجٹمہ اورضلیہ
کے کھانے ہے منع فرمایا اور حالمہ باندیوں کے ساتھ بچہ پیدا
جونے سے پہلے جماع کرنے ہے بھی منع فرمایا۔

محدین کی کہتے ہیں کہ یقطعی ممانعت ہے۔ابوعاصم ہے بمثرہ کے بارے میں بو جھا گیا تو انہوں نے فرمایا بحثمہ یہ ہے کہ شکار یا کس اور چیز کوسامنے ہائدھ کر تیر چلائے جا کمیں چھران سے خلیمہ کے متعلق بو چھا گیا تو انہوں نے فرمایا خلیمہ وہ جانور ہے جے کوئی شخص بھیڑ ہے یا درندے وغیرہ سے چھین لے اور وہ اس کے ذنے کرنے سے پہلے ہی مرجائے۔

۱۵۰۸: حضرت ابن عباس رضی الله عنبها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کسی جاندار چیز کو پکو کر نشان. بنانے سے منع قرمایا۔

بەحدىث حسن سىچى ہے۔

۹۹۸: باب (جنین) جانور کے پیٹ کے بیچ کو ذریح کرنا

۱۹۰۹: حضرت ابوسعیدرضی الله عنه کبتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فریایا ماں کے ذرح کرنے سے اس کے پیٹ کا بچہ (جنین ) بھی حلال ہوجا تا ہے۔

اس باب میں جابر رضی اللہ عند، ابوا ما مدرضی اللہ عند، ابود داء رضی اللہ عند اور ابو ہر پرہ رضی اللہ عند ہے بھی اصادیث منقول بیں مید عدیث حسن سی ہے ہے اور کی سندوں سے ابوسعید رضی اللہ عند ہے منقول ہے سے ایک برام رضی اللہ عنم اور دیگر اہل علم کا اس پر مجل ہے ہسفیان تورنی ، ابن مبارک " بمثافی ، امیر اور اکتار کا بھی بھی تول ہے۔ ابود واک کا نام جیر بن توف ہے۔

) بین تول ہے۔ ابودوا کا کام بیرین توں ہے۔ ۱۹۹۹: باب ذی ناب<sup>لے</sup> اور ذی مخلب<sup>ع</sup> کی حرمت کے بارے میں

۱۵۱: حضرت الوثقلية هجى رضى الله عند سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہر كچلى والے درندے ك وَعَنِ الْحَلِيْسَةِ وَآنَ تَوْطَاءَ الْحَبَالَى حَتَّى يَصَعُنَ مَافِى بُهُ كُونِهِ مَّ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ يَحَنِى هُوَ الْقَطَعِيُّ سُيْلَ أَبُو عَاصِم عَنِ الْمُجَمَّمَةِ فَقَالَ أَنْ يُنُصَبَ الطُّيْرُ أَوِ الشَّيُءُ فَسُرُمٰى وسُسِّل عَنِ الْحَلِيْسَةِ فَقَالَ الذِّنْبُ آوِ الشَّبُعُ يُدُرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَا تُحَدُّ مِنْهُ فَيَهُوثُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُدُرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَا تُحَدُّ مِنْهُ فَيَهُوثُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ

١٥٠٨ : حَـدُّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ اللَّهُ عَبْدِ الْمُؤَمِّقِ الْمُؤْمِقِ عَنْ الْمُؤْمِقِ عَنْ الْمُؤْمِقِ عَنْ الْمُؤْمِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يُتَخَذَ شَيْءٌ

فِيْهِ الرُّورُ حُ غَوَضًا هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيتٌ .

٩٩٨: بَابُ فِي زَكُوةِ الْجَندُ

٩ • ١ ا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ

مُجَالِدٍ حَ وَثَنَا سُفْيَانُ بَنُ وَكِيْعٍ ثَنَا حَفْصُ بَنُ عِيَاثٍ عَنُ مُحَالِدٍ عَنُ النَّبِيّ عَلَيْكُ مُجَالِدِ عَنُ اَبِي الْوَقَاكِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ ذَكُو قُ الْجَنِينِ ذَكُوةً أَيْهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَلِيرٍ وَآبِي اُمُامَةً وَآبِي السَّرُودَآءِ وَآبِي هُرَيُوةَ هَلَا جَلِينَ حَسَنٌ وَقَدُرُونِ عَنْ عَيْدٍ هَلَا الْوَجُهِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِشْدَاهِ لِللَّهِ لَمِي مَنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْكُ وَخَيْرِهِمُ وَهُو قُولُ شُفْيَانَ وَابُنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِي وَخَيْرِهِمُ وَهُو قُولُ شُفْيَانَ وَابُنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِي وَحَمْدَ وَاسُحْقَ وَالْوَ

> ٩ ٩ ٩ : بَابُ فِىُ كَرَاهِيَةِ كُلِّ ذِىُ نَابِ وَذِىُ مِخْلَب

١٥١: حَلَّثُنَا اَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةً
 عَنُ مَالِكِ بُنِ آنَسِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ ابْنِ لَهِ لِينَ

له ذي ناب : ہے مراد پکل والا درند و ہے جوا پنے شکار کواپنے دانتوں ہے پکڑتا ہے۔ مثلاً شیر بھیڑیا و فیرہ۔

ع ذى مخلب : عدم او ينج سے شكار كرنے والے پرندے ہيں مثلاً باز وغيره۔

کھانے ہے منع فر مایا۔

الُحَوْلَاتِيَ عَنْ أَبِيْ ثَعَلَبَةَ الْخُشْنِيَ قَالَ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ.

اه۱۱: سعید بن عبدالرحمٰن اور کی رادی سفیان سے اوروہ زہری سے ای سند سے ای کے شل نقل کرتے ہیں۔

١٥١: حَـدُثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ
 قَـالُـوُاثَنا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيّ بهلذَالْإ سُنادِ نَحَوَهُ هلذَا

بير حديث حسن سيح ہے۔ ابوادريس خولاتي كانام عائد الله بن عبداللہ ہے۔

حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَٱبُوُادُوِيُسَ الْعَوْلاَيَيِ اسْمُهُ عَائِذُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ .

1611: حضرت جابر رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں، حلی الله علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں، خچروں کے گوشت پہلی والے درندے اور پنچوں والے پرندوں کے کھانے سے منع فرمایا۔

101: حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ عَيَّلَانَ ثَنَا اَبُوالنَّصُرِ عَنُ عِكْرِمَةَ بُنِ عَشَارِ عَنُ اَبِي الْمِنَ الْمِنَ الْمِيْرِ عَنُ اَبِي الْمِنَ الْمِنَ الْمِنَ الْمُنِ الْمِنَ عَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلْكِلِي اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّه

اس باب میں حضرت ابو ہر پڑھ بھر باض بن ساریڈ اور ابن عباسؒ ہے بھی احادیث منقول ہیں۔حضرت جابڑگی حدیث حسن غریب ہے۔

و سن چی کے چیس بخیسی ویٹی چیسی میں ساویة وائن وَفِی الْبَابِ عَنُ اَبِی هُرَلُوةَ وَعِرُبَاضِ بُنِ سَادِیَةَ وَائْنِ عَبَّاسٍ حَدِیْثُ جَابِرِ حَدِیْثُ حَسَنٌ غَرِیْبٌ.

1011: حضرت ابو ہر یره وضی اللہ تعالی عند بروایت ہے کہ نمی اللہ تعالی عند بروایت ہے کہ نمی اکر مطلی اللہ علیہ والد در نده حرام کیا ہے۔ (مثل شیر اور کنا وغیرہ) بیر حدیث حسن ہے ۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم اور دیگر علماء کا اس پر عمل ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمیة اللہ علیہ اور اللہ علیہ اور کی رحمیة اللہ علیہ اور التحقیل اور سے۔ اللہ علیہ اور التحقیل وحمیة اللہ علیہ اور التحقیل وحمیة اللہ علیہ اور التحقیل وحمیة اللہ علیہ اور ہے۔

101 : حَدَّفَتَ قَيْسَةُ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْدِ مِنُ مُنْ مُحَمَّدِ عَنُ مُسَدِّدُ بِنُ مُحَمَّدِ عَنُ مُسَحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَعَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرِيَرَةَ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوَّمَ كُلَّ ذِي نَاسٍ مِنَ البَسِبَعِ هلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنُ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هلَا عِنْدَ أَكْثَوِلَهُلِ الْعَلَمِ مِنُ اصَحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرٍ هِمُ وَهُو قُولُ فَولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرٍ هِمُ وَهُو قُولُ قُولُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْمُعَارَكِ وَالشَّافِعِيّ وَ أَحَمَدَ وَالسَّخَقَ.

•••ا: باب زنده جانور

• • • ا : بَاكُ مَاجَآءَ مَاقَطِعَ مِنَ الْحَىّ فَهُوَ مَيّتٌ

ہے جوعضو کا ٹا جائے وہ مردار ہے

1010 : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْأَهْ بُنِ فِيتَنارِ عَنْ وَنَهَا مِثْنَا مُنْ اَسَمَهُ الله بُنِ فِيْنَارِ عَنْ وَيُهَا مِنْ وَيَهَا عِلْهُ بُنِ وَيُنَارِ عَنْ وَيُهَا عِلْهُ بُنِ وَمُنَازِعَنْ وَقَدَ إِلَّى اللهِ بُنِ فِينَازِعَنْ وَقَدِ اللَّيْفِي قَالَ قَدِمَ اللَّهِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

1010: حضرت البوداقد ليتى رضى الله عنه سے روایت ہے كدرسول الله سلى الله عليه وسلم جب مدينة تشريف لائے تو وہاں كوگ زنده او نثوں كو ہان اور زنده دنبوں كى چكياں كاشتے بتھ آ ہے سلى الله عليه دسلم نے فرمايا زنده جانورسے جو حصد كا ٹا جائے دہ مردارہے۔

١٥١٥: حَدَّثَنَا إِبْرَهِيْمُ بُنُ يَغَقُوبَ ثَنَا أَبُوالنَّصُوعَنُ عَبُدِ الرَّحُسُن بُنَ عَبُدِ اللَّسِهِ بَن دِيْنَار نَحْوَهُ هَاذَا

1018: ہم ہے روایت کی ابراہیم بن یعقوب نے انہوں نے ابوالنفر سے انہوں نے عبدالرحمٰن بن عبداللہ ہے ای کی ش ۔ حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبُ لاَ نَعُوِفُهُ إِلَّا مِنُ حَلِيْتِ وَيُدِ بُنِ أَسُلَمَ وَالْمَسَمَلُ عَلَى هَلَا عِنْدَ أَهُلِ الْعِلْمِ وَٱبُؤُو اقِدِ اللَّيْشُ اسْمُهُ الْحَارِكُ بْنُ عَوْفٍ.

1 • • 1 : بَابُ فِي الدُّكُوةِ فِي الْحَلِقُ وَاللَّبَةِ اللَّهُ كُوةِ فِي الْحَلِقُ وَاللَّبَةِ اللَّهُ اللَّهُ كُوةِ فِي الْحَلَقِ أَوَ اللَّبَةِ وَكَيْعٌ عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ حَ وَثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيعٍ لَنَا وَكِيْعٌ عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ حَ وَثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيعٍ لَنَا عَنْ اَبِيْهِ قَال أَلْهُ اَمَا تَكُونُ الدُّكُوةُ اللَّهُ اَمَا تَكُونُ الدُّكُوةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اَمَا تَكُونُ الدُّكُوةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اَمَا تَكُونُ الدُّكُوةُ اللَّهِ عَنْ رَفِع بَنِ حَدِيْهِ وَهَلَا عَنْ النَّهِ عَلَى المَّذَوةُ وَلِي النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى المَّذِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

# ١٠٠٢: بَابُ فِي قَتُل الْوَزَع

٣٠٠ : بَابُ فِى قَتْلِ الْحَيَّاتِ
 ١٥١٨ : حَدَّقْنَا فَتَيَدُقْنَا اللَّيثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ

سیعدیث صن خریب ہے۔ہم اس حدیث کوصرف زید بن اسلم کی روایت سے پہلے نتے ہیں۔اہل علم کا اس پڑھل ہے۔ابو واقد لیش کا نام حارث بن عوف ہے۔

ادوا: باب علق اورلبة مين ذرج كرنا چاہيد ادادة دهنرت ابوالعشر او اپنے والد سے نقل كرتے ہيں كه انہوں نے عرض كيايار سول اللہ علیات كيا جانوروں كو صرف حلق اورلية بى سے ذرج كيا جا ساتا ہے۔ آپ علیات نے فر مایا اگرتم اس كى ران ميں بھى تيزہ مار دونو بھى كافى ہے۔ احمد بى مرفع ، يزيد بن بارون كے حوالے سے كہتے ہيں كہ يہم صرف ضرورت كے وقت كا ہے۔ اس باب ميں رافع بىن خدت على صديث محقول ہے۔ يہ حديث غريب ہے۔ ہم اس حديث كو صرف عماد بن سلم كى روايت سے جائتے ہيں۔ ابوعش اپنے والد سے اس كے علاوہ كوئى حديث محقول بن ابوعش اس بين كه ابوعش كہتے ہيں كہ ابوعش اس ابوعش اس بين بردد نبيس۔ ابوعش اس بين ميں ابوعش اس بين برد وابعش عطارد كہتے ہيں۔ ابوعش اس بين براد وربعش عطارد كہتے ہيں۔ ابوعش اس بين براد وربعش عطارد كہتے ہيں۔

### ۱۰۰۲: باب چھيکلي کو مارنا

اها؛ حطرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی نظر میں اور یاس نے فی کی کی ایک ہی ضرب میں ماردیاس نے لئے آئی نیکیاں ہیں ۔ اور جس نے دوسری ضرب میں مارااس کے لئے اتنا اجر ہے۔ اور تیسری ضرب میں مارنے پر بھی اتنا تو اب ہے۔ اور تیسری ضرب میں مارنے پر بھی اتنا تو اب ہے۔ اور تیسری میں دوسری ہے تھی کہ اور تیسری میں دوسری ہے تھی کہ اس باب میں این سعود سعد ، تیسری میں دوسری ہے تھی کہ اس باب میں این سعود سعد ، عائشہ اور ام شرکیا ہے۔ حصرت الوجریرہ کی حدیث مستحق ل ہیں۔ حضرت الوجریرہ کی حدیث مستحق ہے۔

۱۹۰۳: باب سائپ کو مار ٹا ۱۵۱۸: حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد نے قبل کرتے ہیں

سَالِم بَنِ عَبُدِاللَّهِ عَنَ أَبِيُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكُهُ اَذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالْكُهُ لَعَرَفَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالْكُهُ لَعَرَفَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالْكُهُ لِعَرَفَا الْمُعَلِينَ الْمُعَرَوَيُسُقِطَانِ الْمُعَبَلَ وَفِي الْمُنافِودِ وَعَالِشَةً وَ أَبِى هُرَيْرَةَ وَسَهُ لِلَهُ بُسُنِ صَحِيْحٌ وَهَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَلْهُ رُوى عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي لُبَابَةً آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ نَهٰى بَعُدَ ذَاكِتَ عَنْ قَتْل جِنَّانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ نَهٰى بَعُدَ ذَاكِتَ عَنْ قَتْل جِنَّانِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَصَلَّمَ الْعَنْ وَيُولُونَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيُدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُبَارَكِ إِنَّمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُا وَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُا وَالْمَا عَبُدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا وَيَعْمَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى مِشْعَيْهَا اللَّهُ عَلَى مُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْعُولُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم انَّ لِيُهُوْتِكُمْ عُمَّارًا فَوَ بَدَالُكُم بَعُدَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ فَضَرَحُوا عَلَيْهِنَ ثَلَاثًا فَإِنْ بَدَالُكُم بَعُدَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَا قُلُكُمُ بَعُدَ وَلِكَ مِنْهُنَّ اللهِ بُنُ عُمَر هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ صَيْفِي عَنْ آلِي سَعِيْدِ وَرَوَى مَالِكُ اللهِ بَنُ عَمَر هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ صَيْفِي عَنِ السَّآلِبِ مَولَى الْحَدِيثِ قِطَّةً. بَنُ أَنْسَ هِذَا الْحَدِيثِ قِطَّةً. وَهَى الْحَدِيثِ قِطَّةً. وَمَا اللهُ وَهِى الْحَدِيثِ قِطَّةً. وَمَا اللهُ عَنْ صَيْفِي وَفِى الْحَدِيثِ قِطَّةً. وَمَا اللهُ عَنْ لَللهُ عَنْ عَمْرُو مَا اللهُ عَنْ عَمْرُو اللهُ عَنْ عَدْدُو اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَمْرُو اللهُ عَنْ عَمْرُو اللهُ عَنْ عَمْرُو اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَمْرُو اللهُ اللهُ عَنْ عَمْرُو اللهُ اللهُ عَنْ عَمْرُو اللهُ اللهِ عَنْ عَمْرُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَمْرُو اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَمْرُو اللهِ اللهُ ال

9 | 10 | : حَدَّثْنَا هَنَّادٌ ثَنَا عُبُدَ ةُ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ

عَنْ صَيْفِي عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ

1071: حَدَّفَنَا هَنَّادٌ ثَنَا آبِيُ زَآئِدَةَ ثَنَا ابُنُ آبِيُ لَيُلَى عَنُ ثَابِتِ الْبَنَانِيَ عَنْ عَبُدِ الرَّحُسْنِ بْنِ آبِيُ لَيُلَى قَالَ قَالَ آبُو لَيُلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ظُهْرَتِ الْحَمَّةُ فِسى الْمَسُكُنِ فَقُولُوا لَهَا إِنَّا نَسُالُكَ بِعَهْدِ نُوح وَبِعَهْدِ شُلَيْمَانَ بُن دَاوْدَ أَنْ لَاَ

وَرَواى مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ عَنُ صَيَفِيّ نَحُوَ رِوَايَةٍ

مَالِكِي.

کدرمول اللہ علی نے فرمایا سانبوں کو آل کرو۔ اس سانب کو کھی قتی کر دو جس سانب کو کھی اس کے کردو جس سانب کو کھی والے سانب کو کھی کا کہ دونوں بینائی کو زائل اور حمل کو گرا اور سانب کو کھی اس سعیڈ یے کھی احادیث متنقول ہیں۔ یہ حدیث حسن کی جے۔ این عمر اللہ علی ہے نے سانبول کو مار نے سے متنقول ہیں۔ یہ حدیث حسن کی جے ہے۔ این سانبول کو دار نے سے متن فرمایا جو گھروں میں رہتے ہیں۔ انہیں سانبول کو دار نا محرکہ اجا تا ہے۔ ہوا۔ طابی می جمرت زیدیں خطاب ہے۔ کھی دوایت نہ کور ہے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ان سانبول کو دار نا محرکہ جاتا ہے۔ وار حالیات می ارک فرماتے ہیں کہ ان سانبول کو دارنا محرکہ جاتا ہے۔ ہوں او کو بارنا محرکہ جاتا ہے ہوں او کو بارنا محرکہ جاتا ہے ہوں و

عبیداللہ بن عمر بھی صفی ہے اور وہ ابوسعیڈ سے بیر حدیث اس طرح نقل کرتے ہیں۔ مالک بن الس بھی صفی ہے وہ ہشام بن زہرہ کے موکی ابوسائب ہے اور وہ ابوسعیڈ نے نقل کرتے ہیں۔اس حدیث میں ایک قصہ ہے۔

100: ہم سے بیر حدیث روایت کی انصاری نے انہوں نے معن سے انہوں نے معن سے انہوں نے معن سے انہوں نے معنی اللہ نے سیروایت کی مالک نے سیروایت عبیداللہ بن عمروکی روایت سے زیادہ تھے ہے محد بن عجلان بھی صفی سے مالک کی حدیث کے شائل کرتے ہیں۔

1411: عبدالرحل بن الی کیل ، ابولیلی نے قل کرتے ہیں کہ رسول الله طلع الله علیہ رسلم نے فر مایا اگر سی کے گھر ہیں سانپ نظر آ جائے تو اس سے کہو کہ ہم تچھ سے حضرت نوح علیہ السلام اور سلیمان بن داؤوعلیہ السلام کے عہد کا واسط دے کرید چاہیے میں کہ تو ہمیں اڈیت نہ پہنچا۔ اگروہ اس کے بعد بھی نظر آئے تو تُؤْذِينَا فَإِنْ عَادَتُ فَاقْتُلُوهَا هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ السَّلِّ كَروو

لَانَعُو فَمَهُ مِنْ حَدِيْثِ الْبُنَانِيِّ إِلَّا مِنْ هَٰذَا الْوَجُهِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ اَبِي لَيُلْي.

٣ • • ١ : بَابُ مَاجَآءَ فِي قَتُل الْكِلاب

١٥٢٢ : حَـدَّثَنَا احْمَدُ بُنُ مَنِيُع ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا مَنُصُورُ بُنُ زَاذَانَ وَيُؤنِّسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّل قَىالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلاَآنَّ الْكِكَلابَ أُمَّةٌ مِّنَ الْأُمْمِ لَامَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ اَسُوَدَ بَهِيْمِ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرِ وَابِينُ رَافِيعِ وَابِينُ أَيُّوْبَ وَحَدِيْتَ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلُ حَدِيثَتْ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَيُرُولى فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ أنَّ الْكَلْبَ الْاَسُوَة الْبَهِيْمَ شَيْطَانٌ وَالْكُلُبُ الْاَسُوَدُ الْبَهِيْـمُ الَّـذِى لَايَكُـوْنُ فِيُــهِ شَىْءٌ مِنَ الْبَيَاضِ وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ اَهُلِ الْعِلْمِ صَيْدَ الْكَلْبِ الْآسُودِ الْبَهِيْمِ.

١٠٠٥: بَابُ مَنْ اَمْسَكَ كَلُبًا مَايَنُقُصُ مِنُ أَجُرِهِ

١٥٢٣: حَدَّثَنَا ٱحْسَدُ بُنُ مَنِيُعٍ ثَنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِي عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَنَى كُلُبًا اَوِ اتَّخَذَكَلُبًا لَيُسَ بِضَادِ وَلا كَلُبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنُ أَجُرِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيْرَاطَان وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن مُعَفَّلِ وَٱبِي هُرَيْرَةَ وَشُفْيَانَ بُنِ آبِي زُهَيُرٍ وَ حَدِيثُ بُنِ عُمَرَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُرُويَ عَنِ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَوْ كُلُبَ زَرُع.

١٥٢٣ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنُ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِقَتُلِ الْكِلابِ الَّا كُلُبَ صَيْدٍ اَوْكُلُبَ

بیحدیث حسن غریب ہے۔ہم اس حدیث کو ثابت بنانی کی روایت سے صرف ابن ابی لیا کی روایت سے جانتے ہیں۔

### ١٠٠٨: باب كتون كوبلاك كرنا

۱۵۲۲: حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله عنه سے روابیت ہے . كەرسول اللەصلى الله عليه وسلم نے فرمايا اگر كتے الله تعالى كى پیدا کی ہوئی مخلوق نہ ہوتے تو میں ان سب کے قل کا حکم دیتا۔ لیکن ہر کا لے سیاہ کتے کولل کر دو۔

اس باب میں حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ، چابر رضی الله عنه ، ابورافع رضى الله عنداور ابوابوب رضى الله عنه سيريهي احاديث منقول ہیں۔ بیحدیث حسن صحیح ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ خالص سياه رنگ كاكتاشيطان بيعن جس مير بالكل سفيدى ند ہو۔ اہل علم نے خالص کا لے رنگ کے شکار کردہ جانور کو مکروہ

### ١٠٠٥: باب كتاباك والي كى ئىكيال كم ہوتى ہيں

۱۵۲۳: حضرت ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا جس نے شکاری کتے یا جانوروں کی حفاظت کرنے والے کتے کے علاوہ کتا یالا اس کے تواب میں سے ہرروز دو قراط كم كئ جات بين-اس باب مين عبدالله بن مغفل، ابو ہر ریٹا اور سفیان بن ابوز بیر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حدیث ابن عمرٌ حسن سیح ہے۔ نبی اکرم علیہ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ علی نے فرمایا تھیتی کی حفاظت والا کتا ( یعنی اس کا یالنابھی جائزہے۔)

١٥٢٨: حفرت ابن عمر بيروايت ب كدرسول الله علي نے شکاری کوں اور جانوروں کی حفاظت کے لئے رکھے جانے والے کوں کے علاوہ سب کوں کو مارنے کا حکم دیا۔

مَاشِيَةِ قَالَ قِيْلُ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرِيْرَةَ يَقُولُ أَوْكُلُبَ زَرُعِ فَقَالَ إِنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ لَهُ زَرُعٌ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْجٌ.

1070: صَدَّقَتَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي وَغَيْرُوَا حِدِ قَالُوا لَنَا عَبُدُ الزَّاقِ ثَاَلَعَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي وَغُرُوا حِدِ قَالُوا لَنَا عَبُد الزَّاقِ ثَاَلَعَ مَعُ الْبِي سَلَمَة بُنِ عِبُد الرَّحُسنِ عَنُ اَبِي سَلَمَة بُنِ عِبُد الرَّحُسنِ عَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ التَّحَدَ تَكَلَيُّ اللَّاكُ كَلُبَ مَا ضِيَةٍ أَوْصَيُدٍ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ التَّحَدِ مَكُلَّ يَوْمٍ فَيْرُاطُ هَذَا حَدِيثُ صَحَيْدِ الشَّقَ صَعِيرَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْرَاطُ هَذَا حَدِيثُ مَصَعِيرِ اللَّهُ وَالْحَدَةُ. وَاحِدَةً . المَسْلِحُ اللَّهُ وَاحِدَةً . المَدْلِكَ السَّحِقُ بُنُ مَنْصُورُ ثَسَا المِذَلِكَ السَّحِقُ بُنُ مَنْصُورُ ثَسَا المَدْلِحُ عَنْ عَطَآءِ بِعِلَى المَّوْرِ ثَسَا المَدْلِحُ مَنْ المُورِ وَلَنَا عَبَيْدُ بُنُ السَبَاطُ بُنِ مُحَمَّدٍ الْقُرْضِي عَنِ المَعْ عَلَيْ عِلَى المُعَلَيْمُ الْمُعَلِيمُ عَنْ السَمَاعِيلُ بُنِ مُحَمَّدٍ الْقُرْضِي عَن السَاعِيلُ بُنِ مُحَمَّدٍ الْقُرْضِي عَن السَعْمَ عِنْ السَعَاعِيلُ بُنُ مُسَلِمٍ عَنِ الْمُعَمِّى عَن السَعْمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ المَدَالِ عَنْ المُعَمَّدِ الْقُرْضِي عَن السَعْمَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمَعْمَةِ عَنْ الْمُعَمَّدِ الْمُعَلِيمُ عَن السَعْمَ وَالْمُ الْمَاعِيلُ اللَّهُ مُعَلَى الْمُ مُسَلِمُ عَن الْمُعَمِيلُ عَنْ الْسَعَاعِيلُ الْمُ مُسَلِمُ عَن الْمُعَمِيلُ عَنْ السَعَاعِيلُ الْمُ مُسَلِم عَنِ الْمُعَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلِيمُ عَنْ الْمُعَلَى الْمُولِيمُ عَلَيْهُ الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْهُ الْمُنْ الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ عَلَيْهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُعَلِمُ عَلَيْهُ الْمُعَمِيلُومُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ عَلَيْهُ الْمُعَلِمُ عَلَيْهُ الْمُعِلَى الْمُعْمِلُومُ الْمُعَلِمُ عَلَيْهُ الْمُعَمِلُ عَلَيْهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْهُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ عَلَيْهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمُ الْمُعِلَى الْمُعْمِلُومُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَمُ عَلَيْم

قَنَا أَبِى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بُنِ مُسُلِم عَنَ السَمَاعِيْلَ بُنِ مُسُلِم عَنَ السَحَسَنِ عَنْ عَبُواللَّهِ يَنَ فَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْقَلِ قَالَ إِلَّى لَعِمَّنْ يَرْفَعُ وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَمَ وَهُو يَسَخَطُبُ فَقَالَ لَوْكَانَ الْكِكَلابَ أَمَّةٌ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَمَ وَهُو يَسَعُلِهُ فَقَالَ لَوْكَانَ الْكِكَلابَ أَمَّةٌ مِنَ وَمَا مِنْ اَهُلِ بَشِيتِ يَرُتَعِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نَقِصَ مِنْ عَمَلِهِمُ وَمَا مِنْ اَهُلِ بَشِيتِ يَرُتَعِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نَقِصَ مِنْ عَمَلِهِمُ وَمَا مِنْ اَهُلِ بَشِيدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعِيمُ مَشَاهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلِمُ عَنْ عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَنْ عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلْعُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّه

٧٠٠ أ : بَا لَبُ فِي الدَّكَاةِ بِالْقَصْبِ وَغَيْرِهِ ١٥٢٨ : حَدَّثَنَا هَنَادٌ ثَنَا أَبُو الْاحْوَصِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ دِفَاعَة بُنِ رَافِع بُنِ حَدِيْجِ عَنْ ابْيه عَنُ جَدِّهِ رَافِع بْنِ حَدِيْجِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولُ اللهِ إِنَّانَلُقَى الْعَدُ وُغَنَّا وَلَيْسَتُ مَعَنا هُدَى فَقَالَ النَّهِيُ

رادی کہتے ہیں کدابن مُڑے کہا گیا کدابو ہریرہ گھیت کے کتے کی بھی استخناء کرتے ہیں۔ ابن عُرِّ نے فرمایا اس لئے کہ ابو ہریرہ کے کھیت تھے۔ بیعدیث صنحیح ہے۔

1070: حضرت ابوہریہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی والیت ہے کہ رسول اللہ علی واللہ علیہ واللہ ہوا تا ہے بشر طیکہ وہ کتا ہے اجر ش سے روز اندایک قیراط کم ہوجاتا ہے بشر طیکہ وہ کتا جانوروں یا جیمتی باڑی کی حفاظت کے لئے ندہو۔ یہ حدیث محت سے جے ۔عظاء بن الی رباح سے منقول ہے کہ انہوں نے اس خص کو بھی کتا یا لئے کی اجازت دی ہے جس کے پاس الم بکری ہو۔

۱۵۲۷: پیرحدیث آئتی بن منصور، تجاج بن مجمد سے وہ ابن جریج سے اور وہ عطاء بے نقل کرتے ہیں۔

1972 حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله عند روایت به که بین ال لوگول میں سے تفاجنہوں نے بی اگرم سلی الله علیہ وکم کے جبرے به ورخت کی شہنیاں اٹھار کی تھیں ۔ آپ عظیف نے فرمایا اگر کتے ورخت کی شہنیاں اٹھار کی تھیں ۔ آپ عظیف نے فرمایا اگر کتے تکھوں میں سے ایک محلوق شہوتے تو آئیس ہلاک کرنے کا اللہ کی گلوق میں سے ایک محلوق شہوتے تو آئیس ہلاک کرنے کا ایسے تبییں کہ دوہ کتا باندھ کر رکھیں اور ان کے اجر میں سے روز انہ ایک قبیل کہ دوہ کتا باندھ کر رکھیں اور ان کے اجر میں سے روز انہ ایک قبیل کہ دوہ کتا باندھ کر رکھیں اور ان کے اجر میں سے روز انہ ایک قبیل کی حفاظت ایک میں بازگرادی کو کو کا طاحت سے حین سے اور کی سندوں یا شکاری کو کو کی اجازت ہے۔ بیصدیث سے اور کی سندوں سے حین سے ہی منقول ہے وہ عبداللہ بن مغفل سے اور وہ نمی اگرادی کو کی گلر کے ہیں۔

۱۰۰۲: باب بانس وغیرہ سے ذم کرنا ۱۵۲۸: حضرت رافع بن خدج مع فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عظامیقہ ہم کل وشن سے مقابلہ کریں گے اور ہمارے یاس چھری نہیں ہے( یعنی جانور ذم کرنے کے

ائے) نبی اکرم علیہ نے فرمایا جو چیز خون بہادے اور اس پر

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْهَرَ الدَّمْ وَذُكِرَاسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمُ يَكُنُ مِنَ ٱوْظُفُرٌ وَسَأَحَةِ ثُكُمْ عَنُ الْمَكِنَدِ فَكُلُوا مَا لَمَ يَكُنُ مِنَ ٱوْظُفُرٌ وَسَأَحَةِ ثُكُمْ عَنُ الْإِكَ مَا الطَّفُرُ فَصَدَى الْحَبَشَةِ. 10 ٢٩ : حَدَّتَنَ مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ ثَنَا يَحْتَى بنُ سَعِيْدٍ عَنُ اللَّهُ عَنَى عَنْ عَبَايَةَ بَن وَقَاعَة بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَلَا اصَعُ بَنِ وَالْعَمَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَلَا اصَعُ لَعُومَ وَلَهُ عَلَى عَنْ عَبَايَةَ عَن البَيْهِ وَهَلَا اصَعُ وَعَبَيَةً قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَلَا اصَعُ وَعَبَيَةً قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَلَا اصَعُ الْعَلَمُ لَكُمْ عَلَى هَذَا عِنْدَ الْهِلَ وَلَابَعَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَا الْمَسْعُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ الْهِلَ الْمُعَلِيمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَلَا اصَعُ الْعَلَى عَلَى هَذَا عِنْدَ الْهِلَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ الْهِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَلَا الْمَعْتُونَ اللَّهُ عَلَى هَذَا عِنْدَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَلَا الْمَعْتُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِلَا الْعَمْ وَالْعَمَلُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِلَا الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى الْهُ الْعَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَل

٤٠٠٤ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْبَعِيْرِ إِذَا نَدَّ

• 107 : حَدَّثَنَا هَنَادٌ ثَنَا أَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ مَسْرُوْقِ عَنْ عَلَيْدِ بُنِ مَسْرُوْقِ عَنْ عَلَيْدِ بُنِ الْمِيْدِ عَنْ اَبِيْدِ عَنْ اللَّهِ عَنْ جَدِيْجِ عَنْ اَبِيلِ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّ لِللَّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ وَسُلُمَ إِنَّ لِللَّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ وَسُلَّمَ إِنَّ لِللَّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ مَنْهَا هَذَا فَلَعَلُوا بِهِ وَاللَّهِ فَقَالَ مِنْهَا هَذَا فَلَعَلُوا بِهِ هَا هَذَا فَلْعَلُوا بِهِ هَكَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنَّ لِلللَّهِ فَقَالَ مِنْهَا هَذَا فَلَعَلُوا إِلَهِ هَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنَّ لِلللَّهِ فَقَالَ مِنْهَا هَذَا فَلْعَلُوا إِلَهِ هَا هَذَا فَلْعَلُوا إِلَهِ هَا هَذَا فَلْعَلُوا إِلَهِ هَكَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنَّ لِلللَّهِ فَقَالَ مِنْهَا هَذَا فَلْعَلُوا إِلَهِ هَا هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ هَا هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْوِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمِيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ الْمَالَعُلُولُولُولُهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُولُهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللْمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ اللْمُ الْمُلْعِلَامِ اللْمُعَلِّمُ الْمُلِهُ الْمَلْمُ اللْمُعِلَى اللْمُعَلِّمُ الْمَالِمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمُعَلِيْمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُلِ

١ (١ - حَدَّثَنَا مُـ صُمُودُ بُسُ عَيَّلانَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا مُسَلَّمُ فَلَا وَكِيْعٌ ثَنَا مُسُلَّمُ بُنِ وَفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ وَالِحِيهُ ثِنَا صَعْفَانُ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَلَمُ حَدِيْعٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَلَمُ يَعَلَى عَلَى يَعَلَى وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَلَمُ يَعَلَى عَلَى يَعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَذَا اَصَحُ وَالْعَمْلُ عَلَى هَدُا عِنْدَ اَهُلِ الْعِلْمِ وَهَكَدُا وَوَاهُ شُعْمَةُ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ مَسْرُدُقٍ مِنْ وَوَاقِةً شُفْعَانً .

اللہ کا نام لیا جائے تو کھالو جب تک داشت یا ناخن نہ ہوں۔
عفر یب میں اس کے بارے میں تہہیں بیان کروں گا ، دانت
(اس لیے کہ ) ہٹری بیں اور ناخن عیشیں کی چھری ہے۔
1979: رافع بین خدتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے ہم معنی حدیث بیان کرتے ہیں۔
علیہ وسلم ہے اس کے ہم معنی حدیث بیان کرتے ہیں۔
لیکن اس حذیث بیس عمایہ کے بعد ان کے دالد کا ذکر نہیں۔ بیاسی میں ۔ بیاسی کورا فع ہے سائیسیں۔ اہل علم کا نہیں۔ یہ صحیح ہے دو بٹری اور دانت سے ذبح کرنے کو جائز نہیں بھی جے۔

### 2001: باب جب اونث بھاگ جائے

1000: حضرت رافع فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ہی اکرم علیہ سے کہ ساتھ سر شرح کہ ایک مرتبہ ہی اکرم علیہ سے کہ کیا۔ ہمارے پاس گھوڑے ہی کہ کی سے کہ کیا ہے اور کے کہ ایک فوض نے تیر چلا یا تو اللہ تعلق کے اور کی کوروک دیا۔ رسول اللہ عقلیہ نے فرمایا ان جو پایوں میں سے بعض وحثی جانوروں کی طرح کرے بھوڑ ہے ہوتے ہیں۔ اگران میں کوئی جانوراس طرح کرے تیم بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ ( لیعنی اسے تیر مارویا جس طرح تا ہی یا بیا بیا جا سے۔)

۱۵۳۱: ہم سے روایت کی محبود بن نمیلان نے دکیتے سے سفیان سے دوالد ہے، دوعیانہ بن رفاعہ سے دوالیے دادار افع بن خدی کے دادر دو نمی علیقہ سے ای کے شل فقل کرتے ہیں لیکن اس میں عبایہ کی ان کے دالد سے روایت کا ذکر نیس کرتے ہیں کی زیادہ محبح ہے۔ دائل علم کا ای بھل ہے۔ شعبہ بھی بیصد بیت سعید بن سروق سے ادروہ مفیان سے ای طرح فقل کرتے ہیں۔ بن سروق سے ادروہ مفیان سے ای طرح فقل کرتے ہیں۔

# آبُوَ ابُ الْآضَاحِيِّ عَنُ رَسُوُٰلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابوابِ قربانی جورسول الله عَلِیْ ہے مروی ہیں

### ۱۰۰۸: باب قربانی کی فضیات ۱۵۳۲: حضرت عاکشی روایت سے که رمول اللہ عظیمی

نے فرمایا یومنح ( دس ذوالحبر ) کواللہ کے نزد یک خون بہانے

سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں (یعنی قربانی سے ) قربانی کا

جانور تیامت کے دن اینے سینگوں ، بالوں اور کھر وں سمیت

آئے گا اور بے شک اس کا خون زمین برگرنے سے پہلے اللہ

١٠٠٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي فَضُلِ الْأَصَٰحِيُةِ

100٢ : حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍ و مُسْلِمُ بُنِ عَمْرِ و الْحَدَّاءُ الْمَهِيْتُ ثَنِى عَمْرِ الْحَدَّاءُ الْمَهِ بُنِ عَمْرُوا لَكِهُ اللَّهِ بُنُ نَافِع الصَّائِعُ عَنُ اَبِي الْمُهَنِّى عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةَ عَنُ عُرُوةَ عَنُ جُرُوةَ عَنُ إَبِّهِ عَنُ عَائِشَة اَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاعَمِلَ الْحُمِّ اَخَمِّ اللَّهِ مِنَ مَعْمِلَ اللَّهِ عِنُ اللَّهِ عِنُ اللَّهِ عِنْ عَلِيْكُ حَسَنْ عَرِيْتِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَقِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَ

تعالی کے ہاں مقام آبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ یس اس خوشخری

ہاری علی مران بن حصین اور زید بن ارق ہے بھی احادیث

اس باب میں عمران بن حصین اور زید بن ارق ہے بھی احادیث

منقول ہیں۔ بیحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے ہشام بن

عروہ کی روایت سے صرف ای سند سے جانے ہیں۔ ایوش کی

نام سیلمان بن بزید ہے ان سے ابوفد یک روایت کرتے

ہیں۔ بی اکرم علی ہے سے بیمی منقول ہے کہ قربانی کر نیوالے

جانور کے ہر بال کے برابر ایک نیکی وی جاتی ہے۔ بعض

ردایات میں میکھی ہے کہ ہرسینگ کے بدلے نیکی ہے۔ ۱۹۰۹: باب دومینڈھوں کی قربانی

9 • • ا: بَابُ فِي الْأَصُّحِيةِ بِكَبُشُرُنِ الْمُصْحِيةِ بِكُبُشَرُنِ الْمُصْحِيةِ بِكُبُشَرُنِ الْمُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكِ قَلَ لَقَعَنُهُ وَسَلَّمَ مَالَكِ قَلَ لَقَعَنُهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبُشَيْنِ أَفُورُنُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَقَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَقَّى وَكَبُرُ وَوَضَعَ رِجُلَهُ عَلَى صِفَّاحِهِمَا وَفِي الْبَابِ عَنُ وَكَبِرَ وَابِي وَعَنَّ حِهِمَا وَفِي الْبَابِ عَنُ عَلَيْ وَقَائِشَةً وَابِي هُويُودًة وَجَابِرٍ وَأَبِي لَيُوبُ وَابِي عَلَيْ مَعْمَر وَابِي لَيُوبُ وَابِي النَّابِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَابِي عَلَيْ عَلَيْهِ وَابِي عَلَيْ عَلَيْهِ وَابِي عَلَيْهِ وَابِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَابِي عَلَيْهِ وَابِي وَابِي عَلَيْهِ وَابِي عَلَيْهِ وَابِي فَعَمْر وَابِي لِيَوْبُ وَابِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَابِي عَلَى عَلَيْهِ وَابِي عَلَى عَلَيْهِ وَابِي وَعَائِشَةً وَابِي وَعَائِشَةً وَابِي عُولَادً وَابِي عَلَيْهِ وَابِي عَلَيْهِ وَالْمِي عَلَيْهِ وَالْمِي عَلَيْهِ وَالْمِي عَلَيْهِ وَالْمِي عَلَيْهِ وَالْمِي عَلَيْهِ وَالْمُنْ عَلَيْهِ وَالْمِي عَلَيْهِ وَالْمِي عَلَيْهِ وَالْمِي عَلَيْهِ وَالْمِي عَلَيْهِ وَالْمِي عَلَيْهِ وَالْمِي عَلَى عَلَيْهِ وَالْمِي عَلَيْهِ وَالْمِي وَالْمِي عَلَى عَلَيْهِ وَالْمِي عَلَى عَلَيْهِ وَالْمِي عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَالْمِي وَالْمُولِكُونُ وَالِمِي وَالْمِي عَلَيْهِ وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمُعَالِمُ وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمُولِ وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمُؤْمُ وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِولِ وَالْمِي وَالْمِي وَالْمُؤْمِ وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمُؤْمُ وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمُؤْمِ وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمُؤْمِ وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِيْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِي وَالْمِيْرِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمُوالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَال

وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأُصْحِيَّةِ لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعْرَةٍ

حَسَنَةٌ وَيُرُوى بِقُرُو نِهَا.

حَدِيُتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

107 : حَدَّنَا مُجَمَّدُ بَنُ عُبِيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ الْكُوفِيُّ لَمُنَا شَرِيكُ عَنُ الْحَصْنَاءِ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ حَتَشِ عَمْ عَلَيْمَ عَنْ الْحَكْمِ عَنْ حَتَشِ الْمَبْعِي الْمُحَمِّ عَنْ الْحَكْمِ عَنْ حَتَشِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاحَرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقِيلَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاحَرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقِيلَ حَدِيثَ عَرَيْبُ لَا لَعُلْمَ اللهِ اللهِلْ اللهِ ال

• 1 • 1: بَا بُ مَا يُسنتَحَبُّ مِنَ الْآضَاحِيُ اللهَ ضَالِهِ مَا يُسنتَحَبُّ مِنَ الْآضَاحِيُ اللهَ عَنْ اَعِمُ لَنَا حَفْصُ بُنُ عَيَاثِ عَنْ اَعِمُ مَعْدِدِ الْخُدْرِيِ عَنْ اَعِيْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا تَعْمِقُهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ لَلْمَ عَلَيْهُ لَا تَعْمِقُ عَلَيْهِ لَا تَعْمِقُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعَلِيْهُ اللْمُعَلِقُلُهُ اللْمُعَلِيمُ اللْمُ اللْمُعَلِقُلُمُ اللْمُعَلِقُلُمُ اللْمُعْلِقُلُمُ اللْمُعَلِقُلُمُ اللْمُعَلِقُلِمُ اللْمُعَلِقُلُمُ اللْمُعَلِقُلُمُ اللْمُعَلِقُلُمُ اللْمُعَلِقُلُمُ الْمُعَلِقُلُمُ اللْمُعَلِقُلْمُ الْمُعَلِقُلُمُ اللْمُعِ

1 • 1 • 1 : بَالُ مَالاً يَجُوزُ مِنَ الْاصَاحِيُ
١٥٣١ : حَدَّقَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجُرٍ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُحَمَّدِ
١٥٣١ : حَدَّقَنَا عَلِيُّ بُنُ خُجُرٍ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُحَمَّدِ
بُنِ اِسُحَاقَ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ فَيْرُ وُزْعَنِ الْبَرَّاءِ بُنِ عَازِبِ
رَفَعَهُ قَالَ لَايُصَحِّى بِالْعَرْجَآءِ بَيِّنَ طَلْمُهَا وَلاَبِالْمُورَاءُ
بَيِّنَ عَرَرُهَا وَ بِالْمَرِيْضَةِ بَيِّنَ مَرَضُهَا وَلاَبِالْعَجُفَآءِ
الَّيْنَ لَاتُنْقِيْ.

١٥٣٠ : حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ثَنَا ابْنُ اَبِي زَآئِكَةَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ

ابوا پوبِّ، ابودر دا ٹا ابور افع ''، این عراور ابو بکر ہے بھی احادیث منقول ہیں ۔ مہ حدیث حس صححے ہے۔

سا ۱۵ د حضرت علی سید است که ده بهیشده ومیند هول کا احترات علی سید این کا احترات علی سید این این احتیات که که ده بهیشده ومیند هول که این احتیات که که این احتیات که که این احتیات که که آپ ایسا کیول کرتے میں میں این امر این احتیات که این احتیات که محمد این میں اس صدید کو مین میں کہ میں اور این احتیات سید اور این احتیات که احتیات کی میں اور این احتیات کی اخ

۱۰۱۰: باب قربائی جس جانور کی مشخب ہے ۱۵۳۵: حضرت معید خدری رضی اللہ تعالی عدب روایت ہے کہرسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والے مینڈھے کی قربانی کی جوزتھا، اس کا مند، جاروں پیراور آئھیں سیاہ تھیں۔

سیں ۔ بیر حدیث حسن سیج غریب ہے۔ہم اس حدیث کو صرف حفص بن غمیاث کی روایت سے بیچاہتے ہیں۔ مسرف حفص بن غمیاث کی روایت سے بیچاہتے ہیں۔

۱۱۰۱: باب جانور جس کی قربانی درسبت نہیں ۔ ۱۵۳۱ حضرت براء بن عازب رضی الله عند مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ ایسے کانے ہیں کہ ایسے نظام ہو اور ایسے کانے جانور جس کا کانا ہی خالم ہو قربانی نہ کی جائے اس طرح مریض اور بالکل کمزور جانور کی بھی قربانی نہ کی جائے جس کا مرض ظام ہر ہویاد وسری صورت بیں اس کی ہدیوں بیں گودانہ ہو۔ مسلمان بن مسلمان الله علی الدیار کا بعد اللہ الله و اللہ الله و اللہ عن وہ شعبہ سے وہ سلمان بن

سُلَيْمَانَ بُنِ عَبُلِ الرَّحُمٰنِ عَنُ عُبَيْدِ بُنِ فَيُرُوزَ عَنِ البَرَآءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ بِمَعْنَاهُ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ لاَنْعُوِ فَهُ إِلَّا مِنُ حَدِيْثِ عَبَيْدِ بْنِ فَيُرُوزَ عَنِ الْبَرَآءِ وَالْعَمَلُ عَلِى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ آهَلِ الْعِلْمِ.

1 • 1 . آبابُ مَايكُرَهُ مِنَ الْاَضَاحِيُ 1 • 1 . آبابُ مَايكُرَهُ مِنَ الْاَضَاحِيُ ١٥٣٨ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْحُلُوالِيُّ ثَنَا يَوْيَلُهُ بُنُ هَارُونَ ثَنَا شَوِيُكُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ إِيْ إِسْحَقَ عَنُ شَرُيْحِ بُنِ النَّعَمَانِ عَنُ عَلِي قَالَ آمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ الْكُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلُمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نَسُتَشُوتَ الْعَيْنَ وَاللَّهُ ذُنَ وَاَنُ لاَّ فُصَحِى بِمُقَابِلَةٍ وَلامُدَابَرَةٍ وَلا ضَرُّقَاءَ وَلا خَرُقَاءَ .

1009 : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيَ ثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسِى ثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسِى ثَنَا السَّرَائِيلُ عَنُ اَبِى إِسْحَاقَ عَنُ شُرِيْحِ بُنِ النَّعْمَانَ عَنُ عَلَي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَرَادَ قَالَ الْمُفْتَلَةُ مَاقُطِعَ طَرْفُ اُذُنِهَا وَ الْمَشْقُوقَةُ الْمَشْقُوقَةُ وَالشَّرِقَ الْمُشْقُوقَةُ وَالْمَرْفِي وَالشَّرِقَ الْمُشْقُوقَةُ وَالْمَحْدِينَ حَسَنٌ صَحِيئة وَشُرَيعُ بُنُ النَّعْمَانِ الصَّائِدِي تُحُوفِي وَشُرَيعُ بُنُ الْمَحْدِينَ الْمُحَلِيقِ وَشُرَيعُ بُنُ الْمَحْدِينَ وَكُمْ يَعُنَى ابَا المَيَّةُ وَشُرَيعُ بُنُ الْمُحَلِيقِ وَهُرَيعُ بُنُ الْمَحْدِينَ وَهُرَيعُ بُنُ الْمَحْدِينَ وَهُرَيعُ بُنُ اللَّهُ مَا مِنَ اللَّهُ الْمَحْدَةُ وَكُلُهُمْ مِنُ وَشُرَيعُ بُنُ عَلَيْ وَالمَّرِينَ وَالمَّرِينَ وَالمَرْعِقَ وَمُرَيعُ بُنُ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ صَحْمَةً وَكُلُهُمْ مِنُ وَصُحْرَةً وَكُلُهُمْ مِنُ الْعَالَةِ عَلَى وَالْمَرِينَ وَالشَّرِيعُ وَالْحِدِينَ وَالشَّرِيعُ وَالْمَعْدَةُ وَكُلُهُمْ مِنُ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَعْدِينَ وَالْعَرِينَ وَاللَّهُ مَا مُعْرَبِعُ وَكُولُونَ وَالْمُولِينَ وَالْمَرْعُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمُ الْمَعْقَلَقُومُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمُ الْمُعْتَلِعُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْرَاقِ عَلَيْ الْمُعْرَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْرَاقِ عَلَيْ الْمُعْمِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْرَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمُولُونِي وَالْمُولُونَ الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْمَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْرَاقِ عَلَيْكُونُ الْمُعْلِقِي وَالْمُولُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعْرَاقِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْلَقُلُهُمْ مِنْ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِقُونَ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْمُعُولُونَ الْمُعْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعُمُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُونَ اللْمُعُولُونَ الْمُعَلِي الْمُعْمُ الْمُعُلِقُ

1 • 1 : بَالِبُ فِى الْجَدَّعِ مِنَ الضَّانِ فِى الْاَصَاحِى 100 : حَدَّقَتَا يُوسُفُ بُسُ عِيْسُى قَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا عُشُمَانُ بُنُ وَاقِدِ عَنُ كِدَام بُنِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ إَبِى كِبَاشٍ قَالَ جَلَيْتُ عَنَمًا جَذَعًا إِلَى الْمَدِيْدَةِ فَكَسَدَتُ عَلَى قَالَ جَلَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ فَسَالَتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ عَلَى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ بِعْمَ ارْيُعْمَتِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ بِعْمَ ارْيُعْمَتِ الْمُعْمَتِ الْمَعْمَتِ الْمَعْمَتِ الْمَعْمَتِ الْمَعْمَتِ الْمَعْمَةِ النَّاسُ وَفِى بِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَمْ يَلَالٍ بِنْتٍ هِلالًا عَنُ الْمِثَانِ عَرَالِي عَنْ الْمِثْعَانِ عَرَالُوعَ وَالْمَالِي عَنْ الْمِثَانِ عَبَّاسٍ وَأَمْ يَلَالٍ بِنْتٍ هِلالًا عَنُ المَّامِي وَالْمَا وَفِى

عبدالرحمٰن سے وہ عبیدین فیروز سے وہ براء سے اور وہ نبی علیہ ہے ای کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ میہ حدیث حس صحیح ہے۔ہم اس صدیث کوصرف عبیدین فیروز کی روایت سے جانتے ہیں۔الم کام کاای صدیث پڑمل ہے۔

۱۰۱۲ باب جانور جس کی قربانی مکروہ ہے
۱۵۳۸ حضرت علی دوایت ہے کہ جس رسول اللہ علی الل

۳ ا ان حضرت علی نبی اگرم الله سال حال کے حشل لقل کرتے ہیں کیکن اس مقابلہ وہ ہیں گئی اگرم الله اللہ وہ ہیں کیکن اس میں پیدا شافد ہے (کدراوی نے کہا) مقابلہ وہ جس کے کان کو تجیبی طرف ہے کاٹا گیا ہو۔ شرق اوہ ہے جس کا کاٹا کیا ہو۔ شرق اوہ ہے جس کا کاٹا کیا ہو۔ شرق کی نبیل سوران ہو۔ پیدھدیٹ حس سے کان میں سوران ہو۔ پیدھدیٹ حس سے کان میں سوران اور شرق بن حارث کندی کوئی ہیں اور تاخی ہیں۔ ان کی کئیت اور شرق بن حارث کندی کوئی ہیں اور ہائی کوشرف صحبت الوامیہ ہے۔ شرت بن حال ہیں) یہ تیون حضرات حضرت علی کے حاصل ہے (لیعن ححال ہیں) یہ تیون حضرات حضرت علی کے حاصل ہے (لیعن ححال ہیں) یہ تیون حضرات حضرت علی کے اس کال ہیں۔ اس کی کیس حاصل ہے (لیعن حمال ہیں) یہ تیون حضرات حضرت علی کے اس کال ہیں۔

۱۵۳۰ : باب چھاہ کی بھیم کی قربانی
۱۵۳۰ : حضرت ابو کبائ گہتے ہیں کہ میں چھ چھاہ کے د بنے
مدیند منورہ قربانی کے موقع پر فروخت کرنے کے لئے لئے گئے
لیکن وہ ند بک سے ۔ چرا جا تک میری طاقات حضرت ابو ہریہ ہ سے ہوگئ تو میں نے ان سے اس کے متعلق ہو چھا۔ انہوں نے
فرمایا کہ میں نے رسول اللہ شکالیہ سے سنا کہ بہترین قربانی چھ
فرمایا کہ میں نے رسول اللہ شکالیہ سے سنا کہ بہترین قربانی چھا۔ انہوں نے
ماہ کی بھیر کی ہے۔ ابو کبائل کہتے ہیں (بیرین کر) لوگوں نے
ماہ کی بھیر کی ہے۔ ابو کبائل کہتے ہیں (بیرین کر) لوگوں نے
ایو کبائل کہتے ہیں (بیرین کر) لوگوں نے
ایو کبائل کے خواہد کی کو شک ہے کہ "دفع" فرمایا وَجَابِرٍ وَعُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ وَرَجُلٍ مِنْ أَصُحابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ آبِى هُرَيُرةَ حَدِيثُ عَرِيْبٌ وَقَلَارُويَ هَذَا عَنْ آبِى هُرَيْرةَ مَوْقُوفًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ آهَلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِ هِمُ أَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الصَّانِ لَحُونِ فِي الْاضُوحِيةِ.

ا ١٥٣ : حَدَّثَفَ الْتُنْبَةُ ثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَزِيْذَ بُنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنُ آبِي الْخَيُرِ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَاهُ غَنَمًا يُقَسِّمُهَا فِي ٱصْحَابِهِ ضَحَايَا فَبَقِي عَنُودٌ او جَدًى فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحَ بِهِ أَنْتَ قَالَ وَكِيْعٌ الْجَذَعُ يَكُونُ ابْنَ سَبُعَةِ ٱوُسِتَّةِ ٱشْهُر هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحُ وَقَــلُوُويَ مَنُ غَيُـرِ هَذَا الْوَجِهِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ أَنَّهُ قَالَ قَمَىمَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّحَايَا فَبَقِيَتُ جَذَعَةٌ فَسَأَلْتُ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَعّ بِهِ ٱنْتَ. ١٥٣٢: حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ وَٱبُوْدَاوُدَ قَالاَثْنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنُ يَحْيَى بُن كَثِيْر عَنَّ بَعُجَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَدُرٍ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِنَّا الْحِدِيثِ. ١٠١٣: بَابُ فِي الْإِشْتِرَاكِ فِي الْأُضْحِيَةِ ١٥٣٣ : حَدَّقَنَا أَبُو عَمَّارٍ وَالْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْتٍ ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسْني عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْاَصْحَى فَاشُتَرَكْنَافِي الْبَقَرَةِ سَبُعَةٌ وَفِي الْبَعِيْرِ عَشُرَةً وَفِي الْبَابِ عَنْ آبِي الْاَشَدِّ الْاَسُلَمِيّ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَأَبِسَى أَيُّوبَ وَحَدِينَتُ ابْنِ عَبَّاسِ حَذِينَتْ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنْغُرِ فَهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الْفَضُلِ بُنِ مُؤسَى. ١٥٣٣ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً ثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ

یا'' نعت'' دونوں کے معنیٰ ایک ہیں۔اس باب میں حضرت ابن عباس ام بال بنت بلال (بداية والدي فقل كرتى ہیں) جاہڑ ،عقبہ بن عامر اور ایک اور صحابی ہے بھی حدیث منقول ہے۔ بیرحدیث غریب ہے اور حضرت ابو ہر رہ ہی سے موقوفاً بھی منقول ہے۔ سحابہ کرام ؓ اور دیگر اہل علم حضرات کا اس حدیث برعمل ہے کہ چھ ماہ کی جھیٹر کی قربانی درست ہے۔ ١٥٣١: حفرت عقب بن عامروضي المتدعن كدرسول التعليق في انہیں بکریاں ویں کہ انہیں صحابہ میں قربانی کے لئے بانث ویں ان میں سے ایک ہمری ہاتی رہ گئی جوعتو دیا جدی تھی ( یعنی ایک سال کی تھی یا چھ ماہ کا بچہ تھا ) میں نے آ پ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا چھ یاسات ماہ کا بچہ ہوتا ہے۔ بیصدیث حسن سیح ہے۔ بیحدیث اس کے علاوہ اور سند سے بھی عقبہ بن عامر " منقول ہے کہ نبی اکرم ؑ ہے نے قربانی کے جانورتقتیم کئے تو ایک جدعہ باتی رہ گیا فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم عَلِينَةً بِو يَهانُو آبِ عَلِيلَةً فِي فرماياتم خوداس كي قرباني كرو-١٥٣٢: مم سے مدحدیث محدین بشار نے برید بن بارون اور ابوداؤد سے بیان کی۔ یہ دونول کہتے ہیں کہ ہم سے ہشام دستوائی نے بواسطہ کی بن کثیر، بعجہ بن عبداللہ بن بدراور عقبہ بن عامر نبی علقہ سے بیرحدیث روایت کرتے ہیں۔

# ١٠١٠: باب قرباني مين شريك مونا

1044: حضرت ابن عبائ ہے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ عبائی ہے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ عبائی ہے کہ ہم رسول اللہ عبائی ہے کہ ہم اس باب میں سات اور اونٹ میں دن آ دمی شریک ہوئے۔ اس باب میں ابوا شدا کمی بواسط اپنے والد ، دا داسے روایت کرتے ہیں اور ابوابوب ہے ہی روایات منقول ہیں ۔ ابن عبائ کی حدیث من غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف فضل بن موی کی روایا ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف فضل بن موی کی روایا ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف فضل بن موی کی روایا ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف فضل بن موی کی روایا ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف فضل بن موی کی روایا ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف فضل بن موی کی روایا ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف فضل بن موی کی روایا ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف فضل بیں ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف فضل بیں ہیں۔

١٥٣٧:حفرت جابر سروايت بكهم في ملح حديبيك

عَنُ جَابِرِ قَالَ نَحَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُحْدَيْيِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنُ سَبَعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبُعَةٍ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هذَا عِنْدَ اهٰلِ الْمِلْمِ مِنُ أَصُحَابِ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْر هِمُ وَهُوَ قُولُ سُفَيَانَ التُّورِيِّ وَابْنِ الْمُمَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَاحْمَدَ وَالسُّحَاقَ وَقَالَ إِلسُّحَقَ يُحْزِيُ الْيَصَالَ الْبُعِيرُ عَنُ عَشْرَةٍ وَاحْتَجَ بِحَدِيْثِ ابْنِ عَبُّس.

1000 : حَدَّلَنَا عَلِى اللهِ مَن خَيْرِ ثَنَا شَرِيكٌ عَنُ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى قَالَ المَثَلَةَ اللهُ عَنْ عَلَى قَالَ الْمُتَمَّةُ اللهُ عَلَى قَالَ الْمُتَمَّةُ اللهُ عَلَى قَالَ الْمُتُعِكَ قَالَ الْمُتَعِكَ قُلْتُ مَعَهَا قُلْتُ فَالْعُرْجَآءُ قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ قُلْتُ مَعَهَا قُلْتُ فَالْعُرْجَآءُ قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ قُلْتُ مَعَهَا قُلْتُ وَلَدُهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَسْتَشُوفَ الْمَمْنَيْنِ وَاللَّهُ مَنْ مَعَيْنُ وَسَلَّمَ أَنُ نَسْتَشُوفَ الْمَمْنَيْنِ وَاللَّهُ وَلَدُونَا وَالْمَنْفُوفَ الْمَمْنَيْنِ وَاللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَسْتَشُوفَ الْمَمْنَيْنِ وَاللَّهُ مَنْ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَسْتَشُوفَ الْمَمْنَيْنِ اللهُ وَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَسْتَشُوفَ وَقَدُرَوَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَسْتَشُوفَ وَقَدُرُواهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ مُنْ مَعْ مَعْمَدُ عَنْ مَلْمَةُ فِي كُهُلُو.

١٥٣١: حَدُّقْنَا هَنَّادُ تَنَا عَبُدَةُ عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ قَتَادَةً عَنْ جَرِيّ بُنِ كُلَيْبِ النَّهُ دِيّ عَنْ عَلِيّ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُصَحِّى بَاعْضَبِ الْقُرْنِ وَالْأَدُنِ قَالَ قَتَادَةُ فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لِسَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ الْمَعْنُبُ مَابَلَغَ النَّصُفَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ هَذَا جَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٠١٥: بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ
 تُجزُئُ عَنُ اَهُل الْبَيْتِ

1004: حَدَثَنَا يَعُمِى بَنُ مُوسَى ثَنَا أَبُو بَكُرٍ الْحَنفِقُ ثَنَا الطَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ قَالَ ثَنِي عُمَارَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعُتُ عَطَآءَ بُنِ يَسَارٍ يَقُولُ سَآلُتُ آبَاأَيُّوبُ كَيُفَ كَانَتِ الطَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى

موقع پر تی اکرم میلی کے ساتھ قربانی کی تو گائے اور اونٹ دونوں میں سات، سات آدی شریک ہوئے۔ بیر عدیث خسن کی جو گے۔ بیر عدیث خسن کی جے ہے۔ بیر عدیث خسن کی جے ہے۔ سفیان توری مان میں مرازگ ، شافعی ، احمد اور آخی کا بھی ہی تو ل ہے۔ کہ اور خس کا بھی کا تی آخی اس کے لئے بھی کا تی ہے۔ ان کی دلیل حضرت این عباس رضی اللہ عنہا کی فدکورہ بالا ہے۔ ان کی دلیل حضرت این عباس رضی اللہ عنہا کی فدکورہ بالا حدیث ہے۔

1978: حفرت علی سے روایت ہے کہ گائے کی قربانی سات
آدمیوں کے لئے کافی ہے۔ راوی نے عرض کیا اگر وہ خرید
نے کے بعد بچد جنے فرمایا اس کوئی ساتھ وزئے کرو۔ میں نے
عرض کیالگر کی گائے کا کیا تھم ہے۔ فرمایا اگر قربانی گاہ تک توثی
جائے (تو جائز ہے)۔ میں نے عرض کیا اگر اس کا سینگ ٹوٹا
جواجو؟ فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں اس لیے کہ ہمیں تھم دیا گیا
یا فرمایا نہیں نی میں نے تھم دیا کہ ہم کانوں اور آتھوں کو
انچی طرح و کیے لیں۔ بید حدیث حس تھے ہے اور سفیان توری گاسے سے ساتھ کرتے ہیں۔
اسلمہ بن کہیل سے قبل کرتے ہیں۔

۱۵۳۹: حضرت علی رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی اکرم علی اللہ عند نبو کے ہوئے سینگ اور کئے ہوئے کان والے جانور کی قربانی سے منع فرمایا۔ قمادہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن میتب سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا سینگ اگر نصف یا نصف سے زائد ٹوٹا ہوا ہوتو اس کی ممانعت ہے۔ورنہ نبد

# ۱۰۱۵: باب ایک بکری ایک گھرکے لئے کافی ہے

۱۵۴۷: عطاء بن بیار بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوابوب سے
یوچھا که رسول اللہ عظی کے زمانہ میں قربانیاں کیے ہوا کرتی
تھیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی
طرف سے ایک بکری قربانی کیا کرتا تھا۔وہ اس سے خود بھی

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْـهُ وَعَنُ اَهُل بِيُتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطُعِمُونَ حَتْبِي تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتُ كَمَاتُولِي هَلْذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَعُـمَارَةُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ هُوَمَدَنِيٌّ وَقَدْرَوْى عَنْهُ مَالِكُ بُنُ آنَس وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْض اَهُلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَمَ لَ وَإِسْحَاقَ وَاحْتَجَابِهَد يُثِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ صَحْى بِكُبُسُ فَقَالَ هَذَا عَمَّنُ لَمِ يُطَسِحٌ مِنُ أُمِّتِي وَقَالَ بَعُضٌ مِنُ أَهُلِ الْعِلْمِ لَاتُجُزِئُ الشَّاةُ إِلَّا عَنُ نَفُس وَاحِدَةٍ وَهُوَ قَوْلُ عَبُدِ اللَّهِ بُن الْمُبَارَكِ وَغَيْرِهِ مِنْ آهُلِ الْعِلْمِ.

اہل علم کا یہی قول ہے۔

کھاتے اورلوگوں کوبھی کھلا ہا کرتے تھے۔ یبال تک کہ لوگ فخر

كرنے لگے اور اس طرح ہو گیا جس طرح تم آج كل د مكور ي

ہو۔(لینی ایک گھر میں کئی قربانیاں کی جاتی ہیں ) مہ حدیث حسن

سیح ہے۔ عمارہ بن عبداللہ مدین ہیں۔ مالک بن انس نے بھی

ان سے روایت کی ہے۔ بعض اہل علم کااس برعمل ہے۔ امام احد

اوراتحق کا بھی یہی قول ہے۔ان کی دلیل نبی اکرم عظیقے کی وہی

حدیث ہے کہ آپ علیہ نے ایک مینڈھا ذرج کیا اور فرمایا پیہ

میری امت میں سے ہراس شخص کی طرف سے ہے جس نے

قربانی نہیں کی ۔بعض اہل علم فرماتے میں کہ ایک بحری صرف

ایک آ دمی کے لئے کافی ہے۔حضرت عبداللہ بن میارک اور دیگر

أَبُوَ الْ الْأَصَاحِةُ

١٥٢٨: جبله بن حميم سے روايت ب كه ايك خف نے ابن عميررضى الله عندسة قرباني كمتعلق يوجها كدكيابيدواجب انہوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قربانی کی ۔اس نے دوبارہ یوچھا کہ کیا یہ واجب ہے؟ آپ رضی الله عند نے فرمایا تم سجھتے نہیں کدرسول الله علطی اور مسلمانوں نے قربانی کی۔

یہ حدیث حسن ہے اور اہل علم کا اسی برعمل ہے کہ قربانی واجب نہیں بلکرسنت ہے اس برعمل کرنامستحب ہے۔سفیان توری اور ابن مبارک کا یمی قول ہے۔

١٥٣٩: حضرت ابن عمرضي الله عنهما سے روایت ہے كدرسول الله صلى الله عاليه وسلم مديدة منوره بس وس سال رج اورآسي صلى الله عليه وسلم نے ہرسال قربانی کی۔

بيرهديث حسن ہے۔

# ے ۱۰۱: نمازعید کے بعدقر مانی کرنا

١٥٥٠: حفرت براء بن عازب سے روایت ہے کدرسول الله الله في فرا قرباني كردن خطبه ديا اور فرماياتم من سيكوكي

### ١٠١٠: نَاتُ

١٥٣٨ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيُع ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ جَبَلَةَ بُن سُجَيْم أَنَّ سَأَلَ ابُّنَ عُمَرَ عَنِ ٱلْأَصُحِيَةِ آوَاجِبَةٌ هِنَى فَقَالَ صَحْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسُلِمُونَ فَآعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ اَتَعْقِلُ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسُلِمُونَ هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ اَهُلِ الْعِلْمِ اَنَّ

اللهُ صُحِيَةَ لَيْسَتُ بِوَاجِبَةِ وَالكُّنَّهَا سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَحَبُّ اَنْ يُعْمَلَ بِهَا وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ.

١٥٣٩ : حَدَّقَتَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيُع وَهَنَّادٌ قَالاَ ثَنَا ابْنُ اَبِيُ زَائِدَةَ عَنُ حَجَّاجٍ بْنِ اَرْطَاةً عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَوَ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ عَشُرَ سِنِيْنَ يُضَجِّى هَلَا حَدِيثٌ حَسَنّ.

٤ ا • ا : بَابُ فِي الذَّبِحُ بَعُدَ الصَّلْوةِ

• ١٥٥: حَدَّقَنَا عَلِيٌّ بُنُ جُمجُرِ ثَنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ إِبْرَاهِيْهِم عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ دَاؤُدَ ابْنِ آبِي هِنْدِ عَن

الشَّعْبِي عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْم لَحُو فَقَالَ لَايَذُ بَحَنَّ أَحَدُ كُمُ حَتْمَى يُصَلِّيَ قَالَ فَقَامَ خَالِّي فَقَالَ يَارَسُولَ اللُّهِ هَذَا يَوُمُ اللَّحُمُ فِيهِ مَكُرُوهُ وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيُكَتِنْيُ لَا طُعِمَ آهُلِي وَآهُلَ ذَارِي أَوْجِيْرَ الِيي قَالَ فَأَعِدُ ذَ بُمَحَكَ بِنَاخِرَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ عِنْدِي عَسَاقَ لَبَنِ هِيَ خَيْرٌ مِّنُ شَاتَىٰ لَحُم اَفَاذُ بَحُهَا فَقَالَ لَعَمُ وَهُوَ خَيْرُ نَسِيْكَتِكَ وَلا تُجْزِئٌ جَدَعَةٌ بَعْدَكَ وَفِي الْبَابِ عَنُ جَابِرِ وَجُنُدُبِ وَانَسَ وَعُويُمِر بُن ٱشُقَرَ وَابُنِ عُمَرَ وَأَبِي زَيْدٍ الْآنُصَارِيّ وَهَٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَٰذَا عِنْدَاهُلِ الْعِلْمِ اَنْ لَايُضَحِّيَ بِالْمِصُرِ حَتَّى يُصَلِّيَ ٱلْإِمَامُ وَقَدُرَخُصَ قَوْمٌ مِنْ اَهُلِ الْعِلْمِ لِاَهُلِ الْقُراى فِي الذَّبُحِ إِذَا طَلْعَ الْفَجُرُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارِكِ وَقَدُ أَجْمَعِ أَهُلُ الْعِلْمِ أَنُ لَايْبُوزِيُّ الْجَلَاعُ مِنَ الْمَعُزِوَقَالُوا إِنَّمَا يُجُزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الْصَّانَ .

١٠١٨ : بَابُ فِى كَرَاهِيَةِ أَكُلِ
 الله ضُحِيةِ فَوْقَ ثَلثَةِ آيًام

ا ١٥٥١: حَدَّقَنَا قُنَيْهُ قَنَا الدَّيُثُ عَنُ نَافِعٍ عُنِ ابْنِ عُسَرَ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الدَّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسُرَ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الدَّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَنُكُلُ اَحَدُكُمُ مِنْ لَحَمِ أُصَّحِيَةٍ قَوْقَ ثَلَقَةٍ آيَّامٍ وَفِي الْمَيْلُكُ المَّهُ عَنْ النَّهِ عَمْرَ حَدِيْثُ المُنْهُ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ حَسَنٌ صَحِيْتُ وَاتَّمَا كَانَ النَّهُى عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْدَ ذَلِكَ

نمازے پہلے جانور فرج نہ کرے۔ براء کہتے ہیں کہ میرے ماموں کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علی ہوایا دن ہے کہ لوگ اس دن گوشت سے جلدی اکتاجاتے میں میں نے بد موج کراین قربانی جلدی کرلی که این گھر والوں اور بروسیوں کو كھلادول \_آب علي كالله في حكم ديا كرتم دوباره قرباني كرو-انبول نے عرض کیا میرے یاس ایک بحری ہے جودودھ بھی ویں ہے لیکن اس کی عمر ایک سال سے کم ہے اس کے باوجود وہ کوشت میں دو بکریوں سے بہتر ہے۔ کیا میں اسے ذبح کردوں ۔آپ علی ہے اور تیرے بعد کسی کے اللہ نے اور تیرے بعد کسی کے لئے (کری کا) سال سے کم عمر کا بچہ جائز نہیں۔اس باب میں حضرت جابره ، جندب مانس عويمر بن اشتره ، ابن عمر أور الوزيد انصاری ہے بھی احادیث منقول میں - بدحدیث حسن سیح ہے۔ ابل علم کاای رعمل ہے کہ شہر میں عیدی نماز ادا کرنے سے مبلے قربانی نہ کی جائے جب کہ بعض علاء گاؤں میں رہنے والوں کو طلوع فجر کے بعدقر بانی کی اجازت ویتے ہیں۔ابن مبارک کا بھی یہی تول ہے۔ابل علم کااس پراجماع ہے کہ چھ مہینے کاصرف دنبه بى قربانى مين ذرح كياجا سكتاب بكرى وغير ونبيس\_

> ۱۰۱۸: باب تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانا مکروہ ہے

> ۱۰۱۹: باب تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے

١٥٥٢: حَـدَّتَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَمَحُمُودُ بُنُ غَيَّلانَ وَالْمَحَسَنُ بُنُ عَلِيَ الْحَلَّالُ قَالُوْاتُنَا إِبُو عَاصِم النَّبِيلُ ثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَلْقَمَةٌ بُن مَرُثَدِ عَنُ سُلَيْمَانَ بُن بُرَيُّدَةَ عَنُ اَبِيُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمُ عَنُ لُحُوم الْاصَاحِي فَوْق ثَلاَثِ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنُ لاَطَوْلَ لَهُ فَكُلُواْ مَابَدَالَكُمْ وَاَطْعَمُوا وَادَّحِرُوُاوَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَآئِشَةَ ولْبَيْشَةَ وَابِيُ سَعِيْدٍ وَقَنَادَةً بُنِ النَّعُمَانِ وَانْسِ وَأُمَّ سَلْمَةً وَحَدَيْتُ بُرِيْدة خبيثُ حَسَنٌ صحبٌ وَ لَعَمَل عَلَى هَذَا عَنَدَ أَهُل الْعِلْم مِنْ اصْحابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عليَّهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِ هِمُ. ١٥٥٣: حَدَثِهُ مِن التَّهُ لَنْ اللَّهِ الإحْوَص عَن ابي اِسْحَاقَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ قُلُتُ لِأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أتحان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليهِ وسَلَّمَ فَهِي عَنُ لُحُوْم الْاَضَاحِيُ قَالَتُ لَاوَلَكِنُ قَلَّ مَنُ كَانَ يُضَحِّي مِنَ النَّسَاسِ فَاحَبُّ أَنُ يُسطُنعِمَ مَنُ لَمْ يَكُنُ يُضَحِّى فَلَقَدُكُنَّانَرُفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأَكُلُهُ يَعُدَ عَشُرَةِ آيَّام هلذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ وَأُمُّ الْمُؤْمِنَيْنَ هِيَ عَآئِشَةُ زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رُوىَ عَنْهَا هٰذَا الْحَدِيْتُ مِنُ غَيُروَجُهِ.

### ١٠٢٠: بَا بُ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيْرَةِ

1000: حَدَّقَنَا مَحْمُودُ بَنُ غَيْلاَنَ ثَنَاعَبُهُ الرَّزَّاق ثَنَا مَعُهُ الرَّزَّاق ثَنَا مَعُهُ الرَّزَاق ثَنَا مَعُهُ الرَّزَاق ثَنَا مَعُهُ الرَّدَاق قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لاَ فَرَعَ وَلاعَتِيرَة قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لاَ فَرَعَ وَلاعَتِيرَة وَالْمَعَرَمُ وَلَيْهُ لَهُمْ فَيَذُ بَعُونَهُ وَلِي الْعَيْرَة الْلَهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم هَذَا حَدِيث حَسَن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمَعُونَهُ وَلِي حَسَن مَصِيعٌ وَالْعَيْرَةُ فَيَعِمْ مُنَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَمَى رَجَبٍ عَلَيْهُ اللهُ وَمُولِ مِنْ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالم

1001: حضرت سلیمان بن بریده رضی الله عنداین والد سے نقل کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا بیس نے مشہیں قربانی کا گوشت تین ون سے زیادہ کھانے سے منع کیا تھا تا کہ استطاعت والے لوگ اپنے سے غریب لوگوں پر کشادگی کریں لیکن استم جس طرح چا ہو کھا بھی سکتے ہو۔
کشادگی کریں لیکن استم جس طرح چا ہو کھا بھی سکتے ہو۔
لوگوں کو بھی کھلا سکتے بمواور کھنے کی بھی اجازت ہے۔

یون و ن طفا سے بودور سے کی کی جارت ہے۔ اس باب میں این مسعود ، عاکش بہیشہ ، ابیسعید ، قانوہ بن نعمان ، انس اور ام سلمہ سے بھی احادیث متقول ہیں۔ پریدہ رمنی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام رمنی اللہ عنهم اور دیگر ابل علم کااس میمل ہے۔

۱۵۵۳: حضرت عالمس بن ربید کتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین سے بوچھا کہ کیار سول اللہ عظیفہ نے قربانی کا گوشت کھانے سے معنی فرماتے تھے۔ انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ اس وقت بہت کم لوگ قربانی کرتے تھے اس لیے آپ عظیفہ نے کیا کرتے تھے اس لیے آپ عظیفہ کھیا ہیں۔ ہم لوگ و ایک ران رکھ دیا کرتے تھے اور اسے دی دن یعد کھایا کرتے تھے۔ رب سدیث صن تھی ہے۔ ام المؤمنین سے مراد حضرت عائشہ نی اکرم علیفہ کی زویہ مطہرہ المؤمنین سے مراد حضرت عائشہ نی اکرم علیفہ کی زویہ مطہرہ ہیں۔ یہ سے مدیث ان سے کی سندوں سے مقول ہے۔

### ١٠٢٠: باب فرع اور عتيره

۱۵۵۴ حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرع۔ جانور کے پہلے بیچ کو کہتے ہیں جے کا فرائے بتوں کے لئے ذرج کی کارتر تھے۔ اس باب میں میشد اور محف بن سلیم ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیصدیث حسن تھے ہے۔ عمیرہ ووہ جانور ہے جے رجب کے مہینے میں اس کی تنظیم کے لئے ذرج کے بیا جاتا تھا کیونکہ میرحمت والے مہینوں میں سب سے پہلا میں جاتا تھا کیونکہ میرحمت والے مہینوں میں سب سے پہلا مہینے درجمت والے مہینے ، رجب ، ذیق تعدہ ، ذی الحجہ مہینے ، رجب ، ذیق تعدہ ، ذی الحجہ مہینے ، رجب ، ذیقتعدہ ، ذی الحجہ

اس طرح مردی ہے۔

وَ أَشُهُو الْحَجَ شَوَالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشُو مِن فِي الْحَجَّةِ اوركرم إلى - في كمين شوال ، ويقعده اورة والحيكون ون كَذَلِكَ رُوىَ عَنُ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ إِنِّ لِعَضْ صَابِرًا مُ اورو يُرحفرات سے في كے مهينول ميں وَسَلَّمَ وَغَيْرِ هِمْ فِي أَشُهُرِ الْحَجِّ.

### ١٠٢١: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْعَقِيُقَةِ

١٥٥٥ : حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ خَلَفِ ثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَصَّل ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُثُمَانَ ابْنِ خُثَيْمِ عَنْ يُوسُفَ ابْنِ مَاهَكَ ٱنَّهُمُ دُخَلُواعَلَى حَفُصَةَ بِنُتِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ فَسَالُوُهَا عَنِ الْعَقِيُقَةِ فَاخْبَرُ تُهُمُ أَنَّ عَآئِشَةَ اَخْبَرَ تُهَا اَنَّ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَهُمُ عَن الْغُلاَم شَاتَان مُكَافِئتَان وَعَن الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٌ وَأُمَّ كُورُ وَبُرَيْدَةَ وَسَمُرَةَ وَاَبِي هُرَيْوَةَ وَعَبُدِ اللُّهِ بْنِ عَمْرِو وَانَسِ وَسَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ وَابْنِ عَبَّاسِ وَحَدِيْتُ عَآئِشَةَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ حَفْصَةُ هِيَ ابْنَةُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ أَبِي بَكُونِ الصِّدِّيُقِ.

١٥٥٦: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلَّلُ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاق تَنَا ابُنُ جُرَيْحِ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَبَيْدُ اللَّهِ بُنُ اَبِي يَزِيُدَ عَنُ سِبَاعِ بُن ثَابِتٍ أَنُ مُحَمَّدَ بُنَ ثَابِتِ بُنِ سِبَاعِ اَخْبَرَهُ اَنْ أُمَّ كُرُوزَ ٱخْبَرَتُهُ ٱنَّهَا سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ وَاحِدَةٌ لاَ يَضُوُّ كُمُ ذُكُرَانًا كُنَّ أَمُ إِنَا ثَاهَا الْمَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ.

١٥٥٧: حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيَ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ ثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنُ حَفُصَةَ بِنُتِ سِيْرِيْنَ عَنِ الرَّبَابِ عَنُ سَلَّمَانَ بُن عَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْغُلاَّمِ عَقِيْقَةٌ فَآهُرِيْقُوا عَنْهُ دَمَّا وَامِيُطُوا عَنُهُ الْآذَى.

١٥٥٨ : حَدَّثْنَا الْحَسَنُ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ ثَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِم بُن سُلَيْمَانَ الأَحُول عَنُ حَفْصَةَ بنُتِ سِيْرِيُنَ عَنِ الرَّبَابِ عَنُ سَلُمَانَ بُنِ عَامِرِ عَنِ النَّبِيّ

١٠٢: باب عقيقه

1000: حفرت ایوسف بن ما کو سے روایت ہے کہ ہم عفصہ بنت عبدالرحمٰن کے بال داخل ہوئے اور عقیقہ کے بارے میں یو چھا انہوں نے فرمایا کہ عائشٹ نے انہیں بتایا کہ رسول الله علي في عقيق مين لأك كي طرف سے الي وو بكريان ذريح كرف كالحكم ديا جوعمر مين برابر مول اوراركى كے عقيق مين ايك بكرى ذريح كرف كالحكم ويا\_

اس باب میں حضرت علیٰ ،ام کرز ، ہربیدہ ،سمرہ بھیداللہ بن عمرہ ، الس ،سلمان بن عامر اورابن عباس معيمي احاديث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن سیح ہے۔ اور حضرت حفصہ ، حضرت عبدالرحمٰن بن ابور بکر کی صاحبز ادی ہیں۔

١٥٥١: حضرت ام كرزرضي الله تعالى عنها فرماتي بين كه میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے عقیقے كے متعلق يو جيما تو انہوں نے ارشاد فرمایا: لڑے کے عقیقے میں دواورلڑ کی کے عقیقے میں ایک بکری ذریح کی جائے خواہ وہ بکری ہوں یا بكرياں\_

1002: حضرت سلمان بن عامر خفعی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہرلڑ کے۔ کے لئے عقیقہ ہے ۔ لہٰذا جانور ذیح کر کے خون بہاؤ اور اے ہرتکلیف کی چیز ہے دور کر دو ( یعنی بال وغیرہ منڈ ا

١٥٥٨: سلمان بن عامر نے نبی صلی الله عليه وسلم عاس كى

بەحدىي<sup>ق</sup> يىچى ہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ.

1.4 ٢٢ : بَابُ الْاَذَانِ فِي اَذُنِ الْمُوَلُوْدِ وَعَلَيْهِ الْمُولُودِ الْمُولُودِ الْمُولُودِ الْمُولُودِ وَعَلَمْ اللهِ عَنْ اَللهِ عَنْ اَللهِ عَنْ اَللهِ عَنْ اَللهِ عَنْ اَللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَو عَنْ اَللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَرُونِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَرُونِ عَنِ اللّهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَرُونِ عَنِ اللّهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَرُونِ عَنِ اللّهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُونِ عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُونِ عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُونِ عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَرُونِ عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَنْ وَجُهِ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَنْ وَجُهِ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَنْ وَجُهِ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَنْ وَرُونَ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَنْ وَرُونَ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَنْ وَرُونَ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ وَلَوْنَ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ وَلَدُونَ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ وَلَوْنَ عَنْ الْحَدِيْدِ مَنْ عَنْ إِلْعَمْلُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَنْ إِلْعَمْلُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ عَلْهُ الْعَلَيْهِ عَلَى إِلْمَالَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ وَمَنْ الْعُرِيْدِ مَا اللّهُ عَلْمَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى إِلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِي اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلَى الللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِلْهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الللّهُ الْمُعْلِي الللّهُ الْ

۱۰۲۳ تات

ا حَدَّثُنَا سَلَمَةُ بُنُ شَبِيْبٍ ثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ عَنْ عَفْيُ بِنَ الْمُولِدَ قَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ عَنْ عَفْيُ بِنِ مَا عَرِ عَنْ آبِي أَمُامَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَسَلَّم حَبُرُ قَالَ قَالَ وَسُلَّم حَبُرُ الْكَفْنِ الْحَلَّةُ هَذَا حَدِيثً الْكَفْنِ الْحَلَّةُ هَذَا حَدِيثً عَرْبُتُ وَعَقَلُ بُنُ مَعْدَانَ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيثِ .

۱۰۲۳ ناب

1 101 : حَلَّقَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيعِ ثَنَا رَوْحُ بُنُ عَبَادَةَ ثَنَا ابْنُ عَوْنِ ثَنَا اَبُورَمَلَةَ عَنْ مِحْنَفِ بَنِ سُلَيْمِ قَالَ كَتَاوَقُوفًا ابْنُ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعَتُهُ يَقُولُ يَايَّهُا النَّيْسُ صَلَّى كُلِّ اَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَصْحِيَةٌ وَعَيْرَةً هَلُ تَسَلُّوُونَ مَا الْعَيْرَةَ هِى النِّي شَسَمُّونَهَا الرَّجَيِّةَ هَلَا حَدِينَتْ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَلِاتَعُوفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ

هٰذَا الْوَجُهِ مِنْ حَدِيْثِ بُنِ عَوْنِ.

. .

1477: باب بیچ کے کان میں اذان دیتا 1009: حضرت عبیداللہ بن افی رافع اسپے دالد سے نقل کرتے میں کہ ش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دہلم کو حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی ولا وت کے وقت ان کے کان میں اذان دیتے ہوئے دیکھا جس طرح نماز میں اذان دی جاتی ہے۔

دیعی می سرس ماریل اورای پر مل کیا جاتا ہے۔ بی اگرم ملی الله علیہ وسلم کی علیہ وسلم کی الله علیہ وسلم کی علیہ وسلم کی سندوں سے منقول ہے کہ لائے کی طرف ہے ایک بحری کافی ہے۔ بی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر بھی مروی ہے کہ آپ میں اللہ عنہ کی طرف ہے ایک بکری کا میں عقیقہ دیا۔ بعض الله علیہ وسلم ماسے میڈ کی طرف سے ایک بکری کا عقیقہ دیا۔ بعض الله علم کا اس صدیت پڑھل ہے۔

### ۱۰۲۳: باب

1010: حضرت الواماء تروایت ہے کدرسول الله صلی الله علی الله علیہ وسلم فے فرمایا بہترین قربانی مینڈھے کی قربانی ہے اور بہترین کفن حلہ ہے (یعنی ایک جمیند اور ایک چا در قیعل کے علاوہ) یہ حدیث غریب ہے اس لیے کہ عفیر بن معدان ضعیف ہیں۔

### ۱۰۲۴: باب

1011: حضرت محصف بن سليم فرمات بين كه بهم في عرفات مين رسول الله عليات كساته وقوف كيار آپ عليات في فرمايا الله عليات في مرافع في ما الله عليات من مرافع الله عليات بوسية و بيد الله بيوان بيدون بي بيدون بي بيدون كي سند سيد مين عرف ابن عون كي سند سيد حالت بين - بيم السي عرف ابن عون كي سند سي حالت بين -

الميتكم بعديس منسوخ موكياتفا

### ۱۰۲۵ باب

101٢ : حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْنَى الْفَطَعِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى عَنْ عَلَى بَنِ الْمُحَسِينِ عَنْ عَلِي بُنِ الْبِي طَالِبِ عَنْ عَلَى بُنِ الْبُحَسِينِ عَنْ عَلِي بُنِ الْبَحْسَينِ عَنْ عَلِي بُنِ الْبَحْسَنِ قَالَ عَقْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَسَنِ بِشَاقٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَهُ أَحُلِقِي رَاسُهُ وَتَصَدَّقَى بِزِيَةٍ شَعْوِهِ فِيضَةً فَوزَتَشُهُ فَكَانَ وَزُنُهُ وَرُهُمًا أَوْبَعُصَ وَرُهُم هَلَهُ عَدِيئً حَسَنٌ عَرِيبٌ وَإِسَنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَصِلٍ أَبُو جَعَفَرٍ حَدِيئً

١٠٢٥: نَاتُ

### ١٠٢١: نَاتُ

مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ لَمُ يُدُرِكُ عَلِيّ بُنَ أَبِي طَالِب.

٣ ٥ ١ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْحَكَّالُ ثَنَا أَذْهَرُ بُنُ سَعْدِ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْن عَنُ مُنْحَدَّهِ بُنِ سِيُويْنَ عَنْ عَبُدِ السَّحْسَنِ بُنِ ابْيُ بَكُرَةَ عَنْ ابْيُهِ أَنَّ النَّبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَسَلَمَ حَطَبَ ثُمَّ نَزَلَ فَذَعَا بَكَبُشَيْن

فَذَبَحَهُمَا هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ.

۱۹۲۲: حضرت علی بن افی طالب است روایت ہے کدرسول اللہ علق نے حسن کا ایک بکری ہے تقید کیا اور فر مایا اے فاطر ا عقیق نے حسن کا ایک بکری ہے تقیقہ کیا اور فر مایا اے فاطر ا اس کے سرکے بال مئڈ واؤ اور ان کے برابر چاندی تول کر صدقہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے تولا تو وہ (لیمنی حضرت حسن )

بیر حدیث حسن غریب ہال کی سند متصل نہیں کیونکہ ابوجعفر محمد بن علی نے علیؓ سے ملا قات نہیں کی۔

ایک درہم کے برابریاال سے پچھم تھے۔

### ١٠٢٧: باب

101۳: حفرت عبدالرحن بن انی بکره رضی الله عنداین والد نیفتل کرتے بین کدرسول الله صلی الله علیه و ملم نے خطبه دیا اور پحرمنبر پر تشریف لا کر دومینڈ ھے منگواہے اور آئیس و خ

بہ حدیث ہے۔

۱۵۹۳ حفرت جایر بن عبدالغد سی روایت ہے کہ بیل عبدالغد سی روایت ہے کہ بیل عبدالغد سی روایت ہے کہ بیل عبدالغر سی الغرافی کے موقع پر رسول الغربی جوئے تو منبرے نیچ آگئے۔ جب آپ علی اور آپ علی شائے نے اے اپنی اقتصہ فن کم کی اور آب سیم الملیہ و الملی اکتریز ها ان ایس عادر میں المشرب المشرب بنا ہے۔ یہ میری طرف سے ہے در میری امت کے ان افرادی طرف سے جو قربائی تہیں کر کتے ۔ یہ حدیث اس مند سے فریب ہے۔ ایل علم کا ای پڑل ہے کہ وقت کرتے مند سے فریب ہے۔ ایل علم کا ای پڑل ہے کہ وقت کرتے مند سے فریب ہے۔ ایل علم کا ای پڑل ہے کہ وقت کرتے وقت نے بیاد میں کہا ہی کہا گیا تول ہے۔ کہ وقت کی ہی کہا گیا تول ہے۔ کہ وقت کی کہا گیا تول ہے۔ کہ وقیل ہیں حضرت جابار شائد واللہ انہیں حضرت جابر شے ہاناع ماصل نہیں۔

1974: حسن بربطی خلال ، یز پدین بارون سے وہ سعید بن ابی طروب سے وہ تقادہ سے وہ حسن سے وہ سمرہ بن جندب سے اور وہ بن جندب سے اور وہ بن عظیفتہ سے ای طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں ۔ یہ حدیث تقل کرتے ہیں ۔ یہ حدیث تقتی کر است میں ہے۔ ابلی علم کا ای پر عمل ہے۔ کہ تقیقہ ساتویں ون کرنا مستحب ہے آگر ساتویں ون جائور میں میں میں میں ہے۔ ابلی دن اور اگر اس ون بھی میسر نہ ہوتو ایسویں ون کیا جائے۔ ابلی علم فرماتے ہیں کہ تقیقے میں ای قسم کی برک جائز ہے جو قربانی میں جائز ہے جو قربانی میں جائز ہے۔ جو قربانی میں جائز ہے۔ جو قربانی میں جائز ہے۔ جو قربانی میں جائز ہے۔

### ١٠٢٨: باب

1010 : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حُجُو ثَنَا عَلِى بُنُ مُسُهِو عَنْ السَمَا عِيْلُ بُنِ مُسُلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلامَ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيْقَةٍ يُذْبَعُ عَنُهُ يَوْمَ الشَّابِعِ وَيَسَتَمَى وَيُحُلُقُ رَاسُهُ. بِعَقِيْقَةٍ يُذْبَعُ عَنُهُ يَوْمُ الشَّابِعِ وَيَسَتَمَى وَيُحُلُقُ رَاسُهُ. ٢٥٦١ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْحَكَلُ لَنَا يَزِيدُ بُنُ عَلَى الْحَكَلُ لَنَا يَزِيدُ بُنُ عَرُووَيَةً عَنُ قَنَادَةً عَنِ الْحَسَنِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنُدُبٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَحُوثُ وَالْعَمَلُ عَنِيلًا حَسَنَ صَحِيحُ وَ الْعَمَلُ وَسَلَّمَ مَنْ صَحِيحُ وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَحِيحُ وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمُعَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَحِيحُ وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعِلْمَ يَسَعَجِبُونَ أَنْ يُلْفَعَلُهُ وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ النَّهِى مَا عَلَيْهُ فَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمُحَمِّ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَلَمُنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَلَى عَلَيْهُ الْعَلَمُ مَا الْعَلْمَ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَالُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَلْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَلْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَلْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَلْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ مَلْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَوْنَهُ وَلَمْ لَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلْمُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَمْ لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَمْلُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

### ۲۸ ۱: باب

الْغُلامَ الْعَقِيْقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ فَيَوْمَ الرَّابِعِ عَشَرَفَإِنْ لَمُ

يَتَهَيَّأُغُقَّ عَنْهُ يَوْمَ إِحُدَى وَعِشُرِيْنِ وَقَالُوْالاَ يُجُزِئُ فِي الْعَقِيْقَةِ مِنَ الشَّاةِ الاَّ مَا يُجُزِئُ فِي الْأَصْحِيَةِ.

1071: حَدُّنَا أَحْمَدُ بَنُ الْحَكُمِ الْبَصْرِىُ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْحَكْمِ الْبَصْرِىُ ثَنَا مُحَمَّدُ الْمُنْ جَعْفَو عَنْ شُعْبَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَمُووَ وَوَعُمَدُ بَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَمْ سَلَمَةً عَنِ النَّبِي عَنْ أَمْ سَلَمَةً عَنِ النَّبِي عَنِي الْمُسَيِّبِ عَنْ الْمِحَةِ وَازَادَ الْمُحَبِّةِ وَازَادَ الْمُحَبِّةِ وَازَادَ الْمُحَبِّةِ مَلَى مَعْوِهِ وَلاَ مِنَ الْمُعْلَمِ قَلْ اللَّهِ مَنْ الْمُعْلِمِ قَلْ اللَّهِ مَنْ الْمُعْلِمِ قَلْ اللَّهُ مَحَمَّدُ بْنُ عَمُوو بُنِ عَلَقَمَةُ وَعَبُرُ وَاحِدِ وَلَا مَنْ الْمُعْلَمِ قَلْ وَعَدْ وَاحِدِ مَنْ الْمُعْلَمِ عَلَى مَعْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَمْ وَقَدُ وَاحِدِ مَنْ أَمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُحَدِيثُ عَلْمَ مَعْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَمْ وَقَدُ وَاحِدِ مَنْ الْمُعْلَمِ وَمُو قَوْلُ اللَّهُ الْمُحَدِيثُ وَاحْدِ وَالْمَعِيدُ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَمْ وَعَمْ وَاحْدُ وَالْمَعِيدُ بَنْ الْمُسَيِّعِ وَالْحَدِيثُ الْمُعَلِمُ وَيُعْ وَقُولُ السَّافِعِي وَاحْدَجُ وَالْمَحْوَدُ وَالْمَالُولُمِ وَمُو قَوْلُ الشَّافِعِي وَاحْدَجُ لِمُعْلَمُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ وَمُو وَهُو قُولُ الشَّافِعِي وَاحْدَجُ لِمُعْلَى الْمُعَلِمُ وَمُو وَوْلُ الشَّافِعِي وَاحْدَجُ الْمُعَلِمُ وَمُو وَهُو قُولُ الشَّافِعِي وَاحْدَجُ الْمُعَلِمُ وَالْمُولُولُ الْمَعْلَمُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمُعْرِولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَمُو قُولُ الشَّافِعِي وَاحْدَجُ الْمُعْلَى وَالْمُولُولُولُ الْمُعْلَمُ وَالْمُولُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلِمُ وَاحْدُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَاحْدُمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَاحْدُمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَاحْدُمُ اللْمُعْلِمُ وَاحْدُمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ والْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُولُ اللَّعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال

# آبُوَ ابُ النُّكُورِ وَ الْآيُمَانِ عَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَرُ رُولِ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَرُرُولِ اورقمول كَمْ تَعْلَقُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

رسول الله عليه عليه سے منقول احادیث کے ابواب

۱۰۲۹: باب الله تعالی کی نافر مانی کی صورت میں نذر ماننا صحح نہیں

1049: حضرت عائشر صلی الله عنها روایت کرتی ہیں کہ نمی الرم صلی علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالی کی نافر مانی میں نذر پورک الرم صلی علیہ وسلم کا تفارہ ہے۔

بیصد بیٹ غریب ہے اور ایوصفوان بواسطہ بونس کی روایت سے محصری کا تفارہ ہے۔

اصح ہے۔ ایوصفوان کی ہیں اور ان کا نام عبدالله من سعید ہے۔

حمید کی اور کی دوسرے اکا برحمد شین نے ان سے روایت کیا ہے۔

ہے۔ صحابہ کرائم اور دیگر والی علم کی آیک جماعت کہتی ہے کہ گناہ ہے۔ متعلق نذر پوری نہیں کی جائے گی اور اس کا کوئی کفارہ سے متعلق نذر پوری نہیں کی جائے گی اور اس کا کوئی کفارہ سے نہیں۔

1 • ٢ • ٢ : بَابِ مَاجَآءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ لَا لَذَذُوفِى مَعْصِيةٍ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنُ لَا نَذُرُونِى مَعْصِيةٍ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ لَا نَدُونَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

آبُو صَفُوان عَنْ يُونُسَ ابْنِ فَهَا اَبُو صَفُوان عَنْ يُونُسَ ابْنِ يَدِيلَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ عَلَى وَسَلَمَ اعْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْ فَلَى مَعْصِيَةً وَكَفَّارَقُهُ كَفَّارَةً يَمِينٍ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُصَيَةً وَحَدِيلُ وَهِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُصَرَ وَجَابِر وَعِمْرَ انَ بْنِ خُصِينٍ وَهِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ لَايَصِّحُ لِانَّ الرُّهُورِي الْمَاسِعُ هَلَا الْمُحِدِيثُ مِنْ اَبِي كَنِيتُ مِنْ الْمِي عَيْقٍ عَنْ الزَّهُرِي الْمَاسِعُ هَلَا الْمُحِدِيثُ مِنْ الْمِي عَيْقِ عَنْ الزَّهُرِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاحِدِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَدِيثُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَدِيثُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَدِيثُ هُوَهَذَا.

و 1019 : حَدَّثَفَنَا الْبُو إِسْسَمْعِيْلَ مُسَحَمَّدُ بُنُ إِسَمْعِيْلَ ابْنِ يُوسُفَ الْتِوُمِدِئَى ثَنَا أَيُّوبُ بُنُ سُلَيْمَانُ بُنِ بِلَالٍ عَنْ مُوسَى بُنِ عُلَمَا بَنُ أَلِئَى أُوبُنَ أَلِي عَنْ سُلْيَمَانَ بُنِ بِلَالٍ عَنْ مُوسَى بُنِ عُلْمَةً وَعُمْدِ اللّهِ بُنِ أَبِى عَنِيْقِ عَنِ الزَّهْرِيّ عَنْ سُلْيُمَانَ بُنِ اَوْقَمَ عَنْ يَحْمَى بُنِ آبِى كَثِيْرِ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ عَالِشَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُكُ قَلَلَ لَاللّوفِى مَعْصِيةِ اللّهِ وَ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَعِيْنِ هَلَا حَدِيثُ عَرِيْبٌ وَهُ وَاصَحَّى مِنْ حَدِيثِ آبِى صَفَحَةً اللهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَعِيْنِ هَلَا يُونُسَ وَقَالَ قَلْ هُو مُ مِنْ الْهَلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصَحَابِ النَّبِي عَلَيْكُ قَولُ أَحْمَدَ وَالسَّحْقَ وَاحْنَجَابِحَدِيْثِ الزُّهْرِيَ عَنُ آبِيُ سَلَمَةَ عَنُ عَاتِشَةَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنُ اَصْحْبِ النَّبِي عَيِّيَةً وَغَيْرِ هِمُ لَانَلَرَفِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَتَخَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَالشَّافِعِيّ.

١٥٤٠ : حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ طَلُحَةَ بَنِ عَبْدِ الْمَصْلِحِ عَنْ الطَّعِية عَنْ القَاسِعِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْضِعَى اللَّهِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْضِعَى اللَّهِ فَلَا يَعْضِه.

1021: حَدُثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيَ الْنَحُلُالُ لَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنِ نُسَمَيُ عِنُ عَلِيَ اللَّهِ بَنِ عُمَرُ عَنُ طَلَحَةَ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرُ عَنُ طَلَحَةَ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرُ عَنُ طَلَحَةَ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرً عَنُ طَلَحَةَ بَنِ عَبُدِ عَنِ النَّقِيقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُ أَيِى كَلِيْرِ عَنِ حَسَنُ صَحِيعً وَقَدُورَاهُ يَحْيَى بَنُ أَيِى كَلِيْرِ عَنِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُ أَيِى كَلِيْرِ عَنِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِ عَنِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ وَبِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ وَبِهِ لَهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ وَبِهِ لَهُ لَا لَكُنُ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَيْسَ لَكُلُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ فَعَلِي اللَّهُ وَلَيْسَ فَعُلِيلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ وَبِهِ فَعُلِيلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ وَبِهِ فَيْعِيلًا عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ عَلَى اللَّهُ وَلَيْسَ وَاللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمُ وَالِمُ الْمُعَلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ وَلَيْسَ وَاللَّهُ وَلَوْلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِعْلَى اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَوْلُ الْمُعْلِيلُولُولُهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِيلُهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَمْ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَلَوْلُولُهُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ الْمُعْلِيلُهُ ولِمُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُهُ وَالْمُؤْلِولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَالْمُؤْلِولُولُولُ

# ۱۰۳۰ : بَابُ لاَ نَذُرَ فِيْ مَالاَ يَمُلِكُ ابْنُ ادَمَ

1021: حَدَّقُنَا اَحُمَدُ بُنُ مَنِيعٍ ثَنَا اِسْحَقُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ هِشَامِ النَّسْتَوَالِيَّ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَيْلِرِ عَنْ أَبِي قَلاَيَةَ عَنَ ثَنَامِتِ بُنِ الطَّحَّاكِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُس عَلَى الْعَبْدِ نَذُرٌ فِيمَا لَايَمُلِكُ وَ فِى الْبَسَابِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُوووَ عِمْوَانَ بُنِ حُصَيْنِ هذا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيعٌ جَمُو اللَّهِ بُنِ عَمُوووَ عِمْوَانَ بُنِ حُصَيْنِ

١٠٣١: بَابُ فِى كَفَّارَةِ النَّذُورِاذَا لَمْ يُسَمَّ
 ١٥٢: حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ مَنِيْعِ ثَنَا ٱبُوبَكُو بُنُ عَيَّاشٍ

أبُوَابُ النُّذُوْرِوَ الْآيْمَان

امام ما لک ؒ اور امام شافعیؒ بھی یہی کہتے میں کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مائی ندکر ہے۔لیکن اگر کوئی نافر مائی کی نذر مامتا ہے تواس پر کفار دلاز مزمیس آتا ۔

# ۱۰۳۰: باب جو چیزآ دی کی مکیت نبیس اس کی نذر ماننا هیچنبیس

102۲: حضرت ثابت بن ضحاک رضی الله عند کیتے میں کہ رسول الله صلی الله علیہ دکھم نے فرمایا جو چیز انسان کی ملکیت میں شد ہو اس کی نذر نہیں ہوتی ۔ اس باب میں عبدالله بن عمرو رضی الله تعالی عنداور عمران بن حصین سے بھی احادیث منقول میں ۔

يەحدىث حساصحيح ہے۔

۱۰۳۱: باب نذرغیرمعین کے کفارے کے متعلق ۱۵۷۳: حضرت عقیہ بن عامرضی الله عند سے روایت ب کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کد غیر معین نذر کا کفارد بھی وہی ہے جوشم کا کفارہ ہے۔ بیرحدیث مس سیجھ فریب ے۔

# ۱۰۳۲ باب آگر کوئی شخص کسی کام کے کرنے کی قتم کھائے اور اس قتم کو تو ڑنے میں ہی جھلائی ہوتو اس کوتو ڑ دے

۱۹۵۳: حضرت عبدالرطن بن سمرة سے روایت ہے کہ رسول النہ قائلیہ نے قرمایا۔ اے عبدالرطن امارت مت ما گال لیے کہ رسول کہ آر میہ تبارے کہ اگر سے کہ اگر میں تاکید خدا کر میہ ارب طلب کیے بغیر کے فداوندی ہے تو اورا گرتمہارے طلب کیے بغیر کے گئو اس پر خدا کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی اورا گرتم کسی کام کے کرنے کی تحم کا اوار پھر معلوم ہو کہ اس تم کو تو تو میں بی بھل کی ہے تو اسے تو ڈ دواورا پٹی قسم کا کفارہ ادا کر و اس بی بھر میری ، ام سلم اور ایوموک " سے بھی عبدالہ من عمر ق کی حدیث اور ایوموک " سے بھی اور میں میں مرق کی حدیث حس سے تھی ۔

۱۰۴۳ باب کفار قتم تو ڑنے سے پہلے و بے دوایت ہے کہ الدی دوایت ہے کہ الدی دوایت ہے کہ دروایت ہے کہ اس بالدہ کوئی فض کی کام کی تم کھائے اور کام اسے بہتر نظر آجائے تو آئی قتم کا کام دادا کر اور وہ بہتر کام کرلے اس باب میں حضرت ام سلم ہے بھی دوایت ہے۔ حدیث الو ہریرہ حس سحج ہے۔ اکر صحابہ کرام اور دیگر اہل علم کا اس پڑلل ہے کہ تم تو ڑنے ہے کہ کہ اور دیگر اہل علم کا اس پڑلل ہے کہ تم تو ڑنے سے بہلے کفارہ وینا جائز ہے۔ امام مالک مشافق ، احداد داکش کا بیل تول ہے کہ بیشوائق ، احداد داکش کا بیل تول ہے کہ تو ڈنے سے کہ بیل تول ہے۔ یعن والی علم فراتے ہیں کہ تم تو ڈنے سے کا بیل تول ہے۔ یعنی والی علم فراتے ہیں کہ تم تو ڈنے سے کا بیل تول ہے۔ یعنی والی علم فراتے ہیں کہ تم تو ڈنے سے کا بیل تول ہے۔ یعنی والی علم مواسع ہیں کہتم تو ڈنے سے کا بیل تول ہے۔ یعنی والی علم مواسع ہیں کہ تم تو ڈنے سے کا بیل تول ہے۔ یعنی والی علم مواسع ہیں کہ تو تو ڈنے سے کا بیل تول ہے۔ یعنی والی علم مواسع ہیں کہ تو تو ڈنے سے دیا کہ تول ہے۔ یعنی والی علم مواسع ہیں کہ تو تول ہے۔ یعنی والی علم مواسع ہیں کہ تو تو آئے ہیں کہ تو تول ہے۔ یعنی والی علم مواسع ہیں کہ تو تول ہے۔ یعنی والی علم مواسع ہیں کہ تو تول ہے۔ یعنی والی علم مواسع ہیں کو تو تول ہے۔ یعنی والی علم مواسع ہیں کو تو تول ہے۔ یعنی والی علم مواسع ہیں کو تول ہے۔ یعنی والی علم مواسع ہیں تول ہے۔ یعنی والی علم مواسع ہیں تول ہے۔ یعنی والی علم مواسع ہیں والی علم ہیں تول ہے۔ یعنی والی علم مواسع ہیں تول ہے۔ یعنی والی علم مواسع ہیں والی علم ہیں تول ہے۔ یعنی والی علم ہی تول ہے۔ یعنی والی علم ہیں والی علم ہیں والی علم ہیں مواسع ہیں والی علم ہیں والی مواسع ہیں والی علم ہیں والی علم

قَالَ ثَنَى مُحَمَّدٌ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ ثِنِي كَعُبُ بُنُ عَلْقَمَةً عَنُ آبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَامِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَفَّارَةُ النَّذُوإِذَا لَمُ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِيْنِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

## ۱۰۳۲ : بَابُ فِيْمَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِيُنِ فَراى غَيْرَ هَا خَيْرًا مِنْهَا

1 • ١٣٠ : بَابُ فِي الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْجِنْتِ 1 • ١٥٥ : حَدَّفَنَا قُنْيَةٌ عَنْ مَالِكِ بُنِ آنَسٍ عَنْ سُهَيْلِ بُن آنِي صَالِح عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ حَلَق عَلَى يَهِنِ فَرَاى عَنْ النَّبِي صَلَّى عَيْرَهَا حَدُن أَعْلَى عَنْ النَّبِ فَرَاى عَنْ أَمْ سَلَمةً حَدِيثُ آبِي هُرَيْرَةً وَلَيْفُعَلُ وَفِي النَّابِ عَنْ أَمْ سَلَمةً حَدِيثُ آبِي هُرَيْرَةً حَدِيثٌ حَسَن عَنْ أَمْ سَلَمةً حَدِيثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ أَمْلِ الْعِلْم مِن صَعِيحٌ وَالْعَمْ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَهَلَّمَ وَعَيْرٍ هِمُ الْ الْعَلْم مِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَهَلَّمَ وَعَيْرٍ هِمُ الْ الْعَلْم مِن الْحَدِيثُ تَعْرَبُ فَهُو يَعَلِيْهُ وَمَوْلَ مَالِكِ الْعَلْم مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَوْلَ مَوْلُو وَمَوْلُ مَالِكِ

- Z'A!

وَالشَّ افِحِتي وَأَحُمَ لَوَالسَّحْقَ وَقَالَ بَعُصُّ اهْلَ الْعِلْمِ لَايُكُفِّرُ إِلَّا بَعَدَ الْجِنْبُ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ إِنْ كَفَّرَبَعْدَ الْمِجْنُبُ آحَتُ إِلَى وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ الْمِجْنِبُ آجْزَآءَ هُ.

١٠٣٣ : بَابُ فِي ٱلْإِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِيْنِ.

٧٥٠١: حَدَّثَنَا مَحُممُودُ بَنُ غَيْلانَ ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبُد الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثِي أَبِي وَحَمَّادُ بُنُ سَلَّمَةً عَنُ ايَوْبَ عَبُد الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثِي أَبِي وَحَمَّادُ بُنُ سَلَّمَةً عَنُ ايَوْبَ

عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَانَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَقَ عَلَى يَسِيْنِ فَقَالَ إِنْ شَآءَ اللَّهُ فَلاَحِنْتُ عَلَيْهِ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ حَلِيْتُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ وَقَلْرَواهُ عُيْئُهُ اللَّهِ بُنُ عَمَرَ وَغَيُرُهُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ مُؤْفُونًا وَهَكَذَ ارَّى صَالِمٌ عَنِ ابْنِ

عُمَّرَ مَّوْقُوْفًا وَلاَ نَعْلَمُ اَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَالَيُّوبَ السَّحْتِيَانِيَّ وَقَالَ اِسْنَصْعِيلُ ابْنُ لِسُرَاهِئِمَ كَانَ أَيُّوبُ احْيَانَا يُرُفَعُهُ وَاحْيَانَا لَايَرُفَعُهُ وَالْعَمْلُ عَلَى هذا عِنْدَ أَكْثَرَاهُولَ الْعَلْمُ مِنُ

ٱصْحَنابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ أَنَّ ٱلْإ سُيِّخُنَآءَ إِذَا كَنانَ هُو مؤصُّ وُلًا بِالْيَمِيْنِ فَلاَجِئْتَ عَلَيْهِ وَهُوقَوْلُ شُفْيَانَ الْقُوْرَى وَالْاَ وُدَاعِيّ وَعَالِكِ بُن آنَس

وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُهَارِكِ وَالشَّافِعِيّ وَالْحَمَدَ وَاسْخَقَ. 240 : حَدَّقْنَا يَحْيَى بُنُ مُوسِّى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ ثِنَا

صَعْمَرٌ عَنِ ابُنِ طَاؤُس عَنْ آبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرِيُوةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ انْ شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ

فَقَالُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَهُ يَمُ يَسُحُنَتُ شَالُتُ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْسَعِيلَ عَنُ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ خَطَاءٌ أَصْطَأَفِيهُ عَبُدُ الوَّزَاقِ احْمَصَرَهُ مِنْ حَدِيثِ مُعْمَدٍ عَنِ

ابُنِ طَاوُسٍ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيَ صَّلَّىَ اللَّهِ عَلَيُهِ وَلَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ سُلَيُمَانَ بُنَ دَاوُ دَعَلُيْهِ

اللَّهُ عَلَيُهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ دَاُوَ عَلَيْهِ السَّلَّامُ قَالَ لَاطُوفَنَّ اللَّيلَةَ عَلَى سَيُعِينَ اِمْرَاَةَ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ عُلاَمًا فَطَافَ عَلَيُهِنَّ فَلَمْ تَلِدِ امْرَاَةً مِنْهُنَّ

میلی کفارہ اوال کرے رسفیان اُو دُنِّ فریات میں کداگر بعد میں کفارہ و ہے تو میرے نزویک مستحب ہے لیکن قسم تو ژنے ہے مسلح دینا بھی جائزے۔

اللهُ الله النُّدُورِ وَ الْأَلْمُوانِ

١٠٣٧: باب نتم مين (اشتناء)انشاءالله كهنا

استانا عالمد بها الشائاء) التاءالد بها النهاء الله بها الله ب

عدد: «حضرت الوجرية ندوابت به كرد بول الله علي في المحتاد من الله على الله على الله على الله على الله و واضح بيس بوق الله و الله و واضح بيس بوق الله و الله و واضح بيس بوق الله و الله و يقال الله و يقال الله و يقال الله و يقال الله و الله و يقال الله و ال

ہاں بیٹا پیدانہ ہوا اور وہ بھی نصف پین نبی اکرم نے فرمایا اگر إِلَّا امْرَأَةٌ نِصُفَ غُلَامٍ فَقَالَ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ سلىمان على السلام ان شاءالله كبدية توجيس انهول ن كهاتفا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُقَالَ إِنْ شَآءَ اللَّهُ لَكَانَ كُمَا قَالَ ويسے بى ہوجاتا۔عبدالرزاق بھى معمر وہ ابن طاؤس اور وہ اپنے هُ كَنْدَارُواى عَبُنْدُ الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنِ ابِّن طَاؤُسِ والدسے يبي طويل حديث نقل كرتے بيں اوراس ميں سرعورتوں كا عَنُ اَبِيُهِ هَٰذَا الْمَحَادِيْتَ بِطُولِهِ وَقَالَ سَبْعِينَ امْوَاةً ذكر كرت بي - يه حديث حضرت الوهرية سے كى سندول سے وَقِــُدُرُوىَ هٰذَا الْحَدِيْتُ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ مردی ہے کہ نبی اکرم علیہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بُنِّ نے فرمایا کہ میں آج کی رات ایک سوعورتوں کے باس جاؤں گا۔ دَاوُدَ لَا طُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِآنةِ امْرَأَةٍ.

١٠١٥: باب غيرالله كي م كماناحرام ب ١٠٣٥ : بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بغَيْر اللَّهِ ١٥٤٨: حفرت سالم اين باب سنق كرت بين كه بي اكرم ٥٥٨ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهُويِّ عَنُ سَالِم عَنُ آبِيُّهِ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ نے حضرت عمر" کواینے باپ کی شم کھاتے ہوئے سنا تو فرمایا خبروار الله تعالى تمهيس اينة آباء كالتم كهاني منع فرماتا ب وَهُ وَيَنْقُولُ وَآبِي وَآبِي فَقَالَ الْآاِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمُ اَنُ عر فرماتے میں اللہ کا قتم! اس کے بعد مجھی بھی میں نے اسے تَحُلِفُوا بِابَآلِكُمْ فَقَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَاحَلَفُتُ بِهِ بَعُدَ باب كالشم نيس كعائى نداين طرف سے اور ندكى دوسرے كى طرف ذْلِكَ ذَاكِـرًا وَلاَ أَيْسِرًا وَفِي الْبَابِ عَنُ ثَابِتِ بُن ے۔اس باب میں ثابت بن فحاک "،ابن عباس"،ابو ہر مرہ "، قتیلہ" الطَّبِحَاكِبِ وَ الْمِنِ عَبَّاسِ وَابِيُ هُوَيُوةَ وَقُتَيُلَةً وَعَبُدٍ اورعبدالرحمٰن بن سمرهٔ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیحدیث الرَّحُمْنِ ابْنِ سَمُرَةَ وَهَٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ قَالَ حسن مج ب ابوعبيده كيتم بيل كالأ الوا "كامطلب يبى ب أَيْوُ عُبَيْدٍ مَعْنَى قَولِهِ وَلاَ أَثِرًا يَقُولُ لَمُ اثَرُهُ عَنْ غَيْرِي كريس في اورت بھي باپ كاسم فانبيس كي-يَقُولُ لَمُ اَذْكُوهُ عَنْ غَيْرِي. ١ ٥८٩ : حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ثَنَا عَبُدَةُ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ

1049: حضرت ابن عمرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول التُصلى الله عليه وسلم نے حضرت عمر رضى الله عند كوايك قا ظلے میں باب کی قتم کھاتے ہوئے یایا تو فرمایا الله تعالی تہمیں اینے آباء کی قتم کھانے ہے منع فرما تا ہے اگر کوئی قتم کھانا جا ہے تو اللہ ہی کی قتم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ بیر حدیث حسن کیجے ہے۔

أَبُوَ الْهُ النُّلُورِ وَالْآيُهُانِ

### ١٠٣٢: باب

٠١٥٨: سعد بن عبيده بروايت بكرحفرت ابن عمر في ایک فخص کو کعبہ کی متم کھاتے ہوئے ساتو فرمایا غیراللہ کی فتم مت کھاؤ۔ بے شک میں نے رسول اللہ عظامی کوفرماتے سنا ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قتم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک

# <u>ٱوُلِيَسُكُتُ هَٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.</u>

٠١٥٨: حَدَّثَنَا لَتَيْبَةُ ثَنَا اَبُو خَالِدِ الْآحْمَرُ عَن الْحَسَنِ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ سَعُدِ بْنِ عُبَيْدَ ةَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ لَاوَ ٱلكَعْبَةِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَحْلِفُ بغَيْرِ اللَّهِ فَانِيِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

عَنُ نَافِعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَدُرَكَ عُمَرَوَهُوَ فِي رَكُبٍ وَهُوَ يَحُلِفُ بَأَبِيُهِ

فَفَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ

يَنُهَاكُمُ أَنُ تَحْلِفُوابِ إِنَا إِنْكُمُ لِيَحْلِفُ حَالِفُ بِاللَّهِ

١٠٣١ : بَابُ

وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنَّ حَلَفَ بَغَيْرِ اللَّهِ فَقَدُ كَفَرَاوُ آشُركَ هْ لَمَا حَدِيْتُ حَسَنٌ وَتَفْسِيُرُ هَلَمًا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْض أَهُلِ الْعِلْمِ أَنَّ قَوْلَهُ فَقَدْكَفَرَ وَٱشْرَكَ عَلَى التَّغْلِيُظِ وَالْمُحْنَجَةُ فِي ذَٰلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ وَابِي وَابِي فَقَالَ ٱلاَإِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمُ أَنُ تَحُلِفُوا بِابَائِكُمْ وَحَدِيْثُ اَبِي هُوَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ فِي حَنلِفِهِ وَ اللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلُ لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَهَلَا مِثُلُ مَارُونَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الرِّيَاءُ شِرُكٌ وَقَدُ فَسَّرَ يَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْآيَةَ مَنُ كَانَ يَسرُجُولِ فَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعُمَلُ عَمَلاً صَالِحًا الأيةَ قَالَ

# ١٠٣٤ : بَابُ فِي مَنُ يَحُلِفُ بِالْمَشْيِ وَلايَسْتَطِيعُ

١ ١٥٨ : حَدَّثَ نَا عَبُدُ الْقُدُّوسِ بُنُ مُحَمَّدِ الْعَطَّالُ الْبَصُرِيُّ لَنَا عَمْرُو بُنُ عَاصِم عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ حُمَيْدِ عَنُ آنس قَالَ لَذَرَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بِيْتِ اللَّهِ فَسُئِلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَٰلِكَ فَهَالَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِي عَنُ مَشِّيهَا مُرُوهَا فَلْتَرُكَبُ وَفِي الْمُسَابِ عَنُ آبِي هُ رَيُرَةَ وَعُقُبَةَ بُنِ عَامِرٍ وَابُنِ عَبَّاسِ حَدِيْتُ أَنْسِ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

١٥٨٢: حَدَّثَنَا ٱبُوْمُوسْي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى لَنَا خَالِيدُ بْنُ الْحُوثِ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ قَالَ مَرَّوَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْحَ كَبِير يَتَهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ مَابَالُ هِذَا قَالُوا نَذَرَ يَا رُسُولُ اللُّهِ أَنُ يَسمُشِسَى قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَعَنِيٌّ عَنُ تَعُذِيُّبِ هِذَا نَفْسَهُ قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرُكَبَ.

١٥٨٣ : حَبِدُّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى ثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيّ

کیا۔ میرحدیث حسن ہے اور بعض علاء کے نز دیک اس کی تغییر یہ ہے کہ کفروشرک تغلیظا ہے۔حضرت ابن عمر کی حدیث اس باب میں جت ہے کہ نی اکرم علیہ نے مفرت عمر کوایے باب ك قتم كهات بوئ سناتو فرمايا خردار! الله تعالى مهمين باب دادا ک فتم کھانے سے منع فرماتا ہے۔اورای طرح نی اكرم علية عد حفرت الوبريرة كى روايت كدآب علية نے فرمایا جو حض لات اورع ای کی قتم کھائے اسے جاہیے کدلا الدالا الله كم يجى اى طرح ب حسطرت في اكرم علي الله مردی ہے کدریا کاری شرک ہے۔ بعض اہل علم نے اس آیت<sup>و</sup> مَنْ كَانَ يَسرُجُو الِقَآءِ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا "كَل تغييريس كهاب كهاس ي مرادريا كارى ب ليني يتهي تنبيه کے طور پر قرمایا گیا۔

أبُوَابُ النُّلُورُوالْآيْمَان

١٠١٤: باب جو مخص علنے کی

استطاعت نہ ہونے کے باد جود چلنے کی مشم کھالے ١٥٨١: حضرت انس رضي الله عنه سے روایت ہے كدا يك عورت نے قتم کھائی کہ وہ بیت اللہ تک چل کر جائے گی جب آب صلى الله عليه وسلم عاس كالحكم يوجها كيا تو فرمايا الله تعالى اس کے پیدل چلنے سے بے برواہ ہے۔اسے کہو کہ سوار ہوکر جائے ۔اس باب میں حضرت ابو ہرریہ ،عقبہ بن عامروضی الله عنهم اوراین عباس رضی الله عنهما ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیعدیث حسن سیح غریب ہے۔

١٥٨٢: حفرت الن عدوايت ب كدني اكرم علي الك بوڑھے کے باس سے گزرے جو ( کروری کے سبب) اینے دو بیوں کے سہارے چل رہاتھا۔فرمایا سے کیا ہوا۔انہوں نے عرض كيايارسول الله اس فيدل ولن كاندرمانى بـ فرمايا الله تعالى اس كايي نفس كوتكليف ميں مبتلا كرنے سے بناز ہے۔ رادی کتے ہیں کہآ سیالی نے اسے سوار ہوکر جانے کا حکم دیا۔ ١٥٨٣: جم سے روایت كى محمد بن شي نے انہوں نے الى عدى

غَنُ حُمِيْدِ عَنُ آنَسِ آنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلاَ فَلَكَرَنَحُوهُ هَلَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ وَ الْعَمَالُ عَلَى هَلَا عِنْدَ بَغُضِ اَهُلِ الْعِلْمِ وَقَالُوا إِذَا نَذَرَتِ الْمَرُّأَةُ أَنْ تَمْشِيَ فَلْتَرْكَبُ وَلَتُهُدٍ شَاهً.

### ١٠٣٨ : بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ النَّذُ وُر

الْعَلاء بَن عَبُد الرَّحُمْنِ عَنَ آبِيهِ عَنْ آبِي هُويَرَةَ قَالَ قَالَ الْعَلاء بَن عَبُد الرَّحُمْنِ عَن آبِيهِ عَنْ آبِي هُويَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَلْدُولُوا قَالَ السَّدُولُا يُعْتِيهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَلْدُولُوا قَالَ السَّدُولُا يُعْتِيهِ مِن الْنِ عُمَرَ حَدِيثُ أَبِي هُويَرَةَ بِهِ مِن الْبَيْ عُمَرَ حَدِيثُ أَبِي هُويَرَةَ بِهِ مِن الْبَيْعُمِلُ عَلَى هَذَا عِنْدُ بَعِض حَدِيثُ حَسَنَّ صَحِيثَ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ الْمُعْدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْدٍ هِمْ تَحْرِهُ وَا الشَّذُرَ وَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ الْمُبَارَكِ مَعْنَ الْكُوبُولُ اللَّهُ بَنُ الْمُبَارَكِ مَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ بَنُ الْمُبَارِكِ مَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْدٍ هِمْ تَحْرِهُ وَا الشَّذُرَ فِي الطَّاعَةِ وَالْمُعْصِيةَ فَإِنْ المُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِيةَ فَإِنْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِيةَ فَإِنْ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ الْمُحْمِيةَ فَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِيةَ فَإِنْ عَمْدَ كُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّعَامِيةَ فَإِنْ عَمْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِيةَ فَإِنْ عَمْدُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِيةَ فَانْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِيةَ فَالْعُنُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِيةَ فَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِيةَ فَالْمُعُلِيةُ وَالْمُعْمِيةَ فَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِيةَ فَالْمُ عَلَيْهِ وَلِمُ السَّمِ وَالْمُعْمِيةَ فَلِي عَلَيْهُ وَلَمُ الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِيةُ وَالْمُعْمِيةَ فَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِيةُ وَلَا عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيةُ وَالْمُعْمِيةُ وَلَى الْمُعْلِيمُ وَلَهُ الْمُعْلِيمُ وَلَا الْمُعْلِيمُ وَلَهُ الْمُعْلِيمُ وَلِيمُ الْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ عَلَيْهُ الْمُعْلِيمُ عَلَيْهُ وَلِمُ الْمُعْلِيمُ وَلَمُ الْمُعْلِيمُ وَلِهُ فَيْهِ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْعُلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ عَلَيْكُولُولُ الْمُعْلِيمُ عَلَيْكُولُولُ الْمُعْلِي

### ١٠٣٩: با بَ فِيُ وَفَاء النَّذُر

1000: حَدَّثَنَا السَحقُ بَنَ مَنْصَوْرِ ثَنَا يَحْيى بَنَ سَعَبُدِ الْقَطَّانُ عَنَ عَبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَمر عَنْ نَافِعِ عَنَ ابَنَ عُمر عَنْ عَلَيْدِ اللَّهِ انَى كُنتُ نَذَرَثَ انَ عُصر عَنْ عَلَيْدَ قَالَ يَارِسُولُ اللَّهِ انَى كُنتُ نَذَرَثَ انَ اعْتَكِفُ لَيُلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةً قَالَ الْعَلَمِ الْمَعْرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّة قَالَ الْمُن عَبْرِ اللَّهِ انِي عَنَى عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِ الْمِن عَبَاسِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِ الْمُن عَبَاسِ وَحَدَيثُ حَسنَ صَحِيْحٌ و الْمِن عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ عَمْرِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ الْعَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ و اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ الْمَالَعُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْ

ہے انہوں نے حمید ہے انہوں نے انس رضی اللہ عنہ ہے ای طرح کی حدیث نقل کی مدحدیث صحیح ہے۔ بعض المام کا کا پر عمل ہے کدا گرعورت پیدل جانے کی نذر مانے تو اسے چاہیے کہ ایک بکری ذیح کرے بعنی قربانی کرے اور موار ہو جائے۔

### ۱۰۳۸: باب نذر کی کراهیت

1000 : حفزت ابو ہر یہ ورضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کلم نے فرمایا نذر نہ مانو کیونکہ اسے تقدری کی چیز دور ثبیں ہو کئی البتہ بخیل کا کچھ مال ضرور خرج ہوجاتا ہے۔ اس باب میں ابن عمر رضی اللہ عند کی حدیث حسن تیجے ہے۔ ہے۔ حضرت ابو ہر رہ ورضی اللہ عند کی حدیث حسن تیجے ہے۔ بعض صحابہ کرام آلور دیگر اہل علم کا اس پڑھل ہے کہ نذر مکر وہ ہے۔ عبد اللہ بین مبارک کہتے ہیں کہ فرما نیر داری اور نافر مانی دونوں طرح کی نذر مکر وہ ہے۔ آگر کوئی شخص اطاعت خداد ندی کی نذر مانے پڑھا اے بوری کرے تو اسے اس کا اجر لیے گا کہ نہ رہ اس کے اجر لیے گا

### ١٠٣٩. باب نذركو يوراكرنا

۱۵۸۵ حضرت مر بروایت به انبوان نے عض کیایا رسول الته الله علی که مجد حرام میں الدر مائی تھی کہ مجد حرام میں ایک رائی تھی کہ مجد حرام میں ایک رائی تھی کہ مجد حرام میں ایک رائی تھی کہ الله بیان کا اعتمال کا اعتمال معتمر کی حدیث حسن تھی ہے۔ بعض اہل علم متقول میں - حضرت عمر کی حدیث حسن تھی ہے۔ بعض اہل علم اس حدیث بی کہ اگر کوئی تحض اسلام کا سے اور اس پر الله کی اطاعت ہی میں تذریبوتو و و اسے پورا کرے بیان کہ الله علم الله علم الله علم الله علم کرنے والے کے لئے دوزے رکھنا ضروری ہیں ۔ لیکن بعض کرنے والے کے لئے دوزے رکھنا ضروری ہیں ۔ لیکن بعض کرنے والے کے لئے دوزے رکھنا ضروری ہیں ۔ لیکن بعض المان علم فرماتے ہیں کہ اعتمال اللے علم فرماتے ہیں کہ حصورت میں البتہ میں کہ دوزے المہوں نے حدیث عمرے استعمال لیے فرمہ واجب کرے۔ انہوں نے حدیث عمرے استعمال لیے کہ آپ نے دورو جا لمیت میں مجرحرام میں اعتمال کی کیا ہے کہ آپ نے دورو جا لمیت میں مجرحرام میں اعتمال کی کیا ہے کہ آپ نے دورو جا لمیت میں مجرحرام میں اعتمال کی کیا ہے کہ آپ نے دورو جا لمیت میں مجرحرام میں اعتمال کیا کے کہ آپ نے دورو جا لمیت میں مجرحرام میں اعتمال کیا کیا ہے کہ آپ نے دورو جا لمیت میں مجرحرام میں اعتمال کی کیا

وَهُوَ قُولُ أَحُمَدَ وَإِسْحُقَ.

1 • 0 • 1 : بَابُ كَيْفَ كَانَ يَمِينُ النَّبِي عَلَيْكُ اللهِ بُنُ المَّبِي عَلَيْكُ اللهِ بُنُ وَجُورِ نَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ المُجَرِ نَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ المُجَرِ نَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ المُحَمِرِ فَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَفْقَهَ عَنُ مُوسَى بُنِ عَفْبَةَ عَنُ سَالِمِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ أَبِيُهِ قَالَ كَيْئِرَامًا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهُ قَالَ كَيْئِرَامًا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَسَلَى اللهِ عَنْ أَبِيهُ قَالَ كَيْئِرَامًا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالِهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِه

١٩٠١: بَالُ فِي ثُوَاتٍ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً اللهِ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَمَرَ امْنَ الْهَادِ عَنْ عَمَرَ امْنِ عَلِي بُنِ الْمُحْمَدِينِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ مَرْجَانَةً عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَمَرَ الْمُن عَلِي بُنِ مَرْجَانَةً عَنْ ابْنِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيُوهَ قَالَ سَعِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُوهَ قَال لَهُ عِنْهُ بِكُلِ يَعْشُولُ مِنْ اَعْتَقَ اللَّهُ عَنْهُ بِكُلِ عَصُولُ مِن اَعْتَقَ اللَّهُ عِنْهُ بِكُلِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَمُولُ مِنْ عَبْسَةَ وَابُنِ عَبْسُ وَوَ عَمْدُو بُنِ عَبْسَةَ وَابُنِ عَبْسُ وَوَ الْمُن الْهَادِ السَّمَةُ وَابُن عَبْسُ وَوَ عَمْدِ وَابُن الْهَادِ السَّمَةُ وَيَعْبَدَ الْوَجُهِ وَابُن الْهَادِ السَّمَةُ وَيْعُبَدَ الْمُؤْمِدِ عَنْ صَحِيْحٌ عَلَيْ وَاجْدِ وَابُن الْهَادِ السَّمَةُ وَيْعُدُو وَي عَنْهُ اللّهُ اللهِ السَّمَةُ وَيُعْدَ وَلَدُو وَي عَنْهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله

1 • ٣٢ ; بَابُ فِي الرَّجُلِ يَلُطُمُ خَادِمَهُ 1 • ٣٢ : حَدَّثَنَا اَبُو تُحَرِيْبِ ثَنَا الْمُحَادِبِيُّ عَنْ شُعَبَةُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ هِلَالِ بْنِ بَسَافٍ عَنْ شُولِدِ بْنِ مَقَرِّنِ الْمُمَزِينِي قَالَ لَقَدُراً يُشَنَا سَبُعَ إِخُوةٍ مَالْنَاخَادِمْ إِلَّا وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا اَحَدُنَا فَامَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِفَهَا وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَوَ وَهَذَا حَدِيثَتْ حَسَنْ صَعِينَحٌ وَقَدَرُوى غَيْرُ وَاحِدِهِذَا حَدِيثَتْ حَسَنْ صَعِيْحٌ وَقَدَرُوى غَيْرُ وَاحِدِهِذَا

نذر مانی تقی تو می اکرم عظیقہ نے انہیں پورا کرنے کا حکم دیا۔ امام احداد واتحق کا بھی بھی تول ہے۔

۱۰۴۰: باب نی اکرم علی کید شم کھاتے ہے ۱۵۸۷: حضرت سالم بن عبداللہ اپند والد سے روایت کوتے ہیں کہ نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم اکثر میشم کھایا کرتے شے: "الا وَمُقلِّبِ القُلُوبِ" "." دلوں کو پھیرنے والے کی شم"۔

> بیرحدیث حسن تیجیج ہے۔ یہ سے

۱۹۴۱: باب غلام آزاد کرنے کے تواب ۱۵۸۷: حضرت ابوہریڈ سے ردایت ہے کہ مین نے نبی اکرم میں کا فرماتے ہوئے ساکہ جس نے مؤمن غلام آزاد کیا

اکرم میشانشه کوفرات ہوئے سنا کہ جس نے مؤمن نمام آزاد کیا اللہ تعالی اس شخص کے برغضو کو اس خاام (یا بائدی وغیرہ) کے برغضو کے بدلے دوز خ کی آگ سے آزاد فرمائے گا۔ پہال تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو بھی آزاد کرے گا۔ اس باب بیں حضرت عائشہ عمر وہن عہد "، ابن عبال " مرافلہ بن اسقی" ، ابوام شامحب بن مرہ " اور عقیہ بن عام شدیمے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ " کی حدیث اس سند سے صن جھی غریب ہے۔ ابن ہاد کا نام یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن ہا وید بن ہے۔ وہ قلتہ ہیں۔ ان ب

1097: باب جو تحق اپنے غلام کوتمانچہ مارے
1008: حضرت مویدین مقرن مزنی کہتے ہیں کہ ہم سات
ہمائی تصاور ہماراالیک ہی خادم تھا۔ ہم میں سے ایک نے اسے
طمانچہ ماردیا اس پر نجی آگرم صلی الشعابہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ
اسے آزاد کردیں۔ اس باب میں این عمرضی الشعنباسے بھی
حدیث منقول ہے۔ یہ صدیث حسن صحیح ہے۔ یہی حدیث کی
رادی حمین بن عبراللہ ہے بھی لقل کرتے ہیں لیکن اس میں

الْحَدِيْثُ عَنْ خُصَيْنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَذَكَر بَعْضُهُم الدَى الاطماني الدَي الاكاكاد كرب فِيُ هَٰذَا الْحَدِيُثِ فَقَالَ لَطَمَهَا عَلَى وَجُهِهَا.

١٥٨٩: حَدَّثَتَا ٱحُمَدُ بْنُ مَنِيعِ ثَنَا اِسْحَقُ بُنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقْ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيّ عَـنُ يَحُى بُنِ كَثِيْرِ عَنْ أَبِيُ قِلاَ بَةَ عَنُ ثَابِتِ بُنِ الصَّحِاكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةِ غَيْرِ الْإِسُلامَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَاقَالَ هَٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدِ اخْتَلَفَ اَهُلُ الْعِلْمِ فِي هٰذَا إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِمِلَّةٍ سِوَى أَلَّا سُلَامٍ قَالَ هُوَ يَهُوُدِيٌّ ٱوْنَصُرَانِيٌّ إِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَفَعَلَ ذَٰلِكَ الشَّيُءَ فَقَالَ بَعْضُهُمُ قَدْ اللَّي عَظِيْمًا وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَهُوَ قُولُ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بُنُ أَنَس وَالِّي هَ لَذَا الْقَول ذَهَبَ أَبُو عُبَيْدٍ وَقَالَ بَعْضُ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصُحْبِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِ هِمْ عَلَيْهِ فِي ذَٰلِكَ الْكَفَّارَةُ وَهُوَ قُولُ سُقُيَانَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ.

### ۱۰۴۳ : يَابُ

• ١٥٩ : حَدَّثُنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ شُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بُن سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُن زَحْرِ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الرَّعَيْنِيَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكِ الْيَحْصُبِيَ عَنْ عُـقُبَةَ ابُس عَامِرِ قَالَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنَّ أُخْتِي نَذَرَتُ أَنُ تَسمُشِسَى إِلَى الْبَيْتِ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لا يَصْنَعُ بِشَقَآءِ أُحُتِكَ فَلْتَرُكُبُ وَلْتَخْتَمِرُ وَلْتَصُمُ ثَلاَثَةَ آيَام وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْن عَبَّاسِ وَهَٰذَا حَدِيُتُ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَٰذَا عِندَ · بَعْضِ اَهُلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ اَحْمَدُو اِسُحْقَ.

ا ١٥٩: حَـدَّثَنَا إِسُحْقُ بُنُ مَنْصُورُ ثَنَا أَبُو الْمَغِيْرَةِ ثَنَا الْاَ وْزَاعِيُّ ثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحُمْنِ عَنْ أَبِي هُورَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### سهم ١٠١٠ باس

1009: حضرت ثابت بن ضحاك رضي الله عندس روايت ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوشخص اسلام کے علاوه کسی دوسرے مذہب کی جھوٹی قتم کھاتا ہے وہ اس طرح ہوجا تا ہے۔ بیرحدیث حسن سیح ہے۔ اہل علم کا اس مسکلے میں اختلاف ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے مذہب کی فتم کھائے اور بیے کیے کہ اگر اس نے فلال کام کیا تو وہ یہودی یا نصرانی ہوجائے گا اور بعد میں وہی کام کرے لبعض علماء کہتے ہیں کہاس نے بہت بڑا گناہ کیالیکن اس پر کفارہ نہیں۔

یہ قول اہل مدینہ کا ہے۔ ابوعبیدہ اور ہالک بن انس کا بھی یہی قول ہے ۔بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دیگر علماء فرماتے میں کہ اس پر کفارہ ہوگا۔مفیان توریؓ ،احمّہ،اورآخیؓ کا یمی قول ہے۔

### ١٠١٠ باب

۱۵۹۰: حضرت عقبه بن عامر رضی الله عند سے روایت ہے كديس في عرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميرى بهن نے نذر مانی تھی کہ بیت القد نظے یاؤں اور بغیر جا در کے چل کر جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تیری بہن کی اس بختی کوجھلنے کی ضرورت نہیں ۔اے جا ہیے کہ سوار ہو اورجا دراوڑھ کر جائے اور تین روزے رکھے۔اس باب میں ا بن عباس رضى الله عنها ہے بھى حديث منقول ہے۔ بيرحديث حسن ہے۔بعض علماء کا اس برعمل ہے۔امام احمدٌ اور آخل " کا بھی یہی تول ہے۔

ا ۱۵۹: حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روابیت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا : تم ميس سے جس في قتم کھاتے ہوئے لا**ت ا**ورعزیٰ کی قشم کھائی تواسے حاہیے کہ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمُ فَقَالَ فِي حَلَفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَى فَلَيْقُلُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ تَعَالَ أَقَامِرُ كَ فَلَيْتَصَدَّقْ هَلَاا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَجِيْحٌ وَأَبُو المُغِيْرَةِ هُوَ الْخَوْلَانِيُّ الْجِمُصِيُّ وَاسْمُهُ عَبُدُ الْقُدُّوسِ بُنُ الْحَجَّاجِ.

1 • 00 : بَابُ قَضَاءِ النَّذُرِ عَنِ الْمَيْتِ
100 : حَدَّمَنا تَقْبَنَهُ ثَنَا اللَّيثُ عَنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ
اللَّهِ بُن عُنَيْدَ عَنْ الْبَرِجُاسِ اَنَّ سَعُدَ ابْنَ عَبَادَةَ اسْتَفَنَى
اللَّهِ بُن عُنَيْدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذُرِ كَانَ عَلَى
اَمِهِ مُنُ قِيْتُ قَبْلَ اَنْ تَقْضِينَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْفَضِهُ عَنْهَا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

"لاالدالدالدالدالد الله "كيم اورا كركونى كى سے كيم كه آؤجو الحميلين تو استصدقد دينا جاہيد بيده ميث حسن سيح سب-ابو مغيره خولانى جمعى بين ان كانام عبد القدوں بن جائ ہے ۔

۱۰۴۵: باب میت کی طرف سے نذر بوری کرنا ۱۵۹۲: حفرت ابن عبائ فرماتے ہیں کہ سعد بن عباد ڈ نے رسول اللہ علی کا اللہ میں کہ اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا الل

۱۹۳۱: بابگردنیس آزادگرنے کی فضیلت ۱۵۹۳: حفرت ابوامامه رضی الله عنداور بعض حاید رضی الله عنداور بعض حاید رضی الله عندم کتیت بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جو محض کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا اس کے بدلے ای آزاد کرنے گا اور جو تحض دوسلمان باندیوں کو آزاد کرے گا ان کے تمام عاصاء اس محض و مسلمان باندیوں کو آزاد کرے گا ورکوئی عورت کی برعضو تا کر عضو کا دوزخ کی آگ نے فدید ہو تو اس آزاد کی جانے والی عورت کا برعضو اس عورت کے برعضو اورزخ کی آگ سے خدید میں مسلمان عورت کے برعضو اس عورت کے برعضو عضو کا دوزخ کی آگ ہے فندید ہوگا۔ بیحدیث اس مسلم حسن صحیح غریب ہے۔

آبُوَابُ السِّيْر

عَنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابواب جهاد

جورسول الله علية عليه علم وي بين

١٠١٤: باباران سے بہلے اسلام کی ١٠٣٤: بَابُ مَاجَآءَ فِي الدُّعُوةِ. قَبُلَ الْقِتَال

١٥٩٨: ابو ختري كيتے بين كيسلمان فارئ كي قيادت ميں ايك الشكرنے فارس كے ايك قلع كا محاصره كيا تو لوگوں نے عرض كيا اسابوعبداللهان يردهاواند بول دين حضرت سلمان فارئ ي فرمایا مجھے ان کواسلام کی دعوت دے لیتے دوجس طرح میں نے نی اکرم عظیم کو دعوت اسلام دیتے سا ہے۔ چنانچ حضرت سلمان ان کے یاس تشریف لائے اور فرمایا میں تم ہی میں سے ایک فاری آ دمی جون تم دیکھ رہے ہو کہ عرب میری اطاعت کر رہے ہیں ۔ پس اگرتم اسلام قبول کر او تو تمہارے لیے بھی وہی كي وي بات الازم مؤلى جو ہم پرلازم ہاوراگرتم اے دین پرقائم رہو گے تو ہم تمہیں ای پر جيوڙي گے ليکن تنهيں ذلت قبول كرتے ہوئے اپنے ہاتھوں جزيددينا موكارراوي كيت بين كمسلمان في بيتقرير فارى زبان میں کی اور پھر رہیمی کہا کہ اگرتم لوگ انکار کرو کے تو بیتمہارے ليے بہتر نہيں ہے ہم تم لوگوں كوآ گاہ كرنے كے بعد جنگ كريں کے ۔انہوں نے کہا ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو تہمیں جزیہ دے دیں بلکہ ہم جنگ کریں گے لشکر والوں ( بعنی مسلمانوں ) نے کہا اے ابوعبداللہ کیا ہم ان سے لڑائی نہاریں ۔ آب سے فر مایا دونهیں "راوی کہتے ہیں آپ نے وہیں تین دن تک ای ظرح اسلام کی وعوت دی چھر فرمایا جہاد کے لئے بردھو۔پس ہم

وعوت دينا

١٥٩٣: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ عَطَآءِ إِبُن السَّائِب عَنُ آبِي الْسَخْتَرِيِّ أَنَّ جَيْشًا مِنُ جُيُوش المُسْلِمِيْنَ كَانَ آمِيْرَ هُمُ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ حَاصَرُوْا قَصْرًا مِنُ قُصُور فَارِسَ فَقَالُوا يَااَبَا عَبُدِ اللَّهِ ٱلا نَنْهَدُ اِلَيْهِم قَالَ دَعُونِي اَدْعُوهُمُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُمُ فَاتَاهُمُ سَلُمَانُ فَقَالَ لَهُمُ إِنَّهُمَا إِنَّارَجُلٌ مِنْكُمُ فَارِسِيٌّ تَرَوُّنَ الْعَرَبَ يُطِينُعُونِي فَإِنُ اسْلَمْتُمُ فَلَكُمْ مِثلُ الَّذِي لَنَاوَعَلَيْكُمُ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا وَإِنَّ آبَيْتُمُ إِلَّا دِيْنَكُمُ تَرَكُنَاكُمُ عَلَيْهِ وَاعْطُونَا الْجِزْيَةَ عَنُ يَدِ وَٱنْتُمُ صَاغِرُونَ وَقَالَ وَرَطَنَ إِلَيْهِمُ سِالُفَارِسِيَّةِ وَانْتُمُ غَيْرُ مَحُمُودٍ يْنَ وَإِنْ أَبَيْتُمُ نَابَدُنَا كُمْ عَلْى سَوَآءٍ قَالُوا مَانَحُنُ بِالَّذِي لَعُطِي الُجزُيةَ وَلِكنَّا نُقَاتِلُكُمُ فَقَالُوا يَابَاعِبُدِ اللَّهِ الاَ نَنْهَدُ اِلْيُهِمْ قَالَ لاَ قَالَ فَدَعَاهُمْ ثَلَثْةَ آيَّامِ اِلِّي مِثْلِ هَلَا ثُمَّ قَالَ انْهَـدُوا اِلَيُهِمُ قَالَ فَنَهَدُنَا اِلَيُهُمُ فَفَتَحُنَا ذَلِكَ الْقَصْرَوَ فِي الْبَابِ عَنُ بُرَيْدَةَ وَالنُّعُمَانَ بُنِ مُقَرِّن وَابُنِ عُمْرَ وَابْنِ عَبَّاسِ حَدِيثُ سَلْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌّ لَانَعُرِفَهُ إِلَّا مِنْ حَدِيُثِ عَطَارِ بْنِ السَّائِبِ وَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ أَبُو الْبَخْتَرِيُّ لَمُ يُدُرِكُ سَلَمَانَ لِا نَّهُ لَمُ يُدُركُ عَلِيًّا وَسَلَّمَانُ مَاتَ قَبُلَ عَلِيٌّ وَقَدُ ذَهَبَ

بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنُ اَصْحَبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَغَيْرِ هِمَ إلى هذا وَرَاوُانُ يُدُعَوُا قَبْلَ الْقِتَالِ وَهُو قَوْلُ إِسْحَقَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْ تَقَدَّمَ إِلَيْهِمُ فِى الدَّعُوَةِ فَحَسَنْ يَكُونُ لِإِلِكَ اَهْيَبَ وَقَالَ بَعْصُ اَهْلِ الْعِلْمِ لاَدَعُوقَ الْيَوْمُ وَقَالَ اَحْمَدَ لاَاعُوثُ الْيَوْمُ اَحَدُ اللَّهُ عَلَى وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لاَيْقَاتَلُ الْعَدُو حَتَّى يُدْعُوا إلَّا أَنْ يَعْجَلُوا عَنْ ذَلِكَ قَانُ لَمْ يَقْعَلُ فَقَدُ يُلْحَوْ اللَّهُ الذَّعَوةُ أَ.

ان کی طرف بوسے اور وہ قلعہ فتح کرلیا۔ اس باب میں حضرت بریدہ بغیان بن مقرل ان این عمراً اور این عباس ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ صدیث کو صرف عطاء بن سائب کی روایت سے جانتے ہیں۔ (امام ترفدی کہتے ہیں) میں نے امام بخاری گوفرماتے ہوئے سائر اپوائیشر کی نے حضرت سلمان گوفییں پایا کیونکہ حضرت علی سے بھی ان کا ساع خابت فیس بورگ ہے سے سحا اور حضرت سلمان جمعرت علی سے بھی فوت ہوگ تا جاتے ہیں اور حضرت سلمان جمعرت علی سے بھی فوت ہوگ تھے۔ حاب کرا آلوں دیگر ان علم اس طرف کے ہیں کراؤ ائی سے

پہلے اسلام کی طرف بلایا جائے۔ ایکن بن ابرا ہیم گا بھی یہی تول ہے۔ ووفر ماتے ہیں کرداگر انہیں پہلے دعوت دی جائے تو بید اچھاہے اور رعب کا باعث ہے۔ بعض اہل علم قبر ماتے ہیں کہ اس دور میں دعوت اسلام کی ضرورت ٹہیں۔ امام احرافر ماتے ہیں جھے علم ٹہیں کہ آج بھی کمی کو دعوت اسلام کی ضرورت ہے۔ امام شافئ فرانے ہیں کددشن کو اسلام کی دعوت دینے سے پہلے جنگ نہ لڑی جائے جب تک کہ وہ جلدی نہ کریں اور اگر انہیں دعوت نہ دی گئی تو انہیں پہلے بی دعوت اسلام بہنچ چی ہے۔

### ۱۰۴۸ : ناپ

1090: حَدَّثَنَا مَبَحَمَّهُ بُنُ يَحْتَى الْعَدَيْقُ الْمَجَىُ وَهُوَ ابْنُ أَبِى وَيُكُنِّى بِإِبِى عَبُدِ اللهِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ وَهُوَ ابْنُ أَبِى عُسَمَرَ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عَيْئُهَ عَنْ عَبْدِ الْمَهَلِي بَنِ نَوْفَلِ ابْنِ مُسَاحِق عَنْ ابْنِ عِصَامِ الْمُزَنِيّ عَنْ آبِيْهِ وَكَانَبُ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَهُ صَحْبَةٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَهُ مَعْدَةً وَمُلَّا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا يَشُعَ مَنُ مُ مُؤَوِّنًا فَلاَ تَقْتَلُوا المَحْدَاهِ لَدَا حَدُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مُؤَوِّنًا فَلاَتَقْعَلُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُلْعُلُولُولُولُ الللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّه

۱۹۴۹: باب شب خون مار نے اور حملہ کرنا ۱۹۹۱: حضرت اُس گئتے ہیں کدر سول اللہ جب غزوہ فیبر کے لئے نظامتو ہاں رات کو پہنچہ آپ کامعول تفاکہ اُگر کی تو م کے پالے حملہ نیس کیا کرتے تھے ۔ پاس رات کو فینچت تو تیج ہوئے نے پہلے حملہ نیس کیا کرتے تھے ۔ دینا نچہ جب صبح ہوئی تو بہودی اپنے پھاؤٹرے اور ٹوکرے وغیرہ لے کر آپ کی آمدے بے خرکھتی باڑی کے لئے نکل کھڑ ت ٩ ٩ م ١ : بَابُ فِي الْبَيَاتِ وَالْغَارَاتِ
١٩ ٩ ا : حَدَّثَنَا الْا نُصَارِقُ ثَنَا مَعْنُ ثَنِي مَالِكُ مُنُ
الَّسَ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
النَّسِ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ السِ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ اتَاهَا لَيُلا وَكَانَ إِذَا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ اتَاهَا لَيُلا وَكَانَ إِذَا
جَاءَ قُومًا بِلَيْلٍ لَمْ يُفِرْعَلَيْهِمُ حَنِّى يُصْبِحَ فَلَمَّا اَصْبَحَ
خَرَجَتُ يَهُودُ بِمَسَاحِمْهِمُ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمَّا اَصْبَحَ

۱۵۹۵: حضرت ابن عصام مزنی اپنے والدے روایت کرتے

قَالُوا مُسَحَمَّدٌ وَافَقَ وَاللَّهِ مُحَمَّدُ وَالْخَصِيْسُ فَقَالَ - رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اَكُثرُ خَرِبَتُ خَيْسُرُ إنَّ إِذَا انْسَزَلْنَ ابِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذُوئِنَ.

20 1: حَدُّقَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ ثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ عَنْ مَعَاذَ عَنْ مَعَاذَ عَنْ مُعَاذِ عَنْ مَعِيْدِ بْنِ ابِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنسِ عَنْ اَبِي طَلْحَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ظُهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ظُهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَسَنٌ صَحِيْتٍ وَقَالَ الْعِلْمَ فِي حَسَنٌ صَحِيْتٍ وَقَلْ الْعِلْمَ فِي اللَّيْلِ وَ اَنْ يُبَيِّنُوا وَكَوِهَةً بَعْضُهُمْ وَقَالَ الْعِلْمَ فِي اللَّيْلِ وَ اَنْ يُبَيِّنُوا وَكَوِهَةً بَعْضُهُمْ وَقَالَ الْحَلْمَ فِي اللَّيْلِ وَ اَنْ يُبَيِّنُوا وَكَوِهَةً بَعْضُهُمْ وَقَالَ الْحَلْمَ فَيْنَ الْعَلْوَ لَيُهُ وَمَعَلَى الْحَلْمُ وَمَعَلَى الْعَلْمَ لَيْنَ الْعَلْمَ وَلَيْلًا وَمَعَلَى الْمُعْمِيْسَ يَعْبَى إِلَا الْحَيْشَ وَالْمَعْلَى الْعَلْمَ لَيْنَا الْعَلْمَ لَيْنَا الْعَلْمَ لَيْنَا الْعَلْمَ لَيْنَا الْعَلْمَ لَيْنَا الْعَلْمَ لَيْنَالِ الْعَلْمَ لَيْنَا الْعَلْمَ لَيْنَا الْعَلْمَ لَهُ الْعَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْنَ الْعَلْمَ لَيْنَا الْعَلْمَ لَهُ وَلَمْ الْمُلْمُ الْمُ لَا اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلْمَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَقَالَ الْعِلْمَ لِهِ اللّهُ لِيَالَهُ وَالْمُ الْعَلَقُولُ الْمِلْمُ لَعِلْمَ لَلْمُ اللّهُ الْعَلْمَ لَوْلًا لِلْمُ الْعَلْمُ لِلّهُ اللّهُ الْعَلْمُ لَهُ اللّهِ الْمُعْلِمُ الْعَلْمَ لَهُ اللّهُ الْعِلْمُ لَعْلَى الْعِلْمَ لِي اللّهِ الْعِلْمُ لِلْمُ الْعِلْمُ لَلْمُ الْعِلْمُ لَعِلْمُ لَلْمُ الْعِلْمُ لَلْمُ لِيعُمْ لِهُ وَلَعْلَى الْعِلْمُ لَعُلَلْمُ وَلَمْ الْعِلْمُ لِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعِلْمُ لِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْعِلْمُ لَهُ اللّهُ وَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عَلَمْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

# ١٠٥٠ : بَابُ فِي التَّحُرِيُقِ وَالتَّخُرِيُب

109۸: حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيُثُ عَن نَافِع عَنِ ابْنِ عُصَرَ انَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَرَّق عُصَر انَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَرَّق نَحُل بَسِي النَّعِيْدِ وَقَطَعَ وَهِى النُّويَرَةُ قَانَزَل اللَّهُ مَا قَطعُتُم مِن لِينَةٍ أَوْلَرَ كُتُمُوهُما عَلى أَصُولِها فَإِفَنِ اللَّه وَلِينَهُ وَلِينَةً وَلَوْرَ كُتُمُوهُما عَلى أَصُولِها فَإِفْنِ عَبْسُ وَهِنَا النَّهِ وَلِينَهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِينَا عَلَى اللَّهُ وَلِينَا فَي اللَّهُ وَلِينَا عَلَى اللَّهُ وَلَيْعَ وَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَيْعَ عَرَوا المَاسِلِ قَطعَ اللَّه مِن المَعلَم اللَّه وَلَا يَلْسُ بِقَطع اللَّه وَهُوَ قَوْلُ اللَّهُ وَلَا يَلُهُ مَوْلُ اللَّهُ وَلَيْعَ اللَّهُ وَلَا يَكُولُ وَكُولَ المُسْلِمُونَ المُعْدَةُ وَقَالَ الشَّالِيقِي اللَّهُ وَقَالَ الشَّالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُلْلِلَةُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ہوئے کین جب بی اکرم کو دیکھاتو کہنے گھٹھ آگئے ۔ خدا کی مجم کھر گئیر کے کرآگئے ۔ پس رسول النڈنے فرمایا 'اللہ اکبر' خیبر برباد ہوگیا۔ ہم لوگ جب کس قوم سے میدان جنگ میں اترتے ہیں تواس ڈرائی گئی قوم کی مجبودی پڑی ہوتی ہے۔

# ۱۰۵۰: باب کفار کے گھروں کو آگ لگانا اور بر باد کرنا

1998: حضرت این عمر فرماتے ہیں کدر سول اللہ علی کے نے جو تبید یہ نوٹیسے کے قبیلہ یہ نوٹیسے کے خوروں کے درخت جلاد ہے اور کو ادیے ہو تبیدا یہ نوٹیسے کے خوروں کے درخت آپ نے کاٹ ڈالے دخت آپ نے کاٹ ڈالے انہیں ان کی جڑوں پر چھوڑ دیا تو بیا اللہ کے حکم ہے ہوا تا کہ حضرت این عبال اللہ کے حکم ہے ہوا تا کہ حضرت این عبال ہے ہی محدوث این عبال ہے ہی محدوث این عبال ہے ہے کہ خورت این عمر کی حدیث متقول ہے۔ حضرت این عبال ہے ہے کہ اجازت دیتی ہے جب کی اجازت دیتی ہے جب کہ پیض کی تول کے نزد یک ایسا کرنا مکروہ ہے۔ امام اوزائی کا بھی میں تول کے نزد یک ایسا کرنا مکروہ ہے۔ امام اوزائی کا بھی میں تول کے نزد یک ایسا کرنا مکروہ ہے۔ امام اوزائی کا بھی میں تول کی بیات کے نزد یک ایسا کرنا مکروہ ہے۔ امام اوزائی کا بھی میں تول کی خوالے جب کے بیان دار درخت کو کا خوالوں کو برباد کرنے ہے منع فرمایا۔ چنانچیان کے بعد مسلمانوں نے ای بیشل کیا۔ امام خافی فرماتے ہیں کو دشن کے کھلا نے میں درخت وکھل کیا۔ امام خافی فرماتے ہیں کو دشن کے کھلا تھی ہیں دوخت وکھل کیا۔ امام خافی فرماتے ہیں کو دشن کے کھلا کے خلا تھی ہیں درخت وکھل کیا۔ امام خافی فرماتے ہیں کو دشن کے کھلا تھی ہیں درخت وکھل کا شیخ اوراگ کی گو ہینے میں درخت وکھل کا شیخ اوراگ کی گو ہینے میں درخت میں کوئی کے کھلا تھی ہیں درخت وکھل کا شیخ اوراگ کی گو ہینے میں درخت میں کوئی کے کھلا تھی ہیں درخت و کھل کا کھی کے مل کوئی کے کھل کے کھل تھی میں درخت وکھل کا شیخ اوراگ کی گورینے میں کوئی کے کھلے کے کھل کی کھل کے کھل

حرج نہیں۔امام احمد کہتے ہیں کہ بوقت ضرورت ایسا کرنے کی

اجازت ب بلاضرورت بيس الحل كتي بين كداكر كافراس يذليل مون وآك لكاناست ب

### ا ۱۰۵۱: باب مال غنیمت کے بارے میں

1899: حضرت الوامامه رضى الله عنه كيته بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا الله تعالى نے مجھے تمام انبياء پر فضيات بخش يا فرمايا ميرى امت كوتمام امتوں پرفضيات دى اور ہمارے ليے مال غثيرت كوعال كيا۔

اس پاپ میں علی ، ابود رقم عبداللہ بن تحرق ابوموی تا ، ابن عباس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حدیث ابوامامہ رضی اللہ عنہ صن منج ہے۔ بیسیار بنو معاوید کے آزاد کردہ غلام ہیں۔سلیمان تھی ،عبداللہ بن بحیراور کی دوسرے حضرات ان ہے احادیث نقل کرتے ہیں۔

# ۱۰۵۲: باب گھوڑے کے جھے

۱۲۰۱: حضرت ابن عمر رضی الله عنبها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وتلم نے مال غنیمت تقسیم کرتے وقت گھوڑ ہے کو دواور آ دکی کوائیک حصد دیا۔

۱۹۰۲: ہم سے روایت کی محد بن بشار نے انہوں نے عبدالرحمٰن بن مبدی سے انہوں نے سلیم بن اختر سے ای طرح کی عدیث قال کی۔ اس باب میں مجمع بن جاریہ ابن

## ا ٥ • ١ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْغَنِيْمَةِ

سُنَّةً إِذَا كَانَ ٱلْكُي فِيهِمُ.

9 9 1: حَدَّقَتَ مُحَسَّدُ بَنُ عَبْدُدِ الْمُحَادِبِيُّ ثَنَا السَّبَاطُ ابْنُ مُحَمَّدِ عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ عَنُ سَيَّادٍ عَنُ السَّبَاطُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ عَنُ سَيَّادٍ عَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْاَمْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْاَمْمِ وَاحَلُ لَنَا الْعَنَائِمُ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِي وَالِي وَإِي كَوْمَعِ وَاحَدُلُ لَنَا الْعَنَائِمُ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِي وَالِي وَإِي كَوْمَعِ وَاحَدُلُ لَلَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْاَمْمِ اللَّهُ عَلَى الْاَمْمِ وَاجَى مَعْوِيةً وَرَوى عَنْهُ سُلِيَمَانُ التَّيْمِي وَعَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُحْلِيةً وَرَوى عَنْهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِي وَعَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُحْلِوةً وَرَوى عَنْهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِي وَعَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُحْلِوةً وَرَوى عَنْهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِي وَعَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُحْلِيةً وَوَاحِدٍ.

١٢٠٠ : حَلَّاثَنَا عَلَيْ بُنُ خُجُو ثَنَا اِلسَّمْعِيلُ بُنُ جَعْفَو عَن الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْضِ عَن اَبِعِهِ عَن اَلِيهُ هُوَ اَلِيهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُعِيلَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُعِيلَتُ عَلَى الْاَنْشِيرَ وَسَلَّمَ قَالَ فُعِيلَتُ عَلَى الْاَنْشِيرَ وَسُلَّمَ قَالَ فُعِيلَتُ عَلَى بِالرَّعْشِ وَانْجِدَاتُ لِى الْاَرْضُ بِاللَّرْعَمْ وَالْحِلَاقِ وَانْجِدَاتُ لِى الْاَرْضُ مَسْبِعِنْدًا وَوْطَهُودًا وَالْوسِلَتُ إِلَى الْحَلْقِ كَافَةً وَحُيْمَ مَي الْحَدَّقِ كَافَةً وَحُيْمَ مِي مَن صَحِيعًة.

### ١٠٥٢ : بَالِبُ فِي سَهُمِ الْحَيُلِ ١٠١: حَدَّلَتَا اَحْدَمَا لَهُنُ عَبْدَةِ الطَّبِيُّ وَحُمَيْلُ ابْنُ

مَسْعَدَةَ قَالاَ ثَنَا سُلَيْمُ مِنْ أَخْضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مِن عُمَرَ عَنْ لَسَافِيعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسُمَ فِي النَّقُلِ لِلْقُرَسِ بِسَهُمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ بِسَهُم. ٢ ٢ ١ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ مِنْ بَشَّادٍ ثَنَاعَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ مَهْدِي عَنْ اسُلُهِ مِنْ إَنَّ حَصَرَ نَحُوهَ وَفِي الْبَابِ عَنُ مُجَمَّع مُن جَارِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ أَبِي عُمُورَةً عَنْ إَبِيهِ

وَهِذَا حَدِيْثُ ابْنِ حُمَرَ حَدِيْثُ حَسَّنٌ صَحِيْحٌ وَالْعُمَلُ عَلَى هَذَا حَدِيْثُ وَالْعُمَلُ عَلَى هَذَا عَدُهُ الْحَبُو الْعُمَلُ الْعُلَمِ مِنُ اصْبَحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَعَيْرٍ هِمْ وَهُوَ قَوْلُ شَفِيَانَ الْقُورِيّ وَالْمُ وَالْمُ الْمُمَّارَكِ وَالْاَ الْفُورِيّ وَالْمُولِيّ الْمُمَّارَكِ وَالْمُولِيِّ الْفُلُولِي وَالْمُولِيُّ الْفُلُولِي وَالْمُولِيُّ الْفُلُولِي وَالْمُولِيُّ الْفُلُولِي وَلَامُ الْفُلُولِي مَلَى الْمُدَّالُ اللَّهُ وَسَهُمَ اللَّهُ وَسَهُمَ الْوَلَا الْمُلْوِي مَنْهُمْ .

### ١٠٥٠ : بَابُ مَاجَآءَ فِي السَّرَايَا

الم ١٩٠٠ : حَدُّقَنَا مُبَحَمَّهُ بِنُ يَحْنِي الْآ زُدِيُّ الْيُصْرِيُّ وَابُو اللهُ مِن عَلَيْهِ اللهُ بَنِ عَبَدِ وَمَن الْبُصُونِ عَن يُولِدُ مَن الرَّهُ وَهُب بُنُ جَرِيْو عَن الْبِهُ عَن يُولِدُ اللهِ بَنِ عَبَدِ اللَّهِ مِن عَبَدِ اللَّهِ مِن عَبَدِ اللَّهِ مِن عَبَدِ اللَّهِ مِن عَبَدُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَبَدُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَمْو اللَّهُ مِن عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي النَّهُ عَلِي النَّهُ عَلِي النَّهُ عَلَيْهُ عَل

#### ١٠٥٣ : بَابُ مَنُ يُعْطَى الْفَىءُ

الله ١٠ : حَدَّثَنَا قَتَنَا تَقَابُهُ ثَنَا حَاتِمُ بِنُ إِسْمُعِيلًا وَلَعَيْءَ لَهُ اللهُ عَلَى العَلَى عَ خَفْقِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

عباس اور ابن ابی عمر ہ ( ہے ان کے والد ) سے بھی احادیث متحق ل ہیں۔ ابن عمر ہ ( ہے ان کے والد ) سے بھی احادیث متحق کے ب اکثر صحابہ کرام میں اور دیگر اہل علم کا اس پڑ مل ہے ۔ سفیان تو رئی ، اوز ائی ، مالک بن انس ، شافعی ، میں انس ، شافعی ، میں اور دو گور سے کہ گھڑ اسوار کو تین حصد دیے جا نمیں ایک اس کا اور دو گھوڑ ہے کہ جب کہ بیدل کو ایک حصد دیا جائے۔

### ١٠٥٣: باب لشكر كے متعلق

19.9 حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت کے کدرسول الله صلی الله علیه و قرمایی بهترین صحابه چار بهترین و فرج چار بهترین صحابه چار کے بیٹر این فشکر چارسواور بهترین و فرج چار برار جوالوں کی سے بیٹر رواز او و برار آوی قلت کی وجہ سے فشک ندیدے میں میں برے محدث نے مرفوع جیس کیا۔ زہری میہ حدیث ہی اگرم صلی الله علیہ و سلم سے مرسلا بھی نقل کرتے ہیں۔ حیان بن عبرالله سے و و این عباس رضی الله تعالی عنبا سے اوروہ نی کر ہے میں الله علیہ و ملم نے قبل کرتے ہیں۔ میں سعد نے بید صلی الله علیہ و سلم نے فقل کرتے ہیں۔ اوروہ نی کر ہے مسل الله علیہ و سلم نے فقل کرتے ہیں۔ ایدے بین سعد نے بید صلی الله علیہ و سلم نے میں الدید علیہ و سلم سے مرسلاء فقل کی حدیث یوا۔ طرح عقبل تی صلی الله علیہ و سلم سے مرسلاء فقل کی

۱۰۵۴: باب مال غنیمت میں کس کس کو حصد دیاجائے
۱۲۰ از برندین برمز کتے ہیں کہ خبد وحروری نے این عباس کو
اللہ کیا رہول اللہ علیہ جہاؤے کے لئے عورتوں کو ساتھ لے
جایا کرتے اور انہیں مال غنیمت میں سے حصد دیا کرتے تھے۔
جایا کرتے اور انہیں مال غنیمت میں سے حصد دیا کرتے تھے۔
رسول اللہ علیہ عورتوں کو جہاو میں شریک فرماتے تھے یا
میس بال رسول اللہ علیہ آئیں جہاد میں شریک کرتے تھے یا
اور یہ بیاروں کی مرہم پی اور علاج وغیرہ کیا کرتی تھی اور
اور یہ بیاروں کی مرہم پی اور علاج وغیرہ کیا کرتی تھی اور

کے کوئی خاص حصہ مقرر نہیں کیا گیا۔

اس باب میں حضرت انس رضی الله عند اور ام عطیه
رضی الله عنبا سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حس صحح
ہے۔ اکثر الل علم کا ای رعمل ہے۔ سفیان توری اور شاقعی کا
بھی بھی تول ہے۔ یعن الل علم فرمات ہیں کہ قورت اور بچکا
یعی حصہ مقرر کیا جائے۔ اور اگا کا کا بھی بھی قول ہے۔ وہ
فرمات ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے خیبر میں تجول کا
بھی حصہ مقرر کیا۔ یہ مسلمانوں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کی
وفات کے بغداس رعمل کیا۔

1400: ہم سے اور ای کا بیقول علی بن خشرم نے روایت کیا انہوں نے عیسیٰ بن بولس سے انہوں نے اور ای سے اور اس قول" یُسخُدُینَ مِنَ الْعَنِیمَةِ "کامطلب بیہ کہ آئیس مال نفیمت میں سے بطور انعام کی دے دیا جاتا تھا۔

١٠٥٥: باب كياغلام كوبهي حصدد ياجائے گا

۱۹۹۷: الوقم کے مولی عمیر ہے روایت ہے کہ میں جیر میں اپنے

آ تا وَل کے ساتھ شریک تھا۔ انہوں نے رسول اللہ علیہ ہے

میر معلق بات کی اور بتایا کہ میں غلام ہوں۔ آپ علیہ ہے

میر معلق بات کی اور بتایا کہ میں غلام ہوں۔ آپ علیہ ہے

تلوار لفادی گئی۔ میں کو تاہ قامت ہونے کی وجہ ہے اے علیہ پہنیا ہوا

پیل تھا۔ بس آپ علیہ نے میر ہے لیے مال غنیمت میں سے

پیل تھا۔ بس آپ علیہ نے میر ہے لیے مال غنیمت میں سے

پیل تھا۔ بس آپ علیہ کا محم دیا۔ پھر میں نے تی اگر میں گئیہ کے

سامنے ایک وم بیان کیا جو میں پاگل لوگوں پر پر موکر کھوؤ کا کرتا تھا

تو آپ علیہ نے میں اس میں ہے کھوالفاظ چھوڑ دیے اور پھی صدیت

تو آپ علیہ کے مام کو ایوار انعام کچھ دے دیا جائے۔ سفیان

فراتے ہیں کہ غلام کو ایطور انعام کچھ دے دیا جائے۔ سفیان

فراتے ہیں کہ غلام کو ایطور انعام کچھ دے دیا جائے۔ سفیان

فراتے ہیں کہ غلام کو ایطور انعام کچھ دے دیا جائے۔ سفیان

1 ٢٠٥ : حَدَّفَنَهَا بِذَلِكَ عَلِى بُنُ حَشُرَمٍ ثَنَا عِبُسَى ابْنُ وَشُرَمٍ ثَنَا عِبُسَى ابْنُ وَنُعَلَى وَ الْمَعْنِي قَوْلِهِ وَيُحَلَّينَ مِنَ الْعَنِيمَةِ مِنَ الْعَنِيمَةِ مِنَ الْعَنِيمَةِ يَعُولُ وَرُضَعَ لَهُنَّ بِشَى مِنَ الْعَنِيمَةِ فَي مُعَلِّنَ هَبُنَا.

## ١٠٥٥ : بَأَبُ هَلُ يُسْهَمُ لِلْعَبُدِ

١٢٠١ : حَلَّقَنَا قَتَيْهَ قَعَا بِشُورُ بُنُ الْمُفَقَطَّلِ عَنُ مُحَكِّدٍ مَوْلَى آبِى اللَّحَمَ قَالَ شَهِدُتُ حَيْرَ مَعُ لَمَ فَمَيْرِ مَوْلَى آبِى اللَّحَمَ قَالَ شَهِدُتُ حَيْرَ مَعَ سَاذَتِى فَكَلَّمُوفِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَيْدُ وَسُولًا وَكُونُ مَعُلُوكٌ قَالَ فَآمَرَ بِي فَلِيهُ عَلَيْهِ وَقَيَّةً كُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَلَةً كُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَلَةً كُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَلَةً كُنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَلَ عَلَى هَلَا عِنْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَلَةً لَا لَعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَلَةً وَلَوْلًا وَلِيمُ لَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى هَلَا عِنْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْمُلِلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ

## ۱۰۵۱: باب جہادیس شریک ذمی کے لئے حصہ

۱۹۰۵: حفرت عائشرضی الله عنبا کدرسول الله صلی الله علیه و کمل جنگ بدر کیلئے نظے اور تر قالو پر (پیٹر یلی زبین) کے مقام پر پہتے تو ایک مشرک آپ صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جو دو لیری میں مشہور تھا۔ آپ صلی الله علیه وسلم پر ایمان رکھتے ہو چھا کہ تم الله اوراس کے رسول صلی الله علیه وسلم پر ایمان رکھتے ہو۔ اس نے کہائییں۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا پجر جاؤ میں کس مشرک ہے دفیلیں لینا جا ہتا ۔ اس حدیث میں اس سے زیادہ تفسیل ہے۔ بیصدیث حسن تھے ہے۔ بعض اہل علم کا مشرک اگر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں بحض اہل علم کے زود میں اسے حصد دیا جائے گا۔ زہری سے بعض اہل علم کے زود میں اسے حصد دیا جائے گا۔ زہری سے بیات کو حصد دیا جائے گا۔ زہری سے جائے تھا حت کو حصد دیا جائے گا۔ زہری سے جائے تھا حت کو حصد دیا جو آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک تھی۔ ۔ بیاد میں اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں سے دوعروہ شریک تھی۔ ۔ بیاد دون ہری نے قتید عبدالوارث بن سعید سے دوعروہ سے اورون وری کے قتی ہیں۔

1948: حفرت ابوموی رضی الله عند سے روایت ہے کہ شل خیبر کے اشعریوں کی جماعت کے ساتھ نبی اگر مسلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مسلی الله علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ مقرر کیا۔ اللہ علیہ مقرر کیا۔ یہ حدیث مستی تیج غریب ہے ۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے ۔ اور ان کی کہتے ہیں کہ جو سلمانوں سے غزائم کی تقیم سے پہلے الے ہی حصد و باجا ہے۔

۱۰۵۷: باب مشرکین کے برتن استعال کرنا شنشنش

١٦٠٩: حضرت ابولغلبد حشني عن روايت بي كدرسول الله صلى

١٠٥٧: بَابُ مَاجَآءَ فِي اَهُلِ اللِّمَةِ يَغُرُونَ مَعَ الْمُسُلِمِيْنَ هَلْ يُسْهَمُ لَهُمُ

2. ١٦: حَدَّثُنَا ٱلْأَنْصَادِئُ ثَنَا مَعُنْ ثَنَا مَالِكُ بُنُ ٱنسي عَنِ الْفُصَيْسُلِ بُنِ آبِي عَبُدِ اللّهِ بُنِ يَبَادِ ٱلْاَسْلِيمِي عَنَ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ ٱنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ إِلَى بَعُرَةَ الْوَبُر لَيَحْقَهُ رَجُلِّ حَرَجَ إِلَى بَعُرَةَ الْوَبُر لَيَحْقَهُ رَجُلِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ مِنَ الْمُمُشِرِكِينَ يُهُ حُرِلَةً وَنَجْدَةً فَقَالَ لَهُ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُومُنُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ لَاقَالَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ قَالَ لَاقَالَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُومُنُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ لَاقَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَمُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ ع

١٠٥٠ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْإِ نُتِفَاعِ
 بانِيَةِ الْمُشُرِكِينَ

١ ٢٠٩ : حَدَّقَمَا زَيْدُ بُنُ آخُزَمَ الطَّائِيُّ ثَنَا ٱبُو قُتَيْبَةَ

الندعلية وسلم سے بحوسيوں کے برتن استعال کرنے کے بارے
میں پوچھا گیا تو آپ سلی الندعلية وسلم نے فرمایا آئیوں دھوکر
صاف کرلواور پھران میں پکاؤ۔اور آپ سلی الندعلیة وسلم نے ہر
پکلی والے در ثدے کے کھانے سے منع فرمایا۔ یہ صدیث
ابونقلبہ سے اور بھی کئی سندوں سے منعول ہے۔ یہ حدیث
ابونقلبہ سے اور بھی کئی سندوں سے منعول ہے۔ یہ حدیث
ابونقلبہ سے سائ نہیں۔ وہ اسے ابواساء کے واسطے سے نقل
کرتے ہیں۔ابونقل ہے کو

111: حفرت ابوادرلین خوادنی عائد الله بن عبیدالله کیته میں کہ میں نے اور لگا ہے۔ کہ میں رسول الله می الله علیہ و کم میں رسول الله صلی الله علیہ وکلم کی خدمت میں حاصر ہوا اور عرض کیا یار سول الله صلی الله علیہ و کلم ہم اہل کتاب کی زمین پر رہیتے میں اور آئیس کے برتوں میں کھاتے ہیں۔ آپ صلی الله علیہ دملم نے فر مایا آگر ان برتوں میں کھاتے ہو۔ یکن آگر کے علاوہ اور برتن موجود ہوں تو ان میں خدکھایا کرو لیکن آگر اور برتن نہ ہوں تو آئیس و حود ہول تو ان میں خدکھایا کرو لیکن آگر در برتن نہ ہول تو آئیس و حود کو کران میں کھا سکتے ہو۔ یہ صدیت حسیح ہے۔

## ١٠٥٨: باب نفل مے متعلق

االاا: حفرت عبادہ بن صامت رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ابتداء جہاد میں چوتھائی مال فنیمت تقییم کردیا کرتے تھے اور تہائی حصہ والیس لوسیح وقت تقییم کردیا کرتے ہے اور تہائی حصہ والیس لوسیح وقت تقییم کرتے ۔ اس باب میں ابن عباس، حبیب بن مسلم، معن بن بزید، ابن عراور سلمہ بن اکوع رضی الله عنهم سلم، معن بن بزیر ابن عراور سلمہ بن اکوع رضی الله عنهم الله علیہ والیو سلم ہے بھی احادیث منقول ہیں ۔ بید حدیث حسن ہے اور ابو سلم ہے بھی الله علیہ وکلم سلام ہے بھی ایک صحابی کے واسطے سے بی صلی الله علیہ وکلم سلام ہے بھی الله علیہ وکلم سلام ہے بھی الله علیہ وکلم ہے۔

۱۹۱۲: حفرت این عباس فرماتے ہیں کدرسول الله علی فی نے بدر کے موقع پر اپنی تلوار ذوالفقار اپنے جصے سے زیادہ لی۔ اور اس کے معلق آپ علی فی نے احد کے موقع پرخواب دیکھا۔ یہ

سَلُمُ بُنُ قَتِيَدَةُ قَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبُ عَنْ آبِي قَلابَةَ عَنُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ الْمِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالطَّبُحُوْسِ قَالَ الْقُوْمَا عَسُلاً وَالطَّبُحُوْسِ قَالَ الْقُوْمَا عَسُلاً وَالطَّبُحُوْسِ قَالَ الْقُومَا عَسُلاً وَالطَّبُحُو الْنِيَّةَ وَقَدَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُولُولُولُ اللْمُعْتَعَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

1716 : حَدُقَنَا هُنَادٌ قَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ حَيْوَةَ بُنِ شُرينِحِ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيْعَةَ بُنِ يَزِيُدَ النِّمَشَقِعَ يَقُولُ الْحَرَيْنِ الْمُحَوَلَانِيُّ عَايِدُ اللَّهِ بُنْ عُبَيْدِ اللَّهِ فَالَ سَجِعْتُ آبَا تَعْلَبَةَ الْعُشَبْعَ يُقُولُ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَالَ سَجِعْتُ آبَا تَعْلَبَةَ الْعُشَبْعَ يُقُولُ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ عَبَيْدِهُمُ قَالُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ فَلَا إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْلَمُ اللَّهِ عَلَى النِيقِهِمُ قَالَ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ

## ' ١٠٥٨ : بَابُ فِي النَّفُلِ

١ ٢ ١ . حَدَّثَنَا هَنَّا لاَ ثَنَّا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ أَبِيَهِ عَنُ عُبُيْدِ اللَّهِ بُنِ عَسُدِ اللَّهِ بُنِ عُنُهَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَقُّلَ سَيُفَةً ذَاالْفَقَارِ يَوْمُ

بَدُرِ وَهُو الَّذِي رَاى فِيْسِهِ الرَّءُ وَيَسَا يَوُمُ اَحُدِهِ المَّا حَدِيْتُ حَدِيْتُ حَسَنٌ عَرِيْتِ إِنَّمَا لَعُوفَهُ مِنُ هَذَا الْوَجُهِ مِنُ حَدِيْتُ ابْنِ اَبِى الزّنَاهِ وَقَدِ اخْتَلَفَ اَهُلُ الْعِلْمِ فِي النّفَل مِنَ النّحَمْسِ فَقَالَ مَالِكُ بُنُ آنَسِ لَمُ يَشَلُعُنِيُ النّفَ مَن رَسُولُ الْعَلْمِ فَي النّفَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَقُلَ فِي مَعَادِيهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَقُلَ فِي مَعَادِيهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَقُلَ فِي مَعَادِيهِ عَلَيْهِ وَاسَلّمَ نَقُلَ فِي مَعَادِيهِ عَلَى وَجُهِ الْإِجْتِهَا وَانْمَا ذَلِكَ عَلَى وَجُهِ الْإَجْتِهَا وَانْمَا ذَلِكَ عَلَى وَجُهِ الْإَجْتِهَا وَانْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَقُلَ فِي مَعْدِيهِ قَالَ النّهُ وَاجْرِهِ قَالَ ابْنُ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَدًا مَنَّ النّبُعُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَدِيهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحُمُسِ وَاخِرِهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

## 1 • ۵ • 1 : بَابُ مَاجَآءَ فِي مَنْ قَتل قَتِيُّلا فَلَهُ سَلَبُهُ

الا ١ : حَـلَقَنَا الْا نُصَارِئُ ثَنَامَعُنْ ثَنَا مَالِکُ بُنُ انْصَارِئُ ثَنَامَعُنْ ثَنَا مَالِکُ بُنُ انْصَارِئُ ثَنَامَعُنْ ثَنَا مَالِکُ بُنُ انْصَابِ عَنُ عَمَرَ بُنِ كَثِيْرِ بُنِ اَفْلَحَ عَنُ اَبِي مُحَمَّدِ مَوُلَى اَبِي قَنَادَةَ عَنُ اَبِي فَنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَتَلَ قَتِيُلًا

لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ وَفِي الْحَدِيْثِ قِصْةٌ.

1 ٢ ١٣ : حَدَّقَنَا ابْنُ آبِي عُمَو ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدِ بِهِلَا الْاسْنَادِ تَحْوَةً وَفِي الْبَابِ عَنْ عَوْفِ ابْنِ مَالِكِ بُو الْوَلِيْدِ وَآنَس وَسَمُرَةً وَهُلَا ابْنِ مَالِكِ وَرَابُومِحَمَّدِ هُوَا فَعْ مَوْلَى آبِي حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَابُومِحَمَّدِ هُوَا فَعْ مَوْلَى آبِي عَنْ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَابُومِحَمَّدِ هُوَا فَعْ مَوْلَى آبِي قَادَةً وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عِنْدَ بَعْضِ اهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الْسَلِحِي وَآحُمَدَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ فَعُلُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَيْرِهِمُ وَهُوَ قَوْلُ الْاَ وُزَعِي وَالشَّافِعِي وَآخُمَدَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ السَّلَبِ الْحُمُسَ وَقَالَ الْعُمْسَ وَقَالَ الْعَلْمِ مَنْ السَّلَبِ الْحُمُسَ وَقَالَ الْعُمْسَ وَقَالَ الْعَلْمِ مَنْ السَّلَبِ الْحُمُسَ وَقَالَ الْحَمْسَ وَقَالَ الْعَلْمِ مَنْ السَّلَبِ الْحُمْسَ وَقَالَ الْعُمْسَ وَقَالَ اللَّهُ الْمَالِمِ الْعَلْمِ مَنْ السَّلَبِ الْحُمْسَ وَقَالَ الْمُعْمُسَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَمِ الْعَلْمُ مَنْ السَّلْمِ الْعَلْمُ مَنْ الْمُلْعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْمُلُ وَالْعَلْمِ مِنْ السَّلْمِ الْعَلْمُ مَنْ الْمَلْمُ الْعَلْمُ مِنْ السَّلْمِ الْعَلْمِ مَنْ السَّلْمِ الْعَلْمِ مَنْ السَّمْلِ الْعَلْمُ مِنْ السَّلْمِ الْعَلْمُ مِنْ السَّلْمِ الْمُلْمَ الْعَلْمُ مِنْ السَّلْمِ الْعَلْمُ مِنْ السَّلْمُ الْعَلْمُ مِنْ السَّلْمِ الْعَلْمُ مِنْ السَّلْمِ الْعَلْمُ مِنْ السَلْمُ الْعَلْمُ مَنْ السَّلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْع

حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف ابوذ ناد کی روایت سے جانتے ہیں۔ اہل علم کا تمس (پانچویں تھے ) کے ویے بیں انسٹر علم کا تمس (پانچویں تھے ) کے نہیں بہتی کہ رسول اللہ علیہ انسٹر انسٹر کی اور والد اللہ اللہ علیہ انسٹر بہتی کہ رسول اللہ علیہ فی اور البدا بیا امام کے تقدیم کیا ہو۔ البتہ بعض غروات میں ایسا ہوا۔ البدا بیا امام کے آخر میں مصور کہتے ہیں کہ میں نے امام احد سے پوچھا کہ کیا آخر میں مصور کہتے ہیں کہ میں نے امام احد سے پوچھا کہ کیا احد اللہ اور والبی لوشتے وقت میں کے بعد چوتھا کی کیا اور والبی لوشتے وقت میں کے بعد ہوتھا کی مال تقدیم کیا۔ تو امام احد شرخ فرمایا کہ نبی اکرم علیہ کی المنظم میں اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی المنظم کیا۔ تو میں سے تبائی صدفتیم کر دیا کرتے سے سے تبائی صدفتیم کر دیا کرتے سے انعام دیا جا تا ہے۔ امام آخلی کا کا تعد کی توں کے کہ میں میں سے انعام دیا جا تا ہے۔ امام آخلی کا کا تعد کی توں ہیں۔

۱۰۵۹: باب جو شخص کسی کافر ۱۰۵۹: باب جو شخص کسی کافر گوتل کرے اس کا سامان ای کے لئے ہے

۱۲۱۳: حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے کسی کا فرکو آل کیا اوراس پراس کے پاس گواہ بھی ہوں تو مقتول کا سامان اس کا ہے اس حدیث میں آیک واقعہ ہے۔

۱۹۱۴: ای کی مثل - ای باب میں عوف بن مالک ، خالد بن ولیڈ ، خالد بن محصل ہیں ۔ ایوم کا نام نافع ہے ، اور وہ ایوقا وہ کے مولی ہیں ۔ بعض سحا بہ کرام اور دیگر اللی علم کا اس بر عمل ہے ۔ امام اور ای ، بعض شعابہ کا بہی قول ہے ۔ بعض اللہ علم فرماتے ہیں کہ مام ہاب ( لیعنی اس کے چھیئے ہوئے مال میں ہے ۔ خال سیار کوری میں اللہ علی فرماتے ہیں کی مام کہدرے کہ جے جو چیز بل جائے وہ اس کی کوفار سے وہ اس کی کوفار سے جو اس کی کوفار سے جو وہ اس کی کوفار سے جو اس کی کوفار سے جو دوراس کی کوفار سے جو دوراس کی کوفارس کی کوف

الشُّورِيُّ النَّفُلُ أَنْ يَقُولُ الْإِمَامُ مَنُ آصَابَ شَيْنًا فَهُوَلَهُ ﴿ وَمَن قَتَما لَقَيْلاً فَلَمة سَلَيه فَهُوَ جَائِزٌ وَلَيْسَ فِيهِ الْخُمُسُ وَقَالَ اِسْحَقُ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ الَّا يَكُونَ شَيُنَا كَثِيْرًا فَرَأَى الْإِمَامُ أَنْ يُخُوجَ مِنْهُ الْخُمُسَ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ .

> • ٢ • ١ : بَابُ فِي كُرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ

١١١٥: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسُمْعِيلَ عَنْ جَهُ صَٰمَ بُن عَبُدِ اللَّهِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ عَنْ شَهُر بُن حَوْشَب عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ شِيرًاءِ المُعَانِمِ حَتَّى تُقُسَمَ وَفِي الْبَابِ عَنُ اَبِي هُرَيُوةَ وَهَاذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ .

ا ٢ • ١ : بَابُ مَاجَآءَ فِي كُرَاهِيَةِ

وَطُي الْجَبَالِي مِنَ السَّبَايَا

٢ ١ ٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْنَى النَّيْسَابُوُرِيُّ ثَنَا اَبُو عَـاصِم النَّبِيُلُ عَنُ وَهُبِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثُتِنِي أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنُتِ عِرْبَاض بُن سَارِيَةَ أَنْ أَبَاهَا أَخْبَرَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي أَنْ تُؤْطَأُ السَّبَايَاحَتَّى يَضَعُنَ مَافِيُ بُطُوْلِهِنَّ وَفِي الْبَابِ عَنُ رُولِفِع بْنِ ثَابِتٍ وَحَدِيْتُ عِرْبَاضِ حَدِيْتُ غَرِيْبٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ اهْلِ الْعِلْم وَقَالَ ٱلْاَوْزَاعِيُّ إِذَا اشْتَرِي الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبُي وَهِيَ حَامِلٌ فَقَدُرُويَ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ لاَ تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ قَالَ الْآوُزَاعِيُّ وَأَمَّا الْحَرَائِرُ فَقَدُ مَضَتِ السُّنَّةُ فِيهِنَّ بِأَنُ أُمِرُنَ بِالْعِلَّةِ كُلُّ هَٰذَا حَلَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ خَشُومَ قَالَ ثِنِي عِيْسَى بْنُ يُؤنِّسَ عَنِ الْآوُزَاعِيّ.

١٠٢٢ : بَابُ مَاجَآءَ فِي طَعَام

ہادر جوکسی ( کافرکو ) قتل کرے تو مقتول کا سامان قاتل کے لئے ہے تو بیرجائز ہے۔اس میں خمس نہ ہوگا۔ آٹ فی فرماتے ہیں كەسامان قاتل كام د گالىكىن اگروه مال بىپتەزيادە موتوامام اس میں سے مس ( یعنی یا نیواں حصہ ) لے سکتا ہے جیسے کہ حفرت عمر نے کہا تھا۔

١٠٧٠: باب تقتيم سے پہلے

مال غنیمت کی چیزیں فروخت کرنا مکروہ ہے۔ ١١١٥: حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عندسے روايت نے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقسيم سے يميلي غنيمت كى چيزيں خریدنے ہے منع فرمایا۔اس باب میں حضرت ابوہر رہ رضی الله عنه ہے بھی حدیث منقول ہے۔

بيعديث غريب ب-

الا • انباب قید ہونے والی حاملہ عور توں سے پیدائش سے بہلے محبت کرنے کی ممانعت

١٦١٢: عرباض بن سار بدرضي الله عنه كيتے مهل كه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قید ہو کرآنے والی حاملہ عورتوں ہے ان کے بچرچننے سے پہلے صحبت کرنے سے منع فرمایا۔اس باب میں رویفع بن ثابت سے بھی حدیث منقول ہے۔عرباض کی حدیث غریب ہے۔اہل علم کائی پھل ہے۔اوزاعی کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب سے منقول ہے کہ اگر کوئی یا ندی خریدی جائے اور وہ حاملہ ہوتو اس سے بچہ پیدا ہوئے سے پہلے صحبت نہ کی جائے۔ اوز اعی فرماتے ہیں کیآ زادعورتوں کے بارے میں سنت بیہ ہے کہ انہیں عدت گزار نے کا حکم دیا جائے۔(امام ترندي كہتے ہيں ) كه بيەحدىث على بن خشرم بييني بن يونس ہے اور وہ اوز اعی ہے قبل کرتے ہیں۔

· ۱۰۲۲: باب مشرکین کا کھانے

تحظم

الْمُشُوكِيْنَ ١٢١٤: حَدَّقَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْدَنَ ثَنَا اَبُودُواؤُدَ الطَّيَالِنِينَّ

عَنُ شُعْبَةَ اَخْبَرَنِيُ سِمَاكُ ابْنُ حَرُبِ قَالَ سَمِعْثُ قَيْمُصَةَ بُنَ هُلُبِ يُحَذِّثُ عَنُ اَيُوهَالَ سَالُتُ النَّبِيُّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ النَّصَارِي فَقَالَ لا يَتَخَلَّجَنَّ فِي

صَلُوكَ طَعَامٌ صَارَعُتَ فِيْهِ النَّصُرَانِيَّةَ هَٰذَا حَدِيثٌ

الا: حضرت قبیصد رضی الله عنداین والدی قبل کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ وکلم سے عیدائیوں کے کھانے کے بارے میں او چھا تو آپ سلی الله علیہ وکلم نے فرمایا ایسا کھانا جس میں تھرائیت کی مشابہت ہوتہ ہارے میش عبدالله بن موئی بھی اسرائیل سے وہ ساک سے وہ قبیصہ سے بیدالله بن موئی بھی اسرائیل سے وہ ساک سے وہ قبیصہ سے بادر وہ اپنے والد سے ای طرح کی حدیث مرفوعاً لقل کرتے ہیں محود افرد وہ ہی بن حقومی بن حقومی بن حقومی الله عند سے وہ عملی بن حقومی الله عند سے وہ عملی بن حقومی الله عند سے وہ عملی بن حقومی الله عند سے اور وہ نی اکرم صلی الله علیہ وکلم سے ای کے عشل روایت بیان کرتے ہیں۔ اہل علم کا علیہ وکلم سے کہ اہل کا بار کے علیہ حالی کا بار کے جیں۔ اہل علم کا الله علیہ وکلم سے کہ اہل کا بار کے علیہ کا بار کی جگر ہے کہ اہل کا بار کے علیہ کا بار کرتے ہیں۔ اہل علم کا کھانا جا تز ہے۔

حَسَنَّ قَالَ مَحْمُودٌ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُوسَى عَنُ إِسْرَائِيلُ عَيْقُ سِمَاكِ عَنُ قِيْمُصَةَ عَنُ أَبِيهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّلَكُم مِثْلُهُ فَالَ مَحْمُودٌ وَقَالَ وَهُبُ بُنُ جُرِيْرٍ عَنْ شُمُّمَةً عَنْ إِسِمَاكِ عَنْ مُرِيّ بُنِ قَطَرِيّ عَنْ عَدِيّ بُنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّيْسِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْد الْهُ الْعِلْمِ مِن الرُّحْصَةِ فِي طَعَامِ الْهِلَ الْكِتَابِ.

۱۰۶۳: باب قید یوں کے درمیان تفریق کرنا مکروہ ہے ٢٠٠١: بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ التَّفُرِيُقِ

۱۲۱۸: حضرت ابوابوب رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله طلی الله علیہ درایا جس نے مال اور بیٹے کے درمیان تقر لی گیا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے اور اس کے دوستوں کے درمیان جدائی ڈائل دے گا۔ اس باب بیس حضرت علی رضی اللہ عند سے بھی حدیث متقول باب بیس حضری حض تا ہدام رضی اللہ عندم اور بیٹے ممان اور بیٹے ،باپ دیگر اہل علم کا اس بڑعل ہے کہ وہ قیدی مال اور بیٹے ،باپ کو مکروہ جائے

بَيْنَ السَّبِّي

۱۹۰۸ : باب قید یول کول کرنا اور فدید لینا ۱۹۱۹: حصرت علی رضی الله عنہ کہتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جرائیل آئے اور فرمایا که اپنے صحاب رضی الله عنهم کو بدر کے قیدیوں کے فل اور فدید کے متعلق

بين سببي المبين المحتمد المرابط المبين المحتمد المبين الم

٣٠ / ٠ : بَابُ مَاجَآءَ فِى قَتُلِ الْاُسَارِى وَالْفِذَاءِ ١٦١٥ : حَدَّثَنَا اَمُوْعَبَيْدَةَ بُنُ اَبِى السَّفَرِ وَاسْمُهُ اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْهَمُدَانِيُّ وَمَحْمُودُ بُنُ عَيُلاَنَ قَالاَ ثَنَا اَبُودَاوُدَ الْحَفَرِىُ ثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكْرِيَّا النِ اَبِي زَائِدَةً

عَنُ سُفَيَانَ يُنِ سَعِيْدٍ عَنُ هِشَامٍ عَنِ إِبُنِ سِيُرِيُنَ عَنُ عُبَيْدَةَ عَنُ عَلِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ جِبُورِينُولَ هَسَطَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ خَيْرُ هُمُ يَعْنِي أَصْحَابَكَ فِي أَسَارِي بَدُرِ الْقَتْلَ أَوالْفِدَآءَ عَلَى أَنُ يُقْتَلَ مِنْهُمُ قَابِلٌ مِثْلَهُمُ قَالُوا الْفِدَاءَ وَيُقْتَلُ مِنَّا وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَآنَسِ وَآبِي بَرُزَةَ وَجُبَيُر بُن مُطُعِم هٰذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ الثَّوريّ لَانَحُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ أَبِي زَائِلَةَ وَرَوْى أَبُواُلُسَامَةَ عَنَّ هِشَام عَنُ ابْنِ سِيُرِين عَنْ عَبَيْدَةَ عَنْ عَلِي عَنِ النَّبِي صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَرَوْى ابْنُ عَوْن عَنِ ابْنِ سِيُرِيُنَ عَنْ عَبِيُدَةَ عَنْ عَلِيّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَآلِوُ دَاوَدَ الْحَفَرِيُّ اسْمُهُ عُمَرُ بُنُ سَعْدٍ. • ١ ٢٢: خَلَثَنَا ابُنُ أَبِي عُمَرَثَنَا سُقُيَانُ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ اَبِي قِلَابَةَ عَنُ عَـمِّهِ عَنُ عِمُوانَ بُن حُصَيُن اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْن مِنَ الْمُسُلِمِينَ برَجُل مِنَ السَّمُشُوكِيُنَ هلاً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَعَمُ أَبِي قِلَابَةَ هُوَ أَبُوالُمُهَلَّبِ وَاسْمُهُ عَبُدُ الرَّحُمٰنَ بُسُ عَـمُـرِو يُنقَـالُ مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِووَٱبُوُ قِلَابَةَ اسْمُهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ زَيْدٍ الْحَرُمِيُّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ ا كُثَو اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ وَغَيْرِ هِمُ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنَّ يَمُنَّ عَلَى مَنُ شَاءً مِنَ الْأُسَادِى وَيَسَقُتُلَ مَنُ شَاءَ مِنْهُمُ وَيُقُدِى مَنُ شَاءَ وَاخْتَارَ بَعُضُ اَهُلِ الْعِلْمِ الْقَتْلَ عَلَى الْفِدَاءِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِتُي بَلَغَنِي أَنَّ هَاذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوْخَةٌ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فَإِمَّامَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً نَسَخَتُهَا فَاقْتُلُوهُمُ حَيُثُ ثَيْقِفُتُمُوْهُمُ حَدَّثَنَا بِذَٰلِكَ هَنَّادٌ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَن الْأَوْزَاعِي قَالَ اِسْحَاقَ بُنُ مَنْصُور قُلُتُ لِلَا حُمَدَاِذَا

أُسِرَ ٱلْأَسِيُسُ يُقُتَلُ أَوْيُفَادِي آحَبُ إِلَيْكَ قَالَ إِنْ

اختیار دے دیجے۔ اگر بیلوگ قدید اختیار کریں تو آئندہ سال ان بیس سے ان قیدیوں کے برابر آ دی قل ہوجائیں گے چنا نچے سال ان بیس سے ان قیدیوں کے برابر آ دی قل ہوجائیں اپنا قل ہونا پہند ہے۔ اس باب بیس ابن مسعود، انس ، اپنا قل ہونا پہند ہے۔ اس باب بیس ابن مسعود، انس ، بیس دورہ اورجیر بن مطعم رضی اللہ عنہم ہے بھی احادیث منقول اسے صرف ابن ابی زائدہ کی روایت سے حسن غریب ہے۔ ہم ابوا سامہ، ہشام سے وہ ابن سیر کن سے وہ عبیدہ سے وہ علی سے اور وہ نجی صی اللہ علیہ وہلم سے ای کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابن عون بھی ابن سیر بن سے وہ عبیدہ سے وہ علی سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم سے مرسل نقل کرتے ہیں۔ ابواؤ دخری کانا معربین سے دہ عبیدہ سے وہ کرتے ہیں۔ ابواؤ دخری کانا معربین سعد ہے۔

١١٢٠: حضرت عمران بن حصين كميت بين كدرسول الله علي نے ایک مشرک کے بدلے دومسلمانوں کوقید ہے آزاد کرادیا۔ بیعدیث حس صحح ب-ابوقلابے چیا کی کنیت ابوالمبلب اور ان کا نام عبدالرحلن بن عمرو ہے۔انہیں معاویہ بن عمر وہمی کہتے ہیں ۔ ابوقلا بہ کا نام عبداللہ بن زید جرمی ہے۔ اکثر صحابہ کرام ا اور دیگرابل علم کااس حدیث برعمل ہے کہ امام کواختیار ہے کہ قیدیوں میں سے جس کو چاہے قتل کردے اور جس کو جاہے (فدید لئے بغیر) چھوڑ دے اور جس کو جاہے فدید لے کرچھوڑ و \_\_ بعض ابل علم نے قتل كوفديه برتر جيج دى ہے۔ اوز اعى فرماتے ہیں کہ مجھے خرطی ہے کہ بیآ بت منسوخ ہے۔ 'فلاِ مَّامُنا بَعُدُ وَإِمَّا فِدَاءً "العِن اس كَى ناح قال كاتفكم دين والى آيت بِكُ أَ فَاقُتُكُو هُمُ حَيْثُ ثَقِفْتُمُو هُمُ ' عناد في يواسط ابن مبارک ،اوزاعی ہے ہمیں اس کی خبر دی \_آنحن بن منصور كت بين كديس ف امام احد سے يو چھاكدجب كفارقيدى بن كرآئين وآپ كيزديك ان وقل كرنابهتر بيافديد ليار انہوں نے فرمایا اگر کفار فدریہ دینے پر قادر موں تو کوئی حرج

فَ لَزُوْااَنُ يُفَادُوْا فَلَيْسَ بِهِ بَاُسٌ وَإِنْ قُتِلَ فَمَااَعْلَمُ بِهِ بَاسًا قَالَ اِسْبَحَقُ الْإِشْخَانُ اَحَبُّ إِلَى إِلَّا اَنْ يَكُوْنَ مَعُرُوفًا فَاظَمَمُ مِهِ الْكَثِيْرَ.

## 1 • ٢٥ : بَابُ مَاجَآءً فِي النَّهُي عَنُ قُتُل النِّسَآءِ وَ الصِّبِيَانِ

1 ١٢١ : حدَّدُ فَنَا فَيْبَدُهُ فَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبِنِ عُمَرَ اللهِ الْحَبَرَهُ أَنَّ السُولُةِ وَجِدَتُ فِئ بَعْضِ مَعَادِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَقَنُولَةً فَانَحُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتُل النِّسَاءِ وَالصِبْيَانِ وَفِى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتُل النِّسَاءِ وَالصِبْيَانِ وَفِى النِّسَاءِ وَالصِبْيَانِ وَفِى النِّسَاءِ وَالصَبْيَانِ وَفِى النِّسَاءِ وَالصِبْيَانِ وَفِى النِّسَاءِ وَالصَبْيَانِ وَهُوَ قُولُ الْمَعْلُ عَلَى هذَا عِنْدَ بَعْضِ الْهُل حَمَّلُ عَلَى هذَا عِنْدَ بَعْضِ الْهُل الْعَلْمَ فَى النَّيَاتِ وَقَتْل النِسَاءِ فَيهِمُ وَلَكُ النِسَاءِ وَالوَلُدَانِ وَهُوَ قُولُ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَرِهُوا فَى النِّيَاتِ وَقَتْل النِسَاءِ فَيهِمُ وَلَا النِسَاءِ فَيهُمُ وَلَى النَّهُ مِنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَرُهُوا وَلَوْلَ النِسَاءِ فَيهُمُ وَالْعَمْلُ الْعَلْمَ فِي الْبَيَاتِ وَقَتْل النِسَاءِ فَيهُمُ وَالْلِكَ النِسَاءِ فَيهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ كَرُهُوا الْعَمْلُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ عَنِ النَّهُ اللهُ عَلَى الْجَهُ صَلَى اللهُ عَلَى الْجَهُ وَسَلَمَ كَلُ النِسَاءِ فَيهُمُ عَلَى الْمَعْمُ عَلَى الْمَعْلُ وَمُولُولُ اللهُ عَلَى الْجَهُمَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْجَهُمَ عَلَى الْعَمْلُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ الْعَلَى الْمَعْلُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الْعَمْلُ مُنْ عَبْدِ اللّهِ عَنِ النُومُ وَلَى السَلَّعَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### ١٠٢١: بَابُ:

قَالَ هُمُ مِنْ ابَائِهِمُ هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

1 ١٢٣ : حَدَّ ثَنَا قُنْيَهُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُكْثِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُكْثِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُكْثِد بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُلْيَدُهُ اللَّهِ عَنْ مُلْيَدِهُ اللَّهِ عَلَى مُلْتِهِ فَقَالَ إِنْ وَجَعْتُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثِ فَقَالَ إِنْ وَجَعْتُمُ فَلاَنْ وَفُلاَنًا لِزُجُلَيْنِ مِنْ قَرْيُشِ فَاحُو قُوْهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمْنَ ارْفُلَا أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمْنَ ارْفُلَا أَلَٰ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمْنَ ارْفُلَا

نہیں اور اگر قتل کر دیے جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ آخل کہتے میں کہ خون بہانا میرے نزدیک افضل ہے بشرطیکہ عام دستور کی مخالفت نہ ہو۔ مجھے اس میں زیادہ اوالت کی امید ہے۔

## 10 ۲۵: باب عورتوں اور بچوں کول کرنامنع ہے

۱۹۲۱: خضرت این عماس رضی الله عنبها فرمات بین که صعب بن جنّامه فرع عرض کیا یار سول الله صلی الله علیه دسلم جمارے گورون فرون فران الله علیه دسلم جمارے گورون فرون فران ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا وہ بھی اپنے باپ دادا ہی بیس سے بین سیرے دیث حسن سیح ہے۔

#### ۲۲۰۱: بات

۱۹۲۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندسے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بمیں الیک تشکر میں بھیجا اور تکم دیا کہ گر کر لیش کے فال فلال شخص کو پاؤ تو آئیس جلا دیا پھر جب بم نے جانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا بھی نے تہیں فلال اور فلال کوآگ میں جلائے کا تکم دیا فرایا بھی نے تہیں فلال اور فلال کوآگ میں جلائے کا تکم دیا

تھالیکن آگ کے ساتھ مذاب صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے للبذا حمیس بیآ دی ال جائیں تو انہیں تل کردینا۔

اس باب میں این عباس اور حزب می عرواملی ہے بھی روایات منقول ہیں۔ حدیث الو ہر پر ورضی الندعنہ حسن سیح ہے اہل علم کا ای پرعمل ہے۔ میں اتحق آئی حدیث میں سلمان بن بیار اور ابو ہر پر ورضی اللہ عنہ کے درمیان ایک راوی کا اضافہ کرتے جیں اور کی راوی لیٹ کی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔ لیٹ بن سعد کی روایت اشیاوراض ہے۔

## ١٠١٤: باب مال غنيمت مين خيانت

۱۹۲۳: حضرت ثوبان رضی الله عبد روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا چوخن تکبر، قرض اور غلول (لیعن خیانت ) ہے برمی ہؤکر فوت ہوا وہ جنت میں داخل ہوا۔ اس باب میں ابو ہزیرہ اورزید بن خالد جمنی ہے بھی احادیث منقول میں

1470 : حضرت توبان رضی الله عند ب روایت ہے کہ رسول الله عند ب روایت ہے کہ رسول الله عند ب روایت ہے کہ رسول الله عند بین پیزوں کنز ( نزاند ) حیات الله عند بین چیزوں کنز ( نزاند ) خیات اور قرض ہے پاک ہوتو وہ جت میں داخل ہوگا۔ سعید نے ای طرح کنز ( نزاند ) فرمایا اور ایو وائد نے اپنی روایت میں کبر ( تکبر ) کالفظ قبل کیا اور معدان کا واسط بھی ذکر نزین کیا ۔معدی روایت اس عے ۔

۱۹۲۱: حفرت عمر بن خطاب رضی الله عند فرماتے بین که عرض کیا گیایارسول الله صلی الله علیه وسلم فلال شخص شهید ہوگیا آپ صلی الله علیه وملم نے فرمایا ہر گزنمیس میں نے اسے جہنم میں ویکھا ہے کیونکہ اس نے مال نینمت سے ایک چا در جح ائی متی ۔ پیم فرمایا اے عمر انظوا ور تمین مرتبہ اعلان کرو کہ جنت میں صرف مؤمن لوگ واشل ہول کے ۔ یہ حدیث حس صحیح غرب میں صرف مؤمن لوگ واشل ہول کے ۔ یہ حدیث حس صحیح المُحُرُوجَ إِنِّي كُنتُ آمَرُبُكُمُ آنُ تَحُوقُوا فَلاَنَا وَفَلانَا اللّهُ فَإِنْ وَجَلَا تُمُولَهَا بِالسَّارِ وَإِنَّ النَّارَ لَا يَعَدِّتُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ وَجَلَّ تُمُولَهَا فَاللَّهُ فَإِنْ وَجَلَّ تُمُولَهَا عَمُورِ الْاَسْلَمِي حَدِيْتُ آبِي هُويَرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ عَمُرِ وَ الْاَسْلَمِي حَدِيثُ آبِي هُويَرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيثِ وَالْعَمَدُ لَكُمْ الْعَلِمُ وَقَلْ صَحَدِيثُ الْحَلِمُ وَقَلْ الْعِلْمَ وَقَلْ الْعَلْمَ وَقَلْ اللّهُ عَلَيْكُ وَوَالَى عَبُلُ وَاحِدِ مِثْلَ وَوَالَى الْعَلْمَ وَالْعَلْمُ اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى الْعَلْمُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَمُ وَالْوَلَمْ اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْوَلَمُ اللّهُ وَالْعَلَى الْعَلْمُ وَالْعَلَى الْعَلْمَ وَالْعَلَى الْعَلْمُ وَالْمَلِمُ الْعَلْمُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى الْعَلْمُ وَالْعَلَى الْعَلْمُ وَالْعَلَى الْعَلْمُ اللّهُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ وَالْمَعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ وَالْعَلَى الْعَلَمُ وَالْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْع

#### ١٠ ٢٠ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْغُلُول

١٢٢ : حَدَّثَ فَتَيْبَهُ ثَنَا آبُوُ عَوَانَةَ عَنَ قَادَةَ عَنْ قَادَةَ عَنْ اللهِ عَوَانَةَ عَنْ الْبَلْهِ مَسْلِيم بُهِنِ آبِي الْبَحْعِدِ عَنْ ثُوبُانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيَّ مِنَ الْمَكِيُرِ وَاللَّهُ لَنُ عَنَا الْمَحْنَةَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِي وَاللَّهُ لِنَحْقَلِهِ وَاللَّهُ لَلْحَنَّةَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَوَلَى الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَوَلَى الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ الْمَرْعَلَةِ الْمُجْهَنِي.

١ ٢٣٥ : خَـدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا اَبُنُ اَبِي عَدِي

عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةً عَنُ سَالِمٍ بَنِ آبِي الْجَعَدِ عَنُ صَلَّمَ اللهِ بَنِ آبِي الْجَعَدِ عَنُ مَعُدَانَ بَنِ آبِي الْجَعَدِ عَنُ مَعُدَانَ بَنِ آبِي الْجَعَدِ عَنُ عَمَدُ فَارَقَ الرُّوْحُ الْجَسَدَ وَهُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ فَارَقَ الرُّوْحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَدِيْهِ بَرِيْءٌ مِنُ قَلْبُ الْكَنْرِ وَ الْغُلُولِ وَاللَّيْنِ دَحَلَ الْجَنَّةَ الْكَثِرُ وَاللَّيْنِ دَحَلَ الْجَنَّةَ الْكَثِرُ وَقَالَ الْمُوعَوَّانَةَ فِي حَدِيْهِ الْكَثِرُ وَقَالَ الْمُوعَوَّانَةَ فِي حَدِيْهِ الْكَثِيرُ وَقَالَ الْمُوعَوَّانَةَ فِي حَدِيْهِ الْكِثْرِ وَلَهُ سَعِيْهُ الصَّعَدِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ المُعْمَدِ اللهُ وَاللهُ سَعِيمُ الصَّعَدِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَقَالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ تَعِيمُ اللهُ ال

## ۱۰۲۸: باب عورتوں کی جنگ میں شرکت

۱۹۲۷: حفرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ جہاد میں ام سلیم اور بعض انصاری عورتوں کو ساتھ رکھا کرتے تھے تا کہ وہ پائی وغیرہ پلائمیں اور زخیول کا علاج کریں۔اس باب میں رقع بنت معوذے بھی حدیث منقول ہے۔ جھزت انس کی حدیث حسن صحیح ہے۔

## ۱۰۲۹: باب مشرکین کے تعالف قبول کرنا

1979: حفرت عياض بن حمارضى الله عند كتبة بين كه انهول في در ول الشعلى الله عليه و كما من من كوفي بديد يا وض بعوض الله عليه وسلم في خدمت من كوفي بديد يا وض بعوض كرة من الله عليه وسلم في ويها كرة اسلام لات بهو كها نهيل - آپ صلى الله عليه وسلم في فريا بحص شركين كتا كف بول كر في حدث صحيح به بي الرم صلى الله عليه وسلم مشركين كتا كف قبول كي كرت سي الله عليه وسلم مشركين كتا كف قبول كي كرت سي الله عليه وسلم مشركين كة تولى كارت سي الله عليه وسلم مشركين كة تولى كرت سي الله عليه وسلم مشركين كا تولى كي كرت سي الله عليه وسلم عمروه سي سي يعد يس شي كرديا مي كد شروع بين قبول كرلية بون كين بعد بين شع كرديا مي كرة و

## ١٠١٨ : بَابُ مَاجَآءَ فِي خُرُوْجِ النِّسَآءِ فِي الْحَرُبِ

1472 : حَدِّقَنَا بِشُرِيُنُ هِلَالِ الْصُوَّاكُ ثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الصَّبَعِيُّ عَنْ ثَابِتِ عَنْ آنَسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعُرُو بِلْمٌ سُلَيْمٍ وَيُسُوَّةٍ مِمَهَا مِنَ الْاَنْصَادِ يَسْقِينُ الْمَاءَ وَيُداوِئِنَ الْجَرُحيٰ وَفِي الْبَابِ عَنِ الرَّيْسِ بِنَتِ مُعَوِّذٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْتٌ

# ١٠١٩ : بَابُ مَاجَآءَ فِى قَبُولِ هَذَايَا الْمُشُرِكِيُنَ

1 ۲۲۸ : حَدَّقَنَا عَلِى بَنُ سَعِيْدِ الْكِنْدِيُّ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْدِ بِنُ سُلَيْمَانَ عَنُ إِسْرَائِيلَ عَنُ ثُولُو عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَلَيْ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ كِسُرى عَنْ عَلِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ كِسُرى اَهُدَدُو اللَّهِ فَقَبِلَ مِنْهُمُ وَهَدَدُو اللَّهِ فَقَبِلَ مِنْهُمُ وَهَدَدُو اللَّهِ فَقَبِلَ مِنْهُمُ وَهِي اللَّمَانِ عَنْ جَابِرِ وَهِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيثٌ وَهُو وَفُولَدُرٌ هُوَ البَّنَ اَبِى فَاحَتَةَ اسْمُهُ سَعِيدُ ابْنُ عِلاَقَةَ وَقُولُورٌ مُحْوَابُنُ ابَدِى فَاحَتَةَ اسْمُهُ سَعِيدُ ابْنُ عِلاَقَةَ وَقُولُورٌ كُنَى اَبَعَهُم.

عِسْمُرانَ الْقَطَّانِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يَدِيْدَ بُنِ عَيْدِ اللّهِ بُنِ الشَّرِقُ اَ اَبُوْدَاوَدَ عَنْ الشَّيِرِيِّ عَنْ عِنَا اللّهِ بُنِ اللّهِ بُنِ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهِ بُنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً لَهُ اَوْنَاقَةً فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَلَمْتَ فَقَالَ لَاقَالَ فَإِنِّى نُهِيْتُ عَنْ زَبُدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَلَمْتَ فَقَالَ لَاقَالَ فَإِنِّى نُهِيْتُ عَنْ زَبُدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَايَا هُمُ وَقَدُوهِي عَيْسَى هَلْمَا اللّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَلُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَلُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى النّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلَي

## " ۲۰۷۰: باب سجده شکر

۱۹۳۰ : حضرت ابو بکره رضی الله عند قرماتے ہیں کہ نبی اکر صلی الله علیہ وحلم کو الله علیہ وحلم الله علیہ وحلم خاموش ہوگئے اور جدے میں گرگئے ۔ بیدهدی حسن غریب ہے ۔ ہم اسے صرف ای سندسے جانتے ہیں ۔ اکثر الل علم کائی بڑکل ہے کہ جدہ فیکر جائز ہے۔

اعوا: باب عورت اورغلام كانسي كوامان وينا

۱۹۳۱: حفزت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسلم نے فرمایا عورت کے کی قوم کو پنا او بینے کا حق رکھتی ہے (لیمنی مسلمانوں سے پنا اولواسکتی ہے)

اس باب میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا ہے بھی روایت ہے۔ بیصدیث حسن غریب ہے۔

 ٠ ٤٠ ا : بَابُ مَاجَاءَ فِي سَجُدَةِ الشَّكُرِ

140 : حَدَّثَ مَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّىٰ ثَنَا آبُوعَاصِمْ ثَنَا اللهُ عَلَى الْمُثَنَّىٰ ثَنَا آبُوعَاصِمْ ثَنَا اللهُ عَدُ الْمَوْيَوْ بُنِ آبِي بَكُرَةً عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ الْمُوَيِّةِ بَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَاهُ أَمُولُمُ سُرِّبِهِ فَحَرَّسَاجِدًا هَلَا حَدِيثٌ حَسَنْ غَرِيْبٌ لا نَعُو فَهُ إِلَّا مِنْ هَنُوا اللهُ وَيَوْ الْعَمَلُ هَذَا اللّوَجِهِ مِنْ حَدِيثٌ مَثَالٍ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْمَوْيِوْ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا اللّوَجِهِ مِنْ حَدِيثٌ بَكَالٍ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ وَالْعَمَلُ عَلَى هذَا عَذَا عَذَا عَنْدَ آلَتُهُ وَلَهُ إِلَّا إِلَيْهُ مِنْ أَوْاسَعَتَهُ الشَّكُو.

ا ٤٠٠ : بَابُ مَاجَاءَ فِي اَمَانِ الْمَرُأَةِ وَالْعَبُدِ ١٩٣١ : حَدَّثَنَا يَسَحْيَى بُنُ اكْتَمَ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ اَبِى حَازِم عَنُ كَتِيْرٍ بُنِ زَيُدِ عَنِ الْوَلِيُدِ بُنِ رَبَاحٍ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَمُأَةَ لَنَا حُذُلِلْقَوْمِ يَعْنِى تُجِيرُ عَلَى الْمُسُلِمِيْنَ وَفِى الْبَابِ عَنُ أَمْ هَانِيءٍ وَهِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيْنٌ حَسَنٌ عَرِيْنٌ.

## ۲۷۰از باب عهد شکنی

اسلام بن عام کہتے ہیں کہ معاویہ اورائل روم کے درمیان معاہدہ شاہر روم کے درمیان معاہدہ شام کہتے ہیں کہ معاویہ اورائل روم کے درمیان معاہدہ شام کا کہ جیسے بی سلح کی مدت پوری ہوان برجملہ کرد ہیں۔ ای اثناء میں ایک سوار یا گھڑ سوار ( راوی کو فاء عبد کوشک ہے ) یہ کہتا ہوا آیا کہ ' اللہ اکبر' تم لوگوں کو وفاء عبد کرنا ضروری ہے عبد شیخ نہیں۔ دیکھا گیا کہ وہ عمرو بن عبد شخص نہیں۔ دیکھا گیا کہ وہ عمرو بن عبد شخص نہیں۔ دیکھا گیا کہ وہ عمرو بن عبد شخص نہیں کہتا ہوں کہ مقابدہ ہوتو وہ معاہدہ کو فہ تو زے جب تک اس کی مدت شم نہ مواجع اور نہ اس میں تبدیلی کرے یا پھر اس عہد کو ان کی حوال کی دو اوران کی حوالے کہ ہمارے اوران کی طرف پھینک و سے تاکہ آئیس ہیتہ چل جائے کہ ہمارے اوران کی طرف پھینک و سے تاکہ آئیس ہیتہ چل جائے کہ ہمارے اوران

کے درمیان صلحتیں رہی ۔ رین کرحضرت معاویۃ لشکرواپس لے گئے بیصدیث حسن صحیح ہے۔

## ۱۰۷۳ ناب قیامت کے دن ہرعہد شکن کے لئے ایک جھنڈ اہوگا

۱۹۳۴: حضرت ابن عمر رضی الله گنبها ہے روایت ہے کہ میں فیر رسول الله صلی الله علیہ و کم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ہر عبر بشکل سکے لئے ایک جینڈ انصب کیا جائیگا۔ اس باب میں اللہ عند ، ابوسعید خدر می رسی اللہ عند ، ابوسعید خدر می اللہ عند ، ابوسعید خدر می اللہ عند ، ابوسعید خدر میں سیحت صبح ہے۔

۷ کو ۱: باب کسی کے تھم پر پورااتر نا ۱۹۳۵: حضرت جابر فخرات بین که غزدہ خندق کے موقع پر حضرت سعد بن معاف<sup>ط</sup> کو تیرلگ گیا جس ہے ان کی آخل یا آخل کی رگ کٹ گئی ۔ پس رسول الند نے اسے آگ ہے واغا تو ان کا ہاتھ سون گیا۔ پھر چھوڑ اتو خون پھر بہنے لگا اس مرتبد دوبارہ واغا کیکن اس مرتبہ بھی ہاتھ سون گیا۔ انہوں نے جب یہ معالمہ دیکھا

### ٢ ـ ٩ - ١ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْغَدُر

19٣٣ : حُدَّثَنَا مَحُمُودٌ بُنُ عَيْلانَ ثَنَا اَبُودَاوَدَ اَتُنَا اَلَهُ مَاوَدَ اَتُنَا اَلَهُ مَاوَدَ اَتُنَا اللهُ مَالَّهُ بُنَ عَلِيهِ مَقَالَ سَمِعْتُ سُلَيْم بُنَ عَلِيهِ مَعَلِيةً وَلِيْنَ اَهُل الرُّومِ عَهْدُ وَكَانَ يَسِيرُ فِي بِلاَدِهِمُ حَتَى اذَا انْقَصَى الْعَهْدُ آغَارَ عَلَيْهِمُ فَإِذَا وَكَانَ يَسِيرُ فِي بِلاَدِهِمُ حَتَى اذَا انْقَصَى الْعَهْدُ آغَارُ اللّهُ الْكَبُورُ وَفَاءٌ لاَعْدُرُ وَإِذَا هُوَ عَمُولُ بُنُ عَبَسَةَ فَسَالُهُ مُعَاوِيَةٌ عَنُ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ فَسَالُهُ مُعَاوِيَةٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ فَسَالًا مُعَادِينَةً عَنْ ذَلِكَ فَقَالُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَةً وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهُدُ فَلَى مَعْدِينَةً وَاللّهُ مَنْ يَعْدُلُ اللّهِ عَلَيْهِ مَعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَةً وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهُدُ فَلَى مَعْدِينَةً بِالنَّاسِ هَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَجَعَ مُعَاوِينَةً بِالنَّاسِ هَا اللّهُ عَلَيْهِ مَعلَى سَوَاءٍ قَالَ فَرَجَعَ مُعَاوِينَةً بِالنَّاسِ هَنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ مَعْدُلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلِيهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِيمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ مَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلْهُ مَلْكُومُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَى فَرَحِيعَ مُعَاوِينَهُ بِالنَّاسِ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُولُونَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُونَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُونَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُولُونَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُونَا اللّهُ عَلَيْهِ مَالْمُ فَالْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعُلْلُولُونَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَمَ الْعُلُولُونَا اللّهُ

## ٣٠٠ ا : بَابُ مَاجَآءَ اَنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوُمَ الْقِيلَمَةِ

١٩٣٨: حَدَّقَنَا آنُحَمَلُهُ بُنُ مَنِيْعٍ قَنَا اِسُنِعِيْلُ بُنُ الْمِنْعِيْلُ بُنُ مَنِيْعٍ قَنَا اِسُنِعِيْلُ بُنُ الْمِنْعِيْلُ بُنُ مَنِيْعِ قَنَا السُنِعِيْلُ بُنُ الْمِنْعِيْلُ بَنُ مَحْدَرَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُصَدَرَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْغَادِرَيُنُصَبُ لَهُ لُوَاءٌ يَوْمَ الْقِينَةِ وَفِي الْبَابِ عَنْ مَعْدُدٍ وَآبِي سَعِيْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَآبِي سَعِيْدِ النُّحَدُّرِيَ عَنْ مَعْدُدٍ وَآبِي سَعِيْدِ النُّحَدُّرِيَ وَانَسِ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيعٌ.

٢٠ ١٠ : بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّزُولِ عَلَى الْحُكُمِ
١٣٥ ا: حَدَّقَنَا قُنْيَاتُهُ قَنَا اللَّيْتُ عَنُ أَبِي الزَّيْرِ عَنُ
جَابِرِ اللَّهُ قَالَ رُمِيَ يَوْمَ الاَحْزَابِ سَعْدُ بَنُ مُعَاذٍ
فَقَطَعُوا اكْحَلَهُ أَوْالْجَلَهُ فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّارِ فَانْتَفَخَتُ يَدُهُ فَلَمَّا رَاى
ذَلِكَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تُخُوجُ نَفْسِيْ حَتَّى تُقَوَّ عَيْنُ

تودعاكى كدياالله ميرى روح اس وقت تك ند فكل جب تك توبى مِنُ بَنِيُ قُرِيْظَةَ فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً قرظ سے میری آنکھوں کوشٹانگ ندیجیادے۔(ان کافیصلہ کی حَتَّى نُزَلُوا عَلَى حُكُم سَعْدِ بُن مُعَاذٍ فَٱرْسَلَ إِلَيْهِ لوں)۔اس بران کی رگ سے خون بہنا بند ہو گیا اور ایک قطر ہ بھی فَحَكُمَ أَنُ يُقُتَلَ رَجَالُهُمُ وَيُسْتَحْيِنَ نِسَاءُ هُمُ نه ثیکا بہاں تک کمان لوگوں (یہودیوں) نے سعد بن معاذ کو يَسْتَعِينُ بِهِنَّ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى تحكم (فيصله كرنے والا) تسليم كرليا۔ نبي اكرم نے أنبيس بيغام بھيجاتو اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبُّتَ خُكُمَ اللَّهِ فِيهُمُ وَكَانُواْ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کدان کے مرد قبل جبکہ عورتیں زندہ رکھی ٱرُبَعَ مِائَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِهِمْ الْقَتَقَ عِرُقُهُ جا ئیں تا کہ سلمان ان ہے مدوحاصل کرسکین ۔رسول اللہ علیہ ہے۔ فَمَاتَ وَفِي الْبَابِ عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ وَعَطِيَّةً نے فرمایاان کے معاملے میں تہارا فیصلہ اللہ کے مطابق الْقُرَظِيّ وَهَاذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

ہوگیا۔ دولوگ جارسوتنے جب بی اکرم علی ان تے تل سے فارغ ہوئے توسعد کی رگ دوبارہ کھل کی اورخون ہنے لگا یہاں تک کدہ فوت ہو گئے اس باب میں ابوسعید اور عطیہ قرظی ہے بھی روایات منقول ہیں۔ بیصدیث حسن صحیح ہے۔ ١ ٢٣٢ : حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ اللِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِم ١٦٣٧: حضرت سمره بن جندئب رضي الله عنه كيتے بيل كه

رسول التدصلي التدعليه وسلم نے فرمايا مشركيين كے بوڑھوں كو عَنَّ سَعِيْدِ بُن يُشِيرُ عَنُ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بُنَ قبل کرواوران کے نابالغ بچوں کوزند ور ہنے دو۔ بیچے وہ ہیں ، جُنُدُب أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْتُلُوا جن کے زمر ناف بال ندآئے ہوں ۔ یہ حدیث حسن سیح شُيُوْخَ الْمُشْرِكِيْنَ واستَحْيُوا شَرْخَهُمُ وَالشَّرُخُ الْغِلْمَانُ الَّذِينَ لَمْ يُنبُّوا هٰذَا حَدِينتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْب ورواه

غریب ہے۔ جاج بن ارطا أنجى قادہ سے اى طرح كى حدیث تقل کرتے ہیں۔

١١٣٧: حفزت عطيه قرظي كيت بن كه بم يوم قريظ كموقع يررسول الله علي كل خدمت مين بيش كئ محك توجس ك زير ناف بال أكر تصاب قل كرديا كيا اورجس كي زيرناف بال ابھی نہیں اُگے تھے اسے چھوڑ دیا گیا۔ میں ان میں سے تھاجن کے بال نہیں اُک تھ لبذا مجھے چھوڑ دیا گیا۔ بیرحدیث حس سجح ہے۔ بعض اہل علم کااس برعمل نندات ماور عمر کاپیة ند يلے توزیرناف بالوں کا اُ گنابالغ بائے کی علامت بے۔امام احمد اورا کی کا یمی قول ہے۔

## ۵۷-۱: باب حلف (ليعني شم)

١٦٣٨: حضرت عمرو بن شعيب ايي والداور وه ان كردادا يفل كرتي بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه دية ہوئے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی تشمیس بوری کرو کیونکہ اسلام کو<sup>۔</sup>

حَجًّا جُ بُنُ اَرُطَاةً عَنْ قَتَادَةَ نَحُوهُ. '١ ٢٣٤: حَدَّقَتَا هَنَّادٌ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ عَبُدِ المُسلِكِ بُنِ عُمَيْرِ عَنُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ عُرضُنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ قُرَيُظَةَ فَكَانَ مَنُ ٱنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتُ خُلِّي سَبِيْلَهُ فَكُنْتُ فِيُمَنُ لَمْ يُنبِتُ فَخُلِي سَبِيلِي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَبِيعٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَلَّا عِنْدَ بَعُص اَهُلِ الْعِلْمِ اَنَّهُمُ يَرَوُنَ الْإِنْسَاتَ بُلُوعًا انْ لَمُ يُعُرَفِ احْتِلَامُهُ وَلاَسِنَّهُ

#### 1 • 20 : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْحَلُفِ

وَهُوَ قُولُ أَنْحُمَدَ وَالسَّحْقَ.

١ ٢٣٨ : حَدَّثَنَا حُمَيُدُ بُنُ مَسْعَدَةً ثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْع ثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنُ عَمُرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ جَيِّهِ أَنَّ رَسُولَ النُّلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي

خُطْنَتِهِ أَوْلُوالِهِ لِمُنَافِ الْسَجَاهِلِيَّةِ قَالَهُ لاَ يَزِيْدُهُ يَعْنِى الْسَكَامِ اللَّهُ اللَّهِ لَلَّهُ لَا يَزِيْدُهُ يَعْنِى الْإِسْلَامِ وَفِى الْإِسْلَامِ وَفِى الْبَسَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَمِّ سَلَمَةً وَجُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ وَآبِي هُوَيُّرَةً وَابْنِ عَبَّاسٍ وَقَيْسٍ بُنِ عَاصِمٍ بَهْ مُعْلَمَةً وَجُبَيْرٍ وَهَلُسِ بُنِ عَاصِمٍ وَهَذَا حَدِيثَكَ حَسَنٌ صَحِيثٌ .

٧٠٠١: بَابُ فِي اَخُدِ الْمَجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِيّ الْمَجُوسِيّ الْمَجُوسِيّ الْمَجُوسِيّ الْمَجُوسِيّ الْمَجُولِيةِ مِنْ اَبُو مُعَاوِيةً ثَنَا اللّهِ مُعَاوِيةً عَلَى مُنَافِرَ عَبُدَةً قَالَ كُنتُ كَالِيًا لِجَوْءِ بُنِ مُعَاوِيةً عَلَى مُنَافِرَ عَبُدَةً قَالَ كُنتُ كَالِيًا لِجَوْءِ بُنِ مُعَاوِيةً عَلَى مُنَافِرَ فَجُوسَ مَنْ قِبَلَكَ فَخُدُ فَجَاهُمُ المُجْزِيةَ قَالَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بَنَ عَوْفِ الْجُزَيْقُ أَنْ وَسُلُم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَذِيةَ مِنْ وَسُولًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَذِيةَ مِنْ مَعُوسٍ هَجُوهُ الْجَزِيةَ مِنْ مَمُوسٍ هَجُوهُ الْجَزِيةَ مِنْ مَمُوسٍ هَجُوهُ الْجَزِيةَ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعَلِيقَ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْرَادُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِيّةَ الْمُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَالْعَلْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَل

140 أ: حَدَثْنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ فِيْسَارٍ عَنْ بُجَالَة آنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْخُلُهَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَمْجُوسِ حَثَّى آخَيْرَةُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عُوْفِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوْسٍ هَجَرَ رَفِى الْحَدِيْثِ كَلامٌ إِخْتَرَ مِنْ هَذَا هَلَا حَدِيْثَ حَسَنَّ صَحِدْجٌ.

١٠٤٠ : بَابُ مَاجَآءَ مَايَحِلُّ مِنْ
 أَمُوال أَهُل الذِّمَةِ

1 ٢٢١: حَدَّقَنَا قَيْنَةُ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةً عَنْ يَوْيَدُ بُنِ آبِيُ حَبِيْبِ عَنْ إَلَى لَلْتُ مَنْ عَلَيْهُ بُنِ عَامِرِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَمُرُ بَقَوْمُ فَلاَ هُمُ يُعَنِيقُونَا وَلاَهُمُ يُعَرَّفُونَا وَلاَهُمُ يُعَرَّفُونَا وَلاَهُمُ يُعَرَّفُونَا وَلاَهُمُ يُوعَلِقُونَا وَلاَهُمُ يُعَرَّفُونَا وَلاَهُمُ يُوعَالَمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلاَنْحُنُ نَاحُدُ مِنْهُمُ فَعَلَى وَسَلَّمَ إِنَّ اَبُوالِلاَ اَنْ فَعَلَى وَسَلَّمَ إِنَّ اَبُولَالاً اَنْ فَعَلَى وَسَلَّمَ إِنَّ اَبُولالاً اَنْ اَبُولالاً اَنْ اَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّوْلِلاَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّوْلِيلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعَلِيْ عَلَيْهُ اللْمُعَلِقُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ الْمُعَلِيْكُونُونَا الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اس سے اور زیادہ تقویت ملے گی لیکن اسلام میں آئے کے بعد کوئی نیا معاہدہ نہ کرو۔ اس باب میں عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عند، ام سلم رضی اللہ عند، الو ہر ریہ وضی اللہ عند، ادو تیس بن عاصم رضی اللہ عند سے بھی احاد بہ معقول ہیں۔ بیعود ہے حسن سے جے۔

#### ٢٥٠١: باب جوسيول ع جزيد لينا

۱۹۳۹: حفرت بجاله بن عبدہ کہتے ہیں کہ میں جزء بن معاوید کا منا ور کے مقام پر کا تب مقر رتھا کہ ہمیں حضرت عرضی اللہ عند کا ایک خط طا ۔ جس میں بی کسا تھا کہ اپنے علاقے کے مجوسیوں سے جزیہ وصول کرو ۔ کونکہ مجھے عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عند نے بتایا کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجر (ایک جگہ کا نام) کے بھوسیوں سے جزیہ وصول کیا تھا ۔ یہ حدیث حسن ہے۔

1400: حفرت بجالد کہتے ہیں کد حفرت عمر رضی اللہ عند جو سی کہ حضرت عمر رضی اللہ عند جو سی کہ اس کا کہ المبیں عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عند نے بتایا کدرسول الله سلی اللہ علیہ و کم نے جو سیوں ہے جزید لیا ہے۔ اس حدیث میں اس سے زیادہ تفصیل ہے۔ یہ حدیث مس اس سے زیادہ تفصیل ہے۔ یہ حدیث مس سی تھے ہے۔

## ۱۰۷۷: باب دمیوں کے مال میں سے کیا حلال ہے

۱۹۳۱: حضرت عقبر بن عامر عدوایت ہے کہ بیل فرعوش کیا ارمول الله عقب امارا ایک قوم پر گذر ہوتا ہے جو ہماری ممان فوائی کیس کے دورہ اراجوان پر قت ہے وہ ادائیس کرتے (یعن میز بائی نہیں کرتے ) اور شہا ہم ان سے کچھ لیتے ہیں۔ فرمایا اگر دو لوگ انکار کریں تو زیردی ان سے لیے لیے کو سیعدیث صن ہے۔ بیعدیث لیث بن میں معرفی پزید بن حبیب سے قال کرتے ہیں۔ اس مدیث کے محل یہ بین کہ محابہ جہاد کے لئے کرتے ہیں۔ اس مدیث کے محل یہ بین کہ محابہ جہاد کے لئے

مَعُنى هٰذَا الْمَحَدِيْثِ انَّهُمُ كَسَانُوا يَخُوجُونَ فِى الْعَسْزُوفَيَ مُسرُّونَ بِقَوْم وَلاَيَجِدُونَ مِنَ الطَّعَامِ مَايَشُتُرُونَ بِالثَّمَنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ آبُوا اَنْ يَبِيْعُوا إِلَّا أَنْ تَسَانُحُلُوا كَسرُهَا فَخُلُوا هٰكَذَارُوىَ فِى بَعْضِ الْمَحَدِيْثِ مُفَسَّرًا وَقَلْدُويَ عَنُ عُمَرَبُنِ الْمَحَطَّابِ اللَّهِ كَانَ يَأْمُونَ مُؤَمِّوهَالَمَا.

١٠٤٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْهِجُرَةِ

١٣٢ ا: حَدَّقَ فَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدَةَ الطَّبِّىُ ثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبُدةَ الطَّبِيُّ ثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبُدةَ الطَّبِيُّ ثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبُد اللَّهِ فَنَا مَنْصُورُ بَنُ الْمُعْتَمِوعَ مَنْ مُجَاهِدِ عَنْ طَاوْسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَعُم مَكَّةَ لاَحِبُرَةً بَعُدَ الْفَشْحِ وَلَكِنُ جَعَلَدُ وَفِي الْبَابِ عَنَ جَهَادُ وَفِي الْبَابِ عَنَ جَهَادُ وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبَسُ صَحِيْتُ وَقَبُدِ اللَّهِ بُنِ حُبُشِي وَحَدًا اللَّهِ بُنِ عَمُ ووَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ حُبُشِي وَحَدًا حَدِيشَةً وَقَدُووَاهُ اللَّهُ بُنِ حُبُشِي وَحَدًا حَدَيثَ مَنْ مَنْصُورُ بُنِ الْمُعْمَعِ وَعَدُو وَالْهَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْحَلَى اللَّهُ الْعُلِيلَ اللْحَلَى الْعُلِيلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْحَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِي اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَ

و 2 • 1 : بَابُ مَاجَآءَ فِي بَيْعَةِ النَّبِي عَلَيْتَةُ النَّبِي عَلَيْتَةُ النَّبِي عَلَيْتَةُ الْمَوْنُ لَنَا الْمَاسِيُهُ بُنِ يَعْفِي بُنُ سَعِيْدِ الْأَمَوِنُ لَنَا عِيْدُ بُنِ يَعْفِي بُنُ سَعِيْدِ الْأَمْوِنُ لَنَا عَيْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَقَدَ عَنْ اَبِي مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَ الشَّجَوَةِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَسَلَمَةً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَالْمَوْتِ وَ فِي الْبَاسِ عَنْ سَلَمَةً بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْتِ وَعَمَادَةً وَ جَرِيْو اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالَةُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَاسِطُولُ الْمُعَلِيْهُ اللْمُعَلِيْهِ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِيْهُ الْمُعَلِيْ الْمُؤْمِدُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْ

١ ٢٣٣ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسُمْعِيُلَ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ

نکلتے تو ان کا ایسے لوگوں ہے گزر ہوتا جو کھانا ہیجنے ہے انکار
کردیتے تھے۔ پس نی اکرم علیہ نے تھم دیا کداگر وہ لوگ نہ
قیمت سے دیں اور نہ بغیر قیمت کے تو زبردی لے لو بعض
احادیث میں یک حدیث اس تغیر کے ساتھ بھی منقول ہے۔
حضرت عمر بن خطاب ہے بھی بہی منقول ہے کہ وہ ای طرح کا
تھم دیتے تھے (کداگر کوئی قوم کھانا دینے ہے انکار کردے تو
مجادین ان سے زبردی لے لیں)

#### ١٠٤٨: باب جرت كے بارے ميں

۱۹۴۷: حفرت این عماس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فتح مکہ ہے موقع پرارشاد فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد مکہ سے اجمرت نہیں (لیعنی جمرت کا حکم ختم ہوگیا) کیکن جہاد اور نیت باتی رہ گئی۔ جب تہیں جہاد کے لئے بلایا جائے تو نکل پڑو۔ اس با ب میں حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ ،عمداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے تھی احادیث معقول

١٩٣٧: بزيد بن الي عبيد كهت بين كديس في سلمه بن اكوع

اَبِي عُبَيْدٍ قَالَ قُلُتُ لِسَلَمَةَ بُنِ الْآكُوَعِ عَلَى اَيّ شَيْءٍ بَايَعْتُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْحُدَيْبِيّةِ حدیث حسن سیح ہے۔ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ هٰذَا حَانِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١ ٢٣٥ : حَدَّقَتَا عَلِيُّ بُنُ حُجُرٍ ثَنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ جَعُفَو عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُبَايِعُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمُع وَالطَّاعَةِ فَيَقُولُ لَّنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُمُ هَاذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١ ٣٣١ : حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مَنِيُعِ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُييْنَةً عَنُ اَبِى الزُّبَيُوعَنُ جَابِو بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمُ نُبَايعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَوْتِ إِنَّمَابَايَعْنَاهُ عَلَى أَنَّ لَانَفِرُ هَلَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيتٌ وَمَعْنَى كِلاَ الْحَدِيْثَيْنِ صَحِيْحٌ قَدُ بَايَعَهُ قَوْمٌ مِنُ أَصْحَابِهِ عَلَى الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا قَالُوا لاَ نَوَالُ بَيْنَ يَدَيُكَ مَالَمُ نُقُتَلُ وَبَا يَعَهُ اخَرُونَ فَقَالُوا لَانَفِرُ.

#### ١٠٨٠: بَابُ فِي نَكُثِ الْبَيُعَةِ

١ ٢٣٤ : حَدَّثَنَا ٱبُوْ غَمَّارِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ ٱلْٱعْمَشِ عَنُ أَبِيئِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَثَةٌ لاَيُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَلاَ يُزَكِّيُهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ ٱلِيُمّ رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنّ اَعُطَاهُ وَفَى لَـهُ وَإِنَّ لَـمُ يُعْطِهِ لَمُ يَفِ لَهُ هِلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

#### ١ ٠ ٨ : بَابُ مَاجَآءَ فِي بَيْعَةِ الْعَبُدِ

١٦٣٨ : حَـدَّثَـنَا قُتُيْبَةً ثَنَا اللَّيْتُ عَنُ إِبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ عَبُدٌ فَبَايَعَ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجُرَةِ وَلاَ يَشُعُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيَّدُهُ فَقَالَ النَّبَّي صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُنِيْهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَيْدَ يُنِ اَسُوَدَيُن وَلَمُ يُبَايِعُ أَحَدًا بَعُدَ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبُدٌ هُوَ وَفِي الْبَابِ عَن

سے یوچھا کہتم نے صلح حدیدیہ کے موقع پر نبی اکرم علی ہے۔ س چیز یر بیعت کی تھی۔ انہوں نے فرمایا ''موت بر'' بید

١٦٢٥ حضرت ابن عمر عصروايت ہے كه بهم رسول الله عليہ ے سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کیا کرتے تھے۔ اور آپ الله مع عدر مات جس قدرتم طاقت رکتے ہو (اطاعت کرو) ہیجدیث حسن سیجے ہے۔

١٩٣٧: حضرت جاير بن عبدالله ين روايت ب كه مم في رسول الله عَبِي عَلَيْهِ مِن موت يربيعت نبيل كي تقى بلكه فد بها كني كى بعت کی تھی۔ بیر حدیث حسن سیح ہے۔ دونوں مدیثوں کے معنیٰ صحیح ہیں ۔بعض صحابہ کرام مے موت پر بیعت کی اور انہوں نے عرض کیا ہم آپ عظیفہ کے ساتھ مرتے دم تک اور دوسرول نے فرارنہ ہونے اور ثابت قدم رہنے پر بیعت کی

#### ١٠٨٠: باب بيعت توژناً

١٦٢٠ حضرت ابو مريرة عدروايت بكدرول الله علي نے فرمایا تین آدمیوں سے الله تعالی قیامت کے دن کلامنییں فرمائے گا اور ندائبیں یاک کرے گا اور ان کے لئے درد ناک عذاب ہے۔ان میں ہے ایک وہ مخض ہے جس نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر اگر امام نے اس کو پھھ دیا تو اس کی اطاعت کی در نہیں۔ بیرحدیث حسن سیح ہے۔

#### ١٠٨١: باب غلام كى بيعت

١٦٢٨: حضرت جابر عروايت بكرايك غلام آيا اوراس في رسول الله علي ك باتھ ير جرت كى بيعت كرلى - ني اكرم عَلَيْتُهُ كُواسَ كَاعْلام مِونامعلوم نه موارجب أس كاما لك آياتو آب عَلِينَةً فَ فَر مايا كرتم بيفلام مجھےفروخت كردو\_يس آپ عَلِينَةً نے اسے دوسیاہ فام غلاموں کے بدیے خریدلیا۔ اس کے بعد آب عَلِيلَةُ الروت تك بعت ندفرمات جب تك يديو جودند ليت كه ابُنِ عَبَّسَاسٍ حَدِيثُ جَسَابِسٍ حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ لاَ نَعُوفُهُ إلاَّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي الزُّبَيُرِ.

#### ١٠٨٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي بَيُعَةِ النِّسَآءِ

١٦٣٩: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنُ مُحَمَّدِ بُن السُمُنُكَابِر سَمِعَ أَمَيُمَةَ بِنُتَ رُقَيُقَةَ تَقُولُ بَايَعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسُوةٍ فَقَالَ لَنَا فِيُسَمَا اشْتَطَعُتُنَّ وَاطَقُتُنَّ قُلْتُ اللَّهُ وَزَسُولُهُ ارْحَمُ بِنَا مِنَّا بِٱنْفُسِنَا فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَايِعُنَا قَالَ شُفُيَانُ تَعِٰنِيُ صَافِحُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَرْلِي لِمِأْةِ امْرَأَةٍ كَقَوَلِي لِهُمُوأَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِي الْبَابِ عَنُ عَائِشَةَ وَعَبُدِ اللَّهِ بُن عَـمُــرِو وَٱسْــمَـاءَ بِنُتِ يَزِيْلَهَ وَهَٰذَا حَلِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ لاَ نَعُرِ فَهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْتُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَرَوِي سُفَينُ النُّورِيُّ وَمَا لِكُ بُنُ آنَسٍ وَغَيْرُوَاحِدٍ هَٰذَا الْحَدِيْثَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ نَحُوَةً.

٨٣٠ ا : بَابُ مَاجَآءَ فِيُ عِدَّةٍ اَصْحَابِ بَدُر • ١ ١ : حَدَّقَتَ اوَاصِلُ بُنُ عَبُدِ الْآعَلَى الْكُوْفِيُّ ثَنَا أَبُو بَكُوبُن عَيَّاش عَنُ أَبِي اِسْحٰقَ عَنِ الْبَوَآءِ قَالَ كُتَّانَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصُحَابَ بَدُر يَوُمَ بَدُر كَعِدَّةِ أَصُحٰب طَالُوُتَ ثَلاَثُ مِاثَةٍ وَثَلاَثَةً عَشَرَوَفِي الْبَابِ عَنِ ابُن عَبَّاسِ وَهَٰذَا حَدِيهُتُ حَسَنٌ صَحِيُحٌ وَقَدْرَوَاهُ الثُّورِيُّ وَغَيْرُ هُ عَنْ أَبِي اِسْحُقَ.

١٠٨٣ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْخُمُس ١٦٥١ : حَدَّثَنَا قُنِيَةُ ثَنَا عَبَادُ بُنُ عَبَادٍ الْمُهَلَّيُّ عَنُ اَبِيُ

حَـمُزَةَ عَنُ إِبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِوَفُدِ عَبُدِ الْقَيْسِ امْرُكُمُ أَنْ تُوَّدُّ وُاخْمُسَ مَاغَتِمْتُمُ فِي

آیا وہ غلام تو تبیں۔اس باب میں حضرت ابن عباس سے بھی مديث منقول ہے۔ حديث جابر حسن غريب سيح ہے۔ ہماس حدیث کوسرف این زبیر کی روایت سے جانتے ہیں۔

### . ۱۰۸۲: باب عورتوں کی بیعت

١٦٢٩: حضرت اميمه بنت رقيقه كبتى بيل كميس في كل عورتون ك ساتھ آپ عليف كى بيعت كى ۔ آپ عليف نے فرمايا جتني تمہاری استطاعت اور طاقت ہو۔ میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول جماری جانوں برہم سے بھی زیادہ مہربان ہیں۔ میں نے عرض كميايارسول الله علي ملي بعت في التي منان في كهااس كامقصديد قاكرتم يصمصافي يجير نبي اكرم علي في ارشاد فرمایا ایک سوعورتوں سے بھی میری بات وہی ہے جو ایک عورت سے ہے۔اس باب میں حضرت عاکشہ عبداللہ بن عمر قاور اساء بنت يزيرٌ ، بهي احاديث منقول بين بير مديث حسن صحيح ہے۔ہم اس حدیث کوسرف محدین منکدر کی روایت سے جانتے ہیں ۔سفیان توری ، مالک بن انس اور کی راوی محد بن منکدرے ای طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔

#### ۱۰۸۳: باب اصحاب بدر کی تعداد

۱۲۵۰: حضرت براءرضی الله عنه کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والول کی تعداد طالوت کے ساتھیوں کے برابر تھی ۔ لیتن تین سو تیرہ ۔اس باب میں حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے بھی حدیث منقول ہیں۔ بیحدیث حسن سجح ہے۔ سفیان توری وغیرہ نے بھی یمی حدیث ابواسحاق وغیرہ سے نفل کی ہے۔

١٠٨٨: باب تس (يانچوال حصه)

١٦٥١: حفرت ابن عبال فرمات بين كه نبي اكرم في عبدالقيس كے قاصدول كوتكم ديا كهنيمت كايانجوال حصدادا کریں۔اس حدیث میں ایک قصہ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح

الْحَدِيْثِ فِصَّةٌ هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ حَقَّاثَا فُتَيَنَةٌ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمُرَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نُحُوَّهُ.

## ١٠٨٥: بَابُ مَاجَآءَ فِي

## كَرَاهِيَةِ النُّهُبَةِ

1 ١٩٥٢ : حَدَّثَنَا هَنَّادٌ لَنَا أَبُو الْاَحُوْصِ عَنُ سَمِيْدِ بَنِ
مَسُرُوقِ عَنُ حَبَايَةٌ بَن دِفَاعَةَ عَنُ آبِيُهِ عَنُ جَدِّهِ وَالْحِ
قَالَ ثُحْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى
سَفَة قَتَقَدُّمَ سَرَعَانُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى
فَاطَيَحُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى
الْحَدَى النَّاسِ فَمَرَّ بِالقُدُو فَامَرَهِهَا فَاكُهْتَ ثُمَّ قَسَّمَ
المُسْفَهُ فَعَدَلَ بَعِيْوا بِعَشُو شِيَاهٍ وَرُوى سُفْيَانُ الظُّورِيُ
عَنْ آبِيْدِ عَنُ عَبَايَةَ عَنُ جَدِّهِ وَالْحِ أَن جَدِيْجٍ وَلَمْ
يَذُكُو وَلَهُ عَنْ آبِيهِ.

140° أ: حَدَّقَ اَ بِذَالِكَ مُحُمُودُ بُنُ غَيْلانَ فَنَا وَكِيْعَ عَنْ سُفْيَانَ وَهِلَا اصَّحُ وَعَهَا يَهُ بُنُ رِفَاعَةَ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ وَالِمِع بُنِ حَدِيْجٍ وَفِى الْبَابِ عَنْ تُعْلَبَةَ بُنِ الْحَكَمِ وَآنَسٍ وَآبِئُ رُئِيحَانَةً وَآبِي الدُّرُواءِ وَعُبُدِ الرَّحْمَانِ بُنِ سَمُرَّةً وَزَيْدِ بْنِ حَالِدٍ وَجَابِ وَآبِئِ هُرَيُوةً وَ آبِئِ أَيْرُةً وَا أَبِئُ أَيُّوبَ.

١٩٥٣ : حَدَّفَ الْمُحَمُّودُهُ بُنُ عَيَّلَانَ لَنَا عَبُهُ الرُّزَاقِ عَنْ مَعْمَدِ عِنْ لَابِتِ عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ائْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا هَلَاا

حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنُ حَدِيْثِ أَنَسٍ.
١٠٨٦ : بَابُ مَاجَآءَ فِي التَّسُلِيْمِ عَلَى اَهُلِ الْكِتَبِ
١٢٥٥ : حَدَّقَتَ قُتُيْتَةُ ثَنَا عَبُدُ الْفَزِيْرِ بُنُ مُحَمَّدِ عَنُ سُهُمِثْلُ بُنِ اَبِي صَالِح عَنُ ابِيُهِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ النِّيهُودَ النِّهِ مَسَلَّمَ قَالَ لاَتَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَاللَّهِ مَسَلَّمَ قَالَ لاَتَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَاللَّهِ عَنْ أَبِيهُ مَا حَدَهُمُ فِي الطَّرِيْقِ وَاللَّهُ مَا حَدَهُمُ فِي الطَّرِيْقِ الطَّرِيْقِ

ہے۔ تنبیہ بھی ہمادین زیرے وہ ابو جمرہ سے اور وہ ابن عباس ہے اس کی شل نقل کرتے ہیں۔

۱۰۸۵: باب اس بارے میں کہ تھیم سے پہلے مال ننیمت میں سے بچھ لیزا کروہ ہے

الاه : حفرت دافع فرماتے ہیں کہ ہم آیک مرتبہ رسول الله علیہ کے اور الله کی ساتھ سر میں سے کہ تیز چینے والے آگے بڑھ کے اور مال فینمیت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے کیر پاٹا شروع کردیا جبد رسول اللہ بچھلے لوگوں میں سے جب آپ ہنڈ یوں کے بال فینمیت تقسیم کیا اورا کیک اون کے النا دینے کا حکم دیا ۔ پھر آپ نے مال فینمیت تقسیم کیا اورا کیک اوٹ کورس ہر یوں کے مقابلے میں تقسیم کیا رسفیان توری بھی اینے والد وہ عمایہ اور وہ اپنے وادا کی بین اوراس میں عمایہ دافع بن خدت کے سے مدید اللہ کرتے ہیں اوراس میں عمایہ کے والد کا ذرائیس کرتے ۔

۱۹۵۳: ہم سے بید حدیث روایت کی محود بن غیلان نے وہ وکیج
سے اور وہ ضیان نے قل کرتے ہیں اور بیزیادہ محج ہے عمبایہ بن رفاعہ کا اپنے وادا راقع بن خدتی سے سام خابت ہے ۔ اس ہاب میں تغلید بن محمم ، آئس ، اور بحاشہ الاور وائم عبد الرحمٰن بن سمر ڈ، زید میں فالڈ، ابو ہریڈ اور ابوالاب ہے بھی احادیث معقول ہیں۔ معمد معدد دون سے آئے شک سے احدیث معقول ہیں۔

۱۷۵۳: حفرت انس عروایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے فرمایا جس نے مال نتیمت کی تقیم سے پہلے اس میں سے پھیے ملے ایاد وہم میں نے بیں۔

بیعدیث حفرت انس کی روایت سے حس می فر یب ہے۔ ۱۹۸۷: باب اہل کتاب کوسلام کرنا

۱۷۵۵: حضرت البو بریره رضی الله عند ب روایت ب که رسول الله صلی الله علیه و کم با یا پیرد دونصار کی کوسلام کرنے میں ابتداء نہ کر واور اگر ان میں کے کی کوراستے میں ملوتو اسے تنگ راستے کی طرف جانے پر مجبور کر دو۔ اس باب میں فَاصُ طُرُوهُ إِلَى اَصُيَقِهِ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرُو آنس وَآبِى بَسُصَرِةَ الْمِفَارِيَ صَاحِبِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ لاَ تَسُلَمُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ لاَ تَسُدَّهُ اللَّهُ وَ وَالنَّصَارِى قَالَ بَعْضُ آهَلِ الْعِلْمِ إِلَّمَا مَعْنَى الْكُرَاهِيَةُ لِالنَّهُ يَكُونُ تَعْظِيمًا لَهُمْ وَإِثْمَا أَمُر المُمُسْلِمُ وَنَ بِعَذْلِيلِهِمْ وَكَذَالِكَ الْعَلِيقِ الْمَعْفِيلُ اللَّهِمُ وَلَيْمَا الطَّوِيقِ فَلاَ يَتُرَكَ الطَّوِيقُ عَلَيْهِ لاَ فَيْهِ تَعْظِيمُا لَهُمْ. ١ الطَّويقِ فَلاَ يَتُركَ الطَّويقُ عَلَيْهِ لاَ فَيْهِ تَعْظِيمُا لَهُمْ. عَنُ عَبْدِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُمْ عَلَيْكُمُ الْقَالُ وَلَولَا السَّامُ عَلَيْكُمُ فَقُلُ عَلَيْكَ هِذَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَقُلُ عَلَيْكَ هَذَا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ الْقَالُ وَالسَلَمْ عَلَيْكُمْ الْقَالَ عَلَيْكُمْ الْقَالُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْقَالُ عَلَيْكُمْ الْعَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ الْعَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ الْقُلُولُ السَّامُ عَلَيْكُمْ الْقَالُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ الْعَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ الْعُلُولُ السَّامُ عَلَيْكُمْ الْعَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْكُمْ الْعَلَى الْعَلَيْلُ اللهُ عَلَيْكُمْ الْعَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ الْعَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ الْعَلَى الْعَلَيْكُمْ الْعَلَى اللهُ الْعَلَيْكُمْ الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْكُمْ اللهُ الْعَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ الْعَلَى الْعَلَيْكُمْ الْعَلَى الْعَلَيْلُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

١٠٨٠ : بَابُ مَاجَآءَ فِى كَرَاهِيَةِ الْمُقَامِ
 ٢٠٠١ : بَيْنَ اَظُهُر الْمُشُركِينَ

١٢٥٤ : حَدَّثَنَا هَنَا دُ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ إِسْمَعِلَ بَنِ حَدِلِهِ عَنْ قَبْلِ اللَّهِ حَلَى اللَّهِ عَنْ جَرِيْوِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَث سَرِيَّة إلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَث سَرِيَّة إلى حَثْمَعَ مَ فَاعْتَصَمَ نَاصٌ بِالسُّجُودِ فَاسْرَعَ فِيقِهِمُ الْقَتْل فَيَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَ لَهُم أَلَيْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَ لَهُم أَلَيْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَر لَهُم أَلَيْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَر لَهُم فَي بِينصف الْعَقْل وَقَالَ آنَا بَرِئ عَ مِنْ حُلِّ مُسُلِمٍ يَقِيهُم بَيْسُ اطْهُو الْمُشُوحِينَ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَلِمَ قَالُ لاَ وَاللَّهُ وَلَمَ قَالُ لاَ وَاللَّهُ وَلَمْ قَالُ لاَ وَالْمَ قَالُوا عَلَيْهِ وَلَمْ قَالُ لاَ وَلَا مَنْ اللَّهِ وَلِمَ قَالُ لاَ عَرَاهُ وَلَا اللَّهِ وَلِمَ قَالُ لاَ عَلَيْهِ وَلَمْ قَالُ اللَّهِ وَلِمَ قَالُ لاَ عَلَيْهِ وَلَمْ قَالُ لاَ أَلَى اللَّهُ وَلَعْ قَالُ اللَّهِ وَلَهُ قَالُ لاَ أَيْ وَاللَّهُ وَلَعْ قَالُوا عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَعْ قَالُوا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَمْ قَالُ لاَ اللَّهُ وَلَعْ قَالُوا عَلَى اللَّهُ وَلَعْ قَالُوا عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَعْ قَالُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ وَلَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَعْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ الْحَلْقُولُ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَوْلَ الْعَلْولُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَلْمُ اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَوْلُوا اللَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللْمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ ال

1 ۲۵۸ : حَدَّلْتَسَا هَنَّادٌ ثَنَا عَبُدَةُ عَنِّ اِسُمَاعِيلَ بُنِ أَبِيُ خَالِدٍ عَنْ اِسُمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ مِثْلَ حَلِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَلَىمُ يَذُكُو وَهَلْدًا أَصَحُّ وَلِي الْبَابِ عَنْ سَمُوةً وَأَكُو مَا كُنُولًا عَنُ اِسْمَعِيلَ فَالُوا عَنُ اِسْمَعِيلَ عَنْ عَمْدَةً وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسٍ بُنِ أَبِي حَازِمٍ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْه

حضرت ابن عمر رضی الذعنها، انس رضی الله عنه ، ابو ایسر و رضی الله عنه غفاری (صحابی) ہے بھی ا حادیث منقول ہیں۔ یہ صدیث حسن سیجی ہے اوراس کے معنی مید ہیں کہ تم خودان سے سلام شکر و بلکہ جواب دو بعض اہل علم کے نزد یک کراہت کی وجدان کی تنقیم ہے۔ اور مسلما نوں کوان کی تنزلیل کا تھم دیا جما ہے۔ اور ای طرح اگر وہ راستے ہیں ملیس تو ان کے لئے راستہ ضالی ندکیا جائے کیونکھاں ہیں مجمع تعظیم ہے۔

1741: حضرت ابن عررضی الله عنبها سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه و ملی یہود جب تم لوگوں کوسلام کرتے ہیں قد کہتے ہیں "اکسا م علیکم" (تم پرموت ہو) للبذاتم جواب میں "علیک" (تجدیریو) کہا کرو۔ بیصدیث حسن سجے ہے۔

۱۰۸۷: باب مشرکین میں رہنے کی کراہت

1942: حضرت جریر بن عبدالله فرماتے میں کدرسول الله علی نے فریس کہ رسول الله علی نے فریس کے در اللہ خوال چند لوگوں نے مجدول کے در اللہ خوال کے در اللہ کیا دیا دو فرمایا کی اللہ معلی نے اللہ کہ اللہ میں اگرم علی کہ کو کہ اللہ میں اللہ کے اللہ کہ اللہ میں اللہ کہ مسلمان سے برگ اللہ مد ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہیں۔ مسلمان سے برگ اللہ مد ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہیں۔ فرمایا مسلمانوں کے لئے مشروری ہے کہ وہ مشرک سے آئی دور رہی کہ دوہ مشرک سے آئی دور رہیں کہ دوہ کہ دوہ کہ دور کی کے دور کی کے کہ دور کی کی کہ دور کی کے کہ دور کی کی کہ دور کی کے ک

۱۰۸۸ : بَابُ مَا جَآءَ فِي اِخْرَاجِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارِى مِنْ جَزِيْرَةِالْعَرَبِ

1709: حَدَّثَنَا الْتَحْسَنُ بَنُ عَلِي الْتَحَلَّلُ ثَنَا اَهُوَ عَاصِمِهِ وَعَسُدُالرَّزَّاقِ قَالاَنَا جُرِيْجِ ثَنَا اَبُوالزَّيْئِو اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَسُدِاللهِ يَقُولُ اَحْبَرَ بِى عُمَوَلَىٰ الْخَطَّابِ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَلِاحُرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَادِى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَلاَ آتُوكُ فِيهُمَّ إِلَّا مُسْلِمًا هَلَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِمْتٌ .

١ ٢ ٢ : حَـدَّ قَـنَا مُوسَى بُنُ عَبْدِ الرَّحْضِ الْكِنْدِي ثَ فَسَازَيْدُ بُنُ حَبْنِ الْكِنْدِي ثَ فَسَازَيْدُ بُنُ حُبَابٍ فَنَا صُفْيَانُ التَّوْرِيُّ عَنْ أَبِى الزَّيْمُ وَعَنْ عَمْنُ عَنْ عَمْدَ بُنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَشْتُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ لَا خُرجَنَّ الْهُ هُودَ وَالنَّصَارِى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ.

1 • ٨ • 1 : بَابُ مَاجَآءَ فِي تَرَكَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ

میں جریرکانام فرکزمیں کیا۔ حماد ، بجاج بن ارطاہ ہے وہ استعمل بن ابی خالدے وہ قیس ہے اور وہ جریرے ابو صحاد یہ کی صدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔ (اہام ترفری کہتے ہیں) میں نے اہام بخاری کے ساوہ فرماتے تھے کہتے ہیں کہ بنی اکرم علیہ ہے قیس کی روایت مرسل ہے۔ سمرہ بن جندب نے نبی اکرم علیہ سے روایت کیا۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ مشریمین کے ساتھ رہائش شد کھواور ندان کے ساتھ بچلس رکھو کیونکہ جو تھی ان کے ساتھ تیم ہوایاان کی جلس افتیار کی وہ انبی کی طرح ہوجائے گا۔

۱۰۸۸: باب يهودونصاري كوجزيره عرب

سے نکال دینا

1449: حضرت جابر رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے فر مایا میں میروونصاری کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا اور یہاں صرف مسلمانوں کوریئے دوں گا-

ىيەھدىيڭ حسن سىچىچ ہے۔

۱۷۱۰: حضرت عمرین خطاب رضی الله تعالی عند سے روایت کے کدرسول الله علیہ الله علیہ والیت کے کدرسول الله علیہ والم کے ارشاد فرمایا: اگریس زعرہ رہا تو ''ان شاء اللہ'' یہودونصاری کو جزیرہ عرب سے نکال دول گا۔

# ۱۰۸۹: باب نبی اکرم علی الله

۱۲۷۱: حفرت ابوہریہ سے روایت ہے کہ حفرت فاطہ دعفرت ابوہریہ سے کی اور پوچھا کہ آپ کا دارت کون ہوگا؟ فرمایا میرے گھروالے اورمیری اولاد، حضرت فاطمہ نے فرمایا مجھے کیا ہے؟ میں کیوں اپنے والدکی

آرِثُ أَبِى فَقَالَ أَبُو بَكُو سَبِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةَ حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةً وَعَدُولُ وَسَعُلِ وَعَائِشَةَ خَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةً وَقَدْ رُوحَ هَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً وَقَدْ رُوحَى هَذَا الْحَدِيثُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً وَقَدْ رُوحَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللّهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمًا عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّهُ الللهُ اللهُ اللّ

١٢٢٢ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ الْتَحَلَّالُ ثَنَا بشرُبُنُ عُمَرَ ثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَس عَن ابُن شِهَاب عَن مَالِكِ بُن اَوُس بُن الْحَدَثَانِ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى عُمَرَ بُن الُخَطَّابِ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بُنُ عَقَّانَ والزُّبُيْرُ بُنُ الُعَوَّامِ وَ عَبْدُالرَّحْ مِن بُنُ عَوُفٍ وَسَعُدُ بُنُ آبِيُ وَقَّاصَ ثُمَّ جَآءَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَخْتَصِمَانِ فَقِالَ عُمُرُ لَهُمُ أَنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ الَّذِي تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْا رُضُ أَتَـعُلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُوْرَتُ مَاتَّرَ كُنَا صَدَقَةٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا تُوْفِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْوُ بَكُر آنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحِثْتَ ٱنْتَ وَهَٰذَا إِلَنِي أَبِي بَكُر تَطُلُبُ أَنْتَ مَيْرَاثُكَ مِن ابْنِ أَخِيْكَ وَيَطُلُبُ هَٰذَا مِيْرَاتَ امْرَأْتِهِ مِنْ آبِيُهَا فَقَالَ آبُو بَكُر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَتُ مَاتَرَكُنَاهُ صَدَقَةٌ وَاللَّهُ يَعُلَمُ إِنَّهُ صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَا بِعٌ لِلُحَقِّ وَفِي الْحَدِيُثِ قِصَّةٌ طَويُلَةٌ هَاذَا حَدِيُتُ حَسَنَّ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِّنُ جَدِيْثِ مَالِكِ بُن أَنس.

وارث نبیں ہوں۔حضرت ابو بکر ٹنے قرمایا میں نے رسول اللہ میں علیہ ہے سنا کہ ہمارا کو کی وارث نہیں ہوتا لیکن رسول اللہ علیہ جس کوروٹی کیڑاد ہے تھے میں بھی اسے دوں گااور جس یرآ یے خرچ کیا کرتے تھے میں بھی اس برخرچ کرول گا۔اس باب ميں حضرت عمرٌ عليمٌ، زبيرٌ، عبدالرحمٰن بن عوف مسعيدٌ اور عائش سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت ابوہرریا کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ اس حدیث کواس سند يے صرف حماد بن سلمة اور عبدالو باب بن عطالاً مرفوعاً بيان كيا ہے بیدونوں محمد بن عمروسے وہ ابوسلمہ سے اور وہ ابو ہر برہ ہے نقل کرتے ہیں ۔ یہ روایت کئی سندوں سے حضرت ابو پکر صدیق سے منقول ہے وہ نبی علیقہ سے قارکرتے ہیں۔ ١٢٦٢: حضرت ما لک بن اور "فرماتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب " كى خدمت ميں حاضر ہوا تو عثان ، زبير بن عوام ، عبدالرحمٰن بن عوف اور سعد معر تشریف لائے پھر حضرت علی اور عضرت عباس ا بھی آپس میں تکرار کرتے ہوئے تشریف لائے ۔مفرت مُڑنے فرمایا میں تمہیں اس اللہ کی قتم ویتا ہول جس کے تکم سے آسان وزمین قائم میں کیا تنہیں علم ہے کدرسول الله علیہ فی فرمایا کہ ہمارا (لیعنی ابنیاء) کا کوئی وارٹ نہیں ہوتا۔ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وه صدقه ہوتا ہے۔ان سب نے فرمایا کال حضرت عمر نے فرمایا جب نبی آکرم کی وفات : وئی تو ابو بکر شنے کہا میں رسول اللہ کا خليفه مول اس وقت آب اوريه (على اورعباس) دونول الويمر صدائی کے پاس آئے اور آب (عباس )ایے بھیتے اور سد علی اینی بیوی کی میراث طلب کرنے لگے۔اس پرابو کرٹے نے فرمایا میں نے رسول الله علي كوفرماتے ہوئے سناكر " بمارا (ابنياء) كاكوئى وارث نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑا دیں وہ صدقہ ہے 'اوراللد تعالی الحجی طرح جانتا ہے کہ وہ سے اور نیکی کی راہ پر چلنے اور حق کی اجاع كرنے والے تھے۔اس حدیث میں طویل قصہ ہے۔ بیعدیث حضرت ما لک بن الس کی روایت سے حسن سیح غریب ہے۔

## ۱۰۹۰: باب فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم عیضی کافرمان کہ آج کے بعد مکہ میں جہاد نہ کیا جائے گا

### ۱۰۹۱: باب قال کے مستحب اوقات

1947: حضرت نعبان بن مقرن فرماتے ہیں کہ میں نی اکرم علی کے ساتھ فردات میں شریک ہوا۔ جب سے طلاح ہوت تو آپ علی کہ میں نی ہوتی تو آپ علی ہوت کا درج ہوت کا درج ہوت کا میں ہوت تو آپ علی ہوا تا تو لا ان شروع کرتے اور دو پہر کے وقت پھر لا آن درک دیتے ۔ یہاں تک کہ آ قاب ڈھل جاتا۔ پھر کو ال قاب سے عصر تک لاتے اور پھر عصر کی نماز کے لئے مشہر جاتے اور پھر لا ان قروع کردیے اور (اس وقت کے متعلق ) کہا جاتا تھا کہ دد الی کی ہوا چلتی ہے۔ اور مؤمنین نماز ول میں اپنے لئکروں کے لئے دعا تھی ہجی کیا کرتے نفیان بن مقرن سے بھی متقول ہے۔ اور رہے سندزیادہ متصل ہے۔ قاوہ نے نعمان بن مقرن کا زمانہ نہیں سندزیادہ متصل ہے۔ قاوہ نے نعمان بن مقرن کا زمانہ نہیں بیانے نعمان کی وفات حضرت عمر کے دور خلافت میں ہوئی۔

1740: حطرت معقل بن بیارے روایت ہے کہ حطرت عررض اللہ عند نے نعمال بن مقرن کو ہرمزان کی طرف میجا ١٠٩٠ : بَابُ مَاجَآءَ قَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ فَتُحِ
 مَكَّةَ أَنَّ هٰذِهٖ لَا تُغُورَى بَعُدَ الْيَوْم

1 ٢ ٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارِ ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ
ثَسَنا زَكْرِيَّا بُنُ آبِى زَالِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَادِثِ بُنِ
مَالِكِ بُنِ بَرُصْآءَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَوْمَ فَتُسِح مَكَّةَ يَقُولُ لاَ تُغُونَى هَلِهِ بَعُدَ الْيُومِ
اللّى يَوْم الْقِيمَةِ وَفِى البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسُلَيْعَانَ
بُنِ صُرْدٍ وَمُطِيعٍ هِلَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ
جَديثُ زَكْرِيًّا بُنِ أَبِى زَائِدَةً عَنِ الشَّعْبِي لا نَعُوفُهُ إِلَّا عَدِيْهِ.
وَمُ حَدِيْهِ.

١٠٩١: بَابُ مَاجَآءَ فِي السَّاعَةِ
 الَّتِيُ يُسْتَحَبُّ فِيْهَا الْقِتَالُ

آ۱۷۲۳: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَشَّارِ ثَنَا مُعَادُ بُنُ جِشَامِ
قَالَ ثَنِي اَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ مُقَرِّنِ قَالَ
عَوْوُتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا طَلَعَ
الْفَجُورُ أَمُسكَ حَتَى تَطُلُعَ الشَّمْسُ قَلَاهُ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتُ
قَاتَلَ فَإِذَا أَنْتَصَفَى النَّهَارُ آمُسكَ حَتَّى تَرُولُ لَ
الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَاتَلَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ لِقَاتِلُ وَكَانَ يُقَالُ أَمُسكَ حَتَّى يَتُولُولُ المُسَكَ حَتَّى يُصَلِّقِهِمُ وَقَدُ وَيَعَ هَلَا الْحَدِيثُ عَنِ عِنْدَ لَاكِكَ بَهْتِحُ رِيَاحُ النَّصُرِو يَدْعُوالُمُومِنُونَ عَنْدَ النَّحُمِلُ مِنْ عَلَى الْحَصْرَ ثَمُ يَقِيلُ اللَّهُ وَلَاكُ يَقَالُ وَكَانَ يُقَالُ إِلَّ لِي النَّعُمِلُ وَمَا لَيْعُمُونَ فَي عِلْمَ الْحَدِيثُ عَنِ عِنْدَ اللَّحُدِيثُ عَنِ النَّعُمَانُ فِي عِلْمَانُ فِي خِلاقَةِ لَيْ مُولِي مَلَى النَّعُمَانُ فِي خِلاقَةِ المُعَرِي مَاتَ النَّعُمَانُ فِي خِلاقَةِ المُعْرَانِ مُلَوْلِكِ النَّعُمَانُ فِي خِلاقَةِ المُعَلِّي مَاتَ النَّعُمَانُ فِي خِلاقَةٍ عُلَاهِ الْمُعَلَانُ فِي خِلاقَةٍ عُمْوانِي النَّعُمَانُ فِي خِلاقَةٍ عُلَاهُ الْمُعَلَانُ فِي خِلاقَةٍ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَصَرِ الْمَالُولُولُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَمَّى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السُلَعِيْلُ الْمُعَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِيلِيلَ الْمُعَلِيلِيلَا الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَالُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِ

٩٢٨ : حَدَّفَسَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْحَلَّالُ ثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمِ وَالْحَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ثَنَا اَبُوْ

عِمُوانَ الْجَوْئِيُّ عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنُ مَعْقِلِ بُنِ يَسَادٍ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنُ مَعْقِل بُنِ يَسَادٍ اللَّهُ اللَّهُ مَانَ بُنُ مُقَوَّن الَى اللَّهُ مَوْان فَقَرَن اللَّهُ مَوْان فَقَرَن اللَّهُ مَوْان فَقَرَن اللَّهُ مَوْان فَقَرَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمُ مُقَالِيلُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَان إِذَا لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُ

١٠٩٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي الطِّيرَةِ

مَهُدِيّ لَنَا سَفُيَانُ عَنْ سَلَمَة بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ مَهُدِيّ لَنَا سَفُيَانُ عَنُ سَلَمَة بُنِ كَهَيْلٍ عَنُ عِيسْنى بُنِ عَهِدِي لَنَا سَفُيَانُ عَنُ سَلَمَة بُنِ كَهَيْلٍ عَنُ عِيسْنى بُنِ عَهِدِي لَنَا سَفَيْمَ وَمَا مِنَّا وَلَكِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطِّيْرَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَمَا مِنَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَمَا مِنَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُدُوعِينَ مَسْعُونُ مُحَمَّدَ اللَّهَ يَلُوعِينَ وَمَا مِنَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُدُومِهُ إِللَّهُ مُن حَرُب يَقُولُ فِي هُذَا اللَّهَ يُدُومِنَهُ إِللَّهُ بُنِ مَسْعُودُ وَفِي سَلْيَمَانُ مُن عَرْبِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودُ وَفِي اللَّهَ يُدُومِنَ التَّيمُ عَلَى قَالَ اللَّهُ يَدُومِنَ التَّيمُ عَلَى قَالَ اللَّهُ يَلُومُ مَا مِنَا وَلَكِنَّ اللَّهُ يُذُومِنَ اللَّهُ يُن مَسْعُودُ وَفِي اللَّهُ يَلُومُ وَحَلِيسِ التَّعِيمُ مِنْ صَعِيعَ لاَ المَسْلِمَة أَنْ تُحَدِيسِ التَّعِيمُ عَلَى عَلَى عَلَيْ مَلْهَ وَالْمِن عَمْدُ وَالِي عَلَى اللَّهُ يَلُومُ وَلَى عَلَى اللَّهُ يَلُومُ اللَّهُ يَلُى مَسْعُودُ وَلَى عَلَى اللَّهُ يَلُهُ مِنْ صَعِيمً لاَ عَلَى عَلَى اللَّهُ يَلُومُ عَلَى اللَّهُ يَعْمَلُ وَابُنِ عَمْمُ وَوَلِي عَلَى اللَّهُ يَلُومُ اللَّهُ يَلَى اللَّهُ يَلُومُ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى مَالَعَةُ وَابُنِ عَمْدُ وَابُنِ عَمْدُ وَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَلُومُ عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْ

١ ٢٧٤ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّادٍ ثَنَا ابْنُ آبَى عَدِيٍّ عَنْ جَشَّادٍ ثَنَا ابْنُ آبَى عَدِيٍّ عَنْ جَشَامٍ ثَنَا ابْنُ اللَّهِ صَلَّى عَنْ جَشَامِ مَعْنُ قَنَادَةَ عَنْ آنَسِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ عَدُولِى وَلاَ طِيرَرَةَ وَأُحِبُ الْفَالَ قَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيِبَةُ هَذَا قَالُ الْكَلِمَةُ الطَّيِبَةُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ .

١ ٢١٨ : حَدُّتنا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع ثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ
 عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ
 أَنَّ النَّبِئُ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجٍ لِحَاجَتِة أَنْ يُسْمَعَ

اور پھرطوبل حدیث نقل کی۔ نعمان رضی اللہ عند نے فرمایا میں نی اگر م صلی اللہ علیہ وکلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن کے شروع میں لڑائی نہ کرتے تو سورج کے ذھلے ، مدد کے نزول اور نصرت اللی کی ہواؤل کی انتظار کرتے ۔ میہ حدیث حسن محیح ہے۔ علقمہ بن عبداللہ ، بکر بن عبداللہ ، بکر بن عبداللہ ، بکر بن عبداللہ ، بکر بن

#### ۱۰۹۲: بابطیرہ کے بارے میں

 یانجیح (اےکامیاب)''بیرہدیٹ حس سیح نویب ہے۔ ۱۰۹۳: باب جنگ کے متعلق نبی اکرم کیائیٹ کی وصیت

١٧٢٩: حفرت سليمان بن بريدة اين والدس روايت كرت ہیں کەرنىول الله جب سے مخص کو کسی لٹکر کا امیر مقرر کرتے تواہے تقویٰ اور یر میزگاری کی وصیت کرتے اوراس کیماتھ جانے والمسلمانول كساته يهلائي كاحكم دية اورفر مات اللدك نام سے اورای کے راہتے میں جہاد کرواوران کے ساتھ جنگ كروجوالله كےمنكر ہيں، مال غنيمت ميں چوري نه كرو،عبر شكني نه کرو۔مثلہ(ہاتھ یاؤں کا ٹما)نہ کرواور بچوں کوقتل نہ کرو۔ پھر 🕟 جب تمہارا دشمن کے ساتھ آ منا سامنا ہوتو آنہیں تین چیزوں کی دعوت دواگر وہ لوگ اس میں سے ایک پر بھی راضی ہول تو تم بھی اے قبول کرلواوران سے جنگ نہ کرو چنانچہ انہیں اسلام کی وعوت دواور کہو کہ وہ لوگ اپنے علاقے سے مہا جروں کے علاقے ی طرف چلے جائیں اورانہیں بتادواگروہ لوگ ایسا کریں گے توان کے لئے بھی وہی کچھ ہے جومہاجرین کے لئے ہے(مال غنیمت )اوران بربھی وہی کچھ ہے جومہا جرین پر ہے۔(وین کی نصرت وتائیر)لیکن اگروہ لوگ وہاں جانے سے انکار کردیں تو انهیں بتادو کہتم لوگ دیباتی مسلمانوں کی طرح ہوتم بروہی تھم جاری ہوگا جودیہاتی مسلمانوں پر ہے۔ یہاں تک کدوہ لوگ جہاد میں شریک ہول لیکن اگروہ لوگ اس سے بھی انکار کردیں توا للہ سے مدد ما تکتے ہوئے ان سے جنگ کرو کھر اگر کسی قلعے کا محاصره كرواور قلعه والحالله اوررسول عليقة كى يناه مانكين توانيين پناه مت دو۔البسرائی اوراپے نشکر کی پناه دے سکتے ہو کیونکداگر بعديس تم عبد فكني كروتو اسية عبدوييان كوتو ثرنا الله اور رسول السلام كالروه لوگ جاہیں کہتم اللہ کے تھم کے مطابق فیصلہ کروتو ایسا نہ کرنا بلکہ ايز حكم يرفيصله كرنا كيونكرتم نهيل جائة كدالله كاكياحكم بحتم

يَارَاشِدُ يَا نَجِئُحُ هَلَوَا حَدِيُتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ عَرِيُسٌ. ١٠٩٣: يَابُ مَاجَآءَ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِتَال

١ ٢ ٢ : حَـٰذَتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ ثَنَا عَبُدُالرَّحُمٰنِ بُنُ مَهُ دِيّ عَنَّ سُفُيَانَ عَنُ عَلْقَمَةَ بُنَّ مَرَّثَدٍ عَنَّ سُلَيْمَانَ بُن بُرَيْدَةَ عَنُ اَبِيُهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَتَ آمِيْرًا عَلَى جَيْش آوُصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفُسِهِ بِتَقُوى اللَّهِ وَمَنُ مَّعَهُ مِنَ الْمُسِلمِينَ خَيْرًا وَقَالَ اغُزُوْابِسُمِ اللَّهِ وَفِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنُ كَفَرَ بِاللَّهِ وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغُدُ رُوا وَلاَ تُمَثِّلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيُدُافَافَاذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ فَادُعُهُمُ إِلَى إِحُلَاي ثَلَثِ خِصَالِ أَوْخِلالَ أَيُّتُهَا أَجَابُوكَ فَأَقْبَلُ مِنْهُمَ وَكُفَّ عَنْهُمُ وَادْعُهُمُ إِلَى ٱلاسلام وَالتَّحَوُّل مِنْ دَارِهِمُ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاخْبِرُ هُمُ انَّهُمُ إِنَّ فَعَلُوا ذَٰلِكَ وَإِنَّ اَبُوا اَنْ يَّتَحَوَّلُوا ا فَاخُبرُ هُمُ ٱنَّهُمُ يَكُونُونَ كَاعُرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجرى عَلَيْهِمْ مَسا يَحْرِئ عَلَى أَلَا عُرَابِ لَيُسَ لَهُمُ فِي الْعَنِيْمَةِ وَٱلْفَيُّ شَيُّ ءِ إِلَّا أَنْ يُحَاهِدُ وُافَإِنَّ أَبَوُا فَاسْتَعِنْ بِا لَلَّهِ عَلَيْهِمْ وَ قَاتِلُهُمْ وَإِذَا حَاصَرُ نَ حِصْنًا فَأَرَا دُوُكَ أَنْ تَجُعَلَ لَهُمُ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبَيَّهِ فَلاَ تَجُعَلُ لَهُمُ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلا أَذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَاجُعَلَ لَهُمُ ذِمَّتَكَ وَذِمَهَ اَصُحَابِكَ فَإِنَّكُمُ اَنُ تُخُفِرُوا ذِمْمَكُمُ وَ ذِمَمَ ٱصْحَابِكُمُ خَيْرٌ مِنْ ٱنْ تُخْفِرُوا ۚ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإِذَا حَاصَرُتَ أَهُلَ حِصُن فَارَادُوكَ أَنَّ تُنْزِلُوْ هُمُ عَلَى حُكُم اللَّهِ فَلاَ تَنْزِلُو هُمُ وَلَكِنُ أَنْزِ لَهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدُرِيُ أَتُصِيبُ حُكُمَ اللَّهِ فِيُهِمُ أَمُ لَا ٱوُلَـحُوهِ لَمَا وَ فِي الْبَابِ عَنِ النُّعُمَانِ بُن مُقَرِّن وَ حَدِيْتُ بُرَيْدَةَ حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

بريدة حسن سيح ہے۔

اسكے مطابق فيصله كررہ ہو يأنبيں -يااى كى مثل ذكركيا۔اس باب ميں حضرت نعمان بن مقرن منتے بھى حديث منقول ہے۔ حديث

٠ ١٤ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّا وَلَنَا أَبُو أَحُمَدَ ثَنَا • ١٦٤: سفيان نے علقمہ ہے اس طرح کی حدیث نقل کی۔اس حدیث میں بدالفاظ زیادہ میں کداگروہ اسلام ہے انکار کریں تو سُفُيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنَ مَرُثَدِ نَحُوهُ بِمَعْنَاهُ وَزَادَفِيُهِ ان سے جزیہ وصول کرواور اگراس ہے ( یعنی جزیہ ہے ) بھی فَإِنُ أَبُوا لَمَخُلَد مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ آبَوُ افَا سُتَعِنُ بِاللَّهِ ا تکار کریں تواللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ان کے خلاف عَلَيْهِمُ هَكَلَا رَوَاهُ وَكِينَعٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَانَ جنگ کرو۔وکیع وغیر وبھی سفیان ہے ای طرح نقل کرتے ہیں۔ وَرَوِى غَيْسُ مَسْحُمَّنَدِ بُنِ بَشَّارِ عَنْ عَبُدِالرَّحُمَٰنِ بُن مَهُدِي وَذَكُرَ فِيْهِ آمُرَالُحِزُيّةِ. محربن بشار کے علاوہ اورلوگوں نے بھی عبدالرحمٰن بن مہدی ہے

یمی حدیث نقل کرتے ہوئے جزید کاذکر کیا ہے۔ ا ١٦٤: حضرت انس بن مالك من روايت ب كد في ا کرم ﷺ فجر کے وقت حملہ کیا کرتے تھے۔ پھرا گراذان سنتے تورك جاتے ورند حملہ كرتے۔ ايك مرتبد آپ علاق نے اذان سنى جب مؤذن نے " الله اكبر الله اكبر" كها تو قرماما فطرت اسلام ير ب - پرجب اس نے كبا أشهد أنْ لا إله إِلَّا اللَّهُ " تُوا آب عَلَيْكُ فِي ما ياتم في دوزخ كي آك ي نجات پائی۔ حسن ولید سے اوروہ حماد سے اس سند سے اس عدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔ بیرحدیث حس صحیح ہے۔

١ ٦٢ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْخَدَّلُ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُبُنُ سَلَمَةَ ثَنَا ثَابِتٌ عَنُ آنَسَ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُغِيِّرُ إِلَّا عِنْدَ صَالُوةٍ الْفَجُر فَإِنَّ سَمِعَ اَذَانًا اَمُسَكَ وَإِلَّا اَعَارَ وَاسْتَمَعَ ذَاتَ يَوَم فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ ٱكْبَرُ فَقَالَ عَلَى الْفِطُرَةِ فَقَالَ آشُهَدُ أَنُ لا إِلهُ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ حَرَّجُتَ مِنَ النَّارِ قَالَ الْحَسِّنُ وَثَنَا الْوَلِيُدُ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ بِهِلْذَا ٱلْإِ سُنَادِ مِثْلَهُ هَلْدًا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

## أَيُوَ إِنِّ فَضَائِلِ الْجَهَادِ عَنُ زَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابواب فضائل جہاد جورسول الله علية يسمروي بين

۱۰۹۴: باب جهاد کی فضیلت

١ ٢٧٢ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيد ثَنَا أَبُو عَوَالَةَ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَسَا رَسُولَ اللَّسِهِ مَسَايَعُدِلُ الْجَهَادَ قَالَ إِنَّكُمُ لاَ

١٠٩٣: بَابُ فَضُلَ الْجِهَادِ

تَسْتَطِيْعُونَهُ فَرَدُّو اعَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْثَلاَثًا كُلَّ ذَٰلِكَ يَقُولُ لَا تَسْتَطِيعُونَهُ فَقَالَ فِي النَّا لِنَةِ مَثَلُ الْمَجُاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثِلُ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلْوةٍ وَّلاَ صِيام حَتَّى يَرُجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الْبَابِ عَن الشِّفَّاءِ وَعَبُدِ اللَّهِ بُن حُبُثِيَّ وَآبَي مُوسى وَأَبِي سَعِيب وأم مَالِكِ الْبَهْزِيَةِ وَأَنس بُن مَالِكِ هَٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُرُويَ مِنُ

١ ٢ ٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ بَزِيْعِ ثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ مُسلَيْسَمَانَ ثَنِي مَرُزُونٌ أَبُو بَكُر عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَس بُن مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِيٌ يَقُولُ اللَّهُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِي هُوَعَلَيَّ ضَمَانٌ إِنْ قَبَىضُتُهُ أَوْرَثُتُهُ الْجَنَّةَ وَإِنْ رَجَعُتُهُ رَجَعُتُهُ بِآجُرِ أَوْغَنِيْمَهِ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيُبٌ صَحِيْحٌ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ.

٩٥ • ١ : بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضَل مَنُ مَاتَ مُرَابِطًا ١ ٢٥٣: حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الُمُبَارَكِ ثَنَا حَيُوَةٌ بُنُ شُرَ يُح قَالَ ٱخْبَرَنِي ٱبُو هَانِي ً

١٦٢٢: حفرت ايو ۾ روڙ سے روايت سے وہ کہتے ہن کہ عرض کیا گیا یارسول اللہ علیہ جہاد کے برابر کونساعمل ہے۔آپ عَلِينَةً نِي فرماياتم لوك اس كى استطاعت نبيس ركھتے \_ووتين مرتبہ لوگوں نے اس طرح بوجھا ۔آپ علی مرتبہ یمی جواب دیتے کہتم لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تیسری مرتبدآ ب عَلِينَة نے فر مايا الله كي راه ميں جہاد كرنے والے كي مثال اس روزے داراور نمازی کی ہے جونماز اور روزہ میں کوئی فتور ( نقص ) نہیں آنے ویتا یہاں تک کرمجاھد جہاد ہے والين آجائيداس باب مين شفاع، عبدالله بن جبثي ، ابومول م ابوسعید ام مالک بهتریهٔ اورانس بن مالک سے بھی احادیث منقول میں۔ پیرحدیث حسن سیح ہے اور نی عظیمہ سے بواسط ابو غَيُرِوَجُهِ عَنْ اَبِي هُرَيُّرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ہربری کی سندوں کے منقول ہے۔

١٦٧٣: حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا وللد تعالی فرما تا ہے کہ میری راہ میں جہاد کرنے والے کی ذمہ داری مجھ برہے۔اگر میں اس کی روح قبض کرتا ہوں تو اسے جنت کا وارث بنا تا ہوں اوراگر اسے زندہ واپس بھیجا ہوں تو ہال غنیمت اور ثواب کے ساتھ لوٹا تاہوں ۔ بید مدیث اس سندے غریب سیح ہے۔

١٠٩٥: باب مجامد كي موت كي فضيلت

٣ ١٦٤: حضرت فضاله بن عبيد رضى الله عندرسول الله صلى الله عليه وسلم سے نقل كرتے ہيں كه آب صلى الله عليه وسلم نے فرمايا الْنَحُولُلانِى أَنَّ عَمُورَ وَبُنَ مَالِكِ الْجَنْبِيَّ اَحْبَرَهُ اللهُ مَسِعَ فَصَالَةً بَنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ اللهِ فَإِنَّهُ يُشْمَى لَهُ عَمَلُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ فَيْنَةَ الْقَبُر وَسَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُ عَلِيهِ وَجَابِرِ حَدِيثُ نَفْسَهُ أَنْ عَامِرٍ وَجَابِرِ حَدِيثُ فَقَسَلَةً بُنِ عَامِرٍ وَجَابِرِ حَدِيثُ فَطُللَةً بُن عَبَيْدِ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيعٌ \*.

# ۱۰۹۲: باب جهاد کے دوران روز در کھنے

ہرمرنے والے کی زندگی کے ساتھ ہی اس کے اعمال پرمبراگا

دی جاتی ہے لیکن اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مرنے

والے کامل قیامت تک بڑھتار ہتاہے اور وہ قبر کے فتنہ ہے

محفوظ رہتا ہے۔راوی کہتے ہیں میں نے نبی اکرم علیہ ہے

سناآپ علی کے فرمایا کہ بردامجاہرہ ہے جوابی نفس کے سا

تھ جہاد کرتا ہے۔اس باب میں حضرت عقید بن عامرٌ اور جابرٌ

ہے بھی احادیث منقول ہیں۔حدیث فضالہ بن عبیدٌ حس سیح

1440: حضرت ابو ہریرہ گہتے ہیں کے رسول اللہ علیہ کے فرمایا جس نے جہاد کے دوران ایک روز ورکھا۔ اللہ تعالیہ کو دوران ایک دور و درکردیں دورن ٹی آگ سے ستر برس کی مسافت تک دورادیوں گے۔ (حضرت ابو ہریہ ہے سوایت کرنے والے دورادیوں میں سے) ایک راوی نے ستر اور دوسرے نے چالیس برس کا قول نقل کیا ہے۔ بیعدیث اس شدے غریب ہے۔ ابواسود کانا مجمد بن عبد الرضن بن نوفل اسدی مدتی ہے ۔ اس باب میں حضرت ابوسعید الرضن بن نوفل اسدی مدتی ہے۔ اس باب میں حضرت ابوسعید الرض ، عقبہ بن عام (درابوالمامہ ہے بھی ادادیث متقول ہیں۔

۱۷۷۲: حفرت الوسعيد خدري رضى الله تعالى عند برايد والله عند برايد والله عند برايد والله والله والله والله والله والله والله تعالى الله عليه والله تعالى الله تعالى برايد ون كاروزه وركعتا بي الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى مسافت تك جنم كى آگ سے دور كرويتا

بیرحدیث حسن سیح ہے۔

221: حفرت ابوا ما مدرضی الله عنه كبته ميس كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرنایا جس شخص نے جہاد کے دوران

## ٩ ١ : بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضُلِ الصَّوْم فِي سَبيل اللهِ

1420 : حَدَّقَنَا قَتْيَبَةُ قَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنُ اَبِي الْا سُوَدِ عَنُ عَرُوا وَسُلِيَمَانَ بَنِ يَسَارِ الْهُهَمَا حَدَّنَا هُ عَنُ اَبِي هَرَوْ هَرْ يَسَارِ الْهُهَمَا حَدَّنَا هُ عَنُ اَبِي هُرَيْدَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللّهِ عَرْحَهُ اللّهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ وَهُمَا إِنِّهُ الْحَدُهُ هَمَا يَقُولُ سَبْعِينَ وَالْا حَرُيْقُولُ اَرْبَعِينَ طَذَا اللهُ عَرِيْفُولُ اللهُ عَرِيْفُولُ ارْبَعِينَ طَذَا اللهِ عَرْيَقُولُ الْآ سَوْدِاسُمُهُ طَذَا اللهِ عَمْدِينَ فَوْقُلِ الْآ سَدِينُ الْمَسَدِينَ الْمَالِينَ فَوْقِلِ الْآ سَدِينَ الْمَسَدِينَ الْمَسَدِينَ الْمَسَدِينَ الْمَسْدِينَ الْمُسْدِينَ الْمَسْدِينَ الْمَسْدِينَ الْمَسْدِينَ الْمَسْدِينَ الْمَسْدِينَ الْمَسْدِينَ الْمُسْتَعِيْدِ وَالْسَلِينَ وَقَلْ اللّهُ عَبْدِينَ عَامِدِ وَ الْمُسْتَعِيْدَ وَالْمَ الْمُنْتِينَ عَامِدِ وَ الْمُسْتَعِينَ وَالْمُ الْمُعْتَلَةَ الْمُعْمَدَةُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْمِلَ اللّهُ عَلَيْهِ المُسْتَعِينَ وَالْمُ الْمُسْتَعِيْدَ وَالْمُ الْمُعْتَلَةُ الْمُعْتَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلَةُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقَ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقَالَ الْعُلُولُولُ الْمُعْتَلَةُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقِينَ وَالْمُولَةُ السُحِينَ الْمُعْتَلِقَالَ الْمُعْتَلِقَالَ الْمُعْتَلِقَلَ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَلِقَالَ الْمُعْتَلِقَالِينَ الْمُعْتَلِقَالَ الْمُعْتَلِقَالَ الْمُعْتَلِقَالِ الْمُعْتَلِقَالِمُ الْمُعْتَلُولُولُ الْمُعَلِقَلَ الْمُعْتَلِقَالَ الْمُعْتَلِقَالَ الْمُعْتِيلَ الْمُعْتَلِقَالَ الْمُعْتَلِقَالَ الْمُعْتَلِقَالَ الْمُعْتَلَامِيلُولُ الْمُعْتَلِقَالَعُلُولُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلَقَلَقِيلُولُولُ الْمُعْتَلَقِيلُولُ الْمُعْتَلِقَالَةُ الْمُعْتَلِقَالَ الْمُعْتَلِقَالَعُلُولُولُولُولُ الْمُعْتَلِعُ الْمُعْتَلَاقُولُ الْعُلْمُ الْمُعْتَلَامُ الْمُعْتَلُولُولُ الْمُعْت

Y - Y : حَدَّقَ مَنَ اسَعِدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمُن فَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيْدِ الْحَدَّنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ حَ وَتَنَا مَحُمُودُ بُنُ عَيْلانَ قَدَا عَبُدُ اللهِ ابْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْل بُنِ أَيْنَ صَلَّى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْل بُنِ أَبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ سَعِيْدِ الشَّحُدُرِيِّ عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَعْمُوهُ عَيْدٌ يَوْمُ فِي سَبِيلِ اللهِ إلاَّ بَاعَدَ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ النَّالَ لاَ يَصُوهُ مَعْدُدٌ يَوْمُ افِي سَبِيلِ اللهِ إلاَّ بَاعَدَ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ النَّالَ اللهِ عَلَى وَجَهِه سَبَعِينَ حَرِيقًا هَاذَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيدٌ .

٧٧٧ ا : حَمُّ ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوَّنَ ثَنَا الرَّحْمٰنِ عَنْ الْمَوْلِينِ عَنْ القَاسِمِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ

ایک روز و رکھا اللہ تعالی اس کے اور دوز خ کے درمیان الی خندق بنا دیتا ہے جیسے کہ زمین وآسان کے درمیان فاصلہ ہے۔ بیصدیث ابوالمامہ رضی اللہ عند کی روایت سے غریب ہے۔

## ۱۰۹۷: باب جہادیس مال خرچ کرنے کی فضیلت

1940ء حفرت خریم بن فا تک رضی الله عد کیتے ہیں کدرسول الله سالله الله علیہ دیکھ خرج کرتا الله سلی الله علیہ دیکھ خرج کرتا ہے و اسکے لئے سات سوگنا تو اب کھا جاتا ہے۔ اس باب میں الله عد سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حت ہے۔ اس مالے حدیث حت ہے۔ اس مالے حدیث حت ہے۔ اس مالے حدیث حت ہے۔ ہم اسے صرف رکین بن راتھ کی روایت ہے۔ اسے جانے ہیں۔

## ۱۰۹۸: باب جهاد میں خدمت گاری کی نضیلت

9 - ١٧٤: حضرت عدى بن حاتم طائى رضى الله عند نے تبى اكرم صلى الله عند بيد تبى اكرم صلى الله عند بيد تب اكب صلى الله عليه وسلم نے فرمايا الله كى راه بيس ايك غلام خدمت ك لئة وينا يا جوان اوشى الله كى راه بيس وينا يا جوان اوشى الله كى راه بيس وينا محاويه بن ابى صالح سے يه حديث مرسل بحى مروى سي وينا محاويه بن ابى صالح سے يه حديث مرسل بحى مروى سي وينا محاويه بن ابى صالح سے يه حديث مرسل بحى مروى سي دينا محاوية بن الى عند كے حاليد بن تجميل دين تحميل الله عند سے دوليد بن تجميل مين ويد يون محالية من سے دوليد بن تجميل الله عليه وينا الرائي من سے دواليد بن تجميل الله عليه وينا الرائي الله عليه وينا كرتے ہيں ۔

• ۱۹۸۰: به حدیث بم سے زیاد بن ایوب، برید بن ہادون کے واسطے سے وہ ولید بن جیل سے وہ قاسم الی عبدالرحن سے وہ ابو امامہ سے اوروہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے قل کرتے ہیں کہ افضل ترین صدقہ جہاد میں خیے کا سابیہ مہیا کرتا یا خدمت کے غلام آبِى أَمَامَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ صَامَ يَوْمُنَا فِي سَبِيُسِلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَةَ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَٱلْاَرُضِ هَلَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ آبِي أَمَامَةً.

## ١٠٩٤: بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضُلِ التَّفَقَةِ فِي سَبيل اللَّهِ

١٦८٨ : حَدُّقَتَ اللهُ كُورُبِ ثَنَا حُسَيْنُ الْجُعَفَىُ عَنُ زَائِدَةَ عَنِ الرُّكُنِ لَنِ الرَّبِيْعِ عَنُ ابِيْهِ عَنْ يُسَوِّ بْنِ عَمِيْلَةَ عَنْ خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْقَقَ نَفَقَة فِي سَبِيْلِ اللهِ تَجَيِّتُ لَهُ سَبُعُ مِائَةَ ضِعْفِ وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ إِنَّمَا نَعْو فَهُ مِنْ حَدِيثِ الرُّكِينِ بْنِ الرَّبِيْعِ.

## ١٠٩٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضُلِ الْخِدُمَةِ فِي سَبِيل اللَّهِ

1 ٢-٩ : صَدُّقَنَا صَحَمَّهُ بِنُ رَافِع ثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ كَيْئِر بُنِ الْحَادِثِ عَنِ الْقَاسِم أَبِئُ مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ كَيْئِر بُنِ الْحَادِثِ عَنِ الْقَاسِم أَبِئُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّدَقَةِ الْحَصَلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّدَقَةِ الْحَصَلُ قَالَ خِدْمُ فَعُنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّدَقَةِ الْحَصَلُ قَالَ خَدْمِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اللهِ وَقَلْدُونَى عَنْ مُعَاوِيَةٌ بُنِ صَالِح هذَا الْحَدِيثُ مُرُسلاً وَحُولُفَ زَيْدٌ فِي بَعْضِ السَّنَادِهِ وَرَوَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي عَنِ الْقَاسِمِ الْمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمْلُ السَّمَاطِ فِي

أَيُوَ ابُ فَضَائِلِ الْجَهَادِ

فِي سَبِيلِ اللهِ هلَا حَدِيث حَسَنٌ غَوِيْت صَغِيعٌ وَهُوَ بن الباصالح كى مديث عن ياده مح بـ

اصُّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيةَ بُنِ صَالِح.

9 9 • 1 : بَابُ مَاجَاءَ فِيمُنُ جَهَّزَ غَازِيًا ا ١٦٨: حَلَدُكَنَا اَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ ثَنَا اَبُو إسْسَمْعِيْسُلَ ثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيْرِ عَنُ أَبِي سَلَمَةً عَنُ بُسُوبُن سَعِيْدِ عَنُ زَيْدِ بُن خَالِدِ الْجَهَنِيّ عَنُ رَّسُول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَعَازِيَّافِي سَبِيل السُّلِهِ فَلَقَدُ غَزَى وَمَنْ خَلَفَ غَازِيَّافِي آهُلِهِ فَقَدُ غَزَى هَٰذَا حَدِيْسَتُ حَسَنٌ صَبِحِيْتٌ وَقَدْ رُوىَ مِنْ غَيْر هَذَاالُو جُهِ.

١ ٢٨٢ : حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ ثَنَا شُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِي لَيُلْي عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بُن خَالِدٍ الْجُهَنِيّ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيَّافِي سَيِيل اللَّهِ أَوْ خَلْفَهُ فِي آهُلِهِ فِقَدْغَوْلِي هَلَّا حَدِيثٌ

١ ٢٨٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ مَهْدِيَّ ثَنَا حَرُبُ بُنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِبُن خَالِدٍ الْبُهَ نِسِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ جَهَّزَ غَازِيًا فِيُ سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدُ غَزِى هَلَا حَدِيثُ

١ ١٨٢ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبُدُ المَلِكِ بُنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنُ عَطَآءِ عَنُ زَيْدِ بُس خَالِدِ الْبُجَهَنِيّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُحُوَةً.

• • ١ ١ : بَابُ مَن اغْبَرَّ ثُ قَدَ

سَبيلُ اللَّهِ وَمَنِيْحَةُ حَادِم فِي سَبيلُ اللَّهِ أَوْطُرُوقَةُ فَحُل وينايا اوْفَى ويناب بيرمديث مس غريب محيح بادرمعاويد

١٠٩٩: باب غازى كوسامان جنگ دينا

١٨٨١: حفرت زيد بن خالدجني كمت بي كدرسول الله علية نے فرمایا جو خص اللہ کی راہ میں جانے والے غازی کوسامان مہیا كرے كا وہ بھى جہاد كرنے والوں كے تھم ميں شامل ہے۔ (یعنی مجابر ہے) اور جس شخص نے کسی غازی کے اہل وعیال کی (بطور ٹائب) حفاظت کی گویا کہ وہ بھی شریک جہاد ہے۔ بیہ حدیث حسن سیح ہے۔ یہ حدیث اس سند کے علاوہ بھی کئی سندول سے مردی ہے۔

١٦٨٢: ہم سے روایت کی ابن عمر فے انہوں نے سفیان سے انہوں نے ابن الی لیل سے انہوں نے عطاء سے انہوں نے زیدین خالدجہنی ہے وہ کہتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے فرمایا كه جس آ دي نے كسى غازى كوسامان جہاد ( يعني اسلحه وغيره) فراہم کیایا اس کے اہل وعیال کی محرانی کی پس اس نے جہاد كيا\_ (ليعنى ات بھى جہاد كا تواب ملے گا)\_

١٩٨٣: ہم سے روایت کی محمد بن بشار نے انہول نے تعبد الرحن بن مهدى سے انہوں نے حرب سے انہول نے ليجيٰ بن انی کثیرے انہوں نے الی سلمہ سے انہوں نے بسر بن سعید سے انہوں نے زید بن خالد جہنی سے وہ کہتے ہیں کدرسول الله علي فرماياجس في الله كراسة من مجام كوسامان جهادفرائم كياكويا كواس في جهاد كيابيعديث في جهد

١٩٨٨: الم ي روايت كي تحدين بشارف انهول في يكي ين سعید سے انہوں نے عبد الملک سے انہوں نے عطاء سے انہوں نے زید بن فالدجنی سے انہوں نے نی عظامے ای کی مشل روایت کی ہے۔

۱۱۰۰: باب فضیلت بس کے

## مَاهُ فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ

الم ١٦٥٥ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ ثَنَا الْوَلِيُكُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ بُرِيُهُ بَهُ بِهُ الْحَقِينَ عَبَايَةُ بَنُ وَافِعَ قَبُ رَافِعِ وَأَنَا مَا لِلَهِ مَعرُبُمَ قَالَ لَحَقِينَ عَبَايَةُ بَنُ وَافِعَ وَأَنَا مَا لِلَهِ الْحَمَّمَةِ فَقَالَ أَبُسِرُ فَانَّ خَطَاكَ هَذِهِ فِي مَسِيلُ اللّهِ صَلَّى مَسِيلُ اللّهِ صَلَّى مَسَيلُ اللّهِ فَهُمَا اللهِ عَلَيهِ وَمَسَلَّمَ مَنِ اعْبَرَّتُ قَدَمَاهُ فِي مَسِيلُ اللّهِ فَهُمَا عَلَى اللهِ فَهُمَا عَلَى اللهِ فَهُمَا عَلَى اللهِ فَهُمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَهُمَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ فَهُمَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَمَلَمَ وَرَجُل هَامِي وَلَهُ الرُّحُونِ اللهِ اللهِ قَلْمَ وَرَجُل هَامِي وَوَى عَنْهُ الْوَلِيلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ وَالْحَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ وَاسُمَهُ هَا وَحُلُ الْمُونِ الْحَدْقِ وَعَيْرُوا حِدِهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ وَاسُمَهُ عَالِكُ الرُّكُ المَّوْلِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ وَاسُمَهُ عَالِكُ الرُّكُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ وَاسُمُهُ عَالِكُ الرَّكُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ وَاسُمُهُ عَالِكُ الْمُ اللهُ الله

## ا • ا ا : بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضُلِ الْغُبَارِ فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ

1 ٢٨٧ : حَدَّثَنَا هَنَا دَثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بِي عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنْ عِبْدِ اللَّهِ المَسْمَعُوْدِيّ عَنْ مُحَدِّد بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنْ عِبْسَى بُنِ طَلُحَةَ عَنَ أَبِّى هُويَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَلِحُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ حَشَيَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّمْنُ فَى الطَّرُعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ عَبَارٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَخَدَالٌ جَهَةَ مَا الْحَمْنُ الْحَلِيثُ حَسَنَ صَحِيتُ وَمُحَمِّدُ الرَّحُمْنُ هُوَلَى الْ طَلُحَةً مَلَيْنٌ.

## ١٠٢ : بَابُ مَاجَاءَ مَنُ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيل اللهِ

1 ٢٨٤ : حَدَّثَنَا هَنَّادُثَنَا آبُوُ مُعَادِيَةَ عَنِ ٱلْاَ عُمَشِ عَنُ عَـمُوو بُنِ مُوَّةَ عَنُ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعُدِ آنَّ شُرَحِيْلُ بُنَ السِّمُطِ قَالَ يَاكَعُبُ بْنَ مُوَّةَ حَدِّثُنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

## قدم الله كراسة مين غبارة لودمون

۱۹۸۵: حضرت یز بدین ابومریم کہتے ہیں کہ عبابہ بن رفاعہ بن رافع جھے جھدی نماز کے لئے جاتے ہوئے ملے تو انہوں نے فرمایا خوتجری س او تہمارے بید مراتندی راہ میں ہیں۔
میں نے ابوعیس سے سنا کہ رسول الشعلی علیہ دسلم نے فرمایا کہ جس کے قدم الشدی راہ میں غبار آلود ہوجا تیں ان پر دوز رخ حرام ہے۔ بید عدیث حسن سیح غریب ہے۔ ابوعیس کا نام عبد الرحمٰن بن جہیر ہے۔ اس باب میں ابو بکر رضی الشدعنہ، ایک محالی رضی الشدعنہ، ایک سی ایو بکر رضی الشدعنہ، ایک بیس۔ بیش اور برید بن ابومر یم ہے بھی اہاد بیث متول کے بیس۔ ولید بن مسلم، یکی بن حزہ اور کی راوی ان سے احاد بیث نقل کرتے ہیں۔ اور یک بین ابومر یم کوفی کے سے احاد بیث نقل کرتے ہیں۔ اور یک بید بن ابومر یم کوفی کے والد صحافی ہیں ، ان کانا م ما لک بن رہید ہے۔

## ۱۰۱۱: باب جهاد کے غبار کی فضیلت

۱۲۸۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم فی فرمایا اللہ تعالیٰ کے خوف ہے رو نے واللہ انسان دوز ترین داخل میمیں ہوگا جب تک کہ دودھ تھن میں واللہ انسان دوز ترین داخل میمیں ہوگا جب تک کہ دودھ تھن میں والیس نہ جلاجائے ۔ ( بینائمکن ہے) اور اللہ کی راہ میس مینیجنے والی گردوغبار اور دوز ش کا دھوال بچھ میمیں ہوسکتے ۔ بید صدیق حسن سیجھ ہے۔ بی عبد الرحمٰن ،آل طلحہ مدنی کے مولیٰ میں۔

## ۱۱۰۲: باب جو محض جہاد کرتے موسے بوڑھا ہوجائے

۱۲۸۷: سالم بن ابوجعد ب روایت ہے کہ تر شیل بن سط نے کعب بن مرہ سے عرض کیا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ئی حدیث سنا نمیں اور اس میں ترمیم واضافہ ہے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَلَرُقَالَ سَمِعْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَابَ شَيْنَةً فِي أَلا شُلاَمَ كَانَتْ لَهُ نُوْدًا
يَوْمُ الْقِيمَةَ وَفِي النَّابِ عَنْ فَصَا لَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَعَبْدِاللّهِ بُنِ
عَصْرِوحَدِيثُ كَفُبِ بْنِ مُرَّةً حَدِيثٌ حَسَنٌ هَكَذَا رَوَاهُ
الْا عَمَشُ عَنْ عَمْرِ وَبْنِ مُرَّةً وَقَلَدُونِي هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ سَالِم بْنِ آبِي الْجَعْدِ وَاَفْحَلَ بَيْنَةً وَيَبْنَ كَعْبِ
بُنِ مُرَّةً فِي الْإِسْنَادِ رَجُلاً وَيَقَالُ كَعْبُ بُنُ مُرَّةً وَيُقَالُ عَلْمُ اللّهِ بَنْ مُرَّةً وَيَقَالُ عَمْدُ اللّهِ مَنْ اصْحَبِ النّبِي مَرَّةً مُن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ الللل

١٧٨٨ : حَدَّقَنَا السُحْقُ النِّنُ مَنْصُورٍ ثَنَا حَيْرَةُ بُنُ شُرَيْحٍ عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ بَجِيْرِ بُنِ سَعْدِ عَنْ خَالِدٍ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ كَلِيْرٍ بُنِ مُوَّةَ الْحَضُورَيِّيَ عَنْ عَمُو وَبُنِ عَبَسَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَـهُ ذُورً الِيومَ الْقَيْمَةِ هَاذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيثِ

غَرِيْبٌ وَحَيُوةُ بُنِ شُرَيْحِ هُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْحِمْصِيُّ.

١١٠٣ أب مَاجَآءَ مَنِ ارْتَبَطَ
 فَرَسًا فِي سَبِيل اللهِ

اختیاط کریں ۔ انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فر مایا جو تحق اسلام میں بوڑھا چاسک کے لئے قیامت کے دن نور جوگا۔ اس باب میں فضالہ بن عبیدا ورعبد اللہ بن محرض اللہ عند ہے بھی احادیث منقول ہیں ۔ یہ حدیث حسن ہے۔ انہوں بن مرہ ہے ای طرح فقل کرتے ہیں۔ پھر سے حدیث منصور ، سالم بن الی جعد ہے بواسط ایک شخص ہے بھی نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہت کی احادیث فقل کی ہیں۔ کا احادیث فقل کی ہیں۔ کا احادیث فقل کی ہیں۔

1940: عرو بن عبد بے روایت ہے کہ رسول الله سلی
الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: چوخض الله کی راہ میں جہاد کرتا
ہوا ہوا ہوا ہوگیا تیا مت کے دن اس کے لئے نور ہوگا۔ بیہ
صدیث حسن صحیح غریب ہے۔جوہ بن شریح، یزید مصی کے بیٹے

## ۱۱۰۱۱: باب جهادی نیت سے گھوڑ ار کھنے کی فضیلت

الا الا معزت ابو ہر رہ فت روایت ہے کہ رسول اللہ علیاتی نے فرمال گھروں کی بیشانی میں قیامت تک خیر بندھی ہوتی ہے اور گھوڑ میں کی تیار بندھ کی کے لئے وہر کا باعث، میں ایک آدری کے لئے وہر کا باعث، میں ایک کے لئے وہرال جان بسس کے لئے وہرال جان بسس کے لئے وہرال جان بسس کے لئے وہراں کے بیٹ میں کوئی چیز (لیمی چار کھی اوہ اس کے بیٹ میں کوئی چیز (لیمی خار ب کھی چارہ کے وغیرہ) ڈالنا ہے اللہ تعالی اس (آدی) کے لئے اس کا تواب لکھ دیتا ہے۔ میں حدیث میں جو جہراں وہری وہراں کے دیا تھا ہے۔ میں حدیث میں اوروہ ابو ہریرہ سے اس کے مثل انتقال کے دوروہ ابو ہریرہ سے اس کے مثل انتقال کے دوروہ ابو ہریرہ سے اس کے مثل انتقال کے دوروہ ابو ہریرہ سے اس کے مثل انتقال کے دوروہ ابو ہریرہ سے اس کے مثل انتقال کے دوروہ ابو ہریرہ سے اس کے مثل انتقال کے دوروہ ابو ہریرہ سے دیا ہے۔

## ١١٠٣ : بَابُ مَاجَآءَ فِي فَضُلِ الرَّمِيُ فِي سَبِيل اللَّهِ

194 : حَدَّلَتُ اَحُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ قَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَقَ عَنُ عَبُرِاللّٰهِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَقَ عَنُ عَبُرِاللّٰهِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ بَنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللّٰهَ لَيُلُدُ خِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ فَلَفَةَ الْجَنَّةَ صَالِعَةً يَحْسَبِ فِي صَنْعَتِهِ الْحَيْرَ وَالرَّامِي بِهِ صَالِعَةً وَالحَيْرَ وَالرَّامِي بِهِ وَالمَّعِنِهِ الْحَيْرَ وَالرَّامِي بِهِ وَالمَّعْبَةِ الْحَيْرَ وَالرَّامِي بَهِ وَالمَعْبَةِ الْحَيْرَ وَالرَّامِي بَهِ الرَّحُلُ الْمُسْلِمُ وَالْمَارِعُ لَلْ مَا يَلْهُو بِهِ الرَّحُلُ الْمُسْلِمُ اللهَ اللهَ وَمَنْ مَا مُولَدًا عَبْمَةً الْمَلْمُ وَاللّٰ عَبْمَةً الْمَلْمُ وَاللّٰمِ وَمُلاَعَبْتَةً الْمَلْمُ وَاللّٰمِ وَمُلاَعَبْتَةَ الْمَلْمُ وَاللّٰمِ وَمُلاَعَبْتَةً الْمَلْمُ وَمِنْ وَتَأْوِي وَتَأْوِيْنِهُ وَرَسَةً وَمُلاَعَبْتَةَ الْمَلْمُ وَاللّٰمِ وَمُلاّعَبْتَةً الْمَلْمُ وَمِنْ وَتَأْوِيْنِهُ وَرَسَةً وَمُلاعَبْتَةَ الْمُلْمُ

رِ بِهِ إِنْ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُونَ ثَنَا مِشَامٌ الرَّهُ بُنُ هَارُونَ ثَنَا مِشَامٌ الدَّسَتَوَالِئُ عَنُ يَمُحَى بُنِ آبِي كَثِيْرٍ عَنُ اَيِئُ سَلاَمٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَلَيْ وَسَلَّمَ مِئُلَهُ وَفِي الْبَابِ عَنُ كَعْدِ اللَّهِ بُنِ مُؤَّةً وَعَشْرٍ وبُنِ عَبَسَةً وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُوو هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

١٩٢١ : حَدُّثَتَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَامُعَاذُبُنُ هِشَامٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ فَقَادَةً عَنُ سَالِحَ بُنِ أَبِى الْجَعْلِ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ أَبِي طُلُحةً عَنُ أَبِى نَجِيْحِ السَّلْجِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكَ يَقُولُ عَنْ رَحْى بِسَهُ جِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُو لَهُ عَدْلُ مُحَرَّدٍ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيمَةً وَأَمُو نَجِيعً وَأَمُو نَجِيعً هُوعَمُرُ وَبُنُ عَبَسَةً

السُّلُومُ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَلَّا زُرَقِ هُوَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ زَيْدٍ.

## ١١: بَابُ مَاجَآءَ فِي فَضْلِ الْحَرُسِ فِي سَبيل اللهِ

١ ٢٩٣ : حَدُّثُنَا نَصُرُبُنُ عَلِي الْجَهُطَىمِيُّ ثَنَا بِشُرُبُنُ عُـصَرَ ثَفَ شُعَيْبُ بُنُ زُرَبُقِ ثَنَا عَطَآءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنُ

## ۱۱۰۴: باب الله کرائے میں تیراندازی ک نضیلت کے بارے میں

١٢٩٠: حضرت عبدالله بن عبد الرحمن بن الي حسين سع روايت ب كدرسول الله فرمايا الله تعالى ايك تيركى وجدي تين آ دمیول کو جنت میں داخل کرے گا۔ کار گر ( یعنی تیر بنانے والا ) جواس کے بنانے میں تواب کی امیدر کھے، تیرانداز (تیرچلانے والا)اوراس کے لئے تیروں کواٹھا کرر کھنے اوراسے دینے والا پحر فرمایا تیراندازی اور سواری سیکھواور تمہارا تیر پھینکنا میرے نز دیک سواری سے زیادہ بہتر ہے پھر ہروہ کھیل جس سے مسلمان کھیلا ہے باطل (بے کار) ہیں ۔سوائے تیراندازی ،ایے گھوڑے کوسدھانا اورایٹی ہیوی کے ساتھ کھیلنا سے تینوں صحیح ہیں۔ ١٩٩١: جم عدوايت كي احد بن منيع في انهول في يزيد بن ہارون سے انہوں نے ہشام سے انہوں نے میچیٰ بن الی کثیر سے انہوں نے الی سلام سے انہوں نے عبداللہ بن ازرق سے انہوں نے عقبہ بن عامر سے انہوں نے نبی علیہ سے اس کے مثل حديث عل كي - اس باب مين كعب بن مرة ، عمر و بن عبسه أورعبد الله بن عروبي بها احاديث منقول إس ميحديث س ۱۲۹۲: ابوجی سلمی کہتے ہیں کہ میں نے رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جو تحض اللہ کی راہ میں تیر پھینکرا ہے تو اس کا ایک تیر پھینکنا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ یہ حدیث حسن سیح ہے اور ابوجیح کا ناعمروین عبسہ سلمی ہے۔عبد

## ۵۰۱۱:باب جهادمیں پهره دینے کی فضلیت

الله بن ارزق عبدالله بن زيدين-

۱۲۹۳: حفرت این عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا دوآ تحصیں ایس میں کہ عَطَآءِ بُنِ آبِى رَبَاحِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعَتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَيُنَانِ لاَ
تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيُنْ بَكَتْ مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنَ بَاتَتُ
تَحُرُسُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَثْمَانَ وَآبِي
رَيْحَانَةَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ
نَعُوفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثُ الْمَعِيبُ بُن رُزَيق.

١١٠٧ : جَابُ مَا جَآءَ فِي ثُوَابِ الشَّهِيلِ اللهَّهِيلِ اللهُّهِيِ عَنِ اللهِ عَلَيْ عَمَرَ ثَنَا سَفْيَانُ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

١ ١ ١ ١ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ طَلَحَةَ الْكُوْفِيُ ثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ عَسَّاشِ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَثْلُ فِي سَبِيلُ اللَّهِ يُكَثِّمُ كُلُّ خَطِيْتَةٍ فَقَالَ جِسْرَ يُسُلُ إِلَّا اللَّيْنَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اللَّيْنَ وَفِي الْبَابِ عَنْ كَعُبِ مَنْ عَجُرةٍ وَجَابِرٍ وَآبِي هُرَيْرَةً وَابِي قَتَاوَةً وَجَدِيثُ اَسَ حَدِيثُ عَرِيْتٍ لاَ لَعُرِفَةً مِنْ حَدِيثِ اَبِي بَكُرٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَذَا الشَّيْخِ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بَنَ السَمْعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمَ الشَّعَ عَلَيْهُ وَسَأَلُتُ مُحَمَّدَ بَنَ السَمْعِيلَ مَنْ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَيْهِ عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ اَحَدِيثِ أَهُلِ الْحَبْقِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيُسَ اَحَدَيْنَ آهُلِ الْحَبْقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّمَا الْحَبَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ الْحَدْقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ لَيُسَ الْحَدْقِي اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْحَدْقِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَقِ اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْلِيةِ عَلَى الْعَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْدِي عَلَى الْعَلَيْدِي الْعَلَى الْعَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْدِ عَنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْدِي اللْعَلَيْمِ الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَيْمِ الْمُنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْدِي الْعَلَيْدِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْدِي الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعُلِي الْعَلَى الْعَلَى ا

انیس آگ نیس چھو کتی۔ ایک وہ جواللہ کے خوف سے روئی اور دسری وہ جس نے اللہ کی راہ میں پہرہ دیتے ہوئے رات گزاردی۔ اس باب میں حصرت عثمان رضی اللہ عند اور الو ریحاند رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بید حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس صدیث کو صرف شعیب بن رزیق کی روایت سے جانتے ہیں۔

#### ١١٠٢: باب شهيد كاتواب

۱۹۹۳: حضرت کعب بن ما لک رضی الله عند کہتے ہیں کہ رسول الله علی و کل میں الله عند کہتے ہیں کہ رسول الله علی الله علی و کلی الله علی کہ در حضرت الله الله علی کہ عندی میں واضل ہونے والے تم می خش میں کہ الله علی کہ شہات سے بہلے جنت میں داخل ہونے والے شہات سے بہر میز کرنے والا اور تیم راوہ بندہ جواللہ تعالی کی عبورت الله علی کہ علی طرح کرے اورائے مالک کی بھی اچھی طرح کے دورائے مالک کی بھی اچھی طرح کے دورائے مالک کی بھی اچھی طرح کے دوری سے۔

جِعَ إِلَى الدُّنْيَا إِلَّا شَهِيُدُ.

آپ ﷺ نے فرمایا الل جت میں ہے کوئی دنیا کی طرف لوٹنا خبیس بیند کرے گاسواۓ شہد کے۔

1492: حضرت انس کہتے ہیں کرسول اللہ عظامتے نے فرمایا کوئی بندہ الیہ نیس کی موت کے بعد اس کے ساتھ اللہ کی کا معاملہ فرمائے اوردہ دنیا میں والبس جانا پیند کرے اگر چداس سے بھلائی (جنت کے عوض دنیا و مافیھا عظا کردی جائے ) البتہ شہید شہادت کی فضیات اور مرتبہ کی وجہ سے ضرور پینوائش کرے گا کہ دنیا میں جائے اوردوبارہ قمل کردیا جائے۔ بہ حدیث سے ہے۔

## ۱۱۰۷: باب الله تعالیٰ کے نزد یک شهداء کی نضایت

١٢٩٨: حضرت عمر بن خطاب فرماتے میں كه میں نے رسول الله عَلِينَةُ وَفِر مات موئ سنا كه شهيد حارشم ك لوگ بن ايك وہ مؤمن جس کا ایمان مضبوط ہووہ تمن سے مقابلہ کرے اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کئے گئے وعدہ کو بچے کر وکھایا بہاں تک کہ شہید ہوگیا۔ بدوہ مخص ہے کہ قیامت کے دن لوگ اس کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھیں کے اور فرمایا ''اس طرح''اس کے ساتھ سراٹھایا یہاں تک آپ علیہ کی ٹو بی گرگی۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے علمنہیں کدٹویی آنخضرت علیہ کی گری یا حضرت عمرٌ کی۔دوسرادہ مؤمن جس کا ایمان مضبوط ہواور دشمن سے مقابلہ میں خوف کی دجہ سے اس کا بیرحال ہے گویا کہ اس کی جلد کو کانوں سے چھلنی کردیا گیا ہے۔ پھرایک تیرائے آ کر لگے اور اسے آل کردے۔ تیسراہ ہمؤمن جس کے نیک اور برے اعمال خلط ملط ہو گئے ہوں اور وشمن سے ملاقات ( نیعنی مقابلے ) کے وقت الله تعالیٰ ہے اجروثواب کی امید رکھتے ہوئے قتل کردیا جائے بیتیسرا درجہ ہے۔ چوتھا دہ مؤمن جو گناہ گار ہوتے ہوئے دشمن ہے مقاملے کے وقت اللہ تعالیٰ ہے تواب کی امیدر کھتے ہوئے قبل کردیا گیا اور یہ جو تھے درجہ میں ہے۔ یہ حدیث حسن

194 ا: حَدَّلْنَا عَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ ثَنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ جَعَفَرٍ عَنَ اِسْمَعِيْلُ بُنُ جَعَفَرٍ عَنُ السَّمِّيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ مَانُ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدُ اللهِ حَيْرٌ يُحِبُّ اَنُ يَرُجِعُ اَنُ يَرُجِع اللهُ يَنِي وَمَافِيُهَا اللهُ الشَّهِيئُ فَيْرِجُع اللهُ يَعْرَبُ اَنْ يُرُجِع اللهُ لِنَا اللهُ ا

## ١٠٤ : بَابُ مَاجَآءَ فِي فَضُلِ الشُّهَدَاءِ عِندَ اللَّهِ

١ ٢٩٨ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا ابُنُ لَهِيْغَةً عَنُ عَطَآء بُن دِيْنَارِ عَنُ اَبِي يَنزِيُدَ الْخَوُلاَئِيِّ انَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بُنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ سَمِعُتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشُّهَدَآءُ اَرُبَعَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيَّدُ الْإِيْمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَاكَ الَّذِي يَوُفَعُ النَّاسُ الَّذِي أَعُيْنَهُمُ يَوْمَ الْقُيمةِ هِكَذَا وَرَفَعَ رَاسَهُ حَتَّى وَقَعَتُ قَلَنُسُولَهُ فَلاَ أَدُرِي قَلَنُسُوةَ عُمَرَ أَرَادَ أَمُ قَلَتُسُوةَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيَّدُالُا يُمَان لَقِيَ الْعَدُوُّ فَكَا نَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشُوُّكِ طَلَّحٍ مِّنَ الْجُبُن آتَاهُ سَهُمٌ غَرُبٌ فَقَتَلَهُ فَهُوَ فِي الدِّرَجَةِ النَّانِيَهِ وَرَجُلٌ مَوْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحًا وَاخْرَسَيُّنَا لَقِيَ الْعَدُوُّ فَصَدَّقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَاكَ فِي الدَّرَجَةِ الشَّالِثَةِ وَرَجُلٌ مُوْمِنٌ ٱسْرَفَ عَلَى نَفَسِهِ لَقِيَ الْعَدُ وُّفَصَدَّقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَاكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَطَآءِ بُن دِيْنَارِ سَمِعُتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ قَدْرَواى سَعِيْدُ غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف عطاء بن دینار کی روایت بُنُ أَبِي أَيُّوبَ هَلْذَا حَدِيثُ عَنْ عَطَآءِ بُن دِيْنَارِ عَنُ سے جانتے ہیں۔ میں (امام ترندیؓ) نے امام بخاریؓ کوفرماتے اَشْيَا ع مِنْ خَوُلانَ وَلَمْ يَذُكُرَ فِيهِ عَنْ اَبِي يَزِيدُ وَ قَالَ ہوئے سنا کہ معید بن ابوالوب نے بہ حدیث عطاء بن دینار ہے عَطَآءُ بُنُ دِيْنَارِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

اوروہ شیوخ خولا ٹی نے لقل کرتے ہیں لیکن اس میں بزید کاؤ کرنہیں کرتے اور عطاء بن دینار کی روایت میں کوئی حرج نہیں ۔

۱۰۰۸: باب سمندر كراسة جهادكرنا

١٢٩٩: حضرت الس كتب بين كرعباده بن صامت كي بيوى ام حرام بنت طحان کے ہاں نبی اکرم علیہ جایا کرتے تھے۔ وہ آب عليه كوكها فا كلوا يا كرتي تقي يها نجدا يك مرتبه ني عليه ان کے ہاں واخل ہوئے تو انہوں نے آپ عظیمہ کو کھانا کھلایا اورآپ علی کے سرمبارک کی جوئیں دیکھنے کے لئے آب علية كوروك ليا-آب علية سوكة بعرجب بيدار بوئ توبننے لگے۔انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ عظیمہ کسی بات بر ہنس دے ہیں؟ فرمایا میری امت کے چندلوگ میرے سامنے پیش کئے گئے جوسمندر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے سوار میں گویا کہ وہ لوگ تختوں پر باوشاہ میں یا فرمایا کہ باوشاہ کی طرح تختول يربيطه موع بيل -امحرام "في عرض كيا يارسول الله عَلَيْكَ وَعَا سَمِيحَ اللهُ تَعَالَى مِحْدِهِي اللهِ يَس م كرد \_ \_اس يرآب علي الله المحرام كي لئ وعا فرمائي \_ كير دوباره سرمبارک رکھااورسو گئے اوراس طرح بنتے ہوئے أعظم انہوں فے چروض کیا کاب سی چیز یہنس رہے ہیں۔فرمایامیرے کچھ عامد پیش کئے گئے جواللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلے میں پھراس طرح فرمایا جس طرح بہلی مرتب فرمایا تھا۔ ام حرام نے دوبارہ دعا كے لئے درخواست كى فرمايا تو يميلي لوگوں ميں سے ہے - چنانچه ام حرام محضرت معاوية كے زماند (خلافت) ميں سندر كے سفر پر کئیں لیکن سمندر سے باہر اپنی سواری سے گر گئیں اور شہید ہوگئیں۔ بیحدیث حسن سیح ہے۔ام حرام بنت ملحان ،امیلم کی بہن اورانس بن ما لک کی خالہ ہیں۔

١ ١ ٠ ٨ : بَابُ مَاجَآءَ فِي غَزُو الْبَحُر

٩ ٢ ١ : حَدَّلَنَا اِسْحَقُ بُنُ مُوْسَى أَلَا نُصَارِيُّ ثَنَا مَعُنَّ فَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحَقَ بُن عَبُدِ اللَّهِ ابْن آبي طَلْعَةَ عَنْ أَنْسِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَى أُمَّ حَرَام بِنَتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتُ أُمُّ حَرَام تَحُتَّ عُبَادَّةً بُن الصَّامِتِ فَدَحَلَ عَلَيُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَاطَعَمَتُهُ وَ حَبَسَتُهُ تَقُلِيَ رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضُحَكُ قَالَتُ فَقُلُتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِّنُ أُمَّتِي عُرضُوا عَلَى غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرُكَبُونَ ثَبَجَ هَٰذَا الْبَحُرِ مُلُوكٌ عَلَى الْأَسِرَّةَ أَوْمِثُلَ المُمُلُوكِ عَلَى الا سِرَّةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدُعُ اللَّهَ أَنُ يَجْعَلَنِي مِنْهُمُ فَدَعَالَهَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ استَيُقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتُ فَقُلْتُ لَهُ مَا يُضُجكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِّنُ أُمَّتِي عُرضُوا عَلَىَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ نَحُو مَا قَالَ فِي الْإَوَّلَ قَالَتُ فَـ لُـ لَّتَ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ آنُ يَجُعَلُنِي مِنْهُمُ قَالَ ٱنْتِ مِنَ الْاَ وَّلِيُنَ فَوَكِبَتُ أُمُّ حَوَامِ الْبَحُوَ فِي زَمَن مُعَاوِيَةَ بُن اَسِيُ سُفُيَانَ فَصُرِعَتُ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتُ مِنَ الْبَحُرِ فَهَلَكُتُ هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْتٌ وَأُمُّ حَرَاه بِنُتُ مِلْحَانَ هِيَ أُخُتُ أُمَّ شُلَيْم وَهِيَ خَالَةُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ.

AYA

11.9 باب جوریا کاری یادنیا کیلے جہادکرے
دورت ابوموی فرات ہیں کدرسول الشیطینی ہے اس
خص کے بارے میں بوچھا گیا جوریا کاری، غیرت یا ظہار
شجاعت کے لیے جہادکرتا ہے کہ ان میں کون اللہ کی راہ میں ہے
آپ نے فرمایا جو تف اس لئے لڑتا ہے کہ اللہ تعالی کا کھر سر بلند
رہ وہ اللہ تعالی کے رائے میں ہے۔اس یاب میں حضرت عرق سے بھی صدیف منقول ہے۔ بیرعدیث حسن سی محص

بی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کو مالک بن الس مفیان توری اور کی ائمیہ حدیث کی بن سعید نے نقل کرتے ہیں۔ ہم اس حدیث کوصرف کی بن سعید کی روایت سے جانے ہیں۔

#### ۱۱۱۰: باب جهاد میں صبح وشام چلنے کی نصیات

۱۷۰۱: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کدر سول الله صلی الله علیہ و کم می الله عند سے روایت ہے کدر سول الله الله علیہ الله علیہ میں میں ہے جہ الله کی راہ بیش ہے میں ایک ہاتھ کے برابر جنت کی جگر دنیا اور جو پھواس میں ہے، سب سے بہتر ہے۔ اگر جنت کی عور تو اس میں ہے، سب سے بہتر ہے۔ اگر وزیش کے در میان پوری کا کنات روش اور توشیو سے جرجائے۔ وزیش کے در میان پوری کا کنات روش اور توشیو سے جرجائے۔ یہاں تک کداس کے سرکی اور ترضی جی دنیاو سا فیصل الیمنی جو

١٠ - ١٤ حداثا هنا د ثنا أبو مُعاوِية عَنِ أَلاَ عُمش عَنُ عَلَيْهِ عَنْ آبِي مَوسى قَالَ سُبِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ الرَّجُ لِي نَهاتِلُ شُجَاعةً وَيُقَا تِلُ حَمِيةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً قَالَ مَنْ لَكِكَ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ مَنْ قَاتَكُ لِيَعْتَم لِللهِ قَالَ مَنْ قَاتَكُ لِيكَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ قَالَ مَنْ وَقَالَ مَنْ عَنْ عَمْرَ مَع مَنْ صَحِيْع .
قاتل لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّهِ هِى الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاللهِ قَالَ مَنْ الْعَلَيْ فَهُو فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجُرَتُهُ إللهِ وَاللهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجُرَتُهُ إللهِ وَاللهِ وَمَنْ كَانَتْ هِ عُرْتُهُ إللهِ وَاللهِ وَمَنْ كَانَتْ هِ عُرْتُهُ إللهِ وَاللهِ وَمَنْ كَانَتْ اللهِ وَاللهِ وَمَنْ كَانَتْ اللهِ وَاللهِ وَمَنْ كَانَتْ اللهِ وَاللهِ وَمَنْ كَانَتْ هِ عَلَيْ اللهِ وَاللهِ وَمَنْ كَانَتْ اللهِ وَاللهِ وَمَنْ كَانَتْ اللهِ وَاللهِ وَمَنْ كَانَتْ اللهِ وَاللهِ وَالله

١ ١ ٠ ٩ : بَابُ مَا جَآ ءَ مَنُ يُقَا تِلُ رِيَآءً وَلِللَّذُنِّيا

ا ا : بَابُ فِي فَضُلِ الْغُدُوِ
 وَالرَّوَاحِ فِي سَبِيلُ اللَّهِ

يَتَزَوَّجُهَا فَهِمِرَتُهُ اللي مَاهَاجَرَ الَّيْهِ هَذَا حَدِيُتٌ

حَسَنٌ صَـجِيعٌ وَقَدُ رَوى مَالِكُ بُنُ أَنَس وَسُفُيَانُ

الشَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْآلِمَّةِ هَذَا عَنْ يَعْنِي بُنِ مَعِيْدِ وَلاَ نَعْرِ فَهُ الاَّ مِنْ حَدِيْثٍ يَحْتِي بُن سَعِيْدٍ.

٢ - ١ - كَ قَتْنَا عَلِى بُنُ حُكِّرٍ ثَنَا إِلْسَمْهِيلُ بُنُ جَعُقَرٍ عَنْ إِلَسَمْهِيلُ بُنُ جَعُقَرٍ عَنْ حُسَيْدِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهِ وَرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ اللهُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَقَابُ قَوْمِ اَحِدِ كُمُ اَوْ مَوْضِعُ يَدِهِ اللهُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَقَابُ قَوْمِ اَحَدِ كُمُ اَوْ مَوْضِعُ يَدِهِ فِي اللهُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَوْاَنَ المُرَأَةُ مِنْ لِللهُ لَيَا وَمَا فِيْهَا وَلَوْاَنَ المُرَأَةُ مِنْ لِيَسَاعِ الْحَدِيْةِ اطْمَلَعَتُ إِلَى اللهُ رُضِ لاَ صَلَاعَ تُعلى مَا اللهَ يَعْلَى اللهُ رُضِ لاَ صَلَاعَ تُعلى مَا اللهَ يَعْلَى اللهُ وَصِيفُهُمَا على مَا اللهَ اللهُ وَلَوْا وَلَسَعِيمُهُمَا عَلَى اللهُ وَمِنْ وَلَعَلَ عَلَى اللهُ وَالْمَاقِعُهُمَا عَلَى اللهِ وَلَوْالِ الْمُؤْمَةِ عَلَى اللهِ وَلَيْوَالِ اللّهِ وَلَوْلَ اللهُ وَاللّهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ لَعَلَامُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْلُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَوْلَ الللللّهُ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَوْلَوْلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَوْلَوْلَ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَوْلَ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

پچه دنیایس ہے) ہے بہتر ہے۔ بید مدیث صحیح ہے۔ بید ۱۹۰۱: حضرت بهل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ن کر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ کی راہ ہیں ایک صحیح کم چلنا دنیا اور جو پچھاس میں ہے سے بہتر اور جنت میں ایک کوڑا ع رکھنے کے برابر جگہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ ابن عماس وضی اللہ عنہ اور الیوب رضی اللہ لَمَا عنہ اور الن رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث مقول ہیں۔ سے

حديث حسن سيح ب-

۱۹۰۷: حضرت ابو ہررورض الشرقعالى عنداوران عباس رضى الشرقعالى عنداوران عباس رضى الشرقعالى عنداوران عباس رضى الشرقعائى عند كنية بين كدرسول الشرصلى الشرعلية وسلم في قرمايا كدالشد كردائة ميں الكي تا الله على الله المردونيا) ميں ہے ہے بہتر ہے۔ يہ حديث حسن غريب ہے۔ ابوحازم، غرورة جعيد كے مولى بين ان كانام ليمان ہے اور بكرفي بين ۔

اااا: باب بہترین لوگ کون ہیں ۱۷-۱۵:حفرت این عباسؓ نی اکرم عَلِی کے فقل کرتے ہیں کہ

١٤٠٣ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدِ أَلَا شَجُّ ثَنَا أَبُو خَالِد

الْآخُــمَــرُ عَن ابُن عَجُلاَنَ عَنُ ابَى حَازِم عَنُ ابَىٰ هُرَيُّرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَدُوَةٌ فِيُ سَبِيُلِ اللُّهِ اَوُرَوُحَةٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيُهَا هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيُبٌ وَأَبُو حَازِمِ الَّذِي رَواى عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ هُوَالْكُولِيُّ اسْمُهُ سَلْمَانُ هُوَ مَوْلَىٰ عَزَّةَ اللاَ شُجَعِيَّةٍ. ٥ • ٥ ا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ اَسْبَاطِ بُن مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبِيُ عَنُ هِشَامِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ سَعُدِ بُنِ اَبِيٌ هِلاَلَ عَنِ ابُنِ أَبِي ذُبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّرَجُلٌ مِنْ أَصُحٰب النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِعُبِ فِيْهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَّآءٍ عَذْبَةٌ فَأَعْجَبَتُهُ لِطِيبُهَا فَقَالَ لَواعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِي هَلَا الشِّعْبِ وَلَنُ اَفْعَلَ حَتَّى اسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ وَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ تَفْعَلُ فَإِنَّ مُقَامَ آحَدِ كُمُ فِيْ سَبِيُلِ اللَّهِ اَفُضَلُ مِنْ صَلْوتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبُعِيْنَ عَامًا ٱلاَ تُسِحِبُوُ نَ اَنُ يَنْغُفِرَ اللَّهُ لَكُمُ وَيُدُ خِلَكُمُ الْجَنَّةَ اغُزُو الِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنُ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

ا ١١١: بَابُ مَاجَاءَ أَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ ١٤٠٢: حَدُّلَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا ابُنُ لَهِيُعَةً عَنُ بُكُيْرِ بُنِ

الْاَشَسِعَ عَنْ عَطَآءِ بَنَ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهَ اللهُ اللهُ وَلَلهُ عَلَى اللهُ اللهِ وَلِي عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ ع

1111: بَابُ مَاجَآة فِيُهَنُ سَالَ الشَّهَادَةَ 1402: حَدِّثَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً ثَنَا ابُنُ جُرِيْحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى عَنْ مَالِكِ بُنِ يُعَامِرَ السَّكُسَكِي عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبْلِ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَالَ اللَّهَ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِهِ صَادِقًا مِنْ قَلْمِهِ اعْطَاهُ اللَّهُ آجُرَالشَّهِيْدِ هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنْ صَحِيعٌ .

١٥٠٨ : حَدَّقَنَا مُخَمَّدُ بُنُ سَهُل بُنِ عَسْكُو ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ كَثِيدٍ ثِنَا الْمَاسِمُ اللهُ بَعْنَ عَلَى اللهُ مَنَا لِللهُ اللهُ مَنَا لِللهُ اللهُ مَنَا لِللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

111 : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْمُجَاهِدِ وَالْمُكَاتَبِ وَالنَّاكِحَ وَعَوْنِ اللَّهِ إِيَّاهُمُ 1201: حَدَّثَنَا قَتْيَةَ ثَنَا اللَّيْثَ عَنَ ابْنِ عَجُلانَ عَنْ

آپ عظیمت نے فرمایا کیا میں تہمیں بہترین آ دی کے متعلق نہ بناؤں بہترین گوئے گئی اسے علاق کے داشتہ میں اسپنے گھوڑے گئی الگائی بہترین گھوڑے گئی الگائی بہترین کے استے بعد کوئیا آ دی افضل ہے۔ وہ تحقی جوائی بحریاں کے کرمخلوق سے جدا ہو گیا لیکن اس میں سے اللہ تعالی کا حق ادا کرتا ہے اور کیا میں تہمیں بدترین مجتمع سے متعلق نہ بتاؤں۔ بدترین شخص وہ ہے جواللہ کے نام پر سوال کرتا ہے اور اسے نہیں دیا جا تا۔ سی حدیث میں جواللہ کے نام پر سوال کرتا ہے اور اسے نہیں دیا جا تا۔ سی حدیث میں جواللہ کے اور کئی سندوں سے ان عباس کے واسط سے مرفوغا منقول ہے۔

#### ١١١٢: باب شهادت كي دعاما نكنا

2-21: حفرت معاذ بن جبل رض الله عندرسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على وسل الله على وسل من من الله على وسل من من الله تعالى سن يح ول كيساته شهادت كاسوال كرتا ها الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى والله على اجروثواب عطاء فرما تا ب سه حديث سن مجم ب

۸-۱۵: حضرت ممل بن صنیف رضی الله تعالی عند کتیج بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جوخش ہیج دل سے الله تعالی سے شہداء کے درج تک پہنچا دے گا۔ الله تعالی اسے شہداء کے درج تک پہنچا دے گا۔ آگرچہ وہ اپنے بستر پر مرے - سیا صدیث حسن غریب ہے - ہم اس صدیث کواس سند سے صرف عبدالرحلن بن شرت کی روایت سے جاشتے ہیں ۔ عبدالله بن صالح بھی یہ صدیث عبد الرحمٰن بن شرت سے نقل کرتے ہیں۔ عبدالرحلٰ بن شرت کی کنیت اپوشرت ہے اور بیاسکندانی میں اس باب میں معاذ بن جمل رضی الله تعالی عند سے بھی حدیث عبد الله بین حالت باب میں معاذ بن جمل رضی الله تعالی عند سے بھی صدیت منتول ہے۔

۱۱۱۳: باب مجاہد، مکاتب اور نکاح کرنے والول پراللہ تعالیٰ کی مدد ونصرت ۱۹- ۱۵: حضرت ابو ہر پر اسے بوں کہ أَيُوَ ابُ فَضَائِلِ الْحِهَادِ رسول الله عظالية نے قرمایا الله تعالی نے تین آ دمیوں ک

معاونت اینے ذہے لی ہے۔ ایک محامد نی سبیل الله دوسرا مكاتب جوادا يكم قيت كااراده ركهتا مويه اور تيسراوه نكاح كرنے والا جو پر بيرگارى كى نيت سے نكاح كرے سيد

عديث حب

 الله عفرت معاذ جبل رضى الله عنه كهيم بين كدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے اُوٹنی کے دومرجیہ دودھ دینے کے درمیان جتنا وقت جہاد کیااس کے لئے قیت واجب ہے اور جس مخص کو جہاد کے دوران ایک زخم یا کوئی چوٹ بھی لگ گئ وہ آ دمی قیامت کے دن بڑے سے بردازخم کے کرآئے گا۔اس کا رنگ زعفران کی طرح اور خوشبومشک جیسی ہوگی۔ بیصدیث سیجے ہے۔

#### ۱۱۱۳: ماب جہاد میں زخمی ہونے كى فضيلت

ااكا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے وہ فر ماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا الله تعالى اينے رائے میں جہاد کرنے والوں میں سے زخمی ہونے والوں کو خوب جانتا ہے اور کئی زخی مجابد ایسانہیں کہ قیامت کے دن خون کے رنگ اور مشک کی سی خوشبو کیساتھ حاضر ند ہو۔ بید حدیث حسن محج ہے اور کئی سندوں سے حضرت ابو ہر ۔ ہ ر ن الله عنه بي ك واسط ي في اكرم علي ي سمنقول ب

١١١٥: باب كون سائمل افضل ہے

١٤١٢: حفرت ابو ۾ ريڙ ڪ روايت ہے كدرسول الله عليہ ے یوچھا گیا کہ کون ساعمل افضل ہے یا کونساعمل بہتر ہے۔ آب عَلِينَةً نِي فرمايا الله اور اسكرسول عَلِينَةً يرايمان لانا-یو چھاگیا پھر کونسائمل ہے آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جہاد عمل کی کوہان ہے ( یعن افضل ترین ہے ) عرض کیا گیا اس

سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَثَةٌ حَقِّعَلَى اللهِ عَوْنُهُمُ الْمُسجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْا دَآءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

• 1 ١ : حَدَّثَنا اَحُـمَادُ بُنُ مَنِيْعِ ثَنَا رَوُحُ بُنُ عُبَادَةً بُنِ جُرَيْجٍ عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُؤسى عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذِّ بُنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَـاتَلَ فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ مِنْ رَجُلٍ مُسُلِمٍ فُوَاقَ نَا قَةٍ وَجَبَتُ لَهُ الُجَنَّةُ وَمَنُ جُوحَ جُرُحًا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ اَوَ لَكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ كَا غُزَرِمَاكَانَتُ لَوْنُهَا الزَّعُفَرَانُ وَرِيْحُهَا كَالْمِسُكِ هَلْا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ.

#### ١١١: بَابُ مَاجَآءَ فِي فَضَل مَنُ يُكُلِّمُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ

اً ١٤١: حَبِدَّ ثِينَا قُتِيْبَةُ ثُنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنُ سُهَيُلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيُهِ عَنْ أَبِي هُوَيُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُكُلُّمُ آحَدٌ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَنَّ يُكُلِّمُ فِي سَبِيْلِهِ إِلَّا جَآءَ يَوْمَ الْقِينْمَةِ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّم وَالرِّيْخُ رِيْحُ الْمِسْكِ هٰذَا حَدِيثُتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُرُويَ مِنْ غَيْر وَجُهِ عَنُ أَبِي هُوَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ١١١٥: بَابُ آيُّ الْآعُمَالِ اَفْضَلُ

٢ ا ١ ا : حَـلَّقَفَا أَبُو كُويَّبٍ ثَنَا عَبُدَةً قُـعَنُ مُحَمَّدِ بُن عُـمَرَ ثَنَا اَبُوُ سَلَمَةَ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ مُسئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى الْآعُمَالِ ٱلْفَضَلُ وَآيُّ الْا عُمَالِ خَيْرٌ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيْلَ ثُمَّ اَئُ شَيْءٍ قَالَ الْجِهَادُسَنَامُ الْعَمَلِ قِيْلَ ثُمَّ اَئُ کے بعد آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ج مقبول ۔ بیر حدیث حسن میچ ہے اور نی اکرم علیق ہے کی سندوں سے بواسط ابو ہر رورٹ اللہ عند مقول ہے ۔

#### ١١١١: أياب

سائا: حضرت الديمرين الوموى اشعرى رضى الله عنه سے روايت ہے كررسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما يجنت كے درواز تو توارون كے سائے ميں ہيں۔ عاضرين ميں سے ايک شخص جومفلوک الحال تھا كہنے لگا كيا آپ نے فود يہ حديث في اكر صلى الله عليه وسلم سے تى ہے۔ انہوں نے فرمايا " بان" رادى كہتے ہيں بھروہ فخص الينے ووستوں ميں والي كيا اوركم ميں تحريب سلام كرتا ہوں بھرا بي الوارى ميان تو روائول الى ادركافروں كونل كرنے گا يہاں تك كمشهيد ہوگيا۔

یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف جعفرین سلیمان کی روایت سے جائے ہیں۔ ابوعمران جوٹی کا نام عبدالملک بن صبیب ہے۔ امام احمد بن طبل فرماتے ہیں کدان کا نام ابو بمرین ابی موٹی ہے۔

## کااا: باب کون سا آ دمی افضل ہے

1216: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت کے کہ رسول الله علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا شخص افضل ہے ۔ آپ علی کے فر مایا الله کی راہ میں جہاد کرنے والا ۔ عرض کیا گیا چرکون ۔ آپ علی کے فر مایا وہ مؤمن جو گھا ثیوں میں سے کی گھا ٹی میں رہتا ہو، اپنے رب کے ڈرے اور لوگوں کو اپنے شرے مخفوظ رکھے ۔ بیر حدیث حسن سے ڈرے اور لوگوں کو اپنے شرے مخفوظ رکھے ۔ بیر حدیث حسن سے ج

#### ٨١١١: باب

121: حفزت مقدام بن معد يكرب كيتم بين كررسول الله

شَىٰءٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ حَجٌّ مَبُرُ وُرٌ هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَسِحِيتُ وَقَدْ رُوىَ مِنْ غَيْرٍ وَجُهِ عَنُ اَبِىُ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

#### ١١١١: بَابُ

21 ا: حَدُقَنَا قَتُنِيَةُ ثَنَا جَعُقَوْ بُنُ سُلَيْمَانَ الْصَّبُعِيُّ عَنْ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيَ آبِي بَحُشِرَةِ الْعَلَى وَيَقَوْلُ قَالَ شَعِعْتِ الْجَدِيقِ آبِي بَحَضَّرَةِ الْعَلَى وَيَقَوْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَبُوابَ الْجَنَّةِ تَصُتَّ ظِلاَلُ السَّيُوفِ فَقَال رَجُلٌ مِنُ الْقَوْم رَثُ تَصَحَتَ ظِلالًا السَّيْهُ وَفِي فَقَال رَجُلٌ مِنُ الْقَوْم رَثُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَذُكُونُ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَرَجُعُ إِلَى اَصَحَايِهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْه فَصَرَبَ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ وَعَمَ إِنَّ الْجَوْنِيُ مِينَ عَرِيبٌ لاَ تَعْهُ وَلَهُ إِلَّا مَعْمُ اللهُ مَعْنَا مَا لَعَلَى اللهُ اللهُ

١١١: جَابُ مَا جَآءَ اكَى النَّاسِ اَفْضَلُ النَّاسِ اَفْضَلُ النَّاسِ اَفْضَلُ اللَّهِ عَنْ الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِم عَنْ الْاُوْرَاعِيَ تَنِي النَّرُهُرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَرِيُدُ اللَّيْشِي عَنْ اللَّهُ مَسْلِم اللَّهُ مَلَّى اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

#### ١١١٨: بَابُ

4 ا ء ا : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيْدِ عَنْ يَحِيْرٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَالِدِ .....

میں ۔ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشق ہوجاتی ہے۔ جنت میں اپنا محکانہ دکیے لیتا ہے۔ عذاب قبرے محفوظ اور قیامت کے دن کی بھیا تک وحشت سے مامون کر دیا جاتا ہے۔ اس کے سر پر ایسے یا قوت سے جڑا ہوا وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جو دنیا اور جو پچھ اس میں ہے سے بہتر ہے۔ اوراس کی بڑی آ تکھول والی بہتر (۲۲) حوروں سے شادی کردی جاتی ہے اور ستر رشتہ داروں کے معاملہ میں اس کی سفار ش تول کی جاتی ہے۔ بیصر بٹ سے خریب ہے۔

أبُوَ ابُ فَضَائل الْجِهَاد

11-1: حضرت انس بن مالک رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ الله علیہ وعلم نے فر مایا کوئی جنتی دنیا میں واپس آنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ البتہ شہید ضرور اس بات کا خواہش ندہ وہ تا ہے کہ دو دنیا میں واپس جائے وہ کے گا کہ میں اللہ کی راہ میں در مرتبقل کیا جاؤں اور اس کی وجدوہ انعام واکرام ہوں گے جو اللہ تعالی اسے عطا فرما کیں گے۔ یہ ویہ حس سے جہ ہے۔

ا ۱۵۱: ہم روایت کی تحدین بنا رنے انہوں نے تحدین جعفرے انہوں نے تحدین جعفرے انہوں نے تحدین انہوں نے تحدین انہوں نے تحدین انہوں نے تحدین انہوں نے ان

1411: محیر بن منکدر کہتے میں کرسلمان فاری موصیل کے پاک سے گزرے وہ اپنے مرابط میں متلے جس میں رہنا اُن پراور اُن کے ماتھیوں پرشاق گزر رہاتھا۔سلمان ٹے فربایا اے این صط کیا بُنِ مَعْدَانَ عَنِ الْسِقْدَامِ بُنِ مَعْدِ يُكُوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِنْدَ اللّهِ مَنْ مَعْدِ يُكُوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِنْدَ اللّهِ مِسَدُّ وَسَلَّمَ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللّهِ مِستُّ خِصَالِي يُعْفَوْلُهُ فِي اَوَّلِ وَقُعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْمَحَنَّةِ وَيُمَنَّ مِنَ الْفَرَع اللهُ كُبُر وَيُوصَّعُ عَلَى رَاسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ الْعَرْع اللهُ مِنَ اللّهُ يُهَا وَيُزَوَّجُ الْمَتَدُنِ وَسَنْعِيْنَ وَوَجَةٌ مِنَ الْمُحُورِ الْحِيْنِ وَيُعْقَلَع فِي سَنْعِيْنَ وَسُنْعِيْنَ وَوَجَةٌ مِنَ الْمُحُورِ الْحِيْنِ وَيُسْتَعِيْنَ وَيُ اللّهُ مِنْ الْقَرَيِهِ هَذَا اللّه عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَي سَنْعِيْنَ وَيُ اللّهُ مِنْ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

1 / 1 / : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مَعَادُ بُنُ هَشَامٍ ثَنَا مَعَادُ بُنُ هَشَامٍ ثَنِي اَبِى عَنُ قَنَادَةَ ثَنَا اَنَسُ بُنُ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَي وَسَلَّمَ مَامِنُ اَحَدٍ مِنْ اَهُلِ الْجَنَّةِ يَسُرُهُ اَنْ يَسُرُهُ اَنْ يَسُرُهُ اَنْ يَسُرُهُ اَنْ يَسُرُهُ اَنْ يَسُرُهُ اَنْ يَسُولُ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يُحِبُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْكُوامَةِ هَلَا اللَّهُ مِنَ الْكُوامَةِ هَلَا صَيْدُلِ اللَّهِ مِنَ الْكُوامَةِ هَلَا اللَّهُ مِنَ الْكُوامَةِ هَلَا اللَّهُ مِنَ الْكُوامَةِ هَلَا اللَّهُ مِنَ الْكُوامَةِ هَلَا عَلَيْهُ وَمَنْ صَحِيْحٌ.

ا حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ
 ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَا هُ.

1218: حَدُقَنَا أَبُو بَكُو بِنُ آبِى النَّصُّرِ فَيَى أَبُو النَّصُرِ فَيَى أَبُو النَّصُرِ فَيَا عَبُدُ الرَّوَلُ اللَّهِ مِنْ دِيْنَارٍ عَنَّ آبِي تَحَادِم عَنُ سَهُلِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنَّ آبِي تَحَادِم عَنُ سَهُلِ بُنِ شَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رِبَّاطُ يَوْم فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَيْرٌ مِنَ الدُّنُيَا وَمَا فِيْهَا وَاللَّهُ مَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اوِلْغَدُوةُ تَحَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ آحَدِكُمُ فِي الْحَبَّةِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ آحَدِكُمُ فِي الْحَبَّةِ مَنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيعٌ.

9 أَكَا : صَدَّثَنَا ابُنُ آبِي عُمَرَثَنَا سُفَيَانُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكَدووَقَالَ مَرْسَلُمَانُ الْفادِسِيُّ بِشُرُحُبِيُلَ بُنِ السَمْطُ وَهُذِ فِي مُوالِعِلْ إَنْ وَقَدُ شَقَّ عَلَيْهُ وَعَلَى

أَصْحَلَهِ فَقَالَ أَلَا أُحَدِّ ثُكَ يَا ابْنَ السِّمُطِ بِحَدِيْتِ
سَمِعُتُهُ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِي
قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَاطُ
يَوْمٍ فِى سَبِيهُ لِ اللَّهِ اَفْصَلُ وَرُبَّمَا قَالَ حَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ
شَهْرٍ وَقِيَّامِهِ وَمَنْ مَاتَ فِيْهِ وَقِى فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَنُمِى لَهُ
عَمْلُهُ إِلَى يُومُ الْقِينَةِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ.

یں جہیں ایک صدیث نسناؤں جے میں نے بی علی ہے سا ہے فرمایا بال کول تیس نے فرمایا میں نے بی اکرم علی ہے سا سا ہے کہ اللہ کے واستہ میں ایک ون پہرہ وینا ایک مینے کے روزے رکھنے اور قیام کرنے ہے افضل (یافرمایا) بہتر ہے اور جو آدمی اس دوران فوت ہوجائے وہ عذاب قبرے محفوط ور بتا ہے اور اس کا ممل قیامت تک برحستارے کا سیوریث حسن ہے۔ اس کا ممل قیامت تک برحستارے کا سیوریث حسن ہے۔

#### ف : مرابط مراد ہے کہوہ چوکی پر پہرہ دے رہے تھے۔

اسمَ عِيلُ اَبُن وَالْحِع عَنْ سَمْتِي عَنْ اَلْوَالِيَّهُ اَنُ الْمُسْلِمِ عَنْ الْسَمَاعِيلُ اَبُن وَالْحِع عَنْ اسَمَتِي عَنْ اَلِيَى مَالِح عَنْ اَلَيَى اللَّهَ بِعَنْ اَلَيْ مَنْ الْجَعَى اللَّهَ بِعَنْ اللَّهُ وَقِيهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ مَعْمَدُ ايقُولُ هُوَ صَعْمَتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ هُوَ صَعْمَتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ هُوَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ وَحَدِيثُ مِنْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ وَحَدِيثُ مِنْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ وَحَدِيثُ مِنْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ وَحَدِيثُ مَنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَامُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

171 : حَدَّقَ اللَّهِ مَسَلُ بُنُ عَلِي الْخَكَّلُ ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلَى الْخَكَّلُ ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلَى الْخَكَلُ ثَنَا هِشَامُ بُنُ مَعْدِ تَعِي الْخَكَلِ رُهُرةً بُنُ مَعْدَ تَعِي الْخَكْرِ رَهُوةً بُنُ مَعْدَانَ وَهُو عَلَى الْمِعْتُ عَنْمَانَ وَهُو عَلَى الْمِعْتُ مَعْتُمَانَ وَهُو عَلَى الْمِعْتُ مَعْتُمَانَ وَهُو عَلَى الْمِعْتُ مَعْتُمَانَ وَهُو عَلَى الْمِعْتُمُ حَدِيثًا سَبِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُمْ حَدِيثًا سَبِعْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْوِلِيَقْهِمِهِ مَابَدَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَبَاطُ يَوْمِ فَى مَاسِواهُ مِنْ الْمَنَا وَلِي الله اللهِ تَحْدَ فَكُمُ وَلَهُ لِيَعْمِ فِي مَاسِواهُ مِنْ الْمَنَا وَلِي اللهِ عَلَى الله اللهِ تَعْلَى وَسَلَّمَ يَقُولُ رَبَاطُ يَوْمِ فَى مَاسِواهُ مِنْ الْمُنَا وَلِ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ هَذَا الْوَجِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَرْفِي مَنْ هَذَا الْوَجِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَرْفَى مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ وَاللهُ اللهِ عَنْ الله الله عَنْ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُعَلِي وَالله اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله اللهُ عَلْمُ عَلَى الْمُعَلَى وَالله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى الله اللهُ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالله اللهُ عَلَيْهِ وَالله اللهُ عَلَيْهِ وَالله اللهُ عَلَيْهِ وَالله اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْوَالْمُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِيْهِ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِيْمُ اللهُ الْمُعْلِي الْمُعَلِي اللهُولِي اللهُ اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُعَلِقُ اللْمُؤْلِعُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

٢٠٤١: حضرت ابو بريره رضى الله عند الدوايت بكرسول الله الله عليه وسلم نے فرمایا جو خص الله تعالیٰ سے جہاد کے اثر کے بغیر ملاقات کرے گا تو گویا کہ وہ اپنے دین میں کی کے ساتھ اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا۔ بیحدیث مسلم کی المعیل بن رافع کی روایت سے غریب ہے۔ کیونکہ اسلمیل کو بعض محدثین ضیعت کہتے ہیں۔ میں (امام ترندیؓ) نے امام بخاریؓ ے سناوہ فریاتے تھے کہ وہ ثقتہ ہے اور مقارب الحدیث ہے۔ (لینی اسلمبیل بن رافع )۔ بیحدیث حضرت ابو ہر برہؓ ہے متعدد طرق ہے مروی ہے۔ حدیث سلمان کی سند متصل نہیں کیونکہ محد بن منكدر في حضرت سلمان فارئ سے ملا قات نبيس كى۔ ابوموی بھی یہ حدیث محول سے وہ شرجیل بن سمط سے وہ سلمان سے اور وہ نبی عظیمہ ہے ای کے مثل نقل کرتے ہیں۔ ا ١٤٢١ حضرت عثان كرمولي الوسالح كيت بي كدمين في عثان کومنبر پرفر ماتے ہوئے سنا کہ میں نے تم لوگوں سے می ا کرم عَلِیْ کی ایک مدیث چھیا کی ہو کی تھی تا کہتم لوگ مجھے جدانہ ہوجاؤ۔ پھر میں نے اس کا بیان کرنا مناسب سمجھاتا کہ ہر آ رئی اینے لئے ومناسب سمجھاس پر ممل کرے۔ میں نے نبی اكرم عَلِينَ سي آب عَلِينَة في مايا الله تعالى كراسة مين ایک دن ( اسلامی سرحدوں کی ) حفاظت کرنا دوسرے ہزار دنوں سے بہتر ہے جوگھروں میں گزرے ہوں۔ بیحدیث اس أَبُوَاتُ فَضَائِلِ الْجِهَادِ

اَبُوْصَالِحٍ مَوْلَىٰ عُثْمَانَ اسْمُهُ بُرْكَانٌ.

ہیں کہ ابوصار کے کانام بڑکان ہے۔ ۱۷۲۲ء: حضرت الوہر رہ درضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلم نے ارشاد قربایا: همبیر قتل کی صرف اتن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جنتی چیوڈی کے کا منے سے ہوتی

سند ہے حسن غریب ہے۔ امام حجمہ بن اسلعیل بخاریؓ فرماتے

ىيەدىث حسن غريب ہے۔

۱۷۲۳: حفرت ابواماء "نی اکرم عَلَیْ کَ نَسْل کرتے میں کررول اللہ عَلَیْ کے نزریک دوقطروں اور دونشانوں سے زیادہ کو کی چڑمحیوب نہیں۔ ایک وہ قطرہ جواللہ کے خوف ہے آ نسوین کر فکھ اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جواللہ کا داہ شرع بجہ جہاں تک دونشانوں کا تعلق ہے آ ایک وہ اثر جو جہاد میں چوٹ وغیرہ گئے ہے ہواور دوسرا وہ اثر (لیمی نشان) جواللہ تعالیٰ کے فرائض میں کوئی فرض ادا کرتے ہوئے ہو۔ یہ جواللہ حتن غریب ہے۔

النَّنُسَابُوْرِى وَغَيُرُ وَاحِد قَالُوا لَنَاصَفُوانُ بُنُ عِيْسُى وَاَحْمَدُ بُنُ نَصَرِ النَّنُسَابُوْرِى وَغَيُرُ وَاحِد قَالُوا لَنَاصَفُوانُ بُنُ عِيْسَى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ عَنِ الْقَفْقَاعِ بُنِ حَكِيْمٍ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ اَحَدُى حُمْ مِنُ مَسَ الْقَرْصَةِ هَاذَا حَدِيثَ حَسَنَ عَرِيْثُ صَحِيْحٌ.

127 : حَدَّقَتَا زِيَادُبُنُ أَيُّوْبَ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ ثَنَا الْمَوْلِمُنْ هَارُوْنَ ثَنَا الْمَوْلِمُنْ مَنُ الْمُولِمُنْ عَنُ الْمَوْلِمُنْ عَنُ اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُسَ شَيْءٌ اَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطُرَةً نُوْرُعَ فَيْنَ وَاَثْرَيْنِ قَطْرَةً دُمُوعٍ مَنْ حَشْية اللَّهِ وَقَطُرَةً دُمُ تَهْوَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَطْرَةً دُمْ تَهْوَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاَلَّا فَي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَ

# أَبُوَابُ الْجِهَادِ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ جهادك باب جورسول الله عليه عليه عليه

## 

#### ى العددِ عُوْدِ كي اجازت ·

۱۳۲۸: حفرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رمول اللہ علی الل

#### ۱۱۲۰: باب جو والدین کو جیموژ کر جهاد میں حائے

1470: حضرت عبدالله بن غرو گئت میں که ایک شخص رسول الله مختلف ہے جہاد کی اجازت لینے کیلئے حاضر ہوا۔ آپ الله مختلف نے بوچھا کیا تمہارے واللہ بن زندہ میں؟ اس نے کہا "کی بال" ۔ آپ عظیقت نے فرمایا تو پھران کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو (یعنی ان کی خدمت ہی تمہارے لئے جہادے) اس باب میں حضرت این عبائ ہے حدیث منظول ہے۔ یہ اس باب میں حضرت این عبائ ہے حدیث منظول ہے۔ یہ

### 1 1 1 : بَابُ فِىٰ اَهُلِ الْعُذُّرِ فِى الْقُعُوُدِ

127 : حَدَّثَنَا نَصُوبُنُ عَلِيّ الْجِهُضَعِيُّ ثَنَا الْمُعُنَهِوُ بَسُ سُلَيْمَانَ عَنُ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي اِسْحَقَ عَنِ الْبُرَاءِ بُنِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَقَ عَنِ الْبُرَاءِ بُنِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَمْدُ وَبُنُ اَمْ مَكُنُومُ حَلَقَ الْفَعْدِهِ فَقَالَ هَلُ لِي رُخُصَة فَنَزَلَتُ عَيْرُ اَوُلِي ظَهْرِهِ فَقَالَ هَلُ لِي رُخُصَة فَنَزَلَتُ عَيْرُ اَوُلِي الشَّرَوَ وَفِي الْبَابِعَ عَن ابْنِ عَبَاسٍ وَجَابِرٍ وَزَيْدِ بُنِ الشَّحِقُ وَقَدْرُوى شُعْبَة شَلَيْمَانَ التَّيْمِي عَنْ آبِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ الْبَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَيَعْدُونَى شُعْبَة وَلَذَوْنَى شُعْبَة وَلَلْوُرِي عَنْ الْبُى إِلَيْ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### ١١٢٠: بَابُ مَاجَاءَ فِيُمَنُ خَرَجَ الِّي الْغَزُووَتَرَكَ اَبَوَ يُهِ

2121: خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنْ نَشَّارٍ ثَنَايَعُنِي بَنُ سَعِيْدٍ عَنْ شَعِيْدٍ عَنْ شَعِيْدٍ عَنْ شَعِيْدٍ عَنْ شَعِيْدٍ عَنْ صَعِيْدٍ الْعَبَاسِ عَنْ عَنْ جَلِي اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَقَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّعِبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأَذِنَهُ فِي الْجَهَادِ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأَذِنَهُ فِي الْجَهَادِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا فَجَاجِدُ وَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا فَجَاجِدُ وَفِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا فَجَاجِدُ وَفِي اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا فَجَاجِدُ وَفِي اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ حَسَنٌ صَحِدِيَّ

وَأَبُوالْعَبَّاسِ هُوَ الشَّاعِرُ الْأَعْمَى الْمَكِّيُّ وَالسُمُهُ صديث صن صحح بدايوالعباسٌ نايينا شاعر بين اوركي بين ـ السَّائِبُ بُنُ فَرُّو خَ .

#### ا ٢ ا ا : بَابُ مَاجَآءَ فِي الرَّ جُل يُبُعَثُ مِنُ سَرِيَّةٍ وَاحِدَةٍ

١٤٢١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ مُحَنَّمَةٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي قَوْلِهِ اَطِيُعُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْآ مُر َّمِنْكُمْ قَالَ عَبُدُاللَّهِ بْنُ خُـذَافَةَ بُن قَيْسِ بُن عَدِيّ السَّهُمِيُّ بَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَرِيَّةٍ ٱخُبَرَيْهِ يَعْلَى بُنُ مُسْلِم عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ هَلْوَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْتُ غَرِيْبٌ لا نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ ابْن

١١٢٢ : بَابُ مَاجَآءَ فِي كُرَ اهِيَةٍ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحُدَهُ

١٤٢٤: حَدُّفَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبِصُرِيُّ ثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَاصِم بُن مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ ابْن عُمَوَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْكُ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مِنَ الْوَحْدَةِ مَا سَارَى رَاكِبٌ بِلَيْلِ يَعْنِي وَحُدَهُ.

١٤٢٨ : حَدَّثَنَا إِسُخْقَ بُنُ مُوْسَى الْآ نُصَارِيُ ثَنَا مَعُنْ ثَنَامَالِكٌ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ حَرِّمَلَةَ عَنُ عَمُرِ وبُن شُعَيُّبِ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ جَدِّهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَان شَيْطَانَان وَالثَّلاَ قَةُ رَكُبٌ حَدِيثُ ابْن عُمَرَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَبِحِيتٌ لا نَعُو فُهُ إلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجُهِ مِنْ حَدِيْتِ عَاصِم وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُن عَمْرِو حَدِيثٌ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو أَحْسَنُ.

٢٣ ١ ١ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي

ان کانام سائب بن فروخ ہے۔ ١١٢١: باب ايك يخص كوبطور

لتنكر بهيجنا

١٤٢٦: عاج بن محد كيت بي كدابن جرت في في ارشادر باني "أَطِيْعُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْا مُر مِنْكُمُ " کی تفسیر میں فرمایا کے عبداللہ بن حذاف بن قیس بن عدی فرماتے میں کہرسول اللہ عظامی نے انہیں بطور لشکر بھیجا ( یعنی وہ چھوٹا الشكر جولشكرين سے الگ كر كے بهيجا جائے ) \_ بيحديث يعلىٰ بن مسلم ، معید بن جبیر سے اور وہ این عباس سے بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن سی غریب ہے۔ہم اے صرف ابن جریج کی روایت ہے جانتے ہیں۔

۱۱۲۲: باب البليسفركرنے كي کراہت کے بارے میں

1212: حضرت ابن عمر رضى الله عنهما نبي اكرم صلى الله عليه وسلم ت فل كرتے بين كرآ ب صلى عليه وسلم في فر مايا اگر لوگ تنها كي کے نقصان کے متعلق کیچھ جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں تو مجھی کوئی سوار رات کوا کیلاسفرنہ کرتا۔

۱۷۲۸: حضرت عمر وبن شعیب این والدے اور وہ ان کے دادات نقل كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ایک سوار شیطان ہے، دوسوار دوشیطان ہیں اور نین سوار سوار ہیں ( لیعنی لشکر ہیں) حدیث این عمر مست سیح ہے۔ ہم اس حدیث کوصرف اس سندلینی عاصم کی روایت سے جانتے ہیں اور عاصم محمد بن زید بن عبد الله بن عمرو کے صاحر اوے ہیں۔ حدیث عبداللہ بن عمروحسن ہے۔

۱۱۲۳: باب جنگ میں جھوٹ اور فریب

#### الْكَذِب وَ الْخَدِيْعَةِ فِي الْحَرُب

1219: حَدَّقَنَا اَحْمَدُ بَنُ مَنِيْعِ وَنَصْرُبُنُ عَلِيّ قَالاَ ثَنَا سُفِيعًا وَنَصْرُبُنُ عَلِيّ قَالاَ ثَنَا سُفِيعًا وَعَنْ عَلِيهِ اللّهِ سُفَيانُ عَلَى اللهِ عَلَى وَدُولِهِ فِنِ قَالِيَ وَعَالِشَهُ خُدُعَةٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيّ وَوَلَيْدِ فِنِ قَالِيشَةً وَاللهِ عَلَى وَدُولِهِ فِنِ قَالِيشَةً وَاللهِ عَلَى وَدُولِهِ فِنِ قَالِيشَةً مَالِكِ وَآنَسِ فِن مَالِكِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِينَحٌ. مَالِكِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِينَحٌ. مَالِكِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِينَحٌ.

١८٣٠ : حَـدُّقَـنَا مَـحُـمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْدٍ وَأَبُو دَاوُدَ قَـالَ ثَنَا شَعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَقَ قَالَ كُنتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بُنِ أَرْفَمَ فَقِيْلَ لَهُ كُمْ غَزَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مِن غَرُوةٍ قَالَ تِسُع عَشُرةً صَلَّى الله عَمْدَةً

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُمُ غَزْي

فَقُلُتُ كُمْ غَزُوْتِ أَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ وَأَيْتُهُنَّ كَانَ أَوَّلُ قَالَ ذَاتُ الْمُشَيْرِ أَوِالْمُسَيْرِ هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

## ١ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الصَّفِ وَ التَّغبيةَ عِنْدَ القَتَال

1271: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُ ثَنَا سَلَمَهُ بِنُ الْفَصَلُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُحْقَ عَنُ عِكْرِ مَةَ عَن الْمَن عَبَّاسٍ عَنُ عَجُدِ بَنِ السُحْق عَنُ عِكْرِ مَةَ عَن الْمَن عَبَّاسٍ عَنْ عَبُدِ الدَّرَّحُسِنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ عَبَّانًا وَشِي وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِبَدْدِ لِيُلاُ وَفِي اللهَ عَنْ هَذَا اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ هَذَا اللهَ عَنْ هَذَا اللهَ عَنْ هَذَا اللهَ عَنْ هَذَا اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ هَذَا اللهُ عَنْ هَنَا اللهُ عَنْ هَذَا اللهُ عَنْ هَنَا اللهُ عَنْ هَنَا اللهُ عَنْ هَنَا اللهُ عَنْ هَنَا اللهُ عَنْ هَنْ اللهُ عَنْ هَنْ اللهُ عَلَى عَنْ هَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ هَنَا اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَسَلَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

#### كى اجازت

1273 حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه تهيج بين كه رسول الله صلى الله عليه و بلم في في الله و على الله عليه و بل باب بين حضرت على رضى الله عنه ، حضرت على رضى الله عنه ، حاك رضى الله عنه ، حاك رضى الله عنه ، حاك رضى الله عنه ، المن عباس رضى الله عنه ، الله عنه ، المن عباس رضى الله عنه ، الله بر مريه ورضى الله عنه ، الله عنه ، الله و رضى الله عنه ، الله عنه ، الله من الله عنه ، الله عنه ، الله و رضى الله

#### ۱۱۳۴: بابغزوات نبوی کی تعداد

1000: حضرت الواتحق كہتے ہيں كہ ميں زيد بن ارقم رضى الله عند كے ساتھ تھا كہ ان سے نبى اگر صلى الله عليه وسلم كے غزوات كى تعداد ليچھى گئى۔ انہوں نے فرمایا ''انجس غزوات ' ميں نے عرض كيا آپ على كننے غزوات ميں نبى اگرم عليلية كے ساتھ تشريك ہوئے فرمایا ''متر وغزوات ميں 'بيل نے پوچھا کہ بہائى جنگ فرمایا ''خات العشيواء '' يا فرمایا ''خات بہلى جنگ فرمایا ''خات العشيواء '' يا فرمایا ''خات

#### ۱۱۲۵: باب جنگ میں صف بندی اور تر تیب

۳۱ اد هنرت عبد الرحن عوف تخرمات بهی که رسول الله علیکی فی دو میدر کے موقع پر جمیس رات ہی ہے مناسب مقامات پر کھڑا کر دیا تھا۔ اس باب میں ابوایو بٹ سے بھی حدیث منتقول ہیں۔ یہی حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف ای سند ہے جانتے ہیں۔ میں (امام ترفری) نے امام بخاری ہے اس حدیث کے بارے میں لوچھا تو انہوں نے اسٹریس پیچانا۔ وہ کہتے ہیں کم چمہ بن اساقوہ تحدیث کے بین اساقوہ تحدیث کے بین اساقوہ تحدیث کے بین اساقوہ تحدیث کے بین اساقوہ تحدیث کے بارے میں الیجھا رائی کے بارے میں الیجھا کر رائی کے بارے میں رائی کے بارے میں رائی کی در الیجھا کر رائی کے بارے میں رائی کی در الیکھا کر رائی کے بارے میں رائی کی در الیکھا کر کھا کر بیکھا کر الیکھا کر بیکھا کر بیکھا کر بی کر بیکھا کر

#### ۱۱۲۷: بابالزائی کے وقت دعاکرنا

۱۷۳۲: عفرت این الی او فی سے روایت ہوہ فرماتے میں کہ میں نے اللہ کا کارم علیہ کو کا آرے کھی دعا کہ میں اللہ کا تعریب کے خلاف دعا ما تکتے ہوئے سار آپ علیہ کے فرمایا ' اللّٰهِمُ اللهِ کَا ' کَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

#### ١١٢٤: باب لشكر كے چھوٹے حجنڈے

ساسا کا: حضرت جابروض اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ واضل ہوئے تو آپ عالیہ کا اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عنہ رحیہ اللہ عنہ واضل ہوئے تو آپ عالیہ کا تعابہ بعض راضل ہوئے تو آپ عالیہ کا تعابہ بعض کر اللہ عنہ اللہ کی بروایت ہے بہا نے بہا تعابہ کی بی بروایت ہے بہا ہے میں (امام تر ندئی) نے امام بخاری ہے اسے صرف اسی روایت ہے بہا نا استعدوراو بوں نے شرک ہے سے وہ عمار سے وہ ابوز بیر ہے اور وہ جابر ہے مرف کا تی روایت ہے کہ میں داخل ہوئے تو آپ علیہ ہے کہ سرمبارک پرکا لے دیگ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ اس مین کہ بہاری کے بالہ کی کہ کے عمار کن کی کہ کی ہے۔ معاد میں ان کی کئیت ابو معاویہ ہے۔ یہ کوئی ہیں الہ معد میں کہ ذو یک افقہ ہیں۔ معاویہ ہے۔ یہ کوئی ہیں الہ معد شین کے ذو یک افقہ ہیں۔

#### ۱۱۲۸: باب برنت مجھنڈے

1200 عفرت لونس بن عبيد جومحد بن قاسم كے غلام بيس فرات بين كد مجي محد بن قاسم في حضرت براء بن عالب كياس مجيميا تاكد بين ان سے رسول الله عظيظة كے جسندے

#### 1 1 1 : بَابُ مَاجَآءَ فِي الدُّعَآءِ عِنْدَ الْقِتَالِ

120٢: حَدَّقَسَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعٍ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ ثَسَا إِسْسَاجِيلُ بُنُ أَبِى حَالِدِ عَنِ ابن اَبِى اَوْفَى قَالَ سَسِعْتُهُ يَقُولُ يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُواْعَلَى الْاَحْزَابِ فَقَالَ اللَّهُمُ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَسابِ الْهَزِمِ الْاَحْزَابَ وَزَلْزِلْهُمُ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدِهِلْاً حَدِيْتُ حَسَنَ صَحِيْحٌ.

#### ١١٢٤ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْأَلُويَةِ

12/٣٠ : حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبِ وَمُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بَنِ الْوَلِيُدِ
الْكِنْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالُوا تَنَا يَحْتَى بُنُ ادْمَ عَنُ
شَرِيْكِ عَنْ عَمَّارٍ هُوَ الدُّهْنِيُّ عَنْ اَبِي الزَّيْدِعِنُ
جَابِرِ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهِ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ مَكَّةَ
وَلِواءٌ هُ اَبْسِصُ هِ لَمَا حَدِيثِ عَلَى عَرِيْبٌ لا نَعْرِ فَهُ إِلَّا مِنُ
حَدِيثِ يَحْتَى بُنِ ادْمَ عَنْ شَرِيْكِ وَسَالُتُ مُحَمَّداً
عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفُهُ إِلَّا مِنُ حَدِيثِ يَحْتَى بُنِ
الْمُ عَنْ شَرِيْكِ وَقَالَ عَيْدُو أَواجِدِ عَنْ شَرِيْكِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَمْامَةٌ سَوْدُاءً قَالَ مُحَمَّداً
عَمُّو عَنْ اَبِي الْوَّيْدِ عَنْ جَابِرِ اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيهِ
وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيهِ عَمَامَةٌ سَوْدُاءَ قَالَ مُحَمَّد وَاللَّهُ مِنْ مِنْ اللهُ عَلَيهِ
وَسَلَّمَ وَحَنْ شَرِيكِ وَقَالَ عَيْدُولُوا حِدِعَنُ شَرِيكِكِ عَنْ اللهُ عَلَيهِ
وَسَلَّمَ وَحَنْ اللهُ عَلَيهِ عَمَامَةٌ سُودُاءَ قَالَ مُحَمَّد وَاللَّهُ مِنْ مِنْ مَعِيلَةً وَعَمَّارُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَنْ مِنْ مَعِيلَةً وَعَمَّارُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَنْ وَيُكُمَى اللهُ عَلَيهُ وَعَمَّارُ اللَّهُ عَنْ اللهُ عَلَيهُ وَلَهُ اللهُ عَنْ وَيُكُولُهُ وَعَمَّارُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ وَيَكَانِي اللَّهُ عَنْ وَيَكُمْ وَيَةُ اللَّهُ عَنْ وَيَكُمَى اللهُ عَلَيْهُ وَيَعْلَمُ وَيَهُ اللَّهُ عَنْ وَيَعْ اللهُ الْمَعَلِيةِ وَلَا الْحَدِيثُ هُو عَمَّارُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُعَلِيةِ وَلَا الْعُرْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللْهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعَلِيةِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَلَيْهِ اللهُ الْعَلَا الْعَلَيْمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِيةِ اللهُ الْمُعَالِي اللّهُ الْمُعَلِيةِ اللهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُعَلِيةِ الللّهُ الْمُعَلِيةُ اللّهُ الْمُعَلِيةِ اللّهُ الْمُعَلِيةَ اللْهُ الْمُعَلِيةَ اللْهُ الْمُعَلِيةُ اللّهُ الْمُعَلِيةَ اللْهُ الْمُعَلِيةُ اللّهُ الْمُعْلِيةَ اللْهُ الْمُعَلِيةُ اللْهُ الْمُعَلِيةُ اللّهُ الْمُعَلِيقُولُ اللّهُ الْمُعَلِيةُ اللهُ الْمُعَلِيةُ اللْهُ الْمُعَلِيةُ اللّهُ الْمُعْلِيقُولُ اللهُ الْمُعْلِيةُ

#### ١١٢٨: بَابُ فِي الرَّايَاتِ

١٧٣٣: حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ ثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيًّا بُنِ زَاقِلَةَ فَنَا اَبُوُ يَمْقُوْبَ الثَّقَفِىُ ثَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيُدٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بُنِ الْقَاسِمِ قَالَ بَعَثِينَ مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ

إِلَى الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ اَسْأَلُهُ عَنُ رَائِةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى وَالْمَنِ وَلِيْ بَنِ حَسَّانَ وَالْمِن عَبِيلِ اللَّهِ مِنْ عَرِيْبُ اللَّهِ مِنْ عَرِيْبُ الْاَنْمُ وَلَهُ إِلَّا مِنْ صَلَّى عَلَيْبُ اللَّهِ مِنْ عَرِيْبُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُوالْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْم

1470 : حَدَّقَتَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ ثَنَا يَهُوَى بُنُ إِسُعَقَ هُوَالسَّالِحَانِيُّ ثَنَا يَوْيَدُ بُن حَيَّانَ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا مِجُلَوْلاً حِقَ بُسْ حُسَيُدٍ يُعَرِّدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتُ رَايَةُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَاءُ وَيُوَ اءُهُ أَيْسَصُ هَلَا حَدِيثَ عَوِيْسٌ عَوْيُسٌ مِنْ هَلَا الْوَجُهِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

#### 1119: بَابُ مَاجَآءَ فِي الشِّعَارِ

١٧٣١: حَدَّ ثَنَا مَحُمُودُ أَبُنُ عَيْلاَ نَ لَنَا وَكِيْعٌ فَنَا مَسُولُ اللهِ عَيْلاً وَكَيْعٌ فَنَا مَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اَبِي صُفْرَة عَنْ الْمُهَلَّبِ ابْنِ اَبِي صُفْرَة عَنْ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ بَيْتُكُمُ العَدُ وُ فَقُولُولُ احْمَ لا يَنْصُرُونَ وَفِي اللَّهِ بِعَنْ مَسَلَّمَةً أَبُنِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً.

## ١١٣٠ : بَابُ مَاجَآءَ فِي صِفَةِ سَيُفِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٧٣٧: حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شُجَاعِ الْبَغْدَادِئُ لَنَا أَبُوُ عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ سَعُدٍ عَنِ ابْنِ سِئِرٍ يْنَ قَالَ صَنَعُتُ سَيْفِي عَلَى سَيْفِ سَمُرَةَ وَزَعَمَ سَمُرةً

کے بارے میں اوچھوں۔ انہوں نے فر مایا کدرمول اللہ علیہ اللہ کا اور چوکورتھا اس پرکلیری بنی ہوئی تھی۔

کا جینڈا سیاہ میں حضرت علی محارث بن حسان اور ابن عہاس سے

بھی احادیث منقول میں۔ میصدیث حسن فریب ہے۔ ہم
اسے صرف ابوزائدہ کی روایت سے جائے ہیں۔ ابو یعقوب
شقفی کا نام الحق بن ابر اہیم ہے۔ عبیداللہ بن موکی نے ان سے
روایت کی ہے۔

1200: حفرت ابن عباس منی اللہ تعالیٰ خبرا سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہڑا جسٹرا سیاہ رنگ کا جب کہ چھوٹے جسٹرے کا رنگ سفید تھا۔ ہید حدیث اس سند یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما کی روایت سے غریب ہے۔

#### ١١٢٩: باب شعارك

۱۷۳۷: حضرت مهلب بن أبو صفره کسی ایسے حض نقل کرتے ہیں کہ دستی م لوگوں پر تملیکر دیا جائے ہوئے سا کہ اگر دات کے وقت تم لوگوں پر تملیکر دیا جائے تو تمها داشعار سیدے '' خسم کا دینہ نصر وُق ' اس باب میں حضرت سمر بن اوگو خس سے سے موارت نے ابو گئی سے سے سفیاں تو ری کی دوایت کی طرح نقل کی ہے البتہ بعض نے اس سے بواسطہ مہلب بن ابی صفرہ ، نبی علیقتی سے مرسل روایت کیا ہے۔

### 

2012: حضرت ابن سیرین کتیم بین کدیش نے اپنی آلوار سمرہ رضی اللہ عندی آلوار جیسی بنائی ہے اور انہوں نے اپنی آلوار سول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کی آلوار جیسی بنائی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ

<sup>&#</sup>x27; شھارے مرادوہ الفاظ میں جوایک دوسرے کو جانے کے لئے آباں میں بولے جاتے ہیں جن سے بید چلتا ہے کہ یہ ہمارا آ دی ہے۔ یعنی فٹیے الفاظ کا استعمال۔ (مترجم)

اَتَّهُ صَنَعَ سَيُفَهُ عَلَى سَيُفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ حَنَفِيًّا هذَا حَدِيثُ عَرِيْبٌ لاَ نَعْرِ فَهُ الَّا مِنُ هذَا الْوَجْهِ وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْتَى بُنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ فِىُ عُمْمَانَ بُن سَعُدِ الْكَاتِب وَضَعَفَهُ مِنْ قِبَل حِفْظِهِ.

ا ٣ ا ا: بَابُ فِي الْفِطُرِ عِنْدَالُقِتَالِ

١٤٣٨: حَدَّفَنَا اَحْمَلُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ مُؤسى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَطِيَّة بُنِ قَيْسٍ عَنُ قَزْعَةَ عَنْ آبِى سَعِيدِ الْخُدُرِيَ قَالَ لَمَّا بَسَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْئِهِ وَصَلَّمَ عَامَ الْفَصْحِ مَرَّ الظَّهُرَانَ فَاذَنَنَا بِلِقَاءِ الْعَدُ وَقِامَرَنَا بِالْفِطُوِ

فَٱفْطَرْنَاٱجُمَعُوْنَ هَٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١ ١ ٢ ١ : بَاكُ مَاجَآءَ فِي الْخُورُ وَجِعِنَّدَ الْفَزَعِ الْخُورُ وَجِعِنَّدَ الْفَزَعِ الْخُورُ وَجِعِنَّدَ الْفَزَعِ ١٤٣٥ : حَدَّنَنا مَحُمُودُ أَنُ ثُعَيْلاً وَثَنَا اَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ انْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ثَنَا اَنسُ بُنُ مَالِكِ قَالَ رَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسُالاً بِي طَلْحَةَ يُقَالُ مَا كَانَ مِنْ فَزَعٍ وَانُ وَجَدَدُاهُ لَبَحُرُاوَفِي البَّابِ عَنْ عَمْرٍ وَبُنِ الْعَاصِ هَذَا وَبِي الْعَاصِ هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ .

ا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارِثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفِرٍ وَابْنِ
 أب عُجبة وَابُو دَاوُد قَالُوا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ النّسِ
 قَالَ قَالَ فَزَعْ بِالْمُدِينَةِ فَاسْتَعَارَرُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَمَ فَرَسُالُنَا يَقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ مَازَائِنَا مِنْ فَرَعٍ وَانَ
 وَجَدْ نَاهُ لَبُحُرًا هذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْتٌ

لَّهُ النَّبَاتِ عِنْدُ الْقِتَالِ ١٩٢١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيْدٍ تَنَا سُفْيانُ ثَنَا اَبُوُ إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ لَهُ رُجُلٌ اَفَرَرُ تُمُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وسلم کی تلوار بنوخنیف کی تلواروں کی طرح کی تھی۔ یہ حدیث غریب ہے۔ہم اس حدیث کوصرف آئ سند سے جانتے ہیں۔ یکی بن سعید قطان ،عثمان بن سعد کا تب کو حافظ کی وجہ سے ضیف قرار دیتے ہیں۔

#### ا۱۱۱۳: باب جنگ کے وقت روز ہ افظار کرنا

1478: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ فتح کم کے موقع پرسول الله سلی الله علیہ وسلم جب مقام مرظهران کے قریب پنچاتو ہمیں دشمن کے سلنے کی خبری اور روزہ افظار کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہ ہم سب نے افظار کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہ ہم سب نے افظار کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہ ہم سب نے افظار کرا۔

یہ حدیث حسن سیح ہے۔

١١٣٢: باب گھبراہٹ کے وقت باہرنگلنا

274: حضرت انس بن مالک ہے روایت ہے کدرمول اللہ صلی اللہ علیہ و کملم ایوطلی رضی اللہ عنہ کے گھوڑ ہے ہر موار ہوئے جے مندوب کہتے تتے ۔ پھر فر مایا اس میں کوئی گھرا ہت نہیں تتی ۔ ہم نے اسے دریا کے پائی کی طرح سبک رفحار پایا۔ اس باب میں عمرو بن عاص ہے بھی حدیث منقول ہے۔ میں حدیث حتی ہے۔ حدیث تعقیل ہے۔ میں حدیث حتی ہے۔

مہم کا: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں کچھ خطرہ پیدا ہواتو ہی اکرم سلی اللہ علیہ و کہ ماریک میں مندوب تامی عاریتالیا (اور دشن کی طرف نظے واپسی پر )فرمایا ہم نے کوئی خطرہ نہیں دیکھا اور ہم نے اسے دریا کی ماشد تیزرفار یا یا۔ بیت دریا کی ماشد

۱۱۳۳ باب الرائی کوفت ثابت قدم رہنا ۱۵۹۱ حفرت براوعاز بیسے کی شخص نے کہا ایواوفارہ کیا تم لوگ رمول اللہ عظیقہ کے پاس سے فرار ہوگئے تھے۔ انہوں نے فرایانیس اللہ کی شم صرف چند جلد ہازلوگوں نے فرار کی راہ اختیار کی تھی۔ رسول اللہ عیالیہ نہیں اور جن اوگوں نے قرار کی میں اور جن اوگوں نے قرار کی راہ افتیار کی تھی اان سے ہواز ان کے تیراند زوں نے مقابلہ کیا۔ آپ عیالیہ اپنے کی رسوار تھے اور اپوشیان بن حارث بن عبد المطلب اس کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔ آپ علیہ شہر ساتھ اور المعالب کا بیٹا (پیتا) ہوں۔ اس باب میں حضرت علی اور میں عبد المطلب کا بیٹا (پیتا) ہوں۔ اس باب میں حضرت علی اور ۱۲۰ کے اور کی ساتھ کیا۔ دھرت این عمر رضی انڈ علم المیت بین کہ ہم نے غروہ حتین کے موقع پر اپنی دوٹوں جماعوں کو فرار کی راہ اختیار کرتے ہوئے دیکھا۔ بی اگر مسلی انشعابہ وسلم کے ماتھ مرف سو (۱۰۰) آدی باتی رہ گئے۔ بیر صدیت عبید اللہ کی صرف سو روان سے جن عرب اللہ کی سرف سو جانے ہیں۔ ہم اس صدیت عبید اللہ کی ساتھ سے جانے ہیں۔

#### ۱۱۳۴ باب تلواراوراس کی زینت

سهم 1: حضرت مزیده رضی الله عزفر مات بین که رسول الله صلی الله عزفر مات بین که رسول الله صلی الله عن تو تو تو سلی الله علی و کم کرمه میں داخل ہوئ تو آپ سلی کا لئی ہوئی تھی۔ آپ سلی کا لئی کہ میں کہ ان سے جا ندی کے متعلق بوجیما تو فرمایا تکوار کا قضا۔ اس باب میں حضرت الس سے یکی روایت ہے۔ بیصدیث غریب ہے۔ صورتے واوا کا نام، میمی روایت ہے۔ بیصدیث غریب ہے۔ صورتے واوا کا نام،

يَااَ اَبَاغِمَارَةَ قَالَ لا وَاللّهِ عَاوَلْى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسُلَّمَ وَلَكِنُ وَلَى سَرَعَانُ النَّاسِ تَلْقُتُهُمْ هُوَازِنُ بِالنَّبُلِ وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ تَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ثَنِيْ اَبِيْ عَنْ سُفُيّانَ بُنِ حُسَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَوَ

عَنْ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدَرَايُتَنَا يُومَ خَنَيْ وَإِنَّ الْمُ لَلَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ رَجُلِ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيثُ عَرِيْبُ مَ مِنْ صَحِيثُ عَرِيْبُ مَ مِنْ صَدِيثُ عَرَيْبُ مَ مِنْ صَدِيثُ عَبَيْدِ اللهِ لاَ نَعْرِ فَهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ. مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْسَنَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْسَنَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْسَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْسَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْسَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسِ لاَ بِي طَلَحَةَ عُرُي مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ لاَ بِي طَلَحَةَ عُرُي وَ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

1 1 mm ا: بَاكُ مَاجَآءَ فِي السُّيُوفِ وَحِلْيَتِهَا السُّيوُفِ وَحِلْيَتِهَا السُّيوُفِ وَحِلْيَتِهَا المَّحَمَّدُ بُنُ صُدُرَانَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَصْرِئُ ثَنَا طَالِبُ بُنُ حُجَيْرٍ عَنْ هُوْدٍ وَهُوَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَعْدِ عَنْ جَدِهِ مَزِيْدَةَ قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ مَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ مَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ الْعَلْمُ عَلَى عَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْمُ الْعَلْمُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَمْ عَلَمْ الْعَلْمُ عَلَمْ عَلَمْ الْعَلَمُ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَمْ الْعَلْمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَا

الْفَرَسَ هَلَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ.

غَرِيْبٌ وَجَدُّ هُودٍ اسْمُهُ مَزِيْدَةُ الْعَصَرِيُّ.

۵ مَّ ۱ عَدَّ اَنَّ اَ مُحَمَّدُ اِنُ نَشَّارِ ثَنَا وَهُبُ اِنُ جَرِيُرِ قَنَا اَ مَّ اَنَ اَ عَدَیهُ اَنَ مَ قَالَ کَانَتُ قَبِیَهُ مَیْفِ وَسُلُم مِنُ فِضَّةِ هَذَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنُ فِضَّةِ هَذَا حَدِیث حَدِیث حَدَیث حَدِیث حَدَیث حَدِیث حَدَیث حَدِیث حَدَیث حَدِیث حَدَیث حَدِیث وَقَدْرُوی عَنْ هَمَّامِ عَنْ قَنَادَةً عَنْ سَعِبُدِ لَهُولُ اللَّهِ لِمُنْ اَبِسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَضَّةٍ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَةٍ.

١١٣٥ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الدِّرُع

١٥٣١: حَدَّقَنَا أَبُو سَعِيْدِ الْاَشَجُّ ثَنَا يُولُسُ بَنُ بُكَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ السُحْقَ عَنْ يَحَى بَنِ عَبَّدِ بَنِ عَسْدِاللَّهِ بُنِ الدُّيْشِ عَنْ إَبِيْءِ عَنْ جَدِّهِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الدُّبَيْرِ عَنِ الدُّيْشِ بُنِ الْعَوَّامِ قَالَ كَانَ عَلَى اللَّهِ بُنِ عَلَيْكَةَ دِرْعَسانِ يَوْمَ أَحُدِنَهَ صَنَ إِلَى الصَّنَجُرَةَ فَلَمْ يَشْقَطِعُ فَا قُعَدُ طَلْحَةً تَنْحَتَهُ فَصَعِدَ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَى مَثْنَى الشَّعْوى عَلَى الصَّحْوَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُ عَلَى المَّا مُثَمَّى الشَّعْوى عَلَى الصَّحْوَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِي مُثَمَّى الشَّائِ بَنِ يَزِيُدَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَ عَوِيبٌ الْ الْمُثَاةَ وَالسَّائِ بَنِ يَزِيُدَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَ عَرِيبٌ الْ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثٍ مُحَمَّدِ بُنِ إِلْمُ حَمَّدٍ فَيَ الْمُنْ عَرِيبٌ الْ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثٍ مَعَدَّدِ بُنِ إِلْمُ الْمَاسِ فَى يَدِيثٍ مَعَدَّدِ بُنِ إِلْمُ حَدَّا اللَّهِ الْمَاسِ فَى مَدَّدِيثُ مَدَا حَدِيثُ حَسَنَ عَرِيبٌ الْ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثٍ مُعَدِّدِ بُنَ الْمُحَدِّدِ اللَّهِ عَلَى الشَّعْدِةِ . .

١٣١]: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْمِغُفَر

1272: حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ ثَنَا مَالِكُ بْنُ آنَسِ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ الْبَيُّ صَلَّى الْبَيْ صَلَّى اللَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَا

مزيده عصري تفا-

ریره مراب کا دستر انس رضی الله عنه به روایت ہے کہ رسول الله اسلامی الله عنه به رحایت ہے کہ رسول الله میں الله عنه الله علیہ وسلم کی آلوار کے قبضه پر چاندی چر هائی گئی ۔

بیر حدیث حسن غریب ہے ۔ پواسط هام اور قماده وهنرت انس رضی الله عنه ہے ۔ پولسط قماده ،

حضرت معید بن ابوالحن رضی الله عنه سے روایت کیا ہے ۔ وہ فراتے ہیں کہ رسول اللہ عقیقیہ کی آلوار کی ضی چاندی سے بی مورث تھی ۔

مورت میں کہ رسول اللہ عقیقیہ کی آلوار کی ضی چاندی سے بی مورث تھی۔

مورت تھی ۔

#### ۱۱۳۵: باب زِرّه

۲۷ کا: حضرت زبیر بن عق ام رضی الله عند سے روایت ب که غز وہ احد کے موقع پر آپ سلی الله علیہ و سلم کے جمع مبارک پر دو زر ہیں تھیں ۔ چنا نچدا ک سے علیات جب پھر پر چڑ ھنے گئے تو نہ چڑ ھے سکے ۔ پھر طلحہ رضی الله عند کو بچے بھایا اور اس طرح اس پھر پر چڑ ھرسید ھے ہو گئے ۔ رادی کہتے ہیں میں نے ہی اکر میں میں نے بوے ساکہ طلحہ رضی الله عند کیلئے اس عمل کی وجہ سے (شفاعت یا جنت) واجب ہوگئی۔ اس باب میں حضرت مفوان بین امیرضی الله عند اور سائب بن بزیرضی الله عند سے بھی روایات منقول ہیں بیصدیت حسن غریب ہے۔ اللہ عند سے بھی روایات منقول ہیں بیصدیت حسن غریب ہے۔

#### ۱۱۳۲: بابخود پهننا

2011: حفرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ بی اکرم علی کے داخل ہوئی آئی مرمبارک علی کے داخل ہوئی آپ میں کا کئی سے ان کی مرمبارک پرخود (ضرب وغیرہ ہے کہ کئی سے کہ بی سے کہ ایک کہ کہ کہ ایک کہ ایک کہ دول سے چہنا ہوا ہے۔ فر مالی اسے فل کردو۔ مید صدیث حس حتی ہے۔ ہم اس حدیث کو ما لک کی زہری سے دوایت کے علاوہ کی بڑے محدث کی روایت کے علاوہ کی بڑے محدث کی روایت سے نیس میانے۔

۱۱۳۷: باب گھوڑوں کی فضیلت

۱۱۳۸: باب پیندیده گھوڑے

4071: حضرت ابن عباس رضی الندعنها سے روایت ہے کہ رسول الند صلی الند علیہ وکلم نے قرمایا گھوڑوں میں سے مرخ رنگ کے گھوڑوں میں برکت ہے۔

ہیرحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کوعرف شیبان کی روایت ہے جانتے ہیں ۔

۵۵ ا: حضرت ابوقادہ کتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے فرمایا بہترین گھوڑے وہ بیں جو سیاہ رنگ کے ہیں جن کی بیشانی اورناک کے ہیں جن کی بیشانی اورناک کے قریب تحوری کی سفید کی جوا ورپھر وہ گھوڑے جن کے دونوں ہاتھ، بیراور بیشانی سفید ہول سوائے داکمیں ہاتھ کے اور پھرا آگر کالے رنگ کے نہ ہول تو ان ہی صفات والا سیائی ہاکی ہر فررنگ کا گھوڑ اہو۔

1201: ہم سے روایت کی مجمد بن بشار نے انہوں وهب سے
انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے پیکی بن الوب سے
انہوں یزید بن صبیب سے اسی روایت کی مشل اور اسی روایت
کے ہم متنی بیر مدیث مسن غریب مجمع ہے۔

١ ١٣٠ : بَابُ مَاجَآءَ فِي فَضُل الْخَيل

يَزِيُدَ وَالْسُمْفِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ وَجَابِو هَذَا حَدِيْكَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَعُرُوَةٌ هُوَ ابْنُ اَبِى الْجَعْدِ الْبَارِقِيُّ وَيُقَالُ عُـرُوةُ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ آخَمَدُ بْنُ حَنْلِ وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيْثِ اَنَّ الْجَهَادَ مَعَ كُلِّ إِمَامِ إِلَى يَوْمُ الْقِينَةِ.

١١٣٨ : بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْخَيْلِ ١٤٣٩: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِعِيُّ

البَصْرِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ثَنَا شَيْبَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ ثَنَا عِيْسَى بُنُ عَلِيَّ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْمُنُ الْمَحْيُلِ فِي الشُّقُوهِ لَذَا حَدِيْتُ حَسَنَّ عَرِيْبٌ لاَ نَعْرُفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ شَيْبَانَ.

• ١٤٥٠ : حَدَّقَ نَسَا اَحْسَدُ لِهُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَارَكِ ثَنَا ابْنُ لَهِيعُةَ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنُ عَلِيمَ بُنِ رَيِّ بَنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنُ عَلِيمَ بُنِ رَيِّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى بَلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَيْرُ الْحَيْلِ اللَّهُ دَهَمُ الْاَ قُرْحُ الْاَ رُثَمُ ثُمَّ اللَّهُ قَرْحُ اللَّ رُثَمُ ثُمَّ اللَّهُ قَرْحُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ ع

1 20 1 : حَدَّقُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيُرٍ ثُنَا اَبِيُّ عَنُ يَحْيَى بُنِ ٱَيُّوْبَ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ اَبِيُ خَبِيْبٍ نَحْوَهُ بِمَغْنَاهُ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَّ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ

#### ١١٣٩: بَابُ مَايُكُرَهُ مِنَ الْخَيْل

٢ ١٥٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا سَفَيْنُ تَنَا سَلُمُ بَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰ عَنُ آبِي رُوْعَةَ بَنِ عَسُدِ وَبُنِ جَرِيُوعَنُ آبِئُ هُوَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ بَنِ يَوِيْنَ حَسَنٌ صَحِيعٌ وَقَدُرَوَاهُ شُعَبَةُ عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ يَوِيْنَ حَسَنٌ صَحِيعٌ وَقَدُرَوَاهُ شُعَبَةً عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ يَوِيْنَ وَلَهُ وَالْمَوْدُ وَالْمُو اللهِ بَنُ عَمَارَةً بَنِ اللَّهِ بَنِ يَوْلِكَ فَلَ حَرِيْرٍ السُمَّةُ عَلِيْ عَمَارَةً بَنِ الْقَعْقَاعِ وَرُعُونَ وَالْمُو بَنِ عَمَارَةً بَنِ اللَّهُ بَنِ اللهِ المَّذِينَ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَى عَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### ١ ١ ٢٠ أَبُ مَاجَآءَ فِي الرَّهَان

120٣: حَدَّفَ اَمْ حَمَّدُ مِنْ الْوَذِيْرِ ثَنَّا السَّحَاق مِنُ يُولُسُ الْوَذِيْرِ ثَنَّا السَّحَاق مِنُ يُولُسُفَ الْاَ وَمَنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَبَيْدِ اللَّهِ مِنْ عَمَرَ عَلْ نَافِعِ عَنِ الْنِي عَمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْرَ مِنَ الْمَحْيُلِ مِنَ الْمَحْمُومِنَ الْمَحْيلِ مِنُ الْمَحْيلِ مِنْ اللهُ وَمِنْ مِنْ اللهُ وَمِنْ مَلِيلٌ اللهُ وَمِنْ مَا اللهُ وَمِنْ مَالِيلٌ اللهُ وَمِنْ مَا اللّهُ وَمِنْ مَدِيلُ اللّهُ وَمِنْ مَدِيلُ اللّهُ وَمِنْ مَدِيلُ اللّهُ وَمِنْ مَدِيلُ اللّهُ وَمِنْ مَالِيلُهُ اللّهُ وَمِنْ مَدِيلُ مَنْ مَدِيلُ مَا اللّهُ وَمِنْ مَدِيلُ اللّهُ وَمِنْ مَدِيلُ مَا اللّهُ وَمِنْ مَالِسُ مَالَ اللّهُ وَمِنْ مَالِيلُ مَالُولُ مَالِكُ اللّهُ وَمِنْ مَالِكُ مَنْ مَالِمُ مَالِمُ اللّهُ مَالِمُ اللّهُ وَمِنْ مَا اللّهُ وَمِنْ مَا اللّهُ وَمِنْ مَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَالِمُ اللّهُ وَمِنْ مَالِمُ اللّهُ وَمِنْ مَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ مَالِمُ اللّهُ وَمِنْ مَا اللّهُ وَمِنْ مَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ مَا اللّهُ وَمِنْ مَا اللّهُ وَمِنْ مَا اللّهُ وَمِنْ مُنْ مَالِكُ مِنْ مَالِكُولُ مِنْ مَالِكُولُ مِنْ مَالِكُولُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ مَالِمُ مُنْ مَالِكُمْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَالْمُعْلِقُولُ مِنْ اللّهُ وَالْمُعْلِقُولُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَالْمُعْلِقُولُ مِنْ مَالِكُولُ مِنْ اللّهُ وَالْمُعْلِقُولُ مُنْ اللّهُ وَالْمُعْ اللّهُ وَالْمُعْلِقُ اللّهُ وَالْمُعْلِمُ اللّهُ وَالْمُعْلِمُ الللّهُ وَالْمُعْلِمُ اللّهُ وَالْمُعْلِمُ اللّهُ وَالْمُعْلِمُ الللّهُ وَالْمُعْلِمُ اللّهُ وَالْمُعْلِمُ اللّهُ الل

١٧٥٣: حَـدُقْنَا أَبُو كُرَيْبِ ثَنَا وَكِيغٌ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنُبِ عَنُ نَافِعِ بْنِ أَبِيُ نَافِعِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا سَبَقَ الاَّ فِى فَضُلٍ ٱوْخُفِقَ ٱوْهَافِرِ .

#### المان باب نالسنديده گھوڑے

#### ۱۱۲۰: باب گھڑ دوڑ

20 کا: حفرت این عمر رضی الله عنبها سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وکلم نے مفتم لے گھوڑوں کی حفیاء سے حمیعیہ الوداع تک گھر دوڑ کر وائی جو تقریباً چھوٹ کا فاصلہ تھا اور غیر مفتم گھوڑوں کے درمیان شدیۃ الوداع سے معجد بنی زریق تک دوڑ کروائی یہ ایک میل کا فاصلہ تھا ۔ میں بھی ان لوگوں میں شرک تھا چنا جائے گھا۔ اس شرک تھا جائے میں مقتول ہیں ۔ یہ جائے ، انس ، اور عائشہ ہے بھی احدیث متقول ہیں ۔ یہ حدیث تھوں کی روایت ہے حسن سے من خریب ہے ۔

مه ۱۷۵۵ حضرت ابو ہر رہ رض اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہی اکر م صلی اللہ علیہ و کلم نے فر مایا تیروں ، اونوں کی دوڑ اور گھوڑ دوڑ کے علاوہ کی چیز کے مقابلہ پر انعام لینا جائز میں۔

#### ا ۱۱۳: بَابُ مَاجَآءَ فِیُ کَزَاهِیَةِ اَنُ تُنْزِی الْحُمُرُ عَلَی الْحَیُل

1400 : جَدَّشَنَا أَبُوْ كُرْيُبِ ثَنَا اِسْمَعِثُلُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ ثَنَا مُوسَى بُعُدِهِ اللَّهِ بَيْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَيْ عَبَيْدِ صَلَّى اللَّهُ عَبَيْدِ وَمَنَّ أَبُو عَبُسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَّ أَمْ عَبُدُ ا مَا عُورًا مَا اعْتَصَنَّا وُونَ اللَّهِ عَلَيْ الشَّاسِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِعَلْثِ آمَرَا اَنَ نُسْبِعَ الْمُوثُوءَ وَآنُ النَّابِ بِشَيْءٍ اللَّهِ بَنْ عَلَيْ المَّذِي حِمَارًا عَلَى قَرَسٍ وَفِى النَّبَابِ عَنْ عَلِي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ صَحِيعٌ وَرَوى سُفَيْلُ النَّذِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَمِعتُ اللَّهِ بَنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَمِعتُ اللَّهِ بَنِ عَبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبَيْدٍ اللَّهِ بَنِ عَبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبَيْسٍ وَسَمِعتُ مَا وَى مَعْمُ عِنْ عَبُولِ وَمِمْ فِيْهِ اللَّهِ بَنِ عَبُولُ بَنُ عَبَيْدٍ اللَّهِ بَنِ عَبُولُ بَنُ عَبُولُ اللَّهِ بَنِ عَبُولُ اللَّهُ بَنِ عَبُولُ اللَّهُ بَنِ عَبُولُ اللَّهُ وَعَمْ لَهُ اللَّهُ بَنِ عَبُولُ اللَّهِ اللَّهِ بَنِ عَبُولُ اللَّهِ بَنِ عَبُولُ اللَّهُ بَنِ عَبُولُ اللَّهُ بَنِ عَبُولُ اللَّهُ بَنِ عَبُولُ اللَّهُ بَنِ عَبُولُ اللَّهِ اللَّهِ بَنِ عَبُولُ اللَّهِ بَنِ عَبُولُ عَلَيْهُ وَعَمُولُ عَلَى اللَّهِ بَنِ عَبُولُ اللَّهِ بَنِ عَبُولُ اللَّهِ بُنِ عَبُولُ اللَّهُ بَنِ عَبُولُ اللَّهِ بَنِ عَبُولُ اللَّهِ بَنِ عَبُولُ اللَّهِ بَنِ عَبُولُ اللَّهُ بَنِ عَبُولُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبُولُ اللَّهُ عَبُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

#### ١ / ١ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْا سُتِفْتَاحِ بصَعَالِيُكِ الْمُسُلِمِينَ

٧٥٦ : حَدَّقَ مَا آخَ مَدُ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا ابْنُ الْمُهَارَكِ ثَنَا عَبُدُ الْمُعَارَكِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰ بِنُ يَزِيدُ بَنِ جَابِرِ حَدَّثَقِى زَيْدُ بُنُ أَرَطَاةَ عَنُ جُنِيرِ مَدَّتُونَى ذَيْدُ بُنُ أَرَطَاةَ عَنُ جُنِيرِ بُنِ نُفَيَّرٍ عَنُ آبِي الدَّرُفَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُولَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ

11 / 1 : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْإِجُرَاسِ عَلَى الْحَيْلِ الْحَيْلِ 120 : حَدَّثَنَا قَنْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدِ عَنُ اللهَ عَلَى الْمُحَدَّدِ عَنُ اللهَ عَنْ اَبِي هُوَيَرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اَبِي هُوَيَرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَصْعَبُ الْمَلَيْحَةُ رُفَقَةً وَاللهُ عَنْ عَمَرَ وَ عَائِشَةً وَفَقةً فَي فَلَا اللهِ عَنْ عُمَرَ وَ عَائِشَةً وَفَقةً اللهِ عَنْ عُمَرَ وَ عَائِشَةً اللهِ عَنْ عُمَرَ وَ عَائِشَةً اللهُ عَنْ عَلَمْ وَ عَائِشَةً اللهُ عَنْ عُمَرَ وَ عَائِشَةً اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عُمَرَ وَ عَائِشَةً اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْ وَاللّهُ اللهُ عَنْ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## ۱۱۳۱: باب گھوڑی پر گدھا چھوڑنے کی کراہت

1400: حضرت این عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ
رسول القد صلی الله علیہ وسلم بندة ما مور تھے۔ آپ علیہ فیڈ نے
ہیں (اٹل ہیت کو) کسی چیز کے ساتھ مخصوص ٹیس کیا۔ بال
تین چیزوں کا ضرور تھم دیا۔ ایک یہ کہ وضوا چھی طرن کریں
دوسرا یہ کہ وضوا چھی طرن کریں
چیوٹریں۔ اس باب میں حضرت علی ہے بھی صدیث منقول
ہے۔ یہ صدیث دسن تھی ہے۔ سفیان توری بھی جہضم ہے وہ
عبید الله بن عبداللہ ہے اور وہ این عباس ہے ہی صدیث نقل
کرتے ہیں۔ میں (امام تر مذی ) نے امام بخاری ہے سا وہ
ذماتے تھی صدیث توری غیر محقوظ ہے۔ اس میں توری نے
وہم کیا ہے۔ جسے صدیث توری غیر محقوظ ہے۔ اس میں توری نے
دو ہم کیا ہے۔ جسے صدیث توری غیر محقوظ ہے۔ اس میں توری نے
دو ہم کیا ہے۔ جسے صدیث توری غیر محقوظ ہے۔ اس میں توری نے
دو ہم کیا ہے۔ سے صدیث توری غیر محقوظ ہے۔ اس میں توری نے
دو ہم کیا ہے۔ خسے صدیث توری غیر محقوظ ہے۔ اس میں توری نے
دو ہم کیا ہے۔ خسے صدیث توری غیر محقوظ ہے۔ اس میں توری نے
دو ہم کیا ہے۔ خسے صدیث توری خیر اللہ بن علیہ عبد الوارث

#### ۱۱۴۲: باب فقراء مساكين سے دعائے خركرانا

1204: حضرت ابودردا ورضی الله عند کینتم بین که میں نے ہی اکر صلی الله علیہ و بلم کوفر ماتے ہوئے سام مجھے اپنے ضعیفوں میں تلاش کرو کیونکہ تم لوگول کورز تن اور مدو کمزوروں ہی کی وجہ سے لمتی ہے۔

يەخدىث حسن سيح ہے۔

نا۱۱۲۳: باب گھوڑوں کے گلے میں گھنٹیاں لاکا نا ۱۷۵۷: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا فرشتے ان رفقاء کے ساتھ نہیں ہوتے جن کے ساتھ کتا یا گھنٹی ہو۔ اس باب میں حضرت عرقہ عارشہؓ، ام جبیہؓ اور ام سلم ؓ ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ به عدیث حسن سیح ہے۔

۱۱۳۲۳: باب جنگ کاامپرمقرر کرنا

الا المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف في وو المحتلف الم

"بشيء به" كامطلب چغلى كهانا ب

 وَأَمْ حَبِيْنَةً وَأَمْ سَلَمَةً هَلَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ.

١ ١ ٢ ٢ . بَابُ مَنُ يُستَعُمَلُ عَلَى الْحَرُبِ 1 ٢ . بَابُ مَنُ يُستَعُمَلُ عَلَى الْحَرُبِ 1 20 ا : حَدَّثَنَا عَلَدُ اللَّهِ اَنُ إِلَى زِيَادٍ ثَنَا الْا حُوَصُ الْنَجُوَابِ آبُوالُجُوَابِ عَنْ يُؤلُسُ بِنَ آبِى إِسْحَقَ عَنُ الْبَرَاءِ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ و

١١٣٥: بَابُ مَاجَآءَ فِي أَلا ِ مَامِ

1 409 : حَدَّقَسَا قَنَيْهَ ثَسَّا الدَّيْثُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُسَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْا كَلَّكُمُ الْإَعْرُ وَمَلِيَّةً فَالَّا مِيْرُ الَّذِي عَلَى إِنِ وَكُلُّكُمُ مَسْنُولًا عَنْهُ وَعِيَّةٍ فَالَا مِيْرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ وَاعٍ وَصَلَّمُولًا عَنْهُ وَالْعَبُدُواع عَلَى حَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْنُولًا عَنْهُ وَالْعَبُدُواع عَلَى حَالٍ سَيِّدِهِ وَمَسْنُولًا عَنْهُ وَالْعَبُدُواع عَلَى حَالٍ سَيِّدِهِ وَمَسْنُولًا عَنْهُ وَالْعَبُدُواع عَلَى حَالٍ سَيِّدِهِ وَمَسْنُولًا عَلَى حَالٍ سَيِّدِهِ وَعَلَيْهُ مَا حَلْقُولًا وَحَلِيثُ اللهِ عَلَى مُوسَى مَصْنُولًا وَحَلِيثُ اللهِ المَامِيعَ عَنُ مَدْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَامِيعِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ الله

موی عصر بھی روایات منقول ہیں ۔ حدیث ابن عرض صحیح عَنْ اَبِيْ بُرُدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسِنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ ہے جب کہ ابوموی ؓ اور انسؓ کی احادیث غیرمحفوظ میں بہ میہ وْسَـلَّمَ ٱخُبَرْ نِنِي بِذَٰلِكَ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْوَاهِيُمْ بُن بَشَّاو حدیث ابراہیم بن بشار مادی ،سفیان سے وہ پریدہ ہے وہ ابو قَالَ مُحَمَّدٌ وَرُوَاهُ غَيُرُو اجِدِ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ بُويُدِ عَنُ بردو سے ابومویٰ سے اور وہ نبی علیقہ سے نقل کرتے ہیں۔ أَبِينُ بُـرُدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً مجھے بیصدیث محمد بن ابراہیم بن بشار نے سائی۔ امام بخاری ّ وَهَـٰذَا أَصَـٰحُ قَـٰلَ مُـحَمَّدٌ وَرُولِي اِسْحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ فرماتے ہیں کہ کئی رادی سفیان سے اور وہ بریدہ بن ابور دو سے عَنْ مُعَاذِ بُنِ هِشَامِ عَنُ ٱبِيُهِ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ ٱتَس عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاع مرسلاً نقل کرتے ہیں۔ اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ امام بخاری ؒ فرماتے ہیں کہ الحق بن ابراہیم ،معاذبن ہشام سے وہ اپنے عَمَّا اسْتُرْعَاهُ سَمِعُتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ هَٰذَا غَيْرُ مَحُفُوظٍ والدے وہ قمادہ سے وہ انس سے اور وہ نبی اکرم علیہ کے قل وَإِنَّمَا الصَّحِيْحُ عَنَّ مُعَاذِ بُن هِشَام عَنُ اَبِيُهِ عَنُ قَتَادَةً كرت بين كدنبي اكرم علي في فرمايا الله تعالى برنكران ي عَن الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرِّسَلاً. اس چیز کے متعلق یو مجھے گا جس کا اسے محران بنایا۔ میں (امام ترندی اُ ) نے امام بخاری سے سناوہ فرماتے میں کہ بیغیر محفوظ ہے۔ سیحج روایت وہ ہے جسے معاذین ہشام اینے والد سے وہ قمادہ سے ادروہ حسن سے مرسلاً نقل کرتے ہیں۔

#### ٢١١١: بابامام كي اطاعت

۲۷ ا: حضرت ام همین اتھے کہتی ہیں کہ ہیں نے ججد الوداع کے موقع پر نبی اکرم کا خطیہ سا۔ آپ اُپی جا درائی بغل کے پینے ہے لیسے ہوئی جو کہ اللہ گئے ہے لیسے ہوئے تھے فرماتی ہیں ہیں نے رسول اللہ کے باور کے بیسے کو حرکت کرتے دیکھا۔ فرمایا: اے لوگو اللہ سے فرواور اگر کی جبحتی کو بھی تمہا راامیر بنا دیا جائے جواگر چہکن کثابی کیوں نہ ہوتم لوگوں پر اس کی بات شنا اور اطاعت کرنا واجب ہے۔ پشر طیکہ وواللہ تعالی کی کتاب کے مطابق احکام جاری کرے۔ اس باب میں صفرت ابو ہریں اور عرباض بن ماریٹے ہی احادیث منتول ہیں۔ یہ صدیف حسن جمجے ہاور کی شندوں ہے ام حسین سے منتول ہیں۔ یہ صدیف حسن جمجے ہاور کے شندوں ہے اس محسین سے منتول ہیں۔ یہ صدیف حسن جمجے ہاور کے شندوں ہے۔

۱۱۳۷: باباللەتعالى كى نافرمانى مىل مخلوق كى اطاعت جائزنېيى

#### ١٣٦ ا: بَابُ مَاجَآءَ فِي طَاعَةِ ٱلإِمَامِ

121: حدَّقَسَا مُحَمَّدُ بُنُ يَسِحِنِي ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَسْحِنِي ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفِ ثَنَا يُونُسُ بُنُ آبِى السُحقَ عَنِ الْعَيْزَارِبُنِ حُرَيْثِ عَنُ أَمِّ الْحُصَيْنِ اللَّهِ عَنُ أَمَّ الْحُصَيْنِ اللَّهِ عَنْ أَمَّ الْحُصَيْنِيةِ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَضَدِهِ وَرَتَجُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَايَّهُمَ النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ وَلِي أَيْهُمَ النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ وَلِي النَّاسِ عَنْ أَبِي اللهُ وَلِي النَّاسِ عَنْ أَبِي وَاللهُ وَلِي النَّاسِ عَنْ أَبِي وَاللهُ وَلِي النَّاسِ عَنْ أَبِي هُمُولُو اللهِ هُولِي النَّاسِ عَنْ أَبِي هُورُونَ وَجُهِ عَنْ أَمْ حُصَيْنِ.

١١٢٠) بَابُ مَاجَآءَ لاَ طَاعَةَ لِمَخُلُوقٍ

فِي مَعُصِيةِ الْخَالِقِ

١٧٦١ : حَـدَّثَنَا قَتِيْنَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُـمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّتُ السَّمَعْ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسُلِمِ فِيْمَا آحَبُّ وَكُوهَ مَبِالْمُ يُولُمَرُ بِسَمِعُصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ عَلَيْهِ وَلاَ طَاعَةَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيّ وَعِـمُوانَ بُن خُصَيْن وَالْحَكَم بُن غَمُرو الْغِفَارِي هَلْذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١١٣٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي التَّحْرِيْش

بَيْنَ الْبَهَائِمِ وَ الْوَسُمِ فِي الْوَجْهِ

١٤٢٢: حَدَّقَتَا أَبُو كُويُبَ ثَنَا يَحْيَى بُنُ ادْمَ عَنُ قُطُيَةَ بُن عَبُدِ الْعَزِيْزِ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ آبِي يَحْيني عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحُرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ.

١٤٢٣: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهُ دِي عَنْ سُفْيَانَ عَنِ أَلَاعُ مَشْ عَنْ أَبِي يَحْيَى عِنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيُّكُ نَهِي عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِم وَلَمْ يَذُكُرُ فِيلِهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ وَيُقَالَ هٰذَا اَصَحُّ مِنُ حَدِينتِ قُطْبَةَ وَرَوى شَويُكُ هَذَا الْحَدِيثَ عَن الا عُمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّكُ نَحُوَهُ وَلَـمُ يَـذُّكُرُ فِيْهِ عَنُ آبِيُ يَحْيِي وَرَوِي ٱبُوُمُعَاوِيَةَ عَنِ ٱلْاَ عُـمَشِ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ النَّبِي عَيَّاتُكُ نَـحُوهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ طَلُحَةَ وَ جَابِرِ وَآبِيُ سَعِيْدٍ وَعِكْرَاشٍ بُنِ ذُويْبٍ. ١٤٢٣: حَدُّثُنَا أَحْمَدُ بُنُ مَينُع ثَنَا رَوَّحٌ عَنِ ابْن جُرَيْج عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ لَهِي عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَ جُهِ وَالضَّرُبِ هَلْمَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

> ١١٣٩ : بَابُ مَاجَآءَ فِي حَدِّبُلُوعَ الرَّجُل وَمَتَىٰ يُفْرَضُ لَهُ

١٤٢٥ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَزِيْرِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا اِسُحٰقُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عُرِضُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

پندكرے \_ بشرطيك ا بے اللہ كى نافر مانى كائتكم نه ديا جائے ادراگر نافرباني كانحكم ديا جائے تو نەسنىنا داجىپ ہے۔اور نەبى اطاعت كرنا\_اس باب ميں حضرت عليٌّ عمران بن حصينٌ اور يحكم بن عمرو غفاری سے بھی احادیث منقول ہیں۔ پیھدیث حسن سیح ہے۔

### ۱۱۴۸: باب جانورول کولژانااور

#### جيره داغنا

الا من حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنبما بروايت ب كەرسول اللەصلى الله عليه وسلم نے جانوروں كولزانے سے منع

۱۷۲۳: حضرت مجابدے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کولڑائے ہے منع فرمایا۔ بیدزیادہ سیح ہے۔ بیصدیث شریک ،اعمش ہے وہ مجاہدے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے اوروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی طرح نقل کرتے میں اور اس میں ابو بچیٰ کا داسطہ مذکورٹیس ۔ ابو معاویہ نے بواسطه اعمش اورمجابدنی اکرم صلی الله علیه وسلم سے اس کے ہم معنیٰ حدیث روایت کی ہے۔اس باب میں حضرت طلحدرضی الله عنه، جابر رضى الله عنه، ابوسعيد رضى الله عنه اور عكراش بن ذویب رمننی الله عندے بھی احادیث منقول ہیں۔

۲۴ کا: حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے که رسول الله صلی اللّه علیه وسلم نے چیرے پرنشان لگانے اور مارنے ہے منع

#### ١١٣٩: باب بلوغ كي حداور مال عنيمت میں حصدو بیا

۱۷۲۵: حضرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ مجھے چود ہ برس کی عمر میں ایک نشکر میں رسول الله علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آب علی نے بھے (جہاد کے لئے ) قبول نہ فرمایا۔

صَلَّى اللهُ عَلَيُه وَسَلَمَ فِي جَيْشِ وَالَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً فَلَمْ يَقْبَلْنِى ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلِ فِي جَيْشِ وَآنَا ابْنُ حَمْسَ عَشُرَةً فَقَبِلَنِي قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثُتُ بِهِلْذَا المَّحَدِيْثِ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ حَلَّا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالكَيْدِرِثُمَّ كَتَبَ أَنْ يُفُرِ فَقَالَ حَلَّا حَدُّ مَا بَيْنَ الْحَمُسَ عَشْرَةً.

1211 : حَدَّثَنَا النُّ أَبِي عُمَرَ قَنَاسُفُيانُ بُنُ عُيَيْمَةَ عَنُ عُبِيْدِ اللَّهِ لَعَدَّفُوا النَّهُ اللَّهِ عَمْدُ هَذَا حَدُّ عُبَيْدِ اللَّهِ نَحُوهُ بِمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمْدُ هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الذَّرِيَّةِ وَالْمُقَاتَلَةِ وَلَمْ يَذُكُوا أَنَّهُ كَتَبَ اَنُ يُعْوَرُ مَنَ حَدِيثَ مَسَنَّ يُعْفُونَ اللَّهُ وَكَمْ يَذُكُوا اللَّهُ حَسَنَ يَتُفُونَ مَن حَدِيثَ مَسَنَّ مَسَنَّ مَسَنَّ مَسَنَّ الفُوري .

• ١١٥: بَابُ مَاجَآءَ فِيُمِنُ يُّسُتَثُهَدُ وَعَلَيْهِ دَيُنٌ. • ١٤٢٥: حَدَّثَنَا قُيْنِيةٌ ثَنَا اللَّيْتُ عَنُ سَعِيْدِ بُن اَبِي سَعِيْدٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي عَنُ آبِيُهِ آنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَامَ نِيْنَهُمُ فَذَكَرَهُمُ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَأَلَا يُمَانَ بِا لِلَّهِ افْضَلُ الْاعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَايُتِ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيل اللُّهِ يُكُفَّرُ عَنِّي خَطَايَاي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ إِنَّ قُتِلُتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَانْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُـقُبِلٌ غَيْرُ مُدُبِرِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلُتَ قَالَ اَرَايُتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيْكَفُّو عَنِي خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ وَانُّتَ صَابِلٌ مُـحْتَسِبٌ مُقُبِلٌ غَيْرُ مُدُبِرِ إِلَّا اللَّيْنَ فَإِنَّ جِيُرَيْيُلَ قَالَ لِيُ ذَٰلِكَ وَفِي الْبَابِ عَنُ أَنَسِ وَمُحَمَّدِ بُن جَـحُـش وَابِي هُرَيْرةَ هذا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيعٌ وَرَوى بَعْضُهُمُ هٰذَا الْحَدِيْتُ عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيّ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهَاذَا وَرُواى يَحْنِي بُنَّ سَعِيُدِ اللَّا لُصَارِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ نَحُوهَاذًا عَنُ سَعِيُدٍ

پھرآ ئندہ سال بھی اس طرح ایک لشکر میں پیش کیا گیا۔ اسو قت میری عمر بندرہ سال تھی تو آپ علیات نے جھے (جہاد کی) اجازت دے دی۔ مافع کہتے ہیں کدمیں نے جب بید حدیث عمر بن عبدالعزیز کوسائی تو انہوں نے فرمایا پیچھوٹے اور بڑے کے درمیان حدیم پھرانہوں نے اپنے عمال کو کھھا کہ پندرہ سال کی عمروالوں کو مال غنیمت میں حصد دیا جائے۔

۲۷۱: ہم سے روایت کی این عمر نے انہوں نے سفیان ہی عید نہ سے انہوں نے عبیداللہ سے اس کے مثل ای کے ہم معنی لیکن اس میں صرف انٹا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ، لیاز نے والوں اور نیاز نے والوں کے درمیان صد ہے اور اکمنی بن پوسف کی صدیث مشیاں تورکی کی صدیث سے صن سنجی غریب ہے۔

#### ١١٥٠: باب شهيد كاقرض

١٧٧٤: حضرت الوقيادة فرمات بين كدرسول الله عليه في ہمارے درمیان کھڑ ہے ہوئے اور فرمایا جباد اور ایمان یا اللہ انضل ترین اعمال ہیں ۔ایک شخص کھڑا ہوااورعرض کیایارسول انتد عَلَيْكَ أَكْرِ مِين جِهاد مِينَ قُتلَ مِو جاؤن تو كيا ميري خطا مَين معاف كردى جاكيل كى-آب الله في فرمايا بال-الكرتم جهاد میں شہید ہو جاؤ اورتم صابر، نُواب کے طلبگار ، آگے بڑھنے والے اور چیچے ندر ہے والے ہوتو۔ پھرفر مایاتم نے کیا کہا تھا۔ اس نے دوبارہ مرض کیا اگر میں جہاد میں شہید موجاؤں تو کیا میرے گناہ بخش دیے جائیں گے۔آپ علی ہے نے فرمایا ہاں بشرطيكتم صابر ، ثواب كي نيت ركھنے والے يعنی خلوص دل رکھنے والے، آگے بڑھنے والے اور پیچھے مٹنے والے ندہو۔ ہاں البتہ قرض معاف نبيس كياجائ كارجرائيل في مجصيد بات بتائي ے۔اس باب میں حضرت انس عجد بن جحش اور ابو ہر برہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔اور بعض راوی اے سعیدمقبری ہے اور وہ ابو ہریرہ سے اس طرح مرفوعہ نقل کرتے ہیں۔ یجیٰ بن سعیداور کئی راوی بھی سعید مقبری ہے

الْـمَقُسِرِيَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ آبِى قَتَادَةَ عَنْ آبِيْدِ عَنِ النّبِي صَـلَى اللهُ عَـلُيهِ وَسَلّمَ وَهَذَا آصَحُ مِنْ حَلِيْتِ سَعِيْدِ نِ الْمَقْبُرِى عَنْ آبِى هُرَيْزَةَ.

> لَاصْحَابِهِ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ. 110 : بَابُ مَاجَآءَ لاَ تُفَادى جِيفَةُ الاَ سِير

عَنْ اَبِئُ هُرَيْرَبةَ قَسَالَ مَسَاوَأَيُّتُ اَحَدًّا اَكُثَوَ مَشُؤُوَّةً

١८८٠: حَدَّقَتَا مُحَمُّوثُ مَثْنُ غَيْلاَنَ ثَنَا أَبُو آخَمَدَ ثَنَا مُسْخَمُونُ مَثْنَا أَنْ أَبُو آخَمَدَ ثَنَا مُسْفَيَانُ عَنِ الْمِن إَبِى لَيْلى عَنِ الْحَكَم عَنْ مِقْسَم عن

وہ عبداللہ بن ابی قمادہ سے وہ اپنے والدے اور وہ نبی اکرم علیقہ سے نقل کرتے ہیں۔ بیر سعید مقبری کی ابو ہریرہ سے مقول مدیث سے زیادہ تھے ہے۔

#### ١١٥١: باب شهداء كي تدفين

١١٥٢: باب مشورے کے بارے میں

47 کا: حطرت عبداللہ ہے دوایت ہے کہ فرد کو مبدر کے موقع پر جب قید یول کی لایا گیا تو آپ علی ہے کہ فرد کو مبدر کے موقع قید بول کے بارے میں کہا گہتے ہوا در چرطویل قصد ذکر کیا۔
اس باب میں حضرت عرق الوایٹ، انس اور ابو جریرہ ہے ہی احادیث منقول ہیں سے صدیث سے ۔ ابو عبیدہ نے اپنے والدے وئی حدیث بیس تی ۔ ابو جریرہ رضی اللہ تعالی عند سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ ہے نے دیادہ کی کومشورہ لیت منول ہے کہ میں نے رسول اللہ ہے نے دیادہ کی کومشورہ لیت ہوئے میں دیکھا۔

۱۱۵۳: باب کافرقیدی کی لاش فدید کے کرنددی جائے ۱۵۵۰: حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ شرکین نے جاہا کہ ایک شرک کی لاش کوفدیدہ کے کہ لے لیس

ابُنِ عَبِّاسِ اَنَّ الْمُشُورِكِيْنَ اَرَادُوْااَنَ يَشْتَرُوا جَسَدَ رَجُلِ مِنَ الْمُشُورِكِيْنَ فَابَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَبِيَعَهُمُ هَلَا حَدِيثَ عَرِيبٌ لاَ نَعْرِ فَهُ اللَّ مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ وَزَوَاهُ الْحَصَيْ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بُن حَبَلِي عَلُولُ الله اَحْمَدُ بُنُ الْمُحسَنِ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بُن حَبَلِي عَلُولُ ابْنُ أَبِى لَيْلِى لا يُعْتَبُّ بِحَدِيثِهِ قَالَ مُحَمَدُ بُنُ اِلسَمِعِيْلَ ابْنُ اَبِى لَيْلِى صُدُوقَ وَلِكِنَّ لاَ يُعْتَمِّ بَيْهِ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ ابْنُ اَبِى لَيْلِى صُدُوقَ وَلِكِنَّ لاَ يُعْتَى صَحِيْحَ حَدِيثِهِ فَقَيْدَ وَرُبَّمَا يَهِمُ فِي الْإِ سُنَادِحَدٌ ثَنَا نَصُورُ بُنُ عَلِي تَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ دَاوَدَعَنُ سَفْيَانَ الْقُورِيِّ قَالَ فَعَهَاوُنَا ابْنُ عَبُدُ اللّهِ بُنُ قَالُ فَعَهَاوُنَا ابْنُ

1 \ \ 1 : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْفَرَادِ مِنَ الرَّحُفِ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَ الْحَدَّ الْحَدِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّ الْحَدَّ الْحَدِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

1441: حَدَّثُنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلاً نَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُد ثَنَا مُعْمَدُهُ بُنُ غَيْلاً نَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُد ثَنَا مُعْمَدُهُ عَنِ الله سُوَدِبُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ نُبَيْحَاالُعَنَزِيَّ يُحَدِّبُ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحْدِ

تو نی اکرم صلی الندعلیه و کلم نے اسے بیچے سے انکاد کردیا۔ یہ صدیث غریب ہے۔ ہم اسے صوف علم کی روایت سے جانتے ہیں۔ ہیں۔ چائی کر سے ہیں۔ چائی کر اروایت سے جانتے ہیں۔ چائی کا روایت سے جانتے کو ہیں۔ ان اروایت کی حدیث کو جی میں۔ امام احمد بن خبیس مجھتے ۔ امام بخاری رحمتہ الله علیہ ان کی روایت کی تو قبل کرتے ہیں کہ ان کی تحقی اور ضعیف روایت کی تا کہ ان کی تحقی اور ضعیف کرتے ہیں اکہ ان کی تعمی الله علیہ ان کی کرائے ہیں۔ اور چے ہیں کی میں است اور میں میں کرجاتے ہیں۔ اور چے ہیں کی میں استاد میں وہم کرجاتے ہیں۔ اور چے ہیں کی ماداند میں وہم کرجاتے ہیں۔ اور حقیا اور حیالا اور عبدالله بن کرجاتے ہیں کہ ہمارے فقیها و این الی کیلی اور عبدالله بن کے جاری کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کروائے ہیں کہ ہمارے فقیها و این الی کیلی اور عبدالله بن کے جاری کہ کی کہ کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ

#### ۱۱۵۴: باب جهاد سے فرار

کہ جنگ احد کے دن میری چونی میرے والد کو ہمارے

قبرستان میں فن کرنے کے لئے لائمیں ۔ پس ایک شخص نے

جَمَاءَ ثُ عَمَّتِيُ بِاَبِيُ لِتَدُوْنُهُ فِيُ مَقَابِرِ نَالْفَادَى مُنَادِئ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ رُدُّوا الْقَتُلَى اِلَى مَضَا جعِهِمُ هَاذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

#### ١١٥٥: بَابُ مَاجَآءَ فِي تَلَقِّى الْغَائِبِ إِذَا قَدِمَ

221 : حَدَّقَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ وَسَعِيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالاَ فَنَا شُفَيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّابِ بُنِ يَزِيُدَ قَالَ لَمَّا فَدِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ تَبُوكَ حَرَجَ النَّاسُ يَتَلَقُّونَهُ إِلَى نَئِيَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ السَّالِبُ فَخَرَ جُتُ مَعَ النَّاسِ وَآمَا غُلامٌ هَذَا حَدِثْ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

#### ١١٥١: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْفَيْءِ

٣ ١ - حَـ قَلَنَا ابْنُ آبِى عُمَرَ قَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرِ وَ بَنِ بِينَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرِ و بَنِ فِي الْمِن فِيهِ الْمَحَدَّانِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُولُ كَانَتُ الْمُوالُ بَنِي النَّصِيْرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى وَسُولُهِ مِمَّا لَمُ يُوحِفِ الْمُسُلِمُونَ عَلَيْهِ بِحَيْلٍ وَلا رِكَابِ فَكَانَتُ يُوحِفِ الْمُسُلِمُونَ عَلَيْهِ بِحَيْلٍ وَلا رِكَابِ فَكَانَتُ يُورِفُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِحَيْلٍ وَلا رِكَابِ فَكَانَتُ لِوَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِحَيْلٍ وَلا رِكَابِ فَكَانَتُ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهِ عَلَى سَبِيلِ اللهِ هَذَا عَلَيْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ .

رمول النصلى الله عليه وملم كي طرف سے اعلان كيا كه مقتولوں كو ان كى مقل ميں واپس لے جاؤ اور دہيں وفن كرو - مير حديث حسن مجتح ہے -

## ۱۱۵۵: باب سفر سے والیس آنے والے کا استقبال کرنا

221: حضرت سائب بن يزيد رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم توك سے والهن تشريف المسئے تو لوگ آپ صلى الله عليه وسلم كے استقبال كے ليے ثدية الوداع تك آئے ميں اب وقت چھوٹا تھا اور لوگوں كے ساتھ ہى تقا۔

#### ١١٥٢: باب مال فئي

۱۵۷۳: حضرت ما لک بن اول بن حدثان رضی الله عند کمتے

میں کدیش نے عمر بن خطاب رضی الله عند کوفر ماتے ہوئے سنا

کہ بنونغیر کے اموال ان چیز دل یس سے تھے جو اللہ نے

اس پر ندگھوڑے دوڑائے تھے اور ندی اون سے اس لیے بید مال

اس پر ندگھوڑے دوڑائے تھے اور ندی اون سے اس لیے بید مال

خالص رسول اللہ علیقہ کے لئے تھا۔ اور آپ علیقہ نے اس

میں سے اپنے کھر والول کے لئے قا۔ اور آپ علیقہ نے اس

باتی اللہ تعالی کے راستے میں (جہاد کی ) تیاری کے لئے

علی اللہ تعالی کے راستے میں (جہاد کی ) تیاری کے لئے

گوڑول اور تشمیارول برخرج کیا۔ بیصدیث حس مجے ہے۔

# أَبُوَ ابُ اللّبَاسِ عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الوابِلِس جورسول الله عَلِيلًا عَمْقُول مِين

#### 1 0 2 : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْحَرِيُرِ وَالذَّهَبِ لِلرِّجَال

2001 : حدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ نَعَمْرٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ نَعَمْرٍ عَنُ نَافِعٍ عَنُ سَعِيْدِ بَنِ اَبِي هِئُدِ عَنْ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هِئُدِ عَنْ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْ وَعَقَبَةً وَالْبَيْ عَامِرٍ وَأَمْ هَانِي ءِ وَآنَسٍ وَحَدَيْقَةً وَعَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ وَعَلِي وَعَقِيةً وَوَعِيمُ وَعَبْدِ اللَّهِ بَنِ الزَّبُيُورِ وَجَابِرٍ وَآبِي وَوَعِيمُ وَعَبْدِ اللَّهِ بَنِ الزَّبُيُورِ وَجَابِرٍ وَآبِي وَرَابِي وَرَابِي وَرَابِي وَرَابِي وَرَابِي وَرَابِي وَرَبِي وَرَابِي وَرَبِي وَرَابِي وَرَابِي وَرَبِي وَالْحِوْرَ وَالْمِعَةُ وَالْمَوْءِ وَالْمِؤْنِ وَالْمِؤْنِ وَالْمِي وَمِنْ وَالْمُورُ وَالْمِي وَالْمِؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمِؤْنِ وَالْمِؤْنِ وَالْمِؤْنِ وَالْمِؤْنِ وَالْمِؤْنِ وَالْمِؤْنِ وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمِؤْنِ وَالْمِؤْنِ وَالْمِؤْنِ وَالْمِؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمِؤْنِ وَالْمِؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمِؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمِؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَلَهُ وَالْمِؤْنِ وَلَالِمِي وَالْمِؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَلَمْ وَالْمِؤْنِ وَلَالِمِلْمِ وَالْمِؤْنِ وَلَهُ وَالْمِؤُونِ وَالْمِلِهُ وَالْمِؤْنِ وَلَالِمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِؤْنِ وَالْمِؤْنِ وَالْمِؤْنِ وَلَمِو وَالْمِعُونَ وَالْمِؤْنِ وَالْمِرِ

ريك الما والمن المستورة المرابية المتاذك المستورية المس

١١٥٨ : بَابُ مَاجَآءَ الرُّ خُصَةِ فِيُ الْبُس الْحَرِيُرِ فِي الْحَرُب

١٤٧٤ : حَـدَّفَنَا مَحْمُودُ بَنُ عَيْلاَنَ قَالَ قَالَ قَالَ تَنَاعَبَدُ الصَّمَدِ بَنُ عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا هَمَّامٌ ثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسٍ الصَّمَدِ بَنُ عَبُدُ الوَّرِثِ ثَنَا هَمَّامٌ ثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنَسٍ الَّ عَبُدَ الوَّبِيْرِ بُنَ الْعَوَّامِ شَكَيَا الْقَمْلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزَاقٍ لَهُمَا الْقَمْلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزَاقٍ لَهُمَا الْمُعْمَلِي وَسَلَّمَ فِي عَزَاقٍ لَهُمَا الْمُعَلَى الْمَعْمَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزَاقٍ لَهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَرَاقٍ لَهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزَاقٍ لَهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَرَاقٍ لَهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمَ وَالْعَلَقِ الْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَامِ عَلَيْهِ اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَالَةُ عَلَيْكُونَا الْعَلَمُ عَلَيْكُونَا الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْكُونَا الْعَلَمُ عَلَيْكُونَا الْعَلَمُ عَلَا الْعَلَامِ عَلَيْكُوالِمُ الْعَلَمُ عَلَمْ

المان باب مردول

کیلئے ریشم اورسونا حرام ہے

1440: حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عدیت روایت ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے
مردول پر ریشم اورسونا پہنیا حرام کردیا گیا ہے۔ البتہ عورتول

کے لئے طال ہے۔ اس باب میں حضرت عرق علی ،عقبہ بن
عامی الم بائی انس محذیفہ عبداللہ بن عمرہ عمرہ علی محقبہ بن
عامی الم بائی انس محذیفہ عبداللہ بن عمرہ وہ عمران بن حصین عمرہ عبداللہ بن عمرہ اور برائے ہے بھی

بیرحدیث حسن سیح ہے۔

احادیث منقول ہیں۔

۷ کا: حضرت عمرض الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے جا ہوں اللہ علیہ دیا اور فی مایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے مردوں کوریشی کپڑے سے منع فرمایا لیکن دویا تین یا جار الگیوں کے برابر جائز ہے۔

یه صدیث تستیج ہے۔ ۱۱۵۸: باب ریشی کپڑے لڑائی میں پہنما

222ا:حفرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ عبد الرحل بن عوف رضی الله عند اور ذہیر بن عوام رضی الله عند نے ایک جنگ کے دوران رسول اللہ علیقیہ سے جو کس پڑنے کی شکایت کی تو آپ علیقیہ نے ان دونوں کوریشم کی قمیص پہننے کی فَوَخَصَ لَهُمَا فِي قُمُص الْحَوِيُو قَالَ وَرَ أَيْنَهُ عَلَيْهِمَا اجازت دى حضرت أَنَّ فَرِما الرح بالنان دونول كو

١٧٧٨: حَدَّثَتَا أَبُوُ عَمَّادٍ ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُوَسَى عَنُ مُحَمَّدِ بُن عَمُرو تَنِيُّ وَاقِدُ بُنُ عَمُر وبُن سَعُدِبُن مُعَاذِ قَالَ قَلِمَ أَنْسُ بُنُ مَالِكِ فَٱتَّيْتُهُ فَقَالَ مَنْ أَنْتُ فَقُلُتُ آنَاوَاقِلُهُ بُنُ عَمُو وقَالَ فَبَكَى وَقَالَ إِنَّكَ لَشَبِيُةُ بِسَعُدِ وَأَنَّ سَعُدًا كَأَنَّ مِنْ أَعُظَمِ النَّاسِ وَأَطُولَ وَإِنَّهُ بُعِتَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةً مِّنُ دِيْبًاجِ مَنْسُوجٍ فِيُهَا الذَّهَبُ فَلَبِسَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَامَ اوْقَعَدَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمِسُونَهَا فَقَالُو ا مَارَا يُنَا كَالْيَوْم ثَوْبًا قَـطُّ فَقَالَ اتَعُجَبُونَ مِنُ هَٰذَهٖ لَمَنَادِيلُ سَعُدٍ فِي الْجَنَّةِ خَيُسٌ مِّهًا تَرَوُنَ وَفِي الْبَابِ عَنُ اَسُمَآءَ بِنُتِ اَبِي بَكُر هٰلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

#### ١١١٠: بَابُ مَاجَآءَ فِي الرُّخُصَةِ

فِي الثُّوبِ الْآحُمَرِ لِلرِّجَالِ

١٧٤٩: حَدُّقَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا شُفْيَانُ عَنْ اَبِي إِسُّ حْقَ عَنِ الْبَوَآءِ قَالَ مَارَأَيْتُ مِنُ ذِي لِمَّةٍ فِي خُلَّةٍ حَمُرًاءَ آحُسَنَ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعُرٌ يَضُوبُ مَنُكِبَيْهِ بَعِيدٌ مَابَيْنَ المَمنُكِبَين لَمُ يَكُنُ بِالْقَصِيرِ وَلاَ بِالطُّويلِ وَفِي الْبَابِ عَنُ جَابِر بُن سَمُوةَ وَأَبِي رِمُثَةَ وَأَبِي جُحَيْقَةَ هَالَا خَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٢١ : بَابُ مَاجَآءَ فِي كُرَاهِيَةِ المُعَصْفَر لِلرَّجَال • ١٥٨ : حَدَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسِ عَنُ نَافِع

هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

بیر *گرتے بہنے ہوئے دیکھاہے۔ بدحد بیث خسن سیح*ے۔

١٤٤٨: حضرت واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ كهتير بين كهانس بن مالك تشريف لاعے تويل ان كى خدمت ميں حاضر بوا انہوں نے یو چھاتم کون ہو؟ میں نے کہامیں واقد بن عمرو ہوں حضرت انس ٌرونے لگے اور فرمایا تمہاری شکل سعد ٌ ہے ملتی ہے اور وہ بہت بڑے لوگول میں سے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ ٱنخضرت عليه كي خدمت مين أيب ريشي جبة بيجاجس بر سونے کا کام ہوا تھا۔ جب آ ب علیقہ نے اسے پہنا اور منبر پر تشريف لائے ،تولوگ اے چھونے لگے اور كہنے لگے كہم نے آج تك ايها كير انهيل ويكها - آب عليه في فرمايا كياتم لوگ اس پرتعجب کرتے ہو۔حضرت سعد ؓ کے جنتی رو مال اس سے اجھے ہیں جوتم دیکھ رہے ہو۔اس باب میں حضرت اساء بنت الی مَبرُ<sup>ط</sup> ہے بھی حدیث منقول ہے۔ بیحدیث حسن سی ہے۔

> ۱۱۲۰: باب مردول کے لئے بسرخ کیڑا يهننے کی اجازت

9441: حضرت براءرضی اللّدعنه سے روایت ہے کہ عن نے کسی لیے بالوں وا فی تحض کوسرخ جوڑ ایہنے ہوئے نبی اکرم عَلَيْكَ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔آپ عَلَیْكُ کے بال مبارک شانوں تک تھاور شانے چوڑے تھاور آپ علیہ كاقد نه جيمونا تفااورنه لسا\_اس باب ميں حضرت حابر بن سمرہ، ابورمشدادرابو جحیفه رضی الله عنهم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ يەحدىث حسن سيح ب-

الالا: باب مردول كيليّ لسم سے رنگے ہوئے کیڑے پہننا مکروہ ہے • ۱۷۸: حضرت علی رضی الله عند سے روایت ہے کدرسول الله سینی نے سم کے رنگ ہوئے کپڑے اور ریشی کپڑے پہننے مع مع فر مایا۔ اس باب میں حضرت انس اور عبداللہ بن عمر وسے بھی احادیث معقول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کی حدیث صن سیح ہے۔

#### ١١٦٢: باب يوشين ببننا

141: حضرت سلمان رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله علیہ وسلم ہے تھی ، نیمراور پوستین کے بارے میں الله عندی الله علیہ وسلم ہے تھی ، نیمراور پوستین کے بارے میں پوچھا گیا۔ پس آپ عقابیہ نے فرمایا حال اور حرام وہی ہے الله تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال یا حرام کیا ہے اور جس سے خاموثی افتیار کی گئی ہے وہ معاف ہے۔ اس باب میں حضرت مغیرہ رضی الله عندے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس صدیث کو صرف اس سندے جاتے ہیں۔ مفیان وغیرہ بھی سلیمان تی ہے وہ ابوعثان سے اور وہ سلمان ہے سوقو فائن کرتے ہیں بینی انہی کا تول اور بیزیادہ عجمے ہے۔

عَنُ إِلْسَوَاهِيْمَ بِرِ أَنْ بِنَ لِمُحَتَّيِنَ عَنُ الْبِيْدِعَنُ مَلِيَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى \* ثَمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ لَبُسِ الْفَقِيسِيِّ وَالْـمُعَصْفَوْ وَفِى البَابِ عَنُ آنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَحَدِيْثُ عَلِيّ حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْجٌ.

٢٢ ١ ١ : بَابُ مَاجَآءَ فِي لُبُس الْفِرَآءِ

1 / 1 : حَدَّثَنَا السُمْعِيُلُ بِنُ مُوسَى الْفَرْ الِيُ ثَنَا سَيْفُ الْمُورِيُ ثَنَا سَيْفُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ مُؤسَى الْفَرْ الِكَهُ عَلَيْهِ عَنْ سَلَيْمَانَ الْتَيْعِيْ عَنْ اَبِى عُنْمَانَ عَنْ سَلَيْمَانَ الْتَيْعِيْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْجَرُنِ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ الْمُحْلِلُ عَلَيْهِ مَا اللهُ فِي كِتَابِهِ وَالْجَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا عَقَاعَتُهُ وَفِي الْبَابِ عَنِ السُمَاتَ عَنْ اللهُ عِلْمَ مَرْ فُوعَالِلَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَكَانَ النَّهِي الْمَالِقُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُول

کی کردہ کی الک میں اللہ کی بیدا کردہ کی اسلام میں یہ بات نہ صرف جائز ہے بلکہ مطلوب ہے کہ مسلمان اللہ کی پیدا کردہ نہیں کہ بیدا کردہ نہیں کہ بیدا کردہ نہیں کہ بیدا کردہ نہیں کہ بیدا کردہ نہیں کہ اللہ بیدا کردہ کی کہ بیدا کردہ اشام ہے کہ بیدا کردہ کی کہ بیدا کردہ کی کہ بیدا کردہ کی کہ بیدا کہ کہ بیدا ک

#### ۱۱۲۳: باب دباغت کے بعد مردار جانور کی کھال

12A۲: حضرت این عباس رضی الفرعنها فرمات میں کدا کید مرتبہ ایک بحری مرکئ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس کے مالکوں سے فرمایاتم اس کا چڑا اتا رکر د باغت کیون نہیں

## ١١ ١٢ : بَابُ مَاجَآءَ فِي جُلُودِ المَيْتَةِ إِذَا دُبغَتُ

٢ / ١ ٤ . حَدَّثَ فَنَيْهُ ثَنَ اللَّيْثُ عَنْ يَزِيُدَ بُنِ آبِي حَيْب عَنُ عَطَآءِ بُنِ أَبِي رَبَاحِ قَالَ سَمِعُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَنْفُولُ مَانَتُ شَاهً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَ هَمِلِهِ اللَّهُ مَرَعُتُمُ جِلْدَهَا ثُمَّ دَبَعُتُمُوهُ . و. فَاسْتَمُتَعُتُمُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُنْحَقِي فَاسْتَمُتَ عُنُ الْمُنْحَقِي فَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَة بْنِ الْمُنْحَقِي فَوَمَهُ مَنْ الْمُنْعَقِي فَالْمَ عَلَيْهُ وَمَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ عَبَّسٍ عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعْ عَنْ إِبْنِ عَبَّسٍ عَنْ مَلِيهُ وَكُونِ مَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوَعِلْنَا وَرُوى عَنْ الْبِي عَبَّسٍ عَنْ مَلِيهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّسٍ عَنْ مَلِيهُ وَقَلْ كَوْمُ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّسٍ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُونُ وَوَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُونُ وَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُونُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُونُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُونُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمِ وَكُونُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّمَ وَكُونُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَاوَى وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

١٤٨ ا: حَدَّثَتَ اَفَيْهَ فَنَا اَسْفَيَانُ بَنُ عَيِنَةً وَعَهُ الْعَزِيْوِ بَسُ مُحَمَّدِهُ وَ وَعُهُ الْعَزِيْوِ بَسُ مُحَمَّدِهُ وَ وَعُهُ الْعَزِيْوِ عَنِ الْنِي حَبَّاسِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْحِلْمُ مِنْ اَصْدِفِ النِّيْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْحِدُولُولُ اللَّيْعَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْحَدُولُولُ اللَّيْعَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْحَدُولُولُ اللَّيْعَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْحَدُولُولُ اللَّيْعَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْحَدُولُ اللَّيْعَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلُوقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَمْلُوقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَمْلُوفُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَمْلُولُ وَالْمُعُلِى وَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَمْلُوفُ وَالْعَمْلُوفُ وَالْعَمْلُوفُ وَالْعَمْلُوفُ الْعُرُولُ السِّمَاعُ وَالْعَمْلُوفُ وَالْعَمْلُوفُ الْعُولُولُ الْمُعْلِى وَالْمُعُولُ وَالْمُ الْعُلُولُ الْمُعْلَى وَالْمُؤَلِّلُهُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِّمُ الْعُلُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَالْعَمْلُولُ الْعُمْلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ وَالْعُمْلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُو

بُنُ فُحَيُل عَنِ الْا عُمَش وَالشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ

دے ویتے تا کہ اس نفع حاصل کرو۔ اس باب بیل حضرت سلمہ بن مجن "میونہ " اور عائشہ ہے بھی احادیث مقول ہیں۔ حدیث ابن عباس "حسنسی ہا ورائی عباس "حسنسی ہا ورائی عباس "حسنسی ہیں۔ حضرت ابن عباس موق ما معقول ہے۔ حضرت ابن عباس مروی ہے۔ میں (امام ترقدی ) نے امام بخاری ہے سناوہ میرت ابن عباس کی روایت بلا واسطہ اور بواسطہ حضرت میمونہ "دونوں کو تیج آراد دیتے ہیں اور قربات ہیا ہواور ہواسطہ میرت ابن عباس نے بواسطہ میمونہ "روایت کیا ہواور ہواسطہ میا اس محضرت ابن عباس نے بواسطہ میمونہ "روایت کیا ہواور ہوسکتا ہے۔ بلاواسطہ روایت کیا ہوادر حدیث برگل ہے۔ مفیان توری ،ابن مبارک " مثافی احد" اورائی کا یکی قول ہے۔

۱۳۸۴: خفرت عبدالله بن عليم رضى الله عند ب روايت ب كدرسول الله سلى الله عليه وملم في بمين لكها كدم دارك كمال يا

لعيني و ماغت كرنابه

اس کے پیٹوں ہے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا جائے۔ بدحدیث حسن ہے اور عبد اللہ بن علیم رضی اللہ عنہ سے کی شیوخ کے واسطے سے منقول ہے۔اکثر علماء کا اس حدیث برعمل نہیں ۔ بیہ حدیث عبدالله بن علیم رضی الله عنه سے اس طرح بھی منقول ہے کہ ہمیں رسول اللّصلي اللّه عليه وسلم کی وفات سے دو ماہ قبل آب عليه كاخط بهنيا ..... الخييس (امام ترزي ) في امام احمد بن حسنٌ ہے سنا وہ فرماتے یتھے کہ امام احمد بن حنبلؒ اس حدیث کے قائل تھے لینی مردار کی کھال کے استعمال ہے منع فرماتے متھے کیونکہ اس میں نبی اکرم عَلِيَّ کی وفات سے دوماہ پہلے کا ذکر ہے وہ فر ماتے تھے کہ یہ نبی اکرم علیقہ کا آخری تھم تھا چرامام احداثے اس کی سند میں اضطراب کی وجہ سے اس ترک کردیا۔ کیونکہ بعض نے اس کوعبداللہ بن علیم رضی اللہ عند اوران کے شیوخ کے واسطہ سے جہینہ سے روایت کیا ہے۔

اَتَـانَـا كِتَـابُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابِ وَلاَ عَصَبِ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ وَيُسرُونِي عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُكَيْمٍ عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُ هٰذَا الْحَدِينُ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكُثَرِ أَهْلِ الْعَلْمِ وَقَدُ رُوىَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُكَيْم أَنَّهُ قَالَ آتَانَاكِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ وَفَاتِهِ بِشَهُرَيُنِ سَمِعُتُ آخَمَدَ بُنَ الْحَسَنِ يَقُولُ كَانَ اَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ يَذُهَبُ إِلَى هَٰذَا الْحَدِيثِ لِمَاذُكِرَ فِيُهِ قَبُلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيُنِ وَكَانَ يَقُولُ هَٰذَا اخِرَ أَمُو النَّبِي عَلِيُّكُ ثُمَّ تَوكَ أَحُمَدُ هَذَا الْحَدِيثُ لِمَا اصْـطَرَبُو افِي اِسْنَادِهِ حَيْثُ رَواى بَعْضُهُمْ وَقَالَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُكِّيمٍ عَنُ اَشْيَاحٍ مِّنْ جُهَيِّنَةً. مُسُلاتُ عَنْ اللهِ وَ البِ: ﴿ مرداري كال سِينك ادر بِذي ادر بال سے استفادہ كرنے ميں كوئي حرج نبيس بلكه

عَبُـدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبِيُ لَيُلْي عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُلَيْمٍ قَالَ

١١٢٨: باب كيراتخول سے ينچر كھے ك ممانعت کے بارے میں

سیمطلوب ہے کیونکہ قابل استفادہ چیز کوضا کع کرنا جائز نہیں۔ نبی کریم ﷺ نے مردار کی کھال کو پاک کرنے کا طریقہ ہتلایا ہے

۵ ۱۷ منرت عبدالله بن عمر رضي الله عنه نبي ا كرم صلى الله عليه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مخض کی طرف نظر رحمت نہیں فر مائیں گے جو تکبر سے اپنا کیڑا (لیعن شلوار یا تبیندکو ) شخوں سے ینچے رکھتا ہے۔اس باب میں حضرت حديفة ، ابوسعيد ، ابو جريرة ،سمرة ، ابوذر ما كشة ، اور وہیب بن مغفل ؓ سے بھی احادیث منقول ہیں ۔حدیث ابن عمرؓ حسن سيج ہے۔

١١٦٥: باے ورتوں کے دامن کی لسائی ٢٨١: حفرت ابن عمر عدوايت بي كدرسول الله علي في

جَرَّالِإ زَار ١٧٨٥ : حَدَّثَنَا الَّا نُصَارِئُ ثَنَا مَعُنْ ثَنَا مَالِكٌ خ وَثَنَا قُتُيْبَةُ عَنُ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارِ وَزَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ كُلُّهُمْ يُخْبِرُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَانٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَنظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ إلى مَنْ جَرَّ ثَوْبَالُهُ خُيَلاءً وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَمُرَةَ وَأَبِي ذَرِّوَعَائِشَةَ وَوُهَيْبٍ بُنِ مُغُفِلٍ حَدِيثُ ابُنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ.

١٢٢ ١ : بَابُ مَاجَآءَ فِي كُرَاهِيَةَ

١١٢٥: بَابُ مَاجَآءَ فِي ذُيُول النِّسَآءِ ٢ ٨ ٤ : حَدَّفَ نَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلَّالُ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ لَنَا مَعُمَرٌ عَنْ آيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَنُ جَرُّوْتِهُ خُيلاءَ لَمُ يَنُظُ اللَّهِ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ فَكُيفَ يَصَنَعُ النِّسَاءُ بِلَّيُولِهِنَّ قَالَ يُرُحِينَ شِبُرًا فَقَالَتُ إِذَا تَنْكَيْفِفَ الْمَسَاءُ بِلَيْهُ وَلَهِنَّ قَالَ يُرُحِينَ فِرَاعَالا يَزِدُنَ عَلَيْهِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيتٌ وَفِي الْحَدِيثِ وَفِي الْحَدِيثِ وَفِي الْمَسَاءَ فِي جَرِالْوَارِ لِلَّهُ يَكُونُ الْمَحَدِيثِ ذَحُصَةً لِلنِّسَآءِ فِي جَرِالْوَارِ لِلَالَهُ يَكُونُ الْمَحَدِيثِ لَهُ وَحُصَةً لِلنِّسَآءِ فِي جَرِالْوَارِ لِلَّهُ يَكُونُ الْمَحَدِيثِ لَهُ وَلَى اللّهِ الْمَالَةِ الْمَالِيَسَآءَ فِي جَرِالْوَارِ لِلْلَهُ يَكُونُ اللّهُ اللّهِ الْمَالِيْلَ اللّهُ الْمَالِيْلَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٤٨٤. حَدَّفْنَا إِسْخَقُ بُنُ مَنْصُورَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادٌ بَنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ عَنُ أَمَّ الْحَسَنِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَة حَدَّثُهُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّرَ لِفَاطِمَة شِبْرًا مِنْ يَطَاقِهَا وَرَوَاهُ بَعْضُهُمُ عَنْ حَمَّادٍ بُنِ سَلَمَة عَنْ عَلَى بُنِ ذَيْدِ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَمِّهِ عَنُ أُمِّ مَلَمَة.
عَنْ عَلِي بُنِ ذَيْدِ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَمِّهِ عَنُ أُمِّ مَلْمَة.
عَنْ عَلِي بُنِ ذَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَمِّهِ عَنُ أُمِّ مَلْمَة.
عن العَشْوُوفِ

1249: حَدَّثَنَاعَلِقُ مُنُ حُجُوثَنَا حَلَقُ مُنُ خَلِيْفَةَ عَنُ حُمَيْدٍ اللَّهِ مُنِ الْحَارِثِ عَنِ الْمِن حُمَيْدٍ اللَّهِ مُنِ الْحَارِثِ عَنِ الْمِن مَسْعُودُ عَنِ الْمَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ عَلَى مُوسِى مَصْعُوفٍ وَجُنَّةُ صُوفٍ وَجُنَّةً صُوفٍ وَكَانَتُ نَعُلاهُ مِنْ وَكَحَمَّةٌ صُوفٍ وَكَانَتُ نَعُلاهُ مِنْ وَحَمَيْدٌ مُوانِي وَكَانَتُ نَعُلاهُ مِنْ حَدِيثِ حَدَيثِ عَلَى الْاَعْرَجُ وَحَمَيلًا هُوَابُنُ عَلِي الْاَعْرَجُ الْمَكَى مَدِيثِ مَدَيْدِ الْاَعْرَجُ وَحَمَيلًا هُوَابُنُ عَلِي الْاَعْرَجُ الْمَكَى مَدِيثِ مَدْ الْعَرَجُ الْمَكَى الْاَعْرَجُ الْمَكَى الْمُعْرَجُ الْمَكَى الْمُعْرَجُ الْمُكَلِي الْمُعْرَجُ الْمَكَى الْمُعْرَجُ الْمَكَى الْمُعْرَجُ الْمَكَى الْمُعْرَجُ الْمَكَى الْمُعْرَجُ الْمُكَدِينُ وَحَمَيلًا هُوَابُنُ عَلِي الْاَعْرَجُ الْمَكَى الْمُعْرَجُ الْمَكَدِينُ وَحَمَيلًا هُوَابُنُ عَلِي الْاَعْرَجُ الْمَكَدُ

فرمایا چوشش کلبرے کیڑا تھسیٹ کر چلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایکی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حضرت ام سلم ﷺ نے فرمایا مورت میں ایک کیا کریں۔ آپ علی ہے فرمایا و ایک بالشت لفکا کروکھیں ۔ انہوں عرض کیا اس صورت میں الت کے قدم کھل جا کیں گے۔ رصول اللہ علی ہے نہوں کی مرایا تو چرا یک ہاتھ تھا۔ نہیں سے معدیث حسن صحح ہے التو اس معدیث میں حورتوں کو کیڑا الفکانے کی (لیمنی مختوں کے اور اس معدیث میں حورتوں کو کیڑا الفکانے کی (لیمنی مختوں کے ۔ اور اس معدیث میں حورتوں کو کیڑا الفکانے کی (لیمنی مختوں کے ۔ اور اس معدیث میں حورتوں کو کیڑا الفکانے کی (لیمنی مختوں کے ۔ اور اس معدیث میں عورتوں کو کیڑا الفکانے کی (لیمنی مختوں کے ۔ اور اس معدیث میں کارواز ت ہے کیونکھ اس میں زیادہ پردہ ہے۔

2021: حطرت ام الحن عن روایت به که حضرت ام سلم نف ان بیان فرمایا که نبی اگرم میلینی فی حضرت فاطر کو لیے ان کے نظاف میں ایک بالشت کی مقدار مینچونکائے کو جائز رکھا۔ بعض رادی بیصدیث تمادین سلم سے وہ کلی بین زید سے دہ حسن سے وہ اپنی والدہ سے اور دہ ام سلم شے نظل کرتی ہیں۔

#### ١٢١١: باب اون كالباس يبننا

۱۵۸۸: حضرت ابو بردہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عاکشرض الله عنها نے ہمیں ایک صوف کی موفی چادر اورایک موٹے گئرے کا جمہند دکھایا اور فرمایا کدرمول الله علی ایک درول الله علی ایک درول الله علی ایک درول ایک علی ایک درول ایک علی ایک درول ہیں حضرت علی اوراین مسعود سے بھی احادیث منقول ہیں حدیث عائمتہ حسن سے ہے۔

1409: حضرت ابن معود رضی الله عنه تی اکرم صلی الله علیه و کم سخت ابن کست و بین که جس دن الله تعالی نے موسی علیه السام کو بیم کام مونی عشرف بخشا اس روز ان کے جم پرایک اون کی چادر ایک اور اونی شلوارشی اور آئی نی اور اونی شلوارشی اور آئی سے کی کھال سے بی بوئی حسیس سے مدیث کو صرف حمید محتس سے مدیث کو صرف حمید محتس سے مورج کی روایت سے جانتے ہیں سے میان اعرج کے میاج ہیں اعرج کی جو تاہم اس حدیث کو صرف حمید اعرج کی روایت سے جانتے ہیں سے میان اعرج کے میاج ہیں اور حکم کا حرج کار حرج کی دورایت سے جانتے ہیں سے میان عرج کی جو تاہم اس حدیث کو صرف حمید اعرج کی کی دو تاہم اس حدیث کی حربے ہیں اعرج کی جو تاہم اس حدیث کی جو تاہم ہیں جبکہ حمید بن قیس اعرج کی جو تاہم کی حربے ہیں جبکہ حمید بن قیس اعرج کی جو تاہم کے سے جارب

سائقى مين تقد مين - "الكمة" جيمو في نو بي كو كهته مين -

#### ٢٢١١: پاپسياه عمامه

1490: حفرت جابر سے روایت ہے کدر سول اللہ علیہ فتح کمد کم موقع پر کلمہ میں داخل ہوئے تو آپ علیہ کے کمد مورد کر میں مرمبازک برسیاہ عمامہ تقال اس باب میں حضرت عمرو بن حریث ان عبائ اور رکا نہ ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ حدیث جابر حسن میں ہے۔

. 129: حضرت ابن عرَّ ب روایت ب کدرمول الله عَلَیْتُهُ جب نمامہ باند حق تو نماہ بے شیخ کو دونوں کندھوں کے درمیان لاکا یا کرتے تھے۔ نافع کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر الو بھی ای طرح کرتے ہوئے دیکھا اور عبید الله فرماتے ہیں کہ میں نے قاسم اور سالم کو بھی ای طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ اس باب میں حضرت عالی ہے بھی حدیث متقول ہے۔ لیکن یہ سند کے اعتبار سے جمج نمیں۔

ھُلا رَحَيْثُ لَالا لِيسِ لَاكِ: مردول كے لئے پاجامه يا جاد نخون سے لفكانا حرام ہے جبكہ عوروں كوتكم ہے كہ وہ اپنا دامن مبالغہ كے ساتھ ينچ لفكا ئيں۔ (٢) آپ مَنْ اللّٰهِ نے ہرتم كى پگڑى باندى عوماً آپ مَنْ اللّٰهِ سفيد اور سياه عمامه استعمال كرتے تھے۔

> ۱۱۲۸: بابسونے کی انگوشی پہننامنع ہے

1491: حفرت علی بن ابی طالب رضی الله عند سے روایت ہے وہ فرماتے میں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی ، ریشم کے کپڑے پہننے ، رکوع و جود میں قرآن پڑھنے اور کسم کے رینگے ہوئے کپڑے پہننے سے متع فرمایا۔ بیدھدیث حس صححے۔۔

149۳: حضرت عمران بن حسین رضی الله عند سے روایت ہے کرزسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی پیٹنے سے منع صَاحِبُ مُجَاهِدِ ثِقَةُ الْكُمَّةُ الْقَلَنَسُوةُ الصَّغِيرَةُ. 2 1 : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْعِمَامَةِ السَّوُدَآءِ

١ - ١ - تَسَلَّقَتَ المُستحمَّلُ إِنُ بَشَّارٍ لَنَا عَبُلُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ
 مَهُدِيَّ عَنُ حَمَّادِ بَنِ سَلَمَةَ عَنُ آبِي الرَّبَيْرِ عَنُ جَابٍ قَالَ
 دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ
 عِسمَامَةٌ سُولُواءٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرٍ وَبُنِ حَرَيْثِ وَابُنِ

عَبَّاس وَرُكَانَةَ حَدِيْتُ جَابِرِ حَذِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

1291. صَدَّقَتَ هَارُونُ بُنُ اِسْحَقَ الْهَمُدَ الِيُّ ثَنَا يَسُحَى بُنُ مُحَمَّدِ الْمَدِيْقُ عَنِ الْسَحْقَ الْهَمُدَ الِيُّ ثَنَا عَنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ فِن مُحَمَّدٍ عَنُ عَبُيْدِ الْمَدِيْقُ عَنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ فِن مُحَمَّدٍ عَنُ عَبُيْدِ الْمَدِيْقُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الشَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَمُّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَيْفُدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَمُ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَيْفُدُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْمَثَانِ وَفِي الْبَابِ عَنُ يَفُعَلانَ وَلِكَ هَلَا اعْتَمُ مَدِيثُ عَلِي مِنْ قِبْلِ إِسْنَادِهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِي مِنْ قِبْلِ إِسْنَادِهِ.

١١٨ ا بَابُ مَاجَآءَ فِي كُرَاهِيَةِ خَاتَم الذَّهَب

129 : حَدَّثَنَا سَلَمَهُ بَنُ شَبِيْبِ وَالْحَسَنُ بَنُ عَلِيَ الْسَخَلاَ لُ وَغَيْرُ وَاحِدِ قَالُوا ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ الرَّهُ هُرِيَّ عَنُ إِبْوَاهِيْمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حُنَيْنِ عَنُ اَبِيهُ عِمَنُ صَلِي بَنِ اَبِى طَالِبِ قَالَ نَهَائِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّمَّتُمِ بِاللَّمَّبِ وَعَنُ لِبُناسِ النَّقَيْسِيَ وَعِنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالشَّبُودِ

بِبَاسِ النَّفِيسِي وَعَنِ القِراءَ فِي فِي الرَّ وَعِ وَالسَّجِ وَعَنُّ لُبُسِ الْمُعَصُّفَرِ هَاذَا حَدِيُثٌ حَسَنٌ صَحِيُّحٌ .

129٣ : حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بُنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ ثَنَا عَبُدُ الُوارِثِ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ثَنَا حَفُصٌ اللَّيْشِيُّ قَالَ اَهُهَا عَلَى عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ اَنَّهُ ثَنَا اللَّهِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّخَشِّعِ بِاللَّهُ حَبِ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيَ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِى هُورَيْرَةَ وَمُعَاوِيَةً حَدِيثُ عِمْرَانَ حَدِيثُ حَسَنٌ

صَحِيْحٌ وَأَبُو التَّيَّاحِ اسْمُهُ يَزِيْدُ بُنِّ حُمَيْدٍ.

• 112: بَابُ مَاجَا ءَمَا يُستَتَحَبُّ مَنُ فَصَ الْحَاتَمِ 1290: حَدَّثَنَا مَسْحُمُولُ بُنُ عُيلانَ ثَنَا حَفْصُ بُنُ عُصَرَ بُنِ عُبَيْدِ الطَّنَا فِينِي ثَنَا زَهْدُرُ آبُو حَيْثَمَةَ عَنُ حُمَيْدِ عَنُ آنَسِ قَالَ كَانَ حَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ فِظَّةٍ فَصُلَّةً مِنْهُ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ عَرِيْبٌ مِنْ هذَا الْوَجْهِ.

1111: بَابُ مَاجَآءَ فِي لُبُسِ الْخَاتَم فِي الْيَمِينُ 119: مَدَّدُ فَا مَحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ الْمُحَادِمِيُ ثَنَا عُبُدُ الْمُحَدِيثُ ثَنَا عُبُدُ الْمُحَدِيثُ ثَنَا عُبُدُ الْمُحَدِيثُ ثَنَا عُبُدُ الْمَحْدِيثُ ثَنَا عُبُدُ الْمَحْدِيثُ ثَنَا عُبُدُ الْمَحْدِيثِ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ حَاتَمُا الْمِنْ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ حَاتَمُا فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ النَّهِ عَلَى الْمِنْدِ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ التَّحَدِيثُ عَلَى الْمِنْدِ وَمَنْدُ فَي يَعِينُي ثُمَّ مَنَدَهُ وَلَيْسَ الْمَنْدِ وَالْمِنْدِ وَالْمِنْدِ وَالْمِنْدِ وَالْمِنْدُ وَالْمِنْدُ وَعَلِيثَ وَمَالِحَةً وَالْمِنْدُ وَحَدِيثُ حَدَيْثُ صَحِيثٍ وَقَدْدُويَ وَحَدِيثُ حَدَيْثُ صَحِيثٍ وَقَدْدُويَ وَحَدِيثُ حَدَيْثُ صَحِيثٍ وَقَدْدُويَ وَحَدِيثُ عَلَى الْمَنْ صَحِيثٍ وَقَدْدُويَ وَحَدِيثُ حَدَيْثُ صَحِيثٍ وَقَدْدُويَ وَحَدِيثُ عَدَيْدُ مَعُودُ عَذَهُ وَيُعَلِيثُ وَقَدْدُويَ وَحَدِيثُ الْمُحْدِيثُ وَقَدْدُويَ وَالْمِنْ عَبُولُ الْمُحْدِيثُ وَقَدْدُويَ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمَعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُودُ وَلَمُ يُعْدَلُونُ وَعَلَى وَعَلَيْمَةُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُودُ وَالْمُعُودُ وَلَمُ الْمُعْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُودُ وَلَوْدُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُودُ وَالْمُودُودُ وَالْمُودُودُ وَالْم

قربایا۔ اس باب بیل حضرت علی رضی اللہ عنہ ، ابن عمر رضی اللہ عنہ ، ابن عمر رضی اللہ عنہ ، ابن عمر رضی اللہ عنہ ا عنہا ، آبو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی ا احادیث منقول بیں - حدیث عمران حسن صحیح ہے۔ آبو تیا س کا م تام یز بید بن حمید ہے۔

#### ١١٦٩: باب جا ندى كى انگوشى

1290: صفرت الس من روایت ہے کہ رسول اللہ عظام کا اللہ عظام کی اللہ علیہ کی اللہ کا اللہ عظام کی اللہ کا اللہ ک

#### ١١٤٠: باب جاندي كے تكينے

149۵: حضرت انس رضی الله عنه بروایت ب که رسول الله سلی الله علیه وسلم کی انگوشی چاندی کی تفی اور اس کا تمییز بھی چاندی کا تقا۔

بيحديث اس سند سے حسن صحيح غريب ہے۔

٧٩٧ : حَدَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيُدِ الوَّازِيُّ ثَنَا جَوِيُوٌ عَنُ

مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَقَ عَنِ الصَّلْتِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُن نَوْفَل قَالَ رَايُتُ ابْنَ عَبَّاسِ تَخَتَّمَ فِي يَمِينِهِ وَلاَ إِخَالُهُ إِلَّا قَالَ رَايُتُ

رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ قَالَ

مُحَمَّدُ بُنُ إِسُمْعِيُلَ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسُعْقَ عَن

١٤٩٨ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَعِيْلَ عَنُ جَعُفَر

بُن مُحَمَّدٍ عَنُ اَبِيُهِ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيُنُ يَتَخَتَّمَان فِي يَسَارِ هِمَا هَلَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ.

١ ٧٩ أَ: حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنَ مَنِيعَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ

عَنُ حَمَّادِ بُنِ شَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبُنَ آبِي رَافِع يَتَخَتُّمُ

فِيْ يَمِينِهِ فَسَالُتُهُ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ رَايُتُ عَبْدُ اللَّهِ بُنَ

جَعُفَرِ يَتَهِخَتُّمُ فِي يَمِيُنِهِ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِيْنِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَهَلَا أَصَحُّ

شيئ، وُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا

الصَّلْتِ بُن عَبُدِ اللَّهِ بُن نَوُفَل حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

۱۷۹۷: حضرت صلت بن عبدالله بن نوفل فرمات میں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنهما کو داہنے ہاتھ میں انگوشی پہنے ہوئے دیکھا۔میرے خیال میں انہوں نے بہ بھی فرمایا کہ میں نے رسول النصلي الله عليه وسلم كودائي باته ميس الكوشي يبني بوت ديكها ب-امام محد بن المعيل بخاريٌ فرمات مين كه محد بن الحق کی صلت بن عبدالله بن نوفل سے روایت حسن محج ہے۔

۱۷۹۸: حفرت جعفر بن محمد اپنے والد ہے قال کرتے ہیں کہ حضرت حسن اورحسين اين بائين باتحول مين انگوشيال يهنا كتے ہے۔ پر مدیث تے ہے۔

99 کا: حضرت حمادین سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن انی رافع کو دائیں ہاتھ میں انگوشی پینے ہوئے ویکھا تو ان ہے وجد پوچھی ۔انہوں نے فر مایا میں نے عبداللہ بن جعفر ا کودائیں ہاتھ میں انگوشی بہننے کے بعد بیفر ماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ علیہ این داکیں ہاتھ میں انگوشی پہنا کرتے تھے۔امام محمد بن استعیل بخاریٌ فر ماتے ہیں کہ یہ حدیث اس باب میں سب ہے زیادہ صحیح ہے۔

الارت الكاثر العربي الب: عاندي كى الكوثى استعال كرنا درست ب(١) الكوثي وونول باتقول مين يهنا درست بخواه دائيں ہاتھ ميں ہويا ہائيں ميں البتة آپ عَلِيَّة نِلْقَشْ كروانانا بسند فرمايا ہے۔

۲۱۱: باب انگوشی پر کچھش کرانا

 ۱۸۰۰ حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے۔ كەرسول الله صلى الله عليه وسلم كى انگوشى پرتين سطرين نقش تحيير ایک مین" محمر" (عبا عبار) دوسری مین" رسول" اور تیسری مین ''اللهُ'' لکھا ہوا تھا مجمہ بن یجیٰ بیصدیث نقل کرتے ہوئے تین سطروں کے الفاظ ذکر نہیں کرتے ۔اس باب میں ابن عمر رضی الله عنبا سے بھی حدیث منقول ہے۔حضرت انس کی حدیث

١٠١١: حضرت انس بن ما لك رضي الله عنه فر مات عن كه

١ ١ ٢ : بَابُ مَاجَآءَ فِي نَقُش الْخَاتَم

• ١٨٠: خَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ يَحْنَى وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْانْصَارِيُّ ثَنِي أبئ عَنُ ثُمَامَةَعَنُ آنَس بُن مَالِكِ قَالَ كَانَ نَقُشُ خَاتَم النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَّ ثَةَ اَسُطُر مُحَمَّدٌ سَطُرٌ وَرَسُوُلٌ سَطُرٌ وَاللَّهُ سَطُرٌ وَلَمْ يَقُلُ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيني فِي حَدِيثِ فَلثَّةَ أَسُطُر وَفِي الْبَابِ عَن ابُن عُمْرَ حَدِيثُ أَنْس حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

١ ٠ ٨ : حَدَّثَنَا الْمَحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ ثَنَا عَبُدُ

المرزَّاقِ ثَنَنا مَعُمَّرٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكِ اَنَّ رَسُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ حَاتَمًا مِنُ وَرِقِ السَّ فَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لاَتَنَقُشُوا عَلَيْهِ هَذَا الَّوَّ حَدِيْثُ حَسَنَ صَحِيْحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ لا تَنْقُشُوا عَلَيْهِ نَهَى عَمَانُ أَنْ يَنْقُشَ اَحَدٌ عَلَى خَلْقِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

٢ - ١٨ : حَدَّثَمَ السُّحْقُ بُنُ مَنْصُورٍ ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ وَالْحَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنِ المُوْمُوِيِّ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَحَلَ الْمُحَلاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيْحٌ غَرِيُبٌ.

#### ١١١ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الصُّورَةِ

10.0 : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيعٍ ثَنَا رَوْحُ ابُنُ عُبَادَةً ثَنَا الْمُنْ جُرَيْحِ ثَنَا رَوْحُ ابْنُ عُبَادَةً ثَنَا الْمُنْ جُرَيْحِ ثَنَى رَسُولُ الْمُنْ جُرَيْحِ ثَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْرَةِ فِي الْبَيْتِ وَنَهَاى أَنُ يُصَنَعَ ذَلِكَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيّ وَآبِيُ طَلْحَةً وَعَائِشَةً وَآبِيُ هُرَيُرةً وَآبِيُ أَيُّوْبَ حَدِيْتُ جَادِيتُ جَادِيتُ حَدِيثُ حَدَيْدُ وَالْمِي الْمُؤْوِدَ وَالْمُ الْمُؤْوِدَ وَالْمُ الْمُؤْوِدَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَامِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمُ

مُ ﴿ أُو اَ : حَدَّقَنَا اِلْسَحْقُ بَنُ مُوْسَى الْاَنْصَادِ يُّ ثَنَا مَعُنُ قَنَا مَالِكُ عَنَ اِبِي النَّهُو عَنُ عَبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ عَبُد اللَّهِ بُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَدَعَى اَبُو طَلَحَةَ الْاَنْصَادِي لَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ سَهُلٌ لِمَ طَلَحَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمُتَ قَالَ سَهُلٌ اوَلَهُ يَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمُتَ قَالَ سَهُلٌ اوَلَهُ يَقُلُ اللَّهُ مَاكَانَ وَقُمُا فِيهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمُتَ قَالَ سَهُلٌ اوَلَهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمُتَ قَالَ سَهُلٌ اوَلَكِمُهُ الْمَيْسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمُتَ قَالَ سَهُلٌ اوَلَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمُتَ قَالَ سَهُلٌ اوَلَهُ مَلِيكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمُتَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمُتَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمُتَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمُتَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونُ عَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

١ ١ ٢ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْمُصَوِّرِيْنَ ١٨٠٥ : حَدَّثَنَ فُتَيْبَهُ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

رسول الله صلى الله عليه ولملم نے ایک چاندی کی انگوشی ہوا کر اس میں '' مجمد رسول اللہ'' کے الفاظ کندہ کرائے اور فرمایا انگوشی پرنتش نہ کرایا کرو۔ بیصد بیٹ حسن سیح ہے۔ نتش سے ممانعت کا مطلب بیہ ہے کہ اپنی انگوشیوں پر''مجمد رسول اللہ'' گنش نہ کرایا کرو۔

۱۸۰۲: حضرت انس بن ما لك رضى الله عند سے روایت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الخلاء ميں داخل ہوتے وقت انگوشى اتارد يا كرتے تھے۔ بير حديث حسن صحيح غريب

#### ساکاا: باب تصویر کے بارے میں

۱۸۰۳: حضرت جابڑے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے گھروں میں تصویر کھنے اوراہے بنانے سے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ، ابوطلورضی اللہ عنہ ، عاکشہ رضی اللہ عنہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اورا بوالیوب رضی اللہ عنہ سے بھی احاد بہٹ منقول ہیں ۔حدیث جابرضی اللہ عنہ حسن تصحیح

۱۸۰ ۱۰ حضرت عبیدالله بن عبدالله عتب مین که وه ابوطلحه انسادی کی عید الله بن عبدالله عتب کیت بین که وه ابوطلح حنیف می کارون کے پاس بمل بن حنیف می کارون کی با ایادرکہا که حنیف کی بحص موجود تقے پیرانوطلوٹ نے ایک شخص کو بلایا درکہا کہ اس کے کہا کہ کہا کہ اس کے کہا کہ کہا کہ اس کے کہا کہ کہا کہ اس کے کہا ہے کہا اس کے کہا کہ جو کیڑے میں نقش ہوں ان کی اجازت ہے۔ ابوطلحہ نے فرمایا ہاں تیج ہے کین میرے زد دیک بید اجازت ہے۔ ابوطلحہ نے فرمایا ہاں تیج ہے کین میرے زد دیک بید زرد یک بید زرد یک بید زرد ایک بیدی بید نقش کا ہے کہا دیا ہے۔ کہا از بال تصویر بنانے والوں کے مارے میں دوروں کے مارے میں

میں کا انہاب تصویر بنانے والوں کے بارے میں ۱۸۵۵ حضرت این عاس کے حدول تک بارے میں ۱۸۵۵ حضرت این عالی کے بارے میں کے دوایت ہے کدرسول اللہ عظافتہ کے ذرایا جس نے تصویر بنائی اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَوْرَ صُورَةً عَذَّبَهُ اللَّهُ حَتَّى يَنْفُعَ الصال وقت تك عذاب بين جتار كه كا جب تك ووال الميفية المؤوّع وَلَيْسَ بِنَا فِحْ فِيهَا وَمَنِ اسْتَمَعَ اللّه المرادح ثمين واللّه على المؤوّع وَلَيْسَ بِنَا فِحْ فِيهَا وَمَنِ اسْتَمَعَ اللّه اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### 1 / 1 / بَابُ مَاجَآءَ فِي الْخِضَابِ

١٨٠١: حَدَّثَنَا قَنْيَةُ ثَنَا اَبُو عَوَالَةً عَنُ عُمَرَ بُن اَبِي سَلَمَةَ عَنُ اَبِسِهِ عَنُ اَبِي هُوَيُرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَيْرُوا الشَّيْبُ وَلا تَشَيَّهُوا بِالْيَهُ وْ وَفِي الْبَابِ عَنِ الرُّيْيُر وَابْن عَبَّاسٍ وَجَابِرِ وَابِي ذَذَ وَانَس وَابِي رِمُثَةً وَالْجَهْدَ مَهُ وَابِي المُّقَيْل وَ جَابِرِ بُن سَمُوةً وَابِي جُحَيْفةً وَالْبَحِهُدَ مَهُ وَابِي عُمَرُ وَحَدِيثُ اَبِي هُويُوهَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُ رُوِى مِنْ عَيْر وَجْم عَنْ اَبِي هُويُوهَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى،

١٨٠٤: حــ الثَّفَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُوَلِّكُ اللَّهُ الْمُمَارَكُ عَن الْمُمَارِكُ عَن الْاَجْلَمِ عَن عَبْد اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ إِنَّ اَحْسَنَ مَا عُتِرْبِهِ عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ إِنَّ اَحْسَنَ مَا عُتِرْبِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ إِنَّ اَحْسَنَ مَا عُتِرْبِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ هَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ إِنَّ اَحْسَنَ مَا عُتِرْبِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْ

ٱلْأَسُود الدِّيْلِيُّ السُّمَّةُ ظَالِمُ بُنِ عَمُرِو بُنِ سُفْيَانَ .

1127: بَابُ مَا جَآءَ فِي الْجُمَّةِ وَاتَخَاذِ الشَّعُوِ
114: حَدَّثَنَا حَمَيْدَ بُنُ مَسْعَدَة ثَنَا عَبُهُ الْوَهَابِ
عَنْ حُمَيْدِ عَنْ آمَسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَنْ حُمَيْدِ عَنْ آمَسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَنْهُ وَسَلَّمَ رَبُعَةٌ لَيُسَ بِالطَّوِيُلِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ حَسَنَ
الْجِسُمِ السَّمَرَ اللَّهُ نِ وَكَانَ شَعُرُهُ لَيُسَ بِجَعُدِ
وَلاَسَبِطِ اذَا مَشْنَى يَسَكَّفُا وَفِي الْبَابِ عَنْ عَآبِشَةً وَالْاَسْبُطِ اذَا مَشْنَى يَسَكَفُلُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَآبِشَةً وَالْمَاءَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَآبِي لَسَعَيْدِ وَوَ اللَّهُ بُنَ الْمُدِودَ وَاللَّهُ بُن

#### ۵ کاا: اب خضاب کے بارے میں

۱۹۰۸: حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عند بر روایت ہے کہ رسول
اللہ عظیمی نے فر مایا بر حالے کو بدلو (بینی خضاب لگا کر سفید
بالوں کی سفید کی ختم کردہ) اور یہود بوں کی مشابهت اختیار نہ
کرد۔ اس باب میں جعشرت زبیر سے، ابن عباس ، جابر ، ابود قیقہ ابود قیقہ ابود رہ اس عمل ، ابود قیقہ ابود رہ نے منقول میں ۔ حدیث ابو ہریرہ ، حسن سیح ہے اور ابو ہریرہ ، ابو میں سندوں سے مرفو عا معقول حسن سیح ہے اور ابو ہریرہ ، بی سندوں سے مرفو عا معقول

2 • ۱۸: حضرت ابوذ روضی الله عنه کتب میں که رسول الله صلی الله علیہ و کرنے کی بہترین چیز مہندی علیہ و کلم نے کی بہترین چیز مہندی اور نیل کے ہے اور ابوا سودد کمی کا نام فالم بن غروبین مقیان ہے۔

نام فالم بن غروبین مقیان ہے۔

#### ٢ ١١٤: باب لي بال ركمنا

حُجْرٍ وَجَابِرٍ وَأَمْ هَانِي عَ حَدِيْثُ أَنَسَ حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيْبٌ صَحِيْعٌ حَسَنٌ عَرِيْبٌ صَحِيْعٌ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ - مَمَيْدٍ - الاَجْمَادِ مَنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ - الاَجْمَادِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَّاءٍ وَالحِدِ وَكُنْتُ اعْتَسِلُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَّاءٍ وَالحِدِ وَكُنْتُ اعْتَسِلُ مَسْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَّاءٍ وَالحِدِ وَعَلَمْ مِنْ إِنَّا عَ وَالحَدِيثُ عَسِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَّاءٍ وَالحِدْ وَلَهُ وَكُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَّاءٍ وَالحِدْ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدْ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْقَ الْحُمْدُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُنْ لَلْهُ شَعْرٌ قُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ قُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ قُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ قُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُونَ الْوَلَوْقَ الْحُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ قُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ الْمُعْرِقَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمُعْلِقُ وَالَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُلُولُ اللْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُلُولُ اللْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللِهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللْعُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ

واکل جرء بنبر اورام هائی ہے بھی احادیث متقول ہیں۔ صدیث انس تا لیک جیدک روایت سے حسن فریب صحیح ہے۔

۹۰ ۱۳ از حضرت عائشر رضی اللہ عنبات روایت ہے کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے عنسل کیا کرتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مہارک کندھوں ہے اوپر اور کانوں کی لوسے نیج بحک ہیں اور کے تقیے۔ بیدھ بیٹ اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ حضرت عائشہ سے کی سندوں سے معقول ہے کہ میں اور آ مخضرت عائشہ سے کی سندوں سے معقول ہے کہ میں اور آ مخضرت عائشہ سے کی سندوں سے معقول ہے کہ میں اور آ مخضرت عائشہ سے کی سندوں سے معقول ہے کہ میں اور آ مخضرت بن بالوں کے متعلق بیا لفاظ مذکور تیں۔ بیدالرحمٰن بن البوز نا دیے نقل سے جیں اور بیا شد بیدالرحمٰن بن البوز نا دیے نقل سے جیں اور بیا شد بیداد عرب۔

حُسُلاَ حَسُنُهُ لَهُ لَا اللهِ ﴿ وَ إِن ﴿ () جانداراشیا ه کی تصویر سازی کی ممانعت اور قیامت والے دن اس پرشدید وعید بیان فرمانی ہے۔ جانداراشیا ه کی تصاویر کو گھروں میں رکھنے کی ممانعت جبکہ درخت ، جُبر ، پیاز ، دریا وغیره کی تصاویر وغیره بنائی جاستی میں مگران کوالیے رائے پرند لگایا جائے جہاں مینمازی کونماز میں خلل پیدا کریں (۲) بالوں کو ہرتم کارنگ دینا جائز ہے سوائے میا ورنگ کے اور بال کا نوس کی لوتک یااس ہے نیچ بنگ رکھنا جائز ہے۔

کاا: باب روزانہ تنگھی کرنے کی ممانعت ۱۸۱۰: حفزت عبداللہ بن مخفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا۔

۱۸۱۱: ہم سے روایت کی محمد بن بشارنے انہوں نے یکی بن سعید سے انہوں نے بشام سے اس کی مثل بیر مدیث حسن سجح ہے۔ اس باب میں حضرت انس سے بھی حدیث مفقول ہے۔

٨١١١: باب سرمدلگانا

۱۸۱۶: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کد سول اللہ من بھیڈ م نے فر مایا ٹھی<sup>ا</sup> کا سرمدلگا یا کروسیآ تکھوں کی روش کو بڑھا تا اور ( پھوں کے ) بال اگا تا ہے ۔حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ

المه: حَدَّثَنَا مُبِحُمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا يَنْحَيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ حِشَامٍ نَحُوةٌ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَعِيْحٌ وَفِى الْبَابِ عَنْ انْسِ-

١٤٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْإِكْتِحَال

١٨١٢: حَنَّلَفَسَا مُسَحَشَّتُ ﴿ مُ حَمَيْدٍ ثَنَا آَبُوْ دَاؤُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ قَالَ اكْتَحِلُوْ.

نی اکرم عظی کے پال ایک سرمددانی تقی جس میں سے آپ ایک سرمددانی تقی جس میں سے آپ ایک ایک سرمددانی تقی مرتبددومری آپ کھی اور تین مرتبددومری آپکھی سرمداگاتے تھے۔

۱۸۱۳ علی بن جرادر محد بن یکی بھی یزید بن بارون سے ادروہ عبد بن منصور سے به حدیث نق کرتے ہیں۔ اس باب میں جارا اور این عمر سے بھی اماد مین منصول ہیں۔ حدیث ابن عبر سے ماس حدیث کو اس لفظ سے صرف عباد بن منصور کی روایت سے جانتے ہیں اس کے ملاوہ بھی کی سندوں سے نبی اکرم عیافتہ سے منصول ہے کہ آپ عیافتہ نے فرمایا تم سے نبی اکرم عیافتہ سے منصول ہے کہ آپ عیافتہ نے فرمایا تم لوگ ضرور اثد کا سرم استعمال کیا کروای سے بینائی تیز ہوتی

ہادر بلکوں کے بال أستے ہیں۔

۱۱۷۹: باب صماءادرا یک کیڑے میں احتباء کی ممانعت کے بارے میں

1010: حضرت الو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول الشطائیة نے دولیاسوں سے منع فرمایا۔ ایک صماء اور دومرے یہ کوئی آ وی دولیاسوں سے منع فرمایا۔ ایک صماء اور دومرے یہ کوئی آ وی دونوں زانو وَں کو پیٹ سے ملاکر ایک کپڑ ایٹیٹ کی طرف لاتے ہوئے اس طب با حدے کہ شرمگاہ پر کوئی کپڑ اندہو۔ اس باب میں حضرت علی ، این عرق ، ما نشیر، ایس میر اور ابوا مامیسے ہیں اور میر میں موری کے دومرے طرف سے جھی مروی

( لعنی ایک چادر لے کرا ہے کندھوں پر ڈالا جائے اور پھر دائیں کونے کو ہائیں کند ھے اور بائیں کو دائیں کندھے پر ڈال دیا جائے اور دونوں ہاتھ بھی اس میں لیٹے ہوئے ہوں )

١ : بَابُ مَاجَآءَ فِي النَّهْي عَنِ اشْتِمَالِ
 الصَّمَّاءِ وَالْإِحْتِبَآءِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ

١٨١٧: حَدَّثَسَا قُنَيْهَ وَ فَا يَعْقُوكُ بُنُ عَبْدِ الْوَحَمْنِ عَنْ سَهَيْلِ الْوَحَمْنِ عَنْ اَبِيْ هَرَيُوهَ اَنَّ عَنْ اَبِيْ هَرَيُوهَ اَنَّ وَسُولُ اللّهِ عَنْ اَبِيْ هَرَيُوهَ اَنَّ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ لَيْسَتَيْنِ الشَّهَ عَنْ يَلْسَسَيْنِ الشَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لِيُسَتَيْنِ الشَّهَ عَنْ يَلِيهَ وَابْنُ عَمْرَوَ عَآلِشَةَ مِسْنَهُ شَيْءٌ وَفَى الْبَابِ عَنْ عَلِي وَابِي وَابِي اَمُعامَة حَدِيْثُ اَبِي هُورَيُوهَ وَجُهِ وَلَهُ وَكِي هَا اللّهُ عَلَيْهِ وَابِي عَنْ عَلِي وَجُهِ حَدِيْثُ اَبِى هُورَيُوهَ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُهُ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

• ١ ١٨٠ : بَابُ مَاجَآءَ فِي مُوَاصَلَةِ الشَّعُوِ ١٨١٥ : جَدَّنَنَا سُوَيَدٌ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنُ عَبْدُ اللَّهُ ابْنُ عَمَرَ اَنَّ النَّيْ عَبْدَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ صَلَّى اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ قَالَ الْفِعْ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ قَالَ الْفِعْ الْمُسْتَوْشِمَةَ قَالَ الْفِعْ الْمُسْتَوْشِمَةً قَالَ الْفِعْ الْمُسْتَوْشِمَةً قَالَ الْفِعْ الْمَوْشَمَةُ وَالسَّمَةَ عَبْدُ وَفِى الْلَيْقِ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِى الْبَيْةِ مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَالسَمَآءَ بِنُتِ آبِي اللَّهِ الْمُسْتَوْقِيَةً وَالْسَمَآءَ بِنُتِ آبِي اللَّهُ الْمُسْتَوْمِ وَعَلَيْعَةً وَالْسَمَآءَ بِنُتِ آبِي اللَّهُ الْمُسْتَوْمِيَةً وَالْسَمَآءَ بِنُتِ آبِي اللَّهُ الْمُسْتَوْمِ وَعَالِيَةً وَالْمُسْتَوْمِ وَعَالِيَةً وَالْمُسْتَوْمِ وَعَالِيَةً وَالْمُسْتَوْمِ وَعَالِيَةً وَالْمُسْتَوْمِ وَعَلَيْعَةً وَالْمُسْتَوْمِيَةً وَالْمُسْتَوْمِ وَعَلَيْعَةً وَالْمُسْتَوْمِ وَعَلَيْعَةً وَالْمُسْتَوْمِ وَعَلَيْعَةً وَالْمُسْتَوْمِ وَعَلَيْعَةً وَالْمُسْتَوْمِ وَعَلَيْعَةً وَالْمُسْتَوْمِ وَعَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَوْمِ وَعَلَيْعَةً وَالْمُسْتَوْمِ وَعَلَيْعَةً وَالْمُسْتَوْمِ وَعَلَيْمَ لَوْمِ اللَّهُ الْمُسْتَوْمِ وَعَلَيْعَالَى الْمُسْتَوْمِ وَعَلَى الْمُسْتَوْمِ وَعَلَيْعَةً وَالْمُسْتَوْمِ وَعَلَيْعَةً وَالْمُسْتُومُ وَعَلَى الْمُعْلَى الْمُسْتَوْمِ وَعَلَيْعَةً وَالْمُسْتُومُ وَعَلَيْعَةً وَلَامِ وَيَعَلَى الْمُسْتُومُ وَعَلَيْعَالَى الْمُسْتَعِلَيْعِيْعَ الْمُسْتَعْمِيعَةً وَلَامُ الْمُسْتُومُ وَعَلَيْعَةً وَالْمُسْتُومُ وَالْمُسْتِيْعِيْمِ الْمُسْتَعِلَيْعِلَى الْمُسْتَعْتِهُ وَلَامِيْعَالَى الْمُسْتُومُ وَعَلَيْعَالِيْعِلَى الْمُسْتُومُ وَعَلَيْعَالِي الْمُسْتُومُ وَالْمِنْ الْمُسْتُومُ وَالْمُعْلِيمَ الْمُسْتُومُ وَلِيْعَالِيْعِلَى الْمُسْتُومُ وَالْمُعْلِيمَةً وَالْمُعْلِيمَةً وَلَامُ الْمُعْلِيمُ الْمُسْتُومُ وَالْمُسْتُومُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيمَةً وَالْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِقِيمَ الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْ

• ۱۱۸: باب مصنوعی بال جوڑنے کے بارے میں ۱۸۱۵: حضرت ابن عمرضی الله عنجہ جیں کہ رسول الله علیہ اللہ علیہ اللہ الله علیہ اللہ تعالیٰ نے بالوں کے ساتھ دوسرے بال لگانے والی اور گودنے یا گدوانے والی سب پر لگانے والی اور گودنے یا گدوانے والی سب پر لعت بھی ہے۔ مانع کہتے ہیں کہ گودنا مسوڈ وں میں ہوتا ہے۔ سے حدیث حسن صحح ہے۔ اس باب میں حضرت ابن مسعود " میں حضرت ابن مسعود" ، عائشہ اساء بنت ابو بھر معتقل بن بیار "، ابن عباس اور معاویہ ہے بھی احادیث متقول ہیں۔

۱۱۸۱: باب ریشی زین پوشی کی ممانعت

بہ بیت کا دوارت ہے ہوں کا درسان اللہ عند سے روایت ہے کہ درسول اللہ علی اللہ علیہ والیت ہے ہوں اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ من اللہ عند اور معاویہ وضی اللہ عند سے جمی احادیث منقول ہیں۔ حضرت براء رضی اللہ عند کی حدیث حسن سی سے شعبہ بھی احدث بن براء رضی اللہ عند کی حدیث حسن سی سے شعبہ بھی احدث بن الی حق اسے ای طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس

1 1 1 : بَابُ مَاجَآءَ فِي ُ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ الْمَيَاثِرِ الْمَيَاثِرِ الْمَيَاثِرِ الْمَيَاثِرِ الْمَيَاثِرِ الْمَيَاثِرِ الْمَيَاثِي عَنْ اَضْعَتْ مِنْ أَمِي الشَّعْنَاءِ عَنْ الْمَرَآءِ مِنْ الْمَيْقَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ مِنْ سُونِيدِ مِن مُقَرِّن عَنِ الْبَرَآءِ مِن عَادِبِ قَالَ مُعَاوِيَةَ مِن سُونِيدِ مِن مُقَرِّن عَنِ الْبَرَآءِ مِن عَادِبِ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَمُعَاوِيلَةً عَنْ رَحُوبِ اللّهِ عَلْ عَلِي وَمُعَاوِيلَةً حَدِيثُ الْبَرَآءِ الْمَيَاثِ وَهِي الْبَابِ عَنْ عَلِي وَمُعَاوِيلَةً حَدِيثُ الْبَرَآءِ حَدِيثَ الْمَيَاثِ وَهِي الْمَابِ عَنْ عَلِي وَمُعَاوِيلَةً حَدِيثُ الْمُرَآءِ حَدِيثَ اللّهِ عَنْ الْمُعَنْ الْمُعْمَى الْمُعْنَاقِ مُنْ عَلَى اللّهِ عَلْمُ عَلَى وَمُعَاوِيلًا وَمُعْلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ وَمُعَالِي الْمُعْنَ الْمُعْنَالَةُ عَنْ الْمُعْنَى الْمُعْنَاقِ الْمُعْمَى الْمُعْنَاقِ الْمُعَنْ الْمُعْنَاقِ الْمُعْنَاقِ الْمُعْنَاقِ الْمِعْلَى الْمُعْنَالَةُ عَنْ الْمُعْنِ الْمُعْنَاقِ الْمُعْنَاقِ الْمُعْنِ الْمُعْنِي وَاللّهُ عَلَى الْمُعْنَاقِ الْمُعْنِ الْمُعْنِي وَاللّهُ عَلَيْكُولُولِ الْمُعْلِي الشَّعْنِ الْمِعْنِ الْمُعْنِي وَالْمُعْلِي الْمُعْنِي وَالْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنَاقِ الْمُعْنِي الْمُعْنِي وَلَمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي السِلْمُ عَنْ الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي وَالْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمِنْ الْمُعِلْ الْمُعِنْ الْمِعْنِي الْمُعْنِي الْمُعِيْلُولِ الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْع

> ۱۱۸۲: باب نبی اکرم علی کا بستر ممارک

١٨٢: بَابُ مَاجَآءَ فِى فِرَاشِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٨١٤ : حَدَّقُنَا عَلِي بُنُ حُجُو ثَنَا عَلِي بُنُ مُسْهِر عَنُ ١٨١٤ : حضرت عائشرض الله عنها ي روايت ب كررسول

ا زین یوٹی اس کیڑے کو کہتے ہیں جوزین کے اوپرڈ الا جاتا ہے (مترجم)

الله عَلَيْنَةُ جِس بستر يرسويا كرتے تھے وہ چڑے كا تھا اوراس میں کھجور کے درخت کی جھال جری ہوئی تھی۔ بیرحدیث حسن سیح ہے۔ اس باب میں حضرت حفصہ اور جابز سے بھی مدیث

#### ١١٨٣ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْقُمُصِ \*

هِشَام بُنِ عُرُوةً عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ إِنَّمَا كَانَ

فِرَاشُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَنَامُ

عَلَيْهِ اَدَمَ حَشُوهُ لِيُفِّ هِٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيِّ

وَفِي الْبَابِ عَنُ حَفَّصَةً وَجَابِر .

١٨١٨: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدِ الوَّازِيُّ ثَنَا أَبُو تُممَيُلَةَ وَالْفَصُلُ بُنُ مُوسَى وَزَيْدُ بُنُ حُبَابٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحُه مِن بُن خَالِيهِ عَنُ عَبُهِ اللَّهِ بُن بُرَيْدَةَ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَ آحَبُ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيْصُ هَٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ الَّـمَانَعُو فَهُ مِنْ حَدِيثِ عَبُدِ الْمُؤْمِنِ بُن خَالِدِ تَفَرَّ دَبِهِ وَهُوَ مَرُوزِيٌّ وَرُواى بَعْضُهُمُ هَذَا الْحَدِيْتَ عَنْ ابي تُمَيُّلَةَ عَنُ عَبُدِ الْمُوَّمِنِ بُن خَالِدِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن بُرَيُدَةَ عَنْ أُمِّه عَنْ أُمِّ سَلَمَةً وَسَمِعُتْ مُحَمَّدَ بُنَ إسْسَاعِيُسَلَ قَبَالَ حَدِيْسَتُ ابْسِ بُوَيُدَةَ عَنُ أُمِّهِ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ اَصَحُّ وَإِنَّمَا يُذُكِّرُ فِيْهِ اَبُو تُمَيْلَةَ عُنُ أُمِّهِ.

١٨١٩ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ أَيُّوْبَ ثَنَا أَبُو تُمَيَّلَةَ عَنْ عَبْدِ الْـمُؤْمِن بُن خَالِدٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُن بُرَيْدَ ةَ عَنُ أَيِّهِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ آحَبُ الثِّيَابِ الذي رَسُول اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيْصُ.

• ١٨٢٠ : حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُجُرٍ ثَنَا الْفَصُّلُ بُنُ مُوسَى عَنُ عَبُدِ الْمُؤْمِنِ بُنِ خَالِدٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن بُرَيُدَةَ عَنُ

أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ اللَّي رَشُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيْصُ.

١٨٢١: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَٰنُ نَصُر بُن عَلِيَّ الْجَهُضَمِيُّ ثَنَا عَبُــُدُ الصَّمَدِ ابُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ ثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيُوةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسَ قَمِيُصًا بَدَأْبِمَيَامِنِهِ

#### ١١٨٣: باب قيص كے بارے ميں

١٨١٨: حطرت امسلم رضي الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله علية وسلم كولها سون عين قميص سب سے زيا و ه پند تھی۔ بیر حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اے صرف عبد المؤمن بن خالد كى رايت سے جائة ميں۔ وہ اساقل کرنے میں منفرد ہیں اور بیئر وَ زِی ہیں ۔ بعض جعزات نے اس حدیث کوا ہوتمیلہ ہے وہ عبدالمؤمن خالد ہے وہ عبداللہ بن بريده سے وہ اين والدہ سے اور وہ ام سلم سے قبل كرتى ہیں۔ میں (امام ترندیؓ) نے امام بخاریؓ سے سناوہ فرماتے ہیں کہ حضرت امسلمہ سے ابن بریدہ کی روایت ( ہو اسطہ والده) زیادہ سجے ہے۔ اس میں ابوتمیلہ اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہیں۔

1319: حضرت ام سلمه رضی الله عنهاسے روایت ہے وہ فرماتي بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كوتمام لباسول مين كرندزيا دوببندتها-

۱۸۲۰ حضرت امسلمدرضی الله عنها سے روایت ہے کدرسول التصلى الله عليه وسكم كالبينديد ولهاس كرندتها-

۱۸۲۱: حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے وہ فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرنہ کینینے وقت دا کیں جانب ے ابتدا فرماتے ۔ بنی راوی بیصدیث شعبہ ہے اس سند سے غیر مرفوع نفل کرتے ہیں جیکہ عبدالصمد کی حدیث مرفوع ہے۔

وَقَدُوُوى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنُ شُعْبَةَ بِهِذَا الإسْنَادِ وَلَمْ يُرُفَعَ وَإِنَّمَا رَفَعَهُ عَبُدُ الصَّمَدِ.

١٨٢٢: حُدِدُنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَجَّاجِ السَّوَّافُ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَجَّاجِ السَّوَّافُ الْبَصْرِیُ نَامُعَادُ بُنُ هِشَامِ الدَّسَوَائِیُ تَنِیُ اَبِیُ عَنُ شَهْرِبُنِ حُرْشَبِ عَنُ الْسِيَّانِ السَّكَنِ الْإِنْصَارِيَّةَ قَالَتُ كَانَ السَّكَنِ الْإِنْصَارِيَّةَ قَالَتُ كَانَ كُنَ مُحُمُّ يَدِرْسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِلَى الرُّسُغِ طَذَا حَدِيْتُ حَسَنْ عَرِيْبٌ.

١١٨٣: جَابُ مَا يَقُولُ إِذَا لَبِسَ وَوْبًا جَدِيدًا المَّالَا بَالُبُ مَا يَقُولُ إِذَا لَبِسَ قَوْبًا جَدِيدًا المَّارَكِ عَنُ المَّهِ اللَّهِ بَنِ الْمُعَارَكِ عَنُ المَّهِ الْمُحَرَيُّ يَ عَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السَّتَجَةَ تَكُولُ وَسَلَّمَ إِذَا السَّتَجَةَ لَكُولُ السَّمَّا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السَّتَجَةَ لَوْلُ السَّعَجَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السَّتَجَةَ اللَّهُ مَا لَحَيْمُ الْمُعَلِيَّةِ وَسَلَّمَ إِذَا السَّتَجَةَ اللَّهُ مَا لَحَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ السَّتَجَةَ اللَّهُ مَا لَحَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَالْمَوْلِي المُعْرَمُ وَلَيْ عَنَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُولِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

١١٨٥ : بَابُ مَاجَآءَ فِي لُبُس الْجُبَّةِ

١٨٢٣: حَدَّقَنَا يُؤسُفُ بُنُ عِيُسُى ثَنَا وَكِيْعُ ثَنَا يُؤسُنُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْمِيَّ عَنُ عُرُوَةَ بُنِ المُعَقِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ عَنُ أَبِيْهُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَسَ جُبَّةً

رُوْمِيَّةً صَيِّقَةَ الْكُمَّيُنِ هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

2 اَهُ وَ الْحَسَنِ بُنِ الْسُحَاقِ الْهُ آبِي وَالِدَةَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَيْدا فَيَدَاهُ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَيْدا فِي عَنْ الشَّيْدَائِي عَنِ الشَّغِيعَ عَنِ الشَّغِيرَ عَنِ الشَّغِيرَ وَ بُنِ شُعْبَةَ اَهُدَى وَحَيَةُ الْكَلَبِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفُينِ فَلِيسَهُمَا وَقَالَ اسُرَائِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفُينِ فَلِيسَهُمَا وَقَالَ اسْرَائِيلُ عَمْدُ جَائِمَ وَجُبَّةً فَلَيْسَهُمَا حَتَّى تَحَرَّفَا لَا يَلُولِي عَنْ عَامِ وَجُبَّةً فَلَيْسَهُمَا حَتَّى تَحَرَّفَا لَا يَلُولِي

۱۸۶۲: حضرت اساء بنت پزید اسکنی انصاری رضی الله عنها فرماتی میں کدرسول الله صلی الله علیه دسلم کی قیص کے باز وکلائی تک تنے بیرحدیث غریب ہے۔

١١٨٣: باب نيا كبرًا بينية وقت كياكيم

ا ۱۸۲۳ : حضرت ابوسعید تست روایت ہے کدرسول اللہ علاقت جب کوئی نیا گر (پہنتے تو اس کا نام لیتے مثلاً عمامہ یا تیمی یا تہبنداور پھر فرماتے "اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے ہی لئے میں ۔ تو نے می بچھے یہ پہنایا ہے اس کا طلبگار ہوں اور اس کے شراور جس شر کیلئے یہ بنایا گیا ہے۔ اس سے تیری پناہ جا پہنا مواور جس شر کیلئے یہ بنایا گیا ہے۔ اس سے تیری پناہ جا پہنا مول ) اس باب میں حضرت عمر اور این عمر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ہشام بھی قاسم بن مالک مزنی سے اور وہ جریرے ای طرح کی حدیث شرکتے ہیں۔ یعدیث شن ہے۔ اس سے حدیث شن ہے۔

#### ١١٨٥: باب جبه يهننا

۱۸۲۴: حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے رویا یت ہے کدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روی جبہ پہنا جس کی آستینس عکسے تھیں۔

بیرهدیث حسن سیح ہے۔

میں میں ہے۔ ۱۸۲۵: محضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ وجید کلبی نے نبی اکرم علیقے کی خدمت میں موزے پیش کیے اور آپ نے انہیں بہنا ۔ اسرائیل جابرے اور وہ عامر سے نقل کرتے ہیں کہ موز وں کے ساتھ جنہ بھی تھا۔ آپ نے بیدونوں چیزیں پہنیں یہاں تک کروہ چیٹ گئیں۔ آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَذَكِيٌّ هُمَا اَهُ لِاَهَٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَٱبُوُاسُحَاقَ الَّذِي رَوْى هَلَا عَنِ الشَّعْبِيّ هُ وَ أَبُو السَّحَاقِ الشَّيْبَانِيُّ وَالسُّمَّةُ سُلِّيمَانُ وَالْحَسَنُ بُنّ عَيَّاشِ هُوَ أَخُو أَبِي بَكْرٍ بُنِ عَيَّاشٍ.

١١٨٦: بَابُ مَاجَآءَ فِيُ شَدِّالْاَسُنَانِ بِالذَّهَبِ ١٨٢٧: حَدَّثَنَا ٱحُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ ثَنَا عَلِيٌّ بُنُّ هَاشِمِ بُنَّ الْبَرِيْدِ وَٱبْوُسَعُدِ الصَّنَعَانِيُّ عَنُ آبِي الْاَشْهَبِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمِينِ بُن طَرَفَةَ عَنُ عَزُفَجَةَ بُنِ أَسْعَدَ قَالَ ٱصِيْبَ ٱنْفِي يَوْمَ الْكُلابِ فِي الْجَاهِلِيَّهِ فَاتَّخَذُتُ انْفَّامِنُ وَدِقِ فَانْتَنَ عَلَىَّ فَامَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ آتَّخِذَانُفُامِّنُ ذَهَبٍ.

١٨٢٥ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُجُرٍ ثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ بْنُ بَدْرِوَمُ حَمَّدُ بُنُ يَزِيْدَ الْوَاسِطِيُّ عَنُ آبِي الْاَشْهَبِ نَـُحُوَهُ هَٰذَا حَدِيُثٌ حَسَنٌ إِنَّمَا نَعُرِفُهُ مِنُ حَدِيُثِ عَبُدٍ الرَّحْمَانِ بُنِ طَرَفَةَ وَقَدُ رَواى سَلْمُ بُنُ زَدِيْرِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ طَرَفَةَ نَحُوَ حَدِيْثِ أَبِي الْأَشُهَبِ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ طُرَفَةَ وَقَالَ ابْنُ مَهُدِيّ سَلُّمُ بُنُ وَذِيْنِ وَهُوَ وَهُمٌ وَزَدِيْرٌ أَصَحُ وَ قَدُرُوىَ عَنْ غَيْر وَاحِيدٍ مِنْ اَهُلِ الْعِلْمِ انَّهُمْ شَدُّوا اسْنَانَهُمْ بِالذَّهُبِ وَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ حُجَّةٌ لَهُمُ.

اسى ذرى كي موس جانور سے تھ يانيس - بي حديث حسن غریب ہے۔ ابوالحق جنہوں نے میرحدیث معمی سے روایت ک، ابوالحق شیبانی بین - ان کانام سلیمان بے-سلیمان بن عیاش ابوبکر بن عیاش کے بھائی ہیں۔

#### ١٨٧: باب دانتوں يرسونا چر هانا

١٨٢٧: حضرت عرفجه بن اسعدرضي الله عندسے روايت ہے كه کرز مانہ جاہلیت میں کلاب کی جنگ کے موقع برمیری ناک کٹ گئی۔ میں نے جاندی کی ناک بنوائی کیکن اس میں بدیو آنے گی تو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے مجھے سونے کی ناک بنانے کا حکم دیا۔

١٨١٤: جم سے روایت كى على بن حجرفے انبول في رايع بدرے اور تحربن بزید واسطی سے انہوں نے الی الا مہب سے ال روایت کی مانند - بیحدیث حن ہے - ہم ات صرف عبد الرحمٰن بن طرفه كى روايت سے جانتے ہيں سلمہ بن زرمر يمى عبدالرحن بن طرفه ب ابوالاشبب بي كي حديث كي طرح نقل کرتے ہیں۔ابن مہدی انہیں سلم بن زرین کہتے ہیں لیکن بدوہم ہاور سیح زریرہی ہے۔متعددابل علم سے منقول ہے کہ انہوں نے اسے دانت سونے سے جڑوائے ۔اس حدیث میں ان کیلئے ولیل ہے۔

حُلُ وَيْنَ الله بِي الهِ : صفوراكرم على كرينيت كده فيرك بابهواقاص میں مجور کے درخت کی چھال بحری ہوئی ہوتی تھی (۲) آپ میلینگہ کوتیص بہت بسندتھی، نیز آپ میلینگہ کر تدکو تھی بسندفر ماتے اور اس کو بہنے وقت داکیں جانب سے ابتداء کرتے ۔ (٣) آپ علی نے موزے ،جبد وغیرہ استعال کے (٣) دانت ،ناک وغیرہ اگرنوٹ جائیں تو دوسرے بوائے جاسکتے ہیں۔ سونے کے دانت اور ناک بنانا بھی جائز ہے۔

١٨٢٨: حضرت ابوالميح رضى الله عنداين والدس روايت کرتے ہیں کہ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال

١١٨٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهِي عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ . . . ١١٨٧: بابِ در ثدول كي كهال استعال كرنا ١٨٢٨: حَدَّقْنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا الْبَنُّ الْمُبَارَكِ وَمُحَمَّدُ بُنُ بِشُو وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنُ سَعِيُدِ ابُنِ أَبِي

عَوُوْبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَبِي الْمَلَيْحِ عَنُ إِبِيهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى عَجِها ف عَمْ فرايا-اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِي عَنَّ جُلُودٍ السِّبَاعِ أَنَّ تُفْتَرَشَ.

١٨٢٩ : حَدُّثُنَا مُحَمُّدُ بُنَّ بَشَّارِ ثَنَا يَجْنِي بُنُ سَعِيْدٍ لَنَا سَعِيلٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آبِيّ الْمَلِيُحِ عَنُ آبِيْهِ آنَ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنْ جُلُودٍ السِّبَاعَ وَلَا نَعْلَمُ اَحَدًا قَالَ عَنْ أَبِي الْمَلِيُحِ عَنْ آبِيُهِ غَيْرَسَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ .

 ا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنُ يَزِيْدَ الرِّشُكِ عَنُ آبِي الْمَلِيْحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ نَهِى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ وَهِلَا اَصَحُّ.

> 1 1 1 أَبَابُ مَاجَآءَ فِي نَعُلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١ ٨٣١ : حَدَّثَنَا إِسُحَاقَ بُنُ مَنْصُورٍ ثَنَا حَبَّانُ ابُنُ هِلَالِ ثَنَا هَمَّامٌ ثَنَا قَتَادَةُ عَنُ آنَسِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَعُلاَهُ لَهُمَاقِبَالَانِ هَذَا حَدِيثُتْ حَسَنَّ صَحِيْحٌ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَآبِي هُوَيْوَةً.

١٨٣٢: حَدَّثَكَا مُسَحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا اَبُو دَاؤَدَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ قُلْتُ لِآنَسِ بُنِ مَالِكِ كَيُفَ كَانَ نَعُلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا قِبَالَان هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَعِيعٌ.

١١٨٩ : بَابُ مَاجَآءَ فَي كَرَاهِيَةِ الْمَشِّي فِي النَّعُلِ الْوَاحِدَةِ

١٨٣٣ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ جِ وَثَنَا الْاَنْصَارِيُ ثَنَا مَعُنَّ ثَنَا مَالِكُتِّ عَنُ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيُرَةً أَنَّ رَمُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُشِي أَحَـٰلُـُهُمْ فِي نَعْلِ وَاحِلَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا اَوْلِيُحْفِهُمَا جَمِيْعًا هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ. ١٨٣٣ : حَدَّقَتَا أَزُّهَرُبُنُ مَوْوَانَ الْبَصُرِيُّ اَخْبَوَنَا

۱۸۲۹: حضرت ابوالمليح اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علية في درندون كي كعالون عصمنع فرمايا - بم سعیدین الی عروبہ کے علاوہ کسی اور کوئیس جاتے جس نے ابو المليح كے والد كا واسطہ ذكر كيا ہو۔

۱۸۳۰ حضرت ابواملیح رضی الله عند سے روایت ہے کہ می ا کرم صلی الله علیه وسلم نے درند اِں کی کھالول ہے منع فرمایا میہ زیادہ سیجے ہے۔

> ١١٨٨: باب نبي اكرم علي ك تعلين مبارك

الما: حفرت الس عروايت بكرسول الله علي ك نعلین مبارک کے دو تھے تھے۔ یہ حدیث حس سی ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ سے بھی احادیث

١٨٣٢: حضرت قماوة سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ئے حضرت انس سے بوچھا کہ نبی اکرم علیہ کے علین مبارک كيسے تھے۔انہول نے فرمايا ان ميں دو، دو تھے لگے ہوئے تقے۔ بیعدیث حسن سی ہے۔

> ۱۸۹: باب ایک جوتا پهن کر چلنامکروہ ہے

۱۸۳۳ حضرت ابو برریه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرماياتم مين عيد كوني شخص أيك جوتا پہن کر نہ چلے ، دونوں پہن لے یا دونوں ا تار دے۔ بیہ حدیث حسن سیح ہے۔اس باب میں حضرت جابر رضی اللّٰہ عنہ ہے بھی منقول ہے۔

١٨٣٨: حضرت ابو مريره رضى الله عند سے روايت ہے كه رسول

الْحارِك ابْنُ نَبْهَانَ عَنْ مَعْمَبِرِعَنْ عَمَّارِ ابْنِ بْنِ آبِيْ عَمَّارِ ابْنِ بْنِ آبِيْ عَمَّارٍ عَنْ آبِي عَمَّارٍ عَنْ آبِي عَمَّارٍ عَنْ آبِي هُرْيُرَةَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَنْعَمِلَ اللَّهِ بُنُ عَمْرِدِ الرَّقِيُّ هَذَا عَدِيْتُ الْمَهِ بُنُ عَمْرِدِ الرَّقِيُّ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ قَنَادَةً عَنْ آنس وَكلا الْحَدِيثِ عَنْ آنس وَكلا الْحَدِيثِ وَالْجَارِث بُنُ الْحَدِيثِ وَالْجَارِث بُنُ لَعَمِلَ عَنْ آمُلِ الْحَدِيثِ وَالْجَارِث بُنُ لَعَمْ بِالْحَالِظِ وَلا نَعْرِفُ لِحَدِيثِ لِحَدِيثِ فَنَا الْسَ اصَلا.

1AMA : حَدُّقَنَا ٱبُوْ جَعَفَرِ السِّمُنَائِيُّ ثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّقِّىُ ثَنَا خَبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمْرٍو عَنُ مَعْمَوٍ عَنُ قَتَاقَةَ عَنُ آنَسٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى آنُ يَنْعَبِلَ الرَّجُلُ وَهُوَقَائِمٌ هذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ وَلاَ يَصِحُ هذَا الْحَدِيْثُ عَرِيْبٌ قَالَ

حَدِيْتُ مَعْمَرٍ عَنْ عَمَّارٍ مِنِ اَبِيُ عَمَّارٍ عَنُ اَبِيُ هُرِيُرَةَ . • 1 1 1 : بَابُ مَاجَآءَ فِي الرُّخُصَةِ

فِي النَّعُلِ الْوَاحِدَةِ

١٨٣٦: حَدَّثَسَا الْقَاسِمُ بُنُ دِيْنَارِ فَنَا اِسْحَاقَ بُنُ مَسْصُورِ السَّلُولِيُّ كُوْفِيٌّ ثَنَا هُرَيْمٌ وَهُوَ ابْنُ سُفْهَانَ الْسَجَلِقُ عَنُ لَيْثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ اَبِشِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَعْلِ وَاحِدَةٍ. ١٨٣٧: حَدَّثَسَا أَحْمَدُ بُنُ مَيْعٍ ثَنَا شُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بَنِ الْقَاسِمِ عَنَ آبِيُهِ عَنَ عَاتِشَهُ اَنَّهَا مَشَتُ بِسَعُلٍ وَاحِدَةٍ وَهَلَنَا اصَّحُ هَكَذَا رَوَى شُفْيَانُ النَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ الْقَاسَمِ وَمَوْفُولُا وَهَلَا

ا ١ ١ ا : بَابُ مَاجَاءَ بَأَيِّ رَجُلِ

الشعلی الله علیه وسلم نے گھڑ ہے ہونے کی حالت میں جوتا پہنے ہے منع فرنایا۔ یہ حدیث غریب ہے۔ عبید الله بن عمر والرق نے بیر حدیث معرے وہ قادہ ہے اور وہ انس رمنی الله تعالی عنه نیش کرتے ہیں لیکن محدثین کے نزدیک بید دونوں حدثین حیج نمیں ۔ کیونکہ حارث بن نبھان ان کے نزدیک حافظ نیس ہیں۔ جبکہ قادہ کی انس رمنی اللہ تعالی عنہ ہے معقول حدیث کی کوئی اصل نہیں۔

۱۸۳۵: حضرت انس رضی الله عنه به روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ حکم من فر مایا۔
مسلی الله علیہ و کلم نے کھڑے کھڑے جوتا پہننے ہے منع فر مایا بہ بیدعد بیٹ غریب ہے۔ امام محمد بن اسمیعل بخاری نے فر مایا بہ حدیث صحیح نہیں اور معمر کی روایت بواسطہ ابوعمار ، حضرت ابو جربرہ وضی اللہ عنہ سے جمع صحیح نہیں۔

#### ۱۱۹۰: باب ایک جوتا پہن کر چلنے کی اجازت

۱۸۳۷: حفرت عائش صدیقدرض الله تعالی عنها سے روایت بے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک چپل چین کر بھی چلاکرتے تھے۔

۱۸۳۷: حفرت عبدالرحمان بن قاسم حفرت عاكشر صنى الله عنها في المدعنها في الله عنها في المحمد عنها كرت بين كدوه مج في كرت بين كدوه اكيه جونا بيان كرجيليس - بيدنا وه مجمع في المساح مدارحمان بن قاسم مدموقو فااسى طرح في المساح مدارحمان بن قاسم مدموقو فااسى طرح في ر

ااا: باب يمل

#### مس ياؤن ميں جوتا يہنے

يَبُلُوا إِذَا انْتَعَلَ

١٨٣٨: حضرت الوجريرة ، روايت بي كدرسول الله عليقة نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جوتا سینے تو دائیں طرف سے ابتداء كرے اور جب اتارے تو يہلے باياں اتارے ۔پس حاہے کہ بینتے ہوئے دایاں ادرا تارتے ہوئے بایاں بہلے ہو۔

١٨٣٨: حَدَّثَنَا الْإِنْصَارِيُّ ثَنَا مَعَنْ ثَنَا مَالِكٌ ح وَثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ آبِي الزَّنَافِ عَنِ أَلَاعُوجِ عَنْ أَبِي هُوَيُورَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ اَحَدُكُمُ فَلْيَشْدَ أَبِالْيَحِيْنِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَنْدَ أَبِالشِّمَالِ فَلْتَكُنِ الْيَحِينُ أوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَاخِوُ هُمَا تُنْزَعُ هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. ييمديت صَحَيَّ جــ

ورندے کی کھال استعال کرنے کی ممانعت ۔ (۲) آپ ﷺ کے تعلیں کی کیفیت خلاصة الابواب: کہ آپ میلان سے والے تعلین استعال فرماتے تھے۔ (٣) ایک جوتا پین کر چینا کمروہ بے جبکہ آپ میلانی ہی سے ایک جبل پین کر چلنا بھی ثابت ہے (4) جوتا سینے کے آ داب کدوا کی طرف سے ابتداء کرتے اور اتارتے وقت با کیں یاؤں سے جوتا سلےاتارتے۔

١١٩٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي تَرُقِيُع الثُّوب

۱۱۹۲: باب كيژون مين پيوندنگانا ١٨٣٩: حفرت عائشة ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا اگرتم (آخرت میں ) مجھ سے ملنا عابتی ہوتو تمہارے لیے ونیا توشتہ سفر کے بقدر ہی کافی ہے اور ہاں امیرلوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے برہیز کرنا اور کس کیڑے کواس وفت تک پېننا نه چيوژنا جب تک اس ميں پوند نه لگالو۔ په حدیث غریب ہے۔ہم اسے صرف صالح بن حیان کی روایت ے جانتے ہیں اور امام بخاری انہیں مظرالحدیث کہتے ہیں۔ صالح ابن الي حسان جن سے ابن الي ذئب احاديث على كرتے مِن وه تقدين أيَّاك وَمُجَالَسَةَ الْاغْنيآءِ "كامطلب حضرت ابو ہربرہؓ سے منقول اس حدیث کی طرح ہے کہ نبی اکرم میالیہ علیہ نے جو خص اینے سے بہتر صورت یا زیادہ مالدار کی طرف دیکھے تواہے اپنے سے کمتر آ دمی کو دیکھنا جاہیے جس پراسے فضلت دی گئی بقینا اس ے اسکی نظر میں اللہ کی نعت حقیر نہیں ہوگی عون بن عبداللہ سے بھی منقول ہے کہ میں نے مالداروں کی محبت اختیار کی تو اینے سے زیادہ عمکین کی کوئیس دیکھا۔ کیونکہ ان کی سواری میری سواری سے بہتر ادران کے کیڑے میرے کیڑوں سے بہتر ہوتے تھے۔ پھر جب میں فقراء کی

١ ٨٣٩ : حَدَّثَنَايَحُيَى بْنُ مُوْسِلَى ثَنَا سَعِيَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الورَّاقُ اَبُويَحْنِي الْحِمَّانِيُّ قَالَا ثَنَا صَالِحُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ غُرُوهَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اَرَدُتِ اللُّحُوْقَ بِي فَلَيَكُفِكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادٍ الرَّاكِبِ وَإِيَّاكِ وَ مُجَالَسَةٌ الْآغِنُيَآءِ وَلاَ تَسْتَخُلِقِي ثَوْبًا حَتَّى تُرَقِّعِيُهِ هَلَا حَدِيثُ غَرِيْبٌ لَا نَعُر فُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ صَالِح بُن حَسَّانَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ صَالِحُ بُنُ آبِي حَسَّانَ مُنْكُرُ والْتَحَادِيْثِ وَصَالِحُ بْنُ آبِي حَسَّانَ الَّذِي رَوْى عَنْهُ ابْنُ آبِي ذِنْبِ ثِقَةٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ آيَّاكِ وَ مُمجَالَسَةَ الْإَغْنِيَآءِ هُوَ نَحُوُ مَارُويَ عَنْ اَبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ مَنْ رَاى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْبَحَلُقِ وَالرِّزْقِ فَلْيَنظُو إلى مَنْ هُ وَ ٱلسُفَ لُ مِنْهُ مِمَّنُ هُوَ فُضِّلَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَجُدَرُ أَنُ لَّا يَـزُ دَرِىَ نِـعُــمَةَ اللَّهِ وَيُرُواى عَنُ عَوْن بُن عَبُدِ اللَّهِ بُن عُتُبَةً قَالَ صَحِبُتُ الإَعْنِيَآءَ فَلَمْ اَرَاحِدًا اَكُثَرَ هَمَّا مِيْنِيُ أَرِي دَائِلَةٌ خَيْرًا مِنْ دَائِتِي وَتُوْبًا خَيْرًا مِنْ ثَوْبِي

وَصَحِبْتُ الْفُقَرَآءَ فَاسْتَرَحُتُ .

• ١٨٣٠ : حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَاسُفُيّانُ بْنُ عُييْنَةً عَنِ ابُنِ آبِيُ نَـجِيُح عَنُ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمّ هَانِيءٍ قَالَتُ قَذِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَلَهُ اَرْبَعُ غَدَآئِرَ هَٰذَا حَدِيثُ غَرِيُبٌ.

١٨٣١: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَنَا عَبُدُ الرَّحَانِ بُنُ مَهُــدِىَّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ نَافِعِ الْمَكِّيِّ عَنِ ابْنِ اَبِيٰ نجِيْحِ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ أُمَّ هَانِيءٍ قَا لَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ ضَفَائِرَ هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي نَجِيُح مَكِّيٌّ وَأَبُو نَجِيُحِ اسْمُهُ يَسَارٌ قَالَ مُحَمَّدُ لا اَعُرِفُ لِمُجَاهِدٍ سَمَا عًا عَنُ أُمَّ هَا نِيًّ.

#### ١١٩٣: بَابُ

١٨٣٢: حَدَّثَنَا حُمَيُدُ بُنَ مَسْعَدَةً ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُمْرَانَ عَنُ اَبِي سَعِيْمِ وَهُوَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُسُرٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا كَبْشَةَ الْآ نُمَارِيُّ يَقُولُ كَا نَتْ كِمَامُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطُحًا هٰذَا حَدِيْتُ مُنْكُرٌ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُسُو بَصُرِيٌّ ضَعِيُفٌ عِنُدَ اَهُلِ الْحَدِيْثِ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ وَغَيْرُ هُ بُطِّحٌ يَعْنِي وَاسِعَةً.

#### ١١٩٥: ١١٩٥

١٨٣٣ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا أَبُوُ الْآحُوَ صِ عَنْ آبِي اِسْتَحَاقَ عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْهُةً قَالَ آخَذَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي ٱوُسَاقِهِ وَقَالَ هَٰذَا مَوُضِعُ الْإِ زَارِفَانُ اَبَيُّتَ فَاسْفَلَ فَإِنَّ أَبَيْتَ فَلا حَتَّى لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ هَذَا حَدِيتً حَسَنٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالثُّورِيُّ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ. ١٨٣٣ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَبِيْعَةً عَنْ اَبِي

صحبت اختيار كي تو مجھيراحت حاصل ہوئي۔

١٨٠٠ حضرت ام باني رضي الله تعالى عنها سے روايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم مكه مكرمه تشريف لات توآب صلی الله علیه وسلم نے جارگیسومبارک (گندھے ہوئے)

(١٨٥: حضرت امام باني رضى الله عنها عدوايت ع كدرسول التُصلِّي اللَّه عليه وسلم مكه مكرمه تشريف لا عجالو آ پ صلى الله عليه . وسلم کے جار گند معے ہوئے گیسومبارک تھے۔ بیحدیث حسن ب-عبداللدين ابونجيح كى مين -ابونجيح كانام يبارب-امام بخاری فرماتے ہیں کدام ہانی رضی اللہ عنہا سے مجامد کے ساع کا مجھے علم نہیں ۔

۱۸۴۲: حفزت ابو کبشه انماریٌّ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ؓ کی ٹویباں سروں سے ملی ہوئی خیس (اونجی نہیں خیس) مید حدیث منکر ہے۔عبداللہ بن بسر بھری محدثین کے نزد یک ضعیف ہے۔ کی بن سعید وغیرہ نے انہیں ضعیف کہا ہے۔ ' وبطح'' کے معنی کشادہ کے ہیں۔

١٨٣٣: حفرت حديف رضى الله عند عدوايت بكرسول الله صلى الله عليه وسلم في ميرى بيندلى يا بني بيندلى كاسخت حصر بكر كرفر ماياتهبندكي بيجكه ب-اگرنه مانے تو تھوڑا سانچے، يہمى نہ ہوتو تہبند کا مخنوں ہے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مدیث حسن تیجے ہے۔شعبداور توری نے اس حدیث کو ابوا کی سے روایت کیا

١٨ ٢٥: حضرت ابوجعفر بن محمد بن ركانه اپنے والدیے نقل

الْحَسَنِ الْعَسَقَلاَئِي عَنَ آبِي جَعْفَو بَنِ مُحَمَّدِ بَن رُكَانَةَ عَنْ آبِيهِ آنَ رُكَانَة صَارَعَ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُكَانَةُ سَعِمُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ إِنَّ قُرُقَ مَابَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشُوكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلاَيسِ هِذَا حَدِيثُ عَرِيْتُ وَ السَّاوُ هُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ وَلاَ نَعُوثُ اَبَا الْحَسَ الْمُشْقِلاَيِّي وَلاَ ابْنَ زُكَانَةً.

#### 1 9 1 : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْخَاتَمِ مِنَ الْحَدِيُدِ وَالصُّفُرِ

1AG۵ : حداً ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدِ ثَنَا زَيْدُ بُنُ حَبَابٍ
وَأَبُو تُمَيْلَةَ عَنُ عَيْدِ اللهِ بُنِ مُسُلِم عَنُ عَيْدِ اللهِ بُنِ
بُرِيُدَةَ عَنُ أَبِيهِ قَالَ جَآءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمْ عَنُ حَدِيْدِ فَقَالَ مَالِى اَرِى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمْ عَنُ حَدِيْدِ فَقَالَ مَالِى اَرِى
عَلَيْهِ حَسَيْهَ اللهِ النَّارِثُمْ جَآءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمْ مِنُ
صُفُرٍ فَقَالَ مَالِى اَجِدُ مِنْكَ رِيْعَ الْاَ صَنَامِ ثُمُّ اَتَاهُ
وَعَلَيْهِ خَاتَمْ مِنْ ذَهِبٍ فَقَالَ مَالِى اَرى عَلَيْكَ حِلْيَةً
اَهُ اللهِ بُنُ اَيَّ ضَى ءَ اللهِ مِنُ اَيَّ ضَى ءَ اللهِ مُنْ وَرِقِ
وَلا تُتِعِشُهُ مِثْقَا لا هَذَا حَدِيْثٌ عَرِيْبٌ وَعَبُدُ اللّهِ بُنُ مُسَلِمٍ يُكُنى اَبَا طُيْبَةً وَهُو مَرُوزِيٌ.

کرتے ہیں کہ رکانہ نے نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کشتی کی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے آئیس بچھاڑ ویا۔ حضرت رکانہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئی کہ دہار ہے اور مشرکین کے درمیان صرف ٹو بیوں پر عمامہ یا ندھنے کا فرق ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ انکی سند تو کی نہیں۔ ابو حسن عسقلانی اور این رکانہ کو ہم نہیں حائے۔

#### ۱۱۹۲: باب لونے اور پیشل کی انگوشمی

١١٩٤: باب ريشي كير ايين كي ممانعت

۲۴۸: حضرت این ابومو کی رضی الله عند سے روایت ہے که حضرت این ابومو کی رضی الله عند سے روایت ہے که حضرت علی نے قصر دیشی .
کپڑ اپیننے ، سرخ زین بوش پرسوار ہوئے اور شہادت یا اس کے ساتھ والی انگلی میں انگوشی پہننے ہے منع فر مایا۔ بید حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن ابی موکی سے ابو بردہ بن موکی مراد ہیں اوران کا نام عام ہے۔

#### ۱۱۹۸: پاپ

۱۸۳۷: حَدَّنَسَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ فَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامِ ۱۸۳۵: حضرت الس رضى الله عند سے روایت ہے وہ فضیف آبِی عن قَتَادَةً عَنْ آمَسِ قَالَ کَانَ آحَبُ النِّیَابَ فرماتے ہیں کہ رسول الله سلی الله علیه وسلم کے نزد کیک الله صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَلْبَسُهَا الْمِعْبُرَةَ پِندیده ترین لباس دھاری وارچا ورضی ۔ بیعد من صَن مَحَّی الله عَدِیتُ حَسنٌ عَویْبٌ ، مَعْدَیتُ حَسنٌ عَویْبٌ ،

کُلُ الْکُوبِ اَلَیْ اَلْکُوبِ اَلْکِیانِ اَلْکُوبِ اَلْکِیانِ اَلْکُوبِ اَلْکُ اَلْکُوبِ اَلْکَ اَلْکُوبِ اَل قد رمد در عاصل کره جتنا که مسافر کا تو شد ہوتا ہے۔ دوسرے مید کھوجت انسان پر اثر کرتی ہے۔ امراء سے محبت دنیا سے ججت کا ذریعیہ ہے لبندا اس سے پر ہیز کی ہمایت کی گئی ہے دنیا میں قوش رہنے کا سب سے بہتر ذریعہ بیہ ہے کہ ایت سے کی ہمایت تاکہ اللّذی شکر گذاری کا جذبہ بیدار ہواور دنیا کی ناپئیداری پردل کو اعتصامت ہو۔ (۲) تہینہ کو شخت اوپر باندھنے کی ہمایت (۳) مشرکین کا طریقتہ بیضا کہ وہ صرف محامہ باندھتے تھے جبکہ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ دو ٹو پوں پر عامہ باندھیں (۳) لوہ ہے، پیتل اور سونے کی اکلوشی پر حضورا کرم میں اور خت والدے والدے والدے کی ہمایت فرمائی۔ (۵) صفورا کرم میں کو دھاری دار بیاور پہندتھی۔

# أَيُوَ اللَّ الْأَطْعِمَةِ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا بواب ِطعام

جورسول الله عليقة سے مروی ہیں

١ ١ ١ : بَابُ مَاجَآءَ عَلَى مَاكَانَ يَأْكُلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٨٣٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُعَاذُ بُنَّ هِشَام ثَنِييُ اَبِيُ عَنُ يُؤنُسَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ اَنَّسِ قَالَ مَا اَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَان وَلاَ فِي سُكُرُّجَةٍ وَلاَ خُسِزَلَهُ مُرَقَّقٌ فَقُلُتُ لِقَتَا دَةً فَعَلَى مَا كَانُوْايَا كُلُونَ قَالَ عَلَى هَاذِهِ السُّفَرِ هَاذَا حَدِينتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ يُؤنُسُ هٰذَا هُ وَيُونُ سُ الْإِ سُكَافُ وَقَدُ رَواى عَبُدُ الْوَارِثِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِيٰ عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنْ آنَس نَحُوهُ.

• • ٢ ا : بَابُ مَاجَآءَ فِي أَكُلِ الْآ رُنَب

١٠٨٣٩ : حَدَّقَتَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ ثَنَا ٱبُو دَاؤَدَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ هِشَام بُن زَيُدٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُولُ ٱنْفَجُنَا أَرْكِبًا بِمَرَّالظُّهُرَ انْ فَسَعَى ٱصْحَابُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلُفَهَا فَأَذُرَ كُتُهَا فَأَخَرُتُهُمْ فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طُلْحَةً فَذَبَحَهَا بِمَرُوةٍ فَبَعَثُ مَعِي بِفَخِذِهَا أُوْبِوَرِ كِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَهُ قَالَ فَقُلْتُ أَكَلَهُ قَالَ قَبِلَهُ وَفِي الْبَابِ عَنُ جَابِر وَعَمَّارِوَمُحَمَّدِ بُن صَفُوانَ وَيُقَالُ مُحَمَّدُ بُنُ صَيُفِيّ هٰذَا خَدِيْتٌ حَبَىنٌ صَحِيُحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنُدَ أَكْثَوِ اَهُلِ الْعِلْمِ لاَ يَوَوُنَ بِأَكُلِ الْاَرْنَبِ بَأْسَّاوَقَدُ كَوهَ

# ١١٩٩: باب نبي اكرم عليك کھاناکس چیز پرر کھ کر کھاتے تھے

٨٠٨ : حفرت انس عدوايت بكرسول الله علي على در مول (عمده) دسترخوان برکھانا کھایا اور نہ ہی چھوٹی پلیٹوں میں اور نہ ى آب عليه كيات يلى جياتى يكائى كى راوى كيت بيل مي نے حضرت قادا ہے یو چھا کہ صحابہ کرام کھاناکس چیز برد کھ کر کھاتے تھے۔انہوں نے فرمایا ان معمولی دستر خوانوں بر۔ بیہ حدیث حسن غریب ہے۔ محمد بن بشار کہتے ہیں۔ یہ پونس، پونس اسكاف بين عبدالوارث في بواسط سعيد بن الى عروبداور قادةً حضرت انس عاس عيممعنى حديث روايت كى بـ

#### ١٢٠٠: مائة كُوش كهانا

۱۸۴۹: حضرت ہشام بن زید کتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ﴿ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ہم نے مرظبران میں خرگوں کو بھالا۔ چنانچہ جب صحابہ کرام اس کے پیچھےدوڑ ہے میں نے اس کو پکڑلیا ادر ابوطلح کے پاس لے آیا۔ انہوں نے اسے ایک سخت پھرسے ذی کیااور جھے اس کی ران یا کو لیے کا گوشت دے کرنبی اکرم کی فدمت میں بھیجا۔آ گانے اے کھالیا۔ ہشام کہتے ہیں میں نے بوچھا کیا آپ نے اے کھایا تو حضرت انس نے فرمایا آپ نے است قبول كرليا \_اس باب مين حضرت جابرٌ عمارٌ جحد بن صفوانٌ ( انبیں محدین مفی بھی کہا جاتا ہے) ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیجدیث حسن سجیح ہے۔ اکثر اہل علم کا اس بڑمل ہے کہ خرگوش

يَعْضُ اَهُلِ الْعِلْمِ اَكُلُ الْلَارُنَبِ وَ قَالُوا اِنَّهَا تُدْمِيُ.

میں کونکہ اے بیش (خون) آتا ہے۔ ۱۲۰۱: بَابُ مَاجَآءَ فِی اَکُلِ الصَّبِ

قِينَ أَكُلِ الضَّبِّ لَكُ نُهُ أَنَّهُ عَهُ عَنُد ١٨٥٠: حَفْرَةُ إِنَّهُ رَجُمُ اللَّهُ عَمُافُرُ

کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ جبکہ بعض حضرات اے مکروہ کہتے

#### ١٢٠٢: باب بَعُو كَمَانا

1011: حفرت ابن الجا محارضی الله عند سے روایت ہے کہ یس نے جا بررضی الله عند سے پوچھا کہ کیا بچ شکار کئے جائے والے جائوروں میں سے ہے انہوں نے فر مایا ہاں۔ میں نے عرض کیا ؛ کیا میں اسے کھالوں فر مایا ، ہاں۔ میں نے عرض کیا ؛ کیا میں اسے کھالوں فر مایا ، ہاں۔ میں میں حوث میں تک ہے ۔ بعض علاء کا اس برعمل ہے۔ وہ بجو کے کھانے میں کوئی ہے۔ بھی حرح نہیں مجھتے ۔ امام احمد او راحق کا بجمی ہیں قول ہے۔ بی خرور کے کھانے میں روایت میں موایت میں موایت کہ بارے میں روایت مذکور ہے گیا اس کی سند قوئ نہیں ۔ بعض انال علم کے زود کیک اس کے خود کے کھانے میں روایت میں ماروں ہے۔ بی بی بی اس کی سند قوئ نہیں ۔ بعض انال علم کے زود کیک سعید قطان کہتے ہیں کہ جریر بن جازم سے حدیث عبداللہ بن عبید اس کی میں ہے کہ کی بارے وہ کھی ہیں کہ جریر بن جازم سے حدیث عبداللہ بن عبید تو ل نقل کرتے ہیں۔ ابن جری کی صدیت وروہ تم ہے انہی کا قول کرتے ہیں۔ ابن جری کی صدیت وروہ تم ہے انہی کا قول کرتے ہیں۔ ابن جری کی صدیت زیادہ حجے ہے۔

الله بن دِينَا عِن ابْنِ عُمَرَانَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِي سَعِيْدِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَفَقَالَ لاَ الْحُلُهُ وَ لاَ الْحَلَمُ وَلَيْ سَعِيْدِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ حَسَنَةَ هَذَا وَعَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ حَسَنَة هَذَا وَعَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ حَسَنَة هَذَا وَعَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ حَسَنَة هَدُا وَعَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ حَسَنَة هَدُا وَعَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدِ هِم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدِ هِم وَكُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدِ هِم وَكُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُدُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُدُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُدُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُدُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقُدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَقُدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُلُمُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ وَلَوْلُهُ وَلَالُهُ وَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلْهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَيْهِ وَلَمُولُولُولُولُولُولُهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَلَهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَلَالَ

المشبئة المشبئة المستادة المستعدد المس

قُوَلَةً وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجِ أَصَعُّ.

مُسُلِعِ عَنُ عَبُدِ الْكُوبِهِ آبِى أُمَّةَ عَنَ حِبَّنِ بُنِ جَزُءِ عَنُ مُسُلِعِ عَنُ عَبُدِ الْكُوبِهِ آبِى أُمَيَّة عَنَ حِبَّنِ بُنِ جَزُءِ عَنُ اَجَدِهُ حَرَّيُهُمَّة بُنِ جَزُءٍ عَنُ اَكُولِهِ آبِى أُمَيَّة عَنَ حِبَّنِ بُنِ جَزُءٍ عَنُ اَجَدِهُ وَلَا سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اَكُلِ الضَّبُعِ فَقَالَ اَوَيَاكُلُ الطَّبْعِ اَحَدُ فِيهِ وَسَالُتُهُ عَنُ اكُلِ الطَّبْعِ اَحَدُ فِيهِ وَسَالُتُهُ عَنْ اَكُلِ اللَّهُ مِنُ اللَّهُ مِنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنُ اللَّهُ مِنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَبُدِ الكَورِيْمِ ابْنُ أُمِيتُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى المُسْلِعِ عَنْ عَبُدِ الكَورِيْمِ ابْنُ أُمِيتُ اللَّهُ عَلَيْ وَعَبُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَعَبُو اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَعَبُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاسَلَمْ الْحُولُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاسَلَمُ الْحُومُ الْمُحْولُ وَلَهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاسَلَمُ الْحُومُ الْمُخَلِلُ وَلَهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاسَلَمُ الْحُومُ الْمُحُولُ وَلَهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِى الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَا

لُحُومُ الْحُمُو وَفِي الْبَابِ عَنُ اَسُمَآ ءَ بِنُتِ اَبِي بَكُرِ

قَسالَ أَيْسُو عِيُسْسِي هَٰذَا حَدِيُتُ حَسَنٌ صَبِحِيْتُ

وَهَكَمُذَارَواى غَيْسُ وَاحِمْ عَنُ عَمْدُو بُن دِيْنَارِ عَنُ

جَابِر وَرَوَاهُ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارِ عَنُ

مُحَمَّدِ بُنِ عَلِي عَنُ جَابِرِ وَرِوَايَةُ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَصَّحُ

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدُ ايَقُولُ سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ آحُفَظُ مِنُ

حَمَّادِ ابْنِ زَيْدِ. ١٣٠٣ : بَابُ مَاجَآءَ فِى لُحُوم الْحُمُرِ الْآهُلِيَّةِ الْمَصْمَرِ الْآهُلِيَّةِ المَصْمَدِ : حَدَّنَا صَحَمَّدُ لِنُ بَشَارٍ ثِنَا عَبُدالُو هَابِ الشَّقَفِيُّ عَنُ سَعِيْدِ الْآسُ صَلَ السَّقَفِيُّ عَنُ سَادِي عَنْ مَالِكِ بْنِ انَس عَنِ الشَّقَفِيُّ عَنْ مَلِكِ بْنِ انَس عَن الشَّقَوِيِّ عَنْ آلِكُ هُرِي عَنْ اللَّهُ وَيَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ آلِيهِمَا عَنْ عَلَي عَنْ آلِيهِمَا عَنْ عَلَي قَلْ آلِيهُمَا عَنْ عَلَي قَلْ آلِيهُمَا عَنْ عَلَي قَلْ آلِيهُمَا عَنْ عَلَي قَلْ آلِيهُمَا عَنْ عَلَي عَنْ آلِيهُمَا عَنْ عَلَي عَنْ آلِيهُمَا عَنْ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَالِي قَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَةَ الْمِسَلَّةَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ الْمَلْعَالَةَ الْمِسْلَةَ عَلَيْهِ الْمُسْلِقَةَ الْمُسْلِقَةَ الْمَسْلَمُ الْمُعَلِيّةَ الْمُسْلَمِيْهُ الْمُسْلِيَةَ الْمُسْلِقَةَ الْمُسْلَمُ الْمُعَلِيقَةَ الْمُسْلَمُ الْمُعْمَلُولَةً الْمُسُلِّةُ الْمُسْلِقَةُ الْمُسْلِقَةُ الْمُسْلَمُ

رسول الدعلى الدعليه وسلم سے بج کے کھانے کے متعلق الدعلی الدعلیه وسلم سے بج کے کھانے کے متعلق الدعلیه وسلم نے فرمایا کوئی البابھی ہے جو کھا تو چھان تو فرمایا کوئی البابھی ہے جو کہا کوئی آئیا ہی ہے جو کہا کوئی آئیا ہی ہے جو کہا کوئی نیک آ دی بھی جیٹر یا کھا سکتا ہے۔ اس حدیث کی سندتو کی نیس آم اسے صرف المعیل بن مسلم کی عبدالکر یم المعیل اور عبد الکر یم کے متعلق کلا م کرتے ہیں اور عبدالکر یم وہ عبدالکر یم بن قیس بن ابلی خارق جیں گئین عبدالکر یم بن المعیل مالک جزری تقد ہیں۔ بالمحق عبدالکر یم بن المعیل مالک جزری تقد ہیں۔

#### ۱۲۰۳: باب گھوڑ وں کا گوشت کھانا

المده الله علية في المده الله علية في المده الله علية في الم الله علية في المده الله علية في المده الله علية في المده الله على المده الله على المده الله على المده الله على المده الله المده المدة المده ال

۱۲۰۴ باب پالتو گدھوں کے اُشت کے متعلق ۱۸۵۷ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے غزوہ خیبڑ کے موقع پر عورتوں سے متعہ کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع

١٨٥٥ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ الْمَخُزُ وْمِيُ ۱۸۵۵: سعید بن عبدالرحمٰن ،سفیان ہے وہ زہری ہے اوروہ ثُنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ هُمَا عبدالرحمٰن اورحسن ( یہ دونوں محمد بن علی کے بیٹے ہیں ) سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔زہری کی نزد بک ان دونوں میں ہے ابننا مُحَمَّد وَعَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ يُكُنِي أَبَا هَاشِمِ قَالَ پندیدہ شخصیت حسن بن محمد میں ۔ سعید کے علاوہ راوی ابن الزُّهُويُّ وَكَانَ أَرُضَاهُمَا الْحَسَنُ بُنُّ مُحَمَّدِ وَقَالَ عیبنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان میں زیادہ بہتر عبداللہ بن محمد غَيْرُ سَعِيْدِ بُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً وَكَانَ أرْضًا هُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد.

١٨٥٦: حضرت ابو ہر رہ وضي الله عنه فرماتے ہیں كه رسول النّه صلّى اللّه عليه وسلم نے فتح خبير كے موقع ير ہر پجلي والے درندے، وہ جانور جسے باندھ کرنشانہ بنایا جائے اور بالتو گدھوں کا گوشت کھانے ہے منع قرمایا ۔ اس باب میں حفرت عليٌّ ، جابرٌ ، براء ، ابن الى اونيُّ انسٌ ، عرباض بن ساریة ابولغلیه ٔ ابن عمرٌ اور ابوسعیدٌ ہے بھی احاویث منقول ہیں ۔ میحدیث حسن صحیح ہے ۔عبدالعزیزین محمد وغیرہ اسے محمد بن عمر و سے روایت کرتے ہیں اور صرف ایک حصائقل کرتے ہیں کہ رسول النّدصلی النّدعابیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے کو حرام قرار دیا۔

زَآئدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُن عَمُروعَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خيبر كُلَّ ذِي ناب مِن السِّبَاع وَالْمُجَثَّمَةَ وَالْحِمَارَ الانسسيَّ وَفِي الْبَابِ عَنُ عَلِيَّ وَجَابِرٍ وَالْبَرَآءِ وَابُن اَبِي أَوْفِي وَأَنْسِ وَ الْجِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ وَأَبِي تَعْلَيَةَ وَابُنِ غُمَرَ وَأَبِي سَعِيْدِ هِذَا حَدِيْتُ حَمَنٌ صَحِيْحٌ وَرُوى عَبْـذَالْعَزِيْرَ بُنَّ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ عَنُ مُحَمَّدِ بُن عَمْرِو هَذَا الُحِدِيْتُ وَإِنَّمَا ذَكُرُوْاحِرُفًا وَاحِدًا نَهِنَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

١٨٥١: حَدَّثَنَا اَبُوْ كُويُب ثَنَا حُسَيُنُ ابُنُ عَلِيَ عَنُ

كُلُ دَيْكُ لِلْ الْبِينِ إِلَيهِ: ﴿ فَضُورا كُرُم مِنْكُ اور سَحَابِهِ كَامًا مَادِكُ عِد وسَرْخُوان برتناول فرمات تص (۲) خرَّوْق کھانے کے بارے میں آپ علیقہ کافعل مبارک۔اکٹر اہل علم کے نز دیک خرگوش کھانے میں کوئی حرج نہیں ۔جبکہ بعض اہل علم اے مکروہ خیال کرتے ہیں کیونکہ اسے بیش آتا ہے۔ گوہ ہنٹو کھانے کے بارے میں بیان کہ حضورا کرم ایکٹے نے نہ انہیں کھایااور ندممانعت فرمائی۔اس لئے اہل علم اس بارے میں مختلف آ راءر کھتے ہیں (۳) گھوڑ ہے کا گوشت حلال ہے جبکہ مالتو گدھے کا گوشت کھانامنع ہے۔ آپ علیقے نے ہر کچل والے جانو رکو بھی حرام قرار دیا ہے۔

۱۸۵۷: حضرت ابونغلیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ سے محوسیوں کی بانڈیوں کے بارے میں یو جھا گیاتو آپ میں ہے۔ عصف نے قربایا ان کو دھو کریا ک کرلواوران میں کھانا ایکاؤ اور آپ علیہ نے ہر کی والے درندے ہے منع فر مایا۔ بدحدیث ابوتعلبہ کی روایت ہے مشہور ہے اور ابوتعلبہ سے کی سندوں ہے

١ ١٠٥: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْآكُلَ فِي انِيَةِ الْكُفَّارِ ﴿ ١٢٠٥: بِابِ كَفَارِكَ بِرَّوْلِ مِي كَحانا - ١ ١ : حدَثنا زيدُ بُنُ اخْزَم الطَّالِيُّ ثَنَا سَلْمُ بُنُ قُتَيْبَةَ ثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَيُوْبِ عِنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ قَالَ سُئِلَ رسُولْ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّ قُدُورِ الْمَجُوسِ قَالَ الْقُوْهَا غَسُلاً وَ اطْبُحُوا فِيهَا وَنهني عَنْ كُلِّ سَبُع ذِي نَابٍ هذا حديث مشهُورٌ من خديث أبي ثَعْلَبَةَ وَرُويَ عَنْهُ مِنْ

غَيْرٍ هَٰذَا الْوَجُدِهِ وَابُو تَعْلَبَةَ اسْمُهُ جَرْثُوهُمْ وَيُقَالُ جُرُهُمٌ وَيُفَالُ نَاشِبٌ وَقِدُذَكَرَهٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي قِلاَبَةَ عَنُ اَبِى اَسْمَاءَ الرَّحَيِيّ عَنْ اَبِي ثَعْلَبَةً.

بَيْ الْمَلْكَةِ اللَّهِ الْمُكَانَّ عَلَى اللَّهِ الْمُلَادَةِ الْمُلْدَادِ فَى اَلْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

٢٠٧١: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْفَارَةِ تَمُولُتُ فِي السَّمَنِ المَهُ الَّهُ مَنِ السَّمَنِ المَهُ الْمَهُ الْمَهُ الْمَهُ الْمَهُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّالِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّالِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّالِ عَنْهُ مَسْفَيَانُ عَنِ اللَّهُ عَنَ الْمُنْ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّالِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقُوْفَا وَمَا حَوْلَهَا النَّبِي صَلَّمَ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقُوفَةِ وَمَا حَوْلَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقُوفِي عَنْ عَبْيِكِ حَسَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ وَلَيْكَ حَسَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ مَيْمُونَةً وَحَدِيْكَ ابْنِ عَبَّاسِ عَنُ وَلَمْ يَلُهُ وَلَهُ عَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ مَيْهُونَةً وَحَدِيْكَ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

منقول ہے۔ ابولغلبد کا نام جرثو مہاور آئیس جرہم اور ناشب مجی کہا جاتا ہے۔ بیصدیث ابوقلا بیمی الی اساء سے اوروہ ابو نظیر ہے نقل کرتے ہیں۔

المهدان حضرت ابو قلابه ابواساء رجی سے اور وہ ابو تعلیہ خشیٰ سے لئی کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ ہم اور وہ ابواللہ علیہ ہم اور وہ ابواللہ علیہ ہم ابواللہ علیہ نے اور ان کے برتنوں میں پیٹے ہیں ۔رسول اللہ علیہ نے فرمایا اگر دوسرے برتن شلیس تو انہیں پائی سے صاف کرایا کرو۔ پھرعرض کیا یارسول اللہ علیہ ہم شکاری زمین میں ہوتے ہیں تو کیے کیا کریں۔ آپ علیہ ہم شکاری زمین میں ہوتے ہیں تو کیے کیا کریں۔ آپ علیہ ہم شکاری ذمین اور اللہ تعالی کانام ہوتھ میں ابواللہ کانام ہوتھ کیا کہ اور اللہ تعالی کانام ہوتھ کیا گوادو اور جب اللہ تعالی کانام کے کر تیر بھینکو ورجانی اور جائے تو بھی کھالو اور جب اللہ تعالی کانام کے کرتیر بھینکو اور جائے تو بھی کھالو۔ بیصد یہ سے جس سے ہے۔

۲۰۱۱: باب اگر چوبا تھی میں گر کرم جائے تو؟
۱۸۵۹: جنرت میمونہ فرماتی ہیں کہ ایک مرجہ ایک چوبا تھی
میں گر کرم گیا تو آپ علیہ ہے اس کے متعلق پوچھا گیا۔
آپ علیہ نے فرمایا اے اوراس کے اردگر دیکھی کو نکال کر
چینگ دواور باتی کھاؤ کا س باب میں حضرت ابو ہریہ ہے بھی
مدیث مقول ہے۔ میصدیث حسن سے ہا اور ہری اے عبید
اللہ وہ ابن عماس ہے اوروہ نی اکرم علیہ نے تقل کرتے
میں کہ رسول اللہ علیہ ہے کی نے سوال کیا یحی اس میں
حضرت میمونہ کا ذکر نئیں۔ ابن عماس کی میمونہ نے تقل کردہ
حدیث نیادہ سے ہے۔ معمر بھی زہری ہے وہ سعیدین میتب
عدیث نیادہ سے ہے۔ معمر بھی زہری ہے وہ سعیدین میتب
صدیث نقل کرتے ہیں لیکن سے غیر محفوظ ہے۔ میں (امام
حدیث نقل کرتے ہیں لیکن سے غیر محفوظ ہے۔ میں (امام
حدیث نقل کرتے ہیں لیکن سے غیر محفوظ ہے۔ میں (امام
حدیث نوارہ ہے ہیں کہ بواسط معمر،

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذَا خَطَأْ وَالصَّحِيْحُ حَدِيْتُ روایت سی ہے۔ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُوْنَةَ.

ِ ١٢٠٤ : بَابُ مَاجَآءَ فِي النَّهُي عَنِ

الْآكُلُ وَ الشُّرُبِ بِالشِّمَال

١٨٢٠: حَدَّثَنَا إِسُحْقُ بُنَّ مَنْصُور ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يُنَّ نُسَمِيْرِ ثَنَسَاعُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَ بِى بَكُوبُنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بُن عَبُدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَأْكُلُ آحَدُ كُمُ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَشُرَبُ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الشَّيُطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشُرَبُ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَا بِرِ وَعُمَرَ بُنِ أَبِيُ سَلَمَةَ وَسَلَمَةَ بُنِ الْاَ كُوَعِ وَانَسِ بُنِ مَالِكِبٍ وَحَفُصَةَ هٰ ذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهٰكَذَارُوى مَالِكُ وَابُنُ غُيَيْسَنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آبِي بَكُرِ بُنِ عُبَيُدِاللَّهِ عَنِ ابُنِ عُـمَرَ وَرَواى مَعْمَرٌ وَعُقَيْلٌ عَنِ الزُّهُويِّ عَنُ سَالِمِ عَنِ ابُن عُمَرَ وَرِ وَايَةُ مَالِكِ وَابُنِ عُينَنَةَ أَصَحُ.

١٢٠٨ : بَابُ مَاجَآءَ فِي لَعُق الْا صَابِع بَعُدَ الْا كُل ١٨٢١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُن آبى الشُّوَارِبِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُخْتَارٍ عَنَّ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِح عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَاآكُلَ آحَدُ كُمْ فَلَيَلُعَقُ آصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدُرِيُ فِي أَيِّتِهِنَّ الْبَرَ كَةُ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَكُعُبِ بُنِ مَالِكِ وَأَنَسِ هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْتُ لاَنْعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَلْدَاالُوَجُهِ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلٍ.

١٢٠٩: بَابُ مَاجَآءَ فِي اللَّقُمَةِ تَسُقُطُ

١٨٦٢: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا ابْنُ لَهِيْعَةً عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذًا أَكُلَ أَخَدُ كُمُ طَعَامًا فَسَقَطَتُ لُقُمَةٌ فَلَيُمِطُ

ہے۔ بواسطہ ذہری ،عبیداللداوراین عباس ،حضرت میمونہ کی

#### ١٢٠٤: باب بأئيس باته سے كھانے يينے كىممانعت

١٨٢٠ حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عندس روايت سے كه رسول الندسلي الله عليه وسلم فرماياتم ميس سے كوئي شخص باكيں ہاتھ سے نہ کھائے سے اس لیے کہ شیطان یا کیں ہاتھ سے کھا تا پیتا ہے۔اس باب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ ،عمرین الی سلمہ رضی اللهٔ عنه بسلمه بن اکوع رضی الله عنه ،انس بن ما لک رضی الله عنداور حفصه رضى الله عنها بيے بھى احاديث منقول ہيں۔ يہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مالک اورابن عیبینہ بھی اسے زہری ہے وہ ابو بکر بن عبد اللہ سے اوروہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے لقل كرت بين جبكه عمراور عقبل زهري سے وه سالم سے اور وه ابن عمر نے قل کرتے ہیں لیکن ما لک اور ابن عیبینہ کی روایت زیادہ

#### ١٢٠٨: باب الكليال جائنا

١٨١١ حضرت الوجريره رضى الله عند سے روایت بے كدر سول الله عظام فرمايا جبتم ميس كوئي كما نا كهائ تواس عاہے كدا تكليال حياث لے كيونكنيس وہ جانتا كدكس انكلي ميں بركت بـــاس باب يس حضرت جابر مكعب بن ما لك ،اور انس مع سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ہم اس حدیث کو صرف ای سندیعی سہیل کی روایت ہے جانتے ہیں۔

#### ١٢٠٩: باب گرجانے والالقمہ

١٨ ١٢: حضرت جابر من الله علي كدر سول الله علي في فرمايا جب تم میں ہے کوئی کھا نا کھار ہاہواوراس کا لقمہ گریڑے تو شک ڈالنے والی چیز کواس ہے الگ کر کے اسے کھا لے اور مَارَابَهُ مِنْهَا ثُمَّ لِيُطُعَمُهَا وَلاَ يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَفِي الْبَابِ عَنُ آنَس.

١٨ ١٣ : حَدَّثَمُّ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْحَدَّلُ ثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسَلِمٍ فَنَا حَمَّاهُ بُنُ سَلَمَةً فَنَا فَا بِتَ عَنُ آنَسِ اَنَّ اللَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اَكُلَ طَعَامًا لِعِقَ اللَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اَكُلَ طَعَامًا لِعِقَ اصَابِعَة الظَّلُ وَقَالَ إِذَا وَقَعْتُ لَقُمَةً اَحِدِ كُمُ فَلَيْهِطُ عَنْهَا الْإِنْدُونَ لَقُمَةً اَحِدِ كُمُ فَلَيْهِطُ عَنْهَا الْإِنْدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَآمَرَنَا اَنْ نَسلَت الصَّحْفَة وَقَالَ إِنَّكُمُ لاَ تَدُرُونَ فِى اَيَ طَعَا نَصَالً صَحِيمًةً

١٨٦٣: حَدُّفَنَا نَصُرُبُنُ عَلِيّ الْجَهَضَعِيَّ ثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ رَاشِدِ أَبُوالْيَمَانِ قَالَ حَدُّثَتِي جَدِّيقِ أَمُّ عَاصِمٍ وَكَانَتُ أَمُّ وَلَدِ لِسِنَانِ بُنِ سَلَمَةَ فَالَتُ وَحَلَ عَلَيْنَا لَيُسَمَّةُ الْخَيرُ وَنَحُنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ فَحَدُثْنَا اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَنُ أَكُلُ فِي قَصْعَةٍ ثُمُ لَحَسَهَا اسْتَغَفَّرَثُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَنُ أَكُلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمُ لَحَسَهَا اسْتَغَفَّرَثُ لَهُ الْقَصْعَةُ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُ اللَّهِ مِن حَدِيثِ السُمْعَلَّى بُنِ رَاشِدٍ وَقَلْدُولى يَزِيلُهُ بُنُ هَارُونَ وَعَيْرُ وَاحِدِ مِنَ الْا يُمْهَ عَن الْمُعَلَّى بُن رَاشِدٍ وَقَلْدُولى يَزِيلُهُ بُنُ هَارُونَ وَغَيْرُ وَاحِدِ

# ١٢١٠: بَابُ مَاجَآءَ فِي كُوَاهِيَةِ الْآكُل مِنُ وَسُطِ الطَّعَام

1 \ 1 \ . حَدَّقَ مَا اَبُورُ رَجَّاءٍ قَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَظَّاءِ بُنِ السَّائِ عَبَّى عَمَّاءِ بُنِ السَّيقِ الْهَائِ عَبَّى عَبَّى عَنَا النَّبِي السَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَاقَتُهِ وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِع هَذَا الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَاقَتُهِ وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِع هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيثِ إِنَّهَا يَعُرَفُ مِنْ حَدِيثٍ عَمَّاءِ بُنِ السَّائِسِ وَقَدُرَوَاهُ شُعْبَةً وَالتَّوْرِيُ عَنْ عَطَآءِ بُنِ السَّائِسِ وَقَدُرَوَاهُ شُعْبَةً وَالتَّوْرِيُ عَنْ عَطَآءِ بُنِ السَّائِسِ وَقِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَمَرَ.

١ ١ ١ : بَابُ مَاجَآءَ فِي كُرَاهِيَةِ

شیطان کیلئے نہ جھوڑے۔اس باب میں حضرت انس سے بھی حدیث منقول ہے۔

۱۸۹۳: خفرت ام عاصم جوسنان بن سلم کی ام ولد پی فرماتی بی الے بیل فرماتی بیا کے بیل کر اللہ بیل کرماتی بیا کے بیل کرماتی بیا کے بیل کو کا اللہ علی بیا کے بیل کی کا اللہ علی کا اللہ علی کا اللہ علی کے فرمایا جو خف کی بیا لے میں کھانا کھانے کے بعدا سے چاہد نے اللہ بیالہ اس کیلیے دعائے معفرت کرتا ہے۔ بیصد یث غریب ہے۔ اسے ہم صرف معلی بن راشد کی روایت سے غریب ہے۔ اسے ہم صرف معلی بن راشد کی روایت سے جائے ہیں۔ یہ بیاروں اور کئی ائمہ حدیث اسے معلی بن راشد سے قبل کرتے ہیں۔

#### ۱۲۱۰: باب کھانے کے درمیان سے کھانا کھانے کی کراہت

1810ء حضرت ابن عباس رضی الله عنها کیتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علی الله علی الله علیہ الله عنها ہے بھی الله عنها ہے بھی حدیث منقول ہے حدیث منقول ہے الله علیہ الله عنها ہے بھی حدیث منقول ہے

اااا: بابلسن اور بیاز کھانے کی

### آكُلِ الثُّوْمِ وَالْبَصَلِ

1۸۲۲: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ مَنْصُوْرٍ تَنَا يَحْيىَ بَنُ سَعِيْدِ
الْفَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ثَنَا عَظَآءً عَنْ جَايِرِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَكُلَ مِنُ هَذِهِ
قَالَ اوَّلَ مَرَّةٍ التُّوْمِ ثُمَّ قَالَ التُّوْمِ وَالْبَصَلُ وَالْكُرَّاثِ
قَالَ اوَّلَ مَرَّةٍ التُّوْمِ ثُمَّ قَالَ التُّوْمِ وَالْبَصَلُ وَالْكُرَّاثِ
قَالَ التَّامِ مُنَا فِي مَسَاجِلِنَا هَلَمَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَسَرَ وَآبِي أَيُّوْبَ وَآبِي هُرَيْرَةً وَآبِي فَوَيهُ وَابْن عُمَر.
صَعِيْدٍ وَجَابِر بُن سَمُرَةً وَقُرَةً وَابْن عُمَر.

#### ا ٢ ا : بَابُ مَاجَآءَ فِي الرُّخُصَةَ فِي أَكُلِ الثُّومُ مَطُبُونُخًا

يى، عوم معيوط المستحدة والمستحدد المستحدد المست

١٨٧٨ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَلُوْيَةَ فَنَا مُسَدَّدُ ثَنَا الْجَرَّاحُ بِنُ مَلُوْيَةَ فَنَا مُسَدَّدُ ثَنَا الْجَرَّاحُ بِنُ حَنَبُلٍ عَنُ عَلِي قَالَ نُهِي عَنُ آخُلِ النَّوْمِ إِلَّا مَطْبُوخًا وَقَدُرُويَ هَلَنَا عَلَيْ قَالَ نُهِي عَنُ آخُلِ النَّوْمِ إِلَّا مَطْبُوخًا وَقَدُرُويَ هَلَنَا عَنُ عَلِيَ أَنَّهُ قَالَ نُهِي عَنُ آخُلِ النَّوْمِ إِلَّا مَطُبُوخً قَوْلَهُ. عَنُ آبِيهُ عَنُ آبِيهُ عَنُ آبِيهُ عَنْ آبُنُهُ عَنْ آبُونُ الْهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبُهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبُولُونَ الْهُ أَبْعُ الْعَنْ آبُولُونَ أَبِي عَنْ آبُونُ أَبْهُ عَنْ آبُونُ أَبُولُونَ أَبُولُونَ أَبْهُ عَنْ آبُونُ أَبْهُ أَبُولُونَ أَبْهُ عَنْ أَبْعُونَ أَبُولُونَ أَبْهُ أَبُولُونَ أَبْهُ عَلَيْهُ أَبْهُ أَبْهُ أَبُولُونَ أَبْهُ عَلَى أَبْهُ أَلِهُ أَبْهُ أَبِهُ أَبْهُ أَبِهُ عَلَاهُ أَبْهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُو

إِسْحَاقَ عَنُ شَرِيُكِ بُنِ حَنَٰلٍ عَنُ عَلِيَّ إِنَّهُ كَرِهُ آكُلَ التُّوُمِ إِلَّا مَطْبُوخًاهِلذَا حَلِيكٌ لَيْسَ إِسْنَاهُهُ بِذِلِكَ الشَّوْمِ إِلَّا مَطْبُوخًاهِلذَا حَلِيكٌ لَيْسَ إِسْنَاهُهُ بِذِلِكَ الشَّوَى وَرُوى عَنْ شَرِيْكِ بُنِ حَنْبَل عَن

#### كرابيت

۱۸۲۸: حضرت جابر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رول الله صلی الله علیہ الله تعالی عند سے روایت ہے کہ مرتبہ راوی نے صرف بہن کا اور دوسری مرتبہ بہن ، پیاز ، اور گئی نے کا ذکر کیا ) وہ ہماری مساجد کے قریب شرآئے ۔ سیح صدیث حسن مجھے ہے ۔ اس باب میں حضرت عمر ہم ابوالیو بٹ ، ابو جہری احادیث جریرہ ، ابوالیو بٹ ، ابو میں حضرت عمر ہم ابوالیو بٹ ، ابو میں حضرت عمر ہم ابوالیو بٹ ، ابو منتقل ہم سے محمد کے قریب سے بھی احادیث منتقل ہم سے محمد کے قریب سے بھی احادیث منتقل ہم سے محمد کے قریب کی احادیث منتقل ہم سے محمد کے محمد کے قریب کے محمد کے قریب ہم کے محمد کے قریب کے محمد کے محم

#### ۱۲۱۲: باب پکاموالہن کھانے کی اجازت

۱۸۷۷: حفرت جابر بن سمرة كتبة بين كدرمول الله علية جب الااليوب كم بال شهر في كتبة بين كدرمول الله علية جب الااليوب كم بال شهر في وجب كها نا كهات توجوج با تا است الواليوب كم بال شهر في حاكم من المسترك كها يقاله في المسترك الله عليا المسترك الله عليا الله على الله عليا الله على الله على الله عليا الله على الله

۱۸۹۸: حضرت علی سے روایت ہے کہ کی اُبہن کھانے سے منع کیا گیا۔ گریدکہ پکا ہوا ہو۔ پر حضرت علی سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ ہن کا کھانا منع ہے۔ گرید کہ پکا ہوا ہو۔ آپ کے قول کے طور پر منقول ہے۔

۱۳۷۹: ہم سے روایت کی هناد نے انہوں نے وکیج سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے الی انٹون سے انہوں نے شریک بن حنبل ﷺ سے انہوں نے علی سے کہ انہوں نے فر مایا بیکے ہوئے لبسن کے علاوہ لہمن کھانا اکروہ ہے۔ اس حدیث کی سندتی کی تیس

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً.

1 / 1 : حَدِّثَنَا الْمُحْسَنُ ابْنُ الصَّبَاحِ الْبَوَّارُ ثَنَا سُفَيَانُ بِنُ عُتِيْنَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي يَزِيْدَعَنُ آبِيهِ عَنَ أَمْ المُوْبَ الْمُعَلَيْهِ مَا أَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَوَ لَ عَلَيْهِمُ الْحَدِيثُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لِلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْدُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ ا

١٢١٣ : بَابُ مَاجَآءَ فِي تَخْمِيْرِ الْإِ نَاءِ وَاطُفَاءِ السِّراجِ وَالنَّارِ عَبُدَ الْمَنَامِ

1 \ 1 : حَدِّثَنَا قَنَيَهُ عَنُ مَالِكِ عَنُ آبِي الزُّبَيْوِ عَنُ الْحَالِمِ الدُّبَيْوِ عَنُ جَابِرِ قَسَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ الْلَهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ الْلَهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اعْلَمُ عَلَيْهُ وَالْكَبَعُونَ الْهَيْعُوا الْإِنَاءَ وَجَعِرُ وَالْإِنَاءَ وَالْحَفِيثُوا الْإِنَاءَ وَجَعِرُ وَالْإِنَاءَ وَالْحَفِيثُوا اللَّهَ عُلَقًا وَلَا يَتُعَمِّمُ وَلِي الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ عَلَقًا وَلاَ يَحْدِثُ النِّيَةُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ عَلَقًا وَلاَ يَحْدُثُونَ الشَّرِيمُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمُ وَلِي النَّاسِ عَنِ النِي عُمْرَ و مَسَلَّى النَّاسِ بَيْتَهُمُ وَلِي النَّاسِ عَنِ النِي عُمْرَ و وَالْنَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَنِ النِي عَمْرَ و وَالْنَ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَنِ النَّهُ عَمْرَ و وَالْنَاسِ عَنِ النَّاسِ عَنِ النَّهُ عَمْرَ و وَقَى الْبَاسِ عَنِ النَّاسِ عَنِ النَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِيلِ عَلَى النَّاسِ عَنِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْل

٧ - ٨ أ : جَدَّقُنَساً ابْنُ آ بِئَ غُمُّرَ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيَّ عَنْ صَالِمٍ عَنْ آبَيُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لاَ تَتُرُ كُواالنَّارَفِي بُيُوْيِكُمْ جَيْنَ تَنَا مُؤنَ هذَا حَدِيْتٌ حَسَنْ صَجِيْحٌ.

شریک بن ضبل اے نی اکرم علیہ ہے مرسل نقل کرتے ہیں۔

۱۸۵۰ حضرت ام ایوب فر آئی ہیں کدرسول اللہ علیہ ان کے بال شریف لائے تو ان لوگوں نے (یعنی اجرت کے موقع کی بال شریف لائے تو ان لوگوں نے (یعنی اجرت کے موقع علیہ نے شاہد نے کہ اس کے مار کیا ہے کہ ماری کے اس کے میں تہاری اور جھے اندیشہ ہے کہ اس سے میرے ساتھی (فرشتوں) کو تکلیف نہ بہتے ۔ یہ حدیث حسن سے خریب ہے۔

دم ام ایوب جو من ابوالیوب کی بیوی ہیں جھ بن تھیدہ بیزید بن انہوں نے فرمایا لہس بھی ایک پایک ہیں گئی روز ت ہے۔ ابو فلدہ انہوں نے فرمایا لہس بھی ایک پاکھرہ رزق ہے۔ ابو فلدہ کا نام خالد بن دینارہے۔ یہ تقد ہیں۔ ان کی انس بن ماکٹ سے ماقی تاریخ الدی انس بن ماکٹ سے ماقی ریا تھے ہیں۔ ابو فلدہ سے ما قات ہے اور ان سے احادث بھی تی ہیں۔ ابو فلدہ سے مار قبی ریا تی ہے۔ عبد الرحمٰن بن مہدی کہتے ہیں کہ ابو فلدہ سے بیر مسلمان تھے۔

#### ۱۲۱۳: باب سوتے دقت برتنوں کوڈ ھکنے اور جراغ وآگ بچھا کرسونا

ا ۱۸۵۱: حفرت جابر سروایت ہے کدر سول اللہ علیہ کے فرمول اللہ علیہ کے فرمایا (سوتے وقت) دروازے بند کردو، برتن اوند سے کردویا دھانپ دو روازوں کو دھانپ دو روازوں کو شہیں کھولٹا اور برتن کوشگانیوں کرتا۔ تیز چھوٹا فاس (چوہا) لاگوں کے گھروں کو جلا دیتا ہے۔اس باب بیس حضرت ابن عمر ابو جریہ اور ابن عمائ ہے بھی اوا دیش منقول ہیں یہ حدیث حسن سیح ہے۔ اور حضرت جابر ہے کی سندول ہیں یہ حدیث حسن سیح ہے۔ اور حضرت جابر ہے کی سندول ہیں یہ حدیث حسن سیح ہے۔ اور حضرت جابر ہے کی سندول ہیں۔

۱۸۷۲: حفزت سالم اپنے والدیے نقل کرتے ہیں کہ رسول الدّ سلی اللہ علیہ وکم نے ارشاوفر مایا ؛ موتے وقت! پنے گھروں میں جلتی ہوئی آگ نہ چھوڑو ( بلکہ بجھا دو ) ریے حدیث حسن مجھ

### ۱۲۱۴: باب دودو تھجوریں ایک ساتھ کھانے کی کراہت

1021: حضرت ابن عمر رضی الذعنبها بروایت می کدرسول الشخصلی الله علیه وسلم نے اپنیر رکھی کی اجازت کے بغیر دو مجبورت کو بایا بسال میں حضرت البحیر رضی الله عند کے موثی سعد بھی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث تقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث تصرفت حیے ہیں۔ یہ

#### ۱۲۱۵: باب تھجور کی فضیلت

۱۸۷۴: هنترت عائش رضی الله عنها روایت کرتین بین که رسول التحتیان الله علی که رسول التحقیق الله عنها که الله عنه کا الله عنه کی الله عنه کی می الا دافع رضی الله عنه کی بیدی سلخی سے بعو عنها الله عنه کی بیدی سلخی سے بیمی صدیت منقول ہے۔ بید حدیث اس سندسے حسن غریب ہے۔ ہم اسے ہشام ہن عروہ کی روایت سے اسی سندسے جانتے ہیں۔

#### ۱۳۱۷: باب کھانا کھانے کے بعداللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنا

4 - ۱۸۱۵ : حضرت انس بن ما لک رضی الله عند کتیت میں که رسول الله صلی الله علیہ ملم نے فر مایا الله تعالی اس بندے سے راضی موجا تا ہے جو ایک لقمہ کھانے یا ایک گھوٹ پائی چینے کے بعد الله تعالی کی تعریف بیان کرے ۔ اس باب میں عقبہ بن عامر می الله تعدید عادت بنا اور ایو بر بر رہ سے جی احادیث منتول بیں ۔ بید حدیث حسن ہے ۔ گئی رادی اسے ذکر بیابن افی زائدہ سے اس طرح تقل کرتے ہیں۔ ہم اس حدیث کو صرف ای سند ہیں۔ جاس حدیث کو صرف ای سند ہیں۔

١٢١٤: باب كوزهى كے ساتھ كھانا

### ٣ ا ٢ ا : بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمُوَتَيُن

1 A A P: حَدُّقَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلاَنَ ثَنَا أَبُواْ حَمَدَ الزُّبَيْوِى وَعَبِيدُ الْفَاعِدُ الزُّبَيْوِى وَعَنْ جَبُلَةَ بَنِ سُحَمِ عَنِ ابْنِ عُسَمَ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ عُسَمَ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَل

1713 : بَابُ مَا جَآءَ فِي اسْتِحْبَابِ الْتَمُو 1728 : حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَهُلِ بُنِ عَسُكُرِوَ عَبُدِ اللَّهُ بُنِ عَبُدِ الرَّحَمٰنِ قَالاَ ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ ثَنَا سُلَيْحَانُ بُنُ بِلاَلٍ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَاتِشَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْتُ لاَ تَمُوفِيهِ جِيَاعٌ اَهُلُهُ وَفِي الْبَابِ عَنُ سَلَمَى امْرَاقِ آبِيُ رَافِع هَلْذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيْبٌ بِنْ هَذَا الْوَجُهِ لاَ نَعُوفُهُ مِنْ حَدِيثٍ هِشَام بُنِ عُرُوةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ لاَ نَعُوفُهُ مِنْ حَدِيثٍ هِشَام بُنِ عُرُوةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ.

#### ١٢١٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْحَمْدِ

### عَلَى الطَّعَامِ إِذَا فُرِعَ مِنْهُ

1 ١٠٥٥ : حَدَّثَنَا هَنَا لَا وَمَحُمُوهُ اَئِنَ غَيْلاَ قَالاَ ثَنَا اللهُ السَامَةَ عَنُ سَعِيْدِ اَئِن اللهُ وَاللّهَ عَنُ سَعِيْدِ اَئِن اَلِي وَاللّهَ عَنُ سَعِيْدِ اَئِن اَلِي وَاللّهَ اللّهَ لَيَوُطَى عَنِ الْعَبُدِ اَنَّ اللّهَ لَيَوْطَى اللّهَ وَعَلَيْهَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

١٢١٤: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْآكُل

مَعَ الْمَجُذُوم

المَّهُ الْ هَكُولُو الْمَوْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكُولُو الْمَوَاهِيمُ اللَّهُ مَكُولُو الْمَوَاهِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدْيِيلِ مَحُلُومُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ لِيَلَهُ مَحُلُومُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ لِيَلَةً اللَّهُ وَلَوْلُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّى اللْمُعَلِيْكُولُولُولُولُول

١٢١٨: بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعِي وَّاحِدٍ

1042: حَدَّقَ اللهِ عَنْ اَلْقِ عَنِ الْآنِ عَمَرَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اَلْقِ عَنِ الْآنِ عَمَرَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اَلْقِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَمَدَ عَنَا اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ مَعِيْ وَفِي يَاكُلُ فِي سَبَعَةِ اللهُ عَلَيْ وَفِي يَاكُلُ فِي سَبَعَةٍ اللهُ عَنْ وَفِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ عَمْرٍ و. مَنْ شَهَيْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَافَةً صَيْفَ كَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

tild

۱۸۷۷: حفرت جابروضی الله عند قرماتے بین که رسول الله صلی الله علی و الله علی الله علی و الله علی الله علی و الله علی الله علی کرا الورائے بیالے علی شریک طعام کرلیا چرفر مایا الله کے نام کے ساتھ اس پر مجرو اور تو کل کر کے کھاؤ ۔ بیحد یہ خریب ہے ۔ ہم اسے یونس بن محمد کی فضل بن فضالہ سے نقل کردہ حدیث سے جانے ہیں اور یہ فضل بن فضالہ بھری ہیں جب کہ مفضل بن فضالہ بھری ہیں جب کہ مفضل بن فضالہ دوسر نے خص ہیں وہ ان سے زیادہ تھا اور مشہور ہیں ۔ بی شہید سے اور وہ ابن بریدہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرضی الله عند نے ایک وردھی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرضی الله عند نے ایک وردھی اشبہ کے مریض کا اور خرجی عدیث اشبہ کے مریض کا وردہ چی ہے ۔

#### ۱۲۱۸: باب مؤمن ایک آنت میں کھا تاہے

الله عليه وسلم في الله عنها كيت مين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كيت مين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وسلم عنها وسلم عنها وسلم عنها الله عليه وسلم عنها تا ب بي معرست البو جريره وضى الله عنه البوسعيد صنى الله عنه الله عنها الله عنه الله عنه الله عنها والمعمد الله منه وسلم الله عنها والله عنها عاد يدم وضى الله عنها الله عنه الله عنها الله الله ووده في الله عنها يهال تكداس في سات الله الله الله عنها الله ع

بِشَاةٍ فَحُلِبَتُ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا قُمُّ آمَرَ لَهُ بِأُخْرِى فَلَمُ يَشْتِيمُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِينُ يَشُرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشُرَبُ فِي سَبُعَةِ أَمُعَآءٍ هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيثٍ غَرِيبٌ.

1719: بَابُ مَاجَآء فَى طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكُفِى الْا تُنْيُنِ
1719: حَثَّقَا الْا نُصَارِىُ ثَمَا مَعُن ثَنَا مَالِكُ حَوَثَنَا فَيَيَنَ عَلَىٰ مَالِكِ عَنْ إِي هُرَيُرَةً
عَنْ مَالِكِ عَنْ إِي الدِّيَادِ عَنِ الْاَ عَرْجَعَنْ إِي هُرَيُرَةً
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ طَعَامُ الْا ثَنَيْنِ كَافِي النَّلُلَةِ
وَطَعَامُ الثَّلِثَةِ كَافِي الْارْبَعَة وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِهِ
هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَرَوى جَابِرُو ابْنُ عُمَرَعَنِ
النِّيقِ عَلَيْتُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي اللَّهُ ثَيْنِ وَطَعَامُ الْا ثَنَيْنِ عَلَيْهُ النَّهُ الْيَدَةُ وَطَعَامُ الْا ثَنَيْنِ وَطَعَامُ الْا ثَنَيْنِ عَلَيْهِ النَّهُ الْيَدَةُ وَطَعَامُ الْا ثَنَيْنِ عَلَيْهِ النَّهُ الْيَدَةُ وَطَعَامُ الْا ثَنَيْنِ وَطَعَامُ الْا ثَنَيْنِ وَطَعَامُ الْا ثَنَيْنِ النَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامُ اللَّهُ الْمُنْتَعَامُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعُلِيلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ

١٨٨٠: حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَا عَبُدُ الرَّحَمٰنِ بْنُ
 مَهُ دِيَ لَاسُ فُيَانُ عَنِ الْآ عُمَشِ عَنُ آبِي سُفْيَانَ عَنُ
 جَابِر عَن النَّبِي صَفَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِلْذَا.

بری کا دودھ کی لیا۔ بھر آپ عظی دوسری بحری کا دودھ نکالنے کا تھم دیالیکن دواسے پورانہ کی سکا۔اس موقع پررسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا! مؤمن ایک آنت میں چیا ہوادر کافرسات آنوں میں۔ بیعدیث حسن مجمع فریب ہے۔

المرات الول من مي المان ويبيات المان ويبيات

۱۸۸۰: محمد بن بشاریه حدیث عبد الرحمٰن بن مهدی سے وہ سفیان سے وہ آئمش سے وہ ابوسفیان سے وہ جابڑ سے اوروہ نجی آگرم مظالفہ نے قبل کرتے ہیں۔

در الراستان کی استان کی استان کی استان کی از برآپ کو از کر ساف ہوجا کی تو ان کو استان کی یا جا سکت ہے۔

(۲) با نمیں ہاتھ ہے کھانے کی ممانعت کہ اس ہاتھ ہے شیطان کھانا کھانا ہے (۳) کھانا کھانے کے بعد الگلیال چا ٹنا بھی برکت سے صول کا باعث ہے۔

برکت سے صول کا باعث ہے۔ (۳) گفتہ گرجانے پرآپ علیظے کا فرمان ہے کہ اے افحاک کھانے اورائے شیطان کے لئے نہ چھوڑ ہے۔ (۵) کھانے نے کے آواب میں سے ہے کہ بیالے کے درمیان سے نہ کھایا جائے بلکہ اپنی طرف سے کھائے۔ (۲) کہن ، بیاز کھا کر مجد میں آنے کی کراہت ۔ بداس صورت میں ہی کہ جب ان کو پکایا نہ جائے ۔ بکانے کی صورت میں ان سے کہ جب ان کو پکایا نہ جائے ۔ بکانے کی صورت میں ان سے وقت میں میں کوئی حرب نہیں ۔ (۵) آپ علیظے کی ہدایت کہ سوتے وقت کہن میں میں مورت میں آنے میں میں کوئی حرب نہیں ۔ (۵) آپ علیظے کی ہدایت کہ سوتے وقت کھانے کے آواب میں سے بہتی ہے کہ جب اپنے ساتھی کے ساتھ کھانے کو اعتدال کے ساتھ کھانے لیش اس کے کہن کوئی اپنے ساتھی کی مورت کے ساتھ کھانے کے آواب میں ہو کہ کوئی اپنے ساتھی کی وغیرہ ۔ مجبوری فضیلت کے بارے اس کمل کو دوسرے پھوں پر بھی تیاس کیا جاسکا ہو گانے کوئی اور آلو بخارے وغیرہ ۔ مجبوری فضیلت کے بارے بار کا کیا جائے گارے کہن کہن کی بیٹوری ہو گانے کے بادر اللہ کا شرک ان جائے کے اور اللہ ہی برکت کا ہونا کہ ایک کا کھانا دو ہوں کا کہن ہونا کہ ایک کوئی ہونا کہ کا کھانا دو ہوں کا کہن ہونا کہ ایک کوئی ہونا کہا کہنا کو اور تین کا بیار کے کہانا کو بارے کے کا کی اور تین کا بیار کے کا کھانا دو کے کہن کا کہا ہونا کہا یہ کہانا دو کین کا خواس کے لئے اور تین کا بیار کے کے کا کوئی ہونا ہونا کہا کہانا دو کین کا کھانا دو کین کا کھانا کو کے لئے اور تین کا کہان کوئی کوئی ہونا ہونا کہان کوئی ہونا ہونا کہا کہانا دو کین کا کھانا دو کوئی کوئی کوئی ہونا ہونا کہا کہ کہانا دو کے لئے اور تین کا کھانا کہ کوئی ہونا ہونا کہا کہانا دو کین کا کھانا کوئی ہونا ہونا کہانا کوئی ہونا ہونا کہائی کا کھانا دو کین کا کھانا کوئی ہونا ہونا کہانے کا کھانا دو کین کوئی کوئی کوئی ہونا ہونا کہانا دو کین کوئی ہونا ہے۔

#### ١٢٢٠: باب تدى كهانا

الاملاد حضرت این الحاوثی رضی الله عند فرمات میں کہ ہم نے بی اکرم صلی الله علیہ و کلم ہم رفت میں کہ ہم نے بی اکرم صلی الله علیہ و کلم ہم جمراہ سات غزوات میں شرکت کی ہم ٹذیاں کھایا کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیہ و کلم عندیات میں شرکت کی ہم ٹذیاں کھایا کرتے ہیں میں شرکت کی ہم ٹذیاں کھایا کرتے ہیں۔

کرتے تھے۔ یہ حدیث ہم سے تحمد بن بشار ، تحمد بن جعفر اور شعبہ کے حوالے نے فل کرتے ہیں۔

#### ۱۲۲۱: باب جلاله کے دورہ اور گوشت کا حکم

۱۸۸۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنها فریات میں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم عبد الله بن عبال سے مجمعی حدیث منتقول ہے۔ یہ حسن غریب ۔ ہے۔ ابن الی تیجی میسی مدیث نقل میں حدیث نقل میں حدیث نقل کرتے ہیں۔ حرسلاً میں حدیث نقل کرتے ہیں۔ ۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

١٨٨٨: حفرت ابن عباس كيتر بين كدرسول الله عيد في

#### • ٢٢ ا: بَابُ مَاجَآءَ فِي ٱكُل الْجَرَادِ

1 ١٨٨ : حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ مَنِعِ ثَنَا سُفَيَانُ عَنُ آبِي يَغَفُورِ الْعَبْدِيَ عَنْ سُفَيَانُ عَنُ آبِي يَغَفُورِ الْعَبْدِيَ عَنْ سُفَيَانُ عَنَ آبِي يَغَفُورِ الْعَبْدِيَ عَنَ عَبْدِ اللّهِ مِن آبِي آوَفِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَ عَزَوَاتِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَ عَزَوَاتٍ نَا كُلُ الْحَرِيثَ وَقَالَ رَوِى سُفْيَانُ بَلُ عُينَةً عَنُ آبِي يَعْفُورُ هِذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ سِتَّ عَزَوَاتٍ وَدَوى سُفْيَانُ التَّوْرِيُ وَاحِدِيثَ وَقَالَ سِتَّ عَزَوَاتٍ وَدَوى سُفْيَانُ التَّوْرِي وَعَيْرُ وَاحِدِيثَ وَقَالَ سِتَّ عَزَوَاتٍ وَدَوى سُفْيَانُ التَّوْرِي وَعَيْرُ وَاحِدِيثَ وَقَالَ سِتَّ عَزَوَاتٍ وَدَوى مَعْدَنُ اللهُ عَمْورُ هِذَا النَّحِيثِ وَقَالَ سَبْعَ عَزَوَاتٍ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرُ وَ جَابِرِ هَلَا وَيَقُلُ وَاللهِ وَيُقَالُ حَرَاسُمُهُ عَبُدُالًا حَمَانٍ اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدُاللَّ حَمْنِ بُنِ وَسُطَاسَ.

1AAF: حَدَّفَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ ثَنَا ٱلُوْاَحُمَدَ وَالْمُؤَمَّلُ قَنَا ٱلُوْاَحُمَدَ وَالْمُوفَّ مَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُواَلَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَوَاتِ نَاكُلُ الْجَرَادَ وَرَوى شُعْبَةُ هَلَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ ابْدِي الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ ابْدِي وَصَلَّم اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَاتِ نَاكُلُ الْحَرَادَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْقَو فَنَا شُعَدُ بِهِذَا.

#### ١٢٢١: بَابُ مَاجَآءَ فِى ٱكُلِ لُحُوْمِ الْجَلَّا لَةِ وَالْبَانِهَا

١٨٨٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَام

خالهاس جانورکو کہتے ہیں جس کی خوراک کا آکثر حصہ تجاسات ہوں (مترجم)

ایسے جانور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا جے باندھ کرتیروں کا نشانہ بنایا جائے۔ نیز جلالہ کا دودھ پنے اور مشکیرہ کے مند سے پانی پینے سے منع فرمایا۔ محمد بن بشار بھی ابن الی عدی سے وہ سعید بن ابی عروب سے وہ قادہ ہے وہ کمر مدسے وہ ابن عباس سے اوروہ نبی علیق ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن عروق ہے بھی سعد بہت حسن محتی ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن عروق ہے بھی احادیث منقول ہیں۔

#### ١٢٢٢: باب مرغى كهانا

۱۸۸۵: حضرت زہرم جزئی فرماتے ہیں کہ میں الوموی کے پاس گیا تو دو مرفی کھارہے تھے۔ فرمایا قریب ہوجاؤاور کھاؤ۔ میں نے رسول اللہ علیہ کا مرفی کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے اور کی سندوں سے زہرم سے منقول ہے۔ ہم اسے صرف ای سندسے جانتے ہیں۔ ابوالعوام کا نام عمران فطان ہے۔

۱۸۸۲: حفرت ابوموی رضی الله عند بے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو مرقی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس حدیث میں نفصیل ہے اور بید حسن سیح ہوئے ایو ہے اور وہ زہرم ہے۔ اسے اور وہ زہرم ہیں۔ جری نے قل کرتے ہیں۔ جری نے قل کرتے ہیں۔

#### ۱۲۲۳: باب سرخاب كا گوشت كهانا

۱۸۸۷: حضرت ابراتیم بن تمر بن سفیشا ہے والد اور وہ ان
کے دادا سے قال کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے
ساتھ سرخاب کا گوشت کھایا ۔ بیرحدیث غریب ہے۔ہم اس
حدیث کو صرف ای سند ہے جائے ہیں ۔ ابراتیم بن عمر بن
سفیشہ عمر بن افی فدیک ہے روایت کرتے ہیں اُٹیس بریہ بن
عمر بن سفید بھی کہتے ہیں ۔

ثَيِي أَبِى عَنُ قَنَادَةً عَنُ عِكُومَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِى عَنِ الْمُحَلَّمَةً وَعَنُ المُحَلَّمَةً وَعَنُ المُحَلَّمَةً وَعَنُ لَبَنِ الْمَحَلَّمَةُ لَوَعَنِ الشَّوْبِ مِسْمَافِى السِّقَاءِ قَالَ مُحَصَمَّهُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِيّ عَنِ سَعِيْدِبُنِ أَبِي عَنَى مَعَوْدِبُنِ أَبِي عَلَيْهِ فَعَرُوبَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النِّي عَنَّاسٍ عَنِ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ هَلَا حَدِيثَ حَسَنَّ صَعِيمَةً وَفِي النَّابِ عَنْ عَبْدِي اللَّهُ بُنِ عَمْرٍو.

1 ٢٢٢ : بَابُ مَاجَآءَ فِيْ أَكُلِ الدَّجَّاجِ الْمَوْامِ الْكَجَّاجِ الْمَوْامِ الْمَوْامِ الْمَوْامِ الْمَوْامِ عَنْ قَادَةً عَلْ أَبِى الْمَوْامِ عَنْ قَادَةً عَلْ أَبِى الْمَوْامِ عَنْ قَادَةً عَلَى أَبِى مُوْسَى وَهُويَاكُمُ لَ دَعَلَتُ عَلَى أَبِى مُوْسَى وَهُويَاكُمُ لَ دَعَلَتُ عَلَى أَبِى مُوسَى وَهُويَاكُمُ لَ دَعَلَتُ عَلَى أَبِى مُوسَى وَهُويَاكُمُ لَا يَعْفِي وَلَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُلُهُ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ وَقَد رُوىَ هَلَا الْسَحَدِيثُ حَسَنَ وَقَد رُوىَ هِلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

1 / 1 . حَدُّدُ فَنَا هَنَّادُ ثَنَّا وَكَيْعٌ عَنُ شُفْيَانَ عَنُ أَيُوْبَ عَنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُلُ لَحُمَ دَجَاجِ وَسُوْلَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُلُ لَحُمَ دَجَاجِ وَلِي النَّحِيْدِ عَنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ

1 ٢ ٢٣ : جَابُ مَاجَآءَ فِي اَكُلِ الْحُبَارِي الْحَبَارِي الْحُبَارِي الْحُبَارِي الْحَبَارِي الْمَكَلِ الْخُدَادِيُّ ثَنَا الْمِرْحُمْنِ بَنِ مَهُدِيّ عَنْ عُمَرَ بُنِ سَفِيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بُنِ سَفِيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ آكُلُتُ مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْحَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْحَمْ حَبَارِي هَلَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْحَمْ وَابْرَاهِيْمُ بُنُ عُمَرَ ابْنِ سَفِيْنَةً وَوَى عَنْهُ ابْنُ آبِي فَدْيُكِ وَيَقُولُ بُرَيْهُ بُنُ عُمْرَ ابْنِ سَفِيْنَةً وَوَى عَنْهُ ابْنُ آبِي فَدْيُكِ وَيَقُولُ بُرَيْهُ بُنُ عُمْرَ ابْنِ سَفِيْنَةً وَوَى عَنْهُ ابْنُ آبِي فَدْيُكِ وَيَقُولُ بُرَيْهُ بُنُ عُمْرَ ابْنِ سَفِيْنَةً وَوَى

#### ١٢٢٣: باب بهنا بوا گوشت كها نا

۱۸۸۸: حفرت امسلم رضی الله عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے ہی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پہلو کا ہمتا ہوا گوشت پیٹر کیا۔ پس آ پ صلی الله علیہ وسلم اسے کھانے کے بعد نماز سج لیے تشریف کے گئے اور وشونیس کیا۔ اس باب میں عبد الله بن حارث رضی الله عند ، مغیرہ رضی الله عند اور ابو رافع رضی الله عند ہمقول ہیں۔ بیصد بیث اس مند سیھس میچ عمریہ ہے۔

۱۲۲۵: باب تکیدلگا کرکھانے کی کراہت

10.49 حضرت البوجی فی الله تعالی عند سے دوایت ہے کہ رسول الله علق نے فرمایا میں تکیدا گا کرنیس کھا تا۔ اس باب میں حضرت علی عبدالله بن عمر و اور عبدالله بن عباس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ میصدیث حسن مجے ہے۔ ہم اس صدیث و صرف علی بن اقبر کی روایت سے جائے ہیں۔ زکر یا بن البی زائدہ ، مفیان بن سعیداور کی راوی سے صدیث علی بن اقبر بی نے تقل کرتے ہیں شعبہ بھی اسے توری ہے اور و دعلی بن اقبر کے نیس شعبہ بھی اسے توری ہے اور و دعلی بن اقبر کے نیس شعبہ بھی اسے توری ہے اور و دعلی بن اقبر کے نیس شعبہ بھی اسے توری ہے اور و دعلی بن اقبر کے نیس شعبہ بھی اسے توری ہے اور و دعلی بن اقبر کے نیس شعبہ بھی اسے توری ہے اور و دعلی بن اقبر کے نیس شعبہ بھی اسے توری ہے اور و دعلی بن اقبر کے نیس شعبہ بھی اسے توری ہے اور و دعلی بن اقبر کے نیس کر تیج بیں۔

#### ۱۲۲۷: باب نبی اکرم علیضهٔ کا میشی چیز اورشهد پسند کرنا

۱۸۹۰: حضرت عاکش صدیقد رض الله تعالی عنها سے روایت بے کدرسول النه سلی الله علیہ والمشخص چز پیدر کیا کرتے تقے ۔ بیدوریث حسن میچ غریب ہے ۔ علی بن مسبر نے اسے ہشام بن عروه سے روایت کیا ہے اوراس حدیث میں زیادہ تفصیل ہے۔

۱۲۲۷: باب شور بازیاده کرنا -۱۸۹۱: حضرت عبداللهٔ مزقع کسته مین کدرسول الله علیق ب

1 ٢ ٢ ٢ : بَابُ مَاجَآءَ فِي اَكُلِ الشِّوَاءِ اِلصَّوَاءِ الشِّوَاءِ المَّكُلِ الشِّوَاءِ المَكَلَ المَثْقَ اللَّ المَكَا المَكَا النَّعْفَرَائِيُ ثَنَا حَجَّاجُ اللَّ مُحَمَّدُ قَالَ اللَّ جُرْئِحَ اَخْبَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَبَرَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ اَخْبَرَتُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً اَخْبَرَتُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً اَخْبَرَتُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً اَخْبَرَتُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً الْخَبَرَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً الْخَبَرَتُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبًا

اَلَّهَا َ قَرَّبَتُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَّبًا مَشُولِنًا فَاكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ وَمَا تَوَ صَاَّ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ وَالْمُغِيْرَةِ وَاَبِي رَافِع هذا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ عَرِيْسٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ:

٢٢٥: بَابُ مَاجَآءَ فِي كُواهِيَةِ الْآكُلِ مُثَكِناً المَهُمَا : حَدَّقَدَا فَيَبَهُ قَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَلِي بُنِ الْآ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَمَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَيْرُوا حِدِي عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَيْرُوا حِدِي عَلَى عَلَيْ بُنِ اللَّهُ فَعَرُوا حِدِي عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَيْ بُنِ اللَّهُ فَعَرُوا حِدِي عَلَى عَلَيْ بُنِ اللَّهُ فَعَرَوا حِدِي عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَاءُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَاءُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَا عَ

١٢٢١ : بَابُ مَاجَآءَ فِيُ حُبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلُوَاءَ وَالْعَسَلَ

١٨٩: حَدَّ ثَنَا سَلَمَةٌ بُنُ شَيبُ وَمَحْمُودُ مُنُ غَيْلاَنَ وَالْمَحْمُودُ مُنُ غَيْلاَنَ وَالْمَحْمَودُ مُنُ غَيْلاَنَ أَبُواسَامَةً عَنْ وَالْحَدَمَة بُنُ شَيبُ وَمَحْمُودُ مُنُ غَيْلاَنَ هِشَامِ بْنِ غُرْوَةً عَنْ آبِيْدِ عَنْ عَآلِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلُوآ وَ وَالْعَسَلَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيثٌ وَقَدَرَوَاهُ عَلَى بُنُ مُسُهِدٍ عَنْ هِشَامِ بُن عُرُوةً وَفِى الْعَدِيثِ ثَكَالاً اكْتُرُ مِنْ هَذَا.

١٢٢८ : بَابُ مَاجَآءَ فِي اِكْثَارِ الْمَرَقَّةِ ١٩٩١ : حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُن عَلِيَ الْمُقَدَّمِيُّ فرمایا جب تم ہے کوئی گوشت خرید ہے تو اس میں شور به زیادہ
رکھے ۔آگر اسے کھانے کو گوشت نہیں ملے گا۔ تو شور بہ تو ال
جائے گا اور بہ بھی ایک شم کا گوشت ہی ہے۔ اس باب میں
حضرت الو ذرائے بھی حدیث متعول ہے۔ یہ صدیث غریب
ہے ؛ ہم اسے صرف تحمد بین فضاء کی روایت سے اس سند سے
جائے ہیں۔ تحمد بین فضاء تعبیر بتانے والے بیں سلیمان بی
حب ان براعتر اض کرتے ہیں اور علقہ ، بکر بری عبد اللہ مزنی
کے بھائی ہیں۔
کے بھائی ہیں۔

#### ۱۲۲۸: باب ژیدکی فضیلت

40 11: حضرت ابوموکی کہتے ہیں کدرسول اللہ علی فیٹے نے فرمایا مردوں میں سے بہت سے لوگ کال گرز سے ہیں لیکن کورتوں میں سے مریم بنت عمران ، فرعون کی بیوی آسید اور عائشہ سے علاوہ کوئی کال نہیں اور حضرت عائشہ گی تمام حورتوں پر اسطر ح فضیلت ہے جیسے شرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔

اس باب میں حضرت عائشة اور انس سے بھی احادیث منقول میں۔ بیرعدیث حسن مجتح ہے۔

۱۳۲۹: باب گوشت نوج کر کھانا ۱۸۹۳: حفرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میرے والد نے میری شادی کے موقع پر دعوت کا اہتمام کیا جس میں

ثَنَا مُسْلِمُ اِنُ إِبُواهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ اِنُ فَضَاءِ ثَنَا إِلَيْ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الشَّرِى اَحَدُكُمُ لَحُمَّا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الشَّرِى اَحَدُكُمُ لَحُمَّا فَلَيْحُمَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الشَّرِى اَحَدُكُمُ لَحُمَّا فَلَيْحُمَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الشَّرِى اَحَدُكُمُ لَحُمَّا فَلَيْحُمَّا اَصَابَ مَرَقَةً وَهُوَ اَحَدُ اللَّهُ حَدَيْثُ وَلِي الْبَابِ عَنْ آبِي ذَرِّ اللهَ احِدِيثُ عَرِيبُ لَا تَعُوفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا اللَّوجُهِ مِنْ حَدِيثُ مُحَمَّدِ عَنِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ثَنَا عَمُرُو مِنُ مُحَمَّدِ مِن الْعَنُقْرِئُ ثَنَا السَرَائِيلَ عَنْ صَالِح بِن رُسُتُم آبِى عَامِ الْحَوَّارِ عَنْ آبِى عِمْرَانَ الْمَجْوَئِيَ عَنْ عَمْدِ الْمَحْوَّارِ عَنْ آبِى خَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْحُورَنَّ آحَدُ كُمْ شَيْئًا مِنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيَلُقَ آخَاهُ بِوَجُهِ طَلِيْقِ وَإِذَا اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُوفِ وَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيَلُقَ آخَاهُ بِوَجُهِ طَلِيْقٍ وَإِذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّوْلُ عَنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللللْمُ اللللَ

١٢٢٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي فَصُلِ الثَّرِيُدِ

1 \ 1 كَاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ فَنَا مُحَمَّدُ بُنَ عَنُ آبِي فَضُ مَوْقَ الْهَمُدَانِيَ عَنُ آبِي مُحُوسُى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَيْثُرُ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَآءِ إلَّا مُرْيَمُ بِنُتُ عِمْرَانَ وَالسِيَّةُ إِمْرَاةٍ فِرُعُونَ وَفَصُلُ عَائِشَةً عَلَى النِّسَآءِ كَفَضُلُ عَائِشَةً عَلَى النِّسَآءِ كَفَضُلُ عَائِشَةً عَلَى النِّسَآءِ كَفَضُل التَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّقَامِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَانْسَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٢٢٩ : بَابُ مَاجَاءَ اَنْهَشُو اللَّحْمَ نَهْشًا ١٨٩٣: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُنِيْنَةَ عَنْ عَبُدِ الْكَوِيْمِ اَبِيُ اُمَيَّةَ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ زَوَّ جَنِي آبِى فَدَ عَالَنَا سَافِيهِمْ صَفُوَانُ بَنُ أُمَيَّةً فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَهُمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَهُمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَهُمُوا اللَّهُ عَلَى النَّابِ عَنْ عَآئِشَةً وَآبِى هُرَيُوةً هِذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثٌ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعُصُ اَهُلِ الْعِلْمِ فِي عَبْدِ الْكَرِيمِ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعُصُ اَهُلِ الْعِلْمِ فِي عَبْدِ الْكَرِيمِ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعُصُ اَهُلِ الْعِلْمِ فِي عَبْدِ النَّعْرِيمِ المُعَلِّمِ مِنْ قِبْلِ حِفْظِهِ مِنْهُمْ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ اللْ

1 ٢٣٠ أبَابُ مَاجَآءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنَ الرُّخُصَةِ فِي اللَّحِمِ بِالسِّكِيْنِ
100 : حَدَّثَنَا مَحُمُودُ مَنُ عَيْلاَنَ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ
ثَنَا مَعُمُرٌ عَنِ الرُّهُ رِيِّ عَنْ جَعْفَر بُنِ أُمَنَّةَ الشَّمْرِيِّ
عَنْ أَبِيهِ اللَّهُ زَاى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَزَمِنُ
تَحَيْفِ شَاةٍ فَآكُل مِنْهَا ثُمُّ مَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَزَمِنُ
تَحَيْفِ شَاةٍ فَآكُل مِنْهَا ثُمُّ مَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَزَمِنُ

الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعُبَةَ. ١ ٢٣١: بَابُ مَاجَآءَ أَيُّ اللَّحْمِ كَانَ اَحَبَّ الِني رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَتَوَضَّأُ هَاذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِي الْبَابِ عَن

١٨٩٠ : حَكَّثَ الْحَسَّنُّ بِنُ مُحَمَّدِ الوَّعْفَرَانِيُّ ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبَّادٍ اَبُو عَبَّادٍ ثَنَا فَلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْوَهَّابِ بُنِ

صفوان بن امير بھی شامل تھانبوں نے بيان كيا كررسول الله علي الله على الله عليه الله على الله على الله على الله الله على الله على

### ۱۲۳۰: باب چیری ہے گوشت کاٹ کر کھانے کی اجازت

1A90 حضرت جعفرین امیضمری این والدسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ سل کا نادر آپ سل کا نادر کیکھا کی مساتھ کا نااور پھر آپ سل کا نادر کھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بغیر نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ حدیث حسن سے جے بال باب میں مغیرہ بن شعبہ ہے تھر میں معیدہ ہے تھر میں معیدہ ہے تھر اسے اس باب میں مغیرہ بن شعبہ ہے تھر میں معیدہ ہے تھر اسے ب

الالا: باب نبي أكرم علية وكونسا كوشت يسند تفا

۱۹۹۱: حضرت ابو ہر یرہ درضی اللہ عندے روایت ہے رسول الله صلی اللہ علیہ کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا تو آپ علی اللہ کا اللہ کا اور پیش کیا گیا تو آپ علی کا گیا ہو آپ علی کا کہ اللہ کا اس مسلم کی اللہ کا اس مستورہ عائش عبد اللہ بین معقول ہیں۔ یہ حدیث حسن مسلم کے بین معمود بین جرید کا نام حرم معید بن حیان تحق سے اور ابو زید بن عمرو بن جرید کا نام حرم سے۔

۱۸۹۷: حفرت عائشرض الله عنبا بدوايت ب كرسول الله على الله عنبات بكرسول الله على بات الله الله عليه بات

بہ تھی کہ گوشت ایک دن کے نانعے کے ساتھ ملا کرتا تھا المذا آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھانے میں جلدی کرتے تھے اور یمی حصد جلدی کی جاتا ہے۔ اس حدیث کو ہم صرف اس روایت ہے جانتے ہیں۔ يَـحُينِي مِـنُ وَلَدِ عَبَّادٍ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيُو عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَايْشَةَ قَالَتُ مَا كَانَ الذِّرَاعُ آحَبُّ اللَّحْم إلى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ لاَ يَجِدُ اللَّحْمَ إلَّا غِبَّافَكَانَ يَعْجَلُ إلَيُهِ لِا نَهُ أَعْجَلُهَا نُصُبُّوا هَذَا حِدِيْتٌ حَسَنٌ لاَ نَعُر فُهُ إِلَّا مِنُ هَلَا الْوَجُهِ.

## ٢٣٢ ! : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْخَلّ

١٨٩٨: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَوَفَةَ ثَنَا مُبَارَكُ بُنُ سَعِيْدٍ أَخُوسُفُيَانَ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعُمَ ٱلإِذَامُ الْخَلِّ. ١٨٩٩: حَدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ ثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَامِ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ مُحَارِب بُن دِثَارِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الْإِذَامُ الْمَحَلُّ وَفِي الْبَابِ عَنُ عَآئِشَةَ وَ أُمّ هَانِيءِ وَهَاذَا أَصَحُ مِنْ حَذِيْتِ مُبَارَكِ بُن سَعِيْدِ.

• • 9 ا: حَدَّشَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَهُلِ عَنْ عَسْكُرِ الْبَغُدَادِيُّ ثَنَا يَحُنِي بُنُ حَسَّانَ فَا سُلِّيمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بُن عُرُوزَةَ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلُّمَ قَالَ نِعُمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ. ١٩٠١: حَـدَّتُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَسَانَ عَنُ سُلَيْمَانَ بُن بَلال بِهِنْدَا ٱلْإِسْنَادِ نَحُوهُ إِلَّا أَنَّــهُ قَـالَ نِـعُـمَ الْإِدَامُ أَوِ الْأَدُمُ الْـخَلُّ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيعٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ لَا أُمِّرَ فُ مِنُ حَدِيْتِ هِشَام بُن عُرُوفَ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ سَلْمِمَانَ بُن

٩٠٢: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيُبِ ثَنَا أَبُو بَكُرِبُن عَيَّاشِ عَنُ أبى حَمَزَةَ الشَّمَالِيّ عَنِ الشُّعُبِيّ عَنُ أُمَّ هَانِيءٍ بِنُتِ ابِيْ طَالِبِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْقَالَ هَلَّ عِنْدَ كُمُ شَيٌّءٌ فَقُلْتُ لَا إِلَّا

# ۱۲۳۲: باب سرکہ کے بارے میں

١٨٩٨: حضرت جابر رضي الله عند كهتيه بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر ماياسر كه بہترين سالن ہے۔

١٨٩٩: حضرت جايرضي الله عند بروايت ہے كدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا سرکہ بہترین سالن ہے۔اس باب میں حضرت عا کنٹہ رضی اللہ عنہا اور ام ہانی رضی اللہ عنہا سے بھی روایات منقول ہیں۔ بیحدیث مبارک بن سعید کی روایت ے زیادہ سیجے ہے۔

• ۱۹۰۰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول النُّدْصلي اللَّه عليه وسلَّم نے فرمایا سرکہ بہترین سالنوں میں سے

١٩٠١: عبدالله بن عبدالرحمن ، تخبي بن حسان سے اور وہ سليمان بن بلال ہے ای طرح نقل کرتے ہیں لیکن اس میں (پیفرق ب) كد انہول نے كہا بہترين سالن بإسالتوں ميں سے بہترین سرکہ ہے ۔ بید حدیث اس سندے حسن سیح غریب بے۔ اور ہشام بن عروہ کی سند سے صرف سلیمان بن بلال ہی کی روایت ہے معروف ہے۔

١٩٠٢: حضرت ام هاني بنت الي طالبٌ فرماتي بين كه رسول التدصلي التدعليه وسلم ميرے بال تشريف لائے اور يوجھا كيا تمہارے باس مجھے ہے۔ میں نے عرض کیانہیں۔ البتہ چند سوتھی روٹی کے ٹکڑے اور سر کہ ہے۔ آپ علطی نے نے فر مایا لاؤ كَسِرْيَابِسَةٌ وَحَلِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهُم جَس مِيسر كه وسالن كامِنان جيس يردين اس مند قَوْمِينُهِ فَهَمَا اَفْفَو بَيْتُ مِنُ أَوْمُ فِيهِ حَلِّ هَاذَ حَدِيثُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ مَاتَتُ بَعْدَ حَسَن غَوِيْتِ مِن هَدَذَا الْوَجْهِ وَأَمِّ هَانِيُّ مَاتَتُ بَعْدَ يصرف اس مند عاضة بيس ام حالَّ كا انتقال حضرت عَلَى مُن أَيْمُ طَالَت بِوَمَان.

علی بُن اَبِی طَالِبِ بِوَمَانِ ... علی بَن اَبِی اَلَّهِ عِلی بَن اَبِی اَکْتُم ہِ چِنانچِرسول اللہ عَلَیْت نے مردہ نذیاں کھانے کی اجازت دی ہے کونکہ اُن کونہ اُن کونئی سے بہ اس صدیت کوائن جامدے سواسب نے روایت کیا ہے (۲) نمی کر یم علی ہے دوارآ پ علی ہے کہ ساتھ نڈیاں کھائے ہے ساتھ نڈیال کھائے ہے ہے اس صدیت کوائن جامدے سواسب نے روایت کیا ہے (۲) نمی کر یم علی ہے کہ جب کوئی کھانا پائے تواں میں شور بہ رائے ہوری کے حقوق کے بارے میں کثر ت سے احادیث آئی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی کھانا پائے تواں میں شور بہ زیادہ در کھے تاکہ ایک کوئی میں کہ بیسے وہ زیادہ لذیذ اور ذود میں میں ہے کہ جب کوئی کھانا پائے ہے اس ہے وہ زیادہ لذیذ اور ذود میں میں ہو جاتا ہے مفرب زدہ لوگ جو چھری کا نے استعال کرتے ہیں وہ گوشت کو فائدہ مند جبیں رہنے دیتے آگر چہ اس طرح کھائے میں کوئی حربے نہیں ۔

۱۹۳۳: باب آبوز کوتر تھجور کے ساتھ کھانا ۱۹۰۳: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ بھلنے تربوز کھجور وں کے ساتھ کھانا کرتے تھے۔ اس باب میں حضرت انس سے بھی مدیث حسن فریب ہے بعض راوی اسے بشام بن عروہ سے دہ اپنے واللہ سے اور وہ بی مقال کرتے ہیں یعنی حضرت عائشہ کا ذر نہیں کرتے ہیں یعنی حضرت عائشہ کا ذر نہیں کرتے ہیں یعنی حضرت عائشہ کا ذر نہیں کرتے ہیں۔ عرف کواسطہ عروہ حضرت کا تکہ سے تاکشہ کے تاکشہ کے تاکہ کی سے مدیث بواسطہ عروہ حضرت عائشہ کے تاکہ کی سے مدیث بواسطہ عروہ حضرت عائشہ کے تاکہ کی سے مدیث بواسطہ عروہ حضرت عائشہ کے تاکہ کی سے مدیث بواسطہ عروہ حضرت مائٹہ کے تاکہ کی سے مدیث بواسطہ عروہ حضرت عائشہ کے تاکہ کی سے مدیث بواسطہ عروہ حضرت کی تاکہ کی سے ہیں۔

#### ۱۳۳۴: باب گڑی کو مجور کے ساتھ ملا کر کھانا

۱۹۰۴: حفزت عبدالله بن جعفررضی الله عندے روایت ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاری کو تھجور کے ساتھ ملا کرکھایا کرتے تھے۔ بیرحدیث حسی سیجھ غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابراہیم بن سعد کی روایت ہے جانئے ہیں۔

١٩٠٣: حَلَّنَا عَبُدَةُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْمُحْوَاعِيُّ لَمَا مَا وَيَهُ بَنُ مَعَاوِيَةُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْمُحْوَاعِيُّ لَنَا مُعَاوِيَةُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْمُحْوَاعِيُّ لَنَا مُعَاوِيَةُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْمُحْوَاعِيُّ لَنَا مُعَاوِيَةُ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الْمِطِئِحَ بِالرَّطِي وَقَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الْمِطِئِحَ بِالرَّطِي وَلَا لَيَعِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الْمُطِئِحَ مِن اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ يَعْمُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَذَكُونَ وَعَى عَلِيسَةَ هَلَا الْمُعَلِيمَ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَذَكُونَ فِي عَلَى عَلِيسَةَ وَقَلْدَ وَى يَوْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَذَكُونَ عَلَيْهَ عَلَى عَلَيْكَ وَلَقَلَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَذَكُونَ عَلَى عَلِيسَةً وَقَلْدَ وَى يَوْعَلَى الْمُعَلِيمَ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَلُكُونَ عَلَى عَلِيسَةً وَقَلْدَ وَى يَوْعَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَوْعَ عَلَى عَالِسَلَةً وَقَلْدَ وَى يَوْعَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى عَالَمُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَوْعَ عَلَى عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَلَهُ عَلَى عَلَيْكُ وَلَوْلَ عَلَى عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُ وَلَمُ عَلَى الْمُعَلِيمَ وَسَلَمَ وَلَهُ عَلَى عَالِمَ اللهُ عَلَيْكُ وَلَوْلَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ وَلَوْعَ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَوْلُ وَلَى الْمُولِيمَ عَلَى عَلَيْكُ وَلَوْلَ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَمْ وَعَلَى عَلَى عَلَيْكُ وَلَوْلَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَوْكُونُ وَلَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَوْلُوعِ عَلَى عَلَيْكُونُ الْعَلَى الْعَلَيْكُ وَلَوْلَ عَلَى عَلَيْكُولُوعِ عَلَى عَلَى عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى اللْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَا

#### ١٣٣٣ : بَابُ مَاجَآءٌ فِي ٱكُلِ الْقِبَّاءِ بِالرُّطَبِ

9 • ٢ : حَدَّثَمَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُوْسَى الْفُوَادِئُ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُوْسَى الْفُوَادِئُ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُوسَى الْفُوَادِئُ ثَنَا الْمُدِينَّةِ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَوِقَالَ كَانَ النَّبِينُ صَلَّمَ يَأْكُلُ الْقِثَاءَ بِالرُّطِبِ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَّ صَحِيْتٌ عَرِيْتٌ لاَ نَعْرِ فُهُ إِلاَّ طَهِرِيْتُ عَبِيْتُ عَرِيْتٌ لاَ نَعْرِ فُهُ الْإِلْمُ الْمِنْ عَدِيْتٌ عَرِيْتٌ لاَ نَعْرِ فُهُ اللَّهِ مِنْ حَدِيثٌ عَرِيْتٌ لاَ نَعْرِ فُهُ اللَّهُ عَدِيْتُ إِلَيْمَ الْمِنْ سَعْدِد.

١٢٣٥ : بَابُ مَاجَآءَ فِي شُرُب أَبُو ال الْإِبُل ١٩٠٥: خَدَّتُنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الزَّعُفَرَ انِيُّ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا حُمَيُدٌ وَتَابِتٌ وَقَتَادَةُ عَنُ أنَسِ أَنَّ نَاسًامِنُ عُرَيْنَةً قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَاجْتَوَوُهَا فَبَعَثَهُمُ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبل الصَّــ نَقَةِ وَقَالَ اَشُرَبُو امِنُ ٱلْبَانِهَا وَ اَبُوَ ابِهَا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيُحٌ غَرِيُبٌ مِنْ حَلِيُثِ ثَابِتٍ وَقَدُرُوىَ هَذَا الْحَدِيْتُ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ عَنُ أَنْسِ رَوَاهُ أَبُوقِلاً بَهَ عَنْ أَنْسٍ وَرَوَاهُ سَعِيْكُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْس. ١ ٢٣٦ : بَابُ الْوُضُوءِ قَبُلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ ١٩٠٢: حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ مُوْسَى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرِ ثَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ خِ وَثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا عَبُدُ الْكُرِيْمِ الْحُرُحَانِيُّ عَنْ قَيْسٍ بُنِ ٱلوَّبِيْعِ الْمَعْنِي وَاحِدٌ عَنْ أَبِي هَاشِهِ عَنُ زَاذَانَ عَنُ سَلْمَانَ قَالَ قَوَاتُ فِي التَّوْرَةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطُّعَامِ الْوُضُوءُ بَعُدَهُ فَذَكَرُتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَاتُ فِي التَّوْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُ بَرَكَهُ الطَّعَامِ الْوُضَوُّءُ قَبُلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَةَ وَفِي الْبَابُ عَنُ آنَسِ

وَابُوْهَاشِمِ الرُّمَّائِيُّ السُمْهُ يَحْنِي بُنُ دِيْنَادِ.

1 ٢٣٨ : بَالِ فِي تَرُكِ الُوضُوعِ قَبْلَ الطَّعَامِ

1 9 • 1 : حَدَّثَنَا آخَمَهُ بُنُ مَنِيعٍ ثَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ اَبِي مُلَيْكَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ انَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقُوبَ اللَّهِ طَعَامُ

فَقَالُوا الاَ أَتُوبُكَ بِوَضُوءٍ قَالَ إِنَّمَا المُرْثُ بِالْوُصُوءِ إِذَا

فَضْالُوا الاَ أَتُوبُكَ بِوَضُوءً قَالَ اللَّهَ المُرْثُ بِالْوُصُوءِ إِذَا

فَضْلُوا الاَ الْمَالِمَ الصَّلَوةِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَاهُ

وَابِيُ هُ رَيُوهَ لا نَعُرِفُ هلاا الْحَدِيْتَ إلا مِنْ حَدِيْتُ

فَيُسِي بُنِ الرَّبِيُعِ وَقَيْسٌ يُضَعَّفُ فِي الْجَدِيُثِ

۱۲۳۵: باب اونول کا بیشاب مینا

19-0: حضرت النس سے روایت ہے کہ قبیلہ عربینہ کے کیکھ اوگوں کوموافق نہ آئی۔ ایس وہواان لوگوں کوموافق نہ آئی۔ ایس محدقے کے اوفول میں آئی۔ ایس محدقے کے اوفول میں بھیجہ دیا اور فر مایا ان کا (یعنی اوفول کا) دودھادر پیشاب پویڈ سیست خارت کی روایت ہے۔ حس سی محتول ہے۔ محدت النس محضرت النس ہے کی سندول سے منقول ہے۔ محمرت النس سے ابو قلا بنقل کرتے ہیں۔ سعد بن الی عروبہ بھی قمادہ سے اوودہ حضرت النس ہے قمارہ سے متول کے بیات محدد بن الی عروبہ بھی قمادہ سے اودوہ حضرت النس ہے قمارہ سے متول کے بیات النس ہے تھی تھادہ سے اودوہ حضرت النس ہے قمارہ سے متول کے بیات ہیں۔

۱۳۳۷: باب کھانے سے پہلے اور بعد وضوکر نا ۱۹۰۸: حضرت سلمان رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ
میں نے تورات میں پڑھا کہ کھانے کے بعد ہاتھ مند وعونا
کھانے میں برکت کا باعث ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کھانے سے بہلے اور بعد میں ہاتھ مند وھونے سے کھانے
میں برکت ہوتی ہے۔

اس باب میں حضرت انس رضی الله عند اور الو جریرہ رضی الله عند ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ اس حدیث کو ہم صرف قیس بن رکتے کی روایت ہے جائے ہیں اور قیس بن رکتے حدیث میں ضیعت ہیں۔ ابو ہاشم رمانی کا نام یکی بن وینار ہے۔

بہلے وضونہ کرنا ۱۹۳۵: حضرت ابن عمال تے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ آیک مرتبہ بیت الخلاء سے نگلے تو کھانا حاضر کر دیا گیا۔ لوگوں نے عرض کیا! کیا ہم آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پائی لائیں۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھے وضو کا تھم صرف تماز کے وقت دیا گیا ہے۔ بیعدیث حسن ہے۔ عمرو بمن دینا واسے مكروه بمحمتر تتح

عَــمُـرُونُنَ دِيْنَارِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحُويَٰرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيَ قَالَ يَحْتَى بُنُ سُعِيْدِ كَانَ سُفَيْانُ الشَّوْرِئُ يَنَكُسَرَهُ عَسُلَ الْيَهِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ كَانَ يَكُونُهُ أَنْ يُوضَعَ الرَّعِيْفُ تَحْسَ الْقَصْعَةِ.

#### ۱۲۳۸: باب كدوكهانا

سعید بن حویرث سے اور دوابن عباس سے نقل کرتے ہیں علی

بن مدینی پیچی بن سعید ہے نقل کرتے ہیں کہ سفیان تورگ

کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے اور پیالے کے پنیچے روئی رکھنا

۱۹۰۸: حضرت الوطالوت بروایت ہے کہ میں حضرت انس اللہ 19۰۸: حضر اللہ 19۰۸ کے پاس حاضر ہوا تو وہ کدو کھار ہے تھے کہ اس حاضر ہوا تو ہے کہ اس حاضر ہوات کرتا ہوں اس لیے کہ رسول اللہ عظیمی تھے ہیں۔ اس باب میں حکیم بن جابر بھی اپنے والدے حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث اس سندے غرب سے سیدے اس سیدے اس سیدے غرب سے سیدے اس سیدے غرب سے سیدے اس سیدے غرب سے سیدے اس سیدے غرب سید

19•9: حفرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ طلی اللہ علیہ وسلم کو پلیٹ میں کدو تلاش کرتے ہوئے دیکھا۔ پس میں اس وقت سے کدو کو پہند کرتا ہوں۔ بیرحدیث حسن سیجے ہے اور کی سندوں سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

#### ١٢٣٩: باب زيتون كاتيل كهانا

191: حفرت عمر بن خطاب ت روایت به کدرسول الله علیه فرمایا از تدون کا تیل لگاؤ اور کھاؤ کیونکر به مهارک درخت سے به اس حدیث کو ہم صرف عبدالرزاق کی معمر سے روایت سے جاس حدیث کو ہم صرف عبدالرزاق اسے بیان کرنے میں مفتظرب تھے بہتی وہ حضرت عمر کے واسط سے نقل کرتے ہیں اور بھی کہ عمر سے عمر سوار تعمر سوار تعمر سے عمر سوار تعمل کرتے ہیں اور بھی زید بن اسلم سے بحوالدان کے والد مسافق کرتے ہیں۔

٢٣٨ : بَابُ مَاجَآءَ فِي آكُل الدُّبَّاءِ

١٩٠٨: حَدَّقَةَ قُنْهَةُ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا اللَّيْكَ عَنْ مُعَادِيةً بَنُ سَعِيْدِ ثَنَا اللَّيْكَ عَنْ مُعَادِيةً بَنُ صَعِيدٍ ثَنَا اللَّيْكَ عَنْ مُعَادِيةً مَن صَلِح عَنْ اَيعِي مَن اَيعِ مُن مَعَرَةً مَالِكِ وَهُوَ يَقُولُ يَالَكِ شَجَرَةً مَالِكِ وَهُو يَقُولُ يَالَكِ شَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَنْ حَكِيمُ مِنْ جَابِرٍ عَنْ اَبِيهِ هَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ حَكِيمٌ مُن جَابِرٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ حَلَيْهُ مَنْ جَابِرٍ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ حَلَيْهِ مَنْ حَلَيْهِ مَنْ حَلَيْهِ مَنْ حَلَيْهِ مَنْ حَلَيْهِ مَنْ حَلَيْهُ مَنْ حَلَيْهِ مَنْ حَلَيْهُ مَنْ حَلَيْهِ مَنْ حَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ حَدِيدٍ عَنْ حَدَيْهُ مَنْ حَلَيْهُ مَنْ حَلَيْهُ مَلْهُ الْعَرْهُ عَلَيْهِ مَنْ حَلَيْهُ مَنْ حَلَيْهُ مَنْ حَلَيْهِ عَنْ حَدِيدٌ عَنْ حَدَيْهُ مَنْ حَلَيْهُ عَلَيْهِ مَنْ حَلَيْهُ مَنْ حَلَيْهِ مَنْ حَدَيْهُ عَلَيْهِ مَالِلَهُ عَلَيْهِ مَنْ حَدَيْلُهُ عَلَيْهِ مَنْ حَدَيْهُ عَلَيْهِ مَنْ حَدَيْهُ عَلَيْهِ مَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ ع

19.9 ا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَيمُونِ الْمَكِيُّ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِيُ عَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي عَلَيْهِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلْمَحَةً عَنُ النَّمِ بُنِ مَالِكِ قَالَ وَأَيْثُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَعُ فِي الصَّحْفَةِ يَعْنِي الدُّبَاءَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَعُ فِي الصَّحْفَةِ يَعْنِي الدُّبَاءَ فَلَا أَوْلُلُ أُحِبُّهُ هَلَهُ حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيْحٌ وَقَلُووِيَ هَلْمُ الْحَدِيثُ حَسنٌ صَحِيْحٌ وَقَلُووِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ عَيْرِ وَجُهِ عَنْ آنَسِ بُن مَالِكِ.

١٢٣٩: بَابُ مَاجِآءَ فِي ٱكُل الزَّيْتِ

• 19 1 : حَدَّقَتَ ا يَعْتَى بُنُ مُوسَى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعْتَمَ مَنْ عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعْتَمَ مَنْ أَعْبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعْتَمَ مِنْ الْحَطَابِ مَعْتَمَ وَالْهِبُوا بِهِ فَاللَّهُ كُلُوا الرَّيْتَ وَالْهِبُوا بِهِ فَاللَّهُ مِنْ صَعْمَرَةٍ مُبَارَكَةِ هَذَا حَدِيثُ لا نَعْرِفُهُ إلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَبُدِ الرَّوَّاقِ يَعْشَطَرِبُ عَبْدِ الرَّوَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَكَانَ عَبُدُ الرَّوَّاقِ يَعْشَطَرِبُ فِي مَنْ عَمْرَ عَنِ اللَّهُ عَلَى الشَّكِ فَقَالُ الْحَدِيبُهُ عَنُ اللَّهُ عَلَى الشَّكِ فَقَالُ الْحَدِيبُهُ عَنُ عُمْرَ عَنِ اللَّهُ عَنْ وَيُهِ مَنْ وَيُدِيبُهُ عَنُ عَمْرَ عَنِ اللَّهُ عَلَى الشَّكِ فَقَالُ الْحَدِيبُهُ عَنُ عَمْرَ عَنِ اللَّهُ عَنْ وَيُدِيبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُسَلًا مَنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُسَلًا .

اً ١٩١١ مَ عَلَيْقَ عَلَى أَبْدُو دَاوُدُ سُلْيُهَانُ بُنُ مَعْبَدِ ثَنَا عَبْدُ ١٩١١ م عدوايت كي ابوداؤد في انهول في عبدالرزاق

ے انہوں نے معمرے وہ زیدین اسلم سے وہ اپنے والدے اور وہ نبی سیسی سے ای کی طرح حدیث نقل کرتے ہیں اور اس میں عمر" کاذکر ٹیس کرتے۔

1917: حفرت ابواسیدرضی الله عند ب روایت ب که رسول الله علیه و کلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو بیدم برارک درخت سے ب بید عدیث اس سند سے غریب سے - ہم اس کوصرف عبدالله بن عینی کی روایت سے جائے ہیں -

#### ۱۲۴۰: باب باندی یاغلام کے ساتھ کھانا

1917: حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ علیہ کا خادم رسول اللہ علیہ کی کا خادم اس کیا گئے کہ اس کیا کہ خادم کا باتھ کی کا کہ است کی کا خادم کا باتھ کی کر کہ اے اپنے ساتھ بھی اور اگر وہ آذکار کرتے تو تھے کے اور اس کھلائے ۔ یہ حدیث مستح ہے۔ ابو خالد کا نام سعد ہے اور ایہ اعمال کے دیا ہے۔

#### ١٢٣١: باب كهانا كهلانے كى فضيلت

۱۹۱۴: حضرت الو بررة كتب بين كه نبى اكرم ميلينة في فرمايا المسلم كويسيا و الورود ليمن المسلم كويسيا و الورود ليمن المسلم كويسيا و الورود المسلم كورود المسلم المسلم المسلم عبدالله بن عمر المن عبدالله بن علم المسلم عبدالرحمن بن عائش ورشرت بن بائن جمي التي والديد احاديث نس كرت بين ميرود ورشوت بن بائن جمي التي والديد احاديث نس كرت بين ميرود ويورود بين اليوبريرة كي سندست حسن احديث غير بين ميرود عبد المسلم عبدالله المسلم عبدالله المسلم عبدالله المسلم المسلم عبدالله المسلم المسلم

1910: حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عند سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر ما یا رحمٰن کی عبادت کرو، کھانا کھلا ؤ اور سلام کورواج دو۔ سلامتی کے ساتھ جنت میں الرَّزَّاقِ عَنْ مَغُمَرٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ اَبِيُهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَةً وَلَمْ يَذُكُو فِيْهِ عَنُ عُمَرَ.

1917 : حَدَّقَا مَحْمُودُ مِنُ غَيْلاَنَ ثَنَا اَبُواَحُمَدَ الزُّبَيْرِيُّ وَالْهُونَعِيْمِ قَالَ ثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عِسْى عَنْ رَجِّل يُفَالِّ لَكُو بَنِ عِسْى عَنْ رَجِل يُفَالِ لَلَّهُ عَظَاءً مِنْ أَهِلِ الشَّامِ عَنْ اَبِيُ الْسِيُدِ قَالَ قَالَ الشَّامِ عَنْ اَلِي عَنْ اَبِيُ السِيُدِ قَالَ قَالَ الشَّامِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُواهِنَ الزَّيْتِ وَالَّ هَنُو إِبِيهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُواهِنَ الزَّيْتِ وَالَّ هِنُو إِبْهُ فَالَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ هُمَارَكَةٍ هَذَا اللَّهِ الْمِنْ عَلِيْلُ اللَّهِ الْمِنْ عَيْسُى. هَذَا اللَّهِ الْمِنْ عَيْسُى عَلْمُ اللَّهِ الْمِنْ عَيْسُ اللَّهِ الْمِنْ عَيْسُى.

1700 : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْآكُلِ مَعَ الْمَمُلُوكِ 1700 : حَدَّثَفَ نصَرُبُنُ عَلِي قَفَ الْمَمُلُوكِ 1910 : حَدَّثَف نصُرُبُنُ عَلِي قَف اللهُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً السَمَاعِثُلُ بُنِ اَبِي حَالِيدٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً يُخُورُهُمُ بِلَاكِكَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال يُخُورُهُمُ بِلَاكِكَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال إِذَا كُلُى مُ خَادِمُهُ مَعَهُ فَإِن اَبِي فَلْيَا حُذُلُقُمَةً فَل فَلْيَا حُذُلُقُمَةً فَل اللهِ عِلْمُهُ إِيَّاهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيثٌ وَ اَبُوحُ الِدِ قَالَدُ السَّهُ اللهُ السَهُ المَعْدُ .

1 ٣ ٣ 1 : بَابُ مَا جَآءَ فِي فَصَٰلِ اطَعَامِ الطَّعَامِ الطَّعَامِ الطَّعَامِ الطَّعَامِ ١٩ ١ : حَلَثَنَا يُوسُفُ بُن حَمَّادِ ثَنَا عُمُمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْبُحَمَعِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُن زِيَادٍ عَنْ اَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفُشُو السَّلامَ وَلَا عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مَلْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَنْ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ هَانِيءٍ عَنُ اللَّهِ بِنِ صَلامٍ وَعُبُدِ اللَّهِ بَنِ هَانِيءٍ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلَ اللَّهُ

١٩١٥: حَدَثْنَا هَنَاهُ ثَنَا أَبُو الْاحْوَصِ عَنُ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ عَنُ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمُو وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمُو وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبُدُ اللهِ عَنْ عَمُو اللهُ عَمْنَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ

ابواب الاطع

وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَالْمُشُواالسَّلاَةَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَالْمُرْمُومِاوَكَ.

۔ پیمدیث حسن سی ہے۔

بِسَلَامَ هَلَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ..

#### ١٢٨٢: بابرات كي كفان كي فضيلت

1 ٢٣٢: بَابُ مُاجَآءَ فِي فَصُلِ الْعَشَاءِ 1 ٢٣٢ اللهُ مُناجَآءَ فِي فَصُلِ الْعَشَاءِ 19 1 الله 19 الله 19 الله 19 الله 19 الله عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

1917: حضرت انس بن ما لک رضی الندتعالی عند بروایت به کدرسول الندسلی الندعلیه و سلم فی فر مایا دات کا کھانا ضرور کھایا کو اگر چشمی مجروری بی ہوں۔ پیونکدرات کا کھانا مرد کر کرنا پوڑھا کر دیتا ہے۔ بیر صدیث منکر ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف ای سند سے جانتے ہیں عندیث کو صدیث میں ضیعت کہا گیا ہے۔ عبدالملک بن علاق جہول ہے۔

فِي الْحَدِيثِ وَعَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَلَّاقٍ مَجْهُولٌ.

#### المرا: باب كهاني بربسم الله يرهنا

1 ٢٢٣ : بَابُ مَاجَآءَ فِي النَّبُسِينَةِ عَلَى الطَّعَامِ الدَّ الصَّاحِ الْهَاشِعِيُّ ثَنَّا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الصَّبَاحِ الْهَاشِعِيُّ ثَنَّا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الصَّبَاحِ الْهَاشِعِيُّ ثَنَّا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الصَّبَاحِ الْهَاشِعِيُّ ثَنَّا عَبْ وَمَعْوَ اللَّهِ عَنْ عَصَرَ بُنِ اللَّهِ عَنْ عَصَرَ بُنِ اللَّهِ وَعَدُدُهُ وَعَدُدُهُ طَعَامَ قَالَ ادْنَ يَابُئَى صَلَّى اللَّهُ وَعَدُدُهُ وَعَدُدُ وَكُلُ مِمَّا يَلِيكَ وَقَدُولِي صَلَّى اللَّهُ وَتَحْلُ مَمَّا يَلِيكَ وَقَدُولِي صَلَّى اللَّهُ وَتَحْلُ مَعْ اللَّهُ وَتَحْلُ مَعْ اللَّهُ وَتَحْلُ وَكُلُ مِمَّا يَلِيكَ وَقَدُولِي عَنْ وَمَنْ فِي اللَّهُ وَتَحْلُ مَعْ وَكُلُ مِمَّا يَلِيكَ وَقَدُولِي مَا فِي وَجُوزَةَ السَّعُلِيكَ وَقَدُولِي مَا مِنْ عُولَةَ قَى أَبِى وَجُوزَةَ السَّعُلِيكَ وَقَدُولُ مَا مَا اللَّهُ وَتَعْلَقَ عَنْ عَمْرَ بُنِ اَبِى صَلَّى اللَّهُ وَقَدِالُحَمَّلُونَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُؤَا السَّعُلِيكَ وَقَدُولُونَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَمُؤَالًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَمُؤَا اللَّهُ وَمُؤَلِقًا اللَّهُ وَلَوْلَةً فِي وَالِيةٍ هَذَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلِلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

1912: حضرت عمر بن البی سلمه رضی اللّه عندے روایت ہے کہ الیک مرتبہ بین رسول اللّه حالیہ وکلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سلی اللّه علیہ وکلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سلی اللّه علیہ وکلم نے فرمایا بیٹا قریب ہوجاؤا وربم اللّه پڑھ کر والا میں ہاتھ ہے کھاؤ۔ ہشام بن عروہ الا وجزہ سعدی اور آپ سامنے سے کھاؤ۔ ہشام بن عروہ الا حضرت عمر بن البی سلم شے سے کھاؤ۔ ہشام بن عروہ کھا وجڑہ سعدی اور قبیلہ مزینہ کے ایک آ دمی کے واسطہ سے بھی حضرت عمر بن البی سلم شے سے حدیث متقول ہے۔ ہشام بن عروہ کے ساتھیوں نے اس حدیث کی روایت میں اختلاف کیا ہے۔ الله وجڑہ صعدی کانا م ہزید بن عبید ہے۔

1918: حَدَّقَبَ الْمَهِلِي بُن اَبِى السَّوِيَّةَ اَبُو الْهُلَائِلُ الْفَصَّلُ اِن عَبْد الْمَهِلِي بُن اَبِى السَّوِيَّةَ اَبُو الْهُلَائِلِ قَالَ فَنِى عَبِيدُ اللَّهِ بُنُ عِكْرَاشِ عَنْ اَبِيْهِ عِكْرَاشِ بُن دُويُبٍ قَالَ بَعَنِينَ يَنُومُوَّةً مُن عَبِيْدٍ بِصَدَقَاتِ اَمُوالِهِمُ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَيْمَتُ عَلَيْهِ الْسَدِيُنِهَ فَوَجَدُتُهُ جَالِسًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ قَالَ شُمَّ اَحَذَبِيَدِى فَانْطَلَقَ بِي إلى بَيْتِ اَمْ سَلَمَةً فَقَالَ صَلْ مِنْ كَعَامٍ فَأَتِينًا بِيَحْفَيْةٍ كَثِيرًةٍ التَّوْيُكِو وَالْوَذُو

1918: حضرت عکراش بن ذویب فرمات بین که بیجے بنومرہ بن عبید نے اپنی زکو قاکا مال و سے کررسول اللہ علیات کی خدمت میں بھیجا۔ جب بیس مدینہ بینچا تو دیکھا کہ نبی اگرم علیات مہاجرین اور انصار کے درمیان میں بھیجہ ہوئے تھے۔ پھررسول اللہ علیات نے میرا ہاتھ پکڑا اور ام سملہ کے ہاں لے گئے اور فرمایا گھانے کیلئے کچھ ہے۔ پس ایک بڑا پیالد لایا گیا جس بیس بہت س شرع اور بوٹیال تھیں بہم نے کھانا شروع کردیا اور میں اپنا ہاتھ کناروں میں مارنے لگا۔ چبکہ آپ علیات این سامنے

فَاقَبْلُنَا نَاكُلُ مِنْهَا فَحَنَطْتُ بِيَدِى فِى نَوَاحِبْهَا وَآكُلَ تَرَسُولُ اللّهِ مَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَاللّهُ مَعَلَى يَدِى الْيُسْنَى ثُمَّ قَالَ مَم يَا عَلَى مَا مِن مَوْضِعِ وَاحِدٍ فَاللّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ ثُمَّ حَنَّ المُعْمِ اللّهُ عَلَيْهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ ثُمَّ حَنَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فِي الطّبْقِ قَالَ يَاعِكُرَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ فِي الطّبْقِ قَالَ يَاعِكُرَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ فِي الطّبْقِ قَالَ يَاعِكُرَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فِي الطّبْقِ قَالَ يَاعِكُمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بِمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَدَيْهِ وَحَلُو مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَدَيْهِ وَمِحْ وَوَرَاعَيْهِ وَرَاسَهُ وَقَالَ اورةً وَحَدِيثُ وَمَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَدَيْهِ وَمُحَلِّ وَمِنْ مَنْ مُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَرَاعَيْهِ وَرَاعَيْهِ وَرَاعَهُ وَوَلَامَ وَاللّهُ وَقَالَ اورةً وَمُحْتَلَ وَمُؤْلُلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَالًا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَدَيْهِ وَمُحْتَلُ وَاحِدٍ لُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَى الْفُصُلُ وَقَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَى الْفُصُلُ وَقَدَ الْمُؤْدِ وَالْمُعُلُودُ وَالْمَلُ وَقَدْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُؤْلُودُ وَاحِدُولُ اللّهُ عَلَى الْفُصُلُ وَقَدْ الْمُؤْدُ وَالْمَلُودُ وَالْمُؤْلُودُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُولُودُ وَالْمُؤْلُودُ وَالْمُؤْلُودُ وَالْمُؤْلُودُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُؤْلُودُ وَالْمُؤْلُودُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُؤْلِقُودُ وَالْمُؤْلُودُ وَاللّهُ وَلَاللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِي وَلَا الْمُؤْلِقُودُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

تفرد العلاء بِهذا الحديث وفي التجديب بصه. الم الم الم الكفت الكفي تنا الم الم الم الله الم الكفي الم الم الله الم الكفي الكفي

۱۲۳۲: بَابُ مَاجَآءَ فِیُ کَرَا بِیَةِ الْبَیْتُوتَةِ وَ فِیُ یَدِهِ رِیْحُ غَمَرِ

٩٢٠: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيعٌ ثَنَا يَعُفُّونُ بُنُ الُوَّلِيُدِ الْمَسَدِّقِيَّ فَنَا يَعُفُونُ بُنُ الُوَّلِيُدِ الْمَسَدِّقِيَّ عَنْ أَبِي هُوَيَرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَان حَسَّاس لَحُاسٌ فَاحَدَرُوهُ عَلى الْفُهِكُمْ مَنُ الشَّيْطان حَسَّاس لَحُاسٌ فَاحَدَرُوهُ عَلى الْفُهِكُمْ مَنْ

سے کھار ہے تھے۔آپ بیالیتے نے اپنے باکس باتھ سے میرا دایاں ہاتھ کیزا اور فرمایا کمراش ایک جگہ سے کھاؤ ہورا ایک بی فتم کم کا کھانا ہے۔ پھرا یک تھال لایا گیا جس میں مختلف قتم کی خشک یا تر مجبورین تھیں (عبیداللہ کوشک ہے) میں نے اپنے خشک یا تر مجبورین تھیں (عبیداللہ کوشک ہے) میں نے اپنے مبارک تھال میں محموضے لگا۔آپ علیاتی نے فرمایا: عکراش مبارک تھال میں محموضے لگا۔آپ علیاتی نے فرمایا: عکراش جہال ہے کہ بدایک تم کی نہیں میں۔ چہرا ہے کہ بدایک تم کی نہیں میں۔ دھوئے۔ پھر تیل ہاتھ چہرہ مبارک ، بازؤوں اور مر پرل لیے دھوکیا جا تا ہے۔ یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف علاء بن اور فرمایا: عکراش حدیث میں مقرد فضل کی روایت ہے جا ہے۔ یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف علاء بن فضل کی روایت ہے جا سے حانے ہیں۔ علاء اس حدیث میں مقرد فیمل کی روایت ہے جا سے حانے ہیں۔ علاء اس حدیث میں مقرد فیمل کی روایت ہے جا سے حانے ہیں۔ علاء اس حدیث میں مقرد

1919: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ والیت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ والم اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی اولیہ وآخرہ "ای سند کے ساتھ حضرت عائشہ ہے متقول ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ الیہ چصی برضی اللہ عنہ کہ ساتھ کہ ایک مرتبہ الیہ چصی اللہ علیہ کے ساتھ کو ایک مرتبہ اللہ علیہ اس نے دو لقول میں سارا کھانا کھالیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گروہ ہم اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ کھی کافی ہوتا۔ یہ حدیث حس سے حدیث حدیث میں سے حدیث م

۱۲۴۴: باب چکنے ہاتھ دھوئے بغیرسونا مکروہ ہے

 کاٹ ڈالے تو وہ صرف اپنے نفس کی ملامت کرے۔ یہ حدیث اس مدے غریب ہے۔اس حدیث کو سہیل بن الی صالح اپنے والدہ وہ ابو ہریرہ سے اور وہ نبی اکرم م نے نقل کرتے ہیں۔

۱۹۲۱ حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا جو مخص باتصوں میں چکنائی گئے جوئے سوجائے پھرائے کوئی چیز کاٹ ڈالے تو وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو اعمش سے صرف ای سندسے جانتے ہیں۔ هُوْيُرةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ.

1971: حَلَّفْنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكُو الْبَعْدَ اوِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكُو الْبَعْدَ اوِيُّ ثَنَا مَتَصُورُ بُنُ أَبِي الْاَسْوَدِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنَ آبِي هُوَيُرَةَ قَالَ شَالِحٍ عَنْ آبِي هُورَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولًا مَنْ بَاتَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ وِيْحُ عَمَرٍ فَاصَابَهُ هُيْءٌ قَلا يَلُومُنَ إِلَّا لَهُ سَلَّمَ مَنْ بَاتَ هَلَا المَوْجَةِ وَلاَ يَلُومُنَ إِلَّا لَهُ سَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُ مِنْ حَدِيثِ الْمُعَمِّيلِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

بَاتَ وَفِيْ يَلِهِ رِيْحُ غَمَر فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُوُمَنَّ إِلَّا

نَفُسَةُ هَلَا حَدِيثٌ غَرِيُبٌ مِنُ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدُ رُوىَ

مِنُ حَدِيثِثِ شَهِيلِ بُنِ آبِي صَالِحَ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِي

# آبُوَ ابُ الْاشُرِبَةِ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يغِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يغِنْ كَاشِياء كَالِواب جورسول اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُوكِ مِين

١٢٣٥ : بَابُ مَاجَآءَ فِي شَارِبِ الْنَحَمُرِ ١٢٣٥ : ١٢٣٥ بيغ وال

۱۹۲۳: حضرت این عمر رضی الله خنجها نے روایت ہے کہ رسول الله طلی الله علیہ والله علیہ الله علیہ الله علیہ والله الله والله علیہ والله الله والله علیہ والله الله والله علیہ والله وا

197۳: حضرت عبدالله بن عُرِّ کہتے ہیں که رسول الله عَلَیْتُ مِن که فرمایا جسے فرمایا جس نے فرمایا جس نے فرمایا جس نے شراب ہی اس کی جا لیس وفوں کی نمازی تبول فرماتا ہوار گرتو بہ کرے تو الله تعالیٰ تو بہ تبول فرماتا منازی ہی جالیس وفوں کی منازی ہی تبول نہیں ہوتیں اور اگرتو بہ کرے تو الله تعالیٰ تو بہ تبول کی جا سے اور اگر چوتی مرتبہ یکی حرکت کرے تو الله تعالیٰ اس کی جا لیس وفوں کی نمازی چولئیس فرماتا اور اگرتو بہ کرے تو الله علیٰ اس کی تو بہتی تبول نہیں فرماتا اور اگرتو بہرے تو الله علیٰ اس کی تو بہتی تبول نہیں فرماتا اور اگرتو بہرے تو لوگوں نے کہنا ہے ابو عبد الرحمٰن (عبد الله بن عمر) نجیجڑ کی نہر سے بلاے گا کو سے حضرت ابن عَرِّ فرمایا وورڈیوں کی ہیں ہے۔

یہ حدیث حسن ہے۔ ابن عہاس اور عبداللہ بن عمر و

19 ا أَخُسُونَ قُتَسُهُ ثَنَا جَرِيْوُ عَنُ عَطَاءِ النِ السُّلِبِ عَنْ عَطَاءِ النِ السُّلِبِ عَنْ عَشْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَيْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بَنِ عُمَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ قَالَ مَهُدُ ضَرِبَ النِّحْمَرَ لَمْ تُقْبَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَلُهُ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلُوةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَلُهُ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلُوةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَلُهُ يَقْبُلِ اللَّهُ لَهُ صَلُوةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَلُهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادِلُهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادِلُهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَلُهُ عَلَيْهِ فَإِلْهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَلُهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَلُهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَلُهُ عَلَيْهِ فَالْعَالِ قَالَ عَلَيْهُ فَيْلِكُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَلُهُ عَلَيْهِ فَالْعُلُودُ عَادُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْعُ عَلَيْهِ فَالْعَلَمُ لَلْهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَالْعَلَمُ عَلَيْهِ اللّهُ فَلَى اللّهُ فَلَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ إِلَى اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُ اللّهُ ال

9 ---- اَبُوَابُ اَلَاهُوبَةِ دونوں نی اکرم سے ای کے ش احادیث فقل کرتے ہیں۔ ۲۲۲۲: باب ہرنشہ اور چیز حرام ہے

۱۹۲۴: حضرت عا ئشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ دللم سے شہد کی شراب کے تعلق پوچھا گیا تو آپ صلی الله علیہ وکلم نے فرمایا ہروہ پینے والی چیز جونشرکرتی ہے وہ حرام ہے۔

1970: حفرت ابن عمرض الله عنهما ب روایت ہے کہ میں فرمات ہوئے ساکہ ہر نشر آور پر رسول الله سلی الله علیہ و ملم کوفر ماتے ہوئے ساکہ ہر نشر آور چیز حمام ہے۔ یہ عدیت حسن سی سیح ہاور اس باب میں حضرت عمر عنی ابن مسعود ابو سعیہ ابو موی آئے عمری ، دیلم ، عاکشہ میں میں میں ایک معاویہ معاویہ میں میں میں میں ایک معاویہ معاویہ

۱۲۴۷: باب جس چیز کی بہت می مقدار نشدو سے اس کا تھوڑ اسااستعال بھی حرام ہے

19۲۷: حفرت جابر بن عبدالقدرضی التدعنه کمیتے بین که رسول التدعلیه و تلم نے فر مایا جس چیز کی زیادہ مقدار اشد دیتی ہیں کہ رسول ہے۔ اس باب کی تقوثر کی مقدار استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ اس باب میں حضرت سعدرضی اللہ عنه، عاکشرضی اللہ عنه، عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنه، ابن عمر رضی اللہ عنها اور خوات بن جیر رضی اللہ عنہ کی عنہ ہے جابر رضی اللہ عنہ کی عنہ کی عنہ کی عنہ ہے جابر رضی اللہ عنہ کی عنہ ہے جابر رضی اللہ عنہ کی عنہ کی عنہ کی عنہ ہے جابر رضی اللہ عنہ کی ع

عَمُوهِ وَابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ١ ٢٣٢: بَابُ مَاجَآءَ كُلُّ مُسُكِوٍ حَرَامٌ

19۲۳ : حَدَّقْنَا اِسْحَاقْ بُنُ مُوْسَى الْأَنْصَادِئُ ثَنَا مَعُنْ شَا مَالِكُ بُنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ ابْنِ شَهَابٍ عَنُ ابْنِ شَهَابٍ عَنُ ابْنِ شَهَابٍ عَنُ ابْنِ مَسَلَمَ مَسْلَمَةً عَنُ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبُعْ فَقَالَ كُلُّ شَوَابٍ اَسْكَرَفَهُوْ حَرَامٌ.

> ١٢٣٧ : بَابُ مَاجَاءَ مَااَسُكُرَ كِثِيرُهُ فَقَلِينُلُهُ حَرَامٌ

1941: حَدَّقَنَا قُنْيَهُ ثَنَا السَّمْعِيْلُ بَنُ جَعُفَرٍ حَ وَثَنَا السَّمْعِيْلُ بَنُ جَعُفَرٍ حَ وَثَنَا السَّمْعِيْلُ بَعُنَ جَاوَدَ ابْنِ بَكْرِ بُنِ أَلِمَنُكْلِدِ عَلْ جَابِرِ بُنِ عَلَى الْفُوْاتِ عَلْ حَابِرِ بُنِ عَلَى الْفُوْاتِ عَلْ حَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاسُكُرَ كَيْشُو وَ فَى الْبَائِ عَنْ سَعْدِ وَابْنِ عَمْرِو وَابْنِ عَمْرَ وَحَوَّاتِ بُنِ وَعَائِشَةً وَعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَمْرَ وَحَوَّاتِ بُنِ

روایت سے حسن غریب ہے۔

ر ربیع سے میں ربیب ہو۔

۱۹۳۷: حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا فرماتی ہے کہ رمول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شہ آور چیز حرام ہے ۔ جس سے ایک
فرق (تمین صاع کا پیانہ) نشر لائے ۔ اس کا ایک چلوبھی پینا
حرام ہے۔ عبداللہ یا محمہ میں سے کسی نے اپنی حدیث میں
'' حسوہ'' کے الفاظ فال کے جی بین مینی آیک گھوٹ پینا بھی حرام
'' حسوہ'' کے الفاظ فال کے جی بین مینی آیک گھوٹ پینا بھی حرام
ہے۔ سیحدیث حسن ہے اسے لیٹ بین آبی سلیم اور رہتے ہیں سیح،
ابوعثان انصاری ہے مہدی بن میمون کی حدیث کے مثل نقل
کرتے ہیں۔ ابوعثان انصاری کانام عمرہ بن سالم ہے ۔ آئیس

١٢٨٨: باب منكول مين نبيذ بنانا

1978: حضرت طاؤس رضی الله عنه کیته بین که ایک فحض ابن عمر رضی الله عنها کے پاس حاضر بهوا اور پوچھا کیار سول الله صلی الله علیه دکلم نے منکول کی فبیذ ہے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہال - طاؤس نے کہا: اللہ کی قسم میں نے ابن عمر سے بیسنا ہے۔ اس باب میں حضرت ابن الی اوفی ، ابو سعید سوید عمائش ابن زیبر اور ابن عمال ہے بھی احاد یہ منقول بین - بیرصدیت سن تجے ہے۔

۱۲۳۹: باب کدو کے خول ، سبر روغیٰ گھڑ ہے اور لکڑی

( کھجورکی ) کے برتن میں نبینہ بنانے کی مما لعت
۱۹۲۹: حضرت عمر و بن مر و ، زازان سے نقل کرتے ہیں کہ میں
نے ابن عمڑ ہے ان برتوں کے متعلق پوچھا جن کے استعال
سے بی اکرم علیقت نے متع فر مایا اور کہا کہ بمیں اپنی زبان میں
ان برتوں کے متعلق بنا کر ہماری زبان میں اس کی وضاحت
سیجے ۔ ابن عمر نے فرمایا ۔ رمول الشقائی نے ' و متحتہ'' یعنی

1972 : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَىٰ بَنُ عَبْدِ الْاَعْلَىٰ بُنِ هِشَامٍ بُنِ حَسَّانَ عَنُ مَهْدِي بُنِ مَيْمُونِ ح وَقَشَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَعِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بُنُ مَيْسُونِ الْمُعَنَى وَاحِدٌ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ الْاَنْصَادِي عَنِ

جُبَيْر هلْذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِر.

مَيْمُون السَمَعُنى وَاحِدٌ عَنْ أَبِي عُفَمَانَ الْآفَصَادِيّ عَنِ
الْقَاسِمِ بُنِ مُسحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسُكِرٍ حَرَامٌ مَالَسُكُرَ الْفَوْق
مِنْهُ فَعِيلُا الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ قَالَ اَحَدُ هُمَا فِي حَدِيْهِ
الْحَسُوةُ مِنْهُ حَرَامٌ هذَا حَدِيثٌ حَسَنَ قَدْرَوَاهُ لَيْثُ بُنُ
الْحَسُوةُ مِنْهُ حَرَامٌ هذَا حَدِيثٌ حَسَنَ قَدْرَوَاهُ لَيْثُ بُنُ
الْحَسُوةُ مِنْهُ عَرَامٌ هذَا حَدِيثٌ حَسَنَ قَدْرَوَاهُ لَيْثُ بُنُ
الْحَسُوةُ مِنْهُ مَوْدَةً بِي مُنْ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عُتُمَانَ الْأَنْصَادِيّ
نَحُورُ وَايَةٍ مَهُدِيّ بُنِ مَيْمُونَ وَالْوُ عُنْمَانَ الْاَنْصَادِيّ

١٢٣٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي نَبِيُذِ الْجَرّ

اسْمُهُ عَمْرُو بُنُ سَالِمِ وَيُقَالُ عُمَرُبُنُ سَالِم.

1974: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيعِ لَنَا ابُنُ عُلَيْةَ وَ يَوْيُدُ بُنُ مَنِيعِ لَنَا ابُنُ عُلَيْةَ وَ يَوْيُدُ بُنُ مَنِيعِ لَنَا ابُنُ عُلَيْةَ وَ يَوْيُدُ رَجُلاً اتَّنِي ابُنَ عُمَرَ فَقَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَبِيْدِ الْحَرِّ فَقَالَ نَعُمُ فَقَالَ طَاوُسٌ وَاللَّهِ يَلِيهِ وَسَعِمُنُهُ مِنُهُ وَفِى الْبَابُ عَبْ ابْنِ اَبِي اَوْفَى وَابِي الرَّبِيرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ هَذُه وَعَلَى الْبَابُ عَبْ ابْنِ اَبِي اَوْفَى وَابِي سَعِمُنُهُ وَعَلَى الْبَابُ عَبْ ابْنِ اَبِي اوْفَى وَابْنِ الرَّبَيْرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ هَذَه وَعَلَى مَعْمِئِهُ وَابْنِ الزَّبَيْرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَعِيْعٍ.

١٢٣٩ : بَابُ مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيُروَ الْحَنْتَم

1979 : حَدَّثَنَا اَبُلُ مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى ثَنَا اَبُودَاوَدَ الطَّيَالِسِىُّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِوبُنِ مُوَّةَ قَالَ سَمِعْتُ وَاهَانَ يَقُولُ سَالَتُ ابْنَ عُمَرَ عَمَّا نَهِى عَنْهُ وَسُولُ اِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاَوْعِيَةِ وَاحْبِرُنَاهُ بِلُقَيْحُمُ وَفَيِّرُهُ لَنَّا بِلُمُسِتَا قَالَ نَهْى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ الْحَتَّمَةِ 
> ١٢٥٠ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الرُّخُصَةِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الظُّرُوُفِ

1/97 : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِي وَمَسْحُمُودُ بُنُ عَلِيكَ وَمَحُمُودُ بُنُ عَلِيكَانَ عَلَى الْمَعْمَانَ بُنِ بُرِيَّدَةَ عَنُ اَبِيهِ قَالَ عَمْدُ عَنُ اَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى كُنتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى كُنتُ فَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى كُنتُ نَهَيْكُمْ عَنِ الظُّرُونُ فِ وَانَّ ظَرُفًا لاَ يُحِلُّ شَيْنًا وَلا يُحِرَّ مَهْ وَكُلُّ مُسْبَحٍ حَرَاهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

مُهُ وَكُلُّ مُسُكِر حَرَاهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. 1971: حَدَّثَفَ مَحُدُودُ بُنُ عَيُلانَ ثَسَا اَبُودَاوُدَ الْحَدَفُورُ عُنُ سَالِمِ بُنِ آبِي الْحَجَفَدِ عَنُ سَالِمِ بُنِ آبِي الْحَجَفَدِ عَنُ سَالِمِ بُنِ آبِي الْحَجَفَدِ عَنُ سَالِمِ بُنِ آبِي الْحَجُفَدِ عَنُ سَالِمِ بُنِ آبِي اللَّهِ قَالَ آفِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوفِ فَشَكَتُ إِلَيْهِ الْاَنْحَرُوفِ فَشَكَتُ إِلَيْهِ الْاَنْحَرُوفِ فَشَكَتُ إِلَيْهِ الْاَنْحَرُوفِ فَلَمَانِ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُونُ وَ ابْوُهُرَيُرةً وَ إِبْنُ سَعِيْدٍ وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُو اللَّهِ بُنِ عَبُولُ اللَّهِ بُنِ عَبُولُ وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُولُ وَالْمُؤْمِرُةُ وَ إِبْنُ صَحِيْحٌ.

منظے '' دیا و ' بعنی کدو کے خول اور نقیر سے منع فر مایا اور یہ کھور کی چھال سے بنایا جاتا ہے اور '' مزفت' ' بینی رال کے روغی برتن میں نبیڈ بنانے سے منع فر مایا اور تھم دیا کہ مشکیزوں میں نبیذ بنائی جائے ۔ اس باب بین حضرت عمر عملی این عباس ' ، الوسعید، ابو ہر ریڈ ، عبدالر حمٰن بن بعمر "ہمر" ، انس عائش ، عمران بن صیبی " ، عائز بن عمر ڈ ، تھم غفاری اور میونہ نہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدث صی سے ہے۔

#### ۱۲۵۰: باب برتنوں میں نبیذ بنانے کی احازت

1900: حضرت سلیمان بن بریده رضی القدعند اپنے والد سے
روایت کرتے میں کہ رسول القد صلی القد علیہ وکلم نے فرمایا
میں نے شہیں (چند) برخوں میں نبینہ بنانے سے منع کیا تھا۔
ہے شک برتن نہ تو کسی چیز کو طال کرتا ہے اور نہ ترام اور ہرفشہ
آور چزح ام ہے۔

بیرحدیث حسن سیح ہے۔

سیوریت بن ہے۔

ا۱۹۳: حضرت جابر بن عبداللہ اے روایت ہے کدرمول اللہ

علیہ نے (مخصوص) برتوں (شن نبیذ بنانے) منع فرمایا۔

پس انسار نے نبی اکرم علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ

ہمارے پاس اور برتن منیں ہیں۔ نبی اگرم علیہ نے فرمایا تو

گھر میں اس سے منع نبیس کرتا۔ اس باب میں حضرت ابن

معتود، ابو ہریرہ ، ابوسعیڈ عمدانند بن تعر ہے بھی احادیث
منقول ہیں۔ بیرحدیث سن تحجے ہے۔

#### ا ١٢٥١: باب مشك مين نبيذ بنانا

غُدُوةَ وَيَشُرَبُهُ عِشَاءَ وَنَشِدُهُ عِشَاءً وَيَشُرِبُهُ غُدُوةً وَفِي الْسَابِ عَنْ جَابِرِ وَأَبِي سَعِيْدِ وَابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا صَدِيْتٌ حَدِيثٌ يُونُسَ بُنِ حَدِيثٌ حَدِيثٌ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ إِلَّا مِنُ هَذَا الْوَجُهِ وَقَدُرُونِ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ عَبْيُدِ اللَّهِ عِنْ عَالِشَةَ الْحَدِيثُ مِنْ عَنْدًا الْحَدِيثُ مِنْ عَلْمَا الْحَدِيثُ مِنْ عَلْمَا الْحَدِيثُ مِنْ عَلْمَا الْحَدِيثُ مِنْ عَلْمَا الْوَجُهِ عَنْ عَالِشَةَ الْعَشَا.

#### ١٢٥٢ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْحُبُوبِ الَّتِيْ يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخَمُرُ

19٣٣ : حَدَّقَا مُحَمَّدُ بِنُ يَعَنَى ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُف ثَنَا اسْرِ النَّلُ ثَنَا ابْرَاهِمُ بِنُ مُهَاجِرِ عَنْ عَاهِرِ الشَّعْنِي عَن النَّعُمان بُن بَشِيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسلّم أنَّ من السحنطة حَمُواومِنَ الشَّعِيْرِ حَمْرًا ومن السَّمْر حَمُوا وَمَن الرَّبِيْب حَمْرًا وَمن العَسْل حَمْرًا وفي الباب عن ابل هريرة هذا حديث عريب.

1970 : حدّثنا الحسنُ بْنُ عليّ الْحَلَالُ ثنا يخيى بُنُ ادم عن اسرائيل تحوه وروى الوحيّان النّيميّ هذا الحديث عن الشّغييّ عن ابن عُمر عن عُمر قال انّ من الحنطة حمرا فذكرهذا الحديث.

1970 : أخبرنا بدلك أحمد بن منبع ثنا عبد الله بن أفريس عن ابني حيان النيمي عن الشغبي عن الن غير النيمي عن الن غير بن ألحظاب أن من ألحنطة خفرا وهذا اصلح من حديث أبراهيم بن مهاجر وقال على بن ألمدينتي قال ينخبي بن سعيد لم يكن ابراهيم بن المها جربالقوي.

19٣٠ - حدثت الحسد بن مُحقد ثنا عبد الله بن المسارك تسا الاوزاعي وعكرمة بن عمار قال ثنا الوزاعي وعكرمة بن عمار قال ثنا النو كنير السُحبَعيُ قال سمغتُ اباهريرة يقُولُ قال رسونُ الله عليه وسلم الخير من هاتين السَحِد نس السَحِلة و العسة هذا حديث حسن

بناتے تو آپ علیت میں پیا کرتے تھے۔اس باب میں حضرت جابر ،ابوسعید اور این عباس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے بونس بن عبید کی روایت سے صرف ای سند سے جانتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت عائش سے اور سند ہے بھی منقول ہے۔

#### ۱۲۵۲: بابدائے جن سے شراب بنتی ہے

1977: حضرت تعمان بن بشررضی الله عند سے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے شک گندم سے شراب ہے ۔ مجبور سے شراب ہے ۔ اگور سے شراب ہے۔ (یعنی الن سب سے شراب بنتی ہے ) ۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی روایت فہ کور ہے ۔ یہ مدین غریب ہے۔

۱۹۳۳ روایت کی یخی بن آدم نے اسرائیل ہے ای حدیث
کی شش ۔ اور روایت کی بیرصدیث الی حیان تیمی نے شعبی ہے
انہوں نے ایمن غمر ہے انہوں نے عمر ہے ۔ حضرت عمر ّ نے
فرمایا چینک کندم ہے شراب بنتی ہے ۔ پھر میصدیث ذکر کی۔
۱۹۳۵ ہم کو نبردی اس روایت کی احمد بن منتج نے انہوں نے
روایت کی عبداللہ بن اور لیس ہانہوں نے ابوحیان تیمی ہے
انہوں نے ابوحیان تیمی ہوتی ہے انہوں نے عمر بن
دخطاب ہے کہ شراب گندم ہے بھی ہوتی ہے اور میدا براتیم کی
صدیث نے زیادہ تی ہے ۔ میل بن مدین کہتے چی کدا براتیم بن
مبریز ہے ۔ بیکی بن سعید کے زد کی تو ی نیس۔

1971: حضرت ابو ہر پر ورضی القد عنہ کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله عالیہ وکلم نے فر مانی شراب ان دو درشتوں ہے ہے لیعنی مجھود اور انگوں ہے۔ بیرصد بیٹ حسن صحیح ہے۔ ابو کشیر تھی ،عمبر می میں اور دن کانام عمبد الرحمٰن بین عمقیلہ ہے۔ صَحِيْحٌ أَبُو كَثِيْرِ السُّحَيْمِيُّ هُوَالْغَبَرِىُّ اسْمُهُ يَوِيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ غُفَيْلَةَ .

## ٢٥٣ أ : بَابُ مَاجَآءَ فِيُ خَلِيُطِ الْبُسُرِوَ التَّمُو .

١٩٣٧: حَـدَّقَ مَا قَتَيْهَ ثَنَا اللَّيثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْيِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْيِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّطُبُ

جَمِيْعًا هٰلَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ.

1970 : حَبَّقَسَا شُفَيَسانُ يُسُ وَكِيْعِ ثَمَّا جَرِيُرٌ عَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ انَّ اللَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُى عَنِ الْبُسُووَ التَّمُوانُ يُتُخَلَطُ بَيْحَهُمَا وَنَهْى عَنِ الْجَوَارِ انَّ يُتُنَبَّذَ فِيْهَا وَفِى الْبَابِ عَنْ الْبَحْدُ وَ اللَّهُ عَلَى عَنْ الْبَعْرَارِ انَّ يُتَبَدَّ فِيْهَا وَفِى الْبَابِ عَنْ الْمِرَارِ انَّ يُتَبَدَّ فِيْهَا وَفِى الْبَابِ عَنْ الْمِرَارِ انَّ يُتَبَدَّ فِيْهَا وَفِى الْبَابِ عَنْ الْمِرَادِ وَابِي قَتَادَةُ وَالْمِنْ عَبَّاسٍ وَأَمْ سَلَمَةً وَ مَعْبَدِ اللَّهُ عَلَى عُلَى عَلَى عَلَى

١٢٥٣ : بَابُ مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيَّةِ الشُّرْبِ

فِيُ انِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

1979 : حَدَّلَنَا بُنْبَدَارٌ لَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكِيمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِى لَيْلَى يُحَلِّرُ أَنَّ حَمِينَ الْحَكِيمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِى لَيْلَى يُحَلِّرُ أَنَّ حَمْدُهُ بَهِ حَدَيْقَةَ الْسَمْسُقَى فَآتَاهُ إِنْسَانُ بِإِنَّا عِمِنُ فِضَةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنِي كُنْتُهِى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَى عَنِ الشَّرُبِ فِى الْيَهِ اللَّهِ مِنَّالَ هِي اللَّهُ مِن الشَّرُبِ فِى الْيَهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ الْحَرِيرِ وَالِكَيْبَاجِ وَقَالَ هِي اللَّهُ مُ فِى اللَّهِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُكُمْ فِى الْلَحِرُةِ وَفِى الْبَابِ عَنُ أَمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ فِى الْلَّحِرَةِ وَفِى الْبَابِ عَنُ أَمْ اللَّهُ وَالْمَدِيمُ صَعِيعً مَا مَا مَا مَعِيمً عَنِ النَّامِ عَنُ أَمْ سَلَمَةً وَالْبَرَآءِ وَعَالِشَةَ هَذَا حَدِينَتُ حَسَنٌ صَعِيعً عَنِ المَّذَى وَلَيْمَ وَعَلَيْهُ وَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ وَالْمُؤْلِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلُكُمْ فِى الْلَهُ وَلَيْهُ وَلَوْلِكُمْ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُ وَلَالَعُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِكُمُ اللَّهُ عَلَيْلُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ هِي اللَّهُ وَالْمُؤْلِكُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِكُ وَلَيْمُ وَلَالِكُمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُرُولُ وَلَالِكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُولُولُ وَيَعْلِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِكُ وَلِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْمُ الْعُلُولُ وَلَلْمُ الْمُؤُلِّ وَلَالِكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْمُ الْمُؤْلُولُ وَلَالَهُ وَالْمُؤْلِدُ وَلَالِكُولُ وَلَالِمُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِعُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَلَالَهُ وَلِلْمُ وَلَالْمُؤْلِ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالِمُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِدُ وَلَالِكُولُ وَلَالَهُ وَلِلْمُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْم

١٣٥٥ : بَابُ مَاجَآءَ فِى النَّهٰي عَنِ الشُّرُبِ قَائِمًا ١٩٣٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا ابْنُ اَبِىُ عَدِيَ

## ۱۲۵۳: باب یچی کپی تھجوروں کوملا کر نبیذینانا

1972: حضرت جابر بن عبداللدرضى الله عند سے روایت ب کدرسول الله سلی الله علیه و کلم نے پکی اور پکی تھجوری مل اکر نبیند بنانے سے منع فر مایا ہے

بەحدىث يىچى ہے۔

1978: حفرت ابوسعيد كئية بين كدرسول الله عليه في كي المورد في الله المورد في معلم المورد في معلم المورد في المورد في

اس باب میں حضرت انس ، جائر ، ابوقادۃ ، ابن عبائ ، ام سلمۃ اور معبد بن کعب ﴿ (بواسطہ والدہ) سے بھی احادیث منقول میں بیر صدیث حسی ہے۔

۱۲۵۴:باب سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے بینے کی ممانعت

1100: باب کھڑے ہوکر پینے کی ممانعت 1960: حضرت انس عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظامتے نے عَنْ سَعِيْدِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ لَمُرْبِ بُوكِرِ بِالْ بِينِ صَعْفُرِ بَالِيَّ مَ عَنْ مَعِيْدِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ لَمُ كَمَا لَهُ كَاكُما مَهُمَ ؟ تَوْ آپِ عَلِيَّ فَعَرْ الوَّوَ السِي بِهِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنْ يَشُورَ بَ الرَّجُلُ قَائِمًا فَقِيْلُ الْأَكُلُ لَلَّهُ كَاكُما عَمْ ؟ تَوْ آپِ عَلِيَّ فَعَرْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ مَعْمِيعُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَالُمُ عَلَى اللْهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا

1901: حَدَّقَ الْحَمْيُةُ بُنُ مَسْعَدَةً قَنَا حَالِدُ ابْنُ الْمَحَادِثِ عَنُ سَعِيْدِ عَنُ قَنَادَةً عَنْ أَبِى مُسُلِمِ الْحَلَمِيّ الْحَالِمِيّ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَالْحَلْمِيّ عَنِ الْسَجَارُودِ بَنِ الْعَلَاءِ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْبِي عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ وَآبِي فَهَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَآنِي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهَكَذا وَوى هُرَيْرَةً وَانْسِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهَكَذا وَوى غَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَوى هُرَيْرَةً وَانْسٍ هَذَا الْحَدِيثُ حَسُنٌ عَرِيبٌ وَهَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسلِم عَنْ جَارُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّةُ الْمُمُسلِمِ حَوْقُ النَّارِ وَالْجَارُودُ وَهُوَ ابْنُ المُعَلَى فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَالْمُعَلِى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ الْعُلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### ١٢٥٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي الرُّحُصَةِ فِي الشُّرُبِ قَائِمًا

1971: حَدَّثَنَا ٱلُوالسَّالِبِ سَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ النِ سَلَمَ اللَّهِ اللَّهِ النِ سَلَمَ الْكُولُولُيُّ لِنَا حَفَصُ اللَّهِ عَلَى عَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَمُشِى وَنَشُرَبُ وَنَحُنُ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَمَ عَنْ اللهِ عَمَرَ عَنْ اللهِ عَمَرَ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَمَرَ وَدَوى عِمْرَانُ المُحدِيثُ عَن اللهِ عَمَرَ وَدَوى عِمْرَانُ المُحدِيثُ عَن اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

1970 : حَسَلَقَ مَنَا اَخْمَدُ بُنُ مَنِيَعِ ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا عَاصِمُ الْاَحْسَوَلُ وَمُعِيْرَةً عَنِ الشَّعِبِي عَنِ ابْنِ عَبَاسِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنُ زَمُوْمٌ وَهُوقًا لِمٌ وَلِى النَّبِيَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنُ زَمُوْمٌ وَهُوقًا لِمٌ وَلِى النَّيْبَ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ و وَعَائِشَةَ النَّيْبَ بُنُ عَمْرٍ و وَعَائِشَةَ هَا اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ و وَعَائِشَةَ هَا اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ و وَعَائِشَةَ هَا اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ و وَعَائِشَةً هَا حَدِيثً حَسَنٌ صَعِيبٌ حَسَنٌ حَسَنٌ حَدَى اللَّهِ مُنْ عَمْرٍ و الْحَالِشَةَ اللَّهِ مُنْ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُومُ الْعَلَيْمُ وَلَيْ اللَّهِ مُنْ عَمْرٍ و وَعَائِشَةً وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَاللَّهُ مُنْ عَلَيْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَاللَّهُ مُنْ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ وَمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالَعُومُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

۱۹۴۱: حضرت جارود بن علاء فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کھڑے ہوکر پائی ہینے سے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت ابوسعید ، ابو ہریے وار الس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ صدیث کوئی راوی سعید ہیں۔ یہ صدیث کوئی راوی سعید سے وہ قنا دوسے وہ ابوسلم سے وہ جارود سے اور وہ بی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا علیہ وسلم نے فرکا کو سب علیہ وسلم نے فرکا کو بیان کی گری ہوئی چیز اٹھا لینا ووزخ میں جلنے کا سب ہے۔ (بشرطیکہ ) اسے پہنچانے کی نیت شہو)۔ جارود بن معلی کو این علیہ بھی کہتے ہیں۔ کہتے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔

۱۲۵۲: بآب کوڑے ہوکر پیننے کی اجازت

1977: حضرت ابن عمرضی الشخنها سدوایت ہے کہ ہم رسول الشخالی الشدعلیہ وسلم کے زمانے میں جلتے پھرتے اور کھڑے کھیا پیا کرتے تھے ۔ یہ حدیث حسن تیج غریب ہے ۔ یعنی عبیداللہ بن عمرضی الشدعن کی نافع ہے اور ان کی ابن عمرضی الشدعنہ کی نافع ہے اور ان کی ابن عمرضی الشدعنہ اللہ بن مدریکی یہ صدیث الو بزری کا سے اور وہ ابن عمرضی الشدعنہ سے قبل کرتے ہیں ۔ ابو بزری کا نام بزید بن عطار دہے۔

۱۹۲۳: حضرت این عماس رضی الله عنها ب دوایت ہے کہ رسول الله علیه وسلم نے دمزم کا پائی کھڑے ہو کر بیا اللہ علیہ وسلم نے دمزم کا پائی کھڑے ہو کر بیا اس باب میں علی رضی اللہ عنہ ،عبداللہ بن عمر درضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ احادیث منتقول بین سیوریٹ حسن سیح ہے۔

1900 : حَدُقَنَا فَتَيْدُةُ قَنَاهُ حَمَّدُ بُنُ جَعَفَرِ عَنُ حُسَيْنِ المُسْعَلِم عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعْيَبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ أَلَلْهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُوَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

40 1 1 : بَالِ مَاجَآءَ فِي التَّنَفَّسِ فِي الْإِ نَاءِ 1900 1 : حَدُّقَتَ قَتَيْهَ وَيُوسُفُ بُنُ حَمَّادِ قَالاَ ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيْدِ عَنُ اَبِي عِصَامِ عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكِ انَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلاَ فُنا وَيَقُولُ هُو اَمُوالُ وَارُوى هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْتٌ

وَرَوَاهُ هِشَامُ الدُّسْتَوَائِيُّ عَنُ آبِيُ عِصَامٍ عَنُ آنَسٍ وَرَوْى عَوْرَةُ بُنُ ثَابِتٍ عَنُ ثُمَامَةً عَنُ آنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَالَمُ مَن أَنْ كَانَ تَنَقَّ لُهُ فَ لَائِلَهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلثًا. ١٩٣٢ ا : حَدَّثَنَا بُشُدَارٌ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ مَهُدِيَ ثَنَا عَوْرَةُ بُنُ فَابِتِ الْاَنْصَارِئُ عَنْ ثُمَامَةَ بُن اَنَسْ عَنْ

أنَس ابُنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيُّ صَنَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلْثًا هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ.

١٩٣٤ : حَدَّقَفَ اَبُو كُرَيُبُ ثَنَا وَكِيُكُ عَنْ يَزِيْد بُنِ الْمِثَانِ الْكَفِّ عَنْ يَزِيْد بُنِ الْمِنَانِ الْمُحَزِّرِي عَنِ الْهِن لِعَطَّاءِ بُنِ اَبِي وَبَاحٍ عَنْ اَيِئِهِ عَنْ اللَّهُ عَلْيُهِ عَنِ الْبُن عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَشُرُبُ الْبَعِيْرِ وَلَكِن أَشَرَبُوا مَثْنَى وَقُلْت وَسَمُّوا إِذَا اَنْتُمْ شَرِيْتُمُ وَاحْمَلُوا إِذَا انْتُمْ شَرِيْتُمُ وَاحْمَلُوا إِذَا الْنَدُى الْمَارِيْنَ مِنْ الْمَالِي

١٢٥٨: بَابُ مَاذُ كِرَفِى الشَّرُب بِنَفَسَيُنِ ١٢٥٨ : بَابُ مَاذُ كِرَفِى الشَّرُب بِنَفَسَيْنِ ١٢٥٨ : حَدَّفَ عَلِيًّ بُنُ حَشُرَمٍ ثَنَا عِيْسَى ابُنُ يُونُسَى ابُنُ عَبُّ مِنْ أَبِيُهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُونُسُ عَنْ إِبْيُهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانُ اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا شَرِبَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا شَرِبَ

يَتَنَفَّسُ مَرَّتَيْنِ هِلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا

الْجَزَرِيُ هُوَابُوُ فَرُوَةَ الرُّهَاوِيُ.

۱۹۴۳ : حفرت عمر و بن شعیب اپنے والد اور وہ ان کے داد اے فل کرتے میں کہ میں نے نبی اگرم علی کے کو کڑے ہوکر اور بیٹی کر (دونوں طرح) پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ صدیث حس سی ہے۔

#### ١٢٥٤: باب برتن مين سانس لينا

۱۹۳۷: ہم ہے روایت کی بندار نے انہوں نے عبدالرحمٰن بن مہدی ہے انہوں نے عبدالرحمٰن بن مہدی ہے انہوں نے عبدالرحمٰن بن مہدی ہے انہوں نے مثلات بران میں پائی مامہ بن انس بن مالک ہے کہ نجی اکرم علیہ بران میں پائی ہے وقت تین مرتبہ سانس لیا کرتے تھے بیحد بھے جج ہے۔ مالک عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اونٹ کی طرح ایک سانس

میں نہ یو بلکہ دواور تین سانسوں میں پیوادر پینے وقت ہم اللہ پڑھوادر پینے کے بعداللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ بیرحدیث غریب ہے۔ یزیدین سنان جزری کی کنیت ایوفروہ رہادی ہے۔

# ١٢٥٨: باب دو بارسانس کیکریانی پینا

190% حفرت این عباس سے روایت ہے کہ رسول الشوائیہ جب پائی چیتے تو دو مرتبہ سائس لیتے ۔ بیدیدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف بشدین بن کریب کی روایت سے جانتے میں۔ امام ترفدگی فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عبدالرحمٰن

مِنْ حَدِيْتِ رِشَدِيْنَ بْنِ كُرِيْتِ قَالَ وَسَالُتُ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى وَشَدِيْنَ بْنِ كُرَيْتِ قَلْتُ هُوَ الْفَي وَالْمَا اَفُورَهُهُمَا وَرِشُدِيْنُ اللَّهِ بَنُ كُرَيْتٍ اَرْجَحُهُ هَا عِنْدِى وَسَالُتُ مُحَمَّدَ بُنَ السَمَاعِيلَ عَنُ هَذَا فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنَ كُرَيْتٍ اَرْجَحُ مِنَ السَمَاعِيلَ عَنُ هَذَا فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ كُرِيْتٍ اَرْجَحُ مِنَ اللَّهُ مُحَمَّدِ بُنَ عَبْدِى مَا قَالًا اَبُو مُحَمَّدٍ وَشَدِيْنَ بُنُ كُرِيْتٍ اَرْجَحُ مِنَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ رِشَدِيْنُ بُنُ كُرَيْتٍ اَرْجَحُ عَلَى اللَّهُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ رِشَدِيْنُ بُنُ كُرَيْتٍ اَرْجَحُ عَلَى وَالْقُولُ اللَّهِ مُنَا عَبْدُ اللَّهُ بُنُ كُرِيْتٍ الْجَحَعُ وَالْمُنْ اللَّهُ مُنَا عَبْدُ اللَّهُ مُنَا عَلَى اللَّهُ وَهُمَا الْحُوالُ وَعَمْدُ اللَّهِ مُنَا عَلَى اللَّهُ مُنَا عَلَى اللَّهُ وَهُمَا الْحُوالُ وَعَمْدَ اللَّهُ مُنَا عَلَى اللَّهُ مُنَاعِلًى اللَّهُ مُنَا عَلَى اللَّهُ مُنَاعِلًى اللَّهُ اللَّهُ مُنَاعِلًى اللَّهُ مُنَاعِلَى اللَّهُ مُنَاعِلَى اللَّهُ مُنَاعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنَاعِلَى اللَّهُ مُنَاعِلَى اللَّهُ الْمُنْ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّ

# ١٢٥٩ : بَابُ مَاجَآءَ فِي كُرَاهِيَةِ النَّفُخ فِي الشَّرَاب

9 % 9 : حَدَّقَنَا عَلِيُ بُنُ خَشْرَمَ ثَنَا عِيْسَى بُنْ يُؤنُسَ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَسَسِ عَنْ أَيُّوبَ وَهُوَ ابُنُ حَيْبُ اللَّهُ سَمِعَ آبَا الْمُثَنَّى الْجُهَنَى يَلْكُو عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُلُويِ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّفْحِ فِي الشَّرَابِ فَقَالَ رَجُلَّ الْقَذَاةَ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ فَقَالَ اَهُرِ فَهَا قَالُ فَايِنُ لَا أَرُوى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَأَبِنِ الْقَدَحَ إِذًا عَنْ فِيكُ هَذَا جَدِينٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

1900 : حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ الْكُرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّم نَهِي أَنْ يُسْتَفَّسَ فِي الْإِنَّاءِ أَوْ

يُنْفَخَ فِيهُ هَلْمُا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

# ١٢٢٠ : بَابُ مَاجَاءَ فِي كُرَاهِيَةِ التَّنَفُس فِي الْإِنَاءِ

١٩٥١: حَدَّقَ الشَّحَالَى بُنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ
 بُنُ عُبُد الوَّارِثِ ثَنَا هِشَامُ اللُّسْتَوَائِيُّ عَنُ يَحْتَى بُنِ
 ابى كنيْرٍ عنْ عبد اللهِ بْنِ أَبِى قَنَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولُ

سے پوچھا کردشدین بن کریب زیادہ تو کی ہیں یا تحدین کریب۔
انہوں نے فرمایا کس بات نے آئیس قریب گیا۔ میرے زدیک
رشدین بن کریب زیادہ رائے ہیں ۔ پھر سی نے (لیعی امام
تر فرکا نے ) امام بخاری کے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے
قرمایا یکھ بن کریب ، رشدین بن کریب کی بنسیت ارقی ہیں۔
میری (لیتی امام تر ذی کی ) رائے ابو محمد عبدالند بن عبدالرحمٰن کی
رائے کے مطابق ہے کہ رشدین بن کریب ارقی اور اکبر
ہیں۔ رشدین بن کریب نے حضرت ابن عباس کے ویا اوران کی
زارت کی۔ یددؤول بھائی ہیں اوران کی مشکرا حادیث بھی ہیں۔
زیارت کی۔ یددؤول بھائی ہیں اوران کی مشکرا حادیث بھی ہیں۔

#### ۱۲۵۹: باب پینے کی چیز میں چھوکلیں مارنامنع ہے

1969: حضرت الوسعيد خدرى رضى الله عند سروايت بكه نجا كرم سلى الله عليه خيني يختر من الرم سلى الله عليه وقت بجونكيس مار في سيخ منع فر مايا - أيك آدى في عرض كيا اگر برتن ميس تزكاو غيره بهوتو - آپ سلى الله عليه وسلم في فرمايا است گرادو - اس في عرض كيا عيس ايك سانس ميس سرنهيس موتا - آپ سلى الله عليه وسلم في فرمايا جسم سانس اوقو بيالدا بيخ مند سي بنا دو - بي حديث حتى يج ب

1940: حضرت ابن عباس رضى الله عند كتبة بين كه نبى اكرم صلى الله عليه وللم في برتن بين سانس لينيا دراس بين چو تكنه مع فرمايا-

بدحدیث حسن صحیح ہے۔

۱۲۲۰: باب برتن میں سانس لینا مکروہ ہے

1901: حضرت عبدالله بن الوقاده ومنى الله عندائية والد ب روايت كرتے ميں كدرسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا جب تم ميں كو كُوْخُص كو كي چيز پيئے بو برتن ميں سائس ند لے۔ بيعديث سن سيح ہے۔

۱۲۷۱: باب مشکیزہ (وغیرہ) اوندھاکر کے یانی بینامنع ہے

1931: حضرت ابوسعیر رضی الله عند بروایت بر که آپ صلی الله علیه و ملم نے مثک کے مند سے پائی پینے سے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت جائز این عبائ اور ابو ہر ہر ہ قسے بھی اعادیث مقول ہیں بیعدیث صبح ہے۔

۲۲۲: باباس کی اجازت

1930: حضرت عیمی بن عبدالله بن الحیس ایس والله سے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله عظیم کو دیکھا آپ علیہ ایک کھرے ہوئے اور آپ علیہ ایک کھرے ہوئے اور آپ علیہ نے اس کھرے ہیں اور باللہ ایک کا منہ سے پائی بیا۔ اس باب میں حضرت امسیم عے بھی حدیث منقول ہے لیکن اس کی سندھی میں اور عبدالله بن عمر حافظ کی وجہ سے ضعیف ہیں۔ سندھی میں اور عبدالله بن عمر حافظ کی وجہ سے ضعیف ہیں۔ بحدیث میں عمر حافظ کی وجہ سے ضعیف ہیں۔ بحدیث بین عمر حافظ کی وجہ سے ضعیف ہیں۔

پا۔ پھریں اٹھی اوراس کا منہ کاٹ کر کھالیا ( لیعی تیرگا ) سے حدیث حسن سیح خریب ب اور بزید بن بزید ، عبدالرحمٰن بن بزید کے بھائی اور جابڑ کے بیٹے ہیں اور بزید ،عبدالرحمٰن سے میلے فوت ہوئے۔

۱۲۷۳: باب دائے ہاتھ والے پہلے پینے کے زیادہ مستحق بین ۱۹۵۵: حضرت الس بن مالک قرماتے ہیں کدرمول اللہ مالی کی خدمت میں یائی ملا جوا دورہ پیش کیا گیا۔ آپ میلینے ک اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمُ فَلاَيْنَقُسُ فِي الْإِنَّاءِ هِذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. ١ ٢ ٢ ١ : بَابُ مَاجَزَّة فِي النَّهُي

١٢٢ : بَابَ مَاجَاءَ فِي النَّهِي عَن اخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ

1907: حَـدَّقَنَـا قَـنَيْهَ قَـنَا اللهُ فِيَانُ عَنِ الزُّهُوكِيَّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ النِّ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ لَبِي سَعِيْدٍ دِوَايَةٌ أَنَّهُ فَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَالْمِن عَبَّاسٍ وَابِي هُرِيُّرَةَ هَذَا حَدِيثِ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

1 ٢ ٢٢ : بَابُ مَا جَآءَ فِي الرُّخُصَةِ فِي ذَلِكَ 1 ٢ ٢٢ : صَدَّقَتَا يَحْيَى بُنُ مُوسَىٰ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ النَّبِي عَبُدِ اللَّهِ ابْنُ انْبُسِ عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ انْبُسِ عَنْ ابِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَنْ ابِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ اللَّهِ عَنْ ابْهُ مَعْلَقَةٍ فَعَتَنَقَاثُم شَوِبَ مِنْ فِيهَا وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سُلِكُم مَعْلَقَةٍ فَعَتَنَقَاثُم شَوبَ مِنْ فِيهَا وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سُلَكُم اللَّهِ بُنُ عُمَرَ يُصَعَفُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَلا اَدْرِي صَعِمَ مِنْ عِبْلِ حِفْظِهِ وَلا اَدْرِي

190 : حَدَّثَهَا ابْنُ أَبِئَ عُمْرَ ثَنَا شُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ
يَزِيْدَ بُنِ جَابِرِ عَنْ عَبْدِالرَّحُمْنِ بْنِ أَبِى عَمْرَةَ عَنُ
جَدَّيْهِ كَبْشَةَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنُ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَقَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ
الْسَى فِيهُا فَقَطَّمُتُهُ هَلَّا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ
وَيَوْئِمُكُ بُنُ يَزِيدَ هُوَاحُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَايِد وَهُوَ أَقَدَمُ مِنْهُ مَوْتًا.

1 ٢ ٢٣ : بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْاَيْمَنِيْنَ آحَقُ بالشُّرُب

19۵۵: حَدَّثَنَسَا إِلَّا نُعَسَادِئُ ثَنَا مَهُنَّ مَالِکٌ عَنِ ابُنِ شِهَابِ ح وَثَنَا قُتُيَبَةُ عَنُ مَالِكٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ

اَنَسِسِ بُسَ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكَ اَتِيَ بِلَيْنِ قَلَّ شِيْسَ بِمَا وَعِنْ يَّحِيْنِهِ أَعُوابِيُّ وَعَنُ يَسَادِهِ أَلُوَكُمِ فَشْرِبَ ثُمَّ أَصْطَى الْاَعْرَابِيَّ وَقَالَ الْاَيْمَنُ قَالَاَيْمَنُ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَهَل بْنِ سَعُدِ وَابْنِ غَمَرَ وَعَدِ اللَّهِ بْنِ بْسُرِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

#### ١٢٢٣ : بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِوُهُمُ شُوبًا

1907 : حَدَّقَنَا قَنْيُهُ ثَنَا حَمَّاهُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتِ الْبُنَانِيَ عَنُ عِبْدِ اللَّهِ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَاقِى الْقَوَمِ الْحِرَّهُمُ شُرْبًا وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي اَوْفِي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

آخبُ إلى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْشُوابِ كَانَ احْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١٩٥٤ : حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِى عُمَرَ قَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُنِينَةً عَنْ المَّهَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الشَّرَابِ الى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرَابِ الى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرَابِ الى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاحِدِ عَنِ ابْنِ عَيْنَهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاحْدُ عَنِ ابْنِ عَيْنَهَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاحِدُ عَنِ ابْنُ عَيْنَهَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الزَّهُومِ عَنِ النَّهُ وَعَنَ النَّهُ وَعَنَا النَّبِي عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَنْ النَّهُ وَعَنَا النَّهُ وَاللَّهِ عَنْ النَّهُ وَعَنَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَنْ النَّهُ وَعِنَا النَّهِ عَنْ النَّهُ وَاللَّهِ عَنْ النَّهُ وَعَنَا النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَسُلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَهُ وَسُلَّامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَلْمِ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمُعَلِيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ اللْعُلِيْمُ وَالْمَلْعُولُومُ وَالْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمَلْعُولُومُ اللْمُعُلِيْكُولُومُ اللْمُعِلَمُ اللْع

1934 : حَدَّفْنَا احْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ قَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ الْمُحَاوِكُ فَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ الْمُجَاوِكُ فَنَا الْمُحْوِيَ انَّ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِلَ اتَّى الشَّمِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِلَ اتَّى الشَّرَابِ اَطَيْبُ قَالَ الْخُدُو الْبَارِدُ وَهَكُذَا رَوى عَبُدُ الرُّوَّ اقِ عَنْ مَعُمَرٍ عَنِ النَّجِي صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُسَلاً وَهَذَا اصِحُ مِنْ حَدَيْثِ ابْنِ عَيْنَدَ.

دائی طرف ایک دیباتی اور با کمی طرف حضرت ابوبکر تھے۔ پس آپ عظیمت نے خود پینے کے بعد دیباتی کو دیا اور فرمایا دائے والا زیادہ مستق ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس، سہل بن سعد مابن عمر اور عبداللہ بن بسر سے بھی احادیث منقول بیں۔ بیصدیث حسن صحیح ہے۔

١٢٦٣: باب بلانے والا آخر

#### میں ہے

1907: حضرت الوقارة كميت مين كدرسول الله عليك في فرمايا قوم كو پلان والاسب سي آخر مين بيغ - اس باب مين حضرت ابن افي اوفي سي بيني حديث منقول ب- بير حديث حسن سيح --

۱۳۷۵: باب مشروبات میں ہے کونسامشروب نبی اکرم عظیمہ کوزیادہ پیند تھا

1942: حضرت عائش ہے روایت ہے کہ میٹھی اور خشری چیز رسول اللہ علیقیہ مشروبات میں سب سے زیادہ پہند کیا کرتے سینہ

بیرحدیث کی راوی این عیینہ ہے ای طرح نقل کرتے ہیں۔ یعنی بواسط معمر زہری اور عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیالیکن صحیح وزی ہے جوز ہری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مرسلاً نقل کرتے ہیں۔

1948: حفزت زھری ہے روایت ہے کہ نبی اگرم میلائی ہے چ چینا گیا کہ کون سامشر وب سب ہے عمدہ ہے۔ آپ میلائی نے فریالی بیٹھا اور شنڈا عبدالرزاق بھی معربے اس طرح نقل کرتے ہیں لینی معمر، زہری ہے اور وہ نبی صلی الشعلیہ وسلم سے مرسلا روایت کرتے ہیں ۔ بیرحدیث ابن عبینہ کی حدیث ہے زادہ میتی ہے۔

•

# اَبَوُ البُ الْبِرِّ وَ الصِّلَةِ غن رَّسُوُلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نیکی اورصلدرجی کے ابواب جورسول اللہ عَلِیَّةً ہے مروی ہیں

١٢٢٢: باب مال باب سيحسن سلوك

٢ ٢ ٢ : بَابُ مَاجَآءَ فِي برُّ الْوَالِدَيْنِ

9 8 9 1 : حَلَّمْ نَنَا بَنُدَارَقَنَا يَعُمَى بَنُ سَعِيْهِ ثَنَا بَهُوُ ابُنُ حَكِيْمٍ ثَنَا بَهُوُ ابُنُ حَكِيْمٍ ثَنَى ابْهُوْ اللَّهِ مَنُ اَبَرُقُ اللَّهُ مَنُ قَالَ أَمْكَ قَالَ اللَّهُ مَنُ اللَّهُ مَنْ قَالَ أَمْكَ قَالَ فُكُمْ ابَاكَ ثُمَّ اللَّهُ مَنْ قَالَ فُكُمْ ابَاكَ ثُمَّ اللَّقُورَةَ وَعَلَيْهِ اللَّهُ فَرَبُ وَفِي الْبَابِ عَنُ أَبِي هُويُورَةً وَعَلَيْهِ اللَّهُ وَابَى اللَّمْ وَابَى مُحَدِّرةً وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَابُنُ مُعَاوِيَةً بُنُ حَيْدَةً الْقُشَيْرِي فُو وَلَمُ اللَّهُ وَيَهُولُ بُنِ حَمِيْهِ حَدَّى اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَعَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى عَمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَلْكُولُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْكُولُ وَاللَّلُولُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَلْكُولُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْكُولُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَلْكُولُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَا لَلْكُولُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَا لَلْلَهُ وَلَا لَلْكُولُ وَاللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَمُ لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَلْمُ اللَّهُ وَلَا لَلْمُ اللَّهُ وَلَا لَلْمُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا لَلْمُولُولُ وَلَا لَلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُ

تقديي ان معمر سفيان تورى جهاد بن سلمها دركى دوسر المتمدراوي بير

#### ١٢٢٤: باب

1940: حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے میں کدمیں نے نی
اکرم سے یو جھایار سول اللہ عظیقہ کون سے اعمال افضل میں؟
آپ علیقہ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا میں نے یو جھایا
رسول اللہ علیقہ بھرکون سے؟ آپ علیقہ نے فرمایا ماں باپ
سے اچھا سلوک کرنا عبداللہ بن مسعود قرمائے ماں میں نے
عرض کیا یا رسول اللہ علیقہ اس کے بعد کون سے اعمال افضل
مرض کیا یا رسول اللہ علیقہ اس کے بعد کون سے اعمال افضل
ہیں۔ آپ علیقہ نے فرمایا اللہ کے داسے میں جہاد کرنا۔ پھر

#### ١٢٢٤: بَابُ مِنْهُ

1910 : حَدَّثَنَا ٱلْحَمَدُ اللهِ بَنْ مُحَمَّدُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْمُحَمَّدُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْمُعَرَّرُ فَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْمُعَرَّرِ عَنُ الْمَرْمَدُ عُرُو قَالَ سَأَلْثُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا الصَّلُوةُ لِمِيقًاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ مَا ذَا يَعْرَامُ وَلَ اللَّهِ قَلْتُ ثُمَّ مَا ذَا يَعْرَفُولَ اللَّهِ مَا ذَا يَعْرَفُولَ اللَّهِ مَا ذَا يَعْرَفُولَ اللَّهِ مَا ذَا يَعْرَفُولَ اللَّهِ فَمَ مَا ذَا يَعْرَفُولَ اللَّهِ فَلَا عَلَيْهُ اللَّهِ فَمَا مَا المَّلُولُ اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا ذَا لِللَّهِ لَعْمَ مَا ذَا يَعْرَفُولَ اللَّهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ فَمَ مَا ذَا اللَّهُ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

عَنِيىُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَواسُتَزَدُتُهُ لَـزَادَنِيُ هَٰذَا حَدِيُتُ حَسَنٌ صَـحِيْحٌ وَقَـدُ رَوَاهُ الشَّيْبَانِيُّ وَشُعْبَةُ وَغَيْرُوا حِدٍ عَنِ الْوَلِيُدِ بُنِ الْعِيْزَادِ وَقَـدُ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْتُ مِنْ غَيْرِوَجُهِ عَنُ اَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبُوْعَمُووِ الشَّيْبَالِيُّ اسْمُهُ سَعُدُ بُنُ إِيَاس.

#### ١٢٦٨ : بَابُ مَاجَآءَ مِنَ الْفَضُل فِيُ رضًا الْوَالِلَيْن

١٩٢١: حَدَّلَنَمَا ابْسُ عُـمَرَ لَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَطَآءِ بُن

السَّاثِبُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنُ أَبِي اللَّرُدَآءِ قَىالَ إِنَّ رَجُلاً آتَمَاهُ فَقَالَ إِنَّ لِيمَ إِمْوَأَةً وَ إِنَّ أُمِّي تَأْمُونِي سِطَلاَ قِهَا فَقَالَ اَبُو النَّرُدَآءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَالِدُاوُسَطُ اَبُوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَاَضِعُ ذَٰلِكَ الْبَابَ اَوِ احْفَظُهُ وَرُبُّمَا قَالَ سُفُيانُ إِنَّ أَمِّي وَرُبَّمَا قَالَ آبِي هَذَا حَدِيثٌ صَحِيٌّ وَ آبُو عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيُّ اسْمُهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ حَبِيبٍ. ١٩ ٢٢ : حَدَّثَنَا اَبُو حَفُص عَمُور بْنُ عَلِيّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْمَحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَآءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الله بُنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رِضَا الرَّبِّ فِي رِضًا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ. ١٩ ٢٣: حَـدَّتَهَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ ثَنَا شُعُبَةً عَنُ يَعْلَى بُنِ عَطَآءٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَـمُــوو نَـحُــوَةُ وَلَــمُ يَرُفَعُهُ وَهٰذَا اَصَحُ وَهٰكَذَا رَواي أَصْحَابُ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَآءٍ عَنْ اَبِيُهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو مَوْقُولًا وَلا نَعْلَمُ آحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ خَالِدِ

بُنِ الْحَسارِثِ عَنُ شُعْبَةَ وَ حَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ بْقَةُ

مَامُونٌ سَمِعُتُ مُنحَمَّدَ بُنَ الْمُثَنَّى يَقُولُ مَازَايُتُ

بِالْبَصْرَةِ مِثْلَ خَالِدِ بُنِ الْحَارِثِ وَلاَ بِالْكُوْفَةِ مِ<sup>دُّ</sup>

• أَبَوْابُ الْبِرُّوَالْصِّلَةِ نبي اكرم علي في عاموش موكة \_اكريس مزيدسوال كرتا تو آب عَلِينَا اللهِ بَهِي جواب ديت به بيرهديث حسن سيح بير شيباني ، شغيه اور کئی دوسرے حضرات نے اس حدیث کو ولید بن عیزار سے روایت کیا ہے۔ بواسطہ ابوعمر وشیبانی حضرت عبداللہ بن مسعود ً سے بیرحدیث متعددسندوں سے مروی ہے۔ ابوعروشیانی کا نام سعد بن ایاس ہے۔

#### ١٢٦٨: باب والدين كي رضامندي كى فضلت

1971: حفرت ابودرداء سروایت بکرایک آدمی ان کے یاس آیااورعوض کیا کدمیری ایک بیوی ہےاورمیری مال جھے اس کوطلاق دینے کا تھم دیت ہے۔ حضرت ابودرداء نے فرمایا یس نے رسول اللہ عظیم سے سنا آپ عظیمہ نے فرمایا باب جنت کا درمیانه درواز و بلاندااب تیری مرضی ہےا سے ضالع کرے یا محفوظ رکھے ۔سفیان (راوی ) مجھی والدہ کاذکر كرتے ہيں اور مجھی والد كا۔ بيحديث سيح ہے اور عبد الرحمٰن ملمی كانام عبدالله بن حبيب ب-

١٩٢٢: حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنه سے روایت ب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا الله تعالى كى رضا والدكي خوشی میں اور اللہ تعالیٰ کا عصه ( یعنی ناراضکی ) والد کی تاراضکی

١٩٦٣: يعلى بن عطاءات والداوروه عبدالله بن عمرة سے بيہ حدیث غیر مرنوع نقل کرتے ہیں اور بیزیادہ صحیح ہے۔ شعبہ اور ان کے ساتھی بھی اسے یعلیٰ بن عطاء وہ اپنے والد اوروہ عبداللہ ین عمرة سے اسے موقوفا ہی نقل کرتے ہیں اور جمیں علم نہیں کہ غالدين حارث كعلاوه كسى اورنے استے مرفوعاً نقل كيا مواور ميد تقداورقائل اعتادیں بیں المام ترندی کے محدین شی سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ میں عبداللہ بن ادریس اور بصرہ میں خالد بن حارث جبیها کوئی نہیں دیکھا۔اس باب میں حضرت

عَبْدِ اللّهِ بُنِ إِذْرِيْسَ وَلِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدِ. 1 ٢ ٢ ٩ : بَالْبُ مَا جَآءَ فِي عُقُوْقِ الْوَالِلَايْنِ 1 ٩ ٢ ٢ : جَالَّتُ مَا جَآءَ فِي عُقُوْقِ الْوَالِلَايْنِ 1 ٩ ٢ ٤ : حَدَّفَسَا حُمَيْلُهُ بُنُ مَسْعَدَةً فَشَا بِشُرُبُنُ الْمُفَصَّلِ فَنَا الْمُجْرِيُونُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمِنِ بُنِ اَبِي بَكُرَةً عَنْ إَلِيهُ قَالَ وَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْاَ أَحَدِ ثُكُمُ بِاكْبُرِ الْكَبَائِي قَالُوْ إِلَيْنِي قَالُ وَجَلَسَ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعَقُوقُ الْوَالِلَيْنِ قَالَ وَجَلَسَ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكُلُ اللَّهُ وَكَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكُلُ اللَّهُ وَكَلَ اللَّهُ وَكَلَ اللَّهُ وَكَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُهُ اللَّهُ وَكَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعْرَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْعَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّه

970 : حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدِعَ ابْنِ الْهَادِعِنْ ابْنِ الْهَادِعِنْ الْهَادِعِنْ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِئِمَ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّحْنٰ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلُولُ عَلَى اللْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلُمُ اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى الْ

عبداللہ بن معود ہے بھی حدیث منقول ہے۔ ۱۲۶۹: باب والدین کی نافر مانی

1948: حضرت الویکر و کہتے ہیں کدرسول اللہ علی نے فرمایا:
کیا بیل جہم جہیں کہ برہ گناہوں سے بھی بدا گناہ نہ بتاؤں میں اللہ علی اللہ کول میں بالہ کول میں بالہ کول میں بالہ کول میں اللہ علی اللہ تعلق افر مایا: اللہ تعلق اللہ کے ساتھ کی فافر مایی اللہ علی سیدھے ہوکر میٹھ کے اللہ کی سیدھے ہوکر میٹھ کے اس سے پہلے تکید لگائے بیٹھ شے اور فرمایا جھوئی گوائی یا فرمایا جھوئی کوائی یا فرمایا جھوئی کہا تک کہ جم نے کہا کا آب علی خاموث فرمای سے ہوا کہ میں سیل تک کہ جم نے کہا کا آب علی خاموث موجوا کیں۔ یہ سیال تک کہ جم نے کہا کا آب علی خاموث ہوا کی سیدے متحول ہوا کیں۔ یہ دی متحول ہوا کی حدیدے متحول ہوا کیں۔ یہ دی متحول ہوا کیں۔ یہ دی میں۔ یہ دی متحول ہوا کیں۔ یہ دی متحول ہوا کیں۔ یہ دی میں۔ یہ دی ہوا کیں۔ یہ دی میں۔ یہ دی ہوا کیں۔ یہ دی ہوا کی ہوا کی ہوا کی ہوا کیں۔ یہ دی ہوا کیں۔ یہ دی ہوا کی ہوا کی

+ ١٢٤: باب والد كے دوست كى عزت كرنا

1971: حفرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله عنها کے روایت ہے کہ رسول الله عنها الله علیہ واللہ ہے کہ کوئی مختص اللہ علیہ واللہ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس باب میں الدوسید سے بھی حدیث منقول ۔ ۔ ، اس حدیث کی سند مختر ہے۔ ریدودیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنها سے کی سندول ہے۔ ریدودیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنها سے کی سندول ۔ ۔ ، منقول ۔ ۔ ۔

ا ١٢٤ : بَابُ مَاجَآءَ فِي بِرَّالُخَالَةِ

4 ا: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بُنُ وَكِيْعِ ثَنَّا أَبِي عَنْ إِسُرَآلِيُلَ حَ وَلَمَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ وَهُوَ ابْنُ مَدُّونَه فَنَا عُبَيُهُ اللَّهِ عَنُ بُنُ مُوسَى عَنْ إِسُوَائِيلَ وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ اَبِى إِسْسَحَاقَ الْهَسَمَدَ الِنِي عَنِ الْبَرَآءِ ابْنِ عَازِب عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ الْعَالَةُ بَمَنْزِلَةُ الْأَمْ وَفِى الْعَدِيثِ قِصَّةٌ عَلِيهٌ فَلْلَا حَدِيثٌ صَحِيْةٌ.

191۸ : حَدُّقَنَا اَبُو كُريُ لِنَا اَبُو مُعَاوِيةً عَنْ مُحَمَّدِ اَبِنِ صُوْفَةً عَنْ مُحَمَّدِ اَنْ سُوفَةً عَنْ اَبِي بَكُرِ بَنِ حَفْصٍ عَنِ الْبِي عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْهَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَقَالَ يَعَمُ قَالَ لَكَ مِنْ خَالَةٍ فَقَالَ نَعَمُ قَالَ لَكَ مِنْ خَالَةٍ فَقَالَ نَعَمُ قَالَ لَكَ مِنْ خَالَةٍ فَقَالَ نَعَمُ قَالَ لَكَ مِنْ الْبَرْفِ عَنْ عَلِي وَالْبَرَآءِ بُنِ عَازِبِ.

9 (9 ) : حَدَّثَنَا اَبُنُ اَبِي عُمَرَ ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ غُيَيْنَةَ عَنُ مُسحَسَّدِ بَنِ سُوْقَةَ عَنُ اَبِى بَكُوبُنِ حَفُص عَنِ النَّبِي صَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَةً وَلَمُ يَلُّ كُرُ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عُسَرَوَهِ لَذَا اَصَحُّ مِنُ حَدِيْثِ آبِي مُعَاوِيَةً وَٱبُوبُكُرِ بُنُ حَفْص هُوَابُنُ عُمَرَ بُنِ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ.

٢٤٢ ا : بَابُ مَاجَآءَ فِي دُعَاءِ الْوَالِدَيْن

1920: حَدَّقَضَا عَلِى مَنْ حُجُرِ ثَنَا السَّمَعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ السَّمَعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ السَّمَعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ السَّمَعُوابِي عَنْ آبِي جَعْفَرِ عَنْ آبِي خَفَرَ عَنْ آبِي جَعْفَرِ عَنْ آبِي خَمُونَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَلْهُ رَوى وَحُعُونُهُ الْوَالِيهِ عَلَى وَلَيْهِ وَقَلْهُ رَوى الْحَجَّاجُ الصَّوَافُ هذَا الْحَدِيثُ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَيْدُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَا تَعْرِفُ السَّمَةُ وَلَلْمُ وَلَا تَعْرِفُ السَّمَةُ وَالْمَوْدِي عَنْهُ وَيَعْ وَالْمُؤَيِّنُ وَلاَ تَعْرِفُ السَّمَةُ وَلَقُولُ وَيَعْتُوا الْمُؤَيِّنُ وَلاَ تَعْرِفُ السَّمَةُ وَلَّا تَعْرِفُ السَّمَةُ وَلَلْمُ وَيَعْ عَلَى عَلَيْ عَيْدِ عَلَيْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا تَعْمِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْرِفُ السَّمَةُ وَالْمُولِ وَعَلَى وَلِيهُ وَقَلْهُ وَقَلْهُ وَلَا لَعُولُولُولِي عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

ا ١٢٤: باب خاله كے ساتھ نيكى كرنا

۱۹۷۷: حضرت براءین عازب رضی الله عد کتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا خاله مال کی طرح ہے۔اس حدیث میں ایک طویل قصد ہے اور بیعدیث بھی جے۔

191۸ : حضرت این بخرقر ماتے ہیں کدا پیکشن بادگاہ نہوی میں حاضر ہوا اور عرض کی یار سول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے ، کہا میر بے کا گناہ کیا ہے ، کہا میر کے لئے قوبہ ہے؟ فرمایا کہ جہاری والدہ ہے۔ عرض کیا نہیں ۔ آپ نے فرمایا خالہ عرض کیا ''جی ہال'' آپ علیہ اللہ نے فرمایا خوبی کیا درجی اس باب میں حضرت فاتی اور براء بن عاز نے جی احادیث متقول ہیں۔ حضرت فاتی اور براء بن عاز نے جی احادیث متقول ہیں۔ این ابی عرصفیان بن عیدیت وہ تحدید بن سوقہ سے وہ ایو بکر بن حفص سے اور وہ بی علیہ ہے ہے ای طرح کی صدیث ایو بحر بن فوبی سے بن اور اس میں این عرض کا ذکر نہیں کرتے ہیں اور اس میں این عرض کا ذکر نہیں کرتے ہیں صدیث سے زیادہ تھے ہے ۔ ابو بکر بن حفص ماین عرض بن سعدیث ابو معاویہ کی حدیث سے زیادہ تھے ہے ۔ ابو بکر بن حفص ماین عرض ماین عرض ماین عرض میں۔

۲۱۲۲: باب والدين كي دعا

440: حفرت الو ہر یرہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کدر سول اللہ علیہ اللہ علیہ والیت ہے کدر سول اللہ علیہ اللہ علیہ والیہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ کی میں اللہ کی میں اللہ کی میں اللہ کی میں اللہ کی اللہ کی اللہ علیہ واللہ کی سے میں کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں اور الاجتفار اللہ جعفر موذن ہیں ہمیں ال کے نام کا علم نمیں اس سے یجی بین الی کی ہیں۔ یکی بین الی کیٹر نے کی احادیث کی ہیں۔

١٢٧٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي حَتِّي الْوَالِدَيْنِ

1 94 ا: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوسَى لَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهِيْلِ بَنِ اَبِي صَالِح عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرِيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُزِئ وَلَدَّوَالِدَّالِاَّانُ يَعِدَة مَمُلُوكًا فَيَشْتَرِيَة فَيُعْقِقَهُ هَلَاً حَدِيثٌ حَسْنٌ صَحِيْحٌ لا نَعْرِفُهُ إلاَّ مِنْ حَدِيثٍ شُهَيلِ بُنِ أَبِسُ صَالِحٍ وَقَلْدَوَى شُفْيَانُ الثَّوْرِقُ وَعَبْرُ وَاحِدٍ

عَنُ سُهَيْلِ هَنْدًا الْحَدِيْث.

1724 : بَابُ مَا جَآءَ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمُ المَعَدُ الدَّ حَمْنِ المَهُورِيَّ عَلَى الرَّحَمٰنِ الْمَعَدُ الرَّحَمٰنِ المَعَدُ وَمِي عَلَى الرَّحَمٰنِ المَعَدُ وَمِي عَلَى الرَّحَمٰنِ المَعَدُ وَمِي عَلَى الرَّحْمٰنِ المَهُ مَعَدُ الرَّحْمٰنِ المَنْ عَدَ الرَّحْمٰنِ المَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّى المَنْ اللَّهُ وَآنَ مَعْدُ وَالمَنِي المَنْ المَعِيمُ وَمَلَى المَنْ المُعْدِى عَلَى المَنْ المُعْدِى عَلَى المَنْ المُعْدِينَ عَنْ الرَّهُ وَيَعَمَلُ عَنِ المُعْدَى عَنْ الرَّهُ وَيَعَ حَدُيثَ عَنْ المُعْدَى عَنْ المَعْدِيثَ عَنْ المَعْدِيثَ عَنْ المَعْدَى المَعْمَدِ عَمْدُ عَمْنُ عَنِ المُعْدِيثَ عَنْ المَعْدِيثَ عَنْ المَعْدَى عَنْ المَعْدَى المَعْدَى عَنْ المَعْدَى عَنْ المَعْدَى عَنْ المَعْدَى عَنْ المُعْمَدِ وَكَذَلُ المَعْدَى عَنْ المُعْدَى عَنْ المُعْدَى عَنْ المُعْدَى عَنْ المُعْدَى عَنْ المُعْدَى عَنْ المُعْمَرِ عَمَلُ عَنْ المُعْدَى عَنْ المُعْدَى عَنْ المُعْدَى عَلَى المَعْدَى عَلَى المَعْدَى عَلَى المُعْدَى عَلَى المُعْدَى عَلَى المُعْدَى عَلَى المُعْدَى عَلَى المُعْدَى عَلَى المُعْدَى عَلَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى عَلَى الْمُعْدَى عَلَى الْمُعْدَى عَلَى الْمُعْدَى عَلَى الْمُعْدَى عَلَى الْمُعْدَى عَلَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى عَلَى الْمُعْدَى الْمُعْمَى عَلَى الْمُعْدَى عَلَى الْمُعْدَى عَلَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدِى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْ

١٢٢٥ : بَابُ مَاجَآءَ فِي صِلَةِ الرَّحِم

192٣: حَدَّقَسَا الْسُ اَبِي عُمَرَ ثَنَا شُفْيَانُ ثَنَا بَنْشِيرٌ الْسُولِاسْمَاعِسُلَ وَفِطُرُبُنُ حَلِيْفَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبُد اللَّهِ بُنِ عَمُرِو عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ الْفِحَى فِي وَلِكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي وَالْكِ

#### ١٢٤٣: باب والدين كاحق

1921: حضرت الو ہر ہر اللہ علاقت ہے کدر مول اللہ علاقت اللہ علاقت ہے کہ مرسول اللہ علاقت ہے نے مرسول اللہ علاقت ہے نے مرسوت میں ممکن ہے کہ اگر وہ اپنے والد کو فالم پائے اور اسے خوالد کو فالم پائے اور اسے خرید کر آزاد کروے بیر حدیث میں ہے۔ اس حدیث کو ہم صرف سیل میں الی صالح کی روایت سے جانے ہیں۔ سفیان تو ری اور کئی راوی بھی یہ حدیث سپیل سے نقل کرتے سفیان تو ری اور کئی راوی بھی یہ حدیث سپیل سے نقل کرتے

#### ۴ ۱۲۷: باب قطع حمی

1927: حضرت عبدالرحمان رضی الله عند رسول الله صلی الله علیه و کم سے حدیث قدی تقل کرتے ہیں۔ الله تعالی ارشاو فرماتے ہیں کہ بیس کہ بیس کہ بیس الله بول، بیس بیس کہ بیس الله بول، بیس بیس کے بیس الله بول، بیس بیس کے بیس الله بول کیا اور جواے کائے گا اور جواے کائے گا این صلاحی کرے گا ہیں اسے ملاؤں گا اور جواے کائے گا ایخ تفتی حکم کرے گا ہیں اسے کا ٹول گا۔ اس باب میں حضرت ایس مین الله عند، عامرین ربیعہ رضی الله عند، عامرین ربیعہ رضی الله عند، عامرین ربیعہ رضی الله عند، ابو ہریہ وضی الله عند اور جیر بین مطعم رضی الله عند سے محقول میں سفیان کی زہری سے محقول سے سفیان کی زہری سے محقول حدیث ہیں سفیان کی زہری سے وہ ردّ او کیش سے اور وہ عبد الرحل بین عوف رضی الله عند سے قبل کرتے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ معمر کی حدیث میں الله عند سے فیل کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ معمر کی حدیث میں غلطی ہے۔

#### ١٣٧٥: باب صلدرحي

سا 192: حضرت عبدالله بن عمرورض الله عند روايت ب كه نبي الرم سلى الله عليه وسلم نے فرما یا صلدرس كر نيوالا وه نييس جوكس قرابت دار كى نيكى كے بدلے نيكل كرے بلكه صلدرم وہ ب جوقطع رسى كے باوجودات ملائے اورصلدرجى كرے۔ بيد انُقَ طَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا هٰذَا حَلِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِي الْبَابِ عَنُ سَلَمَانَ وَعَآلِشَةُوَ الْبِنُ عُمَرَ.

1947: حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى عُمَرَوَ نَصُرُبُنُ عَلِي وَ سَعِيلُهُ بُنُ عُبُدِ الرَّحُضِ الْمَحْزُوقِيُّ ثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الرُّهْرِيَ عَنْ مُسَحَمَّدِ بُنِن جُبَيْرِبُنِ مُطَعِمِ عَنْ آبِيُوقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّة قَاطِعٌ قَالَ ابْنُ آبِيُ عَمَرَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِى قَاطِعٌ رَحِم

هذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. ١٢٧٦ : بَابُ مَاجَآءَ فِي حُبّ الْوَلَدِ

1940 : حَدَّقَنَا ابْنُ آبِيُ عُمَو ثَنَا سُفَيَانُ عَنْ اِبْرُاهِيمُ بَنِ
مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي سُويُدِيقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ
مُيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي سُويُدِيقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ
بُن عَلِدِ الْمُؤِيْزِيقُولُ زَعَمَتِ الْمَوْلُةُ الصَّلِحةُ مَوْلُةُ بِنُثُ
حَكِيْمِ قَالَتَ حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
ذَاتَ يَوْمٍ وَهُمَو مُحْتَضِنٌ آحَدَابُنُى ابْنِيهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهِ
ذَاتَ يَوْمٍ وَهُمَو مُحْتَضِنٌ آحَدَابُنُى ابْنِيهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ
وَلَيْمَ اللهِ
وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبْمُ وَوَ الْا شَعْتِ ابْنِ قَيْسِ حَدِينُكُ
وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبْمُ وَوَ الْا شَعْتِ ابْنِ قَيْسِ حَدِينِكُ
بُنِ عَيْسَةً عَنْ ابْنَ اهِنِهِ فِي مُنْ مَيْسَوَةً لا آغَوْ فَهُ إلاَ مِنْ حَدِينِهِ

وَلاَ نَعُرِفَ لِعُمَرَيْنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ سَمَاعًا مِنْ خَوْلَةً .

1 ٢ ٢ : بَابُ مَاجَآءَ فِي وَحُمَةِ الْوَلَاِ الرَّهُ الْوَلَاِ الْوَلَاِ الْوَلَاِ الْوَلَاِ الْوَلَا الْوَلَا الْوَلَا الْوَلَا الْوَلَا الْوَلَا اللَّهُ عَلَى الرُّهُويِّ عَنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنُ آبِى هُرَيْدَةً قَالَ أَبُصَرَالًا قُوْحُ بُنُ حَابِسِ النَّبِيَّ عَنُ آبِى هُرَيْدَةً قَالَ أَبُصَرَالًا قُوْحُ بُنُ حَابِسِ النَّبِيَّ عَنُ اللَّهُ عَلَى وَمَلَّمَ وَهُوَ يُقَبِّلُ الْحَسَنُ وَقَالَ إِنَّ لِي مِنَ الْوَلَلِ الْمِعْمُ فَقَالَ إِنَّ لِي مِنَ الْوَلَلِ عَمْدُةً مَا قَبْلُثُ الْحُدَادُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِيشَةً وَآبُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْسَةً وَآبُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِيشَةً وَآبُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْسَةً وَآبُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِعُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِعُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعَلِي الْمُؤْمِعُولُولَا الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

حدیث حسن صحیح ہے اور اس پاپ میں سلمان ؓ ، عا رَنشْ اور این عَرِّ ہے بھی احادیث منتو لُ ہیں۔

1928: حضرت محد بن جبير بن مطعم رضى الله عندائيد والد سے روایت كرتے ہيں كدرسول الله سى الله عليه وسلم نے فرما يا قطع رحى كرنے والا جنت بيں واعل نہيں موكار ابن الى عمر رضى الله عند بھى سفيان سے يكي قعل كرتے ہيں كداس سے مراد قطع رحى كرنے والا ہے۔

يدهديث حسن سيح ہے۔

#### ١٢٤٦: باب اولاد کی محبت

1940: حضرت خولہ بنت تحکیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم ایک مرتبہ اپنے ایک نوا سے کو گود میں لے کر نظے اور فرمایا بے شک تہبارا کام بخیل ، ہزول اور جائل بنانا ہے اور بلاشبہتم اللہ تعالیٰ کے پیدا کے ہوئے تھاول سے ہو۔

اس باب میں حضرت ابن عمر رضی الله عنها او رافعت بن قین ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابن عیدی ابراہیم بن میسرہ سے منقول حدیث کو ہم صرف انہی کی سند سے جائے ہیں اور عمر بن عبدالعزیز کے خواسے ساع کا ہمیں علم تہیں۔

#### ١٢٧٤: باب اولاد يرشفقت كرنا

۱۹ که: حضرت الوہریرہ رضی اللّه عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اقراع بن حالی نے رسول اللّه علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللّه عنہ ہوئے و محصار ابن الی عمرا پتی بیان کردہ حدیث میں حسن رضی اللّه عنہ یا حسین رضی الله عنہ یا حسین رضی الله عنہ یا حسین رضی الله عنہ یا کہ کہ کہ الله عنہ یا کہ بیان کر کر کے ہیں ۔ پس اقراع نے کہا: میر سے دی بیٹی ہیں گان کا پوسٹیس لیا ۔ آپ صلی اللّه علیہ وسلم نے فرایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ۔ اس باب میں حضرت انس اور ما کنٹ ہے بھی احادیث منقول ہیں ۔ ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن کانا م عبد الله ہے۔ یہ عدیدے حسن صحیح ہے۔

94+

۱۲۷۸: باب لز كيون يرخرج كرنا

1922: حضرت الوسعيد خدري رضى الله عنه سے زوايت ہے وہ فرماتے ميں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جس كى تين بيٹيال يا تين بہنيس ہول يا دو بيٹيال يا دو بہنيں ہوں وہ ان سے اچھا سلوك كربے اور ان كے بارسے ميں اللہ تعالى سے ذرسے تو اس كيلئے جنت ہے۔ ذرسے تو اس كيلئے جنت ہے۔

1944: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وکلم نے فرمایاتم میں سے کہ ایک کی میں بیٹیاں یا تین بیٹیاں یا تین بیٹیا ہوں اوروہ ان سے اچھا سلوک کرے تو وہ وضی بہت میں داخل ہوگا ۔ اس باب میں حضرت عاکشہ رضی الله عنها ، مقبه بین عامر رضی الله عنه ، انس رضی الله عنها سے بھی عن ، جا بررضی الله عنها سے بھی ادا دیث ، حفول ہیں ۔ ابوسعید خدری رضی الله عنه کا نام سعد بن ما لک بن سان ہے سعد بن ابی وجیب ہیں ۔ ابوسعید خدری رضی الله عنہ کا نام سعد بن الک بن سان ہے سعد بن ایک وجیب ہیں ۔ ابوسعید ناری کا اضافہ کیا ہے۔

1929: حضرت عائشر رضی الله عنها سے روایت ہے کدر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جوآ دی پیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا پھر اس نے ان پر صبر کیا تو وہ اس کیلیے جہنم سے پردہ ہوں گی۔ بیر عدیث حسن ہے۔

1940: حضرت عائشرض الله عنها سے روایت ہے کہ ایک عورت جس کے ساتھ دو پچیال تھیں میرے پاس آئی اور پچھ مانگا - میرے پاس آئی اور پچھ مانگا - میرے پاس مرف ایک مجورتھی ۔ میں نے وہ اسے دے دی اس نے وہ اسے خود پچھ سی تقتیم کردی اور خود پچھ نے کھیا اللہ علیہ وسلم تقریف لائے تھیں نے واقعہ عرض کیا ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریف لائے تو میں نے واقعہ عرض کیا ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا جوشف ان لڑکیوں کے ساتھ آزمایا جائے قیا مت

1 ٢ ٢ أ : بَابُ مَا جَآءَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْبَنَاتِ 1 ٢ كَ الْبَنَاتِ 1 ١ كَ اللَّهِ بُنُ اللَّهُ عَلَى مَا لِحِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِحِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَالَتُ لَهُ فَلَاثُ بَنَاتٍ اوْفَلاتُ اتَحَواتٍ اوْبِتَنَانٍ اوْاتُحَنَانِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْدِ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلِيْمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللْعَلَمُ عَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَى اللْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُمْ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْمُ وَالْعُلِمُ عَلَيْمُ وَالْعُلِمُ عَلَيْمُ وَالْعُلِمُ عَلَيْمُ وَالْعُلِمُ عَلَيْمُ وَالْعُلْمُ عَلَيْمُ وَالْعُلْمُ عَلَيْمُ وَالْعُلْمُ عَلَيْمُ الْعُمْ عَلَيْمُ وَالْعُلْمُ اللَّهُ عَلِمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَ

194 : حَدُقَنَا قَيْبَةُ قَنَا عَبُلُ الْعَزِيْدِ بُنُ مُحَمَّدِ عَنُ شَهِيلٍ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنُ أَبِى سَعِيلِدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنُ أَبِى سَعِيلِدِ الرَّحُمٰنِ عَنُ أَبِى سَعِيلِدِ النَّحُوثِ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ قَلَاتُ بَسَاسٍ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ قَلَاتُ بَسَاسٍ أَوْقَلاَتُ آحَوَا الْجَنَّةُ وَفِى الْجَنَّةُ وَفِى الْجَنَّةُ وَفِى اللَّهُ عَلَيْسَ وَجَابِمِ وَالْسِ وَجَابِمِ وَالْمِ عَبْسٍ وَابُوسَعِيدِ الْحُدُرِيّ الشَّمَةُ اللَّهُ مَنْ مَالِكِ بُنِ عَبْسِ وَابُوسَعِيدِ الْحُدُرِيّ الشَّمَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَالِكِ بُنِ سِنَانِ وَسَعَدُ بُنُ مَالِكِ بُنِ وَحَقْلَ الْمُسَادِ رَجُلا.

مِّنَ النَّارِ هَلْذَا جَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٩٨١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَزِيُرِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ الرَّاسِبِيُّ عَنُ اَبِي بَكُوبُن عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آنس بْنِ مَالِكِ عَنُ آنس بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ جَارِيَتُين دَخَلُتُ آنَا وَهُوَ اللَّجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ وَ اَشَارَبَاصُبَعَيْهِ هَلَا حبديُّتْ حَسَنٌ غَرِيُبٌ وَقَدُ رَوى مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ غَيْرَ حَدِيْثٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ عَنُ آبِيُ بَكُوِبُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آنَسِ وَالصَّحِيْحُ هُوَعُبَيْدُ

اللَّهِ بُنُ اَبِي يَكُر ابُن أَنس.

١ ٢٧٩ : بَابُ مَاجَآءَ فِيُ رَحُمَةِ الْيَتِيُمِ وَكُفَالَتِهِ ١٩٨٢: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَعُقُوبَ الطَّالِقَانِيُّ ثَنَا الْمُعْتَمِدُ بُنَّ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ حَنَى شَ هَنُ عِكُرِمَةَ عَنِ أَبُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ مَنُ قَبَصَ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدُخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ إِلَّا أَنُ يَعُمَلَ ذَنْبًا لاَ يُغْفَرُلَهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ مُرَّةَ الْفِهُويِّ وَآبِي هُ وَيُرَةً وَأَبِي أَمَامَة وَسَهُل بُن سَعْدِ وَحَنَشٌ هُوَ حُسَيْنُ بُنُ قَيْسُ وَهُوَ أَبُو عَلِيّ الرَّحَبِيُّ وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ يَقُولُ حَنَشٌ وَهُوَ ضَعِيُفٌ عِنْدَ أَهُلِ الْحَدِيثِ.

١٩٨٣ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنَّ عِمُرَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الْمَكِّيُّ الْقُرشِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِيْهِ عَنُ سَهْلِ بُن سَعُدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاوَكَافِلُ الْيَتِيُم فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَباصِبَعَيْهِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُ سُطَى هَٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَمَسَلَّمَ مَن الْعُلِي بشَيْءٍ مِنْ هلِهِ الْبَنَاتِ كُنَّ لَهُ سِتُواً. كون بداس كيلي جَنْم سے يرده بول كى - مدحديث حس سيح

أبَوُابُ الْبِرَّوَ الصِّلَةِ

١٩٨١: حفرت الس بن مالك رضى الله عند يروايت ي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جس في دو بجيول كي يرورش كى مين اور وه جنت مين ان دو (انگليول) كى طرح داخل ہوں گے۔آپ صلی الله علیہ وسلم نے اپنی دوالگلیوں کوملا کراشارہ فرمایا۔ بدحدیث حسن غریب ہے۔ محدین عبید نے محمد بن عبدالعزيز سے اس سند كے ساتھ اس كے علاوہ بھى حديث روایت کی ادر کہا ابو بکر بن عبیدانلّٰد بن انس جبکہ صحیح عبیداللّٰد بن ابوبكرين انس ہے۔

١٢٤٩: باب يليم بررحم اوراس كى كفالت كرنا

١٩٨٢: حضرت ابن عباس رضى الله عنهما كيت مين كه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو محص مسلمانوں میں ہے کسی یتیم کو اين كهاني يين على مثامل كرے كا الله تعالى بلاتك وشبه اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ گرید کہ وہ کوئی ایساعمل (یعنی گناہ) کر ہے جس کی شخشش نہ ہو۔اس باب میں حضرت مرہ فهرى رضى الله عنه ، ابو هرميره رضى الله عنه ، ابوامامه رضى الله عنه اورمهل بن سعدرضي الله عنه ہے بھي احاديث منقول ہيں۔ حنش کا نام حسین بن قیس اور کنیت ابوعلی رجی ہے۔سلیمان تیمی کہتے ہیں کھنش محدثین کے نزو یک ضعیف ہیں۔

1908: حضرت مهل بن سعدرضي الله عند بردايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: مين جنت ميس يتيم كي اس طرح کفالت کرنے والا ہوں اور پھرا پنی دونوں انگلیوں ے اشارہ فرمایا۔ یعنی شہادت اور نے والی انگلی بیرحدیث حسن

خلاصة الابواب: (۱) ماں باب سے حسن سلوک کرنا جاہے اور مال کواس معاملے میں باب برزیاوہ فضیلت حاصل ہے۔(۲) ماں باپ کی نافر مانی بیرہ گنا ہوں میں ہے مگر بدکدوہ شرک یا معصیت کا تھم ندویں حتی کدانے والد

۱۲۸۰: باب بچول پررهم کرنا

۱۹۸۵: حضرت عمرو بن شعیب بواسطه والد این واواست روایت کرتے میں کدر سول اللہ علیات نے مایا و تحق ہم میں سے میں جو چھوٹوں پر رقم ند کرے اور بروں کا احرّام ند ک

19۸۷: حضرت این عماس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه رملم نے فر مایا و مختص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم ند کر ہے ۔ اور بڑوں کی عزت ند کرے ۔ ٹیکی کا تھم ندد ہے اور برائی سے ندرو کے ۔ بیرحد بیث غریب ہے۔ مجمد ١٢٨٠: بَابُ مَاجَآءَ فِي رَحُمَةِ الْصِبْيَانِ

19۸۳ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مَوُزُوقِ الْبَصْرِيُّ ثَنَا غَنَيلَهُ بَنُ وَالِيهِ عَنُ زَوُبِي قَالَ سَمِعُتُ آنَسَ بَنَ مَالِكِ يَقُولُ جَاءَ شَيْدُ فَرِيلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابَطَاالُقُومُ عَنْدُهُ أَنْ يُحُوسِهُ وَاللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدُهُ أَنْ يُحُوسِهُ وَاللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدُهُ أَنْ يُحُومُ صَغِيْرَنَا وَلَم يُؤَوَّرُ حَيْرَنَا وَفِى لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَوُحُمُ صَغِيْرَنَا وَلَم يُؤَوِّرُ حَيْرَنَا وَفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ عَمْدُوواً بَي هُويُورَةً وَابُنِ عَبَّاسٍ وَابِى هُويُورَةً وَابُنِ عَبَّاسٍ وَابِى هُويُرَدَّةً وَابُنِ عَبَّاسٍ وَابِى هُويُرَدَّ وَابُنِ عَبَّاسٍ وَابِى هُويُرَدَّ وَابُنِ عَبَّاسٍ وَابِى مُمَامَةً هَذَا حَدِيشً غَرِيثٌ وَزَرُبِي كُلَهُ آحَادِيشُ مَنَا حَدِيشً عَوْلَا وَعَيْرَا وَعُورُونَ وَرُبِي كُلُهُ آحَادِيشُ مَنَا وَابِي عَمْ وَعَرْدٍهِ .

١٩٨٥ : حَـنَدُفَ اَبُوْ بَكُو مَحَمَّدُ بُنُ آبَانَ فَا مُحَمَّدُ بُنُ اَ اِن فَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلِ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ اِسُحَاقَ عَنْ عَمُوو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِثَامَنُ لَمُ يُوْحَمُ صَغِيْرَنَا وَيَعُوثُ شَرِفَ حَيْدِرِنَا .

19۸۷: حَدَّثَفَ الْبُولِيَكُو مُسَحَفَّدُ بُنُ اَبَانَ ثَنَا يَزَيِدُ بُنُ هَارُونَ عَنْ شَوِيْكِ عَنْ لَيْثِ عَنْ جِكْوِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِثَّا مَنْ لَمْ يَرْحُمُ صَغِيْرَنَا وَيُؤَوَّلَ كَيِيرَنَا وَيَامُنُ بِالْمُعُورُوفِ وَيَنْهُ عَنِ السُمُسُكُو هذا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيْتُ وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بَنِ
يسْسَحاقَ عَنُ عَمُو و بُن شُعَيْتِ حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيعٌ
وَقَلَّهُ رُوِى عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُو و مِنْ غَيْرِ هذا الْوَجُهِ
اَيُصَا قَالَ بَعُصُ الْهُلِ الْعِلْمِ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنَا يَقُولُ لَيْسَ مِنْ سُتِنَا لَيْسَ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَعْنِهُ كَانَ الْوَبُمِهُ كَانَ مَا لَا يَعُولُ لَيْسَ مِنْ سُتِنَا لَيْسَ مِنْ سُتِنَا لَيْسَ مِنْ مُعْلِدًى كَانَ الْعَلْمِ مَنْ مِنْلِلًا لَيْسَ مِنْ مُعْلِدًا التَّفُوسِينَ قَالَ يَحْتَى بُنُ سَعِيدُ كَانَ مُنْفَانُ النَّوْرُ فَي يُكِرُهُ هذا التَّفُوسِينَ قَالَ يَحْتَى بُنُ سَعِيدُ كَانَ مَنْفَانُ النَّوْرُ فَي يُكِرُهُ هذا التَّفُوسِينَ قَالَ يَتَحْتَى بُنُ سَعِيدُ كَانَ

بن آخل کی عمرو بن شعیب سے روایت حسن سی ہے - عبداللہ

بن عمرو سے دوسرے طرق سے بھی مروی ہے ۔ بعض اہل علم

فرمایا کہ نبی آکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے قول کددہ ہم میں سے

مبین کا مطلب ہیہ ہے کہ دوہ ہماری سنت اور طریقے رقبیں علی

بن مدینی، یکی بن سعید سے فل کرتے ہیں کہ شفیان تو ری اس

قسیر کا افکار کرتے تھے۔ ''ہم میں سے نہیں'' یعنی ہماری مانشر

مبیں ۔

#### ۱۲۸۱: باب لوگون بررهم كرنا

4/1- اعفرت جریرین عبدالندوخی الندعند سے روایت ہے کہ رسول الندسلی الندعند سے روایت ہے کہ رسول الندسلی الندعند اللہ کا میں کرتا الند تعالی الندعند اللہ سے اس کر حم نہیں کرتا الند تعالی اس پر رحم نہیں فرما تا بہ سید حدث حسن حیج ہے ۔ اس باب بیس حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الندعند، الوسعید رضی الندعند این عمر رضی الندعند اور عبداللہ بن عمر ورضی الندعند اور عبداللہ بن

19۸۸ : حضرت ابو ہریہ ہے ہوایت ہے کہ میں نے ابوالقائم حضرت مجدرسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی من القائد کہ میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی حصورت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ سے موان بن ابوعثمان جو حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ سے موئی بن ابوعثمان کے والد ہیں جن سے ابوالر تا دراوی ہیں۔ ابوتر تا دراوی ہیں۔ ابوتر تا دراوی ہیں۔ عنہ سے اس کے علاوہ مجی حدیث دوایت کی ہے۔

#### ١٢٨١: بَابُ مَاجَآءَ فِي رَحُمَةِ النَّاسِ

19A2: حَدَّثَنَا لَهُذَارٌ ثَنَا يَحْنَى لِنُ سَعِيْدٍ عَنُ اِسْمَاعِيْلُ لِمِن اَلِيهُ تَنْ اِسْمَاعِيْلُ لِمُن اَبِي حَازِم تَنِى جَوِيْرُ لُنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَنُ لَايَرُحِمُهُ اللَّهُ هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ لَايَرُحِمُهُ اللَّهُ هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْتٍ وَفِي اللّهُ هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْتٍ وَفِي وَأَبِى صَعْدِو الله فِي عَمْوَو أَوَلَى هُوَيُوهَ وَعَبْدِ اللَّهُ فِي عَمُوهِ وَأَبِى صَعْدُو وَالْمِن عَمْو وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمُنْ عَمُو وَالْمَعُ وَالْمُو اللّهُ لِمُنْ عَمُو وَاللّهُ عَلَى اللّهُ لِمُنْ عَمُو وَالْمَعُ وَالْمُ وَالْمَعُو وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمُو وَالْمُنْ وَالْمُو اللّهُ لِمُنْ عَلَى وَالْمَعُ وَالْمُو اللّهُ اللّهُ لِمُنْ عَلَى اللّهُ لِمَا مُعَلِّمُ وَلَا مُعْمَو وَالْمُعُولُونَ وَالْمُؤُونُ وَالْمُؤُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤُلِّمُ اللّهُ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ اللّهُ لِمُعْمَلُ وَالْمُؤْلُونُ وَعَلْمُ اللّهُ اللّهُ لِمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤُلِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

سَعِيدِ وَابِنَ عَمُورُو إِلِي هُويرُه وَعَيْدِ اللهِ اِن عَمُورُ.

19۸۸ : حَدَّنَا مَحُمُو وُ بُنُ غَيْلانَ ثَنَا اَبُودُاوُدَ ثَنَا شُعَبُهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ سَمِعَ اَبَا عُتُمَانَ مَوْلَى الْمُعْبَدِ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا عُتُمَانَ مَوْلَى الْمُعْبَدُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ سَمِعَ اَبَا عُتُمَانَ مَوْلَى الْمُعْبَدُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ الْحَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

9 ٩٩ ا : حَدُّقُنَا ابُنُ اَبِئَ عُمَرَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَمُرِو بُنِ ذِينَسَادٍ عَنُ اَبِئَ قَابُوسَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرُوفَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاحِمُونَ يَرُحُمُهُمُ الرَّحُسِمُنَ ارْحَسُمُوا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرُحُمُكُمْ مَنْ فِي المَّسَمَآءِ الرَّحِمُ شِبِجَنَةٌ مِنَ الرَّحُمْنِ فَمَنْ وَصَلَهَاوَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِبْعٌ.

#### ١٢٨٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي النَّصِيُّحَةِ

• 1991: حَدُّثَنَا بُسُدَارٌ ثَنَا صَفْوَانُ بُنُ عِيْسِى عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَجُلانَ عِنِ القَعْقَاعِ بُنِ حَكِيْمٍ عَنُ إَبِى صَالِحٍ عَنُ إَبِى هُرَيْرَةً قَالَ عَالَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ لِمَنْ قَالَ لِللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْرَ وَتَعِيْمِ اللَّهُ الْمِي وَخِيلِيْ اللَّهُ المُسْلِمَيْنَ وَ عَامِّتِهِمُ هِلْا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْرَ وَتَعِيْمِ اللَّهُ الْمِي وَخِيلِيْ وَحَكِيْمٍ اللَّهُ الْمَا عِنْ النِي عُمْرَ وَتَعِيْمِ اللَّهُ الْمِي وَخِيلُهُ وَلِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْمُنْ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُنَا اللَّهُ الْ

ا ١٩٩١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ

عَنُ إِسْسَمَاعِيُلَ ابْنِ اَبِي حَالِدِ عَنُ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَازِمٍ
عَنُ جَرِيْرٍ بْنِ اَبِي عَبْدِ اللّهِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى إِقَام الصَّلُوةِ وَايْنَاءِ الزَّكُوةِ
وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسُلِم هِنَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْح.
وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسُلِم هِنَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْح.
١ ٢٨٣ : بَابُ مَاجَآءَ فِي شَفْقَةِ الْمُسُلِمِ عَلَى اللهُ مَثْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ فَسَالِحِ عَنُ آبِي مُورَثِوَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُسُلِم عَلَى المُسْلِم عَلَى المُسُلِم عَلَى المُسْلِم عَلَى المُسْلِم عَلَى المُسْلِم عَلَى المُسْلِم عَلَى الْمُسُلِم عَلَى المُسْلِم عَلَى المُسُلِم عَلَى المُسْلِم عِلَم المُسْلِم عَلَم المُسْلِم عَلَم المُسْلِم عَلَم المُسْلِم عَلَم المُسْلِم عَلَى المُسْلِم عَلَم ال

٣ ا عَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلَّالُ وَغَيُرُوَاحِدِ فَالُوُّا ثَنَا اَبُولُسَامَةَ عَنُ بُرَيْدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بُرُدَةَ عَنْ مُوْسَى الْاَشْعُرِيّ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ بُنِ الْمُؤْمِنِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنِ عَلَيْهُ وَمَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالنَّيُنَانِ يَشُدُّ بَعْضًا هِلَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ وَفِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْيَ

عِرُضُهُ وَمَالُهُ وَدَمَّهُ التَّقُواى هَلْهَنَا بِحَسُبِ امُرعِ مِنَ

الشَّرَانُ يَحْتَقِرَ اَحَاهُ الْمُسُلِمَ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

#### ١٢٨٢: باب نفيحت كے بارے ميں

1991: حضرت جریرین عبدالله رضی الله عند فرمات بیس که میش نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دست اقدس پر نماز آگائم کرنے ، ذکو ۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کو تصبحت کرنے کی بیعت کی ا

بيعديث حسن سيح ہے۔

۱۹۹۳: باب مسلمان کی مسلمان پرشفقت ۱۹۹۲: حضرت ابو بریرهٔ به روایت به کدرسول الله علی این مسلمان کا بعائی به نواید مسلمان کا بعائی به دائی است کا معالمد نه کرے ، حبوث نه بولے اور اسے اپنی مدر ونسمسلمان کی دوسرے مسلمان پر ورکت ، مال اورخون حرام به رسلمان کی دوسرے مسلمان پر آپ علی بیان به یعنی دل میں (آپ علی تی نیال به یعنی دل میں کر گئی ہے کہ دو اپنے مسلمان بعائی کو تقریس تھے۔ بیرصد یک میں کا تی ہے کہ دو اپنے مسلمان بعائی کو تقریس تھے۔ بیرصد یک حدود یک میں خون کر ہے۔

1991: حفرت ابوموی اشعری رضی الله عندسے روایت ہے کدرسول الله سلی الله علیہ وللم نے فر مایا مؤمن دوسرے مؤمن کیلئے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصد دوسرے ومغبوط کرتا اور قوت بخشا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اس باب میں حفرت علی رضی اللہ عنہ اور ابوابوب رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ١٩٩٣: حَدَّثَنَا ٱحُدَدُ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا يَحْيَى بُنُ غُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ اَبِيُّهِ عَنْ اَبِيهُ عَنْ اَبِي هُ رَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَّكُمُ مِوْآةُ آخِيُهِ فَإِنْ رَاى بِهِ آذَى فَلَيُمِطُهُ عَنْهُ وَيَسَحُيَى بُنُ عُبَيْدِاللَّهِ صَعَّفَةُ شُعُبَةُ وَفِي الْهَابِ عَنُ

١٢٨ه: باب مسلمان كي يرده يوشي ١٢٨٣ : بَابُ مَاجَآءَ فِي السَّتُرِعَلَى الْمُسُلِمِيْنَ ١٩٩٥: حَدَّلَنَا عُبَيْدُ بُنُ ٱسْبَاطَ بُنَ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ لَنَمَا اَبِيُ ثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حُدِّثُتُ عَنُ اَبِيُ صَالِحٍ عَنُ اَبِيُ هُوَيْوَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ نَفَّسَ عَنُ مُسُلِمٍ كُوْبَةٌ مِّنُ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرُبَةً مِنْ كُوَبِ يَوْمِ الْقِيلَمَةِ وَمَنُ يَّسَّوَعَلَى مُعْسِرِ فِي المدُّنينا يَسَّوَاللَّهُ عَلَيْسِهِ فِي الدُّنيَا وَالْاحِرَةِ وَمَنَّ سَتَرَعَهُ عَلَيهِ فِي الدُّنيَا سَتَرَاللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَٱلْاخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْن آخِيْهِ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَوَ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ هٰذَا حَدِيُتُ حَسَنٌ وَقَدُرُواى أَبُو عَوَانَةَ وَغَيُرُوا حِدِهِ هِذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي هُرَيُوةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَّهُ وَلَمُ يَذُكُرُوا فِيْهِ حُدِّثُتُ عَنْ أَبِي صَالِح

> ١٢٨٥ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الذَّبِّ عَنِ الْمُسُلِم ١٩٩٢: حَدَّثَتَا ٱحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ لَنَ عَبُدُ اللَّهِ عَنُ أَبِي بَكُو النَّهُ شَلِيَّ عَنُ مَرُزُوقٍ أَبِي بَكُو التَّيُعِيِّ عَنُ أُمَّ اللَّارُدَآءِ عَنْ آبِي اللَّارُدَآءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَدَّعَنُ عِرُض آخِيْهِ رَدَّاللَّهُ عَنْ وَجُهِهِ النَّارَ يَوُمَ الْقِينَمَةِ وَفِي الْبَابِ عَنُ اَسُمَآءَ بنُتِ يَزِيُدُ هَلَا حَذِيْتُ حَسَنٌ.

١٩٩٣: حفرت الومريرة سے راویت ہے كه رسول الله عليہ نے فرمایاتم میں سے ہرایک اینے (دوسرے ملمان) بھائی كيلية آئيني كاطرح ب-اگراس ميں كوئى عيب ويجھ تواس دور کر دے لیمی اسے بتائے۔ یجی بن عبیداللد کوشعبہ نے ضعیف کہا ہے۔ اس باب میں حضرت انس سے بھی حدیث منقول ہیں۔

آبَوُابُ الْبِرَّوَالصِّلَةِ

1990: حضرت الوجريرة سے روايت ہے كدرسول الشوائية نے فرمایا جو آ دی کسی مسلمان سے کوئی ونیاوی تکلیف دور كرے\_الله تعالى اس سے قيامت كے دن اس كى تكليفوں میں سے ایک تکلیف دور کردیں گے۔ادر جوکسی تنگدست بردنیا میں آسانی و سہولت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر دنیاو آخرت میں آسانی کریں گے اور جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کی بردہ یوشی کرے گا ۔اللہ تعالی دنیا وآخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالی اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک وہ اینے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عمرٌ اورعقبه بن عامرٌ سے بھی احادیث منقول ہیں بیحدیث حسن ہے۔ ابوعوانہ اور کئی راوی میرحدیث اعمش سے وہ ابوبا صالح ہے وہ ہے اور وہ نبی اکرم سے ای طرح کی حدیث نقل كرتے ہيں ليكن اعمش كے اس قول كا ذكر نہيں كرتے كه ابو صالح ہےروایت ہے۔

١٢٨٥: باب مسلمان سے مصيبت دور كرنا

١٩٩٢: حفرت ابودر داءرضي الله عند سے روابیت بے كدرسول الله الله عليه وسلم في فرمايا جوهض اين بهائي كي عزت سے اس چیز کو دورکزے گا ۔جواسے عیب دار کرتی ہ ؛۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ سے دوز خ کی آگ ۔ دور کرد ہے گا۔اس باب میں حضرت اساء بنت بزیر ہے بھی مدیث منقول ہے۔ بیرحدیث حسن ہے۔

١٢٨٦: بابترك ملاقات كي ممانعت

أبَوُابُ الْبِرَّوَالصِّلَةِ

١٢٨٤: باب مسلمان بھائی کی غم خواری

199۸: حفرت انس سے روایت ہے کہ جب عبدالرحمٰن بن عوف " مدينة منورة تشريف لائے تورسول الله علي في أنيس سعد بن ربيع كا بھائى بناديا \_سعد في كها آؤيس اينا مال دوحصوں ميں تقسيم كردول اورميري دويوبان بن للنزامين أبك كوطلاق دے ديتا ہوں۔جب اس کی عدت بوری ہوجائے تو تم اس سے شادی کر لینا عبدالرحمٰن نے کہااللہ تعالیٰ تمہارے اہل ومال میں برکت عطا فرمائے تم مجھے بازار کا راستہ بتادو۔ انہیں بازار کا راستہ بتایا گیا۔ جب وہ اس روز بازارہے واپس آئے تو ان کے ماس پنیراور تھی تھا جے انہوں نے منافع کے طور پر کمایا تھا۔اس کے بعد (ایک دن) نی اکرم علیہ نے ان کو دیکھا کہ ان پر زردی کے نشان ہیں۔ یو چھان یہ کیا ہے۔عرض کیا: میں نے ایک انصاری عورت سے شادی كرلى ب-آب علية فرمايا: كيام مقردكيا ب عوض كيا: ایک تشلی کے برابرسونا۔فرمایا:ولیم،کرواگرچایک، بحری کے ساتھ ہی ہو۔ بیحدیث حس صحیح ہے۔امام احدین حنبیل فرماتے ہیں کہ تعظلی جرسونا: تین اور تکث درجم یعنی 3.1/3 درجم کے برابر موتا ے۔ آگل کہتے ہیں کہ یانچ درہم کے برابر ہوتا ہے۔ مجھے (لعنی امام ترندي من كو) امام احد بن عليل كار يقول آخل بن منصور في آخل

١٢٨٧ : باب مَاجَآء فِى كَرَاهِيةِ الْهِجُرَةِ لِلْمُسُلِمِ
١٩٩ : جَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى غَمَرَ ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا الزُّهُوثُ ٤ حَ وَنَسَنا سَعِسُدُ بُنُ عَشِدِ الرَّحُونِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ رَحَ وَنَسَنا سُفِيَانُ عَنِ الرَّحُونِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ رَالَّهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ اَبِي اَيُّوبَ اللَّهُ عَرِي عَنْ اَبِي اَيُّوبَ اللَّهُ عَلَى وَسُلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِيْكُولُ اللْمُعَلِيْكُولُو

١٢٨٤ : بَابُ مَاجَآءَ فِي مُوَاسَاةِ اللَّاخِ ١٩٩٨: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيُع ثَنَا إِسْمَاعِيُلُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنْسِ قَالَ لَمَّاقَدِمَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ ايُنُ عَوُفِ الْمَدِيْنَةَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيُنَهُ وَبَيْنَ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ لَهُ هَلُمَّ أَقَاسِمُكَ مَالِيمُ نِصُفَيْنِ وَلِيَ امْرَأَتَانِ فَأَطْلِقُ إِحْدَا هُمَافَاِذَا انْقَضَتُ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجُهَا فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُونِي عَلَى السُّوق فَـدَلُّوهُ عَلَى السُّوق. فَمَا رَجَعَ يَوْمَئِذِ إِلَّا وَمَعَهُ شَيُّءٌ مِنُ اَقِطٍ وَسَمَّنِ قَدِ اسْتَفُصَلَهُ فَوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ وَضَرَّمِنُ ضُفُرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمُ فَقَالَ تَزَوَّجُتُ امْرَاةً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ فَمَا أَصْدَقُتَهَا قَالَ نَوَاةً قَالَ حُمَيْدٌ أَوْقَالَ وَزُنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب فَقَالَ أَوْلِمُ وَلَوْبِشَاةٍ هَذَا جَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيعُ وَقَالَ أَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ وَزُنُ نَوَاةٍ مِّنُ ذَهَبِ وَزُنُ ثَلَثَةِ دَرَاهِمَ وَقَالَ اِسْحَاقُ وَزُنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبُ وَزُنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَخْبَرَنِي بِلْذِلْكِ اسْحَاقَ بُنُ عَنْصُورُ وَ عَنْ أَخْمَدَبُنِ حَنْبَلِ وَإِسْحَاقَ.

#### كاوال عانايا

#### ١٢٨٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْغِيبَةِ

9 9 9 : خَلْكُ فَتَنَبَّةُ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْدِ بُنُ مُحَمَّدِ عَنِ الْمُعَلَّدِ عَنِ الْمُعَلَّدِ عَنِ المُعَلَّدِ عَنَ الْمِئْدِ عَنَ اَبِمُ هُرَيْرَةَ قَالَ الْعَلَيْءَ لَا الْعَلَيْةُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَلَكَ بِسَمَا يَكُنُ فَلِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ بِيهِ مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ فَيْهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ فَيْهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ فَيْهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهُ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهُ مَا تَقُولُ فَقَدْ فَيْهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهُ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهُ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهُ مَا تَقُولُ فَقَدْ مَعْدَ وَعَدُدُ اللّهِ بَهُ عَمْ وَعَدُدُ اللّهِ بَهُ مَا مَوْلُ فَعَدُ وَعَمُدُ اللّهِ بَهُ مَا مَنْ مَعْمُو وَعَمُدُ اللّهِ بَهُ مَا مَوْلُ فَعَدُ وَعَمُدُ وَعَمُدُ اللّهِ بَهُ مَا مَوْلُ فَقَدْ اللّهُ عَمْ وَعَمُدُ اللّهِ عَمْ وَعَمُدُ اللّهِ عَمْ وَعَمُدُ اللّهِ عَمْ وَعَمُدُ اللّهِ عَمْ وَعَمُدُ اللّهُ عَلَى مَا مَعْدَلُولُ فَقَدُ اللّهُ عَمْ وَعَمُدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ وهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

١٢٨٩: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْحَسَدِ

١٠٠٠ : حدَّ قَنَا عَبُهُ الْجَارِ بُنُ الْعَلَاءِ الْعَطَارُ وَسَعِيلُهُ بِنُ عَلَيدَ الْعَطَارُ وَسَعِيلُهُ بِنُ عَلَيدَ الرَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لاَ عَنْ السَّمِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ لاَ تَقَاطَعُوا وَلاَ تَعَاسَدُوا وَلاَ تَعَالَمُ لاَ يَعِلُ لِلْمُسْلِمِ اَنْ يَهْجُو وَكُولُ وَلاَ عَلَيْهِ وَمِنْ الْعَوْلُولُ وَلاَ يَعِلُ عَمْرَوا اللهِ عَلَى اللهابِ عَنْ اَبْهُ بَعْرُ وَالْمِي هُولُولُ وَالْمُ يَعْرُوا الرَّيْدِ بُنِ الْعَوْلُمِ وَالْنِ عَمْرَوا اللهِ عَلَى اللهابِ عَلَى اللهابِ عَلَى الله الله وَالْمُ وَالْمُؤْمِ ولَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْ

1 • • 1 : حَدَّلْنَا ابْنُ ابِي عُمْرَ لَنَا سَفْيَالُ الزُّهُورَى عَنُ سَالِمٍ عَنْ ابِيْهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَالِمٍ عَنْ ابِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ الآفِيقِ النَّنَيْنِ رَجُلُّ اتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهُورُينُ فَهُو يَنْقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّهُلِ وَآنَا النَّهُ وَوَرَجُلُ آنَاهُ اللَّهُ طَلَامٌ لَلْمُ وَآنَا فَهُو يَنْقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّهُلِ وَآنَاءَ النَّهُ وَهَدُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلُودٍ حَدِيْثُ وَقَدُّ رُوعَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَبِي هُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُودٍ وَابْنُ هَرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُودٍ مَذَا.

#### ١٢٨٨: باب غيبت

1999: حفرت ابو بریرة سے روایت ہے کدرسول الله منطقة اسے پوچھا گیا کہ قیبت کیا ہے، فرمایا تو اپنے بھائی کے بارے میں الی بات کرے جس کو وہ نالپند کرتا ہے۔ عرض کیا اگر وہ عیب واقعی اس میں موجود ہوتو ۔ آپ علیق نے فرمایا اگر تم اس عیب کا تذکرہ کروجو واقعی اس میں ہے تو فیبت ہے ورشتو نے بہان باندھا۔ اس باب میں حضرت ابو برزۃ ، ابن عمر اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر اور ہے منظول ہیں۔

#### ١٢٨٩: باب حسد

۲۰۰۰: حنفرت انس سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے فرمایا: فنظرت انس سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے فرمایا: فنظرت اللہ کرواور کی فیر موجودگی میں اس کی برائی نہ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بن جاؤ ۔ سلمان کیلئے دوسرے سلمان بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ قطع کا می جائز نہیں۔ بیصدیہ سن صحیح ہے۔ اس باب میں معفرت ابو بکر صحیح ہے۔ اس باب میں معفرت ابو بکر امان عمر ابن عمر ابن معمر قادر ابو بریر ہے ہی امان عمر معقول ہیں۔

۱۰۰۱: حضرت سالم اپنج والدے روایت کرتے ہیں کہ
رسول آگرم علیہ نے فر مایا رشک صرف دو آدمیوں پر جائز
ہے۔ایک وہ جس کو اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا اور وہ دن
رات آئی ہیں ہے اللہ کے رائے بیل فرج کرتا ہے۔ دوسراوہ
جس کو اللہ تعالی نے قرآن ( کاظم ) دیا اور وہ اس سے فل کوادا
کرتا ہے ( یعنی پڑھتا ہے ) رات ہیں اور ون کے وقول ہیں۔
ہیدہ یہ حس سی جے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابو ہریرہ معنی حدیث مروی ہے۔
ہیری اس کے ہم معنی حدیث مروی ہے۔

١٢٩٠: باب آپس ميں بغض رکھنے کی برائی

بہت کہ دستر جائز سے روایت ہے کہ رسول النہ واقعہ نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوں ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی پوچا کہ ہیں گئی وہ انہیں لڑنے پر اکساتا ہے۔ اس باب میں حضرت انس اورسلیمان بن عمرو بن احوص (بواسطہ والد) ہے بھی نام طحہ بن احوص شقول ہیں۔ بیاحد بیٹ حسن ہے۔ اپرسفیان کا نام طحہ بن نافع ہے۔

#### ۱۲۹۱: باب آپس میں سلح کرانا

۲۰۰۳: حفرت اساء بنت بزیدرض الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله عنها باتوں کے سوا جوٹ بولنا و ارتبیس ۔ فاوندائی یوی کوراضی کرنے کے لیے کوئی بات کہے۔ لڑائی کے موقع پر چیوٹ بولنا اورلوگوں کے درمیان سلح کرانے کیلئے چیوٹ بولنا چھوٹ بولنا چھوٹ بائن جھوٹ کا کا کیا۔ یہوٹ کی روایت میں ہے۔ اساء کی حدیث سے ہم اسے صرف این خشیم کی روایت ہے۔ اساء کی حدیث سے ہم اسے صرف این خشیم کی روایت سے بہتا ہے کی حدیث شہر بن سے موش سے انہوں نے ہی اکرم شکھیتھے سے روایت کی اورائی میں حضرت اساء کا ذکر نہیں کیا۔ ہمیں اس کی خبر دی ابوکر یب نے انہوں نے دوایت کی اورائی نے انہوں نے دوایت کی اورائی نے انہوں نے دوایت کی اورائی نے زائدہ سے انہوں نے دوایت کی اورائی نے زائدہ سے انہوں نے دوایت کی اورائی بیشرت ابوکر سے بھی روایت کی دوایت کی دوایت بین انی چھر سے اورائی باب بیس حضرت ابوکر سے بھی روایت

۲۰۰۴ حضرت ام کلثوم بنت عقبه رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم سے سنا کہ چوشخص لوگوں میں صلح کرانے کیلئے جبوٹ بولے وہ جبوٹائیس بلکہ وہ اچھی بات کہنے والا اور اچھائی کو فروغ دینے والا ہے ۔ یہ حدیث حسن سجے ہے۔

المَّدَّةُ اللَّهُ مَنَّادٌ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ ٱلْاَحْمَشِ عَنْ الْبِي سُمُّقِينَ مَنْ الْمَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى أَسُفُيانَ عَنْ جَابِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ الشَّيْطُانَ قَلْدُ أَيْسَ أَنْ يَعْبُدُهُ الْمُصَلُّونَ وَللْجَنْ فِي النَّاحِرِيُ شِي بَنْهُمُ وَفِي الْبَابِ عَنُ آنَسٍ وَللْجَنْ فِي الْبَابِ عَنُ آنَسٍ وَللْجَنْ فَي النَّاحِ عَنُ آنَسٍ وَللْجَنْ فَي النَّاحِ عَنُ آنَسٍ وَللْجَنْ فَي النَّاحِ عَنُ آنَسٍ وَللْجَنْ اللَّهُ حَوْصِ عَنُ آبَيْدِهِ اللَّهُ الْمَالِقِينَ اللَّهُ عَوْصٍ عَنُ آبَيْدِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولَ اللَّهُ اللللْمُلْعُلُولَالَهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولَ اللَّهُ اللللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ

• ١ ٢٩ : بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّبَاغُض

١ ٢٩ ١ : بَابُ مَاجَآءَ فِي اِصُلاحِ ذَاتِ ٱلْبَيْنِ

حَدِيْتٌ حَسَنٌ وَابُو سُفْيَانَ اسْمُهُ طَلُحَةً بُنُ نَافِعٍ.

٣٠٠٠ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارِ ثَنَا اَبُواَ حُمَدَ ثَنَا سَفْيَانُ ح وَثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلاَنُ ثَنَا بِشُوبُنُ السَّرِيّ وَابُو اَحْمَدَ فَا سَفْيَانُ عَنِ ابْنِ حَنَّهُم عَنُ شَهْدٍ بُنِ حَوْشَبِ عَنُ اَسُمَآءَ بِنُتِ يَذِيْدَ فَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَعِدُ لُل الْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحُ الرَّجُلُ امْراتَدَهُ لِيُرُضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحُ الرَّجُلُ امْراتَدَهُ لِيُرُضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِي لَيْصَلَحُ الكَذِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَيْنَ النَّاسِ وَقَالَ مَحْمُودٌ فِي حَلِيْتِهِ لا يَعْمِلُحُ الكَذِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا مِن حَدِيثِ ابْنِ حُنَّى مَ وَرُوى دَاوُدُ بَنُ آبِي هَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلِيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ مِنْ مَعْدِيثِ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ مِنْهُ وَفِي اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ الْهِى بَكُورٍ وَضِى اللّهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله

٣٠ ٩٠ : حَنَّقَنَا آخَمَدُ بَنُ مَنِيْعِ ثَنَا اِسْمَعِيْلُ ابْنُ لِتَزَاهِمُمَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنْ أَمِّهُ أَمْ كُلُّقُومٍ بِنْتِ عَقْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ اَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ حَيْدًا أَوْ لَمَا خَيْرًا وَهَلَا حَيْدًا

ضَجِيُحٌ.

أيَوُابُ الْبِرُّوَ الصِّلَةِ هُلا صِنْ لا الا رسي الب يتم كي كفالت اوراس يرجم كرنا جنت مين دا فطي كاسب اوراس يرظم اوراس كامال کھانا جہنم جانے کا باعث بن سکتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے (ان الذین یا کلون اموال الیتمی...) جولوگ کلم کے ساتھ تیمول کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پید آگ سے جررہ ہیں۔ (۲) بچوں پرشفقت ومجت سے پیش آٹا جا ہے۔ (٣) لوگوں پر دم كرنا جائے تا كداللہ تعالى مم پردم كرے - بدانسان كى بربختى ہے كداس سے دم كاجذبہ چين لياجائے - (٣) دین توایک نفیحت ہے تمام مسلمانوں کے لئے خواہ وہ صاحب اقتدار جوں یاعام مسلمان ۔ بہترین مسلمان اس کوگر دانا حمیا ہے جس ہے دوسرے مسلمان ان کا جان وہال عزت وحرمت محفوظ ہو۔ (۵) ایک مسلمان کو دوسرے کی بردہ پوتی کرنی جا ہیے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوٹی کرے۔ جود نیاش کسی مسلمان کی تنگی و تکلیف دور کرے گا اللہ تعالی و نیاو آخرت میں اس ے لئے آسانی فرمائیں ہے (۲)مسلمان کے لئے جائز نہیں کدوہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ احراض کرے اور ان دونول میں سے سلام میں ابتدا کرنے والا بہتر ہے۔ جبکہ بدتر انسان وہ ہے جواسیے مسلمان بھائی کی فیبت اور چغل خوری کرے اور اس سے حسد کرے ۔ شیطان کا بیطریقہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں چھوٹ ڈالٹا ہے۔ لڑنے والوں میں سلم کرانے والا کی فضیلت ہے جی کدوہ اس معالم میں جھوٹ بھی بول سکتا ہے جیسا کدا عادیث سے ثابت ہے کہ تین باتوں کے علاوہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ۔ایک خادندا پنی بیوی کوراضی کرنے کے لئے کوئی بات کیے لڑائی کے درمیان جھوٹ بولنا اورلوگوں کے درمیان صلح كرانے كے لئے جھوٹ بولنا۔

۱۲۹۲: باب خیانت اورهو که

٢٠٠٥: حفرت الوصرمة كهتم عن كدرسول الله علي في فرمايا جوكسى كوضرريا تكليف ببنجائ كالانتعالى بهى اسےضرراور تكليف پہنچائيں كے اور جوكوئي كسى كومشقت ميں ۋالے الله تعالی اس کومشقت میں متلا کرتا ہے۔اس باب میں حضرت الوبكر سي محمى راويت ہے۔ بيرحديث حسن غريب ہے۔

۲۰۰۲: حضرت الوبكرصديق رضي الله عند سے روايت ہے وہ فرماتے جیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محض کسی مؤمن کو تکلیف پہنچائے یا دھوکہ دے وہ ملعون ہے۔ بید عدیث فریب ہے۔

#### ۱۲۹۳: باب پڑوسی کے حقوق

٢٠٠٤: حضرت مجابدے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و ك كمريس ان كيلي ايك بمرى ذري كي كي - جب آب تشريف لاے تو یو چھا کیا تم نے اپنے یہودی پروی کو گوشت (مدید) بيجاني (دومرتبد يوجها) اس ليه كديس في رسول الله

١٢٩٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْخِيَانَةِ وَالْغِشّ ٢٠٠٥: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَحُيَى بُن سَعِيْدٍعَنُ مُحَمَّدَ بُنِ يَحْيِي ابْنِ حَبَّانَ عَنْ لُؤُلُوَّةً عَنْ أَبِي صِرْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ ضَارَّضَارَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنُ شَاقٌ شَاقٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِى الْبَابِ عَنُ أَبِي بَكُو هِلْذَا حَدِيَّتٌ حَسَنٌ غَرِيُبٌ.

٢٠٠١: حَدَّقَتَا عَبُدُ مُنُ حُمَيْدٍ فَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ الْعُكَلِيُّ ثَنِيُ اَبُو سَلَمَةَ الْكِنْدِيُّ ثَنَا فَرُقَدُ السَّبَحِيُّ عَنُ مُوَّةَ بُنِ شَوَاحِيُلَ الْهَمُدَانِيِّ وَهُوَ الطَّيِّبُ عَنْ آبِي بَكُرٍ الصِّدِيْقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ ضَارًا مُؤْمِنًا اَوْمَكَرَبِهِ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ.

١٢٩٣ أَ: بَابُ مَاجَاءَ فِي حَقِّ الْجَوَارِ

٢٠٠٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْآعُلَى ثَنَا سُفَيَانُ عَنُ دَاؤِدَ مُنِ شَابُورُوبَشِيْرِ آبِي إِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمُرِو ذُبِحَتُ لَهُ شَاةٌ فِي اَهُلِهِ فَمَاجَاءَ قَالَ اَهُدَيْتُمُ لِجَارِنَا الْيَهُوْدِيَّ اَهْدَيْتُمْ لَجَارِنَا الْيَهُوْدِيِّ سَمِعْتُ رَسُولَ

أبَوُابُ الْبِرَّوَ الصِّلَةِ علی کوفر ماتے ہوئے سنا: جبر کیل جھے ہمیشہ بروی کے ساتھ بھلائی اوراحیان کی وصیت کرتے رہے بیہاں تک کہ میں سمجھا کہ وہ اسے دارث بنا دیں گے ۔اس باب میں حضرت عا کثیرہ ابن عباسٌ ،عقبه بن عامره ، ابو هريرة ، انسٌ ،عبدالله بن عمرة ، مقدادین اسورٌ ،ابوشریح "اورابوامامهٌ ہے بھی احادیث منقول

ہیں - مدحدیث اس سند سے حسن غریب ہے ۔ مجاہد سے بھی ابو ہرمری اور عائش کے واسطے سے منقول ہے۔

٢٠٠٨: حضرت عاكشرضي الله عنباكبتي بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا جبرئيل ہميشہ مجھے برزوی کے متعلق نفيحت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ وہ اسے

وارث بنادیں گے۔

۲۰۰۹: حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ! الله تعالى ك نز دیک بهتر ساتھی وہ ہے جوا ہے ساتھی کیلئے بہتر ہےاور بہتر یزوی وہ ہے جوایئے پڑوی کے لیے بہتر ہے۔ بہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابوعبدالرحمٰن حملی کانام عبداللہ بن برید

١٢٩٨: باب خادم يه اجهاسلوك كرنا

١٠١٠: حضرت الوذر كت من كدرسول الله علي فرماياكم اللد تعالى في تمهار بي بهائيول كوجواني كي حالت ميس تمهارا ماتحت بنایا ۔ پس جس کا (مسلمان) بھائی اس کے ماتحت ہو اے جاہیے کداس کواینے کھانے میں سے کھانا اورلہاس میں ے لباس دے اور اسے الی تکلیف نہ دے جواس پر غالب ہوبائے اگرالی تکلیف دے تو اس کی مدد بھی کرے۔اس باب میں حضرت علی ،ام سلمہ ابن عمر ،اور ابو مرر ا ہے بھی احادیث منقول ہیں ۔ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول مَازَالَ جَبُرِيُلُ يُوْصِينِيُّ بِالْجَارِحَشَى ظَنَنُتُ انَّهُ سَيُورَثُهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَهَ وَابْنِ عَبَّاسِ وَعُقُبَةَ بُنِ عَامِرِ وَآبِي هُرَيْرَةَ وَٱنَّسِ وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَـمُـرُو وَالْمِقْدَادِبُنِ الْآسُودِوَابِيُ شُرَيُح وَابِيُ الْمَا مَةَ هٰلَا حَمِدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيُبٌ مِنُ هٰلَهُ الْوَجْدِ وَقَلْتُرُويَ هٰلَهُ الْحَلِيْتُ عَن مُجَاهِدٍ عَنْ عَآيَشَةَ وَآبِي هَرَيْوَةَ ايُضًا عَن النِّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٨ • ٢٠ : حَدَّقَهُ الْمُعَيِّمَةُ ثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ أَبِي بَكُرِبُنِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ عَمُروبُن حَـزُم عَنْ غَمُرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَازَالَ جِبْرَيْيُلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا

يُوُصِينِيُ بِالْجَارِحَتَٰى ظَنَنُتُ أَنَّهُ سَيُورَ ثُهُ.

٢٠٠٩: حَلَّثَنَا ٱحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةً بن شُرَيْح عَنْ شُرَحْبِيْلَ بن شَوِيُكِ عَنُ آبِي عَبُدِ الرَّحُمٰنِ الْحُبِّلِي عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَـمُوو قَـالَ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ ٱلْاَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُ هُمُ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْسُ هُمُمُ لِلجَارِهِ هَلْمًا حَلِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَالْبُوْعَبُدِ الرَّحُمٰن الْحُبُلِيُّ اسْمُهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيُدَ.

١٢٩٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي ٱلْإِحْسَانِ إِلَى الْخَادِمِ • ١ • ٢ : حَدَّثَنَا بُنُدَارٌ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنَ بُنُ مَهُدِى ثَنَا سُفْيَانُ عَنُ وَاصِل عَنِ الْمَعُرُورِبُنِ سُوَيْدٍ عَنُ آبِيُّ ذَرّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخُوالُكُمُ جَعَلَهُمُ اللَّهُ فِتُيَةً تَحْتَ آيُدِ يُكُمُ فَمَنُ كَانَ آخُوهُ تَحُتَ يَدِهِ فَلَيُطُعِمُهُ مِنْ طَعَامِهِ وَلَيُلُبِسُهُ مِنْ لِبَاسِهِ وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغُلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغُلِبُهُ فَلَيُعِنَّهُ وَفِي الْبَابِ عَنُ عَلِي وَأُمَّ سَلَمَةً وَابُن عُمَرَوَاَبِي هُرَيُرَةً هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. ۱۰۱۱: حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه نبی اکرم صلّی الله علیه و کم الله علیه و کم می الله علیه و کم می الله علی و الله جنت میں واخل نہیں ہوگا۔ بیر حدیث غریب ہے۔ ابوا یوب ختیائی اور کئی راوی فرقد نجی پر اعتراض کرتے میں کہ ان کا حافظ تو کہیں۔

أبواب البروالصلة

## ۱۲۹۵: باب خادموں کو مارنے اور گالی دینے کی ممانعت

۲۰۱۲: حضرت ابو ہر یہ در صلی اللہ عند سے روایت ہے کہ در سول اللہ سلی اللہ علیہ وکئم نے فر مایا: جوا سے غلام یا لوغری پر زما کی تہمت لگائے گا اور وہ اس سے بری ہوں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بر حد جاری کریں گے قرید کہ اس کا الزام صحیح ہو۔ بیصد بیٹ حسن صحیح ہے۔ اس باب میں سوید بن مقرن اور عبداللہ بن عمر سے بھی احادیث متقول ہیں۔ ابن الجی تھم، عبدالرحمٰن بن الج تم بھی بیں، ان کی کئیت ابوالحکم ہے۔

۱۰۱۳: حضرت عبداللہ بن معود سے روایت ہے کہ ش اپنے
ایک غلام کو مار را تھا کہ میرے پیچھے ہے ایک آواز آئی۔ جان
لوانو معود، جان لو، ابو معود میں نے پیچھے مرکز رکھا تو رسول
اللہ علی کھڑے تھے۔ آپ علی نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ پر
اللہ علی کھڑے تھے۔ آپ علی نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ پر
اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنا تو اس پر قادر ہے۔ ابو
معدود کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد بھی بھی غلام کوئیس
مارا۔ بیومدیث حس تی ہے۔ ابراہیم تیکی ، ابراہیم بی بن بزید بن
مارا۔ بیومدیث حس تی ہے۔ ابراہیم تیکی ، ابراہیم بی بزید بن

#### ١٢٩٢: باب خادم كوادب سكهانا

١ - ٢٠ : حَدَّ فَنَا آخَمَدُ بُنُ مَنِيع فَنَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُونَ عَنُ هَمَّا مِزِيدُ بُنُ هَارُونَ عَنُ هَمَّامٍ بَنِ يَعْمِىٰ عَنْ فَرُقِدِ عَنْ مُرَّةً عَنْ أَبِى بَكْرِ الصَّذِينُ عَنِ عَنْ الشَّحِدَة سَتِئُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الاَيدُ حُلُ الْجَدَّة سَتِئُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الاَيدُ حُلُ الْجَدَّة سَتِئُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الاَيدُ حُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

#### ١٢٩٥ : بَابُ النَّهُي عَنُ ضَرُبِ الْخُدَّامِ وَشَتُمِهِمُ

1011: حَدُّ ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنُ فُصَيْهُ لِ بُنِ عَرُوانَ عَنِ ابْنِ آبِى نُعْمِ عَنُ آبِى هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُوالْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَيَّ التَّوْبَةِ مَنْ قَذَفَ مَسمُلُوكَ لَمَ بَرِينًا مِمَّاقَالَ لَهُ آقَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدَّيْوُمَ الْقِيمَةِ إِلَّا آنَ يُتُكُونَ كَمَاقَالَ هَذَا حَدِيثً حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِى الْبَابِ عَنُ سُويُدِ بُنِ مُقَوِّنٍ وَعَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ وَابُنُ أَبِي نُعُم هُوَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ أَبِي لَعُمْ هُوَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ أَبِي نُعُمَ الْتَحْكَمِ.

مَّ الْاَعْمَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُواهِلُمْ عَيْلانُ ثَنَا مُؤَمِّلٌ ثَنَا سُفُيَانُ مَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَقَالُ اللَّهُ اقْتَرُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ اللَّهُ اقْتَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ اللَّهُ اقْتَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالُ اللَّهُ اقْتَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ عَلَيْكَ مَنْكُودٍ فَصَاطَوَيُتُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ عَلَيْكَ عَلَيْهِ عَلَيْكَ عَلَيْهِ عَلَيْكَ عَلَيْهِ عَلَيْكَ عَلَيْهِ عَلَيْكَ عَلَيْهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْهِ عَلَيْكَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

٢٩٦ : بَالِبُ مَاجَآءَ فِى اَدَبِ الْخَادِمِ ٢٠١٠ : حَدَّلَتَ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا عَبُدُ اللَّه عَنُ سُفْيَانَ عَنَ اَبِي هَارُوْنَ الْعَهْدِيّ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَرَبَ

عبدی، عمارہ بن جوین ہے۔ یکی بن سعید کہتے ہیں کہ شعبہ نے اَحَـدُكُـمُ حَادِمَهُ فَـذَكَرَاللُّهَ فَارُفَعُوْاايُدِيَكُمُ وَابُوُ هَازُوْنَ الْعَبُدِيُّ اسْمُهُ عُمَارَ أُهُ بْنُ جُوَيُنِ وَقَالَ يَحْنى بُنُ سَعِيْدِ ضَعَّفَ شُعْبَةُ آبَا هَارُونَ الْعَبْدِيُّ قَالَ يَحْيَى وَمَازَالَ ابْنُ عَوْنِ يَرُوِي عَنْ آبِي هَارُوُنَ حَتَّى مَاتَ.

> ١٢٩٤ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْعَفُوعَنِ الْخَادِمِ ٢٠١٥: حَدَّلَنَا قُتَيْبَةً ثَنَا رِشُدِينُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ آبِي هَانِيءِ الْمَخُولَانِيَّ عَنُ عَبَّاسٍ بْنِ جُلِيُدٍ الْحَجُرِيِّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَقَالَ جَآءَ رَجُلَّ الْمَي النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ كُمُ اَعُفُواْعَنِ الْحَادِم فَيصَمَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ كُمْ اعْفُواعَنِ الْحَادِمِ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةٌ هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيُبٌ وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهُبٍ عَنُ آبي

٢٠١٢: حَدَّتَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُب عَنُ آبِي هَانِيءِ السَّحُوُلانِيِّ بهاذَا الْإِسْنَادِ نَحُووَرَاوي بَعْضُهُمُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ وَهُبِ بِهِٰذَا ٱلْإِسْنَادِ

هَانِيءِ الْخَوْلَانِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحُوَهَٰذَا.

وَقَالَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرٍو.

كالاحيثة لالاجي الهاد الماي تعليمات مين وحوكدوي اورخيانت كى تخت ممانعت كي كل ب-خيانت كو منافق کی ایک علامت خیال کیا گیاہے دھوکہ دینے کے بارے میں حضور علیقے کا بیارشاد کر'' جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں'' ہم سب کے لئے ایک بہت بڑی تنہیہ ہے۔(۲) بڑوی کے ساتھ بہتر سلوک ایمان کی علامت ہے جیسا کہ ارشاد نبوی عَلِينَ بِ الله برايمان ركمتا ماس كوچائ كراييغ بروى سى بهتر سلوك كري " ) خادم سے حسن سلوك سے پیش آنا جا ہے اِس کا کھانا لباس اور اس کوالی تکلیف ندد ہے جواگرخود انسان پر آجائے تو اے نا گوار گذرے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ال محفق برحد جاری فرمائیں گے جواپنے خادم یالونڈی پر زنا کی تہت لگائے گا۔خادم کومعاف کرنا جاہئے۔ایک روایت کے مطابق برروزستر مرتبه بهي خواه معاف كرنايز يو كرو

> ١٢٩٨ : بَابُ مَاجَآءَ فِي أَدَبِ الْوَلَدِ ٢٠١٤: حَدَّثَ فَا قُتَيْبَةُ ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى عَنْ نَاصِح عَنْ سِمَاكِ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانُ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ حَيْرٌ مِنُ اَنُ

ابو ہارون عبدی کوضعیف قرار دیا ہے۔ یجی فرماتے ہیں کہ ابن عون امینے انقال تک ابوہارون سے احادیث نقل کرتے

#### ١٢٩٤: باب خادم كومعاف كردينا

اَبَوُّابُ الْبِرَّوَ الْصِّلَةِ

٢٠١٥: حفرت عبدالله بن عمرض الله عنه يروايت يك أيك آ دى رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميس حاضر موا اورعرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم : کتنی مرحبه اینے خادم کو معاف کرون: آپ علی خاموش زہے۔ پھرعرض کیایارسول الله عَلَيْقَة خادم كُنْتَى بارمعاف كرون في اكرم عَلَيْقَة نے فرمايا " ہرروزستر مرتبہ" بیصدیث حسن غریب ہے۔عبداللہ بن وبب اسے ابوبانی خولانی سے اس سندسے اس کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔

٢٠١٧: ہم ہے روایت کی تنبید نے انہوں نے عبداللہ بن وہب سے انہوں نے ام ہائی خواانی سے اس سندسے اس کے ہم معنی اور بحض راوی ای سندے بیحدیث قال کرتے ہوئے عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں۔

#### ١٢٩٨: باب اولا دكوادب سكهانا

١٠٠٤: حفزت جابر بن سمره رضي الله تعالى عند بداويت ب که رسول الله علی نے فرمایا کسی کا اینے بیٹے کو ادب سکھانا ایک صاع (ایک پیانه) صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ یہ، أبؤاب البروالضِلَةِ حدیث غریب ہے۔ ناصح بن علاء کوفی محدثین کے نز دیک توی نہیں \_ بیصدیث اسی سند سے معروف ہے \_ ناصح بصری ایک دوسرے محدث ہیں جو تمار بن ابوعمار وغیرہ سے نقل کرتے ىين اورىياشىڭ ئ<u>ىن</u>-

۲۰۱۸: حضرت اليب بن موى اين والداوروه ان كے دادا معلم كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كوئي والداييز بيثي كواجتها دب سي بهتر انعام تبين ديتا سيحديث غریب ہے۔ہم اس حدیث کوصرف عامر بن ابوعامر خزار کی روایت سے پہچانے ہیں۔ابوب بن موکٰ ،ابن عمرو بن سعید بن عاص ہیں۔

بدراویت مرسل ہے۔

## ١٢٩٩: باب بدية بول كرنے اوراس كے بدلے میں کچھوینا

٢٠١٩: حضرت عائشهرضي الله تعالى عنها فرماتي بين كدرسول الله الله عليه وسلم بدية ول فرمات اوراس كابدله وياكرت تنظے۔اس باب میں حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ،انس رضی الله عنه ابن عمر رضى الله عنها اور جابر رضى الله عنه سے بھى احادیث منقول ہیں ۔ بیرحدیث اس سند سے حسن مجمع غریب ہے۔ہم اس حدیث کو صرف عیسیٰ بن پوٹس سے مرفوع جانتے

# ۱۳۰۰: باب محن كاشكرىيە

۲۰۲۰: حضرت الوہرریہ ، رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جو محض لوگوں کاشکریپادانہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کاشکریپادانہیں کرتا۔ بیہ حدیث سے۔

۲۰۲۱: حضرت ابوسعید رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله

يَسَصَدَّقَ بسصَاعِ هَٰذَا حَدِيُثُ غَرِيُبٌ وَنَا صِحُ بُنُ عَلَاءِ الْكُوْفِيُّ لَيْسَ عِنْدَاهُلِ الْحَدِيْثِ بِالْقُوىّ وَلاَيْعُرَفُ هَلَا الُحَدِيْتُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا صِحْ شَيْخُ الْحَرْبَصُرِيُّ يَرُويُ عَنْ عَمَّارِ بُنِ اَبِي عَمَّارِ وَغَيْرِهِ وَ هُوَاثُبَتُ مِنْ هَلَاا.

٨ / ٢٠ : حَدَّثَنَا نَصُرُيْنُ عَلِيَّ الْجَهُضَمِيُّ ثَنَا عَامِرُ بُنُ أَبِي عَامِرِ الْخَوَّارُ لَنَا أَيُّوبُ بَنُ مُوسَى عَنُ أَبِيْهِ عَنُ جَـدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَانَحَلَ وَالِنُوَلِدُامِنُ نَحُلِ ٱفْضَلَ مِنُ أَدَبٍ حَسَنِ هَذَا حَـــاِيْتُ غَرِيْبٌ لَا نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَلِيْثِ عَامِرِ بُنِ أَبْي عَامِرِ الْمُحَوَّادِ وَٱيْدُوبُ بُنُ مُؤسَى هُوَ ابُنُ عَمُرِوبُنِ سَعِيْدِ بُنِ الْعَاصِ وَهَلَا عِنْدِي حَدِيْثُ مُرْسَلٌ.

٩ ٢ ١ : بَابُ مَاجَآءَ فِي قَبُولِ الْهَدِيَّةِ

#### وَ الْمُكَافَاةِ عَلَيْهَا

٢٠١٩ : حَدَّثَنَا يَحْمِي بُنُ ٱكْثَمَ وَعَلِيُّ بُنُ حَشْرَمِ قَالَا ثَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ عَنُ هِشَام بُن غُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ الْهَىدِيَّةَ وَيُثِيُّبُ عَلَيْهَا وَفِي الْبَابِ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ وَانَسِ وَابُنِ عُمَرُوجَابِر هَلَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيُبٌ مِنُ هَٰذَا الْوَجُهِ لاَ نَعْرِفُهُ مَرُفُوعًا إلَّا مِنْ حَدِيُثِ عِيُسَى بُنِ يُوْنُسَ عَنُ هِشَامٍ.

> • ١٣٠ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الشُّكُر لِمَنُ أَحُسَنَ الْيُكُ

٢٠٢٠: حَدََّلَنَا ٱحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا الرَّبِيْعُ بُنُّ مُسُلِم ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ عَنُ اَبِيُ هُورَيُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَشْكُو النَّاسَ لَا يَشْكُو اللَّهَ هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ. ٢٠٢١: حَـدَّثَنَا هَنَّادٌ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ اَبِي لَيُلْي ح

صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جس نے لوگوں کا شکرا دانہیں کیا اس نے الله كا بھى شكر اوائميس كيا -اس باب ميں حضرت ابو مرمره رضى الله عنه افععث بن قيس رضى الله عنه اور نعمان بن بشير رضى اللّٰدعنه ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیرحدیث حسن سیح ہے۔

#### ١٣٠١: باب نيك كام

أبَوَّابُ الْبِرَّوَالصِّلَةِ

٢٠٢٢: حفرت ابوذر رضي الله عند الله عند الرايت المحارسول النُّدصلي اللَّه عليه وسلم نے فرمايا: تمہارا اينے مسلمان بھائي كے سائے مسکرانا اسے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا سب صدقہ ہے ۔ پھر کسی مجولے بھٹکے کوراستہ بتا دینا، نا بینے کے سأتھ چلنا، راستے سے پھر، کا نثایا مڈی وغیرہ ہٹا دینا اور اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند، جابر رضى الله عنه، حدّ يفه رضى الله عنه، عائشة رضى الله عنها اورا يو هرميره رضى الله عنه عديمي احاديث منقول بين بيحديث حسن غریب ہےاورابوز حیل کا نام ساک بن ولید حنفی اور نصر بن حجمہ جرشی پیامی ہیں۔

#### ۱۳۰۲: باب عاریت دینا

۲۰۲۳: حضرت براء بن عازب رضي الله عنه کهتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفر ماتے ہوئے سنا كه جس نے دودھ ماورق كامنيدد ما (يعنى رعاديت دى) ياكسى بھولے بھنكے کوراستہ بتایا اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کا ٹواب ہے۔ سيحديث حسيح غريب إبواطق كى روايت سے الواطق است طلحہ بن مصرف نے قال کرتے ہیں اور ہم اے صرف ای سندے جانتے ہیں ۔منصور بن معتمر اور شعبہ بھی طلحہ بن مصرف سے نقل کرتے ہیں ۔اس باب میں نعمان بن بشیر ہے بھی

وَثَنَا سُفُيَانُ بُنُ وَكِيُعِ ثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّوَاسِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِيُ لَيُلِي عَنَّ عَطِيَّةَ عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَّمُ يَشُكُو النَّاسَ لَمُ يَشُكُو اللُّهَ وَفِي الْبَابِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ وَالْاَشُعَتِ بُنِ قَيْسٍ وَالنَّعُمَانِ بُنِ بَشِيِّرِ هَلْذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

ا ١٣٠ : بَابُ مَاجَآءَ فِيُ صَنَائِعِ الْمَعُرُولِ ٢٠٢٢: حَدَّثَنَا عَبَّالً بُنُ عَبُدِ الْعَظِيْمِ الْعَبُرِىُ ثَنَا النَّصُوبُنُ مُحَمَّدِ الْجُرَشِيُّ الْيَمَامِيُّ ثَنَا عِكُرِمَةُ بُنُ عَمَّار ثَنَااَبُو زُمَيْل قَالَ مَالِكُ بُن مَرُثَدٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي فَرِّقَالَ قَالَ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسُّمُكَ فِي وَجُهِ آخِيُكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَآمُرُكَ بِالْمَعُرُوفِ وَنَهُيْكَ عَنِ الْمُنكرِصَدَقَةٌ وَارْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أرْضِ الصَّلالَ لَكَ صَدَقَةٌ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِي الْبَصَولَكَ صَلَقَةٌ وَإِمَا طَتُكَ الْحَجَرَوالشَّوكَ وَالْعَظَمَ عَنِ الْطَّوِيُقِ لَكَ صَلَقَةٌ وَإِفُرَاغُكَ مِنُ دَلُوكَ فِي دَلُواَخِيُكَ لَكَ صَدَقَةً وَفِي الْبَابِ عَنُ ٱبِى مَسْعُودٍ وَجَابِرِوَحُذَيْفَةَ وَعَائِشَةَ وَآبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِينتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَأَبُو زُمَيْلٍ سِمَاكُ بُنُ الْوَكِيُدِ

#### ١٣٠٢: بَابُ مَاجَآءً فِي الْمِنْحَةِ

الْحَنَفِيُّ وَالنَّصُرُ بُنْ مُحَمَّدِ هُوَ الْجُرُشِيُّ الْيَمَامِيُّ.

٢٠٢٣ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ ثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ يُوسُفَ بُنِ أَبِسُ اِسْحَاقَ عَنُ ٱبِيَّهِ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ عَنُ طَلُحَةَ بُن مُصَرِّفٍ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ كُوْسَبَعَةَ يَقُولُ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ بُن عَازِبِ يَقُولُ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَنَحَ مَنِيُحَةَ لَبَنِ اَوْوَرِقِ اَوْ هَائِي زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثُلُ عِتْقِ رَقَبَةٍ هَاذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي اِسْحَاقَ عَنْ طَلُحَةَ بُن مُصَرَ فِ لَا نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنُ هَٰذَا الْوَجُهِ وَقَدْ رَواى

الطُّريُق وَهُوَ إِرْشَادُ السَّبِيلِ.

- أَبُوابُ الْبِرُوَالصِّلَةِ

صدیث منقول ہے۔ورق کی عاریت وینے سے مرادیہ ہے کہ روپے چیسے کا قرض دینا۔''صلا کی زقا قا'' کا مطلب راستہ دکھاناہے۔ مَنُصُورُ بُنُ المُعُتَمِرِ وَشُعَبَةُ عَنْ طَلَحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ هذا الحَدِيْثَ وَفِى الْبَابِ عَنْ نُعْمَانَ بُنِ بَشِيْرٍ وَمَعَنٰى قَولِهِ مَنْ مَنَسَعَ مَنِيُحَةً وَرِقِ إِنَّمَايَعُنِى بِهِ قَرُضَ النَّرَاهِم وَقَولُهُ أَوْهَائِى ذَقَاقًا إِنَّمَايَعُنِى بِهِ قَرُضَ النَّرَاهِم وَقَولُهُ أَوْهَائِى ذَقَاقًا إِنَّمَايَعُنِى بِهِ هِدَايَةَ

#### ۱۳۰۳: بابراستریس سے تکلیف دہ چز ہٹانا

١٣٠٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي اِمَاطَةِ الْآذٰي عَن الطَّرِيُق

۲۰۲۳ : حضرت ابو ہر برہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیکی نے فر مایا کہ ایک آدمی رائے پر چل رہا تھا کہ اس نے کا نے دارشان تر دیکھی اس نے اسے ہا ویا۔ اللہ تعالی اسے اس کی جزاوے گا۔ اور اس کو بخش دے گا۔ اس باب میں حضرت ابو برزہ ،این عباس اور ابو ذرائے بھی احادیث محقول ہیں۔ یہ حدیث حسن تج ہے۔ ٢٠٢٣: حَدَّثَنَا قُنَيَّةً عَنُ مَالِكِ بُنِ آنَسِ عَنُ سُمَيَ عَنُ آبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ بَيْسَمَا رَجُلٌ يَمُشِى فِى الطَّرِيُقِ إِذُوجَدَ خُمُصُنَ ضَوْكِ فَآخَرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَلَهُ وَفِى الْبَابِ عَنُ آبِى بُرُزَةً وَابْنِ عَبَّاسٍ وَآبِى ذَرِّ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

# ۱۳۰۴: باب مجالس امانت کے ساتھ ہیں

١٣٠٣: بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ الْمَجَالِسَ بِالْآمَانَةِ

۲۰۲۵: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت کے کہ نجی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فریا یا جب کوئی آدمی بات کرکے چلا جائے تو وہ تہارے پاس امانت ہے۔ بیر حدیث حسن ہے۔ ہم اسے ابن الی ونب کی روایت سے پہنچاہتے

٢٠٢٥: حَدُّقَتَا اَحْمَدُ بُنُ مُ حَمَّدُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ آبِي ذِئْبٍ قَالَ اَخْبَرَ لِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَطَآءِ عَنْ عَبْدِ الْمَيْكِ ابْنِ جَابِر بْنِ عَبْدِيكِ عَنُ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَدَّتُ الرَّجُلُ الْسَحِدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ آمَانَةً هَلَا الْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ آمَانَةً هَلَا عَدِيثِ عَبْدِيثِ مُن اَبِي وَثَبَّ مَانَةً هَلَا

1100 : باب خاوت کے بارے میں 1000 : بارے میں 1000 : حضرت اساء بنت ابو بھڑ کہتی ہیں کہ بیں نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ اس بی ہو بھی ہے وہ زبیر ڈبی کی کمائی ہے ہے کہ بین اس میں سے صدقد دے کئی ہوں۔ آپ علیہ نے فرمایا ہاں دے کئی ہوں۔ رکھورور نہ تم ہے بھی دوک ایا جائے گا۔ اس باب ش حضرت رکھورور نہ تم ہے بھی دوک ایا جائے گا۔ اس باب ش حضرت

عَلَيْكِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَآئِشَةَ وَإِنِي هُرِيُّوةَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرُوى بَعْضُهُمُ هَلَا الْحَدِيثُ بِهِذَا الْوسْنَادِ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِبْنَ عَبُدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَسْمَا عَ بِنُتِ آبِي بَكُرٍ وَرُوى غَيْرُوا حِدِ هَذَا عَنْ أَيُّوبُ وَلَمْ يَذَكُو وُ افِيْهِ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ الْجَبْرِ.

ابوب وتم يد درواويه عن عاد بن عبد الله بن الزبير. الوراق عن النبي من الزبير. الوراق عن يختي المن عن المنطق الموراق عن المنه الله عن النبي هر أوراق عن النبي هر أوراق عن النبي هر أوراق عن الله عليه وسلّم قال السّخ ق ويب من الله عليه وسلّم قال السّخ ق ويب من الله بعيث من الناو والمناوي الله بعيث من الناو عن ال

#### ١٣٠١: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْبُخُلِ

٣٠٢٩: حَدَّقَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ ثَنَا يَوْيُدُ بُنُ هَارُوْنَ ثَنَا مَن مَنِيْعِ ثَنَا يَوْيُدُ بُنُ هَارُوْنَ ثَنَا صَلَعَةُ بُنُ مُوصَى عَنْ فَوْقَيْدِ السَّبَعِي عَنْ مُرَّةَ الشَّهُ الشَّهِ الشَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدُخُلُ الْجَنَّةُ حَبِّ وَلَا يَجِيلٌ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدُخُلُ الْجَنَّةُ حَبِّ وَلَا يَجِيلٌ وَلَا مَعَلَى هَلَّا هَذَا حَدِيثٌ حَدَيثٌ حَدَّ وَلَا يَجِيلٌ وَلَا

عائشہ اور ابو ہر پر اسے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیر حدیث حس سے ہے اور بعض اے ابن الی ملیکہ ہے دہ عہاد بن عبداللہ ہے اور وہ حضرت اسام ہے نقش کرتے ہیں جبکہ کی راوی اسے ایوب نیش کرتے ہوئے عباد بن عبداللہ بن زبیر کوحذف کر دیتے ہیں۔

۱۳۰۲ حضرت ابو ہر یرورضی اللہ عند کہتے ہیں کدرسول اللہ سلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تی اللہ تعالی سے قریب ، جنت سے
قریب اورلوگوں سے قریب ، ہوتا ہے بیخیل اللہ تعالی سے دور،
جنت سے دورلوگوں سے دوراور جہنم کے قریب ہوتا ہے ۔ اللہ
خزیب ہے ۔ ہم اسے صرف یجی ہن سعید کی اعرب سے ۔ یہ صدیث
غزیب ہے ۔ ہم اسے صرف یجی ہن سعید کی اعرب سے دوایت
سعید بن مجمد کی سند سے متعقول ہے ۔ اس صدیث کی روایت سے
سعید بن مجمد کی سند سے متعقول ہے ۔ اس صدیث کی روایت سے
افتال فریا گیا ہے کیونکہ سعید، یجی ہن سعید سے نقل کرتے
ہیں اور وہ حضرت عاکنہ رضی اللہ عنہا سے کچھ احادیث مرسل

# ۱۳۰۲: باب بخل کے بارے میں

بہ بہت کے معنرت ابوسعید خدری رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مؤمن میں سدو و خصلتیں جی نہیں ہو کتیں کی اور بداخلاتی ۔ اس باب میں حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ عند ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ سے حدیث غریب ہے ۔ ہم اس حدیث کو صرف صدقہ بن موی کی روایت سے بچائے ہیں۔

۲۰۲۹: حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند سے روایت بے که رسول الله صلی الله علیه و ملم نے ارشاد فرمایا: فریب کر نیوالا بخیل اور احسان جمانے والا جنت میں داخل نہیں ہول گے۔

ىيەھدىي<sup>ن حس</sup>ن غريب ہے۔

· ٣٠٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ بِشُوبُنِ رَافِعِ عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِيُ كَثِيْرِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِيُ هُرَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ غِرِّكِرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ حَبِّ لَئِيمٌ هَاذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنُ هَٰذَا الْوَجْهِ.

٢٠٠٠ : بَابُ مَاجَآءَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْآهُل ٢٠٣١: حَدُّقَتَا أَحْمَدُ بُنُّ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِي بُنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللُّهِ بُن يَويُدُ عَنُ اَبِي مَسْعُودٍ الْانْصَادِي عَنِ النَّبِيّ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَفَقَهُ الرَّجُلِ عَلَى آهُلِهِ صَدَقَةٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو وَعَمُرِو بُنِ أُمَيَّةَ وَآبِي هُرَيْرَةَ هِلْمَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٢٠٣٢: حَدَّلُنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ ٱبِيُّ قِلاَ بَهَ عَنْ ٱبِيُ ٱسُمَاءَ عَنْ ثُوْبَانَ ٱنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ الدِّيْنَارِ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فَي سَبِيُلِ اللُّهِ وَدِيُسَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى اَصُحَابِهِ فِي سَبِيلُ اللَّهِ قَالَ آبُو قِلاَ بَهَ بَدَأَبِالْعِيَالَ ثُمَّ قَالَ فَآيُّ رَجُلِ اَعِظُمُ اَجُرًامِّنُ رَجُلٍ يُنفِقُ عَلَىٰ عِيَالِ لَهُ صِغَارِ يُعَفِّهُمُ اللَّهُ بِهِ وَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ بِهِ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ

# ١٣٠٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي الضِّيَافَةِ وَغَايَةُ الضِّيَافَةِ كُمُ هُوَ

٢٠٣٣: حَبِدَّ ثَنَمَا قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ بُنُّ سَعُدٍ عَنْ سَعِيْدِ بُن اَبِيُ سَعِيُدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ اَبِيُ شُوَيُحِ الْعَدَوِيِّ انَّهُ قَالَ اَبُصَرَتُ عَيُنَاىَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ وَسَـمِعَتُـهُ أَذُنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ قَالَ مَنْ كَانَ

۲۰۳۰: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے كدرسول التصلى التدعليه وسلم في فرمايا مؤمن بحولا اوركريم ہوتا ہے جبکہ فاجر (بدکار) دھوکہ باز اور بخیل ہوتا ہے۔ میہ حدیث غریب ہے ۔ہم اے صرف ای سندے جائے

· اَبُوَابُ الْبِرِّوَالصِّلَةِ

# ١٣٠٤: باب ابل وعيال يرخرج كرنا

الا ۲۰ حضرت ابومسعود انصاری رضی الله عندے روایت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما يا كسى مخص كااسية الل و عیال برخرج کرنا بھی صدقہ ہے ۔اس باب میں حضرت عبدالله: بن عمرو رضى الله عنه ،عمروبن امبيه رضى الله عنه اور ابوہر رہ رضی اللہ عنہ ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیحدیث حسن سيح ہے۔

٢٠٣٢: حضرت ثوبال كيتم بين كدرسول الله عظاف فرمايا : بہترین دینار وہ ہے جسے کوئی شخص اینے اہل وعیال پرخرچ كرنا بي پيروه دينار جيهوه جهاديس جانے كيلي اي سواري مرابيخ دوستوں يرفى سبيل الله خرج كرتا ہے۔ ابوقلاب كتے ہیں کہ رادی نے عیال کا شروع میں ذکر کیا اور پھر فرمایا: اس تخص سے زیادہ تواب کے ل سکتا ہے جوایے چھوٹے بچوں پر خرچ كرتا ب\_جنهيں الله تعالى اس كى وجه سے محنت ومشقت کرنے سے بچالیتا ہا اورانہیں اس کے ذریعے ٹی کرتا ہے۔ بيعديث حسن سيح بــ

# ۸-۱۳۰۸: باب مهمان نوازی

#### کے بارے میں

۲۰ ۳۳: حضرت ابوشری عدویٌ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھااور کانوں نے سناجب نبی اکرم علی نے نے مرمایاجس تحض کا اللہ تعالی اور آخرت کے دن پرایمان ہے اسے این مہمان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرنی چاہیے ہضحا یہ کرام ؓ يُولُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِوِ فَلْيُكُومُ صَيْفَهُ جَائِزَ تَهُ فَي بِهِ جِهارِ تَكَفَّ مِها فَي كَ قَالُولُ وَمَا جَائِزَتُهُ قَالَ يَوْمُ وَلَيُلَةٌ قَالَ وَالطَّيَافَةُ ثَلاَثَةُ اليَّدِ ون اور اليكرات تك ايّام وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَمَنْ كَانَ بُولُونُ صَافَت بَن ون تكب عاور بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلْيُقُلُ خَيْرًا أَوْلِيَسْكُتُ هَذَا اور آيامت كون برايمان حَدِيثَ صَحِيْحٌ.

٢٠٣٢ : حَدَّثَنَنَا ابْسُ أَبِى عُسَمَرَ ثَنَاسُقَيَانُ عَنِ ابُنِ عَجُلانَ عَنُ سَعِيْدِ الْمَقَبُّرِي عَنُ أَبِى شُرَيْحِ الْكَعْبِي آنَّ عَجُلانَ عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِي عَنُ أَبِى شُرَيْحِ الْكَعْبِي آنَّ الْسُولَ الفَيْهِ وَمَدَّفَة ثَلاَيَة بُعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَفَةٌ وَلَا يَجُلُ لَلَهُ أَنْ يُنُوى عِنُدَةً حَثَى يُحُرِجَهُ وَمَعْنَى صَدَفَةٌ وَلَا يَجُلُ لَلَهُ أَنْ يُنُوى عِنُدَةً حَثَى يُحُرِجَهُ وَمَعْنَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو قَوْلِهِ لَا يَشْفِى عِنْدَةً وَيَعْنَى عَلَيْهِ وَهُو الفَيْنِيُّ إِنَّمَا فَعَنَى عَلَيْهِ وَهُو الفَيْنِيُّ إِنَّمَا يَعْمَ لَعَنَى عَلَيْهِ وَهُو الفَيْنِيُّ إِنَّمَا عَلَى الشَّيْفِ الْمَقْبُوقِ الْمَابِ عَنُ عَلَيْهِ وَهُو الفَيْنَ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِي هِذَا حَدِيْتُ وَاللَّهُ الْكَعْبِيُّ وَهُو الفَيْنِيُّ وَالْمَوْرُ عَلَى الْمَقْبُرِي هَذَا حَدِيْتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمَقْبُرِي هِذَا حَدِيْتُ وَاللَّهُ مُولِكُ اللَّهُ الْمَقْبُرِي هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحَ وَابُو شُولُهُ خُولِلِدُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ عَمُولُ الْمَقْبُرِي هِذَا الْحَدِيْتُ وَاللَّوْمُ الْمُقْبُرِي هَذَا الْحَدِيْتُ وَاللَّهُ الْمُقْبُرِي هَوْ الْمُعْبِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُقْرُونَ وَاللَّهُ الْمُقَالِدُونُ وَاللَّهُ الْمُقَالِدُ وَالْمَعُ وَاللَّهُ وَلَا لِلْمُقَالِقُ عَلَى الْمُقَالِقُ وَالْمُولِي وَالْمَوْلِ الْمُعْرِعَةُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ الْمُعْمِلُ وَالْمَعِيْدُ وَالْمُ الْمُقَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَلَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

9 • ١٣٠ : بَابُ مَاجَآءَ فِي السَّعْيِ عَلَى السَّعْيِ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْيَتِيُم

٢٠٣٥: حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ ثَنَا مَعُنُّ ثَنَا مَالِكٌ عَنُ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّاجِئُ عَلَى الْآرُمَلَةِ وَالْمِسْجِيُنِ كَالْمُحَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ.

٢٠٣٧: حَدَّقَا الْانْصَادِئُ نَامَعُنْ نَامَالِکُ عَنْ قُوْدِ بُنِ زَيْدِ عَنْ اَبِي الْغَيْثِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثُلَ ذَلِکَ هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَابُو الْغَيْثِ السُمُهُ صَالِمٌ مَوْلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

نے پوچھا پر تکلف مہمانی کب تک ہے۔ آپ اللہ نے فرمایا ایک دن اور ایک رات تک پر تکلف ضیافت کرنا چر فرمایا کہ ضیافت تین دن تک ہے اور اس کے بعد صدقہ ہے۔ اور جواللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوا ہے جہا ہے کہ انچمی بات کے یا غاموش رے۔ بیعدیث صفحے ہے۔

۲۰۳۳: حفرت اپوشری کعمی کیتہ ہیں کہ رسول الله علی کے فرمایا خیافت ایک دن و
خ فرمایا خیافت تین دن تک اور پر تکلف خیافت ایک دن و
رات تک ہے۔ اس کے بعد جو پھی مہمان پر فرج کیا جائے وہ
صدقہ ہوتا ہے۔ کی مسلمان کیلئے جائز نہیں کہ اس کے پاس
زیاد ووقت تک معمرا رہے یہاں تک کہ اے فرج ہونے گئے۔
حرج کے معنی یہ ہیں کہ مہمان میز بان کے پاس اتنا طویل نہ
مفرے کہ اس پر شاق گر رنے گئے۔ اور حرج میں ڈالنے سے
مارد بی ہے کہ اسے تک نہ کرے۔ اس باب میں حضرت
مارد بی ہے کہ اسے تک نہ کرے۔ اس باب میں حضرت
مارد بی ہے کہ اسے تک نہ کرے۔ اس باب میں حضرت
مارد بی ہے کہ اسے تک نہ کرے۔ اس باب میں حضرت
مارد بی ہے کہ اسے تک نہ کرے۔ اس باب میں حضرت
مارد بی ہے کہ دیے تھی ہے دیے معمول ہیں۔ مالک بن
مارٹ اور ابو ہری ہے تھی ہے مدیث معید مقبری نے قل کرتے
ہیں۔ یہ مدیث حسی جے ہے اور ابوشر سے فرائی کعبی عدوی
ہیں ران کانا م فویلد بن عمروہے۔

۹ ۱۳۰۹: باب تیموں اور بیواؤں کی خبر گیری

۲۰۳۵: حضرت صفوان بن سلیم مرفوعا نقل کرتے ہیں کدر سول اللہ عظیمیتی نے فرمایا: یوه اور محتاج کی ضروریات پوری کرنے کے سیا کو کوئی کرنے والا جہاد کرنے والے مجابد کی طرح ہے یا پیرا یے فحض کی طرح جودن میں روزہ رکھتا اور رات کونمازیں پڑھتا ہے۔

٢٠٠٠ : هم يه روايت كى انصارى في انهول في معن ب انهول في ما لك سے انهول في تورين يزيد سے انهول في الله الغيث سے انهول في ايو بريرةً سے اې كې مش بيدهديث حسن صحيح غريب ہے اور ايوغيث كا نام سالم ہے وہ عبداللہ بن مطبع

مُعِلَيْعِ وَقُوْرُ بُنُ يَزِيْدَ هَامِيٍّ وَقُورُ بُنُ زَيْدٍ مَدَنِيٍّ. • ١٣١٠: بَابُ مَاجَآءَ فِي طَلاقِهِ الُوجُهِ وَ حُسُن الْبشُر

2707: حَدَّقَنَا قَتَيْهُ قَنَا الْمُنْكَدِرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اللَّهِ قَالَ الْمُنْكَدِرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُلُّ مَعُرُوفِ مَسَلَّم كُلُّ مَعُرُوفِ مَسَلَّم أَكُلُ عَمُرُوفِ مَسَلَّم أَكُلُ عَرَفِي وَسَلَّم أَكُونُ فَي صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَعُرُوفِ أَنْ تَلْقَى اَخَاكَ بِوَجْهِ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى اَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِقٍ وَآنَ تُلْقَى اَخَاكَ بِوَجْهِ اللَّهِ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْ تَلْقَى اَخَاكَ وَفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْ تَلْقَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْ تَلْقَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَقِ وَانْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُولُ عَلَيْهُ وَانْ عَلَى الْمُعْرُولُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْحَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُولُ عَلَى الْعَلَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِيقِ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَامِ الْعَلَى ال

1 17 1 : بَابُ مَاجَآءَ فِي الصِّدُقِ وَ الْكَدِبِ
٢٠٣٨ : حَدُّقَا هَنَّادٌ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ
شَهِيُ قِ بُنِ سَلَمَةً عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ بِالصِّدُقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ بِالصِّدُقِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ بِالصِّدُقِ اللَّهِ فَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ بِالصِّدُقِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ بِالصِّدُقِ عَنِّى الْمَعَدُةِ وَالْمَدِنَ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَى النَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْكَذِبَ قَانِ النَّكِدِبَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُولًا اللَّهُ عُولًا الْمُعَلِيقِ وَابْنِ عَمْ الْمُكَذِبَ عَنْ اللَّهِ وَمَا يَوْلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمَا الْمُعَلِيقِ وَابْنِ عَمْ الْمُكَذِبَ عَلَى الْمُعَدِيقِ وَعَمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الشَّيِحَةُ وَالْنُ الْمُعَلِيقِ وَابْنِ عُمْ وَهَذَا حَدِيكَ وَعَمْ وَعَدُ اللَّهِ وَلَيْكُمُ وَالْمُؤْدِ وَابْنِ عُمْ وَهَذَا حَدِيكَ وَعَمْ وَعَدُ اللَّهِ مِنْ الشَّيِحَيْدُ وَابْنِ عُمْوَ هَذَا حَدِيكَ حَسَنَ صَحِيمَةً .

# کے مولی ہیں۔ پھر توربن بزیدشای اور توربن بزید مدنی ہیں۔ ۱۳۱۰: باب کشاوہ پیشائی اور بشاش چہرے سے ملنا

۲۰۳۰: حضرت جابر بن عبدالله سے روایت ہے کہ رسول الله علیقت نے فرمایا: ہر نیک کام صدقہ ہے اور یہ بھی نیکیوں میں سے ہم کرتم ایسے ہمائی کو خندہ پیشائی ہے (خوش ہور) ملواور اسے فرول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پائی ڈال وو اس باب میں حضرت ابوذر سے بھی حدیث متقول ہے ۔ میرحدیث حسن سیج ہے۔

#### ااساا: باب سيح اور جھوٹ

۲۰۳۹: حضرت ابن مرطعے روایت ہے کہ نبی اکرم میں ہے نہ فر المقافحہ نے فرمایا جب بندہ جموعہ بولٹا ہے تو فرشتے اس کی بولک وجہ ہے اس آدمی ہے نہاں کہ جس میں کہ جب میں نے میں کہ جب میں نے میں حدیث عبدالرجم بن ہارون سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا: ہاں میر حدیث حسن خریب ہے ہم اسے صرف ای سند جائے ہیں۔ عبدالرجم بن ہارون اس میں صرف ای سند جائے ہیں۔ عبدالرجم بن ہارون اس میں

الْوَجْهِ تَفَرَّدَيِهِ عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ هَارُوْنَ - مَعْرد بين -

المُ اللَّ الصَّمِينُ اللَّهِ إِلَي إِلَي بِهِ لا زم بِ كِدا فِي إولاد كوادب تَحات بياس سے بهتر بِ كروه صدقه خرات میں لگار ہے۔ (۲) مدیروتی کف کا تادلہ کرنا جائے اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ (٣) این محسن کاشکریا داکرنا چاہئے کیونکہ انسان کوانند تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ رب کاشکر گذار بندہ بن جاتا ہے۔ (۴ )معمولیٰ نیکیوں کونظر انداز ند کرنا چاہئے مثلاً اپنے مسلمان بھائی کے لئے مسکرانا الڑائی ہے روکنا ،جو لے بیٹنے کوراستہ بتانا ، راستے ہے چقر ، کا نے وغیرہ ہنا دینا بھی کے یانی بیانا بھی نیکی ہے(۵) سخاوت کی نضیلت اور مال کورو کنے کی ندمت که الله تعالیٰ محی کویسند کر تا اور بخیل کو ناپسند فرماتا ہے کی کہ بخیل کے لئے ہے کہ جنت میں واخل نہ ہوگا۔اصل میں مخاوت اور بخیل یہ وواوصاف میں جو معاشرے میں بھلائی اور بُر ائی کے گویا مرکز ہیں۔ بخیلی معاشرے میں مفاد پرتی اور خود غرضی کوتر جیح دیتی ہے جبکہ حاوت ایثار اور محبت واخوت کوجنم ویتی ہے۔ (١) اہل وعیال برخرج کرنا بھی صدقہ ہاور نبی کریم مَن الفِیج آنے قرمایا کدوہ بہترین دینارہ جوکو کی فخض اینے اہل وعیال پرخرج کرے۔(۷) مہمان کی تکریم ایمان کی علامت ہے مہمانی کے آواب میں بی تھی ہے کہوہ میز بان کے ماس اتناظیر ہے کہ و تنگی محسوس ندکرے۔مہمان اور میز بان کواس معالم میں اعتدال اختیار کرنا چاہئے۔(۸) تیموں اور بیوا کول کی خبر گیری کرنے والے کو کو یا مجاہد قرار دیا گیا ہے بیٹیم اور بیوہ معاشرے کے دوستم زدہ افراد ہوتے ہیں جو معاشره نظرا نداز کردیتا ہے اور یہ دونوں طبقات سمپری کی حالت میں رہتے ہیں یالوگوں کے ظلم دستم کا نشانہ بنتے ہیں۔اسلامی تعلیمات کی جامعیت کا بیمالم ہے کہ اس نے ان طبقات ہے حسن وسلوک کو نیکی کا اعلیٰ درجہ قرار دیا ہے۔اگر ہم اس معاملے میں اسلامی تعلیمات رعمل کریں تو دوسرے معاشروں کے لئے قابل تقلید مثال پیش کرسکتے میں جہاں بیدونوں طبقات بری حالت میں گذر بسر کرتے ہیں۔(٩) مج کولازم پکڑنا جاہئے کیونکہ بیانسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے جبکہ گناہ سے اجتناب کرنا چاہئے کیونکہ رہنم کاراستہ۔

ااس باب باب ما جَآءَ فِي الْفُحْشِ السّان بَاب بِحيالَى كَ بار بِي مِل السّان السّاء مَا بَاب بِحيالَى كَ بار ب مِل السّن السّاء الله عَلَيْ السّائيَة فَيْرُ اللّه عَلَيْ السّائيَة فَيْرُ مِنْ اللّه عَلَيْ السّائية عَنْ اللّه عَلْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كَانَ عَلِيهِ الرّمِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كَانَ عَلِيهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كَانً عَلِيهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كَانً عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كَانً عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كَانًا عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كَانًا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كَانًا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كَانًا عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كَانًا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كَانًا عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كَانًا عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَا عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ الْمَالِمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا

ُ شَانَةُ وَمَا كَانَ الْحَيْلَةُ وَفِي شَنَى وَالْآ حَسْرَت عَالَشَمْ ہے بھی صدیث متول ہیں۔امام ابیسی کی ترفرگ عَانِشَةَ قَالَ اَبُوْ عِیْسٰی هٰلَذَا حَدِیْتٌ فرماتے ہیں بیرصدیث حسن غریب ہے۔ہم اس صدیث کو ڈیالاً مِنْ حَدِیْتِ عَبْدِ الرَّزَّاق۔ صرفعبدالرزاق کی روایت سے جانتے ہیں۔

ا ۲۰ ۱۰ : حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : تم میں سے بہتر بن لوگ وہ بیں جن کا اخلاق سب سے بہتر ہے اور نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نہ میسی گخش گوئی کرتے اور نہ ہی بیدان کی عادات میں

٣٠٠ : حَذَقَتَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُودِ الْآ عَلَى الصَّنَعَانُى وَعَيْرُ وَاحِدِ قَالُواثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنَ مَعْمَرِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنس وَاحِدِ قَالُواثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنَ مَعْمَرِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كَانَّ الْفُحُشُ فِي شَيْءٍ الاَّ شَانَةُ وَمَاكَانَ الْحَيَّاءُ فِي شَيْءٍ الاَّ وَانَهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ أَبُو عِيْسَى طَلَمَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيْبٌ لَا تَعْرِفُهُ الاَّ مِنْ حَدِيثِ عَبُدِ الرَّزَاقِ-حَسَنٌ عَرِيْبٌ لَا تَعْرِفُهُ إلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَبُدِ الرَّزَاقِ-

شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ ابَاوَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ

مَسْرُوْقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالٌ رَسُوْلُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمْ اَحَاسِنُكُمْ اَخُلا قًا

جامع ترندی (جلداول) أبَوُابُ الْبِرُوَ الصِّلَةِ

## بیر حدیث حسن سیح ہے۔

#### ساسا: بالعنت بهيجنا

٢٠٢٢: حضرت مره بن جندب رضى الله عند كبيت بين كرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: آيس عين أيك دوسر برالله كي لعنت عضب اور دوزخ کی بیشکار ندهمیجو اس باب میں حضرت ابن عباس رضى الله عنها ،ابو هرميره رضى الله عنه،ابن عمر رضى الله عنهما اورعمران بن حصين رضى الله عنه سي بهي ا حاديث منقول ہیں بیرعدیث حسن سیجے ہے۔

۲۰۴۳: حضرت عبدالله رضى الله عند سے روایت ہے کدرسول التدسلي التدعليه وسلم نے فرمایاطعن کرنے والا بھی پرلعنت جھیخے والا فخش كوئى كرف والا اور بدتميزى كرف والامؤمن نبيس ب بيرحديث حسن غريب ہے اور عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بي ہے گئی سندوں ہے منقول ہیں۔

۲۰ ۲۰ حضرت ابن عباس رضي الله عنه فرماتے جیں که ایک مخض نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سامنے موا ير لعنت بھیجی۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ہوا پر لعنت نہ جھیجو بیرتو پابند تھم ہاور جو خض کسی ایسی چیز پراھنت بھیجا ہے جواس کی تحق تہیں تو وہ لعنت ای پرواپس آتی ہے۔ بیرجدیث حسن غریب ہے۔ہم اسے صرف بشر بن عمر کی روایت سے مرفوع حانة بيں۔

# ۱۳۱۳: بابنسب كي تعليم

٢٠٢٥: حضرت الوجريره رضى الله عندسے روایت بے کدرسول اللُّصلِّي اللُّه عليه وسلم نے فر مايانسب كي اتن تعليم (ضرور) حاصل کروجس کے ذریعے تم اپنے رشتہ داروں ہے حسن سلوک کرسکو اس ليے كدر شيخ داروں ہے حسن سلوك كرنا اسبخ كھر والوں میں محبت کا موجب، مال میں زیادتی ادر موت میں تاخیر ( یعنی

وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا عَامًا مُتَفَجَشًا هٰلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيتٌ.

#### ١٣١٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي اللَّعْنَةِ

٢٠٣٢: حَدَّقَتَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَثَّى ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْن بْنُ مَهُدِىّ ثَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةً ابُس جُنَّدُب قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لاَ تَلاَعَنُوا بِلَعُنَةِ اللَّهِ وَلا بغَضَبهِ وَلاَ بالنَّارِ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْمُنِ عَبَّاسِ وَاَبِى هُرَيْرَةٍ وَالْبِن عُمَرَ وَعِمْرَانَ أَنِ خُصَيْنِ هَاذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٢٠٢٣: حَدَّثَنَامُ حَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْاَزْدِيُّ الْبَصُرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِق عَنُ اِسْرَ آئِيُلَ عَن الْأَعُمَسْ عَنُ إِبْرَاهِيْسَمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَان وَلَا اللَّهَاحِش وَلَا الْبَادِئ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ غَرِيُبٌ وَقَدُرُوىَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ مِنُ غَيْرِ هٰذَا الْوَجُهِ.

٢٠٣٣: حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ أَخُوَمَ الطَّائِيُّ الْبَصُرِيُّ ثَنَا بشُربُنُ عُمَرَ ثَنَا آبَانُ بُنُ يَرْيُدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيْحَ عِنْدَ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ تَلْعَنِ الرَّيْحَ فَإِنَّهَا مَـامُوْرَةٌ وَإِنَّهُ مَنُ لَعَنَ شَيْنًا لَيُسَ لَهُ بِاهْلِ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ هِلْذَا حَدِيثُ غَرِيْبٌ حَسَنٌ لاَ نَعْلَمُ أَحَدُانُسُنَدَهُ غَيْرَ بِشُو بُنِ عُمَرَ..

## ٣ ١ ٣ ١ : بَابُ مَاجَآءَ فِي تَعُلِيُم النَّسَب

٢٠٣٥: حَدَّثَنَا ٱحُمَدُ بُنُ مُرحَدًدٍ ثَنَاعَبُدُ اللَّهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُن عِيسَى الثَّقَفِيّ عَنُ يَزِيْدَ مُولِّلَى الْمُنْبَعِثِ عَنُ آبِي هُرَيُّرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَلَّمُوا مِنُ أَنْسَابِكُمُ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمُ · فَإِنَّ صِلَةُ الرَّحِم مَحَبَّةٌ فِي الْآهُلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ

أبَوَّابُ الْبِرَّوَ الصِّلَةِ

مَنْسَأَةٌ فِي ٱلْآثَرِ هَلَا حَدِيْتٌ غَرِيْتٌ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ: وَمَعُنى قَوْلِهِ مَنْسَاةٌ فِي الْآثَرِ يَعْنِيُ بِهِ الزِّيَادَ ةَ فِي الْعُمُو. ١٣١٥: بَابُ مَاجَآءَ فِي دَعُوَةِ الْآخ لا خِيهِ بظهر الْغَيْب

٢٠٠٢: حَدَّثَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدِ ثَنَا قَبِيْصَةُ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ عبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ زِيادِ بُنِ أَنْعُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن يَزِيُدَ عَنُ عبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَادَعُوةٌ ٱسُرَعَ إِجَابَةٌ مِنْ دَعُوةٍ غَائِب لِغَائِب هَذَا حَدِيْتُ غَرِيُبٌ لَا نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنُ هَذَا الْوَجُهِ وَٱلْإِفْرِيْقِيُّ يُضَعَّفُ فِي الُحَدِيْثِ وَهُوَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُم ٱلْإِفْرِيْقِيُ.

١ ١ ٣ ١ : بَابُ مَاجُآءَ فِي الشَّتَم

٢٠٣٠: حَدَّقَنَا قُتَيْبَةً ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بُن عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ ٱبِيهِ عَنُ ٱبِي هُوَيُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْتَبَّانُ مَاقًا لاَ فَعَلَى الْبَادِئ مِنْهُمَامَالَمُ يَعْتَدِ الْمَظُلُومُ وَفِي الْبَابِ عَنُ سَعُدِوَابُن مَسْعُودٍ وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُغَفَّلِ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنُ صَحِيْحٌ.

٣٠٣٨: حَدَّقَنَا مَـحُمُودُ بُنُ غَيُلاَنَ لَنَا أَبُو دَاؤُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بَنِ عِلاَ قَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُغْبَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسُبُّوا الْاَمُوَاتَ فَتُودُوا الْاحْيَاءَ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ سُفْيَانَ فِي هَلَمَا الْحَدِيثِ فَوَوى بَعْضُهُمُ مِثْلَ رِوَايَةِ الْحَفَرِيّ وَرَواي بَعْضُهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بُن عِلاَ قَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً يُحَدِّثُ عِنْدَ الْمُغِيْرُةَ بُن شُغَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ نَحُوَّهُ.

٣٠٣٩: حَدَّقَنَا مَدُهُمُودُ بُنُ غَيْلانَ ثَنَا وَكِيْعٌ لَنَا شُفِّيَانُ عَنُ زُبَيْدِبُنِ الْحَارِثِ عَنُ آبِي وَائِلِ عَنُ عَبُدٍ

عمر بڑھنے ) کا موجب ہے۔ بیرحدیث اس سند ہےغریب ے۔اور منا أن كامطلب عمر مين اضافه ہے۔ ١١٣١٥: باباية بهائي كيلي بس يشت

دعاكريًا

۲۰۲۲ حفرت عبدالله بن عمر ورضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی ا کرم صلّی الله علیه وسلم نے قر مایا کوئی دعا اس سے زیادہ جلد قبول نہیں ہوتی جس قدر عائی ہے دعا غائب کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ بیحدیث فریب ہے۔ ہم اسے صرف ای سندسے پیچا نتے ہیں ۔ افریقی کا نام عبدالرحلن بن زیاد بن انعم افریقی ہا دران کو حدیث میں ضعیف کہا گیا ہے۔

#### ١٣١٧: باب گالي دينا

٢٠٩٧: حضرت الوجريره رضى الله عنه كيتم بين كدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا دوآ دمی گالی گلوچ کرنے والے جو کچھ کہیں دوان میں سے ابتداء کرنے والے پر ہے۔ جب تک كدمظلوم حدي ندبر هے ١١٠ باب من حضرت سعد ابن مسعودٌ ادرعبدالله بن مغفلٌ عيے بھي احاديث منقول ٻيں۔ بيه مدیث حس سیجے ہے۔

۲۰۴۸: حفزت مغيره بن شعبه رضي الله عنه كهته بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمايا مُر دول كو گالى نه دو كيونكه اس سے زندہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔اس حدیث کونفل کرنے میں سفیان کے ساتھیوں کا اختلاف ہے۔ بعض اسے حفری کی ر دایت کی طرح نقل کرتے ہیں جبکہ بعض سفیان سے اور وہ زیاد بن علاقد سے فقل کرتے ہیں کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ کے یاس ایک آ وی کورسول الله صلی الله علیه وسلم ہے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہوئے سا۔

٢٠٢٩: حضرت عبدالله رضى الله عنه سے روایت ہے وہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمسی مسلمان کو گالی

حامع ترندي (جلداول) أبَوُابُ الْبِرَوَالصِّلَةِ

دینانسق (لعنی گناہ) اورائے تل کرنا کفر ہے۔زبید کہتے ہیں كديين نے ابودائل سے يو جھا كيا آپ سلى الله عليه وسلم نے خود سدحدیث عبداللہ سے سی تو انہوں نے فرمایا: بال ۔ بہ حديث حسن سيح ہے۔

#### ١١١١: باب الجيمي بات كهنا

٢٠٥٠: حضرت على رضى الله عند سے روايت بى كدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جنت میں بالا خانے ہیں جن کے بیرونی جھے اندر سے اور اندر کے جھے باہر سے نظر آتے ہوں ك\_ايك اعرابي في كفر ب موكرعرض كيايارسول الله علي : یہ کس کیلئے ہوں گے۔ نبی اکرم عَلِقَتْ نے فرمایا جواچھی گفتگو کرے کھانا کھلائے ، ہمیشہ روزے رکھے اور رات کونماز ادا کرے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ میرحدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف عبدالرحمٰن بن اتحٰق کی روایت سے پیچانتے ہیں۔

# ١٣١٨: باب نيك غلام كي فضيلت

ا ٢٠٥١ حضرت الو بريرة عروايت ب كدرسول الله عليه نے فرمایا: کتنا بہترین ہے وہ مخص جواللہ کی بھی اطاعت کرے . ادرائے آتا کا بھی حق ادا کرے۔ (لعنی غلام یاباندی) کعب كبترين : الله اوراس كررسول عليه في في كها بـ اس باب میں حضرت ابومویؓ ،اورابن عمرؓ ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیرحدیث حسن سیجے ہے۔

٢٠٥٢: حضرت ابن عمر كهتم بين كدرسول الله علي في فرمايا تین مخص ایسے ہیں جو مشک کے ٹیلے بر ہوں گے۔راوی کہتے ہیں میراخیال ہے کہ'' قیامت کے دن'' بھی فر مایا۔ایک وہخض جوالله كاحق ادا كرنے كے ساتھ ساتھ اينے مالك كاحق بھى ادا کرے گا۔ دوسرا وہ امام جس سے اس کے مقتدی راضی ہوں اور تیسرا وہ مخض جو یا ٹیوں نمازوں کے لئے اذان دیتا ہے۔ میہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف مقبان کی روایت ہے بیجائے ہیں۔ابواہقظان کانام عثان بن قیس ہے۔

اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسُلِم فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفُرٌ قَالَ زُبَيْدٌ قُلُتُ لِآبِي وَاثِلَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ هَٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١ ١ ٣ : بَابُ مَاجَآءَ فِي قَول المَعُرُوفِ

• ٢ • ٥ : حَـدُّتَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجُوثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرِ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَلِنِ بُنِ اِسْحَاقَ عَنِ النُّعَمَانِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ عَلِيٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي البَحِنَّةِ غُرَفًا تُرى ظُهُورُ هَامِنُ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنُ ظُهُوْرِهَا فَقَامَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ لِمَنْ هِيَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لِمَنُ اَطَابَ الْكَلامَ وَاَضْعَمَ الطَّعَامَ وَ اَدَامَ الصِّيَامُ وَصَلِّي بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ إِسْحَاقٍ.

١٣١٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي فَضُلِ الْمَمُلُوكِ الصَّالِح ٢٠٥١: حَدَّثَنَا ابُنُ اَسِيُ عُسَمَرَ ثَنَا سُفُيَانُ عَن الْآعُمَةُ شَعَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعِمَّا لِا حَدِهِمُ أَنُ يُطِينُعَ رَبَّهُ وَيُؤَدِّيَ حَقَّ سَيِّدِهِ يَعْنِي الْمَمُلُوكَ وَقَالَ كَعُبٌ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِي مُؤسلى وَابْنِ عُمَرَ هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيتُ.

٢٠٥٢: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيُب ثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ اَسِي الْيَقُظَانِ عَنُ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَثَةٌ عَلَى كُثْبَان الْمِسُكِ اَرَاهُ قَالَ يَوُمَ الْقِينَمَةِ عَبُدٌ اَذَى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيُهِ وَرَجُلٌ اَمَّ قَوُمًا وَهُمُ رَاضُونَ وَرَجُلٌ يَنَادِيُ بِالصَّلُوَاتِ الْخَمُسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيُلَةٍ هَاذًا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَ اَبُو الْيَقَظَانِ اِسْمُهُ عُثُمَانُ بُنُ قَيْسٍ. استا: باب لوگول کے ساتھ الچھا برتا و کرنا استان الدسلی الشعلیہ وسلم نے جھے فرمایا: جہاں کہیں بھی ہواللہ سے بی الدسلی الشعلیہ وسلم نے جھے فرمایا: جہاں کہیں بھی ہواللہ سے اللہ فرواور برائی کے بعد بھلائی کروتا کہ وہ اسے مٹا دے اور لوگول نیک سے الیجھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اس باب میں حضرت الیک الوہر برورضی اللہ عنہ سے بھی حدیث متقول ہے۔ یہ حدیث حس سیجھے ۔۔

۱۳۲۰:باب برگمانی کے بارے میں

۱۳۲۱: باب مزاح کے بارے میں ۱۳۲۸: حضرت آئی ہے۔ ۱۳۵۲: حضرت آئی ہے۔ کہ رسول اللہ عظیمہ ہم سے طبح کے بیال تک کدمیرے چھوٹے بھائی سے طبح علی سے طبح کے بیال تک کدمیرے چھوٹے بھائی سے خور کا کیا ہوا۔ ( تغیر ایک چھوٹا کیدہے۔)۔

١٣١٩: بَابُ مَاجَآءَ فِي مُعَاشَرَةِ النَّاسِ الله الله عَلَيْ النَّاسِ الله عَلَيْ النَّاسِ الله عَلَيْ النَّالِ الله عَلَيْ النَّالِ الله عَلَى رَسُولُ الله عَلَى الله الله عَلَى ال

٢٠٠٥ : حَلَّ فَنَا مَسُحسُمُ وُدُ بُنُ غَيْلاَنَ فَنَا اَبُو اَحْمَدَ وَابُو نُعَيْم بَعِيْدَا الْوسْنَادِ نَحْوَهُ وَابُو نُعْمَم عَنْ شَفْيَانَ عَنْ حَبِيْب بِهِلَا الْوسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ مَسُحُمُ وُدٌ وَقَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ حَبِيْب بُنِ اَبِى شَبِيْب عَنْ مُعَاذِ بُنِ اَبِى شَبِيْب عَنْ مُعَاذِ بُن جَمَلُونُ بُنِ اَبِى شَبِيْب عَنْ مُعَاذِ بُن جَمَلُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَحُوهُ قَالَ حَمْوُدُ وَالصَّحِيْحُ حَدِيثَ اَبِى ذَرِ.

• ١٣٢ : بَاكُ مَاجَآءَ فِي ظُنِّ السُّوءِ

٢٠٥٥ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْر ثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي الْزِنَادِ عَنِ الْمُعَنَّ ابْنُ أَبِي عُمْر ثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي الْإِنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّنَّ آكُدَبُ الْحَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَسَمِعُتُ عَبُدَ الْحَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَسَمِعُتُ عَبُدَ الْمَحَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَسَمِعُتُ عَبُدَ الْمَحَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٍ وَسَمِعُتُ عَبُدَ الْمَحْدُونِ الْمَعْرَفُ الْمَحْدِيثُ وَسَمِعُتُ عَبُدَ الْمَحْدِيثُ مَا الطَّنُ الْمَعْرُ وَالْمَ وَالْمَعْرُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الطَّلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الطَّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الطَّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الطَّلُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَعْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمَالِمُ الْمُعْلِى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَلِّذِي الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّلِي الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ

١٣٢١: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْمِزَاحِ

٢٠٥٧: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ الْوَصَّاحِ الْكُوْفِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحِوْلِيَ الْكَاعِبُدُ اللهِ بُنُ الْحِوْلِيَ النَّيَاحِ عَنُ انْسِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُخَالِطُنَا حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللّهِ اللهِي اللهِي المَالِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ

٢٠٥٧: حَدَّلَتَنَا هَنَّادٌ ثَنَا وَكِيْعٌ عَهُوهُ عُبَةً عَنُ أَبِى الشَّيَاحِ عَنُ آنِس لَمُوةُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَاللَّهِ الشَّيَاحِيُّ.
وَأَبُو الثَّيَّاحِ السَّمَةُ يَزِيْدُبُنُ حُمَيْدِ الصَّبَيْعِيُّ.

٢٠٥٨: حَدَّقنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّوْرِ كُ ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنُ اُسَامَةَ بُنِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنُ اُسَامَةَ بُنِ الْمُبَارَكِ عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَلْهُ بَنُ الْمُبَارَكِ عَنُ اَسِمُ هُرِيْرَةَ قَالَ زَلْهِ عَنُ اَلِمُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُ إِنِّي لاَ اَقُولُ إِلَّا صَلَّا اللهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ إِنِّي لاَ اَقُولُ إِلَّا حَلَيْتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قُولِهِ إِنَّكَ حُلَقًا عِبْنَا إِنَّهَ لاَ اَقُولُ إِلَّا تَلْعَلَى اللهِ إِنَّكَ مُتَا اللهِ إِنَّكَ تُبَاوِحُنَا وَلَا إِنِّي لاَ اَقُولُ إِلَّا اللهِ إِنَّكَ تُمَاعِبُنَا وَلَمُهُ اللهِ إِنَّكَ مُنْ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قُولِهِ إِللهِ إِنَّكَ تُعَالِمُ اللهِ اللهِي اللهِ الل

• ٢٠١٠ : حَدُّقَنَا قَتَيْبَةُ قَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِئُ عَمْدِ اللهِ الْوَاسِطِئُ عَمْدُ حَمْدُ اللهِ اللهِ عَنْ اَنْسِ انَّ رَجُلاً اسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللهِ صَدْعَى اللهِ عَنْ اللهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِنَا اللهِ عَلَى وَلَدِنَا اللهِ عَلَى وَلَدِنَا اللهِ عَلَى وَلَدِنَا اللهِ عَلَى وَمَدُلُ اللهِ عَلَى وَسَلَّمَ وَهَلُ تَلِدُ الْإِبلَ إِلاَّ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلُ تَلِدُ الْإِبلَ إِلاَّ اللهِ هَذَا حَدِيثَ صَحِيعً غَرِيْب.

١٣٢٢ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْمِرَاءِ

ال ٢٠١١: حَدَّقَنَا عُقَبَةُ بُنُ مُكُومَ الْعَبِيُّ الْبَصْرِئُ ثَنَا ابْنُ اللهِ الْعَبَى الْبَصْرِئُ ثَنَا ابْنُ إِلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ السَّه اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسُلَّم مَنْ تَرَكَ الْحَدِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِي لَهُ فِي رَبَضِ الْجَدِّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْعِرَاءَ وَهُوَ مَعِقِّ بُنِي لَهُ فِي رَبَضِ الْجَدِّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْعِرَاءَ وَهُوَ مَعِقِّ بُنِي لَهُ فِي وَسَعِلِهَ اللهِ اللهِ عَلَى الْعَدَاهَ اللهَ اللهِ عَلَى الْعَرَاءَ وَهُوَ مَعِقَ بُنِي لَهُ فِي اَعْلَاهًا هَلَهُ اللهِ عَنْ حَدِيثَ مَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۲۰۵۸: حضرت الوجريره رضى الله عند سد روايت ہے كہ ہم نے عرص كيا: يا رسول الله صلى الله عيه وسلم آپ صلى الله عليه وسلم ہم سے خوش طبعى كرتے ہيں ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرما يا ميں بچ كے علاوہ بچوشين كہتا۔ بيد عديث حسن سيح ہے ۔ '' تُسلَدا عِلْسُمانا'' كامتنى بيہ كرآپ صلى الله عليہ وسلم ہم سے حزار كرتے ہىں۔

۲۰۵۹: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے انہیں فر مایا اے دوکانوں والے محمود کہتے ہیں ابواسام ہے فرمایا کرآپ علی نے اس طرح (ان الفاظ) کے ساتھ مزاح کیا۔

۲۰۱۰: حفرت انس کیتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ علی ایک کی ایک شخص نے رسول اللہ علی ایک کی ایک شخص نے رسول اللہ علی کے بہر رسواد کروں گا۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی کی ایک کروں گا۔ آپ علی تے فرمایا: کیا اونٹوں کو اونٹیوں کے علاوہ بھی کوئی جنتا ہے۔ (یعنی تمام اونٹ اونٹیوں کے علاوہ بھی کوئی جنتا ہے۔ (یعنی تمام اونٹ اونٹیوں کے میچ ہیں) ہی حدیث سے عرب ہے۔

وَرُدُانَ عَنُ أَنْسٍ.

٢٠١٣: حَدَّشَنا فَصَالَةُ بُنُ الْفَصُلِ الْكُوفِيُّ ثَنَا اَبُوْ بَكُس بُنُ عَيَّاشِ عَنِ اَبُنِ وَهُب بْن مُنَّهِ عَنَ آبِيهِ عَنَ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِكَ إِنِّهُ الاَتَوَالَ مُنْحَاصِمًا هَلَا حَدِيثً غَريْبٌ نَعُوفُهُ مِثْلَ هَذَا الْأَعْنَ الْمُتَحَاصِمًا هَلَا حَدِيثً غَريْبٌ نَعُوفُهُ مِثْلَ هَذَا الْأَعْنِ هَذَا الْوَجُهِ

٣٠ ١٠ : حَدَّثَنَا زِنَادُ بُنُ أَيُّوبَ الْبَعْدَادِيُّ ثَنَا الْهُحَادِيْ عَنُ لَيْسِ وَهُو اَبُنُ آبِى سُلَيْمٍ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ عِكُرمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَمَارِ آخَاكَ وَلاَ تُسَمَازِحُهُ وَلاَ تَعِلْهُ مَوْعِدًا فَتُحْلِفَهُ هذَا حَدِيثٌ غَرِيْسٌ لاَنْعُوفُهُ إِلَّا مِنْ هذَا الْوَجِهِ.

١٣٢٣ : يَابُ مَاجَآءَ فِي الْمُدَارَاةِ

٢٠١٣: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عَيَئُةً عَنُ مَحُمُونِهِ بْنِ الْمُشَكِّدِرِ عَنْ عُرُوَةً بْنِ الزَّيْئِرِ عَنْ عَائِشَةَ وَالَبَ اسْتَأَذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّا عِنْدَهُ فَقَالَ بِفُسَ ابْنُ الْمُشِيْرَةِ أَوْاَحُوا الْعَشِيْرَةِ ثُمَّ اَذِنَ لَهُ فَالاَنَ لَهُ الْقَوْلَ فَلَبَّا حَرَجَ قُلْتُ لَهُ مَاقَلُتُ ثُمَّ النَّسَ لَهُ القَوْلَ فَلَبَّا حَرَجَ قُلْتُ لَهُ مَاقَلُتُ ثُمَّ النَّسَ لَهُ القَوْلَ فَلَا يَعَالَ بَعْرَكُهُ النَّاسُ قَلْلَ يَعَالَ بَعْدِيهُ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ وَوَحَمُ النَّاسُ صَحِيْمٌ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ وَحَمْدُ النَّاسُ صَحِيْمٌ وَلَا النَّاسُ وَيَقَاءَ فَحُشِهِ هِذَا حَدِيثُ حَسَنَ وَحَمْدُ النَّاسُ صَحِيْمٌ وَالْمَالُ عَلَيْهُ وَمَا النَّاسُ وَيَقَاءَ فَحُشِهِ هِذَا حَدِيثُ حَسَنَ وَحَمْدُ النَّاسُ وَيَعْدُ النَّاسُ وَيَعَلَى اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا النَّاسُ مَنْ تَوَكُمُ النَّاسُ وَيَقَاءَ فَحُشِهِ هِذَا حَدِيثُ حَسَنَ وَحَمْدُ المَّاسُ وَيَقَاءَ فَنْ حَشِهُ هِ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ وَالْمَالُونُ عَلَيْمَ الْمَالُونَ الْمُ الْمَالُونُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالُونَ لَهُ الْمَالُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالُونَ لَهُ اللَّهُ الْمَالُونَ لَهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُلْتُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُلْلَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُعُلِقُ الْمُنْ الْمُؤْمِدُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٣٢٣ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْإِقْتِصَادِ فِي الْحُبّ وَالْبُغُض

٢٠ ٢٥: حَدَّقَنَا اَلُولُ كُورِيْبٍ ثَنَا سُوَيُلاً بِنُ عَمْرٍو الْكَلِيُّ عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّونْتِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيْنَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ أَزَاهُ رَفَعَهُ قَالَ آخيِبٌ حَبِيْبَكَ هُونُنا مَّا عَسٰى اَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَاوَ اَبْغِضْ

جانة بن ادروه حضرت انس بيفل كرتے بيں۔

۲۰۹۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنها ب روایت ہے کہ بی اکرم صلی الله علیه وکلم نے فرمایا اپنے (مسلمان) بھائی سے جگر اندر کرواور شدہی اس بے ایساوعدہ کرو۔ جے تم پوراند کرسکو۔ بیر حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف ای سند سے جانے ہیں۔

#### ۱۳۲۳: باب حسن سلوک

۲۰ ۱۳ حفرت عائش سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نی اگرم عظیم کی خدمت بین حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ بین آپ عظیم کے پائ تھی۔ آپ عظیم نے فرمایا فبیلہ کا بید بینا (یا فرمایا) فبیلہ کا یہ بھائی کیا ہی براہے۔ پھراسے اجازت دے دی اوراس کے ساتھ نری کے ساتھ گفتگو کی۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ عظیم پہلے تو آپ عظیمی نے اے براکہا اور پھراس سے نری کے ساتھ ہات کی۔ آپ علیم نے فرمایا عائش پرترین شخص وہ ہے جے اس کی شش کوئی کی وجہ سے لوگوں نے چھوڑ دیا ہو۔ بیدھ ہے جس اس کی شش کوئی

#### ۱۶۳۲۴ باب محبت اور بغض میں میا ندروی اخترار کر نا

۲۰۱۵: حفرت ابو ہر رہ ہے دوایت ہے (رادی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے مرفونا بیان فر مایا کم ) رسول اللہ علیاتی نے فرمایا ہے دوست کے ساتھ میاندروی کا معاملہ رکھو۔ شاید کی دن وہ تہارادش بن جائے اور دشمن کے ساتھ دشنی میں

بَغِيْضَكَ حَوْنًا مَّاعَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيْبَكَ يَوْمًا مَّا هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرَفُهُ بِهِٰذَا ٱلْإِسْنَادِ إِلَّا مِنْ هَٰذَا الْوَجُهِ وَقَدُرُوىَ هٰذَا الْحَدِيثُ عَنُ أَيُّوبَ بِاسْنَادِ غَيْر هَٰذَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بُنُ آبِي جَعْفَزِ وَهُوَ حَدِيْتُ ضَعِيْفٌ أيُنصُّ ابا سُنَادٍ لَهُ عَنْ عَلِيّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحِينِ عَنْ عَلِيَّ مَوْقُوفٌ قَوْلُهُ.

#### ١٣٢٥: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْكِبُر

٢٠ ٠ ٢: حَـدَّثْنَا اَبُوُ هِشَامِ الرَّفَاعِيُّ نَا اَبُوٌ بَكُوبُنُ عَيَّاشِ عَنِ ٱلْاَعْمَشِ عَنُ إِبُوَاهِيُمَ عَنُ عَلُقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدُحُلُ الْجَنَّةَ مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَل مِّنْ كِبُو وَلاَ يَـدُخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنُ إِيْمَانِ وَفِي الْبَابِ عَنُ آبِي هُوَيُوةَ وَابُنِ عَبَّاسِ وَسَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ وَأَبِيُ سَعِيْدٍ هَلْمَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٢٠٧٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالاَ ثَنَا يَحْنِي بُنُ حَمَّادٍ ثِنَا شُعْبَةً عَنُ اَبَانَ بُن تَغُلِبَ عَنُ فُضُيُل بُن عَمُوو عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ عَلُقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَنْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبُر وَلايَدْخُلُ النَّارَ مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانِ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّهُ يُعْجِبُنِيُ أَنُ يَكُونَ ثَوْبِي حَسَنًا وَنَعْلِي حَسَنًا قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَضَ النَّاسَ

هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

٢٠ ٢٨: حَدَّثَنَا ٱللَّهُ كُرِّيُبِ ثَنَا ٱللُّو مُعَاوِيَةً عَنَّ عَـمُ رِوبُنِ رَاشِدٍ عَنُ إِيَاسَ بُن سَلَمَةَ بُن الْآكُوعِ عَنُ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذُهَبُ بِنَقْسِمِ حَتَّى يُكُتَبَ فِي الْجَبَّارِيْنَ فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمُ هَلْاً حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيُّ.

بھی میاندروی ہی رکھو کیونکہ مکن ہے کہ کل وہی تمہار ادوست بن جائے۔ بدحدیث غریب ہے۔ہم اے صرف ای سند ہے جانتے ہیں ۔ بیحدیث ابوب ہے بھی ایک اور سندے منقول ہے۔ حسن بن الي جعفر بھي اسے فل كرتے ہيں۔ يہمي ضعيف ہے۔ حسن بھی اپنی سند حضرت علیٰ کے حوالے سے مرفوعا نقل کرتے ہیں لیکن سیح یہ ہے کہ حضرت علیؓ پر موقوف ہے۔

• أَبُوابُ الْبِرِّوَ الْصِّلَةِ

# ١٣٢٥: باب تكبرك بارے بيں

۲۰۲۷: حضرت عبدالله عليه وايت ے كه رسول الله عليه نے فرمایا: جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تكبر موكا وہ جنت ميں داخل نہيں موكا اورجس شخص كےدل میں ایک وانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ہوجہتم میں واخل نہیں موگا ـ اس باب میں حضرت ابو ہر مری<sup>® ، اب</sup>ن عباس مسلمه بن اکوع "اورابوسعيد" ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ بدحدیث حسن صحیح

٢٠١٧: حضرت عبدالله كبت بين كدرسول الله عظي في فرمايا جس شخص کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گاجس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔راوی کہتے ہیں کہ ایک مخف نے عرض کیا: میں پیند کرتا ہوں کہ میرے کیڑے اور جوتے التجھے ہوں۔آپ علی کے فرمایا اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرما تاہے جبکہ تکبیریہ ہے کہ کوئی مخص حق کا انکار کرے اور لوگوں كوحقير ستمجھے۔

#### یہ حدیث حسن سیج غریب ہے۔

۲۰۷۸: حضرت ایاس بن سلمه بن اکوع اسینے والد سے روایت کرتے ہیں کررسول الله علی نے فرمایا جو شخص اسے نفس کواس کے مرہبے ہے اوٹیجالے جاتا اور تکبر کرتا ہے تو وہ جہارین میں لکھ دیا جاتا ہے اور اسے بھی اس عذاب میں مبتلا كرديا جاتا ہے جس ميں وہ مبتلا ہوتے ہيں۔ پيرحديث حسن

غریب ہے۔

٣٠ ١٥ : حَدُّقَنَا عَلِى بُنُ عِيْسَى بْنُ يَوْيَدَ الْبَعْدَادِى ثَنَا شَبَعَ بَنُ يَوْيَدَ الْبَعْدَادِى ثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّادٍ نَا ابْنُ آبِى ذِنْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْسٍ عَنْ الْقِيهِ قَالَ يَقُولُونَ لِى فِيَّ عَنْ الْبِيهِ قَالَ يَقُولُونَ لِى فِيَّ الْبَيْهُ وَقَلْ يَقُولُونَ لِى فِي الْبَيْهُ وَقَلْدَ وَلَهُ حَلَيْتُ الْبَيْمُ وَقَلْدَ وَلَهِ حَلَيْتُ الشَّمْلَةَ وَقَلْدَ حَلَيْتُ الشَّمْلَةَ وَقَلْدَ حَلَيْتُ الشَّمْلَةَ وَقَلْدَ حَلَيْتُ الشَّمْلَةَ وَقَلْدَ حَلَيْتُ حَسَنَّ قَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ مَنْ قَلْدَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى اللْهُ عَ

۲۰۷۹ : حفرت نافع بن جیر بن مطعم اپ والد سے راویت کرتے ہیں انہوں نے والد سے راویت کرتے ہیں انہوں نے والد سے راویت حالانکہ میں گدھے پر سوار ہوا۔ موٹی چا در لباس کے طور پر استعال کی اور بکری کا دودھ دو ہا اور رسول اللہ علی نے جھ سے فرمایا جس نے بیدکام کے اس میں کی متم کا تکبر نہیں ۔ بید صدیق حسن غریب ہے۔

هُلا رصينة اللاجير أب: قرآن واحاديث عابت بح كدهياء انسان كى بهترين فسلت بع جس سے مؤمن کولا ز با معتصف ہونا جائے کیونکہ رہالی علامت ہے جس سے خیراور بھلائی کے سوالچھ ہاتھ نہیں آتا۔ دنیا میں تو یمکن ہے کہ انسان کوخت جانی و مال نقصان پہنچ جائے تگر ہا آ ٹرانسان اس ہے بھلائی ہی یائے گا۔ بیمعا شرے میں خیر کی ضامن ہے جبکہ گخش گوئی و بے حیائی معاشرے کو تاہ و ہر با د کر کے رکھ دیتی ہے۔ (۲) ہمارے معاشر تی روبی کی ایک برائی ہے کہ ایک دوسرے پر معمولی با توں پرلعنت دملامت کرناہے جبکہ حدیث مبار کہ میں اس کی سخت ندمت بیان کی گئی ہے اس روید کے ومعاشرے میں پینیے نددیا جائے ، جی کہ نبی کریم علی نے فرمایا! طعن العن، بدتمیزی کرنے والامؤمن نہیں ہے۔ پیکٹی بزی بدسمتی ہے کہ ہم ایے محاشرے میں ایسے رویوں کوجنم وے رہے ہیں ان کی تخت ندمت کرنا جاہئے ۔ (٣) اینے رشتہ داروں اہل عیال ہے حسن سلوک عمر، مال اور محبت کے بڑھنے کا مؤجب ہے۔ (۴) اپنے بھائی کے لئے پس پشت فیرخوا ہی کے جذبات رکھنا اوراس کے لئے دعا گور ہنا بندہ کور بنکی نظر میں صاحب فضیلت بنادیتا ہے۔اس کی بیدعاء جنٹی جلدی قبول ہوتی ہے گویا کہ دوسری دعاءاس کے مقابل نہیں ۔(۵) گالی دینافسق کی علامت اورلزائی جھکڑے میں اس کی ابتدا وکرنے والے بیاس کا تمام تر الزام ڈالا جائے گا۔ (١) مالك كرساتھ ساتھ رب كے حقوق بھى اواكرنے والا قيامت كے دن مشك كے فيلے ير ہوگا۔ امام جس سے اس كے مقتری راضی ہوں اور یانچوں نمازوں کے لئے اؤان دینے والا صاحب نضیات ہے ۔اللہ تعالیٰ کی نظر میں ۔( ۲ ) لوگوں سے ا چھا گمان رکھنا جائے بدگمانی سے پر ہیز کرتا جائے اور اس کوزبان پرلانا تو گویا گناہ ہے۔ (۸) سچا مزاح جائز ہے اور نبی کریم عَلَيْكُ كَا كُلُ احادیث اس پر ہیں ۔ (9) معاشرے میں تنزل كا سب باہمی جھڑے ہوتے ہیں البذرا اسلامی تعلیمات میں ایک مؤمن کے لئے پیرخاص تعلیم ہے کہ وہ جھگڑے ہے پر ہیز کرے ایسے خف کے لئے جنت میں ایک مکان بنایا جائے گا جوحق پر ہوتے ہوئے جھکڑا ترک کردے ۔مؤمن کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹا ،مزاح جھوٹا وعدہ اور جھکڑا نہیں کرتا۔انسان کو باہمی تعلقات میں اعتدال اور میا ندروی رکھنا جائے کیونکدانسان بھی ایک دوسرے کے دشمن اور بھی دوست ہوتے ہیں اس لئے دوس و دشنی میں بھی اعتدال ہے نہ بڑھے ۔ (۱۰) تکبر کی ندمت۔ تکبر صرف اللہ کو ...... ہے انسان کے لئے تکبر اس کی جاہی کا سامان اوردنیاوآ خرت میں خسارہ ہے۔

١٣٢٠٦ : بَابُ مَاجَآءَ فِي حُسُنِ الْخُلُقِ

٢٠٧٠: حَدَّقْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَا إِنِي أَبِي عُمْرُو بْنُ فِينَا وَعُنْ إِنِي أَبِي مُلْلَكُمْ عَنْ يُعْلَى بْنِ الْمَمْلَكِ عَنْ أَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاشَىءٌ أَفْقَلَ فِي الْمِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ بَوْمَ وَسَلَّمَ قَالَ مَاشَىءٌ أَفْقَلَ فِي الْمِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ بَوْمَ

الْقِينَهِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَدِيْنَ وَفِى الْبَسَابِ عَنْ عَسَاقِشَةً وَآيِيُ هُوَيُرَةً وَآنَسٍ وَاُسَامَةَ بُن شَوِيْكِ هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

الصَّوْمِ وَالصَّلُووَ هِذَا حَدِيثُ عَرِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجُدِ. `
١٠٠٢: حَدَّثَنَا آبُو كُريْب مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ لَا عَبُدُ اللَّهِ اللَّهِ مَرَيْرَةً اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْخُلُقِ وَشُئِل وَشُؤل النَّاسَ النَّارَ قَالَ الْفَهُمُ وَالْفَعْرُ عَلَيْهِ الرِّحْمُنِ الاَوْدِي عَنْهُ اللَّهِ بُنَ وَلِيسَ هُوَ ابْنُ يَوْيُدَ بُنِ عَبُوالرِّحْمُنِ الاَوْدِي عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَمُونُ وَهُمْ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَمَدُ وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ الرَّحِمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ عَلَيْهِ الرَّحْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيْلُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ

1 / 1 / 1 : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْإِحْسَانِ وَالْعَقُوِ
1 / 1 حَدَّثَنَا بُنُدَارُواَ حَمَدُ بُنُ مَنِيعٍ وَمَحْمُودُ بُنُ
عَيْلاَنَ قَالُوانَا اَبُو اَحْمَدَ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ
عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ آبِيهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولُ اللّهِ
عَنْ أَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ آبِيهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولُ اللّهِ

#### ١٣٢٦: باب الجھاخلاق

4-72: حضرت ابودرداء رضی الله عنه علیم بین کررمول الله سلی الله علیه در امایا قیامت کے دن مؤمن کے میزان میں الله علیہ الله عنها ، الله علیہ الله عنها ، الله عنها الله عنها ، الله عنها ساله عنها والله عنها ساله عنها ساله عنها ساله عنها ساله عنها سلم منقول بین سیرے میں احادیث الله عنها سیرے میں الله عنها سیرے میں احادیث الله عنها سیرے میں الله عنها سیرے میں الله عنها سیرے میں احادیث احادیث الله عنها سیرے میں احادیث الله عنها سیر

۲۰۷۱: حفرت ابودرداء عنصر روایت ہے کہ بیں نے رسول اللہ عقطی ہے۔ ابودرداء عنی ایکھی کی عمل نہیں۔ اللہ عقطی کی عمل نہیں۔ اللہ عقطی کی حکم کی میں اللہ عقوق اللہ عقوق کی میں اللہ علی ا

بيحديث السند عفريب ب-

1-27: حفرت الو بریرة ہے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ اللہ اللہ کے حق اللہ اللہ کے حق الور حسن اخلاق سے ۔ پھر بو چھا گیا کہ ذیا دہ تر فر مایا اللہ کے حق الور حسن اخلاق سے ۔ پھر بو چھا گیا کہ ذیا دہ تر فر ایا مند ( یعنی زبان ) اور سے جائیں گے ۔ آپ علیہ نے فر مایا مند ( یعنی زبان ) اور شرمگاہ کی وجہ سے ۔ یہ صدیق سے فر میا مند ( یعنی زبان ) اور ادر سے ، یہ بدین عبراالر من اور کی کے بوتے ہیں ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ حسن خلق ہدے کہ خندہ بیشانی سے کا موں پر خرج کرے اور تکلیف بیشانی سے کا موں پر خرج کرے اور تکلیف دے والی چیز کو دور کرے ۔

#### ١٣٢٤: بإب احسان اورمعاف كرنا

۲۰۷۳: حضرت الوالاحوص اپنے والدے روایت کرتے ہیں کرمیں نے عرض کیا بارسول اللہ میں ایک آدمی کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ میری مہمان نواذی ٹیس کرتا پھروہ میرے پاس

الرَّجُ لُ اَمْرُبِهِ فَالاَ يَقُرِينِي وَلا يُسْتَيَفَتَى فَيَمُرُبِى الرَّجُ لُ اَمْرُبِهِ فَالاَ يَقْرِبِي الْمَالِ قَالَ هَلَ الْمَالِ قَالَ هَلْ الْمَالِ قَالَ عَلَى مَنْ الْقِيَابِ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ مُلْ الْمَالِ قَادَ عَلَى اللّهُ مِنْ الْإِيلِ وَالْعَلَيْمِ قَالَ فَلْيُرَعَلَيْكَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلَيْكَ مَلِيكَ بَنِ عَلَيْكَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَى الْمَالِكِ بَنِ صَمِينَ خَوْلُ اللهُ عَلَى الْمَلْمُ عَوْلُ اللهِ مَلِيكِ بَنِ مَسَلِكَ المَّلِي الْمَلْمُ عَلَى المَسْلَقَ الْمَعْلِيلُ الْمِلْمِ الْمَلْمُ عَلَى الْمَلْمُ الْمُلْمِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُل

٢٠٧٣: حَدَّثَنَا أَبُوهِ هِشَامِ الرَّفَاعِيُّ ثَنَا مُحَمَّلُ بُنُ الْمُعَمَّدُ بُنُ الْمُعَمَّدُ بُنُ الْمُعَمَّدِ بَنَ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ الطَّفَيْلِ عَنُ حَدَّيُهُا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ المُولُولُونُ اللَّهُ وَلَكُونُ اللَّهُ اللْمُعُلِيْ الْمُنْ الْمُؤْل

1 ٣٢٨ : بَابُ مَا جَآءَ فِي زِيَارَةِ الْإِخُوانِ ٢٠٤٥ : حَدَّفَ الْمُحَوَّانِ كَمُشَادِ وَالْحُسَيْنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى وَقَدُ وَوَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ

١٣٢٩ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْحَيَاءِ ٢٠٧٢: حَدَّثُنَا ٱلُوُكُورُكِ نَاعَبُدَةُ أِنُ سُلِيْمَانَ وَعَبُدُ

ے گزرتا ہے کیا میں بھی ای کے بدلے میں اس طرح کروں۔آپ نے فرمایا نہیں بلکاس کی میز بانی کرو۔آپ نے بھے میلے کچلے کپڑوں میں دیکھاتو پوچھا۔ تبہارے پاس مال ہے۔ میں نے عرض کیا ہرتم کا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھے اونٹ اور بکریاں عطاکی ہیں۔آپ نے فرمایا تم پراس کا اثر ظاہر ہونا چاہید۔ اس باب میں حضرت عائشہ عبار اور ابو ہریرہ ہے بھی احادیث میقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحح ہے۔ ابواحوس کا نام عوف بین مالک بن تعلیہ جسمی ہے۔" اقرہ" کا مطلب اس کی مہمان فوازی کرو۔" قری افاقت کے معنی میں ہے۔

۲۰۵۲: حضرت حذیقہ ت روایت ہے کر رسول اللہ عظیہ نے فرمایا تم ہرایک کی رائے پر نہ چلو یعنی یوں نہ کہو کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے اوراگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی کریں گے اوراگر وہ ظلم کریں گے لوگ بھلائی کریں قو بھلائی کرواوراگر برائی کریں وظلم نہ کرو۔ یہ حدیث حسن خریب ہے ۔ ہم اس حدیث کو صرف ای سندے بچائے ہیں۔

#### ١٣٢٨: باب بھائيون سے ملاقات

7424: حضرت الوہر رہ دضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوشص کی مریض کی عیادت کرے تو ایک عیادت کرے تو ایک اعلان کرنے والا بلائے گا اور کہ گا کہ تمہیں مبارک ہوتمہارا چانا مبارک ہو ۔ بنت میں اپنے تھہرنے کی جگہ بنا لی۔ سعد بیث غریب ہے ۔ بنوا مکا تا میسی بن سنان ہے۔ حماد سعد بین الور وہ تی میں اللہ عنہ سے اور وہ تی میں اللہ عنہ سے اور وہ تی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں سے کے حصافی کرتے ہیں۔

۱۳۲۹: باب حیاء کے بارے میں ۲۰۷۲: حضرت ابو ہر پر ورض اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول جنت میں لے جاتا ہے۔ بے حیائی ظلم ہے اور ظلم جنم میں لے

جاتا ہے۔اس باب میں حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ،ابو بكره

رضى اللّه عنه ، ابوا مامه رضى الله عنه اورعمران بن حصين رضى اللّه

الرَّحِيْمِ وَمُحَمَّدُ بُنُ بِشْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُوونَا آبُوُ سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُويُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَّاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ وَالْإِيْمَانُ فِي الْجَنَةِ وَالْبَذَآءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَآءُ فِي النَّارِ وَفِي الْبَابِ عَنُ ابْنِ عُمَرَ وَآبِيْ بَكُرَةً وَآبِي أُمَامَةً وَعِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ هذا حَدِيْتٌ حَسَنْ صَحِيْخ.

عنہ سے بھی اعادیث منقول ہیں۔ بیرحدیث حسن صحیح ہے۔ بیرسد سے مرسط

# ۱۳۳۰: باب آمشگی اور عجلت

22. حضرت عبدالله بن سرجس مزنی رضی الله عنه فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: انھی خصلتیں، آہتراً جہتدا مرکز الارمیاندروی اختیار کرنا، نبوت کے چوہیں، حصول میں سے ایک حصرت ابن عمل حضرت ابن عبال رضی الله عنها سے جمعی حدیث مقول ہے۔ بیدحدیث حسن غریب ہے۔

۲۰۷۸: ہم سے روایت کی قتیبہ نے وہ نوح بن قیس سے وہ عبداللہ بن سرجس سے اور وہ نبی میراللہ بن سرجس سے اور وہ نبی میں اس سند میں عاصم کاؤ کر میں۔ سے حدیث لھر بن علی ہی کی ہے۔

# ١٣٣٠: بَابُ مَاجَآءَ فِي التَّأْنِيُ وَالْعَجَلَةِ

٢٠ - ٢ : حَدَّلَتَ اَنصُرْاً مَن عَلِي اَالْوُحُ اَن قَيْس عَن عَبُدِ اللهِ عَبُدِ اللهِ عَبُدِ اللهِ عَبُدِ اللهِ عَبُدِ اللهِ عَبُدِ اللهِ المن عَبُدِ اللهِ المن عَبُدِ اللهِ المن صَرْحِسَ المُمْزَنِي آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَبْقَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَبْقَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَبْقَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَن اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعِلْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ

٢٠٤٨: حَدَّقَتَنَا قَتَيْهُ نَانُونُ مُ بَنُ قَيْسٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مِنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ سَرْجِسَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَحُوهُ وَلَمْ يَذُكُرُ فِيهُو عَنْ عَاصِمِ وَالشَّجِيعُ حَدِيثُ نَصْرِبُنِ عَلِيّ.

7 - ٢٠٤٩ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ مُنُ عَبُدِ اللَّهِ مُن بَزِيْع نَا بِشُورُبُنُ اللَّهِ مُن بَزِيْع نَا بِشُرُبُنُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَن البُن جَمُرَة عَن البُن جَمُرَة عَن البُن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَن البُن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانِ عَن الْاَشْجَ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنَّ فِي كُن كَ حَصْلَتَيْن يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْمُحِلِّمُ وَالْاَناةُ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْاَشْجَ الْمُصَرِيِّ.

• ٢٠٨٠ : حَدُّقَنَا أَبُومُصُعَبِ الْمَدِينِيُّ نَا عَبُدُالُمُهَيْمِنِ بَنُ صَعْدِ السَّاعِدِي عَنُ الِيَهِ عَنُ جَدَبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَاهُ عَنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَاهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَاهُ مِنَ الشَّيْطَانِ هِذَا حَدِيثٌ عَرِيْبٌ وَشَاكِم عَرْيُبٌ وَشَعْمُ مِنُ قَبْلِ حِفْظِهِ.

ا ٣٣١ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الرَّفْق

٢٠٨١ : حَدُّنَنَا ابُنُ آبِي عُمَرَ نَا سُفْيَانُ عَنُ عَمْرِو بُنِ

دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ آبِي مُلْيَكَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ مَمْلَكِ عَنْ أَمْ

اللَّدُ دَاءِ عَنِ آبِى اللَّدُودَآءِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ الْعَطِى حَظَّهُ مِنَ الرِّفِي فَقَدُ الْعَطِى حَظَّهُ مِنَ الرِّفِي فَقَدُ أَعْطِى حَظَّهُ مِنَ الرِّفِي فَقَدُ حُومَ

حَظَّهُ مِنَ الرَّفِي وَمِنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفِي فَقَدُ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفِي فَقَدُ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفِي فَقَدُ حُرِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ مَعْدِدُ مَنَ صَعِيْمٌ .

١٣٣٢ : بَابُ مَا جَآءَ فِي دَعُوةِ الْمَظْلُومِ
٢٠٨٢ : حَدَّقْنَا الْمُوتُحرَيْبِ فَاوَكِيْعٌ عَنْ زَكْرِيَّا ابُنِ
السُحَاق عَنْ يَحْيَى بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ صَيْفِي عَنْ اَيَى
مَعْبَدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَادُ الِّي الْيَمَنِ فَقَالَ إِنِّقِ وَعُرَةَ الْمَظَلُومِ
فَيلَّمُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبُيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيبُحٌ وَابُو تَعْبُدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو وَإِبِى سَعِيبُحُ وَابُو تَعْبُدِ السُّمُهُ فَافِدٌ وَفِي الْبَابِ عَنُ انَسٍ
وَابِي هُرَيُوةً وَعُدِاللَّهِ بُنِ عَمْرِو وَإِبِى سَعِيبُدِ.

السّبِ عَالَيْكُ عَلَيْكُ فَعَهُ وَهُنَ خُلُق النّبِي عَلَيْكُ عَلَى النّبِي عَلَيْكُ عَلَى خُلُق النّبِي عَلَيْكُ عَنْ الشّبَعِي عَلَيْكُ عَدَمْتُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى عَنْ فَابِيتِ عَنْ اَنْسٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَشُرَ سِنِينَ فَمَاقَالَ لِى اُلْتِ قَطُ وَمَاقَالَ لِى اُلْتِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ وَمَاقَالَ لِى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالاَ شَمَمْتُ مِمْسُكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالاَعْرَاكَانَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَقُ وَلَوْكُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَاللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ الللْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَ

بیحدیث حسن صحیح ہے۔

١٣٣٢: باب مظلوم كي دعا

۲۰۸۲: حفرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے بین که رسول الله صلی الله عنه کویمن کله عنه الله عنه کویمن کل طرف بیجها اور فرمایا: مظلوم کی وعاست و رما کیونکه اس کے اور الله که درمیان کوئی پر دہ نہیں۔ مید میٹ حسن سیج ہے۔ ابو معبد کا نام نافذ ہے۔ اس باب میں حضرت انس رضی الله عنه ابو بریرہ رضی الله عنه عنه ابو بریرہ رضی الله عنه عنه اور ابو مسیدرضی الله عنه اور ابو سعیدرضی الله عنه اور ابو سعیدرضی الله عنه اور ابو

۱۳۳۳: باباخلاق نبوی علیصیه

۲۰۸۳ : حفرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے وی بری تک رسول اللہ علیقہ کی خدمت کی ۔ آپ علیقہ نے جھے بھی ان کہ اللہ علیقہ نے جھے بھی ان کام کو لینے کے بعد فرمایا کہتم نے یہ کیوں کیا ور ند آپ علیقہ نے میرے کی کام کو لینے کے بعد فرمایا کہتم نے یہ کیوں کیا ور ند آپ علیقہ نے میرے کی کام کو آپ میلیقہ لوگوں میں ہے۔ بہتر اظافی والے تھے۔ آپ علیقہ کو گوں میں ہے۔ بہتر اظافی والے تھے۔ میرے ہاتھوں نے کوئی کیڑا، رہتم یا کوئی بھی چیز نی اکرم علی اور ند ہی کوئی ایسا عطریا مشک موقعا جس کی خوشبوآپ علیقہ کے پہند مبادک عطریا مشک موقعا جس کی خوشبوآپ علیقہ کے پہند مبادک ہے تھے۔ نیادہ ہو۔ اس باب میں حضرت عاکشہ اور براہ سے بھی

احادیث منقول ہیں۔ بیرحدیث حسن سیحے ہے۔ .

صَحِيحٌ. ٢٠٨٢: حفرت الوعبدالله حداقي كيتي بين كدمين في حضرت ٢٠٨٣: حَـدُتُنا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلانَ نَاأَبُوْ دَاوُدَ ٱنْبَأَنَا عائشہ سے نبی اکرم علیہ کے اخلاق کے متعلق پوچھا تو ام شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا عَبُدِ اللَّهِ المؤمنين أف فرمايا آب عليه ندميم فخش كوئي كرتے اور نه بي الْجَدَلِيَّ يَفُولُ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنُ خُلُق رَسُولِ اللَّهِ اس کی عادت تھی۔ آپ عظی بازاروں میں شور کرنے والے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَمُ يَكُنُ فَاحِشًا وَلَا بھی نہ تھے۔اورآپ علیہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں ویتے مُتَفَحِّشًا وَلَا صَخَّابًا فِي الْاَسُوَاقِ وَلَا يَجُزئ تقے بلکہ معاف کرویتے اور درگز رفر ماتے۔ بیحدیث حس صحیح بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَللْكِنُ يَعْفُو وَيَصْفَحُ هلَا حَدِيثٌ ہے ۔ ابوعبداللہ جدلی کا نام عبد بن عبد ہے۔ انہیں عبدالرطن حَسَنٌ صَحِيُحٌ وَإَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْجَدَلِيُّ اسْمُهُ عَبُدُ بُنُ بن عبدہھی کہاجا تاہے۔ عَبُدٍ وَيُقَالُ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَبُدٍ.

ڪُلا ڪُهُ أُن الاهِي لاَب: اعلى اخلاق كا حال شخص الله تعالى كنزديك پنديده بـ - قيامت كـ دن لوگ اینے اخلاق کے یاعث روزہ داروں اور نماز بوں کا ساورجہ یا کمیں گے۔اعلیٰ اخلاق جنت میں لے جانے کا سبب اور بداخلاقی اور مخش کوئی جہنم میں جانے کا باعث ہوں گے۔خود نی کریم علیقیہ کا ارشاد ہے کہ میری بعثت کا مقصد ہی اخلاق کی سمیل ہے۔ (۴) احسان بلوث ہونا جاہتے نہ کداس لئے احسان کیا جائے کہ لوگ بدلہ میں احسان کریں گے۔ بلکدا گروہ ظلم بھی کریں تو انسان کومعاف اوراحسان سے پیش آناچاہے۔ (۳) حیاء ایمان کا حصہ ہے اورایمان جنت میں لے جائے گا۔ جبکہ بے حیائی ظلم ہے اورظلم توجنهم میں جانے کاسب بن سکتا ہے کیونکہ حیاء سے خیرا درظلم ہے شر پھیلتا ہے۔ ( ۴ ) مؤمن کی بہترین صفات یہ ہیں کہ وہ اعتدال ومیاندروی اختیار کرے۔ این حرکات زبان ، رویے میں اس کا اظہار کرے کیونکہ جلد بازی شیطان کا حصہ ہے جبکہ میانہ روی نوت کے چوبیں حصوں میں سے آیک ہے (۵) انسان کوئری اختیار کرنا جائے ہی رویے کا حال مخض بھلائی کو یانے میں حریص ہوتا ہے جبکتی کے حامل افرادا پے روبوں میں کیک پیدائیس کر سکتے۔ تاریخی طور پراٹل مدیند کا کرداران کی نرم ردی کی مثال ہے جنہوں نے خیرکولیک کرلیا جبکہ اصل اپنی تن کے باعث خیر کونہ مجھ سکے اور اس کی مخالفت پر اڑے رہے۔ (۲) مظلوم کو اللّٰد تعالٰی نے بید ؓ دیا ہے کہ وہ جب دعاءکرے گا تو وہ اپنے ربّ کے درمیان کوئی پر دہ نہ یائے گا جبکہ ظلم اندھیرا ہے جو بندے اور رت کے درمیان حائل ہوجا تا ہے اور بردہ حائل کر دیتا ہے ۔ (۷)حضورا کرم علی اخلاق کے حامل تھے اور آپ نے اپن بعثت کواخلاق کی تحمیل فرمایا۔اعلیٰ اخلاق کے حال افراد قیامت کے دن جملائی کے حال ہوں گے۔

١٣٣٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي حُسُنِ الْعَهُدِ ٢٠٨٥: حَدَّثَنَا اَبُوُ هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ نَاحَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ

۲۰۸۵: حطرت عا كشائس روايت بي كهيل في رسول الله عليقة كى كى بيوى يرا تنارشك نہيں كيا جتنا حضرت خديجةٌ ير کیا۔اگر میںان کے زمانے میں ہوتی تومیرا کیا حال ہوتا۔اور بیسب اس لیے تھا کہ آپ عیلی انہیں بہت یاد کیا کرتے

عَنُ هِشَام بُن عُرُوةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ مَاغِرُتُ عَلَى اَحَدِ مِنُ اَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متاغىرْتُ عَـلْى خَدِيْجَةَ وَمَابِى أَنُ أَكُونَ آذُرَكُتُهَاوَمَا أَبُوُ ابُ الْبِرَ وَ الصِّلَة

تھے۔ اور رسول اللہ عظیم جب کوئی بکری وج کرتے تو حضرت خدیجہ کی کسی مہیلی کو تلاش کرتے اور اس کے ہاں ہدیہ بھیجتے۔ بیرحدیث حسن سیج غریب ہے۔

#### ١٣٣٥: باب بلنداخلاق

٢٠٨٦: حفرت جابر عدروايت بكرسول الله علي في فرمایا قیامت کے دن میرے نز دیک تم میں سے سب ہے زياده محبوب او رقريب بيطيخه والے لوگ وه بهن جو بهترين . اخلاق والے ہیں اورسب سے زیادہ نالیندیدہ اور دور رہنے والے اوگ وہ ہیں جوزیاد و ہاتیں کرنے والے ، ہلاسو جے سمجھے اور بلااحتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ سحابہ کرام مع نے عرض کیا یارسول اللہ عنظیہ بہت باتونی اور زبان دراز کا تو جمين علم إن مُعْتَفِيهُ فُونَ "كُون بين -آب عليه فرمايا تكبركرنے والے اس باب ميس حضرت ابو بريرة سے بھي حدیث منقول ہے۔ بیحدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ "النَّسِرُ فَارُ" بهت كلام كرنے والا۔ "مُتَشَبِق المُعَتَّلُوك ذریعے لوگوں برفخر کرنے والا ہے۔ بعض لوگوں نے بیرحدیث بواسطه مهارك بن فضاله مجمد بن منكد راور حضرت حابر"، ني ا کرم علی سے روایت کی لیکن اس میں عبدریہ بن سعید کا واسطەند كورنين- پيزياده تىچى ہے۔

#### ۲ ۱۳۳۳: باب لعن وطعن

٢٠٨٧: حضرت ابن عمر رضي الله عنهما كهتے مهل كه رسول الله مثاللة عليه نے فرمایا مؤمن لعنت کرنے والانہیں ہوتا۔اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعودٌ ہے بھی حدیث منقول ہے۔ میہ حدیث من غریب ہے۔ بعض راوی ای سند سے نقل کرتے میں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا مؤمن کیلئے مناسب نہیں كه و دلعنت كرنے دالا ہو۔

ذَاكَ الْأَلِكُورَةِ فِكُررَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَاوَإِنُ كَانَ لَيَـٰذُبَحُ الشَّاةَ فَيَتَتِّعُ بِهَاصَدَائِقَ خَدِيُجَةَ فَيُهُدِيْهَا لَهُنَّ هٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيُبٌ.

١٣٣٥ : بَابُ مَاجَاءَ فِي مَعَالِي الْأَخَلاق

٢٠٨٧: حَدَّثَنَا أَحُدَمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بُن خِرَاش الْبَغْدَادِيُّ نَا حَبَّانُ بُنُ هِلاَلَ نَامُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ ثَنِيُ عَبُدُرَبِّهِ بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ الْمُنْكَدَرِ عَنْ جَابِرِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنُ احَبَّكُمُ إِلَى وَاقْرَبِكُمْ مِنَى مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيْمَةِ أَحَاسِنُكُمُ أَخُلاَ قُا وَإِنَّ مِنْ ٱبْغَضِكُمْ إِلَىَّ وَٱبْعَدِكُمْ مِّنِيُ مَجُلِسًا يَوْمَ الْقَيْمَةِ التَّرُونَ وَالْمُتَشْدَقُونَ وَالْمُتَفْهَوْنَ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا الشَّرْثَارِيُنَ وَالْمُتَشَبِّقِيْنَ فَمَا الْمُنَفَيُهَقُونَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُونَ وَفِي الْبَابِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةُ هَاذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَلَا الْوَجُهِ اَلشَّرْتَارُ هُوَكُنِيُرُالْكَلامِ وَالْمُتَشَدِّقْ هُوَالَّذِي يَتَطَاوَلُ عَـلَـى النَّاسِ فِي الْكَلامِ وَيَبُذُو اعَلَيْهُم وَرَواى بَعُضُهُمُ هٰ لَمَا الْحَدِيْتَ عَنِ الْمُبَارَكِ بُنِ فَضَالَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُن الْمُنْكَدِرِ عَنُ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذُكُرُ فِيهِ عَنْ عَبُدِ رَبِّهِ إِن سَعِيْدٍ وَهَذَا أَصَحُّ.

١ ٣٣١ : بَابُ مَاجَآءَ فِي اللَّعُن وَالطُّعُن ٢٠٨٧: حَدَّثَنَا بُنُدَارٌ نَا أَبُوْ عَامِرِ عَنْ كَثِيْر بُن زَيْدٍ عَنْ سَائِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَكُونُ المُمُؤْمِنُّ لَعَّانًا وَفِي الْبَابِ عَن ابْن مَسْعُودُ هِ هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَرَواى بَعُضَّهُمُ هَذَا الْحَدِيْثَ بِهَذَا الْإِسْنَادِعَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَا يُنْبَغِيُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا. أَبَوُابُ الْبِرِوَ الصِّلَةِ

ساسه اله جمری اله بریرهٔ سے دوایت ہے کدایک محض رسول الله علی خصرت اله بریرهٔ سے دوایت ہے کدایک محض رسول الله علی خدمت میں حاضر بواا درعوض کیا کہ ججھے کچھ سکھا ہے لیکن نیادہ خدمت کیا کرد اس نے کُل مرتب بی جواب میں حضرت ابوسعید اورسلیمان صرد میں احدادیث منقول ہیں ۔ یہ حدیث اس مند ہے حس سحج علی احادیث منقول ہیں ۔ یہ حدیث اس مند ہے حس سحج غریب ہے اورابوسمین کانام عمان بن عاصم اسدی ہے۔

۲۰۸۹: حضرت بهل بن معاذ بن انس جنی رضی الله عندا پند والد ب دوایت کرتے بین که بی اکرم سلی الله علیه دسلم نے فرمایا چرقصی غضے کو ضبط کر لے حالا تکدوہ اس کے نفاذ پر قادر جو۔ الله تعالی قیامت کے دن اسے تمام مخلوق کے سامنے بائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے پند

بیصدیث بھنٹریب ہے۔ ۱۳۳۸: باب برووں کی تعظیم

۱۳۳۹: باب ملاقات ترک کرنے والوں ۲۰۹۱: حضرت ابو ہریز ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

۱۴۷۰ کے خرط ابو ہر یوہ سے روایت ہے در نول اللہ علیجہ نے فرمایا پیراور جعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اوران دنوں میں ان لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے جو شرک کے مرتکب نہیں ہوتے ۔البتہ ایسے دو آ دمی جو

1 mm 1: بَابُ مَا جَآءَ فِي كُفُرَةِ الْغَصَبِ ٢٠٨٨ : حَدُّفَنَا اللهِ كُريْبِ ثَنَا اَبُو بَكُو بَنُ عَيَّاشٍ عَنُ اَبِى صَلِيعٍ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ جَآءَ وَجُلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِمُنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِمُنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِمُعَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِمُعِيْدِ وَسُلَيْمَانَ بُنِ صُودٍ هِ هَلْمَا حَدِيثٌ حَسَسٌ صَحِيعٍ عَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وَابُؤ حُصَيْنٍ السَّهُ عُثْمَانُ بُنُ عَاصِمِ الْآسَدِي.

٢٠٨٩: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ أَنْ مُحَمَّدِ اللَّهُ وَرُيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْ إِنَّا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يَزِيدُ الْمُقَرِّئُ نَاسَعِيْدُ بَنُ اَبِي أَيُّوبَ تَنِيى اَبُوْ مَرْحُومُ عَبُدُ الرَّحِيْمِ بَنْ مَيْمُونَ عَنْ سَهُلِ بَنِ مُعَادِ بُنِ آنَسِ الْجُهَيْنَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ اللَّبِي صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَظَمَ عَيْظًا وَهُوَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُتَقِدَّهُ وَعَالُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيشَةِ عَلَى رُءُ وُسِ الْخَلَامِقِيْ تَنْ يُتَقِيرَهُ فِي

أَيِّ الْمُحُورِ شَآءَ هَلْهَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

١٣٣٨: بَابُ مَا جَآءَ فِي إِجُلالِ الْكَبِيُو • ٢٠٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُفَنِّى نَايَزِيْهُ بَنُ بَيَانِ الْعُقَيْلِيُّ ثَنَا اَبُو الرَّجَالِ الْاَفْصَارِقُ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اَكُرَم شَابٌ شَيُحُولِسِنِهِ إِلَّا قَيْصَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يُكُومُهُ عِنْدَ سِنِهِ هَذَا حَدِينَتْ غَرِيْتِ لَانَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِينِ هَذَا الشَّينَ يَوْيُدُ بُنِ بَيَانٍ وَآبُو الرِّجَالِ الْاَنْصَارِقُ احْدُد.

1 ٣٣٩ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْمُتَهَاجِرَيُنِ ٢ • ٢٠ : حَدَّثَنَا قَنْيُهُ نَاعَبُدُ الْعَزِيْزِيْنُ مُحَمَّدِ عَلُ شَهْبُلِ بُنِ اَبِي صَالِح عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي هُرَيُوهَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُفْتَحُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْتَحِيْسِ فَيُغْفَوُ فِيْهِمَا لِمَنُ لَا  أَبَوُابُ الْبِرَّوَ الصِّلَةِ آ لیں میں (ناراض ہوکر) حدا ہو گئے ہوں کے بارے میں اللہ

تعالی فرما تا ہےان دونوں کوواپس کردویہاں تک کہ آپس میں صلح کریں۔ میرحدیث حسن صحیح ہے۔ بعض احادیث میں بیہ الفاظ میں کہ ان دونوں کو صلح سرنے تک چھوڑ دو۔

طرح ہے كرآب علي نے فرماياكسي مسلمان كيلئے اپنے بھائى

"مُتَهَاجِويُن "" وقطع تعلق كرف والي" بياس مديث كي کے ساتھ تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا جائز نہیں۔

يُشُرِكُ بِاللَّهِ إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ يَقُولُ رُدُّوُ اهْذَيُنِ حَتَّى يَصْمَطُ لِحَا هَاذًا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَيُرُواى فِي بَعُمض الْمَحَدِيُثِ ذَرُواهلَدُين حَتَّى يَصْطَلِحَا وَ مَعْنَى قَوْلِيهِ الْمُبَهَاجِرَيْنِ يَعْنِي الْمُتَصَارِ مَيْنِ وَهِلَا مِثْلُ مَارُويَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَايَحِلُّ لِمُسُلِمِ أَنْ يَهُجُرَ آخَاهُ فَوْقَ ثَلاَ ثَةِ أَيَّامٍ.

هُ الْأَرْتُ مُنْ أَلَا لا فِي لَا فِي : مردكو باوفا مونا جائج كونكه زيك عورت: نيا كي فيتن متاع بي حضورا كرم عَ في الله كا حضرت خدیجة کو یاد کرنا آپ علیقت کی وفا کا مظهر ہے۔ (۲) اعلیٰ اخلاق والے نبی کریم علیقیہ کے قریب اور بداخلاق آپ علي علامت جبد بيس - زبان كاسوج مجهر كراستعال كرما جائي اخلاق كى علامت جبد بسوي مجهد بن تكان بولنا احق لوگوں کی علامت ہے۔اس لئے حضور علیقیے نے ان لوگوں کونالیند فرمایا۔ (٣) لعن دطعن سے اجتناب کرناچاہیے۔ (٣) غصہ ے اجتناب کرنا جائے اس لئے کہ نبی کریم علیقہ نے باربارای کی تلقین کی کیفصہ نے کیا کرو بفصہ نہ کیا کرو عصہ پر قدرت دکھنا ندصرف دنيامي بهلائي كاذر بعدب بلكه قيامت واليادن الله تعالى كي طرف مي خصوص انعام بهي عطاموكا

(۵) دنیا مکافات عمل ہے۔انسان اگر عزبت کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے ایسے بندے کواس کا ساتھی بنا تا ہے جواس کی عزت کرتا ہے ور نہ جو دوسروں کی عزت نہیں کرتا وہ خود بھی عزت نہیں یا تا۔ (۲) شرک کے بعد جن دوافراد کو جنت میں جانے ہے ردک دیا جاتا ہے ان میں وہ شامل ہیں جوآ پس میں ترک تعلقات کے حامل ہوں ۔ پیہاں تک وہ اپنے تعلق کو دوبارہ استوار

-۱۳۴۰: باب مبرکے بارے میں

٢٠٩٢: حضرت ابوسعيد فرمات بي كدانصار كي كهلوكول في رموّل اللّهُ ہے موال کیا۔ آ ہے" نے انہیں دے دیا۔ انہوں نے پھر ما نگائے آپ نے دوبارہ · ے دیا۔ اس کے بعد فرمایا میرے یاس جو · یکھ مال ہوگا میں اسے تم ہے روک کر ہرگز جمع نہیں کروں گا اور جو تخص بے نیازی اختیار کرے گالند تعالیٰ اسے بے نیاز کروے گا۔ جوہ کنکنے سے بیچے گاء اللہ تعالیٰ اسے سوال کرنے سے بیائے گانہ جو صبركرے گاانند تعالیٰ اسے صبر کی تو ثبتی عطا فریائے گااور کسی کوصبر ہے بہتر اور کشادہ چیز نہیں دی گئی۔اس ہاب میں حضرت انس سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن سی ہے۔ مالک سے بہ حديث "فَكُنْ أَدَّخِرَة 'أور 'فَكَم أَدَّخِرَهُ " كَالفاظ كَمَاتُه • ١٣٨٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّبْرِ

٢٠٩٢: حَدَّثَنَا الْآنُصَارِيُّ نَامَعُنْ نَامَالِكُ بُنُ اَنَسِ عَنِ الزُّهُورِيِّ عَنُ عَطَّآءِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ أَنَّ نَاسًا مِّنَ إِلَّانُصَارِ سَأَلُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطَاهُمُ ثُمُّ سَأَلُو افَاعْطَاهُمُ ثُمَّ قَالَ مَايَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَذَحِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسُتَعْفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنُ يَتَصَبَّرُ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ وَمَا أَعْطَى أَحَـدٌ شَيْئًاهُوَ خَيْرٌ وَاوُسَعُ مِنَ الصَّبُروَفِي الْبَابِ عَنُ أنس هنذا حَدِيُتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَيُرُولَى هَذَا الصَّدِيْتُ عَنْ مَالِكِ فَلَنُ اَدَّخِرَهُ عَنْكُمُ وَيُرُواى عَنْهُ فَلَمُ اَذَّخِهِ أَهُ عَنُكُمُ وَالْمَعُنَى فِيْهِ وَاحِدٌ يَقُولُ لَنُ

أَحْبِسَهُ عَنْكُمُ.

ا ١٣٨١: بَابُ مَاجَآءَ فِي ذِي الْوَجْهَيْن ٢٠٩٣: حَـدَّتُنَا هَنَّادٌ نَا أَبُو مُعُويَةً عَنِ الْآعُمَسُ عَنُ أَبِي صَالِح عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيْلَمَةِ ذَاالُوَجُهَيُنِ وَفِي الْبَابِ عَنُ عَمَّارٍ وَ أَنَسَ هَٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٣٣٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّمَّام

٢٠٩٣: حَدَّثَنَا ايْنُ أَبِي عُمَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ مَنْصُوْر عَنُ إِبُوَاهِيُسَمَ عَنُ هَـمَّام بُن الْحَادِثِ قَالَ مَرَّدَجُلٌ عَلَى حُملَيْفَةَ بُنِ الْيَحَانِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَٰذَا يُبَلِّعُ الْأُمَوَآءَ الُحَدِيْثُ عَنِ النَّاسِ فَقَالَ حُذَيْفَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَايَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ قَالَ شُفِّيَانُ وَالْقَتَّاتُ النَّمَّامُ هَلْذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٣٣٣ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الْعِيُّ

٣٠٩٥: حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَايَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ عَنُ أَبِيْ غَسَّانَ مُحَمَّدِ بُنِ مُطَرِّفٍ عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَظِيَّةً عَنُ اَبِيُ أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيَاءُ وَالُّعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيْمَانِ وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُغُبَتَانَ مِنَ النِّفَاقِ هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ إِنَّمَا نَعُرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ آبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ قَالَ وَالْعِيُّ قِلَّةُ الْكَلاَمِ وَالْهَذَآءُ هُوَ الْفُحْشُ فِي الْكَلاَم وَالْبَيَانُ هُوَ كَثُوَةُ الْكَلاَم مِثْلُ هَوْلَاءِ الْخُطَبَاءِ الَّذِيْن يَخُطُبُونَ فَيَتَوَسَّعُونَ فِي الْكَلاَمِ وَيَتَفَصَّحُونَ فِيهِ مِنُ

مَدُح النَّاسِ فِيهُمَا لَا يُرُضِي اللَّهُ.

١٣٣٣ : بَابُ مَاجَآءَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحُوًّا ٢٠٩١: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيُو بُنُ مُحَمَّدِ عَنُ

منقول ہے۔''تم ہےروک کرنہیں رکھوں گا۔

اسما: باب ہرایک کے منہ براس کی طرفداری کرنا ۲۰۹۳: حضرت ابو ہر پر ہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کے نز دیک قیامت کے دن بدتر ہن محض وہ ہے جودودشمنوں میں سے ہرایک پر بیرظا ہر کرے کہ میں تمہارا دوست مول۔ اس باب میں حضرت عمارٌ اور انس سے بھی ا حادیث منقول ہیں۔ بیحدیث حسن محیج ہے۔

١٣٨٢: باب چغل خوري كرنے والے

۲۰۹۴: حضرت عهام بن حارث فرماتے میں کدایک شخص حذیفہ بن بمانؓ کے پاس ہے گزرا تو انہیں بتایا گیا کہ بہلوگوں کی باتیں امراء تک پہنجاتا ہے۔انہوں نے فرمایا میں نے رسول الله عَلَيْنَة بي ساكه "قات" كعني في على خور جنت ميس نہیں جائے گا۔ مفیان کہتے ہیں کہ ' قات' ' چغل خور کو کہتے ہیں۔ بیرحدیث حسن سی ہے۔

١٣٣٣: باب كم كوئي

۲۰۹۵: حضرت ابواہامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ا كرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا حياء اور كم كوئي ايمان كے دو شعبے میں کخش گوئی اور زیادہ ہاتیں کرنا نفاق کے شعبے ہیں۔ مید حدیث حسن غریب ہے۔ہم اسے ابوغسان محمد بن مطرف کی روايت يهانة مين 'العي" قلت كلام اور البذاء" محش گوئی اور' البیسان'' ہے مراد کثرت کلام ہے۔ جس طرح ان خطیاء کی عادت ہے کہ خطبہ دیتے وقت بات کو بڑھا دیتے ہیں اورلوگوں کی الین تعریف کرتے ہیں جس پراللہ تعالیٰ راضی تہیں ہوتا۔

۱۳۴۴: باب بعض بیان جادو ہے ۲۰۹۲: حضرت ابن عمر کہتے میں کدرسول اللہ عظیم کے عبد مبارک میں دوخض آئے اور دونوں نے لوگوں سے خطاب کیا جس سے لوگ جبرت میں پڑ گئے ۔ پس رسول اللہ علاقتے ہم سے خاطب ہو کے اور فر مایا بعض لوگول کا کس چیز کو بیان کر ناجاد د کی طرح ہوتا ہے ۔ راوی کوشک ہے کہ بعض ' بیان' فر مایا یا''من الجیان' فر مایا۔ اس باب میں حضرت محالیٰ مائیں مسحورہ اور عبداللہ بی شینے سے بھی احاد بیٹ معقول بس۔ سحد بیٹ حس صحیح ہے۔

زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمْرَانٌ رَجُلَيْنِ قَدِ مَافِى زَمَانِ
رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَا فَعَجِبَ
السَّاسُ مِنْ كَلامِهِم فَالْنَفَتَ النَّنَارَسُولُ اللّهِ صَلَّى
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحُرَّااَوُ إِنَّ بَعْصَ
الْبَيَانِ سِحُرَّ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَمَّارٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ
وَعِيد اللّهِ اللّهِ الشِّيِجَيْر هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ.

۱۳۴۵: باب تواضع ۲۰۹۷: حضرت ابو ہر پر ورض اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نمی

ا كرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا صدقه مال وكم تبيل كرتا \_معاف

کرنے والے کی عزت کے علاوہ کوئی چیزنہیں بڑھتی اور جوشخص

الله کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتے ہیں۔اس

باب میں حضرت عبد الرحمٰن بنءوف رضی انتدعنه ، ابن عباس

١٣٣٥ : بَابُ مَا جَآءَ فِي التَّوَاصُعِ ٢٠٩٧ : حَدَّفَ الْحَيْدُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ فِي التَّوَاصُعِ الْعَلَاءِ فِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةً أَنَّ الْعَلَاءِ فِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةً أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَا قَصَتُ صَدَقَةً مَن مَالٍ وَضَا رَادَ اللَّهُ رَجُلًا بِعَفْدٍ إِلَّا عِزَّا وَمَا تَوَاصَعَ أَحَدُلِلْهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ وَعِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَبْساس وَآبِئى كَيْشَةً ٱلْأَنْصَارَى وَاسْمُهُ عَنْدِ الْرَّوَ وَالْمُهُ عَنْ الْمِن عَبْساس وَآبِئى كَيْشَةً ٱلْأَنْصَارَى وَاسْمُهُ عَنْدِ الرَّوْمَارَى وَاسْمُهُ الْمُونِ فَا اللَّهُ وَالْمَالُونُ وَالْمُهُمُ الْمُونِ وَالْمُونُ وَالْمُهُمُ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ ا

رضی الندعنبرا اورابو کبیشه انماری رضی الندعنه ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ میصدیث حس صحیح ہے۔ انتقال ہیں۔ میصدیث حس صحیح ہے۔

٢ ١٣١٠: بأبطلم

۲۰۹۸: حفرت این عمر صنی الله عنها کیتے میں کدرسول الله سلی الله علیه وبلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن کی تاریکیوں کا موجب ہے۔ اس باب میں عبد الله بن عمر ورضی الله عنه عنا تشہ

# ١٣٣١: بَابُ مَاجَآءَ فِي الظُّلُمْ

عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٣٠٩٨: حَدَّ قَسْنا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِ كَى نَاا بُو دَاوْدَ الْطَيَالِسِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن آبِي سَلِّمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن آبِي سَلِّمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن آبِي سَلِّمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَن دُيْسًا إِنَّ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ الْعَلَم

قَالَ الظَّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَوُمَ الْقِيمَةِ وَفِى الْبَابِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَسُرٍو وَ عَدائِشَةً وَآبِى مُؤْسَى وَاَبِى هُرَيُنِ هلذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيْبٌ مِنُ حَدِيْثِ ابْنِ عَمَرَ.

١٣٢٨ : بَابُ مَاجَآءَ فِي تَعْظِيم المُؤْمِن

قَالاَ نَا تَصُلُّلُ بِنَ مُوسَى بَانُ اكْتُمَ وَالْجَارُووُ فَهُنُ مُعَاقِ قَالاَ نَا تُصَلَّى وَالْجَارُووُ فَهُنُ مُعَاقِ بِينَ فَلْهُمَ عَنُ اَلْهِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَعِدَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ فَلْهُمَ عَنُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمِينُبَرَ فَقَادى بِحَوْتِ رَفِيع عَنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَعِدَرَسُولُ اللَّهِ قَالَى يَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمِينُبَرَ فَقَادى بِحَوْتِ رَفِيع قَالَ يَامَعُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمِينُينَ وَلا تُعْيَرُو هُمُ وَلا تَتَبِعُوا قَالَ يَامَعُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْيَرُو هُمُ وَلا تَتَبِعُوا عَوْرَتَهُ عَوْرَتَهُ يَوْمًا إِلَى الْمُسْلِمِ تَتَبَعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمُنَا إِلَى الْمُسْلِمِ تَتَبَعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمًا إِلَى الْمُسْلِمِ تَتَبَعُ اللَّهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ عَوْلِ اللَّهِ مِنْكَ هَلَهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ وَلَكُمُ وَلَوْ فِي جَوْفِ الْمُعْمِلُ مِنْ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْظَمَ حُرُمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكَ هَذَا حَدِيثَ وَالْمُؤْمِنُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعْمُ الْمُعْمَى عَنِ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْه

رضی الله عنها ، ایوموی رضی الله عنه ، ابو هر بره رضی الله عنه اور جابر رضی الله عنه ست بھی احادیث منقول ہے۔ بید حدیث ابن عمر رضی الله عنها کی روایت سے غریب ہے۔

۱۳۴۷: باب نعمت میں عیب جوئی ترک کرنا ۱۴۹۹: حضرت ابو ہریرہ وضی الندعنہ سے روایت ہے کہ رسول الند علیہ وسلم نے بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر جی چاہتا تو کھالیتے ، ورندچھوڑ دیتے۔

بیصدیث مستح ہے۔ ابوحازم الشب سعی ہیں۔ان کا نام سلمان ہےاوروہ عز ہا جمع ہیں۔

# ١٣٢٨: باب مؤمن كي تعظيم

الله مرتب رسول الله على الله على الله مرتب رسول الله على الله على

١٣٣٩: بَابُ مَاجَآءَ فِي التَّجَارِبِ

٢١٠ : حَدَّثَنَا فَتَنِيَةُ نَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرٍو بُنِ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجِ عَنْ أَبِى الْهَيْنَمِ عَنْ إِبى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حَلِيمَ إِلَّا ذُو عَشْرَةٍ وَلاَ حَكِيمَ إِلَّا ذُوتَتْجِرِيَةِ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

غَرِيُبٌ لَانَعُرِفُهُ إِلَّا مِنُ هَٰذَا الْوَجُهِ.

# ١٣٥٠ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُتَشَيِّعِ بمَا لَمُ يُعُطَهُ

٢٠١٠ : حَدَّقَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجُونَا السَمَاعِيْلُ بَنُ عَيَاشٍ عَنْ عَمَارَةً بُنِ عَرِيَةً عَنُ آبِي الرُّبَيْوِ عَنُ جَابِرِ عَنِ السَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْطِى عَطَآءً فَوَجَدَ فَلَيْشُنِ فَإِنَّ مَنُ أَقْنِي فَوَجَدَ فَلَيْشُنِ فَإِنَّ مَنُ أَقْنِي فَوَجَدَ فَلَيْشُنِ فَإِنَّ مَنُ أَقْنِي فَوَجَدَ فَلَيْشُنِ فَإِنَّ مَنْ أَشَى عَمَانَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ فَعَلَهُ مَعْمَلًا مُعْمَلًا مَعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مَعْمَلًا مُعْمَلًا مَعْمَلًا مَعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مِعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمِلًا مُعْمَلًا مُعْمِعًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمِلًا مُعْمِعًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمِعًا مُعْمِعً مُعْمِعًا مُعْمَلًا مُعْمُعُلًا مُعْمِعًا مُعْمَ

ٱبلغَ فِي النَّنَاءِ هذا حَدِيثُ حَسَنٌ جَيّدٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنُ حَدِيْثِ أَسَامَةَ بَنِ زَيْدِ إلَّا مِنْ هَنَا الْوَجْهِ وَقَدُرُونَ عَنْ آبِي هُرَيْرةَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْلَهُ.

۱۳۴۹: باب تجربے کے بارے میں

۱۰۱۱: حضرت ابوسعیدرضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وکملم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک برد ہاری میں کا لڑمیں ہوسکتا جب تک و چھوکر نہ کھائے۔ای طرح کوئی دانا ایغیر تجر ہے کے دانائی میں کا لڑمیں ہوسکتا۔

# ۱۳۵۰: باب جوچیزا پنے پاس ند ہواس پر فنح کر ن

۲۰۱۲: حفزت جابر گہتے ہیں کہ رسول الله علی کے فرمایا اگر کی گوا دراں ہیں قدرت واستطاعت ہے تو اس کے کروں کی اور اس میں قدرت واستطاعت ہے تو اس کے کہ جس نے تعریف کی اس نے کہ جس نے تعریف کی اس نے کہ تعریف کو چیپایا تعریف کی اس نے شکر میا وا کیا اور جس نے کسی نعمت کو چیپایا آپ نے ناشکری کی اور جس شخص نے کسی ایسی چیز ہے اسپ آپ کو آراستہ کیا جو اسے عطاقییں کی گئی تو گویا کہ اس نے حکم (فریب) کا لباس اور ھالیا۔ اس باب میں حضرت اساء بنت ابویکر "اور عائش کے سے فاقد کھی اس میں معرت اساء بنت فریب ہے۔ "هَنْ حَسَمَ فَقَلْدَ کَھُورَ" کا مطلب ناشکری ہے۔ فریب ہے۔ "هَنْ حَسَمَ فَقَلْدَ کَھُورَ" کا مطلب ناشکری ہے۔

۱۳۵۱: باب احسان کے بدل تعریف کرنا
۲۱۰۳: حفرت اسام بن زید تا دوایت ہے کدرمول الله
عقیقہ نے فرمایا جس کے ساتھ یکی کا سلوک کیا گیا اوراس نے
کئی کرنے والے سے کہا کہ اللہ تعالی تجھے اچھا صله عطا
فرمائے ۔اس نے پوری تعریف کی۔ بیصدیث حسن جیرغریب
ہے۔ ہم اسے اسامہ بن زیدگی روایت سے صرف ای سندسے
حالتے ہیں۔

بواسطہ ابو ہر برہ وض اللہ عنہ ، بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی اس کی مثل مروی ہے۔ نیکی اور صلہ رحیٰ کے باب ختم ہوئے

وعاء كرني جايئے۔

# آبُوَ ابُ الطِّبِّ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طب ّ کابواب جورسول الله عَلِی ہے مروی ہیں

## ١٣٥٢: بأب يربيزكرنا

۱۲۱۰ حضرت ام منذررضی الله عنها کہتی ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم حضرت علی رضی الله عنه کوساتھ لے کر ہمارے یہاں آتھ طیہ وسلم حضرت علی رضی الله عنہ کوساتھ لے کر ہمارے یہاں آیک مجمود وں کے توشے حضرت علی الله علیہ وسلم اور حضرت علی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے فرمایا: علی تظہر جاؤ بھر مندر سفی تیاری سے الله علیہ وسلم نے رہے کھر سے الله علیہ وسلم کے اور آپ سلی الله علیہ وسلم کے فرمایا بھی الله علیہ وسلم نے فرمایا بھی الله علیہ وسلم نے فرمایا بھی اس عرف قبلی بن سلیمان کی دوایت سے بہچا نے ہیں۔ وہ الوب بن عبدار حمٰن سے نقل روایت سے بہچا نے ہیں۔ وہ الوب بن عبدار حمٰن سے نقل کرتے ہیں۔

۲۱۵۰ : ہم سے روایت کی محمد بن بشار نے انہوں نے ابوعامر اور ابووا و سے بیدونوں فلتے سے وہ ابوب بن عبدالرحن سے وہ بیعقب بن ابویعقوب بن ابویعقوب سے اوروہ ام منذر رضی الله عنہا سے اس کی ما مندفق کر سے ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بیتمبارے لئے قائدہ مند ہے۔ یعنی چقندراور کو محمد بن بشارا پی حدیث میں کہتے ہیں کہ مجھ سے اسے ابوب بن عبدالرحمان نے بیان کیا ہے بیصدیث جید سے اسے ابوب بن عبدالرحمان نے بیان کیا ہے بیصدیث جید

#### ١٣٥٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْحَمِيَّةِ

٢١٠٣: حَدَّقَنَا عَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ اللَّهُ وَرِى يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدِ اللَّهُ وَرِى يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدِ اللَّهُ وَيَّ يُونُسُ بُنُ المَحَمَّدِ فَنَا فَكَنَدِ مَحَمَّدِ فَنَا فَكَنَدِ مَنَ يَعْفُوبَ بُنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلِيْ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلِي مَعْدُرًا فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ الْمُعْمِلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْعَ ال

100 : حَدَّفَنَا مُنَحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٌ نَا اَبُوْ عَامِرٍ وَاَبُوْ وَاَوْدَ قَالاَ نَا أَبُوْ عَامِرٍ وَاَبُوْ دَاوُدَ قَالاَ نَافَلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ اَبِى يَعْقُوبَ عَنْ أَمِّ الْمُنْذِيرِ الْرَحْضَارِيَّةٍ قَالَتْ وَصُلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ فَلْ كَنْ تَحْوَجَدِيْثِ يُونُسَ بُنِ صُحَمَّدِ بُنِ فَلْتُو بُنِ صُحَمَّدُ بُنِ فَلْتُحَ بُنِ سُلْمُ فَلْ كَنْ وَقُالَ مُحَمَّدُ فَلَيْهِ آيُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْضِ بُنُ بَشَارٍ فِنْ حَدِيْتِهِ حَدَّيْتِهِ آيُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْضِ بُنُ بَشَارٍ فِنْ حَدِيْتِهِ حَدَّيْتِهِ آيُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْضِ بُنُ بَشَارٍ فِنْ عَدِيْتِهِ حَدَّيْتِهِ آيُوبُ وَلَا مُعَمَّدُ الرَّحْضِ

هٰذَا حَدِيْتٌ جَيَّدٌ غُويُبٌ.

عنه حَيِيت جَيِّهُ حَيِّدُ بُنُ يَحْيِي نَالِسُحَاقُ بُنُ مُحَمَّدُ مِنْ يَحْيِي نَالِسُحَاقُ بُنُ مُحَمَّدِ ا

الْفَزَارِيُّ نَااِسْمُعِيلُ بُنُ جَعُفَرِ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَاصِم بُنِ غَمَرَ بُنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُورُ بُنِ لَبِيْدِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُورُ بُنِ لَبِيْدِ عَنْ قَتَادَةَ بَنِ النَّعْمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى إِنْ الْعَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ الْعَلَيْمِ عَلَى إِنْ الْعَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَى إِنْ الْعَلَيْمِ عَلَى الْعَلَمْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ الْعَلَاهُ عَلَى إِنْ الْعَلَيْمِ عَلَى إِنْ الْعَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْ

آحَبُّ اللَّهُ عَبُدًا حَمَاهُ اللَّبُيَّا كَمَا يَظُلُّ اَحَدُّكُمْ يَحْمِى سَقِيْسَمَهُ الْمَاءَ وَفِى الْبَابِ عَنْ صُهَيْبٍ هِذَا حَدِيثُ حَسَنٌ عَرِيْبٌ وَقَدُ رُوىَ هِذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَحْمُوْدِ بُن

لَبِيُدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُسَلًا.

2 • ٢١: حَدَّلَنَاعَلِيُّ بُنُ حُجُرِنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ جَعْفَرِ عَنْ عَمْرِوبُنِ اَبِيُ عَمْرِوعَنُ عَاصِم بُنِ عُمْرَ بُنِ قَتَادَةً عَنْ مَـ مُمُودُ بُنِ لَبِيْدٍ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَلَمْ يَنْذُكُرُوْيُهِ عَنْ قَتَادَةً بُنِ النَّعْمَانِ وَقَتَادَةُ بُنُ النُّعْمَانِ الظَّفَرِيُّ هُوَ آخُولَاِيِي سَعِيْدِ الْخَدْدِيِّ لِاُمِّهِ

وَمَـحُـمُودُ مُنُ لَلِيلِ قَدُ اُدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاهُ هُوَ غُكَامٌ صَغِيْرٌ.

١٣٥٣ : بَابُ مَاجَاءَ فِي الدُّوَاءِ وَالْحَبِّ عَلَيْهِ

٢ 1 / : حَــَّا لَـَسَا بِشُـرُبُـنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِقُ الْبَصْرِئُ نَا ٱبُـوُعَوَانَةَ عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلاَقَةَ عَنُ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيُكِ قَــالَ قَـالَـتِ الْاَعْـرَابُ يَـارَسُولُ اللَّهِ الاَ تَعَدَّاوِى قَالَ

نَعَمُ يَاعِبَادَ اللّٰهِ تَدَاوَوُا قَانَّ اللّٰهَ لَمْ يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَـهُ شِـفَآءً ٱوْقَالَ دَوَاءً إِلَّا دَاءُ وَاحِدًا فَقَالُوا يَارَسُولَ الـلّٰهِ وَمَاهُو قَالَ الْهَرَمُ وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ

وَاَبِيُ هُورَيُرَةً وَاَبِي خُوَامَةً عَنُ آبِيهِ وَابُنِ عَبَّاسٍ هَلَّا خَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ.

١٣٥٣: بَابُ مَاجَاءَ مَا يُطُعَمُ الْمَرِيْصُ

٢١٠٩: حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ مَنِيْعٍ نَا اِسْطِعِلُ بُنُ اِبْوَاهِيْمَ نَامُحَمَّدُ بُنُ السَّائِبِ بُنِ بَوَكَةَ عَنُ أَيْهِ عَنُ

فريب ہے۔

۱۳۰۲ حضرت قاده بن نعمان رضی الله عند کیتے بین کدرسول الله علیه و الله مالله عند کلتے بین کدرسول الله علیه و الله الله علیه و الله مالله و الله و الل

۲۱۰: ہم سے روایت کی علی بن تجرنے انہوں نے آسلیل بن جعفر سے انہوں نے آسلیل بن جعفر سے انہوں نے آسلیل عام و سے انہوں نے عام میں بن عمر بن قادہ سے اور وہ محود بن لبید سے ای کے شل آفل کرتے ہوئے قادہ بن نعمان ظفری ،ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں۔ محمود بن لبید نے بچین میں نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔

۱۳۵۳: باب دواءاوراس کی فضیلت ۲۱۰۸: حفزت اسامه بن شریک کیتے بین کددیها تیول نے

۱۹۰۸: حفرت اسامه بن شریک بیج بین کددیها تیون نے علاقت کوئی مرض کیایار سول الله علی دکتی ایم دواند کیا کرین؟ آپ علی که نظره کیا در الله تعلق کی فرم س ایسا نظره کا که اس کا علائ نده و یا فرمایا دواند و بال ایک مرض کیا: ده کیا؟ آپ علی کی فرمایا که فرمایا در الله برین گاه در الله برین گاه الوجری گاه الوجری گاه در دالد سے راوی بین ) اوراین عباس سے بھی احادیث منقول بین سیده منتج ہے۔

۳۵۴ : باپ مریض کو کیا کھلایا جائے ۲۱۰۹ : حضرت مائنڈے روایت ہے کہ اگر رسول اللہ عظام

۲۱۰۹: حضرت عائش عروایت ہے کیا کر رسول الله علاقے کے گھر والوں میں سے کی کو بخار ہوجا تاتو آپ علیقے ہمریہ

عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلْمَ اَخَدَ اَهَلَهُ الْوَعَکُ اَمَرَ بِالْحَسَآءِ فَصُنِعَ لُمُّ اَسَرَهُمُ فَخَسُوا مِنْهُ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَرْتُوا فُوَادَ الْحَقِيْمِ كَمَا تَسْرُوا الْحَدَ الْحَرْقِينِ وَيَسُرُو الْحَدَ الْحَدِيثُ حَسَنَ الْحَنْ الْمُوسَحِيْعُ وَجُعِهِا هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيْعٌ وَقَدْ رَوَى الزَّهُويُ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النِّهُ وَلَا السَّقِيْمِ مَكْما حَدِيثُ حَسَنَ النِّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شَيْنًا مِنْ هَذَا .

٢١١: حَدَّثَتَ بِنذلِكَ الْحُسَيْنُ الْجُزَيْرِى ثَا أَبُوْ
 إسسَحاق الطَّالِقانِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسُ عَنِ
 الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَا هُ حَدُّثَنَا بِلْلَكِكَ أَبُو رَسْحَاق.

۱۳۵۵ : بَابُ مَاجَآءَ لَا بُكُرِهُوا مَرُضَا كُمُ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

٢١١ : حَدَّقَنَا أَبُو كُرَيْبِ فَابَكُرُبُنُ يُونُسَ بَنِ بُكُيْرٍ عَنْ مُكِيْرٍ عَنْ مُكِيْرٍ عَنْ أَينِيهِ عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ المُجْهَنِينِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُحْرِهُ وُا مَرْضَا كُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللَّهُ تَبَارُكَ وَتَعَالَى يُطُعِمُهُمْ وَيَسْقِيهُمْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيْبٌ لا يَعُوهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْدِ.

١٣٥٦: بَابُ هَاجَآءَ فِي الْحَبَّةِ السُّودَاءِ

٢١١٢ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِئ عُمَرَ وَسَعِيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُهْنِ الْمَصَعُودُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُهْنِ المُسَعَدُ وُوعِيَّ عَنْ اَبِئ سَلَمَةَ عَلَيْهِ وَمِسَلَّمَ قَالَ عَدْ اَبِي صَلَّمَ قَالَ عَدْ اَبِي صَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهُ وَمَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ مَ بِهِلِهِ الْحَبَّةِ السَّوُدَآءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَآءً مِنْ كُلِّ وَمَايِشَةَ هَذَا السَّامُ السَّمُوتُ وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرُيْدَةً وَالشَّرِعُ صَعِيْمٌ. وَالشَّمَ قَالَ عَدِيثٌ حَسَنٌ صَعِيْمٌ.

تیار کرنے کا حکم دیا کرتے اور پھراس میں سے گھوٹ ، گھوٹ و پیٹے کا حکم دیے اور فرمات میں سے گھوٹ ، گھوٹ و پیٹے کا حکم دیتے کا حکم دیتے کا حکم دور کرتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی عورت پائی کے ساتھ اسپنے چیم کا میل کچیل دور کرتی ہے۔ بیت مدیث حس سے ہے۔ نہری بھی عجروہ سے وہ عاکشہ سے اوروہ نبی اگرم علیقت سے ای طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ بیس سے ای طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ بیس۔

•۱۱۱: ہم سے روایت کی بید حدیث حسین جزیری نے انہوں نے ابوالحق طالقائی سے انہوں نے این مبارک سے انہوں نے این مبارک سے انہوں نے بور ک سے انہوں نے عروہ سے انہوں نے عمل سے انہوں نے عمل ماکٹ سے اور انہوں نے عمل اکرم علیہ سے روایت کی ہے۔

١٣٥٥: باب مريض

كوكهانے يينے يرججورنه كياجائے

۱۱۱۱: حضرت عقب بن عامر جهی رفتی الله عند ب روایت ب کررسول الله علی الله علی کردول الله علی کردول الله علی کرد کی کار می کارد کی کردول الله علی کارد کی کاردول الله علی کاردول کا

١٣٥٦: باب كلونجي

۲۱۱۲: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عند کہتے ہیں کدرسول الله صلی الله علی درسول الله صلی الله علیہ دیکم نے فرمایا اس سیاہ دانے (کلوغی) کو ضورور استعال کرو۔ اس میں موت کے علاوہ ہر بیاری کی شفا ہے۔ اس باب میں حضرت بریدہ رضی الله عند، ابن عمر رضی الله عند، ابن عمر رضی الله عند، ابن عمر رضی الله عند، استعمال میں سید عدد بیث حسن سیح ہے۔

١٣٥٤: باب اونول كالبيثاب بينا

۲۱۱۳: حفزت انس رضی الله عند کمیتے ہیں کدفر پیر فقیلہ کے کھے لوگ مدینہ طیبہ آئے تو آئیں مدینہ کی ہوا موافق شد آئی آپ صلی الله علیہ وسلم نے آئیں صدیتے (زکو ق) کے اوٹوں میں بھیج دیا اور قربایا ان کا دودھ اور پیشاب پور اس باب میں حضرت ابن عباس رضی الله عبدائے بھی حدیث متقول ہے۔ یہ حدیث حسن صبح ہے۔

۱۳۵۸: باب جس نے زہر کھا کرخود کئی کی ۱۳۵۸: باب جس نے زہر کھا کرخود کئی کی ۱۳۱۲ حضرت ابوہ بریق ہے روایت ہے کرسول اللہ علیاتی کے فرمایا جس نے اپنے آپ کوکسی لوب سے آل کیا دو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ کو ہا اس کے ہاتھ میں ہمیشدر ہے گا اور جو آدی زہر پی کرخود ٹی کرے گا۔ اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا در وہ بھر ہم میں اسے بیتار ہے گا۔ حوالا در وہ بھر ہم میں اسے بیتار ہے گا۔

۱۲۱۱۵ : حفرت الوہر رہ کہتے ہیں کدرسول اللہ علی نے فرمایا جوش کی لاہے ہے خود والی جیزی کو ہاتھ میں جوش کی لاہے کا وہ اس چیز کو ہاتھ میں لے کرآئے گا اور اے اپنے پیٹ میں بار بار مار ہا ہوگا اور وہ میں جہتم کی آگ میں ہمیشہ ای طرح کرتا رہ کا اور ای طرح خود کو دہر سے مارنے والا بھی زہر ہاتھ میں لے کرآئے گا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ ای شہر جوشش پہاڑ سے تھلانگ لگا کر فود کئی کرے گا۔ وہ بھی ہمیشہ جہنم میں ای طرح گرتا رہے گا۔ وہ بھی ہمیشہ جہنم میں ای طرح گرتا رہے گا۔

۱۱۱۲: محمد بن علاء بھی وکنے اور ابو معاویہ دہ وہ اعمش سے وہ ابو ہریا ہے۔ ابو سے اور ابو معاویہ سے دہ المسلط اللہ سے اور وہ نجی اکرم منطق سے سعدیت کی طرح نقل کرتے ہیں۔ میصدیت کی طرح نقل کرتے ہیں۔ میصدیت کی سے اور کہا ہی اس طرح منقول ہے وہ ابو ہریا ہے اور وہ نجی اس طرح منقول ہے وہ ابو ہریا ہے۔ اور وہ نجی اکر عربی سے بار مقول ہے وہ ابو ہریا ہے۔ اور وہ نجی اکر عربی سے بیار محمد بن مجل ان برسے معربی سے

1 ٣٥٧ : بَابُ مَا جَآءَ فِي شَرُبِ أَبُوَ الِ الْإِبِلِ
٢ ا ٢ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مُحَشَّدِ الْزَّعْفَرَ الْقُ نَا عَفَانُ نَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً نَا حُمَيْدٌ وَلَابِتٌ وَقَنَادَةُ عَنُ الْسَسِ انَّ نَسَسًا مِنُ عُرَيْنَةَ قَلِهُو الْمُدِيْنَةَ فَاجُنُووُهَا أَنْسِ انَّ نَسَسًا مِنُ عُرَيْنَةَ قَلِهُ وَالْمَدِيْنَةَ فَاجُنُووُهَا أَنْسِ انَّ نَسَسًا مِنُ عُرَيْنَةَ قَلِهُ الْمُدِيْنَةَ فَاجْتُووُهَا فَيَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِلِل فَيَعَلَيْهِ وَشَلَّمَ فِي إلِل الصَّدَقَةِ وَقَالَ الشَّرَعُوا مِنْ ٱلْبَائِهَا وَآبُوا لِهَا وَهِي الْبَابِ عَبَاسِ هَذَا مُودُكُمُ عَسَنٌ صَعِجْتِحٌ.

1100 : بَابُ مَنُ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسَمِ اَوْغَيْرِهِ السَمِ اَوْغَيْرِهِ السَمِ اَوْغَيْرِهِ السَمِ اللهِ عَنْ اَبِي هُرِيُرةَ أَوَاهُ عَنِ الْاَعْمَدِ مِنْ اَبِي هُرِيُرةَ أُوَاهُ عَنْ اَبِي هُرِيُرةَ أُوَاهُ وَمَعُهُ قَالَ مَنْ قَسَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدُيْدَةٍ جَآءَ يَوْمُ الْقِينَةِ وَحَدِيدُتُهُ فَي نَارِجَهَنَمْ خَالِدًا مُحَدِيدُهُ الْمَالَةُ فِي نَارِجَهَنَمْ خَالِدًا مُحَدِيدًا اللهُ اللهُ

٣١١٥: حَدُّقَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ بَالْهُودَاوُدَ عَنُ شَعْبَةَ عَنِ الْاَعْمُسُودُ بُنُ غَيْلاَنَ بَالْهُودَاوُدَ عَنُ اللهُ مَنْدَ وَمَلَّمَ قَالَ مَنُ هُرَيُودَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَيَحَدِيْدَتُهُ فِي يَدِه يَتَوَجَّلْبِهَا فِي تَتَلَىٰ فَضَدَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَيَحَدِيْدَتُهُ فِي يَدِه يَتَوجَّلْبِهَا فِي اللهُ عَلَيْهِ فِي يَدِه يَتَوجَّلْهِا فِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اوَمَنُ قَتَلَ نَفْسَهُ فِي يَدِه يَتَحسُّهُ فِي يَدِه يَتَحسُّهُ فِي يَدِه يَتَحسُّهُ فِي الرَجَهِيَّم حَالِدًا مُحَلَّدًا فِيهَا اللهُ المَنْهُ فَهُو مُنْ تَرَدُى مِنْ جَبَلٍ فَقَلَ الْهَدَا وَيُهَا اللهُ ا

٢١١٦: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعُلَاءِ نَاوَكِيْعٌ وَٱبُومُهُوِيَةً عَنِ الْكَافِيمَ الْكِيْعُ وَٱبُومُهُوِيَةً عَنِ الْالْعُمَسْقِ عَنُ اَبِى صَالِح عَنْ اَبِى هُورُيْرَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُوَ حَدِيْثِ الْاَقْلِ اللَّعَدِيْتُ عَنِ الْاَعْمَشِ هَكَ النَّعِدِيْتُ عَنِ الْاَعْمَشِ هَكَ النَّعِدِيْتُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ البَّعِيقِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوى مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقَبُويِ عَنْ وَرَوى مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقَبُويِ عَنْ وَرَوى مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقَبُويَ عَنْ

آبِي هُورَيُوةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اوره الإجرية فَى الْكَرِيّ عِن كرآبِ عَلَيْهُ الْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اوره الإجرية فَى الْوَجَهَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَلُهُ كُرُهِيْهِ فَيْهِ الْمِلَاكِ عِلْمَا الْمُوتَى الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِي اللهِ عَلَيْهِ الْمَلَالُهُ عَنْ الارال مِن بيشه بيشه اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤَاوَّةُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُعُلُونَ فِيهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

۲۱۱۷: حضرت ابو ہر پر ہورضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وحکم نے خیبیث دواء یعنی زہر سے منع فرمایا۔

> وَسَلَّمَ عَنِ الدُّوَآءِ الْخَبِيُثِ يَعْنِى السُّمَّ. ١٣٥٩ : بَابُ مَاجَآءَ فِی كَرَاهِيَةِ التَّدَاوِیُ بِالْمُسُكِرِ

١١/ ٣: حَدَّقَتَسَا سُوَيُدُيُنُ نَصْرٍ نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

الْـمُبَارَكِ عَنُ يُونُسَ بْنِ اَبِي السِّحَاقِ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِيُ هُرِيْرَةَ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٢١١٨: حَدِّقُنَا مَحُمُودُ ابُنُ غَيْلاَنَ كَا اَبُودَا وَدَّعَنْ شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ اللَّهُ صَعِفَ الْمَصْفِقَة بُنِ وَالِل عَنْ البَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَالَهُ سُوَيُهُ ابْنُ طَارِقِ النَّسِقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَالَهُ سُويُهُ ابْنُ طَارِقِ بِهَا فَقَالَ رَبِّ لَلَيْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهَا لَيَسَتُ بِهَا فَقَالَ رَبَّ لَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهَا لَلَسَتُ بِهَا فَقَالَ رَبِّ لَلَكَ عَلَىهُ وَسَلَّمَ وَإِنَّهَا لَلَسَتُ عَنْ بِعَدَاءً عَلَيْنَا مَحْمُودٌ نَا التَّصُرُو شَبَابَةُ عَنُ بِعَدْمَ وَقَالَ النَّصُرُ طَارِقُ بُنُ سُويُهِ وَقَالَ النَّصُرُ طَارِقُ بُنُ سُويُهِ وَقَالَ النَّصُرُ طَارِقُ بُنُ سُويُهِ وَقَالَ النَّصُرُ عَلَى حَسَنَ صَحِيعً وَقَالَ شَبَابَةُ سُويُدُ بُنُ صُومِيعً وَقَالَ السَّعُوطُ وَعَيْرُهُ وَقَالَ مَسَابَهُ صُوعً عَرَقَ عَلَى السَّعُوطُ وَعَيْرِهُ وَقَالَ مَسَابَهُ سُويَةً مِنْ صَحِمْعَ فَي السَّعُوطُ وَعَيْرِهُ وَقَالَ مَسَابَهُ سُويَةً مُنْ اللَّهُ عَلَى السَّعُوطُ وَعَيْرِهُ وَقَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَى وَعَيْرَةً وَالْ مَعْمُودُ عَلَى السَّعُوطُ وَعَيْرِهُ وَقَالَ الْمُعْرَاقُ عَلَى الْمَعْمُ وَالَ عَلَى الْمَعْمُ وَعَلَى الْمَسْتُهُ عَلَى الْمُسْتَالَةُ مُنْ وَالْمَالِ عَلَى الْمَسْتِيلَ عَلَى الْمَعْمُ وَلَا عَلَى الْمُعْمُ وَعَلَى الْمَسْتُولُ عَلَى الْمَسْتُولُ عَلَى الْمَعْمُ وَالْمَالِيلَةُ مُنْهُ الْمَالِيلُ الْمَالِقُ عَلَى السَّعُولُ عَلَى الْمَلْعِلَى الْمَسْتُولَ عَلَى الْمَسْتُ الْمَالِيلُ الْمَالِقُ عَلَى الْمَسْتُولُ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى الْمَسْتُولُ عَلَى الْمَالَعُولُ وَالْمَلْعُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْعُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ عِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَلْعُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْعُ الْمُعْلَى الْمَسْتُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَلْعُلُولُ الْمُعِلَى الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَالْمُؤْلِقُ وَلَالْمُولِ الْمُؤْلِقُ وَلَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَالِمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَالَ

٢ ١ ١ ٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَدُّوْيَهَ نَاعَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ حَمَّادٍ نَاعَبُادُ بُنُ مَنْصُورٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ خَيْرَمَا

# ۱۳۵۹: بابنشهآور چیز سےعلاج کرنامنع ہے

1717: علقہ بن داکل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے ۔ سوید بن طارق یا طارق بین سوید نے آپ علی کے اس یہ بن طارق یا طارق بن سوید نے آپ علی کے اس سے علائ نے آئیس منع فرمادیا۔ انہوں نے عرض کیا: ہم اس سے علائ کرتے ہیں۔ آپ علی کے نے فرمایا بیدودائیس بلکہ بیماری ہے۔ محمود جمی نظر اور شبابہ سے اور وہ شعبہ سے ای طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ محمود کی دوایت میں طارق بن سوید اور شبابہ کی سندیں سوید اور شبابہ کی سندیں سوید اور شبابہ کی سندیں سوید این طارق بین سوید اور شبابہ کی سندیں سوید اور شبابہ کی

١٣٦٠: باب ناك مين دوا كَي دُ النا

۲۱۱۹: حضرت ابن عبال سے دوایت ہے دہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ عصلت نے فرمایا: تمباری دواؤں میں سے بہترین دواسعوط کے لدود سے مچھے گلوانا اور شی سے ہے کھرجب آپ

ل سعوط : ماک من كوئي دوائي وغيره يز هان كو كيترين

ع لدود : مندك ايك جانب سے دوائي يلانا۔

س مثى : ال عمراده ودواكي بي جن سامبال بوتا بيعي تضاع عاجت كا بمرت بوتا\_ (مترجم)

رَ لَمَا وَيُشُهُ بِهِ السَّعُوُ طُ وَاللَّهُ وَ وَالْحِجَامَةُ وَ الْمَشِئُ فَلَمَّا الشَّتَكِى وَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ أَصْحَابُهُ فَلَمَّا فَرَعُواْ قَالَ لُكُّوْهُمْ قَالَ فَلُكُواْ كُلُهُمُ عَيْرَ الْمَيَّاسِ.

٢١٢٠: حَدَّقَنَا مُحَدَّدُ بَنْ يَحْنِى نَاتَذِيدُ بَنْ هَارُونَ نَاعَبَّادُ بُنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَيْرَمَاتَة اوَيُتُمُ بِهِ اللَّهُ وُدُو السَّعُوطُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِى وَحَيْرَ مَا الْتَسَحَلُمُ بِهِ الْإِنْ فَيِهُ قَالِمٌ يَجُلُوا الْمِصَرَ وَ يُسِّتُ الشَّعْرَ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مُكْحَلَةٌ يَكْتَبِعلُ بِهَاعِئَدَ النَّوْمِ فَلاَ ثَافِي عَلَى عَلَى هذَا حَدِيْتُ حَسَنْ وَهُوَ حَدِيثُ عَبَادٍ بِنِ مَنْصُورُ.

1 ٣٣١: بَابُ مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيةِ الْكَيِّ الْمَكَةِ الْكَيْ الْمَعَةُ الْمُكِيِّ الْمَكَةِ الْمُكَيِّ الْمَادِنَةُ الْمُحَمَّدُ اللهُ بَعْلَوْ لَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهِى عَنِ الْكَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهِى عَنِ الْكَيْ قَالَ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ نَهِى عَنِ الْكَيْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ نَهِى عَنِ الْكَيْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ نَهِى عَنِ الْكَيْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ نَهِى عَنِ الْكَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللْمُعَلِيقُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِيقُونُ الْمُعَلِيقُ الْمُعْتَعُلِمُ اللْعُلِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِيْكُونُ الْمُعُلِي الْعُلِيلُونُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْمُ اللْعُلِيلُونُ الْمُعُلِيلُونُ الْمُعَلِي

٢١٢٢: حَدَّقَنَا عَبُدُ الْقُلُوسِ ابْنُ مُحَمَّدٍ نَا عَمُرُو ابْنُ عَاصِهِ نَاهَـمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عَمِرَانَ ابْنِ حُصَيُّنِ قَالَ نَهُيِنَا عَنِ الْكَيِّ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسُعُوْدٍ وَعَقْبَةَ بُنِ عَلِمٍ وَابْنِ عَبُّسٍ هَٰلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَوِيْحٍ.

رَبِي وَبِي وَبِي مَا جَاءَ فِي الْوَضَحةِ فِي ذَلِكَ السَّرَعُ حَصَةٍ فِي ذَلِكَ السَّرَعُ حَصَةٍ فِي ذَلِكَ السَّمَةَ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ وَجَابِرِ هلَهُ احْدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيُتُ.

علی بیار ہوئ تو سحابہ نے آپ علی کے مند میں دوا دائل۔ جب وہ فارغ ہوئ تو آپ علی نے فر مایاان سب کے مند میں دواؤ الور راوی کہتے ہیں تعزیت ابن عمال کے سوا تمام کے مند میں دواؤ الی گئے۔

۱۹۱۴ حفرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تبہاری دواؤں میں سے بہترین دوائی للد دور سعوط ، پہنے لگا اور مشی ہے۔ جبکہ بہترین سرمداثی ہے اس نظر تیز ہوتی ہے اور پلکوں کے باس میں اور کہتے ہیں کہ بی اگرم مشکلہ کے پاس ایک سرمدوائی متی جس سے آپ عبیب سوتے وقت ہرآ تھے میں تین سلائیاں سرمدالگایا کرتے تھے ۔ یہ حدیث عباد بن منصور کی روایت سے سن ہے۔

## السلا: بابداغ لكانے كى ممانعت

۱۲۱۲: حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه فرمات جی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے داغنے سے منع فرمایا رادی بہتے جیں پس جب ہم بیار ہوئے تو ہم نے داغ لگایا لیکن ہم نے مرض سے چھکارائیس پایا اور نہ ہی کا میاب ہوئے۔ بیعد یہ حسن سیجے ہے۔

۳۱۲۲: حفرت عمران بن حصین فرمات بین که جمیں داغ لگانے سے منع کیا گیا۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود، عقبہ بن عامر اور ابن عماس سے بھی احادیث معقول ہیں۔ یہ حدیث حسن سح سے ہے۔

۱۳۷۲: باب داغ لگانے کی اجازت ۱۲۲۳: حفرت الرقسے دوایت ہے کدرسول اللہ عظیم نے سعد بن زرارہ کوشوکہ (سرخ مجنسی) کی بیاری میں داغ دیا۔ اس باب میں حضرت ابی اور جابر سے بھی احادیث منقول بیں۔ بیعدیث صن غریب ہے۔

١٣٢٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْحِجَامَةِ

٢١٢٣: حَدَّلْنَا عَبُدُ الْقُدُّوْسِ بُنُ مُحَمَّدٍ نَا عَمُرُو بُنُ عَاصِمٍ نَا عَمُرُو بُنُ عَصِرَهِ بَنُ مُحَمَّدٍ نَا عَمُرُو بُنُ عَصِرَةً وَعَنَّ اَسَمِ عَاصِمِ نَا هَمَّامٌ وَجَرِيُورُ بُنُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ يَحَتَجِمُ فِي قَلَلَ كَانَ يَحْتَجِمُ لِسَنَّعَ عَشُوةً اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ يَحْتَجِمُ لِسَنَعَ عَشُوةً اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ يَحْتَجِمُ لِسَنَعَ عَشُوةً وَكُلا يَعْمِلُ وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَنَعَ عَشُوةً وَرَحُولِي وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبَعَ عَشُوةً وَرَحُولِي وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبَعَ عَشُوةً وَرَحُولِي وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبَعَ عَشُوةً عَشُولِي وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَنَعِ عَشُولًا بُنِ يَسَادٍ هَذَا حَدِيدُ يَحْدَنُ صَعِيعً عَمْلُولَ بُنِ يَسَادٍ هَذَا حَدِيدُ عَدَنِي وَالْمَعِيمُ لِمَعْمَ

1 1 2 : حَنَّالُمَنَ اَحْمَد اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ لِنَلْقُ أُسُوى بِهِ اللهُ لَمْ يَمُوعُ عَلَى مَلاهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ لِنَلْقَ أُسُوى بِهِ اللهُ لَمْ يَمُوعُ عَلَى مَلْكُومُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

هلذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

هلل حديث عرب من حديث ابن مسعود.

٢١٢٦: حَدَّتَ اعَبُدُ بُنُ حُمَيْد بَنَ النَّصُرُ بُنُ شُمَيُلِ نَا النَّصُرُ بُنُ شُمَيُلِ نَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْد نَا النَّصُرُ بُنُ شُمَيُلِ نَاعَبُدُ بُنُ حُمَيْد نَا النَّصُرُ بُنُ شُمَيُلِ لِمَا عَبُدُ بَنُ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ عِكْوِ مَهَ يَقُولُ كَانَ عَلَيْهِ اَصَلِهِ وَوَاحِد يَحْجَمُهُ وَيَحْجِمُ اَهَلَهُ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَبِى اللَّهِ يَعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ يَذُهَ الْ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَبِى اللَّهِ يَعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ يَذُهَ الْ الْمَدُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِيثُ عُوجَ بِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِيثُ عُوجَ بِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِيثُ عُوجَ بِمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِيثُ عُوجَ بِمِ اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ وَحِيثُ عُوجَ بِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ حَيْرَ مَاتَحُتَ حِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَلَعَ عَصُرة وَ وَيُومُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَذُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَا

# ١٣٦٣: باب يجيف لگانا

۲۱۲۳: حفرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کدر مول الله صلی الله علیہ ولکم الله علیہ ولکم الله علیہ ولکم مرکے دونوں جانب کی رگول اور شانوں کے درمیان کچھے لگایا کرتے تھے اور پیٹل سترہ، انیس یا اکیس تاریخ کوکیا کرتے تھے۔ اس باب میں حضرت ابن عماس رضی الله عند سے بھی احاد بیٹ محقول بین لیسارضی الله عند سے بھی احاد بیٹ محقول میں سیسارضی الله عند سے بھی احاد بیٹ محقول میں سیسے درسے حصور سیسے ہیں۔ یہ حدیث حسور سیسے جسے الله عند سے جسی احاد بیٹ محقول میں۔ یہ مدین حسور سیسے جسی احاد بیٹ محتول ہے۔

۲۱۲۵: حضرت این مسعود رضی الله عدقر ماتے بین که رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی و ال الله علی و الله علی الله علی و الله الله علی و الله عندی و این مسعود رضی الله عندی و و ایت سے و یہ ہے۔

الان حفرت عرصه فرماتے ہیں کہ این عباس کے پاک
تین غلام سے جو چھپندلگاتے تھے۔ ان بین سے دو تو اجرت پر
کام کیا کرتے اور ایک ان کی اور ان کے گھروالوں کی تجامت
کیا کرتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت این عباس ، رسول اللہ
کیا کرتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت این عباس ، رف والا غلام
کیا کہتر ہین ہے۔ خون کو لیے جاتا ہے۔ پیٹے کو ہلکا کر دیتا ہے
اور نظر کوصاف کرویتا ہے۔ حضرت این عباس نے فرمایا جب
رسول اللہ عقب معراج کیلئے تقریف لے گئے تو فرشتوں کے
مرسی ان مقبل معراج کیلئے تقریف کے گئے تو فرشتوں کے
کہتا مت ضرور کیا کر ہی ۔ فرمایا: پچھپنے لگا نے کیلئے بہتر بن دن
کہتا مت ضرور کیا کر ہی ۔ فرمایا: پچھپنے لگا نے کیلئے بہتر بن دن
میں عباس اور ایکس تا رخ کے ہیں۔ بیٹھی فرمایا کہ بہتر بن دن
علاج سوط مالدود ، جبامت اور مشی ہے۔ نبی اکرم میلئے کے
مند میں عباس اور ودوم سے سحابہ نے دواؤ الی تو آپ علیہ نے
فرمایا کہ ہر موجود شخص کے منہ میں (بطور قصاص) دوا ڈالی

، جائے ۔ پس آپ علی کے پتیا عبال کے علاوہ سب حاضریں کے مدودہ سب حاضریں کے مدودہ کیتے ہیں کہ لدود مصافری کیتے ہیں کہ لدود ، وجود کو کہتے ہیں لیعنی مندکی جانب سے دوائی پلانا۔ اس باب

لَا يَشْفَى اَجَدَ مِمَّنُ فِي الْبَيْتِ اللَّ لَدُّعُبِرُ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ قَالَ النَّصُرُ اللَّهُوْ لَهُ الْوَجُورُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَالِشَةَ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ عَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إلاَّ مِنْ حَذِيْثِ هِذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ عَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إلاَّ مِنْ حَذِيْثِ هِ- بَمُ اسصرف عبادِ بن معورك روايت سع الشحيس

عَبَّادِ بُنِ مَنْصُورٍ.

٣ ١٣ ٣ : بَابُ مَا جَآءَ فِي التَّدَاوِى بِالْحِنَّاءِ نَا اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَن اللهَ مَوْلُى إِلَّ اللهِ عَن اللهَ عَن عَلَي اللهِ عَن اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَن عَلَي اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَن مَا عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ اللهِ عَن مَا عَلَيْهِ اللهِ عَن مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ قَلْك مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ مَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَوْلُى عَلْهِ مَوْلُى عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ مَلْهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ مَوْلُى عَلْهُ عَلَيْهِ مَوْلُى عَلْهُ عَلَيْهِ مَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَلْهُ اللهُ اله

1 1 1 : بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّقَيَةِ السُّعَةِ الرُّقَيَةِ السُّعَةِ الرُّقَيَةِ اللَّهُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّقَيَةِ ٢١ ٢٨ : حَدَّثَنَا المُنْعَارُ مَن عَمَّادِ مِن المُغِيْرَةِ مُسْفَيَانُ عَنْ مَنْطُورُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَفَّادٍ مِن المُغِيْرَةِ مِن شُعَبَةَ عَنْ الْمُعِيَّدِ وَالسَّرُقَى فَهُوَلَرِيِّ مِن التَّوَكُلِ وَ وَسُلَمَ مَنِ التَّوَكُلِ وَ وَالْنِ عَبَّاسٍ وَعِمْرَانَ بَنِ عَلَيْهِ حَمَيْنِ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنْ صَحِيْعٌ فَيَالِ وَعِمْرَانَ بَنِ مَسْعُودٍ وَالْنِ عَبَّاسٍ وَعِمْرَانَ بَنِ مَسْعُودٍ وَالْنِ عَبَّاسٍ وَعِمْرَانَ بَنِ مَحْمُونُ مَنْ مَحِيْعٌ فَي الْمَا حَدِيْتٌ حَسَنْ صَحِيْعٌ .

1 / 1/2 : بَابُ مَاجَآءَ فِي الرُّخُصَةِ فِي ذَٰلِكَ ٢١٢٩ : حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ الْنُحُوَاعِيُّ نَا مُعُونِيَةٌ بُنُ هِشَامٍ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ عَاصِمٍ الْاَحُوَلِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ

#### میں حفزت عا کنٹر ہے بھی روایت ہے۔ بیرعدیث حسن غریب سر

۱۳۷۵: باب تعویز اور جها از یھونک کی مما نعت اللہ ۱۳۷۵: حضرت مغیرہ رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا جس نے داغ دلوایا ، ما جها از پھونک کی وہ اللہ تو کل کے دمرے سے نکل گیا۔ اس باب میں حضرت این معود رضی اللہ عند، ابن عباس رضی اللہ عند اللہ عدد سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ صدیث حسین رضی اللہ عند سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ صدیث حسین رضی اللہ عند سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ صدیث حسین رضی حسید سے معرف سے جہا

۱۳۹۲: باب تعویز اوردم وغیره کی اجازت ۲۱۲۹: حفرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ جی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کے کابٹے بنظر بداور پہلو کے زخم (پھنسیوں وغیرہ) میں جھاڑ پھونک کی اجازت دی ہے۔

۲۱۳۰: حضرت انس بن ما لک فرمات بین کدرسول الله صلی الله علیه و کمی به ۱۲۳۰ من به کارسول الله صلی الله علیه و کمی به کمی و کمی اجازت دی ہے۔ یہ صدیث سن فریب ہے ۔ امام ترفی گئیت بین کد میر سنزو کیک میرمدے کہا حدیث سے زیادہ محج کمی الله عند ، عمر ان بن حصین من الله عند ، عمر ان بن حصین رضی الله عند ، عمر این من ملی الله عند ، عمر و بن ترام رضی الله عند ، عمر و بن ترام و بیث عند و الله عند ، عمر و بن ترام و بیث عند ، ایوشر احدر ضی الله عند ، او الله عند ، عمر و بن ترام رضی الله عند ، عمر و بن ترام و بیث عند ، ایوشر احدر ضی الله عند ، عمر و بن سے بھی احد و بیث عند و الله بیث عند و الله بیث عند و الله بیث عند و الله بیث و بیث عند و الله بیث عند و الله بیث عند و الله بیث عند و بیث بیث و بیث عند و بیث منظول بیش ۔

۲۱۳۱ : حفرت عمران بن حسین کہتے ہیں که رسول اللہ علیہ نے فرمایا نظر بداور چھو کے کاشنے کے علاوہ رقیہ (مینی جھاڑ چھونک )تہیں۔ شعبہ نے بیرحدیث بواسط حسین اور شعبی بریدہ سے روایت کی۔

۱۳۷۷: باب معو ذخین کے ساتھ جھاڑ پھو تک کرنا ۱۳۳۷: حضرت ابوسعیڈ ہے راویت ہے کہ رمول اللہ علیہ استان جنوں اورانسانوں کی نظر بدسے پنا ہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کد 'دفق اعموذ برب الناس'' نازل بوئیں تو آپ علیہ نے آئیس پڑھنا شروع کردیا۔ یہ صدیث شروع کردیا۔ یہ صدیث شروع ہے اوران اب بیل حضرت آئی ہے بھی منقول ہے۔ حس سی تھی نے آئیس باب میں کہ میرہ دیٹ حس فریب ہے۔

١٣١٨ باب نظرور سے جمار محولک

۲۱۳۳ حفرت عبید بن رفاعه زرتی رضی الله عنه فرمات بین که اساء بنت عمیس نے عرض کیا یارسول الله سلی الله علیه وسلم جعفر کے بیٹوں کو جلدی نظر لگ جاتی ہے - کیا میں ان پر دم کردیا کروں - آپ علی کے فرمایا باس - اگر کوئی چیز نقذیر پر سبقت لے سکتی ہے تو وہ نظر بدہے - اس باب میں حضرت

وَسَلَّمَ رَحَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَّةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ .
• ٢ ١٣: حَدَّلْنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلانَ نَايَحْتَى بُنُ احْمَ وَآبُوُ نُعَيْمِ قَالاَ فَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْسَحَادِثِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ فِي الدُّقْيَةِ مِنَ الحُمَةِ وَ الشَّمَلَةِ

بُنِ الْحَارِثِ عَنُ آنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الرُّقَيَّةِ مِنَ الحُمَةِ وَ النَّمَلَةِ هللَّا حَدِيْتُ حَسَنٌ عَرِيْتٌ وَهلَّا عِنْدِى اَصَحُّ مِنْ حَدِيْتِ مُعُويِّةَ بُنِ هِشَامِ عَنْ شَفْيَانَ وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرِيْدَةَ وَعِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَطَلْقِ ابْنِ عَلِيِّ وَعَمْرِو بُنِ حُرُمٌ وَأَبِي حِزَامَةَ عَنُ البَيْدِ.

٢١٣١: حَـلَّكُمُّا ابْنُ اَبِي عُمَرَ نَا سُفَيَانُ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا رَقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ اَوْحُمَةٍ وَرَوى شُعْبَةُ هذا الْحَدِيثِ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ بُرْيُدَةَ .

1 1 1 2 . بَابُ مَاجَآء فِي الرُّقَيْهِ بِالْمُعَوَّ ذَتَيْنِ السُّوَقَيْهِ بِالْمُعَوَّ ذَتَيْنِ السُّوَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ مَلْ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتُ عَوْدُ وَإِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَعَوَّ وُمِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٣٢٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي الرُّقَيَةِ مِنَ الْعَيْنِ ٢١٣٣: حَدْثَنَاابُنُ أَبِي عُمَرَ نَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرِو بَنِ دِيْسَادٍ عَنْ عُرُوفَ وَهُوَابُنُ عَامِرٍ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ دِفَاعَةَ الزُّرْقِيَ أَنَّ اَسْمَآءَ بِنُتُ عُمَيْسٍ قَالَتُ يَارَسُولُ اللَّهِ إِنَّ وَلَنَدَ جَعْفُو تُسُرِعُ لِلَّهِمُ الْعَيْنُ اَفَاسَتُوقِى لَهُمُ قَالَ نَعْمُ فَإِنَّهُ لَوْكَانَ شَيْءٌ سَابِقُ الْقَدْرِ لَسَبْقَتُهُ الْعُيْنُ وَفِي الْبَسَابِ عَنُ عِـمُسُرَانَ بُنِ حُصَيْنِ وَبُرَيْدَةَهَاذَا حَدِيْتُ حَسَنَّ صَسِحِيْحٌ وَقَدُرُوىَ هَذَا عَنُ أَيُّوبَ عَنُ عَمُرِو بُن دِيْنَادٍ عَنُ عُرُوةَ بُن عَامِرِ عَنْ عَبِيْدِ ابْنِ وَفَاعَةَ عَنُ اَسُمَآةَ بِئُبِ عُمُيْسِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدُّونَنَا بِنَالِكَ الْمُحَسَنُ بُسُ عَلِيِّ الْمُحَالُلُ لَاعَبُدُ الرَّوَاقِ عَنُ مَعْمَرِ عَنُ أَيُّوبَ بِهِلَاً.

٣ ١٣٣: حَدَّقَنَا مَسَحُمُودُ بَنُ غَيْلانَ نَا عَبُدُ الرَّزَاقِ وَيَعْلَى عَنُ شُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورُ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرُو عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرُو عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرُو عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرُو عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرُو اللَّهِ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يُعَوِّذَ الْمُحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَعُولُ الْمَحْسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَعُولُ الْمَحْسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَعُولُ الْمَحْسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَالْحَمْدُ وَمَعْلَى اللَّهُ الْفَاحَةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَصَلَّى مَعْتَى اللَّهِ الْفَاحَةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى الْمَعْلَى اللَّهُ الْفَاحَةُ وَمِثْ كُلِ مَنْ الْمَعْلَى الْمُعَلِّى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْوَلِيمَ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

يِهِ (رَجَّا يَّ لِمُتَّا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ نَا يَزِيلُهُ بُنُ ٣-ارُونَ وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنُ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

# ١٣٦٩: بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ الْعَيْنَ حَقِّ وَأَنَّ الْعُسُلَ لَهَا

٢١٣٧: حَدُّثَمَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بُنُ عَلِي نَايَحْيَى بُنُ كَثِيْرٍنَا أَبُو خَشَانَ الْعَنْكِرِيُّ نَا عَلِيُّ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيْرِ قَالَ نَنِي حَيَّةُ بُنُ حَابِسِ الشَّهِيُنُونِيُّ ثَنِينَ آبِي آنَّهُ شَعِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ لِلْأَنِي عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَهَا مِ وَالْعَيْنُ حَتَّى

عليه وسلم ويقول لاشىء في الهام والعين عن. ٢ ١٣٤ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْحَسْنِ بُنِ خِرَاشِ الْبَغَدَادِيُّ نَا اَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْحَصْرَمِيُّ لَا وُهُيُّ عَنِ ابْنِ إِ ظِلُوسٍ عَنُ آيِسُهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْكَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَلَرِ لَسَبَقَتُهُ

عمران بن حسین اور بریدہ ہے بھی احادیث معقول ہیں۔ یہ حدیدہ سن حج ہے۔ اے ایوب بھی عمرو بن وینارے وہ عروہ ہے اور وہ نجی امراد میں سے اور وہ نجی اکرم معلق کے اور وہ نجی اکرم علی خلال نے معلق کے اور انہوں نے عبدالرزاق کے حوالے ہے انہوں نے معمرے اور انہوں نے ایوب ہے بیان کیا ہے۔

۲۱۳۵: ہم سے روایت کی حسن بری علی خلال نے انہوں نے برید بن بارون اور عبدالرزاق سے انہوں نے سفیان سے انہوں نے سفیان سے انہوں نے سفیان سے انہوں نے سفیان کی ۔ بید انہوں نے سفی کی ۔ بید صفی حدیث تشکی کے ۔ بید صفی کے ۔ ب

# ۱۳۲۹: باب نظرلگ جاناحق ہےاوراس کیلیے عشل کرنا

۱۳۳۹: حفرت حید بن حالب ستی این والدی روایت کرتے میں انبول نے نبی اکرم صلی الله علیه ولم کوفرماتے ہوئے ساہام (ایک پرندوجس سے عرب بدفالی کیتے تھے) کوئی چیزئیس کین نظرانگ جانا صحح ہے۔

۲۱۳۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ و ملم نے فرمایا : اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہوستی ہے قو وہ نظر بدہے اور جب جنہیں لوگ عسل کرنے کا کہیں تو عسل کرو۔ اس باب میں حضرت عمداللہ بر،عمر ورضی 941

الْعَنُ وَإِذَا اسْتُعُسِلُتُمْ فَاعُسِلُوْا وَقِي الْبَابِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُوهِ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ وَ حَدِيثُ حَيَّة بُنِ حَابِسٍ حَدِيثُ عَرِيبٌ وَرَوى شَيْبَانُ عَنْ يَعْنَى بُنِ آبِئُ كَبُينٍ عَنُ حَيَّة بُنِ حَابِسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِئِ هُرَيَهُ هَنَ يَعْنَى بُنِ الْبَئَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِي بُنُ الْمُبَارَكِ

• ٤٣٠ : بَابُ مَاجَآءَ فِي آخُذِ الْآجُرِعَلَى التَّعُويُذِ ٢١٣٨: حَدَّقَنَا هَنَّادٌ نَا اَبُوُ مُعْوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ جَعُفُو بُن إِيَاسٍ عَنُ أَبِي نَضُرَةَ عَنُ أَبِي سَعِيُدِ قَالَ بَعَثَنَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَريَّةٍ فَنَوْلُنَا بِقَوْمِ فَسَالُنَاهُمُ الْقِرِي فَلَمْ يَقُرُونَا فَلَدِغَ سَيَّدُ هُمُ فَاتَوْنَا فَقَالُوا هَلُ فِيكُمُ مَنْ يَرُقِي مِنَ الْعَقُرَبِ قُلُتُ نَعَمُ أَنَا وَلَكِنُ لَا أَرُقِيْهِ حَتَّى تُعُطُونَا غَنَمًا قَالُوا ا فَإِنَّا نُعُطِيُكُمُ ثَلاَئِيُنَ شَاةً فَقَبِلْنَا فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْحَمُدَ سَبُعَ مَرَّاتٍ فَبَرَأً وَقَبَصُنَا الْعَنَمَ قَالَ فَعَرَضَ فِي ٱنْفُسِنَا مِنْهَا شَيُّءٌ فَقُلْنَا لَاتَعُجَلُوا حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فَلَمَّا قَدِمُنَا عَلَيْهِ ذَكَرُتُ لَهُ الَّـذِي صَـنَعْتُ قَالَ وَمَا عَلِمُتَ اَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْبَصُوا ا الْغَنَمَ وَاضْرِبُوالِي مَعَكُمُ بِسَهُم هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنّ غَرِيُبٌ وَأَبُوُ نَصْرَةَ اسْمُهُ الْمُنْلِرُ بُنُ مَالِكِ بُن قُطَعَةَ وَرَخُّهِ الشَّافِعِيُّ لِلْمُعَلِّمِ أَنُ يَأْخُذَ عَلَى تَعْلِيم الْقُرُان اَجُسرًا وَيُسرى لَـهُ اَنُ يَشُتَوطَ عَلَى ذَلِكَ وَاحْتَجَ بَهِٰذَا الْحَدِيْثِ وَرَوِى شُعْبَةُ وَاَبُوْ عَوَانَةَ وَغَيْرُ وَاحِدِ عَنُ أَبِي اللَّهُ تَوَكِّل عَنْ أَبِي سَعِيبُهِ هَذَا الُحَديّث.

٢١٣٩: حَدَّثَتَنَا ٱلْمُوْمُولُسِي مُحَمَّدُ أَنُّ الْمُثَنَّى ثَنِيُ عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ عَبُدِ الْوَارِثِ نَا شُعْبَةٌ نَا ٱبُو بِشُرِ قَالَ

الله عند بي حديث منقول بيد بيعديث حن صحح باور حيد بن حالس كى روايت غريب بيداس روايت كوشعبان، يكي بن الى كثير سيده حيد بن حالس سيده الميني والدسيده الإجريده رضى الله عند سيداوروه في اكرم صلى الله عليد وملم سي نقل كرت بين على بن مبارك اور ترب بن شداواس سند ش الإجريده رضى الله عند كاذ كرنيس كرت \_

### • ١٣٤٠: باب تعويز يراجرت لينا

٢١٣٨: حفرت ابوسعيد عدوايت بكرسول الله علي نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا تو ہم ایک قوم کے پاس مخمر نے اور ان سے ضیافت طلب کی لیکن انہوں نے ہماری میز بانی کرنے ہے انکار کر دیا۔ پھران کے سردار کو بچھو نے ڈیک مار دیا۔وہ لوگ ہمارے یاس آئے اور او چھا کہ کیاتم میں سے کوئی چھو کے كافي يردم كرتا ب- يس في كبابال كيكن يس اس صورت ميس ة م كرول كا كرتم جميل بكريال دو-انبول في كها جم تهبيل تيس بكرياں ديں گے -ہم نے قبول كرليا اور پھر ميں نے سات مرتبه سورہ فانحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہوگیا اور ہم نے بکریاں لے لیں پھر ہمارے ول میں خیال آیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جلدی ندریں \_ یہاں تک کدرسول اللہ عظام سے یوچھ لیں۔ جب ہم آب عظام کے پاس مینے تو میں نے پورا قصہ سنایا فرمایا تمهیں کیے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ سے دم کیا جاتا ہے۔ بکریال رکھ لوادرمیرا حصہ بھی دو۔ بیاحدیث حسن صحیح ہے اور الونضر و كانام منذر بن ما لك بن قطعه بــــــــــــام شافعي أس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے قرآن کی تعلیم دیے پر اجرت لینے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ا کے نزدیک اے مقرر کرنا بھی جائز ہے۔شعبہابوعوانداور کی راوی بیصدیث ابومتوکل سے اوروہ ابوسعید سے قتل کرتے ہیں۔

۲۱۳۹: حضرت ابوسعید نگر مات میں کہ صحابہ کل جماعت کا ایک بہتی ہے گز رہوا بہتی والوں نے ان کی میز بانی نہیں کی۔ پھر

ان کاسردار بیار ہوگیا تو وہ لوگ ہمارے یاس آئے اور کہنے لگے سَسِمِعْتُ اَبَا الْمُتَوَكِّلِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ اَنَّ نَاسًا كرتمبارے ياس اس كاعلاج بے -ہم نے كہا بال ولين تم مِّنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّو ابحَيّ لوگوں نے جمیں مہمان بنائے سے اٹکارکر دیا ہے اس لیے ہم مِّنَ الْعَرَابِ فَلَمُ يَقُرُوهُمُ وَلَمُ يُضَيَّفُوهُمُ فَاشْتَكَى سَيَدُ اس وقت تک علاج نہیں کریں گے جب تک تم لوگ ہارے هُـمُ فَاتَوْنَا فَقَالُواهَلُ عِنْدَكُمَ دَوَآءٌ قُلْنَا نَعَمُ وَلَكِنَّكُمْ لیے کوئی اجرت مقرر نہ کرو۔ پس انہوں نے اس پر بحریوں کا لَهُ تَقُرُونَا وَلَهُ لُكَيْتُ فُونَا فَلاَ نَفُعَلُ حَتَّى تَجُعَلُوا ا ایک ربوڑ اجرت مقرر کی۔ پھر ہم میں سے ایک صحابی نے اس پر لَنَاجُهُالاً فَنجَعَلُوا عَلَى ذَلِكَ قَطِيعًا مِنْ غَنَم فَجَعَلَ رَجُلٌ مِّنَّا يَقُرَأُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَلَمَّا أَتَيْنَا موره فاتحد يزهى اوروه تعيك موكيا - پهر جب بم رسول الله علي كى خدمت من حاضر موئ تو آب علي كاست سيقم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُنَا ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَمَا بیان کیا۔آ یے نے یو چھا اجہیں کیے علم ہوا کہ بد (سورہ فاتحہ ) يُسُدُرِيُكَ انَّهَا رُقْيَةٌ وَلَسَمْ يَسَذَّكُ رُنَهُيًّا مِنْهُ وَقَالَ كُلُوا وَاصْرِبُوا لِي مَعَكُمُ بِسَهُمِ هَلَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَهَٰذَا دم جما أب\_راوى كہتے ميں كدر سول الله في بكريال لينے سے منعنبين فرمايا بلكه فرمايا كهاؤاورميراجهي حصه مقرر كرو-بيحديث اَصَحُ مِنُ حَدِيُثِ الْآعُسَسِ عَنُ جَعُفَر بُنِ إِيَاس سیح ہادراعمش کی حدیث سے زیآدہ سیح ہے۔ کی راوی اے وَهٰكَلَا رَواى غَيْرُوَاحِلِ هٰلَا الْحَدِيْتُ عَنُ آبِيُ ابوبشر جعفر بن ابوو شيه ہے وہ ابومتوکل ہے وہ ابوسعید نے قل بِشُرِجَعُفَرِ بُنِ اَبِي وَحُشِيَّةَ عَنْ اَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِي کرتے ہیں۔جعفر بن ایاس سے جعفر بن انی و شیبہ مراد ہیں۔ سَعِيُدٍ وَ جَعْفَوُ بُنِ آيَاسِ هُوَجَعْفَرُبُنَ آبِي وَحُشِيَّةً .

ا ١٣٤٤: باب جهارُ پهونک اور ادويات

۲۱۳۱ سعید بن عبد الرحمن اسے سفیان و وز ہری و وابن خزامہ و دائی خزامہ و دائی خزامہ و دائی خزامہ و دائی خوالم سفیل کرتے ہیں ۔ بعض ہیں ۔ بعض ہیں ۔ بعض نے بواسطہ ابوخزامہ ان کے والد سے اور بعض نے بواسطہ ابوخزامہ ان کے والد سے اور بعض نے بواسطہ ابوخزامہ سے روایت کی ۔ بیزیادہ شجے ہے۔ ہم ابوخزامہ سے اس کے علامہ کوئی حدیث بیس جانے

١٣٧٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْكُمُأَةِ ١٣٧٢: باب صحيى اور عَوه

٣٠ ١ ٣ : حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَراَنَ سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيَّ عَنْ الْبُهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ ا

ا ١٣٤ : بَابُ مَاجَآءَ فِي الرُّقِي وَ الْآدُويَةِ

البرُّهُ رِي عَنِ ابْنِ اَبِى ُ حِنَ اللهِ عَنْ اَبْنِ عَيْدَةَ كُلَّا الرَّوَالِتَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ كُلْنَا الرَّوَالِتَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ إِيْنِ عَنْ اَبِي خُوَاهَةَ عَنْ اَبِيهُ وقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْسِ اَبِيهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْسِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ وَهَلَا اللهُ وَهَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَهَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

# وَ الْعَجُوةِ (عَمَدُ مُحْجُورٍ )

٢ ١ ٣٣ : حَدَّثَنَا أَبُو كُريُبِ نَاعَمُوا وَ بُنُ عُيَيْدٍ الطَّنَافِسِيُ
عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عَمَيْرِ حَ وَلَنَا مُحَمَّلُهُ بُنُ الْمُثَنِّى ثَنَا
مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفُرٍ ثَنَا شُعَبَّةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عَمَيْرِ
عَنْ عَمُو و بُنِ حُريُثٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَمَّالُهُ مِنَ الْمُنِّ وَمَا وُهَا شِفَاءً
لِلْعَنْ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَ صَحِيْحٌ.

٢ أ ٢ ا حَـ لَـ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُشَّارٍ نَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ ثَنِى آبِى عَنُ قَضَادَةَ عَنْ شَهُو بُنِ حَوْشُب عَنْ آبِي هُ وَيَدُة آنَّ نَاسَنَا مَنُ اَصُحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لَـ كُمُأَةٌ جُدَرِيُ الْاَرْضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَسَـلَمَ الْحَمُّةَ وَهِى شِفَاءً مِنَ المُن وَمَاءً هَا شِفَاءٌ لِلْعُيْنِ وَالْعَجُوةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِى شِفَاءً مِنَ المُن وَمَاءً هَا شِفَاءٌ لِلْعُيْنِ وَالْعَجُوةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِى شِفَاءً مِنَ المُسْعِ هذَا حدِيثٌ حَسَنٌ.

٢١٣٥ - خَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ بَشَّارٍ لَنَا مُعَاذٌ ثَنِي اَبِي عَنُ قَتَادَةَ قَالَ خِدِقْتُ اَنَّ اَبَاهْرِيْرَةَ قَالَ اَحَدُّثُ ثَلاَثَةَ اَكْمُوْءِ اَوْخَمُسًا اَوْسَبُعًا فَعَصَرَتُهُنَّ فَجَعَلُتُ مَاءَ هُنَّ فِي قَارُوْرَةٍ فَكَحَلُثُ بِهِ جَارِيَةُ لِي فَبَرَأْثُ .

٣ ١ ٣ : حَـدَّقَمَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ ثَنَّا مُعَادُ بُنُ هِشَام ثَنِى اَبِى عَنُ قَتَادَةَ قَالَ حُدِّلُتُ اَنَّ اَبَا هُورُورَةَ قَالَ الشُّورُيُرُ دُورَاءٌ مِنُ كُلِّ دَآءِ إِلَّا السَّامَ قَالَ قَتَادُةُ يَاكُدُ

۲۱۲۲ : حضرت الد بریرة دایت ب کدرول الله علی و برایا : بود برن وسلای وه بی شخص ب (من وسلای وه کفافی وه کفافی جو تن امرائل پر اترتے تھے ) اور اس کا پائی آکھوں کے لیے شفا ب اس باب بی حضرت سعید بن زیر الاسعید اور جابرے بھی احادیث معقول ہیں۔ بی حدیث اس سند ہے حسن غریب ہے۔ ہم اسے تحد بن عمروکی روایت سے صرف معید بن عامرکی حدیث سے بیچانے ہیں۔

۲۱۲۳ حفرت معید بن زیرضی الله عند بروایت ب که بی اکرم سلی الله علیه و سلم نے فرمایا تھیمی من سے ب اوراس کا بیانی آنکھول کے لیے شفاء ب - بیعد بیٹ حسن صحیح ہے۔

۲۱۴۳ : حضرت الوہر یو رضی الله عند فرماتے ہیں کے محابہ رضی الله عند من کے چیک ہے۔ رسول الله عند من کی چیک ہے۔ رسول الله صلی الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تھیں من سے ہے اور اس کا پائی آئھول کے لیے شفاء ہے۔ بجوہ (کجور) جنت کے محاول میں سے ہے۔ اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔

۱۳۵۶: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میں نے تین یا پانچ یاسات تھمہیاں لیس انہیں نچیز ااوران کا پانی ایک شیشی میں رکھ لیا۔ پھراسے ایک لڑکی کی آتھوں میں ڈالاتو وہ صبح ہوگئ۔

۲۱۳۹: حضرت الوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے میں کے کلوفی ، موت کے علاوہ ہر تیاری کی دواہے۔حضرت قبادہ فرماتے میں کہ دہ ہر روز اکیس دانے لے کر ایک کیڑے میں رکھتے اور اے پانی میں تر کر لیتے ۔ پھر ناک کے دائیں نتینے میں دو قطرے، بائیں میں ایک قطرہ، دوسرے دن دائیں نتینے میں ایک قطرہ ، بائیں میں دو، تیسرے دن دائیں نتینے میں دو قطرے ادر بائیں نتینے میں ایک قطرہ ڈالتے۔

١٣٤٣: باب كابن كي اجرت

۲۱۳۷: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت بے کہ نبی اگر مسلی الله علیہ وسلم نے کتے کی قیمت ، زانیہ کی اجرت اور کا بمن کی اجرت سے مع فر مایا۔ بیصد بیث حسن محتج

١٣٢٨: باب گلي مين تعويز لفكانا

۲۱۱۸ : حضرت عینی بن عبدالرحن بن البی لیل کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عجم البومعیہ جمتی کے پاس ان کی عیادت کیلئے عمیا او ان کے جم پر مرض کی سرخی تھی ۔ میں نے عرض کیا آپ کوئی چیز (تعویز) کیوں نہیں گلے میں ڈال لینتے فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہو اور نی اکرم میں اللہ نے قرمایا جس نے کوئی چیز لؤکائی دواس کے سپر دکردیا جائے تاہین بدر نیسی نہیں رہے گی عبداللہ بن تکیم کی روایت سے جائے ہیں۔ بن میں بن بنار بھی تی بن سعید سے اور وہ این البی سیل سے اس بیاب میں سے اس کیا بیاب میں سے اس کے ہم معنی حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس باب میں عدید بیان کرتے ہیں۔ اس باب میں عقبہ بن عام رہے تھی حدیث مقلول ہے۔

1120 باب بخارکو پائی سے معنڈ اکرنا
1100 حضرت رافع بن خدریج فرماتے ہیں کدرسول اللہ کے
فرمایا بخار ،آگ کا جوش ہے ، اسے پائی سے معنڈ اکرو۔ اس
باب میں حضرت اساء بنت الوبکر ابن عمر ابن عمارت اللہ عمارت اللہ معارت اللہ معارت

٢١٥١: حفزت عا نشرضي الله عنها فرماتي جي كدرسول الله صلى

كُلُّ يَوْمٍ إِحْدَائَ عِشْرِيْنَ حَبَّةٌ فَيَجْعَلْهُنَّ فِي خِرْقَةٍ فَيَسْقَعْهُ فَيَسْتَعِظُّ بِهِ كُلُّ يَوْمٍ فِي مِنْخَرِهِ الْاَيْمَنِ قَطُرَتَيْنِ وَفِي الْاَيْسَرِقَطُرَةٌ وَالثَّالِيُّ فِي الْاَيْسَرِ قَطُرَتَيْنِ وَفِي الْاَيْسَرِقَطَرَةً وَالثَّالِثِ فِي الْاَيْمَنِ قَطُرَتَيْنِ وَفِي الْاَيْسَرِقَطَرَةً

1 1 mam : بَابُ مَاجَآءَ فِي اَجُوِ اَلْكَاهِنِ ٢ ٢ ٢ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيُ يَكُوبُنِ عَبُدِ الرَّحْنِ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهُو النَّغِي وَحُلُوان الْكَاهِن هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَعِيْحٌ.

١٣٧٣: بَابُ مَا جَآءَ فِي كُوَاهِيَةِ الْتَعْلِيْقِ الْرَحْدِ ٢١٣٨: حَدَّقْنَا مُ مَحَمَّدُ بُنُ مَلَّوْيَةَ نَاخَيَدُ اللَّهِ عَنِ الْهِ لَهِي لَيْكُلُ عَلَيْهِ اللَّهِ بَنِ عَيْدِ اللَّهِ بَنِ عُكْمِهِ بَنِ اللَّهِ بَنِ عُكْمِهِ بَنِ اللَّهِ بَنِ عُكْمِهِ بَنِ اللَّهِ بَنِ عُكْمِهِ بَنِي اللَّهِ بَنِ عُكْمِهِ بَنِي اللَّهِ بَنِ عُكْمِهِ آبِي مَعْدِد اللَّهِ بَنِ عُكْمِهِ آبِي مَعْدِد اللَّهِ بَنِ عُكْمِهِ آبِي اللَّهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُكْمِهِ آبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَعْدَد اللَّهِ بَنِ عَلَيْهِ وَصَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعْلَقُولُهُ الْمُعْلَمُ وَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللَ

2 - 1 ا : بَابُ مَاجَآءَ فِي تَبُرِيَدِ الْحُمَّى بِالْمَآءِ عَلَى تَبُرِيَدِ الْحُمَّى بِالْمَآءِ مَا اللهُ عَنْ مَعُدِيدٍ عَنْ مَعُدِيدٍ عَنْ مَعُرُوقِ عَنُ عَلَيْتَ فَي اللّهِ عَنْ مَعُرُوقِ عَنُ عَلَيْتَ فَي اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهَاءِ فِي اللّهِ عَنْ اللّهَاءَ بِنُتِ اللّهَ عَنْ اللّهَاءَ بِنْ اللّهَاءَ فِي اللّهِ عَنْ اللّهَاءَ بِنُتِ اللّهَ عَنْ اللّهَ اللّهَاءَ فِي اللّهِ عَنْ اللّهَاءَ بِنُتِ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحُمِّي \_\_\_ مُعَدَّراكرو\_ مِنُ فَيْحِ جَهَنَّمَ قَابُرُ دُوُهَا بِالْمَآءِ .

٢١٥٢: حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ اِسْحَاقَ ثَنَا عَبُدَةً عُنُ هِشَام

بُن عُرُوةَ عَنُ فَاطِمَةَ بِنُتِ الْمُنْذِر عَنُ ٱسُمَآءَ بِنْتِ أَبِي بَكُر عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَهُ وَفِي حَدِيَّثِ ٱسْمَآءَ كَلامٌ ٱكْتُو مِنْ هَذَا وَكِلاالْحَدِيْتُين صَحِيعٌ.

ثَّنَاإِبْرَاهِيُّهُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ بُنِ أَبِي حَبِيَّةَ عَنْ ذَاؤَدَ بُن حُصَيُن عَنْ عِنُ مِكُومَةً عَن ابُن عَبَّاسِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِ يُعَلِّمُهُمُ مِنَ الْحُمِّي وَمِنَ الْأَوْجَاعَ كِلَّهَا أَنْ يَنْفُولَ بِسُمِ اللَّهِ الْكَبِيْرِ أَعُونُ ذُبِاللَّهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَوَّكُلَّ عـرُق نَـعَّار وَمِنُ شَوَ حَرَالنَّار هٰذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ لَانَعُرِفُهُ

٢١٥٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَّ بَشَّارِ ثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ

١٣٤١: بَالُ مَاجَآءَ

إِلَّا مِنْ حَدِيُثِ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ اسْمَاعِيُلَ بُنِ أَبِيُ حَبِيَّةً

وَإِبْرَاهِيُمُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ وَيُرُوى عِرْقٌ يَعَارٌ.

فِي الْغِيْلَة

٢١٥٣: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيع نَايَحْيَى بُنُ اِسْحَاقَ نَا يَحُيَى بُنُ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنَ عَبُدِالرَّحُمْنِ ابُن نَوُفَل عَنُ غُرُواَةً عَنُ عَائِشَةً عَنُ بِنُتِ وَهُبٍ وَهِيَ جُدَامَةً فَالَتُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آرَدُتُ أَنُ أَنْهِلِي عَنِ الْغِيَالِ فَإِذَافَارِسٌ وَالرُّوُمُ يَفْعَلُونَ وَلاَ يَقْتُلُونَ أَوْلادَهُمُ وَفِي الْبَابِ عَنَّ أَسْمَآ عَ بنُتِ يَزِيدَ هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ وَقَدْرَوَاهُ مَالِكٌ عَنُ أَبِي ٱلْأَسُودِ عَنُ عُرُوزَةَ عَنُ عَائِشَةَ عَنُ جُدَامَةَ بِنُتِ وَهُبِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ قَالَ مَالِكُ وَالْغِيَالُ اَنُ يَّطَأُ الرَّجُلُ امْرَاتَهُ وَهِيَ تُرُضِعُ .

٢١٥٥: حَدَّثَنَا عِيُسَى بُنُ أَحُمَدَ ثَنَا ابُنُ وَهُب ثِيي

بْنُ سُلَيْمَانَ عَنُ هِشَام بْن عُوَوْةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَايْشَة الله عليه وسلم في فرما يا بخارجتم ك جوش س بال

۲۱۵۲: بارون بن آئل ،عبدة سے وہ ہشام بن عروہ سے وہ فاطمه بنت منذر ہے وہ اساء بنت ابوبکر ہے اوروہ نبی علیے سے اس طرح نقل کرتے ہیں۔ اساء کی حدیث اس سے زیادہ طویل ہےاور دونوں حدیثیں سیح ہیں۔

٣١٥٣: حضرت ابن عبالٌ فرماتے میں كەرسول الله عليہ صحابہ کرام کو بخارا ورتمام دردوں پر ہردعا بتایا کرتے تھے دبسم الله...الخ (ترجمهالله كبيرك نام سے مر پھڑ كے والى رگ اور دوزخ کی گرمی سے اللہ تعالی عظمت والے کی پناہ حیابتا ہوں۔ بدحدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابراہیم بن اسلمعیل بن الی حبیبہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ابراہیم کوحدیث میں ضعیف كبا گيا ہے۔اس حديث ميں''عرق يعار'' كےالفاظ ميں يعنی آ واز کرنے والی رگ۔

### ١٣٤٦: باب يح كودوده يلان كى حالت مين بیوی سے جماع کرنا

٢١٥٣: حضرت جدامه بنت وهب فرماتي بين كه ميس نے رسول الله علي كوفرمات موے سناكديس في اراده كيا تھا كمتم لوگول كو يج كودوده يلانے والى بيوى سے صحبت كرنے مے منع کروں لیکن میں نے دیکھا کہ فارس اور روم والے ایسے كرتے ہيں اوران كى اولا دكوكو كى نقصان نہيں پينچا۔اس باب میں حضرت اساء بنت بزید ہے بھی خدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن سیح ہے۔ مالک اسے اسود سے وہ عائشہ سے وہ جدامہ بنت وصب اور وہ نبی اکرم سے اس کی مثل نقل کرتے ہیں ۔اہام مالک ٔ فرماتے ہیں کہ غیلہ اسے کہتے ہیں کہ آ دمی این بیوی سے دورھ بلانے کے زمانے میں صحبت کرے۔ ٢١٥٥: حضرت جدامه بنت وهب اسد بيرضي الله عنه فرماتي

جامع ترندی (جلداوّل)

أَبُوَابُ الطِّبِّ

ہیں کہ میں نے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ عَلَیْتُنْہِ
نے فرایا کہ میں نے ادادہ کیا کہ حالتِ رضاعت میں جماع
سے مع کردوں۔ یہاں تک کہ بچھے معلوم ہوا کہ ایرانی (فارس)
اوردی ایسا کرتے ہیں اورائی اولا دکونقصان نہیں پہنچاتے۔
مالک فرماتے ہیں کہ غیلہ سے مراد کورت سے حالتِ رضاعت
میس صحبت کرنا ہے۔ عینی بن احمد کہتے ہیں کہ ہم سے اکتی بن
عینی نے بواسط مالک ابوالا سود سے اس کے ہم معنی حدیث
راویت کی۔ امام ابولیس کر ندی فرماتے ہیں کہ ہے حدیث حس

### 22/11: باب مونيه كاعلاج

۲۱۵۲: حضرت زید بن ارقمرضی الله عند فرماتے ہیں کہ نبی اگر ملی الله علیہ وسلم نموشیہ والے کیلئے زمیون اور ورس ( زرد رنگ کی کی بوٹی ) کا علاج تجویز کیا کرتے تھے ۔ قادہ کہتے ہیں کہ بیدووا منہ کے ای جانب سے ڈالی جائے گی جس طرف در ہے ۔ بیرعدیت حسن تھے ہے ۔ ابوعبداللہ کانام میمون ہے بیر بیرس می تاہم ہیں۔ بیر بیرس شیخ ہیں ۔

۲۱۵۷: حفزت زید بن ارقم رضی الله عند قرمات بین که رسول الله عند قرمات بین که رسول الله عند الله عند و نموند) کاعلاج زشون اور قسط بحری (شموند) سے کرنے کا تھم دیا۔ بیر حدیث حسن تیج ہے۔ ہم اسے صرف میمون کی ذید بن ارقم سے روایت سے جائے ہیں۔ میمون سے کئی اہل علم بیر حدیث نقل کرتے میں۔ ذات الجنب سے مراد سل (چھپور میکی تیاری) ہے۔

### ١٣٤٨: پاپ

۲۱۵۸: حفرت عثمان بن الى عاص فرات بي كدرمول الله علي مرسول الله علي المرسول الله عليه المرسول الله عليه المرسول الله عليه المرسول الله عليه المرسول ال

مَالِكُ عَنُ آبِى الْآسُوَو وَمُحَمَّدِ بُنِ عَدُدِ الرَّحُونِ بُنِ نَوَقَلِ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَآلِشَةَ عَنُ جُدَامَةَ بِدُتِ وَهَبُولُا سَدِيَّةِ اَنَّهُا سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ لَقَدُ هَمَمُثُ أَنْ اَنَّهِىٰ عَنِ الْعِيْلَةِ حَتَى ذُكِرُثُ أَنَّ فَارِسَ وَ الرُّوْمَ يَمُسَنَعُونَ وَلِكَمَ وَلَا يَصُرُّوا وَلَا وَهُو مَ الرَّوْمَ يَمُسَنَعُونَ وَلَيكَ وَالْعِيلَةُ أَنُ يَمَسَّ الرَّجُلُ يَصُرُونَ اَنَّ فَوَي تُرُونِعُ قَالَ عِلَيكَ وَ الْعِيلَةُ أَنُ يَمَسَ الرَّجُلُ اللَّهِ فَلَا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ ال

1 / 1 / بَابُ مَاجَآءَ فِي دَوَاءِ ذَاتِ الْجَنْبِ اللهِ عَدُواءِ ذَاتِ الْجَنْبِ ٢٠٥٠ : حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ ٢١٥٠ : حَدَّنَا الْمَعَدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ ثَنِى اللهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ النَّيْعَ اللهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرُسَ مِنْ ذَاتِ الْحَجْنُبِ قِسَالٌ قَسَادَةُ وَيَلُكُ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَدِّقِيْهِ هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَاللهِ عَبْدِ اللهِ السُمَهُ مَيْهُونٌ هُوَ شَيْحٌ بَصْرِيِّ.

٢ ١ ٥٠ : حَدَّثَنَا زَجَآءُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْعَدُوِيُّ الْبَصْرِيُّ ثَنَا عَمُرُو بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ آبِي رَزِيْنِ ثَنَا شُعْبَهُ عَنُ خَالِدٍ الْسَحَدَّاءِ ثَنَا مَيْمُونُ آبُوعُيُداللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ أَوْقَمَ قَالَ آمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ نَصَدَاوى مِن ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسُطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَلَا تَعْرِفُهُ إِلَّا مِنُ حَدِيثٍ مَسْمُونُ وَقَدْرُولى عَنُ مَيْسَمُونُ عَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ آهَلِ الْجِلْمِ هَذَا الْحَدِيثُ وَذَاتُ الْجَنْبِ يَعْنِى البَسَلَ . الْجَلْمِ هَذَا الْحَدِيثُ عَنُ البَسْلُ .

### ١٣٤٨: بَابُ

٢١٥٨: حَدَّثَنَا إِسْحَاقَى بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِقُ ثَنَا مَعْنَّ ثَنَا مَالِكُ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ خُصَيْفَةَ عَنُ عَمْرِوبُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ السُّلْمِي أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمِ آخَبَرَهُ

عَنْ عُشُمَانَ بُنِ آبِي الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ آتَابِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِيُ وَجَعٌ قَدْ كَادَيُهِلْكُنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْسَحُ بِيَمِيْنِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلُ اعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَبِهِ وَسُلُطَانِهِ مِنُ شَرِّمَا اَجِلْ قَالُ فَفَعَلْتُ فَاذُهَبَ اللَّهُ مَاكَانَ بِي فَلَمُ اَزَلُ الْمُرْبِهِ اَهْلِي وَعَيْرَهُمُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

### ١٣٧٩: بَابُ مَاجَآءَ فِي السَّنَا

٢١٥٩: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ

تَسَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنُ جَعْفَرٍ ثَنِى عُتَبَةً بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ
اَسُمَآءَ بِنُتِ عُمَيْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سَأَلَهَا بِمَاتَسَعَمُشِيْنُ قَالَتُ بِالشَّبُومُ قَالَ حَارٌ
جَارٌ قَالَتُ ثُمَّ مُ اسْتَمُشَيْتُ بِالشَّنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْأَنَّ شَيْتًا كَانَ فِيهُ شِفَاءً مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ

### ١٣٨٠: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْعَسَل

به ٢١٧: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَنَا شَعْهُ عَنَا أَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جَاءَ وَجُولٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اجْمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولُ اللَّهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ يَارَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَقِهِ السَّيطِ الْخَقَالَ فَسَقَاهُ ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ يَارَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَقِهِ عَسَلاً فَقَالَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَقِهُ فَلَمْ يَزِدُهُ إِلَّا النَّبِعُلاَ قَاقَلَ قَالَ يَارَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَى اللَّهُ وَ كَذَّبَ بَعُنُ أَجِيْكَ فَسَقَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَى اللَّهُ وَكَذَّتِ مَلْنُ أَجِيْكَ فَسَقَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَالْمَا وَالْعَلَى وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْ وَالْعَلَى وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَالْمَا وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَمْ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ اللْعُلُمُ عَلَيْهُ وَالْمَلْعُ وَلَمْ عَلَمُ وَالْمُ الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ اللَّهُ

### ١٣٨١: بَابُ

٢١٢١: حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ

فرمایا پیخسید ھے ہاتھ ہے دردگی جگدو چھوؤا درسات مرتبہ میر پڑھوڈ ''موفہ۔۔۔۔۔۔ اکٹے۔ (ترجمہ اللہ تعالیٰ کی عزیت وقد رہت اور غلبہ کے ساتھ ہراس چیز کے شرسے جمیے میں یا تا ہوں پناہ ما مگل بھول۔عثمان کہتے ہیں کہ میں نے میٹل کیا تو اللہ تعالیٰ نے جمجھے شفاءعظا فرمادی۔اب میں بمیشہ گھر والوں اور دوسرے لوگوں کو ید دعا تیا تا ہوں۔ بیصد بیٹ حسن سیجے ہے۔

### 1221: بابسناکے بارے میں

۱۹۵۹: حضرت اسماء بنت عمیس رضی الله عنها فرماتی بین که رسول الله علی الله علیه وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم کسی چیز کا مسهل (یعنی جلاب) لیتی ہوتو عرض کیا کہ شہرم کے کا آپ علیاتی نے فرمایا یوقر بہت گرم اور سخت ہے ۔ حضرت اسماء فرمایا جین مجرمیں نے مُناکے ساتھ جلاب لیا تو نبی اکرم علیاتی نے فرمایا اگر کسی چیز میں موت سے شفا ہوتی تو اس (مَنا) میں ہوتی ۔ یہ حدیث غریب ہے۔

### ۱۳۸۰: بابشد کے بارے میں

۱۲۱۰ : حضرت ابوسعید بی روایت ہے کہ ایک فخص نی اکر میں اور میں ایک میں کیا کہ میرے اور میں کیا کہ میرے ایک فوش کی کہ میرے بھائی کو رست کے ہوئے ہیں۔ آپ علی کے میں نے اسے شہد پلایا تو دست اور زیادہ ہوگئے۔ آپ علی کہ میں نے اسے شہد پلایا تو اس نے بھر شہد ویا اور دوبارہ آپ علی کے اس آپ کو می اس نے بھر شہد ویا اور دوبارہ آپ علی کے ہیں۔ آپ علی کہ کر می کر ایک کہ اس سے دست مزید بردھ کے ہیں۔ آپ علی کے نے اس اسے شہد پلایا۔ اور وہ صحت یاب اسے شہد پلایا۔ اور وہ صحت یاب ہوگیا۔ برحدے سے شہد پلایا۔ اور وہ صحت یاب ہوگیا۔ برحدے سے شہد پلایا۔ اور وہ صحت یاب ہوگیا۔ برحدے سے شہد پلایا۔ اور وہ صحت یاب ہوگیا۔ برحدے سے شہد پلایا۔ اور وہ صحت یاب ہوگیا۔ برحدیث حس سے شہد پلایا۔ اور وہ صحت یاب ہوگیا۔ برحدیث حس سے شہد پلایا۔ اور وہ صحت یاب

### ۱۳۸: باب

٢١٦١: حضرت ابن عباس رضي الله عنها بي روايت بي كه بي

ا شرم الك جهونادرفت بجوندة دم ياس عقور ابرا ابوتا ب (مترجم)

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوسلمان بندہ کی ایسے بیار کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت نہ آچکا ہو اور سات باریوں کیے ''میں اللہ بزرگ و برتر اور عرض عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفاء عطا فرمائے نے و مریفن شدرست ہوجا تا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف منہال بن عمر و کی روایت ہیں۔

### LL: IMAT

۱۳۸۳: باب را کہ سے زخم کاعلاج کرنے کے متعلق

۱۹۹۳: حضرت ابوحازم کہتے ہیں کہ بہل بن سعد ی ابو چھا گیا کدرسول اللہ علی کے زخم کا کس طرح علاق کیا گیا۔ فرمایا اس کا بھوے نیادہ جانے والاکوئی باقی نہیں رہا۔ حضرت علی اپنی فصال میں پائی لات مصرت فاطعہ در خم کو دعوتی اور میں بوریا جلاتا بھر اس کی راکھ آپ علی کے زخم مرارک پر چھڑک

وتے۔امام رزندی کہتے ہیں کہ بیحدیث حسن مجے ہے۔

جَعُفَرِ ثَنَا شُعَبَةُ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ خَالِدِ قَالَ سَمِعُتُ الْمِنْهَالَ ابْنَ عَمُرُو يُبَرِّتُ عَنُ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرِ عَنِ الْمَنْ عَبُس عَنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ قَالَ الْمُنْ عَبُّهِ مُسُلِمٍ يَعُودُ مَرِيُصَّالَمُ يَحُمُّوا اَجَلَهُ فَيَقُولُ مَا مِنْ عَبُدِ مُسُلِمٍ يَعُودُ مَرِيُصَّالَمُ يَحُمُّوا اَجَلَهُ فَيَقُولُ مَا مَعْ مَرَاتِ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنَ يَصُعُونُ مَنَ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنَ يُشْفِينَكَ اللَّهُ الْمَعْلَمِ اللَّهُ الْمَعْلَمِ اللَّهُ الْمَعْلَمِ اللَّهُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُ الْعَلْمُ المَا الْعَرْشِ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّعْلِيْلُ اللَّهُ اللَّه

### ١٣٨٢: بَابُ

رَوُحُ بُنُ عَبَادَةَ ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَعِيْدِ الْآشَقُرُ الرَّبَاطِيُّ ثَنَا مَرُزُوقٌ آبُو عَبُدِ اللهِ الشَّامِيُّ ثَنَا صَعِيْدٌ رَبَّ فَوَانُ عَنِ النَّبِي ثَنَا صَعِيْدٌ رَبَّ فَوَانُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَصَلَّمَ قَالَ إِذَا اَصَابَ اَحَدَكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَصَلَّمَ قَالَ إِذَا اَصَابَ اَحَدَكُمُ اللَّحَمْمِي قَلِيَةً مِنَ النَّارِ فَلْيَعْلِهَا عَنْهُ اللَّحَمْمِي قَلِيَ اللَّهِ مَلْكَةً مِنَ النَّارِ فَلْيَعْلِهَا عَنْهُ اللَّهُمَّ الشَّهِ عَلَيْدُ وَلَيَعْلِهَا عَنْهُ عَلَيْدُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُمَّ الشَّهِ عَلَيْدُ مَنْ اللَّهِ وَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ الشَّهُ عَلَيْكُ وَمَدِقُ وَمَنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِيقُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِقُ الْمَعْلَى الْمُعَلِيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِيْكُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِيلُكُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْ

١٣٨٣ : بَابُ التَّدَاوِيُ بِالرَّمَادِ

٢١.٧٣: حَدُثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ فَنَا سَفُيَانُ عَنُ اَبِى حَاذِمٍ قَالَ سُولَ سُهلُ بُنُ سَعْدِ وَآنَا اَسُمَعُ بِاَيِّ شَيْءٍ هُوُوِيَ جَرُحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاتِقِى اَحَدُ اَعَلَىٰمُ بِهِ مِينِى كَانَ عَلِيٌّ يَاتِى بِالْمَآءِ فِى تُوسِهِ وَفَاطِهِ تَعْسِلُ عَنْهُ الدَّمَ وَأُحْرِقَ لَهُ حَصِيرٌ فَعَرْشَى بِهِ جُرُحُهُ قَالَ اَبُوْعِيسَىٰ هذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيرٌ ۱۳۸۳: باب

١٣٨٣: بَابُ

۲۱۱۳: حَدَّثَنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ سَعِيْدِ الْاَشَجُ ثَنَا عَفَبَهُ اللَّهِ بَنُ سَعِيْدِ الْاَشَجُ ثَنَا عَفْبَهُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَنْ مُوسَى بَنِ مُحَمَّدِ بُنِ ابْرَاهِيمُ الله عليه وَلا الله عَلَى ورازى عركيك وعاكيا ووري الله والتي عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ مَعَيْدِ الْحُدِي قَالَ قَالَ قَالَ عَالَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَاسَلَمْ وَالْمَا وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْمَا وَخَلَتُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ وَلَوْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ وَلَوْمَ اللهُ وَلَا وَلَوْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ وَلَيْ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَكَ لَا يُرُدُّ شَيْئًا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ وَلِلْهُ وَلِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللْمُ الللللْمُ الل

سن النان (ندگی می است و اصلی می الی و است النان (ندگی می صحت و بیاری کے دورا تے رہتے ہیں نی کریم میں تعلیمات ہے واضح ہوتا ہے کہ آپ علی فی نے مرض کے دوران پر ہیز کرنے اورعلاج کرنے کی ہدایت کی۔

(۲) مریض کو زیردی کھانے پینے پر مجبور نہ کیا جائے۔ (۳) کلوفی کا استعمال کہ اس میں ہر بیاری کے لئے شفا ہے۔ (۴) بیاری میں شدت کے باعث اکثر اوقات انسان (ندگی کوئم کرنے کے متعلق سوجتا ہے نبی کریم علی ہی اس کی تحق ہے ممانعت اور وعید سائی کہ جوکوئی زہر یا کسی بھی طرف ہے آ زبائش ہیں البذا اس کو میمبر سے برداشت کرنا چاہئے ۔ (۵) ہر شرق اور چیز سے علاج ترام ہے۔ (۲) آپ علی کی کسیرت میں سرم سکا استعمال اس کو میمبر سے برداشت کرنا چاہئے ۔ (۵) ہر شرق اور چیز سے علاج ترام ہے۔ (۲) آپ علی تھی کی سیرت میں سرم سکا استعمال کے مرات ہو اور اثبات والی اصلی میں ہو وہ ہیں۔ (۵) آپ علی تھی گائے کے بارے میں ممانعت اور اثبات والی اور دیشہ موجود ہیں۔ (۸) آپ علی تھی ہو وہ ہیں۔ (۸) آپ علی تھی ہو وہ ہیں۔ (۸) آپ علی تھی ہو وہ ہیں۔ (۵) کر ہے۔ دم کا معاوضہ لین جائز نہیں اگر کوئی اٹی خوثی ہے دے درار) کی جب ہے۔ جیسیا کہ اما وہ بہت تھرین کی ایک شکل ہیں۔ (۱۱) کے تی قبت ، زائی کی اجمہ سے اور کا ہی زنجی خوش ہے دو۔ درار) کی مطابق اس ایک ہو سے ایک ایک ہو کی بیشر نہ نہ الدیت بارک میں اور بیاری میں کرنا چاہئے کے مطابق اس میں شفا ہے۔ ای طرح کلوئی بیشر نہ بیار النہ میں کرنا چاہئے۔ سے ممانعت فرمائی۔ (۲) می مشاف ہے۔ ای طرح کلوئی بیشر نہ بیز التہ تبارک وقعائی ہی کرت سے دعاء کرنا چاہئے۔

# أَنُوَ ابُ الْقُرَ ائِض عَنُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جومروی ہیں رسول الله علیہ سے

١٣٨٥ : بَابُ مَاجَآءَ فِي مَنْ تَوَكَ مَالاً فَلِوَ رَثَتِهِ

١٣٨٥: بابجس نے مال چھوڑ اوہ دارتوں کیلئے ہے

اَبُوَ ابُ الْفَرَ الْض

۲۱۷۵: حضرت ابو ہر برہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علقہ نے فرمایا: جس نے مال جھوڑا وہ اس کے دارتوں کا ہے اور جس نے عیال (بال بیج) چھوڑ ہےان کی تکہداشت و پرورش میرے فرمے ہے۔ بیجدیث حسن سیج ہے۔ زہری اے ابوسلمیہ ے وہ ابو ہریرہ سے اور وہ نبی اکرم علیت کھی کرتے ہیں بہ طویل ہے۔ اس باب میں حضرت جابر اور انس سے بھی احادیث منقول ہیں۔''من ترک ضیاعاً'' کا مطلب پیہے کہ جوالی اولاد چھوڑے جن کے یاس کچھند ہوتو آپ علی کے فرمایا میں ان کی پرورش کا انتظام کروں گا۔

١٣٨٢: باب فرائض كي تعليم

٢١٦٢: حفرت ابوم ريره رضى الله عنه كيتي جي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا فرائض اور قرآن خود بھی سیکھواورلوگوں کو مجمى سكھاؤ \_ ميں (عنقريب) وفات يانے والا موں أس حدیث میں اضطراب ہے۔اسامدات عوف سے وہ سلیمان بن جابرے وہ ابن مسعودٌ ہے اور وہ نبی اکرم صلّی اللّٰه غلبیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ہم سے بیحدیث حسین نے ابواسامہ کے حوالے سے اس کے ہم معنیٰ بیان کی ہے۔

٢١٢٥: حَدَّثَنَا سَعِينُدُ بُنُ يَحْتَى بُن سَعِيُدِ الْأُمَوِيُّ ثَنَا أَبِيُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُو وثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ تَرَكَ مَالاً فَلِورَ ثَيْهُ وَمَنْ تَوكَ ضِيَاعًا فَالِّي هَذَا حَدِيثُ خسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدُ رَوَّاهُ الزُّهُرِيُّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِيُ هُرَيُوةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَطُولَ مِنْ هُ ذَا وَأَنَّمَّ وَفِي الْبَابِ عَنُ جَابِرٍ وَأَنْسِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ مَنْ تَوْكُ ضِيَاعًا يَغْنِيُ ضَائِعًا لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فَإِلَىَّ يَقُولُ أَنَا أَعُولُهُ وَأُنُّفُقُ عَلَيْهِ .

١٣٨١: بَابُ مَاجَآءَ فِي تُعْلِيهِ الْفَرَائِض ٢١ ٢٦: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ وَاصِل ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْـقَـاسِـم الْاَمَــدِئُ لَنَا الْفَصْلُ بُنُ دَلْهَمٍ ثَتِي عَوْثَ عَنُ شَهُو بُن حَوْشَب عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْفَوَائِضَ وَالْقُواآنَ وَعَلِّمُوا النَّساسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ هٰذَا حَدِيثٌ فِيْهِ اصُطِرَابٌ وَرَواى أَبُوأُسَامَةَ هَلَا الْحَدِيْتَ عَنْ عَوْفِ عَنُ رَجُلْ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ جَابِرِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا بِذَٰلِكَ الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْتٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهِلْذَا نَحُوهُ بِمَعْنَاهُ. ١٣٨٤: بابلا كيول كي ميراث

۲۱۲ : حفرت جارین عبدالله فرمات بین که سعد بن رقت کی بیون می سرات کا بیون سعد بن رقت کی بیون سعد کی دو بیٹیون کو لے کررسول الله علی فید موقع پرآپ مین حاضر ہوئی اویران کے والد غزوہ أحد کے موقع پرآپ مال میں اور شہید ہوگئے ۔ ان کے پچانے ان کا مین مال لے لیا اور ان کے لیے کچھ نیس چھوڑا جب تک ان کے پاس مال لے لیا اور ان کے لیے کچھ نیس چھوڑا جب تک ان کے پاس مال نہ ہوگا ان کا فکاح نمیس ہوسکتا۔ بی اکرم علی کے اس نے فرمایا الله تعالی اور ان کے بارے بیس فیصلہ فرمائے گا۔ ان کیون کے فرمایا الله تعالی اور فرمایا سعد کی بیٹیوں کو دو تہائی حصہ اور ان کی ماں کو آخواں حصہ دو ۔ جو بی جائے وہ آخواں حصہ دو ران کی ماں کو آخواں حصہ دو ۔ جو بی جائے دو آخرا الله بن گھر بن عقیل کی روایت سے بیچا نے بیں ۔ شر کے نے بھی اے دو آخرا الله بن گھر بن عقیل کی روایت سے بیچا نے بیں ۔ شر کی نے بھی اے عبدالله بن گھر بن عقیل کی روایت کیا ہے۔

١٣٨٨: باب بيني كيساته بوتيول كي

ميراث

۱۲۱۸ حفرت ہزیل بن شریل سے روایت ہے کہ ایک آدی،
اید موی اور سلیمان بن ریح کے پاس آیا اور ان دولوں ہے آیک
بٹی، آیک پوتی اور آیک حقیق بہن کی (وراشت) کے متعلق پوچھا۔
دولوں نے فرمایا بٹی کیلئے نصف ہے اور جو باتی بن جائے وہ مگی
بہن کے لیے ہے ۔ پھران دولوں نے اسے کہا کہ حبداللہ کے
بہن کے لیے ہے ۔ پھران دولوں نے اسے کہا کہ حبداللہ کے
باس جاؤاور ان سے بوچھو وہ بھی بہی جواب دیں گے ۔ پس اس
آدی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے واقعہ بیان کیا اور ان
دولوں حضرات کی بات بتائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا
اگر بٹی بہی فیصلہ دول تو بیس گمراہ ہوگیا اور مہدا ہے۔ بال شیکا

١٣٨٤: جَدَّنَتَ عَبَدُ بِنُ حُمَيْدِ نَا رَكُويًّا بِنُ عَدِيْ مَعُورًا فِ الْبَنَاتِ مَا عَبَدُ اللهِ فِي عِيْدِ اللهِ فِي مُحَمَّدِ نَا رَكُويًّا بِنُ عَدِينَ نَا عَبْدِ اللهِ فِي مُحَمَّدِ نَا رَكُويًّا بِنُ عَدِينَ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ تِ امْرَاةُ سَعْدِ عَنِي اللهِ قَالَ جَاءَ تِ امْرَاةُ سَعْدِ بَنِ الرَّبِينِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ تِ امْرَاةُ سَعْدِ بَنِ الرَّبِينِ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْدِ اللهِ بُنِ عَقِيلُ وَقَدْ وَوَاهُ شَرِيْكُ وَاللهِ بَنِ عَقِيلُ اللهِ بُنِ عَقِيلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۱۳۸۸: بَابُ مَاجَآءَ فِيُ مِيْرَاثِ بِئُتِ ٱلْإِبُنِ مَعَ بِئْتِ الصَّلُبِ

٢١٢٨: حَدَّشَنَا الْحَسَّنُ بَنُ عَرَفَةَ لَايَوِيْدُ بَنُ هَارُوْنَ عَنْ هُوَلَانًا الْحَسَنُ بَنْ عَرَفَةَ لَايَوِيْدُ بَنُ هَارُوُنَ عَنْ سُفُيَانَ النَّوْدِيَ عَنْ آبِئِي قَيْسِ الْاَوْدِيَ عَنْ هَرَيُلِ بَنِ شُرَحُيِيْلَ قَالَ جَآءَ رَجُلَّ إلى مُوسَى وَسُلَيْمُانَ بَنِ رَبِيعَةَ فَسَالَهُ مَا عَنِ ابْنَةِ وَابْنَةِ ابْنِ وَأَحْجَدٍ لَآبِ وَأَمِّ مَا بَقِي فَقَالاَ لَهُ انْطَلِقَ إلى عَبُد اللَّهِ فَاسَالُهُ فَإِنَّهُ سَيْنَا بِعُنَا قَاتَى عَبُد اللَّهِ فَلَى عَبُد اللَّهِ فَاسَالُهُ فَإِنَّهُ سَيْنَا بِعُنَا قَاتَى عَبُد اللَّهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهِ السَّدُسُ تَكُولَةَ النَّلُكُيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْفِيهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْنِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمُلْكَانِ وَالْعَلَةُ الْعُلُكَىٰ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمُنْ الْعُونَ الْعُلَامُ الْمُعَلِقُ الْمُنْ الْمُعْتَلُهُ الْمُعَلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتَلُهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمُنْ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُعَلِي اللْمُعْتَلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُنْ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَلِقُ الْمُنْ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَى الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُنْ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَل

وَلِلُاحُسِتِ مَسابَقِسَى هِلْذَا حَدِيْسَتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْهُوقَيْسِ الْاَوْدِقُ السُّمُّةَ عَسُدُ الرَّحُمْنِ ابنُ تَرُوَانَ كُولِقِ وَقَدْرُوَاهُ اَيُصًّا شُعْبَةً عَنُ اَبِىُ قَيْسٍ.

# ١٣٨٩: بَابُ مَاجَآءَ فِي مِيْرَاثِ الْإِخُوةِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمَّ

7 1 1 : حَدَّقَتَا بُسُدُارٌ نَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ نَا شَفْيَانُ عَنْ آبِي إِلَّهُ بُنُ هَارُوُنَ نَا شَفْيَانُ عَنْ آبِي إِلَّهُ قَالَ إِنْكُمُ تَعَوْمَ وُنَ هَلَي آلَّهُ قَالَ إِنْكُمُ تَعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّونَ بِهَا يَعَلَيْهُ وَصَلَّعَ تُوصُونَ بِهَا إِوْدَيْنِ ) وَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَعَلَى بِعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَعَلَى بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ وَوَتَعَ بَعِنَانَ بَعِي الْعَلَمْ وَالْمَ وَوَلَى الْمُؤْمِنَ الرَّهُ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلُومَ وَوَلَى الْمِنْ الْمُؤْمِنَ وَلَوْمَ وَلُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلُومَ وَلُومَ وَلُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلُومَ وَلُومَ وَلُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلُومَ وَلَوْنَ الْمِيلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْنَا وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلُومُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ وَلَوْلَ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْلُولُومُ مِنْ الْمُعَلِّقِ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِيقِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْعَلَالِقُومُ اللْعُولُ الْعَلَالِمُ الْعَلَاقُ الْمُؤْمِنُ الْعُلِيْلُولُومُ اللْعُلِي الْ

- كَا الله عَدْ الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله

ا ٢١/٦ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَوْنَا شُفْيَانُ نَا اَبُو اِسْحَاقَ عَنِ الْمَحَارِثِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّحَارِثِ عَنَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَعْيَانَ بَنِي الْاَمْ عَيْوَارَ لُوْنَ دُوْنَ بَنِي الْعَلَاتِ هَلَا حَدِيثُ لا نَعُوفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ آبِي السَّحَاقَ عَنِ الْعَارِثِ عَنْ عَلَيْهِ أَيْهِ إِلَيْهُ فِي الْحَارِثِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَارِثِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَارِثِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَارِثِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْدَ الْهُل الْعِلْمِ فِي الْحَارِثِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْدَ الْهُل الْعِلْمِ .

کہ بٹی کیلیے نصف مال اور پوتی کیلیے چھٹا حصہ تاکہ یدوووں ٹل کرٹنٹ ہوجا ئیں اور جون کہائے بہن کے لیے ہے۔ یہ صدیث حسن پیچ ہے۔ ابوقیس اودی کا نام عبدالرحلٰی بن ٹروان ہے اور وہ کوئی ہیں۔ شعبہ بھی بیحدیث ابوقیس نے نقل کرتے ہیں۔

# ۱۳۸۹: باب سنگے بھائیوں کی میراث

۱۲۱۹: حضرت علی فی فرمایا کہتم بیآیت پڑھتے ہو 'فیسن بسفید وَصِیدَ تُوصُون بِهَا اَوْدَئِن '' (جو پھھ وصیت کرویا قرض ہو اس کے ابعد الخ) حالا اللہ ہی اگرم علیہ فی فیصیت سے پہلے اوائیگی قرض کا فیصلہ فرمایا اور حقیق بھائی وارث ہون کے علاقی بھائی وارث بہیں ہول گے۔ آدمی اپنے اس بھائی کا وارث ہوتا ہے جو مال یاپ دونول کی طرف سے ہو۔ (یعنی حقیق بھائی) اور صرف باپ کی طرف سے بھائی کا وارث نہ ہوگا۔

۱۵۷: بندار، بزیدین ہارون سے دوزکر پاین افی زائدہ ہے دہ ابوائنق سے دہ حارث سے دہ کاٹ سے ادردہ نجی اکرم علی ہے۔ ای کی مثل نقل کرتے ہیں۔

اعاد: حضرت علی رضی الله عند نقل کرتے ہیں کہ تی اکرم صلی الله عند نقل کرتے ہیں کہ تی اکرم صلی الله علیہ وحرے کے الله علیہ وحرے کے وارث جول گے سو تیلے نہیں ۔اس حدیث کو ہم ابو اسحق کی روابط حارث ،حضرت علی رضی الله عندے داوی ہیں ۔ بعض علماء نے حارث کے بارے میں گفتگو کی ہے۔۔

۱۳۹۰: باب بینول اور بیٹیول کی میراث کے متعلق ۱۲۵۲: حضرت جابر بن عیداللہ کے روایت ہے کہ بی اکرم میں عیادت کے لیے تشریف لائے میں اس وقت بیار تفاین سلمہ میں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ میں اپنی اولاد میں مال کوس طرح تقییم کروں آپ علیہ نے کوئی

يَنِى سَلَمَةَ فَقُلُتُ يَا نِيَّى اللَّهِ كَيْفَ اَفْسِمُ مَالِى بَيْنَ وَلَدِى فَلَمْ يَرُوْعَلَى شَيْنًا فَنَوْلَتُ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي اَوْلاَ وَكُمُ لِللَّكَوِمِقُلُ حَظِّ الْاَنْتَيْنِ الْاِنَةَ هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وقَدُرْوَاهُ بْنُ عَيْنُهُ وَغَيْرُهُ وَعَنُ مُحَمَّدِ بْن الْمُنْكِيرِ عَنْ جَابِر

### ا ١٣٩ : بَابُ مِيْرَاثِ الْاَخَوَاتِ

٣٤ ٢ ا: حَدَّثَ الْفَصْلُ بَنُ الصَّبَّ وَالْبَعْدَادِئُ ثَنَا مُسُفَّهَانُ بُنُ الْمُنْكُدِ سَمِعَ جَابِرَ الْمُنْكَدِ مَسْمِعَ أَتَالَىٰ وَسُلَمْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْ فَذَاغُمِي عَلَىٰ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَصَبَّ عَلَىٰ مِنُ وَصُودِ هِ فَافَقُتُ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ كَيْتَ اقْضِى فَيْ وَصُلَّمَ وَصَبَّ عَلَىٰ مِنْ وَصُودِ هِ فَافَقُتُ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ كَيْتَ اقْضِى فِي وَصُودَ هِ فَافَقُتُ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ كَيْتَ اقْضِى فِي مَالِى اللَّهِ كَيْتَ اقْضِى فَيْ مَالِى اللَّهِ كَيْتَ اقْضِى فِي مَالِى فَلَمْ يُجِيئِي شَيْئًا وَكَانَ مَالِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ يَعْمَلُمُ فِي الْكَادِلِيَةِ الْمِيرَاثِ اللَّهِ يَعْمَلُمُ فِي الْكَادِلِيةِ الْإِيدَةُ قَالَ يَسْمَنُهُ مَالِي فَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكَادِلِيةِ الْإِيدَةُ قَالَ يَسْمَنُهُ مُونَى نَذَلَتُ اللَّهُ يَعْمَلُمُ فِي الْكَادِلِيةِ الْإِيدَةُ قَالَ جَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحً .

١٣٩٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي مِيْرَاثِ الْعَصَبَةِ

٣١٧: حَدَّقَسَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ نَامُسُلِمُ بُنُ إِبَرَاهِيْمَ ثَنَا وُهَيْبُ لَنَا ابُنُ طَاؤُسٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ إَبِيُهِ عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْمِقُوا الْفَرَائِصَ بِالْمُلِهَا فَمَا بِقِى فَهُوَ لَا وَلَى رَجُلٍ ذَكْرٍ.

٢١٧٥: حَدَّقَنَسَا عَبُدُ بَنُ حُمَيْدِ نَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنَ مَعْمَرِ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُ مُوْسَلٌ.

جواب نبین دیا۔ اور بیآیت نازل ہوئی '' نیوُ صین کٹے ماللّٰه فی ۔ فیسی سسس ' (ترجمہ: اللّٰہ تعالیٰ تھیں تہاری اولا دے متعلق وصیت کرتا ہے کہ ایک مرد کا حصد دوعورتوں کے برابر ہے۔ سورہ نساء آیت الی۔ یہ مدیث حسن تیجے ہے۔ ابن عید اسے محمد بن منکدر سے اور دہ جابر '' نے نش کرتے ہیں۔

### ۱۳۹۱: باب بهنول کی میراث

### ۱۳۹۳: بابعصبه کی میراث

۲۱۷۳: حفزت ابن عاس رضی الله عنبا سے دوایت ہے کہ فی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اہل فراکش کوان کا حق ادا کرو اور جو بی کا جائے وہ اس مرد کیلئے ہے جومیّت سے سب سے زیادہ قریب ہو۔

1123: این عمال نی اکرم علیقہ ہے ای کے مانند صدیث نقل کرتے ہیں۔ بیصدیث حسن ہے بعض رادی اے ابن طاؤس سے دہ اپنے والدے اور وہ نمی اکرم علیقہ سے مرسل نقل کرتے ہیں۔

### ۱۳۹۳: بابدادا کی میراث

۲ کا ۱۲ حضرت عمران بن خصین فرمات میں کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ کی فدمت میں باضر بوااور عرض کیا کہ میرالوتا فوت ہوگیا ہے۔ میرااس کی میراث میں سے کیا حصہ ہے۔ آپ علیہ نے فرمایا تمہارے لیے چھنا حصہ ہوگا۔ کچر جب اور بھی چھنا حصہ ہوگا۔ کچر جب اور بھی چھنا حصہ ہے جب وہ چلا گیا تو کچر بلایا اور فرمایا۔ دوسرا چھنا حصہ اس می تن زاکد ہے۔ یہ دوسرا پی سے مناصل حق زاکد ہے۔ یہ دیسرے حسن سیح ہے۔ اس باب میں حضرے معتقل بین یہ اڑھے تھی حدیث منتقل ہے۔

۱۳۹۴: بابدادی، نانی کی میراث ۲۱۷۷: حضرت قبیصه بن ذویب کیتے ہیں کہ دادی با نانی ابو بکر ّ کے پاس آئی اور کہنے گئی کہ میرا بوتا یا نواسہ فوت ہوگیا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں میرا کچھ تن مذکور ہے۔حضرت ابُوبَرُ فِ فرمایا كتاب الله میس تمبارے لیے كوئی حق نہیں اور نہ میں نے رسول اللہ علیہ کوتمہارے بارے میں کوئی فیصلہ دیتے ہوئے سا ہے کیکن میں لوگوں سے بوچھوں گا ۔ پس جب انہوں نے صحابہ سے بوجھا تو مغیرہ نے گواہی دی کدرسول اللہ علی نے اے جھٹا حصہ دیا ہے۔حضرت ابو بکڑنے یو جھا کہ تمبارے ساتھ کی نے بیاحدیث سی ہے۔ کہا کہ محدین سلم نے \_راوی کہتے ہیں ؛ پھرحضرت ابوبکر "نے اس عورت کو چھٹا حصددیا۔اس کے بعددوسری دادی یا ٹانی ( یعنی اس دادی یا ٹانی كى شريك ) حضرت عراك ياس آئى سفيان كيت بي كمعمر فے زہری کے حوالے سے بیالفاظ زیادہ قل کئے ہیں۔ میں نے انہیں زہری سے حفظ نہیں کیا بلکم عمر سے کیا ہے کہ حضرت عمر ا نے فر مایا اگرتم دونوں اسمیحی ہوجاؤ تو چھٹا حصہ بی تم دونوں میں آ تقتیم ہوگا اور اگرتم وونوں میں ہے کوئی ایک اکیلی ہوگی تو اس كبلئع جهثا حصية وكاب

٢١٤٨: حطرت قبيصه بن وويب عصروايت بي كدايك دادي

١٣٩٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي مِيْرَاثِ الْجَدِ

٢١٧١: حَدَّلُنَا الْحَسَنُ مُنُ عَرَفَةَ ثَنَا يَزِيَدُ مُنُ هَٰارُوُنَ عَنُ هَسَادَةً ثَنَا يَزِيَدُ مُنُ هَٰارُوُنَ عَنُ هَسَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عَمُهُ فَعَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عَمُهُمَانَ بُنِي مَسَلَى عِمُوانَ بُنِي مَلَى النَّبِي مَسَلَى اللَّهِي مَلَى اللَّهِي مَلَى اللَّهِي مَلَى اللَّهِي مَلَى اللَّهِي مَلَى اللَّهِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ إَيْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِيْرَاثُهُ فَقَالَ لَكَ السَّدُسُ الْحَرِّ فَلَمَّسَا وَلْمَى دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ السَّدُسَ الْحَرِّ فَلَمَّسَا وَلْمَى دَعَاهُ قَقَالَ إِنَّ السَّدُسَ الْحَرِّ فَلَمَّسَا وَلْمَى دَعَاهُ قَقَالَ إِنَّ السَّدُسَ الْحَرِّ فَلَمَسَا وَلْمَى دَعَاهُ قَقَالَ إِنَّ السَّدُسَ الْحَرِيْثُ وَفِي

الْبَابِ عَنْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَادٍ. ( الْبَابِ مَاجَاءَ فِيُ مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ ( الْجَدَّةِ الْجَدَّةِ ( الْجَدَّةِ ( ) الْجَدِّةِ ( ) الْجَدَّةِ ( الْجَدَّةِ ( ) الْجَدَّةِ ( ) الْجَدَّةِ ( ) الْجَدَّةِ ( ) الْجَدَّةُ ( ) الْجَدَّةُ ( ) الْجَدَّةُ ( الْجَدَّةُ ( ) الْجَدَّةُ ( ) الْجَدَّةُ ( الْجَدَّةُ ( ) الْجَدَّةُ ( ) الْجَدَّةُ ( الْجَدِيْعِلِيْعِ الْجَدَّةُ ( ) الْجَدَّةُ ( الْجَدَّةُ ( ) الْجَدَّةُ ( ) الْجَدَّةُ ( الْجَدَّةُ ( ) الْجَدَّةُ ( الْجَدَّةُ ( ) الْجَدَّةُ ( ) الْجَدَّةُ ( الْجَدَّةُ ( ) الْجَدَّةُ ( الْجَدَةُ ( ) الْجَدَّةُ ( الْجَدَّةُ ( ) الْجَدَّةُ ( الْجَدَّةُ لِلْعَاءُ الْجَدَّةُ ( ) الْجَدَّةُ ( الْجَدَّةُ لِلْعَاءُ الْجَدَّةُ

قَالَ مَرَّةٌ قَالَ قَبِيْصَةٌ وَقَالَ مَرَّةٌ عَنْ رَجُلِ عَنْ قَبِيْصَةٌ لَهُ اللهَ مَا وَأَهُ الْاَمِ اللهِ بَنِي وَقِيلَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَطْنَى لَكِ بِشَيْءٍ وَسَلَّم قَطْنَى لَكِ بِشَى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَطْنَى لَكِ بِشَيْءٍ وَسَلَّم قَطْنَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَعْطَاهَا الشَّلُ سَ قَالَ وَمَنْ سَعِيعَ ذَلِكَ مَعَكَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَعْطَاهَا الشَّدُ سَ قَالَ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢١٤٨: حَدَّثَنَا ٱلْاَنْصَارِيُّ ثَنَا مَعُنَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابُنِ

شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ إِسْحَاقَ بُنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيْصَةِ بُنِ ذُوَيُبِ قَالَ جَاءَ تِ الْجَدَّةُ إِلَى آبِي بَكُو فَسَالَتُهُ مِيْرَاتُا فَقَالَ لَهَا مَالَكِ فِي كِتَابِ اللّهِ مَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ وَمَالَكِ فِي كِتَابِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ المُعْفِرَةُ بُنُ شُعْبَة حَصَرتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلْمَةِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلْمَةِ وَقَالَ مِثَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْعُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ السَّلُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ السّلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١٣٩٥: بَابُ مَا جَآءَ فِي مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا

9 / 1 : حَدَّلَنَا الْحَسَنُ ابْنُ عَرَفَّةَ نَايَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ عَن مَعَدِ بُنِ سَالِم عِن الشَّعْتِي عَنُ مَسُورُوقِ عَنْ عَبُدِ اللَّهُ عِن الشَّعْتِي عَنُ مَسُورُوقِ عَنْ عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الَّوْلُ جَدَّةً وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ الْجَدَّةَ مَعَ الْبَنِهَا وَلَمْ يُورَدِ لَقَا بَعُضُهُمُ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ الْجَدَّةَ مَعَ الْبَنِهَا وَلَمْ يُورَدِ لَقَا بَعُضُهُمُ.

٠ ١ ٨٠: حَدَّتَنَا بُنُدَ ارْنَا اَبُو ٱحُمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ

عَنُ عَبُدِ الوَّحْمٰنِ بُنِ الْحَارِثِ عَن حَكِيْمٍ بُن حَكِيْمٍ بُن

حضرت الویکڑے پال آئی اوراس نے اپنے صدیم اراث کا مطالبہ
کیا ۔ آپ ان فرایا ۔ اللہ کی کتاب میں تہمارے لئے کھی تیس
سنت رسول کے مطابق بھی تہمارے لئے بھی تیس نے واپس چلی

ہوائی میں سی برام میں بوچھوں گا۔ پس حضرت ابویکڑ نے صابہ
کی خدمت میں صامرتھا۔ آپ نے وادی کو چھٹا حصد دلایا ۔ حضرت
ابویکڑ نے فرمایا تہمارے ساتھ کو کی اور بھی ہے۔ اس پر حضرت مجر من
سلمہ کھڑے ہوئے اورون بات کی جو نیج فرمایا کھے تھے۔ پس
مسلمہ کھڑے نے اس عورت کو چھٹا حصد دے دیا۔ داوی کہتے ہیں
حضرت ابویکڑ نے اس عورت کو چھٹا حصد دے دیا۔ داوی کہتے ہیں
کی ۔ حضرت ابویکڑ نے اس عورت کو چھٹا حسد دے دیا۔ داوی کہتے ہیں
کی ۔ حضرت ابویکڑ نے فرمایا تہمارے لئے قرآن میں کوئی حصد مقرر
کی جھٹا حسب ہے۔ اگر تم ووٹوں وارث ہوتو ہو دوٹوں
کی بیس ۔ بس بھی چھٹا حسب ہے۔ اگر تم ووٹوں وارث ہوتو ہودٹوں
کی حددت سے جھٹا حسب ہے۔ اگر تم ووٹوں وارث ہوتو ہودٹوں
کی بیس ۔ بس بھی چھٹا حسب ہے۔ اگر تم ووٹوں وارث ہوتو ہودٹوں
کیا سیک معرت ہوتا ہودٹوں کی ایس کی مورات مقتول ہے۔ اس حدیث سے ہے۔ اس عمیدیندگی روایت متقول ہے۔

۱۳۹۵: باب باپ کی موجودگی میں دادی کی میراث

1149: حضرت عبداللہ بن مسعود فی نے دادی کے بیٹے کی موجود گی میں دادی کی میراث کے متعلق فرمایا۔ یہ پہلی جدہ (دادی ) تھی جرسول اللہ علیات نے اس کے بیٹے کہ ہوتے ہوئے چینا حصد دیا جبلہ اس کا بیٹا زندہ تھا۔ اس حدیث کو ہم صرف آئی سند سے مرفوع جانتے ہیں ۔ بعض صحابہ کرام نے نے بیٹے کی موجود گی میں جدہ (دادی) کو دارث قرار دیا ہے۔ جبکہ بعض نے دارث نیس کھیرایا۔

۱۳۹۶: باب مامول کی میراث ۲۱۸۰: حفزت الوامامه بن که بن صنیف فرمات بین که حضرت عربن خطاب نے میری وساطت سے حضرت الومبید ڈ عَبَّادِيْنِ حُنَيْفِ عَنُ الْمَحَطَّابِ إِلَى آمِي عُبَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ كَتَبَ مَعِى عُمَرُ بُنُ الْمَحَطَّابِ إِلَى آبِى عُبِيَدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةَ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِتَ لَهُ وَفِي الْبَابِ عَنُ عَائِشَةَ وَالْمِقْدَامِ بُن مَعُلِيْكُرَبُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحَيْحٌ.

1 / ٢١٨ : حَدَّقْنَا إِسْحَاقْ بُنُ مَنْصُوْدٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ اللهِ جُرَفِحِ عَنَ عَلَاقُسِ عَنَ عَالَقَسَ عَنَ عَالَقَسَ عَنَ عَالَقَسَ عَنَ عَالَشَهَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَالُ وَارِثُ مَّنُ لا وَارِثُ لَهُ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ عَرِيْتٌ وَقَدْ وَالْحَلَقَ فِيهِ وَقَدْ أَرُسَلَهُ بَعْضُهُمُ وَلَهُ يَذَكُو فِيهُ عَنْ عَالِشَهَ وَالْحَلَقَ فِيهِ وَصَحَابُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَرَّتَ بَعْضُهُمُ الْحَالُ وَالْحَلَقَ وَالْحَلَقُ وَالْحَلَقَ وَالْحَلَقُ وَالْحَلَقَ وَالْحَلَقُ وَالْحَلَقَ وَالْحَلَقَ وَالْحَلَقَ وَالْحَلَقَ وَالْحَلَقَ وَالْحَلَقَ وَالْحَلَقِ وَالْحَلَقُ وَالْعَلَقَ وَالْعَلَقَ وَالْعَلَقِ وَالْحَالُ وَالْعَلَقِ وَلَعْلَقَ وَالْحَلَقَ وَالْعَلَقَ وَالْحَلَقَ وَالْعَلَقَ وَلَعْ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ فَعِيْهُمُ وَلَعْمَ لَلْمَالُونَ الْمُعَلِقُ وَلَحُولُ وَالْعَلَقَ وَالْعَلَقَ وَالْعَلَقِ وَالْمَعِلَى الْعِلْمُ لَعَلَقَ عَلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْ

1٣٩٧: بَابُ مَا جَآءَ فِي الَّذِيُ يَمُونُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثُ

٢١٨٢: حَدُّثَنَا بُنُدَارُثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ نَاسُفُيَانُ عَنُ عَبُدِ
السَّرُ حُمْنِ الْاَصْبَهَا لِي عَنْ مُجَاهِدِ بَنِ وَرَدَانَ عَنْ عُرُوةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَوْلَىٰ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ مِنُ
عِلْقِ نَحُمْلَةٍ فَحَمَاتَ فَقَالَ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ مِنُ
الْفُلُوا هَلُ لَهُ مِنْ وَارِثٍ قَالُوا الآقَالُ قَادُفُعُوهُ إِلَى بَعْضِ الْفُلُوا الْاَلَٰ عَلَيْهِ وَمَلَمَ
الْفُلُوا الْقَرْيَةِ وَفِى الْبَابِ عَنْ بُرِيْدُ قَ هَذَا حَدِيْتُ حَمَى .

١٣٩٨: بَابُ فِي مِيْوَاتِ الْمُولَى الْاَسْفَلِ
٢١٨٣: حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ فَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ بُنِ دِيْسَادٍ عَنِ عَوْسَجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَجُلامًاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يَدَعُ وَارِفًا إِلَّاعَبُدا هُوَ اعْتَقَهُ فَاعْطَاهُ البَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

کوکلھا کہ ہی اکرم علی نے فرمایا جس شخص کا کوئی دوست شد ہو۔ اللہ اور جس کا کوئی دوست بیں اور جس کا کوئی دارت ہے۔ اس باب کوئی دارث ہے۔ اس باب میں حضرت عائشہ اور مقدام بن معد میکرب ہے بھی روایات متقول ہیں۔ میصر ہے۔ سے متحق ہے۔

۱۲۱۸: حضرت عا کشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس کا کوئی وارث نہ ہواس کا ماموں اس کا وارث ہے ۔ یہ حدیث غریب ہے۔ اسے بعض راوی مرسل نقل کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں صحابہ گل کا اختلاف ہے۔ بعض صحابہ گل کا اختلاف ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنهم ، خالد، ماموں اور پھوچھی کو میراث ویت ہیں جگہ اکثر علاء ''دوی الارحام'' کی وارشت میں ای حدیث پرعمل کرتے ہیں ۔ لیکن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ میراث کو بیت المال میں جمع کرائے کا اللہ عنہ میراث کو بیت المال میں جمع کرائے کا حمد تھے۔

# ۱۳۹۵: باب جوآ دمی اس حالت میں فوت ہو کہ اس کا کوئی وارث نہ ہو

۱۳۹۸: باب آزاد کرده غلام کومیراث دینا ۱۲۱۸ : حفرت این عباس رضی الشرعبها فرمات میس که عبد نبوی صلی التدعلیه وسلم میں ایک خض فوت ہوگیا اس کا کوئی وارث نبیس تفاالبت ایک غلام تفاجے اس نے آزاد کر دیا تفا۔ آپ علیہ نے اس کا ترکدائی آزاد کردہ غلام کودے دیا۔ یہ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيُوَاقَهُ هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عِنْدَ صديث حن بالنَّمُ كَزُود يَسارَّ كَثَّفُ كَا عصبين الْصَالِيةِ وَسَالِهُ عَنْدَ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ عَنْدَ الْبَابِ وَإِذَا مَاتَ رَجُلُ وَلَهُ يَتُوكُ السَّعِينَ فَي وَارت تَدبوتواس كَمِيرات مسلمانوں كے بيت عَصَبَةً أَنَّ مِيُواللَّهُ يُعْجَمُ إِنْ فِي بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ . المال بين جع كراوى حاسكاگي۔

# ۱۳۹۹: باب مسلمان اور کا فر کے درمیان کوئی میراث نہیں

٢١٨٣: حضرت اسامه بن زيدرضي الله عنه كهتي عن كهرسول التدصلي الله عليه وسلم نے فرما بامسلمان كافر كا اور كافرمسلمان كا وارث نہیں ہوسکتا۔ ابن الی عمر ،سفیان سے اور وہ زہری ہے ای طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔اس ماب میں حضرت جابر رضى الله عنه اور عبدالله بن عمرو رضي الله عنه ہے بھى احادیث منقول ہیں۔ بیحدیث حسن سیج ہے۔ معمروغیرہ مجمی زہری ہے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ مالک بھی ز ہری ہے وہ علی بن حسین ہے وہ عمر د بن عثان ہے وہ اسامہ بن زیدؓ سے اور وہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مانندُ نقل کرتے ہیں لیکن اس میں مالک کووہم ہوا ہے لیعش راوی عمرو بن عثان اور بعض عمر بن عثان كهته بين -جبكه عمر و بن عثان بن عفان ہی مشہور ہے ۔عمر بن عثان کوہمنہیں جانتے ۔اہل علم کا اس حدیث برغمل نے بعض علاء مرتد کی میراث میں اختلاف کرتے ہیں لیعض کے نز دیک اسے اس کے مسلمان وارثوں کو دے دیا جائے جبکہ بعض کہتے ہیں کہ اس کے مال کا کوئی مسلمان وارث نہیں ہوسکتان کی دلیل یمی حدیث ہے۔امام شافعی کا بھی یہی تول ہے۔

۲۱۸۵: حفزت جابروضی الله عندے دوایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وکلم نے قربایا دودین والے آپس میں وارث نبیس ہو بکتے ۔ بیرحدیث عرب ہے ۔ ہم اس حدیث کوصرف جابڑ اهم العِيم في هذا الهابِ رَدَا مَاكَ رَجُلُ وَلَمْ يَدُوكَ عُصَبَةً أَنَّ مِيرَاللَّهُ يُحْعَلُ فِي يُبُتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ . ١٣٩٩: بَابُ مَا جَآءَ فِي اِبْطَالِ الْمِيْرَاتِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ

٢١٨٣: حَدُّثَنَا شَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الوَّحْمَٰنِ الْمَخُوَّ ومِيُّ وَغَيْرُوَاحِدِ قَالُو انَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ حِ وَثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُبِرِنَا هُشُيَمٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ ابْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عَـمُـر وبُن عُثُمَانَ عَنُ اُسَامَةَ بُن زُيْدِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةً قَالَ لا يَرِثُ المُسُلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ . حَدَّثَنَا ابُنُ اَبِي عُمَرَ ثَنَا مُفْيَانُ ثَنَا الزُّهُرِيُّ نَحْوَةً وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِر وَعَبُيدِ اللَّهِ بُن عَمُو وهلْذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحَيْحٌ هلكَـلَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَغَيُرُوَاحِدِ عَنِ الزُّهُرِيِّ نَحُوَهُ وَرَوِي مَالِكٌ عَنِ الزُّهُ رِيِّ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ حُسَيْنِ عَنُ عُمَرَ بُن عُشُمَانَ عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ نَحُوهُ وَحَدِيْتُ مَالِكِ وَهُمْ وَهِمَ فِيسهِ مَالِكٌ وَرَوى بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكِ فَقَالَ عَنُ عَمْر و بُن عُثُمَانَ وَاكْتُرُ أَصْحَاب مَالِكِ قَالُوا عَنُ مَالِكِ عَنْ عُمَرَ بُن عُثُمَانَ وَعَمُرُ و بُنُ عُشْمَانَ بُن عَفَّانَ هُوَمَشُهُوْرٌ مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ وَلاَ نَعُرِفُ عُمَرَ بُنَ عُثْمَانَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ اَهُل الْعِلْم وَاخْسَلَفَ اهُلُ الْعِلْم فِي مِيْرَاثِ الْمُرُ تَدِّ فَجَعَلَ بَعْضُ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِ هِـمُ الْمَمَالَ لِيوَرَثَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ بَعُضُهُمُ لِإِيَّرِثُهُ وَرَ ثَنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحْتَجُوا بِحَدِيْثِ

النَّبِيَ عَلَيْكُ لاَيُوتُ الْمُمُسِلِمُ الْكَافِرَ وَهُوَقُوْلُ الشَّافِعِيّ. ٢١٨٥ : حَـدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةَ نَاحُصَيْنُ بُنُ نُمَيْر

عَنِ ابْنِ أَبِي لَيُلِّي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيّ

عَمَلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَتَوَارَتُ اهُلُ مِلَّتَيْنَ هٰذَا

حَدِيْتُ غَرِيْبٌ لاَ نَعُر فَهُ مِنْ حَدِيْثِ جَابِر إلَّا مِنْ لیا نقل کیاہے۔ حَدِيْتِ ابْن أَبِي لَيْلي .

# • • ١٠ : بَابُ مَا جَآءَ فِي إِبْطَال مِيرَاثِ الْقَاتِل

٢١٨٦: حَـدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَااللَّيْتُ عَنْ اِسْحَاقَ بُن عَبُدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهُويِّ عَنُ حُمَيُهِ بُنِ عَبُهِ الرَّحَمٰنِ عَنُ اَبِى هُوَيُوةَ عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لِا يُوتُ هَلْمًا حَدِيثُ كَا يَصِحُ لا يُعُرَف هلاً الكمِنُ هلاً الْوَجْهِ وَإِسْحَاقَ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي فَرُوةَ قَدُتَرَكَهُ بَعْضَ اهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ أحُمَدُ بُنُ حَنَّبُلِ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ اَهُلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقَاتِلَ لا يَو تُ كَانَ الْقَتْلُ خَطَاءُ أَوْعَمَدًا وَقَالَ بَعْضُهُمُ إِذَا كَانَ الْقَتُلُ خَطَاءً فَإِنَّهُ يَرِثُ وَهُوَ قَوُلُ مَالِكٍ.

### ا ١ ٩٠ : بَابُ مَا جَآءَ فِي مِيرَاثِ المَرُاةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

٢١٨٧: حَندَّتُنَا قُتَيْبَةُ وَٱحْمَدُ بْنُ مَنِيْعِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا نَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهُرِيُّ عَنْ سَعِيْد بْن الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرُلَةُ مِنْ دَيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا فَاخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بُنُ سُفُينَ الْكِلَابِيُّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ الُّيهِ أَنُ وَرِّثِ امْرَءَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيُّ مِنْ دِيَةٍ زُوْجِهَا هَلَا حَدِيثِ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

# ١٣٠٢: بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ الْمِيْرَاتَ لِلَّو رَثَةِ وَ الْعَقُلَ عَلَى الْعَصَبَةِ

٢١٨٨: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْتُ عَنِ ابُن شِهَابِ عَنُ سَعِيْدٍ بُن الْـمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيُرةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصٰى فِي جَنِيْنِ اِمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لْحُيَانَ سَقَطَ مَيَّتًا بِغُرَّةِ عَبُدِ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي

کی روایت سے جانتے ہیں ۔حضرت جابڑ سے اسے ابن انی

### ١٨٠٠: بابقاتل کی میراث باطل ہے

٢١٨٦: حضرت ابو مريره رضى الله عنه كيتم مين كدرسول الله سلى الله عليه وسلم نے فرمايا قاتل وارث نہيں ہوتا۔ بيرحديث سيح نہیں۔ ہم اسے صرف ای سند سے جانے ہیں ۔اسخی بن عبدالله بن الى فروه سے بعض اہل علم احادیث نقل كرتے ہيں جن بیں امام احمد بن حنبل مجھی شامل ہیں۔ اہل علم کا اس حدیث برعمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کولل عمداور قبل خطاء میں قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا لیکن بعض کے نزویک قتل خطاء میں وارث ہوتا ہے۔ امام مالک کا بھی قول ہے۔

# ا ۱۲۴۰: باب شوہر کی وراثت ہے بیوی کو حصدو بنا

٢١٨٤: حفرت سعيد بن ميتب كيتم بين كه حفرت عمر رضي الله عند فرمايا ديت عاقله يرواجب الا داء موتى باوربيوي شو ہر کی دیت کی وارث نہیں ہوتی ۔اس پر فحاک بن سفیان کلا بی نے آئییں بتایا کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھا کہ اشیم ضائی کی بیوی کوان کے شوہر کی دیت میں سے ان کا

> ۱۴۰۲: باب ميراث دارتون کیلئے اور دیت عصبہ کے ذمہ ہے

٢١٨٨: حضرت ابو ہر برے است روایت ہے که رسول الله علیہ عور الله الله عورت محمل محمل جور مركبا تفا ایک غلام یالونڈی دینے کا فیصلہ فرمایا۔ پھروہ عورت جس کے حق میں بہ فیصلہ ہوا تھا۔ فوت ہوگئ تو نبی اکرم علی نے فرمایااس کی - أَبُوَابُ الْفَرَائِص

قُضِى عَلَيْهَا بِعُرَّةٍ تُو قِيْتُ فَقَطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى فَقَطَى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيْرًا فَهَا لِبَنِيهَا وَرَوْحِهَا وَأَنَّ عَفَلَهَا عَلَى عَصَبَيْهِا وَرَوْى يُونُسُ هِلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ الرُّهُ مِي عَنْ سَعِيْدِ بُنِ المُسَيَّعِ وَرَوْى مَالِكٌ عَنِ الرُّهُ مِي عَنْ سَعِيْدِ بُنِ المُسَيَّعِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُسَيَّعِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُسَيَّعِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

# ١٣٠٣ . بَابُ مَا جَآءَ فِي الرَّجُلِ يُسُلِمُ عَلَىٰ يَدَىِ الرَّجُلِ

٢١٨٩: حَدِّثَنَا اَبُو كُويُّتِ نَا اَبُواُ سَامَةَ وَابُنُ نُمَيُرُ وَ وَكِيعٌ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُدُ اللّهِ بُنِ عَمُدُ اللّهِ بُنِ وَهُبِ عَنْ تَعِيمُ اللّهَ مِنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ وَهُبِ عَنْ تَعِيمُ السَّنَةُ فِي الرَّجُلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ بَنِي فَعْلَ السَّنَةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

• ٩ ١٦: ثَسَا فَتَيْبَهُ نَاائِنُ لَهِيْعَةَ عَنُ عَمُو وَبُنِ شُعَيْبٍ عَنُ اَبِسُهُ عَنْ عَمُو وَبُنِ شُعَيْبٍ عَنُ اَبِسُه عَنُ اَبِسُه عَنُ جَدِّةٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لُهُوَ اَنَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إَنْ اَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا يَوْرَتُ وَقَلْ رَوْى عَيْرُ ابْنِ لَهِيْعَةَ هَذَا اللَّهُ عَنْ عَمْ وَبُن شُعَيْبٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هذَا اللَّهُ عَلَى هذَا اللَّهُ عَلَى هذَا اللَّهُ عَنْ عَمْ وَبُن شُعَيْبٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى هذَا اللَّهُ عَلَى هذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى هذَا اللَّهُ عَلَى هذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَى الْعَلَالِي اللْعَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللْعَلَالَةُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

' ۱۳۰۳: باب وہ مخص جو سسمان ہو سرمسلمان ہو

۲۱۸۹ : حفرت تیم داری رضی اللہ عنہ بے روایت ہے کہ شل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم سے لوچھا کہ وہ مشرک جو کمی مسلمان کے ہاتھے پر مسلمان ہوگا اس کا کیا تھم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و کلم نے فر مایا وہ اس کی زندگی اور موت کا سب سے اللہ علیہ و کلم نے فر مایا وہ اس کی زندگی اور موت کا سب سے نقل کرتے ہیں بعض البیس اہمن موہب کتے ہیں۔ وہ جمیم داری کے نقل کرتے ہیں۔ بجکہ بعض ان کے درمیان قبیصہ بن دویب کا ذکر کرتے ہیں۔ بی لیعض ان کے درمیان قبیصہ بن دویب کا ذکر کرتے ہیں۔ بیکن وہ یہ کرتے ہیں۔ لیکن کا ذکر کرتے ہیں۔ بیکن وہ ویب کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن میر نے نہیں۔ کیکن کرتے ہیں۔ لیکن اور کی میر اث بیت میر نے زد کیک میر منتفل کہنا ہے کہ اس کی میر اث بیت میں جمل کرتے ہیں جب کہ اس کی میر اث بیت المال میں جمع کر ادی جائے۔ امام شافع کا کا بھی بہی تول ہے۔ امام شافع کا کا بھی بہی تول ہے۔ امام شافع کا کا بھی بہی تول ہے۔ امام شافع کا کہنا ہے کہ اس کی میر اث بیت ان کا استدال ای صدیف ہے۔ آن المو کو کا نے کہ آن المو کو کا نے کہ آئی المو کو کا بہا ہے۔ آن المو کو کا فیک کے کہ تاری کی بہی تول ہے۔ امام شافع کا کہنا ہے۔ جم نے آزاد کیا۔

۱۲۱۹: حفرت عمره بن شعیب این والداورده ان کے دادا نینٹن کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی آزاد عورت یا ہائدی سے زنا کیا تو بچدزنا کا ہوگا۔ ندوہ دارش ہوگا اور نداس کا کوئی وارث ہوگا۔ بیصدیث این کہید کے علاوہ داور رادی بھی عمرو بن شعیب نے نقل کرتے ہیں۔ الم علم کاس پیمل ہے کہ دلدالزنااپ باپ کا دارٹ نہیں ہوتا۔

عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَايَرِثُ مِنُ آبِيُهِ.

( ش) ولدائزناليخ باپ كاوارث نيس بوتاليكن وه اپنى مال كاوارث بوتا بهاور مال بحى اس كى وارث بوتى برامتر مم) ١٠٠٠ من يَر كُ الْوَلاء كَا مَنْ يَر كُ الْوَلاء كَا مُولِد كَا الْوَلاء كَا مُولِد ارت بوگا

### ١٣٠٣ : مَنْ يَرِثُ الْوَلاَءَ ٢١٩١: حَدَّقْتَ قُتَيْبَةُ نَاائِنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمْرِ وبُنِ

شُعَيُب عَنُ اَبِيُهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

۱۲۹۱: حضرت عمره بن شعيب البيخ والدسا اوروه ان كردادا كل كرت بين كدرسول الله علي في غرابا : ولا عال واي

ہے ن سرے این الدرسوں اللہ علیہ ہوتا ہے۔اس صدیث کی سند وارث ہوتا ہے جو مال کا وارث ہوتا ہے۔اس صدیث کی سند توئیس۔

٢١٩٢: حضرت واخله بن اسق رضى الله عنه كيت بين كدرسول الله عنه الله عليه بين كدرسول الله عليه الله عليه وعلى ما لك بوق ب- اپني آزاد كيه بوئ غلام كرز كى بي جس بني كواس نے الله اكر پالا بو اس كى اور اس بني كى جے كر اس نے الله بوگل بيد اس نے الله بوگل بيد صديث حسن غريب ب- ہم اسے تم بن حرب كى روايت سے صديث حسن غريب ب- ہم اسے تم بن حرب كى روايت سے الك بوگل وارس سے بائے بين -

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرِثُ الْوَلاَءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ هَذَا حَدِيْثُ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ.

٢١٩٢: حَدَّقَنَا هَرُونُ أَبُو مُوْسَى الْمُسْتَعِلِيُّ الْبُغُدَادِيُّ لَالْمُحَمَّدُ بُنُ رُونَةَ التَّغْلِيُّ عَنْ عَبْدِ لَلْمُحَمَّدُ بُنُ رُونَةَ التَّغْلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِن بُسُو الْبَصُرِيَ عَنْ وَالِلَّةَ بُنِ الْاَ الْمَعْرِيَ عَنْ وَالِلَّةَ بُنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدُونُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدُونُ الْمَدُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمَدُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمُؤْمُونُ الْمِلْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُعُلِيْدُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْ

سُقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَرْأَةُ تَحُورُ ثُلَا ثَةٌ مَوَارِيْتَ عَيْقَهَا وَلِقِيْطَهَا وَزَلَدَ هَا الّذِي لاَ عَنَتُ عَلَيْهِ هَلَا حَدِيثَ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعُوفُهُ اِلّا مِنُ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بُنِ حَرْبٍ عَلى هذَا الْوَجُهِ.

# أَبُوَ ابُ الْوَصَايَا عَنُ رَسُول اللهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصيتول كيمتعلق ابواب جو مروى ہن رسول اللہ علیہ

۱۴۰۵: پاپ تنهائی مال کی وصیت

٥ • ٣ ا : بَابُ مَا جَآءَ فِي الْوَصِيَّةَ بِالثَّلْثِ

٢١٩٣: حضرت عامر بن سعد بن الى وقاص اسن والديه ٢ ١ ٩٣ : حَدُّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُويّ روایت کرتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال بمار ہوا اور موت کے قریب پہنچ گہا۔رسول الله میری عیادت کیلئے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا بارسول اللہ میرے یاس بہت سامال بے لیکن ابک بٹی کے سوامیرا کوئی وارث نہیں۔ کیا میں اس کیلئے سارے مال کی وصیت کردوں فر مامانہیں میں نے عرض کیا۔ کیادوتھائی مال کی وصیت کردوں فی مایانہیں میں نے عرض کیا۔ آ دھے مال کی فی ماہ نہیں ۔ میں نے عرض کیا ہتمائی مال فی مایا ماں پتمائی مال ۔اور بیجی زیادہ ہے۔تم اپنے ورناءکو مالدار چھوڑ کر حاؤیداس ہے بہتر ہے کہ وہ تنگ دست ہوں اورلوگوں کے سامنے ماتھ پھیلائیں تم اگران میں ہے کئی برخرچ کرد گے تو تنہیں اس کا بدله دیا جائے گا۔ بیبال تک کیتمہاراا ٹی بیوی کوایک لقمہ کھلا ناتھی ثواب کا موجب ہے۔ پھر فرماتے جس کہ میں نے عرض کیا یا رسول التدكياس اني جرت سے بيجيے بث كيا فرمايا مير بعد تم رضائے الی کے لیے جو بھی نیک عمل کرو کے تمہارا مرتبہ بڑھے گا اور درجات بلند کے جائیں گے ۔شائدتم میرے بعد زنده رہواورتم ہے کچھتو میں نفع حاصل کریں اور کچھتو میں نقصان اٹھائیں۔(پھرآٹ نے دعافرمائی)اےاللہ میرے صحابہ کی ججرت کو بورا فریا او رانہیں ایر بول کے بل نہ لوٹا لیکن سعد بن خولہ کا افسوں ہے۔ رسول اللہ ان کے مکہ ہی میں فوت ہوجائے بر افسوں کیا کرتے تھے۔اس باب میں حضرت این عمال سے بھی

عَنْ عَامِرِ بُسِ سَعُد بُسِ أَبِيُ وَقَّاصٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ مُرضُتُ عامَ الْفَتْحِ مَرَضًا اَشُفَيْتُ مِنَّهُ عَلَى الْمَوْتِ فَاتَنَانِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ دُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ انَّ لَيْ مَأَلًا كَثُمُ أَوَلَيْسَ يَو تُنسُ الآ الْمُنتى فَأُوصِي بَمَالِي كُلِّهِ قَالَ لاَ قُلْتُ فَتُلْثَى مَالِي قَالَ لا قُلْتُ فَالشَّطُرُ قَالَ لا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ التُّلُثُ وَ النُّلُثُ كُثِيرٌ انَّكَ إِنْ تَلْدَ وَرَثَتَكَ أَغُنِياءَ حَيْرٌ مِنْ أَنُ تُدْعِهُمُ عَالَهُ يَتَكُفُّونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةَ الَّا أَحِرُ تَ فِيُهَا حَتَّى اللَّقُمَةَ ثَرُ فَعُهَا الْمِ فِي امُواتِكَ قال قلْتَ يا إِسُولِ اللَّهِ أَخَلُّفُ عَنْ هِجُوتِينُ قَالِ إِنَّكُ لِنْ تُحَلِّف بِعُدِي فَتَعُمَلَ عَمَلاً تُرِيُدُ بِهِ وجُه اللّه اللّا ازُددُت به رفعةُ و درَجَةُ و لَعَلَّكَ انُ تُحلَفُ حتَّم ينتفع بك أقوامٌ ويضربك اخرون اللَّهُمُّ أَمُنِصَ لا صَحَابِيُ هِجُوتَهُمْ وَلاَ تُو دُّهُمُ عَلَى اعْقابِهِمُ لَكِنَّ الْبَالِسُ سَعُدُ بُنِّ خَوْلَةَ يَوْثِيُ لَهُ رَسُولُ ا اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ وَفِي الْبَابِ عن ابْن عِبَاسِ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحَيْحٌ وَقَدُ رُويَ هـذا الْحديثُ مِنْ غيْر وجُهِ عنُ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَّاصِ والْعِملُ عَلَى هَذَا عِنْدَ اهُلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّ جُلِّ انْ يُسوُّصِي بِاكْثِر مِنِ النُّلُثِ وَقَدِ اسْتَحَبُّ بِعُصُّ أَهُلَ

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ.

الْعِلْم أنُ يَسْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ لِقَول رَسُول اللَّهِ صَلَّى ﴿ رَوَايت بِ-بِيهِ يَصْرَصُ حِي بِ الرقاصُ ہے کی سندوں ہے منقول ہے۔اہل علم کااس پڑمل ہے کہ آ دی

کے لیے تہائی مال سے زیادہ ومیت کرنا جائز نہیں بعض علاءنے تہائی مال ہے کم کی وصیت کوستحب قرار دیا کیونکہ نبی اکرم نے فرمایا تہا کی مال زیاوہ ہے۔

> ٣ أ ٢ : حَدُّ لَهُنَا نَصُرُبُنُ عَلِيَّ نَاعَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَادِثِ لَا نَصْرُبُنُ عَلِيّ قَنَا الَّا شُعَتُ بُنُ جَابِو عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُول اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرُّجُلَ لَيَعُمَلُ وَالْمَرُأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةٌ ثُمَّ يَحْضُرُهُمُ الْمَوُّتُ لَيُضَا رَّان فِي الْوَصِيَّةِ فَتَحِبُ لَهُمَا النَّارُ ثُمَّ قَرَأَعَلَى أَبُو مُورِيْرةَ مِنْ بَعُلِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَمُضَا رِّ وَصِيَّةٌ مِّنُ اللَّهِ إلى قَوْلِهِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ هَذَا حَـدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَلَـا الْوَجُهِ وَنَصَرُبُنُ عَلِيّ الْجَهُضَمِيّ.

> ٢ • ٢ : بَابُ مَا جَآءَ فِي الْحَبِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ ٢ ١ ٩ ٢ : حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيُ نَا سُفْيَانُ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَافِع عَن ابُن عُـمَو قَـالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّمَ مَاحَقُ امْرِءٍ مُسُلِم يَبِيْتُ لَيُلَتَيُن وَلَهُ مَايُوْضِيَ فِيُهِ إِلَّا وَ وَصِيَّتُهُ مَكْتُمُو بَةٌ عِنْدَةَ هَاذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيُحٌ وَقَدْ رُوِى عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ.

> ٤٠٠٠ : بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيُّكُ لَمْ يُوْص ٢ ١ ٩ ٢ : حَـدَّثُنَا أَحُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَاأَبُو قَطَنِ نَامَالِكُ بُنُ مِغُوِّلِ عَنْ طَلُحَةَ بُنِ مُصَرِّفِ قَالَ قُلُتُ لِابُنِ اَبِي أَوْفَى اَوْصَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ قُلُتُ وَكَيُفَ كُتِبَتِ الْوَصِيَّةُ وَكَيْفَ اَمَرَالنَّاسَ قَالَ

٢١٩٨: حضرت ابو بررة بيان كرتے بن كه رسول الله علي نے فرمایا کتنے ہی مرداورعورتیں ساٹھ برس تک الله تعالی کی اطاعت میں عمل کرتے رہتے ہیں پھران کوموت آتی ہے۔ تو وصیت میں دارتوں کونقصان پہنچا دیتے ہیں ہس کی وجہ سے ان برجہنم واجسیہ ہوجاتی ہے۔ راوی فرماتے ہیں پھر حضرت الهمريةٌ في يرَايت يرهي ُ مِن بَعَدِ وَحِيثَةٍ بُدُوصلى بها ..... " (وصیت پوری کرنے کے بعد جو وصیت کی جائے یا ادائیگی قرض کے بعد لیکن وصیت میں کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے بالله تعالی کا حکم ہے۔ الخ ) بدحدیث اس سند ہے حسن غریب ہے ۔ نصر بن علی جو اشعث بن جابر سے نقل کرتے ہیں \_نصر جمضمی کے دا دامیں \_

### ٢ ١٨٠٠: باب وصيت كي تزغيب

٢١٩٥: حضرت ابن عرش روايت ب كدرمول الله عليه نے فرمایا کوئی مسلمان جس کے پاس وصیت کے لیے مال ہوتو اے لازم ہے کہ دوراتیں بھی اس حالت میں نہ گزارے کہ اس کے یاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ بیرحدیث حسن تھیج ہے۔ ز ہری اسے سالم ہے وہ ابن عمر سے اور وہ نبی علیہ ہے اس طرح نقل کرتے ہیں۔

١٢٠٠٤: باب رسول الله علي في في وصيت تبيس كي ٢١٩٦: طلحه بن مصرف كتب بين كديس في ابن الى اوفي سي بوجھا کہ کیا رسول اللہ علیہ نے وصیت کی تھی۔ انہوں نے فرمایانہیں ۔میں نے یو چھا پھر وصیت کیے کھی گئی اور آ پ علیقے نے لوگوں کو کیا تھکم دیا۔ فرمایا کہ نبی اکرم عظیفہ نے اللہ تعالیٰ کی فرما

نبرداری کی دصیت کی تھی۔ بیرحدیث حسن سی ہے۔ ہم اس صدیث کو صرف مالک بن مغول کی روایت سے جانبے ہیں ۱۸۰۸ یاب وارث کیلئے وصیت نہیں

٢١٩٤: حضرت ابوامامه باهلي كيتم بين كديس في حجة الوداع كِموقع يررسول الله عليه كاخطبه سنارآب عليه في فرما باالله تعالی نے مروارث کیلیے حصم قرر کرویا ہے۔ البدااب سی وارث كيلي وصيت كرنا جائز نبيس \_ بجد صاحب فراش كا ب اور زاني كيليح بقر ہے۔ان كا خساب الله تعالى ير ہے۔ جوآ دمى اين باب کے علاوہ کسی اور کا وعلی کرے یا اپنے آتا تا کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے اس پر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی لعت مسلسل برتی رہے گی ۔عورت خاوند کی اجازت کے بغیراس کے گھرے خرج نہ کرے عرض کیا گیایارسول اللہ علیہ کھانا بھی نہیں ۔ فرمایا کھانا ہمارے سب مالوں سے افضل ہے۔ پھر فرمایا مانگی ہوئی چیز اور دودھ کیلئے ادھار لیے ہوئے جانور واپس کئے جائیں اور قرض ادا کیا جائے اور ضامن اس چیز کا ذمہ دار ہے جس کی اس نے صفائت دی ہے۔اس باب میں حضرت عمر و بن خارجه" اور انس بن مالك عي على احاديث منقول بن ربه حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ابوا مام "سے اور سندوں سے بھی منقول ہے۔آملعیل بن عیاش کی اہل عراق اور اہل جھاز سے وہ روایات قوی نہیں جن کونقل کرنے میں وہ منفرد ہیں۔ کیونکہ انہوں نے مئر روایتیں نقل کی ہیں ۔ جبکہ انکی اہل شام سے نقل کردہ احادیث زیادہ صحیح ہیں محمد بن اسلعیل بخاری بھی یہی کہتے ہیں ۔احد بن حسن ، احمد بن حنبل نے فقل کرتے ہیں کہ آملعیل بن عیاش بقید سے زیادہ مجھے ہیں کیونکہ ان کی بہت ی احادیث جووہ تُقتدراويوں نے فقل كرتے ہيں منكر ہيں عبداللہ بن عبدالرحمٰن، ز کریا بن عدی ہے اور وہ ابوالحق فزاری ہے نقل کرتے ہیں کہ بقیدے وہ حدیثیں لےلوجووہ ثقات سے روایت کرتے ہیں لیکن آسمعیل بن عیاش ، ثقات سے روایت کرس ماغیر ثقات

اَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَ صَحَيْةٌ إِلَّا نَعُوِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ . ^ \* ^ 1 : بَابُ مَاجَآءَ لَا وَصِيَّةً لِوَارِثِ

٢١٩٥: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَعَلِيٌّ بُنُ حُجُرٌ قَالاً نَا السُمَاعِيْلُ بُنُ عَيَّاشِ نَا شُرَحْبِيْلُ بُنُ مُسْلِمٍ الْجَوْلاَنِيُّ عَنْ اَبِي أَمَامَةَ البَّاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاع أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَدُ أَعُطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّةً فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثِ ٱلْوَلَـدُ لِللَّهِرَاشِ وَلِلعَاهِرِالْحَجَرُ وَحِسَابُهُم عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَمَن ادَّعَى إلَى غَيْر آبِيهِ أوانتُ منى إلى غَيْر مَوَالِيِّهِ فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللَّهِ التَّا بِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ لاَ تُنْفِقُ امُرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِاذُن زَوْجَهَنَا قِيْلَ يَنارَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطُّعَامَ قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ اَمُوَالِنَاوَقَالَ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرُّدُودَةٌ وَاللَّهُ يَنُ مَقُضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَفِي الْبَابِ عَنُ عَمُر وبُن خَارِجَةَ وَٱنْسِ بُن مَالَكِ هٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ وَقَدُ رُوىَ عَنُ اَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مِنْ غَيْرِ هَٰذَا الْوَجُهِ وَرَوَايَةُ اِسْمَاعِيْلَ بُن عَيَّاشِ عَنُ أَهُلِ الْعِرَاقِ وَأَهُلِ الْحِجَازِ لَيُسَ بِذَاكَ فِيْمَا تَفَرَّدُبِهِ لِلَانَّهُ رُوىَ عَنْهُمْ مَنَاكِيْرَ وَرَوَايَتُهُ عَنُ آهُلِ الشَّامِ أَصَحُّ هَٰكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ سَمِعُتُ أَحْمَدَ إِبْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ قَالَ أَحْمَدُ بُنُ حَنُبَل اِسْمَعِيْلُ بُنُ عَيَّاشِ أَصْلَحُ بَدَ لا حَدِيْثًا مِنُ بَقِيَّةً وَ لِبَقِيَّةً أَحَادِيُتُ مَنَا كِيْرُعَنِ النِّقَاتِ وَسَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ يَقُولُ سَمِعْتُ زَكَرِيَّا بُنَ عَــدِى يَقُولُ قَالَ اَبُوُ اِسْحَاقَ الْفَزَازِيُّ خُذُوًا عَنُ بَقيَّةَ مَاحَدَّتُ عَنِ النِّقَاتِ وَلاَ تَأْخُذُوا عَنُ إِسُمَاعِيلً إِيهِ بُن عَيَّاشِ مَاحَدَّثَ عَنِ الشِّقَاتِ وَلاَ غَيْرَ الشِّقَاتِ. ہےان ہے کوئی روایت نہاو۔

1947: حصرت عمر و بن خارجہ ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ایک مرتبہ اپنی اونٹی پرسوار ہو کر خطاب فرمایا۔ میں اس کی گردن کے بینچ کھڑا تھا وہ جگائی کر رہی تھی اور اس کا لعاب میر کے کندھوں کے درمیان گردہا تھا میں نے سنا آپ لعاب میر کے کندھوں کے درمیان گردہا تھا میں نے سنا آپ لیس وارث کیلئے وصیت نہیں ۔ لڑکا صاحب فراش کا ہوگا (لیٹی جس کی وہ پوری یا بائدی ہے ) اور زائی کیلئے پھر ہیں ۔ بس کی وہ پوری یا بائدی ہے ) اور زائی کیلئے پھر ہیں ۔ بسر کے درمی کے حدیث کیلئے پھر ہیں ۔

# ١٣٠٩: باب قرض

وصیت ہے پہلے ادا کیا جائے

1994: حضرت على رضى الله عند فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وكلم في حضور الله عليه والمراكز في كلم ويات من الله عليه والمراكز والمراكز والله على الله ع

### ۱۳۱۰: باب موت کے وقت صدقہ کرنے یا غلام آزاد کرنا

۲۲۰ حضرت الوحسيد طائی کہتے ہیں کہ بی میں کے بعائی نے
اپنے مال کے ایک حصے کی وصیت کی ۔ میری الو درداء سے
ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ میرے بھائی نے
میرے لیے بچھ مال کی وصیت کی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے۔
وہ مال کہاں فرج کیا جائے فقراء پر ،ساکین پر یااللہ تعالی
کے راستے میں جہاد کرنے والوں پر فرمایا اگر میں ہوتا تو
مجابدین کے رامح کی فندو تا۔ میں نے رسول اللہ علیہ سے
منا کہ مرتے وقت غلام آزاد کرنے والے کی مثال السے بی ہے
منا کہ مرتے وقت غلام آزاد کرنے والے کی مثال السے بی ہے
جیکو کی فحض شکم سر ہوکر ہدیہ جیجے۔ بیصدیث حسی تھے ہے۔

٢ ١٩٨ : حَدُّثَنَا فَتَيْدُهُ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ شَهْرٍ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَمُرو بُنِ بَنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَمُرو بُنِ خَدِ حَلْقَ بَنِ خَدَمٍ عَنُ عَمُرو بُنِ خَدَرِ جَدَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ وَآنَا تَعْتَ جَرَانِهَا وَهِى تَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا وَإِنَّ لَمُعَا نَاقَتِهُ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ وَآنَا تَعْتَ جَرَانِهَا وَهِى تَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا وَإِنَّ لَمُعَا بَهَ اللَّهُ عَزُوجَلَ بَهَا يَسِعُتُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزُوجَلَ اللَّهُ عَزَوجَلَ اللَّهُ عَزَوجَلَ اللَّهُ عَزَوجَلَ اللَّهُ عَزُوجَلَ اللَّهُ عَزَوجَلَ اللَّهُ عَرَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ وَعِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْف

### ٩ • ١ ٣ : بَابُ مَاجَآءَ يُبُدُأُ

### بالدَّيْن قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

٢١٩٩: حَدَّقَنَا البُنَ ابِي غُمَرَ نَا شَفْيَانُ بُنُ عُبِينَةَ عَنْ ابْعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعْنى بِاللَّهْنِ قَبْلَ اللَّهَ عِيدًة وَانْتُمْ تَقَدُّونَ الْوَصِيَّة قَبْلَ اللَّهْنِ وَالْعَمَلُ عَلى هذَا عِنْد عَامَّة آهَلَ اللَّهْنِ وَالْعَمَلُ عَلى هذَا عِنْد عَامَة آهَل اللَّهْنِ وَالْعَمَلُ عَلى هذَا عِنْد عَامَة آهَل اللَّهُن قَبْلَ اللَّهْنِ وَالْعَمَلُ عَلى هذَا عِنْد عَامَة آهَل اللَّهْنِ وَالْعَمَلُ عَلى هذَا عِنْد عَامَة آهَل اللَّهُن قَبْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَيَّة .

# ٠ ١ ٣ ١ : بَابُ مَا جَآءَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقْ

# أويُعُتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ

نَاسُفُيَانُ عَنُ آبِي اِسْمَدَانَ نَا عَبُدُ الرَّحُونِ مُنُ مَهُدِيّ السَّفُيَانُ عَنُ آبِي حِبِيْبَةَ الطَّالِيَ قَالُ الْوَصَى إِلَيْ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ فَلَقِيْتُ الطَّالِيَ قَالُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَالَهُ فَالْمَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَالَهُ فَالْمَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَالِهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَالَهُ فَالْمَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْتِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْتِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْتِ عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمَلْمُ الْمُؤْتِ عَلَى الْمُؤْتِى الْمُؤْتِ عَلَى ال

### الهما: باب

### ١ ١ ١٣ : بَابُ

٢٢٠١: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نِااللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ ۲۲۰۱: حضرة عروة ام المؤمنين حضرت عائشة من قل كرت من کہ بریرہ ای بدل کتابت میں حضرت عائشہ ہے مدو لینے کے ا عُرُوةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخُبَرَتُهُ أَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَ ثُ تَسْتَعِيْنُ لیے آئیں جبکہ انہوں نے اس میں سے بالکل کچھ بھی ادانہیں کیا عَائشَةَ فِي كِتَائِيهَا وَلَمْ نَكُنُ قَضَتُ مِنْ كِتَائِيهَا شَيِئًا تھا۔حضرت عائشہ فرمایا: واپس جاؤ اوران سے بوچھوا گروہ فَقَالَتُ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى اَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ لوگ پیند کریں کہ میں تنہاری کتابت ادا کردوں اور حق ولاء مجھے أَقَطِيعَ عَنْكِ كَتِما بَتُكَ وَيَكُونُ وَلاَ وءُكِ لِي عاصل موتومين ايماكرول كى حضرت برمية في بيات ال الوكول فَعَلْتُ فَذَكَرَتُ ذَٰلِكَ بَرِيْرَةُ لِآهُلِهَا فَٱبُواوَقَالُوا إِنَّ كوبتائي توانهوں نے انكاركيا اوركها كدا كرحضرت عائشةً عامين تو شَاءَ ثُ أَنْ تَحْتَسِبُ عَلَيْكِي، وَيَكُونَ لَنَا وَلا وَعَكِ ثواب كى نبيت كرليس ادرحق ولاء بميس حاصل موتو بهم ايها كرليس فَلْتَفْعَلُ فَذَكَرَتُ ذَٰلِكَ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گے ۔حضرت عائشہ نے میہ بات نبی اکرم علی ہے بیان کی تو آب علی نے فرمایا سے خرید کرآزاد کردو۔ کیونکہ ولاء اس کے الْتَاعِيُ فَاعْتِقِي فَانَّمَا الْوَلاَّءُ لِمَنُ اَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولَ لیے ہے جوآ زاد کرے۔ پھرآپ علی کھڑے ہوئے اور فرمایا اللُّمهِ صَلَّى اللَّمهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَابَالُ اقْوَام يَشْنَوطُونَ شُرُوطاً لَيُسَتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَ طَ كان اوكول كاكياحال ب جواليي شرط باند هية جي جوكماب الله میں نہیں ۔ جو تحض ایسی شرط لگائے گا۔ وہ شرط یوری نہیں کی جائے شَـرْطًالَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَوَطَ مِالَةَ گی۔اگرچہوہ مومرتبہ ہی کیوں نیشر طالگائے۔ بیرحدیث حسامیح مَوَّةِ هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحَيْحٌ وَقَدُ رُويَ مِنْ غَيْر ہاور حفرت عائشہ سے كئي سندول سے منقول ب- اہل علم كا وَجُهِ عُن عَائِشَةَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَٰذَاعِنُدَ آهُلِ الْعِلْمِ أَنَّ ای حدیث پڑمل ہے کہ ولاء آزاد کرنے والے کے لئے ہے۔ الُولاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.

# آبُوَ ابُ الْوَلَاءِ وَ الْهِبَةِ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولاءاور بهركم تعلق الواب جومروى بين رسول الله عَيْظَةُ

١١١٦: باب ولاء

٢ ١ ٣ ١ : بَابُ مَاجَآءَ الْوَلَاءَ

### آزادکرنے والے کاحق ہے

لِمَنُ اعْتَقَ

۲۲۰۲: حفزت عائشرضی الله عنها ب روایت ہے کہ انہوں نے حفزت بریرہ رضی الله عنها کو ترید نے کا ارادہ فرمایا تو اس کے آقاؤں نے حلا قائل کے آقاؤں نے ولاء کی شرط رکھ دی۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : ولاء ای کاحق ہے جوآزاد کرے یا فرمایا جو بعت کا والی موسی الله عنها اور الا جریرہ وضی الله عنها اور الا جریرہ وضی الله عنها اور الا جریرہ وضی الله عنہ کے جا اللہ عنہ سے جما احد دیث محق کے ہے۔ اللہ عنہ کا اس حدیث رعمل ہے۔

مُ ٣٢٠٠: حَدُّقَنَا بُنُدَ ارْنَا عَبُدُ الرَّحْنِ بُنُ مَهُدِي نَا سُفِينٌ عَنُ مَنْ مَهُدِي نَا سُفِينٌ عَنُ الْاَ سُودِ عَنُ الْاَ سُودِ عَنُ عَالِمَتَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءَ فَاشْتَرَطُوا الْوَلاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلاءَ لِمَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلاءَ لِمَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلاءَ لِمَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلاءَ لِمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلاءَ لِمَنْ الْمِنْ الْمُعْمَدِينَ عَصَلَ صَحَيْعٌ عَمَسٌ صَحَيْعٌ عَمَسٌ صَحَيْعٌ وَالْمُعَمَلُ عَلَى هَذَهُ اعْدُلُهُ الْعِلْمُ .

### ۱۳۱۳: باب دلاءکو بیچنے ادر هبه کرنے کی ممانعت

١٣١٣ : بَابُ النَّهِي عَنُ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ

۲۲۰۳ : حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وال ایکے اور بہہ کرنے نے مع فرمایا بیر مدین الله بین وینا الک اور ایک میں الله بین وینا الک روایت ہے اس میں الله عندالله بین وینا الک الرم عظیمی الله میں دوا ابن عمر رضی الله عنها سے اور وہ نبی الرم عظیمی عبدالله بین وینار سے بیر شعبہ سفیاں توری اور مالک سے منقول ہے کہ اگر عبدالله بین وینار مجھے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں ہے کہ اگر عبدالله بین وینار مجھے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں ہیں اللہ بین عمر سے انہوں نے نافع کرتے ہیں عمر سے انہوں نے نافع کے بین عمر سے انہوں نے نافع کے بین عمر سے انہوں نے نافع سے انہوں نے نافع سے انہوں نے نافع سے انہوں نے نافع

اللّه بُسُنُ وَيُسَارَ سَمِعَ عَبَدَ اللّهِ بُنَ عَمَرَ آنَّ رَسُولَ اللّهِ مَنَ عَمَرَ آنَّ رَسُولَ اللّهِ مَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمَعَلَمَةُ اللّهِ بُنَ عَمَرَ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِيَهِ هِلَمَا حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ مَدِيثِ حَسَنَ صَحَيْحٌ لا تَعْمِقُهُ إِلّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بَنْ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَقَد رَوَاهُ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللّهِ مِنْ وَعَلَيْكُ بُنُ السّمَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ حِيْلَ وَيُولِى عَنْ شَحْبَةً قَالَ لَوَدِوثُ أَنَ عَلَى عَبْدِ اللّهِ بَنْ حَمْرَ عَنْ الْحِيدِيثِ اللّهِ بَنْ عَمَرَ عَنْ الْحِيدِيثِ اللّهِ بَنْ عَمَرَ عَنْ الْحِعْ عَنِ ابْنِ هَمَدًا الْمَحْدِيثِ عَنْ الْحِعْ عَنِ ابْنِ

عُمَرَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَوَهُمَّ وَهِمَ فِيْهِ

يَحْيَىي بُنُ سُلَيْم وَالصَّحِيْحُ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيُنَارِ عَنُ إِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ غَيُرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بُن عُمَرَ وَتَفَرُّ دَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِيْنَارِ بِهِنْذَا الْحَدِيْتِ.

٣ ١ ٣ ١ : بَابُ مَا جَآءَ فِي مَنُ تَوَلَّى غَيْرٍ مَوَ الِيُهِ أَو ادَّعٰي اللَّي غَيْر أَبِيُهِ

٢٢٠٣ : حَـدَّثَـنَا هَنَّا دُّثَنَا أَبُو مُعَا وِيَةَ عَنِ ٱلَّا عُمَش عَنُ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيَ عَنُ أَبِيْهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ مَنْ زَعْمَ أَنَّ عِنْدُنَا شَيْئًا نَقُرَوهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِه الصَّحِينُفَةَ صَحِيُفَةٌ فِيْهَا ٱسْنَا نُ الَّا بِلِ وَاشْيَاءٌ مِّنَ البحراحات فَقَدُ كَذَبَ وَقَالَ فِيْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةُ حَرَّمٌ مَابَيْنَ عَيْرِ اللَّي ثَوْرٍ فَمَنُ أَحُدَثَ فِيهُا حَدَثًا أَوُ آوَى مُحُدِثًا فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَ يُكَةِ وَالنَّاسِ اَجُمَعِيْنَ لَا يَقُبَلُ اللَّهَ مِنْهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ صَرُفًا وَلاَ عَدُلاً وَ مَنِ ادَّعِي إِلَى غَيْر

ٱبيُهِ ٱوْتَوَلِّي غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَ ئِكَةِ . وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَايُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلاَ عَدُلٌ وَ ذِمَّةُ الُـهُسُـلِـهِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسُعِي بِهَا اَدُنَا هُمُ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَبِحِيْتٌ وَرَوِى بَعُضُهُمْ عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِي عَنِ الْحَارِثِ بُنِ سُوَيْدٍ عَنُ عَلِيّ

نَحُوَهُ وَقَدُرُوِى مِنْ غَيْرٍ وَجُهِ عَنْ عَلِيّ. حسن سیح ہے۔ بعض اے اعمش سے وہ ابراہیم تھی سے وہ حارث سے اور دعلیٰ سے ای طرح کی صدیث علیٰ کرتے ہیں۔ حضرت علیٰ ہے بیحدیث کی سندوں ہے منقول ہیں۔

> ١ ٣ ١ : بَابُ مَا جَآءَ فِي الرَّجُلِ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ

٢٢٠٥: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بُنُ الْعَلاَءِ الْعَطَّارُ وَسَعِيْدُ

آبُوَابُ الْوَلاَءِ وَالْهِبَةِ میں ہے۔ علقہ سے فل کی ہے لیکن اس میں وہم ہے اور صحیح سند یہ ہے کہ عبيدالله بن عمر ،عبدالله بن ويناريه وه ابن عمرٌ مه اوروه مي ا کرم ملک سے نقل کرتے ہیں۔اس سند سے کئی راویوں نے بہ حدیث عبیداللہ بن عمرو ہے نقل کی ہے۔ اور عبداللہ بن دیناراے فل کرنے میں منفرد ہیں۔

سهاسما: باب باپ اورآ زاد کرنے والے کے علاوہ کسی کوباپ یا آزاد کرنے والا کہنا ۲۲۰۴ : حضرت ابراہیم یمی اینے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے ہمیں خطیہ دیا اور فرمایا جو مخص پیر کمان کرے کہ ہمارے باس اللہ کی کتاب اوراس صحیفہ کے سواکوئی اور کتاب ہے اس نے جھوٹ بولا ۔اس صحیفہ میں اونٹوں کے دانتوں کی دیت اور زخموں کے احکامات مذکور ہیں۔ای خطبہ میں نبی اکرم علیہ نے ارشادفر مایا مدید، جر ( بہاڑ) سے تور ( بہاڑ) تک جرم ہے۔ یس جوکوئی اس میں کوئی بدعت نکالے یاسی بدعتی کوشھاندوے اس برالله تعالی فرشتول اورسب لوگوں کی لعنت ہے۔اللہ تعالی قیامت کے دن اس سے کوئی فرض وففل قبول نہیں فرمائے گااور جس نے این باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی یا اینے آزاد کرنے والے کےعلاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی اس برجھی اللذاس كے فرشتوں اور تمام لوگوں كى لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ اس ہے بھی کوئی فرض یانفل عبادت قبول نہیں کریں گے اور مسلمانوں کاکسی کو بناہ دینا ایک ہی ہے۔ان کا ادنیٰ آ دمی بھی اگر کسی کو بناہ وے دیقو سب کواس کی یابندی کرنا ضروری ہے۔ بیحدیث

١٣١٥: باببايكااولادسے ا انكاركرنا حضرت ابو ہر رہ ہے روایت ہے کہ قبیلہ بنوفزارہ کا ایک بُنُ عَبُدِ الرَّحُ مِنْ الْمَسَحُرُوُمِیُّ قَالَا نَا سُفَیَانُ عَنِ النَّهُ عَبِ الرَّحُولِيَّ قَالَا نَا سُفَیَانُ عَنِ النَّهُ عَرِی اللَّهُ عَلَيْهِ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِی فَوْارَةَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَلُ اللَّهِ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَلُ لَكَ مِنْ إِلِيلِ قَالَ لَعَمُ قَالَ فَعَا الْوَلَهُ قَالَ فَعَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِي عَ

١ ١ ٢ : بَابُ مَا جَآءَ فِي الْقَافَّةِ

٢٠٠٨: حَدَّثَنَا قَتَيْدُ نَا اللَّيْتُ عَنِ الْهِنْ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ عَنِ عَائِشَةَ اَنَّ اللَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَلَ عَلَيْهِا مَسُووُرُا تَبُوق اَسَادِيُرُ وَجُهِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَحَدِي وَتَعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْلَ عَلَيْهِا مَسُووُرُا تَبُوق اَسَادِيرُ وَجُهِهِ فَقَالَ اللَّهُ بَيْنِ وَيَدِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَهُمَ مِنْ مَهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَدِينَ عَصَلَ مَعَنَ عَلَيْهُ وَقَدَ وَقَدَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَقَدَ عَطِيلًا مَنَ عَلَيْهُ وَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَقَدَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَقَدْ عَظِيلًا وَلَهُ مَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيلًا عَنْ مَا فَعَلَى وَيُهِ فَعَلَى وَلَهُ عَظِيلًا وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيلًا عَلَى مَنْ مَعْمُولُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَعَيْرُ وَاحِدِ عَنُ سُفَيْانَ بُن عَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الْعَلَى الْمَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى ال

١٣١٤: بَاكِ مَا جَآءَ فِي حَبِّ النَّبِي صَلَّى النَّبِي صَلَّى النَّهَادِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهَادِيُ

الله عليه و سلم على التهادي ٢٠٢٠ : حَدَّثَمَا أَوْهَرُبُنُ مَرُوانَ الْبَصْرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ ٢٠٠٠ : حفرت الوهرية عروايت بِ كدرسول الله عليه

فض بی آرم علیت کی ندمت میں حاضر ہوااور عرض کرنے نگا یا رسول اللہ علیت میری یوی نے ساولاکا جنا ہے۔ آپ علیت نے اس کے اس سے بی جھا کیا جہارے پاس اونٹ ہیں۔ عرض کیا۔ بی بال نے بال اونٹ ہیں۔ عرض کیا۔ بی بال نے بوچھا کیا ان میں کوئی سیاہ بھی ہے۔ عرض کیا۔ بی بال ۔ آپ بال ہوگا ) آپ بال ہوگا ) آپ بال کوئی رگ تہارے باپ دادا کی آگئی ہو۔ یہ حدیث میں ایک کوئی رگ تہارے باپ دادا کی آگئی ہو۔ یہ حدیث حسن سے جے۔

• أَبُوابُ الْوَلاءِ وَالْهِبَةِ

١٢١٦: باب قيافه شناس

۲۲۰۱ حضرت عائشرضی الله عنبا فرماتی بین که رسول الله علیه ایک مرتبال کے پاس تشریف الله علیه آپ علیه ایک تر الله علیه ایک تو ایک ایک و در ایک ایک در ایک ایک در ایک ایک دو ایک ایک دو ایک در ایک

۱۴۱۲: باب آنخضرت علی کا بدیدوی پروغبت دلانا

ا اَسُنُ سَوَاعِ نَااَبُوْ مَعْشَرِ عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ اَبِى هُرَيُرةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ تَهَا دَوُاقَاقٌ الْهُلَدَيَّةَ لَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ تَهَا دَوُاقَاقٌ الْهُلَدَيَّةَ لَلَهُ مَلْهِ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَحْقَرَنُ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ بَسَقٌ فِيرُسِينِ ضَاقٍ هَلَا حَدِيثتٌ عَرِيْبٌ مِنُ هَذَا وَآبُولُ مَعْشَدِ السَّمُهُ لَحِيْتٌ مَوْلَى بَيْنِى هَاشِمٍ وَقَلْدَ تَكَلَّمَ فِيهُ مَعْشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ.

٨ أَ ١٠ : بَابُ مَا جَآءَ فِي كُوَاهِيَةِ
 الرُّجُوع فِي الْهِبَةِ

٢٢٠٨ : حَلَّتُنَا اَحُمَدُ بُنُ مَنِيْعِ نَااِسْحَاقُ بُنُ يُؤسُّفَ الْاَ زُرَقُ نَا حُسَيْنُ الْمُكُتِبُ عَنُ عَمْرٍ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنُ طَاؤُسٍ غِن ابْنِ عُمَرَانَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثُلُ الَّذِي يُعْطِى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرُجِعُ فِيهَا كَا لُـكُلُبِ اَكُلُ حَنِّى إِذَا شَبِعَ قَآءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْبِهِ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.

ربى جَبِ عَنِ بَنِي مِنْ مِنْ مِنْ وَصَلَوْدِ الْمَدِينِ الْمَنِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ عَلَى عَنُ \* ٢٢٠٩ : حَدَّفَ مَنْ الْمُعَدِّدِ أَنْ شُعَيْبٍ ثَنِي طَاؤُسٍ عَنِ الْمِنْ عُمَّرَ \* حَسَيْنِ عَنْ عَمُوهِ بُنِ شُعِيْبٍ ثَنِي طَاؤُسٍ عَنِ الْمِنْ عُمَرَ

وَابُسِ عَبُّاسِ يَمُوُفَّعَانِ الْحَدِيْثُ قَالَ لاَ يُعِثُّ لِوَجُلِ اَنْ يُعْطِى عَطِيَّةً ثُمَّ يَرُجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيْمَا يُعْطِى وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِى يُعْطِى الْعَطِيَةُ ثُمَّ يَرُجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ

رُسُنَ وَالْمُرْسِينِ فَاجَدِ لَمْ عَادَ فِي قَيْدِهِ هَلَا حَدِيثُ أَكُلُ خَسَنَ صَحْيُحِ قَالَ الشَّالِعِيُّ لاَ يَجِلُّ لِمَنْ وَهَبَ حَسَنَ صَحْيُحِ قَالَ الشَّالِعِيُّ لاَ يَجِلُّ لِمَنْ وَهَبَ

مِنَةُ أَنْ يَوْجِعَ فِيهَا لِلَّا الْوَالِـدُ فِيلَةَ أَنْ يَوْجِعَ فِيمَا أَعْطَى وَلَدَهُ وَاحْتَجَ بِهِلْنَا الْحَلِيثِ تَمَّ الْوَلَاءُ وَالْهِبَةُ. أَعْطَى وَلَدَهُ وَاحْتَجَ بِهِلْنَا الْحَلِيثِ تَمَّ الْوَلَاءُ وَالْهِبَةُ.

ا مسى ولاده واقتصع بھندا المعربيب موالو ؟ عواقهد. حُسُلاَ هُنِدُ أَنْ لَا لَا بِينَ لَا لِهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَا مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَي

نسبت کرنے کی شدید ندمت ہے۔ حضور میکانی نے فرایا جس نے اپنی نسبت سے انکار کیا اس نے کو یا ہمارے لائے ہوئے دین نبست کرنے کی شدید ندمت ہے۔ حضور میکانی نے مثل مرخوتی کا اظهار فریایا بعض علاء اس حدیث سے قبافہ لگانے کو درست قرار کا انکار کو ۔ (۳) حضور میکانی نے قافہ شاک کے عمل مرخوتی کا اظهار فریایا بعض علاء اس حدیث سے قبافہ لگانے کو درست قرار

کا اندرکیا۔(۳) حضور ﷺ نے تیاف شامی کے عمل رخوقی کا ظہار فر مایا۔ بعض علماء اس مدیث سے قیاف لگانے کو درست قرآر دیتے ہیں۔(۴) ایک دوسر کے دہید دینا جا ہے خوافکیل مقدار شن ہی کیوں نہ ہو یا قیمتا کم قیمت ہو۔ جبکہ ہدیدوا پس لینے کی کراہت بیان کی ہے اور ان عمل کوئے کر سے کھانے کے مترادف قرار دیا، البتدا ہے بیٹے کودے کروا پس لے سکتا ہے۔

نے فرمایا ایک دوسرے کو بدیے دیا کرد ۔ بدید دینے ہے دل کی خطفی دور ہوجاتی ہے۔ تیز کوئی پڑدی عورت اپنے پڑوس میں رہنے والی عورت کو مکری کا کھر دیتے ہوئے بھی ندشر مائے (لیعنی حقیر چیز کا بھی ہدیا جاسکتا ہے ) یہ صدیف اس سند سے غریب ہے اور ایومعشر کا نام نسجید مع ہے اور یہ تو ہا شم کے موثی ہیں۔ پھنس اللی علم ان کے حافظ ہر باعثر اض کرتے ہیں۔

### ۱۳۱۸: باب مدیدیا صددینے کے بعد واپس لینے کی کراہت کے متعلق

۲۲۰۸ : حضرت این عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول اگر مصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہدید دے کروائیں لینے والے کی مثال اس کتے گی ک ہے کہ جو خوب کھا کر پیٹ بحر سے اور نے کردے بھر دوبارہ اپنی تے کھانے گئے۔ اس باب میں حضرت این عباس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے بھی احادیث منقول ہیں۔

۱۲۰۹: حضرت این عرادراین عباس دخی الله تعالی عنهم مرفوعا نقل کرتے بین که رمول الله علیه وسلم نے فرمایا کسی الله علیه وسلم نے فرمایا کسی حض کیلئے ہدید ویتے کے بعد واپس لینا حلال نہیں ۔ بال البعة خص کوئی چیز دینے کہ بعد واپس لیستا ہے اور جو خص کوئی چیز دی کر واپس لیتا ہے اس کی مثال اس سے کی تی ہو تھے کرنے اور دوبارہ کا سے کھانے گئے ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام شافعی اس مصلح ہے۔ امام شافعی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ باب حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ باب حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ باب کے علاوہ کی تخص کو ہدید دالی لینا طال نہیں۔